

وَمَا الْتَكُمُّ لِلْ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِ فَالْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْرِينِ فَالْمَعْدِينَ فَالْمُعْرِينَ فَالْمُعْرِينِ فَالْمُعْمِينِ فَالْمُعْرِينِ فَالْمُعْلِينِ فَالْمُعْرِينِ فَالْمُعْرِينِ فَالْمُعْرِينِ فَالْمُعْرِينِ فَالْمُعْرِينِ فَالْمُعْرِينِ فَالْمُعْرِينِ فَالْمُعْرِينِ فَالْمُعْرِيلِ فَالْمُعْرِينِ فَالْمُعْرِيلِ فَالْمُعْرِينِ فَالْمُعْرِينِ فَالْمُعْرِيلِ فَالْمُعْرِينِ فَالْمُعْرِينِ فَالْمُعْرِينِ فَالْمُعْرِيلِ فَالْمُعْرِيلِ فَالْمُعْرِينِ فَالْمُعْرِيلِ فَالْمُعْرِيلِ فَالْمُعْرِيلِ فَالْمُعْلِيلِ فَالْمُعْرِيلِ فَالْمُعْرِيلِ فَالْمُعْلِيلِ فَالْمُعْرِيلِ فَالْمُعْرِيلِ فَالْمُعْرِيلِ فَالْمُعْرِيلِ فَالْمُعْرِيلِ فَالْمُعْرِيلِ فَالْمُعْلِيلِ فَالْمُعْلِيلِ فَالْمُعْلِيلِ فَالْمُعْلِيلِ فَالْمُعْلِيلِ فَالْمُعْلِيلِ فَالْمُعْلِيلِ فَالْمُ

(جلدینجم)

(مؤلف

عَضِيُّ فَأَلْمُ لَحُهُمْ الْمُ الْمُ الْحُهُمُ الْمُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّاللَّا اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ الللَّا اللَّهُ ال

(المنؤفئ سكنة)

مُتَرْجِعَ مولانامحُست نظفرا قبال

حدیث نمبر:۱۰۹۹۸ تا حدیث نمبر:۱٤١٥٧

تمنتب جمانيث

قرأ سَنتُ عَزَف سَتَرْيِثِ ارْدُو بَاذَان لاهُورَ فون: 042-37224228-37355743



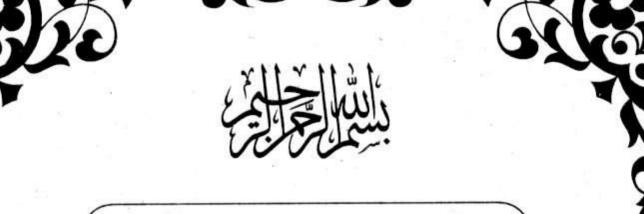

جمله حقوق ملكيت بحق ناشر محفوظ هيس

نام كتاب: .....مندام اخرب فنبائي (جلد نجم)

مُتَرْجُنِه: .... مُولانا مُحُتِ نَظِفُرا قبال

ناشر: .....

مطبع: ..... لطل سٹار برنٹرز لا ہور

#### استدعاً 🗨

اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم ہے انسانی طاقت اور بساط کے مطابق کتابت طباعت ، تضجیح اور جلد سازی میں پوری پوری احتیاط کی گئی ہے۔
بشری تقاضے ہے اگر کوئی غلطی نظر آئے یاصفحات درست نہ ہوں تو ازراہ کرم مطلع فرما دیں۔ان شاء اللہ از الہ کیا جائے گا۔ نشاند ہی کے لیے ہم بے حد شکر گزار ہوں گے۔ (ادارہ)





# هي مُنالِمُ المَدِينِ بِنَ مِنْ مِنْ الْمُنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ

## مُسْنَدُ أَبِى سَعِيدٍ الْحُدُرِيِّ طَالِمُنَّهُ حضرت ابوسعيد خدري طَالِمُنَّهُ كَي مرويات

(١.٩٩٨) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا أَبُو بِشُو عَنُ آبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ أَنَّ نَاسًا مِنُ أَصُحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا فِي سَفَرٍ فَمَرُّوا بِحَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَاسْتَضَافُوهُمُ فَأَبُوا أَنُ يُصَيِّفُوهُمُ فَعَرَضَ لِإِنْسَانِ مِنْهُمْ فِي عَقْلِهِ أَوْ لُدِعَ قَالٌ فَقَالُوا لِأَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُ فِيكُمْ مِنُ رَاقٍ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ نَعَمُ فَأَتَى صَاحِبَهُمُ فَرَقَاهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَبَرَأَ فَأَعْطِى قَطِيعًا مِنْ غَنَمٍ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَ رَاقٍ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ نَعَمُ فَآتَى صَاحِبَهُمُ فَرَقَاهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَبَرَأَ فَأَعْطِى قَطِيعًا مِنْ غَنَمٍ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَ حَتَّى أَتَى اللَّهِ وَالَّذِى بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا رَقَيْتُهُ إِلَّا حَتَّى أَتَى اللَّهِ وَالَّذِى بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا رَقَيْتُهُ إِلَّا حَتَّى أَتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالَّذِى بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا رَقَيْتُهُ إِلَّا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالَّذِى بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا رَقَيْتُهُ إِلَّا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالَّذِى بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا رَقَيْتُهُ إِلَى بِسَهُم مَعَكُمْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ قَالَ فَضِعِكَ وَقَالَ مَا يُدُرِيكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ قَالَ ثُمَّ قَالَ خُدُوا وَاضُوبُوا لِى بِسَهُم مَعَكُمْ وصحه البحارى (٢٢٧٦)، ومسلم (٢٢٠١) وقال الترمذى: صحيح]. [انظر: ١١٤٩ ا ].

قِرَاءَةِ سُورَةِ تَنْزِيلُ السَّجُدَةِ قَالَ وَحَزَرُنَا قِيَامَةُ فِي الْأُخُورَيَيْنِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ قَالَ وَحَزَرُنَا قِيَامَةُ فِي النَّصْفِ مِنْ ذَلِكَ قَالَ وَحَزَرُنَا قِيَامَةُ فِي النَّصْفِ مِنْ ذَلِكَ قَالَ وَحَزَرُنَا قِيَامَةُ فِي النَّحْوَيَيْنِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ الْأُولِيَيْنِ الْعُصْدِ فِي الرَّحْعَتَيْنِ الْأُولِيَيْنِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ اللَّولِيَيْنِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ اللَّولِي اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

( ١١٠٠٠) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ زَيْدٍ عَنُ آبِي نَضُرَةً عَنُ آبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخُو وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخُو وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخُو وَأَنَا أَوَّلُ أَنَّ اللَّهِ عَنْهُ الْأَرْضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخُو وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخُو وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُ عَنْهُ اللَّالِينِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا فَخُو وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَالِمُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَا

(۱۱۰۰۰) حضرت ابوسعید خدری ڈٹٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی طائیں نے فرہایا قیامت کے دن میں تمام اولا دِ آ دم کا سر دار ہوں گا اور میں یہ بات فخر کے طور پرنہیں کہدرہا، میں ہی وہ پہلا مخص ہوں گا، قیامت کے دن جس کی زمین (قبر)سب سے پہلے کھلے گی اور یہ بات بھی بطور فخر کے نہیں، اور میں ہی قیامت کے دن سب سے پہلے سفارش کرنے والا ہوں گا اور یہ بات بھی میں بطور فخر کے نہیں کہدرہا۔

(١١..١) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنُ دَاوُدَ بُنِ آبِي هِنْدٍ عَنُ آبِي نَضْرَةَ عَنُ آبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ جَاءَ مَاعِزُ بُنُ مَالِكٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ أَتَى فَاحِشَةً فَرَدَّهُ مِرَّارًا قَالَ ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَرُجَمَ قَالَ فَانْطَلَقْنَا وَسُلَّمَ فَأَخْبَرُنَاهُ ثَنَّ وَلَيْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرُنَاهُ فَلَمَّا فَرَجَمُنَاهُ ثُمَّ وَلَيْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرُنَاهُ فَلَمَّا كَانَ مِنْ الْعَشِى قَالَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ مَا بَالُ أَقُوامٍ سَقَطَتُ عَلَى أَبِى كَلِمَةٌ [صححه مسلم كَانَ مِنْ الْعَشِى قَالَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ مَا بَالُ أَقُوامٍ سَقَطَتُ عَلَى أَبِى كَلِمَةٌ [صححه مسلم (١٦٩٤)، وابن حبان (٤٤٣٨)، والحاكم (٣٦٢/٤). [انظر: ١٦٦١].

(۱۰۰۱) حضرت ابوسعید خدری بڑا تھؤے مروی ہے کہ حضرت ماعز بن مالک بڑا تھؤ نبی علیلہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے سے گناہ سرز دہوجانے کی خبر دی ، نبی علیلہ نے کی مرتبہ انہیں لوٹانے کے بعد آخر میں انہیں رجم کر دینے کا حکم دے دیا ،ہم نے انہیں لے جاکر سنگ ارکر دیا ، پھر نبی علیلہ نے کی مرتبہ اس کی خبر بھی کر دی ، جب شام ہوئی تو نبی علیلہ نے کھڑے ہو کر اللہ کی حمد و ثناء کی اور فر مایا لوگوں کو کیا ہوگیا ہے؟ (امام احمد مُؤاللہ کے حصا جبز اور عبداللہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میرے والد صاحب سے حدیث کے آخری الفاظ جھوٹ گئے ہیں)

(١١..٢) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا أَبُو بِشُرِ عَنُ أَبِى نَضُرَةً عَنُ أَبِى سَعِيدٍ أَنَّ رَجُلًا مِنُ الْأَنْصَارِ كَانَتُ بِهِ حَاجَةٌ فَقَالَ لَهُ أَهْلُهُ اثْتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسُأَلُهُ فَأَتَاهُ وَهُوَ يَخُطُبُ وَهُوَ يَقُولُ مَنْ اسْتَعَفَّ أَعَفَّهُ اللَّهُ وَمَنْ اسْتَغْنَى أَغْنَاهُ اللَّهُ وَمَنْ سَأَلْنَا فَوَجَدُنَا لَهُ أَعْطَيْنَاهُ قَالَ فَذَهَبَ وَلَمْ يَسُأَلُ

(۱۱۰۰۲) حضرت ابوسعید خدری رفی این است کرو، چنا نجدوه نبی علیه کی خدمت میں حاضر ہوا، اس کے اہل خانہ نے اس سے کہا کہ جاکر نبی علیه سے امداد کی درخواست کرو، چنا نجدوه نبی علیه کی خدمت میں حاضر ہوا، اس وقت نبی علیه خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمار ہے تھے جو شخص عفت طلب کرتا ہے، اللہ اسے عفت عطاء فرما دیتا ہے، جواللہ سے غناء طلب کرتا ہے، اللہ اسے غناء عطاء فرما دیتا ہے، اور جو شخص ہم سے بچھ مانگے اور ہمارے پاس موجود بھی ہوتو ہم اسے دے دیں گے، بیس کروہ آدمی واپس چلا گیا، اس نے نبی علیه سے بچھ نہ مانگا۔

(١١..٣) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخُبَرَنَا يَزِيدُ بُنُ آبِي زِيَادٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ آبِي نُعُمِ الْبَجَلِيُّ عَنُ آبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ مَا يَقُتُلُ الْمُحْرِمُ قَالَ الْحَيَّةَ وَالْعَقْرَبُ وَالْفُويُسِقَةَ وَيَرْمِي الْغُرَابَ وَلَا يَقْتُلُهُ وَالْكَلُبَ الْعَقُورَ وَالْحِدَأَةَ وَالسَّبُعَ الْعَادِي [حسنه الترمذي، وقال الألباني: ضعيف (ابو داود: ١٨٤٨، يَقُتُلُهُ وَالْكُلُبَ الْعَقُورَ وَالْحِدَأَةَ وَالسَّبُعَ الْعَادِي [حسنه الترمذي، وقال الألباني: ضعيف (ابو داود: ١٨٤٨، وابن ماجة: ٣٠٨٩، والترمذي: ٨٣٨)]. [انظر: ١١٧٧٧، ١١٢٩٣].

) (۱۱۰۰۳) حضرت ابوسعید خدری و کاتشؤے مروی ہے کہ کسی شخص نے نبی ملیٹیا سے بید مسئلہ پوچھا کہ محرم کن چیزوں کو مارسکتا ہے؟ نبی مَلیٹِیا نے فر مایا سانپ، بچھو، چو ہااورکو ہے کو پیھر مارسکتا ہے، قتل نہ کرے، باؤلا کتا، چیل اور دشمن درندہ۔

(١١.٠٤) حَدَّثَنَا مُعُتَمِرٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي أَخْبَرَنَا أَبُو نَضُرَةً عَنُ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّمُ عَنْ النَّمُ وَالزَّبِيبِ أَنْ يُخْلَطَ بَيْنَهُمَا [صححه مسلم (١٩٨٧)، عَنْ النَّجُرِّ أَنْ يُخْلَطَ بَيْنَهُمَا [صححه مسلم (١٩٨٧)، وابن حبان (٣٧٨ه)]. [انظر: ١٨٠١، ١١٨٥، ١١٤٨٤، ١١٨٧١، ١١٨٧١].

(۱۱۰۰۴) حضرت ابوسعید خدری ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیہ ان منکے میں نبیذ بنانے اور استعمال کرنے ہے منع فر مایا ہے اور کچی اور کِلی تھجور، یا تھجوراور کشمش کوملا کرنبیذ بنانے سے بھی منع فر مایا ہے۔

( ١١.٠٥) حَدَّثَنَا مُغْتَمِرٌ عَنُ أَبِيهِ قَالَ أَنْبَأَنِى أَبُو نَضُرَةَ عَنُ أَبِى سَعِيدٍ أَنَّ صَاحِبَ التَّمْرِ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمْرَةٍ فَأَنُكُرَهَا قَالَ أَنَّى لَكَ هَذَا فَقَالَ اشْتَرَيْنَا بِصَاعَيْنِ مِنْ تَمْرِنَا صَاعًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَيْتُمْ [صححه مسلم (٩٤ه ٥)]. [انظر: ١١٠٥٧٦،١١٥٧١].

(۱۱۰۰۵) حضرت ابوسعید خدری والنیز سے مروی ہے کہ ایک تھجور والا نبی علیقیا کی خدمت میں کچھ تھجوریں لے کرآیا، نبی علیقا کووہ کچھاو پر اسامعاملہ لگا،اس لئے اس سے پوچھا کہ بیتم کہاں سے لائے ؟اس نے کہا کہ بم نے اپنی دوصاع تھجوریں دے کران عمرہ تھجوروں کا ایک صاع لے لیا ہے، نبی علیقیانے فرمایا تم نے سودی معاملہ کیا۔

(١١..٦) حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بُنُ غَزِيَّةَ عَنْ يَحْيَى بُنِ عُمَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَنُوا مَوْتَاكُمْ قَوْلَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ [صححه مسلم(٩١٦) وابن حبان(٣٠٣)] رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَنُوا مَوْتَاكُمْ قَوْلَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ [صححه مسلم(٩١٦) وابن حبان(٣٠٣)] (١٠٠٦) حضرت ابوسعيد خدرى الله الله الله " پڑھنے کی الله الله الله الله الله الله الله " پڑھنے کی تلقین کیا کرو۔

(۱۱.۰۷) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا زُهَيْ يَغِنى ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ الْبَي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا أَدُلُكُمْ عَلَى مَا يُكُفِّرُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْخُطَايَا وَيَزِيدُ بِهِ فِي الْحُسَنَاتِ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِسْبَاعُ الْوُصُوعِ عَلَى الْمَكَارِهِ وَكُثْرَةُ الْخُطا إِلَى هَذِهِ الْمَسَاجِدِ وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ مَا مِنْكُمْ مِنْ رَجُل يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُتَطَهِّرًا وَكُثْرَةُ الْخُطَا إِلَى هَذِهِ الْمَسَاجِدِ وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ مَا مِنْكُمْ مِنْ رَجُل يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُتَطَهِّرًا وَكُورَةُ اللَّهُمَّ اللَّهُ مَا الْمَكَاةُ فَهُولُوا اللَّهُ الْمَكُمْ وَاقِيمُوهَا وَاللَّهُ الْمُورَجُ فَإِلَى الصَّلَاةِ فَاعُدِلُوا صُفُوفَكُمْ وَاقِيمُوهَا وَاللَّوا الْفُرَجَ فَإِلَى الْمَلَاقِكُمْ وَاقِيمُوهَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَكْرَةُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُورَعُ وَوَاذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ الْمُورِعُ وَوَاذَا قَالَ إِمَامُكُمُ اللَّهُ الْمُعَرِّوقِ اللَّهُ الْمُورِقِ صُفُوفِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُورِقُ وَمَوْلِهُ اللَّهُ الْمُورَاتِ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَالَى الْمُقَدِّمُ وَالْمَوْلِ اللَّهُ الْمُعَدِّمُ وَاللَّهُ الْمُقَدِّمُ وَاللَّهُ الْمُورَةُ وَمَوْلُوا اللَّهُ الْمُولِقُولُوا اللَّهُ الْمُورَاتِ اللَّهُ الْمُقَالِمُ اللَّهُ الْمُقَدِّمُ وَالْمُولِقُ وَلَمُ اللَّهُ وَلَى الْمُولِقُولُوا اللَّهُ الْمُؤْتُولُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْتُولُ وَاللَّهُ وَلَا الْمُؤْتُلُولُ الْمُؤْتُلُولُ الْمُؤْتُولُ وَاللَّهُ وَلَا الْمُؤْتُلُولُ اللَّهُ الْمُؤْتُولُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الْمُؤْتُلُولُ الْمُؤَلِّقُولُ اللَّهُ الْمُؤْتُولُ الْمُؤُلُولُ الْمُؤْتُولُ الْمُؤْتُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْتُمُ وَلَالِمُ الْمُؤْتُولُ الْمُؤْتُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْتُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُولُولُولُولُولُولُ

(۱۱۰۰۷) حضرت ابوسعید خدری و انتخاہے مروی ہے کہ نبی علیہ اپنا کے طربا کیا میں تنہیں الیمی چیز نہ بتا دوں جس سے اللہ گنا ہوں کو معاف فر ماد ہے اللہ گنا گئا نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ مُنالِقَیْم فر مایا مشقت کے باوجود وضو کممل کرنا ، مساجد کی طرف کثرت سے قدم اٹھانا اور ایک کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا ، تم میں سے جوشخص بھی اپنے گھر سے وضو کرکے نکلے اور مسلمانوں کے ساتھ نماز اداکرے ، پھر مبجد میں بیٹھ کردوسری نماز کا انتظار کرے تو فرشتے اس کے حق میں بید عاء کرتے ہیں کہ اے اللہ اسے معاف فر مادے ، اے اللہ اس پر رحم فر مادے۔

جبتم نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہوتو صفیں سیدھی کرلیا کرو، خالی جگہ کو پرکرلیا کرو، کیونکہ میں تہہیں اپنے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں اور جب تمہارا امام اللہ اکبو کھے تو تم بھی اللہ اکبو کہو، جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو، جب وہ سمع اللہ لمن حمدہ کھے تو تم اللہم ربنا لك الحمد کہو، اور مردوں کی صفوں میں سب سے بہترین صف پہلی اور سب

#### المُن المُن

ے کم ترین صف آخری ہوتی ہے اور عور توں کی صفوں میں سب سے بہترین آخری اور سب سے کم ترین پہلی صف ہوتی ہے ، اے گروہ خوا تین اجب مرد بحدہ کریں تو تم اپنی نگا ہیں پست رکھا کرو، اور تہبند کے سورا خوں سے مردوں کی شرمگا ہوں کو خدد یکھا کرو۔ ( ۱۱۰.۸ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍ و حَدَّثَنَا عَبَّادٌ يَعْنِي ابْنَ رَاشِدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِي نَصْرَةً عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ إِنَّكُمْ لَتَعْمَلُونَ أَعْمَالًا هِي أَدَقٌ فِي أَغْيُنِكُمْ مِنْ الشَّعْرِ كُنَّا نَعُدُّهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْمُوبِقَاتِ

(۱۱۰۰۸) حضرت ابوسعید خدری دلانٹوئے سے مروی ہے کہتم لوگ ایسے اعمال کرتے ہوجن کی تمہاری نظروں میں پر کاہ سے بھی کم حیثیت ہوتی ہے بلین ہم انہیں نبی مالیٹا کے دورِ باسعادت میں مہلک چیزوں میں شارکرتے تھے۔

( ١١..٩) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا الزُّبَيْرُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ حَدَّثَنِى رُبَيْحُ بُنُ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِى عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْنَا يَوُمَ الْخَنْدَقِ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ مِنْ شَيْءٍ نَقُولُهُ فَقَدُ بَلَغَتْ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ قَالَ نَعَمُ اللَّهُمَّ السُّتُرُ عَوْرَاتِنَا وَآمِنُ رَوْعَاتِنَا قَالَ فَضَرَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وُجُوهَ أَعْدَائِهِ بِالرِّيحِ فَهَزَمَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِالرِّيحِ

(۱۱۰۰۹) حضرت ابوسعید خدری رفی نشوسے مروی ہے کہ ہم نے غزوہ کندق کے دن بارگاہ رسالت میں عُرض کیا یارسول الله متنا فی الله میں ہوتی ہوتی بتا دیجئے ؟ نبی علیہ نے فر مایا ہاں! بید دعاء پڑھو کہ اے الله! ہمارے عیوب پر پردہ ڈال اور ہمارے خوف کوامن سے تبدیل فر ما، اس کے بعد اللہ نے دشمنوں پر آندھی کومسلط کردیا اور انہیں فکست سے دوجا رکردیا۔

(١١.١٠) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ حَسَنِ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ سُلَيْمٍ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا مِنَّا قَالَ عَبُدُ الْمَلِكِ نَسِيتُ اسْمَهُ وَلَكِنُ اسْمَهُ مُعَاوِيَةُ أَوْ ابْنُ مُعَاوِيَةَ يُحَدِّثُ عَنْ آبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ رَجُلًا مِنَّا قَالَ عَبُدُ الْمَلِكِ نَسِيتُ اسْمَهُ وَلَكِنُ اسْمُهُ مُعَاوِيَةُ أَوْ ابْنُ مُعَاوِيَةَ يُحَدِّثُ عَنْ آبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمَيِّتَ يَعْرِفُ مَنْ يَحْمِلُهُ وَمَنْ يُعَسِّلُهُ وَمَنْ يُدَلِيهِ فِي قَبْرِهِ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ وَهُو فِي الْمَجْلِسِ مِمَّنُ سَمِعْتَ هَذَا قَالَ مِنْ آبِي سَعِيدٍ فَانْطَلَقَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى آبِي سَعِيدٍ فَقَالَ يَا أَبَا عَمْرَ وَهُو فِي الْمَجْلِسِ مِمَّنُ سَمِعْتَ هَذَا قَالَ مِنْ آبِي سَعِيدٍ وَسَلَّمَ [انظر: ١٢٢ ٢١].

(۱۱۰۱۰) حضرت ابوسعید خدری ڈاٹنؤ سے مروکی ہے کہ نبی مالیّا نے فر مایا میت اپنے اٹھانے والوں بخسل دینے والوں اور قبر میں اتار نے والوں تک کوجانتی ہے۔

(١١.١١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةٌ عَنْ أَبِى نَضْرَةً عَنْ أَبِى سَعِيدٍ أَمَرَنَا نَبِيُّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَقُرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَمَا تَيَسَّرَ [صححه ابن حبان (١٧٩٠) وصحح اسناده ابن سيد الناس، وابن حجر وقال الألباني: صحيح (ابو داود: ٨١٨)]. [انظر: ١٩٤٤،١١٤٣٥].

(۱۱۰۱۱) حضرت ابوسعید خدری ڈاٹٹیؤ ہے مروی ہے کہ ہمیں ہمارے نبی مَثَالِثَیْمَ نے نماز میں سورہَ فاتحہاور'' جوسورت آ سانی ہے

یر صکیں'' کی تلاوت کرنے کا حکم دیا ہے۔

(۱۱.۱۲) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ مَوْدَانُبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابُنُ أَبِى نَعْمٍ عَنُ أَبِى سَعِيدٍ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ أَهُلِ الْجَنَّةِ [صححه النحُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ أَهُلِ الْجَنَّةِ [صححه النحوري النومذي: حسن صحيح وقال الألباني: صحيح (الترمذي: حسن صحيح وقال الألباني: صحيح (الترمذي: المَانِيةِ العَرَمْدُي: حَسَنَ صَحيح وقال الألباني: صحيح (الترمذي: صحيح)]. [انظر: ١١٦١٦، ١١٦٤١، ١١٧٧٨، ١١٧٩٩].

(۱۱۰۱۲) حضرت ابو عيد ضدرى النَّمَة عَبَّدُ عَنِى ابْنَ رَاشِدٍ عَنُ دَاوُدَ ابْنِ آبِي هِنْدٍ عَنُ آبِي نَضْرَة عَنُ آبِي سَعِيدٍ (۱۱۰۱۲) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرِ حَدَّثَنَا عَبَّدُ عَنِي ابْنَ رَاشِدٍ عَنُ دَاوُدَ ابْنِ آبِي هِنْدٍ عَنُ آبِي نَضْرَة عَنُ آبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ شَهِدُتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِنَازَةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَنَادَةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِنَازَةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنَاهُ أَصْحَابُهُ جَانَهُ مَلَكُ فِي يَدِهِ مِطْرَاقٌ وَلَيْهَا النَّاسُ إِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ تُبْتَلَى فِي قَبُورِهَا فَإِذَا الْإِنْسَانُ دُفِنَ فَتَفَرَّقَ عَنْهُ أَصْحَابُهُ جَانَهُ مَلَكُ فِي يَدِهِ مِطْرَاقٌ فَلَقُولُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ فَيَقُولُ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ فَيقُولُ هَذَا كَانَ مَنْزِلُكَ لَوْ كَفَرُتَ بِرَبِّكَ فَأَمَّ إِذَ آمَنْتَ فَهَذَا الْمَعْرَاقِ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَيَقُولُ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ لَوْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُ لَا مَنْ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلً لَا مَعْتَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى الْمَعْرَاقِ يَسُمَعُهَا حَلُقُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَلَكُ فِي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَلَكُ فِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى الْقَلْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَو اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَا الْفَالِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَ

(۱۱۰۱۳) حضرت ابوسعید خدری ڈاٹھؤ ہے مروی ہے کہ میں ایک جنازے میں نبی ملیٹا کے ساتھ شریک تھا، وہاں نبی ملیٹا نے مایا لوگو! اس امت کی آ زمائش قبروں میں بھی ہوگی، چنانچہ جب انسان کو دفن کر کے اس کے ساتھی چلے جاتے ہیں، تو ایک فرشتہ ''جس کے ہاتھ میں گرز ہوتا ہے' آ کراہ بٹھا دیتا ہے، اوراس ہے نبی ملیٹا کے متعلق بو چھتا ہے کہ تم اس آ دمی کے متعلق کیا کہتے ہو؟ اگر وہ مؤمن ہوتو کہد دیتا ہے کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد منافیلی اس کے بندے اوررسول ہیں، یہن کر فرشتہ کہتا ہے کہ تم نے بچ کہا، پھراہے جہنم کا ایک دروازہ کھول کر دکھایا جاتا ہے اور اس کے ساتھ کفر کرتے تو تمہارا ٹھکانہ یہاں ہوتا، لیکن چونکہ تم اس پر ایمان رکھتے ہواس لئے تہارا ٹھکانہ دوسرا ہے، یہ کہ کراس کے لئے جنت کا ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے، پھروہ اٹھ کر جنت میں داخل ہونا چا ہتا ہے قرشتہ اسے سکون سے رہنے کی تلقین کرتا ہے اور اس کی قبر کشادہ کر دی جاتی ہے۔

اوراگروہ کافریا منافق ہوتو فرشتہ جب اس سے پوچھتا ہے کہ م اس آدی کے متعلق کیا کہتے ہو؟ وہ جواب دیتا ہے کہ مجھے تو کچھ معلوم نہیں ،البتہ میں نے لوگوں کو کچھ کہتے ہوئے سنا ضرورتھا، فرشتہ اس سے کہتا ہے کہ تم نے کچھ جانا ، نہ تلاوت کی اور نہ ہدایت پائی ، پھراسے جنت کا ایک دروازہ کھول کر دکھایا جاتا ہے اور فرشتہ اس سے کہتا ہے کہ اگر تم اپنے رب پر ایمان لائے ہوتے تو تمہارا ٹھکا نہ یہاں ہوتا ،لیکن چونکہ تم نے اس کے ساتھ کفر کیا ،اس لئے اللہ نے تمہارا ٹھکا نہ یہاں سے بدل دیا ہواور اس کے لئے جہنم کا ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے ، پھروہ فرشتہ اپنے گرز سے اس پر اتنی زور کی ضرب لگا تا ہے جس کی آواز جن و انس کے علاوہ اللہ کی ساری مخلوق سنتی ہے ،کسی نے پوچھایا رسول اللہ مُنافِق او ہ فرشتہ تو جس کے سامنے بھی ہاتھ میں گرز لے کر کھڑا اس کے علاوہ اللہ کی ساری محلوق سنتی ہے ،کسی نے پوچھایا رسول اللہ مثافیۃ او خید پر ثابت قدم رکھتا ہے۔

( ١١.١٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنُ أَبِي نَضُرَةً عَنُ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْوَتُرُ بِلَيْلِ [انظر: ١١٢١،١٣٢٤،١٣٢٤،١].

(۱۱۰۱۴) حضرت ابوسعید خدری را النیز سے مروی ہے کہ نبی علیقیانے فرمایا وتر رات ہی کو پڑھے جا کیں۔

( ١١٠١٥) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِى نَضْرَةً عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَ ابْنَ صَائِدٍ عَنْ تُرْبَةِ الْجَنَّةِ فَقَالَ دَرْمَكَةٌ بَيْضَاءُ مِسْكٌ خَالِصٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَ [صححه مسلم (٢٩٢٨)]. [انظر: ٢١٢١١،١١٢١، ١١٤٠٩].

(۱۱۰۱۵) حضرت ابوسعید خدری دلانتؤ کے مروی ہے کہ نبی علینیانے ابن صائد سے جنت کی مٹی کے متعلق پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ انتہائی سفیدا ورخالص مشک کی ہے، نبی علینیانے اس کی تصدیق فر مائی۔

( ١١.١٦) حَدَّثَنَا رَوُحٌ حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ أَنَسٍ عَنُ خُبَيْبِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ حَفُصَ بُنَ عَاصِمٍ أَخْبَرَهُ عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ وَأَبِى سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا بَيْنَ بَيْتِى وَمِنْبَرِى رَوُضَةٌ مِنْ دِيَاضِ الْجَنَّةِ وَمِنْبَرِى عَلَى حَوْضِى [راحع: ٢٢٢].

(۱۱۰۱۲) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹڈا ورا بوسعید ڈاٹٹڈ سے مروی ہے کہ نبی علیقائے فر مایا میرے گھر اور منبر کا درمیانی حصہ جنت کا ایک باغ ہے اور میرامنبر میرے حوض پرلگایا جائے گا۔

(١١.١٧) حَدَّثَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ قَالَ قَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدُ سَمِعُتُ فُلَانًا وَفُلَانًا يُحْسِنَانِ الثَّنَاءَ يَذُكُرَانِ أَنَّكَ أَعُطَيْتَهُمَا دِينَارَيْنِ قَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ وَسَلَّمَ لَكِنَّ وَاللَّهِ فُلَانًا مَا هُوَ كَذَلِكَ لَقَدُ أَعْطَيْتُهُ مِنْ عَشَرَةٍ إِلَى مِائَةٍ فَمَا يَقُولُ ذَاكَ أَمَا وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكِنَّ وَاللَّهِ فُلَانًا مَا هُو كَذَلِكَ لَقَدُ أَعْطَيْتُهُ مِنْ عَشَرَةٍ إِلَى مِائَةٍ فَمَا يَقُولُ ذَاكَ أَمَا وَاللَّهِ إِنَّا أَحْدَكُمُ لَيْخُورِجُ مَسْأَلْتَهُ مِنْ عِنْدِى يَتَأَبَّطُهَا يَعْنِى تَكُونُ تَحْتَ إِبْطِهِ يَعْنِى نَارًا قَالَ قَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَا يَعْفِي إِلَّا فَالَ عَمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَا يَعْفِى اللَّهُ لِى الْبُخُلَ [انظر: ١١٤١].

#### ﴿ مُناكَا مَرْ بَنْ بِلِ بِيدِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّ

(۱۱۰۱۷) حضرت ابوسعید خدری ڈاٹٹوئے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر ڈاٹٹوئے نے بارگا و رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ!

میں نے فلاں فلاں دوآ دمیوں کوخوب تعریف کرتے ہوئے اور بید ذکر کرتے ہوئے سنا ہے کہ آپ نے انہیں دو دینارعطاء
فرمائے ہیں، نبی ملیٹھ نے فرمایالیکن بخدا! فلاں آ دمی ایسانہیں ہے، میں نے اسے دس سے لے کرسوتک دیناردیئے ہیں، وہ کیا
کہتا ہے؟ یا درکھو! تم میں سے جو آ دمی میرے پاس سے اپنا سوال پورا کر کے نکاتا ہے وہ اپنی بغل میں آگ لے کر نکاتا ہے،
حضرت عمر ڈاٹٹوئے نے عرض کیا یا رسول اللہ منافی تی گھر آپ انہیں دیتے ہی کیوں ہیں؟ نبی ملیٹھ نے فرمایا میں کیا کروں؟ وہ اس کے
علاوہ مانے ہی نہیں اور اللہ میرے لیے بخل کو پہند نہیں کرتا۔

( ١١.١٨) حَدَّثَنَا رِبُعِيٌّ بُنُ إِبُرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمَنِ بُنُ إِسْحَاقَ عَنْ عَبُدِ الرَّحُمَنِ بُنِ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْحَارِثِ مَوْلَى ابْنِ سِبَاعٍ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَعَنَّى أَغُنَاهُ اللَّهُ وَمَنْ تَعَفَّفَ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَعَنَّى أَغُنَاهُ اللَّهُ وَمَنْ تَعَفَّفَ أَعَنَاهُ اللَّهُ وَمَنْ تَعَفَّفَ أَعْنَاهُ اللَّهُ وَمَنْ تَعَفَّفَ أَعَنَاهُ اللَّهُ وَمَنْ تَعَفَّفَ أَعَنَاهُ اللَّهُ وَمَنْ تَعَفَّفَ

(۱۱۰۱۸) حضرت ابوسعید خدری ڈکاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیثا نے فر مایا جو مخص غناء حاصل کرتا ہے اللہ اسے غنی کر دیتا ہے اور جو شخص عفت حاصل کرتا ہے اللہ اسے عفت عطاء فر ما دیتا ہے۔

(١١.١٩) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعِ قَالَ قَالَ عُمَرُ لَا تَبِيعُوا اللَّهَ بِالْحَدِيقِ اللَّهِ مِنْلًا بِمِثْلُ وَلَا تَشِفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضِ وَلَا تَبِيعُوا شَيْنًا غَائِبًا مِنْهَا بِنَاجِزٍ فَإِنِّى أَخَافُ عَلَيْكُمُ الرَّمَاءَ وَالرَّمَاءُ الرِّبَا قَالَ فَحَدَّثُ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ يُحَدِّثُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا تَمَّ مَقَالَتَهُ حَتَّى دَخَلَ بِهِ عَلَى أَبِى سَعِيدٍ وَأَنَا مَعَهُ فَقَالَ إِنَّ هَذَا حَدَّثِنِى عَنْكَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا تَمَّ مَقَالَتَهُ حَتَّى دَخَلَ بِهِ عَلَى أَبِى سَعِيدٍ وَأَنَا مَعَهُ فَقَالَ إِنَّ هَذَا حَدَّثِنِى عَنْكَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْكَ تُحَدِّثُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَسَمِعْتَهُ فَقَالَ بَصُرَ عَيْنِى وَسَمِعَ أُذُنِى حَدِيثًا يَرُعُمُ أَنَّكَ تُحَدِّثُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَلَا الْوَرِقِ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثُلِ سَعِيدٍ وَاللَّهُ مَلَى بَعْضَ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَلَا الْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثُلِ مِثُلًا مِنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعْضَ وَلَا تَبِيعُوا شَيْئًا غَائِبًا مِنْهَا بِنَاجِزٍ [صححه البحارى (٢١٧٧))، ومسلم (١٩٨٥)، وابن حبان (٢٠١٥)، و ٢٠١٥). [انظر: ١٥٠١، ١١٥٢، ١١٥٠].

(۱۱۰۱۹) حضرت عمر و النظافر ماتے ہیں کہ سونا سونے کے بدلے اور جاندی جاندی کے بدلے برابر سرابر ہی ہیجو، ایک دوسرے میں کی بیشی نہ کرو، اوران میں سے کسی غائب کو حاضر کے بدلے میں مت ہیچو، کیونکہ مجھے تم پر سود میں بہتلا ہونے کا اندیشہ ہے، راوی حدیث نافع کہتے ہیں کہ ایک آدی نے حضرت ابن عمر والٹو کو یہی حدیث حضرت ابوسعید خدری والٹو کے حوالے سے سائی، ابھی اس کی بات پوری نہ ہوئی تھی کہ حضرت ابوسعید خدری والٹو بھی آگئے، میں ویمبیں پر موجود تھا، حضرت ابن عمر والٹو کے ان سے فرمایا کہ انہوں نے مجھے ایک حدیث سائی ہے اوران کے خیال کے مطابق وہ حدیث آپ نے انہیں نبی مالیشا کے حوالے سے سنائی ہے، کیا واقعی آپ نے بیحدیث نبی مالیشا سے انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنی آ تھوں سے دیکھا اور

#### مُناكِا اَمَدُن بَل مِينَةِ مَرْمُ الْمُحْلِي الْمُحْلِي الْمُحْلِي الْمُحْلِي الْمُحْلِي الْمُحْلِي الْمُحْلِي

ا پنے کا نوں سے نبی طایٹی کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہ سونا سونے کے بدلے اور چاندی چاندی کے بدلے براسرابر ہی ہیچو، ایک دوسرے میں کمی بیشی نہ کرواوران میں ہے کسی غائب کو حاضر کے بدلے میں مت ہیچو۔

(١١.٢٠) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَطَاءُ بْنِ يَعْمُو وَ بُنِ عَطَاءٍ عَنْ عَطَاءٍ بْنِ يَصِيبُهُ وَصَبُّ وَلَا يَسَارٍ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يُصِيبُهُ وَصَبُّ وَلَا يَسَارٍ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يُصِيبُهُ وَصَبُّ وَلَا يَنْ الْمُؤْمِنَ لَا يُصِيبُهُ وَصَبُّ وَلَا اللَّهُ عَنْهُ مِنْ سَيِّنَاتِهِ [انظر: ١١٤٧١، ١١٥٥٨، ١١٤٧١، ١١٤٧١،

(۱۱۰۲۰) حضرت ابوسعید خدری والٹیؤ سے مروی ہے کہ نبی علیٹانے فر مایا مسلمان کو جو پریشانی ، تکلیف غم ، بیاری ، دکھ حتیٰ کہ وہ خیالات'' جواسے تنگ کرتے ہیں'' پہنچتے ہیں ،اللہ ان کے ذریعے اس کے گنا ہوں کا کفارہ کردیتے ہیں۔

(١١.٢١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فَضَيْلٍ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بُنُ الْقَعْقَاعِ عَنِ ابْنِ آبِي نَعْمِ عَنُ آبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِ فَ قَالَ بَعَثَ عَلِيٌّ مِنُ الْيَمَنِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَهَبَةٍ فِي أَدِيمٍ مَقُرُوطٍ لَمْ تُحَصَّلُ مِنُ تُرَابِهَا فَقَسَمَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَرْبَعَةٍ بَيْنَ زَيْدِ الْخَيْرِ وَالْأَفْرَعِ بُنِ حَابِسٍ وَعُيَيْنَةً بُنِ حِصْنٍ وَعَلَقْمَةً بُنِ عُلَاثَةَ أَوْ عَامِرِ بُنِ الطُّفَيْلِ شَكَّ عُمَارَةُ فَوَجَدَ مِنْ ذَلِكَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ وَالْأَنْصَارُ وَغَيْرُهُمْ فَقَالَ رَسُولُ بَنِ عُكْرَةً وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا تَأْتَعِنُونِي وَأَنَا أَمِينُ مَنْ فِي السَّمَاءِ يَأْتِينِي حَبَرٌ مِنْ السَّمَاءِ صَبَاحًا وَمَسَاءً ثُمَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَالْأَنْصَارُ وَغَيْرُهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو مُقَلِّ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعُولُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو مُقَفِّ فَقَالَ هَا إِنَّهُ سَيَخُومُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو مُقَفِّ فَقَالَ هَا إِنَّهُ سَيَخُومُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو مُقَفِّ فَقَالَ هَا إِنَّهُ سَيَخُومُ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو مُقَفِّ فَقَالَ هَا إِنَّهُ سَيَخُومُ عَنْ الرَّيْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَهُو مُقَفِّ فَقَالَ هَا إِنَّهُ سَيَخُومُ عَنْ الرَّيْ وَسَلَمَ وَهُو مُقَفِّ فَقَالَ هَا إِنَّهُ سَيَخُومُ عَنْ الرَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَهُو مُولُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْمَولُونَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْمَولُ عَلَيْهُ وَسُلَمُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْمَولُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَاهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ الْمُولُولُ عَلَى

(۱۱۰۲۱) حضرت ابوسعید و التفاظ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی و التفاظ نے یمن سے سونے کا ایک مکڑا د باغت دی ہوئی کھال میں لیبٹ کر'' جس کی مٹی خراب نہ ہوئی تھی'' نبی علیا ہ کی خدمت میں بھیجا، نبی علیا نے اسے زید الخیر، اقرع بن حابس، عیبینہ بن حصن اور علقمہ بن علا شدیا عامر بن طفیل چار آ دمیوں میں تقسیم کردیا، بعض صحابہ و التفاظ او انصار وغیرہ کو اس پر پچھ بو جھ محسوس ہوا، نبی علیا نے ان سے فرمایا کیا تم مجھے امین نہیں سمجھتے ؟ میں تو آسان والے کا امین ہوں، میرے پاس صبح شام آسانی خبریں آتی تی علیا ا

#### الله المناه المن

ہیں،اتنی دیر میں گہری آنکھوں،سرخ رخساروں،کشادہ پیشانی،گھنی ڈاڑھی،تہبندخوباوپر کیا ہوااورسرمنڈ وایا ہواایک آ دی آیا اور کہنے لگایا رسول اللّٰه مَنْکَافِیْنَا اِخدا کا خوف سیجئے، نبی مَلِیْنا نے سراٹھا کراسے دیکھااورفر مایا بدنصیب! کیا اہل زمین میں اللّٰہ سے سب سے زیادہ ڈرنے کا حقدار میں ہی نہیں ہوں؟

پھروہ آ دمی پیٹے پھیر کر چلا گیا، حضرت خالد بن ولید ڈاٹٹ کہنے گئے یا رسول الله مُٹاٹٹٹٹ بجھے اجازت دیجئے کہ اس کی گردن مار دوں؟ نبی علیہ نے فر مایا ہوسکتا ہے کہ یہ نماز پڑھتا ہو، انہوں نے عرض کیا کہ بہت سے نمازی ایسے بھی ہیں جواپنی زبان سے وہ کہتے ہیں جوان کے دلوں میں نہیں ہوتا، نبی علیہ نے فر مایا مجھے اس بات کا حکم نہیں دیا گیا کہ لوگوں کے دلوں میں سوراخ کرتا پھروں یاان کے پیٹ جاکرتا پھروں، پھر نبی علیہ نے اسے ایک نظر دیکھا جو پیٹے پھیر کر جارہا تھا اور فر مایا یا در کھو! ای خص کی نسل میں ایک ایسی قوم آئے گی جو قرآن تو پڑھیں گے لیکن وہ ان کے حلق سے پنچنہیں اتر سے گا، اور وہ دین سے ایسے نکل جائیں گارے نکل جاتا ہے۔

(١١.٢٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا ضِرَارٌ يَعْنِى ابْنَ مُرَّةَ أَبُو سِنَانِ عَنُ أَبِى صَالِحٍ عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ وَأَبِى سَعِيدٍ قَالَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ إِنَّ الصَّوْمَ لِي وَأَنَا أَجْزِى بِهِ إِنَّ لِلصَّائِمِ فَرُحَيْنِ إِذَا أَفُطَرَ فَرِحَ وَإِذَا لَقِى اللَّهَ فَجَزَاهُ فَرِحَ وَالَّذِى نَفُسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسُكِ [راجع: ١٧٤].

(۱۱۰۲۲) حضرت ابو ہریرہ ڈگاٹو اور ابوسعید خدری ڈگاٹو ہے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا ارشاد باری تعالیٰ ہے روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں خوداس کا بدلہ دول گا، روزہ دار کو دوموقعوں پر فرحت اور خوشی حاصل ہوتی ہے، چنا نچہ جب وہ روزہ افظار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے اور جب اللہ سے ملاقات کرے گا اور اللہ اسے بدلہ عطاء فر مائے گا تب بھی وہ خوش ہوگا، اس ذات کی فتم جس کے دست قدرت میں محمد (مَنَّ اللَّهِ عَلَیْ الله کے زوزہ دار کے منہ کی بھبک اللہ کے زود کی مشک کی خوشبو سے زیادہ عمدہ ہے۔

(١١.٢٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ آبِي عَدِىًّ عَنُ شُعْبَةً عَنِ الْعَلَاءِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنُ آبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ سُئِلَ عَنُ الْإِزَارِ فَقَالَ عَلَى الْخَبِيرِ سَقَطْتَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِزْرَةُ الْمُؤْمِنِ إِلَى أَنْصَافِ الْسَاقَيْنِ لَا جُنَاحَ أَوْ لَا حَرَجَ عَلَيْهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ مَا كَانَ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ فِي النَّارِ لَا يَنْظُرُ السَّاقَيْنِ لَا جُنَاحَ أَوْ لَا حَرَجَ عَلَيْهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ مَا كَانَ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ فِي النَّارِ لَا يَنْظُرُ السَّاقَيْنِ لَا جُنَاحَ أَوْ لَا حَرَجَ عَلَيْهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ مَا كَانَ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ فِي النَّارِ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَوًا [صححه ابن حبان (٤٤١٥)، و٤٤٥، و ٤٥٥) وقال الألباني: صحيح (ابو داود:

٩٣٠٤)، وابن ماجة: ٣٥٧٣)]. [انظر: ١٠٤١، ٢٧٦، ١١٤١٧، ١١٥٠٧، ١١٩٤٧].

(۱۱۰۲۳) ایک مرتبہ کسی شخص نے حضرت ابوسعید ڈلاٹٹؤ سے از ار کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فر مایا کہتم نے ایک باخبرآ دمی سے سوال پوچھا، میں نے نبی ملیٹھا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ مسلمان کی تہبند نصف پنڈلی تک ہونی جا ہے ، پنڈلی اور مخنوں کے

### هي مُنالِهُ المَدُن بَل مِيدِ مِنْ المُنالِ اللهِ مِنْ المُن المُن سَعَيْدٍ المُنْ الْمُن سَعَيْدٍ المُنْ الْم

درمیان ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے کیکن تہبند کا جو حصہ مخنوں سے نیچے ہوگا وہ جہنم میں ہوگا ،اوراللہ اس شخص پر نظر کرم نہیں فر مائے گا جواپنا تہبند تکبر سے زمین پر گھیٹیا ہے۔

( ١١.٢٤) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنُ دَاوُدَ عَنُ أَبِي نَضُرَةَ عَنُ آبِي سَعِيدٍ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِينَاءِ الْمَسْجِدِ فَجَعَلْنَا نَنْقُلُ لَبِنَةً لَبِنَةً وَكَانَ عَمَّارٌ يَنْقُلُ لَبِنَتَيْنِ لَبِنَتَيْنِ فَتَتَرَّبُ رَأْسُهُ قَالَ فَحَدَّثَنِى أَصُحَابِي بِينَاءِ الْمَسْجِدِ فَجَعَلْنَا نَنْقُلُ لَبِنَةً وَكَانَ عَمَّارٌ يَنْقُلُ لَبِنَتَيْنِ لَبِنَتِيْنِ فَتَتَرَّبُ رَأْسُهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ جَعَلَ يَنْفُضُ رَأْسَهُ وَيَقُولُ وَيُحَكَ يَا ابْنَ سُمَيَّةَ تَقْتُلُكَ وَلَمْ أَلْبَاغِيَةُ [انظر: ١٨٧٣].

(۱۱۰۲۳) حضرت ابوسعید ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیظا نے ہمیں تغییر مسجد کا حکم دیا، ہم ایک ایک این اٹھا کر لاتے تھے اور حضرت عمار ڈاٹٹؤ دو دوا بنٹیں اٹھا کر لا رہے تھے، اور ان کا سرمٹی میں رچ بس گیا تھا، میرے ساتھیوں نے مجھ سے بیان کیا، اگر چہ میں نے نبی علیظا سے بیہ بات خود نہیں سی کہ نبی علیظا ان کے سرکو جھاڑتے جاتے تھے اور فر ماتے جاتے تھے کہ ابن سمیہ! افسوس، کہ تہمیں ایک باغی گروہ شہید کردے گا۔

( ١١٠٢٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنُ دَاوُدَ عَنُ أَبِي نَضْرَةَ عَنُ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ خَلِيفَةٌ يُعْطِى الْمَالَ وَلَا يَعُدُّهُ عَدًّا [صححه مسلم (٢٩١٤)]. [انظر: ١١٣٥، ١١٢٧٦، يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ خَلِيفَةٌ يُعْطِى الْمَالَ وَلَا يَعُدُّهُ عَدًّا [صححه مسلم (٢٩١٤)]. [انظر: ١١٣٥، ١١٢٠٢،

(۱۱۰۲۵)حضرت ابوسعید رکانٹیؤ سے مروی ہے کہ نبی علیہ آخر نا با آخر زمانے میں ایک خلیفہ ہوگا، جولوگوں کوشار کیے بغیرخو ب مال ودولت عطاء کیا کرےگا۔

(۱۱۰۲۱) حَدَّثَنَا ابْنُ آبِی عَدِیِّ عَنْ دَاوُدَ عَنْ آبِی نَضُرَةً عَنْ آبِی سَعِیدٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا بِأَرْضِ مَضَبَّةٍ فَمَا تَأْمُونَا أَوْ مَا تُفُتِینا قَالَ ذُکِرَ لِی أَنَّ أُمَّةً مِنْ بَنِی إِسْرَائِیلَ مُسِخَتْ فَلَمْ یَأْمُو وَلَمْ یَنْهُ قَالَ آبُو سَعِیدٍ فَلَمَّا کَانَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ عُمَرُ إِنَّ اللَّهَ لَیَنْفَعُ بِهِ غَیْرَ وَاحِدٍ وَإِنَّهُ لَطَعَامُ عَامَّةِ الرِّعَاءِ وَلَوْ كَانَ عِنْدِی لَطَعِمُتُهُ وَإِنَّمَا عَافَهُ كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ عُمَرُ إِنَّ اللَّهُ لَیْنَفَعُ بِهِ غَیْرَ وَاحِدٍ وَإِنَّهُ لَطَعَامُ عَامَّةِ الرِّعَاءِ وَلَوْ كَانَ عِنْدِی لَطَعِمُتُهُ وَإِنَّمَا عَافَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ [صححه مسلم (۱۹۹۱)]. [انظر: ۱۲۱۱۱۱ کان عِنْدِی لَطَعِمُتُهُ وَإِنَّمَا عَافَهُ وَسَلَّمَ وصحه مسلم (۱۹۹۱)]. [انظر: ۱۲۱۱۱ کان عِنْدِی لَطَعِمُتُهُ وَإِنَّمَا عَافَهُ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَسِی بِاللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَسِی بِاللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَسِی بِاللَّالِیَّا اللَّهُ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَلِی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَسِی بِاللَّالِیَ عَلَیْ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَسِی بِاللَّهُ مِنْ بَالِ عَلَمَ مِنْ اللَّهُ عَلَیْهُ فِی بِی کُرُدی کُرْتِ بِی مِولَّ ہِ بِی اللَّهِ عِیْلَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَیْهُ وَلَمْ عَلَیْهُ عَلَیْهُ فَرَا عَلَمَ عَلَیْ وَالْ اللَّهُ لِکُولُ وَا عَدُولَ اللَّهُ لَیْنُولَ مَعْ مِی اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَیْهُ اللَّهُ عَلَیْونَ کُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْهُ وَلِی اللَّهُ الْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَو اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

(١١.٢٧) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ دَاوُدَ عَنْ أَبِي نَضْرَةً عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَصْرُخُ بِالْحَجِّ صُرَاخًا حَتَّى إِذَا طُفْنَا بِالْبَيْتِ قَالَ اجْعَلُوهَا عُمْرَةً إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدُى قَالَ فَجَعَلْنَاهَا عُمْرَةً فَحَلَلْنَا فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرُويَةِ صَرَخْنَا بِالْحَجِّ وَانْطَلَقْنَا إِلَى مِنَى [صححه مسلم (٢٤٧٥)، وابن حبان (٣٧٩٣)، وابن حزيمة: (٢٧٩٥). [انظر: ١١٧٣١،١١٧٠].

(۱۱۰۲۷) حضرت الوسعيد خدرى في النظر عمروى م كه بهم لوگ نبى عليه كساته سفر هج پر نكلى ،سار براست بهم بآ واز بلند هج كالبيد پڑھت رہے، ليكن جب بيت الله كاطواف كرليا تو نبى عليه في فر ما يا است عمره بنالو، الا بيككى كي پاس بدى كاجا نور بهى بهو، چنا نچه بهم نے است عمره بنا كراحرام كھول ليا، پھر جب آ تھ ذى الحجه بوئى تو بهم نے جى كا تلبيد پڑھااور مئى كى طرف روانه بوگ ي چنا نچه بهم نے است عمره بنا كراحرام كھول ليا، پھر جب آ تھ ذى الحجه بوئى تو بهم نے جى كا تلبيد پڑھااور مئى كى طرف روانه بوگ ي در ١١٠٢٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِى عَنْ دَاوُدَ عَنْ أَبِي نَضُورَةً عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ انْتَظُرُ نَا رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْ وَسَلّمَ لَيْلَةً صَلَاةً الْعِشَاءِ حَتَّى ذَهَبَ نَحُو مِنْ شَطْرِ اللّيْلِ قَالَ فَجَاءَ فَصَلّى بِنَا ثُمَّ قَالَ حُدُوا مَقَاعِدَكُمْ فَإِنَّ النَّاسَ قَدُ أَخَدُوا مَضَاجِعَهُمُ وَإِنَّكُمْ لَنْ تَزَالُوا فِي صَلَاقٍ مُنْدُ انْتَظُرُتُمُوهَا وَلَوْلَا صَعْفُ الصّعِيفِ وَسَقَمُ السّقِيمِ وَحَاجَةً ذِى الْحَاجَةِ لَأَخَرْتُ هَذِهِ الصّلَاةَ إِلَى شَطْرِ اللّيْلِ [صححه ابن حزيمة: الصّعِيفِ وَسَقَمُ السّقِيمِ وَحَاجَةً ذِى الْحَاجَةِ لَآخَرْتُ هَذِهِ الصّلَاةَ إِلَى شَطْرِ اللّيْلِ [صححه ابن حزيمة: (٣٤٥) وقال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٣٩٦)، والنسائى: ٢٩٨١)].

(۱۱۰۲۸) حضرت ابوسعید ظاهر سروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نماز عشاء کے لئے نبی طیا کا انتظار کررہے تھے، انتظار کرتے رات کا ایک تہائی حصہ بیت گیا، بالآخر نبی علیا تشریف لائے اور ہمیں نماز پڑھائی، پھرفر مایا اپنی اپنی جگہ پر ہی ہیٹو، لوگ اپنے اپنے ہستروں میں جا چکے، لیکن تم جب ہے نماز کا انتظار کررہے ہو، تم برابر نماز میں ہی شار ہوئے، اگر ضعفاء کی کروری، یکاروں کی یکاری اور صرورت مندوں کی ضرورت کا مسئلہ متاز کا انتظار کررہے ہو، تم برابر نماز میں ہی شار ہوئے، اگر ضعفاء کی کروری، یکاروں کی یکاری اور صرورت مندوں کی ضرورت کا مسئلہ متاز کا انتظار کررہے ہو، تم برابر نماز میں ہی شار ہوئے، اگر ضعفاء کی اللّه عَلیْهِ وَسَلّم آمّا آهُلُ النّارِ الَّذِینَ هُمُ آهُلُهَا لَا یَمُوتُونَ وَلَا یَکُونُ وَامّا اُناسٌ یُریدُ اللّه بِهِمُ الرَّحُمةَ فَیْ اللّه عَلیْهِ وَسَلّم آمّا اُناسٌ اللّه عَلَیْهِ وَسَلّم آمَا وَاللّه عَلَیْهِ وَسَلّم آمَا وَاللّه عَلَیْه وَسَلّم کَانَ بِالْبَادِیَة وَسَلّم کَانَ بِالْبَادِیَة وَسَلّم مَالم اللّه عَلَیْه وَسَلّم کَانَ بِالْبَادِیَة وَسَدّم مسلم (۱۸۶)]. [انظر:

(۱۱۰۲۹) حضرت ابوسعید خدری و النظر سے مروی ہے کہ نبی علیہ ارشاد فر مایا وہ جہنمی جواس میں ہمیشہ رہیں گے، ان پر تو موت آئے گی اور نہ ہی انہیں زندگانی نصیب ہوگی ، البتہ جن لوگوں پر اللہ اپنی رحمت کا ارادہ فر مائے گا ، انہیں جہنم میں بھی موت دے دے گا، پھرسفارش کرنے والے ان کی سفارش کریں گے، آور ہر آدمی اپنے اپنے دوستوں کو نکال کرلے جائے گا، و ولوگ ایک خصوصی نہر میں ''جس کا نام نہر حیاء یا حیوان یا حیات یا نہر جنت ہوگا'' عنسل کریں گے اور ایسے اگ آئیں گے جیسے سیلاب کے بہاؤیس وانداگ آتا ہے، پھر نی علیقیانے فر مایا ذراغور تو کرو کہ درخت پہلے سبز ہوتا ہے، پھر زرد ہوتا ہے، یا اس کا عکس فر مایا، اس پرایک آدمی کہنے لگا ایسامحسوس ہوتا ہے جیسے نبی علیقیا جنگل میں بھی رہے ہیں (کہ وہاں کے حالات خوب معلوم ہیں)

(۱۱.۳۰) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي نَضْرَةً عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَمُنَعَنَّ أَحَدَكُمْ هَيْبَةُ النَّاسِ أَنْ يَقُولَ فِي حَقِّ إِذَا رَآهُ أَوْ شَهِدَهُ أَوْ سَمِعَهُ قَالَ وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ وَسَلَّمَ لَا يَمُنَعَنَّ أَحَدَكُمْ هَيْبَةُ النَّاسِ أَنْ يَقُولَ فِي حَقِّ إِذَا رَآهُ أَوْ شَهِدَهُ أَوْ سَمِعَهُ قَالَ وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ وَسَلَّمَ لَا يَمُنعَنَّ أَحَدَكُمْ هَيْبَةُ النَّاسِ أَنْ يَقُولَ فِي حَقِّ إِذَا رَآهُ أَوْ شَهِدَهُ أَوْ سَمِعَهُ قَالَ وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ وَسَلَّمَ لَا يَمُنعَنَّ أَحَدَكُمُ هَيْبَةُ النَّاسِ أَنْ يَقُولَ فِي حَقِّ إِذَا رَآهُ أَوْ شَهِدَهُ أَوْ سَمِعَهُ قَالَ وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ وَسَلَّمَ لَا يَمُنعَةُ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ سَعِيدٍ وَدِدُتُ أَنِّى لَمُ أَسْمَعُهُ [اخرجه عبد بن حميد (٧٨٠). قال شعب اسناده صحبح]. [انظر: ٢٣ ١٤ ١ / ١٤٤٨، ١١٤ ١٨ م

(۱۱۰۳۰) حضرت ابوسعید خدری رفاتیز سے مروی ہے کہ نبی ملیز انے فر مایا لوگوں کی ہیبت اور رعب و دبد بہتم میں سے کسی کوحق بات کہنے سے ندرو کے ، جبکہ وہ خودا سے دیکھ لے ، یا مشاہرہ کرلے یاس لے ، حضرت ابوسعید رفاتیز کہتے ہیں کہ کاش! میں نے یہ حدیث ندی ہوتی ۔

(۱۱.۳۱) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِى عَنْ سُكَيْمَانَ عَنْ آبِي نَصْرَةً عَنْ آبِي سَعِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالنَّهُ فَي النَّصُلِ فَلَا يَرَى بَصِيرَةً وَيَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالنَّهُ فَي النَّهُ عَلَيْهِ وَالْتَهُ فَي النَّهُ عَلَيْهِ وَالنَّهُ فَي النَّهُ عَلَيْهِ وَالنَّهُ فَي النَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَ

(۱۱.۳۲) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنُ سَعِيدٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي عَرُوبَةً قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ النَّاجِيُّ عَنُ أَبِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى مِعَهُ قَالَ فَصَلَّى مَعَهُ رَجُلٌ [صححه ابن حزيمة: عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ يَتَّجِرُ عَلَى هَذَا أَوْ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّى مَعَهُ قَالَ فَصَلَّى مَعَهُ رَجُلٌ [صححه ابن حزيمة: عليه وَسَلَّمَ مَنُ يَتَّجِرُ عَلَى هَذَا أَوْ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّى مَعَهُ قَالَ فَصَلَّى مَعَهُ رَجُلٌ [صححه ابن حزيمة: (٢٣٩٧)، وابن حبان (٢٣٩٧)، و ٢٣٩٨)، وحسنه الترمذي وقال الألباني: صحيح (ابو داود: ٧٤٥)،

والترمذي: ٢٢٠)]. [انظر: ١١٤٢٨، ١٦٣٦،١١٦٣٠].

(۱۱۰۳۲) حضرت ابوسعیدخدری ڈاٹٹؤ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیٹا نے صحابہ کرام ڈناٹٹے کونماز پڑھائی ،نماز کے بعدایک آ دمی آیا ، نبی ملیٹا نے فرمایا اس پرکون تجارت کرے گا؟ یا کون اس پرصدقہ کر کے اس کے ساتھ نماز پڑھے گا؟ اس پرایک آ دمی نے اس کے ساتھ جا کرنماز پڑھی۔

(۱۱.۳۲) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهُدِى قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ عَنِ الزُّهْرِى عَنُ عَطَاءِ بُنِ يَزِيدَ عَنُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُولُوا كَمَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ [صححه البحارى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُولُوا كَمَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ [صححه البحارى (۲۱۱) ومسلم (۳۸۳) وابن حزيمة (۲۱۱) وابن حبان (۲۸۲) [انظر:۲۱۱،۳٤ ومسلم (۳۸۳) وابن حزيمة (۲۱۱) وابن حبان (۲۸۳) [انظر:۲۱۰۳) حضرت ابوسعيد خدرى رئي النَّوْ اللهِ عَلَيْهِ فَى اللهِ عَنْ اللهِ بُنُ عَوْنٍ الْخَرَّازُ وَمُصْعَبُ الزَّبَيْرِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ أَنْسٍ عَنِ الزَّهُ وَيَى فَلَكُ مِثْلُهُ سَوَاءً

(۱۱۰۳۴) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١١.٣٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ هُوَ ابْنُ مَهُدِئٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِى سُفْيَانَ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدُرِئِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةُ اشْتِرَاءُ الثَّمَرَةِ فِى رُنُوسِ النَّخُلِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا وَالْمُحَاقَلَةُ كُرْئُ الْأَرْضِ [صححه البحارى (٢١٨٦)، ومسلم (٢٤٥١)]. [انظر: ١١٠٩٧ / ٢١٠٩٥).

(۱۱۰۳۵) حفرت ابوسعید خدری رفان سے مروی ہے کہ بی علیا نے تیج مزاہنہ اور محاقلہ ہے منع فر مایا ہے، تیج مزاہنہ سے مرادیہ ہے کہ درخوں پر لگے ہوئے پھل کوئی ہوئی مجور کے بدلے ماپ کر معاملہ کرنا اور محاقلہ زمین کوکرائے پردینا ہے۔ (۱۱۰۳۱) حَدَّثَنَا سُفْیَانُ بُنُ عُییْنَةً عَنِ الزُّهُرِیِّ عَنْ عَطاءِ بُنِ یَزِیدَ اللَّیْتِی عَنْ آبی سَعِیدِ الْخُدْرِیِّ قَالَ نَهی رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لِبُسَتَیْنِ وَعَنْ بَیْعَتیْنِ آمّا الْبَیْعَتانِ الْمُلامَسَةُ وَالْمُنَابَدَةُ وَاللَّبُسَتَانِ اشْتِمَالُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لِبُسَتَیْنِ وَعَنْ بَیْعَتیْنِ آمّا الْبَیْعَتانِ الْمُلامَسَةُ وَالْمُنَابَدَةُ وَاللَّبُسَتَانِ اشْتِمَالُ السَّمَالُ السَّمَاءِ وَالِا حُرِبَاءُ فِی ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَیْسَ عَلَی فَرْجِهِ مِنْهُ شَیْءٌ [صححه البحاری (۲۲۸٤)]. [انظر: ۲۸، ۲۸، الله مَا الله عَلَى فَوْبِ وَاحِدٍ لَیْسَ عَلَی فَرْجِهِ مِنْهُ شَیْءٌ [صححه البحاری (۲۸۶۶)]. [انظر: ۲۸، ۲۱، ۲۱، ۱۵۰].

(۱۱۰۳۷) حضرت ابوسعید ڈٹاٹیؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے دوقتم کے لباس اور دوقتم کی خرید وفروخت ہے منع فر مایا ہے ،خرید و فروخت سے مراد تو ملامسہ اور منابذہ ہے اور لباس سے مراد صرف ایک جا در میں لپٹنا ہے ، یا ایک کپڑے میں اس طرح گوٹ مار کر بیٹھنا ہے کہ اس کی شرمگاہ پرکوئی کپڑانہ ہو۔

( ١١.٣٧ ) حَدَّثَنَا هَاشِمٌ حَدَّثَنَا لَيْتُ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ نَهَى

#### ﴿ مُناهُ احَدُرِ مِنْ لِي مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ [صححه البحاري (٣٦٧)]. [انظر: ٢٨٠١١٠،١١،١١،١١١].

(۱۱۰۳۷) حضرت ابوسعید ٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے ایک جا در میں کپننے سے منع فر مایا ہے اور یہ کدانسان ایک کپڑے میں اس طرح گوٹ مارکر بیٹھے کداس کی شرمگاہ پر کوئی کپڑانہ ہو۔

( ١١.٣٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ قَالَ عَطَاءُ بُنُ يَزِيدَ و حَدَّثَنَاه حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ قَالَ أَخْبَرَنِى ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى فَذَكَرَ مِثْلَهُ يَعْنِى مِثْلَ الْحَدِيثِ [راجع: ٢١٠٣٧].

(۱۱۰۳۸) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

(١١.٣٩) حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنُ الزُّهُوِيِّ عَنُ حُمَيْدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ آبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَحَكَّهَا بِحَصَاةٍ ثُمَّ نَهَى أَنْ يَبْصُقَ الرَّجُلُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَعَنْ يَمِينِهِ وَقَالَ لِيَبْصُقُ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى [صححه البحاري (١٤)، ومسلم (١٤٥)، وابن حزيمة: (١٧٨)، وابن حبان (٢٢٦٩)]. [انظر: ٢٢٦٩، ١١٦٥، ١١٦٥، ١١٩١، ١١٩٥، ١١٩٥، ١١٩٥، ١١٩٥].

(۱۱۰۳۹) حضرت ابوسعید ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیٹلانے قبلۂ مسجد میں تھوک یا ناک کی ریزش لگی ہوئی دیکھی، نبی علیٹلانے اسے کنگری سے صاف کر دیا اور سامنے یا دائیں جانب تھو کئے سے منع کرتے ہوئے فر مایا کہ بائیں جانب یا اپنے یا وُں کے نیچےتھو کنا چاہئے۔

( ١١.٤٠) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ آبِي سَعِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ انْحَتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ [صححه البحارى (٢٠٢٥)، ومسلم (٢٠٢٣)، وابن حبان (٣١٧) وقال الترمذى: حسن صحيح]. [انظر: ١١٦٦٥، ١١٦٨٥، ١١٩١٠].

(۱۱۰۴۰) حضرت ابوسعید و النظام مروی ہے کہ نبی ملینا نے مشکیز ہے کوالٹ کراس میں سوراخ کر کے اس کے منہ سے مندلگا کر یانی پینے کی ممانعت فرمائی ہے۔

(١١.٤١) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ صَفُوانَ بُنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ رِوَايَةً وَقَالَ مَرَّةً يَبُلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْغُسُلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ هُوَ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ [صححه البحارى (٨٥٨)، وسلم (٨٤٦)، وابن حزيمة: (١٧٤٢)، وابن حبان (١٢٢٨، و ٢٢٢١)]. [انظر: ٩٩٥١].

(۱۱۰ ۱۱) حضرت ابوسعید بناتشؤے مروی ہے کہ نبی مایشانے فر مایا جمعہ کے دن ہر بالغ آ دمی پرغسل کرنا واجب ہے۔

( ١١٠٤٢ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَغْقُوبَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ هَلْ سَمِعْتَ مِنْ

#### هي مُنالِمُ احَدْرُ بِضِيلِ بِيدِ مِنْ مِي الْحَالَ فَيْ بِي الْحَالَ الْحَالِمُ الْحَلِيمُ الْحَالِمُ الْحَالِمُ الْحَلِيمُ الْحَلِيمُ الْحَلِيمُ الْحَلِمُ الْحَلِيمُ اللَّهِ الْحَلِيمُ اللَّهُ الْحَلِيمُ اللَّهِ الْحَلِيمُ الْحَلِيمُ اللَّهِ الْحَلْمُ الْحَلِيمُ اللَّهِ الْحَلْمُ اللَّهُ اللَّ

رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي الْإِزَارِ شَيْنًا قَالَ نَعَمْ تَعَلَّمْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِذْرَةُ الْمُؤْمِنِ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ لَاجُنَاحَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ وَمَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ هُوَ فِي النَّارِ يَقُولُهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ (راجع:١١٠١) ايك مرتبه كَنْ فَحْصَ نَ حضرت ابوسعيد ﴿ اللّهُ عَازار كَ مَتعلق بوجها كه آپ نے اس حوالے سے نبی ملیها كاكوئی ارشاد سنا ہے؟ تو انہوں نے فر مایا ہاں! یا در کھو، میں نے نبی ملیها كوي فر ماتے ہوئے سنا ہے كه مسلمان كی تهبند نصف بنڈلی تک ہوئی جا ہے ، پنڈلی اور نخوں کے درمیان ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن تبیند کا جو حصہ نخوں سے نبیچ ہوگا وہ جہنم میں ہوگا ، یہ جملہ تین مرتبد دہرایا۔

(١١.٤٣) حَدَّثَنَا سُفُيَانُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ خُصَيْفَةَ عَنُ بُسُرِ بُنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدُرِى قَالَ كُنْتُ فِى حَلْقَةٍ مِنْ حِلَقِ الْأَنْصَارِ فَجَانَنَا أَبُو مُوسَى كَانَّهُ مَذْعُورٌ فَقَالَ إِنَّ عُمَرَ أَمَرَنِى أَنْ آتِيهُ فَأَتَيْتُهُ فَاسْتَأْذَنُ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنُ لَهُ فَلْيَرْجِعُ يُؤْذَنُ لِى فَرَجَعْتُ وَقَدُ قَالَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اسْتَأْذَنَ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنُ لَهُ فَلْيَرْجِعُ فَقَالَ لَتَجِينَنَّ بِبَيِّنَةٍ عَلَى الَّذِى تَقُولُ وَإِلَّا أَوْجَعْتُكَ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَأَتَانَا أَبُو مُوسَى مَذْعُورًا أَوْ قَالَ فَزِعًا فَقَالَ أَسَيْمَ بِيَّيَةٍ عَلَى الَّذِى تَقُولُ وَإِلَّا أَوْجَعْتُكَ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَأَتَانَا أَبُو مُوسَى مَذْعُورًا أَوْ قَالَ فَزِعًا فَقَالَ أَسُتَشْهِدُكُمْ فَقَالَ أَبُقُ بُنُ كَعْبٍ لَا يَقُومُ مَعَكَ إِلَّا أَصْعَرُ الْقُومِ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ وَكُنْتُ أَصْعَرَهُمْ فَقُمْتُ فَقَالَ أَسُتَشْهِدُكُمْ فَقَالَ أَبُقُ بُنُ كُعْبٍ لَا يَقُومُ مَعَكَ إِلَّا أَصْعَرُ الْقُومِ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ وَكُنْتُ أَصْعَرَهُمُ فَقُمْتُ مَعْدَ وَشَهِدُتُ أَنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اسْتَأُذَنَ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤُذَنُ لَهُ فَلُيرُجِعُ [صححه الجارى (٢٤٥)، ومسلم (٢٥٥)، وابن حباد (٨١٥)].

(۱۱۰۴۳) حضرت ابوسعید خدری بی این کی میں ایک مرتبہ انصار کے ایک حلقے میں بیٹھا ہوا تھا کہ ہمارے پاس حضرت ابوموی اشعری بی از گھرائے ہوئے آئے ،اور کہنے گئے کہ مجھے حضرت عمر الی انتخابی بی اس آنے کا حکم دیا تھا، میں نے ان کے پاس جا کرتین مرتبہ اندرآنے کی اجازت ما نگی کی مجھے اجازت نہیں ملی اور میں واپس آگیا، کیونکہ نبی ملی این ان فر مایا ہے کہ جوخص تین مرتبہ اجازت ما نگے اورا سے اجازت نہ ملے تو اسے واپس اوٹ جانا چاہئے ،اب حضرت عمر بی ان کہدر ہے ہیں کہ یا تو اس پر کوئی گواہ پیش کرو، ورنہ میں تہمہیں سزا دول گا، میں آپ میں سے کسی کو گواہ بنانے کے لئے آیا ہوں ،اس پر حضرت ابی بن کعب بی گواہ پیش کرو، ورنہ میں تہم میں تو آپ کے ساتھ ہم میں سے سب سے چھوٹی عمر کا لڑکا بھی جا سکتا ہے، میں ان لوگوں میں سب سے چھوٹی عمر کا لڑکا بھی جا سکتا ہے، میں ان لوگوں میں سب سے چھوٹی عمر کا لڑکا بھی جا سکتا ہے، میں ان لوگوں میں سب سے چھوٹی عمر کا لڑکا بھی جا سکتا ہے، میں ان لوگوں میں سب سے چھوٹی عمر کا لڑکا بھی جا سکتا ہے، میں ان لوگوں میں سب سے چھوٹی عمر کا لڑکا بھی جا سکتا ہے، میں ان کے ساتھ جا گیا اور جا کر اس بات کی شہادت دے دی کہ نبی ملیشا نے واقعی بی فر ما یا ہے کہ جوشحص تین مرتبہ اجازت ما نگے اور اسے اجازت نہ ملے تو اسے واپس لوٹ جانا چاہئے۔

(١١.٤٤) حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنْ عَمْرِو بُنِ يَخْيَى بُنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ رِوَايَةً فَذَكَرَ فِيهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْهُ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْهُ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْهُ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ وصححه البحارى (١٤٠٥)، ومسلم (٩٧٩)، وابن حزيمة: (٢٢٦٣، و٣٢٧، و٢٢٩٣، و٢٢٩، و٢٢٩، و٣٢٧، و٢٢٩، و٢٢٩، و٣٢٨، و٢٢٨، و٣٢٨، و٣٤٨،

و ۲۸۲۳)]. [انظر: ۲۸۲۰)، ۱۹۳۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۷۳۰، ۱۷۳۰، ۱۷۳۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۱، ۱۹۹۱].

(۱۱۰۴۴)حضرت ابوسعید ﴿ لِلْمُنْ ہے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے ارشاوفر مایا پانچ اوقیہ ہے کم چاندی میں زکو ۃ نہیں ہے، پانچ اونٹوں ہے کم میں زکو ۃ نہیں ہےاور پانچ وسق ہے کم گندم میں بھی زکو ۃ نہیں ہے۔

( ١١٠٤٥) حَدَّثَنَا سُفُيَانُ جَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي صَعْصَعَةَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ لِي اَبْو سَعِيدٍ وَكَانَ فِي حُجْرَةٍ فَقَالَ لِي يَا بُنَيَّ إِذَا أَذَّنْتَ فَارُفَعْ صَوْتَكَ بِالْأَذَانِ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيْسَ شَيْءٌ يَسْمَعُهُ إِلَّا شَهِدَ لَهُ جِنَّ وَلَا إِنْسٌ وَلَا حَجَرٌ و قَالَ مَرَّةً يَا بُنَيَّ إِذَا كُنْتَ فِي الْبَرَارِيِّ فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالْأَذَانِ فَإِنِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَسْمَعُهُ جِنَّ وَلَا إِنْسٌ وَلَا حَجَرٌ وَقَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَسْمَعُهُ جِنَّ وَلَا إِنْسٌ وَلَا حَجَرٌ وَقَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَسْمَعُهُ جِنَّ وَلَا إِنْسٌ وَلَا حَجَرٌ وَلَا شَيْءَ يَسُمَعُهُ عِنْ وَلَا إِنْسٌ وَلَا حَجَرٌ وَلَا شَيْءَ يَسُمَعُهُ عِنْ وَلَا إِنْسٌ وَلَا حَجَرٌ وَلَا شَيْءَ لَهُ وَلَا إِنْسٌ وَلَا حَجَرٌ وَلَا اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَسْمَعُهُ جِنَّ وَلَا إِنْسٌ وَلَا حَجَرٌ وَلَا شَيْءَهُ إِلّا شَهِدَ لَهُ قَالَ آبِي وَسُفْيَانُ مُخْطِيءٌ فِي اسْمِهِ وَالصَّوَابُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ آبِي صَعْصَعَةَ [انظر: ١١٤٥/١٣٥١].

(۱۱۰۴۵) ابن ابی صعصعه نمیشد اپنو والدی' جوحضرت ابوسعید خدری ڈٹاٹٹا کی پرورش میں تھے' نقل کرتے ہیں کہ جضرت ابو سعید خدری ڈٹاٹٹانے ایک مرتبہ مجھ سے فر مایا بیٹا! جب بھی اذان دیا کروتو اونچی آ واز سے دیا کرو، کیونکہ میں نے نبی علیہ کو بیہ فر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جو چیز بھی'' خواہ وہ جن وانس نہو، یا پھر'' اذان کی آ واز سنتی ہے، وہ قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دے گی۔

(١١.٤٦) حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنُ ابْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ شَيْخٌ مِنُ الْأَنْصَارِ عَنُ أَبِيهِ عَنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوشِكُ أَنُ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ غَنَمٌ يَتْبَعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ يَفِرُّ بِدِينِهِ مِنُ الْفِتَنِ [صححه البحاري (٣٦٠٠)، وابن حبان (٥٩٥٥، و ٩٥٨٥)]. [انظر: ٢٧٤،١١،١١،١١،١١٥،

(۱۱۰۴۷) حضرت ابوسعید «الثنَّة ہے مروی ہے کہ نبی علیّلانے فر مایا عنقریب ایک مسلم کا سب ہے بہترین مال'' بجری''ہوگی،

جسے لے کروہ پہاڑوں کی چوٹیوں اور بارش کے قطرات گرنے کی جگہ پر چلا جائے اور فتنوں سے اپنے دین کو بچالے۔ سیمیں مورد میں دیں دیں دیں دیں ہے۔

( ١١.٤٧ ) حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنُ ضَمْرَةَ عَنُ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ أَبِي قُلْتُ لِسُفْيَانُ سَمِعَهُ قَالَ زَعَمَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ صَلَاةٍ بَعْدَ الْعَصُرِ حَتَّى تَغُرُبَ وَبَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطُلُعَ [انظر: ٤٥٦٥].

(۱۱۰ ۴۷) حضرت ابوسعید ﴿ الله الله عَمروی ہے کہ نبی علیظانے نماز عصر کے بعد سے غروب آفتاب تک اور نماز فجر کے بعد سے طلوع آفتاب تک نوافل پڑھنے سے منع فر مایا ہے۔

(١١.٤٨) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍو عَنُ أَبِى سَلَمَةَ وَابْنُ أَبِى لَبِيدٍ عَنُ أَبِى سَلَمَةَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ وَابْنُ جُرَيْجٍ عَنُ سُلَيْمَانَ الْأَحُولِ عَنُ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ اعْتَكُفَ الْعَشْرَ الْوَسَطَ وَاعْتَكُفُنَا مَعَهُ يَعْنِى النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا كَانَ صَبِيحَةُ عِشْرِينَ مَرَّ بِنَا وَنَحْنُ نَنْقُلُ مَتَاعَنَا فَقَالَ مَنْ كَانَ مُعْتَكِفًا

فَلْيَكُنُ فِي مُعْتَكَفِهِ إِنِّى رَأَيْتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ فَنُسِّيتُهَا وَرَأَيْتُنِي أَسُجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ وَعَرِيشُ الْمَسْجِدِ جَرِيدٌ فَلَيَكُنُ فِي مُعْتَكَفِهِ إِنِّى رَأَيْتُ هَذِهِ اللَّيهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّ عَلَى أَنْفِهِ وَجَبْهَتِهِ أَثْرَ الْمَاءِ وَالطَّينِ [انظر: فَهَاجَتُ السَّمَاءُ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّ عَلَى أَنْفِهِ وَجَبْهَتِهِ أَثْرَ الْمَاءِ وَالطَّينِ [انظر: ١١٩١٧،١١٢٠١، ١١٢٠٤].

(۱۱۰۴۸) حضرت ابوسعید خدری بڑائیڈے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیٹا نے رمضان کے درمیانی عشرے کا اعتکاف فر مایا ،ہم نے بھی آپ مکا لیٹیٹا کے ساتھ اعتکاف کیا ، جب بیسویں تاریخ کی صبح ہوئی تو نبی علیٹا ہمارے پاس سے گذرے ،ہم اس وقت اپنا سامان منتقل کررہے تھے ، نبی علیٹا نے فر مایا جو محض معتلف تھا ، وہ اب بھی اپنے اعتکاف میں ہی رہے ، میں نے شب قد رکود کھے لیا تھالیکن پھر مجھے اس کی تعیین بھلا دی گئی ، البتہ اس رات میں نے اپنے آپ کو کیچڑ میں سجدہ کرتے ہوئے دیکھا تھا ،اس زمانے میں محبد نبوی کی حجے ت کیڑی کی تھی ، اسی رات بارش ہوئی اور میں نے دیکھا کہ نبی علیٹا کی ناک اور پیشانی پر کیچڑ کے نشان پڑ

(١١٠٤) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْح سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبُرِ إِنَّ أَخُوفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ مَا يُخْرِجُ اللَّهُ مِنْ نَبَاتِ الْأَرْضِ وَزَهْرَةِ اللَّهُ نُهُ لَقُلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو عَلَى اللَّهِ أَوْ يَأْتِى الْخَيْرُ بِالشَّرِّ فَسَكَتَ حَتَّى رَآيَنَا أَنَّهُ يَنُزِلُ عَلَيْهِ قَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَرَقٌ فَقَالَ آيْنَ السَّائِلُ فَقَالَ هَا أَنَّ وَلَمْ أُرِدُ إِلَّا خَيْرًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَرَقٌ فَقَالَ آيْنَ السَّائِلُ فَقَالَ هَا أَنَّ وَلَمْ أُرِدُ إِلَّا خَيْرُ لَا يَأْتِي إِلَّا بِالْخَيْرِ وَكَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ أَخَيْرَ لَا يَأْتِي إِلَّا بِالْخَيْرِ إِنَّ الْخَيْرِ وَكَانَ مَا يُنْبِقُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُ يُعْرَدُ وَكَانَ مَا يُنْبِقُ الْمَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُ يُعْمَلُ عَلَى عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ال

(۱۱۰۳۹) حضرت ابوسعید ٹاٹھ ہے مروی ہے کہ نبی علیہ نے منبر پرجلوہ افروز ہوکر ایک مرتبہ فر مایا مجھے تم پرسب سے زیادہ اندیشہ اس چیز کا ہے کہ اللہ تمہارے لیے زمین کی نبا تات اور دنیا کی رونقیں نکال دے گا، ایک آ دمی نے پوچھایا رسول اللہ! کیا خیر بھی شرکو لا سکتی ہے؟ نبی علیہ خاموش رہے ، حتی کہ ہم نے نبی علیہ پروحی نازل ہوتے ہوئے دیکھی، آ پ من اللہ تا پائے پیداور گھبراہ ہے طاری ہوگی، پھر فر مایا وہ سائل کہاں ہے؟ اس نے عرض کیا میں یہاں موجود ہوں اور میر اارادہ صرف خیر ہی کا تھا، نبی علیہ نے تین مرتبہ فر مایا خیر ہمیشہ خیر ہی کولاتی ہے، البتہ بید نیابڑی شاواب اور شیریں ہے، اور موسم بہار میں اگنے والی خودرو گھاس جانورکو پیٹ بھلاکر یا بدہ ضمی کرکے مار دیتی ہے، لیکن جو جانور عام گھاس چرتا ہے، وہ اسے کھاتا رہتا ہے، جب اس ک

کو گلیں بھرجاتی ہیں تو وہ سورج کے سامنے آ کرلیداور پیشاب کرتا ہے، پھر دوبارہ آ کر کھالیتا ہے، اسی طرح جو شخص مال حاصل کرے اس کے حق کے ساتھ، تو اس کے لئے اس میں برکت ڈال دی جاتی ہے، اور جوناحق اسے پالیتا ہے، اس کے لئے اس میں برکت نہیں ڈالی جاتی اوروہ اس شخص کی طرح ہوتا ہے جو کھا تا جائے لیکن سیراب نہ ہو۔

( ١١.٥٠) حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَتَوَضَّأُ إِذَا جَامَعَ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْجِعَ قَالَ سُفْيَانُ أَبُو سَعِيدٍ أَدُرَكَ الْحَرَّةَ [صححه مسلم (٣٠٩)، وابن حزيمة: (٢١٩)، وابن حبان (٢١٠)]. [انظر: ١١٧٨، ١١٢٤، ١١٨٨٧، ١١٨٨٥)و [راجع: ١١٠٤٩].

(۱۱۰۵۰) حضرت ابوسعید ڈلٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹیانے فر مایا اگر کوئی آ دمی اپنی بیوی کے قریب جائے ، پھر دوبارہ جانے کی خواہش ہوتو وضوکر لے۔

( ١١.٥١ ) قَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ يَحْيَى عَنْ هِلَالٍ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ يَقْتُلُ حَبَطًا أَوْ خَبْطًا وَإِنَّمَا هُوَ حَبَطًا [راجع: ١١٠٤٩].

(۱۱۰۵۱) حدیث نمبر (۹۹ ۱۱۰) اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١١.٥٢ ) سَمِعْت سُفْيَانَ قَالَ وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءً يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ اسْتِهِ بِقَدْرِ غَدْرَتِهِ

(۱۱۰۵۲) حضرت ابوسعید ﴿ الله عَمُروی ہے کہ الله تعالی نے تہمیں زمین میں اپنانا ببنایا ہے، اب وہ دیکھے گا کہ تم کس فتم کے الله المال سرانجام دیتے ہو، یا در کھو! قیامت کے دن ہر دھو کے بازی سرین کے پاس اس کے دھو کے کی مقدار کے مطابق جھنڈا ہوگا۔ (۱۱۰۵۳) وَقُرِیءَ عَلَی سُفْیَانَ سَمِعْتُ عَلِیّ بُنَ زَیْدٍ عَنْ آبِی نَضُرَةً عَنْ آبِی سَعِیدٍ الْخُدْرِیِّ عَنْ النّبِیِّ صَلّی اللّهُ عَلَیْ اللّهُ عَلَیْ وَسَلّمَ [انظر ۱۱۱۵۰].

(۱۱۰۵۳) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١١.٥٤) حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنُ مُطُرِّفٍ عَنُ عَطِيَّةَ عَنُ آبِي سَعِيدٍ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَيْفَ آنْعَمُ وَقَدُ
الْتَقَمَ صَاحِبُ الْقَرْنِ الْقَرْنِ الْقَرْنَ وَحَنَى جَبْهَتَهُ وَأَصْغَى سَمْعَهُ يَنْظُرُ مَتَى يُؤْمَرُ قَالَ الْمُسْلِمُونَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا
الْتَقَمَ صَاحِبُ الْقَرْنِ الْقَرْنِ الْقَرْنَ وَحَنَى جَبْهَتَهُ وَأَصْغَى سَمْعَهُ يَنْظُرُ مَتَى يُؤْمَرُ قَالَ الْمُسْلِمُونَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا
الْتَقَمَ صَاحِبُ الْقَرْنِ الْقَرْنِ الْقَرْنَ وَحَنَى جَبْهَتَهُ وَأَصْغَى اللَّهِ تَوَكَّلُنَا [حسنه الترمذي، وقال الألباني : صحيح (الترمذي: الترمذي: صحيح وهذا اسناد ضعيف]. [انظر: ١٩٥١، ١١٧١، ١٩٥٦].

(۱۱۰۵۴) حضرت ابوسعید ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا میں ناز ونعم کی زندگی کیسے گذارسکتا ہوں جبکہ صور پھو نکنے والے فرمایا ہوں جبکہ صور پھو نکنے والے فرشتے نے صورا پنے مندسے لگار کھا ہے، اپنی بپیٹانی جھکار کھی ہے اورا پنے کا نوں کومتوجہ کیا ہوا ہے اوراس انتظار میں ہے کہ کہ اسے صور پھو نکنے کا حکم ہوتا ہے، مسلمانوں نے عرض کیایارسول اللہ! پھر ہمیں کیا کہنا چاہئے؟ نبی علیہ نے فرمایا تم یوں کہا

كروحَسُبُنَا اللَّهُ وَنِعُمَ الْوَكِيلُ عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا

( ١١٠٥٥) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ عَنْ قَرَعَةَ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ رِوَايَةً يَبُلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ وَنَهَى عَنْ صِيَامِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ النَّحْرِ وَنَهَى عَنْ صَلَّمَ لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ وَنَهَى عَنْ صِيَامِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ النَّخْرِ وَنَهَى عَنْ صَلَاتِيْنِ صَلَاقٍ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغُرُّبَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الصَّبْحِ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمْسُ وَلَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغُرُبَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الصَّبْحِ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمْسُ وَلَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى اصحت اللهِ ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى اصحت البخارى (٨٦٥) ومسلم (٨٢٧) وابن حبان (١٦١٧، ١١٤٢١، ١١٤٣٠، ١١٤٣٠ ، ١١٤٣٩). [انظر: ١٢٧٢، ١١٤٣٠ ، ١١٤٣٠ ، ١١٤٣٠ ، ١١٤٣٩ ، ١١٥٥ ، ومسلم (٨٢٧) وابن حبان (١٦١٧) وانظر: ١١٥٤ ، ١١٤٣ ، ١١٤٣٠ ، ١١٤٣٠ ، ١١٤٣٠ ، ١١٥٤ ، ١١٥٥ ، ومسلم (١٢٠ ، و٢٧٢ ، و٢٥٠). [انظر: ١٣٥٤ ، و١١٤٣ ، ١١٤٣ ، ١١٤٣ ، ١١٥٥ ، ومسلم (١٨٥ ) وابن حبان (١٦١٧) ، و١٧٢ ، ١١٤٣ ، ١١٤٣ ، ١١٤٣ ، ١١٤٣ ، ١١٥٥ ، ومسلم (١٨٥ ) وابن حبان (١٦١٧) ، و١٧٢ ، و١١٤٣ ، ١١٤٣ ، ١١٤٣ ، ١١٤٣ ، ١١٤٣ ، ١١٤٣ ، ١١٤٣ ، ١١٥٥ ، ومسلم (١٨٥ ) وابن حبان (١٦٩٠ ) وابن حبان (١٩٧١) ، وابن حبان (١٩٧١) ، وابن حبان (١٩٤ ، و

(۱۱۰۵۵) حضرت ابوسعید خدری ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا کوئی عورت تین دن کا سفرا پے محرم کے بغیر نہ کرے،
نیز آپ مُنَاٹِیْکِم نے عیدالفطر اورعیدالانتخا کے دن روز ہ رکھنے ہے منع فر مایا ہے، اور نماز عصر کے بعد سے غروب آفتاب تک اور
نماز فجر کے بعد سے طلوع آفتاب تک دووقتوں میں نوافل پڑھنے ہے منع فر مایا ہے اور فر مایا ہے کہ سوائے تین مجدوں کے بعنی
مجدحرام، مجدنبوی اور مبحداقصلی کے خصوصیت کے ساتھ کسی اور مبحد کا سفر کرنے کے لیے سواری تیار نہ کی جائے۔

(١١٠٥٦) حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنُ عَمْرِو سَمِعَ جَابِرًا يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَغُزُو فِنَامٌ مِنْ النَّاسِ فَيُقَالُ هَلْ فِيكُمْ مَنْ صَاحَبَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُونَ نَعَمْ فَيُغُرُو فِنَامٌ مِنْ النَّاسِ فَيُقَالُ هَلْ فِيكُمْ مَنْ صَاحَبَ مَنْ النَّاسِ فَيقُولُونَ هَلْ فِيكُمْ مَنْ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُونَ نَعَمْ فَيُقُولُونَ هَلْ فِيكُمْ مَنْ صَاحَبَ مَنْ صَاحَبَ مَنُ صَاحَبَ مَنْ النَّاسِ فَيقُولُونَ هَلْ فِيكُمْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُونَ نَعَمْ فَيُفُولُونَ هَلْ فِيكُمْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُونَ نَعَمْ فَيُفُولُونَ هَلْ فِيكُمْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُونَ نَعَمْ فَيُفُولُونَ هَلُ إِنَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُونَ نَعَمْ فَيُفُولُونَ لَعَمْ وَيَعُولُونَ نَعَمْ فَيُفُتَعُ لَهُمْ إصححه البحارى صَاحَبَ مَنْ صَاحَبَ أَصِلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُونَ نَعَمْ فَيُفُولُونَ نَعَمْ فَيُفُولُونَ نَعَمْ فَيُفُولُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ١٩٦٤).

(۱۱۰۵۲) حضرت ابوسعید و انتخاب مروی ہے کہ نبی طینیا نے فرمایا لوگوں پر ایک زِمانہ ایسا بھی آئے گا جس میں لوگوں کی جاءتیں جہاد کے لئے نکلیں گی،کوئی آ دمی پو چھے گا کہ کیاتم میں نبی طینیا کا کوئی صحابی موجود ہے؟ لوگ اثبات میں جواب دیں گے اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوجائے گی، پھرایک اور موقع پر لوگوں کی جماعتیں جہاد کے لئے نگلیں گی کوئی آ دمی پو چھے گا کہ کیا تم میں صحابی کا صحابی موجود ہے؟ لوگ اثبات میں جواب دیں گے اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوجائے گی، پھرایک اور موقع پر لوگوں کی جماعتیں جہاد کے لئے نگلیں گی اور کوئی آ دمی پوچھے گا کہ کیاتم میں صحابی کے صحابی کا صحابی موجود ہے؟ لوگ اثبات میں جواب دیں گے اور مسلمانوں کو پھر فتح نصیب ہوگی۔ جواب دیں گے اور مسلمانوں کو پھر فتح نصیب ہوگی۔

( ١١.٥٧ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ سَمِعَ عَمْرًا عَنْ عَتَّابِ بْنِ حُنَيْنٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

#### هي مُنالِمًا مَرْبِينِ مِنْ مِن بِينِهِ مِنْ مِن الْمُحَالِمُ بِينِهِ مِنْ مِن الْمُحَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُحَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُحَالِمُ الْمُحِمِينِ الْمُحَالِمُ الْمُحِمِينِ الْمُحَالِمُ الْمُحِمِينِ الْمُحْلِمُ الْمُحْلِمُ الْمُحْلِمُ الْمُحْلِمُ الْمُحْلِمُ الْمُحْلِمُ الْمُحْلِمُ الْمُحْلِمُ الْمُحِمِينِ الْمُحْلِمُ الْمُحْلِمُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ سُفْيَانُ لَا أَدْرِى مَنْ عَتَّابٌ لَوْ أَمْسَكَ اللَّهُ الْقَطْرَ عَنْ النَّاسِ سَبْعَ سِنِينَ ثُمَّ أَرْسَلَهُ لَلْهُ الْقَطْرَ عَنْ النَّاسِ سَبْعَ سِنِينَ ثُمَّ أَرْسَلَهُ لَا مُحَدِّ إَصححه ابن حباد (٦١٣٠) وقال الألباني: ضعيف (النسائي: ٦٥/٣). قال شعيب: حسن وهذا سند رحاله ثقات].

(۱۱۰۵۷) حضرت ابوسعید ٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا اگر اللہ تعالیٰ سات سال تک لوگوں سے بارش کورو کے رکھے، تو جب وہ بارش برسائے گا،اس وقت بھی لوگوں کا ایک گروہ ناشکری کرتے ہوئے یبی کہا گا کہ مجدح کے ستارے کی تا ثیر سے ہم پر بارش ہوئی ہے۔

( ۱۱.۵۸) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِى هَاشِمٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ بِلَالٍ حَدَّثَنَا شَرِيكُ بُنُ أَبِى نَمِرٍ عَنْ عَبُدِ الرَّحُمَٰنِ بُنِ أَبِى سَعِيدٍ عَنْ أَبِيدٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ إِلَى قُبَاءَ [انظر: ٤٥٤]. ( ۱۱۰۵۸) حضرت ابوسعید ﴿ اللَّهُ سے مروی ہے کہ ہم لوگ نبی مَلِیْهِ کے ساتھ ایک مرتبہ پیرے دن قباء کی طرف گئے تھے۔

( ۱۱.۵۹) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ أَبِي الرِّجَالِ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بُنُ غَزِيَّةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي سَعِيدٍ عَدْ أَبِيهِ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَأَلَ وَلَهُ قِيمَةُ أُوقِيَّةٍ فَقَدُ أَلْحَفَ [انظر: ١١٠٥٥]. عَنْ أَبِيهِ قَالَ وَسُعِيدِ خدرى فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَأَلَ وَلَهُ قِيمَةُ أُوقِيَّةٍ فَقَدُ أَلْحَفَ [انظر: ١١٠٥٩]. (المَعْرَتُ ابوسَعيدِ خدرى فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَأَلَ وَلَهُ قِيمَةُ أُوقِيَّةٍ فَقَدُ أَلْحَفَ النظر: ١١٠٥٩) حضرت ابوسعيد خدرى فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَأَلَ وَلُهُ قِيمَةً أُوقِيَّةٍ فَقَدُ أَلْحَفَ النظر: ١١٠٥٩) عَرْبُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَأَلَ وَلَهُ قِيمَةً أُوقِيَّةٍ فَقَدُ أَلْحَفَ النظر: ١١٠٥٥) عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَأَلَ وَلَهُ قِيمَةً أُوقِيَّةٍ فَقَدُ أَلْحَفَ [النظر: ١١٠٥]. واللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى الْعَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى الْعَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ

( ١١.٦٠) حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَغْنِى ابْنَ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنُ آبِى نَضْرَةَ عَنْ آبِى سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ حَائِطًا فَأَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ فَلْيُنَادِ يَا صَاحِبَ الْحَائِطِ ثَلَاثًا فَإِنْ أَجَابَهُ وَإِلَّا فَلْيَأْكُلُ وَإِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ بِإِبِلِ فَأَرَادَ أَنْ يَشُرَبَ مِنْ ٱلْبَانِهَا فَلْيُنَادِ يَا صَاحِبَ الْحِائِطِ ثَلَاثًا فَإِنْ أَجَابَهُ وَإِلَّا فَلْيَشُرَبُ [صححه ابن حبان (٢٨١٥) وضعف البوصيرى اسناده، وقال اللّالِيلِ أَوْ يَا رَاعِي اللّهِ فَإِنْ أَجَابَهُ وَإِلَّا فَلْيَشُرَبُ [صححه ابن حبان (٢٨١٥) وضعف البوصيرى اسناده، وقال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٢٣٠٠). قال شعيب: حسن]. [انظر: ١١١٧٦ / ١٨٣٤].

(۱۱۰ ۲۰) حضرت ابوسعید خدری ڈٹاٹنئے مروی ہے کہ جناب رسول اللّمثنَّ ٹیٹیم نے ارشاد فر مایا جب تم میں ہے کو کی شخص کسی باغ میں جائے اور کھانا کھانے لگے تو تین مرتبہ باغ کے مالک کوآ واز دے کر بلائے ،اگروہ آ جائے تو بہت اچھا، ورنہ اکیلا ہی کھا لے،ای طرح جب تم میں سے کو کی شخص کسی اونٹ کے پاس سے گذرے اور اس کا دودھ پینا چاہے تو اونٹ کے مالک کوآ واز دے لے،اگروہ آ جائے تو بہت اچھا،ورنہ اس کا دودھ بی سکتا ہے۔

( ١١٠٦٠م ) وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَمَا زَادَ فَهُو صَدَقَةٌ [صححه ابن حبان (٢٨١٥). قال شعيب: حسن].

(۲۰۱۱م) اورضیافت تین دن تک ہوتی ہے،اس کے بعد جو کچھ ہوتا ہے، وہ صدقہ ہوتا ہے۔

(١١٠٦١) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ عِيسَى قَالَ حَذَثَنِى لَيْثُ قَالَ حَدَّثَنِى عِمْرَانُ بُنُ أَبِى أَنسٍ عَنِ ابْنِ أَبِى سَعِيدٍ

الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ تَمَارَى رَجُلَانِ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقُوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْم فَقَالَ رَجُلٌ هُو مَسْجِدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُو مَسْجِدِي [صححه ابن حبان (٢٠٠٦) وقال الترمذي: حسن صحيح غريب، وقال الألباني: صحبح (الترمذي: ٩٩ ٣٠)، والنسائي: ٣٦/٣)]. [انظر: ١١٨٦٨].

(۱۱۰ ۱۱) حضرت ابوسعید خدری ڈاٹنؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ دو آ دمیوں کے درمیان اس مسجد کی تعیین میں اختلاف رائے پیدا ہو گیا جس کی بنیاد پہلے دن سے ہی تقو کی پررکھی گئی ، ایک آ دمی کی رائے مسجد قباء کے متعلق تھی اور دوسرے کی مسجد نبوی کے متعلق تھی ، نبی مائیٹیانے فیصلہ کرتے ہوئے فر مایا کہ اس سے مراد میری مسجد ہے۔

(١١.٦٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ أَنَّ مُحَمَّدًا حَدَّثَ أَنَّ ذَكُوَانَ أَبَا صَالِحٍ حَدَّثَ عَنُ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِكِّ وَجَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّهُمْ نُهُوا عَنْ الصَّرُفِ وَرَفَعَهُ رَجُلَانِ مِنْهُمْ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(۱۱۰۶۲) حضرت ابوسعید ڈٹاٹنڈ، جابر ڈٹاٹنڈا ورابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ ہے مروی ہے کہ وہ ادھار پرسونے چاندی کی بیچ ہے منع کرتے تھے اوران میں سے دوحضرات اس کی نسبت نبی ملائلہ کی طرف فر ماتے تھے۔

( ١١.٦٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ الْحَفَّافُ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ مَطَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ أَنَّ ذَكُوَانَ أَبَا صَالِحٍ قَالَ وَٱثْنَى عَلَيْهِ خَيْرًا حَدَّثَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبِى سَعِيدٍ الْنُحُدْرِيِّ وَأَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّهُمْ نُهُوا عَنْ الصَّرُفِ رَفَعَهُ رَجُلَانِ مِنْهُمْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(۱۱۰ ۲۳) حضرت ابوسعید ڈلٹٹؤ، جابر ڈلٹٹؤ اور ابو ہر رہے ڈلٹٹؤ سے مروی ہے کہ وہ ادھار پرسونے جاندی کی بیچ سے منع کرتے تھے اوران میں سے دوحضرات اس کی نسبت نبی مالیٹھ کی طرف فر ماتے تھے۔

( ١١.٦٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَشْعَتَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ ذَكُوَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ وَجَابِرٍ اثْنَيْنِ مِنْ هَوُلَاءِ الثَّلَاثَةِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الصَّرُفِ

(۱۱۰ ۲۴) حضرت ابوسعید ولانٹیؤ، جابر ولانٹیؤاورابو ہریرہ ولانٹیؤ سے مروی ہے کہ وہ ادھار پرسونے چاندی کی بیچ سے منع کرتے تھے اوران میں سے دوحضرات اس کی نسبت نبی علیتیا کی طرف فر ماتے تھے۔

( ١١.٦٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا رِشْدِينُ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ الْحَارِثِ عَنُ أَبِى السَّمْحِ عَنْ أَبِى الْهَيْشَمِ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُؤْمِنُونَ فِى الدُّنْيَا عَلَى ثَلَاثَةِ أَجْزَاءٍ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرُتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِى سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِى يَأْمَنُهُ النَّاسُ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ثُمَّ الَّذِى إِذَا أَشُرَفَ عَلَى طَمَعٍ تَرَكَهُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

#### هي مُناهُ الحَرْبِينِ مِنْ إِنْ الْمُنالِ بِينِهِ مِنْ أَنْ الْمُنالِ بِينِهِ مِنْ أَنْ الْمُنالِ الْمُنالِ الْمُنالِ الْمُنالِ الْمُنالِقِ الْمُنِينِ الْمُنالِقِ الْمُنِيلِينِيلِي الْمُنالِقِ الْمُنالِقِيلِقِ الْمُنالِقِ الْمُنالِقِيلِي الْمُنالِقِيلِي الْمُنالِقِ الْمُنالِقِ الْمُنالِقِ الْم

(۱۱۰ ۲۵) حضرت ابوسعید خدری والفئؤ سے مروی ہے کہ نبی علیٹیانے فر مایا مسلمان دنیا میں تین حصوں پرمنقسم ہیں۔

۞ وہ لوگ جواللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے ، پھر اس میں انہیں شک نہ ہوا ، اور وہ اپنی جان و مال سے اللہ کے رائے میں جہاد کرتے رہے۔

⊕ وہ لوگ جن کی طرف سے لوگوں کی جان مال محفوظ ہوں۔

⊕ وہ لوگ جنہیں کسی چیز کی طمع پیدا ہوا ور پھروہ اے اللّٰہ کی رضاء کے لئے چھوڑ دیں۔

( ١١.٦٦ ) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنِى رُبَيْحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدُرِى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحَّى بِكَبْشٍ أَقُرَنَ وَقَالَ هَذَا عَنِّى وَعَمَّنُ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِى

(۱۱۰۶۲) حضرت ابوسعید طانتیٔ ہے مروی ہے کہ نبی مالیٹا نے ایک سینگوں والے مینڈ ھے کی قربانی کی اور فرمایا بیہ میری طرف سے ہے اور میری امت کے ان افراد کی طرف ہے جو قربانی کرنے کی طاقت ندر کھتے ہوں۔

ے کددرخوں پر لگے ہوئے پھل کوکٹی ہوئی کھجورے بدلے ماپ کرمعاملہ کرنا اور کا قلہ کا مطلب زمین کوکرائے پردینا ہے۔
( ۱۱.٦٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ آبُو عَبْد الرَّحْمَنِ وَسَمِعْتُهُ آنَا مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ آبِی شَیْبَةَ حَدَّثَنَا ابُو حَالِدٍ الْآخْمَرُ عَنِ الْآغُمَشِ عَنِ الضَّحَّاكِ الْمَشْرِقِیِّ عَنْ آبِی سَعِیدٍ الْحُدْرِیِّ عَنْ النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ قَالَ آبُعُجِزُ اَحَدُکُمْ آنُ یَقُرَآ ثُلُتُ الْقُرْآنِ فِی لَیْلَةٍ قَالَ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَی آصُحَابِهِ فَقَالُوا مَنْ یُطِیقُ وَسَلَّمَ آنَهُ قَالَ اَیعُجِزُ اَحَدُکُمْ آنُ یَقُرَآ ثُلُتَ الْقُرْآنِ فِی لَیْلَةٍ قَالَ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَی آصُحَابِهِ فَقَالُوا مَنْ یُطِیقُ

ذَلِكَ قَالَ يَقُرَأُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فَهِيَ ثُلُثُ الْقُرْآنِ

(۱۱۰ ۱۸) حضرت ابوسعید و النظر سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ ان سے سے ابد و اللہ سے فرمایا کیاتم ایک رات میں تہائی قرآن پڑھنے سے عاجز ہو؟ صحابہ کرام و النظر کو یہ بات بہت مشکل معلوم ہوئی اور وہ کہنے گئے کہ اس کی طاقت کس کے پاس ہوگی؟ نبی علیہ انے فرمایا سورہ اخلاص پڑھ لیا کروکہ وہ ایک تہائی قرآن کے برابرہے۔

( ١١.٦٩) حَدَّثَنَا قُتُيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ مُضَرَعَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ آبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ الرُّؤْيَا يُحِبُّهَا فَإِنَّمَا هِى مِنْ اللَّهِ فَلْيَحْمَدُ اللَّهَ عَلَيْهَا وَلْيُحَدِّثُ بِهَا فَإِذَا رَأَى غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا يَكُرَهُ فَإِنَّمَا هِى مِنْ الشَّيْطَانِ فَلْيَسْتَعِذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا وَلَا

يَذُكُرُهَا لِأَحَدِ فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ

(۱۱۰ ۱۹) حضرت ابوسعید خدری بڑا تی سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی ملیٹا کو بیفر مائے ہوئے سا ہے کہ جبتم میں ہے کوئی مخص اچھا خواب دیکھے توسمجھ لے کہ وہ اللہ کی طرف ہے ہے، اس پراللہ کاشکر اداکرے اور اسے بیان کر دے، اور اگر کوئی برا خواب دیکھے توسمجھ لے کہ دہ شیطان کی طرف ہے ہے، اس کے شرسے اللہ کی پناہ پکڑے اور کسی سے ذکر نہ کرے، وہ اسے کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گا۔

( ١١.٧٠) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ مُضَرَعَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ آبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِى آنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تُوَاصِلُوا فَآيَّكُمُ أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ فَلْيُوَاصِلُ حَتَّى السَّحَرِ فَقَالُوا إِنَّكَ تُوَاصِلُ قَالَ إِنِّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تُوَاصِلُوا فَآيَّكُمُ أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ فَلْيُوا مِلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تُوَاصِلُوا فَآيَّكُمُ أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ فَلْيُواصِلُ خَتَى السَّحَرِ فَقَالُوا إِنَّكَ تُواصِلُ قَالَ إِنِّى لَسْتُ كَهَيْنَتِكُمُ إِنِّى آبِيتُ لِى مُطْعِمٌ يُطْعِمُنِى وَسَاقٍ يَسْقِينِى [صححه البحارى إنَّكَ تُواصِلُ قَالَ إِنِّى لَسْتُ كَهَيْنَتِكُمُ إِنِّى آبِيتُ لِى مُطْعِمٌ يُطْعِمُنِى وَسَاقٍ يَسْقِينِى [صححه البحارى (١٩٦٣)]. [انظر: ١١٨٤٤].

(۱۱۰۷۰) حضرت ابوسعید ہلاتئؤے مروی ہے کہ انہوں نے نبی علیٹا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ ایک ہی سحری ہے مسلسل کی روزے رکھنے سے اپنے آپ کو جوشخص ایسا کرنا ہی چاہتا ہے تو وہ سحری تک ایسا کر لے ،صحابۂ کرام بھائیڈ نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ تو اس طرح تسلسل کے ساتھ روزے رکھتے ہیں؟ نبی علیٹا نے فر مایا اس معاطے میں میں تمہاری طرح نہیں ہوں ، میں تو اس حال میں رات گذارتا ہوں کہ میرارب خود ہی مجھے کھلا پلادیتا ہے۔

(١١.٧١) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ وَهُبٍ عَنْ عَمْرِو بُنِ الْحَارِثِ عَنْ دَرَّاجٍ عَنْ آبِي الْهَيْثَمِ عَنْ آبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا حَلِيمَ إِلَّا ذُو عِزَّةٍ وَلَا حَكِيمَ إِلَّا ذُو تَجُرِبَةٍ [صححه النخدرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا حَلِيمَ إِلَّا ذُو عِزَّةٍ وَلَا حَكِيمَ إِلَّا ذُو تَجُرِبَةٍ [صححه النخدري قال والمعاكم (٢٩٣/٤) وقال الترمذي: حسن غريب، وقال الألباني: ضعيف (الترمذي: ٣٣٠)]. وانظر: ١١٦٨٤].

(۱۷۰۱) حضرت ابوسعید خدری ڈلٹیؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیلائے فرمایا لغزشیں اور ٹھوکریں کھانے والا ہی برد بار بنتا ہے اور تجربہ کارآ دمی ہی عقلمند ہوتا ہے۔

(١١.٧٢) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْنُ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ يُحَنَّسَ مَوْلَى مُصْعَبِ بْنِ الزَّبَيْرِ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ بَيْنَمَا نَحُنُ نَسِيرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعَرْجِ إِذْ عَرَضَ شَاعِرٌ يُنْشِدُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُوا الشَّيْطَانَ أَوْ أَمْسِكُوا الشَّيْطَانَ لَأَنْ يَمْتَلِىءَ جَوْفُ رَجُلٍ قَيْحًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِىءَ شِعُوا [صححه مسلم (٢٢٥٩)]. [انظر: ١١٣٨٨].

(۱۱۰۷۲) حفزت ابوسعید خدری بڑاٹنؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی ملیٹا کے ساتھ چلے جارہے تھے کہ ا جا تک سامنے سے ایک شاعرا شعار پڑھتا ہوا آگیا، نبی ملیٹانے فر مایا اس شیطان کوروکو، کسی آ دمی کا پیٹ پیپ سے بھر جانا ،اشعار سے بھرنے (١١.٧٣) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْتُ يَعْنِى ابْنَ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الْحَبَّابِ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذُكِرَ عِنْدَهُ عَمَّهُ أَبُو طَالِبٍ فَقَالَ لَعَلَّهُ تَنْفَعُهُ شَفَاعَتِى يَوْمَ الْخُدْرِى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذُكِرَ عِنْدَهُ عَمَّهُ أَبُو طَالِبٍ فَقَالَ لَعَلَّهُ تَنْفَعُهُ شَفَاعَتِى يَوْمَ الْخُدُرِى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذُكِرَ عِنْدَهُ عَمَّهُ أَبُو طَالِبٍ فَقَالَ لَعَلَّهُ تَنْفَعُهُ شَفَاعَتِى يَوْمَ الْخُدُرِى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذُكِرَ عِنْدَهُ عَمَّهُ أَبُو طَالِبٍ فَقَالَ لَعَلَّهُ تَنْفَعُهُ شَفَاعَتِى يَوْمَ الْخُولَ عَنْهُ وَاللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمُعَالًا فَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمُعَلّمُ وَمُعَلّمُ وَاللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى مِنْهُ دِمَاغُهُ [صححه البحارى (٣٨٨٥)، ومسلم (٢١٠)]. [انظر: ١٩٠٠، ١١٤٩].

(۱۱۰۷۳) حضرت ابوسعید ہلاتھ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیلا کے سامنے ان کے چپاخواجہ ابوطالب کا تذکرہ ہوا تو نبی علیلا نے فر مایا شاید قیامت کے دن میری سفارش انہیں فائدہ دے گی اور انہیں جہنم کے ایک کونے میں ڈال دیا جائے گا اور آگ ان کے مخنوں تک پہنچے گی جس سے ان کا د ماغ ہنڈیا کی طرح کھولتا ہوگا۔

( ١١.٧٤) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنُ خَالِدِ بُنِ يَزِيدَ عَنُ سَعِيدِ بُنِ آبِي هِلَالٍ عَنُ آبِي يَعْقُوبَ الْخَيَّاطِ قَالَ شَهِدُتُ مَعَ مُصْعَبِ بُنِ الزُّبَيْرِ الْفِطْرَ بِالْمَدِينَةِ فَأَرْسَلَ إِلَى آبِي سَعِيدٍ فَسَأَلَهُ كَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ أَبُو سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى قَبْلَ أَنْ يَخُطُبَ فَصَلَّى يَوْمَئِذٍ قَبْلَ الْخُطْبَةِ

(۱۱۰۷۳) ابو یعقوب الخیاط بَیْنَیْ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں عیدالفطر کے موقع پر مدینہ منورہ میں مصعب بن زہیر بَیْنَیْ کے ساتھ تھا، انہوں نے حضرت ابوسعید خدری اللّٰہُ اُن اسلام اللّٰہ اللّٰہ کا عید کے دن کیا معمول تھا؟ انہوں نے بتایا کہ بی علیہ خطبہ سے قبل نماز پڑھایا کرتے تھے، چنا نچہ مصعب بُینَیْ نے بھی اس دن خطب سے پہلے نماز پڑھائی۔ انہوں نے بتایا کہ بی علیہ انہ خطبہ سے پہلے نماز پڑھائی۔ (۱۱۰۷۰) حَدَّثَنَا قُتْدِیْهُ بُنُ سَعِید حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ آبِی الرِّجَالِ عَنْ عُمَارَةً بُنِ غَزِیَّةً عَنْ عُبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ آبِی سَعِید الْحُدُرِیِّ عَنْ آبِیهِ قَالَ سَرَّحَیْنِی اُلّٰی اللّٰہ وَمَنْ اللّٰہ وَمَنْ اللّٰہ وَمَنْ اللّٰه عَلَیْهِ وَسَلّمَ اللّٰهُ وَمَنْ اللّٰه وَمَالُ اللّٰه اللّٰه وَاللّٰه وَاللّٰه وَاللّٰه وَاللّٰه اللّٰه وَاللّٰمُ اللّٰه وَمَالُ اللّٰه وَاللّٰه وَاللّٰمُ اللّٰه وَاللّٰمُ اللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ الل

(۱۱۰۷۵) حضرت ابوسعید خدری والنوز سے مروی ہے کہ مجھے میری والدہ نے نبی علیا کی طرف بھیجا اور کہا کہ جاکر نبی علیا سے
امداد کی درخواست کرو، چنا نچہ میں نبی علیا کی خدمت میں حاضر ہوا، اور بیٹے گیا، نبی علیا نے میری طرف متوجہ ہوکر فر مایا جو شخص
عفت طلب کرتا ہے، اللہ اسے عفت عطاء فر مادیتا ہے، جواللہ سے غناء طلب کرتا ہے، اللہ اسے غناء عطاء فر مادیتا ہے، اور جو شخص
اللہ سے کفایت طلب کرتا ہے، اللہ اسے کفایت دے دیتا ہے۔ ورجو شخص ہم سے کچھ مائے اور ہمارے پاس موجود بھی ہوتو ہم

اے دے دیں گے، یہن کروہ آ دمی واپس چلا گیا،اس نے نبی علیثا سے پچھنہ ما نگا۔

اور جوشخص ایک اوقیہ جاندی کی قیمت اپنے پاس ہونے کے باوجود کسی سے سوال کرتا ہے، وہ الحاف (لپٹ کرسوال کرنا) کرتا ہے، میں نے اپنے دل میں سوجا کہ میری اونٹنی''یا قوتۂ' تو ایک اوقیہ سے بھی زیادہ کی ہے لہذا میں واپس آگیا اور نبی علیقا سے کچھنہ مانگا۔

( ١١.٧٦ ) حَدَّثَنَا الْحَكُمُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الرِّجَالِ نَحْوَهُ

(۱۱۰۷۱) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

(١١.٧٧) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِى الْقَارِءَ حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَلَا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا وَزُنَّا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ [صححه مسلم (١٥٨٤)]. [انظر: ١١٤٥١،١١٤٥،،١١٤٥].

(۷۷-۱۱) حضرت ابوسعید خدری النظافر ماتے ہیں کہ نبی علیقانے فر مایا سونا سونے کے بدلے اور چاندی چاندی کے بدلے برابر سرابر ہی پیچو،ایک دوسرے میں کمی بیشی نہ کرو۔

( ١١.٧٨) و قَالَ إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَٱبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ [صححه البخاري (٤٨ ٥)]. [انظر: ١١٥١، ١١٥١، ١١٥٩، ١١٥٩، ١١٥٩].

(۱۱۰۷۸) اورفر مایا جب گرمی کی شدت بڑھ جائے تو نماز کو ٹھنڈے وقت میں پڑھا کرو کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کی تپش کا اثر ہوتی ہے۔

( ١١.٧٩) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي آبِي عَنْ عَامِرٍ الْأَحُولِ عَنْ آبِي الصِّدِيقِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اشْتَهَى الْمُؤْمِنُ الْوَلَدَ فِي الْجَنَّةِ كَانَ حَمْلُهُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اشْتَهَى الْمُؤْمِنُ الْوَلَدَ فِي الْجَنَّةِ كَانَ حَمْلُهُ وَسَنَّهُ فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ كَمَا يَشْتَهِى [صححه ابن حبان (٤٠٤)) وقال الترمذي: حسن غريب وقال ووضَّعُهُ وَسِنَّهُ فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ كَمَا يَشْتَهِى [صححه ابن حبان (٤٠٤)) وقال الترمذي: حسن غريب وقال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٣٣٨٤))، والترمذي: ٣٥ ٢٥). قال شعيب: اسناده حسن]. [انظر: ١١٧٨٦].

(۱۱۰۷۹) حضرت ابوسعید خدری «لاتنزیسے مروی ہے کہ نبی علیثیا نے فر مایا اگر کسی مسلمان کو جنت میں بیچے کی خواہش ہو گی تو اس کا حمل ، وضع حمل اور عمر تمام مراحل ایک لمحے میں اس کی خواہش کے مطابق ہوجائیں گے۔

( ١١.٨٠) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَجُلَانَ حَدَّثَنِى عِيَاضُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنُ أَبِى سَعِيدٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ الْعَرَاجِينَ يُمْسِكُهَا فِى يَدِهِ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ فَرَأَى نُخَامَةً فِى قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَحَتَّهَا بِهِ حَتَّى أَنْقَاهَا [انظر: ٢٠٣].

(۱۱۰۸۰) حضرت ابوسعید بڑاٹیز سے مروی ہے کہ نبی مالیّا تھجور کی ٹہنی کو بہت پیند فرماتے تھے اور اسے اپنے ہاتھ میں پکڑتے

تھے،ایک مرتبہ نبی علیتیا مسجد میں داخل ہوئے تو قبلۂ مسجد میں تھوک یا ناک کی ریزش لگی ہوئی دیکھی، نبی علیتیانے اے اس چھڑی سے صاف کر دیا۔

(١١.٨١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو نَضْرَةَ قَالَ حَدَّثَنِى أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ الْجَرِّ أَنْ يُنْبَذَ فِيهِ وَعَنْ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ أَنْ يُخْلَطُ بَيْنَهُمَا وَعَنْ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ أَنْ يُخْلَطُ بَيْنَهُمَا [صححه مسلم (١٩٩٦)]. [راجع: ١١٠٠٤].

(۱۱۰۸۱) حضرت ابوسعید خدری «النّمَوْ سے مروی ہے کہ نبی مَالِیْهِ نے مفکے میں نبیذ بنانے اور استعال کرنے سے منع فر مایا ہے اور کچی اور کِی تھجور، یا تھجوراور کشمش کوملا کرنبیذ بنانے سے بھی منع فر مایا ہے۔

(١١.٨٢) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ وَمُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ قَالَا حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ أَهُلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ وَأَهُلُ النَّارِ النَّارِ يُجَاءُ بِالْمَوْتِ كَانَّهُ كَبْشُ أَمُلَحُ فَيُوفَّ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَيُقَالُ يَا أَهُلَ الْجَنَّةِ هَلُ تَعْمِ فُونَ هَذَا قَالَ فَيَشُرَئِبُونَ فَيَنْظُرُونَ وَيَقُولُونَ وَيَقُولُونَ نَعَمُ هَذَا الْمَوْتُ قَالَ الْمَوْتُ قَالَ الْمَوْتُ قَالَ النَّارِ هَلُ النَّارِ هَلُ النَّارِ هَلُ النَّارِ عَلَى وَيَقُولُونَ نَعَمُ هَذَا الْمَوْتُ قَالَ الْمَوْتُ قَالَ النَّارِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْفِرِهُمُ يَوْمَ الْحَسُرةِ إِذْ قُضِى الْأَمُو وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ قَالَ وَأَشَارَ بِيَدِهِ قَالَ مُحَمَّدُ النَّارِ النَّارِ يُحَلِي فِي عَفْلَةٍ قَالَ وَأَشَارَ بِيَدِهِ قَالَ مُحَمَّدُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْفِرُهُمْ يَوْمَ الْحَسُرةِ إِذْ قُضِى الْأَمُو وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ قَالَ وَأَشَارَ بِيَدِهِ قَالَ مُحَمَّدُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْفِرُهُمْ يَوْمَ الْحَسُرةِ إِذْ قُضِى الْأَمُولُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ قَالَ وَأَشَارَ بِيَدِهِ قَالَ مُحَمَّدُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْفَرْتِ كَاللَّهُ كُنِي إِلَيْهُ وَسَلَّمَ وَالْمَالِ التره مِن صحيح]. [راحع: 31 \$ ]

(۱۱۰۸۲) حضرت ابوسعید طاقی ہے مروی ہے کہ نبی طاقی نے فر مایا جب جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں داخل ہو جا کیں گو دہ موکر دموت' کو ایک مینڈھے کی شکل میں لاکر بل صراط پر کھڑا کردیا جائے گا اور اہل جنت کو پکار کر بلایا جائے گا، وہ خوفز دہ ہوکر جھانکیں گے کہ کہیں انہیں جنت سے نکال تو نہیں دیا جائے گا، پھران سے پوچھا جائے گا کہ کیاتم اسے پہچا نتے ہو؟ وہ کہیں گے کہ بی پروردگار! بیموت ہے، پھراہل جہنم کو پکار کر آ واز دی جائے گا، وہ اس خوثی سے جھا تک کردیکھیں گے کہ شاید انہیں اس جگہ سے نکلنا نصیب ہوجائے، پھران سے بھی پوچھا جائے گا کہ کیاتم اسے پہچا نتے ہو؟ وہ کہیں گے جی ہاں! بیموت ہے، چنا نچہ اللہ کے حکم پراسے بل صراط پر ذرئے کر دیا جائے گا اور دونوں گروہوں سے کہا جائے گا کہتم جن حالات میں رہ رہ ہو، اس میں کبھی موت نہ آئے گا، پھر نبی علیا نے بہآ یت تلاوت کی ''انہیں حریت کے دن سے ڈرا دیجئ تم بمیشہ ہمیش رہو گے، اس میں کبھی موت نہ آئے گی، پھر نبی علیا انے بیا تھ سے اشارہ فر مایا بچمہ بن عبیدا پی حدیث میں کہے کہ اہل دنیاا پنی دنیا کی غفلتوں میں رہے۔

( ١١٠٨٣ ) حَدَّثَنَا ٱبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنُ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلِى وَمَثَلُ النَّبِيِّينَ مِنْ قَبْلِي كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى دَارًا فَأَتَمَّهَا إِلَّا لَبِنَةً وَاحِدَةً فَجِنْتُ أَنَا فَأَتُمَمْتُ تِلُكَ اللَّبِنَةَ [صححه مسلم (٢٢٨٦)].

(۱۱۰۸۳) حفرت ابوسعید خدری و النظر سے مروی ہے کہ نبی علیہ اندار شادفر مایا میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال ایسے ہے جیسے کسی شخص نے ایک گھر بنایا ، استے کممل کیا ، کیکن ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی ، میں نے آ کراس ایک اینٹ کی جگہ بھی کممل کردی۔ ( ۱۱۰۸٤) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِیَةَ حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ عَنْ أَبِی صَالِحٍ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ عَنْ النّبِیِّ صَلَّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فِی قَوْلِهِ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ عَنْ النّبِیِّ صَلَّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فِی قَوْلِهِ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ عَنْ النّبِیِّ صَلَّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فِی قَوْلِهِ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ عَنْ النّبِیِّ صَلَّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فِی قَوْلِهِ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ عَنْ النّبِیِّ صَلَّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فِی قَوْلِهِ عَنْ أَبِی صَالِحِ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ عَنْ النّبِیِّ صَلَّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فِی قَوْلِهِ عَنْ الْعَدُ وَ جَلَّ وَ کَذَلِكَ جَعَلْنَا کُمْ أُمَّةً وَسَطًا قَالَ عَذُلًا [انظر: ۱۳۰۳].

(۱۱۰۸۳) حفرت ابوسعيد خدرى الله في التحديث على الله الله وسطاً ''كا تفيرا مت معتدلد سے فرما كى ہے۔ (۱۱۰۸۵) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ سَعْدٍ الطَّائِلِيِّ عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاحِبَ الصُّورِ فَقَالَ عَنْ يَمِينِهِ جِبْرِيلُ وَعَنْ يَسَارِهِ مِيكَائِيلُ عَلَيْهِمُ السَّكَامُ [قال الألباني: ضعيف (ابو داود: ٩٩٩٣، و ٣٩٩٩)].

(۱۱۰۸۵) حضرت ابوسعید خدری «لاتنوئاسے مروی ہے کہ نبی مالیٹا نے صور پھو نکنے والے فرشتے (اسرافیل مالیٹا) کا تذکرہ کرتے ہوئے فر مایا کہاس کی دائیں جانب حضرت جبریل مالیٹا اور ہائیں جانب حضرت میکائیل مالیٹا ہیں۔

(١١.٨٦) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنُ جَعْفَرِ بُنِ إِيَاسٍ عَنُ أَبِي نَضُرَةً عَنُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَرِيَّةٍ ثَلَاثِينَ رَاكِبًا قَالَ فَنَزَلْنَا بِقَوْمٍ مِنْ الْعَرْبِ قَالَ فَسَأَلْنَاهُمُ أَنُ لَا يُضَيِّفُونَا فَأَبُواْ قَالَ فَلَدُ عَسِيَّةٍ ثَلَاثِينَ مَا قَالُوا فِيكُمُ أَحَدٌ يَرُقِي مِنُ الْعَقُرَبِ قَالَ فَقُرَلُنَ يَعُمُ أَنَا وَلَكِنُ لَا يُضَيِّقُونَا فَلَكُوا فَلَكُ نَعْمُ أَنَا وَلَكِنُ لَا يُضَلِّفُونَا فَلَكُوا فَإِنَّا نَعْطِيكُم ثَلَاثِينَ شَاةً قَالَ فَقَرَأْتُ عَلَيْهِا الْحَمْدُ لِلَّهِ سَبْعَ مَرَّاتٍ قَالَ فَبَرَأَ أَفْعَلُ حَتَّى تُعْطُونَا شَيْئًا قَالُوا فَإِنَّا نَعْطِيكُم ثَلَاثِينَ شَاةً قَالَ فَقَرَأُتُ عَلَيْهِا الْحَمْدُ لِلَّهِ سَبْعَ مَرَّاتٍ قَالَ فَبَرَأَ فَعَلَ فَكُونَا فَلَكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَلَ فَكُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَلَ فَلَكُ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَلَ فَكُونَا ذَلِكَ لَهُ قَالَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَكُونُوا فَلَكُونُوا ذَلِكَ لَهُ قَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَهُا رُقْيَةٌ اقْسِمُوهَا وَاضُوبُوا لِي مَعَكُمْ بِسَهُم وصحه ابن حبان فَذَكُونَا ذَلِكَ لَهُ قَالَ فَقَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَهُا رُقْيَةٌ اقْسِمُوهَا وَاضُوبُوا لِي مَعَكُمْ بِسَهُم وصحه ابن حبان فَذَكُونَا ذَلِكَ لَهُ قَالَ فَقَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَهُا رُقْيَةٌ اقْسِمُوهَا وَاضُوبُوا لِي مَعَكُمْ بِسَهُم وصحه ابن حبان فَذَكُونَا ذَلِكَ لَكُ قَالَ فَقَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهَا لِنَهُ مُنْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْمُونَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَى قَالَ الْعَرْمَةِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ

(۱۱۰۸۲) حضرت ابوسعید خدری بڑا ٹھڑ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیثیا نے ہمیں تمیں سواروں کے ایک دستے میں بھیجا، دورانِ سفر ہمارا گذر عرب کے سی قبیلے پر ہوا، صحابہ ٹھ لُٹھ نے اہل قبیلہ ہے مہمان نوازی کی درخواست کی لیکن انہوں نے مہمان نوازی کرنے ہے انکار کردیا، اتفا قا ان کے سردار کو کسی زہر ملی چیز نے ڈس لیا، وہ لوگ صحابہ کرام ٹھ لُٹھ کے پاس آ کر کہنے لگے کہ کیا آ پ میں ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنا جا نتا ہے؟ میں نے ''ہاں'' کہد دیا، لیکن میشرط لگا دی کہ میں اس وقت تک دم نہیں کروں گا جب تک تم ہمیں پھھ نہ دو گے، انہوں نے کہا کہ ہم آ پ کو تیس کریاں دیں گے، چنا نچہ میں نے سات مرتبدا سے سورہ فاتحہ پڑھ

کردم کردیا، وہ تندرست ہوگیا، جب ہم نے بکریوں پر قبضہ کرلیا تو ہمارے دل میں پچھ خیال آیا اور ہم نے اس سے ہاتھ روک لیا، اور نبی علیقا کی خدمت میں حاضر ہوکر سارا واقعہ ذکر کیا، اس پر نبی علیقائے فر مایا تمہیں کیسے پینہ چلا کہ وہ منتر ہے، پھر فر مایا کہ بکریوں کا وہ ریوڑ لےلوا وراپنے ساتھ اس میں میراحصہ بھی شامل کرو۔

(١١.٨٧) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ عَنْ أَبِى سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حَصِيرٍ [صححه مسلم (١٥٥)، وابن حزيمة: (١٠٠٤)، وابن حبان (٢٣٠٧)]. [انظر: ١١٥٨٤،١١٥٠٩].

(۱۱۰۸۷) حضرت ابوسعید خدری را اللهٔ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹیائے چٹائی پرنماز پڑھی ہے۔

(١١.٨٨) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنُ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَاضِعًا طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ [صححه مسلم (١٩٥٥)]. [انظر: ١١٥٨٣،١١٥١].

(۱۱۰۸۸) حضرت ابوسعید خدری بڑا تنزئے سے مروی ہے کہ نبی علیقیانے ایک کپڑے میں اس کے دونوں پلّو دونوں کندھوں پرڈال کر مجھی نماز پڑھی ہے۔

(١١.٨٩) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ رَجَاءٍ عَنْ أَبِيهِ وَعَنْ قَيْسِ بُنِ مُسُلِمٍ عَنْ طَارِقِ بُنِ شِهَابٍ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ أَخْرَجَ مَرُوانُ الْمِنْبَرَ فِى يَوْمِ عِيدٍ وَلَمْ يَكُنْ يُخْرَجُ بِهِ وَبَدَأَ بِهَا قَالَ أَخْرَجَ مَرُوانُ الْمِنْبَرَ فِى يَوْمِ عِيدٍ وَلَمْ يَكُنْ يُبُدَأُ بِهَا قَالَ أَنُو سَعِيدٍ بِالْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَلَمْ يَكُنْ يُبُدَأُ بِهِا قَالَ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ عِيدٍ وَلَمْ يَكُنْ يُبُدَأُ بِهِا قَالَ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ عَلَمْ وَلَمْ يَكُنْ يُبُدَأُ بِهِا قَالَ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدُرِيُّ مَنْ هَذَا قَالُوا فُلَانُ بُنُ فُلانٍ قَالَ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ أَمَّا هَذَا فَقَدُ قَضَى مَا عَلَيْهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ اللهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَ

و ٩٥)، وابن حبان (٣٠٦، و٣٠٧)]. [انظر: ١١٤٨٠، ١١٥٣٤، ١١٥٣٤، ١١٨٩٨]. [سقط من الميمنة].

(۱۱۰۸۹) مروی ہے کہ ایک مرتبہ مروان نے عید کے دن منبرنکلوایا جونہیں نکالا جاتا تھا اور نماز سے پہلے خطبہ دینا شروع کیا جو کہ پہلے بھی نہیں ہوا تھا، بید کھے کرایک آ دمی کھڑا ہوکر کہنے لگا مروان! تم نے سنت کی مخالفت کی ،تم نے عید کے دن منبرنکلوایا جو کہ پہلے بھی نہیں نکالا جاتا تھا، اور تم نے نماز سے پہلے خطبہ دیا جو کہ پہلے بھی نہیں ہوا تھا، اس مجلس میں حضرت ابوسعید خدری بڑا تو بھی تھے، انہوں نے بوچھا کہ بیہ آ دمی کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ فلال بن فلال ہے، انہوں نے فر مایا کہ اس شخص نے اپنی ذمہ داری پوری کردی، میں نے نبی علیقا کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے کہتم میں سے جو شخص کوئی برائی ہوتے ہوئے دیکھے اور اسے ہاتھ

سے بدلنے کی طاقت رکھتا ہوتو ایبا ہی کرے،اگر ہاتھ سے بدلنے کی طاقت نہیں رکھتا تو زبان سے اورا گرزبان سے بھی نہیں کر سکتا تو دل سے اسے براسمجھے اور بیا بمان کا سب سے کمز ور درجہ ہے۔

( ١١٠٨٩م ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُذرِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِهِ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ قَالَ فِي الدُّنْيَا [سقط من الميمنة].

(۱۰۸۹م) حضرت ابوسعید ڈٹائنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیقیانے "و هم فی غفلة" کاتعلق دنیا ہے بیان کیا ہے ( کہوہ لوگ دنیا میں غفلت کاشکارر ہے )

(١١.٩٠) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ الْوَلِيدِ الْوَصَّافِيُّ عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ عَنْ آبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ حِينَ يَأْوِي إِلَى فِرَاشِهِ أَسْتَغُفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ حِينَ يَأْوِي إِلَى فِرَاشِهِ أَسْتَغُفِرُ اللَّهَ اللَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ هُوَ الْحَيُّ وَالْمَدِي وَإِنْ كَانَتُ مِثْلَ رَمُلٍ عَالِمٍ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلِيهِ ثَلَاثَ مَوَّاتٍ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذُنُوبَهُ وَإِنْ كَانَتُ مِثْلَ زَبِدِ الْبَحْدِ وَإِنْ كَانَتُ مِثْلَ رَمُلِ عَالِمٍ وَإِنْ كَانَتُ مِثْلَ وَلَا اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

(۱۱۰۹۰) حضرت ابوسعید خدری ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیظہ فر مایا جو شخص اپنے بستر کے پاس آ کرتین مرتبہ یہ کہ آسٹنیفورُ اللّهَ الَّذِی لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّومُ وَ آتُوبُ إِلَیْهِ اس کے سارے گناہ معاف ہوجا ئیں گے،خواہ سمندر کی جھاگ، ریت کے ذرات اور درختوں کے پتوں کے برابر ہی ہوں۔

(١١.٩١) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بُنُ أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي سَعِيدٍ أَسَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ قَالَ سَأُخْبِرُكُمْ مَا سَمِعْتُ مِنْهُ جَاءَهُ صَاحِبُ تَمْرِهِ بِتَمْرٍ طَيِّبٍ وَكَانَ تَمْرُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَالُ لَهُ اللَّوْنُ قَالَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَالُ لَهُ اللَّوْنُ قَالَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَاعَيْنِ مِنْ تَمْرِنَا وَاشْتَرَيْتُ بِهِ صَاعًا مِنْ هَذَا قَالَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَيْتَ قَالَ ثُمَّ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ أَرْبَى أَمُ الْفِضَّةُ وَالذَّهَبُ إِللَّهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَيْتَ قَالَ ثُمَّ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ أَرْبَى آمُ الْفِضَّةُ وَالذَّهَبُ إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَيْتَ قَالَ ثُمَّ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ أَرْبَى آمُ الْفِضَةُ وَالذَّهَبُ إِللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَيْتَ قَالَ ثُمَّ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ أَرْبَى آمُ الْفِضَةُ وَالذَّهَبُ إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَيْتَ قَالَ ثُمَّ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ أَرْبَى آمُ الْفِضَة وَالذَّهَبُ إِللَّهُ عَلَى إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَ الْهُ فَيْهُ إِللَّهُ مَا إِلَالْهُ مِنْ إِللَّهُ مِنْ إِلَيْهُ إِلَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْفُوسَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْفُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ

(۱۱۰۹۱) ابونضرہ بیشتہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوسعید خدری دلائی ہے پوچھا کہ کیا آپ نے نبی علیہ سے سونے کی سونے کے بدلے اور چاندی کی چاندی کے بدلے تیج کے بارے کچھ سنا ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ میں نے نبی علیہ سے جو کچھ سنا ہے وہ متہبیں بتائے دیتا ہوں ، ایک مرتبہ ایک کھجوروالا نبی علیہ کی خدمت میں کچھ عمدہ کھجوری لے کرآیا، نبی علیہ کی کھجوروں کا نام ''لون' تھا، نبی علیہ اسے پوچھا کہ بیتم کہاں سے لائے؟ اس نے کہا کہ ہم نے اپنی دوصاع کھجوری یں دے کران عمدہ کھجوروں کا ایک صاع لے لیا ہے، نبی علیہ نے فر مایا تم نے سودی معاملہ کیا پھر حضرت ابوسعید دلائے نفر مایا کھجورے معاملے

میں سود کا پہلوزیا وہ ہوگا یا سونا اور جاندی کے معالمے میں؟

(١١.٩٢) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ عَنُ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ عَنُ أَبِي نَضُرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ اعْتَكُفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَشُرِ الْأُوْسَطَ مِنْ رَمَضَانَ وَهُوَ يَلْتَمِسُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ قَبْلَ أَنْ تُبَانَ لَهُ فَلَمَّا تَقَضَّيْنَ أَمَر بِالْبِنَاءِ فَأَعِيدَ ثُمَّ اعْتَكُفَ الْعَشُرِ الْأَوَاخِرِ فَأَمَرَ بِالْبِنَاءِ فَأَعِيدَ ثُمَّ اعْتَكُفَ الْعَشُرِ الْأَوَاخِرِ ثَمَّ خَرَجَ بِبُنْيَانِهِ فَيُقِضَ ثُمَّ أَبِينَتُ لَهُ أَنَّهَا وَيَ الْعَشْرِ اللَّوَاخِرِ فَأَمَرَ بِالْبِنَاءِ فَأَعِيدَ ثُمَّ اعْتَكُفَ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ ثُمَّ خَرَجَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهَا أَبِينَتُ لِى لَيْلَةُ الْقَدْرِ فَخَرَجْتُ لِأَخْرِرَكُمْ بِهَا فَجَاءَ رَجُلَانِ يَحِيفَانِ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهَا أَبِينَتُ لِى لَيْلَةُ الْقَدْرِ فَخَرَجْتُ لِأَخْرِرَكُمْ بِهَا فَجَاءَ رَجُلَانِ يَحِيفَانِ مَعَهُمَا الشَّيْطَانُ فَنُسِيتُهَا فَالْتَمِسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ فَقُلْتُ يَا أَبَا سَعِيدٍ إِنَّكُمْ أَعْلَمُ بِالْعَدَدِ مَنَّ قَالَ أَنَا أَحَقُّ بِذَاكَ مِنُكُمْ فَمَا التَّاسِعَةُ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَة قَالَ تَدَعُ التِّي تَدُعُونَ إِخْدَى وَعِشْرِينَ وَالَتِي تَلِيهَا السَّابِعَةُ وَتَدَعُ الَّتِي تَدُعُونَ جَمْسَةً وَعِشْرِينَ وَالَتِي تَلِيهَا السَّابِعَةُ وَتَدَعُ الَّتِي تَدُونَ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ وَالَتِي تَلِيهَا السَّابِعَةُ وَتَدَعُ التَّتِي تَلْمَهُ الْخُومِسَةُ وَسَدَعُ الْتَى تَدُعُونَ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ وَالْتِي تَلِيهَا السَّابِعَةُ وَتَدَعُ التَّتِي تَلْعَوْنَ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ وَالْتِي تَلِيهَا النَّاسِعَةُ وَتَدَعُ النَّذِي الْمُعْرَاقِ الْمَابِعَةُ وَتَلَامُ الْمَالِقُونَ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ وَالْتَى مَلْكُونَ الْمُعَامِسَةُ وَعِشْرِينَ وَالْمَا عَلَى اللَّالِيقِي الْمَالِقَ الْمَالِقُونَ خَمُسَةً وَعَلْمَ الْمُعَلِيقِ الْمَالِقُونَ خَمْونَ خَلَقُونَ عَلْمَ الْمَالِعَ الْمَالِقُونَ عَلْمَالِقُونَ عَلَى اللَّهُ الْمَالِقُونَ عَلَى الْمَالُونَ الْمُعَلَّى الْمَالِقُولُ الْمَالِقُونَ الْمَالِقُولُ الْمُولِقُولُ الْمُولِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُعَ

(۱۱۰۹۲) حضرت ابوسعید خدری رفی از سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیٹا نے رمضان کے درمیانی عشرے کا اعتکاف فرمایا نبی ملیٹا کیلیٹا کے ختم پران کا خیمہ دوبارہ لگا دیا گیا، اور ان کا خیمہ بٹا دیا گیا، پھر نبی ملیٹا کو بتایا گیا کہ وہ آخری عشرے میں ہوگی، اور نبی ملیٹا کے ختم پران کا خیمہ دوبارہ لگا دیا گیا، اور نبی ملیٹا نے آخری عشرے کا بھی اعتکاف فرمایا، پھرلوگوں کے پاس نکل کرفر مایا لوگو! مجھے لیلۃ القدر کے بارے بتادیا گیا تھا، میں متمہیں بتانے کے لئے لکا تو دو آدمی جھکڑتے ہوئے آئے ، ان کے ساتھ شیطان بھی تھا، چنا نچہ مجھے اس کی تعیین بھلا دی گئی، اسبتم اسے نویں، ساتویں اور پانچویں میں علاش کیا کرو، میں نے عرض کیا اے ابوسعید! آپ تو ہم سے زیادہ گنتی جانتے ہیں، انہوں نے فرمایا میں تم سے اس کا زیادہ حقدار ہوں، میں نے نویں، ساتویں اور پانچویں کا مطلب پو چھا تو فرمایا اکیسویں اور اس کے ساتھ والی رات ساتویں ہے اور ۲۵ ویں اور اس کے ساتھ والی رات ساتویں ہے اور ۲۵ ویں اور اس کے ساتھ والی رات ساتویں ہے اور ۲۵ ویں اور اس کے ساتھ والی رات ساتویں ہے۔

( ١١.٩٣) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْرَنَا سَعِيدُ بُنُ يَزِيدَ عَنُ أَبِى نَضْرَةً عَنُ أَبِى سَيِيدٍ الْخُدُرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا أَهُلُ النَّارِ الَّذِينَ هُمُ أَهُلُهَا فَإِنَّهُمْ لَا يَمُوتُونَ فِيهَا وَلَا يَحْيَوُنَ وَلَكِنُ نَاسٌ أَوْ كَمَا قَالَ تُصِيبُهُمُ النَّارُ بِذُنُوبِهِمْ أَوْ قَالَ بِخَطَايَاهُمْ فَيُمِيتُهُمْ إِمَاتَةً حَتَّى إِذَا صَارُوا فَحُمَّا أَذِنَ فِي الشَّفَاعَةِ فَجِيءَ فَالَ تُصِيبُهُمْ النَّارُ بِذُنُوبِهِمْ أَوْ قَالَ بِخَطَايَاهُمْ فَيُمِيتُهُمْ إِمَاتَةً حَتَّى إِذَا صَارُوا فَحُمَّا أَذِنَ فِي الشَّفَاعَةِ فَجِيءَ بِهِمْ ضَبَائِرَ ضَبَائِرَ ضَبَائِرَ فَنَبَتُوا عَلَى أَنْهَارِ الْجَنَّةِ فَيُقَالُ يَا أَهُلَ الْجَنَّةِ أَفِيضُوا عَلَيْهِمْ فَيَنْبُتُونَ نَبَاتَ الْحِبَّةِ بِهِمْ ضَبَائِرَ ضَبَائِرَ ضَبَائِرَ فَنَبَتُوا عَلَى أَنْهَارِ الْجَنَّةِ فَيُقَالُ يَا أَهُلَ الْجَنَّةِ أَفِيضُوا عَلَيْهِمْ فَيَنْبُتُونَ نَبَاتَ الْحِبَّةِ بَهِمْ ضَبَائِرَ ضَبَائِرَ ضَبَائِرَ فَنَبَتُوا عَلَى أَنْهَارِ الْجَنَّةِ فَيُقَالُ يَا أَهُلَ الْجَنَّةِ أَفِيضُوا عَلَيْهِمْ فَيَنْبُتُونَ نَبَاتَ الْحِبَّةِ لَكُانَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ كَانَ لَمُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ كَانَ بَالُودِيَةِ [راحع: ٢٩٠٤].

(۱۱۰۹۳)حضرت ابوسعید خدری ڈٹائٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹیا نے ارشاد فر مایا وہ جہنمی جواس میں ہمیشہ رہیں گے ، ان پر تو

#### هُ مُنالُمُ الْمُؤْرِنُ بَلْ رُسِيَّةِ مِنْ أَنْ الْمُ الْمُؤْرِنُ بِلْ رُسِيَّةِ مِنْ الْمُ الْمُؤْرِنُ بِلْ رُسِيَّةِ مِنْ اللَّهِ الْمُؤْرِنُ بِلْ رُسِيَّةِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

موت آئے گی اور نہ ہی انہیں زندگانی نصیب ہوگی ،البتہ جن لوگوں پراللہ اپنی رحمت کا ارادہ فر مائے گا ،انہیں جہنم میں بھی موت دے دے گا ، پھر جب وہ جل کرکوئلہ ہو جائیں گے تو سفارش کرنے والے ان کی سفارش کریں گے ، اور ہر آ دمی اپنے اپنے دوستوں کو نکال کرلے جائے گا ، وہ لوگ ایک خصوصی نہر میں '' جس کا نام نہر حیاء یا حیوان یا حیات یا نہر جنت ہوگا'' عنسل کریں گے اور ایسے اگ آئیں گے جیسے سیلاب کے بہاؤ میں دانہ اگ آتا ہے ،اس پر ایک آدمی کہنے لگا ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے نبی ملیک جنگل میں بھی رہے ہیں (کہ وہاں کے حالات خوب معلوم ہیں )

(١١.٩٤) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنِ عَنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بِشُرِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ فَرَدَّ الْحَدِيثَ حَتَّى رَدَّهُ إِلَى أَبِى سَعِيدٍ قَالَ ذُكِرَ ذُلِكَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَمَا ذَاكُمْ قَالُوا الرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ تُرْضِعُ فَيُصِيبُ مِنْهَا وَيَكُرَهُ أَنْ تَحْمِلَ مِنْهُ وَالرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الْجَارِيَةُ فَيُصِيبُ مِنْهَا وَيَكُرَهُ أَنْ تَحْمِلَ مِنْهُ وَالرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الْجَارِيَةُ فَيُصِيبُ مِنْهَا وَيَكُرَهُ أَنْ تَحْمِلَ مِنْهُ وَالرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الْجَارِيَةُ فَيُصِيبُ مِنْهَا وَيَكُرَهُ أَنْ تَخْمِلَ مِنْهُ وَالرَّجُلُ اللَّهُ عَلْونَ لَهُ الْجَارِيَةُ فَيُصِيبُ مِنْهَا وَيَكُرَهُ أَنْ تَخْمِلَ مِنْهُ وَالرَّجُلُ اللَّهُ عَلْمِ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلْمِ اللَّهُ عَلْمُ الْمَعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَعْلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُنَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

(۱۱۰۹۴) حضرت ابوسعید خدری ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ صحابۂ کرام ڈٹاٹیٹر نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ ایک آدی کی بیوی اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، وہ اس سے اپنی خواہش بھی پوری کرتا ہے اور اس کے حاملہ ہونے کو بھی اچھانہیں سمجھتا، ای طرح کسی شخص کی اگر باندی ہواوروہ اس سے اپنی خواہش بھی پوری کرتا ہے، لیکن اس کے حاملہ ہونے کو بھی اچھانہیں سمجھتا، وہ کیا کرے؟ نبی ملیٹا نے فرمایا اگرتم بیکام کروتو تم پرکوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ بیچیز تقذیر کا حصہ ہے۔

( ١١.٩٥) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ عَنُ آبِي صَالِحٍ عَنُ آبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَوْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ [صححه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَوْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ [صححه البحاری (٣٦٧٣)، و (٣٦٧٣)]. [انظر: ٣٦٧١، ١١٥٣٧، البحاری (٣٦٧، ١١٥٣)، و (٧٢٥٥)]. [انظر: ٢١٥٥١، ١١٥٣٨

(۱۱۰۹۵) حضرت ابوسعید خدری ڈاٹٹؤ ہے مروی ہے کہ نبی علیٹیا نے فر مایا میرے صحابہ کو برا بھلامت کہا کرو، کیونکہ اگرتم میں ہے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کردے تو وہ ان میں سے کسی کے مد بلکہ اس کے نصف تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔

(١١.٩٦) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنُ أَبِي صَالِحٍ عَنُ أَبِي سَعِيدٍ أَوْ عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ شَكَّ الْأَعْمَشُ قَالَ لَمَّا كَانَ غَزُوةَ تَبُوكَ أَصَابَ النَّاسَ مَجَاعَةٌ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَذِنْتَ لَنَا فَنَحَرُنَا نَوَاضِحَنَا فَأَكَلْنَا وَاذَّهَنَّا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ مِسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ افْعَلُوا فَجَاءَ عُمَرُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا قَلَّ الظَّهُرُ وَلَكِنُ ادْعُهُمْ بِفَضُلِ أَزُوَادِهِمْ ثُمَّ ادْعُ لَهُمْ عَلَيْهِ بِالْبَرَكَةِ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَ فِي ذَلِكَ فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ مَنَى اللَّهُ عَلَيْهِ بِالْبَرَكَةِ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَ فِي ذَلِكَ فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ مَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِالْبَرَكَةِ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَ فِي ذَلِكَ فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنِطَعٍ فَبَسَطُهُ ثُمَّ دَعَاهُمْ بِفَضُلِ أَزُوادِهِمْ فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِكُفُّ الذُّرَةِ وَالْآخَرُ بِكُفِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنِطَعٍ فَبَسَطَهُ ثُمَّ دَعَاهُمْ بِفَضُلِ أَزُوادِهِمْ فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِكُفُّ الذُّرَةِ وَالْآخَرُ بِكُفَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنِطَعٍ فَبَسَطُهُ ثُمَّ دَعَاهُمْ بِفَضُلِ أَزُوادِهِمْ فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِكُفُّ الذُّرَةِ وَالْآخَرُ بِكُفً

التَّمْرِ وَالْآخَرُ بِالْكِسُرَةِ حَتَّى الْجَتَمَعَ عَلَى النِّطُعِ مِنْ ذَلِكَ شَىءٌ يَسِيرٌ ثُمَّ دَعَا عَلَيْهِ بِالْبَرَكَةِ ثُمَّ قَالَ لَهُمْ خُدُوا فِى أَوْعِيَتِهِمْ حَتَّى مَا تَرَكُوا مِنْ الْعَسْكَرِ وِعَاءً إِلَّا مَلَنُوهُ وَأَكَلُوا حَتَّى شَيعُوا وَفَضَلَتُ مِنْهُ فَضَلَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّى رَسُولُ اللَّهِ لَا يَلُهُ مِنْ اللَّهُ بِهَا عَبُدٌ غَيْرُ شَاكً فَتُحْجَبَ عَنْهُ الْجَنَّةُ [صححه مسلم (۲۷)، وابن حباد (۲۵۳)].

(۱۱۰۹۲) حضرت ابوسعید ڈاٹٹو یا ابو ہر برہ ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ نبی علیہ غزوہ تبوک میں نشریف لے گئے، وہاں مسلمانوں کو بھوک نے ستایا اور انہیں کھانے کی شدید حاجت نے آ گھیرا، انہوں نے نبی علیہ سے اونٹ ذیح کرنے کی اجازت مانگی، نبی علیہ نبی اجازت دے دی، حضرت عمر ڈاٹٹو کو یہ بات معلوم ہوئی تو وہ نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیایا رسول اللہ متازی اس طرح تو سواریاں کم ہوجا کیں گی، آ بان سے ان کے پاس متفرق طور پر جو چیزیں موجود ہیں، وہ متلوا لیجئے اور اللہ سے اس میں برکت کی دعاء فر ما لیجئے، نبی علیہ نے ان کی رائے کو قبول کر لیا اور متفرق چیزیں جو تو شے میں موجود تھیں، اللہ سے اس میں برکت کی دعاء فر ما لیجئے، نبی علیہ نے ان کی رائے کو قبول کر لیا اور متفرق چیزیں جو تو شے میں موجود تھیں، منگوالیں۔

چنانچہ کو کی شخص ایک مٹھی بھر جو لایا، کو کی مٹھی بھر کھجوریں، کو کی مٹھی بھر کھڑے، جب دستر خوان پر پچھ چیزیں جمع ہو گئیں تو
نی علیظانے اللہ سے اس میں برکت کی دعاء کی ،اور فر مایا کہ اپنے اپنے برتن لے کرآؤ،سب کے برتن بھر گئے اورسب لوگوں نے
خوب سیر اب ہو کر کھایا، اور بہت ہی مقد ارنچ بھی گئی، اس پر نبی علیظانے فر مایا میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ
کو کی معبود نہیں، اور بیہ کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، اور جو شخص ان دونوں گواہیوں کے ساتھ اللہ سے ملے گا اور اس
ان میں کوئی شک نہ ہوا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔

(۱۱.۹۷) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ الْمُغِيرَةِ بُنِ مُعَيْقِيبٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ عَمْرِ بُنِ عَبْدٍ الْعُتُوارِيِّ أَحَدُ بَنِي لَيْثٍ وَكَانَ يَتِيمًا فِي حِجْرِ آبِي سَعِيدٍ سُلَيْمَانَ بُنِ عُمْرَ وَهُو آبُو الْهَيْثَمِ الَّذِي يَرُوى عَنْ آبِي سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ آبَا سَعِيدٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سُمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سُعِدُ السَّعْدَانِ ثُمَّ يَسْتَجِيزُ النَّاسُ فَنَاجٍ وَسُلَّمَ يَقُولُ يُوضَعُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهُرَى جَهَنَّمَ عَلَيْهِ حَسَكَ كَحَسَكِ السَّعْدَانِ ثُمَّ يَسْتَجِيزُ النَّاسُ فَنَاجٍ مَسَلَمٌ وَمَجْدُوحٌ بِهِ ثُمَّ نَاجٍ وَمُحْتَبِسٌ بِهِ مَنْكُوسٌ فِيهَا فَإِذَا فَرَغَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الْقَصَاءِ بَيْنَ الْعِبَادِ يَفْقِدُ مُسَلَّمٌ وَمَجْدُوحٌ بِهِ ثُمَّ الْحَبَادِ يَفْقِدُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الْقَصَاءِ بَيْنَ الْعِبَادِ يَفْقِدُ اللَّهُ عَزَ وَجَلَّ مِن الْقَصَاءِ بَيْنَ الْعِبَادِ يَفْقِدُ اللَّهُ عَزَ وَجَلَّ مِنَ الْقَصَاءِ بَيْنَ الْعِبَادِ يَفْقِدُ اللَّهُ مِنَا وَيَعْهُمُ وَيَعُومُ وَمَوْنَ صِيَامَهُمُ وَيَعُومُ النَّارُ عَلَى كَرَبُنَا عِبَادٍ لَكَ كَانُوا مَعْنَا فِي اللَّهُ مُعْرَونَ صَيَامَةُ وَيَعُمُ وَيَعُومُ النَّامُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِمُ فَيَقُولُ اذَهْبُوا إِلَى النَّارِ فَمَنُ وَجَدُتُهُ إِلَى قَدَمُ لِ اللَّهُ مَنْ أَخِذَتُهُ إِلَى يَصُفِ سَاقَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتُهُ إِلَى وَمِنْهُمْ مَنْ أَخِذَتُهُ إِلَى وَمِنْهُمْ مَنْ أَخِذَتُهُ إِلَى قَدَولَ الْمَالُومُ مَنْ أَذِرَتُهُ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخِذَتُهُ إِلَى يَصُفِ سَاقَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتُهُ إِلَى وَمِنْهُمْ مَنْ أَخِدَتُهُ إِلَى وَمِنْهُمْ مَنْ أَخِرَتُهُ وَمِنْهُمْ مَنْ أَزِرَتُهُ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتُهُ إِلَى قَلْمَلِهِ مَا لَعَرَقُ مَلْ مَنْ أَخَذَتُهُ إِلَى وَمُنْهُمْ مَنْ أَخِذَتُهُ إِلَى وَمُنْهُمْ مَنْ أَخِدَتُهُ إِلَى الْعَلَاقِهُ مَا لَا فَيَعِلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمَالَعُهُمْ مَنْ أَخِدَتُهُ إِلَى الْمُعَلِي اللَّهُ الْمَالِقُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمَالِمُ ال

ثَدْيَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنُ أَخَذَتُهُ إِلَى عُنُقِهِ وَلَمْ تَغْشَ الْوُجُوةَ فَيَسْتَخْرِجُونَهُمْ مِنْهَا فَيُطْرَحُونَ فِي مَاءِ الْحَيَاةِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللّهِ وَمَا مَاءُ الْحَيَاةِ قَالَ غُسُلُ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَنْبُتُونَ نَبَاتَ الزَّرْعَةِ وَقَالَ مَرَّةً فِيهِ كَمَا تَنْبُتُ الزَّرْعَةُ فِي كُلُ مَنْ كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلّا اللّهُ مُخْلِطًا فَيُخْرِجُونَهُمْ مِنْهَا قَالَ ثُمَّ غُثَاءِ السَّيْلِ ثُمَّ يَشُفَعُ الْأَنْبِيَاءُ فِي كُلِّ مَنْ كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلّا اللّهُ مُخْلِطًا فَيُخْرِجُونَهُمْ مِنْهَا قَالَ ثُمَّ يَتَحَنَّنُ اللّهُ بِرَحْمَتِهِ عَلَى مَنْ فِيهَا فَمَا يَتُولُكُ فِيهَا عَبْدًا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ إِيمَانٍ إِلّا أَخْرَجَهُ مِنْهَا وَصححه الحاكم (١٩/٥/٤) وقال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٢٨٠٤). قال شعيب: اسناده حسن].

(۱۱۰۹۷) سلیمان بن عمرو میشد''جویتیمی کی حالت میں حضرت ابوسعید خدری ڈاٹٹوڈ کے زیر پرورش تھے'' کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوسعید خدری ڈاٹٹوڈ کو نبی ملیٹیا کا بیفر مان بیان کرتے ہوئے سنا ہے کہ جہنم کے اوپر بل صراط قائم کیا جائے گا،جس پر ''سعدان''جیسے کا نئے ہوں گے، پھرلوگوں کواس کے اوپر سے گذارا جائے گا،مسلمان اس سے نجات پا جا کیں گے، پچھ ذخی ہو کرنچ نکلیں گے، پچھان سے الجھ کر جہنم میں گر پڑیں گے۔

کسی نے پوچھایارسول اللہ مُنَافِیْتِمُا! ماءِ حیات سے کیا مراد ہے؟ فر مایا اہل جنت کے منسل کرنے کی نہر، وہ اس میں عنسل کرنے سے اس طرح اگ آئی ہے، اس کے بعد انبیاء کرام بیٹھ ہراس سے اس طرح اگ آئی ہے، اس کے بعد انبیاء کرام بیٹھ ہراس شخص کے حق میں سفارش کریں گے جو"لا اللہ الا اللہ" کی گواہی خلوصِ قلب سے دیتے ہوں گے، اور انبیں بھی جہنم میں سے نکال لیا جائے گا، پھر اللہ اہل جہنم پر اپنی خصوصی رحمت فر مائے گا اور اس میں کوئی ایک بندہ بھی ایسانہ چھوڑے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان موجود ہوگا۔

( ١١.٩٨) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا الدَّسْتُوَائِنَّ حَدَّثَنِى يَحْيَى بُنُ أَبِى كَثِيرٍ حَدَّثَنَا عِيَاضٌ قَالَ قُلْتُ لِأَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِى أَحَدُنَا يُصَلِّى فَلَا يَدْرِى كُمْ صَلَّى فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَمْ يَدْرِ كُمْ صَلَّى فَلْيَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ وَإِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ فَقَالَ إِنَّكَ قَدُ أَحْدَثُتَ

## هي مُنالِمُ احَدُّن بَن بِيَةِ مِنْ مِن الْمُ الْمُدِّن بَل بَيْنَةِ مِنْ مِن الْمُ الْمُدِينَ بِل بَيْنَةِ مِنْ مِن الْمُ الْمُدُّن بِينَةِ مِنْ مِن الْمُ الْمُدُّنِينَ بِينَالِم الْمُدُّنِينَ فِي الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ

فَلْيَقُلْ كَذَبْتَ إِلَّا مَا وَجَدَ رِيحَهُ بِأَنْفِهِ أَوْ سَمِعَ صَوْتَهُ بِأُذُنِهِ [صححه ابن حزيمة: (٢٩)، وابن حبان (٢٦٦٥)، والحاكم (١٩٤/١). وحسنه الترمذي. وقال الألباني: صحيح (الترمذي: ٣٩٦). قال شعيب: صحيح لغيره، وهذا اسناد ضعيف]. [انظر: ١١٥٣، ١١٥٢، ١١٣٤، ١١٥٨، ١١٥٢، ١١٥٢، ١١٥٢١).

(۱۱۰۹۸) عیاض میستا کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوسعید خدری دائیڈ سے عرض کیا کہ بعض اوقات ہم میں سے ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اور اسے یا دنہیں رہتا کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں؟ انہوں نے فر مایا کہ نبی علیہ ارشا دفر مایا ہے جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہوا ور اسے یا دنہ رہے کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں تو اسے چاہے کہ بیٹھے ہوکے دو سجد ہے کر لے ،اور جب تم میں سے کسی کے پاس شیطان آ کریوں کہے کہ تمہارا وضوٹوٹ گیا ہے تو اسے کہہ دو کہ تو جھوٹ بولتا ہے ،الا یہ کہ اس کی ناک میں بد بوآجائے یا اس کے کان اس کی آواز س لیں۔

( ١١.٩٩) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي نَضُرَةً عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كُنَّا نَغُزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ فَلَا يَجِدُ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرُ وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ فَلَا يَجِدُ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ وَيَرَوُنَ أَنَّهُ مَنْ وَجَدَ ضَعْفًا فَأَفُطَرَ فَإِنَّ ذَلِكَ حَسَنَّ وَيَوَوْنَ أَنَّهُ مَنْ وَجَدَ ضَعْفًا فَأَفُطَرَ فَإِنَّ ذَلِكَ حَسَنَّ وَيَوَوْنَ أَنَّهُ مَنْ وَجَدَ ضَعْفًا فَأَفُطَرَ فَإِنَّ ذَلِكَ حَسَنَّ وَيَوَوْنَ أَنَّهُ مَنْ وَجَدَ ضَعْفًا فَأَفُطَرَ فَإِنَّ ذَلِكَ حَسَنَّ وَيَوَوْنَ أَنَّهُ مَنْ وَجَدَ ضَعْفًا فَأَفُطَرَ فَإِنَّ ذَلِكَ حَسَنَّ وَيَوْوِنَ أَنَّهُ مَنْ وَجَدَ ضَعْفًا فَأَفُطَرَ فَإِنَّ ذَلِكَ حَسَنَّ وَيَوْوِنَ أَنَّهُ مَنْ وَجَدَ ضَعْفًا فَأَفُطَرَ فَإِنَّ ذَلِكَ حَسَنَّ وَيَوَوْنَ أَنَّهُ مَنْ وَجَدَ ضَعْفًا فَأَفُطَرَ فَإِنَّ ذَلِكَ حَسَنَ وَيَوونَ أَنَّهُ مَنْ وَجَدَ ضَعْفًا فَأَفُطَرَ فَإِنَّ ذَلِكَ حَسَنَّ وَيَوْوِنَ أَنَّهُ مَنْ وَجَدَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّلِكُ اللَّهُ الللَّهُ ال

(۱۱۱۰) حضرت ابوسعید خدر کی رہی گئی ہے مروی ہے کہ فتح خیبر کے بعد ہی ہم لوگ اس سبزی (لہن ) پر جھیٹ پڑے اور ہم نے اسے خوب کھایا ، کچھ لوگ ویسے ہی خالی بیٹ تھے ، جب ہم لوگ مسجد میں پہنچ تو نبی مالیکا کواس کی بومحسوس ہوئی ، آپ منافی کی اسے خوب کھایا ، کچھ لوگ ویسے ہی خالی بیٹ تھے ، جب ہم لوگ مسجد ول میں ہمارے قریب نہ آئے ، لوگ بین کر کہنے لگے کہ بہن حرام ہوگیا ، حرب نبی مالیکا کواس کی خبر ہوئی تو آپ منافی کی اوگ اور ویا ہو ، مجھے اسے حرام ہوگیا ، حرب نبی مالیکا کواس کی خبر ہوئی تو آپ منافی کی اور ویا ہو ، مجھے اسے حرام

## هي مُنهُ المَدْرِينَ بل رَبِيهِ مَتْرَم اللهِ اللهُ اللهُ

قرارد ہے کا اختیار نہیں ہے،البتہ مجھےاس درخت کی بوپسندنہیں ہے۔

(١١١.١) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا هَمَّامُ بُنُ يَحْيَى عَنْ زَيْدِ بُنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ عَنُ أَبِى سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَكْتُبُوا عَنِّى شَيْئًا سِوَى الْقُرْآنِ وَمَنْ كَتَبَ شَيْئًا سِوَى الْقُرْآنِ فَلْيَمْحُهُ [صححه مسلم (٢٠٠٤)]. [انظر: ٢١١٥٥،١١١٥، ١١١٥، ١١٢٤، ١١٣٦٤، ١١٥٥١].

(۱۱۱۰) حضرت ابوسعید خدری ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیٹانے فر مایا میرے حوالے سے قر آن کریم کے علاوہ کچھے نہ لکھا کرو، اور جس شخص نے قر آن کریم کے علاوہ کچھاورلکھ رکھا ہو،اسے جاہئے کہ وہ اسے مٹادے۔

(١١١.٢) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ هِشَامِ الدَّسْتُوَائِنِّ قَالَ حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ أَبِى كَثِيرٍ عَنُ أَبِى رِفَاعَةَ عَنُ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّحُورُ أَكُلُهُ بَرَكَةٌ فَلَا تَدَعُوهُ وَلَوْ أَنْ يَجْرَعَ أَحَدُكُمْ جُرْعَةً مِنْ مَاءٍ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْمُتَسَخِّرِينَ

(۱۱۱۰۲) حضرت ابوسعید بڑاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایاسحری کھانا باعث برکت ہے اس لئے اسے ترک نہ کیا کرو،خواہ پانی کا ایک گھونٹ ہی پی لیا کرو، کیونکہ اللہ اور اس کے فر شتے سحری کھانے والوں کے لیے اپنے اپنے انداز میں رحمت کا سبب بنتے ہیں۔

(۱۱۱.۳) حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بُنُ حَرُبِ قَالَ أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ قَالَ أَخْبَرَنَا زَيْدُ بُنُ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَكْتُبُوا عَنِّى شَيْنًا فَمَنْ كَتَبَ عَنِّى شَيْنًا فَلْيَمْحُهُ إِراحِع: ١١١٠] قالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَكْتُبُوا عَنِّى شَيْنًا فَمَنْ كَتَبَ عَنِّى شَيْنًا فَلْيَمْحُهُ إِراحِع: ١١١٠] (١١١٠٣) حضرت ابوسعيد خدرى اللَّيْ سے مروى ہے كہ نبى عَلِيْهِ نِهْ ما يا مير ہے دوالے ہے (قرآن كريم كے علاوہ) كچھ نہ لكھا كرو،اورجس مخص نے قرآن كريم كے علاوہ كچھ اورلكھ ركھا ہو،اہے جا ہے كہ وہ اسے مٹادے۔

( ١١١.٤ ) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ قَالَ سَأَلُتُ جَابِرًا عَنْ الرَّجُلِ يَشُرَبُ وَهُوَ قَائِمٌ قَالَ جَابِرٌ كُنَّا نَكُرَهُ ذَلِكَ [انظر: ١١١٣٤].

(۱۱۰۳)ابوالزبیر میشد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر ڈلاٹنڈے کھڑے ہوکر پانی پینے کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فر مایا کہ ہم اے اچھانہیں سمجھتے تھے۔

( ١١١.٥) حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنُ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدُرِئَ يَشْهَدُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَجَرَ عَنْ ذَاكَ وَزَجَرَ أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِبَوْلٍ [انظر: ١١١٣٣].

(۱۱۱۰۵) حضرت جابر ڈٹاٹڈ سے مروی ہے کہ میں نے حضرت ابوسعید خدری ڈٹاٹڈ کو نبی ملیٹیا کے متعلق اس بات کی شہادت دیے ہوئے سنا ہے کہ نبی ملیٹیا نے اس سے منع فر مایا ہے ، نیز قضاءِ حاجت کے وقت قبلہ کی جانب رخ کر کے بیٹھنے ہے بھی تختی سے منع فر مایا ہے۔ ( ١١١٠٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الزَّبَيْرِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ يَعْنِى ابْنَ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بُنِ أَسُلَمَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ عُمَرَ فَتَحَ خَوْخَةً لَهُ وَعِنْدَهُ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ فَخَرَجَتْ عَلَيْهِمْ حَيَّةٌ فَأَمَرَ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ بِقَتْلِهَا فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَنْ يُؤْذِنَهُنَّ قَبْلَ أَنْ يَقْتُلَهُنَّ

(۱۱۱۰۲) زید بن اسلم میشد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ عبداللہ بن عمر ڈاٹٹو نے اپنی کھڑکی کھولی ، تو وہاں سے ایک سانپ نکل آیا ، اس وقت وہاں حضرت ابوسعید خدری ڈاٹٹو بھی ہیٹھے ہوئے تھے، حضرت ابن عمر ڈاٹٹو نے سانپ کو مارنے کا حکم دیا ، اس پر حضرت ابوسعید ڈاٹٹو نے فرمایا کیا آپ کے علم میں بیہ بات نہیں کہ نبی مالیٹیا نے حکم دیا ہے کہ انہیں مارنے سے پہلے مطلع کر دیا جائے۔

(١١١٠٧) حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنُ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنُ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِى قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ يَتَصَبَّرُ يُصَبِّرُهُ اللَّهُ وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ وَمَنْ يَسْتَغْفِفُ يُعِفَّهُ اللَّهُ وَمَا أَجِدُ لَكُمْ رِزْقًا أَوْسَعَ مِنْ الصَّبْرِ [انظر: ٥٥ ١١ ، ١١ ، ١١].

(۱۱۱۰۷) حفرت ابوسعید خدری برانش سے مروی ہے کہ میں نے نبی علینیا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جوخص صبر کرتا ہے اللہ اسے صبر دے دیتا ہے، جواللہ سے خان علیہ کرتا ہے، اللہ اسے عفت عطاء فر ما دیتا ہے، جواللہ سے غناء طلب کرتا ہے، اور میں تمہارے حق میں صبر سے زیادہ وسیع رزق نہیں یا تا۔

(١١١٠٨) حَدَّثَنِى إِسْحَاقُ بُنُ عِيسَى حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمَنِ بُنُ زَيْدٍ عَنُ آبِيهِ عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ عَنُ آبِي هُرَيُرَةً قَالَ كُنَّا فَعُودًا نَكْتُبُ مَا نَسْمَعُ مِنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ مَا هَذَا تَكْتُبُونَ فَقُلْنَا مَا نَسْمَعُ فَقَالَ اكْتَبُوا كِتَابَ اللَّهِ آمُحِضُوا كِتَابَ اللَّهِ نَصُلُكُ فَقَالَ اكْتَبُوا كِتَابَ اللَّهِ آمُحِضُوا كِتَابِ اللَّهِ فَقُلْنَا مَا نَسْمَعُ فَقَالَ اكْتَبُوا كِتَابَ اللَّهِ آمُحِضُوا كِتَابِ اللَّهِ آوُ حَلْصُوهُ قَالَ فَجَمَعْنَا مَا كَتَبُنَا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ ثُمَّ آخُرَقُنَاهُ أَكْتَابٌ غَيْرُ كِتَابِ اللَّهِ آمُحِضُوا كِتَابَ اللَّهِ آوُ خَلْصُوهُ قَالَ فَجَمَعْنَا مَا كَتَبُنَا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ ثُمَّ آخُرَقُنَاهُ الْكَتَابٌ فَيْ اللّهِ آنَتَحَدَّثُ عَنْ بَنِي وَلَا حَرَجَ وَمَنْ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأُ اللّهِ النَّارِ قُلْنَا أَيْ رَسُولَ اللّهِ آنَتَحَدَّثُ عَنْ بَنِي إِسُرَائِيلَ قَالَ نَعَمْ تَحَدَّثُوا عَنْ بَنِي إِسُرَائِيلَ وَلَا فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللّهِ آنَتَحَدَّثُ عَنْ بَنِي إِسُرَائِيلَ قَالَ نَعَمْ تَحَدَّثُوا عَنْ بَنِي إِسُرَائِيلَ وَلَا فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللّهِ آنَتَحَدَّثُ عَنْ بَنِي إِسُرَائِيلَ قَالَ نَعَمْ تَحَدَّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ نَعَمْ تَحَدَّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللّهِ آنَتَحَدَّثُ عَنْ بَنِي إِسُرَائِيلَ قَالَ نَعَمْ تَحَدَّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللّهِ آنَتَحَدَّثُ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ نَعَمْ تَحَدَّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا كَاللّهُ الْنَالِ فَي مُعْلَى اللّهُ الْمَالِقُولُ كَانَ فِيهِمْ أَعْجَبَ مِنْهُ [كشف الاستار (١٩٤٥)]

(۱۱۱۰۸) حفرت ابو ہریرہ ڈاٹھ سے مروک ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ بیٹے ہوئے آپ مَنَا لَیْکُور کے دہن مبارک سے نکلنے والے الفاظ کولکھ رہے تھے، اس اثناء میں نبی علیہ ہمارے پاس تشریف لے آئے اور پوچھنے لگے کہ بیتم لوگ کیا لکھ رہے ہو؟ ہم نے عرض کیا کہ جو کچھ آپ سے سنتے ہیں، نبی علیہ آنے فر مایا کتاب اللہ کی موجودگی میں ایک اور کتاب؟ کتاب اللہ کو خالص رکھو (دوسری چیزیں اس میں خلط ملط نہ کرو) چنا نبیہ ہم نے اس وقت تک جتنا لکھا تھا، اس تمام کوایک ٹیلے پر جمع کر کے اسے آگ لگا دی، پھر ہم نے نبی علیہ ایک ٹیلے پر جمع کر کے اسے آگ لگا دی، پھر ہم نے نبی علیہ ایک اور دین اور کتاب این ایک اور دیث میان کو چھ ہیں یانہیں؟ نبی علیہ این ایس میں کوئی حرج نہیں، البتہ جو شخص جان ہو جھ کر میری طرف کسی جھوٹی بات کی نبیت کرے، اسے اپنا ٹھکانہ بیان کر سکتے ہو، اس میں کوئی حرج نہیں، البتہ جو شخص جان ہو جھ کر میری طرف کسی جھوٹی بات کی نبیت کرے، اسے اپنا ٹھکانہ بیان کر سکتے ہو، اس میں کوئی حرج نہیں، البتہ جو شخص جان ہو جھ کر میری طرف کسی جھوٹی بات کی نبیت کرے، اسے اپنا ٹھکانہ بیان کر سکتے ہو، اس میں کوئی حرج نہیں، البتہ جو شخص جان ہو جھ کر میری طرف کسی جھوٹی بات کی نبیت کرے، اسے اپنا ٹھکانہ بیان کر سے تھوٹی بات کی نبیت کرے، اسے اپنا ٹھکانہ

جہنم میں بنالینا جائے ، پھرہم نے پوچھا کہ یارسول اللّٰہ مُثَاثِیْتُمْ! کیا ہم بنی اسرائیل کے واقعات بھی ذکر کر سکتے ہیں؟ فر مایا ہاں! وہ بھی بیان کر سکتے ہو، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ، کیونکہ تم ان کے متعلق جو بات بھی بیان کرو گے ، ان میں اس سے بھی زیادہ تعجب خیز چیزیں ہوں گی۔

(١١١.٩) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنُ بِشُرِ بُنِ حَوْبٍ عَنُ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاقِفًا بِعَرَفَةَ يَدُعُو هَكَذَا وَرَفَعَ يَدَيْهِ حِيَالَ ثَنْدُوتَيْ وَجَعَلَ بُطُونَ كَفَّيْهِ مِمَّا يَلِى الْأَرْضَ [انظر: ١١١١، ١١٨٥، ١١٨٢، ١١٨٢٥، ١١٨٢٥، ١١٩٣].

(۱۱۱۰۹) حضرت ابوسعید خدری ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹیا میدانِ عرفات میں کھڑے ہوکر اس طرح دعاء کر رہے تھے کہ آ پِمَاکُاٹِیَمُ اِنْ اِنْجِ اِنْجُوا پنے سینے کے سامنے بلند کرر کھے تھے اور ہتھیلیوں کی پشت زمین کی جانب کررکھی تھی۔

( ١١١٠ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْحٍ أَخْبَرَنِى ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدُرِىّ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ وَأَنْ يَحْتَبِىَ الرَّجُلُ فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَوْجِهِ مِنْهُ شَىْءٌ [راجع: ٣٧ . ١١].

(۱۱۱۰)حضرت ابوسعید ڈٹاٹڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے ایک جا در میں لیٹنے سے منع فر مایا ہے اور بیہ کہ انسان ایک کپڑے میں اس طرح گوٹ مارکر بیٹھے کہ اس کی شرمگاہ پرکوئی کپڑانہ ہو۔

(۱۱۱۱) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَبِى الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيِّ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُلُصُ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ النَّارِ فَيُخْبَسُونَ عَلَى قَنْطَرَةٍ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَيُحْبَسُونَ عَلَى قَنْطَرَةٍ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَيُخْبَسُونَ عَلَى قَنْطَرَةٍ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَيُخْبَسُونَ عَلَى قَنْطَرَةٍ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَيُ اللَّهُ اللَّهُ فَي الْجَنَّةِ وَاللَّذِي اللَّهُ الْمَالَعُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ بَعْضِ مَظَالِمُ كَانَتُ بَيْنَاهُمْ فِى اللَّذُنَيَا حَتَى إِذَا هُذَّبُوا وَنُقُوا أَذِنَ لَهُمْ فِى دُخُولِ الْجَنَّةِ مِنْهُ بِمَنْزِلِهِ كَانَ فِى اللَّهُ لَهُ اللَّهُ الْمَالَعُ الْقِيامِ مِن اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالَعُ مَا اللَّهُ الْمَالَعُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ عَلَى اللَّهُ الْمَالَعُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالُولُهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَعُ الْمَالَعُ الْمَالِمُ الْمَالُولُهُ اللْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُ الْمَالِمُ الْمَالُولُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُولُولُولُولُولُولُ الْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللْمُعْلِي اللْمُنْفِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُولُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ ا

(۱۱۱۱) حفزت ابوسعیدخدری ڈاٹنؤ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا قیامت کے دن جب مسلمان جہنم سے نجات پا جائیں گے تو انہیں جنت اور جہنم کے درمیان ایک پل پر روک لیا جائے گا،اور ان سے ایک دوسرے کے مظالم اور معاملات و نیوی کا قصاص لیا جائے گا،اور ان سے ایک دوسرے کے مظالم اور معاملات و نیوی کا قصاص لیا جائے گا،اور جب وہ پاک صاف ہو جائیں گے تب انہیں جنت میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے گی،اس ذات کی قشم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے،ان میں سے ہر شخص اپنے دنیاوی گھرسے زیادہ جنت کے گھر کا راستہ جانتا ہوگا۔

( ١١١٢ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا فِرَاسُ بُنُ يَحْيَى الْهَمُدَانِيُّ عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَقَدْ دَخَلَ رَجُلٌ الْجَنَّةَ مَا عَمِلَ خَيْرًا قَطُّ قَالَ لِآهُلِهِ حِينَ حَصَرَهُ الْمَوْتُ إِذَا آنَا مِثُ فَأَحُرِ قُونِى ثُمَّ الْسَحَقُونِى ثُمَّ اذْرُوا نِصْفِى فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَنِصْفِى فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرَ فَجَمَعَاهُ ثُمَّ قَالَ مَاحَمَلَكَ عَلَى مَاصَنَعْتَ قَالَ مَخَافَتُكَ قَالَ فَعَفَرَ لَهُ بِذَلِكَ [انطر: ١١١٥] فَأَمَرَ اللَّهُ الْبَرَّ وَالْبَحْرَ فَجَمَعَاهُ ثُمَّ قَالَ مَاحَمَلَكَ عَلَى مَاصَنَعْتَ قَالَ مَخَافَتُكَ قَالَ فَعَفَرَ لَهُ بِذَلِكَ [انطر: ١١١٥] فَأَمُورَت ابوسعيد خدرى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْبَرَّ وَالْبَحْرَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ ال

( ١١١١٣ ) حَدَّثَنَا هَاشِمٌ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً يَعْنِى شَيْبَانَ عَنْ يَخْيَى عَنْ أَبِى نَضْرَةً الْعَوْفِيِّ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ أَنْ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ أَخْبَرَهُ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْوَتْرِ فَقَالَ أَوْتِرُوا قَبْلَ الصَّبْحِ [صححه مسلم أَخْبَرَهُ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْوَتْرِ فَقَالَ أَوْتِرُوا قَبْلَ الصَّبْحِ [صححه مسلم (٧٥٤)، وابن حزمة: (١٠٨٩)]. [راجع: ١١٠١٤].

(۱۱۱۱۳) حضرت ابوسعیدخدری ڈاٹٹیؤ سے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیٹا سے وتر کے متعلق پوچھا تو آپ مَلَاثِیَمْ نے فر مایا وتر صبح سے پہلے پہلے پڑھالیا کرو۔

( ١١١١٤) حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ فِي تَفْسِيرِ شَيْبَانَ عَنُ قَتَادَةً قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيُّ عَنُ آبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيُّ عَنُ آبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُلُصُ الْمُؤْمِنُونَ مِنْ النَّارِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ النَّرِ: ١١١١١].

(۱۱۱۲) حدیث نمبر (۱۱۱۱) اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

(۱۱۱۱۰) حَدَّثَنَا حَسَنٌ وَرَوْحٌ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ افْتَخَرَتُ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ فَقَالَتُ النَّارُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ افْتَخَرَتُ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ فَقَالَتُ النَّارُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْجَنَّةُ أَيْ رَبِّ يَدُخُلُنِي الْجَنَابِرَةُ وَالْمُسَاكِينُ فَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِلنَّارِ آنْتِ عَذَابِي أُصِيبُ بِكِ مَنْ آشَاءُ وَقَالَ لِلْجَنَّةِ آنْتِ وَالْفُقُورَاءُ وَالْمَسَاكِينُ فَيقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِلنَّارِ آنْتِ عَذَابِي أُصِيبُ بِكِ مَنْ آشَاءُ وَقَالَ لِلْجَنَّةِ آنْتِ وَالْفُقُورَاءُ وَالْمَسَاكِينُ فَيقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِلنَّارِ آنْتِ عَذَابِي أُصِيبُ بِكِ مَنْ آشَاءُ وَقَالَ لِلْجَنَّةِ آنْتِ وَالْفُقُورَاءُ وَالْمُسَاكِينُ فَيقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَينَا لِلْجَنَّةِ آنْتِ عَذَابِي أَصِيبُ بِكِ مَنْ آشَاءُ وَقَالَ لِلْجَنَّةِ آنْتِ وَلَكُلُ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا مِلُؤُهَا فَيُلْقَى فِي النَّارِ آهُلُهَا فَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ قَالَ وَيَعُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ قَالَ وَيَعُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ حَتَى يَأْتِيهَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَيضَعَ قَدَمَهُ وَيَهُ وَيُعْلَى فَينُولُ هَلُ مِنْ مَزِيدٍ حَتَى يَأْتِيهَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَيضَعَ قَدَمَهُ عَلَيْهَا فَتُرُوى فَتَقُولُ هَلُهُ مَنْ اللّهُ لَهَا خَلْقًا مَا عَلَيْهَا فَتُرْوَى فَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ حَدَى لَا اللّهُ لَهَا عَاللّهُ لَعَلَى السَادِ حِسَى لَا اللّهُ لَهَا عَلَى اللّهُ لَلَهُ الْمَالِقُلُولُ وَلَا الللّهُ لَلْهُ الْمَلْقُ اللّهُ لَهَا عَلْولُولُ وَلَا الللّهُ لَلْهُ اللّهُ الْمِلْولِيلُولُولُ وَالْمَالِلْهُ الْمَالِقُلُولُ وَلَا اللّهُ الْمَالِمُ اللّهُ اللّهُ لَلْهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ

یَشَاءُ [صححه ابن حبان (۶۰۶٪). قال شعیب: صحیح و هذا اسناد حسن]. [انظر: ۱۱۷۶۲]. (۱۱۱۱۵) حضرت ابوسعید بڑاٹیز سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا ایک مرتبہ جنت اورجہنم میں باہمی مباحثہ ہوا، جنت کہنے گئی کہ

ر کہ اسب سرت ہو میں میں میں صرف فقراءاور کم ترحیثیت کے لوگ داخل ہوں گے؟ اورجہنم کہنے گئی کہ میرا کیا قصور ہے پرورد گار! میرا کیا قصور ہے کہ مجھ میں صرف فقراءاور کم ترحیثیت کے لوگ داخل ہوں گے؟ اورجہنم کہنے گئی کہ میرا کیا قصور ہے

### هي مُناهُ احَدُّرُ مِنْ لِيهِ مِنْ أَن مِنْ اللهِ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ

کہ مجھ میں صرف جابراور متکبرلوگ واخل ہوں گے؟ اللہ نے جہنم سے فر مایا کہ تو میراعذاب ہے، میں جے چاہوں گا تیر بے ذریعے اسے سزادوں گا اور جنت سے فر مایا کہ تو میری رحمت ہے، میں جس پر چاہوں گا تیر بے ذریعے رحم کروں گا،اور تم دونوں میں سے ہرایک کو بھر دوں گا، چنانچ جہنم کے اندر جتنے لوگوں کا ڈالا جاتار ہے گا، جہنم بھی ہم بھی رہے گی کہ پچھاور بھی ہے؟ یہاں تک کہ اللہ تعالی اپنی قدرت کے پاؤں کو اس میں رکھ دیں گے، اس وقت جہنم بھر جائے گی اور اس کے اجزاء سمٹ کر ایک دوسرے سے مل جائیں گے اور وہ کہے گی بس، بس اور جنت کے لئے تو اللہ تعالی اپنی مشیت کے مطابق نئی مخلوق پیدا فرمائے گا۔

(١١١٦) حَدَّثَنَا حَسَنٌ وَعَقَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنُ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ عَنُ أَبِي نَضُرَةً عَنُ أَبِي سَعِيدٍ الْجُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهُونُ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا رَجُلٌ فِي رِجُلَيْهِ نَعُلَانِ يَغُلِي النَّارِ عِنْهُمْ فِي النَّارِ إِلَى كَعْبَيْهِ مَعَ إِجْرَاءِ الْعَذَابِ وَمِنْهُمْ مَنْ فِي النَّارِ إِلَى رُكُبَتَيْهِ مَعَ إِجْرَاءِ الْعَذَابِ وَمِنْهُمْ مَنْ هُوَ فِي النَّارِ إِلَى كَعْبَيْهِ مَعَ إِجْرَاءِ الْعَذَابِ وَمِنْهُمْ مَنْ هُوَ فِي النَّارِ إِلَى أَرْنَبَتِهِ مَعَ إِجْرَاءِ الْعَذَابِ وَمِنْهُمْ مَنْ هُوَ فِي النَّارِ إِلَى مَا لَئُورٍ فِي النَّارِ قَلَ عَقَانُ مَعَ إِجْرَاءِ الْعَذَابِ وَمِنْهُمْ مَنْ هُوَ فِي النَّارِ إِلَى مَدْرِهِ مَعَ إِجْرَاءِ الْعَذَابِ وَمِنْهُمْ مَنْ هُوَ فِي النَّارِ إِلَى صَدْرِهِ مَعَ إِجْرَاءِ الْعَذَابِ وَمِنْهُمْ مَنْ هُوَ فِي النَّارِ إِلَى الْرَبَتِهِ مَعَ إِجْرَاءِ الْعَذَابِ وَمِنْهُمْ مَنْ هُوَ فِي النَّارِ إِلَى النَّارِ قَالَ عَقَانُ مَعَ إِجْرَاءِ الْعَذَابِ قَدُ اغْتُمِرَ [صححه الحاكم إجْرَاءِ الْعَذَابِ قَدُ اغْتُمِرَ [صححه الحاكم وقال البزار: لا نعلمه بهذا الإسناد إلا حماد وقال الهيئمي في الصحيح طرق منه. قال شعيب: اسناده صحيح]. [انظر: ١٧٦١].

(۱۱۱۱۷) حضرت ابوسعید خدری بڑا تھڑا ہے مروی ہے کہ نبی ملیٹیا نے فر مایا اہل جہنم میں اس شخص کوسب ہے ہلکا عذاب ہوگا جس کے پاؤں میں آگ کی دو جو تیاں ہوں گی اوران کی وجہ ہے اس کا د ماغ ہنڈیا کی طرح ابلتا ہوگا، بعض لوگ دوسرے عذاب کے ساتھ ساتھ گھٹنوں تک آگ میں دھنے ہوں کے باتھ ساتھ ساتھ گھٹنوں تک آگ میں دھنے ہوں گے، بعض لوگ دوسرے عذاب کے ساتھ ساتھ گوگ دوسرے عذاب کے بانے تک آگ میں دھنے ہوں گے، بعض لوگ دوسرے عذاب کے ساتھ ساتھ ہوں گے، بعض لوگ دوسرے عذاب کے ساتھ ساتھ بورے کے پورے آگ میں دھنے ہوں گے، بعض لوگ دوسرے عذاب کے ساتھ ساتھ بورے کے پورے آگ میں دھنے ہوں گے، بعض اوگ دوسرے آگ میں دھنے ہوں گے، بعض لوگ دوسرے عذاب کے ساتھ ساتھ بورے کے پورے آگ میں دھنے ہوں گے۔

(١١١١٧) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنُ سَعْدٍ أَبِى الْمُجَاهِدِ الطَّائِيِّ عَنُ عَطِيَّةَ بُنِ سَعْدٍ الْعَوْفِيِّ عَنُ آبِى سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ أُرَاهُ قَدُ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا مُؤْمِنٍ سَقَى مُؤْمِنًا شَوْبَةً عَلَى ظَمَإِ سَقَاهُ النَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنُ الرَّحِيقِ الْمَخْتُومِ وَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ أَطْعَمَ مُؤْمِنًا عَلَى جُوعٍ أَطْعَمَهُ اللَّهُ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ وَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ أَطْعَمَ مُؤْمِنًا عَلَى جُوعٍ أَطْعَمَهُ اللَّهُ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ وَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ أَطْعَمَ مُؤْمِنًا عَلَى جُوعٍ أَطْعَمَهُ اللَّهُ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ وَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ أَطْعَمَ مُؤْمِنًا عَلَى جُوعٍ أَطْعَمَهُ اللَّهُ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ وَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ أَطْعَمَ مُؤْمِنًا عَلَى جُوعٍ إِلَّا اللّهُ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ وَأَيْمَا مُؤْمِنٍ كَسَامُ اللّهُ مِنْ خُضْرِ الْجَنَّةِ [قال الترمذي: غريب، وقال الألباني: ضعيف (الترمذي: عريب، وقال الألباني: ضعيف (الترمذي: ٤٤٤)].

(۱۱۱۱۷)حضرت ابوسعید خدری ڈاٹٹڈ سے مروی ہے کہ نبی علیثا نے فر مایا جومسلمان کسی مسلمان کی پیاس یانی کے ایک گھونٹ سے

## وي مُنالِهُ اللهُ اللهُ

بجھائے ، قیامت کے دن اللہ اسے رحیق مختوم سے پلائے گا ، جومسلمان کسی مسلمان کو بھوک کی حالت میں کھانا کھلائے ، اللہ تعالیٰ اسے جنت کے پھل کھلائیں گے ، اور جومسلمان کسی مسلمان کو برہنگی کی حالت میں کپڑے پہنائے ، اللہ اسے جنت کے سبزلباس بہنائے گا۔

( ١١١١٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ إِسْحَاقَ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِى عِمْرَانَ عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيدِى فَقَالَ يَا أَبَا سَعِيدٍ ثَلَاثَةٌ مَنْ قَالَهُنَّ مَنْ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ بِيدِى فَقَالَ يَا أَبَا سَعِيدٍ ثَلَاثَةٌ مَنْ قَالَهُنَّ مَنْ وَضِى بِاللَّهِ رَبُّا وَبِالْإِسُلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا ثُمَّ قَالَ يَا أَبَا كَذَخُلَ الْجَنَّةَ قُلْتُ مَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَنْ رَضِى بِاللَّهِ رَبُّا وَبِالْإِسُلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا ثُمَّةً قَالَ يَا أَبَا كَمْ وَهِى اللَّهِ وَالرَّابِعَةُ لَهَا مِنْ الْفَضُلِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ وَهِى الْجِهَادُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ [صححه مسلم سَعِيدٍ وَالرَّابِعَةُ لَهَا مِنْ الْفَضُلِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ وَهِى الْجِهَادُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ [صححه مسلم (١٨٨٤)، وابن حبان (٢١٦٤)، والحاكم (١٨/١٥)].

(۱۱۱۸) حضرت ابوسعید خدری ڈٹاٹٹ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیٹا نے میراہاتھ پکڑ کرفر مایا ابوسعید! تین چیزیں ایسی ہیں کہ جوانہیں کہہ لیا کرے، وہ جنت میں داخل ہوگا، میں نے پوچھایارسول اللّمَثَائِیْتُمْ! وہ کیا چیزیں ہیں؟ فرمایا جواللّہ کوا پنارب بناکر، اسلام کوا پنا دین مان کر اور محمد (مَثَاثِیْتُمْ) کوا پنارسول بنا کرخوش اور راضی ہو، پھر فرمایا ابوسعید! ایک چوتھی چیز بھی ہے جس کی فضیلت زمین و آسان کے درمیانی فاصلے کے برابر ہے اور وہ ہے جہاد فی سبیل اللّہ۔

( ١١١١٩ ) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنُ بِشُرِ بُنِ حَرُبٍ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدُرِى قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَةَ يَدْعُو هَكَذَا وَجَعَلَ بَاطِنَ كَفَّيْهِ مِمَّا يَلِى الْأَرْضَ [راجع: ٩ ١١١].

(۱۱۱۲۰) حضرت ابوسعید خدری ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ نبی علیہ انے فر مایا میں تم میں دوا ہم چیزیں چھوڑ کر جار ہا ہوں جن میں سے ایک دوسرے بردی ہے،ایک تو کتاب اللہ ہے جوآ سان سے زمین کی طرف کئی ہوئی ایک رسی ہےاور دوسرے میرے اہل بیت ہیں، یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے جدانہ ہوں گی، یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوژیر آ پہنچیں گی۔
میت ہیں، یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے جدانہ ہوں گی، یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوژیر آ پہنچیں گی۔

( ١١١٢ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَزِيدَ عَنْ

أَبِي سَعِيدٍ الْحُدُرِيِّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنُ الْهِجُرَةِ فَقَالَ وَيُحَكَ إِنَّ الْهِجُرَةَ شَأْنُهَا شَدِيدٌ فَهَلُ لَكَ مِنْ إِبِلِ قَالَ نَعَمُ قَالَ هَلْ تُؤَدِّى صَدَقَتَهَا قَالَ نَعَمُ قَالَ هَلْ تَمْنَحُ مِنْهَا قَالَ نَعَمُ قَالَ هَلْ تَعْمُ قَالَ هَلْ تَمْنَحُ مِنْهَا قَالَ نَعَمُ قَالَ هَلْ يَوْمَ وِرْدِهَا قَالَ نَعَمُ قَالَ فَاعْمَلُ مِنْ وَرَاءِ الْبِحَارِ فَإِنَّ اللَّهَ لَنْ يَتِوَكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيْنًا [صححه قالَ هَلْ تَحْلِبُهَا يَوْمَ وِرْدِهَا قَالَ نَعَمُ قَالَ فَاعْمَلُ مِنْ وَرَاءِ الْبِحَارِ فَإِنَّ اللَّهَ لَنْ يَتِولَكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيْنًا [صححه البحارى (١٤٥٦)، ومسلم (١٨٦٥)، وابن حبان (٣٢٤٩)]. [انظر: ١١٦٤٢، ١١١١].

(۱۱۱۲) حضرت ابوسعید خدری بڑا ٹیڑا سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے نبی علیلیا کی خدمت میں حاضر ہوکر ہجرت کے متعلق سوال
پوچھا، نبی علیلیا نے فر مایا ار ہے بھٹی! ہجرت کا معاملہ تو بہت سخت ہے، یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس اونٹ ہیں؟ اس نے کہا ہی ہاں!
فر مایا کیا ان کی زکو ۃ اداکرتے ہو؟ عرض کیا جی ہاں! نبی علیلیا نے پوچھا کسی کو ہدیہ کے طور پر بھی دے دیتے ہو؟ اس نے کہا جی
ہاں! فر مایا کیا تم ان کا دودھاس دن دو ہتے ہو جب انہیں پانی کے گھاٹ پر لے جاتے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں! فر مایا پھر سات
سمندریا ررہ کر بھی عمل کرتے رہو گے تو اللہ تمہارے کسی عمل کوضا کے نہیں کرے گا۔

( ١١١٢٢ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ قَرْمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَعْنِى ابْنَ الْأَصْبَهَانِى عَنْ آبِى صَالِحِ عَنْ آبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَدَّمَ ثَلَاثَةً مِنْ وَلَدِهِ حَجَبُوهُ مِنُ النَّارِ[انظر: ١١٣١٦].

(۱۱۱۲۲) حضرت ابوسعید خدری ڈلٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹلانے فر مایا جوشخص اپنے تین بچے آ گے بھیج دے، وہ اس کے لئے جہنم کی آگ سے رکاوٹ بن جائیں گے۔

( ١١١٢٣) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنِ الْأَعُمَشِ عَنْ سَعْدٍ الطَّائِيِّ عَنْ عَطِيَّةَ بُنِ سَعْدٍ عَنْ آبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدُخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ خَمْسٍ مُدْمِنُ خَمْرٍ وَلَا مُؤْمِنٌ بِسِخْرٍ وَلَا قَاطِعُ رَحِمٍ وَلَا كَاهِنٌ وَلَا مَنَّانٌ [انظر: ١١٨٠٣].

(۱۱۱۲۳) حضرت ابوسعید خدری طالعی سے مروی ہے کہ نبی علیتیا نے فر مایا ان پانچ میں سے کوئی آ دمی بھی جنت میں داخل نہ ہوگا ، عا دی شراب خور ، جا دو پریفین رکھنے والا ،قطع رحمی کرنے والا ، کا ہن اورا حسان جتانے والا۔

( ١١١٢٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنِى الْأُوْزَاعِيُّ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْفِيِّ عَنْ آبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ أَعُرَابِيًّا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُّ الْهِجُرَةِ فَقَالَ وَيُحَكَ إِنَّ الْهِجُرَةَ شَأْنُهَا الْخُدْرِيِّ أَنَّ أَعُرَابِيًّا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ الْهِجُرَةِ فَقَالَ وَيُحِكَ إِنَّ الْهِجُرَةَ شَأْنُهَا شَلْكُ مِنْ إِبِلٍ قَالَ نَعُمُ قَالَ ٱلسُّتَ تُؤَدِّى صَدَقَتَهَا قَالَ بَلَى قَالَ ٱلسَّتَ تَمُنَحُ مِنْهَا قَالَ بَلَى قَالَ اللَّهُ لَنُ يَتِولَكَ مِنْ عَمَلِكَ السَّتَ تَحُلُبُهَا يَوْمَ وِرُدِهَا قَالَ بَلَى قَالَ فَاعْمَلُ مِنْ وَرَاءِ الْبِحَارِ مَا شِئْتَ فَإِنَّ اللَّهَ لَنُ يَتِولَكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيْئًا [راجع: ١١١١١].

(۱۱۱۲۳) حضرت ابوسعید خدری را النظ سے مروی ہے کہ ایک دیہاتی آ دمی نے نبی علیقا کی خدمت میں حاضر ہو کر ججرت کے

متعلق سوال پوچھا، نبی طایشانے فر مایا ارہے بھئی! ہجرت کا معاملہ تو بہت بخت ہے، یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس اونٹ ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں! فر مایا کیا ان کی زکو ۃ ادا کرتے ہو؟ عرض کیا جی ہاں! نبی طایشانے پوچھاکسی کو ہدیہ کے طور پر بھی دے دیے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں! فر مایا کیا تم ان کا دودھاس دن دو ہتے ہو جب انہیں پانی کے گھاٹ پر لے جاتے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں! فر مایا پھر سات سمندریا ررہ کر بھی عمل کرتے رہو گے تو اللہ تمہارے کسی عمل کوضا ئع نہیں کرے گا۔

(١١١٢٥) حَدَّقَنَا هَارُونُ بُنُ مَعُرُوفٍ حَدَّقَنَا ابْنُ وَهُبٍ حَدَّقِنِي عَمْرُو بُنُ الْحَارِثِ عَنُ بَكُرِ بُنِ سَوَادَةَ أَنَّ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ رَجُلًا قَدِمَ مِنْ نَجُرَانَ إِلَى رَسُولِ النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ حَاتُمُ ذَهَبٍ فَأَعُرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَسُأَلُهُ عَنْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَسُأَلُهُ عَنْ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَسُلُهُ عَنْ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَدَّمُ وَجُبَّةً كَانَتُ عَلَيْهِ أَنَى الْسَلَامَ فَقَالَ يَا رَسُولُ اللَّهِ الْمَتَامَةُ وَلَا يَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكَ جِنْتَنِى وَفِى يَدِكَ جَمُرَةٌ مِنْ نَادٍ فَقَالَ يَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مَا جِنْتُ بِعَمْرٍ كَثِيرٍ وَكَانَ قَدُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِنَّ مَعْوَلَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مَعْوَلُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مَا جِنْتُ بِعِمْ مُعْنِ عَنَّا شَيْئًا إِلَّا مَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مَا جِنْتَ بِعِ عَيْرُ مُعْنِ عَنَا شَيْئًا إِلَّا مَا عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِنَّ مَا جِنْتَ بِعِ عَيْرُ مُعْنِ عَنَا شَيْئًا إِلَّا مَا عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ مَا جُنْتُ بِعِمْ عَنَى فَى الْمُحْرَيْقِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ مَا جُنْتُ وَلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَعَذَرَهُ وَأَخْبَرَ أَنَ الَّذِى كَانَ مِنْهُ إِنَّ اللَّذِى كَانَ مِنْهُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَعَذَرَهُ وَأَخْبَرَ أَنَ الَذِى كَانَ مِنْهُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ فَعَذَرَهُ وَأَخْبَرَ أَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَعَذَرَهُ وَأَخْبَرَ أَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَعَذَرَهُ وَأَخْبَرَ أَنَ اللَّهُ عَلَى إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمْ وَالْعَبَرَ أَنْ الْمَعْمَلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

(۱۱۱۲۵) حفرت ابوسعید خدری براات مروی ہے کہ ایک مرتبہ نجران سے ایک آدی نبی بالیا کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے سونے کی انگوشی پہن رکھی تھی، نبی بالیا نے اس سے اعراض فر مایا اور اس سے پچھ بھی نہ پوچھا، وہ آدی اپنی بیوی کے پاس واپس چلا گیا اور اسے سارا واقعہ بتایا، اس نے کہا کہ ضرور تبہارا کوئی معاملہ ہے، تم دوبارہ نبی بالیا کے پاس جاؤ، چنا نچہ وہ دوبارہ نبی بالیا کی خدمت میں حاضر ہوا اور جاتے ہوئے اپنی انگوشی اور اپنا جبہ ''جواس نے زیب تن کررکھا تھا'' اتا ردیا، اس مرتبہ جب اس نے اجازت چابی تو اسے اجازت مل گئ، نبی بالیا کو سلام کیا تو آپ تکا گھڑا نے اسے جواب بھی دیا، اس نے کہا یا یا رسول اللہ تکا گھڑا! میں جب پہلے آپ کے پاس آیا تھا تو آپ نے بھے سے اعراض فر مایا تھا؟ نبی بالیا نے فر مایا اس وقت تمہارے ہاتھ میں جہنم کی آگ کی ایک چنگاری تھی، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ تکا گھڑا! پھر تو میں بہت سی چنگاریاں لے کر آیا ہوں، دراصل وہ بحرین سے بہت سازیور لے کر آیا تھا، نبی بالیا نے فر مایا کہ تم وہ چیز لے کر آئے جس کا ہمیں صرف اتنا ہی فائدہ ہو سکتا ہے جتنا پھر لیا بھلاقے کے پھروں سے، البتہ بید نیوی زندگی کا ساز وسامان ہے۔

پھراس نے عرض کیا یا رسول الله مَنَافِیْتِمْ! اپنے صحابہ شاکٹیے کے سامنے میری طرف سے عذر داری کر دیجئے تا کہ وہ بیرنہ مجھ

#### 

بیٹھیں کہ آپ کسی وجہ سے مجھ سے ناراض ہیں ، چنانچہ نبی علیٰلا نے کھڑ ہے ہوکراس کی طرف سے عذر داری کر لی ،اورلوگوں کو بتا دیا کہان کے ساتھ اعراض ان کی سونے کی انگوٹھی کی وجہ ہے تھا۔

(۱۱۱۲۱) حَدَّثَنَا هَارُونُ بُنُ مَعُرُوفٍ حَدَّثَنَا ابُنُ وَهُ فِ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرٌ و عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى الْمَهُ مِكَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدُرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ إِلَى بَنِي سَعِيدٍ مَوْلَى الْمُهُ مِكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ إِلَى بَنِي لَكُمَانَ لِلْعَاعِدِ أَيُّكُمْ خَلَفَ الْخَارِجَ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ بِخَيْرٍ كَانَ لَهُ مِثْلُ لَحْيَانَ لِيَخُورُجُ مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ رَجُلَّ ثُمَّ قَالَ لِلْقَاعِدِ أَيُّكُمْ خَلَفَ الْخَارِجَ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ بِخَيْرٍ كَانَ لَهُ مِثْلُ لَحْيَانَ لِيَخُورُجُ مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ رَجُلَّ ثُمَّ قَالَ لِلْقَاعِدِ أَيُّكُمْ خَلَفَ الْخَارِجَ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ بِخَيْرٍ كَانَ لَهُ مِثْلُ لِنَعْوَى لَهِ اللّهِ مَا لَهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَالِهِ بِخَيْرٍ كَانَ لَهُ مِثْلُ لِنَعْوَى الْمُعْوِلِ مَعْدَولِ كَانَ لَهُ مِثْلُ لِلْقَاعِدِ أَيْكُمْ خَلَفَ الْخَارِجَ إِلَى اللّهُ وَمَالِهِ بِخَيْرٍ كَانَ لَهُ مِثْلُ يَعْوَلِ مَ اللّهِ الْمُؤْلِقِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَالِهِ بِعَنْ مِي اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَالِهِ بِعَدْرٍ كَانَ لَهُ مِنْ لَكَ عَلَيْهِ وَمَالِهِ مِي اللّهِ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مَلْهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا عَلَى اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا عَلَى اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

خانداور مال ودولت كا التصطريقے سے خيال ركھتا ہے، اسے جہاد پر نكلنے والے كانصف ثواب ملتا ہے۔ ( ١١١٢٧) حَدَّثَنَا حَسَنَّ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ هُبَيْرَةَ عَنْ حَنَشِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ قَالَ أَبِى لَا يَصُلُحُ السَّلَفُ فِى الْقَمْحِ وَالشَّعِيرِ وَالسُّلُتِ حَتَّى يُفُرَكَ وَلَا فِى الْعِنَبِ وَالزَّيْتُونِ وَالشَّامِةِ ذَلِكَ حَتَّى يُفُرَكَ وَلَا فِى الْعِنَبِ وَالزَّيْتُونِ وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ حَتَّى يُمُرِّحَ وَلَا ذَهَبًا عَيْنًا بِوَرِقٍ دَيْنًا وَلَا وَرِقًا دَيْنًا بِذَهَبٍ عَيْنًا

(۱۱۱۲۷) حضرت ابوسعید ڈاٹٹؤ فرماتے ہیں کہ گندم، جواور بغیر حھلکے کے جومیں بیچ سلم اس وقت تک نہ کی جائے جب تک وہ چھل نہ جائٹیں، انگور اور زیتون وغیرہ میں اس وقت تک نہ کی جائے جب تک ان میں مٹھاس نہ آ جائے، اسی طرح نقد سونے کی ادھار جاندی کے عوض یا ادھار جاندی کی نقد سونے کے عوض بیچ نہ کی جائے۔

( ١١١٢٨) حَدَّثَنَا حَسَنَّ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الزَّبَيْرِ عَنُ جَابِرٍ عَنُ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدُرِى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَضَى أَحَدُكُمُ صَلَاتَهُ فِى الْمَسْجِدِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ حِينَئِذٍ فَلْيُصَلِّ فِى بَيْتِهِ وَلَكُمْ يَدُتِهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَضَى أَحَدُكُمُ صَلَاتِهِ فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ حِينَئِذٍ فَلْيُصَلِّ فِى بَيْتِهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَضَى أَحَدُكُمُ صَلَاتِهِ فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ حِينَئِذٍ فَلْيُصَلِّ فِى بَيْتِهِ وَلَى بَيْتِهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَضَى أَحَدُكُمُ صَلَاتِهِ فَإِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ فِى بَيْتِهِ مِنْ صَلَاتِهِ خَيْرًا [صححه مسلم (٧٧٨)، وابن حبان (٢٤٩٠)]. [انظر: ١١٥٨٨، ١٩٥٩، ١٩٥٩، ١٩٥٩].

(۱۱۱۲۸) حضرت ابوسعید خدری و النظاعے مروی ہے کہ نبی ملیٹیا نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں نماز پڑھ چکے، اور اپنے گھرلوٹ آئے تو وہاں بھی دورکعتیں پڑھ لے اوراپنے گھر کے لئے بھی نماز کا حصدرکھا کرے، کیونکہ نماز کی برکت سے اللہ گھر میں خیرنا زل فرما تا ہے۔

( ۱۱۱۲۹) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ سَمِعْتُ أَبَا الْهَيْشَمِ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ سَاجِدٌ إِيتَكُر بعده ]. سَعِيدٍ الْخُدُرِيَّ يَقُولُ رَأَيْتُ بَيَاضَ كَشُحِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ سَاجِدٌ إِيتَكُر بعده ]. (۱۱۱۲۹) حضرت ابوسعيد خدري رَا اللَّهُ عَد ورانِ سجده نبي عَلَيْهِ كَ مبارك بغلول كي سفيدي ويكهي \_

### 

( .١١١٣ ) حَدَّثَنَاه مُوسَى هُوَ ابْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي الْهَيْشَمِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كَأْنِي ٱنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ كَشُحِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ سَاجِدٌ

(۱۱۱۳۰) حضرت ابوسعید خدری ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ میں نے دورانِ حجدہ نبی ملیّلی کی مبارک بغلوں کی سفیدی دیکھی۔

(١١١٣١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا ابُنُ لَهِيعَةَ عَنِ الْحَارِثِ بُنِ يَزِيدَ عَنُ أَبِى الْهَيْشَمِ عَنُ أَبِى سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ وَاللَّهُ أَحَدٌ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَاللَّهُ أَحَدٌ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامِ وَالَّذِى نَفُسِى بِيَدِهِ لَتَعْدِلُ نِصْفَ الْقُرْآنِ أَوْ ثُلُثَهُ [انظر: ١١٠٦٨].

(۱۱۱۳) حضرت ابوسعیدخدری ڈاٹنٹؤ سے مروی ہے کہ حضرت قنادہ بن نعمان ڈاٹنٹؤ نے ایک مرتبہ سورہ اخلاص ہی پر ساری رات گذار دی ، نبی مَلِیْلا کے سامنے جب اس کا تذکرہ ہوا تو آپ مَلَّاثِیْلِم نے فر مایا اس ذات کی قتم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے ،سورہ َاخلاص نصف یا تہائی قرآن کے برابر ہے۔

(۱۱۱۳۲) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا ابُنُ لَهِيعَةَ عَنُ حَبَّانَ بُنِ وَاسِعِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدُرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِى ثَوْبُ فَلْيَجْعَلْ طَرَفَهُ عَلَى عَاتِقَيْهِ [انظراء ٢٥٥٥] (١١١٣٢) حضرت ابوسعيد خدرى رُلِيَّيْ سے مروى ہے كہ نبى عَلِيْهِ نے فرما يا جبُّ تم ميں ہے كوئی شخص ایک كپڑے ميں نماز پڑھے تو اس كے دونوں پتواينے كندهوں يرڈال لے۔

( ١١١٣٣ ) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابُنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ أَخْبَرَنِي جَابِرٌ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدُرِيَّ يَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَجَرَهُ عَنْ ذَلِكَ وَزَجَرَهُ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِبَوْلٍ [راجع: ٥١١٥].

(۱۱۱۳۳) حضرت جابر ولائٹؤ سے مروی ہے کہ میں نے حضرت ابوسعید خدری ولائٹؤ کو نبی علیا کے متعلق اس بات کی شہادت دیتے ہوئے سا ہے کہ نبی علیا نے اس سے منع فر مایا ہے، نیز قضاءِ حاجت کے وقت قبلہ کی جانب رخ کر کے بیٹھنے ہے بھی شخق سے منع فر مایا ہے۔

( ١١١٣٤) وَهَذَا يَتُلُو حَدِيثَ ابْنِ لَهِيعَةَ عَنُ أَبِى الزُّبَيْرِ قَالَ سَأَلْتُ جَابِرًا عَنُ الرَّجُلِ يَشُرَبُ وَهُوَ قَائِمٌ فَقَالَ كُنَّا نَكُرَهُ ذَاكَ ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيثَ أَبِى سَعِيدٍ [راجع: ١١١٠].

(۱۱۱۳۴) ابوالزبیر میشد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر ڈاٹٹؤ سے کھڑے ہوکر پانی پینے کے متعلق پو چھا تو انہوں نے فر مایا کہ ہم اسے اچھانہیں سمجھتے تھے پھرانہوں نے حضرت ابوسعید ڈاٹٹؤ کی مذکورہ حدیث ذکر کی۔

( ١١١٣٥ ) حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ عِيسَى حَدَّثَنَا جَامِعُ بُنُ مَطَرٍ الْحَبَطِىُّ حَدَّثَنَا أَبُو رُؤْبَةَ شَدَّادُ بُنُ عِمْرَانَ الْقَيْسِیُّ عَنْ أَبِی سَعِيدٍ الْحُدْرِیِّ أَنَّ أَبَا بَكُرٍ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى مَرَرُتُ سَعِيدٍ الْحُدْرِیِّ أَنَّ أَبَا بَكُرٍ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذْهَبُ إِلَيْهِ بِوَادِى كَذَا وَكَذَا فَإِذَا رَجُلُّ مُتَخَشِّعٌ حَسَنُ الْهَيْنَةِ يُصَلِّى فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذْهَبُ إِلَيْهِ

فَاقُتُلُهُ قَالَ فَذَهَبَ إِلَيْهِ أَبُو بَكُو فَلَمَّا رَآهُ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ كَرِهَ أَنْ يَقْتُلُهُ فَرَجَعَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُمَرَ اذْهَبْ فَاقْتُلُهُ فَذَهَبَ عُمَرُ فَرَآهُ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُمَرَ اذْهَبْ فَاقْتُلُهُ فَذَهَبَ عُمَرُ فَرَآهُ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ الَّذِي رَآهُ أَبُو بَكُو قَالَ فَكَرِهَ أَنْ يَقُتُلُهُ قَالَ فَرَجَعَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى رَأَيْتُهُ يُصَلِّى مُتَخَشِّعًا فَكُوهِتُ أَنْ الْحَالِ اللَّهِ إِنَّى رَأَيْتُهُ يُصَلِّى مُتَخَشِّعًا فَكُوهِتُ أَنْ اللَّهِ إِنَّهُ لَمْ يُرَهُ فَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ يَصَلَى مُتَخَشِّعًا فَكُوهُتُ أَنْ اللّهِ اللهِ اللّهِ إِنَّهُ لَمْ يُرَهُ فَالَ يَعُودُ اللّهُ عَلَيْ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّهُ لَمْ يُرَهُ قَالَ فَقَالَ اللّهِ إِنَّهُ لَمْ يُرَهُ قَالَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّهُ لَمْ يُرَهُ قَالَ فَقَالَ اللّهِ إِنَّهُ لَمْ يُرَهُ قَالَ فَقَالَ اللّهِ إِنَّهُ لَمْ يُرَهُ قَالَ فَقَالَ اللّهِ إِنَّهُ لَمْ يُولُونُ فَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ وَسَلّمَ إِنَّ هَذَا وَأَصْحَابَهُ يَقُونُونَ الْقُورُ آنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ يَمُولُونَ مِنُ اللّهِ إِنَّهُ لَمْ يَعُودُ اللّهُ مُ فَى فُوقِهِ فَاقْتُلُوهُمْ هُمْ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ عُلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ إِنَّ يَعُودُونَ فِيهِ حَتَى يَعُودَ السَّهُمُ فِى فُوقِهِ فَاقْتُلُوهُمْ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ

پھرنبی علیشانے حضرت علی بڑائی کو بھیجا کہتم جا کرائے قبل کردو، وہ گئے تو انہیں وہ آ دمی کہیں نظر نہ آیا، انہوں نے واپس آ کرعرض کیایا رسول اللّہ مَنَا تَنْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰ

( ١١١٣٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بُنُ عَبُدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ عَنُ خَالِدِ بُنِ أَبِى نَوُفٍ عَنِ سَلِيطِ بُنِ أَيُّوبَ عَنُ ابْنِ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَنَ الْمَاءَ لَا يَتُوضَّأُ مِنْ إِنْ الْمَاءَ لَا يَتُوضَّأُ مِنْ إِنْ الْمَاءَ لَا يَتُوضَّأُ مِنْ إِنْ الْمَاءَ لَا يَتُوسَاعَةَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَوَضَّأُ مِنْهَا وَهِى يُلْقَى فِيهَا مَا يُلْقَى مِنْ النَّنِ فَقَالَ إِنَّ الْمَاءَ لَا يَتَحَسَّهُ شَيْءٌ وَقَالَ الألباني: صحيح (النسائي: ١٧٤/١). قال شعيب: صحيح بطرقه رشواهده].

(۱۱۱۳۷) حضرت ابوسعید ہلاتئؤے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی علیٹا کے پاس پہنچا تو آپ مُنَاتِّیْنِ بہر بصاعہ کے پانی سے وضوفر ما رہے تھے، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! اس میں تو اتنی گندگی ڈالی جاتی ہے، پھر بھی آپ اس سے وضوفر مارہے ہیں؟ نبی علیٹا نے فر مایا پانی کوکوئی چیز نا پاکنہیں کرسکتی۔

( ١١١٣٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنُ أَبِى صَالِحٍ عَنُ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ قَالَ

### مَنْ الْمُ الْمُرْنِ مِنْ الْمُ الْمُرْنِ مِنْ الْمُ الْمُرْنِ مِنْ الْمُ الْمُرْنِ مِنْ الْمُ الْمُرْنِ الْمُ الْمُرْنِ الْمُرْنِ الْمُرْنِ اللَّهِ الْمُرْنِ اللَّهِ الْمُرْنِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكُمْ سَتَرَوُنَ رَبَّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ قَالُوا يَا رَسُولَ اللّهِ نَرَى رَبَّنَا قَالَ فَقَالَ هَلُوا لَا قَالَ فَتُضَارُّونَ فِي رُوْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ قَالُوا لَا قَالَ فَتُضَارُّونَ فِي رُوْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ قَالُوا لَا قَالَ فَتُضَارُّونَ فِي رُوْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ قَالُوا لَا قَالَ فَيُضَارُّونَ فِي رُوْيَةِ الشَّمْسِ نِصْفَ النَّهَارِ قَالُوا لَا قَالَ الْأَعْمَشُ لَا تُضَارُّونَ يَقُولُ لَا تُمَارُونَ [قال فَالَ الْأَعْمَشُ لَا تُضَارُّونَ يَقُولُ لَا تُمَارُونَ [قال الراب ماجة: ١٧٩)، والترمذي: ١٥٥٤)].

(۱۱۱۳۷) حضرت ابوسعید خدری و گانیئ سے مروی ہے کہ نبی علیہ انے فرمایا تم اپنے رب کی زیارت ضرور کرو گے ، صحابہ و کائیٹر نے پوچھا یا رسول اللہ منظ فیٹر اللہ کیا واقعی ہم اپنے رب کی زیارت کر سکیں گے؟ نبی علیہ ان نے فرمایا کیا تم نصف النہار کے وقت سورج کو دکھنے میں کوئی دشواری و محسوس کرتے ہو؟ صحابہ و کائیٹر نے عرض کیا نہیں ، فرمایا کیا چود ہویں رات کا جاند و کیھنے میں کوئی دشواری محسوس کرتے ہو؟ صحابہ و کائیٹر نے عرض کیا نہیں ، فرمایا اسی طرح پروردگار کو دیکھنے میں بھی تہ ہیں کوئی دشواری نہ ہوگی ، اللہ یہ کہ تم جاند سورج کود کیھنے میں دشواری محسوس کرنے گلو۔

( ١١١٣٨) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ الصَّفُّ الْمُقَدَّمُ وَشَرُّهَا الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ وَشَرُّهَا الْمُقَدَّمُ وَقَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ لَا تَرْفَعْنَ رُؤُوسَكُنَّ الصَّفَّ الْمُؤَخَّرُ وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ الْمُؤخَّرُ وَشَرُّهَا الْمُقَدَّمُ وَقَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ لَا تَرْفَعْنَ رُؤُوسَكُنَّ الصَّفَ الْمُؤخِّرُ وَشَرُّهَا الْمُقَدَّمُ وَقَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ لَا تَرْفَعْنَ رُؤُوسَكُنَ إِلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللهُ اللهِ صَلَّى اللهُ اللهُ اللهُ وَقَالَ اللهُ ال

(۱۱۱۳۸) حضرت ابوسعید خدری ڈاٹٹوئے سے مروی ہے کہ نبی علیکیا نے فر مایا مردوں کی صفوں میں سب سے بہترین صف پہلی اور سب سے کم ترین صف آخری ہوتی ہے اورعورتوں کی صفوں میں سب سے بہترین آخری اور سب سے کم ترین پہلی صف ہوتی ہے،اے گروہ خواتین! جب مرد سجدہ کریں توتم اپنی نگاہیں پست رکھا کرو،اور تہبند کے سوراخوں سے مردوں کی شرمگا ہوں کونہ دیکھا کرو۔

(١١١٣٩) حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بُنُ الْمِقْدَامِ وَحُجَيْنُ بُنُ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عِصْمَةَ الْعِجُلِيُّ قَالَ مَنْ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدُرِيَّ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ الرَّايَةَ فَهَزَّهَا ثُمَّ قَالَ مَنْ يَأْخُذُهَا بِحَقِّهَا فَجَاءَ فُكُنُ فَقَالَ أَنَا قَالَ أَمِطُ ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ أَمِطُ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ خَيْبَرَ وَفَدَكَ وَجَاءَ فَالَاهُ عَلَيْهِ خَيْبَرَ وَفَدَكَ وَجَاءَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ خَيْبَرَ وَفَدَكَ وَجَاءَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ خَيْبَرَ وَفَدَكَ وَجَاءَ بَعَجُورَتِهِمَا وَقَدِيدِهِمَا وَقَدِيدِهِمَا قَالَ مُصُعَبٌ بِعَجُورِتِهَا وَقَدِيدِهَا

(۱۱۱۳۹) حفرت ابوسعید خدری و النفظ سے مروی ہے کہ نبی علیظ نے غزوہ خیبر کے موقع پر ایک دن اپنے دست مبارک میں جھنڈا پکڑا، اسے ہلایا اور فر مایا اس کاحق اوا کرنے کے لئے کون اسے پکڑے گا؟ ایک آ دمی نے آگے بڑھ کراپنے آپ کو پیش کردیا، نبی علیظ نے اسے واپس کردیا، پھر دوسرا آیا، اسے بھی واپس کردیا، اور فر مایا اس ذات کی قتم جس نے محمد (مَنَّا اللَّیْوَمُ) کی ذات کو

## هي مُنالِمًا مَرْبِينِ مِنْ إِنْ مِنْ الْمُعَالِمُ مِنْ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِم

معزز کیا، میں بیہ جھنڈااس شخص کو دوں گا جو بھی راہِ فرِاراختیار نہیں کرے گا،علی! آ گے آ وَ، پھر حضرت علی ڈٹاٹٹؤوہ جھنڈا لے کر روانہ ہوئے ،حتیٰ کہاللہ نے ان کے ہاتھ پرخیبراور فدک کوفتح کروادیااوروہ وہاں کی عجوہ کھجوراور قدید لے کرآئے۔

(١١١٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو عَنِ الْأَعْمَشِ عَنُ آبِى صَالِحٍ عَنُ آبِى سَعِيدٍ الْخُدُرِى قَالَ قَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ سَمِعْتُ فُلَانًا يَقُولُ خَيْرًا ذَكَرَ أَنَّكَ أَعُطَيْتَهُ دِينَارَيْنِ قَالَ لَكِنُ فُلَانٌ لَا يَقُولُ ذَلِكَ وَلَا يُشْنِى بِهِ لَا رَسُولَ اللَّهِ سَمِعْتُ فُلَانًا يَقُولُ ذَلِكَ وَلَا يُشْنِى بِهِ لَقَدُ أَعُطَيْتُهُ مَا بَيْنَ الْعَشَرَةِ إِلَى الْمِائَةِ أَوْ قَالَ إِلَى الْمِائَتَيْنِ وَإِنَّ أَحَدَهُمُ لَيَسْأَلُنِى الْمَسْأَلَةَ فَأَعْطِيهَا إِيَّاهُ فَيَحُرُجُ بِهَا مُتَأْبِطُهَا وَمَا هِى لَهُمْ إِلَّا نَارٌ قَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَلِمَ تُعْطِيهِمْ قَالَ إِنَّهُمْ يَأْبَوْنَ إِلَّا أَنْ يَسْأَلُونِى وَيَأَبِي اللَّهُ لِي الْبُخُلُ [راحع: ١١٠١٧].

(۱۱۱۳) حضرت ابوسعید خدری بڑا تھا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بڑا تھا نے بارگا و رسالت میں عرض کیا یارسول اللہ! میں نے فلال فلال دوآ دمیوں کوخوب تعریف کرتے ہوئے اور بید ذکر کرتے ہوئے سنا ہے کہ آپ نے انہیں دود ینارعطاء فرمائے ہیں، نبی ملیشا نے فرمایا کین بخدا! فلال آ دمی ایسانہیں ہے، میں نے اسے دس سے لے کرسوتک دینار دیئے ہیں، وہ یہ کہتا ہے اور نہ تعریف کرتا ہے، یا در کھو! تم میں سے جوآ دمی میرے پاس سے اپناسوال پورا کر کے نکلتا ہے وہ اپنی بغل میں آگ لے کرکوں؟ وہ نکتا ہے، حضرت عمر بڑا تھا نے عرض کیا یا رسول اللہ منا تھی گئے ہے گئے ہے آپ انہیں دیتے ہی کیوں ہیں؟ نبی ملیشا نے فرمایا میں کیا کروں؟ وہ اس کے علاوہ مانے ہی نہیں اور اللہ میرے لیے بخل کو پہند نہیں کرتا۔

( ١١١٤١ ) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ مُحَمَّدٍ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ فَذَكَرَ نَحْوَهُ

(۱۱۱۳۱) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

(١١١٤٢) حَدَّثَنَا وَهُبُ بُنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعُتُ النَّعُمَانَ يُحَدِّثُ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ عَطَاءِ بُنِ يَزِيدَ عَنُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ قَالَ هُلُ مَنْ قَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُئِلَ أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ فَقَالَ مُؤْمِنٌ مُجَاهِدٌ بِمَالِهِ سَعِيدٍ الْخُدرِيِّ قَالَ مُؤْمِنٌ مُكَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُئِلَ أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ فَقَالَ مُؤْمِنٌ مُجَاهِدٌ بِمَالِهِ وَنَفُمِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ مُؤْمِنٌ فِي شِعْبٍ مِنُ الشِّعَابِ يَتَقِى اللَّهَ وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ [صححه وَنَفُرِهِ فَي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ مُؤْمِنٌ فِي شِعْبٍ مِنُ الشِّعَابِ يَتَقِى اللَّهَ وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ [صححه البخاري (٢٧٨٦)، ومسلم (١٨٨٨)، وابن حبان (٢٠٠، و٩٩٥) وقال الترمذي: حسن صحيح]. [انظر:

(۱۱۱۳۲) حضرت ابوسعید خدری ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ کسی شخص نے نبی ملیٹیا سے پوچھا کہ لوگوں میں سب سے بہترین آ دمی کون ہے؟ نبی ملیٹیا نے فرمایا وہ مؤمن جواپی جان مال سے راہِ خدا میں جہاد کرے، سائل نے پوچھا اس کے بعد کون ہے؟ فرمایا وہ مؤمن جوکسی بھی محلے میں رہتا ہو،اللہ سے ڈرتا ہواورلوگوں کواپی طرف سے تکلیف پہنچنے سے بچا تا ہو۔

(١١١٤٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا فُضَاً عَنْ عَطِيَّةَ حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْخُدُرِيُّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَوَّلَ زُمُرَةٍ تَذْخُلُ الْجَنَّةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صُورَةُ وُجُوهِهِمْ عَلَى مِثْلِ صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ وَالزُّمُرَةُ الثَّانِيَةُ عَلَى لَوْنِ أَحْسَنَ مِنْ كَوْكَبٍ دُرِّتِى فِى السَّمَاءِ لِكُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ عَلَى كُلِّ زَوْجَةٍ سَبْعُونَ حُلَّةً يُرَى مُخُ سَاقِهَا مِنْ وَرَاءِ لُحُومِهَا وَدَمِهَا وَحُلِهَا [قال الترمذي: حسن صحيح، وقال الألباني: صحيح (الترمذي: ٢٥٢٦، و٢٥٦، قال شعيب: صحيح لغيره، وهذا اسناد ضعيف].

(۱۱۱۳۳) حضرت ابوسعید خدری ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیٹی نے فر مایا قیامت کے دن جنت میں جوگروہ سب سے پہلے داخل ہوگا وہ چودھویں رات کے چاند کی طرح حپکتے ہوئے چہروں والا ہوگا ،اس کے بعد داخل ہونے والا گروہ آسان کے سب سے زیادہ روثن ستارے کی طرح ہوگا ،ان میں سے ہرایک کی دو دو بیویاں ہوں گی ،ہربیوی کے جسم پرستر جوڑے ہوں گے جن کی پنڈلیوں کا گودا گوشت خون اور جوڑوں کے باہر سے نظر آجائے گا۔

( ١١١٤٤ ) حَدَّثَنَا رِبُعِيٌّ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ ٱسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ تَوَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ هَلْ تُضَارُّونَ فِي الشَّمْسِ لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ قَالَ قُلْنَا لَا قَالَ فَهَلُ تُضَارُّونَ فِي الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدُرِ لَيْسَ دُونَهُ سَحَابٌ قَالَ قُلْنَا لَا قَالَ فَإِنَّكُمْ تَرَوُنَ رَبَّكُمْ كَذَلِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَجْمَعُ اللَّهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ قَالَ فَيُقَالُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيْئًا فَلْيَتْبَعْهُ قَالَ فَيَتْبَعُ الَّذِينَ كَانُوا يَعْبُدُونَ الشَّمْسَ الشَّمُسَ فَيَتَسَاقَطُونَ فِي النَّارِ وَيَتُبَعُ الَّذِينَ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْقَمَرَ الْقَمَرَ فَيَتَسَاقَطُونَ فِي النَّارِ وَيَتُبَعُ الَّذِينَ كَانُوا يَغْبُدُونَ الْأَوْثَانَ الْأَوْثَانَ وَالَّذِينَ كَانُوا يَغْبُدُونَ الْأَصْنَامَ الْأَصْنَامَ فَيَتَسَاقَطُونَ فِي النَّارِ قَالَ وَكُلُّ مَنْ كَانَ يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَتَّى يَتَسَاقَطُونَ فِي النَّارِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَبْقَى الْمُؤْمِنُونَ وَمُنَافِقُوهُمْ بَيْنَ ظَهْرَيْهِمْ وَبَقَايَا أَهُلِ الْكِتَابِ وَقَلَّلَهُمْ بِيَدِهِ قَالَ فَيَأْتِيهِمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَيَقُولُ أَلَا تَتَّبِعُونَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ قَالَ فَيَقُولُونَ كُنَّا نَعْبُدُ اللَّهَ وَلَمْ نَرَ اللَّهَ فَيُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ فَلَا يَبْقَى أَحَدُّ كَانَ يَسُجُدُ لِلَّهِ إِلَّا وَقَعَ سَاجِدًا وَلَا يَبْقَى أَحَدٌ كَانَ يَسْجُدُ رِيَاءً وَسُمْعَةً إِلَّا وَقَعَ عَلَى قَفَاهُ قَالَ ثُمَّ يُوضَعُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَى جَهَنَّمَ وَالْمَانُبِيَاءُ بِنَاحِيتَهِ قَوْلُهُمْ اللَّهُمَّ سَلَّمُ سَلَّمُ اللَّهُمَّ سَلَّمْ سَلَّمْ وَإِنَّهُ لَدَحْضُ مَزَلَةٍ وَإِنَّهُ لَكَلَالِيبُ وَخَطَاطِيفُ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَلَا أَدْرِى لَعَلَّهُ قَدْ قَالَ تَخْطَفُ النَّاسَ وَحَسَكَةٌ تَنْبُتُ بِنَجْدٍ يُقَالُ لَهَا السَّعْدَانُ قَالَ وَنَعَتَهَا لَهُمْ قَالَ فَأَكُونُ أَنَا وَأُمَّتِي لَأَوَّلَ مَنْ مَرَّ أَوْ أَوَّلَ مَنْ يُجِيزُ قَالَ فَيَمُرُّونَ عَلَيْهِ مِثْلَ الْبَرْقِ وَمِثْلَ الرِّيحِ وَمِثْلَ أَجَاوِيدِ الْخَيْلِ وَالرِّكَابِ فَنَاجِ مُسَلَّمٌ وَمَخْدُوشٌ مُكَلَّمٌ وَمَكُدُوسٌ فِي النَّارِ فَإِذَا قَطَعُوهُ أَوْ فَإِذَا جَاوَزُوهُ فَمَا أَحَدُكُمْ فِي حَقٌّ يَعُلَمُ أَنَّهُ حَقٌّ لَهُ بِأَشَدَّ مُنَاشَدَةً مِنْهُمْ فِي إِخُوَانِهِمُ الَّذِينَ سَقَطُوا فِي النَّارِ يَقُولُونَ أَى رَبِّ كُنَّا نَغْزُو جَمِيعًا وَنَحُجُّ جَمِيعًا وَنَغْتَمِرُ جَمِيعًا فَبِمَ نَجَوْنَا الْيَوْمَ وَهَلَكُوا قَالَ فَيَقُولُ

### هي مُناهَ احَدُّرِينَ بل يُسِيِّم مَنْهِ اللهِ اللهُ مَنْ المَا احْدُرِينَ بل يُسِيِّدُ الحَدِّينَ اللهُ ال

اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ انْظُرُوا مَنُ كَانَ فِي قَلْبِهِ زِنَةُ دِينَارٍ مِنْ إِيمَانِ فَأَخْرِجُوهُ قَالَ ثَيْخُرَجُونَ قَالَ ثَيْخُرَجُونَ قَالَ ثَيْخُرَجُونَ قَالَ ثَمْ يَقُولُ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ خَرُدَلٍ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ خَرُدَلٍ مِنْ إِيمَانِ فَأَخْرِجُوهُ قَالَ فَيُخْرَجُونَ قَالَ ثُمَّ يَقُولُ أَبُو سَعِيدٍ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللَّهِ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ مِنْ إِيمَانِ فَأَخْرِجُوهُ قَالَ فَيُخْرَجُونَ قَالَ ثَمَّ يَقُولُ أَبُو سَعِيدٍ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللَّهِ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَأَظُنَّهُ يَعْنِي قَوْلَهُ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرُدَلٍ آتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ قَالَ فَيُخْرَجُونَ مِنْ النَّارِ وَأَظُنَّهُ يَعُونُ إِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرُدَلٍ آتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ قَالَ فَيُخْرَجُونَ مِنْ النَّارِ وَأَظُنَّهُ يَعُونُ إِنَى كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرُدَلٍ آتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ قَالَ فَيُخْرَجُونَ مِنْ النَّارِ فَيُطُرَحُونَ فِي نَهُو يُقُلُلُ لَكُونَ الْخَيَوانِ فَيَنْبُونَ كُمَّا تَنْبُتُ الْحِبُّ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ آلَا تَرَوْنَ مَا يَكُونُ مِنْ النَّارِ السَّيْلِ آلَا تَوْنَ مَا يَكُونُ مِنْ النَّارِ السَّيْلِ السَّيْلِ اللَّهِ كَانَّكَ كُنْتَ قَدُ النَّبِ إِلَى الطَّلِّ يَكُونُ إِلَى الظَّلِّ يَكُونُ أَصُفَرَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَانَّكَ كُنْتَ قَدُ رَعَيْتُ الْعَنَمَ قَالَ آجَلُ قَدْ رَعَيْتُ الْعَنَمَ [صححه البحارى (٢٨٥٤)، ومسلم (١٨٣٤)، وابن حبان (٢٣٧٧)، والحاكم (٢٤/٤) والحاكم (٢٤/٤). [انظر: ٢١٩٠].

(١١١٣) حضرت ابوسعيد والتُفرُ عمروى م كهم في رسول الله مَن اللهُ عَلَيْهِم الله ما كيا كما الله كرسول مَن الله على المام قيامت کے دن اپنے پروردگارکودیکھیں گے؟ تورسول الله مَثَلَا لَيْنَا الله مَثَلَا لَيْنَا الله مَثَلَا لَيْنَا كَيَا تَهميں چود ہويں رات کے جاند کے ديکھنے ميں کوئی دشواری پین آتی ہے؟ ہم نے عرض کیانہیں اے اللہ کے رسول مَنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ الللَّلْمِلْمُلْمِلْمُلْكِلْمِ اللَّهِ اللَّلْمِلْمُ اللَّمِلْمُ اللَّاللَّمُ اللَّهِ الللللللَّ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللللللَّ الل کے دیکھنے میں کوئی دشواری ہوتی ہے؟ ہم نے عرض کیانہیں آپ نے فر مایا تو پھرتم اسی طرح اپنے رب کا دیدار کرو گے۔اللہ قیامت کے دن لوگوں کو ایک ٹیلے پر جمع کر کے فر مائیں گے جوجس کی عبادت کرتا تھاوہ اس کے ساتھ ہو جائے۔ جوسورج کی عبادت کرتے تھے وہ اس کے پیچھے چلتے ہوئے جہنم میں جاگریں گے، جو چاند کی عبادت کرتے تھے وہ اس کے پیچھے چلتے ہوئے جہنم میں جاگریں گے، جو بتوں کی پوجا کرتے تھے وہ ان کے پیچھے چلتے ہوئے جہنم میں جاگریں گے ،حتیٰ کہ اللہ کے علاوہ وہ جس کی بھی عبادت کرتے تھے،اس کے پیچھے چلتے ہوئے جہنم میں جاگریں گےاورمسلمان باقی رہ جائیں گےاوراس میں اس امت کے منافق بھی ہوں گے اور پچھاہل کتاب بھی ہوں گے،جن کی قلت کی طرف نبی ملیٹی نے ہاتھ سے اشارہ کیا پھر اللہ تعالیٰ ان کے پاس آ کر کہے گا کہ جن چیزوں کی تم عبادت کرتے تھے، ان کے پیچھے کیوں نہیں جاتے ؟ وہ کہیں گے کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے تھے اور اسے ہم اب تک دیکھ نہیں پائے ہیں، چنانچہ پنڈلی کھول دی جائے گی اور اللہ کو سجدہ کرنے والا کوئی آ دی سجدہ کیے بنا نہ رہے گا ، البتہ جو محض ریا ء اور شہرت کی خاطر سجدہ کرتا تھاوہ اپنی گدی کے بل گر پڑے گا ، پھرجہنم کی پشت پر پل صراط قائم کیا جائے گا ،اس کے دونوں کناروں پرانبیاءکرام ﷺ پہتے ہوں گےا ہےاللہ! سلامتی ،سلامتی ، وہ پھسلن کی جگہ ہو گی ،اس میں کانٹے اور آئکڑے اور نجد میں پیدا ہونے والی''سعدان'' نامی خار دار جھاڑیاں ہوں گی ، نبی ملیئیانے اس کی نشانی بھی بیان فرمائی ، اور فرمایا کہ میں اور میرے امتی اسے سب سے پہلے عبور کرنے والے ہوں گے ، پچھلوگ اس پر سے بجلی کی طرح، کچھ ہوا کی طرح اور کچھ تیز رفتار گھڑ سواروں کی طرح گذر جائیں گے، ان میں سے کچھ توضیح سلامتی گذر کرنجات یا جائیں گے، کچھزخمی ہو جائیں گے،اور کچھ جہنم میں گریڈیں گے، جب وہ اسے عبور کرچکیں گے تو انتہائی آ ہ وزاری ہے اپنے

ان بھائیوں کے متعلق جو جہنم میں گر گے ہوں گے، اللہ ہے عرض کریں گے کہ پروردگار! ہم اکٹھے ہی جہاد، جج اور عمرہ کرتے تھے، آج ہم فی گئے تو وہ کیونکر ہلاک ہو گئے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا دیکھوجس شخص کے دل میں ایک دینار کے برابر بھی ایمان پایا جاتا ہوا ہے جہنم سے نکال لو، چنا نچہ وہ انہیں نکال لیں گے پھر اللہ فرمائے گا کہ جس کے دل میں ایک قیراط کے برابر بھی ایمان ہوا ہے جہنم سے نکال لو، چنا نچہ وہ انہیں بھی نکال لیں گے، پھر اللہ فرمائے گا کہ جن کے دل میں ایک رائی کے دانے کہ برابر بھی ایمان ہوا ہے جہنم سے نکال لو، چنا نچہ وہ انہیں بھی نکال لیں گے، پھر حضرت ابوسعید بھائونے فرمایا کہ میرے اور تمہارے ایمان ہوا ہے جہنم سے نکال لو، چنا نچہ وہ انہیں بھی نکال لیں گے، پھر حضرت ابوسعید بھائونے فرمایا کہ میرے اور تمہارے در میان اللہ کی کتاب ہے (راوی کہتے ہیں میراخیال ہے کہ اس سے مرادیہ آیت ہے ''اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی نکی در موانی تو ہم اسے لے آئیں گا ورہم صاب لینے والے کافی ہیں )'' پھر انہیں جہنم سے نکال کر'' نہر حیوان'' میں نوط دیا جائے گا اور وہ مالے اگر آئیں گئے ہیں گا ایسائیوں ہوتا ہے جسے نبی علیک ہوتا کے برابر بھی چرائی ہیں؟ وادروہ ایسے آگر آئیں گئے بریاں بھی چرائی ہیں؟ وادرہ وہ تا ہے جیسے نبی علیک نے برائی ہیں۔ آدمی کہنے لگا ایسائیوں ہوتا ہے جیسے نبی علیک نے بریاں بھی چرائی ہیں۔ نبی علیک نے فرمایا ہاں! ہیں نے بریاں جرائی ہیں۔

(١١١٤٦) حَدَّثَنَا أَبُو النَّضُوِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً يَعْنِى شَيْبَانَ عَنُ لَيْثٍ عَنُ عَمْوِو بُنِ مُرَّةً عَنُ آبِى الْبَخْتَوِى عَنُ آبِى سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُلُوبُ أَرْبَعَةٌ قَلْبٌ أَجُرَهُ فِيهِ مِثْلُ السِّرَاجِ يُزْهِرُ وَقَلْبٌ الْعَلَفُ مَرْبُوطٌ عَلَى غِلَافِهِ وَقَلْبٌ مَنْكُوسٌ وَقَلْبٌ مُصْفَحٌ فَآمًا الْقَلْبُ الْآجُرَدُ فَقَلْبُ الْمُؤْمِنِ سِرَاجُهُ فِيهِ لَعُلَفُ مَرْبُوطٌ عَلَى غِلَافِهِ وَقَلْبٌ مَنْكُوسٌ وَقَلْبٌ مُصْفَحٌ فَآمًا الْقَلْبُ الْمُنافِقِ عَرَفَ ثُمَّ ٱنْكُرَ وَآمَّا الْقَلْبُ الْمَنْكُوسُ فَقَلْبُ الْمُنافِقِ عَرَفَ ثُمَّ ٱنْكُرَ وَآمَّا الْقَلْبُ الْمَنْكُوسُ فَقَلْبُ الْمُنافِقِ عَرَفَ ثُمَّ الْكُوبِ وَآمَّا الْقَلْبُ الْمَنْكُوسُ فَقَلْبُ الْمُنافِقِ عَرَفَ ثُمَّ ٱلْكُوبِ وَآمَّا الْقَلْبُ الْمُنْكُوسُ فَقَلْبُ الْمُنافِقِ عَرَفَ ثُمَّ ٱلْكُوبِ وَآمَّا الْقَلْبُ الْمُنْكُوسُ فَقَلْبُ الْمُنافِقِ عَرَفَ ثُمَّ الْكُوبِ وَآمَّا الْقَلْبُ الْمُنْفِقِ عَرَفَ ثُمَّ الْكُوبُ وَآمَّا الْقَلْبُ الْمُنْفِقِ عَرَفَ ثُمَّ الْمُعَلِى الْمُعْلِى الْمُنْفِقِ عَرَفَ ثُمَّ الْمُعْولِ اللهُ وَمَثَلُ النِّفَاقِ فِيهِ كَمَثُلِ الْمُنْفِقِ عَلَى الْمُولِ الْمُلْكِ عَلَيْهِ الْمُنَافِقِ عَلَى الْمُنْفَقِ فِيهِ كَمَثْلِ الْقُلْبُ وَلَا الْقَلْبُ وَاللَّمُ فَآتًى الْمُدَّتِينِ غَلَبُ عَلَى الْأَخْرَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّمُ وَاللَّمُ فَآتًى الْمُقَدِّقِ عَلَى الْأَخْرَى عَلَبُتُ عَلَيْهِ

### هي مُنافاً احَدُن بن بنيه مترقم كي هي مه كي من كالما مَدُن بن بنيه مترقم كي هي مندل ابن سعيديا كخان رئي الله

(۱۱۳۲) حضرت ابوسعید خدری ڈاٹھ سے مروی ہے کہ نبی علیہ انے فر مایا دل چارطرح کے ہوتے ہیں، قلب اجرد یعنی خالی دل جس میں چراغ روشن ہو سکے، قلب اغلف یعنی جس پر پروے پڑے ہوئے ہوں، قلب منکوس یعنی الٹا دل، اور قلب صفح یعنی چینی میدان، قلب اجرد تو مسلمان کا دل ہوتا ہے جس کا چراغ اس کا نور ہوتا ہے، قلب اغلف کا فر کا دل ہوتا ہے، قلب منکوس منافق کا دل ہوتا ہے جو تق کو پہچان لینے کے بعداس ہے منکر ہوجاتا ہے، اور قلب صفح وہ دل ہوتا ہے جس میں ایمان بھی ہوا ور مناق کا دل ہوتا ہے جو تھی اور قلب صفح وہ دل ہوتا ہے جس میں ایمان ہی مثال اس زخم کی مناق ہوتی ہے جواجھا ورصاف پانی سے بردھتی جاتی ہے، اور نفاق کی مثال اس زخم کی موتی ہے جواجھا ورصاف پانی سے بردھتی جاتی ہے، اور نفاق کی مثال اس زخم کی موتی ہوتی ہے، اب دونوں میں سے جو چیز غالب آجائے، اس کا اثر اس پر غالب آجاتا ہے۔ سی ہوتی ہے جس میں پیپ اورخون بردھتا جاتا ہے، اب دونوں میں سے جو چیز غالب آجائے، اس کا اثر اس پر غالب آجاتا ہے۔ المناق کو گئنا آبُو النّصْرِ حَدَّقَنَا آبُو النّصْرِ حَدَّقَنَا آبُو اللّمَا مُعَلِّدِ وَسَلّمَ لَا تَقُومُ السّاعَةُ حَتَّی یَمُلِکُ رَجُلٌ مِنْ آهُلِ بَیْتِی آجُلی اللّمَا یَکُونُ سَبْعَ سِنِینَ [صححہ ابن حیان (۲۸۲۳)، والحاکم الْحُدُرِ تَی قال شعیب: صحیح دون "یکون سبع سنین"]. [انظر: ۲۲۱ ۱۲۲۱، ۲۳۳۱، ۱۸۸۸)، والحاکم السّمین صحیح دون "یکون سبع سنین"]. [انظر: ۲۵۷ ۱ ۲۲۱، ۲۲۲۱، ۲۲۲۱)

(۱۱۱۳۷) حضرت ابوسعید خدری ڈٹاٹٹڑ سے مروی ہے کہ نبی علیٹا نے فر مایا قیامت اس وفت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میرے اہل بیت میں سے ایک کشادہ پبیثانی اورستواں ناک والا آ دمی خلیفہ نہ بن جائے ، وہ زمین کواسی طرح عدل وانصاف سے بھر دے گا جیسے قبل ازیں وہ ظلم وجور سے بھری ہوگی ،اوروہ سات سال تک رہے گا۔

( ١١١٤٨) حَدَّثَنَا أَبُو النَّضُوِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَغْنِى ابُنَ طَلْحَةَ عَنِ الْأَغْمَشِ عَنُ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ عَنُ آبِى سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنِّى أُوشِكُ أَنْ أُدْعَى فَأْجِيبَ وَإِنِّى تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَمُدُودٌ مِنُ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ وَعِتْرَتِى آهُلُ بَيْتِى وَإِنَّ اللَّطِيفَ الْخَبِيرَ وَجَلَّ وَعِتْرَتِى أَهُلُ بَيْتِى وَإِنَّ اللَّطِيفَ الْخَبِيرَ أَنَّهُمَا لَنْ يَفْتَرِقَا حَتَّى يَوِدَا عَلَى الْحَوْضَ فَانْظُرُونِي بِمَ تَخْلُفُونِي فِيهِمَا [راحع: ١١١٢].

(۱۱۱۳۸) حضرت ابوسعید خدری رفی تین سے مروی ہے کہ نبی علیظ نے فر مایا عنقریب میر ابلاوا آجائے گا اور میں اس پر لبیک کہوں گا، میں تم میں دواہم چیزیں چھوڑ کر جارہا ہوں جن میں سے ایک دوسرے سے بروی ہے، ایک تو کتاب اللہ ہے جو آسان سے زمین کی طرف لئلی ہوئی ایک ری ہے اور دوسرے میرے اہل بیت ہیں، بید دونوں چیزیں ایک دوسرے سے جدانہ ہوں گی، یہاں تک کہ میرے یاس حوض کو ثریر آپہنچیں گی، ابتم دیکھ لوکہ ان دونوں میں میری نیابت کس طرح کرتے ہو؟

(۱۱۱٤٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ عَمْرٍ و حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَرَزَ بَيْنَ يَدَيْهِ غَرْزًا ثُمَّ غَرَزَ إِلَى جَنْبِهِ آخَرَ ثُمَّ غَرَزَ الثَّالِثَ فَأَبْعَدَهُ ثُمَّ قَالَ هَلُ تَدُرُونَ مَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَرَزَ بَيْنَ يَدَيْهِ غَرْزًا ثُمَّ غَرَزَ إِلَى جَنْبِهِ آخَرَ ثُمَّ غَرَزَ الثَّالِثَ فَأَبْعَدَهُ ثُمَّ قَالَ هَذَا الْإِنْسَانُ وَهَذَا أَجَلُهُ وَهَذَا أَمَلُهُ يَتَعَاطَى الْأَمَلَ وَالْأَجَلُ يَخْتَلِجُهُ دُونَ ذَلِكَ هَذَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ هَذَا الْإِنْسَانُ وَهَذَا أَجَلُهُ وَهَذَا أَمَلُهُ يَتَعَاطَى الْأَمَلَ وَالْأَجَلُ يَخْتَلِجُهُ دُونَ ذَلِكَ هَذَا الْإِنْسَانُ وَهَذَا أَجَلُهُ وَهَذَا أَمَلُهُ يَتَعَاطَى الْأَمَلَ وَالْأَجَلُ يَخْتَلِجُهُ دُونَ ذَلِكَ هَذَا اللّهُ عُرَالُ اللّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَالَ هَذَا الْإِنْسَانُ وَهَذَا أَجَلُهُ وَهَذَا أَمَلُهُ يَتَعَاطَى الْأَمَلَ وَالْآجَلُ يَخْتَلِجُهُ دُونَ ذَلِكَ هَا عَمْرِ لَا اللّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ مُ قَالَ هَذَا الْإِنْسَانُ وَهَذَا أَجَلُهُ وَهَذَا أَمَلُهُ يَتَعَاطَى الْآمَلَ وَالْآجَلُ يَخْتَلِجُهُ دُونَ ذَلِكَ اللّهُ عَلَيْهِ وَمُ اللّهُ عَرَرَ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَمُ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَمُ اللّهُ اللّهُ مُولُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

# هي مُناهُ المَرْبِينِ مِنْ المَاسَدِينَ مِنْ المُحَالِينِ مِنْ المُحَالِينِ مِنْ المُحَالِينِ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعِلَمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعِلَمُ المُعِلِمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمِ المُعْلِمُ الْمُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعِلَمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعِلَمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعِلَمُ المُعْلِمُ الْ

قریب اور تیسری اس سے دورگاڑی، پھر صحابہ ٹٹائٹی سے پوچھا کیائم جانتے ہو کہ بیرکیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ اوراس کے رسول مُنائٹی کی بہتر جانتے ہیں؟ نبی ملیٹیانے فر مایا بیدانسان ہے، اور بیداس کی موت ہے اور بیداس کی امیدیں ہیں، جو درمیان سے نکل نکل کراس تک پہنچتی ہیں۔

(١١١٥) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ عَنُ أَبِى الْمُتَوَكِّلِ عَنُ أَبِى سَعِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنُ مُسُلِمٍ يَدُعُو بِدَعُو وَ لَيْسَ فِيهَا إِثْمٌ وَلَا قَطِيعَةُ رَحِمٍ إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ بِهَا إِخْدَى ثَلَاثٍ إِمَّا أَنْ تُعَجَّلَ لَهُ دَعُوتُهُ مُسُلِمٍ يَدُعُو بِدَعُو وَ لِيَسَ فِيهَا إِثْمٌ وَلَا قَطِيعَةُ رَحِمٍ إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ بِهَا إِخْدَى ثَلَاثٍ إِمَّا أَنْ تُعَجَّلَ لَهُ دَعُوتُهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْكَثَو الحرحة وَإِمَّا أَنْ يَصُوفَ عَنْهُ مِنْ السَّوءِ مِثْلَهَا قَالُوا إِذًا نُكُثِرُ قَالَ اللَّهُ أَكْثَرُ [احرحة عبد بن حميد (٩٣٨) والبحارى في الأدب المفرد (٧١٠)]

(١١٠٥١) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا فَلَيْحٌ عَنُ سَالِمٍ أَبِى النَّصْرِ عَنُ بُسُرِ بُنِ سَعِيدٍ عَنُ أَبِى سَعِيدٍ قَالَ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ خَيَّرَ عَبُدًا بَيْنَ الدُّنْيَا وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ قَالَ فَاخْتَارَ ذَلِكَ النَّهِ عَنْدَ اللَّهِ عَالَ فَبَكَى أَبُو بَكُرٍ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَعَجِبْنَا لِبُكَانِهِ أَنْ خَبَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُخَيَّرَ وَكَانَ أَبُو بَكُرٍ أَعُلَمَنَا بِهِ فَقَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَبْدٍ خُيْرَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَبْدٍ خُيْرَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُخَيَّرَ وَكَانَ أَبُو بَكُرٍ أَعُلَمَنَا بِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَبْدٍ خُيْرَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَبْدٍ وَلَوْلُ كُنْتُ مُتَخِدًا مِنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمُنْ النَّاسِ عَلَيْ فِي مَالِهِ آبُو بَكُو وَلَولُ أَلُولُ اللَّهِ مَالِهِ أَلُهُ مَا لَهُ عَيْرَ رَبِّى لَاللَّهُ عَلَيْهِ أَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ أَلُولُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهُ مَوْدَلُكُ أَلُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَولُهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَعْ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَعْ عَلَالَهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّ

(۱۱۱۵۱) حضرت ابوسعید و الله عمروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طین نے لوگوں کو خطبہ دیتے ہوئے فرمایا اللہ تعالی نے اپنے ایک بندے کو دنیا اور اپنے پاس آنے کے درمیان اختیار دیا ،اس بندے نے اللہ کے پاس جانے کور جیح دی ، بیس کر حضرت صدیق اکبر والٹو اور نے لگے ،ہمیں ان کے رونے پر بڑا تعجب ہوا کہ نبی طین نے تو محض ایک آ دمی کے متعلق خبر دی ہے ،اس میں رونے کی کیا بات ہے ،کین بعد میں پتہ چلا کہ' بندے' سے مرادخود نبی طین تھے اور واضح ہوا کہ حضرت صدیق اکبر والٹو ہم سب سے زیادہ علم رکھنے والے تھے۔''

کھر نبی علیہ نے فرمایا اپنی رفافت اور مالی تعاون کے اعتبار سے لوگوں میں سب سے زیادہ احسانات مجھ پر ابو بکر کے ہیں ،اگر میں اپنے رب کے علاوہ انسانوں میں سے کسی کواپناخلیل بنا تا تو ابو بکر کو بنا تا ،البتہ ان کے ساتھ اسلامی اخوت ومودت ہی بہت ہےاورابو بکر کے دروازے کے علاوہ مسجد میں کھلنے والے دوسرے تمام دروازے بند کردیئے جائیں۔

( ١١١٥٢) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ سَالِمِ أَبِى النَّضُرِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ وَبُسُرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ الْخُدْرِيِّ قَالَ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ

(۱۱۱۵۲) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١١١٥٣ ) حَدَّثَنَاه سُرَيْجٌ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنُ أَبِى النَّضُرِ عَنُ عُبَيْدِ بُنِ حُنَيْنٍ عَنُ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ [راجع: ١٥١٥].

(۱۱۱۵۳) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١١٠٥٤) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ أَبِى الْمَوَالِى حَدَّثَنِى عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ أَبِى عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ أُخْبِرَ أَبُو سَعِيدٍ بِجِنَازَةٍ فَعَادَ تَخَلَّفَ حَتَّى إِذَا أَخَذَ النَّاسُ مَجَالِسَهُمُ ثُمَّ جَاءَ فَلَمَّا رَآهُ الْقُوْمُ تَشَلَّبُوا عَنْهُ أَخْبِرَ أَبُو سَعِيدٍ بِجِنَازَةٍ فَعَادَ تَخَلَّفَ حَتَّى إِذَا أَخَذَ النَّاسُ مَجَالِسَهُمُ ثُمَّ جَاءَ فَلَمَّا رَآهُ الْقُوْمُ تَشَلَّبُوا عَنْهُ فَقَامَ بَعْضُهُمُ لِيَجْلِسَ فِى مَجْلِسِهِ فَقَالَ لَا إِنِّى سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ خَيْرَ الْمَجَالِسِ فَقَامَ بَعْضُهُمُ لِيَجْلِسَ فِى مَجْلِسٍ وَاسِعٍ [قال الألبانى: صحيح (ابوداود: ٢٥٢١)]. [انظر: ٢٨٦٦].

(۱۱۱۵) عبدالرحمٰن بن ابی عمرہ مُیشنی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابوسعید رفاقی کوکسی جنازے کی اطلاع دی گئی، جب وہ آئے تو لوگ اپنی اپنی جگہوں پر جم چکے تھے، انہیں دیکھ کرلوگوں نے اپنی جگہ سے ہٹنا شروع کر دیا اور پچھ لوگ اپنی جگہ سے کھڑے ہوگئے تا کہوہ ان کی جگہ پر بیٹھ جائیں، کیکن انہوں نے قرمایا نہیں، میں نے نبی علیش کوفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ بہترین مجلس وہ ہوتی ہے جوزیادہ کشادہ ہو، پھروہ ایک دوسرے کونے میں ایک کشادہ جگہ پر جا کر بیٹھ گئے۔

( ١١٠٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مُخْمَّدٍ عَنْ حَمْزَةَ بُنِ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدُرِى عَنْ آبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ مَا بَالُ رِجَالٍ يَقُولُونَ إِنَّ رَحِمَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَنْفَعُ قَوْمَهُ بَلَى وَاللَّهِ إِنَّ رَحِمِي مَوْصُولَةٌ فِى الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَإِنِّى أَيُّهَا النَّاسُ فَرَطٌ لَكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَنْفَعُ قَوْمَهُ بَلَى وَاللَّهِ إِنَّ رَحِمِي مَوْصُولَةٌ فِى الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَإِنِّى أَيُّهَا النَّاسُ فَرَطٌ لَكُمُ عَلَى الْحَوْضِ فَإِذَا جِنْتُمُ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا فُلَانُ بُنُ فُلَانٍ فَلَانُ بُنُ فُلَانُ بُنُ فَلَانٍ فَلَانَ بَنُ فَلَانٍ قَالَ لَهُمْ أَمَّا النَّسَبُ فَقَدُ عَرَفْتُهُ وَلَكِنَكُمْ أَحُدَثْتُمْ بَعُدِى وَارْتَدَدُتُمُ الْقَهُقَرَى [انظر: ٢٥١ ١١ ، ١١١٥ ].

(۱۱۱۵۵) حضرت ابوسعید ڈاٹوئے ہے مروی ہے کہ میں نے اس منبر پر نبی علیہ کوایک مرتبہ بیفر ماتے ہوئے سنا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا اور ہے جو یہ کہتے پھرتے ہیں کہ نبی علیہ کی قرابت داری لوگوں کو فائدہ نہ پہنچا سکے گی ، اللہ کی قتم! میری قرابت داری دنیا اور آخرت دونوں میں جڑی رہے گی ، اور لوگو! میں حوض کوٹر پر تمبارا انتظار کروں گا ، جب تم وہاں پہنچو گے تو ایک آ دمی کہے گایا رسول اللہ منظیم نظال بن فلال بن فلال ہوں ، اور دوسرا کہے گا کہ میں فلال بن فلال ہوں ، میں آنہیں جواب دوں گا کہ تمہارا نسب تو مجھے معلوم ہو گیا لیکن میرے بعد تم نے دین میں بدعات ایجاد کرلی تھیں اور تم الٹے پاؤں واپس ہوگئے تھے۔

( ١١١٥٦ ) حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بُنُ عَدِىًّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِیِّ عَنْ أَبِیهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِیَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ یَقُولُ فَذَکّرَ مَعْنَاهُ

(۱۱۱۵۲) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

(۱۱۱۵۷) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِ حَدَّثَنَا فَكُنْ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ اشْتَكَى أَبُو هُرَيْرَةَ أَوْ غَابَ فَصَلَّى بِنَا أَبُو سَعِيدِ الْمُحُدُرِيُّ فَجَهَرَ بِالتَّكْبِيرِ حِينَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ وَحِينَ رَكَعَ وَحِينَ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَحِينَ رَفَعَ رَأْسَهُ النَّسُجُودِ وَحِينَ سَجَدَ وَحِينَ قَامَ بَيْنَ الرَّكُعَيْنِ حَتَى قَضَى صَلَاتَهُ عَلَى ذَلِكَ فَلَمَّا صَلَّى قِيلَ لَهُ قَدُ الشَّهُ عُلَى النَّاسُ وَاللَّهِ مَا أَبُالِى اخْتَلَفَتُ صَلَاتِكُمُ أَوْ الْحَتَلَفَ النَّاسُ عَلَى صَلَاتِكَ فَخَرَجَ فَقَامَ عِنْدَ الْمِنْبِ وَقَقَالَ النَّهَ النَّاسُ وَاللَّهِ مَا أَبُالِى اخْتَلَفَتُ صَلَاتِكُمُ أَوْ الْحَدَيْفِ النَّاسُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى إِصَحِهِ البحارى (٢٥) وابن حزيمة (٢٨٥). الله المُعتَدِينَ هَكَذَا رَأَيْتُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى إِصحه البحارى (٢٥٥) وابن حزيمة (٢٨٥). المع يدبن عارث بُيَاتَ كَمَ عِيلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْمِيلُ الْعَمْلِ الْعَلَا وَلَا عَلَيْكُمْ لَكُولُ عَلَى اللهُ النَّاسُ عَلَى اللهُ وَتَعْرِيلُ عَلَيْهُ الْعَلَى الْعَلَالِ وَتَعْرِيلُ عَلَيْهِ وَتَعْرَبُولُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَالَ عَلَيْكُ وَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى الْ

( ١١١٥٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو بُنِ حَلْحَلَةَ عَنُ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ وَآبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا يُصِيبُ الْمَرْءَ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلَا وَصَبٍ وَلَا هَمِّ وَلَا هَمِّ وَلَا غَمِّ وَلَا أَذَى حَتَّى الشَّوْكَة يُشَاكُهَا إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ [صححه البحارى وَلَا حَزَنٍ وَلَا غَمِّ وَلَا أَذًى حَتَّى الشَّوْكَة يُشَاكُهَا إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ [صححه البحارى (٦٤١٥)، وابن حبان (٢٩٠٥)]. [راجع: ١١٠٢٠].

(۱۱۱۵۸) حضرت ابو ہر رہے وٹائٹؤ اور ابوسعید خدری وٹائٹؤ سے مروی ہے کہ نبی مائیڈ نے فر مایا مسلمان کو جو پریشانی، تکلیف، نم، بیاری، دکھ حتی کہ وہ کا نثا جواسے چجھتا ہے، اللہ ان کے ذریعے اس کے گنا ہوں کا کفارہ کردیتے ہیں۔

( ١١١٥٩ ) حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بُنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا آبُو الْآشُهَبِ الْعُطَارِدِيُّ عَنْ آبِي نَضُرَةَ عَنْ آبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الْتُتُمُّوا بِي يَأْتُمُّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ فَإِنَّهُ لَا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الْتُتُمُّوا بِي يَأْتُمُّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ فَإِنَّهُ لَا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الْتُتُمُّوا بِي يَأْتُمُّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ فَإِنَّهُ لَا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الْتُتُمُّوا بِي يَأْتُمُّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ فَإِنَّهُ لَا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الْتُتُمُّوا بِي يَأْتُمُّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ فَإِنَّهُ لَا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ النَّتُمُ وابن حزيمة: (٥٠ ٢ ١٥ مَا ١٥). [انظر: ١١٣١٢ ١ ١١٥ ١ ١٥ ١].

(۱۱۱۵۹) حضرت ابوسعید خدری ڈاٹٹڈ ہے مروی ہے کہ نبی ملیٹلانے فر مایاتم میری افتد اء کیا کرو، بعد والے تمہاری افتد اء کریں گے، کیونکہ لوگ پیچھے ہوتے رہیں گے یہاں تک کہ اللہ انہیں پیچھے کردے گا۔

( ١١١٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَعَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطْبَةً بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَى مُغَيْرِبَان الشَّمْسِ حَفِظَهَا مِنَّا مَنْ حَفِظَهَا وَنَسِيَهَا مِنَّا مَنْ نَسِيَهَا فَحَمِدَ اللَّهَ قَالَ عَفَّانُ وَقَالَ حَمَّادٌ وَأَكُثَرُ حِفْظِي أَنَّهُ قَالَ بِمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ الدُّنْيَا خَضِرَةٌ حُلُوّةٌ وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَنَاظِرٌ كَيْفَ تَعْمَلُونَ أَلَا فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ أَلَا إِنَّ بَنِي آدَمَ خُلِقُوا عَلَى طَبَقَاتٍ شَتَّى مِنْهُمْ مَنْ يُولَدُ مُؤْمِنًا وَيَحْيَا مُؤْمِنًا وَيَمُوتُ مُؤْمِنًا وَمِنْهُمْ مَنْ يُولَدُ كَافِرًا وَيَحْيَا كَافِرًا وَيَمُوتُ كَافِرًا وَمِنْهُمْ مَنْ يُولَدُ مُؤْمِنًا وَيَحْيَا مُؤْمِنًا وَيَمُوتُ كَافِرًا وَمِنْهُمْ مَنْ يُولَدُ كَافِرًا وَيَحْيَا كَافِرًا وَيَمُوتُ مُؤْمِنًا أَلَا إِنَّ الْغَضَبَ جَمْرَةٌ تُوقَدُ فِي جَوُفِ ابْنِ آدَمَ ٱلَا تَرَوُنَ إِلَى حُمْرَةِ عَيْنَيْهِ وَانْتِفَاخِ أَوْدَاجِهِ فَإِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَالْأَرْضَ الْأَرْضَ ٱلَّا إِنَّ خَيْرَ الرِّجَالِ مَنْ كَانَ بَطِيءَ الْغَضَبِ سَرِيعَ الرِّضَا وَشَرَّ الرِّجَالِ مَنْ كَانَ سَرِيعَ الْغَضَبِ بَطِيءَ الرِّضَا فَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ بَطِيءَ الْغَضَبِ بَطِيءَ الْفَيْءِ وَسَرِيعَ الْغَضَبِ وَسَرِيعَ الْفَيْءِ فَإِنَّهَا بِهَا أَلَا إِنَّ خَيْرَ التُّجَّارِ مَنْ كَانَ حَسَنَ الْقَضَاءِ حَسَنَ الطَّلبِ وَشَرَّ التُّجَّارِ مَنْ كَانَ سَيِّءَ الْقَضَاءِ سَيَّءَ الطَّلَبِ فَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ حَسَنَ الْقَضَاءِ سَيِّءَ الطَّلَبِ أَوْ كَانَ سَيِّءَ الْقَضَاءِ حَسَنَ الطَّلَبِ فَإِنَّهَا بِهَا أَلَا إِنَّ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءً يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَدْرِ غَدْرَتِهِ أَلَا وَأَكْبَرُ الْغَدْرِ غَدْرُ أَمِيرِ عَامَّةٍ أَلَا لَا يَمْنَعَنَّ رَجُلًا مَهَابَةُ النَّاسِ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِالْحَقِّ إِذَا عَلِمَهُ أَلَا إِنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ كَلِمَةُ حَقٌّ عِنْدَ سُلْطَانِ جَائِرٍ فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ مُغَيْرِبَانِ الشَّمْسِ قَالَ أَلَا إِنَّ مِثْلَ مَا بَقِيَ مِنْ الدُّنْيَا فِيمَا مَضَى مِنْهَا مِثْلُ مَا بَقِيَ مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا فِيمَا مَضَى مِنْهُ [صححه الحاكم (٥/٥/٤) وقال الترمذي: حسن صحيح، وقال الألباني: ضعيف ويعضه صحيح (ابن ماجة: ٢٨٧٣، و٠٠٠٤، و٧٠٠٤)]. [راجع: ٣٥٠١١].

(۱۱۱۲) حضرت ابوسعید بھا تھا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ ان نماز عصر کے بعد سے لے کرغروب آفتاب تک مسلسل خطبہ ارشاد فرمایا، جس نے اسے یا در کھ لیا سور کھ لیا اور جو بھول گیا ، اس خطبہ میں نبی علیہ اللہ کی حمد و ثناء کرنے کے بعد فرمایا امابعد! و نیا سرسبز و شاداب اور شیریں ہے ، اللہ تہ ہیں اس میں خلافت عطاء فرما کرد کھے گا کہ تم کیا اعمال سرانجام دیتے ہو؟ یا در کھو! و نیا اور عورت سے ڈرتے رہو، اور یا در کھو! کہ بی آ دم کی پیدائش مختلف درجات میں ہوئی ہے چنا نچے بعض تو ایسے ہیں جو مومن پیدا ہوتے ہیں، مؤمن ہو کرزندہ رہتے ہیں اور مؤمن ہو کر ہی مرجاتے ہیں، بعض کا فرپیدا ہوتے ہیں، کا فرہو کر زندگی گذارتے ہیں اور کا فرہو کر می مرجاتے ہیں، بعض ایسے ہی جومؤمن پیدا ہوتے ہیں مؤمن ہو کرزندگی گذارتے ہیں اور کو کرور مرجاتے ہیں۔ کا فرہو کر مرجاتے ہیں اور کھورا غصہ ایک چنگاری ہے جو ابن آ دم کے پیٹ میں سکتی ہے، تم غصے کے وقت اس کی آ تکھوں کا سرخ ہونا اور یا در کھو! غصہ ایک چنگاری ہے جو ابن آ دم کے پیٹ میں سکتی ہے، تم غصے کے وقت اس کی آ تکھوں کا سرخ ہونا اور

## 

رگوں کا پھول جانا ہی دیکھاو، جبتم میں سے کسی شخص کوغصہ آئے تو وہ زمین پرلیٹ جائے یار کھو! بہترین آ دمی وہ ہے جسے دیر سے غصہ آئے اور وہ جلدی راضی ہو جائے ،اور بدترین آ دمی وہ ہے جسے جلدی غصہ آئے اور وہ دیر سے راضی ہو،اور جب آ دمی کوغصہ دیر سے آئے اور دیر ہی سے جائے ، یا جلدی آئے اور جلدی ہی چلا جائے تو بیاس کے حق میں برابر ہے۔

یا در کھو! بہترین تاجروہ ہے جوعمدہ انداز میں قرض ادا کرے اور عمدہ انداز میں مطالبہ کرے ، اور بدترین تاجروہ ہے جو بھونڈے انداز میں ادا کرے اور اس انداز میں مطالبہ کرے ، اور اگر کوئی آ دمی عمدہ انداز میں ادااور بھونڈے انداز میں مطالبہ کرے یا بھونڈے انداز میں ادااور عمدہ انداز میں مطالبہ کرے توبیاس کے حق میں برابرہے۔

یا در کھو! قیامت کے دن ہر دھوکے باز کا اس کے دھوکے بازی کے بقدرا کیک جھنڈا ہوگا، یا در کھوسب سے زیادہ بڑا دھوکہاں آدمی کا ہوگا جو پورے ملک کاعمومی حکمران ہو، یا در کھو! کسی شخص کولوگوں کارعب و دبد بہ کلمۂ جن کہنے ہے رو کے جبکہ وہ اسے اچھی طرح معلوم بھی ہو، یا در کھو! سب سے افضل جہا د ظالم با دشاہ کے سامنے کلمۂ حق کہنا ہے، پھر جب غروب شمس کا وقت قریب آیا تو نبی ملیٹانے فرمایا یا در کھو! د نیا کی جتنی عمر گذرگی ہے، بقیہ عمر کی اس کے ساتھ وہی نسبت ہے جو آج اسے گذر ہے ہوئے دن کے ساتھ اس وقت کی ہے۔

( ١١١٦١) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بُنُ آبِي هِنْدٍ عَنْ آبِي نَضْرَةَ عَنْ آبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِى قَالَ جَاءَ رَجُلَّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا بِأَرْضِ مَضَبَّةٍ فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ بَلَغَنِى أَنَّ أُمَّةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُسِخَتُ دَوَابَ فَمَا أَدْرِى أَيُّ الدَّوَابِ هِيَ فَلَمْ يَأْمُرُ وَلَمْ يَنْهُ [راحع: ٢٦ . ١١].

(۱۱۱۱) حضرت ابوسعید بڑا تھئے مروی ہے کہ ایک آ دمی نے بارگاہ نبوت میں بیسوال عرض کیا کہ یارسول اللّه مَثَلَا تُلَّا آئِمَ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

(۱۱۱۱۲) حَدَّثَنَا يَزِيدُ النَّبَانَا ذَاوُدُ عَنُ أَبِى نَضُرَةً عَنُ أَبِى سَعِيدٍ الْحُدُرِى قَالَ اسْتَأْذَنَ آبُو مُوسَى عَلَى عُمَرَ ثَلَاثًا فَلَمُ يَأْذَنُ لَهُ عُمَرُ فَوَيَدِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ اسْتَأْذَنَ لَهُ عُمَرُ فَرَجَعَ فَلَقِيهُ عُمَرُ فَقَالَ مَا شَأْنُكَ رَجَعْتَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ اسْتَأْذَنَ ثَلَاقًا فَلَمُ يُؤْذَنُ لَهُ فَلْيَرُجِعُ قَالَ لَتَأْتِينَ عَلَى هَذَا بِبِيّنَةٍ أَوْ لَأَفْعَلَنَّ وَلَأَفْعَلَنَّ فَأَتَى مَجُلِسَ قَوْمِهِ مَنْ اسْتَأْذَنَ ثَلَاقًا فَلَمُ يُؤْذَنُ لَهُ فَلْيَرُجِعُ قَالَ لَتَأْتِينَ عَلَى هَذَا بِبِيّنَةٍ أَوْ لَأَفْعَلَنَّ وَلَأَفْعَلَنَّ وَلَأَفْعَلَنَ فَأَتَى مَجْلِسَ قَوْمِهِ مَنْ اسْتَأْذَنَ ثَلَاقًا فَلَمُ يَوْذَنُ لَهُ فَلْيُرْجِعُ قَالَ لَتَأْتِينَ عَلَى هَذَا بِبِيّنَةٍ أَوْ لَأَفْعَلَنَّ وَلَأَفْعَلَنَّ وَلَا لَتَعْلَى اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ فَقُلْتُ أَنَا مَعَكَ فَشَهِدُوا لَهُ بِذَلِكَ فَخَلَّا سَبِيلَهُمْ إسانى في مسند ابى موسى: ١٩٧٩ مَ فَنَاشَدَهُمُ اللَّهُ عَزَّوجَلَّ فَقُلْتُ أَنَا مَعَكَ فَشَهِدُوا لَهُ بِذَلِكَ فَخَلَّا سَبِيلَهُمْ إسانى في مسند ابى موسى: ١٩٧٩ مَلَى عَمْ وَيَلَا الْعَلَى وَصَرَت عَرَيْنَ فَلَا وَحَرَى الْمُعَلَى مَرْتِهِ الْمَعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُولِ فَالَ الْكَاتِ مِولَى الْمَعْلَى مَرْتِهِ الْمَالَ وَلَى الْمَعْلَى الْمُولِ فَا الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمُولِ فَا الْمَلَى الْوَلَ مُولَى الْمُولِ عِلَى اللّهُ عَلَى الْمَالِ الْمَالَةُ مِلْ الْولَا عَلَى الْمَالَقُولُ عَلَى الْمَالِ الْمَلْمُ اللَّهُ عَلَى الْمَالِقُ الْمَالَ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى الْمُولِ عَلَى اللّهُ الْمَالَ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُولِ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُولِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّ

### ﴿ مُناهَا مَرْبِنَ بِلَ يَسِيدُ مِنْ أَن الْمُحَالِقُ بِي مُناهَا مَرْبِنَ بِلَ يُسْتِدُ الْمُسْتِدُ الْمُحَالِقُ الْمُحِمِينِ الْمُحَالِقُ الْمُحَالِقُ الْمُحَالِقُ الْمُحَالِقُ الْمُحِمِينِ الْمُحَالِقُ الْمُحَالِقُ الْمُحَالِقُ الْمُحَالِقِ الْمُحَالِقُ الْمُحَالِقُ الْمُحَالِقُ الْمُحَالِقُ الْمُحَالِقُ الْمُحَالِقُ الْمُحَالِقِ الْمُحَالِقُ الْمُحَالِقُ الْمُحَالِقِ الْمُحْمِلِ الْمُحَالِقِ الْمُحَالِقِ الْمُحَالِقِ الْمُحَالِقِ الْمُحَالِقُ الْمُحَالِقُ الْمُحَالِقِ الْمُحَالِقِ الْمُحَالِقِ الْمُحَالِقُ الْمُحَالِقُ الْمُحَالِقُ الْمُحْمِلِقِ الْمُحَالِقِ الْمُحْمِلِقِ الْمُحَالِقِ الْمُحْمِلِقِ الْمُحْمِلِقِ الْمُحْمِلِقِ الْمُحْمِلِقِ الْمُحْمِلِقِ الْمُحْمِلِقِ الْمُحْمِلِقِ الْمُحْمِلِقِ الْمُحْمِلِقِ الْمُحْمِلِي الْمُحْمِلِقِ الْمُحْمِقِ الْمُحْمِلِي الْمُحْمِلِي الْمُحْمِلِي الْمُحْمِلِي الْمُحْمِل

انہوں نے کہا کہ میں نے نبی ملیٹا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص تین مرتبہ اجازت مانے اورا سے اجازت نہ ملے تواسے واپس لوٹ جانا چاہئے ،حضرت عمر ڈاٹٹؤ نے فر مایا یا تو اس پرکوئی گواہ چیش کرو، ورنہ میں تمہیں سزا دوں گا، چنانچہ وہ اپنی قوم کی ایک مجلس میں آئے اور انہیں اللہ کا واسطہ دیا، تو میں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ چلنا ہوں، چنانچہ میں ان کے ساتھ چلا گیا اور جا کراس بات کی شہادت دے دی اور حضرت عمر ڈاٹٹؤ نے ان کا راستہ چھوڑ دیا۔

(١١٦٣) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخُبَرَنَا شُعْبَةُ عَنُ قَتَادَةً عَنُ أَبِى الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيِّ عَنُ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدُرِيِّ قَالَ جَاءَ رَجُلَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ إِنَّ أَخِي اسْتُطُلِقَ بَطُنُهُ قَالَ اسْقِهِ عَسَلًا قَالَ فَذَهَبَ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ قَدُ سَقَيْتُهُ فَلَمْ يَزِدُهُ إِلَّا اسْتِطُلَاقًا قَالَ اسْقِهِ عَسَلًا قَالَ الْفَقِهِ عَسَلًا قَالَ اللهِ عِسَلًا قَالَ اللهِ عَسَلًا قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ فَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ فَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ فِي الرَّابِعَةِ صَدَقَ اللّهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي الرَّابِعَةِ صَدَقَ اللّهُ وَكَذَبَ بَطُنُ أَخِيكَ [صححه البحارى (٦٨٤ ٥)، ومسلم (٢٢١٨)]. [انظر: ١٨٩٣ / ١٨٩١].

(۱۱۱۷۳) حضرت ابوسعید خدری الله تا عروی ہے کہ ایک آدمی نبی علیہ کے پاس آیا اور کہنے لگایار سول الله مَثَلَّا اللهُ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلیْ اللهِ اللهِ عَلیْ اللهِ عَلیْ اللهِ عَلیْ اللهِ عَلیْ اللهِ عَلیْ اللهِ عَلیْ اللهِ اللهِ

(١١١٦٤) حَدَّثَنَا حَسَنٌ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنُ قَتَادَةً وَحَدَّتَ عَنُ أَبِى الصِّدِّيقِ عَنُ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ابْنُ أَخِى قَدُ عَرِبَ بَطْنُهُ فَقَالَ اسْقِ ابْنَ أَخِيكَ عَسَلًا قَالَ فَسَقَاهُ فَلَمُ يَرُدُهُ إِلَّا شِيدَةً فَرَجَعَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَاثُ مَرَّاتٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَاثُ مَرَّاتٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا فَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَافَاهُ اللَّهُ عَنَ وَجَلَّ قَدُ صَدَقَ وَكَذَبَ بَطُنُ ابْنِ آخِيكَ قَالَ فَسَقَاهُ فَعَافَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَدُ صَدَقَ وَكَذَبَ بَطُنُ ابْنِ آخِيكَ قَالَ فَسَقَاهُ فَعَافَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَاحْدَى اللَّهُ عَنْ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّاتِهُ اللَّهُ عَنْ وَجَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ا

(۱۱۱۲۳) حضرت ابوسعید خدری و النوسی مروی ہے کہ ایک آ دمی نبی علیا کے پاس آ با اور کہنے لگا یارسول الله من الم برے بھینج کو دست لگ گئے ہیں؟ نبی علیا نے فر مایا جا کراسے شہد پلاؤ، وہ جا کر دوبارہ آ یا اور کہنے لگا کہ میں نے اسے شہد پلایا ہے لیکن اس کی بیاری میں تو اور اضافہ ہو گیا ہے؟ نبی علیا نے فر مایا جا کراسے شہد پلاؤ، وہ جا کر دوبارہ آ یا اور کہنے لگا کہ میں نے اسے شہد پلایا ہے لیکن اس کی بیاری میں تو اور اضافہ ہو گیا ہے؟ تیسری مرتبہ پھر فر مایا کہ اسے جا کر شہد پلاؤ اس مرتبہ وہ تندرست ہو گیا،

## الله المراكب المنظمة ا

نبی مَالِیًا نے فر مایا اللہ نے سیج کہا، تیرے جیتیج کے پیٹ نے جھوٹ بولا۔

( ١١١٦٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَدْ أَعُطَى اللَّهُ كُلَّ نَبِيٍّ عَطِيَّةً فَكُلُّ قَدْ تَعَجَّلَهَا وَإِنِّى أَخَرْتُ عَطِيَّتِى شَفَاعَةً لِأُمَّتِى وَإِنَّ الرَّجُلَ مِنْ أُمَّتِى قَالَ قَدْ أَعُطَى اللَّهُ كُلَّ نَبِي عَطِيَّةً فَكُلُّ قَدْ تَعَجَّلَهَا وَإِنِّى أَخْرُتُ عَطِيَّتِى شَفَاعَةً لِأُمَّتِى وَإِنَّ الرَّجُلَ مِنْ أُمَّتِى لَيَشُفَعُ لِلْعُصِبَةِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَشُفَعُ لِلْعُصِبَةِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَشُفَعُ لِلْعُصِبَةِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَشُفَعُ لِلْعُصِبَةِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَشُفَعُ لِلْعَبِيلَةِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَشُفَعُ لِلْعُصِبَةِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَشُوعَ وَلِلرَّجُلَ لِيَسُفَعُ لِلْعُصِبَةِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَشُفَعُ لِلْقَبِيلَةِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَشُوعَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِلرَّجُلِ وَاللَّالِمَا اللَّهُ عَلِيمَةً وَلِلرَّجُلَقُ وَلِلرَّجُلِ إِللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللللَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَ

(۱۱۱۷۵) حضرت ابوسعید خدری ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیہ انے فر مایا ہر نبی کو ایک عطیہ کی پیشکش ہوئی اور ہر نبی نے اسے دنیا ہی میں وصول کرلیا، میں نے اپنا عطیہ اپنی امت کی سفارش کے لئے رکھ چھوڑا ہے، اور میری امت میں سے بھی ایک آ دمی لوگوں کی جماعتوں کی سفارش کرے گا، وخت میں داخل ہوں گے، کوئی پورے قبیلے کی سفارش کرے گا، کوئی دس آ دمیوں کی برکت سے جنت میں داخل ہوں گے، کوئی پورے قبیلے کی سفارش کرے گا، کوئی دس آ دمیوں کی ،کوئی دوآ دمیوں کی اور کوئی ایک آ دمی کی سفارش کرے گا۔

( ١١١٦٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخُبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْرَمَ وَأَصْحَابُهُ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ غَيْرَ عُثْمَانَ وَأَبِي قَتَادَةً فَاسْتَغْفَرَ لِلْمُحَلِّقِينَ ثَلَاثًا وَلِلْمُقَصِّرِينَ مَرَّةً [انظر: ١١٨٧٠،١١٨٦].

(۱۱۱۲۱) حضرت ابوسعید خدری ڈٹاٹٹڑ ہے مروی ہے کہ حدیبیہ کے سال نبی ملیٹیا اور آپ کے تمام صحابہ ٹٹاٹٹڑ نے اور''سوائے حضرت عثمان ڈٹاٹٹڑ اورابوقیا دہ ڈٹاٹٹڑ کے' احرام با ندھا، نبی ملیٹیا نے حلق کرانے والوں کے لئے تین مرتبہاورقصر کرانے والوں کے لئے ایک مرتبہ مغفرت کی دعاءفر مائی۔

(١١١٦٧) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنِى شُعُبَةُ عَنُ قَيْسِ بُنِ مُسْلِمٍ عَنُ طَارِقِ بُنِ شِهَابٍ قَالَ خَطَبَ مَرُوَانُ قَبُلَ الصَّلَاةِ فِى يَوْمِ الْعِيدِ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّمَا كَانَتُ الصَّلَاةُ قَبُلَ الْخُطْبَةِ فَقَالَ تَرَى ذَلِكَ يَا أَبَا فُلَانِ فَقَامَ أَبُو سَعِيدٍ يَوْمِ الْعِيدِ فَقَالَ أَمَّا هَذَا فَقَدُ قَصَى مَا عَلَيْهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ رَأَى مُنْكُرًا الْخُدُرِيُّ فَقَالَ أَمَّا هَذَا فَقَدُ قَضَى مَا عَلَيْهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ رَأَى مُنْكُرًا فَلُهُ يَعْدُونُ لَمْ يَسْتَطِعُ فَيِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعُ فَيقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ [راجع: ١١٠٨٩].

(۱۱۱۷۷) طارق بن شہاب ہے مروی کے کہ ایک مرتبہ مروان نے عید کے دن نماز سے پہلے خطبہ دینا شروع کیا جو کہ پہلے بھی نہیں ہوا تھا، یدد کی کھرا ایک کھڑا ہو کر کہنے لگا نماز خطبہ سے پہلے ہوتی ہے، اس نے کہا کہ یہ چیز متروک ہو چکی ہے، اس مجلس میں حضرت ابوسعید خدری ڈاٹٹ بھی تھے، انہوں نے کھڑے ہو کر فر مایا کہ اس شخص نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، میں نے نبی طابقہ کو یہ فر ماتے ہوئے ساہے کہتم میں سے جو شخص کوئی برائی ہوتے ہوئے دیکھے اور اسے ہاتھ سے بدلنے کی طافت رکھتا ہو تو ایسانی کرے، اگر ہاتھ سے بدلنے کی طافت رکھتا ہو تو ایسانی کرے، اگر ہاتھ سے بدلنے کی طافت نہیں رکھتا تو زبان سے اور اگر زبان سے بھی نہیں کرسکتا تو دل سے اسے برا ہمجھے

اور بیا بمان کاسب ہے کمز ور درجہ ہے۔

( ١١٦٨) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِى نَضْرَةً عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَهُلَ النَّارِ الَّذِينَ لَا يُرِيدُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِخْرَاجَهُمْ لَا يَمُوتُونَ فِيهَا وَلَا يَحْيَوُنَ وَإِنَّ أَهُلَ النَّارِ الَّذِينَ يُويدُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِخْرَاجَهُمْ لَا يَمُوتُونَ فِيهَا وَلَا يَحْيَوُنَ وَإِنَّ أَهُلَ النَّارِ الَّذِينَ يُويدُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِخْرَاجَهُمْ فِيهَا إِمَاتَةً حَتَّى يَصِيرُوا فَحْمًا ثُمَّ يُخْرَجُونَ ضَبَائِرَ فَيُلْقَوْنَ عَلَى أَنْهَارِ الْجَنَّةِ أَوْ يُرَشُّ عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْهَارِ الْجَنَّةِ فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ [راحع: ٢٩ ١٠١٩].

(۱۱۱۷۸) حضرت ابوسعید خدری ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے ارشاد فر مایا وہ جہنمی جواس میں ہمیشہ رہیں گے،ان پر تو موت آئے گی اور نہ ہی انہیں زندگانی نصیب ہوگی،البتہ جن لوگوں پراللہ اپنی رحمت کا ارادہ فر مائے گا،انہیں جہنم میں بھی موت دے دے گا، یہاں تک کہ وہ جل کرکوئلہ ہو جائیں گے، پھروہ گروہ درگروہ وہاں سے نکالے جائیں گے اور انہیں جنت کی نہروں میں غوطہ دیا جائے گا تو وہ ایسے اگ آئیں گے جیسے سیلاب کے بہاؤ میں دانہ اگ آتا ہے۔

( ١١١٦٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بُنُ مَرُزُوقٍ عَنُ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ عَنُ آبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ وَشَيَّعَهَا كَانَ لَهُ قِيرَاطَانِ وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا وَلَمْ يُشَيِّعُهَا كَانَ لَهُ قِيرَاطٌ وَالْقِيرَاطُ مِثْلُ أُحُدٍ

(۱۱۱۲۹) حضرت ابوسعید ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا جو خص نمازِ جناز ہ پڑھے اور قبر تک ساتھ جائے ،اسے دو قبراط ثواب ملے گا اور جو صرف نماز جناز ہ پڑھے، قبر تک نہ جائے ،اسے ایک قبراط ثواب ملے گا اور ایک قبراط احد پہاڑ کے برابر ہوگا۔

(١١١٧٠) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنُ أَبِي نَعَامَةً عَنُ أَبِي نَظُرَةً عَنُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فَخَلَعَ نَعُلَيْهِ فَخَلَعَ النَّاسُ نِعَالَهُمْ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لِمَ خَلَعْتُمْ نِعَالَكُمْ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأَيْنَاكَ خَلَعْتَ فَخَلَعْنَا قَالَ إِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ بِهِمَا خَبَثًا فَإِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ وَسُولَ اللَّهِ رَأَيْنَاكَ خَلَعْتَ فَخَلَعْنَا قَالَ إِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ بِهِمَا خَبَثًا فَإِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَقُلِبُ نَعْلَهُ فَلْيَنْظُرُ فِيهَا فَإِنْ رَأَى بِهَا خَبَثًا فَلْيُمِسَّهُ بِالْأَرْضِ ثُمَّ لِيُصَلِّ فِيهِمَا [صححه ابن حزيمة! (٢٨٧، ٢٠)]. والحاكم (٢٠١٠). والحاكم (٢٠٠١). [انظر: ١٨٩٩].

(۱۱۱۷) حضرت ابوسعید خدری ڈاٹھ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ایٹیا نے نماز پڑھائی توجو تیاں اتاردیں ، لوگوں نے بھی اپنی جو تیاں اتاردیں ، نماز سے فارغ ہوکر نبی ایٹیا نے فرمایا تم لوگوں نے اپنی جو تیاں کیوں اتاردیں ؟ لوگوں نے عرض کیا یارسول الله مَنَّا اللهُ مَنَّا اللهُ مَنَّا اللهُ مَنَّا اللهُ مَنَّا اللهُ مَنْ اللهُ ال

### الله المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المنه المنه

أُحَدِّثُكُمْ إِلَّا مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ سَمِعَتُهُ أُذُنَاى وَوَعَاهُ قَلْبِى أَنَّ عَبُدًا قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفُسًا ثُمَّ عَرَضَتُ لَهُ التَّوْبَةُ فَسَألَ عَنْ أَعْلَمِ آهُلِ الْأَرْضِ فَدُلَّ عَلَى رَجُلٍ فَاتَاهُ فَقَالَ إِنِّى قَتَلْتُ يِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفُسًا قَالَ فَانْتَضَى سَيْفَهُ فَقَتَلَهُ بِهِ يَسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفُسًا قَالَ لِي مِنْ تَوْبَةٍ قَالَ بَعْدَ قَتْلِ تِسْعَةٍ وَتِسْعِينَ نَفُسًا قَالَ فَانْتَضَى سَيْفَهُ فَقَتَلَهُ بِهِ فَاكُمْ لَمْ اللّهُ عَرْفَتُ لَهُ التَّوْبَةُ فَسَالً عَنْ أَعْلَمِ أَهُلِ الْأَرْضِ فَدُلَّ عَلَى رَجُلٍ فَاتَاهُ فَقَالَ إِنِّى قَتَلْتُ مِاللّهُ عَنْ أَعْلِمُ أَهُلِ اللّهُ مِنْ الْقَرْيَةِ الصَّالِحَةِ قَوْبَةٍ فَقَالَ وَمَنْ يَحُولُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ الْحَالِقُولِيةِ الصَّالِحَةِ قَوْبَةٍ فَقَالَ إِنِّي مَلْكُ فَي اللّهُ عَنْ وَجَلّهُ فِي اللّهُ عَنْ وَجَلّهُ فِي الْعَلْمُ فَعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَيْكُ وَبَكَ الْعَلَمُ الْعَلَمُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ

(۱۱۱۱) حضرت ابوسعید خدری دان کی جی جین کہ میں تم ہے وہی بیان کرتا ہوں جو میں نے نبی ملیا ہے سنا ہوتا ہے، یہ بات بھی میرے کا نوں نے سنی اور میرے دل نے محفوظ کی ہے کہ حضورا قد س منگا ہے گئے نے ارشاد فر مایا کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی ہا جہ نے نئا نوے قبل کیے تھے۔ اس کے بعد (تو بہ کرنے کے ارادہ ہے) یہ دریافت کرنے نکا کہ (روئے زمین پر) سب سے بڑا عالم کون ہے؟ لوگوں نے بتایا فلال شخص سب سے بڑا عالم ہے، پیشخص اس کے پاس گیا اور دریافت کیا کہ میں نے نئا نوے آدمیوں کو قبل کیا ہے، کیا میری تو بہ بول ہوگی تعداد پوری ہو گئی، اور پھرلوگوں ہے، دریافت کرنے لگا کہ اب سب سے بڑا عالم کون ہے، لوگوں نے ایک آدمی کا پیتہ دیا ہواس کے پاس گیا اور دریافت کیا گئی، اور پھرلوگوں سے دریافت کرنے لگا کہ اب سب سے بڑا عالم کون ہے، لوگوں نے ایک آدمی کا پیتہ دیا ہواس کے پاس گیا اور اس سے اپنا مدعا کہا جا کہا ہاں اس میں کون تی رکا وٹ ہے، اس گند سے علاقے سے نکل کرفلاں گاؤں میں جاؤ (وہاں تہ ہم اور اس سے اپنا مدعا کہا جا کہا گئی کی طرف چل دیا لیکن راستہ میں ہی موت کا وقت آگیا۔ مجبوراً شخص سیدنہ کے بل اس گاؤں کی طرف چسل دیا لیکن راستہ میں ہی موت کا وقت آگیا۔ مجبوراً شخص سیدنہ کے بل اس گاؤں کی طرف گھ میری گیا۔ مجبوراً شخص سیدنہ کے بل اس گاؤں کی طرف گھ میراں ہوں کے فرشتوں نے اس شخص کی نجات اور عذا ب

نا فر مانی نہیں کی تھی ،اور رحمت کے فرشتوں نے کہا کہ بیتو بہ کر کے نکلاتھا ، (اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجااور )اس نے بیہ

فیصلہ کیا کہ دونوں بستیوں میں ہے میخص جس بستی کے زیادہ قریب ہو،اسے اس میں ہی شار کرلو، راوی کہتے ہیں کہ بل ازیں وہ

ا بنی موت کا وفت قریب دیکھ کرنیک گاؤں کے قریب ہو گیا تھالہٰذا فرشتوں نے اسے ان ہی میں شار کرلیا۔

#### ﴿ مُنْ الْمُ الْمَرْ مِنْ بِلِ رَبِيدِ مِنْ إِلَيْ الْمُؤْرِنُ فِي اللَّهِ الْمُؤْرِنُ فِي اللَّهِ الْمُؤْرِنُ فِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ

( ١١١٧٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا فَصَيْلُ بُنُ مَرُزُوقٍ عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الضَّحَى حَتَّى نَقُولَ لَا يَدَعُهَا وَيَدَعُهَا حَتَّى نَقُولَ لَا يُصَلِّيهَا [قال الترمذي: ٢٠١٥]. حسن غريب، وقال الألباني: ضعيف (الترمذي: ٢٧٧)]. [انظر: ١١٣٣٢].

(۱۱۱۷۲) حفرت ابوسعید خدری ڈٹاٹڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹیا بعض اوقات چاشت کی نماز اس تسلسل سے پڑھتے تھے کہ ہم یہ سوچنے لگتے کداب آپ اسے نہیں چھوڑیں گے اور بعض اوقات اس تسلسل سے چھوڑتے کہ ہم یہ سوچنے لگتے کداب آپ بینماز نہیں پڑھیں گے۔

(١١١٧٣) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا فُضَيْلُ بُنُ مَرُزُوقِ عَنُ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ عَنُ آبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فَقُلْتُ لِفُضَيْلِ رَفَعَهُ قَالَ أَخْبَرَنَا فُضَيْلُ بُنُ مَرُزُوقِ عَنْ يَخُرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ السَّائِلِينَ عَلَيْكَ وَبِحَقِّ مَمْ شَاىَ فَإِنِّي لَمْ أَخُرُجُ أَشَرًا وَلَا بَطَرًا وَلَا رِيَاءً وَلَا سُمْعَةً خَرَجْتُ اتِّقَاءَ سَخَطِكَ وَابْتِعَاءَ مَرْضَاتِكَ أَسُأَلُكَ أَنْ تُنْقِذِنِي مِنُ النَّارِ وَأَنْ تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ وَكَلَ اللَّهُ بِهِ سَبْعِينَ أَلْفَ مَلَكٍ يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ وَأَقْبَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِوَجْهِهِ حَتَّى يَفُرَ عَمِنْ صَلَابِهِ [احرحه ابن ماحة: (٧٧٨)].

(۱۱۱۷۳) حضرت ابوسعید ڈٹاٹوئے غالبًا مرفوعاً مروی ہے کہ جو مخص نماز کے لئے نگلتے وقت ریکلمات کہہ لے کہ 'اے اللہ! میں آپ ہے اس حق کا واسطہ وے کرسوال کرتا ہوں جو سائلین کا آپ پر بنتا ہے اور میرے چلنے کاحق ہے، کہ میں غرور وفخر اور دکھاوے اور ریاء کاری کے لئے نہیں نکلا، میں تو آپ کی ناراضگی ہے ڈرکراور آپ کی رضا مندی کی طلب کے لئے نکلا ہوں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے جہنم ہے بچا لیجئے ، اور میرے گنا ہوں کو معاف فرما دیجئے ، کیونکہ آپ کے علاوہ کوئی بھی گنا ہوں کو معاف فرما دیجئے ، کیونکہ آپ کے علاوہ کوئی بھی گنا ہوں کو معاف نیزیں کرسکتا'' تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے ستر ہزار فرشتوں کو مقرر فرما دیتے ہیں جو اس کے لئے استعفار کرتے رہے ،اور اللہ اس کی طرف خصوصی توجہ فرما تا ہے ، تا آ نکہ وہ اپنی نماز سے فارغ ہوجائے۔

( ١١١٧٤) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بُنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الدَّسُتُوَائِنَّ عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ هِلَالٍ بُنِ أَبِي مَيْمُونَة عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْجُدُرِيِّ قَالَ خَطَبْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ وَصَعِدَ الْمِنْبَرَ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ فَقَالَ إِنَّ مِثَّا أَخَافُ عَلَيْكُمْ بَعْدِى مَا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا وَزِينَتِهَا فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَأَيْنَا آنَّهُ يَنْزِلُ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَأَيْنَا آنَّهُ يَنْزِلُ عَلَيْهِ جَبُرِيلُ فَقِيلَ لَهُ مَا شَأْنُكَ تُكُلِّمُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يُكَلِّمُ وَسَلَّمَ وَرَأَيْنَا آنَّهُ يَنْزِلُ عَلَيْهِ جَبُرِيلُ فَقِيلَ لَهُ مَا شَأْنُكَ تُكُلِّمُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يُكَلِّمُ وَسَلَّمَ وَمَالَمَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ يَمُسَحُ عَنْهُ الرُّحَضَاءَ فَقَالَ آيْنَ السَّائِلُ وَكَانَّهُ حَمِدَهُ فَقَالَ إِنَّ الْحَيْرَ لَا يَأْتِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا يَنْهِ الْمُعَلِي يَمُسَحُ عَنْهُ الرُّحْضَاءَ فَقَالَ آيْنَ السَّائِلُ وَكَانَّهُ حَمِدَهُ فَقَالَ إِنَّ الْحَيْرَ لَا يَأْتِي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا مَنْ الشَّهُ مِ عَنْهُ الرَّعِنِ عَنْ الشَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ إِنَّ الْمَالَ عُلْوَا الْمَتَلَى وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلْقُ وَالْمَلُولُ وَكُولُولُ الْمُولِ الْمُأْلُ عُلْمُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا الْمَالَ عُلُولُهُ وَلَا الْمَالَ عُلُولُ وَالْمَالَ عُلُولُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ الْمَالَ عُلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى الْمَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا الْمَالَ عَلَى اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ الْمُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ اللَّ

الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ هُوَ لِمَنُ أَعْطَى مِنْهُ الْمِسْكِينَ وَالْيَتِيمَ وَابْنَ السَّبِيلِ أَوْ كَمَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّ السَّبِيلِ أَوْ كَمَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّ اللَّذِي أَخُذَهُ بِغَيْرِ حَقِّهِ كَمَثَلِ الَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ فَيَكُونُ عَلَيْهِ شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ [صححه البحارى الَّذِي أَخَذَهُ بِغَيْرِ حَقِّهِ كَمَثَلِ الَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ فَيَكُونُ عَلَيْهِ شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ [صححه البحارى (٩٢١)]. ومسلم (١٠٥٦)، وابن حباد (٣٢٢٥، و٣٢٢٧)]. [راجع: ١١٠٤٩].

(۳ کااا) حضرت ابوسعید و النون سے کہ نبی ملینا نے منبر پر جلوہ افروز ہوکر ایک مرتبہ ہم سے فرمایا جھے تم پر سب سے زیادہ اندیشہ اس چیز کا ہے کہ اللہ تمہارے لیے زمین کی نبا تات اور دنیا کی روفقیں نکال دے گا، ایک آ دمی نے پوچھا یا رسول اللہ! کیا خیر بھی شرکولا سکتی ہے؟ نبی ملینا خاموش رہے، ہم سجھ گئے کہ ان پر وحی نازل ہور ہی ہے چنانچہ ہم نے اس آ دمی سے کہا کیا بات ہے؟ ہم نبی ملینا سے بات کر رہے ہواور وہ تم سے بات نہیں کر رہے؟ پھر جب وہ کیفیت دور ہوئی تو نبی ملینا اپنا پیسنہ پونچھنے لگے، اور فرمایا وہ سائل کہاں ہے؟ اس نے عرض کیا میں یہاں موجود ہوں اور میر اارادہ صرف خیر ہی کا تھا، نبی ملینا نے فرمایا خیر ہمیشہ خیر ہی کولاتی ہے، البتہ بید نیا بڑی شاداب اور شیر یں ہے، اور موسم بہار میں اگنے والی خودرو گھاس جانور کو پیٹ نور مایا خودرو گھاس جانور عام گھاس چر تا ہے، وہ اسے کھا تا رہتا ہے، جب اس کی کو گیس بھر جاتی ہیں تو وہ سورج کے سامنے آ کرلیداور پیشا برتا ہے، پھر دوبارہ آ کر کھالیتا ہے، چنانچہ مسلمان آ دمی تو مسکمین، بیتیم اور مسافر کے حق میں بہت اچھا ہوتا ہے اور جو شخص ناحق اسے پالیتا ہے، وہ اس شخص کی طرح ہوتا ہے جو کھا تا جائے لیکن سیرا ب نہ ہواوروہ اس کے خلاف قیامت کے دن گواہی دے گا۔

( ١١١٧٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا هَمَّامُ بُنُ يَحْيَى عَنُ زَيْدِ بُنِ أَسُلَمَ عَنُ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ عَنُ آبِى سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَكْتُبُوا عَنِّى شَيْئًا إِلَّا الْقُرْآنَ فَمَنْ كَتَبَ عَنِّى شَيْئًا غَيْرَ الْقُرْآنِ فَلْيَمْحُهُ [راجع: ١١١١].

(۱۱۱۷) حضرت ابوسعیدخدری ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیّانے فر مایا میرے حوالے سے قر آن کریم کے علاوہ کچھ نہ لکھا کرو، اور جس شخص نے قر آن کریم کے علاوہ کچھاورلکھ رکھا ہو،ا سے جاہئے کہ وہ اسے مٹادے۔

( ١١١٧٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنُ أَبِى نَضُرَةً عَنُ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَتَيْتَ عَلَى رَاعِى إِبِلِ فَنَادِ يَا رَاعِى الْإِبِلِ ثَلَاثًا فَإِنْ أَجَابَكَ وَإِلَّا فَاحُلُبُ وَاشْرَبُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُفْسِدَ وَإِذَا أَتَيْتَ عَلَى حَائِطِ بُسْتَانٍ فَنَادِ يَا صَاحِبَ الْحَائِطِ ثَلَاثًا فَإِنْ أَجَابَكَ وَإِلَّا فَكُلْ [راجع: ٢٠١٠].

(۱۱۷۷) حضرت ابوسعید خدری ولائنو کی سے کہ جناب رسول اللّه مَلَاثِیْنِ نے ارشاد فر مایا جب تم میں سے کوئی شخص کسی اونٹ کے پاس سے گذرے اوراس کا دودھ پینا چاہے تو اونٹ کے مالک کو تین مرتبہ آ واز دے لے، اگروہ آ جائے تو بہت اچھا، ورنداس کا دودھ پینا چاہے تو بہت اچھا، ورنداس کا دودھ پی سکتا ہے، اسی طرح جب تم میں سے کوئی شخص کسی باغ میں جائے اور کھانا کھانے لگے تو تین مرتبہ باغ کے مالک کوآ واز دے کر بلائے، اگروہ آ جائے تو بہت اچھا، ورندا کیلائی کھالے۔

( ١١١٧٧م ) وقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَمَا زَادَ فَصَدَقَةٌ [راجع: ١٠٦٠م].

(۲ کا ۱۱ م) اور نبی ملیکیانے فر مایا ضیافت تین دن تک ہوتی ہے،اس کے بعد جو پچھ ہوتا ہے، وہ صدقہ ہوتا ہے۔

( ١١١٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا أَبُو مَسْعُودٍ الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِى نَضْرَةً عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى سَفَرٍ فَمَرَرُنَا بِنَهَرٍ فِيهِ مَاءٌ مِنْ مَاءِ السَّمَاءِ وَالْقَوْمُ صِيَامٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْرَبُوا فَلَمْ يَشُرَبُ أَحَدٌ فَشَرِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرِبَ الْقَوْمُ

[صححه ابن خزيمة (١٩٦٦)، وصححه ابن حبان (٢٥٥٠، و٥٥٦). قال شعيب: صحيح]. [انظر: ١١٤٤٣].

(۱۱۱۷) حفرت ابوسعیدخدری ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ ہم لوگ ایک سفر میں نبی علیٹیا کے ساتھ تھے، ہمارا گذرا یک نہر پر ہوا جس میں بارش کا پانی جمع تھا، لوگوں کا اس وقت روز ہ تھا، نبی علیٹیا نے فر مایا پانی پی لو، لیکن روز ہے کی وجہ سے کسی نے نہیں پیا، اس پر نبی علیٹیا نے آگے بڑھ کرخود پانی پی لیا، نبی علیٹیا کود کھے کرسب ہی نے پانی پی لیا۔

( ١١١٧٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنُ أَبِى عَاصِمٍ عَنُ أَبِى الْمُتَوَكِّلِ عَنُ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا أَتَى الرَّجُلُ أَهْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ الْعَوْدَ تَوَضَّأَ [راجع: ٥٠١٠٥].

(۱۱۱۷۸) حضرت ابوسعید بڑاٹنؤ سے مروی ہے کہ نبی علیٰٹیانے فر مایا اگر کوئی آ دمی اپنی بیوی کے قریب جائے ، پھر دو بارہ جانے کی خواہش ہوتو وضوکر لے۔

(١١١٧٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ ذَكُوَانَ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدُرِى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَخَرَجَ وَرَأْسُهُ يَقُطُّرُ فَقَالَ لَهُ لَعَلَّنَا أَعْجَلُنَاكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَخَرَجَ وَرَأْسُهُ يَقُطُّرُ فَقَالَ لَهُ لَعَلَّنَا أَعْجَلُنَاكَ وَلَا غُسُلَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ الْوُضُوءُ [صححه البحارى قَالَ نَعَمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ إِذَا أَعْجِلْتَ أَوْ أُقْحِطْتَ فَلَا غُسُلَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ الْوُضُوءُ [صححه البحارى (١٨٠٠)، ومسلم (٣٤٥)، وابن حبان (١٧١١). [انظر: ١١٩١٦،١١٢١٥].

( ١١١٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدًا أَبَا الْحَوَارِى قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الصَّدِيقِ يُحَدِّثُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدُرِى قَالَ خَشِينَا أَنُ يَكُونَ بَعْدَ نَبِيِّنَا حَدَثُ فَسَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَخُرُجُ الْمَهْدِيُّ فِي أُمَّتِى خَمْسًا أَوْ سَبْعًا أَوْ تِسْعًا زَيْدٌ الشَّاكُ قَالَ قُلْتُ أَيُّ شَيْءٍ قَالَ سِنِينَ ثُمَّ قَالَ يُنْوسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَلَا تَدَّخِرُ الْأَرْضُ مِنْ نَبَاتِهَا شَيْنًا وَيَكُونُ الْمَالُ كُدُوسًا قَالَ يَجِيءُ الرَّجُلُ

## ﴿ مُنْ لِمُ الْمُ الْمُرْبِينِ مِنْ مِنْ الْمُ الْمُؤْرِنِ فِي الْمُؤْرِقِ اللْمُؤْرِقِ الْمُؤْرِقِ الْمُؤْرِقِ الْمُؤْرِقِ الْمُؤْرِقِ الْمُؤْرِقِ الْمُؤْرِقِ الْمُؤْرِقِ الْمُؤْرِقِ اللْمُؤْرِقِ اللْمُؤْرِقِ اللْمُؤْرِقِ الْمُؤْرِقِ اللْمُؤْرِقِ الْمُؤْرِقِ الْمُؤْرِقِ اللْمُؤْرِقِ اللْمُؤْرِقِ اللْمُؤْرِقِ اللْمُؤْرِقِ الْمُؤْرِقِ الْمُؤْرِ

إِلَيْهِ فَيَقُولُ يَا مَهْدِئُ أَعُطِنِي أَعُطِنِي قَالَ فَيَحْثِي لَهُ فِي ثَوْبِهِ مَا اسْتَطَاعَ أَنْ يَحْمِلَ [صححه الحاكم (٤٦٥/٤). حسنه الترمذي، وقال الألباني: حسن (ابن ماجة: ٤٠٨٣)، والترمذي: ٢٢٣٢). اسناده ضعيف]. [انظر: ١١٢٣٠].

(۱۱۱۸) حضرت ابوسعید خدری بڑا ٹھڑ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ جمیں بیا ندیشہ لاحق ہوا کہ کہیں نبی علیہ کے بعد عجیب وغریب واقعات نہ پیش آنے لگیں، چنانچہ ہم نے نبی علیہ ہے اس کے متعلق بوچھا، آپ منگ ٹی ہے نہیں مہدی آئے گا جو پانچ یا سات یا نوسال رہے گا، اس زمانے میں اللہ تعالی آسان سے خوب بارش برسائے گا، زمین کوئی نبا تات اپنے اندر ذخیرہ کر کے نہیں رکھے گی، اور مالی فراوانی ہوجا کیگی ، حتی کہ ایک آدی مہدی کے پاس آ کر کہے گا کہ اے مہدی! مجھے دو، مجھے کچھے عطاء کرو، تو وہ اپنے ہاتھوں سے بھر بھر کر اس کے کپڑے میں اتنا ڈال دیں گے جتنا وہ اٹھاسکے۔

(١١١٨١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ زَيْدٍ أَبِي الْحَوَارِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الصِّدِّيقِ يُحَدِّثُ عَنُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِیِّ قَالَ کُنَّا نَبِيعُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [صححه الحاكم (١٩/٢). قال شعب: صحبح لغيره، وهذا اسناد ضعيف].

(۱۱۱۸۱) حضرت ابوسعید خدری ﴿ اللّٰهُ اللّٰہِ عَلَیْ مِروی ہے کہ ہم لوگ نبی عَلِیْهِ کے دور باسعادت میں ام ولد (لونڈی) کو ﴿ کَوَ یَا کَرِ تَے شے۔ (۱۱۸۸ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زَیْدٍ أَبِی الْحَوَادِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الصَّدِیقِ یُحَدِّثُ عَنْ آبِی سَعِیدٍ الْخُدْرِیِّ قَالَ کُنَّا نَتَمَتَّعُ عَلَی عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ بِالثّوْبِ

(۱۱۱۸۲) حضرت اُبوسعید خدری ڈاٹٹڑ سے مروی ہے کہ ہم لوگ نبی ملیٹا کے دور باسعادت میں ایک کپڑ ابھی مععد ُ نکاح میں دے دیتے تھے۔

( ١١١٨٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدُرِى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَمَّارٍ تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ [انظر: ١١٨٨٣].

(۱۱۱۸۳)حضرت ابوسعید بڑاٹھ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹیا نے حضرت عمار نٹاٹھ کے متعلق فر مایا کے تمہیں ایک باغی گروہ شہید کر دےگا۔

( ١١٨٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنُ عَمْرِو بُنِ مُرَّةً عَنْ آبِي الْبَخْتَرِيِّ الطَّائِيِّ عَنْ آبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَمَّا نَزَلَتُ هَذِهِ السُّورَةُ إِذَا جَاءَ نَصُرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ قَالَ قَرَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى خَتَمَهَا وَقَالَ النَّاسُ حَيْزُ وَأَنَا وَأَصْحَابِي وَرَأَيْتُ النَّاسَ قَالَ قَرَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى خَتَمَهَا وَقَالَ النَّاسُ حَيْزُ وَأَنَا وَأَصْحَابِي حَيْزُ وَقَالَ لَا هِجُرَةً بَعْدَ الْفَتْحِ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ فَقَالَ لَهُ مَرُوانُ كَذَبْتَ وَعِنْدَهُ رَافِعُ بُنُ خَدِيجٍ وَزَيْدُ بُنُ حَيْزُ وَقَالَ لَهُ مَرُوانُ كَذَبْتَ وَعِنْدَهُ رَافِعُ بُنُ خَدِيجٍ وَزَيْدُ بُنُ اللَّهِ عَلَى السَّرِيرِ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ لَوْ شَاءَ هَذَانِ لَحَدَّثَاكَ وَلَكِنْ هَذَا يَخَافُ أَنْ تَنْزِعَهُ

عَنْ عِرَافَةِ قَوْمِهِ وَهَذَا يَخُشَى أَنْ تَنْزِعَهُ عَنْ الصَّدَقَةِ فَسَكَتَا فَرَفَعَ مَرُوانُ عَلَيْهِ الدَّرَّةَ لِيَضُرِبَهُ فَلَمَّا رَأَيَا ذَلِكَ عَنْ عِرَافَةِ قَوْمِهِ وَهَذَا يَخُشَى أَنْ تَنْزِعَهُ عَنْ الصَّدَقَةِ فَسَكَتَا فَرَفَعَ مَرُوانُ عَلَيْهِ الدَّرَّةَ لِيَضُرِبَهُ فَلَمَّا رَأَيَا ذَلِكَ عَنْ عَنْ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

(۱۱۱۸) حضرت ابوسعید خدری رفائن سے مروی ہے کہ جب نبی علیا پرسورہ نصر نازل ہوئی تو نبی علیا نے وہ صحابہ کرام رفائن کو کھمل سنائی ،اور فر مایا تمام لوگ ایک طرف ہیں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں ہیں ،اور فر مایا کہ فتح مکہ کے بعد ہجرت فرض نہیں رہی ،البتہ جہاد اور نیت کا ثواب باتی ہے ، بیر حدیث بن کر مروان نے ان کی تکذیب کی ،اس وقت وہاں حضرت رافع بن خدتی رفائن اور حضرت زید بن ثابت رفائن بھی موجود سے جومروان کے ساتھ اس کے تخت پر بیلے ہوئے تھے ، حضرت ابوسعید رفائن کہنے گئے کہ اگر بید دونوں چاہیں تو تم سے بیر حدیث بیان کر سکتے ہیں لیکن ان میں سے ایک کو اس بات کا اندیشہ ہے کہتم ان سے صدقات روک لو اندیشہ ہے کہتم ان سے صدقات روک لو گے ، اس پروہ دونوں حضرات نے مور وان نے حضرت ابوسعید رفائن کو مارنے کے لئے کوڑ ااٹھا لیا ، بیدد کھے کر ان دونوں حضرات نے فرمایا ہے تی کہدر ہے ہیں۔

فانده: اس روايت كي صحت پر راقم الحروف كوشرح صدرنهيں ہو پار ہا۔

(١١١٨٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا شُعُبَةُ عَنُ سَعُدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ عَنُ أَبِي أُمَامَةَ بُنِ سَهُلٍ قَالَ سَمِعُتُ أَبَا سَعِيدٍ الْحُدْرِيَّ قَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى سَعْدٍ فَأَتَاهُ عَلَى حُكْمِ سَعْدِ بُنِ مُعَادٍ قَالَ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ يَكُم أَوْ عَلَى حِمَارٍ قَالَ فَلَمَّا دَنَا قَرِيبًا مِنُ الْمَسْجِدِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ أَوْ عَلَى حِمَارٍ قَالَ إِنَّ هَوُلَاءِ نَزَلُوا عَلَى حُكْمِكَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ أَوْ خَيْرِكُمْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَوُلَاءِ نَزَلُوا عَلَى حُكْمِكَ قَالَ النَّبِي مُقَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدُ قَطَيْتَ بِحُكْمِ اللَّهِ وَرُبَّمَا قَالَ قَطَيْتَ بِحُكْمِ اللَّهِ وَرُبَّمَا قَالَ قَطَيْتَ بِحُكْمِ الْمَلِكِ [صححه البحارى (٣٠٤٣)، وابن حبان (٢٧٠٧)]. [انظر: ١١٨٥/ ١١١٨٥ ، ١١١٨٥ ، ١١١٥٥].

(۱۱۱۸۵) حضرت ابوسعید خدری بڑاٹیؤ سے مروی ہے کہ بنوقر یظہ کے لوگوں نے حضرت سعد بن معاذ بڑاٹیؤ کے فیصلے پر ہتھیار ڈالنے کے لئے رضامندی ظاہر کردی، نبی مالیٹیا نے حضرت سعد بن معاذ بڑاٹیؤ کو بلا بھیجا، وہ اپنی سواری پر سوار ہوکر آئے ، جب وہ مسجد کے قریب پہنچ تو نبی مالیٹیا نے فر مایا اپنے سردار کا کھڑے ہوکراستقبال کرو، پھران سے فر مایا کہ بیلوگ آپ کے فیصلے پر ہتھیارڈ النے کے لئے تیار ہو گئے ہیں، انہوں نے عرض کیا کہ آپ ان کے جنگجوا فراد کوئل کروا دیں، اور ان کے بچوں کوقیدی بنا کیں، نبی مالیٹیا نے بین کرفر مایا تم نے وہی فیصلہ کیا جواللہ کا فیصلہ ہے۔

( ١١١٨٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِى مَسْلَمَةً قَالَ سَمِعْتُ أَبَا نَضُرَةً يُحَدِّثُ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الدُّنْيَا خَضِرَةٌ حُلُوَةٌ وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ مُسْتَخْلِفُكُمْ

### ﴿ مُنْ الْمُ الْمُونِينِ لِي مِنْ مِنْ الْمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُلَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّا ال

فِيهَا لِيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ فَإِنَّ أُوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسُرَائِيلَ كَانَتُ فِي النِّسَاءِ [انظر: اللهُ اللهُو

(۱۱۱۸۲) حضرت ابوسعید و الله الله علی مرتبه نبی علیه این مرتبه نبی علیه این اسر میزوشاداب اور شیری ہے، الله تمهیں اس میں خلافت عطاء فر ما کردیکھے گا کہتم کیاا عمال سرانجام دیتے ہو؟ یا در کھو! دنیا اور عورت سے ڈرتے رہو، کیونکہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلی آز مائش عورت کے ذریعے ہی ہوئی تھی۔

( ١١١٨٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمَنِ بُنُ مَهُدِى حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أَمَامَةَ بُنَ سَهُلٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ فَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ غُنُدَرٍ عَنْ شُعْبَةَ فِى حُكْمِ سَعْدِ بُنِ مُعَاذٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَإِنِّى أَحُكُمُ أَنْ تُقْتَلَ مُقَاتِلَتُهُمْ وَتُسْبَى ذُرِّيَّتُهُمْ فَقَالَ لَقَدُ حَكَمْتَ فِيهِمْ بِحُكْمِ اللَّهِ وَقَالَ مَرَّةً لَقَدُ حَكَمْتَ فِيهِمْ بِحُكْمِ الْمَلِكِ أَوْ الْمَلَكِ شَكَّ عَبُدُ الرَّحْمَنِ [راجع: ١١١٨٥].

(۱۱۱۸۷) حفرت ابوسعید خدری دانش سے مروی ہے کہ بنو قریظہ کے لوگوں نے حضرت سعد بن معاذ دانش کے فیصلے پر ہتھیا ر ڈالنے کے لئے رضامندی ظاہر کردی، (نبی ملیٹا نے حضرت سعد بن معاذ دانش کو بلا بھیجا، وہ اپنی سواری پر سوار ہوکر آئے ، جب وہ مسجد کے قریب پہنچ تو نبی ملیٹا نے فر مایا اپنے سردار کا کھڑے ہوکراستقبال کرو، پھران سے فر مایا کہ بیلوگ آپ کے فیصلے پر ہتھیارڈ النے کے لئے تیار ہو گئے ہیں )، انہوں نے عرض کیا کہ آپ ان کے جنگجوا فراد کوئل کروادیں ، اوران کے بچوں کوقیدی بنالیں ،نبی ملیٹا نے بین کرفر مایا تم نے وہی فیصلہ کیا جواللہ کا فیصلہ ہے۔

( ١١١٨٨ ) و حَدَّثَنَاهُ عَفَّانُ قَالَ الْمَلِكُ

(۱۱۱۸۸) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١١٨٨ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ جَعْفَرٍ تُقْتَلُ مُقَاتِلَتُهُمْ وَتُسْبَى ذُرِّيَّتُهُمْ وَقَالَ قَضَيْتَ بِحُكْمِ الْمَلِكِ قَالَ أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ

(۱۱۱۸۹) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١١١٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ أَنَسِ بُنِ سِيرِينَ عَنْ مَعْبَدٍ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الْعَزُلِ أَوْ قَالَ فِي الْعَزْلِ لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا ذَلِكَ فَإِنَّمَا هُوَ الْقَدَرُ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الْعَزْلِ أَوْ قَالَ فِي الْعَزْلِ لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا ذَلِكَ فَإِنَّمَا هُوَ الْقَدَرُ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (١٤٣٨)]. [انظر: ١١١١، ١١٤٧٨، ١١٦٦٨، ١١١٥٥].

(۱۱۱۹۰) حضرت ابوسعید خدری واقع نظرت مروی ہے کہ کسی شخص نے نبی طینیا ہے عزل (مادہ منوبیہ کے باہر ہی اخراج) کے متعلق سوال پوچھا تو نبی طینیا نے فرمایا اگرتم ایسانہ کروتو تم پر کوئی حرج تو نہیں ہے، اولا دکا ہونا نقد برکا حصہ ہے۔ (۱۱۷۹۱) حَدَّقَنَا حُسَیْنٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَنْبَانَا أَنْسُ بْنُ سِیرِینَ عَنْ آجِیهِ مَعْبَدٍ فَذَکّرَ نَحْوَهُ

(۱۱۱۹۱) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١١١٩٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا فُضَيْلٌ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَقْرَبَهُمْ مِنْهُ مَجْلِسًا إِمَامٌ عَادِلٌ وَإِنَّ أَبْغَضَ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ إِنَّ أَجْبَ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَشَدَّهُ عَذَابًا إِمَامٌ جَائِرٌ [قال الترمذي: حسن صحيح، وقال الألباني: ضعيف (الترمذي: ٢٣٢٩)]. وانظر: ٥٤٥ ١].

(۱۱۱۹۲) حفرت ابوسعید ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیقیانے فر مایا قیامت کے دن اللہ کے نز دیک تمام لوگوں میں سب سے پندیدہ اورمجلس کے اعتبار سے سب سے قریب شخص منصف حکمران ہوگا اور اس دن سب سے زیادہ مبغوض اور سخت عذاب کا مستحق ظالم حکمران ہوگا۔

(١١١٩٣) حَدَّقَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِى عَرُوبَةَ حَدَّقَنَا قَتَادَةُ عَمَّنُ لَقِى الْوَفْدَ وَذَكَرَ أَبَا نَضُرَةً عَنْ أَبِى سَعِيدٍ أَنَّ وَفُدَ عَبُدِ الْقَيْسِ لَمَّا قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا إِنَّا حَيُّ مِنْ رَبِيعَةَ وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كُفَّارُ مُضَرَ وَلَسْنَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَأْتِيكَ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحُرُمِ فَمُرْنَا بِآمْرٍ إِذَا نَحُنُ أَخَذُنَا بِهِ دَخُلْنَا الْجَنَّةَ وَنَأَمُرُ بِهِ أَوْ نَدُعُو مَنْ وَرَائِنَا فَقَالَ آمُرُكُمْ بِأَرْبَعِ وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعِ اعْبُدُوا اللَّهُ وَلَا تُشُرِكُوا بِهِ شَيْئًا فَهَذَا لَيْسَ مِنْ الْمُعْنَاقِمِ الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَصُّومُوا رَمَضَانَ وَأَغُولُوا مِنْ الْغَنَاقِمِ الْخُمُسَ وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعِ عَنْ اللَّبَاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْحَنْتِمِ وَالْمُرَقِّتِ قَالُوا وَمَا عِلْمُكَ بِالنَّقِيرِ قَالَ جِذَعٌ يُنْقُرُ ثُمَّ يُلْقُونَ فِيهِ مِنْ الْقُطَيْعَاءِ أَوْ الشَّبِّءِ وَالنَّقِيرِ وَالْحَنْتِمِ وَالْمُرَقِّتِ قَالُوا وَمَا عِلْمُكَ بِالنَّقِيرِ قَالَ جِذَعٌ يُنْقُرُ ثُمَّ يُلْقُونَ فِيهِ مِنْ الْقُطَيْعَاءِ أَوْ الشَّبِّ وَالْمَونَ فِيهِ مِنْ الْقُطَيْعَاءِ أَوْ الشَّعِيرِ وَالْمَاءِ حَتَى إِذَا سَكَنَ غَلَيْانُهُ شَرِبُتُمُوهُ حَتَى إِنَّ أَحَدَكُمُ لِيَضُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا فَمَا تَأْمُونَ الْقَالُمُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا فَمَا تَأْمُونَ الْوَالَحُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالُوا فَمَا تَأْمُونَ الْوَالَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا فَمَا تَأَمُونَ الْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى الْلَاسُقِيةِ النِي يُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْتُولُ اللَّهُ عَلَى وَالْمَالُوا إِلَى اللَّهُ عَلَى وَلِلَ الْمُصَالُولُ الْمُعْمَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَلِلْ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ عَلَى وَلِلَ اللَّهُ عَلَى وَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَلِكُ مُلْفِيعًا اللَّهُ عَلَى وَالْمُولُولُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَى وَالْمُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤَلِقُولُ الْمُؤُلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُعُ

(۱۱۱۹۳) حضرت ابوسعید خدری بڑا ٹھڑ سے مروی ہے کہ جب بنوعبدالقیس کا وفد نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے بتایا کہ ہماراتعلق قبیلۂ ربیعہ سے ہے، ہمارے اور آپ کے درمیان کفارِ مفز کا بی قبیلہ حائل ہے اور ہم آپ کی خدمت میں صرف اشہر حرم میں حاضر ہو سکتے ہیں اس لئے آپ ہمیں کوئی ایسی بات بتا دیجئے جس پڑمل کر کے ہم جنت میں داخل ہو جا کیں اور اپنے پیچھے والوں کو بھی بتا دیں ؟

نبی مایئیا نے فر مایا میں تنہیں چار با توں کا تھم اور جار چیزوں سے منع کرتا ہوں ،اللّٰد کی عبادت کرو،اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ تھہراؤ ،نماز قائم کرنا ، زکو ۃ دینا ،رمضان کے روز بے رکھنا اور مال غنیمت کا پانچواں حصہ بیت المال کو بھجوا نا ،اور میں

## الم المرا المرابية من الم المرابية من المرابي

تمہیں دباء جنتم ،نقیر اور مزفت نامی برتنوں سے منع کرتا ہوں ،لوگوں نے نبی علیا ہے'' نقیر'' کا مطلب پوچھا تو نبی علیا نے فر مایا مکڑی کا وہ ننا جے کھو کھلا کر کے اس میں کھڑے ، کھجوریں یا پانی ڈال کر جب اس کا جوش ختم ہو جائے تو اسے پی لیا جائے ، پھرتم میں سے کوئی شخص اپنے پچپازاد ہی کوئلوار سے مارنے گئے،اتفاق سے اس وقت لوگوں میں ایک آ دمی موجود تھا جے اس وجہ سے زخم لگا تھا، میں شرم کے مارے اسے چھیانے لگا،

پھران لوگوں نے پوچھا کہ مشروبات کے حوالے ہے آپ ہمیں کیا تھا دیتے ہیں؟ نبی ملیلیا نے فر مایا ان مشکیزوں میں پیا کروجن کا منہ بندھا ہوا ہو، انہوں نے عرض کیا کہ ہمارے علاقے میں چوہوں کی بہتات ہے، اس میں چہڑے کے مشکیزے باقی رونہیں سکتے، نبی ملیلیا نے دو تین مرتبہ فر مایا اگر چہ چوہے انہیں کتر لیا کریں، اور وفد کے سردار سے فر مایا کہتم میں دو حصلتیں ایس جواللہ کو بہت پسند ہیں، برد باری اور وقار۔

(١١١٩٤) حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنُ سَعُدِ بُنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي زَيْنَبُ عَنُ آبِي سِعِيدٍ الْحُدُرِيِّ آنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنُ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَقَالَ فَقَدِمَ قَتَادَةُ بُنُ النَّعُمَانِ أَخُو أَبِي سَعِيدٍ لِأُمِّهِ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنُهُ لِيَامُ فَقَالَ اللَّهِ مِنُ قَدِيدِ الْأَضْحَى فَقَالَ كَأَنَّ هَذَا مِنُ قَدِيدٍ الْأَضْحَى قَالُوا نَعَمْ فَقَالَ اللَّهُ عَنُهُ لِيَامُ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَقَالَ لَهُ أَبُو سَعِيدٍ أَوَقَدُ حَدَثَ فِيهِ أَمْرٌ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ أَبُو سَعِيدٍ أَوَقَدُ حَدَثَ فِيهِ أَمْرٌ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ أَبُو سَعِيدٍ أَوَقَدُ حَدَثَ فِيهِ أَمْرٌ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ أَبُو سَعِيدٍ أَوَقَدُ حَدَثَ فِيهِ أَمْرٌ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ أَبُو سَعِيدٍ أَوَقَدُ حَدَثَ فِيهِ أَمْرٌ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ نَهَى أَنْ نَحْيِسَهُ فَوْقَ ثَلَاثَةٍ آيًامٍ ثُمَّ رَحَّصَ لَنَا أَنُ نَاكُلَ وَنَدَّخِرَ [صححه البحارى (٢٩٩٧)، وابن حباد (٢٦٥)].

(۱۱۱۹) حضرت ابوسعید خدری بی انتخاسے مروی ہے کہ نبی طابیہ نے تین دن سے زیادہ قربانی کا گوشت رکھنے سے منع فر مایا ہے،

ایک مرتبہ حضرت ابوسعید والنفؤ کے ماں شریک بھائی حضرت قنادہ بن نعمان والنفؤان کے پاس آئے ، انہوں نے ان کے سامنے
قربانی کا گوشت لاکررکھا، جے خشک کرلیا گیا تھا، حضرت قنادہ والنفؤ نے کہا لگتا ہے کہ بیقربانی کا گوشت ہے، انہوں نے جواب
دیا جی ہاں! حضرت قنادہ والنفؤ نے کہا کہ کیا نبی علیہ نے اسے تین دن سے زیادہ رکھنے سے منع نہیں فر مایا؟ اس پر حضرت ابو
سعید والنفؤ نے فر مایا کیا اس کے متعلق نیا تھم نہیں آیا تھا، پہلے نبی علیہ نے ہمیں بیگوشت تین دن سے زیادہ رکھنے سے منع فر مایا تھا،
بعد میں اسے کھانے اور ذخیرہ کرکے رکھنے کی اجازت دے دی تھی۔

( ١١١٩٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سَعْدِ بُنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي زَيْنَبُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ لَابَتَى الْمَدِينَةِ أَنْ يُغْضَدَ شَجَرُهَا أَوْ يُخْبَطُ [اخرجه النسائي في الكبري (٢٨٣)]

(۱۱۱۹۵) حضرت ابوسعید ڈاٹٹڑ سے مروی ہے کہ نبی مَلاِئِلا نے مدینہ منورہ کے دونوں کنارے کے درمیان درخت کا شخے سے یاان کے بیتے چھاڑنے سے منع کرتے ہوئے مدینہ منورہ کوحرم قرار دیا ہے۔

( ١١١٩٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنُ أُنيْسِ بُنِ أَبِي يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ يَقُولُ اخْتَلَفَ رَجُلَانِ أَوْ

الْمَتْرَيَّا رَجُلْ مَنْ بَنِي خُدُرَةً وَرَجُلْ مَنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقُوَى قَالَ الْخُدُرِيُّ هُوَ مَسْجِدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ الْعَمْرِيُّ هُوَ مَسْجِدُ قُبَاءَ فَأَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ الْعُمْرِيُّ هُو مَسْجِدُ وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَاهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ هُو هَذَا الْمَسْجِدُ لِمَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ فَسُجِدَ قُبُاءَ [صححه ابن حبان (٦٢٦)، والحاكم (٤٨٧/١) وقال الترمذي: حسن صحيح، وقال الألباني: صحيح (الترمذي: ٣٢٣)]. [انظر: ١١٨٨٦].

(۱۱۱۹۲) حضرت ابوسعید خدری ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ بنو خدرہ اور بنوعمر و بن عوف کے دوآ دمیوں کے درمیان اس مسجد کی تعیین میں اختلا ف رائے پیدا ہو گیا جس کی بنیا د پہلے دن سے ہی تقو کی پر رکھی گئی ،عمری کی رائے مسجد قباء کے متعلق تھی اور خدری کی مسجد نبوی کے متعلق تھی ، وہ دونوں نبی ملیٹھ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس کے متعلق پوچھا تو نبی ملیٹھ نے فیصلہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اس سے مراد میری مسجد ہے اور مسجد قباء کے متعلق فرمایا کہ اس میں خیر کثیر ہے۔

(١١١٩٧) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنُ هِشَامٍ أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ عَنْ دَاوُدَ السَّرَّاجِ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَاهُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِى الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسُهُ فِى الْآخِرَةِ [صححه ابن حبان رسول الله عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِى الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسُهُ فِى الْآخِرَةِ [صححه ابن حبان (٤٣٧) والحاكم (١٩١/٤). قال شعيب: صحبح وهذا اسناد ضعيف].

(۱۱۱۹۷) حضرت ابوسعید ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی مالیٹا نے فر مایا جوشخص دنیا میں ریشم پہنتا ہے، وہ آخرت میں اسے نہیں پہن سکے گا۔

( ١١١٩٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي عِيسَى الْأُسُوَارِى عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِى عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عُودُوا الْمَرِيضَ وَامُشُوا مَعَ الْجَنَائِزِ تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ [صححه ابن حبان (٥٥٥). قال شعيب: اسناده صحيح]. [انظر: ١٢٩٠، ١٢٦، ١٤٦٥].

(۱۱۱۹۸) حفرت ابوسعید ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا مریض کی عیادت کیا کرواور جنازے کے ساتھ جایا کرو،اس سے تہہیں آخرت کی یاد آئے گی۔

( ١١١٩٩) حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنْ مَالِكٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَغْصَعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدُرِى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ تَعْدِلُ أَوْ تُعْدَلُ بِثُلُثِ الْقُرْآنِ [صححه البخارى (٥٠١٥)، وابن حبان (٧٩١)]. [انظر: ١١٤١٢،١٦٢٦].

(۱۱۱۹۹) حضرت ابوسعید ڈاٹٹؤ ہے مروی ہے کہ نبی ملائلانے فر مایا سورۂ اخلاص ایک تہائی قرآن کے برابر ہے۔

( . ١١٢ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنْ دَاوُدَ يَعْنِى ابْنَ قَيْسٍ عَنْ عِيَاضٍ عَنْ آبِى سَعِيدٍ لَمْ تَزَلُ تُخْرَجُ زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ أَوْ أَقِطٍ أَوْ زَبِيبٍ [انظر: ١١٧٢١، ١٩٥٤،

.[4/1197,11900

(۱۱۲۰۰) حضرت ابوسعید دلانتؤ سے مروی ہے کہ نبی مائیلا کے دور باسعادت میں ہمیشہ ایک صاع تھجوریا جو، یا پنیریا تشمش صدقهٔ فطر کے طور پر دی جاتی تھی۔

( ١١٢.١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنُ سَعُدِ بُنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَتْنِي زَيْنَبُ ابْنَةُ كَعْبِ بُنِ عُجْرَةً عَنُ آبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَأَيْتَ هَذِهِ الْأَمْرَاضَ الَّتِي تُصِيبُنَا مَا لَنَا بِهَا قَالَ كَفَّارَاتٌ قَالَ أَبِي وَإِنْ قَلَّتُ قَالَ وَإِنْ شَوْكَةً فَمَا فَوْقَهَا قَالَ فَدَعَا أَبِي عَلَى نَفْسِهِ أَنْ لَا يُفَارِقَهُ الْوَعْكُ حَتَّى يَمُوتَ فِي أَنْ لَا يَشْغَلَهُ عَنْ حَجِّ وَلَا عُمْرَةٍ وَلَا جِهَادٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ فِي جَمَاعَةٍ فَمَا مَسَّهُ إِنْسَانٌ إِلَّا وَجَدَ حَرَّهُ حَتَّى مَاتَ [صححه ابن حبان (٢٩٢٨)، والحاكم (٣٠٨/٤). قال شعيب: اسناده حسن].

(۱۱۲۰۱) حضرت ابوسعید و النفظ ہے مروی ہے کہ ایک آ دمی نے نبی ملیکا ہے یو چھا کہ ہمیں یہ جو بیاریاں لگتی ہیں ، یہ بتا ہے کہ ان پر ہمارے لیے کیا ہے؟ نبی ملیٹیا نے فر مایا یہ بیماریاں گنا ہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں ،حضرت ابی بن کعب طائشۂ نے عرض کیا اگر چہ بیاری چھوٹی ہی ہو؟ نبی ملیٹلانے فر مایا ہاں!اگر چہا کے کا نثا ہی چبھ جائے یا اس سے بھی کم ، بین کر حضرت ابی بن کعب والتنوز نے اپنے متعلق بید دعاء کی کہ موت تک ان ہے بھی بھی بخار جدا نہ ہو،لیکن وہ ایبا ہو کہ حج وعمرہ ، جہاد فی سبیل اللہ اور فرض نماز با جماعت میں رکاوٹ نہ ہے ، چنانچہ اس کے بعد انہیں جو مخص بھی ہاتھ لگا تا ،اے ان کا جسم تیباً ہوا ہی محسوس ہوتا ،حتیٰ کہ ان کا انقال ہوگیا۔

(١١٢.٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا عَوْفٌ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو نَضْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اهْتَزَّ الْعَرْشُ لِمَوْتِ سَعْدِ بْنِ مُعَافِي [اخرجه عبد بن حميد (٨٧٢) والحاكم (٢٠٦/٣). قال شعيب: اسناده صحيح]. (۱۱۲۰۲) حضرت ابوسعید رہا ٹیئو سے مروی ہے کہ نبی مایٹیانے فر مایا سعد بن معاذ رہا تی موت پر اللہ کاعرش ملنے لگا۔

( ١١٢.٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ قَالَ حَدَّثَنِي عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعْجِبُهُ الْعَرَاجِينُ أَنْ يُمُسِكَّهَا بِيَدِهِ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ ذَاتَ يَوْمٍ وَفِي يَدِهِ وَاحِدٌ مِنْهَا فَرَأَى نُخَامَاتٍ فِي قِبُلَةِ الْمَسْجِدِ فَحَتَّهُنَّ بِهِ حَتَّى أَنْقَاهُنَّ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ مُغْضَبًّا فَقَالَ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَسْتَقْبِلَهُ رَجُلٌ فَيَبْصُقَ فِي وَجُهِهِ إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا يَسْتَقْبِلُ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَالْمَلَكُ عَنْ يَمِينِهِ فَلَا يَبْصُقُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَبْصُقُ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى أَوْ عَنْ يَسَارِهِ فَإِنْ عَجِلَتُ بِهِ بَادِرَةٌ فَلْيَقُلُ هَكَذَا وَرَدَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ وَتَفَلَ يَحْيَى فِي ثَوْبِهِ وَدَلَكُهُ [صححه ابن حزيمة: (٨٨٠) وابن حبان (٢٢٧٠) والحاكم (١/٧٥٧) و ابوداود (٤٨٠) قال شعيب: اسناده قوي].[راجع:١١٠٨٠]. (۱۱۲۰۳)حضرت ابوسعید رہائٹؤ سے مروی ہے کہ نبی مالیٹا تھجور کی ٹہنی کو بہت پسند فر ماتے تھے اور اسے اپنے ہاتھ میں پکڑتے

تھے،ایک مرتبہ نبی ملیٹیا مسجد میں داخل ہوئے تو قبلۂ مسجد میں تھوک یا ناک کی ریزش لگی ہوئی دیکھی، نبی ملیٹیانے اسے اس چھڑی سے صاف کر دیا، پھر نبی علیہ عصے کی حالت میں لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فر مایا کیاتم میں ہے کو کی شخص اس بات کو پہند کرے گا کہ کوئی آ دمی سامنے ہے آ کراس کے چہرے پرتھوک دے؟ جبتم میں ہے کوئی شخص نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے رب کے سامنے ہوتا ہےاوراس کی دائیں جانب فرشتہ ہوتا ہے لہٰذا سامنے یا دائیں جانب نہ تھوکے، بلکہ ہائیں یا وُں کے نیچے یا بائیں جانب تھو کے ،اوراگر بہت جلدی ہوتو اس طرح کر کے مل لے ،راوی نے اپنے کپڑے میں تھوک کراہے مل کر دکھایا۔ ( ١١٢.٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنِي ٱبُو سَلَمَةَ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ تَذَاكُرُنَا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ إِنَّهَا تَدُورُ مِنُ السَّنَةِ فَمَشَيْنَا إِلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ قُلْتُ يَا أَبَا سَعِيدٍ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ قَالَ نَعَمُ اعْتَكُفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَشْرَ الْوَسَطَ مِنْ رَمَضَانَ وَاعْتَكُفْنَا مَعَهُ فَلَمَّا أَصْبَحْنَا صَبِيحَةً عِشْرِينَ رَجَعَ وَرَجَعْنَا مَعَهُ وَأُرِى لَيْلَةَ الْقَدْرِ ثُمَّ أُنْسِيَهَا فَقَالَ إِنِّي رَآيْتُ لَيْلَةَ الْقَدُرِ ثُمَّ أُنْسِيتُهَا فَأَرَانِي أَسُجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ فَمَنُ اعْتَكُفَ مَعِي فَلْيَرْجِعُ إِلَى مُعْتَكَفِهِ ابْتَغُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فِي الْوَتْرِ مِنْهَا وَهَاجَتْ عَلَيْنَا السَّمَاءُ آخِرَ تِلْكَ الْعَشِيَّةِ وَكَانَ نِصْفُ الْمَسْجِدِ عَرِيشًا مِنْ جَرِيدٍ فَوَكَفَ فَوَالَّذِي هُوَ أَكْرَمَهُ وَٱنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ لَرَآيْتُهُ صَلَّى بِنَا صَلَاةَ الْمَغْرِبِ لَيْلَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَإِنَّ جَبْهَتَهُ وَأَرْنَبَةَ أَنْفِهِ لَفِي الْمَاءِ وَالطِّينِ [صححه البحاري (٢٠١٨) ومسلم (١١٦٧)، وابن خزيمة: (٢١٧١، و٢٢١٩، و٢٢٢، و٢٢٣، و٢٢٣، و٢٢٤٣)، وابن حبان (٣٦٧٣، و٣٦٧٤، و٣٦٧٧، و٥٨٦٣)]. [راجع: ٢١٠٤٨].

(۱۱۲۰) حضرت ابوسعید خدری بھا تھا ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ نے رمضان کے درمیانی عشرے کا اعتکاف فر مایا، ہم نے بھی آپ منگیہ کے ساتھ اعتکاف کیا، جب بیسویں تاریخ کی ضبح ہوئی تو نبی علیہ جارے پاس سے گذر ہے، ہم اس وفت اپنا سامان منتقل کررہے تھے، نبی علیہ نے فر مایا جو محض معتلف تھا، وہ اب بھی اپنا اعتکاف میں ہی رہے، میں نے شب قد رکود کھے لیا تھا لیکن پھر مجھے اس کی تعیین بھلا دی گئی، البتہ اس رات میں نے اپ آپ کو کچیز میں سجدہ کرتے ہوئے دیکھا تھا، اسے آخری عشرے کی طاق را توں میں تلاش کرو، اس زمانے میں مجد نبوی کی جھت لکڑی کئی ، اس رات بارش ہوئی اور اس ذات کی قسم جس نے انہیں عزت بخشی اور ان پر اپنی کتاب نازل فر مائی، میں نے دیکھا کہ نبی علیہ نے ہمیں اکسویں شب کونماز مغرب بڑھائی تو ان کی ناک اور پیشانی پر کپچڑ کے نشان پڑ گئے ہیں۔

( ١١٢.٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ حُمَيْدٍ الْحَرَّاطِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بُنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ مَرَّ بِى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ أَبِى صَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ فَقُلْتُ لَهُ كَيْفَ سَمِعْتَ أَبَاكَ يَقُولُ فِى الْمَسْجِدِ الَّذِى أُسِّسَ عَلَى التَّقُوَى قَالَ قَالَ أَبِى أَبِى مَعْدِ الْذِى أُسِّسَ عَلَى التَّقُوَى قَالَ قَالَ أَبِى الْمَسْجِدِ الَّذِى أُسِّسَ عَلَى التَّقُوى قَالَ قَالَ أَبِى الْمَسْجِدِ الْذِى أُسِّسَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى بَيْتِ بَعْضِ نِسَائِهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْمَسْجِدَيْنِ دَخُلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى بَيْتِ بَعْضِ نِسَائِهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْمَسْجِدَيْنِ

### هي مُناهُ المَهْ بن بل بينيه مترم كي المحال المحال المحال الما المؤرن بل بينيه مترم كي المحال المحا

الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقُوَى فَأَخَذَ كَفًّا مِنْ حَصَّى فَضَرَبَ بِهِ الْأَرْضَ قَالَ هُوَ هَذَا مَسْجِدُ الْمَدِينَةِ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ أَشْهَدُ لَسَمِعْتَ أَبَاكَ هَكَذَا يَذُكُرُهُ [صححه مسلم (١٣٩٨)].

(۱۱۲۰۵) ابوسلمہ بن عبد الرحمٰن میرینی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ عبد الرحمٰن بن ابی سعد میرینی کا میرے پاس سے گذر ہوا، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے اپنے والدصاحب سے اس متحد کے متعلق کیا سنا ہے جس کی بنیا دتقو کی پررکھی گئی تھی ؟ انہوں نے کہا کہ میرے والدصاحب نے فرمایا تھا کہ ایک مرتبہ میں نبی علیہ ایک کسی گھر میں گیا اور نبی علیہ سے پوچھا یارسول الله منافیہ اور ان میں میرے والدصاحب کی متحد ہے جس کی بنیا دتقو کی پررکھی گئی ہے؟ ، نبی علیہ ان کسی کسی گھری اور انہیں زمین پر مار کر فرمایا وہ مد پیند منورہ کی میں مجد ہے جس کی بنیا دتقو کی پررکھی گئی ہے؟ ، نبی علیہ ان کے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے بھی آپ کے والدصاحب کوائی طرح ذکر کرتے ہوئے سنا ہے۔

( ١١٢.٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنُ أُسَامَةً قَالَ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو ابْنِ عَطَاءٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَصَابَ الْمُسْلِمَ مِنْ مَرَضٍ وَلَا وَصَب وَلَا حَزَنٍ حَتَّى الْهَمَّ يُهِمُّهُ إِلَّا يُكَفِّرُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ عَنْهُ مِنْ خَطَايَاهُ [راجع: ٢١٠٢٠].

(۱۱۲۰۲) حضرت ابوسعید خدری ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا مسلمان کو جو پریشانی ، نکلیف ،غم ، بیاں می ، دکھ حتیٰ کہ وہ خیالات'' جواہے تنگ کرتے ہیں'' چہنچتے ہیں ،اللہ ان کے ذریعے اس کے گنا ہوں کا کفارہ کر ڈیتے ہیں۔

(١١٢.٧) حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا ابُنُ أَبِي ذِئْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بُنُ خَالِدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي طَعَامِ أَحَدِكُمْ فَامْقُلُوهُ [صححه ابن حبان (٢٤٧) عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي طَعَامِ أَحَدِكُمْ فَامْقُلُوهُ [صححه ابن حبان (٢٤٧) وقال الأباني: صحيح (ابن ماحة: ٢٥٥٤)، والنسائي: ١٧٨/٧). قال شعيب: صحيح لغيره وهذ اسناد حسن]. [انظر: ١٦٦٦].

(۱۱۲۰۷) حضرت ابوسعید «کافئؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے فر مایا اگرتم میں سے کسی کے کھانے میں مکھی پڑجائے تو اسے جا ہے کہ وہ اسے اچھی طرح اس میں ڈبود ہے۔

(١١٢.٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا هِشَامٌ وَشُعْبَةُ قَالَا حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي نَضُرَةً عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَيَلَمَ إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً فَلْيَوُمَّهُمُ أَحَدُهُمُ وَأَحَقُّهُمْ بِالْإِمَامَةِ أَقُرَوُهُمْ [صححه مسلم (٢٧٢)، وابن حزيمة: (٢٧٨)، وابن حبان (٢١٤١)]. [انظر: ١١٣١٨، ١٣٣٤، ١١٤٧٤، ١١٥٠١، ١١١١١).

(۱۱۲۰۸) حضرت ابوسعید ڈلاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا جہاں تین آ دمی ہوں تو نماز کے وقت ایک آ دمی امام بن جائے ،اوران میں امامت کا زیادہ حقداروہ ہے جوان میں زیادہ قر آن جاننے والا ہو۔

( ١١٢.٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ آبِي نَضْرَةَ عَنْ آبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى

### هي مُناهَا مَرْبِينَ بل يَدِيدِ مَرْجُم اللهِ اللهُ مَنْ المَا مَرْبِينَ بِينِ مَرْجُم اللهُ الل

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى حُنَيْنِ لِسَبْعَ عَشُرَةَ أَوْ ثَمَانِ عَشُرَةَ مَضَتُ مِنْ رَمَضَانَ فَصَامَ صَائِمُونَ وَأَفْطَرَ آخَرُونَ وَلَمْ يَعِبْ هَوُلَاءِ عَلَى هَوُلَاءِ وَلَا هَوُلَاءِ عَلَى هَوُلَاءِ [راجع: ٩٩].

(۱۱۲۰۹) حضرت ابوسعید رٹائٹڑ سے مروی ہے کہ ہم لوگ نبی ملیشا کے ساتھ غزوہ حنین کے لئے سترہ یا اٹھارہ رمضان کو روانہ ہوئے ،تو ہم میں سے پچھلوگوں نے روزہ رکھالیا اور پچھ نے نہ رکھا ،لیکن روزہ رکھنے والا چھوڑنے والے پریا چھوڑنے والا روزہ رکھنے والے پرکوئی عیب نہیں لگا تا تھا، (مطلب بیہ ہے کہ جس آ دمی میں روزہ رکھنے کی ہمت ہوتی ،وہ رکھ لیتا اور جس میں ہمت نہوتی وہ چھوڑ دیتا، بعد میں قضاء کر لیتا)

( ١١٢١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ أَبِى سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَكُونُ أُمَرَاءُ تَغْشَاهُمْ غَوَاشٍ أَوْ حَوَاشٍ مِنْ النَّاسِ يَظْلِمُونَ وَيَكُذِبُونَ فَمَنْ دَخَلَ عَلَيْهِمْ فَكَيْهِمْ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَيَصَدِّقُهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَلَيْسَ مِنِّى وَلَسُّتُ مِنْهُ وَمَنْ لَمْ يَدُخُلُ عَلَيْهِمْ وَيُصَدِّقُهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَهُوَ مِنِّى وَأَنَا مِنْهُ [صححه ابن حبان (٢٨٦). قال شعيب: صحيح، وهذا اسناد بيكذِبِهِمْ وَيُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَهُوَ مِنِّى وَأَنَا مِنْهُ [صححه ابن حبان (٢٨٦). قال شعيب: صحيح، وهذا اسناد ضعيف]. [انظن: ١١٨٩٥].

(۱۲۱۰) حضرت ابوسعید خدری ڈٹاٹٹڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیکیا نے فر مایا عنقریب ایسے حکمران آئیں گے جن پرایسے حاشیہ بردار افراد چھا جائیں گے جوظلم وستم کریں گے اور جھوٹ بولیں گے ، جوشخص ان کے پاس جائے اوران کے جھوٹ کی تصدیق کرے اوران کے ظلم پر تعاون کرے تو اس کا مجھ سے اور میرااس سے کوئی تعلق نہیں ہے ، اور جوشخص ان کے پاس نہ جائے کہ ان کے جھوٹ کی تصدیق یاان کے ظلم پر تعاون نہ کرنا پڑے تو وہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔

( ١١٢١١ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِى نَضْرَةَ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَ ابْنَ صَائِدٍ عَنْ تُرْبَةِ الْجَنَّةِ فَقَالَ دَرُمَكَةٌ بَيْضَاءُ مِسْكٌ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَ [راجع: ١١٠١٥].

(۱۱۲۱۱) حضرت ابوسعیدخدری ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی مالیٹا نے ابن صائد سے جنت کی مٹی کے متعلق پو چھا تو اس نے کہا کہ وہ انتہا کی سفیداور خالص مشک کی ہے، نبی مالیٹا نے اس کی تصدیق فر مائی ۔

( ۱۱۲۱۲ ) حَدَّثَنَا

(۱۱۲۱۲) یہاں ہارے نسخ میں صرف ''حدثنا'' لکھا ہوا ہے۔

(١١٢١٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنُ أَبِى سَلَمَةَ عَنُ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَّازَةَ فَقُومُوا لَهَا فَمَنُ اتَّبَعَهَا فَلَا يَقْعُدُ حَتَّى تُوضَعَ [صححه البحاري اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَّازَةَ فَقُومُوا لَهَا فَمَنُ اتَّبَعَهَا فَلَا يَقْعُدُ حَتَّى تُوضَعَ [صححه البحاري (١٣١٠)، ومسلم (٩٥٩)]. [انظر: ١١٤٧١، ١١٣٨١) الآلة عَلَيْهِ وَسَلَم (٩٥٩)].

# هُ مُناهًا اَمْدِينَ بِل بَيْنَةِ مَتْرَم اللهِ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ

(۱۱۲۱۳) حضرت ابوسعید رہائٹوئا سے مروی ہے کہ نبی مالیا اب تے فرمایا جب تم جنازہ دیکھا کروتو کھڑے ہو جایا کرو، اور جوشخص جنازے کے ساتھ جائے ،وہ جنازہ زمین پرر کھے جانے سے پہلے خود نہ بیٹھے۔

( ١١٢١٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنُ عَوُفٍ حَدَّثَنَا أَبُو نَضْرَةً عَنُ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْتَرِقُ أُمَّتِى فِرُقَتَيْنِ فَيَتَمَرَّقُ بَيْنَهُمَا مَارِقَةٌ يَقْتُلُهَا أَوْلَى الطَّائِفَتَيْنِ بِالْحَقِّ [صححه مسلم ( ٢٠٦٥)، وأبن حبان ( ٢٧٣٥)]. [انظر: ٢٧٥٥، ١١٢١، ٢٩٥، ١١٤٣١، ١١٢٥، ١١٢٥، ١١٢٥، ١١٢٥، ١١٧٧٢، ١١٩٤٣).

(۱۱۲۱۷) حضرت ابوسعید «کاٹنؤ سے مروی ہے کہ نبی مالیٹا نے فر مایا میری امت دوفرقوں میں بٹ جائے گی اوران دونوں کے درمیان ایک گروہ نکلے گا جسےان دوفرقوں میں سے حق کے زیادہ قریب فرقہ قبل کرے گا۔

(۱۱۲۱٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ حَدَّثَنَا عِيَاضٌ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ قَالَ دَخَلَ رَجُلٌ الْمُسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبِرِ فَدَعَاهُ فَامَرَهُ أَنْ يُصَلِّى رَكْعَيْنِ ثُمَّ دَخَلَ الْجُمُعَةَ الثَّالِيَةَ فَامْرَهُ أَنْ يُصَلِّى وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبِرِ فَدَعَاهُ فَامْرَهُ ثُمَّ دَخَلَ الْجُمُعَةَ الثَّالِيَةَ فَامْرَهُ أَنْ يُصَلِّى وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبِرِ مِمَّا تَصَدَّقُوا ثُمَّ قَالَ تَصَدَّقُوا فَالْقَى أَحَدَ ثُوبَيْهِ فَانْتَهَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُرِهَ مَا صَنَعَ ثُمَّ قَالَ انْظُرُوا إِلَى هَذَا فَإِنَّهُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فِى هَيْنَةٍ بَذَةٍ وَسُلَّمَ وَكُرِهَ مَا صَنَعَ ثُمَّ قَالَ انْظُرُوا إِلَى هَذَا فَإِنَّهُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فِى هَيْنَةٍ بَذَةٍ وَسُلَّمَ وَكُرِهُ مَا صَنَعَ ثُمَّ قَالَ انْظُرُوا إِلَى هَذَا فَإِنَّهُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فِى هَيْنَةٍ بَذَةٍ وَسُلَّمَ وَكُرِهُ مَا صَنَعَ ثُمُّ قَالَ انْظُرُوا إِلَى هَذَا فَإِنَّهُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فِى هَيْنَةٍ بَذَةٍ وَسُلَّهُ وَسَلَّمَ وَكُرِهُ مَا صَنَعَ ثُمُّ قَالَ انْظُرُوا إِلَى هَذَا فَإِنَّهُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فِى هَيْنَةٍ بَذَةٍ وَلَا الْمُسْجِدَةُ وَا فَالْمَانِي وَلَا الْمُعْدِي وَلَكُ وَانْتَهُرَا أَنْ تُعْطُوا لَهُ فَلَاتُ تَصَدَّقُوا فَقُطُوا فَقُلْتُ تَصَدَّقُوا فَقُلْتُ تَصَدَّقُوا فَقُعُلُوا فَقُلُوا فَقُلُوا فَقُلُكُ تَصَدَّقُوا فَتَصَدَّقُوا فَالْعَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلَوْلُوا اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّ

(۱۱۲۱۵) حفرت ابوسعید خدری داشتند مروی ہے کہ ایک آدمی جمعہ کے دن مبجد نبوی میں داخل ہوا، اس وقت نبی علیا امنبر پر خطبہ ارشاد فرمار ہے تھے، نبی علیا نے اسے بلا کر دور کعتیں پڑھنے کا تھم دیا، پھر کیے بعد دیگرے دوآدی اور آئے، اور نبی علیا نے انبیں بھی یہی تھم دیا، پھرلوگوں کوصد قد دینے کی ترغیب دی، لوگ صد قات دینے گئے، پھر نبی علیا نے ان صد قات میں سے دو کپڑے لے کراس آنے والے کو دے دینے، اور فر مایا کہ لوگو! صد قد دو، اس پراس آدی نے ایک کپڑ اصد قات میں ڈال دیا، اس کی اس حرکت پر نبی علیا نے اسے ڈانٹا اور آپ میکا لیا گاؤ کو اس کی میر کت نا گوارگذری، چنا نچہ آپ میکا لیا گاؤ کہ اس کو تھو، یہ مبحد میں پراگندہ حالت میں آیا تھا، میں نے اسے بلایا، جمھے امید تھی کہ تم اسے کچھ دے کراس پر صد قد کرو گھر اور اسے صاف کپڑے کپڑ اس نے اسے بلایا، پھر میں نے تم سے مراحة صد قد کرنے کے لئے کہا، تم نے صد قد کی ترغیب دی تو اس نے ان میں سے ایک کپڑ اس میں نے اس میں سے دو کپڑ سے اسے دے دیے ، پھر دوبارہ میں نے صد قد کی ترغیب دی تو اس نے ان میں سے ایک کپڑ اس میں فال دیا، بیا نا کپڑ الے اور اسے صاف کی ٹر الے اور نی بیانا کپڑ الے اور کی میں نے اس میں سے دو کپڑے الے واض کر فرایا۔

(١١٢١٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ حُبِسْنَا يَوْمَ الْخَنْدَقِ عَنْ الصَّلَوَاتِ حَتَّى كَانَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ هَوِيًّا وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ فِي الْقِتَالِ مَا نَزَلَ فَلَمَّا كُفِينَا الْقِتَالَ وَذَلِكَ قَبْلُ أَنْ يَنْزِلَ فِي الْقِتَالِ مَا نَزَلَ فَلَمَّا كُفِينَا الْقِتَالَ وَذَلِكَ قَوْلُهُ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَمَّا كُفِينَا الْقِتَالَ وَذَلِكَ قَوْلُهُ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهَا فِي وَقُتِهَا ثُمَّ أَقَامَ الْعَصُرَ فَصَلَّاهَا كَمَا يُصَلِّيهَا فِي وَقُتِهَا ثُمَّ أَقَامَ الْعَصُرَ فَصَلَّاهَا كَمَا يُصَلِّيهَا فِي وَقُتِهَا ثُمَّ أَقَامَ الْعَصُرَ فَصَلَّاهَا كَمَا يُصَلِّيها فِي وَقُتِهَا أَلَاهُ الْعَصُر فَصَلَّاهَا كَمَا يُصَلِّيها فِي وَقُتِهَا [صححه ابن حزيمة: (٩٩٦، و١٧٠٢) وقال الألباني: صحيح أقامَ الْمُغْرِبَ فَصَلَّاهَا كُمَا يُصَلِيها فِي وَقُتِها [صححه ابن حزيمة: (١٩٩، و١٧٠٢) وقال الألباني: صحيح أقامَ الْمُغْرِبَ فَصَلَّاها كَمَا يُصَلِيها فِي وَقُتِها [صححه ابن حزيمة: (١٩٩، و١٧٠٢) وقال الألباني: صحيح أقامَ المُعْرِبَ وَلَا اللهُ اللهَالَيْ اللهُ الْمَالِي اللهَالِي اللهَالِي اللهُ المُولِمُ اللهُ الل

(۱۱۲۱۷) حضرت ابوسعید خدری براتین سے مروی ہے کہ غزوہ خندق کے دن ہم لوگوں کو نمازیں پڑھنے کا موقع ہی نہیں ملا، یہاں تک کہ مغرب کے بعد بھی کچھ وقت بیت گیا، اس وقت تک میدانِ قال میں نما زِخوف کا وہ طریقہ نازل نہیں ہوا تھا جو بعد میں نازل ہوا، جب قال کے معاملے میں ہماری کفایت ہوگئی ' بعنی اللہ نے بیفر مادیا کہ اللہ مسلمانوں کی قال میں کفایت کرے گا، اور اللہ طاقتور اور غالب ہے' تو نبی علیا نے حضرت بلال بڑا تی کو تھم دیا، انہوں نے ظہر کے لئے اقامت کہی ، نبی علیا نے نماز پڑھائی جسے عام وقت میں پڑھاتے تھے، پھر نمازعمر بھی اسی طرح پڑھائی جسے اپنے وقت میں پڑھاتے تھے، اسی طرح مغرب بھی اس کے اپنے وقت میں پڑھاتے تھے، کا مرح پڑھائی۔

( ١١٢١٧ ) حَدَّثَنَا ۚ أَبُو خَالِدٍ الْآخُمَرُ عَنِ ابْنِ أَبِى ذِنْتٍ فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ وَزَادَ فِيهِ قَالَ وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ صَلَاةَ الْخَوُفِ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا

(۱۱۲۱۷) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(۱۱۲۱۸) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ غِيَاثٍ قَالَ حَدَّثَنِى أَبُو نَضُرَةَ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِى قَالَ يُعْرَضُ النَّاسُ عَلَى جِسُوِ جَهَنَّمَ وَعَلَيْهِ حَسَكٌ وَكَلَالِيبُ وَخَطَاطِيفُ تَخْطَفُ النَّاسَ قَالَ فَيَمُو النَّاسُ مِثْلَ الْبَرُقِ وَآخَرُونَ مِثْلَ الرَّيحِ وَآخَرُونَ مِثْلَ الْفَرَسِ الْمُجِدِّ وَآخَرُونَ يَسْعَوْنَ سَعْيًا وَآخَرُونَ يَمْشُونَ مَشْيًا وَآخَرُونَ يَحْبُونَ حَبُواً وَآخَرُونَ يَزْحَفُونَ زَحْفًا فَأَمَّا أَهْلُ النَّارِ فَلَا يَمُوتُونَ وَلَا يَحْيَوْنَ وَأَمَّا نَاسٌ فَيُوجَدُونَ بِنُنوبِهِمْ فَيُحْرَقُونَ فَيَكُونُونَ فَحُمَّا ثُمَّ يَأْذَنُ اللَّهُ فِي الشَّفَاعَةِ فَيُوجَدُونَ ضِبَارَاتٍ ضِبَارَاتٍ فَيَقُولُ وَعَلَى النَّهِ فَي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي الشَّفَاعَةِ فَي عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي فَي الشَّفَاعَةِ فَي وَعَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَي فَلَوْنَ عَلَى النَّهِ فَي كُونُونَ عَلَى النَّهِ فَي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَي الشَّفَاعَةِ فَي وَحَلِى السَّي فَي الشَّعَاءَ فَقَالَ وَعَلَى النَّهِ فَي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَي الشَّعْقِ لَ النَّهِ فَي عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْكَلَى عَنْوالًا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْكُلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ال

مِنْ ثَمَرَتِهَا فَيَقُولُ وَعَهُدِكَ وَذِمَّتِكَ لَا تَسْأَلُنِي غَيْرَهَا قَالَ فَيَرَى الثَّالِئَةَ فَيَقُولُ يَا رَبِّ حَوِّلُنِي إِلَى هَذِهِ الشَّجَرَةِ ٱسْتَظِلُّ بِظِلَّهَا وَآكُلُ مِنْ ثَمَرَتِهَا قَالَ وَعَهُدِكَ وَذِمَّتِكَ لَا تَسْأَلُنِي غَيْرَهَا قَالَ فَيَرَى سَوَادَ النَّاسِ الشَّجَرَةِ ٱسْتَظِلُّ بِظِلِّهَا وَآكُلُ مِنْ ثَمَرَتِهَا قَالَ وَعَهُدِكَ وَذِمَّتِكَ لَا تَسْأَلُنِي غَيْرَهَا قَالَ فَيَرَى سَوَادَ النَّاسِ وَيَسْمَعُ أَصُواتَهُمْ فَيَقُولُ رَبِّ أَدْخِلُنِي الْجَنَّةَ قَالَ الْهُو سَعِيدٍ وَرَجُلُّ آخَرُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ وَيَسْمَعُ أَصُواتَهُمْ فَيَقُولُ رَبِّ أَدْخِلُنِي الْجَنَّةَ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ وَرَجُلُّ آخَرُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَلَفَا فَقَالَ أَحَدُهُمَا فَيَدُخُلُ الْجَنَّةَ فَيُعْطَى الدُّنْيَا وَمِثْلَهَا مَعَهَا وَقَالَ الْآخَرُ يُدُخَلُ الْجَنَّةَ فَيُعْطَى الدُّنْيَا وَمِثْلَهَا مَعَهَا وَقَالَ الْآخَرُ يُدُخَلُ الْجَنَّةَ فَيُعْطَى الدُّنِيَا وَمِثْلَهَا مَعَهَا وَقَالَ الْآخَرُ يُدُخِلُ الْجَنَّةَ فَيُعْطَى الدُّنْيَا وَمِثْلَهَا مَعَهَا وَقَالَ الْآخَرُ يُدُخِلُ الْجَنَّةَ فَيُعْطَى الدُّنْيَا وَمِثْلَهَا مَعَهَا وَقَالَ الْآخِرُ يُدُخِلُ الْجَنَّةَ فَيُعْطَى الدُّنْيَا وَمِثْلَهَا مَعَهَا وَقَالَ الْآخِرُ يُدُخِلُ الْجَنَّةَ فَيُعْطَى الدُّنْيَا وَعَشَرَةَ آمُثَالِهَا [صححه ابن حبان (١٨٤، و ٢٣٧٩، و ٢٤٨٥). قال شعيب: اسناده صحيح]. [انظر: ٢١٧١، ٢١١٥).

(۱۱۲۱۸) حضرت ابوسعید خدری ڈٹاٹٹ سے مروی ہے کہ لوگوں کو جہنم کے بل پر لا یا جائے گا جہاں آگرے ، کا نے اور ایجئے والی چیزیں ہوں گی ، کچھ لوگ تو اس پر سے بجلی کی طرح گذرجا کیں گے کچھ ہوا کی طرح ، کچھ تیز رفتار گھوڑوں کی طرح ، کچھ دوڑتے ہوئے ، کچھ چلتے ہوئے ، کچھ چلتے ہوئے ، باتی جہنمی تو وہ اس میں زندہ ہوں ہوئے ، کچھ چلتے ہوئے ، باتی جہنمی تو وہ اس میں زندہ ہوں گئے نہ مردہ ، البتہ کچھ لوگوں کو ان کے گنا ہوں کی وجہ سے بکڑلیا جائے گا اور وہ جل کر کوئلہ ہو جا کیں گے ، پھر اللہ تعالی سفارش کی اجازت دیں گے اور انہیں گروہ درگروہ جہنم سے نکال لیا جائے گا ، پھر انہیں ایک نہر میں غوطہ دیا جائے گا اور وہ اس طرح اگ آ کیں گئے جیے کچڑ میں دانہ اگ آتا ہے ، اس کی مثال نبی مائیلائے نے 'صبحاء'' سے دی۔

نی طایشانے مزید فرمایا کہ پل صراط پرتین درخت ہوں گے، جہنم سے ایک آدی نکل کران کے کنار ہے پہنچے گا اور کہے گا کہ پروردگار! میرارخ جہنم سے پھیرد ہے، اللہ تعالیٰ اس سے یہ عہد و پیان لے گا کہ تو اس کے بعد مجھ سے مزید کچھنہ مانے گا، اس اثناء میں وہ ایک درخت دیکھے گا تو کہے گا کہ پروردگار! مجھے اس درخت کے قریب کرد ہے تا کہ میں اس کا سابیہ حاصل کروں اور اس کے پھل کھاؤں، اللہ اس سے پھروہی وعدہ لے گا، اچا تک وہ ایک اور درخت دیکھے گا تو کہے گا کہ پروردگار! مجھے اس درخت کے قریب کرد ہے تا کہ میں اس کا سابیہ حاصل کروں اور اس کے پھل کھاؤں، اللہ اس سے پھروہی وعدہ لے گا، اچا تک درخت کے قریب کرد ہے تا کہ میں اس کا سابیہ حاصل کروں اور اس کے پھل کھاؤں، اللہ اس سے پھروہی وعدہ لے گا، اچا تک دوس سے بھی خوبصورت درخت دیکھے گا تو کہے گا کہ پروردگار! مجھے اس درخت کے قریب کرد ہے تا کہ میں اس کا سابیہ حاصل کروں اور اس کے پھل کھاؤں، اللہ اس سے پھروہی وعدہ لے گا، پھروہ کو گا گا ہوہ وہ کو گا کہ اپروردگار! مجھے جنت میں داخل فرما، اس کے بعد حضرت ابوسعید ڈھ ٹھڑا اور ایک دوسر سے صحافی ڈھٹو کے درمیان بیا ختلا ف کہ بروردگار! سے کہ ان میں سے ایک کیا مزید دیا جائے گا اور دوسر سے کہ ان میں سے ایک کیا مزید دیا جائے گا اور دوسر سے کہ کان مزید دیا جائے گا اور دوسر سے کہ کہ دیا اور اس سے دیں گیا مزید دیا جائے گا۔

( ١١٢١٩) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا آبُو نَضْرَةَ عَنْ آبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ قَالَ يَمُرُّ النَّاسُ عَلَى جِسْرِ جَهَنَّمَ فَذَكَرَهُ قَالَ بِجَنْبَتَيْهِ مَلَائِكَةٌ يَقُولُونَ اللَّهُمَّ سَلَّمُ سَلَّمُ وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا رَأَيْتُمُ الصَّبْعَاءَ شَجَرَةٌ تَنْبُتُ فِي الْعُثَاءِ وَقَالَ وَأَمَّا أَهُلُ النَّارِ الَّذِينَ هُمُ

(۱۱۲۱۹) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

(۱۱۲۰) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا عُثَمَانُ بُنُ غِيَاثٍ وَأَمْلَاهُ عَلَيَّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا نَضْرَةَ يُحَدِّثُ عَنُ آبِى سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ قَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّفَاعَةَ فَقَالَ إِنَّ النَّاسَ يُعُرَضُونَ عَلَى جِسُرِ سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ قَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّفَاعَةَ فَقَالَ إِنَّ النَّاسَ يُعُرَضُونَ عَلَى جِسُرِ جَهُنَّمَ وَعَلَيْهِ حَسَكُ وَكَلَالِيبُ يَخُطَفُ النَّاسَ وَبِجَنْبَتَيْهِ الْمَلَاثِكَةُ يَقُولُونَ اللَّهُمَّ سَلَّمُ سَلَّمُ سَلَّمُ الْحَدِيثَ جَهَنَّمَ وَعَلَيْهِ حَسَكُ وَكَلَالِيبُ يَخْطَفُ النَّاسَ وَبِجَنْبَتَيْهِ الْمَلَاثِكَةُ يَقُولُونَ اللَّهُمَّ سَلَمُ سَلِّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ حَسَكُ وَكَلَالِيبُ يَخْطَفُ النَّاسَ وَبِجَنْبَتَيْهِ الْمَلَاثِكَةُ يَقُولُونَ اللَّهُمَّ سَلِّمُ سَلِّمُ اللَّهُ عَلَى الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ ا

(۱۱۲۲۱) ابوالمثنی بیشیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مروان کے پاس تھا کہ حضرت ابوسعید خدری ڈاٹٹو بھی تشریف لے آئ، مروان نے ان سے بوچھا کہ کیا آپ نے نبی علیہ کومشرو بات میں سانس لینے ہے منع فر ماتے ہوئے ساہے؟ انہوں نے فر ما یا ایک آدی کہنے لگا میں ایک ہی سانس میں سراب نہیں ہوسکتا، میں کیا کروں؟ انہوں نے فر مایا برتن کو اپنے منہ ہو جدا کر کے چرسانس لے لیا کرو،اس نے کہا کہا گر مجھے اس میں کوئی تکا وغیرہ نظر آئے تب بھی پھونک نہ ماروں؟ فرمایا سے بہادیا کرو۔ کپر سانس لے لیا کرو،اس نے کہا کہا گر مجھے اس میں کوئی تکا وغیرہ نظر آئے تب بھی پھونک نہ ماروں؟ فرمایا سے بہادیا کرو۔ ۱۸۲۲۲) حَدَّثَنِی أَبُو الْوَدَّاكِ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ عَنْ النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فِی الْعَزْلِ قَالَ اصْنَعُوا مَا بَدَا لَکُمْ فَإِنْ قَدَّرَ اللَّهُ شَیْنًا کَانَ [احرجہ الحمیدی (۲۶۸) قال شعیب: صحیح و هذا اسناد حسن فی الشواهد].

(۱۱۲۲۲) حضرت ابوسعید دلاتی مروی ہے کہ نبی ملیکیا نے عزل کے متعلق فر مایاتم جومرضی کرتے رہو،اللہ نے تقدیر میں جولکھ دیا ہے،وہ ہوکررہے گا۔

( ١١٢٢٣ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنْ مُجَالِدٍ حَدَّثَنِى أَبُو الْوَدَّاكِ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ قَالَ قُلْنَا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا حُرِّمَتُ الْخَمْرُ إِنَّ عِنْدُنَا خَمْرًا لِيَتِيمٍ لَنَا فَأَمْرَنَا فَأَهْرَقْنَاهَا [قال الترمذي: حسن صحيح، وقال الألباني: صحيح (الترمذي: ٢٦١). قال شعيب: حسن لغيره وهذا اسناده ضعيف].

(۱۱۲۲۳) حضرت ابوسعید را تا تنظیہ سے مروی ہے کہ جب شراب حرام ہوگئی تو ہم نے نبی ملیٹیا سے عرض کیا کہ ہمارے پاس ایک بنتیم بچے کی شراب پڑی ہوئی ہے؟ نبی ملیٹیا نے ہمیں اسے بہانے کا حکم دیا ، چنانچہ ہم نے اسے بہادیا۔

## 

( ١١٢٢٤) حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنُ مُجَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنِى أَبُو الْوَذَّاكِ عَنُ أَبِى سَعِيدٍ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَهُلَ الدَّرَجَاتِ الْعُلَى لَيَرَوُنَ مَنْ فَوْقَهُمْ كَمَا تَرَوُنَ الْكُوْكَبَ الدُّرِّيَّ فِي أُفُقِ السَّمَاءِ وَإِنَّ أَبَا بَكُرٍ وَعُمَرَ مِنْهُمْ وَأَنْعَمَا [انظر: ١٦٠٩،١١٦١].

(۱۱۲۲۳) حضرت ابوسعید ڈٹاٹنؤ سے مروی ہے کہ نبی طالیا نے فر مایا جنت میں او نچے درجات والے اس طرح نظر آئیں گے جیسے تم آسان کے افق میں روثن ستاروں کو دیکھتے ہو، اور ابو بکر ڈٹاٹنؤ وعمر ڈٹاٹنؤ بھی ان میں سے ہیں اور بید دونوں وہاں ناز وقعم میں ہوں گے۔

( ١١٢٢٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنُ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنُ أَبِى صَالِحٍ ذَكُوَانَ السَّمَّانِ عَنُ أَبِى سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى مَنْزِلَ رَجُلٍ مِنُ الْأَنْصَارِ فَخَرَجَ وَرَأْسُهُ يَقُطُرُ قَالَ لَعَلَنَا أَعْجَلْنَاكَ قَالَ إِذَا أُعْجِلْتَ أَوْ أُلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى مَنْزِلَ رَجُلٍ مِنُ الْأَنْصَارِ فَخَرَجَ وَرَأْسُهُ يَقُطُرُ قَالَ لَعَلَنَا أَعْجَلْنَاكَ قَالَ إِذَا أُعْجِلْتَ أَوْ أُلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى مَنْذِلَ رَجِع: ١١٧٩].

(۱۱۲۲۵) حضرت ابوسعید خدری رفاتین سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علینا ایک انصاری صحابی کی طرف گئے، وہ آئے تو ان کے سرے پانی کے قطرے فیک رہے تھے، نبی علینا نے فر مایا شاید ہم نے تہ ہیں جلدی فراغت پانے پر مجبور کر دیا؟ انہوں نے کہا جی ہاں یا رسول الله سائی بی علینا نے فر مایا جب اس طرح کی کیفیت میں جلدی ہوتو صرف وضو کر لیا کرو، عسل نہ کیا کرو (بلکہ بعد میں اطمینان سے عنسل کیا کرو)

( ١١٢٢٦) حَدَّثَنَا يَكُونِي عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ أَبِي يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْحُدَيْبِيَةِ قَالَ لَا تُوقِدُوا نَارًا بِلَيْلِ قَالَ فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَاكَ قَالَ أَوْقِدُوا وَاصْطَنِعُوا فَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَاكَ قَالَ أَوْقِدُوا وَاصْطَنِعُوا فَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْحُدَيْبِيَةِ قَالَ لَا تُوقِدُوا نَارًا بِلَيْلِ قَالَ فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَاكَ قَالَ أَوْقِدُوا وَاصْطَنِعُوا فَإِنَّهُ لَا يُدُرِكُ قَوْمٌ بَعْدَكُمْ صَاعَكُمْ وَلَا مُدَّكُمْ [صححه الحاكم (٣٦/٣). قال الهيثمي في زوائده ١٦١/٩.: ورحاله وثقوا وفي بعضهم خلاف. قال شعيب: اسناده حسن].

(۱۱۲۲۱) حضرت ابوسعید خدری ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیظا نے غزوہ حدیبیہ کے دن صحابہ ڈٹاٹٹڑ سے فر مایا رات کوآگ نہ جلانا ،اس کے پچھ عرصے بعد فر مایا اب آگ جلالیا کرواور کھانا پکالیا کرو، کیونکہ اب کوئی قوم تمہارے بعد تمہارے صاع اور مدکو نہیں پہنچ سکتی۔

( ١١٢٢٧) حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنِى التَّيْمِىُّ عَنُ أَبِى نَضُرَةَ عَنُ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ لَقِينِى ابْنُ صَائِدٍ فَقَالَ عُدَّ النَّاسَ يَقُولُونَ أَوْ أَخْسِبُ النَّاسَ يَقُولُونَ وَأَنْتُمْ يَا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ ٱليِّسَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ يَهُودِيُّ وَأَنَا مُسُلِمٌ وَإِنَّهُ أَعُورُ وَأَنَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ يَهُودِيُّ وَأَنَا مُسُلِمٌ وَإِنَّهُ أَعُورُ وَأَنَا صَحِيحٌ وَلَا يَأْتِى مَكَّةَ وَلَا الْمَدِينَةَ وَقَدُ حَجَجْتُ وَأَنَا مَعَكَ الْآنَ بِالْمَدِينَةِ وَلَا يُولَدُ لَهُ وَقَدُ وُلِدَ لِى ثُمَّ قَالَ مَعَ ذَاكَ إِنِّى لَأَعْلَمُ أَيْنَ وُلِدَ وَمَتَى يَخُورُ وَأَيْنَ هُو قَالَ فَلَبَّسَ عَلَى النَّذَ بِالْمَدِينَةِ وَلَا يُولَدُ لَهُ وَقَدُ وُلِدَ لِى ثُمَّ قَالَ مَعَ ذَاكَ إِنِّى لَأَعْلَمُ أَيْنَ وُلِدَ وَمَتَى يَخُورُ وَأَيْنَ هُو قَالَ فَلَبَّسَ عَلَى [انظر: ١٧٧١ / ١١٤١، ١١٤١، ١١٤٥].

### هُ مُناهُ الْمُرْبِينِ مِنْ إِلَيْهِ مِنْ مِنْ الْمُ الْمُرْبِينِ مِنْ الْمُ الْمُرْبِينِ مِنْ الْمُ الْمُرْبِينِ مِنْ الْمُرْبِينِ الْمُرامِينِ الْمُرامِينِ الْمُرامِينِ الْمُرْبِينِ الْمُرْبِيلِ الْمُرْبِيلِ الْمُرامِينِ الْمُرْبِيلِ الْمُرامِينِ الْمُرامِينِ الْمُرامِينِ الْمُرامِينِ الْمُلِمِينِ الْمُرامِينِ الْمُرْمِينِ الْمُرامِينِ الْمُرْمِ الْمُرامِينِ الْمُ

(۱۱۲۲۸) حضرت ابوسعید خدری ڈلٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا جوشخص را ہے خدا میں ایک دن کا روز ہ رکھے ،اللہ اس دن کی برکت سے اسے جہنم ہے ستر سال کی مسافت پر دورکر دے گا۔

( ١١٢٢٩) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ يَعْنِى ابْنَ أَبِى سُلَيْمَانَ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ الثَّقَلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ الْآخِرِ كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَجُلَّ مَهُدُودٌ مِنْ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ وَعِتْرَتِى أَهْلُ بَيْتِى أَلَا إِنَّهُمَا لَنْ يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَىَّ الْحَوْضَ وَعِتْرَتِى أَهْلُ بَيْتِى أَلَا إِنَّهُمَا لَنْ يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَىَّ الْحَوْضَ وَعِتْرَتِى أَهْلُ بَيْتِى أَلَا إِنَّهُمَا لَنْ يَفْتَرِقًا حَتَّى يَرِدَا عَلَىَّ الْحَوْضَ وَعِتْرَتِى أَهْلُ بَيْتِى أَلَا إِنَّهُمَا لَنْ يَفْتَرِقًا حَتَّى يَرِدَا عَلَىَّ الْحَوْضَ وَعِتْرَتِى أَهُلُ بَيْتِى أَلَا إِنَّهُمَا لَنْ يَفْتَرِقًا حَتَّى يَرِدَا عَلَىَّ الْحَوْضَ وَعِتْرَتِى أَهُلُ بَيْتِى أَلَا إِنَّهُمَا لَنْ يَفْتَرِقًا حَتَّى يَرِدَا عَلَىَّ الْحَوْضَ وَعِتْرَتِى أَهُلُ بَيْتِى أَلَا إِنَّهُمَا لَنْ يَفْتَرِقًا حَتَّى يَرِدَا عَلَىَّ الْحَوْضَ وَعِتْرَتِى أَهُلُ بَيْتِى أَلَا إِنَّهُمَا لَنْ يَفْتَرِقًا حَتَّى يَرِدَا عَلَىَّ الْحَوْضَ وَالْحَرِقِي

(۱۱۲۲۹) حضرت ابوسعید خدری ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیٹا نے فر مایا میں تم میں دواہم چیزیں چھوڑ کر جار ہا ہوں جن میں سے ایک دوسرے سے بڑی ہے،ایک تو کتاب اللہ ہے جوآ سان سے زمین کی طرف لٹکی ہوئی ایک رسی ہے اور دوسرے میرے اہل بیت ہیں، بید دونوں چیزیں ایک دوہرے سے جدانہ ہوں گی، یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوژیرآ پہنچیں گی۔

( ١١٢٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا مُوسَى يَعْنِى الْجُهَنِيَّ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدًا الْعَمِّيَّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الصِّدِيقِ النَّاجِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُونُ مِنْ أُمَّتِى الْمَهْدِيُّ فَإِنْ طَالَ عُمْرُهُ أَوْ قَصُرَ عُمْرُهُ عَاشَ سَبْعَ سِنِينَ أَوْ ثَمَانِ سِنِينَ أَوْ تِسْعَ سِنِينَ يَمُلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدُلًا وَتُخْرِجُ الْآرُضُ نَبَاتَهَا وَتُمُورُهُ السَّمَاءُ قَطُرَهَا

(۱۱۲۳۰) حضرت ابوسعید خدری ڈلٹٹؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ آپ مُنٹٹٹٹٹ نے فرمایا میری امت میں مہدی آئے گا جوسات، آٹھ یا نوسال رہے گا، وہ زمین کوعدل وانصاف سے بھردے گا،اس زمانے میں اللہ تعالیٰ آسان سے خوب بارش برسائے گا، اور زمین اپنی تمام پیدا وارا گائے گی۔ (١١٢٦) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ حَدَّثَنَا عَطِيَّةُ بْنُ سَعْدٍ بِبَابٍ هَذَا الْمَسْجِدِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَهُلَ الدَّرَجَاتِ الْعُلَى لَيَرَاهُمْ مَنْ تَحْتَهُمْ كَمَا تَرَوُنَ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَهُلَ الدَّرَجَاتِ الْعُلَى لَيَرَاهُمْ مَنْ تَحْتَهُمْ كَمَا تَرَوُنَ النَّخُمِ الطَّالِعَ فِي الْأَفُقِ مِنْ آفَاقِ السَّمَاءِ وَأَبُو بَكُرٍ وَعُمَرُ مِنْهُمْ وَأَنْعَمَا [حسنه البغوي، والترمذي، وقال النَّخُمَ الطَّالِعَ فِي الْأَفْقِ مِنْ آفَاقِ السَّمَاءِ وَأَبُو بَكُرٍ وَعُمَرُ مِنْهُمْ وَأَنْعَمَا [حسنه البغوي، والترمذي، وقال اللَّهُ عَلَيْهِ وسن لغيره وهذا اسناد الألباني، صحيح (ابو داود: ٣٩٨٧)، وابن ماحة: ٩٦)، والترمذي: ٣٦٥٨). قال شعيب: حسن لغيره وهذا اسناد ضعيف]. [انظر: ١١٤٨٧، ١١٩٠١، ١١٩٠١، ١١٩٠١، ١١٩٠١).

(۱۱۲۳۱) حضرت ابوسعید ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا جنت میں او نیچے درجات والے اس طرح نظر آئیں گے جیسے تم آسان کے افق میں روثن ستاروں کو دیکھتے ہو، اور ابو بکر ڈٹاٹٹؤ وعمر ڈٹاٹٹؤ بھی ان میں سے ہیں اور بید دونوں وہاں ناز وقعم میں ہوں گے۔

( ١١٢٣٢) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ نَهَارِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيُسْأَلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَكُونَ فِيمَا يَعْدُ الْخُدُرِيِّ قَالَ وَلَيْ قَالَ رَبِّ رَجَوْتُكَ وَخِفْتُ يُسُأَلُ عَنْهُ أَنْ يُقَالَ مَا مَنَعَكَ أَنْ تُنْكِرَ الْمُنْكُرَ إِذْ رَآيْتَهُ قَالَ فَمَنْ لَقَّنَهُ اللَّهُ حُجَّتَهُ قَالَ رَبِّ رَجَوْتُكَ وَخِفْتُ النَّاسَ [صححه ابن حبان (٢٣٦٨) صحح اسناده البوصيري، وقال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٢٠١٧). قال شعيب: اسناده حسن]. [انظر: ٢٦٥،١١٥) صحح اسناده البوصيري، وقال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٢٠١٧).

(۱۱۲۳۲) حضرت ابوسعید خدری رٹاٹیؤ سے مروی ہے کہ نبی مالیٹیا نے فر مایا قیامت کے دن تم سے ہر چیز کا حساب ہوگا،حتی کہ بیہ سوال بھی پوچھا جائے گا کہ جب تم نے کوئی گناہ کا کام ہوتے ہوئے دیکھا تھا تو اس سے روکا کیوں نہیں تھا؟ پھر جسے اللہ دلیل سمجھا دے گا،وہ کہد دے گا کہ پروردگار! مجھے آپ سے معافی کی امیدتھی لیکن لوگوں سے خوف تھا۔

( ١١٢٣٣) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ وَجَدَ رَجُلٌ فِى مَنْزِلِهِ حَيَّةً فَأَخَذَ رُمُحَهُ فَشَكَّهَا فِيهِ فَلَمْ تَمُتُ الْحَيَّةُ حَتَّى مَاتَ الرَّجُلُ فَأُخْبِرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ مَعَكُمْ عَوَامِرَ فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهُمْ شَيْئًا فَحَرِّجُوا عَلَيْهِ ثَلَاثًا فَإِنْ رَأَيْتُمُوهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَاقْتُلُوهُ [قال الإلباني:

صحيح (الترمذي: ١٤٨٤). قال شعيب: صحيح وهذا اسناد ضعيف]. [انظر: ١١٣٨٩، ١٦٦٢، ٢١١٩٦].

(۱۱۲۳۳) حضرت ابوسعید خدری طاقت مروی ہے کہ ایک آ دمی کواپنے گھر میں ایک سانپ نظر آیا، اس نے اپنا نیز ہ اٹھایا اور سانپ کو مارا جس سے وہ زخمی ہو گیا لیکن مرانہیں، بلکہ حملہ کر کے اس آ دمی کو ماردیا، نبی طیفا کو اِس واقعے کی اطلاع ہوئی تو فر مایا کہ تمہارے ساتھ کچھالیں چیزیں بھی رہتی ہیں جو آباد کرنے والی ہوتی ہیں، جب تم انہیں دیکھا کروتو پہلے تین مرتبہ انہیں نیجنے کی تلقین کیا کرو، اس کے بعد بھی اگروہ فظر آئیں تب انہیں مارا کرو۔

( ١١٢٣٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَبِي بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهَيْلِ بُنِ أَبِي صَالِحٍ عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ أَبِي الْعَيَّاشِ

عَنْ أَبِى سَعِيدِ الْحُدُرِ مِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اَدْنَى اَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْ لِلَّهُ رَجُلٌ صَرَفَ اللَّهُ وَجَهَهُ عَنُ النَّارِ قِبَلَ الْمَجَنَّةِ وَمَثَلَ لَهُ شَجَرَةً ذَاتَ ظِلَّ فَقَالَ أَى رَبِّ فَلَدُمْنِى إِلَى هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَاكُونَ فِي ظِلّهَا فَقَالَ اللَّهُ هِلَ عَسَيْتَ إِنْ فَعَلْتُ أَنْ تَسُالَنِي غَيْرَهُ فَيَقُولُ لَا وَعِزَّيِكَ فَقَدَّمَهُ اللَّهُ إِلَيْهَا فَتُمَنِّلُ لَهُ شَجَرَةٌ أَكُونَ فِي ظِلِّهَا وَآكُلُ مِنْ ثَمَرِهَا فَقَالَ اللَّهُ لَهُ هَلَ عَسَيْتَ إِنْ فَعَلْتُ أَنْ تَسُالَنِي غَيْرَهُ فَيَقُولُ لَا وَعِزَّيِكَ فَيُقَدِّمُهُ اللَّهُ إِلَيْهَا فَتُمَنَّلُ لَهُ شَجَرَةٌ أَخُرى عَسَيْتَ إِنْ أَعْلَىٰ أَنْ تَسُالَنِي غَيْرَهُ فَيَقُولُ لَا وَعِزَّيِكَ فَيُقَدِّمُهُ اللَّهُ إِلَيْهَا فَتُمَنَّلُ لَهُ شَجَرَةٌ أَخُرى عَلَى وَاللَّهُ اللَّهُ إِلَيْهَا فَتُمَنَّلُ لَهُ شَجَرَةٌ أَخُرى عَلَى وَعَرَيْكَ فَي اللَّهُ إِلَيْهَا فَتُمَنَّلُ لَهُ شَجَرَةٌ أَخُرى عَلَى مَانِهَا فَيَقُولُ لَا وَعَرَيكَ كَا أَسْأَلُكَ عَيْرَهُ وَلَهُ وَلَى مَا عَلَى اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللْ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْ اللَّهُ ال

# 

ہوں گی ،اور فرمایا جہنم میں سب سے ہلکا عذاب اس شخص کو ہوگا جھے آگ کے دوجوتے پہنائے جائیں گے جن کی حرارت کی وجہ سے اس کا د ماغ ہنڈیا کی طرح ابلتا ہوگا۔

- ( ١١٢٣٥) حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بُنُ عَمْرِو الْكُلْبِيُّ حَدَّثَنَا أَبَانُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ أَبِي عُتْبَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُحَجَّنَ الْبَيْتُ وَلَيْعُتَمَرَنَّ بَعْدَ خُرُوحٍ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ [صححه البحارى (١٩٣٥)، وابن حزيمة: (٢٥٠٧)، وابن حبان (٦٨٣٢)، والحاكم (٤٥٣/٤)]. [انظر: ١١٢٣٧، البحارى (١١٢٤٠)، وابن خزيمة: (٢٥٠٧)، وابن حبان (٦٨٣٢)، والحاكم (١١٢٤٥)].
- (۱۱۲۳۵) حضرت ابوسعید خدری بڑاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیلا نے فر مایا خروج یا جوج ماجوج کے بعد بھی بیت اللہ کا حج اور عمر ہ جاری رہے گا۔
- ( ١١٢٣٦) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ عَمْرِو بُنِ يَحْيَى الْأَنْصَارِى وَأَبُو سَلَمَةَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ بِلَالٍ عَنْ عَمْرِو بُنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ يُوسُفَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ سَلَامٍ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ رَسُولِ بِلَالٍ عَنْ عَمْرِو بُنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ يُوسُفَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ سَلَامٍ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ جَاءَ إِلَى جَنَازَةٍ فَمَشَى مَعَهَا مِنْ أَهْلِهَا حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ وَمَنْ الْتُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ جَاءَ إِلَى جَنَازَةٍ فَمَشَى مَعَهَا مِنْ أَهْلِهَا حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطُ وَمَنْ الْتُهُ مِنْ الْمُؤْمِ وَسُلَّمَ أَوْ يُفُرَعَ مِنْهَا فَلَهُ قِيرَاطَان مِثْلُ أُحُدٍ وانظر: ١٩٤٢].
- (۱۱۲۳۷) حضرت ابوسعید ڈاٹیؤے مروی ہے کہ بی ملیشانے فرمایا جو تحص نما زِ جنازہ پڑھا ورقبر تک ساتھ جائے ،اسے دوقیراط تواب ملے گااور جو صرف نماز جنازہ پڑھے، قبر تک نہ جائے ،اسے ایک قیراط تواب ملے گااور ایک قیراط احد پہاڑ کے برابر ہوگا۔ (۱۲۳۷) حَدَّثَنَا سُلیْمَانُ بُنُ دُاوُدَ آخبر نَا عِمْرَانُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ آبِی عُتْبَةً عَنْ آبِی سَعِیدِ الْخُدُدِیِّ عَنْ اللّه اللّهِ عَلَیْهِ وَسَلّمَ قَالَ لَیْحَجَّنَ هَذَا الْبَیْتُ وَلَیْعُتَمَرَنَّ بَعْدَ خُرُوجٍ یَا جُوجَ وَمَأْجُوجَ اراحی: ۱۱۲۳۵ اللّهِ اللّهِ عَلَیْهِ وَسَلّمَ قَالَ لَیْحَجَّنَ هَذَا الْبَیْتُ وَلَیْعُتَمَرَنَّ بَعْدَ خُرُوجٍ یَا جُوجَ وَمَأْجُوجَ اراحی: ۱۱۲۳۵ من ما یوج کے بعد بھی بیت اللّه کا آج اور عمرہ عاری رہے گا۔
- (۱۱۲۳۸) حضرت ابوسعید خدری ڈاٹٹوئاسے مروی ہے کہ نبی علیٹا نے فر مایا (حوضِ کوثر پر پچھلوگوں کو پانی پینے سے روک دیا جائے گا) میں کہوں گا کہ بیتو میرے ساتھی ہیں ، مجھے بتایا جائے گا کہ آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا بدعات ایجا دکر لی تھیں ، میں کہوں گا کہ وہ لوگ دور ہو جا کیں جنہوں نے میرے بعد دین کو بدل ڈالا تھا۔

### هي مُناهُ المَهْ رَضِيل بِيدِ مَرْمُ اللهِ اللهِ مِنْ مُناهُ اللهُ الله

- ( ١١٢٣٩ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِى هِشَامٍ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَمَّارٍ تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ
  - (۱۱۲۳۹) حضرت ابوسعید ولانتو ہے مروی ہے کہ نبی علیلیا نے حضرت عمار ولانتو سے فر مایا تنہبیں ایک باغی گروہ شہید کرد ہے گا۔
- ( ١١٢٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ يَعْنِى ابْنَ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَدُخُلُ الْجَنَّةَ مَنَّانٌ وَلَا عَاقٌ وَلَا مُدْمِنُ خَمْرٍ [انظر: ١١٤١٨].
- (۱۱۲۴۰) حضرت ابوسعید بڑھٹڑ ہے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا کوئی احسان جتانے والا ، والدین کا نا فر مان اور عا دی شراب خور جنت میں نہیں جائے گا۔
- (١١٢٤١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا مَطَرٌ وَالْمُعَلَّى عَنُ أَبِى الصِّدِّيقِ عَنُ أَبِى سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُمُلَأُ الْأَرْضُ ظُلُمًا وَجَوْرًا ثُمَّ يَخُرُجُ رَجُلٌ مِنْ عِتْرَتِى يَمْلِكُ سَبْعًا أَوُ تِسْعًا فَيَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدُلًا [راحع: ١١١٤٧].
- (۱۱۲۳۱) حضرت ابوسعیدخدری را گانتی سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا زمین ظلم وجور سے بھری ہوئی ہوگی ، پھرمیرے اہل بیت میں سے ایک آ دمی نکلے گا ، وہ زمین کو اس طرح عدل وانصاف سے بھر دے گا جیسے قبل ازیں وہ ظلم وجور سے بھری ہوگی ،اوروہ سات یا نوسال تک رہے گا۔
- (١١٢٤٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا أَبِى وَعَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جُحَادَةَ حَدَّثَنِى الْوَلِيدُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْبَهِى عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمَرًاءُ تَطْمَئِنُ إِلَيْهِمُ الْقُلُوبُ وَتَلِينُ لَهُمُ الْجُلُودُ ثُمَّ يَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمَرًاءُ تَشْمَئِزٌ مِنْهُمُ الْقُلُوبُ وَتَقْشَعِرٌ مِنْهُمُ الْجُلُودُ فَقَالَ رَجُلٌ أَنْقَاتِلُهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَا مَا أَقَامُوا الصَّلَاةَ [انظر: ١٥٢٥].
- (۱۱۲۴۲) حضرت ابوسعید خدری ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیہ انے فر مایا عنقریب تم پرایسے لوگ حکمران ہوں گے جن سے دل مطمئن ہوں گے اورجسم ان کے لئے نرم ہوں گے ،اس کے بعدایسے لوگ حکمران بنیں گے جن سے دل گھبرائیں گے اورجسم کا نہیں گے ،ایک آ دمی نے پوچھایارسول اللہ! کیا ہم ایسے حکمرانوں سے قال کریں؟ نبی علیہ نے فر مایانہیں ، جب تک وہ نماز قائم کرتے رہیں۔
- (١١٢٤٣) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنِى أَبِى حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ يَعْنِى ابْنَ صُهَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنِى أَبُو نَضُرَةَ عَنُ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ أَنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَام أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اشْتَكَيْتَ يَا مُحَمَّدُ قَالَ نَعَمُ سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ أَنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَام أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اشْتَكَيْتَ يَا مُحَمَّدُ قَالَ نَعَمُ قَالَ بِسُعِ اللَّهِ أَرْقِيكَ إصححه قَالَ بِسُمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ وَعَيْنٍ يَشْفِيكَ بِسُمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ إصححه مسلم (٢١٨٦)، وقال الترمذي: حسن صحيح]. [انظر: ١٥٥٥، ١١٥٥٧، ١١٥٥١].

# هي مُناهُ احْدُن بل بيدِ مترجم في المحالي المناه المن سعيْدِ المحالي المناه المن سعيْدِ المحالي المحالية المحال

(۱۱۲۳۳) حفرت ابوسعید خدری و انتیز سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جریل علیا ہی علیا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچا کہ اے محد! (مَنَّا تَقِیْمِ) کیا آپ بیمار ہوگئے ہیں؟ نبی علیا نے فر مایا ہاں! اس پرحضرت جریل علیا نے کہا کہ میں اللہ کا نام کے کرآپ پردم کرتا ہوں ہراس چیز سے جوآپ کو تکلیف پہنچائے،اور ہرنفس کے شرسے اور نظر بدسے،اللہ آپ کو شفاءعطاء فرمائے، میں اللہ کا نام لے کرآپ پردم کرتا ہوں۔

( ١٦٢٤) حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بُنُ عَدِىً أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَقِيلٍ عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفْطِرُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبُّلَ أَنْ يَخُرُجَ وَكَانَ لَا يُصَلِّى سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفْطِرُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبُلُ أَنْ يَخُرُجَ وَكَانَ لَا يُصَلِّى فَلَيْ وَسَلَّمَ يُفْطِرُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبُلُ أَنْ يَخُرُجَ وَكَانَ لَا يُصَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفْطِرُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبُلُ أَنْ يَخُرُجُ وَكَانَ لَا يُصَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفْطِرُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبُلُ أَنْ يَخُرُجُ وَكَانَ لَا يُصَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفْطِرُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبُلُ أَنْ يَخُرُجُ وَكَانَ لَا يُصَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفُطِرُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبُلُ أَنْ يَخُرُجُ وَكَانَ لَا يُصَلِّى وَكَعَتَيْنِ [صححه ابن حزيمة: (٦٩ ١٤) وقال الألباني: حسن (ابن ماجة: الشر: ١٢٩٥)]. [انظر: ١١٣٥٥].

(۱۱۲۴۳) حضرت ابوسعید خدری ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹیا عیدالفطر کے دن عیدگاہ کی طرف نکلنے سے پہلے پچھ کھالیا کرتے تھے اورنما زِعید سے پہلے نوافل نہیں پڑھتے تھے، جب نما زِعید پڑھ لیتے تب دورکعتیں پڑھتے تھے۔

( ١١٢٤٥ ) حَدَّثَنَا مُحَاضِرُ بْنُ الْمُورِّعِ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِى الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا غَشِىَ أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ [راحه: ١٥٠٥].

(۱۱۲۳۵) حضرت ابوسعید ڈاٹنٹ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے فر مایا اگر کوئی آ دمی اپنی بیوی کے قریب جائے ، پھر دو ہارہ جانے کی خواہش ہوتو وضو کر لے۔

( ١١٢٤٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ قَيْسِ بُنِ وَهُبٍ وَآبِى إِسْحَاقَ عَنْ أَبِى الْوَدَّاكِ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي سَبْيِ أَوْطَاسٍ لَا يَقَعُ عَلَى حَامِلٍ حَتَّى تَضَعَ وَغَيْرِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي سَبْيِ أَوْطَاسٍ لَا يَقَعُ عَلَى حَامِلٍ حَتَّى تَضِعَ وَغَيْرِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي سَبْيِ أَوْطَاسٍ لَا يَقَعُ عَلَى حَامِلٍ حَتَّى تَضِعَ وَغَيْرِ حَامِلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً [صححه ابن حبان (١٩١١)، والحاكم (٢١٥٥) وقال الألباني: صحيح (ابو داود: ٢١٥٧). قال شعيب: صحيح لغيره]. [انظر: ١١٨٤٥، ١١٦١، ١٨٤٥].

(۱۱۲۴۷) حضرت ابوسعید خدری و گانتی سے مروی ہے کہ نبی علیا نے غزوہ اوطاس کے قیدیوں کے متعلق فر مایا تھا کوئی شخص کسی حاملہ باندی سے مباشرت نہ کرے، تا آئکہ وضع حمل ہو جائے اور اگروہ غیر حاملہ ہوتو ایام کا ایک دور گذرنے تک اس سے مباشرت نہ کرے۔

(١١٢٤٧) حَدَّثَنَا هَارُونُ و سَمِعْتُهُ أَنَا مِنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْآلُهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ شَيْئًا الْآلُهِ عَلْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ شَيْئًا اللَّهِ عَنْ عَبِيدَةً بْنِ مُسَافِعِ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ بَيْنًا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعُرْجُونٍ كَانَ مَعَهُ فَجُرِحَ بِوَجْهِهِ فَقَالَ لَهُ أَتُبَلَ رَجُلٌ فَأَكَبَ عَلَيْهِ فَطُعَنَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعُرْجُونٍ كَانَ مَعَهُ فَجُرِحَ بِوَجْهِهِ فَقَالَ لَهُ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَالَ فَاسْتَقِدُ قَالَ قَدُ عَفَوْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ [صححه ابن حبان (٦٤٣٤)، وقال الألباني: ضعيف (ابو داود: ٤٥٣٦)، والنسائي: ٣٢/٨). قال شعيب: حسن لغيره].

(۱۱۲۴۷) حضرت ابوسعید خدری ڈلٹٹؤ سے مروی ہے کہ ایک دن نبی علیٹی کچھنٹیم فر مار ہے تھے، ایک آ دمی سامنے ہے آیا اور نبی علیٹیا کے سامنے جھک کر کھڑا ہو گیا، نبی علیٹیا نے اپنے پاس موجود چھڑی اسے چبھا دی، اس سے اس کے چبرے پر زخم لگ گیا، نبی علیٹیا نے اس سے فر مایا آ گے بڑھ کر مجھ سے قصاص لے لو، اس نے کہایا رسول اللّه مَنَّاتِیْمَ اِللّهِ مِیں نے معاف کردیا۔

( ١١٢٤٨ ) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا دَرَّاجٌ عَنْ أَبِى الْهَيْشَمِ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ يَعْمَلُ فِى صَخْرَةٍ صَمَّاءَ لَيْسَ لَهَا بَابٌ وَلَا كُوَّةٌ لَخَرَجَ عَمَلُهُ لِلنَّاسِ كَائِنًا مَا كَانَ

(۱۱۲۴۸) حضرت ابوسعید خدری ڈٹاٹیؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا اگرتم میں سے کوئی شخص کسی ایسی بند چٹان میں حجیب کر عمل کرے جس کا نہ کوئی دہانہ ہواور نہ ہی روشندان ، تب بھی اس کا وہ ممل لوگوں کے سامنے آ کر رہے گا،خواہ کوئی بھی ممل ہو (اچھایا برا)

( ١٨٢٤٩ ) عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أَنَّ دَلُوًا مِنْ غَسَّاقٍ يُهَرَاقُ فِي الدُّنْيَا لَٱنْتَنَ أَهْلَ الدُّنْيَا إِقَالِ الألباني: ضعيف (الترمذي: ٢٥٨٤). قال شعيب: حسن لغيره]. [انظر: ١١٨٠٨].

(١١٣٣٩) اور نبى طينا نفر مايا كه اكر "غساق" (جهنم كے پانى) كا ايك دُول زمين پر بهاديا جائة وَسارى دنيا ميں بد بو پيل جائے۔ (١١٢٥٠) وَعَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ يَأْكُلُ التَّرَابُ كُلَّ شَيْءٍ مِنْ الْإِنْسَانِ إِلَّا عَجْبَ ذَنَبِهِ قِيلَ وَمِثْلُ مَا هُوَ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ مِثْلُ حَبَّةٍ خَرُدَلٍ مِنْهُ تَنْبَتُونَ [صححه ابن حباد (١١٤٠)، والحاكم (١٩/٤). قال شعيب: حسن لغيره واسناده ضعيف].

(۱۱۲۵۰)اور نبی علیلانے فرمایا کہ مٹی انسان کی ہر چیز کھا جاتی ہے سوائے ریڑھ کی ہڈی کے بکسی نے پوچھایارسول اللہ! ریڑھ کی یہ ہڈی کس چیز کے برابر باقی رہتی ہے؟ فرمایارائی کے ایک دانے کے برابر ،اوراس سے تم دوبارہ اگ آؤگے۔

( ١١٢٥١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا أَبِى وَعَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جُحَادَةَ حَدَّثَنِى الْوَلِيدُ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ الْبَهِىِّ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَكُونُ أُمَرَاءُ تَلِينُ لَهُمْ الْجُلُودُ وَتَطْمَئِنُّ إِلَيْهِمُ الْقُلُوبُ وَيَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ تَشْمَئِزُ مِنْهُمْ الْقُلُوبُ وَتَفْشَعِرُ مِنْهُمُ الْجُلُودُ قَالُوا أَفَلَا نَقْتُلُهُمْ قَالَ لَا مَا أَقَامُوا الصَّلَاةَ

(۱۱۲۵۱) حضرت ابوسعید خدری ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا عنقریب تم پرایسے لوگ حکمران ہوں گے جن سے دل مطمئن ہوں گے اورجسم ان کے لئے نرم ہوں گے،اس کے بعدایسے لوگ حکمران بنیں گے جن سے دل گھبرا کیں گے اورجسم

## 

- کا نہیں گے،ایک آ دمی نے پوچھایا رسول اللہ! کیا ہم ایسے حکمرانوں سے قال نہ کریں؟ نبی ملیٹھانے فر مایانہیں، جب تک وہ نماز قائم کرتے رہیں۔
- ( ١١٢٥٢ ) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا دَرَّاجٌ عَنْ أَبِى الْهَيْثَمِ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَقْعَدُ الْكَافِرِ فِى النَّارِ مَسِيرَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَكُلُّ ضِرْسٍ مِثْلُ أُحُدٍ وَفَخِذُهُ مِثْلُ وَرِقَانَ وَجِلْدُهُ سِوَى لَحْمِهِ وَعِظَامِهِ أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا
- (۱۱۲۵۲) حضرت ابوسعید خدری دلانژ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا جہنم میں کا فر کے صرف بیٹھنے کی جگہ تین دن کی مسافت پر پھیلی ہوگی ، ہرڈاڑ ھاحد پہاڑ کے برابر ، رانیں ورقان پہاڑ کے برابراور گوشت اور ہڈیوں کو نکال کرصرف کھال چالیس گز کی ہوگی۔
- ( ١١٢٥٣ ) وَعَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِلَّمَ قَالَ لَوْ أَنَّ مِقْمَعًا مِنْ حَدِيدٍ وُضِعَ فِي الْأَرْضِ فَاجْتَمَعَ لَهُ الثَّقَلَانِ مَا أَقَلُّوهُ مِنْ الْأَرْضِ
- (۱۱۲۵۳)اور نبی علیشانے فرمایاا گرلوہے کا ایک گرزجہنم ہے نکال کرزمین پرر کھ دیا جائے اور سارے جن وانس انتہے ہوجا ئیں تب بھی وہ اسے زمین سے ہلا تک نہیں سکتے ۔
- ( ١١٢٥٤ ) وَعَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِسُرَادِقِ النَّارِ أَرْبَعُ جُدُرٍ كَثُفَ كُلِّ جِدَارٍ مِثْلُ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ سَنَةً [قال الألباني: ضعيف (الترمذي: ٢٥٨٤). قال شعيب: حسن لغيره].
- (۱۱۲۵۳)اور نبی علیشانے فرمایا جہنم کی قناتیں چار چار دیواروں کے برابر ہوں گی جن میں سے ہر دیوار کی موٹائی چالیس سال کی مسافت کے برابر ہوگی۔
  - ( ١١٢٥٥ ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشِّيَاعُ حَرَامٌ قَالَ ابْنُ لَهِيعَةَ يَعْنِي بِهِ الَّذِي يَفْتَخِرُ بِالْجِمَاعِ
    - (۱۱۲۵۵) اور نبی علیمانے فرمایا کسی خاتون سے مباشرت کرنے پرفخر کرنا اور اسے لوگوں کے سامنے بیان کرناحرام ہے۔
- ( ١١٢٥٦) وَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِلْجَنَّةِ مِائَةَ ذَرَجَةٍ لَوْ أَنَّ الْعَالَمِينَ اجْتَمَعُوا فِي إِحْدَاهُنَّ لَوَسِعَتُهُمْ [قال الترمذى: غريب، وقال الألبانى: ضعيف (الترمذى: ٢٥٣٢). قال شعيب: صحيح لغيره دون "لو ان....." فهذا اسناد ضعيف].
- (۱۱۲۵۲) اور نبی علیشانے فر مایا جنت کے سودر ہے ہیں ،اگر سارے جہان والے اس کے ایک درجے میں آ جا کیں تو وہ بھی ان کے لئے کافی ہوجائے۔
- (١١٢٥٧) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّيْطَانَ قَالَ وَعِزَّتِكَ يَا رَبِّ لَا أَبْرَحُ أُغُوِى عِبَادَكَ مَا دَامَتُ أَرُواحُهُمْ فِى أَجْسَادِهِمْ قَالَ الرَّبُّ وَعِزَّتِى وَجَلَالِى لَا أَزَالُ أَغْفِرُ لَهُمْ مَا اسْتَغْفَرُونِى [والحاكم

(۲٦١/٤)]. [انظر: ٢٥٧٨].

(۱۱۲۵۷) اور نبی علیبا نے فرمایا شیطان نے کہاتھا کہ پروردگار! مجھے تیریءزت کی تیم ! میں تیرے بندوں کواس وقت تک گمراہ کرتار ہول گاجب تک ان کے جسم میں روح رہے گی اور پروردگارعالم نے فرمایا تھا مجھے اپنیءزت اور جلال کی قتم! جب تک وہ مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے ، میں انہیں معاف کرتار ہوں گا۔

( ۱۱۲۵۸ ) وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ إِنَّهُ لَيَخْتَصِمُ حَتَّى الشَّاتَانِ فِيمَا انْتَطَحَا ( ۱۱۲۵۸ ) وَرِنِي طَيْلِا نِے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، قیامت کے دن لوگ جھڑ یں گے، حتیٰ کہ وہ دو بکریاں بھی جنہوں نے ایک دوسرے کوسینگ مارے ہوں گے۔

( ١١٢٥٩ ) وَعَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَا بَيْنَ مِصْرَاعَيْنِ فِي الْجَنَّةِ كَمَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ سَنَةً [ الجرحه عبد بن حميد (٩٢٧) قال الهيثمي في مجمعه: ورجاله وثقوا على ضعف فيهم. قال شعيب: صحيح وسنده ضعيف].

ُ (۱۱۲۵۹) اور نبی عَلِیْهِ نے فرمایا جنت کے دروازے کے دونوں پڑوں (کواڑوں) کے درمیان جالیس سال کی مسافت ہے۔ ( ۱۱۲۸) قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْدَقُ الرُّؤْيَا بِالْأَسْحَادِ [انظر: ۱۱۷٦٣].

(۱۱۲۲۰)اور نبی ملیّلانے فرمایا سب سے زیادہ سپے خواب وہ ہوتے ہیں جوسحری کے وقت دیکھے جائیں۔

( ١١٢٦١) وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي التَّأْذِينِ لَتَضَارَبُوا عَلَيْهِ بِالشَّيُوفِ [اخرجه عبد بن حميد (٩٣٥). اسناده ضعيف].

(۱۱۲۲۱)اور نبی علیتیانے فر مایا اگرلوگوں کواذ ان دینے کا ثواب معلوم ہو جائے تواذ انیں دینے کے لئے آپس میں تلواروں سے لڑنے لگیس۔

( ١١٢٦٢) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا ابُنُ مُبَارَكٍ عَنْ سَعِيدِ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ عَطِيَّةَ بُنِ قَيْسٍ عَنْ قَزَعَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ قَالَ لَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ مَرَّ الظَّهْرَانِ آذَنَنا بِلِقَاءِ الْعَدُوِّ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ قَالَ لَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ مَرَّ الظَّهْرَانِ آذَنَا بِلِقَاءِ الْعَدُوِّ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدُورِيِّ قَالَ المَّهُ بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ مَرَّ الظَّهْرَانِ آذَكُم عُونَ [صححه ابن حزيمة: (٣٨٠ ٢٠)، وابن حبان (٢٧٤٢) وقال الترمذي: حسن صحيح، وقال الألباني: صحيح (الترمذي: ٦٨٤ ١)]. [انظر: ١١٨٤٧، ١١٨٤٨].

(۱۱۲۶۲) حضرت ابوسعید خدری ڈلٹیڈ ہے مروی ہے کہ نبی علیٹلانے فتح مکہ کے سال مرالظہران پہنچ کر دشمن ہے آ منا سامنا ہونے کی ہمیں اطلاع دی اور ہمیں روز ہتم کر دینے کا حکم دیا ، چنا نچے ہم سب نے روز ہتم کرلیا۔

( ١١٢٦٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا رِشْدِينُ قَالَ حَدَّثَنِى عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الْمَاءُ مِنْ

الُمَاءِ [صححه مسلم (٣٤٣)، وابن حبان (١٦٦٨)].

(۱۱۲ ۲۳) حضرت ابوسعیدخدری والنیز ہے مروی ہے کہ نبی علیکانے فر مایا وجوبِ عنسل آب حیات کے خروج پر ہوتا ہے۔

( ١٦٦٤) حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا لَيْثُ عَنُ يَزِيدَ بُنِ الْهَادِ عَنُ عَمْرِو عَنُ آبِى سَعِيدِ الْخُدْرِى قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ إِبْلِيسَ قَالَ لِرَبِّهِ بِعِزَّتِكَ وَجَلَالِكَ لَا أَبْرَحُ أُغُوى بَنِى آدَمَ مَا دَامَتُ الْأَرُواحُ فِيهِمْ فَقَالَ اللَّهُ فَبِعِزَّتِى وَجَلَالِى لَا أَبْرَحُ أَغْفِرُ لَهُمْ مَا اسْتَغْفَرُونِي [انظر: ١١٣٨٧].

(۱۱۲۷۴) حضرت ابوسعید خدری طافق سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیقا کو یہ فرماتے ہوئے سا ہے کہ شیطان نے کہا تھا کہ پروردگار! مجھے تیری عزت کی قتم! میں تیرے بندول کواس وقت تک گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کے جسم میں روح رہے گ اور پروردگار عالم نے فرمایا تھا مجھے اپنی عزت اور جلال کی قتم! جب تک وہ مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے، میں انہیں معاف کرتا رہوں گا۔

( ١١٢٦٥) حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ أَخُبَرَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ بِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ الرَّحُمَنِ عَنْ نَهَارٍ الْعَبْدِيِّ أَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَيَسْأَلُ الْعَبْدَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَيَسْأَلُ الْعَبْدَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَنَى يَقُولَ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَ الْمُنْكَرَ تُنْكِرُهُ فَإِذَا لَقَّنَ اللَّهُ عَبْدًا حُجَّتَهُ قَالَ يَا رَبِّ وَثِقُتُ بِكَ وَفَرِقُتُ مِنْ النَّاسِ [راجع: ٢٣٢ ٢].

(۱۱۲۷۵) حضرت ابوسعیدخدری ڈلٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹیا نے فر مایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے سے پوچھے گا کہ جب تم نے کوئی گناہ کا کام ہوتے ہوئے دیکھا تھا تو اس سے روکا کیوں نہیں تھا؟ پھر جسے اللہ دلیل سمجھا دے گا، وہ کہہ دے گا کہ پرور دگار! مجھے آپ سے معافی کی امیدتھی لیکن لوگوں سے خوف تھا۔

(١١٢٦٦) حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيُرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو النَّعْمَانِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ النَّعْمَانِ الْأَنْصَارِیُّ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ مَوْلَى الْمَهْرِیِّ قَالَ تُوفِّى وَاتَیْتُ أَبَا سَعِیدٍ الْخُدْرِیَّ فَقُلْتُ یَا أَبَا سَعِیدٍ إِنَّ أَخِی تُوفِّی وَتَرَكَ عِیَالًا وَلِی عِیَالًا وَلَی عِیَالًا وَلَی عِیَالًا وَلَی عِیَالًا وَلَی عِیَالًا وَلَی عِیَالًا وَلَیْ اَنَّهُ مَالًا وَقَدُ أَرَدُتُ أَنُ أَخُرُجَ بِعِیَالِی وَعِیَالٍ أَخِی حَتَّی نَنْزِلَ بَعْضَ هَذِهِ الْأَمْصَارِ فَیکُونَ أَرْفَقَ عَلَیْنَا وَلَی مَعِیشَتِنَا قَالَ وَیْدُ اَرَدُتُ أَنُ أَخُرُجُ فَإِنِّی سَمِعْتُهُ یَقُولُ یَعْنِی النَّبِیَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَبَرَ عَلَی لَوْمَ الْقِیَامَةِ [راجع: ٢٦٦٦].

(۱۱۲ ۲۱) ابوسعید بیسید 'جومهری کے آزاد کردہ غلام ہیں'' کہتے ہیں کہ میرے بھائی کا انقال ہوا تو میں حضرت ابوسعید خدری ڈاٹٹو کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا کہ اے ابوسعید! میرے بھائی کا انقال ہو گیا ہے، اس نے بچے بھی چھوڑے ہیں ،خود میر سے اپنے بچے بھی ہیں اور روپیہ پیسہ ہمارے پاس ہے نہیں ، میں بیسوچ رہا ہوں کہ اپنے اور بھائی کے بچوں کو لے کر کسی شہر میں منتقل ہوجاؤں تا کہ ہماری معیشت مشحکم ہوجائے؟ انہوں نے فر مایا تمہاری سوچ پرافسوس ہے، یہاں سے مت جانا

## هي مُنامًا مَرْبِينِ مِنْ إِنْ مِنْ الْمُ الْمُنْ الْمُنْلِيلِ الْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ لِل

کیونکہ میں نے نبی ملیٹھ کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے کہ جوشخص مدینہ منورہ کی تکالیف اور پریثانیوں پرصبر کرتا ہے، میں قیامت کے دن اس کے حق میں سفارش کروں گا۔

(١١٢٦٧) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ عِيسَى حَدَّثَنِى حَمَّادُ بُنَ سَلَمَةً عَنْ بِشْرِ بُنِ حَرْبِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَتَى أَبَا سَعِيدٍ اللَّهُ أُخْبَرُ أَنَّكَ بَايَعْتَ أَمِيرَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَجْتَمِعَ النَّاسُ عَلَى أَمِيرٍ وَاحِدٍ قَالَ نَعَمُ الْخُدُرِيِّ فَقَالَ يَا أَبَا سَعِيدٍ أَلَمُ أُخْبَرُ أَنَّكَ بَايَعْتَ أَمِيرَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَجْتَمِعَ النَّاسُ عَلَى أَمِيرٍ وَاحِدٍ قَالَ نَعَمُ بَايَعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ فَجَاءَ أَهُلُ الشَّامِ فَسَاقُونِي إِلَى جَيْشِ بْنِ ذَلَحَةً فَبَايَعْتُهُ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ إِيَّاهَا كُنْتُ أَخَافُ بَايَعْتُ أَبْنَ الزَّبْيَ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ إِيَّاهَا كُنْتُ أَخَافُ وَمَدَّ بِهَا حَمَّادٌ صَوْتَهُ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَوَلَمْ تَسْمَعُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ إِيَّاهًا كُنْتُ أَخَافُ وَمَدَّ بِهَا حَمَّادٌ صَوْتَهُ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَوَلَمْ تَسْمَعُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَبْدِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا يَنَامَ نَوْمًا وَلَا يُصْبِحَ صَبَاحًا وَلَا يُمْسِى مَسَاءً إِلَا وَعَلَيْهِ أَمِيرٌ قَالَ نَعَمُ وَلَكِنِّى أَنْ أَلْ إِينَامَ نَوْمًا وَلَا يُصْبِحَ صَبَاحًا وَلَا يُمُسِى مَسَاءً إِلَا وَعَلَيْهِ أَمِيرٌ قَالَ نَعَمُ وَلَكَنِى أَكُرَهُ أَنْ أَبَايِعَ أَمِيرَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَجْتَمِعَ النَّاسُ عَلَى أَمِيرٍ وَاحِدٍ

(۱۱۲ ۱۷) بشر بن حرب کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر ڈاٹٹؤ، حضرت ابوسعید خدری ڈاٹٹؤ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ نے کسی ایک امیر پراتفاق رائے ہونے سے قبل ہی دوامیروں کی بیعت کر لی ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں! میں نے حضرت ابن زبیر ڈاٹٹؤ کی بیعت کی تھی، پھراہل شام آ کر مجھے ابن دلجہ کے لشکر کے پاس تھینچ کر لے گئے چنانچے میں نے مجبوراً اس سے بھی بیعت کرلی، حضرت ابن عمر ڈاٹٹؤ نے فرمایا مجھے بھی اس کا خطرہ ہے (دومر تبہ فرمایا)

پھر حضرت ابوسعید ولاٹیڈ نے فر مایا کہ اے ابوعبد الرحمٰن! کیا آپ نے نبی ملیٹا کا بیڈر مان نہیں سنا کہ جوشخص اس بات کی استطاعت رکھتا ہو کہ کوئی نیندالیں نہ سوئے ،کوئی صبح اور شام الیں نہ کر ہے جس میں اس پرکوئی حکمران نہ ہوتو وہ ایسا ہی کر ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ ہاں! سنا تو ہے لیکن میں اس چیز کو ناپسند سمجھتا ہوں کہ کسی ایک امیر پرلوگوں کے اتفاق رائے ہونے سے قبل ہی دوامیروں کی بیعت کرلوں۔

(۱۱۲۱۸) حضرت ابوسعید خدری را الله عند مروی ہے کہ نبی علیظ جب کوئی نیا کپڑا پہنتے تو پہلے اس کا نام رکھتے مثلاً قیص یا عمامہ، پھر یہ دعاء پڑھتے کہ اے الله! تیراشکر ہے کہ تو نے مجھے یہ لباس پہنایا، میں تجھ سے اس کی خیر اور جس مقصد کے لئے اسے بنایا گیا ہے، اس کی خیر مانگتا ہوں ، اور اس کے شراور جس مقصد کے لئے اسے بنایا گیا ہے اس کے شرسے تیری پناہ مانگتا ہوں ۔

گیا ہے، اس کی خیر مانگتا ہوں ، اور اس کے شراور جس مقصد کے لئے اسے بنایا گیا ہے اس کے شرسے تیری پناہ مانگتا ہوں ۔

( ۱۲۲۹) حَدَّثَنَا إِسْحَاقٌ بُنُ عِيسَى حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ لَهِيعَةَ بُنِ عُفْبَةَ حَدَّثَنَا بُكُیْو بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الْاَشْتِح عَنْ عَبْدِ

الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ سُويْدِ السَّاعِدِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدُرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى أَمَّنِي جِبْرِيلُ فِي الصَّلَاةِ فَصَلَّى الظُّهُرَ حِينَ زَالَتُ الشَّمْسُ وَصَلَّى الْعَصْرَ حِينَ كَانَ الْفَيْءُ قَامَةً وَصَلَّى الْمَعْرِبَ حِينَ غَابَتُ الشَّمْسُ وَصَلَّى الْفَجْرُ ثُمَّ جَاءَهُ الْمَعْرِبَ حِينَ غَابَتُ الشَّمْسُ وَصَلَّى الْفَجْرُ ثُمَّ جَاءَهُ الْمَعْرِبَ حِينَ غَابَتُ الشَّمْسُ وَصَلَّى الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ وَصَلَّى الْفَجْرَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ ثُمَّ جَاءَهُ الْمَعْرِبَ حِينَ غَابَتُ الشَّمْسُ وَصَلَّى الْفَجْرُ وَصَلَّى الْعَصْرَ وَالظَّلُّ قَامَتَانِ وَصَلَّى الْمُغْرِبَ حِينَ غَابَتُ الشَّمْسُ وَصَلَّى الْمُعْرِبَ حِينَ غَابَتُ الشَّمْسُ وَصَلَّى الْمُعْرِبَ حِينَ غَابَتُ الشَّمْسُ وَصَلَّى الْمُعْرِبَ حِينَ عَابَتُ الشَّمْسُ وَصَلَّى الْمُعْرِبَ حِينَ كَادَتُ الشَّمْسُ تَطُلُعُ ثُمَّ قَالَ الصَّلَاةُ الشَّمْسُ وَصَلَّى الْمُعْرِبَ اللَّيْلِ الْأَوْلِ وَصَلَّى الصَّلَاةُ حِينَ كَادَتُ الشَّمْسُ تَطُلُعُ ثُمَّ قَالَ الصَّلَاةُ فِيمَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ

(۱۱۲۹) حضرت ابوسعید خدری ڈاٹٹؤئے سے مروی ہے کہ نبی علیٹا نے فر مایا ایک مرتبہ حضرت جبریل علیٹا نے نماز میں میری امامت کی ، چنا نچہ انہوں نے ظہر کی نماز زوال آفتاب کے وقت پڑھائی ،عصر کی نماز اس وقت پڑھائی جب سابیا یک مثل کے برابرتھا ، مغرب کی نماز غروب آفتا ہے وقت پڑھائی ،نماز عشاء غروب شفق کے بعد پڑھائی اور نماز فجر طلوع فجر کے بعد پڑھائی ، پھر اگلے دن دوبارہ آئے اور ظہر کی نماز اس وقت پڑھائی جب ہر چیز کا سابیا یک مثل ہو چکا تھا ،عصر کی نماز دومش میں پڑھائی ، مغرب کی نماز غروب آفتا ہے وقت اور عشاء کی نماز رات کی پہلی تہائی میں پڑھائی اور فجر کی نماز اس وقت پڑھائی جب سورج نکلنے کے قریب ہوگیا تھا اور فرمایا کہ نماز کا وقت ان دونوں وقتوں کے درمیان ہے۔

( ١١٢٧ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنُ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمِ الزُّرَقِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغُسُلُ يَوْمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰ بِنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغُسُلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ وَالسِّوَاكُ وَإِنَّمَا يَمَسُّ مِنْ الطِّيبِ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ وَلَوْ مِنْ طِيبِ أَهْلِهِ [صححه مسلم الْجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ وَالسِّوَاكُ وَإِنَّمَا يَمَسُّ مِنْ الطِّيبِ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ وَلَوْ مِنْ طِيبِ أَهْلِهِ [صححه مسلم (٨٤٦)، وابن حبان (٢٣٣ )]. [انظر: ١٦٨١].

(۱۱۲۷)حضرت ابوسعید ﴿ النَّمَةُ ہے مروی ہے کہ نبی عَلَیْلا نے فر مایا جمعہ کے دن ہر بالغ آ دمی پرغسل کرنا ،مسواک کرنا ،اوراپی

گنجائش کےمطابق خوشبولگانا خواہ اپنے گھر کی ہی ہو، واجب ہے۔

( ١١٢٧١ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِى ابْنَ زَيْدٍ حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدُرِئَ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنُ الْوِصَالِ قَالَ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا لَكَ أَنْ تَفْعَلَهُ قَالَ إِنِّى لَسْتُ كَأْحَدِكُمْ إِنِّى أُطُعَمُ وَأُسُقَى

(۱۱۲۷۱) حضرت ابوسعید و النظر سے مروی ہے کہ نبی علیظ نے ایک ہی سحری ہے مسلسل کئی روز ہے رکھنے سے منع فر مایا ہے ، صحابہ کرام و کا گئر نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ تو اس طرح تسلسل کے ساتھ روز ہے رکھتے ہیں؟ نبی علیظ نے فر مایا اس معاملے میں میں تمہاری طرح نہیں ہوں ، میں تو اس حال میں رات گذارتا ہوں کہ میر ارب خود ہی مجھے کھلا پلا دیتا ہے۔

( ١١٢٧٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ رُبَيْحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى سَعِيدٍ

الْحُدْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ كُنَّا نَتَنَاوَبُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَبِيتُ عِنْدَهُ تَكُونُ لَهُ الْحَاجَةُ أَوْ يَطُرُقُهُ أَمْرٌ مِنْ اللَّيْلِ فَيَبْعَثُنَا فَيَكُثُرُ الْمُحْتَسِبُونَ وَأَهْلُ النَّوبِ فَكُنَّا نَتَحَدَّثُ فَخَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ اللَّيْلِ فَقَالَ مَا هَذِهِ النَّجُوى أَلَمْ أَنْهَكُمْ عَنْ النَّجُوى قَالَ قُلْنَا نَتُوبُ إِلَى اللَّهِ يَا اللَّهِ مِنْ اللَّيْلِ فَقَالَ مَا هَذِهِ النَّجُوى أَلَمْ أَنْهَكُمْ عَنْ النَّجُوى قَالَ قُلْنَا نَتُوبُ إِلَى اللَّهِ يَا اللَّهِ إِنَّمَا كُنَّا فِي ذِكْرِ الْمَسِيحِ فَرَقًا مِنْهُ فَقَالَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَا هُوَ أَخُوفُ عَلَيْكُمْ مِنْ الْمَسِيحِ عِنْدِى قَالَ قُلْنَا بَلَى قَالَ الشَّرُكُ الْمَسِيحِ عِنْدِى قَالَ الشَّرُكُ الْحَفِيُّ أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ يَعْمَلُ لِمَكَانِ رَجُلٍ

(۱۱۲۷۲) حضرت ابوسعید خدری ڈاٹوؤ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ باری باری رات کے وقت نی علیہ کے پاس رکتے تھے تا کہ اگر نی علیہ کورات کے وقت کوئی ضرورت یا کام پیش آ جائے تو وہ ہمیں بھیج سکیں ، بعض اوقات یہ تو اب کمانے والے اور باری والے افراد کافی تعداد میں انحظے ہوجاتے تھے ، اس صورت میں ہم لوگ آپی میں با تیں کرتے رہتے تھے ، ایک مرتبررات کے وقت نی علیہ ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ یہ یہی سرگوشیاں ہیں؟ کیا میں نے تہمیں سرگوشیاں کرنے سے منع نہیں کیا؟ وقت نی علیہ ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ یہ یہی سرگوشیاں ہیں؟ کیا میں نے تہمیں سرگوشیاں کرنے سے منع نہیں اس سے ڈرلگ رہا ہے ، نی علیہ نے فرمایا کیا میں تہمیں الی چیز نہ بتاؤں جو میر بے نزد یک تمہارے لیے دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے؟ ہم نے عرض کیا کیون نہیں؟ نبی علیہ نے فرمایا کوہ شرک خفی ہے کہ انسان کی عمل کے لئے کی دوسرے انسان کی وجہ سے کھڑ اہمو نے عرض کیا کیون نہیں؟ نبی علیہ وَسَلَم کَشُن فِیمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ وَکَیْسَ فِیمَا دُونَ خَمْسِ فَوْدٍ صَدَقَةٌ وَکَیْسَ فِیمَا دُونَ خَمْسَةِ اُوْسُقِ صَدَقَةٌ

(۱۱۲۷۳) حضرت ابوسعید و النفؤے مروی ہے کہ نبی ملینیانے ارشاد فرمایا پانچ اونٹوں ہے کم میں زکو ۃ نہیں ہے، پانچ اوقیہ سے کم عاندی میں زکو ۃ نہیں ہے، پانچ اوقیہ سے کم عاندی میں زکو ۃ نہیں ہے۔

( ١١٢٧٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِى عَنْ آبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمٌ يَتْبَعُ سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمٌ يَتْبَعُ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمٌ يَتْبَعُ بِهَا شَعَفَ الْجَبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ يَفِرُّ بِدِينِهِ مِنْ الْفِتَنِ [راجع: ٢١٠٤].

(۳ کا ۱۱۲) حضرت ابوسعید ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیّا نے فر مایا عنقریب ایک مسلم کا سب سے بہترین مال'' بکری''ہوگی ، جسے لے کروہ پہاڑوں کی چوٹیوں اور بارش کے قطرات گرنے کی جگہ پر چلا جائے اورفتنوں سے اپنے دین کو بچالے۔

( ١١٢٧٥) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ أَنْبَأَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِى الْبَخْتَرِى عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِى قَالَ قَالَ وَاللهِ مَدَّى الْبُو مَلَّى اللهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ فِيهِ مَقَالًا ثُمَّ لَا يَحْقِرَنَّ أَحَدُكُمْ نَفْسَهُ أَنْ يَرَى أَمْرًا لِلَّهِ عَلَيْهِ فِيهِ مَقَالًا ثُمَّ لَا يَقُولُهُ وَسُولُ اللَّهُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَقُولَ فِيهِ فَيَقُولُ رَبِّ خَشِيتُ النَّاسَ فَيَقُولُ وَأَنَا أَحَقُ أَنْ يُخْشَى [صحح البوصيرى فَيَقُولُ اللَّهُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَقُولَ فِيهِ فَيَقُولُ رَبِّ خَشِيتُ النَّاسَ فَيَقُولُ وَأَنَا أَحَقُ أَنْ يُخْشَى [صحح البوصيرى

اسناده، وقال الألباني: ضعيف (ابن ماحة: ٨٠٠٨)]. [انظر: ٢٠٤١، ١١٤٦، ١١٧٢].

(۱۱۲۵) حضرت ابوسعید خدری الحقیر نه مروی ہے کہ نبی علیہ انے فر مایاتم میں ہے کوئی شخص اپنے آپ کو اتنا حقیر نہ سمجھے کہ اس پر اللہ کی رضاء کے لئے کوئی بات کہنے کا حق ہولیکن وہ اسے کہ نہ سکے ، کیونکہ اللہ اس سے پوچھے گا کہ تجھے یہ بات کہنے ہے کس چیز نے روکا تھا؟ بندہ کہے گا کہ پروردگار! میں لوگوں سے ڈرتا تھا، الله فر مائے گا کہ میں اس بات کا زیادہ حقد ارتھا کہ تو مجھے ہے ڈرتا۔ (۱۱۲۷۱) حَدَّثَنَا یَعْلَی بُنُ عُبَیْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ یَعْنِی ابْنَ إِسْحَاقَ عَنِ الْعَلَاءِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِیِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْرَةُ الْمُؤْمَنِ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ فَمَا كَانَ إِلَى الْکُعْبِ فَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْرَةُ الْمُؤْمَنِ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ فَمَا كَانَ إِلَى الْکُعْبِ فَلَى النَّارِ [راجع: ۲۳ ۱۱].

(۱۱۲۷۲) حضرت ابوسعید ڈکاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیتا نے فر مایا مسلمان کی تہبند نصف پنڈ لی تک ہونی جا ہے ، پنڈ ٹی اور ٹخنو ں کے درمیان ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن تہبند کا جو حصہ مخنو ں سے نیچے ہوگا وہ جہنم میں ہوگا۔

( ١١٢٧٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بُنُ كَثِيرٍ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ كَعْبٍ عَنْ عُبَدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ وَقَالَ أَبُو أُسَامَةً مَرَّةً عَنْ عُبَدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ الرَّحُمَنِ بُنِ رَافِعِ بُنِ خَدِيجٍ عَنْ أَبِّى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَرَّةً عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ الرَّحُمَنِ بُنِ رَافِعِ بُنِ خَدِيجٍ عَنْ أَبِّى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ رَافِعِ بُنِ خَدِيجٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ الْمَاءُ وَهِي بِنُو يُنْ يَنْهُ يَهُا الْجِيَضُ وَالنَّذَنُ وَلُحُومُ الْكِلَابِ قَالَ الْمَاءُ طَهُورٌ لَا يُنْجَسُهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ مُن بِنُو بُنُو بُنُو بُنُو بُنُو يَعْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الل

(۱۱۲۷۷) حضرت ابوسعید بڑاٹھ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ کسی نے نبی علیقا سے پوچھا کہ یارسول! کیا ہم بیر بصناعہ کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ دراصل اس کنوئیں میں عورتوں کے گندے کپڑے، دوسری بد بودار چیزیں اور کتوں کا گوشت پھینکا جاتا تھا، نبی علیقانے فرمایا پانی پاک ہوتا ہے،اسے کوئی چیز نا پاک نہیں کرسکتی۔

( ١١٢٧٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنِي فِطُرٌ عَنُ إِسُمَاعِيلَ بُنِ رَجَاءٍ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ فِيكُمْ مَنْ يُقَاتِلُ عَلَى تَأْوِيلِ الْقُرْآنِ كَمَا قَاتَلَ عَلَى تَنْزِيلِهِ [انظر: ١٧٩٦ ـ ١٧٩٧ ، ١٣٠٩ ، ١٧٩٧ ].

(۱۱۲۷۸) حضرت ابوسعیدخدری را نظر سے مروی ہے کہ ہم لوگ ایک مرتبہ نبی علیثیا کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ نبی علیثیا نے فر مایا تم میں ہے بعض لوگ قر آن کی تفسیر و تاویل پراس طرح قبال کریں گے جیسے میں اس کی تنزیل پر قبال کرتا ہوں۔

( ١١٢٧٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنُ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ عَنُ آبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلَكَ الْمُثُرُونَ قَالُوا إِلَّا مَنُ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلَكَ الْمُثُرُونَ قَالُوا إِلَّا مَنُ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلَكَ الْمُثُرُونَ قَالُوا إِلَّا مَنُ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلَكَ الْمُثُرُونَ قَالُوا إِلَّا مَنُ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَقَلِيلٌ مَا هُمْ إَصْعَفَ البوصيونَ قَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيلٌ مَا هُمْ إَصْعَفَ البوصيونَ

اسنادہ، وقال الألبانی: حسن (ابن ماحة: ٢١٤). قال شعیب: صحیح لغیرہ واسنادہ ضعیف]. [انظر: ٢١٥١].
(١١٢٥٩) حضرت ابوسعید بڑا ٹین سے مروی ہے کہ نبی علیثیانے تین فر مایا مال و دولت کی ریل پیل والے لوگ ہلاک ہو گئے ،ہم ڈر گئے ، پھر نبی علیثیانے فر مایا سوائے ان لوگوں کے جوابی ہاتھوں سے بھر بھر کر دائیں بائیں اور آ گے تقسیم کریں کیکن ایے لوگ بہت تھوڑے ہیں۔

بہت تھوڑے ہیں۔

( ١١٢٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ زَكُرِيَّا بُنِ أَبِى زَائِدَةَ حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ عَنْ أَبِى الْوَدَّاكِ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْجَنِينِ يَكُونُ فِى بَطْنِ النَّاقِةِ أَوْ الْبَقَرَةِ أَوْ الشَّاةِ فَقَالَ كُلُوهُ إِنْ شِئْتُمُ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْجَنِينِ يَكُونُ فِى بَطْنِ النَّاقِةِ أَوْ الْبَقَرَةِ أَوْ الشَّاةِ فَقَالَ كُلُوهُ إِنْ شِئْتُمُ وَسُولَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْجَنِينِ يَكُونُ فِي بَطْنِ النَّاقِةِ أَوْ الْبَقَرَةِ أَوْ الشَّاةِ فَقَالَ كُلُوهُ إِنْ شِئْتُمُ وَلَا النَّالَةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْجَنِينِ يَكُونُ فِي بَطْنِ النَّاقِةِ أَوْ الْبَقَرَةِ أَوْ الشَّاةِ فَقَالَ كُلُوهُ إِنْ شِئْتُهُ فَإِنَّ فَي بَطْنِ النَّاقِةِ أَوْ النَّقَورَةِ أَوْ الشَّاةِ فَقَالَ كُلُوهُ إِنْ شِئْتُهُ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا الْأَلِالَى: صحيح (ابو داود: ٢٨٢٧)، وابن ماحة: ١٩٥٩ (والترمذي: ٢٧٤٦)، قال شعيب: صحيح بطرقه وشواهده وهذان اسناد حسن]. [انظر: ٢٨٤٥)، قال شعيب: صحيح بطرقه وشواهده وهذان اسناد حسن]. [انظر: ٢٨٤١)، قال شعيب: صحيح بطرقه وشواهده وهذان اسناد حسن].

(۱۱۲۸۰) حضرت ابوسعید خدری ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم نے نبی ملیٹا سے بیمسئلہ پوچھا کہ اگر کسی اونٹنی ،گائے یا بکری کا بچہاس کے پیٹ میں ہی مرجائے تو کیا تھم ہے؟ نبی ملیٹا نے فر مایا اگر تمہاری طبیعت جا ہے تو اسے کھا سکتے ہو کیونکہ اس کی ماں کا ذرخ ہونا دراصل اس کا ذرنح ہونا ہی ہے۔

(١١٢٨١) حَدَّثَنَا عَمَّارُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ أُخْتِ سُفْيَانَ التَّوْرِيِّ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْمًا صِغَّارَ الْأَعْيُنِ عِرَاضَ الْوُجُوهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْمًا صِغَارَ الْأَعْيُنِ عِرَاضَ الْوُجُوهِ كَانَ أَعُرَادِ كَانَ وُجُوهَهُمُ الْمَجَانُ الْمُطُرَقَةُ يَنْتَعِلُونَ الشَّعَرَ وَيَتَّخِذُونَ الدَّرَقَ حَتَّى يَرْبُطُوا خَيُولَهُمُ بِالنَّخُلِ [صححه ابن حبان (٦٧٤٧) وحسنه البوصيري، وقال الألباني: حسن صحيح (ابن ماحة: خُيُولَهُمْ بِالنَّخُلِ [صححه ابن حبان (٦٧٤٧) وحسنه البوصيري، وقال الألباني: حسن صحيح واسناده حسن].

(۱۱۲۸۱) حفزت ابوسعید خدری ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیہ انے فر مایا قیامت اس وفت تک قائم نہ ہوگی جب تک تم الیی قوم سے قبال نہ کرلوجن کی آئکھیں چھوٹی ، اور چبرے چیٹے ہوں گے ، ان کی آئکھیں ٹڈیوں کے صلقہ چیٹم کی طرح ہوں گی اور چبرے چیٹی کمانوں کی طرح ہوں گے ، وہ لوگ بالوں کی جو تیاں پہنتے ہوں گے اور چبڑے کی ڈھالیں استعال کرتے ہوں گے اورا پے گھوڑے درختوں کے ساتھ باندھتے ہوں گے۔

( ١١٢٨٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُهَيْلِ بُنِ أَبِى صَالِحٍ عَنِ ابْنِ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَثَاثَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَكُظِمْ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدُخُلُ فِى فِيهِ [صححه مسلم (٢٩٩٥)، وابن حزيمة: (٩١٩)]. [انظر: ١١٩١١،١١٩١١، ١٩٩١].

(۱۱۲۸۲) حضرت ابوسعید خدری ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیّقائے فر مایا اگرتم میں سے کسی کو جمائی آئے ،تو وہ حسب طافت اپنا منہ بندر کھے ورنہ شیطان اس کے منہ میں داخل ہو جائے گا۔

## ﴿ مُنْ الْمُ الْمُونِينِ الْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللّ

(١١٢٨٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بُنُ قَيْسٍ عَنْ عِيَاضِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ آبِي سَرْحٍ عَنْ آبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ قَائِمًا عَلَى رِجُلَيْهِ [انظر: ١١٣٥، ١١٣٣، ١١٤٠١، ١١٥٢، ١١٥٢، ١١٥٢٩،

(۱۱۲۸۳)حضرت ابوسعید ڈاٹٹیؤ سے مروی ہے کہ نبی مَالِیّانے اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کرخطبہ ارشا دفر مایا۔

(۱۱۲۸ ) حضرت ابوسعید ڈلاٹیؤ سے مروی ہے کہ نبی مالیٹا نے فر مایا جوشخص وتر پڑھے بغیرسوگیا یا بھول گیا ،اسے جا ہے کہ جب یا د آ جائے یا بیدار ہوجائے ،تب پڑھ لے۔

( ١١٢٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنُ عَمُرِو بُنِ يَحْيَى عَنُ أَبِيهِ عَنُ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدُرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُخَيِّرُوا بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ [انظر: ١٠١٣٨٥]:

(۱۱۲۸۵) حضرت ابوسعید «النیم سے مروی ہے کہ نبی علیمیا نے فر مایا انبیاء کرام میں کے درمیان کسی ایک کو دوسرے پرتر جیح اور فوقیت نہ دیا کرو۔

(١١٢٨٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى لَيْلَى عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ يَأْتِى بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا قَالَ طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا [قال الترمذى: حسن عريب، وقال الألباني: صحيح (الترمذى: ٧١ .٣) قال شعيب: صحيح لغيره. وهذا اسناد ضعيف]. [انظر: ١٩٦٠] عريب، وقال الألباني: صحيح (الترمذى: ٧١ .٣) قال شعيب: صحيح لغيره. وهذا اسناد ضعيف]. [انظر: ٢٩٦٠] صحيح لغيرة وهذا المناد ضعيد طالقي مروى ہے كه نبى عليه في الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه مرادسورج كامغرب عطلوع مونا ہے۔

(١١٢٨٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا أَبِي عَنُ سَعِيدِ بُنِ مَسْرُوقٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَعْمٍ عَنُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كَانَ الْمُؤَلِّفَةُ قُلُوبُهُمْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَةً عَلْقَمَةَ بُنَ عُلَاثَةَ الْجَعْفَرِيَّ وَالْأَقْرَعَ بُنَ الْمُؤَلِّفَةُ قُلُوبُهُمْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنُولِ الْفَزَارِيَّ قَالَ فَقَدِمَ عَلِيٌّ بِذَهَبَةٍ مِنُ الْيَمَنِ بِتُرْبَتِهَا حَابِسٍ الْحَنْظِلِيَّ وَزَيْدَ الْحَيْلِ الطَّائِيَّ وَعُينِنَة بُنَ بَدُرٍ الْفَزَارِيَّ قَالَ فَقَدِمَ عَلِيٌّ بِذَهَبَةٍ مِنُ الْيَمَنِ بِتُرْبَتِهَا فَقَسَمَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمْ [راحع: ٢١٠٢١].

(۱۱۲۸۷) حضرت ابوسعید ڈلٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیقیا کے دور باسعادت میں مؤلفۃ القلوب جارآ دمی تھے،علقمہ بن علاثہ عامری، اقرع بن حابس، زیدالخیل اورعیبینہ بن بدر، ایک مرتبہ حضرت علی ڈلٹٹؤ یمن سے سونے کا ایک مکٹڑا د باغت دی ہوئی کھال میں لپیٹ کر''جس کی مٹی خراب نہ ہوئی تھی'' نبی علیقیا کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ، نبی علیقیانے ندکورہ جاروں (۱۱۲۸۸) حضرت ابوسعید بڑاٹھڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹی نے فر مایا کسی مالدار کے لئے صدقہ زکو ۃ حلال نہیں ،سوائے تین مواقع کے، جہاد فی سبیل اللہ میں ، حالت سفر میں اورا کی اس صورت میں کہ اس کے پڑوی کوکسی نے صدقہ کی کوئی چیز بھیجی اوروہ اسے مالدار کے پاس ہدیئے بھیج دے۔

( ١١٢٨٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا خُلَيْدُ بُنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِى نَضْرَةً عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ قَالَ ذُكِرَ الْمِسُكُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هُوَ أَطْيَبُ الطَّيبِ [صححه الحاكم (٣٦١/١) وقال الْمِسُكُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هُوَ أَطْيَبُ الطَّيبِ [صححه الحاكم (٣٦١/١) وقال المرمذى: حسن صحيح، وقال الألباني: صحيح (ابو داود: ٥٩١٥)، والترمذى: ٩٩١، و٩٩، و٩٩، و١٩٩١)، والنسائي: ٣٩/٤، و٤٠)]. [انظر: ١٩٨١، ١١٣٥، ١١٤٥٩، ١١٤٥٩].

(۱۱۲۸۹)حضرت ابوسعید خدری ڈلاٹنؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیٹا کے سامنے''مثک'' کا تذکرہ ہوا تو نبی علیٹا نے فر مایاوہ سب سے عمدہ خوشبو ہے۔

( ١١٢٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنُ قَتَادَةَ عَنُ أَبِي عِيسَى الْأُسُوَارِيِّ عَنُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُودُوا الْمَرِيضَ وَاتَّبِعُوا الْجَنَازَةَ تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ [راجع: ١١١٩٨].

(۱۱۲۹۰) حضرت ابوسعید «لانتیئا ہے مروی ہے کہ نبی ملیٹیا نے فر مایا مریض کی عیادت کیا کرواور جنازے کے ساتھ جایا کرو،اس سے تنہیں آخرت کی یاد آئے گی۔

( ١١٢٩١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَسَطُ الْعَدْلُ جَعَلْنَاكُمْ أَمَّةً وَسَطًا [انظر: ١١٣٠٣].

(۱۱۲۹۱) حضرت ابوسعید خدری ڈاٹنٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیّلا نے''امۂ وسطاً'' کی تفسیرامت معتدلہ سے فر مائی ہے۔

( ١١٢٩٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بُنُ مَرْزُوقٍ عَنُ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ عَنْ آبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيٍّ أَنْتَ مِنِّى بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِى

(۱۱۲۹۲) حضرت ابوسعید خدری ڈاٹٹوئا سے مروی ہے کہ نبی مایٹیا نے حضرت علی ڈاٹٹوئا سے فر مایا کہتمہیں مجھ سے وہی نسبت ہے جو حضرت ہارون مایٹیا کوحضرت موسیٰ مایٹیا سے تھی ،البتہ فرق بیہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔

### 

( ١١٢٩٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنُ يَزِيدَ بُنِ أَبِي زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ عَنُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِى قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ الْمُحْرِمِ يَقْتُلُ الْحَيَّةَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ [راجع: ٣١٠٠٣].

(۱۱۲۹۳) حضرت ابوسعید خدری ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ تھنے خص نے نبی ملیکا ہے بید مسئلہ پوچھا کہ محرم سانپ کو مارسکتا ہے؟ نبی ملیکا نے فرمایا کوئی حرج نہیں۔

( ١١٢٩٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ جَابِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ قَرَظَةَ عَنْ آبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ اشْتَرَيْتُ كَبْشًا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ جَابِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ قَرَظَةَ عَنْ آبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ اشْتَرَيْتُ كَبْشًا أَضَحَى بِهِ فَعَدَا الذِّنْبُ فَأَخَذَ الْأَلْيَةَ قَالَ فَسَأَلُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ضَحِّ بِهِ [ضعف اسناده أَضَحَى بِهِ فَعَدَا الذِّنْبُ فَأَخَذَ الْأَلْيَةَ قَالَ فَسَأَلُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ضَحِّ بِهِ [ضعف اسناده النوميري، وقال الألباني: ضعيف الاسناد جداً (ابن ماجة: ٢١٤٦)]. [انظر: ١١٨٤٢،١١٧٦٥].

(۱۱۲۹۳) حضرت ابوسعید خدری ڈٹاٹٹ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے قربانی کے لئے ایک مینڈ ھاخریدا، اتفاق ہے ایک بھیڑیا آیا اوراس کے سرین کا حصہ نوج کر کھا گیا، میں نے نبی علیہ سے پوچھا (کہ اس کی قربانی ہوسکتی ہے یانہیں؟) نبی علیہ انے فرمایا تم اس کی قربانی کرلو۔

( ۱۱۲۹۵) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بُنُ الْفَضُلِ حَدَّثَنَا أَبُو نَضُرَةَ عَنُ آبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَمُرُقُ مَارِقَةٌ عِنْدَ فِرْقَةٍ مِنْ الْمُشْلِمِينَ يَفْتُلُهَا أَوْلَى الطَّائِفَتَيْنِ بِالْحَقِّ ( اجع: ١١٢١ ]. ( ١١٢٩٥) حضرت ابوسعيد التَّفَّ سے مروی ہے کہ نبی طَیْا نے فرمایا (میری امت دوفرقوں میں بٹ جائے گی اور) ان دونوں کے درمیان ایک گروہ نکلے گا جے ان دوفرقوں میں سے حق کے زیادہ قریب فرقة قبل کرے گا۔

( ١١٢٩٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ حَدَّثَنَا أَبُو هَاشِمِ الرُّمَّانِيُّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ رِيَاحٍ بُنِ عَبِيدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَوْ عَنْ عَيْرِهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا فَرَعَ مِنْ طَعَامِهِ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي غَيْرِهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا فَرَعَ مِنْ طَعَامِهِ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا فَرَعَ مِنْ طَعَامِهِ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ اللّذِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا فَرَعَ مِنْ طَعَامِهِ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا فَرَعَ مِنْ طَعَامِهِ قَالَ الْحَمْدُ لِلّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مُسْلِمِينَ [قال الألباني: ضعيف (ابو داود: ٣٨٥٠)]. [انظر: ٢٥٩٥، ١١٩٥، ١٩٥٧].

(۱۱۲۹۲) حضرت ابوسعید خدری ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیّلا جب کھانا کھا کر فارغ ہوتے تو بید دعاء پڑھتے کہ اس اللہ کاشکر جس نے ہمیں کھلایا پلایا اورمسلمان بنایا۔

(۱۱۲۹۷) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا مِسْعَوْ عَنُ زَيْدٍ الْعَمِّى عَنُ أَبِى الصِّدِّيقِ عَنُ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدُرِى أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَعْلَيْنِ أَرْبَعِينَ [حسنه وَسَلَّمَ أَتِى بِرَجُلٍ قَالَ مِسْعَوْ أَظُنَّهُ فِى شَرَابٍ فَضَرَبَهُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَعْلَيْنِ أَرْبَعِينَ [حسنه الترمذي: وقال الألباني: ضعيف الاسناد (الترمذي: ١١٤٥) قال شعيب: صحيح اسناد ضعيف]. [انظر: ١٥٩٥]. الترمذي: وقال الألباني: ضعيف الاسناد (الترمذي: ١١٤٥) قال شعيب: صحيح اسناد ضعيف]. [انظر: ١٥٩٥]. المناد الترمذي: وقال الألباني: ضعيف الاسناد (الترمذي: ٢٤٤) قال شعيب: صحيح اسناد ضعيف المناد (الترمذي: ٢٤٤) قال شعيب عند الناد ضعيف المناد (الترمذي: ٢٤٤) قال شعيب عند عند من المراد الله المناد (الترمذي: عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

( ١١٢٩٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ آبِي عِيسَى الْأُسُوَارِيِّ عَنْ آبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ زَجَرَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ يَشُوبَ الرَّجُلُ قَائِمًا [صححه مسلم(٢٠٢٥)][انظر:٢٠١١٥٢٩،١١٥٦] وارد ٥/١١٩٦٢،١٥٦] ومَنَّعَ فرمايا ہے۔ (١٢٩٨) حضرت ابوسعيد خدري الثَّنُ سے مروى ہے كہ نبى عَلِيْهِا نے كھڑے ہوكرياني پينے سے ختی سے منع فرمايا ہے۔

( ١١٢٩٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنُ مَالِكِ بُنِ أَنْسٍ عَنُ أَيُّوبَ بُنِ حَبِيبٍ مَوْلَى بَنِى زُهُرَةَ عَنُ أَبِى الْمُثَنَّى الْجُهَنِى قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ مَرُوَانَ بُنِ الْحَكَمِ فَدَخَلَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ فَقَالَ لَهُ مَرُوَانُ أَسَمِعْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنُ النَّفُخِ فِى الشَّرَابِ فَقَالَ نَعَمُ قَالَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ فَإِنِّى لَا أُرُوى بِنَفَسٍ وَاحِدٍ قَالَ أَبِنُهُ عَنُ فِيكَ ثُمَّ تَنَفَّسُ قَالَ فَإِنْ رَأَيْتُ قَذَاءً قَالَ فَأَهُرِ قُهُ [راجع: ١١٢١].

(۱۱۲۹۹) ابوالمثنیٰ مین کی ایک مرتبہ میں مروان کے پاس بیٹا ہوا تھا کہ حضرت ابوسعید خدری ڈاٹٹو بھی تشریف لے آئے، مروان نے ان سے بوچھا کہ کیا آپ نے نبی ملیٹا کو شروبات میں سانس لینے سے منع فر ماتے ہوئے سنا ہے؟ انہوں نے فر مایا ہاں! ایک آدمی کہنے لگا میں ایک ہی سانس میں سیراب نہیں ہوسکتا، میں کیا کروں؟ انہوں نے فر مایا برتن کو اپنے منہ سے جدا کر کے پھر سانس لے لیا کرو، اس نے کہا کہ اگر مجھے اس میں کوئی تڑکا وغیرہ نظر آئے تب بھی پھوٹک نہ ماروں؟ فر مایا کروں؟ انہوں اسے بہادیا کرو۔

(۱۱۳۰۰) حَدَّثَنَا الْمُطَّلِبُ بُنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا ابُنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَمْ يَشْكُرُ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرُ اللَّهَ [حسن اسناده الهيثمي وقال الترمذي: حسن صحيح وقال الألباني: صحيح بما قبله ا(الترمذي: ٩٥٥) قال شعيب: صحيح لغيره وهذا اسناد ضعيف][انظر: ١١٧٢٦]. وقال الألباني: صحيح بما قبله ا(الترمذي: ٩٥٥) قال شعيب: صحيح لغيره وهذا اسناد ضعيف][انظر: ١١٧٢٦]. المستخدري والتهوي والتهوي التهوي المناه والتهوي والتهوي اللهوي المناه والتهوي اللهوي اللهوي اللهوي اللهوي اللهوي المناه والتهوي اللهوي المؤلف المؤ

( ١١٣.١) حَدَّثَنَا الْمُطَّلِبُ عَنُ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي الشُّحُورِ بَرَكَةً

(۱۱۳۰۱) حضرت ابوسعید خدری والٹوئے سے مروی ہے کہ نبی ملیٹیانے ارشا دفر مایاسحری کھایا کرو، کیونکہ سحری میں برکت ہوتی ہے۔

(١١٣.٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ رَافِعِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بُنِ حَبَّانَ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الرَّجُلُ أَحَقُّ بِصَدْرِ دَابَّتِهِ وَأَحَقُّ بِمَجْلِسِهِ إِذَا رَجَعَ

(۱۱۳۰۲) حضرت ابوسعید خدری ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیّٹا نے ارشا دفر مایا آ دمی اپنی سواری پرآ گے بیٹھنے کا خود زیادہ حقد ار ہوتا ہے،اورمجلس سے جاکرواپس آنے پراپنی نشست کا بھی وہی زیا دہ حقد ارہوتا ہے۔

( ١١٣.٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنُ أَبِي صَالِحٍ عَنُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُدُعَى نُوحٌ عَلَيْهِ السَّلَام يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ لَهُ هَلْ بَٱلْفُتَ فَيَقُولُ نَعَمُ فَيُدُعَى قَوْمُهُ فَيُقَالُ لَهُمْ هَلْ

### ﴿ مُنْ الْمُ الْمُونِينِ مِنْ مِنْ الْمُ الْمُونِينِ مِنْ مِي الْمُؤْرِقِ مِنْ الْمُ الْمُؤْرِقِ الْمِلِي الْمُؤْرِقِ الْمُؤْ

بَلَّغَكُمْ فَيَقُولُونَ مَا أَتَانَا مِنْ نَذِيرٍ أَوْ مَا أَتَانَا مِنْ أَحَدٍ قَالَ فَيُقَالُ لِنُوحٍ مَنْ يَشْهَدُ لَكَ فَيَقُولُ مُحَمَّدٌ وَأُمَّتُهُ قَالَ فَذَلِكَ قَوْلُهُ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًّا قَالَ الْوَسَطُ الْعَدْلُ قَالً فَيُدْعَوْنَ فَيَشْهَدُونَ لَهُ بِالْبَلَاغِ قَالَ ثُمَّ أَشُهَدُ عَلَيْكُمُ [صححه البخاري (٣٣٣٩) وابن حبان (٦٤٧٧)].[انظر:١١٥٧٩] [راجع:١١٠٨٤]. (۱۱۳۰۳) حضرت ابوسعید خدری ولانوئے سے مروی ہے کہ نبی ملیکیا نے فر مایا قیامت کے دن حضرت نوح ملیکیا کو بلایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے پیغام تو حید پہنچا دیا تھا؟ وہ جواب دیں گے جی ہاں! پھران کی قوم کو بلا کران سے پوچھا جائے گا کہ کیا انہوں نے تنہیں پیغام پہنچا دیا تھا؟ وہ جواب دیں گے کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والانہیں آیا اور ہمارے پاس کوئی نہیں آیا ،حضرت نوح مَالِیًا ہے کہا جائے گا کہ آپ کے حق میں کون گواہی دے گا؟ وہ جواب دیں گے کہ محمر مَنْالْلَیْمُ اوران کی امت، يهى مطلب إس آيت كا"كذلك جعلنكم امة وسطا" كماس مين وسط عرادمعتدل ع، چنانچاس امت كو بلایا جائے گااوروہ حضرت نوح ملیا کے حق میں پیغام تو حید پہنچانے کی گواہی دے گی ، پھرتم پر میں گواہ بن کر گواہی دوں گا۔ ( ١١٣.٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنُ أَبِي صَالِحٍ عَنُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَا آدَمُ قُمْ فَابُعَتْ بَعْتَ النَّارِ فَيَقُولُ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ يَا رَبِّ وَمَا بَعْثُ النَّارِ قَالَ مِنْ كُلِّ ٱلْفِ تِسْعَ مِاثَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ قَالَ فَحِينَئِذٍ يَشِيبُ الْمَوْلُودُ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ قَالَ فَيَقُولُونَ فَأَيُّنَا ذَلِكَ الْوَاحِدُ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعَ مِاثَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ مِنْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ وَمِنْكُمْ وَاحِدٌ قَالَ فَقَالَ النَّاسُ اللَّهُ أَكْبَرُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَلَا تَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا رُبُعَ أَهُلِ الْجَنَّةِ وَاللَّهِ إِنِّي لَآرُجُو أَنْ تَكُونُوا رُبُعَ أَهُلِ الْجَنَّةِ وَاللَّهِ إِنِّي لَآرُجُو أَنْ تَكُونُوا ثُلُكَ آهُلِ الْجَنَّةِ وَاللَّهِ إِنِّي لَآرُجُو أَنْ تَكُونُوا نِصْفَ آهُلِ الْجَنَّةِ قَالَ فَكَبَّرَ النَّاسُ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ فِي النَّاسِ إِلَّا كَالشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي الثَّوْرِ الْأَسُودِ أَوْ كَالشَّعْرَةِ السَّوْدَاءِ فِي النُّور الْكَبْيَضِ [صححه البخارى (٣٣٤٨)، ومسلم (٢٢٢)].

(۱۳۰۴) حضرت ابوسعید خدری دانش ہے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے آدم! کھڑے ہوجا وَاورجہنم کی فوج نکالووہ لبیک کہہ کرعرض کریں گے کہ پروردگار! جہنم کی فوج سے کیامراد ہے؟ ارشادہ وگا کہ ہر ہزار میں سے نوسوننا نوے جہنم کی فوج نکال لو، بیوہ وقت ہوگا جب نومولود بچے بوڑھے ہوجائیں گاور ہرحاملہ عورت کا وضع حمل ہوجائے گا''اورتم دیکھو گے کہ لوگ مدہوش ہورہے ہیں، حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب بہت شخت ہے' ہوجائے گا''اور تم دیکھو گے کہ لوگ مدہوش ہورہے ہیں، حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب بہت شخت ہے' صحابہ کرام دیکھی نے بچھایا رسول اللہ منافظ ہے اوہ ایک خوش نصیب ہم میں سے کون ہوگا؟ نبی علیہ نے فرمایا نوسوننا نوے آدمی یا جوج ماجوج میں سے ہوں گے اور ایک تم میں سے ہوگا، بین کرصحابہ دیکھی نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، پھر نبی علیہ اے فرمایا

کیاتم اس بات پرراضی نہیں ہو کہتم تمام اہل جنت کا ایک چوتھائی حصہ ہوجاؤ ، بخدا! مجھے امید ہے کہتم اہل جنت کا ایک چوتھائی حصہ ہو گے ، بخدا! مجھے امید ہے کہتم اہل جنت کا ایک تہائی حصہ ہو گے ، بخدا! مجھے امید ہے کہتم اہل جنت کا نصف حصہ ہوگے ، بخدا! مجھے امید ہے کہتم اہل جنت کا نصف حصہ ہوگے ، اس پرصحابہ ٹھائٹی نے بھر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا ، پھر نبی علیا نے فر مایا تم لوگ اس دن کا لے بیل میں سفید بال کی طرح یا سفید بیل میں سفید بال کی طرح یا سفید بیل میں سفید بال کی طرح یا سفید بیل میں کا لیے بال کی طرح ہوگے ۔

( ١١٣.٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بُنُ عَمَّارٍ عَنُ عَاصِمٍ بُنِ شُمَيْخِ عَنُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَلَفَ وَاجْتَهَدَ فِي الْيَمِينِ قَالَ لَا وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي الْقَاسِمِ بِيَدِهِ لَيَخُرُجَنَّ قَوْمٌ مِنْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا عَمَالِهِمْ يَقُونُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيهُمْ يَمُرُقُونَ مِنْ الْإِسُلَامِ كَمَا يَمُرُقُ مِنْ أُمَّتِي تُحَقِّرُونَ أَعْمَالِكُمْ مَعَ أَعْمَالِهِمْ يَقُونُونَ بِهَا قَالَ فِيهِمْ رَجُلٌ ذُو يُدَيَّةٍ أَوْ ثُدَيَّةٍ مُحَلِّقِي رُوُوسِهِمْ قَالَ السَّهُمُ مِنْ الرَّمِيَّةِ قَالُوا فَهِلُ مِنْ عَلَامَةٍ يُعُرَفُونَ بِهَا قَالَ فِيهِمْ رَجُلٌ ذُو يُدَيَّةٍ أَوْ ثُدَيَّةٍ مُحَلِّقِي رُوُوسِهِمْ قَالَ السَّهُمُ مِنْ الرَّمِيَّةِ قَالُوا فَهِلُ مِنْ عَلَامَةٍ وَعِشْرُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ عَلِيًّا رَضِي أَبُو سَعِيدٍ فَحَدَّثَنِي عِشْرُونَ أَوْ بِضَعٌ وَعِشْرُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ عَلِيًّا رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَلِي قَتَلَهُمُ قَالَ فَرَأَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ بَعُدَمًا كَبِرَ وَيَدَاهُ تَرْتَعِشُ يَقُولُ قِتَالُهُمْ أَحَلُّ عِنْدِى مِنْ قِتَالِ عَنْدِى مِنْ التَّوْرِ فِي قَالُهُمْ أَحَلُ عَنْدِى مِنْ قِتَالِ عَنْدِى مِنْ التَّرْكِ [قال الالباني: ضعيف (ابو داود: ٣٢٦٤)]. [انظر: ٢٦٤٤].

(۱۱۳۰۵) حضرت ابوسعید خدری و گانتونسے مروی ہے کہ نبی علیہ جب کسی بات پر بردی پختیقتم کھاتے تو یوں کہتے " لا والذی نفس اہی القاسم بیدہ" ایک مرتبہ یہ قسم کھا گرفر مایا میری امت میں ایک الیی قوم ضرور ظاہر ہوگی جن کے اعمال کے سامنے تم اپنے اعمال کوحقیر مجھوگے، وہ لوگ قرآن تو پڑھتے ہوں گے لیکن وہ ان کے طلق سے بینچ نہیں اتر ہے گا، وہ لوگ اسلام سے اس طرح نکل جا کیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جا تا ہے، صحابہ و گائی نے یو چھا کہ ان کی کوئی علامت بھی ہے جس سے انہیں پہچانا جا سکے؟ نبی علیہ ان میں ایک آ دمی ہوگا جس کے ہاتھ پرعورت کی چھاتی کا نشان ہوگا، اور ان لوگوں کے سرمنڈ ہے ہوں گے۔

حضرت ابوسعید رفی افی فرماتے ہیں کہ مجھے ہیں یا اس سے بھی زیادہ صحابہ خالقہ نے بتایا ہے کہ ان اوگوں کوحضرت علی رفی افی کے تہہ تیج کیا تھا، راوی کہتے ہیں کہ میں نے بڑھا ہے میں حضرت ابوسعید خدری رفی فی کواس وقت دیکھا تھا جب ان کے ہاتھوں پر بھی رعشہ طاری تھا، وہ فر مار ہے تھے کہ میر نے زدیک اتنی تعداد میں ترکوں کول کول کرنے سے ان لوگوں کول کرنا زیادہ حلال تھا۔ پر بھی رعشہ طاری تھا، وہ فر مار ہے تھے کہ میر نے زدیک اتنی تعداد میں ترکوں کول کرنے سے ان لوگوں کول کرنا زیادہ حلال تھا۔ ( ۱۱۳.٦) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ عَنْ سُفْیَانَ عَنْ عَمْوِ بُنِ یَحْمَی عَنْ آبِیہِ عَنْ آبِی سَعِیدٍ الْحُدُدِیِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ لَا تُحَیِّرُوا بَیْنَ الْاَنْہِیَاءِ وَ آنَا أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقٌ عَنْهُ الْاَرْضُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ فَافِیقُ فَاجِدُ مُوسَی مُتَعَلِّقًا بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِمِ الْعَرْشِ فَلَا آدُرِی آجُزِی بِصَعْقَةِ الطُّورِ أَوْ أَفَاقَ قَبْلِی [انظر: ۱۲۸۰].

(۱۱۳۰۶) حضرت ابوسعید خدری ڈاٹٹڈ ہے مروی ہے کہ نبی ملیٹیا نے فر مایا انبیاء کرام ملیٹی کو ایک دوسرے پرتر جیج نہ دیا کرو، قیامت کے دن سب سے پہلے میری قبر کھلے گی اور مجھے افاقہ ہوگا، تو میں دیکھوں گا کہ حضرت موی ملیٹیا عرشِ الہی کے پائے

### هُ مُنامًا مَرْ بَنْ بِلِ يَنِيدُ مِنْ فِي الْحَالَ مُنْ بِكُ الْمُنْ مِنْ فِي الْحَالُ وَالْحَالُ وَ الْحَالُ وَالْحَالُ وَالْحَالِ وَالْحَالِ وَالْحَالَ وَالْحَالِ وَالْحَالِ وَالْحَالِ فَالْحَالِ وَالْحَالِ وَالْحَالِ وَالْحَالِ وَالْحَالُ وَالْحَالِ وَالْحَالَ وَالْحَالِ وَالْحَالِ فَالْحَالُ وَالْحَالَ وَالْحَالِ وَالْحَالَ وَالْحَالَ وَالْحَالِ وَالْحَالِ وَالْحَالِ وَالْحَالَ وَالْحَالِ وَالْحَالِ فَالْحَالِ وَالْحَالِ وَالْحَال

پُرْ ے کُوڑے ہیں، اب مجھ معلوم ہیں کہ طور پہاڑی ہے ہوشی کوان کا بدلہ قراردے دیا گیایا آہیں مجھ سے پہلے ہوش آگیا ہوگا۔
(۱۱۳.۷) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ عَنْ إِسُرَائِیلَ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ عَنْ الْاَعْرِ أَبِی مُسْلِمٍ قَالَ أَشْهَدُ عَلَی أَبِی سَعِیدٍ وَأَبِی هُرَیْرَةَ أَنَّهُمَا شَهِدَا عَلَی رَسُولِ اللّٰهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ أَنَّهُ قَالَ وَأَنَا أَشْهَدُ عَلَیْهِمَا مَا قَعَدَ قَوْمٌ یَذُکُرُونَ هُرِیرَةَ أَنَّهُمَا شَهِدَا عَلَی رَسُولِ اللّٰهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ أَنَّهُ قَالَ وَأَنَا أَشُهَدُ عَلَیْهِمَا مَا قَعَدَ قَوْمٌ یَذُکُرُونَ اللّهُ تَعَالَی إِلّا خَفْتُ بِهِمُ الْمَلائِکَةُ وَتَنزَّلَتُ عَلَیْهِمُ السَّکِینَةُ وَتَعَشَّتُهُمُ الرَّحْمَةُ وَذَکَرَهُمُ اللهُ فِیمَنْ عِنْدَهُ وَسَلّمَ (۱۷۰۰) وقال الترمذی: حسن صحیح]. [انظر: ۱۱۹۸۳ / ۱۱۹۱۱، ۱۹۹۱، وتقدم فی مسند ابی هریرة: ۹۷۷۱)

(۱۱۳۰۷) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹڈا ور ابوسعید خدری ڈٹاٹٹڈ سے شہادۃٔ مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا لوگوں کی جو جماعت بھی اللّٰہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھتی ہے، فرشتے اسے گھیر لیتے ہیں،ان پرسکینہ نازل ہوتا ہے، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہےاور اللّٰہ ان کا تذکرہ ملاً اعلیٰ میں کرتا ہے۔

( ١١٣.٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيٌّ بُنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ ثَوْبَانَ عَنْ أَبِي مُطِيعٍ بُنِ رِفَاعَةً عَنُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَتُ الْيَهُودُ الْعَزْلُ الْمَوْوُودَةُ الصَّغُوى قَالَ أَبِي وَكَانَ فِي كِتَابِنَا أَبُو رِفَاعَةً بُنُ مُطِيعٍ فَعَيَّرَهُ وَكِيعٌ وَقَالَ عَنْ أَبِي مُطِيعٍ بُنِ رِفَاعَةً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ أَبِي وَكَانَ فِي كِتَابِنَا أَبُو رِفَاعَةً بُنُ مُطِيعٍ فَعَيَّرَهُ وَكِيعٌ وَقَالَ عَنْ أَبِي مُطِيعٍ بُنِ رِفَاعَةً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَبَتُ يَهُودُ إِنَّ اللَّهَ لَوْ أَرَادً أَنْ يَخُلُقَ شَيْئًا لَمْ يَسْتَطِعُ أَحَدُّ أَنْ يَصُرِفَهُ [قال الألباني: صحيح وهذا اسناد ضعيف]. [انظر: ٢١٧١ / ٢١ / ١١٩ ٢١ / ١٩ ٢١ و ٩/١ ٩/١ ].

(۱۱۳۰۸) حضرت ابوسعید خدری ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ یہودی کہا کرتے تھے عز ل زندہ در گور کرنے کی ایک چھوٹی صورت ہے، نبی علیٹھ نے فر مایا کہ یہودی غلط کہتے ہیں ،اگر اللہ کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ کرلے تو کسی میں اتنی طافت نہیں ہے کہ وہ اس میں رکاوٹ بن سکے۔

( ١١٣.٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا فِطُرٌ عَنُ إِسُمَاعِيلَ بُنِ رَجَاءٍ عَنُ أَبِيهِ عَنُ آبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْكُمْ مَنْ يُقَاتِلُ عَلَى تَأْوِيلِهِ كَمَا قَاتَلْتُ عَلَى تَنْزِيلِهِ قَالَ فَقَامَ أَبُو بَكُو وَعُمَرُ فَقَالَ لَا وَلَكِنُ خَاصِفُ النَّعُلِ وَعَلِي يَخْصِفُ نَعُلَهُ [راجع: ٢١٢٨].

(۱۱۳۰۹) حضرت ابوسعید خدری والنشؤے مروی ہے کہ نبی ملیٹیا نے فر مایاتم میں ہے بعض لوگ قرآن کی تفسیر و تاویل پراس طرح قال کریں گے جیسے میں اس کی تنزیل پر قال کرتا ہوں ،اس پر حضراتِ ابو بکر وعمر والنظام کھڑے ہوئے تو نبی ملیٹیا نے فر مایانہیں ، اس سے مراد جوتی گانٹھنے والا ہے اور اس وقت حضرت علی والنٹیڈا پنی جوتی گانٹھ رہے تھے۔

( ١١٣١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ مُعَيْقِيبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَقَالَ غَيْرُ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَبْدٍ الْعُتُّوَارِكِي وَهُوَ أَبُو الْهَيْشَمِ وَكَانَ فِي حِجْرِ أَبِي سَعِيدٍ عَنُ أَبِي سَعِيدٍ النُحُدُرِيِّ وَعَنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ إِنِّى أَتَّخِذُ عِنْدَكَ عَهْدًا لَا تُخْلِفُنِيهِ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ فَأَيُّ الْمُؤْمِنِينَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ إِنِّى أَتَّخِذُ عِنْدَكَ عَهْدًا لَا تُخْلِفُنِيهِ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ فَأَيُّ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ عَلَيْهُ أَوْ جَلَدُتُهُ فَاجْعَلُهَا لَهُ صَلَاةً وَزَكَاةً وَقُرْبَةً تُقَرِّبُهُ بِهَا إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [راحع: آذَيْتُهُ أَوْ ظَالَ لَعَنْتُهُ أَوْ جَلَدُتُهُ فَاجْعَلُهَا لَهُ صَلَاةً وَزَكَاةً وَقُرْبَةً تُقَرِّبُهُ بِهَا إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [راحع: ٩٨٠١،٧٣٠٩].

(۱۱۳۱۰) حضرت ابوسعید ڈاٹٹؤ اورا ہو ہر ہرہ ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا اے اللہ! میں بچھ سے ایک عہد لیتا ہوں جس کی تو مجھ سے بھی خلاف ورزی نہیں کر ہے گا، میں بھی ایک انسان ہوں ،اے اللہ! میں نے جس شخص کو بھی (نا دانستگی میں) کوئی ایذ اء پہنچائی ہو یا کوڑ امارا ہو یا گالی اورلعنت ملامت کی ہو،اسے اس شخص کے لئے باغث تزکیہ ورحمت بنا دے اور قیار مت ک دن اپنی قربت کا سبب بنا دے۔

(١١٣١١) حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمُرُو عَنُ أَبِى سَلَمَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلَّ إِلَى أَبِى سَعِيدٍ فَقَالَ هَلُ سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذُكُّرُ فِى الْحَرُورِيَّةِ شَيْئًا قَالَ سَمِعْتُهُ يَذُكُرُ قَوْمًا يَتَعَمَّقُونَ فِى الدِّينِ يَحُولُ اللَّينِ كَمَا يَمُرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ يَحْقُونَ مِنُ الدِّينِ كَمَا يَمُرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ يَحْدَ سَهُمَهُ فَنَظَرَ فِى نَصُلِهِ فَلَمْ يَرَ شَيْئًا أُمْ لَا إنظر: ٥٥ ١٥].

اَخَذَ سَهُمَهُ فَنَظَرَ فِى نَصُلِهِ فَلَمْ يَرَ شَيْئًا أَمْ لَا إنظر: ٥٥ ١١].

( ١١٣١٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ عَنْ أَبِى نَضُرَةَ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدُرِىِّ قَالَ رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى أَصْحَابِهِ تَأَخُّرًا فَقَالَ تَقَدَّمُوا فَأْتَمُّوا بِى وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ لَا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [راجع: ١١١٥].

(۱۱۳۱۲) حضرت ابوسعید خدری را النظاعی مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیلا نے صحابہ رن کھی کھوا کہ وہ کچھ پیچھے ہیں تو نبی علیلا نے فرمایاتم آگے بڑھ کرمیری افتداء کیا کرو، بعد والے تمہاری افتداء کریں گے، کیونکہ لوگ مسلسل پیچھے ہوتے رہیں گے یہاں تک کہ اللہ انہیں قیامت کے دن پیچھے کردے گا۔ (١١٣١٣) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْكَشْهَبِ عَنُ أَبِي نَضُرَةَ عَنُ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَظَرَ إِلَى رَجُلٍ يَصُوفُ رَاحِلَتَهُ فِي نَوَاحِي الْقَوْمِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ كَانَ عِنْدَهُ فَضُلَّ مِنُ ظَهْرٍ إِلَى رَجُلٍ يَصُولُ مَنُ لَا زَادَ لَهُ حَتَّى رَأَيْنَا أَنُ لَا حَقَّ فَلْيَعُدُ بِهِ عَلَى مَنُ لَا زَادَ لَهُ حَتَّى رَأَيْنَا أَنُ لَا حَقَّ لِلْ حَقَّ لِلْ عَلَى مَنُ لَا زَادَ لَهُ حَتَّى رَأَيْنَا أَنُ لَا حَقَّ لِلْ اللَّهُ عَلَى مَنُ لَا زَادَ لَهُ حَتَّى رَأَيْنَا أَنُ لَا حَقَّ لِلْ اللَّهُ عَلَى مَنُ لَا وَادَ لَهُ حَتَّى رَأَيْنَا أَنُ لَا حَقَّ لِلْ اللَّهُ عَلَى مَنُ لَا وَادَ لَهُ حَتَّى رَأَيْنَا أَنُ لَا حَقَّ لِلْ عَلَى مَنُ لَا وَادَ لَهُ حَتَّى رَأَيْنَا أَنُ لَا حَقَّ لِلْ اللَّهُ عَلَى مَنُ لَا وَادَ لَهُ حَتَّى رَأَيْنَا أَنُ لَا حَقَّ لِللَّهُ عَلَى مَنُ لَا وَادَ لَهُ حَتَّى رَأَيْنَا أَنُ لَا حَقَّ لِلْ اللَّهُ عَلَى مَنُ لَا وَادَ لَهُ حَتَّى رَأَيْنَا أَنُ لَا حَقَّ لِلْ الْوَلَهُ فَالِ اللَّهُ عَلَى مَنُ لَا وَادَ لَهُ حَتَّى رَأَيْنَا أَنُ لَا حَقَّى لِلْا فَعُلْلَ إِلَى فَضُلُ إِلَى اللَّهُ عَلَى مَنُ لَا وَادَ لَهُ عَلَى مَا لَا اللَّهُ عَلَى مَا لَيْ اللَّهُ عَلَى مَا لَا عَلَى مَنْ لَا وَادَ لَهُ عَلَى مَا لَوْلَ اللَّهُ عَلَى مَا لَا عَلَى مَا لَا اللَّهُ عَلَى مَا لَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ لَا وَادَ لَلْهُ عَلَيْ عَلَى مَنْ لَا وَادَ لَهُ عَلَى مَا لَا اللَّهُ لَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ لَهُ عَلَى مَا لَا عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ الْمَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ

(۱۱۳۱۳) حضرت ابوسعید خدری ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیٹا نے ایک آ دمی کودیکھا جوا بنی سواری کولوگوں کے آگے پیچھے چکرلگوار ہاتھا، نبی ملیٹا نے فر مایا جس شخص کے پاس زائد سواری ہو، وہ اس شخص کودے دے جس کے پاس ایک بھی سواری نہ ہو،اور جس شخص کے پاس زائد تو شہ ہو، وہ اس شخص کو دے دے جس کے پاس بالکل ہی نہ ہو، حتیٰ کہ ہم سمجھنے لگے کہ کس زائد چیز میں ہماراکوئی حق ہی نہیں ہے۔

( ١١٣١٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْأَغَرِّ قَالَ أَشْهَدُ عَلَى أَبِي هُويُورَةً وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ أَنَّهُمَا شَهِدَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُمْهِلُ حَتَّى يَذُهَبَ ثُلُثُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يُمْهِلُ حَتَّى يَذُهَبَ ثُلُثُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يُمُهِلُ حَتَّى يَذُهَبَ ثُلُثُ اللَّهُ عَنْ وَبَلِي هَلْ مِنْ سَائِلٍ هَلْ مِنْ تَائِبٍ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ هَلْ مِنْ مُذُنِبٍ قَالَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ حَتَّى يَطُلُعَ النَّهُ جُرُ قَالَ نَعَمُ [صححه مسلم (٧٥٨)، وابن حزيمة: (٢١١١)]. [انظر: ٢٠١١ ١١١١ ] [وتقدم في مسند ابي هريرة: ٢٩٦١].

(۱۱۳۱۵) حضرت ابوسعید را اللیمؤاور ابو ہریرہ را اللیک تا تا ہے کہ نبی علیثا نے فر مایا جب رات کا ایک تہائی حصہ گذر جاتا ہے تو

الله تعالیٰ آسان دنیا پرنزول فرماتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ کون ہے جو مجھ سے دعاء کرے؟ کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے؟ کون ہے جوتو بہ کرے؟ ایک آ دمی نے پوچھا پیاعلان طلوع فجر تک ہوتار ہتا ہے؟ تو فرمایا ہاں!

(١١٣١٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْأَصْبَهَانِيِّ عَنْ ذَكُوَانَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النِّسَاءَ قُلُنَ عَلَيْكَ الرِّجَالُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَاجْعَلُ لَنَا يَوْمًا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَاجْعَلُ لَنَا يَوْمًا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَاجْدُرِيِّ أَنَّ النِّسَاءَ قُلُنَ عَلَيْنَ عَلَيْكَ الرِّجَالُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَاجْعَلُ لَنَا يَوْمًا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَاجْعَلُ لَنَا يَوْمًا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَا أَكُونُ الْمَولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ الْهَا حِجَابًا مِنَ النَّادِ فَقَالَتُ امْرَأَةٌ أَوْ اثْنَانِ فَإِنَّهُ مَاتَ لِى اثْنَانِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ اثْنَانِ [صححه النَّادِ فَقَالَتُ امْرَأَةٌ أَوْ اثْنَانِ فَإِنَّهُ مَاتَ لِى اثْنَانِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ اثْنَانِ [صححه البحارى (٢٠١)، ومسلم (٢٦٣٣)، وابن حبان (٢٩٤٤)].

(۱۱۳۱۷) حضرت ابوسعید و النه می ایک مرتبه کچھ خواتین نے نبی طیشا سے عرض کیا کہ یا رسول الله مکی انتجابا آپ کی مجلس میں شرکت کے حوالے سے مردہم پر غالب ہیں، آپ ہمارے لیے بھی ایک دن مقرر فرما دیجئے جس میں ہم آپ کے پاس آسکیں ؟ نبی علیشانے ان سے ایک وقت مقررہ کا وعدہ فر مالیا اور وہاں انہیں وعظ وقسیحت فرمائی، اور فرمایا کہتم میں ہے جس عورت کے تین نبی فوت ہوجا کیں، وہ اس کے لئے جہنم سے رکاوٹ بن جا کیں گے، ایک عورت نے پوچھا کہ اگر دو ہوں تو کیا تھم ہے؟ کہ میرے دو نبیج فوت ہوئے ہیں، نبی علیشانے فرمایا دو ہوں تو بھی یہ تھم ہے۔

(١١٣١٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ أَبِى التَّيَّاحِ قَالَ سَمِعُتُ ابْنَ الْوَدَّاكِ وَقَالَ حَجَّاجٌ عَنُ أَبِى النَّيَاحِ قَالَ سَمِعُتُ ابْنَ الْوَدَّاكِ يَقُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلِ الْوَدَّاكِ يَقُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلِ الْوَدَّاكِ يَقُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلِ الْوَدَّاكِ يَقُولُ لَا أَشُوبُ نَبِيدًا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلِ نَشُوانَ فَقَالَ إِنِّى لَمُ أَشُوبُ خَمُوا إِنَّمَا شَوِبُتُ زَبِيبًا وَتَمُوا فِى دُبَّاءَةٍ قَالَ فَأَمَرَ بِهِ فَنُهِزَ بِالْأَيْدِى وَخُفِقً بِالنَّامِ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَالْمَا وَالْفَالِ وَلَهُى عَنُ الدُّبِيبِ وَالتَّمُو يَعْنِى أَنْ يُخْلَطًا [انظر: ٣٨ ١٤].

(۱۱۳۱۷) ابن وداک بیشتہ کہتے ہیں کہ میں نے جب سے حضرت ابوسعید خدری ڈاٹٹؤ سے بیہ حدیث نی ہے، میں نے عہد کرلیا ہے کہ نبیذ نہیں پیوں گا، کہ نبی علیقہ کی خدمت میں نشے کی حالت میں ایک نوجوان کولا یا گیا، اس نے کہا کہ میں نے شراب نہیں پی بلکہ ایک منکے میں رکھی ہوئی کشمش اور کھجور کا پانی پیا ہے، نبی علیقہ کے حکم پراسے ہاتھوں اور جوتوں سے مارا گیا اور نبی علیقہ نے منکے کی نبیز سے اور کشمش اور کھجور کو ملا کر نبیز بنانے سے منع فرمادیا۔

( ١١٣١٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ وَسُئِلَ عَنُ الثَّلَاثَةِ يَجْتَمِعُونَ فَتَحْضُرُهُمُ الصَّلَاةُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ النُّحُدُرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اجْتَمَعَ ثَلَاثَةٌ فَلْيَوُمَّهُمُ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اجْتَمَعَ ثَلَاثَةٌ فَلْيَوُمَّهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اجْتَمَعَ ثَلَاثَةٌ فَلْيَوُمَّهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اجْتَمَعَ ثَلَاثَةٌ فَلْيَوُمَّهُمُ الْعَامِيةِ أَقُرَوُهُمُ [راجع: ١١٢٠٨].

(۱۱۳۱۸) حضرت ابوسعید ٹائٹڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیکا نے فر مایا جہاں تین آ دمی ہوں تو نماز کے وقت ایک آ دمی امام بن جائے ،اوران میں امامت کا زیادہ حقد اروہ ہے جوان میں زیادہ قر آن جاننے والا ہو۔

### ﴿ مُنْ الْمُ الْمُرْنِ مِنْ الْمُ الْمُرْنِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

(١٩٣١٩) قَرَأْتُ عَلَى عَبُدِ الرَّحْمَنِ مَالِكٌ عَنُ زَيْدِ بُنِ أَسُلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِى سَعِيدٍ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِى سَعِيدٍ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِى سَعِيدٍ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّى فَلَا يَدَعُ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّى فَلَا يَدَعُ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّى فَلَا يَدَعُ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّى فَلَا يَدَعُ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّى فَلَا يَدَعُ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلُهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانُ [صححه مسلم (٥٠٥٥)، وابن حبان (٢٣٦٧)، وابن حبان (١١٤٧)، ١١٤٧٩)، وابن حبان (١١٤٨).

(۱۱۳۱۹) حضرت ابوسعید خدری ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹی نے فر مایا جب تم میں سے کو کی شخص نماز پڑھ رہا ہوتو کسی کواپنے آگے سے نہ گذر نے دے،اور حتیٰ الا مکان اسے رو کے،اگروہ نہ رکے تو اس سےلڑے کیونکہ وہ شیطان ہے۔

( ١١٣٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمَنِ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنِ الْأَعُمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَبُغُضُ الْأَنْصَارَ رَجُلٌ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ [صححه مسلم (٧٧)، وابن حبان (٧٢٤)]. [انظر:

(۱۱۳۲۰) حضرت ابوسعید ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیئیا نے ارشا دفر مایا جوآ دمی اللہ اوراس کے رسول پر ایمان رکھتا ہو، وہ انصار سے بغض نہیں رکھسکتا۔

(١١٣٢١) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنِى أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى الْمَهُرِیِّ عَنْ أَبِی سَعِيدٍ الْخُدُرِیِّ أَنَّ النَّبِیَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ بَعْثًا إِلَى لَحْيَانَ بْنِ هُذَيْلٍ قَالَ لِيَنْبَعِثُ مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ لَ سَعِيدٍ الْخُدُرِیِّ أَنَّ النَّبِیَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِي مُدُّنَا وَصَاعِنَا وَاجُعَلُ الْجَدُهُمَا وَالْأَجْرُ بَيْنَهُمَا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِي مُدِّنَا وَصَاعِنَا وَاجُعَلُ الْبَرَكَةَ بَرَكَتَيْنِ [صححه مسلم (١٨٩٦)، وابن حبان (٢٤٢٩)]. [انظر: ٢٥٤١، ١١٨٩٩، ١١٥].

(۱۱۳۲۱) حضرت ابوسعیدخدری ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹائے بنولحیان کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ ہر دو میں سے ایک آ دمی کو جہاد کے لئے نکلنا چاہئے اور دونوں کوثو اب ملے گا ، پھر فر مایا اے اللہ! ہمارے مداورصاع میں برکت عطاء فر مااوراس برکت کو دوگنا فرما۔

( ١١٣٢٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ عَنْ يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبُو نَضْرَةَ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ أَخْبَرَهُمْ أَنَّهُمْ سَأَلُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْوَتْرِ فَقَالَ أَوْتِرُوا قَبْلَ الصَّبْحِ [راجع: ١١١٠١].

(۱۱۳۲۲) حضرت ابوسعید خدری دلانتو ہے مروی ہے کہ لوگوں نے نبی علیتیا ہے وتر کے متعلق پوچھا تو آپ مَلَانْتِیَم نے فر مایا وترضیح ہے پہلے پہلے پڑھ لیا کرو۔

( ١١٣٢٣) حَدَّثَنَا آبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا خُلَيْدُ بُنُ جَعْفَرٍ عَنْ آبِى نَضْرَةَ عَنْ آبِى سَعِيدٍ الْخُدُرِى عَنْ النَّبِى آ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعْرَفُ بِهِ عِنْدَ اسْتِهِ [انظر: ٤٧ / ٢ ، ٢ ، ٢ ، ٢ ].

(۱۱۳۲۳) حضرت ابوسعید رٹائٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹھانے فر مایا قیامت کے دن ہر دھوکے باز کی سرین کے پاس اس کے

دھو کے کی مقدار کے مطابق حجنڈ اہو گا جس سے اس کی شناخت ہوگی۔

( ١١٣٢٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُالرَّحْمَنِ بُنُ مَهُدِئِّ حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ عَنْ آبِي سِنَانِ عَنْ آبِي صَالِحِ الْحَنَفِیِّ عَنْ آبِي سَعِيدٍالْخُدُرِیِّ وَآبِي هُرَيُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى مِنْ الْكَلَامِ أَرْبَعًا سُبْحَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهُ اصْطَفَى مِنْ الْكَلَامِ أَرْبَعًا سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْمَا لِلَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ فَمَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ كُتِبَ لَهُ عِشْرُونَ حَسَنَةً وَحُطَّتُ عَنْهُ عِشْرُونَ مَسْنَةً وَحُطَّتُ عَنْهُ عِشْرُونَ مَسْنَةً وَمُولِ اللَّهُ الْكَارُ مِثْلُ ذَلِكَ وَمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مِثْلُ ذَلِكَ وَمَنْ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ مِنْ قَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِثْلُ ذَلِكَ وَمَنْ قَالَ اللَّهُ مِثْلُ ذَلِكَ وَمَنْ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ مِنْ قَالَ اللَّهُ اللَّهُ مِثْلُ ذَلِكَ وَمَنْ قَالَ اللَّهُ مِثْلُ ذَلِكَ وَمَنْ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ مِنْ قَالَ اللَّهُ مُثْلُ ذَلِكَ وَمَنْ قَالَ اللَّهُ مِثْلُ ذَلِكَ وَمَنْ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ مِنْ قَالَ اللَّهُ مُرْفَقَ لَا اللَّهُ مُؤْلُ ذَلِكَ وَمَنْ قَالَ الْعَالَمِينَ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِثْلُ ذَلِكَ وَمَنْ قَالَ الْعَامِينَ مِنْ اللَّهُ مِثْلُ ذَلِكَ وَمَنْ قَالَ الْعَالَمِينَ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَوْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُ اللَّهُ الْهُ مُولِى اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

(۱۱۳۲۳) حفرت ابوسعید خدری و اللهٔ اللهٔ و اللهٔ و اللهٔ و اللهٔ الهٔ و اللهٔ و الله

(١١٣٢٥) قَرَأُتُ عَلَى عَبِيدِ الرَّحْمَنِ مَالِكٌ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي صَعْصَعَةَ الْمَاذِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ قَالَ لَهُ إِنِّى أَرَاكَ تُحِبُّ الْغَنَمَ وَالْبَادِيَةَ فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ أَوُ الْمَاذِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ قَالَ لَهُ إِنِّى أَرَاكَ تُحِبُّ الْغَنَمَ وَالْبَادِيَةَ فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ أَوُ الْمَاذِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَبَا سَعِيدٍ قَالَ لَهُ إِنَّى أَرَاكَ تُحِبُ الْغَنَمَ وَالْبَادِيَةَ فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ أَوْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَدِّنِ جِنَّ وَلَا إِنْسُ وَلَا شَيْهُ وَلَا إِنْسُ وَلَا شَيْءً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [صححه البحارى (٩٠٠٥)، وابن حبان إلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [صححه البحارى (٩٠٠٥)، وابن حبان إلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [صححه البحارى (٩٠٠)، وابن حبان (١٦٦١)]. [راجع: ١١٠٤٥].

(۱۱۳۲۵) ابن ابی صعصعه میشد این والدین قال کرتے ہیں کہ حضرت ابوسعید خدری ڈاٹٹوئانے ایک مرتبہ مجھ سے فر مایا میں دیکھتا ہوں کہتم بکریوں اور جنگل سے محبت کرتے ہواس لئے تم اپنی بکریوں یا جنگل میں جب بھی اذان دیا کروتو اونچی آ واز سے دیا کرو، کیونکہ جو چیز بھی''خواہ وہ جن وانس ہو، یا پھڑ' اذان کی آ واز سنتی ہے، وہ قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دے گ یہ بات میں نے نبی مُلیٹیا سے بنی ہے۔

( ١١٣٢٦) قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَجُلًا سَمِعَ رَجُلًا يَقُرَأُ قُلُ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ يُرَكِّدُهَا مِنُ السَّحَرِ فَلَمَّا أَصْبَحَ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ وَكَانَ الرَّجُلُ يَتَقَالُهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ إِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُكَ الْقُرْآنِ [راجع: ١١٩٩].

(۱۱۳۲۷) حضرت ابوسعید ڈاکٹوئے سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ کسی شخص نے دوسرے کوساری رات سورہ اخلاص کو بار بار پڑھتے ہوئے سنا توضیح کے وقت وہ نبی مالیکی کی خدمت میں حاضر ہوا اور پیہ بات ذکر کی ،اس کا خیال پیتھا کہ بیہ بہت تھوڑی چیز ہے،

نبی ملیکیانے فرمایااس ذات کی قتم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، وہ ایک تہائی قرآن کے برابر ہے۔ ( ١١٣٢٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِئٌ قَالَ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ يَغْنِي ابْنَ صَالِحٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنِي قَزَعَةُ قَالَ أَتَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ وَهُوَ مَكُثُورٌ عَلَيْهِ فَلَمَّا تَفَرَّقَ النَّاسُ عَنْهُ قُلْتُ إِنِّي لَا أَسْأَلُكَ عَمَّا يَسْأَلُكَ هَؤُلَاءِ عَنْهُ قُلْتُ أَسْأَلُكَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا لَكَ فِي ذَلِكَ مِنْ خَيْرٍ فَأَعَادَهَا عَلَيْهِ فَقَالَ كَانَتُ صَلَاةُ الظُّهُرِ تُقَامُ فَيَنُطَلِقُ أَحَدُنَا إِلَى الْبَقِيعِ فَيَقْضِى حَاجَتَهُ ثُمَّ يَأْتِي أَهْلَهُ فَيَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَرُجِعُ إِلَى الْمَسْجِدِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنُ الزَّكَاةِ فَقَالَ لَا أَدْرِى أَرَفَعَهُ إِلَىٰ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمُ لَا فِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ وَفِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَإِذَا زَادَتُ وَاحِدَةً فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ فَإِذَا زَادَتُ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ فَإِذَا زَادَتُ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ وَفِي الْإِبِلِ فِي خَمْسٍ شَاةٌ وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ وَفِى خَمْسٍ وَعِشْرِينَ ابْنَةُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَإِذَا زَادَتُ وَاحِدَةً فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونِ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَإِذَا زَادَتُ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّةٌ إِلَى سِتِّينَ فَإِذَا زَادَتُ وَاحِدَةً فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَإِذَا زَادَتُ وَاحِدَةً فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونِ إِلَى تِسْعِينَ فَإِذَا زَادَتُ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَإِذَا زَادَتُ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونِ وَسَأَلْتُهُ عَنُ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ قَالَ سَافَرُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مَكَّةَ وَنَحْنُ صِيَامٌ قَالَ فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكُمْ قَدْ دَنَوْتُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَالْفِطْرُ أَقُوَى لَكُمْ فَكَانَتُ رُخُصَةً فَمِنَّا مَنْ صَامَ وَمِنَّا مَنْ ٱفْطَرَ ثُمَّ نَزَلْنَا مَنْزِلًا آخَرَ فَقَالَ إِنَّكُمْ مُصَبِّحُو عَدُوِّكُمْ وَالْفِطْرُ ٱقْوَى لَكُمْ فَٱفْطِرُوا فَكَانَتِ عَزِيمَةً فَٱفْطَرُنَا ثُمَّ قَالَ لَقَدُ رَأَيْتُنَا نَصُومُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُدَ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ [صححه مسلم (٤٥٤،

(۱۱۳۲۷) قزعہ میں گئے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت ابوسعید خدری ڈاٹھڑ کے پاس آیا، اس وقت ان کے پاس بہت سے لوگ جمع تھے، جب لوگ چھٹ گئے تو میں نے ان سے عرض کیا کہ بیلوگ آپ سے جوسوالات کررہے تھے، میں آپ سے وہ سوال نہیں کروں گا، میں آپ سے نبی عائیلا کی نماز کے متعلق بو چھنا جا ہتا ہوں، انہوں نے فر مایا کہ اس میں تمہارا کوئی فائدہ نہیں ہے، بالآ خرکیل و جحت اور تکرار کے بعد انہوں نے فر مایا کہ جس وقت ظہر کی نماز کھڑی ہوتی، ہم میں سے کوئی شخص بقیع کی طرف جاتا، قضاء حاجت کرتا، گھر آ کروضوکرتا اور پھر متجدوا پس آتا تو نبی علیلا ابھی پہلی رکعت میں ہی ہوتے تھے۔

و ۱۱۲۰)، وابن خزيمة: (۲۰۲۳)].

پھرمیں نے ان سے زکو ہ کے متعلق دریافت کیا،انہوں نے (نبی ملیٹی کی طرف نسبت کرکے یا نسبت کیے بغیر) فرمایا کہ دوسودرہم پر پانچ درہم واجب ہیں اور چالیس سے لے کرایک سوہیں بکریوں تک ایک بکری واجب ہے، جب ایک سوہیں ے ایک بھی زیادہ ہوجائے تو دوسوتک اس میں دو بکریاں واجب ہوں گی، پھراگرایک بھی زیادہ ہوجائے تو تین سوتک تین بکریاں ہوں گی، پھر ہرسو پرایک بکری واجب ہوگی، اس طرح پانچ اونٹوں پرایک بکری واجب ہوگی، دس میں دو، پندرہ میں تین، ہیں میں چاراور پچیس سے پینتیس تک ایک بنت مخاض ۳۱ سے ۴۵ تک ایک بنت لبون، ۲۱ سے ۲۰ تک ایک حقہ، ۲۱ سے ۵۵ تک ایک جذہ، ۲۱ سے ۵۰ تک دو بنت لبون، ۹۱ سے ۲۰ تک دو جقے واجب ہوں گے، اس کے بعد ہر پچاس میں ایک جقد اور ہرچالیس میں ایک بنت لبون واجب ہوگی۔

پھر میں نے ان سے روزے کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ ایک مرتبہ ہم نے نبی طایشا کے ساتھ روزے کی طالت میں مکہ مکر مدکا سفر کیا ،ہم نے ایک منزل پر پڑاؤ کیا تو نبی طایشا نے فرمایا ہم لوگ دشمن کے قریب پہنچ چکے ہوا وراس حال میں روزہ ختم کر دینا زیادہ قوت کا باعث ہوگا، گویا پر رفصت تھی ،جس پر ہم میں سے بعض نے اپناروزہ برقر اررکھا اور بعض نے مثمن کے سامنے آگئے ہوا وراس حال میں روزہ ختم کر دینا ختم کر لیا، پھر جب ہم نے اگلا پڑاؤ کیا تو نبی طایشا نے فرمایا اب تم دشمن کے سامنے آگئے ہوا وراس حال میں روزہ ختم کر دینا زیادہ قوت کا باعث ہوگا اس لئے روزہ ختم کر دورہ بیعز بہت تھی ،اس لئے ہم نے روزہ ختم کر دیا، پھر فرمایا کہ اس کے بعد ایک مرتبہ سفر میں ہم نے ایک ایک اس کے بعد ایک مرتبہ سفر میں ہم نے ایک آپ کو نبی علیشا کے ساتھ حالت روزہ میں بھی دیکھا تھا۔

( ١١٣٢٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحُمَنِ بْنِ أَبِى سَعِيدٍ عَنِ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَاءُ مِنْ الْمَاءِ [انظر: ٤٥٤ ١٥].

(۱۱۳۲۸) حضرت ابوسعید خدری دلانتو سے مروی ہے کہ نبی علیتا نے فر مایا وجوب عسل آب حیات کے خروج پر ہوتا ہے۔

(١١٣٢٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمَنِ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسُلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ فِى الطُّرُقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَنَّا مِنْ مَجَالِسِنَا بُلَّا نَتَحَدَّثُ فِيهَا قَالَ فَأَمَّا إِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ فَأَعُطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا بُلَّا نَتَحَدَّثُ فِيهَا قَالَ فَأَمَّا إِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ فَأَعُطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ قَالَ غَضُّ الْبَصَرِ وَكَفُّ الْأَذَى وَرَدُّ السَّلَامِ وَالْأَمْرُ بِالْمَعُرُوفِ وَالنَّهُى عَنْ الْمُنكرِ [صححه البحارى (٢٤٦٥)، ومسلم (٢١٢١)، وابن حبان (٩٥٥)]. [انظر: ٢٠١٦، ١١٢٠٥].

(۱۱۳۲۹) حضرت ابوسعید خدری بھا تھا ہے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایاتم لوگ راستوں میں بیٹھنے سے گریز کیا کرو، صحابہ سھا تھا نے عرض کیا یارسول اللہ اہمارااس کے بغیر گذارہ نہیں ہوتا، اس طرح ہم ایک دوسرے سے گپ شپ کر لیتے ہیں، نبی علیا نے فر مایا اگرتم لوگ بیٹھنے سے گریز نہیں کر سکتے تو پھر راستے کاحق اداکیا کرو، صحابہ ٹھا تھا نے پوچھا یارسول اللہ سکا تھا است کاحق کیا ہے؟ نبی علیا نے فر مایا نگاہیں جھکا کررکھنا، ایذا ورسانی سے بچنا، سلام کاجواب دینا، اچھی بات کاحکم دینا اور بری بات سے روکنا۔ ہے؟ نبی علیا الد حکمت حکمت حکمت حکمت حکمت علی میٹ اللہ علیہ میٹ آبی کیٹیو عن ھکول بن عیاض قال حکہ تینی آبو سیعید المحکدری قال سیمنٹ رسول الله صلی الله عکیہ وسکم قال کو یکٹو بان العائی الله علیہ وسکم قال کو یکٹو بان العائی اللہ علیہ وسکم قال کو یکٹو بان العائی الله علیہ وسکم اللہ علیہ وسکم کی اللہ علیہ وسکم کو اللہ علیہ وسکم کی اللہ علیہ وسکم کا اللہ علیہ وسکم کو اللہ علیہ وس

كَاشِفَانِ عَوْرَتَهُمَا يَتَحَدَّثَانِ فَإِنَّ اللَّهَ يَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ [صححه ابن حزيمة: (٧١) وضعف اسناده البوصيري، وقال الألباني: ضعيف (ابو داود: ٥١)، وابن ماحة: ٣٤٢). قال شعيب: صحيح لغيره وهذا اسناد ضعيف].

(۱۱۳۳۰) حضرت ابوسعید خدری بڑاٹھؤ سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیٹا کو بیفر ماتے ہوئے ساہے دوآ دمی آپس میں اس طرح با تیں کرتے ہوئے نہ تکلیں کہ وہ استنجاء کررہے ہوں اور ان کی شرمگا ہیں نظر آ رہی ہوں ، کیونکہ اللہ اس طرح کرنے سے نا راض ہوتا ہے۔

( ١١٣٣١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهُدِئٌ حَدَّثَنَا الْمُسْتَمِرُّ بُنُ الرَّيَّانِ عَنْ أَبِى نَضْرَةَ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱطْيَبُ الطِّيبِ الْمِسُكُ [راجع: ١١٢٨٩].

(۱۱۳۳۱) حضرت ابوسعید خدری الکانتا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا نے فر مایا مشک سب سے عمدہ خوشبو ہے۔

( ١١٣٣٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا فُضَيْلٌ عَنُ عَظِيَّةَ عَنُ آبِي سَعِيدٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الضَّحَى حَتَّى نَقُولَ لَا يَتُرُكُهَا وَيَتُرُكُهَا حَتَّى نَقُولَ لَا يُصَلِّيهَا [راجع: ١١١٧٢].

(۱۱۳۳۲) حفرت ابوسعید خدری ڈٹاٹڈ ہے مروی ہے کہ نبی ملیٹا بعض اوقات چاشت کی نماز اس تسلسل سے پڑھتے تھے کہ ہم میہ سوچنے لگتے کہ اب آپ اسے نہیں چھوڑیں گے اور بعض اوقات اس تسلسل سے چھوڑتے کہ ہم بیسو چنے لگتے کہ اب آپ بینماز نہیں پڑھیں گے۔

( ١١٣٣٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ أَبِى الصِّدِّيقِ النَّاجِيِّ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَمْتَلِىءَ الْأَرْضُ ظُلْمًا وَعُدُوانًا قَالَ ثُمَّ يَخُورُجُ رَجُلٌ مِنْ عِتُرَتِى أَوْ مِنْ أَهُلِ بَيْتِى يَمْلَؤُهَا قِسُطًا وَعَدُلًا كَمَا مُلِنَتُ ظُلْمًا وَعُدُوانًا [راجع، ١١١٤٧].

(۱۱۳۳۳) حضرت ابوسعیدخدری ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک وہ ظلم و جور سے بھرنہ جائے ، پھرمیرے اہل بیت میں سے ایک آ دمی نکلے گا ، وہ زمین کوائی طرح عدل وانصاف ہے بھردے گا جیسے قبل ازیں وہ ظلم وجور سے بھری ہوگی۔

( ١١٣٣٤) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنُ قَتَادَةَ عَنُ أَبِي نَضْرَةَ عَنُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اجْتَمَّعَ ثَلَاثَةٌ فَلْيَؤُمَّهُمُ أَحَدُهُمْ وَأَحَقَّهُمْ بِالْإِمَامَةِ أَقْرَؤُهُ [راجع: ٨ . ١ ١ ].

(۱۱۳۳۳) حضرت ابوسعید خدری دلاتش سے مروی ہے کہ نبی ملیکیا نے فر مایا جہاں تین آ دمی ہوں تو نماز کے وقت ایک آ دمی امام بن جائے ،اوران میں امامت کا زیادہ حقد اروہ ہے جوان میں زیادہ قر آن جاننے والا ہو۔

( ١١٣٣٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بُنُ قَيْسٍ عَنْ عِيَاضٍ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدُرِى قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُرُجُ يَوْمَ الْعِيدِ فِي الْفِطْرِ فَيُصَلِّى بِالنَّاسِ تَيْنِكَ الرَّكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَتَقَدَّمُ فَيَسْتَقْبِلُ النَّاسَ وَهُمْ جُلُوسٌ فَيَقُولُ تَصَدَّقُوا تَصَدَّقُوا تَصَدَّقُوا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ فَكَانَ أَكْثَرَ مَا يَتَصَدَّقُ مِنُ النَّاسِ النِّسَاءُ بِالْقُرُطِ وَالْخَاتَمِ وَالشَّىءِ فَإِنْ كَانَتُ لَهُ حَاجَةٌ فِي الْبَعْثِ ذَكْرَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ انْصَرَفَ [صححه البحارى (٩٥٦)، ومسلم (٨٨٩)، وابن حزيمة: (١٤٤٩)، وابن حبان (٣٣٢١). [١١٢٨٣].

(۱۱۳۳۵) حضرت ابوسعید خدری بڑاٹیؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹھ عیدالفطر کے دن اپنے گھر سے (عیدگاہ کے لئے) نکلتے اور اوگوں کو دورکعت نماز پڑھاتے ، پھر آ گے بڑھ کرلوگوں کی جانب رخ فر مالیتے ،لوگ بیٹھے رہتے اور نبی ملیٹھ انہیں تین مرتبہ صدقہ کرنے کی ترغیب دیتے ،اکثر عورتیں اس موقع پر بالیاں اورانگوٹھیاں وغیرہ صدقہ کردیا کرتی تھیں ، پھر اگر نبی ملیٹھ کوشکر کے حوالے سے کوئی ضرورت ہوتی تو آپ منگاٹیڈ بیان فر مادیتے ،ورنہ واپس چلے جاتے۔

( ١١٣٣٦) حَدَّثَنَاه عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنِي دَاوُدُ فَذَكَرَهُ قَالَ وَإِنْ كَانَ يُوِيدُ أَنْ يَضُرِبَ عَلَى النَّاسِ بَعْثًا ذَكَرَهُ وَإِلَّا انْصَرَفَ [مكرر ما قبله].

(۱۱۳۳۷) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

(١١٣٣٧) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا لَيْثُ بُنُ سَعْدٍ عَنُ بُكَيْرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الْأَشَجِّ عَنُ عِيَاضِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ سَعْدٍ عَنُ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ قَالَ أُصِيبَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى ثِمَارِ ابْتَاعَهَا فَكُنُ دَيْنَهُ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ قَالَ فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَبُلُغُ فَكُورُ دَيْنَهُ قَالَ فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَبُلُغُ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ [صححه مسلم ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ [صححه مسلم ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ [صححه مسلم ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ [صححه مسلم (١٥٥١)، وابن حبا ن (٣٣٣)]. [انظر: ١١٥٧١].

(۱۳۳۷) حضرت ابوسعیدخدری ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیقا کے دور باسعادت میں ایک آ دمی نے پھل خریدے، کیکن اس میں اسے نقصان ہو گیا اور اس پر بہت زیادہ قرض چڑھ گیا، نبی علیقا نے صحابہ ٹٹائٹا کو اس پرصدقہ کرنے کی ترغیب دی، لوگوں نے اسے صدقات دے دیئے، کیکن وہ اسے نہ ہو سکے جن سے اس کے قرضے ادا ہو سکتے ، نبی علیقانے اس کے قرض خوا ہوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ جومل رہاہے وہ لے لو، اس کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔

( ١١٣٣٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْحُدْرِيَّ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا طَوِيلًا عَنُ الدَّجَّالِ فَقَالَ فِيمَا يُحَدِّثُنَا قَالَ يَأْتِى الدَّجَّالُ وَهُوَ خَيْرُ النَّاسِ أَوْ مِنْ خَيْرِهِمْ فَيَقُولُ وَهُوَ خَيْرُ النَّاسِ أَوْ مِنْ خَيْرِهِمْ فَيَقُولُ وَهُو مَحْرَّمٌ عَلَيْهِ أَنْ يَدُخُلَ نِقَابَ الْمَدِينَةِ فَيَخُرُجُ إِلَيْهِ رَجُلٌ يَوْمَنِذٍ وَهُو خَيْرُ النَّاسِ أَوْ مِنْ خَيْرِهِمْ فَيَقُولُ وَهُو مَحْرَّمٌ عَلَيْهِ أَنْ يَدُخُلُ النَّاسِ أَوْ مِنْ خَيْرِهِمْ فَيَقُولُ أَلْفَعُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثَهُ فَيَقُولُ الدَّجَّالُ أَرَأَيْتُمْ إِنْ قَتَلْتُ أَشَدُ أَنْكَ الدَّجَّالُ اللَّهِ مَا كُنْتُ قَطُّ أَشَدَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثَهُ فَيَقُولُ الدَّجَّالُ أَرَأَيْتُمْ إِنْ قَتَلْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثَهُ فَيَقُولُ اللَّهِ مَا كُنْتُ قَطُّ أَشَدُ هُمَ يُحْمِيهِ فَيَقُولُ حِينَ يَحْيَا وَاللَّهِ مَا كُنْتُ قَطُّ أَشَدً اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيهُ وَيَعُولُ عِينَ يَحْيَا وَاللَهِ مَا كُنْتُ قَطُّ أَشَدَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَيَقُولُ حِينَ يَحْيَا وَاللَّهِ مَا كُنْتُ قَطُّ أَشَدًا ثُمَّ الْمُولِ فَي الْآنَ قَالَ فَيُولِيدُ فَي الْأَنْ فَالَ فَيُولِينَ لَا الثَانِيَةَ فَلَا يُسَلَّطُ عَلَيْهِ [صححه البحارى(١٨٨١)، ومسلم (١٩٣٥)].

## مَنْ الْمُ الْمُرْنِينِ مِنْ الْمُ الْمُرْنِينِ مِنْ الْمُ الْمُونِينِ الْمُنْ اللَّهِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهِ اللَّهِ الْمُنْ اللَّهِ اللَّلِّي اللَّهِ اللَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّل

(۱۱۳۳۹) حضرت ابوسعید خدری ڈاٹھؤ سے مروی ہے کہ نبی علیہ انے غز وہ تبوک کے سال تھجور کے ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں بہترین اور بدترین انسان کے بارے نہ بتاؤں؟ بہترین آ دمی تو وہ ہے جواللہ کے راستے میں اپنے گھوڑے، اونٹ یا اپنے پاؤں پرموت تک جہاد کرتا رہے، اور بدترین آ دمی وہ فاجر شخص ہے جو گنا ہوں پر جری ہو، قرآن کریم پڑھتا ہولیکن اس سے پچھا اثر قبول نہ کرتا ہو۔

(١١٣٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعُمَرٌ عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِى كَثِيرٍ قَالَ أَخْبَرَنِى هِلَالُ بُنُ عِيَاضٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِئَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَّا شَبَّهَ عَلَى أَحَدِكُمُ الشَّيْطَانُ وَهُوَ فِى صَلَاتِهِ فَقَالَ أَحْدَثُتَ فَلْيَقُلُ فِى نَفْسِهِ كَذَبُتَ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا بِأَذُنَيْهِ أَوْ يَجِدَ رِيحًا بِأَنْفِهِ وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَمْ يَدُرِ أَزَادَ أَمْ نَقَصَ فَلْيَشُجُدُ سَجُدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ [راجع: ٩٨].

(۱۱۳۴۰) عیاض مینید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوسعید خدری ڈاٹٹوئے عوض کیا کہ بعض اوقات ہم میں ہے ایک آ دمی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اور اسے یا دنہیں رہتا کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ نبی علیا نے ارشا دفر مایا ہے جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہواور اسے یا دنہ رہے کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں تو اسے چاہئے کہ بیٹھے ہیو کے دو سجدے کر لے، اور جب تم میں سے کسی کے پاس شیطان آ کر یوں کہے کہ تمہارا وضوٹوٹ گیا ہے تو اسے کہددو کہ تو جھوٹ بولتا

### الله المناه الم

ہے،الا بیکہاس کی تاک میں بدبوآ جائے پاس کے کان اس کی آ وازس لیں۔

( ۱۱۳٤۱ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنُ هِشَامٍ عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عِيَاضٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا سَعِيدٍ فَذَكَرَهُ (۱۱۳۴۱ ) گذشته حدیث اس دوسری سندے بھی مروی ہے۔

(١١٣٤٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهُرِى عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنُ عَطَاءِ بُنِ يَزِيدَ مَعْمَرٌ شَكَّ عَنُ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِى قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَى النَّاسِ أَفْضَلُ قَالَ مُؤْمِنٌ مُجَاهِدٌ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِى سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ ثُمَّ مَنُ قَالَ ثُمَّ رَجُلٌ مُعْتَزِلٌ فِى شِعْبٍ مِنُ الشِّعَابِ يَعْبُدُ رَبَّهُ عَزَّوَجَلَّ وَيَدَعُ النَّاسَ مِنُ شَرِّهِ إِرَاحِع:١١١٤]
شَرِّهِ[راجع:٢٤]

(۱۱۳۴۲) حضرت ابوسعید خدری ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ سی خص نے نبی علیٹیا سے پوچھا کہ لوگوں میں سب سے بہترین آ دمی کون ہے؟ نبی علیٹیا نے فرمایا وہ مؤمن جواپنی جان مال سے راہِ خدا میں جہاد کرے، سائل نے پوچھا اس کے بعد کون ہے؟ فرمایا وہ مؤمن جوکسی بھی محلے میں الگ تھلگ رہتا ہو، اللہ سے ڈرتا ہوا ورلوگوں کواپنی طرف سے تکلیف پہنچنے سے بچاتا ہو۔

(١١٣٤٣) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنُ سُهَيْلِ بُنِ آبِي صَالِحٍ عَنِ ابْنِ آبِي سَعِيدٍ عَنُ آبِي سَعِيدٍ الْجَدُرِيِّ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَثَاثَبَ آحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى فِيهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدُخُلُ مَعَ التَّثَاؤُبِ [راجع: ١٨٢٨].

(۱۱۳۴۳) حضرت ابوسعید خدری دلانتؤے مروی ہے کہ نبی علیہ انے فر مایا اگرتم میں سے کسی کو جمائی آئے ،تو وہ اپنے منہ پراپنا ہاتھ رکھ لے ،شیطان اس کے منہ میں داخل ہو جائے گا۔

( ١٦٣٤٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنُ يَحْيَى بُنِ أَبِى كَثِيرٍ عَنُ أَبِى نَضُرَةَ عَنُ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدُرِى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْتِرُوا قَبْلَ أَنْ تُصْبِحُوا [راجع: ١١٠١].

(۱۱۳۴۴) حضرت ابوسعید خدری ڈاٹٹڈ سے مروی ہے کہ آپ سُکاٹیٹٹم نے فر مایا وتر صبح سے پہلے پہلے پڑھ لیا کرو۔

( ١١٣٤٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ آخُبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الْجُرَيْرِىِّ عَنُ آبِى نَضْرَةَ عَنُ آبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الضِّيَافَةُ ثَلَاثُ فَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ [راجع: ٢٠٦٠].

(۱۱۳۴۵) حضرت ابوسعید خدری ڈاٹٹؤ ہے مروی ہے کہ نبی علیّلا نے فر مایا ضیافت تین دن تک ہوتی ہے،اس کے بعد جو پچھ ہوتا ہے،وہ صدقہ ہوتا ہے۔

التارى حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا جَعُفَرٌ عَنِ الْمُعَلَّى بُنِ زِيَادٍ حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بُنُ بَشِيرٍ عَنُ أَبِى الصِّدِيقِ النَّاجِيِّ النَّاجِيِّ عَنُ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُبَشِّرُكُمْ بِالْمَهْدِيِّ يُبْعَثُ فِى أُمَّتِى عَلَى عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُبَشِّرُكُمْ بِالْمَهْدِيِّ يُبْعَثُ فِى أُمَّتِى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُبِشَرُكُمْ بِالْمَهْدِيِّ يُبْعَثُ فِى أُمَّتِى عَلَى السَّمَاءِ الْحَتِلَافِ مِنْ النَّاسِ وَزَلَازِلَ فَيَمُلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدُلًا كَمَا مُلِئَتُ جَوْرًا وَظُلُمًا يَرْضَى عَنْهُ سَاكِنُ السَّمَاءِ

وَسَاكِنُ الْأَرْضِ يَقْسِمُ الْمَالَ صِحَاحًا فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مَا صِحَاحًا قَالَ بِالسَّوِيَّةِ بَيْنَ النَّاسِ قَالَ وَيَمْلَأُ اللَّهُ قَلُوبَ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غِنَى وَيَسَعُهُمْ عَدُلُهُ حَتَّى يَأْمُرَ مُنَادِيًا فَيُنَادِى فَيَقُولُ مَنْ لَهُ فِي مَالٍ عَاجَةٌ فَمَا يَقُومُ مِنْ النَّاسِ إِلَّا رَجُلٌ فَيَقُولُ اثْتِ السَّدَّانَ يَعْنِى الْخَاذِنَ فَقُلُ لَهُ إِنَّ الْمَهْدِى يَأْمُوكَ أَنْ عَاجَةٌ فَمَا يَقُولُ لَهُ إِنَّ الْمَهْدِى يَأْمُوكَ أَنْ الْمَهْدِى يَأْمُوكَ أَنْ الْمَهْدِى مَالًا فَيَقُولُ لَهُ احْثِ حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ فِي حِجْوِهِ وَٱلْمِزَةُ نَدِمَ فَيَقُولُ كُنْتُ ٱجْشَعَ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ نَفُسًا لَهُ عِلَيْنِى مَالًا فَيَقُولُ لَهُ احْثِ حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ فِي حِجْوِهِ وَٱلْمِزَةُ هُ نَدِمَ فَيَقُولُ كُنْتُ ٱجْشَعَ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ نَفُسًا أَوْعَجَزَ عَنِّى مَا وَسِعَهُمْ قَالَ فَيَرُدُّهُ فَلَا يَقْبَلُ مِنْهُ فَيْقَالُ لَهُ إِنَّا لَا نَأْخُذُ شَيْئًا أَعْطَيْنَاهُ فَيَكُونُ كَذَلِكَ سَبْعَ الْفَيْ الْمُهُولُ لَهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ لَهُ إِنَّا لَا نَأْخُذُ شَيْئًا أَعْطَيْنَاهُ فَيَكُونُ كَذَلِكَ سَبْعَ الْمَانِ سِنِينَ أَوْ تِسْعَ سِنِينَ ثُمَّ لَا خَيْرَ فِى الْعَيْشِ بَعْدَهُ أَوْ قَالَ ثُمَّ لَا خَيْرَ فِى الْحَيْوِ بَعْدَهُ إِلَى اللّهُ عَيْرَ فِى الْحَيَاةِ بَعْدَهُ [انظر:

(۱۱۳۳۲) حضرت ابوسعید خدری بڑا تھئے ہے مروی ہے کہ نبی طیٹھ نے فرمایا ہیں تہہیں مہدی کی خوشخبری سناتا ہوں جو میری امت میں اس وقت ظاہر ہوگا جب اختلافات اور زلز لے بکشرت ہوں گے، اور وہ زبین کواسی طرح عدل وانصاف ہے بھر دےگا جیسے قبل ازیں وہ ظلم وستم ہے بھری ہوئی ہوگی ،اس ہے آسان والے بھی خوش ہوں گے اور زبین والے بھی ،وہ مال کو صحیح تقتیم کرے گا ،اور اس کے کہ کرے گا ،کرے گا ،اور اس کے عدل ہے انہیں کشادگی عطاء فرمائے گا ،حتی کہ وہ ایک زمانے میں اللہ امت مجمد ہے دلوں کو غناء ہے بھر دےگا ،اور اس کے عدل ہے انہیں کشادگی عطاء فرمائے گا ،حتیٰ کہ وہ ایک منادی کو حکم دے گا اور وہ نداء لگا تا پھرے گا کہ جے مال کی ضرورت ہو، وہ ہمارے پاس آ جائے ، تو صرف ایک آ دمی اس کے باس آ جائے ،اور اس ہے کہو کہ مہدی تہمہیں تھم دیتے بیس کہ مجھے مال عطاء کرو، خزا فی حسب حکم اس سے کہا کہ تم خاز ن کے پاس جاؤ اور اس ہے کہو کہ مہدی تہمہیں تھم دیتے ہیں کہ مجھے مال عطاء کرو، خزا فی حسب حکم اس سے کہا کہ آ تھوں سے بھر بھر کرا ٹھا لو، جب وہ اسے ایک کیٹرے میں بیس کہ بھی کہ بیس تو امت محمد ہیہ میں سب سے زیادہ بھوکا نکلا ،کیا لیسٹ کر باندھ لے گا تو اسے شرم آئے گی اور وہ اپنے دل میں کہا کہ میں تو امت محمد ہیہ میں سب سے زیادہ بھوکا نکلا ،کیا میں سب سے زیادہ بھوکا نکلا ،کیا میں ہے باس اتنائیس تھا جولوگوں کے پاس تھا۔

یہ سوچ کروہ سارا مال واپس لوٹا دے گالیکن وہ اس سے واپس نہیں لیا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ ہم لوگ دے کرواپس نہیں لیتے ،سات، یا آٹھ یا نوسال تک یہی صورتِ حال رہے گی ،اس کے بعد زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔

(١١٣٤٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ عَنُ أَبِي سِنَانِ عَنُ أَبِي صَالِحِ الْحَنَفِيِّ عَنُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى مِنُ الْكَالَمِ أَرْبَعًا سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمُدُ لِلَّهِ وَأَبِي هُرَيْرَةَ عَنُ النَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ فَمَنُ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ كُتِبَ لَهُ عِشْرُونَ حَسَنَةً وَحُطَّ عَنْهُ عِشُرُونَ سَيِّنَةً وَمَنُ قَالَ اللَّهُ فَمِثُلُ ذَلِكَ وَمَنْ قَالَ الْحَمُدُ لِلَّهِ وَمَنْ قَالَ اللَّهُ فَمِثُلُ ذَلِكَ وَمَنْ قَالَ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ مِنْ قِبَلِ قَالَ اللَّهُ اللَّهُ وَمَنْ قَالَ اللَّهُ فَمِثُلُ ذَلِكَ وَمَنْ قَالَ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ مِنْ قِبَلِ فَاللَّهُ مَا لَكُهُ بِهَا ثَلَاثُونَ حَسَنَةً أَوْ حُطَّ عَنْهُ ثَلَاثُونَ سَيِّنَةً [راحع: ٢٩٩٩].

(۱۱۳۴۷) حضرت ابوسعید خدری را النفظ اور ابو ہر رہ ہ النفظ ہے مروی ہے کہ نبی علیلیا نے فر مایا اللہ نے جا وشم کے جملے منتخب فر مائے

ہیں سُبُحَانَ اللّهِ وَالْحَمْدُ لِلّهِ وَلَا إِلَهَ إِلّا اللّهُ اوراللّهُ اُنحبَرُ جُوْخُصْ سِحان الله کے اس کے لئے ہیں نیکیاں کھی جاتی ہیں یا ہیں گناہ معاف کردیئے جاتے ہیں، جو مخص اللّهُ انحبَرُ اور لَا إِلَهَ إِلّا اللّهُ کے،اس کا بھی یہی ثواب ہے اور جو مخص اپنی طرف ہے الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کے،اس کے لئے تمیں نیکیاں کھی جاتی ہیں یا تمیں گناہ معاف کردیئے جاتے ہیں۔ سے الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کے،اس کے لئے تمیں نیکیاں کھی جاتی ہیں یا تمیں گناہ معاف کردیئے جاتے ہیں۔

(١١٣٤٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ سُهَيْلِ بُنِ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَبِعْتُمْ جَنَازَةً فَلَا تَجْلِسُوا حَتَّى تُوضَعَ [صححه مسلم (٥٥٩)، وابن حبا ن(٣١٠٤)]. [انظر: ٣١٠٤، ١١٤، ١١٨٣٢].

(۱۱۳۴۸) حضرت ابوسعید رہائٹیؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیّا نے فر مایا جب تم جنازے کے ساتھ جاؤ تو جنازہ زمین پرر کھے جانے سے پہلےخود نہ بیٹھا کرو۔

(١٦٤٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ عَنْ أُسَامَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَمِّهِ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا فَإِنَّ فِيهَا عِبْرَةً الْخُدْرِيِّ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى نَهَيْتُكُمْ عَنْ إِيَّارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا فَإِنَّ فِيهَا عِبْرَةً وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ النَّامِ عَنْ النَّبِيذِ فَاشُرَبُوا وَلَا أُحِلُّ مُسْكِرًا وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ النَّصَاحِيِّ فَكُلُوا [احرحه عبد بن حميد (٩٨٦).

قال شعب: صحيح وهذا اسناد حسن].

(۱۱۳۷۹) حضرت ابوسعید خدری و گاتئ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا میں نے تہہیں قبرستان جانے ہے منع کیا تھا،کیکن اب چلے جایا کروکیونکہ اس میں سامانِ عبرت موجود ہے،اور میں نے تہہیں نبیذ پینے ہے منع کیا تھا لیکن اب پی سکتے ہو، تا ہم میں کسی نشد آ ورمشر وب کی اجازت نہیں دیتا،اور میں نے تہہیں قربانی کا گوشت (تین دن سے زیادہ) رکھنے ہے منع کیا تھا،ابتم اسے کھا سکتے ہو۔

( ١١٣٥ ) حَدَّثَنَا الْأَسُودُ بُنُ عَامِرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو إِسُرَائِيلَ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا رَمَى أَوْ ضَرَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْتَنِبُ وَجْهَ أَخِيهِ [اخرجه عبدالرزاق (١٥٩٥١)، وعبد بن حميد (٨٩٠) قال شعيب: صحيح بغير هذا اللفظ]. [انظر: ١١٩٠٨].

(۱۱۳۵۰) حضرت ابوسعید خدری دلاتی سے مروی ہے کہ نبی ملیسانے فر مایا جب تم میں سے کوئی شخص کسی کو مارے تو اس کے چبرے پر مارنے سے اجتناب کرے۔

( ١١٣٥١ ) حَدَّثَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو إِسُرَائِيلَ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِى يَرُفَعُهُ قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ لَا يُرِيدُ بِهَا بَأْسًا إِلَّا لِيُضْحِكَ بِهَا الْقَوْمَ فَإِنَّهُ لَيَقَعُ مِنْهَا أَبْعَدَ مِنْ السَّمَاءِ

(۱۱۳۵۱) حضرت ابوسعید خدری والٹیؤ سے مروی ہے کہ نبی علیظ نے فر مایا بعض اوقات انسان کوئی بات منہ سے نکالتا ہے ،اس کا مقصد صرف لوگوں کو ہنسانا ہوتا ہے ،لیکن وہ کلمہ اسے آسان سے بھی دور لے جا کر پھینکتا ہے۔

(۱۱۳۵۲) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹؤاور ابوسعید خدری ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا قیامت کے دن اہل جنت میں یہ منادی کر دی جائے گی کہتم زندہ رہو گے ، بھی نہ مرو گے ، ہمیشہ تندرست رہو گے ، بھی بیار نہ ہو گے ، ہمیشہ جوان رہو گے ، بھی بوڑ ھے نہ ہو گے ، ہمیشہ نعمتوں میں رہو گے ، بھی غم نہ دیکھو گے یہ چارا نعامات منا دی کر کے سنا کیں جا کیں گے۔

(١١٣٥٣) حَدَّثَنَا أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يَزِيدَ الْمُقُرِءُ حَدَّثَنَا حَيُوةً وَابُنُ لَهِيعَةَ قَالَا أَنْبَأَنَا سَالِمُ بُنُ غَيْلَانَ التَّجِيبِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا وَرَّاجٍ أَبَا السَّمْحِ يَقُولُ إِنَّهُ سَمِعَ أَبَا الْهَيْثَمِ يَقُولُ إِنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدُرِيَّ يَقُولُ التَّجِيبِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا السَّمْحِ يَقُولُ إِنَّهُ سَمِعَ أَبَا السَّعِيدِ الْخُدُرِيَّ يَقُولُ التَّجِيبِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا السَّمْحِ يَقُولُ إِنَّهُ سَمِعَ أَبَا السَّعِيدِ الْخُدُرِيَّ يَقُولُ التَّهِ مِنْ الْكُفُرِ وَالدَّيْنِ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ سَلَّمَ يَقُولُ اللَّهِ مِنْ الْكُفُرِ وَالدَّيْنِ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعُمْ [صححه ابن حبان (٢٥٠ ، ١٠ و ٢٠) وقال اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعُمْ [صححه ابن حبان (٢٥٠ ، ١٠ و٢٠) وقال الألباني: ضعيف (النسائي: ٢٦٤/٨ ، و٢٦٧)].

(۱۱۳۵۳) حضرت ابوسعید خدری و النظائے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے نبی طیا کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں کفرا ورقرض سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں ، ایک آدی نے بوچھایا رسول اللہ کا اللہ کا قرض بھی کفر کے برابر ہوسکتا ہے؟ نبی طیا نے فر ما یا ہاں!
(۱۱۳۵٤) حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سَعِیدُ بُنُ أَبِی أَیُّوبَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا السَّمْحِ یَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا الْهَیْشَمِ

یقُولُ سَمِعْتُ أَبَا سَعِیدِ الْحُدْدِیَّ یَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یُسَلَّطُ عَلَی الْکَافِرِ فِی قَبْرِهِ

یقُولُ سَمِعْتُ أَبَا سَعِیدِ الْحُدْدِیَّ یَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یُسَلَّطُ عَلَی الْکَافِرِ فِی قَبْرِهِ

یسُعَةٌ وَتِسْعُونَ تِنِینًا تَلُدُغُهُ حَتَّی تَقُومَ السَّاعَةُ فَلَوْ أَنَّ تِنِّینًا مِنْهَا نَفَخَ فِی الْأَرْضِ مَا أَنْبَتَتُ خَضُواءَ [صححه ابن حبان (۲۱۲۱). اسنادہ ضعیف].

(۱۱۳۵۴) حضرت ابوسعیدخدری ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیٹانے ارشاد فرمایا کا فرپراس کی قبر میں ننا نوےا ژوہے مسلط کیے جاتے ہیں جواسے قیامت تک ڈستے رہیں گے،اگران میں سے ایک اژد ہابھی زمین پر پھونک ماردے تو زمین پر بھی گھاس نہ اگ سکے۔

( ١١٣٥٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ أَبِى أَيُّوبَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْوَلِيدِ عَنُ أَبِى سُلَيْمَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ الْفَرَسِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ الْفَرَسِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ الْفَرَسِ عَلَى آخِيَّتِهِ وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يَسُهُو ثُمَّ يَرُجِعُ إِلَى الْإِبمَانِ [صححه ابن حبان (٦١٦).

اسناده ضعيف]. [انظر: ٢١٥٤٦].

## 

(۱۱۳۵۵) حضرت ابوسعید خدری ڈلٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیّیا نے فر مایا مؤمن اور ایمان کی مثال اس گھوڑ ہے کی سی ہے جو اپنے کھونٹے پر بندھا ہوا ہو، کہ گھوڑ اگھوم پھر کراپنے کھونٹے ہی کی طرف واپس آتا ہے اورمؤمن بھی گھوم پھر کرایمان ہی ک طرف واپس آجا تا ہے۔

( ١١٣٥٦) حَدَّثَنَا أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِى سُلَيْمَانُ بُنُ أَبِى ذِئْبٍ عَنْ يَزِيدَ بُنِ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِى عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ هَمُّ وَلَا حَزَنْ وَلَا نَصَبُ وَلَا وَصَبُ وَلَا أَذًى إِلَّا كُفِّرَ بِهِ عَنْهُ

(۱۱۳۵۲) حضرت ابوسعید خدری ڈلٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا مسلمان کو جو پریشانی، تکلیف،غم ، بیاری اور د کھ پہنچتے ہیں ،اللّدان کے ذریعے اس کے گنا ہوں کا کفارہ کردیتے ہیں۔

(۱۱۲۵۷) حَدَّثَنَا أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ أَخْبَرَنَا سَالِمُ بُنُ غَيْلَانَ أَنَّ الْوَلِيدَ بُنَ قَيْسٍ التَّجِيبِيَّ آخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَصْحَبُ إِلَّا مُؤْمِنًا وَلَا يَأْكُلُ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيُّ [صححه ابن حبان (٤٥٥، و٥٥، و٢٠٥)، والحَاكم (٤٨/٤)، وقال الألباني: حسن (ابو داود: ٤٨٣١)، والترمذي: ٥٣٩٥)].

(۱۱۳۵۷) حضرت ابوسعید خدری ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی ملیّلا کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے کہ صرف مؤمن ہی کواپنا ہمنشین بناؤ ،اورتمہارا کھانا کوئی متقی ہی کھائے۔

( ١١٣٥٨) حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ أَخْبَرَنِى سَالِمُ بْنُ غَيْلَانَ أَنَّهُ سَمِعَ دَرَّاجًا أَبَا السَّمْحِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِى الْهَيْثَمِ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِى آنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ إِذَا رَضِى عَنْ الْعَبْدِ أَثْنَى عَلَيْهِ سَبْعَةَ أَصْنَافٍ مِنْ الْخَيْرِ لَمْ يَعْمَلُهُ وَإِذَا سَخِطَ عَلَى الْعَبْدِ أَثْنَى عَلَيْهِ سَبْعَةَ أَصْنَافٍ مِنْ الْخَيْرِ لَمْ يَعْمَلُهُ وَإِذَا سَخِطَ عَلَى الْعَبْدِ أَثْنَى عَلَيْهِ سَبْعَةَ أَصْنَافٍ مِنْ الشَّرِ لَمْ يَعْمَلُهُ وَإِذَا سَخِطَ عَلَى الْعَبْدِ أَثْنَى عَلَيْهِ سَبْعَةَ أَصْنَافٍ مِنْ النَّحَيْرِ لَمْ يَعْمَلُهُ وَإِذَا سَخِطَ عَلَى الْعَبْدِ أَثْنَى عَلَيْهِ سَبْعَةَ أَصْنَافٍ مِنْ الشَّرِ الْمَا اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى الْعَبْدِ أَثْنَى عَلَيْهِ سَبْعَةَ أَصْنَافٍ مِنْ الشَّرِ اللهِ عَلَى الْعَبْدِ أَثْنَى عَلَيْهِ سَبْعَةَ أَصْنَافٍ مِنْ السَّاهِ مِنْ الشَّرِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى الْعَبْدِ أَثْنَى عَلَيْهِ سَبْعَةَ أَصْنَافٍ مِنْ السَّوْدِ صَاعِنْ (٣٦٨). اسناده ضعيف]. [انظر: ١١٧٥ ١ ١١٥ ١ ١٥].

(۱۱۳۵۸) حضرت ابوسعید خدری و گانتئ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی علیہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا جب اللہ کسی بندے سے راضی ہوتا ہے تو اس کی طرف خیر کے سات ایسے کام پھیر دیتا ہے جو اس نے پہلے نہیں کیے ہوتے ، اور جب کسی بندے سے ناراس ہوتا ہے تو شرکے سات کام اس کی طرف پھیر دیتا ہے جو اس نے پہلے نہیں کیے ہوتے ۔

( ١١٣٥٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بُنُ عَبُدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنِي آبِي حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنْ آبِي نَضُرَةً عَنْ آبِي سَعِيدٍ وَجَابِرٍ قَالَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ خَلِيفَةٌ يَقْسِمُ الْمَالَ وَلَا يَعُدُّهُ [راحع: ٥ ٢ ١ ] قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ خَلِيفَةٌ يَقْسِمُ الْمَالَ وَلَا يَعُدُّهُ [راحع: ٥ ٢ ] قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ خَلِيفَةٌ يَقْسِمُ الْمَالَ وَلَا يَعُدُّهُ إِلَا يَعُدُهُ وَلَا يَعُدُمُ وَلَا يَعُدُمُ وَلَا يَعُدُمُ وَلَا يَعُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ خَلِيفَةً يَقْسِمُ الْمَالَ وَلَا يَعُدُمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ خَلِيفَةٌ يَقْسِمُ الْمَالَ وَلَا يَعُدُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ خَلِيفَةً فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْدُولُولُ وَلَا يَعْدَلُولُ وَلَا يَعْدَلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا يَعْدُولُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَلَا يَعْدُولُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَالُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ وَلَا عَلَيْهُ مُولِعًا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِي اللَّهُ وَلِي الْمَالُولُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلِي الْمَالُولُ وَلَا عَلَاءُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي الْمَالُولُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَال

( ١١٣٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا حَيُوةً أَخْبَرَنِي بَشِيرُ بُنُ أَبِي عَمْرِو الْخَوُلَانِيُّ أَنَّ الْوَلِيدَ بُنَ قَيْسِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدُرِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَكُونُ خَلْفٌ بَعُدُ سِتِّينَ سَنَةً أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ثُمَّ يَكُونُ خَلْفٌ يَقُووُونَ الْقُرْآنَ لَا يَعْدُو سَنَةً أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ثُمَّ يَكُونُ خَلْفٌ يَقُولُونَ الْقُرْآنَ لَا يَعْدُو تَرَاقِيَهُمْ وَيَقُولُ الْقُرْآنَ ثَلَاثَةٌ مُؤْمِنٌ وَمُنَافِقٌ وَفَاجِرٌ قَالَ بَشِيرٌ فَقُلْتُ لِلْوَلِيدِ مَا هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةُ فَقَالَ الْمُنَافِقُ تَرَاقِيَهُمْ وَيَقُولُ الْقُرُآنَ ثَلَاثَةً فَقَالَ الْمُنَافِقُ كَا لِلْوَلِيدِ مَا هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةُ فَقَالَ الْمُنَافِقُ كَا لِهُ اللَّهُ مُولِي الثَّلَاثَةُ فَقَالَ الْمُنَافِقُ كَا لِمُنافِقُ كَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ يُؤُمِنُ بِهِ [صححه ابن حبان (٥٥٥)، والحاكم (٢٧٤/٢). قال شعيب: الناده حسن].

(۱۱۳۱۰) حضرت ابوسعید خدری ڈاٹھ سے مروی ہے کہ میں نے نبی ایٹا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے ساٹھ سال بعد حکمرانوں کے جانشین ایسے ہوں گے جونماز کوضائع کردیں گے، اپنی خواہشات کی پیروی کریں گے اور جہنم کے گڑھے میں جاپڑیں گے، ان کے بعدایے لوگ جانشین ہوں گے جوقر آن تو پڑھیں گے لیکن وہ ان کے صلق سے پنچ نہیں اترے گا، اور قر آن کریم کی ان کے بعدایے لوگ جانشین ہوں گے جوقر آن تو پڑھیں گے لیکن وہ ان کے صلق سے پنچ نہیں اترے گا، اور قر آن کریم کی علاوت تین طرح کے لوگ کرتے ہیں، مؤمن، منافق اور فاجر، راوی حدیث بشیر کہتے ہیں کہ میں نے ولید سے پوچھا کہ یہ تین لوگ کیسے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ منافق تو اس کا مشکر ہوتا ہے، فاجرآ دمی اس کے ذریعے کھا تا ہے اور مؤمن اس پر ایمان رکھتا ہے۔ کیستی بین ؟ انہوں نے فرمایا کہ منافق تو اس کا مشکر ہوتا ہے، فاجرآ دمی اس کے ذریعے کھا تا ہے اور مؤمن اس پر ایمان رکھتا ہے۔ صلّی اللّه عَلَیْهِ وَسَلّمَ فَاللّٰهُ عَلَیْهُ وَسَلّمَ فَاللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ فَاللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ فَاللّٰهُ عَلَیْهُ وَسَلّمَ وَسَلّمَ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ وَاللّٰهُ عَلَیْهُ وَسُلّمَ وَسُلُمْ وَسَلّمَ وَسُلُمْ وَسُلُمُ وَسُلُمْ وَسُلُمْ وَسُلُمْ وَسُلُمْ وَسُلُمْ وَسُلُمْ وَسُلُمْ وَسُل

(۱۱۳۶۱) حضرت ابوسعید خدری ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیہ اے دوبستیوں کے درمیان ایک آ دمی کومقتول پایا ، نبی علیہ اے ختم پردونوں بستیوں کی درمیانی مسافت کی بیائش کی گئی ، نبی علیہ کی وہ بالشت اب بھی میری نگانہوں کے سامنے ہے ، پھر نبی علیہ انے دونوں میں سے قریب کی بستی میں اسے بھجوا دیا۔

(١١٣٦٢) حَدَّثَنَا وَهُبُّ حَدَّثَنَا أَبِى قَالَ سَمِعْتُ يُونُسَ عَنِ الزُّهُرِى عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدُرِى عَنْ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا بُعِتَ مِنْ نَبِى وَلَا اسْتُخْلِفَ مِنْ خَلِيفَةٍ إِلَّا كَانَتُ لَهُ بِطَانَةً تَأْمُرُهُ بِطَانَةً تَأْمُرُهُ وَلَا اسْتُخْلِفَ مِنْ خَلِيفَةٍ إِلَّا كَانَتُ لَهُ بِطَانَةً تَأْمُرُهُ بِالشَّرِ وَتَحُضَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَعْصُومُ مَنْ عَصَمَ اللَّهُ [صححه البحارى بِالْخَيْرِ وَتَحُضَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَعْصُومُ مَنْ عَصَمَ اللَّهُ [صححه البحارى (٢١٩٨)) وابن حبان (٢١٧٢)]. [انظر: ٢٥٨٥].

(۱۱۳۶۲) حضرت ابوسعید خدری را انتخاب مروی ہے کہ نبی علینا نے فر مایا اللہ نے جو نبی بھی مبعوث فر مایا یا جس شخص کو بھی خلافت عطاء فر مائی ،اس کے قریب دوگروہ رہے ہیں ،ایک گروہ اسے خیر کا حکم دیتا اور اس کی ترغیب دیتا ہے ،اور دوسرا گروہ اسے شر کا حکم دیتا اور اس کی ترغیب دیتا ہے ،اور دوسرا گروہ اسے شر کا حکم دیتا اور اس کی ترغیب دیتا ہے ،اور بچتاوہ می ہے جھے اللہ بچا لے۔

( ١١٣٦٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ مُجَالِدٍ عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ جَبْرُ بُنُ نَوْفٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ

## هي مُنالِمًا مَرْبِينِ مِنْ إِنْ مِنْ الْمُؤْرِينِ مِنْ أَنْ الْمُؤْرِينِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ الْمُؤْرِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّمُ اللَّا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّلَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّل

الْخُدُرِيِّ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ [راجع: ١١٢٨.].

(۱۱۳۷۳) حضرت ابوسعید خدری ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیتا نے فر مایا پیٹ کے بیچے کے ذبح ہونے کے لئے اس کی ماں کا ذبح ہونا ہی کافی ہے۔

( ١١٣٦٤) حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى عَنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنُ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنُ أَبِى سَعِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَكْتُبُوا عَنِّى شَيْئًا إِلَّا الْقُرْآنَ فَمَنْ كَتَبَ عَنِّى شَيْئًا فَلْيَمُحُهُ وَقَالَ حَدَّثُوا عَنِّى وَمَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ [راجع: ١١١٠].

(۱۱۳۲۳) حفرت ابوسعید خدری را النظاع مروی ہے کہ بی علیا نے فر ما یا میر ے دوالے سے قرآن کریم کے علاوہ کچھ نہ لکھا کرو، اور جش شخص نے قرآن کریم کے علاوہ کچھ اور لکھ رکھا ہو، اسے جا ہے کہ وہ اسے مٹاد ہاور فرما یا میر ہے دوالے سے حدیث بیان کر سکتے ہو، اور جو شخص جان ہو جھ کرمیری طرف کی بات کی جھوٹی نبست کرے گا، اسے اپنا ٹھکا نہ جہنم میں بنالینا چاہئے۔ (۱۳۲۵) حَدَّثَنَا أَبُو النَّشُو حَدَّثَنَا أَبُو النَّشُو حَدَّثَنَا شُویكُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَقِیلِ عَنْ سَعِیدِ بُنِ الْمُسَیَّبِ عَنْ آبِی سَعِیدِ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ قَالَ تَزْعُمُونَ أَنَّ قُرَابَتِی لَا تَنْفَعُ قُوْمِی وَ اللَّهِ إِنَّ رَحِمِی النَّهُ مَالَ تَزُعُمُونَ أَنَّ قُرابَتِی لَا تَنْفَعُ قُوْمِی وَ اللَّهِ إِنَّ رَحِمِی النَّهُ مَالَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ قَالَ تَزُعُمُونَ أَنَّ قُرابَتِی لَا تَنْفَعُ قُوْمِی وَ اللَّهِ إِنَّ رَحِمِی الْنَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ تَزُعُمُونَ أَنَّ قُرابَتِی لَا تَنْفَعُ قُوْمِی وَ اللَّهِ إِنَّ رَحِمِی مَوْصُولَةً فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ إِذَا کَانَ یَوْمُ الْقِیَامَةِ یُرْفَعُ لِی قَوْمٌ یُؤُمِّ بِھِمْ ذَاتَ الْیَسَادِ فَیَقُولُ الرَّجُلُ یَا مُحَمَّدُ أَنَا فَلَانُ بُنُ فُلَانِ فَاقُولُ أَمَّا النَّسَبُ قَدْ عَرَفُتُ وَلَکِنَّکُمْ آخَدَثُتُمُ الْفَالَةُ مَلَى الْفَلَانُ مُن اللَّهُ مَالَ النَّسَبُ قَدْ عَرَفُتُ وَلَکِنَّکُمْ آخَدَثُتُمُ الْفَدْدُنَ وَارْتَدَدُتُهُ عَلَی آئَا فَلَانَ وَیَقُولُ الْنَالُ الْفَالَ فَالَانِ اللَّهُ اللَّهُ مَالِهُ مُنْ اللَّهُ عَلَى آنَا فَلَانَ الْمَسَادِ فَیْ اللَّهُ الْمَالُونُ الْمَالُولُ الْمَالُونُ الْمَالُونُ الْمُونُ وَلَانَ عَلَى اللْمَالُونَ وَلَوْلُونَ الْلَانُ الْمَالِي الْمَالُونُ اللَّهُ الْمَالُونُ الْمَالُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالُونُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

(۱۱۳۷۵) حضرت ابوسعید ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا تم یہ جمھتے ہو کہ میری قرابت داری لوگوں کو فائدہ نہ پہنچا سکے گی،اللہ کی قتم! میری قرابت داری دنیا اور آخرت دونوں میں جڑی رہے گی،اور قیامت کے دن میرے سامنے پچھ لوگوں کو پیش کیا جائے گاجن کے متعلق بائیں جانب کا حکم ہو چکا ہوگا،تو ایک آ دمی کے گایارسول اللہ من فلال بن فلال ہوں،اور دوسرا کے گائی کہ میں فلال بن فلال ہوں، میں انہیں جواب دول گا کہ تمہارا نسب تو مجھے معلوم ہو گیا لیکن میرے بعدتم نے دین میں بدعات ایجاد کرلی تھیں اور تم النے یاؤں واپس ہوگئے تھے۔

( ١١٣٦٦) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ فِرَاسٍ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْخَيْلُ مَعْقُودٌ بِنَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ [احرجه البزار (١٦٨٦)]

(۱۱۳۶۲) حضرت ابوسعید خدری ڈاٹنڈ کے مروی ہے کہ نبی مَالِیّا نے فر مایا گھوڑوں کی پیشانیوں میں قیامت تک کے لئے خیرر کھ دی گئی ہے۔

( ١١٣٦٧ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنُ فِرَاسٍ عَنُ عَطِيَّةَ عَنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنُ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا تَطَهَّرَ الرَّجُلُ فَأَحْسَنَ الطُّهُورَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَلَمْ يَلْغُ وَلَمْ يَجْهَلُ حَتَّى يَنْصَرِفَ الْإِمَامُ كَانَتُ كَفَّارَةً لِمَا

## الله المراك الم

بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ وَفِي الْجُمُعَةِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا رَجُلٌ مُؤْمِنْ يَسْأَلُ اللَّهَ شَيْنًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَالْمَكْتُوبَاتُ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ [صححه ابن حزيمة: (١٨١٧). قال شعيب: صحيح وهذا اسناد ضعيف].

(۱۱۳۷۷) حفرت ابوسعید خدری و این استان مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا جب کوئی شخص وضوکر ہے اور خوب اچھی طرح کرے، پھر جمعہ کے لئے آئے اور کوئی لغوکا م کرے اور نہ ہی جہالت کا کوئی کا م کرے، یہاں تک کہ امام واپس چلا جائے توبیا گلے جمعے تک اس کے گنا ہوں کا کفارہ ہوجائے گا اور جمعہ کے ون میں ایک گھڑی ایک ضرور آتی ہے جواگر کی مسلمان کوئل جائے تو وہ اس میں اللہ ہے جو سوال کرے، اللہ اسے شرور عطاء فرمائے گا اور فرض نمازیں ورمیانی وقت کے لئے کفارہ بن جاتی ہیں۔ اس میں اللہ سے تقویل کرے، اللہ استان کوئل جائے گا اور فرض نمازیں ورمیانی وقت کے لئے کفارہ بن جاتی ہیں۔ ( ۱۳۶۸ ) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ جَابِرِ عَنْ عَامِرِ عَنْ أَبِی سَعِیدِ الْحُدُرِیِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ لَا صَلَاةً بَعُدَ الْفَحُرِ حَتَّی تَعُلُمُ الشَّمُسُ وَلَا بَعُدَ الْعَصْرِ حَتَّی تَغُرُبَ الشَّمُسُ وَلَا بَعُدَ الْفَصْرِ حَتَّی تَعُرُبَ الشَّمُسُ وَلَا بَعُدَ الْفَصْرِ حَتَّی تَعُرُبَ الشَّمُسُ وَلَا بَعُدَ الْفَصْرِ حَتَّی تَعُرُبَ الشَّمُسُ وَلَا مِیْ الْمُعْدِ وَلَا يَوْمَ الْاَضْحَی [انظر: ۱۹۹۳].

(۱۱۳۷۸) حضرت ابوسعید خدری والنیز سے مروی ہے کہ نبی علیلانے فر مایا نمازعصر کے بعدے غروب آفتاب تک اور نماز فجر کے بعد سے طلوع آفتاب تک کوئی نماز نہیں ہے اورعید الفطر اورعید الاضحٰ کے دن روز ہبیں ہے۔

( ١١٣٦٩ ) حَدَّثَنَا هَاشِمْ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بُنِ دِينَارٍ عَنْ سُلَيْمَانَ الْيَشْكُرِى عَنْ آبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِى أَنَّهُ قَالَ فِي الْوَهُمِ يُتَوَخَّى قَالَ لَهُ رَجُلٌ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِيمَا أَعْلَمُ [انظر: ١١٤٤.].

(۱۱۳ ۲۹) حضرت ابوسعید خدری ڈٹاٹٹؤے وہم کے بارے مروی ہے کہاس کا قصد کیا جاتا ہے، ایک آ دمی نے راوی سے پوچھا کیا بیرحدیث نبی علیثیا کے حوالے سے ہے؟ تو راوی نے کہا کہ میرے علم کے مطابق تو ایبا ہی ہے۔

( .١٣٧٠) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنُ فِرَاسٍ عَنُ عَطِيَّةَ عَنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنُ نَبِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَإِنَّ لَهُ بَيْتًا فِي النَّارِ [ضعف اسناده البوصيري، وقال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٣٧)].

(۱۱۳۷۰) حضرت ابوسعید را انتیا ہے مروی ہے کہ نبی مالیا انتیا نے فرمایا جوشخص جان بوجھ کرمیری طرف کسی بات کی جھوٹی نسبت کرے،اس کے لیے جہنم میں ایک گھر تیار کردیا گیا ہے۔

( ١١٣٧١) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنُ فِرَاسٍ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُرْفَعُ لِلْعَادِرِ لِوَاءٌ بِغَدْرِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ هَذَا لِوَاءُ غَدْرَةِ فُلَانٍ [انظر: ١١٣٢٣].

(۱۳۷۱) حضرت ابوسعید ہلاتھ کے مروی ہے کہ قیامت کے دن ہر دھوکے بازی سرین کے پاس اس کے دھوکے کی مقدار کے مطابق حجنڈا ہوگا اور کہا جائے گا کہ بیفلاں آ دمی کا دھو کہ ہے۔

( ١١٣٧٢ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ فِرَاسٍ عَنْ عَطِيَّةَ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ حَدَّثَهُ عَنْ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

#### ﴿ مُنالُمُ احَدْبِنَ بِلِ مِنْ مِنْ الْمُ الْعَدِينِ الْحَدِينِ الْحَدُّلُ وَكُونِينَا اللَّهُ اللَّهِ الْحَدُّلُ وَكُونِينًا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنْ الْخُيلَاءِ لَمْ يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ وَحَدَّثَنِي بِهَذَا ابْنُ عُمَرَ أَيْضًا [قال البوصيري: هذا اسناد ضعيف وقال الألباني: صلحيح (ابن ماجة: ٣٥٧٠)].

- (۱۱۳۷۲)حضرت ابوسعید ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علی<sup>قیا</sup>نے فر مایا اللہ اس شخص پرنظر کرم نہیں فر مائے گا جوا پنا تہبند تکبر سے زمین پرگھسیٹیا ہے۔
- ( ١١٣٧٣) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنُ فِرَاسٍ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَا رَجُلٌ يَمُشِى بَيْنَ بُرُدَيْنِ مُخْتَالًا خَسَفَ اللَّهُ بِهِ الْأَرْضَ فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ [انظر: ١١٣٧٦].
- (۱۱۳۷۳) حضرت ابوسعیدخدری ڈلٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا ایک آ دمی دونفیس چا دروں میں تکبر کی جال چلتا ہوا جا رہاتھا کہا جا تک اللہ نے اسے زمین میں دھنسادیا ،اب وہ قیامت تک اس میں دھنستا ہی رہےگا۔
- ( ١١٣٧٤) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنُ فِرَاسٍ عَنْ عَطِيَّةً عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ يَخُرُجُ عُنُقٌ مِنْ النَّارِ يَتَكَلَّمُ يَقُولُ وُكُلْتُ الْيَوْمَ بِثَلَاثَةٍ بِكُلِّ جَبَّارٍ وَبِمَنْ جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ يَخُرُجُ عُنُقٌ مِنْ النَّارِ يَتَكَلَّمُ يَقُولُ وُكُلْتُ الْيَوْمَ بِثَلَاثَةٍ بِكُلِّ جَبَّارٍ وَبِمَنْ جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَبِمَنْ قَتَلَ نَفُسًا بِغَيْرِ نَفُسٍ فَيَنْطُوى عَلَيْهِمُ فَيَقُذِفُهُمْ فِي غَمَرَاتِ جَهَنَّمَ [احرجه عبد بن حميد (٩٧٨) قال شعيب: بعضه صحيح لغيره وهذا اسناد ضعيف].
- (۱۱۳۷۳) حضرت ابوسعید خدری ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیٹا نے ارشاد فر مایا جہنم سے ایک گردن نکلے گی جو کہے گی کہ مجھے آج کے دن تین قتم کے لوگوں پر مسلط کیا گیا ہے ، ہر ظالم پر ، اللہ کے ساتھ دوسروں کومعبود بنانے والوں پر ، اور ناحق کسی کوتل کرنے والے پر ، چنانچے وہ ان سب کو لپیٹ کرجہنم کی گہرائی میں پھینک دے گی۔
- ( ١١٣٧٥) حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بُنُ عَدِئٌ قَالَ أَنْبَأَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ عَمْرٍ وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَقِيلٍ عَنُ عَطَاءِ بُنِ يَحْدُ ( ١١٣٧٥) حَدَّثَنَا زَكْرِيَّا بُنُ عَدِئٌ قَالَ أَنْ يَخُورُجَ وَكَانَ لَا يَسَارٍ عَنُ أَبِى سَعِيدٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفْطِرُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَخُورُجَ وَكَانَ لَا يُصَلِّى قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِذَا قَضَى صَلَاتَهُ صَلَّى رَكُعَتَيْنِ [راجع: ٢١٤٤].
- (۱۱۳۷۵) حضرت ابوسعید خدری ڈاٹٹؤ ہے مروی ہے کہ نبی علیٹا عیدالفطر کے دن عیدگاہ کی طرف نکلنے سے پہلے کچھ کھالیا کرتے تھاور نما زعید سے پہلے نوافل نہیں پڑھتے تھے، جب نما زعید پڑھ لیتے تب دور کعتیں پڑھتے تھے۔
- ( ١١٣٧٦) حَدَّثَنَا النَّضُرُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ أَبُو الْمُغِيرَةِ الْقَاصُّ حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ عَنُ عَطِيَّةَ عَنُ أَبِى سَعِيدٍ قَالَ قَالَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَا رَجُلٌ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ خَرَجَ فِي بُرْدَيْنِ أَخْضَرَيْنِ يَخْتَالُ فِيهِمَا أَمَرَ اللَّهُ اللَّهُ الْأَرْضَ فَأَخَذَتُهُ وَإِنَّهُ لَيَتَجَلُجَلُ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ [راجع: ١١٣٧٣].
- (۱۱۳۷۲) حضرت ابوسعید خدری ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیلانے فر مایا ایک آ دمی دونفیس جا دروں میں تکبر کی حال چاتا ہوا جا

ر ہاتھا کہ احیا تک اللہ نے اسے زمین میں دھنسادیا ،اب وہ قیامت تک اس میں دھنستا ہی رہے گا۔

( ١١٣٧٧ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنُ فِرَاسٍ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ نَبِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ اللَّهُ عِلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ بِهِ [قال الترمذي: حسن صحيح غريب، وقال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٢٠٢٦)، والترمذي: ٢٣٨١). قال شعيب: صحيح وهذا اسناد ضعيف].

(۱۱۳۷۷) حضرت ابوسعید رہا تھ ہے مروی ہے کہ نبی علیہ انے فر مایا جو شخص دکھا وے کے لئے کوئی عمل کرتا ہے ، اللہ اے اس عمل کے حوالے کر دیتا ہے ، اور جو شہرت حاصل کرنے کے لئے کوئی عمل کرتا ہے ، اللہ اسے شہرت کے حوالے کر دیتا ہے۔

( ١١٣٧٨ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ فِرَاسٍ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ نَبِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ جَارٌ فَقِيرٌ فَيَدْعُوهُ فَيَأْكُلَ مَعَهُ أَوْ يَكُونَ ابْنَ سَبِيلٍ أَوْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

(۱۱۳۷۸) حضرت ابوسعید ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا کسی مالدار کے لئے صدقہ زکوۃ حلال نہیں ،الا بیہ کہاس کا کوئی ہمایہ فقیر ہواوروہ اس کی دعوت کرے اوروہ اس کے یہاں کھانا کھالے، یاوہ جہاد فی سبیل اللہ میں یا حالت سفر میں ہو۔ ( ۱۱۳۷۹ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِیَةٌ حَدَّثَنَا شَیْبَانُ عَنْ فِرَاسِ عَنْ عَطِیَّةً عَنْ آبِی سَعِیدٍ عَنْ نَبِیِّ اللَّهِ صَدِّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَدَّمَ أَنَّهُ

قَالَ لَحُلُونُ فَيَ الصَّائِمِ ٱطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ فَيْحِ الْمِسْكِ قَالَ صَامَ هَذَا مِنْ ٱجُلِى وَتَرَكَ شَهُوَتَهُ عَنُ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ مِنْ ٱجُلِى فَالصَّوْمُ لِى وَٱنَا ٱجُزِى بِهِ [انظر: ١١٠٢٢].

(۱۱۳۷۹) حضرت ابوسعید خدری ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایاروز ہ دار کے منہ کی بھبک اللہ کے نز دیک مشک کی خُوشبو سے زیادہ عمدہ ہے، اللہ تعالیٰ فر ما تا ہے اس نے میری خاطر روز ہ رکھا، میری خاطر اپنے کھانے پینے کی خواہش کو ترک کیا، گویا روز ہ میری خاطر ہوااس لئے اس کا بدلہ میں خود ہی دوں گا۔

( ١١٣٨ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةٌ بُنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنُ فِرَاسٍ عَنُ عَطِيَّةَ عَنُ أَبِى سَعِيدٍ قَالَ قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرُآنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذَا دَخَلَ الْجَنَّةَ اقْرَأُ وَاصْعَدُ فَيَقُرَأُ وَيَضْعَدُ بِكُلِّ آيَةٍ دَرَجَةً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقُرَأُ آخِرَ شَيْءٍ مَعَهُ [اخرجه ابن ماجة: (٣٧٨٠). قال شعيب: صحيح لغيره وهذا اسناد ضعيف].

(۱۱۳۸۰) حضرت ابوسعید خدری ڈلٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیٹانے ارشاد فر مایا قیامت کے دن حامل قرآن سے'' جب وہ جنت میں داخل ہو جائے گا'' کہا جائے گا کہ پڑھتا جا اور در جاتِ جنت چڑھتا جا، چنانچہوہ ہرآیت پرایک ایک درجہ چڑھتا جائے گا، یہاں تک کہوہ اپنے حافظے میں موجود آخری آیت پڑھ لے۔

( ١١٣٨١ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةٌ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ فِرَاسٍ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَقَرَّبَ إِلَى اللَّهِ شِبْرًا تَقَرَّبَ اللَّهُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَمَنْ أَتَاهُ (۱۱۳۸۱) حضرت ابوسعید خدری و گانتئئے مروی ہے کہ نبی علینا نے فرمایا جو شخص ایک بالشت کے برابراللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ ایک گز کے برابراس کے قریب ہوجاتا ہے اور جوایک گز کے برابراللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ ایک ہاتھ کے برابراس کے قریب ہوجاتا ہے، اور جواللہ کے پاس چل کرآتا ہے، اللہ اس کے پاس دوڑ کرآتا ہے۔

( ١١٣٨٢ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ فِرَاسٍ عَنْ عَطِيَّةً عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مَنْ لَا يَرْحَمُهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالل واللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْ

(۱۱۳۸۲) حفرت ابوسعيد خدرى طَّاتُونَ عمروى ہے كه بى عَلِيَّا نے ارشاد فر ما يا جُوض اوگوں پررتم نہيں كرتا ، الله اس پررتم نہيں كرتا ، الله الله على الله عاصم عَنْ حَيْوة بُنِ شُرَيْحٍ حَدَّثَنَا سَالِمُ بُنُ غَيْلاَنَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا السَّمْحِ دَرَّاجًا يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْحُدُرِيَّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْوَلِولُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْوَلِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْوَالِ اللَّهُ عَلَيْهُ الْوَلِمُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْمُلْعَلَ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلَا الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلُمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُمُ اللَّهُ الْعُلُمُ اللَّهُ الْعُلُمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْعُلُمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُمُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلُمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلُمُ الللَّهُ الْمُلْعُلُمُ

(۱۱۳۸۳) حفرت ابوسعید خدری بڑاٹیؤ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا جب اللہ کسی بندے سے راضی ہوتا ہے تو اس کی طرف خیر کے سیات ایسے کام پھیر دیتا ہے جو اس نے پہلے نہیں کیے ہوتے ، اور جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو شرکے سات ایسے کام اس کی طرف پھیر دیتا ہے جو اس نے پہلے نہیں کیے ہوتے ۔

( ١١٣٨٤) حَذَّنَنَا عُثْمَانُ بُنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا الْمُسْتَمِرُّ بُنُ الرَّيَّانِ حَدَّثَنَا آبُو نَضْرَةً عَنُ آبِى سَعِيدٍ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ فِى بَنِى إِسْرَائِيلَ امْرَأَةٌ قَصِيرَةٌ فَصَنَعَتُ رِجُلَيْنِ مِنْ حَشَبٍ فَكَانَتُ تَسِيرُ بَيْنَ الْمُرَأْتَيْنِ قَصِيرَتَيْنِ وَاتَّخَذَتُ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ وَحَشَتُ تَحْتَ فَصِّهِ أَطْيَبَ الطِّيبِ الْمِسُكَ فَكَانَتُ إِذَا الْمُرَاثَيْنِ قَصِيرَتَيْنِ وَاتَّخَذَتُ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ وَحَشَتُ تَحْتَ فَصِّهِ أَطْيَبَ الطِّيبِ الْمِسُكَ فَكَانَتُ إِذَا مَرَّتُ بِالْمَجُلِسِ حَرَّكَتُهُ فَنَفَحَ رِيحَهُ [راجع: ١١١٨٦].

(۱۱۳۸۴) حضرت ابوسعید خدری را انتخاب مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا بنی اسرائیل میں ایک شطئے قد کی عورت تھی ،اس نے (۱۱۳۸۴) حضرت ابوسعید خدری را انتخاب مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا بنی اسرائیل میں ایک شطئے قد کی عورتیں چھوٹی (اپنا قد او نبی کرنے کے لئے ) ککڑی کی دومصنوعی ٹائگیں بنوالیں ،اب جب وہ چلتی تو اس کے دائیں بائیں کی عورتیں چھوٹی گئیں، پھراس نے سونے کی ایک انگوشی بنوائی اور اس کے تکینے کے نبیج سب سے بہترین خوشبومشک بھر دی ،اب جب بھی وہ کسی مجلس سے گذرتی تو این انگوشی کو حرکت دیتی اور وہاں اس کی خوشبو پھیل جاتی۔

( ١١٣٨٥) حَدَّثَنَا أَبُو النَّضُرِ حَدَّثَنَا وَرُقَاءُ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ يَحْيَى الْمَازِنِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ جَاءَ يَهُودِيُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ ضُرِبَ فِي وَجُهِهِ فَقَالَ لَهُ ضَرَبَنِي رَجُلُّ مِنْ أَصْحَابِكَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لِمَ فَعَلْتَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَضَّلَ مُوسَى عَلَيْكَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُفَصِّلُوا بَعْضَ الْأَنْبِيَاءِ عَلَى بَعْضِ فَإِنَّ النَّاسَ يُصْعَقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَكُونُ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُفَصِّلُوا بَعْضَ الْأَنْبِيَاءِ عَلَى بَعْضِ فَإِنَّ النَّاسَ يُصْعَقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَكُونُ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامَ عِنْدُ الْعَرْشِ لَا أَدْرِى أَكَانَ فِيمَنْ صُعِقَ أَمْ لَا وَاحْعَ: ١١٢٠٥، ١١٢٥٥].

(۱۳۸۵) حفرت ابوسعید خدری واقت مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک یہودی، نبی طینیا کی خدمت میں حاضر ہوا جس کے چہرے پرضرب کے آثار تھے،اوراس نے آکر کہا مجھے آپ کے ایک صحابی نے مارا ہے، نبی طینیا نے متعلقہ آدمی ہے بوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اس نے حضرت موکی طینیا کو آپ پر فضیلت دی تھی، نبی طینیا نے فر ما یا انبیاء کرام طینی کو ایک دوسرے پرفضیلت نہ دیا کرو، کیونکہ قیامت کے دن سب لوگوں پر بے ہوشی طاری ہوجائے گی،اورسب سے کرام طینی کو ایس دیکھوں گا،اب مجھے معلوم نہیں کہ وہ پہلے مٹی سے سراٹھانے والا میں ہوں گا، میں اس وقت حضرت موکی طینیا کو عرش کے پاس دیکھوں گا،اب مجھے معلوم نہیں کہ وہ بھی بیہوش ہونے والوں میں ہوں گے یا نہیں۔

( ١١٣٨٦ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبَانُ عَنُ يَحْيَى عَنُ أَبِى سَلَمَةَ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَنُ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا فَمَنُ اتَّبَعَهَا فَلَا يَقُعُدُ حَتَّى تُوضَعَ [راجع: ١١٢١٣].

(۱۱۳۸۷) حضرت ابوسعید ڈگاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیٹا نے فر مایا جب تم جنازہ دیکھا کروتو کھڑے ہو جایا کرو، اور جوشخص جنازے کے ساتھ جائے ، وہ جنازہ زمین پرر کھے جانے سے پہلے خود نہ بیٹھے۔

(۱۱۲۸۷) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا لَيْكُ عَنُ يَزِيدَ يَعْنِى ابْنَ الْهَادِ عَنْ عَمْرِو عَنْ آبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِى قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ إِبْلِيسَ قَالَ لِرَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ لِوَ عَنْ آبُو وَ جَلَالِكَ لَا أَبْرَحُ أُغُوى بَنِى آدَمَ مَا دَامَتُ الْأَرُواحُ فِيهِمْ فَقَالَ لَهُ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَيعِزَّتِى وَجَلَالِى لَا أَبْرَحُ أُغُفِولُهُمْ مَااسْتَغْفَرُ ونِى [راحع:١١٣٨٤] دَامَتُ الْأَرُواحُ فِيهِمْ فَقَالَ لَهُ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَيعِزَّتِى وَجَلَالِى لَا أَبْرَحُ أُغُفِولُهُمْ مَااسْتَغْفَرُ ونِى [راحع:١١٣٨٤] دَامَتُ الْأَرُواحُ فِيهِمْ فَقَالَ لَهُ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَيعِزَتِى وَجَلَالِى لَا أَبْرَحُ أُغُفِولُهُمْ مَااسْتَغْفَرُ ونِى [راحع:١١٣٨٤] دَامَتُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْحَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى الللْهُ اللَّهُ عَلَى الْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللَّهُ الْمُولِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل

( ١١٣٨٨) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا لَيْتُ عَنْ يَزِيدَ يَعْنِى ابْنَ الْهَادِ عَنْ يُحَنَّسَ مَوْلَى مُصْعَبِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِیِّ قَالَ بَیْنَمَا نَحْنُ نَسِیرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ بِالْعَرْجِ إِذْ عَرَضَ شَاعِرٌ يُنْشِدُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ خُذُوا الشَّیْطَانَ أَوْ أَمْسِکُوا الشَّیْطَانَ لَآنُ یَمْتَلِیءَ جَوْفُ الرَّجُلِ قَیْحًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِيءَ شِعْرًا [راجع: ١١٠٧٢].

(۱۱۳۸۸) حفزت ابوسعید خدری ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی ملیٹیا کے ساتھ چلے جارہے تھے کہ اچا نک سانے سے ایک شاعرا شعار پڑھتا ہوا آگیا، نبی ملیٹیا نے فر مایا اس شیطان کوروکو، کسی آ دمی کا پیپ سے بھر جانا، اشعار سے بھرنے کی نسبت زیادہ بہتر ہے۔

( ١٩٣٨) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ عَنْ صَيْفِتِي عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى الْأَنْصَارِ عَنْ آبِي السَّائِبِ أَنَّهُ قَالَ أَتُبُتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدُرِى فَبَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَهُ إِذْ سَمِعْتُ تَحْتَ سَرِيرِهِ تَحْرِيكَ شَيْءٍ فَقَطْرْتُ فَإِذَا حَيَّةٌ فَقُمْتُ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ مَا لَكَ قُلْتُ حَيَّةٌ هَاهُنَا فَقَالَ فَعُرِيدُ مَاذَا فَقُلْتُ أُرِيدُ قَتْلَهَا فَأَشَارَ لِي إِلَى بَيْتِ فِي هَذَا الْبَيْتِ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْأَخْزَابِ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَهْلِهِ وَكَانَ حَدِيثَ عَهْدٍ بِعُرْسِ فَأَذِنَ لَهُ وَآمَرَهُ أَنْ يَذْهَبَ بِسِلَاحِهِ مَعَهُ فَآتَى دَارَهُ فَوَجَدَ امْرَآتَهُ قَالِمَةً عَلَى بَابِ الْبَيْتِ فَلَمَّارَ إِلِيْهَا بِالرُّمْحِ فَقَالَتُ لاَ تَعْجَلُ حَتَّى تَنْظُرَ مَا أَخْرَجَنِي فَدَّحَلَ فَوَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَى إِنَّ الْمَنْ عَلَيْهِ إِللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ لا تَعْجَلُ حَتَّى تَنْظُرَ مَا أَخْرَجَنِي فَلَاتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ الْ الْحَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا ادْعُ اللَّهُ أَنْ يَوْمُنُ وَالَوْلَ وَالْكُولُولُولُولُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدًا مِنْهُمْ فَحَذْرُوهُ ثَلَاثَ مَوْالُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُمُ الْمُعُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَالِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَلْوا الْمُعُولُولُ الْمُعُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

(۱۱۳۸۹) ابوالسائب میشید کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت ابوسعید خدری ڈاٹٹوئے پاس آیا، میں ابھی ان کے پاس ہیٹھا ہو
تھا کہ چار پائی کے بنچے ہے کسی چیز کی آ ہے محسوس ہوئی، میں نے دیکھا تو وہاں ایک سانپ تھا، میں فوراً کھڑا ہوگیا، حضرت
ابوسعید ڈاٹٹوئٹ نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ میں نے کہا کہ یہاں سانپ ہے، انہوں نے پوچھا ابتم کیا کرنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا کہ
میں اسے ماردوں گا، انہوں نے اپنے گھر کے ایک کمرے کی طرف' جوان کے کمرے کے سامنے ہی تھا' اشارہ کر کے فرمایا کہ
میرا ایک چچا زاد بھائی یہاں رہا کرتا تھا، غزوہ خندق کے دن اس نے نبی علیا سے اپنے اہل خانہ کے پاس واپس آنے کہ
اجازت ما تگی، کیونکہ اس کی نئی شادی ہوئی تھی، نبی علیا نے اسے اجازت دے دی اور اسلحہ ساتھ لے جانے کا حکم دیا۔

وہ اپنے گھر پہنچا تو دیکھا کہ اس کی بیوی گھر کے دروازے پر کھڑی ہے، اس نے اپنی بیوی کی طرّف نیزے سے اشار
کیا تو اس نے کہا کہ مجھے مارنے کی جلدی نہ کرو، پہلے بید دیکھو کہ مجھے گھرسے باہر نکلنے پر کس چیز نے مجبور کیا ہے؟ وہ گھر میر
داخل ہوا تو وہاں ایک عجیب وغریب سانپ نظر آیا، اس نے اسے اپنا نیزہ دے مارا، اور نیزے کے ساتھ اسے گھیٹتا ہوا باہر۔
آیا، مجھے نہیں خبر کہ دونوں میں سے پہلے کون مرا، وہ نو جوان یا وہ سانپ؟

اس کی قوم کے لوگ نبی علیه کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ سے دعاء فرمایئے کہ وہ ہمارے ساتھی

# 

ہمارے پاس لوٹا دے، نبی علیہ نے دومر تبہ فر مایا اپنے ساتھی کے لئے استغفار کرو، پھر فر مایا کہ جنات کے ایک گروہ نے اسلام قبول کرلیا ہے،اس لئے اگرتم میں سے کوئی شخص کسی سانپ کود کیھے تو اسے تین مرتبہ ڈرائے ، پھر بھی اگراہے مارنا مناسب سمجھے تو تیسری مرتبہ کے بعد مارے۔

( ١١٣٩.) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ قَالَ حَدَّثَنِى كَثِيرُ بُنُ زَيْدٍ اللَّيْثِيُّ قَالَ حَدَّثَنِى رُبَيْحُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بِنِ آبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذُكُرُ اسْمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذُكُرُ اسْمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذُكُرُ اسْمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا وَصَحَمَ الحَاكَم (١٤٧/١) وحسنه البوصيري واعله ابو زرعة وابو حاتم وابن القطان، وقال الألباني: حسن (ابن ماحة: ٣٩٧). اسناده ضعيف]. [انظر: ١٩٣٩].

(۱۱۳۹۰) حضرت ابوسعیدخدری ولا انتخاص مروی ہے کہ جی ملینا نے فر مایا اس مخص کا وضو ہیں ہوتا جواس میں اللہ کا نام نہ لے۔ (۱۱۳۹۱) حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدُ حَدَّثَنَا كِثِيرٌ بِنُ زَيْدٍ عَنْ رُبَيْحٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ

جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذُكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ [محرر ما قبله]

(۱۱۳۹۱) حضرت ابوسعید خدری والٹیؤ سے مروی ہے کہ نبی مَالِیّلا نے فر مایا اس شخص کا وضونہیں ہوتا جواس میں اللّٰہ کا نام نہ لے۔

(١١٣٩٢) حَدَّثَنَا يُونُسُ وَحَجَّاجٌ قَالَا حَدَّثَنَا لَيْثٌ قَالَ حَدَّثَنِى سَعِيدُ بُنُ أَبِى سَعِيدٍ عَنُ أَبِيهِ أَنَهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدُرِى يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وُضِعَتُ الْجَنَازَةُ وَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلَى أَعْنَاقِهِمُ الْخُدُرِى يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وُضِعَتُ الْجَنَازَةُ وَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلَى أَعْنَاقِهِمُ وَالْخُدُرِى يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وُضِعَتُ الْجَنَازَةُ وَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلَى أَعْنَاقِهِمُ وَالْخُدُرِى يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَضِعَتُ الْجَنَازَةُ وَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلَى أَعْنَاقِهِمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَنَاقِهِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَرَاقِ وَالْفَرَاقِ وَالْعَلَى وَالْفَرَاقِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَرَاقِ وَالْعَرَاقِ وَالْفَرَاقِ وَالْعَرَاقِ وَالْعَرَاقِ وَالْعَرَاقِ وَالْعَرَاقِ وَالْعَرَاقُ وَالْعَرَاقُ وَلَوْ سَمِعَهَا الْإِنْسَانُ لَصُعِقَ قَالَ حَجَّاجٌ لَصُعِقَ [صححه البحارى (١٣١٤)، وابن حباد (٣٠٣٨) و وابن حباد (٣٠٣٨) و وابن حباد (٣٠٣٨) و وابن حباد (٣٠٣٨) وابن حباد (٣٠٣٨) وابن و ٢٠٠٣٨).

(۱۱۳۹۲) حضرت ابوسعید خدری الله است مروی ہے کہ بی علیا ان فر مایا جب میت کو چار پائی پر کھ دیا جاتا ہے اور لوگ اے اپنے کندھوں پراٹھا لیتے ہیں تو اگروہ نیک ہوتو کہتی ہے کہ مجھے جلدی لے چلو، اور اگر نیک نہ ہوتو کہتی ہے کہ ہائے افسوس! مجھے کہاں لیے جاتے ہو؟ اس کی بیآ واز انسانوں کے علاوہ ہر چیز سنتی ہے، اور اگر انسان بھی اس آ واز کوئن لیتو بیہوش ہوجائے۔ (۱۲۹۳) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا بِشُو بُنُ حَرْبٍ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْحُدُدِیِّ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَدِّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَدَّمَ أَتِی بِضَبِّ فَقَلَبُهُ بِعُودٍ کَانَ فِی یَدِهِ ظَهْرَهُ لِبَطْنِهِ فَقَالَ تَاهَ سِبُطٌ مِنْ بَنِی إِسْرَائِيلَ فَإِنْ یَکُنْ فَهُو هَذَا [انظر: ۱۳۹٦].

(۱۱۳۹۳) حضرت ابوسعید خدری والنفظ سے مروی ہے کہ نبی علیظ کے پاس گوہ لا کی گئی، نبی علیظ کے دست مبارک میں جولکڑی تھی، آ پِسَکُلِیْکُوْمِ نے اسے اس لکڑی سے الٹ بلیٹ کردیکھا اور فر مایا بنی اسرائیل کا ایک قبیلہ سنٹے ہو گیا تھا، اگروہ باقی ہوا تو بہی ہوگا۔ (۱۲۹۶) حَدَّثَنَا یُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا لَیْٹُ عَنْ یَزِیدَ بُنِ أَبِی حَبِیبٍ عَنْ آبِی الْخَیْرِ عَنْ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ أَبِی . سَعِيدٍ الْخُدُرِى أَنَّهُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ تَبُوكَ خَطَبَ النَّاسَ وَهُوَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى نَخْلَةٍ فَقَالَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ النَّاسِ وَشَرِّ النَّاسِ إِنَّ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ رَجُلًا عَمِلَ فِى سَبِيلِ اللَّهِ عَلَى ظَهْرِ نَخْلَةٍ فَقَالَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِغِيرِهِ أَوْ عَلَى قَدَمَيْهِ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمَوْتُ وَإِنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ رَجُلًا فَاجِرًا جَرِينًا يَقُرَأُ وَلَا مِنْ شَرِّ النَّاسِ رَجُلًا فَاجِرًا جَرِينًا يَقُرَأُ كَتَابَ اللَّهِ لَا يَرْعَوِى إِلَى شَيْءٍ مِنْهُ [راجع: ١٦٣٩].

(۱۱۳۹۴) حضرت ابوسعید ڈٹاٹٹ سے مروی ہے کہ نبی علیہ انے غزوہ تبوک کے سال تھجور کے ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں بہترین اور بدترین انسان کے بارے نہ بتاؤں؟ بہترین آ دمی تو وہ ہے جواللہ کے راستے میں اپنے تھوڑے،اونٹ یا اپنے پاؤں پرموت تک جہا دکرتا رہے،اور بدترین آ دمی وہ فاجر شخص ہے جو گنا ہوں پرجری ہو،قر آن کریم پڑھتا ہولیکن اس سے بچھا ثر قبول نہ کرتا ہو۔

( ١١٣٩٥) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا لَيْتُ عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي النَّضُوِ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدُرِيَّ كَانَ يَشْتَكِي رِجُلِهِ رِجُلَهُ فَلَاخُولُ عَلَيْهِ أَخُوهُ وَقَدُ جَعَلَ إِحْدَى رِجُلَيْهِ عَلَى الْأُخُورَى وَهُوَ مُضْطَجِعٌ فَضَرَبَهُ بِيدِهِ عَلَى رِجُلِهِ الْوَجِعَةِ فَأَوْجَعَهُ فَقَالَ أَوْجَعُتَنِي أَوَلَمُ تَعْلَمُ أَنَّ رِجُلِي وَجِعَةٌ قَالَ بَلَى قَالَ فَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ قَالَ أَوَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ نَهَى عَنْ هَذِهِ [احرجه الطبراني (١٣/١٩) قال شعب: مرفوعه تُسْمَعُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ نَهَى عَنْ هَذِهِ [احرجه الطبراني (١٣/١٩) قال شعب: مرفوعه صحيح لغيره، وهذا اسناد ضعيف].

(۱۱۳۹۵) ابونظر مینید کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابوسعید خدری ڈاٹٹو کے پاؤں میں در دہور ہاتھا، انہوں نے لیٹ کرایک ٹانگ دوسری پررکھی ہوئی تھی کہ ان کے ایک بھائی صاحب آئے اور اپناہاتھا ہی ٹانگ پر ماراجس میں در دہور ہاتھا، اس سے ان کے در دمیں اور اضافہ ہوگیا اور وہ کہنے لگے کہ کیا تہمیں نہیں پتہ کہ میرے پاؤں میں در دہور ہاہے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں ، حضرت ابوسعید ڈاٹٹو نے پوچھا پھرتم نے ایسا کیوں کیا؟ وہ کہنے لگے کہ کیا تم نے نہیں سنا کہ نبی علیا نے اس طرح لیٹنے سے منع فر مایا ہے؟

(١١٣٩٦) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِى ابْنَ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ حَرْبٍ عَنُ آبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ أَتِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِضَبِّ فَقَالَ اقْلِبُوهُ لِظَهْرِهِ فَقُلِبَ لِظَهْرِهِ ثُمَّ قَالَ اقْلِبُوهُ لِبَطْنِهِ فَقُلِبَ لِبَطْنِهِ فَقَالَ تَاهَ سِبُطٌ مِمَّنُ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَنِى إِسُرَائِيلَ فَإِنْ يَكُ فَهُوَ هَذَا فَإِنْ يَكُ فَهُوَ هَذَا [راجع: ١١٣٩٣].

(۱۱۳۹۷) حضرت ابوسعیدخدری طافیئات مروی ہے کہ نبی علیہ کے پاس گوہ لائی گئی، نبی علیہ انے فر مایا اسے الٹا کرو، لوگوں نے اسے الٹا کردیا، نبی علیہ نے فر مایا اب اسے پیٹ کی جانب بلٹو، چنانچہ لوگوں نے ایسا ہی کیا، آپ مَنْ اللّٰهِ عَمْ ایک قبیلہ سنح ہو گیا تھا، اگروہ باقی ہوا تو یہی ہوگا یہ جملہ تین مرتبہ دہرایا۔ (۱۱۳۹۷) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَهُضَمْ يَغْنِى الْيَمَامِيَّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زَيْدٍ عَنْ شَهْرِ بُنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شِرَاءِ مَا فِى بُطُونِ الْأَنْعَامِ حَتَّى تُوسَعَ مَا فِى ضُرُوعِهَا إِلَّا بِكَيْلٍ وَعَنْ شِرَاءِ الْعَبْدِ وَهُوَ آبِقٌ وَعَنْ شِرَاءِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقْسَمَ وَعَنْ شِرَاءِ الْعَبْدِ وَهُو آبِقٌ وَعَنْ شِرَاءِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقْسَمَ وَعَنْ شِرَاءِ الْعَبْدِ وَهُو آبِقٌ وَعَنْ شِرَاءِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقْسَمَ وَعَنْ شِرَاءِ الْعَبْدِ وَهُو آبِقٌ وَعَنْ شِرَاءِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقْسَمَ وَعَنْ شِرَاءِ الْعَبْدِ وَهُو اللهِ وَعَنْ شِرَاءِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقْسَمَ وَعَنْ شِرَاءِ الْعَبْدِ وَهُو آبِقٌ وَعَنْ شِرَاءِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقْسَمَ وَعَنْ شِرَاءِ الْعَبْدِ وَهُو آبِقٌ وَعَنْ شِرَاءِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقْسَمَ وَعَنْ شِرَاءِ الْعَبْدِ وَهُو آبِقٌ وَعَنْ شِرَاءِ الْمُعَانِمِ حَتَّى تُقْسَمَ وَعَنْ ضَرْبَةِ الْغَائِصِ [قال الترمذى: غريب، وقال الألباني: صحيح (ابن ماجة: ٢٩٦٦)، والسمادة ضعيف جداً].

(۱۳۹۷) حضرت ابوسعید خدری طانتی سے مروی ہے کہ نبی ملیلا نے وضع حمل سے پہلے جانوروں کے پیٹ میں موجود بچے خرید نے سے اور ماپے بغیران کے تقنوں میں موجود دود ھ خرید نے سے ، بھگوڑا غلام اور تقسیم سے قبل مال غنیمت اور قبضہ سے خرید نے سے اور مالی غنیمت اور قبضہ سے پہلے صدقات خرید نے سے منع فر مایا ہے ، نیزغوطہ خور کی ایک چھلانگ پر جو ہاتھ میں آنے کی بنیاد پر معاملہ کرنے سے بھی منع فر مایا ہے ،

( ١١٣٩٨ ) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَسُودِ عَنْ عُرُوةَ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَمْشِى الرَّجُلُ فِى نَعْلٍ وَاحِدَةٍ أَوْ فِى خُفِّ وَاحِدٍ

(۱۱۳۹۸) حفرت ابوسعید خدری را الله عند فروی ہے کہ بی الله کے سرف ایک پاؤں میں جوتا یا موزہ پہن کر چلنے سے منع فر مایا ہے۔
(۱۱۳۹۸) حَدِّثَنَا هَارُونُ بُنُ مَعْرُوفِ حَدِّثَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِی عَمْرٌ و عَنْ سَعِیدِ بْنِ أَبِی سَعِیدٍ الْخُدْرِیِّ عَنْ أَبِیهِ أَنْهُ شَكَا إِلَی رَسُولِ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ حَاجَتُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ اصْبِرُ أَبَا سَعِیدٍ فَإِنَّ الْفَقُرَ إِلَی مَنْ یُجِبُّنِی مِنْکُمُ أَسُرَعُ مِنْ السّیلِ عَلَی أَعْلَی الْوَادِی وَمِنْ أَعْلَی الْجَبَلِ إِلَی أَسْفَلِهِ سَعِیدٍ فَإِنَّ الْفَقُرَ إِلَی مَنْ یُجِبُّنِی مِنْکُمُ أَسُرَعُ مِنْ السّیلِ عَلَی آعْلَی الْوَادِی وَمِنْ أَعْلَی الْجَبَلِ إِلَی أَسْفَلِهِ سَعِیدٍ فَإِنَّ الْفَقُرَ إِلَی مَنْ یُجِبُّنِی مِنْکُمُ أَسُرَعُ مِنْ السّیلِ عَلَی آعُلی الْوَادِی وَمِنْ أَعْلَی الْجَبَلِ إِلَی أَسْفَلِهِ سَعِیدٍ فَإِنَّ الْفَقُرَ إِلَی مَنْ یُجِبُّنِی مِنْکُمُ أَسُرَعُ مِنْ السّیلِ عَلَی آعُلی الْوَادِی وَمِنْ أَعْلَی الْجَبَلِ إِلَی أَسْفَلِهِ اللّهِ عَلَی الْعَبْلِ اللّهِ عَلَی الْجَبَلِ إِلَی أَسْفَلِهِ اللّهِ الْوَادِی وَمِنْ أَعْلَی الْجَبَلِ إِلَی أَسْفَلِهِ اللّهُ عَلَی الْوَادِی مَنْ السّیلِ عَلَی آعُونِ اللّهُ اللّهُ عَلَیْهِ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ اللّهُ الْوَادِی اللّهُ اللّهُ عَلَیْهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ السّیل اللّه اللّه اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ ا

(١١٤٠٠) حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بُنُ النَّعُمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنْ عَطِيَّةَ بُنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ الْهَبَحَرَ أَهْلُ الْإِبِلِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّكِينَةُ وَالْعَيْمَ السَّكِينَةُ وَالْعَيْمَ وَالْفَخُرُ وَالْخُيلَاءُ فِي أَهْلِ الْإِبِلِ [احرجه عبد بن حميد (٩٩٨) قال شعيب: صحيح لغيره وهذا اسناد ضعيف]. [انظر: ١٩٤٠].

(۱۱۴۰۰) حضرت ابوسعید خدری را انتخاب مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیقا کے سامنے پچھاونٹ والے اپنے اوپر فخر کرنے لگے، تو نبی علیقا نے فر مایا سکون اور و قار بکریوں والوں میں ہوتا ہے اور فخر و تکبراونٹ والوں میں ہوتا ہے۔

( ١١٤.١ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ أَبُو الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ الْفَرَّاءُ حَدَّثَنَا عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ

أَبِى سَرْحٍ عَنُ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْعِيدِ يَوْمَ الْهِطْرِ صَلَّى بِالنَّاسِ تَيْنِكَ الرَّكُعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ وَقَامَ فَاسْتَفْبَلَ النَّاسَ وَهُمْ جُلُوسٌ فَقَالَ تَصَدَّقُوا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ الْفِطْرِ صَلَّى بِالنَّاسِ تَيْنِكَ الرَّكُعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ وَقَامَ فَاسْتَفْبَلَ النَّاسَ وَهُمْ جُلُوسٌ فَقَالَ تَصَدَّقُوا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَكَانَ أَكُثَرَ مَنْ يَتَصَدَّقُ النِّسَاءُ بِالْقُرْطِ وَبِالْخَاتِمِ وَبِالشَّيْءِ فَإِنْ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ أَكُثَرَ مَنْ يَتَصَدَّقُ النِّسَاءُ بِالْقُرْطِ وَبِالْخَاتِمِ وَبِالشَّيْءِ فَإِنْ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النَّاسِ بَعْثًا ذَكَرَهُ لَهُمْ وَإِلَّا انْصَرَفَ [راجع: ١١٢٨٣].

(۱۱۴۰۱) حضرت ابوسعید رٹائٹڑ ہے مروی ہے کہ نبی ملیٹا عیدالفطر کے دن اپنے گھر ہے (عیدگاہ کے لئے) نکلتے اور لوگوں کو دو رکعت نماز پڑھاتے، پھرسلام پھیر کر کھڑے ہوجاتے اور آگے بڑھ کرلوگوں کی جانب رخ فرما لیتے، لوگ بیٹھے رہتے اور نبی ملیٹا انہیں تین مرتبہ صدقہ کرنے کی ترغیب دیتے، اکثر عورتیں اس موقع پر بالیاں اورانگوٹھیاں وغیرہ صدقہ کردیا کرتی تھیں، پھراگر نبی ملیٹا کوشکر کے حوالے ہے کوئی ضرورت ہوتی تو آپ مَلَاثِیْرَابیان فرمادیتے، ورنہ واپس چلے جاتے۔

( ۱۱٤.۲ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَوَقَ فِي ثَوْبِهِ ثُمَّ دَلَكُهُ

(۱۱۳۰۲) حضرت ابوسعید خدری و انتخ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیثا نے کپڑے میں تھو کا اور اے مل لیا۔

( ١١٤.٣ ) حَدَّثَنَا عَارِمْ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ الْحَكَمِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نَضُرَةً عَنُ آبِي سَعِيدٍ وَرَفَعَهُ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدُرِ أَزَادَ أَمْ نَقَصَ فَلْيَسْجُدُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا أَوْهَمَ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدُرِ أَزَادَ أَمْ نَقَصَ فَلْيَسْجُدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا أَوْهَمَ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدُرِ أَزَادَ أَمْ نَقَصَ فَلْيَسْجُدُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا أَوْهَمَ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدُرِ أَزَادَ أَمْ نَقَصَ فَلْيَسْجُدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ قَالَ إِذَا أَوْهَمَ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدُرِ أَزَادَ أَمْ نَقَصَ فَلْيَسْجُدُ اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّهُ عَلَيْهِ وَسَلّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّهُ عَلَيْهُ وَسُلّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّهُ عَلَيْهُ وَسُلّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّهُ عَلَيْهُ وَمُوا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَعَدَا اللهُ عَلَا عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَعَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَا اللللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللللّهُ عَلَيْهُ وَلَا الللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا الللللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ الللللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ الللللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ الللللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْ

(۱۱۴۰۳) حضرت ابوسعیدخدری ڈاٹٹؤے مرفوعاً مروی ہے کہ جب کی شخص کواپنی نماز میں شک ہوجائے اوراسے یا دنہ رہے کہ اس نے زیادہ رکعتیں پڑھ لی ہیں یا کم کر دی ہیں تو اسے جا ہئے کہ بیٹھے ہیئے سہو کے دوسجدے کر لے۔

( ١١٤.٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ زَكِرِيَّا عَنْ سُهِيْلٍ عَنْ سَعِيدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ مُكْمِلٍ عَنْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَكُونُ عَنْ أَيُوبَ بُنِ بَشِيرٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَكُونُ لَا يَكُونُ لَا يَكُونُ لَا يَكُونُ لَا اللَّهُ فِيهِنَّ وَيُحْسِنُ إِلَيْهِنَّ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ إِمَال لِللَّهِ فِيهِنَّ وَيُحْسِنُ إِلَيْهِنَّ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ إِمَال اللَّهَ فِيهِنَّ وَيُحْسِنُ إِلَيْهِنَّ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ إِمَال اللَّهُ فِيهِنَ وَيُحْسِنُ إِلَيْهِنَّ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ إِمَال اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ وَيُحْسِنُ إِلَيْهِنَّ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ إِمَال اللهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

ر ۳ م۱۱۳) حضرت ابوسعید خدری ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیٹا نے فر مایا جس شخص کی دویا تنین بیٹیاں یا بہنیں ہوں اور وہ ان کےمعاطے میں اللہ سے ڈرتا اوران سے عمدہ سلوک کرتا ہو، وہ جنت میں داخل ہوگا۔

( ١١٤.٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الزُّبَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ مَوْهَبٍ قَالَ حَدَّثَنِى عَمِّى يَغْنِى عُبَيْدَ اللَّهِ بُنَ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَوْهَبٍ عَنْ مَوْلَى لِأَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِى قَالَ بَيْنَمَا أَنَا مَعَ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ دَخَلْنَا الْمَسْجِدَ فَإِذَا رَجُلٌ جَالِسٌ فِى وَسَطِ الْمَسْجِدِ مُحْتَبِيًا مُشَبِّكُ أَصَابِعَهُ بَعُضَهَا فِي بَعْضِ فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَفُطِنُ الرَّجُلُ لِإِشَارَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْتَفَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَبِى سَعِيدٍ فَقَالَ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الْمَسْجِدِ فَلَا يُشَبِّكَنَّ فَإِنَّ التَّشْبِيكَ مِنُ الشَّيْطَانِ وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَزَالُ فِي صَلَاةٍ مَا دَامَ فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى يَخُرُجَ مِنْهُ النظر: ١١٥٣٢].

(۱۱۴۰۵) حضرت ابوسعید خدری ڈاٹٹو کے ایک آزاد کردہ غلام کا کہنا ہے کہ ایک مرتبہ میں حضرت ابوسعید ڈاٹٹو کی معیت میں نبی علیا اسے ساتھ مسجد میں داخل ہوا، مسجد کے درمیان میں ایک آ دمی گوٹ مار کر بیٹھا ہوا تھا اور اس نے اپنے ہاتھ کی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنسار کھی تھیں، نبی علیا نے اسے اشارہ سے منع کیالیکن وہ نبی علیا کا اشارہ نہ بجھ سکا، نبی علیا نے حضرت ابو سعید ڈاٹٹو کی طرف متوجہ ہو کر فر مایا جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں ہوتو انگلیاں ایک دوسرے میں نہ پھنسائے کیونکہ یہ شیطانی حرکت ہے اور جو شخص جب تک مسجد میں رہتا ہے ، مسجد سے نکلنے تک اس کا شارنماز پڑھنے والوں میں ہوتا ہے۔

( ١١٤.٦) حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنُ أَبِي إِسُحَاقَ عَنِ الْأَغَرِّ أَبِي مُسْلِمٍ قَالَ أَشْهَدُ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُمَا شَهِدًا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يُمُهِلُ حَتَّى إِذَا كَانَ ثُلُثُ اللَّيْلِ هَبَطَ فَيَقُولُ هَلْ مِنْ سَائِلٍ فَيُعْطَى هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ مِنْ ذَنْبٍ هَلْ مِنْ دَاعٍ فَيُسْتَجَابُ لَهُ [راجع: ١٢٦٥].

(۱۱۴۰ ۲) حضرت ابوسعید ﴿ اللهٔ اورابو ہریرہ ﴿ اللهٔ الله عمره کی علیہ الله نایا جب رات کا ایک تہائی حصه گذر جاتا ہے تو الله تعالیٰ آسان دنیا پرنزول فرماتے ہیں اوراعلان کرتے ہیں کہ کون ہے جو مجھ سے دعاء کرے کہ میں اسے قبول کرلوں؟ کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے کہ میں اسے بخش دوں؟ کون ہے جو مجھ سے طلب کرے کہ میں اسے عطاء کروں؟

(١١٤.٧) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بُنُ جَابِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عِصْمَةَ الْحَنَفِیِّ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْخُدْرِیِّ قَالَ صَلَّی رَجُلٌ خَلْفَ النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ یَرُکعُ قَبْلَ أَنْ یَرُکعَ وَیَرُفَعُ قَبْلَ أَنْ یَرُفعَ فَلَمَّا قَالَ صَلَّی رَجُلٌ خَلْفَ النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ قَالَ مَنْ فَعَلَ هَذَا قَالَ أَنْ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَحْبَبْتُ أَنْ أَعُلَمَ تَعْلَمُ ذَلِكَ أَمْ لَا فَقَالَ النَّهِ أَخْبَبْتُ أَنْ أَعُلَمَ تَعْلَمُ ذَلِكَ أَمْ لَا فَقَالَ النَّهِ الْحَبَبْتُ أَنْ أَعْلَمَ تَعْلَمُ ذَلِكَ أَمْ لَا فَقَالَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةِ إِذَا رَكِعَ الْإِمَامُ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارُفَعُوا

(۱۱۲۰۷) حضرت ابوسعید خدری ڈی ٹیٹو سے مروی ہے کہ ایک مُرتبہ نبی ملیٹا کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے ایک آ دمی نے نبی ملیٹا کے رکوع سے قبل رکوع اوران کے سراٹھانے سے پہلے اپنا سراٹھالیا، نماز سے فارغ ہوکر نبی ملیٹا نے پوچھا کہ ایسا کس نے کیا ہے؟ اس شخص نے اپ آ پ کو چیش کرتے ہوئے کہایا رسول اللّه مَنَّ اللّهُ عَلَیْ آ بی کو ایس میں بیہ جاننا چاہتا تھا کہ آ پ کو پہتے جانا ہے ہتا تھا کہ آ پ کو پہتے جانا ہے ہتا تھا کہ آ پ کو پہتے ہوئے کہایا رسول اللّه مَنْ اللّه عَنْ اللّه عَلَیْ اللّه مَنْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه مَنْ اللّه عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَالَتْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْمُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلْمُ عَا اللّهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَمُ عَلْمُ عَلَا اللّهُ عَلَيْ عَلْمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلْمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَ

( ١١٤.٨ ) حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ وَعَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَقَالَ عَفَّانُ ٱخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ عَنْ عَطِيَّةَ بُنِ سَغْدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ

الْحُدُرِى أَنَّهُ قَالَ سَٱلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ سَٱلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الذِّنُبَ قَطَعَ ذَنَبَ شَاوٍ لِهُ فَقَطَعَهَا الذِّنُبُ فَقَالَ أُضَحِّى بِهَا قَالَ نَعَمُ وَاحرِ حَهُ عَدْ ذَنَبِ شَاوٍ لَهُ فَقَطَعَهَا الذِّنُبُ فَقَالَ أُضَحِّى بِهَا قَالَ نَعَمُ واحرِ حَهُ عَد بن حميد (٩٠٠)

(۱۱۴۰۸) حضرت ابوسعید خدری والنوز سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے یا کسی اور نے نبی علیظ سے مید سکلہ بوچھا کہ یارسول الله منافیظیّ فی ایک معتبر یا میری بکری کی دم کاٹ کر بھاگ گیا ہے ، کیا میں اس کی قربانی کرسکتا ہوں؟ نبی علیظ نے فرمایا ہاں! کر سکتے ہو۔

( ١١٤.٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنِ الْجُرَيْرِى عَنْ أَبِى نَضْرَةَ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدُرِى آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَ ابُنَ صَائِدٍ عَنْ تُرْبَةِ الْجَنَّةِ فَقَالَ دَرْمَكَةٌ بَيْضَاءُ مِسُكٌ خَالِصٌ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَ [راحع: ١١٠١].

(۹۰۹۱) حضرت ابوسعید خدری ولائن سے مروی ہے کہ نبی ملیکیا نے ابن صائد سے جنت کی مٹی کے متعلق پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ انتہا کی سفیدا ورغالص مشک کی ہے، نبی ملیکیا نے اس کی تصدیق فر مائی۔

(١١٤١٠) حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنِ الْجُرَيْرِ تِى عَنُ أَبِى نَضُرَةً عَنُ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِ فِى قَالَ حَجَجُنَا فَنَزَلُنَا تَخْتَ شَجَرَةٍ وَجَاءَ ابْنُ صَائِدٍ فَنَزَلَ فِى نَاحِيَتِهَا فَقُلْتُ إِنَّا لِلَّهِ مَا صَبَّ هَذَا عَلَى قَالَ فَقَالَ يَا أَبَا سَعِيدٍ مَا لَتُحْتَ شَجَرَةٍ وَجَاءَ ابْنُ صَائِدٍ فَنَزَلَ فِى نَاحِيتِهَا فَقُلْتُ إِنَّا لِلَّهِ مَا صَبَّ هَذَا عَلَى قَالَ فَقَالَ يَا أَبَا سَعِيدٍ مَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهِ عِنْ النَّاسِ وَمَا يَقُولُونَ لِى يَقُولُونَ إِنِّى الدَّجَّالُ أَمَا سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ قَالَ قَالَ قَلْتُ بَلَى وَقَالَ قَالَ قَالَ قَالَ اللّهِ عِلْمَ اللّهِ إِنَّ أَعْلَمَ النَّاسِ بِمَكَانِهِ لَآنَا قَالَ قُلْتُ تَبَّا لَكَ سَائِرَ وَاللّهِ إِنَّ أَعْلَمَ النَّاسِ بِمَكَانِهِ لَآنَا قَالَ قُلْتُ تَبَّا لَكَ سَائِرَ وَأَنَا أَرُو سَعِيدٍ فَكَانِّى رَقَقُتُ لَهُ فَقَالَ وَاللّهِ إِنَّ أَعْلَمَ النَّاسِ بِمَكَانِهِ لَآنَا قَالَ قُلْتُ تَبَّا لَكَ سَائِرَ الْتُومِ إِراحِعِ: ١١٢٢٧].

(۱۱۳۱۰) حضرت ابوسعید خدری را از قرات میں کہ ایک مرتبہ ہم لوگوں نے جج کیا، ہم ایک درخت کے نیچا ترے، ابن صائد آیا اور اس نے بھی اس کے ایک کونے میں پڑاؤڑال لیا، میں نے ''انا للّٰہ'' پڑھ کرسوچا کہ یہ کیا مصیبت میرے گلے پڑگئی ہے؟ اسی دوران وہ کہنے لگا کہ لوگ میرے بارے طرح طرح کی با تیں کرتے ہیں، اور مجھے د جال کہتے ہیں کیا تم نے نبی ملیا اسی نیز ماتے ہوئے نہیں سنا کہ د جال مکہ اور مدینہ میں نہیں جا سکے گا، اس کی کوئی اولا د نہ ہوگی میں نے کہا کیوں نہیں، اس نے کہا کہ پھر میرے یہاں تو اولا د بھی ہے، اور میں مدینہ منورہ سے نکلا ہوں اور مکہ مکر مہ جانے کا ارادہ ہے، میرے دل میں اس کے لئے نرمی پیدا ہوگئی، لیکن وہ آخر میں کہنے لگا کہ اس کے باوجود میں بیر جانتا ہوں کہ وہ اب کہاں ہے؟ یہن کر میں نے اس سے کہا کم بخت! تو بریا د ہو۔

( ١١٤١١ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ عِيسَى قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ غَنَمٌ يَتْبَعُ بِهَا

# الله المرابية من الم المربية من الم المنت المنت

شَعَفَ الْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ يَفِرُّ بِدِينِهِ مِنْ الْفِتَنِ [راحع: ٦٠١٠].

(۱۱۳۱۱) حضرت ابوسعید بڑاٹیزا سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا عنقریب ایک مسلم کا سب سے بہترین مال'' بکری''ہوگی ، جسے لے کروہ پہاڑوں کی چوٹیوں اور بارش کے قطرات گرنے کی جگہ پر چلا جائے اورفتنوں سے اپنے دین کو بچالے۔

(١١٤١٢) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبُدِ الرَّحُمَنِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمَنِ بُنِ أَبِى صَعْصَعَةَ الْأَنْصَارِ يِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي جَارًا يَقُومُ اللَّيْلَ لَا يَقُرَأُ إِلَّا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ كَأَنَّهُ يُقَلِّلُهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهَا لَتَعُدِلُ ثُلُثَ الْقُرُ آنِ الرَّحِينَ فَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهَا لَتَعُدِلُ ثُلُثَ الْقُرُآنِ الرَّحِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهَا لَتَعُدِلُ ثُلُثَ الْقُرُآنِ

(۱۱۴۱۲) حضرت ابوسعید ڈلائڈ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ کس شخص نے بارگا ہِ رسالت میں عرض کیا یارسول اللہ! میر اایک پڑوی ہے، وہ ساری رات قیام کرتا ہے لیکن سورۂ اخلاص کے علاوہ کچھ نہیں پڑھتا، اس کا خیال یہ تھا کہ بیہ بہت تھوڑی چیز ہے، نبی علیلا نے فر مایا اس ذات کی قتم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، وہ ایک تہائی قرآن کے برابر ہے۔

( ١١٤١٣) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ وَالْخُزَاعِيُّ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ عَبْدِ الْرَّحْمَنِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبِيهِ وَقَالَ الْخُزَاعِيُّ ابُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ آبِي صَعْصَعَةَ عَنْ آبِيهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ لَهُ إِنِّى أَرَاكَ تُحِبُّ الْغَنَمَ وَالْبَادِيَةَ الرَّحْمَنِ بُنِ آبِي صَعْصَعَةَ عَنْ آبِيهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ لَهُ إِنِّى أَرَاكَ تُحِبُّ الْغَنَمَ وَالْبَادِيَةَ فَإِذَا كُنْتَ فِى غَنَمِكَ أَوْ بَادِيَتِكَ فَأَذَّنْتَ بِالصَّلَاةِ فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ صَوْتَ الْمُؤَدِّنِ وَقَالَ الْخُورَاعِيُّ لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَدِّنِ جِنَّ وَلَا إِنْسٌ وَلَا شَيْءٌ إِلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُزَاعِيُّ لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَدِّنِ جِنَّ وَلَا إِنْسٌ وَلَا شَيْءٌ إِلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ السَّعِيدُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ [راجع: ١٥٤ ].

(۱۱۳۱۳) ابن ابی صعصعه بیشهٔ اپ والدین قل کرتے ہیں کہ حضرت ابوسعید خدری بھٹیڈ نے ایک مرتبہ مجھ سے فرمایا میں دیستا کہتا ہوں کہتم بکریوں یا جنگل میں جب بھی اذان دیا کروتو اونچی آ واز سے دیا کہوں کہتم بکریوں یا جنگل میں جب بھی اذان دیا کروتو اونچی آ واز سے دیا کرو، کیونکہ جو چیز بھی''خواہ وہ جن وانس ہو، یا پھر''اذان کی آ واز سنتی ہے، وہ قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دے گ یہ بات میں نے نبی علیما ہے۔

( ١١٤١٤) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ أَخْبَرَنِى مَالِكٌ عَنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِیِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّى فَلَا يَدَعُ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلْيَدُرَأُهُ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلُهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ [راجع: ١١٣١٩].

(۱۱۳۱۳) حضرت ابوسعید خدری ڈاٹیڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہوتو کسی کواپنے آگے سے نہ گذر نے دے ،اور حتی الا مکان اسے رو کے ،اگروہ نہ رکے تو اس سے لڑے کیونکہ وہ شیطان ہے۔ ( ۱۱۶۱۵) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ

### ﴿ مُنالُهُ الْمُرْبِينِ مِنْ إِنْ الْمُوالِمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ الْمُؤْرِنِ فَيْنِ الْمُؤْرِنِ فَي اللَّهُ اللّ

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَسِىَ الْوَتُرَ أَوْ نَامَ عَنْهَا فَلْيُصَلَّهَا إِذَا ذَكَرَهَا أَوْ إِذَا أَصْبَحَ

- (۱۱۳۱۵) حضرت ابوسعید ڈٹاٹنؤ ہے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے فر مایا جو شخص وتر پڑھے بغیرسو گیایا بھول گیا ،اسے جا ہے کہ جب یاد آ جائے یا بیدار ہوجائے ،تب پڑھ لے۔
- ( ١١٤١٦) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ عِيسَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السُّحُورُ أَكُلَةٌ بَرَكَةٌ فَلَا تَدَعُوهُ وَلَوْ أَنْ يَجْرَعَ أَحَدُكُمْ جَرْعَةً مِنْ مَاءٍ فَإِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْمُتَسَحِّرِينَ
- (۱۱۳۱۷) حضرت ابوسعید ڈلٹٹڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایاسحری کھانا باعث برکت ہے اس لئے اسے ترک نہ کیا کرو،خواہ پانی کا ایک گھونٹ ہی پی لیا کرو، کیونکہ اللہ اور اس کے فر شتے سحری کھانے والوں کے لیے اپنے انداز میں رحمت کا سبب منتے ہیں۔
- ( ١١٤١٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ الْعَلَاءَ بُنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُحَدِّثُ عَنُ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنُ الْإِزَارِ فَقَالَ عَلَى الْخَبِيرِ سَقَطْتَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِزْرَةُ الْمُسْلِمِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنُ الْإِزَارِ فَقَالَ عَلَى الْخَبِيرِ سَقَطْتَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِزْرَةُ الْمُسْلِمِ إِلَى نِصُفِ السَّاقِ وَلَا حَرَجَ أَوْ لَا جُنَاحَ فِيمًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ فَمَا كَانَ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ فَفِى النَّارِ مَنْ جَرَّ إِلَى نِصُفِ السَّاقِ وَلَا حَرَجَ أَوْ لَا جُنَاحَ فِيمًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ فَمَا كَانَ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ فَفِى النَّارِ مَنْ جَرَّ إِلَيْهِ [راجع: ٢٣ ١١].
- (۱۱۳۱۷)ایک مرتبہ کمی شخص نے حضرت ابوسعید ڈٹاٹؤ ہے ازار کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہتم نے ایک باخبرآ دمی ہے سوال پوچھا، نبی ملیٹلانے فرمایا مسلمان کی تہبند نصف پنڈلی تک ہونی جا ہے ، پنڈلی اور ٹخنوں کے درمیان ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن تہبند کا جو حصہ ٹخنوں ہے نیچے ہوگا وہ جہنم میں ہوگا ،اوراللہ اس شخص پرنظر کرم نہیں فرمائے گا جواپنا تہبند تکبر سے زمین پر گھیٹتا ہے۔
- ( ١١٤١٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ أَبِى زِيَادٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدُرِى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى أَخْسِبُهُ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ لَا يَدُخُلُ الْجَنَّةَ مَنَّانٌ وَلَا عَاقٌ وَلَا مُدُمِنٌ [راجع: ١١٢٤٠].
- (۱۱۳۱۸) حضرت ابوسعید ﴿ لَمُنْ ﷺ مروی ہے کہ نبی ملیّنا نے فر مایا کوئی احسان جمّانے والا ، والدین کا نافر مان اور عا دی شراب خور جنت میں نہیں جائے گا۔
- ( ١١٤١٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ أَبِي بِشُرٍ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَوْا عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَلَمْ يَقُرُوهُمْ فَبَيْنَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ

لَدِغَ سَيِّدُ أُولَئِكَ فَقَالُوا هَلُ فِيكُمُ دَوَاءٌ أَوُ رَاقٍ فَقَالُوا إِنَّكُمُ لَمُ تَقُرُونَا وَلَا نَفْعَلُ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعُلًا فَجَعَلُوا لَنَا جُعُلًا فَجَعَلُ يَقُرَأُ أُمَّ الْقُرْآنِ وَيَجْمَعُ بُزَاقَهُ وَيَتْفُلُ فَبَرَأَ الرَّجُلُ فَاتَوْهُمْ بِالشَّاءِ فَعَلُوا لَهُمْ قَطِيعًا مِنْ شَاءٍ قَالَ فَجَعَلَ يَقُرَأُ أُمَّ الْقُرُآنِ وَيَجْمَعُ بُزَاقَهُ وَيَتْفُلُ فَبَرَأَ الرَّجُلُ فَاتَوْهُمْ بِالشَّاءِ فَقَالُوا لَا نَا خُذُهَا حَتَّى نَسْأَلُ عَنْهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلُوا النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالُوا النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا أَوْالَ مَا أَدُرَاكَ أَنَّهَا رُقُيَةٌ خُذُوهَا وَاضُوبُهُوا لِى فِيهَا بِسَهُمِ [راجع: ١٩٤٤ وَقَالَ مَا أَدُرَاكَ أَنَّهَا رُقُيَةٌ خُذُوهَا وَاضُوبُهُ إلى فِيهَا بِسَهُمْ إِرَاجِعَ: ١٩٩٨ ١٥.

(۱۱۳۲۰) حضرت ابوسعید خدری بڑاتن سے مروی ہے کہ نبی ملینا نے فر مایا جوشخص عفت طلب کرتا ہے، اللہ اے عفت عطاء فر ما دیتا ہے، جواللہ سے غناءطلب کرتا ہے، اللہ اسے غناءعطاء فر مادیتا ہے، اور جوشخص ہم سے کچھ مائے اور ہمارے پاس موجود بھی رہوتو ہم اسے دے دیں گے۔

(١١٤٢١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ وَحَجَّاجٌ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَمْزَةَ يُحَدِّثُ عَنُ هِلَالِ بُنِ حِصْنِ قَالَ نَزَلْتُ عَلَى أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فَضَمَّنِى وَإِيَّاهُ الْمَجْلِسُ قَالَ فَحَدَّثَ أَنَّهُ أَصْبَحَ ذَاتَ يَوْمٍ وَقَدْ عَصَبَ قَالَ نَزَلْتُ عَلَى أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فَضَمَّنِى وَإِيَّاهُ الْمَجْلِسُ قَالَ فَحَدَّثَ أَنَّهُ أَصْبَحَ ذَاتَ يَوْمٍ وَقَدْ عَصَبَ عَلَى بَطْنِهِ حَجَرًا مِنُ الْجُوعِ فَقَالَتُ لَهُ امْرَ أَتُهُ أَوْ أَمَّهُ انْتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسُألُهُ فَقَدُ أَتَاهُ فَلَانٌ فَسَألَهُ فَقَدُ أَتَاهُ فَلَانٌ عَجَّاجٌ فَلَانً فَسَالَهُ فَقَالَ عَجَاجٌ فَلَانً عَتَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللّهُ وَمَنْ السَّعَفَ وَعَلَامُ وَاللّهُ وَمَنْ السَتَغْفَ يُغْفِهِ اللّهُ وَمَنْ السَّغُفَى يُغْفِهِ اللّهُ وَمُو يَعُولُ مَنْ السَعَفَ يُعِفَّهُ اللّهُ وَمَنْ السَّغُفَى يُغْفِهِ اللّهُ اللّهُ وَمَنْ السَّعُفَى يُعْفِهُ اللّهُ وَمَنْ السَّعُفَى يُغْفِهِ اللّهُ وَمَالُ اللّهُ وَمُو يَقُولُ مَنْ السَعَفَ يُعِفَّهُ اللّهُ وَمَنْ السَعْفَى اللّهُ وَمَنْ السَعْفَى اللّهُ وَمَنْ السَعْفَى اللّهُ وَمَنْ السَعْفَ اللّهُ وَمَلْ السَالَتُ اللّهُ وَمَالًا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَالَ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَالَ اللّهُ وَمَالًا اللّهُ وَمَالَ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَالَ اللّهُ وَمَالَ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَالُولُ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَالَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ

وَمَنْ سَأَلْنَا إِمَّا أَنْ نَبُذُلَ لَهُ وَإِمَّا أَنْ نُوَاسِيَهُ أَبُو حَمْزَةَ الشَّاكُّ وَمَنْ يَسْتَعِفُّ عَنَّا أَوْ يَسْتَغُنِي أَحَبُّ إِلَيْنَا مِمَّنْ يَسْأَلُنَا قَالَ فَرَجَعْتُ فَمَا سَأَلْتُهُ شَيْئًا فَمَا زَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَرُزُقُنَا حَتَّى مَا أَعْلَمُ فِي الْأَنْصَارِ أَهُلَ بَيْتٍ أَكْثَرَ أَمُوَالًا مِنَّا

(۱۱۳۲۱) ہلال بن حصن کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت ابوسعید خدری ڈاٹٹوئے یہاں تھر اہوا تھا، ایک موقع پر ہم دونوں ہیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے بیان کیا کہ ایک دن جب سے ہوئی تو انہوں نے بھوک کی وجہ سے اپنے بیٹ پر پھر با ندھ رکھا تھا، ان کی بیوی یا والدہ نے ان سے کہا کہ فلاں فلاں آ دمی نے نبی علیہ اس جا کرامداد کی درخواست کی تو نبی میٹھ نے انہیں دے دیا لہذا تم بھی جا کران سے درخواست کرو، میں نے کہا کہ میں پہلے تلاش کرلوں کہ میرے پاس پھے ہوتو نہیں، تلاش کے بعد جب مجھے کچھے نہ ملاتو میں نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، اس وقت نبی علیہ خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمار ہے تھے جو شخص عفت طلب کرتا ہے، اللہ اسے عفت عطاء فرماد یتا ہے، جو اللہ سے غناء طلب کرتا ہے، اللہ اسے غناء عطاء فرماد یتا ہے، اور جو شخص ہم سے کہھ مانگے اور جمارے پاس موجود بھی ہوتو ہم اسے دے دیں گے، یا پھر اس سے شخواری کریں گے، یہ ین کرآ دمی واپس آ گیا اور نبی علیہ سے کچھ نہ مانگا اس کے بعد اللہ نے ہمیں اتنارزق عطاء فرمایا کہ اب میرے علم کے مطابق انصار میں ہم سے زیادہ مالدار گھر انہ کوئی نہیں ہے۔

( ١١٤٢٢ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَنْبَأَنِي أَبُو حَمْزَةَ قَالَ سَمِغْتُ هِلَالَ بُنَ حِصْنٍ أَخَا بَنِي قَيْسِ بُنِ ثَعْلَبَةَ قَالَ أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ فَنَزَلْتُ دَارَ أَبِي سَعِيدٍ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ

(۱۱۳۲۲) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(١١٤٢٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِى مَسْلَمَةَ عَنْ أَبِى نَضُرَةً عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَايَمْنَعَنَّ رَجُلًا مِنْكُمْ مَخَافَةُ النَّاسِ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِالْحَقِّ إِذَا رَآهُ أَوْ عَلِمَهُ [راجع:١١٠٣]

(۱۱۳۲۳) حضرت ابوسعید خدری را النیزاسے مروی ہے کہ نبی علینا نے فر مایا لوگوں کی ہیبت اور رعب و دبد ہتم میں سے کسی کوخل بات کہنے سے ندرو کے ، جبکہ وہ خو داسے دیکھ لے ، یا مشاہدہ کرلے یا من لے۔

( ١١٤٢٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي مَسْلَمَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا نَضْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ

(۱۱۳۲۳) حضرت ابوسعید ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیقائے فرمایا جوشخص جان بو جھ کرمیری طرف کسی بات کی حجمو ٹی نسبت کرے،اسے جہنم میں اپناٹھکا نہ بنالینا جاہئے۔

( ١١٤٢٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

## هي مُنالُمُ الْمَدُونُ بَلْ يُسِيدُ مِنْ أَنْ يُعِيدُ مِنْ فَي اللَّهِ مِنْ الْمُ الْمُدُونُ بِلْ يُسْتِدُ الْفُلْ وَيُعِينُهُ اللَّهِ الْمُؤْرُنُ بِي اللَّهُ اللّ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ مِنْ الذَّوْدِ صَدَقَةٌ وَلَا خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ وَلَا خَمْسَةِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ

(۱۱۳۲۵) حضرت ابوسعید بڑا ٹیڑے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے ارشاد فر مایا پانچ اونٹوں ہے کم میں زکو ۃ نہیں ہے، پانچ وسق ہے کم گندم میں بھی زکو ۃ نہیں ہےاور پانچ اوقیہ ہے کم چاندی میں زکو ۃ نہیں ہے۔

( ١١٤٢٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُهَيْلِ بُنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ صَفُوانَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَنَّهُ قَالَ مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَاعَدَ اللَّهُ وَجُهَهُ مِنْ جَهَنَّمَ مَسِيرَةَ سَبْعِينَ عَامًا [قال الألباني: صحبح (النسائي: ١٧٣/٤). وتكلم في اسناده].

(۱۱۳۲۶) حضرت ابوسعید خدری و گانتو سے مروی ہے کہ نبی علیشا نے فر مایا جو مخص راہِ خدامیں ایک دن کا روز ہ رکھے ،اللہ اس دن کی برکت سے اسے جہنم سے ستر سال کی مسافت پر دورکر دے گا۔

( ۱۱۶۲۷ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ وَهَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَهُ عَنُ سُلَيْمَانَ عَنُ ذَكُوانَ عَنُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِوِ [راجع: ١١٣٢٠]. عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا يَبْغُضُ الْأَنْصَارَ رَجُلٌ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِوِ [راجع: ١١٣٢٠]. (١١٣٢٤) حضرت ابوسعيد رَّنَّ مَنْ عِمروى ہے كه نبى علينا نے ارشا دفر ما يا جو آدمى الله اوراس كے رسول پرايمان ركھتا ہو، وہ انصار سے بغض نہيں ركھسكتا۔

(١١٤٢٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِى الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَجُلًا وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَصْحَابِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَصْحَابِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَصْحَابِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّى مَعَهُ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ فَصَلَّى مَعَهُ [راجع: ١١٠٣٢].

(۱۱۴۳۰) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

﴿ ١١٤٣١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ وَرَوْحٌ قَالَا حَدَّثَنَا سَعِيدٌ وَعَبُدُ الْوَهَّابِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي عِيسَى قَالَ عَبُدُ الْوَهَّابِ فِي حَدِيثِهِ عَنْ أَبِي عِيسَى الْحَارِثِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَشُرَبَ الرَّجُلُ قَائِمًا [راجع: ١١٢٩٨].

(۱۱۳۳۱) حضرت ابوسعید خدری والتیز ہے مروی ہے کہ نبی علیدانے کھڑے ہوکریانی پینے سے ختی ہے منع فر مایا ہے۔

(١١٤٣٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتِى بِتَمْرٍ رَيَّانَ وَكَانَ تَمْرُ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَمْرًا بَعُلًا فِيهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَمُرًا بَعُلًا فِيهِ يَهُم فَذَا التَّمْرُ فَقَالُوا هَذَا تَمُرُ ابْتَعْنَا صَاعًا بِصَاعَيْنِ مِنْ تَمْرِنَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَكُمُ هَذَا التَّمْرُ فَقَالُوا هَذَا تَمْرُ ابْتَعْ حَاجَتَكَ [صححه البحارى (٢٠١١)، ومسلم (٩٣٥)، وابن وسَلَّمَ لَا يَصُلُحُ ذَلِكَ وَلَكِنُ بِعْ تَمُرَكَ ثُمَّ ابْتَعْ حَاجَتَكَ [صححه البحارى (٢٠١١)، ومسلم (٩٣٥)، وابن حبان (٢٠١٠) والنسائى: (٢٧٢/٧)]. [انظر: ١١٦٦٣].

(۱۱۳۳۲) حضرت ابوسعید خدری ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیٹا کی خدمت میں ریان تھجوریں پیش کی گئیں ، نبی علیٹا کے بہاں خٹک''بعل'' تھجوریں آتی تھیں ، نبی علیٹا نے بوچھا کہ بیتم کہاں سے لائے؟ اس نے کہا کہ ہم نے اپنی دوصاع تھجوریں دسے کران عمدہ تھجوروں کا ایک صاع لے لیا ہے ، نبی علیٹا نے فر مایا بیطریقہ تھے خبیس ہے ، تیچے طریقہ بیہ ہے کہ تم اپنی تھجوریں نیچ دو،اس کے بعدا پی ضرورت کی تھجوریں خریدلو۔

( ١١٤٣٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنُ قَتَادَةَ عَنُ آبِى نَضُرَةَ عَنُ آبِى سَعِيدٍ الْخُدُرِى قَالَ خَرَجُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِثِنْتَى عَشُرَةَ لَيْلَةً بَقِيَتُ مِنُ رَمَضَانَ مَخُرَجَهُ إِلَى حُنَيْنٍ فَصَامَ طَوَائِفُ مِنُ النَّاسِ وَأَفْطَرَ آخَرُونَ فَلَمْ يَعِبُ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ [راحع: ٩٩ ١١٠].

(۱۱۴۳۳) حضرت ابوسعید ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ ہم لوگ نبی ملیٹا کے ساتھ غزوات میں شریک ہوتے تو ہم میں سے پچھ لوگ روزہ رکھ لیتے اور پچھ نہ رکھتے ،لیکن روزہ رکھنے والا چھوڑنے والے پریا چھوڑنے والا روزہ رکھنے والے پرکوئی احسان نہیں جتا تا تھا، (مطلب بیہ ہے کہ جب آ دمی میں روزہ رکھنے کی ہمت ہوتی ، وہ رکھ لیتا اور جس میں ہمت نہ ہوتی وہ چھوڑ دیتا، بعد میں

( ١١٤٣٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي الْجَنِينِ ذَكَاتُهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ

(۱۱۳۳۴) حضرت ابوسعید خدری دلانٹنؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹیا نے فر مایا پیٹ کے بیچے کے ذبح ہونے کے لئے اس کی ماں کا ذبح ہونا ہی کافی ہے۔

( ١١٤٣٥) حَدَّثَنَا بَهُزٌ وَعَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنُ قَتَادَةً قَالَ عَفَّانُ حَدَّثَنَا قَتَادَةٌ عَنُ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ قَالَ أَمَرَنَا نَبِيُّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ نَقُرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَمَا تَيَسَّرَ [راحع: ١١٠١١].

(۱۱۳۳۵) حضرت ابوسعید خدری ڈلٹنڈ سے مروی ہے کہ ہمیں ہارے نبی مُلٹینٹی نے نماز میں سورہَ فاتحہ اور جوسورت آ سانی سے پڑھ سکیں کی تلاوت کرنے کا حکم دیا ہے۔

( ١١٤٣٦) حَدَّثَنَا بَهُزٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ غَنُ قَتَادَةَ عَنُ أَبِي نَضُرَةَ عَنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَكُونُ أُمَّتِي فِرُقَتُيْنِ يَخُرُجُ بَيْنَهُمَا مَارِقَةٌ يَلِي قَتْلَهَا أَوْلَاهُمَا بِالْحَقِّ إِراحِع: ١١٢١٤].

(۱۱۳۳۷) حضرت ابوسعید ٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا میری امت دوفرقوں میں بٹ جائے گی اوران دونوں کے درمیان ایک گروہ نکلے گا جسےان دوفرقوں میں سے حق کے زیادہ قریب فرقہ قل کرے گا۔

( ١١٤٣٧) حَدَّثَنَا بَهُزُّ حَدَّثَنَا هَمَّامُ أُخْبَرَنَا قَتَادَةُ عَلْ قَرْعَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِى وَمَسْجِدِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَلَا تُسَافِرُ الْمَرُاةُ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِى وَمَسْجِدِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَلَا تُسَافِرُ الْمَرُاةُ فَوْقَ ثَلَاثِ لِلَّا إِلَّا مَعَ زَوْجٍ أَوْ ذِى مَخْرَمٍ وَلَا صَلَاةً بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغُرُبَ الشَّمُسُ وَلَا صَلَاةً بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغُرُبَ الشَّمُسُ وَلَه صَلَاةً بَعْدَ صَلَاةِ الْقَصْرِ وَيَوْمِ النَّحْرِ [راجع: ٥٥ - ١١].

(۱۱۲۳۷) حضرت ابوسعید خدری بی شواسے مروی ہے کہ نبی علیا نے اس بات سے منع فر مایا ہے کہ سوائے تین مجدول کے بعنی مجد حرام ، مجد نبوی اور مجد اقصلی کے خصوصیت کے ساتھ کی اور مجد کا سفر کرنے کے لیے سواری تیار نہ کی جائے ، نبی علیا ان نماز عصر کے بعد ہے فروی اور مجد کا سفر کرنے کے لیے سواری تیار نہ کی جائے ، نبی علیا ان نماز عصر کے بعد ہے فروی آفا بیٹ من وافل پڑھنے ہے منع فر مایا ہے ، اور کوئی عورت تین دن کا سفر اپنے محرم کے بغیر کرے۔ آپ مَنْ اَنْ اَنْ مَنْ عَرْ اَنْ اللّہ عَلَیْ اَنْ اللّہ اَنْ اللّہ اللّہ عَلَیْ اللّہ عَلَیْ اللّہ عَلَیْ اللّہ اللّہ اللّہ عَلَیْ اللّہ اللّہ اللّہ عَلَیْ اللّہ اللّہ عَلَیْ اللّہ عَلَیْ اللّہ عَلَیْ اللّہ اللّہ عَلَیْ اللّہ اللّہ عَلَیْ اِنْ اللّہ اللّہ عَلَیْ اللّہ اللّہ اللّہ عَلَیْ اللّہ اللّہ عَلَیْ اللّہ اللّہ عَلَیْ اللّہ اللّہ اللّہ اللّہ اللّہ اللّہ عَلَیْ اللّہ عَلَیْ اللّہ اللّہ عَلَیْ اللّہ اللّہ اللّہ اللّہ عَلَیْ اللّہ اللّہ اللّہ اللّہ اللّہ عَلَیْ اللّہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّہ اللّٰہ اللّ

## هي مُنالُمُ احَدْرُ بَنْ بِل بِينِهِ مَتْرُم ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ لَمُنْ لَا إِنْ سَعَيْدٍ الْحُنُونَ فَيْ اللّ

۔ ہے کہ نبیذ نہیں پیوں گا ، کہ نبی مُلیُٹا کی خدمت میں نشے کی حالت میں ایک نو جوان کولا یا گیا ،اس نے کہا کہ میں نے شراب نہیں پی بلکہ ایک منکے میں رکھی ہوئی کشمش اور کھجور کا پانی پیا ہے ، نبی مُلیٹا کے حکم پراسے ہاتھوں اور جوتوں سے مارا گیا اور نبی ملیٹا نے منکے کی نبیذ ہے اور کشمش اور کھجور کوملا کر نبیذ بنانے سے منع فرمادیا۔

(١١٤٣٩) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ وَٱبُو النَّضُوِ قَالَا حَدَّثَنَا شَوِيكٌ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُصْمٍ أَبِى عُلُوانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِا سَعِيدٍ الْخُدُرِئَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَجِلُّ لِأَحَدٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُجِلَّ وَسَلَّمَ لَا يَجِلُّ لِأَحَدٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُجِلَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِا فَإِنَّهُ عَلَيْهَا فَإِذَا كُنْتُمْ بِقَفْرٍ فَرَأَيْتُمُ الْوَطْبَ أَوُ الرَّاوِيَةَ أَوُ السِّفَاءَ مِنُ اللَّهِ فَالدُوا أَصْحَابَ الْإِبِلِ ثَلَاثًا فَإِنْ سَقَاكُمْ فَاشُرَبُوا وَإِلَّا فَلَا وَإِنْ كُنْتُمْ مُرْمِلِينَ قَالَ أَبُو النَّضُو وَلَمْ يَكُنُ مَعْكُمْ طَعَامٌ فَلْيُمْسِكُهُ رَجُلَان مِنْكُمْ ثُمَّ اشْرَبُوا

(۱۱۲۳۹) حضرت ابوسعید خدری ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیظانے ارشاد فر مایا جوشخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو،اس کے لئے حلال نہیں ہے کہ کسی افٹنی کے تفنوں پر بندھا ہوا دھا گا اس کے مالک کی اجازت کے بغیر کھولے، کیونکہ وہ ان کی مہر ہے، جب تم کسی جنگل میں ہواور وہال تمہیں دودھ کا کوئی مٹکا یا مشکیز ہ نظر آئے تو تین مرتبہ اونٹ کے مالکان کو آواز دو،اگروہ تمہیں بلا دیں تو پی لو، ورنہ مت پیو،اوراگر تم ضرورت مند ہواور تمہارے پاس کھانے کے لئے پچھ نہ ہوتو اسے تم میں ہے دو آدی روک لیں، پھراسے بی لو۔

( ١١٤١ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ وَمُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بُنِ دِينَارٍ عَنْ سُلَيْمَانَ الْيَشْكُرِيِّ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِيمَا عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ أَنَّهُ قَالَ فِي الْوَهُمِ يُتَوَخَّى فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِيمَا أَعْلَمُ [راجع: ١٣٦٩].

(۱۱۳۳۰) حضرت ابوسعید خدری رہائٹڑ ہے وہم کے بارے مروی ہے کہ اس کا قصد کیا جاتا ہے، ایک آ دمی نے راوی ہے پوچھا کیا بیرحدیث نبی ملیٹا کے حوالے ہے ہے؟ تو راوی نے کہا کہ میرے علم کے مطابق توابیا ہی ہے۔

(١١٤١) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَبْحٍ قَالَ أَخْبَرَنِى ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ وَأَنْ يَحْتَبِىَ الرَّجُلُ فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَىٰءٌ [راجع: ١١٠٣٧].

(۱۱۳۴۱) حضرت ابوسعید ڈلٹٹڈ سے مروی ہے کہ نبی علیٹا نے ایک جا در میں کپٹنے سے منع فر مایا ہے اور یہ کہ انسان ایک کپڑے میں اس طرح گوٹ مارکر بیٹھے کہ اس کی شرمگاہ پرکوئی کپڑانہ ہو۔

( ١١٤٤٢ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ وَهَاشِمٌ قَالَا حَدَّثَنَا لَيْتُ قَالَ هَاشِمٌ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بنِ عَبْدِ اللَّهِ بنِ عَبْدِ اللَّهِ بنِ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ وَأَنْ يَحْتَبِىَ عُنَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ وَأَنْ يَحْتَبِى

الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ

(۱۱۳۳۲) حضرت ابوسعید ڈٹاٹٹڈ سے مروی ہے کہ نبی علیہ ایک جا در میں لیننے سے منع فر مایا ہے اور بیہ کہ انسان ایک کپڑے میں اس طرح گوٹ مارکر بیٹھے کہ اس کی شرمگاہ پر کوئی کپڑانہ ہو۔

(١١٤٤٣) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنِى أَبِى حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِى نَضْرَةَ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ قَالَ أَتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نَهَرٍ مِنُ السَّمَاءِ وَالنَّاسُ صِيَامٌ فِى يَوْمِ صَائِفٍ مُشَاةً وَنَبِيُّ اللَّهِ عَلَى بَعْلَةٍ لَهُ فَقَالَ الشَّرَبُوا أَيُّهَا النَّاسُ قَالَ فَأَبَوْا قَالَ إِنِّى لَسُتُ مِثْلَكُمْ إِنِّى أَيْسَرُكُمْ إِنِّى رَاكِبٌ فَأَبَوْا قَالَ فَثَنَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخِذَهُ فَنَزَلَ فَشَرِبَ وَشَرِبَ النَّاسُ وَمَا كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَشُرَبَ [راجع: ١٧٧].

(۱۱۳۳۳) حضرت ابوسعیدخدری ڈاٹٹوئے سے مروی ہے کہ ہم لوگ ایک سفر میں نبی ملیٹا کے ساتھ تھے ، ہمارا گذرایک نہر پر ہوا جس میں بارش کا پانی جمع تھا،لوگوں کا اس وقت روز ہ تھا، نبی ملیٹا نے فر مایا پانی پی لو،لیکن روز ہے کی وجہ ہے کسی نے نہیں پیا،اس پر نبی ملیٹا نے آگے بڑھ کرخود پانی پی لیا، نبی ملیٹا کود کھے کرسب ہی نے پانی پی لیا۔

( ١١٤١٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا زَيْدٌ عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَدِّثُوا عَنِّى وَلَا تَكُذِبُوا عَلَىَّ وَمَنْ كَذَّبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِى إِسُرَائِيلَ وَلَا حَرِّجَ [راجع: ١١١٠].

(۱۱۳۴۳) حضرت ابوسعید خدری والنیز سے مروی ہے کہ نبی ملیزائی نے فرمایا میرے حوالے سے تم حدیث بیان کر سکتے ہو، لیکن میری طرف جوٹی نسبت کرے، اسے اپناٹھ کانہ جہنم میں بنالینا جا ہے، میری طرف جان بو جھ کرجھوٹی نسبت کرے، اسے اپناٹھ کانہ جہنم میں بنالینا جا ہے، اور بنی اسرائیل کے حوالے سے بھی بیان کر سکتے ہو، اس میں کوئی حرج نہیں۔

( ۱۱۶٤٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةً عَنُ أَبِى نَضُرَةً عَنُ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَلَّ سِبُطَانِ مِنْ بَنِى إِسْرَائِيلَ فَأَرْهَبُ أَنْ تَكُونَ الضِّبَابَ [راجع: ٢٦ . ١١].

( ١١٣٣٥) حفرت ابوسعيد التَّفَظُ سے مروى ہے كه رسول الله مَنْ اللهُ عَلَى اسرائيل ميں دو قبيلے كم ہوگئے تھے ، مجھے اندیشہ ہے كہ کہیں وہ گوہ ہی نہ ہو۔

(١١٤٤٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا الْمُسْتَمِرُّ بُنُ الرَّيَّانِ الْإِيَادِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو نَضُرَةَ الْعَبُدِيُّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ الْآنَيَا وَالْمَا اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ الدُّنْيَا فَقَالَ إِنَّ الدُّنْيَا خَضِرَةٌ حُلُوةٌ فَاتَّقُوهَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ ثُمَّ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ الدُّنْيَا وَامْرَأَةً قَصِيرَةً لَا تُعُرَفُ فَاتَّقُوهَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ ثُمَّ وَخَلَيْ مِنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ذَكَرَ نِسُوةً ثَلَاثًا مِنْ بَنِي إِسُرَائِيلَ امْرَأَتَيُنِ طَوِيلَتَيْنِ تُعْرَفُ وَامْرَأَةً قَصِيرَةً لَا تُعْرَفُ فَاتَحَدَّتُ رِجُلَيْنِ مِنْ عَلَيْ الْمَسَلِي وَجَعَلَتُ لَهُ عَلَقًا فَإِذَا مَرَّتُ بِالْمَلَإِ أَوْ بِالْمَجْلِسِ خَصَبٍ وَصَاغَتُ خَاتَمُا فَعَتَمَةُ مِنْ أَطْيَبِ الطَّيْبِ الْمِسُكِ وَجَعَلَتُ لَهُ عَلَقًا فَإِذَا مَرَّتُ بِالْمَلَإِ أَوْ بِالْمَجْلِسِ خَشَبٍ وَصَاغَتُ خَاتَمًا فَحَشَتُهُ مِنْ أَطْيَبِ الطَّيْبِ الْمِسُكِ وَجَعَلَتُ لَهُ عَلَقًا فَإِذَا مَرَّتُ بِالْمَلَإِ أَوْ بِالْمَجْلِسِ فَاللّهُ مِنْ أَنْ اللّهُ مِنْ أَنْ اللّهُ مَا وَقَبَصَ وَصَاغَتُ مَا عَلَى الْمُسْتَمِرٌ بِخِنْصَرِهِ الْيُسُرَى فَأَشْخَصَهَا دُونَ أَصَابِعِهِ الثَّلُاثِ شَيْئًا وَقَبَصَ فَا لَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا عَلَى الْمُسْتَمِرُ بِخِنْصَرِهِ الْيُسْرَى فَأَشْخَصَهَا دُونَ أَصَابِعِهِ الثَّلَاثِ شَيْئًا وَقَبَصَ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُسْتَمِرُ بِخِنْصَوهِ الْيُسْرَى فَأَشْخَصَهَا دُونَ أَصَابِعِهِ الثَّلَاثُ شَيْعُ وَلَا الْمُسْتَمِرُ بِخِنْصَوهِ الْيُسْرَى فَأَلْمُ الْعَلَالَ الْمُلْاثِ الْقَالِ الْمُعْتَعِيْنَ الْعَلَالُ الْمُسْتَعِقِهِ الْمُلْاثِ الْمُ الْمُعْتَى الْمُلْكِلُولُ الْمُسْتَعِيْنَ الْعَالِمُ الْمُعْتَعَلَقُا فَإِذَا مَرَالَ الْمُلْمُلُولُ الْمُلْعِلَالِ الْمُسْتَعِمُ الْمُعْتَمَا عَلَى الْمُسْتَعِلَ اللّهُ الْعَلْمُ الْمُلْكُولُ الْمُسْتَعُونَ الْمُسْتَعَالَ اللّهُ اللّهُ الْمُلْمِالَا الْمُسْتَعَمِيْ اللّهُ الْمُعَالِقُولُ اللّهُ الْمُسْتَعِيْنَا الْمُلْمُ الْمُلْعَالِمُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمَا اللّهُ اللّهُ اللْمُلْمُ اللّهُ الْمُلْمَالِمُ اللْمُلْمُ اللّهُ

النگلاتیة [صححه مسلم (۲۷۶۲) وابن حزیمة (۱۲۹۹) وابن حبان (۱۲۹۳ و ۵۹۱ و ۵۹۱ و ۲۲۲۱) النگلاتیة [صححه مسلم (۲۷۶۲) وابن حزیمة (۱۲۳۲۱) حضرت ابوسعید خدری دلاتین عروی ہے کہ نبی علیا نے دنیا کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا دنیا برسی سرسبز وشاداب اور شیریں ہے، لہذااس سے اور عورتوں سے بچو، پھر نبی علیا نے بنی اسرائیل کی تین عورتوں کا ذکر کیا جن میں سے دو کا قد اتنا لمباتھا کہ دور سے بنی پہچان کی جاتی تھیں اور ایک محتلے قد کی تھی ، اس نے (اپنا قد او نبچا کرنے کے لئے ) کمڑی کی دومصنوعی ٹانگیس بنوا کیس ، اب جب وہ چلتی تو اس کے دائیں بائیس کی عورتیں چھوٹی گئیں ، پھراس نے سونے کی ایک انگوشی بنوائی اور اس کے تگیئے کے نبچے سب سے بہترین خوشبومشک بھر دی ، اب جب بھی وہ کی مجلس سے گذرتی تو اپنی انگوشی کو حرکت دیتی اور وہاں اس کی خوشبو پھیل جاتی ۔

(١١٤٤٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا الْمُسْتَمِرُّ حَدَّثَنَا أَبُو نَضُرَةَ عَنُ أَبِى سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرْفَعُ لَهُ بِقَدْرِ غَدْرَتِهِ أَلَا وَلَا غَادِرَ أَعْظُمُ مِنْ غَدْرَةِ أَمِيرِ عَامَّةٍ اصححه مسلم (١٧٣٨)]. [راجع: ١١٣٢٣].

(۱۱۳۴۷)حضرت ابوسعید ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملائیا نے فر مایا قیامت کے دن ہر دھوکے باز کی سرین کے پاس اس کے دھوکے کی مقدار کےمطابق جھنڈ اہوگااور حکمران کے دھوکے سے بڑھ کرکسی کا دھو کہ نہ ہوگا۔

( ١١٤٤٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا الْمُسْتَمِرُّ حَدَّثَنَا أَبُو نَضْرَةَ عَنُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ قَالَ وَالْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَمُنَعَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ مَخَافَةُ النَّاسِ أَوْ بَشَرٍ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِالْحَقِّ إِذَا رَآهُ أَوْ عَلِمَهُ أَوْ رَآهُ أَوْ سَمِعَهُ [راجع: ٣٠٠١].

(۱۱۳۴۸) حضرت ابوسعید خدری ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا لوگوں کی ہیبت اور رعب و دبد بہتم میں ہے کسی کوخق بات کہنے سے ندرو کے ، جبکہ وہ خو داسے دیکھ لے ، یا مشاہدہ کرلے یاس لے۔

( ١١٤٤٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ وَحَسَنُ بُنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بُنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سَعِيدٍ الْخُدْرِى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلًا بِمِثْلٍ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلًا بِمِثْلٍ إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلًا بِمِثْلًا إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالذَّهَبُ بِاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْفِضَةُ بِالْفِضَةِ وَالذَّهَبُ بِاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْفِضَةُ بِالْفِضَةِ وَالذَّهَبُ بِاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا بَعِثْلُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالذَّهَبُ بِاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّامٍ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ قَالَ الْفِضَةُ فِي الْفَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا عَنْ الْفِيضَةُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ الْعَلَا لَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْفُولُولُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

(۱۱۳۳۹) حضرت ابوسعید خدری ڈٹاٹٹؤ فر ماتے ہیں کہ نبی ملیٹیا نے فر مایا سونا سونے کے بدلےاور چاندی چاندی کے بدلے برابر سرابر ہی پیچو،ایک دوسرے میں کمی بیشی نہ کرو۔

( . ١١٤٥ ) حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالُورِقُ بِالُورِقِ وَلَا تُفَضِّلُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ [راحع: ٧٧ ١].

(۱۱۳۵۰) حضرت ابوسعید خدری الٹیؤ فر ماتے ہیں کہ نبی ملیٹا نے فر مایا سونا سونے کے بدلے اور جاندی جاندی کے بدلے برابر

سرابر ہی بیچو ،ایک دوسرے میں کمی بیشی نہ کرو۔

( ١١٤٥١ ) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ مِثْلَهُ بِإِسْنَادِهِ

(۱۱۴۵۱) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١١٤٥٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَرُبٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى يَغْنِى ابْنَ أَبِى كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِى أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى الْمَهْرِئِّ قَالَ حَدَّثَنِى أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِئُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِى مُدِّنَا اللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِى صَاعِنَا وَاجْعَلُ مَعَ الْبَرَكَةِ بَرَكَتَيْنِ [راجع: ١١٣٢١].

(۱۱۳۵۲) حضرت ابوسعید خدری «ٹاٹنؤ سے مروی ہے کہ نبی علیہ آنے فر مایا اے اللہ! ہمارے مد میں برکت عطاء فر ما، اے اللہ! ہمارے صاع میں برکت عطاء فر مااوراس برکت کو دو گنا فر ما۔

(١١٤٥٣) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ عَمْرٍ و قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ جَعْفَرٍ الزُّهُرِيُّ عَنْ يَزِيدَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الْهَادِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ خَبَّابٍ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا السَّلَامُ عَلَيْكَ قَدْ عَلِمُنَاهُ فَكَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكَ قَالً قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبُدِكَ وَرَسُولِكَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبُدِكَ وَرَسُولِكَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَاللَّهِ مَدَا البَحارى (٩٨)].

(۱۱۴۵۳) حضرت ابوسعید خدری و النیم علی عروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم نے نبی علیلا سے پوچھایا رسول الله منافی فیلا آپ کوسلام کرنے کا طریقہ تو ہمیں معلوم ہو گیا ہے، آپ پر درود کیے پڑھیں؟ نبی علیلا نے فرمایا یوں کہا کرو، اے اللہ! اپنے بندے اور پنجبر محد (مَنَافِیَا فِلْمَ) پر اسی طرح درود نازل فرما جیسے ابراہیم علیلا پر نازل کیا تھا اور محدوآ ل محمد (مَنَافِیَا فِلْمَ) پر برکتوں کا نزول فرما جیسے ابراہیم وآل ابراہیم علیلا پر کیا تھا۔

( ١١٤٥٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ عَمْرٍ و حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ شَرِيكِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ أَبِى نَمِرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدُرِى عَنْ أَبِيهِ قَالَ خَرَجُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى قُبَاءَ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ فَمَرَ دُنَا فِى بَعْنِي سَالِمٍ فَوَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَابِ ابْنِ عِتْبَانَ فَصَرَخَ وَابْنُ عِتْبَانَ عَلَى بَطْنِ امْرَأَتِهِ فَخَرَجَ يَجُرُّ إِزَارَهُ فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَعْجَلْنَا الرَّجُلَ قَالَ ابْنُ عِتْبَانَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَعْجَلْنَا الرَّجُلَ قَالَ ابْنُ عِتْبَانَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَايُثُ وَسَلَّمَ إِنَّا الْمَاءُ مِنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا الْمَاءُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمَاءُ مِنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا الْمَاءُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا الْمَاءُ مِنْ الْمَاءُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا الْمَاءُ مِنْ الْمَاءُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَاءُ مِنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ وَلَا الْمَاءُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَاءُ وَالْمَاءُ وَاللَّهُ الْمَاءُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَا الْمَاءُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهُ مِنْ عَلَيْهِ وَسَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللَهُ الْمَاءُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ الْمَاءُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَاللَهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمَاءُ وَالْمَاءُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمَاءُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ الْمَاءُ وَاللَّهُ الْمَاءُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ الْمَاءُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَاءُ وَاللَّهُ وَالْمَاءُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْم

(۱۱۳۵۳) حضرت ابوسعید و ٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ ہم لوگ نبی علیٹیا کے ساتھ ایک مرتبہ پیر کے دن قباء کی طرف گئے ، ہمارا گذر بنو سالم پر ہوا تو نبی علیٹیا حضرت ابن عتبان وٹاٹنڈ کے درواز ہے پررک گئے اوران کا نام لے کرانہیں آ واز دی ،اس وقت ابن عتبان اپی بیوی ہے اپی خواہش کی تکمیل کررہے تھے ، وہ نبی علیٹیا کی آ وازس کراپنا تہبند تھیٹتے ہوئے نکلے ، نبی علیٹیانے انہیں اس حال

## 

میں دیکھ کرفر مایا شاید ہم نے انہیں جلدی فراغت پرمجبور کر دیا ، ابن عتبان ڈٹٹٹؤنے پوچھایارسول اللہ! بیہ بتائے کہ اگر کوئی آ دمی اپنی بیوی کے پاس آئے اور انزال نہ ہوتو کیا تھم ہے؟

نبی مایئلانے فر مایا وجوبے عسل آب حیات کے خروج پر ہوتا ہے۔

( ١١٤٥٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ زَيْدٍ عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِى قَالَ أَرْسَلَنِى أَهْلِى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسُأَلُهُ طَعَامًا فَأْتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَخُطُّبُ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ يَصْبِرُ يُصَبِّرُهُ اللَّهُ وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ وَمَنْ يَسْتَغِنِ يُغْنِهِ اللَّهُ وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ وَمَنْ يَسْتَعِفَّ يُعِفَّهُ اللَّهُ وَمَا رُزِقَ الْعَبْدُ رِزْقًا أَوْسَعَ لَهُ مِنْ الصَّبْرِ [راجع: ١١١٠٠].

(۱۱۳۵۵) حضرت ابوسعید خدری رفی نشیئے مروی ہے کہ ایک مرتبہ مجھے اہل خانہ نے کہا کہ جاکر نبی علیظا ہے امداد کی درخواست کرو، چنانچہ میں نبی علیظا کی خدمت میں حاضر ہوا، اس وقت نبی علیظا خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فر مار ہے تھے جوشخص صبر کرتا ہے اللہ اسے صبر دے دیتا ہے، جواللہ سے غناء طلب کرتا ہے، اور اللہ اسے صبر دے دیتا ہے، جواللہ سے غناء طلب کرتا ہے، اور انسان کو صبر سے زیادہ وسیع رزق کوئی نہیں دیا گیا۔

(١١٤٥٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنُ زَيْدٍ عَنُ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ عَنُ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِى عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمُ وَالْجُلُوسَ بِالطَّرُقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا بُدُّ نَتَحَدَّثُ فِيهَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمُ وَالْجُلُوسَ بِالطَّرِيقِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ غَضُّ الْبَصَرِ وَكَفُّ الْأَذَى وَالْأَمُو قَالَ غَضُ الْبَصَرِ وَكَفُّ الْأَذَى وَالْأَمُو بِالْمَعُرُوفِ وَالنَّهُى عَنُ الْمُنْكَرِ [راحع: ١١٣٢٩].

(۱۱۴۵۲) حضرت ابوسعید خدری بناتین سے مروی ہے کہ بی طینا نے فر مایا تم لوگ راستوں میں بیٹھنے سے گریز کیا کرو، صحابہ شائی نے عرض کیایا رسول اللہ اہمارااس کے بغیر گذارہ نہیں ہوتا، اس طرح ہم ایک دوسر سے سے سپ شپ کر لیتے ہیں، نبی طینا نے فر مایا اگرتم لوگ بیٹھنے سے گریز نہیں کر سکتے تو پھر راستے کاحق ادا کیا کرو، صحابہ شائی نے پوچھایا رسول اللہ تنافی اراستے کاحق کیا ہے؟
نی طینا نے فر مایا نگاہیں جھکا کررکھنا، ایذاء رسانی سے بچنا، سلام کا جواب دینا، اچھی بات کاحکم دینا اور بری بات سے روکنا۔
(۱۱٤۵۷) حَدَّنَنَا وَهُبُ بُنُ جَرِیرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ عَبُدِ اللّهِ بُنِ أَبِی السَّفَرِ عَنِ الشَّعْبِیِّ عَنُ أَبِی سَعِیدٍ الْخُدُدِیِی قَالَ مُرَّ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مُرَّ وَانُ وَقَالَ الْالمانی: صحیح الاسناد (النسائی: ٤/٥٤)][انظر: ٢٦٥١].

(۷ کا ۱۱۳۰۷) حفرت ابوسعید خدری ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ مروان کے سامنے سے کسی جنازے کا گذر ہوالیکن وہ کھڑا نہیں ہوا،حفرت ابوسعید خدری ڈاٹنڈ نے فر مایا کہ نبی ملیٹا کے سامنے سے جنازہ گذرا تھا تو آپ سَنَاٹِیْڈِم کھڑے ہوگئے تھے،اس پر مروان کوبھی کھڑا ہونا پڑا۔

## هُ مُنالًا اَحْدُرُ مِنْ لِي مِنْ مِنْ الْمُ الْحَدِينِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الْمُ الْحَدُرُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّا ال

(١١٤٥٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنُ يُونُسَ بُنِ عَمْرِو عَنُ آبِي الْوَدَّاكِ عَنُ آبِي سَعِيدٍ قَالَ أَصَبُنَا سَبُيًا يَوُمَ حُنَيْنٍ فَكُنَّا نَكُمُ فَمَا قَضَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ الْعَزُلِ فَقَالَ اصْنَعُوا مَا بَدَا لَكُمْ فَمَا قَضَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ الْعَزُلِ فَقَالَ اصْنَعُوا مَا بَدَا لَكُمْ فَمَا قَضَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ الْعَزُلِ فَقَالَ اصْنَعُوا مَا بَدَا لَكُمْ فَمَا قَضَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ الْعَزُلِ فَقَالَ اصْنَعُوا مَا بَدَا لَكُمْ فَمَا قَضَى اللَّهُ فَلَيْسَ مِنْ كُلِّ الْمَاءِ يَكُونُ الْوَلَدُ [صححه مسلم (١٤٣٨)، وابن حبان (١٩١١)]. [انظر: ١١٤٨٢، فَهُو كَائِنٌ فَلَيْسَ مِنْ كُلِّ الْمَاءِ يَكُونُ الْوَلَدُ [صححه مسلم (١٤٣٨)، وابن حبان (١٩١١)].

(۱۱۳۵۸) حضرت ابوسعید خدری را انتخاہے مروی ہے کہ ہمیں غزوہ حنین کے موقع پر قیدی ملے ، ہم چاہتے تھے کہ انہیں فدیہ لے کر چھوڑ دیں اس لئے نبی ملیٹا ہے عزل کے متعلق سوال پوچھا ، نبی ملیٹا نے فر مایاتم جومرضی کرلو ، اللہ نے جو فیصلہ فر مالیا ہے وہ ہو کررہے گا ، اور یانی کے ہر قطرے سے بچہ پیدانہیں ہوتا۔

( ١١٤٥٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خُلَيْدِ بُنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِى نَضْرَةَ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ قَالَ ذُكِرَ الْمِسُكُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هُوَ أَطْيَبُ الطِّيبِ [راجع: ١١٢٨٩].

(۱۱۳۵۹) حضرت ابوسعید خدری دلانتؤے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیقا کے سامنے'' مشک'' کا تذکرہ ہوا تو نبی علیقانے فر مایا وہ سب سے عمد **ا**خوشبو ہے۔

( ١١٤٦٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنُ سُفُيَانَ وَعَبُدِ الرَّزَّاقِ قَالَ آخُبَرَنَا سُفُيَانُ عَنُ زُبَيْدٍ عَنُ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ عَنُ آبِى الْبَخْتَرِیِّ عَنُ آبِى الْبَخْتَرِیِّ عَنُ آبِى الْبَخْتَرِیِّ عَنُ آبِى سَعِيدٍ الْخُدُرِیِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَخْقِرَنَّ آحَدُكُمْ نَفْسَهُ إِذَا رَأَى آمُرًا لِلَّهِ فِي فَيَقُولَ فِيهِ فَيَقُولُ رَبِّ خَشِيتُ النَّاسَ قَالَ فَأَنَا لِلَّهِ فِيهِ مَقَالٌ أَنُ يَقُولَ فِيهِ فَيَقُولُ رَبِّ خَشِيتُ النَّاسَ قَالَ فَأَنَا أَحَقُ أَنْ تَخْشَى وَقَالَ أَبُو نُعَيْمٍ يَعْنِى فِى الْحَدِيثِ وَإِنِّى كُنْتُ آحَقُّ أَنْ تَخَافَنِى [راجع: ١١٢٧٥].

(۱۱۴۲۰) حضرت ابوسعید خدری بران نظر سے مروی ہے کہ نبی علیا آنے فرمایا تم میں ہے کوئی شخص اپ آپ کواتنا حقیر نہ سمجھے کہ اس پر اللہ کی رضاء کے لئے کوئی بات کہنے کاحق ہولیکن وہ اسے کہہ نہ سکے، کیونکہ اللہ اس سے پوچھے گا کہ تخفے یہ بات کہنے سے کس چیز نے روکا تھا؟ بندہ کہے گا کہ پروردگار! میں لوگوں سے ڈرتا تھا، الله فرمائے گا کہ میں اس بات کا زیادہ حقد ارتھا کہ تو مجھے ڈرتا۔ (۱۱٤٦١) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ حَدَّثَنِی إِسْمَاعِیلٌ بُنُ مُسْلِم حَدَّثَنَا آبُو الْمُتَوَ تُحلِ عَنْ آبِی سَعِیدٍ عَنْ النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ یَخُورُ جُ نَاسٌ مِنْ النَّارِ بَعُدَمَا احْتَرَقُوا وَصَارُوا فَحْمًا فَیدُخُلُونَ الْجَنَّةَ فَیَنْبَتُونَ فِیهَا کَمَا یَنْبُتُ الْعُثَاءُ فِی حَمِیلِ السَّیْلِ

(۱۱۳۷۱) حضرت ابوسعید خدر کی دلائٹوئے مروی ہے کہ نبی ملائٹانے ارشاد فر مایا کچھلوگ جہنم سے اس وقت نکلیں گے جب وہ جل کرکوئلہ ہو چکے ہوں گے، وہ جنت میں داخل ہوں گے توغسل کریں گے اور ایسے اگ آئیں گے جیسے سیلاب کے بہاؤ میں دانہ اگ آتا ہے۔

( ١١٤٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عَلَى بُنِ صَالِحٍ عَنِ الْأَسُودِ بُنِ قَيْسٍ عَنْ نُبَيْحٍ الْعَنَزِى عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدُرِى قَالَ

فَيَنْبُتُونَ كُمَا تَنْبُتُ السَّعْدَانَةُ

(۱۱۴۷۲) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے اور اس میں سعدانہ گھاس کا تذکرہ ہے۔

( ١١٤٦٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شَوِيكٍ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَبِعَ جَنَازَةً لَمْ يَجْلِسُ حَتَّى تُوضَعَ [راجع: ١١٣٤٨].

(۱۱۳۶۳) حضرت ابوسعید ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹلانے فر مایا جوشخص جنازے کے ساتھ جائے ، وہ جناز ہ زمین پرر کھے جانے سے پہلےخود نہ بیٹھے۔

( ١١٤٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عِكْرِمَةَ بُنِ عَمَّارٍ عَنْ عَاصِمٍ بُنِ شُمَيْخِ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اجْتَهَدَ فِى الْيَمِينِ قَالَ لَا وَالَّذِى نَفْسُ أَبِى الْقَاسِمِ بِيَدِهِ [راجع: ٥ ١٣٠٥].

(۱۱۳۲۳) حضرت ابوسعید خدری اللہٰ نے مروی ہے کہ نبی علیٰ جب کسی بات پر بڑی پختانتم کھاتے تو یوں کہتے آلا وَالَّذِی نَفُسُ أَبِی الْقَاسِم بِیَدِہِ

( ١١٤٦٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَبَهُزٌ قَالَا حَدَّثَنَا مُثَنَّى بُنُ سَعِيدٍ عَنُ قَتَادَةَ وَوَكِيعٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنُ قَتَادَةَ عَنُ أَبِى عِيسَى عَنْ أَبِى عَيسَى عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدُرِى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُودُوا الْمَرُضَى وَاتَّبِعُوا الْجَنَائِزَ تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ [راجع: ١١٨٩].

(۱۱۳۷۵) حضرت ابوسعید ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیٹانے فر مایا مریض کی عیادت کیا کرواور جنازے کے ساتھ جایا کرو،اس سے تہہیں آخرت کی یاد آئے گی۔

( ١١٤٦٦ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنُ أَبِي عِيسَى الْأُسُوَارِيِّ فَذَكَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ الْمَرِيضَ (١٤٦٦ ) كَذَتْتَ حديث الله وسرى سند يجى مروى ہے۔

( ١١٤٦٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ عَلِيٍّ الرَّبُعِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْجَوْزَاءِ قَالَ سَمِعْتُ ابُنَ عَبَّاسٍ يُفْتِي فِي الصَّرُفِ قَالَ فَأَنْتُ وَكِيعٌ حَدَّثَنِي اللَّهُ حَدَّثَنِي أَبُو الصَّرُفِ قَالَ فَأَنْتُ بِهِ زَمَانًا قَالَ ثُمَّ لَقِيتُهُ فَرَجَعَ عَنْهُ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ وَلِمَ فَقَالَ إِنَّمَا هُو رَأَيُّ رَأَيْتُهُ حَدَّثَنِي أَبُو الصَّرُفِ قَالَ فَأَنْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهُ [قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٢٥٨ ٢٥)]. وانظر: ٩٩٩ ٢١٤].

(۱۱۳۷۷) ابوالجوزاء کہتے ہیں کہ میں نے سونے چاندی کی خرید وفروخت کے معاملے میں حضرت ابن عباس ڈاٹٹؤ سے ایک فتو کی سنااورایک عرصہ تک لوگوں کو وہی فتو کی ویتار ہا، جب دوبارہ ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے اپنے فتو کی سے رجوع کر لیاتھا، میں نے ان سے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے فر مایا کہ وہ صرف میری رائے تھی جو میں نے قائم کر لی تھی ، بعد میں مجھے حضرت ابوسعید خدری ڈاٹٹؤ نے بتایا کہ نبی علیہ اس سے منع فر مایا ہے۔

فانده: اس كى مكمل وضاحت كے لئے حدیث نمبر ۹۹ ۱۱۱ كاتر جمه ملاحظه فرما ہے۔

( ١١٤٦٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ الْفَضُلِ حَدَّثَنَا أَبُو نَضْرَةَ الْعَبُدِيُّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُرُقُ مَارِقَةٌ عِنْدَ فِرْقَةٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ يَقْتُلُهَا أَوْلَى الطَّائِفَتَيْنِ بِالْحَقِّ [راجع: ١١٢١٤].

(۱۱۳۷۸) حضرت ابوسعید رٹائٹٹا سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا میری امت دوفرقوں میں بٹ جائے گی اوران دونوں کے درمیان ایک گروہ نکلے گاجسےان دوفرقوں میں سے حق کے زیادہ قریب فرقہ قبل کرے گا۔

( ۱۱۶۶۹) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا زُهَيُو عَنْ شَرِيكِ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ آبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِیِّ عَنْ آبِيهِ وَعَمِّهِ قَتَادَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُوا لُحُومَ الْأَضَاحِيِّ وَادَّخِرُوا [انظر: ٢٧٦٩٧،١٦٣١]. (١١٣٦٩) حضرت ابوسعيد خدري التَّقَوْاور حضرت قاده التَّفَوْ سے مروى ہے كہ نبى عَلِيَّا نے فرما يا قربانى كا گوشت كھا بھى سكتے ہواور وخيرہ بھى كر سكتے ہو۔

( ۱۱٤٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهُدِیِّ حَدَّثَنَا زُهَیْرٌ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو بُنِ حَلْحَلَةَ عَنْ عَطَاءِ بُنِ یَسَارٍ عَنْ آبِی هُرَیْرَةَ وَآبِی سَعِیدٍ الْخُدُرِیِّ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا یُصِیبُ الْمُؤْمِنَ مِنْ وَصَبٍ وَلَا هُرَیْوَ وَلَا آذَی وَلَا غَمِّ حَتَّی الشَّوْکَةِ یُشَاکُهَا إِلَّا کَفَّرَ اللَّهُ مِنْ خَطَایَاهُ [راجع: ١٠٢٠]. نصبٍ وَلَا هُمُّ وَلَا حَزَنٍ وَلَا أَذَی وَلَا غَمِّ حَتَّی الشَّوْکَةِ یُشَاکُهَا إِلَّا کَفَّرَ اللَّهُ مِنْ خَطَایَاهُ [راجع: ١٠٢٠]. (١٧٤٠) حضرت ابو بریره رای شعید خدری رای الله سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا مسلمان کو جو پریشانی ، تکلیف ، نم ، ایم میاری ، دکھ جی کو کی ایک کے کان بول کا کفارہ کردیتے ہیں۔

(۱۱٤٧١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ عَمْرٍ و حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا فَمَنْ اتَبَعَهَا فَلَا يَقْعُدُ حَتَّى تُوضَعَ [راجع: ١١٢١]. صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا فَمَنْ اتَبَعَهَا فَلَا يَقْعُدُ حَتَّى تُوضَعَ [راجع: ١١٢١]. (١١٢٥) حضرت ابوسعيد رِلِيُّ فَن مروى ہے كہ نبى طَيْلاً نے فرمایا جبتم جنازہ دیکھا كروتو كھڑے ہوجایا كرو، اور جو شخص جنازے كے ساتھ جائے، وہ جنازہ زمين پر رکھے جانے سے پہلے خودنہ بیٹھے۔

(١١٤٧٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ عَمْرٍ و حَدَّثَنَا هِشَامٌ وَيَزِيدُ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ آبِى سَلَمَةً عَنْ أَبِى سَلَمَةً عَنْ أَبِى سَلِمَةً عَنْ أَبِى سَلِمَةً عَنْ أَبِى سَلِمَةً عَنْ أَبِى سَلِمَةً النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاءُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِيهِ الللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللْعَامِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْ

(۱۱۲۷۲) حضرت ابوسعيد خدرى ولَيْ تَعْنَا عمروى ہے كه نِي اللّهِ عَدَّانَا جَعْفَرُ بْنُ إِيَاسٍ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ (۱۱۲۷۲) حَدَّانَا أَنْسَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّانَا الْأَعْمَشُ حَدَّانَا جَعْفَرُ بْنُ إِيَاسٍ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ وَأَبِي سَعِيدٍ الْحُدُرِيِّ قَالَا قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْكُمْأَةُ مِنْ الْمَنِّ وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ وَالْعَجُوةَ وَمِن الْمَنِّ وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ وَالْعَجُوةَ مُنْ الْجَنَّةِ وَهِي شِفَاءٌ مِنْ السَّمِّ [احرجه ابن ماجه: ٣٤٥٣]

## هُ مُناكًا اَمَهُ بِنَ بِلِ بِيدِ مِنْ مِنْ الْمُناكِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ ا

(۱۱۳۷۳) حضرت جابر بڑاٹنڈاورابوسعیدخدری بڑاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیٹیانے فر مایا کھنٹی بھی''من'' کاایک جزو ہے،اوراس کا پانی آنکھوں کے لئے باعث شفاء ہےاور عجوہ جنت کی تھجور ہےاوروہ زہر سے بھی شفاءد ہے دیتی ہے۔

( ١١٤٧٤ ) حَدَّثَنَا شُجَاعُ بُنُ الْوَلِيدِ عَنْ سَعِيدِ بُنِ يَزِيدَ عَنْ آبِي نَضْرَةً عَنْ آبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً فَلْيَؤُمَّهُمْ أَحَدُهُمْ وَأَحَقُّهُمْ بِالْإِمَامَةِ ٱقْرَؤُهُمْ [راحع: ١١٢٠٨].

(۳۷ / ۱۱۳) حضرت ابوسعید ڈلاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیلیا نے فر مایا جہاں تین آ دمی ہوں تو نماز کے وفت ایک آ دمی امام بن جائے ،اوران میں امامت کا زیادہ حقداروہ ہے جوان میں زیادہ قر آن جاننے والا ہو۔

( ١١٤٧٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا أَبَانُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنُ ابْنِ أَبِى عُتْبَةَ عَنُ أَبِى سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيُحَجَّنَّ الْبَيْتُ بَعُدَ خُرُوجٍ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ [راجع: ١١٢٣٥].

(۱۱۳۷۵) حضرت ابوسعید خدری بڑاٹھڑ سے مروی ہے کہ نبی علیٹا نے فر مایا خروج یا جوج ما جوج کے بعد بھی بیت اللہ کا حج جاری رہےگا۔

( ١١٤٧٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا أَبَانُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ يَزِيدٍ عَنُ آبِي نَضْرَةَ عَنُ آبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُونُ بَعْدِى خَلِيفَةٌ يَحْثِى الْمَالَ حَثْيًّا وَلَا يَعُدُّهُ عَدًّا [راجع: ٢٥ . ١١].

(۱۱۳۷۲) حضرت ابوسعید ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی مَلیِّٹا نے فر مایا میرے بعدا یک خلیفہ ہوگا ، جولوگوں کوشار کیے بغیرخوب مال و دولت عطاء کیا کرےگا۔

(١١٤٧٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ عَمْرٍ و حَدَّثَنَا هِشَامٌ وَيَزِيدُ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ أَبِى سَلَمَةً عَنْ أَبِى سَعِيدٍ قَالَ كُنَّا نُرُزَقُ تُمْرَ الْجَمْعِ قَالَ يَزِيدُ تَمْرًا مِنْ تَمْرِ الْجَمْعِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا صَاعَى تَمْرٍ بِصَاعٍ وَلَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا صَاعَى تَمْرٍ بِصَاعٍ وَلَا صَاعَى حِنْطَةٍ بِصَاعٍ وَلَا صَاعَى حِنْطَةٍ بِصَاعٍ وَلَا صَاعَى حِنْطَةٍ بِصَاعٍ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا صَاعَا حِنْطَةٍ بِصَاعٍ وَلَا صَاعَى حَمْدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا حَنْطَةٍ بِصَاعٍ وَلَا صَاعًا تَمْرٍ بِصَاعٍ وَلَا صَاعَا حِنْطَةٍ بِصَاعٍ [صححه البحاري (٢٠٨٠)، ومسلم (٩٥٠)]. [راجع: ١١٤٧٢].

(۱۱۳۷۷) حضرت ابوسعید و النفظ سے مروی ہے کہ نبی علیقیا کے دور باسعادت میں ہمیں ملی جلی تھجوریں کھانے کے لئے ملتی تھیں،
ہم اس میں سے دوصاع کھجوریں مثلا ایک صاع کے بدلے میں دے دیتے تھے، نبی علیقیا کو یہ بات معلوم ہوئی تو نبی علیقیا نے
فر مایا دوصاع کھجوریں ایک صاع کے بدلے دینا تھے نہیں ، ای طرح دوصاع گندم ایک صاع کے بدلے میں اور دو درہم ایک
درہم کے بدلے میں دینا بھی تھے نہیں۔

( ١١٤٧٨ ) حَدَّثَنَا بَهُزٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِي أَنَسُ بُنُ سِيرِينَ عَنُ أَخِيهِ مَعْبَدِ بُنِ سِيرِينَ عَنُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ شُعْبَةُ قُلْتُ لَهُ سَمِعْتَهُ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ نَعَمْ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعَزْلِ قَالَ لَا عَلَيْكُمْ أَنُ لَا تَفُعَلُوا ذَلِكُمْ فَإِنَّمَا هُوَ الْقَدَرُ [راجع: ١١١٩٠].

(۱۱۳۷۸) حضرت ابوسعید خدری دلانتو سے مروی ہے کہ سی شخص نے نبی ملیٹا سے عزل (ماد ہَ منوبیہ کے باہر ہی اخراج ) کے متعلق سوال بو چھاتو نبی ملیٹا نے فر مایا اگرتم ایسانہ کروتو تم پر کوئی حرج تونہیں ہے ،اولا د کا ہونا نقد پر کا حصہ ہے۔

( ١١٤٧٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنِى زُهَيْرٌ عَنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدُرِى عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّى فَلَا يَتُرُكُ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلُهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ [راجع: ١٣١٩].

(۱۱۴۷۹) حضرت ابوسعید خدری ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیثا نے فر مایا جب تم میں سے کو کی شخص نماز پڑھ رہا ہوتو کسی کواپنے آگے سے نہ گذرنے دے ،اور حتیٰ الا مکان اسے رو کے ،اگر وہ نہ رکے تو اس سے لڑے کیونکہ وہ شیطان ہے۔

( ١١٤٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ قَيْسٍ بُنِ مُسْلِمٍ عَنُ طَارِقِ بُنِ شِهَابٍ قَالَ ٱوَّلُ مَنُ قَدَّمَ الْخُطْبَةَ قَبُلَ الصَّلَاةِ مَرُوَانُ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا مَرُوَانُ خَالَفْتَ السُّنَّةَ قَالَ تُرِكَ مَا هُنَاكَ يَا أَبَا فُلَانٍ فَقَالَ ٱبُو سَعِيدٍ أَمَّا هَذَا فَقَدُ قَضَى مَا عَلَيْهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ رَأَى مِنْكُمُ مُنْكُرًا فَلْيُغَيِّرُهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَهِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَهِقَلْهِ وَذَلِكَ ٱضْعَفُ الْإِيمَانِ

(۱۱۴۸۰) طارق بن شہاب سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ مروان نے عید کے دن نماز سے پہلے خطبہ دینا شروع کیا جو کہ پہلے بھی نہیں ہوا تھا، یہ دیکھ کرایک آ دمی کھڑا ہو کر کہنے لگا مروان! تم نے خلاف سنت کام کیا ہے، اس نے کہا کہ یہ چیز متروک ہو چکی ہے، اس مجلس میں حضرت ابوسعید خدری ڈگاٹیؤ بھی تھے، انہوں نے کھڑے ہو کرفر مایا کہ اس شخص نے اپنی ذ مہداری پوری کردی، میں نے نبی طابقہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تم میں سے جو شخص کوئی برائی ہوتے ہوئے دیکھے اور اسے ہاتھ سے بدلنے کی طافت رکھتا ہوتو ایسا ہی کرے، اگر ہاتھ سے بدلنے کی طافت نہیں رکھتا تو زبان سے اور اگر زبان سے بھی نہیں کرسکتا تو دل سے اسے براسمجھے اور یہ ایک کاسب سے کمزور درجہ ہے۔

( ١١٤٨١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا حَرُبُ بُنُ شَدَّادٍ عَنْ يَحْيَى بُنِ آبِى كَثِيرٍ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ مَوْلَى الْمَهُدِىِّ حَدَّثَهُ عَنْ آبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ بَغُثًا إِلَى بَنِى لِحْيَانَ مِنْ هُذَيْلٍ فَقَالَ لِيَنْبَعِثْ مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا وَالْأَجُرُ بَيْنَهُمَا [راحع: ١١١٢٦].

(۱۱۴۸۱) حضرت ابوسعید خدری ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیہ انے بنولحیان کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ ہر دو میں سے ایک آ دمی کو جہاد کے لئے نکلنا چاہئے اور دونوں ہی کوثو اب ملے گا۔

( ١١٤٨٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِى قَالَ أَصَبْنَا سَبْيًا يَوْمَ حُنَيْنٍ فَجَعَلْنَا نَعْزِلُ عَنْهُمْ وَنَحُنُ نُرِيدُ الْفِدَاءَ فَقَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ تَفْعَلُونَ ذَلِكَ وَفِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ

### ﴿ مُنالِمُ الْمُرْبِينِ مِنْ مِنْ الْمُ الْمُرْبِينِ مِنْ مِي الْمُؤْرِقِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللللَّلَّ الللَّهُ اللَّهُ الللَّاللَّا اللَّاللَّا الللَّا اللَّهُ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَيْسَ مِنْ كُلِّ الْمَاءِ يَكُونُ الْوَلَدُ إِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَخُلُقَ شَيْئًا لَمْ يَمُنَعُهُ شَيْءٌ [راجع: ١١٤٥٨].

(۱۱۴۸۲) حضرت ابوسعید خدری ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ ہمیں غزوہ ٔ حنین کے موقع پر قیدی ملے ،ہم ان سے عزل کرتے تھے ،ہم چاہتے تھے کہ انہیں فدید لے کر چھوڑ دیں ہم نے ایک دوسرے سے کہا کہ نبی ملیٹا کی موجودگی میں بھی تم یہ کام کرتے ہواس لئے میں نے نبی ملیٹا سے عزل کے متعلق سوال پو چھا ، نبی ملیٹا نے فر مایا تم جومرضی کرلو ، اللہ نے جو فیصلہ فر مالیا ہے وہ ہوکرر ہے گا ، اور یانی کے ہر قطرے سے بچہ بیدانہیں ہوتا۔

(١١٤٨٣) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ شُعْبَةَ وَسُفْيَانَ عَنْ أَبِي اِسْحَاقَ عَنِ الْأَغَرِّ أَبِي مُسْلِمٍ قَالَ أَشُهَدُ عَلَى أَبِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَا جَلَّسَ قَوْمٌ يَذُكُرُونَ اللَّهَ هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ أَنَّهُمَا شَهِدًا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَا جَلِّسَ قَوْمٌ يَذُكُرُونَ اللَّهَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَا جَلِّسَ قَوْمٌ يَذُكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا حَفَّتُ بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ وَغَشِيَتُهُمُ الرَّحْمَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ [راجع: ١١٣٠٧].

(۱۱۳۸۳) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنڈاور ابوسعید خدری ڈاٹنڈ سے شہاد ۃٔ مروی ہے کہ نبی علیقائے فر مایالوگوں کی جو جماعت بھی اللّٰہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھتی ہے ، فرشتے اسے گھیر لیتے ہیں ، ان پرسکینہ نازل ہوتا ہے ، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے اور اللّٰہ ان کا تذکرہ ملاً اعلیٰ میں کرتا ہے۔

( ١١٤٨٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ عَمُرِو حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنُ قَتَادَةَ عَنُ أَبِى نَضُرَةً عَنُ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدُرِى قَالَ نَهَى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ خَلِيطِ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ [راجع: ١١٠٠٤].

(۱۱۴۸ هـ) حضرت ابوسعید خدری ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی مالیٹا نے کچکی اور کپکی تھجور، یا تھجوراور کشمش کو ملا کرنبیذ بنانے سے منع فر مایا ہے۔

(۱۱٤٨٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بُنُ عَمْرٍ و حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ وَحَجَّاجٌ قَالَا أَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ الْصَّلَاةِ حَتَّى كَانَ بَعْدَ الْمَعْرِبِ بِهِوِيٍّ مِنْ اللَّيْلِ حَتَّى كُفِينَا وَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا الْمَعْرِبِ بِهِوِيٍّ مِنْ اللَّيْلِ حَتَّى كُفِينَا وَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا الْمَعْرِبِ بِهِوِيٍّ مِنْ اللَّيْلِ حَتَّى كُفِينَا وَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا قَالَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَالًا فَأَقَامَ صَلَاةَ الظُّهْرِ فَصَلَّاهَا وَأَخْصَنَ صَلَاتَهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيها فِي وَقْتِهَا ثُمَّ أَمْرَهُ فَأَقَامَ الْعَصْرَ فَصَلَّاهَا وَأَخْصَنَ صَلَاتَهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيها فِي وَقْتِهَا ثُمَّ أَمْرَهُ فَأَقَامَ الْعَصْرَ فَصَلَّاهَا وَأَخْصَنَ صَلَاتَها كَمَا كَانَ يُصَلِّيها فِي وَقْتِها ثُمَّ أَمْرَهُ فَأَقَامَ الْعَصْرَ فَصَلَّاهَا وَأَخْصَى فَصَلَاقِ اللَّهُ فِي صَلَاقِ النَّهُ عِي مَا اللَّهُ فِي صَلَاقِ اللَّهُ فِي صَلَاقًا اللَّهُ فِي صَلَاقًا مِلْ اللَّهُ عِي عَلَيْ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ فِي صَلَاقِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُ وَلَا عَلَى اللَّهُ الْمَالِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِ عَلَى اللَّهُ الْمَالِعُ لَلْ عَلَى اللَّهُ الْمَا عَلَى اللَّهُ الْمَالَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِقُ لَمَ اللَّهُ الْمَالِعُ الْمَالَةُ اللَّهُ الْمَالِ اللَّهُ الْمَا عَلَى اللَّهُ الْمَا عَلَى اللَّهُ الْمَالِعُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الْمَا عَلَى اللَّهُ الْمَا عَلَا عَلَى اللَّهُ اللَّ

# هي مُناهُ المَهُ بن بن مِنْ المُناهِ مَنْ مِنْ المُنْ المُ

کے لئے اقامت کہی ، نبی علیٰلِانے خوب عمد ہ کر کے نماز پڑھائی جیسے عام وقت میں پڑھاتے تھے ، پھرا قامت کہلوا کرنماز عصر بھی اسی طرح پڑھائی جیسے اپنے وقت میں پڑھاتے تھے ،اسی طرح مغرب بھی اس کے اپنے وقت میں پڑھائی ،اس وقت تک نمازِ خوف کا تھم نازل نہیں ہوا تھا۔

(١١٤٨٦) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرُ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ لَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرُ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرُ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرُ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرُ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالنَّمْ وَالْمِلْحُ سَوَاءً بِسَوَاءٍ مَنْ زَادَ أَوْ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى الْآخِذُ وَالْمُعْطِى فِيهِ سَوَاءٌ [صححه مسلم (١٥٨٤)]. [انظر: ١٦٥٨ ١ ، ١٩٥٠].

(۱۱۴۸۷) حضرت ابوسعید خدری بڑا ٹیڑے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا سونا سونے کے بدلے، چاندی چاندی کے بدلے، گندم گندم کے بدلے، جوجو کے بدلے، تھجور تھجور کے بدلے اور نمک نمک کے بدلے برابر سرابر بیچاخریدا جائے، جوشخص اس میں اضافہ کرے یااضافے کا مطالبہ کرے، وہ سودی معاملہ کرتا ہے اور اس میں لینے والا اور دینے والا دونوں برابر ہیں۔

(١١٤٨٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَغْنِى ابْنَ أَبِى خَالِدٍ عَنُ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ عَنُ أَبِى سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَهُلَ عِلَيْينَ لَيَرَاهُمْ مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُمْ كَمَا يُرَى الْكُوْكِبُ فِى أُفُقِ السَّمَاءِ وَإِنَّ أَبَا بَكُرٍ وَعُمَرَ لَمِنْهُمْ وَأَنْعَمَا [راحع: ١١٢٣١].

(۱۱۴۸۷) حضرت ابوسعید ڈلاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیٹا نے فر مایا جنت میں او نبچ درجات والے اس طرح نظر آئیں گے جسے تم آسان کے افق میں روشن ستاروں کود کیھتے ہو،اور ابو بکر ڈلاٹٹؤ وعمر ڈلاٹٹؤ بھی ان میں سے ہیں اور بیدونوں وہاں نا زونعم میں ہوں گے۔

(١١٤٨٨) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى حَدَّثَنِى عِيَاضُ بُنُ هِلَالِ الْأَنْصَارِقَى قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِقَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَنَسِى كُمْ صَلَّى أَوْ قَالَ فَلَمْ يَدُرِ زَادَ أَمْ نَقَصَ فَلْيَسُجُدُ سَجُدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ وَإِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ الشَّيْطَانُ فَقَالَ إِنَّكَ قَدُ أَحُدَثُتَ فَلْيَقُلُ كَذَرِ زَادَ أَمْ نَقَصَ فَلْيَسُجُدُ سَجُدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ وَإِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ فَقَالَ إِنَّكَ قَدُ أَحُدَثُتَ فَلْيَقُلُ كَذَرُ زَادَ أَمْ نَقَصَ فَلْيَسُجُدُ سَجُدَتَيْنِ وَهُو جَالِسٌ وَإِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ فَقَالَ إِنَّكَ قَدُ أَحُدَثُتَ فَلْيَقُلُ كَاللَّهُ عَلَيْهِ إِلَا مَا سَمِعَهُ بِأُذُنِهِ أَوْ وَجَدَ رِيحَهُ بِأَنْفِهِ [راجع: ٩٨ ].

(۱۱۴۸۸) عیاض بیشند کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوسعید خدری ڈٹٹٹ عرض کیا کہ بعض اوقات ہم میں ہے ایک آ دمی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اور آسے یا دنہیں رہتا کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ نبی ملیٹا نے ارشاد فرمایا ہے جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہواور اسے یا دنہ رہے کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں تو اسے چاہئے کہ بیٹھے ہیٹھ سہو کے دو سجد سے کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہواور اسے یا دنہ رہے کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں تو اسے جاہد و کہ تو جھوٹ بولٹا سجد سے کرلے ، اور جب تم میں سے کسی کے پاس شیطان آ کریوں کہے کہ تمہارا وضوٹوٹ گیا ہے تو اسے کہہ دو کہ تو جھوٹ بولٹا

ہے،الا بیکہاس کی ناک میں بدبوآ جائے یااس کے کان اس کی آ وازس لیں۔

( ١١٤٨٩) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ عَنُ أَبِى نَضُرَةً عَنُ آبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَجَدَّ ثَوْبًا سَمَّاهُ بِاسْمِهِ عِمَامَةً أَوْ قَمِيصًا أَوْ رِدَاءً ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمُدُ أَنْتَ كَسَوْتَنِيهِ أَسُأَلُكَ خَيْرَهُ وَخَيْرَ مَا صُنِعَ لَهُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَمِنْ شَرِّهِ وَمِنْ شَرِّمَ اصُنِعَ لَهُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَمِنْ شَرِّمَا صُنِعَ لَهُ وَاحْدُدُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَمِنْ شَرِّمَا صُنِعَ لَهُ وَاحْدُ اللَّهُ مَا لَكَ الْمَالَ اللَّهُ مَا صُنِعَ لَهُ وَاحْدُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَمِنْ شَرِّمَا صُنِعَ لَهُ وَاحْدُ لِكَ مِنْ شَرِّهِ وَمِنْ شَرِّمَا صُنِعَ لَهُ وَاحْدُدُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَمِنْ

(۱۱۲۸۹) حفرت ابوسعید خدری اللهٔ عمروی ہے کہ نبی طین جب کوئی نیا کپڑا پہنتے تو پہلے اس کا نام رکھتے مثلاً قمیص یا ممامہ، پھریہ دعاء پڑھتے کہ اے الله! تیراشکر ہے کہ تو نے مجھے یہ لباس پہنایا، میں تجھ سے اس کی خیر اور جس مقصد کے لئے اسے بنایا گیا ہے، اس کی خیر ما نگما ہوں اور اس کے شراور جس مقصد کے لئے اسے بنایا گیا ہے اس کے شرصے تیری پناہ ما نگما ہوں۔
گیا ہے، اس کی خیر ما نگما ہوں، اور اس کے شراور جس مقصد کے لئے اسے بنایا گیا ہے اس کے شرسے تیری پناہ ما نگما ہوں۔
( ۱۱۶۹۰) حَدَّ ثَنَا فَتُنْ مَنْ مُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذُكِرً عِنْدَهُ عَمَّهُ أَبُو طَالِبٍ فَقَالَ لَعَلَّهُ تَنْفَعُهُ شَفَاعَتِی یَوْمَ الْقِیّامَةِ فَیْجُعَلَ رَسُولَ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ذُکِرً عِنْدَهُ عَمَّهُ أَبُو طَالِبٍ فَقَالَ لَعَلَّهُ تَنْفَعُهُ شَفَاعَتِی یَوْمَ الْقِیّامَةِ فَیْجُعَلَ وَسَلّمَ دُکِرً عِنْدَهُ عَمَّهُ أَبُو طَالِبٍ فَقَالَ لَعَلَّهُ تَنْفَعُهُ شَفَاعَتِی یَوْمَ الْقِیّامَةِ فَیْجُعَلَ وَسَلّمَ دُکِرً عِنْدَهُ عَمَّهُ أَبُو طَالِبٍ فَقَالَ لَعَلَّهُ تَنْفَعُهُ شَفَاعَتِی یَوْمَ الْقِیّامَةِ فَیْجُعَلَ وَسَلّمَ دُکِرً عِنْدَهُ عَمَّهُ أَبُو طَالِبٍ فَقَالَ لَعَلَهُ تَنْفَعُهُ شَفَاعَتِی یَوْمَ الْقِیّامَةِ فَیْجُعَلَ وَ صَحْصَاحٍ مِنْ النّارِ یَبْلُغُ کَعُبَیْهِ یَعْلِی مِنْهُ دِمَاغُهُ [راجع: ۲۱۰۷].

(۱۱۳۹۰) حضرت ابوسعید رہی تھڑ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی مائیٹیا کے سامنے ان کے چچا خواجہ ابوطالب کا تذکرہ ہوا تو نبی مائیٹیا نے فر مایا شاید قیامت کے دن میری سفارش انہیں فائدہ دے گی اور انہیں جہنم کے ایک کونے میں ڈال دیا جائے گا اور آگ ان کے مخنوں تک پہنچے گی جس سے ان کا د ماغ ہنڈیا کی طرح کھولتا ہوگا۔

( ١١٤٩١) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَاصِمٍ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بُنُ إِيَاسٍ عَنُ أَبِى نَضْرَةَ عَنُ أَبِى سَعِيدٍ قَالَ كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى رَمَضَانَ فَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ فَلَا يَعِيبُ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ [راجع: ١١٠٩٩].

(۱۱۳۹۱) حضرت ابوسعید و النتیز سے مروی ہے کہ ہم لوگ نبی ملیز کے ساتھ ماہ رمضان میں سفر پر جاتے تھے تو ہم میں سے پچھ لوگ روزہ رکھنے اور پچھ نہ رکھنے ، لیکن روزہ رکھنے والا چھوڑنے والے پر یا چھوڑنے والا روزہ رکھنے والے پر کوئی عیب نہیں لوگ روزہ رکھنے اور پچھوڑ و یتا، بعد میں لگا تا تھا (مطلب سے ہے کہ جب آ دمی میں روزہ رکھنے کی ہمت ہوتی ، وہ رکھ لیتا اور جس میں ہمت نہ ہوتی وہ چھوڑ و یتا، بعد میں قضاء کر لیتا)

( ١١٤٩٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الزَّبَيْرِ أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ النَّعْمَانِ أَبُو النَّعْمَانِ الْأَنْصَارِيُّ بِالْكُوفَةِ عَنُ سُلَيْمَانَ بُنِ قَنَّةَ عَنُ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْنَا فَكُنْتُ فِيهِمْ فَأَتَيْنَا عَلَى قَرْيَةٍ فَاسْتَطْعَمْنَا أَهْلَهَا فَأَبُوا أَنْ يُطْعِمُونَا شَيْنًا فَجَاءَنَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْقَرْيَةِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْعَرَبِ فِيكُمْ رَجُلٌ يَرُقِى فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ قُلْتُ وَمَا ذَاكَ قَالَ مَلِكُ الْقَرْيَةِ يَمُوتُ قَالَ فَانْطَلَقْنَا مَعَهُ

#### هُ مُنالًا اَمْدُرُ مِنْ لِي مِنْ اللهِ اللهُ مِنْ اللهُ ال

فَرَقَيْتُهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَرَدَّدُتُهَا عَلَيْهِ مِرَارًا فَعُوفِى فَبَعَثَ إِلَيْنَا بِطَعَامٍ وَبِغَنَمٍ تُسَاقُ فَقَالَ أَصْحَابِى لَمْ يَعْهَدُ إِلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى هَذَا بِشَىءٍ لَا نَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئًا حَتَّى نَأْتِى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَدَّثُنَاهُ فَقَالَ كُلُ وَٱطْعِمْنَا مَعَكَ وَمَا يُدُرِيكَ آنَهَا رُقْيَةً فَالَ كُلُ وَٱطْعِمْنَا مَعَكَ وَمَا يُدُرِيكَ آنَهَا رُقْيَةً قَالَ كُلُ وَٱطْعِمْنَا مَعَكَ وَمَا يُدُرِيكَ آنَهَا رُقْيَةً قَالَ ثُكُلُ وَٱطْعِمْنَا مَعَكَ وَمَا يُدُرِيكَ آنَهَا رُقْيَةً قَالَ قُلْتُ أَلْقِيَ فِي رَوْعِي

(۱۱۲۹۲) حضرت ابوسعید خدری بڑا تین ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی بلیٹا نے ایک دستہ روانہ فر مایا، میں بھی جس میں شامل تھا،
ہم ایک بہتی میں پہنچے اور اہل قبیلہ ہے مہمان نوازی کی درخواست کی لیکن انہوں نے مہمان نوازی کرنے ہے انکار کردیا، تھوڑی
دیر بعد ان میں ہے ایک آ دمی آیا اور کہنے لگا کہ اے گروہ عرب! کیاتم میں ہے کوئی جھاڑ پھوٹک کرنا جانتا ہے؟ میں نے اس
ہے بوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ ہماری بستی کا سردار مرجائے گا،ہم اس کے ساتھ چلے گئے اور میں نے کئی مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ
کر اسے دم کیا تو وہ ٹھیک ہوگیا، انہوں نے ہمارے پاس کھانا اور اپنے ساتھ لے جانے کے لئے بحریاں بھیجیں، میر سے
ساتھیوں نے کہا کہ نبی ملیٹا نے اس کے متعلق ہمیں کوئی وصیت نہیں فرمائی تھی، البذا ہم اسے اس وقت تک نہیں لیس گے جب تک
نبی علیٹا کے پاس نہ پہنچ جا میں، چنانچے ہم نے بحریاں ہا نکتے ہوئے نبی علیٹا کی خدمت میں حاضر ہوکر سارا واقعہ ذکر کیا، نبی علیٹا
نے مسکرا کرفر مایا تمہیں کیسے بعد چلا کہ و منتر ہے، پھر فر مایا کہ بحریوں کا وہ ریوڑ لے لواور اپنے ساتھ اس میں میرا حصہ بھی شامل
کرومیں نے عرض کردیا کہ میرے دل میں یوں بی آگیا تھا۔

( ١١٤٩٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ أَتُشِ حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ يَعْنِى ابْنَ سُلَيْمَانَ عَنْ عَلِي بُنِ عَلِي الْيَشْكُوِى عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدُرِى قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنْ اللَّيْلِ وَاسْتَفْتَحَ صَلَاتَهُ وَكَبَرً قَالَ سُبْحَانَكَ اللّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ تَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ ثُمَّ يَقُولُ اللّهُ وَاسْتَفْتَحَ صَلَاتَهُ وَكَبَرً قَالَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ تَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ ثُمَّ يَقُولُ اللّهُ لَا اللّهُ ثَلَاثًا ثُمَّ يَقُولُ أَعُوذُ بِاللّهِ السّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْخِهِ ثُمَّ يَقُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ إِلَا اللّهُ السّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْخِهِ ثُمَّ يَقُولُ اللّهُ السّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْخِهِ إِللّهِ السّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْخِهِ إِلَا اللّهُ السّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْخِهِ إِلَا اللهِ السّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْخِهِ إِلَا اللهِ السّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنْ الشَّيْطِيمِ فِي السّمِيعِ الْمُلْونِ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ الللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللهُ اللللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللللللهُ الللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ ا

(١١٣٩٣) حضرت ابوسعيد خدرى ﴿ الله عَمروى ہے كه نبى طَيْقِ جب رات كو بيدار موتے اور الله اكبر كه كرنماز شروع كرتے توسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ تَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ كَه كرتين مرتبه لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كُتِي ، پھريوں كَتِ أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنُ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ پُرتين مرتبه اللَّهُ أَكْبَرُ كَتِمَ ، پھر دوبارہ يوں كَتِ أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنُ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ.

( ١١٤٩٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ عَنِ الْمُعَلَّى الْقُرْدُوسِيِّ عَنُ الْحَسَنِ عَنُ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ رَهْبَةُ النَّاسِ أَنُ يَقُولَ بِحَقِّ إِذَا رَآهُ أَوْ شَهِدَهُ فَإِنَّهُ لَا يُقَرِّبُ مِنْ أَجَلٍ وَلَا يُبَاعِدُ مِنْ رِزْقِ أَنْ يَقُولَ بِحَقِّ أَوْ يُذَكِّرَ بِعَظِيمِ [انظر: ١١٧٥، ٢١٨٤٦].

(۱۱۳۹۳) حضرت ابوسعید خدری ڈاٹیؤ سے مروی ہے کہ نبی علیا آنے فر مایا لوگوں کی ہیبت اور رعب و دبد بہتم میں ہے کسی کوخق بات کہنے سے نہ رو کے ، جبکہ وہ خود اسے دیکھے لے ، یا مشاہدہ کر لے یاس لے ، کیونکہ فق بات کہنے سے یا اہم بات ذکر کرنے سے موت قریب نہیں آ جاتی اور رزق دورنہیں ہوجا تا۔

( ١١٤٩٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ وَيَزِيدُ بُنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنُ يَخْيَى عَنُ آبِى سَلَمَةَ عَنُ آبِى سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ قَالَ كُنَّا نُرُزَقُ تَمُرَ الْجَمْعِ وَقَالَ يَزِيدُ تَمُرٌ مِنْ تَمْرِ الْجَمْعِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَبِيعُ الصَّاعَيْنِ بِالصَّاعِ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا صَاعَى تَمْرٍ بِصَاعٍ وَلَا صَاعَى حِنْطَةٍ بِصَاعٍ وَلَا دِرُهَمَيْنِ بِدِرُهَمِ [راجع: ٢١٤٧٢].

(۱۱۴۹۵) حضرت ابوسعید ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیہ کے دور باسعادت میں ہمیں ملی جلی تھجوریں کھانے کے لئے ملتی تھیں، ہم اس میں سے دوصاع تھجوریں مثلاً ایک صاع کے بدلے میں دے دیتے تھے، نبی علیہ کویہ بات معلوم ہوئی تو نبی علیہ نے فر مایا دوصاع تھجوریں ایک صاع کے بدلے دینا تھیے نہیں، اسی طرح دوصاع گندم ایک صاع کے بدلے میں اور دو درہم ایک درہم کے بدلے میں دینا بھی تھیے نہیں۔

(۱۱٤٩٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ عَمْرٍ و حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنُ يَحْيَى عَنُ أَبِى سَلَمَةَ عَنُ أَبِى سَعِيدٍ الْحُدُرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا فَمَنْ تَبِعَهَا فَلَا يَقْعُدُ حَتَّى تُوضَعَ [راجع: ١١٢٦]. (١١٣٩٢) حضرت ابوسعيد رُلِيُّنَ سِي مروى ہے كہ نبى عَلِيْهِ نے فرما یا جب تم جنازہ و یکھا كروتو كھڑے ہو جایا كرو، اور جو مخص جنازے كے ساتھ جائے ، وہ جنازہ زمين پررکھے جانے سے پہلے خودنہ بیٹھے۔

( ١١٤٩٧) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى بِنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنِى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِى أَبُو رِفَاعَةَ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدُرِيَّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِى وَلَيْ اللَّهِ إِنَّ لِى اللَّهِ إِنَّ لِى اللَّهِ إِنَّ إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخُلُقَهُ لَمْ يَشِتَطِعُ أَحَدٌ أَنْ يَصُرِفَهُ [راجع: ١٣٠٨]. الْعَزْلُ فَقَالَ كَذَبَتُ يَهُودُ إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخُلُقَهُ لَمْ يَشِتَطِعُ أَحَدٌ أَنْ يَصُرِفَهُ [راجع: ١٣٠٨].

(۱۱۳۹۷) حضرت ابوسعید خدری ڈلٹٹؤ سے مروی ہے کہ ایک آ دمی نبی طابیقا کی خدمت میں حاضر ہوکر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ! میری ایک باندی ہے، میں اس سے عزل کرتا ہوں، میں وہی جا ہتا ہوں جوا لیک مرد جا ہتا ہے اور میں اس کے حاملہ ہونے کوا چھا

## هي مُنالِمُ المَدِينِ اللهُ ال

نہیں سمجھتا اور یہودی کہا کرتے ہیں کہ عزل زندہ در گور کرنے کی ایک چھوٹی صورت ہے، نبی ملیٹیا نے فر مایا کہ یہودی غلط کہتے ہیں ،اگراللہ کسی چیز کو پیدا کرنے کاارادہ کرلے تو کسی میں اتنی طاقت نہیں ہے کہوہ اس میں رکاوٹ بن سکے۔

( ١١٤٩٨) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ يَخْيَى حَدَّثَنَا عِيَاضٌ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدُرِى قَالَ إِنَّا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَمْ يَدُرِ لَحَدُنَا يُصَلِّى فَلَا يَدُرِى كُمْ صَلَّى فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَمْ يَدُرِ كُمْ صَلَّى فَلَمْ يَدُرِ كُمْ صَلَّى فَلَيْسُجُدُ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ فَإِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ الشَّيْطَانُ فَقَالَ إِنَّكَ قَدُ أَخْدَثُتَ فِى صَلَاتِكَ فَلَمْ يَدُرِكَ كُمْ صَلَّى فَلَيْسُجُدُ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ فَإِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ فَقَالَ إِنَّكَ قَدُ أَخْدَثُتَ فِى صَلَاتِكَ فَلُمْ يَدُرُ

(۱۱۳۹۸) عیاض مُرَاتُنَا کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوسعید خدری ڈاٹٹؤ سے عرض کیا کہ بعض اوقات ہم میں سے ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اور اسے یا دنہیں رہتا کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں؟ انہوں نے فر مایا کہ نبی علیہ ارشاد فر مایا ہے جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہوا ور اسے یا دنہ رہے کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں تو اسے چاہئے کہ بیٹھے بیٹھے سہو کے دو سجد کر لے، اور جب تم میں سے کسی کے پاس شیطان آ کریوں کہے کہ تمہارا وضوٹوٹ گیا ہے تو اسے کہہدو کہ تو جھوٹ بولتا ہے، اللّا یہ کہ اس کی ناک میں بد بوآ جائے یا اس کے کان اس کی آواز س لیس۔

( ١١٤٩٩) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ آخُبَرَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ عَلِى الرَّبُعِیُّ حَدَّثَنَا آبُو الْجَوْزَاءِ غَیْرَ مَرَّةٍ قَالَ سَٱلْتُ ابْنَ عَلِی الرَّبُعِیُّ حَدَّثَنَا آبُو الْجَوْزَاءِ غَیْرَ مَرَّةٍ قَالَ سَٱلْتُ ابْنَ بِوَاحِدٍ الْحَثَرُ مِنُ ذَلِكَ وَأَقَلُ قَالَ ثُمَّ حَجَجُتُ مَرَّةً عَنُ الصَّرُفِ فَقَالَ وَزُنًا بِوَزُنِ قَالَ فَقُلْتُ إِنَّكَ قَدُ أَفْتَیْتَنِی اثْنَیْنِ بِوَاحِدٍ أَخُرَی وَالشَّیْخُ حَیٌّ فَاتَیْتَنِی فَقَالَ إِنَّ ذَلِكَ كَانَ عَنْ رَأْیِی وَهَذَا آبُو سَعِیدٍ الْخُدْرِیُّ یُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللّهِ فَلَمُ أَزَلُ أُفْتِی بِهِ مُنْدُ ٱفْتَیْتَنِی فَقَالَ إِنَّ ذَلِكَ كَانَ عَنْ رَأْیِی وَهَذَا آبُو سَعِیدٍ الْخُدْرِیُّ یُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ [راحع: ٢٧ ٤ ١٢].

(۱۱۴۹۹) ابوالجوزاء کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس ڈاٹٹؤ سے کی بیشی کے ساتھ لیکن نقد سونے جاندی کی بیٹی کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ دو کے بدلے میں ایک یا کمی بیشی کے ساتھ نقد ہوتو کوئی حرج نہیں ، پھھر صے بعد مجھے دوبارہ جج کی سعادت نصیب ہوئی ،حضرت ابن عباس ڈاٹٹؤ اس وقت تک حیات تھے ، میں نے ان سے دوبارہ وہی مسئلہ پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ نقد کے ساتھ دونوں کا وزن بھی برابر ہو، میں نے ان سے عرض کیا کہ پہلے تو آپ نے مجھے یہ فتوی دیا تھا کہ ایک بدلے دوجی جائز ہے اور میں تو اس وقت سے لوگوں کو بھی بہی مسئلہ بتارہا ہوں ، انہوں نے فرمایا کہ یہ میری رائے تھی ، بعد میں حضرت ابوسعید خدری دائے تھے یہ حدیث سائی تو میں نے حدیث کے سامنے اپنی رائے کوڑک کر دیا۔

( ١١٥٠ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ نَافِعِ قَالَ كَانَ رَجُلٌ يُحَدِّثُ ابْنَ عُمَرَ بِحَدِيثٍ عَنْ آبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فِى الصَّرُفِ قَالَ فَقَدِمَ ٱبُو سَعِيدٍ فَنَزَلَ هَذِهِ الدَّارَ فَٱخَذَ ابْنُ عُمَرَ بِيَدِى وَيَدِ الرَّجُلِ حَتَّى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فِى الصَّرُفِ قَالَ فَقَالَ مَا يُحَدِّثُنِى هَذَا عَنْكَ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ نَعَمُ بَصُرَ عَيْنِى وَسَمِعَ أُذُنِى وَأَشَارَ أَبُو سَعِيدٍ نَعَمُ بَصُرَ عَيْنِى وَسَمِعَ أُذُنِى وَأَشَارَ

بِإِصْبَعِهِ إِلَى عَيْنَيْهِ وَأَذُنَيْهِ فَمَا نَسِيتُ قَوْلَهُ بِإِصْبَعَيْهِ مِنْ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنّهُ نَهَى عَنْ اللّهَ عَيْنَهِ وَالْوَرِقِ بِالْوَرِقِ إِلّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ أَلَا لَا تَبِيعُوا غَائِبًا بِنَاجِزٍ وَلَا تُشِقُّوا أَحَدَهُمَا عَلَى الْآخَرِ [راجع: ١١٠١٩].

(۱۱۵۰۰) نافع مُیشنی کہتے ہیں کہ ایک شخص حضرت ابن عمر واللہ کو حضرت ابوسعید خدری والنی کے حوالے سے سونے چاندی کی خرید و فروخت سے متعلق حدیث سنا رہا تھا ابھی اس کی بات پوری نہ ہوئی تھی کہ حضرت ابوسعید خدری والنی بھی میں آگئے ، حضرت ابوسعید والنی کے ، انہوں نے کھڑے ہو کہ حورت ابن عمر والنی کے ، انہوں نے کھڑے ہیں ہو کہ حضرت ابن عمر والنی کا استقبال کیا ، حضرت ابن عمر والنی کے ، انہوں نے مجھے ہیں حدیث سنائی ہے اور ان کے حضرت ابن کی مطابق وہ حدیث آپ نے انہیں نی مالیا کے حوالے سے سنائی ہے ، کیا واقعی آپ نے بید حدیث نی مالیا ہے واس سے نی مالیا کہ میں نے اپنی آپھوں سے دیکھا اور اپنی کا نوں سے نی مالیا کہ واس سے کی عائب کو حاضر کے بدلے اور چاندی چاندی کے بدلے براسرابر ہی بچو ، ایک دوسر سے میں کی بیشی نہ کرواور ان میں سے کسی عائب کو حاضر کے بدلے میں مت بچو۔

(١١٥.١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرِ أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً قَالَ أَبِي و حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةً عَنْ أَبِي الْمُحَمَّدُ بُنُ بَكُرِ أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً قَالَ إِنَا الْجَتَمَعَ ثَلَاثَةٌ فَلْيَؤُمَّهُمُ أَحَدُهُمُ نَضُرَةً عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اجْتَمَعَ ثَلَاثَةٌ فَلْيَؤُمَّهُمُ أَحَدُهُمُ وَالْحَادِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اجْتَمَعَ ثَلَاثَةٌ فَلْيَؤُمَّهُمُ أَحَدُهُمُ وَالْحَادِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اجْتَمَعَ ثَلَاثَةٌ فَلْيَؤُمَّهُمُ أَحَدُهُمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اجْتَمَعَ ثَلَاثَةً فَلْيَؤُمَّهُمُ إِللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اجْتَمَعَ ثَلَاثَةً فَلْيَؤُمَّهُمُ أَحَدُهُمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اجْتَمَعَ ثَلَاثَةً فَلْيَؤُمَّهُمُ أَلَاقًا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اجْتَمَعَ ثَلَاثُةً فَلْيَؤُمَّهُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اجْتَمَعَ ثَلَاثُةً فَلْيَؤُمَّةُ مَا أَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَدَّقُهُمُ إِلَاهُ مَامَةٍ أَقُرَوهُمُ مُ إِللْهِ مَامِدِ أَقُرَولُهُمُ إِللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا الْعَلَالُ عَلَا عَلَيْهُ مُ إِلْهُ مُلْهُ مُ إِلْهُ عَلَى إِلَى الْعَلَاقُ الْعَلَى الْعَرَاقُ الْعَلَاقِ الْعَلَاقُ الْعَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ الْمَاعَةِ الْعَلَاقُ الْعَلْمُ الْعَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ اللّهُ الْعَلَاقُ اللّهُ اللّهُ

(۱۱۵۰۱) حضرت ابوسعید رٹی ٹیٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیثیا نے فر مایا جہاں تین آ دمی ہوں تو نماز کے وقت ایک آ دمی امام بن جائے ،اوران میں امامت کازیادہ حقد اروہ ہے جوان میں زیادہ قر آن جاننے والا ہو۔

(۱۱۵۰۲) حضرت ابوسعید خدری ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ وہ لوگ نبی علیثیا کے ساتھ کسی سفر پر روانہ ہوئے اور جب پڑاؤ کیا تو مختلف ٹولیوں میں بٹ گئے ، میں اس ٹولی میں چلا گیا جہاں حضرت صدیق اکبر ڈٹاٹٹؤ بھی تھے، ہمارے ساتھ ایک دیہاتی آ دمی بھی تھا، ہم لوگ دیہا تیوں کے جس گھر میں مظہرے ہوئے تھے وہاں ایک عورت'' امید'' سے تھی ، اس دیہاتی نے اس خاتون سے کہا کہ کیاتمہاری خواہش ہے کہ تمہارے یہاں بیٹا پیدا ہو؟اگرتم مجھےا یک بکری دوتو تمہارے یہاں بیٹا پیدا ہوگا ،اس عورت نے اسے ایک بکری دے دی ،اوراس دیہاتی نے ایک وزن کے کئی ہم قافیہ الفاظ اس کے سامنے (منتر کے طور پر ) پڑھے ،اور پھر بکری ذبح کرلی۔

جب لوگ کھانے کے لئے دسترخوان پر بیٹھے تو ایک آ دمی نے لوگوں سے کہا کیا آپ کومعلوم بھی ہے کہ یہ بکری کیسی ہے؟ پھراس نے لوگوں کوسارا واقعہ سنایا تو میں نے دیکھا کہ حضرت ابو بکرصدیق بڑا ٹیڈا پے حلق میں انگلیاں ڈال کرقی کرر ہے ہیں اورا سے باہر نکال رہے ہیں۔

(۱/۱۱۵.۳) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ عُمَيْرٍ حَدَّثَنِى قَزَعَةُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدُرِى يُحَدِّثُ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَأَعْجَبَنِى فَدَنَوْتُ مِنْهُ وَكَانَ فِى نَفْسِى حَتَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَغَضِبَ غَضَبًا شَدِيدًا قَالَ فَأَحَدَّثُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَعَضِبَ غَضَبًا شَدِيدًا قَالَ فَأَحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَعَضِبَ غَضَبًا شَدِيدًا قَالَ فَأَحَدَّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَمُ أَسْمَعُهُ نَعَمُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تُشَدُّ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تُشَدُّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهُ مَعُهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَسُلَمِ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلِمَ عَلَيْهِ وَسُلُمَ عَلَيْهِ وَسُلُمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلِمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلِمَ عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهُ وَا عَلَيْهُ وَالَا عَلَمُ عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَمُ

(۱/۱۱۵۰۳) قَزَعَهُ مِينَظِيَّ كَتِمَ مِينَ كَه ايك مَرتبه انہوں نے حضرت ابوسعيد خدرى النَّوْ كونبى علينا كے حوالے سے كوئى حدیث بيان كرتے ہوئے سنا تو وہ مجھے اچھى گلى ، میں نے ان كے قریب جاكران سے بوچھا كه كيا واقعی آپ نے بيہ بات نبی علينا سے ئی علينا سے ئی ہو؟ ہاں! ہے؟ اس پر وہ شديد ناراض ہوئے اور كہنے گئے كيا میں كوئى الي حدیث بيان كروں گا جو میں نے نبی علينا سے نہ ئى موائے تين مجدوں كے يعنی مجد حرام ، مجد نبوى اور مجداقصی كے خصوصیت كے میں نے نبی علینا كہ حدوں كے يعنی مجد حرام ، مجد نبوى اور مجداقصی كے خصوصیت كے ساتھ كى اور مجد کا سفر كرنے كے ليے سوارى تيار نه كی جائے۔

(٢/١١٥.٣) وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تُسَافِرُ الْمَرْآةُ إِلَّا مَعَ زَوْجِهَا أَوْ ذِى مَحْرَمٍ مِنْهَا

(٣/١١٥٠٣) اور ميں نے نبی عليہ کو پہ فرماتے ہوئے سا ہے کہ کوئی عورت اپنے شوہر يامحرم کے بغير سفرنہ کرے۔ (٣/١١٥.٣) وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا صِيَامَ فِي يَوْمَيْنِ يَوْمِ الْأَصْحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ [راجع: ٥٥١١].

(٣/١١٥٠٣) اور ميں نے نبي مَائِيا كويہ فرماتے ہوئے بھى ساہے كەدودن يعنى عيدالفطراور عيدالانتىٰ كے دن روزه نه ركھا جائے۔ (٣/١١٥.٣) وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: لَا صَلَاةً بَعْدَ صَلَاتَيْنِ: صَلَاقِ الْفَجْرِ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمْسُ، وَصَلَاقِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغُرُبَ الشَّمْسُ. [راجع: ٥٥٠١]

(۱۱۵۰۳/۳)اور میں نے نبی ملیٹیا کو بیفر ماتے ہوئے بھی سنا ہے کہ دونماز وں یعنی نماز عصر کے بعد سے غروب آفتاب تک اور نماز فجر کے بعد سے طلوع آفتاب تک دووقتوں میں نوافل نہ پڑھے جائیں۔ (١٥٠٤) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنِي حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بُنُ زِيَادٍ الْمِعُولِيُّ عَنِ الْعَلَاءِ بُنِ بَشِيرِ الْمُدُرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُنزِيِّ عَنُ أَبِي الصِّدِيقِ النَّاجِيِّ عَنُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُنْ مُ بِالْمَهْدِيِّ يُبْعَثُ فِي أُمَّتِي عَلَى اخْتِلَافٍ مِنُ النَّاسِ وَزَلَازِلَ فَيَمْلَأُ اللَّهُ قُلُوبَ أَمَّةٍ مُحَمَّدٍ غِنَى فَلَا يَحْتَاجُ جَوْرًا وَظُلُمًا وَيَرْضَى عَنْهُ سَاكِنُ السَّمَاءِ وَسَاكِنُ اللَّرْضِ وَيَمْلَأُ اللَّهُ قُلُوبَ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ غِنَى فَلَا يَحْتَاجُ أَحَدٌ إِلَى أَحَدٍ فَيُنَادِى مُنَادٍ مَنْ لَهُ فِي الْمَالِ حَاجَةٌ قَالَ فَيَقُومُ رَجُلٌ فَيَقُولُ أَنَا فَيُقَالُ لَهُ الْتَا السَّادِنَ يَعْنِى الْحَازِنَ فَقُلُ لَهُ قَالَ لَكَ الْمَهْدِيُّ أَعْطِنِي قَالَ فَيَقُومُ رَجُلٌ فَيَقُولُ لَهُ فَيُقَالُ لَهُ اخْتَشِى فَلِا السَّادِنَ يَعْنِي النَّافِينَ الْمَهْدِيُّ أَعْطِنِي قَالَ فَيَقُولُ لَهُ فَيُقَالُ لَهُ احْتَشِى فَيَخْتَشِى فَإِذَا آخْرَزَهُ الْمُعْرِيْنَ أُو فِي الْمَهْ الْوَعَجْزَ عَنِّى مَا وَسِعَهُمْ قَالَ فَيَمُكُثُ سَبْعَ سِنِينَ أَوْ ثَمَانِ سِنِينَ أَوْ يُسْعَلَ أَوْ يُسْعَى الْمَعْ سِنِينَ أَوْ ثَمَانٍ سِنِينَ أَوْ يُسْعَلَى الْمُعْدِى وَلَا عَيْشَ بَعْدَهُ [راحع: ١٦٣٤ ].

(۱۱۵۰۳) حضرت ابوسعید خدری ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا میں تہمیں مہدی کی خوشخبری سنا تا ہوں جو میری امت میں اس وقت ظاہر ہوگا جب اختلا فات اور زلز لے بکشرت ہوں گے، اور وہ زمین کواس طرح عدل وانصاف سے بھر دے گا جیتے قبل ازیں وہ ظلم وستم سے بھری ہوئی ہوگی ،اس سے آسان والے بھی خوش ہوں گے اور زمین والے بھی ،اور اس کے زمانے میں اللہ امت محمد سے کو دلوں کوغناء سے بھر دے گا، اور کوئی کسی کامختاج نہ رہے گا، حتی کہ وہ وہ ایک منا دی کو حکم دے گا اور وہ نداء میں اللہ امت محمد سے مال کی ضرورت ہو، وہ ہمارے پاس آ جائے ،تو صرف ایک آدی اس کے پاس آئے گا اور کہے گا کہ جمحے ضرورت ہے، وہ اس سے کہا گا کہ تم خازن کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ مہدی تہمیں حکم دیتے ہیں کہ جمحے مال عطاء کرو، خزا نجی حسب حکم اس سے کہا کہ اپنے ہا تھوں سے بھر بھر کر اٹھا او، جب وہ اسے ایک کپڑے میں لپیٹ کر ہا ندھ لے گا تو اس خزا نجی حسب حکم اس سے کہا کہ میں تو امت محمد سے میں سب سے زیادہ بھوکا نکلا، کیا میرے پاس اتنا نہیں تھا جو اوگوں کے پاس تھا ۔

(پیسوچ کروہ سارا مال واپس لوٹا دے گالیکن وہ اس سے واپس نہیں لیا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ ہم لوگ دے کرواپس نہیں لیتے ) ، سات ، یا آٹھ یا نوسال تک یہی صورت حال رہے گی ، اس کے بعد زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ( ١١٥٠٥ ) حَدَّثَنَا زَیْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنِی جَعْفَرُ بْنُ سُلَیْمَانَ حَدَّثَنَا الْمُعَلَّی بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ بَشِیرٍ الْمُزَنِی وَکَانَ بَکَّاءً عِنْدَ اللَّمُ وَ رَادَ فِیهِ وَکَانَ بَکَّاءً عِنْدَ اللَّمُ لَا نَقُبلُ شَیْنًا أَعْطَیْنَاهُ وَزَادَ فِیهِ فَیَادُمُ فَیَانِی بِهِ السَّادِنَ فَیَقُولُ لَهُ لَا نَقُبلُ شَیْنًا أَعْطَیْنَاهُ

(۱۱۵۰۵) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١١٥.٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنِى فُضَيْلُ بُنُ مَرْزُوقٍ مَوْلَى بَنِى عَنْزٍ عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ عَنْ آبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ ٱخَدَّ إِلَّا بِرَحْمَةِ اللَّهِ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ

## هي مُناهُ المَّهُ وَضِل مِنْ مِنْ مِنْ الْمُ الْمُعْنِينِ مِنْ الْمُ الْمُعْنِينِ الْمُؤْرِنُ الْمُنْ الْمُ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنِ

وَلَا أَنْتَ قَالَ وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدُنِيَ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ وَقَالَ بِيَدِهِ فَوْقَ رَأْسِهِ [احرحه عبد بن حميد (٩٣) قال الهيثمي في زوائده: رواه احمد واسناده حسن وقال شعيب: صحيح لغيره وهذا اسناد ضعيف].

(۱۱۵۰۱) حضرت ابوسعید ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹیا نے فر مایا کو کی شخص اللہ کی مہر بانی کے بغیر جنت میں نہیں جاسکے گا ،صحابہ ً کرام ڈٹاٹنڈ نے پوچھایا رسول اللہ! آپ بھی نہیں؟ فر مایا میں بھی نہیں ،الا یہ کہ میرا رب مجھے اپنی مغفرت اور رحمت سے ڈھانپ کے ، یہ جملہ کہہ کرآپ ٹاٹنٹیٹم نے اپنا ہاتھ اپنے سر پر رکھا۔

(١١٥.٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِى ابْنَ إِسْحَاقَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِزْرَةُ الْمُسْلِمِ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ فَمَا كَانَ إِلَى الْكَعْبِ فَلَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِزْرَةُ الْمُسْلِمِ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ فَمَا كَانَ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِزْرَةُ الْمُسْلِمِ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ فَمَا كَانَ إِلَى النَّانِ إِراحِع: ٢٣ .١١].

(۷۰۵) حضرت ابوسعید را تفوی ہے کہ نبی علینا نے فر مایا مسلمان کی تہبند نصف پنڈ لی تک ہونی چاہئے ، پنڈ لی اور مخنوں کے درمیان ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن تہبند کا جو حصہ مخنوں سے نیچے ہوگا وہ جہنم میں ہوگا۔

( ١١٥.٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بُنُ نَجِيحٍ عَنُ يَزِيدَ الْفَقِيرِ قَالَ قُلْتُ لِآبِى سَعِيدٍ الْحُدْرِى إِنَّ مِنَّا رِجَالًا هُمُ أَقُرَوُنَا لِلْقُرُآنِ وَٱكْثَرُنَا صَلَاةً وَأَوْصَلُنَا لِلرَّحِمِ وَٱكْثَرُنَا صَوْمًا خَرَجُوا عَلَيْنَا بِأَسْيَافِهِمُ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَخُرُجُ قَوْمٌ يَقُرَنُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَمُولُونَ مِنْ الدِّينِ كَمَا يَمُرُقُ السَّهُمُ مِنْ الرَّمِيَّةِ

(۱۵۰۸) یزیدالفقیر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت ابوسعید خدری ڈاٹٹؤ سے عرض کیا کہ ہم میں پھھ آدمی تھے جو ہم سب سے زیادہ قر آن کی تلاوت کرتے ،سب سے زیادہ فماز پڑھے ،صلد حی کرتے اور روزے رکھتے تھے، لیکن اب وہ ہمارے سامنے تلواریں سونت کر آگئے ہیں ،انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی علیہ اگھ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کو غفر یب ایک الی قوم کا فروج ہوگا جو تر آن تو پڑھے گی لیکن وہ اس کے حلق سے نیچ نہیں اترے گا اور وہ لوگ دین سے اس طرح نکل جا تیں گے جیسے تیر شکارے نکل جاتا ہے۔ پڑھے گی گین وہ اس کے حلق سے نیچ نہیں اترے گا اور وہ لوگ دین سے اس طرح نکل جاتیں گے جیسے تیر شکارے نکل جاتا ہے۔ (۱۵۰۹) حَدَّ فَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَیْدٍ حَدَّ فَنَا الْاَعْمَشُ عَنُ آبِی سُفیّانَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ آبِی سَعِیدٍ قَالَ دَحَلْتُ عَلَی رَسُولِ اللّهِ صَدِّی اللّهِ صَدِّی اللّهِ صَدِّی اللّهِ صَدِّی اللّهِ عَدَیْ وَسُلّمَ وَ هُو یُصَدِّی عَلَی حَصِیدٍ وَیَسْجُدُ عَلَیْهِ [راجع: ۱۱۰۸۷].

(۱۱۵۰۹) حضرت ابوسعید خدری ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی علیقا کی خدمت میں حاضر ہوا تو نبی علیقائے چٹائی پرنماز پڑھی اور اس پرسجدہ کیا تھا۔

( ١١٥١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ عَنُ أَبِي صَالِحٍ عَنُ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْرِدُوا بِالظُّهْرِ فِي الْحَرِّ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَوْحٍ جَهَنَّمَ هَكَذَا قَالَ الْأَعْمَشُ مِنْ فَوْحٍ جَهَنَّمَ وَالْحَرِ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ فَوْحٍ جَهَنَّمَ وَالْحَرِ اللَّهُ اللِّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّ

### هُ الْمُ الْمُرْبِينِ مِنْ الْمُ الْمُرْبِينِ مِنْ أَنْ الْمُورِينِ الْمُؤْرِينِ الْمُؤْرِي الْمُؤْرِينِ الْمُؤْرِي الْمُؤْرِينِ الْمُؤْرِي الْمُؤْرِي الْمُؤْرِيلِ الْمُؤْرِي الْمُؤْرِي الْمُؤْرِي الْمُؤْرِي الْمُؤْرِي الْمُؤْرِي الْمُؤْرِي الْمُؤْرِيلِ الْمُؤْرِي الْمُؤْرِي الْمُؤْرِي الْمُؤْرِي الْمُؤْرِي الْمُؤْرِي الْمُؤْرِي الْمُؤْرِي الْمُؤْرِي ال

(۱۱۵۱۰) حضرت ابوسعید خدری ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیظانے فر مایا (جب گری کی شدت بڑھ جائے تو) نماز ظہر کوٹھنڈے وقت میں پڑھا کرو کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کی تپش کا اثر ہوتی ہے۔

( ١١٥١١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنُ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ عَنُ آبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلَكَ الْمُثْرُونَ قَالُوا إِلَّا مَنْ قَالَ هَلَكَ الْمُثْرُونَ قَالُوا إِلَّا مَنْ قَالَ هَلَكَ الْمُثُرُونَ قَالُوا إِلَّا مَنْ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَقَلِيلٌ مَا هُمْ [راجع: ١١٢٧٩]. حَتَّى خِفْنَا أَنْ يَكُونَ قَدْ وَجَبَتْ قَالَ إِلَّا مَنْ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكُذَا وَقَلِيلٌ مَا هُمْ [راجع: ١١٢٧٩].

(۱۱۵۱۱) حضرت ابوسعید ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی مالیٹا نے فر مایا مال و دولت کی ریل پیل والے لوگ ہلاک ہو گئے ،ہم ڈر گئے ، پھر نبی علیٹا نے فر مایا سوائے ان لوگوں کے جواپنے ہاتھوں سے بھر بھر کر دائیں بائیں اور آ گےتقسیم کریں کیکن اپسے لوگ بہت تھوڑ ہے ہیں۔

(١١٥١٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ عَنُ إِسُمَاعِيلَ بُنِ رَجَاءٍ عَنُ آبِيهِ قَالَ أَوَّلُ مَنُ آخُرَجَ الْمِنْبَرَ يَوْمَ الْعِيدِ مَرُوَانُ وَأَوَّلُ مَنُ بَدَأَ بِالْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا مَرُوَانُ خَالَفْتَ السُّنَّةَ أَخُرَجُتَ الْمِنْبَرَ وَلَعْ يَكُ يُخُرَجُ وَبَدَأْتَ بِالْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ مَنُ هَذَا قَالُوا فُلانُ بُنُ فُلانٍ قَالَ أَمَّا هَذَا فَقَدُ وَلَمْ يَكُ يُخُرَجُ وَبَدَأْتَ بِالْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ مَنُ هَذَا قَالُوا فُلانُ بُنُ فُلانٍ قَالَ أَمَّا هَذَا فَقَدُ قَالُ مَنْ يَكُوبُ وَمَكَلِيهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ رَأَى مُنْكَوًا فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يُغَيِّرَهُ بِيَدِهِ فَانُ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْهِ وَ ذَلِكَ آضْعَفُ الْإِيمَانِ [راحع: ١١٠٨٩].

(۱۱۵۱۲) مروی ہے کہ ایک مرتبہ مروان نے عید کے دن منبر نکلوایا جونہیں نکالا جاتا تھا اور نماز سے پہلے خطبہ دینا شروع کیا جو کہ پہلے بھی نہیں ہوا تھا، بید دیکھ کرایک آ دی کھڑا ہو کر کہنے لگا مروان! تم نے سنت کی مخالفت کی ،تم نے عید کے دن منبر نکلوایا جو کہ پہلے بھی نہیں نکالا جاتا تھا، اور تم نے نماز سے پہلے خطبہ دیا جو کہ پہلے بھی نہیں ہوا تھا، اس مجلس میں حضرت ابوسعید خدر رہا تھؤ بھی تھے، انہوں نے بوچھا کہ بیر آ دمی کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ فلال بن فلال ہے، انہوں نے فر مایا کہ اس شخص نے اپنی ذمہ داری بوری کردی، میں نے نبی طایشا کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے کہتم میں سے جوشخص کوئی برائی ہوتے ہوئے دیکھے اور اسے ہاتھ سے بدلنے کی طاقت نہیں رکھتا تو زبان سے اور اگر زبان سے بھی نہیں کرسکتا تو بلا سے اور اگر زبان سے بھی نہیں کرسکتا تو دل سے اسے براسمجھے اور بیا بمان کا سب سے کمز وردرجہ ہے۔

( ١١٥١٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنُ آبِي سُفْيَانَ عَنُ جَابِرٍ عَنُ آبِي سَعِيدٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّى مُتَوَشِّحًا [راجع: ١١٠٨٨].

(۱۱۵۱۳) حضرت ابوسعید خدری ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی ملیٹی کی خدمت میں حاضر ہوا تو نبی ملیٹیا نے ایک کپڑے میں اس کے دونوں پلو دونوں کندھوں پرڈال کرنماز پڑھی۔

( ١١٥١٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِى نَافِعٌ قَالَ بَلَغَ ابْنَ عُمَرَ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَأْثُرُ حَدِيثًا

عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّرُفِ فَأَخَذَ يَدِى فَذَهَبْتُ أَنَا وَهُوَ وَالرَّجُلُ فَقَالَ مَا حَدِيثٌ بَلَغَنِى عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّرُفِ فَقَالَ سَمِعَتُهُ أُذُنَاىَ وَوَعَاهُ قَلْبِي مِنُ رَسُولِ اللَّهِ عَنْكَ تَأْثُرُهُ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا الْفَضَة عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلُ وَلَا الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا الْفِضَة عَلَى بَعْضِ وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ [راجع: ١١٠١٩].

(۱۱۵۱۳) نافع مُینی کے بین کہ ایک شخص حضرت ابن عمر رہا تھا کو حضرت ابوسعید خدری بڑا تھا کی کا ہاتھ کی گڑا اور ہم حضرت ابوسعید بڑا تھا کے بیدو فروخت سے متعلق حدیث سنار ہا تھا، حضرت ابن عمر بڑا تھا کیا ہے جانہوں نے مجھے ہا ہوں نے کھڑے ، انہوں نے کھڑے ، انہوں نے کھڑے ، انہوں نے کھڑے ، انہوں نے کھڑے انہوں نے محکم ایک کا استقبال کیا، حضرت ابن عمر بڑا تھا کے ان سے فر مایا کہ انہوں نے مجھے ایک حدیث سنائی ہے اور ان کے خیال کے مطابق وہ حدیث آپ نے انہیں نبی علیا کے حوالے سے سنائی ہے ، کیا واقعی آپ نے بید حدیث نبی علیا ہے تن ہے ؛ انہوں نے فر مایا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنے کا نوں سے نبی علیا کو یہ فر ماتے ہوئے سنا کہ مون سونے کے بدلے اور چاندی چاندی کے بدلے براسرابر ہی بیچو، ایک دوسرے میں کمی بیشی نہ کرواور ان میں سے کی غائب کو حاضر کے بدلے میں مت بیچو۔

( ١١٥١٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنُ مُجَالِدٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَدَّاكِ عَنُ أَبِى سَعِيدٍ قَالَ سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ جَنِينِ النَّاقَةِ وَالْبَقَرَةِ فَقَالَ إِنْ شِئْتُمْ فَكُلُوهُ فَإِنَّ ذَكَاتَهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ [راجع: ١٧٢٨٠].

(۱۱۵۱۵) حضرت ابوسعید خدری دان شخطے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم نے نبی علیقیاسے بید مسئلہ پوچھا کہ اگر کسی اونٹنی یا گائے کا بچہ اس کے پیٹ میں ہی مرجائے تو کیا تھم ہے؟ نبی علیقیانے فر مایا اگر تمہاری طبیعت جا ہے تو اسے کھا سکتے ہو کیونکہ اس کی ماں کا ذرج ہونا دراصل اس کا ذرج ہونا ہی ہے۔

(١١٥١٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعُمَشِ عَنْ ذَكُوَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِ دُوا بِالصَّلَاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ [تقدم في مسند ابي هريرة: ١٨٨٨]. (١١٥١١) حضرت ابو بريره المُنْ يُن مِه مروى ہے كه نبى عَلَيْهِ نے فرما يا جب كرى كى شدت برُ ھ جائے تو نما زكو تُحند ہے وقت ميں پڑھا كروكي وَنك بَرَى كَ شدت برُ ھ جائے تو نما زكو تُحند ہو وقت ميں پڑھا كروكي وَنك بَرَى كى شدت برُ ھ جائے تو نما زكو تُحند ہو تا ہے۔

( ١١٥١٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ شِدَّةُ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ [راجع: ١١٠٧٨].

(۱۱۵۱۷) حضرت ابوسعیدخدری ڈاٹٹڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا (جب گرمی کی شدت بڑھ جائے تو) نما زظہر کوٹھنڈے وقت میں پڑھا کرو کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کی تپش کا اثر ہوتی ہے۔

( ١١٥١٨ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنِ التَّيْمِيِّ حَدَّثَنَا أَبُو نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَمْنَعَنَّ

### هِ مُنالِمَ الْمَدِينَ بَلِ يُسِيدُ مِنْ أَنْ يُسْلِمُ الْمِيدِ مِنْ إِلَيْ الْمُؤْرِنُ فِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

أَحَدَكُمْ هَيْبَةُ النَّاسِ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِحَقِّ إِذَا رَآهُ أَوْ شَهِدَهُ أَوْ سَمِعَهُ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ وَدِدْتُ أَنِّى لَمْ أَكُنْ سَمِعْتُهُ وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ وَدِدْتُ أَنِّى لَمْ أَكُنْ سَمِعْتُهُ وَرَاحِع: ٢١٠٣٠].

(۱۱۵۱۸) حضرت ابوسعید خدری و النظر سے مروی ہے کہ نبی علیلیا نے فر مایا لوگوں کی ہیبت اور رعب و دبد ہتم میں سے کسی کوخل بات کہنے سے ندرو کے ، جبکہ وہ خودا سے دیکھ لے ، یا مشاہدہ کر لے یاس لے ، حضرت ابوسعید و النظر کہتے ہیں کہ کاش! میں نے یہ حدیث ندین ہوتی ۔

( ١١٥١٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ عَنْ يَحْيَى عَنْ عِيَاضٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِئَ قَالَ أَحَدُنَا يُصَلِّى لَا يَدْرِى كُمْ صَلَّى قَالَ أَحَدُنَا يُصَلِّى لَا يَدْرِى كُمْ صَلَّى فَلْيَسُجُدُ كُمْ صَلَّى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَمْ يَدْرِ سَجْدَتَيْنِ فَإِنْ أَتَاهُ الشَّيْطَانُ فَقَالَ إِنَّكَ قَدْ أَحْدَثْتَ فَلْيَقُلُ كَذَبْتَ إِلَّا مَا وَجَدَ رِيحًا بِأَنْفِهِ أَوْ صَوْتًا بِأَذْنِهِ

(۱۱۵۱۹) عیاض پُرِیالیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوسعید خدری ڈاٹیؤئے عرض کیا کہ بعض اوقات ہم میں ہے ایک آدی نماز
پڑھ رہا ہوتا ہے اور اسے یا دنہیں رہتا کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ نبی علیہ ارشاد فرمایا ہے جب تم
میں سے کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہوا ور اسے یا دنہ رہے کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں تو اسے چاہئے کہ بیٹھے ہیئے ہو کے دو
سجد ہے کر لے ، اور جب تم میں سے کسی کے پاس شیطان آ کریوں کہے کہ تمہارا وضوٹوٹ گیا ہے تو اسے کہہدو کہ تو جھوٹ بولتا
ہے ، اللہ یہ کہ اس کی ناک میں بد بوآ جائے یا اس کے کان اس کی آواز س کیں۔

( ١١٥٢ ) حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بُنُ عَمْرٍ و حَدَّثَنَا أَبَانُ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِلَالِ بُنِ عِيَاضٍ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ

(۱۱۵۲۰) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١١٥٢١ ) حَدَّثَنَاهُ يُونُسُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ هِلَالِ بُنِ عِيَاضٍ

(۱۱۵۲۱) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

(١١٥٢١م) وحَدَّثَنَاه عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنِى عِيَاضُ بْنُ هِلَالٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ [راجع: ١١٠٩٨].

(۱۱۵۲۱م) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١١٥٢٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ ثَوْبَانَ قَالَ حَدَّثَنِى أَبُو رِفَاعَةَ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ قَالَ إِنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِى أَمَةً وَأَنَا أَعْزِلُ عَنْهَا وَإِنِّى أَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ وَإِنَّ الْيَهُودَ تَزْعُمُ أَنَّهَا الْمَوْؤُدَةُ الصَّغْرَى قَالَ كَذَبَتُ يَهُودُ إِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَخْلُقَهُ لَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ تَرُدَّهُ [راحع: ١٣٠٨].

## وي مُنالِهُ اَمَدُن بَن بِيَةِ مِنْ مِن الْمُ الْمُدِن بِن بِينَةِ مِنْ الْمُ الْمُدِن بِينَ مِنْ الْمُ الْمُ اللهِ اللهُ الل

(۱۱۵۲۲) حضرت ابوسعید خدری بڑگائئ ہے مروی ہے کہ ایک آ دمی نبی ملیٹا کی خدمت میں حاضر ہوکر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ! میری ایک باندی ہے، میں اس سے عزل کرتا ہوں، میں وہی چاہتا ہوں جوایک مرد چاہتا ہے اور میں اس کے حاملہ ہونے کواچھا نہیں سمجھتا اور یہودی کہا کرتے ہیں کہ عزل زندہ در گور کرنے کی ایک چھوٹی صورت ہے، نبی علیٹانے فرمایا کہ یہودی غلط کہتے ہیں،اگراللہ کسی چیز کو پیدا کرنے کاارادہ کرلے تو کسی میں اتنی طافت نہیں ہے کہ وہ اس میں رکاوٹ بن سکے۔

( ١١٥٢٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعَزُلِ أَنْتَ تَخُلُقُهُ أَنْتَ تَرُزُقُهُ أَقِرَّهُ قَرَارَهُ فَإِنَّمَا ذَلِكَ الْقَدَرُ [انظر: ١١٧٦٦، ١٩٣١].

(۱۱۵۲۳) حضرت ابوسعید خدری والنی سے مروی ہے کہ نبی علیہ ایٹ '' عزل' کے بارے گفتگو کرتے ہوئے فرمایا کیااس نومولود کوتم پیدا کروگے؟ کیاتم اسے رزق دوگے؟ اللہ نے اسے اس کے ٹھکانے میں رکھ دیا تو یہ تقدیر کا حصہ ہے اور یہی تقدیر ہے۔ (۱۸۵۶) حَدَّثَنَا یَحْیَی عَنْ مَالِلِ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ثَنَا مَالِكٌ عَنِ الزُّهْرِیِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ

عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمُ الِّنَّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ

(۱۱۵۲۳) حَفرت ابوسعيد خدرى التَّنَّ التَّهِ مروى ہے كه نبى طَيَّا نے فرما يا جبتم اذان سنوتو وہى جملے كها كرو جومؤذن كهتا ہے۔ (۱۱۵۲۵) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنُ مُجَالِدٍ حَدَّثَنِى أَبُو الْوَدَّاكِ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَصُومُوا يَوْمَ الْفِطْرِ وَلَا يَوْمَ الْأَضْحَى وَلَا تُصَلُّوا بَعُدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَعُرُبَ الشَّمُسُ وَلَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثًا إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ وَلَا تُشَدُّ اللِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثًة مَسَاجِدَ مَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِى وَمَسْجِدِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ [انظر: ٥٥ ، ١١].

(۱۱۵۲۵) حضرت ابوسعید خدری ڈگائٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹی نے فر مایا دو دن کا روز ہ اور دوموقع پرنماز نہ پڑھو،عیدالفطراور عیدالفطراور عیدالفطراور عیدالفطراور عیدالفطرا کی کا روز ہ نہ رکھو،نمازِ فجر کے بعد طلوع آفتاب تک اور نمازِ عصر کے بعد غروب آفتاب تک نوافل نہ پڑھو، کو کی عورت تین دن کا سفرا پنے محرم کے بغیر نہ کرے ،اور سوائے تین مسجدوں کے یعنی مسجد حرام ،مسجد نبوی اور مسجد اقصلی کے خصوصیت کے ساتھ کسی اور مسجد کا سفر کرنے کے لیے سواری تیار نہ کی جائے۔

( ١١٥٢٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى وَوَكِيعٌ عَنُ زَكِرِيَّا حَدَّثَنِى عَامِرٌ قَالَ كَانَ أَبُو سَعِيدٍ وَمَرُوَانُ جَالِسَيْنِ فَمُرَّ عَلَيْهِمَا بِجَنَازَةٍ فَقَامَ أَبُو سَعِيدٍ فَقَالَ مَرُوَانُ اجُلِسُ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فَقَامَ مَرُوَانُ وَقَالَ وَكِيعٌ مَرَّتُ بِهِ جَنَازَةٌ فَقَامَ [راحع: ٢٥٤٧].

(۱۱۵۲۱)عامر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابوسعید خدری ڈاٹٹڈاور مروان بیٹھے ہوئے تھے کہ وہاں ہے کسی جنازے کا گذر ہوا حضرت ابوسعید ڈاٹٹڈ تو کھڑے ہو گئے لیکن مروان کہنے لگا کہ بیٹھ جائے ،حضرت ابوسعید خدری ڈاٹٹڈ نے فر مایا کہ نبی علیلا کے سامنے سے جنازہ گذرا تھا تو آپ مُناٹٹیڈ کھڑے ہو گئے تھے ،اس پر مروان کو بھی کھڑا ہونا پڑا۔

### هِ مُناهُ المَوْرِينَ بِل بِيدِ مِنْ مِي اللهِ اللهِ مِنْ الْهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

(١١٥٢٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بُنُ قَيْسٍ أَنَّهُ سَمِعَ عِيَاضَ بُنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِئَّ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخُرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ يُصَلِّى تَيْنِكَ الرَّكُعَتَيْنِ [راجع: ١١٢٨٣].

(۱۱۵۲۷) حفرت ابوسعید ڈاٹنڈ ہے مروی ہے کہ نبی ملیٹا عیدالفطر کے دن اپنے گھرے (عیدگاہ کے لئے ) نکلتے اورلوگوں کو دو رکعت نماز پڑھاتے۔

( ١١٥٢٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنُ دَاوُدَ بُنِ قَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنِى عِيَاضٌ حَدَّثَنِى أَبُو سَعِيدٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُرُجُ يَوْمَ الْعِيدِ قَالَ يَحْيَىٰ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى فَيُصَلِّى بِالنَّاسِ رَكَعَتَيْنِ فَيَقُومُ قَائِمًا فَيَسْتَقْبِلُ النَّاسَ بِوَجْهِهِ وَيَقُولُ تَصَدَّقُوا فَكَانَ أَكْثَرَ مَنْ يَتَصَدَّقُ النِّسَاءُ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بِالْخَاتَمِ وَالْقُرْطِ وَالشَّيْءِ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ فَإِنْ كَانَتُ لَهُ حَاجَةٌ أَوْ أَرَادَ أَنْ يَضَعَ بَعْثًا تَكَلَّمَ وَإِلَّا انْصَرَفَ [راجع: ١١٢٨٣].

(۱۱۵۲۸) حضرت ابوسعید ٹاٹیڈئے سے مروی ہے کہ نبی مالیٹیا عیدالفطر کے دن اپنے گھر ہے (عیدگاہ کے لئے) نکلتے اورلوگوں کو دو رکعت نماز پڑھاتے ، پھرآ گے بڑھ کرلوگوں کی جانب رخ فر مالیتے ،لوگ بیٹھے رہتے اور نبی مالیٹیا انہیں تین مرتبہ صدقہ کرنے کی ترغیب دیتے ،اکثر عورتیں اس موقع پر بالیاں اورانگوٹھیاں وغیرہ صدقہ کر دیا کرتی تھیں ، پھراگر نبی مالیٹیا کوشکر کے خوالے سے کوئی ضرورت ہوتی تو آپ مَثَالِیْلِیَّ کیمیان فر مادیتے ،ورنہ واپس چلے جاتے۔

( ١١٥٢٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَعَفَّانُ وَعَبُدُ الصَّمَدِ قَالُوا حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنُ أَبِى عِيسَى الْأُسُوارِيِّ عَنُ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ زَجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ الشُّرُبِ قَائِمًا [راجع: ١١٢٩٨].

(۱۱۵۲۹)حضرت ابوسعید خدری ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیمیانے کھڑے ہوکر پانی پینے سے ختی سے منع فر مایا ہے۔

( ١١٥٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدُّتَنِى فُضَيْلُ بُنُ مَرُزُوقٍ عَنْ عَطِيَّةً عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ قَالَ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنُ الْعُسُلِ

مِنُ الْجَنَابَةِ فَقَالَ ثَلَاثًا فَقَالَ إِنِّي كَثِيرُ الشَّعْرِ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرَ شَعْرًا مِنْكَ وَأَطْيَبَ إِقَالَ الأَلِهَانِي: صحيح بما بعده (ابن ماحة: ٧٥) قال شعيب: صحيح لغيره وهذا اسناد ضعيف عشعرًا مِنْكَ وَأَطْيَبَ إِقَالَ الأَلِهَانِي: صحيح بما بعده (ابن ماحة: ٧٥) قال شعيب: صحيح لغيره وهذا اسناد ضعيف الشعرُ المائلة وأَطْيَبَ إِقَالَ الأَلِهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيهِ وَمَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَمَنْ مَرْتِهِ مِنْ إِلَى بَهِتَ زياده اور يَانَ بَهَا تَا اللهُ عَلَيْهِ كَ بَالْ بَهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ المَالِمَ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ مَرْ إِلَى بَهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ الل

( ١١٥٣١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ حَدَّثَنَا أَبُو نَضْرَةَ الْعَبْدِيُّ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدُرِیِّ قَالَ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى أَصْحَابِهِ تَأَخُّرًا فَقَالَ تَقَدَّمُوا فَأْتَمُّوا بِى وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ وَلَا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمُ اللَّهُ [راجع: ١١١٥].

### وي مُناهَا مَوْن بن بيدِ مترجم في ١٦٥ و ١٦٥ و ١١٥ مناه الن سعيْدِ الحُدُن ري عيد الله الله الله المؤلف و ١٦٥ ا

(۱۱۵۳۱) حضرت ابوسعیدخدری ڈٹاٹنڈ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیقیا نے صحابہ ٹٹاٹیٹا کو دیکھا کہ وہ کچھ پیچھے ہیں تو نبی علیقیا نے فر مایاتم آگے بڑھ کرمیری افتداء کیا کرو، بعد والے تمہاری افتداء کریں گے، کیونکہ لوگ مسلسل پیچھے ہوتے رہیں گے یہاں تک کہ اللہ انہیں قیامت کے دن پیچھے کردے گا۔

(١١٥٣٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ مَوْهَبٍ عَنُ عَمِّهِ عَنُ مَوْلَى لِأَبِى سَعِيدٍ الْخُدُرِى آنَّهُ كَانَ مَعَ أَبِى سَعِيدٍ وَهُوَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَدَخَلُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَى رَجُلًا جَالِسًا وَسَطُ الْمَسْجِدِ مُشَبِّكًا بَيْنَ أَصَابِعِهِ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ فَأَوْمَا إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمُ رَجُلًا جَالِسًا وَسَطُ الْمَسْجِدِ مُشَبِّكًا بَيْنَ أَصَابِعِهِ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ فَأَوْمَا إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمُ يَوْلُ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمُ يَوْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمُ يَقُولُ إِلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمُ يَوْلُ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا يُشَبِّكُنَّ بَيْنَ أَصَابِعِهِ فَإِنَّ التَّشْبِيكَ مِنُ يَفُولُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا يُشَيِّكُنَّ بَيْنَ أَصَابِعِهِ فَإِنَّ التَّشْبِيكَ مِنُ الشَّيْطُانُ فَإِنَّ أَحَدَكُمُ لَا يَزَالُ فِي صَلَاقٍ مَا دَامَ فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى يَخُورُجَ مِنْهُ [راجع: ٥٠٤ ١١].

(۱۱۵۳۲) حفرت ابوسعید خدری ڈاٹٹوئئے کے ایک آزاد کردہ غلام کا کہنا ہے کہ ایک مرتبہ میں حضرت ابوسعید وٹاٹٹوئئے کی معیت میں نبی علیہ ایک محیت میں ایک آدمی گوٹ مار کر بیٹھا ہوا تھا اور اس نے اپنی مالیہ کے ساتھ مسجد میں داخل ہوا، نبی علیہ ان میں ایک آدمی گوٹ مار کر بیٹھا ہوا تھا اور اس نے اپنی ہاتھ کی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنسار کھی تھیں اور اپنی آپ سے باتیں کر رہا تھا، نبی علیہ ان استارہ سے منع کیالیکن وہ نبی علیہ کا اشارہ نہ بجھ سکا، نبی علیہ ان محصرت ابوسعید وٹاٹٹوئئی کی طرف متوجہ ہو کر فر مایا جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھنے آئے تو انگلیاں ایک دوسرے میں نہ بھنسائے کیونکہ بیشیطانی حرکت ہے اور جوشخص جب تک مسجد میں رہتا ہے ، مسجد سے نکلنے تک اس کا شارنماز پڑھنے والوں میں ہوتا ہے۔

(١١٥٣٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُبَارَكٍ عَنُ يَحْيَى بُنِ أَبِى كَثِيرٍ عَنُ عِيَاضٍ بُنِ هِلَالٍ عَنُ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدُرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَاءَ أَحَدَّكُمُ الشَّيْطَانُ فِى صَلَاتِهِ فَقَالَ إِنَّكَ قَدُ أَحْدَثُتَ فَلْيَقُلُ كَذَبُتَ مَا لَمُ يَجِدُ رِيحًا بِأَنْفِهِ أَوْ يَسْمَعُ صَوْتًا بِأُذْنِهِ [راحع: ١١٠٨٧].

(۱۱۵۳۳) حضرت ابوسعید خدری و التفاعی مروی ہے کہ نبی ملینیا نے ارشاد فر مایا ہے جبتم میں سے کسی کے پاس شیطان آ کر یوں کہے کہ تمہارا وضوٹوٹ گیا ہے تو اسے کہہ دو کہ تو جھوٹ بولتا ہے ، الا بیر کہ اس کی ناک میں بد بوآ جائے یا اس کے کان اس ک آ وازین لیں۔

( ١١٥٣٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ قَيْسِ بُنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بُنِ شِهَابٍ قَالَ أَوَّلُ مَنْ بَدَأَ بِالْخُطْبَةِ يَوُمَ عِيدٍ قَبْلَ الصَّلَاةِ مَرْوَانُ بُنُ الْحَكَمِ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ الصَّلَاةُ قَبْلَ الْخُطُّبَةِ فَقَالَ مَرُوَانُ تُوكَ مَا هُنَالِكَ أَبَا فُكَانٍ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ أَمَّا هَذَا فَقَدُ قَضَى مَا عَلَيْهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكُرًّا فَلْيُغَيِّرُهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعُ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ

## هُ مُنالُمُ الْمَدِّينِ بَالْ بَيْنَةِ مِنْ أَنْ مِنْ الْمُ الْمُدِينَ بِلْ بَيْنَةِ مِنْ أَنْ الْمُعَالِمُ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ

(۱۱۵۳۳) طارق بن شہاب سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ مروان نے عید کے دن نماز سے پہلے خطبہ دینا شروع کیا جو کہ پہلے بھی نہیں ہوا تھا، یہ دیکھ کرایک آ دمی کھڑا ہو کر کہنے لگا نماز خطبہ سے پہلے ہوتی ہے، اس نے کہا کہ یہ چیز متر وک ہو چکی ہے، اس مجلس میں حضرت ابوسعید خدری ڈاٹٹو بھی تھے، انہوں نے کھڑ ہے ہو کر فر مایا کہ اس شخص نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، میں نے نبی عیابی کو یہ فر ماتے ہوئے ساہے کہ تم میں سے جو شخص کوئی برائی ہوتے ہوئے دیکھے اور اسے ہاتھ سے بدلنے کی طاقت رکھتا ہو تو ایسا ہی کرے، اگر ہاتھ سے بدلنے کی طاقت نہیں رکھتا تو زبان سے اور اگر زبان سے بھی نہیں کرسکتا تو دل سے اسے براسمجھے اور یہاں کا سب سے کمز ور درجہ ہے۔

( ١١٥٣٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةً قَالَا حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ و حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعُمَشِ عَنْ ذَكُوانَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُسَافِرُ الْمَرُأَةُ سَفَرَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا إِلَّا مَعَ أَبِيهَا أَوْ أَخِيهَا أَوْ ابْنِهَا أَوْ زَوْجِهَا أَوْ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ [صححه مسلم (٣٤٠)، وابن حزيمة: (٣٤٠)، و ٢٥١، و ٢٥٠، وابن حبان (٢٧١٩)].

(۱۱۵۳۵) حضرت ابوسعید خدری ڈلٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیا انے فر مایا کوئی عورت تین یا زیادہ دن کا سفرا پنے باپ، بھائی ، بیٹے ،شوہر یامحرم کے بغیر نہ کرے۔

( ١١٥٣٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ عَنُ أَبِى صَالِحٍ عَنُ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدُرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِى فَوَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمُ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا أَدُرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمُ وَلَا نَصِيفَهُ [راجع: ١١٠٩٥].

(۱۱۵۳۱) حضرت ابوسعید خدری ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیقیانے فر مایا مبر ہے صحابہ کو برا بھلامت کہا کرو، کیونکہ اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے اگرتم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کردیے تو وہ ان میں سے کسی کے مدبلکہ اس کے نصف تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔

( ١١٥٣٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ذَكُوَانَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

(۱۱۵۳۷) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١١٥٣٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو النَّضُرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ مِثْلَهُ

(۱۱۵۳۸) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١١٥٣٩ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ إِسْحَاقَ ٱخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ ٱخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيغَةَ عَنْ حَبَّانَ بُنِ وَاسِعِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِى الثَّوْبِ الْوَاحِدِ فَلْيَجْعَلُ طَرَفَيْهِ

# هي مُناهُ احَدُن بَل يَنِيدُ مَرْمُ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللّ

عَلَى عَاتِقَيْهِ [راجع: ١١١٣٢].

(۱۱۵۳۹) حضرت ابوسعیدخدری ڈلٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹیا نے فر مایا جبتم میں سے کو کی شخص ایک کپڑے میں نماز پڑھے تو اس کے دونوں پتواپنے کندھوں پرڈال لے۔

( ١١٥٤٠) حَدَّثَنَا هَارُونُ بُنُ مَعُرُوفٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُ فَالَ حَيْوَةُ حَدَّثَنِي ابْنُ الْهَادِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ خَبَّابٍ حَدَّثَهُمْ عَنُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذُكِرَ عِنْدَهُ عَمَّهُ أَبُو طَالِبٍ فَقَالَ لَعَلَهُ أَنِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذُكِرَ عِنْدَهُ عَمَّهُ أَبُو طَالِبٍ فَقَالَ لَعَلَهُ أَنْ تَنْفَعَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُجْعَلَ فِي ضَخْضَاحٍ مِنْ النَّارِ يَبُلُغُ كَعْبَيْهِ يَعْلِى مِنْهُ دِمَاعُهُ [راحع: ١١٥٠]. أَنْ تَنْفَعَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُجْعَلَ فِي ضَخْضَاحٍ مِنْ النَّارِ يَبُلُغُ كَعْبَيْهِ يَعْلِى مِنْهُ دِمَاعُهُ [راحع: ١١٥٠]. (١١٥٥-١١) حضرت ابوسعيد رَثَ عَنْ عَمُ مَ كَهَا يَكُم مِ تَهِ عَلَى مَرْتِ بَيْ عَلَيْهِ كَسَامِ اللَّهُ عَلَيْهِ كَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاجِهِ ابوطالب كا تذكره بواتو نبى النَّا وَمَنْ النَّالِ مَا عَنْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى مَعْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مَنْ وَلَا عَلَى مَوْلَ الْمَوْلُ الْمَالُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ وَاجِهِ الوطالب كا تذكره بواتو نبى النَّهِ فَي خُواجِهُ الوطالب كا تذكره بواتو نبى النَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى مَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ الْعَالِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى الْعَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَ

(١١٥٤١) حَدَّثَنَا هَارُونُ بُنُ مَعُرُوفٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ قَالَ حَيْوَةُ حَدَّثَنِى ابْنُ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةً الْفَدِّ الْجَمْسِ وَعِشُوينَ دَرَجَةً [صححه البحارى (٦٤٦) وابن حبان (٩٤٩) والحاكم (٢٠٨/١)].[انظر: ٥٥٥٠] بِخَمْسٍ وَعِشُوينَ دَرَجَةً [صححه البحارى (٦٤٦) وابن حبان (٩٤٩) والحاكم (٢٠٨/١)].[انظر: ٥٥٠ ١] (١١٥٣) حضرت ابوسعيد خدرى والله عمروى ہے كمانہوں نے نبى علينا كو يرفر ماتے ہوئے ساكہ جماعت كے ساتھ نماز تنها نماز پر پچپني در جے زياده فضيلت رکھتی ہے۔

( ١١٥٤٢ ) وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ رَآنِى فَقَدْ رَآنِى الْحَقَّ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَكُوَّنُ بِي

(۱۱۵۴۲) اور گذشته سند ہی سے مروی ہے کہ نبی ملیٹیا نے فر مایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا تواس نے سچا خواب دیکھا کیونکہ شیطان میری شاہت اختیار نہیں کرسکتا۔

( ١١٥٤٣ ) وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبَّابٍ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ ذَكَرَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ فَيُرِيدُ أَنْ يَنَامَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَوَضَّا ثُمَّ يَنَامَ

(۱۱۵۴۳)اورگذشته سند بی سے مروی ہے کہ حضرت ابوسعید رٹاٹٹؤنے نبی ملیٹیا سے عرض کیا کہ اگر رات کووہ'' نا پاک' ہوجا ئیں اور پھرسونا جا ہیں تو کیا کریں؟ نبی ملیٹیانے انہیں تھم دیا کہ وضوکر کے سوجایا کریں۔

( ١٥٤٤) حَدَّثَنَا عَلِیٌّ بُنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ يَعْنِى ابْنَ مُبَارَكٍ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ قُرَيْطٍ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِیَّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَعَرَفَ حُدُودَهُ وَتَحَفَّظَ مِمَّا كَانَ يَنْبَعِى لَهُ أَنْ يَتَحَفَّظَ فِيهِ كَفَّرَ مَا كَانَ قَبْلَهُ

## ﴿ مُنالِهَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

(۱۱۵۴۴) حضرت ابوسعید خدری و انتخاصے مروی ہے کہ میں نے نبی علیقا کو یہ فرماتے ہوئے سا ہے کہ جو شخص رمضان کے روزے رکھے،اس کی حدود کو پہچانے اور جن چیزوں سے بچنا جا ہے ان سے بچے تو وہ اس کے گذشتہ سارے گنا ہوں کا کفارہ بن جائے گا۔

( ١٥٤٥ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا الْفُضَيْلُ بُنُ مَرْزُوقٍ عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَقْرَبَهُمْ مِنْهُ مَجْلِسًا إِمَامٌ عَادِلٌ وَإِنَّ أَبْغَضَ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَشَدَّهُمْ عَذَابًا إِمَامٌ جَائِرٌ [راجع: ١١٩٢].

(۱۱۵۴۵) حضرت ابوسعید بڑاٹنؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹیا نے فر مایا قیامت کے دن اللہ کے نز دیک تمام لوگوں میں سب سے پہندیدہ اورمجلس کے اعتبار سے سب سے قریب شخص منصف حکمران ہوگا اور اس دن سب سے زیادہ مبغوض اور سخت عذاب کا مستحق ظالم حکمران ہوگاتہ

(١١٥٤٦) حَدَّثَنَا يَعْمَرُ بُنُ بِشُو أَخْبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بُنُ أَبِى أَيُّوبَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْوَلِيدِ عَنْ أَبِى سُلِيهِ بُنُ الْوَلِيدِ عَنْ أَبِى سُلِيهِ الْخُدُرِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ وَمَثَلُ الْإِيمَانِ كَالْإِيمَانِ كَمْثُلِ الْفَرَسِ فِى آخِيَّتِهِ يَجُولُ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى آخِيَّتِهِ وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يَسْهُو ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى الْإِيمَانِ فَأَطْعِمُوا طَعَامَكُمُ الْأَتْفِيَاءَ وَأَوْلُوا مَعُرُوفَكُمُ الْمُؤْمِنِينَ [راجع: ١١٣٥].

(۱۱۵۳۲) حضرت ابوسعید خدری ڈٹاٹڈ ہے مروی ہے کہ نبی علیمیا نے فر مایا مؤمن اور ایمان کی مثال اس گھوڑ ہے کی سی ہے جو اپنے کھونٹے پر بندھا ہوا ہو، کہ گھوڑ ا گھوم پھر کر اپنے کھونٹے ہی کی طرف واپس آتا ہے اور مؤمن بھی گھوم پھر کر ایمان ہی کی طرف واپس آجاتا ہے، سوتم اپنا کھانا پر ہیزگاروں اور نیکو کارمسلمانوں کوکھلا یا کرو۔

( ١١٥٤٧ ) حَدَّثَنَاه أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِىءُ وَهَذَا أَتَهُ

(۱۱۵۴۷) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١١٥٤٨) حَدَّثَنَا عَتَّابٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنِى يَزِيدُ بْنُ أَبِى حَبِيبٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى سَعِيدٍ مَوْلَى الْمَهُرِى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدُرِى أَنَّ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ بَعْثًا إِلَى بَنِى لِحْيَانَ قَالَ الْمَهُرِى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدُرِى أَنَّ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ بَعْثًا إِلَى بَنِى لِحْيَانَ قَالَ يَعْفِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ بَعْثًا إِلَى بَنِى لِحُيَانَ قَالَ يَعْفِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْثُ بَعِثُ مِنْ كُلِّ رَجُلُونِ رَجُلٌ وَقَالَ لِلْقَاعِدِ أَيْكُمَا خَلَفَ الْخَارِجَ فِى أَهْلِهِ وَمَالِهِ بِخَيْرٍ كَانَ لَهُ مِثْلُ يَصُفِ أَجْرِ الْخَارِجِ [راحع: ١١١٦].

(۱۱۵۴۸) حضرت ابوسعید خدری بڑاٹیؤ سے مروی ہے کہ نبی مالیٹا نے بنولعیان کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ ہر دو میں سے ایک آ دمی کو جہاد کے لئے نکلنا چاہئے اور پیچھے رہنے والے کے متعلق فر مایا کہتم میں سے جوشخص جہاد پر جانے والے کے پیچھے اس کے اہل خانہ اور مال ودولت کا اچھے طریقے سے خیال رکھتا ہے ،اسے جہاد پر نکلنے والے کا نصف ثو اب ماتا ہے۔

### 

( ١٥٤٩) حَدَّثَنَا خَلَفُ بُنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا الْمُبَارَكُ عَنِ الْحَسَنِ عَنُ آبِى سَعِيدٍ الْخُدُرِى حَدَّثَهُ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَتِى بِتَمْرٍ فَأَعْجَبَهُ جَوْدَتُهُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا أَخَذُنَا صَاعًا بِصَاعَيْنِ لِنَطْعَمَهُ فَكُرِهَ ذَلِكَ وَنَهَى عَنْهُ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَتِى بِتَمْرٍ فَأَعْجَبَهُ جَوْدَتُهُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا أَخَذُنَا صَاعًا بِصَاعَيْنِ لِنَطْعَمَهُ فَكُرِهَ ذَلِكَ وَنَهَى عَنْهُ

(۱۱۵۴۹) حضرت ابوسعید خدری رفانش سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیقیا کی خدمت میں پچھ بھوریں پیش کی گئیں جن کی عمد گل آپ کو بہت اچھی لگی ،صحابہ مخالفیانے عرض کیا کہ یا رسول الله منافیقیا ہیے ہم نے آپ کے تناول فر مانے کے لئے دوصاع کے بدلے ایک صاعلی ہیں ، تو نبی علیقیانے اس پر ناپسندیدگی کا اظہار فر مایا اور اس سے منع فر مادیا۔

( ١٥٥٠) حَدَّثَنَا أَحُمَدُ بُنُ الْحَجَّاجِ أَخْبَرَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ آبِي حَازِم حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الْهَادِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ خَبَّابٍ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدُرِى أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ لَلْهُ صَلَاةً الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةً الْفَدِّ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً [راجع: ١١٥٥١].

(۱۱۵۵۰) حضرت ابوسعید خدری ڈاٹٹڑ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی ملیٹیا کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہ جماعت کے ساتھ نماز تنہا نماز پر پچپیں در جے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔

( ١١٥٥١) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الُوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنُ أَبِي صَالِحٍ عَنُ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِائَةُ رَحْمَةٍ فَقَسَمَ مِنْهَا جُزْءًا وَاحِدًا بَيْنَ الْخَلْقِ فَبِهِ يَتَرَاحَمُ النَّاسُ وَالُوَحْشُ وَالطَّيْرُ [قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٤٢٩٤].

(۱۱۵۵۱) حضرت ابوسعید را الفی سے مروی ہے کہ نبی علیقیانے فر مایا اللہ تعالیٰ کے پاس سورحمتیں ہیں، جن میں سے اللہ نے تمام جن وانس اور جانوروں پر صرف ایک رحمت نازل فر مائی ہے، اسی کی برکت سے وہ ایک دوسرے پر مہر بانی کرتے اور رحم کھاتے ہیں،اوراسی ایک رحمت کے سبب وحشی جانور تک اپنی اولا د پر مہر بانی کرتے ہیں۔

( ١٥٥٢) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنُ عَاصِمٍ بْنِ بَهُدَلَةَ عَنُ أَبِى صَالِحٍ عَنُ أَبِى هُرَيُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلَّهِ مِائَةُ رَحْمَةٍ عِنْدَهُ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ وَجَعَلَ عِنْدَكُمْ وَاحِدَةً تَرَاحَمُونَ بِهَا بَيْنَ الْجِنِّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلَّهِ مِائَةُ رَحْمَةٍ عِنْدَهُ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ وَجَعَلَ عِنْدَكُمْ وَاحِدَةً تَرَاحَمُونَ بِهَا بَيْنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَبَيْنَ الْخَلْقِ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ ضَمَّهَا إِلَيْهَا [راحع: ١٠٨٢٢].

(۱۱۵۵۲) حضرت ابو ہر رہے والی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا اللہ تعالیٰ کے پاس سور حمتیں ہیں، جن میں سے اللہ نے تمام جن وانس اور جانوروں پر صرف ایک رحمت نازل فر مائی ہے، اس کی برکت سے وہ ایک دوسرے پر مہر بانی کرتے اور رحم کھاتے ہیں، اور اسی ایک رحمت کے سبب وحثی جانور تک اپنی اولا د پر مہر بانی کرتے ہیں، اور باقی ننانوے رحمتیں اللہ کے پاس ہیں اور قیامت کے دن وہ ایک رحمت بھی ان ننانوے کے ساتھ ملا دے گا۔

( ١١٥٥٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ٱلْحُبَرَنَا عَلِيٌّ بْنُ زَيْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ آنَّ

رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ إِنَّ آسُواَ النّاسِ سَوِقَةً الّذِى يَسُوقُ صَلَاتَهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللّهِ وَكَيْفَ يَسُوقُهَا قَالَ لَا يُتِمُّ رُكُوعَهَا وَلَا سُجُودَهَا [احرجه عبد بن حميد (۹۹۱) قال شعيب: حسن وهذا اسناد ضعيف] يَسُوقُهَا قَالَ لَا يُتِمُّ رُكُوعَهَا وَلَا سُجُودَهَا [احرجه عبد بن حميد (۱۱۵۵۳) حضرت ابوسعيد خدري الله عن مروى ہے کہ نبي عليه فرماياسب سے بدترين چوروه ہے جونمازيس چوري كرے، صحابہ الله الله عليه الله عليه عن الله عبد الله عبد الله عليه الله عبد ال

(١١٥٥٤) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَمُرُو بُنُ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دَخَلَ أَهُلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَأَهُلُ النَّارِ النَّارَ قَالَ يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَنْ كَانَ فِى قَلْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دَخَلَ أَهُلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ وَأَهُلُ النَّارِ النَّارَ قَالَ يَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دَخَلَ أَهُلُ الْجَنَّةِ أَلُهُ تَرُولُ الْمَنْ فَقَالَ رَسُولُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّهَا تَنْبُتُ صَفْرَاءَ مُلْتَوِيَةً [صححه البحارى (٢٥٦٠)، ومسلم (١٨٤)، واللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّهَا تَنْبُتُ صَفْرَاءَ مُلْتَوِيَةً [صححه البحارى (٢٠٦٠)، ومسلم (١٨٤)،

(۱۱۵۵۳) حفرت ابوسعید خدری ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹی نے ارشاد فر مایا جب جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں داخل ہو جا نمیں گے تو اللہ تعالیٰ فر ما نمیں گے کہ جس شخص کے دل میں رائی کے ایک دانے کے برابر بھی ایمان پایا جاتا ہو، اسے جہنم سے نکال او، جب انہیں وہاں سے نکالا جائے گا تو وہ جل کرکوئلہ ہو چکے ہوں گے، پھر وہ لوگ ایک خصوصی نہر میں'' جس کا نام نہر حیات ہوگا''عنسل کریں گے اور ایسے اگ آئیں گے جیسے سیلا ب کے بہاؤ میں دانہ اگ آتا ہے، پھر نبی ملیٹی نے فر مایا ذراغور تو کروکہ درخت پہلے سبز ہوتا ہے، پھر زر دہوتا ہے۔

( ١١٥٥٥) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ صُهَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو نَضُرَةَ عَنُ أَبِى سَعِيدٍ أَنَّ جَبُرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامِ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اشْتَكَيْتَ يَا مُحَمَّدُ فَقَالَ نَعَمُ فَقَالَ بِسُمِ اللَّهِ جَبُرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامِ أَنَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اشْتَكَيْتَ يَا مُحَمَّدُ فَقَالَ نَعَمُ فَقَالَ بِسُمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أَرْقِيكَ [راجع: ١١٣٤٣].

(۱۱۵۵۵) حضرت ابوسعید خدری ڈاٹٹوئے مروی ہے کہ آیک مرتبہ حضرت جریل علیہ ارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے اے محمد! مثل ٹاٹٹیٹے کہا کہ'' میں اللہ کے نام ہے آپ کو دم کرتا ہوں ہراس چیز کے شرسے جو آپ کو تکلیف پنچائے ،نظر بد کے شرسے اور نفس کے شرسے ، اللہ آپ کو شفاء دے ، میں اللہ کے نام ہے آپ کو دم کرتا ہوں۔
نام ہے آپ کو دم کرتا ہوں۔

( ١٥٥٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ كَثِيرٍ حَدَّثَنَا الزُّهُرِئُ عَنْ عَطَاءٍ وَقَالَ عَفَّانُ مَرَّةً عَطَاءُ بُنُ يَزِيدَ عَنْ آبِي سَعِيدٍ قَالَ عَفَّانُ مَرَّةً عَطَاءُ بُنُ يَزِيدَ عَنْ آبِي سَعِيدٍ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ آتُ الْمُؤْمِنِينَ آفُضَلُ قَالَ مُؤْمِنْ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ قَالُوا ثُمَّ مَنْ سَعِيدٍ قَالَ اللَّهِ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ قَالُوا ثُمَّ مَنْ قَالَ مُؤْمِنْ اعْتَزَلَ فِي شِعْبٍ مِنْ الشِّعَابِ أَوْ الشَّعْبَةِ كَفَى النَّاسَ شَرَّهُ [راحع: ١١١٤٢].

#### الما المرابية مترم المرابية مترم المحل الما المحل الما المحل المستداني سعيديا الحال والمعالمة الما المحل المعالمة المعالمة المحل المحل

(۱۱۵۵۲) حضرت ابوسعید خدری ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ کسی شخص نے نبی ٹائیٹا سے پوچھا کہ لوگوں میں سب سے بہترین آ دمی کون ہے؟ نبی ٹائیٹا نے فر مایا وہ مؤمن جواپنی جان مال سے راہِ خدا میں جہا دکر ہے، سائل نے پوچھا اس کے بعد کون ہے؟ فر مایا وہ مؤمن جو کسی بھی محلے میں رہتا ہو،اللہ سے ڈرتا ہواورلوگوں کواپنی طرف سے تکلیف پہنچنے سے بچا تا ہو۔

( ١١٥٥٧) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ أَخْبَرَنَا زَيْدُ بُنُ أَسُلَمَ عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَكْتُبُوا عَنِّى شَيْئًا غَيْرَ الْقُرْآنِ فَمَنْ كَتَبَ عَنِّى شَيْئًا غَيْرَ الْقُرْآنِ فَلَا تَكُذِبُوا قَالَ وَمَنْ كَذَبَ عَلَى قَالَ هَمَّامٌ أَحْسَبُهُ قَالَ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبُواً مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ [راحع: ١١١٠].

(۱۱۵۵۷) حضرت ابوسعید خدری ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیہ انے فر مایا میرے حوالے سے قرآن کریم کے علاوہ کچھ نہ لکھا کرو،اورجس شخص نے قرآن کریم کے علاوہ کچھاورلکھ رکھا ہو،اسے چاہئے کہ وہ اسے مٹادے اور فر مایا بنی اسرائیل کے حوالے سے بیان کرسکتے ہوا سے میں کوئی حرج نہیں،میرے حوالے سے بھی حدیث بیان کرسکتے ہوالبتہ میری طرف جھوٹی نسبت نہ کرنا، کیونکہ جوشخص (جان بو جھ کر) میری طرف جھوٹی نسبت کرے،اسے ابنا ٹھکا نہ جہنم میں بنالینا جاہئے۔

(١١٥٥٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهُورِيِّ عَنْ آبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحُمَنِ عَنْ آبِي سَعِيدٍ الْحُدُرِيِّ قَالَ اعْدِلْ يَا وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ قِسْمًا إِذْ جَاءَهُ ابْنُ ذِى الْحُويُصِرَةِ التَّمِيمِيُّ فَقَالَ اعْدِلْ يَا وَسُولَ اللَّهِ اَتَأْذَنُ لِي فِيهِ رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُهُ فَإِنَّ لَهُ اَصْحَابًا يَحْتَقِرُ اَحَدُكُمُ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِ فَاصُرِبَ عُنَقَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُهُ فَإِنَّ لَهُ اَصْحَابًا يَحْتَقِرُ اَحَدُكُمُ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِ يَمُرُقُونَ مِنْ اللَّينِ كَمَا يَمُرُقُ السَّهُمُ مِنْ الرَّمِيَّةِ فَيُنْظُرُ فِي قَدْذِهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ ثُمَّ يَنْظُرُ فِي رَصَافِهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ ثُمَّ يُنْظُرُ فِي نَصُلِهِ فَلَا يُوجِدُ فِيهِ شَيْءٌ ثُمَّ يَنْظُرُ فِي رَصَافِهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ ثُمَّ يَنْظُرُ فِي نَصُلِهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ ثُمَّ يَنْظُرُ فِي نَصُلِهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ ثُمَّ يَنْظُرُ فِي نَصُلِهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ ثُمَّ يُنْظُرُ فِي نَصُلِهِ فَلَا يُوجِدُ فِيهِ شَيْءٌ ثُلُونُ عَلَى الْمُعْدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ النَّاسِ فَنَزَلَتُ فِيهِمْ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلُونُ فِي الصَّدَقَاتِ الْآيَةَ قَالَ الْمُنَا عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاشُهُمُ مَنْ يَلُونُ فِي الصَّدَقَاتِ الْآيَةَ قَالَ الْمُعَمُّ وَمِنْهُمُ مَنْ يَلُونُ فِي الصَّدَقَاتِ الْآيَةَ قَالَ الْمَعْمُ وَمِنْهُمُ مَنْ يَلُهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاشُهُمُ أَنَّ عَلِيَا حِينَ قَتَلَهُ وَالْنَامَعُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاشُهُمُ أَنَّى عَلِيَّا حِينَ قَتَلُهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاشُهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَالْمُهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْمُهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَا

(۱۱۵۵۸) حضرت ابوسعید خدری ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیثیں کچھتقسیم فرمار ہے تھے کہ ذوالخویصر ہتمیمی آگیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ! انصاف سے کام نہیں لوں گا تو اور کون لے کہنے لگا یا رسول اللہ! انصاف سے کام نہیں لوں گا تو اور کون لے گا؟ حضرت عمر ڈاٹٹؤ نے عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے اجازت دیجئے کہ اس کی گردن اڑا دوں؟ نبی علیثیں نے فرمایا اسے چھوڑ دو، اس

## هي مُناهُ احَدُرُ مِنْ لِيهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

کے پچھساتھی ہیں،ان کی نمازوں کے آگےتم اپنی نمازوں کوان کے روزوں کے سامنےتم اپنے روزوں کوحقیر سمجھو گے،لیکن یہ لوگ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیرشکار سے نکل جاتا ہے اور آ دمی اپنا تیر پکڑ کراس کے پھل کو دیکھتا ہے تو پچھ نظر نہیں آتا، پھراس کے پٹھے کودیکھتا ہے تو وہاں بھی پچھ نظر نہیں آتا، پھراس کی لکڑی کو دیکھتا ہے تو وہاں بھی پچھ نظر نہیں آتا، پھراس کے پر کو دیکھتا ہے تو وہاں بھی پچھ نظر نہیں آتا۔

ان میں ایک سیاہ فام آدمی ہوگا جس کے ایک ہاتھ پرعورت کی چھاتی یا چبائے ہوئے لقے جیسا نشان ہوگا،ان لوگوں کو خروج انقطاع زمانہ کے وقت ہوگا،اورانہی کے متعلق بیر آیت نازل ہوئی''ان میں سے بعض وہ ہیں جوصد قات میں آپ پر عیب لگاتے ہیں' حضرت ابوسعید ڈاٹنڈ فرماتے ہیں میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میں نے بیصدیث نبی علیا سے سی ہواور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ میں اس کے ہمراہ تھا اورا یک آدمی اس طلبے کا پکڑ کرلا یا گیا جو نبی علیا نے بیان فرمایا تھا۔

( ١١٥٥٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنُ زَيْدِ بُنِ أَسُلَمَ عَنُ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ عَنُ آبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا أَوْ رَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ أَوْ وَسُولُ اللَّهِ مَلَى اللَّهِ أَوْ مِسْكِينٍ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ مِنْهَا فَأَهْدَى مِنْهَا لِغَنِيٍّ [صححه ابن حزيمة: (٢٣٧٤) غَارِمٍ أَوْ غَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مِسْكِينٍ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ مِنْهَا فَأَهْدَى مِنْهَا لِغَنِيٍّ [صححه ابن حزيمة: (٢٣٧٤) وقال الألباني: صحيح (ابو داود: ٦٣٦٦)، وابن ماجة: ١٨٤١). وقد احتلف في وصله وارساله].

(۱۱۵۵۹) حضرت ابوسعید ٹانٹوئے ہے مروی ہے کہ نبی تالیہ نے فرمایا کسی مالدار کے لئے صدقہ زکوۃ حلال نہیں ، سوائے پانچ مواقع کے ، زکوۃ وصول کرنے والے کے لئے ، جہاد فی سبیل اللہ مواقع کے ، زکوۃ وصول کرنے والے کے لئے ، جہاد فی سبیل اللہ میں اورا یک اس صورت میں کہ اس کے غریب پڑوی کوکسی نے صدقہ کی کوئی چز بھیجی اوروہ اسے مالدار کے پاس ہدیۃ بھیج دے۔ میں اورا یک اس صورت میں کہ اس کے غریب پڑوی کوکسی نے صدقہ کی کوئی چز بھیجی اوروہ اسے مالدار کے پاس ہدیۃ بھیج دے۔ ( ۱۱۵۸ ) حکد ثنا عَبْدُ الرَّزُ اقِ آخُبَرَ مَا ابْنُ جُریْج قَالَ آخُبَر نِی الْحَارِثُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عِیَاضِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ سَعْدِ بُنِ آبِی سَعِیدٍ الْحُدُرِیِّ آنَ النَّبِیَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ کَانَ یَبْدَأُ یَوْمَ الْفِطْرِ وَیَوْمَ الْفَطْرِ وَیَوْمَ الْفَطْرِ وَیَوْمَ الْفَطْرِ وَیَوْمَ الْفَطْرِ وَیَوْمَ الْفَطْرِ وَیَوْمَ اللَّهُ حَلْ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ کَانَ یَبْدَأُ یَوْمَ الْفِطْرِ وَیَوْمَ الْفَطْرِ وَیَوْمَ الْفَطْرِ وَیَوْمَ الْفَطْرِ وَیَوْمَ الْفَطْرِ وَیَوْمَ الْفَطْرِ وَیَوْمَ الْسَرِیَّةِ وَالسَّرِیَّةِ وَالسَّرِیَّةِ وَالسَّرِیَّةِ وَالسَّرِیَّةِ وَالسَّرِیَّةِ وَالسَّرِیَّةِ وَالسَّرِیَّةِ وَالسَّرِیَّةِ وَالسَّرِیَةِ وَالسَّرِیَّةِ وَالْسَرِیَّةِ وَالْسَرِیْةِ وَالْسَرِیْنِ وَالْسَرِیْنَ وَالْسَرِیْنَ وَالسَّرِیْنَ وَالْسَرِیْنَ وَالْسَرِیْنَ وَالْسَرِیْنَ وَالْسَرِیْنَ وَالْسَرِیْنَ وَالْسَرِیْنَ وَالْسَرِیْنَ وَالْسَرِیْ وَسَلَّمَ وَالْسَرِیْنَ وَالْسَرِی

(۱۱۵ ۲۰) حضرت ابوسعید ڈاٹنؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا عیدالفطر اورعیدالاضیٰ کے دن خطبے سے پہلے نماز پڑھاتے ، پھرخطبہ ارشا دفر ماتے اوراس خطبے میںلشکر کے حوالے سے احکام بیان فر ماتے تھے۔

(١١٥٦١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بُنُ قَيْسٍ عَنُ زَيْدِ بُنِ أَسُلَمَ عَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِى سَعِيدٍ عَنُ أَبِى سَعِيدٍ عَنُ أَبِى سَعِيدٍ عَنُ أَبِى سَعِيدٍ النَّحُدُرِكِّ قَالَ سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا أَرَادَ أَنُ يَمُرَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَ سُتُرَتِكَ سَعْدٍ النَّحُدُرِكِّ قَالَ سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا أَرَادَ أَنُ يَمُرَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَ سُتُرَتِكَ أَكُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا أَرَادَ أَنُ يَمُرَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَ سُتُرَتِكَ أَكُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا أَرَادَ أَنُ يَمُرَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَ سُتُرَتِكَ أَكُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا أَرَادَ أَنُ يَمُرَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَ سُتُرَتِكَ أَنِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا أَرَادَ أَنُ يَمُرَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَ سُتُرَتِكَ أَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا أَرَادَ أَنُ يَمُرَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَ سُتُولَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا أَرَادَ أَنُ يَمُرَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَ سُتُولِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ إِنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسُلَّالَ إِنَا أَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَالًا عَلَيْهِ وَسُلَانًا إِلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسُولَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الْفُولُ اللّهُ اللّهُ الْوَالْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

(١١٥٦١) حضرت ابوسعيد خدري النيوسي مروى ہے كہ ميں نے نبي مايلي كو بيفر ماتے ہوئے ساہے كہ جبتم ميں ہے كوئي شخص

# 

نماز پڑھ رہا ہوتو کسی کواپنے آگے ہے نہ گذرنے دے ،اور حتیٰ الا مکان اے روکے ،اگروہ نہ رکے تو اس ہے لڑے کیونکہ وہ شیطان ہے۔

(١١٥٦٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنُ أَيُّوبَ بُنِ حَبِيبٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الْمُثَنَّى يَقُولُ سَمِعْتُ مَرُوَانَ يَسْأَلُ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ أَسَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنُهَى عَنُ النَّفْخِ فِى الشَّرَابِ فَقَالَ نَعَمُ قَالَ فَقَالَ رَجُلٌ فَإِنِّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنُهَى عَنْ النَّفْخِ فِى الشَّرَابِ فَقَالَ نَعَمُ قَالَ فَقَالَ رَجُلٌ فَإِنِّى اللَّهُ عَنْ فِيكَ ثُمَّ تَنَفَّسُ قَالَ إِنِّى أَرَى فَقَالَ رَجُلٌ فَإِنِّى اللَّهُ مِنْ نَفَسٍ وَاحِدٍ قَالَ فَأَبِنُ الْقَدَ حَ عَنْ فِيكَ ثُمَّ تَنَفَّسُ قَالَ إِنِّى أَرَى الْقَدَى فِيهِ قَالَ فَأَهُرِقُهُ [راحع: ١١٢٢١].

(۱۱۵۶۲) ابوالمثنی مینید کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مروان نے حضرت ابوسعید خدری ڈاٹٹا سے پوچھا کہ کیا آپ نے نبی علیہ کو مشروبات میں سانس لینے سے منع فرماتے ہوئے سنا ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں! ایک آ دمی کہنے لگا میں ایک ہی سانس میں سیراب نہیں ہوسکتا، میں کیا کروں؟ انہوں نے فرمایا برتن کو اپنے منہ سے جدا کر کے پھر سانس لے لیا کرو، اس نے کہا کہ اگر مجھے اس میں کوئی تزکا وغیرہ نظر آئے تب بھی پھونک نہ ماروں؟ فرمایا سے بہادیا کرو۔

( ١١٥٦٣) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبُدِ الرَّحُمَنِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمَنِ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمَنِ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمَنِ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمَنِ بُنِ أَبِى صَعْصَعَةَ عَنْ أَبِي عَبُدُ الرَّحُمَنِ بُنِ أَبِى صَعْصَعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدُرِى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ الرَّجُلِ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ الرَّجُلِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ الرَّجُلِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ الرَّجُلِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ الرَّجُلِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ الرَّجُلِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ الرَّامِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ الرَّوعَ الْعَلْمِ يَهِرُّ بِدِينِهِ مِنْ الْهُتَنِ [راحع: ٢ ؟ ١١٠٤].

(۱۱۵۷۳) حضرت ابوسعید را النواسے مروی ہے کہ نبی ملیکھانے فر مایا عنقریب ایک مسلم کا سب سے بہترین مال'' بکری'' ہوگی ،

جے لے کروہ پہاڑوں کی چوٹیوں اور ہارش کے قطرات گرنے کی جگہ پر چلا جائے اور فتنوں سے اپنے دین کو بچالے۔

(١١٥٦٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنُ أَيُّوبَ عَنُ أَبِي قِلَابَةَ وَعَنُ ابْنِ سِيرِينَ عَنُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ كَلَاهُمَا يَرُوبِهِ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَحَدُهُمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى كَلَاهُمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى كَلَاهُمَ أَلَاهُمُ وَسَلَّمَ إِنِّى كُلُوا كُنْتُ حَرَّمْتُ لُحُومَ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثَةٍ أَيَّامٍ فَكُلُوا وَتَزَوَّدُوا وَاذَّخِرُوا مَا شِنْتُمْ وَقَالَ الْآخَرُ كُلُوا وَلَا عَرَوَدُوا وَاذَّخِرُوا مَا شِنْتُمْ وَقَالَ الْآخَرُ كُلُوا وَآلُوهُ وَالَا وَالْحَاكِم (١٢٣٤)].

(۱۱۵ ۲۴) حضرت ابوسعید خدری و النظر سے مروی ہے کہ نبی ملیکیا نے فر مایا میں نے تنہیں قربانی کا گوشت تین دن سے زیادہ رکھنے سے منع کیا تھا،ابتم اسے کھا سکتے ہواور جب تک جا ہوذ خیرہ بھی کر سکتے ہو۔

( ١١٥٦٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ وَرَوُحٌ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِى أَبُو قَزَعَةَ أَنَّ أَبَا نَضُرَةَ أَخْبَرَهُ وَحَسَنًا أَخْبَرَهُمَا أَنَّوُا نَبِى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا يَا نَبِى اللَّهِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا يَا نَبِى اللَّهِ جَعَلَنَا اللَّهُ فِدَائَكَ جَعَلَنَا اللَّهُ فِدَائَكَ جَعَلَنَا اللَّهُ فِدَائَكَ أَنَا فِى الْأَشُوبَةِ فَقَالَ لَا تَشُرَبُوا فِى النَّقِيرِ فَقَالُوا يَا نَبِى اللَّهِ جَعَلَنَا اللَّهُ فِدَائَكَ أَوَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَطُهُ وَلَا فِى الدُّبَّاءِ وَلَا فِى الْحَنْتَمَةِ وَعَلَيْكُمْ بِالْمُوكَ إِقَالَ رَوْحٌ أَوَ اللَّهُ إِلَى الْمُوكَا قَالَ رَوْحٌ أَوَا فِى النَّقِيرِ مَا النَّقِيرُ قَالَ نَعَمُ الْجِذُعُ يُنْقَرُ وَسَطُهُ وَلَا فِى الدُّبَاءِ وَلَا فِى الْحَنْتَمَةِ وَعَلَيْكُمْ بِالْمُوكَا قَالَ رَوْحٌ

بِالْمُوكَإِ مَرَّتَيْنِ [صححه مسلم (١٨)].

(۱۱۵۲۵) حضرت ابوسعید خدری والنظرے مروی ہے کہ ایک مرتبہ بنوعبدالقیس کے وفد میں پچھلوگ نبی علیا کے پاس آئے ،اور
کہنے لگے اے اللہ کے نبی! ہم آپ پر قربان ہوں ،مشروبات کے حوالے سے ہمارے لیے کیا مناسب ہے؟ نبی علیا نے فرمایا
''نقیر'' میں کوئی چیز نہ پیا کرو، انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی! ہم آپ پر قربان ہوں ، کیا آپ ''نقیر'' کے بارے
جانتے ہیں؟ نبی علیا نے فرمایا ہاں! وہ لکڑی جو درمیان سے کھوکھلی کرلی جائے ،اسی طرح کدواور منکے میں بھی نہ پیا کرو، بلکہ سر
بند مشکیزے میں پیا کرو۔

(۱۱۵۱۱) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنُ عَطَاءِ بُنِ يَزِيدَ اللَّيْشِيِّ عَنُ أَبِي سَعِيدِ الْحُدُرِيِّ قَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ الْعَزُلِ فَقَالَ أَوَإِنَّكُمْ تَفْعَلُونَ قَالُوا نَعَمْ قَالَ فَلَا عَلَيْكُمْ أَنُ لَا تَفْعَلُوا وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ الْعَزُلِ فَقَالَ أَوَإِنَّكُمْ تَفُعُلُونَ قَالُوا نَعَمْ قَالَ فَلَا عَلَيْكُمْ أَنُ لَا تَفْعَلُوا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَقْضِ لِنَفْسِ أَنُ يَخُلُقَهَا إِلَّا هِي كَائِنَةٌ [احرحه عبدالرزاق (۲۰۷۱) قال شعب: صحبح].

(۱۱۵۲۱) حضرت ابوسعيد خدرى اللَّهُ عَلَيْهِ عِمُونَ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّ

(١١٥٦٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنُ أَبِى عَمْرِو النَّدَبِىِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِىَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُوَاصِلُوا قَالُوا فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنِّى لَسْتُ مِثْلَكُمْ إِنِّى أَبِيتُ أُطْعَمُ وَأُسْقَى [راجع: ١١٢٧١].

(۱۱۵۶۷) حضرت ابوسعید و التخطائے مروی ہے کہ انہوں نے نبی علیہ کویہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ایک ہی سحری ہے مسلسل کی روزے رکھنے سے اپنے آپ کو جوشخص ایسا کرنا ہی چاہتا ہے تو وہ سحری تک ایسا کر لے ، صحابہ کرام و کا گئی نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ تو اس طرح تسلسل کے ساتھ روزے رکھتے ہیں؟ نبی علیہ نے فر مایا اس معاطعے میں میں تمہاری طرح نہیں ہوں ، میں تو اس حال میں رات گذارتا ہوں کہ میرارب خود ہی مجھے کھلا پلادیتا ہے۔

( ١١٥٦٨) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا رَبَاحٌ عَنُ مَعْمَرٍ عَنُ الْأَعُمَشِ عَنُ آبِى صَالِحٍ عَنُ آبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ اجْتَمَعَ أُنَاسٌ مِنُ الْأَنْصَارِ فَقَالُوا آثَرَ عَلَيْنَا غَيْرَنَا فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَمَعَهُمْ ثُمَّ خَطَبَهُمْ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ أَلَمُ تَكُونُوا أَذِلَّةً فَأَعَزَّكُمُ اللَّهُ قَالُوا صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ قَالَ أَلَمُ تَكُونُوا فَقَرَاءَ فَأَغْنَاكُمُ اللَّهُ قَالُوا صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ قَالَ أَلَمُ تَكُونُوا فَقَرَاءَ فَأَغْنَاكُمُ اللَّهُ قَالُوا صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ قَالَ أَلَمُ تَكُونُوا فَقَرَاءَ فَأَغْنَاكُمُ اللَّهُ قَالُوا صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَالَ أَلَمُ تَكُونُوا فَقَرَاءَ فَأَغْنَاكُمُ اللَّهُ قَالُوا صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَالَ أَلَمُ تَكُونُوا فَقَرَاءَ فَأَغْنَاكُمُ اللَّهُ قَالُوا صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ قَالَ أَلَمُ تَكُونُوا فَقَرَاءَ فَأَغْنَاكُمُ اللَّهُ قَالُوا صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ثُمَ اللَّهُ قَالُوا صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ قَالَ أَلَمُ تَكُونُوا فَقَرَاءَ فَآغُنَاكُمُ اللَّهُ قَالُوا صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَالَ أَلَمُ تَكُونُوا فَقَرَاءَ فَآغُنَاكُمُ اللَّهُ قَالُوا صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَلِكُ وَاتَيْتَنَا خَايِفًا فَآمَنَاكَ أَلَا تَوْمَونُ أَنُ يَذُهُمَ لَوْ أَنَّ النَّاسُ إِلللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتُدُخِلُونَهُ بُيُوتَكُمُ لَوْ أَنَّ النَّاسَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتُدُخِلُونَهُ بُيُوتَكُمُ لَوْ أَنَّ النَّاسَ

## هي مُنالِمًا مَرْبِينِ مِنْ إِنْ مِنْ الْمُ الْمُؤْرِينِ الْمِنْ الْمُؤْرِينِ الْمُؤْرِي الْ

سَلَكُوا وَادِيًا أَوْ شُعْبَةً وَسَلَكُتُمُ وَادِيًا أَوْ شُعْبَةً سَلَكُتُ وَادِيَكُمْ أَوْ شُعْبَتَكُمْ لَوُلَا الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَأً مِنْ الْلَّنْصَارِ وَإِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِى أَثْرَةً فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِى عَلَى الْحَوْضِ [احرحه عبدالرزاق (١٩٩١٨) وعبد بن حميد (٩١٦) قال شعب: اسناده صحبح].

(۱۱۵۲۸) حضرت ابوسعید خدری برات مروی ہے کہ ایک مرتبہ کھانصاری لوگ جمع ہوکر کہنے گئے کہ نبی بلیٹا ہم پردوسروں کو ترجے دینے گئے ہیں، نبی بلیٹا کو بیہ بات معلوم ہوئی تو آپ بلیٹا نے تمام انصار کو جمع کیا اوران کے ساسنے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فر مایا اے گروو انصار! کیا تم ذلت کا شکار نہ تھے کہ اللہ نے تمہیں عزت عطاء فر مائی؟ انہوں نے کہا کہ اللہ اوراس کے رسول نے بچے فر مایا، پھر نبی بلیٹا نے فر مایا کیا تم گراہی ہیں نہ پڑے ہوئے تھے کہ اللہ نے تہمیں ہدایت سے سرفراز فر مایا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ نے تہمیں غزاء سے نے کہا کہ اللہ اوراس کے رسول نے بچے فر مایا، پھر نبی بلیٹا نے فر مایا کیا تم مائی تلکہ تن کا شکار نہ تھے کہ اللہ نے تہمیں غزاء سے سرفراز فر مایا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ اوراس کے رسول نے بچے فر مایا کیا تم مائی تنظیمتی کا شکار نہ تھے کہ اللہ نے تہمیں غزاء سے سرفراز فر مایا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ اوراس کے رسول نے بچے فر مایا ، پھر نبی بلیٹا نے فر مایا تم میری بات کیوں نہیں مانے؟ کیا تم میرے متعلق بنہیں کہتے کہ آپ ہمارے پاس اس حال میں تھے کہ آپ کو آپ کے اپنوں نے چھوڑ دیا تھا، ہم نے آپ کو پناہ دی میرے متعلق بنہیں کہتے کہ آپ ہمارے پاس اس حال میں تھے کہ آپ کو آپ کے اپنوں نے چھوڑ دیا تھا، ہم نے آپ کو پناہ دی بہا کہ ایک رات پر پھل رہے ہوں اور تم بکریاں لے جا کیں اور تم پیغیر خدا کو لے جاؤ اور اپنے گھروں میں داخل ہوجاؤ؟ اگر لوگ ایک رات پر پھل رہے ہوں اور تم بری سے ہوتو میں تمہارے رات کو کو انس موقع پر صبر کرنا تا آ نکہ تم مجھے حوض کوثر پر آ ملو۔

( ١١٥٦٩) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا رَبَاحٌ عَنُ مَعْمَرٍ عَنُ قَتَادَةً فِى قَوْلِهِ وَنَزَعْنَا مَا فِى صُدُورِهِمْ مِنُ غِلِّ قَالَ ثَنَا أَبُو الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُلُصُ الْمُؤْمِنُونَ مِنْ النَّارِ فَيُحْبَسُونَ عَلَى قَنْطَرَةٍ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَيُقْتَصُّ لِبَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ [راجع: ١١١١].

(۱۱۵ ۱۹) حضرت ابوسعید خدری دلاتن سے مروی ہے کہ نبی علیہ انے فرمایا قیامت کے دن جب مسلمان جہنم سے نجات پا جا کیں گے تو انہیں جنت اور جہنم کے درمیان ایک بل پرروک لیا جائے گا ،اور ان سے ایک دوسرے کے مظالم اور معاملات و نیوی کا قصاص لیا جائے گا۔

( ١١٥٧ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا لَيْثُ حَدَّثَنِى يَزِيدُ بُنُ آبِي حَبِيبٍ عَنُ آبِي الْخَيْرِ عَنُ آبِي الْخَطَّابِ عَنُ آبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ آنَهُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامٌ تَبُوكَ خَطَبَ النَّاسَ وَهُوَ مُسْنِدٌ ظَهُرَهُ إِلَى نَخْلَةٍ وَلَنَّ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ رَجُلًا عَمِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَلَى ظَهْرٍ فَرَسِهِ أَوُ فَقَالَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ النَّاسِ وَشَرِّ النَّاسِ إِنَّ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ رَجُلًا عَمِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَلَى ظَهْرٍ فَرَسِهِ أَوْ عَلَى ظَهْرِ بَعِيرِهِ أَوْ عَلَى قَدَمَيْهِ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمَوْتُ وَإِنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ رَجُلًا فَاجِرًا جَرِينًا يَقُرَأُ كِتَابَ اللَّهِ لَا يَرْعَوى إِلَى شَيْءٍ مِنْهُ [راجع: ١٢٣٩].

يَرْعَوى إِلَى شَيْءٍ مِنْهُ [راجع: ١٢٣٩].

### هي مُناهُ اَحَدُّى مِنْ الْمُ الْمُنْ مِنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ا

(۱۱۵۷۰) حضرت ابوسعید بڑاٹیؤ سے مروی ہے کہ نبی مالیٹا نے غزوہ تبوک کے سال تھجور کے ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فر مایا کیا میں تمہیں بہترین اور بدترین انسان کے بارے نہ بتاؤں؟ بہترین آ دمی تو وہ ہے جواللہ کے راستے میں اپنے گھوڑ ہے، اونٹ یا اپنے پاؤں پرموت تک جہاد کرتا رہے، اور بدترین آ دمی وہ فا جرشخص ہے جو گنا ہوں پرجری ہو، قرآن کریم پڑھتا ہولیکن اس سے پچھا شرقبول نہ کرتا ہو۔

(١١٥٧١) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا لَيْتٌ حَدَّثَنِى عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ وَأَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ رَأَى نُخَامَةً فِى حَائِطِ الْمَسْجِدِ فَتَنَاوَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ رَأَى نُخَامَةً فِى حَائِطِ الْمَسْجِدِ فَتَنَاوَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَصَاةً فَحَتَّهَا ثُمَّ قَالَ إِذَا تَنَخَّعَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَخَّمُ قِبَلَ وَجُهِهِ وَلَا عَنْ يَسِينِهِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَصَاةً فَحَتَّهَا ثُمَّ قَالَ إِذَا تَنَخَّعَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَخَّمُ قِبَلَ وَجُهِهِ وَلَا عَنْ يَسِينِهِ لِيَبْصُقُ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى [راجع: ٢١٠٣].

(۱۱۵۷۱) حضرت ابوسعید ڈلٹٹؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی مالیٹیا قبلۂ مسجد میں تھوک یا ناک کی ریزش لگی ہوئی دیکھی ، نبی مالیٹا نے اسے کنگری سے صاف کر دیا اور سامنے یا دائیں جانب تھو کئے سے منع کرتے ہوئے فر مایا کہ بائیں جانب یا اپنے پاؤں کے نیچے تھو کنا جائے۔

( ١١٥٧٢) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا لَيْثُ حَدَّثَنِى بُكَيْرُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِياضِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى ثِمَارِ ابْتَاعَهَا فَكُثُرَ دَيْنَهُ قَالَ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ أُصِيبَ رَجُلٌ فِى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا فَكُثُرَ دَيْنَهُ قَالَ فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَبُلُغُ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ قَالَ فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَبُلُغُ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ [راجع: ١١٣٧].

(۱۱۵۷۲) حضرت ابوسعیدخدری ولائٹوئے سے مروی ہے کہ نبی علیہ کے دور باسعادت میں ایک آ دمی نے پھل خرید ہے، کیکن اس میں اسے نقصان ہو گیا اور اس پر بہت زیادہ قرض چڑھ گیا، نبی علیہ نے صحابہ وٹائٹی کو اس پرصدقہ کرنے کی ترغیب دی، لوگوں نے اسے صدقات دے دیئے ، کیکن وہ اتنے نہ ہو سکے جن سے اس کے قرضے ادا ہو سکتے ، نبی علیہ نے اس کے قرض خوا ہوں کو جمع کیا اور فر مایا کہ جومل رہا ہے وہ لے لو، اس کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔

( ١١٥٧٣) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا لَيْثُ حَدَّثَنِى سَعِيدُ بُنُ أَبِى سَعِيدٍ عَنُ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وُضِعَتُ الْجِنَازَةُ فَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ فَإِنْ كَانَتُ صَالِحَةً قَالَتُ مَا وَيُلَهَا أَيْنَ تَذْهَبُونَ بِهَا يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الْإِنْسَانَ وَلَوْ سَمِعَهَا الْإِنْسَانُ لَصَعِقَ [راحع: ١٣٩٢].

(۱۱۵۷۳) حضرت ابوسعید خدری ڈلٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹیا نے فر مایا جب میت کو جپار پائی پرر کھ دیا جا تا ہے اورلوگ اسے اپنے کندھوں پراٹھا لیتے ہیں تو اگروہ نیک ہوتو کہتی ہے کہ مجھے جلدی لے چلو،اورا گرنیک نہ ہوتو کہتی ہے کہ ہائے افسوس! مجھے

## مُنالُهُ المَدْرُ مِنْ اللهُ ا

کہاں لیے جاتے ہو؟اس کی بیآ وازانسانوں کے علاوہ ہر چیز سنتی ہے،اورا گرانسان بھی اس آ وازکوین لے تو بیہوش ہو جائے۔ ( ۱۱۵۷٤ ) حَدَّثَنَا الْنُحُزَاعِتُی یَغْنِی أَبَا سَلَمَةَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ لَصَعِقَ

(۱۱۵۷۴) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١١٥٧٥) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا لَيْثٌ وثَنَا الْخُزَاعِيُّ أَخْبَرَنَا لَيْثُ حَدَّثَنِى سَعِيدُ بُنُ أَبِى سَعِيدٍ عَنُ آبِى سَعِيدٍ مَوُلَى الْمَهْرِيِّ أَنَّهُ جَاءَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ لَيَالِى الْحَرَّةِ فَاسْتَشَارَهُ فِى الْجَلَاءِ مِنُ الْمَدِينَةِ وَشَكَّا إِلَيْهِ أَسْعَارَهَا وَكُثُرَةً عِيَالِهِ وَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ لَا صَبُرَ لَهُ عَلَى جَهْدِ الْمَدِينَةِ فَقَالَ وَيُحَكَ لَا آمُرُكَ بِذَلِكَ إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَكَثُرَةً عِيَالِهِ وَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ لَا صَبُرَ لَهُ عَلَى جَهْدِ الْمَدِينَةِ فَقَالَ وَيُحَكَ لَا آمُرُكَ بِذَلِكَ إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَصْبِرُ أَحَدٌ عَلَى جَهْدِ الْمَدِينَةِ وَلَأُوائِهَا فَيَمُوتُ إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا أَوْ شَهِيدًا وَتُهُمَ الْقِيَامَةِ إِذَا كَانَ مُسْلِمًا [راجع: ٢٦٦٦].

(۱۱۵۷۵) ابوسعید بیشید" جومبری کے آزاد کردہ غلام ہیں" کہتے ہیں کہ (میرے بھائی کا انتقال ہوا تو میں) حضرت ابوسعید خدری بھائی کا انتقال ہوا تو میں) حضرت ابوسعید خدری بھائی کا خدمت میں حاضر ہوا اور مدینہ منورہ ہے ترک وطن کے بارے ان ہے مشورہ کیا ، اہل وعیال کی کثر ت اور سفر کی مشکلات کا ذکر کیا ، اور بید کہ اب مدینہ منورہ کی مشقت پرصبر نہیں ہور ہا ، انہوں نے فر مایا تمہاری سوچ پر افسوس ہے ، میں تو تمہیں یہاں سے جانے کا مشورہ نہیں دوں گا ، کیونکہ میں نے نبی علیا ہم کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص مدینہ منورہ کی تکالیف اور پر بیثا نیوں پرصبر کرتا ہے ، میں قیامت کے دن اس کے حق میں سفارش کروں گا جبکہ دہ مسلمان بھی ہو۔

( ١١٥٧٦) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنُ أَبِيهِ قَالَ أَنْبَأَنِي أَبُو نَضُرَةً عَنُ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ صَاحِبَ التَّمْرِ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمْرَةٍ فَأَنُكُرَهَا فَقَالَ أَنَّى لَكَ هَذَا قَالَ اشْتَرَيْنَا بِصَاعَيْنِ مِنْ تَمْرِنَا صَاعًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَيْتُمْ [راجع: ٥١١٠٠].

(۱۱۵۷۲) حضرت ابوسعید خدری ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ ایک تھجور والا نبی ملیٹیا کی خدمت میں کچھ تھجوریں لے کرآیا، نبی ملیٹیا کو وہ کچھاو پراسامعاملہ لگا،اس لئے اس سے پوچھا کہ بیتم کہاں سے لائے؟اس نے کہا کہ ہم نے اپنی دوصاع تھجوریں دے کر ان عمدہ تھجوروں کا ایک صاع لے لیاہے، نبی ملیٹیانے فرمایاتم نے سودی معاملہ کیا۔

( ١١٥٧٧ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ شُرَحْبِيلَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ وَأَبَا هُرَيْرَةَ وَأَبَا سَعِيدٍ حَدَّثُوا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الذَّهَبُ بِاللَّهُ عَنْ أَوْ ازْدَادَ فَقَدُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلًا بِمِثْلٍ وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ مِثْلًا بِمِثْلٍ عَيْنًا بِعَيْنٍ مَنْ زَادَ أَوْ ازْدَادَ فَقَدُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الذَّهَبُ إِنْ لَمُ أَكُنُ سَمِعْتُهُ فَآدُ حَلَيْنِي اللَّهُ النَّارَ [انظر: ٢٧ . ١١].

(۱۱۵۷۷) شرحبیل کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر ڈٹاٹٹؤ ، ابو ہریرہ ڈٹاٹٹؤ اور ابوسعید خدری ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹھانے فر مایا سونے کوسونے کے بدلے اور جا بندی کو جاندی کے بدلے بعینہ برابر برابر بیچا جائے ، جوشخص اضافہ کرے یا اضافے کا مطالبہ کرے اس نے سودی معاملہ کیا ، شرحبیل کہتے ہیں کہ اگر میں نے بیرحدیث اپنے کا نوں سے نہنی ہوتو اللہ مجھے جہنم میں داخل فر مائے۔

(١١٥٧٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِيُّ حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنْ أَبِى نَضْرَةَ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ قَالَ اللهِ اللهِ أَرْقِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ اللّهَ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يَوْذِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يَوْذِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يَوْذِيكَ مِنْ كُلِّ عَيْنٍ وَحَاسِدٍ يَشْفِيكَ أَوْ قَالَ اللّهُ يَشْفِيكَ [راجع: ١١٣٤٣].

(۱۱۵۷۸) حفرت ابوسعیدخدری ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیٹیا بیار ہو گئے ،حضرت جبریل علیٹیا بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ'' میں اللہ کے نام ہے آپ کو دم کرتا ہوں ہراس چیز کے شرسے جو آپ کو تکلیف پہنچائے ،نظر بد کے شر سے اورنفس کے شرسے ،اللہ آپ کوشفاء دے ، میں اللہ کے نام ہے آپ کو دم کرتا ہوں۔

(١١٥٧٩) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنُ أَبِي صَالِحٍ عَنُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجِيءُ النَّبِيُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَعَهُ الرَّجُلُّ وَالنَّبِيُّ وَمَعَهُ الرَّجُلَانِ وَأَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ فَيُدْعَى قَوْمُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجِيءُ النَّبِيُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَعَهُ الرَّجُلُّ وَالنَّبِيُّ وَمَعَهُ الرَّجُلَانِ وَآكُثَرُ مِنْ ذَلِكَ فَيُقُولُ لَكُ هَلُ بَلَّغُتَ قَوْمَكَ فَيَقُولُ نَعَمْ فَيُقَالُ لَهُ مَنْ يَشْهَدُ لَكَ فَيَقُولُ لَكَ فَيَقُولُونَ لَعَمْ فَيَقُولُونَ لَكَ مُنَّدًا فَيُقُولُ مَنْ يَشْهَدُ لَكَ فَيَقُولُونَ مَحَمَّدٌ وَأُمَّتُهُ فَيُقُولُونَ لَكَ مُنْ يَشُهِدُ لَكَ فَيَقُولُونَ لَكَ مُنَا لَكُمْ مَلَ بَلَغُ هَذَا قَوْمَهُ فَيَقُولُونَ نَعَمْ فَيُقُولُ وَمَا عِلْمُكُمْ فَيَقُولُونَ مَعَمُ اللَّهُ مَا لَكُ مُنْ الرَّسُلَ قَدْ بَلَغُوا فَذَلِكَ قَوْلُهُ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا قَالَ يَقُولُ عَدُلًا لِتَكُونُوا شَهِدًا وَرَاحِع: ١١٣٠٣].

(۱۵۷۹) حضرت ابوسعید خدری ڈاٹھ سے مروی ہے کہ نبی علیا انے فر مایا قیامت کے دن ایک نبی آئیں گے، ان کے ساتھ صرف ایک آ دی ہوگا ، ایک آ دی ہوگا ، ایک نبی کے ساتھ صرف دویا زیادہ آدمی ہوں گے، ان سے پوچھا جائے گا کہ آ پ نے پیغام تو حید پہنچا ۔ دیا تھا؟ وہ جواب دیں گے جی ہاں! پھر ان کی قوم کو بلا کر ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا انہوں نے تمہیں پیغام پہنچا دیا تھا؟ وہ جواب دیں گے کہ محمد تالیق اور ان کی جواب دیں گے کہ محمد تالیق اور ان کی امت ، چنا نجوان سے پوچھا جائے گا کہ کیا انہوں نے کہ محمد تالیق اور ان کی امت ، چنا نجوان سے پوچھا جائے گا کہ انہوں نے اپنی قوم کو پیغام تو حید پہنچایا تھا؟ وہ جواب دیں گے جی ہاں! ان سے پوچھا جائے گا کہ انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ تمام جائے گا کہ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ وہ جواب دیں گے کہ ہمارے پاس ہمارے نبی آئے تھے اور انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ تمام سے مراد می پیغیمروں نے پیغام تو حید پہنچا دیا تھا، یہی مطلب ہاس آ یت کا گذلی جَعَلْنَا کُمْ اُمَّةً وَسَطًا کہ اس میں وسط سے مراد معتدل ہے۔

( ١١٥٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنِ الْأَعُمَشِ عَنُ حَبِيبٍ عَنُ آبِي آرُطَاةً عَنُ آبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ الزَّهُوِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ [قال الألباني: صحيح (النسائي: (٢٨٩/٨). قال شعيب: صحيح لغيره وهذا اسناد ضعيف].

(۱۱۵۸۰) حضرت ابوسعید خدری طالغیزے مروی ہے کہ نبی علیا نے پکی اور پکی تھجور، یا تھجوراور کشمش کو ملا کر نبیذ بنانے سے بھی منع فر مایا ہے۔

## هي مُناهُ المَدْ بن بن مِن المَ المُن مِن المُن مِن المُن مَن المَّا المُن مَن المَن المُن مَن المَّا المُن مَن المَن المُن مَن المَن المُن مَن المُن المُن مَن مَن المُن المُن مُن مِن المُن المُن مِن مِن مِن المُن المُن مُن مِن المُن المُن مُن مُن المُن المُن مُن المُن المُن مُن المُن المُن مُن المُن المُن

- ( ١١٥٨١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقِ عَنِ سُمَىًّ عَنُ النَّعْمَانِ بْنِ أَبِى عَيَّاشٍ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِى قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَامَ يَوْمًا فِى سَبِيلِ اللَّهِ بَاعَدَ اللَّهُ بِذَلِكَ الْيَهُ بِذَلِكَ الْيَهُ بِذَلِكَ الْيَهُ بِذَلِكَ الْيَهُ مِنْ صَامَ يَوْمًا فِى سَبِيلِ اللَّهِ بَاعَدَ اللَّهُ بِذَلِكَ الْيَهُ مِنْ صَامَ يَوْمًا فِى سَبِيلِ اللَّهِ بَاعَدَ اللَّهُ بِذَلِكَ الْيَهُ مِ النَّارَ عَنْ وَجُهِهِ سَبْعِينَ خَرِيفًا [راجع: ١١٢٢٨].
- (۱۱۵۸۱) حضرت ابوسعید خدری را الله است مروی ہے کہ نبی مالیا الله الله الله الله الله ون کاروز ہ رکھے، الله اس دن کی برکت سے اسے جہنم سے ستر سال کی مسافت پر دور کردے گا۔
- (١١٥٨٢) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى قَدُ تَرَكُتُ فِيكُمْ مَا إِنْ أَخَدُتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا بَعُدِى الثَّقَلَيْنِ أَحَدُهُمَا وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى قَدُ تَرَكُتُ فِيكُمْ مَا إِنْ أَخَدُتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا بَعُدِى الثَّقَلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَكُن يَفْتَرِقَا أَكُبَرُ مِنْ النَّاخِرِ كِتَابُ اللَّهِ حَبُلٌ مَمْدُودٌ مِنْ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ وَعِتْرَتِى أَهُلُ بَيْتِى أَلَا وَإِنَّهُمَا لَنْ يَفْتَرِقَا كَالُ مَنْ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ وَعِتْرَتِى أَهُلُ بَيْتِى أَلَا وَإِنَّهُمَا لَنْ يَفْتَرِقَا حَتَى يَرِدًا عَلَى الْخُوضَ [راجع: ١١١٢٠].
- (۱۱۵۸۲) حفزت ابوسعید خدری ڈٹاٹٹو سے مروی ہے کہ نبی علیٹا نے فر مایا میں تم میں دواہم چیزیں چھوڑ کر جارہا ہوں جن میں سے ایک دوسرے سے بڑی ہوئی ایک رسی ہے اور دوسرے میرے سے ایک دوسرے سے ایک دوسرے میرے اہل بیت ہیں، بید دونوں چیزیں ایک دوسرے سے جدانہ ہوں گی، یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوژپر آپنجیس گی۔
- ( ١١٥٨٣ ) حَدَّثَنَا يَعُلَى حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ عَنُ آبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ حَدَّثَنِى آبُو سَعِيدٍ الْخُدُرِيُّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًا [راحع: ١١٠٨٨].
- (۱۱۵۸۳) حضرت ابوسعید خدری ڈاٹٹؤ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں بارگا و نبوت میں حاضر ہوا تو نبی علینیا ایک کپڑے میں اس کے دونوں پتو دونوں کندھوں پرڈال کربھی نماز پڑھی ہے۔
- ( ١١٥٨٤ ) حَدَّثَنَا يَعُلَى حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ عَنُ آبِى سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ حَدَّثَنِى أَبُو سَعِيدٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّى عَلَى حَصِيرٍ [راجع: ١١٠٨٧].
- (۱۱۵۸۴) حضرت ابوسعید خدری ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں بارگاہِ نبوت میں حاضر ہوا تو نبی ملیٹا چٹائی پرنماز پڑھ رہے تھے۔
- ( ١١٥٨٥ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى حَدَّثَنَا إِدْرِيسُ الْأُوْدِيُّ عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ زَكَاةٌ وَالْوَسْقُ سِتُّونَ مَخْتُومًا [صححه ابن حزيمة: صلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ زَكَاةٌ وَالْوَسْقُ سِتُّونَ مَخْتُومًا [صححه ابن حزيمة: ٢٣١٠) وقال الألباني: ضعيف (ابو داود: ٥ ٥٥٠)، وابن ماجة: ١٨٣٢)، والنسائي: ٥/٥٠). قال شعيب: صحيح دون (والوسق ستون محتوما) وهذا اسناد ضعيف]. [انظر: ١٨٥٧، ١١٥٥ ، ١١].
  - (١١٥٨٥) حضرت ابوسعيد ﴿ النَّفَوْ ہے مروى ہے كہ نبى ملينا نے ارشاد فر مايا پانچ وسق ہے كم گندم ميں زكو ة نہيں ہے۔

### هي مُنالِهَ اَمْرِينَ بل يَدِيدِ مَتْرَم اللهِ اللهُ ا

(١١٥٨٦) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنُ حَمَّادٍ عَنُ إِبْرَاهِيمَ عَنُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنُ اسْتِثْجَارِ الْأَجِيرِ حَتَّى يُبَيَّنَ لَهُ أَجُرُهُ وَعَنُ النَّجُشِ وَاللَّمْسِ وَإِلْقَاءِ الْحَجَرِ [احرحه عبدالرزاق (١٥٠٢٣) قال شعيب: صحيح لغيره دون (نهى. احره )فاسناده ضعيف]. [انظر: ١٦٩٩،١١٦، ١٩٩٠].

(۱۱۵۸۷) حفرت ابوسعید خدری و التفاظ سے مروی ہے کہ نبی طابیا نے اس وقت تک کی شخص کومز دوری پررکھنے سے منع فر مایا ہے۔ جب تک اس کی اجرت ندواضح کردی جائے ، نیر بھے میں دھو کہ ، ہاتھ لگانے یا پھر پھینکنے کی شرط پر بھے کرنے سے بھی منع فر مایا ہے۔ (۱۱۵۸۷) حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ عُبَیْدٍ عَنُ آبِی إِسْحَاقَ عَنُ آبِی الْوَدَّاكِ عَنُ آبِی سَعِیدٍ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَنُ الْبَی وَسَلَّمَ عَنُ الْعَزُلِ فَقَالَ لَیْسَ مِنْ کُلِّ الْمَاءِ یَکُونُ الْوَلَدُ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ یَخُلُقَ مِنْهُ شَیْئًا لَمُ یَمُنَعُهُ شَیْءًا لَمُ یَمُنَعُهُ شَیْءًا لَمُ یَمُنَعُهُ شَیْءًا لَمُ یَمُنَعُهُ اللَّهُ آنُ یَخُلُقَ مِنْهُ شَیْئًا لَمُ یَمُنَعُهُ شَیْءً [راجع: ۱۱٤٥۸].

(۱۱۵۸۷) حضرت ابوسعید خدری بڑاٹنؤ سے مروی ہے کہ کسی شخص نے نبی ملیٹیا سے عزل کے متعلق سوال پو چھا، نبی ملیٹیا نے فر مایا پانی کے ہر قطرے سے بچہ پیدانہیں ہوتا اور اللہ جب کسی کو پیدا کرنے کا ارادہ کرلے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا۔

( ١١٥٨٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنُ أَبِى سُفْيَانَ عَنُ جَابِرٍ قَالَ ثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْخُدُرِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ فِى الْمَسْجِدِ فَلْيَجْعَلُ لِبَيْتِهِ نَصِيبًا مِنُ صَلَاتِهِ إِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ فِى بَيْتِهِ مِنْ صَلَاتِهِ خَيْرًا [راجع: ١١١٢٨].

(۱۱۵۸۸) حفزت ابوسعید خدری ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی مالیّلا نے فر مایا جبتم میں سے کو نَک شخص مسجد میں نماز پڑھ چکے ،اپنے گھر کے لئے بھی نماز کا حصہ رکھا کر ہے ، کیونکہ نماز کی برکت سے اللّٰد گھر میں خیر ناز ل فر ما تا ہے۔

( ١١٥٨٩ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِى سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ فِى الْمَسْجِدِ فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيبًا مِنْ صَلَاتِهِ فَإِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ فِى بَيْتِهِ مِنْ صَلَاتِهِ خَيْرًا

(۱۱۵۸۹) حضرت ابوسعید خدری ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیقیانے فر مایا جب تم میں سے کو کی شخص مسجد میں نماز پڑھ چکے ،اپنے گھرکے لئے بھی نماز کا حصہ رکھا کرے ، کیونکہ نماز کی برکت سے اللّہ گھر میں خیر نازل فر ما تا ہے۔

( .١٥٩ ) حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ آبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ

(۱۱۵۹۰) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١١٥٩١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنُ بِشُرِ بُنِ حَرُبٍ عَنُ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ الْوِصَالِ فِي الصِّيَامِ وَهَذِهِ أُخْتِي تُوَاصِلُ وَأَنَا أَنْهَاهَا [راجع: ١١٢٧١].

## هي مُناهُ اَحَدُّى مِنْ الْ يَسِيْمَ مَنْ مِنْ الْ يَسِيْمِ مِنْ الْمُعَالَّمُ الْمُعَالَّمُ الْمُعَالَّمُ الْمُ

(۱۱۵۹۱) حضرت ابوسعیدخدری ڈاٹٹڈ سے مروی ہے کہ نبی علیظانے صوم وصال سے منع فر مایا ہے،میری بیہ بہن اس طرح روز ہے رکھتی ہے اور میں اسے منع بھی کرتا ہوں (لیکن بیہ بازنہیں آتی)

( ١١٥٩٢) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَا أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ فِى أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ مِنْ حَبُّ وَلَا تَمْرٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِى أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ مِنْ حَبُّ وَلَا تَمْرٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِى أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِى أَقَلَّ مِنْ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ [راجع: ١١٠٤٤].

(۱۱۵۹۲) حضرت ابوسعید رٹائٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیّلانے ارشاد فر مایا پانچ وسق سے کم گندم یا تھجور میں زکو ۃ نہیں ہے، پانچ اوقیہ سے کم چاندی میں زکو ۃ نہیں ہے اور پانچ اونٹوں سے کم میں زکو ۃ نہیں ہے۔

( ١١٥٩٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ مِثْلَهُ بِإِسْنَادِهِ وَقَالَ ثَمَرٍ و قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ تَمْرٍ وَقَالَ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنُ الثَّوْرِيُّ عَنُ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أُمَيَّةَ فَذَكَرَهُ

(۱۱۵۹۳) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١١٥٩٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنُ سُفْيَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنُ أَبِى صَالِحٍ عَنُ أَبِى سَعِيدٍ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَٱبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ [راحع: ٧٨ - ١١].

(۱۱۵۹۳) حضرت ابوسعید خدری «ٹاٹنؤ سے مروی ہے کہ نبی مالیٹیا نے فر مایا جب گرمی کی شدت بڑھ جائے تو نماز کو مصنڈ ہے وقت میں پڑھا کرو کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کی تپش کا اثر ہوتی ہے۔

( ١١٥٩٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنُ زَائِدَةَ عَنُ عَبُدِ الْمَلِكِ عَنْ قَزَعَةَ مَوْلَى زِيَادٍ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا صَلَاةَ بَعُدَ صَلَاتَيْنِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغُرُبَ الشَّمْسُ [راجع: ٥٥،١١].

(۱۱۵۹۵) حضرت ابوسعید خدری بڑاٹنڈ سے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیٹا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ نماز عصر کے بعد سے غروب آفتاب تک اور نماز فجر کے بعد سے طلوع آفتاب تک کوئی نماز نہیں ہے۔

( ١١٥٩٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنُ مَالِكٍ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ يَغْنِى ابْنَ أَبِى صَعْصَعَةَ عَنُ أَبِيهِ عَنُ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ وَلَا خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ وَلَا خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ [صححه البحارى (٩٥٩)، وابن حزيمة: (٢٣٠٣)].

(۱۱۵۹۲) حضرت ابوسعید ڈلٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے ارشاد فرمایا پانچ اوقیہ سے کم جاندی میں زکو ۃ نہیں ہے، پانچ اونٹوں سے کم میں زکو ۃ نہیں ہےاور یانچ وسق ہے گذم میں بھی زکو ۃ نہیں ہے۔ ( ١١٥٩٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفُيَانَ وَشُعْبَةَ وَمَالِكٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ [راجع: ٤٤ . ١١].

(۱۱۵۹۷) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١١٥٩٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ دَاوُدَ بُنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِى سُفْيَانَ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةُ اشْتِرَاءُ الثَّمَرَةِ فِى رُوُوسِ النَّخُلِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا وَالْمُحَاقَلَةُ فِى كِرَاءِ الْأَرْضِ [راجع: ١١٠٣].

(۱۱۵۹۸) حضرت ابوسعید خدری واشئ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے تیج مزابنہ اور کا قلہ سے منع فر مایا ہے، تیج مزابنہ سے مرادیہ ہے کہ درختوں پر لگے ہوئے پھل کوئی ہوئی کھجور کے بدلے ماپ کر معاملہ کرنا اور کا قلہ کا مطلب زمین کوکرائے پردینا ہے۔ (۱۱۵۹۹) قرآتُ علی عبد الرّحْمَنِ مَالِكٌ (ح) و حَدَّثَنَاه أَبُو سَلَمَة يَعْنِي الْخُوزَاعِیَّ أَنْبَآنَا مَالِكٌ عَنْ صَفُوانَ بُنِ سُكَمْ عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِیِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ غُسُلُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِم [راجع: ۱۱۰۱۱].

(۱۱۵۹۹)حضرت ابوسعید ڈلٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی مالیٹا نے فر مایا جمعہ کے دن ہر بالغ آ دمی پڑنسل کرنا واجب ہے۔

( ١١٦٠٠) قَرَأْتُ عَلَى عَبُدِ الرَّحْمَنِ مَالِكٌ عَنُ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ بُنِ الْحَارِثِ التَّيْمِى عَنُ آبِى سَعِيدٍ الْخُدُرِى أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَخُرُجُ فِيكُمْ قَوْمٌ تَحْقِرُونَ صَلَاتَكُمْ مَعَ صَلَاتِهِمْ وَصِيَامَكُمْ مَعَ صِيَامِهِمْ وَأَعْمَالُكُمْ مَعَ أَعْمَالِهِمْ يَقُرَنُونَ يَخُرُجُ فِيكُمْ قَوْمٌ تَحْقِرُونَ صَلَاتَكُمْ مَعَ صَلَاتِهِمْ وَصِيَامَكُمْ مَعَ صِيَامِهِمْ وَأَعْمَالُكُمْ مَعَ أَعْمَالِهِمْ يَقُرَنُونَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِمْ يَقُرَنُونَ اللَّهِمْ يَقُرَنُونَ اللَّهِمْ مِنْ الرَّمِيَّةِ يَنْظُرُ فِي النَّصُلِ فَلَا يَرَى شَيْئًا ثُمَّ اللَّهُمْ مِنْ الرَّمِيَّةِ يَنْظُرُ فِي النَّصُلِ فَلَا يَرَى شَيْئًا وَيَتَمَارَى فِي النَّصُلِ فَلَا يَرَى شَيْئًا وَيَتَمَارَى فِي الْفُوقِ قَالَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ يَنْظُرُ فِي النِّهُ وَاللَّهُ الرَّمِيَّةِ وَيَتَمَارَى فِي الْفُوقِ قَالَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ يَنْظُرُ فِي الْقِدْحِ فَلَا يَرَى شَيْئًا وَيَتَمَارَى فِي الْفُوقِ قَالَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ اللَّهُ عِنَى الْفُوقِ قَالَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِنِى هَذَا الْحَدِيثَ [راحع: ٥٥ ١٥].

(۱۱۲۰۰) حفرت ابوسعید ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیلہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہتم میں ایک قوم نکلے گی ،ان کی نمازوں کے آئے تم اپنی نمازوں کوان کے روزوں کے سامنے تم اپنے روزوں کوحقیر سمجھو گے ،لیکن یہ لوگ دین سے ایسے نکل جا تیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جا تا ہے اور آ دمی اپنا تیر پکڑ کر اس کے پھل کو دیکھتا ہے تو بھی تجھ نظر نہیں آتا، پھر اس کے پٹھے کو دیکھتا ہے تو وہاں بھی پچھ نظر نہیں آتا، پھر اس کے پرکودیکھتا ہے تو وہاں بھی پچھ نظر نہیں آتا، پھر اس کے پرکودیکھتا ہے تو وہاں بھی پچھ نظر نہیں آتا۔ بھی سامنے تو وہاں بھی پچھ نظر نہیں آتا۔ بھی تا۔

(١١٦.١) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوائِنَّ عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ أَبِى سَلَمَةً قَالَ تَذَاكُوْنَا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِى نَفَرٍ مِنْ قُرَيْشٍ فَأَتَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ وَكَانَ صَدِيقًا لِى فَقُلْتُ اخْرُجُ بِنَا إِلَى النَّخُلِ فَخَرَجَ وَعَلَيْهِ حَمِيصَةٌ لَهُ فَقُلْتُ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ قَالَ نَعَمُ اعْتَكَفْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَشُرَ الْوَسَطَ مِنْ رَمَضَانَ فَجَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَبِيحَةَ عِشْرِينَ فَقَالَ أُرِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَأَنْسِيتُهَا أَوْ قَالَ فَنَسِيتُهَا فَالْتَمِسُوهَا فِى الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فِى الْوَتُرِ صَبِيحة عِشْرِينَ فَقَالَ أُرِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَأَنْسِيتُهَا أَوْ قَالَ فَنَسِيتُهَا فَالْتَمِسُوهَا فِى الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فِى الْوَتُرِ فَي الْوَتُرِ فَي الْوَيْرِ فَمَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْيَرْجِعُ فَرَايِّتُ أَنِّى أَسُجُدُ فِى السَّمَاءِ قَزَعَةً فَجَاءَتُ سَحَابَةٌ فَمُطِرُنَا حَتَّى سَالَ سَقْفُ الْمَسْجِدِ وَكَانَ مِنْ جَرِيدِ فَرَبِيدِ وَمَا نَرَى فِى السَّمَاءِ قَزَعَةً فَجَاءَتُ سَحَابَةٌ فَمُطِرُنَا حَتَّى سَالَ سَقْفُ الْمَسْجِدِ وَكَانَ مِنْ جَرِيدِ النَّخِلِ وَأَقِيمَتُ الصَّلَاةُ وَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُجُدُ فِى الْمَاءِ وَالطِّينِ حَتَّى رَأَيْتُ أَثَولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُجُدُ فِى الْمَاءِ وَالطِّينِ حَتَى رَأَيْتُ أَثُولُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُجُدُ فِى الْمَاءِ وَالطِّينِ حَتَّى رَأَيْتُ الْقَلْ فِى جَبْهَتِهِ [راحع: ٤٤ ١٠].

(۱۱۲۰۱) حضرت ابوسعید خدری ڈاٹھؤے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیٹھ نے رمضان کے درمیانی عشرے کا اعتکاف فرمایا، ہم نے بھی آپ مکن ٹیٹھ کے ساتھ اعتکاف کیا، جب بیسویں تاریخ کی ضبح ہوئی تو نبی ملیٹھ ہمارے پاس سے گذرے، ہم اس وقت ابنا سامان منتقل کررہے تھے، نبی ملیٹھ نے فرمایا جو محض معتلف تھا، وہ اب بھی اپنے اعتکاف میں ہی رہے، میں نے شب قد رکود کیولیا تھا لیکن پھر مجھے اس کی تعیین بھلا دی گئی، البتہ اس رات میں نے اپ آپ کو کیچڑ میں سجدہ کرتے ہوئے و یکھا تھا، اسے آخری عشرے کی طاق را توں میں تلاش کرو، اس زمانے میں مجد نبوی کی جھت ککڑی کی تھی، اس رات بارش ہوئی اور اس ذات کی قسم جس نے انہیں عزت بخشی اور ان پر اپنی کتاب نازل فرمائی، میں نے دیکھا کہ نبی ملیٹھ نے ہمیں اکسویں شب کونماز مغرب بڑھائی تو ان کی ناک اور پیشانی پر کیچڑ کے بیں۔

( ١١٦.٢) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بُنُ يَزِيدَ عَنُ أَبِى نَضْرَةَ عَنُ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ خُلَفَائِكُمْ خَلِيفَةٌ يَحْثِى الْمَالَ حَثْيًا لَا يَعُدُّهُ عَدًّا [راجع: ٢٥١٠٦].

(۱۱۲۰۲) حضرت ابوسعید رٹائٹیؤ سے مروی ہے کہ نبی علیقیانے فر مایا تمہارے خلفاء میں سے ایک خلیفہ ہوگا ، جولوگوں کوشار کیے بغیر خوب مال ودولت عطاء کیا کرے گا۔

(١١٦.٣) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنُ الْجُرَيْرِيِّ عَنُ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنُ الصَّرُفِ فَقَالَ يَدُّ بِيَدٍ قُلْتُ نَعَمُ قَالَ لَا بَأْسَ فَقَالَ ذَاكَ أَمَّا إِنَّا سِنَكُتُ بُ إِلَيْهِ فَلَنُ يُفْتِيَكُمُوهُ قَالَ فَوَاللَّهِ لَقَدْ جَاءَ بَعْضُ فِتْيَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ أَوَقَالَ ذَاكَ أَمَّا إِنَّا سِنَكُتُ بُ إِلَيْهِ فَلَنُ يُفْتِيَكُمُوهُ قَالَ فَوَاللَّهِ لَقَدْ جَاءَ بَعْضُ فِتْيَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمْرٍ فَأَنْكُورَهُ فَقَالَ كَأَنَّ هَذَا لَيْسَ مِنْ تَمْرِ أَرْضِنَا فَقَالَ كَانَ فِى تَمْرِنَا الْعَامَ بَعْضُ الشَّيْءِ وَأَخَذُتُ وَسَلَّمَ بِتَمْرٍ فَأَنْكُورَهُ فَقَالَ كَأَنَّ هَذَا لَيْسَ مِنْ تَمُو أَرُضِنَا فَقَالَ كَانَ فِى تَمُولَكَ مِنْ تَمُولِكَ شَى عُنُ الشَّيْءِ وَآخَذُتُ مَا اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن النَّيْكِ وَلَى اللَّهُ مَالُتُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الشَّمْ [راجع: ١١٠٠٥].

(۱۱۲۰۳) ابونضرہ میشلہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت ابن عباس طالفی ہے سونے جاندی کی خرید وفروخت کے متعلق

پوچھا، انہوں نے فرمایا جبکہ معاملہ ہاتھوں ہاتھ ہو؟ میں نے کہا جی ہاں! انہوں نے فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، پھر حضرت ابن عباس ڈاٹٹوئے یہ سوال پوچھاتھا اور انہوں نے فرمایا تھا کہ اس میں کوئی حرج نہیں، انہوں نے فرمایا کیا انہوں نے یہ بات کہی ہے؟ ہم انہیں خطاکھیں گے کہ وہ یہ فتو کی نہ دیا کریا، بخدا نبی علیہ کا ایک جوان نبی علیہ کی خدمت میں پچھ بھوریں لے کر آیا، نبی علیہ کووہ پچھاو پر اسا معاملہ لگا، اس لئے اس سے فرمایا کہ بیہ مارے علاقے کی مجور نہیں گتی، اس نے کہا کہ ہم نے اپنی دوصاع بھوریں دے کران عمرہ بھوروں کا ایک صاع لے لیا ہے، نبی علیہ نے فرمایا تم نے سودی معاملہ کیا، اس کے قریب بھی نہ جانا، جب تہمیں اپنی کوئی بھورا چھی نہ لگے تو اسے بیچو پھراپنی مرضی کی خریداو۔

(١١٦٠٤) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ عَنُ أَبِى نَضْرَةَ عَنُ أَبِى سَعِيدٍ قَالَ لَمْ نَعُدُ أَنُ فُتِحَتُ خَيْبُرُ وَقَعْنَا أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى تِيكَ الْبَقْلَةِ فِى الثُّومِ فَأَكُلْنَا مِنْهَا أَكُلَّا شَدِيدًا وَنَاسٌ جِياعٌ ثُمَّ رُخْنَا إِلَى الْمَسْجِدِ فَوَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرِّيحَ فَقَالَ مَنْ أَكُلَ مِنْ هَذِهِ الْبَقْلَةِ الْخَبِيثَةِ شَيْنًا فَلَا يَقُرَبُنَا فِى الْمَسْجِدِ فَقَالَ نَاسٌ حُرِّمَتُ حُرِّمَتُ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَيُّهَا لَكُومُ النَّاسُ إِنَّهُ لَيْسَ لِى تَحْرِيمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ وَلَكِنَّهَا شَجَرَةٌ أَكُرَهُ رِيحَهَا [راحع: ١١١٠].

(۱۱۲۰۴) حضرت ابوسعید خدری طالبی ہے مروی ہے کہ فتح خیبر کے بعد ہی ہم لوگ اس سبزی (لہن ) پر جھپٹ پڑے اور ہم نے اسے خوب کھایا، پچھلوگ و بسے ہی خالی پیٹے تھے، جب ہم لوگ مجد میں پنچے تو نبی علیلا کواس کی بومحسوس ہوئی، آپ سکا لیلی خوب کھایا، پچھلوگ و بسے ہی خالی ہوئی، آپ سکا لیکھی ہے کہ کہن نے فرمایا جو محصل اس گندے درخت کا پھل کھائے وہ ہماری مسجدوں میں ہمارے قریب نہ آئے ،لوگ بین کر کہنے لگے کہن حرام ہوگیا، حرام ہوگیا، جب نبی علیلا کواس کی خبر ہوئی تو آپ مگا گئی کے فرمایا لوگو! جس چیز کواللہ نے حلال قرار دیا ہو، مجھے اسے حرام قرار دینے کا اختیار نہیں ہے، البتہ مجھے اس درخت کی بو پہند نہیں ہے۔

( ١١٦.٥) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو بُنِ عَطَاءٍ عَنُ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِى سَعَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يُصِيبُهُ نَصَبٌ وَلَا وَصَبٌ وَلَا سَقَمٌ سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يُصِيبُهُ نَصَبٌ وَلَا وَصَبٌ وَلَا سَقَمٌ وَلَا حَزَنٌ وَلَا أَذًى حَتَّى الْهَمُّ يُهِمُّهُ إِلَّا اللَّهُ يُكَفِّرُ عَنْهُ مِنْ سَيِّنَاتِهِ [راحع: ١١٥٨].

(۱۱۲۰۵) حضرت ابوسعید خدری ڈاٹٹوئے مروی ہے کہ نبی مالیا نے فر مایا مسلمان کو جو پریشانی ، تکلیف عُم ، بیاری ، د کھ حتیٰ کہ وہ خیالات' جواسے تنگ کرتے ہیں' پہنچتے ہیں ،اللہ ان کے ذریعے اس کے گنا ہوں کا کفارہ کردیتے ہیں۔

( ١٦٦.٦) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ دَخَلَ عَلَى أَبِى سَعِيدٍ وَأَنَا مَعَهُ فَقَالَ إِنَّ هَذَا حَدَّثَنِى كَدِيثًا يَزْعُمُ أَنَّكَ تُحَدِّثُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَسَمِعْتَهُ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَسَمِعْتَهُ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّكَ تُحَدِّثُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَسَمِعْتَهُ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَسَمِعْتَهُ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَالًا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَلَا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى

بَعْضِ وَلَا تَبِيعُوا شَيْئًا غَائِبًا مِنْهَا بِنَاجِزٍ [راجع: ١١٠١٩].

(۱۱۲۰۲) نافع مُرِینَدُ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضر کتا ابن عمر ٹھٹ حضرت ابوسعید ٹھٹٹ کے پاس پہنچ گئے ، میں ان کے ساتھ تھا ، انہوں نے کھڑ ہے ہو کر حضرت ابن عمر ٹھٹٹ نے ان سے فر مایا کہ انہوں نے مجھے ایک حدیث سائی ہے اوران کے خیال کے مطابق وہ حدیث آپ نے انہیں نبی علیہ کے حوالے سے سنائی ہے ، کیا واقعی آپ نے بیحدیث نبی علیہ سے سن ہے ہوئے سنا کہ سونا سونے کے بدلے اور چاندی چاندی کے بدلے اور چاندی چاندی کے بدلے براسرابر ہی ہیچو ، ایک دوسرے میں کمی بیشی نہ کرواوران میں سے کسی غائب کو حاضر کے بدلے میں مت ہیچو۔

(١١٦.٧) حَكَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنُ زَيْدِ بُنِ آسُلَمَ عَنُ رَجُلٍ عَنُ آبِى سَعِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمُ وَالْجُلُوسَ عَلَى الطَّرِيقِ وَرُبَّمَا قَالَ مَعْمَرٌ عَلَى الصَّعُدَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا بُدَّ لَنَا مِنُ مَجَالِسِنَا قَالَ فَأَدُّوا حَقَّهَا قَالُوا وَمَا حَقُّهَا قَالَ رُدُّوا السَّلَامَ وَغُضُّوا الْبَصَرَ وَآرُشِدُوا السَّائِلَ وَأُمُرُوا مِنَا مَعْمَرُ عَلَى السَّائِلَ وَأُمُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَوُا عَنُ الْمُنْكَرِ [انظر: ١٣٢٩].

(۱۱۲۰۷) حضرت ابوسعید خدری بڑاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی مائیلانے فر مایاتم لوگ راستوں میں بیٹھنے سے گریز کیا کرو، صحابہ بٹائیلا نے عرض کیایارسول اللہ! ہمارااس کے بغیر گذارہ نہیں ہوتا ،اس طرح ہم ایک دوسرے سے گپ شپ کر لیتے ہیں ، نبی علیہ ا فر ما یا اگرتم لوگ بیٹھنے ہے گریز نہیں کر سکتے تو پھررا ستے کاحق اوا کیا کرو، صحابہ ٹٹائٹٹر نے یو چھایار سول الله مٹائٹٹر کا راستے کاحق کیا ہے؟ نبی مالیا نے فرمایا نگامیں جھکا کررکھنا،ایذاءرسانی ہے بچنا،سلام کاجواب دینا،اچھی بات کا حکم دینااور بری بات سے روکنا۔ ( ١١٦.٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَلِيٍّ بُنِ زَيْدِ بُنِ جُدْعَانَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْعَصْرِ ذَاتَ يَوْمٍ بِنَهَارٍ ثُمَّ قَامَ يَخُطُبُنَا إِلَى أَنْ غَابَتُ الشَّمْسُ فَلَمْ يَدَعُ شَيْئًا مِمَّا يَكُونُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا حَدَّثَنَاهُ حَفِظَ ذَلِكَ مَنْ حَفِظَ وَنَسِى ذَلِكَ مَنْ نَسِى وَكَانَ فِيمَا قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ الدُّنْيَا خَضِرَةٌ حُلُوَّةٌ وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَنَاظِرٌ كَيْفَ تَعْمَلُونَ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ أَلَا إِنَّ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءً يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَدْرِ غَدْرَتِهِ يُنْصَبُ عِنْدَ اسْتِهِ يُجْزَى بِهِ وَلَا غَادِرَ ٱعُظَمُ مِنْ آمِيرِ عَامَّةٍ ثُمَّ ذَكَرَ الْآخُلَاقَ فَقَالَ يَكُونُ الرَّجُلُ سَرِيعَ الْغَضَبِ قَرِيبَ الْفَيْنَةِ فَهَذِهِ بِهَذِهِ وَيَكُونُ بَطِيءَ الْغَضَبِ بَطِيءَ الْفَيْنَةِ فَهَذِهِ بِهَذِهِ فَخَيْرُهُمْ بَطِيءُ الْغَضَبِ سَرِيعُ الْفَيْنَةِ وَشَرُّهُمْ سَرِيعُ الْغَضَبِ بَطِيءُ الْفَيْنَةِ قَالَ وَإِنَّ الْغَضَبَ جَمْرَةٌ فِي قَلْبِ ابْنِ آدَمَ تَتَوَقَّدُ ٱللَّمْ تَرَوُا إِلَى حُمْرَةِ عَيْنَيْهِ وَانْتِفَاخِ أَوْدَاجِهِ فَإِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلْيَجْلِسُ أَوْ قَالَ فَلْيَلْصَقُ بِالْأَرْضِ قَالَ ثُمَّ ذَكَرَ الْمُطَالَبَةَ فَقَالَ يَكُونُ الرَّجُلُ حَسَنَ الطَّلَبِ سَيَّءَ الْقَضَاءِ فَهَذِهِ بِهَذِهِ وَيَكُونُ حَسَنَ الْقَضَاءِ سَيِّءَ الطَّلَبِ فَهَذِهِ بِهَذِهِ فَخَيْرُهُمُ الْحَسَنُ الطَّلَبِ الْحَسَنُ الْقَضَاءِ وَشَرُّهُمُ السَّيَّءُ الطَّلَبِ السَّيَّءُ الْقَضَاءِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ النَّاسَ خُلِقُوا عَلَى طَبَقَاتٍ فَيُولَدُ الرَّجُلُ

مُؤْمِنًا وَيَعِيشُ مُؤْمِنًا وَيَمُوتُ مُؤْمِنًا وَيُولَدُ الرَّجُلُ كَافِرًا وَيَعِيشُ كَافِرًا وَيَمُوتُ كَافِرًا وَيُولَدُ الرَّجُلُ كَافِرًا وَيَعِيشُ كَافِرًا وَيَمُوتُ مَؤْمِنًا ثُمَّ قَالَ فِي حَدِيثِهِ وَمَا شَيْءٌ أَفْضَلَ مِنْ كَلِمَةٍ عَدْلٍ تُقَالُ عِنْدَ سُلُطَانِ جَائِمٍ فَلَا يَمُنعَنَّ أَحَدَكُمُ اتِّقَاءُ النَّاسِ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِالْحَقِّ إِذَا وَيَعِيشُ مَوْمِنًا مُؤْمِنًا ثُمَّ مَلُوا مِن كَلِمَةِ عَدْلٍ تُقَالُ عِنْدَ سُلُطَانِ جَائِمٍ فَلَا يَمُنعَنَّ أَحَدَكُمُ اتِقَاءُ النَّاسِ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِالْحَقِّ إِذَا وَاللَّهِ مَنعَنا ذَلِكَ قَالَ وَإِنَّكُمُ تَتِمُونَ سَبُعِينَ أُمَّةً أَنْتُمْ خَيْرُهَا وَأَكُرَمُهَا عَلَى اللَّهِ ثُمَّ مَكَى اللَّهِ ثُمَّ مَنْ اللَّهُ فَعَلَ مَن اللَّهُ فَي مِنْ اللَّهُ فِيمَا مَضَى مِنْهَا مِثْلُ مَا بَقِيَ مِنْ اللَّهُ فَي مِنْ اللَّهُ فَي مِنْ اللَّهُ فَي مِنْ اللَّهُ فِيمًا مَضَى مِنْهَا مِثْلُ مَا بَقِي مِنْ اللَّهُ فَي مَا اللّهِ مَن مَن اللَّهُ فَي مِنْ اللَّهُ فَي مِنْ اللَّهُ فِيمًا مَضَى مِنْهُ [راجع: ١٠٥٣].

(۱۱۲۰۸) حضرت ابوسعید بڑا تو سے کہ ایک مرتبہ نبی ملیا نے ہمیں نمازعمر پڑھائی اوراس کے بعد ہے لے کرخروبِ

آفاب تک مسلسل قیامت تک پیش آنے والے حالات بیان کرتے ہوئے خطبہ ارشاد فرمایا، جس نے اسے یا در کھ لیا سور کھ لیا
اور جو بھول گیا سو بھول گیا، اس خطبے میں نبی ملیا اللہ کی حمد وثناء کرنے کے بعد مخبلہ دیگر باتوں کے یہ بھی فرمایا لوگو! دنیا سرسز
وشاداب اور شیریں ہے، اللہ تہ ہمیں اس میں خلافت عطاء فرما کرد کھے گا کہتم کیا اعمال سرانجام دیتے ہو؟ دنیا اور عورت سے
ڈرتے رہو، یا در کھو! قیامت کے دن ہر دھو کے باز کا اس کے دھو کے بازی کے بقدرایک جھنڈ اہوگا، یا در کھوسب سے زیادہ بڑا
دھو کہ اس آدی کا ہوگا جو پورے ملک کا عموی حکمران ہو، بہترین آدی وہ ہے جے دیرے غصر آئے اور جلدی راضی ہوجائے، یا
اور بدترین آدی وہ ہے جے جلدی غصر آئے اور وہ دیرے راضی ہو، اور جب آدی کوغصہ دیرے آئے اور دیر بی سے جائے، یا
جلدی آئے اور جلدی بی چلا جائے تو یہ اس کے حق میں برابر ہے۔

پھراخلاق کا ذکرکرتے ہوئے فر مایا کہ غصہ ایک چنگاری ہے جوابن آ دم کے پیٹ میں سکتی ہے،تم غصے کے وقت اس کی آنکھوں کا سرخ ہونا اوررگوں کا پھول جانا ہی دیکھلو، جبتم میں سے کسی مخص کوغصہ آئے تو وہ زمین پرلیٹ جائے۔

یا در کھو! بہترین تاجروہ ہے جوعمہ ہ انداز میں قرض ادا کرے اورعمہ ہ انداز میں مطالبہ کرے ، اور بدترین تاجروہ ہے جو بھونڈے انداز میں ادا کرے اور اس انداز میں مطالبہ کرے ، اور اگر کوئی آ دمی عمہ ہ انداز میں ادا اور بھونڈے انداز میں مطالبہ کرے یا بھونڈے انداز میں ادا اورعمہ ہ انداز میں مطالبہ کرے توبیاس کے حق میں برابرہے۔

پھرفر مایا کہ بنی آ دم کی پیدائش مختلف درجات میں ہوئی ہے چنانچے بعض تواہے ہیں جومؤمن پیدا ہوتے ہیں ،مؤمن ہو کرزندہ رہتے ہیں اورمؤمن ہوکر ہی مرجاتے ہیں ،بعض کافر پیدا ہوتے ہیں ،کافر ہوکر زندگی گذارتے ہیں اور کافر ہوکر ہی مرجاتے ہیں ،بعض ایسے ہیں ہو کرزندگی گذارتے ہیں اور کافر ہوکر مرتے ہیں اور بعض ایسے ہیں جو جاتے ہیں ،بعض ایسے ہی جومؤمن پیدا ہوتے ہیں مؤمن ہوکر مرجاتے ہیں ،یا درکھو! سب سے افضل جہاد ظالم باوشاہ کے کافر پیدا ہوتے ہیں کافر ہوکر دندگی گذارتے ہیں ،یا درکھو! سب سے افضل جہاد ظالم باوشاہ کے سامنے کلمہ جن کہنا ہے ،یا درکھو! کسی خص کولوگوں کارعب و دبد ہو کلمہ جن کہنے ہے رو کے جبکہ وہ اسے اچھی طرح معلوم بھی ہو، پھر جب غروب میں کا وقت قریب آیا تو نبی طیا ہے فرمایا یا درکھو! دنیا کی جتنی عمر گذرگئی ہے ، بقیہ عمر کی اس کے ساتھ وہی نسبت

ہے جوآج اسے گذرے ہوئے دن کے ساتھ اس وقت کی ہے۔

( ١١٦.٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ زَكِرِيَّا بُنِ أَبِى زَائِدَةَ قَالَ سَمِعْتُ مُجَالِدًا يَقُولُ أَشُهَدُ عَلَى أَبِى الْوَدَّاكِ أَنَّهُ شَهِدَ عَلَى أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَهُلَ الْجَنَّةِ لَيَرَوُنَ أَهُلَ عِلَيْينَ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَهُلَ الْجَنَّةِ لَيَرَوُنَ أَهُلَ عِلَيْينَ كَالِهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَهُلَ الْجَنَّةِ لَيَرَوُنَ أَهُلَ عِلَيْينَ كَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَهُلَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَهُلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَهُلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَهُلَ الْجَنَّةِ لَيَرُونَ الْعَلْمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَهُلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَهُلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَهُلَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَهُلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَهُلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْعَمَا إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَقَا السَّمَاءِ إِنَّ أَبَا بَكُو وَعُمَرَ لَهِنَهُمْ وَٱنْعَمَا [راجع: ١٢٢٤].

فَقَالَ إِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِي خَالِدٍ وَهُوَ جَالِسٌ مَعَ مُجَالِدٍ عَلَى الطَّنْفِسَةِ وَأَنَا أَشْهَدُ عَلَى عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ أَنَّهُ شَهِدَ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ذَلِكَ [راجع: ١٢٣١].

(۱۱۲۰۹) حضرت ابوسعید ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیٹا نے فر مایا جنت میں او نچے درجات والے اس طرح نظر آئیں گے جیسے تم آسان کے افق میں روثن ستاروں کو دیکھتے ہو، اور ابو بکر ڈٹاٹٹؤ وعمر ڈٹاٹٹؤ بھی ان میں سے ہیں اوریہ دونوں وہاں ناز وقعم میں ہوں گے۔

( ١١٦١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ زَكِرِيَّا بُنِ أَبِى زَائِدَةَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بُنُ أَبِى هِنْدٍ عَنُ أَبِى نَضْرَةَ عَنُ أَبِى سَعِيدٍ قَالَ لَمَّا أَمُونَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ نَوْجُمَ مَاعِزَ بُنَ مَالِكٍ خَوَجُنَا بِهِ إِلَى الْبَقِيعِ فَوَاللَّهِ مَا حَفَوْنَا لَهُ وَلَا أَوْتَقُنَاهُ وَلَكِنَّهُ قَامَ لَنَا فَرَمَيْنَاهُ بِالْعِظَامِ وَالْخَزَفِ فَاشْتَكَى فَخَرَجَ يَشْتَدُّ حَتَّى انْتَصَبَ لَنَا فِي عُرْضِ الْحَرَّةِ فَرَمَيْنَاهُ بِجَلَامِيدِ الْجَنْدَلِ حَتَّى سَكَتَ [راجع: ١١٠٠١].

(۱۷۱۰) حضرت ابوسعید خدری ڈاٹنٹؤ سے مروی ہے کہ جب نبی علیٹا نے ہمیں حضر تماعز ڈاٹنٹؤ کورجم کرنے کا حکم دیا تو ہم انہیں لے کربقیع کی طرف نکل گئے ، بخدا ہم نے ان کے لئے کوئی گڑھا کھودااور نہ ہی انہیں باندھا ، وہ خود ہی کھڑے رہے ،ہم نے انہیں ہڈیاں اور شمیکریاں ماریں ،انہیں تکلیف ہوئی تو وہ بھا گے ،اورعرضِ حرہ میں جاکر کھڑے ہو گئے ،ہم نے انہیں چٹانوں کے بڑے پھر مارے یہاں تک کہ وہ مھنڈے ہوگئے۔

( ١١٦١١ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنِى الْمُسْتَمِرُّ بْنُ الرَّيَّانِ الزَّهْرَانِیُّ حَدَّثَنَا أَبُو نَضْرَةَ عَنُ أَبِی سَعِیدٍ الْخُدْرِیِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ أَطْیَبُ الطَّیبِ الْمِسْكُ [راجع: ١١٢٨٩].

(۱۱۲۱۱) حضرت ابوسعید خدری والٹیو سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیتا نے فر مایا مشک سب سے عمدہ خوشبو ہے۔

(١٦٦٢) حَدَّثَنَا زَكَرِيًّا بُنُ عَدِى أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ يَعْنِى ابْنَ عَمْرٍ و عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ الْمَعْدُ الْكَهِ مَا بَالُ أَقُوَامٍ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدُرِى عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبُرِ مَا بَالُ أَقُوامٍ تَقُولُ إِنَّ رَحِمَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَنْفَعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهِ إِنَّ رَحِمَى لَمَوْصُولَةٌ فِى الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَإِنِّى أَيُّهَا النَّاسُ فَرَطٌ لَكُمْ عَلَى الْحَوْضِ [راجع: ٥٥ ١١].

(١١٦١٢) حضرت ابوسعيد ﴿ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى مِن عِن عَلَيْهِ عَلَيْهِ كُوا يَك مرتبه بيفر مات ہوئے سنا كہلوگوں كوكيا ہو گيا

ہے جو یہ کہتے پھرتے ہیں کہ نبی علینیا کی قرابت داری لوگوں کو فائدہ نہ پہنچا سکے گی ،اللّٰہ کی قشم! میری قرابت داری دنیا اور آخرت دونوں میں جڑی رہے گی ،اورلوگو! میں حوض کوثر پرتمہاراا نظار کروں گا۔

(۱۱٦١٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو عَنْ مُغِيرَةً عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ سَهُمِ بُنِ مِنْجَابٍ عَنْ قَزَعَةً عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُسَافِرُ امْرَأَةٌ ثَلَاثًا إِلَّا مَعَ ذِى رَحِمٍ [راجع:٥٥،١١] الْخُدُرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُسَافِرُ امْرَأَةٌ ثَلَاثًا إِلَّا مَعَ ذِى رَحِمٍ [راجع:٥٥،١١] (١١٦١٣) حضرت ابوسعيد خدري اللَّهُ عَدَّرَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ مَيْسَرَةً قَالَ أَبِي كَذَا (١١٦١٤) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِى أَبِي حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ مَيْسَرَةً قَالَ أَبِي كَذَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ مَيْسَرَةً قَالَ أَبِي كَذَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ مَيْسَرَةً قَالَ أَبِي كَذَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنُ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ مَيْسَرَةً قَالَ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُسَافِرُ الْمَا وَمُعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا [راجع: ٥٥، ١١].

(۱۱۲۱۴) حضرت ابوسعید خدری بڑگٹڈ سے مروی ہے کہ نبی علیلیا نے فر مایا کوئی عورت دودن سے زیادہ کا سفرا پے شوہریامحرم کے بغیر نہ کرے۔

( ١١٦١٥) وَجَدُتُ هَذَا الْحَدِيثَ فِي كِتَابِ أَبِي بِخَطّْ يَدِهِ وَأَخْسِبُنِي قَدَّ سَمَعَتُهُ مَنَهُ فِي مواضع أُخَرَّ حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بُنُ مُسْلِمِ النَّاجِيُّ عَنُ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُذرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّدَ آيَةٌ حَتَّى أَصْبَحَ

(۱۱۲۱۵) حضرت ابوسعید خدری «کانتؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علینیا ساری رات ایک ہی آیت کو بار بار دہراتے رہے ہتی کہ مج ہوگئی۔

( ١١٦١٦) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي نُعْمٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ [راجع: ١١٠١٢].

(۱۱۲۱۷) حفرت ابوسعيد خدرى المنافز عدم وى به كه نبى عليها نے فر مايا حسن المنافز اور حسين المنفز نوجوانان جنت كروار بيل و ١١٦١٧) حَدَّثَنَا هِ شَامُ بُنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ آبِي سَلَّامٍ الْحَبَشِيُّ قَالَ سَمِعْتُ يَخْيَى بُنَ آبِي كَثِيرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ عُقْبَةَ بُنَ عَبْدِ الْغَافِرِ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ جَاءَ بِلَالٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ سَمِعْتُ عُقْبَةَ بُنَ عَبْدِ الْغَافِرِ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ جَاءَ بِلَالٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ سَمِعْتُ عُقْبَةً بِهَذَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمْرٍ فَقَالَ مِنْ آيُنَ لَكَ هَذَا فَقَالَ كَانَ عِنْدِى تَمُو لَ بِمَا شِنْتَ ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ مَا بَدَا لَكَ [صححه البحارى وَسَلَّمَ أَوَّهُ عَيْنُ الرِّبَا عَيْنُ الرِّبَا فَلَا تَقُرَبَنَهُ وَلَكِنُ بِعْ تَمُوكَ بِمَا شِنْتَ ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ مَا بَدَا لَكَ [صححه البحارى وسَلَمَ أَوَّهُ عَيْنُ الرِّبَا عَيْنُ الرِّبَا فَلَا تَقُرَبَنَهُ وَلَكِنُ بِعْ تَمُوكَ بِمَا شِنْتَ ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ مَا بَدَا لَكَ [صححه البحارى (٢٣١٢)، ومسلم (١٩٥٤)، وابن حبان (٢٠٥، و١٥)].

(۱۱۲۱۷) حضرت ابوسعید خدری ڈاٹٹڈ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت بلال ڈاٹٹڈ، نبی ملیٹیا کی خدمت میں پچھے تھجوریں لے کر آئے، نبی ملیٹیا کووہ پچھاو پراسا معاملہ لگا،اس لئے اس سے پوچھا کہ بیتم کہاں سے لائے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی دو صاع رومی تھجوریں دے کران عمدہ تھجوروں کا ایک صاع لے لیا ہے ، نبی مَلِیَّا نے فر مایا اوہ! بیتو عین سود ہے ، اس کے قریب بھی مت جاؤ ، البتہ پہلے اپنی تھجوروں کو پچ لو ، پھراس قیمت کے ذریعے جومرضی خریدو۔

(۱۱٦١٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ إِسْحَاقَ وَأَسُودُ بُنُ عَامِرٍ قَالَا أَنَا شَرِيكٌ عَنُ أَبِى إِسْحَاقَ وَقَيْسُ بُنُ وَهُبِ عَنُ أَبِى الْوَدَّاكِ عَنُ أَبِى السَّحَاقَ وَقَيْسُ بُنُ وَهُبِ عَنُ أَبِى الْوَدَّاكِ عَنُ أَبِى سَعِيدٍ الْحُدُرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي سَبْيِ أَوْطَاسٍ لَا تُوطأُ حَامِلٌ قَالَ أَسُودُ حَتَّى تَضِيدٍ الْحُدُرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي سَبْيِ أَوْطَاسٍ لَا تُوطأُ حَامِلٌ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي سَبْيِ أَوْطُاسٍ لَا تُوطأُ حَامِلٌ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَحْيَى أَوْ تَسْتَبْرِىءَ بِحَيْظَةٍ [راجع: ٢١٢١]. أَسُودُ حَتَّى تَضَعُ وَلَا غَيْرُ حَامِلٍ حَتَّى تَصِيضَ حَيْنُ فَر مَا يَا عَا كُونُ فَعْمَل كَى اللَّهُ عَلْمُ وَمَا عَمْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَى اللَّهُ عَلْمُ وَمَا عَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الله عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

( ١١٦١٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ عَنْ قَزَعَةَ عَنْ آبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا وِصَالَ يَعْنِى فِي الصَّوْمِ [صححه ابن حبان (٣٥٧٨). قال شعيب: صحيح لغيره].

(١١٦١٩) حضرت ابوسعيد خدري داللفؤے مروى ہے كہ نبى عليتِهم نے صوم وصال ہے منع فر مايا ہے۔

( ١٦٦٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ وَمُعَاوِيَةُ قَالَا حَدَّثَنَا زَائِدَةُ حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ عَنْ مَالِكِ بُنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَعَنْ الزَّهْوِ وَالتَّمْرِ فَقُلْتُ لِسُلَيْمَانَ أَنْ يُنْبَذَا جَمِيعًا قَالَ نَعَمْ [قال الألباني: صحيح (النسائي: ١٩٠/٨)].

(۱۱۶۲۰)حضرت ابوسعیدخدری دلانٹیؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹیانے کچی اور پکی تھجور، یا تھجوراور کشمش کوملا کرنبیذ بنانے سے بھی منع فرمایا ہے۔

(١١٦٢١) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَقِيلٍ قَالَ ثَنَا أَبُو نَضُرَةً عَنْ أَبِى سَعِيدٍ قَالَ جَاءَ أَعُرَابِنَّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَامَّةٌ طَعَامٍ أَهْلِى يَعْنِى الضِّبَابَ فَلَمْ يُجِبُهُ فَلَمْ يُجَاوِزُ إِلَّا قَرِيبًا فَعَاوَدَهُ فَلَمْ يُجِبُهُ فَعَاوَدَهُ ثَلَمْ يُجِبُهُ فَعَاوَدَهُ ثَلَمْ يُجَاوِزُ إِلَّا قَرِيبًا فَعَاوَدَهُ فَلَمْ يُجِبُهُ فَعَاوَدَهُ ثَلَاثًا فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَعَنَ أَوْ غَضِبَ عَلَى سِبُطٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَمُسِخُوا دَوَابَّ فَلَا أَدُرِى لَعَلَّهُ بَعْضُهَا فَلَاثُ بِنَى إِسْرَائِيلَ فَمُسِخُوا دَوَابَ فَلَا أَدُرِى لَعَلَّهُ بَعْضُهَا فَلَسْتُ بِآكِلِهَا وَلَا أَنْهَى عَنْهَا [راجع: ٢٦ ٢٠ ١].

(۱۱۲۲۱) حضرت ابوسعید رہ النظائے مروی ہے کہ ایک دیہاتی آ دمی نے بارگاہ نبوت میں بیسوال عرض کیا کہ یارسول الله متانی الله متابی الله متابی الله متابی الله متابی الله کی ایک جماعت پرالله کی ایک جماعت پرالله کی ایک جماعت پرالله کی ایک جماعت پرالله کی ایک جماعت برالله کی ایک جماعت کرتا ہوں۔
منطب نازل ہوا، اوران کی شکلوں کو متح کردیا گیا تھا، کہیں ہے وہی نہ ہواس کے میں اسے کھانے کا حکم دیتا ہوں نہ ہی منع کرتا ہوں۔

### هُ الْمُ الْمُرْبِينِ مِنْ الْمُ الْمُرْبِينِ مِنْ الْمُ الْمُرْبِينِ مِنْ الْمُ الْمُرْبِينِ الْمُؤْرِقِ الْمُ

(١١٦٢٢) حَدَّثَنَا حَمَّادٌ الْخَيَّاطُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ الْأَحُولُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ يُقَالُ لَهُ فُلَانُ بُنُ مُعَاوِيَةً أَوْ مُعَاوِيَةً بْنُ فُلَانٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ الْمَيِّتُ يَغُرِفُ مَنْ يُغَسِّلُهُ وَيَحْمِلُهُ وَيُحْمِلُهُ وَيُحْمِلُهُ وَيُدُلِّيهِ قَالَ الْمُيِّتُ يَغُرِفُ مَنْ يُغَسِّلُهُ وَيَحْمِلُهُ وَيُدُلِّيهِ قَالَ اللَّهُ عَنْ يَغُرِفُ مَنْ يَعْمَرَ مَمَّنُ سَمِعْتَ وَيُدُلِّيهِ قَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ مِمَّنُ سَمِعْتَ هَذَا الْحَدِيثَ قَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ مِمَّنُ سَمِعْتَ هَذَا الْحَدِيثَ قَالَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راجع: ١١٠١].

(۱۱۲۲۲) حضرت ابوسعید خدری را گانیئ سے مروی ہے کہ میت اپنے اٹھانے والوں ، شسل دینے والوں اور قبر میں اتار نے والوں تک کو جانتی ہے ، راوی کہتے ہیں کہ حضرت ابوسعید را گانیئ کے پاس سے اٹھ کر حضرت ابن عمر را گانیئ کے پاس گیا اور انہیں یہ بات بتائی ، اتفا قاعضرت ابوسعید را گانیئ بھی وہاں سے گذر ہے تو حضرت ابن عمر را گانیئ نے ان سے پوچھا کہ آپ نے یہ حدیث کس سے سن ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ نبی مالیگا ہے۔

(١١٦٢٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِي فُدَيْكٍ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ يَغْنِى ابْنَ عُثْمَانَ عَنُ زَيْدِ بُنِ أَسُلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحُمَٰ بُنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلَا تَنْظُرُ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَلَا يُفْضِ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِى الثَّوْبِ وَلَا تُفْضِ الْمَرْأَةِ فِى الثَّوْبِ وَلَا تُفْضِ الْمَرْأَةِ فِى الثَّوْبِ وَلَا تُفْضِ الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِى الثَّوْبِ وَلَا تُفْضِ الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِى الثَّوْبِ وَسَحِمه مسلم (٣٣٨)، وابن حزيمة: (٧٢)، وابن حباذ (٩٧٤)].

(۱۱۷۲۳) حضرت ابوسعید خدری را گائی ہے مروی ہے کہ نبی ملیا نے ارشاد فرمایا کوئی آ دمی دوسرے آ دمی کی شرمگاہ کو نہ دیکھے، اور کوئی عورت دوسری عورت کی شرمگاہ کو نہ دیکھے، کوئی مرد دوسرے مرد کے ساتھ ایک کپڑے میں برہنہ جسم کے ساتھ نہ لیٹے اور کوئی عورت دوسری عورت کے ساتھ ایک کپڑے میں برہنہ جسم کے ساتھ نہ لیٹے۔

(١١٦٢٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا الطَّحَّاكُ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى عَنِ ابُنِ مُحَيْرِيزٍ الشَّامِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا صِرْمَةَ الْمَازِنِيَّ وَأَبَا سَعِيدٍ الْخُدُرِيَّ يَقُولَانِ أَصَبْنَا سَبَايًا فِي غَزُوةٍ بَنِي الْمُصْطَلِقِ وَهِي الْغَزُوةُ الَّتِي أَصَابَ صِرْمَةَ الْمَازِنِيَّ وَأَبَا سَعِيدٍ الْخُدُرِيَّ يَقُولَانِ أَصَبْنَا سَبَايًا فِي غَزُوةٍ بَنِي الْمُصْطَلِقِ وَهِي الْغَزُوةُ الَّتِي أَصَابَ فِي الْمَازِنِيِّ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُن يُرِيدُ أَنْ يَسْتَمْتِعَ وَيَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا عَلَيْكُمُ أَنْ لَا تَعُزِلُوا فَإِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا عَلَيْكُمُ أَنْ لَا تَعُزِلُوا فَإِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا عَلَيْكُمُ أَنْ لَا تَعُزِلُوا فَإِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا عَلَيْكُمُ أَنْ لَا تَعُزِلُوا فَإِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا عَلَيْكُمُ أَنْ لَا تَعُزِلُوا فَإِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا عَلَيْكُمُ أَنْ لَا تَعُزِلُوا فَإِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا عَلَيْكُمُ أَنْ لَا تَعُزِلُوا فَإِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا عَلَيْكُمُ أَنْ لَا تَعُزِلُوا فَإِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا عَلَيْكُمُ أَنْ لَا تَعُزِلُوا فَإِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا عَلَيْكُمُ أَنْ لَا تَعْزِلُوا فَإِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَالْعَيْمَةِ [الحرحه النسائى في الكبرى (٩٠٥) قال شعيب: صحيح].

(۱۱۶۲۳) حضرت ابوسعید خدر کی ڈاٹھؤ سے مروی ہے کہ جمیں غزوۂ بنی مصطلق کے موقع پر قیدی ملے ، یہ وہی غزوہ تھا جس میں نبی علیا کو حضرت جو پر یہ ملی تھیں ، ہم میں سے بعض لوگوں کا ارادہ بیتھا کہ ان باندیوں کو اپنے گھروں میں رکھیں اور بعض کا ارادہ یہ تھا کہ ان سے فائدہ اٹھا کر انہیں بیجے دیں ، اس لئے نبی علیا سے عزل کے متعلق سوال پوچھا ، نبی علیا نے فر مایا اگرتم عزل نہ کرو تو کہ بین میں ہے ، اللہ نے جو فیصلہ فر مالیا ہے وہ ہوکر رہے گا۔

( ١١٦٢٥ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ

## هي مُنايًا مَوْرَ مِنْ بل يَهِ مِنْ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ مِنْ اللهُ مِنْ مِنْ اللهُ مِنْ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ ا

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُلُصُ الْمُؤْمِنُونَ مِنُ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُحْتَبَسُونَ عَلَى قَنْطَرَةٍ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَيُقَتَصُّ لِبَعْضِهِمْ مِنُ بَعْضِ مَظَالِمُ كَانَتُ بَيْنَهُمْ فِى الدُّنْيَا حَتَّى إِذَا هُذَّبُوا وَنُقُّوا أُذِنَ لَهُمْ فِى دُخُولِ الْجَنَّةِ فَى الدُّنْيَا حَتَّى إِذَا هُذَّبُوا وَنُقُّوا أُذِنَ لَهُمْ فِى دُخُولِ الْجَنَّةِ فَوَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَآحَدُهُمْ أَهُدَى لِمَنْزِلِهِ فِى الْجَنَّةِ مِنْهُ بِمَنْزِلِهِ كَانَ فِى الدُّنْيَا [راحع: ١١١١].

(۱۱۷۲۵) حفرت ابوسعید خدری ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی مالیٹا نے فرمایا قیامت کے دن جب مسلمان جہنم سے نجات پا جائیں گے تو انہیں جنت اور جہنم کے درمیان ایک بل پر روک لیا جائے گا،اور ان سے ایک دوسرے کے مظالم اور معاملات و نیوی کا قصاص لیا جائے گا،اور جب وہ پاک صاف ہو جائیں گے تب انہیں جنت میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے گی،اس ذات کی قتم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے،ان میں سے ہر شخص اپنے دنیاوی گھرسے زیادہ جنت کے گھر کا راستہ جانتا ہوگا۔

(١٦٦٦) حَدَّثَنَا سَيَّارٌ حَدَّثَنَا جَعُفَرٌ حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بُنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بُنُ بَشِيرٍ الْمُزَنِيُّ وَكَانَ وَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ شُمَعَاعًا عِنْدَ اللَّقَاءِ بَكَّاءً عِنْدَ اللَّمُ عِنْ أَبِي الصِّلِّيقِ النَّاجِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ قَالَ كُنْتُ فِي حَلْقَةٍ مِنْ الْانْصَارِ إِنَّ بَعُضَنا لَيَسْتَتِرُ بِبَعْضِ مِنْ الْعُرْيِ وَقَارِيَّ لَنَا يَقُرَأُ عَلَيْنَا فَنَحُنُ نَسْمَعُ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ إِذْ وَقَفَ عَلَيْنَا وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَعَدَ فِينَا لِيَعُدَّ نَفْسَهُ مَعَهُمْ فَكَفَّ الْقَارِيءُ فَقَالَ مَا كُنتُمُ تَقُولُونَ فَقُلْنَا يَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَعَدَ فِينَا لِيَعْدَّ نَفْسَهُ مَعَهُمْ فَكَفَّ الْقَارِيءُ فَقَالَ مَا كُنتُمُ تَقُولُونَ فَقُلُنَا يَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَعَدَ فِينَا لِيَعُدَّ نَفْسَهُ مَعَهُمْ فَكَفَّ الْقَارِيءُ فَقَالَ مَا كُنتُمُ تَقُولُونَ فَقُلُنَا يَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيدِهِ وَحَلَّقَ بِهَا يُومٍ عُ إِلِيْهِمُ أَنْ تَحَلَّقُوا فَاسْتَدَارَتُ الْحَلْقَةُ فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيدِهِ وَحَلَّقَ بِهَا يُومٍ عُ إِلِيْهِمُ أَنْ تَحَلَّقُوا فَاسْتَدَارَتُ الْحَلْقَةُ فَمَا رَأَيْتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَرَفَ مِنْهُمْ أَحَدًا غَيْرِى قَالَ فَقَالَ أَبْشِرُوا يَا مَعْشَرَ الصَّعَالِيكِ تَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ قَبْلَ الْأَغْنِيَاءِ بِيضْفِي يَوْمِ عَنْهُ مَا مُنْهُ عَلَى فَقَالَ الْالبانى: ضعيف دون دحوله الحنة (ابو داود: ٢٦٦٦٣). قال شعب: حسن اسناده ضعيف]. [انظر: ١٩٣٧]. قال شعب: حسن اسناده ضعيف]. [انظر: ١٩٣٧].

(۱۱۲۲۷) حفرت ابوسعید خدری ڈاٹیڈ سے مروی ہے کہ میں انصاری صحابہ ڈاٹیڈ کے حلقے میں بیٹھا ہوا تھا، ہم لوگ ایک دوسر سے سے اپی شرمگا ہیں چھپار ہے تھے، اور ایک قاری صاحب ہمارے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کررہے تھے اور ہم اسے تن رہے تھے، اسی اثناء میں نبی طیٹھا بھی تشریف لے آئے اور ہمارے درمیان آ کربیٹھ گئے تا کہ اپنے آپ کوان کے ساتھ شار کر سکیں، قاری صاحب ایک دم رک گئے، نبی طیٹھا نے فرمایا تم لوگ کیا کہدرہے تھے؟ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ مُنَا الله الله الله مُنا الله علیہ الله میں مقاری صاحب ہمیں قرآن کریم کی تلاوت سنارہے تھے، اس پر نبی طیٹھا نے اپنے ہاتھ سے صلقہ بنانے کا اشارہ کیا، وہ لوگ صلفے قاری صاحب ہمیں قرآن کریم کی تلاوت سنارہ ہے تھے، اس پر نبی طیٹھا نے اپنے ہاتھ سے صلقہ بنانے کا اشارہ کیا، وہ لوگ صلفے کی شکل میں گھوم گئے، میں نے دیکھا کہ نبی طیٹھا نے ان میں سے میرے علاوہ کی کونہیں بہچانا اور فرمایا اے غریبوں کے گروہ! کوش ہوجاؤ کہ تم لوگ مالداروں سے پانچ سوسال''جوقیا مت کا نصف دن ہوگا'' پہلے جنت میں داخل ہوگے۔

( ۱۹۲۷) حَدَّ فَنَا عُنْهَا نُه بُنُ عُمَّ الْخَبُر فَا مَالِكُ بُنُ مِعْوَلِ عَنْ عَطِیّةَ الْعَوْفِی عَنْ آبی سَعِیدِ الْحُدُدِیِّ آنَ دَسُولَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

### هُ مُنالًا احَدُرُ مِنْ لِي مِنْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مُنَالًا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللللَّا الللَّا اللَّهُ اللللّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ مِنُ أُمَّتِى لَيَشْفَعُ لِلْفِئَامِ مِنُ النَّاسِ فَيَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَتِهِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لِيَشْفَعُ لِللَّهُ عَلَيْهُ وَالنَّاسِ فَيَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَتِهِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَشْفَعُ لِلرَّجُلِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ فَيَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَتِهِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَشْفَعُ لِلرَّجُلِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ فَيَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَتِهِ [راجع: ١١١٦٥]. الْجَنَّةَ بِشَفَاعَتِهِ [راجع: ١١١٦].

(۱۱۶۲۷) حضرت ابوسعیدخدری ڈاٹٹؤ ہے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا میری امت میں ہے ایک آ دمی لوگوں کی جماعتوں کی سفارش کرے گا اور ہ اس کی برکت سے جنت میں داخل ہوں گے، کوئی پورے قبیلے کی سفارش کرے گا، کوئی ایک آ دمی کی اور کوئی پورے گھرانے کی سفارش کرے گا،اور وہ اسکی سفارش کی وجہ ہے جنت میں داخل ہوں گے۔

( ١١٦٢٨) حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ سَعِيدٍ أَخْبَرَنَا فُلَيْحٌ وَسُرَيْحٌ قَالَ ثَنَا فُلَيْحٌ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو بُنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ مَعَهُ مَرَّ بِي ابْنُ عُمَرَ فَقُلْتُ مِنُ أَيْنَ أَصْبَحْتَ غَادِيًا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ إِلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنِّى نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَصَاحِيِّ وَادِّحَارِهِ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنِّى نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ وَادِّخَارِهِ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَكُلُوا وَاذَّخِرُوا فَقَدُ جَاءَ اللَّهُ بِالسَّعَةِ وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ أَشْيَاءَ مِنْ الْأَشُوبَةِ وَالْأَنْبِذَةِ فَاشُوبُوا وَكُلُّ مَنْ إِنَارَةٍ الْقُبُورِ فَإِنْ زُرْتُمُوهَا فَلَا تَقُولُوا هُجُواً [انظر: ١٥٥٨].

(۱۱۲۲۸) حضرت ابوسعید خدری ڈٹاٹیئے سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیٹا کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے کہ میں نے تہ ہمیں قربانی کا گوشت (تین دن سے زیادہ) رکھنے سے منع کیا تھا، ابتم اسے کھا اور ذخیرہ کر سکتے ہو کیونکہ اللہ نے وسعت پیدا کر دی ہے، نیز میں نے تہ ہمیں کچھ مشروبات اور نبیذوں سے منع کیا تھا، اب انہیں پی سکتے ہولیکن (یا در ہے کہ) ہم نشر آور چیز حرام ہے، اور میں نے تہ ہمیں قبرستان جانے سے منع کیا تھا، اب اگرتم وہاں جاؤ تو کوئی بیہودہ بات نہ کرنا۔

(١٦٦٩) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ وَبَهُزٌ قَالَا ثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ قَالَ بَهُزٌ السَّمَّانُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ قَالَ بَهُزٌ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنْ النَّاسِ فَأْرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدُفَعْ فِي نَحْرِهِ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلُهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ يَسْتُرُهُ مِنْ النَّاسِ فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدُفَعْ فِي نَحْرِهِ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلُهُ فَإِنَّمَا هُو شَيْطَانٌ وَصحه البحارى (٩٠٥)، ومسلم (٥٠٥)، وابن حزيمة: (٨١٨، و ٩١٩).

(۱۱۷۲۹) حضرت ابوسعید خدری ڈٹاٹیؤ سے مروی ہے کہ نبی مُلیّٹا نے فر مایا جب تم میں سے کو کی شخص نماز پڑھ رہا ہوتو کسی کوا پنے آ گے سے نہ گذر نے دے،اورحتیٰ الا مکان اسے رو کے،اگروہ نہ رکے تو اس سےلڑے کیونکہ وہ شیطان ہے۔

( ١٦٦٣ ) حَدَّثَنَا هَاشِمٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ ذَكُوانَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ [راجع: ٩٥ ١١٠]. لا تَسُبُّوا أَصْحَابِي فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ [راجع: ٩٥ ١١٠]. (١١٦٣٠) جفرت ابوسعيد خدري ولَيُّوَت مروى ہے كہ نبى عَلِيَا نے فرمايا مير صحاب كو برا بھلامت كہا كرو، كيونكه اگرتم ميں سے كوئى شخص احد يہاڑ كے برابر بھى سونا خرچ كرد ہے تو وہ ان ميں سے كى كے مد بلكه اس كے نصف تك بھى نہيں پہنچ سكتا۔

(١١٦٣١) حَدَّثَنَا هَاشِمْ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْحَمِيدِ حَدَّثَنِى شَهُرٌ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْحُدُرِى وَدُكِرَتُ عِنْدَهُ صَلَاةً فِي الطُّورِ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْبَغِى لِلْمَطِيِّ أَنْ تُشَدَّ رِحَالُهُ إِلَى مَسْجِدٍ يُبْتَغَى فِيهِ الطَّلَاةُ غَيْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْمَسْجِدِ الْآقُصَى وَمَسْجِدِى هَذَا وَلَا يَنْبَغِى لِامْرَأَةٍ دَحَلَتُ الْإِسْلَامَ أَنْ تَخُرُجَ مِنْ بَيْتِهَا مُسَافِرَةً إِلَّا مَعَ بَعُلِ أَوْ مَعَ ذِى مَحْرَمٍ مِنْهَا وَلَا يَنْبَغِى الصَّلَاةُ فِي سَاعَتَيْنِ مِنْ النَّهَارِ مِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى أَنْ تَغُرُبَ الشَّمُسُ وَلَا بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى أَنْ تَغُرُبَ الشَّمُسُ وَلَا يَنْبَغِى الطَّوْمُ فِي يَوْمِ الْفَطْرِ مِنْ رَمَضَانَ وَيَوْمِ النَّحْرِ [انظر: ١١٩٥،٥١١٥].

(۱۱۲۳۱) حضرت ابوسعید خدری را التخطات مروی ہے کہ نبی علیا نے قر مایا سوائے تین مجدول کے یعنی مجد حرام ، مجد نبوی اور مجد اقتصلی کے خصوصیت کے ساتھ نماز کے اراد ہے ہے گئی اور مجد کا سفر کرنے کے لیے سواری تیار نہ کی جائے ، کوئی عورت تین دن کا سفرا پے شو ہر یا محرم کے بغیر نہ کرے ، نماز عصر کے بعد سے خروب آفتا ب تک اور نماز فجر کے بعد سے طلوع آفتا ب تک دو وقتوں میں نوافل پڑھنے سے منع فر مایا ہے نیز آپ می کا الله علی الفطر اور عیدالفطر اور عیدالفظر اور عیدالفظ کے دن روز ہ رکھنے سے منع فر مایا ہے۔ ( ۱۱۹۳۳ ) قال حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَنْد اللّهِ بُنِ عُمَر حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ شَرْفَی مَوْلَی عَبْدِ اللّهِ بُنِ عُمَر حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ شَرْفَی مَوْلَی عَبْدِ اللّهِ بُنِ عُمَر حَدَّثَنَا اللّهِ صَلّی اللّهِ مَا بَیْنَ قَبْرِی وَمِنْبَرِی رَوْضَةٌ مِنْ دِیَاضِ الْجَنَّةِ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ مَا بَیْنَ قَبْرِی وَمِنْبَرِی رَوْضَةٌ مِنْ دِیَاضِ الْجَنَّةِ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ مَا بَیْنَ قَبْرِی وَمِنْبَرِی رَوْضَةٌ مِنْ دِیَاضِ الْجَنَّةِ

(۱۱۲۳۲) حفرت ابوسعید الله ایک باغ کے نبی علیہ آنے فر مایا میری قبرگھراور منبرکا درمیانی حصہ جنت کا ایک باغ ہے۔ (۱۱۲۳۲) قال ابی اِسْتحاقُ بُنُ شَرُفَی حَدَّثَنَا عَنْهُ مُحَمَّدُ بْنُ فُضَیْلٍ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَقَالَ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِیَادٍ اِسْحَاقُ بْنُ شَرُفَیْ

(۱۱۷۳۳) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

(۱۱۲۳۶) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي نَضُرَةً عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدُرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُونُ فِي أُمَّتِي فِرُقَتَانِ يَخُرُجُ بَيْنَهُمَا مَارِقَةٌ يَلِي قَتْلَهَا أَوُلَاهُمَا بِالْحَقِّ [راحع: ١١٢٥] صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُونُ فِي أُمَّتِي فِرُقَتَانِ يَخُرُجُ بَيْنَهُمَا مَارِقَةٌ يَلِي قَتْلَهَا أَوُلَاهُمَا بِالْحَقِّ [راحع: ١١٢٥] (١١٢٣٣) حضرت ابوسعيد اللَّهُ عَمروى ہے كہ نبى اللَّه عَلَيْهِ فِي ما يا ميرى امت دوفرقوں ميں بث جائے گی اوران دونوں كے درميان ايك گروه فَكِ كا جَمان دوفرقوں ميں سے حق كے زيادہ قريب فرقة قل كرے گا۔

( ١١٦٣٥ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِى نَضْرَةَ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ [مكرر ما قبله اسنادًا ومتنا].

(۱۱۲۳۵) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١١٦٣٦ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الْأَسُوَدُ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ وَقَدْ

# هي مُنالِمًا أَخْذِرَ مِنْ لِي مِنْ الْمُ الْمُؤْرِمُ فِي الْمُ الْمُؤْرِمُ فِي الْمُؤْرِمُ وَاللَّهِ فِي الْمُؤْرِمُ فِي الْمُؤْرِمُ فِي الْمُؤْرِمُ فِي الْمُؤْرِمُ وَاللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهُ وَاللَّهِ فِي اللَّهُ وَاللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهُ وَاللَّهُ ولِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ اللَّالِي اللَّالِي الللَّالِي الللَّهُ وَاللَّاللَّاللَّالِي اللَّالِي الللللَّالِ الللللّ

صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَلَا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّي مَعَهُ [راجع: ٢١٠٣٢].

- (۱۱۲۳۷) حضرت ابوسعید خدری وانتواسے مروی ہے کہ ایک آ دمی اس وفت آیا جب نبی علیقا نماز پڑھ چکے تھے، نبی علیقانے فرمایا ہے کوئی آ دمی جواس پرصدقہ کرے یعنی اس کے ساتھ نماز پڑھے۔
- (١١٦٣٧) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا مَهُدِئٌ بُنُ مَيْمُونِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سِيرِينَ عَنْ مَعْبَدِ بُنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَخُرُجُ أُنَاسٌ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ يَقُرَؤُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ الْخُدْرِيِّ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَخُرُجُ أُنَاسٌ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ يَقُرَؤُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنْ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنْ الرَّمِيَّةِ ثُمَّ لَا يَعُودُونَ فِيهِ حَتَّى يَعُودَ السَّهُمُ عَلَى فُوقِهِ تَرَاقِيَهُمْ يَمُرُقُونَ مِنْ الدِّينِ كَمَا يَمُرُقُ السَّهُمُ مِنْ الرَّمِيَّةِ ثُمَّ لَا يَعُودُونَ فِيهِ حَتَّى يَعُودَ السَّهُمُ عَلَى فُوقِهِ قِيلَ مَا سِيمَاهُمْ قَالَ سِيمَاهُمُ التَّحْلِيقُ وَالتَّسْبِيدُ [احرجه البحارى: ١٩٨/٩]
- (۱۱۷۳۷) حضرت ابوسعید ڈٹاٹٹ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹیا نے فر مایا مشرق کی جانب سے ایک ایسی قوم آئے گی جو قرآن تو پڑھیں گےلیکن وہ ان کے حلق سے بیچنہیں اتر ہے گا،اوروہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیرشکار سے نکل جاتا ہے اوروہ اس وقت تک واپس نہیں آئیں گے یہاں تک کہ تیرا پئی کمان میں واپس آ جائے ،کسی نے ان کی نشانی پوچھی تو نبی ملیٹیا نے فر مایا ان کی نشانی ٹنڈ کرانا اورلیس دار چیزوں سے بالوں کو جمانا ہوگی۔
- (١٦٦٨) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنُ قَتَادَةً وَسَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ عَنُ أَبِى نَضُرَةً عَنُ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَمَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ [راجع: ١١٠٦]. (١٦٣٨) حضرت ابوسعيد خدرى التَّيُّ سے مروى ہے كه نبى عليْهِ نے فرمايا ضيافت تين دن تك موتى ہے، اس كے بعد جو كچے موتا ہے، وه صدقة موتا ہے۔
- ( ١١٦٣٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خُلَيْدِ بُنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ اسْتِهِ [راجع: ١١٣٢٣].
- (۱۱۷۳۹) حضرت ابوسعید ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا قیامت کے دن ہر دھوکے باز کی سرین کے پاس اس کے دھوکے کی مقدار کے مطابق جھنڈا ہوگا۔
- ( ١١٦٤.) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ ثَنَا أَبَانُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ أَبِى عُتُبَةَ عَنُ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيُحَجَّنَ الْبَيْتُ وَلَيُعْتَمَرَنَّ بَعُدَ خُرُوجٍ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ إِراحِع: ١١٢٣٥].
- (۱۱۲۴۰) حضرت ابوسعید خدری ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹیانے فر مایا خروج یا جوج ماجوج کے بعد بھی بیت اللہ کا حج اور عمر ہ جاری رہے گا۔
- ( ١١٦٤١ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ ثَنَا خَالِدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ أَبِى زِيَادٍ عَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِى نُعْمٍ عَنُ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدُرِى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ سَعِيدٍ الْخُدُرِى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ

وَفَاطِمَةُ سَيِّدَةُ نِسَائِهِمُ إِلَّا مَا كَانَ لِمَرْيَمَ بِنُتِ عِمْرَانَ [راجع: ١١٠١٢].

(۱۶۲۱) حضرت ابوسعید خدری ڈلاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیظائے فر مایا حسن ڈلاٹنڈ اور حسین ڈلاٹنڈ نو جوانانِ جنت کے سردار ہیں اور حضرت فاطمہ ڈلاٹنڈ خواتینِ جنت کی سردار ہیں سوائے حضرت مریم بنت عمران کے۔

(١٦٤٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُصْعَبِ قَالَ ثَنَا الْأَوُزَاعِیُّ عَنِ الزُّهْرِیِّ عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَزِيدَ اللَّيْرِیِّ عَنْ أَبِی سَعِيدٍ النَّهِ إِنَّ الْمَوْرَابِیَّا أَتَی النَّبِیَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِی إِبِلَا وَإِنِّی أُرِیدُ الْهِجُرَةَ فَمَا الْخُدُرِیِّ أَنَّ أَعُرَابِیًّا أَتَی النَّبِیَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِی إِبِلَا وَإِنِّی أَرِیدُ الْهِجُرَةَ فَمَا تَالَ نَعَمُ فَقَالَ تَامُرُنِی قَالَ هَلُ تَمُنَحُ مِنْهَا قَالَ نَعَمُ قَالَ وَتَحْلِبُهَا يَوْمَ وِرُدِهَا قَالَ نَعَمُ فَقَالَ انْعَلِقُ وَاعْمَلُ وَرَاءَ الْبِحَارِ فَإِنَّ اللَّهَ لَنُ يَتِرَكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيْئًا وَإِنَّ شَأْنَ الْهِجُرَةِ شَدِيدٌ [راجع: ١١١٢١].

(۱۱۲۳۲) حضرت ابوسعید خدر کی ڈاٹھؤ سے مروی ہے کہ ایک آ دمی نے نبی علیثاً کی خدمت میں حاضر ہوکر ہجرت کے متعلق سوال پوچھا، نبی علیثا نے فر مایا ار ہے بھٹی! ہجرت کا معاملہ تو بہت سخت ہے، یہ بتاؤ کہ تبہارے پاس اونٹ ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں! فرمایا کیا ان کی زکو ۃ اداکرتے ہو؟ عرض کیا جی ہاں! نبی علیثا نے پوچھاکسی کو ہدیہ کے طور پر بھی دے دیتے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں! فرمایا کیوسات ہاں! فرمایا کیا تم ان کا دود ھاس دن دو ہے ہو جب انہیں پانی کے گھاٹ پر لے جاتے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں! فرمایا پھرسات سمندریا ررہ کر بھی عمل کرتے رہو گے تو اللہ تمہارے کسی عمل کوضائع نہیں کرے گا۔

(١٦٤٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُصْعَبٍ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ عَنُ أَبِى نَضْرَةَ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَكُثُرُ الصَّوَاعِقُ عِنْدَ اقْتِرَابِ السَّاعَةِ حَتَّى يَأْتِى الرَّجُلُ الْقَوْمَ فَيَقُولَ مَنْ صَعِقَ قَبْلَكُمُ الْغَدَاةَ فَيَقُولُونَ صَعِقَ فَلَانٌ وَفُلَانٌ

(۱۱۶۳۳) حضرت ابوسعید خدری ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰدُسَّاٹِٹِٹِم نے ارشاد فر مایا قیامت کے قریب لوگوں پر بے ہوشی کے دورے بڑی بکٹرت سے پڑنے لگیں گے جتیٰ کہ ایک آ دمی لوگوں ہے آ کر پو چھے گا کہ صبح تم سے پہلے کون بیہوش ہوا تھااوروہ جواب دیں گے کہ فلاں اور فلال شخص۔

(١٦٦٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُصْعَبِ حَدَّثَنَا الْآوُزَاعِیُّ عَنِ الزُّهُرِیِّ عَنُ آبِی سَلَمَةَ وَالضَّحَّاكِ الْمِشْرَقِیِّ عَنُ آبِی سَعِیدِ الْخُدُرِیِّ قَالَ بَیْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ یَوْمِ یَقْسِمُ مَالًا إِذْ آتَاهُ ذُو الْخُویُصِرَةِ رَجُلٌّ مِنْ بَنِی تَمِیمٍ فَقَالَ یَا مُحَمَّدُ اعْدِلُ فَوَاللَّهِ مَا عَدَلْتَ مُنْدُ الْیَوْمَ فَقَالَ النَّبِیُّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ لَا تَجِدُونَ بَعْدِی آعُدَلَ عَلَیْکُمْ مِنِّی بَلَاتَ مَرَّاتٍ فَقَالَ عُمَرُ یَا رَسُولَ اللَّهِ آتَاذُنُ لِی فَاصْرِبَ عُنْقَهُ فَقَالَ لَا إِنَّ تَجِدُونَ بَعْدِی آعُدَلَ عَلَیْکُمْ مِنِّی بَلَاتَ مَرَّاتٍ فَقَالَ عُمَرُ یَا رَسُولَ اللَّهِ آتَاذُنُ لِی فَاصْرِبَ عُنْقَهُ فَقَالَ لَا إِنَّ لَهُ أَصْحَابًا یَحْقِرُ اَحَدُکُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِمُ وَصِیَامَهُ مَعَ صِیَامِهِمْ یَمُرُقُونَ مِنُ الدِّینِ کَمَا یَمُرُقُ السَّهُمُ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ الدِّینِ کَمَا یَمُرُقُ السَّهُمُ مِنْ الرَّمِیَّةِ یَنْظُرُ صَاحِبُهُ إِلَی فُوقِهِ فَلَا یَرَی شَیْئًا آیَتُهُمْ رَجُلٌ اِحْدَی یَدَیْهِ کَالْبَصْعَةِ آوُ کَثَدِی الْمَوْآقِ یَنْ اللَّی اللَّهِ قَالَ آبُو سَعِیدٍ فَاشُهَدُ آتَی سَمِعْتُ هَذَا مِنُ یَخُرُجُونَ عَلَی فِرْقَتَیْنِ مِنُ النَّاسِ یَقْتُلُهُمْ آوُلَی الطَّائِفَتَیْنِ بِاللَّهِ قَالَ آبُو سَعِیدٍ فَاشُهَدُ آتَی سَمِعْتُ هَذَا مِنُ یَخُرُجُونَ عَلَی فِرْقَتَیْنِ مِنُ النَّاسِ یَقْتُلُهُمُ آوُلَی الطَّائِفَتَیْنِ بِاللّهِ قَالَ آبُو سَعِیدٍ فَاشُهُدُ آتَی سَمِعْتُ هَذَا مِنُ

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنِّى شَهِدُتُ عَلِيًّا حِينَ قَتَلَهُمْ فَالْتَمَسَ فِي الْقَتْلَى فَوَجَدَ عَلَى النَّعْتِ الَّذِي نَعَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راجع: ٥٥٥٨].

(۱۱۲۳) حضرت ابوسعید خدری ڈاٹھؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی مالیٹھا کچھقسیم فرمار ہے تھے کہ ذوالخویصر ہ تھیمی آگیا اور کہنے لگایا رسول اللہ! انصاف سے کام نہیں اوں گا تو اور کون لے گایا رسول اللہ! انصاف سے کام نہیں اوں گا تو اور کون لے گا؟ حضرت عمر ڈاٹھؤ نے عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے اجازت دیجئے کہ اس کی گردن اڑا دوں؟ نبی مالیٹھانے فرمایا اسے چھوڑ دو، اس کے پچھساتھی ہیں، ان کی نمازوں کے آگی تم اپنی نمازون کوان کے روزوں کے سامنے تم اپنے روزوں کو حقیر سمجھو گے، لیکن یہ لوگ دین سے ایسے نکل جا تم ہے تیر شکار سے نکل جا تا ہے اور آ دمی اپنا تیر پکڑ کر اس کے پھل کو دیکھتا ہے تو پچھ نظر نہیں آتا، پھر اس کی لکڑی کو دیکھتا ہے تو وہاں بھی پچھ نظر نہیں آتا، پھر اس کی لکڑی کو دیکھتا ہے تو وہاں بھی پچھ نظر نہیں آتا، پھر اس کے لیکٹ کو دیکھتا ہے تو وہاں بھی پچھ نظر نہیں آتا، پھر اس کے لیکٹ کو دیکھتا ہے تو وہاں بھی پچھ نظر نہیں آتا، پھر اس کی لکڑی کو دیکھتا ہے تو وہاں بھی پچھ نظر نہیں آتا۔

ان میں ایک سیاہ فام آ دمی ہوگا جس کے ایک ہاتھ پرعورت کی چھاتی یا چبائے ہوئے لقمے جیسانشان ہوگا ،ان لوگوں کو خروج انقطاع زمانہ کے وقت ہوگا ،اورانہی کے متعلق نیر آیت نازل ہوئی ''ان میں سے بعض وہ ہیں جوصد قات میں آپ پر عیب لگاتے ہیں'' حضرت ابوسعید ڈاٹٹوئو رماتے ہیں میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میں نے بیصدیث نبی علیلیا سے تن ہے اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ میں ان کے ہمراہ تھا اورایک آ دمی اس طلبے کا پکڑ کرلایا گیا جو نبی علیلیا نے بیان فر مایا تھا۔

( ١١٦٤٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَبِيعَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ يَغْنِى ابْنَ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيَّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي مَلْمَ النَّائِحَةَ وَالْمُسْتَمِعَةَ [قال الألباني: ضعيف الاسناد( ابو داود: سَعِيدٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّائِحَةَ وَالْمُسْتَمِعَةَ [قال الألباني: ضعيف الاسناد( ابو داود: ٣١ ٢٨). قال شعيب: اسناده مسلسل بالضعفاء].

(۱۱۲۴۵) حضرت ابوسعید خدری ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیٰلیانے نوحہ کرنے والی اور کان لگا کرلوگوں کی باتیں سننے والی عورت پرلعنت فرمائی ہے۔

( ١١٦٤٦) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَغِنِي ابْنَ زَيْدٍ حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ حَرْبٍ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْحُدْرِيَّ يُحَدِّثُ قَالَ غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَكَ وَخَيْبَرَ قَالَ فَفَتَحَ اللَّهُ عَلَيْ رَسُولِ فَدَكَ وَخَيْبَرَ فَوَقَعَ النَّاسُ فِي بَقُلَةٍ لَهُمْ هَذَا النَّوْمُ وَالْبَصَلُ قَالَ فَرَاحُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَ رِيحَهَا النَّاسُ فِي بَقُلَةٍ لَهُمْ هَذَا النَّوْمُ وَالْبَصَلُ قَالَ فَرَاحُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَ رِيحَهَا فَتَاذَى بِهِ ثُمَّ عَادَ الْقَوْمُ فَقَالَ أَلَا لَا تَأْكُلُوهُ فَمَنُ أَكَلَ مِنْهَا شَيْنًا فَلَا يَقُرَبَنَّ مَجْلِسَنَا قَالَ وَوَقَعَ النَّاسُ يَوْمَ خَيْبَرَ فِي لَكُومِ الْحُمُو الْمُعْلِيَّةِ وَنَصَبُوا الْقُدُورَ وَنَصَبْتُ قِدْرِى فِيمَنْ نَصَبَ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ٱنْهَاكُمْ عَنْهُ ٱنْهَاكُمْ عَنْهُ مَرَّتَيْنِ فَأَكُونَتُ الْقُدُورَ وَنَصَبْتُ قِدُرِى فِيمَنْ نَصَبَ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ٱنْهَاكُمْ عَنْهُ ٱنْهَاكُمْ عَنْهُ مَرَّتَيْنِ فَأَكُونَتُ الْقُدُورُ فَكَفَأْتُ قِدْرِى فِيمَنْ كَفَا اللَّهُ عَلَهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ٱنْهَاكُمْ عَنْهُ ٱنْهَاكُمْ عَنْهُ مَرَّتَيْنِ فَأَكُونَتُ الْقُدُورُ وَلَى فَكَفَأْتُ قِدْرِى فِيمَنْ كَفَا

### ﴿ مُنْ الْمُ الْمُرْبِينِ مِنْ مِنْ الْمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّ

(۱۷۴۷) حضرت ابوسعید خدری ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ کہ ہم لوگ فدک اور خیبر کے غزوے میں نبی ملیٹھ کے ساتھ شریک تھے،
اللہ نے اپنے پیغیبر کو دونوں موقعوں پر فتح عطاء فر مائی ، تو لوگوں نے بہسن اور پیاز خوب کثرت کے ساتھ کھایا ، جب نماز کے
وقت وہ مسجد میں نبی علیٹھ کے پاس جمع ہوئے تو نبی علیٹھ کواس کی بوسے اذبت محسوس ہوئی ، لوگوں نے جب دوبارہ اسے کھایا تو
نبی علیٹھ نے فر مایا اسے مت کھایا کرو، جو محض اس میں سے بچھ کھائے تو وہ ہماری مجلس کے قریب نداتہ ئے۔

اسی طرح غزوۂ خیبر کے موقع پرلوگوں نے پالتو گدھوں کا گوشت بھی حاصل کیا،اور ہنڈیاں چڑھادیں،ان میں میری ہنڈیا بھی شامل تھی، نبی ملیٹیا کواس کی اطلاع ہوئی تو نبی ملیٹیا نے دومر تنبہ فرمایا کہ میں تہہیں اس ہے منع کرتا ہوں،اس پرساری ہانڈیاںالٹادی گئیں،ان میں میری ہنڈیا بھی شامل تھی۔

(١١٦٤٧) حَدَّثَنَا يُونُسُ وَسُرَيْجٌ قَالَا حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ آبِي سَلَمَةَ قَالَ كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ وَهُوَ فِي صَلَاةٍ يَسْأَلُ اللَّهَ خَيْرًا إِلَّا آتَاهُ إِيَّاهُ قَالَ وَقَلَّلَهَا أَبُو هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ قَالَ فَلَمَّا تُوكُفَّى أَبُو هُرَيْرَةَ قُلْتُ وَاللَّهِ لَوْ جِنْتُ أَبَا سَعِيدٍ فَسَأَلْتُهُ عَنْ هَذِهِ السَّاعَةِ أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ مِنْهَا عِلْمٌ فَأَتَيْتُهُ فَأَجِدُهُ يُقَوِّمُ عَرَاجِينَ فَقُلْتُ يَا أَبَا سَعِيدٍ مَا هَذِهِ الْعَرَاجِينُ الَّتِي أَرَاكَ تُقَوِّمُ قَالَ هَذِهِ عَرَاجِينُ جَعَلَ اللَّهُ لَنَا فِيهَا بَرَكَةً كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّهَا وَيَتَخَصَّرُ بِهَا فَكُنَّا نُقَوِّمُهَا وَنَأْتِيهِ بِهَا فَرَأَى بُصَاقًا فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ وَفِي يَدِهِ عُرُجُونٌ مِنْ تِلْكَ الْعَرَاجِينِ فَحَكَّهُ وَقَالَ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَا يَبْصُقُ أَمَامَهُ فَإِنَّ رَبَّهُ أَمَامَهُ وَلَيَبْصُقُ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ فَإِنْ لَمْ قَالَ سُرَيْجٌ لَمْ يَجِدُ مَبْصَقًا فَفِي ثَوْبِهِ أَوْ نَعْلِهِ قَالَ ثُمَّ هَاجَتُ السَّمَاءُ مِنْ تِلْكَ اللَّيْلَةِ فَلَمَّا خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِصَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ بَرَقَتُ بَرُقَةٌ فَرَأَى قَتَادَةَ بُنَ النُّعُمَان فَقَالَ مَا السُّرَى يَا قَتَادَةُ قَالَ عَلِمْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَّ شَاهِدَ الصَّلَاةِ قَلِيلٌ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَشْهَدَهَا قَالَ فَإِذَا صَلَّيْتَ فَاثُبُتُ حَتَّى آمُرَّ بِكَ فَلَمَّا انْصَرَفَ أَعْطَاهُ الْعُرْجُونَ وَقَالَ خُذْ هَذَا فَسَيْضِيءُ أَمَامَكَ عَشُرًا وَخَلْفَكَ عَشُرًا فَإِذَا دَخَلْتَ الْبَيْتَ وَتَرَاءَيْتَ سَوَادًا فِي زَاوِيَةِ الْبَيْتِ فَاضُرِبُهُ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ قَالَ فَفَعَلَ فَنَحْنُ نُحِبُّ هَذِهِ الْعَرَاجِينَ لِلَالِكَ قَالَ قُلْتُ يَا أَبَا سَعِيدٍ إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَنَا عَنُ السَّاعَةِ الَّتِي فِي الْجُمُعَةِ فَهَلْ عِنْدَكَ مِنْهَا عِلْمٌ فَقَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهَا فَقَالَ إِنِّي كُنْتُ قَدْ أُعْلِمْتُهَا ثُمَّ أُنْسِيتُهَا كَمَا أُنْسِيتُ لَيْلَةَ الْقَدُرِ قَالَ ثُمَّ خَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهِ فَدَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ [صححه ابن حزيمة: (٨٨١، و ١٦٦٠، و ١٧٤١). قال شعيب: بعضه صحيح وبعضه حسن].

(۱۱۲۴۷) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹؤے مروی ہے کہ نبی اکرم مَٹاٹٹٹٹ نے ارشا دفر مایا جمعہ کے دن ایک ساعت الیی بھی آتی ہے کہ اگر وہ کسی بندۂ مسلم کواس حال میں میسر آجائے کہ وہ کھڑا ہوکرنماز پڑھ رہا ہوا وراللہ سے خیر کا سوال کر رہا ہوتو اللہ اسے وہ چیز ضرور

### 

عطاء فرما دیتا ہے ،اور حضرت ابو ہر مرہ وٹاٹیؤنے اپنے ہاتھ سے اشار ہ کرتے ہوئے اس ساعت کامخضر ہونا بیان فرمایا۔

جب حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹ کی وفات ہوگئ تو میں نے اپ دل میں سوچا کہ بخدا!اگر میں حضرت ابو سعید خدری ڈٹائٹ کے پاس گیا تو ان سے اس گھڑی کے متعلق ضرور پوچھوں گا، ہوسکتا ہے انہیں اس کاعلم ہو، چنا نچہ ایک مرتبہ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ وہ چھڑیاں سیدھی کررہے ہیں، میں نے ان سے پوچھا اے ابو سعید! یہ کسی چھڑیاں ہیں جو میں آپ کو سیدھی کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں؟ انہوں نے فر مایا کہ بیوہ چھڑیاں ہیں جن میں اللہ نے ہمارے لیے برکت رکھی ہے، نبی علیکا انہیں پیندفر ماتے تھے اور انہیں چھایا کرتے تھے، ہم انہیں سیدھا کر کے نبی علیکا کے پاس لاتے تھے، ایک مرتبہ نبی علیکا نے قبلہ مسجد کی جانب تھوک لگا ہوا دیکھا، اس وقت نبی علیکا کے ہاتھ میں ان میں سے ہی ایک چھڑی تھی، نبی علیکا نے اس چھڑی سے میں ایک چھڑی تھی۔ اس کا رب ہوتا ہے، بلکہ اسے صاف کر دیا اور فر مایا کہ جبتم میں سے کوئی شخص نماز میں ہوتو سا منے مت تھو کے کیونکہ سا منے اس کا رب ہوتا ہے، بلکہ بائیں جانب یایاؤں کے بینچھوڑی تھو کے۔

پھراسی رات خوب زور دار بارش ہوئی ، جب نما زِعشاء کے لئے نبی علیہ ا ہرتشریف لائے توایک دم بجلی چمکی ،اس میں نبی علیہ کی نظر حضرت قیادہ بن نعمان ڈاٹٹؤ پر پڑی ، نبی علیہ نے پوچھا قیادہ! رات کے اس وقت میں (اس بارش میں) آنے کی کیا ضرورت تھی؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے معلوم تھا کہ آج نماز کے لئے بہت تھوڑ کے لوگ آئیں گے تو میں نے سوچا کہ میں نماز میں شریک ہوجاؤں ، نبی علیہ نے فر مایا جب تم نماز پڑھ چکوتو رک جانا ، یہاں تک کہ میں تمہارے پاس سے گذر نے لگوں۔

چنانچہ نماز سے فارغ ہوکر نبی علینا نے حضرت قادہ راٹائٹو کوایک چھڑی دی اور فر مایا یہ لے لو، یہ تمہارے دس قدم آگ اور دس قدم پیچھے روشنی دے گی، پھر جب تم اپنے گھر میں داخل ہوا ور وہاں کسی کونے میں کسی انسان کا سایہ نظر آئے تو اس کے بولنے سے پہلے اسے اس چھڑی سے مار دینا کہ وہ شیطان ہوگا، چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا، اس وجہ سے ہم ان چھڑیوں کو پہند کرتے ہیں۔

میں نے عرض کیا کہ اے ابوسعید! حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹؤنے ہمیں ساعت جمعہ کے حوالے سے ایک حدیث سنائی تھی ، کیا آپ کواس ساعت کاعلم ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ میں نے نبی علیہ سے اس ساعت کے متعلق دریافت کیا تھالیکن نبی علیہ انہوں نے فر مایا کہ مجھے پہلے تو وہ گھڑی بتائی گئی تھی لیکن پھر شب قدر کی طرح بھلا دی گئی ، ابوسلمہ کہتے ہیں کہ پھر میں وہاں سے نکل کر حضرت عبداللہ بن سلام ڈٹاٹٹؤ کے یاس چلا گیا۔

( ١٦٤٨) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا بَكُرِ بُنَ الْمُنْكَدِرِ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ الْغُسُلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَلْبَسُ مِنْ صَالِحِ ثِيَابِهِ وَإِنْ كَانَ لَهُ طِيبٌ مَسَّ مِنْهُ [انظر: ١٢٧٠]. (۱۱۲۴۸) حضرت ابوسعید و النفظ سے مروی ہے کہ نبی علیا انے فر مایا جمعہ کے دن ہر بالغ آ دمی پرغسل کرنا واجب ہے اور یہ کہ وہ اس دن عمدہ کپڑے بہنے ہو،اورا گرموجو دہوتو خوشبو بھی لگائے۔

( ١٦٤٩) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنُ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمْرَةَ هِيَ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ الْأَنْصَارِيَّةُ قَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُخْبِرَتُ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يُفْتِى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَصُلُحُ لِلْمَرُ آةِ أَنْ تُسَافِرَ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ لَهَا [احرحه ابن حبان (٢٧٣٣)]

(۱۱۲۳۹) حضرت عائشہ ڈٹاٹھا کو بتایا گیا کہ حضرت ابوسعید خدری ڈٹاٹھا فتو کی دیتے ہیں کہ نبی ملیکا نے فر مایا کوئی عورت سفراپنے محرم کے بغیر سفر نہ کرے۔

( ١١٦٥ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو بُنِ ثَابِتٍ قَالَ حَدَّثَنِى أَبِى أَنَّ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عُمَرَ مَرَّ بِهِ فَقَالَ لَهُ أَيْنَ تُرِيدُ يَا أَبَا عَبُدِ الرَّحْمَنِ قَالَ أَرَدُتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِى فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ قَالَ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ يَا أَبَا سَعِيدٍ إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ وَعَنْ أَشْيَاءَ مِنْ الْأَشُوبِةِ وَعَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ وَقَدْ بَلَغَنِى أَنَّكَ مُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ وَعَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ وَقَدْ بَلَغَنِى أَنَّكَ مُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ سَمِعَتْ أُذُنَاىَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ سَمِعَتْ أُذُنَاىَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَقُولُ إِنِّى نَهَيْتُكُمْ عَنْ أَكُلِ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ بَعُدَ شَكُمْ عَنْ إِنَاكَ وَلَا لَقُهُ مَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَقُولُ إِنِّى نَهَيْتُكُمْ عَنْ أَكُلِ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ بَعُدَ لَكُمُ عَنْ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ بِالسَّعَةِ وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ أَشْيَاءَ مِنْ الْأَشُوبِةِ أَوْ الْأَنْفِيدَةِ فَاشُرَبُوا وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَإِنْ زُرُدُتُمُوهَا فَلَا تَقُولُوا هُجُوا إِراحِع: ١٦٦٨ ٢].

(۱۱۷۵۰) عمروبن ثابت کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابن عمر بھا ان کے پاس سے گذر ہے، انہوں نے ابن عمر بھا اس کے کہ اے ابوعبد الرحمٰن! کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے فر مایا حضرت ابوسعید خدری بڑا ٹھڑ کے پاس جارہا ہوں، میں بھی ان کے ساتھ چل پڑا، حضرت ابن عمر بھا نے ان سے فر مایا کہ اے ابوسعید! میں نے نبی علیا کو قربانی کا گوشت کھانے، کچھ مشر و بات اور قبرستان جانے کی ممانعت کرتے ہوئے سنا ہے، لیکن مجھے پتہ چلا ہے کہ آ ب اس حوالے سے نبی علیا کی کوئی حدیث بیان کرتے ہیں، انہوں نے فر مایا میں نے اپنے کا نول سے نبی علیا کو بی فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میں نے تہمیں قربانی کا گوشت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا میں نے اپنے کا نول سے نبی علیا کو بی فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میں نے تہمیں قربانی کا گوشت ( تین دن سے زیادہ) رکھنے سے منع کیا تھا، اب تم اسے کھا اور ذخیرہ کر سکتے ہو کیونکہ اللہ نے وسعت پیدا کردی ہے، نیز میں نے تہمیں پچھ مشر و بات اور نبیذ و س سے کیا تھا، اب انہیں پی سکتے ہولیکن (یا در ہے کہ ) ہر نشر آ ور چیز حرام ہے، اور میں نے تہمیں قبرستان جانے ہے منع کیا تھا، اب اگرتم و ہاں جاؤ تو کوئی بیہودہ بات نہ کرنا۔

( ١١٦٥١ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِى قَالَ لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنَّا نُؤْذِنْهُ لِمَنْ حُضِرَ مِنْ مَوْتَانَا فَيَأْتِيهِ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ فَيَحْضُرُهُ وَيَسْتَغْفِرُ لَهُ وَيَنْتَظِرُ مَوْتَهُ قَالَ فَكَانَ ذَلِكَ رُبَّمَا حَبَسَهُ الْحَبْسَ الطَّوِيلَ فَشَقَّ عَلَيْهِ قَالَ فَقُلْنَا أَرْفَقُ بِرَسُولِ اللَّهِ أَنْ لَا نُوْذِنَهُ بِالْمَيِّتِ حَتَّى يَمُوتَ قَالَ فَكُنَّا إِذَا مَاتَ مِنَّا الْمَيِّتُ آذَنَّاهُ بِهِ فَجَاءَ فِي آهُلِهِ فَاسْتَغُفَرَ لَهُ وَصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ إِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يَنْصَرِفَ انْصَرَفَ قَالَ فَكُنَّا عَلَى ذَلِكَ طَبَقَةً أُخْرَى قَالَ فَقُلْنَا أَرُفَقُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَحْمِلَ مَوْتَانَا إِلَى بَيْتِهِ وَلَا نُشْخِصَهُ وَلَا نُعَنِّيهُ قَالَ فَفَعَلْنَا فَلَكَ الْأَمُرُ [صححه ابن حبان (٢٠٠٦). قال شعب: رحاله ثقات].

(۱۱۲۵) حضرت ابوسعید خدری الحالات مروی ہے کہ نبی علیہ جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو ہم قریب المرگ لوگوں کی اطلاع نبی علیہ کودے دیا کرتے تھے، نبی علیہ اس کے پاس تشریف لاتے ،اس کے لئے استغفار فرماتے اور اس کے مرنے تک ویمبیں بیٹھے رہتے جس میں بعض اوقات بہت زیادہ دیر بھی ہوجاتی تھی جس سے نبی علیہ کو مشقت ہوتی ، بالآ خرہم نے سوچا کہ نبی علیہ کے لئے آسانی اس کے لئے آسانی اس کے کئے آسانی اس کے کئے آسانی اس کے اللہ عنہ کریں، چنا نچہ اس کے بعدہم نے یہ معمول اپنالیا کہ جب ہم میں ہے کوئی شخص فوت ہوجاتا تب ہم نبی علیہ کو اس کی اطلاع کرتے ، نبی علیہ اس کے اہل خانہ کے پاس آکر اس کے لئے استغفار کرتے اور اس کی نماز جنازہ پڑھا دیتے ، پھراگر رکنا مناسب سمجھے تو رک جاتے ورنہ واپس چلے جاتے ۔

کچھ عرصے تک ہم اس دوسرے معمول پڑمل کرتے رہے، پھر ہم نے نے سوچا کہ نبی ملیٹیا کے لئے آسانی اس میں ہے کہ ہم جنازے کو نبی ملیٹیا کے گھر کے پاس لے جائیں اور اس کی شخیص وقعیین نہ کریں، چتانچہ ہم نے ایسا ہی کرنا شروع کر دیا اور اب تک ایسا ہی ہوتا چلا آر ہاہے۔

(١١٦٥٢) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِى ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِى نَضْرَةَ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِابْنِ صَائِدٍ مَا تَرَى قَالَ أَرَى عَرْشًا عَلَى الْبَحْرِ حَوْلَهُ الْحَيَّاتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرَى عَرْشَ إِبْلِيسَ [صححه مسلم (٢٩٢٥)]. [انظر: ١١٩٤٨].

(۱۱۷۵۲) حضرت ابوسعیدخدری دانش سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طینیا نے ابن صائد سے پوچھا کہ تجھے کیا دکھائی دیتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں سمندر پرایک تخت دیکھتا ہوں جس کے اردگر دبہت سے سانپ ہیں ، نبی طینیا نے فر مایا بیابلیس کا تخت دیکھتا ہے۔ (۱۱۶۵۳) و حَدَّثَنَاه مُؤَمَّلٌ عَنْ آبِی نَضْرَةً عَنْ جَابِرٍ [سیاتی فی مسند جابر: ۲۳۲، ۲۵].

(۱۱۷۵۳) گذشته حدیث اس دوسری سندے حضرت جابر بڑاٹیؤ ہے بھی مروی ہے۔

( ١١٦٥٤) حَدَّثَنَا يُونُسُ وَسُرَيْجٌ قَالَا ثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ ضَمْرَةَ بُنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاتَيْنِ وَعَنْ صِيَامٍ يَوْمَيْنِ وَعَنْ لِبْسَتَيْنِ عَنْ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمْسُ وَنَهَى عَنْ صِيَامٍ يَوْمٍ الْعِيدَيْنِ وَعَنْ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ وَأَنْ يَحْتَبِى الشَّمْسُ وَبَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمْسُ وَنَهَى عَنْ صِيَامٍ يَوْمٍ الْعِيدَيْنِ وَعَنْ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ وَأَنْ يَحْتَبِى الشَّمْسُ وَبَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمْسُ وَنَهَى عَنْ صِيَامٍ يَوْمٍ الْعِيدَيْنِ وَعَنْ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ وَأَنْ يَحْتَبِى الشَّهُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ قَالَ يُونُسُ فِى حَدِيثِهِ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ شَيْءٌ وَقَالَ سُرَيْجٌ فِى حَدِيثِهِ عَنْ صِيَامٍ يَوْمِ الْعَيْدَ وَقَالَ سُرَيْجٌ فِى حَدِيثِهِ عَنْ صِيَامٍ يَوْمِ الْأَضْحَى وَيَوْمِ الْفِطُورِ إِقَالَ اللهِ اللهِ عَنْ صِيَامٍ يَوْمِ الْأَضْحَى وَيَوْمِ الْفِطُورِ إقال الالهاني: صحيح (النسائي: ٢٧٧٧) قال شعيب: صحيح اسناده حسن [(راحع: ٤٧٤)]

## هِ مُناهَا مَرْبِينَ بل يَوْدِ مَنْ مِي اللهِ اللهِ مِنْ اللهُ اللهِ مِنْ اللهُ الل

(۱۱۲۵۳) حضرت ابوسعید ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیہ انے دو وقت کی نماز ، دو دن کے روز ہے اور دوسم کے لباس سے منع فرمایا ہے ، نماز عصر کے بعد سے خلوع آفاب تک نماز پڑھنے ہے ، عیدین کے روز ہے اور ایک کپڑے میں لیٹنے سے بااس طرح گوٹ مار کر بیٹھنے سے منع فرمایا ہے کہ انسان کی شرمگاہ پر پچھ نہ ہو۔ ( ۱۱۲۵۵) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْآعُلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزَّهُرِیِّ عَنْ عَطَاءِ بُنِ یَزِیدَ اللَّیْشِیِّ عَنْ آبِی سَعِیدٍ الْحُدُرِیِّ آنَ النَّبِیَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ نَهَی عَنْ لِبُسَتَیْنِ وَعَنْ بَیْعَتَیْنِ اللَّمَاسِ وَالنِّبَاذِ [راحع: ۲۱۰۳۱].

(۱۱۷۵۵)حضرت ابوسعید ڈلٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے دوقتم کے کباس اور چھوکر یا کنگری پھینک کرخرید وفروخت کرنے سیمنع فرمایا

(١١٦٥٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِي الْعَلَانِيَةِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْحُدُرِيَّ عَنْ نَبِيدِ الْجَرِّ قَالَ قُلْتُ فَالْجُفُ قَالَ ذَاكَ أَشَرُّ وَآشَرُّ وَآشَرُّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ قَالَ قُلْتُ فَالْجُفُ قَالَ ذَاكَ أَشَرُ وَآشَرُ وَآشَرُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ قَالَ قُلْتُ فَالْجُفُ قَالَ ذَاكَ أَشَرُ وَآشَرُ وَآشَرُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَبِيدِ الْجَرِّ قَالَ قُلْتُ فَالْجُفُ قَالَ ذَاكَ أَشَرُ وَآشَرُ وَآشَرُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَالَ يَا وَسُولَ اللّهِ إِنَّا بِأَرْضٍ مُضِبَّةٍ فَمَا تَأْمُونًا قَالَ بَلَعْنِى أَنَّ أُمَّةً مِنْ بَنِى إِسْرَائِيلَ مُسِحَتُ دَوَابٌ فَلَا يَاكُمُ وَلَمْ يَنْهُ [راجع: ٢١٠٥١].

(۱۱۷۵۷) حضرت ابوسعید ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ ایک آ دمی نے بارگاہ نبوت میں بیسوال عرض کیا کہ یارسول اللّه مَلَّ الْلَّیْمُ اِنہارے علاقے میں گوہ کی بڑی کثرت ہوتی ہے، اس سلسلے میں آ پہمیں کیا تھم دیتے ہیں؟ نبی عَلَیْشِ نے فرمایا کہ میرے سامنے بیہ بات ذکر کی گئی ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک جماعت کوسنح کر دیا گیا تھا، مجھے معلوم نہیں کہ وہ کون ساجانور ہے اور نبی عَلَیْشِ نے اسے کھانے کا تھم دیا اور نہ بی منع کیا۔

(١١٦٥٨) حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيُّ عَنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمُحُدُرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالبُرُّ بِالبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالْمِلْحُ سِوَاءٌ بِسَوَاءٌ مِثْلٌ بِمِثْلٍ مَنْ زَادَ أَوْاسُتَزَادَ فَقَدُ أَرْبَى الْآجِدُ وَالْمُعْطِى سَوَاءٌ إِللَّهِ عِلْ اللهِ عِيرُ مِنْ إِللَّهُ مِنْ إِللْهُ مِنْ إِللَّهُ مِنْ إِللَّهُ مِنْ إِللَّهُ مِنْ إِللَّهُ مِنْ الللهُ مِنْ اللهُ مُعَلَّمُ مِنْ الْمَافِي مِنْ الللهُ مِنْ اللهُ وَلَولَ اللهُ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ مُن أَنِي اللهُ اللهُ مُن أَلِي اللهُ عَلَى اللهُ مَلَا اللهُ مُن اللهُ عَلَى اللهُ مَا مُعْلَدُهُ مِن الللهُ مِنْ الللهُ مَا مُؤْلِدُهُ اللهُ مُن أَلِي الللهُ مِن اللهُ وَلَا وَلَولَ الللهِ عَنْ أَبِي سَعِيلٍ وَاللهُ وَلَولَ اللهُ مِن لَي اللهُ عَنْ أَلِي مُن عَمْ وَاللهُ مِن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْ أَلِي اللهُ عَنْ أَلِي مُن عُمْ وَاللهُ وَلَا اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ ال

## ﴿ مُنالِمُ الْمَرْبِينِ مِنْ مِنْ الْمُ الْمُرْبِينِ مِنْ مِي الْمُحَالِقُ الْمُ الْمُرْبِينِ الْمُؤْمِنِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ الْمُرْبِينِ الْمُؤْمِنِ الْمُنْ لِلْمُنْ الْ

الْخُدُرِى وَعَنُ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلَا الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَأً مِنْ الْأَنْصَارِ وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ فِى وَادٍ أَوْ شِعْبٍ وَسَلَكَتُ الْأَنْصَارُ وَادِيًا أَوْ شِعْبًا لَسَلَكْتُ وَادِى الْأَنْصَارِ وَشِعْبَهُمْ

(۱۱۷۵۹) حضرت ابوہریرہ ڈاٹنڈاورابوسعیدخدری ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ اللہ اگرلوگ ایک راستے پر چل رہے ہوں اورانصار دوسرے راستے پر چل رہے ہوں تو میں انصار راستے کواختیار کروں گا،اورا گر ججرت نہ ہوتی تو میں انصار ہی کا ایک فرد ہوتا۔

(۱۱۲۱) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرُنَا مُحَمَّدٌ وَمُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ عَنْ يَعْقُوبَ بُنِ عُبُهَ عَنْ صِيامِ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ صِيامِ يَوْمَ نِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّبَحِ حَتَّى تَطْلُعُ الشَّمْسُ وَعَنْ نِكَاحَيْنِ سَمِعْتُهُ يَنْهَى عَنْ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّبَحِ حَتَّى تَطُلُعُ الشَّمْسُ وَعَنْ ضِيامِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى وَأَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا حَتَى تَغُرُبُ الشَّمْسُ وَعَنْ صِيامٍ يَوْمِ الْفِطْرِ وَالْأَصْحَى وَأَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا حَتَى تَغُرُبُ الشَّمْسُ وَعَنْ صِيامٍ يَوْمِ الْفِطْرِ وَالْأَصْحَى وَأَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَعَنْ صِيامِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَالْأَصْحَى وَأَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمُرْأَةِ وَخَالَتِهَا وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَعَيْدُ وَلَا عَنْ الْمَدُونِ وَ عَنْ الْمَوْقِ وَعَلَيْهِ وَبَيْنَ الْمَوْلَةِ وَعَمَّتِهَا وَعَيْنَ الْمَالِ عَنْ الْمَوْلِ وَالْمَوْلِ وَلَى عَلَى الْمَعْ وَمِولَ وَالْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ الْمَوْلُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَا عَلَى الْمَوْلُ وَلَا عَلَيْهِ وَمِنْ وَلَعْمِ لَى الْمَوْلُونَ اللَّهُ مِنْ عَلَى الْمَوْلِ وَلَا عَلَى الْمُعَلِي وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَى مَنْ عَلَى اللَّهُ مَنْ الْمَالُونُ وَلَا الْمُعْلُونِ وَالْمُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُولُونَ وَالْمَا وَمِ الْمَالُونُ وَلَا مَلْ مَنْ عَلَى اللْهُ وَلَا عَلَى مَا لَعْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى الْمَالِقُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُولِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَاللَهُ اللَّهُ الْمُعَلِقِ مِنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَعْمَلِي وَلَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَا الْمُولُولُ وَلَا اللَّهُ مَا لَكُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا الْمُعْلِقُ وَلَا الْمُعَلِي الْمُولُولُ وَالْمَا الْمَالِي وَالْمُ اللَّهُ الْمَالِي وَالْمَا الْمَالِمُ وَالْمُولُ

( ١١٦٦١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِى قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ

(١١٦١١) حَفرت ابوسعيد خدرى تُنَّوَّ عَمُروى ہے كہ بَى عَلَيْ اللهِ عَرابند اور كا قلہ ہے مُع فرما يا ہے، ( تَحْ مُرابند ہے مُراد يہ ہے كدر خوں پر گے ہوئے پھل كوئى ہوئى گجور كے بدلے ماپ كرمعا ملدكر نا اور كا قلد كا مطلب زيمن كوكرائے پردينا ہے )۔

(١٦٦٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ و عَنْ عُمَرَ بُنِ الْحَكِمِ بُنِ قُوْبَانَ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدُرِى قَالَ بَعَثُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلْقَمَةُ بُنَ مُجَرِّزٍ عَلَى بَعْثٍ أَنَا فِيهِمْ حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى رَأْسِ غَزَاتِنَا أَوْ كُنَّ بِعُضِ الطَّرِيقِ آذِنَ لِطَائِفَةٍ مِنَ الْجَيْشِ وَامَّرَ عَلَيْهِمْ عَبْدَ اللّهِ بُنَ حُذَافَةً بُنِ قَيْسِ السَّهُمِى وَكَانَ مِنُ أَنْ اللّهِ بُنَ حُذَافَةً بُنِ قَيْسِ السَّهُمِى وَكَانَ مِنُ أَصْحَابِ بَدُرٍ وَكَانَتُ فِيهِ دُعَابَةٌ يَعْنِى مُزَاحًا وَكُنْتُ مِمَّنُ رَجَعَ مَعَهُ فَنَزَلْنَا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ قَالَ وَأَوْقَدَ الْقَوْمُ أَلْ لِيَصَابُ بَدُرٍ وَكَانَتُ فِيهِ دُعَابَةٌ يَعْنِى مُزَاحًا وَكُنْتُ مِمَّنُ رَجَعَ مَعَهُ فَنَزَلْنَا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ قَالَ وَأَوْقَدَ الْقَوْمُ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ قَالُوا بَلَى قَالَ الْعَرْمُ بِكُمْ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ قَالُوا بَلَى قَالَ الْحَيْسُ اللّهُ مُنَا اللّهُ مِنْ كُمْ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ قَالُوا بَلَى قَالَ الْعَرْمُ عَلَيْكُمْ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ قَالُوا بَلَى قَالَ الْحَيْسُوا أَنْفُسَكُمْ فَإِنَّمَا كُنْتُ أَصْحَكُ مَعَكُمْ فَذَكَرُوا فَقَامَ نَاسٌ فَتَحَجَّزُوا حَتَى إِذَا ظَنَّ أَنَّهُمْ وَاثِبُونَ قَالَ الْحِيسُوا أَنْفُسَكُمْ فَإِنَّمَا كُنْتُ أَصْحَكُ مَعَكُمْ فَذَكَرُوا فَقَامَ نَاسٌ فَتَوْبَعُ الْوَاحِقِي لَمَا تُواتَمُ مَنْ وَلَا فَقَامَ نَاسٌ فَتَحَجَزُوا حَتَى إِذَا ظَنَّ أَنَّهُمْ وَاثِبُونَ قَالَ الْحَيْسُوا أَنْفُسَكُمْ فَإِنَّمَا كُنْتُ أَصْحَكُ مَعَكُمُ فَذَكُرُوا

# هي مُناهُ احْدِينَ بل بينيامتري المحال المناه المحال المناه المحال المناه المنا

ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ أَنْ قَدِمُوا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَمَرَكُمْ مِنْهُمْ فِلْكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَمَرَكُمْ مِنْهُمْ مِنْهُمْ بِمَعْصِيةٍ فَلَا تُطِيعُوهُ [صححه ابن حبان (٥٥٥) وقال البوصيرى: هذا اسناد صحيح وقال الألباني: حسن (ابن ماحة: ٢٨٦٣)].

(۱۱۲۲۲) حضرت ابوسعید خدری و کانتواسے مروی ہے کہ نبی ملیکیا نے ایک کشکر'' جس میں بھی شامل تھا'' علقمہ بن مجزز و والنوز کی انہیں قیادت میں روانہ فر مایا، جب ہم اپنی منزل پر پہنچے یا راستے ہی میں تھے تو حضرت علقمہ و کانتوا نے پچھ لوگوں کی درخواست پر انہیں واپس جانے کی اجازت دے دی اور حضرت عبداللہ بن حذافہ ہمی و کانتوا کو ''جو بدری صحافی و کانتوان کے مزاج میں حس مزاح بہت تھی' ان کا امیر مقرر کر دیا، ان کے ساتھ واپس آنے والوں میں میں بھی تھا۔

( ۱۱۶۱۶) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ جُلِدَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ بِنَعْلَيْنِ أَرْبَعِينَ فَلَمَّا كَانَ زَمَنُ عُمَرَ جُلِدَ بَدَلَ كُلَّ نَعْلِ سَوْطًا عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ بِنَعْلَيْنِ أَرْبَعِينَ فَلَمَّا كَانَ زَمَنُ عُمَرَ جُلِدَ بَدَلَ كُلُّ نَعْلِ سَوْطًا الْآلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ بِنَعْلَيْنِ أَرْبَعِينَ فَلَمَّا كَانَ زَمَنُ عُمْرَ جُلِدَ بَدَلَ كُلُّ نَعْلِ سَوْطًا ( ۱۱۲۲۴) حضرت ابوسعيد خدري اللَّهُ عَلَيْ عَمْروى ہے كہ نجى طَيْنِا كے دور باسعادت مِن شراب نوشى كى سزاميں چاليس جوت مارے جاتے تھے، پھر حضرت عمر اللَّهُ مُن كُور اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّى مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَيُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَلَى الْحَمْ وَلَيْهُ وَلِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى الْحَمْ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ الْتُلِعِلَى اللَّهُ الل

#### هي مُنالِهُ اَحَدُرُ بَنِيلِ بُرِيدِ مَرْجُم ﴾ ٢٠٠ ﴿ هُلِ اللهُ ال

( ١١٦٦٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَ أَبُو النَّضُرِ عَنِ ابْنِ أَبِى ذِنْبٍ قَالَ يَزِيدُ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِى ذِنْبٍ عَنِ الزَّهْوِى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِى قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ قَالَ أَبُو النَّضُرِ أَنْ يُشُرَبَ مِنْ أَفُواهِهَا [راجع: ١١٠٤٠].

(۱۱۲۷۵) حضرت ابوسعید ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی مُلیّنا نے مشکیز ہے کوالٹ کراس میں سوراخ کر کے اس کے منہ سے منہ لگا کر یانی پینے کی ممانعت فرمائی ہے۔

( ١٦٦٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْ عَنْ سَعِيدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي سَلَمَةَ فَأَتَانَا بِزُبُدٍ وَكُتُلَةٍ فَاللَّهُ عَلَى أَبُو سَلَمَةَ يَمُقُلُهُ بِأُصْبُعِهِ فِيهِ فَقُلْتُ بَا خَالُ مَا تَصْنَعُ فَقَالَ إِنَّ أَبَا سَعِيدٍ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَحَدَ جَنَاحَى الذَّبَابِ سُمَّ وَالْآخَرَ شِفَاءٌ فَإِذَا الْحُدُرِيَّ حَدَّثِنِي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَحَدَ جَنَاحَى الذَّبَابِ سُمَّ وَالْآخَرَ شِفَاءٌ فَإِذَا وَقَعَ فِي الطَّعَامِ فَامُقُلُوهُ فَإِنَّهُ يُقَدِّمُ السُّمَّ وَيُؤَخِّرُ الشِّفَاءَ [راجع: ٢٠٢٠].

(۱۱۲۲۱) سعید بن خالد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ابوسلمہ میں کے یہاں گیا، وہ ہمارے لیے کھن اور کھجوروں کا گجھالے کر آئے، اچا تک کھانے میں ایک کھی گر پڑی، انہوں نے اپنی انگلی سے اسے ڈبودیا، میں نے ان سے کہا کہ ماموں! یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ مجھے حضرت ابوسعید خدری دلائٹونے نبی مالیا کی بیر حدیث سنائی ہے کہ کھی کے ایک پر میں زہراور دوسرے میں شفاء ہوتی ہے اس لئے کھانے میں کھی پڑجائے تو اسے اچھی طرح اس میں ڈبودو کیونکہ وہ زہروالے پرکو پہلے ڈالتی ہے اور شفاءوالے پرکو پیچھے کر لیتی ہے۔

(١١٦٦٧) حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَحَجَّاجٌ قَالَا أَنَا ابُنُ أَبِي ذِنْبِ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ حُبِسْنَا يَوْمَ الْخَنْدَقِ حَتَّى ذَهَبَ هَوِيُّ مِنُ اللَّيْلِ حَتَّى كُفِينَا وَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَالًا فَأَمَرَهُ فَأَقَامَ فَصَلَّى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَالًا فَأَمَرَهُ فَأَقَامَ فَصَلَّى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَأَخْسَنَ كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا فِي وَقْتِهَا ثُمَّ أَقَامَ لِلْعَصْرِ فَصَلَّاهَا كَذَلِكَ ثُمَّ أَقَامَ الْمُغْرِبَ فَصَلَّاهَا كَذَلِكَ ثُمَّ الْقَامَ الْمُغْرِبَ فَصَلَّاهَا كَذَلِكَ ثُمَّ أَقَامَ الْمُغْرِبَ فَصَلَّاهَا كَذَلِكَ ثُمَّ اقَامَ الْمُغْرِبَ فَصَلَّاهَا كَذَلِكَ ثُمَّ اقَامَ الْمُغْرِبَ فَصَلَّاهَا كَذَلِكَ ثُمَّ أَقَامَ الْمُغْرِبَ فَصَلَّاهَا كَذَلِكَ ثُمَّ اقَامَ الْمُغْرِبَ فَصَلَّاهَا كَذَلِكَ ثُمَّ اقَامَ الْمُغْرِبَ فَصَلَّاهَا كَذَلِكَ ثُمَّ اقَامَ الْمُغُوبِ فَلَا عَبْدِلَ لَكُولُ فَلَا عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَجَاجٌ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ فَإِنْ فَا أَوْمَ الْمُعْرِبَ فَصَلَّاهًا كَذَلِكَ قُلْمَ الْمُعْرِبَ فَلَا مَعْرَابً فِي صَلَاةٍ الْحَوْفِ فَإِنْ فَي مَلَاقًا مَ الْعَشَاءَ فَصَلَّاهَا كَذَلِكَ وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ فِي صَلَاةٍ الْخَوْفِ قَالَ حَجَّاجٌ فِي صَلَاةٍ الْحَوْفِ فَإِنْ الْمَا كَذَلِكَ أَلُومَ الْمَالَةُ اللّهُ مُؤْمِالًا اللّهُ اللّهُ وَكُمَانًا [راجع: ١١٢١٦].

(۱۱۲۷۷) حفرت ابوسعید خدری بڑا ٹیؤے مروی ہے کہ غزوہ کندق کے دن ہم لوگوں کونمازیں پڑھنے کاموقع ہی نہیں ملا، یہاں تک کہ مغرب کے بعد بھی کچھ وقت بیت گیا، جب قال کے معاملے میں ہماری کفایت ہوگئ ''بعنی اللہ نے بیفر ما دیا کہ اللہ مسلمانوں کی قال میں کفایت کرے گا، اور اللہ طاقتور اور غالب ہے' تو نبی علیہ اللہ خصرت بلال بڑاٹو کو کھم دیا، انہوں نے ظہر کے لئے اقامت کہی، نبی علیہ ان خوب عمدہ کر کے نماز پڑھائی جیسے عام وقت میں پڑھاتے تھے، پھرا قامت کہلوا کرنماز عصر بھی اس کے لئے اقامت کہ اور قت میں پڑھائی وقت میں پڑھائی ، اس وقت تک نماز اس وقت تک نماز

خوف كاحكم نازل نہيں ہوا تھا۔

( ١٦٦٨) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخُبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَخِيهِ مَعْبَدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ هَلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْعَزْلِ شَيْئًا فَقَالَ نَعَمُ سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْعَزْلِ شَيْئًا فَقَالَ نَعَمُ سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْعَزْلِ فَقَالَ وَمَا هُوَ قُلْنَا الرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الْمَرْآةُ الْمُرْضِعُ فَيُصِيبُ مِنْهَا وَيَكُرَهُ أَنْ تَحْمِلَ فَيَعْزِلُ عَنْهَا فَقَالَ لَا عَلَيْكُمْ أَنْ عَنْهَا وَيَكُرَهُ أَنْ تَحْمِلَ فَيَعْزِلُ عَنْهَا فَقَالَ لَا عَلَيْكُمْ أَنْ الْعَرْالُ عَنْهَا فَقَالَ لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا فَإِنَّمَا هُوَ الْفَدَرُ [راجع: ١١٩٠].

لَا تَفْعَلُوا فَإِنَّمَا هُوَ الْفَكَرُ [راجع: ١١٩٠].

(۱۱۲۱۸) معد بن سرین می ایستا کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت ابوسعید خدری ڈاٹھ نے پوچھا کہ کیا آپ نے نبی طیا سے عزل کے متعلق سوال پوچھا تو نبی طیا نے فرمایا وہ کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں! ہم نے نبی طیا سے عزل کے متعلق سوال پوچھا تو نبی طیا نے فرمایا وہ کیا ہوتا ہے؟ ہم نے بتایا کہ ایک آدمی کی بوک بچے کو دودھ پلارہی ہوتی ہے، اسی زمانے میں وہ اس کے 'قریب' جاتا ہے لیکن وہ اس کے دوبارہ امید سے ہونے کو بھی اچھا نہیں سمجھتا البذا آ ب حیات کو باہر ہی خارج کردیتا ہے، اسی طرح ایک آدمی کی ایک باندی ہواور اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی مال نہ ہو، وہ اس کے قریب جاتا ہے لیکن اس کے امید سے ہونے کو اچھا نہیں سمجھتا، البذاوہ عزل کرتا ہے، نبی طیا نے فرمایا اگرتم اس طرح نہ کروتو کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ اولا دکا ہونا تو نقذریہ کے ساتھ وابستہ ہے۔ عرف کرتا ہے، نبی طیا نے فرمایا اگرتم اس طرح نہیں جمعفر والمُسْتَمِرٌ قَالَا سَمِعْنَا اَبَا نَصْرَةَ یُتَحَدِّثُ عَنُ آبِی سَعِیدِ الْحُدُرِیِّ آنٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ ذَکُرَ امْرَأَةً مِنْ بَنِی إِسْرَائِیلَ حَشَتُ خَاتَمَهَا مِسْکًا وَالْمِسْکُ آطُیَبُ الطّیبِ [راجع: ۱۱۸۱].

(۱۱۲۲۹) حضرت ابوسعید خدر کی وٹاٹنؤ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا بنی اسرائیل میں ایک عورت نے سونے کی ایک انگوشی بنوائی اوراس کے تکینے کے بینچے مشک بھردی ،اورمشک سب سے بہترین خوشبو ہے۔

( ١١٦٧ ) قَرَأْتُ عَلَى عَبُدِ الرَّحْمَنِ مَالِكٌ (ح) و حَدَّنَنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ رَبِيعَةَ بُنِ أَبِي عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَيِّرِيزٍ أَنَّهُ قَالَ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَرَأَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ فَجَلَسْتُ مُحَيِّرِيزٍ أَنَّهُ قَالَ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَرَأَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ فَسَالُتُهُ عَنْ الْعَزُلِ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزُوةٍ بَنِي الْمُصْطِلِقِ فَآصَبْنَا سَبَايَا مِنْ سَبْيِ الْعَرَبِ فَاشْتَهَيْنَا النِّسَاءَ وَاشْتَدَّتُ عَلَيْنَا الْعُزْبَةُ وَالْحَبْنَا الْعَزْلَ وَأَرَدُنَا أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَظُهُرِنَا قَبُلَ أَنْ نَسْأَلَهُ فَسَأَلُنَاهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ مَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَعْوَلِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَظُهُرِنَا قَبُلَ أَنْ نَسْأَلَهُ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ مَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَعْوَلَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَعْوَلُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَظُهُرِنَا قَبْلَ أَنْ نَسْأَلَهُ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ مَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَعْدَلُ مَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا اللّهُ عَلَيْهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا وَهِى كَائِنَةٌ [صححه البحارى (٢٥٤٢)، ومسلم(٢٣٨٥)]. وانظر: ١١٧١١ / ٢٠٤١)، ومسلم(٢٣٨).

(۱۱۷۷۰) حضرت ابوسعید خدری دلانٹوئے سے مروی ہے کہ ہم لوگ غزوہ ً بنومصطلق کے موقع پر نبی ملیکیا کے ساتھ روانہ ہوئے ،ہمیں

قیدی ملے،ہمیںعورتوں کی خواہش تھی اور تنہائی ہم پر بڑی شاق تھی ،اور ہم چاہتے تھے کہ انہیں فدیہ لے کرچھوڑ دیں اس کئے نبی علیہ سے عزل کے متعلق سوال پوچھا، نبی علیہ انے فر مایا اگرتم ایسانہ کروتو کوئی فرق نہیں پڑے گا، قیامت تک جس روح نے آنا ہے وہ آکر رہے گی۔

(١١٦٧١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ آخْبَرَنَا سُفُيَانُ عَنْ آبِيهِ عَنِ ابْنِ آبِي نَعْمِ عَنْ آبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ بَعَثَ عَلِيٌّ وَهُوَ بِالْيَمَنِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِدُهَيْهَ فِى تُرْبَتِهَا فَقَسَمَهَا بَيْنَ الْأَقْرَعِ بْنِ حَابِسِ الْحَنْظِلِيِّ ثُمَّ آحَدِ بَنِي مُحَاشِعِ وَبَيْنَ عُينِنَةَ بْنِ بَدْرٍ الْفَزَارِيِّ وَبَيْنَ عَلْقَمَةَ بْنِ عُكْرَثَةَ الْعَامِرِيِّ ثُمَّ آحَدِ بَنِي نَبْهَانَ قَالَ فَعَضِبَتُ قُرَيْشٌ وَالْأَنْصَارُ فَقَالُوا يُعْظِى صَنَادِيدَ آهُلِ نَجْدٍ وَيَدَعْنَا قَالَ الْخَيْرِ الطَّائِيِّ ثُمَّ آحَدِ بَنِي نَبْهَانَ قَالَ فَعَضِبَتُ قُرَيْشٌ وَالْأَنْصَارُ فَقَالُوا يُعْظِى صَنَادِيدَ آهُلِ نَجْدٍ وَيَدَعْنَا قَالَ الْخَيْرِ الطَّائِقُ مُنْ الْوَبْدِينَ لَهُ اللَّهُ قَالَ فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرَاهُ خَالِدَ بْنَ الْولِيدِ فَمَنَعَهُ فَلَمَّا وَلَى قَالَ مِنْ ضِنْضِيءِ هَذَا قَوْمُ الْقُومِ قَتْلُهُ النَّيْقُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرَاهُ خَالِدَ بْنَ الْولِيدِ فَمَنَعَهُ فَلَمَّا وَلَى قَالَ مِنْ ضِنْضِيءِ هَذَا قَوْمُ الْقُومُ وَلَا اللَّهُ قَالَ مَلْولِي لَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرَاهُ خَالِدَ بْنَ الْولِيدِ فَمَنَعَهُ فَلَمَّا وَلَى قَالَ مِنْ طِنْضِيءِ هَذَا قُومٌ لَيْهُ وَلَا أَنْ الْولِيدِ فَمَنَعَهُ فَلَمَّا وَلَى قَالَ مِنْ الرَّمِيَّةِ يَقْتُلُونَ آهُولَ اللَّوْقَانَ لِينَ آنَا آذُرَكَتُهُمُ لَاقُتُكَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ [راحع: ٢١٠١].

(۱۱۷۷) حفرت ابوسعید رفی تین مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رفی تھا نے بمن سے سونے کا ایک مکڑا دباغت دی ہوئی کھال
میں لیبیٹ کر'' جس کی مٹی خراب نہ ہوئی تھی'' نبی مائیٹا کی خدمت میں بھیجا، نبی مائیٹا نے اسے زیدالخیر، اقرع بن حابس، عیبنہ بن
حصن اورعلقہ بن علاقہ یا عامر بن طفیل چار آ دمیوں میں تقسیم کردیا، بعض قریشی صحابہ دفائی اورانصاروغیرہ کواس پر نچھ ہو جھ محسوس
ہوا کہ نبی مائیٹا صنا دید نجد کو دیئے جاتے ہیں اور ہمیں چھوڑے دیتے ہیں، نبی مائیٹا نے ان سے فر مایا اتنی در میں گہری آ نکھوں،
سرخ رخساروں، کشادہ پیشانی، گھنی ڈاڑھی، تہبند خوب او پر کیا ہوا اور سرمنڈ وایا ہوا ایک آ دمی آیا اور کہنے لگایا رسول اللّه منظیم خدا کا خوف سیجے، نبی مائیٹا نے فر مایا کہ اگر میں اللّه کی نافر مانی کرنے لگوں تو اس کی اطاعت کون کرے گا؟ کیا اللّه مجھے اہل
خدا کا خوف سیجے، نبی مائیٹا نے فر مایا کہ اگر میں اللّه کی نافر مانی کرنے لگوں تو اس کی اطاعت کون کرے گا؟ کیا اللّه مجھے اہل
خدا کا خوف سیجے، نبی مائیٹا ہے۔

عالبًا حضرت خالد بن ولید رہ اللہ کہ یارسول اللہ مَا گُلِیّا بجھے اجازت دیجئے کہ اس کی گردن ماردوں؟ نبی علیہ انہیں روک دیا، اور جب وہ چلا گیا تو فر مایا کہ اس شخص کی نسل میں ایک ایسی قوم آئے گی جوقر آن تو پڑھیں گے لیکن وہ ان کے حلق سے نیچ نہیں اتر ہے گا، اور وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیرشکار سے نکل جاتا ہے وہ مسلمانوں کوتل کریں گے اور بت پرستوں کوچھوڑیں گے، اگر میں نے انہیں یالیا تو قوم عاد کی طرح قبل کروں گا۔

( ١١٦٧٢ ) حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنُ حَمَّادٍ عَنُ إِبْرَاهِيمَ عَنُ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنُ اسْتِئْجَارِ الْأَجِيرِ حَتَّى يُبَيَّنَ أَجُرُهُ وَعَنُ النَّجْشِ وَاللَّمْسِ وَإِلْقَاءِ الْحَجَرِ[راحع:١٥٨٦]

### هي مُناهَا مَرْبِينَ بِيهِ مِنْ إِلَيْ الْمُؤْرِينَ بِيهِ مِنْ إِلَيْ الْمُؤْرِينَ بِيهِ مِنْ إِلَيْ الْمُؤْرِينَ الْمُؤْرِينِ الْمُؤْرِينِ الْمُؤْرِينَ الْمُؤْرِينِ الْمُؤْرِينَ الْمُؤْرِينَ الْمُؤْرِينَ الْمُؤْرِينَ الْمُؤْرِينَ الْمُؤْرِينَ الْمُؤْرِينَ الْمُؤْرِينِ الْمُؤْرِينَ الْمُؤْرِينَ الْمُؤْرِينَ الْمُؤْرِينَ الْمُؤْرِينِ الْمُؤْرِينَ الْمُؤْرِي الْمُؤْرِينِ الْمُؤْرِي الْمُؤْرِينِ الْمُؤْرِينِ الْمُؤْرِينِ الْمُؤْرِينِ الْمُؤْرِي ا

(۱۱۲۷۲) حضرت ابوسعید خدری رفی انتخاص مروی ہے کہ نبی علیا نے اس وقت تک کی شخص کومزدوری پررکھنے ہے منع فر مایا ہے جب تک اس کی اجرت نہ واضح کردی جائے ، نیر بجع میں دھو کہ ، ہاتھ لگانے یا پھر پھینکنے کی شرط پر بجع کرنے ہے بھی منع فر مایا ہے۔ (۱۱۲۷۳) حَدَّثَنَا سُریْج حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُ ہِ عَنْ عَمْرِ و بُنِ الْحَارِثِ أَنَّ دَرَّاجًا أَبَا السَّمْح حَدَّثَنَا مُنْ وَهُ ہِ عَنْ عَمْرِ و بُنِ الْحَارِثِ أَنَّ دَرَّاجًا أَبَا السَّمْح حَدَّثَنَا مُنْ وَهُ ہِ عَنْ عَمْرِ و بُنِ الْحَارِثِ أَنَّ دَرَّاجًا أَبَا السَّمْح حَدَّثَنَا مُنْ وَهُ ہِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَصُدَقُ الرُّوْيَا بِالْاَسْحَارِ [راحع: ۲۱،۲۱].

آبی سَعِیدِ الْحُدُدِیِ آنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَصُدَقُ الرُّوْيَا بِالْاَسْحَارِ [راحع: ۲۱،۲۱].

وقت در کھرے اکس

( ١١٦٧٤) وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَغْتَادُ الْمَسْجِدَ فَاشْهَدُوا عَلَيْهِ بِالْإِيمَانِ قَالَ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ إِنَّمَا يَغْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ [صحه ابن حزيمة: ( ٢٠٠٢)، وابن حبان (١٧٢١)، والحاكم (٢١٢/١) وقال الترمذي: حسن غريب]. [انظر: ١٧٤٨].

(۱۱۷۷۳) اور گذشته سند ہی سے مروی ہے کہ نبی علیظانے ارشاد فر مایا جب تم کسی شخص کومتجد میں آنے کا عادی دیکھوتو اس کے ایمان کی گواہی دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ فر ماتے ہیں کہ اللہ کی متجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پراور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔

( ١١٦٧٥) وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقُولُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَيُعْلَمُ أَهُلُ الْكُومِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَجَالِسُ الذِّكْرِ فِي الْمَسَاجِدِ [صححه ابن الْجَمْعِ مِنْ أَهْلِ الْكُرَمِ فَقِيلَ وَمَنْ أَهْلُ الْكُرَمِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَجَالِسُ الذِّكْرِ فِي الْمَسَاجِدِ [صححه ابن الْجَمْعِ مِنْ أَهْلِ الْكُرَمِ فَقِيلَ وَمَنْ أَهْلُ الْكُرَمِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَجَالِسُ الذِّكْرِ فِي الْمَسَاجِدِ [صححه ابن الْجَمْعِ مِنْ أَهْلِ الْكُومِ اللهِ اللهِ قَالَ مَجَالِسُ الذِّكُو فِي الْمَسَاجِدِ [صححه ابن اللهِ عَالَ مَا اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ قَالَ مَا اللهِ قَالَ مَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ قَالَ مَا اللهِ قَالَ مَا اللهُ اللهِ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ مَا اللهِ قَالَ مَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ قَالَ مَا اللهِ قَالَ مَا اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ مَا اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ مَا اللهِ اللهِ قَالَ مَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ قَالَ مَا اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ قَالَ اللهِ اللهِ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ قَالَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

(۱۱۷۵۵) اور گذشته سند ہی سے مروی ہے کہ نبی ملیکی نے فر مایا قیامت کے دن اللہ تعالی فر مائیں گے عنقریب یہاں جمع ہونے والوں کومعز زلوگوں کا پیتہ چل جائے گا ،کسی نے پوچھا یارسول الله منگا ﷺ؛ معز زلوگوں سے کون لوگ مراد ہیں؟ فر مایا مسجد وں میں مجلس ذکروالے لوگ۔

( ١١٦٧٦) وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَكْثِرُوا ذِكْرَ اللَّهِ حَتَّى يَقُولُوا مَجْنُونَ [صححه ابن حبان (٨١٧)، والحاكم (٩٩/١). وعده الذهبي من الاحاديث المنكرة على دراج في ميزانه. اسناده ضعيف]. [انظر: ١١٦٩٧].

(۱۷۷۷) اور گذشته سند ہی سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰه مَثَاثَاتُیَّا نَے ارشاد فر مایا اللّٰہ کا ذکر اتنی کثرت سے کرو کہ لوگ تنہیں دیوانہ کہنے لگیں۔

( ١١٦٧٧ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ وَسُرَيْحٌ قَالَا ثَنَا فُكَيْحٌ عَنُ أَيُّوبَ بُنِ حَبِيبٍ عَنُ أَبِى الْمُثَنَّى الْجُهَنِيِّ قَالِ سَمِعْتُ مَرُوَانَ وَهُوَ يَسْأَلُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدُرِىَّ هَلْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ يَتَنَفَّسَ وَهُوَ يَشُرَبُ فِى إِنَائِهِ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ نَعَمُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنِّى لَا أُرْوَى مِنْ نَفَسٍ وَاحِدٍ قَالَ فَإِذَا تَنَفَّسُتَ فَنَحِّ الْمَاءَ عَنُ وَجُهِكَ قَالَ فَإِنِّي أَرَى الْقَذَاةَ فَأَنْفُخُهَا قَالَ فَإِذَا رَأَيْتَهَا فَأَهُرِقُهَا وَلَا تَنْفُخُهَا [راحع: ١١٢٢].

(۱۱۲۷۷) ابوالمتنیٰ مُرَّتُنَة کُتِ بِیں کہ ایک مرتبہ میں مروان کے پاس تھا کہ حضرت ابوسعید خدری رُفَّاتُونَ بھی تشریف لے آئے، مروان نے ان سے بوچھا کہ کیا آپ نے بی علیہ کا مشروبات میں سانس لینے سے منع فرماتے ہوئے ساہ ؟ انہوں نے فرمایا ہیں ایک آدی کہنے لگا میں ایک ہی سانس میں سیراب نہیں ہوسکتا، میں کیا کروں؟ انہوں نے فرمایا برتن کو اپنے منہ سے جدا کر کے کرسانس لے لیا کرو، اس نے کہا کہا گر مجھے اس میں کوئی ترکا وغیر ونظر آئے تب بھی چونک نہ ماروں؟ فرمایا اسے بہادیا کرو۔ کرسانس لے لیا کرو، اس نے کہا کہا گر مجھے اس میں کوئی ترکا وغیر ونظر آئے تب بھی چونک نہ ماروں؟ فرمایا اسے بہادیا کرو۔ کہرسانس کے گر اُن مُحمَّد یعنی آبا اِبْرَاهِیمَ الْمُعَقِّبَ حَدَّثَنَا مَرُوانُ یَعْنِی ابْنَ مُعَاوِیةَ الْفَزَادِیَّ حَدَّثَنَا عُبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ سَعْدٍ مَوْلَی آلِ آبِی سَعِیدٍ سَمِعْتُ آبا سَعِیدٍ الْحُدُدِیَّ یَقُولُ عُمَلُ رَسُولُ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ إِنَّ مِنْ آعظمِ الْاَمَانَةِ عِنْدَ اللّهِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ الرَّجُلَ یُفْضِی إِلَی امْرَ آتِهِ وَسَلّمَ إِنَّ مِنْ آعظمِ الْاَمَانَةِ عِنْدَ اللّهِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ الرَّجُلَ یَعْضِی اِلَیْهِ فُتُ یَنْشُرُ سِوّ ہَا [صححہ مسلم (۲۳۷)) وعدہ الذهبی من الاحادیث المستنکرہ لعمر].

(۱۱۲۷۸) حضرت ابوسعید خدری النشائے مروی ہے کہ بی علیا نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے بڑی امانت اس صحفی کے پاس ہوگی جواپی بیوی کی پوشیدہ باتیں پھیلاتا پھر ہے۔ خص کے پاس ہوگی جواپی بیوی کی پوشیدہ باتیں پھیلاتا پھر ہے۔ (۱۱۲۷۸) حَدَّثَنَا سُریُجٌ حَدَّثَنَا اَبُو لَیْلَی قَالَ آبِی سَمَّاهُ سُریُجٌ عَبْدَ اللّهِ بُنَ مَیْسَرَةَ الْخُراسَانِیَّ عَنْ عَتَّابِ الْبَکُرِیِّ قَالَ کُنَا نُجَالِسُ آبَا سَعِیدِ الْخُدرِیِّ بِالْمَدِینَةِ فَسَالُتُهُ عَنْ خَاتَم رَسُولِ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ الّذِی کَانَ بَیْنَ کَتِفَیْهِ فَقَالَ بِأُصْبُعِهِ السَّبَابَةِ هَکَذَا لَحُمْ نَاشِزٌ بَیْنَ کَتِفَیْهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ [احرحه الترمذی فی الشمائل (۲۲)]

(۱۱۷۷۹) غیاث بکری میشد کہتے ہیں کہ ہم لوگ مدینہ منورہ میں حضرت ابوسعید خدری ڈٹاٹٹ کی مجلس میں شریک ہوتے تھے، میں نے ایک مرتبہ ان سے نبی ملیٹی کی مہر نبوت''جو دو کندھوں کے درمیان تھی'' کے متعلق پوچھا تو انہوں نے اپنی شہادت کی انگلی سے اشارہ کر کے فرمایا کہ نبی ملیٹیا کے دونوں کندھوں کے درمیان گوشت کا اتنا بڑا بھرا ہوا ٹکٹڑا تھا۔

( ١٦٦٨ ) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ الرَّبِيعِ قَالَ ثَنَا جَعُفَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَلِيٍّ بُنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِى الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ قَالَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ [راجع: ٩٣].

(۱۱۷۸۰) حضرت ابوسعید خدری ﴿ اللّٰهُ سَے مروی ہے کہ نبی عَلِیْهِ جب اللّٰهُ اکْبَو کہ کرنماز شروع کرتے تو سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ كَتِمْ شَے۔

( ١١٦٨١) حَدَّثَنَا أَبُو الْعَلَاءِ الْحَسَنُ بُنُ سَوَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ خَالِدٍ يَعْنِى ابْنَ يَزِيدَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ آبِي بَكْرِ بْنِ

الْمُنْكَدِرِ أَنَّ عَمْرَو بُنَ سُلَيْمٍ أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ الْعُسُلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ وَالسِّوَاكَ وَأَنْ يَمَسَّ مِنْ الطَّيبِ مَا يَقُدِرُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ الْعُسُلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ وَالسِّوَاكَ وَأَنْ يَمَسَّ مِنْ الطَّيبِ مَا يَقُدِرُ عَلَيْهِ وَالسِّواكَ وَأَنْ يَمَسَّ مِنْ الطَّيبِ مَا يَقُدِرُ عَلَيْهِ

(۱۱۲۸۱) حضرت ابوسعید رٹاٹیؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا جمعہ کے دن ہر بالغ آ دمی پرغسل کرنا ،مسواک کرنا ،اوراپنی گنجائش کے مطابق خوشبولگانا خواہ اپنے گھر کی ہی ہو ،واجب ہے۔

(١٦٨٢) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبُرَاهِيمَ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بُنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ ثَابِتِ بُنِ شُرَحْبِيلَ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ مَوْلَى الْمَهْرِيِّ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ صَبَرَ بِالْمَدِينَةِ عَلَى لَأُوائِهَا وَشِدَّتِهَا كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ [راحع: ١١٢٦٦].

(۱۱۷۸۲) حضرت ابوسعید خدری ڈاٹنؤ سے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیٹیا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص مدینہ منورہ کی تکالیف اور پریشانیوں پرصبر کرتا ہے، میں قیامت کے دن اس کے حق میں سفارش کروں گا۔

(١١٦٨٣) حَدَّثَنَا أَبُو إِبْرَاهِيمَ الْمُعَقِّبُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَكَانَ أَحَدَ الصَّالِحِينَ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ الْمَاجِشُونِ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ يَمُوتُ فَقُلْتُ لَهُ أَقْرِءُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنِّى السَّلَامَ

(۱۱۶۸۳) محمد بن منکدر میشد؛ کہتے ہیں کہ میں حضرت جابر ڈاٹٹوڈ کے پاس ان کے مرض الوفات میں حاضر ہوااوران سے عرض کیا کہ نبی ملیٹلاسے میراسلام کہدد بیجئے گا۔

( ١١٦٨٤) حَدَّثَنَا هَارُونُ هُوَ ابْنُ مَعْرُوفٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ ذَرَّاجٍ عَنْ آبِى الْهَيْشَمِ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا حَلِيمَ إِلَّا ذُو تَجُوِبَةٍ [راجع: ١١٠٧١].

(۱۱۷۸۴) حضرت ابوسعید خدری ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی مالیٹلانے فر مایا لغزشیں اور ٹھوکریں کھانے والا ہی برد باربنتا ہے اور تجربہ کارآ دمی ہی عقلند ہوتا ہے۔

( ١١٦٨٥) حَدَّثَنَا عَلِیٌّ بُنُ إِسْحَاقَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ ح وَعَتَّابٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ عَنُ يُونُسَ عَنِ الزُّهُرِیِّ قَالَ حَدَّثَنِی عُبَیْدُ اللَّهِ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِیدٍ الْخُدْرِیَّ یَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَنْهَی عَنُ اخْتِنَاثِ الْأَسْقِیَةِ [راجع: ١١٠٤٠].

(۱۱۷۸۵) حضرت ابوسعید و النفظ سے مروی ہے کہ میں نے سنا ہے کہ نبی علیظ نے مشکیز ہے کوالٹ کر اس میں سوراخ کر کے اس کے منہ سے منہ لگا کریانی پینے کی ممانعت فر مائی ہے۔

### هُ مُنالًا اَحَدُرُ مِنْ لِي مِنْ مِنْ الْمُعَالِمُ مِنْ مِنْ الْمُعَالِمُ مِنْ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ ل

ِ ( ١١٦٨٦) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِى هَاشِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ أَبِى الْمَوَالِ مَوْلَى لِآلِ عَلِيٍّ قَالَ ثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ أَبِى الْمَوَالِ مَوْلَى لِآلِ عَلِيٍّ قَالَ ثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ أَبِى عَمْرَةَ قَالَ كَانَتُ جَنَازَةٌ فِى الْجِجْرِ فَجَاءَ أَبُو سَعِيدٍ فَوَسَّعُوا لَهُ فَأَبَى أَنُ يَتَقَدَّمَ وَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ خَيْرَ الْمَجَالِسِ أَوْسَعُهَا [راجع: ١١١٥].

(۱۱۷۸۷) عبدالرحمٰن بن ابی عمرہ میں کہ جہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابوسعید ڈٹاٹٹڑ کوکسی جنازے کی اطلاع دی گئی ، جب وہ آئے توانہیں دیکھے کرلوگوں نے اپنی جگہ ہے ہمنا شروع کر دیالیکن انہوں نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا اور فر مایا کہ نبی ملیٹا نے فر مایا بہترین مجلس وہ ہوتی ہے جوزیا دہ کشادہ ہو۔

(۱۱۲۸۷) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنُ قَتَادَةً عَنُ عُقْبَةً بُنِ عَبْدِ الْغَافِرِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ رَجُلًا مِمَّنُ خَلا مِنْ النَّاسِ رَغَسَهُ اللَّهُ مَالًا وَوَلَدًّا فَلَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ وَدَعَا بَنِيهِ فَقَالَ أَنَّ أَبِ كُنْتُ لَكُمْ قَالُوا خَيْرَ أَبٍ قَالَ فَإِنَّهُ وَاللَّهِ مَا ابْتَأْرَ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرًا قَطُّ فَإِذَا الْمَوْتُ وَدَعَا بَنِيهِ فَقَالَ أَنَّ أَبِ كُنْتُ لَكُمْ قَالُوا خَيْرَ أَبٍ قَالَ فَإِنَّهُ وَاللَّهِ مَا ابْتَأْرَ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرًا قَطُّ فَإِذَا مَاتَ فَأَخْرِقُوهُ حَتَّى إِذَا كَانَ فَخُمًّا فَاسْحَقُوهُ ثُمَّ أَذُرُهُ فِي يَوْمٍ يَغِيى رِيحًا عَاصِفًا قَالَ وَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ مَوَاثِيقَهُمْ عَلَى ذَلِكَ وَرَبِّي فَفَعَلُوا وَرَبِّي لَمَّا مَاتَ أَخُرَقُوهُ حَتَّى إِذَا كَانَ فَحُمَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ مَوَاثِيقَهُمْ عَلَى ذَلِكَ وَرَبِّي فَفَعَلُوا وَرَبِّي لَمَّا مَاتَ أَخُرَقُوهُ حَتَى إِذَا كَانَ فَحُمَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخُدَ مَوَاثِيقَهُمْ عَلَى ذَلِكَ وَرَبِّي فَفَعَلُوا وَرَبِّي لَمَّا مَاتَ أَخُرَقُوهُ حَتَى إِذَا كَانَ فَحُمَّا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَخُدَ مَوَاثِيقَهُمْ عَلَى ذَلِكَ وَرَبِّي فَقَعَلُوا وَرَبِي لَمُ قَالَ لَهُ رَبُّهُ مَا حَمَلَكَ عَلَى الَّذِى صَنَعْتَ سَحَقُوهُ وَ ثُمَّ أَنْ خَفَرَ اللَّهُ لَهُ قَالَ الْحَسَنُ مَرَّةً مَا عَمَلَكَ عَلَى الْحَسَنُ مَرَّةً مَا عَلَى الْحَسَنُ مَوْقَ اللَّهُ عَنْ مَعَلَى اللَّهُ عَنْ وَلَا الْحَسَنُ مَرَّةً مَا تَلَاقًا وَلَا اللَّهُ مِنْ مَخَلَقِهِ [صححه البحارى اللَّهُ عَيْرُهَا أَنْ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَةً وَا وَى ١٤٠٤]. [انظر: ٢٩٤/١].

(۱۱۲۸۷) حضرت ابوسعید خدری بڑا تھ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ منافیظ نے ارشاد فر مایا پہلے زمانے میں ایک آدی تھا جے اللہ نے مال واولا و سے خوب نواز رکھا تھا، جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ میں تمہارا کیساباپ ٹابت ہوا؟ انہوں نے کہا بہترین باپ،اس نے کہالیکن تمہارے باپ نے بھی کوئی نیکی کا کا منہیں کیا،اس لئے جب میں مرجاوں تو مجھے آگ میں جلا کر میری را کھکو پیس لینا،اور تیز آندھی والے دن اسے سمندر میں بہا دینا اس نے ان سے اس پر وعدہ لیا،انہوں نے وعدہ کرلیا اور اس کے مرنے کے بعد وعدے پر عمل کیا،اللہ نے ''کن' فرمایا تو وہ جیتا جاگتا کھڑا ہوگیا،اللہ نے اس سے پوچھا کہ تونے بیچرکت کیوں کی؟ اس نے جواب دیا کہ آپ کے خوف کی وجہ ہے،اس ذات کی قشم جس کے دست قدرت میں محمد شافیظ کی جان ہے،اللہ نے اس کے معفرت فرمادی۔

( ١١٦٨٨) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُوسَى قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنُ آبِى هَارُونَ الْعَبُدِىِّ وَمَطَرٌّ الْوَرَّاقُ عَنُ آبِى السَّدِّيقِ النَّاجِيِّ عَنُ آبِى سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُمُلَأُ الْأَرْضُ جَوْرًا الصِّدِّيقِ النَّاجِيِّ عَنُ آبِى سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُمُلَأُ الْأَرْضُ جَوْرًا وَظُلْمًا فَيَخُرُجُ رَجُلٌ مِنْ عِتْرَتِي يَمُلِكُ سَبْعًا أَوْ تِسْعًا فَيَمُلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدُلًا [راجع: ١١١٤٧].

#### 

(۱۱۷۸۸) حضرت ابوسعید خدری ڈاٹٹیؤ سے مروئی ہے کہ نبی علیلیا نے فر مایا زمین ظلم وجور سے بھری ہوئی ہوگی ، پھر میرے اہل بیت میں سے ایک آ دمی نکلے گا ، وہ زمین کواسی طرح عدل وانصاف سے بھر دے گا جیسے قبل ازیں وہ ظلم وجور سے بھری ہوگی ، اور وہ سات یا نوسال تک رہے گا۔

( ١١٦٨٩) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنْ عَلِيِّ بُنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِى نَضْرَةَ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ عَنْ البَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا إِنَّ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءً يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَدْرِ غَدْرَتِهِ أَلَا وَلَا غَدْرَ أَعْظُمُ مِنْ إِمَامٍ عَامَّةٍ [راجع: ٥٣ - ١١].

(۱۱۷۸۹) حضرت ابوسعید ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی مَالِیَا نے فر مایا یا در کھو! قیامت کے دن ہر دھو کے باز کااس کے دھو کے بازی کے بقدرا کیک جھنڈ اہوگا ، یا در کھوسب سے زیادہ بڑا دھو کہ اس آ دمی کا ہوگا جو پورے ملک کاعمومی حکمران ہو۔

( ١١٦٩ ) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيٍّ بُنِ زَيْدٍ عَنْ سَعِيدٍ بُنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ قَالَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخِرُ مَنْ يَخُرُجُ مِنْ النَّارِ رَجُلَان يَقُولُ اللَّهُ لِأَحَدِهِمَا يَا ابْنَ آدَمَ مَا أَعُدَدُتَ لِهَذَا الْيَوْمِ هَلْ عَمِلْتَ خَيْرًا أَوْ رَجَوْتَنِي فَيَقُولُ لَا يَا رَبِّ فَيُؤْمَرُ بِهِ إِلَى النَّارِ وَهُوَ أَشَدُّ أَهُلِ النَّارِ حَسْرَةً وَيَقُولُ لِلْآخِرِ يَا ابْنَ آدَمَ مَا أَعُدَدُتَ لِهَذَا الْيَوْمِ هَلْ عَمِلْتَ خَيْرًا أَوْ رَجَوْتَنِي فَيَقُولُ نَعَمْ يَا رَبِّ قَدْ كُنْتُ أَرْجُو إِذْ أَخُرَجْتَنِي أَنْ لَا تُعِيدَنِي فِيهَا أَبَدًا فَتُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ فَيَقُولُ أَي رَبِّ أَقِرَّنِي تَحْتَ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَأَسُتَظِلَّ بِظِلُّهَا وَآكُلَ مِنْ ثَمَرِهَا وَأَشْرَبَ مِنْ مَائِهَا فَيَقُولُ يَا ابْنَ آدَمَ فَيُعَاهِدُهُ أَنْ لَا يَسْأَلَهُ غَيْرَهَا فَيُدْنِيهِ مِنْهَا ثُمَّ تُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ هِيَ آخْسَنُ مِنْ الْأُولَى وَأَغْدَقُ مَاءً فَيَقُولُ أَي رَبِّ هَذِهِ لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهَا أَقِرَّنِي تَحْتَهَا فَٱسۡتَظِلَّ بِظِلُّهَا وَآكُلَ مِنْ ثَمَرِهَا وَأَشُرَبَ مِنْ مَائِهَا فَيَقُولُ يَا ابْنَ آدَمَ ٱلَّهُ تُعَاهِدُنِي أَنُ لَا تَسْأَلَنِي غَيْرَهَا فَيَقُولُ أَى رَبِّ هَذِهِ لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهَا فَيُقِرُّهُ تَحْتَهَا وَيُعَاهِدُهُ أَنْ لَا يَسْأَلَهُ غَيْرَهَا ثُمَّ تُرُفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ عِنْدَ بَابِ الْجَنَّةِ هِيَ أَحْسَنُ مِنْ الْأُولِيَيْنِ وَأَغْدَقُ مَاءً فَيَقُولُ أَى رَبِّ لَا ٱسۡٱلُكَ غَيۡرَهَا فَٱقِرَّنِى تَحۡتَهَا فَٱسۡتَظِلَّ بِظِلُّهَا وَآكُلَ مِنۡ ثَمَرِهَا وَٱشۡرَبَ مِنۡ مَائِهَا فَيَقُولُ ابْنَ آدَمَ ٱلۡمُ تُعَاهِدُنِي أَنُ لَا تَسْأَلَنِي غَيْرَهَا فَيَقُولُ أَىٰ رَبِّ هَذِهِ لَا ٱسْأَلُكَ غَيْرَهَا فَيُقِرُّهُ تَحْتَهَا وَيُعَاهِدُهُ أَنُ لَا يَسْأَلَهُ غَيْرَهَا فَيَسْمَعُ أَصُوَاتَ أَهُلِ الْجَنَّةِ فَلَا يَتَمَالَكُ فَيَقُولُ أَى رَبِّ أَدْخِلْنِي الْجَنَّةَ فَيَقُولُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى سَلْ وَتَمَنَّ وَيُلَقِّنُهُ اللَّهُ مَا لَا عِلْمَ لَهُ بِهِ فَيَسْأَلَ وَيَتَمَنَّى مِقْدَارَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ أَيَّامِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ ابْنَ آدَمَ لَكَ مَا سَأَلُتَ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدُرِيُّ وَمِثْلُهُ مَعَهُ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ مَعَهُ ثُمَّ قَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ حَدِّثُ بِمَا سَمِعْتَ وَأُحَدِّثُ بِمَا سَمِعْتُ [اخرجه عبد بن حميد (٩٩١) اسناده ضعيف]. [انظر: ١١٧٣١].

(۱۱۷۹۰) حضرت ابوسعید خدری ڈاٹٹڈا ورحضرت ابو ہر رہے ڈاٹٹڈ سے مروی ہے کہ نبی علیقائے فر مایا جہنم سے سب سے آخر میں دو

### الم المرا المراب المناب المناب

آ دی نکلیں گے، ان میں سے ایک سے اللہ فرمائے گا کہ اے ابن آ دم! تونے آج کے دن کے لئے کیا تیاری کی ہے؟ کیا کوئی

نیک عمل کیا ہے یا مجھ سے کوئی امیدر کھی ہے؟ وہ کہے گانہیں پروردگار! چنا نچہ اللہ کے حکم پراسے دوبارہ جہنم میں داخل کر دیا جائے

گا اور وہ تمام اہل جہنم میں سب سے زیادہ حسرت کا شکار ہوگا، پھر دوسرے سے پوچھے گا کہ اے ابن آدم! تونے آج کے دن

کے لئے کیا تیاری کی ہے؟ کیا کوئی نیک عمل کیا ہے یا مجھ سے کوئی امیدر کھی ہے؟ وہ کہے جی پروردگار! مجھے امید تھی کہ اگر تونے
مجھے ایک مرتبہ جہنم سے نکا لاتو دوبارہ اس میں داخل نہیں کرے گا۔

ای اثناء میں وہ ایک درخت دیجے گا تو کہے گا کہ پروردگار! مجھے اس درخت کے قریب کردے تا کہ میں اس کا سابیہ حاصل کروں اور اس کے پھل کھاؤں، اللہ اس سے بیدوعدہ لے گا کہ وہ اس کے علاوہ پھے نہیں مانے گا اور اسے اس درخت کے قریب کردے گا، اچا تک وہ ایس کے علاوہ پھے اس درخت کے قریب کردے تا کہ میں اس کا سابیہ حاصل کروں اور اس کے پھل کھاؤں، اللہ اس سے پھروہی وعدہ لے گا، اچا تک وہ اس سے بھی خوبصورت درخت دیکھے گا تو کہے گا کہ پروردگار! مجھے اس درخت کے قریب کردے تا کہ میں اس کا سابیہ حاصل کروں اور اس کے پھل کھاؤں، اللہ اس سے پھروہی وعدہ لے گا، اچا تک پروردگار! مجھے جنت میں داخل فرما، اس سے پھروہی وعدہ لے گا، پھروہ لوگوں کا سابید کی کھے اور ان کی آ وازیں سے گا تو کہے گا کہ پروردگار! مجھے جنت میں داخل فرما، اس کے بعد حضرت ابوسعید ڈاٹٹوز کے درمیان بیا ختال ف رائے ہے کہ ان میں سے حضرت ابوسعید ڈاٹٹوز کے مطابق اسے دنیا اور مطابق اسے دنیا اور مسے دیں گنا مزید دیا جائے گا اور حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹوز کے مطابق اسے دنیا اور اس سے دیں گنا مزید دیا جائے گا اور حضرت ابو ہریہ ڈاٹٹوز کے مطابق اسے دنیا اور اس سے دیں گنا مزید دیا جائے گا اور حضرت ابو ہریہ ڈاٹٹوز کے مطابق اسے دنیا اور اس سے دیں گنا مزید دیا جائے گا ورحضرت ابو ہریہ وئی حدیث بیان کرتا رہا ہوں۔

( ١١٦٩١) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنُ ٱفْلَحَ الْأَنْصَارِيِّ عَنُ آبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُبُّ الْأَنْصَارِ إِيمَانٌ وَبُغْضُهُمْ نِفَاقٌ

(۱۱۲۹۱) حضرت ابوسعید خدّری و گانتهٔ سے مروی ہے کہ نبی مَلِیُّا نے فر مایا انصار کی محبت ایمان کی علامت ہے اور ان سے بغض نفاق کی علامت ہے۔

(١١٦٩٢) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنُ مُوسَى بُنِ وَرُدَانَ عَنُ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَجَلَسَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَجَلَسَ الْأَعُوابِيُّ فِي آخِرِ النَّاسِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَكَعْتَ رَكُعَتَيْنِ قَالَ لَا قَالَ فَأَمَرَهُ فَأَتَى الرَّحَبَةَ الَّتِي عِنْدَ الْمِنْبَرِ فَرَكَعَ رَكُعَتَيْنِ [انظر: ١١٢٥].

(۱۱۲۹۲) حضرت ابوسعید خدری والٹیؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ جمعہ کے دن ہم نبی علیظا کے ہمراہ تھے کہ ایک دیہاتی آ دمی مسجد نبوی میں داخل ہوا ،اس وقت نبی علیظا منبر پر خطبہ ارشا دفر مارہے تھے، وہ پیچھے ہی بیٹھ گیا نبی علیظا نے اس سے پوچھا کہتم نے دور کعتیں پڑھی ہیں؟اس نے کہانہیں، نی الیا نے اسے دورکعتیں پڑھنے کا تھم دیا، چنا نچاس نے منبر کے پاس آکر دورکعتیں پڑھیں۔ (۱۱۲۹۳) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ هُبَيْرَةَ عَنْ حَنَشِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ آنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَوَجَدَ رِيحَ ثُومٍ مِنْ رَجُلٍ فَقَالَ لَهُ لَمَّا فَرَعَ يَنُطِلِقُ أَحَدُكُمْ فَيَأْكُلُ مِنْ هَذَا الْحَبِيثِ ثُمَّ يَأْتِي فَيُؤْذِينَا [يتكرر بعده].

(۱۱۶۹۳) حضرت ابوسعیدخدری ڈٹاٹنؤ سے مروی ہے کہ ایک دن نبی علیٹا نے ہمیں نماز پڑھائی ،ایک آ دمی کے منہ ہے لہن کی بو محسوس ہوئی ،آپٹاٹیڈٹے نے نماز سے فارغ ہو کرفر مایاتم میں سے ایک آ دمی جا کراس گندی چیز کوکھا تا ہے اور پھر ہمارے پاس آ کرہمیں اذبت دیتا ہے۔

( ١٦٩٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ إِسُحَاقَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هُبَيْرَةَ عَنْ حَنَشٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَهُ

(۱۱۲۹۴) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١١٦٩٥) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا دَرَّاجٌ عَنُ أَبِى الْهَيْشَمِ عَنُ أَبِى سَعِيدٍ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ كَالْمُهُلِ قَالَ كَعَكِرِ الزَّيْتِ فَإِذَا قَرُبَ إِلَيْهِ سَقَطَتُ فَرُوَةٌ وَجُهِهِ فِيهِ [قال الألباني: ضعيف (الترمذي: ٢٥٨١، و٣٣٠٥)].

(۱۱۹۵) حضرت ابوسعید خدری ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملائیا نے '' کالمھل'' کی تفسیر میں فر مایا جیسے زینون کے تیل کا تلچھٹ ہوتا ہے، جب وہ کسی جہنمی کے قریب کیا جائے گا تو اس کے چہرے کی کھال جبلس جائے گی۔

(١١٦٩٦) حَدَّثَنَا حَسَنٌ قَالَ سَمِعْتُ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ لَهِيعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا دَرَّاجٌ أَبُو السَّمْحِ أَنَّ أَبَا الْهَيْشَمِ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ طُوبَى لِمَنْ رَآكَ وَآمَنَ بِي مَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ طُوبَى لِمَنْ رَآنِى وَآمَنَ بِي ثُمَّ طُوبَى ثُمَّ طُوبَى لِمَنْ آمَنَ بِي وَلَمْ يَرَنِي قَالَ لَهُ رَجُلٌ وَمَا بِكَ قَالَ طُوبَى لِمَنْ رَآنِى وَآمَنَ بِي ثُمَّ طُوبَى ثُمَّ طُوبَى لِمَنْ آمَنَ بِي وَلَمْ يَرَنِي قَالَ لَهُ رَجُلٌ وَمَا طُوبَى قَالَ لَهُ رَجُلٌ وَمَا طُوبَى قَالَ شَجَرَةٌ فِي الْجَنَّةِ مَسِيرَةً مِائَةٍ عَامٍ ثِيَابُ أَهْلِ الْجَنَّةِ تَخُرُجُ مِنْ أَكُمَامِهَا [صححه ابن حبان طُوبَى قَالَ شَجَرَةٌ فِي الْجَنَّةِ مَسِيرَةً مِائَةٍ عَامٍ ثِيَابُ أَهْلِ الْجَنَّةِ تَخُرُجُ مِنْ أَكْمَامِهَا [صححه ابن حبان طوبَى قالَ شَجَرَةٌ فِي الْجَنَّةِ مَسِيرَةً مِائَةٍ عَامٍ ثِيَابُ أَهْلِ الْجَنَّةِ تَخُرُجُ مِنْ أَكْمَامِهَا [صححه ابن حبان (٧٢٣). اسناده ضعيف].

### 

- ( ١١٦٩٧ ) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا دَرَّاجٌ عَنْ أَبِى الْهَيْثَمِ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ أَكْثِرُوا ذِكْرَ اللَّهِ حَتَّى يَقُولُوا مَجْنُونٌ [راجع: ١١٦٧٦].
- (۱۱۲۹۷) حضرت ابوسعید خدری ڈاٹٹؤ ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللّمثَالِثَیْنِ نے ارشاد فر مایا اللّه کا ذکراتنی کثرت ہے کرو کہ لوگ تنہیں دیوانہ کہنے لگیں۔
- ( ١١٦٩٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبَانُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَبِى كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِى أَبُو نَضُرَةَ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِىَّ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنُ الْوَتْرِ فَقَالَ أَوْتِرُوا قَبْلَ الْفَجْرِ [راحع: ١١٠١٤].
- (۱۱۲۹۸) حضرت ابوسعید خدری والٹیؤ سے مروی ہے کہ سی شخص نے نبی ملیٹا سے وتر کے متعلق پوچھا تو آپ مَلَا لَیْکِوْم سے پہلے پہلے روٹے لیا کرو۔
- ( ١١٦٩٩) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنُ حَمَّادٍ عَنُ إِبْرَاهِيمَ عَنُ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنُ اسْتِنْجَارِ الْأَجِيرِ حَتَّى يُبَيَّنَ لَهُ أَجْرُهُ وَعَنُ إِلْقَاءِ الْحَجَرِ وَاللَّمْسِ وَالنَّجْشِ [راجع: ١٩٨٦].
- (۱۱۲۹۹) حضرت ابوسعید خدری و النظر سے مروی ہے کہ نبی طین اس وقت تک کسی محض کومز دوری پررکھنے سے منع فر مایا ہے جب تک اس کی اجرت نہ واضح کر دی جائے ، نیز رہتے میں دھو کہ ، ہاتھ لگانے یا پھر پھینکنے کی شرط پر ہیج کرنے سے بھی منع فر مایا ہے۔ (۱۱۷۰۰) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا یَوْیدُ بُنُ زُریْعِ حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنْ أَبِی نَصْرَةً عَنْ أَبِی سَعِیدٍ قَالَ خَوَجُنَا مِنْ الْمَدِینَةِ نَصُرُحُ بِالْحَجِّ صُرَاحًا فَلَمَّا قَدِمُنَا مَکُّةً قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اجْعَلُوهَا عُمُورَةً إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدُی فَلَمَّا کَانَ عَشِیَّةُ التَّرْویَةِ آهُلَلْنَا بِالْحَجِّ [راجع: ۱۱۰۲].
- (۱۱۷۰۰) حضرت ابوسعید خدری ولائٹؤ سے مروی ہے کہ ہم لوگ نبی علیٹیا کے ساتھ سفر جج پر نکلے ، سارے راستے ہم بآ واز بلند جج کا تلبیہ پڑھتے رہے، لیکن جب بیت اللہ کا طواف کر لیا تو نبی علیٹیا نے فر مایا اسے عمرہ بنالو، الا بیہ کہ کسی کے پاس ہدی کا جانو ربھی ہو، (چنانچہ ہم نے اسے عمرہ بنا کراحرام کھول لیا)، پھر جب آٹھ ذی الحجہ ہوئی تو ہم نے جج کا تلبیہ پڑھااور منی کی طرف روانہ ہوگئے۔
- (١١٧.١) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَمْنَعَنَّ رَجُلًا مَهَابَةُ النَّاسِ أَنْ يَقُومَ بِحَقِّ إِذَا عَلِمَهُ قَالَ ثُمَّ بَكَى أَبُو سَعِيدٍ قَالَ قَدُ وَاللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَمْنَعَنَّ رَجُلًا مَهَابَةُ النَّاسِ أَنْ يَقُومَ بِحَقِّ إِذَا عَلِمَهُ قَالَ ثُمَّ بَكَى أَبُو سَعِيدٍ قَالَ قَدُ وَاللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَمْنَعَنَّ رَجُلًا مَهَابَةُ النَّاسِ أَنْ يَقُومَ بِحَقِّ إِذَا عَلِمَهُ قَالَ ثُمَّ بَكَى أَبُو سَعِيدٍ قَالَ قَدُ وَاللَّهِ شَهِدُنَاهُ فَمَا قُمُنَا بِهِ [راجع: ١١٤٩].
- (اُ کا ا) حضرت ابوسعید خدری والنیو سے مروی ہے کہ نبی مالیا ان نے فر مایا لوگوں کی ہیبت اور رعب و دبد بہتم میں ہے کسی کوخق بات کہنے سے ندرو کے ، جبکہ وہ اس کے علم میں آجائے ، یہ کہ کر حضرت ابوسعید والنیو کرے اور فر مایا بخدا ہم نے یہ حالات

دیکھےلیکن ہم کھڑے نہ ہوئے۔

( ١١٧.٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِى نَضُرَةَ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اطْلُبُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِى الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ فِى تِسْعٍ يَبْقَيْنَ وَسَبْعٍ يَبْقَيْنَ وَخَمْسٍ يَبْقَيْنَ وَثَلَاثٍ يَبْقَيْنَ

(۱۷۰۲) حضرت ابوسعیدخدری «کانمنز سے مروی ہے کہ نبی علیّا نے ارشادفر مایا شب قدر کورمضان کےعشرہ اخیرہ میں تلاش کیا کرو،جبکہ نورا تیں باقی رہ جائیں ، یاسات ، یا یانچ یا تین ۔

(۱۱۷.۳) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنَا سَعْدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أَمَامَةَ بُنَ سَهُلِ بُنِ حُنَيْفٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ أَنَّ أَهُلَ قُرَيْظَةً لَمَّا نَزَلُوا عَلَى حُكْمٍ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ أَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ أَوْ إِلَى خَيْرِكُمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ أَوْ إِلَى خَيْرِكُمْ فَقَالَ إِنَّى أَحْكُمُ أَنْ يُقْتَلَ مُقَاتِلَتُهُمْ وَتُسْبَى ذَرَارِيَّهُمْ قَالَ لَقَدْ حَكَمْتَ بَعُكُمِ الْمَلِكِ [راجع: ١١٨٥].

(۱۱۷۰۳) حضرت ابوسعید خدری والنی سے مروی ہے کہ جب بنو قریظہ کے لوگوں نے حضرت سعد بن معاذ والنی کے فیصلے پر ہتھیارڈ النے کے لئے رضا مندی ظاہر کر دی، تو نبی علیا ہے حضرت سعد بن معاذ والنی کو بلا بھیجا، وہ اپنی سواری پر سوار ہو کر آئے ، نبی علیا ہے نے فرمایا اپنے سردار کا کھڑے ہوکرا ستقبال کرو، پھران سے فرمایا کہ بیلوگ آپ کے فیصلے پر ہتھیارڈ النے کے لئے تیار ہوگئے ہیں، انہوں نے عرض کیا کہ آپ ان کے جنگجوا فراد کو قل کروادیں، اوران کے بچوں کو قیدی بنالیس، نبی علیا نے بیس کر فرمایا تم نے وہی فیصلہ کیا جواللہ کا فیصلہ ہے۔

( ١١٧.٤) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ عُمَيْرٍ أَنْبَأَنِى قَالَ سَأَلُتُ قَزَعَةَ مَوْلَى زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدُرِى قَالَ آرْبَعٌ سَمِعْتُهُنَّ مِنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْجَبُنَنِى وَآنَقُنَنِى قَالَ لَا تُسَافِرُ الْمَوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْجَبُنَنِى وَآنَقُنَنِى قَالَ لَا تُسَافِرُ الْمُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْجَبُنَنِى وَآنَقُنَنِى قَالَ لَا تُسَافِرُ الْمُولِ النَّيْحُو وَلَا الْمُولُو وَيَوْمَ النَّحُو وَلَا الْمَولَةُ مَسِيرَةً يَوْمَيْنِ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ النَّحْرِ وَلَا يَصُومُ يَوْمَيْنِ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ النَّحْوِ وَلَا يَصُومُ يَوْمَيْنِ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ النَّحْرِ وَلَا صَلَاةً بَعْدَ صَلَاتَيْنِ بَعْدَ الصَّبُحِ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمُسُ وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغُرُبَ الشَّمُسُ وَلَا تُشَدُّ الرِّحَالُ وَمَعْهَا وَمُسْجِدِ الْأَقْصَى وَمَسْجِدِى هَذَا [راحع: ٥٥٠ ١١].

(۷۰ کاا) حضرت ابوسعید خدری ڈاٹٹؤ سے مروک ہے کہ میں نے نبی علیہ سے چار چیزیں نی ہیں جو مجھے بہت اچھی گئی تھیں،
نبی علیہ نے اس بات سے منع فر مایا کہ کوئی عورت دو دن کا سفر اپنے محرم شوہر کے بغیر کرے، نیز آپ تا ٹیٹٹؤ نے عیدالفطر اور
عیدالاضح کے دن روزہ رکھنے سے منع فر مایا ہے، اور نماز عصر کے بعد سے غروب آفتاب تک اور نماز فجر کے بعد سے طلوع
آفتاب تک دووقتوں میں نوافل پڑھنے سے منع فر مایا ہے اور فر مایا ہے کہ سوائے تین مسجد وں کے یعنی مسجد حرام ، مسجد نبوی اور مسجد

اقصیٰ کےخصوصیت کے ساتھ کسی اورمسجد کا سفر کرنے کے لیے سواری تیار نہ کی جائے۔

( ١١٧.٥ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُنْبَذَ الْبُسُرُ وَالتَّمْرُ جَمِيعًا وَالزَّبِيبُ وَالتَّمْرُ جَمِيعًا [راجع: ٢١٠٠٤].

(۰۵ کاا) حضرت ابوسعید خدری «لافیئاسے مروی ہے کہ نبی علیّا نے کچی اور کپی تھجور، یا تھجوراور کشمش کو ملا کر نبیذ بنانے سے بھی منع فر مایا ہے۔

(١١٧.٦) حَدَّثَنَا بَهُزٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنَا قَتَادَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عُتْبَةً قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَدَّ حَيَاءً مِنْ الْعَذْرَاءِ فِي خِدْرِهَا وَكَانَ إِذَا كَرِهَ شَيْئًا عَرَفْنَاهُ فِي وَجُدِرِهَا وَكَانَ إِذَا كَرِهَ شَيْئًا عَرَفْنَاهُ فِي وَجُهِهِ [صححه البحارى (٣٠٦٢)، ومسلم (٢٣٢٠)، وابن حبان (٣٠٦٠، و٢٣٠٨، و٢٣٠٨)]. [انظر: وجُهِهِ [صححه البحارى (٢٣٠٨)، ومسلم (٢٣٢٠)، وابن حبان (٢٣٠٦، و٢٩٠٨، و٢٩٠٨)].

(۱۱۷۰۲) حضرت ابوسعید خدری ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ نبی طینیا کسی کنواری عورت سے بھی زیادہ ''جواپنے پردے میں ہو'' باحیاء تھے،اور جب آپ سِکُلٹِیْوَ کُوکُ پیز ناگوارمحسوس ہوتی تو وہ ہم آپ کُلٹیُوکم کے چبرے سے ہی پیچان لیا کرتے تھے۔ (۱۱۷.۷) حَدَّثَنَا بَهُوْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ آبِی نَضْرَةً عَنْ آبِی سَعِیدٍ الْحُدُرِیِّ آنَهُ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِتِسْعَ عَشْرَةَ أَوْ سَبْعَ عَشْرَةَ مِنْ رَمَضَانَ فَصَامَ صَائِمُونَ وَأَفُطَرَ مُفُطِرُونَ فَلَمُ لَكُمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِتِسْعَ عَشُرَةً أَوْ سَبْعَ عَشُرَةً مِنْ رَمَضَانَ فَصَامَ صَائِمُونَ وَأَفُطَرَ مُفُطِرُونَ فَلَمُ لَيَعِبْ هَوُلَاءِ عَلَى هَوُلَاءِ [راجع: ٩٩ -١١١].

(2011) حضرت ابوسعید ڈٹاٹٹ سے سروی ہے کہ ہم لوگ نبی علی<sup>ا</sup> کے ساتھ غزوہ کنین کے لئے سترہ یا اٹھارہ رمضان کو روانہ ہوئے ، تو ہم میں سے پچھلوگوں نے روزہ رکھالیا اور پچھ نے نہ رکھا، لیکن روزہ رکھنے والا چھوڑنے والے پریا چھوڑنے والا روزہ رکھنے والے پرکوئی عیب نہیں لگا تا تھا، (مطلب یہ ہے کہ جس آ دمی میں روزہ رکھنے کی ہمت ہوتی ، وہ رکھ لیتا اور جس میں ہمت نہ ہوتی وہ چھوڑ دیتا، بعد میں قضاء کر لیتا)

(١١٧.٨) حَدَّثَنَا بَهُزُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنِى أَنَسُ بُنُ سِيرِينَ عَنُ آخِيهِ مَعْبَدِ بُنِ سِيرِينَ عَنُ آبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ شُعْبَةُ قُلْتُ لَهُ سَمِعْتَهُ مِنْ آبِى سَعِيدٍ قَالَ نَعَمْ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْعَزْلِ قَالَ لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تُفْعَلُوا فَإِنَّمَا هُوَ الْقَدَرُ [راجع: ١١٩٠].

(۱۷۰۸) حضرت ابوسعید خدری ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ کسی شخص نے نبی ملیٹیا سے عزل (مادۂ منوبیہ کے باہر ہی اخراج ) کے متعلق سوال پوچھا تو نبی ملیٹیا نے فر مایا اگرتم ایبانہ کروتو تم پر کوئی حرج تونہیں ہے،اولا د کا ہونا تقدیر کا حصہ ہے۔

( ١١٧.٩ ) حَدَّثَنَا بَهُزَّ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمِنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ ذَكُوَانَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قُلْنَ النِّسَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ غَلَبَ عَلَيْكَ الرِّجَالُ فَعِدْنَا مَوْعِدًا فَوَعَدَهُنَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

# ﴿ مُنالِمُ احْدُرُ مِنْ لِي مُنَالِمُ الْمُؤْرِ مِنْ لِي مُنَالًا الْمُ الْمُؤْرِ مِنْ لِلْمُ الْمُؤْرِ فَي ال

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ مِنْكُنَّ قَدَّمَتُ ثَلَاثًا مِنُ وَلَدِهَا كَانُوا لَهَا حِجَابًا مِنُ النَّارِ قَالَتُ امْرَأَةٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا قَدَّمْتُ اثْنَيْنِ قَالَ وَاثْنَيْنِ [راجع: ١١٣١٦].

(۱۱۷۰۹) حفزت ابوسعید ڈاٹٹوئٹ مروی ہے کہ ایک مرتبہ کچھ خواتین نے نبی ملیک ایک دن مقرر فرماد ہے ، نبی ملیک ایک سے ایک مجلس میں شرکت کے حواہلے سے مردہم پر غالب ہیں ، آپ ہمارے لیے بھی ایک دن مقرر فرماد ہے ، نبی ملیک این سے ایک وقت مقرر ہ کا وعدہ فرمالیا اور وہاں انہیں وعظ ونصیحت فرمائی ، اور فرمایا کہتم میں سے جس عورت کے تین بچے فوت ہوجا کیں ، وہ اس کے لئے جہنم سے رکاوٹ بن جا کیں گے ، ایک عورت نے پوچھا کہ میرے دو بچے فوت ہوئے ہیں ، نبی ملیک فرمایا دو مول تو بھی کہی تھی ہے۔

( ١١٧١) حَدَّنَا عَفَانُ حَدَّنَا هَمَّامٌ حَدَّنَا قَتَادَةُ عَنُ أَبِى الصَّدِّيقِ عَنُ أَبِى سَعِيدٍ الْحُدُرِى آنَ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ رَجُلًا قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفُسًا فَسَأَلَ عَنُ أَعْلَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ فَدُلَّ عَلَى رَجُلٍ فَأَتَاهُ فَقَالَ إِنَّهُ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفُسًا فَهَلُ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ قَالَ لَقَدُ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفُسًا فَهَلُ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ قَالَ لَقَدُ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفُسًا فَلَيْسَتُ لَهُ تَوْبَةٌ قَالَ فَانْتَضَى سَيْفَهُ فَقَتَلَهُ فَكَمَّلَ مِانَةً ثُمَّ إِنَّهُ مَكَ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ سَأَلَ عَنْ آعَلِمِ أَهُلِ الْأَرْضِ فَدُلَّ عَلَى رَجُلٍ فَقَالَ إِنَّهُ قَدَ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ سَأَلَ عَنْ آعَلُمِ أَهُلِ الْأَرْضِ فَدُلَّ عَلَى رَجُلٍ فَقَالَ إِنَّهُ قَدَ وَعَرَضَ لَهُ أَجُلُهُ وَالْتَعْمَ فِيهِ مَلَائِكَةُ الْتَعْرِيثِ قَتَلَ مِائَةً نَفُسٍ فَهِلُ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ فَقَالَ وَمَنْ يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ الْحَرْجُ مِنُ الْقَرْيَةِ الْحَرِيثِ قَلَى الْتَعْرَبِ اللَّهُ مُلَى الْقَوْبَةِ الْحَدِيثِ قَالَ الْعَرْبَةِ وَعَرَضَ لَهُ أَجَلُهُ فَاخْتَصَمَ فِيهِ مَلَائِكَةُ الْعَدَابِ إِلَى قَرْيَةٍ وَكَذَا فَاعُبُدُ رَبَّكُ عَزَ وَجَلَّ فِيهَا قَالَ فَخَرَجَ وَعَرَضَ لَهُ أَجَلُهُ فَاخْتَصَمَ فِيهِ مَلَائِكَةُ الْعَدَابِ وَمَلَائِكَةً الرَّحْمَةِ قَالَ إِبْلِيسُ إِنَّهُ لَمُ عَلَى الْقَرْبَةِ الْمَالِحَة وَالْمَالِ الْمَعْقِيلُ اللَّهُ مِنْهُ الْقَرْبَةُ الْقَرْبَةُ الْقَرْبَةُ الْقَرْبَةَ السَّالِحَة وَبَاعَدَ عَنْهُ الْقَرْبُة اللَّهُ مُنَا الْقَرْبَة الْقَرْبَة الْقَرْبَة الْقَرْبَة الْقَرْبَة الْقَرْبَة وَالْعَالَة وَالَا الْعَلَى الْعَلَى الْقَرْبَة وَلَا الْفَالِ الْعَلَى الْقَرْبَة اللَّهُ الْعَلَى الْقَرْبَة الْقَرْبَة وَلَا الْعَلَى الْقَرْبَة الْولَا عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْقَرْبَة اللَّهُ مُنَا الْعَلَى الْفَرْبُهُ الْمُلْهَا [راجع: ١١٧١٤].

(۱۵۱۰) حضرت ابوسعید خدری ڈاٹھ کہتے ہیں کہ حضور اقد س کا ٹیٹھ کے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا جس نے نانو نے قل کے تھے۔ اس کے بعد (توبکرنے کے ارادہ سے) بدریافت کرنے نکلا کہ (روئے زمین پر) سب سے بڑا عالم کون ہے؟ لوگوں نے بتایا فلاں شخص سب سے بڑا عالم ہے، بیٹھ ماس کے پاس گیا اور دریافت کیا کہ میں نے ننانو کے آدمیوں کو قل کیا ہے، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ عالم نے کہانہیں، اس نے عالم کو بھی قبل کردیا اس طرح سوکی تعداد پوری ہو گئی، اور پھرلوگوں سے دریافت کرنے لگا کہ اب سب سے بڑا عالم کون ہے، لوگوں نے ایک آدمی کا پیتہ دیا بیاس کے پاس گیا اور اس سے اپنا مدعا کہا کہاں اس میں کون می رکاوٹ ہے، اس گند ے علاقے سے نکل کرفلاں گاؤں میں جاؤ (وہاں تمہاری تو بہ قبول ہوگی) اور وہاں اپ رب کی عبادت کرو، پیخص اس گاؤں کی طرف چل دیا لیکن راستہ میں ہی موت کا وقت آگیا۔ مجبوراً پیخص سینہ کے بل اس گاؤں کی طرف چل دیا لیکن راستہ میں ہی موت کا وقت آگیا۔ مجبوراً پیخص سینہ کے بل اس گاؤں کی طرف چل دیا لیکن راستہ میں ہی موت کا وقت آگیا۔ مجبوراً پیخص سینہ کے بل اس گاؤں کی طرف گھنٹار ہا اب رحمت اور عذا ب کے فرشتوں نے اس شخص کی نجات اور عذا ب

کے متعلق باہم اختلاف کیا، شیطان نے کہا کہ میں اس کا زیادہ حقدار ہوں کیونکہ اس نے ایک لیمجے کے لیے بھی بھی میری نافر مانی نہیں کی تھی،اور رحمت کے فرشتوں نے کہا کہ بیتو بہ کر کے نکلاتھا، (اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجااور) اس نے بیہ فیصلہ کیا کہ دونوں بستیوں میں سے بیٹی صربستی کے زیادہ قریب ہو،اسے اس میں ہی شارکرلو،راوی کہتے ہیں کہ قبل ازیںوہ اپنی موت کا وقت قریب و کھے کرنیک گاؤں کے قریب ہو گیاتھا لہٰذا فرشتوں نے اسے ان ہی میں شارکرلیا۔

(١١٧١١) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ عُقْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى بُنِ حَبَّانَ عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ عَنْ آبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فِى غَزْوَةِ بَنِى الْمُصْطَلِقِ أَنَّهُمْ أَصَابُوا سَبَايَا فَأْرَادُوا أَنْ يَسْتَمْتِعُوا بِهِنَّ وَلَا يَحْمِلُنَ فَسَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدُ كَتَبَ مَنْ هُوَ خَالِقٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ [راجع: ١١٦٧].

(۱۱۷۱۱) حضرت ابوسعید خدری ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ ہم لوگ غزوہ بنوم صطلق کے موقع پر نبی ملیٹھا کے ساتھ روانہ ہوئے ،ہمیں قیدی ملے ،ہمیں عورتوں کی خواہش تھی اور تنہائی ہم پر بردی شاق تھی ،اور ہم چاہتے تھے کہ انہیں فدید لے کرچھوڑ دیں اس لئے نبی ملیٹھا ہے عزل کے متعلق سوال پوچھا ، نبی ملیٹھا نے فر مایا اگرتم ایسانہ کروتو کوئی فرق نہیں پڑے گا ، قیامت تک جس روح نے آنا ہے وہ آکر رہے گا ۔

(١١٧١٢) حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنُ زَيْدِ بُنِ أَسُلَمَ عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ عَنُ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدُرٍ كُمْ صَلَّى فَلْيَبُنِ عَلَى الْيَقِينِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدُرٍ كُمْ صَلَّى فَلْيَبُنِ عَلَى الْيَقِينِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا شَكَ أَحَدُكُمُ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدُرٍ كُمْ صَلَّى فَلْيَبُنِ عَلَى الْيَقِينِ عَلَى الْيَقِينِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا شَكَ أَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْ يُسَلِّمَ فَإِنَّهُ إِنْ كَانَتُ صَلَاتُهُ وِتُوا صَارَتُ شَفْعًا وَإِنْ كَانَتُ صَلَاتُهُ وَتُوا صَارَتُ شَفْعًا وَإِنْ كَانَتُ صَلَاتُهُ وَتُوا صَارَتُ شَفْعًا وَإِنْ كَانَتُ شَفْعًا كَانَ ذَلِكَ تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ [صححه مسلم ((١٧٥)، وابن حزيمة: (٢٦٠١)، و٢٠٠٤)، وابن حزيمة: (٢٦٦٢، و٢٠٦٤)، و٢٠٦٤). وانظر: ٢١٨٥٤، ١١٨٥، ١١٨٥، و١١٨٥).

(۱۱۷۱۲) حضرت ابوسعید خدری ڈٹاٹیؤ سے مروی ہے کہ نبی مالیٹا نے ارشاد فر مایا ہے جبتم میں سے کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہواور اسے یاد نہ رہے کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں تو اسے چاہئے کہ یقین پر بناءکر لے اور اس کے بعد بیٹھے ہیٹھے سہو کے دو تجدے کر لے ، کیونکہ اگر اس کی نماز طاق ہوئی تو جفت ہو جائے گی اور اگر جفت ہوئی تو شیطان کی رسوائی ہوگی ۔

( ١١٧١٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَهُلَ الدَّرَجَاتِ الْعُلَى لَيَرَاهُمْ مَنْ تَحْتَهُمْ كَمَا تَرَوُنَ النَّجُمَ فِى أُفُقِ السَّمَاءِ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ مِنْهُمْ وَأَنْعَمَا [راجع: ١٦٢٣].

(۱۱۷۱۳) حضر ت ابوسعید و النفیز سے مروی ہے کہ نبی علیمیا نے فر مایا جنت میں او نجے درجات والے اس طرح نظر آئیں گے جیسے تم آسان کے افق میں روشن ستاروں کو دیکھتے ہو، اور ابو بکر والنفیز وعمر والنفیز بھی ان میں سے ہیں اور بید دونوں وہاں نازونعم میں

( ١١٧١٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنُ عُثُمَانَ الْبَتِّي عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ قَالَ أَصَبْنَا نِسَاءً مِنْ سَبْيِ أَوْطَاسٍ وَلَهُنَّ أَزُواجٌ فَكُرِهُنَا أَنْ نَقَعَ عَلَيْهِنَّ وَلَهُنَّ أَزُواجٌ فَسَأَلْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَوَلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنُ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتُ أَيْمَانُكُمْ قَالَ فَاسْتَحْلَلْنَا بِهَا فُرُوجَهُنَّ [صححه مسلم (٥٦٦). قال شعيب: صحيح وهذا اسناد منقطع].

(۱۱۷۱) حضرت ابوسعید خدری ڈٹاٹیؤ سے مروی ہے کہ ہمیں غزوہ اوطاس کے قیدیوں میں مال غنیمت کے طور پرعورتیں ملیں ، وہ عورتیں شو ہروں والی تھیں ،ہمیں یہ چیز اچھی محسوس نہ ہوئی کہان کے شو ہروں کی زندگی میں ان سے تعلقات قائم کریں ، چنانچہ ہم نے نبی ملیکیا ہے اس کے متعلق دریافت کیا تو ہے آیت نازل ہوئی کہ شوہروالی عورتیں بھی حرام ہیں ، البتہ جوتمہاری باندیاں ہیں ،ان سے فائدہ اٹھانا حلال ہے، چنانچہ ہم نے انہیں اپنے لیے حلال سمجھ لیا۔

( ١١٧١٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ ذَكُوَانَ عَنْ آبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبُغَضَنَّ الْأَنْصَارَ رَجُلٌ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ [راجع: ١٣٢٠].

(۱۱۷۱۵) حضرت ابوسعید ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹیانے ارشا دفر مایا جوآ دمی اللہ اوراس کے رسول پرایمان رکھتا ہو، وہ انصار ہے بغض نہیں رکھ سکتا۔

( ١١٧١٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ أَبِى نُغْمٍ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ بَعَتْ عَلِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِالْيَمَنِ بِذُهَيْبَةٍ فِى تُرْبَتِهَا فَقَسَمَهَا بَيْنَ الْأَقْرَعِ بُنِ حَابِسٍ الْحَنْظَلِيِّ ثُمَّ أَحَدِ بَنِي مُجَاشِعٍ وَبَيْنَ عُيَيْنَةَ بُنِ بَدْرٍ الْفَزَارِيِّ وَبَيْنَ عَلْقَمَةَ بُنِ عُلَاثَةَ الْعَامِرِيِّ ثُمَّ أَحَدِ بَنِي كِلَابٍ وَبَيْنَ زَيْدِ الْخَيْرِ الطَّائِيِّ ثُمَّ أَحَدِ بَنِي نَبْهَانَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ [راجع: ١١٠٢١].

(١١١١) حضرت ابوسعيد والثنو سے مروى ہے كه ايك مرتبه حضرت على والثنو نے يمن ہے سونے كا ايك مكر او باغت دى ہوئى كھال میں لپیٹ کر''جس کی مٹی خراب نہ ہوئی تھی'' نبی مایٹی کی خدمت میں بھیجا، نبی مایٹی نے اسے زید الخیر، اقرع بن حابس،عیبیند بن حصن اورعلقمه بن علاثه بإعامر بن طفيل حارآ دميول مين تقسيم كرديا،...... پھرراوى نے مكمل حديث ذكر كى \_

( ١١٧١٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا فُضَيْلٌ يَعْنِى ابْنَ مَرْزُوقٍ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ عَنْ غَسْلِ الرَّأْسِ فَقَالَ يَكُفِيكَ ثَلَاثُ حَفَنَاتٍ أَوْ ثَلَاثُ أَكُفُّ ثُمَّ جَمَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ يَا أَبَا سَعِيدٍ إِنِّي رَجُلٌ كَثِيرُ الشُّغُرِ قَالَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَكْثَرَ شَعُرًا مِنْكَ وَأَطْيَبَ [زاحع: ١١٥٣]. (۱۷۱۷) حضرت ابوسعید خدری والٹوئے سے مستحض نے عنسل جنابت کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے فر مایا تین مرتبہ جسم پر یا نی بہانا ،اس نے کہا کہ میرے سر پر بال بہت زیادہ ہیں؟ حضرت ابوسعید ڈاٹٹؤ نے فر مایا کہ نبی ملیٹیا کے بال تم ہے بھی زیادہ اور معطر تھے، (لیکن پھربھی وہ تین مرتبہ ہی جسم پر پانی بہاتے تھے)

(١١٧١٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي نَعْمٍ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ بَعَثَ عَلِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِالْيَمْنِ بِذُهُيْبَةٍ فِي تُرْبَتِهَا فَقَسَمَهَا بَيْنَ الْأَقْرَعِ بُنِ حَابِسِ الْحَنْظَلِيِّ ثُمَّ أَحَدِ بَنِي كِلَابٍ وَبَيْنَ أَحَدِ بَنِي كِلَابٍ وَبَيْنَ عُلَقَمَةَ بُنِ عَلَاثَةَ الْعَامِرِيِّ ثُمَّ أَحَدِ بَنِي كَلَابٍ وَبَيْنَ عُلَيْمَ وَالْأَنْصَارُ قَالُوا يُعْطِى صَنَادِيدَ أَهُلِ نَجْدٍ وَيَدَعُنَا زَيْدِ الْخَدِ بَنِي نَبْهَانَ قَالَ فَعَضِبَتُ قُرَيْشٌ وَالْأَنْصَارُ قَالُوا يُعْطِى صَنَادِيدَ أَهُلِ نَجْدٍ وَيَدَعُنَا وَيُدُو الْعَيْنِينِ كَتُ اللّهَ عَلَى مَشْرِفُ الْوَجْنَيْنِ مَحْلُوقٌ قَالَ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَاهُ خَالِد بْنَ الْوَلِيدِ فَمَنَعُهُ فَلَمَّا وَلَى قَالَ وَسَلَمَ أَرَاهُ خَالِد بْنَ الْوَلِيدِ فَمَنَعُهُ فَلَمَّا وَلَى قَالَ إِنَّ مِنْ ضِنْضِي قَلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أُرَاهُ خَالِد بْنَ الْوَلِيدِ فَمَنَعُهُ فَلَمَّا وَلَى قَالَ إِنَّ مِنْ ضِنْضِي وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أُرَاهُ خَالِد بْنَ الْوَلِيدِ فَمَنَعُهُ فَلَمَّا وَلَى قَالَ إِنَّ مِنْ ضِنْضِي وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَرَاهُ خَالِد بْنَ الْوَلِيدِ فَمَنَعُهُ فَلَمَّا وَلَى قَالَ إِنَّ مِنْ ضِنْضِي وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَرَاهُ خَالِد بْنَ الْوَلِيدِ فَمَنَعُهُ فَلَمَّا وَلَى قَالَ إِنَّ مِنْ الْوَالِيدِ فَمَنَعُهُ فَلَمَّا وَلَى قَالَ اللّهُ مِنْ الرَّمِي وَلَا اللّهُ وَاللّهُ مُنْ الْوَلِيلِ فَلَا اللّهُ مِن الْوَلِيدِ فَمَنَعُهُ فَلَمَّا وَلَى اللّهُ مِنْ الرَّمِي وَلَا اللّهُ اللّهُ مِنَا اللّهُ وَلَا اللّهُ مَا اللّهُ وَلَا اللّهُ مُنَا اللّهُ عَلَى اللّهُ مُنْ الْوَلِيلُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُولُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْهُ وَاللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُولُ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُولُ اللّهُ مُنْ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُولُ الللّهُ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُولُ الللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ وَلَالِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

(۱۱۷۱۸) حضرت ابوسعید ڈاٹنؤے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی ڈاٹنؤ نے یمن سے سونے کا ایک مکر ادبا غت دی ہوئی کھال
میں لپیٹ کر''جس کی مٹی خراب نہ ہوئی تھی'' نبی مالیٹا کی خدمت میں بھیجا، نبی عالیٹا نے اسے زیدالخیر، اقرع بن حابس، عیبنہ بن
حصن اورعلقمہ بن علا شدیا عامر بن طفیل چار آ دمیوں میں تقسیم کردیا، بعض قریش صحابہ ڈٹائٹٹراورانصاروغیرہ کو اس پر پچھ ہو جھے محسوس
ہوا کہ نبی علیٹا صنادید نجد کو دیئے جاتے ہیں اور ہمیں چھوڑے دیتے ہیں، نبی علیٹا نے ان سے فرمایا اتنی دیر میں گہری آ تھوں،
سرخ رخساروں، کشادہ بیشانی، تھنی ڈاڑھی، تہبند خوب او پر کیا ہوا اور سرمنڈ وایا ہوا ایک آ دی آیا اور کہنے لگایا رسول اللہ منظیلیٹر ا غدا کا خوف سیجئے، نبی علیٹا نے قرمایا کہ اگر میں اللہ کی نافرمانی کرنے لگوں تو اس کی اطاعت کون کرے گا؟ کیا اللہ مجھے اہل
زمین برامین بنائے اورتم مجھے اس کا امین نہیں بنا سکتے ؟

( ١١٧١٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنُ الْأَغْمَشِ عَنِ الْعَوْفِيِّ عَنُ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ كَيْفَ أَنْعَمُ وَصَاحِبُ الصُّورِ قَدُ الْتَقَمَ الصُّورَ وَحَنَى جَبْهَتَهُ وَأَصْغَى سَمْعَهُ يَنْتَظِرُ مَتَى يُؤْمَرُ [راجع: ١١٠٥٤].

(١١٧١) حضرت ابوسعيد ر النفؤے مروى ہے كہ نبى مايئلانے فر مايا ميں نازونعم كى زندگى كيے گذارسكتا ہوں جبكہ صور پھو نكنے والے

# هُ مُنالِمُ الْمَدِّينِ مِنْ الْمُ الْمُنْ اللَّهِ الْمُنْ اللَّهِ الْمُنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالْ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّا الللَّا الللَّا الللَّهُ الللَّا الللَّا الللَّا الللّل

فرشتے نے صوراپنے منہ سے لگار کھا ہے، اپنی پیثانی جھکار کھی ہے اور اپنے کا نوں کو متوجہ کیا ہوا ہے اور اس انتظار میں ہے کہ کباے صور پھو نکنے کا حکم ہوتا ہے۔

( ١١٧٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا سُفُيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ فِي حَبِّ وَلَا تَمْرٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبُلُغَ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ [راجع:٤١٠٤] (۱۱۷۲۰) حضرت ابوسعید رہا تین سے مروی ہے کہ نبی علیثیانے ارشاد فر مایا پانچے وسق ہے کم گندم یا تھجور میں زکو ۃ نہیں ہے، پانچے او قیہ ہے کم چاندی میں زکو ہ نہیں ہے اور پانچ اونٹوں سے کم میں زکو ہ نہیں ہے۔

( ١١٧٢١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخُبَرَنَا سُفُيَانُ عَنْ زَيْدِ بُنِ أَسُلَمَ حَدَّثَنَا عِيَاضُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ سَعْدِ بُنِ أَبِي سَوْحٍ عَنُ آبِي سَعِيدٍ النُّحُدُرِيِّ قَالَ كُنَّا نُؤَدِّي صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ فَلَمَّا جَاءَ مُعَاوِيَةُ جَائَتُ السَّمُرَاءُ فَرَأَى أَنَّ مُذَّا يَعُدِلُ مُدَّيْنِ [صححه البخاري (٥٠٥)، وابن خزيمة: (٢٤٠٧، و٢٤٠٨، و٢٤١٣، و٢٤١، و٢٤١، و٢٤١، و٢٤١، و٢٤١)].

(۱۱۷۲۱) حضرت ابوسعید رہا تھڑ ہے مروی ہے کہ نبی مالیٹلا کے دور باسعادت میں ہم لوگ ایک صاع تھجوریا جو، یا پنیریا تشمش صدقۂ فطر کےطور پر دیتے تھے، پھرحضرت معاویہ ڈٹاٹٹؤ کے دور میں گندم آ گئی اوران کی رائے بیہوئی کہاس کا ایک مددو کے

( ١١٧٢٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحْقِرَنَّ أَحَدُكُمْ نَفْسَهُ أَنْ يَرَى أَمْرَ اللَّهِ فِيهِ مَقَالًا فَلَا يَقُولُ فِيهِ ِ فَيُقَالُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا مَنَعَكَ أَنُ تَكُونَ قُلْتَ فِي كَذَا وَكَذَا فَيَقُولُ مَخَافَةُ النَّاسِ فَيَقُولُ إِيَّاىَ أَحَقُّ أَنُ

تَخَافَ [راجع: ١١٢٧٥].

(۱۱۷۲۲) حضرت ابوسعید خدری ڈالٹنؤ سے مروی ہے کہ نبی علیٰلا نے فر مایاتم میں سے کوئی شخص اپنے آپ کوا تناحقیر نہ سمجھے کہ اس پراللّٰہ کی رضاء کے لئے کوئی بات کہنے کاحق ہولیکن وہ اسے کہہ نہ سکے ، کیونکہ اللّٰہ اس سے پوچھے گا کہ تجھے یہ بات کہنے ہے کس چیز نے روکا تھا؟ بندہ کہے گا کہ پروردگار! میں لوگوں سے ڈرتا تھا،الله فرمائے گا کہ میں اس بات کا زیادہ حقدارتھا کہ تو مجھ سے ڈرتا۔ ( ١١٧٢٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ نَافِعِ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلِ لَا يَشِفُّ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلِ لَا يَشِفُّ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا

تَبِيعُوا غَائِبًا بِنَاجِزٍ [راجع: ١١٠١٩].

(۱۱۷۲۳) حضرت ابوسعید خدری والٹوئئے سے مروی ہے کہ نبی علیمیا نے فر مایا سونا سونے کے بدلے اور جاندی جاندی کے بدلے برابر سرابر ہی پیچو،ایک دوسرے میں کمی بیشی نہ کرو،اوران میں سے کسی غائب کو حاضر کے بدلے میں مت بیچو۔

( ١١٧٢٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى لَيْلَى عَنْ عَطَاءٍ أَوْ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ و عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى عَلَى رَاحِلَتِهِ فِى التَّطُوُّعِ حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ يُومِىءُ إِيمَاءً وَيَجْعَلُ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنْ الرُّكُوعِ قَالَ عَبْدِ اللَّهِ وَالصَّوَابُ عَطِيَّةُ

(۱۱۷۲۴) حضرت ابوسعید ڈاٹٹؤاورا بن عمر ڈاٹٹؤ ہے مروی ہے کہ نبی ملیٹا اپنی سواری پر ہی نفل نماز پڑھ لیا کرتے تھے خواہ اس کا رخ کسی بھی طرف ہوتااور یہ نمازا شارے ہے پڑھتے تھے ،اور سجدہ ،رکوع کی نسبت زیادہ جھکتا ہوا کرتے تھے۔

( ١١٧٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَهْرَامَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَلَا بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ [راجع: ١٦٣١].

(۱۱۷۲۵) حفرت ابوسعید خدری ڈلٹنؤ سے مروی ہے کہ نبی علیظانے فر مایا نمازعصر کے بعد سے غروب آفتاب تک اور نماز فجر کے بعد سے طلوع آفتاب تک کوئی نماز نہیں ہے۔

( ١١٧٢٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَبِيعَةَ عَنُ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنُ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ عَنُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ لَا يَشْكُرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ [راجع: ١٣٠٠].

(۱۱۷۲۷) حضرت ابوسعید خدری ڈاٹٹؤ ہے مروی ہے کہ نبی علیٰلا نے ارشادفر مایا جو شخص لوگوں کاشکریہادانہیں کرتا ، وہ اللّٰہ کاشکر بھی ادانہیں کرتا۔

( ١١٧٢٧) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَبِى كَثِيرٍ حَدَّثَنِى أَبُو سَلَمَةَ بُنُ عَبُدِ الرَّحُمَٰ بِنِ عَوْفٍ قَالَ انْطَلَقْتُ إِلَى أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قُلْتُ أَلَا تَخُرُجُ بِنَا إِلَى النَّخُلِ نَتَحَدَّثُ قَالَ فَخَرَجَ قَالَ قُلْتُ حَدِّثِنِى الْطَلَقْتُ إِلَى أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قُلْتُ حَدِّيْنِ إِلَى النَّخُلِ نَتَحَدَّثُ قَالَ فَخَرَجَ قَالَ قُلْتُ حَدِّثِنِى مَا سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِى لَيْلَةِ الْقَدْرِ قَالَ اعْتَكَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَدْرِ قَالَ الْمَثْرِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا فَقَالَ مِنْ رَمَضَانَ فَلَمَّا كَانَ صَبِيحَةُ عِشْرِينَ مِنْ رَمَضَانَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا فَقَالَ مَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا فَقَالَ مَنْ كَانَ اعْتَكُفَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَيْرُجِعُ فَإِنِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْيَرْجِعُ فَإِنِّى أُرِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ وَإِنَّهَا فِى الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ فِى وَتُو وَإِنِّى وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْيَرُجِعُ فَإِنِّى أُرِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ وَإِنَّهَا فِى الْعَشْرِ الْآوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ فِى وَتُو وَإِنِّى وَلَا هَمَّالًا وَمَا نَرَى فِى السَّمَاءِ قَالَ هَمَّامٌ أَحْسَبُهُ قَالَ هَمَّامٌ أَحْسَبُهُ قَالَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ الْمَعْرِ الْمَعْولُ اللَّهُ صَلَى اللَّهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا مَعْالًى اللَّهُ وَالَ هَمَامً اللَّهُ وَكَانَ سَقُفُ الْمَسْجِدِ جَرِيدَ النَّخُولِ فَأَمُولُونَا فَصَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ الْمَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَالُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَولُ اللَّهُ عَلَى الْمُلْولُ اللَّهُ عَلَى الْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْرَالُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالَ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَولُولُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَيْتُ أَثْرَ الطَّينِ وَالْمَاءِ عَلَى جَبْهَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَرْنَبَتِهِ تَصْدِيقًا لِرُؤْيَاهُ [راجع: ١١٠٤٨].

(۱۲۵ ا) ابوسلمہ میں کہ ایک مرتبہ میں حضرت ابوسعید خدری ڈٹٹٹٹ کے پاس گیا اور عرض کیا کہ باغ میں چل کر باتیں نہ کریں، وہ چل پڑے، میں نے ان سے عرض کیا کہ شب قدر کے حوالے سے آپ نے نبی طیشا سے جو پچھ سنا ہے وہ مجھے بھی بتا ہے، انہوں نے فرمایا کہ ایک مرتبہ نبی طیشا نے رمضان کے پہلے عشرے کا اعتکاف فر مایا، ہم نے بھی آپ سُکٹٹیڈ کے ساتھ اعتکاف کیا، حضرت جبر میل طیشا ان کے پاس آئے اور عرض کیا کہ آپ جس چیز کو تلاش کر رہے ہیں وہ آگے ہے، (چنا نچ نبی طیشا نے درمیانی عشرے کا اعتکاف کیا، حضرت جبر میل طیشا ان کے پاس آئے اور عرض کیا کہ آپ جس چیز کو تلاش کر رہے ہیں وہ آگے ہے، (چنا نچ نبی طیشا نے درمیانی عشرے کا اعتکاف کیا اور اس میں بھی یہی ہوا) جب بیسویں تاریخ کی صبح ہوئی تو نبی طیشا خطبہ دیے کے لئے کھڑے ہوئے اور فر مایا جو محف معتلف تھا، وہ اب بھی اپنا اعتکاف میں ہی رہے، میں نے شب قدر کود کیولیا تھا لیکن پھر مجھے اس کی تعیین بھلا دی گئی، البتہ اس رات میں نے اپنے آپ کو کیچڑ میں بجدہ کرتے ہوئے دیکھا تھا، اس وقت آسان پر دور دور تک بادل نہیں تھے، اچا تک بادل آئے ، اس زمانے میں مجد نبوی کی جھت کھڑی کھی ، اس رات بارش ہوئی اور میں نے دیکھا تک بادل نہیں تھے، اچا تک بادل آئے ، اس زمانے میں میں نہی طیشا کے خواب کی تقمد این تھی۔

( ١١٧٢٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنُ أَبِى نَضُرَةَ عَنُ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدُرِىِّ قَالَ غَزَوُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسِتَّ عَشُرَةَ مِنْ رَمَضَانَ فَمِنَّا مَنْ صَامَ وَمِنَّا مَنُ أَفُطَرَ فَلَمْ يَعِبُ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفُطِرِ وَلَمْ يَعِبُ الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ [راجع: ٩٩ - ١١].

(۱۱۷۲۸) حضرت ابوسعید ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ ہم لوگ نبی علیہ اسے ساتھ غزوہ حنین کے لئے سترہ یا اٹھارہ رمضان کوروانہ ہوئے ، تو ہم میں سے پچھلوگوں نے روزہ رکھ لیا اور پچھ نے نہ رکھا ،لیکن روزہ رکھنے والا چھوڑنے والے پریا چھوڑنے والا روزہ رکھنے والے پرکوئی عیب نہیں لگا تا تھا ، (مطلب بیہ ہے کہ جس آ دمی میں روزہ رکھنے کی ہمت ہوتی ، وہ رکھ لیتا اور جس میں ہمت نہ ہوتی وہ چھوڑ دیتا ، بعد میں قضاء کر لیتا )

( ١١٧٢٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ أَبِي عَرُوبَةَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنُ غِلِّ قَالَ ثَنَا قَتَادَةُ أَنَّ أَبَا الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيَّ حَدَّثَهُمْ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ حَدَّثَهُمْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُلُصُ الْمُؤْمِنُونَ مِنُ النَّارِ فَيُخْبَسُونَ عَلَى قَنْطَرَةٍ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَيُقْتَصُّ لِبَعْضِهِمْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُلُصُ الْمُؤْمِنُونَ مِنُ النَّارِ فَيُخْبَسُونَ عَلَى قَنْطَرَةٍ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَيُقْتَصُّ لِبَعْضِهِمْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُلُصُ الْمُؤْمِنُونَ مِنْ النَّارِ فَيُخْبَسُونَ عَلَى قَنْطَرَةٍ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَيُقْتَصُّ لِبَعْضِهِمْ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُلُولُ الْمُعَنِّ فِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلُولُهُ مِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ ال

(١١٧٢٩) حضرت ابوسعيد خدري اللفظ سے مروى ہے كہ نبى ملينيا نے فر مايا قيامت كے دن جب مسلمان جہنم سے نجات يا جائيں

گے تو انہیں جنت اور جہنم کے درمیان ایک بل پر روک لیا جائے گا ،اور ان سے ایک دوسرے کے مظالم اور معاملات و نیوی کا قصاص لیا جائے گا ،اور جب وہ پاک صاف ہو جائیں گے تب انہیں جنت میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے گی ،اس ذات کی قتم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے ،ان میں سے ہر شخص اپنے دنیاوی گھرسے زیادہ جنت کے گھر کا راستہ جانتا ہوگا۔

( ١١٧٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ يَحْيَى عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْاقٍ صَدَقَةٌ وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْسَاقٍ صَدَقَةٌ [راجع: ٢١٠٤٤].

(۱۱۷۳۰) حضرت ابوسعید رٹاٹیؤ سے مروی ہے کہ نبی علیٹانے ارشادفر مایا پانچے اونٹوں سے کم میں زکو ۃ نہیں ہے، پانچے او قیہ سے کم جاندی میں زکو ۃ نہیں ہےاور پانچے وسق سے کم گندم میں بھی زکو ۃ نہیں ہے۔

(۱۷۷۱) حَدَّثُنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ عَلِيِّ بُنِ زَيْدٍ عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبِي سَعِيدِ الْخُدُرِيِّ وَآبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ آخِرَ رَجُلَنِي يَخُورُجَانِ مِنْ النَّارِ يَهُولُ اللَّهُ لِلْآخِرِيَا ابْنَ آخَمَ مَاذَا آعُدَدُتَ لِهَذَا الْيُومُ هَلُ عَمِلُتَ حَيْرًا قَطُّ هَلْ رَجُوثَنِي فَيَقُولُ لَا أَي رَبِّ إِلَيْ النَّارِ عَمْرَةً وَيَقُولُ لِلْآخِرِيَا ابْنَ آخَمَ مَاذَا آعُدَدُتَ لِهَذَا الْيُومُ هَلُ عَمِلُتَ حَيْرًا قَطُّ إِلَى النَّارِ فَهُو آشَدُّ آهُلِ النَّارِ حَمْرَةً وَيَقُولُ لِلْآخِرِيَا ابْنَ آخَمَ مَاذَا آعُدَدُتَ لِهَذَا الْيُومُ هَلُ عَمِلْتَ حَيْرًا قَطُّ الْمَالَلُ عَيْرَةً وَلَى النَّالِ فَهُو آشَدُ الْهُلِ النَّالِ عَمْرَةً وَيَقُولُ اللَّهُ عَيْرَةً وَلَا اللَّهُ عَيْرًا قَطُّ اللَّهُ عَلَيْوَةً وَاللَّهُ عَيْرًا قَطُّ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَيْرَةً وَيَعُولُ اللَّهُ عَيْرَةً وَيَعُولُ اللَّهُ عَيْرَةً وَالْمُولِ الْمَعْرَةُ هِي اللَّهُ عَيْرَةً وَعَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَل

(۱۱۷۳۱) حضرت ابوسعید خدری و النفوا ورحضرت ابو ہریرہ والنفوا سے مروی ہے کہ نبی علیقیانے فرمایا جہنم سے سب سے آخر میں دو آ دمی نکلیں گے، ان میں سے ایک سے اللہ فرمائے گا کہ اے ابن آ دم! تونے آج کے دن کے لئے کیا تیاری کی ہے؟ کیا کوئی

### 

نیک عمل کیا ہے یا مجھ سے کوئی امیدر کھی ہے؟ وہ کے گانہیں پروردگار! چنا نچہ اللہ کے حکم پراسے دوبارہ جہنم میں داخل کر دیا جائے گا اور وہ تمام اہل جہنم میں سب سے زیادہ حسرت کا شکار ہوگا، پھر دوسرے سے پوچھے گا کہ اے ابن آ دم! تو نے آج کے دن کے لئے کیا تیاری کی ہے؟ کیا کوئی نیک عمل کیا ہے یا مجھ سے کوئی امیدر کھی ہے؟ وہ کہے جی پروردگار! مجھے امیدتھی کہ اگر تو نے مجھے ایک مرتبہ جہنم سے نکالاتو دوبارہ اس میں داخل نہیں کرے گا۔

ای اثناء میں وہ ایک درخت دیکھے گا تو کہے گا کہ پروردگار! مجھے اس درخت کے قریب کر دے تا کہ میں اس کا سابیہ حاصل کروں اور اس کے پھل کھاؤں، اللہ اس سے بیوعدہ لے گا کہ وہ اس کے علاوہ پھنجنیں مانے گا اور اسے اس درخت کے قریب کر دے تا کہ میں اس کا قریب کر دے گا، اچا تک وہ ایک اور درخت دیکھے گا تو کہے گا کہ پروردگار! مجھے اس درخت کے قریب کر دے تا کہ میں اس کا سابیہ حاصل کروں اور اس کے پھل کھاؤں، اللہ اس سے پھروہی وعدہ لے گا، اچا تک وہ اس سے بھی خوبصورت درخت دیکھے گا تو کہے گا کہ پروردگار! مجھے اس درخت کے قریب کر دے تا کہ میں اس کا سابیہ حاصل کروں اور اس کے پھل کھاؤں، اللہ اس سے پھروہی وعدہ لے گا، پھروہ لوگوں کا سابید کیکھے اور ان کی آ وازیں سے گا تو کہے گا کہ پروردگار! مجھے جنت میں داخل فر ما، اس کے بعد حضرت ابوسعید ڈاٹٹو کے ابوسعید ڈاٹٹو کے درمیان بیا ختران میں سے حضرت ابوسعید ڈاٹٹو کے مطابق اسے دنیا اور مطابق اسے دنیا اور سے دنت میں داخل کر کے دنیا اور اس سے ایک گنا مزید دیا جائے گا اور حضرت ابو ہریرہ ڈیٹو کے مطابق اسے دنیا اور اس سے دن گنا مزید دیا جائے گا درحضرت ابو ہریرہ ڈیٹو کے مطابق اسے دنیا اور اس سے دن گنا مزید دیا جائے گا درحضرت ابو ہریرہ ڈیٹو کے مطابق اسے دنیا اور اس سے دن گنا مزید دیا جائے گا درحضرت ابو ہریرہ ڈیٹو کے مطابق اسے دنیا اور کھن مدیث بیان کرتا رہتا ہوں۔
مطابق میں بوئی حدیث بیان کرتا رہتا ہوں۔

( ١١٧٣٢) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنُ أَبِى نَضْرَةَ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ أَوْ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ اللهِ قَالَ الْجَعَلُوهَا عُمْرَةً قَدِمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَصُرُخُ بِالْحَجِّ صُرَاحًا فَلَمَّا طُفْنَا بِالْبَيْتِ قَالَ اجْعَلُوهَا عُمْرَةً فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرُويَةِ ٱخْرَمْنَا بِالْحَجِّ [راجع: ٢١٠٢٧].

(۱۱۷۳۲) حضرت ابوسعید خدری ڈکاٹنڈ سے مروی ہے کہ ہم لوگ نبی علیٹیا کے ساتھ سفر جج پر نکلے ،سارے راستے ہم بآ واز بلند مج کا تلبیہ پڑھتے رہے ،لیکن جب بیت اللہ کا طواف کر لیا تو نبی علیٹیا نے فر مایا اسے عمرہ بنالو، چنانچہ جب آٹھ ذی الحجہ ہوئی تو ہم نے حج کا تلبیہ پڑھا۔

( ١١٧٣٣) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنُ أَبِى نَضْرَةً عَنُ أَبِى سَعِيدٍ أَوُ عَنُ جَابِرٍ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَكَى فَأْتَاهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤُذِيكَ مِنْ كُلِّ حَاسِدٍ وَعَيْنِ اللَّهُ يَشْفِيكَ [راجع: ١١٢٤٣].

(۱۱۷۳۳) حضرت ابوسعید خدری والنیو سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیقیا بیار ہوئے تو حضرت جبریل علیقیا نبی علیقیا میں حاضر ہوئے اور کہا کہ میں اللّٰد کا نام لے کرآپ پردم کرتا ہوں ہراس چیز سے جوآپ کو نکلیف پہنچائے ،اور ہر حاسد کے شر

ہے اور نظر بدیے ، اللہ آپ کو شفاء عطاء فر مائے ۔

(۱۱۷۳٤) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابُنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا دَرَّاجٌ عَنُ أَبِي الْهَيْهَمِ عَنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ كُلُّ حَرُفٍ مِنُ الْقُرْآنِ يُذُكَرُ فِيهِ الْقُنُوتُ فَهُوَ الطَّاعَةُ [صححه ابن حبان (۲۰۹) اسناده ضعيف] عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ كُلُّ حَرُفٍ مِنُ الْقُرْآنِ يُذُكّرُ فِيهِ الْقُنُوتُ فَهُو الطَّاعَةُ [صححه ابن حبان (۲۰۹) اسناده ضعيف] (۱۱۷۳۴) حضرت ابوسعيد خدر کي رُنُي اللَّهُ عَرُونَ ہے کہ نِی عَلَيْهِ نِهُ وَمَا عَتْ ہِ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ عَرْفَ اللَّهُ عَرْفَ اللَّهُ عَرْفَ اللَّهُ عَرْفَ اللَّهُ اللَّ

(١١٧٣٥) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا دَرَّاجٌ عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ وَيُلٌ وَادٍ فِي جَهَنَّمَ يَهُوى فِيهِ الْكَافِرُ أَرْبَعِينَ خَرِيفًا قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ قَعْرَهُ وَالصَّعُودُ جَبَلٌ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ وَيُلٌ وَادٍ فِي جَهَنَّمَ يَهُوى فِيهِ الْكَافِرُ أَرْبَعِينَ خَرِيفًا قَبْلُ أَنْ يَبْلُغَ قَعْرَهُ وَالصَّعُودُ جَبَلٌ مِنْ نَارٍ يَضْعَدُ فِيهِ سَبْعِينَ خَرِيفًا يَهُوى بِهِ كَذَلِكَ فِيهِ أَبَدًا [صححه ابن حبان (٢٤٦٧) وقال الترمذي: عريب، وقال الألباني: ضعيف (الترمذي: ٢٥٧٦، و ٣١٦٤، و ٣٣٤٦)].

(۱۱۷۳۵) حضرت ابوسعید خدری ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیٹا نے فرمایا'' وہل'' جہنم کی ایک وادی کا نام ہے جس میں کا فر گرنے کے بعد گہرائی تک پہنچنے سے قبل جالیس سال تک لڑھکتار ہے گا اور''صعود'' آگ کے ایک پہاڑ کا نام ہے جس پروہ ستر سال تک چڑھے گا پھر نیچ گریڑئے گا اور پیسلسلہ ہمیشہ چلتار ہے گا۔

(١١٧٣٦) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا دَرَّاجٌ عَنُ آبِي الْهَيْثَمِ عَنُ آبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ السَّكُثِرُوا مِنُ الْبَاقِيَاتِ الصَّالِحَاتِ قِيلَ وَمَا هِي يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْمِلَّةُ قِيلَ وَمَا هِي يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْمَلَّةُ قِيلَ وَمَا هِي يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ التَّكْبِيرُ هِي يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ التَّكْبِيرُ وَالتَّهْ لِيلُهِ قَالَ اللَّهِ قَالَ الْمَلَّةُ قِيلَ وَمَا هِي يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ التَّكْبِيرُ وَالتَّهْلِيلُ وَالتَّهْلِيلُ وَالتَّهْلِيلُ وَالتَّهْلِيلُ وَالتَّهْلِيلُ وَالتَّهْمِيدُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوتَةً إِلَّا بِاللَّهِ [صححه ابن حبان (٤٤٠). قال شعيب: حسن لغيره وهذا اسناد ضعيف].

(۱۱۷۳۱) حضرت ابوسعید خدری ڈٹاٹیؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے ارشاد فر مایا'' با قیات صالحات'' کی کثرت کیا کرو،کسی نے پوچھا یا رسول اللّٰه مَثَالِثَیْمُ! اس سے کیا مراد ہے؟ نبی علیٹا نے فر مایا ملت،کسی نے پوچھا اس سے کیا مراد ہے؟ نبی علیٹا نے فر مایا ملت، تیسری مرتبہ سوال پوچھنے پر فر مایا کہ اس سے مراد تکبیر وہلیل اور تبیج وتحمید اور لاحول ولاقو ۃ الا باللہ ہے۔

( ١١٧٣٧) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا دَرَّاجٌ عَنْ أَبِى الْهَيْثَمِ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُنْصَبُ لِلْكَافِرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِقْدَارُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ كَمَا لَمْ يَعْمَلُ فِى الدُّنْيَا وَإِنَّ الْكَافِرَ لَيَرَى جَهَنَّمَ وَيَظُنُّ أَنَّهَا مُوَاقِعَتُهُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ سَنَةً

(۱۱۷۳۷) حضرت ابوسعید خدری ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن کا فرکو پچاس ہزار سال کے برابر محسوس ہوگا، کیونکہ اس نے دنیا میں کوئی عمل نہ کیا تھا،اور کا فرجب چالیس سال کی مسافت سے جہنم کو دیکھے گا تو اے ایسامحسوس ( ١١٧٣٨) حَدَّثَنَا حَسَنْ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا دَرَّاجٌ عَنُ أَبِي الْهَيْشِمِ عَنُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكِيءُ فِي الْجَنَّةِ سَبْعِينَ سَنَةً قَبْلَ أَنْ يَتَحَوَّلَ ثُمَّ تَأْتِيهِ امْرَأَتُهُ فَتَضْرِبُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ فَيَنْظُرُ وَجُهَهُ فِي خَدِّهَا أَصْفَى مِنُ الْمِرْآةِ وَإِنَّ أَدْنَى لُؤُلُو وَ عَلَيْهَا تُضِيءُ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ فَتُسَلِّمُ عَلَيْهِ قَالَ فَيَرُدُّ السَّلَامَ وَيَسُألُهَا مَنُ أَنْتِ وَتَقُولُ أَنَا مِنْ الْمَزِيدِ وَإِنَّهُ لَيكُونُ عَلَيْهَا سَبْعُونَ وَالْمَغْرِبِ فَتُسَلِّمُ عَلَيْهِ قَالَ فَيَرُدُّ السَّلَامَ وَيَسُألُهَا مَنُ أَنْتِ وَتَقُولُ أَنَا مِنْ الْمَزِيدِ وَإِنَّهُ لَيكُونُ عَلَيْهَا سَبْعُونَ وَالْمَغْرِبِ فَتُسَلِّمُ عَلَيْهِ قَالَ فَيَرُدُ السَّلَامَ وَيَسُألُهَا مَنُ أَنْتِ وَتَقُولُ أَنَا مِنْ الْمَزِيدِ وَإِنَّهُ لَيكُونُ عَلَيْهَا سَبْعُونَ وَالْمَغْرِبِ وَلَا النَّهُ مَنْ النَّعْمَانِ مِنْ طُوبَى فَيَنْفُذُهَا بَصَرُهُ حَتَّى يَرَى مُخَ سَاقِهَا مِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ وَإِنَّ عَلَيْهَا مِنْ النَّعْمَانِ إِنَّ أَدُنَاهَا مِثْلُ النَّعْمَانِ مِنْ طُوبَى فَيَنْفُذُهَا بَصَرُهُ حَتَّى يَرَى مُخَ سَاقِهَا مِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ وَإِنَّ عَلَيْهَا مِنْ السَّيَحَانِ إِنَّ أَدُنَاهَا مِثْلُ النَّعْمَانِ مِنْ طُوبَى فَيْفُذُهُا بَصَرُّهُ حَتَّى يَرَى مُخَ سَاقِهَا مِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ وَإِنَّ عَلَيْهَا مِنْ السَّعْرِي وَالْمَعْرِبِ [صححه ابن حبان (٢٩٦٧)، والحاكم التيمذي: ٢٩/٤) وقال الترمذي: غريب، وقال الألباني: ضعيف (الترمذي: ٢٥/٢)

(۱۱۷۳۸) حضرت ابوسعید خدری ڈاٹھ سے مروی ہے کہ نبی علیہ ارشاد فر مایا ایک آدی جنت میں ستر سال تک ٹیک لگائے رکھے گا اور پہلونہ بدلے گا،اس دوران ایک طورت آئے گی اوراس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ دے گی، وہ اس کے چرے پرنظر ڈالے گا تو وہ آئینہ سے زیادہ صاف ہو گا اوراس عورت کے جسم پر ایک ادنی موتی بھی مشرق اور مغرب کے درمیان ساری جگہ کو دوشن کرنے کے لئے کافی ہوگا، وہ آ کراسے سلام کرے گی، وہ خض اس کا جواب دے کراس سے بوجھے گا کہ آپ کون ہیں؟ وہ کے گی کہ میں زائد انعام کے طور پر آپ کی ہوں، اس کے جسم پر ستر کپڑے ہوں گے، جن میں سب سے کم تر کپڑا بھی انتہائی ملائم ہوگا اور وہ طوبی درخت سے بنے ہوں گے، اس کے باوجود اس جنتی کی نگا ہیں چھن کراس کے جسم پر پڑیں گی اور اس کی بندگی کا گودا تک اس کے بیچھے سے اسے نظر آئے گا،اور اس کے سر پر ایسا شاند ارتاج ہوگا جس کا ایک ادنی موتی بھی مشرق و مغرب کی درمیانی جگہ کوروشن کردے گا۔

( ١١٧٣٩ ) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا دَرَّاجٌ عَنْ أَبِي الْهَيْشَمِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الشِّتَاءُ رَبِيعُ الْمُؤْمِنِ

(۱۱۷۳۹) حضرت ابوسعید خدری ڈاٹٹؤ ہے مروی ہے کہ نبی علینیانے فر مایا موسم سر مامؤمن کے لئے موسم بہار ہے۔

(١١٧٤) حَدَّثَنَا حَسَنَ حَدَّثَنَا ابُنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا دَرَّاجٌ عَنُ أَبِى الْهَيْشَمِ عَنُ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِى قَالَ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمًّا كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلُفَ سَنَةٍ مَا أَطُولَ هَذَا الْيُوْمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ إِنَّهُ لَيُخَفَّفُ عَلَى الْمُؤْمِنِ حَتَّى يَكُونَ أَخَفَّ عَلَيْهِ مِنْ صَلَاقٍ مَكْتُوبَةٍ يُصَلِّيهَا عَلَى اللَّهُ نُي اللَّهُ نُيَا [صححه ابن حبان (٧٣٣٤). اسناده ضعيف].

(۱۷۵۰) حضرت ابوسعید خدری ڈاٹنڈ ہے مروی ہے کہ نبی ملیٹا ہے کسی نے پوچھا کہ قیامت کا دن' جو پچاس ہزار سال کا ہوگا'' کتنا لمبا ہوگا؟ نبی ملیٹا نے فر مایا اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے،مسلمان کے لئے وہ دن اس فرض

نماز ہے بھی ہلکا ہوگا جووہ دنیا میں پڑھتا ہے۔

( ١١٧٤١ ) وَعَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمَجَالِسَ ثَلَاثَةٌ سَالِمٌ وَغَانِمٌ وَشَاجِبٌ [صححه ابن حبان (٥٨٥). اسناده ضعيف].

(۱۳ ۱۱) اور نبی ملیّلاً نے فرمایا مجالس تین طرح کی ہوتی ہیں سالم ( گنا ہوں سے محفوظ ) غانم ( نیکیوں کا مال غنیمت بننے والی ) اور شاجب( بک بک کرنے والی )

( ١١٧٤٢ ) وَعَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنّهُ قَالَ وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ إِنَّ ارْتِفَاعَهَا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَمَسِيرَةُ خَمْسِ مِائَةِ سَنَةٍ [صححه ابن حبان (٥٠٥٧) بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَمَسِيرَةُ خَمْسِ مِائَةِ سَنَةٍ [صححه ابن حبان (٥٠٤٧) وقال الترمذي: غريب وقال الألباني: ضعيف (الترمذي: ٢٥٤٠، و٣٢٩٤)].

(۱۱۷۴۲) اور نبی ملیکانے "و فوش مو فوعة" کی تفسیر میں فرمایا اس ذات کی قتم جس کے قبضهٔ قدرت میں میری جان ہے، ان کی بلندی اتنی ہوگی جیسے آسمان اور زمین کے درمیان ہے اوران دونوں کے درمیان پانچے سوسال کا فاصلہ ہے۔

(١٧٤٣) وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَىُّ الْعِبَادِ أَفْضَلُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ الذَّاكِرُونَ اللَّهَ كَثِيرًا قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَنْ الْغَازِى فِى سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ لَوْ ضَرَبَ بِسَيْفِهِ فِى الْكُفَّارِ وَالْمُشْرِكِينَ حَتَّى يَنْكُسِرَ وَيَخْتَضِبَ دَمَّا لَكَانَ الذَّاكِرُونَ اللَّهَ أَفْضَلَ مِنْهُ دَرَجَةً [قال الترمذى: غريب وقال الألبانى: ضعيف (الترمذى: ٣٣٧٦)].

(۱۱۷۳۳) اور گذشته سند ہی سے مروی ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول الله مَثَافِیّتِهِ اِ قیامت کے دن الله کے نز دیک سب بندوں میں سے افضل ترین آ دمی کون ہوگا؟ نبی علیہ انے فر ما یا کثر ت سے الله کا ذکر کرنے والے لوگ، پھر میں نے پوچھا یا رسول الله مَثَافِیّتِهِ اِن کا درجہ مجاہد سے بھی بڑھ کر ہوگا؟ نبی علیہ اسے فر ما یا اگروہ کفار اور مشرکین میں اتنی تلوار چلائے کہ اس کی تلوار فوٹ جائے اوروہ خون ٹی لت بت ہوجائے تب بھی ذکر کرنے والوں کا درجہ ان سے افضل ہی ہوگا۔

(١١٧٤٤) وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ هَاجَرَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ الْيَمَنِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَجَرُتَ الشِّرُكَ وَلَكِنَّهُ الْجِهَادُ هَلْ بِالْيَمَنِ أَبُوَاكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَذِنَا لَكَ قَالَ لَا فَقَالَ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْجِعُ إِلَى أَبُويُكَ فَاسْتَأْذِنُهُمَا فَإِنْ فَعَلَا وَإِلَّا فَبِرَّهُمَا [صحه ابن حبان رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْجِعُ إِلَى أَبُويُكَ فَاسْتَأْذِنُهُمَا فَإِنْ فَعَلَا وَإِلَّا فَبِرَّهُمَا [صحه ابن حبان رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْجِعُ إِلَى أَبُويُكَ فَاسْتَأْذِنُهُمَا فَإِنْ فَعَلَا وَإِلَّا فَبِرَّهُمَا [صحه ابن حبان رسولُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الود: ٢٥٣٠). اسناده ضعيف].

( ۱۷۳ ) اور گذشته سند ہی سے مروی ہے کہ ایک آ دمی یمن سے ہجرت کر کے نبی ملیٹا کے پاس آیا، نبی ملیٹا نے فر مایا تم نے شرک سے تو ہجرت کر کے بہا جی ہاں! نبی ملیٹا نے فر مایا تم نے شرک سے تو ہجرت کر لی، البتہ جہاد باقی ہے، کیا یمن میں تمہارے والدین موجود ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں! نبی ملیٹا نے پوچھا کیا ان کی طرف سے تمہیں جہاد میں شرکت کی اجازت ہے؟ اس نے کہانہیں، نبی ملیٹا نے فر مایا اپنے والدین کے پاس واپس

جاؤ ، اوران سے اجازت او ، اگروہ اجازت دے دیں تو بہت اچھا ، ورندتم ان ہی کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔
( ۱۷۷٤٥ ) وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ يَقُولُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ سَيعُكُمُ أَهُلُ الْجَمْعِ الْيَهِ مَا لَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الْمُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَعْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَعْ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ مَا عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعَالِمُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعَالِمُ وَاللَّهُ وَالْ

(١١٧٤٦) وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَذُنَى أَهُلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً الَّذِي لَهُ ثَمَانُونَ أَلُفَ خَادِمٍ وَاثْنَانِ وَسَبْعُونَ زَوْجَةً وَيُنْصَبُ لَهُ قُبَّةٌ مِنْ لُؤُلُؤٍ وَيَاقُوتٍ وَزَبَرْجَدٍ كَمَا بَيْنَ الْجَابِيَةِ وَصَنْعَاءَ [صححه ابن حبان (٧٤٠١) وقال الترمذي: غريب، وقال الألباني: ضعيف (الترمذي: ٢٥٦٢)].

(۱۱۷۳۲) اور گذشته سند ہی سے مروی ہے کہ نبی ملیّیا نے فر مایا جنت میں سب سے کم درجہ اس آ دمی کا ہوگا جس کے اُسی ہزار خادم ہوں گے، بہتر بیویاں ہوں گی اور اس کے لئے موتیوں ، یا قوت اور زبرجد کا اتنابڑا خیمہ لگایا جائے گا جیسے جابیہ اور صنعاء کا درمیانی فاصلہ ہے۔

( ١١٧٤٧) وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَوَاضَعَ لِلَّهِ دَرَجَةً رَفَعَهُ اللَّهُ دَرَجَةً حَتَّى يَجْعَلَهُ فِي أَسُفَلِ السَّافِلِينَ [صححه ابن يَجْعَلَهُ فِي عَلَيْينَ وَمَنْ تَكَبَّرَ عَلَى اللَّهِ دَرَجَةً وَضَعَهُ اللَّهُ دَرَجَةً حَتَّى يَجْعَلَهُ فِي أَسُفَلِ السَّافِلِينَ [صححه ابن يَجْعَلَهُ فِي أَسُفَلِ السَّافِلِينَ [صححه ابن عبد الله على ال

(۱۱۷۳۷) اور گذشته سند ہی سے مروی ہے کہ نبی علیمیا نے ارشاد فر مایا جو مخص اللہ کی رضا کے لئے ایک درجہ تو اضع اختیار کرتا ہے، اللہ اسے ایک درجہ بلند فر ما دیتا ہے ، حتیٰ کہ اس طرح اسے ' علمین'' میں پہنچا دیتا ہے اور جو مخص ایک درجہ اللہ کے سامنے تکبر کرتا ہے ، اللہ اسے ایک درجے نیچے گرا دیتا ہے ، حتیٰ کہ اسے اسفل سافلین میں پہنچا دیتا ہے۔

( ١١٧٤٨ ) وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ رَسُولِ الْلَهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَعْتَادُ الْمَسْجِدَ فَاشْهَدُوا لَهُ بِالْإِيمَانِ فَإِنَّ اللَّهَ قَالَ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ [راجع: ١٦٧٤].

(۱۷۲۸) اور گذشتہ سند ہی ہے مروی ہے کہ نبی عَلِیْا نے ارشاد فر مایا جب تم کسی مخص کو مسجد میں آنے کا عادی دیکھوتو اس کے ایمان کی گواہی دو، کیونکہ اللہ تعالٰی فر ماتے ہیں کہ اللہ کی مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔

( ١١٧٤٩ ) وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِإِللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكُرِمُ ضَيْفَهُ قَالَهَا ثَلَاثًا قَالَ وَمَا كَرَامَةُ الضَّيْفِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَمَا جَلَسَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ عَلَيْهِ

صَدَقَة [انظر: ٦٠١٠٦].

(۴۹ ۱۱۷)اورگذشته سند ہی سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا جوشخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو،ا ہے اپنے مہمان کا ا كرام كرنا چاہئے، نبى علينا نے يہ بات تين مرتبه و ہرائى، كسى نے يو چھايا رسول الله! مہمان كا اكرام كب تك ہے؟ نبى علينا نے فر مایا تنین دن تک ،اس کے بعدا گروہ و ہاں تھہر تا ہے تو وہ صدقہ ہے۔

(.١١٧٥) وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى خَيْرًا مِنْهَا فَكَفَّارَ تُهَا تَرْ كُهَا

(۵۰) اور گذشته سند ہی سے مروی ہے کہ نبی علیّا نے فر مایا جو محض کسی بات پرفتم کھائے اور بعد میں اسے کسی دوسری چیز میں خیرنظرآئے ،تواس کا کفارہ یہی ہے کہاہے ترک کردے۔

( ١١٧٥١ ) وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ الْعَبْدَ أَثْنَى عَلَيْهِ مِنْ الْخَيْرِ سَبْعَةَ أَضْعَافٍ لَمْ يَعْمَلُهَا وَإِذَا أَبْغَضَ اللَّهُ الْعَبْدَ أَثْنَى عَلَيْهِ مِنْ الشَّرِّ سَبْعَةَ أَضْعَافٍ لَمْ يَعْمَلُهَا [راجع: ١٣٥٨].

(۱۱۷۵۱) اور گذشته سند ہی سے مروی ہے کہ نبی ملیکا نے فر مایا جب اللہ کسی بندے سے راضی ہوتا ہے تو اس کی طرف خیر کے سات ایسے کام پھیر دیتا ہے جواس نے پہلے نہیں کیے ہوتے ،اور جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو شرکے سات ایسے کام اس کی طرف پھیردیتاہے جواس نے پہلے نہیں کیے ہوتے۔

( ١١٧٥٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ إِسْحَاقَ ٱخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِى الْهَيْثَمِ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ قَالَ إِبْلِيسُ أَى رَبِّ لَا أَزَالُ أُغُوِى بَنِي آدَمَ مَا دَامَتُ أَرُوَاحُهُمْ فِي أَجُسَادِهِمْ قَالَ فَقَالَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ لَا أَزَالُ أَغُفِرُ لَهُمْ مَا اسْتَغُفَرُونِي [راجع: ١١٢٥٧].

(۱۱۷۵۲) حضرت ابوسعید خدری ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیّا نے فر مایا شیطان نے کہاتھا کہ پرور دگار! مجھے تیری عزت کی قسم! میں تیرے بندوں کواس وقت تک گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کےجسم میں روح رہے گی اور پرورد گارعالم نے فر مایا تھا مجھے ا بنی عزت اور جلال کی قتم! جب تک وہ مجھ ہے معافی مانگتے رہیں گے، میں انہیں معاف کرتار ہوں گا۔

( ١١٧٥٣ ) حَدَّثَنَا يَعُقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنُ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ وَحَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ لَمَّا أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَعْطَى مِنْ تِلْكَ الْعَطَايَا فِي قُرَيْشٍ وَقَبَائِلِ الْعَرَبِ وَلَمْ يَكُنُ فِي الْأَنْصَارِ مِنْهَا شَيْءٌ وَجَدَ هَذَا الْحَتَّى مِنُ الْأَنْصَارِ فِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى كَثُرَتُ فِيهِمْ الْقَالَةُ حَتَّى قَالَ قَائِلُهُمْ لَقِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْمَهُ فَدَخَلَ عَلَيْهِ سَعُدُ بُنُ عُبَادَةَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذَا الْحَتَّ قَدُ وَجَدُوا عَلَيْكَ فِي أَنْفُسِهِمْ لِمَا صَنَعْتَ فِي هَذَا الْفَيْءِ الَّذِي أَصَبْتَ قَسَمْتَ فِي قَوْمِكَ وَأَعْطَيْتَ عَطَايَا عِظَامًا فِي قَبَائِلِ الْعَرَبِ وَلَمْ يَكُنُ فِي هَذَا الْحَيِّ مِنُ الْأَنْصَارِ شَيْءٌ قَالَ

فَايْنَ أَنْتَ مِنْ ذَلِكَ يَا سَعُدُ قَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ مَا آنَا إِلَّا امْرُوْ مِنْ قَوْمِى وَمَا آنَا قَالَ فَاجْمَعُ لِى قَوْمَكَ فِى هَذِهِ الْحَظِيرَةِ قَالَ فَجَاءَ رِجَالٌ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ فَتَرَكَّهُمُ الْمَحْظِيرَةِ قَالَ فَجَاءَ رِجَالٌ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ فَتَرَكَّهُمُ فَلَمَّا اجْتَمَعُوا آثَاهُ سَعُدٌ فَقَالَ قَدْ اجْتَمَعَ لَكَ هَذَا الْحَيُّ مِنْ الْمُنْصَارِ قَالَ فَتَخَاءَ وَجَالٌ مَكَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَآثُنَى عَلَيْهِ بِالَّذِى هُو لَهُ أَهُلٌ ثُمَّ قَالَ يَا مَعْشَرَ الْمَانُصَارِ قَالَ مَا عَلَيْهُ وَلِمَ اللَّهُ وَكَالَةً فَاغَناكُمُ اللَّهُ وَالْمَالِ اللَّهُ مَيْنَ قَلُوبِكُمْ قَالُوا بَلُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُ وَالْحَصَٰلُ قَالَ أَلَا اللّهُ وَعَلَدُ فَعَلَاكُمُ اللّهُ وَعَلَدُ اللّهُ وَمَعْدَلُولُهُ وَلَوْسَلُمُ اللّهُ وَاللّهِ لَوْ شِنْتُمُ لَقُلْتُمُ فَلَصَدَقُتُمُ وَصَدَّى وَالْفَصْلُ قَالَ أَمَا وَاللّهِ لَوْ شِنْتُمُ لَقُلْتُمُ فَلَصَدَقَتُمُ وَصَدِّقَاكُمُ اللّهُ وَمِمَالًا اللّهُ مَيْنَ وَالْمَعْدُولُ وَعَلْمَ وَالْمَعْدُولُ وَاللّهُ وَلِلّهِ لَوْ شِنْتُمُ لَقُلْتُمُ لَوْ اللّهُ وَمِلْكُمُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَوْسُولُهُ اللّهُ وَالْمُولُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمَالُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ وَعَلَيْ وَالْمَعْدُولُ وَعَلِيلًا فَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فِي اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ و

(۱۱۷۵۳) حفرت ابوسعید خدری الخافظ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیظانے قریش اور دیگر قبائل عرب میں پچھ چیزیں تقسیم
کیس، انصار کے حصے میں اس میں سے پچھ بھی نہ آیا، یہ چیزان کے ذہن میں آئی اور کثر ت سے یہ باتیں ہونے گئیں حتیٰ کہ ایک آدمی نے یہ بھی کہد دیا کہ نبی علیظ اپنی قوم سے جاملے ہیں، یہ ن کر حضرت سعد بن عبادہ و ڈاٹھٹا بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے اور علی اسلا! انصار کا یہ قبیلہ آپ کے متعلق اپنے ذہن میں بوجھ کا شکار ہے کہ آپ نے اس مال غنیمت میں کیا طریقہ اختیار فر مایا، آپ نے اسے اپنی قوم میں تقسیم کر دیا اور قبائل عرب کو بڑے بڑے عطیے دیئے اور انصار کا اس میں سے پچھ بھی حصہ نہ ہوا، نبی علیظ نے ان سے پوچھا کہ سعد! اس معاطے میں تم کس طرف ہو؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میری کیا حقیت ہے، میں تو اپنی قوم کا صرف ایک فر دہوں، اور اس کے علاوہ میں کیا ہوں؟ نبی علیظ نے فر مایا اس بارے میں اپنی قوم کو جھے کہ و

چنانچہ حضرت سعد ڈٹاٹٹؤ نکلے اور انہوں نے سب کوجمع کرلیا، کچھ مہاجرین بھی آئے اور حضرت سعد ڈٹاٹٹؤ نے انہیں بھی جانے دیا چنانچہ وہ اندر چلے گئے، کچھ دیگر مہاجرین آئے تو انہوں نے انہیں روک دیا، الغرض! جب سب جمع ہو گئے تو حضرت سعد ڈٹاٹٹؤ بارگا و نبوت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ انصار جمع ہو گئے ہیں، نبی علیشِلان کے پاس تشریف لائے، اور اللہ کی حمد و

#### ﴿ مُنالِمًا مَرْبِينِ مِنْ الْمُنْ مِنْ مِنْ الْمُنْ مِنْ الْمُنْ مِنْ الْمُنْ اللَّهِ الْمُنْ اللَّهِ الْمُنْ اللَّهِ اللَّهُ الل

ثناء بیان کرنے کے بعد فر مایا اے گروہ انصار! یہ کیا ہیں ہیں جو مجھے تہہاری طرف سے پہنچ رہی ہیں کہ تہہیں کچھ ناراضگی ہے،

کیائم گراہی میں نہ پڑے ہوئے تھے کہ اللہ نے تہہیں ہدایت سے سر فراز فر مایا؟ کیائم مالی تنگدتی کا شکار نہ تھے کہ اللہ نے تہہیں عناء سے سر فراز فر مایا؟ کیائم مالی دوسرے کی محبت ڈالی؟ انہوں نے عناء سے سر فراز فر مایا؟ تم ایک دوسرے کے دعمن نہ تھے کہ اللہ نے تہہارے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت ڈالی؟ انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کا احسان اور مہر بانی ہے، پھر نبی طین نے فر مایائم میری بات کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ بخدا! اگر تم چا ہوتو تم یہ کہہ سے ہواور اس میں تم ہے ہوگے، آپ ہمارے پاس اس حال میں آئے تھے کہ آپ کو آپ کو آپ کے اپنوں نے چھوٹر دیا تھا، ہم نے آپ کو پناہ دی، آپ ہمارے پاس خوف کی حالت میں آئے، ہم نے آپ کو امن دیا؟ کیاتم اس بات پر خوش نہیں ہوکہ لوگ گائے اور بکریاں لے جا کیاں اور تم پیغیر خدا کو لے جا وَ اور ان نے گھروں میں داخل ہو جا وَ ؟ اس ذات کی قسم جس تم میں ہوگا گھڑ گھڑ کی جان ہے اگر لوگ ایک راستے پر چل رہے ہوں اور تم دوسرے راستے پر چل رہے ہوتو میں تم دوسرے راستے پر چل رہے ہوں اور تم فرما، اس پروہ سب رونے گھے تی میں میں ڈاٹھ میں اس کے بعد نبی علینا والی سے لئے اور وہ لوگ بھی منتشر ہو گئے۔

ہیں، اس کے بعد نبی علینا والی سے گئے اور وہ لوگ بھی منتشر ہو گئے۔

(۱۷۷۵) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثِنِى عَاصِمُ بْنُ عُمَر بْنِ قَنَادَةَ الْأَنْصَارِى تُهُمُّ الظَّهُورِيُّ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدِ الظَّهُورِيُّ أَحَدِ بَنِى عَبْدِ اللَّهُهَلِ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ النَّحْوِرُ فَى السَّمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يُفْتَحُ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ يَخْرُجُونَ عَلَى النَّسِ كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ كُلِّ حَدَب يَنْسِلُونَ فَيَغْشَوْنَ الْأَرْضَ وَيَنْحَازُ الْمُسْلِمُونَ عَنْهُمْ إِلَى مَدَانِيهِمْ وَحُصُونِهِمْ وَيَصُّمُّونَ إِلَيْهِمُ مَوْاشِيهُمْ وَيَشُرَبُونَ مِياةَ الْأَرْضَ حَتَى إِنَّ بَعْضَهُمْ لَيَمَرُّ بِالنَّهِ فَيَشُوبُونَ مِياةَ الْأَرْضَ حَتَى إِنَّ بَعْضَهُمْ لَيَمُرُ بِالنَّهِ فَيَشُربُونَ مِياةَ الْأَرْضِ حَتَى إِنَّ بَعْضَهُمْ لَيَمُرُّ بِالنَّهِ فَيَشُربُونَ مِياةَ اللَّهُ وَيُقُولُ قَدْ كَانَ هَاهُمَا مَاءٌ مَرَّةً حَتَى إِذَا لَمْ يَبُقُ مِنْ النَّاسِ إِلَّا آحَدُّ فِى حِصْنِ أَوْ مَنْ بَعْدَهُمْ لَيَمُونُ بِلَيْكِ النَّهِمِ فَيُعْرَبُونَ مِياةً لَلْ السَّمَاءِ قَالَ ثُمَّ يَهُونَ النَّاسِ إِلَّا الْحَدْونَ مَنْ السَّمَاءِ قَالَ ثُمَّ يَهُمُ عَلَى النَّهِ فَيْ مُونَى النَّاسِ إِلَّا الْعَدْونَ اللَّهُ وَدُلُو عَلَى الْمَعْولُ الْمُسْلِمُونَ اللَّهُ وَلَيْ السَّمَاءِ قَالَ ثُمَّ يَعْمُ الْمُولُولُ الْمُسْلِمُونَ اللَّهُ وَمُ الْمَسْلِمُونَ اللَّهُ وَمُنَى بَعْضُ فَيْعُونُ الْمَعْرُونَ لَهُ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُ الْمُسْلِمُونَ اللَّهُ قَدْ الْمُعْرَادِ اللَّذِي يَخُورُكُ فِي آعَنَ اللَّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ اللَّهُ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُ الْمُوسِينَ اللَّهُ الْمُعْرَادُ وَاللَّهُ الْمُعْرَالُ فَيَعِلُولُ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُ الْمُعْرَالِ الْمُعْرِقُ فَلَا الْمُعْرَالُ وَالْمُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُعْرَالُ اللَّهُ الْمُعْمُ فَمَا يَكُونُ لَهَا رَعْنَ اللَّهُ الْمُعْرَالُ الْمُولِي اللَّهُ الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُؤْمِنَ مِنْ النَّالِ الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالُ الْمُعْرِقُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْرَالُ الْمُؤْمُ الْمُعْرَالُ ال

شعيب: اسناده حسن].

(۱۷۵۳) حضرت ابوسعید خدری بڑا ٹھؤسے مروی ہے کہ میں نے نبی علیٹیا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے جب یا جوج ما جوج کو کھول دیا جائے گا اور وہ لوگوں پر اس طرح خروج کریں گے جیسے اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ وہ ہر بلندی سے پھسلتے ہوئے محسوس ہوں گے ، تو وہ روئے زمین پر چھا جا ئیں گے ، اور مسلمان اپنے اپنے شہروں اور قلعوں میں سے جا ئیں گے ، یا جوج ما جوج ان کے مویشیوں کو پکڑلیں گے اور زمین کا سارا پانی پی جا ئیں گے ، حتی کہ ان میں سے پچھلوگ ایک نہر کے پاس سے گذریں گے تو اس کا سارا پانی پی کرا سے خشک کر دیں گے ، پھران کے بعدان ہی کے پچھلوگ وہاں سے گذریں گے تو کہیں گے کہ بھی یہاں بھی یانی ہوتا ہوگا۔

یانی ہوتا ہوگا۔

الغرض! جبروئ زمین پرکوئی انسان نہ بچگا ، سوائے ان لوگوں کے جوقلعوں یا شہروں میں اپنے آپ محفوظ کرلیں گے تو ان میں سے ایک بولے گا کہ زمین والوں سے تو ہم نمٹ لیے ، اب آسان والے رہ گئے ، یہ کہہ کروہ اپنے نیز ہے کو حرکت دے کر آسان کی طرف چینے گا، تو وہ نیزہ ان کے امتحان اور آز مائش کے لیے خون میں لت بت کر کے ان کی طرف والی لوٹا دیا جائے گا، اسی دوران اللہ ان کی گردنوں پر ٹمڈی کی طرح ایک کیڑ اسلط کر دے گا جوان کی گردنوں کے پاس نکل آئے گا اور کی بیک وہ سارے مرجا نمیں گے کہوئی ایسا آ دی کی بیک وہ سارے مرجا نمیں گے اور اگلے دن ان کی کوئی آ واز نہ سنائی دے گی ، مسلمان آپس میں کہیں گے کہوئی ایسا آ دی ہو اپنی جان کی بازی لگا کرید دکھے گا کہ وہ سب مرے پڑے ہیں ، اور ایک دوسرے کے اوپر ان کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں ، وہ گا ' قلعے سے نیچ اترے گا کہ اے گروہ مسلمین! تمہارے لیے خوشخری ہے ، اللہ نے تمہارے دشمن سے تمہاری کفایت فرمالی ، چنا نچہ مسلمان ایے شہروں اور قلعوں سے نکل آئیں گیں گے۔

جب ان کے جانور چرنے کے لیے تکلیں گے تو ان کے لئے یا جوج ما جوج کا گوشت ہی چرنے کے لئے ہر طرف پھیلا ہوا ہوگا، جے کھا کروہ استے صحت منداور فربہ ہوجا کیں گے کہ کی گھا س وغیرہ سے بھی استے صحت مندنہ ہوئے ہوں گے۔ ( ۱۷۷۵ ) حَدَّثَنَا یَحْیَی بُنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرُنَا ابْنُ لَهِیعَةَ عَنْ أَبِی الزَّبَیْرِ عَنْ جَابِرِ أَنَّ أَبَا سَعِیدِ الْحُدْرِیَّ اخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِیَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَقُولُ سَیَخُرُجُ قَوْمٌ مِنُ النَّارِ قَدُ احْتَرَقُوا وَکَانُوا مِثْلَ الْحُمَمِ فَلَا یَزَالُ الْمُ الْجَنَّةِ یَرُشُونَ عَلَیْهِمُ الْمَاءَ فَیَنْبُدُونَ کَمَا تَنْبُتُ الْعُثَاءُ فِی حَمِیلَةِ السَّیْلِ [انظر: ۱۱۸۷۸ ، ۱۵۵ ) ].

(۱۱۷۵۵) حفرت ابوسعید خدری ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی ملیٹی کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے کہ عنقریب جہنم سے ایک قوم نکلے گی جوجل کرکوئلہ کی طرح ہو چکی ہوگی ، اہل جنت ان پرمسلسل پانی ڈالتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ ایسے اگ آئیں گے جیسے سیلاب کے بہاؤ میں کوڑا کرکٹ اگ آتا ہے۔

( ١١٧٥٦ ) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ

إِبْرَاهِيمَ عَنْ سَهُمْ عَنْ قَزَعَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا صَوْمَ يَوْمَ عِيدٍ وَلَا تُسَافِرُ امْرَأَةٌ ثَلَاثًا إِلَّا مَعَ ذِى مَحْرَمٍ وَلَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الْمَدِينَةِ وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى [راجع: ٥٥، ١١].

(۱۱۷۵۲) حضرت ابوسعید خدری نگانتی سے مروی ہے کہ نبی علیتا نے فر مایا کوئی عورت تبین دن کا سفرا ہے محرم کے بغیر نہ کرے، عید کے دن روز ہبیں ہے اور سوائے تین مسجد وں کے یعنی مسجد حرام ،مسجد نبوی اور مسجد اقصلی کے خصوصیت کے ساتھ کسی اور مسجد کا سفر کرنے کے لیے سواری تیار نہ کی جائے۔

( ١١٧٥٦م ) قَالَ وَوَدَّعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا فَقَالَ لَهُ أَيْنَ تُوِيدُ قَالَ أُويدُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ فَقَالَ لَهُ النَّيِيُّ صَلَّةٍ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَصَلَاةً فِي هَذَا الْمَسْجِدِ أَفْضَلُ يَعْنِي مِنْ ٱلْفِ صَلَاةٍ فِي غَيْرِهِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْفَضَلُ يَعْنِي مِنْ ٱلْفِ صَلَاةٍ فِي غَيْرِهِ إِلَّا الْمَسْجِدَ النَّيِيُّ صَلَّةٍ فِي عَيْرِهِ إِلَّا الْمَسْجِدِ الْفَضَلُ يَعْنِي مِنْ ٱلْفِ صَلَاةٍ فِي غَيْرِهِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْخَرَامَ [صححه ابن حبان (٦٢٤٣، ٦٢٤٣). قال شعيب: اسناده صحيح].

(۱۷۵۷) اور مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیظ نے کسی شخص کورخصت کرتے ہوئے اس سے پوچھا کہ تمہارا کہاں کے سفر کا ارادہ ہے؟ اس نے بتایا کہ میراارادہ بیت المقدس کا ہے، تو نبی علیظ نے فر مایا اس مسجد میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب ''مسجد حرام کو نکال کر'' باقی تمام مساجد کے مقابلے میں ایک ہزار درجہ افضل ہے۔

(١١٧٥٧) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ نَهَارٍ الْعَبْدِيِّ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ لَيَسْأَلُ الْعَبْدَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى الْعَبْدِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ لَيَسْأَلُ الْعَبْدَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى الْعَبْدِي مَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ لَيَسْأَلُهُ اللَّهُ عَبْدًا حُجَّتَهُ قَالَ يَا رَبِّ وَثِقْتُ بِكَ إِنَّهُ لَيَسْأَلُهُ يَقُولُ أَيْ عَبْدِي رَأَيْتَ مُنْكَرًا فَلَمْ تُنْكِرُهُ فَإِذَا لَقَنَ اللَّهُ عَبْدًا حُجَّتَهُ قَالَ يَا رَبِّ وَثِقْتُ بِكَ وَخِفْتُ النَّاسَ [راجع: ١٢٣٢].

(۱۱۷۵۷) حضرت ابوسعید خدری ڈٹاٹنؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیکیا نے فر مایا قیامت کے دنتم سے ہر چیز کا حساب ہوگا ، حتیٰ کہ یہ سوال بھی پوچھا جائے گا کہ جب تم نے کوئی گناہ کا کام ہوتے ہوئے دیکھا تھا تو اس سے روکا کیوں نہیں تھا؟ پھر جسے اللہ دلیل سمجھا دے گا ، وہ کہہ دے گا کہ پروردگار! مجھے آپ سے معافی کی امیدتھی لیکن لوگوں سے خوف تھا۔

( ١١٧٥٨) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ أَبِى حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنُ عُقْبَةَ بُنِ عَبْدِ الْغَافِرِ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلًا فِيمَنْ سَلَفَ أَوُ قَالَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ثُمَّ ذَكَرَ كَجُلًا فِيمَنْ سَلَفَ أَوُ قَالَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ثُمَّ ذَكَرَ كَكُم اللَّهِ عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَنَّهُ وَكَلَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ قَالَ لِبَنِيهِ أَيَّ أَبِ كُنْتُ لَكُمْ قَالُوا خَيْرَ أَبِ قَالَ فَلَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ قَالَ لِبَنِيهِ أَيَّ أَبِ كُنْتُ لَكُمْ قَالُوا خَيْرَ أَبِ قَالَ فَلَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ قَالَ لِبَنِيهِ أَيَّ أَبِ كُنْتُ لَكُمْ قَالُوا خَيْرَ أَبِ قَالَ فَلَا لَكُو مَا لَكُو مَوْلَ اللَّهِ خَيْرًا وَإِنْ يَقُدِرُ اللَّهُ عَلَيْهِ يُعَدِّبُهُ فَإِذَا فَاللَّهِ خَيْرًا وَإِنْ يَقُدِرُ اللَّهُ عَلَيْهِ يُعَدِّبُهُ فَإِذَا أَنَا مُثَ فَاخُولُ عَنْدَ اللَّهِ خَيْرًا وَإِنْ يَقُدِرُ اللَّهُ عَلَيْهِ يُعَدِّبُهُ فَإِذَا أَنَا مُثَ فَاخُولُ عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ فَاخَذُ مَوَاثِيقَهُمْ عَلَى ذَلِكَ قَالَ فَلَعَلُوا ذَلِكَ وَرَبِّى فَلَمَّا مَاتَ ٱخْرَقُوهُ ثُمَّ سَحَقُوهُ أَوْ فَي اللَّهِ فَاكَ ذَا كَنَ يَبِي اللَّهِ فَاخَذَ مَوَاثِيقَهُمْ عَلَى ذَلِكَ قَالَ فَلَعَلُوا ذَلِكَ وَرَبِّى فَلَمَّا مَاتَ ٱخْرَقُوهُ ثُمَّ سَحَقُوهُ أَوْ

سَهَكُوهُ ثُمَّ ذَرُّوهُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ قَالَ فَقَالَ اللَّهُ لَهُ كُنُ فَإِذَا هُوَ رَجُلٌ قَائِمٌ قَالَ اللَّهُ أَى عَبْدِى مَا حَمَلَكَ عَلَى أَنُ فَعَلْتَ مَا فَعَلْتَ فَقَالَ يَا رَبِّ مَخَافَتَكَ أَوْ فَرَقًا مِنْكَ قَالَ فَمَا تَلَافَاهُ أَنُ رَحِمَهُ وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى فَمَا تَلَافَاهُ غَيْرُهَا أَنُ رَحِمَهُ قَالَ فَحَدَّثُتُ بِهَا أَبَا عُثْمَانَ فَقَالَ سَمِعْتُ هَذَا مِنْ سَلْمَانَ غَيْرَ مَرَّةٍ غَيْرَ أَنَّهُ زَادَ ثُمَّ آذُرُونِي فِي الْبُحْرِ أَوْ كَمَا حَدَّثَ

٥١٧٥) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنُ قَتَادَةً قَالَ حَدَّثَنِى أَرْبَعَةُ رِجَالٍ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدُرِى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ

١٥٥١) حضرت ابوسعيد خدرى ولا تنظر على المنظر على المنظر ال

۱۱۷ ۱۰) حضرت ابوسعید خدری را النظاعی مروی ہے کہ میں نے نبی علیظ کوفر ماتے ہوئے سناہے کہ سوائے تین مسجدوں کے بعنی تجدحرام ،مسجد نبوی اورمسجد اقصلی کے خصوصیت کے ساتھ کسی اورمسجد کا سفر کرنے کے لیے سواری تیار نہ کی جائے۔

١١٧٦١) حُدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنُ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ عَنُ أَبِي نَضْرَةَ عَنُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَهُونَ أَهُلِ النَّارِ عَذَابًا رَجُلٌ مُنْتَعِلٌ بِنَعْلَيْنِ مِنْ نَارٍ يَغْلِى مِنْهُمَا دِمَاغُهُ مَعَ إِجُرَاءِ الْعَذَابِ وَمِنْهُمْ مَنْ فِي النَّارِ إِلَى كُعْبَيْهِ مَعَ إِجْرَاءِ الْعَذَابِ وَمِنْهُمْ مَنْ فِي النَّارِ إِلَى كُعْبَيْهِ مَعَ إِجْرَاءِ الْعَذَابِ وَمِنْهُمْ مَنْ فِي النَّارِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ مَعَ إِجْرَاءِ الْعَذَابِ وَمِنْهُمْ مَنْ فِي النَّارِ إِلَى أَرْنَبَتِهِ مَعَ إِجْرَاءِ الْعَذَابِ وَمِنْهُمْ مَنْ فِي النَّارِ إِلَى أَرْنَبَتِهِ مَعَ إِجْرَاءِ الْعَذَابِ وَمِنْهُمْ مَنْ فِي النَّارِ إِلَى صَدْرِهِ مَعَ إِجْرَاءِ الْعَذَابِ وَمِنْهُمْ مَنْ فِي النَّارِ إِلَى صَدْرِهِ مَعَ إِجْرَاءِ الْعَذَابِ وَمِنْهُمْ مَنْ فِي النَّارِ إِلَى أَرْنَبَتِهِ مَعَ إِجْرَاءِ الْعَذَابِ وَمِنْهُمْ مَنْ فِي النَّارِ إِلَى صَدْرِهِ مَعَ إِجْرَاءِ الْعَذَابِ وَمِنْهُمْ مَنْ فِي النَّارِ إِلَى أَرْنَبَتِهِ مَعَ إِجْرَاءِ الْعَذَابِ وَمِنْهُمْ مَنْ فِي النَّارِ إِلَى صَدْرِهِ مَعَ إِجْرَاءِ الْعَذَابِ وَمِنْهُمْ مَنْ فِي النَّارِ إِلَى الْمَاسِلُولُ اللَّهُ وَلِي اللَّا لِلَى الْعَذَابِ وَمِنْهُمْ مَنْ فِي النَّارِ إِلَى أَرْنَبَتِهِ مَعَ إِجْرَاءِ الْعَذَابِ وَمِنْهُمْ مَنْ فِي النَّارِ إِلَى صَدْرِهِ مَعَ إِجْرَاءِ الْعَذَابِ

١١٧١) حضرت ابوسعيد خدري والثيّن ہے مروی ہے کہ نبی مليّنا نے فر مايا اہل جہنم ميں اس شخص کوسب ہے ہلکا عذا ب ہو گا جس

(١١٧٦٢) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا عَطَاءُ بُنُ السَّائِبِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُبْدِ اللَّهِ بُنِ عُتْبَةَ عَ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ افْتَخَرَتُ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ فَقَالَتُ النَّارُ أَيْ رَبُ يَدُخُلُنِى الْفُقَرَاءُ وَالْعُظَمَاءُ وَالْأَشُرَافُ وَقَالَتُ الْجَنَّةُ أَيْ رَبِّ يَدُخُلُنِى الْفُقَرَاءُ وَالْعُظَمَاءُ وَالْأَشُرَافُ وَقَالَتُ الْجَنَّةُ أَيْ رَبِّ يَدُخُلُنِى الْفُقَرَاءُ وَالطَّعَفَا وَالشَّعَفَا وَالشَّعَفَا الْجَنَّةُ أَيْ رَبِّ يَدُخُلُنِى الْفُقَرَاءُ وَالطَّعَفَا وَالشَّعَفَا وَالْمُسَاكِينُ فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِلنَّارِ أَنْتِ عَذَابِى أَصِيبُ بِكِ مِنْ أَشَاءُ وَقَالَ لِلْجَنَّةِ أَنْتِ رَحْمَتِى وَسِعَا كُلَّ شَيْءٍ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا مِلْوُهَا فَأَمَّا النَّارُ فَيُلُقَى فِيهَا أَهُلُهَا وَتَقُولُ هَلُ مِنْ مَزِيدٍ حَتَى يَأْتِيهَا تَبَارَا وَتَعَالَى فَيَضَعُ قَدَمَهُ عَلَيْهَا فَتُزُوى وَتَقُولُ قَلْنِى قَدُنِى قَدُنِى وَأَمَّا الْبَارُ الْجَنَّةُ فَتَبْقَى مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَبْقَى مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَبْقَى وَالَعَ عَلَيْهِ الْمُعَلِي فَيَالَ عَلَى اللَّهُ أَنْ تَبْقَى مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَبْقَى وَالَا حَسَنَّ الْأَشْيَبُ وَأَمَّا الْجَنَّةُ فَتَبْقَى مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَبْقَى [راجع: ٥ ١١١١].

(۱۱۷ ۱۲) حضرت ابوسعید ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا ایک مرتبہ جنت اور جہنم میں باہمی مباحثہ ہوا، جنت کہنے گئی کہ میرا کیا قصور ہے روردگار! میرا کیا قصور ہے کہ مجھ میں صرف فقراءاور کم تر حیثیت کے لوگ داخل ہوں گے؟ اور جہنم کہنے گئی کہ میرا کیا قصور ہے کہ مجھ میں صرف جابراور متکبرلوگ داخل ہوں گے؟ اللہ نے جہنم سے فر مایا کہ تو میرا عذاب ہے، میں جسے چاہوں گا تیر ۔

ذریعے اسے سزادوں گا اور جنت سے فر مایا کہ تو میری رحمت ہے، میں جس پر چاہوں گا تیر ہے ذریعے رحم کروں گا، اور تم دونو ا
میں سے ہرا یک کو جردوں گا، چنا نچے جہنم کے اندر جینے لوگوں کا ڈالا جا تارہے گا، جہنم میر جائے گی اور اس کے اجزاء سے کرا کہ دوسرے سے مل جائیں گا ور اس کے اجزاء سے کرا کہ دوسرے سے مل جائیں گا اپنی مشیت کے مطابق نئی مخلوق پیا دوسرے سے مل جائیں گا اور وہ کہے گی بس، بس، بس اور جنت کے لئے تو اللہ تعالی اپنی مشیت کے مطابق نئی مخلوق پیا فریا ہے گا

( ١١٧٦٣) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِى ابْنَ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ حَدَّثَنِى بَكُوْ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِ: رَأَى رُوُيَا أَنَّهُ يَكُتُبُ صِ فَلَمَّا بَلَغَ إِلَى سَجُدَتِهَا قَالَ رَأَى الدَّوَاةَ وَالْقَلَمَ وَكُلَّ شَيْءٍ بِحَضْرَتِهِ انْقَلَمَ سَاجِدًا قَالَ فَقَصَّهَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَزَلُ يَسْجُدُ بِهَا بَعُدُ [انظر: ١١٨٢١].

( ۱۱۷ ۱۳) حضرت ابوسعید خدری ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ سورہ کس لکھ رہے ہیں جب آیت سجدہ پر پنچ تو دیکھا کہ دوات ،قلم اور ہروہ چیز جو وہاں موجودتھی ،سب سجدے میں گر گئے ، بیدار ہوکرانہوں نے ، داب نبی مَایِئِیا سے بیان کیا تو اس کے بعد نبی مَایِئِیا ہمیشہاس میں سجدہ تلاوت کرنے لگے۔

١١٧٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ غُنُدَرٌ حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ أَنَسٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنُ عَطَاءِ بُنِ يَزِيدَ عَنُ آبِي سَعِيدٍالُخُدُرِيِّ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ [راجع: ٣٣ -١١].

٣٧ ١١١) حفرت ابوسعيد خدرى وللفيئة عن مروى ہے كه نبى عليها نے فرما يا جب تم اذان سنوتو و بى جملے كها كروجومؤذن كهتا ہے۔ ١١٧٦٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدُ بُنَ قَرَ ظَةَ عَنْ آبِى سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدُ بُنَ قَرَ ظَةَ عَنْ آبِى سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ قَالَ اشْتَرَيْتُ أُضْحِيَّةً فَجَاءَ الذِّنُ وَاكَلَ مِنْ ذَنبِهَا أَوْ أَكُلَ ذَنبَهَا فَسُأَلُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ضَعِّ بِهَا [راجع: ٢٩٤٤].

۱۱۷ ۱۵) حضرت ابوسعید خدری والٹیؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے قربانی کے لئے ایک مینڈ ھاخریدا، اتفاق ہے ایک میڑیا آیا اور اس کی دم کا حصہ نوچ کر کھا گیا، میں نے نبی علیلا سے پوچھا ( کہ اس کی قربانی ہو سکتی ہے یانہیں؟) نبی علیلانے رمایاتم اسی کی قربانی کرلو۔

١١٧٦٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ سُئِلَ عَنُ الْعَزُلِ قَالَ ثَنَا سَعِيدٌ عَنُ قَتَادَةَ عَنُ الْحَسَنِ عَنُ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ أَنْتَ تَخُلُقُهُ أَنْتَ تَرُزُقُهُ أَقِرَّهُ قَرَارَهُ أَوْ مَقَرَّهُ فَإِنَّمَا هُوَ الْقَدَرُ [راجع: ١١٥٢٣].

١١٧٦٤) حفرت ابوسعيد خدرى ولا الناز النوائي المنافية الله النار النولية الله الله على المائه المائه

قَوْمًا بِذُنُوبِهِمُ أَوْ خَطَايَاهُمْ حَتَّى إِذَا صَارُوا فَحْمًا أُذِنَ فِي الشَّفَاعَةِ فَيُخْرَجُونَ ضَبَائِرَ ضَبَائِرَ فَيُلْقَوْنَ عَ أَنْهَارِ الْجَنَّةِ فَيُقَالُ يَا أَهُلَ الْجَنَّةِ أَهْرِيقُوا عَلَيْهِمْ مِنْ الْمَاءِ قَالَ فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّ أَنْهَارِ الْجَنَّةِ فَيُقَالُ يَا أَهُلَ الْجَنَّةِ أَهْرِيقُوا عَلَيْهِمْ مِنْ الْمَاءِ قَالَ فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّ الْمَاءِ وَاللَّهُ فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّ الْمَاءِ وَاللَّهُ فَيَنْبُتُونَ كُمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّ

(۱۱۷ ۱۸) حضرت ابوسعید خدری و النظاسے مروی ہے کہ نبی علیظانے ارشاد فرمایا وہ جہنمی جواس میں بمیشہ رہیں گے، ان ب موت آئے گی اور نہ بی انہیں زندگانی نصیب ہوگی ،البتہ جن لوگوں پراللہ اپنی رحمت کا ارادہ فرمائے گا،انہیں جہنم میں بھی مو دے دے گا، پھرسفارش کرنے والے ان کی سفارش کریں گے،اوروہ گروہ درگروہ وہاں سے نکلیں گے،وہ لوگ ایک خصوصی میں عنسل کریں گے اور کہا جائے گا کہ اے اہل جنت! ان پر پانی بہاؤ، ایسے اگ آئیں گے جیسے سیلاب کے بہاؤ میں دانہ ا آتا ہے۔

( ١١٧٦٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بُنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ الذَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ مِنْ الذَّوْدِ صَدَقَةٌ وَلَا فِي خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ أَوْ خَمْسِ أَوَ صَدَقَةٌ [راجع: ١١٠٤٤].

(۱۱۷ ۱۹) حضرت ابوسعید طالع سے مروی ہے کہ نبی ملیکا نے ارشا دفر مایا پانچ اونٹوں سے کم میں زکو ۃ نہیں ہے، پانچ وس سے گندم میں بھی زکو ۃ نہیں ہے اور پانچ اوقیہ سے کم چاندی میں زکو ۃ نہیں ہے۔

( ١١٧٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ سَمِعَ مَوْلَى لِأَنَسِ بُنِ مَالِكٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِى سَهِ الْخُدُرِى قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَدَّ حَيَاءً مِنْ عَذْرَاءَ فِي خِدْرِهَا وَكَانَ إِذَا كَرِهَ شَ عُرِفَ فِي وَجْهِهِ [راجع: ٢ ١٧٠٦].

عرِ صِي وَجِهِهِ الرَّحِيَّةُ الْمَالِيَّةُ الْمَالِيَّةِ الْمَالِيَّةِ الْمَالِيِّةِ الْمَالِيِةُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمَلْعَالِيَا اللْمُعَلِيْفِي الْمُعْتَى اللْمُعْتَى اللْمُعْتَى اللْلَمُ اللْمُ اللْمُعْتَى اللْمُعْتِيْفِي اللْمُعْتَى الْمُعْتَى ال

### 

النَّاسُ أَنْ آخُذَ حَبُلًا فَأَخُلُو فَأَجُعَلَهُ فِي عُنُقِي فَأَخْتَنِقَ فَأَسْتَرِيحَ مِنْ هَوُلَاءِ النَّاسِ وَاللَّهِ مَا أَنَا بِالدَّجَّالِ وَلَكِنْ وَاللَّهِ لَوْ شِئْتَ لَآخُبَرُتُكَ بِاسْمِهِ وَاسْمِ أَبِيهِ وَاسْمِ أُمِّهِ وَاسْمِ الْقَرْيَةِ الَّتِي يَخُرُجُ مِنْهَا [صححه مسلم وَاللَّهِ لَوْ شِئْتَ لَآخُبَرُتُكَ بِاسْمِهِ وَاسْمِ أَبِيهِ وَاسْمِ أُمِّهِ وَاسْمِ الْقَرْيَةِ الَّتِي يَخُرُجُ مِنْهَا [صححه مسلم (٢٩٢٧) وقال الترمذي: حسن صحيح]. [راجع: ١١٢٢٧].

(۱۷۱۱) حضرت ابوسعید خدری الگیؤفر ماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ مشرق کی طرف ہے لوگوں کی ایک جماعت کے ساتھ مدینہ منورہ سے واپس آرہے تھے، اس لشکر میں عبداللہ بن صیاد بھی شامل تھا، کوئی بھی اس سے بات چیت کرتا تھا اور نہ بی اس کی رفاقت کے لئے تیار ہونا تھا اور کوئی بھی اس کے ساتھ کھا تا پیتا نہ تھا، بلکہ سب ہی اے'' د جال'' کہتے تھے، ایک دن میں کی پڑاؤ کے موقع پراپخ فیصیا تھا کہ مجھے عبداللہ بن صیاد نے د کھے لیا، وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا اے ابوسعید! آپ میرے ساتھ لوگوں کا رویہ نہیں و کھھے؟ میرے ساتھ کوئی بھی بات چیت، رفاقت اور کھانے پینے کے لئے تیار نہیں ہوتا، اور سب مجھے د جال کہہ کر پکارتے ہیں، جبکہ اے ابوسعید! آپ جانتے ہیں کہ نبی طیلا نے فر مایا ہے کہ د جال مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، اور میں تو پیدا ہی مدینہ موا ہوں، اور میں نے نبی طیلا کو بیفر ماتے ہوئے بھی سنا ہے کہ د جال کی کوئی میں اولا د نہ ہوگی جبکہ میری تو اولا د نہ ہوگی جبکہ میری تو اولا د نہ ہوگی جبکہ میری اول اور ان لوگوں کا رویہ د کھے کربعض اوقات میرا دل چا ہتا ہے کہ ایک رسی لوں، تنہائی میں اے ای اور اس کا اور اس بی کا اور اس بی کا نام بھی بتا سکتا ہوں، دخدا! میں د جال نہیں ہوں، کیا اس کے ماں باپ کا اور اس بستی کا نام بھی بتا سکتا ہوں، دبیاں سے وہ خروج کرے گا۔

( ١١٧٧٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا عَوُفَ عَنُ أَبِي نَضْرَةَ عَنُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَفْتَرِقُ أُمَّتِي فِرُقَتَيْنِ فَتَمُرُقُ بَيْنَهُمَا مَارِقَةٌ فَيَقْتُلُهَا أُولِي الطَّائِفَتَيْنِ بِالْحَقِّ [راحع: ١١٢١٤].

(۱۱۷۷۲) حضرت ابوسعید رٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا میری امت دوفرقوں میں بٹ جائے گی اوران دونوں کے درمیان ایک گروہ نکلے گا جسے ان دوفرقوں میں سے حق کے زیادہ قریب فرقہ قتل کرے گا۔

( ١١٧٧٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا عَنْ عَطِيَّةً عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَاتَ لَا يُشُولُكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ

(۱۱۷۷۳) حضرت ابوسعید خدری والنون سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مثالی نیکٹی نے فر مایا جوشخص اس حال میں فوت ہو کہ اللہ کے ساتھ کسی کوشریک نہ تھہرا تا ہو، وہ جنت میں داخل ہوگا۔

( ١١٧٧٤) قَالَ عَبُدُ اللّهِ وَجَدُتُ هَذَا الْحَدِيثَ فِي كِتَابِ أَبِي بِخَطِّ يَدِهِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمُتَعَالِ بُنُ عَبُدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ قَالَ قَالَ لِي أَبُو سَعِيدٍ هَلْ يُقِرُّ الْخَوَارِجُ بِالدَّجَّالِ فَقُلْتُ لَا فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى خَاتَمُ أَلْفِ نَبِيٍّ وَأَكْثَرُ مَا بُعِثَ نَبِيٌّ يُتَبُعُ إِلَّا قَدْ حَذَّرَ أُمَّتَهُ الدَّجَّالَ وَإِنِّى قَدْ بُيِّنَ لِى مِنْ أَمْرِهِ مَا لَمْ يُبَيِّنُ لِأَحَدٍ وَإِنَّهُ أَعُورُ وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعُورَ وَعَيْنُهُ الْيُمْنَى عَوْرَاءُ جَاحِظَةٌ وَلَا تَخْفَى كَانَّهَا نُخَامَةٌ فِي حَائِطٍ مُجَصَّصٍ وَعَيْنُهُ الْيُسْرَى كَانَّهَا كُوْكَبُّ دُرِّيُّ مَعَهُ مِنْ كُلِّ لِسَانٍ وَمَعَهُ صُورَةُ الْجَنَّةِ خَضْرَاءُ يَجْرِى فِيهَا الْمَاءُ وَصُورَةُ النَّارِ سَوْدَاءُ تَدَّاخَنُ

(۱۱۷۷) ابوالوداک کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جھے سے حضرت ابوسعید خدری ڈاٹٹوئے نے پوچھا کہ کیا خوارج د جال کے وجود کا اقر ار کرتے ہیں؟ میں نے کہانہیں ، تو انہوں نے فر مایا کہ نبی علیہ انٹا دفر مایا میں ہزاریا اس سے بھی زیادہ انبیاء کے آخر میں آیا ہوں ، جو نبی متبوع بھی مبعوث ہوا ، اس نے اپنی امت کو د جال سے ضرور ڈرایا ، اور جھے اس کے متعلق ایک ایسی چیز بتائی گئی ہے جوکسی کونہیں بتائی گئی تھی ، یا در کھو! وہ کانا ہوگا اور تمہار ارب کا نانہیں ہے ، اس کی دائیں آئی تھوتو کانی ہوگی ، اور تم پریہ بات خفی نہ رہے کہ وہ کسی چونے کی دیوار میں گئے ہوئے تھوک یا ناکسی ریش کی طرح ہوگی اور بائیں آئی کھی روشن ستارے کی طرح ہوگی اور بائیں آئی کھی ہوگا جس میں پانی گی اور اس کے پاس ہرزبان ہولئے کی صلاحیت ہوگی ، نیز اس کے پاس سرسبز وشاد اب جنت کا ایک علس بھی ہوگا جس میں پانی بہتا ہوگا اور ایک نمونہ جہنم کا ہوگا جو کالی سیاہ اور دھوئیں دار ہوگی۔

( ١١٧٧٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمُتَعَالِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ عَنْ أَبِي سَّعِيدٍ قَالَ ذُكِرَ ابْنُ صَيَّادٍ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمَرُ إِنَّهُ يَزْعُمُ أَنَّهُ لَا يَمُرُّ بِشَيْءٍ إِلَّا كَلَّمَهُ

(۱۱۷۷۵) حفرت ابوسعید ہلائٹڈ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیٹیا کے سامنے ابن صیاد کا تذکر ہ ہوا تو حَفرت عمر ہلاٹڈ کہنے لگے کہ وہ سیجھتا ہے کہ وہ جہاں سے گذر جاتا ہے ، ہر چیز اس سے بات کرنے لگتی ہے۔

(۱۱۷۷۱) حَدَّثَنَا عُثُمَانُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ عَبْد اللَّهِ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ عُثُمَانَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنُ الْاَعُمَشِ عَنُ آبِي صَالِحِ عَنُ آبِي سَعِيدٍ الْحُدُرِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَّتُ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ فَقَالَتُ النَّارُ فِيًّ الْجَبَّارُونَ وَالْمُتَكَبِّرُونَ وَقَالَتُ الْجَنَّةُ فِي ضُعْفَاءُ النَّاسِ وَمَسَاكِينُهُمْ قَالَ فَقَضَى بَيْنَهُمَا إِنَّكِ الْجَنَّةُ رَحْمَتِي الْجَبَّارُونَ وَالْمُتَكَبِّرُونَ وَقَالَتُ النَّارُ عَذَابِي أَعَذَّبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ وَلِكِلَاكُمَا عَلَى مِلْوُهُمَا وَصحه مسلم (١٨٤٧) أَرْحَمُ بِكِ مَنُ أَشَاءُ وَإِنَّكِ النَّارُ عَذَابِي أَعَذَّبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ وَلِكِلَاكُمَا عَلَى مِلْوُهُمَا وصحه مسلم (١٨٤٧) أَرْحَمُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ وَلِكِلَاكُمَا عَلَى مِلْوَهُمَا عِلَى مِلْوَهُمَا وَصحه مسلم (١٨٤٧) كَاللَّهُ مِلْوَمَ بِكِ مَنْ أَشَاءُ وَلِكِلَاكُمَا عَلَى مِلْوَهُمَا اللَّهُ مَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَلَا عُلَى مَلِي الْعَقَلَ الْعَلَامُ وَلَى الْمَعْلَى الْمَعْتَلَ وَلَمُ مَلِ اللَّهُ مَلِي اللَّهُ عَلَيْكُ الْمُعَلِّعُ وَمِلَامِ وَلَا عَلَى الْمَعْتَلِي الْمَعْتَقُورِ الْمَعْتَلِقُولُ وَالْمُ الْمَعْلَاءُ وَمِي مِ عَلَيْكُ وَلَى اللَّهُ وَمِولَ اللَّهُ مِلْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَمُ اللَّهُ الْمَعْلَى الْمَعْلَى اللَّهُ وَمِرَا عَلَيْكُولُولَ وَالْمُ الْمَعْلَى اللَّهُ وَمِرَى وَمِتَ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالُولُ وَلَا اللَّهُ وَمِرَى وَمِتَ مِنْ اللَّهُ وَمِرَى وَمِعَ وَلَى اللَّهُ وَمِرَا عَلَامُ وَالْمُ الْمَنْ الْمَا عُلِي اللَّهُ عَلَيْ مُولَى اللَّهُ عَلَيْكُومُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْتَلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْتَلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقُولُ الْمُعِلَّى الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُع

﴿ (١١٧٧٧) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ مُحَمَّدٍ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنُ يَزِيدَ بُنِ أَبِى زِيَادٍ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمَٰنِ بُنِ أَبِى نُعْمٍ عَنُ أَبِى سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ الْأَفْعَى وَالْعَقْرَبَ وَالْحِدَاءَ وَالْكُلْبَ الْعَقُورَ وَالْفُويُسِقَةَ قُلْتُ مَا الْفُويْسِقَةُ قَالَ الْفَأْرَةُ قُلْتُ وَمَا شَأْنُ الْفَأْرَةِ قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ

# مَنْ الْمُ اَحَدُّنْ بَلْ يَسِيَّةُ مِنْ الْمُ الْمُدِّنِ بِلْ يَسِيِّةُ مِنْ الْمُ الْمُدِّنِ بِلَ يَسِيِّةً الْمُؤْنِينَ الْمُ الْمُدِينَ بِلَ يَسِيِّةً مِنْ الْمُ الْمُدِينَ الْمُؤْنِينَ الْمُؤْنِينَ الْمُؤْنِينَ الْمُؤْنِينَ الْمُؤْنِينَ اللَّهِ الْمُؤْنِينَ اللَّهِ اللَّهُ الل

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّيْفَظُ وَقَدُ أَخَذَتُ الْفَتِيلَةَ فَصَعِدَتُ بِهَا إِلَى السَّفْفِ لِتُحَرِّقَ عَلَيْهِ [راحع: ١١٠٠] صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّتَ فَلَيْهِ إِلَى السَّفْفِ لِتُحَرِّقَ عَلَيْهِ [راحع: ١١٠] (اس حدیث میں چوہے کے لئے''فویسقہ''کالفظ آ با ہے لہٰذا)راوی کہتے ہیں کہ میں نے فویسقہ کامعنی پوچھا تو انہوں نے فرمایا چوہا، میں نے پوچھا کہ چوہے کا کیا مسلّمہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ایک مرتبہ نبی ملینا ابیدار ہوئے تو ایک چوہے چراغ کا فیتہ لے کر حجت پرچڑ گیا تا کہ اے آگ لگادے (اس وقت سے اسے فویسقہ کہا جانے لگا)

- ( ١١٧٧٨) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ مُحَمَّدٍ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِى نُعْمٍ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةُ سَيِّدَةٌ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ مَرْيَمَ بِنْتِ عِمْرَانَ [راجع: ١١٠١٢].
- (۸۷۷۱) حضرت ابوسعید ڈلاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹیا نے فر مایا حضرت فاطمہ ڈلاٹھا تمام خواتین جنت کی'' سوائے حضرت مریم ملیٹا کے''سردار ہوں گی۔
- ( ١١٧٧٩ ) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنُ الْأَعْمَشِ عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ عَنْ آبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُرُجُ عِنْدَ انْقِطَاعٍ مِنْ الزَّمَانِ وَظُهُورٍ مِنْ الْفِتَنِ رَجُلَّ يُقَالُ لَهُ السَّفَّاحُ فَيَكُونُ إِعْطَاؤُهُ الْمَالَ حَثْيًا
- (۱۷۷۹) جھنرت ابوسعید ڈٹاٹنڈ ہے مروی ہے کہ نبی ملیٹی نے فر مایاا ختتا م ِ زمانہ اور فتنوں کے دور میں ایک آدمی نکلے گا جے لوگ ''سفاح'' کہتے ہوں گے ، وہ مجر کجر کرلوگوں کو مال و دولت دیا کرے گا۔
- ( ١١٧٨ ) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ قَالَ عَبْد اللَّهِ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنُ الْأَعُمَشِ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَلَغَ بَنُو آلِ فُلَانٍ ثَلَاثِينَ رَجُلًا اتَّخَذُوا مَالَ اللَّهِ دُولًا وَدِينَ اللَّهِ دَخَلًا وَعِبَادَ اللَّهِ خَوَلًا
- (۱۱۷۸۰) حضرت ابوسعید ڈٹائٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیئیو نے فر مایا جب فلاں شخص کی نسل میں تمیں بیٹے پیدا ہو جا 'میں تو لوگ اللہ کے مال کواپنی دولت سمجھنے لگیں گے ، اللہ کے دین میں دخل اندازی کرنے لگیں گے اور اللہ کے بندوں کے ساتھ ہنسی اور تصفحہ کرنے لگیں گے۔
- (١١٧٨١) حَدَّثَنَا عُثُمَانُ قَالَ عَبُد اللَّهِ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ عُثُمَانَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنُ الْأَعْمَشِ عَنُ آبِى صَالِحٍ عَنُ آبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ جَاءَتُ الْمُرَأَةُ صَفُوانَ بُنِ الْمُعَطَّلِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحُنُ عِنْدُهُ فَقَالَتُ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ جَاءَتُ الْمُرَأَةُ صَفُوانَ بُنِ الْمُعَطَّلِ يَضُوِبُنِي إِذَا صَلَّيْتُ وَيُفَطِّرُنِي إِذَا صُمْتُ وَلَا يُصَلِّى صَلَاةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ زَوْجِي صَفُوانَ بُنَ الْمُعَطَّلِ يَضُوبُنِي إِذَا صَلَّيْتُ وَيُفَطِّرُنِي إِذَا صُمْتُ وَلَا يُصَلِّى صَلَاةَ اللَّهِ إِنَّ زَوْجِي صَفُوانَ بُنَ الْمُعَطَّلِ يَضُوبُنِي إِذَا صَلَّيْتُ وَيُفَطِّرُنِي إِذَا صُمْتُ وَلَا يُصَلِّى صَلَاةَ اللَّهِ إِنَّا وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمَّا قَالَتُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَّا قَوْلُهَا يَضُوبُنِي اللَّهِ اللَّهِ أَمَّا قَوْلُهَا يَضُوبُنِي

إِذَا صَلَيْتُ فَإِنَّهَا تَقُرَأُ سُورَتَيْنِ فَقَدُ نَهَيْتُهَا عَنْهَا قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ لَا يُفَطِّرُنِى فَإِنَّهَا تَصُومُ وَأَنَا رَجُلَّ شَابٌ فَلَا أَصْبِرُ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ لَا يَفَطُّرُنِى فَإِنَّهَا تَصُومَنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا بِإِذُنِ زَوْجِهَا قَالَ وَأَمَّا قَوْلُهَا بِأَنِّى لَا أُصَلِّى حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمْسُ فَإِنَّا آهُلُ بَيْتٍ قَدْ عُرِفَ تَصُومَنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا بِإِذُنِ زَوْجِهَا قَالَ وَأَمَّا قَوْلُهَا بِأَنِّى لَا أُصَلِّى حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمْسُ فَإِنَّا آهُلُ بَيْتٍ قَدْ عُرِفَ لَنَا ذَاكَ لَا نَكَادُ نَسْتَيْقِظُ حَتَّى تَطُلُع الشَّمْسُ قَالَ فَإِذَا اسْتَيْقَظْتَ فَصَلِّ [صححه ابن حبان (١٤٨٨)، لنَا ذَاكَ لَا نَكَادُ نَسْتَيْقِظُ حَتَّى تَطُلُع الشَّمْسُ قَالَ فَإِذَا اسْتَيْقَظْتَ فَصَلِّ [صححه ابن حبان (١٤٨٨)، والحديث طاهر والحاكم (٢/٣٦١) وقال البزار: هذا الحديث اصل عندى وقال الألباني: صحيح (ابو داود: ٢٥٩٩)، وابن ماحة: اسناده حسن وكلامه منكر. وليس للحديث اصل عندى وقال الألباني: صحيح (ابو داود: ٢٥٩٩)، وابن ماحة: اسناده حسن وكلامه منكر. وليس للحديث اصل عندى وقال الألباني: صحيح (ابو داود: ٢٥٩٩)، وابن ماحة:

(۱۱۷۱۱) حضرت ابوسعید خدری بڑا تین ہمروی ہے کہ ایک مرتبہ صفوان بن معطل کی بیوی نبی علیا کی خدمت میں حاضر ہوئی،
اس وقت ہم لوگ و پہیں تھے، اور کہنے گئی یا رسول اللہ! جب میں نماز پڑھتی ہوں تو میرا شو ہرصفوان بن معطل مجھے مارتا ہے اور
جب روزہ رکھتی ہوں تو بڑوادیتا ہے، اور خود فجر کی نماز نہیں پڑھتا حتی کہ سورج نکل آتا ہے، صفوان بھی وہاں موجود تھے، نبی علیا فیان ہے ان ہے اس کے متعلق پوچھا تو وہ کہنے گئے یا رسول اللہ مگا تی اس نے جو بیہ کہا ہے کہ جب میں نماز پڑھتی ہوں تو یہ مجھے مارتا ہے تو بیا یک رکعت میں دود وسورتیں پڑھتی ہے، میں نے اسے منع کیا نبی علیا نے فرمایا کہ ایک سورت تمام لوگوں کے لئے بھی تو کافی ہوتی ہے، ربی بید بات کہ میں اس کاروزہ ختم کروادیتا ہوں تو بیغلی روزے رکھتی ہے، میں نو جوان آدی ہوں، جھے ہے مبر نہیں ہوتا،''اسی دن نبی علیا نے فرمایا کوئی عورت اپنے شوہر کی مرضی کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھی' اور رہا اس کا یہ کہنا کہ میں فجر کی خوالے سے یہ بات ہر جگہ مشہور ہے کہ ہم لوگ سورج نکلئے نماز نہیں پڑھتا یہاں تک کہ سورج نکل آتا ہے تو ہمارے اہل خانہ کے حوالے سے یہ بات ہر جگہ مشہور ہے کہ ہم لوگ سورج نکلئے کے بعد ہی سوکرا شختے ہیں، نبی علیا نے فرمایا تم جب بیدار ہوا کروتو نماز پڑھ لیا کرو۔

( ١١٧٨٢ ) حَدَّثَنَا هَارُونُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ وَهُبٍ قَالَ أَخْبَرَنِى قُرَّةُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَنُ ابُنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُتُبَةَ عَنُ آبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِى أَنَّهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ اللَّهِ بُنِ عُبُدِ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

حبان (۵۳۱۵). و تکلم المنذری فی اسنادہ و قال الألبانی: صحیح (ابو داود: ۳۷۲۲). قال شعیب: حسن]. (۱۱۷۸۲) حضرت ابوسعید خدری ڈاٹٹڑ سے مروی ہے کہ نبی عائیلانے برتن کی ٹوٹی ہوئی جگہ سے یانی پینے اور اس میں پھونکیں

مارنے (سانس لینے) ہے منع فرمایا ہے۔

(١١٧٨٣) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ مُجَالِدٌ أَخْبَرَنَا عَنُ أَبِي الْوَدَّاكِ عَنُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةٌ يَضْحَكُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ الرَّجُلُ يَقُومُ مِنُ اللَّيْلِ وَالْقَوْمُ إِذَا صَفُّوا لِلْقِتَالِ [قال البوصيري هذا اسناد في مقال، وقال الألباني: ضعيف (ابن ماحة: ٢٠٠٠)].

# وي مُناهُ المَيْرِينِ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ مِنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ لِلِيلِ لِلْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُ

(۱۱۷۸۳) حفزت ابوسعید خدری دلاتی سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا تمین آ دمیوں کود کیے کراللہ کوہنی آتی ہے ،ایک وہ آ دمی جورات کو کھڑا ہو کرنماز پڑھے ، دوسرے وہ لوگ جونماز کے لئے صف بندی کریں اور تیسرے وہ لوگ جو جہاد کے لئے صف بندی کریں۔

( ١١٧٨٤) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ بَحْرِ حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ عَنُ الْأَعُمَشِ عَنُ آبِى صَالِحٍ عَنُ آبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ آلَا إِنَّ أَخْرَمَ الْآيَّامِ يَوُمُكُمْ هَذَا وَإِنَّ أَخْرَمَ الشَّهُورِ شَهُرُكُمْ هَذَا وَإِنَّ أَخْرَمَ الشَّهُورِ شَهُرُكُمْ هَذَا وَإِنَّ أَخْرَمَ الشَّهُ وَدِمَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهُرِكُمْ هَذَا أَلَا هَلُ بَلَّغُتُ قَالُوا نَعَمْ قَالَ اللَّهُمَّ اشْهَدُ [قال البوصيرى: هذا اسناد صحيح. وقال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٣٩٣١)]. [انظر: ٤٥٠٥].

(۱۱۷۸۴) حضرت ابوسعیدخدری ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹلانے جمۃ الوداع میں فر مایا یا در کھو! تمہاراسب سے معزز دن آج کا ہے، سب سے معزز مہینہ آج کا مہینہ ہے، اور سب سے معزز شہریہ والا ہے، یاد رکھو! تمہاری جان و مال کی حرمت ایک

دوسرے پرای طرح ہے جیسے اس دن کی حرمت اس مہینے میں اور اس شہر میں ہے ، کیا میں نے پیغام پہنچادیا ؟ لوگوں نے کہاجی ہاں! نبی عَائِنَا نے فر مایا اے اللہ! تو گواہ رہ۔

( ١١٧٨٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنُ آبِي صَالِحٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ [سياتي في مسند جابر بن عبد الله: ١٥٠٥٤، ١٥٠٥٤].

(۱۱۷۸۵) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے حضرت جابر بڑھنٹ ہے بھی مروی ہے۔

( ١١٧٨٦) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ قَالَ حَدَّثَنِى أَبِى عَنْ عَامِرِ الْأَحُوّلِ عَنْ أَبِى الصِّدِيقِ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدُرِى أَنَّ نَبِى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَرَادَ الْمُؤْمِنُ الْوَلَدَ فِى الْجَنَّةِ كَانَ حَمْلُهُ وَوَضَعُهُ وَسِنَّهُ فِى سَاعَةٍ كَمَا يَشْتَهِى [راجع: ١١٠٧٩].

(۱۱۷۸۷) حضرت ابوسعید خدری ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیثا نے فر مایا اگر کسی مسلمان کو جنت میں بیچے کی خواہش ہو گی تو اس کاحمل، وضع حمل اور عمرتمام مراحل ایک لیجے میں اس کی خواہش کے مطابق ہوجائیں گے۔

(١١٧٨٧) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِیٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ سَعُدِ بُنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَمَّتِهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِیِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُنْكُحُ الْمَرْأَةُ عَلَى إِحُدَى خِصَالٍ ثَلَاثَةٍ تَنْكُحُ الْمَرْأَةُ عَلَى مَالِهَا وَتُنْكُحُ الْمَرْأَةُ عَلَى جَمَالِهَا وَتُنْكُحُ الْمَرْأَةُ عَلَى دِينِهَا فَخُذُ ذَاتَ اللَّيْنِ وَالْخُلُقِ تَنْكُحُ الْمَرْأَةُ عَلَى مَالِهَا وَتُنْكُحُ الْمَرْأَةُ عَلَى مَالِها وَتُنْكُحُ الْمَرْأَةُ عَلَى جَمَالِها وَتُنْكُحُ الْمَرْأَةُ عَلَى دِينِهَا فَخُذُ ذَاتَ اللَّيْنِ وَالْخُلُقِ تَرْبَتُ يَمِينُكُ وصححه ابن حبان (٢٠٨٧)، والحام (٢/ ٢١١). قال شعيب: صحيح لغيره وهذا سند حسن].

ربات میریت ابوسعید خدری را گافتا ہے مروی ہے کہ نبی مالیا نے ارشاد فر مایا عورت سے شادی تین میں سے کسی ایک وجہ

سے کی جاتی ہے، یا تو اس کے مال کی وجہ سے یا اس کے حسن و جمال کی وجہ سے یا اس کے دین کی وجہ سے تم اس عورت سے شدی کروجودین واخلاق والی ہو،تمہارا ہاتھ خاک آلود ہو۔

(۱۱۷۸۸) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ قَالَ سَمِعْتُ أَبِى عَنُ يَزِيدَ بُنِ الْهَادِ أَنَّ عَبُدَ اللّهِ بُنَ خَبَّابٍ حَدَّنَهُ أَنَّ أَبَا سَعِيدِ الْحَدْرِيِّ حَدَّنَهُ أَنَّ أَسَيْدَ بُنَ حُضَيْرٍ بَيْنَمَا هُوَ لَيْلَةً يَقُراً فِي مِرْبَدِهِ إِذْ جَالَتُ فَرَسُهُ فَقَراً ثُمَّ جَالَتُ أَخْرَى فَقَراً ثُمَّ الْمُقالُ جَالَتُ أَيْضًا فَقَالَ أُسَيْدٌ فَخَشِيتُ أَنُ تَطَا يَحْيَى يَعْنِى ابْنَهُ فَقُمْتُ إِلَيْهِ فَإِذَا مِثْلُ الظَّلَةِ فَوْقَ رَأْسِى فِيهَا آمْقَالُ الشَّرُجِ عَرَجَتُ فِى الْجَوِّ حَتَّى مَا أَرَاهَا قَالَ فَعَدَوْتُ عَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا السُّرُجِ عَرَجَتُ فِى الْجَوِّ حَتَّى مَا أَرَاهَا قَالَ فَعَدَوْتُ عَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا اللّهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ افْرَأُ ابْنَ حُضَيْرٍ قَالَ وَقَرَأْتُ ثُمَّ جَالَتُ أَيْضًا فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ افْرَأُ ابْنَ حُضَيْرٍ قَالَ فَقَرَأْتُ ثُمَّ جَالَتْ أَيْضًا فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ افْرَأُ ابْنَ حُضَيْرٍ قَالَ فَقَرَأْتُ ثُمَّ جَالَتْ أَيْضًا فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ افْرَأُ ابْنَ حُضَيْرٍ قَالَ فَانْصَرَفْتُ وَكَانَ عُرَالًا السَّرُجِ عَرَجَتُ فِى الْجَوْ حَتَى مَا أَرَاهَا فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلِقُ فِيهَا آمُثَالُ السَّرُجِ عَرَجَتُ فِى الْجَوْ حَتَى مَا أَرَاهَا لَكَاسُ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عِلْكَ وَلَوْ قَرَأْتَ لَاصَعَتُ وَآهَا النَّاسُ فَقَالَ رَسُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلْهُ وَلَوْ قَرَأْتَ لَآتُ لَاصَبْحَتُ وَآهَا النَّاسُ لَا السَّرَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَا

(۱۱۷۸۸) حضرت ابوسعید خدری ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت اسید بن حفیر ڈاٹٹؤ رات کے وقت اپنے اونٹوں کے باڑے میں قر آن کریم پڑھ رہے تھے کہ اچا تک ان کا گھوڑ ابد کنے لگا، وہ جوں جوں پڑھتے جاتے ، وہ مزید بدکتا جاتا، حضرت اسید ڈاٹٹؤ کہتے ہیں کہ مجھے خطرہ ہوا کہ کہیں وہ میرے بیٹے بیچیٰ کوہی نہ روندڈ الے، چنا نچے میں اس کی طرف چلا گیا، اچا تک مجھے اسید ڈاٹٹؤ کہتے ہیں کہ مجھے خطرہ ہوا جہ میں جواغ جیسی چیزیں تھیں، وہ آسان کی طرف بلند ہوا حتیٰ کہ میری نظروں سے اوجھل ہوگیا۔
اوجھل ہوگیا۔

اگلے دن میں نبی ملینا کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ مُنَا لِیُنْظِا آ ج رات میں اپنے باڑے میں قرآن کر یم کی تلاوت کر رہا تھا کہ اچا تک میر اگھوڑ ابد کنے لگا، نبی ملینا نے فر مایا ابن تھیں انہوں نے عرض کیا کہ میں پڑھتار ہالیکن اس کے بد کئے میں اور اضافہ ہوگیا، تین مرتبہ نبی ملینا نے بہی فر مایا ، آخر میں انہوں نے عرض کیا کہ چونکہ یجی اس کے قریب تھا اس لئے مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں وہ اسے روند ہی نہ دے چنا نچہ میں اس کے پاس چلا گیا، میں نے اس وقت ایک سائبان دیکھا جس میں چراغ جیسی چیزیں تھیں ، وہ سائبان آسان کی طرف بلند ہوا یہاں تک کہ میری نظروں سے او جس کہا ، نبی ملینا نے فر مایا وہ فرشتے تھے جو تمہاری تلاوت کو س رہے تھے ، اگر تم پڑھتے رہتے تو صبح کولوگ انہیں دیکھے لیتے اور کوئی چیز ان سے چھپ نہ تھی۔

( ١١٧٨٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنُ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي الْهَيْشَمِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ عَنْ النَّبِيِّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ مُوسَى قَالَ أَى رَبِّ عَبُدُكَ الْمُؤْمِنُ مُقَتَّرٌ عَلَيْهِ فِى الدُّنْيَا قَالَ فَيُفْتَحُ لَهُ بَابُ الْجَنَّةِ فَيَنْظُرُ إِلَيْهَا قَالَ يَا مُوسَى هَذَا مَا أَعْدَدُتُ لَهُ فَقَالَ مُوسَى أَى رَبِّ وَعِزَّتِكَ وَجَلَالِكَ لَوْ كَانَ أَقْطَعَ الْجَنَّةِ فَيَنْظُرُ إِلَيْهَا قَالَ يَا مُوسَى هَذَا مَا أَعْدَدُتُ لَهُ فَقَالَ مُوسَى أَى رَبِّ وَجَهِهِ مُنْذُ يَوْمَ خَلَقْتَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَكَانَ هَذَا مَصِيرَهُ لَمْ يَرَ بُوْسًا قَطُّ الْيَدَيْنِ وَالرِّجُلَيْنِ يُسْحَبُ عَلَى وَجُهِهِ مُنْذُ يَوْمَ خَلَقْتَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَكَانَ هَذَا مَصِيرَهُ لَمْ يَرَ بُوسًا قَطُّ قَالَ ثُمُ قَالَ مُوسَى أَى رَبِّ عَبُدُكَ الْكَافِرُ تُوسِّعُ عَلَيْهِ فِى الدُّنْيَا قَالَ فَيُفْتَحُ لَهُ بَابٌ مِنُ النَّارِ فَيُقَالُ يَا مُوسَى قَالَ مُوسَى أَى رَبِّ عَبُدُكَ الْكَافِرُ تُوسِّعُ عَلَيْهِ فِى الدُّنْيَا قَالَ فَيُفْتَحُ لَهُ بَابٌ مِنُ النَّارِ فَيُقَالُ يَا مُوسَى قَالَ مُنْدُ يَوْمَ خَلَقْتَهُ إِلَى يَوْمِ هَذَا مَا أَعْدَدُتُ لَهُ فَقَالَ مُوسَى أَى رَبِّ وَعِزَّتِكَ وَجَلَالِكَ لَوْ كَانَتُ لَهُ الدُّنْيَا مُنْذُ يَوْمَ خَلَقْتَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَكَانَ هَذَا مَصِيرَهُ كَأَنْ لَمْ يَوَ خَيْرًا قَطُّ

(۱۱۷۸۹) حضرت ابوسعید خدری ڈپھٹؤ سے مروی ہے کہ نبی طائیں نے فر مایا ایک مرتبہ حضرت موسی طائیں نے بارگاہِ خداوندی میں اعرض کیا کہ پروردگار! آپ کے بندہ مومن پر دنیا میں بڑی تکالیف آتی ہیں؟ اللہ نے انہیں جنت کا ایک دروازہ کھول کر دکھایا اور فر مایا کہ اے موسی ! بیسب میں نے اس کے لیے تیار کررکھا ہے، حضرت موسی طائیں نے عرض کیا کہ پروردگار! تیری عزت اور جلال کی قتم! اگر کوئی آدمی اپنی پیدائش کے دن سے قیامت تک اپنے چیرے کے بل چلتا رہے اور اس کے ہاتھ پاؤں کئے ہوئے ہول کی اس کے اس کے اس میں بچھ تکلیف محسوس نہ کرے گا۔

پھر حضرت موکی علیہ نے عرض کیا کہ پروردگار! آپ کے کا فربندہ پردنیا میں بڑی وسعت ہوتی ہے؟ اللہ نے انہیں جہنم کا ایک دروازہ کھول کر دکھایا اور فر مایا کہ موٹی! یہ میں نے اس کے لئے تیار کر رکھا ہے، حضرت موٹی علیہ نے عرض کیا کہ پروردگار! تیری عزت اور جلال کی قتم! اگر اسے اپنی پیدائش سے لے کر قیامت تک کے لئے دنیا دے دی جائے لیکن اس کا ٹھکانہ یہ ہوتو اسے کوئی اچھائی نہ ملی۔

( ١١٧٨) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ وَأَبِي هُرَيُرَةً قَالَا سَلَمَةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْفٍ وَأَبِي أَمَامَةَ بُنِ سَهْلِ بُنِ حُنَيْفٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةً قَالَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاسْتَاكَ وَمَسَّ مِنْ طِيبٍ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ وَلِيسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى يَأْتِي الْمَسْجِدَ فَلَمْ يَتَخَطَّ رِقَابَ النَّاسِ ثُمَّ رَكَعَ مَا شَاءَ أَنْ يَرْكَعَ ثُمَّ وَلِيسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى يَأْتِي الْمَسْجِدَ فَلَمْ يَتَخَطَّ رِقَابَ النَّاسِ ثُمَّ رَكَعَ مَا شَاءَ أَنْ يَوْكَعَ ثُمَّ اللَّهَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَتَى يَفُوعُ مِنْ صَلَاتِهِ كَانَتُ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الَّتِي قَبْلَهَا أَنْ عَلَى اللَّهُ مَتَى يَفُوعُ مِنْ صَلَاتِهِ كَانَتُ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الَّتِي قَبْلَهَا أَنْ وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةً يَقُولُ وَثَلَاثُةُ أَيَّامٍ زِيَادَةً إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ الْحَسَنَة بِعَشُو أَمُثَالِهَا [صححه ابن حزيمة: قَالَ وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةً يَقُولُ وَثَلَاثُةُ أَيَّامٍ زِيَادَةً إِنَّ اللَّهُ جَعَلَ الْحَسَنَة بِعَشُو أَمُثَالِهَا [صححه ابن حزيمة: قَالَ وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةً يَقُولُ وَثَلَاثُةُ أَيَّامٍ (٢٨٣٨)، وقال الألباني: حسن (ابوداود: ٣٤٣)].

(۹۰) حضرت ابوسعید خدری بڑا ٹیڈا ورا بو ہریرہ بڑا ٹیڈا ہے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے ارشاد فر مایا جو شخص جمعہ کے دن مسل کرے، مسواک کرے، خوشبولگائے بشرطیکہ موجود بھی ہو، اورا جھے کپڑے پہنے، پھرنکل کرمسجد میں آئے ،لوگوں کی گردنیں نہ پھلا نگے اور حسب منشاء نوافل پڑھے، جب امام نکل آئے تو خاموشی اختیار کرے، اور نماز سے فارغ ہونے تک کوئی بات نہ کرے تو یہ

اں جمعہاور پچھلے جمعہ کے درمیان کے تمام گنا ہوں کا کفارہ بن جائے گا،حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹڈا گلے تین دن بھی شامل کرتے تھے ۔ اور فرماتے تھے کہ اللہ نے ہرنیکی کا ثواب دس گنامقرر فرمار کھا ہے۔

(١١٧٩١) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنُ ابُنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِى الْعَلَاءُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنُ أَبِيهِ عَنُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ قَعَدَتُ الْمَلَائِكَةُ عَلَى آبُوَابِ الْخُدُرِيِّ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ قَعَدَتُ الْمَلَائِكَةُ عَلَى آبُوابِ اللَّهِ صَلَّى النَّاسِ عَلَى مَنَاذِلِهِمْ فَرَجُلٌ قَدَّمَ جَزُورًا وَرَجُلٌ قَدَّمَ بَقَرَةً وَرَجُلٌ قَدَّمَ بَقَرَةً وَرَجُلٌ قَدَّمَ بَقَرَةً وَرَجُلٌ قَدَّمَ عَصْفُورًا وَرَجُلٌ قَدَّمَ بَيْضَةً قَالَ فَإِذَا أَذَنَ الْمُؤَدِّنُ وَجَلَسَ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ طُويَتُ الصَّحُفُ وَ دَجَلُوا الْمَسْجِدَ يَسْتَمِعُونَ الذِّكُرَ

(۱۱۷۹۱) حضرت ابوسعید خدری بڑا ٹڑئے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا جب جمعہ کا دن آتا ہے تو فرشتے مسجد کے درواز وں بیٹھ ما جاتے ہیں ،اور درجہ بدرجہ آنے والوں کا ثواب لکھتے رہتے ہیں ،کسی کا ثواب اونٹ صدقہ کرنے کے برابر ،کسی کا گائے ،کسی کا بحری ،کسی کا مرغی ،کسی کا جڑیا اور کسی کا انڈ ہ صدقہ کرنے کے برابر ، پھر جب مؤذن اذان دے دیتا ہے اور امام منبر پر بیٹھ جاتا ہے تو نامہ اعمال لبیٹ دیئے جاتے ہیں اور فرشتے مسجد میں داخل ہو کرذکر سننے لگتے ہیں۔

(۱۱۷۹۲) حَدَّثَهُ أَنَّ اَبَعُقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ عَطَاءٍ أَنَّ عَطَاءَ بُنَ يَسَارٍ حَدَّثَهُ أَنَّ اَبَا سَعِيدٍ الْحُدُرِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ مِنْ وَصَبِ وَلَا سَعِيدٍ الْحُدُرِيَّ حَدَّنَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ مِنْ وَلَا أَذًى حَتَّى الْهَمْ يُهِمَّهُ إِلَّا اللَّهُ يُكَفِّرُ عَنْهُ مِنْ سَيِّنَاتِهِ [راحع: ٢٠١] وصَبِ وَلَا سَعَي وَلَا حَزَنٍ وَلَا أَذًى حَتَى الْهَمْ يُهِمَّهُ إِلَّا اللَّهُ يُكَفِّرُ عَنْهُ مِنْ سَيِّنَاتِهِ [راحع: ٢٠١] وصَبِ وَلَا سَعَي وَلَا حَزَنٍ وَلَا أَذًى حَتَى الْهَمْ يُهِمَّهُ إِلَّا اللَّهُ يُكَفِّرُ عَنْهُ مِنْ سَيِّنَاتِهِ [راحع: ٢٠١] ومرد الوسعيد خدري اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَنْ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَنْ مَوْلَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَنْ مَوْلَ عَنْهُ مِنْ سَيْنَاتِهِ وَلَا عَنْ مَوْلَ عَنْ مُولَ عَنْهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَنْ مَوْلُ عَنْ مُولَ عَنْ مَا عَلَالَ عَنْ مُولِ عَنْ مَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا يَعْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا يَعْلَى مَا عَلَى مُنْ اللَّهُ الْمُولَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَا يَعْلَى مُولَى اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِ عَلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمَا وَلَا عَلَا عَلَيْكُ اللَّهُ الْمُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّ

( ١١٧٩٣) حَدَّثَنَا يَغُقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنُ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ وَمُحَمَّدَ بُنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ أَخْبَرَاهُ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِئَّ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسَمَ بَيْنَهُمْ طَعَامًا مُخْتَلِفًا بَعْضُهُ أَفْضَلُ مِنْ بَعْضٍ قَالَ فَذَهَبْنَا نَتَزَايَدُ بَيْنَنَا فَمَنَعَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَبْنَاعَهُ إِلَّا كَيْلًا بِكُيلٍ لَا زِيَادَةً فِيهِ

(۱۱۷۹۳) حضرت ابوسعید خدری ڈاٹٹز سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے ایک مرتبہ لوگوں میں پچھ کھانے کی چیزیں تقسیم فرما کیں جن میں ہے بعض، دوسروں سے عمدہ تھیں، ہم آپس میں ایک دوسرے سے بولی لگانے لگے، نبی ملیٹا نے ہمیں اس سے منع فرمادیا کہ صرف ماپ کر ہی بچھ کی جائے ،اس میں پچھزیا دتی نہ ہو۔

( ١١٧٩٤ ) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا ابْنُ آخِي ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ

### 

أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ حَدَّثَهُ مِثْلَ ذَلِكَ حَدِيثًا عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَقِيَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَقَالَ يَا أَبَا سَعِيدٍ مَا هَذَا الَّذِى تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلًا بِمِثْلٍ وَالْوَرِقُ بِالْوَرِقِ مِثْلًا بِمِثْلٍ اصححه البحارى (٢١٧٦)].

(۱۱۷۹۳) ایک مرتبہ حضرت ابوسعید خدری بڑاٹھ ای مضمون کی ایک حدیث بیان کررہے تھے کہ ان سے حضرت عبداللہ بن عمر بڑاٹھ کا ایک مریث ہے جوآپ نبی طابی کے کہ اے ابوسعید! یہ کیا حدیث ہے جوآپ نبی طابی کے حوالے سے بیان کررہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی طابی کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے سونا سونے کے بدلے برابر سرابر پیچواور جاندی جاندی کے بدلے برابر سرابر پیچو۔

(١١٧٥٥) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا فِطْرٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ الزَّبَيْدِيِّ عَنْ آبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ يَقُولُ كُنَا جُلُوسًا نَنْتَظِرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ عَلَيْنَا مِنْ بَعُضِ بَيُوتِ نِسَائِهِ قَالَ فَقُمْنَا مَعَهُ فَانْقَطَعَتْ نَعْلُهُ فَتَخَلَّفَ عَلَيْها عَلِيٌّ يَخْصِفُها فَمَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَصْيُنَا مَعَهُ قُلَا أَبُو بَكُو وَعُمَرُ فَقَالَ إِنَّ مِنْكُمْ مَنْ يُقَاتِلُ عَلَى تَأْوِيلِ هَذَا الْقُرْآنِ كَمَا قَاتَلْتُ عَلَى تَأْوِيلِ هَذَا الْقُرْآنِ كَمَا قَاتَلْتُ عَلَى تَنْزِيلِهِ فَاسْتَشْرَفُنَا وَفِينَا أَبُو بَكُو وَعُمَرُ فَقَالَ لا وَلِكِنَّهُ خَاصِفُ النَّعْلِ قَالَ فَجِنْنَا نَبُشَوْهُ قَالَ وَكَانَّهُ قَلَا سَعِيدٍ مَنْ يَعْولُ كُنَا جُلُوسًا نَنْتَظِرُ وَعُمَرُ فَقَالَ لا وَلَكِنَّهُ خَاصِفُ النَّعْلِ قَالَ فَعِمْنَ أَبِي قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدِ الْخُدُرِيِّ يَقُولُ كُنَا جُلُوسًا نَنْتُظِرُ وَعُمَرُ فَقَالَ إِنَّ مِنْكُمْ مَنْ يُقَاتِلُ عَلَى قَلْولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ عَلَيْنَا مِنْ بَعْضِ بَيُوتِ نِسَائِهِ وَاللَّهُ مَنْ يُقُولُ وَلَا مَعْهُ فَانْقَطَعَتُ نَعْلُهُ فَتَحَلَّفَ عَلَيْهَا عَلِي يَخْصِفُهَا فَمَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُنَا مَعَهُ فَانْقَطَعَتُ نَعْلُهُ فَقَالَ إِنَّ مِنْكُمْ مَنْ يُقَاتِلُ عَلَى تَأُويلِ هَذَا الْقُرْآنِ كَمَا فَاتَلْتُ عَلَى وَمَالَ شَعِيدٍ وَمُعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَعُمَلَ الْعَرْونَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْمَا مَعَهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

(۱۱۷۹۵) حضرت ابوسعید خدری ڈاٹھؤے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے نبی علیہ کا نظار کررہے تھے کہ نبی علیہ اپنی کسی اہلیہ محتر مہ کے گھر سے تشریف لے آئے ،ہم نبی علیہ کے ساتھ چل پڑے ،راہتے میں نبی علیہ کی جوتی ٹوٹ گئی، حضرت علی ڈاٹھؤرک کرجوتی سینے لگے اور نبی علیہ آئے چل پڑے ،ہم بھی چلتے رہے، ایک جگہ پہنچ کر نبی علیہ کھڑے ہوگئے اور حضرت علی ڈاٹھؤ کا انتظار کرنے لگے ،ہم بھی کھڑے ہوگئے ،اسی دوران نبی علیہ نے فرمایا تم میں ایک آ دمی ایسا بھی ہوگا جوقر آن کریم کی تاویل وقلی رہے ، بیس کرہم جھا تک جھا تک کرد کیھنے لگے ،اس

وقت ہمارے درمیان حضرت ابو بکر وعمر واللہ بھی موجود تھے الیکن نبی علیہ انے فر مایا وہ جوتی سینے والا ہے ،اس پر ہم حضرت علی واللہ ہے۔ کو یہ خوشخبری سنانے کے لئے آئے تو ایسامحسوس ہوا کہ جیسے انہوں نے بھی بیہ بات من لی ہے۔

( ١٧٩٦) حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ يَعْنِى إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ مَرُوَانَ الْكَلَاعِیِّ وَعَقِيلِ بْنِ مُدْرِكٍ السُّلَمِیِّ عَنُ أَبِی سَعِيدٍ الْخُدْرِیِّ أَنَّ رَجُلًا جَانَهُ فَقَالَ أَوْصِنِی فَقَالَ سَأَلْتَ عَمَّا سَأَلْتُ عَنْهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَبْلِكَ أُوصِيكَ بِتَقْوَى اللَّهِ فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ شَيْءٍ وَعَلَيْكَ بِالْجِهَادِ فَإِنَّهُ رَهُبَانِيَّةُ اللَّهِ فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ شَيْءٍ وَعَلَيْكَ بِالْجِهَادِ فَإِنَّهُ رَهُبَانِيَّةُ الْإِسْلَامِ وَعَلَيْكَ بِلْجُورِ اللَّهِ وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ فَإِنَّهُ رَوْحُكَ فِي السَّمَاءِ وَذِكُوكَ فِي الْأَرْضِ

(۱۱۷۹۲) حضرت ابوسعید خدری ڈاٹٹؤ کے پاس ایک آ دمی آیا اور کہنے لگا کہ مجھے کوئی وصیت فرما دیجئے ، انہوں نے فرمایا کہ تم نے وہی درخواست کی جومیں نے نبی ملیٹا سے کی تھی ، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں کہ وہ ہر چیز کی بنیا دہے ، جہا د کواپنے اوپرلازم کرلوکہ وہ اسلام کی رہبانیت ہے ، اور ذکر اللہ اور تلاوت قرآن کواپنے اوپرلازم کرلوکہ وہ آسان میں تمہاری روح اور زمین میں تمہاراذ کرہے۔

(١١٧٩٧) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا فِطُرٌ حَدَّثَنِى إِسْمَاعِيلُ بُنُ رَجَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِى يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِىَّ يَقُولُ كُنَّا جُلُوسًا نَنْتَظِرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَٱتَيْتُهُ لِأَبُشِرَهُ قَالَ فَلَمْ يَرُفَعْ بِهِ رَأْسًا كَأَنَّهُ قَدْ سَمِعَهُ [راجع: ١١٢٧٨].

(۱۱۷۹۷) حضرت ابوسعید خدری ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے نبی ملیٹیں کا انتظار کررہے تھے ..... پھر راوی نے پوری حدیث ذکر کی اور آخر میں کہا تو ایسامحسوس ہوا کہ جیسے انہوں نے بھی یہ بات بن لی ہے۔

(١١٧٩٨) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ يَعْنِى ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُمَيْعٍ قَالَ أَخْبَرَنِى أَبُو سَلَمَةَ عَنُ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِى قَالَ أَتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَ صَيَّادٍ وَهُوَ يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ قَالَ أَتَشْهَدُ أَنِّى رَسُولُ اللَّهِ قَالَ هُوَ أَتَشْهَدُ أَنِّى رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ خَبَأْتُ لَكَ خَبِينًا قَالَ دُ خُ قَالَ اخْسَأْ فَلَنُ تَعْدُو قَدُرَكَ

# مُنالِمًا أَخْذِرُ فِينَا مِنْ مِنْ الْمُعَالِمُ فَالْمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْم

(۱۱۸۰) حضرت ابوسعيد خدرى والنيز سعروى بك نبى عليا في فرمايا حسن والنيز اورحسين والنيز نو جوانان جنت كروار بيل الله (۱۱۸۰) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْم حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنِى أَبُو الْوَدَّاكِ جَبُرُ بُنُ نَوْفٍ قَالَ حَدَّثَنِى أَبُو سَعِيدٍ قَالَ أَصَبُنَا سَبَايَا يَوْمَ حُنَيْنِ فَكُنَّا نَعُزِلُ عَنْهُنَّ نَلْتَمِسُ أَنُ نَفَادِيَهُنَّ مِنْ أَهْلِهِنَّ فَقَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضِ تَفْعَلُونَ هَذَا وَفِيكُمْ رَسُولُ الله يَوْمَ حُنَيْنِ فَكُنَّا نَعُزِلُ عَنْهُنَّ نَلْتَمِسُ أَنُ نَفَادِيَهُنَّ مِنْ أَهْلِهِنَّ فَقَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضِ تَفْعَلُونَ هَذَا وَفِيكُمْ رَسُولُ الله الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْتُوهُ فَسَلُوهُ فَآتَيْنَاهُ أَوْ ذَكُونَا ذَلِكَ لَهُ قَالَ مَا مِنْ كُلِّ الْمَاءِ يَكُونُ الْوَلَدُ إِذَا قَضَى اللَّهُ أَمْرًا كَانَ [راحع: ٨٥٥ ٢٠].

(۱۱۸۰۰) حضرت ابوسعید خدری بھاتھ سے مروی ہے کہ ہمیں غزوہ حنین کے موقع پر قیدی ملے، ہم ان سے عزل کرتے تھے، ہم عالی حضرت ابوسعید خدری بھاتھ نے مروی ہے کہ ہمیں غزوہ حنین کے موقع پر قیدی ملے ہواس لئے علی کے کہ انہیں فدید لے کرچھوڑ ویں ہم نے ایک دوسرے ہے کہا کہ نبی علیا کی موجودگی میں بھی تم یہ کام کرتے ہواس لئے میں نے نبی علیا سے عزل کے متعلق سوال بوچھا، نبی علیا نے فر مایا تم جومرضی کرلو، اللہ نے جو فیصلہ فر مالیا ہے وہ ہو کرر ہے گا، اور یانی کے ہر قطرے سے بچہ بیدانہیں ہوتا۔

( ١٨٠٠م / ١) وَمَرَرُنَا بِالْقُدُورِ وَهِيَ تَغُلِى فَقَالَ لَنَا مَا هَذَا اللَّحْمُ فَقُلْنَا لَحْمُ حُمُرٍ فَقَالَ لَنَا أَهْلِيَّةٍ أَوْ وَحُشِيَّةٍ فَقُلْنَا لَحْمُ حُمُرٍ فَقَالَ لَنَا أَهْلِيَّةٍ أَوْ وَحُشِيَّةٍ فَقُلْنَا لَهُ بَلْ أَهْلِيَّةٍ قَالَ فَقَالَ لَنَا فَاكُفِئُوهَا قَالَ فَكَفَأْنَاهَا وَإِنَّا لَجِيَاعٌ نَشْتَهِيهِ

(۱۱۸۰۰م/۱) پھر ہمارا گذر کچھ ہنڈیوں پر ہواجوابل رہی تھیں ، نبی ملیٹا نے ہم سے پوچھا کہ یہ کیسا گوشت ہے؟ ہم نے عرض کیا گدھوں کا ، نبی ملیٹلا نے پوچھا پالتو یا جنگلی؟ ہم نے عرض کیا پالتو گدھوں کا ، نبی ملیٹلا نے فر مایا یہ ہانڈیاں الثا دو ، چنانچہ ہم نے انہیں الثادیا ، حالانکہ ہمیں اس وقت بھوک گلی ہوئی تھی اور کھانے کی طلب محسوس ہور ہی تھی۔

( ١١٨٠٠م / ٢ ) قَالَ وَكُنَّا نُؤْمَرُ أَنْ نُوكِيءَ الْأَسْقِيَةَ

(۱۱۸۰۰م/۲) اور ہمیں اپنے مشکیز وں کا منہ بندر کھنے کا حکم دیا جاتا تھا۔

(١١٨.١) حَدَّثَنَا أَبُو أَخْمَدَ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنُ حَبِيبِ بُنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنِ الضَّحَّاكِ الْمِشْرَقِيِّ عَنُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثٍ ذَكَرَهُ قَوْمٌ يَخُرُجُونَ عَلَى فُرُقَةٍ مِنُ النَّاسِ مُخْتَلِفَةٍ يَقْتُلُهُمْ أَقُرَبُ الطَّائِفَتَيْنِ إِلَى الْحَقِّ [صححه مسلم (٦٤ ، ١)].

(۱۱۸۰۱) حضرت ابوسعید طالتی سے مروی ہے کہ نبی مالیا ایس نے فر مایا میری امت دوفرقوں میں بٹ جائے گی اوران دونوں کے درمیان ایک گروہ نکلے گا جسے ان دوفرقوں میں سے حق کے زیادہ قریب فرقہ قل کرے گا۔

(١١٨.٢) حَدَّثَنَا أَبُو ٱلْحَمَدَ حَدَّثَنَا مَسَرَّةُ بُنُ مَعْبَدٍ حَدَّثِنِى آبُو عُبَيْدٍ صَاحِبُ سُلَيْمَانَ قَالَ رَآيُتُ عَطَاءَ بُنَ يَزِيدَ اللَّيْشِىَّ قَائِمًا يُصَلِّى مُعْتَمَّا بِعِمَامَةٍ سَوُدَاءَ مُرُخٍ طَرَفَهَا مِنْ خَلْفٍ مُصْفَرَّ اللَّحْيَةِ فَذَهَبْتُ آمُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَرَدَّنِى ثُمَّ قَالَ حَدَّثِنِى آبُو سَعِيدٍ الْخُدُرِىُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فَصَلَّى صَلَاةَ الصَّبْحِ وَهُوَ خَلْفَهُ فَقَرَأَ فَالْتَبَسَتُ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ فَلَمَّا فَرَعَ مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ لَوْ رَآيَتُمُونِى وَإِبْلِيسَ فَآهُويُتُ بِيَدِى فَمَا زِلْتُ آخُنُقُهُ حَتَّى وَجَدُتُ بَرُدَ لُعَابِهِ بَيُنَ إِصْبَعَىَّ هَاتَيْنِ الْإِبْهَامِ وَالَّتِى تَلِيهَا وَلَوْلَا دَعُوَةُ أَخِى سُلَيْمَانَ لَأَصْبَحَ مَرْبُوطًا بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِى الْمَسْجِدِ يَتَلَاعَبُ بِهِ صِبْيَانُ الْمَدِينَةِ فَمَنُ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ لَا يَحُولَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ أَحَدُّ فَلْيَفْعَلُ

الموعبيد بين البوعبيد بين كاليك مرتب مين نوعلاء بن يزيد ليتى بين كود يكها كه وه كهر نه نماز پر هد بين انهول في ساه رنگ كاعمامه با ندها بوا تها اوراس كاليك كناره بيجهي لئكا بوا تها اوران كى دُّارْهِ بي زوبور بي تقى بيان فر بائى گذر نه كا توانهوں نے جمھے روك ديا ، پهر نماز كے بعد كہنے گئے كه جمھے سے حضرت ابوسعيد خدرى دُلِيْ الله مَا يُن عَلَيْهِ كَ بيجهي كھر سے تقر بيان فر بائى بيك كه جمعے دوك ديا ، پهر نماز كے بعد كهنے كه محمل سے كه جناب رسول الله مَا يُنتي ايك دن نماز فجر پر هانے كے لئے كھر سے بوئ ، وہ بھى نبى علينه كے بيجهي كھر سے تھے ، نماز ميں نه باتھ بر ها كر اي علين كو پكر ليا تها ، اور ميں نے اس كا گلا گھو نثما شروع كرديا تها ، جى كال سے منہ سے نكلنے والے تھوك كی شعند كہ جمھے اپنى ان دو اس الگيول ''انگو تھا اور ساتھ والى انگى' كے درميان محسوس ہونے گئى ، اگر مير سے بھائى حضر سسليمان علينه كى دعاء نہ بوتى تو وہ اس مجد كے كى ستون سے بندها ہوتا اور مدينہ كے بچاس كے ساتھ كھيلة ، اس لئة تم ميں سے جس شخص ميں اس چيز كی طاقت ہو كداس كے اور قبلہ كے درميان كوئى چيز حائل نہ ہوتوا سے ايسا ہى كرنا جا ہے ۔

( ١١٨.٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَبِى بُكَيْرٍ حَدَّثَنِى مِنْدَلُ بُنُ عَلِى حَدَّثَنِى الْأَعُمَشُ عَنُ سَعُدٍ الطَّائِيِّ عَنُ عَطِيَّةَ عَنُ آبِى سَعِيدٍ النَّائِيِّ عَنُ عَطِيَّةً عَنُ آبِى سَعِيدٍ النَّحُدُرِيِّ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدُخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ خَمْسٍ مُدُمِنُ خَمْرٍ وَلَا سَعِيدٍ النَّحُدُرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدُخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ خَمْسٍ مُدُمِنُ خَمْرٍ وَلَا مَنَّانٌ [راجع: ١١١٢٣].

(۱۱۸۰۳) حضرت ابوسعید خدری ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا ان پانچ میں سے کوئی آ دمی بھی جنت میں داخل نہ ہو گا، عا دی شراب خور ، جا دوپریقین رکھنے والا ، قطع رحمی کرنے والا ، کا ہن اورا حسان جتانے والا۔

( ١١٨.٣ م ) حَدَّثَنَا ابو الجواب عمار بن رُزَيق عَنُ الْأَعْمَشُ عَنُ سَعْدِ الطَّاِئِّى عَنُ عَطِيَّةَ عَنُ أَبِى سَعِيدٍ الْخُذرِيُّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ خَمْسٍ مُدُمِنُ خَمْرٍ وَلَا مُؤْمِنٌ بِسِحْرٍ وَلَا قَاطِعُ رَحِمٍ وَلَا كَاهِنٌ وَلَا مَنَّانٌ [سقط من الميمنية].

(۱۱۸۰۳م) حضرت ابوسعیدخدری دلانتؤ سے مروی ہے کہ نبی علیّا نے فر مایان پانچ میں ہے کوئی آ دمی بھی جنت میں داخل نہ ہو گا، عا دی شراب خور ، جا دو پریقین رکھنے والا ، قطع رحمی کرنے والا ، کا ہن اوراحسان جمّانے والا۔

( ١١٨.٤) حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ بِلَالٍ عَنُ زَيْدِ بُنِ ٱسْلَمَ عَنُ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ عَنُ آبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا شَكَّ آحَدُكُمْ فِى صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدُرِ كُمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ آرُبَعًا فَلْيَطُرَحُ الشَّكَ وَلْيَبُنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجُدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا

# 

كَانَتُ شَفْعًا لِصَلَاتِهِ قَالَ مُوسَى مَرَّةً فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعُنَ لَهُ صَلَاتَهُ وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِنْمَامَ أَرْبَعِ كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ [راجع: ١١٧١٢].

(۱۱۸۰۴) حضرت ابوسعید خدری بڑاٹھ ہے مروی ہے کہ نبی مالیہ انساد فر مایا ہے جبتم میں ہے کو کی شخص نماز پڑھ رہا ہواور اسے یا دندر ہے کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں تو اسے چاہئے کہ یقین پر بناءکر لے اور اس کے بعد بیٹھے بیٹھے سہو کے دو سجد بے کرلے، کیونکہ اگر اس کی نماز طاق ہوئی تو جفت ہوجائے گی اور اگر جفت ہوئی تو شیطان کی رسوائی ہوگی۔

( ١١٨٠٥) حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ دَاوُدَ عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ وَرُدَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَسِيلَةُ دَرَجَةٌ عِنْدَ اللَّهِ لَيْسَ فَوْقَهَا دَرَجَةٌ فَسَلُوا اللَّهُ أَنْ يُؤْتِينِي الْوَسِيلَةَ رَبِّهُ عِنْدَ اللَّهِ لَيْسَ فَوْقَهَا دَرَجَةٌ فَسَلُوا اللَّهُ أَنْ يُؤْتِينِي الْوَسِيلَةَ رَبِّهُ اللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَسِيلَةُ دَرَجَةٌ عِنْدَ اللَّهِ لَيْسَ فَوْقَهَا دَرَجَةٌ فَسَلُوا اللَّهُ أَنْ يُؤْتِينِي الْوَسِيلَةَ وَسَلَّمَ الْوَسِيلَةَ اللهِ سَهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

(۱۱۸.٦) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَبُدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بُنِ يَحْيَى بُنِ عُمَارَةً عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ الْأَرْضِ مَسْجِدٌ وَطَهُورٌ إِلَّا الْمُقْبَرَةَ وَالْمَحْمَامَ [صححه ابن حزيمة: (۲۹۱، و۲۲۱)، وابن حبان (۱۹۹، ۱۲۹۹، و۲۲۱) وقال المُمَقْبَرَةَ وَالْمُحَمَّامَ [صححه ابن حزيمة: (۲۹۱، و۲۲۱)، وابن حبان (۱۹۹، ۱۲۹۹، و۲۲۱) وقال الترمذي: فيه اضطراب وقال الدارقطني: والمرسل المحفوظ، وضعفه النووي، وقال ابن دقيق الْعيد: حاصل ما اعل الترمذي: فيه اضطراب وقال الدارقطني: والمرسل المحفوظ، وابن ماحة: ۲۵۵ والترمذي: ۳۱۷)]. [انظر: ۱۱۸۱، ۱۱۸۱،

(۱۱۸۰۲) حضرت ابوسعید خدری رٹی ٹیٹؤ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰہ مَٹیا ٹیٹٹے کے ارشاد فر مایا ساری زمین مسجد اور طہارت کا ذریعہ ہے، سوائے قبرستان اور حمام کے۔

( ١١٨.٧ ) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَبُدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِى الْبَخْتَرِىّ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا [راحع: ٥٨٥ ١].

(١١٨٠٤) حضرت ابوسعيد خدري الثفظ سے مروى ہے كہ جناب رسول الله مَثَلَ اللهُ عَلَيْظِ فِي ارشا دفر مايا ايك وسق ساٹھ صاع كا ہوتا ہے۔

( ١١٨.٨) حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ دَاوُدَ أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِى الْهَيْثَمِ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِى قَالَ قَالَ وَالَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ ضُرِبَ الْجَبَلُ بِقَمْعٍ مِنْ حَدِيدٍ لَتَفَتَّتَ ثُمَّ عَادَ كَمَا كَانَ وَلَوْ أَنَّ دَلُوًا وَسُوبَ الْجَبَلُ بِقَمْعٍ مِنْ حَدِيدٍ لَتَفَتَّتَ ثُمَّ عَادَ كَمَا كَانَ وَلَوْ أَنَّ دَلُوًا مِنْ غَسَّاقِ يُهَرَاقُ فِي الدُّنُيَا لَأَنْتَنَ أَهُلُ الدُّنِيَا [راجع: ١١٢٤٩].

(۱۱۸۰۸) حضرت ابوسعید خدری دانش ہے مروی ہے کہ نبی مالیا کے اگر پہاڑوں پرلوہے کا ایک گرز مار دیا جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہوجا کیں اوراگر''غساق'' (جہنم کے پانی ) کا ایک ڈول زمین پر بہادیا جائے تو ساری دنیامیں بد بوپھیل جائے۔ (۱۱۸.۹) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنُ أَحِيهِ مَعْبَدِ بُنِ سِيرِينَ عَنُ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدُرِيِّ قَالَ نَوْلُنَا مَنُولًا فَقَامَ مَعَهَا رَجُلٌ مَا كُنَّا نَطُنَّهُ يُحْسِنُ رُقْيَةً فَالَتُنَا امْرَأَةٌ فَقَالَتُ إِنَّ سَيِّدَ الْحَيِّ سَلِيمٌ فَهَلُ مِنْكُمْ مِنْ رَاقٍ قَالَ فَقَامَ مَعَهَا رَجُلٌ مَا كُنَّا نَطُنَّهُ يُحْسِنُ رُقْيَةً فَلَنَا لَهُ فَلَنَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَجَعَ إِلَيْنَا قُلْنَا لَهُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا عَتَى نَأْتِي مَا كُنْ يَدُولِيهِ أَنَّهَا رُقْيَةً فَلَى لَا إِنَّمَا رَقَيْتُهُ بِهَاتِحَةِ الْكِتَابِ قَالَ فَقُلْتُ لَهُمْ لَا تُحْدِثُوا فِيهَا شَيْئًا حَتَى نَأْتِي لَكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا وَسُلِمُ فَلَمَّا قَدِمُنَا أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا قَدِمُنَا أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا قَدِمُنَا أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا قَدِمُنَا أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا قَدِمُنَا أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا قَدِمُوا وَاضُورِبُوا بِسَهْمِى مَعَكُمُ [صححه البحارى (٢٠٠٥)، ومسلم (٢٢٠١)، وابن حبان (٢١٥).

(۱۱۸۰۹) حضرت ابوسعید خدری ڈاٹھ سے مروی ہے کہ ہم نے ایک جگہ پڑاؤ کیا، ہمارے پاس ایک عورت آئی اور کہنے لگی کہ ہمارے سردارکوکسی زہر یکی چیز نے ڈس لیا، گیا آپ میں سے کوئی جھاڑ پھوٹک کرنا جانتا ہے؟ اس کے ساتھ ایک آدی چل پڑا، ہم نہیں ہیجھتے تھے کہ بیا چھی طرح جھاڑ پھوٹک کرسکتا ہوگا، اس نے اس آدمی کے پاس جا کراہے دم کردیا، وہ تندرست ہوگیا، ان لوگوں نے انہیں تمیں بکریوں کا ایک ریوڑ پیش کیا اور ہمیں دودھ بھی پلایا، جب وہ واپس آیا تو ہم نے ان سے کہا کہ کیا تم جھاڑ پھوٹک کرنا جانتے ہو؟ اس نے کہا کہ کیا تم جھاڑ پھوٹک کرنا جانتے ہو؟ اس نے کہانہیں، میں نے تواسے سرف سورہ فاتحہ پڑھ کردم کیا ہے، میں نے ان سے کہا کہ نی مالیا نے پاس چنچنے سے پہلے کوئی نیا کام نہ کرو، چنا نچے ہم نے نبی مالیا کی خدمت میں حاضر ہوکر سارا واقعہ ذکر کیا، اس پر نبی مالیا نے فرمایا سے کیسے پنہ چلا کہ وہ منتر ہے، پھرفر مایا کہ بریوں کا وہ ریوڑ لے لواورا سے ساتھ اس میں میرا مصر بھی شامل کرو۔

( ١١٨١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ النَّوْرِيُّ وَحَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ عَمْرِو بُنِ يَخْيَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ حَمَّادٌ فِى حَدِيثِهِ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَلَمْ يَذْكُرُ سُفْيَانُ أَبَا سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ [راجع: ١١٨٠٦].

(ِ۱۱۸۱۰) حضرت ابوسعید خدری ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰمَٹَاٹِٹیٹِم نے ارشادفر مایا ساری زمین مبجد اور طہارت کا ذریعہ ہے،سوائے قبرستان اور حمام کے۔

( ١١٨١١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ فَقَالَ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ فِيمَا يَحْسَبُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [مكرر ما قبله].

(۱۱۸۱۱) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١١٨١٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخُبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ سُهَيْلِ بُنِ أَبِي صَالِحٍ عَنِ النَّعُمَانِ بُنِ أَبِي عَيَّاشٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِیِّ عَنْ النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَاعَدَ اللَّهُ بَیْنَهُ وَبَیْنَ النَّارِ مَسِيرَةً سَبْعِينَ خَرِيفًا [راحع: ١١٢٢٨].

# 

(۱۱۸۱۲) حضرت ابوسعید خدری بڑا ٹھڑا ہے مروی ہے کہ نبی علیہ انے فر مایا جو شخص راہِ خدا میں ایک دن کا روز ہ رکھے، اللہ اس دن کی برکت سے اسے جہنم سے ستر سال کی مسافت پر دور کر دے گا۔

( ١٨٨٤) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بُنُ الْفَضْلِ الْحُدَّانِيُّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ قَالَ عَدَا الذِّنُبُ عَلَى شَاةٍ فَأَخَذَهَا فَطَلَبَهُ الرَّاعِي فَانْتَزَعَهَا مِنْهُ فَأَقْمَى الذِّنُبُ عَلَى ذَنِيهِ قَالَ أَلا تَتَقِى اللَّهُ تَنْزِعُ مِنِّى رِزْقًا سَاقَهُ اللَّهُ إِلَى قَقَالَ يَا عَجِيي ذِنْبُ مُقُعِ عَلَى ذَنِيهِ يُكَلِّمُنِي كَلَامَ الْإِنْسِ فَقَالَ الذِّنُبُ أَلَا أُخِيرُكَ بِأَعْجَبَ مِنْ ذَلِكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَثْرِبَ يُخْبِرُ النَّاسَ بِأَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ قَالَ الذَّنُبُ أَلَا أُخْبِرُكَ بِأَعْجَبَ مِنْ ذَلِكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَثْرِبَ يُخْبِرُ النَّاسَ بِأَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ فَأَمَر حَتَى دَخُلَ الْمَدِينَةَ فَزَواهَا إِلَى زَاوِيَةٍ مِنْ زَوَايَاهَا ثُمَّ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنُودِي الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ لِلرَّاعِي آخْبِرُهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَى يُكُلِّمَ السِّبَاعُ الْإِنْسَ وَيُكُلِمُ السَّبَعُ الْإِنْسَ وَيُكُلِمُ السَّبَاعُ الْإِنْسَ وَيُكُلِمُ السَّبَعُ مَا السَّاعَةُ حَتَى يُكُلِمَ السَّبَاعُ الْإِنْسَ وَيُكُلِمُ السَّبَعُ الْمَالَى الرَّجُلُ عَلَيْهِ وَيُخْبِرَهُ فَخِذُهُ بِمَا أَحُدَتُ آهُلُهُ بَعْدَهُ [صححه ابن حبان (٤٩٤٦)، والحاكم "المستدرك" (٤/٧٦٤). قال الترمذى: حسن صحيح غريب وقال الألباني: صحيح (الترمذى: ١٨١١). قال شعيب: رجاله ثقات].

(۱۱۸۱۳) حضرت ابوسعید خدری ڈگاٹوئٹ مروی ہے کہ ایک بھیڑ ہے نے ایک ایک بکری پرحملہ کیا اور اس کو پکڑ کرلے گیا، چوواہاس کی تلاش میں نکلا اور اس ہو بازیاب کر الیا، وہ بھیڑیا پی دم کے بل بیٹھ کر کہنے لگا کہ تم اللہ سے نہیں ڈرتے کہ تم نے مجھ سے میرارزق''جواللہ نے مجھے دیا تھا'' چھین لیا؟ وہ چرواہا کہنے لگا تعجب ہے کہ ایک بھیڑیا اپنی دم پر بیٹھ کر مجھ سے انسانوں کی طرح بات کر رہاہے؟ وہ بھیڑیا کہنے لگا کہ میں تمہیں اس سے زیادہ تعجب کی بات نہ بتاؤں؟ محرسًا اللّٰیِ اللّٰ ہوں کو ماضی کی خبریں بتارہے ہیں، جب وہ چرواہا بنی بکریوں کو ہانگتا ہوا مدینہ منورہ واپس پہنچا تو اپنی بکریوں کو ایک کونے میں چھوڑ کرنی مالیا ا

# مَن المَا مَرْ وَضِل بِيدِ مَرْم اللهِ اللهِ مِن المَا مَرْ وَضِل بِيدِ مِرْم اللهِ اللهُ اللهُ

کی خدمت میں حاضر ہوا، اور سارا واقعہ گوش گذار کردیا، نبی علیہ کے حکم پر''الصلوٰۃ جامعۃ'' کی منادی کردی گئی، نبی علیہ اپنے گھر سے نکلے اور چروا ہے سے فر مایا کہ لوگوں کے سامنے اپنا واقعہ بیان کرو، اس نے لوگوں کے سامنے سارا واقعہ بیان کردیا، نبی علیہ اللہ نہ نہ کہ اس نے بچ کہا، اس ذات کی فتم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک درندے انسانوں سے باتیں نہ کرنے لگیں، اور انسان سے اس کے کوڑے کا دستہ اور جوتے کا تسمہ باتیں نہ کرنے لگے، اور اس کی ران اسے بتائے گی کہ اس کے بیچھے اس کے اہل خانہ نے کیا کیا۔

( ١١٨١٥) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَّكُمْ مَخَافَةُ النَّاسِ أَنْ يَقُولَ بِالْحَقِّ إِذَا شَهِدَهُ أَوْ عَلِمَهُ قَالَ شُعْبَةُ فَحَدَّثُتُ هَذَا الْحَدِيثَ قَتَادَةَ فَقَالَ مَا هَذَا عَمْرُو بُنُ مُرَّةً عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا رَجُلٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا رَجُولُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَمُنَعَنَّ أَحَدَكُمُ مَخَافَةُ النَّاسِ أَنْ يَقُولَ بِالْحَقِّ إِذَا شَهِدَهُ أَوْ عَلِمَهُ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَحَمَلَنِي عَلَى ذَلِكَ أَنِي يَعْبِهِ وَمَنْ أَبِي نَضْرَةً قَتَادَةً وَلَا اللَّهِ مَلْمَةً وَالْجُرَيْرِيُّ وَرَجُلٌ آخَرُ [راجع: ١١٠٥].

(۱۱۸۱۵) حضرت ابوسعید خدری ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی مالیٹا نے فر مایا لوگوں کی ہیبت اور رعب و دبد ہتم میں سے کسی کوخن بات کہنے سے ندرو کے، جبکہ وہ اس کے علم میں آ جائے ، یہ کہہ کر حضرت ابوسعید ڈاٹٹؤ رو پڑے اور فر مایا بخدا ہم نے یہ حالات دیکھے لیکن ہم کھڑے نہ ہوئے۔

(۱۱۸۱۱) حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَ أَبُو النَّصْرِ قَالَا أَخْبَرَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ أَبِى سَلَمَةً عَنُ زَيْدِ بُنِ أَسُلَمَ عَنُ عَطَاءِ بُنِ يَسَارِ عَنُ أَبِى سَعِيدِ الْخُدُرِيِّ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِى الصَّلَاةِ فَلَمْ يَدُو بُنِ يَسَارِ عَنُ أَبِى سَعِيدِ الْخُدُرِيِّ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِى الشَّلَا وَالسَّجُدُ سَجُدَتَى ثَلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا فَهُمَا يُرْغِمَانِ الشَّيطُانَ [راحع: ١١٧١] السَّهُو فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمُسًا شَفَعَتَا لَهُ صَلَاتَهُ وَإِنْ كَانَ صَلَّى أَرْبَعًا فَهُمَا يُرْغِمَانِ الشَّيطُانَ [راحع: ١١٧١] السَّهُو فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمُسًا شَفَعَتَا لَهُ صَلَاتَهُ وَإِنْ كَانَ صَلَّى أَرْبَعًا فَهُمَا يُرْغِمَانِ الشَّيطُانَ [راحع: ١١٧١] السَّهُو فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمُسًا شَفَعَتَا لَهُ صَلَاتَهُ وَإِنْ كَانَ صَلَّى أَرْبَعًا فَهُمَا يُرْغِمَانِ الشَّيطُانَ [راحع: ١١٧١] السَّهُو فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمُسًا شَفَعَتَا لَهُ صَلَاتَهُ وَإِنْ كَانَ صَلَّى أَرْبَعًا فَهُمَا يُرُغِمَانِ الشَّيطُانَ [راحع: ١١٧] مَعْرَتَ الوسِعِيدِ خدرى وَلِيَّةُ عَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ فِي الْمَادِ فِي الْعَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَالُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْمَالِقُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْمَالُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى الْمَالُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى الْ

( ١١٨١٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا هَمَّامُ بُنُ يَحْيَى قَالَ أَبِى وَأَبُو بَدْرٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِى نَضْرَةَ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِى عَنْ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اجْتَمَعَ ثَلَاثَةٌ فَلْيَؤُمَّهُمْ أَحَدُهُمْ وَأَحَقُّهُمْ بِالْإِمَامَةِ أَقُرَوُهُمْ

### هُ مُنالِهُ الْمَدِينِ بِينِيمَ مَنْ الْمُ الْمُنْ بِينِيمِ مِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ الْ

(۱۱۸۱۷) حضرت ابوسعید ڈاٹنؤ سے مروی ہے کہ نبی علیبا نے فرمایا جہاں تین آ دمی ہوں تو نماز کے وقت ایک آ دمی امام بن جائے ،اوران میں امامت کا زیادہ حقداروہ ہے جوان میں زیادہ قر آ ن جاننے والا ہو۔

( ١١٨١٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِى عَدِى عَنِ ابْنِ عَوْنِ عَنِ الْحَسَنِ عَنُ آبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ٱلَا إِنَّ الدُّنْيَا خَضِرَةٌ حُلُوهٌ ٱلَا فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ ٱلَا وَإِنَّ لِكُلِّ عَادِرٍ لِوَاءً وَإِنَّ ٱكْثَرَ ذَاكُمْ غَدْرًا آمِيرُ الْعَامَّةِ فَمَا نَسِيتُ رَفْعَهُ بِهَا صَوْتَهُ

(۱۱۸۱۸) حضرت ابوسعید رفانشؤے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طائیلانے فر مایا یا در کھو! دنیا سرسبز وشا داب اور شیریں ہے ، یا در کھو! قیامت کے دن ہر دھوکے باز کا اس کے دھوکے بازی کے بقدرا یک جھنڈ اہوگا ،اورسب سے زیادہ بڑا دھو کہ اس آ دمی کا ہوگا جو یورے ملک کاعمومی حکمران ہو۔

(۱۱۸۱۹) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةً عَنْ صَالِح أَبِي الْحَلِيلِ عَنْ أَبِي عَلْقَمَةً عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَابُوا سَبَايًا يَوْمَ أَوْطَاسٍ لَهُنَّ أَزُواجٌ مِنْ أَهُلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفُّوا وَتَأَثَّمُوا مِنْ غِشْيَانِهِنَّ قَالَ فَنَزَلَتُ الشِّرُكِ فَكَانَ أَنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفُّوا وَتَأَثَّمُوا مِنْ غِشْيَانِهِنَّ قَالَ فَنزَلَتُ الشِّرُكِ فَكَانَ أَنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفُّوا وَتَأَثَّمُوا مِنْ غِشْيَانِهِنَّ قَالَ فَنزَلَتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفُّوا وَتَأَثَّمُوا مِنْ غِشْيَانِهِنَّ قَالَ فَنزَلَتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفُّوا وَتَأَثَّمُوا مِنْ غِشْيَانِهِنَّ قَالَ فَنزَلَتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفُوا وَتَأَثَّمُوا مِنْ غِشْيَانِهِنَّ قَالَ فَنزَلَتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ وَسَلَّمَ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ وَلَيْكُولُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْكُولُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَلَا عَلَالِ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ وَلَوْلُ مِنْ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ وَلَوْلُ مَا مَلَكُتُ أَيْمُ مِنْ مِن اللَّهُ وَلَا عَلَالًا اللَّهُ وَلَيْكُولُ وَلَا مُولَى كُمُومُ وَلَولُ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ وَلَولُ مَا اللَّهُ وَلَيْكُمُ مِنْ اللَّهُ وَلَيْكُولُ اللَّهُ وَلَيْكُولُ وَلَا عُولُ اللَّهُ وَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَى مُولُ اللَّهُ مِنْ مُنْ مُولُولُ مَلْ اللَّهُ عَلَيْكُولُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُولُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَلْ عَلَيْكُولُ مَا اللَّهُ مُولِ اللَّهُ عَلَيْكُولُ مَا اللَّهُ الْعُلُلِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُولُ مَا مُعْلِقُولُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ اللَّ

( ١١٨٢ ) حَدَّثَنَا بَهُزٌ وَعَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِى الْخَلِيلِ عَنْ أَبِى عَلْقَمَةَ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ نِسَاءً

(۱۱۸۲۰) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

(١١٨٢١) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عَدِى عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ بَكْرٍ الْمُزَيِّى قَالَ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ رَأَيْتُ رُؤْيَا وَأَنَا أَكْتُبُ سُورَةَ ص قَالَ فَلَمَّا بَلَغْتُ السَّجُدَةَ رَأَيْتُ الدَّوَاةَ وَالْقَلَمَ وَكُلَّ شَيْءٍ بِحَضْرَتِى انْقَلَبَ سَاجِدًا قَالَ فَقَصَصْتُهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَزَلُ يَسْجُدُ بِهَا [راجع: ١١٧٦٣].

(۱۱۸۲۱) حضرت ابوسعید خدر کی ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ سورۂ عن لکھ رہے ہیں ، جب آ بت بجدہ پر پہنچ تو دیکھا کہ دوات ، قلم اور ہروہ چیز جو وہاں موجودتھی ، سب سجدے میں گر گئے ، بیدار ہوکرانہوں نے بیخواب نبی طائیلا سے بیان کیا تو اس کے بعد نبی طائیلا ہمیشہ اس میں سجدۂ تلاوت کرنے لگے۔

(١١٨٢٢) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ ٱسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ عَنْ آبِى سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ آنَ اللهِ وَسُلَّمَ قَالَ لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوُ وَسُولَ اللّهِ مَنْ الّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوُ وَسُولَ اللّهِ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى قَالَ فَمَنْ [صححه البحارى (٢٥١٥)، وابن حبان (٢٠٤٣)]. [انظر: ١١٩١٥، ١١٨٥، ١١٩١].

(۱۱۸۲۲) حضرت ابوسعیدخدری ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیثہ نے فر مایاتم پہلے لوگوں کی بالشت بالشت بھر،اورگز گز بھر عا دات کی پیروی کرو گے حتیٰ کہا گروہ کسی گوہ کے بل میں داخل ہوئے ہوں گے تو تم بھی ایسا ہی کرو گے،ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! اس سے مرادیہودونصاری ہیں؟ نبی ملیٹہ نے فر مایا تو اورکون؟

(١١٨٢٣) حَدَّثَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرِ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنُ أَبِي صَالِحٍ عَنُ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ جَانَتُ امْرَأَةُ صَفُوانَ بُنِ مُعَطَّلٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ إِنَّ صَفُوانَ يُفَطِّرُنِي إِذَا صُمْتُ وَيَضُرِ بُنِي إِذَا صَمْتُ وَيَضُرِ بُنِي إِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمْسُ قَالَ فَٱرْسَلَ إِلَيْهِ فَقَالَ مَا تَقُولُ هَذِهِ قَالَ أَمَّا قَوْلُهَا يُفَطِّرُنِي فَلَيْتُ وَلَا يُصَلِّى الْغَدَاةَ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمْسُ قَالَ فَارُسَلَ إِلَيْهِ فَقَالَ مَا تَقُولُ هَذِهِ قَالَ أَمَّا قَوْلُهَا يُفَطَّرُنِي فَلَا فَيُومَنِذٍ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ تَصُومَ الْمَرْأَةُ وَإِنِّى رَجُلٌ شَابٌ وَقَدُ نَهَيْتُهَا أَنْ تَصُومَ قَالَ فَيَوْمَنِذٍ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَصُومَ الْمَرْأَةُ إِلَى وَأَمَّا قَوْلُهَا إِنِّى أَضُوبُهَا عَلَى الصَّلَاةِ فَإِنَّهَا تَقُرَأُ بِسُورَتَيْنِ فَتُعَطِّلُنِي قَالَ لَوْ قَرَأَهَا النَّاسُ إِلَا بِإِذُن زَوْجِهَا قَالَ وَأَمَّا قَوْلُهَا إِنِّى أَضُوبُهَا عَلَى الصَّلَاةِ فَإِنَّهَا تَقُرَأُ بِسُورَتِيْنِ فَتُعَطِّلُنِي قَالَ لَوْ قَرَأَهَا النَّاسُ مَا صَرَّكَ وَأَمَّا قَوْلُهَا إِنِّى لَا أُصَلِّى حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمْسُ فَإِنِّى ثَقِيلُ الرَّأْسِ وَآنَا مِنْ أَهُلِ بَيْتٍ يُعْرَفُونَ بِذَاكَ مِنْ أَهُلِ بَيْتٍ يُعْرَفُونَ بِذَاكَ وَأَمَّا قَوْلُهَا إِنِّى لَا أَوْمُتَ فَصَلِّ [راحع: ١١٧٨١].

(۱۱۸۲۳) حضرت ابوسعید خدری بی افتات مروی ہے کہ ایک مرتبہ صفوان بن معطل کی بیوی نبی بیا کی خدمت میں حاضر ہوئی ،

اس وقت ہم لوگ و بہیں تھے، اور کہنے لگی یا رسول اللہ! جب میں نماز پڑھتی ہوں تو میرا شو ہر صفوان بن معطل مجھے مارتا ہے اور جب روز ہوگتی ہوں تو میرا شو ہر صفوان کو بلا کر ان سے جب روز ہوگتی ہوں تو تر وادیتا ہے، اور خود فجر کی نماز نہیں پڑھتا حتی کہ سورج نکل آتا ہے، نبی بی ایک ان ہوتی اس کے متعلق پوچھا تو وہ کہنے گئے یا رسول اللہ منافی اللہ اس نے جو یہ کہا ہے کہ جب میں نماز پڑھتی ہوں تو یہ مجھے مارتا ہے تو یہ اس کے متعلق پوچھا تو وہ کہنے گئے یا رسول اللہ منافی اس نے جو یہ کہا ہے کہ جب میں نماز پڑھتی ہوں تو یہ مجھے مارتا ہے تو یہ اس کے متعلق بوچھا تو وہ کہنے ہوئی ہوتی اس کے متعلق پڑھی تو کافی ہوتی ہوتا ہوں تو یہ نفل روز ہوئی کہ اور میان کا دی ہوں ، مجھے ہوں تو ہوتی ہوتا ، میں نوجوان آدی ہوتی ہوتا ، میں نوجوان آدی ہوتی ہوتا ، ویہ ہوتا ہوتا ہول تو یہ نفلی روز ہوتہ کہ ہوتی ہوتا کہ میں فجر کی نماز نہیں بڑھتا یہاں تک کہ صورج نکل آتا ہے تو ہارے اہل خانہ کے حوالے سے یہ بات ہر جگہ مشہور ہے کہ ہم لوگ سورج نکل نے بعد بعد ہوتا ہوتا ہوتا کہ ایک روز کو نماز بڑھ لیا کرو۔

بڑھتا یہاں تک کہ صورج نکل آتا ہے تو ہار ہوا کر وتو نماز بڑھا لیا کرو۔

( ١١٨٢٤ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مَنْصُورِ بُنِ زَاذَانَ عَنِ الْوَلِيدِ أَبِي بِشُرٍ عَنْ أَبِي الصِّلَّيقِ عَنْ أَبِي الْمَادِيقِ عَنْ أَبِي الْمُلِيقِ عَنْ أَبِي الْمُلِيقِ عَنْ أَبِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُومُ فِي الظَّهْرِ فِي الرَّكُعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ فِي كُلِّ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُومُ فِي الظَّهْرِ فِي الرَّكُعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ فِي كُلِّ سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُومُ فِي الظَّهْرِ فِي الرَّكُعَيِّيْنِ الْأُولِيَيْنِ فِي كُلِّ

#### 

رَكُعَةٍ قَدُرَ قِرَاءَةِ ثَلَاثِينَ آيَةً وَفِي الْأُخُرَيَيْنِ فِي كُلِّ رَكُعَةٍ قَدُرَ قِرَاءَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ آيَةً وَكَانَ يَقُومُ فِي الْعُصْرِ فِي الرَّكُعَتَيْنِ الْأُرْلَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكُعَةٍ قَدُرَ قِرَاءَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ آيَةً وَفِي الْأُخْرَتَيْنِ قَدُرَ نِصْفِ ذَلِكَ الْعَصْرِ فِي اللَّخُرَتَيْنِ اللَّاكُورَتَيْنِ قَدُرَ نِصْفِ ذَلِكَ اللَّهُ الْعَصْرِ فِي اللَّحْرَةِ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللللَّةِ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللللْمُ الللللللْمُ اللَّهُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللَّلُولُولُولُولُولُ اللللللللْمُ الللللللللللللْمُ اللللللْمُ الللل

(۱۱۸۲۴) حضرت ابوسعید خدری بڑا تیزے مروی ہے کہ (ہم لوگ نماز ظہراور عصر میں نبی علیہ کے قیام کا اندازہ لگایا کرتے تھے، چنانچہ ہمارا اندازہ یہ تھا کہ ) نبی علیہ ظہر کی پہلی دور کعتوں میں تمیں آیات کی تلاوت کے بقدر قیام فرماتے میں اور آخری دو رکعتوں میں اس کا نصف قیام فرماتے ہیں، جبکہ نماز عصر کی پہلی دور کعتوں میں اس کا بھی نصف اور آخری دور کعتوں میں اس کا بھی نصف اور آخری دور کعتوں میں اس کا بھی نصف قیام فرماتے ہیں۔

( ١١٨٢٥ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِى ابْنَ سَلَمَةَ عَنُ بِشُرِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدُرِيَّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو بِعَرَفَةَ هَكَذَا يَعْنِى بِظَاهِرٍ كَفِّهِ [راحع: ١١١٠٩].

(۱۱۸۲۵) حضرت ابوسعید خدری را تا تیک سے کہ نبی علیثا میدانِ عرفات میں کھڑے ہوکراس طرح دعاءکررہے تھے کہ ہتھیلیوں کی پشت زمین کی جانب کررکھی تھی۔

( ١١٨٢٦ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةً عَنْ بِشُو عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صَوْمٍ يَوْمٍ الْفِطْرِ وَيَوْمِ الْأَضْحَى [احرجه النسائي في الكبرى (٢٧٩٤) قال شعيب: صحيح وهذا اسناد ضعيف].

(۱۱۸۲۷) حضرت ابوسعید خدری ڈاٹنٹ مروی ہے کہ نبی طینا نے عید الفطر اور عید الاضی کے دن روز ہ رکھنے سے منع فر مایا ہے۔ (۱۱۸۲۷) حَدَّثَنَا یُونُسُ وَسُرَیْجٌ قَالَا ثَنَا حَمَّادٌ عَنْ بِشُو عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْخُدْرِیِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ نَهَی عَنْ الْکُرَّاثِ وَالْبُصَلِ وَالثُّومِ فَقُلُنَا أَحَرَامٌ هُو قَالَ لَا وَلَکِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ نَهَی عَنْ الْکُرَّاثِ وَالْبُصَلِ وَالثُّومِ فَقُلُنَا أَحَرَامٌ هُو قَالَ لَا وَلَکِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ نَهُی عَنْ الْکُرَّاثِ وَالْبُصَلِ وَالثُّومِ فَقُلُنَا أَحْرَامٌ هُو قَالَ لَا وَلَکِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ نَهُی عَنْ الْکُرَّاثِ وَالْبُصَلِ وَالثُّومِ فَقُلُنَا أَحْرَامٌ هُو قَالَ لَا وَلَکِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ نَهُی عَنْ الْکُرَّاثِ وَالْبُصَلِ وَالثُّومِ فَقُلُنَا أَحْرَامٌ هُو قَالَ لَا وَلَکِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ نَهُی عَنْ الْکُرَّاثِ وَالْبُصَلِ وَالثُّومِ فَقُلُنَا أَحْرَامٌ هُو قَالَ لَا وَلَکِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ نَهُی عَنْ الْکُورَاثِ وَالْبُصَلِ وَالثُّومِ فَقُلُنَا أَحْرَامٌ هُو قَالَ لَا وَلَکِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ نَهُی عَنْ الْکُورُ وَالْمُ لَا اللَّهُ مِ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّی

(۱۱۸۲۷) حضرت ابوسعید خدری دلانشؤ سے مروی ہے کہ نبی علیقیانے گندنے بہن اور بیاز سے منع فر مایا ہے، ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا یہ چیزیں حرام ہیں؟انہوں نے فر مایا کنہیں!البتہ نبی علیقائے اس سے منع فر مایا ہے۔

( ١١٨٢٨) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِى ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ بِشُرِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ يَقُولُ وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَةَ فَجَعَلَ يَدُعُو هَكَذَا وَجَعَلَ ظَهْرَ كَفَّيْهِ مِمَّا يَلِى وَجُهَهُ وَرَفَعَهُمَا فَوْقَ ثَنْدُوتَيْهِ وَٱسْفَلَ مِنْ مَنْكِبَيْهِ [راجع: ١١١٠].

(۱۱۸۲۸) حضرت ابوسعید خدری ڈاٹھؤ سے مروی ہے کہ نبی علیتیا میدانِ عرفات میں کھڑے ہوکراس طرح دعاء کررہے تھے کہ آپ مَاکَاتُوکِم نے اپنے ہاتھ اپنے سینے کے سامنے اور کندھوں سے نیچے بلند کررکھے تھے اور ہتھیلیوں کی پشت زمین کی جانب کررکھی تھی۔ ( ١١٨٢٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ حَدَّثَنِي الْحَكَمُ يَغْنِي ابْنَ أَبَانَ قَالَ سَمِغْتُ عِكْرِمَةَ يَقُولُ حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْخُدُرِيُّ قَالَ كُنَّا نَتَزَوَّدُ مِنْ وَشِيقِ الْحَجِّ حَتَّى يَكَادَ يَحُولُ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

(۱۱۸۲۹) حضرت ابوسعید خدری ڈلٹنؤ سے مروی ہے کہ ہم لوگ حج کے بیچے ہوئے سامان کوزادِ راہ کےطور پر استعال کرتے تھے،اورقریب قریب پوراسال اس پر گذر جاتا تھا۔

( ١١٨٣٠ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَاصِمٍ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ النَّاجِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيُّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَصْحَابِهِ الظُّهُرَ قَالَ فَدَخَلَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا حَبَسَكَ يَا فُلَانُ عَنُ الصَّلَاةِ قَالَ فَذَكَرَ شَيْئًا اعْتَلَّ بِهِ قَالَ فَقَامَ يُصَلَّى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلَّى مَعَهُ قَالَ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ فَصَلَّى مَعَهُ [راجع:٢١٠٣] (۱۱۸۳۰)حضرت ابوسعید خدری ڈاٹٹیز ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیٹلانے صحابۂ کرام ڈناٹیٹر کونماز ظہریر مطائی ،نماز کے بعد ا یک آ دمی آیا ، نبی ملینا نے اس سے پوچھا کہ تہمیں نماز ہے کس چیز نے روکا؟اس نے کوئی وجہ بیان کی ،اورنماز کاارا د ہ کرنے لگا نبی ملیٹا نے فر مایا کون اس پرصد قہ کر کے اس کے ساتھ نماز پڑھے گا؟ اس پرایک آ دمی نے اس کے ساتھ جا کرنماز پڑھی۔ ( ١١٨٣١ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَاصِمٍ أَخْبَرَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ غَلَا السِّعُرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا لَهُ لَوْ قَوَّمْتَ لَنَا سِعُرَنَا قَالَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُقَوِّمُ أَوْ الْمُسَعِّرُ إِنِّي لَآرُجُو أَنْ

أُفَارِقَكُمْ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطُلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي مَالٍ وَلَا نَفْسٍ [قال البوصيرى: هذا اسناد فيه مقال، وقال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٢٢٠١). قال شعيب: صحيح لغيره وهذا اسناد ضعيف].

(۱۱۸۳۱) حضرت ابوسعید خدری بڑاٹنؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیظا کے دورِ باسعادت میں مہنگائی بڑھ کئی تو صحابہ شائق نے عرض کیا کہ آپ ہمارے لیے زخ مقرر فر ما دیجئے ، نبی مالیّا نے فر مایا قیمت مقرر کرنے اور زخ مقرر کرنے والا اللہ ہی ہے، میں چاہتا ہوں کہ جب میںتم سے جدا ہوکر جاؤں تو تم میں ہے کوئی اپنے مال یا جان پرکسی ظلم کا مجھ سے مطالبہ کرنے والا نہ ہو۔ ( ١١٨٣٢ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَاصِمٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سُهَيْلُ بُنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَبِعَ جِنَازَةً فَلَا يَجْلِسُ حَتَّى تُوضَعَ [راجع: ١١٣٤٨].

(۱۱۸۳۲) حضرت ابوسعید بڑاٹیؤ سے مروی ہے کہ نبی علیثا نے فر مایا جوشخص جنازے کے ساتھ جائے ، وہ جنازہ زمین پر رکھے جانے سے پہلےخود نہ بیٹھے۔

( ١١٨٣٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ بُنُ عَطَاءٍ أَخْبَرَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنُ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكُلِ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ قَالَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لَنَا عِيَالًا قَالَ كُلُوا **وَادَّخِرُوا وَأَخْسِنُوا** [صححه مسلم (١٩٧٣)، وابن حبان (٩٢٨)، والحاكم (٢٣٢/٤)].

### 

(۱۱۸۳۳) حضرت ابوسعید خدری بھانٹ ہے مروی ہے کہ نبی علیہ نے تین دن سے زیادہ قربانی کا گوشت کھانے سے منع فرمایا تھا، لوگوں نے آ کرعرض کیا یا رسول اللّٰہ مَنَا لَٰتُلِیْمُ اِی اللّٰہ مِنَا لِی ہُم کھا بھی سکتے ہو، ذخیرہ بھی کر سکتے ہوا درعمد گی کے ساتھ کرو۔

( ۱۱۸۳٤) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَاصِم حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ إِيَاسٍ الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي نَضْرَةً عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ قَالَ أُرَاهُ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَتَيْتَ عَلَى حَائِطٍ فَنَادِ صَاحِبَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنْ أَجَابَكَ وَإِلَّا فَكُلُ مِنْ عَيْرِ أَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَتَيْتَ عَلَى رَاعٍ فَنَادِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنْ أَجَابَكَ وَإِلَّا فَكُلُ مِنْ عَيْرِ أَنْ تُغُسِدَ وَإِنْ أَتَيْتَ عَلَى رَاعٍ فَنَادِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنْ أَجَابَكَ وَإِلَّا فَكُلُ وَاشُوبُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُغُسِدَ عَيْرِ أَنْ عَلَى تَفْسِدَ وَإِنْ أَتَيْتَ عَلَى رَاعٍ فَنَادِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنْ أَجَابَكَ وَإِلَّا فَكُلُ وَاشُوبُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُفْسِدَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ مَوْاتٍ فَإِنْ أَجَابَكَ وَإِلَّا فَكُلُ وَاشُوبَ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُفْسِدَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَا عَمِي عَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى اللهُ مَنْ عَلَيْهِ إِلَى اللهُ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَا عِلَى اللهُ عَلَى اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

( ١٨٣٤م ) قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَمَا بَعْدُ فَصَدَقَةٌ [راجع: ١١٠٦]. ( ١٨٣٣م ) اور نبي عليه ن فرما ياضيافت تين دن تک ہوتی ئے، اس کے بعد جو پچھ ہوتا ہے، وہ صدقہ ہوتا ہے۔

( ١١٨٣٥) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى بُنِ حَبَّانَ وَمُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي صَعْصَعَةَ وَهُمَا رَجُلَانِ مِنْ الْأَنْصَارِ مِنْ بَنِى مَاذِنِ بُنِ النَّجَّارِ وَكَانَا ثِقَةً عَنْ يَحْيَى بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي صَعْصَعَة وَهُمَا رَجُلَانِ مِنْ الْأَنْصَارِ مِنْ بَنِى مَاذِنِ بُنِ النَّجَارِ وَكَانَا ثِقَةً عَنْ يَحْيَى بُنِ عَمْارَةً بُنِ أَبِي صَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنْ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْسُقٍ مِنْ التَّمْرِ صَدَقَةٌ [قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: خَمْسٍ مِنْ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْسُقٍ مِنْ التَّمْرِ صَدَقَةٌ [قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: عَمْسٍ مِنْ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْسُقٍ مِنْ التَّمْرِ صَدَقَةٌ [قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ١٨٥٥)، والنسائي، ٥/٣٦، و٣٧). قال شعيب: اسناده وهذا اسناد حسن]. [انظر: ١٨٤١].

(۱۱۸۳۵) حضرت ابوسعید ڈلاٹٹؤ سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیلا کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے کہ پانچے اوقیہ سے کم چاندی میں ز کو ۃ نہیں ہے، پانچے اونٹوں سے کم میں ز کو ۃ نہیں ہے اور پانچے وسق سے کم تھجور میں بھی ز کو ۃ نہیں ہے۔

(١١٨٣٦) حَدَّثَنَا يَعُقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٌ قَالَ ابْنُ شِهَابِ حَدَّثَنِي أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهُلِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ النَّاسَ يُعُرَضُونَ وَعَلَيْهِمْ قُمُصُّ مِنْهَا مَا يَبُلُغُ دُونَ ذَلِكَ وَمَرَّ عَلَىّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ يَجُرُّهُ قَالُوا فَمَا مِنْهَا مَا يَبُلُغُ دُونَ ذَلِكَ وَمَرَّ عَلَىّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ يَجُرُّهُ قَالُوا فَمَا أَوْلُكُ وَمَرَّ عَلَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ يَجُونُهُ قَالُوا فَمَا أَوْلُكُ وَمَرَّ عَلَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ يَجُونُهُ قَالُوا فَمَا أَوْلُكُ وَمَرَّ عَلَى عُمُولُ بُنُ الْخَطَّابِ وَعَلَيْهِ عَلَى اللّهِ قَالَ اللّهِ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهِ عَلْ اللّهُ عَلْكُ اللّهُ عَلْ اللّهِ عَلْ اللّهِ عَلْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

(۱۱۸۳۷) حضرت ابوسعید خدری دلانشوسے مروی ہے کہ نبی علیہ انے فر مایا ایک مرتبہ میں سور ہاتھا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ لوگ میرے سامنے پیش کیے جارہے ہیں اور انہوں نے قبیصیں پہن رکھی ہیں، لیکن کسی کی قبیص چھاتی تک اور کسی کی اس سے نیچ تک ہے، جب عمر بن خطاب دلانشوں میں سے گذرے تو انہوں نے جوقیص پہن رکھی تھی وہ زمین پر گھس رہی تھی، نبی علیہ سے صحابہ میکا تھیں کہ یارسول اللہ میکا تی گھر آپ نے اس کی کیا تعبیر لی جن علیہ انے فر مایا دین۔

(١١٨٣٧) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِى سَلِيطُ بْنُ أَيُّوبَ بْنِ الْحَكِمِ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعِ الْأَنْصَارِیِّ ثُمَّ أَحَدِ بَنِی عَدِیِّ بْنِ النَّجَّارِ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْخُدْرِیِّ قَالَ قِیلَ اللَّهِ بَنِ عَبْدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ يُسْتَقَى لَكَ مِنْ بِنْرِ بُضَاعَةَ بِنْرِ بَنِى سَاعِدَةً وَهِى بِنُو يُوسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ يُسْتَقَى لَكَ مِنْ بِنْرِ بُضَاعَةً بِنْرِ بَنِى سَاعِدَةً وَهِى بِنُو يُكُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ النَّامِ طَهُورٌ لَا يُنَجَسُهُ شَيْءٌ [راجع: ١١٢٧٧].

(۱۱۸۳۷) حضرت ابوسعید ڈٹائٹئے مروی ہے کہ ایک مرتبہ کسی نے نبی ملیٹا ہے پوچھا کہ یارسول! کیا ہم ہیر بضاعہ کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ دراصل اس کنوئیں میں عورتوں کے گندے کپڑے، دوسری بد بودار چیزیں اور کتوں کا گوشت بچینکا جاتا تھا، نبی ملیٹا نے فرمایا یانی یاک ہوتا ہے،اسے کوئی چیز نایا کنہیں کرسکتی۔

(۱۱۸۳۸) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَقُولُ أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ أُرِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ثُمَّ أُنْسِيتُهَا وَرَأَيْتُ أَنَّ فِي ذِرَاعِي يَخُطُّبُ النَّاسَ عَلَى مِنْبَرِهِ وَهُو يَقُولُ أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ أُرِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ثُمَّ أُنْسِيتُهَا وَرَأَيْتُ أَنَّ فِي ذِرَاعِي سِوَارَيْنِ مِنْ ذَهَبٍ فَكَرِهُ مَنْهُمَا فَنَفَخْتُهُما فَطَارَا فَأَوَّلْتُهُما هَذَيْنِ الْكَذَّابَيْنِ صَاحِبَ الْيَمَنِ وَصَاحِبَ الْيَمَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ ذَهَبٍ فَكَرِهُ مَنْهُمَا فَنَفَخْتُهُما فَطَارَا فَأَوَّلْتُهُما هَذَيْنِ الْكَذَّابَيْنِ صَاحِبَ الْيَمَنِ وَصَاحِبَ الْيَمَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ ذَهِبٍ فَكَرِهُمُ الْمَنْ فَعُرَا فَالْوَلْتُهُما هَذَيْنِ الْكَذَّابَيْنِ صَاحِبَ الْيَمَنِ وَصَاحِبَ الْيَمَامَةِ سُوارَيْنِ مِنْ ذَهِبِ فَكَرِهُمُ الْمَنْ أَنْ فَعُرَا الْمُؤْنَى عَنِ مِولَى عَلَى مَا مُعَلِي اللَّهِ مِن عَلَى اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن يَصَاحِبَ الْمَعْولَ عِلْمَ مَا عَلَى اللَّهُ مَلِي اللَّهُ مِن اللَّهُ الْمَعْمُ الْمُولِ اللَّهِ مِن عَلَى اللَّهُ مَا مُولَى اللَّهُ مِن عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَعْلَى اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهِ مِن عَلَى اللَّهُ مِن اللَّولِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهِ مِنْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَلِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ

( ١١٨٣٩) حَدَّثَنَا يَغْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسُحَاقَ قَالَ فَحَدَّثَنِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرِ بْنِ حَزْمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ عَنْ عَمَّتِهِ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبٍ وَكَانَتُ عِنْدَ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ الْخُدْرِيِّ الْخُدْرِيِّ قَالَ اشْتَكَى عَلِيًّا النَّاسُ قَالَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِينَا خَطِيبًا فَوَاللَّهِ إِنَّهُ لَآخُشَنُ فِى ذَاتِ اللَّهِ أَوْ فِى سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُ لَآخُشَنُ فِى ذَاتِ اللَّهِ أَوْ فِى سَبِيلِ اللَّهِ

(۱۱۸۳۹) حضرت ابوسعید خدری برانشو سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ کچھلوگوں نے نبی علیما کے سامنے حضرت علی برانشو کی شکایت

#### وي مُنالِمُ احَدُن بَل رُونَةِ مِنْ مِن الْمُ الْمُون بَيْنِ مِنْ مِن الْمُ الْمُون بِينَا الْمُ اللَّهُ اللّ

لگائی ،تو نبی علیشاہمارے درمیان خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور میں نے انہیں بیفر ماتے ہوئے سنا کہلوگو!علی سے شکوہ نہ کیا کرو، بخدا! وہ اللہ کی ذات میں یا اللہ کی راہ میں بڑا سخت آ دمی ہے۔

(١١٨٤٠) حَدَّثَنَا يَعُقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنُ الْوَلِيدِ بُنِ كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِى عَبُدُ اللَّهِ بُنُ آبِى سَلَمَةَ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بُنَ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ رَافِعِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدُرِئَ يُحَدِّثُ أَنَّهُ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا الرَّحْمَنِ بُنِ رَافِعِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدُرِئَ يُحَدِّثُ أَنَّهُ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا وَسُولُ اللَّهِ رَسُولَ اللَّهِ النَّتَوَثُّ أَمِنُ بِنُو بُضَاعَةً وَهِي بِنُو يُطُورُ فَيهَا الْمَحِيضُ وَلُحُومُ الْكِلَابِ وَالنَّتُنُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ [راجع: ١٢٧٧].

(۱۱۸۴۰) حضرت ابوسعید و النفظ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ کسی نے نبی علیلاسے پوچھا کہ یارسول! کیا ہم ہیر بصناعہ کے پانی سے وضوکر سکتے ہیں؟ دراصل اس کنوئیں میںعورتوں کے گندے کپڑے، دوسری بد بودار چیزیں اور کتوں کا گوشت بچینکا جاتا تھا، نبی علیلا نے فرمایا پانی پاک ہوتا ہے،اسے کوئی چیز نا پاکنہیں کرسکتی۔

(١١٨٤١) حَدَّثَنَا يَغُقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَفَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حَسَنِ وَعَبَّادَ بْنَ تَمِيمٍ يُحَدِّثَانِ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ صَعْصَعَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا صَدَقَةَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنُ التَّمْرِ وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنْ الْوَرِقِ وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسٍ مِنْ الْإِبِلِ [راجع: ١١٨٣٥].

(۱۱۸۴۱) حضرت ابوسعید و النیمونی ہے کہ نبی علیلانے ارشاد فرمایا پانچے وسن سے کم تھجور میں زکو ۃ نہیں ہے، پانچے او قیہ سے کم چاندی میں زکو ۃ نہیں ہےاور پانچے اونٹوں ہے کم میں زکو ۃ نہیں ہے۔

(١١٨٤٢) حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنُ شُعْبَةَ عَنُ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بُنَ قَرَظَةَ يُحَدِّثُ عَنُ آَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ أَنَّهُ اشْتَرَى كَبُشًا لِيُضَحِّىَ بِهِ فَأَكَلَ الذِّبُ مِنْ ذَنَبِهِ أَوْ ذَنَبَهُ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ ضَحِّ بِهِ [راجع: ١١٢٩٤].

(۱۱۸۴۲) حضرت ابوسعید خدری ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے قربانی کے لئے ایک مینڈ ھاخریدا ، اتفاق سے ایک بھیڑیا آیا اور اس کی دم کا حصہ نوچ کر کھا گیا ، میں نے نبی مالیٹا سے پوچھا ( کہ اس کی قربانی ہوسکتی ہے یانہیں؟) نبی مالیٹا نے فرمایاتم اس کی قربانی کرلو۔

(١١٨٤٣) حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ عَنْ مُجَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِى الْوَدَّاكِ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَتَضْرِبَنَّ مُضَرُ عِبَادَ اللَّهِ حَتَّى لَا يُعْبَدَ لِلَّهِ اسْمٌ وَلَيَضْرِبَنَّهُمْ الْمُؤْمِنُونَ حَتَّى لَا يَمْنَعُوا ذَنَبَ تَلْعَةٍ

( ۱۱۸ ۳۳ ) حضرت ابوسعید خدری طالفتا ہے مروی ہے کہ نبی علیا نے ارشا دفر مایا قبیلہ مضر کے لوگ اللہ کے بندوں کو مارتے

### هي مُناهُ المَرْبِينِ مِنْ إِنْ مِنْ الْمُ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّلَّاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

ر ہیں گے تا کہاللّٰد کی عبادت کرنے والا کوئی نام ندر ہے ، یامسلمان انہیں مارتے رہیں گے تا کہوہ ان سے کسی برتن کا پیندا بھی نہ روک سکیں ۔

( ١١٨٤٤) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بَنِ خَبَّابٍ عَنْ آبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْوِصَالِ فَقَالَ مَنْ لَمُ يَكُنُ لَهُ بُدُّ مِنْ الْوِصَالِ فَقَالَ مَنْ لَمُ يَكُنُ لَهُ بُدُّ مِنْ الْوِصَالِ فَلَا مَنْ لَمُ يَكُنُ لَهُ بُدُّ مِنْ الْوَصَالِ فَلَا إِنِّى لَسُتُ كَهَيْنَتِكُمْ إِنِّى الْهِيتُ مُطْعِمٌ فَلَيْوَاصِلُ مِنْ السَّحَرِ إِلَى السَّحَرِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ تُوَاصِلُ قَالَ إِنِّى لَسُتُ كَهَيْنَتِكُمْ إِنِّى آبِيتُ مُطْعِمٌ يُطُعِمُ وَسَاقٍ يَسْقِينِى [راجع: ٧٠ . ١١].

(۱۱۸۴۴) حضرت ابوسعید ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی مالیٹی کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ ایک ہی سحری سے مسلسل کئی روزے رکھنے سے اپنے آپ کو جوشخص ایسا کرنا ہی چاہتا ہے تو وہ سحری تک ایسا کر لے ،صحابہ کرام ڈٹاٹٹٹ نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ تو اس طرح تسلسل کے ساتھ روزے رکھتے ہیں؟ نبی مالیٹیا نے فر مایا اس معاطع میں میں تمہاری طرح نہیں ہوں ، میں تو اس حال میں رات گذار تا ہوں کہ میرار ب خود ہی مجھے کھلا بلا دیتا ہے۔

( ١١٨٤٥) حَدَّثَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنُ أَبِي الْوَدَّاكِ عَنُ آبِي سَعِيدٍ وَقَيْسُ بُنُ وَهُبٍ عَنُ أَبِي الْوَدَّاكِ عَنُ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزُوةِ أَوْطَاسٍ لَا تُوطَأُ الْحُبُلَى حَتَّى تَضَعَ وَلَا غَيْرُ ذَاتٍ حَمُلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً [راجع: ٢١٢٤].

(۱۱۸۴۵) حضرت ابوسعید خدری ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیٹلانے غزوہ اوطاس کے قیدیوں کے متعلق فر مایا تھا کوئی شخص کسی حاملہ باندی سے مباشرت نہ کرے، تا آ نکہ وضع حمل ہو جائے اور اگر وہ غیر حاملہ ہوتو ایام کا ایک دور گذرنے تک اس نے مباشرت نہ کرے۔

(١١٨٤٦) حَدَّثَنَا خَلَفُ بُنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بُنُ زِيَادٍ الْقُرُدُوسِيُّ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ آبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِیِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا لَا يَمْنَعَنَّ رَجُلًا رَهْبَةُ النَّاسِ إِنْ عَلِمَ حَقًّا أَنْ يَقُومَ بِهِ [راجع: ١١٤٩٤].

(۱۱۸۴۷) حضرت ابوسعید خدری ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیثیا نے فر مایا لوگوں کی ہیبت اور رعب و دید بہتم میں سے کسی کوخن بات کہنے سے ندرو کے ، جبکہ اسے اس کا یقین ہو۔

(١١٨٤٧) حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ قَالَ حَدَّثَنِى عَطِيَّةُ بُنُ قَيْسٍ عَمَّنُ حَدَّثَنَا وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالرَّحِيلِ عَامَ الْفَتْحِ فِي لَيْلَتَيْنِ خَلَتَا مِنْ وَمَضَانَ الْخُدُرِيِّ قَالَ آذَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْفِطْرِ فَالْمُسِحَ النَّاسُ مِنْهُمُ فَخَرَجْنَا صُوَّامًا حَتَّى إِذَا بَلَغُنَا الْكَدِيدَ فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْفِطْرِ فَالْفِطْرِ فَأَصْبَحَ النَّاسُ مِنْهُمُ الصَّائِمُ وَمِنْهُمُ الْمُفْطِرُ حَتَّى إِذَا بَلَغَ آدُنَى مَنْزِلٍ تِلْقَاءَ الْعَدُو وَأَمَرَنَا بِالْفِطْرِ فَالْطُولُ الْمُعَرِنَ آرَاحِع:١١٢٦٢ ١١

### ﴿ مُنْ الْمُ الْمُونِينِ مِنْ مِنْ الْمُ الْمُونِينِ مِنْ مِي الْمُؤْرِقِ اللَّهِ الْمُؤْرِقِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

(۱۱۸۴۷) حضرت ابوسعیدخدری ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ نبی علیہ فیا نے رمضان کی دوتاریخ کوہمیں کوچ کے حوالے سے مطلع کیا، ہم روزہ رکھ کرروانہ ہو گئے، مقام کدید میں پہنچ کر نبی علیہ نے ہمیں روزہ ختم کردینے کا حکم دیا، جب صبح ہو کی تو پچھلوگوں نے روزہ رکھ لیا اور پچھ نے نہیں رکھا، اور جب دشمن کے سامنے پہنچ کر نبی علیہ نے ہمیں روزہ ختم کردینے کا حکم دیا، تو ہم سب نے روزہ ختم کر لیا۔

(١١٨٤٨) حَدَّثَنَا الْحَكُمُ بُنُ نَافِعِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ عَطِيَّةَ بُنِ قَيْسٍ عَنْ قَزَعَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ قَالَ الْمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالرَّحِيلِ عَامَ الْفَتْحِ فِي لَيْلَتَيْنِ خَلَتَا مِنْ رَمَضَانَ الْخُدُرِيِّ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْفِطْرِ فَأَصْبَحَ النَّاسُ شَرِّحِينَ فَخَرَجْنَا صُوَّامًا حَتَّى بَلَغْنَا الْكَدِيدَ فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْفِطْرِ فَأَصْبَحَ النَّاسُ شَرِّحِينَ مِنْهُمُ الصَّائِمُ وَالْمُفُطِرُ [راجع: ٢٦٢ ١].

(۱۱۸۴۸) حضرت ابوسعیدخدری ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیہ فیرمضان کی دوتاریخ کوہمیں کوچ کے حوالے سے مطلع کیا ،ہم روزہ رکھ کرروانہ ہو گئے ،مقام کدید میں پہنچ کر نبی علیہ نے ہمیں روزہ ختم کردینے کا حکم دیا ، جب صبح ہوئی تو پچھلوگوں نے روزہ رکھ لیا اور پچھ نے نہیں رکھا ،اور جب دشمن کے سامنے پہنچ کر نبی علیہ ہے ہمیں روزہ ختم کردینے کا حکم دیا ،تو ہم سب نے روزہ ختم کرلیا۔

( ١١٨٤٩) حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ قَالَ حَدَّثَنِى عَطِيَّةُ بُنُ قَيْسٍ عَمَّنُ حَدَّثَهُ عَنُ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدُرِىِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنُ حَمِدَهُ قَالَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ وَكُلُّنَا لَكَ عَبُدٌ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ [انظر: ما بعده].

(۱۱۸۳۹) حضرت ابوسعید خدری ڈٹاٹھؤے مروی ہے کہ نبی علیثیا جب "سمع اللہ لمن حمدہ" کہتے تو اس کے بعد بیفر ماتے کہ اے جارے ہراری کے ملاوہ جنہیں آپ چاہیں،

کہ اے جمارے پروردگار! اے اللہ! تمام تعریفیں آپ ہی کے لئے ہیں، زمین وآسان اور اس کے علاوہ جنہیں آپ چاہیں،

ان کے پرکرنے کی بقدر، آپ ہی تعریف اور بزرگ کے لائق ہیں، بندے جو کہتے ہیں تو ان کا سب سے زیادہ حقد ارہے، اور ہم

سب آپ کے بندے ہیں، جھے آپ کچھ دے دیں اس سے وہ چیز کوئی روک نہیں سکتا، اور کسی مرتبہ والے کی بزرگی آپ کے سامنے کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔

( ١١٨٥ ) حَدَّثَنَا الْحَكُمُ بُنُ نَافِعِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ عَنْ عَطِيَّةَ بُنِ قَيْسٍ عَنُ قَزَعَةَ بُنِ يَحْيَى عَنْ آبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ الْحَكُمُ بُنُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَالَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكُ الْخُدُرِيِّ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَالَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحُمْدُ مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ وَكُلَّنَا لَكَ عَبُدٌ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ [صححه مسلم (٤٧٧)، وابن حزيمة:

(٦١٣)، وابن حبان (١٩٠٥)].

(۱۱۸۵۰) حضرت ابوسعید خدری رفی انتخاصے مروی ہے کہ نبی علینا جب ''سمع اللہ لمن حمدہ'' کہتے تو اس کے بعدیہ فرماتے کہ اے کہ اے کہا ہے ہمارے پروردگار! اے اللہ! تمام تعریفیں آپ ہی کے لئے ہیں، زمین وآسان اور اس کے علاوہ جنہیں آپ چاہیں، ان کے پرکرنے کی بقدر، آپ ہی تعریف اور بزرگ کے لائق ہیں، بندے جو کہتے ہیں تو ان کا سب سے زیادہ حقد ارہے، اور ہم سب آپ کے بندے ہیں، جے آپ کچھ دے دیں اس سے وہ چیز کوئی روک نہیں سکتا، اور کسی مرتبہ والے کی بزرگ آپ کے سامنے کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔

( ١١٨٥١ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُطَرِّفٍ حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ عَنُ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمُتَحَابِّينَ لَتُرَى غُرَفُهُمْ فِى الْجَنَّةِ كَالْكُوْكِ الطَّالِعِ الشَّرْقِيِّ أَوْ الْغَرْبِيِّ فَيُقَالُ مَنْ هَوُلَاءِ فَيُقَالُ هَوُلَاءِ الْمُتَحَابُّونَ فِى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

(۱۱۸۵۱) حضرت ابوسعید خدری بڑاٹھ سے مروی ہے کہ نبی علیما نے ارشاد فر مایا اللہ کی رضاء کے لئے ایک دوسرے سے محبت کرنے والوں کے بالا خانے جنت میں اس طرح نظر آئیں گے جیسے مشرق یا مغرب میں طلوع ہونے والاستارہ ، پوچھا جائے گا کہ یہکون لوگ ہیں؟ توجواب دیا جائے گا کہ یہ اللہ کی رضا کے لئے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں۔

(۱۱۸۵۳) حَدَّثَنَا خَلَفُ بُنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنُ أَبِى نَضُرَةً عَنُ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا لَا يَمُنعَنَّ أَحَدَّكُمْ مَخَافَةُ النَّاسِ أَنْ يَقُولَ الْحَقَّ إِذَا رَآهُ إِراحِع: ١١٠٣) رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا لَا يَمُنعَنَّ أَحَدَّكُمْ مَخَافَةُ النَّاسِ أَنْ يَقُولَ الْحَقَّ إِذَا رَآهُ إِراحِع: ١١٠٥١) (المَعْ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّ

( ١١٨٥٤ ) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خُلَيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا نَضُرَةَ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ قَالَ ذُكِر الْمِسْكُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَوَلَيْسَ مِنْ ٱطْيَبِ الطَّيبِ (راحع: ١١٢٨٩).

(۱۱۸۵۴) حضرت ابوسعیدخدری بڑاٹیؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیثا کے سامنے'' مشک'' کا تذکرہ ہوا تو نبی علیثا نے فر مایا

وەسب سے عمدہ خوشبو ہے۔

( ١١٨٥٥ ) حَدَّثَنَا هَاشِمٌ عَنْ شُعْبَةً عَنْ قَتَادَةً عَنِ ابْنِ أَبِي عُتْبَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَدَّ حَيَاءً مِنْ عَذُرًاءً فِي خِدُرِهَا وَكَانَ إِذَا كُرِهَ شَيْئًا عَرَفْنَاهُ فِي وَجُهِهِ [راحع: ١١٧٠٦].

(۱۱۸۵۵) حضرت ابوسعید خدری دلانیز سے مروی ہے کہ نبی علیلا مسی کنواری عورت ہے بھی زیادہ'' جواینے پر دے میں ہو'' باحیاء تھے،اور جب آپٹیاٹیڈ کوکوئی چیز نا گوارمحسوں ہوتی تو وہ ہم آپٹیٹیڈ کے چبرے ہے ہی پہچان لیا کرتے تھے۔

( ١١٨٥٦ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا اسْتُخْلِفَ مِنْ خَلِيفَةٍ إِلَّا كَانَتُ لَهُ بِطَانَتَان بِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالْخَيْرِ وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ وَبِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالشَّرِّ وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ فَالْمَعْصُومُ مَنْ عَصَمَ اللَّهُ [راجع: ١١٣٦٢]. (١١٨٥٦) حضرت ابوسعيدٌ خدري والنفؤ ہے مروى ہے كہ نبي علينا نے فرمايا اللہ نے جس شخص كو بھي خلافت عطاء فرمائي ،اس كے قریب دوگروہ رہے ہیں،ایک گروہ اسے خیر کا حکم دیتا اور اس کی ترغیب دیتا ہے،اور دوسرا گروہ اسے شر کا حکم دیتا اور اس کی

ترغیب دیتا ہے،اور بچتاوہی ہے جسے اللہ بچالے۔

( ١١٨٥٧ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ إِسْحَاقَ آخُبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ٱسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ آبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ لِٱهْلِ الْجَنَّةِ يَا ٱهْلَ الْجَنَّةِ فَيَقُولُونَ لَبَيْكَ رَبَّنَا وَسَعُدَيْكَ فَيَقُولُ هَلُ رَضِيتُمْ فَيَقُولُونَ وَمَا لَنَا لَا نَرْضَى وَقَدُ أَعُطِيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ أَحَدًا مِنْ خَلَقِكَ فَيَقُولُ أَنَا أُعُطِيكُمُ ٱفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالُوا يَا رَبَّنَا فَآتٌ شَيْءٍ ٱفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ أُحِلُّ عَلَيْكُمُ رِضُوَانِي فَلَا أَسْخَطُ بَعْدَهُ أَبَدًا [صححه البخاري (٢٥٤٩)، ومسلم (٢٨٢٩)، وابن حبان (٧٤٤٠) وقال

(۱۱۸۵۷) حضرت ابوسعید خدری بڑائیؤ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشاد فر مایا اللہ تعالیٰ اہل جنت سے فر مائے گا کہ آے اہلِ جنت! وه کہیں گے "لبیك ربنا و سعدیك" الله فرمائے گاكیاتم خوش ہو؟ وه کہیں گے كه پروردگار! ہم كيول خوش نه ہول گے جبکہ آپ نے ہمیں وہ کچھ عطاء فر مایا جواپنی مخلوق میں ہے کسی کوعطاء نہیں فر مایا ہوگا ، اللّٰہ فر مائے گا کہ میں تنہمیں اس ہے بھی افضل چیز دوں گا، وہ کہیں گے کہ پروردگار! اس سے زیادہ افضل چیز اور کیا ہوگی؟ اللہ فر مائے گا کہ آج میں تم پراپنی خوشنو دی نازل کرتا ہوں ،اور آج کے بعد میں تم سے بھی ناراض نہ ہوں گا۔

( ١١٨٥٨ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ أَبُو شُجَاعٍ عَنْ أَبِي السَّمْحِ عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ فَالَ تَشُوِيهِ النَّارُ فَتَقَلَّصُ شَفَتُهُ الْعُلْيَا حَتَّى تَبْلُغَ وَسَطَ رَأْسِهِ وَتَسْتَرْخِي شَفَتُهُ الشُّفْلَي حَتَّى تَضْرِبَ سُرَّنَهُ [صححه الحاكم

# 

(٢٤٦/٢) وقال الترمذي: حسن صحيح غريب، وقال الآلباني: ضعيف (الترمذي: ٢٥٨٧، و٢١٧٦)].

(۱۱۸۵۸) حفرت ابوسعید خدری ڈٹاٹنؤ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے "و هم فیھا کالحون" کی تفییر میں فرمایا ہے کہ جہنم کی آگ استے جلسادے گی جس کی وجہ سے اس کا اوپر والا ہونٹ سوج کر وسطِ سرتک پہنچ جائے گا اور پنچے والا ہونٹ لٹک کرناف تک آجائے گا۔

(١١٨٦١) حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَنْبَأَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهُوِى أَخْبَرَنِى عَبْدُاللَّهِ بُنُ مُحَيُّرِيزِ الْجُمَحِىُّ أَنَّ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَيْنَا هُوَ جَالِسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ رَجُلٌ مِنُ الْأَنْصَارِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نُصِيبُ سَبْيًا فَنُحِبُ الْإِثْمَانَ فَكَيْفَ تَرَى فِى الْعَزْلِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ ذَلِكُمْ لَيَوْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا ذَلِكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا ذَلِكُمْ فَإِنَّهَا لَيْسَتُ نَسَمَةٌ كَتَبَ اللَّهُ أَنْ تَخُرُجَ إِلَّا هِيَ خَارِجَةٌ [راجع: ١٦٧٠].

(۱۱۸ ۱۱) حضرت ابوسعید خدری الگانئ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ وہ نبی علیا کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک انصاری آ دمی آیا اور کہنے لگایارسول اللہ! ہمیں قیدی ملے ،ہم چاہتے ہیں کہ انہیں فدید لے کرچھوڑ دیں توعزل کے متعلق آپ کی کیارائے ہے؟ نبی علیا اسے کرتے ہو؟ اگرتم ایسانہ کروتو کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ اللہ نے جس روح کو وجود عطاء کرنے کا بی علیا ہا کہ ایک کا کیونکہ اللہ نے جس روح کو وجود عطاء کرنے کا

فیصله فرمالیا ہے وہ آ کررہے گی۔

( ۱۱۸٦٢) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنِ الْأَوْزَاعِیِّ حَدَّثَنَا الزُّهُرِیُّ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْخُدْرِیِّ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ أَیُّ النَّاسِ أَفْضَلُ فَذَکَرَ مَعْنَی حَدِیثِ شُعَیْبٍ [راجع: ٢ ١١٠] ( ۱۱۸۲۲) حدیث نمبر ۱۱۸۹۰ اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(۱۱۸٦٣) حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثِنِي عَبُدُ اللّهِ بْنُ أَبِي حُسَيْنِ حَدَّثِنِي شَهْرٌ أَنَّ أَبَا سَعِيدِ الْحُدْرِيِّ حَدَّثَهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَا أَعْرَابِيٌّ فِي بَعْضِ نُوَاحِي الْمَدِينَةِ فِي عَنَم لَهُ عَدَا عَلَيْهِ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَالَدَهُ اللّهُ فَعَانَدَهُ اللّهُ فَعَانَدَهُ اللّهُ بُنَ الْمَدِينَةِ فِي عَنَم لَهُ عَدَا عَلَيْهِ اللّهُ قَالَ وَاعَجَبًا مِنْ ذِلْبِ مُفْعِ مُسْتَذُفِو بِلَنَيْهِ يُخَاطِئِي مُسْتَذُفِو بِلَنَيْهِ يُخَاطِئِي مُسْتَذُفِو بِلَدَنِهِ يُخَاطِئِي مُسْتَذُفِو بِلَدَنِهِ يُخَاطِئِهُ فَقَالَ أَخَدُتُ رِزْقًا رَزَقِيهِ اللّهُ قَالَ وَاعَجَبًا مِنْ ذِلْكَ فَقَالَ رَسُّولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ يَكُونُ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ وَنَعَق الْأَعْرَابِيُّ بِغَنَيهِ فِي النَّخُلِيْنِ بَيْنَ الْحَرَّيْنِ يُحَدِّدُ النَّاسَ عَنْ نَيَا مَا قَدْ سَبَقَ وَمَا يَكُونُ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ فَنَعَق الْأَعْرَابِيُّ بِغَنَيهِ وَسَلّمَ حَتَّى شَرَبَ عَلَيْهِ بَهُ فَلَمَّا صَلّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَى ضَرَبَ عَلَيْهِ بَهِ فَلَمَّا صَلّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْهُ النَّيْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلْهُ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَاللّمَ السَّاعَة وَالّذِي مَنْ الللْمُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَاللّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَلَوْ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمَ الْعُرَاقِ عَلَى الللّمُ عَلَيْهُ وَاللّمَ عَلَيْهِ وَاللّمَ عَلَيْهُ

(۱۱۸۷۳) حضرت ابوسعید خدری ڈاٹھ ہے مروی ہے کہ ایک بھیڑ نے نے ایک ایک بکری پرحملہ کیا اور اس کو پکڑ کرلے گیا،
چواہا اس کی تلاش میں نکلا اور اسے بازیاب کرالیا، وہ بھیٹریا پی دم کے بل بیٹھ کر کہنے لگا کہتم اللہ نے بیٹی گر رہے گئے ہے جے حرارزق''جواللہ نے ججھے دیا تھا'' جھین لیا؟ وہ چرواہا کہنے لگا تعجب کہ ایک بھیٹریا پی دم پر بیٹھ کر مجھ سے انسانوں کی طرح بات کر ہاہے؟ وہ بھیٹریا کہنے لگا کہ میں تہمیں اس سے زیادہ تعجب کی بات نہ بتاؤں؟ محموظ بیٹھ کر مجھ سے انسانوں کی خریں بتارہ ہے ہیں، جب وہ چرواہا پی بکریوں کو ہا نکتا ہوا مہ بینہ نورہ والیس پنچا تو اپنی بکریوں کو ایک کونے میں چھوڑ کر نبی ملیٹھا کے خریں بتارہ ہے ہیں، جب وہ چرواہا اپنی بکریوں کو ہا نکتا ہوا مہ بینہ کے حکم پر''الصلوٰۃ جامعۃ'' کی منادی کردی گئی، نبی ملیٹھا ہے گھر کے خدمت میں حاضر ہوا، اور سارا واقعہ گوں کے سامنے اپنا واقعہ بیان کردیا ، نبی ملیٹھا کے حکم پر''الصلوٰۃ جامعۃ'' کی منادی کردی گئی، نبی ملیٹھا ہے گھر نے فر مایا کہ لوگوں کے سامنے سارا واقعہ بیان کردیا ، نبی ملیٹھا کے خدر مایا سے نبی کو گھر بال سے نبی کا کہا، اس ذات کو تیم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے ، قیا مت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک در ندے انسانوں سے با تیں نہ کرنے لگیس ، اور انسان سے اس کے کوڑے کا دستہ اور جوتے کا تسمہ با تیں نہ کرنے لگے ، اور تک ران اسے بتائے گی کہاں کے چیچھاس کے اہل خانہ نے کیا گیا گیا۔

( ١١٨٦٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَبِى بُكُيْرِ حَدَّثَنَا الْفُصَيْلُ بُنُ مَرْزُوقٍ عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ قَالَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ لِلَصَحَابِهِ أَمَّا وَاللَّهِ لَقَدْ كُنْتُ أَحَدُّنُكُمْ أَنَّهُ لَوْ قَدْ اسْتَقَامَتُ الْأُمُورُ قَدْ آثَرَ عَلَيْكُمْ قَالَ فَرَدُّوا عَنِيفًا قَالَ اللَّهِ قَالَ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُمُ شَيْئًا قَالَ اللَّهِ عَالَى وَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَكُنْتُمْ لَا يَرُكُونَ الْخَيْلَ قَالَ فَكُنَّمًا قَالَ لَهُمْ شَيْئًا قَالَ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَالَ لَهُمْ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْئًا قَالَ الْفَلا تَقُولُونَ قَاتَلَكَ قَوْمُكَ فَنصَرْنَاكَ وَالْحَرَجَكَ قَوْمُكَ فَوْمُكَ فَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ يَعْفُوا اللَّهِ قَالَ يَعْفُونَ أَنْ يَذُهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ أَلَا تَرْضُونَ أَنْ يَذُهُ النَّاسُ بِالدَّنْيَ وَلَو اللَّهِ قَالَ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ أَلَا تَرْضُونَ أَنْ يَذُهُ مَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَكُمُ وَادِيًا لَسَلَكُمُ وَادِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ مَوْلُوا اللَّهِ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ مَوْلُوا اللَّهِ عَلَيْهُ وَسَلَمْ مَوْلُوا عَنْ مُسِينِهِمْ وَاقْبَلُوا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ مَدَّذَا أَنَا سَنَرَى بَعْدَهُ أَثَرَةً وَلَا اللَّهِ عَلَيْهُ وَلَا الْأَلْبَانِي: منكر (الترمذى: قَالَ الْمُولِيَةُ فَمَا أَمَرَكُمُ عُلُهُ وَلَا الْأَلْبَانِي: منكر (الترمذى: قَالَ الْمُودُ وَالْ الْأَلْبَانِي: منكر (الترمذى: قَالَ الْمُودُ عَلَيْهُ وَالَا الْمُودُ وَالْمَالِونَ عَلَيْهُ الْمُودُ وَاللَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا الْمُودُى الْمُودُونَ الْمُودُ وَالْمَالِقُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا الْمُودُى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا الْمُودُى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا الْمُودُى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا الْمُعْمُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُودُ ال

(۱۱۸ ۱۴) حفرت ابوسعید خدری ڈاٹٹوئے مروی ہے ایک انصاری نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ہیں تم سے خدا کی قشم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ اگر بید معاملات ای طرح سید ھے جلتے رہے تو نبی ملیٹا تم پر دوسروں کو ترجیح دیں گے، انہوں نے اسے اس کا خبر ہوئی تو نبی ملیٹا ان کے پاس تشریف لائے، اور ان سے پچھ با تیں کیں جو مجھے اب یا ونہیں ہیں، البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ نبی ملیٹا جب بھی ان سے پچھ فرماتے ، وہ اس کا یمی جواب دیتے ''کیوں نہیں یارسول اللہ ملیٹیٹیٹیٹا'' جب نبی ملیٹا نے دیکھا کہ وہ کسی بات کا جواب نہیں دے رہے تو نبی ملیٹا نے فرمایا کیا تھا کہ وہ کسی بات کا جواب نہیں دے رہے تو نبی ملیٹا نے فرمایا کیا تم لوگوں نے پہیں کہا کہ آپ کو وہ آپ سے لڑی اور ہم نے آپ کوٹھکا نہ دیا؟ وہ کہنے گئے یا رسول اللہ ملیٹیٹیٹٹیٹل بی ہو کہ اللہ ملیٹٹیٹٹیٹل بی ہو کہ اللہ ملیٹٹیٹٹیٹل بی ہو کہ اللہ تھا ہے کہ میں اور تم ہو کہ بی کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ ملیٹٹیٹٹیٹل بی ہو فرمایا ہے گروہ انصار! کیا تم اس بات پرخوش نہیں ہو کہ بات کوٹھیں یا رسول اللہ ملیٹٹیٹٹیٹل بی ہو فرمایا ہے گروہ انصار! کیا تم اس بات پرخوش نہیں ہو کہ بات کوٹھیٹل بی ہو کہ ایک راسے پر چل رہے ہوں اور تم دوسرے راسے پرتو میں انصار کے راسے کو اختیار کر لوں؟ بات کی خوال کوٹھیٹل کے خوال کی کا کیک فرد ہوتا ، انصار میر ایسے کی فول کرو۔ ان کے نیکوکاروں کو قبول کرو۔

حضرت ابوسعید ہٹائیڈ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ ہٹائیڈ سے کہا کہ نبی علیٹلانے تو ہمیں پہلے ہی بتادیا تھا کہ ہم نبی علیٹلا کے بعد ترجیحات دیکھیں گے ،حضرت معاویہ ہٹائیڈ نے پوچھا کہ پھر نبی علیٹلانے تمہیں کیا تھم دیا تھا؟ میں نے کہا كەنبى مايئلانے ہميں صبر كاحكم ديا تھا،حضرت معاويه بنائنڈ نے فر مايا پھرآ پصبر كا دامن تھا ہے رہيں۔

( ١١٨٦٥) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا زُهَيُرُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ ٱسْلَمَ عَنُ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ عَنُ آبِى سَعِيدٍ الْخُدُرِى آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَتَتَبِعُنَّ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوُ دَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى قَالَ فَمَنُ [راحع: ١١٨٢٢].

(۱۱۸ ۲۵) حضرت ابوسعید خدری والنوئئے سے مروی ہے کہ نبی علیتیا نے فر مایاتم پہلے لوگوں کی بالشت بالشت بھر،اورگز گز بھر عا دات کی پیروی کرو گے حتیٰ کہا گروہ کسی گوہ کے بل میں داخل ہوئے ہوں گے تو تم بھی ایسا ہی کرو گے،ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! اس سے مرادیبودونصاری ہیں؟ نبی علیتیا نے فر مایا تو اورکون؟

( ١٨٦٦) حَدَّثَنَا أَبُو النَّصُرِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْحَمِيدِ حَدَّثَنِى شَهُرٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْخُدُرِيُّ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ مِنْ أَسُلَمَ فِى غُنَيْمَةٍ لَهُ يَهُشُّ عَلَيْهَا فِى بَيْداءِ ذِى الْحُلَيْفَةِ إِذْ عَدَا عَلَيْهِ ذِنْبٌ فَانْتَزَعَ شَاةً مِنْ غَنَيهِ فَجَهْجَآهُ السَّمَ فِى غُنَيْمَةٍ لَهُ يَهُشُ عَلَيْهِ فِي بَيْداءِ ذِى الْحُلَيْفَةِ إِذْ عَدَا عَلَيْهِ ذِنْبٌ فَانْتَزَعَ شَاةً مِنْ غَنَيهِ فَجَهْجَآهُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ فَرَمَاهُ بِالْحِجَارَةِ حَتَّى السَّنَفَةَ مِنْهُ شَاتَهُ ثُمَّ إِنَّ الذِّنْبَ أَقْبَلَ حَتَّى أَقْعَى مُسْتَذُفِرًا بِذَنِهِ مُقَابِلَ الرَّجُلِ فَلَا مَنْ فَنَدُ مِنْهُ شَاتَهُ ثُمَّ إِنَّ الذِّنْبَ أَقْبَلَ حَتَّى أَقْعَى مُسْتَذُفِرًا بِذَنِهِ مُقَابِلَ الرَّجُلِ فَذَكَرَهُ نَحُو حَدِيثِ شُعَيْبِ بُنِ أَبِى حَمْزَةَ [راجع: ١٨٦٣].

(۱۱۸۲۷) حضرت ابوسعید خدری ال افزائے مروی ہے کہ ایک بھیڑ ہے نے ایک ایک بکری پرحملہ کیا اوراس کو پکڑ کرلے گیا، چروا ہا اس کی تلاش میں نکلا اوراس بازیاب کرالیا، وہ بھیڑیا اپنی وم کے بل بیٹھ کر کہنے لگا ..... پھر راوی نے پوری حدیث ذکری۔ (۱۱۸۲۷) حَدَّثَنَا آسُودُ بُنُ عَامِرِ حَدَّثَنَا آبُو إِسُو آئِیلَ إِسْمَاعِیلُ الْمُلَائِنَیُ عَنْ عَطِیّةَ عَنْ آبِی سَعِیدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ وُجِدَ قَتِیلٌ بَیْنَ قَوْیَتَیْنِ آوْ مَیّتٌ فَامَوَ رَسُولُ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ فَدُرِعَ مَا اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ فَدُرِعَ مَا بَیْنَ الْقُورِیَتِیْنِ إِلَی ایّتُهِمَا کَانَ آقُرَبَ فَوُجِدَ آقُرَبَ إِلَی آخِدِهِمَا بِشِبْرٍ قَالَ فَکَانِّی آنُظُرُ إِلَی شِبْرِ رَسُولِ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ فَحَعَلَهُ عَلَی الّذِی کَانَ آفُرَبَ إِلَی آراجع: ۱۳۲۱].

(۱۱۸۶۷) حضرت ابوسعید خدری دلائٹڑ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے دوبستیوں کے درمیان ایک آ دمی کومقتول پایا، نبی ملیٹا کے حکم پر دونوں بستیوں کی درمیانی مسافت کی بیائش کی گئی، نبی ملیٹا کی وہ بالشت اب بھی میری نگاہوں کے سامنے ہے، پھر نبی علیٹا نے دونوں میں سے قریب کی بستی میں اسے بھجوا دیا۔

( ١١٨٦٨) حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا لَيْتُ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ أَبِي أَنَسٍ عَنْ سَعِيدِ بُنِ أَبِي سَعِيدٍ و حَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا لَيْتُ قَالَ عِمْرَانُ بُنُ أَبِي أَنَسٍ عَنِ ابْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ تَمَارَى رَجُلَانِ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقُوى فَقَالَ أَحَدُهُمَا هُوَ مَسْجِدُ قُبَاءٍ وَقَالَ الْآخَرُ هُوَ مَسْجِدُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ مَسْجِدِي هَذَا [راجع: ١١٠٦].

(۱۱۸۷۸) حضرت ابوسعید خدری را النظاع مروی ہے کہ ایک مرتبہ دوآ دمیوں کے درمیان اس مسجد کی تعیین میں اختلاف رائے

# هي مُنالِمًا مَرْبِينِ مِنْ مِنْ الْمُعَالِينِ مِنْ مِنْ الْمُعَالِمُ مِنْ مِنْ الْمُعَالِمُ وَمِنْ الْمُعَالِمُ وَمِنْ الْمُعَالِمُ وَمِنْ اللَّهِ مِنْ الْمُعَالِمُ وَمِنْ اللَّهِ مِنْ الْمُعَالِمُ وَمِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللّ

پیدا ہو گیا جس کی بنیاد پہلے دن ہے ہی تقویٰ پررکھی گئی ، ایک آ دمی کی رائے مسجد قباء کے متعلق تھی اور دوسرے کی مسجد نبوی کے متعلق تھی ، نبی علیشانے فیصلہ کرتے ہوئے فر مایا کہ اس سے مراد میری مسجد ہے۔

( ١٨٦٩) حَدَّثَنَا رَوْحٌ وَعَبُدُ الصَّمَدِ وَ أَبُو عَامِرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ أَبِى إِبْرَاهِيمَ الْأَنْصَارِى عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ حَلَّقُوا رُنُوسَهُمْ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ غَيْرَ عُثْمَانَ بُنِ عَفَّانَ وَأَبِى قَتَادَةَ فَاسْتَغْفَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ حَلَّقُوا رُنُوسَهُمْ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ غَيْرَ عُثْمَانَ بُنِ عَفَّانَ وَأَبِى قَتَادَةَ فَاسْتَغْفَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُحَلِّقِينَ ثَلَاثَ مِرَارٍ وَلِلْمُقَصِّرِينَ مَرَّةً [راجع: ١١١٦٦].

(۱۱۸ ۲۹) حضرت ابوسعید خدری ولانتؤے مروی ہے کہ حدیبیہ کے سال نبی علیٹھ اور آپ کے تمام صحابہ ولائٹھ نے سوائے حضرت عثان ولانٹؤ اور ابوقیا وہ ولائٹؤ کے'' حلق کروایا ، نبی علیٹھ نے حلق کرانے والوں کے لئے تین مرتبہ اور قصر کرانے والوں کے لئے ایک مرتبہ مغفرت کی دعا ءفر مائی ۔

( .١٨٧٠ ) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى أَنَّ أَبَا إِبْرَاهِيمَ الْأَنْصَارِيَّ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ قَالَ إِنَّ أَبَا إِبْرَاهِيمَ الْأَنْصَارِيَّ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ قَالَ إِنَّ أَبَا اللهُ اللهُ

(۱۱۸۷۰) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١١٨٧١ ) حَدَّثَنَا رَوُحٌ حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ آبِي عَبُدِ اللَّهِ عَنُ قَتَادَةً عَنُ آبِي نَضُرَةً عَنُ آبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ آنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنُ خَلِيطِ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ وَالْبُسُرِ وَالتَّمْرِ [راجع: ٤ ،١١٠].

(۱۱۸۷۱) حضرت ابوسعید خدری را النظری سے کہ نبی علیا نے کچی اور کلی تھجور، یا تھجور اور کشمش کو ملا کر نبیذ بنانے سے بھی منع فر مایا ہے۔

(١١٨٧٢) حَدَّثَنَا رَوْحٌ وَمُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ قَالَا حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَبِى نَضُرَةً عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِى أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الدُّبَاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَقَّتِ وَأَنْ يُخْلَطَ بَيْنَ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ وَالْبُسُرِ وَالتَّمْرِ [صححه مسلم (١٩٨٧)]. [راجع: ١١٠٠٤].

(۱۱۸۷۲) حضرت ابوسعید خدری ڈاٹٹڑ ہے مروی ہے کہ نبی مالیٹا نے کدو، منکے ، کھوکھلی لکڑی اورلگ کے برتن میں نبیذ بنانے اور استعال کرنے ہے منع فر مایا ہے اور پکی اور کپی کھجور، یا کھجوراور کشمش کوملا کر نبیذ بنانے سے بھی منع فر مایا ہے۔

( ۱۱۸۷۳) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا أَشُعَتُ عَنِ الْحَسَنِ عَنُ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدُدِيِّ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ عَنُ الدُّبَّاءِ وَالْحُنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ وَأَنُ يُخْلَطَ بَيْنَ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ وَالْبُسُرِ وَالتَّمْرِ [راجع ما قبله]. وسَلَّمَ عَنُ الدُّبَّاءِ وَالْحُنْدِي وَالنَّمْرِ وَالنَّمْرِ وَالنَّمْرِ وَالنَّمْرِ وَالنَّمْرِ وَالنَّمْرِ وَالنَّمْرِ وَالْمُونَاتِ مِروى ہے كہ نبى عَلِيْلا نے كدو، منظے ، كوكھلى كئرى اورلگ كے برتن ميں نبيذ بنانے اور استعال كرنے ہے منع فرمایا ہے۔ استعال كرنے ہے بھى منع فرمایا ہے۔

( ١١٨٧٤ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَشْعَثُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَقَّتِ وَقَالَ انْتَبِذُ فِي سِقَائِكَ وَأَوْكِهِ

(۱۱۸۷۴) حضرت ابوسعید خدری ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے د باء،نقیر اور مزفت سے منع کرتے ہوئے فر مایا ہے کہا پنے مشکیزے میں نبیذ بنالیا کرواوراس کا منہ بند کر دیا کرو۔

(۱۱۸۷۵) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَبِي نَضُرَةً عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدُرِيِّ قَالَ وَحَدَّثَنِي مَنْ لَقِي الْوَفْدَ اللَّذِينَ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ فِيهِمُ الْأَشَجُّ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا حَيْ مِنْ رَبِيعَةً وَبَيْنَنَا وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كُفَّارُ مُضَرَ فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ يَحْيَى وَلَمْ يَذُكُو أَنَّ فِيكَ خَلَّيْنِ [راحع: ٩٣ ١١١]. هِنْ رَبِيعَةٌ وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كُفَّارُ مُضَرَ فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ يَحْيَى وَلَمْ يَذُكُو أَنَّ فِيكَ خَلَيْنِ [راحع: ٩٣ ١١]. (١٨٥٥) حضرت ابن عباس رُفَّ الله عمروى ہے كہ جب بنوعبدالقيس كا وفد نبى طيفا كى خدمت بيں عاضر ہوا تو وہ لوگ كے يارسول الله! ہم لوگ دور دراز سے آپ كى خدمت بيں عاضر ہوئے ہيں ، ہمارے اور آپ كے درميان كفارِ معز كا يو قبيلہ عائل ہے ..... پھرراوى نے پورى حديث ذكركى۔

(١١٨٧٦) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى الْقَصِيرُ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيُّ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدُرِیِّ قَالَ نَهَى نَبِیُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الشُّرْبِ فِي الْحَنْتَمَةِ وَالدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ [صححه مسلم (١٩٩٦)].

(۱۱۸۷۲) حضرت ابوسعید خدری رہائیڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے جنتم ، دباء ،نقیر میں پینے ہے منع فر مایا ہے۔

( ١١٨٧٧ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابُنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِى أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَيَخُرُجُ نَاسٌ مِنْ النَّارِ قَدْ أَحْتَرَقُوا وَكَانُوا مِثْلَ الْحُمَمِ ثُمَّ لَا يَزَالُ أَهْلُ الْجَنَّةِ يَرُشُّونَ عَلَيْهِمُ الْمَاءَ حَتَّى يَنْبُتُونَ نَبَاتَ الْغُثَاءِ فِي السَّيْلِ [انظر: ١١٧٥٥].

(۱۱۸۷۷) حضرت ابوسعید خدری ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی علیلا کو بیفر ماتے ہوئے ساہے کہ عنقریب جہنم ہے ایک قوم نکلے گی جوجل کرکوئلہ کی طرح ہو چکی ہوگی ، اہل جنت ان پر مسلسل پانی ڈالتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ ایسے اگ آئیں گے جیسے سیلاب کے بہاؤ میں کوڑ اکر کٹ اگ آتا ہے۔

( ١١٨٧٨ ) حَدَّثَنَا مُوسَى أَنْبَأَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَيَخُرُجُ نَاسٌ مِنْ النَّارِ فَذَكَرَهُ [راجع: ٥٥٧٥].

(۱۱۸۷۸) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١١٨٧٩) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنُ أَبِى نَضُرَةً عَنُ أَبِى سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَخُرُجُ ضُبَارَةٌ مِنْ النَّارِ قَدُ كَانُوا فَحُمَّا قَالَ فَيُقَالُ بُثُوهُمْ فِى الْجَنَّةِ وَرُشُّوا عَلَيْهِمْ مِنُ الْمَاءِ قَالَ فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِى حَمِيلِ السَّيْلِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنُ الْقَوْمِ كَأَنَّكَ كُنْتَ مِنْ آهْلِ الْبَادِيَةِ يَا رَسُولَ اللَّهِ [راجع: ٢٥ . ١١]. (۱۱۸۷۹) حضرت ابوسعیدخدری ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی طائیلا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ عنقریب جہنم ہے ایک قوم نکلے گی جوجل کرکوئلہ کی طرح ہو چکی ہوگی ، اہل جنت ان پر مسلسل پانی ڈالتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ ایسےاگ آئیں گے جیسے سیلاب کے بہاؤ میں کوڑا کرکٹ اگ آتا ہے۔

( ۱۱۸۸ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ أَنِي طَلُحَةً عَلَى أَبِي صَغِيدٍ اللَّهِ بُنِ أَبِي طَلُحَةً أَنَّا رَافِعَ بُنَ إِسْحَاقَ أَخْبَرَهُ قَالَ لَنَا أَبُو سَعِيدٍ أَخْبَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ دَخَلُتُ أَنَا وَعَبُدُ اللَّهِ بُنُ أَبِي طَلُحَةً عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ نَعُودُهُ فَقَالَ لَنَا أَبُو سَعِيدٍ أَخْبَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدُخُلُ بَيْتًا فِيهِ تَمَاثِيلُ أَوْ صُورَةٌ شَكَّ إِسْحَاقُ لَا يَدُرِى أَيَّتَهُمَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدُخُلُ بَيْتًا فِيهِ تَمَاثِيلُ أَوْ صُورَةٌ شَكَ إِسْحَاقُ لَا يَدُرِى أَيَّتَهُما قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدُخُلُ بَيْتًا فِيهِ تَمَاثِيلُ أَوْ صُورَةٌ شَكَ إِسْحَاقُ لَا يَدُرِى أَيَّتَهُما قَالَ أَبُو سَعِيدٍ [صححه ابن حبان (٩ ٨ ٤ ٩) وقال الترمذي: حسن صحيح، وقال الألباني: صحيح (الرتمذي: ٥ ٠ ٨٨)] أبُو سَعِيدٍ [صححه ابن حبان (٩ ٨ ٤ ٤) وقال الترمذي: حسن صحيح، وقال الألباني: صحيح (الرتمذي: ٥ ٠ ٨)] المُعْبِي [صححه ابن حبان (٩ ٢ ٤ ٨ ٥) وقال الترمذي: حسن صحيح، وقال الألباني: صحيح (الرتمذي: ٥ مَالِيلُونَ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ كَاللَّهُ عَلَيْهُ كَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ كَالِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ كَالِي عَلَيْهُ كَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ كَالِمُ عَلَى الْمُ عَلَى الْمُعْلِلُهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ كَالرَسُونَ عَلَيْكُ عَلَى الْمُعْرِيلِ مِولَ يَامُولُ عَلَى الْمُولُونُ عَلَى السَّعِيلُ عَلَيْكُ كَالرَسُونُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ كَالْمُ الْمُعْلِقُ عَلَى الْمُعْرِيلُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى الْمُولُ عَنْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ كَالِمُ عَلَى الْمُعْلِقُ الللهِ عَلَى السَلَّةُ عَلَى اللهُ عَلَى السَّعُولُ عَلَى اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَل

( ١١٨٨١) حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بُنُ مَخُلَدٍ عَنْ عَبُدِ الْحَمِيدِ بُنِ جَعْفَرٍ حَدَّثَنِى آبِى عَنْ سَعِيدِ بُنِ عُمَيْرٍ الْأَنْصَارِى قَالَ جَلَمْمُا لِصَاحِبِهِ إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى جَلَسْتُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ وَأَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِى فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ أَنَّهُ يَبُنُغُ الْعَرَقُ مِنْ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا إِلَى شَحْمَتِهِ وَقَالَ الْآخَرُ يُلْجِمُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ أَنَّهُ يَبُلُغُ الْعَرَقُ مِنْ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ آحَدُهُمَا إِلَى شَحْمَتِهِ وَقَالَ الْآخَرُ يُلْجِمُهُ فَقَالَ آحَدُهُمَا إِلَى فِيهِ فَقَالَ مَا أَرَى ذَاكَ إِلَّا سَوَاءً

(۱۱۸۸۱) سعید بن عمیرانصاری بیاتیؤ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت ابن عمر رٹیاٹیؤا ور ابوسعید خدری رٹیاٹیؤ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا،
ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ میں نے نبی علیلا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کوخوب پسینہ آئے گا،ان میں سے ایک نے فر مایا''کان کی لوتک''اور دوسرے نے بتایا کہ''اس کے منہ میں وہ پسینہ لگام کی طرح ہوگا'' پھر حضرت ابن عمر رٹیاٹیؤ نے کان کی لوگے نیچے سے منہ تک ایک کیر تھینچ کرفر مایا میں تو اس جھے کو برابر سمجھتا ہوں۔

( ١١٨٨٢ ) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ وَيُونُسُ بُنُ يَزِيدَ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَزِيدَ اللَّيْشِيِّ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَدِّنَ وَقَالَ مَالِكُ الْمُنَادِى فَقُولُوا سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَدِّنَ وَقَالَ مَالِكُ الْمُؤَدِّنَ [راجع: ١١٠٣٣].

(۱۱۸۸۲) حفرت ابوسعید خدری ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیہ النہ خرمایا جبتم اذان سنوتو وہی جملے کہا کر وجومو ذن کہتا ہے۔ (۱۱۸۸۳) حَدَّثَنَا مَحْبُوبُ بُنُ الْحَسَنِ عَنُ خَالِدٍ عَنُ عِكْرِمَةَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ لَهُ وَلا بُنِهِ عَلِیٌّ انْطَلِقَا إِلَى أَبِی سَعِیدٍ الْخُدُرِیِّ فَاسْمَعَا مِنُ حَدِیثِهِ قَالَ فَانْطَلَقْنَا فَإِذَا هُوَ فِی حَائِطٍ لَهُ فَلَمَّا رَآنَا أَخَذَ رِدَائَهُ فَجَائَنَا فَقَعَدَ سَعِیدٍ الْخُدُرِیِّ فَاسْمَعَا مِنْ حَدِیثِهِ قَالَ فَانْطَلَقْنَا فَإِذَا هُوَ فِی حَائِطٍ لَهُ فَلَمَّا رَآنَا أَخَذَ رِدَائَهُ فَجَائَنَا فَقَعَدَ فَانْشَأَ یُحَدِّثُنَا حَتَّی أَتَی عَلَی ذِکْرِ بِنَاءِ الْمَسْجِدِ قَالَ کُنَّا نَحْمِلُ لَبِنَةً لِبَنَةً وَعَمَّارُ بُنُ یَاسٍ یَحْمِلُ لَبِنَتَیْنِ

#### ﴿ مُنْ لِمُ الْمُ الْمُدِينَ بِلْ يَسِيْدِ مِنْ مِي الْمُ الْمُدِينَ بِلْ يَسِيْدِ الْمُنْ الْمُ الْمُدِينَ الْمُ الْمُدِينَ بِلَ يَسْفِيدُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهِ الْمُنْ اللَّهِ الْمُنْ اللَّهِ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ

لَبِنَتَيْنِ قَالَ فَرَآهُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَجَعَلَ يَنْفُضُ التُّرَابَ عَنْهُ وَيَقُولُ يَا عَمَّارُ أَلَا تَحْمِلُ لَبِنَةً كُمَّا يَحْمِلُ أَصْحَابُكَ قَالَ إِنِّى أُرِيدُ الْأَجْرَ مِنْ اللّهِ قَالَ فَجَعَلَ يَنْفُضُ التُّرَابَ عَنْهُ وَيَقُولُ وَيُحَ عَمَّارٍ تَقْتُلُهُ الْفِنَةُ الْبَاغِيَةُ يَدُعُوهُمُ إِلَى الْجَنَّةِ وَيَدُعُونَهُ إِلَى النَّارِ قَالَ فَجَعَلَ عَمَّارٌ يَقُولُ أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْ الْفِتَنِ الْفِتَنِ الْفِتَنِ الْمُعَادُ يَقُولُ أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْ الْفِتَنِ الْفِتَنِ الْفِتَنِ الْمُعَادُ يَكُولُ أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْ الْفِتَنِ الْفِتَنِ الْمَعَادُ عَمَّارٌ يَقُولُ أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْ الْفِتَنِ الْفِتَنِ الْمُعَادُ عَمَّارٌ يَقُولُ أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْ الْفِتَنِ الْفِينَ الْمُعَادُ عَمَّارٌ يَقُولُ أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْ الْفِينَ الْفِينَ الْمُعَادُ عَمَّارٌ يَقُولُ أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْ الْفِينَةُ الْمُعَادُ عَمَّارٌ يَقُولُ أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْ اللّهِ قَالَ فَجَعَلَ عَمَّارٌ يَقُولُ أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْ اللّهِ الْفَيْنَةُ الْمَاعِينَةُ الْمُعَلِي عَمَّارٌ يَقُولُ أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْ اللّهِ اللّهُ اللّهُ مَا إِلَى الْمُعَادُ عَمَالُونَ اللّهُ الْمُعَالُولُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ ا

(۱۱۸۸۳) عکرمہ مین کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابن عباس ڈاٹٹو نے ان سے اور اپنے بیٹے علی سے فرمایا کہتم دونوں حصرت ابوسعید خدری ڈاٹٹو کے پاس جا کران سے حدیث کی ساعت کرو، ہم دونوں چلے گئے، اس وقت وہ اپنے ایک باغ میں حضرت ابوسعید خدری ڈاٹٹو کے پاس جا کران سے حدیث کی ساعت کرو، ہم دونوں چلے گئے، اس وقت وہ اپنے ایک باغ میں تھے، ہمیں دیکھ کرانہوں نے اپنی چا در پکڑ لی اور ہمارے پاس آ کربیٹھ گئے اور احادیث بیان کرنے گئے، اس دوران چلتے چلتے تھیر مجد کا ذکر آیا تو انہوں نے فرمایا کہ ہم ایک ایک این ایشا کرلاتے تھے اور حضرت عمار ڈاٹٹو دو دو اینٹیس اٹھا کرلار ہے تھے، نبیس دیکھا تو ان کے سرسے مٹی جھاڑنے گئے اور فرمایا عمار! تم اپنے ساتھیوں کی طرح ایک ایک این کیوں نبیس اٹھا کرلاتے ؟ انہوں نے کہا کہ میں ثو اب کی نبیت سے کرر ہا ہوں، نبی علیا ان کے سرکو جھاڑتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے کہ ابن سمیہ! افسوس، کہ تہمیں ایک باغی گروہ شہید کر دے گا ہم انہیں جنت کی طرف اور وہ تہمیں جہنم کی طرف بلاتے ہوں گے ، اس پر حضرت عمار ڈاٹٹو کہنے گئے کہ میں ہرطرح کے فتنوں سے رحمان کی پناہ میں آتا ہوں۔

( ١١٨٨٤) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ آبِى عُتْبَةَ يُحَدِّثُ عَنْ آبِى سَعِيدٍ الْخُدُرِىِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَدَّ حَيَاءً مِنْ الْعَذْرَاءِ فِى خِدْرِهَا وَكَانَ إِذَا كَرِهَ الشَّيْءَ عَرَفْنَاهُ فِى وَجْهِهِ [راجع: ١١٧٠٦].

(۱۱۸۸۳) حفرت ابوسعید خدری واش سے مروی ہے کہ بی علیہ کی کواری عورت ہے ہی زیادہ ''جواپ پردے میں ہو' باحیاء تھے، اور جب آپ مُلَّ الْمُوکِلَ چیز نا گوار محسوس ہوتی تو وہ ہم آپ مُلَّ اللهِ عَنْ آبیہ عَنْ عَلَیْہ وَسَلّم فَالَ اِنَّ عَبْدًا عُرِضَتُ عَلَیْهِ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلّم عَلَی الْحُوْضِ قَالَ بِآبِی آنْتَ وَأُمِّی بَلُ نَفْدِیكَ بِآمُو اِلِنَا وَانْفُسِنَا وَآوُلَادِنَا وَانَّ مُعْتَى السَّاعَةِ [صححہ ابن حبان قَالَ ثُمَّ هَبَطُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمِنْبَرِ فَمَا رُبُی عَلَیْهِ حَتَّی السَّاعَةِ [صححہ ابن حبان طال شعب: اسنادہ صحبہ].

(۱۱۸۸۵) حضرت ابوسعید ٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیلہ اپنے مرض الوفات میں سر پرپٹی باندھ کر باہرتشریف لائے اور منبر پررونق افروز ہوئے ، میں بھی حاضر ہو گیا ، نبی علیلہ نے فر مایا اس وقت میں اپنے حوض پر کھڑا ہوں ، پھرفر مایا اللہ تعالیٰ نے

# هي مُنالُهُ احَدْرُ بِنَ بِلِ بِيدِ مِنْ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهُ ال

ا پن ایک بندے کودنیا اورا پنے پاس آنے کے درمیان اختیار دیا ،اس بندے نے اللہ کے پاس جانے کوتر جیجے دی ،ساری قوم میں حضرت ابو بکر ڈلاٹنڈ کے بیہ بات کوئی نہ سمجھ سکا اور وہ کہنے لگے کہ میرے ماں باپ آپ پرقربان ہوں ،ہم اپنی جان ، مال اور اولا دکوآپ پر نچھا درکر دیں گے ، پھرنبی علیٹیا منبر ہے اترے اور دوبارہ بھی اس پرنہ نظر آئے۔

( ١١٨٨٦) حَدَّثَنَا صَفُوانُ حَدَّثَنَا أُنَيْسُ بُنُ آبِي يَحْيَى عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِىِّ أَنَّ رَجُلًا مِنُ بَنِى عَمْرِو بُنِ عَوْفٍ وَرَجُلًا مِنْ بَنِى خُدُرَةَ امْتَرَيَا فِى الْمَسْجِدِ الَّذِى أُسِّسَ عَلَى التَّقُوَى فَقَالَ الْعَوْفِيُّ هُوَ مَسْجِدُ قُبَاءٍ وَقَالَ النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَاهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ هُوَ مَسْجِدِى هَذَا وَفِي ذَلِكَ خَيْرٌ كَثِيرٌ [راجع: ١١١٩].

(۱۱۸۸۱) حضرت ابوسعید خدری ڈٹاٹئؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ بنوخدرہ اور بنوعمر و بن عوف کے دوآ دمیوں کے درمیان اس مسجد کی تعیین میں اختلاف ِرائے پیدا ہو گیا جس کی بنیاد پہلے دن ہے ہی تقو کی پررکھی گئی ،عمری کی رائے مسجد قباء کے متعلق تھی اور خدری کی مسجد نبوی کے متعلق تھی ، وہ دونوں نبی ملیٹیا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس کے متعلق بوچھا تو نبی ملیٹیا نے فیصلہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اس میں خیر کثیر ہے۔

(١١٨٨٧) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا الدَّسْتُوَائِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آبِي كَثِيرٍ عَنْ هِلَالِ بُنِ آبِي مَيْمُونَةَ عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ عَنْ آبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ فَقَالَ إِنَّمَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ بَعْدِى مَا يُفْتَحُ عَلَيْكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا وَزِينَتِهَا فَقَالَ رَجُلٌ أَوَيَأْتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِّ يَا وَسُلَّمَ فَقِيلَ لَهُ مَا شَأَنُكَ تُكَلِّمُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقِيلَ لَهُ مَا شَأَنُكَ تُكلِّمُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقِيلَ لَهُ مَا شَأَنُكَ تُكلِّمُ وَلَا يَكُمُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يَكُونُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يَكُلُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يَكُلُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا الْمَنْكُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ الْكَاتُ وَكَانَةُ عَلَى وَالْمَالُولُ وَلَا يَكُلُمُ وَلَا الْمَالَ خَصِرَةً وَكَالَتُ ثُمَ مَا يَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَإِنَّ هَذَا الْمَالَ حَضِرَةٌ وَيَعْمَ صَاحِبُ الْمُسُلِمِ هُو لِمَنْ أَعْطَى مِنْهُ الْيَتِيمَ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَإِنَّ الَّذِى يَأْخُذُهُ بِغَيْرٍ حَقِّهِ كَالَّذِى يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ فَيكُونُ عَلَيْهِ شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ (راجع: 9 عَلَيْهِ شَهِيدًا يَوْمَ الْقَيَامَةِ (راجع: 9 عَلَيْهِ شَهِيدًا يَوْمَ الْقَيَامَةِ (راجع: 9 عَلَيْهِ مُولِينَ الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَإِنَّ الْذِى يَأْخُذُهُ بِغَيْرِ حَقِّهِ كَالَّذِى يَأْحُولُ وَلَا يَشْبَعُ فَيكُونُ عَلَيْهِ شَهِيدًا يَوْمَ الْقَيَامَةِ (راجع: 9 عَلَيْهِ فَيكُونُ عَلَيْهِ شَهِيدًا يَوْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مُولِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَالِهُ عَلَيْهِ مُولِي اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَالِمَ عَلَيْهِ مُولِولًا الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَالِمُ عَلَيْهِ الْمَالِمُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعَلِي الْمَالَعُولُ اللْمَالِمُ عَلَيْهِ اللْمُعْلِي الْمَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعْلِمُ الْ

(۱۱۸۸۷) حضرت ابوسعید و النیز سے مروی ہے کہ نبی علیا نے منبر پرجلوہ افروز ہوکرایک مرتبہ ہم سے فر مایا مجھے تم پرسب سے زیادہ اندیشہ اس چیز کا ہے کہ اللہ تمہارے لیے زمین کی نبا تات اور دنیا کی رونقیں نکال دے گا، ایک آ دمی نے پوچھایا رسول اللہ! کیا خیر بھی شرکولا سکتی ہے؟ نبی علیا خاموش رہے، ہم سمجھ گئے کہ ان پروحی نازل ہور ہی ہے چنانچہ ہم نے اس آ دمی سے کہا کیا بات ہے؟ تم نبی علیا اس کررہے ہواور وہ تم سے بات نہیں کررہے؟ پھر جب وہ کیفیت دور ہوئی تو نبی علیا اپنا پید

#### هي مُنالِمُ اَحَدُّى بَيْنِ مِنْ مِي الْحُدُّى فَيْنِ الْحُدِي مِنْ الْحُدِّى فَيْنِ الْحُدُّى فَيْنَا الْحُدُلُونَ فَيْنَا اللّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّل

پونچھنے گئے، اور فر مایا وہ سائل کہاں ہے؟ اس نے عرض کیا میں یہاں موجود ہوں اور میر اارادہ صرف خیر ہی کا تھا، نبی مایشا نے فر مایا خیر ہمیشہ خیر ہی کولاتی ہے، البتہ بید دنیا بڑی شاداب اور شیری ہے، اور موسم بہار میں اگنے والی خود روگھاس جانور کو پیٹ کھلا کریا بدہضمی کرکے ماردیتی ہے، کیکن جو جانور عام گھاس چرتا ہے، وہ اسے کھاتار ہتا ہے، جب اس کی کو گھیں بھر جاتی ہیں تو وہ سورج کے سامنے آ کرلیداور پیشاب کرتا ہے، پھر دوبارہ آ کر کھالیتا ہے، چنا نچہ سلمان آ دمی تو مسکین، بیتیم اور مسافر کے حق میں بہت اچھا ہوتا ہے اور جو محف ناحق اسے پالیتا ہے، وہ اس محف کی طرح ہوتا ہے جو کھاتا جائے کیکن سیر اب نہ ہواوروہ اس کے خلاف قیامت کے دن گواہی دے گا۔

( ١١٨٨٨ ) مَدَّثَنَا سُرَيْجٌ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ هِلَالِ بُنِ عَلِمٌّ عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَى الْمِنْبَرِ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ إِنَّ مِمَّا أَخْشَى عَلَيْكُمْ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَقَالَ يَقُتُلُ حَبَطًا أَوْ يُلِمُّ [راجع: ٩ ؟ ١١٠].

(۱۱۸۸۸) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

(۱۱۸۸۹) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي عَلِيٌّ بُنُ الْمُبَارَكِ وَرَوْحٌ حَدَّثَنَا حُسَيْنَ الْمُعَلِّمُ حَدَّثَنَا يَسْمَعِيلُ مَوْلَى الْمَهُوِى عَنُ آبِى سَعِيدٍ الْحُدُرِى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ بَعْنًا إِلَى بَنِى الْمُعَلِّمِ مَنُ كُلِّ وَحُلَيْنِ أَحَدُهُمَا وَالْأَجُو بَيْنَهُمَا ثُمَّ قَالَ لَحُيَانَ مِنْ بَنِى هُذَيْلٍ قَالَ رَوْحٌ مِنْ هُذَيْلٍ قَالَ رَوْحٌ مِنْ هُذَيْلٍ قَالَ رَوْحٌ مِنْ هُذَيْلٍ قَالَ لِيَنْبَعِثُ مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا وَالْأَجُو بَيْنَهُمَا ثُمَّ قَالَ لَحُيانَ مِنْ بَنِى هُذَيْلٍ قَالَ رَوْحٌ مِنْ هُذَيْلٍ قَالَ لِيَنْبَعِثُ مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا وَالْأَجُو بَيْنَهُمَا ثُمَّ قَالَ لَكُومَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِي مُدِّنَا وَصَاعِنَا وَاجْعَلُ مَعَ الْبَوَكَةِ بَرَكَتَيْنِ [راجع:١٦١١] رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِي مُدِّنَا وَصَاعِنَا وَاجْعَلُ مَعَ الْبَوَكَةِ بَرَكَتَيْنِ [راجع:١١٦١] رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِي مُدِنِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِي مُعْرَاتِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَا وَرَاسَ بَلَا عَلَيْهُ مِنْ بَلَ عَلَيْهِ وَلَوْلَ الْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا وَرَاسَ بَرَكَ عَلَيْهِ وَلَا وَرَاسَ بَرَالَ مَا وَرَاسَ بَلَ مَلَ وَلَالَيْهُ اللَّهُ مِنْ بَرَكَ عَلَيْهُ وَلَا وَرَاسَ بَلَ مَا وَرَاسَ بَعِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا وَرَاسَ بَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى عَلَيْهُ وَلَا وَلَا مَنَا عَلَيْهُ وَلَا وَلَا وَلَا مُنْ مُنْ مَلَ مُنْ مَا وَلَا وَلَا مَنَا وَلَا مُنْ اللَّهُ مَا وَلَا وَلَا مُنْ مَا وَلَا وَلَالَ مُنْ فَى اللَّهُ مُنْ الْمُعْلِقُولُ مَا وَلَا وَلَا مُنْ الْمُعْلِقُولُ مِنْ اللَّهُ مُلْكُلُولُولُ وَلَا فَعَلَيْهُ وَلَا مُلْكُلُولُولُ مُنْ اللَّهُ مُلْمُ مُلْكُولُ مَا وَلَا مُولِلْ مُعْلِيْكُولُولُ وَلَوْلُولُ مِلْمُ الْمُولُولُ مُولِلْمُ مُعَلِّى اللَّهُ مُعْلَى اللَّهُ مُلْكُلُولُولُ

(١١٨٩.) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ عَمْرِو بُنِ مُرَّةً عَنُ آبِى الْبَخْتَرِى عَنُ رَجُلٍ عَنُ آبِى سَعِيدٍ الْخُدُرِى آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَخْقِرَنَّ أَحَدُكُمْ نَفْسَهُ إِذَا رَأَى أَمُرَ اللَّهِ عَلَيْهِ فِيهِ مَقَالًا فَلَا يَقُولُ بِهِ فَيَلُقَى اللَّهَ وَقَدُ أَضَاعَ ذَلِكَ فَيَقُولُ مَا مَنَعَكَ فَيَقُولُ خَشِيتُ النَّاسَ فَيَقُولُ أَنَا كُنْتُ أَحَقَّ أَنْ تَخْشَى [راحع: ١١٨١٥].

(۱۱۸۹۰) حضرت ابوسعید خدری والتی سے مروی ہے کہ نبی طینا نے فر مایا تم میں سے کوئی شخص اپنے آپ کوا تناحقیر نہ سمجھے کہ اس پراللہ کی رضاء کے لئے کوئی بات کہنے کاحق ہولیکن وہ اسے کہدنہ سکے، کیونکہ اللہ اس سے پو چھے گا کہ تجھے یہ بات کہنے ہے کس چیز نے روکا تھا؟ بندہ کیے گا کہ پروردگار! میں لوگوں سے ڈرتا تھا، اللہ فر مائے گا کہ میں اس بات کا زیادہ حقدارتھا کہ تو مجھ سے ڈرتا۔ (۱۱۸۹۱) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَجَّاجٌ حَدَّثَنِی شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَبِی نَضُرَةً عَنْ أَبِی سَعِیدٍ عَنْ

#### هي مُنالُمُ احَذِينَ بل بِيدِ مَرْجُم ﴾ وهي ١٧٦ في منال النسعيدِ الخاري عليه الخاري النسعيدِ الخاري النسعيدِ الخاري النسعيدِ الخاري النسعيدِ الخاري النسعيدِ الخاري النسعيدِ الخاري النسطية النسبة الن

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَمُنَعَنَّ أَحَدَكُمْ مَخَافَةُ النَّاسِ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِحَقِّ إِذَا عَلِمَهُ قَالَ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدُرِيُّ فَمَا زَالَ بِنَا الْبَلَاءُ حَتَّى قَصَّرُنَا وَإِنَّا لَنَبْلُغُ فِى الشَّرِّ و قَالَ حَجَّاجٌ فِى حَدِيثِهِ سَمِعْتُ أَبَا نَضُرَةَ [راجع: ١١٠٣٠].

(۱۱۸۹۱) حضرت ابوسعید خدری و النفظ سے مروی ہے کہ نبی علیلا نے فر مایا لوگوں کی ہیبت اور رعب و دبد بہتم میں ہے کسی کوخن بات کہنے سے نہ رو کے، جبکہ وہ اس کے علم میں ہو، حضرت ابوسعید و النفظ کہتے ہیں کہ ہم پراتن آ ز مائشیں آ کیں کہ ہم اس میں کوتا ہی کرنے لگے،البنة شرکے کاموں میں ہم پہنچ جاتے ہیں۔

(١١٨٩٢) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا نَضُرَةَ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِى قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى ثَمَانِ عَشَرَ مَضَتُ مِنْ رَمَضَانَ فَصَامَ صَائِمُونَ وَأَفُطَرَ مُفُطِرُونَ فَلَمْ يَعِبُ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى ثَمَانِ عَشَرَ مَضَتُ مِنْ رَمَضَانَ فَصَامَ صَائِمُونَ وَأَفُطَرَ مُفُطِرُونَ فَلَمْ يَعِبُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى ثَمَانِ عَشَرَ مَضَتُ مِنْ رَمَضَانَ فَصَامَ صَائِمُونَ وَأَفُطَرَ مُفُطِرُونَ فَلَمْ يَعِبُ هَوْلَاءِ قَالَ شُعْبَةُ حَدَّثَنِى بِهَذَا الْحَدِيثِ أَرْبَعَةٌ أَحَدُهُمْ قَتَادَةُ وَهَذَا حَدِيثٍ أَرْبَعَةٌ أَحَدُهُمْ قَتَادَةُ وَهَذَا حَدِيثٍ قَتَادَةً [راجع: ٩٩ . ١ . ١].

(۱۱۸۹۲) حضرت ابوسعید ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ ہم لوگ نبی علیکا کے ساتھ غزوہ حنین کے لئے سترہ یا اٹھارہ رمضان کوروانہ ہوئے ،تو ہم میں سے پچھلوگوں نے روزہ رکھ لیااور پچھ نے نہ رکھا،کیکن روزہ رکھنے والا چھوڑنے والے پریا چھوڑنے والا روزہ رکھنے والے پرکوئی عیب نہیں لگا تا تھا، (مطلب یہ ہے کہ جس آ دمی میں روزہ رکھنے کی ہمت ہوتی ،وہ رکھ لیتااور جس میں ہمت نہ ہوتی وہ چھوڑ دیتا، بعد میں قضاء کر لیتا)

(١١٨٩٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَجَّاجٌ حَدَّثَنِى شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِى الْمُتَوَكِّلِ قَالَ حَجَّاجٌ فِي حَدِيثِهِ سَمِعْتُ أَبَا الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ أَخِى الْطَلَقَ بَطُنُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْقِهِ عَسَلًا فَسَقَاهُ فَقَالَ إِنِّى سَقَيْتُهُ فَلَمْ يَزِدُهُ إِلَّا السِيطُلَاقًا فَقَالَ إِنِّى سَقَيْتُهُ فَلَمْ يَزِدُهُ إِلَّا السِيطُلَاقًا فَقَالَ لَهُ ثَلَاثَ مَوَّاتٍ ثُمَّ جَائَهُ الرَّابِعَةَ فَقَالَ اسْقِهِ عَسَلًا فَقَالَ قَدُ سَقَيْتُهُ فَلَمْ يَزِدُهُ إِلَّا اسْيطُلَاقًا وَقُولَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَ اللَّهُ وَكَذَبَ بَطُنُ أَخِيكَ فَسَقَاهُ فَبَرِىءَ [راجع: ١١١٦٣].

(۱۱۸۹۳) حضرت ابوسعید خدری والنیوسی مروی ہے کہ ایک آ دمی نبی علیہ کے پاس آیا اور کہنے لگایا رسول الله متالی نیوسے بھائی کو دست لگ گئے ہیں؟ نبی علیہ نے فر مایا جا کر اسے شہد پلاؤ، وہ جا کر دوبارہ آیا اور کہنے لگا کہ میں نے اسے شہد پلایا ہے لیکن اس کی بیاری میں تو اور اضافہ ہوگیا ہے؟ تین مرتبہ اس طرح ہوا، چوتھی مرتبہ نبی علیہ نبی علیہ اسے جا کرشہد پلاؤ اس مرتبہ وہ تندرست ہوگیا، نبی علیہ نے فر مایا اللہ نے بیج کہا، تیرے بھائی کے پیٹ نے جھوٹ بولا۔

( ١١٨٩٤ ) حَدَّثَنَا رَوُحٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ قَتَادَةَ عَنُ آبِى الْمُتَوَكِّلِ عَنُ آبِى سَعِيدٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ

(۱۱۸۹۴) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

(١١٨٥٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةً يُحَدِّثُ عَنْ سُلَيْمَانَ أَوُ أَبِى سُلَيْمَانَ (ح) وَحَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنِى شُعْبَةُ وَقَالَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِى عَنْ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ سَيَكُونُ أَمْرَاءُ يَغْشَاهُمْ غَوَاشٍ أَوُ حَوَاشٍ مِنْ النَّاسِ يَظْلِمُونَ وَيَكْذِبُونَ فَمَنْ أَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمُ وَلَا أَنَا مِنْهُ وَمَنْ لَمْ يُصَدِّقُهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَأَنَا مِنْهُ وَهُو وَصَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَأَنَا مِنْهُ وَهُو مِنْ النَّاسِ يَظْلِمُونَ وَيَكُذِبُهِمْ وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَأَنَا مِنْهُ وَهُو مِنْ النَّامِ فَي وَلَا أَنَا مِنْهُ وَهُو اللَّهُ مِنْهُ وَهُو الطَرِدَ ١١٢١٠].

(۱۱۸۹۵) حفرت ابوسعید خدری و الفظ سے مروی ہے کہ نبی علیہ انے فرمایا عنقریب ایسے حکمران آئیں گے جن پر ایسے حاشیہ بردارافراد چھا جائیں گے جوظلم وستم کریں گے اور جھوٹ بولیں گے، جوشخص ان کے پاس جائے اوران کے جھوٹ کی تصدیق کرے اوران کے ظلم پر تعاون کرے تو اس کا مجھ سے اور میرااس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور جوشخص ان کے پاس نہ جائے کہ ان کے جھوٹ کی تصدیق یا ان کے ظلم پر تعاون نہ کرنا پڑے تو وہ مجھ سے ہاور میں اس سے ہوں۔

( ١١٨٩٦) حَدَّثَنَا بَهُزٌ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ وَحَجَّاجٌ حَدَّثَنِي شُغْبَةُ أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ أَبِي عُتْبَةَ قَالَ حَجَّاجٌ ابْنُ عُتْبَةَ مَوْلَى أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِئَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَدَّ حَيَاءً مِنْ عَذْرَاءَ فِي خِدُرِهَا وَكَانَ إِذَا كَرِهَ شَيْئًا عَرَفْنَاهُ فِي وَجْهِهِ [راجع: ١١٧٠٦].

(۱۱۸۹۷) حضرت ابوسعید خدری و و این که نمی مایشا کسی کنواری عورت سے بھی زیادہ ''جوایئے پردے میں ہو' باحیاء تھے، اور جب آپ مَنَالْیُنَامُ کوکوئی چیز نا گوارمحسوس ہوتی تو وہ ہم آپ مَنَالِیْنَام کے چہرے سے ہی پہچان لیا کرتے تھے۔ (۱۱۸۹۷) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ يُحَدِّثُ عَنِ الْأَغَرِّ أَبِي مُسْلِم أَنَّهُ قَالَ

١١٨٩) حَدَثنا مَحَمَدُ بَنَ جَعَفَرٍ حَدَثنا شَعِبَهُ قَالَ سَمِعَتُ آبَا إِسْحَاقَ يَحَدَثُ عَنِ الْآَعُرَ آبِي مُسَلِمُ آنَهُ قَالَ لَا يَقُعُدُ قَوْمٌ أَشُهَدُ عَلَى آبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ أَنَّهُمَا شَهِدَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا يَقُعُدُ قَوْمٌ يَدُكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا حَقَّتُهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَغَشِيَتُهُمُ الرَّحْمَةُ وَنَزَلَتُ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنُ يَدُدُورُونَ اللَّهَ إِلَّا حَقَّتُهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَغَشِيَتُهُمُ الرَّحْمَةُ وَنَزَلَتُ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنُ عِنْدَهُ [راجع: ١١٣٠٧].

(۱۱۸۹۷) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹؤاور ابوسعید خدری ڈٹاٹٹؤ سے شہاد ہ ٔ مروی ہے کہ نبی ملیٹیٹا نے فر مایا لوگوں کی جو جماعت بھی اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھتی ہے، فرشتے اسے گھیر لیتے ہیں، ان پرسکینہ نازل ہوتا ہے، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے اور اللہ ان کا تذکرہ ملاً اعلیٰ میں کرتا ہے۔

(١١٨٩٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ قَيْسِ بُنِ مُسُلِمٍ عَنُ طَارِقِ بُنِ شِهَابٍ أَنَّ مَرُوانَ خَطَبَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَقَالَ لَهُ مَرُوانَ تُرِكَ ذَاكَ يَا أَبَا فُلَانٍ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ أَمَّا هَذَا فَقَدُ الصَّلَاةِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ الصَّلَاةِ فَقُل اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلَيُنْكِرُهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعُ قَضَى مَا عَلَيْهِ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكُرًا فَلَيُنْكِرُهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعُ

فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعُ فَبِقَلْبِهِ وَذَاكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ [راجع: ١١٠٨٩].

(۱۱۸۹۸) طارق بن شہاب سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ مروان نے عید کے دن نماز سے پہلے خطبہ دینا شروع کیا جو کہ پہلے بھی نہیں ہوا تھا، ید دکھے کرایک آ دمی کھڑا ہو کر کہنے لگا نماز خطبہ سے پہلے ہوتی ہے، اس نے کہا کہ یہ چیز متروک ہو چکی ہے، اس مجلس میں حضرت ابوسعید خدری ڈاٹٹو بھی تھے، انہوں نے کھڑ ہے ہو کر فرمایا کہ اس شخص نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، میں نے نبی طفیا کو یہ فرماتے ہوئے دیکھے اور اسے ہاتھ سے بدلنے کی طاقت رکھتا ہو تو ایسا ہی کرے، اگر ہاتھ سے بدلنے کی طاقت رکھتا ہو تو ایسا ہی کرے، اگر ہاتھ سے بدلنے کی طاقت نہیں رکھتا تو زبان سے اور اگر زبان سے بھی نہیں کرسکتا تو دل سے اسے برا سمجھے اور یہا کی اس سے کمز وردرجہ ہے۔

( ١١٨٩٩) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نَعَامَةَ السَّعُدِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو نَضُرَةً عَنُ آبِي سَعِيدٍ الْحُدُرِيِّ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَلَمَّا كَانَ فِي بَعْضِ صَلَاتِهِ خَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَنُ يَسَارِهِ فَلَمَّا رَأَى النَّاسُ ذَلِكَ خَلَعُوا نِعَالَهُمْ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ مَا بَالُكُمُ ٱلْقَيْتُمْ نِعَالَكُمْ قَالُوا رَأَيْنَاكَ عَنْ يَسَارِهِ فَلَمَّا رَأَى النَّاسُ ذَلِكَ خَلَعُوا نِعَالَهُمْ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ مَا بَالُكُمُ ٱلْقَيْتُمُ نِعَالَكُمُ قَالُوا رَأَيْنَاكَ ٱلْقَيْتُ مُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ جِبُرِيلَ ٱتَانِى فَأَخْبَرَنِى أَنَ فِيهِمَا قَذَرًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ جِبُرِيلَ ٱتَانِى فَأَخْبَرَنِى أَنَّ فِيهِمَا قَذَرًا الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ جِبُرِيلَ ٱتَانِى فَأَخْبَرَنِى أَنَ فِيهِمَا قَذَرًا اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ جِبُرِيلَ ٱتَانِى فَأَخْبَرَنِى أَنَ فِيهِمَا قَذَرًا أَوْ قَالَ أَذًى لَا أَنْ عَلَيْهُ فَإِنْ رَأَى فِيهِمَا قَذَرًا أَوْ قَالَ أَذًى فَلْيَنْظُو إِنَا أَذَى فَاللَّهُ عَلَيْهِ فَإِنْ رَأَى فِي النَّعُلِ [راحع: ١١١٧٠]. فَلْيَمْسَحُهُمَا وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا قَالَ أَبِى لَمُ يَجِىءُ فِى هَذَا الْحَدِيثِ بَيَانُ مَا كَانَ فِى النَّعُلِ [راحع: ١١١٧].

(۱۱۸۹۹) حضرت ابوسعید خدری بڑا ٹھڑا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا آئے نماز پڑھائی تو درمیان میں جو تیاں اتار کر بائیں طرف رکھ دیں ،لوگوں نے بھی اپنی جو تیاں اتار دیں ،نماز سے فارغ ہو کر نبی علیا نے فر مایاتم لوگوں نے اپنی جو تیاں کیوں اتار دیں ؟ لوگوں نے عرض کیایارسول الله مُلَّا فَیْمُ اِنْ ہِم نے آپ کو جوتی اتار تے ہوئے دیکھا اس لئے ہم نے بھی اتار دی ، نبی علیا نے فر مایا میرے پاس تو جریل آئے تھے اور انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ میری جوتی میں پھے گندگی گلی ہوئی ہے ،اس لئے جب تم میں سے کوئی شخص مبحد آئے تو وہ پلٹ کراپنی جو تیوں کو دیکھ لے ،اگران میں کوئی گندگی گلی ہوئی نظر آئے تو انہیں زمین پررگڑ دے ،

( . . ١١٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُنْبَةَ عَنْ آبِى سَعِيدٍ النَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُنْبَةَ عَنْ آبِى سَعِيدٍ الْخُدُرِى قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْعَزْلِ فَقَالَ إِنْ تَفْعَلُوا ذَلِكَ لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفُعَلُوهُ فَإِنَّهُ لَيْسَ نَسَمَةٌ قَضَى اللَّهُ أَنْ تَكُونَ إِلَّا هِى كَائِنَةٌ

(۱۱۹۰۰) حضرت ابوسعید خدری والنفظ سے مروی ہے کہ کئی شخص نے نبی ملیٹا سے عزل (مادہُ منویہ کے باہر ہی اخراج ) کے متعلق سوال پوچھا تو نبی علیٹا نے فر مایا کیاتم ایسا کرتے ہو؟ اگرتم ایسا نہ کروتو تم پر کوئی حرج تونہیں ہے ، کیونکہ اللہ نے جس جان کے دنیامیں آنے کا فیصلہ فیرمالیا ہے وہ پیدا ہوکررہے گی۔

#### هي مُناهُ المَوْرُنُ بِل بِيدِ مِنْ مِي الْحَالَ مِنْ مِنْ الْمَالِمُ وَمِنْ الْمِنْ الْمُنْ اللَّهِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهِ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهِ الْمُنْ اللَّهِ الْمُنْ اللَّهِ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ

(۱۱۹.۱) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَاسَعِيدٍ أَخْبَرَهُ وَ أَبُوهُورَيْرَةً أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى فِي جِدَارِ الْمَسْجِدِ نُخَامَةً فَتَنَاوَلَ حَصَاةً فَحَتَّهَا ثُمَّ قَالَ إِذَا تَنَخَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى فِي جِدَارِ الْمَسْجِدِ نُخَامَةً فَتَنَاوَلَ حَصَاةً فَحَتَّهَا ثُمَّ قَالَ إِذَا تَنَخَّمَ أَلَا يَتَنَخَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَبُصُقُ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى [راحع: ٣٩٠ ١] أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَخَّمَنَ قِبَلَ وَجُهِهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَبُصُقُ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى [راحع: ٣٩٠ ١] أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَخَّمَنَ قِبَلَ وَجُهِهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَبُصُقُ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى [راحع: ٣٩٠ ١] أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَخَّمَ الْيُسُوعِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَبُصُقُ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى [راحع: ٣٩٠ عَلَى اللهُ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى [راحع: ٣٩٠ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ الْعَمَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ا

(۱۱۹.۲) حَدَّثَنَا سَكُنُ بُنُ نَافِعٍ حَدَّثَنَا صَالِحٌ عَنِ الزُّهْرِى آخْبَرَنِى حُمَيْدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ وَأَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِى يَقُولَانِ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُخَامَةً فِى الْقِبْلَةِ فَتَنَاوَلَ حَصَاةً فَحَكُهَا بِهَا شَعِيدٍ الْخُدْرِى يَقُولَانِ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُخَامَةً فِى الْقِبْلَةِ فَتَنَاوَلَ حَصَاةً فَحَكُها بِهَا ثُمُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُخَامَةً فِى الْقِبْلَةِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَبْصُقُ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ رِجْلِهِ الْيُسُوى [مكرر ما فبله]. ثُمَّ قَالَ لَا يَتَنَخَّمُ أَحَدُ فِى الْقِبْلَةِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَبُصُقُ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ رِجْلِهِ الْيُسُوى [مكرر ما فبله]. (1190) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھو اور ابوسعید ڈاٹھو سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طیا نے قبلۂ متحد میں تھوک یا ناک کی ریزش کی مولی دیکھی، نبی طیا اے اسے کنگری سے صاف کر دیا اور سامنے یا دائیں جانب تھو کئے سے منع کرتے ہوئے فرمایا کہ بائیں جانب تھو کئے سے منع کرتے ہوئے فرمایا کہ بائیں جانب تھو کئے سے منع کرتے ہوئے فرمایا کہ بائیں جانب تھو کئے سے منع کرتے ہوئے فرمایا کہ بائیں جانب تا وی کے نیچھوکنا جائے۔

( ١١٩.٣ ) حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بُنُ شُجَاعٍ حَدَّثَنِى خُصَيُفٌ عَنُ مُجَاهِدٍ عَنُ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدُرِى قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتَيْنِ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزُنَّا بِوَزُنِ

(۱۱۹۰۳) حضرت ابوسعید خدری بڑا ٹیڑے مروی ہے کہ میں نے نبی علیٹیا کو دومر تبہ منبر پر بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ سونا سونے کے بدلے اور جاندی جاندی کے بدلے برابروزن کے ساتھ بیجی خریدی جائے۔

( ١١٩.٤) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا سَالِمٌ يَعْنِى ابْنَ أَبِى حَفْصَةَ وَالْأَعْمَشُ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ صُهْبَانَ وَكَثِيرٌ النَّوَّاءُ وَابْنُ أَهْلَ أَبِى عَنْ عَطِيَّةً الْعَوْفِيِّ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَهْلَ اللَّهَ عَنْ عَطِيَّةً الْعَوْفِيِّ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَهْلَ اللَّهَ عَنْ عَطِيَّةً الْعَوْفِيِّ عَنْ أَبُو وَسَلَّمَ إِنَّ أَبُا بَكُو اللَّهَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَبَا بَكُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَبَا بَكُو اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَبَا بَكُو وَعَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَبَا بَكُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَبَا بَكُو وَعُمَرَ مِنْهُمُ وَأَنْعَمَا [راجع: ١٢٣١].

(۱۱۹۰۴) حضرت ابوسعید ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا جنت میں او نبچے درجات والے اس طرح نظر آئیں گے جیسے تم آسان کے افق میں روشن ستاروں کو دیکھتے ہو، اور ابو بکر ڈاٹٹؤ وعمر ڈاٹٹؤ بھی ان میں سے ہیں اور بیدونوں وہاں نازونعم میں ہوں گئے۔

( ١١٩.٥) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً حَدَّثَنَا لَيْتُ عَنُ شَهْرٍ قَالَ لَقِينَا أَبَا سَعِيدٍ وَنَحُنُ نُرِيدُ الطُّورَ فَفَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تُشَدُّ الْمَطِيُّ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الْمَدِينَةِ وَبَيْتِ

# هي مُنالِهُ اللهُ مِنْ اللهُ ا

الْمَقْدِسِ [راجع: ١٦٣١].

(۱۱۹۰۵) حضرت ابوسعید خدری ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیٹیا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ سوائے تین مسجدوں کے بعنی مسجد حرام ،مسجد نبوی اورمسجداقصلی کے خصوصیت کے ساتھ کسی اورمسجد کا سفر کرنے کے لیے سواری تیارنہ کی جائے۔

( ١١٩.٦) حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ عُبَيْدٍ عَنُ أَبِى إِسْحَاقَ عَنُ أَبِى الْوَذَّاكِ عَنُ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدُرِى قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ الْعَزْلِ فَقَالَ لَيْسَ مِنْ كُلِّ الْمَاءِ يَكُونُ الْوَلَدُ إِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَخُلُقَ شَيْئًا لَمْ يَمْنَعُهُ شَيْءٌ [راجع: ٥٨].

(۱۱۹۰۲) حضرت ابوسعید خدری ڈلٹٹؤ سے مروی ہے کہ سی شخص نے نبی علیٹیا سے عزل کے متعلق سوال پو چھا، نبی علیٹیا نے فر مایا یانی کے ہر قطرے سے بچہ پیدانہیں ہوتا اور اللہ جب سی کو پیدا کرنے کا ارادہ کرلے تواسے کوئی روک نہیں سکتا۔

(١١٩.٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ وَهَاشِمْ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنُ ذَكُوَانَ عَنُ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُبْغِضُ الْأَنْصَارَ رَجُلٌ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَقَالَ هَاشِمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ [راجع: ١٣٢٠].

(۱۱۹۰۷) حضرت ابوسعید ڈلٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے ارشا دفر مایا جوآ دمی اللہ اوراس کے رسول پرایمان رکھتا ہو، وہ انصار سے بغض نہیں رکھ سکتا۔

( ١١٩.٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنُ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ عَنُ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمُ أَخَاهُ فَلْيَجْتَنِبُ الْوَجْهَ [راجع: ١٣٥٠].

(۱۱۹۰۸) حضرت ابوسعید خدر کی ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیثا نے فرمایا جبتم میں سے کو کی شخص کسی کو مارے نواس کے چبرے پر مارنے سے اجتناب کرے۔

(۱۹.۹) حَدَّثَنَا عَبُدُالرَّزَاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَّوْ عَنُ زَيْدِ بُنِ أَسُلَمَ عَنِ ابُنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمُحُدِيِّ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ لَا نَتُوكَ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ أَيْدِينَا فَإِنْ أَبِي إِلَّا أَنْ نَدُفَعَهُ أَوْ نَحُو هَذَا [راحع: ١١٣١٩] (١١٩٠٩) حضرت ابوسعيد خدري النَّيْءَ سے مروى ہے كہ نبي عَلِيْهِ نے جمیس حکم دیا ہے كہ جب كوئی شخص نماز پڑھ رہا ہوتو كى كوا پئة آگے ہے نہ تاریخ و ہے، اور حتی الامكان اسے روكے، اگروہ ندركے تواس سے لڑے۔

( .١٩١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهْرِى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ وَعَبُدُ الْأَعُلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِى قَنِ النَّهُ وَقَالَ عَبُدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِى قَنْ اللَّهِ وَعَبُدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِى وَقَالَ عَبُدُ الْآعُلَى عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَزِيدَ عَنْ آبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِى قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْخَيْنَاثِ الْآسُقِيَةِ [راجع: ١١٠٤٠].

(۱۱۹۱۰) حضرت ابوسعید ڈاٹٹڑ سے مروی ہے کہ نبی ملیّلا نے مشکیز ہے کوالٹ کراس میں سوراخ کر کے اس کے منہ سے منہ لگا کر

( ١١٩١١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنْ سُهَيْلِ بُنِ آبِي صَالِح عَنِ ابْنِ آبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ عَنْ آبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَثَاثَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَضَعُ يَدَهُ عَلَى فِيهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدُخُلُ مَعَ التَّثَاؤُبِ

(۱۱۹۱۱) حضرت ابوسعید خدری ڈلٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹیا نے فر مایا اگرتم میں سے کسی کو جمائی آئے ،تو وہ حسب طافت اپنا منہ بندر کھے کیونکہ شیطان جمائی کے ساتھ اس کے منہ میں داخل ہوجا تا ہے۔

(١٩٩٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنِي مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَزِيدَ النَّيْشِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدُرِيِّ قَالَ جَاءَ نَاسٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فَسَالُوهُ فَأَعْطَاهُمْ قَالَ فَجَعَلَ لَا يَسْأَلُهُ أَحَدٌ مِنْهُمْ إِلَّا أَعْطَاهُ حَتَّى نَفِدَ مَا عِنْدَهُ فَقَالَ جَاءَ نَاسٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فَسَالُوهُ فَأَعْطَاهُمْ قَالَ فَجَعَلَ لَا يَسْأَلُهُ أَحَدٌ مِنْهُمْ إِلَّا أَعْطَاهُ حَتَّى نَفِدَ مَا عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُمْ حِينَ أَنْفَقَ كُلَّ شَيْءٍ بِيَدِهِ وَمَا يَكُونُ عِنْدَنَا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ نَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ وَإِنَّهُ مَنْ يَسْتَعْفِفُ يُعِقَّهُ اللَّهُ وَمَنْ يَتَصَبَّرُ يُصَبِّرُهُ اللَّهُ وَلَنْ تُعْطُوا عَطَاءً خَيْرًا أَوْسَعَ مِنْ الصَّبْرِ [صححه البحارى يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ وَمَنْ يَتَصَبَّرُ يُصَبِّرُهُ اللَّهُ وَلَنْ تُعْطُوا عَطَاءً خَيْرًا أَوْسَعَ مِنْ الصَّبْرِ [صححه البحارى (٢٤٧٠)، ومسلم (٣٥٠)، وابن حبان (٣٤٠٠)]. [انظر: ١١٩١٣].

(۱۱۹۱۲) حضرت ابوسعید خدری بڑاٹوئے مروی ہے کہ انصار کے بچھالوگ نبی علیظا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور تعاون کی درخواست کی ، نبی علیظا نے انہیں بچھ عطاء فر مادیا ، اور جوشخص ما نگتا جاتا ، نبی علیظا سے دیتے جاتے یہاں تک کہ نبی علیظا کے پاس جو کچھ تھا،سب ختم ہوگیا، جب نبی علیظا انہیں دے چکے تو ہاتھ جھاڑ کر فر مایا ہمارے پاس جو دولت آئے گی ،ہم اسے تم سے چھپا کر ذخیرہ نہیں کریں گے، البتہ جو بچنا چاہے ، اللہ اسے بچالیتا ہے ، اللہ سے جوشخص غناء طلب کر لے ، اللہ اسے غنی کر دیتا ہے ، اور جو صبر کا دامن تھام لے ، اللہ اسے صبر دے دیتا ہے ، اور تہمیں جو چیزیں دی گئی جیں ، ان میں صبر سے زیادہ بہتر اور وسیع کوئی چیز ہیں دی گئی ہیں ، ان میں صبر سے زیادہ بہتر اور وسیع کوئی چیز ہیں دی گئی ۔

( ١١٩١٣ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ عِيسَى قَالَ سَمِعْتُ مَالِكَ بُنَ أَنَسٍ عَنِ الزُّهُرِى عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ آبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ فَذَكَرَ مِثْلَ مَعْنَاهُ

(۱۱۹۱۳) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مردی ہے۔

( ١١٩١٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنُ آبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْأَغَرِّ آبِي مُسْلِمٍ عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ وَآبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِكِّ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا حَفَّتُهُمْ الْمَلَائِكَةُ وَتَغَشَّتُهُمُ الرَّحْمَةُ وَنَوَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ [راجع: ١١٣٠٧]

(۱۱۹۱۳) حفرت ابو ہریرہ ڈاٹنڈا ورابوسعید خدری ڈاٹنڈ ہے شہادۃٔ مروی ہے کہ نبی علینا نے فر مایا لوگوں کی جو جماعت بھی اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھتی ہے، فرشتے اسے گھیر لیتے ہیں، ان پرسکینہ نازل ہوتا ہے، رحمت انہیں ڈ ھانپ لیتی ہے اور اللہ ان کا

تذکرہ ملاً اعلیٰ میں کرتا ہے۔

( ١١٩١٤م ) وَقَالَ إِنَّ اللَّهَ يُمْهِلُ حَتَّى إِذَا كَانَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ نَزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى هَذِهِ السَّمَاءِ فَنَادَى هَلْ مِنْ مُذْنِبٍ يَتُوبُ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ هَلْ مِنْ دَاعٍ هَلْ مِنْ سَائِلٍ إِلَى الْفَجْرِ [راجع: ١١٣٠٧].

(۱۹۱۳م) اور نبی ملینا نے فر مایا جب رات کا ایک تنہائی حصہ باقی بچتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسان دنیا پرنزول فر ماتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ ہے کوئی گنا ہگار جو تو بہ کرے؟ کوئی بخشش مانگنے والا؟ ہے کوئی دعاء کرنے والا؟ ہے کوئی سوال کرنے والا؟ یہ اعلان طلوع فجر تک ہوتا رہتا ہے۔

( ١١٩١٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنُ زَيْدِ بُنِ أَسُلَمَ عَنُ رَجُلٍ عَنُ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدُرِى قَالَ وَضَعَ رَجُلٌ يَدَهُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَاللَّهِ مَا أُطِيقُ أَنُ أَضَعَ يَدِى عَلَيْكَ مِنُ شِدَّةِ حُمَّاكَ فَقَالَ النَّبِيُّ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ مُصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا مَعْشَرَ الْأَنْبِيَاءِ يُضَاعَفُ لَنَا الْبَلَاءُ كَمَا يُضَاعَفُ لَنَا الْأَجُرُ إِنْ كَانَ النَّبِيُّ مِنُ الْأَنْبِيَاءِ يُشَكِّى بِالْفَقْرِ حَتَّى يَأْخُذَ الْعَبَائَةَ فَيَخُونَهَا وَإِنْ كَانَ النَّبِيُّ مِنُ الْأَنْبِيَاءِ لَيُبْتَلَى بِالْفَقْرِ حَتَّى يَأْخُذَ الْعَبَائَةَ فَيَخُونَهَا وَإِنْ كَانَ النَّبِيُّ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ لَيُبْتَلَى بِالْفَقْرِ حَتَّى يَأْخُذَ الْعَبَائَةَ فَيَخُونَهَا وَإِنْ كَانُوا لَيْبَاءِ لَيُبْتَلَى بِالْفَقْرِ حَتَّى يَأْخُذَ الْعَبَائَةَ فَيَخُونَهَا وَإِنْ كَانُوا لَيْبَاءِ لَيُبْتَلَى بِالْفَقْرِ حَتَّى يَأْخُذَ الْعَبَائَةَ فَيَخُونَهَا وَإِنْ كَانُوا لَا يَعْبَائِكُ وَلَقُولُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ بِي اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُعْرَفِقُ وَإِنْ كَانُوا لَيْقُ الْمَعْبَالَةُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُونَ مِاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الْمَالَى اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَى الْعَلَى اللَّهُ الْمَالَى اللَّهُ الْمَالَى اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الْمَالَى اللَّهُ الْمَالَى اللَّهُ الْفَالِ اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ الْمَالَى اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

(۱۱۹۱۵) حضرَت ابوسعید خدری را گائیؤے مروی ہے کہ ایک آ دمی نے ایک مرتبہ اپنا ہاتھ نبی مالیا کے جسد اطہر پر رکھا تو کہنے لگا کہ آپ کوجس شدت کا بخار ہے، بخدا! آپ پر زیادہ دیر تک ہاتھ رکھنے کی مجھ میں طاقت نہیں، نبی مالیا نے فر مایا ہم گروہ انبیاء کو جس طرح اجروثو اب دوگنا دیا جا تا ہے، اسی طرح مصیبت بھی دوگئی آتی ہے، کسی نبی کی آز مائش جوؤں سے ہوئی اور وہ انہیں مارا کرتے تھے، کسی نبی کی آز مائش فقروفا قد سے ہوئی، یہاں تک کہوہ ایک عباء لیتے اوراسی میں پوراجسم لیٹیتے تھے، اور وہ لوگ مصائب پراسی طرح خوش ہوتے تھے جیسے تم لوگ آسانیوں پرخوش ہوتے ہو۔

( ١١٩١٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا الثَّوُرِيُّ عَنِ الْأَعُمَشِ عَنْ ذَكُوانَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عَجِلَ أَجَدُكُمْ أَوْ أَقْحَطَ فَلَا يَغْتَسِلَنَّ [راجع: ١١٧٩].

(۱۱۹۱۲) حضرت ابوسعید خدری بڑاٹیؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا جب اس طرح (خلوت) کی کیفیت میں جلدی ہوتو غسل نہ کیا کرو( بلکہ بعد میں اطمینان سے غسل کیا کرو)

( ١١٩١٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِى آنَّهُ رَأَى الطَّينَ فِى أَنْفِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَرْنَبَتِهِ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ وَكَانُوا مُطِرُوا مِنْ اللَّيْلِ [راجع: ١١٠٤٨].

(۱۱۹۱۷) حضرت ابوسعید خدری رہائیڈ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے دیکھا کہ نبی ملیٹیں کی ناک اور پیشانی پر کیچڑ کے

نشان پڑ گئے ہیں کیونکہ رات کو بارش ہوئی تھی۔

( ١١٩١٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنُ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أُمَيَّةَ عَنُ آبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَنُ آبِي سَعِيدٍ النَّحُدُرِيِّ قَالَ اعْتَكُفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ فَسَمِعَهُمْ يَجُهَرُوا بِالْقِرَّاءَةِ وَهُوَ فِي الْخُدُرِيِّ قَالَ اعْتَكُفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ فَسَمِعَهُمْ يَجُهَرُوا بِالْقِرَّاءَةِ وَهُو فِي الْخُدُرِيِّ قَالَ الْالْمَانِي الْقَرَاءَةِ وَقَالَ الْالْمَانِي: عَلَى بَعْضٍ فِي الْقِرَاءَةِ أَوْ قَالَ فِي الصَّلَاةِ [صححه ابن حزيمة: (١٩٦١)، والحاكم (١/١٠١)، وقال الألباني: صحيح (ابو داود: ١٣٣٢)].

(۱۱۹۱۸) حضرت ابوسعید خدری و النظاعة مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیظا نے مسجد میں اعتکاف کیا ،اس دوران آپ من النظام کے کا نوں میں لوگوں کے اونجی آواز سے قرآن کریم پڑھنے کی آواز گئی ،اس وفت آپ من النظام نے میں تھے ، نبی علیظانے اپنا پردہ اٹھا کرفر مایا یا در کھو! تم میں سے ہر محض اپنے رب سے مناجات کررہا ہے ،اس لئے ایک دوسرے کو تکلیف نہ دو ،اور ایک دوسرے پراینی آوازیں بلندنہ کرو۔

( ١١٩١٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنُ زَيْدِ بُنِ أَسُلَمَ عَنُ رَجُلٍ عَنُ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدُرِى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَتَتَبِعُنَّ سُنَنَ بَنِى إِسُرَائِيلَ شِبُرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ بَنِى إِسُرَائِيلَ جُحُرَ ضَبِّ لَتَبِعْتُمُوهُمْ فِيهِ وَقَالَ مَرَّةً لَتَبِعْتُمُوهُ فِيهِ [انظر: ١١٨٢٢].

(۱۱۹۱۹) حضرت ابوسعیدخدری دلانشؤے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایاتم پہلے لوگوں کی بالشت بالشت بھر،اورگز گز بھرعا دات کی پیروی کرو گے حتیٰ کہا گروہ کسی گوہ کے بل میں داخل ہوئے ہوں گے تو تم بھی ایسا ہی کرو گے۔

(١٩٩٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ ٱخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنُ زَيْدِ بُنِ ٱسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ عَنْ آبِي سَعِيدٍ قَالَ وَالْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَلَصَ الْمُؤْمِنُونَ مِنُ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَآمِنُوا فَمَا مُجَادَلَةُ ٱحَدِكُمُ لِصَاحِبِهِ فِي الْحَقِّ يَكُونُ لَهُ فِي اللَّذِينَ أَدُخِلُوا النَّارَ قَالَ فَيَقُولُ الْنَارِ عَلَى اللَّهُ مَعْنَا وَيَصُومُونَ مَعَنَا وَيَحُجُّونَ مَعَنَا فَادْحَلْتَهُمُ النَّارَ قَالَ فَيَقُولُ اذْهَبُوا يَقُولُونَ رَبَّنَا إِخُوانُنَا كَانُوا يُصَلَّونَ مَعَنَا وَيَصُومُونَ مَعَنَا وَيَحُجُّونَ مَعَنَا فَادْحَلْتَهُمُ النَّارَ قَالَ فَيَقُولُ اذْهَبُوا فَيَقُولُ النَّارُ صُورَهُمُ فَمِنْهُمُ مَنُ أَخَذَتُهُ إِلَى كَعْبَيْهِ فَيَخُوجُونَهُمْ فَيَقُولُونَ رَبَّنَا أَخُرَجُنَا مَنْ آمَرُتَنَا ثُمَّ يَقُولُ أَخْرِجُوا النَّارُ النَّارُ عَلَى اللَّهُ مِنْ أَخَذَتُهُ إِلَى كَعْبَيْهِ فَيُخُوجُونَهُمْ فَيَقُولُونَ رَبَّنَا أَخُرَجُنَا مَنْ آمَرُتَنَا ثُمَّ يَقُولُ انْخُوجُوا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ وَزُنُ يَصُولُ النَّهُ مِنْ أَخَرَجُوا مَنْ عَلَى النَّارِ حَتَى يَقُولُ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مَنْ أَكُلُ النَّا أَوْسُولِهِ مَنْ أَكُنَ لَمُ يُصَدِّقُ بِهِذَا فَلَيْهُ مَلْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مُنْ اللَّهُ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهُ مِنْ اللَّهُ لَا يَطُلُقُ مِنْ اللَّهُ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهُ مَنْ اللَّهُ الْمُؤْمِنُونَ وَبَقِي الْمُؤْمِنُونَ وَبَقِي الْمُوالِمُونَ وَبَقِي الْمُؤْمِنُونَ وَبَقِي الْمُوالُونَ وَبَنَا مَنْ الْمُؤْمِنُونَ وَبَقِي الْمُؤْمِنُونَ وَبَقِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الْمُؤْمِنُونَ وَبَقِي الْمُؤْمِنُونَ وَبَقِي اللَّهُ مُنْ الْمُؤْمِنِونَ وَاللَّهُ مُنْ الْمُؤْمِنَ قَالَ فَيَقُولُونَ وَبَنَا اللَّهُ مُعْمُولُ اللَّهُ مُنْ الْمُؤْمِقُولُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الْمُؤْمِنُونَ وَبَقِي الْمُؤْمِنُونَ وَبَقِي اللَّهُ مِنْ الْمُؤْمِنَ فَلَ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُؤْمِنُونَ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُعْنَى اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُؤْمِنُونَ وَاللَا لَلْهُ مُولُ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّ

قَبْضَةً مِنُ النَّارِ أَوْ قَالَ قَبْضَتَيْنِ نَاسٌ لَمْ يَعْمَلُوا لِلَّهِ خَيْرًا قَطُّ قَدُ احْتَرَقُوا حَتَى صَارُوا حُمَمًا قَالَ فَيُوْتَى بِهِمْ إِلَى مَاءٍ يُقَالُ لَهُ مَاءُ الْحَيَاةِ فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِى حَمِيلِ السَّيْلِ فَيَخُرُجُونَ مِنُ أَجْسَادِهِمْ مِثْلَ اللَّوْلُو فِى أَغْنَاقِهِمْ الْخَاتَمُ عُتَقَاءُ اللَّهِ قَالَ فَيُقَالُ لَهُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ فَمَا تَمَنَّيْتُمْ أَوْ رَأَيْتُمْ مِنْ أَدُولُونَ رَبَّنَا وَمَا أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ فَيَقُولُ رِضَائِى عَلَيْكُمْ فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ أَبَدًا [راحع: ١١١٤٤].

(۱۱۹۲۰) حفرت ابوسعید خدری بڑاٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیہ انے فر مایا جب مسلمان قیامت کے دن جہنم سے نجات پا جا ئیں گے اور مامون ہوجا ئیں گے تو دنیا میں تم میں سے کسی صاحب حق کا اتنا شدید جھگڑ انہیں ہوگا جتنا وہ اپنے رب کے سامنے اپ ان بھائیوں کے متعلق اصرار کریں گے جنہیں جہنم میں داخل کر دیا گیا ہوگا ، اور وہ کہیں گے کہ پروردگار! یہ ہمارے بھائی تھے ، ہمارے ساتھ نماز پڑھتے ، روزہ رکھتے اور حج کرتے تھے اور تو نے انہیں جہنم میں داخل کر دیا؟ اللہ تعالی فرمائے گا کہتم جاؤ اور جن لوگوں کو پہچا نتے ہو، انہیں جہنم سے نکال لو، چنا نچہ وہ آئیں گے اور انہیں ان کی صورت سے پہچان لیس گے کیونکہ آگ نے ان کے چرے کونہیں کھایا ہوگا ، کس کو نصف پنڈلی تک آگ نے کیکڑر کھا ہوگا ، اور کسی کو گھٹنوں تک ، انہیں نکال کروہ کہیں گے کہ پروردگار! ہم نے ان لوگوں کو نکال لیا ہے جنہیں نکا لئے کا تو نے ہمیں تکم دیا تھا۔

اللہ فرمائے گا کہ ان لوگوں کو بھی جہنم سے نکال لوجن کے دل میں ایک دینار کے برابرایمان موجود ہو، پھرجس کے دل میں ایک فررے برابرایمان ہو، اسے بھی نکال میں نصف دینار کے برابرایمان ہو، یہاں تک کہ اللہ فرمائے گا جس کے دل میں ایک فررے کے برابرایمان ہو، اسے بھی نکال لو، حضرت ابوسعید بڑا تیز فرائے ہیں کہ چوش اس بات کو بچانہ سمجھا سے بیآ یت پڑھ لینی چاہئے" بینگ اللہ فرہ ابر بھی ظام نہیں کر رے گا اور اگر کوئی نیکی ہوئی تو اسے دوگنا کر دے گا اور اسپنے پاس سے اجرعظیم عطاء فرمائے گا" وہ کہیں گے کہ پرور دگار! ہم نے ان تمام لوگوں کو نکال لیا ہے جنہیں نکا لئے کا تو نے ہمیں تکا مور ایر ایس اور اس بھی کوئی ایسا آ دی نہیں رہا جس میں کوئی ایسا آ دی نہیں رہا جس میں کوئی خبر ہو۔

پھر اللہ فرمائے گا کہ فرشتوں نے سفارش کی ، انہیاء بیٹھ نے سفارش کی ، اور مسلمانوں نے سفارش کی ، اب ارجم الراحمین رہ گیا ہے ، چنانچہ اللہ جہنم سے بھی نکی کا کوئی کام نہ کیا ہوگا، وہ جل کرکوئلہ ہو بچے ہوں گے ، انہیں" ماء حیات" نامی نہر پر لا یا جائے گا ، ان پر پانی بہایا جائے گا اور وہ ایسے آگ آئیں ہوجاؤ ، جو ہمنا کرو گا ور وہ ایسے گا کہ تر بعن میں داخل ہوجاؤ ، تم جو تمنا کرو گا سے بہترین ملے گا ، وہ کہیں گے دور دگار! اس سے افغل اور کیا ہوگا ؟ اللہ فرمائے گا میری رضا مندی ، آج کے بعد میں تم سے بھی ناراض نہیں کہیں گے کہ پوردگار! اس سے افغل اور کیا ہوگا ؟ اللہ فرمائے گا میری رضا مندی ، آج کے بعد میں تم سے بھی ناراض نہیں ہوں گا

( ١١٩٢١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ حَدَّثَنِى ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِى وَقَاصٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا

سَعِيدٍ الْخُدُرِىَّ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُلَامَسَةُ يُمَسُّ التَّوُبُ لَا يُنْظُرُ إِلَيْهِ وَعَنْ الْمُنَابَذَةِ وَهُوَ طَرْحُ الثَّوْبِ الرَّجُلُ بِالْبَيْعِ قَبْلَ أَنْ يُقَلِّبَهُ وَيَنْظُرَ إِلَيْهِ

(۱۱۹۲۱) حضرت ابوسعید خدری ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملائیلانے بھے ملامسہ سے منع فر مایا ہے جس کی صورت یہ ہے کہ آ دمی اچھی طرح کپڑا دیکھے بغیراسے ہاتھ لگا دے (اوروہ اسے خرید ناپڑ جائے ) نیز بھے منابذہ سے بھی منع فر مایا ہے جس کی صورت یہ ہے کہ آ دمی کپڑے وغیرہ کو دیکھے اوراجھی طرح الٹ بلٹ کرنے سے قبل ہی اسے مشتری کی طرف بھینک دے۔

(١١٩٢٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ وَابُنُ بَكُرٍ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ وَحَدَّثَنِى ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ الْجُنْدَعِيِّ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ يَقُولُ لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى صَلَاةِ الصَّبُحِ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمْسُ وَقَالَ ابْنُ بَكُرٍ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ وَلَا صَلَاةً بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ وَلَا صَلَاةً بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ وَلا صَلَاةً بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ وصححه البحارى (٨٢٧)، ومسلم (٨٢٧)].

(۱۱۹۲۲) حضرت ابوسعید خدری والٹیؤ سے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیٹی کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے کہ نماز عصر کے بعد سے غروب آفتاب تک اور نماز فجر کے بعد سے طلوع آفتاب تک کوئی نماز نہیں ہے۔

(١١٩٢٣) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ وَابُنُ بَكُرٍ قَالَا أَنَا ابُنُ جُرَيْحٍ قَالَ أَخْبَرَنِى عُمَرُ بُنُ أَبِى عَطَاءِ بُنِ أَبِى الْمُحُوارِ عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عِيَاضٍ وَعَطَاءِ بُنِ بُخْتٍ كِلَاهُمَا يُخْبِرُ عُمَرَ بُنَ عَطَاءٍ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْمُحْدُرِى أَنَّهُمَا سَمِعَاهُ يَعُدُ اللَّهِ بُنِ عِيَاضٍ وَعَطَاءِ بُنِ بُخْتٍ كِلَاهُمَا يُخْبِرُ عُمَرَ بُنَ عَطَاءٍ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْمُحْدُرِى أَنَّهُمَا سَمِعَاهُ يَقُولُ لَا صَلَاةً بَعْدَ صَلَاةِ الصَّبْحِ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمُسُ وَلَا صَلَاةً بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ عَتَى اللَّيْلِ [احرحه عبدالرزاق (٩٥ ٩ ٣)]

(۱۱۹۲۳) حضرت ابوسعید خدری ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیثیا کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے کہ نماز عصر کے بعد سے غروب آفتاب تک اور نماز فجر کے بعد سے طلوع آفتاب تک کوئی نماز نہیں ہے۔

( ١١٩٢٤) حَدَّثَنَا يَعُقُوبُ قَالَ ثَنَا أَبِي عَنُ صَالِحٍ وَحَدَّثَ ابُنُ شِهَابٍ عَنُ عَامِرِ بُنِ سَعُدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدُرِيَّ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُلَامَسَةُ لَمُسُ الثَّوْبِ لَايُنْظُرُ إِلَيْهِ وَعَنُ الْمُنَابَذَةِ وَالْمُنَابَذَةُ طَوْحُ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ إِلَى الرَّجُلِ قَبْلَ أَنْ يُقَلِّبَهُ [صححه البحارى (٢٥٥٠)، ومسلم (١٥١٥)].

(۱۱۹۲۴) حفرت ابوسعید خدری و النفؤے مروی ہے کہ نبی علیلیانے بیع ملامسہ سے منع فرمایا ہے جس کی صورت ہیہ کہ آدمی اچھی طرح کپڑاد کیھے بغیراسے ہاتھ لگادے (اوروہ اسے خرید نا پڑجائے ) نیز بیع منابذہ سے بھی منع فرمایا ہے جس کی صورت یہ ہے کہ آدمی کپڑے وغیرہ کود کیھے اورامچھی طرح الٹ بلیٹ کرنے سے قبل ہی اسے مشتری کی طرف بھینک دے۔

( ١١٩٢٥ ) حَدَّثَنَا يَعُقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنُ صَالِحٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ حَدَّثَنِى عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ الْجُنْدَعِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ يَعْنِى مِثْلَ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ وَابْنِ بَكُو عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ وَقَالَ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ [راحع: ١٩٢٢].

(۱۱۹۲۵) حدیث نمبر (۱۱۹۲۲) اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

(١٩٢٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ ثَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ عَطَاءِ بُنِ يَزِيدَ اللَّيْقِيِّ عَنُ آبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ قَالَ نَهُ وَسَلَّمَ عَنُ لِبُسَتَيْنِ وَعَنُ بَيْعَتَيْنِ آمَّا اللّبُسَتَانِ فَاشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ أَنُ يَشْتَمِلَ فَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ لِبُستَيْنِ وَعَنُ بَيْعَتَيْنِ آمَّا اللّبُستَانِ فَاشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ أَنُ يَشْتَمِلَ فِي ثَوْبٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ يَضَعَ طَرَفَى الثَّوْبِ عَلَى عَاتِقِهِ الْأَيْسَرِ وَيَتَّزِرَ بِشِقِّهِ الْأَيْمَنِ وَالْأُخْرَى أَنُ يَحْتَبِى فِي ثَوْبٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ وَيُفْضِى بِفَرْجِهِ إِلَى السَّمَاءِ وَأَمَّا الْبَيْعَتَانِ فَالْمُنَابَذَةُ وَالْمُلاَمَسَةُ وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ يَقُولًا وَاحْدٍ لِيَسَ عَلَيْهِ وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ يَقُولُ اللّهِ مَن اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ يَقُولُ اللّهِ وَالْمُلاَمَسَةُ وَالْمُنَابَذَةُ وَجَبَ الْبَيْعُ وَالْمُلاَمَسَةُ أَنْ يَمَسَّهُ بِيَدِهِ وَلَا يَلْبَسَهُ وَلَا يُقَلّبَهُ إِذَا مَسَّهُ وَجَبَ الْبَيْعُ وَالْمُلاَمَسَةُ أَنْ يَمَسَّهُ بِيَدِهِ وَلَا يَلْبَسَهُ وَلَا يَقُرَبُ فَقَدُ وَجَبَ الْبَيْعُ وَالْمُلاَمَسَةُ أَنْ يَمَسَّهُ بِيدِهِ وَلَا يَلْبَسَهُ وَلَا يَقَلَبُهُ إِذَا مَسَّهُ وَالْمُلامَاتُ الْبَيْعُ وَالْمُلامَلُومَ وَلَا يَلْبَسَهُ وَلَا يَلْبَسَهُ وَلَا يَلْبَسَهُ وَلَا يَلْبَسَهُ وَلَا يَقَلْبَهُ إِذَا مَسَّهُ وَالْمُنَابِلَةً اللّهُ وَالْمُلامَاتُ وَالْمُلْوَالَ الْفَالُولُولَ الْمُعْرِقُ وَلَا يَلُولُ اللّهُ وَلَا يَلْمُ اللّهُ وَلَا يَلْمَ اللّهُ وَلَا يَقَلْمَهُ وَلَا يَلْمُلُومَ وَلَا يَلْمَاسَهُ وَلَا يَلْمُ اللّهُ وَلَا يَلْمُسْتُونُ وَالْمُعُولُ وَيَعُولَ الْمُولِمِ وَلَى الللّهُ مِنْ وَلَمْ اللّهُ وَلَا يَلْمُلْمُ الللّهُ وَاللْمُلْمَالَةُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَاللّهُ وَالْمُولِمُ وَلَا يَلْمُوالِمُ الللّهُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ

(۱۱۹۲۷) حضرت ابوسعید خدری ڈاٹنؤ سے مروی ہے کہ نبی طابطانے دوقتم کے لباس اور دوقتم کی تجارت سے منع فر مایا ہے، لباس کی تفصیل تو یہ ہے کہ ایک کوٹا بائیس کندھے پر رکھے اور دائیس کو نے سے تہبند بنائے ، اور دوسرایہ کہ ایک کپڑے میں اس طرح گوٹ مارکر بیٹھے کہ اس کی شرمگاہ نظر آر ہی ہو، اور دوقتم کی تجارت سے مراد منابذہ اور ملامسہ ہے کہ آدی یوں کھے کہ جب میں یہ کپڑا کھینک دوں تو بیچے ہوگئی اور ملامسہ بیہ ہے کہ آدی اسے ہاتھ سے چھوٹے تو بیچ ہوجائے۔

( ١١٩٢٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ وَقَالَ قَالَ الثَّوْرِئُ فَحَدَّثَنِى أَبُو إِسْحَاقَ أَنَّ الْأَغَرَّ حَدَّثَهُ عَنُ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ يُنَادِى مُنَادٍ أَنَّ لَكُمْ أَنُ تَحْيَوْا فَلَا تَمُوتُوا أَبَدًا وَأَنَّ لَكُمْ أَنُ تَشِيَّوا وَلَا تَهُرَمُوا وَأَنَّ لَكُمْ أَنُ تَخْيَوُا فَلَا تَمُوتُوا أَبَدًا وَأَنَّ لَكُمْ أَنُ تَشِيَّوا وَلَا تَهُرَمُوا وَأَنَّ لَكُمْ أَنُ تَنْعَمُوا وَلَا تَبُالُسُوا أَبَدًا وَأَنَّ لَكُمْ أَنُ تَشِيَّوا وَلَا تَهُرَمُوا وَأَنَّ لَكُمْ أَنُ تَنْعَمُوا وَلَا تَبُلُسُوا أَبَدًا فَذَلِكَ فَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ وَنُودُوا أَنُ تِلْكُمْ الْجَنَّةُ أُورِثُتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ [راجع: ١٣٥٢].

(۱۱۹۲۷) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤاورابوسعید خدری ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیٹانے فر مایا قیامت کے دن اہل جنت میں بیمنادی کردی جائے گی کہتم زندہ رہو گے، بھی نہ مرو گے، ہمیشہ تندرست رہو گے، بھی بیار نہ ہو گے، ہمیشہ جوان رہو گے، بھی بوڑھے نہ ہوگے، ہمیشہ نعمتوں میں رہو گے، بھی غم نہ دیکھو گے بہی مطلب ہے اس ارشاد باری تعالیٰ کا کہ ''انہیں پکار کر کہا جائے گا کہ بہی وہ جنت ہے جس کا تمہیں تمہارے اعمال کی وجہ سے وارث بنادیا گیا ہے۔''

( ١١٩٢٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَّ عَنُ عَلِيٍّ بُنِ زَيْدٍ عَنُ أَبِي نَضُرَةً قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَقْتَتِلَ فِنتَانِ عَظِيمَتَانِ دَعُواهُمَا وَاحِدَةٌ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَقْتَتِلَ فِنتَانِ عَظِيمَتَانِ دَعُواهُمَا وَاحِدَةٌ تَمُولُ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَقْتَتِلَ فِنتَانِ عَظِيمَتَانِ دَعُواهُمَا وَاحِدَةٌ تَمُرُقُ بَيْنَهُمَا مَارِقَةٌ يَقْتُلُهَا أَوْلَاهُمَا بِالْحَقِّ [احرجه عبدالرزاق (١٨٦٥٨) والحميدي (٩٤). قال شعيب: صحيح وهذا اسناد ضعيف].

#### 

(۱۱۹۲۸) حضرت ابوسعید ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی علیلا کو یہ فرماتے ہوئے سا ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک دو بڑے گروہ وہوں میں جنگ نہ ہو جائے جن دونوں کا دعویٰ ایک ہی ہوگا اور ان دونوں کے درمیان ایک گروہ نکے گا جسے ان دوفرقوں میں سے حق کے زیادہ قریب فرقہ قل کرے گا۔

( ١١٩٢٩) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنُ عَلِيٍّ بُنِ زَيْدٍ عَنُ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ عَنُ آبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَزَالُ الْعَبْدُ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَ فِي مُصَلَّاهُ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ تَقُولُ الْمَلَائِكَةُ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ حَتَّى يَنْصَرِفَ أَوْ يُخدِثَ فَقُلْتُ مَا يُخدِثُ فَقَالَ كَذَا قُلْتُ لِأَبِي سَعِيدٍ فَقَالَ يَفُسُو أَوْ يَضُرِطُ [راجع: ١١٠٠٧].

(۱۱۹۲۹) حضرت ابوسعید خدری رفایش سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا وہ شخص مسلسل نماز میں ہوتا ہے جواپیے مصلی پر نماز کا انتظار کررہا ہوا ور فر شتے اس کے حق میں بیدعاء کرتے ہیں کہ اے اللہ! اسے معاف فر ما دے ، اے اللہ! اس پر رحم فر ما دے ، ایال تک کہ وہ واپس چلا جائے یا اسے حدث لاحق ہوجائے ، میں نے حدث کا مطلب پوچھا تو فر مایا آ ہتہ ہے یا آ واز ہے ہوا کا خارج ہونا۔

( ١١٩٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَبُو الصَّهْبَاءِ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بُنَ جُبَيْرٍ يُحَدِّثُ عَنْ آبِي السَّعْدِ الْخُدْرِيِّ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا رَفَعَهُ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ ابْنُ آدَمَ فَإِنَّ أَعْضَائَهُ تُكَفِّرُ لِلْسَانِ تُقُولُ اتَّقِ اللَّهَ فِينَا فَإِنَّ الْمُتَقَمِّنَا وَأَنْ اعْوَجَجْتَ اعْوَجَجْنَا فَإِنَّكَ إِنْ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا وَأَنْ اعْوَجَجْتَ اعْوَجَجْنَا

(۱۱۹۳۰) حضرت ابوسعید خدری ڈٹاٹٹؤ سے (غالبًا) مرفوعاً مروی ہے کہ جب ابن آ دم صبح کرتا ہے تو اس کے جسم کے سارے اعضاء زبان سے کہتے ہیں کہ ہمارے معاطع میں خدا کا خوف کرنا ، اگرتم سیدھی رہیں تو ہم بھی سیدھے رہیں گے اور اگرتم ٹیڑھی ہوگئیں تو (تمہاری برکت ہے) ہم بھی ٹیڑھے ہوجا کیں گے۔

( ١١٩٣١ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ أَخُبَرَنَا قَتَادَةُ عَنِ الْحَسَنِ عَنُ آبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِى آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَنْتَ تَخُلُقُهُ أَنْتَ تَرُزُقُهُ فَأَقُرِرُهُ مَقَرَّهُ فَإِنَّمَا كَانَ قَدَرٌ [راجع: ٢٣ ٥١].

(۱۱۹۳۱) حضرت ابوسعید خدری المانی است مروی ہے کہ نبی علیہ نے ''عزل' کے بارے گفتگوکرتے ہوئے فر مایا کیااس نومولودکو تم پیدا کروگے؟ کیاتم اسے رزق دوگے؟ اللہ نے اسے اس کے کھکا نے میں رکھ دیا تو یہ تقدیر کا حصہ ہے اور بہی تقدیر ہے۔ (۱۹۳۲) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَیْبٌ حَدَّثَنَا وُهیْبٌ حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ یَحْیَی عَنْ آبیهِ عَنْ آبیه عَنْ آبی سَعِید الْخُدُرِی قَالَ نهی رَسُولُ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ عَنْ صِیَامِ یَوْمَیْنِ یَوْمِ الْفُطُرِ وَیَوْمِ الْاَضْحَی وَعَنْ لِبُسَتیْنِ الصَّمَّاءِ وَآنُ یَحْتَبِی الرّجُلُ فی النّوْبِ الْوَاحِدِ وَعَنْ صَلَاقٍ فِی سَاعَتیْنِ بَعْدَ الصَّبْحِ وَبَعْدَ الْعَصْرِ [صححه البحاری (۱۹۹۱)، ومسلم فی النّوْبِ الْوَاحِدِ وَعَنْ صَلَاقٍ فِی سَاعَتیْنِ بَعْدَ الصَّبْحِ وَبَعْدَ الْعَصْرِ [صححه البحاری (۱۹۹۱)، ومسلم فی النّوْبِ الْوَاحِدِ وَعَنْ صَلَاقٍ فِی سَاعَتیْنِ بَعْدَ الصَّبْحِ وَبَعْدَ الْعَصْرِ [صححه البحاری (۱۹۹۱)، ومسلم فی النّوْبِ الْوَاحِدِ وَعَنْ صَلَاقٍ فِی سَاعَتیْنِ بَعْدَ الصَّبْحِ وَبَعْدَ الْعَصْرِ [صححه البحاری (۱۹۹۱)، ومسلم فی النّوبِ اللّه الرمذی: حسن صحیح].

#### هُ مُناهُ المَرْبِينِ مِنْ الْمُعَالِينِينِ مِنْ الْمُعَالِينِ مِنْ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلَمِ الْمِعِلَمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلَمِ الْمِعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلْمِ الْمُعِلَمِ الْمِعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ ا

(۱۱۹۳۲) حضرت ابوسعید بڑاٹھ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹیا نے دووقت کی نماز ، دو دن کے روزے اور دوقتم کے لباس سے منع فرمایا ہے ، نماز عصر کے بعد سے غروب آفتاب تک اور نماز فجر کے بعد سے طلوع آفتاب تک نماز پڑھنے ہے ،عیدین کے روزے سے اورا کیکپڑے میں لیٹنے سے یااس طرح گوٹ مارکر بیٹھنے سے منع فرمایا ہے کہ انسان کی شرمگاہ پر پچھ نہ ہو۔

( ١١٩٣٣) حَدَّثَنَا عَفَّانُ وَحَسَنَّ قَالَا ثَنَا حَمَّادٌ عَنْ بِشُرِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُعُو بِعَرَفَةَ قَالَ حَسَنٌ وَيَرُفَعُ يَدُيْهِ هَكَذَا يَجْعَلُ ظَاهِرَهُمَا فَوْقَ وَبَاطِنَهُمَا أَسْفَلَ وَوَصَفَ حَمَّادٌ وَرَفَعَ حَمَّادٌ يَدَيْهِ وَكَفَيْهِ مِمَّا يَلِي الْأَرْضَ [راجع: ١١١٠].

(۱۱۹۳۳) حضرت ابوسعید خدری ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیٹیا میدانِ عرفات میں کھڑے ہوکراس طرح دعاءکررہے تھے کہ آپ مَلَاٹِیَزُ نے اپنے ہاتھ اپنے سینے کے سامنے بلند کرر کھے تھے اور ہتھیلیوں کی پشت زمین کی جانب کررکھی تھی۔

( ١١٩٣٤) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنُ عَلِيِّ بُنِ زَيْدٍ عَنُ سَعِيدٍ بُنِ الْمُسَيَّبِ عَنُ آبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الشَّيُطَانَ يَأْتِي أَحَدَّكُمْ وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ فَيَأْخُذُ شَعْرَةً مِنْ دُبُرِهِ فَيَمُدُّهَا فَيَرَى آنَهُ قَدُ أَخْدَتَ فَلَا يَنْصَرِفَنَّ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا

(۱۱۹۳۴) حضرت ابوسعید خدری والنون سے مروی ہے کہ نبی علیا نے ارشاد فرمایاتم میں سے کوئی شخص جب نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کے پاس شیطان آتا ہے اوراس کی پچھلی شرمگاہ کا ایک بال پکڑ کراسے کھینچتا ہے ، وہ آ دمی میہ بھتا ہے کہ اس کا وضوٹوٹ گیا ہے ،اگر کسی کے ساتھ ایسا ہوتو وہ اپنی نمازنہ توڑے تا آئکہ آوازین لے یابد بومحسوس کرنے لگے۔ (۱۹۳۵) حَدَّقَنَا

(١١٩٣٥) ہمارے نسخ میں یہاں صرف لفظ "حدثنا" کھا ہوا ہے۔

( ١١٩٣٦ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنُ عَلِيٍّ بُنِ زَيْدٍ عَنُ أَبِى نَضُرَةَ عَنُ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيَبْعَثَنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِى هَذِهِ الْأُمَّةِ خَلِيفَةً يَحْثِى الْمَالَ حَثْيًا وَلَا يَعُدُّهُ عَدَّا [راجع: ٢٥ . ١١].

(۱۱۹۳۷) حضرت ابوسعید رہا تھڑا ہے مروی ہے کہ نبی مالیا اللہ تعالیٰ اس امت میں ایک ایسا خلیفہ ضرورمبعوث فر مائے گا، جولوگوں کوشار کیے بغیرخوب مال و دولت عطاء کیا کرےگا۔

(١١٩٣٧) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ أَخْبَرَنَا الْمُعَلَّى بُنُ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثِنِى الْعَلَاءُ رَجُلٌ مِنْ بَنِى مُزَيْنَةَ عَنْ آبِى الصِّدِيقِ النَّاجِيِّ عَنْ آبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُمْ كَانُوا جُلُوسًا يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ وَيَدْعُونَ قَالَ فَخَرَجَ عَلَيْهِمُ الشِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَلَمَّا رَأَيْنَاهُ سَكَتْنَا فَقَالَ ٱليُسَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ كَذَا وَكَذَا قُلْنَا نَعَمْ قَالَ النِّسَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ كَذَا وَكَذَا قُلْنَا نَعَمْ قَالَ فَاصَنَعُوا كَمَا كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ وَجَلَسَ مَعَنَا ثُمَّ قَالَ آبْشِرُوا صَعَالِيكَ الْمُهَاجِرِينَ بِالْفَوْزِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى فَاصَنَعُوا كَمَا كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ وَجَلَسَ مَعَنَا ثُمَّ قَالَ آبْشِرُوا صَعَالِيكَ الْمُهَاجِرِينَ بِالْفَوْزِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى

الْأَغْنِيَاءِ بِخَمْسِ مِائَةٍ أَحْسَبُهُ قَالَ سَنَةً [راحع: ١١٦٢٦].

(۱۱۹۳۷) حضرت ابوسعید خدری ڈاٹٹؤ ہے مروی ہے کہ صحابہ ڈولٹٹر بیٹھے قرآن کریم کی تلاوت اور دعاء کررہے تھے، اسی اثناء میں نبی ملیٹھ بھی تشریف لے آئے ہم انہیں دیکھ کرخاموش ہو گئے، نبی ملیٹھ نے فرمایا کیاتم لوگ اس اس طرح نہیں کررہے تھے؟ ہم نے عرض کیا یارسول اللّه مَثَلَّاتُیْوَا جی ہاں! اس پر نبی ملیٹھ نے فرمایا اسی طرح کرتے رہوجیے کررہے تھے، اورخود بھی ہمارے ساتھ بیٹھ گئے اور تھوڑی دیر بعد فرمایا اے غریبوں کے گروہ! خوش ہوجاؤ کہتم لوگ مالداروں سے پانچ سوسال''جو قیامت کا نصف دن ہوگا'' پہلے جنت میں داخل ہوگے۔

( ١١٩٣٨) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ عَنِ ابْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنُ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلِيهِ الْخُدُرِيِّ عَنُ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى فِيهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدُخُلُ [راحع: ١١٢٨٢].

(۱۱۹۳۸) حضرت ابوسعید خدری ڈلاٹنؤ سے مروی ہے کہ نبی علیٹا نے فر مایا اگرتم میں سے کسی کو جمائی آئے ،تو وہ حسب طاقت اپنا منہ بندر کھے ورنہ شیطان اس کے منہ میں داخل ہو جائے گا۔

( ١١٩٣٩) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا بِشُرُ بُنُ حَرْبٍ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ الْوِصَالِ فِى الصَّوْمِ فَلَمْ يَزَلُ بِهِ أَصْحَابُهُ حَتَّى رَخَّصَ لَهُمْ مِنْ السَّحَرِ إِلَى السَّحَرِ [راجع: ١٢٧١].

(۱۱۹۳۹) حضرت ابوسعید ڈلاٹنؤ سے مروی ہے کہ نبی مالیّا نے ایک ہی سحری سے مسلسل کئی روزے رکھنے سے منع فر مایالیکن صحابہ ڈٹائٹٹے مسلسل اصرار کرتے رہے تو نبی مالیّا نے انہیں سحری سے سحری تک کی اجازت دے دی۔

( ١١٩٤ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا حَجَّاجُ بُنُ أَرْطَاةَ عَنُ عَطِيَّةَ بُنِ سَعُدٍ عَنُ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدُرِىِّ الْمُحُدِرِيِّ الْخُدُرِيِّ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَخُرُ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَخُرُ وَالْخَيَلَاءُ فِى أَهُلِ الْغَنَمِ [راجع: ١١٤٠٠].

(۱۱۹۴۰) حضرت ابوسعید خدری والنیوئیت مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی عالیّا کے سامنے پچھاونٹ والے اپنے او پرفخر کرنے لگے، تو نبی عالیّا نے فر مایا سکون اور و قار بکریوں والوں میں ہوتا ہے اور فخر و تکبراونٹ والوں میں ہوتا ہے۔

( .١٩٤٠م ) وقال رَسُولِ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُعِثَ مُوسَى عليه السلام وَهُوَ يَرْعَى غَنَمًا عَلَى أَهْلِهِ وَبُعثت أَنَا وأَنَا أَرعى غَنَماً لا هلى بجياد [احرجه عبد بن حميد (٩٩٨)]

(۱۱۹۴۰م) اور نبی طینیا نے فرمایا کہ حضرت موئی علیمیا کوجس وفت مبعوث کیا گیا، اس وفت وہ اپنے اہل خانہ کے لئے بکریاں چراتے تھے، اور مجھے بھی جس وفت مبعوث کیا گیا تو میں بھی اپنے اہل خانہ کے لئے مقامِ جیاد پر بکریاں چرایا کرتا تھا۔ (۱۱۹٤۱) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِیَةَ الْعِلَابِیُّ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بُنُ زِیَادٍ عَنْ عَمْرِو بُنِ یَحْیَی الْأَنْصَادِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ

#### هي مُنالِمًا مَرْبِينِ مِنْ إِنْ الْمُعَالِمُ اللَّهِ مِنْ الْمُ الْمُؤْرِنِ اللَّهِ الْمُؤْرِنِ اللَّهِ اللَّ

أَبِي سَعِيدٍ النُحُدُرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْحَمَّامَ وَالْمَقْبَرَةَ [راجع: ١١٨٠٦].

(۱۱۹۴۱) حضرت ابوسعید خدری ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّمَٹَکاٹِٹیَٹِم نے ارشاد فر مایا ساری زمین مسجد اور طہارت کا ذر لیجہ ہے ،سوائے قبرستان اور حمام کے۔

(١١٩٤٢) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ يُوسُفَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ سَلَامٍ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَاءَ جِنَازَةً فِى أَهْلِهَا فَتَبِعَهَا حَتَّى يُصَلِّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَاءَ جِنَازَةً فِى أَهْلِهَا فَتَبِعَهَا حَتَّى يُصَلِّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَاءَ جِنَازَةً فِى أَهْلِهَا فَتَبِعَهَا حَتَّى يُصَلِّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَاءَ جِنَازَةً فِى أَهْلِهَا فَتَبِعَهَا حَتَّى يُصَلِّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَاءَ جِنَازَةً فِى أَهْلِهَا فَتَبِعَهَا حَتَّى يُصَلِّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَاءَ جِنَازَةً فِى أَهْلِهَا فَتَبِعَهَا حَتَّى يُصَلِّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ مِثْلُ أَحُدٍ [راجع: ٢٣٦ ٢].

(۱۱۹۳۲) حضرت ابوسعيد الله تأثرت مروى ہے كہ بى عليها كن فرمايا جو محض نما زِجنازه پڑھے اور قبرتك ساتھ جائے ،اسے دوقيراط ثواب ملے گا اور ايك قيراط احد پہاڑ كے برابر ہوگا۔ ثواب ملے گا اور جو صرف نماز جنازه پڑھے، قبرتك نہ جائے ،اسے ايك قيراط ثواب ملے گا اورايك قيراط احد پہاڑ كے برابر ہوگا۔ (۱۹۶۳) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ٱخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بُنُ الْفَصْلِ حَدَّثَنَا أَبُو نَصْرَةً عَنُ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدُدِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَمُرُقُ مَا دِقَةٌ عِنْدَ فِرُقَةٍ مِنُ الْمُسْلِمِينَ تَفْتُكُهَا أَوْلَى الطَّائِفَتَيْنِ بِالْحَقِّ [راجع: ١١٢١٤].

(۱۱۹۳۳) حضرت ابوسعید ڈٹاٹنؤ کے مروی ہے کہ نبی ملیٹیانے فر مایا میری امت دوفرقوں میں بٹ جائے گی اوران دونوں کے درمیان ایک گروہ نکلے گا جسےان دوفرقوں میں سے حق کے زیادہ قریب فرقہ قبل کرے گا۔

( ١١٩٤٤ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ عَنُ أَبِي نَضْرَةً عَنُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ أَمَرَنَا نَبِيُّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ نَقُرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَمَا تَيَسَّرَ [راجع: ١١٠١].

(۱۱۹۴۳) حضرت ابوسعید خدری ڈاٹنؤ سے مروی ہے کہ ہمیں ہمارے نبی ملاقی نے نماز میں سورہ فاتحہ اور جوسورت آسانی سے پڑھ کیس کی تلاوت کرنے کا حکم دیا ہے۔

( ١٩٤٥) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ عَنْ آبِي نَضُرَةَ عَنْ آبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ فَقُلْتُ مَا صَبَّ اللَّهُ هَذَا عَلَيَّ حَجَجْنَا فَنَزَلْنَا تَحْتَ ظِلِّ شَجَرَةٍ وَجَاءَ ابْنُ صَائِدٍ فَنَزَلَ إِلَى جَنْبِي قَالَ فَقُلْتُ مَا صَبَّ اللَّهُ هَذَا عَلَيْ فَجَائِنِي فَقَالَ يَا أَبَا سَعِيدٍ أَمَا تَرَى مَا أَلْقَى مِنُ النَّاسِ يَقُولُونَ أَنْتَ الدَّجَّالُ أَمَا سَمِعْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الدَّجَّالُ لَا يُولَدُ لَهُ وَلَا يَدُخُلُ الْمَدِينَةَ وَلَا مَكَّةَ وَقَدْ جِنْتُ الْآنَ مِنُ الْمَدِينَةِ وَأَنَا هُو ذَا وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الدَّجَّالُ لَا يُولَدُ لَهُ وَلَا يَدُخُلُ الْمَدِينَةَ وَلَا مَكَّةَ وَقَدْ جِنْتُ الْآنَ مِنُ الْمَدِينَةِ وَأَنَا هُو ذَا هُو لَا يَدُخُلُ الْمَدِينَةَ وَلَا مَكَّةَ وَقَدْ جِنْتُ الْآنَ مِنُ الْمَدِينَةِ وَأَنَا هُو ذَا اللّهِ إِنَّ أَعُلَمَ النَّاسِ لَعَلَمُ النَّاسِ إِلَى مَكَّةَ وَقَدْ قَالَ وَاللّهِ إِنَّ أَعْلَمَ النَّاسِ بِمَكَانِهِ السَّاعَةَ أَنَا فَقُلْتُ تَبَّالُكَ سَائِرَ الْيُوْمِ [راجع: ١١٢٢].

(۱۱۹۴۵) حضرت ابوسعیدخدری ڈاٹٹؤ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگوں نے حج کیا، ہم ایک درخت کے نیچاترے، ابن صائد آیا اوراس نے بھی اس کے ایک کونے میں پڑاؤ ڈال لیا، میں نے ''انا لللہ'' پڑھکرسوچا کہ یہ کیا مصیبت میرے گلے پڑ

#### وي مُناهُ اَمَةُ بَنْ بِل مِينَةِ مِنْ أَنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّ

گئی ہے؟ اسی دوران وہ کہنے لگا کہ لوگ میرے بارے طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور مجھے دجال کہتے ہیں کیا تم نے نبی علیا اس کی کوئی اولا دنہ ہوگی میں نے کہا کیوں نہیں، اس نبی علیا کو پیفر ماتے ہوئے نہیں سنا کہ دجال مکہ اور مدینہ میں جاسکے گا، اس کی کوئی اولا دنہ ہوگی میں نے کہا کیوں نہیں، اس نے کہا کہ پھر میرے دل میں اس نے کہا کہ پھر میرے دل میں اس کے لئے نرمی پیدا ہوگئی، لیکن وہ آخر میں کہنے لگا کہ اس کے باوجود میں بیہ جانتا ہوں کہ وہ اب کہاں ہے؟ بیس کر میں نے اس سے کہا کم بخت! تو ہر باد ہو۔

(١٩٤٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَالِدٌ عَنْ سُهَيْلِ بُنِ آبِي صَالِحٍ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْشَى عَنُ أَيُّوبَ بُنِ بُشَيْرٍ عَنْ آبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَالَ ثَلَاثَ بَنَاتٍ فَأَذَّبَهُنَّ وَرَحِمَهُنَّ وَأَحْسَنَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَالَ ثَلَاثَ بَنَاتٍ فَأَذَّبَهُنَّ وَرَحِمَهُنَّ وَأَحْسَنَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَاتَ خَالِدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِى الطَّحَّانَ وَمَالِكُ بُنُ أَنْسٍ وَلَهُ وَاللَّهُ مَاتَ خَالِدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِى الطَّحَانَ وَمَالِكُ بُنُ أَنْسٍ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَاتَ خَالِدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالَا الْمُعَالَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالَعُهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِكُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلُولُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُوالِقُولُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَو

(۱۱۹۳۲) حضرت ابوسعید خدری ڈلاٹنؤ سے مروی ہے کہ نبی علیما کے فرمایا جس شخص کی تنین بیٹیاں ہوں اور وہ انہیں ادب سکھائے ،ان پرشفقت کرےاوران سے عمدہ سلوک کرتا ہو، وہ جنت میں داخل ہوگا۔

( ١١٩٤٧) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنِى الْعَلَاءُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سَمِعْتُ آبِى يُحَدِّثُ قَالَ سَالُتُ أَبَا سَعِيدٍ عَنُ الْإِزَارِ فَقَالَ عَلَى الْحَبِيرِ سَقَطْتَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِزْرَةُ الْمُؤْمِنِ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ وَلَا حَرَجَ أَوْ لَا جُنَاحَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ مَا كَانَ أَسْفَلَ مِنُ الْكَعْبَيْنِ فَهُوَ فِى النَّارِ وَمَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا لَمْ يَنْظُولُ اللَّهُ إِلَيْهِ [راجع: ٢٣ - ١١].

(۱۱۹۴۷) ایک مرتبہ کمی شخص نے حضرت ابوسعید رٹاٹھڑ سے ازار کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فر مایا کہتم نے ایک باخبرآ دی سے سوال پوچھا، میں نے نبی علیہ کا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ مسلمان کی تہبند نصف پنڈلی تک ہونی چاہئے، پنڈلی اور ٹخنوں کے درمیان ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن تہبند کا جو حصہ مخنوں سے نیچے ہوگا وہ جہنم میں ہوگا، اور اللہ اس شخص پر نظر کرم نہیں فرمائے گاجوا پنا تہبند تکبر سے زمین پر گھسٹتا ہے۔

( ١١٩٤٨) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ بُنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِى نَضُرَةً عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِى آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِابُنِ صَائِدٍ مَا تَرَى قَالَ أَرَى عَرْشًا عَلَى الْبَحْرِ حَوْلَهُ الْحَيَّاتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَ ذَاكَ عَرْشُ إِبْلِيسَ

(۱۱۹۴۸) حضرت ابوسعید خدری والنوسے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی مالیا نے ابن صائدے بوچھا کہ تجھے کیا دکھائی دیتا ہے؟

#### 

اس نے کہا کہ میں سمندر پرایک تخت دیکھتا ہوں جس کے اردگر دبہت سے سانپ ہیں ، نبی علیہ اِ نے اس کی تصدیق کرتے ہوئے فر مایا بیا بلیس کا تخت دیکھتا ہے۔

( ١١٩٤٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا مَعَ مَرُوَانَ فَمَرَّتُ جِنَازَةٌ فَمَرَّ بِهِ أَبُو سَعِيدٍ فَقَالَ قُمُ أَيُّهَا الْأَمِيرُ فَقَدُ عَلِمَ هَذَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا تَبِعَ جِنَازَةً لَمْ يَجُلِسُ حَتَّى تُوضَعَ [صححه البحاري (١٣٠٩)].

(۱۱۹۴۹) ایک مرتبہ حضرت ابو ہر رہ ہو ہوان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ وہاں سے ایک جناز ہ گذرا،اس کے ساتھ حضرت ابوسعید خدری ہو ہوں تھے، وہ کہنے لگے گور نرصاحب! کھڑے ہوجا کمیں، یہ جانتے ہیں کہ نبی علیا ہب کسی جنازے کے ساتھ جاتے تھے تو اس وقت تک نہیں بیٹھتے تھے جب تک جنازے کور کھنہیں دیا جاتا تھا۔

( ١١٩٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ مُسْلِم الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُتَوَعِّلِ النَّاجِيُّ عَنْ آبِي سَعِيدٍ الْحُدُرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهَبُ بِاللَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ بِيدٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَوَادَ فَقَدْ أَرْبَى الْآخِدُ وَالْمُعْطِى فِيهِ سَوَاءٌ [راحع:١١٥٨] وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ بِيدُ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَوَادَ فَقَدْ أَرْبَى الْآخِدُ وَالْمُعْطِى فِيهِ سَوَاءٌ [راحع:١١٥٨] و وَالْمُعْرِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا يَا مَلُولُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْلِقُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِي ۚ إِلَّا ثَلَاثَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ الْمِن السَّبِيلِ أَوْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارٌ فَتُولَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِي ۚ إِلَّا ثَلَاثَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ الْمِن السَّبِيلِ أَوْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارٌ فَتُصَدِّقَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ وَرَجُلِ كَانَ لَهُ جَارٌ فَتُولَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ وَالْمَالَةُ وَلَا السَّيْطِ اللَّهُ أَوْ الْمِن السَّبِيلِ أَوْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارٌ فَتُكَمِّ وَلَمُ اللَّهُ اللَّه

(۱۱۹۵۱) حضرت ابوسعید ڈاٹٹئئے ہے مروی ہے کہ نبی ملیٹی نے فر مایا کسی مالدار کے لئے صدقہ زکو ۃ حلال نہیں ،سوائے تین مواقع کے، جہاد فی سبیل اللہ میں ، حالت سفر میں اورا کیک اس صورت میں کہ اس کے پڑوسی کوکسی نے صدقہ کی کوئی چیز بھیجی اوروہ اسے مالدار کے پاس ہدیۂ بھیج دے۔

(۱۱۹۵۲) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا إِدْرِيسُ بُنُ يَزِيدَ الْأَوْدِيُّ عَنُ عَمُرِو بُنِ مُرَّةَ عَنُ آبِي الْبَخْتَرِیِّ عَنُ آبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِیِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ صَدَقَةٌ [راحع:١٥٥٥] (۱۱۹۵۲) حضرت ابوسعید ڈاٹن سے مروی ہے کہ نِی عَلِیْهِ نے ارشا وفر مایا یا جی وس سے کم گندم میں زگو ہنہیں ہے۔

( ١١٩٥٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أُمَيَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَىٰ بُنِ حَبَّانَ عَنْ يَحْيَى بُنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ مِنْ تَمْرٍ وَلَا

# 

حَبِّ صَدَقَةٌ [راجع: ١١٠٤٤].

(۱۱۹۵۳) حضرت ابوسعید ڈٹائٹوئے مروی ہے کہ نبی طائٹوائے ارشاد فرمایا پانچ وست ہے گندم یا تھجور میں زکو ہنہیں ہے۔
(۱۱۹۵۶) حَدَّفَنَا وَکِیعٌ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بُنُ قَیْسِ الْفَرَّاءُ عَنْ عِیَاضِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ آبِی سَرْحٍ عَنْ آبِی سَعِیدِ الْخُدُدِیِّ قَالَ کُنَّا نُحْدِ جُ صَدَقَةَ الْفِطْرِ إِذْ کَانَ فِینَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ طَعَامِ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرِ قَالَ کُنَّا نُحْدِ جُ صَدَقَةَ الْفِطْرِ إِذْ کَانَ فِینَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ طَعَامِ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرِ أَوْصَاعًا مِنْ زَبِیبٍ أَوْصَاعًا مِنْ أَقِطٍ فَلَمْ نَزَلُ کَذَیلِكَ حَتَّی قَدِمَ عَلَیْنَا مُعَاوِیةٌ [راحع: ۱۲۰ میل آوصاعًا مِنْ شَعِیرِ آوْصَاعًا مِنْ زَبِیبٍ آوْصَاعًا مِنْ أَقِطٍ فَلَمْ نَزَلُ کَذَیلِكَ حَتَّی قَدِمَ عَلَیْنَا مُعَاوِیةٌ [راحع: ۱۲۰ میل آوصاعًا مِنْ اللَّهُ عَلَیْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَیْهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَیْهِ مَا عَلَیْمَ مَعَاوِیةً وَالْمَ مَنْ الْمُعَامِلُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ مَا مَا مُولِلُولُ مِنْ مَالِیْ اللَّهُ مَالِمَ اللَّهُ مَالَی اللَّهُ مَا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مُعْتَلِقُولُ مَا مُولِي مِنْ مَا اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مُولِدُ اللَّهُ مَا مَا عَلَی مَا مُولُولُ اللَّهُ مَا مُولُولُ اللَّهُ مَا مُولُولُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مُولُولُ اللَّهُ مَا مُا كَالِهُ مَا مُولُولُ اللَّهُ مَا مُولُولُ مِنْ اللَّهُ مَا مُولُولُ اللَّهُ مَا مُا مُولُولُ مُنْ مَا مُولِدُ مُولِدُ مُا مُولُولُ مُنْ اللَّهُ مُولُولُ اللَّهُ مَا مُولُولُ اللَّهُ مُولُولُ مِنْ مُولُولُ مُنْ مُا مُولُولُ اللَّهُ مَا مُولُولُ اللَّهُ مُولُولُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُعْتَلِيْكُ مَا مُعْتَلِمُ مُلْمُ مُنْ الْمُولُ الْمُعَالِي مُلِكُمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتَلُولُ مُنْ مُنْ مُنْ مُا مُولُولُ اللَّهُ مُولُولُ مُنْ مُنْ مُنْ مُولُولُ اللَّهُ مُعْتَلِقُ الْمُولُ اللَّهُ مُنْ الْمُولُولُ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتَلُولُ اللَّهُ مُنْ مُلِي اللَّهُ مُنْ الْمُعُلِقُ اللَّهُ مُنْ الْمُ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعُلِقُ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ الْمُولُولُ اللَّهُ مُعِلِمُ اللَّهُ مُعِل

( ١١٩٥٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسِ الْفَرَّاءُ قَالَ سَمِعْتُ عِيَاضَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ كُنَّا نُخْرِجُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ [مكرر ما قبله].

(۱۱۹۵۵) گذشتهٔ حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١١٩٥٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَبُو هَاشِمٍ عَنُ إِسْمَاعِيلَ بُنِ رِيَاحٍ عَنُ أَبِيهِ أَوْ عَنُ غَيْرِهِ عَنُ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدُرِى أَنَّ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ قَالَ الْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِى أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مُسْلِمِينَ [راحع: ١١٢٩٦].

(۱۱۹۵۲) حضرت ابوسعید خداری ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیٰ جب کھانا کھا کر فارغ ہوتے تو بید دعاء پڑھتے کہ اس اللہ کاشکر جس نے ہمیں کھلایا پلایااورمسلمان بنایا۔

( ١١٩٥٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ[اسناده ضعیف].

(۱۱۹۵۷) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١١٩٥٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَدَّاكِ جَبُرُ بُنُ نَوْفٍ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ قَالَ أَصَبْنَا حُمُرًا يَوْمَ خَيْبَرَ فَكَانَتُ الْقُدُورُ تَغْلِى بِهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هَذِهِ فَقُلْنَا حُمُرٌ أَصَبْنَاهَا فَقَالَ وَحُشِيَّةٌ أَوْ أَهْلِيَّةٌ قَالَ قُلْنَا لَا بَلُ أَهْلِيَّةٌ قَالَ اكْفِئُوهَا قَالَ فَكَفَأْنَاهَا

(۱۱۹۵۸) حضرت ابوسعید خدری بڑاٹھ سے مروی ہے کہ غزوہ خیبر کے دن جمیں کچھ گدھے ل گئے ، ابھی ہانڈیاں ابل رہی تھیں، کہ نبی علیشا نے ہم سے پوچھا کہ یہ کیسا گوشت ہے؟ ہم نے عرض کیا گدھوں کا، نبی علیشا نے پوچھا پالتویا جنگلی؟ ہم نے عرض کیا پالتو گدھوں کا، نبی علیشا نے فرمایا یہ ہانڈیاں الٹا دو، چنانچہ ہم نے انہیں الٹا دیا، (حالانکہ ہمیں اس وقت بھوک لگی ہوئی تھی اور (۱۱۹۵۹) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنُ زَيْدٍ الْعَمِّى عَنُ آبِي الصِّدِّيقِ النَّاجِيِّ عَنُ آبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِي بِرَجُلٍ فِي حَدِّ قَالَ فَضَرَ بُنَا بِنَعُلَيْنِ أَرْبَعِينَ قَالَ مِسْعَرٌ أَظُنَّهُ فِي شَرَابٍ [راحع: ١١٢٩] اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِي بِرَجُلٍ فِي حَدِّ قَالَ فَضَرَ بُنَا بِنَعُلَيْنِ أَرْبَعِينَ قَالَ مِسْعَرٌ أَظُنَّهُ فِي شَرَابٍ [راحع: ١٩٥٩] (١١٩٥٩) حضرت ابوسعيد خدري اللَّيْ سے مروى ہے كہ نِي طَيْسِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِن مَدَهُ قُلْ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتِي بِرَجُلٍ فِي حَدِّ قَالَ فَضَرَ بُنَا بِيَعُلَيْنِ أَرْبَعِينَ قَالَ مِسْعَرٌ أَظُنَّهُ فِي شَرَابٍ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتِي بِرَجُلٍ فِي حَدِّ قَالَ فَضَرَ بُنَا بِيَعْلَيْنِ أَنْ أَنْ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَيْهِ وَسَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَيْهِ وَسَلَيْهِ وَسَلَيْهُ وَلَا يَا كُلُولًا يَا كُيا مُن اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْعَلَيْلِي وَلَا يَا كُلُولًا يَا كُنِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا يَالِي اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى السَّعَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَ

( ١١٩٦٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا ابُنُ أَبِى لَيْلَى عَنُ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ عَنُ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِهِ يَوْمَ يَأْتِى بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفُسًا إِيمَانُهَا قَالَ طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا [راحع: ١١٢٨]. في قَوْلِهِ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفُسًا إِيمَانُهَا قَالَ طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا [راحع: ١١٢٨]. (١١٩٦٠) حضرت ابوسعيد وَاللَّيْ سے مرادسورج كا مغرب سے طلوع ہوتا ہے۔

( ١١٩٦١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنُ الْأَعُمَشِ عَنُ عَطِيَّةَ بُنِ سَعُدٍ عَنُ آبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَهُلَ الدَّرَجَاتِ الْعُلَى يَرَاهُمُ مَنُ أَسُفَلَ مِنْهُمْ كَمَا تَرَوُنَ الْكُوْكَبَ الطَّالِعَ فِي الْأُفُقِ مِنْ آفَاقِ السَّمَاءِ وَإِنَّ أَبَا بَكُرٍ وَعُمَرَ مِنْهُمْ وَأَنْعَمَا [راجع: ١٢٣١].

(۱۱۹۲۱) حضرت ابوسعيد رفي التحقيق على التحقيق التحقيق

(۱۱۹۷۲) ابوالوداک کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوسعید خدری ڈاٹٹؤ سے عرض کیا کہ بخدا! ہمارا جوبھی حکمران آتا ہے وہ پہلے سے بدتر ہوتا ہے اور ہر آنے والا سال پچھلے سال سے بدتر ہوتا ہے، انہوں نے فر مایا اگر میں نے نبی علیہ سے ایک حدیث نہ تی وتی تو میں بھی یہی کہتا لیکن میں نے نبی علیہ کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہتمہار سے حکمرانوں میں ایک خلیفہ ہوگا، جولوگوں کو شار کے بغیر خوب مال ودولت عطاء کیا کرے گا۔

ایک آ دمی اس کے پاس آ کرسوال کرے گاوہ اس سے کہے گا کہ اٹھالو، وہ ایک کپڑ ابچھائے گا اور خلیفہ اس میں دونوں

# مناها اَمَدِينَ بل مُسَنَّد مَرْمَ اللهُ مَرْمَ اللهُ مَرْمَ اللهُ مَرْمَ اللهُ مَرْمَ اللهُ مَرْمَ اللهُ مَرَمَ اللهُ مَرْمَ اللهُ مَرْمُ اللهُ مَرْمُ اللهُ مَرْمَ اللهُ مَرْمُ اللهُ مَنْ مُرامُ اللهُ مَرْمُ اللهُ مَرْمُ اللهُ مَرْمُ اللهُ مَرْمُ اللهُ مَرْمُ اللهُ مَرْمُ اللهُ مَنْ اللهُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا ا

ہاتھوں سے بھر بھر کر مال ڈالے گا، نبی ملائی<sup>ں</sup> نے اپنی موٹی جا درا تارکراس کی کیفیت عملی طور پر پیش کر کے دکھائی ، پھراسے اکٹھا کر لیا ،اور فر مایا کہ وہ آ دمی اسے لے کر چلا جائے گا۔

(١١٩٦٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ عَجُلانَ حَدَّثَنَا صَيْفَى عَنُ أَبِى السَّائِبِ عَنُ أَبِى سَعِيدٍ الْخُذُرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ بِالْمَدِينَةِ نَفَراً مِنَ الْجِنِّ أَسُلَمُوا فَمَنُ رَأَى مِنْ هَذِه العَوَامِرِ شَيْئًا وَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ بِالْمَدِينَةِ نَفَراً مِنَ الْجِنِّ أَسُلَمُوا فَمَنُ رَأَى مِنْ هَذِه العَوَامِرِ شَيْئًا فَلُيُوذِنْهُ ثَلَاثًا فَإِنْ بَدَا لَهُ فَلْيَقُتُلُهُ فَإِنَّهُ شَيْطَانُ [سقط من الميمنية. راجع: ١١٢٣٣].

(۲/۱۹۷۲) حضرت ابوسعیدخدری ڈاٹٹڑ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹیا نے فر مایا مدینہ منورہ میں جنات کے ایک گروہ نے اسلام قبول کرلیا ہے، اس لئے اگرتم میں سے کوئی شخص کسی سانپ کو دیکھے تو اسے تین مرتبہ ڈرائے ، پھر بھی اگر اسے مارنا مناسب سمجھے تو تیسری مرتبہ کے بعد مارے کیونکہ وہ شیطان ہے۔

( ١١٩٦٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيد عَنُ ابْنِ عَجُلَانَ حَدَّثَنَا عِيَاضُ بُنُ عَبْدِ اللّهِ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ قَالَ لا أُخرِجُ أَبداً إِلّا صَاعاً مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ أَوْ أَقِطٍ أَوْ زَبِيبٍ [صححه ابن حبان (٣٣٠٧) وابو داود: (١٦١٨)]. [سقط من الميمنية، من الاطراف، راجع: ١١٢٠٠].

(۳/۱۱۹۷۲) حضرت ابوسعید نگاتی مروی ہے کہ میں تو ہمیشہ ایک صاع تھجوریا جو، یا پنیریا تشمش ہی صدقہ فطر کے طور پرادا کروں گا۔

( ١١٩٦٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنُ ابْنِ عَجُلَانَ حَدَّثَنَا عِيَاضُ بُنُ عَبُدُ اللهِ عَنُ أَبِى سَعِيدٍ أَنَّ رَجُلاً ذَخُلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُهَةِ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَأَمَرَهُ أَنْ يُصَلِّى رَكُعَتَيْنِ ثُمَّ دَخَلَ الثَّانِيَةَ فَأَمَرَهُ أَنْ يُصَلِّى رَكُعَتَيْنِ ثُمَّ دَخُلَ الثَّالِثَةَ فَأَمَرَهُ أَنْ يُصَلِّى رَكُعَتَيْنِ [سقط مَن اليمنية، راجع: ١١٢١٢].

(۱۱۹۷۲/۳) حضرت ابوسعید خدری ڈگاٹٹا سے مروی ہے کہ ایک آ دمی جمعہ کے دن مُسجد نبوی میں داخل ہوا ،اس وقت نبی علیٹا منبر پر خطبہ ارشا دفر مار ہے تھے، نبی علیٹا نے اسے بلا کر دور کعتیں پڑھنے کا حکم دیا ، پھر کیے بعد دیگرے دوآ دمی اور آئے ،اور نبی علیٹا نے انہیں بھی یبی حکم دیا۔

( ١١٩٦٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنُ شُعبَةَ عَنُ قَتَادَةَ عَنُ أَبِي عِيسَى الْأُسُوارِيِّ عَنُ أَبِي سَعِيدٍ النُحُدرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنُ الشُّرْبِ قَائِمًا [سقط من الميمنية، راجع: ١١٢٩٨].

(۵/۱۱۹۲۲) حضرت ابوسعید خدری دلانتؤے مروی ہے کہ نبی ملیٹیانے کھڑے ہوکریانی پینے سے ختی ہے نع فر مایا ہے۔

(١١٩٦٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ مُجَالِدٍ عَنْ أَبِى الوَدَّاكِ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ أَحَدُّكُم يُصَلِّى فَلَا يَدَعُ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ [سقط من الميمنية].
(١/١١٩٢٢) حضرتُ ابوسِعيد خدرى وَاللَّهُ عَمروى ہے كہ نبى مَايَظِ نے فرمایا جب تم میں سے كوئى شخص نماز پڑھ رہا ہوتو كسى كو

#### هي مُناهُ احَذِينِ لِيهِ مَرْمُ ﴾ ﴿ وَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

ا ہے آ گے سے نہ گذرنے دے،اور حتیٰ الا مکان اے رو کے،اگروہ نہ رکے تو اس سے لڑے کیونکہ وہ شیطان ہے۔

( ١١٩٦٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ مُجَالِدٍ عَنْ أَبِي الوَدَّاكِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمؤمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعي واحدٍ وَالكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ [سقط من الميمنية].

(۷/۱۱۹۲۲) حضرت ابوسعید ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا مؤمن ایک آنت میں کھاتا ہے اور کا فرسات آنتوں میں کھاتا ہے۔

( ١١٩٦٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنُ مُحَمَّدِ بُنَ أَبِي يَحْيَى حَدَّثَنَى أَبِي عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءً هُ مَالٌ يَجَعَلَ يَقْسِمُهُ بَيْنَ النَّاسِ بَعْضُهُ يُعْظِيهِم فَجَاءَ هُ رَجُلٌ مِنْ قُريْشٍ فَسَأَلَهُ فَأَعْطَاهُ فِي طَرَفِ ثَوْبِهِ أَوْ رِدَائِهِ ثُمَ قَالَ زِدْني الحديث [سقط من الميمنية].

(۱۹۷۲) حضرت ابوسعید ڈٹاٹٹا سے مروی ہے کہ نبی ملیٹیا کے پاس کہیں سے مال آیا، آپ مُٹاٹٹیڈ نے اسے پچھالوگوں کے درمیان تقسیم فرمادیا، اسی دوران قریش کا ایک آدمی آیا اوراس نے بھی سوال کیا، نبی ملیٹیا نے اسے بھی کپڑے یا چادر کے ایک کونے میں لپیٹ کردے دیا، لیکن اس نے مزید کا مطالبہ کیا، پھرراوی نے پوری حدیث ذکر کی ۔

( ١١٩٦٢) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ عَنُ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيِّ عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ ثَوْبَانَ عَنْ أَبِي رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدرِيِّ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ لِي وَلِيدَةً وأَنا أَعْزِلُ عَنْهَا وَإِنِي أُدِيدُ مَا يُرِيدُ الرَّجُلُ وأَنا أَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ وإِنَّ الى الْيَهُودَ تَزُعُمُ أَنْ الْمَوْوُودَةُ الصَّغُرَى الْعَزْلُ فَقَالَ وَإِنِي أُدِيدُ مَا يُرِيدُ الرَّجُلُ وأَنا أَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ وإِنَّ الى الْيَهُودَ تَزُعُمُ أَنْ الْمَوْوُودَةُ الصَّغُرَى الْعَزْلُ فَقَالَ كَذَبَتُ يَهُودُ لُو أَرَادَ اللّهَ أَنْ يَخُلُقَهُ لَمْ يَسْتَطِعُ أَحَدٌ أَنْ يَصْرِفَهُ [سقط من الميمنية، استدرك الاحاديث السابقة محققو طبعة عالم الكتب].

(۹/۱۱۹۷۲) حضرت ابوسعید خدری ڈٹاٹیؤ سے مروی ہے کہ ایک آ دمی نبی علیٹا کی خدمت میں حاضر ہوکر کہنے لگا کہ یارسول اللہ! میری ایک باندی ہے، میں اس سے عزل کرتا ہوں، میں وہی چاہتا ہوں جوا کیک مرد چاہتا ہے اور میں اس کے حاملہ ہونے کواچھا نہیں سمجھتا اور یہودی کہا کرتے ہیں کہ عزل زندہ در گور کرنے کی ایک چھوٹی صورت ہے، نبی علیٹا نے فرمایا کہ یہودی غلط کہتے ہیں،اگراللہ کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ کرلے تو کسی میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اس میں رکاوٹ بن سکے۔

# هي مُنافاً احَدُن بَن بِي مِن مِن اللهِ الرَّمِينَ فَي اللهِ الرَّمِينَ الْمَائِقِينَ المِن الرَّمِينَ الرَّمِينَ الرَّمِينَ الرَّمِينَ المَائِقَ الرَّمِينَ المِن المِن المُعَلِّينَ المَائِقُ الرَّمِينَ المِن المُعَلِّينَ المِن المُعْلِقِينَ المَائِقِينَ المِن المُعْلِقِينَ المُعَلِّي المُعْلَمِينَ المُعْلَمِينَ المُعْلَمِينَ الْمُعَلِي المُعْلِقِينَ المَائِقُ المُعْلِقِينَ المُعْلِقِينَ المُ

# مُسْنَدُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ ثِلْمُنَّةُ حضرت انس بن ما لك ثِلْمُنَّةً كي مرويات

( ١١٩٦٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَنْبَأَنَا حُمَيْدٌ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ إِنْ كَانَتُ الْأَمَةُ مِنُ أَهُلِ الْمَدِينَةِ لَتَأْخُذُ بِيَدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَنْطَلِقُ بِهِ فِي حَاجَتِهَا [انظر: ١٣٢٧٤،١٢٢١].

(۱۱۹۷۳) حضرت انس ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ مدینہ منورہ کی ایک عام باندی بھی نبی ملیٹیا کا دست مبارک پکڑ کرا ہے کام کاج کے لئے نبی ملیٹیا کو لے جایا کرتی تھی۔

( ١١٩٦٤) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ صُهَيْبٍ وَإِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ صُهَيْبٍ عَنُ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَنْ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنُ النَّارِ [صححه البحارى (١٠٨)، ومسلم (٢)].

(۱۱۹۲۳) حضرت انس ڈٹائٹئے سے مروی ہے کہ نبی علیہ انساد فر مایا جو محض میری طرف جان بو جھ کرکسی جھوٹی بات کی نسبت کرے،اسے اپناٹھ کا نہ جہنم میں بنالینا چاہئے۔

( ١١٩٦٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِزَيْنَبَ ابْنَةِ جَحْشِ أَوْلَمَ قَالَ فَأَطْعَمَنَا خُبْزًا وَلَحْمًا

(۱۱۹۲۵) حضرت انس ہلاتی ہے مروی ہے کہ نبی علیہ انے حضرت زینب بنت جمش ہلاتا سے نکاح کے بعد ولیمہ کیا اور ہمیں روٹی اور گوشت کھلایا۔

(١٩٦٦) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكِ يَرُفَعُ الْحَدِيثَ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُرْفَعَ الْعَلِمُ وَيَظُهَرَ الْجَهُلُ وَيَقِلَّ الرِّجَالُ وَيَكُثُرَ النِّسَاءُ حَتَّى يَكُونَ قَيِّمَ خَمْسِينَ امْرَأَةً رَجُلٌ وَاحِدٌ [صححه الْعِلْمُ وَيَظُهَرَ الْجَهُلُ وَيَقِلَّ الرِّجَالُ وَيَكُثُرَ النِّسَاءُ حَتَّى يَكُونَ قَيِّمَ خَمْسِينَ امْرَأَةً رَجُلٌ وَاحِدٌ [صححه البخارى (٨١)، ومسلم (٢٦٧١)، وابن حبان (٢٧٦٨)]. [انظر: ٢٢٢٣، ١٢٨٣، ١٢٨٣، ١٢٨٣، ١٢٨٢، ١٢٨٣،

(۱۱۹۲۷) حضرت انس بڑا ٹھڑے مرفو عامروی ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک علم اٹھانہ لیا جائے ،اس وقت

#### 

جہالت کا غلبہ ہوگا ،مردوں کی تعداد کم ہو جائے گی اورعورتوں کی تعداد بڑھ جائے گی حتیٰ کہ بچپاس عورتوں کا ذیمہ دارصرف ایک آ دمی ہوگا۔

- ( ١١٩٦٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنُ حُمَيْدٍ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي بُرُدَةِ حِبَرَةٍ قَالَ أَحْسَبُهُ عَقَدَ بَيْنَ طَرَفَيْهَا
- (۱۱۹۶۷) حضرت انس بڑاٹنڈ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیٰہ نے ایک یمنی چا در میں نماز پڑھی اور غالبًا اس کے دونوں پلوؤں میں گرہ لگالی تھی۔
- ( ١١٩٦٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَطُوفُ عَلَى جَمِيعِ نِسَائِهِ فِي لَيْلَةٍ بِغُسُلٍ وَاحِدٍ [صححه ابن حبان (٢٠٦، و١٢٠٧) وقال الألباني: صحيح (ابو داود: ٢١٨)، والنسائي: لَيْلَةٍ بِغُسُلٍ وَاحِدٍ [صححه ابن حبان (٢٠٢، و٢٠٧) وقال الألباني: صحيح (ابو داود: ٢١٨)، والنسائي: ١٢٣/١)]. [انظر: ٢١٨٩).
- (۱۱۹۲۸) حضرت انس ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ نبی علیا مجھی کبھارا پی تمام از واج مطہرات کے پاس ایک ہی رات میں ایک ہی عنسل سے چلے جایا کرتے تھے۔
- (١٩٦٩) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ عَنُ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنُ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ [صححه البخاري (٢٤١)، ومسلم (٣٧٥)، وابن حبان (٢٤٠١)]. [انظر: ٢٠٠٦، ١٤٠٤، ومَان حبان (٢٠٠١)].
- (۱۱۹۲۹) حضرت انس ڈاٹٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیمیا جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو بید دعاء پڑھتے کہا ہے اللہ! میں خبیث جنات مر دوں اور عور توں سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔
- ( ١١٩٧٠) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَنْبَأَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ أَبِى بَكُو بُنِ أَنَسٍ عَنْ جَدِّهِ أَنْسٍ بُنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمُ أَهُلُ الْكِتَابِ فَقُولُوا وَعَلَيْكُمُ [صححه البحارى (٢٥٦٨)، ومسلم (٢١٦٣)] اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمُ أَهُلُ الْكِتَابِ فَقُولُوا وَعَلَيْكُمُ [صححه البحارى (٢٥٨٥)، ومسلم (٢١٦٥)] ومسلم (١١٩٤٠) حضرت انس طالم على كرين توتم صرف وعليم "كهدويا كرور
- ( ١١٩٧١) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ أَبِي بَكُرٍ أَخْبَرَنَا عَنُ أَنْسٍ وَيُونُسُ عَنُ الْحَسَنِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْصُرُ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا قِيلَ يَا رَسُولُ اللَّهِ هَذَا أَنْصُرُهُ مَظْلُومًا فَكَيْفَ أَنْصُرُهُ إِذَا كَانَ ظَالِمًا قَالَ تَحْجُزُهُ أَوْ تَمْنَعُهُ فَإِنَّ ذَلِكَ نَصُرُهُ [صححه البحاري (٢٤٤٣)].

#### مُنْ الْمُ الْمُرْنِ بْلِ يُسِيدُ مِنْ أَنْ اللَّهِ مِنْ أَنْ اللَّهِ مِنْ أَلْ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

ا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السُّحُورِ بَرَكَةً [صححه البخاري (١٩٢٣)، ومسلم (١٠٩٥)، وابن خزيمة: (١٩٣٧)]. [انظر: ١٤٠٣٨، ١٣٧٤،].

(۱۱۹۷۲) حضرت انس بڑاٹیؤ سے مروی ہے کہ نبی مَلیِّلا نے ارشا دفر مایاسحری کھایا کرو، کیونکہ سحری میں برکت ہوتی ہے۔

( ١١٩٧٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ يَقُولُ رَأَيْتُ خَاتَمَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فِضَّةٍ

(۱۱۹۷۳) حضرت انس ڈلاٹٹؤ سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیّیہ کی جاندی کی اٹکوٹھی دیکھی ہے۔

( ١١٩٧٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا أَنَسُ بُنُ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا اتَّخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَفِيَّةَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا وَكَانَتُ ثَيِّبًا [قال الأِلباني: صحيح (ابو داود: ٢١٢٣)].

(۱۱۹۷۳) حضرت انس بٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیمیانے جب حضرت صفیہ ڈاٹھاسے نکاح کیا تو ان کے یہاں تین راتیں تا م فر مایا، وہ پہلے سے شوہر دیدہ تھیں۔

( ١١٩٧٥) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ بُنُ زَيْدٍ عَنُ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ قَالَ شَهِدُتُ وَلِيمَتَيْنِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَمَا أَطْعَمَنَا فِيهَا خُبْزًا وَلَا لَحُمَّا قَالَ قُلْتُ فَمَهُ قَالَ الْحَيْسَ نِسَاءِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَمَا أَطْعَمَنَا فِيهَا خُبْزًا وَلَا لَحُمَّا قَالَ قُلْتُ فَمَهُ قَالَ الْحَيْسَ يَعْنِى التَّمْرَ وَالْأَقِطَ بِالسَّمْنِ [قال الإلباني: صحيح (ابن ماحة: ١٩١٠). قال شعيب: حسن وهذا اسناد ضعيف].

(۱۱۹۷۵) حضرت انس و النفظ سے مروی ہے کہ میں نبی علیدہ کی ازواج مطہرات میں سے دو کے ولیے میں شریک ہوا ہوں،
نبی علیدہ نے ہمیں اس میں روٹی کھلائی اور نہ ہی گوشت، راوی نے پوچھا کہ پھر کیا کھلایا؟ فرمایا کھجوراور پنیرکا تھی میں بنا ہوا حلوہ۔
(۱۱۹۷۸) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ حَدَّثَنَا الْأَزْهَرُ بُنُ رَاشِدٍ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَدِّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَ لَاتَسْتَضِينُواْ بِنَارِ الْمُشُوكِينَ وَلَا تَنْقُشُواْ خَوَاتِيمَكُمْ عَرَبِيًّا [قال الالباني: ضعيف (النسائي: ١٧٦/٨)] (١٩٤٦) حضرت انس بن ما لك والتُونُ سے مروى ہے كہ جناب رسول الله مَا الله عَالَيْ الله عَالَ مَركِين كى آگ سے روشى

حاصل نه کیا کرواورا پنی انگوٹھیوں میں''عربی''نقش نه کروایا کرو۔

( ١١٩٧٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ عَنُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُسِرَتُ رَبَاعِيَتُهُ يَوْمَ أُحُدٍ وَشُجَّ فِى جَبْهَتِهِ حَتَّى سَالَ الدَّمُ عَلَى وَجْهِهِ فَقَالَ كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ فَعَلُوا هَذَا بِنَبِيِّهِمْ وَهُوَ يَدْعُوهُمْ

#### 

إِلَى رَبِّهِمْ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ لَيْسَ لَكَ مِنْ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ [صححه ابن الله وَ الله عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ [صححه ابن حبان (۲۰۷۶). علقه البخارى وقال الترمذى: حسن صحبح. وقال الالبانى: صحبح (ابن ماحة: ۲۷،۲۷) والترمذى: ۳۰۰۳،۳۰۱). [انظر: ۲۸۶۲ م ۲۸۹۱ م ۱۳۱۱، ۱۳۱۹].

(۱۱۹۷۸) حضرت انس ڈھائٹ سے مروی ہے کہ غزوہ احد کے دن نبی علیا کے اگلے چاردانت ٹوٹ گئے تھے اور آپ ٹھاٹٹ کی پیشانی پر بھی زخم آیا تھا، حتی کہ اس کا خون آپ ٹھاٹٹ کے چہرہ مبارک پر بہنے لگا، اس پر نبی علیا نے فر مایا وہ قوم کیے فلاح پائ گی جوا ہے نبی کے ساتھ پیسلوک کرے جبکہ وہ انہیں ان کے رب کی طرف بلار ہا ہو؟ اس پر بیر آیت نازل ہوئی کہ'' آپ کوک فتم کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ اللہ ان پر متوجہ ہو جائے ، یا نہیں سزادے کہ وہ ظالم ہیں۔''

( ١١٩٧٩) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بُنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَقَ صَفِيَّةً بِنْتَ حُيَى وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا [صححه البحارى (٣٧١)، ومسلم (١٣٦٥)، وابن حبان (٩١) ٤) قال الترمذي: حسن صحيح]. [انظر: شعيب، وعبد العزيز وثابت: ٢٥١٥، ٢٥، ١٤١٤، ١٤١٩].

(۱۱۹۷۹) حضرت انس ٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیکا نے حضرت صفیہ ٹاٹٹا بنت جی کوآ زاد کر دیا اوران کی آ زادی ہی کوان ؟ مهر قرار دے دیا۔

(١١٩٨٠) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بُنُ آبِي إِسْحَاقَ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بُنُ صُهَيْبٍ وَحُمَيْدٌ الطَّوِيلُ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِلٍا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلَبِّى بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ جَمِيعًا يَقُولُ لَبَيْكَ أَنَّهُمْ سَمِعُوهُ يَقُولُ سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلَبِّى بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ جَمِيعًا يَقُولُ لَبَيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا لَبَيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا [صححه مسلم (١٢٥١)، وابن حزيمة: (٢٦١٩)، والحاكم (٢٢٢/١)] وانظر: ٢٦١٩)، والحاكم (٢٢٢/١)]

(۱۱۹۸۰) حضرت انس و النوائية الله عمروى م كه مين نے نبي عليه كو جج وعمره كا تلبيدا كشے پڑھتے ہوئے سام كرآ پ سَلَا لَيْكُم يور فرمارے تھے "لبيك عمرة و حجا"

(١١٩٨١) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ وَأَنَا جُمَيْدٌ عَنُ ثَابِتٍ عَنُ أَنَسٍ وَأَظُنَّنِي قَدُ سَمِعْتُ مِنُ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِرَجُلٍ يَسُوقُ بَدَنَةً فَقَالَ ارْكَبُهَا قَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ ارْكَبُهَا مَرَّتُيْنِ أَوْ ثَلَاثًا [صححه مسل عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِرَجُلٍ يَسُوقُ بَدَنَةً فَقَالَ ارْكَبُهَا قَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ ارْكَبُهَا مَرَّتُيْنِ أَوْ ثَلَاثًا [صححه مسل (١٣٢٣)]. [انظر: ١٢٠٦٣].

(۱۱۹۸۱) حضرت انس بٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ کا گذرا یک آ دمی پر ہوا جو قربانی کا جانور ہا نکتے ہوئے چلا جار تھا، نبی علیہ نے اس سے سوار ہونے کے لئے فر مایا ،اس نے کہا کہ بیقربانی کا جانور ہے ، نبی علیہ نے دو تین مرتبہ اس سے فر ما کہ سوار ہو جاؤ۔

(١١٩٨٢) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بُنُ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَدَّ

#### هي مُنالُمُ احَدُّن شِن السِيدِ مَرْمُ اللهِ اللهِ مِن مَن المُ احَدُّن شِن السِيدِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

يُضَحِّى بِكَبْشَيْنِ أَقُرَنَيْنِ أَمُلَحَيْنِ وَكَانَ يُسَمِّى وَيُكَبِّرُ وَلَقَدُ رَأَيْتُهُ يَذُبَحُهُمَا بِيَدِهِ وَاضِعًا عَلَى صِفَاحِهِمَا يُضَحِّى بِكَبْشَيْنِ أَقُرَنَيْنِ أَمُلَحَيْنِ وَكَانَ يُسَمِّى وَيُكَبِّرُ وَلَقَدُ رَأَيْتُهُ يَذُبَحُهُمَا بِيَدِهِ وَاضِعًا عَلَى صِفَاحِهِمَا يُضَعِّى بِكَبْشَيْنِ أَقُرَنَيْنِ أَمُلَحَيْنِ وَكَانَ يُسَمِّى وَيُكَبِّرُ وَلَقَدُ رَأَيْتُهُ يَذُبُحُهُمَا بِيَدِهِ وَاضِعًا عَلَى صِفَاحِهِمَا فَكَمَهُ [صححه البخارى (٨٥٥٥)، ومسلم (٢٩٦٦)، ١٩٦٦، ١٩٦٦)، وابن حبان (٨٩٠٥)، وابن حبان (٨٩٠٥). [انظر:١٣٢٦٧،١٣٢٣٤، ١٢٦٣، ١٢٦٧، ١٢٦٧، ١٩٢٥، و٩٠١).

(۱۱۹۸۳) بکر بن عبداللہ مزنی بھیلہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس وٹائٹ کو بیرحدیث بیان کرتے ہوئے سنا کہ میں نے بی علیا کو جج اور عمرہ کا تلبیدا کھے پڑھتے ہوئے سنا ہے، تو میں نے بیرحدیث حضرت ابن عمر وٹائٹو سے بیان کی ، وہ کہنے لگے کہ بی علیا ہے تو صرف جج کا تلبید پڑھا تھا ، جب میری ملاقات حضرت انس وٹائٹو سے ہوئی تو میں نے انہیں حضرت ابن عمر وٹائٹو کی بات بتائی ، وہ کہنے لگے کہتم لوگ ہمیں بچہ بھتے ہو؟ میں نے خود نبی علیا کو "لبیك عمرہ و حجا" کہتے ہوئے سنا ہے۔

بِ ١٩٨٤) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ قَالَ أَبِي حَدَّثَنَا أَنْسُ بُنُ مَالِكٍ حَسِبْتُهُ قَالَ عَطَسَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلَانِ عَطَسَ أَحَدُهُمَا أَوْ قَالَ سَمَّتَ وَتَرَكَ الْآخِرَ فَقِيلَ رَجُلَانِ عَطَسَ أَحَدُهُمَا فَشَمَّتَهُ وَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلَانِ عَطَسَ أَحَدُهُمَا فَشَمَّتَهُ وَلَمْ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ [صححه البحارى (٢٢١٥)، ومسلم (٢٩٩١)، وابن حبان تُشَمِّتُ الْآخَرَ فَقَالَ إِنَّ هَذَا حَمِدَ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ [صححه البحارى (٢٢١٥)، ومسلم (٢٩٩١)، وابن حبان (٢٠٠٠). [انظر: ٢٩٩١)، 17٨٢٩، و٢٨٢٩].

(۱۱۹۸۴) حضرت انس ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیثیا کی مجلس میں دوآ دمیوں کو چھینک آئی ، نبی علیثیانے ان میں سے ایک کواس کا جواب (بیو حمل الله عمہہ کر) دے دیا اور دوسرے کو چھوڑ دیا ،کسی نے پو چھا کہ دوآ دمیوں کو چھینک آئی ، آپ نے اان میں سے ایک کوجواب دیا ، دوسرے کو کیوں نہ دیا ؟ فر مایا کہ اس نے الحمد لله کہا تھا۔

( ١١٩٨٥) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ أَنُ يَلِيَهُ الْمُهَاجِرُونَ وَالْمُانِي: وَالْمُنْصَارُ فِي الصَّلَاقِ [صححه ابن حبان (٧٢٥٨). وقال البوصيرى: هذا اسناد رحاله ثقات وقال الألباني: صحيح (ابن ماجة: ٩٧٧)]. [انظر: ٩٧٥، ١٣١٦٦، ١٣٠١)].

#### هُ مُناوًا أَمُدُن بِل مِيدِ مَتْرِم اللهِ مِن مَا لك عَيْنَةً اللهِ مِن مَا لك عَيْنَةً اللهِ مِن مَا لك عَيْنَةً اللهِ

- (١١٩٨٥) حفرت الس التنوَّ عمروى مه كه في عليَّ السبات كويندفرمات تقى كه نماز مين مهاجرين اورانصارل كركور مه ول م (١١٩٨٦) حَدَّفْنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا سَقَطَتُ لُقُمَةُ أَحَدِكُمُ فَلَيْأَخُذُهَا وَلْيَمْسَحُ مَا بِهَا مِنُ الْآذَى وَلَا يَدَعُهَا لِلشَّيْطَانِ
- (۱۱۹۸۷) حضرت انس ڈلاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیمیا نے فر مایا جب تم میں سے کسی کے ہاتھ سے لقمہ گر جائے تو وہ اس پر لگنے والی چیز کو ہٹاد ہے اور اسے شیطان کے لئے نہ چھوڑے۔
- ( ١١٩٨٧ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنُ حُمَيْدٍ عَنُ أَنَسٍ قَالَ لَمْ يَكُنُ فِى رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِحْيَتِهِ عِشْرُونَ شَعَرَةً بَيْضَاءَ وَخَضَبَ آبُو بَكُرٍ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ وَخَضَبَ عُمَرُ بِالْحِنَّاءِ
- (۱۱۹۸۷) حضرت انس ولافقۂ سے مروی ہے کہ نبی مَلِیْلِا کی مبارک ڈاڑھی میں بیس بال بھی سفید نہ تھے،حضرت صدیق اکبر ولافؤ مہندی اور وسمہ کا خضاب لگاتے تھے جبکہ حضرت عمر ولافؤ صرف مہندی کا خضاب لگاتے تھے۔
- ( ١١٩٨٨) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ حَجَمَ أَبُو طَيْبَةَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَاهُ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ وَكَلَّمَ أَهْلَهُ فَخَفَّفُوا عَنْهُ [انظر: ١٤٠٤٨،١٢٠٦٨،١٢٩١].
- (۱۱۹۸۸) حضرت انس ڈلٹنڈ سے مروی ہے کہ ابوطیبہ نے نبی مالیّلا کے سینگی لگائی ، نبی مالیّلا نے اسے ایک صاع گندم دی اور اس کے مالک سے بات کی تو انہوں نے اس پرتخفیف کر دی۔
- (١١٩٨٩) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَتَمَّ النَّاسِ صَلَاةً وَأَوْجَزِهِ [صححه ابن حبان (١٧٥٩). قال شعيب: اسناده صحيح]. [انظر: ١٣١٥٧، ١٣٥٥].
  - (١١٩٨٩) حضرت انس بناتفؤے مروی ہے کہ نبی ملینیالوگوں میں سب سے زیادہ نماز کو کمل اور مختصر کرنے والے تھے۔
- ( . ١٩٩٠) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ الْأَخْضَرَ بُنَ عَجُلَانَ عَنُ أَبِي بَكْرٍ الْحَنَفِيِّ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاعَ قَدَحًا وَحِلْسًا فِيمَنُ يَزِيدُ [انظر: ٥٥ ٢١].
  - (۱۱۹۹۰)حضرت انس ڈاٹٹٹا ہے مروی ہے کہ نبی ملیٹلانے بولی لگا کرایک پیالہ اور ایک ٹاٹ بیجا تھا۔
- ( ١١٩٩١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنُ الْآخُضَرِ (ح) قَالَ وحَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُثْمَانَ يَعْنِى صَاحِبَ شُعْبَا عَنْ الْآخُضَرِ بُنِ عَجُلَانَ عَنْ أَبِى بَكْرٍ الْحَنَفِى عَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ عَنْ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوهُ [مكرر ما قبله].
  - (۱۱۹۹۱) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔
- ( ١١٩٩٢) حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ الْمُفَطَّلِ حَدَّثَنَا غَالِبٌ الْفَطَّانُ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا نُصَلِّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعُ أَحَدُنَا أَنُ يُمَكِّنَ وَجُهَهُ مِنُ الْأَرْضِ بَسَطَ ثَوْبَهُ

#### هي مُناهُ المَرْبِينِ مِنْ أَي اللهُ اللهُ

فیسُخُدُ عَلَیْهِ [صححه البحاری (۳۸۰)، ومسلم (۲۲۰)، وابن حزیمة: (۲۷۰)، وابن حبان (۲۳۰۶)]. (۱۱۹۹۲) حضرت انس طافنؤے مروی ہے کہ ہم لوگ سخت گرمی میں بھی نبی علیٰا کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے، اگر ہم میں سے کسی میں زمین پراپنا چرور کھنے کی ہمت نہ ہوتی تو وہ اپنا کپڑا بچھا کراس پر سجدہ کر لیتا تھا۔

( ١١٩٩٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِيُّ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتُ الصَّلَاةُ فَابُدَوُوا بِالْعَشَاءِ [صححه البحارى (٤٥٣)، وابن حبان (٩٠ ٢٥، و٢٠٥). [انظر: ١٣٦٣٥، ١٣٤٤٥].

(۱۱۹۹۳) حضرت انس بڑاٹیؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹیانے فر مایا جب رات کا کھانا سامنے آ جائے اور نماز کھڑی ہوجائے تو پہلے کھانا کھالو۔

( ١١٩٩٤) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَنْصَرِفُ فَلْيَنَمُ [انظر: ١٢٤٧٣، ١٦٥٤، ١٣٥٤، ١٢٥٤٨].

(۱۱۹۹۳) اور نِي النظان فرما ياجب تم ميں سے کی کونماز پڑھتے ہوئے اونگھآ نے لگے تواسے چاہئے کہ والیس جا کرسوجائے۔
(۱۱۹۹۵) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ يُوسُفَ الْأَزُرَقُ عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ وَيَزِيدَ بْنِ هَارُونَ أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنْ المِسْعِيدُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْ المَاكُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَسِى صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَإِنَّمَا كُفَّارَتُهَا أَنْ المَعتاق بَنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَسِى صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَإِنَّمَا كُفَّارَتُهَا أَنْ المَعتاق اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَسِى صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَإِنَّمَا كُفَّارَتُهَا أَنْ المَعتاد على ١٩٩٥)، ومسلم (١٨٤)، وابن حزيمة: ٩٩٢ يُصلِّيهَا إِذَا ذَكَرَهَا قَالَ يَزِيدُ فَكُفَّارَتُهَا أَنْ [صححه البحارى (٩٧٥)، ومسلم (١٨٤)، وابن حزيمة: ٩٩٢ و٩٩٥) و٩٩٠). [انظر: ١٢٩٥، ١٣٩٥، ١٣٢٥، ١٣٥٥، ١٣٥٥، ١٣٥٥، ١٥٥، ١٤٥٥، ١٤٥، ١٤٥٥، ١٣٥٥، ١٤٥، ١٩٩٥) عارف عن عالى الله عنها في المَعتاد على المُعتاد على المَعتاد على المُعتاد على المَعتاد على المُعتاد على المَعتاد

(١١٩٩٦) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا زَكِرِيَّا عَنْ سَعِيدِ بُنِ أَبِى بُرُدَةَ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَيَرْضَى عَنْ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الْأُكُلَةَ فَيَحْمَدُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَبَارَكَ وَتَعَالَى لَيَرْضَى عَنْ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الْأُكُلَةَ فَيَحْمَدُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهَا أَوْ يَشُرَبَ الشَّرْبَةَ [صححه مسلم (٢٧٣٤)]. [انظر: ٢١٩٢].

(۱۱۹۹۲) حضرت انس ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیمیا نے فر مایا اللہ تعالیٰ بندے سے صرف اتنی بات پر بھی راضی ہوجاتے ہیں کہ وہ کوئی لقمہ کھا کریایانی کا گھونٹ بی کراللہ کاشکرا واکر دے۔

(١١٩٩٧) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ يُوسُفَ الْأَزُرَقُ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بُنُ آبِي زَائِدَةَ عَنْ سَعِيدِ بُنِ آبِي بُرُدَةَ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعَ سِنِينَ فَمَا أَعْلَمُهُ قَالَ لِي قَطُّ هَلَّا فَعَلْتَ كَذَا وَكَذَا وَلَا عَالَ عَلَيْ شَيْنًا قَطُّ وصححه مسلم (٢٣٠٩)].

#### هي مُناهُ احَدُّى فَيْنِ بِينِهِ مَتْرُم كَالْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

(۱۱۹۹۷) حضرت انس ٹاٹٹڈ سے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیکا کی خدمت نوسال تک کی ہے، مجھے یا دنہیں کہ نبی ملیکا نے بھی مجھ سے بیفر مایا ہو کہتم نے فلال کام کیوں نہیں کیا؟ اور نہ ہی آ پ ملیکا ٹیڈ کے بھی مجھ میں کوئی عیب نکالا۔

( ١١٩٩٨) حَدَّثَنَا إِسُحَاقُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعِ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قُلْتُ أَخْبِرُنِى بِشَىءٍ عَقِلْتَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْنَ صَلَّى الظَّهْرَ يَوْمَ التَّرُوِيَةِ قَالَ بِمِنَّى وَأَيْنَ صَلَّى الْعَصْرَ يَوْمَ النَّفُرِ قَالَ بِالْأَبْطَحِ قَالَ ثُمَّ قَالَ افْعَلُ كَمَا يَفْعَلُ أُمَرَاؤُكَ [صححه البحارى (١٥٥٣)، ومسلم (١٣٠٩)، وابن

خزيمة: (٩٥٨، و٢٧٩٦)، وابن حباذ (٣٨٤٦). وقال الترمذي: حسن صحيح نستغرب من حديث اسحاق].

(۱۱۹۹۸) عبدالعزیز بن رفیع میسید کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت انس ڈاٹٹوڈے پوچھا کہ نبی ملیٹا کے حوالے ہے اگر آپ کو یہ بات معلوم ہو کہ آپ میٹائٹیٹو کے آٹھ ذکی الحجہ کے دن ظہر کی نماز کہاں پڑھی تھی تو مجھے بتا دیجئے ؟ انہوں نے فر مایا منی میں ، میں نے پوچھا کہ کوچ کے دن عصر کی نماز کہاں پڑھی تھی؟ فر مایا مقام ابطح میں ، پھر فر مایا کہتم اسی طرح کروجیسے تمہارے امراء کرتے ہیں۔

( ١١٩٩٩) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ عَبَّادٍ وَغَسَّانُ بُنُ مُضَرَ عَنُ سَعِيدِ بُنِ يَزِيدَ أَبِي مَسْلَمَةً قَالَ قُلْتُ لِأَنَسِ بُنِ مَالِكٍ أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فِي نَعْلَيْهِ قَالَ نَعَمْ [صححه البحاري (٣٨٦)، ومسلم (٥٥٥)، وابن حزيمة: (١٠١٠)]. [انظر: ٢٧٢٩، ٢٧٢٩].

(۱۹۹۹)سعید بن یزید مُیسَدِ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت انس ڈاٹٹٹا سے یو چھا کہ کیا نبی علینا اپنے جوتوں میں نماز پڑھ لیتے تھے؟ انہوں نے فرمایا جی ہاں!

(١٢٠٠٠) حَدَّثَنَا زِيَادُ بُنُ الرَّبِيعِ أَبُو خِدَاشِ الْيُحْمَدِئُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عِمْرَانَ الْجَوْنِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ أَنَسَ بُنَ مَا لَكِ مَنْ الرَّبِيعِ أَبُو خِدَاشِ الْيُحْمَدِئُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عِمْرَانَ الْجَوْنِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ أَنَسَ بُنَ مَا لَكُ مَا أَعْرِفُ شَيْنًا الْيَوْمَ مِمَّا كُنَّا عَلَيْهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُلْنَا لَهُ فَأَيْنَ الطَّلَاقِ مَا أَقَدُ عَلِمْتُمْ [قال الترمذي: حسن صحيح وقال الإلباني: صحيح الطَّلَاقُ قَالَ أَوَلَمُ تَصْنَعُوا فِي الطَّلَاقِ مَا إِقَدُ عَلِمْتُمْ [قال الترمذي: حسن صحيح وقال الإلباني: صحيح (الترمذي: ٢٤٤٧)].

(۱۲۰۰۰) حضرت انس فالمتنافر ما یا کرتے تھے کہ نی علیا کے دور باسعادت میں ہم جو پھر کرتے تھے، آج مجھے ان میں سے پھر بھی نظرنہیں آتا، لوگوں نے کہا کہ نماز کہاں گئی؟ (ہم نماز تو پڑھے ہیں) فرما یا کہ بیتم بھی جانے ہو کہ تم نماز میں کیا کرتے ہو۔ (۱۲۰۰۱) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بُنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ نَهَى نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ [صححه البحاری (۵۶۱)، ومسلم (۲۱۰۱)، وابن حزیمة: (۲۲۷۲، و۲۲۷۲). وقال الترمذی: حسن صحبح]. [انظر: ۲۹۷۳].

(۱۲۰۰۱) حضرت انس بن ما لک ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیقائے مر دکوز عفران کی خوشبولگانے ہے منع فر مایا ہے۔

#### 

(١٢..٢) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ عَبُدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَمَنَّى أَكُونِ فَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهُمَّ أَحْيِنِى مَا كَانَتُ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِى أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ لِضُرِّ نَوْلَ بِهِ فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ مُتَمَنِّى الْمَوْتِ فَلْيَقُلُ اللَّهُمَّ أَحْيِنِى مَا كَانَتُ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِى وَصححه البحارى (١٥٥٦)، ومسلم (٢٦٨٠)، وابن حباد (٣٠٠٠). وانظر: ١٢٧٨، ١٤٠٣٩، وابن حباد (٢٠٠٠).

(۱۲۰۰۲) حضرت انس بن ما لک ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی الیٹیانے فر مایاتم میں سے کوئی شخص اپنے او پر آنے والی کسی تکلیف کی وجہ سے موت کی تمنا نہ کر موت کی تمنا کرنا ہی ضروری ہوتو اسے یوں کہنا چاہئے کہ اے اللہ! جب تک میرے لیے زندگی میں کوئی خیر ہے، مجھے اس وقت تک زندہ رکھ، اور جب میرے لیے موت میں بہتری ہوتو مجھے موت عطاء فر مادینا۔

(١٢..٣) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ عَنُ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلْيَغْزِمُ فِي الدُّعَاءِ وَلَا يَقُلُ اللَّهُمَّ إِنْ شِنْتَ فَأَعْطِنِي فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا مُسْتَكُرِهَ لَهُ [صححه البحاري (٦٣٣٨)، ومسلم (٢٦٧٨)].

(۱۲۰۰۴) ایک مرتبہ قیادہ نے حضرت انس ڈلاٹٹؤ سے پوچھا کہ نبی ملیٹی کثر ت کے ساتھ کون می دعاء مانگتے تھے؟ انہوں نے فر مایا کہ نبی ملیٹیا اکثر بید دعاء مانگا کرتے تھے اے اللہ! اے ہمارے رب! ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطاء فر مااور آخرت میں بھی بھلائی عطاء فر ما،اور ہمیں عذابِ جہنم ہے محفوظ فر ما،خود حضرت انس ڈلٹٹؤ بھی یہی دعاء مانگا کرتے تھے۔

( ١٢.٠٥) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ صُهَيْبٍ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ وَقَالَ مَرَّةً أَخْبَرَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ صُهَيْبٍ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ مُعَاذٌ يَؤُمُّ قَوْمَهُ فَدَخَلَ حَرَامٌ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَسُقِي نَخْلَهُ فَدَخَلَ اللّهِ عَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ مُعَاذًا طَوَّلَ تَجَوَّزَ فِى صَلَاتِهِ وَلَحِقَ بِنَخْلِهِ يَسُقِيهِ فَلَمَّا وَأَى مُعَاذًا طَوَّلَ تَجَوَّزَ فِى صَلَاتِهِ وَلَحِقَ بِنَخْلِهِ يَسُقِيهِ فَلَمَّا قَضَى مُعَاذًا صَلَاتِهِ وَلَحِقَ بِنَخْلِهِ يَسُقِيهِ فَلَمَّا قَضَى مُعَاذًا صَلَاتِهِ وَلَحِقَ بِنَخْلِهِ يَسُقِيهِ فَلَمَّا وَأَى مُعَاذًا عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ إِنَّ حَرَامًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ [انظر: ٢٢٢٧].

(۱۲۰۰۵) حضرت انس ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ حضرت معاذبن جبل ڈاٹٹؤ اپنی قوم کی امامت فرماتے تھے، ایک مرتبہ وہ نماز پڑھا رہے تھے کہ حضرت حرام ڈاٹٹؤ'' جواپنے باغ کو پانی لگانے جارہے تھے''نماز پڑھنے کے لئے مسجد میں داخل ہوئے، جب انہوں

#### هي مُناهُ احَدُن بن مِينَ مَرْمُ اللهُ عِنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عِنْ اللهُ عِنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ

نے دیکھا کہ حضرت معاذر ٹاٹٹؤ تو نماز کمبی کررہے ہیں تو وہ اپنی نمازمخضر کر کے اپنے باغ کو پانی لگانے کے لئے چلے گئے ،ادھر حضرت معاذر ٹاٹٹؤ نے نمازمکمل کی تو انہیں کسی نے بتایا کہ حضرت حرام ڈاٹٹؤ مسجد میں آئے تھے۔

فانده: يمكمل صديث عنقريب آراى ب، ملاحظه يجيئ صديث نمبر٢١٢٢١

( ١٢..٦) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنُ أَنَسٍ قَالَ كَانَ نَبِى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنُ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ [راجع: ٢١٩٦٩].

(۱۲۰۰۱) حضرت انس ڈاٹٹٹا سے مروی ہے کہ نبی ملیٹی جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو بید عاء پڑھتے کہا ہے اللہ! میں خبیث جنات مردوں اورعور توں ہے آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔

( ١٢٠.٧ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُضَحِّى بِكَبْشَيْنِ قَالَ أَنَسٌ وَأَنَا أُضَحِّى بِكَبْشَيْنِ [صححه البحاري (٥٥٥٥)]. [انظر: ١٤٠٤٠].

(۱۲۰۰۷) حضرت انس بڑاٹیؤ سے مروی ہے کہ نبی علیا و مینڈ ھے قربانی میں پیش کیا کرتے تھے، اور میں بھی یہی کرتا ہوں۔

(١٢٠.٨) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ عَنُ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ الْبَصِ الْحَرِيرَ فِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابَن حِبَانَ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِى الدُّنْيَا فَلَنْ يَلْبَسَهُ فِى الْآخِرَةِ [صححه البحارى (٨٣٢)، ومسلم (٢٠٧٣)، وابن حبان (٢٩٤٥، و٤٣٥)]. [انظر: ٢٠٣٧].

(۱۲۰۰۸) حضرت انس ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰہ مَٹاٹٹیٹِ نے ارشا دفر مایا جوشخص دنیا میں ریشم پہنتا ہے، وہ آخرت میں اسے ہرگزنہیں پہن سکے گا۔

(١٢..٩) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ صُهَيْبٍ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ وَحَبُلٌ مَمْدُودٌ بَيْنَ سَارِيَتَيْنِ فَقَالَ مَا هَذَا قَالُوا لِزَيْنَبَ تُصَلِّى وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ وَحَبُلٌ مَمْدُودٌ بَيْنَ سَارِيَتَيْنِ فَقَالَ مَا هَذَا قَالُوا لِزَيْنَبَ تُصَلِّى وَسُلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ وَحَبُلٌ مَمْدُودٌ بَيْنَ سَارِيَتَيْنِ فَقَالَ مَا هَذَا قَالُوا لِزَيْنَبَ تُصَلِّى أَوْ فَتَرَ فَلْيَقُعُدُ فَإِذَا كَسِلَ أَوْ فَتَرَتُ أَمُسَكَّتُ بِهِ فَقَالَ حُلُّوهُ ثُمَّ قَالَ لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ نَشَاطُهُ فَإِذَا كَسِلَ أَوْ فَتَرَ فَلْيَقُعُدُ فَإِذَا كَسِلَ أَوْ فَتَرَ فَلْيَقُعُدُ وَسُلَمَ (١٩٥٠) وابن حبان (١١٥٠) وابن حبان (٢٤٩٢)].

(۱۲۰۰۹) حضرت انس ہلا تھ اسے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ منافیقی ایک مرتبہ مجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ دوستونوں کے درمیان ایک رسی لئک رہی ہے، پوچھا یہ بسی رسی ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ بیزینب کی رسی ہے، نماز پڑھتے ہوئے جب انہیں سسی یا تھکا وٹ محسوس ہوتی ہے تو وہ اس کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ لیتی ہیں، نبی علیقیا نے فر مایا اسے کھول دو، پھر فر مایا جب تم میں ہے کو کی شخص نماز پڑھے تو نشاط کی کیفیت برقر ارد ہے تک پڑھے اور جب سستی یا تھکا وٹ محسوس ہوتورک جائے۔

( ١٢.١٠) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ أُقِيمَتُ الصَّلَاةُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَجِى لِرَجُلٍ فِى الْمَسْجِدِ فَمَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ حَتَّى قَامَ الْقَوْمُ [صححه البحارى (٦٤٢)، ومسلم

(٣٧٦)، وابن خزيمة: (٢٧٥١)]. [انظر: ٢٣٣٩].

(۱۲۰۱۰) حضرت انس ڈاٹٹٹؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نماز کا وقت ہو گیا ، نبی ملیٹا ایک آ دمی کے ساتھ مسجد میں تنہائی میں گفتگوفر ما رہے تھے ،جس وقت آپ مَلَاٹٹیکِم نماز کے لئے اٹھے تو لوگ سو چکے تھے۔

(۱۲.۱۱) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ صُهَيْبٍ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَدِينَةِ أَخَذَ أَبُو طَلْحَةَ بِيدِى فَانْطَلَقَ بِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَنَسًا عُكُرُمُ كَيْسٌ فَلْيَخُدُمُكَ قَالَ فَحَدَمْتُهُ فِي السَّفَرِ وَالْحَضِرِ وَاللَّهِ مَا قَالَ لِي لِشَيْءٍ صَنَعْتُهُ لِمَ صَنَعْتَ هَذَا هَكَذَا وَلا لِشَيْءٍ لَمُ أَصْنَعُهُ لِمَ لَمُ تَصْنَعُ هَذَا هَكَذَا [صححه البحارى(٢٧٦٨) ومسلم(٢٠٠٥)] صَنَعْتُ هَذَا هَكَذَا وَلا لِشَيْءٍ لَمُ أَصْنَعُهُ لِمَ لَمُ تَصْنَعُ هَذَا هَكَذَا [صححه البحارى(٢٧٦٨) ومسلم(٢٠٠٩)] (١٢٠١١) حفرت السَّوْلُ اللهُ عَلَيْهِ مِ لَهُ عَلَيْهِ مِن اللهُ عَلَيْهِ لَا عَتَو حضرت الوطلح وَلَّ اللهُ عَلَيْهِ مِن اللهُ عَلَيْهِ مِن اللهُ عَلَيْهِ مِن اللهُ عَلَيْهِ مِن اللهُ عَلَيْهِ اللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ إِللهُ اللهُ عَلَيْهِ مِن اللهُ عَلَيْهِ مِن اللهُ عَلَيْهِ مَا عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

(١٢.١٢) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ اصْطَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا فَقَالَ إِنَّا قَدُ اصْطَنَعْنَا خَاتَمًا وَنَقَشْنَا فِيهِ نَقْشًا فَلَا يَنْقُشُ أَحَدٌ عَلَيْهِ [صححه البحارى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا فَقَالَ إِنَّا قَدُ اصْطَنَعْنَا خَاتَمًا وَنَقَشْنَا فِيهِ نَقْشًا فَلَا يَنْقُشُ أَحَدٌ عَلَيْهِ [صححه البحارى (٥٨٧٤)، ومسلم (٢٠٩٢)، وابن حبان (٤٩٧، ٥٤٩٥). [انظر: ٢٩٧١) ٢٩٧١).

(۱۲۰۱۲) حفرت انس الماتن المرات مروى ہے كہ ايك مرتبه نبى علينا نے اپنے ليے ايك انگوشى بنوائى اور فرمايا كه بم نے ايك انگوشى بنوائى ہوائى اور فرمايا كه بم نے ايك انگوشى بنوائى ہے اور اس پرايك عبارت نقش نہ كروائے۔ بنوائى ہے اور اس پرايك عبارت نقش نہ كروائے۔ (۱۲.۱۳) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَنْسِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوجِزُ الصَّلَاةَ وَيُكُمِلُهَا [صححه البحارى (۲۰۱)، ومسلم (۲۶٤)]. [انظر: ۱٤۰٤۲].

(۱۲۰۱۳) حضرت انس را الثن است مروی ہے کہ نبی مایٹیا نما ز کومکمل اور مختصر کرتے تھے۔

( ١٢.١٤) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكُرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ كَانُوا يَفْتَتِحُونَ الْقِرَائَةَ بِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ [صححه البحارى ( ١٢٨)، ومسلم ( ٣٩٩)، وابن حزيمة: ( ٤٩١ و ٤٩١)، وابن حبان ( ١٧٩٨)]. [انظر: ١٢١٥، ١٢١٥، ١٣١٥، ١٣١٥،

(۱۲۰۱۴) حضرت انس ولا تأثیز سے مروی ہے کہ نبی علیثا اور خلفاءِ ثلاثہ ٹنائی نماز میں قراءت کا آغاز ''الحمدللہ رب العلمین'' سے کرتے تھے۔

( ١٢.١٥ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزَا خَيْبَرَ فَصَلَّيْنَا عِنْدَهَا صَلَاةَ الْغَدَاةِ بِغَلَسٍ فَرَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَكِبَ أَبُو طَلْحَةَ وَأَنَا رَدِيفُ أَبِى طَلُحَةَ فَأَجْرَى نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي زُقَاقِ خَيْبَرَ وَإِنَّ رُكْبَتَيَّ لَتَمَسُّ فَخِذَى نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانْحَسَرَ الْإِزَارُ عَنْ فَخِذَىٰ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنِّى لَأَرَى بَيَاضَ فَخِذَىٰ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا دَخِلَ الْقَرْيَةَ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ قَالَهَا ثَلَاتَ مِرَارٍ قَالَ وَقَدْ خَرَجَ الْقَوْمُ إِلَى أَعْمَالِهِمْ فَقَالُوا مُحَمَّدٌ قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا الْخُمُسُ قَالَ فَأَصَبُنَاهَا عَنُوَةً فَجُمِعَ السَّبْيُ قَالَ فَجَاءَ دِحْيَةُ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَعْطِنِي جَارِيَةً مِنْ السَّبْيِ قَالَ اذْهَبُ فَخُذْ جَارِيَةً قَالَ فَأَخَذَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَى فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْطَيْتَ دِحْيَةَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَىٌّ سَيِّدَةً قُرَيْظَةً وَالنَّضِيرِ وَاللَّهِ مَا تَصْلُحُ إِلَّا لَكَ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ادْعُوهُ بِهَا فَجَاءَ بِهَا فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خُذْ جَارِيَةً مِنْ السَّبْي غَيْرَهَا ثُمَّ إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا فَقَالَ لَهُ ثَابِتٌ يَا أَبَا حَمْزَةَ مَا أَصْدَقَهَا قَالَ نَفْسَهَا أَغْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا حَتَّى إِذَا كَانَ بِالطَّرِيقِ جَهَّزَتُهَا أُمُّ سُلَيْمٍ فَٱهْدَتُهَا لَهُ مِنُ اللَّيْلِ وَأَصْبَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرُوسًا فَقَالَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ فَلْيَجِءُ بِهِ وَبَسَطَ نِطَعًا فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِالْأَقِطِ وَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِالتَّمْرِ وَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِالسَّمْنِ قَالَ وَٱحْسِبُهُ قَدْ ذَكَرَ السَّوِيقَ قَالَ فَحَاسُوا حَيْسًا وَكَانَتُ وَلِيمَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [صححه البحاري (٣٧١) ومسلم(١٣٦٥)][انظر:٢٩٦٤] (۱۲۰۱۵) حضرت انس ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا غزوہ خیبر کے لئے تشریف لے گئے، ہم نے خیبر میں فجر کی نماز منہ اندهیرے پڑھی،نماز کے بعد نبی مَالِیْلاا پنی سواری پرسوار ہوئے اور حضرت ابوطلحہ ڈلاٹٹڈا پنی سواری پر، میں حضرت ابوطلحہ ڈلاٹٹؤ کے چھے بیٹھ گیا، نبی مَائِیلا خیبر کی گلیوں میں چکر لگانے لگے،بعض اوقات میرا گھٹنا نبی مَائِیلا کی ران مبارک سے چھو جاتا تھا،اوربعض اوقات نبی مَایِّیا کی ران مبارک سے ذراسا تہبند کھسک جاتا تو مجھے نبی مَایِّیا کےجسم کی سفیدی نظر آجاتی۔

الغرض! جب نی طایش شهر میں داخل ہوئے ، تو اللہ اکبر کہہ کرفر مایا خیبر بر با دہوگیا، جب ہم کسی قوم کے حن میں اتر تے ہیں تو ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح بڑی بدترین ہوتی ہے، یہ جملے آپ کا بھی نے تین مرتبہ دہرائے ، لوگ اس وقت کام پر نکلے ہوئے تھے، وہ کہنے لگے کہ مجمد اور لشکر آگئے ، پھر ہم نے خیبر کو بر ورشمشیر فتح کرلیا، اور قیدی اکٹھے کیے جانے لگے، اسی اثناء میں حضرت دحیہ جُن ہوئے آپ کی علیہ نے کہ اے اللہ کے نبی الجمعے قید یوں میں سے کوئی باندی عطاء فر ماد ہجئے ، نبی علیہ نے فر مایا کہ جا کرایک باندی لیے انہوں نے حضرت صفیہ بنت جی کو لے لیا۔

یہ دیکھ کرایک آ دمی نبی ملیکی کے پاس آیا اور کہنے لگایارسول الله مُثَالِثَیْنِ آپ نے بنوقریظہ اور بنونضیر کی سر دارصفیہ کو دحیہ

#### هي مُنالِم المَرْبِينِيدِ مَرْمُ المُرْبِينِيدِ مَرْمُ المُرابِينِيدِ مَرْمُ المُنالِقِينِيدُ اللهِ المُنالِقِينَةُ اللهِ اللهُ الله

کے حوالے کر دیا، بخدا! وہ تو صرف آپ ہی کے لائق ہیں، نبی علیمیانے فر مایا کہ دحیہ کوصفیہ کے ساتھ بلاؤ، چنانچہ وہ انہیں لے کر آگئے، نبی علیمیانے حضرت صفیہ ڈاٹھا پرایک نظر ڈالی اور حضرت دحیہ رٹاٹھ اسے فر مایا کہ آپ قیدیوں میں سے کوئی اور باندی لے لو، پھر نبی علیمیانے انہیں آزاد کر کے ان سے نکاح کرلیا۔

راوی نے حضرت انس ڈاٹھٹا سے نکاح کیا تھا، جی علیہ اپنیں کتنا مہر دیا تھا؟ انہوں نے فرمایا کہ نبی علیہ ان ان کی آزادی ہی کوان کا مہر قرار دے کران سے نکاح کیا تھا، جی کہ داستے میں حضرت امسلیم ڈاٹھا نے حضرت صفیہ ڈاٹھا کو دلہن بنا کر تیار کیا اور رات کو نبی علیہ کے سامنے پیش کیا، نبی علیہ کی وہ صبح دولہا ہونے کی حالت میں ہوئی، پھر نبی علیہ انے فرمایا جس کے پاس جو پچھ ہے وہ ہمارے پاس لے آئے ، اور ایک دستر خوان بچھا دیا، چنا نچہ کوئی پنیر لایا، کوئی تھجور لایا اور کوئی تھی لایا، لوگوں نے اس کا حلوہ بنالیا، یبی نبی علیہ کا ولیمہ تھا۔

( ١٢.١٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ ٱخْبَرَنَا الْآعُمَشُ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَتُ دِرْعُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرْهُونَةً مَا وَجَدَمَا يَفْتَكُهَا حَتَّى مَاتَ

(۱۲۰۱۷) حضرت انس ڈاٹنؤ سے مروی ہے کہ نبی علیثیا کی زرہ گروی کے طور پررکھی ہو نی تھی ،اتنے پیسے بھی نہ تھے کہا ہے چھڑوا سکتے ،حتیٰ کہاسی حال میں آپ مَنْالْلِیْمُ و نیا ہے رخصت ہو گئے۔

(١٢.١٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا الْمُخْتَارُ بْنُ فُلْفُلٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْكُوْثَرُ نَهَرٌّ فِى الْجَنَّةِ وَعَدَنِيهِ رَبِّى عَزَّ وَجَلَّ [انظر: ١٢٠١٩].

(۱۲۰۱۷) حضرت انس بڑاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹیانے ارشا دفر مایا'' کوثر'' جنت کی ایک نہر ہے جس کا مجھ سے میرے رب نے وعدہ کیا ہے۔

( ١٢.١٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ عَنُ الْمُخْتَارِ بُنِ فُلُفُلٍ عَنُ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْ إِنَّ أُمَّتَكَ لَا يَزَالُونَ يَتَسَائَلُونَ فِيمَا بَيْنَهُمْ حَتَّى يَقُولُوا هَذَا اللَّهُ خَلَقَ النَّاسَ فَمَنْ خَلَقَ اللَّهُ [صححه البحارى (٢٩٦٦))، ومسلم (١٣٦)].

( ١٢.٢٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا الْمُخْتَارُ بُنُ فُلْفُلٍ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ وَقَدُ انْصَرَفَ مِنْ الصَّلَاةِ فَأَقْبَلَ إِلَيْنَا فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّى إِمَامُكُمْ فَلَا تَسْبِقُونِى بِالرُّكُوعِ وَلَا بِاللَّهِ عَنْ الصَّلَاةِ فَأَقْبَلَ إِلَيْنَا فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّى إِمَامُكُمْ فَلَا تَسْبِقُونِى بِالرُّكُوعِ وَلَا بِاللَّهِ عَنْ الصَّلَاةِ فَاللَّهِ اللَّهِ عَنْ أَمَامِى وَمِنْ خَلُفِى وَايْمُ الَّذِى نَفْسِى وَلَا بِالشَّهُ وَ وَلَا بِاللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَمَا رَأَيْتَ قَالَ رَأَيْتُ الْجَنَّةُ بِيكِهِ لَوْ رَأَيْتُ مَا رَأَيْتُ لَصَحِكْتُم قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا رَأَيْتَ قَالَ رَأَيْتُ الْجَنَّةُ وَالنَّارَ [صححه البحارى (١٩٤٤)، وملسم (٢٢٤)، وابن حزيمة: (٨٥، و٨، و٨، و٨)، وابن حبان (٢٤٤١)]. وانظر: ١٤٤١م، ١٣٧٥، ١٣١٥، ١٤٤١).

(۱۲۰۲۰) حضرت انس بن ما لک رفائلائے مروی ہے کہ ایک دن نبی علیگا نماز سے فارغ ہوکر ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فر مایا لوگو! میں تمہاراامام ہوں، لہذارکوع، سجدہ، قیام، قعوداوراختام میں مجھ سے آگے نہ بڑھا کرو، کیونکہ میں تمہیں اپ آگے سے بھی دیکھتا ہوں اور پیچھے سے بھی ، اور اس ذات کی تئم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، جو میں دیکھ چکا ہوں، اگرتم نے وہ وہ یکھا ہوتا تو تم بہت تھوڑ اہنے اور کثرت سے رویا کرتے ، صحابہ ڈاکٹی نے پوچھایارسول اللہ متا گائی آئی ہے کیاد یکھا ہے؟ فرمایا میں نے اپنی آئکھوں سے جنت اور جہنم کودیکھا ہے۔

(١٢.٢١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ عَمْرٍ ويَغْنِى ابْنَ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِى مَرْيَمَ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ صَلّى عَلَى صَلَاةً وَاحِدَةً صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ عَشْرَ صَلّى عَلَى صَلَاةً وَاحِدَةً صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ عَشْرَ صَلّى عَلَى صَلَوَاتٍ وَحَطّ عَنْهُ عَشْرَ خَطِينَاتٍ [صححه ابن حبان (٤٠٩)، والحاكم (١/٥٥٠). قال الألباني: صحبح (النسائي: ٣/٥٠) وقال شعب: صحبح وهذا اسناد حسن]. [انظر: ١٣٧٩].

(۱۲۰۲۱) حضرت انس بڑاٹیؤ سے مروی ہے کہ نبی مالیٹا نے فر مایا جوشخص مجھ پرایک مرتبہ درود پڑھے گا ،اللّٰداس پر دس رحمتیں نازل

## هي مُناهُ المَدِينِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

فر مائے گا اور اس کے دس گناہ معاف فر مائے گا۔

( ١٢.٢٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ عَنْ الْعَلَاءِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ دَحَلْنَا عَلَى أَنَسِ بُنِ مَالِكُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنُ الْأَنْصَارِ حِينَ صَلَّيْنَا الظُّهُرَ فَدَعَا الْجَارِيّةَ بِوَضُوءٍ فَقُلْنَا لَهُ أَيُّ صَلَاةٍ تُصَلّى قَالَ الْعَصْرَ مَالِكُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنُ الْأَنْصَارِ حِينَ صَلَّيْنَا الظُّهُرَ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تِلْكَ صَلَاةً الْمُنَافِقِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تِلْكَ صَلَاةً الْمُنافِقِ قَالَ شَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تِلْكَ صَلَاةً الْمُنافِقِ يَتُولُ اللّهَ فِيهَا إِلّا قَلِيلًا يَتُولُكُ الصَّلَاةَ حَتَّى إِذَا كَانَتُ فِي قَوْنَى الشَّيْطَانِ أَوْ بَيْنَ قَوْنَى الشَّيْطَانِ صَلَّى لَا يَذُكُو اللّهَ فِيهَا إِلّا قَلِيلًا يَتُولُكُ الصَّلَاةَ حَتَّى إِذَا كَانَتُ فِي قَوْنَى الشَّيْطَانِ أَوْ بَيْنَ قَوْنَى الشَّيْطَانِ صَلَّى لَا يَذُكُو اللّهَ فِيهَا إِلّا قَلِيلًا يَتُولُكُ الصَّلَاةَ حَتَّى إِذَا كَانَتُ فِي قَوْنَى الشَّيْطَانِ أَوْ بَيْنَ قَوْنَى الشَّيْطَانِ صَلَّى لَا يَذُكُو اللّهَ فِيهَا إِلّا قَلِيلًا وَسَلَامَ عَلَى الشَّيْطَانِ صَلَّى لَا يَذُكُو اللّهَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا الشَّهُ عَلَيْكُ الصَّلَةَ عَلَيْكُ وَ السَّلَامُ وَابِن حَرَامُ وَ ٢٦٤، و٢٦٢، و٢٦٣). [انظر:

(۱۲۰۲۲) علاء ابن عبدالرحمٰن میسند کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں ایک انصاری آ دمی کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھ کر حضرت انس ڈٹائٹ کی خدمت میں حاضر ہوا، کچھ ہی دیر بعدانہوں نے باندی سے وضو کا پانی منگوایا، ہم نے ان سے پوچھا کہ اس وقت کون ہی نماز پڑھ رہے ہیں؟ انہوں نے بیں؟ انہوں نے فرمایا نماز عصر، ہم نے کہا کہ ہم تو ابھی ظہر کی نماز پڑھ کرآئے ہیں (عصر کی نماز اتنی جلدی؟) انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی علیقی کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے وہ منافق کی نماز ہے کہ منافق نماز کوچھوڑے رکھتا ہے، حتی کہ جب سورج شیطان کے دوسینگوں کے درمیان آ جاتا ہے تو وہ نماز پڑھنے کھڑ اہوتا ہے اور اس میں اللہ کو بہت تھوڑ ایا دکرتا ہے۔

( ۲۶.۲۲) حَدَّثَنَا عَیْدُ الْوَ هَاْلَ پُنْ عَبْد الْمُعجمد عَنْ آئو تَ عَنْ آئیس دُن سے درَ عَنْ آئیس دُن مَالك قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّٰه

(۱۲.۲۲) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ بُنُ عَبُدِ الْمَجِيدِ عَنُ أَيُّوبَ عَنُ أَنْسِ بُنِ سِيرِينَ عَنُ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُخُلُ عَلَى أُمِّ سُلَيْمٍ فَتَبُسُطُ لَهُ نِطْعًا فَيَقِيلُ عَلَيْهِ فَتَأْخُذُ مِنْ عَرَقِهِ فَتَجُعَلُهُ فِي طِيبِهَا وَتَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُخُلُ عَلَى أُمِّ سُلَيْمٍ فَتَبُسُطُ لَهُ الْخُمُرَةَ فَيُصَلِّى عَلَيْهَا [صححه ابن حزيمة (۲۸۱) وابن حبان (۲۸٥) قال شعب: اسناده صحيح] وتَبْسُطُ لَهُ الْخُمُرَةَ فَيُصَلِّى عَلَيْهَا [صححه ابن حزيمة (۲۸۱) وابن حبان (۲۸۰) قال شعب: اسناده صحيح] (۱۲۰۲۳) معزت انس شَعْنَ عَمُ مروى ہے کہ نبی علیها معزت ام سلیم شَهُ کے یہاں تشریف لے جایا کرتے تھے، وہ ان کے لئے چٹائی بچھا تیں اور نبی علیها اس پر قبلولہ فرماتے ، وہ نبی علیها کا پینہ لے کرا پی خوشبو میں شامل کرلیتیں اور نبی علیها کے لئے جائی کہا دیتیں جس پرآ ہے مُلِی اللَّهُ عَلَیْهِ کے الله علیہ الله عربی الله علیہ الله علیہ الله علیہ الله عبد الله علیہ الله علیہ الله عبد الله علیها کے لئے جُنائی بچھا تیں اور نبی علیها کا رہے تھے۔ حالے نماز بچھا دیتیں جس پرآ ہے مُلِی الله علیہ عقبہ علیہ الله علیہ علیہ الله علیہ الله علیہ الله عبد الله علیہ الله عبد ال

( ١٢.٢٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنُ أَبِي قِلَابَةَ عَنُ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ [صححه البحارى (٥٠٥)، ومسلم (٣٧٨)، وابن حزيمة: (٣٦٦، و٣٦٧، و٣٦٨، و٣٦٩، و٣٧٦، و١٣٧، و١٣٧، وابن حبان (٢٧٥)، والحاكم (١٩٨/١)]. [انظر: ٢٠٠١].

(۱۲۰۲۴)حضرت انس بن ما لک ڈلاٹنؤ سے مروی ہے کہ حضرت بلال ڈلاٹنؤ کو بیتھم تھا کہ اذان کے کلمات جفت عدد میں اور اقامت کے کلمات طاق عدد میں کہا کریں۔

( ١٢.٢٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنُ أَبِى قِلَابَةَ عَنُ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثُ مَنُ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ

#### 

إِلَّا لِلَّهِ وَأَنْ يَكُرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفُرِ بَعُدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكُرَهُ أَنْ يُوقَدَ لَهُ نَارٌ فَيُقُذَفَ فِيهَا [صححه البحاري (٦٦)، ومسلم (٤٣)، وابن حبان (٢٣٨)].

(۱۲۰۲۵) حضرت انس بن ما لک ڈٹاٹٹا ہے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشاد فر مایا تین چیزیں جس شخص میں بھی ہوں گی ،وہ ایمان کی حلاوت محسوس کرے گا ،ایک تو بید کہ اسے اللہ اور اس کے رسول دوسروں سے سب سے زیادہ محبوب ہوں ، دوسرا بید کہ انسان کسی سے محبت کر بے تو صرف اللہ کی رضاء کے لئے ،اور تیسرا بید کہ انسان کفر سے نجات ملنے کے بعد اس میں واپس جانے کواسی طرح نا پہند کرے جیسے آگ میں چھلانگ لگانے کو ناپہند کرتا ہے۔

( ١٢.٢٦) حَدَّثَنَا عَمُرُو بُنُ الْهَيْشَمِ أَبُو قَطَنِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ قَتَادَةً عَنُ أَنَسٍ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ أَحَدٍ يَدُخُلُ الْجَنَّةَ يُحِبُّ أَنْ يَخُرُجَ مِنْهَا وَإِنَّ لَهُ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ غَيْرَ الشَّهِيدِ يُحِبُّ أَنْ يَخُرُجَ مِنْهَا وَإِنَّ لَهُ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ غَيْرَ الشَّهِيدِ يُحِبُّ أَنْ يَخُرُجَ مِنْهَا وَإِنَّ لَهُ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ غَيْرَ الشَّهِيدِ يُحِبُّ أَنْ يَخُرُجَ مِنْهَا وَإِنَّ لَهُ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ غَيْرَ الشَّهِيدِ يُحِبُّ أَنْ يَخُرُجَ مِنْهَا وَإِنَّ لَهُ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ غَيْرَ الشَّهِيدِ يُحِبُّ أَنْ يَخُرُجَ مِنْهَا وَإِنَّ لَهُ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ غَيْرَ الشَّهِيدِ يُحِبُّ أَنْ يَخُرُجَ مِنْهَا وَإِنَّ لَهُ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ غَيْرَ الشَّهِيدِ يُحِبُّ أَنْ يَخُورُجَ مِنْهَا وَإِنَّ لَهُ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ غَيْرَ الشَّهِيدِ يُحِبُّ أَنْ يَخُورُ جَمِنْهَا وَإِنَّ لَهُ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ الْكَوَامَةِ أَوْ مَعْنَاهُ [صححه البحري (٢٧٩٥)، ومسلم (١٨٧٧). وقال الترمذي: حسن صحيح]. [انظر: ١٨٥١، ١٣٦٥، ١٣٩٥، ١٤١، ١٤١٩].

(۱۲۰۲۱) حضرت انس ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا جنت میں داخل ہونے والا کو کی شخص بھی جنت سے نکلنا کبھی پیند نہیں کرے گا سوائے شہید کے کہ جس کی خواہش میے ہوگی کہ وہ جنت سے نکلے اور پھراللّہ کی راہ میں شہید ہو، کیونکہ اے اس کی عزت نظر آرہی ہوگی۔

(١٢.٢٧) حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ الْهَيْشَمِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بُعِثَ نَبِيٌّ إِلَّا أَنْذَرَ أُمَّتَهُ الْأَعُورَ الْكَذَّابَ أَلَا إِنَّهُ أَعُورُ وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعُورَ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ [صححه البحارى (٢١٣١)، ومسلم (٢٩٣٣)، وابن حبان (٢٩٩٤)]. [انظر: ٢٨٠٠، ١٣١٧، ٢١٨١،

(۱۲۰۲۷) حضرت انس ڈگاٹئؤ سے مروی ہے کہ حضور نبی مکرم مَلَاثِیْتِم نے ارشاد فر مایا دنیا میں جو نبی بھی مبعوث ہوکر آئے ، انہوں نے اپنی امت کوکانے کذاب سے ضرور ڈرایا ، یا در کھو! د جال کانا ہوگا اور تمہاراب کانانہیں ہے ، اور اس کی دونوں آئکھوں کے درمیان کا فرککھا ہوگا۔

( ١٢.٢٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِى عَنُ حُمَيْدٍ عَنُ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي حُجْرَتِهِ فَجَاءَ أُنَاسٌ فَصَلَّوْا بِصَلَاتِهِ فَخَفَّفَ فَدَخَلَ الْبَيْتَ ثُمَّ خَرَجَ فَعَادَ مِرَارًا كُلَّ ذَلِكَ يُصَلِّى فَلَمَّا فِي حُجْرَتِهِ فَجَاءَ أُنَاسٌ فَصَلَّوْا بِصَلَاتِهِ فَخَفَّفَ فَدَخَلَ الْبَيْتَ ثُمَّ خَرَجَ فَعَادَ مِرَارًا كُلَّ ذَلِكَ يُصَلِّى فَلَمَّا أَنْ تَمُدُّ فِي صَلَاتِكَ قَالَ قَدْ عَلِمْتُ بِمَكَانِكُمْ وَعَمُدًا أَصْبَحَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّيْتَ وَنَحُنُ نُحِبُّ أَنْ تَمُدَّ فِي صَلَاتِكَ قَالَ قَدْ عَلِمْتُ بِمَكَانِكُمْ وَعَمُدًا فَعَلْتُ ذَلِكَ [صححه ابن حزيمة: (١٣٠٧). قال شعيب: اسناده صحيح]. [انظر: ١٣٠٩٦].

(۱۲۰۲۸) حفزت انس ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا ایک مرتبہ رات کے وقت اپنے تجرے میں نماز پڑھ رہے تھے، کچھ لوگ

#### وي مُناهًا مَنْ فِينَ بِل يَهِيدُ مِنْ أَن فِينَ فِي اللهِ اللهِ فَيْنَ فِي اللهِ اللهِ فَيْنَا فَي اللهِ فَيْنَا فَي اللهِ فَي اللهِ اللهِ فَي اللهُ اللهُ فَي اللهُ اللهِ فَي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

آئے اوروہ نبی ملینیا کی نماز میں شریک ہو گئے ، نبی ملینیا نماز مختفر کر کے اپنے گھر میں تشریف لے گئے ،ایسا کئی مرتبہ ہواحتیٰ کہ مسیح ہوگئی ، تب لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ مثالی ہی آپ نماز پڑھ رہے تھے ، ہماری خواہش تھی کہ آپ اسے لمباکر دیتے ، نبی ملینیا نے فر مایا مجھے تمہاری موجودگی کاعلم تھالیکن میں نے جان ہو جھ کرہی ایسا کیا تھا۔

(١٢٠٢٩) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِى عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَلَهُمْ
يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدْ أَبْدَلَكُمْ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ
النَّحْرِ [قال الألباني: صحيح (ابو داود: ١٣٤١)، والنسائي: ١٧٩/٣)]. [انظر: ١٨٥٨، ١٥، ١٥، ١٥٥٥].

(۱۲۰۲۹) حضرت انس ڈگاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹی جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو پتہ چلا کہ دو دن ایسے ہیں جن میں لوگ زمانۂ جاہلیت سے جشن مناتے آ رہے ہیں، نبی ملیٹی نے فر مایا اللہ نے ان دو دنوں کے بدلے میں تمہیں اس سے بہتر دن یوم الفطراور یوم الاضحیٰ عطاء فر مائے ہیں۔

( ١٢.٣٠) حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي عَدِيٍّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ آنَسٍ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَائِطًا مِنْ حِيطَانِ بَنِي النَّجَّارِ فَسَمِعَ صَوْتًا مِنْ قَبْرٍ فَسَأَلَ عَنْهُ مَتَى دُفِنَ هَذَا فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ دُفِنَ هَذَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَعْجَبُهُ النَّجَارِ فَسَمِعَ صَوْتًا مِنْ قَبْرٍ فَسَأَلَ عَنْهُ مَتَى دُفِنَ هَذَا فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ دُفِنَ هَذَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَعْجَبُهُ ذَلِكَ وَقَالَ لَوْلَا أَنْ لَا تَدَافَنُوا لَدَعَوْتُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُسْمِعَكُمْ عَذَابَ الْقَبْرِ [صححه ابن حبان (٢٦٦). ذَلِكَ وَقَالَ لَوْلَا أَنْ لَا تَدَافَنُوا لَدَعَوْتُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُسْمِعَكُمْ عَذَابَ الْقَبْرِ [صححه ابن حبان (٢٦١). قال الألباني: صحيح (النسائي: ٢/٤ ١٥)]. [اناظر: ٢١٤١، ١٢١٤١].

(۱۲۰۳۰) حضرت انس ڈاٹٹٹ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیظ کہ یہنہ منورہ میں بنونجار کے کسی باغ میں تشریف لے گئے، وہاں کسی قبر سے آ واز سنائی دی، نبی علیظ نے اس کے متعلق دریافت فر مایا کہ اس قبر میں مردے کو کب دفن کیا گیا تھا لوگوں نے بتایا کہ یارسول اللّدَمَّ اللَّهِ عَضَى زمانهُ جا ہلیت میں دفن ہوا تھا، نبی علیظ کو اس پرتعجب ہوا اور فر مایا اگرتم لوگ اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ نہ دیتے تو میں اللہ سے میددعاء کرتا کہ وہ تہمیں بھی عذا ہے قبر کی آ واز سنادے۔

(١٢.٣١) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِى عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَإِذَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَإِذَا مِسُكُ آذُفَرُ قُلْتُ مَا هَذَا يَا جِبْرِيلُ أَنَا بِنَهْرٍ حَافَتَاهُ خِيَامُ اللَّؤُلُو فَضَرَبْتُ بِيَدِى إِلَى مَا يَجُوى فِيهِ الْمَاءُ فَإِذَا مِسُكُ آذُفَرُ قُلْتُ مَا هَذَا يَا جِبْرِيلُ أَنَا بِنَهْرٍ حَافَتَاهُ خِيَامُ اللَّؤُلُو فَضَرَبْتُ بِيَدِى إِلَى مَا يَجُوى فِيهِ الْمَاءُ فَإِذَا مِسُكُ آذُفَرُ قُلْتُ مَا هَذَا يَا جِبُولِلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَسَلَّى اللَّهُ اللَّهُ وَصَحَم ابن حبان (١٤٧٣، ١٤٧٣)، والحاكم (١٩/١ ع. ٨٠). قال شعيب: اسناده صحيح]. [انظر: ١٣٨١، ١٢١٧٥].

(۱۲۰۳۱) حضرت انس وٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰمثَالِثَیْزِ نے ارشاد فر مایا میں جنت میں داخل ہوا تو اچا تک ایک نہر پرنظر پڑی جس کے دونوں کناروں پرموتیوں کے خیمے لگے ہوئے تھے، میں نے اس میں ہاتھ ڈال کر پانی میں بہنے والی چیز کو پکڑا تو وہ مہکتی ہوئی مشک تھی، میں نے جریل مالیٹا سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ نہر کوثر ہے جواللّٰہ نے آپ کو عطاء فرمائی ہے۔ (١٢.٣٢) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِى حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنُ أَنَسٍ قَالَ لَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَزُوَةِ تَبُوكَ فَدَنَا مِنُ الْمَدِينَةِ قَالَ إِنَّ بِالْمَدِينَةِ لَقَوْمًا مَا سِرْتُهُ مَسِيرًا وَلَا قَطَعْتُهُ وَادِيًا إِلَّا كَانُوا مَعَكُمْ فِيهِ قَالُوا يَا تَبُوكَ فَدَنَا مِنُ الْمَدِينَةِ قَالَ إِنَّ بِالْمَدِينَةِ لَقُوْمًا مَا سِرْتُهُ مَسِيرًا وَلَا قَطَعْتُهُ وَادِيًا إِلَّا كَانُوا مَعَكُمْ فِيهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ قَالَ وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ حَبَسَهُمْ الْعُذُرُ [صححه البحارى (٢٨٣٨)، وابن حبان رَسُولَ اللَّهِ وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ قَالَ وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ حَبَسَهُمْ الْعُذُرُ [صححه البحارى (٢٨٣٨)، وابن حبان (٤٧٣١)]. [انظر: ٢١٥٥.]

(١٢.٣٢) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِى عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَتُ نَاقَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُسَمَّى الْعَضْبَاءَ وَكَانَتُ لَا تُسْبَقُ فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ عَلَى قَعُودٍ فَسَبَقَهَا فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَلَمَّا رَأَى مَا فِي الْعَضْبَاءُ وَالْمَعْ اللَّهِ أَنْ لَا يَرُفَعَ شَيْئًا مِنْ اللَّذُنِيَا إِلَّا وَضَعَهُ وَجُوهِهِمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ سُبِقَتُ الْعَضْبَاءُ فَقَالَ إِنَّ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا يَرُفَعَ شَيْئًا مِنْ اللَّذُنِيَا إِلَّا وَضَعَهُ وَحُوهِ فِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللللللَّهُ اللَّهُ الللل

(۱۲۰۳۳) حضرت انس ڈٹائٹؤے مروی ہے کہ نبی مالیک ایک اونٹنی''جس کا نام عضباء تھا'' بھی کسی سے پیچھے نہیں رہی تھی، ایک مرتبدایک ویہاتی اپنی اونٹنی پر آیا اوروہ اس ہے آگے نکل گیا، مسلمانوں پر بیہ بات بڑی گراں گذری، نبی مالیک ن چہروں کا اندازہ لگالیا، پھرلوگوں نے خود بھی کہا کہ یا رسول اللہ منظ تی نیا عضباء پیچھے رہ گئی، نبی مالیک نے فرمایا اللہ پرحق ہے کہ دنیا میں جس چیز کووہ بلندی دیتا ہے، بیت بھی کرتا ہے۔

( ١٢.٣٤) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِى عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ أُقِيمَتُ الصَّلَاةُ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ وَتَرَاصُّوا فَإِنِّى أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِى [صححه البحارى (٢٢٥)، وابن عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ وَتَرَاصُّوا فَإِنِّى أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِى [صححه البحارى (٢٢٥)، وابن عَبَان (٢١٧٣)]. [انظر: ٢١٤١٠، ٢٢١٥، ٢٩١٥، ٢٣٤١٩، ١٣٨١٤، ١٣٨١٤].

(۱۲۰۳۴) حفزت انس بن ما لک ڈگاٹٹا ہے مروی ہے کہ ایک دن نماز کھڑی ہوئی تو نبی مالیٹی ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فر مایا صفیں سیدھی کرلوا ور جڑ کر کھڑ ہے ہو کیونکہ میں تمہیں اپنے پیچھے ہے بھی ویکھتا ہوں۔

( ١٢.٣٥) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عَدِى عَنُ حُمَيْدٍ قَالَ سُئِلَ أَنَسٌ عَنُ صَلَاةٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ اللَّيْلِ مُصَلِّمًا إِلَّا رَأَيْنَاهُ وَمَا كُنَّا نَشَاءُ أَنُ نَرَاهُ نَائِمًا إِلَّا رَأَيْنَاهُ وَكَانَ يَصُومُ مِنُ اللَّيْلِ مُصَلِّمًا إِلَّا رَأَيْنَاهُ وَمَا كُنَّا نَشَاءُ أَنُ نَرَاهُ نَائِمًا إِلَّا رَأَيْنَاهُ وَكَانَ يَصُومُ مِنُ اللَّيْلِ مُصَلِّمًا إِلَّا رَأَيْنَاهُ وَكَانَ يَصُومُ مِنُ اللَّيْلِ مُصَلِّمًا إِلَّا رَأَيْنَاهُ وَكَانَ يَصُومُ مِنُ اللَّيْلِ مُصَلِّمًا إِلَّا رَأَيْنَاهُ وَكَانَ يَصُومُ مِنُ اللَّهِ وَاللَّهُ وَكَانَ يَصُومُ مِنُ اللَّيْلِ مُصَلِّمًا إِلَّا رَأَيْنَاهُ وَمَا كُنَّا نَشَاءُ أَنُ نَرَاهُ نَائِمًا إِلَّا رَأَيْنَاهُ وَكَانَ يَصُومُ مِنُ اللَّيْلِ مُصَلِّمًا إِلَّا رَأَيْنَاهُ وَكَانَ يَصُومُ مِنْ اللَّهُ وَلَا لَا يَصُومُ مِنْهُ شَيْئًا [صححه البحارى (١١٤١)، وابن الشَّهُ وَيُفُطِرُ حَتَّى نَقُولَ لَا يَصُومُ مِنْهُ شَيْئًا [صححه البحارى (٢١١٥)، وابن حبان (٢٦١٥) [[انظر:٢٣٨٥ ٢١٥ ٢١٥ ٢١ ٢٥ ٢١٥ ٢١٥]]

#### هي مُناهُ المَّهُ بِينِ مِنْ المِيدِ مِنْ المِيدِ مِنْ المِيدِ مِنْ المِيدِ مِنْ المِيدِ مِنْ المِيدِ مِنْ المُ

(۱۲۰۳۵) حمید کہتے ہیں کہ می شخص نے حضرت انس مٹاٹٹؤ سے نبی عائیلا کی رات کی نماز کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فر مایا کہ ہم رات کے جس وقت نبی مَالِیًا کونماز پڑھتے ہوئے دیکھنا چاہتے تھے، دیکھ سکتے تھے اور جس وقت سوتا ہوا دیکھنے کا ارادہ ہوتا تو وہ بھی دیکھ لیتے تھے، ای طرح نبی مالیہ کسی مہینے میں اس تسلسل کے ساتھ روزے رکھتے کہ ہم یہ سوچنے لگتے کہ اب نبی مالیہ کوئی روز ہنبیں چھوڑیں گےاوربعض اوقات روز ہے چھوڑتے تو ہم کہتے کہ شایداب نبی ملیّلہ کوئی روز ہنبیں رکھیں گے۔

( ١٢.٣٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٌّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ يُعْجِبُنَا أَنْ يَجِيءَ الرَّجُلُ مِنْ أَهُلِ الْبَادِيَةِ فَيَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ أَعُرَابِيٌّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَتَى قِيَامُ السَّاعَةِ وَأُقِيمَتُ الصَّلَاةُ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ السَّاعَةِ قَالَ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَمَا أَعْدَدُتَ لَهَا قَالَ مَا أَعْدَدُتُ لَهَا مِنْ كَثِيرِ عَمَلٍ لَا صَلَاةٍ رَلَا صِيَامٍ إِلَّا أَنَّى أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ قَالَ أَنَسٌ فَمَا رَأَيْتُ الْمُسْلِمِينَ فَرِحُوا بَعْدَ الْإِسْلَامِ بِشَيْءٍ مَا فَرِحُوا بِهِ [صححه ابن حبان (١٠٥، و٧٣٤٨) وقال الترمذي: حسن صحيح وقال الألباني: صحيح (الترمذي: ٢٣٨٥)]. [انظر: ١٣٠٩٩].

(۱۲۰۳۱) حضرت انس والنفظ سے مروی ہے کہ ہمیں اس بات سے بوی خوشی ہوتی تھی کہ کوئی دیہاتی آ کرنبی ملیا سے سوال كرے، چنانچ ايك مرتبه ايك ديهاتى آيا اور كہنے لگايارسول الله مَثَاثِيَّةٍ إلى قيامت كب قائم ہوگى؟ اس وقت اقامت ہو چكى تھى اس لئے نبی ملیکی نماز پڑھانے لگے، نمازے فارغ ہو کرفر مایا کہ قیامت کے متعلق سوال کرنے والا آ دمی کہاں ہے؟ اس نے کہایا رسول الله من يبال مول، ني عليه في المات في ماياتم في قيامت كے لئے كيا تيارى كرركھى ہے؟ اس نے كہا كہ ميس نے كوئى بہت زیادہ اعمال، نماز، روزہ تو مہیانہیں کرر کھے، البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول ہے محبت کرتا ہوں، نبی مایشانے فرمایا کہ انسان قیامت کے دن اس محض کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے،حضرت انس بڑاٹیڈ فرماتے ہیں کہ میں نے مسلمانوں کواسلام قبول کرنے کے بعداس دن جتنا خوش دیکھا،اس سے پہلے بھی نہیں دیکھا۔

( ١٢.٣٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِى عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ أُقِيمَتُ الصَّلَاةُ وَقَدْ كَانَ بَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ نِسَائِهِ شَيْءٌ فَجَعَلَ يَرُدُّ بَعْضَهُنَّ عَنْ بَعْضٍ فَجَاءَ أَبُو بَكُرٍ فَقَالَ احْثُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي أَفُواهِهِنَّ التَّرَابَ وَاخُرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ [انظر: ١٣١٦٧، ١٣٥١].

(۱۲۰۳۷) حضرت انس ٹاٹٹڑ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نماز کا وقت قریب آ گیا ، اس وقت نبی ملیٹا اور از واج مطہرات کے درمیان کچھکنی ہورہی تھی، اور از واج مطہرات ایک دوسرے کا دفاع کر رہی تھیں، اس اثناء میں حضرت صدیق اکبر طاثنا تشریف لے آئے اور کہنے لگے یارسول الله مَنَالِثَیْنَا ان کے منہ میں مٹی ڈالیے اور نماز کے لیے باہر چلیے ۔

( ١٢.٣٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٌّ عَنُ حُمَيْدٍ عَنُ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَمَنَّينَّ أَحَدُكُمْ

#### هي مُناهُ اَمَرُ بِنَ بِل بِيدِ مِنْ مِن اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

الْمَوْتَ لِضُرِّ نَزَلَ بِهِ وَلَكِنُ لِيَقُلُ اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتُ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي وَتَوَقَّنِي إِذَا كَانَتُ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي وَتَوَقَّنِي إِذَا كَانَتُ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي [صححه ابن حبان (٩٦٩، و٢٩٦) وقال الألباني: صحيح (النسائي: ٣/٤)].

(۱۲۰۳۸) حضرت انس بن ما لک ڈاٹھؤے مروی ہے کہ نبی علیہ انے فر مایاتم میں ہے کو کی شخص اپنے او پر آنے والی کسی تکلیف کی وجہ سے موت کی تمنا کر موت کی تمنا کرنا ہی ضروری ہوتو اسے یوں کہنا چا ہے کہ اے اللہ! جب تک میرے لیے زندگی . میں کو کی خیر ہے ، مجھے اس وقت تک زندہ رکھ ، اور جب میرے لیے موت میں بہتری ہوتو مجھے موت عطاء فر مادینا۔

( ١٢.٣٩) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عَدِى عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ أَبُو طَلْحَةَ لَا يُكُثِرُ الصَّوْمَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا مَاتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يُفْطِرُ إِلَّا فِى سَفَرٍ أَوْ مَرَضِ

(۱۲۰۳۹) حضرت انس بڑاٹنڈ سے مروی ہے کہ حضرت ابوطلحہ بڑاٹنڈ، نبی مَلِیُٹا کے دور باسعادت میں تو سیکھے زیادہ تُفلی روز ہے نہ رکھتے تھے،کیکن نبی مَلِیُٹا کےانتقال کے بعدوہ سوائے سفریا بیاری کے کسی حال میں روزہ نہ چھوڑتے تھے۔

( ١٢.٤٠) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عَدِى عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ إِذَا كَانَ مُقِيمًا اعْتَكُفَ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ وَإِذَا سَافَرَ اعْتَكُفَ مِنْ الْعَامِ الْمُقْبِلِ عِشْرِينَ قَالَ أَبِى لَمُ أَسْمَعُ هَذَا الْحَدِيثَ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ وَإِذَا سَافَرَ اعْتَكُفَ مِنْ الْعَامِ الْمُقْبِلِ عِشْرِينَ قَالَ أَبِى لَمُ أَسْمَعُ هَذَا الْحَدِيثَ إِلَّا مِنْ الْهَامِ الْمُقْبِلِ عِشْرِينَ قَالَ أَبِى كَمُ أَسْمَعُ هَذَا الْحَدِيثَ إِلَّا مِنْ ابْنِ أَبِى عَدِي عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنْسٍ [صححه ابن عزيمة: (٢٢٢٦)، و(٢٢٢٧)، وابن حبان (٣٦٦٣)، و(٣٦٦٤)، و(٣٦٦٤)، وابن حبان (٣٦٦٤)، و(٣٦٦٤)، قال الترمذي: حسن صحيح غريب وقال الألباني: صحيح (الترمذي: ٢٠٤٥)].

(۱۲۰۴۰) حضرت انس ڈلٹنؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹی جب مقیم ہوتے تو ماہِ رمضان کے عشر ۂ اخیرہ کا اعتکاف کر لیتے اور مسافر ہوتے تو اگلے سال ہیں دنوں کا اعتکاف فر ماتے تھے۔

(١٢.٤١) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عَدِى عَنُ حُمَيْدٍ عَنُ آنَسٍ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى نَفَرٍ مِنُ آصُحَابِهِ وَصَبِى فِى الطَّرِيقِ فَلَمَّا رَأَتُ أُمَّهُ الْقَوْمَ خَشِيَتُ عَلَى وَلَدِهَا أَنْ يُوطَأَ فَٱقْبَلَتُ تَسُعَى وَتَقُولُ ابْنِى ابْنِى وَسَعَتُ فَأَخَذَتُهُ فَقَالَ الْقُومُ مِا رَشُولَ اللَّهِ مَا كَانَتُ هَذِهِ لِتُلْقِى ابْنَهَا فِى النَّارِ قَالَ فَخَفَّضَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَلَاءُ اللَّهِ عَنَّ وَجُلَّ لَا يُلْقِى حَبِيبَهُ فِى النَّارِ [انظر: ١٣٥٠].

(۱۲۰۴۱) حضرت انس ڈٹاٹڈ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیٹا اپنے چند صحابہ ڈٹاٹڈ کے ساتھ کہیں جارہے تھے، راستے میں ایک بچہ پڑا ہوا تھا، اس کی ماں نے جب لوگوں کو دیکھا تو اسے خطرہ ہوا کہ کہیں بچہ لوگوں کے پاؤں میں روندا نہ جائے، چنا نچہ وہ دوڑتی ہوئی ''میرا بیٹا'' پکارتی ہوئی آئی اور اسے اٹھا لیا، لوگ کہنے گئے یا رسول اللّٰدُمَّا ﷺ بیٹورت اپنے بیٹے کو کبھی آگ میں نہیں ڈالے گا۔ آگ میں نہیں ڈال سکتی، نبی علیٹانے انہیں خاموش کروایا اور فر مایا اللہ بھی اپنے دوست کوآگ میں نہیں ڈالے گا۔

( ١٢.٤٢) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِى عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ سُئِلَ أَنَسٌ هَلْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُفَعُ يَدَيْهِ فَقَالَ قِيلَ لَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَحَطَ الْمَطَرُ وَٱجْدَبَتُ الْأَرْضُ وَهَلَكَ الْمَالُ قَالَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَآيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ فَاسْتَسْقَى وَلَقَدُ رَفَعَ يَدَيْهِ فَاسْتَسْقَى وَلَقَدُ رَفَعَ يَدَيْهِ وَمَا نَرَى فِى السَّمَاءِ سَحَابَةً فَلَمَّا قَضَيْنَا الصَّلَاةَ حَتَّى إِنَّ قَرِيبَ الدَّارِ الشَّابَ لَيْهِمُّهُ الرُّجُوعَ إِلَى آهْلِهِ قَالَ فَلَمَّا كَانَتُ الْجُمُعَةُ الَّتِى تَلِيهَا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سُرْعَةِ مَلَالَةِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سُرْعَةِ مَلَالَةِ ابْنِ آدَمَ وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سُرْعَةِ مَلَالَةِ ابْنِ آدَمَ وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سُرْعَةِ مَلَالَةِ ابْنِ آدَمَ وَقَالَ اللَّهُ عَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا فَتَكَشَّطَتُ عَنْ الْمَدِينَةِ [صححه البحارى (١٠١٣)، ومسلم (١٩٥٨)، وابن حبان (١٨٥٩). [انظر: ١٢٩٨٠].

(۱۲۰۳۲) جمید بینی کتے ہیں کہ کمی محض نے حضرت انس ہی تا کے دریافت کیا کہ کیا نبی علیا دعاء میں ہاتھ اٹھاتے تھے؟ تو انہوں نے فر مایا کہ ایک مرتبہ جمعہ کے دن نبی علیا سے لوگوں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ می تا بارش رکی ہوئی ہے، زمینیں خشک پڑی ہیں اور مال جاہ ہور ہے ہیں؟ نبی علیا نے بین کراپ ہاتھ استے بلند کیے کہ جھے آپ می تا تی تا کی مبارک بغلوں کی سفیدی نظر آنے گئی ، اور نبی علیا نے طلب بارال کے حوالے سے دعاء فر مائی ، جس وقت آپ می تا تی تا تا تا ہوئے است مبارک بلند کیے تھے ، اس وقت جمیں آسان پرکوئی بادل نظر نہیں آر ہاتھا ، اور جب نماز سے فارغ ہوئے تو قریب کے گھر میں رہنے والے نو جو انوں کو اس وقت جمیں آسان پرکوئی بادل نظر نہیں آر ہاتھا ، اور جب نماز سے فارغ ہوئے تو قریب کے گھر میں رہنے والے نو جو انوں کو ایک چینے میں دشواری ہور ہی تھی ، جب اگلا جمعہ ہوا تو لوگوں نے عرض کیا یارسول اللہ می تا گھر وں کی عمارتیں گر گئیں اور سوار مدینہ سے با ہر ہی در کے بر می میں کر نبی علیا این آدم کی اکتاب پر مسکر اپڑے اور اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ! ورسوار مدینہ سے با ہر ہی در کر دفر ما ، ہم پر نہ برسا ، چنا نجے مدینہ سے بارش جھٹ گئی۔

(١٢٠٤٣) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عَدِى عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنْسٍ قَالَ سَمِعَ الْمُسْلِمُونَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُنَادِى عَلَى قَلِيبِ بَدُرٍ يَا أَبَا جَهُلِ بُنَ هِشَامٍ يَا عُتُبَةُ بُنَ رَبِيعَةَ يَا شَيْبَةُ بُنَ رَبِيعَةَ يَا أُمَيَّةُ بُنَ خَلَفٍ هَلُ وَجَدُتُ مَا وَعَدَيْنَ رَبِّي حَقًّا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ تُنَادِى قَوْمًا قَدُ جَيَّفُوا قَالَ مَا أَنْتُمُ وَعَدَكُمْ رَبُّكُمْ حَقًّا فَإِنِّى وَجَدُتُ مَا وَعَدَنِى رَبِّى حَقًّا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ تُنَادِى قَوْمًا قَدُ جَيَّفُوا قَالَ مَا أَنْتُمُ وَعَدَكُمْ رَبُّكُمْ حَقًّا فَإِنِّى وَجَدُتُ مَا وَعَدَنِى رَبِّى حَقًّا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ تُنَادِى قَوْمًا قَدُ جَيَّفُوا قَالَ مَا أَنْتُمُ بِعَلَى إِلَى اللَّهِ تُنَادِى قَوْمًا قَدُ جَيَّفُوا قَالَ مَا أَنْتُمُ وَعَدَكُمْ رَبُّكُمْ حَقًّا فَإِلِى وَعَدَيْقُ وَعَدَيْقِ وَتَعَدِي وَبُي وَعَدَيْقُوا قَالَ مَا أَنْتُمُ فَا أَقُولُ مِنْهُمْ وَلَكِنَّهُمْ لَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يُجِيبُوا [صححه ابن حبان (٢٥٢٥) وقال الألباني: صحبح (النسائي: ٤/٩٥)]. [انظر: ١٣٨٥، ١٢٩، ١٩٥].

(۱۲۰ ۴۳) حضرت انس ڈگاٹھؤے مروی ہے کہ ایک مرتبہ مسلمانوں نے نبی علیہ کو بدر کے کنوئیں پر بیر آ واز لگاتے ہوئے سنا
اے ابوجہل بن ہشام! اے عتبہ بن رہید! اے شیبہ بن رہید! اور اے امیہ بن خلف! کیاتم سے تمہارے رب نے جو وعدہ کیا
تھا، اسے تم نے سچاپایا؟ مجھ سے تو میرے رب نے جو وعدہ کیا تھا، میں نے اسے سچاپایا، صحابہ ڈٹاٹھٹے نے عرض کیایا رسول اللّٰہ مَثَالِیْتُ اِللّٰہِ اَلٰہُ اِللّٰہُ اَلٰہُ اِللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہ اللّٰہُ اللّٰہ اللّٰ

( ١٢٠٤٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ أَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ أَلَمُ آيَكُمْ صُلَّا اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ بِي أَلَمُ آيِكُمْ مُتَفَرِّقِينَ فَجَمَعَكُمُ اللَّهُ بِي أَلَمُ آيِكُمُ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ اللَّهُ بَيْنَ

#### هِي مُناهُ المَرْبِينِ مِنْ إِنْ مِنْ الْمُعَالِينِ مِنْ الْمُ الْمُرْبِينِ مِنْ الْمُعَالِينَ الْمِنْ الْمُعَالِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعِلِّينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِيلِي الْمُعِينِ الْمُعِلِي المُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِل

قُلُوبِكُمْ بِي قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَفَلَا تَقُولُونَ جِنْتَنَا خَائِفًا فَآمَنَّاكَ وَطَرِيدًا ۖ فَآوَيُنَاكَ وَمَخْذُولًا فَنَصَرُنَاكَ فَقَالُوا بَلُ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى الْمَنُّ بِهِ عَلَيْنَا وَلِرَسُولِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [احرحه النسائي في فضائل الصحابة (٢٤٢) قال شعيب: اسناده صحيح].

(۱۲۰۴۳) حفرت انس ڈاٹھ سے مروی ہے کہ نبی علیہ اند نے میرے ذریعے تہمیں ہدایت عطاء فر مائی؟ کیا ایسانہیں ہے کہ جب
ہے کہ جب میں تمہارے پاس آیا تو تم براہ تھے، اللہ نے میرے ذریعے تہمیں ہدایت عطاء فر مائی؟ کیا ایسانہیں ہے کہ جب
میں تمہارے پاس آیا تو تم آپس میں متفرق تھے، اللہ نے میرے ذریعے تہمیں اکٹھا کیا؟ کیا ایسانہیں ہے کہ جب میں تمہارے
پاس آیا تو تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ نے میرے ذریعے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کی الفت پیدا کردی؟ انہوں
پاس آیا تو تم ایک دوسرے کی اللہ تا ہوئی علیہ اللہ تا کہا کہا گھڑا نبی علیہ اللہ تا کہا گھڑا نبی علیہ اللہ تا کہا گھڑا نبی علیہ اللہ تا کہا کہا گھڑا ہوئی عالت میں
تے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ تا گھڑا ہوئی تو م نے نکال دیا تھا، ہم نے آپ کو ٹھکا نہ دیا، اور آپ بے یارو مددگار ہو چکے
تھے، ہم نے آپ کو امن دیا، آپ کو آپ کی تو م نے نکال دیا تھا، ہم نے آپ کو ٹھکا نہ دیا، اور آپ بے یارو مددگار ہو چکے
تھے، ہم نے آپ کی مدد کی؟ انہوں نے عرض کیا کہیں ہم پر اللہ اور اس کے رسول کا ہی احسان ہے۔

( ١٢.٤٥) حَدَّثَنَا ابُنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنُ حُمَيْدٍ عَنُ أَنَسٍ قَالَ لَمَّا سَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى بَدُرٍ خَرَجَ فَاسْتَشَارَ النَّاسَ فَأَشَارَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى بَدُرٍ خَرَجَ فَاسْتَشَارَهُمُ فَأَشَارَ عَلَيْهِ عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَسَكَتَ فَاسْتَشَارَهُمُ فَأَشَارَ عَلَيْهِ عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَسَكَتَ فَقَالُ رَجُلٌ مِنُ الْأَنْصَارِ إِنَّمَا يُرِيدُكُمُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ لَا نَكُونُ كَمَا قَالَتُ بَنُو إِسُرَائِيلَ لِمُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ اذْهَبُ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ وَلَكِنْ وَاللَّهِ لَوْ ضَرَبُتَ أَكُبَادَ الْإِبِلِ حَتَّى تَبُلُغَ بَرُكَ عَلَيْهِ السَّلَامِ اذْهَبُ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ وَلَكِنْ وَاللَّهِ لَوْ ضَرَبُتَ أَكُبَادَ الْإِبِلِ حَتَّى تَبُلُغَ بَرُكَ عَلَيْهِ السَّلَامِ اذْهَبُ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ وَلَكِنْ وَاللَّهِ لَوْ ضَرَبُتَ أَكُبَادَ الْإِبِلِ حَتَّى تَبُلُغَ بَرُكَ الْعَمَادِ لَكُنَّا مَعَكَ [صححه ابن حبان (٢٧٢١). قال شعيب: اسناده صحيح]. [انظر: ١٢٩٥ ١].

(۱۲۰۴۵) حضرت انس بڑا ٹھڑ ہے مروی ہے کہ نبی علیہ جب بدر کی طرف روانہ ہو گئے تو لوگوں ہے مشورہ کیا ،اس کے جواب میں حضرت صدیق اکبر بڑا ٹھڑ نے ایک مشورہ دیا ، پھر دوبارہ مشورہ ما نگا تو حضرت عمر بڑا ٹھڑ نے ایک مشورہ دے دیا ، بید کھے کر نبی علیہ ا خاموش ہو گئے ، ایک انصاری نے کہا کہ نبی علیہ تم ہے مشورہ لینا چاہ رہے ہیں ،اس پر انصاری صحابہ ٹھ ٹھٹے کہ یا رسول اللہ! بخدا ہم اس طرح نہ کہیں گے جیسے بنی اسرائیل نے حضرت مولی علیہ ہے کہا تھا کہتم اور تمہارارب جا کر لڑو، ہم یہاں بیٹھے اللہ! بخدا ہم اس طرح نہ کہیں گے جیسے بنی اسرائیل نے حضرت مولی علیہ ہے کہا تھا کہتم اور تمہارارب جا کر لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں ، بلکہ اگر آپ اونٹوں کے جگر مارتے ہوئے برک الغماد تک جائیں گے ، تب بھی ہم آپ کے ساتھ ہوں گے۔

(١٢.٤٦) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عَدِى عَنُ حُمَيْدٍ عَنُ أَنَس قَالَ دَعُوْتُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيمَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَبِيحَةَ بَنَى بِزَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ فَأَشَّبَعَ الْمُسْلِمِينَ خُبْزًا وَلَحْمًا قَالَ ثُمَّ رَجَعَ كَمَا كَانَ يَصْنَعُ فَأَتَى وَسَلَّمَ صَبِيحَةَ بَنَى بِزَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ فَأَشَّبَعَ الْمُسُلِمِينَ خُبْزًا وَلَحْمًا قَالَ ثُمَّ رَجَعَ كَمَا كَانَ يَصْنَعُ فَأَتَى حُجْرَ نِسَائِهِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِنَّ فَدَعَوْنَ لَهُ قَالَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ وَأَنَا مَعَهُ فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى الْبَيْتِ فَإِذَا رَجُلَانِ قَدُ حَرَى بَيْنَهُمَا الْحَدِيثُ فِي نَاحِيَةِ الْبَيْتِ فَلَمَّا بَصَرَ بِهِمَا وَلَى رَاجِعًا فَلَمَّا رَأَى الرَّجُلَانِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ وَلَى عَنْ بَيْتِهِ قَامَا مُسْرِعَيْنِ فَلَا أَدُرِى أَنَا أَخْبَرُتُهُ أَوْ أُخْبِرَ بِهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ وَأَرْخَى السَّتُر

#### هي مُناهَا مَرْبِي مِنْ الْمِينَةِ مِنْ مِنْ الْمِينَةِ مِنْ مِنْ الْمِينَةِ مِنْ الْمِينَةِ مِنْ اللهِ المُلْمُ اللهِ ا

بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَأُنْزِلَتُ آيَةُ الْحِجَابِ[صححه البخاري (١٥٤ه) وابن حبان (٢٦٦٤)].[انظر:٩١٣١٠٣١] (۱۲۰ ۴۲) حضرت انس ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ جس پہلی رات نبی مایٹی حضرت زینب بنت بحش ڈٹٹوٹا کے یہاں رہے ،اس کی صبح کو میں نے مسلمانوں کو نبی مَلِیِّلِا کی طرف سے دعوتِ ولیمہ دی ، نبی مَلِیَّلا نے مسلمانوں کوخوب پیٹ بھر کرروٹی اور گوشت کھلایا ، پھر حسب معمول واپس تشریف لے گئے اور ازواج مطہرات کے گھر میں جا کرانہیں سلام کیا اور انہوں نے نبی ملیکا کے لئے دعا ئیں کیں، پھرواپس تشریف لائے، جب گھر پہنچے تو دیکھا کہ دوآ دمیوں کے درمیان گھرکے ایک کونے میں باہم گفتگو جاری ہے، نبی مَالِیْلِا ان دونوں کود کیچرکر پھرواپس چلے گئے ، جب ان دونوں نے نبی مَالِیْلا کواینے گھر سے بلٹتے ہوئے دیکھا تو وہ جلدی ے اٹھ کھڑے ہوئے ،اب مجھے یا دنہیں کہ نبی علیثیا کوان کے جانے کی خبر میں نے دی پاکسی اور نے ، بہر حال! نبی علیثیا نے گھر واپس آ کرمیرے اوراینے درمیان پردہ لاکالیا اور آیت حجاب نازل ہوگئی۔

( ١٢٠٤٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ أَبُو طَلْحَةَ يَرْمِي بَيْنَ يَدَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُفَعُ رَأْسَهُ مِنْ خَلُفِهِ لِيَنْظُرَ إِلَى مَوَاقِع نَبْلِهِ قَالَ فَتَطَاوَلَ أَبُو طَلْحَةَ بِصَدْرِهِ يَقِى بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ نَحْرِى دُونَ نَحْرِكَ [صححه ابن حبان (۲۸۵۲، و ۷۱۸۱)، والحاكم (۳/۳۵۳). قال شعيب: اسناده صحيح]. [انظر: ۱۳۱۷].

(۱۲۰۴۷) حضرت انس دلانٹؤ سے مروی ہے کہ حضرت ابوطلحہ ڈلاٹؤ، نبی مَلیٹیا کے آگے کھڑے ہوئے تیرا ندازی کررہے تھے، بعض اوقات نبی مَاینِیْ تیروں کی بوچھاڑ دیکھنے کے لئے پیچھے سے سراٹھاتے تو حضرت ابوطلحہ ڈٹاٹٹؤ سینہ سپر ہو جاتے تا کہ نبی مَاینِیْ کی حفاظت کرسکیں ،اورعرض کیا کرتے یا رسول اللّٰہ فَالْقَیْمُ اِ آ پ کے سینے کے سامنے میراسینہ پہلے ہے۔

( ١٢٠٤٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِى عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرٍ دُورِ الْأَنْصَارِ دَارُ بَنِي النَّجَّارِ ثُمَّ دَارُ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ ثُمَّ دَارُ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ ثُمَّ دَارُ بَنِي سَاعِدَةَ وَفِي كُلِّ دُورِ الْأَنْصَارِ خَيْرُ [صححه ابن حبان (٧٢٨٤، و ٧٢٨٥). قال شعيب: اسناده صحيح].

(۱۲۰۴۸) حضرت انس مٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیلیا نے فر مایا کیا میں تنہیں بیہ نہ بتاؤں کہ انصار کے گھروں میں سب سے بہترین گھرکون ساہے؟ بنونجار کا گھر ، پھر بنوعبدالاشہل کا ، پھر بنوحارث بن خزرج کا اور پھر بنی ساعد ہ کا اور یوں بھی انصار کے ہر گھر میں خیر ہے۔

( ١٢٠٤٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٌّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْدَمُ عَلَيْكُمْ أَقُوَامٌ هُمُ أَرَقٌ مِنْكُمُ قُلُوبًا قَالَ فَقَدِمَ الْأَشْعَرِيُّونَ فِيهِمُ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ فَلَمَّا دَنَوُا مِنُ الْمَدِينَةِ كَانُوا يَرْتَجِزُونَ يَقُولُونَ غَدًا نَلُقَى الْأَحِبَّهُ مُحَمَّدًا وَحِزْبَهُ [صححه ابن حبان (٧١٩٢، و٧١٩٣). قال شعيب: اسناده صحيح].

[انظر: ۲۲۱۰، ۱۲۹۰، ۱۳۳۱۷، ۱۳۸۰٤].

## هي مُناهُ احَدُرُ فِينَ لِي مِينِ مِنْ مِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

(۱۲۰۳۹) حضرت انس النافظ المنافظ المنا

(۱۲۰۵۰) حضرت انس وٹاٹنؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیتا اپنی کسی اہلیہ غالبًا حضرت عا کشہ ڈٹاٹھا کے پاس تنھے، دوسری اہلیہ نے نبی علیما کے پاس اپنے خادم کے ہاتھ ایک پیالہ بھجوایا جس میں کھانے کی کوئی چیزتھی ،حضرت عائشہ واللہ اس خادم کے ہاتھ پر مارا جس سے اس کے ہاتھ سے پیالہ نیچے گر کرٹوٹ گیا اور دو مکٹرے ہو گیا، نبی مایٹیانے بیدد مکھ کرفر مایا کہتمہاری ماں نے اسے بربا دکر دیا، پھر برتن کے دونوں مکڑے لے کرانہیں جوڑ ااورایک دوسرے کے ساتھ ملا کر کھانا اس میں سمیٹا اور فر مایا اسے کھاؤ ،اور فارغ ہونے تک اس خادم کورو کے رکھا ،اس کے بعد خادم کودوسرا پیالہ دے دیا اور ٹوٹا ہوا پیالہ ای گھر میں چھوڑ دیا۔ ( ١٢.٥١) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٌّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ اشْتَكَى ابْنٌ لِأَبِي طَلْحَةَ فَخَرَجَ أَبُو طَلْحَةَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَتُوُفِّيَ الْغُلَامُ فَهَيَّآتُ أُمُّ سُلَيْمِ الْمَيِّتَ وَقَالَتُ لِأَهْلِهَا لَا يُخْبِرَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ أَبَا طَلْحَةً بِوَفَاةِ ابْنِهِ فَرَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ وَمَعَهُ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْمَسْجِدِ مِنْ أَصْحَابِهِ قَالَ مَا فَعَلَ الْغُلَامُ قَالَتُ خَيْرٌ مِمَّا كَانَ فَقَرَّبَتُ إِلَيْهِمْ عَشَائَهُمْ فَتَعَشُّواْ وَخَرَجَ الْقَوْمُ وَقَامَتُ الْمَرْأَةُ إِلَى مَا تَقُومُ إِلَيْهِ الْمَرْأَةُ فَلَمَّا كَانَ آخِرُ اللَّيْلِ قَالَتُ يَا أَبَا طَلْحَةَ ٱلَّهُ تَرَ إِلَى آلِ فُلَانِ اسْتَعَارُوا عَارِيَةً فَتَمَتَّعُوا بِهَا فَلَمَّا طُلِبَتُ كَأَنَّهُمْ كَرِهُوا ذَاكَ قَالَ مَا أَنْصَفُوا قَالَتُ فَإِنَّ ابْنَكَ كَانَ عَارِيَةً مِنُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَإِنَّ اللَّهَ قَبَضَهُ فَاسْتَرْجَعَ وَحَمِدَ اللَّهَ فَلَمَّا أَصْبَحَ غَدَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَآهُ قَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكُمَا فِي لَيْلَتِكُمَا فَحَمَلَتُ بِعَبْدِ اللَّهِ فَوَلَدَتُهُ لَيْلًا وَكَرِهَتُ أَنْ تُحَنَّكَهُ حَتَّى يُحَنِّكَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمَلْتُهُ غُدُوَةً وَمَعِى تَمَرَاتُ عَجُوَةٍ فَوَجَدْتُهُ يَهْنَأُ أَبَاعِرَ لَهُ أَوْ يَسِمُهَا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ وَلَدَتُ اللَّيْلَةَ فَكَرِهَتُ أَنْ تُحَنِّكُهُ حَتَّى يُحَنِّكُهُ رَٰسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَمَعَكَ شَيْءٌ قُلْتُ تَمَرَاتُ عَجُوَةٍ فَأَخَذَ بَعْضَهُنَّ فَمَضَغَهُنَّ ثُمَّ جَمَعَ بُزَاقَهُ فَأَوْجَرَهُ إِيَّاهُ فَجَعَلَ يَتَلَمَّظُ فَقَالَ حُبُّ الْأَنْصَارِ التَّمْرَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ سَمِّهِ

قَالَ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ [انظر: ٢٠٥٢، ٢٩٨٩].

(۱۲۰۵۱) حضرت انس ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ حضرت ابوطلحہ ڈاٹٹؤ کا ایک بیٹا بیارتھا، حضرت ابوطلحہ ڈاٹٹؤ مسجد کے لئے نکلے تو ان کے پیچھے ان کا بیٹا فوت ہو گیا، ان کی زوجہ حضرت امسلیم ڈاٹٹؤ کا ایک بیٹا اوڑ ھا دیا اور گھر والوں سے کہد دیا کہتم میں ہے کوئی بھی ابوطلحہ کوان کے بیٹے کی موت کی خبر نہ دے، چنا نچہ جب حضرت ابوطلحہ ڈاٹٹؤ واپس آئے تو ان کے ساتھ مسجد سے ان کے پچھ دوست بھی آئے، حضرت ابوطلحہ ڈاٹٹؤ نے نیچ کے بارے پوچھا، انہوں نے بتایا کہ پہلے سے بہتر ہے، پھر ان کے سامنے رات کا کھانالا کررکھا، سب نے کھانا کھایا، لوگ چلے گئے تو وہ ان کا موں میں لگ گئیں جو عورتوں کے کرنے کے ہوتے ہیں۔

صبح ہوئی تو وہ نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے ، نبی علیہ نے انہیں دکھ کرفر مایا اللہ تم دونوں میاں بیوی کے لئے اس رات کومبارک فرمائے ، چنا نچہ وہ امید سے ہو گئیں ، جب ان کے بہاں بیچ کی ولا دت ہوئی تو وہ رات کا وقت تھا ، انہوں نے اس وقت بیچے کو تھی دینا چھا نہ سمجھا اور یہ چا ہا کہ اسے نبی علیہ خود گھٹی دیں ، چنا نچہ کو میں اس بیچے کو اٹھا کرا پنے ساتھ کچھ بجوہ کھوریں لے کرنبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا ، میں نے ویکھا کہ نبی علیہ اپنے اونٹوں کو قطران مل رہے ہیں ، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ تکا تی ہے گئی کی خدمت میں حاضر ہوا ، میں نے ویکھا کہ نبی علیہ اپنے اونٹوں کو قطران مل رہے ہیں ، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ تکا تی ہے گئی دیں ، نبی علیہ نے فر مایا کیا تہمارے پاس بچھ ہے؟ میں نے عرض کیا بجوہ کھوریں ہیں ، نبی علیہ نے فر مایا کیا تہمارے پاس بچھ ہے؟ میں نے عرض کیا بجوہ کھوریں ہیں ، نبی علیہ نے فر مایا کھور انصار کی کے اس کے منہ میں ٹرکا دیا جے وہ چا نے لگا ، نبی علیہ نے فر مایا کھور انصار کی منہ میں ٹرکا دیا جے وہ چا نے لگا ، نبی علیہ نے فر مایا کھور انصار کی منہ میں نہی نہی نوائش نے فر مایا کھور انصار کی منہ میں ٹرکا دیا جے وہ چا نے لگا ، نبی علیہ نے فر مایا کھور انصار کی منہ میں نہی نہی نے عرض کیا یا رسول اللہ می نے عرض کیا یا رسول اللہ می کی دیا ہوں اللہ می کہ منہ میں ٹرکا دیا جے وہ چا نے لگا ، نبی علیہ نے فر مایا کھور انصار کی منہ میں نہیں نے عرض کیا یا رسول اللہ می کا می منہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ می کا می میں نے عرض کیا یا رسول اللہ می کا میں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ می کیا ہیا ہوں کو اس کے منہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ می کیا ہوں کیا ہوں کیا گھور کیا گھور کی کیا ہوں کیا گھور کی کیا گھور کیا گھ

( ١٢٠٥٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ حَدَّثَنَا بُنُدَارٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي عَدِي بَعْضَ هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ فَأَتَيْتُهُ وَعَلَيْهِ بُرُدَةٌ

(۱۲۰۵۲) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(١٢.٥٣) حَدَّثَنَا بُنُدَارٌ حَدَّثَنَا ابُنُ أَبِي عَدِى عَنِ ابْنِ عَوْنِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنَسٍ فَأَتَيْتُهُ وَعَلَيْهِ خَمِيصَةٌ لَهُ وَهُوَ فِي الْحَائِطِ يَسِمُ الظَّهُرَ الَّذِي قَدِمَ عَلَيْهِ فَقَالَ رُوَيُدَكَ أَفُرُ عُ لَكَ قَالَ ابْنُ أَبِي عَدِى فِي أَوَّلِ الْحَدِيثِ إِنَّ أَبَا طَلْحَةَ غَدَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بِثُمَا عَرُوسَيْنِ قَالَ فَبَارَكَ اللَّهُ لَكُمَا فِي عُرْسِكُمَا وَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ غَذَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بِثُمَا عَرُوسَيْنِ قَالَ فَبَارَكَ اللَّهُ لَكُمَا فِي عُرْسِكُمَا وَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ لِأُمْ سُلَيْمٍ كَيْفَ ذَاكَ الْغُلَامُ قَالَتُ هُوَ أَهْدَأُ مِثَا كَانَ [انظر: ٢٨٩٦].

(۱۲۰۵۳) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٢٠٥٤) حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هِلَالٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنُ ابْنِ سِيرِينَ عَنُ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ تَزَوَّجَ أَبُو طَلْحَةَ أُمَّ سُلَيْمٍ وَهِى أُمُّ أَنْسٍ وَالْبَرَاءِ فَوَلَدَّتُ لَهُ وَلَدًّا وَكَانَ يُحِبُّهُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي أُمُّ أَنْسٍ وَالْبَرَاءِ فَوَلَدَّتُ لَهُ وَلَدًّا وَكَانَ يُحِبُّهُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَكُمَا فِي لَيْلَتِكُمَا [مكر ما قبله]. (١٢٠٥٣) كُذشته صديث ال وومرى سند سي بهي مروى ہے۔

( ١٢.٥٥) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِى حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ وَيَزِيدُ أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ الْمَعْنَى عَنُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ نُودِى بِالصَّلَاةِ فَقَامَ كُلُّ قَرِيبِ الدَّارِ مِنُ الْمَسْجِدِ وَبَقِى مَنْ كَانَ أَهْلُهُ نَائِىَ الدَّارِ فَأَتِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِخْضَبٍ مِنْ جِجَارَةٍ فَصَغُرَ أَنْ يَبُسُطُ أَكُفَّهُ فِيهِ قَالَ فَضَمَّ أَصَابِعَهُ قَالَ فَتَوَضَّا بَقِيَّتُهُمْ قَالَ حُمَيْدٌ وَسُئِلَ بَمِخْضَبٍ مِنْ جِجَارَةٍ فَصَغُرَ أَنْ يَبُسُطُ أَكُفَّهُ فِيهِ قَالَ فَضَمَّ أَصَابِعَهُ قَالَ فَتَوَضَّا بَقِيَّتُهُمْ قَالَ حُمَيْدٌ وَسُئِلَ آنَسٌ كُمْ كَانُوا قَالَ ثَمَانِينَ أَوْ زِيَادَةً [صححه البحارى (١٩٥)، وابن حبان (١٥٤٥)].

(۱۲۰۵۵) حضرت انس ڈاٹٹوئاسے مروی کے کہ ایک مرتبہ نماز کے لئے اذان ہوئی، مجد کے قریب جتنے لوگوں کے گھر تھے وہ سب آگئے، اور دور والے نہ آسکے، نبی علینا کے پاس پھر کا ایک پیالہ لایا گیا جس میں آپ مُٹاٹِئِم کی ہفتیلی بھی مشکل سے کھلتی تھی، نبی علینا کے باس پھر کا ایک پیالہ لایا گیا جس میں آپ مُٹاٹِئِم کی ہفتیلی بھی مشکل سے کھلتی تھی، نبی علینا نے اپنی انگلیوں کو جوڑ لیا اور اس میں سے اتنا پانی فکلا کہ سب نے وضو کرلیا، کسی نے حضرت انس ڈٹاٹٹو سے پوچھا کہ اس وقت آپ کتنے لوگ تھے؟ انہوں نے بتایا کہ اُس یا پچھازیا دہ۔

(١٢.٥٦) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عَدِى عَنُ حُمَيْدٍ عَنُ آنَسٍ أَنَّ بَنِى سَلِمَةَ أَرَادُوا أَنُ يَتَحَوَّلُوا مِنُ مَنَازِلِهِمْ فَيَسُكُنُوا قُرْبَ الْمَسْجِدِ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَرِهَ أَنْ تُعْرَى الْمَدِينَةُ فَقَالَ يَا بَنِى سَلِمَةَ أَلَا تَحْتَسِبُونَ آثَارَكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَقَامُوا [صححه البحارى (٥٥٥)]. [انظر: [انظر: 17٨٠٦، ١٢٩٠٧].

(۱۲۰۵۱) حضرت انس بڑاٹھ سے مروی ہے کہ بنوسلمہ نے ایک مرتبہ بیارادہ کیا کہ اپنی پرانی رہائش گاہ سے منتقل ہوکر مسجد کے قریب آ کرسکونت پذیر ہوجا کیں ، نبی علیہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ منگاٹی آگھ کو مدینہ منورہ کا خالی ہونا اچھا نہ لگا ، اس لئے فر ما یا اے بنوسلمہ! کیاتم مسجد کی طرف اٹھنے والے قدموں کا ثو اب حاصل کرنانہیں چاہتے؟ وہ کہنے گئے کیوں نہیں یارسول اللّٰہ مَنَّ اللّٰہِ اَلَٰ اللّٰہ مَنَّ اللّٰہِ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ کہ کے بھروہ ویہیں اقامت پذیر ہے۔

(١٢.٥٧) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عَدِى وَسُهَيْلُ بْنُ يُوسُفَ الْمَعْنَى عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أُنَسٍ قَالَ أُقِيمَتُ الصَّلَاةُ فَجَاءَ رَجُلَّ يَسْعَى فَانْتَهَى وَقَدْ حَفَزَهُ النَّفَسُ أَوْ انْبَهَرَ فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى الصَّفِّ قَالَ الْحُمُدُ لِلَّهِ حَمُدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ قَالَ أَيُّكُمُ الْمُتَكَلِّمُ فَسَكَتَ الْقَوْمُ فَقَالَ أَيُّكُمُ الْمُتَكَلِّمُ فَسَكَتَ الْقَوْمُ فَقَالَ أَيُّكُمُ الْمُتَكَلِّمُ فَإِنَّهُ قَالَ خَيْرًا أَوْ لَمْ يَقُلُ بَأْسًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ آنَا أَسُرَعْتُ الْمَشْىَ فَانْتَهَيْتُ إِلَى الصَّفِّ فَقُلْتُ اللهِ آنَا أَسُرَعْتُ الْمَشْىَ فَانْتَهَيْتُ إِلَى الصَّفِّ فَقُلْتُ اللهِ آنَا أَسْرَعْتُ الْمَشْىَ فَانْتَهَيْتُ إِلَى الصَّفِّ فَقُلْتُ اللهِ آنَا أَسُرَعْتُ الْمَشْىَ فَانْتَهَيْتُ إِلَى الصَّفِّ فَقُلْتُ اللهِ آنَا أَسْرَعْتُ الْمَشْى فَانْتَهَيْتُ إِلَى الصَّفِّ فَقُلْتُ اللهِ آنَا أَسْرَعْتُ الْمَشْى فَانْتَهَيْتُ إِلَى الصَّفِّ فَقُلْتُ اللهِ آنَا أَسْرَعْتُ الْمُشْى فَانْتَهَيْتُ إِلَى الصَّفِّ فَقُلْتُ اللّهِ آنَا أَسْرَعْتُ الْمُشْى فَانْتَهَيْتُ إِلَى الصَّفِّ فَقُلْتُ اللّهِ قَالَ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّقَالَ اللّهِ اللهِ اللهِ أَنَا أَسُرَعْتُ الْمُشَى فَانْتَهَيْتُ إِلَى الصَّفَى الصَّلَاةِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ قَالَ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اللّهِ اللهُ الْمُشَى الْمُشَالِيْنَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ

#### الله المرابية مترة المرابية مترة المرابية مترة المرابية مترة المرابية المرا

فَلْيَمْشِ عَلَى هِينَتِهِ فَلْيُصَلِّ مَا أَذُرَكَ وَلْيَقْضِ مَا سُبِقَهُ [قال الألباني: صحيح (ابو داود:٧٦٣)].[انظر: ٢٩٩١،

(۱۲۰۵۷) حضرت انس بڑا تھئے ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نماز کھڑی ہوئی تو ایک آ دی تیزی ہے آیا، اس کا سانس پھولا ہوا تھا،
صف تک پہنچ کروہ کہنے لگا''المحمد لله حمدا کثیر اطیبا مبار کا فیہ" نبی ایٹیا نے نماز سے فارغ ہوکر پوچھا کہتم میں سے
کون بولا تھا؟ اس نے اچھی بات کہی تھی، چنانچہوہ آ دمی کہنے لگایارسول الله مَثَالِیَّ ایس بولا تھا، میں تیزی سے آرہا تھا، اورصف
کے قریب پہنچ کرمیں نے یہ جملہ کہا تھا، نبی ملیٹا نے فرمایا میں نے بارہ فرشتوں کو اس کی طرف تیزی سے بڑھتے ہوئے دیکھا کہ
کون اس جملے کو پہلے اٹھا تا ہے، پھر فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص نماز کے لئے آئے تو سکون سے چلے، جتنی نماز مل جائے سو

( ١٢.٥٨) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنُ حُمَيْدٍ عَنُ أَنْسٍ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَسَمِعْتُ بَيْنَ يَدَىَّ خَشْفَةً فَإِذَا أَنَا بِالْغُمَيْصَاءِ بِنْتِ مِلْحَانَ [راجع: ١١٩٧٧].

(۱۲۰۵۸) حضرت انس بن ما لک ڈلاٹنڈ ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰه مَثَاثِیْنِ آئِم نے ارشاد فر مایا میں جنت میں داخل ہوا تو اپنے آ گے کسی کی آ ہٹ سنی ، دیکھا تو وہ غمیصاء بنت ملحان تھیں (جو کہ حضرت انس ڈلٹنڈ کی والدہ تھیں )۔

( ١٢.٥٩) حَدَّثَنَا ابُنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنُ حُمَيْدٍ عَنُ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا اسْتَعْمَلَهُ قَالُوا وَكَيْفَ يَسْتَعْمِلُهُ قَالَ يُوَقِّقُهُ لِعَمَلٍ صَالِحٍ قَبْلَ مَوْتِهِ [صححه ابن حبان (٣٤١)، والحاكم (٣٩/١) وقال الترمذي: حسن صحيح وقال الألباني: صحيح (الترمذي: ٢١٤٢)]. [انظر:١٣٤٨م، ١٣٤٤١].

(۱۲۰۵۹) حضرت انس ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے ارشاد فر مایا اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ خیر کاارادہ فر ماتے ہیں تواسے استعال فر ماتے ہیں ،صحابہ ٹٹاکٹڈ نے پوچھا کہ کیسے استعال فر ماتے ہیں؟ نبی ملیٹا نے فر مایا اسے مرنے سے پہلے ممل صالح کی تو فیق عطاء فر مادیتے ہیں۔

( ١٢.٦٠) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عَدِى عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُوْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَٱرْبَعِينَ جُزْءًا مِنْ النَّبُوَّةِ

(۱۲۰ ۲۰) حضرت انس ڈٹاٹنؤ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰمِ کَالْٹِیْزِ کم نے ارشاد فر مایا مسلمان کا خواب اجزاءِ نبوت میں سے چھیالیسواں جز وہوتا ہے۔

( ١٢.٦١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنُ حُمَيْدٍ عَنُ أَنْسٍ قَالَ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجُلَّا يُهَادَى بَيْنَ ابْنَيْهِ قَالَ مَا هَذَا قَالُوا نَذَرَ أَنْ يَمْشِى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَغَنِيٌّ أَنْ يُعَدِّبَ هَذَا نَفْسَهُ فَأَمَرَهُ فَوَ كِبَ [صححه ابن حبان (٤٣٨٢). قال الالباني: صحيح (الترمذي: ٥٣٧)، والنسائي: ٧/٣٠)].

## المناه المرابط المناه ا

(۱۲۰ ۱۱) حضرت انس بڑاٹئ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰه مَنَّ اِللّٰہ آدی کواپنے دو بیٹوں کے کندھوں کا سہارا لے کر چلتے ہوئے دیکھاتو پوچھا لیہ کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے پیدل چل کر جج کرنے کی منت مانی تھی ، نبی مالیہ نے فر مایا اللّٰداس بات سے غنی ہے کہ میٹھ اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا کرے ، پھر آپ مَنَّ الْکُٹِیْمُ نے اسے سوار ہونے کا حکم دیا ، چنانچہ وہ سوار ہو گیا۔

( ١٢٠٦٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنُ حُمَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يُهَادَى بَيْنَ ابْنَيْهِ فَذَكَرَ مِثْلَهُ [صححه البحارى (١٨٦٥)، ومسلم (١٦٤٢)، وابن خزيمة: (٤٤٤)، وابن حبان (٤٣٨٣)]. [انظر: ٢٥١١، ٢١٢٠، ٢١٢٥، ٢١٢٩٠).

(۱۲۰۶۲) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

(١٢.٦٣) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِى عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً قَدْ جَهَدَهُ الْمَشْىُ فَقَالَ ارْكَبُهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ ارْكَبُهَا وَإِنْ كَانَتُ بَدَنَةً [راجع: ١٩٨١].

(۱۲۰ ۱۳) حفرت انس ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیٹا نے ایک آ دمی کودیکھا جواونٹ ہا تکتے ہوئے چلا جار ہا تھا اور چلنے سے عاجز آ گیا تھا، نبی ملیٹا نے اس سے سوار ہونے کے لئے فر مایا ، اس نے کہا کہ بیقر بانی کا جانور ہے، نبی ملیٹا نے اس سے فر مایا کہ سوار ہوجا وَاگر چہ بیقر بانی ہی کا ہو۔

( ١٢.٦٤) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنْسٍ قَالَ كَانَ رَجُلٌ يَسُوقُ بِأُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ يُقَالُ لَهُ أَنْجَشَهُ فَاشْتَدَّ فِاشْتَدَّ فِي السِّيَاقَةِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَنْجَشَهُ رُوَيْدَكَ سَوْقًا بِالْقَوَارِيرِ [انظر: ١٢١١].

(۱۲۰ ۶۳) حضرت انس ڈگاٹنڈ سے مروی ہے کہ ایک آ دمی''جس کا نام انجشہ تھا'' امہات المؤمنین کی سواریوں کو ہا تک رہا تھا ، اس نے جانوروں کو تیزی سے ہانکنا شروع کر دیا ،اس پر نبی علیکا نے فر مایا انجشہ!ان آ بگینوں کو آ ہت ہے کے کرچلو۔

( ١٢٠٦٥) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِى عَنْ حُمَيْدٍ عَنُ أَنَسٍ قَالَ أَسُلَمَ نَاسٌ مِنْ عُرَيْنَةَ فَاجُتَوُوا الْمَدِينَةَ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَوْ خَرَجْتُمْ إِلَى ذُوْدٍ لَنَا فَشَرِبْتُمْ مِنْ ٱلْبَانِهَا قَالَ حُمَيْدٌ وَقَالَ قَتَادَةُ عَنْ أَنْسٍ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُوْمِنًا أَوْ وَٱبْوَالِهَا فَفَعَلُوا فَلَمَّا صَحُوا كَفَرُوا بَعُدَ إِسْلَامِهِمْ وَقَتَلُوا رَاعِي رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُوْمِنًا أَوْ مُسْلِمًا وَسَاقُوا ذَوْدَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهَرَبُوا مُحَارِبِينَ فَأَرْسِلَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهَرَبُوا مُحَارِبِينَ فَأَرْسِلَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهَرَبُوا مُحَارِبِينَ فَأَرْسِلَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهَرَبُوا مُحَارِبِينَ فَأَرْسِلَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهَرَبُوا مُحَارِبِينَ فَأَرْسِلَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهَرَبُوا مُحَارِبِينَ فَأَرْسِلَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهَرَبُوا مُحَارِبِينَ فَأَرْسِلَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهَرَبُوا مُحَورِبِينَ فَأَرْسِلَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَوْلَا مَالِهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَوْلَ وَسَلَمَ أَوْلَ عَلَيْهِ فَى آثَارِهِمْ فَأَخِدُوا فَقَطّعَ آيْدِيهُمْ وَآرُجُلَهُمْ وَسَمَرَ آغَيْنَهُمْ وَتَرَكّعُهُمْ فِى الْحَرَقِ حَتَى مَاتُوا [صححه ابن حبان (٤٧١) عَلْمَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا مُوالَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَو اللّهُ عَلَيْهُ مَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا عَلِينَ الْمُولِي اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَو اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَو اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَو اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ ع

# مَنْ الْمُ الْمُرْنِ بِلْ مِينِدِ مَرْم اللَّهِ مِنْ اللّ

نہ آئی، نبی طایئی نے ان سے فرمایا کہ اگرتم ہمارے اونٹوں کے پاس جاکران کا دودھ پیوتو شاید تندرست ہو جاؤ، چنا نچہ انہوں نے ایساہی کیا،لیکن جب وہ صحیح ہو گئے تو دوبارہ مرتد ہوکر کفر کی طرف لوٹ گئے، نبی علیئیا کے مسلمان چروا ہے کوتل کر دیا،اور نبی علیئیا کے اونٹوں کو بھی کا کرنے میں گئی کے اونٹوں کو بھی کا کرنے کے ،نبی علیئیا نے ان کے پیچھے صحابہ میں گئی کہ کو بھیجا، انہیں پکڑ کر نبی علیئیا کے سامنے پیش کیا گیا، نبی علیئیا نے ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کٹوا دیئے، ان کی آئے کھوں میں سلائیاں پھروا دیں اور انہیں پھر پلے علاقوں میں چھوڑ دیا یہاں تک کہ وہ مرگئے۔

( ١٢٠٦٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِى عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى لَا يُقَالَ فِي الْأَرْضِ اللَّهُ اللَّهُ [صححه الحاكم (٤/٤) وحسنه الترمذي: وقال الألباني: صحيح (الترمذي: ٢٢٠٧)]. [انظر: ١٣١٥].

(۱۲۰ ۲۲) حضرت انس ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰہ مَٹاٹٹیٹِ کے ارشاد فر مایا قیامت اس وقتْ تک قائم نہیں ہوگی جب تک زمین میں اللّٰہ اللّٰہ کہنے والا کو کی شخص باقی ہے۔

(١٢٠٦٧) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عَدِى عَنُ حُمَيْدٍ عَنُ آنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَسْأَلُونِى عَنُ شَيْءٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا حَدَّثُتُكُمْ قَالَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُذَافَةً يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنُ أَبِى قَالَ أَبُوكَ حُذَافَةً فَقَالَتُ أُمَّهُ مَا أَرَدُتَ إِلَى هَذَا قَالَ أَرَدُتُ أَنُ أَسْتَرِيحَ قَالَ وَكَانَ يُقَالُ فِيهِ قَالَ حُمَيْدٌ وَأَحْسَبُ هَذَا عَنُ أَنْسٍ فَقَالَتُ أُمَّهُ مَا أَرَدُتَ إِلَى هَذَا قَالَ أَرَدُتُ أَنُ أَسْتَرِيحَ قَالَ وَكَانَ يُقَالُ فِيهِ قَالَ حُمَيْدٌ وَأَحْسَبُ هَذَا عَنُ أَنْسٍ فَقَالَ عُمَرُ رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسُلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمَرُ رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسُلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمَرُ رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسُلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمَرُ رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسُلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ غَضِبِ اللَّهِ وَغَضِبٍ رَسُولِهِ [انظر: ١٥٥١].

(۱۲۰۷۷) حضرت انس بڑا ٹھڑا ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ مکا ٹھڑا نے ارشاد فر مایا قیامت تک ہونے والی کسی چیز کے متعلق تم مجھ سے اس وقت تک سوال نہ کیا کر وجب تک میں تم سے خود بیان نہ کر دوں ،اس کے باوجود عبداللہ بن حذا فہ رٹا ٹھڑا نے پوچھ لیا یارسول اللہ مکا ٹھٹھ کے اس کے باوجود عبداللہ بن حذا فہ ہے ،ان کی والدہ نے ان سے کہا کہ تمہارا اس سے کیا یارسول اللہ مکا ٹھٹھ کے اس کے کہا کہ تمہارا اس سے کیا مقصد تھا؟ انہوں نے کہا کہ میں لوگوں کی باتوں سے چھٹکا را حاصل کرنا چا ہتا تھا، دراصل ان کے متعلق کچھ با تیں مشہور تھیں۔

بہرحال!ان کے سوال پر نبی علینیہ اور نا راض ہو گئے ،اس پر حضرت عمر ڈٹاٹٹؤ کہنے لگے کہ ہم اللہ کواپنارب مان کر ،اسلام کو اپنا دین قرار دے کراورمحم مَثَالِثْیَّتِم کواپنا نبی مان کرخوش اور مطمئن ہیں ،اور ہم اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی ہے اللہ کی پنا ہ میں آتے ہیں ۔

(١٢٠٦٨) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنُ حُمَيْدٍ عَنُ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحَجَامَةُ وَالْقُسُطُ الْبَحْرِيُّ وَلَا تُعَدِّبُوا صِبْيَانَكُمْ بِالْغَمْزِ [صححه البحارى (٦٩٦٥)، ومسلم (٧٧٥١)]. [راجع: ١٩٨٨].

#### هي مُناهُ المَهُ بن بل يَدِيدَ مَرْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْدُ اللهُ الل

(۱۲۰ ۲۸) حضرت انس ڈٹائٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیٹا نے فر مایا بہترین علاج سینگی لگوانا اور قسط بحری کا استعال ہے،اورتم اپنے بچوں کے گلے میں انگلیاں ڈال کرانہیں تکلیف نہ دیا کرو۔

(١٢.٦٩) حَدَّثَنَا اللهُ أَبِي عَدِيٍّ عَنُ حُمَيْدٍ عَنُ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَإِذَا أَنَا بِقَصْرٍ مِنْ ذَهَبٍ فَقُلْتُ لِمَنْ هَذَا الْقَصْرُ قَالُوا لِشَابٌ مِنْ قُرَيْشٍ قُلْتُ لِمَنْ قَالُوا لِعُمَرَ لَمِنِ الْجَطَّابِ قَالَ فَلَوْلَا مِنْ قُلُوا لِعَمْرَ اللَّهِ أَغَارُ [صححه ابن حبان (٦٨٨٧). وقال فَلَوُلَا مَا عَلِمْتُ مِنْ غَيْرَتِكَ لَدَخَلْتُهُ فَقَالَ عُمَرُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغَارُ [صححه ابن حبان (٦٨٨٧). وقال الترمذي: حسن صحبح وقال الألباني: صحبح (الترمذي: ٣٦٨٨)]. [انظر: ١٣٨١٥، ١٢٨٦١].

(۱۲۰ ۲۹) حضرت انس ڈاٹھڑ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا ایک مرتبہ میں جنت میں داخل ہوا تو وہاں سونے کا ایک محل نظر آیا، میں نے پوچھا میحل کس کا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ بیا ایک قریش نوجوان کا ہے، میں نے پوچھاوہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا عمر بن خطاب ڈاٹھڑ، مجھےا گرتمہاری غیرت کے بارے معلوم نہ ہوتا تو میں ضروراس میں داخل ہوجا تا، حضرت عمر ڈاٹھڑ کہنے لگے یا رسول اللّہ مَنَا ﷺ کیا میں آپ برغیرت کا اظہار کروں گا۔

(١٢.٧٠) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عَدِى عَنُ حُمَيْدٍ عَنُ آنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كُوهَ لِقَاءَ اللَّهِ كُوهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ كُلُّنَا نَكُرَهُ الْمَوْتَ قَالَ لَيْسَ ذَاكَ كَرَاهِيَةَ الْمَوْتِ وَلَكِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا حُضِرَ جَاءَهُ الْبَشِيرُ مِنُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِمَا هُوَ صَائِرٌ إِلَيْهِ فَلَيْسَ شَىءٌ كَرَاهِيَةَ الْمَوْتِ وَلَكِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا حُضِرَ جَاءَهُ الْبَشِيرُ مِنُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِمَا هُو صَائِرٌ إِلَيْهِ فَلَيْسَ شَىءٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنُ أَنْ يَكُونَ قَدُ لَقِى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَأَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ وَإِنَّ الْفَاجِرَ أَوْ الْكَافِرَ إِذَا حُضِرَ جَاءَهُ بِمَا هُوَ صَائِرٌ إِلَيْهِ مِنُ الشَّرِ أَوْ مَا يَلْقَاهُ مِنُ الشَّرِّ فَكُوهَ لِقَاءَ اللَّهِ وَكُوهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ وَإِنَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ مِنْ الشَّرِّ أَوْ مَا يَلْقَاهُ مِنُ الشَّرِّ فَكُوهَ لِقَاءَ اللَّهِ وَكُوهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ مَنُ اللَّهُ عِنْ الشَّرِ أَوْ مَا يَلْقَاهُ مِنُ الشَّرِّ فَكُوهَ لِقَاءَ اللَّهِ وَكُوهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ اللَّهُ لِقَاءَهُ لَقِهَ مِنُ الشَّرِ أَوْ مَا يَلْقَاهُ مِنُ الشَّرِ فَكُوهَ لِقَاءَ اللّهِ وَكُوهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ لَوْ اللَّهُ لِقَاءَهُ

(۱۲۰۷۱) حضرت انس الله علی و البند کرتا ہے، الله بھی اس سے ملنے کو البند کرتا ہے، الله بھی اس سے ملنے کو البند کرتا ہے، اور جواللہ سے ملنے کو نالبند کرتا ہے، الله بھی اس سے ملنے کو نالبند کرتا ہے، یوس کر ہم نے عرض کیا یا رسول الله ملکی فی الله الله میں سے تو ہرا یک موت کو نالبند کرتا ہے، الله بھی اس سے موت کی نالبند یدگی مرافہیں ہے، بلکہ مؤمن کے پاس جب الله کی طرف سے ایک فرشتہ اس کے بہترین انجام کی خوش خری لے کر آتا ہے تو اس کے زو یک الله کی طاقات سے بوھ کرکوئی چیز مجبوب نہیں ہوتی، پھراللہ بھی اس سے ملئے کو لبند کرتا ہے، اور جب کا فرکے پاس الله کی طرف سے ایک فرشتہ اس کے بدترین انجام کی خبر لے کر آتا ہے تو وہ اللہ سے ملاقات کونالبند کرتا ہے، پھراللہ بھی اس سے ملئے کونالبند کرتا ہے۔ اس کے بدترین انجام کی خبر لے کر آتا ہے تو وہ اللہ سے ملاقات کونالبند کرتا ہے، پھراللہ بھی اس سے ملئے کونالبند کرتا ہے۔ اس کے بدترین انجام کی خبر لے کر آتا ہے تو وہ اللہ سے ملئے کوئالہ منگ میں اس سے ملئے کونالبند کرتا ہے۔ کفت کوسٹ شینا قط خزا و آلا حوریوا الله میں میں اللہ میں

(١٢.٧٢) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عَدِى عَنْ حُمَيْدٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكُو السَّهْمِيُّ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَادَ رَجُلًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ قَدْ صَارَ مِثْلَ الْفَرْخِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ كُنْتَ تَدْعُو بِشَىءٍ أَوْ تَسْأَلُهُ إِيَّاهُ قَالَ نَعَمْ كُنْتُ أَقُولُ اللَّهُمَّ مَا كُنْتَ مُعَاقِبِي بِهِ فِي الْآخِرَةِ وَسَلَّمَ هَلْ كُنْتَ تَدْعُو بِشَىءٍ أَوْ تَسْأَلُهُ إِيَّاهُ قَالَ نَعَمْ كُنْتُ أَقُولُ اللَّهُمَّ مَا كُنْتَ مُعَاقِبِي بِهِ فِي الْآخِرَةِ فَعَلَمْ فَلَا لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبْحَانَ اللَّهِ لَا تُطِيقُهُ وَلَا تَسْتَطِيعُهُ فَهَلَّا قُلْتَ فَعَجَلُهُ لِى فِي الدُّنْيَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبْحَانَ اللَّهِ لَا تُطِيقُهُ وَلَا تَسْتَطِيعُهُ فَهَلَّا قُلْتَ فَعَمَّلَا فَلْتَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبْحَانَ اللَّهِ لَا تُطِيقُهُ وَلَا تَسْتَطِيعُهُ فَهَلَا قُلْتَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

(۱۲۰۷۲) حفرت انس بڑا تھ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ کسی مسلمان کی عیادت کے لئے تشریف لے گئے ، وہ چوز ہے کی طرح ہو چکا تھا، نبی علیہ نے اس سے پوچھا کیاتم کوئی دعاء ما تگتے تھے؟ اس نے کہا جی ہاں! میں بیدعاء ما تگتا تھا کہ اے اللہ! تو نے مجھے آخرت میں جوسزاد بنی ہے، وہ دنیا ہی میں دے دے، نبی علیہ نے فرمایا سبحان اللہ! تمہارے اندراس کی ہمت ہے اور نہ طافت ،تم نے بیدعاء کیوں نہ کی کہ اے اللہ! مجھے دنیا میں بھی بھلائی عطاء فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطاء فرما اور آہمیں عذا ہے جہنے مے محفوظ فرما، راوی کہتے ہیں کہ اس نے اللہ سے بیدعاء ما تکی اور اللہ نے اسے شفاء عطاء فرمادی۔

( ١٢.٧٣) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِى عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ يَأْتِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُسْلِمُ لِشَيْءٍ يُعْطَاهُ مِنْ الدُّنْيَا فَلَا يُمْسِى حَتَّى يَكُونَ الْإِسْلَامُ أَحَبَّ إِلَيْهِ وَأَعَزَّ عَلَيْهِ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا

یں میں ہوئی ہے۔ اس میں میں میں میں میں میں میں ہوئی ہوئی۔ است میں کوئی شخص آ کراسلام قبول کرتا کہ نبی ملیا است (۱۲۰۷۳) حضرت انس مٹائنڈ سے مروی ہے کہ بعض اوقات نبی ملیا اس کے خدمت میں کوئی شخص آ کراسلام قبول کرتا کہ نبی ملیا اسے دنیا کا مال ودولت عطاء فر مائیں گے اور شام تک اس کے نز دیک اسلام دنیاو مافیہا سے زیادہ محبوب اور معزز ہوچکا ہوتا۔

( ١٢.٧٤) حَدَّثَنَا ابْنُ آبِى عَدِى عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ آنَسٍ عَنْ آنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنُ الْسَالُ شَيْنًا عَلَى الْإِسْلَامِ إِلَّا أَعْطَاهُ قَالَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَسَالَهُ فَأَمَرَ لَهُ بِشَاءٍ كَثِيرٍ بَيْنَ جَبَلَيْنِ مِنْ شَاءِ الصَّدَقَةِ يُسُالُ شَيْنًا عَلَى الْإِسْلَامِ إِلَّا أَعْطَاهُ قَالَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَسَالَهُ فَأَمَرَ لَهُ بِشَاءٍ كَثِيرٍ بَيْنَ جَبَلَيْنِ مِنْ شَاءِ الصَّدَقَةِ يُسُالُ شَيْنًا عَلَى الْإِسْلَامِ إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ آسُلِمُوا فَإِنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُغْطِى عَطَاءً مَا يَخْشَى الْفَاقَة

(۱۲۰۷۳) حضرت انس بڑا تھئے ہے مروی کے کہ قبول اسلام پر جوآ دمی نبی علیہ ہے جس چیز کا بھی سوال کرتا، نبی علیہ اسے عطاء فرما دیتے ،اسی تناظر میں ایک آ دمی آیا اور اس نے نبی علیہ سے بچھ ما نگا، نبی علیہ نے اسے صدقہ کی بحریوں میں سے بہت سی بحریاں "جودو پہاڑوں کے درمیان آسکیں 'دینے کا حکم دے دیا، وہ آ دمی اپنی قوم کے پاس آ کر کہنے لگا لوگو! اسلام قبول کرلو، کیونکہ محرسکا این بخشش دیتے ہیں کہ انسان کوفقر وفاقہ کا کوئی اندیشہ نبیس رہتا۔

( ١٢.٧٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عَدِى عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ بَعَثَتْ مَعِى أُمُّ سُلَيْمٍ بِمِكْتَلٍ فِيهِ رُطَبٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ أَجِدُهُ وَخَرَجَ قَرِيبًا إِلَى مَوْلًى لَهُ دَعَاهُ صَنَعَ لَهُ طَعَامًا قَالَ فَٱتَيْتُهُ فَإِذَا هُوَ يَأْكُلُ

#### المَّا مَنْ الْمَا مَنْ الْمَا مَنْ الْمَا مَنْ الْمَا مَنْ الْمَا مِنْ الْمَا مَنْ الْمَا مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَِّي اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللْلِي الللَّهُ اللَّهُ الللْمُعِلَمُ الللْمُعِلَّالِي اللْمُعِلَّ اللْمُعِلَّ الللْمُعِلَّ اللْمُلْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُعِلَمُ الللْمُعِلَى الللْمُلِمُ الللْمُعِلَّ اللْمُعِلَّ الللْمُعِلَى الْمُعْلِمُ الللْمُلِل

فَدَعَانِى لِآكُلَ مَعَهُ قَالَ وَصَنَعَ لَهُ ثَرِيدًا بِلَحْمٍ وَقَرْعِ قَالَ وَإِذَا هُوَ يُعْجِبُهُ الْقَرْعُ قَالَ فَجَعَلْتُ أَجْمَعُهُ وَأُدْنِيهِ فَدَعَانِى لِآكُلَ مَعَهُ قَالَ وَصَنَعَ لَهُ ثَرِيلًا قِالَ وَوَضَعْتُ الْمِكْتَلَ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ فَجَعَلَ يَأْكُلُ وَيَقْسِمُ حَتَّى فَوَعَ مِنْ مِنْ فَلَا عَلَى مَنْزِلِهِ قَالَ وَوَضَعْتُ الْمُكْتَلَ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ فَجَعَلَ يَأْكُلُ وَيَقْسِمُ حَتَّى فَوَعَ مِنْ مِنْ فَا فَعَلَ يَأْكُلُ وَيَقْسِمُ حَتَّى فَوَعَ مِنْ آخِرِهِ وَصححه ابن حبان (٦٣٨٠) وقال البوصيرى: هذا اسناد صحيح وقال الألباني: صحيح (ابن ماحة: آخِرِهِ [صححه ابن حبان (١٣٨٠٩) وقال البوصيرى: هذا اسناد صحيح وقال الألباني: صحيح (ابن ماحة:

(۱۲۰۷۵) حضرت انس والثون سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت اسلیم والٹیا نے میرے ہاتھ ایک تھیلی میں تر تھجوریں جُرکر
نی مالٹیا کی خدمت میں بھیجیں، میں نے نبی مالٹیا کو گھر میں نہ پایا، کیونکہ نبی مالٹیا قریب ہی اپنے ایک آزاد کردہ غلام کے یہاں
گئے ہوئے تھے جس نے نبی مالٹیا کی دعوت کی تھی، میں وہاں پہنچا تو نبی مالٹیا کھا نا تناول فر مار ہے تھے، نبی مالٹیا نے مجھے بھی کھانے
کے لئے بلالیا، دعوت میں صاحب خانہ نے گوشت اور کدو کا ثرید تیار کردکھا تھا، نبی مالٹیا کو کدو بہت پندتھا، اس لئے میں اے
الگ کر کے نبی مالٹیا کے سامنے کرتا رہا، جب کھانے سے فارغ ہو کر نبی مالٹیا اپنے گھرواپس تشریف لائے تو میں نے وہ تھیلی
نبی مالٹیا کے سامنے رکھ دی، نبی مالٹیا اسے کھاتے گئے اور تقسیم کرتے گئے یہاں تک کھیلی خالی ہوگئی۔

ایک سوبیں سے زائد آ دمی فوت ہو کر دفن ہو چکے ہیں۔

(١٢.٧٧) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عَدِى عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ سُئِلَ أَنَسٌ هَلْ خَضَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّهُ لَمْ يَشِنُ بِالشَّيْبِ لَمْ يَرَ مِنْ الشَّيْبِ إِلَّا بَحُوًا مِنْ سَبْعَ عَشْرَةَ أَوْ عِشْرِينَ شَعْرَةً فِى مُقَدَّمِ لِحُيَتِهِ وَقَالَ إِنَّهُ لَمْ يَشِنُ بِالشَّيْبِ لَمْ يَرُ مِنْ الشَّيْبِ اللَّهَ يَشِنُ بِالشَّيْبِ فَعَرَا اللَّهُ عَمْرُ بِالشَّيْبِ فَعَلَ اللَّهُ عَمْرُ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ وَخَضَبَ عُمَرُ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ وَخَضَبَ عُمَرُ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ وَخَضَبَ عُمَرُ بِالْحِنَّاءِ

[صحح اسنادہ البوصیری و قال الألبانی: صحیح (ابن ماحة: ٣٦٢٩)]. [انظر: ١٢٠٥، ١٢٩٨، ١٢٩٨٠]. اصحح اسنادہ البوصیری و قال الألبانی: صحیح (ابن ماحة: ٣٦٢٩)]. [انظر: ١٢٠٤٥، ١٢٩٨٥) خير كُتِح بين كَنْ فَحْصَ فَي حَفْرت الس رُفَافَةُ سے پوچھا كه كيا نبي عَلَيْها خضاب لگائے تھے؟ انہوں في فرمايا كه نبي عليها كه كيا كى مبارك و ارتھی كے الگے جھے میں صرف سترہ یا بیس بال سفید تھے، اور ان پر برو ها ہے كاعیب نہیں آیا، كى فے پوچھا كه كيا بروها پائية مہندى اور وسمه كا بوها پاغیب ہے؟ انہوں نے فرمایا تم میں سے ہر مخص اسے نا پہند سجھتا ہے، البتہ حضرت صدیق اكبر رفافة مهندى اور وسمه كا خضاب لگاتے تھے جبكه حضرت عمر برفافة صرف مهندى كا خضاب لگاتے تھے۔

( ١٢.٧٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِى عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِهِ فَاطَّلَعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَأَهُوَى إِلَيْهِ بِمِشْقَصٍ مَعَهُ فَتَأَخَّرَ الرَّجُلُ [انظر: ١٢٨٦١، ١٢٨٦].

(۱۲۰۷۸) حضرت انس ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیثیا ہے گھر میں بیٹے ہوئے تھے کہ ایک آ دمی آ کر کسی سوراخ ہے اندر جھا نکنے لگا، نبی علیثیانے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی کتابھی اسے دے ماری تو وہ آ دمی پیچھے ہٹ گیا۔

( ١٢.٧٩) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِى عَنُ حُمَيْدٍ عَنُ أَنَسٍ أَنَّ أَبَا مُوسَى اسْتَحُمَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَافَقَ مِنْهُ شُعُلًا فَقَالَ وَاللَّهِ لِا أَخْمِلُكَ فَلَمَّا قَفَى دَعَاهُ فَحَمَلَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ حَلَفْتَ أَنُ تَحْمِلَنِي قَالَ فَأَنَا شَعْبِ اسناده صحيح]. [انظر: ٢٨٦٦، ٥٠٥١].

(۱۲۰۷۹) حضرت انس رفائن سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابوموی اشعری رفائن نے نبی علیہ سے سواری کے لئے کوئی جانور مانگا، نبی علیہ اس وقت کسی کام میں مصروف تھے، اس لئے فر مادیا کہ بخدا! میں تہہیں کوئی سواری نہیں دوں گا، کیکن جب وہ پلٹ کر جانے گئے تو انہیں واپس بلایا اور ایک سواری مرحمت فر مادی، وہ کہنے گئے یارسول الله مثل الله مثل الله تعقیم کھائی تھی کہ مجھے کوئی سواری نہیں دیں گے؟ فر مایا اب تتم کھالیتا ہوں کہ تہمیں سواری ضرور دوں گا۔

( ١٢.٨٠) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عَدِى عَنُ حُمَيْدٍ عَنُ أَنَسِ أَنَّ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ سَلَامٍ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُقَدَمَهُ الْمَدِينَةَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى سَائِلُكَ عَنُ ثَلَاثِ خِصَالِ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا نَبِيٌّ قَالَ سَلُ قَالَ مَا أَوَّلُ مَا أَوَّلُ مَا يَأْكُلُ مِنْهُ آهُلُ الْجَنَّةِ وَمِنْ آيْنَ يُشْهِهُ الْوَلَدُ أَبَاهُ وَأُمَّهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ أَشُرَاطِ السَّاعَةِ وَمَا أَوَّلُ مَا يَأْكُلُ مِنْهُ آهُلُ الْجَنَّةِ وَمِنْ آيْنَ يُشْهِهُ الْوَلَدُ أَبَاهُ وَأُمَّهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَنِي بِهِنَّ جِبُرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامَ آيَفًا قَالَ ذَلِكَ عَدُو الْيَهُودِ مِنْ الْمَلَائِكَةِ قَالَ أَمَّا أَوَّلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ فَنَازٌ تَخُرُجُ مِنْ الْمَشْرِقِ فَتَخُشُّو النَّاسَ إِلَى الْمَغْرِبِ وَأَمَّا أَوَّلُ مَا يَأْكُلُ مِنْهُ آهُلُ الْجَنَّةِ زِيَادَةُ كَبِدِ السَّاعَةِ فَنَازٌ تَخُرُجُ مِنْ الْمَشْرِقِ فَتَخُشُو النَّاسَ إِلَى الْمَغْرِبِ وَأَمَّا أَوَّلُ مَا يَأْكُلُ مِنْهُ آهُلُ الْجَنَّةِ زِيَادَةً كَبِدِ السَّاعَةِ فَنَازٌ تَخُورُجُ مِنْ الْمَشْرِقِ فَتَخُشُو النَّاسَ إِلَى الْمَغْرِبِ وَآمًا أَوَّلُ مَا يَأْكُلُ مِنْهُ آهُلُ الْجَنَّةِ زِيَادَةً كَبِدِ

### هي مُناهُ المَرْبِينِ مِنْ إِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

حُوتٍ وَأَمَّا شَبَهُ الْوَلَدِ أَبَاهُ وَأُمَّهُ فَإِذَا سَبَقَ مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَ الْمَرْأَةِ نَزَعَ إِلَيْهِ الْوَلَدُ وَإِذَا سَبَقَ مَاءُ الْمَرْأَةِ مَاءَ الْمَرْأَةِ نَزَعَ إِلَيْهَا قَالَ أَشْهَدُ أَنُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ وَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْيَهُودَ قَوْمٌ بُهُتُ وَإِنَّهُمْ إِنْ يَعْلَمُوا بِإِسْلَامِي يَبْهَتُونِي عِنْدَكَ فَأَرْسِلُ إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُهُمْ عَنِّى أَيُّ رَجُلٍ ابْنُ سَلَامٍ فِيكُمْ قَالُوا خَيْرُنَا وَابْنُ خَيْرِنَا وَعَالِمُنَا وَابْنُ عَالِمِنَا وَأَفْقَهُنَا وَابْنُ اللّهِ فَقَالَ أَنْ اللّهُ بِنُ سَلَامٍ فِيكُمْ قَالُوا خَيْرُنَا وَابْنُ خَيْرِنَا وَعَالِمُنَا وَابْنُ عَالِمِنَا وَأَفْقَهُنَا وَابْنُ اللّهُ فَقَالَ أَنْ اللّهُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ فَخَرَجَ ابْنُ سَلَامٍ فَقَالَ أَشَهَدُ أَنْ لَا إِلّهَ اللّهُ وَأَنْ اللّهُ وَأَنْ أَسُلَمُ تُسُلِمُونَ قَالُوا أَعَاذَهُ اللّهُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ فَخَرَجَ ابْنُ سَلَامٍ فَقَالَ أَشُهَدُ أَنْ لَا إِلّهُ إِلّا اللّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّهِ قَالُوا شَرَّنَا وَابْنُ شَرِّنَا وَابْنُ جَاهِلُنَا وَابْنُ جَاهِلِنَا فَقَالَ ابْنُ سَلَامٍ هَذَا الّذِى لَلْهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّهِ قَالُوا شَرَّنَا وَابْنُ شَرِّنَا وَابْنُ وَجَاهِلُنَا وَابْنُ جَاهِلِنَا فَقَالَ ابْنُ سَلَامٍ هَذَا الّذِى اللّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّهُ قَالُوا شَرَّنَا وَابْنُ شَرِّنَا وَابْنُ (١٣٠١). [انظر: ١٣٠١، ١٣٠٤].

(۱۲۰۸۰) حضرت انس والتو سے مروی ہے کہ نبی علیہ کی مدینہ منورہ تشریف آوری کے بعد حضرت عبداللہ بن سلام والتو بارگاہ اسلام علیہ اللہ بن سلام والتو بناہ نبی حاضر ہوئے اور کہنے گئے یارسول اللہ متالیہ بن آپ سے تین با تیں پوچھتا ہوں جنہیں کسی نبی کے علاوہ کوئی نہیں جا نتا، نبی علیہ نے فرمایا پوچھو، انہوں نے کہا کہ قیامت کی سب سے پہلی علامت کیا ہے؟ اہل جنت کا سب سے پہلا کھانا کیا چیز ہوگی؟ اور بچہا ہے ماں باپ کے مشابہہ کیسے ہوتا ہے؟ نبی علیہ نے فرمایا ان کا جواب مجھے ابھی ابھی حضرت جریل علیہ نے بتایا ہے،عبداللہ کہنے گئے کہ وہ تو فرشتوں میں یہود یوں کا دیشن ہے۔

نی علیا نے فرمایا قیامت کی سب سے پہلی علامت تو وہ آگ ہوگی جومشرق سے نکل کرتمام لوگوں کومغرب میں جمع کر لے گی، اور اہل جنت کا سب سے پہلا کھانا مجھلی کا جگر ہوگی، اور بچے کے اپنے ماں باپ کے ساتھ مشابہہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اگر مردکا'' پانی''عورت کے پانی پر غالب آجائے تو وہ بچے کو اپنی طرف کھنچے لیتا ہے، اور اگر عورت کا'' پانی''مرد کے پانی پر غالب آجائے تو وہ بچے کو اپنی طرف کھنچے لیتی ہے، یہ من کر عبد اللہ کہنے گئے کہ میں اس بات کی گوائی ویتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں، پھر کہنے گئے یا رسول اللہ مُنافیظ ہودی بہتان باندھنے والی قوم ہیں، اگر انہیں میرے اسلام کا پیتہ چل گیا تو وہ آپ کے سامنے مجھ پر طرح کے الزام لگا کیں گے، اس لئے آپ ان کے پاس پیغام بھیج کرانہیں بلایئے اور میرے متعلق ان سے پوچھئے کہتم میں ابن سلام کیسا آدی ہے؟

چنانچہ نی طینیانے انہیں بلا بھیجا، اوران سے پوچھا کہ عبداللہ بن سلام تم نیں کیسا آ دمی ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم میں سب سے بہتر ہے اور سب سے بہتر کا بیٹا، ہمارا عالم اور عالم کا بیٹا ہے، ہم میں سب سے بروافقیہہ ہے اور سب سے برو فقیہہ کا بیٹا ہے، ہم میں سب سے بروافقیہہ ہے اور سب سے برو کھیہہ کا بیٹا ہے، نبی علیہ کا بیٹا نے فر مایا یہ بتاؤ، اگر وہ اسلام قبول کر لے تو کیا تم بھی اسلام قبول کر لوگے؟ وہ کہنے لگے اللہ اسے بچا کر رکھے، اس پر حضرت عبداللہ بن سلام رفائن باہر نکل آئے اور ان کے سامنے کلمہ پڑھا، یہ ن کروہ کہنے لگے کہ یہ ہم میں سب سے بدتر ہے بدتر کا بیٹا ہے اور ہم میں جاہل اور جاہل کا بیٹا ہے، حضرت عبداللہ بن سلام رفائن نے فر مایا اس چیز کا مجھے اندیشہ تھا۔

# 

(١٢.٨١) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عَدِى عَنْ حُمَيْدٍ عَنُ أَنَسِ قَالَ لَمَّا انْهَزَمَ الْمُسْلِمُونَ يَوْمَ حُنَيْنٍ نَادَتُ أُمُّ سُلَيْمٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجُلَّ قَدْ كَفَى اللَّهِ اقْتُلْ مَنْ بَعْدَنَا انْهَزَمُوا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجُلَّ قَدْ كَفَى قَالَ مَنْ بَعْدَنَا انْهَزَمُوا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ قَالَ أَنْ وَنَا مِنْى أَحَدُ مِنْ الْمُشْوِكِينَ بَعَجْتُهُ قَالَ فَالَ مَا هَذَا يَا أُمَّ سُلَيْمٍ قَالَتُ إِنْ ذَنَا مِنِّى أَحَدُ مِنْ الْمُشُورِكِينَ بَعَجْتُهُ قَالَ فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ انْظُرُ مَا تَقُولُ أُمُّ سُلَيْمٍ

(۱۲۰۸۱) حضرت انس بڑا ٹھڑ سے مروی ہے کہ جب غزوہ حنین کے دن مسلمان ابتدائی طور پر شکست خوردہ ہوکر بھا گئے لگے، تو حضرت امسلیم بڑا ٹھڑ نے پکار کرعرض کیا یا رسول اللّه مُلَّا ﷺ نے کار کرعرض کیا یا رسول اللّه مُلَّا ﷺ جو کوگ جمیں چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں، انہیں قبل کروا دیں، نبی ملیٹا نے فرمایا اے امسلیم بڑا ٹھڑ کے ہاتھ میں ایک کدال مقتی ، انہوں نے پہا کہ انہوں نے کہا کہ اگرکوئی مشرک میرے قریب آیا تو میں اس سے اس کا پیٹ بھاڑ دوں گی ، یہن کروہ کہنے لگے یا رسول اللّه مُلَّا ٹھڑا دیکھیں تو سہی کہ امسلیم کیا کہ در بی ہیں۔

(١٢.٨٢) حَدَّثَنَا يَغُقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِى عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِى حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ عَنُ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ لَمَّا أَرَدُتُ أَنْ أُسْلِمَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ إِنِّى سَائِلُكَ فَقَالَ سَلْ عَمَّا بَدَا لَكَ قَالَ قُلْتُ مَا أَوَّلُ مَا يَأْكُلُ آهُلُ الْجَنَّةِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ [راجع: ٨٠٠].

(۱۲۰۸۲) حضرت انس ٹٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیٹا کی مدینہ منورہ تشریف آ وری کے بعد حضرت عبداللہ بن سلام ڈٹاٹٹؤ بارگاہِ رسالت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللّٰہ مَٹاٹٹیڈ اِ میں آ پ سے تین با تیں پوچھتا ہوں ..... پھرراوی نے پوری حدیث ذکر کی۔

(١٢.٨٣) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِى عَنُ حُمَيْدٍ وَيَزِيدُ قَالَا أَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كُنْتُ الْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ فَأَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمَ قَالَ يَزِيدُ فِي حَدِيثِهِ عَلَيْنَا وَأَخَذَ بِيَدِى فَبَعَثَنِى فِي حَاجَةٍ وَقَعَدَ فِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ يَزِيدُ فِي حَدِيثِهِ عَلَيْنَا وَأَخَذَ بِيدِى فَبَعَثَنِى فِي حَاجَةٍ وَقَعَدَ فِي ظِلِّ حَائِطٍ أَوْ جِدَارٍ حَتَّى رَجَعْتُ إِلَيْهِ فَبَلَّغْتُ الرِّسَالَةَ الَّتِي بَعَثَنِى فِيهَا فَلَمَّا أَتَيْتُ أُمَّ سُلَيْمٍ قَالَتُ مَا حَبَسَكَ ظِلِّ حَائِطٍ أَوْ جِدَارٍ حَتَّى رَجَعْتُ إِلَيْهِ فَبَلَّغْتُ الرِّسَالَةَ الَّتِي بَعَثَنِى فِيهَا فَلَمَّا أَتَيْتُ أُمَّ سُلَيْمٍ قَالَتُ مَا حَبَسَكَ قَلْتُ بَعَثَنِى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَاجَةٍ لَهُ قَالَتُ وَمَا هِى قُلْتُ سِرٌّ قَالَتُ احْفَظُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِرَّهُ قَالَ فَمَا حَدَّثُتُ بِهِ أَحَدًا بَعُدُ [انظر: ٥ ٢ ٢ ٢ ١ ٢ ١٥].

(۱۲۰۸۳) حفرت انس ڈاٹٹو فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، اسی دوران نبی علیہ تشریف لے آئے اور ہمیں سلام کیا، پھر میراہاتھ پکڑ کر مجھے کسی کام سے بھیج دیا اور خودایک دیوار کے سائے میں بیٹھ گئے، یہاں تک کہ میں واپس آ گیا، اور وہ پیغام پہنچا دیا جو نبی علیہ ان نہوں کے دیے کر مجھے بھیجا تھا، جب میں گھرواپس پہنچا تو حضرت ام سلیم بڑٹھا (میری والدہ) کہنے لگیس کہ اتنی دیر کیوں لگا دی؟ میں نے بتایا کہ نبی علیہ نے اپنے کسی کام سے بھیجا تھا، انہوں نے پوچھا کیا کام تھا؟ میں نے کہا کہ یہ رنبی علیہ کے رازی حفاظت کرنا، چنا نچہاس کے بعد میں نے بھی وہ کسی کے سامنے بیان کہ بیدایک رازے مانہوں نے کہا کہ پھر نبی علیہ کے رازی حفاظت کرنا، چنا نچہاس کے بعد میں نے بھی وہ کسی کے سامنے بیان

( ١٢.٨٤) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ أَسُلِمُ قَالَ أَجِدُنِي كَارِهًا قَالَ أَسُلِمُ وَإِنْ كُنْتَ كَارِهًا [انظر: ٩ ٢٨٩].

(۱۲۰۸۴) حضرت انس ڈاٹٹڑ سے مروی ہے کہ نبی علیٹیانے ایک آ دمی سے اسلام قبول کرنے کے لئے فر مایا ،اس نے کہا کہ مجھے پیندنہیں ہے ، نبی علیٹیانے فر مایا پیند نہ بھی ہوتب بھی اسلام قبول کرلو۔

(١٢.٨٥) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِى عَنْ سَعِيدٍ وَابْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ النَّخَاعَةُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا [صححه البحاري (١٤١٥)، ومسلم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ النَّخَاعَةُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا [صححه البحاري (١٤١٥)، ومسلم (٥٥٢)، وابن خزيمة: (١٣٤٩)]. [انظر: ١٢٤٨، ١٢٩٢، ١٢٩٢١، ١٣٤٦٧، ١٣٤٨٤، ١٣٤٨٤، ١٣٤٨٤، ١٢٤٨٤، ١٢٤٨٤، ١٢٤٨٤، ١٢٤٨٤، ١٢٤٨٤، ١٢٤٨٤، ١٢٤٨٤، ١٢٤٨٤، ١٢٩٤٥،

(۱۲۰۸۵) حضرت انس ڈٹاٹنؤ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰمثَالْثِیْم نے ارشاد فر مایا مسجد میں تھوکنا گناہ ہے اور اس کا کفارہ اسے دفن کر دینا ہے۔

(١٢.٨٧) حَدَّنَنَا ابْنُ أَبِي عَدِى عَنُ سَعِيدٍ (ح) وَابْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْمَعْنَى عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ بَيَّ اللَّهِ عَلَيْهِ الصَّلَامُ أَتَاهُ رِعْلٌ وَذَكُوانُ وَعُصَيَّةُ وَبَنُو لِحْيَانَ فَزَعَمُوا أَنَّهُمْ قَدُ أَسْلَمُوا فَاسْتَمَدُّوهُ عَلَى قَوْمِهِمْ فَأَمَدَّهُمْ نَبِي اللَّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَامُ يَوْمَنِهِ بِسَبْعِينَ مِنْ الْأَنْصَارِ قَالَ أَنَسٌ كُنَّا نُسَمِّيهِمْ فِي قَوْمِهِمْ فَأَمَدَّهُمْ نَبِي اللَّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَامُ يَوْمَنِهِ بِسَبْعِينَ مِنْ الْأَنْصَارِ قَالَ أَنَسٌ كُنَّا نُسَمِّيهِمْ فِي قَوْمِهِمْ الْقُرَّاءَ كَانُوا يَحْطِبُونَ بِالنَّهَارِ وَيُصَلُّونَ بِاللَّيْلِ فَانْطَلَقُوا بِهِمْ حَتَّى إِذَا أَتُوا بِمُو مَعُونَةَ غَدَرُوا بِهِمْ فَقَتَلُوهُمْ فَقَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهُرًا فِي صَلَاةِ الصَّبْحِ يَدُعُو عَلَى هَذِهِ الْأَحْيَاءِ رِعْلٍ فَقَتَلُوهُمْ فَقَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهُرًا فِي صَلَاةِ الصَّبْحِ يَدُعُو عَلَى هَذِهِ الْأَحْيَاءِ رِعْلٍ وَذَكُوانَ وَعُصَيَّةَ وَبَنِي لِحْيَانَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ أَنْسُ أَنَّهُمْ قَرَنُوا بِهِ قُرْآنًا بَهُمْ قُرْآنًا بَهُمُ قَرْآنًا بَهُمُ قُرْآنًا بَيْهُ وَقَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ فِي حَدِيثِهِ إِنَّا قَرْ أَنَا بِهِمْ قُرْآنًا بَلِهُمْ قُرْآنًا بَلِهُمْ قَرْآنًا بَهِمْ قُرْآنًا بَلِهُمْ قَرْآنًا وَإِنَّا قَدْ لَقِينَا رَبَّنَا فَرَضِى عَنَّا وَآرُضَانَا ثُمَّ رُفِعَ ذَلِكَ بَعْدُ وَقَالَ ابْنُ جَعْفَرِ فِي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَا وَقَالَ ابْنُ جَعْفَرِ فِي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَقَالَ ابْنُ جَعْفَرِ فِي عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَالُولُ الْمُولُ عَنَا وَإِنَّا قَدْ لَقِينَا رَبِّنَا فَرَضِى عَنَّا وَآرُضَانَا ثُمَّا وُلِعَ ذَلِكَ بَعْدُ وَقَالَ ابْنُ جَعْفَرِ

## مُنْ الْمُ الْمُرْنِ بْلِ يُولِيدُ مِنْ أَلِي اللَّهِ مِنْ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ أَوْ رُفعَ [صححه البخارى (٣٠٦٤)]. [انظر: ١٣٧١٨].

(۱۲۰۸۷) حضرت انس ڈاٹھ سے مروی ہے کہ نبی طائی کے پاس قبیلہ رعل، ذکوان، عصیہ اور بنولیمیان کے پچھلوگ آئے اور یہ ظاہر کیا کہ وہ اسلام قبول کر چکے ہیں، اور نبی طائی ہے اپنی قوم پر تعاون کا مطالبہ کیا، نبی طائی نے ان کے ساتھ ستر انصاری صحابہ شائی تعاون کے لئے بھیج دیئے ، حضرت انس ڈاٹھ کہتے ہیں کہ ہم انہیں'' قراء'' کہا کرتے تھے، یہ لوگ دن کولکڑیاں کا شح اور رات کو نماز میں گذار دیتے تھے، وہ لوگ ان تمام حضرات کو لے کر روانہ ہو گئے ، راستے میں جب وہ'' ہیر معونہ'' کے پاس پہنچ تو انہوں نے صحابہ کرام شائی کے ساتھ دھو کہ کیا اور انہیں شہید کردیا، نبی طائی کو پیتہ چلا تو آپ شائی کے ایک مہینے تک فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھی اور رعل، ذکوان، عصیہ اور بنولیمیان کے قبائل پر بددعاء کرتے رہے۔

حضرت انس ٹاٹٹو کہتے ہیں کہ ان صحابہ ٹھاٹھ کے یہ جملے کہ'' ہماری قوم کو ہماری طرف سے یہ پیغام پہنچا دو کہ ہم اپ رب سے مل چکے، وہ ہم سے راضی ہو گیا اور ہمیں بھی راضی کر دیا'' ایک عرصے تک قرآن کریم میں پڑھتے رہے، بعد میں ان کی تلاوت منسوخ ہوگئی۔

(١٢.٨٨) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِى عَنْ سَعِيدٍ وَابْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ وَالْخَفَّافُ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ أَنَّ نَبِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا بَالُ أَقُوامٍ يَرُفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي صَلَاتِهِمْ وَاشْتَدَّ قَوْلُهُ فِي نَبِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا بَالُ أَقُوامٍ يَرُفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي صَلَاتِهِمْ وَاشْتَدَّ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ أَوْ لَتُخْطَفَنَ أَبْصَارُهُمْ [صححه البحاري (٥٠٠)، وابن حزيمة: (٢٤٥٠)، وابن خزيمة: (٢٤٥)، وابن حزيمة: (٢٤٥)، وابن حزيمة: (٢٤٥)، وابن حزيمة (٢٢٨٤).

(۱۲۰۸۸) حضرت انس ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی طائیں نے فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ دورانِ نماز آسان کی طرف نگا ہیں اٹھا کر دیکھتے ہیں؟ نبی طائیں نے شدت سے اس کی ممانعت کرتے ہوئے فرمایا کہ لوگ اس سے باز آ جا کیں ورنہ ان کی بصارت ا جک لی جائے گی۔

(١٢.٨٩) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِى وَعَبْدُ الْوَهَّابِ الْحَفَّافُ عَنُ حُمَيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ وَلَا يَفْتَرِشُ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ كَالْكُلْبِ [صححه البحارى (٣٢٥)، ومسلم والسَّلَامُ قَالَ اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ وَلَا يَفْتَرِشُ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ كَالْكُلْبِ [صححه البحارى (٣٢٥)، ومسلم والسَّلَامُ قَالَ اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ وَلَا يَفْتَرِشُ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ كَالْكُلْبِ [صححه البحارى (٣٢٥)، ومسلم والسَّلَامُ قَالَ اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ وَلَا يَفْتَرِشُ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ كَالْكُلْبِ [صححه البحارى (٣٢٦)، ١٣١٢، ١٣١٥، ١٣١٢، ١٣٤٥، ١٣١٢، ١٣٤٥، ١٣١٢، ١٣٤٥، ١٣٤٥، ١٣٤٥، ١٣٤٥، ١٣٤٥، ١٣٤٥، ١٣٩٣، ١٣٤٥، ١٣٩٣، ١٣٤٥، ١٣٤٥، ١٣٤٥، ١٣٤٥، ١٣٤٥، ١٣٤٥، ١٣٤٥، ١٣٤٥، ١٣٤٥، ١٣٤٥، ١٣٤٥، ١٣٤٥، ١٣٤٥، ١٣٤٥، ١٣٤٥، ١٣٤٥، ١٣٤٥، ١٣٤٥، ١٣٤٥، ١٣٤٥، ١٣٤٥، ١٣٤٥، ١٣٤٥، ١٣٤٥، ١٣٤٥، ١٣٤٥، ١٣٤٥، ١٣٤٥، ١٣٤٥، ١٣٤٥، ١٣٤٥، ١٣٤٥، ١٣٤٥، ١٣٤٥، ١٣٤٥، ١٣٤٥، ١٣٤٥، ١٣٤٥، ١٣٤٥، ١٣٤٥، ١٣٤٥، ١٣٤٥، ١٣٤٥، ١٣٤٥، ١٣٤٥، ١٣٤٥، ١٣٤٥، ١٣٤٥، ١٣٤٥، ١٣٤٥، ١٣٤٥، ١٣٤٥، ١٣٤٥، ١٣٤٥، ١٣٤٥، ١٣٤٥، ١٣٤٥، ١٣٤٥، ١٣٤٥، ١٣٤٥، ١٣٤٥، ١٣٤٥، ١٣٤٥، ١٣٤٥، ١٣٤٥، ١٣٤٥، ١٣٤٥، ١٣٤٥، ١٣٤٥، ١٣٤٥، ١٣٤٥، ١٣٤٥، ١٣٤٥، ١٣٤٥، ١٣٤٥، ١٣٤٥، ١٣٤٥، ١٣٤٥، ١٣٤٥، ١٣٤٥، ١٣٤٥، ١٣٤٥، ١٣٤٥، ١٣٤٥، ١٣٤٥، ١٣٤٥، ١٣٤٥، ١٣٤٥، ١٣٤٥، ١٣٤٥، ١٣٤٥، ١٣٤٥، ١٣٤٥، ١٣٤٥، ١٣٤٥، ١٣٤٥، ١٣٤٥، ١٣٤٥، ١٣٤٥، ١٣٤٥، ١٣٤٥، ١٣٤٥، ١٣٤٥، ١٣٤٥، ١٣٤٥، ١٣٤٥، ١٣٤٥، ١٣٤٥، ١٣٤٥، ١٣٤٥، ١٣٤٥، ١٣٤٠، ١٣٤٥، ١٣٤٥، ١٣٤٥، ١٣٤٥، ١٣٤٥، ١٣٤٥، ١٣٤٥، ١٣٤٥، ١٣٤٥، ١٣٤٥، ١٣٤٥، ١٣٤٥، ١٣٤٥، ١٣٤٥، ١٣٤٥، ١٣٤٥، ١٣٤٥، ١٣٤٥، ١٣٤٥، ١٣٤٥، ١٣٤٥، ١٣٤٥، ١٣٤٥، ١٣٤٥، ١٣٤٥، ١٣٤٥، ١٣٤٥، ١٣٤٥، ١٣٤٥، ١٣٤٥، ١٣٤٥، ١٣٤٥، ١٣٤٥، ١٣٤٥، ١٣٤٥، ١٣٤٥، ١٣٤٥، ١٣٤٥، ١٣٤٥، ١٣٤٥، ١٣٤٥، ١٣٤٥، ١٣٤٥، ١٣٤٥، ١٣٤٥، ١٣٤٥، ١٣٤٥، ١٣٤٥، ١٣٤٥، ١٣٤٥، ١٣٤٥، ١٣٤٥، ١٤٤٥، ١٣٤٥، ١٣٤٥، ١٣٤٥، ١٣٤٥، ١٣٤٥، ١٣٤٥، ١٣٤٥، ١٣٤٥، ١٣٤٥، ١٣٤٥، ١٣٤٥، ١٣٤٥، ١٣٤٥، ١٣٤٥، ١٣٤٥، ١٣٤٥، ١٣٤٠، ١٣٤٥، ١٣٤٠، ١٣٤٥، ١٣٤٠، ١٣٤٠، ١٣٤٠، ١٣٤٥، ١٣٤٠، ١٣٤٥، ١٣٤٥، ١٣٤٠، ١٣٤٠، ١٣٤٠، ١٣٤٥، ١٣٤٠، ١٣٤٠، ١٣٤٠، ١٣٤٠، ١٣٤٠، ١٣٤٠، ١٤٤٠، ١٣٤٠، ١٣٤٠، ١٣٤٠، ١٣٤٠، ١٣٤٠، ١٣٤٠، ١٣٤٠، ١٣٤٠، ١٣٤٠، ١٣٤٠، ١٣٤٠، ١٣٤٠، ١٣٤٠، ١٣٤٠، ١٣٤

(۱۲۰۸۹) حضرت انس ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹیانے فر مایا سجدوں میں اعتدال برقر اررکھا کرو،اورتم میں ہے کوئی شخص کتے کی طرح اپنے ہاتھ نہ بچھائے۔

( ١٢.٩٠) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِى عَنْ سَعِيدٍ وَابْنُ جَعْفَرٍ وَعَبْدُ الْوَهَّابِ الْخَفَّافُ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ آنَسٍ أَنَّ نَبِى اللَّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَامُ قَالَ إِنِّى لَآدُخُلُ الصَّلَاةَ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُطِيلَهَا فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِى فَأَتَجَاوَزُ

### هي مُناهُ اَمَرُ بِنِ مِنْ الْمِيدِ مِنْ أَن الْمُ الْمُرْبِينِ مِنْ أَلْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

فِي صَلَاتِي مِمَّا أَعُلَمُ مِنْ شِدَّةِ وَجُدِ أُمِّهِ مِنْ بُكَائِهِ [صححه البخاري (٩٠٧)، ومسلم (٤٧٠)، وابن خزيمة: (١٦١٠)، وابن حبان (٢١٣٩)].

- (۱۲۰۹۰) حضرت انس ٹاٹٹڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹھ نے فر مایا بعض اوقات میں نماز شروع کرتا ہوں اور ارادہ ہوتا ہے کہ لبی نماز پڑھاؤں الیکن پھر کسی بچے کے رونے کی آ واز آتی ہے تو میں اپنی نماز کو مختصر کر دیتا ہوں ، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اس کی ماں اس کے رونے کی وجہ سے کتنی پریشان ہورہی ہوگی ؟
- (١٢.٩١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهُدِى حَدَّثَنَا مَالِكُ عَنُ الزُّهْرِى عَنُ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفُتُحِ مَكَّةً وَعَلَيْهِ الْمِغْفَرُ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ ابْنَ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَادِ الْكُعْبَةِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفُتُحِ مَكَّةً وَعَلَيْهِ الْمِغْفَرُ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ ابْنَ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَادِ الْكُعْبَةِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ الْفُتُحِ مَكَّةً وَعَلَيْهِ الْمِغْفَرُ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ ابْنَ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَادِ الْكُعْبَةِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ الْفُتُحِ مَكَّةً وَعَلَيْهِ الْمِغْفَرُ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ ابْنَ خَطَلٍ مُتَعَلِقٌ بِأَسْتَادِ الْكُعْبَةِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفُتُومِ مَكَّةً وَعَلَيْهِ الْمِغْفَرُ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ ابْنَ خَطلٍ مُتَعَلِقٌ بِأَسْتَادِ الْكُعْبَةِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَتُى مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَالُولُ اللَّهُ مَالَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَتُولُ الْمَعْفَرُ وَالْمَاءُ الْمَعْفَرُ الْمُعْفَرُ الْمُعْفَرُ وَ اللَّهُ الْمُعْفَرُ وَالْمِلْ الْمُعْفَرِ الْمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُتَامِ اللَّهُ الْمُقَالَ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْفَرِقُ الْمُعْفَى اللَّهُ الْمُعْفَرِقُ الْمُعْفَرِقُ الْمُلْفَالُ اللَّهُ مِنْ الْمُعْلَقُ اللَّهُ الْمُولَى اللَّهُ الْمُقَالَ اللَّهُ مِلْكُولُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَقُ اللَّهُ الْمُعْمَلِي اللَّهُ الْمُعْلَقُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ الل
- (۱۲۰۹۱) حفرت انس و النظر المنظر على المنظر على المنظر الم
- (۱۲۰۹۲) عبدالرحمٰن کہتے ہیں کہ میں نے امام مالک پیشند کے سامنے جوحدیث پڑھی تھی ،اس میں پیجی تھا کہ اس دن نبی علیکا حالت احرام میں نہ تھے، واللہ اعلم۔
- (١٢.٩٣) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ آبِي بَكُرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ كَيْفَ كُنْتُمُ تَصْنَعُونَ فِي هَذَا الْيَوْمِ يَعْنِي يَوْمَ عَرَفَةَ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهِلُّ الْمُهِلُّ مِنَّا فَلَا يُنْكِرُ عَلَيْهِ [صححه البحارى (٩٧٠)، ومسلم (١٢٨٥)، وابن حبان يُنْكِرُ عَلَيْهِ وَسِحه (٩٧٠)، وابن حبان (٣٨٤٧). [انظر: ٢٨٥١، ١٣٥٥، ١٣٥٥].
- (۱۲۰۹۳) محد بن ابی بکر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس وٹاٹٹا سے پوچھا کہ عرفہ کے دن آپ لوگ کیا کررہے تھے؟ انہوں نے فر مایا کہ نبی ملیٹلا کے ساتھ ہم میں سے پچھلوگ تہلیل کہدرہے تھے، ان پر بھی کوئی نکیرنہ ہوتی تھی اور بعض تکبیر کہدرہے تھے اور ان پر بھی کوئی نکیرنہ کی گئی۔
- ( ١٢.٩٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سَلِيمُ بُنُ حَيَّانَ عَنُ قَتَادَةً عَنُ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا مِائَةً عَامٍ لَا يَقْطَعُهَا قَالَ فَحَدَّثُتُ بِهِ آبِي قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَسَلَّمَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا مِائَةً عَامٍ لَا يَقْطَعُهَا قَالَ فَحَدَّثُتُ بِهِ آبِي قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً يُحَدِّثُ بِهِ آبِي قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً يُحَدِّثُ بِهِ [صححه البحاري (٢٤٤١) وقال الترمذي: حسن صحبح]. [انظر: ١٢٤١٧، ٢٠٢١، ٢٢٠٢١،

POPY1, VAITI, TP371].

(۱۲۰۹۴) حضرت انس ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیٹانے فرمایا جنت میں ایک درخت ایبا ہے جس کے سائے میں اگر کوئی سوار سوسال تک چلتار ہے تب بھی اس کا سابیختم نہ ہو۔

( ١٢.٩٥) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ الزُّهُوِيِّ عَنُ أَنْسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنُ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ وَأَنْ يُنْبَذَ فِيهِ [صححه البحارى (٥٨٧)، ومسلم (١٩٩٢)]. [انظر: ١٢٧١٤].

(۱۲۰۹۵) حضرت انس بناتی سے مروی ہے کہ نبی ملیکیانے د باءاور مزفت سے اور اس میں نبیذ پینے سے منع فر مایا ہے۔

(١٢.٩٦) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ الزُّهُوِىِّ عَنُ أَنَسٍ قَالَ آخِرُ نَظُرَةٍ نَظُرُتُهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ كَشَفَ السَّتَارَةَ وَالنَّاسُ خَلُفَ أَبِى بَكُو فَنَظُرُتُ إِلَى وَجُهِهِ كَأَنَّهُ وَرَقَةُ مُصْحَفٍ فَأَرَادَ النَّاسُ أَنْ الْاثْنَيْنِ كَشَفَ السَّجُفَ وَتُوكِّقَى فِى آخِرٍ ذَلِكَ الْيَوْمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [انظر: يَتَحَرَّكُوا فَأَشَارَ إِلَيْهِمُ أَنُ النُّبُوا وَيَلُقَى السَّجُفَ وَتُوكِّقَى فِى آخِرٍ ذَلِكَ الْيَوْمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [انظر: يَتَحَرَّكُوا فَأَشَارَ إِلَيْهِمُ أَنُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [انظر: يَتَحَرَّكُوا فَأَشَارَ إِلَيْهِمُ أَنُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [انظر:

(۱۲۰۹۱) حضرت انس رٹائٹڈ سے مروی ہے کہ وہ آخری نظر جو میں نے نبی ملیٹی پر پیر کے دن ڈالی ، وہ اس طرح تھی کہ نبی ملیٹی نے اپنے حجر ہ مبار کہ کا پر دہ ہٹایا، لوگ اس وقت حضرت صدیق اکبر رٹائٹڈ کی امامت میں نماز اداکر رہے تھے ، میں نے نبی ملیٹی کے چہر ہ مبارک کو دیکھا تو وہ قرآن کا ایک کھلا ہوا صفح محسوس ہور ہاتھا، لوگوں نے اپنی جگہ ہے حرکت کرنا چاہی ، لیکن نبی ملیٹی نے اپنی جگہ رہے کے مارک کو دیکھا تو وہ قرآن کا ایک کھلا ہوا صفح محسوس ہور ہاتھا، لوگوں نے اپنی جگہ ہے حرکت کرنا چاہی ، لیکن نبی ملیٹی انہیں اشارے سے اپنی جگہ رہنے کا حکم دیا ، اور پر دہ لٹکالیا اور اس دن آپ مٹائٹی کے اس خصت ہو گئے۔

(١٢.٩٧) حَدَّثَنَا سُفِيَانُ عَنُ الزُّهُرِى سَمِعَهُ مِنُ أَنَسٍ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقَاطَعُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَبَاغُونَ اللَّهِ إِخُوانًا وَلَا يَجِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ آخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ تَبَاغَضُوا وَلَا تَجَالُونَ اللَّهِ إِخُوانًا وَلَا يَجِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ آخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ

[صححه البخاري(٢٠٧٦) ومسلم(٩٥٥٩) وابن حبان(٢٦٦٥)].[انظر:٢١٢١٢١٢،١٣٠٨٤،١٣٢١]

(۱۲۰ ۹۷) حضرت انس ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیمیانے فر مایا آپس میں قطع تعلقی ، بغض ، پشت پھیرنا اور حسد نہ کیا کرواور اللہ

کے بندو! بھائی بھائی بن کررہا کرو،اورکسی مسلمان کے لئے اپنے بھائی سے تین دن سے زیادہ قطع کلامی کرنا حلال نہیں ہے۔

(١٢.٩٨) حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنُ الزُّهُرِى سَمِعَهُ مِنُ أَنَسِ قَالَ سَقَطَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ فَرَسٍ فَجُحِشَ شِقَّهُ الْأَيْمَنُ فَدَخَلُنَا عَلَيْهِ نَعُودُهُ فَحَضَرَتُ الصَّلَاةُ فَصَلَّى قَاعِدًا وَصَلَّيْنَا قُعُودًا فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ إِنَّمَا الْإِمَامُ لِيُوْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا رَكَعَ فَارُكَعُوا وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً فَإِذَا سَجَدَ فَاسُجُدُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمُدُ وَإِنْ صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قَعُودًا أَجْمَعُونَ [صححه البحارى (٥٠٥)، اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمُدُ وَإِنْ صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قَعُودًا أَجْمَعُونَ [صححه البحارى (٥٠٥)،

ومسلم (۱۱)، وابن خزيمة: (۹۷۷)، وابن حبان (۱۹۰۸)]. [انظر: ۱۲٦۸۱، ۱۲٦۸٥].

(۱۲۰۹۸) حضرت انس بناتیز سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیظ گھوڑے سے گر پڑے جس سے دائیں جھے پر زخم آ گیا، ہم

### هِ مُناكًا مَرْبِينَ بِلِيدِ مِنْ إِلَيْنِ مِنْ الْمُعَالِمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

لوگ عیادت کے لئے نبی طالیے کے پاس آئے ،اس دوران نماز کا وفت آگیا ، نبی طالیا نے بیٹھ کرنماز پڑھائی اورہم نے بھی بیٹھ کر نماز پڑھی ،نماز سے فارغ ہوکر نبی طالیا نے فر مایا امام تو ہوتا ہی اس لئے ہے کہ اس کی افتداء کی جائے ،اس لئے جب وہ تکبیر کے تو تم بھی تکبیر کہو، جب وہ رکوع کر ہے تو تم بھی رکوع کرو، (جب وہ مجدہ کرے تو تم بھی مجدہ کرو) جب وہ سیمنع اللّه کیلئ محیم دہ کے تو تم رہینا و کک الْمحمُدُ کہو،اور جب وہ بیٹھ کرنماز پڑھے تو تم سب بھی بیٹھ کرنماز پڑھو۔

(١٢.٩٩) حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنُ الزُّهُرِى عَنُ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ السَّاعَةِ فَقَالَ مَا أَعُدَدُتَ لَهَا قَالَ مَا أَعُدَدُتُ لَهَا كَثِيرَ شَيْءٍ وَلَكِنِّى أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ قَالَ الْمَرْءُ مَعَ مَنُ أَحُبَّ وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً أُخْرَى أَنْتَ مَعَ مَنُ أَحْبَبُتَ [انظر: ٢٧٢٢]. [صحه مسلم (٢٦٣٩)، وابن حبان (٣٦٣)].

(۱۲۰۹۹) حضرت انس ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک دیہاتی آیا اور کہنے لگایا رسول اللہ منگاٹیٹے ہا! قیامت کب قائم ہوگی؟ نبی ٹالیٹا نے فر مایاتم نے قیامت کے لئے کیا تیاری کرر تھی ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے کوئی بہت زیادہ اعمال تو مہیانہیں کرر کھے، البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں ، نبی ٹائٹیا نے فر مایا کہ انسان قیامت کے دن اس شخص کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے۔

(۱۲۱۰) حَدَّثَنَا سُفُیانُ عَنُ الزُّهُرِیِّ عَنُ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ وَأُقِیمَتُ الصَّلَاةُ فَابُدَوُو ا بِالْعَشَاءِ [صححه البحاری (۲۷۲)، ومسلم (۵۷۷)، وابن حبان (۲۰۶۱)]. [انظر: ۲۲۲۷]. (۱۲۱۰۰) حضرت انس ﴿ الْمُعْتَ عِمروی ہے کہ نِی طَیْنِا نے فرمایا جبرات کا کھانا سامنے آ جائے اور نماز کھڑی ہوجائے تو پہلے کھانا کھانا۔

(١٢١.١) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ الزُّهُوِيِّ سَمِعَهُ مِنُ أَنَسٍ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَأَنَا ابْنُ عَشُو وَمَاتَ وَأَنَا ابْنُ عِشُوِينَ وَكُنَّ أُمَّهَاتِي تَحُثُّنِي عَلَى خِدْمَتِهِ فَدَخَلَ عَلَيْنَا فَحَلَبْنَا لَهُ مِنْ شَاةٍ دَاجِنٍ وَشِيبَ لَهُ مِنْ بِنُو فِي الدَّادِ وَأَعْرَابِيٌّ عَنْ يَمِينِهِ وَأَبُو بَكُو عَنْ يَسَادِهِ وَعُمَرُ نَاحِيَةً فَشَوِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمَرُ أَعْظِ أَبَا بَكُو فَنَاولَ الْأَعْرَابِيُّ وَقَالَ الْأَيْمَنُ فَالْأَيْمَنُ وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً الزَّهُوكُ أَنْبَانَا أَنَسُ وَسَلَم (٢٠٤٥)، ومسلم (٢٠٢٩)، وابن حبان (٣٣٣٥)]. [انظر: ١٢٥٥، ٢١، ٢٥، ١٣٠٥].

(۱۲۱۰) حضرت انس ڈاٹٹوئے سے مروی ہے کہ نبی علیظ جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو میں دس سال کا تھا، جب دنیا سے رخصت ہوئے تو بیس سال کا تھا، میری والدہ مجھے نبی علیظ کی خدمت کی ترغیب دیا کرتی تھیں، ایک مرتبہ نبی علیظ ہمارے گھر تشریف لائے، ہم نے ایک پالتو بمری کا دودھ دو ہا اور گھر کے کنوئیس میں سے پانی لے کراس میں ملایا اور نبی علیظ کی خدمت میں پیش کر دیا، نبی علیظ کی دائیں جانب ایک دیہاتی تھا، اور ہائیں جانب حضرت صدیق اکبر ڈاٹٹوئی تھے، حضرت عمر ڈاٹٹوئی بھی ایک کونے میں دیا، نبی علیظ کی دائیں جانب ایک دیہاتی تھا، اور ہائیں جانب حضرت صدیق اکبر ڈاٹٹوئی تھے، حضرت عمر ڈاٹٹوئی ہی ایک کونے میں

## هي مُناهُ المَرْبِينِ مِنْ الْمِينِي مِنْ الْمُرْبِينِ مِنْ الْمِينِي مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

تھے، نبی ٹائیلا جب اسے نوش فر ما چکے تو حضرت عمر رٹائٹڑ نے عرض کیا کہ بیہ ابو بکر کو دے دیجئے ،لیکن نبی ٹائیلا نے دودھ کا وہ برتن دیہاتی کودے دیااور فر مایا پہلے دائیں ہاتھ والے کو، پھراس کے بعد والے کو۔

( ١٢١.٢ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَمَ عَلَى صَفِيَّةَ بِتَمْرٍ وَسَوِيقٍ [صححه ابن حبان (٢١٦). قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٣٧٤٤)، وابن ماحة: ١٩٠٩)].

(۱۲۱۰۲) حضرت انس ہلائیڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹلانے حضرت صفیہ ہلائیٹا کا ولیمہ تھجوروں اور ستو ہے کیا۔

(١٢١.٣) حَدَّثَنَا سُفُيَانُ قَالَ سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ بُنَ مَيْسَرَةَ وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُنْكِدِرِ سَمِعْتُهُمَا يَقُولَانِ سَمِعْنَا الْمَعْنَا سُفِيَانُ قَالَ سَمِعْتُهُمَا يَقُولَانِ سَمِعْنَا أَنَسًا يَقُولُ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا وَبِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ [صححه البحاري]. [انظر: ١٣٥٢،١٢٨٤٩، ١٣٥٢٢]. وابن حبان (٢٧٤٦)]. [انظر: ١٣٥٢،١٢٨٤٩، ١٣٥٢١].

(۱۲۱۰۳)حضرت انس ڈلٹٹؤ سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیقا کے ساتھ مدینہ منورہ میں چپاررکعتیں اور ذوالحلیفہ میں دورکعتیں پڑھی ہیں۔

( ١٢١.٤) حَدَّثَنَا سُفُيَانُ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بُنُ أَبِي بَكُرٍ سَمِعَ أَنَسَّا يُحَدِّثُ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ يَتُبَعُ الْمَيِّتَ ثَلَاثُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ فَيَرُجِعُ اثْنَانِ وَيَبْقَى وَاحِدٌ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقَى عَمَلُهُ [صححه البحارى يَتُبَعُ الْمَيِّتَ ثَلَاثٌ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ إصححه البحارى (٢٥١٤). ومسلم (٢٩٦٠)، وابن حبان (٣١٠٧)، والحاكم (٧٤/١)].

(۱۲۱۰۴)حضرت ائس ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیہ اے ارشاد فر مایا میت کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں اس کے اہل خانہ ، مال اوراعمال ، دو چیزیں واپس آ جاتی ہیں اورایک چیز اس کے ساتھ رہ جاتی ہے ، اہل خانہ اور مال واپس آ جا تا ہے اوراعمال باقی رہ جاتے ہیں۔

( ١٢١.٥) حَدَّثَنَا سُفُيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنِي إِسُحَاقُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنُ عَمِّهِ أَنَسٍ قَالَ صَلَّيْتُ أَنَا وَيَتِيمٌ كَانَ عِنْدَنَا فِي الْبَيْتِ وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً فِي بَيْتِنَا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَتَاهُمُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دَارِهِمْ وَصَلَّتُ أُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا

(۱۲۱۰۵) حضرت انس ڈائٹو سے مروی کے کہ ایک مرتبہ میں نے ایک یتیم بچے کے ساتھ ''جو ہمارے گھر میں تھا'' بی علیا ہے پیچھے نماز پڑھی ، اس وقت نبی علیا ہمارے گھر تشریف لائے تھے، اور حضرت ام سلیم ڈاٹٹو نے ہمارے پیچھے کھڑے ہو کرنماز پڑھی۔ (۱۲۷۸) حَدَّثَنَا سُفْیَانُ عَنُ یَحْیی عَنُ آنس قَالَ جَاءَ آغُو اَبِی فَبَالَ فِی الْمَسْجِدِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیٰهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَیٰهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَیٰهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم اللَّهُ عَلَیْه وَسَلَّم اللَّه اللَّهُ عَلَیْه وَسَلَّم اللَّهُ عَلَیْه وَسَلَّم اللَّهُ عَلَیْه وَسَلَّم اللَّهُ عَلَیْه وَسَلَم اللَّه وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَیْهُ مِیْنَا بِکُوول مِی اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَیْه وَلِی کَالیک و لِ بِہَا وَلَ بِهَا وَلَ بِهَا وَلَ بِهَا وَلَ بِهَا وَلَه بِهُ اللَّهُ عَلَيْهُ لَا لَهُ وَلَ بِهَا وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ لَا مُعَلِيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللَّ

#### هي مُناهُ احَدُّن شِن مِيدِ مَرْمُ ﴾ ﴿ وَهُمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ ﴾ ﴿ ٣٣٨ ﴿ وَهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ ﴾ ﴿ وَهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ ﴾ ﴿ وَهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَل

(١٢١.٧) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ أَيُّوبَ عَنُ أَبِي قِلَابَةَ عَنُ أَنَسٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهُرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا وَالْعَصْرَ بِذِى الْحُلَيْفَةِ رَكُعَتَيْنِ [صححه البحارى (٢٤٥)، ومسلم (٢٩٠)، وابن حبان (٢٧٤٣)]. [انظر: ٢٩٦٥].

(۱۲۱۰۷) حضرت انس ڈلٹنؤ سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیقا کے ساتھ مدینہ منورہ میں ظہر کی جارر کعتیں اور ذوالحلیفہ میں عصر کی دور کعتیں پڑھی ہیں۔

( ١٢١.٨) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ أَبِى أَيُّوبَ عَنُ قَتَادَةَ عَنُ أَنَسٍ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِى بَكُرٍ وَعُمَرَ فَكَانُوا يَفْتَتِحُونَ بِ الْحَمْدُ [راحع: ١٢٠١٤].

(۱۲۱۰۸) حضرت انس ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ میں نے نبی مالیٹا اور خلفاءِ ثلاثہ ٹٹاٹٹڑ کے ساتھ نماز پڑھی ہے، یہ حضرات نماز میں قراءت کا آغاز"الحمدلله رب العلمین" ہے کرتے تھے۔

( ١٢١١) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ عَنُ أَيُّوبَ عَنُ مُحَمَّدٍ عَنُ أَنَسٍ قَالَ صَبَّحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ الْحَرَةُ وَقَدُ خَرَجُوا بِالْمَسَاحِى فَلَمَّا نَظَرُوا إِلَيْهِ قَالُوا مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ ثُمَّ أَحَالُوا يَسْعَوُنَ إِلَى الْحِصْنِ وَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ ثُمَّ كَبَّرَ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ خَرِبَتُ خَيْبَرُ إِنَّا إِذَا يَسْعَوُنَ إِلَى الْحِصْنِ وَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ ثُمَّ كَبَّرَ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ حَرِبَتُ خَيْبَرُ إِنَّا إِذَا يَنَا إِنَا إِنَا إِنَا إِنَا إِنَّا إِنَا إِنَا إِنَا إِنَا إِنَا إِلَٰهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنُ الْحُمُّرِ الْآهُلِيَّةِ فَإِنَّهَا رِجُسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنُ الْحُمُّرِ الْآهُلِيَّةِ فَإِنَّهَا رِجُسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ قَالَ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنُ الْحُمُرِ الْآهُلِيَّةِ فَإِنَّهَا رِجُسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ قَالَ . سُفْيَانُ مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ يَقُولُ وَالْجَيْشُ [صححه البحارى ( ٢٩٩١)]. [انظر: ٩٦٥ ١].

(۱۲۱۱) حضرت انس ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی مالیٹا غزوہ خیبر کے لئے ضبح کے وفت تشریف لے گئے ،لوگ اس وقت کام پر نکلے ہوئے تھے ، وہ کہنے لگے کہ محمد اورلشکر آ گئے ، پھروہ اپنے قلعے کی طرف بھا گئے لگے ، نبی مالیٹا نے اپنے ہاتھ بلند کر کے تین مرتبہ اللہ اکبر کہاا ورفر مایا خیبر بر باوہو گیا جب ہم کسی قوم کے حن میں اتر تے ہیں تو ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح بڑی بدترین ہوتی ہے ، وہاں سبتی میں ہمیں گدھے ہاتھ لگائے ،ہم نے انہیں پکالیا ،لیکن نبی مالیٹا نے فر مایا اللہ اوراس کارسول تمہیں پالتو گدوں سے

روکتے ہیں، کیونکہ بینا یاک اور شیطانی عمل ہے۔

( ١٢١١) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ مَا وَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى سَوِيَّةٍ مَا وَجَدَ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى سَوِيَّةٍ مَا وَجَدَ عَلَيْهِمْ كَانُوا يُسَمَّوُنَ الْقُرَّاءَ قَالَ سُفْيَانُ نَزَلَ فِيهِمْ بَلْغُوا قَوْمَنَا عَنَّا أَنَّا قَدُ رَضِينَا وَرَضِى عَنَّا قِيلَ لِسُفْيَانَ فِيهِمْ بَلْغُوا قَوْمَنَا عَنَّا أَنَّا قَدُ رَضِينَا وَرَضِى عَنَّا قِيلَ لِسُفْيَانَ فِيهِمْ بَلْغُوا قَوْمَنَا عَنَّا أَنَّا قَدُ رَضِينَا وَرَضِى عَنَّا قِيلَ لِسُفْيَانَ فِيهُمْ بَلْغُوا قُومَنَا عَنَّا أَنَّا قَدُ رَضِينَا وَرَضِى عَنَّا قِيلَ لِسُفْيَانَ فِيهُمْ بَلْغُوا قُومَنَا عَنَّا أَنَّا قَدُ رَضِينَا وَرَضِى عَنَّا قِيلَ لِسُفْيَانَ فِي أَمُلُ بِنُو مَعُونَةَ [انظر: ١٣١٥، ١٢١١٢، ١٢٦٨٤، ١٣٣١٣]، [راجع: ١٢١١١].

(۱۲۱۱) حضرت انس ڈلائٹؤ مروی ہے کہ نبی ملیٹی کوکسی لشکر کا اتنا دکھ نہیں ہوا، جتنا بیر معونہ والے لشکر پر ہوا،اس لشکر کے لوگوں کا نام ہی'' قراء'' پڑ گیا تھا،اوران ہی کے بارے بیآیت نازل ہوئی تھی کہ ہماری قوم کو ہماری طرف سے بیہ پیغام پہنچا دوکہ ہم اینے پروردگار سے راضی ہو گئے اوراس نے ہمیں خوش کردیا۔

( ١٢١١٢ ) قُرِىءَ عَلَى سُفْيَانَ سَمِعْتُ عَاصِمًا قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ مَا وَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ مَا وَجَدَ عَلَى السَّبْعِينَ الَّذِينَ أُصِيبُوا بِبِنْرِ مَعُونَةَ

(۱۲۱۲) حضرت انس را النظامروي ہے كہ نبي ماليَّلا كوكسى كشكر كاا تناد كانبيں ہوا، جتنا بيرمعو نہ والے كشكر پر ہوا۔

(١٢١١٣) قُرِىءَ عَلَى سُفُيَانَ سَمِعْتُ عَاصِمًا عَنُ أَنَسِ قَالَ حَالَفَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ فِي دَارِنَا قَالَ سُفْيَانُ كَأَنّهُ يَقُولُ آخَى [صححه البحارى (٢٢٩٤)، ومسلم (٢٥٢٩)، وابن حبان (٢٥٠٠)]. [انظر: ١٤٠٣١، ١٢٥٠٠، ١٢٤٩٩].

(۱۲۱۳) حضرت انس طَالَّتُ عَمْ وى بَ كَهُ بِي طَلِيًّا فِي مِهاجرين وانصارك درميان مواخات بهارك هر مين فرما في حقى . (۱۲۱۱) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ التَّيْمِي عَنْ أَنْسِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي سَفَوٍ وَكَانَ لَهُ حَادٍ يُقَالُ لَهُ أَنْهِ مَعَهُمُ فَقَالُ يَا أَنْجَشَةُ رُوَيْدَكَ بِالْقُوَارِيرِ [صححه مسلم (٢٣٢٣)، وابن حبان أنْجَشَةُ رُوَيْدَكَ بِالْقُوَارِيرِ [صححه مسلم (٢٣٢٣)، وابن حبان (٥٨٠٠). [انظر: ١٢٨٣، ١٢٨٥].

(۱۲۱۱۳) حضرت انس ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا ایک سفر میں تھے، نبی ایٹا کا ایک حدی خوان تھا'' جس کا نام انجشہ تھا'' وہ امہات المؤمنین کی سوار یوں کو ہا تک رہا تھا، حضرت انس ڈاٹنڈ کی والدہ بھی ان کے ساتھ تھیں، نبی ملیٹا نے فر مایا انجشہ! ان آ بگینوں کوآ ہتہ لے کرچلو۔

( ١٢١٥) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلَبِّى بِالْبَيْدَاءِ لَبَيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ مَعًا [صححه ابن حبان (٣٩٣٣). قال الترمذي: حسن صحيح، وقال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٢٩٦٩)، والترمذي: ٨٢١)]. [انظر: ٢٤٠٤٧،١٢٩٠١].

#### هي مُنالُمُ احَذِينَ بل بيدِ مَتْ فِي اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

(١٢١٦) حَدَّثَنَا سُفَيَانُ حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ حَسَّانَ عَنُ ابْنُ سِيرِينَ عَنُ أَنَسِ قَالَ لَمَّا رَمَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ وَنَحَرَ هَدُيَهُ حَجَمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ وَقَالَ سُفُيّانُ مَرَّةً وَأَعْطَى الْحَالِقَ شِقَّهُ الْأَيْمَنَ فَحَلَقَهُ فَأَعْطَاهُ أَبَا طَلْحَةَ ثُمَّ حَلَقَ الْأَيْسَرَ فَأَعْطَاهُ النَّاسَ [صححه مسلم (١٣٠٥)، وابن حزيمة: (٢٩٢٨)، وابن حبان (١٣٧١، و٣٨٧٩)]. [انظر: ١٣١٦، ١٣٢٧، ١٣٢٧٥].

(۱۲۱۱۷) حضرت انس بڑاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیٹا جب جمرۂ عقبہ کی رمی اور جانور کی قربانی کر چکے توسینگی لگوائی اور بال کا ٹے والے کے سامنے پہلے سر کا داہنا حصہ کیا ، اس نے اس حصے کے بال تراشے ، نبی علیٹا نے وہ بال حضرت ابوطلحہ بڑاٹنڈ کو دے دیئے ، پھر بائیں جانب کے بال منڈ وائے تو وہ عام لوگوں کو دے دیئے ۔

( ١٢١١٧ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ ابْنِ جُدُعَانَ عَنُ أَنَسٍ قَالَ أَهْدَى أُكَيْدِرُ دُومَةَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَامُ يَعْنِي حُلَّةً فَأَعْجَبَ النَّاسَ حُسْنُهَا فَقَالَ لَمَنَادِيلُ سَعْدٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ أَوْ أَحْسَنُ مِنْهَا [احرحه الحميدي (٢٠٣) قال شعيب: صحيح وهذا اسناد ضعيف].

(۱۲۱۱۷) حضرت انس رفائن سے مروی ہے کہ اکیدر دومہ نے نبی علیا کی خدمت میں ایک جوڑ اہدیہ کے طور پر بھیجا، اوگ اس کی خوبصورتی پر تعجب کرنے لگے، نبی علیا نے فرمایا سعد کے رومال' جوانہیں جنت میں دیئے گئے ہیں' وہ اس سے بہتر اور عدہ ہیں۔ فوبصورتی پر تعجب کرنے لگے، نبی علیا نے فرمایا سعد کے رومال ' جوانہیں جنت میں دیئے گئے ہیں' وہ اس سے بہتر اور عدہ اللّه عَلَيْهِ (۱۲۱۸) حَدَّفَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ جُدُعَانَ قَالَ قَالَ قَالَ ثَابِتٌ لِأَنْسِ يَا أَنْسُ مَسِسْتَ يَدَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَ هذا وَسَلّمَ بِيدِكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَرِنِی أُفَیّلُهَا [احرجہ البحاری فی الأدب المفرد (۹۷٤). قال شعیب: حسن لغیرہ وهذا المناد شعیب المفرد (۹۷٤).

(۱۲۱۱۸) ابن جدعان بھین کہ ایک مرتبہ ثابت بھین کے حضرت انس ڈاٹنڈ سے عرض کیا کہ اے انس! کیا آپ نے نبی ملینا کے دست مبارک کو اپنے ہاتھ سے چھوا ہے؟ انہوں نے اثبات میں جواب دیا تو ثابت بھینڈ نے کہا کہ مجھے وہ ہاتھ دکھائے کہ میں اسے بوسہ دوں۔

( ١٢١٩) قُرِىءَ عَلَى سُفْيَانَ سَمِعْتُ مِنِ ابْنِ جُدْعَانَ عَنْ أَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَصَوْتُ أَبِي طَلْحَةَ فِي الْجَيْشِ خَيْرٌ مِنْ فِئَةٍ [انظر: ١٣٧٨].

(۱۲۱۹)حضرت انس مِثَاثِفَة ہے مروی ہے کہ نبی مُلیِّلا نے فر ما یالشکر میں ابوطلحہ مِثَاثِنَة کی آ واز ہی کئی لوگوں ہے بہتر ہے۔

( ١٢١٢ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعَ قَاسِمٌ الرَّحَّالُ أَنَسًا يَقُولُ دَخَلَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَامُ خَرِبًا لِبَنِي النَّجَارِ وَكَانَ يَقْضِى فِيهَا حَاجَةً فَخَرَجَ إِلَيْنَا مَذْعُورًا أَوْ فَزِعًا وَقَالَ لَوْلَا أَنْ لَا تَدَافَنُوا لَسَأَلُتُ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنْ يُسْمِعَكُمْ مِنْ عَذَابِ آهُلِ الْقُبُورِ مَا أَسْمَعَنِي [احرجه الحميدي (١١٨٧) قال شعب: اسناده صحبح].

(۱۲۱۲۰) حضرت انس ڈلٹٹؤ سے مروئی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیٹا مدینہ منورہ میں بنونجار کے کسی ویرانے میں تشریف لے گئے ،

# هي مُنالُمُ احْرُبِينِ مِنْ إِنِيدِ مِنْ أَنْ الْمُ الْمُنْ الْمِيدِ مِنْ أَلِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّلْمِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ ا

وہاں نبی ملینیا قضاء حاجت کے لئے جایا کرتے تھے،تھوڑی دیر بعد نبی ملینیا گھبرائے ہوئے ہمارے پاس آئے اور فر مایا اگرتم لوگ اپنے مردوں کودفن کرنا چھوڑنہ دیتے تو میں اللہ سے بید عاءکرتا کہ وہمہیں بھی عذابِ قبر کی آ واز سنادے۔

( ١٢١٢١) حَدَّثَنَا سُفُيَانُ حَدَّثَنِي مَعُمَّوٌ عَنُ ثَابِتٍ عَنُ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُطِيفُ بِنِسَائِهِ فِي لَيْلَةٍ يَغْتَسِلُ غُسُلًا وَاحِدًا [صححه ابن حبان (٢٢٩) وقال ابن حزيمة: (اذا حبر غريب، وقال شعيب: اسناده صحيح]. [انظر: ٢٩٥٧].

(۱۲۱۲) حضرت انس ڈاٹٹڑ سے مروی ہے کہ نبی علیٹھ مجھی کبھارا پنی تمام از واج مطہرات کے پاس ایک ہی رات میں ایک ہی عنسل سے چلے جایا کرتے تھے۔

( ١٢١٢٢) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ بُنَ مَيْسَرَةَ وَمُحَمَّدَ بُنَ الْمُنْكِدِرِ يَقُولَانِ سَمِعْنَا أَنَسًا يَقُولُ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا وَبِذِى الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ [راحع: ٣ . ١٦١].

(۱۲۱۲۲) حضرت انس ہٹاٹنؤ سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیا کے ساتھ مدینہ منورہ میں چارر کعتیں اور ذوالحلیفہ میں دور کعتیں پڑھی ہیں۔

( ١٢١٢٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ إِدْرِيسَ قَالَ سَمِعْتُ الْمُخْتَارَ بُنَ فُلُفُلٍ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ عَنُ الشُّرْبِ فِي الْمُوْفَيَةِ فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ الْمُوَقَّيَةِ وَقَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ قَالَ قُلْتُ وَمَا الْمُوَقَّيَةِ فَقَالَ الْمُقَيَّرَةُ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ الْمُوَقَّيَةِ وَقَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ قَالَ المُوفَيَّرَةُ قَالَ الْمُقَيَّرَةُ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ عَرَامٌ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ عَرَامٌ قَالَ قُلْتُ لَهُ صَدَقْتَ السُّكُو حَرَامٌ فَالشَّرْبَةُ وَالشَّرْبَةُ وَالشَّرْبَةُ وَالشَّرْبَةُ وَالشَّرْبَةُ وَالْعَسَلِ وَالْعَسَلِ وَالْعَسَلِ وَالْعَسَلِ وَالْعَسَلِ وَالْعَسَلِ وَالنَّمْوِ وَالْعَسَلِ وَالشَّعِيرِ وَاللَّرَةِ فَمَا خَمَّرُتَ مِنْ ذَلِكَ فَهِى الْخَمُورُ [قال الألبانى: صحيح (النسائى: ٨/٨)].

( ١٢١٢٤) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بُنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَطَاءِ بُنِ أَبِى مَيْمُونَةَ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَبَوَّزَ لِحَاجَتِهِ أَتَيْتُهُ بِمَاءٍ فَيَغْسِلُ بِهِ [صححه البحارى (٢١٧)، ومسلم (٢٧١)]. [انظر: ٢٧٨٤، ١٣١٤١، ١٣٧٥٣، ١٣٧٥١].

(۱۲۱۲۴) حضرت انس بن ما لک ڈلاٹٹا ہے مروی ہے کہ نبی ملیٹیا جب قضاء حاجت کے لئے جاتے تو میں پانی پیش کرتا تھا اور نبی ملیٹیا اس ہے استنجاء فرماتے تھے۔

( ١٢١٢٥) قُرِىءَ عَلَى سُفْيَانَ سَمِعْتُ ابْنَ جُدُعَانَ عَنُ أَنَسٍ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَصَوْتُ أَبِى طَلُحَةَ فِى الْجَيْشِ خَيْرٌ مِنْ فِئَةٍ [انظر: ١٣٧٨١].

(۱۲۱۲۵) حضرت انس بڑاٹھؤ سے مروی ہے کہ نبی علیمیا نے فر مایالشکر میں ابوطلحہ بڑاٹھؤ کی آ واز ہی کئی لوگوں سے بہتر ہے۔

( ١٢١٢٦) حَدَّثَنَا سُفُيَانُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ عَمْرِو بُنِ سَعِيدٍ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ أَرْحَمَ بِالْعِيَالِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِبْرَاهِيمُ مُسْتَرُضَعًا فِي عَوَالِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ يَنْطَلِقُ وَنَحُنُ مَعَهُ فَيَدُخُلُ الْبَيْتَ وَإِنَّهُ لَيُدَّخَنُ وَكَانَ ظِنْرُهُ قَيْنًا فَيَأْخُذُهُ فَيُقَبِّلُهُ ثُمَّ يَرْجِعُ قَالَ عَمْرٌو فَلَمَّا يَنْطِلِقُ وَنَحُنُ مَعَهُ فَيَدُخُلُ الْبَيْتَ وَإِنَّهُ لَيُدَّخَنُ وَكَانَ ظِنْرُهُ قَيْنًا فَيَأْخُذُهُ فَيُقَبِّلُهُ ثُمَّ يَرْجِعُ قَالَ عَمْرٌو فَلَمَّا تُولِقَى إِبْرَاهِيمَ أَبْدِي وَإِنَّهُ مَاتَ فِي الثَّذِي فَإِنَّ لَهُ ظِنْرَيُنِ تَوْفَى إِبْرَاهِيمَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ ابْنِي وَإِنَّهُ مَاتَ فِي الثَّذِي فَإِنَّ لَهُ ظِنْرَيْنِ لَكُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ ابْنِي وَإِنَّهُ مَاتَ فِي الثَّذِي فَإِنَّ لَهُ ظِنْرَيْنِ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ ابْنِي وَإِنَّهُ مَاتَ فِي الثَّذِي فَإِنَّ لَهُ ظِنْرَيْنِ يَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ ابْنِي وَإِنَّهُ مَاتَ فِي الثَّذِي فَإِنَّ لَهُ طِنْوَيْنِ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ جَان رَعِيمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ ابْنِي وَإِنَّهُ مَاتَ فِي الثَّذِي فَإِنَّ لَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَابِنَ حَبان (١٩٥٥).

(۱۲۱۲) حفرت انس والنو سے مروی ہے کہ میں نے اپن اہل وعیال پر نبی علیا سے بڑھ کر کسی کوشفیق نہیں پایا، حضرت ابراہیم والنو عوالی کہ بینہ میں دورہ پیتے بچے تھے، نبی علیا انہیں ملنے جایا کرتے تھے، ہم بھی نبی علیا کے ساتھ ہوتے ، نبی علیا جب اس گھر میں داخل ہوتے تو وہ دھو کیں سے بھرا ہوتا تھا کیونکہ خاتونِ خانہ کا شوہر لو ہارتھا، نبی علیا انہیں پکڑ کر بیار کرتے اور پچھ در بعد واپس آ جاتے ، جب حضرت ابراہیم والنو کی وفات ہوگی تو نبی علیا نے فر مایا ابراہیم میر ابیٹا تھا، جو بچپن میں ہی فوت ہوگیا، اس کے لئے دودائیاں مقرر کی گئی ہیں جو جنت میں اس کی مدت رضاعت کی تھیل کریں گی۔

(١٢١٢٧) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنِ أَخْبَرَنَا أَنَسُ بُنُ سِيرِينَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بُنِ الْمُنْذِرِ بُنِ الْمُنْذِرِ بُنِ الْمُنْذِرِ بُنِ الْمُنْذِرِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ صَنَعَ بَعْضُ عُمُّومَتِي لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا فَقَالَ يَا رَسُولَ الْجَارُودِ عَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ صَنَعَ بَعْضُ عُمُّومَتِي لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عِلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُحِبُ أَنْ تَأْكُلَ فِي بَيْتِي وَتُصَلِّى فِيهِ قَالَ فَأَتَاهُ وَفِي الْبَيْتِ فَحُلٌ مِنْ تِلْكَ الْفُحُولِ فَأَمَرَ بِجَانِبٍ مِنْهُ اللَّهِ إِنِّي أُحِبُ أَنْ تَأْكُلَ فِي بَيْتِي وَتُصَلِّى فِيهِ قَالَ فَأَتَاهُ وَفِي الْبَيْتِ فَحُلٌ مِنْ تِلْكَ الْفُحُولِ فَأَمَرَ بِجَانِبٍ مِنْهُ وَسَلَّى أَنِي اللّهِ إِنِّي أُحِبُ أَنْ تَأْكُلَ فِي بَيْتِي وَتُصَلِّى فِيهِ قَالَ فَأَتَاهُ وَفِي الْبَيْتِ فَحُلٌ مِنْ تِلْكَ الْفُحُولِ فَأَمَرَ بِجَانِبٍ مِنْهُ فَلَى اللّهِ إِنِّى أُحِبُ أَنْ تَأْكُلُ فِي بَيْتِي وَتَصَلِّى وَتَصَلِّى فِيهِ قَالَ فَأَتَاهُ وَفِي الْبَيْتِ فَحُلٌ مِنْ تِلْكَ الْفُحُولِ فَأَمَو بِجَانِبٍ مِنْهُ فَكُنْ مِنْ وَلَا الْأَلْبَانِي: فَكُنِسَ وَرُشَ فَصَلَّى وَصَلَّيْنَا مَعَهُ [صححه ابن حبان (٢٩٥٥). وحسن اسناده البوصيري، وقال الألباني: صحيح (ابن ماجة: ٢٥٧)]. [انظر: ١٣٣٨٨].

(۱۲۱۲) حضرت انس والنوز سے مروی ہے کہ میرے ایک چھانے ایک مرتبہ نبی مایٹیا کی کھانے پر دعوت کی ،اورعرض کیا یا رسول

## 

اللّهُ مَنَّا لِيَّهِ عَبِرَى خُوا ہِشْ ہے كہ آپ میرے گھر میں کھانا کھا 'میں اور اس میں نماز بھی پڑھیں، چنانچہ نبی عَالِیْلِ تشریف لائے، وہاں گھر میں ایک چٹائی پڑی ہوئی تھی جو پرانی ہو کر کالی ہو چکی تھی ، نبی عَالِیْلِانے اے ایک کونے میں رکھنے کا حکم دیا ،اسے جھاڑا گیا اور اس پریانی چھڑک دیا گیا ، پھر نبی عَالِیْلانے وہاں نماز پڑھی اور ہم نے بھی نبی عَالِیْلا کے ساتھ نماز پڑھی۔

( ١٢١٢٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنُ سَعِيدٍ عَنُ قَتَادَةً أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُمُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا بَالُ أَقُوامٍ يَرُفَعُونَ أَبْصَارَهُمُ فِي صَلَاتِهِمُ فَاشْتَدَّ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ حَتَّى قَالَ لَيَنْتَهُنَّ عَنُ ذَلِكَ أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمُ [راجع: ١٢٠٨٨].

(۱۲۱۲۸) حضرت انس ٹٹٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹلانے فر مایالوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ دورانِ نماز آسان کی طرف نگا ہیں اٹھا کر دیکھتے ہیں؟ نبی ملیٹلانے شدت سے اس کی ممانعت کرتے ہوئے فر مایا کہلوگ اس سے باز آجا کیں ورنہ ان کی بصارت اچک لی جائے گی۔

(١٢١٢٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ وَابُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ جَبْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَرْأَةُ مِنْ نِسَائِهِ يَغْتَسِلَانِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ وَكَانَ يَغْتَسِلُ بِخَمْسِ مَكَاكِيَّ وَيَتَوَضَّأُ بِمَكُوكٍ [صححه البحارى (٢٦٤)]. [انظر: ١٢١٨، ١٢٣٤، ١٢٣٥، ١٢٣٥، ١٢٣٥، ١٢٣٥، ١٢٣٥، ١٢٣٥، ١٢٣٥، ١٢٣١٥].

(۱۲۱۲۹) حضرت انس ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹیا اور ان کی اہلیہ محتر مہا یک ہی برتن سے عسل کرلیا کرتے تھے، نبی ملیٹیا پانچ مکوک پانی سے عسل اورایک مکوک پانی سے وضوفر مالیا کرتے تھے۔

( ١٢١٣ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ أَنَّ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَعِدَ أُحُدًّا فَتَبِعَهُ أَبُو بَكُرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ فَرَجَفَ بِهِمُ الْجَبَلُ فَقَالَ اسْكُنْ عَلَيْكَ نَبِيَّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ [صححه البحارى (٣٦٧٥)، وابن حبان (٦٨٦٥، و٨١٥). وقال الترمذي: حسن صحيح].

(۱۲۱۳) حفرت انس المَّنَّةُ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا احد پہاڑ پر چڑھے، آپ مَنَّالِیْمُ کے پیچے تیجے حفرت ابو بکر وعمر و عثمان النَّائِمُ بھی تھے، ایک وم پہاڑ بلنے لگا، نبی علیا نے اسے فر مایا اے پہاڑ اہم جاکہ تھے پرایک نبی، ایک صدیق اور دوشہید ہیں۔ (۱۲۱۲) حَدَّفَنَا أَبُو مُعَاوِیَةَ عَنْ الْاَعْمَشِ عَنْ أَبِی سُفْیَانَ عَنْ أَنْسِ قَالَ کَانَ النَّبِیُّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یُکُثِرُ أَنْ یَقُولَ یَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتُ قَلْبِی عَلَی دِینِكَ قَالَ فَقُلْنَا یَا رَسُولَ اللَّهِ آمَنَّا بِكَ وَبِمَا جِنْتَ بِهِ فَهَلُ تَخَافُ يَقُولَ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتُ قَلْبِی عَلَی دِینِكَ قَالَ فَقُلْنَا یَا رَسُولَ اللَّهِ آمَنَّا بِكَ وَبِمَا جِنْتَ بِهِ فَهَلُ تَخَافُ عَلَیْنَا قَالَ فَقَالَ نَعُمُ إِنَّ الْقُلُوبَ بَیْنَ أُصُبُعَیْنِ مِنْ آصَابِعِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ یُقَلِّبُهَا [صححہ الحاکم (۲٦/١٥)

وحسنه الترمذي: وقال الألباني: صحيح (الترمذي: ٢١٤٠). قال شعيب: اسناده قوى]. [انظر: ١٣٧٣١].

(۱۲۱۳۱) حضرت انس را النون سے مروی ہے کہ نبی علیقیا بکثرت مید عاء ما نگا کرتے تھے کہ اے دلوں کو پھیرنے والے ،میرے دل

#### الله المناه المن

کواپنے دین پر ثابت قدمی عطاء فرما،ایک مرتبہ ہم نے عرض کیایار سول اللّٰه مَنَّاتِیْمُ ا ہم آپ پراور آپ کی تعلیمات پرایمان لائے ہیں، کیا آپ کو ہمارے متعلق کسی چیز سے خطرہ ہے؟ نبی علیْظانے فرمایا ہاں! کیونکہ دل اللّٰہ کی انگلیوں میں سے صرف دوانگلیوں کے درمیان ہیں،وہ جیسے چاہتا ہے انہیں بدل دیتا ہے۔

( ١٢١٣٢) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ جَاءَ أَبُو طَلْحَةَ يَوْمَ حُنَيْنِ يُضْحِكُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أُمِّ سُلَيْمٍ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَمْ تَرَ إِلَى أُمِّ سُلَيْمٍ مَعَهَا خِنْجَرٌ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَصْنَعِينَ بِهِ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ قَالَتُ أَرَدُتُ إِنْ دَنَا مِنِّى أَحَدٌ مِنْهُمْ طَعَنْتُهُ بِهِ انظر: ٩٥ - ١٤].

(۱۲۱۳۲) حضرت انس ڈٹاٹٹا سے مروی ہے کہ غزوہ حنین کے دن حضرت ابوطلحہ ڈٹاٹٹا نبی علیلیا کو ہنسانے کے لئے آئے اورعرض کیا یا رسول اللہ! امسلیم کوتو دیکھیں کہ ان کے پاس خنجر ہے، نبی علیلیا نے ان سے بوچھا کہ اے امسلیم! تم اس کا کیا کروگی؟ انہوں نے کہا کہ اگرکوئی مشرک میرے قریب آیا تو میں اس سے اس کا پیٹ بھاڑ دوں گی۔

( ١٢١٣٣) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بُنُ عُبَيْدٍ عَنْ بُشَيْرِ بُنِ يَسَارٍ قَالَ قُلْنَا لِأَنَسِ بُنِ مَالِكٍ مَا أَنْكُوْتَ مِنْ حَالِنَا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَنْكُوْتُ أَنّكُمْ لَا تُقِيمُونَ الصَّفُوفَ [صححه البحارى (٧٢٤)]. [انظر: ١٢١٤٨].

(۱۲۱۳۳) بشربن بیار بیشة کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نے حضرت انس ڈاٹٹ ہے عرض کیا کہ آپ کودور نبوت کے حالات سے ہمارے حالات میں کیا تبدیلی محسوس ہوتی ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ مجھے یہ چیز بہت عجیب لگتی ہے کہتم لوگ صفیں سیدھی نہیں رکھتے۔ (۱۲۷۲٤) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْأَخُولُ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبُو أَ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ

(۱۲۱۳۴)حضرت انس ہلائٹڑ سے مروی ہے کہ نبی علیٹلانے ارشاد فر مایا جوشخص میری طرف جان بو جھ کرکسی حجو ٹی بات کی نسبت کرے،اسے اپناٹھکا نہ جہنم میں بنالینا جا ہے۔

( ١٢١٣٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا مِسْحَاجٌ الضَّبِّيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ يَقُولُ قَالَ كُنَّا إِذَا كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَامُ فِي سَفَرٍ فَقُلُنَا زَالَتُ الشَّمْسُ أَوْ لَمْ تَزُلُ صَلَّى الظُّهُرَ ثُمَّ ارْتَحَلَ

(۱۲۱۳۵) حضرت انس ڈلٹٹڑ سے مروی ہے کہ ہم لوگ جب نبی ملیٹا کے ساتھ کسی سفر میں ہوتے تو کہتے تھے کہ زوال شمس ہو گیا یا نہیں ، نبی ملیٹا ظہریڑھ کرکوچ فرماتے تھے۔

( ١٢١٣٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنُ الْأَعْمَشِ عَنُ أَبِي سُفْيَانَ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ جَاءَ جِبُرِيلُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ وَهُوَ جَالِسٌ حَزِينٌ قَدْ خُضِبَ بِالدِّمَاءِ ضَرَبَهُ بَعْضُ أَهْلِ مَكَّةَ قَالَ فَقَالَ لَهُ وَمَا لَكَ قَالَ

### الله المرافية منه الميد مترم المسكون ا

فَقَالَ لَهُ فَعَلَ بِي هَؤُلاءِ وَفَعَلُوا قَالَ فَقَالَ لَهُ جِبُرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَتُحِبُ أَنُ أُرِيكَ آيَةً قَالَ نَعَمُ قَالَ فَنَظَرَ إِلَى شَجَرَةٍ مِنْ وَرَاءِ الْوَادِي فَقَالَ ادْعُ بِتِلْكَ الشَّجَرَةِ فَدَعَاهَا فَجَائَتُ تَمُشِي حَتَّى قَامَتُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ مُرْهَا فَلْتَرْجِعُ فَأَمَرَهَا فَوَجَعَتُ إِلَى مَكَانِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَسْبِي [صحح اسناده البوصيري، وقال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٢٨ ٤٠). قال شعيب: اسناده قوى].

(۱۲۱۳۱) حضرت انس و النواس مروی ہے کہ ایک دن حضرت جریل علیا ، نبی علیا کی خدمت میں حاضر ہوئے ، نبی علیا اس و وقت عمکین بیٹے تھے اور خون میں است بت تھے ، کھا اہل مکہ نے آپ می النواز کو مارا تھا ، حضرت جریل علیا نے بوچھا کہ آپ کو کیا ہوا؟ نبی علیا نے فر مایا ان لوگوں نے میر سے ساتھ بیسلوک کیا ہے ، حضرت جریل علیا نے عرض کیا کہ کیا آپ جاہیں گے کہ میں آپ کو ایک معجزہ دکھا و رک بی علیا نے اثبات میں جواب دیا ، حضرت جریل علیا نے وادی کے پیچھے ایک درخت کی طرف آپ کو ایک معجزہ دکھا و رکھا کہ اس درخت کو بلا ہے ، نبی علیا نے اسے آواز دی تو وہ چاتا ہوا آیا اور نبی علیا کے سامنے کھڑا ہوگیا ، حضرت جریل علیا نے عرض کیا کہ اس درخت کو بلا ہے ، نبی علیا نے اسے آواز دی تو وہ چاتا ہوا آیا اور نبی علیا گیا ، بیدد کم کھر نبی علیا نے اسے حکم دیا تو وہ واپس چلاگیا ، بیدد کم کھر نبی علیا ہے ۔ فرمایا میرے لیے یہی کافی ہے۔

( ١٢١٣٧) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ حَدَّثَنَا أَنَسُ بُنُ مَالِكِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنُ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْهَرَمِ وَالْبُحُلِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ [صححه البحاري (٢٨٢٣)، ومسلم (٢٧٠٦)]. [انظر: ١٢١٩٠].

(۱۲۱۳۷) حضرت انس ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیمیا ہید دعاء کیا کرتے تھے کہ اے اللہ! میں لا چاری ہستی ، بز دلی ، بڑھا ہے ، بخل اور عذا بِ قبر سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں اور زندگی اور موت کی آز مائش سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔

( ١٢١٣٨) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَأُصِيبَ ثُمَّ أَخَذَهَا جُعْفَرٌ فَأُصِيبَ ثُمَّ أَخَذَهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَأُصِيبَ وَمَا يَسُرُّنِي أَنَّهُمْ عِنْدَنَا أَوُ قَالَ مَا يَسُرُّهُمْ وَإِنَّ عَيْنَيْهِ لِتَذُرِفَانِ ثُمَّ أَخَذَهَا خَالِدٌ مِنْ غَيْرِ إِمْرَةٍ فَفَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا يَسُرُّنِي أَنَّهُمْ عِنْدَنَا أَوْ قَالَ مَا يَسُرُّهُمْ أَنَّهُمْ عِنْدَنَا [صححه البحارى (٢٧٩٨)]. [انظر: ٢١٩٦].

(۱۲۱۳۸) حفرت انس ٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ انے خطبہ دیتے ہوئے ہمیں خبر دی کہ زید نے جھنڈ ا پکڑ الیکن شہید ہو گئے ، پھر خالد نے کہ والد نے کہ میں سالاری کے بغیر جھنڈ ا پکڑ ااور اللہ نے ان کے ہاتھ پر مسلمانوں کو فتح عطاء فر مائی ، اور مجھے اس بات کی خوشی نہیں ہے کہ وہ ہمارے ہایں ہی رہتے ۔

( ١٢١٣٩ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زَاذَوَيْهِ قَالَ قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ نُهِينَا أَوْ قَالَ

# هي مُناهُ المَدِينَ بل بينية مترتم المحالي المعلى المعلى المعلى المعلى المستكم النس بن مَا لك المعلينة الم

أُمِرُنَا أَنْ لَا نَزِيدَ آهُلَ الْكِتَابِ عَلَى وَعَلَيْكُمُ

(۱۲۱۳۹) حضرت انس ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیثیا نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اہل کتاب کے سلام کے جواب میں'' وعلیکم'' سے زیادہ کچھ نہ کہیں۔

( ١٢١٤ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَتْ صَلَاةً رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَقَارِبَةً وَصَلَاةُ أَبِى بَكُرٍ حَتَّى مَدَّ عُمَرُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ [انظر: ٤ ، ١٣١، ١٣١، ١٣٥، ، ١٣٥].

(۱۲۱۴۰) حضرت انس ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علی<sup>نیں</sup> کی ساری نماز میں قریب قریب برابر ہوتی تھیں ،اسی طرح حضرت صدیق اکبر ڈاٹٹؤ کی نمازیں بھی ،لیکن حضرت عمر ڈاٹٹؤ نے فجر کی نماز طویل کرنا شروع فر مائی ۔

( ١٢١٤١ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ سُئِلَ أَنْسُ بُنُ مَالِكٍ هَلْ قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ بَعُدَ الرُّكُوعِ ثُمَّ سُئِلَ بَعْدَ ذَلِكَ مَرَّةً أُخْرَى هَلْ قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى صَلَاةِ الصُّبْحِ قَالَ نَعَمْ بَعُدَ الرُّكُوعِ يَسِيرًا [صححه البحارى (١٠٠١)، ومسلم (٦٧٧)].

(۱۲۱۳۱) ابن سیرین بیسید کہتے ہیں کہ کس شخص نے حضرت انس ٹٹاٹنڈے پوچھا کہ نبی علیا نے قنوت نازلہ پڑھی ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں!رکوع کے بعد، دوبارہ یبی سوال ہوا کہ نماز فجر میں قنوت نازلہ پڑھی ہے؟ تو فرمایا ہاں! بچھ عرصے کے لئے رکوع کے بعد پڑھی ہے۔

( ١٢١٤٢) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ شَعْرُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَنْصَافِ أَذُنَيْهِ [صححه مسلم (٢٣٣٨)]. [انظر: ١٣٦٤١، ١٣٦٤١].

(۱۲۱۳۲)حضرت انس ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی عَلیِّلا کے بال نصف کان تک ہوتے تھے۔

(۱۲۱۳۳) حضرت انس ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کسی شخص نے نبی علیہ سے نمازِ فجر کا وقت پوچھا تو نبی علیہ انے حضرت بلال ڈٹاٹٹؤ کو طلوع فجر کے وقت حکم دیا اور نماز کھڑی کر دی ، پھرا گلے دن خوب روشنی میں کر کے نماز پڑھائی ،اور فر مایا نمازِ فجر کا وقت پوچھنے والا کہاں ہے؟ ان دووقتوں کے درمیان نماز فجر کا وقت ہے۔

( ١٢١٤٤) جَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيُعِدُ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا يَوْمٌ يُشْتَهَى فِيهِ اللَّحْمُ وَذَكَرَ هَنَةً

### هي مُناهُ المَدْرُضِ لِيَدِيمَةُ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْدُهُ اللهُ عَنْدُولُ اللهُ عَنْدُلُ اللهُ عَنْدُمُ اللهُ عَنْدُولُ اللهُ عَنْدُهُ اللهُ عَنْدُهُ اللهُ عَنْدُهُ اللهُ عَنْدُمُ اللّهُ عَنْدُمُ اللّهُ عَنْدُمُ اللهُ عَنْدُمُ اللّهُ عَنْدُمُ اللّهُ عَنْدُمُ اللّهُ عَنْدُمُ اللّهُ عَلَاللّهُ عَنْدُمُ اللّهُ عَلَاللهُ عَلَالمُ الللّهُ عَلَاللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَالِمُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَمُ اللّهُ الل

مِنْ جِيرَانِهِ فَكَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَّقَهُ قَالَ وَعِنْدِى جَذَعَةٌ هِى أَحَبُ إِلَى مِنْ شَاتَىٰ لَحْمِ قَالَ فَرَخَصَ لَهُ فَلَا أَدْرِى بَلَغَتْ رُخُصَتُهُ مَنْ سِوَاهُ أَمْ لَا قَالَ ثُمَّ انْكَفَأَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَامُ إِلَى كَبْشَيْنِ فَذَبَحَهُمَا وَقَامَ النَّاسُ إِلَى غُنَيْمَةٍ فَتَوَزَّعُوهَا أَوْ قَالَ فَتَجَزَّعُوهَا هَكَذَا قَالَ أَيُّوبُ [صححه البحارى (٩٥٤)، ومسلم (١٢١٩)]. [انظر: ١٢١٩٥].

(۱۲۱۴۳) حفرت انس والتو سے مروی ہے کہ نبی تالیہ انے عیدالاضی کے دن فر مایا کہ جس شخص نے نماز سے پہلے قربانی کرلی ہو،
اسے دو بارہ قربانی کرنی چاہئے ،ایک آ دمی بیس کر کھڑ اہوااور کہنے لگایارسول الله مُلَّاثِیْنِ ایپ دن ایسا ہے جس میں لوگوں کو عام طور
پر گوشت کی خواہش ہوتی ہے ، پھراس نے اپنے کسی پڑوس کے اس معاملے کا تذکرہ کیا تو ایسامحسوس ہوا کہ نبی علیہ اس کی تصدیق
کررہے ہیں ، پھراس نے کہا کہ میرے پاس ایک چھ ماہ کا بچہ ہے جو مجھے دو بکریوں کے گوشت سے بھی زیادہ مجبوب ہے ، نبی ملیہ اسے اس ہی کی قربانی کرنے کی اجازت دے دی ،اب مجھے نہیں معلوم کہ بیا جازت دوسروں کے لئے بھی ہے یانہیں ، پھر
نی مایٹ اپنے دومینڈھوں کی طرف متوجہ ہوئے اور انہیں ذیح فر مایا ،لوگ'' مال غنیمت'' کے انتظار میں کھڑے ہے ،سوانہوں نے اسے تقسیم کرلیا۔

(۱۲۱٤٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ حَدَّثَنِى ابُنُ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ شَوِبَ وَعَنْ يَمِينِهِ أَعُوَابِيَّ وَعَنْ يَسَادِهِ أَبُو بَكُو فَنَاوَلَهُ وَقَالَ الْأَيْمَنَ فَالْأَيْمَنَ [راحع: ١٢١٠]. والسَّلَامُ شَوِبَ وَعَنْ يَمِينِهِ أَعُوابِيَّ وَعَنْ يَسَادِهِ أَبُو بَكُو فَنَاوَلَهُ وَقَالَ الْأَيْمَنَ فَالْأَيْمَنَ [راحع: ١٢١٠]. والدَّمْ شَوِبَ وَعَنْ يَمِينِهِ أَعُوابِيَّ وَعَنْ يَسَادِهِ أَبُو بَكُو فَنَاوَلَهُ وَقَالَ الْأَيْمَنَ فَالْأَيْمَنَ [راحع: ١٢١٥]. والدَّمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ فَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ فَا اللهُ ال

( ١٢١٤٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنُ نَوْفَلِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ دَحَلْنَا عَلَى أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ فَقُلْنَا حَدِّثُنَا بِمَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ثَلَاثُ مَنْ كُنَّ فِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ثَلَاثُ مَنْ كُنَّ فِي مِنْ أَنْ فِيهِ حُرِّمَ عَلَى النَّارِ وَحُرِّمَتُ النَّارُ عَلَيْهِ إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَحُبُّ اللَّهِ وَأَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ فَيُحْرَقَ أَحَبُ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَرْجَعَ فِي النَّارِ فَيُحُرَقَ أَحَبُ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَرْجَعَ فِي النَّارِ فَيُحُرَقَ أَحَبُ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَرْجَعَ فِي النَّارِ فَيُحُرَقَ أَحَبُ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَرْجَعَ فِي النَّارِ فَيُحْرَقَ أَحَبُ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ

(۱۲۱۴۷) نوفل بن مسعود بیشته کتبے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ حضرت انس ڈاٹٹ کی خدمت میں حاضر ہوئے اوران سے عرض کیا کہ ہمیں کوئی الیمی حدیث سنا ہے جو آپ نے نبی طائیلا سے خود تن ہو، انہوں نے کہا کہ میں نے نبی طائیلا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے تین چیزیں ایسی حدیث آدمی میں ہوں، وہ جہنم کی آگ پرحرام ہوگا اور جہنم کی آگ اس پرحرام ہوگا ، اللہ پرائیان ، اللہ سے محبت اور آگ میں گرکر جل جانا کفر کی طرف لوٹ کر جانے سے زیادہ محبوب ہو۔

(١٢١٤٧) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَائِطٍ

### هي مُنامُ احَدُّ بن لل يَدِيدُ مَرْمُ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ ا

لِبَنِي النَّجَّارِ فَسَمِعَ صَوْتًا مِنْ قَبْرٍ فَقَالَ مَتَى مَاتَ صَاحِبُ هَذَا الْقَبْرِ قَالُوا مَاتَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ لَوْلَا أَنْ لَبَنِي النَّجَارِ فَسَمِعَ كُمُ عَذَابَ الْقَبْرِ [راجع: ٢٠٣٠].

(۱۲۱۳۷) حضرت انس ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیکا مدینہ منورہ میں بنونجار کے کسی باغ میں تشریف لے گئے ، وہاں کسی قبر سے آ واز منائی وی ، نبی ملیکا نے اس کے متعلق دریا فت فر مایا کہ اس قبر میں مردے کو کب وفن کیا گیا تھا لوگوں نے بتایا کہ یارسول الله ملیکا ٹیڈیل یہ جھوڑ نہ دیے تو کسی اللہ سے بیدعا ءکرتا کہ وہ تمہیں بھی عذا ہے قبر کی آ واز سنادے۔
میں اللہ سے بیدعا ءکرتا کہ وہ تمہیں بھی عذا ہے قبر کی آ واز سنادے۔

( ١٢١٤٨ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عُبَيْدٍ الطَّائِيِّ حَدَّثَنِى بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ قَالَ جَاءَ أَنَسٌ إِلَى الْمَدِينَةِ فَقُلْنَا لَهُ مَا أَنْكُرْتُ مِنْكُمْ شَيْئًا غَيْرَ أَنَّكُمْ لَا تُقِيمُونَ أَنْكُرْتُ مِنْكُمْ شَيْئًا غَيْرَ أَنَّكُمْ لَا تُقِيمُونَ صُفُوفَكُمْ [راجع: ١٢١٣٣].

(۱۲۱۴۸) بشیر بن بیار بینیه کیتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نے حضرت انس بڑا ٹائٹ ہے عض کیا کہ آپ کودور نبوت کے حالات ہے ممارے حالات میں کیا تبدیلی محسوس ہوتی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ مجھے یہ چیز بہت عجیب لگتی ہے کہ آپ لوگ صفیں سیر ھی نہیں رکھتے۔
(۱۲۱۶۹) حَدَّثَنَا یَحْیَی بُنُ سَعِیدٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنِی أَبُو التَّیَّا حِ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ وَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبُرَكَةُ فِی نَوَاصِی الْحَیْلِ [صححه البحاری (۲۸۵۱)، ومسلم ۱۸۷۶)، وابن حبان (۲۷۸۱).

(۱۲۱۸) حفرت انس ڈٹاٹوئے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشاد فرمایا گھوڑوں کی پیشانیوں میں برکت رکھ دی گئی ہے۔
(۱۲۱۵) حَدَّثَنَا یَحْیَی بُنُ سَعِیدٍ حَدَّثَنَا شُعْبَهُ حَدَّثَنَا أَبُو التَّیَاحِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اسْمَعُوا وَأَطِیعُوا وَإِنْ اسْتُعْمِلَ عَلَیْکُمْ حَبَشِیؓ کَآنَ رَأْسَهُ زَبِیبَةٌ [صححه البحاری(۲۹۳)].[انظر:۲۷۸۲] وَسَلَّمَ السُمَعُوا وَأَطِیعُوا وَإِنْ السَّعُمِلَ عَلَیْکُمْ حَبَشِیؓ کَآنَ رَأْسَهُ زَبِیبَةٌ [صححه البحاری(۲۹۳)].[انظر:۲۷۸۲] وسَلَمَ السُمَعُوا وَأَطِیعُوا وَإِنْ السَّعُمِلَ عَلَیْکُمْ حَبَشِیؓ کَآنَ رَأْسَهُ زَبِیبَةٌ [صححه البحاری(۲۹۳)].[انظر:۲۷۸۲] منظرت انس ڈٹاٹو نیواوٹ ہے کہ نبی علیہ نے ارشاد فرمایا بات سنتے اور مانے رہو، خواہ تم پر ایک عبش'' 'جس کا سرکشمش کی طرح ہو'' گورنر بنادیا جائے۔

## هي مُنالِمُ احَدُن بَل بَيْنَ مِتْرَم كَالْ السِّينَ مِتْرَم كَالْ السِّينَ مِنْ السِّينَ السِّينَ مِنْ السّ

( ١٢١٥٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ قَالَ أُقِيمَتُ الصَّلَاةُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَجِى لِرَجُلٍ حَتَّى نَعَسَ أَوْ كَادَ يَنْعَسُ بَعْضُ الْقَوْمِ [صححه ابن حبان (٢٠٣٥). قال شعيب: اسناده صحيح]. [انظر: ٢٠٣٥) . قال شعيب: اسناده صحيح]. [انظر: ١٣٤٦٢، ١٣٦٥، ١٣٩١).

(۱۲۱۵۲) حضرت انس ڈلٹٹؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نماز کا وفت ہو گیا ، نبی علیٹا ایک آ دمی کے ساتھ مسجد میں تنہائی میں گفتگو فر مار ہے تھے ،حتیٰ کہ کچھلوگ سونے لگے۔

( ١٢١٥٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ سُئِلَ أَنَسٌ عَنْ صَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ فَقَالَ مَا كُنَّا نَشَاءُ أَنْ نَرَاهُ مُصَلِّيًا إِلَّا رَأَيْنَاهُ وَلَا نَائِمًا إِلَّا رَأَيْنَاهُ [راجع: ١٢٠٣٥].

(۱۲۱۵۳)حمید کہتے ہیں کہ کسی شخص نے حضرت انس ڈلاٹٹؤ سے نبی ملیٹیا کی رات کی نماز کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فر مایا کہ ہم رات کے جس وقت نبی علیٹیا کونماز پڑھتے ہوئے دیکھنا چاہتے تھے، دیکھ سکتے تھے اور جس وقت سوتا ہوا دیکھنے کا ارادہ ہوتا تو وہ بھی دیکھ لیتے تھے۔

( ١٢١٥٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنُ حُمَيْدٍ عَنُ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ بِالْبَقِيعِ فَنَادَى رَجُلٌ يَا أَبَا الْقَاسِمِ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَقَالَ لَمُ أَعْنِكَ قَالَ تَسَمَّوُا بِاسْمِى وَلَا تَكَنَّوُا بِكُنْيَتِي [صححه البحارى ( ٢١٢١)، ومسلم ( ٢١٣١)، وابن حبان ( ٥٨١٣). [انظر: ٢١٢١، ١٢٢٤٣، ١٢٧٦١، ١٢٩٩١].

(۱۲۱۵۴) حضرت انس ڈٹاٹٹڈ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیظ جنت البقیع میں تھے، کہ ایک آ دمی نے'' ابوالقاسم'' کہہ کرکسی کو آ واز دی، نبی علیظ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس نے کہا کہ میں آپ کونہیں مراد لے رہا، اس پر نبی علیظ نے فر مایا میرے نام پر تو اپنا نام رکھ لیا کرو، لیکن میری کنیت پراپنی کنیت نہ رکھا کرو۔

( ١٢١٥٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ يَعْنِى ابْنَ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ حُنَيْنٍ مَنْ قَتَلَ كَافِرًا فَلَهُ سَلَبُهُ قَالَ فَقَتَلَ أَبُو طَلْحَةَ عِشْدِينَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ حُنَيْنٍ مَنْ قَتَلَ كَافِرًا فَلَهُ سَلَبُهُ قَالَ فَقَتَلَ أَبُو طَلْحَةَ عِشْدِينَ إِنظر: ١٣٠٠، ١٢٢٦١، ٢٢٦١، ٤٠٠١).

(۱۲۱۵۵) حضرت انس ڈلٹنڈ ہے مروی ہے کہ نبی ملیٹیا نے غز وہ حنین کے دن اعلان فر ما دیا کہ جوشخص کسی کا فر کوتل کرے گا ،اس کا ساز وسامان اسی کو ملے گا ، چنا نچے حضرت ابوطلحہ بڑلٹنڈ نے ہیں آ دمیوں کوتل کیا۔

( ١٢١٥٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدِ بُنِ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ يَعْنِى الْأَنْصَارِتَّ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ يَقُولُ دَخَلَ أَعْرَابِنَّ الْمَسْجِدَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَالَ فَنَهَوْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُوهُ وَأَمَرَ أَنْ يُصَبَّ عَلَيْهِ أَوْ أُهْرِيقَ عَلَيْهِ الْمَاءُ [راحع: ٢١٠٦].

(۱۲۱۵۲) حضرت انس رٹائٹڑ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ دور نبوت میں ایک دیہاتی نے آ کرمسجد نبوی میں پیٹا ب کر دیا ،لوگوں

نے اسے روکا تو نبی ملینیانے فر مایا اسے چھوڑ دو،اور حکم دیا کہ اس پریانی کا ایک ڈول بہا دو۔

( ١٢١٥٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَزُرَةً بُنُ ثَابِتٍ عَنْ ثُمَامَةً بُنِ عَبُدِ اللَّهِ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي إِنَائِهِ ثَلَاثًا وَكَانَ أَنَسٌ يَتَنَفَّسُ ثَلَاثًا [صححه البحارى (٦٣١٥)، ومسلم (٢٠٢٨)، وابن حبان (٣٢٩ه)]. [انظر: ٢٢٢١، ٢٣٢٠، ١٢٩٥٥].

(۱۲۱۵۷) حضرت انس ڈلاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا تین سانسوں میں پانی پیا کرتے تھے،خودحضرت انس ڈلاٹنڈ بھی تین سانس لیتے تھے۔

( ١٢١٥٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنُ الْأَخْصَرِ بُنِ عَجُلَانَ حَدَّثَنِى أَبُو بَكُو الْحَنَفِيُّ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَكَّا إِلَيْهِ الْحَاجَةَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَشْتَرِى هَذَا فَقَالَ رَجُلُّ أَنَا آخُدُهُمَا عِنْدَكَ شَيْءٌ فَأَتَاهُ بِحِلْسٍ وَقَدَحٍ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَشْتَرِى هَذَا فَقَالَ رَجُلُّ أَنَا آخُدُهُمَا عِنْدَكَ شَيْءٌ فَأَلَا مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرُهُم فَقَالَ رَجُلُّ أَنَا آخُدُهُمَا بِدِرُهُم قَالَ مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرُهُم فَقَالَ رَجُلُّ أَنَا آخُدُهُمَا بِدِرُهُم قَالَ مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرُهُم فَقَالَ رَجُلُّ أَنَا آخُدُهُمَا بِدِرُهُم قَالَ مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرُهُم فَقَالَ رَجُلُّ أَنَا آخُدُهُمَا بِدِرُهُم قَالَ مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرُهُم فَقَالَ رَجُلُّ أَنَا آخُدُهُمَا بِدِرُهُم قَالَ مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرُهُم فَقَالَ رَجُلُّ أَنَا آخُدُهُمَا بِدِرُهُم قَالَ مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرُهُم فَقَالَ رَجُلُّ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثٍ ذِى دَم مُوجِع أَوْ غُرُم مُفْطِع أَوْ فَقُر بِدِرُهُم أَنَا لَكُ ثُم مُن اللَّالَى النَّالَى النَّه عَلَى مُن يَزِيدُ عَلَى مُو مِع أَوْ غُرُم مُفْطِع أَوْ فَقُر اللَّهُ اللَّهُ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثٍ ذِى دَم مُوجِع أَوْ غُرُم مُفُطِع أَوْ فَقُولَ مُدُوعً إِنْ الْمَسْائَى: ضعيف (ابو داود: ١٦٤١)، والترمذى: ١٢١٨)، والنسائى: ١٢٥٩). [انظ: ٢٠٢١)، والنرف: ١٢٥٠].

( ١٢١٥٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكُرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ كَانُوا يَفْتَتِحُونَ الْقِرَاءَةَ بِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ [راجع: ١٢٠١٤].

(۱۲۱۵۹) حفرت انس بناتین سے مروی ہے کہ نبی علینیا اور خلفاء ثلاثہ بنائی نماز میں قراءت کا آغاز "المحمدلله رب العلمین" سے کرتے تھے۔

( ١٢١٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كُنَّا نُصَلِّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَغْرِبَ ثُمَّ يَجِىءُ أَحَدُنَا إِلَى بَنِى سَلِمَةَ وَهُوَ يَرَى مَوَاقِعَ نَبْلِهِ [انظر: ١٣١٦٢،١٣٠٩٠،١٢١٥].

#### هي مُناهُ اَحْدِرُ فِينْ لِيَدِيدُ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

(۱۲۱۷۰)حضرت انس ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ ہم لوگ نبی ملیکیا کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھتے تھے، پھر ہم میں سے کوئی شخص بنو سلمہ کے پاس جاتا تو اس وقت بھی وہ اپنا تیرگرنے کی جگہ کو بخو بی دیکھ سکتا تھا۔

( ١٢١٦١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ حُمَيْدٍ عَنُ أَنَسٍ قَالَ كَانَ لِأَبِى طَلْحَةَ ابْنٌ يُقَالُ لَهُ أَبُو عُمَيْرٍ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُضَاحِكُهُ قَالَ فَرَآهُ حَزِينًا فَقَالَ يَا أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النَّغَيْرُ [اخرجه عيدٌ بن حميد (١٤١٥) والنسائي في عمل اليوم والليلة (٣٣٢). قال شعيب: اسناده صحيح]. [انظر: ٢٩٨٨ ، ٢٩٨٨].

(١٢١٦١) حضرت انس والنيخ سے مروی ہے کہ حضرت ابوطلحہ والنيخ کا ایک بیٹا ''جس کا نام ابوعمیر تھا'' نبی علیظا اس کے ساتھ ہنسی نداق کیا کرتے تھے،ایک دن نبی علیمانے اسے ممکین دیکھا تو فر مایا اے ابوعمیر! کیا کیا نغیر؟ (چڑیا، جومرگئی تھی)

( ١٢١٦٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ سُئِلَ أَنَسٌ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ ثَمَرَةِ النَّخُلِ حَتَّى تَزُهُو قِيلَ لِأَنْسِ مَا تَزُهُو قَالَ تَحْمَرُ [صححه البحاري (١٤٨٨)، ومسلم (٥٥٥)،

(۱۲۱۷۲) حمید میند کہتے ہیں کہ سی شخص نے حضرت انس والٹوؤ سے پھلوں کی بیچ کے متعلق پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ نبی مایشانے کھل کنے سے پہلے ان کی بیع سے منع فر مایا ہے۔

( ١٢١٦٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى وَأَبُو نُعَيْمٍ قَالَا حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ وَقَالَ أَبُو نُعَيْمٍ عَنُ قَتَادَةَ عَنُ أَنَسٍ قَالَ جَلَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ وَجَلَدَ أَبُو بَكُرٍ قَالَ يَحْيَى فِي حَدِيثِهِ أَرْبَعِينَ فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ دَنَا النَّاسُ مِنُ الرِّيفِ وَالْقُرَى قَالَ لِأَصْحَابِهِ مَا تَرَوُنَ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ اجْعَلُهَا كَأَخَفٌ الْحُدُودِ فَجَلَدَ **عُمَرُ ثَمَانِينَ** [صححه البخاري (٦٧٧٣)، ومسلم (١٧٠٦)، وابن حبان (٤٤٤٨، و٤٤٩)]. [انظر: ١٢٨٣٦،

(۱۲۱۷۳) حضرت انس ڈاٹٹؤئے سے مروی ہے کہ نبی مالیّا نے شراب نوشی کی سز امیں ٹہنیوں اور جوتوں سے مارا ہے،حضرت ابو بکر صدیق ڈلٹٹؤ نے (حالیس کوڑے) مارے ہیں ،لیکن جب حضرت عمر فاروق ڈلٹٹؤ کے دورِخلافت میں لوگ مختلف شہروں اور بستیوں کے قریب ہوئے (اوران میں وہاں کے اثرات آنے لگے) تو حضرت عمر پڑاٹیؤنے اپنے ساتھیوں سے یو چھا کہ اس کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رہا تھؤنے بیرائے دی کہ سب سے کم درجے کی حد کے برابراس کی سزامقرر کرد بیجئے ، چنانچے حضرت عمر ڈاٹٹؤ نے شراب نوشی کی سزااسی کوڑے مقرر کر دی۔

( ١٢١٦٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامِ بُنِ حَسَّانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخَيْبَرَ فَقَالَ أَكَلُتُ الْحُمُرَ مَرَّتَيْنِ قَالَ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ أَفْنَيْتُ الْحُمُرَ قَالَ فَنَادَى إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لَحْمِ الْحُمُرِ فَإِنَّهَا رِجُسُ [صححه البخاري (٢٩٩١)، ومسلم (١٩٤٠)]. [انظر: ١٢٢٤١، ٩٠١٠].

### 

(۱۲۱۷۳) حضرت انس ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ ایک آ دمی نبی علیشا کے پاس خیبر میں آیا اور دومر تبہ کہا کہ گدھوں کا گوشت کھایا جا رہا ہے، پھر آیا تو کہنے لگا کہ گدھے ختم ہو گئے ،اس پر نبی علیشا نے منادی کروا دی کہ اللہ اور اس کے رسول تمہیں گدھوں کے گوشت سے منع کرتے ہیں کیونکہ ان کا گوشت نا پاک ہے۔

( ١٢١٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنُ شُعْبَةَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ وَابُنُ جَعْفَرٍ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةً عَنُ أَنَسِ قَالَ سَأَلَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا إِنَّ أَهُلَ الْكِتَابِ يُسَلَّمُونَ عَلَيْنَا أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا إِنَّ أَهُلَ الْكِتَابِ يُسَلَّمُونَ عَلَيْنَا فَصَحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمُ فَالَ فَقُولُوا وَعَلَيْكُمْ وَحَجَّاجٌ مِثْلَهُ قَالَ شُعْبَةُ لَمْ أَسْأَلُ قَتَادَةً عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ هَلُ فَكُيْفَ نَرُدُ عَلَيْهِمُ قَالَ فَقُولُوا وَعَلَيْكُمْ وَحَجَّاجٌ مِثْلَهُ قَالَ شُعْبَةُ لَمْ أَسْأَلُ قَتَادَةً عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ هَلُ سَمِعْتَهُ مِنْ أَنْسِ [صححه مسلم (٢١٦٦)]. [انظر: ١٤١٤١، ١٣٩٧٦، ١٣٩١٨، ١٣٣٥٥].

(۱۲۱۷۵) حضرت انس بڑا ٹھڑا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام بڑا ٹھڑنے نبی ملیٹیا ہے بید مسئلہ پوچھا کہ اہل کتاب ہمیں سلام کرتے ہیں، ہم انہیں کیا جواب دیں؟ نبی ملیٹیانے فر مایا صرف"و علیکم"کہددیا کرو۔

( ١٢١٦٦) حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَهُوَمُ ابْنُ آدَمَ وَتَبْقَى مِنْهُ اثْنَتَانِ الْحِرْصُ وَالْأَمَلُ [صحخه البحارى (٢٤٢١)، ومسلم (١٠٤٧)، وابن حبان (٣٢٢٩)]. [انظر: ١٣٩٥٧، ١٢٧٦١، ١٢٧٦١، ١٢٢٦]. [انظر:

(۱۲۱۲۱)حضرت انس بڑاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشاد فر مایا انسان تو بوڑ ھا ہو جا تا ہے لیکن دو چیزیں اس میں ہمیشہ رہتی ہیں،ایک حرص اورایک امید۔

( ١٢١٦٧) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنَا التَّيْمِيُّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدْرٍ مَنْ يَنْظُرُ مَا فَعَلَ أَبُو جَهُلٍ فَانُطَلَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَوَجَدَ ابْنَى عَفْرَاءَ قَدْ ضَرَبَاهُ حَتَّى بَرَدَ فَأَخَذَ بِلِحْيَتِهِ فَقَالَ أَنْتَ يَنْظُرُ مَا فَعَلَ أَبُو جَهُلٍ فَقَالَ وَهَلُ فَوْقَ رَجُلٍ قَتَلُتُمُوهُ أَوْ قَتَلَهُ قَوْمُهُ [صححه البحارى (٢٦٦ )، ومسلم (١٨٠٠)]. [انظر: أَبُو جَهُلٍ فَقَالَ وَهَلُ فَوْقَ رَجُلٍ قَتَلُتُمُوهُ أَوْ قَتَلَهُ قَوْمُهُ [صححه البحارى (٢٣٦ )، ومسلم (١٨٠٠)]. [انظر: ١٣٥١]

(۱۲۱۷۷) حضرت انس وٹاٹٹو سے مروی ہے کہ غزوہ بدر کے دن نبی علیلا نے ارشاد فر مایا کون جا کر دیکھے گا کہ ابوجہل کا کیا بنا؟ حضرت ابن مسعود وٹاٹٹو اس خدمت کے لئے چلے گئے ، انہوں نے دیکھا کہ عفراء کے دونوں بیٹوں نے اسے مار مارکر ٹھنڈ اکر دیا ہے، حضرت ابن مسعود وٹاٹٹو نے ابوجہل کی ڈاڑھی پکڑ کر فر مایا کیا تو ہی ابوجہل ہے؟ اس نے کہا کیا تم نے مجھے سے بڑے بھی کسی آ دمی کوئل کیا ہے؟

( ١٢١٦٨ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتُ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُجِبُّونَ وَ مَنْ ذَا الَّذِى يُقُرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا قَالَ أَبُو طَلْحَةً يَا رَسُولَ اللَّهِ وَحَائِطِى الَّذِى كَانَ بِمَكَانِ كَذَا وَكَذَا وَاللَّهِ لَوْ اسْتَطَعْتُ أَنْ أُسِرَّهَا لَمُ أُعْلِنُهَا قَالَ اجْعَلْهُ فِي فُقَرَاءِ أَهْلِكَ [صححه ابن حزيمة: (٥٨ ؟ ٢، و ٩ ه ٢٤) وقال الترمذي: حسن صحيح وقال الألباني: صحيح (الترمذي: ٢٩٩٧)]. [انظر: ٢٨١٢، ٣٨٠١].

(۱۲۱۸) حضرت انس بڑا تھئے مروی ہے کہ جب بیآیت نازل ہوئی کہ''تم نیکی کے اعلیٰ در ہے کواس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک اپنی پندیدہ چیزخرج نہ کرو' اور بیآیت کہ'' کون ہے جواللہ کو قرض حسنہ دیتا ہے' تو حضرت ابوطلحہ بڑا تھ کئے گئے گئے ۔ بارسول اللہ! میرافلاں باغ جوفلاں جگہ پر ہے، وہ اللہ کے نام پر دیتا ہوں اور بخدا! اگریمکن ہوتا کہ میں اسے مخفی رکھوں تو بھی اس کا پیتہ بھی نہ لگنے دیتا، نبی مُلینیا نے فر ما یا اسے اپنے خاندان کے فقراء میں تقشیم کر دو۔

( ١٢١٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الدَّجَّالَ أَعُورُ الْعَيْنِ الشِّمَالِ عَلَيْهَا ظَفَرَةٌ غَلِيظَةٌ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ قَالَ وَكُفُرٌ [انظر: ١٣١١].

(۱۲۱۲۹) حضرت انس ڈٹاٹنؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹیانے ارشاد فر مایا د جال کی بائیں آئکھ کانی ہوگی ،اس پرموٹی پھلی ہوگی ،اور اس کی دونوں آئکھوں کے درمیان'' کا فر'' ککھا ہوگا۔

( ١٢١٧ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدٍ بُنِ أَبِى عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُمُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا بَالُ ٱقْوَامٍ يَرُفَعُونَ ٱبْصَارَهُمُ إِلَى السَّمَاءِ فِى صَلَاتِهِمُ فَاشْتَدَّ قَوْلُهُ فِى ذَلِكَ حَتَّى قَالَ لَيُنْتَهُنَّ عَنْ ذَلِكَ أَوْ لَتُخْطَفَنَ ٱبْصَارُهُمُ [راجع: ١٢٠٨٨].

(۱۲۱۷) حضرت انس ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیمیں نے فر مایالوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ دورانِ نماز آسان کی طرف نگا ہیں اٹھا کر دیکھتے ہیں؟ نبی علیمیں نے شدت سے اس کی ممانعت کرتے ہوئے فر مایا کہلوگ اس سے باز آ جائیں ورندان کی بصارت ا چک لی جائے گی۔

( ١٢١٧١) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنُ شُعْبَةَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنُ أَنَسِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ أَقُرَنَيْنِ أَوْرَنَيْنِ أَفُرَنَيْنِ أَقُرَنَيْنِ أَقُرَنَيْنِ أَقُرَنَيْنِ لَقَدُ رَأَيْتُهُ يَذُبَحُهُمَا بِيَدِهِ وَاضِعًا عَلَى صِفَّاحِهِمَا قَدَمَهُ وَيُسَمِّى وَيُكَبِّرُ [راحع: ١٩٨٢].

(۱۲۱۷) حفرت انس ولا تنوی سے کہ بی مایٹ دو چتکبرے سینگ دارمینڈ ھے قربانی میں پیش کیا کرتے تھے، اور اللہ کانام کے کرتکبیر کہتے تھے، میں نے دیکھا ہے کہ بی مایٹ انہیں اپنے ہاتھ سے ذرج کرتے تھے اور ان کے پہلوپر اپنا پاؤں رکھتے تھے۔ (۱۲۱۷۲) حَدَّثَنَا یَحْیَی عَنْ شُعْبَةً حَدَّثَنَا قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتِشُوا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ فَوَاللَّهِ إِنِّى لَآرَاكُمْ مِنْ بَعْدِى وَرُبَّمًا قَالَ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِى إِذَا رَكَعْتُمْ وَإِذَا سَجَدْتُمْ [صححه

البخاري (٧٤٢)، ومسلم (٢٤٥)]. [انظر: ٢٦٣١، ١٢٧٦، ١٢٨٧، ١٣٨٧، ١٣٩٣، ١٤٠١٨، ١٤٠١].

(۱۲۱۷۲) حضرت انس ڈٹاٹٹا سے مروی ہے کہ نبی ملیّا نے فر مایا رکوع و جود کو کمل کیا کرو، کیونکہ میں بخداتمہیں اپنی پشت کے پیچھے ہے بھی دیکھی رہا ہوتا ہوں۔

( ١٢١٧٣ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنْ شُغْبَةَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنْسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اعْتَدِلُوا فِي

السُّجُودِ وَلَا يَبْسُطُ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الْكُلْبِ [راجع: ١٢٠٨٩].

(۱۲۱۷۳) حضرت انس ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیلیا نے فر مایا سجدوں میں اعتدال برقر اررکھا کرو، اورتم میں سے کوئی شخص کتے کی طرح اپنے ہاتھ نہ بچھائے۔

( ١٢١٧٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسٍ قَالَ قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهُرًا بَعْدَ الرَّكُوعِ يَدُعُو عَلَى حَيِّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ ثُمَّ تَرَكَهُ [صححه البخارى (٢٨٩)، ومسلم (٢٧٧)، وابن حبان (١٩٨٢)]. [انظر: ١٢٧٨، ١٢٦٧، ١٣٦٧، ١٣٦٧، ١٣٦٧، ١٣٦٧٥].

(۱۲۱۷)حضرت انس ڈٹائٹؤ سے مروی ہے کہ آپ مُٹائٹیٹم نے ایک مہینے تک فجر کی نماز میں رکوع کے بعد قنوتِ نازلہ پڑھی اور عرب کے کچھ قبائل پر بددعاءکرتے رہے پھراہے ترک کردیا۔

( ١٢١٧٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ حُمَيْدٍ عَنُ آنَسٍ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَإِذَا أَنَا بِنَهْرٍ حَافَتَاهُ خِيَامُ اللَّوُلُوِ فَضَرَبُتُ بِيَدِى فِى مَجْرَى الْمَاءِ فَإِذَا مِسْكُ أَذْفَرُ قُلْتُ يَا جِبْرِيلُ مَا هَذَا قَالَ هَذَا الْكُوثَرُ الَّذِى أَعْطَاكَ اللَّهُ أَوْ أَعْطَاكَ رَبُّكَ عَزَّ وَجَلَّ [راجع: ١٢٠٣١].

(۱۲۱۷) حضرت انس ڈٹائٹؤ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰہ مَلِّائْتِیَّا نے ارشاد فر مایا میں جنت میں داخل ہوا تو ا چا تک ایک نہر پرنظر پڑی جس کے دونوں کناروں پرموتیوں کے خیمے لگے ہوئے تھے، میں نے اس میں ہاتھ ڈال کر پانی میں بہنے والی چیز کو پکڑا تو وہ مہکتی ہوئی مشک تھی، میں نے جریل ملیٹا ہے پوچھا کہ بید کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ بینہر کوٹر ہے جواللّٰہ نے آپ کو عطاء فرمائی ہے۔

(١٢١٧٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا التَّيْمِيُّ عَنُ أَبِي مِجْلَزٍ عَنُ أَنَسٍ قَالَ قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ يَدْعُو عَلَى رِعْلٍ وَذَكُوانَ وَقَالَ عُصَيَّةٌ عَصَتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ [صححه البحارى (١٠٠٣)، ومسلم (٦٧٧)، وابن حبان (١٩٧٣)]. [انظر: ١٣١٥].

(۱۲۱۷۶)حضرت انس ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ آپ مَلَاٹیکِٹم نے ایک مہینے تک فجر کی نماز میں رکوع کے بعد قنوتِ نازلہ پڑھی اور رعل ، ذکوان کے قبائل پر بددعاءکرتے رہے اور فر مایا کہ عصیہ نے اللہ اور اس کے رسول کی نا فر مانی کی ہے۔

( ١٢١٧٧) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا ابُنُ أَبِى عَرُوبَةَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنَ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَجْتَمِعُ الْمُؤْمِنُونَ يَوُمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْهَمُونَ ذَلِكَ فَيَقُولُونَ لَوْ اسْتَشْفَعْنَا عَلَى رَبِّنَا عَزَّ وَجَلَّ فَأَرَاحَنَا مِنْ مَكَانِنَا هَذَا فَيَأْتُونَ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامِ فَيَقُولُونَ يَ آدَمُ أَنْتَ أَبُو الْبَشَرِ خَلَقَكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِيدِهِ وَأَسْجَدَ مِنْ مَكَانِنَا هَذَا فَيَقُولُ لَهُمْ آدَمُ لَكَ مَلَائِكَتَهُ وَعَلَّمَكَ أَسُمَاءً كُلِّ شَيْءٍ فَاشْفَعُ لَنَا إِلَى رَبِّنَا عَزَّ وَجَلَّ يُرِيحُنَا مِنْ مَكَانِنَا هَذَا فَيَقُولُ لَهُمْ آدَمُ لَكَ مَلَائِكَتُهُ وَعَلَّمَكُ أَسُمَاءً كُلِّ شَيْءٍ فَاشْفَعُ لَنَا إِلَى رَبِّنَا عَزَّ وَجَلَّ يُرِيحُنَا مِنْ مَكَانِنَا هَذَا فَيَقُولُ لَهُمْ آدَمُ لَكَ مَلَائِكُمْ وَيَذُكُو ذَنْبَهُ الَّذِى أَصَابَ فَيَسْتَحْيِى رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَيَقُولُ وَلَكِنُ اثْتُوا نُوحًا فَإِنَّهُ أَوَّلُ رَسُولٍ لَسُتُ هُنَاكُمْ وَيَذُكُو ذَنْبُهُ الَّذِى أَصَابَ فَيَسْتَحْيِى رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَيَقُولُ وَلَكِنُ اثْتُوا نُوحًا فَإِنَّهُ أَوَّلُ رَسُولٍ لَكُمْ وَيَذُكُو ذَنْبُهُ الَّذِى أَصَابَ فَيَسْتَحْيِى رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَيَقُولُ وَلَكِنُ اثْتُوا نُوحًا فَإِنَّهُ أَوَّلُ رَسُولٍ

بَعَثَهُ اللَّهُ إِلَى الْأَرْضِ فَيَأْتُونَ نُوحًا فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ لَهُمْ خَطِيئَتَهُ وَسُؤَالَهُ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَا لَيْسَ لَهُ بِهِ عِلْمٌ فَيَسْتَحْيِي رَبَّهُ بِذَلِكَ وَلَكِنُ اثْتُوا إِبْرَاهِيمَ خَلِيلَ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ فَيَأْتُونَ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَلَكِنُ انْتُوا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام عَبْدًا كَلَّمَهُ اللَّهُ وَأَعْطَاهُ التَّوْرَاةَ فَيَأْتُونَ مُوسَى فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ لَهُمْ النَّفُسَ الَّتِي قَتَلَ بِغَيْرِ نَفُسٍ فَيَسْتَحْيِي رَبَّهُ مِنْ ذَلِكَ وَلَكِنُ ائْتُوا عِيسَى عَبْدَ اللَّهِ وَرَسُولَهُ وَكَلِمَتَهُ وَرُوحَهُ فَيَأْتُونَ عِيسَى فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَلَكِنُ اثْتُوا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدًا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ فَيَأْتُونِي قَالَ الْحَسَنُ هَذَا الْحَرْفَ فَأَقُومُ فَأَمْشِي بَيْنَ سِمَاطَيْنِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ أَنَسٌ حَتَّى ٱسْتَأْذِنَ عَلَى رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ فَيُؤْذَنَ لِي فَإِذَا رَآيْتُ رَبِّي وَقَعْتُ أَوْ خَرَرْتُ سَاجِدًا إِلَى رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ فَيَدُّعُنِي مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدَعَنِي قَالَ ثُمَّ يُقَالُ ارْفَعُ مُحَمَّدُ قُلْ تُسْمَعُ وَسَلْ تُعْطَهُ وَاشْفَعُ تُشَفَّعُ فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأَحْمَدُ بِتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِيهِ ثُمَّ آشُفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا فَأُدْخِلُهُمْ الْجَنَّةَ ثُمَّ آعُودُ إِلَيْهِ الثَّانِيَةَ فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ وَقَعْتُ أَوْ خَرَرْتُ سَاجِدًا لِرَّبِّي فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدَعَنِي ثُمَّ يُقَالُ ارْفَعْ مُحَمَّدُ قُلْ تُسْمَعْ وَسَلْ تُعْطَهُ وَاشْفَعُ تُشَفَّعُ فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأَحْمَدُهُ بِتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِيهِ ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا فَأَدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ ثُمَّ أَعُودُ إِلَيْهِ الثَّالِثَةَ فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّي وَقَعْتُ أَوْ خَرَرْتُ سَاجِدًا لِرَبِّي عَزَّ وَجَلَّ فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدَعَنِي ثُمَّ يُقَالُ ارْفَعُ مُحَمَّدُ وَقُلُ تُسْمَعُ وَسَلُ تُعْطَهُ وَاشْفَعُ تُشَفَّعُ فَآرُفَعُ رَأْسِي فَأَحْمَدُهُ بِتَحْمِيدٍ يُعَلَّمُنِيهِ ثُمَّ ٱشْفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا فَأُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ ثُمَّ أَعُودُ الرَّابِعَةَ فَأَقُولُ يَا رَبِّ مَا بَقِيَ إِلَّا مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآنُ [صححه البخاري (٤٤٧٦)، ومسلم (١٩)، وابن حبان (٢٦٤)]. [انظر: ١٣٥٩٧].

فَحَدَّثَنَا أَنَسُ بُنُ مَالِكُ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَيَخُوجُ مِنُ النَّارِ مَنُ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَا اللَّهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنُ النَّارِ مَنُ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَا اللَّهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنُ النَّارِ مَنُ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَا اللَّهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنُ النَّهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنُ الْنَحَيْرِ مَا يَزِنُ ذَرَّةً [انظر: ٢٨٠١ ٢٨٠،١٣٩٧]. يَخُوجُ مِنْ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَا اللَّهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنُ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ ذَرَّةً [انظر: ٢٨٠ ٢٨٠ ٢١ ١٣٩٧]. يَخُوجُ مِنْ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهُ إِلَا اللَّهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنْ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ ذَرَّةً [انظر: ٢٨٠ ٢٨٠ ٢٨٠]. اللهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنُ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ ذَرَّةً [انظر: ٢٨٠ ٢٨٠ ٢٨٠]. معزت السَّرَق اللهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنُ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ ذَرَّةً [اللهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنُ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ ذَرَّةً [اللهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنُ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ دَرَةً اللهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنُ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ فَرَةً وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنُ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ كَوْمَ اللهُ وَكَانَ فِي قَلْهِ إِللهُ إِلللهُ اللّهُ مَا عَلَى مَا عَلَيْهِ مِنْ اللهُ مُنْ الللهُ مُنْ الللهُ مُنْ اللهُ إِللهُ إِللهُ إِللللهُ وَمُنْ الللهُ مُنْ الللهُ اللهُ إِللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

۔ حضرت آ دم علیٰ جواب دیں گے کہ میں تو اس کا اہل نہیں ہوں اور انہیں اپنی لغزش یاد آ جائے گی اور وہ اپنے رب سے حیاء کریں گے اور فر مائیں گے کہتم حضرت نوح علیٰ ایک پاس چلے جاؤ ، کیونکہ وہ پہلے رسول ہیں جنہیں اللہ نے اہل زمین کی طرف بھیجاتھا، چنانچہوہ سب لوگ حضرت نوح ملیٹیا کے پاس جائیں گے اوران سے کہیں گے کہ آپ اپنے پروردگار سے ہماری سفارش کرد بچئے، وہ جواب دیں گے کہتمہارا گوہرمقصود میرے پاس نہیں ہے،تم حضرت ابراھیم ملیٹیا کے پاس چلے جاؤ کیونکہ اللہ نے انہیں اپناخلیل قرار دیا ہے۔

چنانچہوہ سب لوگ حضرت ابراہیم طائیا کے پاس جا کیں گے،لیکن وہ بھی یہی کہیں گے کہ تہہارا کو ہر مقصود میرے پاس نہیں ہے،البتہ تم حضرت موٹ طائیا کے پاس چلے جاؤ، کیونکہ اللہ نے ان سے براہ راست کلام فر مایا ہے،اورانہیں تو رات دی مختی ،حضرت موٹ طائیا بھی معذرت کرلیں گے کہ میں نے ایک شخص کو ناحق قبل کر دیا تھا البتہ تم حضرت عیسیٰ طائیا کے پاس چلے جاؤ،وہ اللہ کے بندے،اس کے رسول اوراس کا کلمہ اور روح تھے لیکن حضرت عیسیٰ طائیا بھی معذرت کرلیں گے اور فر ما کیں گے کہ تم محم مَثَا اللہ تا کہ بندے بندے،اس کے رسول اوراس کا کلمہ اور روح تھے لیکن حضرت عیسیٰ طائیا بھی معذرت کرلیں گے اور فر ما کیں گے کہ مُم مَثَا اللہ نے بندے،اس جاؤ،وہ تہماری سفارش کریں گے،جن کی اگلی بچھیلی لغزشیں اللہ نے معاف فر مادی ہیں۔

چنانچ جہنم سے ہراس محض کونکال لیا جائے گا جولا الدالا اللہ کہتا ہوا وراس کے دل میں جو کے دانے کے برابر بھی خیر موجود ہو، ہو، پھر جہنم سے ہراس محض کونکال لیا جائے گا جولا الدالا اللہ کہتا ہوا وراس کے دل میں گندم کے دانے کے برابر بھی خیر موجود ہو۔ جہنم سے ہراس محض کونکال لیا جائے گا جولا الدالا اللہ کہتا ہوا وراس کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی خیر موجود ہو۔ جہنم سے ہراس محض کونکال لیا جائے گا جولا الدالا اللہ کہتا ہوا وراس کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی خیر موجود ہو۔ ( ۱۲۷۸ ) حَدَّثَنَا یَحْیَی عَنْ النَّیْمِی قَالَ سَمِعْتُ أَنْسًا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ مَنْ کَذَبَ عَلَیْ مُتَعَمِّدًا قَالَ شعیب: اسناد صحیح]. مُتَعَمِّدًا فَلْیَتَبُوا مُقَعِدہ مِنْ النَّارِ قَالَهُ مَرَّتَیْنِ وَقَالَ مَرَّةً مَنْ کَذَبَ عَلَیْ مُتَعَمِّدًا [قال شعیب: اسناد صحیح]. وانظر: ۲۷۳۲ ، ۲۷۳۲ ، ۲۸۳۱ ، ۲۷۳۲ .

(۱۲۱۷۸) حضرت انس ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملائیلانے ارشاد فر مایا جوشخص میری طرف جان بو جھ کرکسی جھوٹی بات کی نسبت کرے،اے اپناٹھکا نہ جہنم میں بنالینا چاہتے یہ بات دومر تبہ فر مائی۔

( ١٢١٧٩) حَدَّثَنَا يَحْنَى حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنُ قَتَادَةَ أَنَّ أَنْسًا حَدَّثَهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا بَالُ أَقُوَامٍ يَرُفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ فِى صَلَاتِهِمْ قَالَ فَاشْتَدَّ فِى ذَلِكَ حَتَّى قَالَ لَيُنْتَهُنَّ عَنُ ذَلِكَ أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ [راجع: ١٢٠٨٥] أَبْصَارَهُمْ فِى صَلَاتِهِمْ قَالَ فَاشْتَدَّ فِى ذَلِكَ حَتَّى قَالَ لَيُنْتَهُنَّ عَنْ ذَلِكَ أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ [راجع: ١٢٠٨٥] أَبْصَارَهُمْ فِى صَلَاتِهِمْ قَالَ فَاشْتَدَّ فِى ذَلِكَ حَتَّى قَالَ لَيُنْتَهُنَّ عَنْ ذَلِكَ أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ إِراجع: ١٢٥٥) عَنْ اللهُ وَلَا ثَالِمُ اللهُ اللهُ عَنْ ذَلِكَ أَوْ لَتُخْطَفَنَ أَبْصَارُهُمْ إِلَى اللهُ اللهُ عَنْ فَلِكَ أَوْلَ لَكُونَ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ ذَلِكَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ ذَلِكَ أَوْلُ لَكُونَ أَلُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ ذَلِكَ أَوْلُ لَكُنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ ذَلِكَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ العَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُولُ اللهُ اللهُ

# 

( ١٢١٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنُ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِى عَبْدُ اللَّهِ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ جَبْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَرْأَةُ مِنْ نِسَائِهِ يَغْتَسِلَانِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ [انظر: ٢٣٤٠].

(۱۲۱۸۰) حضرت انس و النفظ سے مروی ہے کہ نبی ملینیہ اوران کی اہلیہ محتر مدایک ہی برتن سے عسل کرلیا کرتے تھے۔

( ١٢١٨٠م ) وَكَانَ يَغْتَسِلُ بِخَمْسِ مَكَاكِيٌّ وَيَتَوَضَّأُ بِمَكُّوكٍ [راجع: ١٢١٦].

(۱۲۱۸۰م) اور نبی مَالِیِّهِ پانچ مکوک پانی ہے عنسل اور ایک مکوک پانی سے وضوفر مالیا کرتے تھے۔

(١٢١٨١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ أَبِى بَكُو عَنُ أَنَسٍ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَكُلَ بِالرَّحِمِ مَلَكًا قَالَ أَى رَبِّ نُطُفَةٌ أَى رَبِّ عَلَقَةٌ أَى رَبِّ مُضْغَةٌ فَإِذَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَلُقَهَا قَالَ أَى رَبِّ أَشَقِيَّ أَوْ سَعِيدٌ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى فَمَا الرِّزُقُ وَمَا الْأَجَلُ قَالَ فَيَكُتُبُ قَضَى الرَّبُ عَزَّ وَجَلَّ حَلُقَهَا قَالَ أَى رَبِّ أَشَقِيَّ أَوْ سَعِيدٌ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى فَمَا الرِّزُقُ وَمَا الْأَجَلُ قَالَ فَيَكُتُبُ عَزَّ وَجَلَّ حَلُقَهَا قَالَ أَى رَبِّ أَشَقِيَّ أَوْ سَعِيدٌ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى فَمَا الرِّزُقُ وَمَا الْأَجَلُ قَالَ فَيَكُتُبُ كَالَ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ خَلُقَهَا قَالَ أَى رَبِّ أَشَقِي آوْ سَعِيدٌ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى فَمَا الرِّزُقُ وَمَا الْأَجَلُ قَالَ فَيكُتُبُ كَالَ اللَّهُ إِنْ أَنْفَى اللَّهُ وَمَا الْكَرْقُ وَمَا الْكَابُلُ عَلَى اللَّهُ عَنْ وَمَا الْكَابُلُ عَلَى اللَّهُ الْعَمْلُ اللَّهُ وَيَعْ اللَّهُ الْعَالَ الْمُ اللَّهُ الْمُعِيدُ الْمُعَلِي اللَّهُ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّلَا اللَّهُ الْعَلَى الْقُولُ اللَّهُ الْعَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَرْقُ الْفَالَ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَرَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْقُلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَا لَكُولُولُ اللَّهُ اللَ

(۱۲۱۸۱) حضرت انس ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی طائیلانے ارشاد فر مایا اللہ تعالیٰ نے ماں کے رحم پرایک فرشتہ مقرر کررکھا ہے، جو اپنے اپنے وفت پر میہ کہتا رہتا ہے کہ پرور دگار! اب نطفہ بن گیا، پرور دگار! اب گوشت کی بوٹی بن گیا، پھر جب اللہ اسے پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ پو چھتا ہے کہ پرور دگار! میشقی ہوگا یا سعید؟ فدکر ہوگا یا مؤنث؟ رزق کتنا ہوگا؟ اور عمر کتنی ہوگی؟ میہ سب چیزیں ماں کے پیٹ میں بی لکھ لی جاتی ہیں۔

( ١٢١٨٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ ٱيُّوبَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ بِمَكَّةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ آبِى بَكْرِ بُنِ آنَسٍ آبُو مُعَاذٍ عَنْ آنسٍ عَنْ النَّبِیِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ

(۱۲۱۸۲) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(١٢١٨٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنُ شُعْبَةَ عَنُ قَتَادَةَ عَنُ أَنَسٍ أَنَّ بَرِيرَةَ تُصُدِّقَ عَلَيْهَا بِصَدَقَةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ [صححه البحارى (١٤٩٥)، ومسلم (١٠٧٤)]. [انظر: ١٢٣٤٩، ١٢٣٨٩]

(۱۲۱۸۳) حضرت انس ڈٹاٹیؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ (حضرت عائشہ ڈٹاٹھا کی باندی) بریرہ کے پاس صدقہ کی کوئی چیز آئی، تو نبی مالیّھانے فرمایا بیاس کے لئے صدقہ ہے اور ہمارے لیے ہدیہ ہے۔

( ١٢١٨٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِى الْقَاسِمُ بُنُ شُرَيْحٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَجِبْتُ لِلْمُؤْمِنِ إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَقُضِ قَضَاءً إِلَّا كَانَ خَيْرًا لَهُ [صححه ابن حبان

### 

(٧٢٨). قال شعيب: صحيح وهذا اسناد حسن في المتابعات والشواهد]. [انظر: ٢٠٥٤، ٢٩٣٧].

(۱۲۱۸۴) حضرت انس ڈاٹھڑ سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیٹا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ مجھے تو مسلمان پر تعجب ہوتا ہے کہ اللہ اس کے لئے جو فیصلہ بھی فر ماتا ہے وہ اس کے حق میں بہتر ہی ہوتا ہے۔

(۱۲۱۸۵) حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنِى هِ شَامُ بُنُ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنْسَ بُنَ مَالِكٍ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُصْبَرَ الْبَهَائِمُ [صححه البحارى (۱۳،۱۳،۱۲۸ و ۱۹۰۱][انظر:۱۳،۱۲۷۷ م ۱۳،۱۲۸ و ۱۳،۱۲۸ و ۱۳۱۸) حضرت انس النَّئُ ہے مروی ہے کہ نِی عَلِیْهِ نے جانورکو باندھ کراس پرنشانہ درست کرنے سے منع فرمایا ہے۔

( ١٢١٨٦) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ يَغْنِى ابْنَ مِغُولٍ عَنُ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِى عَنُ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَا يَأْتِى عَلَيْكُمْ زَمَانٌ إِلَّا هُوَ شَرَّ مِنْ الزَّمَانِ الَّذِى كَانَ قَبْلَهُ سَمِعْنَا ذَلِكَ مِنْ نَبِيْكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتَيْنِ وَالطر: ١٣٧٨، ١٢٨٤، ١٢٨١، ١٣٧٨].

(۱۲۱۸۷) حضرت انس بڑاٹنؤ سے مروی ہے کہتم پر جو وقت بھی آئے گا، وہ پہلے سے بدترین ہی ہوگا، ہم نے تمہار ہے پیغیبرسکاٹلیڈ سے یوں ہی سنا ہے۔

( ١٢١٨٧) حَدَّثَنَا ابْنُ نَمَيْرِ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ وَيَعْلَى بُنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنُ نَفِيعٍ عَنُ أَنسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا مِنْ أَحَدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غَنِي وَلَا فَقِيرٍ إِلّا وَدَّ أَنَّمَا كَانَ-أُوتِي مِنْ الدُّنيَا وَتُلَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا مِنْ أَحَدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غَنِي وَلَا فَقِيرٍ إِلّا وَدَّ أَنَّمَا كَانَ-أُوتِي مِنْ الدُّنيَا وَال الألباني: ضعيف جدا (ابن ماجة: ١٤٠٤)]. [انظر: ١٢٧٤٠].

(۱۲۱۸۷) حضرت انس ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیہ ارشاد فر مایا قیامت کے دن ہر فقیراور مالدار کی تمنا یہی ہوگی کہ اسے دنیا میں بقدرگذارہ دیا گیا ہوتا۔

( ١٢١٨٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً قَالَ أَخْبَرَنِي شَرِيكٌ عَنْ عَاصِمٍ الْأَخُولِ عَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا ذَا الْأَذُنَيْنِ [قال الترمذي: صحيح غريب، وقال الألباني: صحيح (ابو داود: ٢ . . ٥)، ما الترمذي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا ذَا الْأَذُنَيْنِ [قال الترمذي: صحيح غريب، وقال الألباني: صحيح (ابو داود: ٢ . . ٥)،

والترمذي: ۱۹۹۲، و۲۸۲۸). قال شعيب: حسن، واسناده ضعيف]. [انظر: ۱۳۷۷، ۱۳۵۷، ۱۳۷۷].

(۱۲۱۸۸) حفرت الس الله تقات مروى بكرا يك مرتبه نبى اليناف محص الدوكانون وال المهر كاطب فرما يا تقار (۱۲۱۸۹) حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ عَنْ أَنْسِ قَالَ كَانَتُ أُمَّ سُلَيْمٍ مَعَ نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُنَّ يَسُوقُ بِهِنَّ سَوَّاقٌ فَأَتَى عَلَيْهِنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَى أَوْ يَا أَنْجَشَهُ سَوْقَكَ بِالْقَوَّارِيرِ [راجع: ١٢١١٤].

(۱۲۱۸۹) حفرت انس بڑاٹھ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ام سلیم بڑاٹھ دورانِ سفراز واج مطہرات کے ساتھ تھیں ،ایک آدی "جس کا نام انجشہ تھا''ان کی سواریوں کو ہا تک رہاتھا ،ان کے پاس آکر نبی ملیٹیانے فر مایا انجشہ!ان آ بگینوں کوآستہ لے کر چلو۔

#### هي مُناهُ المَدُن بل يَنْ مَرِي اللهُ الله

( ١٢١٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنُ التَّيْمِى عَنُ أَنْسِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنُ الْعَجْزِ وَالْكَمْسَلِ وَالْهَرَمِ وَالْبُحُنِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَقَدْ ذَكَرَ فِيهِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتَ [راحع: ٢١٣٧] وَالْكَسْلِ وَالْهَرَمِ وَالْبُحُنِ وَالْحُبُنِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَقَدْ ذَكَرَ فِيهِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتَ [راحع: ٢١٣٧] وَالْكَرْتِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَقَدْ ذَكَرَ فِيهِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتَ [راحع: ٢١٩٠] والْمُونِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

(١٢١٩١) حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنُ التَّيْمِىِّ عَنُ أَنَسٍ قَالَ عَطَسَ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَمَّتَ أَوُ سَمَّتَ أَحَدَهُمَا فَقَالَ إِنَّ هَذَا حَمِدَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَإِنَّ ذَاكَ لَمْ يَخْمَدُ اللَّهَ قَالَ يَخْيَى وَرُبَّمَا قَالَ هَذَا أَوُ نَحْوَهُ [راجع: ١٩٨٤].

(۱۲۱۹) حضرت انس النات عمروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ کی مجلس میں دوآ دمیوں کو چھینک آئی ، نبی علیہ نے ان میں سے
ایک کواس کا جواب (یو تحمُک الله کہہ کر) دے دیا اور دوسرے کو چھوڑ دیا ،کی نے پوچھا کہ دوآ دمیوں کو چھینک آئی ، آپ
نے ان میں سے ایک کو جواب دیا ، دوسرے کو کیوں نہ دیا ؟ فر مایا کہ اس نے اَلْحَمُدُلِلّٰهِ کہا تھا اور دوسرے نے نہیں کہا تھا۔
( ۱۲۱۹۲ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ أَخْبَرَنَا زَكُویًا بُنُ آبِی زَائِدَةً عَنْ سَعِیدِ بُنِ آبِی بُوْدَةً عَنْ آنسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَدَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ إِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيُرْضَى عَنْ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الْأَكُلَةَ أَوْ يَشُرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيُرْضَى عَنْ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الْأَكُلَةَ أَوْ يَشُرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيُرْضَى عَنْ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الْأَكُلَةَ أَوْ يَشُرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيُرْضَى عَنْ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الْأَكُلَةَ أَوْ يَشُرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لَيْرُضَى عَنْ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الْأَكُلَةَ أَوْ يَشُولُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللّٰهُ عَنْ وَجَلَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللّٰهُ عَزْ وَجَلَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللّٰهُ عَزْ وَجَلَّ عَلَيْهِ الرَاحِعِ: ۱۹۹۲ ].

(۱۲۱۹۲) حضرت انس ڈٹاٹڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا اللہ تعالیٰ بندے سے صرف اتنی بات پر بھی راضی ہوجاتے ہیں کہ وہ کوئی لقمہ کھا کریایانی کا گھونٹ بی کراللہ کاشکرا داکر دے۔

( ١٢١٩٣) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا التَّيْمِيُّ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ قَالَ كَانَتُ عَامَّةً وَصِيَّةٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْنَ خَضَرَهُ الْمُوْتُ الصَّلَاةَ وَمَا مَلَكَتُ أَيْمَانُكُمْ حَتَّى جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيْدُ فِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيْنُ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْلَى وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُونُ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنَى جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيْنَ خَضَرَهُ المَّوْتُ الصَّلَاةَ وَمَا مَلَكَتُ أَيْمَانُكُمْ حَتَّى جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُونُ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى ال المُعَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّ

الابهای صحیح (بن ملحد ۱۲۱۹۳) منزت انس النافظ سے مروی ہے کہ دنیا سے زخشی کے وقت نبی علیا کی عموی وصیت نماز اور غلاموں کا خیال رکھنے سے متعلق بی تھی جی کہ جب غرغرہ کی کیفیت طاری ہوئی تب بھی آپ مُلَاقیْ کی زبان مبارک پر بہی الفاظ جاری تھے۔ ( ۱۲۱۹۲) حَدَّثَنَا قُرَّانُ بُنُ تَمَّامٍ عَنُ یُونُسَ عَنُ آبی اِسْحَاقَ عَنُ بُویْدِ بُنِ آبِی مَرْیَمَ عَنُ آنسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ مَا اسْتَجَارَ عَبْدٌ مِنُ النّارِ ثَلَاثَ مِرَادٍ إِلّا قَالَتُ النّارُ اللّهُ مَلَیْهِ وَسَلّمَ مَا اسْتَجَارَ عَبْدٌ مِنُ النّارِ ثَلَاثَ مِرَادٍ إِلّا قَالَتُ النّارُ اللّهُ مَلَیْهِ وَسَلّمَ مَا اسْتَجَارَ عَبْدٌ مِنُ النّارِ ثَلَاثَ مِرَادٍ إِلّا قَالَتُ النّارُ اللّهُمَّ آجِرُهُ مِنِّی وَلَا کَیْسُولُ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ مَا اسْتَجَارَ عَبْدٌ مِنُ النّارِ ثَلَاثَ مِرَادٍ إِلّا قَالَتُ النّارُ اللّهُمَّ آجُرُهُ مِنِّی وَلاَ اللّهُ مَلْدُی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْدُ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْدُ اللّهُ اللّهُ عَلْدُ اللّهُ مَاللّهُ عَلْدُ اللّهُ مِنْ النّارُ اللّهُ مَالَتُ النّارُ اللّهُ مَاللّهُ اللّهُ مَاللّهُ مَاللّهُ عَلْدُ اللّهُ مَالَتُ اللّهُ مَا اللّهُ عَلْدُ اللّهُ اللّهُ عَلْدُ اللّهُ اللّهُ مَاللّهُ اللّهُ عَلْدِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْدُ اللّهُ اللّهُ عَلْدُ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللل

77371,71771,0.771,197717.

(۱۲۱۹۳)حضرت انس ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی مالیٹا نے ارشاد فر مایا جو محض تین مرتبہ جہنم سے بناہ ما تگ لے، جہنم خود کہتی ہے کہا ہے اللہ!اس بندے کو مجھ سے بچالے،اور جو محض تین مرتبہ جنت کا سوال کر لے تو جنت خود کہتی ہے کہا ہے اللہ!اس بندے کو مجھ میں دا خلہ عطاء فر ما۔

( ١٢١٥ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيُعِدُ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا يَوْمٌ يُشْتَهَى فِيهِ اللَّحْمُ وَذَكَرَ هَنَةً مِنْ جَيرَانِهِ كَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَّقَهُ قَالَ وَعِنْدِى جَذَعَةٌ هِى أَحَبُ إِلَى مِنْ شَاتَى لَحْمٍ قَالَ جِيرَانِهِ كَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَّقَهُ قَالَ وَعِنْدِى جَذَعَةٌ هِى أَحَبُ إِلَى مِنْ شَاتَى لَحْمٍ قَالَ فَرَخَصَ لَهُ قَالَ فَلَا أَدْرِى ٱبْلَغَتُ رُخْصَتُهُ مَنْ سِوَاهُ أَوْ لَا قَالَ ثُمَّ انْكُفَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عُنْهُمْ فَقَامَ النَّاسُ إِلَى غُنَيْمَةٍ فَتَوَزَّعُوهَا أَوْ قَالَ فَتَجَزَّعُوهَا [راحع: ٤٢١٤٤].

(۱۲۱۹۵) حضرت انس بڑا تھئے مروی ہے کہ بی علیہ نے عیدالاضی کے دن فرمایا کہ جس شخص نے نماز سے پہلے قربانی کرلی ہو،
اسے دوبارہ قربانی کرنی چاہئے ،ایک آ دمی بین کر کھڑا ہوااور کہنے لگایارسول اللہ می کھڑا بیدن ایسا ہے جس میں لوگوں کو عام طور
پر گوشت کی خواہش ہوتی ہے ، پھراس نے اپنے کسی پڑوس کے اس معاطے کا تذکرہ کیا تو ایسامحسوس ہوا کہ نبی علیہ اس کی تقدین کررہے ہیں ، پھراس نے کہا کہ میرے پاس ایک چھ ماہ کا بچہ ہے جو مجھے دوبکریوں کے گوشت سے بھی زیادہ محبوب ہے ، نبی علیہ اس کے اس معلوم کہ یوا اس نبی کی قربانی کرنے کی اجازت دے دی ،اب مجھے نہیں معلوم کہ یواجازت دوسروں کے لئے بھی ہے یا نہیں ، پھر
نی علیہ اپنے دومینڈھوں کی طرف متوجہ ہوئے اور انہیں ذی فرمایا ،لوگ' مال غنیمت' کے انتظار میں کھڑے تھے ،سوانہوں نے اس تقسیم کرلیا۔

( ١٢١٩٦) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنُ حُمَيْدِ بُنِ هِلَالٍ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ أَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَأُصِيبَ ثُمَّ أَخَذَهَا جَعْفَرٌ فَأُصِيبَ ثُمَّ أَخَذَهَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ رَوَاحَةَ فَأُصِيبَ ثُمَّ أَخَذَهَا خَلِدٌ عَنُ غَيْرِ إِمْرَةٍ فَفَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ مَا يَسُرُّهُمْ أَوْ قَالَ مَا يَسُرُّينِي أَنَّهُمْ عِنْدَنَا قَالَ وَإِنَّ عَيْنَيْهِ لَوَ قَالَ مَا يَسُرُّينِي أَنَّهُمْ عِنْدَنَا قَالَ وَإِنَّ عَيْنَيْهِ لَوَالًا مَا يَسُرُّهُمْ أَوْ قَالَ مَا يَسُرُّينِي أَنَّهُمْ عِنْدَنَا قَالَ وَإِنَّ عَيْنَيْهِ لَعَلَيْهِ وَقَالَ مَا يَسُرُّهُمْ أَوْ قَالَ مَا يَسُرُّينِي أَنَّهُمْ عِنْدَنَا قَالَ وَإِنَّ عَيْنَيْهِ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَقَالَ مَا يَسُرُّهُمْ أَوْ قَالَ مَا يَسُرُّينِي أَنَّهُمْ عِنْدَنَا قَالَ وَإِنَّ عَيْنَيْهِ لَا لَا لَا وَإِنَّ عَيْنَيْهِ وَقَالَ مَا يَسُرُّهُمْ أَوْ قَالَ مَا يَسُرُّنِي أَنَّهُمْ عِنْدَنَا قَالَ وَإِنَّ عَيْنَيْهِ لَا لَا لَا إِلَامَا عَلَى وَإِنَّ عَيْنَالِهِ لَوْ فَالَ مَا يَسُولُونَ إِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ مَا يَسُولُونَ إِلَاكُ وَإِنَّ عَيْنَالِهِ لَهُ فَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ مَا يَسُولُونَ إِلَى مِا يَسُولُونَ إِلَا عَالَ وَإِنَّ عَيْنَالِهُ وَلَا مَا يَسُولُونَ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ مَا يَسُولُونَ إِلَا عَالَ مَا يَسُولُونَ إِلَا عَالَا مَا يَسُولُونَ إِلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَقَالَ مَا يَسُولُونَ إِلَا عَلَى وَالْمَا وَالْمَا وَالْعَالَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الل

(۱۲۱۹۱) حفرت انس ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ انے خطبہ دیتے ہوئے ہمیں خبر دی کہ زید نے جھنڈا پکڑالیکن شہید ہو گئے ، پھر جعفر نے پکڑالیکن وہ بھی شہید ہو گئے ، پھرعبداللہ بن رواحہ نے اسے پکڑالیکن وہ بھی شہید ہو گئے ، پھر خالد نے کسی سالا ری کے بغیر جھنڈا پکڑااوراللہ نے ان کے ہاتھ پرمسلمانوں کو فتح عطاء فر مائی ،اورانہیں اس بات کی خوشی نہیں ہے کہ وہ ہمارے یاس ہی رہتے اس وقت نبی علیہ کی آئکھوں ہے آنسو بہدر ہے تھے۔

(١٢١٩٧) حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ الرُّوَاسِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ عَنْ يُوسُفَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ رَخَّصَ

#### هي مُنايًا مَوْن بل يَهِ مِنْ مِن اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْ

رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرُّقُيَةِ مِنُ الْعَيْنِ وَالْحُمَةِ وَالنَّمْلَةِ [صححه مسلم (٢١٩٦)، وابن حبان (٦١٤)، وابن حبان (٦١٠٤)، والحاكم (٢١٣٤)]. [انظر: ٢١٩٨، ٢٢١٨، ٢٣٠٧].

(۱۲۱۹۷) حضرت انس ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملائیں نے نظر بد، ڈ تک اور نملہ (جس بیاری میں پہلی دانوں سے بھر جاتی ہے) کے لئے جھاڑ پھوٹک کی اجازت دی ہے۔

(١٢١٩٨) حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ يُوسُفَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الْحَارِثِ عَنْ أَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ [انظر: ١٢١٨،١٢١٨،١٢١٨].

(۱۲۱۹۸) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(١٢١٩٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَبَهُزٌ قَالَا حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنُ قَتَادَةً قَالَ بَهُزٌ فِى حَدِيثِهِ أَخْبَرَنَا قَتَادَةً عَنُ أَنَسٍ قَالَ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَغْرٌ يُصِيبُ مَنْكِبَيْهِ وَقَالَ بَهُزٌ يَضُرِبُ مَنْكِبَيْهِ [صححه البحارى (٩٠٣)، ومسلم (٣٢٣٨)]. [انظر: ١٣٨٧٧، ١٣٥٩].

(۱۲۱۹۹) حضرت انس والثن الشخط عمروی ہے کہ نبی ملیثیا کے بال کندھوں تک آتے تھے۔

( . . ١٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا عَزُرَةُ بُنُ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيُّ عَنُ ثُمَامَةً بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ أَنَسٍ عَنُ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتِى بِطِيبٍ لَمْ يَرُدَّهُ [صححه البحارى (٢٥٨٢)]. [انظر: ١٣٧٨، ١٢٥٨]. اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتِى بِطِيبٍ لَمْ يَرُدَّهُ [صححه البحارى (٢٥٨١)]. [انظر: ١٣٨١، ١٢٥٠] واللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَنْ وَ أَلَى مُعْرَتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَفْطَرَ عِنْدَ آهُلِ بَيْتٍ قَالَ أَنْ يَتُ عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَفْطَرَ عِنْدَ آهُلِ بَيْتٍ قَالَ أَفْطَرَ عِنْدَ كُمُ الصَّائِمُونَ وَأَكَلَ مَالِكُ قَالَ كَانَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَفْطَرَ عِنْدَ آهُلِ بَيْتٍ قَالَ أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ وَأَكَلَ

صحيح وهذا اسناد ضعيف]. [انظر: ١٣١١٧].

(۱۲۲۰) حضرت انس ڈلٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹی جب کسی کے یہاں روزہ افطار کرتے تو فرماتے تہارے یہاں روزہ داروں نے روزہ کھولا ،نیکوں نے تمہارا کھانا کھایا اور رحمت کے فرشتوں نے تم پرنزول کیا۔

طَعَامَكُمْ الْأَبْرَارُ وَتَنَزَّلَتُ عَلَيْكُمْ الْمَلَاثِكَةُ [احرجه عبد بن حميد(١٢٣٤) والدارمي(١٧٧٩) صححه شعيب:

(١٢٠.٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنُ آبِي التَّيَّاحِ عَنُ أَنْسٍ بُنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ مَوْضِعُ مَسْجِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِبَنِى النَّجَّارِ وَكَانَ فِيهِ نَحُلُ وَقُبُورُ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْبِيهِ وَهُمْ يُنَاوِلُونَهُ وَهُو يَقُولُ آلَا إِنَّ ثَامِنُونِي بِهِ فَقَالُوا لَا نَأْخُذُ لَهُ ثَمَنًا وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْنِيهِ وَهُمْ يُنَاوِلُونَهُ وَهُو يَقُولُ آلَا إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الْآخِرَهُ فَاغُفِرُ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَهُ قَالَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلَّى قَبْلَ أَنُ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلَّى قَبْلَ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلَّى قَبْلَ أَنْ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُلَى قَبْلَ أَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى قَبْلَ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى قَبْلَ أَنْ وَكُانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى قَبْلَ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى قَبْلَ أَنْ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى قَبْلَ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى قَبْلَ أَنْ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى قَبْلَ أَنْ

## هِي مُناهُ اَمَةُ رَضِيل بِيدِ مِنْ مِي اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اله

(۱۲۲۰۲) حضرت انس و المقط سے مروی ہے کہ مجد نبوی سی تھے ہی جگہ دراصل بنونجاری تھی ، یہاں ایک درخت اور مشرکین کی چند قبریں ہوا کرتی تھیں ، نبی علیہ نے بنونجار سے فرمایا کہ میر ہے ساتھ اس کی قیمت طے کرلو، انہوں نے عرض کیا کہ ہم اس کی قیمت نہیں گئراتے تھے، اور نبی علیہ فرماتے جارہ نہیں لیس گے، مسجد نبوی کی تغییر میں نبی علیہ فرماتے جارہ ہو کہ نبیں لیس گے، مسجد نبوی کی تغییر میں اللہ انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما اور مسجد نبوی کی تغییر سے پہلے جہاں بھی نماز کا وقت ہوجاتا، نبی علیہ اور بہیں نماز پڑھ لیتے۔

( ١٢٢.٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةً وَالدَّسْتُوائِيِّ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا طِيرَةً وَيُعْجِبُنِي الْفَأْلُ قَالَ وَالْفَأْلُ الْكَلِمَةُ الْحَسَنَةُ الطَّيْبَةُ [انظر: ١٢٨٤٨، ١٢٥٩٢، ١٢٨٥٩، ١٢٨٥٩، ١٢٨٥٩، ١٢٨٥٨، ١٢٨٦٨، ١٣٩٦، ١٣٦٦٨].

(۱۲۲۰۳)حفرت انس ڈٹاٹنڈ ہے مروی ہے کہ نبی پائیلانے فر مایا بدشگونی کی کوئی حیثیت نہیں ،البتہ مجھے فال یعنی اچھااور پا کیزہ کلمہاجھا لگتاہے۔

(١٢٦٠٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنِي هَمَّامٌ عَنْ غَالِبٍ هَكَذَا قَالَ وَكِيعٌ غَالِبٍ وَإِنَّمَا هُوَ أَبُو غَالِبٍ عَنْ أَنْسٍ أَنَّهُ أُتِي بِجِنَازَةِ امْرَأَةٍ فَقَامَ أَسُفَلَ مِنْ ذَلِكَ جِذَاءَ السَّرِيرِ فَلَمَّا صَلَّى بِجِنَازَةِ امْرَأَةٍ فَقَامَ أَسُفَلَ مِنْ ذَلِكَ جِذَاءَ السَّرِيرِ فَلَمَّا صَلَّى بِجِنَازَةِ امْرَأَةٍ فَقَامَ أَسُفَلَ مِنْ ذَلِكَ جِذَاءَ السَّرِيرِ فَلَمَّا صَلَّى قَالَ لَهُ الْعَلَاءُ بُنُ زِيَادٍ يَا أَبَا حَمْزَةَ أَهَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُومُ مِنْ الرَّجُلِ وَالْمَرُأَةِ فَالَ لَهُ الْعَلَاءُ بُنُ زِيَادٍ فَقَالَ احْفَظُوا [حسنه الترمذي، وقال نَحْوًا مِمَّا رَأَيْتُكَ فَعَلْتَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا الْعَلَاءُ بُنُ زِيَادٍ فَقَالَ احْفَظُوا [حسنه الترمذي، وقال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ١٩٤٤)، والترمذي: ١٠٣٤).

(۱۲۲۰) مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت انس ڈٹائٹ کے سامنے ایک مردکا جنازہ لایا گیا، وہ اس کی چار پائی کے سر ہانے کھڑے ہوئے اور عورت کا جنازہ لایا گیا تو چار پائی کے سامنے اس سے بنچ ہٹ کر کھڑے ہوئے ، نما نہ جنازہ صحب فارغ ہوئے تو علاء بن زیاد بُریَشَیْ کہنے گئے کہ اے ابو حمزہ ! جس طرح کرتے ہوئے میں نے آپ کو دیکھا ہے کیا نبی علیہ بھی مردو عورت کے جنازے میں اس طرح کھڑے ہوئے آنہوں نے فرمایا ہاں! تو علاء نے ہماری طرف متوجہ ہوکر کہا کہ اسے محفوظ کراو۔ جنازے میں اس طرح کھڑے ہوئے آئی اللّه علیہ اللّه علیہ وسکے میں اس من سکمة بُن ورد دان قال سمِعت انس بُن مَالِلِ قالَ قالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلیْهِ وَسَلّمَ لِاَصْحَابِهِ ذَاتَ یَوْمٍ مَنْ شَهِدَ مِنْکُمْ الْیُوْمَ جَنَازَةً قَالَ عُمَرُ آنَا قَالَ مَنْ عَادَ مِنْکُمْ مَرِیضًا قَالَ عُمَرُ آنَا قَالَ مَنْ عَادَ مِنْکُمْ مَرِیضًا قَالَ عُمَرُ آنَا قَالَ مَنْ عَادَ وَجَبَتْ وَجَبَتْ وَجَبَتْ وَانظر: ١٣١٤.

(۱۲۲۰۵) حفرت انس ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیٹھانے اپنے صحابہ ڈاٹٹٹنے یو چھا کہ آج تم میں سے کسی جنازے میں کنے شرکت کی ہے؟ حضرت عمر ڈاٹٹؤنے اپنے آپ کو پیش کیا، پھر نبی ملیٹھانے یو چھاتم میں سے کسی نے کسی مریض کی عیادت کی ہے؟ حضرت عمر ڈاٹٹؤنے عرض کیا میں نے کی ہے، پھر فرمایا کسی نے صدقہ کیا ہے؟ حضرت عمر ڈاٹٹؤنے بھراپ آپ

## هي مُناهَامَهُ في فيل يَنْ مَرْمَ اللهُ مِنْ في اللهُ عَنْ في اللهُ اللهُ عَنْ في اللهُ اللهُ عَنْ في اللهُ عَنْ في اللهُ عَنْ في اللهُ اللهُ عَنْ في اللهُ اللهُ عَنْ في اللهُ عَنْ في اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ في اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ في اللهُ اللهُ

کو پیش کیا، پھر پوچھا کہ کسی نے روزہ رکھا ہے؟ حضرت عمر ڈاٹٹؤ نے عرض کیا کہ میں نے رکھا ہے، نبی علیہ اِ و دومر تبدفر مایا واجب ہوگئی۔

(١٢٢.٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامٍ بُنِ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ يَقُولُ أَنْفَجْنَا أَرْنَبًا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ قَالَ فَسَعَى عَلَيْهَا الْغِلْمَانُ حَتَّى لَغِبُوا قَالَ فَأَذْرَكُتُهَا فَأَتَيْتُ بِهَا أَبَا طَلْحَةَ فَذَبَحَهَا ثُمَّ بَعَثَ مَعِى الظَّهْرَانِ قَالَ فَلَخَةً فَلَبَحُهُ وَسَلَّمَ فَقَبِلَ [صححه البحارى (٢٥٧٢)، ومسلم (١٩٥٣)]. [انظر: بورِكِهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَبِلَ [صححه البحارى (٢٥٧٢)، ومسلم (١٩٥٣)]. [انظر: ١٤١٥٢،١٢٧٧

(۱۲۲۰۷) حفرت انس الله عَد مروى بكر مين نے ديكھا ہے كه بى طين النه النه كا جانورا پن ہاتھ سے ذرج كرتے تھے۔ (۱۲۲.۸) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ عَنْ عَبْدِ الْاَعْلَى النَّعْلَيِّى عَنْ بِلَالِ بْنِ أَبِى مُوسَى عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَدَّى اللَّهِ صَدَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَأَلَ الْقَضَاءَ وُكِلَ إِلَيْهِ وَمَنْ أُجُبِرَ عَلَيْهِ نَزَلَ عَلَيْهِ مَلَكُ فَيُسَدُّدُهُ [قال الألبانى: طعيف (ابو داود: ۷۵۲۸)، وابن ماحة: ۲۳۰۹ والترمذي: ۱۳۲۳)]. [انظر: ۱۳۳۳].

(۱۲۲۰۸) حضرت انس والتو سروی ہے کہ بی علیا نے فر مایا جو محض عہد ہ قضا کوطلب کرتا ہے، اسے اس کے حوالے کردیا جاتا ہے اور جے زبروی عہد ہ قضاء وے دیا جائے ، اس پر ایک فرشتہ نازل ہوتا ہے جواسے سیدھی راہ پرگامزن رکھتا ہے۔ (۱۲۲۰۹) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ حَدَّثَنَا الدَّسْتُو اَئِیٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسٍ أَنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ نَهَی أَنْ یَشُرَبَ الرَّجُلُ قَائِمًا [صححه مسلم (۲۰۶۵) وابن حبان (۳۲۱ه)، و۳۲۳ه)]. [انظر: ۲۳۲۳، ۱۲۵۸، ۱۲۹۸، ۱۲۹۸، ۱۲۹۸، ۱۲۹۸، ۱۲۹۸، ۱۲۹۸، ۱۲۹۸، ۱۲۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸).

(۱۲۲۰۹) حفرت الس التَّوْت مروى به كه بي عليه في اس بات سي منع فر ما يا به كه كو كَ شخص كَفر به موكر پا في پير -(۱۲۲۸) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا هِ شَامٌ الدَّسْتُو ائِنَّ عَنْ أَبِي عِصَامٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ ثَلَاثًا وَيَقُولُ هَذَا أَهُنَا وَأَمْرَا وَأَمْرَا وَأَبْرَا وَصححه مسلم (۲۰۲۸)، وابن حبان (۳۳۰ه)]. [انظر: النظر: ۱۲۹۰۵، ۱۲۹۰۹، ۱۳۲۳۹، ۱۳۲۰۰].

(١٢٢١٠) حضرت انس والثنوس مروى ہے كه نبي عليك تين سانسوں ميں پانى پيتے تھے اور فرماتے تھے كه بيطريقه زياد وآسان،

( ١٢٢١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ قُلْتُ لِمُعَاوِيَةَ بُنِ قُرَّةَ أَسَمِعْتَ أَنَسًا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلنَّعْمَانِ بُنِ مُقَرِّنِ ابْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ قَالَ نَعَمْ [قال الألبانى: صحيح (النسائى: ٥/٦٠١)]. [انظر: 1٣٤٨]. [انظر: 1٣٤٨].

(۱۲۲۱) شعبہ مُینَّلَة کہتے ہیں کہ میں نے معاویہ بن قرہ مُینَلَّہ ہے پوچھا کہ کیا آپ نے حضرت انس اُٹاٹُون کو پہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ نبی علیہ اُن خضرت نعمان بن مقرن والٹون ہے فرمایا تھا کہ قوم کا بھا نجا ان ہی میں شارہوتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہاں! (۱۲۲۱) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ حَدَّثَنَا سُفْیَانُ عَنْ عَبْدِ الْکُویمِ الْجَزَرِیِّ قَالَ أَخْبَرَنِی ابْنُ ابْنَةِ أَنسِ بُنِ مَالِكُ عَنْ أَنسِ بُنِ مَالِكُ عَنْ أَنسِ بُنِ مَالِكُ عَنْ أَنسِ بُنِ مَالِكُ عَنْ أَنسِ بُنِ مَالِكُ أَنَّ النَّهِ مَالِكُ أَنَّ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَحَلَ عَلَى أُمَّ سُلَيْمٍ وَفِی الْبَیْتِ قِرْبَةٌ مُعَلَّقَةٌ فَشَوِبَ مِنْ فِیهَا وَهُو قَائِمٌ قَالْ فَقَطَعَتُ أُمَّ سُلَیْمٍ فَمَ الْقِرْبَةِ فَهُو عِنْدُنَا [احرجہ الترمذی فی الشمائل (۲۰۹) اسناد ضعیف].

(۱۲۲۱۲) حضرت انس ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیٹیا حضرت ام سلیم ڈٹاٹنٹا کے یہاں تشریف لائے ،گھر میں ایک مشکیزہ لٹکا ہوا تھا ، نبی ملیٹیا نے کھڑے کھڑے اس کے منہ سے منہ لگا کرپانی نوش فر مایا ،ام سلیم ڈٹاٹنٹا نے مشکیزے کا منہ کاٹ کر (تبرک کے طور پر )اپنے پاس رکھ لیااوروہ آج بھی ہمارے پاس موجود ہے۔

(١٢٢٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنُ السُّدِّى عَنُ أَبِي هُبَيْرَةَ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ أَبَا طَلُحَةَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ أَيْتَامٍ وَرِثُوا خَمُرًا فَقَالَ أَهْرِقُهَا قَالَ أَفَلَا نَجْعَلُهَا خَلَّا قَالَ لَا [صححه مسلم (١٩٨٣)]. [انظر: ١٢٨٨٥، ١٣٧٦٨، ١٣٧٦٩].

(۱۲۲۱۳) حضرت انس ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ حضرت ابوطلحہ ڈٹاٹٹؤ نے نبی علیٹیا سے پوچھا کہ اگرینتیم بچوں کو ورا ثت میں شراب ملے تو کیا حکم ہے؟ فر مایا اسے بہا دو،انہوں نے عرض کیا کہ کیا ہم اسے سر کہبیں بنا سکتے ؟ فر مایانہیں ۔

( ۱۲۲۱٤) حَدَّفَنَا وَكِيعٌ عَنُ سُفُيَانَ عَنُ مَنْصُورٍ عَنُ طَلْحَةً عَنُ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ تَمُرَةً فَقَالَ لَوْلَا أَنْ تَكُونِي مِنْ الصَّدَقَةِ لَأَكُلْتُكِ [صححه البحاري (٥٥٠)، ومسلم (٧١)]. [انظر: ١٢٣٦٨]. (١٢٢١٣) حضرت انس التَّنُ سے مروی ہے کہ نبی ملینا کو ایک جگہ راستے میں ایک مجور پڑی ہوئی ملی ، نبی ملینا نے فر مایا اگر تو صدقہ کی نہ ہوتی تو میں کتھے کھالیتا۔

( ١٢٢١٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنُ جَرِيرِ بُنِ حَازِمٍ عَنُ قَتَادَةَ عَنُ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ عَلَى الْأَخُدَعَيْنِ وَعَلَى الْكَاهِلِ [انظر: ١٣٠٣].

(۱۲۲۱۵) حضرت انس بن النوائية عن مروى ہے كہ بى عليتها نے اخد عين اور كاال نامى كندهوں كے درميان مخصوص جگہوں پرسينگى لگوائى ہے۔ ( ۱۲۲۱٦ ) حَدَّثَنَا وَ كِيعٌ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنْسٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْنَ أَبِي قَالَ فِي النَّارِ قَالَ فَلَمَّا رَأَى مَا فِي وَجُهِهِ قَالَ إِنَّ أَبِي وَأَبَاكَ فِي النَّارِ [انظر: ١٣٨٧].

(۱۲۲۱) حضرت انس ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ ایک آ دمی نے نبی ملیٹیا سے پوچھا کہ میرے والد کہاں ہوں گے؟ نبی ملیٹیا نے فر مایا حنہ پر سمب

جہنم میں، پھر جب اس کے چہرے پرنا گواری کے آٹارد تکھے تو فر مایا کہ میرااور تیراباپ دونوں جہنم میں ہوں گے۔

(١٢٢١٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا عَزُرَةُ بُنُ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا ثُمَامَةُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ أَنَسٍ عَنُ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ وَاللَّهِ عَلَى الْمَامَةُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ أَنَسٍ عَنُ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَنَقَّسُ فِي الْإِنَاءِ ثَلَاثًا [انظر: ١٢١٥].

(۱۲۲۱) حضرت انس بڑا ٹیؤے مروی ہے کہ نبی علیظ تین سانسوں میں پانی پیا کرتے تھے۔

( ١٢٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمِ الْآَحُولِ عَنْ يُوسُفَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرُّقْيَةِ مِنْ الْعَيْنِ وَالنَّمُلَةِ وَالْحُمَةِ [انظر: ١٢١٩٧].

(۱۲۲۱۸) حضرت انس بڑاٹھ سے مروی ہے کہ نبی علیا نظر بد، ڈیک اور نملہ (جس بیاری میں پہلی دانوں سے بھر جاتی ہے) کے لئے جھاڑ پھوٹک کی اجازت دی ہے۔

( ١٢٢١٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ يَخْيَى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْآصَمِّ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ إِنَّ أَبَا بَكُرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ كَانُوا يُتِثَمُّونَ التَّكْبِيرَ فَيُكَبِّرُونَ إِذَا سَجَدُوا وَإِذَا رَفَعُوا قَالَ يَحْيَى أَوْ خَفَضُوا قَالَ كَبَّرُوا

(۱۲۲۱۹)حضرت انس ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ حضرت ابو بکر پیچر وعثان ڈٹاٹٹٹر تکبیر مکمل کیا کرتے تھے، جب سجدے میں جاتے یا سراٹھاتے تب بھی تکبیر کہا کرتے تھے۔

( ١٢٢٠) حَدَّثَنَا ابُنُ إِدُرِيسَ قَالَ سَمِعْتُ الْمُخْتَارَ بُنَ فُلْفُلِ قَالَ سَأَلُتُ أَنْسَ بُنَ مَالِكٍ عَنُ الشُّرُبِ فِي الْآوُعِيَةِ فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ الْمُزَقَّيَةِ وَقَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ [راحع: ٢١٢٣].

(۱۲۲۰) مخار بن فلفل میشد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت انس ڈاٹٹؤ سے پو چھا کہ برتنوں میں پینے کا کیا تھم ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ نبی ملیٹائے'' مزفت''سے منع کرتے ہوئے فر مایا ہے کہ ہرنشہ آور چیز حرام ہے۔

( ١٢٢١) حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ آنَّ امْرَأَةً لَقِيَتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى طَرِيقٍ مِنُ طُرُقِ الْمَدِينَةِ فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِى إِلَيْكَ حَاجَةً قَالَ يَا أُمَّ فُلَانِ اجْلِسِى فِى أَيِّ نَوَاحِى السِّكُكِ شِنْتِ آجُلِسُ إِلَيْكِ قَالَ فَقَعَدَتُ فَقَعَدَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى قَضَتُ حَاجَتَهَا [قال الألبانى: صحيح (ابؤ داود: ٤٨١٨)]. [راجع: ١٩٦].

(۱۲۲۲) حضرت انس ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ مدینہ منورہ کے کسی راستے میں نبی مَلِیْهِ کو ایک خاتون ملی اور کہنے لگی یا رسول اللّٰہ مَلَّا اللّٰہ مَلَّا اللّٰہ مُلِیْقِ بِحِیے آپ سے ایک کام ہے، نبی مَلِیْهِ نے اس سے فرمایا کہتم جس گلی میں جاہو بیٹے جاؤ، میں تمہارے ساتھ بیٹے جاؤں گا، چنانچہوہ ایک جگہ بیٹے گئی اور نبی مَلِیْهِ بھی اس کے ساتھ بیٹے گئے اور اس کا کام کردیا۔

## هِ مُنالًا اَمَدُ بِنَ بِلِ بِيدِ مِنْ أَن اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ا

( ١٢٢٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ حَازِمٍ عَنْ قَتَادَةً قَالَ سَٱلْتُ ٱنْسَ بُنَ مَالِكٍ عَنْ قِرَائَةٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ يَمُدُّ بِهَا صَوْتَهُ مَدًّا [صححه البخاری (٥٠٤٥)، وابن حبان (٦٣١٦)]. [انظر: مِلَّا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ يَمُدُّ بِهَا صَوْتَهُ مَدًّا [صححه البخاری (٥٥٠٥)، وابن حبان (٦٣١٦)]. [انظر: ١٤١٢٢، ١٣٠٨، ١٣٠٣، ١٢٢٠٨].

(۱۲۲۲۲) قیادہ میں کہ جیس کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت انس ڈٹاٹٹا سے نبی ملیٹیا کی قراءت کی کیفیت کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ نبی ملیٹیا پی آ واز کو کھینچا کرتے تھے۔

( ١٢٢٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِى النَّيَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ أَنْسَ بُنَ مَالِكٍ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَالِطُنَا حَتَّى يَقُولَ لِأَخ لِى صَغِيرٍ يَا أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النَّغَيْرُ طَائِرٌ كَانَ يَلْعَبُ بِهِ قَالَ وَنُضِحَ بِسَاطٌ لَنَا قَالَ فِصَلَّى عَلَيْهِ وَصَفَّنَا خَلْفَهُ [انظر: ١٣٢٤١].

(۱۲۲۳) حفرت انس ڈٹائٹا ہے مروی ہے کہ نبی ملیٹا ہمارے یہاں آتے تھے اور میرے چھوٹے بھائی کے ساتھ ہنسی نداق کیا کرتے تھے،ایک دن نبی ملیٹا نے اسے ممگین دیکھا تو فر مایا اے ابوعمیر! کیا کیا نغیر؟ چڑیا، جومرگئ تھی اور ہمارے لیے ایک چا در بچھائی گئی جس پر نبی ملیٹا نے نماز پڑھائی اور ہم نے ان کے پیچھے کھڑے ہوکرصف بنالی۔

( ١٢٢٢٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنُ زَيْدٍ الْعَمِّى عَنْ أَبِي إِياسٍ يَعْنِى مُعَاوِيةً بْنَ قُرَّةً عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدُّعَاءُ لَا يُرَدُّ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ [قال الترمذي: حسن صحيح وقال الألباني: صحيح (ابو داود: ٢١١ و الترمذي: ٢١٢ و ٣٥٩٥ و ٣٥٩٥). قال شعيب: صحيح وهذا اسناد ضعيف]. الألباني: صحيح (ابو داود: ٢١١ و الترمذي: ٢١٢ و ٣٥٩٥ و ٣٥٩٥). قال شعيب: صحيح وهذا اسناد ضعيف]. والمربين موتى عمروى عمروى على الميان المناوان اورا قامت كورمياني وقت ميل كي جانے والى دعاء، دنيس موتى

( ١٢٢٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بُنُ حَازِمٍ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنُولُ مِنْ الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَيُكَلِّمُهُ الرَّجُلُ فِي الْحَاجَةِ فَيُكَلِّمُهُ ثُمَّ يَتَقَدَّمُ إِلَى مُصَلَّاهُ فَيُصلِّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنُولُ مِنْ الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَيُكَلِّمُهُ الرَّجُلُ فِي الْحَاجَةِ فَيُكَلِّمُهُ ثُمَّ يَتَقَدَّمُ إِلَى مُصَلَّاهُ فَيُصلِّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنُولُ مِنْ الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَيُكَلِّمُهُ الرَّجُلُ فِي الْحَاجَةِ فَيُكَلِّمُهُ ثُمَّ يَتَقَدَّمُ إِلَى مُصَلَّاهُ فَيُصلِّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنُولُ مِنْ الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَيُكَلِّمُهُ الرَّجُلُ فِي الْحَاجَةِ فَيُكَلِّمُهُ الرَّالِهُ فَيُكَلِّمُهُ الرَّعُلُ مُعَلِيفًا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنُولُ مِنْ الْمِنْمِ يَوْمَ الْجُمُعُةِ فَيُكَلِّمُهُ الرَّجُلُ فِي الْحَاجَةِ فَيُكَلِّمُهُ الرَّعُلِي وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَنْ الْمُولِي اللَّهُ مُعَلِيفًا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَعْمِلِكُ قَالَ اللَّهُ مَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَعْرِلُهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَي اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى اللَّ

(۱۲۲۵) حضرت انس بڑاٹیؤ سے مروی ہے کہ بعض اوقات نبی علیظا جمعہ کے دن منبر سے بنچے اتر رہے ہوتے تھے اور کوئی آ دمی اپنے کسی کام کے حوالے سے نبی علیظا سے کوئی بات کرنا جا ہتا تو نبی علیٹا اس سے بات کر لیتے تھے، پھر بڑھ کرمصلی پر چلے جاتے اور لوگوں کونماز بڑھا دیتے۔

( ١٢٢٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَمُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ فِى حَدِيثِهِ سَمِعْتُ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ

#### وي مُناهُ احَدُن شِن بِيدِ مَرْمُ اللهِ اللهِ مِنْ اللهُ ال

یقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَهُومُ ابْنُ آدَمَ وَیَبُقَی مِنْهُ اثْنَتَانِ الْحِوْصُ وَالْأَمَلُ[راجع:٢١٦٦] (١٢٢٢٦) حضرت انس ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی طیشِ نے ارشاد فرمایا انسان تو بوڑ ھا ہو جاتا ہے لیکن دو چیزیں اس میں ہمیشہ رہتی ہیں ،ایک حص اورایک امید۔

١٢٢٢٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَتَّابٍ مَوْلَى ابْنِ هُرْمُزَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ بَايَعْنَا رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى السّمْعِ وَالطّاعَةِ فَقَالَ فِيمَا اسْتَطَعْتُمْ [قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٢٨٦٨).

قال شعيب: صحيح لغيره وهذا اسناد حسن]. [انظر: ٢٧٩٣، ٢٩٥٢، ٢٩٥٢، ١٣١٤].

(۱۲۲۷) حفرت انس ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ ہم نے نبی علیقیا کی بیعت بات سننے اور ماننے کی شرط پر کی تھی اور نبی علیقانے اس میں'' حسب طاقت'' کی قید نگا دی تھی۔

١٢٢٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ حَمْزَةَ الطَّبِّى قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَزَلَ مَنْزِلًا لَمْ يَرُتَحِلُ حَتَّى يُصَلِّى الظُّهُرَ قَالَ فَقَالَ مُحَمَّدُ بُنُ عُمَرَ لِأَنَسٍ يَا أَبَا حَمْزَةَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَزَلَ مَنْزِلًا لَمْ يَرُتَحِلُ حَتَّى يُصَلِّى الظَّهُرَ قَالَ فَقَالَ مُحَمَّدُ بُنُ عُمَرَ لِأَنَسٍ يَا أَبَا حَمْزَةَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَزَلَ مَنْزِلًا لَمْ يَرُتَحِلُ حَتَّى يُصَلِّى الظَّهُرَ قَالَ فَقَالَ مُحَمَّدُ بُنُ عُمَرَ لِأَنسٍ يَا أَبَا حَمْزَةً وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَوْلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَا اللهُ عَلَى وَإِنْ كَانَ بِنِصْفِ النَّهَارِ [قال الألبانى: صحيح (ابو داود: ٢٠٨٥)، والنسائى: الله عَلَيْ إِنْ كَانَ بِنِصْفِ النَّهُ إِنْ كَانَ بَاللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُولُ اللهُ الل

(۱۲۲۸) حفرت انس ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیا جب کسی منزل پر پڑاؤ کرتے تو ظہر کی نماز پڑھنے سے پہلے وہاں سے کوچ نہیں کرتے تھے،محمد بن عمر میں ہیں نے حضرت انس ڈاٹٹؤ سے پوچھاا ہے ابو حمز ہ!اگر چہ نصف النہار کے وقت میں ہو؟ انہوں نے فرمایا ہاں!اگر چہ نصف النہار کے وقت ہی ہو۔

المَّدَةُ وَكِيْعٌ حَدَّثَنِى أَبُو خُزَيْمَةً عَنُ أَنَسِ بُنِ سِيرِينَ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّى أَسُالُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحُدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ الْمَنَّانَ بَدِيعَ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّى أَسُالُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحُدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ الْمَنَّانَ بَدِيعَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدُ سَأَلْتَ اللَّهُ بِاشْمِ اللَّهِ النَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدُ سَأَلْتَ اللَّهُ بِاشْمِ اللَّهِ الْمُعَلِي وَالْمَالُكِ إِلَى الْمُعَلِي وَالْمُؤْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدُ سَأَلْتَ اللَّهُ بِاشْمِ اللَّهِ الْمُعَلِي وَالْمُؤْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدُ سَأَلْتَ اللَّهُ بِاشْمِ اللَّهِ الْمُعَلِي وَالْمَالُولُ وَالْمُؤْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدُ سَأَلْتَ اللَّهُ بِاشْمِ اللَّهِ الْمُعَلِي وَالْمُؤْمِ اللَّذِى إِذَا دُعِي بِهِ أَجَابَ وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى

(۱۲۲۲۹) حضرت انس ر کانٹوئے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ اپنے ایک آ دمی کواس طرح دعاء کرتے ہوئے سا کہ 'اے اللہ!
میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کیونکہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہی ہیں، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں،
نہایت احسان کرنے والا ہے، آسان وزمین کو بغیر نمونے کے پیدا کرنے والا ہے اور بڑے جلال اور عزت والا ہے۔''نبی علیہ ا نے فرمایا تونے اللہ سے اس کے اس اسم اعظم کے ذریعے دعا مانگی ہے کہ جب اس کے ذریعے دعاء مانگی جائے تو اللہ اسے شرور قبول کرتا ہے اور جب اس کے ذریعے سوال کیا جائے تو وہ ضرور عطاء کرتا ہے۔

( ١٢٢٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ عَمُّرِو بُنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ احْتَجَمّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

# هي مُناهُ احَدُّينَ بن يَوْيَ مَنْ الْمُورِينَ بن مَا النَّهِ مِنْ الْمُورِينَ اللَّهِ مِنْ النَّهِ مِنْ النَّاسِ بن مَا النَّ عِنْ اللَّهِ مِنْ النَّهِ مِنْ النَّاسِ بن مَا النَّاسِ بن مَا النَّهِ عِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

وَسَلَّمَ وَكَانَ لَا يَظْلِمُ أَحَدًّا أَجُرًّا [صححه البخاري (٢١٠٢)، ومسلم (١٥٧٧)، وابن حبان (١٥١٥)]. [انظر: ١٢٨٤٧، ١٣٢٨٦، ١٣٢٨٧].

(۱۲۲۳۰)حضرت انس ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی مالیٹیا نے سینگی لگوائی اور آپ مَاٹٹیٹی کی مزدوری کے معالمے میں اس پرظلم نہیں فرماتے تھے۔

(١٢٢١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنِي عِكْرِمَةُ بُنُ عَمَّارٍ عَنْ إِسْحَاقَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ آبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ جَائَتُ أُمُّ سُلَيْمٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَّمْنِي كَلِمَاتٍ أَدْعُو بِهِنَّ قَالَ تَسُبِّحِينَ اللَّهَ عَنْ وَجَلَّ عَشُرًا وَتَحْمَدِينَهُ عَشُرًا وَتُكَبِّرِينَهُ عَشُرًا ثُمَّ سَلِي حَاجَتَكِ فَإِنَّهُ يَقُولُ قَدْ فَعَلْتُ قَدُ تَسَبِّحِينَ اللَّهَ عَنَّ وَجَلَّ عَشُرًا وَتَحْمَدِينَهُ عَشُرًا وَتُحْمَدِينَهُ عَشُرًا وَتُحْمَدِينَهُ عَشُرًا وَتُحْمَدِينَهُ عَشُرًا وَتُحْمَدِينَهُ عَشُرًا وَتَحْمَدِينَهُ عَشُرًا وَتُحْمَدِينَهُ عَشُورًا وَتُحْمَدِينَهُ عَشُورًا وَتَحْمَدِينَهُ عَشُورًا وَتُحْمَدِينَهُ عَشُورًا وَتَحْمَدِينَهُ عَشُورًا وَتُحْمَدِينَهُ عَشُورًا وَتُحْمَدِينَهُ عَشُورًا وَتَحْمَدِينَهُ عَشُورًا وَتَحْمَدِينَهُ عَشُورًا وَتَحْمَدِينَهُ عَشُورًا وَتَحْمَدِينَهُ عَشُورًا وَتُحْمَدِينَهُ عَشُورًا وَتُحْمَدِينَهُ عَشُورًا وَتَحْمَدِينَهُ عَشُورًا وَتُحْمَدِينَهُ عَشُورًا وَتَحْمَدِينَهُ عَشُورًا وَتُحْمَدِينَهُ عَشُورًا وَتُحْمَدِينَ اللَّهُ عَلْمُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلْمُ وَاللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَشُورًا وَتُحْمَدِينَهُ عَشُورًا وَتُعْمِينَ وَقَالُ الْالِهُ مِنْ عَالِمَانِينَ عَلَيْهُ وَلَوْ الْوَلِمُ لَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّا لَكُونُ وَاللَّهُ عَلَيْكُونُ وَاللَّا لَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونُ وَاللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّ

(۱۲۲۳) حضرت انس ڈٹاٹٹ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ام سلیم ڈٹاٹٹ نبی علیٹی کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور کہنے لگیں کہ یا رسول الله مَنَّا یُخْبِی بھے کچھا لیے کلمات سکھا دیجئے جن کے ذریعے میں دعاء کرلیا کروں؟ نبی علیٹیانے فرمایا دس مرتبہ سجان اللہ، دس مرتبہ المحد للداور دس مرتبہ اللہ اکبر کہہ کراپی ضرورت کا اللہ سے سوال کرو، اللہ فرمائے گا کہ میں نے تمہارا کام کردیا، میں نے تمہارا کام کردیا۔

( ١٢٢٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ يَعْنِى الْمَاجِشُونَ عَنْ صَدَقَةَ بُنِ يَسَارٍ عَنُ الْنُمَيْرِيِّ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ بَنِى إِسْرَائِيلَ قَدْ افْتَرَقَتُ عَلَى اثْنَتَيْنِ وَسَبُعِينَ فِرْقَةً وَٱنْتُمْ تَفْتَرقُونَ عَلَى مِثْلِهَا كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا فِرْقَةً

(۱۲۲۳۲) حضرت انس ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیٰ ارشاد فر مایا بنی اسرائیل بہتر فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے اورتم بھی اتنے ہی فرقوں میں تقسیم ہوجاؤ گے ،اورسوائے ایک فرقے کے سب جہنم میں جائیں گے۔

( ١٢٢٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ لَأُحَدِّثَنَّكُمْ بِحَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُحَدِّثُكُمْ أَحَدٌ بَعْدِى سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكُونَ فِى الْخَمْسِينَ امْرَأَةً الْقَيِّمُ الْوَاحِدُ وَيَكُثُرَ النِّسَاءُ وَيَقِلَّ الرِّجَالُ [راجع: ١٩٦٦].

(۱۲۲۳۳) حضرت انس ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ میں تہہیں نبی علیا سے تی ہوئی ایک ایس حدیث سنا تا ہوں جومیر ہے بعدتم سے کوئی بیان نہیں کرے گا ، میں نے نبی علیا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک مردوں کی تعداد کم اور عور توں کی تعداد بڑھ نہ جائے حتی کہ بچیاس عور توں کا ذمہ دار صرف ایک آ دمی ہوگا۔

( ١٢٢٢٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَنْسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

## هي مُناهُ اَحَدُن بن يَهِ مِنْ مُن الْمُ اَحَدُن بن يَهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الل

مَرَدُتُ لَیْلَةَ اُسُرِی بِی عَلَی مُوسَی فَرَآیْتُهُ قَائِمًا یُصَلِّی فِی قَبْرِہِ [صححه مسلم (۲۳۷۵)، وابن حبان (۴۹)]. (۱۲۲۳۴) حضرت انس ڈلٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹیا نے فر مایا شب معراج میں حضرت موکی ملیٹیا کے پاس سے گذرا تو دیکھا کہوہ اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔

( ١٢٢٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنُ عَلِيٍّ بُنِ زَيْدٍ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَرُتُ لَيْلَةَ أُسُرِىَ بِى عَلَى قَوْمٍ تُقْرَضُ شِفَاهُهُمْ بِمَقَارِيضَ مِنْ نَارٍ قَالَ قُلْتُ مَنْ هَؤُلَاءِ قَالُوا خُطَبَاءُ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا كَانُوا يَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَيَنْسَوْنَ أَنْفُسَهُمْ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا يَعْقِلُونَ [قال

شعيب: صحيح وهذا اسناد ضعيف]. [انظر: ١٣٥٢، ١٣٦٢٨، ١٣٨٥، ١٣٤٥، ١٣٥٤].

(۱۲۲۳۵) حضرت انس ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیٹانے فر مایا شب معراج میں ایسے لوگوں کے پاس سے گذرا جن کے منہ آگ کی قینچیوں سے کاٹے جارہے تھے، میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا گیا کہ یہ دنیا کے خطباء ہیں، جولوگوں کو نیکی کا حکم دیتے تھے اورا پنے آپ کو بھول جاتے تھے اور کتاب کی تلاوت کرتے تھے، کیا یہ بچھتے نہ تھے۔

( ١٣٢٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا يُخَدُّ أُوذِيتُ فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَمَا يُؤْذَى أَحَدٌ وَأُخِفُتُ مِنْ اللَّهِ وَمَا يُخَافُ أَحَدٌ وَلَقَدُ أَتَتُ عَلَى ثَلَاثَةً وَمَا لِي وَلِعِيَالِي طَعَامٌ يَأْكُلُهُ ذُو تَجِدٍ إِلَّا مَا يُوَارِي إِبِطَ بِلَالٍ [صححه ابن حبان (٢٥٦٠). مِنْ بَيْنِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَمَا لِي وَلِعِيَالِي طَعَامٌ يَأْكُلُهُ ذُو تَجِدٍ إِلَّا مَا يُوَارِي إِبِطَ بِلَالٍ [صححه ابن حبان (٢٥٦٠). قال الترمذي: حسن صحيح، وقال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ١٥١، الترمذي: ٢٤٧٦][انظر: ٢٤٧٣] والله الله الترمذي: حسن صحيح، وقال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ١٥١، الترمذي: ٢٤٧٦][انظر: ٢٤٧٣) من الله والله الله الله والله وا

( ۱۲۲۷) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ قَالَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَتَتُ عَلَىَّ ثَلَاثُونَ مِنْ بَيْنِ يَوُمٍ وَلَيْلَةٍ [انظر: ۱۲۸۷) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ قَالَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَتَتُ عَلَىَّ ثَلَاثُونَ مِنْ بَيْنِ يَوُمٍ وَلَيْلَةٍ [انظر: ۱۲۲۷] كذشته حديث الله وسرى سند سے بھى مروى ہے، البتة الله ميں تمين دن رات كاذكر ہے۔

( ١٢٢٨) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ عَنُ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا عَلَيْكُمْ أَنُ لَا تَعْجَبُوا بِأَحَدٍ حَتَّى تَنْظُرُوا بِمَ يُخْتَمُ لَهُ فَإِنَّ الْعَامِلَ يَعْمَلُ زَمَانًا مِنْ عُمْرِهِ أَوْ بُرُهَةً مِنْ دَهْرِهِ بِعَمَلٍ صَالِحٍ لَا تَعْجَبُوا بِأَحَدٍ حَتَّى تَنْظُرُوا بِمَ يُخْتَمُ لَهُ فَإِنَّ الْعَامِلَ يَعْمَلُ وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَعْمَلُ الْبُرُهَةَ مِنْ دَهْرِهِ بِعَمَلٍ سَيِّعًا لَوْ مَاتَ عَلَيْهِ ذَخَلَ النَّارَ ثُمَّ يَتَحَوَّلُ فَيَعْمَلُ عَمَلًا صَالِحًا [احرجه عبد بن حميد (١٣٩٣)) قال شعب: اسناده صحيح]. [انظر: ١٣٧٣) قال شعب: اسناده صحيح]. [انظر: ١٣٧٣)

(۱۲۲۳۸) حضرت انس ڈٹاٹٹ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا کسی شخص پراس وقت تک تعجب نہ کیا کروجب تک بیہ نہ د کیے لوکہ اس کا خاتمہ کس عمل پر ہور ہاہے؟ کیونکہ بعض اوقات ایک شخص ساری زندگی یا ایک طویل عرصه اپنے نیک اعمال پر گذار دیتا ہے کہ اگرای حال میں فوت ہو جائے تو جنت میں داخل ہو جائے لیکن پھراس میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے اور وہ گنا ہول میں مبتلا ہو جاتا ہے ، ای طرح ایک آ دمی ایک طویل عرصے تک ایسے گنا ہوں میں مبتلا رہتا ہے کہ اگر ای حال میں مرجائے تو جہنم میں داخل ہو بائے ہو جہنم میں داخل ہو ، ایک طرح ایک تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے اور وہ نیک اعمال میں مصروف ہو جاتا ہے۔

( ١٢٢٣٨م ) وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا اسْتَعْمَلَهُ قَبْلَ مَوْتِهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكِيْفَ يَسْتَعْمِلُهُ قَالَ يُوَفِّقُهُ لِعَمَلٍ صَالِح ثُمَّ يَقْبِضُهُ عَلَيْهِ [راجع: ٥٩ - ١٦].

(۱۲۲۳۸م)اوراللہ تعالیٰ جب مسی بندے کے ساتھ خیر کاارادہ فرماتے ہیں تواہے اس کی موت سے پہلے استعال فرماتے ہیں ، صحابہ ٹنگائی نے پوچھا کہ کیسے استعال فرماتے ہیں؟ نبی علیہ انے فرمایا اسے مرنے سے پہلے ممل صالح کی توفیق عطاء فرماد ہے ہیں پھراس کی روح قبض کرتے ہیں۔

( ١٢٢٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُوْنَ آخَبَرَنَا حُمَيْدٌ عَنُ آنَسِ آنَّ رَجُلًا كَانَ يَكْتُبُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدُ كَانَ قَرَأَ الْبَقَرَةَ وَآلَ عِمْرَانَ جَدَّ فِينَا يَغْنِى عَظُمَ فَكَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةَ وَالسَّلَامُ لَكُونَ يَعْنِى عَظُمَ فَكُانَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةَ وَالسَّلَامُ الصَّلَاةَ وَالسَّلَامُ الصَّلَاةَ وَالسَّلَامُ الصَّلَاةَ وَالسَّلَامُ لَكُتُبُ كَنْهَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيمًا حَكِيمًا فَيَقُولُ لَهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةَ وَالسَّلَامُ النَّبِي عَلَيْهِ عَلِيمًا حَكِيمًا فَيَقُولُ اللَّهِ الصَّلَاةَ وَالسَّلَامُ النَّبِي عَلَيْهِ عَلِيمًا حَكِيمًا فَيَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَعْوِلُ الْمَنْ وَقَالَ آنَا أَعْلَمُكُمْ بِمُحَمَّدٍ إِنْ كُنْتُ الْكُتُبُ كَيْفَ شِنْتَ فَارْتَدَّ ذَلِكَ الرَّجُلُ عَنُ الْإِسْلَامِ فَلَحِقَ بِالْمُشُوكِينَ وَقَالَ آنَا أَعْلَمُكُمْ بِمُحَمَّدٍ إِنْ كُنْتُ الْكُتُبُ كَيْفَ شِنْتَ فَارْتَدَ ذَلِكَ الرَّجُلُ عَنُ الْإِسْلَامِ فَلَحِقَ بِالْمُشُوكِينَ وَقَالَ آنَا أَعْلَمُكُمْ بِمُحَمَّدٍ إِنْ كُنْتُ لَتُعَلِيمًا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْأَرْضَ لَمْ تَقْبُلُهُ وَ قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْأَرْضَ لَمْ تَقْبُلُهُ الْأَرْضَ الَّيْعِيمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُونُ هَلَى الْوَعَلَى الْمُعْولُ الْوَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا الْوَعَلَى الْوَعَلَى الْوَا قَدُ دَفَنَّاهُ مِرَارًا فَلَمْ تَقْبَلُهُ الْأَرْضُ [انظر: ١٢٠٤].

(۱۲۲۳۹) حفرت انس بڑا تھا ہے مروی ہے کہ ایک آ دمی نبی علیا کا کا تب تھا، اس نے سور ہ بقر ہ اور آل عمران بھی پڑھر کھی تھی، وہ آ دمی جب بھی سور ہ بقرہ اور آل عمران کی تلاوت کرتا تو ہم میں بہت آ گے بڑھ جاتا، نبی علیا اسے "غفود ارحیما" کھواتے اور وہ اس کی جگہ "غلیما حکیما" لکھ دیتا، نبی علیا فرماتے اس اس طرح لکھو، لیکن وہ کہتا کہ میں جیسے چاہوں کھوں، اس طرح نبی علیا اس طرح نبی علیا اس طرح نبی علیا اور کہتا کہ میں جیسے کھوں، اس طرح نبی علیا اس طرح نبی علیا اور کہتا کہ میں جیسے کھوں، اس طرح نبی علیا اس سے میں محمد میں جیسے جاہوں کھوں، اس طرح نبی علیا اس سے بعد وہ آ دمی مرت ہوکر مشرکین سے جاکر مل گیا، اور کہنے لگا کہ میں تم سب میں محمد (منا اللہ تا کہ میں تم سب میں محمد (منا اللہ تا کہ اللہ تا کہ میں ان کے پاس جو چاہتا تھا لکھ دیتا تھا، جب وہ آ دمی مراتو نبی علیا نے فرمایا کہ زمین اسے قبول نہیں کرے گ ۔ مور، میں ان کے پاس جو چاہتا تھا لکھ دیتا تھا، جب وہ آ دمی مراتو نبی علیا کہ وہ اس جگہ پر گئے تھے جہاں وہ آ دمی مراتھ ،

انہوں نے اسے باہر پڑا ہوا پایا ،لوگوں سے پوچھا کہاں شخص کا کیا ماجرا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ ہم نے اسے کئی مرتبہ دفن کیا ہے لیکن زمین اسے قبول نہیں کرتی ۔

( ١٢٢٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ بَكُرِ السَّهُمِيُّ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنُ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَجُلٌ يَكُتُبُ بَيْنَ يَدَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ قَرَّا الْبَقَرَةَ وَآلَ عِمْرَانَ وَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا قَرَا الْبَقَرَةَ وَآلَ عِمْرَانَ يُعَدُّ فِينَا عَظِيمًا فَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ يَزِيدَ [صححه ابن حبان (٤٤٧). قال شعيب: اسناده صحيح]. [انظر: ٢٢٤٠].

(۱۲۲۴۰) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٢٢٤١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنُ مُحَمَّدِ ابْنِ سِيرِينَ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا طَلُحَةَ فِى غَزُوَةٍ خَيْبَرَ يُنَادِى إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهُلِيَّةِ فَإِنَّهَا رِجُسٌ قَالَ فَأَكُفِئَتُ الْقُدُورُ [راجع: ٢١٦٤].

(۱۲۲۲۱) حفرت انس خُلِّمُ ہے مروی ہے کہ نبی عَلِیْهِ نے غزوہ خیبر میں حفرت طلحہ خُلِیْ کو یہ منادی کرنے کا تھم ویا کہ اللہ اور اس کے رسول تہمیں گدھوں کے گوشت سے منع کرتے ہیں کیونکہ ان کا گوشت نا پاک ہے چنا نچہ ہا نڈیاں الٹادی گئیں۔ ( ۱۲۲۶۲ ) حَدَّثَنَا یَزِیدُ بُنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا حُمَیْدٌ وَعَبْدُ اللّهِ بُنُ أَبِی بَکُو حَدَّثَنَا حُمَیْدٌ عَنُ أَنَسِ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ کَانَ بِالْبَقِیعِ فَنَادَی رَجُلٌ رَجُلًا یَا أَبَا الْقَاسِمِ فَالْتَفَتَ النّبِیُّ صَلَّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الرّجُلُ لَمْ أَعْنِكَ یَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّمَا عَنَیْتُ فُلَانًا فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ سَمُّوا بِاسْمِی وَلَا تَکُنُواْ بِکُنْیَتِی [راجع: ٤٥ ١٢١].

(۱۲۲۳۲) حضرت انس ٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علی<sup>ا</sup> جنت البقیع میں تھے، کہ ایک آ دمی نے'' ابوالقاسم'' کہہ کرکسی کو آ واز دی، نبی علی<sup>ا</sup> نے پیچھے م<sup>و</sup>کر دیکھا تو اس نے کہا کہ میں آپ کونہیں مراد لے رہا، اس پر نبی علی<sup>ا</sup> نے فر مایا میرے نام پرتو اپنا نام رکھ لیا کرو، لیکن میری کنیت پراپنی کنیت نہ رکھا کرو۔

( ١٢٢٤٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ بَكُرٍ فِي حَدِيثِهِ تَسَمَّوُا بِاسْمِي [راجع: ١٢١٥].

(۱۲۲۴۳) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٢٢٤٤) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ عَنُ أَنَسِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنُ وَقُتِ صَلَاةِ الصُّبْحِ فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى فَلَمَّا كَانَ مِنْ الْغَدِ أَخَّرَ حَتَّى أَسْفَرَ ثُمَّ أَمَرَهُ أَنْ يُقِيمَ فَصَلَّى ثُمَّ دَعَا الرَّجُلَ فَقَالَ مَا بَيْنَ هَذَا وَهَذَا وَقُتْ [راجع: ١٢١٤٣].

(۱۲۲۳۳) حفرت انس ہٹاٹیؤ سے مروی ہے کسی شخص نے کہ نبی علیٹیا ہے نما زِ فجر کا وقت پو چھا تو نبی علیٹیا نے حضرت بلال ہٹاٹیؤ کو طلوع فجر کے وقت حکم دیا اورنماز کھڑی کر دی ، پھرا گلے دن خوب روشنی میں کر کے نماز پڑھائی ،اورفر مایا نما زِ فجر کا وقت پو چھنے

والا کہاں ہے؟ ان دووقتوں کے درمیان نماز فجر کاوفت ہے۔

( ١٢٢٤٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ عَنُ أَنَسٍ قَالَ كَانَ مِنْ دُعَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حُنَيْنٍ اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ أَنْ لَا تُعْبَدَ بَعْدَ الْيَوْمِ

(۱۲۲۴۵) حضرت انس رٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ غز وہ ٔ حنین کے دن نبی علیقیا کی دعاء پیھی کہا ہے اللہ! کیا تو بیہ چاہتا ہے کہ آج کے بعد تیری عیادت نہ کی جائے۔

(١٢٢٤٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ عَنُ ثَابِتٍ عَنُ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَٰلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِلَّمَ كَانَ يَلْعَبُ مَعَ الصِّبْيَانِ فَأَتَاهُ آتٍ فَأَخَذَهُ فَشَقَّ صَدْرَهُ فَاسْتَخُوَجَ مِنْهُ عَلَقَةً فَرَمَى بِهَا وَقَالَ هَذِهِ نَصِيبُ الشَّيْطَانِ مِنْكَ ثُمَّ غَسَلَهُ فِي طُشُتٍ مِنْ ذَهَبٍ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ ثُمَّ لَآمَهُ فَأَقْبَلَ الصِّبْيَانُ إِلَى ظِئْرِهِ قُتِلَ مُحَمَّدٌ الشَّيْطَانِ مِنْكَ ثُمَّ غَسَلَهُ فِي طُشُتٍ مِنْ ذَهَبٍ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ ثُمَّ لَآمَهُ فَأَقْبَلَ الصِّبْيَانُ إِلَى ظِئْرِهِ قُتِلَ مُحَمَّدٌ قَالَ السَّبْيَانُ إِلَى ظِئْرِهِ قُتِلَ مُحَمَّدٌ قَتْلَ مُحَمَّدٌ فَاسْتَقْبَلَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدُ انْتَقَعَ لَوْنُهُ قَالَ أَنَسٌ فَلَقَدُ كُنَّا نَرَى أَثَرَ الْمَجَمَّدُ فَاسُتَقْبَلَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدُ انْتَقَعَ لَوْنُهُ قَالَ أَنَسٌ فَلَقَدُ كُنَّا نَرَى أَثَرَ الْمَجْيطِ فِي صَدْرِهِ [صححه مسلم (١٦٢)، وابن حبان (٦٣٣٤، و٣٣٦٦)]. [انظر: ٢٥٣٤ ١، ١١٥، ١١٥].

(۱۲۲۲) حضرت انس ڈٹاٹیڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا ایک مرتبہ میں بچپین میں دوسر ہے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا،
اچا نک ایک شخص آیا اوراس نے مجھے پکڑ کر میرا پیٹ چاک کیا، اوراس میں سے خون کا جماہوا ایک ٹکڑا نکالا اوراس بھینک کر کہنے لگا کہ بیآ پ کے جسم میں شیطان کا حصہ تھا، پھراس نے سونے کی طشتری میں رکھے ہوئے آب زمزم سے پیٹ کو دھویا اور کھنے لگا کہ بیآ پ کے جسم میں شیطان کا حصہ تھا، پھراس نے سونے کی طشتری میں رکھے ہوئے آب زمزم سے پیٹ کو دھویا اور کھنے لگا کہ مجمر (سَلَیْ اَلَیْمُ اِلَیْمُ ) قبل ہو گئے،
پھراسے تی کرٹائے لگا دیئے ، بیدد مکھ کرسب بچے دوڑتے ہوئے اپنی والدہ کے پاس گئے اور کہنے لگا کہ مجمر (سَلَیْ اَلَیْمُ اِلَیْمُ کے سِنْ اللَّا کے جبرہ انور کارنگ متغیر ہور ہا ہے، حضرت انس ڈٹائی کہتے ہیں کہ ہم نبی ملیٹا کے سینہ مبارک پرسلائی کے نشان دیکھا کرتے تھے۔

(١٢٢٤٧) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ وَابْنُ جَعْفَوٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْمَعْنَى عَنُ قَتَادَةَ عَنُ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ أُمَّ سَلَيْمٍ سَأَلَتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ امْرَأَةٍ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ امْرَأَةٍ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ رَأَتُ ذَلِكَ مِنْكُنَّ فَأَنْزَلَتُ فَلْتَغْتَسِلُ قَالَتُ أُمُّ سَلَمَةً أَوَ يَكُونُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ نَعَمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ رَأَتُ ذَلِكَ مِنْكُنَّ فَأَنْزَلَتُ فَلْتَغْتَسِلُ قَالَتُ أُمُّ سَلَمَةً أَوْ يَكُونُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ نَعَمُ مَا عُلَيْهُ أَنْهُ مَنُ رَأَتُ ذَلِكَ مِنْكُنَّ فَأَنْزَلَتُ فَلْتَغْتَسِلُ قَالَتُ أُمُّ سَلَمَةً أَوْ يَكُونُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللّهِ قَالَ نَعَمُ مَا عَلَيْهُ مَا اللّهِ قَالَ اللّهِ قَالَ نَعَمُ مَا عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ قَالَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا سَبَقَ أَوْ عَلَا أَشْبَهَهُ الْوَلَدُ [صححه ابن حبان ماحة: ٢٠١١، و١١٨٤ و١١٥)]. [انظر: ١٢٢٤٧، و١٨٥، وقال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٢٠١١)، والنسائى: ١/١٢١ و ١١٥)]. [انظر: ١٢٢٥).

(۱۲۲۷۷) حضرت انس و النفظ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ام سلیم ولی نفظ نے نبی علیلاسے پوچھا کہ اگر عورت بھی اسی طرح ''خواب دیکھے'' جسے مرد دیکھتا ہے تو کیا تھکم ہے؟ نبی علیلا نے فر ما یا جوعورت ایسا'' خواب دیکھے'' اور اسے انزال ہو جائے تو اسے عسل کرنا چاہئے ، ام المؤمنین حضرت ام سلمہ ولی نفظ نے عرض کیا یا رسول الله متابیلی ہوسکتا ہے؟ نبی علیلا نے فر ما یا

ہاں! مرد کا پانی گاڑھااورسفید ہوتا ہے اورعورت کا پانی پیلا اور پتلا ہوتا ہے، دونوں میں سے جو غالب آ جائے بچہاس کے مشابہہ ہوتا ہے۔

(۱۲۲۸) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بَٰنُ عَمْرِو قَالَ أَخْبَرَنِى وَاقِدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ قَالَ لِى مَنْ أَنْتَ قُلْتُ أَنَ وَاقِدٌ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ وَأَعْظِمِهِمْ وَأَطُولِهِمْ قَالَ دَحَلْتُ عَلَى أَنسِ بْنِ مَالِكٍ فَقَالَ لِى مَنْ أَنْتَ قُلْتُ أَنَ وَاقِدٌ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ قَالَ إِنَّكَ بِسَعْدٍ أَشْبَهُ ثُمَّ بَكَى وَأَكْثَرَ الْبُكَاءَ فَقَالَ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَى سَعْدٍ وَاقِدٌ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ قَالَ بِعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَيْشًا إِلَى أَكَيْدِرَ دُومَةَ فَأَرْسَلَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدٍ وَسَلَّمَ بَعْدِ وَسَلَّمَ فَقَامَ عَلَى الْمُنْبَرِ أَوْ جَلَسَ فَلَمْ يَتَكَلَّمُ مُمَّ نَزُلُ فَجَعَلَ النَّاسُ يَلْمِسُونَ الْمُجَّةَ وَسَلَّمَ فَقَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ أَوْ جَلَسَ فَلَمْ يَتَكَلَّمُ مُثَ نَزُلُ فَجَعَلَ النَّاسُ يَلْمِسُونَ الْمُجَّةَ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعُلُهُ وَسَلَّمَ لَعُلُو فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعُدِهُ وَسَلَّمَ لَعُهُمْ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُنَادِيلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فِى الْجَنَّةِ أَحْسَنُ مِنَّا تَرَوْنَ [صححه ابن حبان فَقَالَ النَاسُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَمَا لَاللهُ عَلَيْهِ وَلَا الالباني: صحيح وهذا الناد حسن صحيح، وقال الالباني: صحيح (الترمذي: ١٧٢٣)، والنسائي، ١٩٩٨). قال شعيب: صحيح وهذا اسناد حسن!

(۱۲۲۷۸) واقد بن عمر و بن سعد میشد (جو بڑے خوبصورت اور ڈیل ڈول والے آدمی تھے) کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت انس ڈاٹٹؤ کے گھر گیا، انہوں نے مجھے سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ میں نے بتایا کہ میرا نام واقد ہے اور میں حضرت سعد بن معاذ ڈاٹٹؤ کا پوتا ہوں، انہوں نے فر مایا کہتم سعد کے بہت ہی مشابہہ ہو، پھران پر گریہ طاری ہو گیا اور وہ کافی دیر تک روتے رہے، پھر کہنے لگے کہ سعد پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں، وہ لوگوں میں بڑے نظیم اور طویل القامت تھے۔

پھرفر مایا کہ ایک مرتبہ نبی علیہ ایک رومہ کی طرف ایک لشکر روانہ فر مایا ، اس نے نبی علیہ کی خدمت میں ایک ریشی جہد ' جس پرسونے کا کام ہوا تھا'' بھجوایا ، نبی علیہ اسے پہن کرمنبر پرتشریف لے گئے ، کھڑے رہے یا بیٹھ گئے ، کین کوئی بات نہیں کہی ،تھوڑی دیر بعد نیچ اتر ہے تو لوگ اس جے کو ہاتھ لگاتے اور دیکھتے جاتے تھے ، نبی علیہ نے فر مایا کیا تمہیں اس پر تعجب ہور ہا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہم نے قبل ازیں اس سے بہتر لباس نہیں دیکھا ، نبی علیہ نے فر مایا تم جو دیکھ رہے ہو، جنت میں سعد بن معاذ ڈٹاٹیڈ کے صرف رومال ہی اس سے بہتر ہیں ۔

( ١٢٢٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ يَعْنِى ابْنَ حُسَيْنِ عَنْ عَلِى بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ أَهْدَى الْأَكُيْدِرُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَرَّةً مِنْ مَنَّ فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْأَكُورُ لِلَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْأَكُورُ لِلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْكَارِ مَا لَهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اللَّهِ مَلَّا وَعُلْمَةً اللَّهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْدًا لَهُ اللَّهِ مَلَّالًا مُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اللَّهُ مَلَّالًا مِنْهُمْ قِطْعَةً فَاعُولُ اللَّهِ مَلَّا وَلَمُ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَوْدَ اللَّهِ مَلَّا مَا اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَا الْمَالَمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ لِللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ

## مناها أخر بين بن ما الصحيفة المستكرانيس بن ما الصحيفة المستكرانيس بن ما الصحيفة الم

(۱۲۲۴۹) حضرت انس ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ اکیدر نے نبی علیقا کی خدمت میں''من'' کا ایک مٹکا بھجوایا تھا، نبی علیقا نے نماز سے فارغ ہوکرایک جماعت پر سے گذرتے ہوئے ان میں سے ہرآ دمی کوایک ایک حصہ دینا شروع کر دیا، ان میں حضرت جابر ڈٹاٹٹؤ بھی بتھے، نبی علیقانے انہیں بھی ایک حصہ دے دیا، پھران کے پاس کچھ دیر بعدوا پس آ کرایک اور حصہ دیا، وہ کہنے لگ کہایک مرتبہ تو آپ مجھے دے چکے ہیں، نبی علیقانے فر مایا بیعبداللہ کی بچیوں (تمہاری بہنوں) کا حصہ ہے۔

( ١٢٢٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ أَخُبَرَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنُ عَمْرِو بُنِ أَبِى عَمْرِو عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَوَّذُ مِنْ ثَمَانِ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْبُحُلِ وَالْجُبُنِ وَغَلَبَةِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الْعَدُوِّ [انظر: ١٣٥٨، ١٣٥٨، ٢٦٤، ١٢٦٤، ٢٥٣٨، ١٣٣٧، ١٣٣٨، ١٣٣٨].

(۱۲۲۵۰) حضرت انس ڈلٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹیا آٹھ چیزوں سے پناہ ما نگا کرتے تھے بٹم ، پریشانی ، لا جاری ،ستی ، بخل ، بز دلی ،قرضہ کاغلبہاور دشمن کاغلبہ۔

(١٢٥١) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخُبَرَنَا هَمَّامٌ عَنُ قَتَادَةً عَنُ أَنَسٍ قَالَ لَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ الْحُدَيْبِيَةِ نَزَلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتُحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ الْحُدَيْبِيَةِ نَزَلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتُحًا مُبِينًا لِيَعْفِرَ لَكَ اللَّهِ هَنِينًا لَكَ مَا أَعْطَكَ اللَّهُ فَمَا لَنَا فَنَزَلَتُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا قَالَ الْمُسْلِمُونَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَنِينًا لَكَ مَا أَعْطَكَ اللَّهُ فَمَا لَنَا فَنَزَلَتُ عَلَيْكُ وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا قَالَ الْمُسْلِمُونَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَنِينًا لَكَ مَا أَعْطَكَ اللَّهُ فَمَا لَنَا فَنَزَلَتُ لِي كُلِيكَ عَلَيْكَ وَيَهُ وَيُكُفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّنَاتِهِمْ وَكَانَ لِيلُهُ خِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجُرِى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكُفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّنَاتِهِمْ وَكَانَ لِيلُهُ فِي أَنْ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكُفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّنَاتِهِمْ وَكَانَ لِيلُهُ فِي اللَّهُ فَوْزًا عَظِيمًا [صححه مسلم (١٧٨٦)، وابن حبان (١٧٥، ١٤١٥)، والحاكم (١٤٠٠)]. وابن حبان (١٧٥، و١٤١)، والحاكم (١٣٠٠)]. وانظر: ١٣٩٥، و١٤١)، والحاكم (١٣٠٥).

( ١٢٢٥٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْحُدَيْبِيَةِ هَبَطَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ ثَمَانُونَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ فِى السِّلَاحِ مِنْ قِبَلِ جَبَلِ التَّنْعِيمِ فَدَعَا عَلَيْهِمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمُ عَنْهُمْ بِبَطُنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظُفَرَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطُنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظُفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ قَالَ يَعْنِى جَبَلَ التَّنْعِيمِ مِنْ مَكَّةَ [صححه مسلم (١٨٠٨)]. [انظر: ٢٢٧٩ / ١٢٢٥].

(۱۲۲۵۲) حضرت انس ڈلٹٹؤ سے مروی ہے کہ سلح حدیبیہ کے دن جبل تنعیم کی جانب سے اسلحہ سے لیس اُسی اہل مکہ نبی علیظا اور

صحابہ ٹٹائٹی کی طرف بڑھنے لگے، نبی علیہ ان کے لئے بددعاء فرمائی اور انہیں پکڑلیا گیا،اس موقع پریہ آیت نازل ہوئی "وَهُوَ الَّذِی کَفَّ آیْدِیَهُمْ عَنْکُمْ ....." اوراس میں بطن مکہ ہے مراد جبل تعیم ہے۔

( ١٢٢٥٣) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا شُغْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ قَالَ كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فَلَا أَدْرِى أَشَىٰءٌ نَزَلَ عَلَيْهِ أَمْ شَىٰءٌ يَقُولُهُ وَهُوَ يَقُولُ لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لَابْتَغَى لَهُمَا ثَالِثًا وَلَا يَمُلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التَّرَابُ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ [صححه مسلم (١٠٤٨)، وابن حبان (٣٢٣٦)].

[انظر: ۲۸۳٤، ۱۳۸۲، ۲۸۳۷، ۲۸۳۷، ۲۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۵۳، ۲۸۰۳۱، ۱۳۹۰].

(۱۲۲۵۳) حضرت انس ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ میں نبی علیقا کو یہ کہتے ہوئے سنتا تھا، مجھے معلوم نہیں کہ یہ قرآن کی آیت تھی یا نبی علیقا کا فرمان ، کہا گرابن آدم کے پاس مال سے بھری ہوئی دووادیاں بھی ہوتیں تو وہ تیسری کی تمنا کرتا اور ابن آدم کا پہیٹ صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے ،اور جوتو بہ کرتا ہے ،اللہ اس کی تو بہ قبول فر مالیتا ہے۔

( ١٢٢٥٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا هَمَّامُ بُنُ يَحْيَى عَنُ قَتَادَةَ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَتُ نِعَالُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُمَا قِبَالَانِ [صححه البخاري (٥٨٥٧)]. [انظر: ١٣٨٨، ١٣٦،٣، ١٣٨٥].

( ۱۲۲۵ ) حضرت انس ڈاٹٹنڈ کے مروی ہے کہ نبی علیٹلا کے مبارک جوتوں کے دو تھے تھے۔

( ١٢٥٥) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ يَعْنِى ابْنَ يَحْيَى عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسٍ أَنَّ الزُّبَيْرَ بُنَ الْعَوَّامِ وَعَبُدَ الرَّحْمَنِ بُنَ عَوْفٍ شَكُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَمْلَ فَرَخَّصَ لَهُمَا فِى لُبُسِ الْحَرِيرِ فَرَأَيْتُ عَلَى كُلِّ عَوْفٍ شَكُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَمْلَ فَرَخَّصَ لَهُمَا فِى لُبُسِ الْحَرِيرِ فَرَأَيْتُ عَلَى كُلِّ عَلَى كُلِّ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَمْلُ فَرَخَّصَ لَهُمَا فِى لُبُسِ الْحَرِيرِ فَرَأَيْتُ عَلَى كُلِّ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَمْلُ فَرَخَّصَ لَهُمَا فِى لُبُسِ الْحَرِيرِ وَصَحَمَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَمْلُ فَرَخَّصَ لَهُمَا فِى لُبُسِ الْحَرِيرِ وَصَحَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَمْلُ فَرَخَّصَ لَهُمَا فِى لُبُسِ الْحَرِيرِ وَصَحَمَ البخارى (٢٩٢٠)، ومسلم (٢٠٧٦)، وابن حبان (٣٠٤٥، و٤٣١٥) وابن حبان (٣٩٤٥، و٤٣١)، ومسلم (٢٠٧١)، وابن حبان (٣٩٤٥، و٣٩٤٥). وانظر: ١٣٩٢٤، ١٣٩٢٤، ١٣٩٢٥، ١٣٩٢١، ١٣٩٢٥).

(۱۲۲۵۵) حضرت انس رٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت زبیر رٹاٹٹؤا ورعبدالرحمٰن بنءوف رٹاٹٹؤ نے نبی علیہ سے جوؤں کی شکایت کی ، نبی علیہ ان نبیس ریشمی کپڑے پہننے کی اجازت مرحمت فر ما دی ، چنانچہ میں نے ان میں سے ہرایک کوریشمی قبیص پہنے ہوئے دیکھا ہے۔

( ١٢٢٥٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنُ قَتَادَةَ عَنُ أَنَسٍ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مِنْ حُسْنِ الصَّلَاةِ إِقَامَةَ الصَّفِّ [انظر: ١٤١٤٢،١٣٩٣٨،١٣٩٣٨،١٣٩٤١].

(۱۲۲۵۲) حضرت انس ڈھٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹلانے فر مایاصفوں کی درشکی نماز کاحسن ہے۔

( ١٢٢٥٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا صَدَقَةُ بُنُ مُوسَى عَنُ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنُ أَنَسٍ قَالَ وَقَتَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَصِّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ وَحَلْقِ الْعَانَةِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ يَوْمًا مَرَّةً [صححه مسلم (٢٥٨)]. [انظر: ٢١٣١٢، ٢١٣١٤].

(۱۲۲۵۷)حضرت انس ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیٹا نے ہمارے لیے مونچھیں کاشنے ، ناخن تر اشنے اور زیریاف بال صاف کرنے کی مدت جالیس دن مقررفر مائی تھی۔

( ١٢٢٥٨) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنُ قَتَادَةً عَنُ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَبُّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ إِنْ تَقَرَّبَ عَبُدِى مِنِّى شِبُواً تَقَرَّبُتُ مِنْهُ فِرَاعًا وَإِنْ تَقَرَّبَ مِنِّى فِرَاعًا وَإِنْ أَتَانِى وَجَلَّ إِنْ تَقَرَّبُتُ مِنْهُ بَاعًا وَإِنْ أَتَانِى مَاشِيًّا أَتُنْتُهُ هَرُولَةً [انظر: ٢٣٤٤،١٢٤١، ١٢٤٣، ١٢٤٣، ١٢٣١٢].

(۱۲۲۵۸) حضرت انس ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹیا نے فر مایا اللہ تعالیٰ فر ماتے ہیں اگر میر ابندہ بالشت برابر میر ہے قریب ہوتا ہے تو میں ایک گز کے برابراس کے قریب ہو جاتا ہوں اور اگر وہ ایک گز کے برابر میرے قریب ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ کے برابراس کے قریب ہوجاتا ہوں ،اور اگر وہ میرے یاس چل کرآتا ہے تو میں اس کے یاس دوڑ کرآتا ہوں۔

( ١٢٥٩) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَمَّا هَاجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْكَبُ وَأَبُو بَكُو رَدِيفُهُ وَكَانَ أَبُو بَكُو يُعُرَفُ فِي الطَّرِيقِ لِاخْتِلَافِهِ إِلَى الشَّامِ وَكَانَ يَمُرُّ بِالْقَوْمِ فَيَقُولُونَ مَنْ هَذَا بَيْنَ يَدَيْكَ يَا أَبَا بَكُو فَيَقُولُ هَادٍ يَهْدِينِي فِي الطَّرِيقِ لِاخْتِلَافِهِ إِلَى الشَّامِ وَكَانَ يَمُرُّ بِالْقَوْمِ فَيقُولُونَ مَنْ هَذَا بَيْنَ يَدَيْكَ يَا أَبَا بَكُو فَيَقُولُ هَادٍ يَهْدِينِي فَلَمَّا ذَنُوا مِنْ الْمَدِينَةِ بَعَثَ إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ أَسْلَمُوا مِنُ الْأَنْصَارِ إِلَى أَبِى أَمَامَةً وَأَصْحَابِهِ فَخَرَجُوا إِلَيْهِمَا فَلَمَّا ذَنُوا مِنْ الْمَدِينَةِ بَعَثَ إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ أَسْلَمُوا مِنُ الْأَنْصَارِ إِلَى أَبِى أَمَامَةً وَأَصْحَابِهِ فَخَرَجُوا إِلَيْهِمَا فَلَمَّا وَنُو بَعُو مِنْ يَوْمِ وَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالُوا ادْخُلَا آمِنَيْنِ مُطَاعَيْنِ فَدَخَلَا قَالَ أَنَسُ فَمَا رَأَيْتُ يَوْمًا قَطُّ أَنُورَ وَلَا أَحْسَنَ مِنْ يَوْمٍ وَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكُو الْمَدِينَةَ وَشَهِدُتُ وَفَاتَهُ فَمَا رَأَيْتُ يَوْمًا قَطُّ أَظُلَمَ وَلَا أَفْلَمَ وَلَا أَنُونَ مِنْ الْيَوْمِ الَّذِي مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ [صححه الحاكم (٢/٣). قال شعيب: اسناده صحيح]. [انظر: ورَدُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ [صححه الحاكم (٢/٣). قال شعيب: اسناده صحيح]. [انظر: وركة لا الله عيب: اسناده صحيح]. [انظر: وركة للله عيب الله في الله في الله عيب الله في الله في الله عيب الله في الله في الله في الله في الله في الله الله الله الله في المؤلِّدُ الله في الله في الله في المؤلِّدُ الله في الله في اله في الله في الله في المؤلِّدُ الله في الله في الله في الله في ال

(۱۲۲۵) حضرت انس ڈٹائٹؤ ہیجھے، حضرت صدیق اکبر ڈٹائٹؤ کوراستوں کاعلم تھا کیونکہ وہ شام آتے جاتے رہتے تھے، جب بھی کی حضرت صدیق اکبر ڈٹائٹؤ ہیچھے، حضرت صدیق اکبر ڈٹائٹؤ کوراستوں کاعلم تھا کیونکہ وہ شام آتے جاتے رہتے تھے، جب بھی کی جماعت پران کا گذر ہوتا اور وہ لوگ پوچھتے کہ ابو بکر! یہ آپ کے آگے کون بیٹھے ہیں؟ تو وہ فرماتے کہ بیر ہبر ہیں جو میری رہنمائی کررہے ہیں، مدینہ منورہ کے قریب پہنچ کر انہوں نے مسلمان ہونے والے انصاری صحابہ حضرت ابوامامہ ڈٹائٹؤ اور ان کے ساتھیوں کے پاس پیغام بھیجا، وہ لوگ ان دونوں کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ دونوں امن وامان کے ساتھ مدینہ میں داخل ہوجائے، آپ کی اطاعت کی جائے گی، چنانچہ وہ دونوں مدینہ منورہ میں داخل ہوگئے۔

حضرت انس ولانٹوئئ کہتے ہیں کہ میں نے اس دن سے زیادہ روش اور حسین دن کوئی نہیں دیکھا جب نبی علیہ اور حضرت صدیق اکبر ولانٹوئئ مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تھے، اور میں نے نبی علیہ کی دنیا سے زفقتی کا دن بھی پایا ہے، اوراس دن سے زیادہ تاریک اور قبیج دن کوئی نہیں دیکھا۔

#### هي مُناهُ الصِّينِ مَتْهِم اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

( ١٢٢٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنُ ثَابِتٍ عَنُ أَنَسٍ (ح) وَعَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنُ أَنَسٍ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ سَيْفًا يَوْمَ أُحُدٍ فَقَالَ مَنْ يَأْخُذُ هَذَا السَّيْفَ فَأَخَذَهُ قَوْمٌ فَجَعَلُوا يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ فَقَالَ مَنْ يَأْخُذُهُ بِحَقِّهِ فَأَخْجَمَ الْقَوْمُ فَقَالَ أَبُو دُجَانَةَ سِمَاكٌ أَنَا آخُذُ بِحَقِّهِ فَأَخْذَهُ فَفَلَقَ هَامَ الْمُشُوكِينَ [صححه مسلم (٢٤٧٠)، والحاكم (٢٣٠/٣)].

(۱۲۲۷) حفرت انس بڑا ٹھڑا ہے مروی ہے کہ غزوہ احد کے دن نبی علیہ نے ایک تلوار پکڑی اور فرمایا یہ تلوار کون لے گا؟ کچھ لوگ اسے لے کرد کیھنے لگے، نبی علیہ نے فرمایا اس کاحق ادا کرنے کے لئے اسے کون لے گا؟ یہ ن کرلوگ چیچے ہٹ گئے، حضرت ابو دجانہ بڑا ٹھڑ ''جن کا نام ساک تھا'' کہنے لگے کہ میں اس کاحق ادا کرنے کے لئے لیتا ہوں، چنا نچہ انہوں نے اسے تھام لیا اور مشرکین کی کھو پڑیاں اڑانے لگے۔

(١٢٦١) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنُ إِسْحَاقَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ أَبِى طَلْحَةً عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ حُنَيْنٍ مَنْ قَتَلَ رَجُلًا فَلَهُ سَلَبُهُ فَقَتَلَ أَبُو طَلْحَةً عِشْرِينَ رَجُلًا فَأَخَذَ أَسُلَابَهُمُ [راجع: ١٢١٥٥].

(۱۲۲ ۲۱) حضرت انس ڈاٹٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیٹیا نے غز و و حنین کے دن اعلان فر مادیا کہ جوشخص کسی کا فرکونل کرے گا ،اس کا ساز وسامان اسی کو ملے گا ، چنانچیہ حضرت ابوطلحہ ڈاٹٹنڈ نے ہیں آ دمیوں کونل کیا اور ان کا ساز وسامان حاصل کرلیا۔

( ١٢٢٦٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا هَمَّامُ بُنُ يَخْيَى عَنْ قَتَادَةً وَبَهُزُّ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ أُخْبَرَنَا قَتَادَةُ الْمَعْنَى عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ الْمُؤْمِنَ حَسَنَةً يُعْطَى عَلَيْهَا فِي اللَّانَيَا وَيُثَابُ عَلَيْهَا فِي الْآخِرَةِ وَأَمَّا الْكَافِرُ فَيُعْطِيهِ حَسَنَاتِهِ فِي الدُّنْيَا حَتَّى إِذَا أَفْضَى إِلَى الْآخِرَةِ لَمْ يَكُنْ لَهُ بِهَا حَسَنَةٌ يُعْطَى بِهَا خَيْرًا [صححه مسلم (٢٨٠٨)، وابن حبان (٣٧٧)]. [انظر: ٢٨٥١، ٢٥، ١٢٠٥].

(۱۲۲ ۲۲) حضرت انس ڈاٹٹئے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشاد فر مایا اللہ کسی مسلمان کی نیکی ضائع نہیں کرتا ، دنیا میں بھی اس پر عطاء فر ما تا ہے اور آخرت میں بھی ثواب دیتا ہے ، اور کا فر کی نیکیوں کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیا جاتا ہے ، یہی وجہ ہے کہ جب وہ آخرت میں پہنچے گا تو وہاں اس کی کوئی نیکی نہیں ہوگی جس کا اسے بدلہ دیا جائے۔

(١٢٦٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ أَبِى بَكُو عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْأَرْضِ فَقَالَ هَذَا ابْنُ آدَمَ ثُمَّ رَفَعَهَا خَلْفَ ذَلِكَ قَلِيلًا وَقَالَ هَذَا ابْنُ آدَمَ ثُمَّ رَفَعَهَا خَلْفَ ذَلِكَ قَلِيلًا وَقَالَ هَذَا ابْنُ آدَمَ ثُمَّ رَفَعَهَا خَلْفَ ذَلِكَ قَلِيلًا وَقَالَ هَذَا ابْنُ آدَمَ ثُمَّ رَفَعَها خَلْفَ ذَلِكَ قَلِيلًا وَقَالَ هَذَا ابْنُ آدَمَ ثُمَّ رَفَعَها خَلْفَ ذَلِكَ قَلِيلًا وَقَالَ هَذَا ابْنُ آدُم ثُمَّ رَمَى بِيدِهِ أَمَامَهُ قَالَ وَثَمَّ أَمَلُهُ [صححه ابن حبان (٩٩٨) وقال الترمذي: حسن صحيح وقال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٢٣٢٤)، والترمذي: ٢٣٣٤)]. [انظر: ٢٤١٤، ٢٤٧١، ١٢٤٧١].

(۱۲۲ ۲۳) حضرت انس ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی مالیّلانے زمین پراپی انگلیاں رکھ کرفر مایا بیا ہن آ دمی ہے ، پھرانہیں

## مناه المناب المستك اليس بن ما المناس المناس بن ما المناس بن مناس بن ما المناس بن مناس بن مناس

اٹھا کرتھوڑا سا پیچھے رکھااور فر مایا کہ بیاس کی موت ہے ، پھرا پناہا تھ آ گے کر کے فر مایا کہ بیاس کی امیدیں ہیں۔

( ١٢٢٦٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَنْبَأَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنُ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا دَعَا جَعَلَ ظَاهِرَ كَفَّيْهِ مِمَّا يَلِي وَجُهَهُ وَبَاطِنَهُمَا مِمَّا يَلِي الْأَرْضَ

(۱۲۲ ۲۴) حضرت انس ٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیلا جب دعاء کرتے تو ہتھیلیوں کا اوپر والا حصہ چہرہ کی جانب کر لیتے اور نجلا حصہ زمین کی طرف۔

( ١٢٦٥) حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ الْبَنَانِيِّ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكِ أَنَّ صَفِيَّةً وَقَعَتُ فِي سَهُم دِحْيَةً جَارِيَةٌ جَمِيلَةٌ فَاشُتَرَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَبْعَةِ أَرُوسُ فَجَعَلَهَا عِنْدَ أُمِّ سُلَيْمٍ حَتَّى تَهَيَّآ وَتَعْتَدَّ فِيمَا يَعْلَمُ حَمَّادٌ فَقَالَ النَّاسُ وَاللَّهِ مَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ تَسَرَّاهَا فَلَمَّا حَمَلَهَا سَتَرَهَا وَأَرْدَفَهَا خَلْفَهُ فَعَرَفَ نَدُرِى أَتَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ تَسَرَّاهَا فَلَمَّا حَمَلَهَا سَتَرَهَا وَأَرْدَفَهَا خَلْفَهُ فَعَرَفَ لَنُو وَسَلَّمَ أَوْ نَسَرًاهَا فَلَمَّا حَمَلَهَا سَتَرَهَا وَأَرْدَفَهَا خَلْفَهُ فَعَرَفَ النَّاسُ أَنَّهُ قَلْدُ تَزَوَّجَهَا فَلَمَّا دَنَا مِنُ الْمَدِينَةِ أَوْضَعَ النَّاسُ وَأَوْضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَرَّتُ مَعَهُ وَأَزُوا جُ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَرَّتُ مَعَهُ وَأَزُوا جُ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَرَّتُ مَعَهُ وَأَزُوا جُ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَرَّتُ مَعَهُ وَأَزُوا جُ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَرَّتُ مَعَهُ وَأَزُوا جُ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَرَّتُ مَعَهُ وَأَزُوا جُ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَخَرَّتُ مَعَهُ وَأَزُوا جُولَا فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَتَرَهَا وَأَرْدَهُ فَهُ إِنْفُودُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمُؤْولُ الْمُعُولُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَالْمَاتُ مَا خَلُقُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَا خَلُولُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

(۱۲۲۷۵) حفرت انس بڑائیڈ سے مروی ہے کہ حضرت صفیہ بڑا ٹھا، حضرت دحیہ کلبی بڑائیڈ کے حصے میں آئی تھیں، کسی شخص نے عرض کیا یارسول اللہ شکا ٹیڈیڈ اور سے حصے میں ایک نہایت خوبصورت باندی آئی ہے، نبی ملیٹا نے سات افراد کے عوض انہیں خرید لیا، اور خرید کر انہیں حضرت ام سلیم بڑا ٹھا کے پاس بھیج دیا، تا کہ وہ انہیں بنا سنوار کر دلہن بنا کیں، اس دوران لوگ بیسو چنے لگے کہ نبی علیٹا ان سے نکاح فر ما کیں گے یا نہیں باندی بنا کیں گے؟ لیکن جب نبی علیٹا نے انہیں سواری پر بٹھا کر پر دہ کرایا اور انہیں ایٹ بیچھے بٹھا لیا تو لوگ بیچھے گئے کہ نبی علیٹا نے ان سے نکاح فر مالیا ہے۔

مدینه منورہ کے قریب پہنچ کرلوگ اپنے رواج کے مطابق سواریوں سے کود کراتر نے لگے، نبی مالیٹ بھی اسی طرح اتر نے لگے لگے لیکن اونٹنی پھسل گئی اور نبی مالیٹ زمین پر گر گئے ، حضرت صفیہ ڈٹاٹٹؤ بھی گر گئیں ، دیگر از واج مطہرات دیکھ رہی تھیں ، وہ کہنے لگیس کہ اللہ اس یہودیہ کو دورکرے اور اس کے ساتھ ایسا ایسا کرے ، ادھر نبی مالیٹ کھڑے ہوئے اور انہیں پر دہ کرایا ، پھر اپنے بھے بٹھا لیا۔

(١٢٢٦٦) حَدَّثَنَا بَهُزَّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ صَارَتُ صَفِيَّةُ لِدِخْيَةَ فِى قَسْمِهِ فَذَكَرَ نَحُوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ حَتَّى إِذَا جَعَلَهَا فِى ظَهْرِهِ نَزَلَ ثُمَّ ضَرَبَ عَلَيْهَا الْقُبَّةَ [النظر: ١٣٠٥،١٣٠٤]. ١٣٨٩٨،١٣٠٤٤.

(۱۲۲ ۲۲) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٢٦٧) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنُ أَبِي التَّيَّاحِ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ مَوْضِعُ مَسْجِدِ النَّبِيِّ وَسَلَّمَ لِبَنِي النَّجَارِ وَكَانَ فِيهِ نَخْلٌ وَخِرَبٌ وَقُبُورٌ مِنْ قُبُورِ الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَامِنُونِي فَقَالُوا لَا نَبْغِي بِهِ ثَمَنًا إِلَّا عِنْدَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامِنُونِي فَقَالُوا لَا نَبْغِي بِهِ ثَمَنًا إِلَّا عِنْدَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا لَا نَبْغِي بِهِ ثَمَنًا إِلَّا عِنْدَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبُلَ ذَلِكَ وَسَلَّمَ بِالنَّخُولِ فَقُطِعَ وَبِالْحَرْثِ فَأُفْسِدَ وَبِالْقُبُورِ فَنْبِشَتُ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبُلَ ذَلِكَ وَسَلَّمَ بِالنَّخُولِ فَقُطِعَ وَبِالْحَرْثِ فَأُفْسِدَ وَبِالْقُبُورِ فَنْبِشَتُ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبُلَ ذَلِكَ يُعَالَيْهُ وَسَلَّمَ فَبُلَ ذَلِكَ يُعْقَالَ فَي مَرَابِضِ الْغَنَعِ حَيْثُ أَذُرَكَتُهُ الصَّلَاةُ [راجع: ٢٠٢١٢].

(۱۲۲۷) حضرت النس رفائن سے مروی ہے کہ مجد نبوی تالین کے کہ دراصل بنونجاری تھی، یہاں ایک درخت، کھیت اور مشرکین کی چند قبریں ہوا کرتی تھیں، نبی علیہ ان بنونجار سے فرمایا کہ میر ہے ساتھ اس کی قیت طے کراو، انہوں نے عرض کیا کہ ہم اس کی قیت نبیں لیس گے، چنا نچے نبی علیہ کے حکم پر درختوں کو کاٹ دیا گیا، کھیت کو اجاڑ دیا گیا اور قبروں کو اکھاڑ دیا گیا، اور مجد نبوی کی قیمت نبیل لیس گے، چنا نچے نبی علیہ اس بھی نماز کا وقت ہوجاتا، نبی علیہ اور میں نماز پڑھ لیتے اور بکریوں کے باڑے میں بھی نماز پڑھ لیتے تھے۔ کی تقییر سے پہلے جہاں بھی نماز کا وقت ہوجاتا، نبی علیہ اور سکھ تھن آئیب عن آئیس آن جاراً لور سُولِ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّم قَالَ وَهَذِهِ وَسَلّم قَالَ وَهَذِهِ وَسَلّم قَالَ وَهَذِهِ وَسَلّم وَهَذِهِ وَسَلّم وَهَذِهِ قَالَ دَسُولُ اللّهِ صَلّی اللّه عَلَیْهِ وَسَلّم وَهَذِهِ قَالَ دَسُولُ اللّهِ صَلّی اللّه عَلیْهِ وَسَلّم وَهَذِهِ قَالَ دَسُولُ اللّهِ عَلَیْهِ وَسَلّم وَهَذِهِ قَالَ دَسُولُ اللّهِ عَلَیْهِ وَسَلّم وَهَذِهِ قَالَ دَسُولُ اللّهِ عَلَیْهِ وَسَلّم وَهَذِهِ قَالَ دَسُولُ اللّهِ عَلَیْه وَسَلّم وَهَذِهِ قَالَ دَعُمْ فِی الثّالِئَةِ فَقَامَا یَتَدَافَعَانِ حَتَّی اللّه عَلَیْه وَسَلّم وَهَذِهِ قَالَ دَعُمْ فِی الثّالِئَةِ فَقَامَا یَتَدَافَعَانِ حَتَّی الشّائِنَةِ اللّه عَلَیْه وَسَلّم وَهَذِهِ قَالَ دَعُمْ فِی الثّالِئَة فَقَامَا یَتَدَافَعَانِ حَتَّی اللّه عَلْمُ اللّه عَلْمُ وَاللّه عَلْمُ اللّه عَلَیْه وَسَلّم وَهُ اللّه اللّه اللّه عَلَیْه وَسَلّم وَهُذِهِ قَالَ دَعُمْ فِی الثّالِئَة فَقَامَا یَتَدَافَعَانِ حَتَّی اللّه اللّه عَلْمُ اللّه عَلْمُ اللّه عَلْمُ اللّه عَلْمُ اللّه عَلْمُ اللّه عَلْمُ اللّه اللّه عَلْمُ اللّه عَلْمُ

(۱۲۲۱۸) حضرت انس بڑا ٹیڈ سے مروی ہے کہ نبی علیلیا کا ایک پڑوی فارس کار ہنے والا تھا، وہ سالن بڑا اچھا پکا تا تھا، ایک دن اس نے نبی علیلیا کے لئے کھانا پکایا اور نبی علیلیا کودعوت دینے کے لئے آیا، نبی علیلیا نے حضرت عاکشہ بڑھ کی طرف اشارہ کرکے فرمایا کہ یہ بھی میرے ساتھ ہوں گی، اس نے انکار کردیا، اور وہ چلا گیا، پھر تنہ مایا کہ یہ بھی میرے ساتھ ہوں گی، اس نے انکار کردیا، نبی علیلیا نے بھی اس کے ساتھ جانے سے انکار کردیا، اور وہ چلا گیا، پھر تین مرتبہ اس طرح چکرلگائے، بالآخر اس نے حضرت عاکشہ بڑھ کو بھی ساتھ لانے کے لئے ہامی بھرلی، چنا نچہ وہ دونوں آگے بیجھے چلتے ہوئے اس کے گھر چلے گئے۔

(١٢٢٦٩) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَدِينَةُ يَأْتِيهَا الدَّجَّالُ وَلَا الطَّاعُونُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى [صححه البحارى فَيَجِدُ الْمَلَائِكَةَ يَحُرُسُونَهَا فَلَا يَدُخُلُهَا الدَّجَّالُ وَلَا الطَّاعُونُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى [صححه البحارى (٧١٣٤)]. [انظر: ٧١٣٤]، [انظر: ١٣٩٩، ١٣٤٢، ١٣١٧٦، ١٣١٢].

(۱۲۲۲۹) حضرت انس ڈلاٹنؤ سے مروی ہے کہ حضور نبی مکرم سرور دو عالم مَثَلَّ فَیْزِکِ نے فر مایا د جال مدینه منورہ کی طرف آئے گالیکن وہاں فرشتوں کواس کا پہرہ دیتے ہوئے پائے گا ،انشاءاللہ مدینہ میں د جال داخل ہو سکے گا اور نہ ہی طاعون کی و باء۔

( ١٢٢٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسُطَى [انظر: ١٣٣٥٢].

(۱۲۲۷) حضرت انس ڈلٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی علینیا نے فر مایا میں اور قیامت ان دوانگیوں کی طرح انتہے بھیجے گئے ہیں ، یہ کہہ کرنبی علینیا نے شہادت والی انگلی اور درمیانی انگلی کی طرف اشار ہ فر مایا۔

(١٢٢٧) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمُوالِكُمْ وَٱنْفُسِكُمْ وَٱلْسِنَتِكُمْ [صححه ابن حبان (٢٠٨٨)، والحاكم (٢١/٢) وقال الألباني: صحيح (ابو داود: ٢٥٠٤)، والنئيا: ٧٦، و٥١). [انظر: ١٣٦٧٣،١٢٥٨٣].

(۱۲۲۷) حضرت انس ڈٹاٹیؤ سے مروی ہے کہ نبی علیثیا نے ارشاد فر مایا مشرکین کے ساتھ اپنی جان ، مال اور زبان کے ذریعے جہاد کرو۔

( ١٢٢٧ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ وَقَالَ مَرَّةً أُخْبِرَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنُ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ مُعَاذًا بْنُ جَبَلٍ يَوُمُّ قَوْمَهُ فَدَخَلَ حَرَامٌ وَهُوَ يُرِيدُ أَنُ يَسْقِيهِ فَلَمَّا قَضَى مُعَاذًا الْمَشْجِدَ لِيُصَلِّى مَعَ الْقَوْمِ فَلَمَّا رَأَى مُعَاذًا طَوَّلَ تَجَوَّزَ فِى صَلَاتِهِ وَلَحِقَ بِنَخْلِهِ يَسْقِيهِ فَلَمَّا قَضَى مُعَاذًا الصَّلَاةَ قِيلَ لَيُصَلِّى مَعَ الْقَوْمِ فَلَمَّا قَضَى مُعَاذًا الصَّلَاةِ قِيلَ لَهُ إِنَّ حَرَامًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَلَمَّا رَآكَ طَوَّلُتَ تَجَوَّزَ فِى صَلَاتِهِ وَلَحِقَ بِنَخْلِهِ يَسْقِيهِ قَالَ إِنَّهُ لَمُنَافِقٌ أَيُعْجَلُ لَهُ إِنَّ حَرَامًا وَخَلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُعَاذً عِنْدَهُ فَقَالَ يَا بَيَ عَنُ الصَّلَاةِ مِنْ أَجُلِ سَقْي نَخُلِهِ قَالَ فَجَاءَ حَرَامٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُعَاذً عِنْدَهُ فَقَالَ يَا بَيَ عَنُ الصَّلَاةِ إِنِّى أَرَدُتُ أَنُ أَسُقِيهِ فَرَعَمَ أَنِّى مُنَافِقٌ فَاقُبُلُ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مُعَاذٍ فَقَالَ آفَتَانُ أَنْ الْمَعْ فَي الْعَلَى وَالشَّمُ مِعَ الْقَوْمِ فَلَمَّ طَوَّلَ تَجَوَّزُتُ فِى صَلَاتِي وَلَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مُعَادٍ فَقَالَ آفَتَانٌ أَنْ الْمَعْ فَلَا الْفَتَانُ أَنْ الْمَسْعِدِ الْأَصُلِي وَلَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مُعَاذٍ فَقَالَ آفَتَانٌ أَنْ الْمَلْعِي وَالشَّمُسِ وَضُعَاهَا وَنَحُوهِهِمَا [راحع: ٥٠٠٥].

(۱۲۲۷) حضرت انس ڈٹاٹٹؤئے مروی ہے کہ حضرت معاذبن جبل ڈٹاٹٹؤ اپنی قوم کی امامت فرماتے تھے، ایک مرتبہ وہ نماز پڑھا
رہے تھے کہ حضرت حرام ڈٹاٹٹؤ'' جواپنے باغ کو پانی لگانے جارہے تھے''نماز پڑھنے کے لئے مسجد میں داخل ہوئے، جب انہوں
نے دیکھا کہ حضرت معاذ ڈٹاٹٹؤ تو نماز کمی کررہے ہیں تو وہ اپنی نماز مختصر کرکے اپنے باغ کو پانی لگانے کے لئے چلے گئے، ادھر
حضرت معاذ ڈٹاٹٹؤ نے نماز مکمل کی تو انہیں کسی نے بتایا کہ حضرت حرام ڈٹاٹٹؤ مسجد میں آئے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ آپ
نماز کولمبا کررہے ہیں تو وہ مختصر نماز پڑھ کراپنے باغ کو پانی لگانے چلے گئے، حضرت معاذ ڈٹاٹٹؤ کے منہ سے نکل گیا کہ وہ منافق
ہے، اپنے باغ کو سیراب کرنے کے لئے نماز سے جلدی کرتا ہے۔

ا تفاق سے حضرت حرام وٹاٹنڈ بارگاہِ نبوت میں حاضر ہوئے تو وہاں حضرت معاذ بن جبل وٹاٹنڈ بھی موجود تھے، حضرت حرام وٹاٹنڈ کہنے لگے کہاےاللہ کے نبی! میں اپنے باغ کو پانی لگانے کے لئے جارہاتھا، با جماعت نماز پڑھنے کے لئے مسجد میں

#### هي مُناهُ اَحَدِينَ بل بينية مترجم كي المسكل السين مثال المنظمة المسكل المنسان مثالك عنية كي

داخل ہوا،کین جب انہوں نے نماز بہت زیادہ ہی کمبی کردی تو میں مختصر نماز پڑھ کراپنے باغ کو پانی لگانے چلا گیا،اب ان کا خیال بیہ ہے کہ میں منافق ہوں؟ نبی مالیٹلانے حضرت معاذر ٹاٹٹؤ کی طرف متوجہ ہوکر دومر تبہ فر مایا کیاتم لوگوں کوامتحان ڈالتے ہو؟ انہیں کمبی نمازنہ پڑھایا کرو،سورۂ اعلیٰ اورسورہ شمس وغیرہ سورتیں پڑھ لیا کرو۔

(۱۲۲۷) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنُ حُمَيْدٍ عَنُ ثَابِتٍ عَنُ أَنَسٍ قَالَ وَاصَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَوْ مُدَّ لَنَا الشَّهُو لَوَاصَلْتُ الشَّهُو وَوَاصَلَ نَاسٌ مِنُ النَّاسِ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَوْ مُدَّ لَنَا الشَّهُو لَوَاصَلْتُ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَوْ مُدَّ لَنَا الشَّهُو لَوَاصَلْتُ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَوْ مُدَّ لَنَا الشَّهُو لَوَاصَلْتُ وَسَلَّمَ وَوَاصَلَ نَاسٌ مِنُ النَّاسِ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَوْ مُدَّ لَنَا الشَّهُو لَوَاصَلْتُ وَسَلَّمَ وَوَاصَلَ نَاسٌ مِنُ النَّاسِ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَوْ مُدَّ لَنَا الشَّهُو لَوَاصَلْتُ وَسَلَّمَ وَمَالًا يَدَعُ الْمُتَعَمِّقُونَ تَعَمُّقَهُمُ إِنِّى لَسُتُ مِثْلَكُمُ إِنِّى أَظُلُّ يُطْعِمُنِى رَبِّى وَيَسْقِينِى [صححه البحارى وصالًا يَدَعُ الْمُتَعَمِّقُونَ تَعَمُّقَهُمُ إِنِّى لَسُتُ مِثْلَكُمُ إِنِّى أَظُلُّ يُطُعِمُنِى رَبِّى وَيَسْقِينِى [صححه البحارى (٢٤١٥)، وابن حزيمة: (٢٠٧٠)، وابن حبان (٢٤١٤)]. [انظر: ١٣١١].

(۱۲۲۷۳) حضرت انس ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیثیا نے کسی مہینے کے آخر میں صومِ وصال فر مایا ، پچھالوگوں نے بھی ایسا ہی کیا ، نبی علیثیا کوخبر ہوئی تو فر مایا کہ اگر بیرمہینہ لمباہوجا تا تو میں اسنے دن مسلسل روز ہ رکھتا کہ دین میں تعمق کرنے والے اپنا تعمق چھوڑ دیتے ، میں تمہاری طرح نہیں ہوں ، مجھے تو میر ارب کھلاتا پلاتار ہتا ہے۔

( ۱۲۲۷) حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا صَفُوانُ عَنْ شُرَيْحِ بَنِ عُبَيْدٍ الْحَضُرَمِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ الزُّبَيْرَ بَنَ الْوَلِيدِ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عُمَرَ بَنِ الْحَظَّابِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا غَزَا أَوْ سَافَوَ فَأَدُرَكَهُ اللَّهُ مَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ الْحَطْرَ اللَّهِ مِنْ شَرِّكِ وَشَرِّ مَا خُلِقَ فِيكِ وَشَرِّ مَا فِيكِ وَشَرِّ مَا دَبَّ عَلَيْكِ اللَّهُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا وَلَدَ وَمِنْ شَرِّ أَسَدٍ وَأَسُودَ وَحَيَّةٍ وَعَقُرَبٍ [راحع: ٢١٦] أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ سَاكِنِ الْبَلَدِ وَمِنْ شَرِّ وَالِدٍ وَمَا وَلَدَ وَمِنْ شَرِّ أَسَدٍ وَأَسُودَ وَحَيَّةٍ وَعَقُربٍ [راحع: ٢١٦] أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ سَاكِنِ الْبَلَدِ وَمِنْ شَرِّ وَالِدٍ وَمَا وَلَدَ وَمِنْ شَرِّ أَسَدٍ وَأَسُودَ وَحَيَّةٍ وَعَقُربٍ [راحع: ٢١٦] أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ سَاكِنِ الْبَلَدِ وَمِنْ شَرِّ وَالِدٍ وَمَا وَلَدَ وَمِنْ شَرِّ أَسَدٍ وَأَسُودَ وَحَيَّةٍ وَعَقُربٍ [راحع: ٢١٦] أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ سَاكِنِ الْبَلَدِ وَمِنْ شَرِّ وَالِدُ وَمِنْ شَرِّ أَسَدٍ وَمَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مِنْ مَا مِنْ الْمَالِدِ وَمِنْ مَنْ أَسَدٍ وَمِنْ مَنْ مِ اللَّهُ لَاللَّهِ مِنْ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مِنْ الْول كَوْرَاد عَيْرا ورتِهُ مَا عَلَيْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ مِن اللَّهِ مِنْ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى بَاهُ مِن اللَّهُ لَيْ الْمَالِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ مِنْ الْعَلَى الْمَالِ لَهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الْمَالُول عَلَيْكُول مِنْ الْمَالُولُ عَلَى الْحَلْمَ الْعَلْمُ اللَّهُ مِنْ الْمَالُولُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمِلْ الْمَالُولُ عَلَى الْمَالُولُ مَنْ الْمُولُ مِنْ الْمَالُولُ مِنْ الْمُولُ مِنْ الْمُولُولُ مَالُولُ مُنْ مُنْ الْمُولُ مُنْ الْمُولُولُ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ الْمُعْرِقُ مَا اللَّهُ مُنْ مُنْ الْمُولُولُ مَلْمُ اللَّهُ الْمُولُولُ مَا اللَّهُ مُولِلُولُولُولُولُولُ مُنْ الْمُولُولُ مُنْ الْمُولُولُ مُنْ الْمُولُولُ مَا مُول

( ١٢٢٧٥ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ بُنُ سُلَيْمَانَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ عَمَّرَ مِائَةَ سَنَةٍ غَيْرَ سَنَةٍ ( ١٢٢٧ ) حميد مِينَةٍ كَهِمْ بِين كه حضرت انس وَاللَّهُ كَاعْمِر مبارك ايك كم سوسال تَقَى \_

( ١٢٢٧٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ عَنُ أَنْسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ أَخَذَتُ أُمُّ سُلَيْم بِيدِى مَقُدَمَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا ابْنِي وَهُو غُلَامٌ كَاتِبٌ قَالَ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ فَأَتَتُ بِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا ابْنِي وَهُو غُلَامٌ كَاتِبٌ قَالَ فَعَدَمُتُهُ يَسِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسَأْتَ أَوْ بِسُسَ مَا صَنَعْتَ [انظر: ١٣٧١، ١٣٠٩]. فَخَدَمُتُهُ تِسْعَ سِنِينَ فَمَا قَالَ لِي لِشَيْءٍ قَطُّ صَنَعْتُهُ أَسَأْتَ أَوْ بِسُسَ مَا صَنَعْتَ [انظر: ١٣٧١، ١٣٠٩]. فَخَدَمُتُهُ تِسْعَ سِنِينَ فَمَا قَالَ لِي لِشَيْءٍ قَطُّ صَنَعْتُهُ أَسَأَتَ أَوْ بِسُسَ مَا صَنَعْتَ [انظر: ١٣٨٩، ١٣٠١]. انظر: ١٢٢٤) حضرت انس اللَّهُ عَلَيْهِ كَ لَهُ يَهِ عَلَيْهِ كَى مَدينَ مَوْرَة تَشْرِيفَ آورى بِرحضرت ام ليم اللهُ عَلَيْهِ كَى مَدينَ مَوْرَة تَشْرِيفَ آورى بِرحضرت ام ليم اللهُ عَلَيْهِ كَى مَدينَ مَوْرَة تَشْرِيفَ آورى بِرحضرت ام الله عَلَيْهِ كَى مَد يَنْ مَوْرَة تَشْرِيفَ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ كَى مَد مِنْ اللهُ عَلَيْهُ كَى مُدَمِلُهُ عَلَيْهُ كَى مَد مِنْ عَلَيْهِ كَى مَد مِنْ اللهُ عَلَيْهِ كَى مَد مِنْ اللهُ وَلَاللَهُ عَلَيْهِ كَى مُولَوْلُهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ كَى مَد مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ كَى مَد مَنْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ كَى مُدَمَّ لَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ

## هي مُنالِمًا مَرْبِينِ مِنْ إِنْ مِنْ الْمِينِ مِنْ مِنْ الْمِينِ مِنْ مِنْ الْمِنْ الْمِينِ مِنْ اللَّهِ اللّ

کی ، میں نے جس کام کوکرلیا ہو، نبی مَالِیْلا نے بھی مجھ سے پنہیں فر مایا کہتم نے بہت برا کیا ، یا غلط کیا۔

( ١٢٢٧) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنُ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ حَارِثَةَ خَرَجَ نَظَارًا فَأَتَاهُ سَهُمْ فَقَتَلَهُ فَقَالَتُ أُمُّهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ عَرَفْتَ مَوْقِعَ حَارِثَةَ مِنِّى فَإِنْ كَانَ فِي الْجَنَّةِ صَبَرُتُ وَظَارًا فَأَتَاهُ سَهُمْ فَقَتَلَهُ فَقَالَتُ أُمَّهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ عَرَفْتَ مَوْقِعَ حَارِثَةَ مِنِّى فَإِنْ كَانَ فِي الْجَنَّةِ وَاجِدَةٍ وَلَكِنَّهَا جِنَانٌ كَثِيرَةٌ وَإِنَّ حَارِثَةَ لَفِي أَفْضَلِهَا وَإِلَّا رَأَيْتَ مَا أَصْنَعُ قَالَ يَا أُمَّ حَارِثَةَ إِنَّهَا لَيْسَتُ بِجَنَّةٍ وَاجِدَةٍ وَلَكِنَّهَا جِنَانٌ كَثِيرَةٌ وَإِنَّ حَارِثَةَ لَفِي أَفْضَلِهَا وَإِلَّا رَأَيْتَ مَا أَصْنَعُ قَالَ يَا أُمَّ حَارِثَةَ إِنَّهَا لَيْسَتُ بِجَنَّةٍ وَاجِدَةٍ وَلَكِنَّهَا جِنَانٌ كَثِيرَةٌ وَإِنَّ حَارِثَةَ لَفِي أَفْضَلِهَا أَوْ قَالَ فِي أَعْلَى الْفُورُدُوسِ شَكَّ يَزِيدُ [صححه ابن حبان (٢٦٤٠٤). قال شعيب: اسناده صحيح]. [انظر: أَوُ قَالَ فِي أَعْلَى الْفُورُدُوسِ شَكَّ يَزِيدُ [صححه ابن حبان (٢٦٢٨٤). قال شعيب: اسناده صحيح]. [انظر:

(۱۲۲۷) حضرت انس ڈاٹٹوئے سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت حارثہ ڈاٹٹوئٹسیر پر نکلے، راستے میں کہیں سے نا گہانی تیران کے آکرلگا اور وہ شہید ہوگئے، ان کی والدہ نے بارگا و رسالت میں عرض کیا یارسول الله مُنگائی بنا آپ جانتے ہیں کہ مجھے حارثہ ہے کتنی محت تھی ،اگر تو وہ جنت میں ہے تو میں صبر کرلوں گی ، ورنہ پھر میں جو کروں گی وہ آپ بھی دیکھ لیس گے؟ نبی ملیٹا نے فر مایا اے ام حارثہ! جنت صرف ایک تونہیں ہے ، وہ تو بہت سی جنتیں ہیں اور حارثہ ان میں سب سے افضل جنت میں ہے۔

( ١٢٢٧٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ بُنُ حَوْشَبٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمَّا خَلَقِ اللَّهُ عَزَّ وَجُلَّ الْأَرْضَ جَعَلَتُ تَمِيدُ فَخَلَقَ الْجِبَالَ فَٱلْقَاهَا عَلَيْهَا فَاسْتَقَرَّتُ فَتَعَجَّبَتُ الْمَلَائِكَةُ مِنْ خَلْقِ الْجِبَالِ فَقَالَتُ يَا رَبِّ هَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنْ الْجِبَالِ قَالَتُ يَا رَبِّ هَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنْ الْجَبِيدِ قَالَ نَعُمُ النَّارُ قَالَتُ يَا رَبِّ هَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنْ الْمَاءُ قَالَتُ يَا رَبِّ هَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنْ الْمَاءِ قَالَ نَعُمُ الرِّيحِ قَالَ نَعُم الرِّيحِ قَالَ نَعُمُ الْرَيحِ قَالَ المَرمذى: ٣٣٩٩)].

(۱۲۲۷) حضرت انس رفائن سے مروی ہے کہ بی علیہ نے فر مایا جب اللہ نے زمین کو پیدا کیا تو وہ ڈانواں ڈول ہونے گی ،اللہ نے پہاڑوں کو پیدا کر کے اس پر رکھ دیا تو وہ اپنی جگہ گھر گئی ، ملائکہ کو پہاڑوں کی تخلیق پر تعجب ہوا ،اوروہ کہنے لگے کہ پروردگار کیا آپ نے پہاڑوں کے پہاڑوں نے پوچھا کہ پروردگار کیا لوہ ہے ہی زیادہ کوئی سخت چیز آپ نے پیدا کی ہے؟ فر مایا ہاں! آگ ، فرشتوں نے پوچھا کہ کیا آپ نے آگ ہے بھی زیادہ کوئی سخت چیز پیدا کی ہے؟ فر مایا ہاں! آگ ، فرشتوں نے پوچھا کہ کیا آپ نے آگ ہے بھی زیادہ کوئی سخت چیز پیدا کی ہے؟ فر مایا ہاں! آپ نے ہوا ہے بھی زیادہ کوئی سخت چیز پیدا کی ہے؟ فر مایا ہاں! بیانی ،فرشتوں نے پوچھا کہ پروردگار! کیا آپ نے ہوا ہے بھی زیادہ کوئی سخت چیز پیدا کی ہے؟ فر مایا ہاں! ابن آپ ہودا کی ہے؟ فر مایا ہاں! ہوا،فرشتوں نے پوچھا کہ پروردگار! کیا آپ نے ہوا ہے بھی زیادہ کوئی سخت چیز پیدا کی ہے؟ فر مایا ہاں! ابن اس ہودا کمیں ہاتھ کو پہ بھی نہیں چانا۔

( ١٢٢٧٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ ثَمَانِينَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ هَبَطُوا

#### هي مُنالِمَ احَدُّن مِن المُسْتِدِ مِنْ المُسْتِدِ مِنْ المُسْتِدِ مِنْ المُسْتِدِ مِنْ السِّينِ السِّينِ المُ

عَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ جَبَلِ التَّنْعِيمِ مُتَسَلِّحِينَ يُرِيدُونَ غِرَّةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ فَأَخَذَهُمُ سَلَمًا فَاسْتَحْيَاهُمُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ الَّذِى كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ [راجع: ٢٢٥٦].

(۱۲۲۷) حَضرت انس رُلِیْنَ سے مروی ہے کے صلح حدیبیہ کے دن جبل تعلیم کی جانب سے اسلحہ سے لیس اُسی اہل مکہ نبی علیا اور صحابہ کی طرف بڑھنے لگے، وہ دھوکے سے نبی علیا اور صحابہ پر حملہ کرنا چاہتے تھے لیکن انہیں بڑی آسانی سے پکڑلیا گیا تا ہم نبی طرف بڑھنے ڈئے، وہ دھوکے سے نبی علیا اور صحابہ پر حملہ کرنا چاہتے تھے لیکن انہیں چھوڑ دیا،اس موقع پر بیآ یت نازل ہوئی و ہُو الَّذِی تَحفَّ آیْدِیَهُمْ عَنْکُمْ وَ آیْدِیَکُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَکَّةَ مِنْ بِعُدِ آنْ اَظْفَرَ کُمْ عَلَیْهِمْ

( ١٢٢٨ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَيَّانَ أَبُو خَالِدٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقْبِلُ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ فَيَقُولُ تَرَاصُّوا وَاعْتَدِلُوا فَإِنِّى أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِى [راجع: ٢٠٣٤].

(۱۲۲۸۰) حضرت انس بن ما لک بڑاٹنڈ سے مروی ہے کہ ایک دن نماز کھڑی ہو گی تو نبی ملیٹا کہاری طرف متوجہ ہوئے اور فر مایا صفیں سیدھی کرلوا ور جڑ کر کھڑ ہے ہو کیونکہ میں تنہیں اپنے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔

(١٢٢٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنُ أَنَسٍ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَسَمِعْتُ خَشَفَةً بَيْنَ يَدَىَّ فَقُلْتُ مَا هَذَا قَالُوا الْغُمَيُّصَاءُ بِنْتُ مِلْحَانَ أُمُّ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ [راجع: ١٩٧٧].

(۱۲۲۸) حضرت انس بن ما لک طالعی است مروی ہے کہ جناب رسول اللّمثَالیَّیُّیِّم نے ارشاد فر مایا میں جنت میں داخل ہوا تو اپنے آ گے کسی کی آ ہٹسنی ، پوچھا تو وہ غمیصاء بنت ملحان تھیں جو کہ حضرت انس طالعیٰ کی والدہ تھیں ۔

( ١٢٢٨٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنُ حُمَيْدٍ قَالَ اطَّلَعَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ مِنْ خَلَلِ فَسَدَّدَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِشْقَصًا حَتَّى أَخَذَ رَأْسَهُ قَالَ يَحْيَى قُلْتُ مَنْ حَدَّثَكَ يَا أَبَا عُبَيْدَةَ يَعْنِى حُمَيْدًا قَالَ أَنَسُّ [راجع: ٢٠٧٨].

(۱۲۲۸۲) حضرت انس ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیٹا اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آ دمی آ کرکسی سوراخ سے اندرجھا نکنے لگا، نبی ملیٹا نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی کتابھی اسے دے ماری ( تووہ آ دمی پیچھے ہٹ گیا )۔

( ١٢٢٨٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ يَزِيدَ وَرَوْحٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ أَبِى صَالِحِ الْمَعْنَى قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَدُخُلُ النَّارَ أَقُواهٌ مِنْ أُمَّتِى حَتَّى إِذَا كَانُوا حُمَمًا أُدْخِلُوا الْجَنَّةَ فَيَقُولُ أَهْلُ الْجَنَّةِ مَنْ هَوُلَاءِ فَيُقَالُ هُمْ الْجَهَنَّمِيُّونَ [انظر: ١٣٧،١٢٩٨].

(۱۲۲۸۳) حضرت انس جلافؤ ہے مروی ہے کہ نبی ملیٹلانے فر مایا میری امت کے پچھلوگ جہنم میں داخل کیے جائیں گے ، جب وہ جل کرکوئلہ ہوجائیں گے تو انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا ، اہل جنٹ پوچھیں گے کہ بیکون لوگ ہیں ؟ انہیں بتایا جائے گا ( ۱۲۲۸٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكُو وَعُمَرَ وَعُمْمَانَ كَانُوا يُتِمُّونَ التَّكْبِيرَ يُكَبِّرُونَ إِذَا سَجَدُوا وَإِذَا رَفَعُوا قَالَ يَحْيَى أَوْ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكُو وَعُمْرَ وَعُمْمَانَ كَانُوا يُتِمُّونَ التَّكْبِيرَ يُكَبِّرُونَ إِذَا سَجَدُوا وَإِذَا رَفَعُوا قَالَ يَحْيَى أَوْ خَفَوا إِنَالَ الْأَلِبَانِي: صحيح الاسناد (النسائي: ٢/٣)].[انظر: ٢/٣٥٤ / ٢٨٧٩،١ ٢٨٧٩،١ ١٣٧٣٤،١٣٦٧١] خفرت الرائق عن الله عنه المناد (النسائي: ٢/٣٠٥)]. والمناد (النسائي: ٢/٣٠٤) حضرت الوبكروعم وعثان ثَالِثُمْ تَنْبِيرَكُمل كياكرت تح، جب تجد عين جاتي يا مرائعات تب بهي تَبيركهاكرت تح.

( ١٢٢٨٥) حَدَّثَنَا أَبُو الْمُثَنَّى مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ قَالَ قَالَ هَكَذَا يَعْنِي أَنَّهُ أَخْرَجَ مَالِكٍ عَنْ النَّبِيِّ صَدِّرَهُ ضَرْبَةً شَدِيدَةً وَقَالَ مَعْ أَنْتَ يَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ مَا تُرِيدُ إِلَى هَذَا يَا أَبَا مُحَمَّدٍ قَالَ فَقَالَ لَهُ حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ مَا تُرِيدُ إِلَى هَذَا يَا أَبَا مُحَمَّدٍ قَالَ فَقَالَ لَهُ حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ مَا تُرِيدُ إِلَى هَذَا يَا أَبَا مُحَمَّدٍ قَالَ فَقَالَ لَهُ حُمَيْدٌ وَمَا أَنْتَ يَا حُمَيْدُ يُحَدِّثُنِي بِهِ أَنَسُ بُنُ مَالِكٍ عَنْ فَضَرَبَ صَدْرَهُ ضَرْبَةً شَدِيدَةً وَقَالَ مَنْ أَنْتَ يَا حُمَيْدُ وَمَا أَنْتَ يَا حُمَيْدُ يُحَدِّثُنِي بِهِ أَنَسُ بُنُ مَالِكٍ عَنْ النَّبِيِّ صَدْرَهُ ضَرْبَةً شَدِيدَةً وَقَالَ مَنْ أَنْتَ يَا حُمَيْدُ وَمَا أَنْتَ يَا حُمَيْدُ يُحَدِّثُنِي بِهِ أَنَسُ بُنُ مَالِكٍ عَنْ النَّبِيِّ صَدِّرَةً لَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَقُولُ أَنْتَ مَا تُرِيدُ إِلَيْهِ [صححه ابن حزيمة: (١/٢٠١٠)، والحاكم (١/٥٠) وقال التَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَقُولُ أَنْتَ مَا تُرِيدُ (الترمذى: ٢٠٤٥)]. [انظر: ٢١٣١٠]. والخري حسن غريب صحيح، وقال الألباني: صحيح (الترمذى: ٢٤٠٥)]. [انظر: ٢٠١٥].

(۱۲۲۸۵) حضرت انس ڈاٹٹٹا سے مروی ہے کہ نبی علیٹیانے ارشا دِر بانی '' جب اس کے رب نے اپنی تجلی ظاہر فر مائی'' کی تفسیر میں فر مایا ہے کہ چھنگلیا کے ایک کنارے کے برابر تجلی ظاہر ہوئی۔

امام احمد میسینی فرماتے ہیں کہ جمیس معاذ نے انگلی کی کیفیت دکھائی ، تو حمیدالطّویل ، ان سے کہنے لگے کہ اے ابو محمد! اس سے آپ کا کیامقصد ہے؟ انہوں نے ان کے سینے پرزور سے ایک ہاتھ مارااور کہنے لگے کہ حمید! تم کون ہواور کیا ہو؟ مجھ سے یہ بات حضرت انس ڈاٹٹڈ نے نبی علینیا کے حوالے سے بیان کی ہے اور تم کہ درہے ہو کہ اس سے آپ کامقصد کیا ہے؟

( ١٢٢٨٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ أَهُلَ الْيَمَنِ لَمَّا قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلُوهُ أَنْ يَبْعَثَ مَعَهُمْ رَجُلًا يُعَلِّمُهُمْ فَبَعَثَ مَعَهُمْ أَبَا عُبَيْدَةَ وقَالَ هُوَ أَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ [صححه البحارى (٣٧٤٤)، ومسلم (٢٤١٩)، والحاكم (٢٦٧/٣)]. [انظر: 11ظر: ١٤٠٩٤، ١٢٨٢، ١٢٥٩٩].

(۱۲۲۸ ) حضرت انس ولائنڈ سے مروی ہے کہ جب اہل یمن نبی علیقا کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے نبی علیقا سے درخواست کی کہان کے ساتھ حضرت ابوعبیدہ ولائنڈا کو درخواست کی کہان کے ساتھ حضرت ابوعبیدہ ولائنڈا کو بھیج دیا اور فرمایا بیاس امت کے امین ہیں۔ بھیج دیا اور فرمایا بیاس امت کے امین ہیں۔

(١٢٢٨٧) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا مَرَّ

## هي مُنالُهُ احَدِّينَ بن بيدِ مَتْرَم اللهِ اللهِ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ

بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ بَعْضُ أَزُوَاجِهِ فَقَالَ يَا فُلَانَةُ يُعْلِمُهُ أَنَّهَا زَوُجَتُهُ فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَظُنُّ بِى قَالَ فَقَالَ إِنِّى خَشِيتُ أَنْ يَدُخُلَ عَلَيْكَ الشَّيْطَانُ [صححه مسلم رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَظُنُّ بِى قَالَ فَقَالَ إِنِّى خَشِيتُ أَنْ يَدُخُلَ عَلَيْكَ الشَّيْطَانُ [صححه مسلم (٢١٧٤)]. [انظر: ٢١٢١، ١٢٦٨، ١٤٠٨].

(۱۲۲۸۷) حضرت انس بڑا ٹھڑ سے مروی ہے کہ ایک آ دمی نبی علیہ کے پاس سے گذرا، اس وقت نبی علیہ کے پاس ان کی کوئی زوجہ محتر مہ جیں، وہ آ دمی کہنے لگایا زوجہ محتر مہ جیں، وہ آ دمی کہنے لگایا روجہ محتر مہ جیں، وہ آ دمی کہنے لگایا رسول الله منگا ٹیکٹی کیا آ پ مجھے ایس مجھے جیں؟ نبی علیہ نے فر مایا مجھے اس بات سے اندیشہ ہوا کہ کہیں شیطان تمہارے د ماغ میں نگھس جائے۔

(١٢٢٨٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُانَ لَا يَظُرُقُ أَهُلَهُ لَيْلًا كَانَ يَدُخُلُ عَلَيْهِمْ غُدُوَةً أَوْ عَشِيَّةً [صححه البحارى (١٨٠٠)، ومسلم وسَلَمَ أَكُانَ لَا يَظُرُقُ أَهُلَهُ لَيْلًا كَانَ يَدُخُلُ عَلَيْهِمْ غُدُوةً أَوْ عَشِيَّةً [صححه البحارى (١٨٠٠)، ومسلم (١٩٢٨)]. [انظر: ١٣٥٦، ١٣١٥].

(۱۲۲۸۸) حضرت انس ڈٹاٹٹا ہے مروی ہے کہ نبی علیٰہ رات کو بلا اطلاع سفر ہے واپسی پراپنے گھرنہیں آتے تھے، بلکہ ضبح یا دو پہر کوتشریف لاتے تھے۔

( ١٢٢٨٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنُ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَظُلِمُ الْمُؤْمِنَ حَسَنَةً يُثَابُ عَلَيْهَا الرِّزُقَ فِي الدُّنْيَا وَيُجْزَى بِهَا فِي الْآخِرَةِ وَأَمَّا الْكَافِرُ فَيُعْطَى بِهَا فِي الْآخِرَةِ وَأَمَّا الْكَافِرُ فَيُعْطَى بِهَا خَيْرًا [راجع: ٢٢٦٦]. بحسناتِهِ فِي الدُّنْيَا فَإِذَا لَقِي اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَةٌ يُعْطَى بِهَا خَيْرًا [راجع: ٢٢٦٦]. (١٢٢٨٩) حضرت انس رُثَاثِنَ مروى ہے كہ نبى اللَّهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِا نِهِ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِا فِي اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

( ١٢٢٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَضْرِبُ شَعْرُهُ إِلَى مَنْكِبَيْهِ [راجع: ١٢١٩٩].

(۱۲۲۹۰) حضرت انس والنواس مروی ہے کہ نبی ملیقا کے بال کندھوں تک آتے تھے۔

(۱۲۲۹۱) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنُ أَنَسٍ أَوْ عَنُ رَجُلٍ عَنُ آبِى هُرَيُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ ضَخْمَ الْقَدَمَيْنِ ضَخْمَ الْكَفَيْنِ حَسَنَ الْوَجْهِ لَمْ أَرَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ [صححه البحارى(٩٠٠٥)].

(۱۲۲۹) حضرت انس اللَّيْنَا ابو ہریرہ اللَّيْنَا ہے مروی ہے کہ نبی عَلِیَا کے پاؤں اور ہھری ہوئی اور چرہ حسین وجمیل تھا، میں نے آپ کے بعد آپ جیسا کوئی نہیں دیکھا۔ مَنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ رَجُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ رَجُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَم

## هي مُناهُ المَدِينِ بل فويدِ مِنْ المُعَدِيدِ مِنْ المُعَدِيدِ مِنْ المُعَدِيدِ مِنْ السَّال السَّالِي السَّال السَّالِي السَّال السّل السَّال السَّال السَّال السَّالِي الس

( ١٢٢٩٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنُ أَنَسٍ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ بَعَثَتُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقِنَاعٍ عَلَيْهِ رُطَبٌ فَجَعَلَ يَقْبِضُ قَبْضَتَهُ فَيَبُعَثُ بِهَا إِلَى بَعْضِ أَزُوَاجِهِ وَيَقْبِضُ الْقَبْضَةَ فَيَبُعَثُ بِهَا إِلَى بَعْضِ أَزُوَاجِهِ وَيَقْبِضُ الْقَبْضَةَ فَيَبُعَثُ بِهَا إِلَى بَعْضِ أَزُوَاجِهِ ثُمَّ جَلَسَ فَأَكُلَ بَقِيَّتُهُ أَكُلَ رَجُلٍ يُعْلَمُ أَنَّهُ يَشْتَهِيهِ [صححه ابن حبان (٩٥٥). قال شعب: اسناده صحيح]. [انظر: ١٣٨٧٩].

(۱۲۲۹۲) حضرت انس ڈٹاٹٹ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ام سلیم ڈٹاٹٹا نے ایک تھالی میں تھجوریں رکھ کرنبی ملیٹا کے پاس جھیجیں، نبی ملیٹا نے اس میں سے ایک مٹھی بھر کراپنی ایک زوجہ محتر مہ کو بھجوا دیں، پھرایک مٹھی بھر کو دوسری زوجہ کو بھجوا دیں، پھر جو باقی پچ گئیں، وہ بیٹے کرخو داس طرح تناول فر مالیں، جیسے وہ آ دمی کھاتا ہے جسے کھانے کی خواہش ہواور وہ اس کے کھانے سے معلوم ہورہی ہو۔

( ١٢٩٣) حَدَّثَنَا حَرَمِیٌّ بُنُ عُمَارَةَ قَالَ حَدَّثَنِی مُرَجَّی بُنُ رَجَاءٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بُنِ أَبِی بَکُرِ بُنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْفِطْرِ لَمْ يَخُرُجُ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ يَأْكُلُهُنَّ إِفْرَادًا [صححه البحاری (٩٥٣)، وابن حزيمة: (٢٤٢٩)، وابن حبان (٢٨١٤)]. [انظر: ١٣٤٦٠].

(۱۲۲۹۳) حضرت انس ڈٹائنڈ سے مروی ہے کہ عیدالفطر کے دن نبی ملیٹیا عیدگاہ کی طرف اس وقت تک نہیں نگلتے تھے جب تک ایک ایک کرکے چند کھجوریں نہ کھالیتے۔

( ١٢٢٩٥) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً قَالَ حَدَّثَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا أَبْصَرَهُمُ أَهْلُ الْجَنَّةِ قَالُوا هَؤُلَاءِ الْجَهَنَّمِيُّونَ [انظر: ١٢٥٨٨، ١٢٤٠، ١٢٥١٧، ١٢٥٠٥،

(۱۲۲۹۵) حضرت انس ڈٹاٹڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا (میری امت کے کچھلوگ جہنم میں داخل کیے جا ئیں گے، جب وہ جل کرکوئلہ ہوجا ئیں گے تو انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا)، اہل جنت پوچھیں گے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہیں بتایا جائے گا کہ رہے جہنمی ہیں۔

( ١٢٢٩٦ ) حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَيُونُسُ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ حَتَّى إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمُ آتَاهُ مَلَكَانِ فَيُقْعِدَانِهِ فَيَقُولَانِ لَهُ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِى هَذَا الرَّجُلِ لِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُولُ آشْهَدُ آنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ فَيُقَالُ انْظُرُ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنْ النَّارِ فَقَدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا قَالَ رَوْحٌ فِى حَدِيثِهِ آبُدَلَكَ اللَّهُ بِهِ مَقْعَدًا فِى الْجَنَّةِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا قَالَ رَوْحٌ فِى حَدِيثِهِ قَالَ وَالْمُنَافِقُ فَيُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ خُصْرًا إِلَى يَوْمِ يَبْعَثُونَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى قَالَ قَتَادَةُ فَذَكَرَ لَنَا آنَّهُ يُفْسَحُ لَهُ فِى قَبْرِهِ سَبْعُونَ ذِرَاعًا وَيُمْلَأُ عَلَيْهِ خُصْرًا إِلَى يَوْمِ يَبْعَثُونَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى قَالَ قَتَادَةُ فَذَكَرَ لَنَا آنَّةً يُفْسَحُ لَهُ فِى قَبْرِهِ سَبْعُونَ ذِرَاعًا وَيُمُلُأُ عَلَيْهِ خُصُرًا إِلَى يَوْمِ يَبْعَثُونَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى عَرْمُ اللَّهُ عَلَى وَأَمَّا الْكَافِرُ وَالْمُنَافِقُ فَيُقَالُ لَهُ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِى هَذَا الرَّجُلِ فَيَقُولُ لَا أَدْرِى كَذِيثِ أَنُسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ وَأَمَّا الْكَافِرُ وَالْمُنَافِقُ فَيُقَالُ لَهُ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِى هَذَا الرَّجُلِ فَيَقُولُ لَا آذُرِى كُنْتُ آقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ فَيُقَالُ لَهُ لَا دَرِيْتَ وَلَا تَلَيْتَ ثُمَّ يُضِرَبُ بِمِطْرَاقٍ مِنْ حَدِيدٍ ضَرْبَةً بَيْنَ أَذُنْكِهِ فَيَشَعَعُهَا مَنْ يَلِيهِ غَيْرُ الثَّقَلَيْنِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ يَضِيقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَى تُخْتَلِفَ آصَلُولُ فَي عَلَيْهِ عَيْرُهُ مَا عَنْهُ فَيْسُمَعُهَا مَنْ يَلِيهِ غَيْرُ الثَّقَلَيْنِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ يَضِيقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَى تُخْتَلِفَ آصَالَا اللَّاسُ لِلْهُ عَلَيْهِ عَيْمُ الْمُؤْمِنَ الْعَلَيْنِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ يَضِيقًا عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَى تُعْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَ النَّاسُ وَالْمَالِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ النَّاسُ وَالْمُوالُولُ الْمَالُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ عَلَيْهُ الل

[صححه البخاري (۱۳۳۸)، ومسلم (۲۸۷۰)، وابن حبان (۲۱۲۰)]. [انظر: ۱۳٤۸].

(۱۲۲۹) حضرت انس رٹائٹؤ سے مروی ہے کہ نبی مالیٹا نے فر مایا جب انسان کو دفن کر کے اس کے ساتھی چلے جاتے ہیں، تو مردہ ان کے جوتوں کی آ ہٹ تک سنتا ہے، پھر دو فرشتے آ کراہے بٹھاتے ہیں، اور اس سے نبی ملیٹا کے متعلق پوچھتے ہیں کہتم اس آ دمی کے متعلق کیا کہتے ہو؟ اگر وہ مؤمن ہوتو کہہ دیتا ہے کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محرشاً ٹیٹیٹم اللہ اس کے بندے اور رسول ہیں، پھراسے جہنم کا ایک درواز ہ کھول کر دکھایا جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ اگرتم اپنے رب کے ساتھ کفر کرتے تو تہمارا ٹھکانہ یہاں ہوتا، لیکن چونکہ تم اس پر ایمان رکھتے ہواس لئے تمہارا ٹھکانہ دوسرا ہے، یہ کہ کر اس کے لئے جنت کا ایک درواز ہ کھول دیا جاتا ہے اور اس پر شادا بی انڈیل دی جاتی ہے۔

اوراگروہ کافریا منافق ہوتو فرشتہ جب اس سے پوچھتا ہے کہ آس آدمی کے متعلق کیا کہتے ہو؟ وہ جواب دیتا ہے کہ مجھتو کچھ معلوم نہیں ،البتہ میں نے لوگوں کو کچھ کہتے ہوئے سنا ضرورتھا، فرشتہ اس سے کہتا ہے کہ تم نے کچھ جانا، نہ تلاوت کی اور نہ ہدایت پائی، پھروہ فرشتہ اپ گرز سے اس پراتنی زور کی ضرب لگا تا ہے جس کی آواز جن وانس کے علاوہ اللہ کی ساری مخلوق سنتی ہے، بعض راوی ہے بھی کہتے ہیں کہ اس کی قبراتن تنگ کردی جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسر سے میں تھس جاتی ہیں۔ سنتی ہے، بعض راوی ہے بھی کہتے ہیں کہ اس کی قبراتن تنگ کردی جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسر سے میں تھس جاتی ہیں۔ (۱۲۲۹۷) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا مَالِكُ عَنْ إِسْحَاقَ بُنِ عَبْدِ اللّهِ بُنِ أَبِی طَلْحَةً عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ الرُّوْيًا الْحَسَنَةُ مِنْ الرَّجُلِ الصَّالِحِ جُزْءٌ مِنْ سِتَةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزُءًا مِنْ النَّبُوّةِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ الرُّوْيًا الْحَسَنَةُ مِنْ الرَّجُلِ الصَّالِحِ جُزْءٌ مِنْ سِتَةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزُءًا مِنْ النَّبُوّةِ

[ضححه البخاري (٦٩٨٣)، وابن حباذ (٦٠٤٣)]. [انظر: ١٢٥٣٦].

(۱۲۲۹۷)حضرت انس ولائنڈ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰه مَثَلِّلَةً فِيمِ نے ارشاد فر مایا نیک مسلمان کا اچھا خواب اجز اءِ نبوت میں سے چھیالیسواں جز وہوتا ہے۔

( ١٢٢٩٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ نَفْسٍ تَمُوٰتُ لَهَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ يَسُرُّهَا أَنْ تَرُجِعَ إِلَى الدُّنْيَا إِلَّا الشَّهِيدُ فَإِنَّهُ يَسُرُّهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا فَيُقْتَلَ مَرَّةً أُخُرَى لِمَا يَرَى مِنْ فَضْلِ الشَّهَادَةِ [انظر: ١٤٠٧٨،١٢٥٨٥].

(۱۲۲۹۸) حضرت انس بڑاٹٹڑ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا جنت میں داخل ہونے والا کو کی شخص بھی جنت سے نکلنا کبھی پند نہیں کرے گا سوائے شہید کے کہ جس کی خواہش میے ہوگی کہ وہ جنت سے نکلے اور پھراللّٰہ کی راہ میں شہید ہو، کیونکہ اسے اس کی فضیلت نظر آ رہی ہوگی۔

( ١٢٢٩٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ هِلَالِ بُنِ عَلِى عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَمْ يَكُنُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَّابًا وَلَا لَعَّانًا وَلَا فَحَاشًا كَانَ يَقُولُ لِأَحَدِنَا عِنْدَ الْمُعَاتِبَةِ مَا لَهُ تَرِبَ جَبِينهُ [صححه البحارى (٢٠٣١). قال شعيب: اسناده حسن]. [انظر: ٢٤٩٠ / ٢٦٣٦ / ].

(۱۲۲۹۹) حضرت انس ٹٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا گالیاں دینے والے، لعنت ملامت کرنے والے یا بیہودہ باتیں کرنے والے نہ تھے،عمّاب کے وقت بھی صرف اتنا فر ماتے تھے کہاہے کیا ہو گیا ،اس کی پیشانی خاک آلود ہو۔

( . ١٢٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ هِلَالِ بُنِ عَلِمٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ شَهِدُنَا ابْنَةً لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ عَلَى الْقَبُرِ فَرَآيْتُ عَيْنَيْهِ تَدُمَعَانِ فَقَالَ هَلُ فِيكُمْ رَجُلَّ لَمُ وَسَلَّمَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ عَلَى الْقَبْرِ فَرَآيْتُ عَيْنَيْهِ تَدُمَعَانِ فَقَالَ هَلُ فِيكُمْ رَجُلَّ لَمُ وَسَلَّمَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ عَلَى الْقَبْرِ فَرَآيْتُ عَيْنَيْهِ تَدُمَعَانِ فَقَالَ هَلُ فِيكُمْ رَجُلٌ لَمُ يَعْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ عَلَى الْقَبْرِ فَرَآيَتُ عَيْنَيْهِ تَدُمَعَانِ فَقَالَ هَلُ فِيكُمْ رَجُلٌ لَمُ لَهُ لَهُ وَسَلَّمَ وَرَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ فَلَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا قَالَ فَانْزِلُ قَالَ فَنَزَلَ فِي قَبْرِهَا [صححه البحاري (١٢٨٥ ). قال شعيب: اسناده حسن [ انظر: ١٣٤١].

(۱۲۳۰۰) حفرت انس ڈٹاٹٹزے مروی ہے کہ ہم لوگ نبی مالیٹا کی صاحبز ادی کے جنازے میں شریک تھے، نبی مالیٹا قبر پر بیٹے ہوئے تھے، میں نے نبی مالیٹا کی آتھوں کوجھلملاتے ہوئے دیکھا، نبی مالیٹا نے فر مایا کیاتم میں سے کوئی آ دمی ایسا بھی ہے جو رات کواپنی بیوی کے قریب نہ گیا ہو؟ حضرت ابوطلحہ ڈٹاٹٹؤ نے عرض کیا جی ہاں! میں ہوں، نبی مالیٹا نے فر مایا قبر میں تم اترو، چنانچہ وہ قبر میں اترے۔

(۱۲۳۸) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بُنُ عَبُدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ حَدَّثَنَا الْمُخْتَارُ بُنُ فُلْفُلِ عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ بَرَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِى نَفُسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ رَأَيْتُمْ مَا رَأَيْتُ لَضَحِكُتُم قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا قَالُوا مَا رَأَيْتَ قَالَ رَآيْتُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ وَحَضَّهُمْ عَلَى الصَّلَاةِ وَنَهَاهُمْ أَنْ يَسْبِقُوهُ إِذَا كَانَ إِمَامَهُمْ فِى الرَّكُوعِ وَالسَّجُودِ وَأَنْ يَنْصَرِفُوا قَبُلَ انْصِرَافِهِ مِنُ الصَّلَاةِ وَقَالَ لَهُمْ إِنِّى أَرَاكُمْ مِنُ أَمَامِى وَمِنْ حَلْفِى وَسَالُكُ أَنَسًا عَنْ صَلَاةِ الْمَرِيضِ فَقَالَ يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ قَاعِدًا فِى الْمَكْتُوبَةِ [راجع: ٢٠٢٠].

(۱۲۳۰۱) حضرت انس بن مالک ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ ایک دن نبی علیہ انے لوگوں کورکوع ، مجدہ ، قیام ، قعوداوراختام میں آگے برحنے سے منع کرتے ہوئے فرمایا کہ میں تنہیں اپنے آگے سے بھی دیکھتا ہوں اور پیچھے سے بھی ، اور اس ذات کی قتم جس کے دست قدرت میں محمد (منگائیڈ ملکم) کی جان ہے ، جومیں دیکھے چکا ہوں ، اگرتم نے وہ دیکھا ہوتا تو تم بہت تھوڑ اہنتے اور کثرت سے دست قدرت میں محمد (منگائیڈ ملکم) کی جان ہے ، جومیں دیکھ چکا ہوں ، اگرتم نے وہ دیکھا ہوتا تو تم بہت تھوڑ اہنتے اور کثرت سے

رویا کرتے ،صحابہ وٹائٹٹرنے پو چھایا رسول الٹمٹلائٹیٹر! آپ نے کیا دیکھا ہے؟ فرمایا میں نے اپنی آنکھوں سے جنت اورجہنم کو دیکھا ہے نیز نبی ملائٹلانے انہیں نماز کی ترغیب دی ہے۔

( ١٢٣.٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بُنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا بَكَارُ بُنُ مَاهَانَ حَدَّثَنَا آنَسُ بُنُ سِيرِينَ عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى عَلَى نَاقَتِهِ تَطَوُّعًا فِى السَّفَرِ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ

(۱۲۳۰۲) حضرت انس ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی مالیِّھا پی اونٹنی پر دوران سفر قبلہ کی تعیین کے بغیر بھی نوافل پڑھ لیا کرتے تھے۔

( ١٢٣.٣) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ شُمَيْطٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبُدَ اللَّهِ الْحَنَفِيَّ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ الْمَسْآلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِثَلَاثَةٍ لِذِى فَقْرٍ مُدُقِعٍ أَوُ لِذِى غُرُمٍ مُفْظِعٍ أَوْ لِذِى دَمٍ مُوجِعِ [راحع: ١٢١٥٨].

(۱۲۳۰۳) حضرت انس ڈھٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر ما یا سوال کرنا صرف تین میں ہے کسی ایک صورت میں حلال ہے، وہ آ دمی جومرنے کے قریب ہو، وہ قرض جو ہلا دینے والا ہوا وروہ فقرو فاقہ جو خاک نشین کردے۔

( ١٢٣.٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ بُدَيْلِ الْعُقَيْلِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبَعْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَخَاصَّتُهُ اللَّهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِلَّهِ أَهْلُ اللَّهِ وَخَاصَّتُهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِلَّهِ أَهْلُ اللَّهِ وَخَاصَّتُهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِلَّهِ أَهْلُ اللَّهِ وَخَاصَّتُهُ اللَّهِ عَنْ أَهْلُ اللَّهِ وَخَاصَّتُهُ اللَّهِ وَخَاصَّتُهُ اللَّهِ وَخَاصَّتُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِلَّهِ أَهْلُ اللَّهِ وَخَاصَتُهُ اللَّهِ وَخَاصَتُهُ اللَّهِ وَخَاصَتُهُ اللَّهِ وَخَاصَتُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِللَّهِ أَهُلُ اللَّهِ وَخَاصَتُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِللَّهِ أَهْلُ اللَّهِ وَخَاصَتُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِللَّهِ أَهُلُ اللَّهِ وَخَاصَتُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِللَّهِ أَهُلُ اللَّهِ وَخَاصَتُهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِللَّهِ أَهُلُ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّ

(۱۲۳۰۳) حضرت انس و التَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وه كون لوگ جناب رسول اللهُ ال

# هي مُناهُ المَّهُ بن بن مَا النَّعِيدَ مَرْم اللَّهِ مِن مَا النَّعِيدَ مَرْم اللَّهِ النَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

تیری بلندی ہے اور ہرتعریف پر تیری تعریف ہے۔

(١٢٣.٧) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ عَاصِمٍ عَنُ يُوسُفَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الْحَارِثِ عَنُ أَنَسٍ قَالَ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرُّقْيَةِ مِنْ الْعَيْنِ وَالْحُمَةِ وَالنَّمْلَةِ [راجع: ٢١٩٧].

(۱۲۳۰۷) حضرت انس ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیٹیا نے نظر بد ، ڈ نک اور نملہ (جس بیاری میں پہلی دانوں سے بھر جاتی ہے ) کے لئے جھاڑ پھونک کی اجازت دی ہے۔

( ١٢٣.٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِيُّ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَتُ قِرَاءَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَدًّا يَمُدُّ بِهَا مَدًّا [راجع: ١٢٢٢].

(۱۲۳۰۸) حضرت انس ہلا ٹھڑا ہے نبی ملیٹا کی قراءت کی کیفیت کے متعلق مروی ہے کہ نبی ملیٹا اپنی آ واز کو کھینچا کرتے تھے'۔

( ١٢٣.٩ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنُ جَرِيرِ بُنِ حَازِمٍ عَنُ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَلَّمُ فِي الْحَاجَةِ بَعُدَمَا يَنُزِلُ عَنُ الْمِنْبَرِ [راجع: ١٢٢٢٥].

(۱۲۳۰۹) حضرت انس ڈاٹھڑا سے مروی ہے کہ بعض اوقات نبی علیٹا جمعہ کے دن منبر سے بنچے اتر رہے ہوتے تھے اور کوئی آ دی اپنے کسی کام کے حوالے سے نبی علیٹا سے کوئی بات کرنا جا ہتا تو نبی علیٹا اس سے بات کر لیتے تھے۔

( ١٢٣١ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ وَأَبُو أُسَامَةً قَالَ أَخْبَرَنِي شَرِيكٌ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحُولِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا ذَا الْأُذُنَيْنِ [راجع: ١٢١٨٨].

(۱۲۳۱۰) حضرت انس بٹائٹڈے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیٹانے مجھے''اے دو کا نوں والے'' کہہ کرمخاطب فر مایا تھا۔

( ١٢٢١) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي نَصْرٍ أَوْ خَيْثَمَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَنَّانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَقُلَةٍ كُنْتُ أَجْتَنِيهَا [قال الترمذي: غريب، وقال الألباني: ضعيف (الترمذي: ٣٨٣٠)]. [انظر: 17٦٥، ١٣٤٦٦، ١٣٤٦٦].

(۱۲۳۱۱) حضرت انس ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹھ نے میری کنیت اس سبزی کے نام پر رکھی تھی جو میں چتا تھا۔

( ١٢٣١٢) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةً يُحَدِّثُ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَبُّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا تَقَرَّبَ الْعَبُدُ مِنِّى شِبْرًا تَقَرَّبُتُ مِنْهُ ذِرَاعًا وَإِذَا تَقَرَّبَ مِنِّى ذِرَاعًا تَقَرَّبُتُ مِنْهُ بَاعًا وَإِنْ أَتَانِى يَمْشِى أَتَيْتُهُ هَرُولَةً [انظر: ٥٥ ٢٢].

(۱۲۳۱۲) حضرت انس ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا اللہ تعالیٰ فر ماتے ہیں اگر میر ابندہ بالشت برابر میرے قریب ہوتا ہے تو میں ایک گز کے برابراس کے قریب ہو جاتا ہوں اور اگر وہ ایک گز کے برابر میرے قریب ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ کے برابراس کے قریب ہوجاتا ہوں ،اور اگر وہ میرے پاس چل کرآتا ہے تو میں اس کے پاس دوڑ کرآتا ہوں۔

## هي مُناهُ المَدِينِ بن مَا السِّينِ مِنْ مَن المَّا المَدِينِ بن مَا السَّالِينِ بن مَا السّ

( ١٢٣١٣ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ قَتَادَةَ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ رُخِّصَ أَوُ رَخَّصَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ بُنِ الْعَوَّامِ فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ لِحِكَةٍ كَانَتُ بِهِمَا [راجع: ٥ ٢٢٥].

(۱۲۳۱۳) حضرت انس ڈاٹٹنڈ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیلا نے حضرت عبدالرحمٰن بن عُوف ڈاٹٹنڈ اور حضرت زبیر بن عوام ڈاٹٹنڈ کوجوؤں کی وجہ سے ریشمی کپڑے بہننے کی اجازت مرحمت فر مادی۔

( ١٢٣١٤) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنِي شُعْبَةُ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُقَالُ لِلرَّجُلِ مِنْ أَهُلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ أَكُنْتَ مُفْتَدِيًا بِهِ قَالَ فَيَقُولُ نَعَمُ قَالَ فَيَقُولُ قَدُ أَرَدُتُ مِنْكَ أَهُونَ مِنْ ذَلِكَ قَدُ أَخَدُتُ عَلَيْكَ فِي ظَهْرِ آدَمَ أَنْ لَا تُشْرِكَ بِي شَيْئًا فَأَبَيْتَ إِلَّا أَنْ تُشْرِكَ بِي [صححه البحارى (٣٣٣٤)، ومسلم (٢٨٠٥)]. [انظر: ٢٣٣٧].

(۱۲۳۱۳) حضرت انس وٹائٹئا ہے مروی ہے کہ نبی علیا نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن ایک جہنمی سے کہا جائے گا کہ یہ بتا،اگر تیرے پاس روئے زمین کی ہر چیزموجود ہوتو کیا تو وہ سب کچھا پنے فدیے میں دے دے گا؟ وہ کہے گاہاں! اللہ فرمائے گا کہ میں نے تو تجھ سے دنیا میں اس سے بھی ہلکی چیز کا مطالبہ کیا تھا، میں نے آ دم کی پشت میں تجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ تھہرائے گالیکن تو نثرک کیے بغیر نہ مانا۔

( ١٢٣١٥ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ أَخْبَوَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِى التَّيَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَرَكَةُ فِى نَوَاصِى الْخَيْلِ [راجع: ٩ ٢١٤].

(۱۲۳۱۵) حضرت انس ڈلٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹیانے ارشا دفر مایا گھوڑ وں کی پیشا نیوں میں برکت رکھ دی گئی ہے۔

( ١٢٣١٦) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا زِيَادُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُلَاثَةَ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بُنُ وَرُدَانَ الْمَدَنِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الدُّعَاءِ أَفْضَلُ قَالَ قَالَ تَسْأَلُ رَبَّكَ الْعَفُو وَالْعَافِيَة فِي الدُّنيَا وَالْآخِرَةِ ثُمَّ أَتَاهُ النَّائِثَ مِنْ الْعَدِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الدُّعَاءِ أَفْضَلُ قَالَ تَسُأَلُ رَبَّكَ الْعَفُو وَالْعَافِيَة فِي الدُّنيَا وَالْآخِرَةِ ثُمَّ أَتَاهُ الْيُومَ الثَّالِثَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الدُّعَاءِ أَفْضَلُ قَالَ تَسُأَلُ رَبَّكَ الْعَفُو وَالْعَافِيَة فِي الدُّنيَا وَالْآخِرَةِ ثُمَّ أَتَاهُ الْيُومَ الثَّالِثَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الدُّعَاءِ أَفْضَلُ قَالَ تَسُأَلُ رَبَّكَ الْعَفُو وَالْعَافِيَة فِي الدُّنيَا وَالْآخِرَةِ فَإِنَّكَ إِذَا أَعْطِيتَهُمَا فِي الدُّنيَا ثُمَّ أَعُطِيتَهُمَا فِي الدُّنيَا ثُمَّ أَعْطِيتَهُمَا فِي الدُّنيَا ثُمَّ أَعْطِيتَهُمَا فِي الدُّنيَا وَالْآخِرَةِ فَقَدُ تَسُأَلُ رَبَّكَ الْعَفُو وَالْعَافِيَة فِي الدُّنيَا وَالْآخِرَةِ فَإِنَّكَ إِذَا أَعْطِيتَهُمَا فِي الدُّنيَا ثُمَّ أَعْطِيتَهُمَا فِي الدُّنيَا ثُمَّ أَعْطِيتَهُمَا فِي الدُّنيَا وَالْآخِرَةِ فَقَدُ وَالْعَافِيَة وَى الدُّنيَا وَالْآخِرَةِ فَقَلْ إِن ماجة: ١٩٥٨)، والترمذى: حسن غريب وقال الألباني: ضعيف (ابن ماجة: ١٣٨٤)، والترمذى: ٢٥٠١). قال شعيب: حسن لغيره وهذا اسناد ضعيف].

(۱۲۳۱۷) حضرت انس بڑٹائڈ سے مروی ہے کہ ایک آ دمی نبی ملیکا کی خدمت میں تین مرتبہ آیا اور تین مرتبہ بیسوال پو چھا کہ یا رسول اللّه مَنَّالِیْکِیْمَ اِکُون سی دعاءسب سے افضل ہے؟ اور نبی ملیکا نے تینوں مرتبہ یہی جواب دیا کہ اپنے رب سے دنیا میں درگذر اور عافیت کا سوال کیا کرو،اور آخری مرتبہ فر مایا کہ اگرتمہیں دنیاو آخرت میں بیدونوں چیزیں مل جائیں تو تم کامیاب ہوگئے۔ ( ١٢٣١٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ حَدَّثَنِى أَبِى عَنْ أَنَسِ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ أَنَسِ قَالَ أَهْلُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَهْلِينَ مِنْ النَّاسِ قَالَ قِيلَ مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَهْلُ الْقُورَ آنِ هُمْ أَهْلُ اللَّهِ وَخَاصَّتُهُ [راجع: ٢٣٠٤].

(۱۲۳۱۷) حضرت انس رُقَّمَوْ ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَنَّ فَيْمَ آن والے ، الله کے خاص لوگ اور اہل الله ہوتے ہیں ، صحابہ رُفَائِدُ نے پوچھایارسول الله مَنَّ فَیْمَ اوگ ہوتے ہیں ؟ فرمایا قرآن والے ، الله کے خاص لوگ اور اہل الله ہوتے ہیں ۔ (۱۲۳۱۸) حَدَّفَنَا أَبُو عُبَیْدَةً عَنْ سَلَّامٍ أَبِی الْمُنْدِرِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ آنسِ أَنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حُبِّبَ إِلَیْ مِنْ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حُبِّبَ إِلَیْ مِنْ اللَّهُ عَلَیْهِ وَالطَّیبُ وَجُعِلَ قُرَّةً عَیْنِی فِی الصَّلَاةِ [قال الألبانی: حسن صحبح (النسانی: ۱۱/۷). قال شعیب: اسنادہ حسن] . [انظر: ۲۱/۱، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲،۸۵].

(۱۲۳۱۸) حضرت انس ٹٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیٹا نے فر مایا دنیا میں سے میر سے نز دیک صرف عورت اورخوشبو کی محبت ڈ الی گئی ہےاور میری آئکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔

(۱۲۲۱۹) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِى هَاشِمٍ حَدَّثَنَا سَلَّامٌ أَبُو الْمُنْذِرِ الْقَارِىءُ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنْسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِمَّ حُبِّبَ إِلَىَّ مِنْ الدُّنْيَا النِّسَاءُ وَالطَّيبُ وَجُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِى فِى الصَّلَاةِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِمَّ حُبِّبَ إِلَىَّ مِنْ الدُّنْيَا النِّسَاءُ وَالطَّيبُ وَجُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِى فِى الصَّلَاةِ (۱۲۳۱۹) حضرت الس رَفَّ فَروت اورخوشبوك محبت و الى السَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِمَّ حُبِّبَ إِلَى مِنْ الدُّنْيَا النِّسَاءُ وَالطَّيبُ وَجُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِي فِى الصَّلَاةِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِمَّ حُبِّبَ إِلَى إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الل

( ١٢٣٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ عَزُرَةَ بُنِ ثَابِتٍ عَنْ ثُمَامَةَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا شَرِبَ تَنَفَّسَ مَرَّتَيْنِ وَثَلَاثًا وَكَانَ أَنَسٌ يَتَنَفَّسُ ثَلَاثًا [راجع: ٧٥ ١ ٢ ].

(۱۲۳۲۰) حضرت انس ڈگاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹیا تین سانسوں میں پانی پیا کرتے تھے،خودحضرت انس ڈلٹٹؤ بھی تین سانس لیتے تھے۔

( ١٢٣١١) حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ قَتَادَةً قَالَ كُنَّا نَأْتِي أَنَسًا وَخَبَّازُهُ قَائِمٌ قَالَ فَقَالَ لَنَا ذَاتَ يَوْمٍ كُلُوا فَمَا أَعُلَمُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَغِيفًا مُرَقَّقًا بِعَيْنِهِ وَلَا أَكُلَ شَاةً سَمِيطًا قَطُّ [صححه البحارى الْحَلَمُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَغِيفًا مُرَقَّقًا بِعَيْنِهِ وَلَا أَكُلَ شَاةً سَمِيطًا قَطُّ [صححه البحارى ٥٣٨٥)، وابن حبان (٦٣٥٥)]. [انظر: ٢٢١٤، ١٣٦٤٥].

(۱۲۳۲۱) قادہ میں کہ جم لوگ حضرت انس ڈاٹٹو کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے،ان کے یہاں نا نبائی مقررتھا، ایک دن وہ ہم سے فرمانے لگے کھاؤ،البتة میرے علم میں نہیں ہے کہ نبی علیجی اپنی آئکھوں سے باریک روٹی کو دیکھا بھی ہو، یا بھی سالم بھنی ہوئی بکری کھائی ہو۔

( ١٢٣٢٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِى الْمَوَالِى عَنْ مُوسَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِى رَبِيعَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ

دَخَلْنَا عَلَى أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ وَهُوَ يُصَلِّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَلَخِفًا بِهِ وَرِدَاؤُهُ مَوْضُوعٌ فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْنَا لَهُ تُصَلِّى وَرِدَاؤُكَ مَوْضُوعٌ قَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى [راجع: ١٢٣٠٥].

(۱۲۳۲۲) ابراہیم بن ابی رہیعہ میسید کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ حضرت انس ڈٹاٹٹ کی خدمت میں حاضر ہوئے ، وہ اس وقت ایک کپڑے میں لپٹ کرنماز پڑھ رہے تھے ، حالا نکہ ان کی چا در پاس ہی پڑی ہو فکتھی ، میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ ایک کپڑے میں نماز پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے فر مایا کہ میں نے نبی علیتھ کو بھی اس طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔

( ١٢٣٢٣) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنِى عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ زَيْدٍ عَنُ أَبِيهِ أَنَّ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ أَخْبَرَهُ قَالَ خَوَجُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى خَيْبَرَ فَدَخَلَ صَاحِبٌ لَنَا إِلَى خَرِبَةٍ يَقْضِى حَاجَتَهُ فَتَنَاوَلَ لَبِنَةً لِيَسْتَظِيبَ بِهَا فَانُهَارَتُ عَلَيْهِ تِبُرًا فَأَخَذَهَا فَأَتَى بِهَا النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ قَالَ زِنُهَا لِيَسْتَظِيبَ بِهَا فَانُهَارَتُ عَلَيْهِ تِبُرًا فَأَخَذَهَا فَأَتَى بِهَا النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ قَالَ زِنُهَا فَوَزَنَهَا فَإِذَا مِائَتَا دِرُهَمِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا رِكَازٌ وَفِيهِ الْخُمْسُ

(۱۲۳۲۳) حفرت انس ڈٹائڈ سے مروی ہے کہ ہم لوگ نبی علیہ کے ساتھ خیبر روانہ ہوئے ، ہماراا یک ساتھی وہاں ایک ویرانے میں قضاءِ حاجت کے لئے گیا، اس نے استنجاء کرنے کے لئے ایک اینٹ اٹھائی تو وہاں سے چاندی کا ایک مکڑا گرا، اس نے وہ اٹھالیا اور نبی علیہ کے پاس لایا اور سارا واقعہ بتایا، نبی علیہ نے فرمایا اسے تولو، اس نے وزن کیا تو وہ دوسو درہم کے برابر بنا، نبی علیہ نے فرمایا بیر کا زہے اور اس میں یانچواں حصہ واجب ہے۔

( ١٢٣٢٤) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ حَدَّثَنِى عُثْمَانُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عُثْمَانَ التَّيْمِىُّ أَنَّ أَنَسًا أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى النَّبِيَّ صَلَّى النَّبِيِّ صَلَّى النَّهُمُ وَكَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ صَلَّى الظَّهُرَ صَلَّى الظَّهُرَ مَلَّى اللَّهُمُ وَكَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ صَلَّى الظَّهُرَ الشَّمُسُ وَكَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ صَلَّى الظَّهُرَ الشَّمُورَةِ سَجْدَتَيْنِ [صححه البخارى (٤٠٤) وقال الترمذي: حسن صحبح]. [انظر: ٢٥٤٣].

(۱۲۳۲۳) حضرت انس ولان الله علی ماروی ہے کہ نبی مالیہ جمعہ کی نماز زوال کے وقت ہی پڑھ لیا کرتے تھے اور جب مکہ مکرمہ کے لئے نکلتے تو ظہر کی دور کعتیں ایک درخت کے نیچے پڑھ لیتے۔

( ١٢٣٢٥) حَدَّثَنَا صَفُوانُ بُنُ عِيسَى وَزَيُدُ بُنُ الْحُبَابِ قَالَا آنَ أُسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ عَنُ الزُّهْرِى عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ آنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آتَى عَلَى حَمْزَةَ فَوَقَفَ عَلَيْهِ فَرَآهُ قَدُ مُثْلَ بِهِ فَقَالَ لَوُلَا أَنْ تَجِدَ صَفِيَّةُ فِى نَفُسِهَا لَتَرَكْتُهُ حَتَّى يُحْشَرَ مِنُ بُطُونِهَا ثُمَّ قَالَ دَعَا نَفُسِهَا لَتَرَكْتُهُ حَتَّى يُحْشَرَ مِنُ بُطُونِهَا ثُمَّ قَالَ دَعَا بِنَمِرَةٍ فَكَفَّنَهُ فِيهَا قَالَ وَكَانَتُ إِذَا مُدَّتُ عَلَى رَأْسِهِ بَدَتْ قَدَمَاهُ وَإِذَا مُدَّتُ عَلَى قَدَمَهُ بَدَا رَأْسُهُ قَالَ وَكُثُرَ بِنَ مُعَلِّيهُ فِيهَا قَالَ وَكَانَ يُكَفِّنُ أَوْ يُكُفِّنُ الرَّجُلَيْنِ شَكَّ صَفُوانُ وَالثَّلَاثَةَ فِى الثَّوْبِ الْوَاحِدِ قَالَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُألُ عَنْ أَكْتَرِهِمْ قُرْآنًا فَيُقَدِّمُهُ إِلَى الْقِبْلَةِ قَالَ فَدَفَنَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُألُ عَنْ أَكْتَرِهِمْ قُرْآنًا فَيُقَدِّمُهُ إِلَى الْقِبْلَةِ قَالَ فَدَفَنَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُألُ عَنْ أَكْتَرِهِمْ قُرْآنًا فَيُقَدِّمُهُ إِلَى الْقَبْلَةِ قَالَ فَدَفَنَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ وَقَالَ زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ فَكَانَ الرَّجُلُ وَالرَّجُلَانِ وَالثَّلَاثَةُ يُكُفَّنُونَ فِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ وَقَالَ زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ فَكَانَ الرَّجُلُ وَالرَّجُلُونِ وَالثَّلَاثَةُ يُكُونُونَ فِى

## هُ مُناهُ المَدِّينَ بَل نِيسِيمَتْهِم اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

قُوْبٍ وَاحِدٍ [صححه الحاكم (٢٦٥/١) وقال الترمذي: حسن غريب وقال الألباني: صحيح (ابو داود: ٣٦٣)، والترمذي: ٢٠١٦). قال شعيب: حسن لغيره].

(۱۲۳۲۵) حضرت انس طالتی سے مروی ہے کہ نبی مالیٹا حضرت حمزہ ڈاٹیٹا کی نعش مبارک کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے ، دیکھا تو ان کی لاش کامشرکیین نے مثلہ کر دیا تھا، نبی مالیٹا نے فر مایا اگر صفیہ اپنے دل میں بوجھ نہ بنا تیں تو میں انہیں یونہی چھوڑ دیتا تا کہ پرندے ان کا گوشت کھالیتے اور قیامت کے دن یہ پرندوں کے پیٹوں سے نکلتے ، پھر نبی مالیٹیا نے ایک جپا درمنگوا کراس میں انہیں کفنایا، جب اس جیا درکوسر پرڈالا جاتا تو یاؤں کھل جاتے اور یاؤں پرڈالا جاتا تو سرکھل جاتا۔

غزوہُ احد کے موقع پرشہداء کی تعداد زیادہ اور کفن کم پڑگئے تھے، جس کی وجہ ہے ایک ایک کفن میں دو دو تین تین آ دمیوں کو لپیٹ دیا جاتا تھا، البتہ نبی علیٹا یہ پوچھتے جاتے تھے کہ ان میں سے قرآن کسے زیادہ آتا تھا؟ پھر پہلے اس ہی کوقبلہ رخ فر ماتے تھے، نبی علیٹانے اس طرح ان سب کو دفنا دیا اور ان کی نما زِ جنازہ نہیں پڑھی۔

( ١٢٣٢٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِىًّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْتَهَيْتُ إِلَى السِّدُرَةِ فَإِذَا نَبْقُهَا مِثُلُ الْجِرَارِ وَإِذَا وَرَقُهَا مِثُلُ آذَانِ الْفِيلَةِ فَلَمَّا غَشِيهَا مِنُ آمْرِ اللَّهِ مَا غَشِيهَا تَحَوَّلَتُ يَاقُوتًا أَوْ زُمُرُّدًا أَوْ نَحُوَ ذَلِكَ

(۱۲۳۲۷) حضرت انس ولا توزی ہے کہ رہیج ''جو حضرت انس ولا توز کی پھو پھی تھیں'' نے ایک لڑکی کا دانت توڑ دیا ، پھران کے اہل خانہ نے لڑکی والوں سے معافی ما تکی لیکن انہوں نے معاف کرنے سے انکار کر دیا ، اور نبی ملیٹا کے پاس آ کر قصاص کا مطالبہ کرنے گئے ، انس بن نضر ولا توز کہ کے یا رسول اللہ منگا تی تا گیا گئے اور نہیں کا دانت توڑ دیا جائے گا؟ نبی ملیٹا نے فرمایا انس! کتاب اللہ کا فیصلہ قصاص ہی کا ہے ، وہ کہنے گئے کہ اس ذات کی قتم جس نے آپ کوچق کے ساتھ بھیجا ہے ، فلال عورت کا دانت نہیں توڑا جائے گا ، اسی اثناء میں وہ لوگ راضی ہو گئے اور انہوں نے انہیں معاف کر دیا اور قصاص کا مطالبہ ترک

# مُناهُ المَدِينَ بل يُسْدِّ مَتْرَم اللهِ اللهُ اللهُ

کر دیا ، اس پر نبی علیبانے فر مایا اللہ کے بعض بندے ایسے ہوتے ہیں جواگر کسی کام پراللہ کی قتم کھالیں تو اللہ انہیں ان کی قتم میں ضرور سچا کرتا ہے۔

( ١٢٣٢٨) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عَدِى عَنُ ابْنِ عَوْنُ عَنُ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ الْمُنْذِرِ بْنِ جَارُودٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ صَنَعَ بَعْضُ عُمُومَتِى طَعَامًا فَقَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى أُحِبُّ أَنُ تَأْكُلَ فِى بَيْتِى وَتُصَلِّى فِيهِ قَالَ فَأَتَى وَفِى الْبَيْتِ فَحُلٌ مِنْ تِلْكَ الْفُحُولِ قَالَ فَأَمَرَ بِنَاحِيَةٍ مِنْهُ فَكُنِسَ وَرُشَّ وَصَلَّى وَصَلَّى وَصَلَّى وَمِهُ الْبَيْتِ فَحُلٌ مِنْ تِلْكَ الْفُحُولِ قَالَ فَأَمَرَ بِنَاحِيَةٍ مِنْهُ فَكُنِسَ وَرُشَّ وَصَلَّى وَصَلَّى وَصَلَّى وَمِنْ الْمُنْ الرَاحِع: ١٢١٢٧].

( ١٢٣٢٩) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنُ سُلَيْمَانَ عَنُ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدُرٍ مَنُ يَنْظُرُ مَا فَعَلَ أَبُو جَهُلٍ قَالَ فَانْطَلَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَوَجَدَهُ قَدْ ضَرَبَهُ ابْنَا عَفْرَاءَ حَتَّى بَرَكَ قَالَ فَأَخَذَ بِلِحُيَتِهِ وَقَالَ أَنْتَ أَبُو جَهُلٍ قَالَ فَانْطَلَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَوَجَدَهُ قَدْ ضَرَبَهُ ابْنَا عَفْرَاءَ حَتَّى بَرَكَ قَالَ فَأَخَذَ بِلِحُيَتِهِ وَقَالَ أَنْتَ أَبُو جَهُلٍ قَالَ وَهَلُ فَوْقَ رَجُلٍ قَتَلَهُ قَوْمُهُ أَوْ قَالَ قَتَلْتُمُوهُ [راحع: ١٢١٦٧].

(۱۲۳۲۹) حضرت انس ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ غزوہ بدر کے دن نبی علیہ ارشاد فر مایا کون جاکر دیکھے گا کہ ابوجہل کا کیا بنا؟ حضرت ابن مسعود ڈٹاٹنڈ اس خدمت کے لئے چلے گئے ، انہوں نے دیکھا کہ عفراء کے دونوں بیٹوں نے اسے مار مارکر شختڈا کر دیا ہے، حضرت ابن مسعود ڈٹاٹنڈ نے ابوجہل کی ڈاڑھی پکڑ کرفر مایا کیا تو ہی ابوجہل ہے؟ اس نے کہا کیا تم نے مجھ سے بڑے بھی کسی آدمی کوتل کیا ہے؟

( ١٢٣٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ وَعَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامٍ قَالَ عَفَّانُ أَخْبَرَنِي هِشَامُ بُنُ زَيْدِ بُنِ آنَسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ يَقُولُ جَاءَتُ امْرَأَةٌ مِنُ الْأَنْصَارِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَفَّانُ مَعْهَا ابْنٌ لَهَا فَقَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ وَقَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ قَالَ فَحَلَا بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَقَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّكُمْ لَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَى ثَلَاثُ مَرَّاتٍ [صححه البحاري (٢٣٤٥)، ومسلم (٩٠٥٥)، وابن حبان (٧٢٧٠)]. [انظر: ٢٣٧٤٧، ٢٣٣١].

(۱۲۳۳۰) حضرت انس ٹٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ ایک انصاری عورت (اپنے بچے کے ساتھ) نبی ملیٹا کی خدمت میں حاضر ہوئی، نبی ملیٹا نے اس سے تخلیہ میں فر مایا اس ذات کی قتم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے،تم لوگ مجھے تمام لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب ہو، یہ جملہ تین مرتبہ فر مایا۔

#### هي مناها مَوْرِينِ مِنْ اللهِ مِنْ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ الل

( ١٣٣١) حَدُّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بُنِ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْأَنْصَارِ إِنَّكُمْ لَمِنْ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَى [مكرر ما قبله].

(۱۲۳۳۱) حضرت انس ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ نبی مالیٹا نے انصار کے متعلق فرمایاتم لوگ مجھے تمام لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب ہو۔

( ١٢٣٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَهُلِ آبِي الْآسَدِ قَالَ حَدَّثَنِي بُكَيْرُ بُنُ وَهُبِ الْجَزَرِيُّ قَالَ قَالَ لِلهِ الْجَدَّثُكُ مُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَهُلِ آبِي الْآسَدِ قَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عَلَى بَابِ الْبَيْتِ وَنَحْنُ فِيهِ فَقَالَ الْآئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا وَلَكُمْ عَلَيْهِمْ حَقًّا مِثْلَ ذَلِكَ مَا إِنْ اسْتُرْحِمُوا الْبَيْتِ وَنَحْنُ فِيهِ فَقَالَ الْآئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا وَلَكُمْ عَلَيْهِمْ حَقًّا مِثْلَ ذَلِكَ مَا إِنْ اسْتُرْحِمُوا فَرَوْا وَإِنْ حَكُمُوا عَدَلُوا فَمَنْ لَمْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ فَرَحِمُوا وَإِنْ عَاهَدُوا وَقُوْا وَإِنْ حَكُمُوا عَدَلُوا فَمَنْ لَمْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ فَرَحِمُوا وَإِنْ عَاهَدُوا وَقُوْا وَإِنْ حَكُمُوا عَدَلُوا فَمَنْ لَمْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ [صححه الحاكم (١/٤) ٥٠). قال شعب: صحيح بطرقه وشواهده]. [انظر: ١٩٣١].

(۱۲۳۳۲) بگیر بن وہب بھینے کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ بھے ہے حضرت انس ٹاٹٹ نے فرمایا کہ میں تم ہے ایک ایک حدیث بیان
کرتا ہوں جو میں ہرایک سے بیان نہیں کرتا ، اور وہ یہ کہ ایک مرتبہ نبی طبیعا ایک گھر کے دروازے پر کھڑے ہوئے ، ہم اس کے
اندر تنے اور فرمایا امراء قریش میں سے ہوں گے ، اور ان کاتم پر حق بنتا ہے ، اور ان پرتمہار ابھی اسی طرح حق بنتا ہے ، جب ان
سے لوگ رحم کی درخواست کریں تو رقم کا معاملہ کریں ، وعدہ کریں تو پورا کریں ، فیصلہ کریں تو انصاف کریں ، جو محض ایسا نہ کرے
اس پراللہ کی ، فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔

( ١٢٣٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ حَمْزَةَ الطَّبِّيِّ عَنُ آنَسِ آنَّهُ قَالَ آلَا أُحَدِّثُكَ حَدِيثًا لَعَلَّ اللَّهَ يَنُفَعُكَ بِهِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا نَزَلَ مَنْزِلًا لَمْ يَرُتَحِلُ حَتَّى يُصَلِّى الظَّهْرَ قَالَ فَقَالَ مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ و وَإِنْ كَانَ بِنِصْفِ النَّهَارِ قَالَ وَإِنْ كَانَ بِنِصْفِ النَّهَارِ [راحع: ٢٢٢٨].

(۱۲۳۳۳) حمز ہ مینیڈ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت انس والٹونے ان سے فر مایا کیا میں تم سے ایک حدیث نہ بیان کروں کہ اللہ مہمیں اس سے فائدہ پہنچائے اوروہ بیر کہ نبی الیہ جب کسی منزل پر پڑاؤ کرتے تو ظہر کی نماز پڑھنے سے پہلے وہاں سے کوچ نبیں کرتے تھے ،محمد بن عمر والٹون نے حضرت انس والٹون سے پوچھا اگر چہ نصف النہار کے وقت میں ہو؟ انہوں نے فر مایا ہاں! اگر چہ نصف النہار کے وقت میں ہو؟ انہوں نے فر مایا ہاں! اگر چہ نصف النہار کے وقت میں ہو۔

( ١٢٣٢٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَمْزَةُ الصَّبِّى قَالَ لَقِيتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ بِفَمِ النَّيلِ وَمَشَى وَبَيْنِى وَبَيْنِى وَبَيْنِى مَرْتِهِ وَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ قَالَ فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍ و وَإِنْ كَانَ بِنِصْفِ النَّهَادِ [محرر ما فبله]. ( ١٢٣٣٣) حمزه بَيْنَةُ كَبَةٍ بِيل كه ايك مرتبه دريائي نيل كه كنار حضرت انس الثاثثة عمرى ملاقات بهوكى مير اوران كدرميان محد بن عمروته ، پرراوى في ممل حديث ذكرى -

( ١٢٣٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَعْلَى بُنِ عَطَاءٍ عَنْ آبِى فَزَارَةَ قَالَ سَأَلُتُ أَنَسًا عَنُ الرَّكُعَتَيْنِ قَبْلَ الْمُغْرِبِ قَالَ كُنَّا نَبْتَدِرُهُمَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ شُعْبَةُ ثُمَّ قَالَ بَعْدُ وَسَأَلْتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ شُعْبَةُ ثُمَّ قَالَ بَعْدُ وَسَأَلْتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ شَعْبَةُ ثُمَّ قَالَ بَعْدُ وَسَالُتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آلِحرحه الطيالسي غَيْرَ مَرَّةٍ فَقَالَ كُنَّا نَبْتَدِرُهُمَا وَلَمْ يَقُلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [احرحه الطيالسي غَيْرَ مَرَّةٍ فَقَالَ كُنَّا نَبْتَدِرُهُمَا وَلَمْ يَقُلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [احرحه الطيالسي غَيْرَ مَرَّةٍ فَقَالَ كُنَّا نَبْتَدِرُهُمَا وَلَمْ يَقُلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [احرحه الطيالسي غَيْرَ مَرَّةٍ فَقَالَ كُنَّا نَبْتَدِرُهُمُ مَا وَلَمْ يَقُلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [احرحه الطيالسي (٢١٤٤) قال شعيب: اسناده صحيح].

(۱۲۳۳۵) ابوفزارہ میں کہ بین کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت انس ڈاٹٹؤ سے مغرب سے پہلے دورکعتوں کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ ہم نبی علیٹا کے دور باسعادت میں ان کی طرف سبقت کیا کرتے تھے، اس کے بعد دوبارہ پوچھا تو انہوں نے نبی علیٹا کے دور باسعادت کا تذکرہ نہیں کیا۔

( ١٣٣٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ آبِى صَدَقَةَ مَوْلَى آنَسٍ قَالَ سَٱلْتُ آنَسًا عَنُ صَلَاةٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَانَ يُصَلِّى الظُّهُرَ إِذَا زَالَتُ الشَّمْسُ وَالْعَصْرَ بَيْنَ صَلَاتَيْكُمْ هَاتَيْنِ وَالْمَغْرِبَ وَالْمَغْرِبَ إِذَا غَرِّبَتُ الشَّمْسُ وَالْعِشَاءَ إِذَا غَابَ الشَّفَقُ وَالصَّبْحَ إِذَا طَلَعَ الْفَجُرُ إِلَى أَنُ يَنْفَسِحَ الْبَصَرُ [قال الألبانى: إذَا غَابَ الشَّفَقُ وَالصَّبْحَ إِذَا طَلَعَ الْفَجُرُ إِلَى أَنُ يَنْفَسِحَ الْبَصَرُ [قال الألبانى: صحيح الاسناد (النسائى: ٢٧٣١). قال شعب: صحيح وهذا اسناد قوى]. [انظر: ٢٧٥٣].

(۱۲۳۳۱) ابوصدقہ''جوحضرت انس ڈاٹٹؤ کے آزاد کردہ غلام ہیں'' کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس ڈاٹٹؤ سے نبی علیقا کی نماز کے متعلق بو چھا تو انہوں نے فر مایا کہ نبی علیقا ظہر کی نماز زوال کے بعد پڑھتے تھے،عصران دونماز وں کے درمیان پڑھتے تھے، مغرب غروب آفتاب کے وقت پڑھتے تھے اور نماز عشاء شفق غائب ہوجانے کے بعد پڑھتے تھے اور نماز فجر اس وقت پڑھتے تھے جب طلوع فجر ہوجائے یہاں تک کہ نگا ہیں کھل جائیں۔

( ١٢٣٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ آبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ قَالَ سَمِعْتُ آنَسَ بُنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ عَنُ السَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِآهُونِ أَهُلِ النَّارِ عَذَابًا لَوْ أَنَّ لَكَ مَا فِي الْأَرْضِ مِنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِآهُونِ أَهُلِ النَّارِ عَذَابًا لَوْ أَنَّ لَكَ مَا فِي الْأَرْضِ مِنُ شَيْءٍ كُنْتَ تَفْتَدِى بِهِ فَيَقُولُ نَعَمُ فَيَقُولُ قَدْ أَرَدُتُ مِنْكَ مَا هُوَ أَهُونُ مِنْ هَذَا وَأَنْتَ فِي صُلْبِ آدَهُ أَنْ لَا تَشُوكَ بِي وَلَيْقُولُ نَعَمُ فَيَقُولُ قَدْ أَرَدُتُ مِنْكَ مَا هُوَ أَهُونُ مِنْ هَذَا وَأَنْتَ فِي صُلْبِ آدَهُ أَنْ لَا تُشُوكَ بِي وَالحَعَ ٤ ٢٣١٤].

(۱۲۳۳۷) حضرت انس بڑا تھ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشاد فر مایا قیامت کے دن ایک جہنمی ہے'' جے سب ہے ہاکا عذاب ہوگا'' کہا جائے گا کہ یہ بتا، اگر تیرے پاس روئے زمین کی ہر چیز موجود ہوتو کیا تو وہ سب کچھا ہے فدیے میں دے دے گا؟ وہ کہے گا ہاں! اللہ فر مائے گا کہ میں نے تو تجھ ہے دنیا میں اس ہے بھی ہلکی چیز کا مطالبہ کیا تھا، میں نے آ دم کی پشت میں تجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میرے ساتھ کسی کوشر یک نہ ظہرائے گالیکن قوشرک کے بغیر نہ مانا۔

( ١٢٣٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَحْيَى بُنِ يَزِيدَ الْهُنَائِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنْ قَصْرِ الصَّلَاةِ قَالَ كُنْتُ أَخُرُجُ إِلَى الْكُوفَةِ فَأُصَلَّى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى أَرْجِعَ وَقَالَ أَنَسٌ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

#### 

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ أَوْ ثَلَاثَةِ فَرَاسِخَ شُعْبَةُ الشَّاكُ صَلَّى رَكُعَتَيْنِ [صححه مسلم (٦٩١)، وابن حبان (٢٧٤٥)].

- (۱۲۳۲۸) کیجیٰ بن بزید میسنی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس ڈاٹٹؤ سے قصر نماز کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے فر مایا کہ جب میں کوفہ کی طرف نکلتا تھا تو واپسی تک دور کعتیں ہی پڑھتا تھا ،اور نبی ملیٹیا جب تین میل یا تین فرسخ کی مسافت پر نکلتے تو دو رکعتیں پڑھتے تھے۔
- ( ١٢٣٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ أُقِيمَتُ الصَّلَاةُ وَرَجُلَّ يُنَاجِى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا زَالَ يُنَاجِيهِ حَتَّى نَامَ أَصْحَابُهُ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى [راجع: ١٢٠١٠].
- (۱۲۳۳۹) حضرت انس ٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نماز کا وقت ہو گیا ، نبی علیظا ایک آ دمی کے ساتھ مسجد میں تنہائی میں گفتگو فر مارہے تھے ، یہاں تک کہ لوگ سو گئے ، پھر نبی علیظانے اپنے صحابہ کونماز پڑھائی۔
- ( ١٢٣٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبْرٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَ (١٢٢٤ ) حَدَّثَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْتَسِلُ هُوَ وَامْرَأَةٌ مِنْ نِسَائِهِ مِنْ إِنَّاءٍ وَاحِدٍ [راحع: ١٢١٨ ]. (١٢٣٠٠) حضرت انس وَلِيَّ عَمْروى ہے كہ نبى عَلِيْهِ اوران كى المديمتر مدا يك بى برتن سے مسل كرايا كرتے تھے۔
- (١٢٣٤١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ جَبْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا قَالَ قَالَ وَاللَّهِ بُنِ جَبْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا قَالَ قَالَ وَاللَّهِ مُنْ جَبُرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا قَالَ قَالَ وَاللَّهِ مُنْ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آيَةُ الْإِيمَانِ حُبُّ الْأَنْصَارِ وَآيَةُ النِّفَاقِ بُغْضُهُمْ [صححه البحارى (١٧)، وسلم (٧٤)]. [انظر: ١٣٦٤٦، ١٣٦٤٢].
- (۱۲۳۴۱) حضرت انس ڈٹاٹنؤ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰہ مَٹاٹاٹیٹی نے ارشاد فر مایا ایمان کی علامت انصار سے محبت کرنا ہے۔ اور نفاق کی علامت انصار سے بغض رکھنا ہے۔
- ( ١٢٣٤٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّبُرُ عِنْدَ أَوَّلِ صَدْمَةٍ [انظر: ١٢٤٨].
- (۱۲۳۴۲) حضرت انس ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰهُ اللّٰیُٹِلِم نے ارشاد فر مایا صبر تو صدمہ کے آغاز میں ہی ہوتا ہے (اس کے بعد توسب ہی کوصبر آجاتا ہے)
- ( ١٢٣٤٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَبِيبِ بُنِ الشَّهِيدِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ • صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى قَبْرِ امْرَأَةٍ قَدْ دُفِنَتُ [صححه مسلم (٥٥٥)، وابن حبان (٣٠٨٤)].
- (۱۲۳۲۳) حضرت انس طَالِّوَ الصَّرِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مَثَالِيَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

### هي مُناهُ احَدُّن بن يَدِيدُ مَنْ أَلَا احْدُن بن يَدِيدُ مِنْ أَلِي اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَبُّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا تَقَرَّبَ الْعَبْدُ مِنِّى شِبْرًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا وَإِذَا تَقَرَّبَ مِنِّى فَرُولَةً وَانظر: ١٢٢٥٨]. فِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا وَإِذَا أَتَانِى يَمْشِى أَتَيْتُهُ هَرُولَةً [انظر: ١٢٢٥٨].

(۱۲۳۴۳) حضرت انس ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی طینیا نے فر مایا اللہ تعالیٰ فر ماتے ہیں اگر میرا بندہ بالشت برابر میرے قریب ہوتا ہے تو میں ایک گز کے برابراس کے قرلیب ہوجا تا ہوں اور اگروہ ایک گز کے برابر میرے قریب ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ کے برابراس کے قریب ہوجا تا ہوں ،اور اگروہ میرے پاس چل کر آتا ہے تو ہیں اس کے پاس دوڑ کر آتا ہوں۔

( ١٢٣٤٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةً يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي بُنِ كَعْبٍ إِنَّ اللَّهَ أَمْرَنِي أَنْ أَقُرًا عَلَيْكَ لَمْ يَكُنُ الَّذِينَ كَفَرُوا قَالَ وَسَمَّانِي لَكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي بُنِ كَعْبٍ إِنَّ اللَّهَ أَمْرَنِي أَنْ أَقُرًا عَلَيْكَ لَمْ يَكُنُ الَّذِينَ كَفَرُوا قَالَ وَسَمَّانِي لَكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي كُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي كُعْبٍ إِنَّ اللَّهُ أَمْرَنِي أَنْ أَقُرًا عَلَيْكَ لَمْ يَكُنُ الَّذِينَ كَفَرُوا قَالَ وَسَمَّانِي لَكَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي كُونَ اللَّهُ أَمْرَنِي أَنْ أَقُورًا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبُقِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي اللَّهُ عَلَيْكِ وَسَلَّمَ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ لَمْ يَكُنُ اللَّذِينَ كَفَرُوا قَالَ وَسَمَّانِي لَكَ عَمْ فَكَكَى [صححه البحارى (٩٠ ٣٠٠)، ومسلم (٩٩ ٧)، وابن حباد (٧١٣٥)]. [انظر: ٢٩٠٠ ١ ١٢٥٠ ، ١٢٩٥ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْوَلِي اللَّهُ لَلْهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّه

(۱۲۳۴۵) حضرت انس ڈلاٹٹؤ ہے مروی ہے کہ نبی علیّا نے ایک مرتبہ حضرت ابی بن کعب ڈلٹٹؤ ہے فر مایا کہ اللہ نے مجھے تھم دیا ہے کہ ''لم یکن الذین کفووا'' والی سورت تمہیں پڑھ کر سناؤں، حضرت ابی بن کعب ڈلٹٹؤ نے عرض کیا کہ کیا اللہ نے میرانام لے کر کہا ہے؟ نبی علیہًا نے فر مایا ہاں! یہ بن کر حضرت ابی بن کعب ڈلٹٹؤ رو پڑے۔

( ١٢٣٤٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَيَزِيدُ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ فِى حَدِيثِهِ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةً يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ أَتِمُّوا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ فَوَاللَّهِ إِنِّى لَأَرَاكُمْ مِنْ بَعْدِى وَرُبَّمَا قَالَ مِنْ بَعْدِ ظَهْرِى إِذَا رَكَعْتُمْ وَسَجَدْتُمْ [راحع: ١٢١٧٢].

(۱۲۳۳۷) حضرت انس ڈٹاٹٹ سے مروی ہے کہ نبی مالیٹا نے فر مایا رکوع وجود کومکمل کیا کرو، کیونکہ میں بخداتمہیں اپنی پشت کے پیچھے سے بھی دیکھے رہا ہوتا ہوں۔

( ١٢٣٤٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةً يَقُولُ حَدَّثَنَا أَنَسُ بُنُ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ قَالَ شُعْبَةُ وَسَمِعْتُ قَتَادَةَ يَقُولُ فِي قِصَصِهِ كَفَضْلِ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَلَا أَدْرِى ذَكَرَهُ عَنْ أَنَسٍ أَمْ قَالَهُ قَتَادَةُ [راجع: ١٣٣٥٢].

(۱۲۳۴۷) حضرت انس ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیثیا نے فر مایا میں اور قیامت ان دوانگیوں کی طرح اکٹھے بھیجے گئے ہیں ، ( یہ کہہ کرنبی علیثیا نے شہادت والی انگلی اور درمیانی انگلی کی طرف اشار ہ فر مایا )۔

( ١٢٣٤٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا عَدُوى وَلَا طِيرَةَ وَيُعْجِبُنِي الْفَأْلُ قِيلَ وَمَا الْفَأْلُ قَالَ كَلِمَةٌ طَيِّبَةٌ [صححه البحارى (٥٧٧٦)، ومسلم (٢٢٢٤)]. [راجع: ١٢٢٠٣].

#### 

( ١٢٣٤٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِى بِلَحْمٍ فَقِيلَ لَهُ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ فَقَالَ هُو لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ [راجع: ١٢١٨٣].

(۱۲۳۳۹) حضرت انس ڈٹاٹٹا کے مروی ہے کہ ایک مرتبہ (حضرت عائشہ ڈٹاٹھا کی باندی) بریرہ کے پاس صدقہ کی کوئی چیز آئی، تو نبی علیٹا نے فرمایا بیاس کے لئے صدقہ ہے اور ہمارے لیے ہدیہ ہے۔

( .١٢٥٥) حَدَّثَنَا مُعَادُ بُنُ هِشَامِ الدَّسُتُوائِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يُونُسَ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَس بُنِ مَالِكٍ قَالَ مَا أَكَلَ نَبِي اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى خِوَانٍ وَلَا فِي سُكُرُّ جَةٍ وَلَا خُبِزَ لَهُ مُرَقَّقٌ قَالَ قُلْتُ لِقَتَادَةً فَعَلَامَ كَانُوا يَبِي اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى خِوَانٍ وَلَا فِي سُكُرُّ جَةٍ وَلَا خُبِزَ لَهُ مُرَقَّقٌ قَالَ قُلْتُ لِقَتَادَةً فَعَلَامَ كَانُوا يَبْعُونَ قَالَ عَلَى السَّفَرِ [صححه البحاري (٥٣٨٦). قال الترمذي: حسن غريب].

(۱۲۳۵) حضرت انس ڈاٹھ کے مروی ہے کہ نبی ایک کے میں میز پریا چھوٹی پیالیوں میں کھانانہیں کھایا اور نہی کھی آپ کا لیا گئے کے لیے باریک روٹی پکائی گئی ، راوی نے پوچھا کہ پھروہ کس چیز پرر کھر کھانا کھاتے تھے؟ انہوں نے بتایا کہ دستر خوانوں پر۔
(۱۲۲۵۱) حَدَّفَنَا انْسُ بُنُ عِیَاضِ حَدَّثَنِی رَبِیعَهُ انْهُ سَمِعَ انْسَ بُنَ مَالِكِ وَهُو يَقُولُ تُولِّی رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو ابْنُ سِنِّينَ سَنَّةً لَيْسَ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ عِشُرُونَ شَعْرَةً بَيْضَاءَ النظر: ۲۰۲۹، ۱۲۹۵، ۱۳۵۹ میں مواجہ اس وقت نبی علیه کی مبارک (۱۲۳۵۱) حضرت انس ڈاٹھ سفیدنہ تھے۔
داڑھی میں بیں بال بھی سفیدنہ تھے۔

( ١٢٢٥٢) حَدَّثَنَا حَسَنُ الْأَشْيَبُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ عَنُ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مَثَلَ أُمَّتِى مَثَلُ الْمَطِرِ لَا يُدُرَى أَوَّلُهُ خَيْرٌ أَوْ آخِرُهُ [قال الترمذي: حسن غريب. وقال ابن حجر: حسن له طرق قد يرتقى بها الى الصحة.، وقال الألباني: حسن صحيح (الترمذي: ٢٨٦٩). قال شعيب: قوى بطرقه وشواهده، وهذا اسناده حسن إلى النظر: ١٢٤٨٨).

(۱۲۳۵۲) حضرت انس رٹائٹڑ ہے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے ارشاد فر مایا میری امنت کی مثال بارش کی سی ہے کہ پچھ معلوم نہیں اس کا آغاز بہتر ہے یاانجام۔

( ١٢٣٥٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَابِرٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكُنِّينِي بِبَقُلَةٍ كُنْتُ أَجْتَنِيهَا

(۱۲۳۵۳) حضرت انس ﴿ الله الله عَمْ وَى بَ كُهُ بَي عَلِيْهِ فِي مِيرَى كنيت اس بزى كِ نام پرركھى تھى جو مِس چنا تھا۔ ( ۱۲۲۵٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَنْسِ بُنِ سِيرِينَ عَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَجُلٌ ضَخْمٌ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُصَلِّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِلنَّبِیِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أُصَلِّى مَعَكَ فَلُو أَتَيْتَ مَنْ زِلِى فَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ طَعَامًا ثُمَّ دَعَا النَّبِیَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُعَتَيْنِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ آلِ الْجَارُودِ وَسَلَّمَ فَنَضَحَ طَرَفَ حَصِيرٍ لَهُمْ فَصَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ آلِ الْجَارُودِ وَسَلَّمَ فَنَضَحَ طَرَفَ حَصِيرٍ لَهُمْ فَصَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ الْوَالِمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ الل

(۶۷۰)، وابن حبان (۲۰۷۰). [انظر: ۱۲۳۵،۱۲۹٤۱،۱۲۹٤۸). [انظر: ۱٤۱٤۷،۱۲۹٤۸،۱۲۹٤۸]. (۱۲۳۵۳)حضرت انس ڈٹائڈ سے مروی ہے کہ ایک آ دمی بڑا بھاری بحرکم تھا، وہ نبی ملیٹا کے ساتھ نماز پڑھنے کے لئے بار بار

نہیں آ سکتا تھا،اس نے نبی ملیلی سے عرض کیا کہ میں بار بار آپ کے ساتھ آ کرنماز پڑھنے کی طافت نہیں رکھتا،اگر آپ کسی دن

میرے گھرتشریف لاکر کسی جگہ نماز پڑھ دیں تو میں ویہیں پرنماز پڑھ کیا کروں گا ، چنانچہ اس نے ایک مرتبہ دعوت کا اہتمام کر کے

نبی علیقہ کو بلایا،اورایک چٹائی کے کونے پر پانی حیوٹرک دیا، نبی علیقہ نے وہاں دور کعتیں پڑھ دیں، آل جارود میں سے ایک

آ دمی نے بین کرحضرت انس ڈاٹٹؤ سے پوچھا کیا نبی ملیٹھا چاشت کی نماز پڑھتے تھے؟ انہوں نے فر مایا کہ میں نے نبی ملیٹھا کووہ

نما زصرف اسى دن پڑھتے ہوئے دیکھا تھا۔

( ١٢٣٥٥ ) حَدَّثَنَا هَاشِمٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَنَسُ بُنُ سِيرِينَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ [مكرر ما قبله].

· (۱۲۳۵۵) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٢٢٥٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ وَحَجَّاجٌ قَالًا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رِبُعِی بُنِ حِرَاشٍ عَنْ أَبِی الْأَبْیَضِ قَالَ حَجَّاجٌ رَجُلٌ مِنْ بَنِی عَامِرِ عَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ مُحَلِّقَةً [قال الألباني: صحيح الاسناد (النسائي: ١٢٥٣) قال شعيب: صحيح وهذا اسناد قوى]. [انظر: ١٢٧٥٦، ١٢٩٤٣، ١٢٩٤٨].

(۱۲۳۵۲) حضرت انس بڑاٹیؤ سے مروی ہے کہ نبی علیٹا عصر کی نماز اس وقت پڑھتے تھے جب سورج روثن اورا پنے حلقے کی شکل میں ہوتا تھا۔

( ١٢٢٥٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَمْزَةَ جَارَنَا يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ وَاللَّهُ وَسَلَّمَ لِمُعَاذِ بُنِ جَبَلٍ اعْلَمُ أَنَّهُ مَنْ مَاتَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَسُلَّمَ لِلْمُعَاذِ بُنِ جَبَلٍ اعْلَمُ أَنَّهُ مَنْ مَاتَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَاللَّهُ وَسَلَّمَ لِمُعَاذِ بُنِ جَبَلٍ اعْلَمُ أَنَّهُ مَنْ مَاتَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَاللَّهُ وَسَلَّمَ لِمُعَاذِ بُنِ جَبَلٍ اعْلَمُ أَنَّهُ مَنْ مَاتَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَهُ إِلَا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَمُ اللَّهُ وَلَهُ وَلَالَهُ وَلَا لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّ

(۱۲۳۵۷) حضرت انس ڈلٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے حضرت معاذ بن جبل ڈلٹٹؤ سے فر مایا یا درکھو! جو محض'' لا الہ الا اللہ'' کی گواہی دیتا ہوا فوت ہو جائے ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔

#### هي مُناهُ المَدْ بن بن مَا النَّهِ مَرْمُ اللَّهِ مِنْ مُناهُ اللَّهِ مِنْ مُناهُ اللَّهِ مِنْ مَا لك مُعَالَقُ مُناهُ اللَّهُ مُناهُ اللّهُ مُناهُ اللَّهُ مُناهُ اللَّهُ مُناهُ اللَّهُ مُناهُ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مُناهُ اللّهُ مُلّمُ اللّهُ مُناهُ مُناهُ مُناهُ مُناهُ اللّهُ مُناهُ مُنامُ اللّهُ مُنامُ اللّ

( ١٢٣٥٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَجَّاجٌ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ وَهَاشِمْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ قَالَ أَبُو التَّيَّاحِ سَمِعْتُ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا وَسَكَّنُوا وَلَا تُنَفِّرُوا [صححه البحارى (٦٩)، ومسلم (١٧٣٤)]. [انظر: ١٣٢٠٧].

(۱۲۳۵۸) حضرت انس ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیقائے ارشاد فر مایا آ سانیاں پیدا کیا کرو،مشکلات پیدا نہ کرو،سکون دلایا کرو،نفرت نہ پھیلایا کرو۔

( ۱۲۲۵۹) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ أَبِى التَّيَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ وَبَسَطَ أُصْبُعَيْهِ السَّبَّابَةَ وَالْوُسُطَى [انظر: ١٣٣٥٦]. صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ وَبَسَطَ أُصْبُعَيْهِ السَّبَّابَةَ وَالْوُسُطَى [انظر: ١٣٣٥]. (١٢٣٥٩) حضرت انس رَلَّيْنَ سے مروی ہے کہ نبی طَلِیْهِ نے فرمایا میں اور قیامت ان دوانگیوں کی طرح انسے بھیج گئے ہیں ، یہ کہ کرنبی طَلِیْهِ نے شہادت والی انگی اور درمیانی انگلی کی طرف اشارہ فرمایا۔

( ١٢٣٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ أَبِى التَّيَّاحِ وَحَجَّاجٌ قَالَ سَمِعْتُ شُعْبَةَ عَنُ أَبِى التَّيَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ شُعْبَةَ عَنُ أَبِى التَّيَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى فِى مَرَابِضِ الْغَنَمِ قَبُلَ أَنْ يُسَمِعْتُ أَنْ مَالِكٍ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى فِى مَرَابِضِ الْغَنَمِ قَبُلَ أَنْ يُسَمِعْتُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم (١٣٠٤). [انظر: ٩٩ ١٣٠٤].

(۱۲۳۱۰) حفرتُ الس الله عَنْ مَوى ہے کہ مجدنبوی کی تعمیر سے پہلے نبی علیا کم بیوں کے باڑے میں بھی نماز پڑھ لیا کرتے ہے۔ (۱۲۳۱۰) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنِی عُبَیْدُ اللّهِ بُنُ آبِی بَکُرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ قَالَ فَالَ فَرَ رَسُولُ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ الْکَبَائِرَ أَوْ سُئِلَ عَنْ الْکَبَائِرِ فَقَالَ الشّرُكُ بِاللّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَقَتْلُ النّهُ سِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَیْنِ وَقَالَ أَلَا أُنبّنُكُمْ بِأَکْبَرِ الْکَبَائِرِ قَالَ قَوْلُ الزُّورِ أَوْ قَالَ شَهَادَةُ الزُّورِ قَالَ شُعْبَةُ النَّورِ قَالَ شَهَادَةُ الزُّورِ قَالَ شُعْبَةُ الْمَدِينَ وَقَالَ اللّهُ وَسِلَم (۸۷٪)]. [انظر: ۱۲۹۸].

(۱۲۳۷۱) حضرت انس ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے کبیرہ گنا ہوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فر مایا کہ وہ یہ ہیں ،اللہ کے ساتھ کسی کوشر یک تھہرانا ، ناحق قبل کرنا ، والدین کی نا فر مانی کرنا ،اور فر مایا کہ کیا میں تمہیں سب سے بڑا کبیرہ گناہ نہ بتاؤں؟ وہ ہے حجو ٹی بات یا جھوٹی گواہی۔

(۱۲۳۱۲) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَيَّارٍ قَالَ كُنْتُ أَمْشِى مَعَ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ فَمَرَّ بِصِبْيَانِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ وَحَدَّثَ أَنَسٌ اللَّهُ كَانَ يَمُشِى مَعَ أَنَسٍ فَمَرَّ بِصِبْيَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ وَحَدَّثَ أَنَسٌ أَنَّهُ كَانَ يَمُشِى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ وَحَدَّثَ أَنَسٌ أَنَّهُ كَانَ يَمُشِى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرَّ بِصِبْيَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ إصححه البحارى(٢١٤٧) ومسلم (٢١٦٨) إ انظر: ٢٥٥١] وصلم (١٢٣٦) إ انظر: ٢٥٥١) إ انظر: ٢٥٥١] انظر: ٢٥٥١] عن المبيل على الله عَلَيْهِمُ أَصِلْ اللهُ عَلَيْهِمُ أَصَالًا مَ عَلَيْهِمُ أَصِدَ عَلَيْهِمُ أَصِدُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمُ أَصَدَ عَلَيْهِمُ أَصَدَ عَلَيْهِمُ أَصَدَ عَلَيْهِمُ أَصَلَّى عَلَيْهِمُ أَصَدَ عَلَيْهِمُ أَصَدَى اللهُ عَلَيْهِمُ أَصَدَ عَلَيْهِمُ أَصَدَ عَلَيْهُمُ أَسُلَّمَ عَلَيْهِمُ أَصِدَ البَعْلَى اللهُ عَلَيْهِمُ أَسْلَمْ عَلَيْهِمُ أَصَدَ عَلَيْهِمُ أَصَدَ عَلَيْهُمُ أَصَدَ عَلَيْهُمُ أَسْلَمْ عَلَيْهِمُ أَصَدَ عَلَيْهُمُ أَسْلَمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِمُ أَنْ اللهُ عَلَيْهِمُ أَسْلَمْ عَلَيْهُمُ أَصَدَ عَلَيْهُ عَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمُ أَسَلَمْ عَلَيْهِمُ أَصَدَ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ الْعَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ الْعَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُ عِلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

### هي مُنلُهُ احَدُن بَل يَسِيمَتْهُم ﴾ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللّلْ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

اور بتایا کہ میں نبی ملینی کے ساتھ چلا جار ہاتھا،راستے میں ان کا گذر کچھ بچوں پر ہوا،انہوں نے انہیں سلام کیا۔

( ١٢٣٦٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ وَمُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ قَالَا حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَشُرَبَ الرَّجُلُ قَائِمًا قَالَ فَقُلْنَا لِأَنَسٍ فَالطَّعَامُ قَالَ ذَلِكَ أَشَدُّ أَوْ أَنْتَنُ قَالَ ابْنُ بَكْرٍ أَوْ أَخْبَتُ [راجع: ١٢٢٠٩].

(۱۲۳ ۱۳) حضرت انس ڈاٹٹئئے سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے کھڑے ہوکر پانی پینے سے منع فرمایا ہے، ہم نے حضرت انس ڈاٹٹئ سے کھانے کا تھم یو چھا تو انہوں نے فر مایا کہ بیتو اور بھی سخت ہے۔

( ١٢٦٦٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهُدِئِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ يَحْيَى بُنِ هَانِيءٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بُنِ مَحْمُودٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ أَنَسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَدَفَعُنَا إِلَى السَّوَارِى فَتَقَدَّمُنَا أَوْ تَأَخَّرُنَا فَقَالَ أَنَسَ كُنَّا نَتَقِى هَذَا عَلَى عَهْدِ صَلَّيْتُ مَعَ أَنَسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَدَفَعُنَا إِلَى السَّوَارِى فَتَقَدَّمُنَا أَوْ تَأَخَّرُنَا فَقَالَ أَنَسَ كُنَّا نَتَقِى هَذَا عَلَى عَهْدِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [صححه ابن حزيمة: (٦٨ ٥ ١)، وابن حبان (٢١ ١٨). وقال الترمذي: حسِن صحبح، وقال الألباني: صحبح (ابو داود: ٦٧٣)، والترمذي: ٢٢٩)، والنسائي: ٢٤ ٩٤)].

(۱۲۳۲۳) عبدالحميد بن محود كهتي بين كمين نے حضرت انس والتا كے ساتھ ايك مرتبہ جعدى نماز پڑھى ، ہمين ستونوں كى طرف جگہ ولى جلى جس كى بناء پر ہم آ كے يجھے ہو كے ، حضرت انس والتا نے فرمايا ہم نى طيا كے دور باسعادت مين اس سے بچاكرتے تھے۔ ( ١٢٣٦٥) قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةً عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةً دَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِطَعَامٍ صَنَعْتُهُ فَاكُلَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِطَعَامٍ صَنَعْتُهُ فَاكُلَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعُهُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدُ اللَّهِ وَلَا مَنْ طُولِ مَا لِيسَ فَنَصَحْتُهُ بِمَاءٍ فَقَامَ وَسَلَّمَ فَقُمْتُ أَنَا وَالْيَتِيمُ وَرَائَهُ وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِناً فَصَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُمْتُ أَنَا وَالْيَتِيمُ وَرَائَهُ وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنا فَصَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُمْتُ أَنَا وَالْيَتِيمُ وَرَائَهُ وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنا فَصَلَى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ فَقُمْتُ أَنَا وَالْيَتِيمُ وَرَائَهُ وَالْعَامِ وَسَلَمَ وَمَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسُلَمَ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكُعَتُنِنِ ثُمَّ انْصَرَفَ [ صححه البحارى (٣٨٠)، ومسلم (٣٥٠)، وابن حبان (٣٠٠)]. النظ: ٢٥٠٥ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكُعَتُنِنِ ثُمَّ انْصَرَفَ [ صححه البحارى (٣٨٠)، ومسلم (٢٥٥)، وابن حبان (٢٠٨٠).

(۱۲۳ ۱۵) حفرت انس ڈھٹھٹا ہے مروی ہے کہ ان کی دادی حضرت ملیکہ نے ایک مرتبہ نبی ملیٹھ کی کھانے پر دعوت کی ، نبی ملیٹھ نے کھانا تناول فرمانے کے بعد فرمایا اٹھو، میں تمہارے لیے نماز پڑھ دوں ، حضرت انس ڈھٹٹ کہتے ہیں کہ میں اٹھ کرایک چٹائی لے آیا جوطویل عرصہ استعال ہونے کی وجہ ہے سیاہ ہو چکی تھی ، میں نے اس پر پانی چھڑک دیا ، نبی ملیٹھ اس پر کھڑے ہوگئے ، میں اور ایک میٹیم بچہ نبی ملیٹھ کے ہمیں دور کعتیں میں اور ایک میٹیم بچہ نبی ملیٹھ کے ہمیں دور کعتیں پڑھا کی ہمیں دور کعتیں ہیں اور واپس تشریف لے گئے۔

( ١٢٣٦٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِيٍّ عَنْ جَرِيرِ بُنِ حَازِمٍ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَأَلُتُ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ عَنْ قِرَاءَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ يَمُدُّ صَوْتَهُ مَدًّا [راجع: ١٢٢٢٢].

## هي مُناهُ المَرْبِينِ مِنْ إِنِينِهِ مِنْ أَن الْمُ الْمُرْبِينِ مِنْ أَلِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

(۱۲۳۷۷) قیادہ میں کہ بین کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت انس ڈاٹٹٹا سے نبی ملیٹلا کی قراءت کی کیفیت کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ نبی ملیٹلا پی آ واز کو کھینچا کرتے تھے۔

( ١٣٦٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمَنِ يَعُنِى ابْنَ مَهُدِى عَنُ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُوْتَى بِالرَّجُلِ مِنْ أَهُلِ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجُلَّ يَا ابْنَ آدَمَ كَيْفَ وَجَدُتَ مَنْزِلَكَ فَيَقُولُ يَا رَبِّ خَيْرَ مَنْزِلٍ فَيَقُولُ سَلُ وَتَمَنَّهُ فَيَقُولُ مَا أَسُأَلُ وَأَتَمَنَّى إِلَّا أَنْ تَرُدَّنِي إِلَى الدُّنيَا فَأَقْتَلَ فِي سَبِيلِكَ عَشْرَ مَرَّاتٍ لِمَا يَرَى مِنْ فَضُلِ الشَّهَادَةِ [انظر: ١٣١٩، ١٣٥٥].

(۱۲۳۷۷) حضرت انس و النفظ سے مروی ہے کہ نبی علیظ نے فرمایا قیامت کے دن اہل جنت میں سے ایک آ دمی کو لا یا جائے گا، الله تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ اے ابن آ دم! تو نے اپناٹھ کا نہ کیسا پایا؟ وہ جواب دے گا پروردگار! بہترین ٹھکانہ پایا،الله تعالیٰ فرمائے گا کہ مانگ اور تمنا ظاہر کر، وہ عرض کرے گا کہ میری درخواست اور تمنا تو صرف اتنی ہی ہے کہ آپ مجھے دنیا میں واپس بھیج دیں اور میں دسیوں مرتبہ آپ کی راہ میں شہید ہوجاؤں، کیونکہ وہ شہادت کی فضیلت دکھے چکا ہوگا۔

( ۱۲۳۸) حَدَّثَنَا عَبُدُالرَّحُمَنِ بُنُ مَهُدِی حَدَّثَنَا سُفْیَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ طَلْحَةً بُنِ مُصَرِّفٍ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ کَانَ النَّبِیُّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَرَی التَّمُرَةَ فَلَوْلَا أَنَّهُ یَخْشَی أَنْ تَکُونَ صَدَقَةً لَاَکَلَهَا[راجع: ١٢٢١] ( ١٢٣٦٨) حضرت انس رُثَاثَة ہے مروی ہے کہ نبی علیشا کوراستے میں مجور پڑی ہوئی ملتی اور انہیں بیاندیشہ نہ ہوتا کہ بیصدقہ کی ہوگی تو وہ اسے کھالیتے تھے۔

( ١٢٣٦٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهُدِئ عَنْ عِمْرَانَ الْقَطَّانِ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسٍ قَالَ اسْتَخْلَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابُنَ أُمَّ مَكْتُومٍ مَرَّتَيْنِ عَلَى الْمَدِينَةِ وَلَقَدُ رَأَيْتُهُ يَوْمَ الْقَادِسِيَّةِ مَعَهُ رَايَةٌ سَوْدَاءُ [قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٥٩٥، و ٢٩٣١). قال شعيب: اسناده حسن]. [انظر: ٢٣٩٧، ٢٥٥٤، ١٢٥٥٩، و٢٩٣١].

(۱۲۳ ۲۹) حضرت انس ڈٹائنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے حضرت ابن ام مکتوم ڈٹائنڈ کومدینه منورہ میں اپنا جانشین دومر تبہ بنایا تھا اور میں نے حضرت ابن ام مکتوم ڈٹائنڈ کو جنگ قا دسیہ کے دن سیاہ رنگ کا حجنڈ اٹھا ہے ہوئے دیکھا۔

(۱۲۳۷) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهُدِی عَنُ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةً عَنْ حُمَیْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ مَا كَانَ شَخْصٌ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانُوا إِذَا رَأَوْهُ لَمْ يَقُومُوا لِمَا يَعْلَمُوا مِنْ كَرَاهِيَتِهِ لِذَلِكَ إِمَال إِلَيْهِمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانُوا إِذَا رَأَوْهُ لَمْ يَقُومُوا لِمَا يَعْلَمُوا مِنْ كَرَاهِيَتِهِ لِذَلِكَ إِمَال اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانُوا إِذَا رَأَوْهُ لَمْ يَقُومُوا لِمَا يَعْلَمُوا مِنْ كَرَاهِيتِهِ لِذَلِكَ إِمَال اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانُوا إِذَا رَأَوْهُ لَمْ يَقُومُوا لِمَا يَعْلَمُوا مِنْ كَرَاهِيتِهِ لِذَلِكَ إِمَال اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانُوا إِذَا رَأَوْهُ لَمْ يَقُومُوا لِمَا يَعْلَمُوا مِنْ كَرَاهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ لِللَّهِ فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَهُ مِنْ مَعْ عَلَيْهِ مِنْ مَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ مَنْ فَالَ مَا كَانَ شَعْطُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا مِنْ مِنْ عَلَيْهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَالَمُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مُولِي اللَّهُ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ مَعْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ مَا لِيَعْ اللَّهُ وَمُ عَلَى اللَّهُ مَا مُعْلَمُ مُعْلِيمُ وَمَا عَلَيْهُ مُولِ عَلَى اللَّهُ مُنْ عَلَيْهُ اللَّهُ وَمُ عَلَى مِنْ عَلَيْهِ اللَّهُ لِكُولُولُ عَلَيْهُ مَا مُعْتَلِمُ مَا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ عَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ مُولِي اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ مَا عَلَيْهُ مُولِكُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ مَا عَلَيْهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ مَا عَلَيْهُ عَلَ

( ١٢٣٧١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِئٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ كَانَ رَسُولُ

### هُ مُنْ الْمُ الْمُرْبِينِ مِنْ الْمُ الْمُرْبِينِ مِنْ الْمُ الْمُرْبِينِ مِنْ الْمُرْبِينِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ قَالَ قُلْتُ وَأَنْتُمْ كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ قَالَ كُنَّا نُصَلَّى الصَّلَوَاتِ بِوُضُوعٍ وَاحِدٍ مَا لَمْ نُحْدِثُ [صححه البحاري (٢١٤)، وابن خزيمة: (٢٦١) وقال الترمذي: حسن غريب]. [انظر: ۲۰۹۱، ۲۰۹۳، ۱۳۰۷، ۱۳۰۶، ۱۳۷۷.].

(۱۲۳۷) حضرت انس بٹائٹڑ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹلا ہرنماز کے وقت نیا وضوفر ماتے تھے،راوی نے حضرت انس بٹائٹڑ سے یو چھا کہ آپ لوگ کیا کرتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم بے وضو ہونے تک ایک ہی وضو سے کئی کئی نمازیں بھی پڑھ لیا کرتے تھے۔ ( ١٢٣٧٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُالرَّحْمَنِ بُنُ مَهُدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ الزُّبَيْرِ يَعْنِي ابْنَ عَدِيٍّ قَالَ شَكُوْنَا إِلَى أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ مَا نَلْقَى مِنُ الْحَجَّاجِ فَقَالَ اصْبِرُوا فَإِنَّهُ لَا يَأْتِي عَلَيْكُمْ عَامٌ أَوْ يَوْمٌ إِلَّا الَّذِي بَعْدَهُ شَرٌّ مِنْهُ حَتَّى تَلْقَوْا رَبَّكُمْ عَزَّ وَ جَلَّ سَمِعْتُهُ مِنْ نَبِيَّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [صححه البخاري(٧٠٦٨) وابن حبان(٥٩٥٢)][راجع:١٢١٨٦] (١٢٣٧٢) زبير بن عدى مينية كہتے ہيں كه بم نے حضرت انس بالتي سے حجاج بن يوسف كے مظالم كى شكايت كى ، انہوں نے فر ما یا صبر کرو، کیونکہ ہرسال یا دن کے بعد آنے والا سال اور دن اس سے بدتر ہوگا، یہاں تک کہتم اپنے رب سے جاملو، میں نے یہ بات تمہارے نی مَثَلِّقَتُمُ ہے تی ہے۔

( ١٢٣٧٣ ) قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ آبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَانَتُ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَالْتَمَسَ النَّاسُ الْوَضُوءَ فَلَمْ يَجِدُوا فَأَتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَضُوئِهِ فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ الْإِنَاءِ يَدَهُ وَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَتَوَضَّنُوا مِنْهُ فَرَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْبُعُ مِنْ تَحْتِ أَصَابِعِهِ فَتَوَضَّأَ النَّاسُ حَتَّى تَوَضَّنُوا مِنْ عِنْدِ آخِرِهم [صححه

البخاري (١٦٩)، ومسلم (٢٢٧٩)، وابن حبان (٢٥٣٩). وقال الترمذي: حسن صحيح].

(۱۲۳۷۳) حضرت انس بھٹڑ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نما زعصر کا وفت قریب آ گیا، لوگوں نے وضو کے لئے پانی تلاش کیا لیکن پانی نہیں ملا، نبی علیقیا کے پاس وضو کا جو پانی لا یا گیا، نبی علیقیانے اس کے برتن میں اپنا دست مبارک رکھ دیا اور لوگوں کواس پانی سے وضو کرنے کا تھم دے دیا، میں نے دیکھا کہ نبی علیثا کی انگلیوں کے نیچے سے پانی ابل رہا ہے، اورلوگ اس سے وضو كرتے رہے يہاں تك كەسب لوگوں نے وضوكرليا۔

( ١٢٣٧٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكُو وَعُمَرَ وَعُثُمَانَ كَانُوا يُتِمُّونَ التَّكْبِيرَ إِذَا رَفَعُوا وَإِذَا وَضَعُوا [راجع: ١٢٢٨٤]. (۱۲۳۷) حضرت انس بٹائٹڈے مروی ہے کہ حضرت ابو بکر وعمر وعثمان بٹائٹے تکبیرمکمل کیا کرتے تھے، جب سجدے میں جاتے یا سراٹھاتے تب بھی تکبیر کہا کرتے تھے۔

( ١٢٣٧٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِئٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

# هي مُنالِمُ احَدُرُ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ ا

وَسَلَّمَ لَغَدُورَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا [انظر: ١٣١٩٣،١٢٥٨٤].

(۱۲۳۷۵) حضرت انس ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ نبی مالیا نے ارشاد فر مایا اللہ کے راستے میں ایک صبح یا شام جہاد کرنا و نیا و مافیہا ہے بہتر ہے۔

( ١٢٣٧٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنُ ثَابِتٍ عَنُ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُغِيرُ عِنْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَيَسْتَمِعُ فَإِذَا سَمِعَ أَذَانًا أَمْسَكَ وَإِلَّا أَغَارَ قَالَ فَتَسَمَّعَ ذَاتَ يَوْمٍ قَالَ فَسَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ فَقَالَ عَلَى الْفِطْرَةِ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَالَ خَرَجْتَ مِنْ النَّارِ إصححه

مسلم (۳۸۲)، وابن حزیمة: (۴۰۰)، وابن حبان (۴۷۵۳). [انظر: ۳۸۲، ۱۳۵۲، ۲۳۵۸، ۱۳۵۸، ۱۳۵۸، ۱۳۵۸]. [انظر: ۳۸۲۱) حضرت انس و النظافی النظامی ا

( ١٢٣٧٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيْمُوا الصَّفَّ الْمُوَّخَوِ [صححه ابن حزيمة: (٢١٥١، و٤٥١) وابن الأوَّلَ ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ فَإِنْ كَانَ نَقُصًا فَلْيَكُنْ فِي الصَّفِّ الْمُوَّخَوِ [صححه ابن حزيمة: (٢١٥١، و٤٥١) وابن حبان (٥٥١). وقال الألباني: صحيح (ابو داود: ٢٧١)، والنسائي: ٩٣/٢)]. [انظر: ٢١٣٤٧، ١٣٤٧١].

(۱۲۳۷۷) حضرت انس ڈلٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹیانے فر مایا پہلے اگلی پھراس کے بعد والی صفوں کوکممل کیا کرواورکوئی کی ہوتو وہ آخری صف میں ہونی جائے۔

( ١٢٣٧٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهُدِئٌ عَنُ أَبَانَ يَغْنِى ابُنَ خَالِدٍ حَدَّثَنِى عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ رَوَاحَةَ قَالَ سَمِغْتُ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ أَنَّهُ لَمْ يَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الضَّحَى إِلَّا أَنْ يَخُرُجَ فِى سَفَرٍ أَوْ يَقُدَمَ مِنْ سَفَرٍ [انظر: ٢٦٤٩].

(۱۲۳۷۸) حضرت انس بڑائٹڑ ہے مروی ہے کہ میں نے نبی علیٹھ کو چاشت کی نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھاالا بیر کہ آپ سَلَّ لَیْکِیْمُ سفر پر جارہے ہوں یاسفرسے واپس آ رہے ہوں۔

( ١٢٣٧٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهُدِئٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنُ ثَابِتٍ عَنُ أَنَسٍ أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا إِذَا حَاضَتُ الْمَوْأَةُ مِنْهُمْ لَمُ يُوَاكِلُوهُنَّ وَلَمْ يُجَامِعُوهُنَّ فِى الْبُيُوتِ فَسَأَلَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِى الْمَحِيضِ وَلَا تَقُرَبُوهُنَّ حَتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ فَبَلَغَ ذَلِكَ يَطُهُرُنَ حَتَّى فَوَ عَمِنُ الْآيَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ فَبَلَغَ ذَلِكَ يَطُهُرُنَ حَتَّى فَوَ عَمِنُ الْآيَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ فَبَلَغَ ذَلِكَ

الْيَهُودَ فَقَالُوا مَا يُرِيدُ هَذَا الرَّجُلُ أَنْ يَدَعَ مِنْ أَمُرِنَا شَيْنًا إِلَّا خَالَفَنَا فِيهِ فَجَاءَ أُسَيْدُ بُنُ حُضَيْرٍ وَعَبَّادُ بُنُ بِشُرِ فَقَالُا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْيَهُودَ قَالَتُ كَذَا وَكَذَا أَفَلَا نُجَامِعُهُنَّ فَتَغَيَّرَ وَجُهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَتَّى ظَنَنَا أَنَّهُ قَدُ وَجَدَ عَلَيْهِمَا فَحَرَجَا فَاسْتَقْبَلَتْهُمَا هَدِيَّةٌ مِنْ لَبَنِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَنَا أَنَّهُ قَدُ وَجَدَ عَلَيْهِمَا فَحَرَجَا فَاسْتَقْبَلَتْهُمَا هَدِيَّةٌ مِنْ لَبَنِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا سَمِعْتَ أَبِي يَقُولُ كَانَ وَسَلَّمَ فَأَرْسَلَ فِي آثَارِهِمَا فَسَقَاهُمَا فَعَرَفَا أَنَّهُ لَمْ يَجِدُ عَلَيْهِمَا حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتَ أَبِي يَقُولُ كَانَ وَسَلَّمَ فَلَ سَمِعْتَ أَبِي يَقُولُ كَانَ حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ لَا يَمُدَّحُ أَوْ يُثْنِي عَلَى شَيْءٍ مِنْ حَدِيثِهِ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ جَوْدَتِهِ [صححه مسلم حَمَّادُ بُنُ سَلَمَة لَا يَمُدَحُ أَوْ يُثْنِي عَلَى شَيْءٍ مِنْ حَدِيثِهِ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ جَوْدَتِهِ [صححه مسلم وابن حبان (١٣٦٢)]. [انظر: ١٣٦١].

(۱۲۳۷۹) حفرت انس بڑا ترائے مروی ہے کہ یہودیوں میں جب کی عورت کو''ایام' آتے تو وہ لوگ ان کے ساتھ نہ کھاتے پیتے تھے اور نہ ایک گھر میں اکتھے ہوتے تھے، سحابہ کرام بڑا گڑا ہے نہ اس کے متعلق نبی ملیٹا ہے دریا فت کیا تو اللہ تعالیٰ نے بہ آیت نازل فرمادی کہ'' بیلوگ آپ سے ایام والی عورت کے متعلق سوال کرتے ہیں ، آپ فرمادی کہ'' ایام' بذات خود بھاری ہے، اس لئے ان ایام میں عورتوں سے الگ رہواور پاک ہونے تک ان سے قربت نہ کرو' بی آیت مکمل پڑھنے کے بعد نبی ملیٹا نے فرمایا صحبت کے علاوہ سب بچھ کر سکتے ہو، یہودیوں کو جب بیاب معلوم ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ بی آدی تو ہر بات میں ہماری مخالفت ہی کرتا ہے۔

امام احمد میشد فرماتے ہیں کہ حماد بن سلمہ میشد اپنی احادیث میں سے کسی حدیث کی سند کی تعریف نہیں کرتے تھے، کیکن اس حدیث کی سند کی عمد گی کی بناء پر اس کی بہت تعریف کرتے تھے۔

( ١٢٣٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِئِ عَنْ عِمْرَانَ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى كِسُرَى وَقَيْصَرَ وَأُكَيْدِرِ دُومَةً يَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجُلَّ [صححه مسلم (١٧٧٤)، وابن حبان (٣٥٥٣، و٢٥٥٤).

(۱۲۳۸۰) حضرت انس بڑاٹنؤے مروی ہے کہ نبی ملیٹیانے کسری، قیصراور دومۃ الجندل کے بادشاہ اکیدرکوالگ الگ خطالکھا ۔ جس میں انہیں اللّٰہ کی طرف بلایا گیا تھا۔

( ١٢٣٨١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِى حَدَّثَنَا عَزْرَةُ عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ أَنَسًا كَانَ لَا يَرُدُّ الطّيبَ قَالَ

# 

وَزَعَمَ أَنَسٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَرُدُّ الطَّيبَ [راجع: ١٢٢٠.].

- (۱۲۳۸۱) ثمامہ بنعبداللہ سے مروی ہے کہ حضرت انس ڈاٹٹؤ خوشبور دنہیں کرتے تھے اور فر ماتے تھے کہ نبی ملیکا کی خدمت میں جب خوشبو پیش کی جاتی تو آپ مَلَاثِیَّؤُما سے رونہ فر ماتے تھے۔
- ( ١٢٣٨٢) جَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهُدِيٍّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ وَأَبُو عُبَيْدَةَ أَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ [صححه البحاري (٤٣٨٢)، ومسلم (٢٤١٩)]. [انظر: ١٣٩٧، ١٢٩٩٧].
- (۱۲۳۸۲) حضرت انس ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰه مَنَاٹِیْزِ کم نے ارشاد فر مایا ہرامت کا ایک امین ہوتا ہے اور ابوعبیدہ اس امت کے امین ہیں۔
- ( ١٢٣٨٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهُدِئٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ السُّدِّى قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ يَقُولُ لَوْ عَاشَ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ النَّبِیِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا
- (۱۲۳۸۳) حضرت انس بڑانٹڑ ہے مروی ہے گہ جناب رسول اللّٰہ مُٹَالْتَیْئِم کے صاحبز اوے حضرت ابراہیم بڑانٹڑ اگر زندہ رہتے تو صدیق اور نبی ہوتے۔
- ( ١٢٣٨٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهُدِئٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ السُّدِّئِ قَالَ سَمِعْتُ أَنْسَ بُنَ مَالِكٍ يَقُولُ انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الصَّلَاةِ عَنْ يَمِينِهِ [صححه مسلم (٧٠٨)، وابن حبان (١٩٩٦)]. [انظر: ١١٢٨٧٧، ١٣٣١، ١٣٣١، ١٩٩٦].
  - (۱۲۳۸۴)حضرت انس بڑاٹنڈ ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰہ مُثَاثِیْۃ انماز پڑھ کردائیں جانب ہے واپس گئے تھے۔
- (۱۲۲۸۵) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسٍ أَنَّهُ مَشَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخُبْزِ شَعِيرٍ وَابِنَ حَبَانَ (۱۲۲۸۵) وابن حبان (۱۳۶۹) النظر: ۱۳۵۲،۱۳٤٦،۱۳٤٦،۱۳۱۱ وابن حبان (۱۳۸۵) وابن حبان (۱۳۸۵) النظر: ۱۳۵۸،۱۳۲۱ وابن و برانا روغن لے کر ۱۲۳۸۵) حضرت انس و النو برانا روغن لے کر الله مَنْ ا
- ( ١٢٣٨٦) قَالَ وَقَدُ رَهَنَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعًا لَهُ عِنْدَ يَهُودِيٌّ بِالْمَدِينَةِ فَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لِأَهْلِهِ [صححه البخاري (٢٠٦٩)، وابن حبان (٩٣٧)، و و٤٩٣١)]. [انظر: ١٣٢١، ١٣٤٦٩، ١٣٥١].
- (۱۲۳۸۶) حضرت انس ڈلائڈ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّہ مثالیّائیڈ کی زرہ ایک یہودی کے پاس مدینہ منورہ میں گروی رکھی ہوئی تھی ، نبی علیّہ نے اس سے چندمہینوں کے لئے بھو لیے تھے۔
- ( ١٢٣٨٧ ) قَالَ وَلَقَدُ سَمِعْتُهُ ذَاتَ يَوْمٍ يَقُولُ مَا أَمْسَى عِنْدَ آلِ مُحَمَّدٍ صَاعُ حَبِّ وَلَا صَاعُ بُرِّ وَإِنَّ عِنْدَهُ تِسْعَ

نِسُوَةٍ يَوْمَئِذٍ [انظر: ١٣٢٠١، ١٣٤٦٩، ١٣٥٣١].

(۱۲۳۸۷)اور میں نے ایک دن انہیں بیفر ماتے ہوئے سا کہ آج شام کو آل محمد (مَثَاثِیَّامِ) کے پاس غلے یا گندم کا ایک صاع بھی نہیں ہے،اس وقت نبی عَابِیْلا کی نواز واج مطہرات تھیں۔

( ١٢٣٨٨) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْصِيبَنَّ نَاسًا سَفْعٌ مِنْ النَّادِ عُقُوبَةً بِلُانُوبٍ عَمِلُوهَا ثُمَّ يُدُخِلُهُمُ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ فَيُقَالُ لَهُمُ الْجَهَنَّمِيُّونَ [راحع: ٥ ٢ ٢ ١]. النَّادِ عُقُوبَةً بِلُانُوبُ عَمِلُوهَا ثُمَّ يُدُخِلُهُمُ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ فَيُقَالُ لَهُمُ الْجَهَنَّمِيُّونَ [راحع: ٥ ٢ ٢ ١]. (١٢٣٨٨) حضرت انس وَلَيْ عَمِلُوهَا ثُمَّ مِن واخل كي جائيل عَلَيْهِ فَي مَا واخل كي جائيل عَلَيْهِ فَي مَا وَاخل كي جائيل عَلَيْهِ فَي مَا وَاخل كي جائيل عَلَيْهِ فَي مَا وَاخل كرويا جائيل جنت بوچيس مَن واخل كرويا جائيل عند بوچيس مَن كه بيكون لوگ بين؟ انجيل جائيل جنت بوچيس مَن عَن واخل كرويا جائيكا وائيل جنت بوچيس مَن عَن واخل كرويا جائيكا وائيل جنت بوچيس مَن واخل كرويا جائيكا وائيل جنت بوچيس مَن عَن واخل بين؟ انجيس بانايا جائيكا كو يه جنه مي واخل كرويا جائيكا وائيل جنت بوچيس مَن واخل كرويا جائيكا كان واخل كرويا جائيكا كان وائيل جنت بوچيس مَن واخل كرويا جائيكا كان وائيل جنت بوخييس مَن واخل كرويا جائيكا كان وائيل جنت بوخييس مَن وائيل جنت بوگيس مَن واخل كرويا جائيكا كان وائيل جنت بوگيس مَن وائيل مَن وائيل مَن مَن وائيل مَن وائ

( ١٢٣٨٩) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ وأَزُهَرُ بُنُ الْقَاسِمِ قَالَا حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِثْلُ مَا بَيْنَ الْمَدِينَةِ وَصَنْعَاءَ أَوْ مِثْلُ مَا بَيْنَ الْمَدِينَةِ وَعَمَانَ وَقَالَ أَزُهَرُ وَمَثُلُ مَا بَيْنَ الْمَدِينَةِ وَعُمَانَ وَقَالَ أَزُهَرُ مِثْلُ مَا بَيْنَ الْمَدِينَةِ وَصَنْعَاءَ أَوْ مِثْلُ مَا بَيْنَ الْمَدِينَةِ وَعُمَانَ وَقَالَ أَزُهَرُ مِثْلُ مَا بَيْنَ الْمَدِينَةِ وَعُمَانَ وَقَالَ أَزُهَرُ مَا بَيْنَ الْمَدِينَةِ وَعُمَانَ وَقَالَ أَزُهَرُ مِثْلُ وَقَالَ عُمَانَ وَعَالَ أَوْمَالًا مُعْدِينَةِ وَعُمَانَ وَعَالَ أَوْمَالًا مُعْلَى وَقَالَ عُمَانَ وَعَالَ اللّهُ مِنْ إِلَى مُثْلُ وَقَالَ عُمَانَ [صححه مسلم (٢٣٠٥٣)، وابن حباذ (٢٤٤٨، ١٥٤٥)]. [انظر: ٢٥٢٩٤ ١ مِثْلُ مَنْ إِنْ مَا بَيْنَ الْمَدِينَةِ وَعُمَانَ وَعَالَ مُعْمَانَ [صححه مسلم (٢٣٠٠)، وابن حباذ (٢٤٤٨، ١٥٤٥)]. [انظر: ٢٩٤٤ مُنَا قَالَ عُمَانَ [صححه مسلم (٢٣٠٠)، وابن حباذ (٢٤٤٨ و ١٥٤٥)].

(۱۲۳۸۹) حضرت انس ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰہ مَنَّالْثِیْتُوم نے ارشاد فر مایا میرے حوض کے دونوں کناروں کا درمیا نی فاصلہ اتنا ہے جتنامہ پنداور صنعاء یامہ پنداور عمان کے درمیان ہے۔

( .١٢٣٩ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُغِيرَةِ عَنُ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْحَلَّةُ وَقَدُ أَطَافَ بِهِ أَصْحَابُهُ مَا يُرِيدُونَ أَنْ تَقَعَ شَعَرَةٌ إِلَّا فِي يَدِ رَجُلٍ اصححه مسلم (٢٣٢٥)]. [انظر: ٢٤٢٧].

(۱۲۳۹۰) حضرت انس ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُٹاٹیٹیٹم کو میں نے دیکھا کہ حلاق آپ کے بال کاٹ رہاہے،اور صحابہ کرام ٹٹائٹٹم اردگرد کھڑے ہیں اور ان کی خواہش ہے کہ نبی ملیٹیا کا جو بال بھی گرے وہ کسی آ دمی کے ہاتھ پر ہی گرے۔ (زمین پرندگرے)

( ١٢٣٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ مَهْدِئِّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بُنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ قُلْتُ فَأَنْتُمْ كَيْفَ تَصْنَعُونَ قَالَ كُنَّا نُصَلِّى الصَّلَوَاتِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ [راجع: ٢٣٧١].

(۱۲۳۹۱) حضرت انس والتنظ مروى بكه نبى عليظ برنمازك وقت نياوضوفر ماتے سے ،راوى نے حضرت انس والتنظ سے بوچھاكه آپ لوگ كياكرتے سے ؟ انہوں نے جواب دياكہ بم بے وضوب و نتك ايك ،ى وضو سے كئى كئى نمازي بھى پڑھ لياكرتے سے ۔ ( ۱۲۳۹۲ ) حَدَّثَنَا بَهْزُ بُنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ سُكَيْمَانَ حَدَّثَنَا ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ قَالَ جَعْفَرٌ لَا أَحْسَبُهُ إِلَّا عَنْ أَنْسِ قَالَ

# 

مُطِرُنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَخَرَجَ فَحَسَرَ ثَوْبَهُ حَتَّى أَصَابَهُ الْمَطَرُ قَالَ فَقِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللّهِ لِمَ صَنَعْتَ هَذَا قَالَ لِأَنَّهُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِرَبّهِ [صححه مسلم (٨٩٨)]. [انظر: ١٣٨٥٦].

- (۱۲۳۹۲) حضرت انس وٹائٹڈ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیٹا کے دور باسعادت میں بارش ہوئی ، نبی ملیٹا نے باہرنکل کراپنے کپڑے جسم کے اوپر والے حصے سے ہٹا دیئے تا کہ بارش کا پانی جسم تک بھی پہنچ جائے ،کسی نے پوچھا یا رسول اللّٰہ مَلَاثَیْمَا ! آپ نے ایسا کیوں کیا؟ فرمایا کہ یہ بارش اپنے رب کے پاس سے تازہ تازہ آئی ہے۔
- (١٢٩٣) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ مُظَفَّرُ بُنُ مُدُرِكٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنْ سَلْمٍ الْعَلَوِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ

  يَقُولُ لَمَّا نَزَلَتُ آيَةُ الْحِجَابِ جِنْتُ أَدْخُلُ كَمَا كُنْتُ أَدْخُلُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَائَكَ يَا

  بُنَى [احرحه البحارى في الأدب المفرد (٣٠٧) قال شعيب: صحيح وهذا اسناد [انظر: ١٣٠٩، ١٣٠٨، ١٣٤١،
- (۱۲۳۹۳) حضرت انس طانتیئے سے مروی ہے کہ جب آیت حجاب نازل ہوگئ تب بھی میں حسب سابق ایک مرتبہ نبی مالیٹا کے گھر میں داخل ہونے لگا ، تو نبی ملیٹا نے فر مایا بیٹا! پیچھے رہو (اجازت لے کراندر آؤ)
- ( ١٢٦٩٤) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنْ سَلْمٍ الْعَلَوِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى رَجُلٍ صُفْرَةً فَكَرِهَهَا قَالَ لَوْ أَمَرْتُمْ هَذَا أَنْ يَغْسِلَ هَذِهِ الصَّفُورَةَ قَالَ وَكَانَ لَا يَكَادُ يَكُلُهُ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى رَجُلٍ صُفْرَةً فَكَرِهَهَا قَالَ لَوْ أَمَرْتُهُ هَذَا أَنْ يَغْسِلَ هَذِهِ الصَّفُورَةَ قَالَ وَكَانَ لَا يَكَادُ يَكُوهُ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى رَجُلٍ صُفْرَةً فَكَرِهَهُ إقال الألباني: ضعيف (ابو داود: ١٨٢، ١ و ٤٧٨٩). قال شعيب: اسناده عسن]. وانظر: ١٢٦٠١، ١٢٦٥٥].
- (۱۲۳۹۴) حضرت انس بڑاٹنؤ سے مروی ہے کہ نبی علیقانے ایک آ دمی کے چبرے پر پیلا رنگ لگا ہوا دیکھا تو اس پر ناگواری ظاہر فر مائی اور فر مایا کہ اگرتم اس شخص کو بیرنگ دھود سے کا تھم دیتے تو کیا ہی اچھا ہوتا؟ اور نبی علیقا بیا وت مبارکتھی کہ کسی کے سامنے اس طرح کا چبرہ لے کرنہ آتے تھے جس سے ناگواری کا اظہار ہوتا ہو۔
- ( ١٢٣٩٥) حَدَّثَنَا بَهُزٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبْرٍ عَنُ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَسِلُ مَعَ الْمَرْأَةِ مِنْ نِسَائِهِ مِنْ الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ [راجع: ١٢١٨٠].
  - (۱۲۳۹۵) حضرت انس ولانٹوز سے مروی ہے کہ نبی علیتا اور ان کی اہلیہ محتر مدایک ہی برتن سے عسل کرلیا کرتے تھے۔
- ( ١٢٣٩٦) حَدَّثَنَا بَهُزٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبْرِ الْأَنْصَارِئُ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آيَةُ النِّفَاقِ بُغُضُ الْأَنْصَارِ وَآيَةُ الْإِيمَانِ حُبُّ الْأَنْصَارِ [راجع: ٢٣٤١].
- (۱۲۳۹۲) حضرت انس بڑھٹڑ سے مروی ہے کہ جنا ب رسول اللّٰہ مَثَلَ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ مَثَانِی اللّٰہ مَثَلِی اللّٰہ مِثْلِی اللّٰہ مِثْلُولِ اللّٰہ مِنْلِمُ اللّٰہ مِثْلُمُ اللّٰ اللّٰہ مِثْلُولِ اللّٰہ مِثْلُولِ اللّٰہ مِثْلُولِ اللّٰہ مِنْلِمِ اللّٰ اللّٰ اللّٰہ مِثْلُولِ اللّٰہ مِنْلِمِ اللّٰ اللّٰ اللّٰمِ اللّٰ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ اللللّٰمِ الللّٰمِ الللللّٰمِ اللللّٰمِ اللللّٰمِ اللللّٰمِ الللّٰمِ اللللّٰمِ اللللّٰمِ الللّٰ

اورایمان کی علامت انصار ہے محبت کرنا ہے۔

( ١٢٣٩٧) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ مَرَّةً عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ وَمَرَّةً عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ مَا كَانَ أَحَدٌ مِنْ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيْهِمْ شَخْصًا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا إِذَا رَأُوهُ لَا يَقُومُ لَهُ أَحَدٌ مِنْهُمْ لِمَا يَعْلَمُونَ مِنْ كَرَاهِيَتِهِ لِذَلِكَ [راجع: ٢٣٧٠].

(۱۲۳۹۷) حفزت انس ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ صحابہ کرام ڈٹائنڈ کی نگاہوں میں نبی ٹائیڈ سے زیادہ محبوب کو کی شخص نہ تھا،کین وہ نبی ٹائیلا کود کیچے کر کھڑے نہ ہوتے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ نبی ٹائیلا سے احیمانہیں سمجھتے ۔

( ۱۲۳۹۸) حَدَّثَنَا بَهُزُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ أَبِي بَكُو عَنُ أَنْسِ قَالَ سُنِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ الْكَبَائِرِ أَوْ ذَكَرَهَا قَالَ الشِّرُكُ وَالْعُقُوقُ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ أَوْ قُولُ الزُّورِ إِراجِعِ: ١٢٣٦١]. عَنْ الْكَبَائِرِ أَوْ ذَكَرَهَا قَالَ الشِّرُكُ وَالْعُقُوقُ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ أَوْ قُولُ الزُّورِ إِراجِعِ: ١٢٣٦١]. (١٢٣٩٨) حضرت انس يُلْفِئ عمروى ہے كہ نبي عَلِيْهِ ہے كہيرہ گنا ہوں كے متعلق پوچھا گيا تو نبي علينه نے فرمايا كهوہ به بين، الله كيساتھ كي وَشَرِيك مُلْهِرانا، ناحِق فَلَ كرنا، والدين كي نافر ماني كرنا، اورجھوٹي بات يا جھوٹي گواہى و ينا۔

( ١٢٣٩٩) حَدَّثَنَا بَهُزُّ وَعَبُدُ الصَّمَدِ الْمَعْنَى قَالَا حَدَّثَنَا هَمَّامُ بُنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ سَأَلُتُ أَنَسَ بُنَ مَالِكِ قَلْتُ كُمْ حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَجَّةً وَاحِدَةً وَاعْتَمَرَ أَرْبَعَ مِرَادٍ عُمْرَتَهُ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ قُلْتُ كُمْ حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَجَّةً وَاحِدَةً وَاعْتَمَرَ أَرْبَعَ مِرَادٍ عُمْرَتَهُ وَمَن الْحُديْبِيةِ وَعُمْرَتَهُ مِنْ الْجِعِرَّانَةِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ حَيْثُ قَسَمَ غَنِيمَةً حُنَيْنٍ وَعُمْرَتَهُ وَعُمْرَتَهُ مِن الْمَدِينَةِ وَعُمْرَتَهُ مِنْ الْجِعِرَّانَةِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ حَيْثُ قَسَمَ غَنِيمَةً حُنَيْنٍ وَعُمْرَتَهُ مَن الْجِعرَانَةِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ حَيْثُ قَسَمَ غَنِيمَةً حُنَيْنٍ وَعُمْرَتَهُ مَن الْجَعِرَانَةِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ حَيْثُ قَسَمَ غَنِيمَةً حُنَيْنٍ وَعُمْرَتَهُ مِنْ الْمُدِينَةِ وَعُمْرَتَهُ مِنْ الْجِعِرَّانَةِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ حَيْثُ قَسَم غَنِيمَةً حُنَيْنٍ وَعُمْرَتَهُ مَنْ الْجِعِرَّانَةِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ حَيْثُ وَاسُمَ عَنِيمَةً وَعُمْرَتَهُ مِنْ الْمُدِينَةِ وَعُمْرَتَهُ مِنْ الْمُولِينَةِ وَعُمْرَتَهُ وَاللّهُ مِنْ الْمُدِينَةِ وَعُمْرَتَهُ مِنْ الْمُدِينَةِ وَعُمْرَتَهُ وَاللّهُ مَالِلَةُ عَلَق مَالِمَ عَلَيْهِ وَالْمَرِيقِ مِنْ الْمُعْرَقِ مُنْ الْمُدِينَةِ وَالْمَعْدَةِ مَنْ الْمُدِينَةِ وَاللّهُ مُلْكَالًا وَاللّهُ مُنْ الْمُدِينَةُ وَاللّهُ مُواللّهُ وَاللّهُ مُنْ الْمُدُولِقُ مِنْ اللّهُ مُنْ الْمُدُولِقُ مَا مُعُولِقُولُ مَا الْمُعْرَاقُ وَاللّهُ مِنْ الْعَلْمُ وَاللّهُ مُنْ الْمُعْمَالِقُ مُنْ الْمُولُونُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ الْمُعْرَاقُ مُنْ اللّهُ مُنْ الْمُعْرَالُهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُعْمَلِهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ ال

(۱۲۳۹۹) قبادہ میں کہ میں نے حضرت انس ڈٹاٹٹؤ سے پوچھا کہ نبی ملیٹا نے کتنے جج کیے تھے؟ انہوں نے فر مایا کہ ایک مرتبہ جج کیا تھااور چار مرتبہ عمرہ ،ایک عمرہ تو حدیبیہ کے زمانے میں ، دوسرا ذیقعدہ کے مہینے میں مدینہ سے ،تیسراعمرہ ذیقعدہ ہی کے مہینے میں جعرانہ سے جبکہ آپ مُلٹائیکٹم نے غز وُہ حنین کا مالِ غنیمت تقسیم کیا تھااور چوتھا عمرہ جج کے ساتھ کیا تھا۔

( ١٢٤٠) حَدَّثَنَا بَهُزٌ وَعَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا هَمَّامُ بُنُ يَحْيَى عَنُ قَتَادَةً قَالَ كُنَّا نَأْتِى أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ وَخَبَّازُهُ قَائِمٌ قَالَ فَالَ عَدَّثَنَا بَهُزٌ وَعَفَّانُ قَالَ وَخَبَّازُهُ قَائِمٌ قَالَ فَقَالَ يَوْمًا كُلُوا فَمَا أَعْلَمُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَغِيفًا مُرَقَّقًا وَلَا شَاةً سَمِيطًا قَطُّ قَالَ عَفَّانُ فِي حَدِيثِهِ حَتَّى لَحِقَ بِرَبِّهِ [راجع: ٢٣٣١].

(۱۲۴۰۰) قنادہ میں کہ جم کوگ حضرت انس ڈھٹٹ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے،ان کے یہاں نا نبائی مقررتھا، ایک دن وہ ہم سے فر مانے لگے کھاؤ،البتة میرے علم میں نہیں ہے کہ نبی علیہ اپنی آئکھوں سے باریک روٹی کو دیکھا بھی ہو، یا بھی سالم بھنی ہوئی بکری کھائی ہو۔

( ١٢٤٠١ ) حَدَّثَنَا بَهُزٌّ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّهَا نَزَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَآيُهِ وَسَلَّمَ مَرْجِعَهُ مِنْ

#### الله المراه المرابية مترجم المحلال المنظمة المستكانيس بن ما المائية المستكانيس بن ما المائية الم

(۱۲۴۰۱) حضرت انس جانون مروی ہے کہ نی ملیکا جب حدیدیہ واپس آ رہے تھے تو صحابہ کرام جانون کرنے ہوئے اس موقع آثار تھے کیونکہ انہیں عمرہ اداکر نے ہے روک دیا گیا تھا اور انہیں حدیدیہ میں ،ی اپنے جانور قربان کرنے پڑے تھے،اس موقع پر آ پ شائیل پر بی آیت نازل ہوئی "انا فتحنا لك فتحا حبینا … صواط حستقیما" نبی ملیک نے فرمایا مجھ پر دوآ بیتی الی نازل ہوئی ہیں جو مجھے ساری دنیا ہے زیادہ محبوب ہیں، پھر نبی ملیکا نے ان کی تلاوت فرمائی، تو ایک مسلمان نے بیمن کر کہایا رسول الله من الله علی الله علی ہے ؟ اس پر بیم آیت نازل ہوئی "لیکڈ خِل الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمِی اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ مَالَى اللهُ مُلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

(١٢٤.٢) حَدَّثَنَا بَهُوْ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةً يَقُولُ فِي قِصَصِهِ حَدَّثَنَا أَنْسُ بُنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَخُرُجُ قَوْمٌ مِنُ النَّارِ بَعُدَ مَا يُصِيبُهُمْ سَفْعٌ مِنُ النَّارِ فَيَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ فَيُسَمِّيهِمُ أَهُلُ الْجَنَّةِ وَسَلَّمَ قَالَ يَخُرُجُ قَوْمٌ مِنُ النَّارِ بَعُدَ مَا يُصِيبُهُمْ سَفْعٌ مِنُ النَّارِ فَيَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ فَيُسَمِّيهِمُ أَهُلُ الْجَنَّةِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَلَكِنُ أَحَقُّ مَنُ صَدَّفُتُمُ أَصُحَابُ رَسُولِ اللَّهِ الْجَهَنَّ مِينِ الْجَهَنِّ مِينِي قَالَ وَكَانَ قَتَادَةُ يَتُبَعُ هَذِهِ الرِّوَايَةَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَلَكِنُ أَحَقُ مَنُ صَدَّفُتُم أَصُحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِينَ اخْتَارَهُمُ اللَّهُ لِصُحْبَةِ نَبِيهِ وَإِقَامَةٍ دِينِهِ [صححه البحارى(٩٥٥٦)] [راحع: ١٢٢٥٠] صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِينَ اخْتَارَهُمُ اللَّهُ لِصُحْبَةِ نَبِيهِ وَإِقَامَةٍ دِينِهِ [صححه البحارى(٩٥٥٦)] [راحع: ١٢٢٥٥] مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ لِصُحْبَةٍ نَبِيهِ وَإِقَامَةٍ دِينِهِ [صححه البحارى(٩٥٥٦)] [راحع: ١٢٥٥ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَعَبْهُمُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَ مُنْ مِنْ وَالْمَالِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْ الْعَلَمُ عَلَيْهِ وَلَوْلُ عَلَيْهِ وَلَعْلَمُ عَلَيْهِ وَلَوْلَعُهُمُ مِنْ وَالْعُلُهُ مِنْ وَالْمُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ مِنْ وَالْعَلَمُ عَلَيْهِ وَالْمَالُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَهُمُ عَلَيْهُ وَلَوْلُ عَلَيْهُ وَلَهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَيْهُ وَلَكُ عَلَيْهُ وَلَهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَقُولُ مِي اللَّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَالْمُعُولُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعُولُولُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالَ

(١٢٤.٣) حَدَّثَنَا بَهُزُّ وَعَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ لِكُلِّ نَبِي دَعُوةً قَدُ دَعَا بِهَا فَاسْتُجِيبَ لَهُ وَإِنِّى اخْتَبَأْتُ دَعُوتِى شَفَاعَةً لِأُمَّتِى يَوْمَ الْقِيَامَة [صححه مسلم لِكُلِّ نَبِي دَعُوةً قَدُ دَعَا بِهَا فَاسْتُجِيبَ لَهُ وَإِنِّى اخْتَبَأْتُ دَعُوتِى شَفَاعَةً لِأُمَّتِى يَوْمَ الْقِيَامَة [صححه مسلم لِكُلِّ نَبِي دَعُوةً قَدُ دَعَا بِهَا فَاسْتُجِيبَ لَهُ وَإِنِّى اخْتَبَأْتُ دَعُوتِى شَفَاعَةً لِأُمَّتِى يَوْمَ الْقِيَامَة [صححه مسلم (٢٠٠٠)، وابن حبان (٢٩٩٦)، والحاكم (٢٩/١)]. [انظر: ٢٠٣١، ١٣٣١، ١٣٣١، ١٣٧٤، ١٩٧٤، ١٩٧٤، ١٤١٥٤].

(۱۲۴۰۳) حضرت انس ٹڑاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشاد فر مایا ہر نبی کی ایک دعاء ایسی ضرورتھی جوانہوں نے مانگی اور قبول ہوگئی، جبکہ میں نے اپنی دعاء اپنی امت کی سفارش کرنے کی خاطر قیامت کے دن کے لئے محفوظ کررکھی ہے۔

( ١٢٤.٤) حَدَّثَنَا بَهُزٌ وَعَفَّانُ قَالًا حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ قُلْتُ لِأَنَسِ أَيُّ اللّبَاسِ كَانَ أَعُجَبُّ قَالَ عَفَّانُ أَوُ الدّ ١٢٤.٤) حَدَّثَنَا بَهُزٌ وَعَفَّانُ أَوُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحِبَرَةُ [صححه البحارى ( ٢ ١ ٥٨)، ومسلم ( ٢ ٠ ٧٩)، وابن حبان ( ٣ ٣ ٣ ٢)]. [انظر: ٣ ٣ ٢ ٢ ، ١ ٢ ٢ ٢ ، ١ ٢ ١ ].

### 

(۱۲۴۰ مربی از مربیط کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس را اللہ سے بوچھا کہ نبی علیلا کوکون سالباس پیند تھا آ انہوں نے فر مایا وھاری داریمنی جا در۔

( ١٢٤.٥ ) حَدَّثَنَا بَهُزٌ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنُ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُنْبَذَ الْبُسُرُ وَالتَّمْرُ جَمِيعًا [انظر: ١٣٢٢٨، ١٣٢٢٨].

(۱۲۴۰۵) حضرت انس بڑا ٹھڑے مروی ہے کہ نبی علیمائے کچی اور کی تھجورکوا کٹھا کر کے ( نبیذ بنانے سے )منع فر مایا ہے۔

(۱۲٤.٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِى ابْنَ سَلَمَةً عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِى قِلَابَةً عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَبَاهَى النَّاسُ فِى الْمَسَاجِدِ [صححه ابن حزيمة: (١٣٢٣)، وابن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَبَاهَى النَّاسُ فِى الْمَسَاجِدِ [صححه ابن حزيمة: (١٣٢٣)، وابن حبان (١٣١٣، ١٦١٥، ١٣١٥)، والنسائى: حبان (١٦١٣، ١٦٥، ١٦٥٥)، وقال الألبانى: صحيح (ابو داود: ٤٤٩)، وابن ماجة: ٢٣٩)، والنسائى: الشرن (٣٢/٢)]. [انظر: ١٠٥١، ١٦٥٥، ١٣٤٣، ١٥٥، ١٤٤٥].

(۱۲۴۰۲) حضرت انس جلی فی سے مروی ہے کہ نبی علیا انے فر مایا قیامت اس وفت تک قائم نہ ہوگی جب تک لوگ مساجد کے بارے میں ایک دوسرے پرفخر نہ کرنے لگییں۔

(١٢٤.٧) حَدَّثَنَا بَهُزُّ وَعَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا أَبَانُ قَالَ بَهُزُ بُنُ يَزِيدَ الْعَطَّارُ حَدَّثَنَا قَتَادَةً عَنُ أَنسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ وَلَا يَرَالُ جَهَنَّمُ تَقُولُ هَلُ مِنْ مَزِيدٍ قَالَ فَيُدَلِّى فِيهَا رَبُّ الْعَالَمِينَ قَدَمَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَزَالُ جَهَنَّمُ تَقُولُ هَلُ مِنْ مَزِيدٍ قَالَ فَيُدَلِّى فِيها رَبُّ الْعَالَمِينَ قَدَمَهُ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَزَالُ جَهَنَّمُ تَقُولُ هَلُ عَنْ مَوْلِ اللَّهُ لَهَا حَلْقًا قَالُ فَيُنْزُونِى بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ وَتَقُولُ قَطُ قِعْ بِعِزَّتِكَ وَلَا يَزَالُ فِي الْجَنَّةِ فَضُلَّ حَتَّى يُنْشِيءَ اللَّهُ لَهَا حَلْقًا قَالُ فَيُنْزُونِى بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ وَتَقُولُ قَطُ قَطُ بِعِزَّتِكَ وَلَا يَزَالُ فِي الْجَنَّةِ فَضُلَّ حَتَّى يُنْشِيءَ اللَّهُ لَهَا حَلْقًا اللهُ عَنْ الْكَهُ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ لَهَا عَلْمَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا يَزَالُ فِي الْجَنَّةِ فَضُلَّ حَتَّى يُنْشِيءَ اللَّهُ لَهَا حَلْقًا اللهُ عَنْ فَضُولِ الْمُعَنِّ وَلَا يَزَالُ فِي الْجَنَّةِ وَصِلْ الْمَعْنَ إِلَيْ عَلَيْهِ الْعَلْمَ وَلَا يَوْلُ اللهُ وَاللّهُ وَلَا يَزَالُ فِي الْجَنَّةِ فَضُلًا حَتَى يُنْشِيءَ الللهُ لَهَا حَلْقًا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلَى الْمُعَلِى الللهُ اللهُ الل

(۱۲۴۰۷) حضرت انس بڑا ٹوئے ہے مروی ہے کہ نبی علینا نے فر مایا جہنم مسلسل یہی کہتی رہے گی کہ کوئی اور بھی ہے تو لے آؤ ، یہاں تک کہ پروردگار عالم اس میں اپنا پاؤں لاکا دے گا اس وقت اس کے حصے ایک دوسر سے کے ساتھ مل کرسکڑ جا ئیں گے اور وہ کہ گی کہ تیری عزت کی قشم! بس ، اسی طرح جنت میں بھی جگہذا کدن کی جائے گی ، حتی کہ اللہ اس کے لئے ایک اور مخلوق کو پیدا کر کے جنت کے باقی ماندہ حصے میں اسے آباد کردے گا۔

( ١٢٤.٨) حَدَّثَنَا بَهُزَّ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنُ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْإِسُلَامُ عَلَانِيَةٌ وَالْإِيمَانُ فِى الْقَلْبِ قَالَ ثُمَّ يُشِيرُ بِيَدِهِ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ ثُمَّ يَقُولُ التَّقُهِ ى هَاهُنَا التَّقُوَى هَاهُنَا [احرحه ابو يعلى (٢٩٢٣)]

(۱۲۴۰۸) حضرت انس ڈٹاٹڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹی فر مایا کرتے تھے اسلام ظاہر کا نام ہے اور ایمان ول میں ہوتا ہے، پھر اپنے سینے کی طرف تین مرتبہ اشار ہ کر کے فر مایا کہ تقویٰ یہاں ہوتا ہے۔

### هِ مُنالُمُ الْمَرْبُنِ فِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللّ

( ١٢٤.٩ ) حَدَّثَنَا بَهُزُّ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةً قَالَ سَأَلُتُ أَنَسًا عَنْ شَعْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ شَعْرُهُ رَجِلًا لَيْسَ بِالْجَعْدِ وَلَا بِالسَّبْطِ كَانَ بَيْنَ أُذُنَيْهِ وَعَاتِقِهِ [صححه البحارى (٥٠٥٥). ومسلم (٢٣٣٨)]. [انظر: ١٣١٣٧].

(۱۲۴۰۹) قیادہ بھتا کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس ڈٹاٹٹؤ سے نبی ملیٹا کے بالوں کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے فر مایا کہ نبی علیٹا کے بال ملکے گھنگھریا لے تھے، نہ بہت زیادہ گھنگھریا لے اور نہ بہت زیادہ سید ھے،اوروہ کا نوں اور کندھوں کے درمیان تک ہوتے تھے۔

( ١٢٤١٠) حَدَّثَنَا بَهُزٌّ حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ حَدَّثَنَا قَتَادَةٌ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ مَا خَطَبَنَا نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا قَالَ لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ [انظر: ٥٩٥، ١٣٢٣١].

(۱۲۳۱۰) حضرت انس پڑھئے ہے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے ہمیں کوئی خطبہ ایسانہیں دیا جس میں بیرنہ فر مایا ہو کہ اس شخص کا ایمان نہیں جس کے پاس امانت داری نہ ہواوراس شخص کا دین نہیں جس کے پاس وعدہ کی پاسداری نہ ہو۔

( ١٢٤١١) حَدَّثَنَا بَهُزٌ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَلِكِ أَنَّ عِتْبَانَ اشْتَكَى عَيْنَهُ فَبَعَثَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ لَهُ مَا أَصَابَهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَعَالَ صَلِّ فِي بَيْتِي حَتَّى أَتَّخِذَهُ مُصَلَّى قَالَ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى وَأَصْحَابُهُ يَتَحَدَّثُونَ بَيْنَهُمْ فَجَعَلُوا يَذْكُرُونَ مَا يَلْقَوْنَ مِنْ الْمُنَافِقِينَ فَاسْنَدُوا عُظْمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى وَأَصْحَابُهُ يَتَحَدَّثُونَ بَيْنَهُمْ فَجَعَلُوا يَذْكُرُونَ مَا يَلْقَوْنَ مِنْ الْمُنَافِقِينَ فَاسْنَدُوا عُظْمَ فَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُلِّى وَأَصْحَابُهُ يَتَحَدَّثُونَ بَيْنَهُمْ فَجَعَلُوا يَذْكُرُونَ مَا يَلْقَوْنَ مِنْ الْمُنَافِقِينَ فَاسْنَدُوا عُظْمَ ذَلِكَ إِلَى مَالِكِ بُنِ دُخَيْشَمْ فَانْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ أَلْيُسَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَا اللَّهُ وَاللَّى وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْنَى رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ قَائِلٌ بَلَى وَمَا هُوَ مِنْ قَلْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهُ إِلَا اللَّهُ وَالْنَى رَسُولُ اللَّهُ وَالْنَى رَسُولُ اللَّهِ فَلَنْ تَطْعَمَهُ النَّارُ أَوْ قَالَ لَنْ يَذْخُلُ النَّارَ [انظر: ١٢٨٥].

(۱۲۳۱) حضرت انس والنوائي عمروی ہے کہ حضرت عتبان والنوائي کی آنکھیں شکایت کرنے لکیں، انہوں نے نبی علیا کے پاس پیغا م بھیج کراپی مصیبت کا ذکر کیا، اور عرض کیا یارسول الله مَنْ الله عَلَیْ الله میں اس جگہ کواپی مصیبت کا ذکر کیا، اور عرض کیا یارسول الله مَنْ الله عَلَیْ الله میں اس جگہ کواپی مصیبت کا ذکر کیا، اور عرض کیا یارسول الله مَنْ الله الله کا نہاں تشریف لے گئے، نبی علیا انہاں تشریف لے گئے، نبی علیا انہاں کے بہاں تشریف لے گئے، نبی علیا انہاں کے بہاں تشریف لے گئے، نبی علیا انہاں کی کھڑے ہوگئے اور صحابہ کرام والم انگا آپ میں باتیں کرنے گئے، اور منافقین کی طرف سے پہنچنے والی تکالیف کا ذکر کرنے لگے، اور اس میں سب سے زیادہ حصد دار مالک بن دخیشم کو قرار دینے لگے، نبی علیا آپ نماز سے فارغ ہو کر فرمایا کیا وہ اس بات کی گواہی دے کہا کارسول ہوں؟ ایک آ دمی نے کہا کیوں نہیں، لیکن بید دل سے نہیں ہے، نبی علیا نے فرمایا جو شخص اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور یہ کہ میں اللہ کارسول ہوں تو جہنم کی آگا ہے۔ تر نبیس کھا سکے گی۔

(١٣٤١) حَدَّثَنَا بَهُوْ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ آنسِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ رَأْيَتُ كَانِّى دَخُلُتُ الْجَنَّةُ فَوَالَتُ كَانَ لَيْسَ بِهِ بَالْسُ كَانَ أَعْجَبُ الرُّوْيَا الْلَهِ عَالَ فَجَانَتُ امْرَأَةٌ فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأَيْتُ كَانِّى دَخُلُتُ الْجَنَّةُ فَسَطِعْتُ بَهُ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً قَبْلُونَ بُنِ فُلانِ وَفُلانِ بُنِ فُلانِ حَثَى عَدَّتُ النَّيْ عَشَر بَهُ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً قَبْلُونَ بُنِ فُلانِ وَفُلانِ بُنِ فُلانِ حَتَى عَدَّتُ النَّذِي عَشَر رَجُلاً وَقَدْ بَعَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً قَبْلُ ذَلِكَ قَالَتُ فَجِيءَ بِهِمْ عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ طُلْسٌ رَجُلاً وَقَدْ بَعَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً قَبْلُ ذَلِكَ قَالَتُ فَجِيءَ بِهِمْ عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ طُلْسُ وَمُحْرَجُوا وَمُعلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ إِلَيْ نَهُو الْبَيْدَ خِ أَوْ قَالَ إِلَى نَهُو الْبَيْدَ جِ قَالَ فَغُمِسُوا فِيهِ فَحَرَجُوا مِنْهُ وَمُو مُهُمْ كَالْقُومِ لَيْلَةَ الْبَدُرِ قَالَ ثُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ الْبَيْدَ خِ أَوْ قَالَ إِلَى نَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِقُ فَعَدُوا عَلَيْهَا وَأَيْقِ فَعَرَجُوا فِيهِ فَحَرَجُوا مِيهُمْ عُلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِقُ فَعَدُوا عَلَيْهَا وَأَيْقِ وَالْمَالُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بِالْمُولُةِ فَجَاءَ لَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بِالْمُولُةِ فَجَاءَ لَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بِالْمُولُةِ فَجَاءَتُ قَالَ هُولَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَاللَهُ عَلَى وَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ عَلَى وَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسَلَمُ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَاللَهُ عَلَيْهِ وَسُ

(۱۲۳۱۲) حضرت انس والتخطی مروی ہے کہ نبی علیظا چھے خوابوں سے خوش ہوتے تھے اور بعض اوقات پوچھتے تھے کہ تم میں سے
کسی نے کوئی خواب و یکھا ہے؟ اگر کسی نے کوئی خواب و یکھا ہوتا تو وہ نبی علیظا سے اس کی تعبیر دریا فت کر لیتا ،اگر اس میں کوئی
پریشانی کی بات نہ ہوتی تو نبی علیظا اس سے بھی خوش ہوتے ،اسی تناظر میں ایک عورت آئی اور کہنے گئی یارسول اللّه مَثَلَّة لِيُمْ اِیس نے
خواب میں و یکھا کہ گویا میں جنت میں واخل ہوئی ہوں ، میں نے وہاں ایک آ واز سی جس سے جنت بھی ملنے گئی ،اجیا تک میں
نے و یکھا کہ فلاں بن فلاں اور فلاں بن فلاں کولا یا جا رہا ہے ، یہ کہتے ہوئے اس نے بارہ آ دمیوں کے نام گنوائے جنہیں
نبی علیظا نے اس سے پہلے ایک سریہ میں روانہ فر مایا تھا۔
نبی علیظا نے اس سے پہلے ایک سریہ میں روانہ فر مایا تھا۔

اس خاتون نے بیان کیا کہ جب انہیں وہاں لایا گیا تو ان کے جسم پر جو کپڑے تھے، وہ کالے ہو چکے تھے اور ان کی رگیں پھولی ہوئی تھیں ،کسی نے ان سے کہا کہ ان لوگوں کو نہر سدخ یا نہر بیدخ میں لے جاؤ، چنا نچے انہوں نے اس میں غوطہ لگایا اور جب باہر نکلے تو ان کے چہرے چو دہویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے تھے، پھر سونے کی کر سیاں لائی گئیں، وہ ان پر بیٹھ گئے، پھر ایک تھالی لائی گئی جس میں پکی تھجوری سے تھیں، وہ ان تھجوروں کو کھانے گئے، اس دوران وہ جس تھجور کو پلٹتے تھے تو حسب منشاء میوہ کھانے کوماتا تھا،اور میں بھی ان کے ساتھ کھاتی رہی۔

کھوع سے بعداس شکر ہے ایک آ دمی فتح کی خوشخری لے کر آیا،اور کہنے لگایارسول اللّهُ مَالَیْ ہمارے ساتھ ایسا ایسا معاملہ پیش آیا اور فلاں فلاں آ دمی شہید ہوگئے، یہ کہتے ہوئے اس نے انہی بارہ آ دمیوں کے نام گنوادیئے جوعورت نے بتائے

## هي مُناهُ اَحَدِينَ بل بَينِهِ مَرْمُ ﴾ ﴿ ١٦ ﴿ هِ هِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ مَا لَكُ مِنْ اللَّهِ مِنْ مَا لك مُعَالَّتُ مِنْ اللَّهِ مِنْ مَا لك مُعَالَّتُ مِنْ اللَّهِ مِنْ مَا لك مُعَالِقًا لَهُ مُعَالِمُ اللَّهِ مِنْ مَا لك مُعَالَّذَ اللَّهِ مِنْ مَا لك مُعَالِمُ اللَّهِ مِنْ مَا لللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ مَا لللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ مَا لللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلِي اللَّهُ مِنْ اللَّا لِمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ م

نتے، نبی علیہ نے فرمایا اس عورت کومیرے پاس دوبارہ بلا کرلاؤ، وہ آئی تو نبی علیہ نے اس سے فرمایا کہ اپناخواب اس آدمی کے سامنے بیان کرو، اس نے بیان کیا تو وہ کہنے لگا کہ اس نے نبی علیہ سے جس طرح بیان کیا ہے، حقیقت بھی اسی طرح ہے۔ ( ۱۲۶۱۳ ) حَدَّثَنَا أَبُو النَّضُرِ حَدَّثَنَا سُلَیْمَانُ الْمَعْنَی [مکرر ما قبله].

(۱۲۴۱۳) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٢٤١٤) حَدَّثَنَا بَهُزُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً قَالَ أَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ آبِى بَكُرٍ عَنُ أَنَسِ قَالَ جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَامِلَهُ فَنَكَتَهُنَّ فِى الْأَرْضِ فَقَالَ هَذَا ابْنُ آدَمَ وَقَالَ بِيَدِهِ خَلُفَ ذَلِكَ وَقَالَ هَذَا أَجَلُهُ قَالَ وَأَوْمَا بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ وَثَمَّ أَمَلُهُ ثَلَاتُ مِرَارٍ [راجع: ١٢٢٦٣].

(۱۲۳۱۳) حفرت انس رفائن است مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی علیہ نے زمین پر اپنی انگلیاں رکھ کر فرمایا بیا بن آدمی ہے، پھر انہیں اٹھا کرتھوڑ اسا پیچھے رکھا اور فرمایا کہ بیاس کی موت ہے، پھر اپنا ہاتھ آگے کرے تین مرتبہ فرمایا کہ بیاس کی امیدیں ہیں۔ ( ۱۲۶۵ ) حَدَّثَنَا بَهُزُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ یَعْنِی ابْنَ سَلَمَةً قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى آبُو الْعَلَاءِ عَنْ آنسِ بُنِ مَالِكِ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى فِي أَيَّامِ الشِّتَاءِ وَمَا نَدُرِى مَا مَضَى مِنْ النَّهَارِ الْحُدُرُ أَوْ مَا بَقِيَ الحرجة

الطيالسي (٢١٢٥) قال شعيب: اسناده ضعيف]. [انظر: ٢٦٦١].

(۱۳۳۱۵) حضرت انس ڈٹائٹا ہے مروی ہے کہ نبی ملیٹیا سردی کے ایام میں نماز پڑھاتے تھے تو ہمیں کچھ پہتہ نہ چلتا تھا کہ دن کا اکثر حصہ گذر گیا ہے یابا قی ہے۔

( ١٢٤١٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يُجَاوِزُ شَعْرُهُ أُذُنَيْهِ [اخرجه عبد بن حميد (٢٥٨ ). قال شعيب: اسناده صحيح ]. [انظر: ٢٦٢٨].

(۱۲۳۱۷) حضرت انس وٹائٹؤ ہے مروی ہے کہ نبی ملیٹھا کے بال کا نوں ہے آ گے نہ بڑھتے تھے۔

( ١٢٤١٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنُ قَتَادَةً عَنُ أَنَسٍ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ فِى الْجَنَّةِ شَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا مِائَةَ عَامٍ لَا يَقْطَعُهَا [راجع: ٢٠٩٤].

(۱۲۳۱۷) حضرت انس ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے فر مایا جنت میں ایک درخت ایسا بھی ہے جس کے سائے میں اگر کوئی سوار سوسال تک چلتار ہے تب بھی اس کا سابیختم نہ ہو۔

( ١٢٤١٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعُمَرٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَسُبُكَ مِنْ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ مَوْيَمُ ابْنَةُ عِمْرَانَ وَخَدِيجَةً بِنْتُ خُويْلِدٍ وَفَاطِمَةُ ابْنَةُ مُحَمَّدٍ وَآسِيةُ امْرَأَةً فِوْعَوْنَ مِنْ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ مَوْيَمُ ابْنَةُ عِمْرَانَ وَخَدِيجَةً بِنْتُ خُويْلِدٍ وَفَاطِمَةُ ابْنَةُ مُحَمَّدٍ وَآسِيةُ امْرَأَةً فِوْعَوْنَ مِنْ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ مَوْيَمُ ابْنَةُ عِمْرَانَ وَخَدِيجَةً بِنْتُ خُويْلِدٍ وَفَاطِمَةُ ابْنَةُ مُحَمَّدٍ وَآسِيةً امْرَأَةً فِوْعَوْنَ السَّاءِ الْعَلَيْدِ وَقَالِ الْالباني: صحيح (الترمذي: حسن صحيح، وقال الألباني: صحيح (الترمذي: ١٢٨٨) إصححه ابن حبان (١٩٥١) و٢٠ و٢٠ كه نِي عَلِيْهِ فِي ارشا وفر ما يا ونيا كي عورتول مين حضرت مريم بنت عمران عَلِيهِ مَا وَيَا لَمُ الْعَالِمُ الْعَلَيْمُ مَا وَيَا لَيْهُ الْعَلَيْمِ وَلَوْلِ مِينَ حَفْرَت مريم بنت عمران عَلَيْهِ فَي ارشا وفر ما يا ونيا كي عورتول مين حضرت مريم بنت عمران عَلِيهُ مَا وَيَا لَمُنْ الْعَلَمُ الْوَلْمِ الْوَلْمُ الْمُولِي مِنْ عَلَيْهِ فَلَةُ وَلَمُ الْمَاوِلُولُ مِينَ حَفْرَت مِنْ عَلَيْهِ فَي السَلَّمَ فَالْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ الْعَلْمُ الْمِينَا لِيَعْلَمُ الْعَالِمُ الْمُؤَلِيمِةُ الْعَلْمُولُولُ اللْمِلْمُ الْمُؤْلِقُ مِنْ وَلَوْلِ اللْمُولُولُ الْمُؤْلِقُ مِنْ اللْمُؤْلِقِ مِنْ الْمُؤْلِقِ مِنْ عَلَيْهِ الْمُؤْلِقِ مِنْ اللّهُ وَلِي اللّهُ الْمُؤْلِقُ مِنْ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمِؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ ال

### هي مُناهُ الحَرْبِ فِينِ بِيدِ مَرْمُ ﴾ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ

بنت خویلد ظاففا، فاطمه بنت محمد (مَثَافِیَّامِم) اورفرعون کی بیوی آسیه بی کافی ہیں۔

( ١٢٤١٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ بَلَغَ صَفِيَّةَ أَنَّ حَفْصَةَ قَالَتُ إِنِّي ابْنَةُ يَهُودِيٌّ فَبَكَتُ فَدَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ تَبْكِى فَقَالَ مَا شَأْنُكِ فَقَالَتُ قَالَتُ لِى حَفْصَةُ إِنِّي ابْنَةُ يَهُودِيٌّ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكِ ابْنَةُ نَبِيٌّ وَإِنَّا عَمَّكِ لَنَبِيٌّ وَإِنَّكِ لَتَحْتَ نَبِيٌّ فَفِيمَ تَفُخَرُ عَلَيْكِ فَقَالَ اتَّقِ اللَّهَ يَا حَفُصَةُ [صححه ابن حبان (٢٢١١) وقال الترمذي: حسن صحيح غريب،

وقال الألباني: صحيح (الترمذي: ٣٨٩٤)].

(۱۲۴۱۹) حضرت انس بڑاٹنڈ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت صفیہ بڑاٹنٹا کو پہتہ چلا کہ حضرت حفصہ بڑاٹنٹانے ان کے متعلق کہا ہے کہ وہ یہودی کی بیٹی ہے، اس پروہ رونے لگیں، اتفاقاً نبی علیکی تشریف لائے تو وہ رور ہی تھیں، نبی علیکیانے پوچھا کیا ہوا؟ انہوں نے بتایا کہ حفصہ نے میرے متعلق کہاہے کہ میں ایک یہودی کی بیٹی ہوں ، نبی علیلانے فر مایاتم ایک نبی کی نسل میں بیٹی ہو، تمہارے چیابھی اگلینسل میں نبی تھے اورتم خودایک نبی کے نکاح میں ہو،اورتم کس چیز پرفخر کرنا جیا ہتی ہو،اورحضرت هفصه طالعہا ے فرمایا کہ حفصہ!اللّٰہے ڈراکرو۔

( ١٢٤٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنَسِ قَالَ خَطَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى جُلَيْبِيبٍ امْرَأَةً مِنْ الْأَنْصَارِ إِلَى أَبِيهَا فَقَالَ حَتَّى أَسْتَأْمِرَ أُمَّهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَعَمْ إِذًا قَالَ فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ إِلَى امْرَأَتِهِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهَا فَقَالَتُ لَاهَا اللَّهُ إِذًا مَا وَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا جُلَيْبِيبًا وَقَدْ مَنَعْنَاهَا مِنْ فُكَانِ وَفُكَانِ قَالَ وَالْجَارِيَةُ فِي سِتْرِهَا تَسْتَمِعُ قَالَ فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ يُرِيدُ أَنْ يُخْبِرَ النَّبَيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ بِذَلِكَ فَقَالَتُ الْجَارِيَةُ أَتُرِيدُونَ أَنْ تَرُدُّوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَهُ إِنْ كَانَ قَدُ رَضِيَهُ لَكُمْ فَٱنْكِحُوهُ فَكَأَنَّهَا جَلَّتُ عَنْ أَبَوَيْهَا وَقَالَا صَدَقْتِ فَذَهَبَ أَبُوهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنْ كُنْتَ قَدْ رَضِيتَهُ فَقَدْ رَضِينَاهُ قَالَ فَإِنِّى قَدْ رَضِيتُهُ فَزَوَّجَهَا ثُمَّ فُزِّعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ فَرَكِبَ جُلَيْبِيبٌ فَوَجَدُوهُ قَدُ قُتِلَ وَحَوْلَهُ نَاسٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ قَدُ قَتَلَهُمْ قَالَ أَنَسٌ فَلَقَدُ رَأَيْتُهَا وَإِنَّهَا لَمِنْ أَنْفَقِ بَيْتٍ فِي الْمَدِينَةِ [صححه ابن حبان (٩٥ ،٤). قال شعيب: اسناده صحيح].

(۱۲۳۲۰) حضرت انس والنفؤے مروی ہے کہ نبی علیتیا نے حضرت جلیب ولٹنؤ کے لئے ایک انصاری عورت سے نکاح کا پیغام اس کے والد کے پاس بھیجا،اس نے کہا کہ میں پہلےلڑ کی کی والدہ سے مشورہ کرلوں، نبی علیظ نے فر مایا بہت اچھا، وہ آ دمی اپنی بیوی کے پاس گیا اور اس سے اس بات کا تذکرہ کیا ، اس نے فوراً انکار کرتے ہوئے کہد دیا بخدا! کسی صورت میں نہیں ، نبی ملیکھ کوجلیب کےعلاوہ اورکوئی نہیں ملاءہم نے تو فلاں فلاں رشتے ہے انکار کردیا تھا،ادھروہ کڑی اپنے پردے میں ہے ن رہی تھی۔ با ہم صلاح ومشورے کے بعد جب وہ آ دمی نبی ملیلہ کواس ہے مطلع کرنے کے لئے روانہ ہونے لگا تو وہ لڑکی کہنے لگی

### هي مُنالِمًا مَرْبِينِ مِنْ إِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

کہ کیا آپ لوگ نبی ملیٹی کی بات کورد کریں گے،اگر نبی ملیٹی کی رضا مندی اس میں شامل ہے تو آپ نکاح کردیں، یہ کہہ کراس نے اپنے والدین کی آئیسیں کھول دیں اوروہ کہنے لگے کہتم سے کہہ رہی ہو، چنانچہ اس کا باپ نبی علیٹی کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ اگر آپ اس رشتے ہے راضی ہیں تو ہم بھی راضی ہیں، نبی علیٹی نے فر مایا کہ میں راضی ہوں، چنانچہ نبی علیٹی نے جلیب ہے سالا کی کا نکاح کردیا، کچھ ہی عرصے بعد اہل مدینہ پر حملہ ہوا، جلیب بھی سوار ہوکر نکلے، فراغت کے بعد لوگوں نے جلیب ہے اس لاکی کا نکاح کردیا، کچھ ہی عرصے بعد اہل مدینہ پر حملہ ہوا، جلیب بھی سوار ہوکر نکلے، فراغت کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ وہ شہید ہو چکے ہیں اور ان کے اردگر دمشر کین کئی لاشیں پڑی ہیں جنہیں انہوں نے تنہا قتل کیا تھا۔

حضرت انس ڈاٹنؤ کہتے ہیں کہ میں نے اس کڑ کی کو دیکھا ہے کہ وہ مدینہ منورہ میں سب سے زیادہ خرچ کرنے والے گھر کی خاتون تھی۔

( ١٣٤٨) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنْ خَالِدِ بُنِ يَزِيدَ عَنْ سَعِيدِ بُنِ أَبِي هِلَالٍ عَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى ذُو مَالٍ كَثِيرٍ وَذُو قَالَ أَتَى رَجُلٌ مِنْ بَنِى تَمِيمٍ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُخْوِجُ أَهُلٍ وَوَلَدٍ وَحَاضِرَةٍ فَأَخْبِرُنِى كَيْفَ أَنْفِقُ وَكَيْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُخْوِجُ النَّاكَاةَ مِنْ مَالِكَ فَإِنَّهَا طُهْرَةٌ تُطَهِّرُكَ وَتَصِلُ أَقْوِبَائِكَ وَتَعْرِفُ حَقَّ السَّائِلِ وَالْجَارِ وَالْمِسْكِينِ فَقَالَ يَا الزَّكَاةَ مِنْ مَالِكَ فَإِنَّهَا طُهْرَةٌ تُطَهِّرُكَ وَتَصِلُ أَقْوِبَائِكَ وَتَعْرِفُ حَقَّ السَّائِلِ وَالْجَارِ وَالْمِسْكِينِ فَقَالَ يَا الزَّكَاةَ مِنْ مَالِكَ فَإِنَّهَا طُهْرَةٌ تُطَهِّرُكَ وَتَصِلُ أَقْوِبَائِكَ وَتَعْرِفُ حَقَّ السَّائِلِ وَالْجَارِ وَالْمِسْكِينِ فَقَالَ يَا وَسُولَ اللَّهِ أَقْلِلُ لِى قَالَ فَآلَ وَسُولِي فَقَالَ يَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَهُ إِلَى وَسُولِكَ فَقَدْ بَرِئُتُ مِنْهَا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعُمْ إِذَا أَذَيْتُهَا إِلَى رَسُولِى فَقَدْ بَرِئُتَ مِنْهَا فَلَكَ أَجُرُهُا وَإِثْمُهَا عَلَى مَنْ بَدَّلَهَا إِلَى رَسُولِى فَقَدْ بَرِئُتَ مِنْهَا فَلَكَ أَجُرُهَا وَإِثْمُهَا عَلَى مَنْ بَدَّلَهَا

(۱۲۳۲۱) حضرت انس والتر الله وعيال اور خاندان والا آدمی ہوں، آپ مجھے يہ بتا ہے کہ ميں کيے خرچ کروں اور کس کام پر کروں؟
ميں بہت مالدار، اہل وعيال اور خاندان والا آدمی ہوں، آپ مجھے يہ بتا ہے کہ ميں کيے خرچ کروں اور کس کام پر کروں؟
نی عليہ نے فرمايا اپنے مال کی زکو ہ نکالا کرو کہ اس ہے تمہارا مال پاکيزہ ہو جائے گا، اپنے قر بی رشتہ داروں سے صلدرحی کيا
کرو، سائل، پڑوی اور مسکينوں کاحق پہنچايا کرو، اس نے کہايا رسول الله مُلَّا الله الله عليه انے فرمايا پھر قر بی رشتہ داروں ہے کا فی داروں، مسکينوں اور مسافروں کوان کاحق ديا کرواور فضول خرچی نہ کيا کرو، وہ کہنے لگايا رسول الله مُلَّا الله الله بس بيرے ليے کا فی جب ميں اپنے مال کی زکو ہ آپ کے قاصد کے حوالے کردوں تو الله اور اس کے رسول کی نگا ہوں ميں ميں بری ہوجاؤں گا؟ نبی عليہ نے فرمايا ہاں! جب تم ميرے قاصد کے حوالے کردوں تو الله اور اس کے دعوالے کا ورتم ہيں اس کا اجر ملے گا اور گناہ اس کے ذمے ہوگا جو اس ميں تبديل کردے۔

( ١٢٤٢٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ آخْبَرَنِى أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهِىَ مُحَمَّةٌ فَحُمَّ النَّاسُ فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ وَالنَّاسُ قُعُودٌ يُصَلُّونَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةُ الْقَاعِدِ نِصْفُ صَلَاةِ الْقَائِمِ فَتَجَشَّمَ النَّاسُ الصَّلَاةَ قِيَامًا [اخرجه عبدالرزاق (٢١١). قال شعيب: صحيح].

(۱۲۳۲۲) حضرت انس را النظر سے مروی ہے کہ نبی علیمیں جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں کی آب وہوا گرم تھی جس کی وجہ سے لوگ بخار میں مبتلا ہو گئے ، ایک دن نبی علیمی مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ لوگ بیٹھ کرنماز پڑھ رہے ہیں، نبی علیمی نے فرمایا بیٹھ کرنماز پڑھنے کا ثواب کھڑے ہوکر پڑھنے ہے آ دھاہے، اس پرلوگ لیک کر کھڑے ہوکرنماز پڑھنے لگے۔

(١٢٤٢٢) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنُ ثَابِتٍ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ دَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عِنْدَنَا فَعَرِقَ وَجَاءَتُ أُمِّى بِقَارُورَةٍ فَجَعَلَتُ تَسُلُتُ الْعَرَقَ فِيهَا فَاسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ مَا هَذَا الَّذِي تَصْنَعِينَ قَالَتُ هَذَا عَرَقُكَ نَجْعَلُهُ فِي طِيبِنَا وَهُوَ مِنْ أَطْيَبِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ مَا هَذَا الَّذِي تَصْنَعِينَ قَالَتُ هَذَا عَرَقُكَ نَجْعَلُهُ فِي طِيبِنَا وَهُوَ مِنْ أَطْيَبِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ مَا هَذَا الَّذِي تَصْنَعِينَ قَالَتُ هَذَا عَرَقُكَ نَجْعَلُهُ فِي طِيبِنَا وَهُو مِنْ أَطْيَبِ السَّيْدِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ مَا هَذَا الَّذِي تَصْنَعِينَ قَالَتُ هَذَا عَرَقُكَ نَجْعَلُهُ فِي طِيبِنَا وَهُو مِنْ أَطْيَبِ السَّيْدِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ مَا هَذَا الَّذِي تَصْنَعِينَ قَالَتُ هَذَا عَرَقُكَ نَجْعَلُهُ فِي طِيبِنَا وَهُو مِنْ أَطْيَبِ السَّيْمِ مَا هَذَا اللَّذِي آلَانُ اللَّي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا أَمَّ سُلَيْمٍ مِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّلَةُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللللللللِّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ الللللللِّهُ الللللللللِّهُ ال

(۱۲۳۲۳) حضرت انس ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیقیا ہمارے یہاں تشریف لائے اور قبلولہ کے لئے لیٹ گئے، (گرمی کی وجہ سے) آپ مَٹَاٹِیْوَ کی پینے آنے لگا، میری والدہ بیدد کیچرکرایک شیشی لائیں اور وہ پسینہ اس میں ٹرکانے لگیں، نبی علیقیا بیدار ہوئے تو پوچھا کہ ام سلیم! بید کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے کہا کہ آپ کے اس پسینے کو ہم اپنی خوشبو میں شامل کریں گے اور بیہ سب سے بہترین خوشبو ہوگی۔

( ١٢٤٢٤) حَدَّثَنَا هَاشِمْ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنُ ثَابِتٍ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آتِى بَابَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَسْتَفْتِحُ فَيَقُولُ الْخَازِنُ مَنْ أَنْتَ قَالَ فَأَقُولُ مُحَمَّدٌ قَالَ يَقُولُ بِكَ أُمِرْتُ أَنْ لَا أَفْتَحَ لِأَحَدٍ قَبْلَكَ [صححه مسلم (١٩٧)].

(۱۲۳۲۳) حضرت انس ٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشاد فر مایا قیامت کے دن میں جنت کے دروازے پر آ کرا سے تھلواؤں گا، داروغۂ جنت پوچھے گاکون؟ میں کہوں گامحمہ (منگاٹیٹیم) وہ کہے گا کہ مجھے یہی تھم دیا گیا ہے کہ آپ سے پہلے کسی کے لئے دروازہ نہ کھولوں۔

( ١٢٤٢٥) حَدَّثَنَا هَاشِمْ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ آنسٍ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُسَيْسَةَ عَيْنًا يَنْظُرُ مَا فَعَلَتُ عِيرُ أَبِي سُفْيَانَ فَجَاءَ وَمَا فِى الْبَيْتِ أَحَدٌ غَيْرِى وَغَيْرُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا أَدْرِى مَا اسْتَثْنَى بَعْضَ نِسَائِهِ فَحَدَّثَهُ الْحَدِيثَ قَالَ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ لَنَا طَلِبَةً فَمَنْ كَانَ ظَهْرُهُ حَاضِرًا فَلْيَرُكُبُ مَعَنَا فَجَعَلَ رِجَالٌ يَسْتَأْذِنُونَهُ فِى ظَهْرٍ لَهُمْ فِى فَتَكَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ لَنَا طَلِبَةً فَمَنْ كَانَ ظَهْرُهُ حَاضِرًا فَلْيَرُكُبُ مَعْنَا فَجَعَلَ رِجَالٌ يَسْتَأْذِنُونَهُ فِى ظَهْرٍ لَهُمْ فِى عُلُو اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ حَتَى عُلُو اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ حَتَى عَلَيْ وَسَلَّمَ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ حَتَى سَبَقُوا الْمُشْرِكِينَ إِلَى بَدُر وَجَاءَ الْمُشْرِكُونَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ إِلَى شَيْعٍ حَتَّى أَكُونَ أَنَا أُوْذِنَهُ فَدَنَا الْمُشْرِكُونَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَومُوا إِلَى جَنَةٍ إِلَى شَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَومُوا إِلَى جَنَةٍ إِلَى شَمْعَ حَتَى أَكُونَ أَنَا أُو ذِنْهُ فَدَنَا الْمُشْرِكُونَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُومُوا إِلَى جَنَةٍ إِلَى شَنْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قُومُوا إِلَى جَنَةٍ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُومُوا إِلَى جَنَةٍ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قُومُوا إِلَى جَنَةٍ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قُومُوا إِلَى جَنَةٍ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قُومُوا إِلَى جَنَةٍ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ قُومُوا إِلَى عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَلَا الْمُشْرِعُونَ فَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالُمُ الْمُؤْلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ الْمَا الْمُؤْمِولُوا إ

عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ قَالَ يَقُولُ عُمَيْرُ بُنُ الْحُمَامِ الْأَنْصَارِيُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ جَنَّةٌ عَرُضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ قَالَ نَعَمُ فَقَالَ بَخِ بَخٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَحْمِلُكَ عَلَى قَوْلِكَ بَخِ بَخٍ قَالَ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا رَجَاءً أَنْ أَكُونَ مِنْ أَهْلِهَا قَالَ فَإِنَّكَ مِنْ أَهْلِهَا قَالَ فَإِنَّكَ مِنْ أَهْلِهَا قَالَ فَإِنَّكَ مِنْ أَهْلِهَا قَالَ فَإِنَّكَ مِنْ أَهْلِهَا قَالَ فَأَخْرَجَ تَمَوَاتٍ مِنْ قَرَلِهِ فَجَعَلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا رَجَاءً أَنْ أَكُونَ مِنْ أَهْلِهَا قَالَ فَإِنَّكَ مِنْ أَهْلِها قَالَ فَإِنَّكَ مِنْ أَهْلِها قَالَ فَإِنَّكَ مِنْ أَهُلِها قَالَ فَأَخُرَجَ تَمَوَاتٍ مِنْ قَرَلِهِ فَجَعَلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا رَجَاءً أَنْ أَكُونَ مِنْ أَهْلِها قَالَ فَإِنَّكَ مِنْ أَهُلِها قَالَ فَإِنَّهُ مَا كَانَ مَعَهُ مِنْ يَعْمُ فَالَ لَئِنْ أَنَا حَيِيتُ حَتَّى آئِكُ تَمَواتِى هَذِهِ إِنَّهَا لَحَيَاةٌ طُولِلَةٌ قَالَ ثُمَّ رَمَى بِمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ التَّهُ مِنْ أَنَا حَيِيتُ حَتَّى قُتِلَ [صححه مسلم (١٩٠١)، والحاكم (٢٦/٣٣)].

(۱۲۳۲۵) حضرت انس بڑا ٹھڑا سے مروی ہے کہ نبی علیٹی نے حضرت بُسیسہ بڑا ٹھڑا کو ابوسفیان کے لئکر کی خبر لانے کے لئے جاسوس بنا کر بھیجا، وہ واپس آئے تو گھر میں میر ہے اور نبی علیٹی کے علاوہ کوئی نہ تھا، نبی علیٹی باہر نکلے اور لوگوں سے اس حوالے سے بات کی اور فر مایا کہ ہم قافلے کی تلاش میں نکل رہے ہیں جس کے پاس سواری موجود ہو، وہ ہمارے ساتھ چلے، کچھ لوگوں نے اجازت جابی کہ مدینہ کے بالائی جھے سے اپنی سواری لے آئیں، کیکن نبی علیٹی نے فر مایا کنہیں، جس کی سواری موجود ہووہ چلے (انتظار نہیں کریں گے ) چنانچہ نبی علیٹی اپنے صحابہ بڑا گئے کے ساتھ روانہ ہوئے اور مشرکین سے پہلے بدر کے کئو کیں پر پہنچ گئے۔

وہاں پہنچ کرنی طینا نے فرمایاتم میں ہے کوئی شخص بھی میری اجازت کے بغیر کسی چیزی طرف قدم آگے نہ بڑھائے ، جب مشرکین قریب آگے تو نبی طینا نے فرمایا کہ اس جنت کی طرف لیکوجس کی صرف چوڑائی ،ی زمین و آسان کے برابر ہے ، یہ سن کرعمیر بن جمام انصاری کہنے گے یارسول الله منگائی ہے گا کہ سرت کی چوڑائی زمین و آسان کے برابر ہے؟ نبی طینا نے فرمایا ہاں! اس پروہ کہنے گے واہ واہ! نبی طینا نے پوچھا کہ کس بات پرواہ واہ کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہایارسول الله منگائی ہا! خدا کی قسم صرف اس امید پر کہ میں اس کا اہل بن جاؤں ، نبی طینا نے فرمایا کہ تم اہل جنت میں سے ہو، پھرعمیرا پنے ترکش سے پھے مجبوری نکال کرکھانے گے ، پھراچا تک ان کے دل میں خیال آیا کہ اگر میں ان مجبوروں کو کھانے تک زندہ رہا تو یہ بڑی کمی زندگی ہوگ، چنا نے وہ کھروریں ایک طرف رکھ کرمیدان کارزار میں گھس پڑے اورا تنالڑے کہ بالآخر شہید ہوگئے۔

( ١٣٤٦) حَدَّثَنَا هَاشِمْ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصُواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ إِلَى قَوْلِهِ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ وَكَانَ ثَابِتُ بُنُ قَيْسِ بْنِ الشَّمَّاسِ رَفِيعَ الصَّوْتِ فَقَالَ أَنَا الَّذِي كُنْتُ أَرْفَعُ صَوْتِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبِطَ عَمَلِى أَنَا مِنْ أَهُلِ النَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْطَلَقَ بَعْضُ الْقَوْمِ إِلَيْهِ فَقَالُوا لَهُ النَّارِ وَجَلَسَ فِي أَهْلِهِ حَزِينًا فَتَفَقَّدَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَكَ فَقَالَ أَنَا الَّذِي أَرْفَعُ صَوْتِي فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَأَجْهَرُ تَفَقَدَ وَكُونَ مَوْتِي فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَأَجْهَرُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْطَلَقَ بَعْضُ الْقَوْمِ إِلَيْهِ فَقَالُوا لَهُ تَفَقَدُ وَسُلَّمَ مَا لَكَ فَقَالَ أَنَا الَّذِي أَرْفَعُ صَوْتِي فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَأَجْهَرُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْطَلَقَ بَعْضُ الْقَوْمِ النَّبِي وَأَنْ مِنْ أَهُلِ النَّارِ فَأَتُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا فَعَلَ لَا بَلُ هُو بَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْ الْبَيْ فَلَا لَا بَلُ هُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْ الْبَعْضُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بِيْسَعَا لَا لَوْ الْمَامِةِ وَلَا فَقَالَ الْمُعْتَى وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ كَفَنَهُ فَقَالَ بِنُسَمَا تُعَوِّدُونَ كَانَ فِينَا بَعْضُ الِانُكِيْشَافِ فَجَاءَ ثَابِتُ بُنُ قَيْسٍ بْنِ شَمَّاسٍ وَقَدْ تَحَنَّطُ وَلِيسَ كَفَنَهُ فَقَالَ بِيْسَمَا تُعَوِّدُونَ وَلَا مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ مِنْ أَهُولِ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالَةِ الْمُعْلُ الْمُعَلِّى الْمُولِ الْمُعَلِي وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَالِقُ اللَّهُ عَلَى الْمَالِي الْمَالِقُومِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَالَقُ اللَّهُ اللَّ

آفُرانکُمْ فَقَاتَلَهُمْ حَتَّى قُیِلَ [صححہ مسلم (۱۹) وابن حبان (۲۱۸، و۲۱۸)]. [انظر:۲۰،۲۰۱۸] آفُرانکُمْ فَقَاتَلَهُمْ حَتَّى قُیِلَ [صححہ مسلم (۱۲۴۷) وابن حبان (۲۲۳۲) حضرت انس بڑا ٹھا سے مروی ہے کہ جب بیآ یت نازل ہوئی کہ' اے اہل ایمان! نبی کی آ واز پراپی آ واز کواو نچانہ کیا کرو' تو جضرت ثابت بن قیس بڑا ٹھ' '' جن کی آ واز قدرتی طور پراو نجی تھی' کہنے گئے کہ میری ہی آ واز نبی علیا کی آ واز سے اون نجی ہوگئے ،اور میں جہنمی بن گیا،اور بیسوچ کراپنے گھر میں ہی مُمگین ہوکر بیٹھ اون نجی ہوتی ہے،اس لئے میر سے سارے اعمال ضائع ہو گئے ،اور میں جہنمی بن گیا،اور بیسوچ کراپنے گھر میں ہی مُمگین ہوکر بیٹھ کہ ایک دن نبی علیا نے ان کی غیر حاضری کے متعلق دریا فت کیا تو پچھلوگ ان کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ نبی علیا تہ ہوگئے کہ میں ہی تو وہ ہوں جس کی آ واز سے تھی،کیا بات ہو کہ اور میں جہنمی ہوگیا، اور نبی علیا ہوگئے اور میں جہنمی ہوگیا، اور کی بات نبی علیا ہے آ کر ذکر کر ددی ، نبی علیا نے فر مایانہیں بلکہ وہ تو جنتی ہے۔

حضرت انس بھا تھا کہتے ہیں کہ وہ ہمارے درمیان چلتے تھے اور ہمیں یقین تھا کہ وہ جنتی ہیں، جنگ ممامہ کے دن ہماری صفول میں کچھ انتشار پیدا ہوا تو حضرت ثابت بن قیس بھا تھا آ کے ،اس وقت انہوں نے اپنے جسم پر حنوط ل رکھی تھی اور کفن پہنا ہوا تھا اور فرمانے گئے ہمانی خشینوں کی طرف برالوٹے ہو، یہ کہہ کروہ لاتے لاتے اتنا آ کے بڑھ گئے کہ بالآ خرشہید ہوگئے۔ تھا اور فرمانے گئے ہمانی آئی ہمانی اللّه عَلَیْهِ وَسَلّمَ وَالْحَدَّاتُ اللّه عَلَیْهِ وَسَلّمَ وَالْحَدَّلَاقُ یَکُولُفُهُ وَاَطَافَ بِهِ اَصْحَابُهُ فَمَا یُویدُونَ اَنْ تَقَعَ شَعْرَةٌ إِلّا فِی یَدِ رَجُلِ [راجع: ١٣٩٠]. وَسَلّمَ وَالْحَدَّلَاقُ یَکُولُهُ وَاَطَافَ بِهِ اَصْحَابُهُ فَمَا یُویدُونَ اَنْ تَقَعَ شَعْرَةٌ إِلّا فِی یَدِ رَجُلِ [راجع: ١٣٩٠]. اللّه کا اللّه کا اللّه کا جو بال بھی کرے وہ کی آ دی کے ہاتھ پر ہی گرے۔ اور صحابہ کرام شائی اللّه کا جو بال بھی گرے وہ کی آ دی کے ہاتھ پر ہی گرے۔ (زمین پرنہ کرے)

( ١٢٤٢٨) حَدَّثَنَا هَاشِمْ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنُ ثَابِتٍ عَنُ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ جَاءَ خَدَمُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ بِآنِيَتِهِمْ فِيهَا الْمَاءُ فَمَا يُؤْتَى بِإِنَاءٍ إِلَّا غَمَسَ يَدَهُ فِيهَا فَرُبَّمَا جَائُوهُ فِي الْغَدَاةِ الْبَارِدَةِ فَغَمَسَ يَدَهُ فِيهَا [صححه مسلم (٢٣٢٤)].

(۱۲۳۲۸) حضرت انس ڈٹاٹنڈ ہے مروی ہے کہ نبی ملیٹا جب فجر کی نماز پڑھ چکتے تو اہل مدینہ کے خدام اپنے اپنے برتن پانی ہے مجرکر لاتے ، نبی ملیٹا ہر برتن میں اپنا ہاتھ ڈال دیتے تھے، بعض او قات سر دی کا موسم ہوتا تب بھی نبی ملیٹا اپنے اس معمول کو پورا فرماتے تھے۔

( ١٢٤٢٩) حَدَّثَنَا هَاشِمٌ وَعَفَّانُ الْمَعْنَى قَالَا حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ فَكَتَبَ كِتَابًا بَيْنَ أَهْلِهِ فَقَالَ اشْهَدُوا يَا مَعْشَرَ الْقُرَّاءِ قَالَ ثَابِتٌ فَكَأَنِّى كَرِهْتُ ذَلِكَ فَقُلْتُ يَا أَبَا حَمْزَةَ لَوْ سَمَّيْتَهُمُ بَيْنَ أَهْلِهِ فَقَالَ اشْهَدُوا يَا مَعْشَرَ الْقُرَّاءِ قَالَ ثَابِتٌ فَكَأَنِّى كَرِهْتُ ذَلِكَ فَقُلْتُ يَا أَبَا حَمْزَةَ لَوْ سَمَّيْتَهُمُ بَيْنَ أَهْلِهِ فَقَالَ اللهُ مَنْ إِخُوانِكُمُ الَّذِينَ كُنَّا نُسَمِّيهِمْ عَلَى عَهْدِ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ وَمَا بَأْسُ ذَلِكَ أَنْ أَقُلُ لَكُمْ قُرَّاءُ أَفَلَا أُحَدِّثُكُمْ عَنْ إِخُوانِكُمْ الَّذِينَ كُنَّا نُسَمِّيهِمْ عَلَى عَهْدِ

رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُرَّاءَ فَذَكَرَ أَنَّهُمْ كَانُوا سَبْعِينَ فَكَانُوا إِذَا جَنَّهُمُ اللّهُ مِنْ الْمَاءِ وَأَصَابَ لَهُمْ بِالْمَدِينَةِ فَيَدُرُسُونَ اللَّيْلَ حَتَّى يُصْبِحُوا فَإِذَا أَصْبَحُوا فَمَنْ كَانَتُ لَهُ قُوَّةٌ اسْتَعْذَبَ مِنْ الْمَاءِ وَأَصَابَ مِنْ الْمَحْفِي وَمَنْ كَانَتُ عِنْدَهُ سَعَةٌ اجْتَمَعُوا فَاشْتَرُوا الشَّاةَ وَأَصْلَحُوهَا فَيُصْبِحُ ذَلِكَ مُعَلَّقًا بِحُجَرِ رَسُولِ مِنْ الْمَعَيْمِ وَمَنْ كَانَتُ عِنْدَهُ سَعَةٌ اجْتَمَعُوا فَاشْتَرُوا الشَّاةَ وَأَصْلَحُوهَا فَيُصْبِحُ ذَلِكَ مُعَلَّقًا بِحُجَرِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أُصِيبَ خُبَيْبٌ بَعَثَهُمْ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتُوا عَلَى حَرَامٌ فَقَالَ حَرَامٌ لِلْمِيرِهِمْ دَعْنِى فَلْأُخْبِرُ هَوْلَاءِ أَنَّا لَسُنَا إِيَّاهُمْ نُويدُ حَتَّى يُخلُوا وَجُهَنَا فَاسْتَقْبَلَهُ رَجُلٌ بَيْ سُلَيْمٍ وَفِيهِمْ خَقَالَ اللّهُ مَرَامٌ لِلْهُمُ حَرَامٌ إِنَّا لَسُنَا إِيَّاكُمْ نُويدُ فَعَلُوا وَجُهَنَا فَاسْتَقْبَلَهُ رَجُلٌ وَجُهَنَا فَاسْتَقْبَلَهُ رَجُلٌ اللّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَجَدَ عَلَى شَىءٍ قَطُّ وَجُدَهُ عَلَيْهِمْ فَمَا لَاللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَجَدَ عَلَى شَىءٍ قَطُّ وَجُدَهُ عَلَيْهِمْ فَمَا لَاللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَدَ اللّهُ بِو وَفَعَلَ قَالَ فَالْطَووُا عَلَيْهِمْ فَمَا لَاللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مَعَا اللّهُ بِهِ وَفَعَلَ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَقَالَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ بِقَوْلَ قَالَ مَهُلًا فَإِنّهُ قَدْ أَسُلَمَ وَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِمُ وَقَالَ أَلُو النَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَلَ اللّهُ بِو وَفَعَلَ قَالَ مَهُلًا فَإِنْهُ قَدْ أَسْلَمَ وَقَالَ مَا لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ بَو وَقَعَلَ قَالَ مَهُلًا فَإِنْ أَلْهُ وَلَا أَبُو النَّصَاءِ وَقَالَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ بِهِ وَفَعَلَ قَالَ مَهُلًا اللّهُ اللّهُ عَلَى ا

ر ۱۲۳۲۹) ثابت کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ حضرت انس ڈاٹٹؤ کے پاس ہیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اپنے اہل خانہ کے لئے ایک خط لکھا، اور فر مایا اے گروو قراء! تم اس پر گواہ رہو، مجھے یہ بات اچھی نہ گئی، میں نے عرض کیا کہ اے ابوحزہ! اگر آپ ان کے نام بتا دیں تو کیا ہی اچھا ہو؟ انہوں نے فر مایا کہ اگر میں نے تہہیں قراء کہد دیا تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے، کیا میں تہہیں اپنے ان بھائیوں کا واقعہ نہ سناؤں جنہیں ہم نبی مائیٹا کے دور باسعادت میں قراء کہتے تھے۔

وہ ستر افراد تھے، جورات ہونے پر مدینہ منورہ میں اپنے ایک استاذ کے پاس چلے جاتے اور صبح ہونے تک ساری رات پڑھتے رہتے ، صبح ہونے کے بعد جس میں ہمت ہوتی وہ میٹھا پانی پی کرلکڑیاں کا شنے چلا جاتا ، جن لوگوں کے پاس گنجائش ہوتی وہ اکٹھے ہوکر بکری خرید کراہے کاٹ کرصاف ستھرا کرتے اور صبح ہی کے وقت نبی ملائلا کے ججروں کے پاس اسے لٹکا دیتے۔

جب حضرت ضبیب ڈاٹو شہید ہو گئے ، تو نبی مالیہ اے انہیں روانہ فرمایا ، یہ لوگ بی سلیم کے ایک قبیلے میں پنچے ، ان میں میرے ایک ماحول' حرام' ، بھی تھے ، انہوں نے اپنے امیر سے کہا کہ مجھے اجازت دیجے کہ میں انہیں جاکر بتا دوں کہ ہم ان سے کوئی تعرض نہیں کرنا چا ہے تاکہ یہ ہمارا راستہ چھوڑ دیں اور اجازت لے کران لوگوں سے بہی کہا ، ابھی وہ یہ پیغام دے ہی رہے تھے کہ سامنے سے ایک آ دمی ایک نیز ہ لے کر آیا اور ان کے آر پارکر دیا ، جب وہ نیز ہ ان کے پیٹ میں گھونیا گیا تو وہ یہ کہتے ہوئے گر پڑے اللہ اکبر مرب کعبہی فتم ! میں کا میاب ہوگیا ، پھران پر جملہ ہوا اور ان میں سے ایک آ دمی بھی باتی نہ بچا۔

نبی علیہ کو میں نے اس واقع پر جتنا ممکین دیکھا ، کی اور واقع پر اتنا ممکنین نہیں دیکھا ، اور میں نے دیکھا کہ نبی علیہ فجر کی نماز میں ہاتھ اٹھا کر ان کے خلاف بدد عاء فر ماتے تھے ، پچھ عرصے بعد حضرت ابوطلحہ ڈاٹٹوئو نے مجھ سے فر مایا کہ کیا میں تمہیں

## هي مُنالِمُ احَدِّينَ بل يَنْ مَنْ المُ الصَّعْنِينَ مِنْ المُ الصَّعْنِينَةُ فِي المُنْ المِنْ المِنْ المُنْ المُن الم

''حرام'' کے قاتل کا پیتہ بتاؤں؟ میں نے کہا ضرور بتا ہے ،اللہ کے ساتھ ایسا ایسا کرے،انہوں نے فر مایا رکو، کیونکہ وہ مسلمان ہوگیا ہے۔

(۱۲۶۳) حَدَّنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ الْحُبَرَنَا مَعُمَّرٌ عَنُ قَتَادَةً عَنُ أَنَسٍ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَبَيِّ بَنِ كَعُبٍ الْمَرْنِى رَبِّى عَزَّ وَجَلَّ أَنُ أَقُراً عَلَيْكَ الْقُرْآنَ قَالَ أَبِي إَوْسَمَّانِى لَكَ قَالَ نَعَمُ فَبَكَى أَبَيُّ إِراجِعِ: ١٢٣٤٥]. أَمَرَنِي رَبِّى عَزَّ وَجَلَّ أَنُ أَقُراً عَلَيْكَ الْقُرْآنَ قَالَ أَبِي إَوْسَمَّانِى لَكَ قَالَ نَعَمُ فَبَكَى أَبَي [راجع: ١٢٣٣٠]. المَرْنِي رَبِّى عَزَ وَجَلَّ أَنُ أَقُراً عَلَيْكَ الْقُرْآنَ قَالَ أَبِي مِرتبه حضرت الى بن كعب رَبِي عَلَيْهِ فَ الله عَنْ مَرْت الله عَنْ مَرات الله عَنْ مَرَت الله عَنْ مَرْت الى بن كعب رَبِي الله عَنْ مَرْت الله عَنْ مَرات الى بن كعب رَبِي الله عَنْ مَرات الله عَنْ الله عَنْ مَرات الله عَنْ مَلْ الله عَنْ اللهُ عَنْ مَرات الله عَنْ مَرات الى بن كعب رَبِي الله عَنْ اللهُ عَنْ مَرات الله عَنْ مَرات الله عَنْ الله عَنْ مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ مَنْ الله عَنْ الله عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ مَنْ اللهُ عَنْ مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْكُ العَلْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْكُوا اللهُ عَلَيْكُوا اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلْ اللهُ عَلَيْكُوا اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ الل

(١٢٤٣١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أُسَيْدَ بُنَ حُصَيْرٍ وَرَجُلًا آخَرَ مِنْ الْأَنْصَارِ تَحَدَّثَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُلَةً فِى حَاجَةٍ لَهُمَا حَتَّى ذَهَبَ مِنُ اللَّيْلِ سَاعَةٌ وَلَيْلَةٌ شَدِيدَةُ الطُّلُمَةِ ثُمَّ خَرَجًا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْقَلِبَانِ وَبِيَدِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عُصَيَّةٌ فَأَضَاءَتُ الظُّلُمَةِ ثُمَّ خَرَجًا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْقَلِبَانِ وَبِيَدِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عُصَيَّةٌ فَأَضَاءَتُ الظُّلُمَةِ ثُمَّ خَرَجًا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْقَلِبَانِ وَبِيَدِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عُصَيَّةٌ فَأَضَاءَتُ الطَّيْلِيقُ أَضَاءَتُ لِلْمَا حَتَّى مَشَيَا فِي ضَوْئِهَا حَتَّى إِذَا الْعَرَقَ بِهِمَا الطَّرِيقُ أَضَاءَتُ لِلْمَا حَتَّى مَشَيَا فِي ضَوْئِهَا حَتَّى إِذَا الْعَرَقَ بِهِمَا الطَّرِيقُ أَضَاءَتُ لِلْمَاءَتُ لِلْمَاءَتُ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى عَمْ الطَّرِيقُ أَضَاءَتُ لِلْمَاءَتُ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي ضَوْءٍ عَصَاهُ فَمَشَى كُلُّ وَاحِد مِنْهُمَا فِي ضَوْءٍ عَصَاهُ حَتَّى بَلَغَ إِلَى أَهْلِهِ [صححه ابن حبان (٢٠٣٠، و٢٠٣). قال شعب: اسناده صحيح]. [انظر: ٢٠٣١، ١٣٠١].

(۱۲۴۳۱) حضرت انس بڑاٹنڈ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رات کے وقت حضرت اسید بن حفیر ڈاٹنڈ اور ایک دوسرے صاحب اپنے کسی کام سے نبی علیہ اس بیٹھے گفتگو کر رہے تھے، اس دوران رات کا کافی حصہ بیت گیا اور وہ رات بہت تاریک تھی، جب وہ نبی علیہ اس بیٹھے گفتگو کر رہے تھے، اس دوران رات کا کافی حصہ بیت گیا اور وہ رات بہت تاریک تھی، جب وہ نبی علیہ ایک ایک ایک ایک ایک اور وہ اس کی روشن ہوگئی اور وہ اس کی روشن ہوگئی اور ہرآ دمی اپنی اس کی روشن میں چلنے لگے، جب دونوں اپنے اپنے راستے پر جدا ہونے لگے تو دوسرے کی لاٹھی بھی روشن ہوگئی اور ہرآ دمی اپنی اپنی لاٹھی کی روشن میں چانا ہوا اپنے گھر پہنچ گیا۔

( ۱۲٤٣٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ الْخُبَرَنَا مَعْمَوْ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيْ الْمَلَاثِكَةِ أَوْ فِي الْمُنْ عَنْ الْمَلَاثِكَةِ أَوْ فِي مَلْإِ خَكُونَتِنِي فِي مَلْإِ ذَكُونَتِنِي فِي مَلْإِ ذَكُونَتِنِي فِي مَلْإِ ذَكُونَتِنِي فِي مَلْإِ خَيْرٍ مِنْهُمْ وَإِنْ دَنَوْتَ مِنِّي شِبْرًا دَنَوْتُ مِنْكَ ذِرَاعًا وَإِنْ دَنَوْتَ مِنْكَ فِرَاعًا وَإِنْ أَتَيْتَنِي مَلَا خَيْرٍ مِنْهُمْ وَإِنْ دَنَوْتَ مِنِّي شِبْرًا دَنَوْتُ مِنْكَ ذِرَاعًا وَإِنْ دَنَوْتَ مِنْكَ فِرَاعًا وَإِنْ أَتَيْتَنِي مَا اللَّهُ عَرْوَ جَلَّ أَسُرَعُ بِالْمَغْفِرَةِ [صححه البحاري(٣٥٦)][راحع:٨٥١] تَمْشِي أَتَيْتُكَ أُهُوول لَ قَالَ قَالَةُ قَاللَّهُ عَزَّوَجَلَّ أَسُرَعُ بِالْمَغْفِرَةِ [صححه البحاري(٣٥٦)][راحع:٨٥١] تَمْ مِنْ الْمَالُونُ مِنْ اللَّهُ عَزَّو جَلَّ أَسُرَعُ بِالْمَغْفِرَةِ [صححه البحاري(٣٥٦)][راحع:٨٥٤] [راحع:٨٥٤] والم مِن اللهُ عَنْ وَمِن اللهُ مِن اللهُ عَنْ وَمِن اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ وَمِن اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ وَمِن اللهُ وَالْ اللهُ اللهُ وَالْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَالْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

کے برابر میرے قریب آئے گا تو میں ایک ہاتھ کے برابر تیرے قریب ہوجاؤں گا اورا گرتو میرے پاس چل کرآئے گا تو میں تیرے پاس دوڑ کرآؤں گا۔

( ١٢٤٣٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ آخْبَرَنَا مَعُمَرٌ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ آنَسٍ أَوْ غَيْرِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ فَقَالَ سَعْدٌ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ وَلَمْ يُسْمِعُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى سَلَّمَ ثَلَاثًا وَرَدَّ عَلَيْهِ سَعْدٌ ثَلَاثًا وَلَمْ يُسْمِعُهُ فَرَجَعَ النَّبِيُّ اللَّهِ وَلَمْ يُسْمِعُهُ فَرَجَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاتَبَعَهُ سَعْدٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِى أَنْتَ وَأُمِّى مَا سَلَّمُتَ تَسْلِيمَةً إِلَّا هِى بِأُذْنِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاتَبَعَهُ سَعْدٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِى أَنْتَ وَأُمِّى مَا سَلَّمُتَ تَسْلِيمَةً إِلَّا هِى بِأُذْنِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاتَبَعَهُ سَعْدٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِى أَنْتَ وَأُمِّى مَا سَلَّمُتَ تَسْلِيمَةً إِلَّا هِى بِأُذْنِى وَلَقَدُ رَدَدُتُ عَلَيْكَ وَلَمْ أُسُمِعُكَ أَحْبَبُتُ أَنُ ٱسْتَكْثِرَ مِنْ سَلَامِكَ وَمِنْ الْبَرَكَةِ ثُمَّ أَدُخَلَهُ الْبَيْتَ فَقَرَّبَ لَهُ وَلَقَدُ رَدَدُتُ عَلَيْكَ وَلَمْ أَسُمِعُكَ أَحْبَبُتُ أَنُ ٱلسَّكُثِرَ مِنْ سَلَامِكَ وَمِنْ الْبَرَارُ وَصَلَّتُ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكُمُ الْمَلَاثِكُمُ الْمَلَاثِكَةُ وَلَكَ الْمَعْمَلُهُ الْمَالِولِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا فَرَعَ قَالَ أَكُلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ وَصَلَّتُ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكُمُ الْمَلَاثِكُمُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِونَ [قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٤ ٥٠٣٥)].

(۱۲۳۳۳) حضرت انس را النظام علیم ورحمة الله ' کہا، حضرت سعد را النظام علیہ علیہ کا نوں تک نہ پنجی ' اس کا اجازت لے کر' السلام علیم ورحمة الله ' کہا، حضرت سعد را النظام الله علیہ الله کا نوں تک نہ پنجی ' اس کا جواب دیا، حتیٰ کہ نی علیہ نے تین مرتبہ سلام کیا اور تینوں مرتبہ انہوں نے اس طرح جواب دیا کہ نبی علیہ نے سن سکے، چنا نچہ نبی علیہ واپس لوٹ گئے، حضرت سعد را الله میں چیچے دوڑے اور کہنے گئے یا رسول الله میں الله میں باپ آپ پر قربان بول، آپ واپس لوٹ گئے، حضرت سعد را الله میں باپ آپ پر قربان بول، آپ واپس لوٹ گئے، حضرت سعد را الله میں نے اپنی کا نول سے سنا اور میں نے اس کا جواب دیا لیکن آپ کو نہیں سنایا (آواز آپ از واز آپ ہوں ، آپ کی سلام کیا، میں نے اپ کا نول سے سنا اور میں نے اس کا جواب دیا لیکن آپ کو نہیں سنایا (آواز آپ ہوں ، آپ کی سلام کیا، میں اور برکت کی دعاء کثرت سے حاصل کروں، پھروہ نبی علیہ کو اپنے گھر لے گئے اور کشش پیش کی، نبی علیہ نے اسے تناول کرنے کے بعد فرمایا تمہارا کھانا نیک لوگ کھاتے رہیں، تم پر ملائکہ رحمت کی دعا نمیں کرتے رہیں اور روزہ دار تمہارے یہاں افطار کرتے رہیں۔

( ١٢٤٣٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنُ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُشِيرُ فِي الصَّلَاةِ [صححه ابن خزيمة: (٨٨٥)، وابن حبان (٢٦٦٤)، وقال الألباني: صحيح (ابو داود: ٩٤٣)].

(۱۲۳۳۴) حضرت انس طالفائ ہے مروی ہے کہ نبی علیتا نماز میں اشارہ کردیتے تھے۔

( ١٢٤٣٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ حَفُصِ بُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ بَيْنَ الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي السَّفَرِ [صححه البحاري (١١١٠)]. [انظر: ٢٥٥٣].

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ قَالَ الْحَجَّاجُ بُنُ عِلَاطٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي بِمَكَّةَ مَالًا وَإِنَّ لِي بِهَا أَهُلًا وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ آتِيَهُمْ فَأَنَا فِي حِلٍّ إِنْ أَنَا نِلْتُ مِنْكَ أَوْ قُلْتُ شَيْئًا فَأَذِنَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقُولَ مَا شَاءَ فَأَتَى امْرَأْتَهُ حِينَ قَدِمَ فَقَالَ اجُمَعِي لِي مَا كَانَ عِنْدَكِ فَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَشْتَرِىَ مِنْ غَنَائِمٍ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ فَإِنَّهُمْ قَدُ اسْتُبِيحُوا وَأُصِيبَتُ أَمُوالُهُمْ قَالَ فَفَشَا ذَلِكَ فِي مَكَّةَ وَانْقَمَعَ الْمُسْلِمُونَ وَٱظْهَرَ الْمُشْرِكُونَ فَرَحًا وَسُرُورًا قَالَ وَبَلَغَ الْخَبَرُ الْعَبَّاسَ فَعَقِرَ وَجَعَلَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَقُومَ قَالَ مَعْمَرٌ فَأَخْبَرَنِي عُثْمَانُ الْجَزَرِيُّ عَنُ مِقْسَمٍ قَالَ فَأَخَذَ ابْنًا لَهُ يُقَالُ لَهُ قُثَمُ فَاسْتَلْقَى فَوَضَعَهُ عَلَى صَدْرِهِ وَهُوَ يَقُولُ حَىَّ قُثَمُ حَىَّ قُثَمُ شَبِيهَ ذِى الْأَنْفِ الْأَشَمُ بَنِي ذِي النَّعَمْ يَرُغَمُ مَنْ رَغَمْ قَالَ ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ ثُمَّ أَرْسَلَ غُلَامًا إِلَى الْحَجَّاجِ بُنِ عِلَاطٍ وَيُلَكَ مَا جِئْتَ بِهِ وَمَاذَا تَقُولُ فَمَا وَعَدَ اللَّهُ حَيْرٌ مِمَّا جِئْتَ بِهِ قَالَ الْحَجَّاجُ بُنُ عِلَاطٍ لِغُلَامِهِ اقُرَأُ عَلَى أَبِي الْفَصُٰلِ السَّلَامَ وَقُلُ لَهُ فَلْيَخُلُ لِي فِي بَعْضِ بُيُوتِهِ لِآتِيَهُ فَإِنَّ الْخَبَرَ عَلَى مَا يَسُرُّهُ فَجَاءَ غُلَامُهُ فَلَمَّا بَلَغَ بَابَ الدَّارِ قَالَ أَبْشِرْ يَا أَبَا الْفَضْلِ قَالَ فَوَثَبَ الْعَبَّاسُ فَرَحًا حَتَّى قَبَّلَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ فَأَخْبَرَهُ مَا قَالَ الْحَجَّاجُ فَأَعْتَقَهُ ثُمَّ جَاءَهُ الْحَجَّاجُ فَأَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ افْتَتَحَ خَيْبَرَ وَغَنِمَ أَمُوَالَهُمْ وَجَرَتُ سِهَامُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِى أَمُوَالِهِمْ وَاصْطَفَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَىٌّ فَاتَّخَذَهَا لِنَفُسِهِ وَخَيَّرَهَا أَنْ يُعْتِقَهَا وَتَكُونَ زَوْجَتَهُ أَوْ تَلْحَقَ بِأَهْلِهَا فَاخْتَارَتُ أَنْ يُعْتِقَهَا وَتَكُونَ زَوْجَتَهُ وَلَكِنِّي جِنْتُ لِمَالِ كَانَ لِي هَاهُنَا أَرَدُتُ أَنْ أَجْمَعَهُ فَأَذْهَبَ بِهِ فَاسْتَأْذَنْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَذِنَ لِي أَنْ أَقُولَ مَا شِنْتُ فَأَخْفِ عَنِّي ثَلَاثًا ثُمَّ اذْكُرْ مَا بَدَا لَكَ قَالَ فَجَمَعَتُ امْرَأَتُهُ مَا كَانَ عِنْدَهَا مِنْ حُلِيٍّ وَمَتَاعٍ فَجَمَعَتُهُ فَدَفَعَتُهُ إِلَيْهِ ثُمَّ اسْتَمَرَّ بِهِ فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ثَلَاثٍ أَتَى الْعَبَّاسُ امْرَأَةَ الْحَجَّاجِ فَقَالَ مَا فَعَلَ زَوْجُكِ فَأَخْبَرَتُهُ أَنَّهُ قَدْ ذَهَبَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا وَقَالَتُ لَا يُخْزِيكَ اللَّهُ يَا أَبَا الْفَضْلِ لَقَدُ شَقَّ عَلَيْنَا الَّذِي بَلَغَكَ قَالَ أَجَلُ لَا يُخْزِنِي اللَّهُ وَلَمْ يَكُنُ بِحَمْدِ اللَّهِ إِلَّا مَا أَحْبَبُنَا فَتَحَ اللَّهُ خَيْبَرَ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَرَتُ فِيهَا سِهَامُ اللَّهِ وَاصْطَفَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَى لِنَفْسِهِ فَإِنْ كَانَتُ لَكِ حَاجَةٌ فِي زَوْجِكِ فَالْحَقِي بِهِ قَالَتُ أَظُنُّكَ وَاللَّهِ صَادِقًا قَالَ فَإِنِّي صَادِقٌ الْأَمْرُ عَلَى مَا أَخْبَرُتُكِ فَذَهَبَ حَتَّى أَتَى مَجَالِسَ قُرَيْشٍ وَهُمْ يَقُولُونَ إِذَا مَرَّ بِهِمْ لَا يُصِيبُكَ إِلَّا خَيْرٌ يَا أَبَا الْفَضْلِ قَالَ لَهُمْ لَمْ يُصِبُنِي إِلَّا خَيْرٌ بِحَمْدِ اللَّهِ قَدْ أَخْبَرَنِي الْحَجَّاجُ بُنُ عِلَاطٍ أَنَّ خَيْبَرَ قَدْ فَتَحَهَا اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَجَرَتُ فِيهَا سِهَامُ اللَّهِ وَاصْطَفَى صَفِيَّةَ لِنَفْسِهِ وَقَدْ سَأَلَنِي أَنْ أُخْفِيَ عَلَيْهِ ثَلَاثًا وَإِنَّمَا جَاءَ لِيَأْخُذَ مَالَهُ وَمَا كَانَ لَهُ مِنْ شَيْءٍ هَاهُنَا ثُمَّ يَذُهَبَ قَالَ فَرَدَّ اللَّهُ الْكَآبَةَ الَّتِي كَانَتُ بِالْمُسْلِمِينَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ وَخَرَجَ الْمُسْلِمُونَ وَمَنْ كَانَ دَخَلَ بَيْتَهُ مُكْتَئِبًا حَتَّى أَتَوْا الْعَبَّاسَ فَأَخْبَرَهُمُ الْخَبَرَ فَسُرَّ الْمُسْلِمُونَ وَرَدَّ اللَّهُ

یکٹی ما کان مِن گاآبہ آؤ نینظ آؤ محزن علی المُسُورِ کین [صححہ ابن حبان (۲۳۰۱) عال شعب: اسنادہ صبح]

(۱۲۳۳۱) حفرت انس ڈٹائٹ سے مروی ہے کہ نبی علیہ جب خیبر کوفتح کر چکاتو جاج بن علاط ڈٹائٹ کہنے گے یا رسول اللہ مٹائٹی اللہ علیہ کہ مکر مد میں میرا کچھ مال ودولت اوراہل خانہ ہیں، میں ان کے پاس جانے کا ارادہ رکھتا ہوں ( تا کہ انہیں یہاں لے آؤں)
کیا مجھے آپ کی طرف ہے اس بات کی اجازت ہے کہ میں آپ کے حوالے سے یونہی کوئی بات اڑا دوں؟ نبی علیہ آپ اجازت وے دی کہ جو چا ہیں کہیں، چنا نچہ وہ مکہ مکر مہ پہنچ کرا پنی ہوی کے پاس آسے اوراس سے کہنے گئے کہ تمہارے پاس جو اجازت وے دی کہ جو چا ہیں کہیں، چنا نچہ وہ مکہ مکر مہ پہنچ کرا پنی ہوی کے پاس آسے اوراس سے کہنے گئے کہ تمہارے پاس جو کچھ ہے، سب اکٹھا کر کے مجھے دے دو، میں چا ہتا ہوں کہ محمر (مثانیہ گئی) اوران کے ساتھیوں کا مال غنیمت خریدلوں کیونکہ ان کا ور بنی عام ہوا ہے اوران کا سب مال و دولت لوٹ لیا گیا ہم سے نہ جر بورے مکہ میں پھیل گئی، مسلمانوں کی کرٹوٹ گئی اور مشرکین خوشی کئی ناک ہی جانے گئے، حضرت عباس ڈٹٹٹ کو بھی پی خبر معلوم ہوئی تو وہ گر پڑے اوران کے اندر کھڑا ہونے کی میرا بیارا ہمت ندرہی، پھرانہوں نے ایک بیٹے دعزت عباس ڈٹٹٹ کو بھی اپنے والوں کا بیٹا ہے آگر چکی کی ناک ہی خاک آلو دہوتی ہو۔ بیٹائٹم خوشبودارناک والے کا ہمشل ہے، جوناز وقعت میں پلنے والوں کا بیٹا ہے آگر چکی کی ناک ہی خاک آلودہوتی ہو۔

پھرانہوں نے ایک غلام تجاج بن علاط ڈاٹٹو کے پاس بھیجااور فر مایا کہ افسوں! بیتم کیسی خبر لائے ہواور کیا کہدرہے ہو؟

اللہ نے تو جو وعدہ کیا ہے وہ تمہاری اس خبر سے بہت بہتر ہے، حجاج نے اس غلام سے کہا کہ ابوالفضل (حضرت عباس ڈاٹٹو) کو میراسلام کہنا اور یہ پیغام پہنچانا کہ اپنی ان کہ میں میرے لیے تخلیہ کا موقع فراہم کریں تا کہ میں ان کے پاس آسکوں کیونکہ خبر بی ایک ہے کہ وہ خوش ہوجا کیں گے، وہ غلام واپس پہنچ کر جب گھر کے دروازے تک پہنچا تو کہنے لگا کہ اے ابوالفضل! خوش ہوجا کی ہے کہ وہ خوش ہوجا کیں گاٹو خوشی سے انجھل پڑے اور اس کی دونوں آسکھوں کے درمیان بوسہ دیا، غلام نے انہیں حجاج کی بات بتائی تو انہوں نے اسے آزاد کر دیا۔

تھوڑی دیر بعد حجاج ان کے پاس آئے اور انہیں بتایا کہ نبی علیہ خیبر کوفتح کر چکے ہیں، ان کے مال کوغنیمت بنا چکے، اللہ کا مقرر کردہ حصدان میں جاری ہو چکا، اور نبی علیہ نے صفیہ بنت جی کواپنے لیے منتخب کرلیا، اور انہیں اختیار و بے دیا کہ نبی علیہ انہیں آزاد کردیں اور وہ ان کی بیوی بن جا ئیں یا اپنے اہل خانہ کے پاس واپس چلی جا ئیں، انہوں نے اس بات کوتر جے دی کہ نبی علیہ انہیں آزاد کردیں اور وہ ان کی بیوی بن جا ئیں، لیکن میں اپنے اس مال کی وجہ سے ''جو یہاں پرتھا'' آیا تھا تا کہ اسے جمع کرکے لے جاؤں، میں نے نبی علیہ سے اجازت لے لیتھی اور آپ تا گھٹے ان جھے اس بات کی اجازت دے دی تھی کہ میں جو چا ہوں کہ سکتا ہوں، اب آپ بیخر تین دن تک مخفی رکھئے، اس کے بعد مناسب سمجھیں تو ذکر کردیں۔

اس کے بعدانہوں نے اپنی بیوی کے پاس جو پچھزیورات اور ساز وسامان تھا اور جواس نے جمع کررکھا تھا،اس نے وہ سب ان کے حوالے کیا اور وہ اسے لے کرروانہ ہوگئے، تین دن گذرنے کے بعد حضرت عباس بڑاٹیؤ، حجاج کی بیوی کے پاس سب ان کے حوالے کیا اور وہ اسے لے کرروانہ ہوگئے، تین دن گذرنے کے بعد حضرت عباس بڑاٹیؤ، حجاج کی بیوی کے پاس آئے اور اس سے پوچھا کہ تمہارے شوہر کا کیا بنا؟اس نے بتایا کہ وہ فلاں دن چلے گئے اور کہنے گئی کہ اے ابوالفضل اللہ آپ کو

# هي مُناهُ المَّهُ بن المَّا المَّهُ بن المَّا المَّهُ بن المَّا المَّهُ مِنْ المَّا المُنْ اللهِ المُنْ اللهِ المُنْ اللهِ المُنْ اللهِ اللهُ ال

شرمندہ نہ کرے، آپ کی پریشانی ہم پربھی بڑی شاق گذری ہے، انہوں نے فر مایا ہاں! اللہ مجھے شرمندہ نہ کرے، اور الحمدللہ! ہوا وہی کچھ ہے جوہم چاہتے تھے، اللہ نے اپنے نبی کے ہاتھ پر خیبر کو فتح کروا دیا، مال غنیمت کی تقسیم ہو چکی، اور نبی علیشانے صفیہ بنت جی کواپنے لیے منتخب فر مالیا، اب اگرتمہیں اپنے خاوند کی ضرورت ہوتو اس کے پاس چلی جاؤ، وہ کہنے گلی کہ بخدا! میں آپ کوسچا ہی مجھتی ہوں، انہوں نے فر مایا کہ میں نے تمہیں جو پچھ بتایا ہے وہ سب پچے ہے۔

پھر حضرت عباس والنو ہاں سے چلے گئے اور قریش کی مجلسوں کے پاس سے گذر ہے، وہ کہنے گئے ابوالفضل! تہہیں ہمیشہ خیر ہی حاصل ہو، انہوں نے فر مایا الحمد للہ! مجھے خیر ہی حاصل ہوئی ہے، مجھے تجاج بن علاط نے بتایا کہ خیبر کواللہ نے اپنے پیغیبر کے ہاتھوں فتح کروا دیا ہے، مال غنیمت تقسیم ہو چکا، نبی علیا نے صفیہ کو اپنے لیے منتخب کر لیا، اور حجاج نے مجھے سے درخواست کی تھی کہ تین دن تک میں یہ خبر تخلی رکھوں، وہ تو صرف اپنا مال اور ساز وسامان یہاں سے لینے کے لئے آئے تھے، پھر واپس چلے گئے، اس طرح مسلمانوں پڑم کی جو کیفیت تھی، وہ اللہ نے مشرکین پر الٹادی، اور مسلمان اور وہ تمام لوگ جو اپنی مور واپس چلے گئے، اس طرح مسلمانوں پڑم کی جو کیفیت تھی، وہ اللہ نے اور حضرت عباس واپنے کے پاس پہنچے، انہوں نے انہیں سارا واقعہ سنایا، جس پر مسلمان بہت خوش ہوئے اور اللہ نے وہ مخصہ شرکین پر لوٹا دیا۔

( ١٢٤٣٧ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ آدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَاصِمٍ قَالَ رَأَيْتُ عِنْدَ أَنَسٍ قَدَحَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ ضَبَّةٌ مِنْ فِضَّةٍ [صححه البخارى (٦٣٨٥)]. [انظر: ١٣٧٥٨، ١٢٦، ١٣٧٥٨].

(۱۲۳۳۷)عاصم بُوَشَةُ كَهِتِ بِين كه مِمْن نِ خَضَرت انس اللَّمُونَ کِياس نِي عَلَيْهِ كَا اِيك پياله وَ يَكِحا جَس مِمْن چا ندى كا حلقه لگا بوا تھا۔ (۱۲۶۲۸) حَدَّثَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ رَأَيْتُ عِنْدَ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَدَحًا كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ ضَبَّةُ فِضَةٍ [انظر: ۲۲۲،۱۲۱، ۱۳۷۵].

(۱۲۲۸) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ قُلْتُ لِآنَسِ حَدِّثُنَا يَا أَبَا حَمْزَةً مِنْ هَذِهِ (۱۲۲۹) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ قُلْتُ لِآنَسِ حَدِّثُنَا يَا أَبَا حَمْزَةً مِنْ هَذِهِ الْأَعَاجِيبِ شَيْنًا شَهِدْتَهُ لَا تُحَدِّثُهُ مِنْ غَيْرِكَ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً الظُّهْرِ يَوْمًا الْأَعَاجِيبِ شَيْنًا شَهِدْتَهُ لَا تُحَدِّثُهُ مِنْ غَيْرِكَ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَلِي عَلَيْهِ جَبُرِيلُ فَجَاءَ بِلَالٌ فَنَادَاهُ بِالْعَصْرِ فَقَامَ كُلُّ مَنْ كَانَ لَكُو مَنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ جَبُرِيلُ فَجَاءَ بِلَالٌ فَنَادَاهُ بِالْعَصْرِ فَقَامَ كُلُّ مَنْ كَانَ لَمُ الْعَلَيْ وَسَلَّمَ بَلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَقَدَح أَرُوحَ فِيهِ مَاءٌ فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّهَ فَقَالَ بِهِوْلُاءِ الْأَرْبَعِ فِي الْإِنَاءِ ثُمَّ وَسُلَّمَ بَقَدَح أَرُوحَ فِيهِ مَاءٌ فَوضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّهَ فَقَالَ بِهِولُلَاءِ الْأَرْبَعِ فِي الْإِنَاءِ ثُمَّ قَالَ فَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّهَا فَقَالَ بِهَوْلُاءِ الْأَرْبَعِ فِي الْإِنَاءِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّهَا فَقَالَ بِهَوْلًاءِ الْأَرْبَعِ فِي الْإِنَاءِ ثُمَّ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مُلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَوْمُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَقَلَا عَلَقَالَ بَهِ عَلَى الْمُواعِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى الْمُعَلِقَ الْعَلْوَ الْعَلْمُ اللَّ

[انظر: ۲۶۱۰، ۱۲۵۲۰، ۱۲۷۵۷، ۱۲۸۲۰، ۱۳۹۳].

(۱۲۳۳۹) ثابت مینی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت انس ڈاٹنڈ سے عرض کیا کہ اے ابو حزہ! ہمیں کوئی ایبا عجیب واقعہ بتا ہے جس میں آپ خود موجود ہوں اور آپ کسی کے حوالے سے اسے بیان نہ کرتے ہوں؟ انہوں نے فر مایا کہ ایک مرتبہ نبی علیہ اس خطہر کی نماز پڑھائی، اور جا کر اس جگہ پر بیٹھ گئے جہاں حضرت جبر میل علیہ ان کے پاس آیا کرتے تھے، پھر حضرت بلال ڈاٹنڈ نے آ کر عصر کی اذان دی، ہروہ آ دمی جس کا مدینہ منورہ میں گھر تھا وہ اٹھ کر قضاءِ عاجت اور وضو کے لئے چلا گیا، پچھ مہاجرین رہ گئے جن کا مدینہ میں کوئی گھر نہ تھا، نبی علیہ کی خدمت میں ایک کشادہ برتن پانی کا لایا گیا، نبی علیہ ان نہ تھی ، لہذا نبی علیہ نے چارانگلیاں ہی رکھ کرفر مایا قریب آ کر اس سے وضو کرو، اس وضو کرو، اس حاضو کرو، میں ایک اس میں رکھ دیں گئی اس برتن میں اتنی گئجائش نہ تھی ، لہذا نبی علیہ اس سے وضو کر لیا، اور ایک آ دمی بھی ایسا نہ رہا جس نے اس سے وضو کر لیا، اور ایک آ دمی بھی ایسا نہ رہا جس نے وضو نہ کیا ہو۔

میں نے پوچھا کہا سے ابوحمزہ! آپ کی رائے میں وہ کتنے لوگ تھے؟ انہوں نے فرمایا ستر سے ای کے درمیان۔ ( ۱۲۶۱ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَیْمَانُ بُنُ الْمُغِیرَةِ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ قُلْتُ لِأَنَسِ حَدِّثُنَا بِشَیْءٍ مِنْ هَذِهِ الْأَعَاجِیبِ لَا تُحَدِّثُهُ عَنْ غَیْرِكَ قَالَ صَلَّی رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الظَّهْرِ فَذَکَرَ مَعْنَاهُ

(۱۲۴۴۰) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٣٤١) حَدَّثَنَا أَبُو النَّضُرِ حَدَّثَنَا الْمُبَارَكُ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ شَقَّ عَلَى الْأَنْصَارِ النَّوَاضِحُ

فَاجْتَمَعُوا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُونَهُ أَنْ يُجْرِى لَهُمْ نَهُرًا سَيْحًا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرْحَبًا بِالْأَنْصَارِ وَاللَّهِ لَا تَسْأَلُونِي الْيَوْمَ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَيْتُكُمُوهُ وَلَا أَسْأَلُ اللَّهَ لَكُمْ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَيْتِهِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ اغْتَنِمُوهَا وَاطْلُبُوا الْمَغْفِرَةَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهُ لَنَا بِالْمَغْفِرَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَ اغْفِرُ لِلْمَانُوا وَلِأَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ وَلِأَبْنَاءِ أَبْنَاءِ أَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَسَلَّمَ اللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُمَ اغْفِرُ لِلْأَنْصَارِ وَلِأَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ وَلِأَبْنَاءِ أَبْنَاءِ أَبْنَاءِ أَنْنَاءِ الْأَنْصَارِ وَاللّهِ وَسَلَّمَ اللّهُمَ الْفَوْرُ لِلْأَنْصَارِ وَلِأَبْنَاءِ الْأَنْمَادِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُمَ الْمُغْفِرَةِ وَلَالْمَاهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُمُ الْمُؤْمِلُولُ اللّهُ وَلَالْمُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَقُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

(۱۲۳۳۱) حضرت انس بڑا ٹیٹ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ انصار میں کچھ کھیت تقسیم ہوئے ، وہ لوگ اکٹھے ہوکر نبی ملیٹنا کے پاس میں درخواست لے کرآئے کہ انہیں ایک جاری نہر میں سے پانی لینے کی اجازت دی جائے ، وہ اس کا کرابیا داکر دیں گے ، نبی ملیٹنا نے فرما یا انصار کوخوش آمدید! بخدا! آج تم مجھ سے جو مانگو گے میں تمہیں دوں گا اور میں اللہ سے تمہارے لیے جس چیز کا سوال کروں گا ،اللہ وہ مجھے ضرور عطاء فرمائے گا ، بین کروہ ایک دوسرے سے کہنے لگے موقع غنیمت سمجھوا ورا ہے گا ، بین کروہ ایک دوسرے سے کہنے لگے موقع غنیمت سمجھوا ورا ہے گا ، بین کروہ ایک دوسرے سے کہنے لگے موقع غنیمت سمجھوا ورا ہے گنا ہوں کی معافی کا مطالبہ کرلو، چنا نچہ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ مُن اللہ اللہ کا اللہ اللہ کا دوسرے بخشش کی دعاء کرد بیجئے ، نبی ملیٹنا نے فرمایا اے اللہ! انصار کے بچوں کی مغفرت فرما۔

## هي مُنالِمًا مَرْبِينِ مِنْ إِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ ا

( ١٢٤٤٢) حَدَّثَنَا أَبُو النَّضُرِ حَدَّثَنَا الْمُبَارَكُ حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ لَمَّا تُوُفِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ رَجُلٌ يَلْحَدُ وَآخَرُ يَضُرَحُ فَقَالُوا نَسْتَخِيرُ رَبَّنَا فَبَعَثَ إِلَيْهِمَا فَأَيُّهُمَا سَبَقَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ رَجُلٌ يَلْحَدُ وَآخَرُ يَضُرَحُ فَقَالُوا نَسْتَخِيرُ رَبَّنَا فَبَعَثَ إِلَيْهِمَا فَأَيُّهُمَا سَبَقَ تَرَكُنَاهُ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمَا فَسَبَقَ صَاحِبُ اللَّحْدِ فَٱلْحَدُوا لَهُ [قال البوصيرى: هذا اسناد صحيح، وقال الألباني: حسن صحيح (ابن ماحة: ٥٥٥ ١). قال شعيب: صحيح لغيره وهذا اسناد حسن].

(۱۲۳۲) حفرت انس بڑا تی سے مروی ہے کہ جب نبی علیا و نیا سے رخصت ہو گئے تو اس وقت مدینہ میں ایک صاحب بغلی قبر بناتے تھے اور دوسر سے صاحب صندو تی قبر، لوگوں نے سوچا کہ ہم اپنے رب سے خیر طلب کرتے ہیں اور دونوں کے پاس ایک آدمی بھیج دیے ہیں، جونہ مل سکا اسے چھوڑ دیں گے، چنا نچہ انہوں نے دونوں کے پاس ایک ایک آدمی بھیج دیا ، لحد بنانے والے صاحب مل گئے اور انہوں نے نبی علیا کے لئے لحد کھودی۔

( ١٢٤٤٣ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسَ قَالَ كَوَانِي أَبُو طَلْحَةً وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَظُهُرِنَا فَمَا نُهِيتُ عَنْهُ [صححه الحاكم (٤١٧/٤). قال شعيب: اسناده حسن].

(۱۲۴۳۳) حضرت انس ڈلٹٹؤ سے مروی ہے کہ مجھے حضرت ابوطلحہ ڈلٹٹؤ نے نبی مَلیِّلا کی موجود گی میں داغالیکن نبی مَلیّلا نے مجھے اس سے منع نہیں فرمایا۔

( ١٣٤٤) حَدَّثَنَا أَبُو النَّضُرِ حَدَّثَنَا الْمُبَارَكُ عَنُ الْحَسَنِ عَنُ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى سَرِيرٍ مُضْطَجِعٌ مُرْمَلٌ بِشَرِيطٍ وَتَحْتَ رَأْسِهِ وَسَادَةٌ مِنْ أَدَمٍ حَشُوهَا لِيفٌ فَلَخَلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيُحِرَافَةً فَلَمْ يَرَ عُمَرُ بَيْنَ عَلَيْهِ وَبَيْنَ الشَّرِيطِ ثَوْبًا وَقَدُ أَثَرَ الشَّرِيطُ بِجَنْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَكَى عُمَرُ فَقَالَ لَهُ جَنْبِ وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَكَى عُمَرُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يُبْكِيكَ يَا عُمَرُ قَالَ وَاللَّهِ إِلَّا أَنْ أَكُونَ أَعْلَمُ أَنَّكَ أَكْرَمُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ كِسُرَى وَقَيْصَرَ وَهُمَا يَعْبَعَانِ فِي الدُّنْيَا فِيمَا يَعْبَعَانِ فِيهِ وَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يُنْجَعَانِ فِي الدُّنْيَا فِيمَا يَعْبَعَانِ فِيهِ وَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَرْعَنُ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَرْضَى أَنْ تَكُونَ لَهُمُ الدُّنْيَا وَلَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَرْضَى أَنْ تَكُونَ لَهُمُ الدُّنْيَا وَلَنَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ لَهُمُ الدُّنْيَا وَلَنَا الْآخِورَةُ قَالَ عُمَرُ بَلَى قَالَ فَإِنَّهُ كَذَاكَ [صححه ابن حبان (٢٣٦٢). قال شعيب: صحيح لغيره وهذا اسناد حسن].

(۱۲۳۳۲) حضرت انس را النوائي ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی علیا کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ منگا لیڈیا بی چار پائی پر لیٹے ہوئے تھے جے تھجور کی بٹی ہوئی رہی ہے باندھا گیا تھا، اور آپ منگا لیڈیا کے سرمبارک کے بنچ چڑے کا ایک تکیہ تھا جس میں چھال بھری ہوئی تھی ،ای اثناء میں چند صحابہ کرام دہ گئے جن میں حضرت عمر دالنوا بھی تھے، نبی علیا بلیٹ کرا شھے تو حضرت عمر دالنوا کو نبی علیا گیا ہے کہ رمیان کوئی کیڑ انظر نہ آیا اسی وجہ سے اس کے نشانات نبی علیا کے مبارک پہلو پر پڑگئے تھے، بید کی کر حضرت عمر والنوا رونے گئے، نبی علیا نے فر مایا عمر! کیوں روتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا بخدا! میں صرف اس کئے۔ بید کی کر حضرت عمر والنوا رونے گئے، نبی علیا ان فر مایا عمر! کیوں روتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا بخدا! میں صرف اس کئے۔

# 

روتا ہوں کہ میں جانتا ہوں کہ اللہ کی نگا ہوں میں آپ قیصر و کسریٰ ہے کہیں زیادہ معزز ہیں اور وہ دنیا میں عیاشی کررہے ہیں جبکہ آپ یارسول اللّٰهُ مَا اللّٰهُ عَلَیْہِ اِس جگہ پر ہیں جو میں دیکھ رہا ہوں ، نبی علیٰہ انے فر مایا کیاتم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ ان کے لئے دنیا ہواور ہمارے لیے آخرت؟ انہوں نے عرض کیا کیوں نہیں ، نبی علیٰہ نے فر مایا تو پھراسی طرح ہوگا۔

( ١٢٤٤٥) حَدَّثَنَا أَبُو النَّصْرِ حَدَّثَنَا الْمُبَارَكُ عَنْ عَبُدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبِ عَنْ أَنْسٍ قَالَ وَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَرِدَنَّ عَلَى الْحَوْضَ رَجُلَانِ مِمَّنْ قَدْ صَحِينِى فَإِذَا رَأَيْتُهُمَا رُفِعًا لِى الْحَتُلِجَا دُونِى [انظر: ٣٦، ١٤]. (١٢٣٥٥) حضرت انس اللَّهُ عَلَيْ عمروى ہے كه نبى طَيْهِ في ارشاد فرمايا ميرے پاس وضِ كوثر پردوا بيسة دى بھى آئي گرجنہوں في ميرى بم نثينى پائى ہوگى بكن جب ميں أنهيں و كھوں گاكدوه مير سامنے پيش ہوئے بيں تو أنهيں ا چك لياجائے گا۔ في ميرى بم نتينى پائى ہوگى بكن جب ميں أنهيں ديكھوں گاكدوه مير سامنے پيش ہوئے بيں تو أنهيں اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا أَوَّلُ شَفِيعٍ فِى الْجَنَّةِ [صححه مسلم (١٩٦)].

(۱۲۳۲) حضرت انس المَّا اللهُ عَمْرِو مُبَارَكُ الْحَيَّاطُ جَدُّ وَلَدِ عَبَّادِ بْنِ كَثِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ ثُمَامَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ (۱۲٤٤) حَدَّقَنَا أَبُو عَاصِمٍ أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو مُبَارَكُ الْحَيَّاطُ جَدُّ وَلَدِ عَبَّادِ بْنِ كَثِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ ثُمَامَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بُنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنَ آنَسٍ عَنُ الْعَزُلِ فَقَالَ سَمِعْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ جَاءً رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أَنَّ الْمَاءَ الَّذِى يَكُونُ مِنْهُ الْوَلَدُ أَهُرَ قُتَهُ عَلَى صَخْرَةٍ لَآخُرَجَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أَنَّ الْمَاءَ الَّذِى يَكُونُ مِنْهُ الْوَلَدُ أَهُرَ قُتَهُ عَلَى صَخْرَةٍ لَآخُرَجَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أَنَّ الْمَاءَ اللَّذِى يَكُونُ مِنْهُ الْوَلَدُ أَهُرَ قُتَهُ عَلَى صَخْرَةٍ لَآخُرَجَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أَنَّ الْمَاءَ اللَّهُ نَفُسًا هُوَ خَالِقُهَا صَخْرَةٍ لَآخُرَجَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَدَ الشَّكُ مِنْهُ وَلَيَخُلُقَنَّ اللَّهُ نَفُسًا هُوَ خَالِقُهَا

(۱۲۳۴۷) حضرت انس ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ ایک آ دمی نبی طیٹیا کے پاس آیا اورعزل کے متعلق سوال کرنے لگا، نبی طیٹیا نے فر مایا'' پانی'' کا وہ قطرہ جس سے بچہ پیدا ہوتا ہو،اگر کسی چٹان پر بھی بہا دیا جائے تو اللہ اس سے بھی بچہ پیدا کرسکتا ہے،اور اللہ اس مخص کو پیدا کر کے رہتا ہے جسے وہ پیدا کرنا چاہتا ہے۔

( ١٢٤٤٨) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ مَسْعَدَةً عَنُ قُرَّةً بُنِ خَالِدٍ عَنُ قَتَادَةً عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ أُحُدًّا فَقَالَ جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ [صبححه البحاري (٤٠٨٣)، ومسلم (١٣٩٣)، وابن حبان (٣٧٢٥)].

(۱۲۳۴۸) حضرت انس ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے احد پہاڑ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اس پہاڑ ہے ہم محبت کرتے ہیں اور بیہ ہم سے محبت کرتا ہے۔

( ١٢٤٤٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو النَّضُرِ حَدَّثَنَا أَبُو جَعُفَرٍ عَنُ الرَّبِيعِ بُنِ أَنَسٍ وَحُمَيْدٍ عَنُ أَنَسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ النَّهُبَةِ وَمَنُ انْتَهَبَ فَلَيْسَ مِنَّا

(۱۲۳۷۹) حضرت انس بڑاٹھؤ سے مروی ہے کہ نبی علیٰﷺ نے لوٹ مارکر نے سے منع کرتے ہوئے فر مایا ہے کہ جوشخص لوٹ مارکر تا ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔

#### 

( ١٢٤٥٠) حَدَّثَنَا أَبُو النَّضُرِ حَدَّثَنَا أَبُو جَعُفَرٍ عَنُ حُمَيْدٍ عَنُ أَنَسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُنْبَذَ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا وَأَنْ يُنْبَذَ التَّمْرُ وَالْبُسُرُ جَمِيعًا

(۱۲۲۵۰) حضرت انس بھائن سے مروی ہے کہ نبی مالیا نے تھجوراور کشمش یا کچی اور کلی تھجورکوا کٹھا کر کے نبیذ بنانے سے منع فر مایا ہے۔

( ١٢٤٥١ ) حَدَّثَنَا أَبُو النَّضُرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابُنَ طَلْحَةَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْإِزَارُ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ وَإِلَى الْكَعْبَيْنِ لَا خَيْرَ فِي أَسُفَلَ مِنْ ذَلِكَ [انظر: ٢٣١١، ١٣٧٢].

(۱۲۳۵۱) حَفرتُ انس ولالتَّؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیَّا نے فر مایا تہبند نصف پنڈلی تک یا مُخنوں تک ہونا جا ہے ،اس سے پنچے ہونے میں کوئی خیرنہیں ہے۔

( ١٢٤٥٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو النَّضُرِ حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ طَهُمَانَ الْبَكُرِىُّ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ يَقُولُ جَاءَ رَجُلٌ حَتَّى اطَّلَعَ فِى حُجْرَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذَ مِشْقَصًا فَجَاءَ حَتَّى حَاذَى بِالرَّجُلِ وَجَاءَ بِهِ فَأَخْنَسَ الرَّجُلُ فَذَهَبَ

(۱۲۳۵۲) حفرت انس ولانٹوئے سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملائیا اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آ دمی آ کرکسی سوراخ سے اندر جھا نکنے لگا، نبی ملائیا نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی کنگھی اسے دے ماری تو وہ آ دمی پیچھے ہٹ گیا۔

( ١٢٤٥٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ أَبِى عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَا بَالُ أَقُوام يَرُفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِى صَلَاتِهِمُ قَالَ فَاشْتَدَّ قَوْلُهُ فِى ذَلِكَ حَتَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فَاشْتَدَّ قَوْلُهُ فِى ذَلِكَ حَتَّى قَالَ لَيَنْتَهُنَّ عَنْ ذَلِكَ أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ [راجع: ٨٨٠ ١].

(۱۲۴۵۳)حضرت انس ڈٹاٹنؤ سے مروی ہے کہ نبی ملائیا نے فر مایالوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ دورانِ نماز آسان کی طرف نگا ہیں اٹھا کر دیکھتے ہیں؟ نبی ملائیا نے شدت سے اس کی ممانعت کرتے ہوئے فر مایا کہلوگ اس سے باز آجائیں ورنہ ان کی بصارت ا جیک لی جائے گی۔

( ١٢٤٥٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ يَهُودِيًّا سَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ السَّامُ عَلَيْكَ قَالَ رُدُّوهُ عَلَى قَالَ أَقُلُتَ السَّامُ عَلَيْكَ قَالَ نَعَمُ فَقَالَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمُ أَهُلُ الْكِتَابِ فَقُولُوا وَعَلَيْكَ [صححه ابن حبان (٣٠٥). رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمُ أَهُلُ الْكِتَابِ فَقُولُوا وَعَلَيْكَ [صححه ابن حبان (٣٠٥). قال الترمذي: حسن صحيح، وقال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٣٦٩٧)، والترمذي: ٣٠١١)]. [انظر: ٢٤٩٤، ١٢٤٩، والترمذي: ٣٠٠١)].

(۱۲۳۵۳) حضرت انس برا تنوی سے کہ ایک یہودی نے نبی علیتا کوسلام کرتے ہوئے "السام علیك" کہا، نبی علیتا نے صحابہ بخالتہ سے فر مایا اسے میرے پاس بلاكرلاؤ،اوراس سے پوچھا كہ كياتم نے "السام عليك" كہا تھا؟ اس نے اقرار كيا تو

## وي مُناهُ المَّهُ بِينِ مِنْ إِنْ بِينِ مِنْ مِنْ الْمُ الْمُنْ الْمِينِ مِنْ أَلِي اللَّهِ فِينَا أَلِي اللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهُ فَاللَّهِ فَاللَّهُ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهُ فَاللَّهِ فَاللَّهُ فَا لَا لَلْمُعْلَقُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّا فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَالْمُلْمُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللْمُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَالْمُلْمُ اللَّهُ فَالْمُلِمُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَالْمُلْمُ اللَّهُ فَاللَّلِي فَالْمُلْمُ لِلْمُ اللَّهُ فَالْمُلْمُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّالِمُ فَالْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْ

نِي طَيِّهًا فِي (اَ اِنْ صَحَابِهِ ثُولَاَيًا ہِ ) فرمایا جب تہہیں کوئی''کتابی' سلام کرے تو صرف' و علیك' کہا کرو۔ ( ۱۲٤٥٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو حَدَّثَنَا سَعِیدٌ عَنُ قَتَادَةً عَنُ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَا يَمُنَعُكُمُ أَذَانُ بِلَالٍ مِنُ السُّحُودِ فَإِنَّ فِي بَصَرِهِ شَيْئًا [احرجه ابو یعلی (۲۹۱۷). قال شعیب: اسنادہ صحیح]. ( ۱۲۳۵۵) حضرت انس ڈائٹو سے مروی ہے کہ نبی طیاب نے فرمایا بلال کی اذان تہہیں سحری کھانے سے نہ روکا کرے کیونکہ ان کی بصارت میں کچھ ہے۔

( ۱۲٤٥٦) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ قَالَ حَدَّثَنِي حُسَيْنُ بُنُ وَاقِدٍ حَدَّثَنِي مُعَاذُ بُنُ حَرُمَلَةَ الْأَزْدِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُمْطَرَ النَّاسُ مَطَرًا عَامًّا وَلَا تَنْبُتَ الْأَرْضُ شَيْنًا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُمْطَرَ النَّاسُ مَطَرًا عَامًّا وَلَا تَنْبُتَ الْأَرْضُ شَيْنًا فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُمْطَرَ النَّاسُ مَطَرًا عَامًّا وَلَا تَنْبُتَ الْأَرْضُ شَيْنًا ( ۱۲۳۵۲) حضرت السَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُمْطَرَ النَّاسُ مَطَرًا عَامًّا وَلَا تَنْبُتَ الْأَرْضُ شَيْنًا فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُمْطَرَ النَّاسُ مَطَرًا عَامًّا وَلَا تَنْبُتَ الْأَرْضُ شَيْنًا فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُمْطَرَ النَّاسُ مَطَرًا عَامًّا وَلَا تَنْبُتَ الْأَرْضُ شَيْنًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْنَا إِلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ا

( ١٢٤٥٧) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ جَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ وَاقِدٍ حَدَّثَنِى ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ حَدَّثَنِى أَنَسُ بُنُ مَالِكٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ مَرَّ رَجُلٌ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى لَأُحِبُّكَ فِي جَالِسًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ مَرَّ رَجُلٌ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى لَأُحِبُّكَ فِي هَذَا الرَّجُلَ قَالَ هَلْ اللَّهِ فَقَالَ يَا هَذَا وَاللَّهِ إِنِّى لَأُحِبُّكَ فِي هَذَا الرَّجُلَ قَالَ هَلُ الْعَلَىٰ اللَّهِ إِنِّى لَأُحِبُكَ فِي هَذَا الرَّجُلَ قَالَ هَلُ اللَّهِ إِنِّى لَأُحِبُكَ فِي اللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَالَ يَا هَذَا وَاللَّهِ إِنِّى لَأُحِبُكَ فِي هَذَا الرَّامِ وَاللَّهِ إِنِّى لَأُحِبُكَ فِي اللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ فَقَالَ يَا هَذَا وَاللَّهِ إِنِّى لَأُحِبُكَ فِي اللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَالَ اللَّهُ اللَّهُ فَقَالَ يَا هَذَا وَاللَّهِ إِنِّى لَأُحِبُكَ فِي اللَّهُ قَالَ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَالَ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَ

(۱۲۴۵۷) حضرت انس ڈاٹٹڈ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی علیٹا کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا کہ وہاں سے ایک آ دمی کا گذر ہوا،

بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے کسی نے کہا یارسول اللّہ مُلِّی اللّٰہ علی اس شخص سے محبت کرتا ہوں ، نبی علیٹا نے اس سے فر ما یا کیا تم نے

اسے بیہ بات بتائی بھی ہے؟ اس نے کہا نہیں ، نبی علیٹا نے فر ما یا پھر جا کرا سے بتا دو، اس پروہ آ دمی کھڑا ہوا اور جا کر اس سے
کہنے لگا کہ بھائی! میں اللّٰہ کی رضا کے لئے آپ سے محبت کرتا ہوں ، اس نے جواب دیا کہ جس ذات کی خاطرتم مجھ سے محبت
کرتے ہو، وہ تم سے محبت کرے۔

( ١٢٤٥٨ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنِى حُسَيْنُ بُنُ وَاقِدٍ حَدَّثَنِى ثَابِتٌ البُنَانِيُّ حَدَّثَنِى أَنَسُ بُنُ مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَفَعَ إِلَى حَفْصَةَ ابْنَةِ عُمَرَ رَجُلًا فَقَالَ الْحَيْظِى بِهِ قَالَ فَعَفَلَتُ حَفْصَةٌ وَمَضَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ يَا حَفْصَةٌ مَا فَعَلَ الرَّجُلُ قَالَتُ غَفَلَتُ عَنْهُ يَا رَسُولَ الرَّجُلُ فَالَتُ غَفَلَتُ عَنْهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَخَرَجَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ اللَّهُ يَدَكِ فَرَفَعَتُ يَدَيْهَا هَكَذَا فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ اللَّهُ يَدَكِ فَرَفَعَتُ يَدَيْهَا هَكَذَا فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ فَكَرَجَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا حَفْصَةٌ فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قُلُتَ قَبْلُ لِى كَذَا وَكَذَا فَقَالَ لَهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا شَأْنُكِ يَا حَفْصَةُ فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قُلْتَ قَبْلُ لِى كَذَا وَكَذَا فَقَالَ لَهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا شَأْنُكِ يَا حَفْصَةً فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قُلْتَ قَبْلُ لِى كَذَا وَكَذَا فَقَالَ لَهَا صَلَّى يَدَيْكِ فَإِنِّى سَأَلْتُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَيُّمَا إِنْسَانٍ مِنْ أُمَّتِى دَعَوْتُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ أَنْ يَجْعَلَهَا لَهُ مَغْفِرَةً

(۱۲۴۵۹)حضرت انس ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ ایک آ دمی نبی ملیٹیا کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں سورہَ اخلاص ہے محبت رکھتا ہوں ، نبی ملیٹیا نے فر مایا تمہارااس سورت سے محبت کرناتمہیں جنت میں داخل کروا دےگا۔

( ١٢٤٦ ) حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا الْمُبَارَكُ قَالَ سَمِعْتُ ثَابِتًا عَنُ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى أُحِبُّ هَذِهِ الشُّورَةَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ [راجع: ٩٥٩].

(۱۲۴۷۰) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٣٤٦١) حَدَّثَنَا أَبُو النَّضُرِ حَدَّثَنَا الْمُبَارَكُ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَمَّا قَالَتُ فَاطِمَةُ ذَلِكَ يَعْنِي لَمَّا وَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ كَرْبِ الْمَوْتِ مَا وَجَدَ قَالَتُ فَاطِمَةُ وَا كَرْبَاهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ كَرْبِ الْمَوْتِ مَا وَجَدَ قَالَتُ فَاطِمَةُ وَا كَرْبَاهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا بُنَيَّةُ إِنَّهُ قَدُ حَضَرَ بِأَبِيكِ مَا لَيْسَ اللَّهُ بِتَارِكٍ مِنْهُ أَحَدًا لِمُوافَاةِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ [صححه ابن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا بُنَيَّةُ إِنَّهُ قَدُ حَضَرَ بِأَبِيكِ مَا لَيْسَ اللَّهُ بِتَارِكٍ مِنْهُ أَحَدًا لِمُوافَاةِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ [صححه ابن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا بُنَيَّةُ إِنَّهُ قَدُ حَضَرَ بِأَبِيكِ مَا لَيْسَ اللَّهُ بِتَارِكٍ مِنْهُ أَحَدًا لِمُوافَاةِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ [صححه ابن

(۱۲۳۲۱) حضرت انس وٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ جب نبی علیٹی پرموت کی شدت طاری ہوئی تو حضرت فاطمہ وٹٹٹٹ نبی علیٹی کی اس کیفیت کود کیچر کہنے لگیس، ہائے تکلیف! نبی علیٹیانے اس پرفر مایا بیٹا! تمہارے باپ پرجو کیفیت طاری ہورہی ہے، قیامت تک آنے والے کسی انسان سے اللہ اسے معاف کرنے والانہیں ہے۔

( ١٢٤٦٢) حَدَّثَنَا خَلَفٌ حَدَّثَنَا الْمُبَارَكُ حَدَّثَنِي ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَمَّا قَالَتُ فَاطِمَةُ فَذَكَرَ مِثْلَهُ [انظر: ١٢٤٦٢]. ( ١٢٣٦٢) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٢٤٦٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو النَّصْرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

لَغُدُوةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنْ الدُّنيَا وَمَا فِيهَا وَلَقَابُ قَوْسِ أَحَدِكُمْ أَوْ مَوْضِعُ قَدِّهِ يَعْنِي سَوْطَهُ مِنْ النَّجُنَّةِ خَيْرٌ مِنْ الدُّنيَا وَمَا فِيهَا وَلَوْ اطَّلَعَتْ امْرَأَةٌ مِنْ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِلَى الْأَرْضِ لَمَلَأَتُ مَا بَيْنَهُمَا رِيحًا الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنْ الدُّنيَا وَمَا فِيهَا [صححه البحاري (٢٧٩٢)، وابن حبان وَلَطَابَ مَا بَيْنَهُمَا وَلَنَصِيفُهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِنْ الدُّنيَا وَمَا فِيهَا [صححه البحاري (٢٧٩٢)، وابن حبان (٢٧٩٨) ووبن (٢٨٩٨) ووبن (٢٨٩٨) ووبن (٢٩٨) ووبن (٢٩٨) وبن (٢٩٨) ووبن (٢٩٨) ووبن (٢٩٨) ووبن (٢٩٨) ووبن (٢٩٨) ووبن (٢٩٨) ووبن (٢٩٨) وبن (٢٩٨) ووبن (٢٩٨) وبن (٢٩٨)

(۱۲۳۷۳) حضرت انس ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے ارشا دفر مایا اللہ کے راستے میں ایک صبح یا شام کو جہاد کے لئے نگلنا دنیا و مافیہا ہے بہتر ہے،اورتم میں سے کسی کے کمان یا کوڑار کھنے کی جنت میں جوجگہ ہوگی ، وہ دنیا و مافیہا ہے بہتر ہے،اورا گر کوئی جنتی عورت زمین کی طرف جھا تک کرد کھے لے تو ان دونوں کی درمیانی جگہ خوشبو سے بھرجائے ،اورمہک پھیل جائے اوراس کے سرکا دویٹہ دنیا و مافیہا سے بہتر ہے۔

> ( ۱۲٤٦٤ ) حَدَّثَنَا الْهَاشِمِیُّ يَعْنِي سُلَيْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ مَعْنَاهُ ( ۱۲۴۲۳ ) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٢٤٦٥) حَدَّثَنَا رَوْحُ بُنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنُ إِسْحَاقَ بُنِ عَبْدِ اللّهِ بُنِ أَبِي طَلْحَةَ سَمِعَ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ يَقُولُ كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ أَنْصَارِيِّ بِالْمَدِينَةِ مَالًا وَكَانَ أَحَبَّ أَمُوالِهِ إِلَيْهِ بَيْرُحَاءُ وَكَانَبُ مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ فَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُخُلُهَا وَيَشُرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيِّبٍ قَالَ أَنَسٌ فَلَمَّا نَزَلَتُ لَنُ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُخُلُهَا وَيَشُولُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيِّبٍ قَالَ أَنَسٌ فَلَمَّا نَزَلَتُ لَنُ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُجِبُّونَ وَإِنَّ اللّهَ يَقُولُ لَنُ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَإِنَّ لَكُوالُوا اللّهِ عَنَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَحْ ذَلِكَ مَالٌ رَابِحْ ذَاكَ مَالٌ رَابِحْ وَقَدُ سَمِعْتُ وَأَنَا أَرَى اللّهَ قَالَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَحْ ذَلِكَ مَالٌ رَابِحْ ذَاكَ مَالٌ رَابِحْ وَقَدُ سَمِعْتُ وَأَنَا أَرَى أَنُ اللّهُ فَقَالَ النّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَحْ ذَلِكَ مَالٌ رَابِحْ ذَاكَ مَالٌ رَابِحْ وَقَدُ سَمِعْتُ وَأَنَا أَرَى أَنُ اللّهُ فَقَالَ النّبُوعُ وَالْمَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَحْ ذَلِكَ مَالٌ رَابِحْ ذَاكَ مَالٌ رَابِحْ وَقَدُ فِى أَقَارِبِهِ وَبَنِى عَمِّهِ إِصَحَمَةً لَهُ عَلَى اللّهُ فَكَالُ اللّهِ عَلَى اللّهُ فَقَالَ اللّهِ وَبَنِى عَمِّهِ إِلّهُ عَلَى اللّهُ قَالَ فَقَسَمَهَا أَبُوطُلُحَةَ فِى أَقَارِبِهِ وَبَنِى عَمِّهِ إِسَالًا مَا لَا لَهُ عَلَهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ ع

البحاری (۱۶۲۱) و مسلم (۹۹۸) و ابن حزیمة (۲۶۰) و ابن حبان (۲۳۲) و ۲۸۷) [انظر:۲۲۲۱] انظر:۲۲۲۱) حفرت انس برای این از ۱۲۴۲۵) حفرت ابوطلحه برای این است و نیاده مالدارانصاری نتی اورانهیس ایخ سارے مال میں 'نیر حاء' نامی باغ ''جومجد کے سامنے تھا، اور نبی علیا بھی اس میں تشریف لے جاتے اور و ہاں کاعمده پانی نوش فرماتے تیے' سب سے زیاده محبوب تھا، جب بی آیت نازل ہوئی کہ''تم نیکی کا اعلی درجہ اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک کداپی محبوب چیز ندخر چ کردو' تو حضرت ابوطلحه برای انتاز اس است میں عرض کیا یارسول الله سکی الله تعالی بی فرماتا ہوں اور الله تعالی بی فرماتا ہوں اور الله تعالی بی فرماتا ہوں اور الله تعالی بی علیا اس کی نیکی اور ثواب کی امیدر کھتا ہوں ، یارسول الله سکی ایک مناسب سمجھیں خرچ فرمادیں ، نبی علیا کے یہاں اس کی نیکی اور ثواب کی امیدر کھتا ہوں ، یارسول الله میک ایک است میں مناسب سمجھیں خرچ فرمادیں ، نبی علیا کے نبیاں اس کی نیکی اور ثواب کی امیدر کھتا ہوں ، یارسول الله میک ایک است میں بی جہاں مناسب سمجھیں خرچ فرمادیں ، نبی علیا کے نبیاں اس کی نیکی اور ثواب کی امیدر کھتا ہوں ، یارسول الله میک نین نے تمہاری بات میں لی ہے ، میر کی درائے بید ہے کہتم اسے نفر مایا واہ ! بی تو برا نفع بخش مال ہے ، میں فرم بی میں نے تمہاری بات میں لی ہے ، میر کی درائے بید ہے کہتم اسے خواب کی میں بی علیا میں کے سامن کیا ہوں کہ بی کیا ہوں کی سامن کے سے کہتم اسے کہتم اسے کا تعمل کی بی کرمایا واہ ! بی تو برا نفع بخش مال ہے ، میں نے تمہاری بات میں لی ہے ، میر کی درائے بید ہے کہتم اسے کہتم اسے کہتم اسے کہتم اسے کہتم اسے کہتم اسے کرمایوں کیا تھوں کو کو میں کی کرمایوں کی کرمایا کو کو کرمایوں کو کو کو کو کرمایوں کی کرمایوں کیا کی کرمایوں کو کرمایوں کی کرمایوں کی کرمایوں کی کرمایوں کی کرمایوں کی کرمایوں کیا کی کرمایوں کی کرمایوں کی کرمایوں کی کرمایوں کی کرمایوں کرمایوں کرمایوں کی کرمایوں کی کرمایوں کی کرمایوں کی کرمایوں کی کرمیوں کی کرمایوں کی کرمایوں کی کرمایوں کی کرمایوں کی کرمایوں کی کرمایوں کرمایوں کرمایوں کرمایوں کی کرمایوں کی کرمایوں کرمایوں کرمایوں کرمایوں کرمایوں کی کرمایوں کرما

ا پنے قریبی رشتہ داروں میں تقسیم کر دو،حضرت ابوطلحہ ڈٹاٹٹؤ نے عرض کیا یا رسول اللّه شَکَاٹِیْئِمْ! میں ایبا ہی کروں گا ، پھرانہوں نے وہ باغ اپنے قریبی رشتہ داروں اور چچازا دبھائیوں میں تقسیم کردیا۔

( ١٢٤٦٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ آبِي مَرْيَمَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَسُأَلُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ اللّهَ الْجَنَّةَ ثَلَاثًا إِلّا قَالَتُ الْجَنَّةُ اللّهُمَّ آدُخِلُهُ وَلَا اسْتَجَارَ رَجُلٌ مُسْلِمٌ اللّهَ مِنْ النَّارِ ثَلَاثًا إِلّا قَالَتُ النَّارُ اللَّهُمَّ أَجِرُهُ [راجع: ٢١٩٤].

(۱۲۳۶۱) حضرت انس ڈلائٹئے ہے مروی ہے کہ نبی علیمیا نے ارشادفر مایا جوشخص تین مرتبہ جنت کا سوال کر لے تو جنت خود کہتی ہے کہا ہے اللہ!اس بندے کو مجھ میں داخلہ عطاءفر مااور جوشخص تین مرتبہ جہنم سے پناہ ما نگ لے ،جہنم خود کہتی ہے کہا ہے اللہ!اس بندے کو مجھ سے بچالے۔

( ١٢٤٦٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا أَبَانُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَزَالُ جَهَنَّمُ تَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ فَيَقُولُ رَبُّ الْعَالَمِينَ فَيَضَعُ قَدَمَهُ فِيهَا فَيُنْزَوِى بَعْضُهَا إِلَى بَعْضِ قَالَ لَا تَزَالُ جَهَنَّمُ تَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ فَيَقُولُ رَبُّ الْعَالَمِينَ فَيَضَعُ قَدَمَهُ فِيهَا فَيُنْزَوِى بَعْضُهَا إِلَى بَعْضِ وَتَقُولُ بِعِزَّتِكَ قَطُ قَطْ وَلَا يَزَالُ فِي الْجَنَّةِ فَضُلًا حَتَّى يُنْشِىءَ اللَّهُ خَلْقًا آخَرَ فَيُسْكِنَهُ فِي فُصُولِ الْجَنَّةِ وَضُلًا حَتَّى يُنْشِىءَ اللَّهُ خَلْقًا آخَرَ فَيُسْكِنَهُ فِي فُصُولِ الْجَنَّةِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَزَالُ فِي الْجَنَّةِ فَضُلًا حَتَّى يُنْشِىءَ اللّهُ خَلْقًا آخَرَ فَيُسْكِنَهُ فِي فُصُولِ الْجَنَّةِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَزَالُ فِي الْجَنَّةِ فَضُلًا حَتَّى يُنْشِىءَ اللّهُ خَلْقًا آخَرَ فَيُسْكِنَهُ فِي فُصُولِ الْجَنَّةِ وَلَا يَزَالُ فِي الْجَنَّةِ فَضُلًا حَتَّى يُنْشِىءَ اللّهُ خَلْقًا آخَرَ فَيُسْكِنَهُ فِي فُضُولِ الْجَنَّةِ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلْقًا اللّهُ عَلْقَا الْعَرَالُ فِي الْجَنَّةِ فَضُلًا حَتَى يُنْشِىءَ اللّهُ عَلْقًا الْمُ وَلَا يَزَالُ فِي الْجَنَّةِ وَصُلّا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَوْلِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ

(۱۲۴۷۷) حضرت انس ڈٹائڈ سے مروی ہے کہ نبی علیظانے فر مایا جہنم مسلسل یہی کہتی رہے گی کہ کوئی اور بھی ہے تو لے آؤ، یہاں تک کہ پروردگار عالم اس میں اپنا پاؤں لاکا دے گا اس وقت اس کے حصے ایک دوسرے کے ساتھ مل کرسکڑ جائیں گے اور وہ کہے گی کہ تیری عزت کی فتم! بس، بس، ای طرح جنت میں بھی جگہ زائد ہے جائے گی ، حتیٰ کہ اللہ اس کے لئے ایک اور مخلوق کو پیدا کر کے جنت کے باقی ماندہ حصے میں اسے آباد کردے گا۔

( ١٢٤٦٨) حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ سَعِيدٍ الطَّالَقَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عُمَرَ بِجُبَّةِ سُنْدُسٍ قَالَ فَلَقِى عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عُمْرَ بِجُبَّةِ سُنْدُسٍ وَقَدُ قُلْتَ فِيهَا مَا قُلْتَ قَالَ إِنِّى لَمْ أَبْعَثُ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا إِنَّمَا بَعَثْتُ بِهَا فَقَالَ بَعَثْتَ إِلَى بَجُبَّةِ سُنْدُسٍ وَقَدُ قُلْتَ فِيهَا مَا قُلْتَ قَالَ إِنِّى لَمْ أَبْعَثُ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا إِنَّمَا بَعَثْتُ بِهَا إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا بَعَثْتُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى اللَّهُ عَلِيهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَالِقُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْمَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَقُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعُولُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

(۱۲۴٬۷۸) حفرت انس بڑا تیز سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیظانے حضرت عمر بڑا تیز کے پاس ایک ریٹمی جبہ بھیجا، حضرت عمر بڑا تیز سے ملا قابت ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ آپ نے مجھے ریٹمی جبہ بھوایا ہے حالا نکہ اس کے متعلق آپ نے جوفر مایا ہے وہ فر مایا ہے؟
نبی علیظانے فر مایا میں نے وہ تمہارے پاس پہننے کے لئے نہیں بھیجا، میں نے تو صرف اس لئے بھیجا تھا کہتم اسے بچے وویا اس سے کسی اور طرح نفع حاصل کرلو۔

( ١٢٤٦٩ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ أَخْبَرَنِي سُهَيُلٌ أَخُو حَزْمٍ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَرَأَ رَسُولُ

## هي مُنالِمُ احْمِرُ بِنَيْلِ بِيدِ مِنْ أَنْ الْمُ الْحَرِينِ مِنْ أَنْ الْمُ الْحَرِينِ مِنْ أَلِكُ عِنْ اللّ

اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ هَذِهِ الْآيَةَ أَهُلُ التَّقُوَى وَأَهُلُ الْمَغْفِرَةِ قَالَ قَالَ رَبُّكُمُ أَنَا أَهُلُ أَنُ أَتَقَى فَلَا يُجْعَلُ مَعِى إِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ هَذِهِ الْآيَةَ أَهُلُ النَّ أَغْفِرَ لَهُ [قال الترمذي: حسن غريب، وقال الألباني: ضعيف مُعِي إِلَّهُ فَمَنُ اتَّقَى أَنُ يَجْعَلَ مَعِي إِلَهًا كَانَ أَهُلًا أَنُ أَغْفِرَ لَهُ [قال الترمذي: حسن غريب، وقال الألباني: ضعيف (ابن ماجة: ٢٩٩ ٤)، والترمذي: [انظر: ٢٣٥٨]. ٣٣٢].

(۱۲۳۲۹) حضرت انس و النفو سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ انے بیر آیت ''ھواھل التقوی واھل المغفر ق'' تلاوت فر مائی اور فر مایا کہ مجھ سے ڈرا جائے اور میرے ساتھ کسی کو معبود نہ بنایا جائے ، جومیرے ساتھ کسی کو معبود نہ بنایا جائے ، جومیرے ساتھ کسی کو معبود نہ بنایا جائے ، جومیرے ساتھ کسی کو معبود بنانے سے ڈرتا ہے وہ اس بات کا اہل ہے کہ میں اس کی مغفرت کردوں۔

( ١٢٤٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعْرَفُ بِهِ [صححه البحاري (٣١٨٧)، ومسلم (١٧٣٧)]. [انظر: ٢٥٤٦، ١٣٦٤٧، ١٣٨٩٣].

(۱۲۴۷۰) حضرت انس ڈگاٹنڈ سے مروی ہے جناب رسول اللّٰہ مَثَاثِیْ آئے ارشا دفر مایا قیامت کے دن ہر دھو کے باز کے لئے ایک حجنڈ اہوگا جس سے وہ پہچانا جائے گا۔

( ١٢٤٧١ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ أَبِى بَكْرٍ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَذَا ابْنُ آدَمَ وَهَاهُنَا أَجَلُهُ وَثَمَّ أَمَلُهُ وَقَدَّمَ عَفَّانُ يَدَهُ [راجع: ١٢٢٦٣].

(۱۲۴۷) حضرت انس بڑا ٹھٹا کے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ انے زمین پراپنی انگلیاں رکھ کریدا بن آ دم ہے، یہ اس کی موت ہے،اور بیاس کی امیدیں ہیں۔

( ١٢٤٧٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنُ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يُجَاوِزُ شَعَرُهُ أُذُنَيْهِ [راجع: ١٢١٤٢].

(۱۲۴۷۲)حضرت انس ڈاٹنٹا ہے مروی ہے کہ نبی ملیٹا کے بال کا نوں ہے آ گے نہ بڑھتے تھے۔

( ١٢٤٧٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنُ أَبِي قِلَابَةَ عَنُ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمُ وَهُوَ يُصَلِّى فَلْيَنْصَرِفُ فَلْيَنَمُ حَتَّى يَعْلَمَ مَا يَقُولُ [راجع: ١٩٩٤].

(۱۲۴۷۳) حضرت انس طالنظ سے مروی ہے کہ نبی علیا آنے فر مایا جب تم میں سے کسی کونماز پڑھتے ہوئے اونگھ آنے لگے تواسے حاہے کہ واپس جاکر سوجائے یہاں تک کہ اسے پتہ چلنے لگے کہ وہ کیا کہدر ہاہے؟

( ١٣٤٧٤) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا أَشْعَتُ عَنِ الْحَسَنِ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الوَلَا أَنِّى سُفُتُ هَدُيًا لَآخُلَلْتُ فَأَحَلَ الْقَوْمُ وَتَمَتَّعُوا [صححه ابن حبان (٣٩٣١)، وقال

الألباني: صحيح (ابو داود: ١٧٧٤)، والنسائي: ٥/١٢٧، ١٦٢، و٢٢٥)]. [انظر: ١٣٧٨٥].

(۱۲۴۷) حفرت انس ڈھٹھ سے مروی ہے کہ نبی ملیکا اپنے صحابہ ٹھٹھ کے ساتھ مکہ کر مہ آئے تو جج اور عمرہ دونوں کا تلبیہ پڑھا ہوا تھا، نبی ملیکا نے بیت اللہ کا طواف اور صفا مروہ کے درمیان سعی کرنے کے بعد انہیں بیچکم دیا کہ وہ اسے عمرہ بنا کراحرام کھول لیں الیکن ایسامحسوس ہوا کہ لوگوں کو بیہ بات بہت بڑی معلوم ہوئی ، نبی ملیکا نے فرمایا اگر میں ہدی کا جانور نہ لایا ہوتا تو میں بھی احرام کھول لیتا، چنا نجے لوگ حلال ہو گئے اور انہوں نے جج تمتع کیا۔

(١٢٤٧٥) حَدَّثَنَا رَوْحُ بُنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يُونُسَ بُنِ عُبَيْدٍ عَنْ أَبِي قُدَامَةَ الْحَنَفِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَنَسِ بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهِلُّ قَالَ سَمِعْتُهُ سَبْعَ مِرَارٍ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ مِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ مِعْمُرَةٍ وَحَجَّةٍ مِعْمُرَةٍ وَحَجَةً إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهِلُّ قَالَ سَمِعْتُهُ سَبْعَ مِرَادٍ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ بِعُمْرَةٍ وَحَجَةً إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهِلُّ قَالَ سَمِعْتُهُ سَبْعَ مِرَادٍ بِعُمْرَةٍ وَحَجَةً إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهِلُ قَالَ سَمِعْتُهُ سَبْعَ مِرَادٍ بِعُمْرَةٍ وَحَجَةً إِلَا يَعْمُرَةٍ وَحَجَةً إِلَا لَهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَعْمُونَ وَحَجَةً إِلَا اللّهِ عَمْرَةً وَعَلَى اللّهُ عَمْرَةً وَحَجَةً إِلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا تَعْرَفَةً مَا اللّهُ عَلَيْهِ مُعْتَمَا وَاللّهُ عَمْرَةً وَحَجَةً " مِنْ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الل

( ١٢٤٧٦ ) حَدَّثَنَا وَهُبُ بُنُ جَرِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِى أَبِى قَالَ سَمِعْتُ حُمَيْدًا الطَّوِيلَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرُّطَبِ وَالْخِرْبِزِ [صححه ابن حبان (٢٤٨٥). قال شعيب: اسناده صحيح]. [انظر: ٢٤٨٧].

(۱۲۴۷) حضرت انس بٹاٹیؤ سے مروی ہے کہ میں نے نبی مالیٹا کو مجور کے ساتھ خربوزہ کھاتے ہوئے دیکھا ہے۔

( ١٢٤٧٧) حَدَّثَنَا وَهُبُ بُنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ حَسَّانَ عَنُ مُحَمَّدٍ يَعْنِى ابْنَ سِيرِينَ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ هِلَالَ بُنِ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ بِشَرِيكِ ابْنِ سَحْمَاءَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْظُرُوهَا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ بُنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ بِشَرِيكِ ابْنِ سَحْمَاءَ وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَبْيَضَ سَبُطًا مَضِىءَ الْعَيْنَيْنِ فَهُو جَعْدًا أَكْحَلَ حَمْشَ السَّاقَيْنِ [صححه مسلم (٩٦)، وابن حبان (١٥٤)]. لِهِلَالِ بُنِ أُمَيَّةَ فَجَاءَتْ بِهِ جَعْدًا أَكْحَلَ حَمْشَ السَّاقَيْنِ [صححه مسلم (٩٦)، وابن حبان (١٥٤)].

(۱۲۴۷۸)حضرت انس ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹیا نے فر مایا جب دومسلمان آپس میں ملتے ہیں اور ان میں سے ایک

دوسرے کے ہاتھوں کو پکڑتا ہےتو اللہ پرحق ہے کہان کی دعاؤں کے وقت موجو در ہےاوران دونوں کے ہاتھوں کے جدا ہونے سے پہلےان کی مغفرت کردے۔

(١٢٤٧٩) حَدَّثَنَا وَهُبُ بُنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ يُونُسَ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُمَّ اجْعَلُ بِالْمَدِينَةِ ضِعْفَى مَا بِمَكَّةَ مِنْ الْبَرَكَةِ [صححه البحارى (١٨٨٥)، ومسلم (١٣٦٩)].

(۱۲۴۷۹) حضرت انس بن ما لک ڈلاٹٹ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹیا نے ارشاد فر مایا اے اللہ! مکہ میں جتنی برکتیں ہیں ، مدینہ میں اس سے دوگنی برکتیں عطا ءفر ما۔

( ١٢٤٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ أَخْبَرَنَا مَيْمُونَ الْمَرَائِيُّ حَدَّثَنَا مَيْمُونُ بُنُ سِيَاهٍ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ قَوْمٍ اجْتَمَعُوا يَذْكُرُونَ اللَّهَ لَا يُرِيدُونَ بِذَلِكَ إِلَّا وَجْهَهُ إِلَّا نَادَاهُمُ مُنَادٍ مِنْ السَّمَاءِ أَنْ قُومُوا مَغْفُورًا لَكُمْ قَدْ بُدِّلَتْ سَيِّنَاتُكُمْ حَسَنَاتٍ

(۱۲۴۸۰) حضرت انس ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹیا نے ارشاد فر مایا جب کوئی جماعت انتھی ہوکراللہ کا ذکر کرتی ہے اور اس سے اس کا مقصد صرف اللہ کی رضاء ہوتی ہے تو آسان سے ایک منادی آواز لگا تا ہے کہتم اس حال میں کھڑے ہو کہ تمہارے گناہ معاف ہو چکے ،اور میں نے تمہارے گنا ہوں کوئیکیوں سے بدل دیا۔

نَفْرِ فِيمَا سَلَفَ مِنْ النَّاسِ الْطَلَقُوا يَرْتَادُونَ لِلْمُلِهِمُ فَاَخَدَتُهُمُ السَّمَاءُ فَلَخَلُوا غَارًا فَسَقَطَ عَلَيْهِمُ حَجَرٌ مَتُجَافِ حَتَّى مَا يَرَوُنَ مِنْهُ حُصَاصَةً فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ قَدْ وَقَعَ الْحَجَرُ وَعَفَا الْآثُو وَلَا يَعْلَمُ بِمَكَانِكُمْ إِلَّا اللَّهُ فَادَعُوا اللَّهَ بِأَوْتَقِ أَعْمَالِكُمْ قَالَ وَجُلَّ مِنْهُمُ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ فَلَا كَانَ لِي وَالِدَانِ فَكُنْتُ اللَّهُ فَادَعُوا اللَّهَ بِأَوْتَقِ أَعْمَالِكُمْ قَالَ وَجُدَّتُهُمَا رَاقِتَيْنِ قُمْتُ عَلَى رُنُوسِهِمَا كَرَاهِيَةً أَنْ أَرُدَّ سِنتَهُمَا فِي اللَّهُ فَالَى وَالدَانِ فَكُنْتُ أَحْلِكُ فَعَلَى رَجُلَا فِعَلَى رَجُلَا فَعُلْمُ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ فَلَا كَانَ لِي وَالدَانِ فَكُنْتُ رَجُولُ مِنْهُمَا فِي اللّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّى إِنَّا فَعَلَى رَجَاءَ رَحْمَتِكَ وَمَحَافَةً عَذَا لِكَ فَقَرِّجُ عَنَّا فَوْالَ ثُلُقُ الْحَجَرِ وَقَالَ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّى السَّاجُورُتُ أَجِورًا عَلَى عَمَل رُولُوسِهِمَا حَتَّى يَشْلَبُ أَجْرَهُ وَآلَ لَمُ الْحَجَرِ وَقَالَ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّى السَالِ فَاتَانِى يَطُلُبُ أَجْرَهُ وَآلَ فَوْلَ الْفَالِقُ فَتَرَكُ أَجُورُهُ وَلَا عَضَيَانُ فَوْرَكُ أَجُورُهُ وَلَوْ شِنْتُ لَمُ أَنِّى اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِى اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِي يَطُلُبُ أَجْرَهُ وَآلَ النَّهُمَ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِي يَظُلُبُ أَجْرَهُ وَلَى النَّالِ اللَّهُمَ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِي يَطُلُبُ أَجْرَهُ أَلَى فَالَى فَرَالَ الْفَالِقُ فَتَوْلِ اللَّالِمُ اللَّهُمَ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّى إِنْتُهُمْ أَنْ اللَّهُمَ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّى إِنْكُ وَجَوَلُولُ وَمِنْ اللَّالِ فَقَرْتُ عَلَى اللَّهُمَ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ الْحَجَرُ وَقَالَ اللَّهُمُ إِلَى فَعْمَلُهُ عَلَى اللَّهُمَ إِنْ فَكُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ الْحَجَرُ وَقَالَ اللَّهُمَ إِلَى فَاللَا الْمُعَرِقُ وَالْ اللَّهُمَ إِلَى اللَّالِمُ اللَّهُمَ إِلَى فَاللَاللَالُمُ الْمُعَلَى اللَّالِمُ اللَّهُمُ إِلَى اللَّالِمُ اللَّهُ الْمُحَرِقُ وَقَلَ اللَّهُمُ إِلَى الْفَالِلُ وَالَ اللَّهُمَ اللَّهُ الْمُعَمِّ

يَتَمَاشُونَ [اخرجه الطيالسي (٢٠١٤)]. [انظر: ١٢٤٨٢].

(۱۲۴۸۱) حضرت انس ڈٹاٹٹ سے مروی ہے کہ حضورا قدس مُٹاٹٹیٹر نے ارشاد فر مایا گزشتہ زمانہ میں تین آ دمی جارہے تھے راستہ میں بارش شروع ہوگئی یہ تینوں پہاڑ کے ایک غارمیں پناہ گزین ہوئے ،اوپر سے ایک پھر آ کر دروازہ پر گرااور غار کا دروازہ بند ہو گیا، یہ لوگ آ پس میں ایک دوسر ہے ہے کہنے گئے پھر آ گرا، نشاناتِ قدم مٹ گئے اور یہاں تمہاری موجودگی کا اللہ کے علاوہ کسی کو علم نہیں ہے،لہذا جس شخص نے اپنی دانست میں جو کوئی سچائی کا کام کیا ہواس کو پیش کر کے خدا سے دعا کر ہے۔

ایک شخص کہنے لگا الہی! تو واقف ہے کہ میر ہے والدین بہت بوڑھے تھے، میں ان کوروز اندشام کواپی بکریوں کا دودھ (دوھ کر) دیا کرتا تھا، ایک روز مجھے (جنگل ہے آنے میں) دیر ہوگئی، جس وقت میں آیا تو وہ سوچکے تھے اور میری ہوی بچے بھوک کی وجہ سے چلارہے تھے، لیکن میرا قاعدہ تھا کہ جب تک میرے ماں باپ نہ پی لیتے تھے میں ان کو نہ پلاتا تھا (اس لئے بڑا حیران ہوا) نہ تو ان کو بیدار کرنا مناسب معلوم ہوا نہ ہے گھا چھا معلوم ہوا کہ ان کو ایسے ہی چھوڑ دوں کہ (نہ کھانے سے) ان کو کمزوری ہو جائے، اور صبح تک میں ان کی (آئکھ کھلنے کے) انتظار میں (کھڑا) رہا، الہی! اگر تیری دانست میں میرا یہ فعل تیرے خوف کی وجہ سے تھا تو ہم سے اس مصیبت کو دور فر مادے، پھرا یک تہائی کے قریب کھل گیا۔

دوسرافخص بولا اللی ! تو واقف ہے کہ میرے پاس ایک مزدور نے آٹھ سیر چاول مزدوری پرکام کیا تھالیکن کام کرنے کے بعدوہ مزدوری چھوڑ کر چلا گیا میں نے وہ (پیانہ بھر) چاول لے کر بود ہے، نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے حاصل سے میں نے گائے بیل خریدے، کچھ دنوں کے بعد وہ مخص اپنی مزدوری مانگا ہوا میرے پاس آیا، میں نے کہا یہ گائے بیل لے جا، وہ کہنے لگا میرے تو تیرے ذمہ ایک پیانہ بھر چاول ہیں، میں نے جواب دیا یہ گائے بیل لے جا، یہ انہی چاولوں کے ذریعہ سے حاصل ہوئے ہیں، اللی ! اگر تیری دانست میں میں نے یہ تعل صرف تیرے خوف سے کیا ہے تو ہم سے یہ صیبت دور فر مادے، چنا نچہ اس کی دعا کی برکت سے پھردو تہائی کے قریب کھل گیا۔

تیسرا شخص بولا الہی! تو واقف ہے کہ ایک عورت تھی جومیری نظر میں سب سے زیادہ محبوب تھی ، جب اس نے اپنفس کومیرے قبضہ میں دے دیا ، میں فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور سودینار بھی چھوڑ دیئے ، الہی! اگر میرایی فعل صرف تیرے خوف کی وجہ سے تھا تو یہ صیبت ہم سے دورکر دے چنانچہ وہ پھر ہٹ گیا اور وہ باہر نکل کر چلنے پھرنے لگے۔

( ١٢٤٨٢) قَالَ عَبُد اللَّهِ جَدَّثَنَا أَبُو بَخْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةً قَالَ عَبُد اللَّهِ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ نَخْوَهُ

(۱۲۴۸۲) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٢٤٨٣) حَدَّثَنَا بَهُزٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسٍ أَنَّ ثَلَاثَةً نَفَرٍ انْطَلَقُوا فَذَكَرَ مَعْنَاهُ قَالَ أَبِي وَلَمْ يَرُفَعُهُ ( ١٢٣٨٣) گذشته عديث ال دوسري سند سے بھي مروي ہے۔

#### هي مُناهُ اَمَهُ بن بن مَناهُ اَمَهُ بن بن مَناهُ اَمَهُ بن بن مَناهُ اَمَهُ بن بن مَالكُ عِنْهُ ﴾ ٢٠٠٠ في مستكل انيس بن مَالكُ عِنْهُ إِنْهُ

( ١٢٤٨٤) حَدَّنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ حَدَّنَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ كُنّا قَدُ نُهِينَا أَنْ يَجِيءَ الرَّجُلُ مِنْ أَهُلِ الْبَادِيَةِ الْعَاقِلُ نَسَأَلُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ شَيْءٍ فَكَانَ يُغْجِبُنَا أَنْ يَجِيءَ الرَّجُلُ مِنْ أَهُلِ الْبَادِيةِ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ أَنَانَ رَسُولُكَ فَزَعَمَ لَنَا أَنَّكَ تَزْعُمُ أَنَّ اللّهَ فَيَسُأَلُهُ وَنَحْنُ نَسْمَعُ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهُلِ الْبَادِيةِ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ أَنَانَ رَسُولُكَ فَزَعَمَ لَنَا أَنَّكَ تَزْعُمُ أَنَّ اللّهَ اللّهَ اللّهُ قَالَ فَمَنْ صَلّى اللّهُ قَالَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ قَالَ اللّهُ قَالَ اللّهُ قَالَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ أَمْرَكَ بِهِذَا قَالَ نَعَمُ قَالَ فَرَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا صَوْمَ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي سَيَتِنَا قَالَ صَدَقَ قَالَ فَبِالّذِي أَرْسَلَكَ اللّهُ أَمْرَكَ بِهِذَا قَالَ نَعَمُ قَالَ فَرَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا صَوْمَ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي سَيَتِنَا قَالَ صَدَقَ قَالَ اللّهُ أَمْرَكَ بِهِذَا قَالَ نَعَمُ قَالَ وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا صَوْمَ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي سَيَتِنَا قَالَ صَدَقَ قَالَ النّهُ أَمْرَكَ بِهِذَا قَالَ نَعَمُ قَالَ وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا صَوْمَ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي سَيَتِنَا قَالَ صَدَقَ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَيْنَ صَدَقَ قَالَ وَالّذِى بَعْمُ لَلْ الْحَقْ لَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَيْنَ صَدَقَ لَيهُ لَكُ عُلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَيْنَ صَدَقَ لَيهُ خُلَقَ الْحَوْمَ وَسَعْمَ وَسُلُكَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَيْنَ صَدَقَ لَيهُ لَكُونَ الْحَقْقُ لَلّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَيْنَ صَدَقَ لَيهُ لَكُهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَيْنَ صَدَقَ لَيهُ لَكُونُ الْحَقْقُ لَلُ الْحَقْقُ لَلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَكُونُ صَدَقَ لَيكُ خُلَقَ الْمُولُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ

## هُ مُنالًا اَمَدُ بَنْ بِل بَيْنَ مِنْ مُنالًا اَمَدُ بَنْ بِل بَيْنَ مِنْ مَا لك عَيْنَةً ﴾ ٢١ ١ المنال ا

وہ بدوی پیٹے پھیر کر جاتے ہوئے کہنے لگا کہ اس اللہ کی قتم! جس نے آپ کوسچائی کے ساتھ مبعوث فر مایا میں اس میں ذرا بھی کمی بیشی نہیں کروں گا ،حضور مَثَاثِیَّا مِنے فر مایا اگریہ سچاہے تو جنت میں داخل ہو گیا۔

( ١٢٤٨٥ ) حَدَّثَنِي عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَأَبُو دَاوُدَ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ الْمَعْنَى حَدَّثَنَا ثَابِتٌ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ لِامْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِهِ أَتَعْرِفِينَ فُلَانَةَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِهَا وَهِى تَبْكِى عَلَى قَبْرِ فَقَالَ لِلهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِهَا وَهِى تَبْكِى عَلَى قَبْرِ فَقَالَ لَهَا إِنَّهُ فَقَالَ لَهَا إِنَّهُ فَقَالَ لَهُ إِنَّاكَ عَنِّى فَإِنَّكَ لَا تُبَالِى بِمُصِيبَتِى قَالَ وَلَمْ تَكُنُ عَرَفَتُهُ فَقِيلَ لَهَا إِنَّهُ فَقَالَ لَهَا إِنَّهُ وَسَلَّمَ فَأَخَذَ بِهَا مِثْلُ الْمَوْتِ فَجَانَتُ إِلَى بَابِهِ فَلَمْ تَجِدُ عَلَيْهِ بَوَّابًا فَقَالَتُ يَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذَ بِهَا مِثْلُ الْمَوْتِ فَجَانَتُ إِلَى بَابِهِ فَلَمْ تَجِدُ عَلَيْهِ بَوَّابًا فَقَالَتُ يَا رَسُولُ اللَّهِ إِنِّى لَمْ أَعْرِفُكَ فَقَالَ إِنَّ الصَّبْرَ عِنْدَ أَوَّلِ صَدْمَةٍ [صححه البحاري (٢٥٩٠)، ومسلم (٢٢٩)، وابن حبان (٢٨٩٥). [انظر: ٢٠٣٠]، [راجع: ٢٢٣٤].

(۱۲۲۸۵) ایک مرتبہ حضرت انس رٹائٹوئٹ نے اپنے گھر کی کسی خاتون سے فرمایا کہتم فلاں عورت کو جانتی ہو؟ ایک مرتبہ نبی علیہ اس کے پاس سے گذر ہے، اس وقت وہ ایک قبر پر رور ہی تھی ، نبی علیہ نے اس سے فرمایا اللہ سے ڈرواور صبر کرو، وہ کہنے گئی کہ مجھ سے بیچھے ہی رہو، تہہیں میری مصیبت کا کیا پتہ ، وہ نبی علیہ کو پہچان نہ سکی ، کسی نے بعد میں سے اسے بتایا کہ بیتو نبی علیہ تھے ، بیس کر اس پر موت طاری ہوگئی اور وہ فورا نبی علیہ کے پاس آئی ، وہاں اسے کوئی دربان نظر نہ آیا، اور کہنے گئی یا رسول اللہ مَثَّل اللہ مُثَّل اللہ مُثَالِیہ ہوتا ہے۔

( ١٢٤٨٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا أَبِي وَعَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ يَعْنِي ابُنَ الْحَبُحَابِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرُتُ عَلَيْكُمْ فِي السِّوَاكِ [صححه البحاري (٨٨٨)، وابن حباد (١٠٦٦)]. [انظر: ١٣٦٣٣].

(۱۲۴۸۷) حضرت انس ر النفؤ سے مروی ہے کہ نبی علیہ انے ارشاد فر مایا میں نے تہ ہیں مسواک کرنے کا تھم کثرت سے دیا ہے۔ (۱۲۶۸۷) حَدَّثَنَا وَهُبُ بُنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ حُمَيْدًا الطَّوِيلَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرُّطِ وَالْحِرْبِزِ [راجع: ۱۲۶۷٦].

(۱۲۴۸۷) حضرت انس ڈھاٹھئا سے مروی ہے کہ میں نے نبی مالیٹا کو تھجور کے ساتھ خربوزہ کھاتے ہوئے دیکھا۔

( ١٢٤٨٨ ) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَثَلُ أُمَّتِى مَثَلُ الْمَطَرِ لَا يُدُرَى أَوَّلُهُ خَيْرٌ أَوْ آخِرُهُ [راجع: ٢٣٥٢].

(۱۲۴۸۸) حضرت انس بڑاٹنؤ سے مروی ہے کہ نبی مالیٹیانے ارشا دفر مایا میری امت کی مثال بارش کی ہی ہے کہ پچھ معلوم نہیں اس کا آغاز بہتر ہے یا انجام۔

( ١٢٤٨٩ ) حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ وَحُمَيْدٍ وَيُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ أُمَّتِي فَذَكَرَهُ [مكرر ما قبله].

(۱۲۴۸۹) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٢٤٩ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ وَسُرَيْجٌ قَالَا حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ هِلَالِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ لَمْ يَكُنُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَّابًا وَلَا فَحَّاشًا وَلَا لَعَّانًا وَكَانَ يَقُولُ لِأَحَدِنَا عِنْدَ الْمَعْتَبَةِ مَا لَهُ تَوِبَتُ جَبِينُهُ [راحع: ١٢٢٩٩]. اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَّابًا وَلَا فَحَاشًا وَلَا لَعَانًا وَكَانَ يَقُولُ لِأَحَدِنَا عِنْدَ الْمَعْتَبَةِ مَا لَهُ تَوِبَتُ جَبِينُهُ [راحع: ١٢٩٩] اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَّابًا وَلَا فَعَامًا وَلَا لَعَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَابًا وَلَا فَعَامًا وَلَا لَعَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَّابًا وَلَا لَعَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَابًا وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَابًا وَلَا فَعَامًا وَلَا لَكَانًا وَكَانَ يَقُولُ لِأَحَدِنَا عِنْدَ الْمَعْتَبَةِ مَا لَهُ تَوِبَتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَابًا وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا لَكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا لَعْلَالُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللِهُ اللَه

( ١٢٤٩١) حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا لَيْثُ يَعْنِى ابْنَ سَعْدٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنَّى رَكُعَتَيْنِ وَمَعَ أَبِى أَبِى سُلَيْمٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنَّى رَكُعَتَيْنِ وَمَعَ أَبِى بَنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنَّى رَكُعَتَيْنِ وَمَعَ أَبِى بَنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنَّى رَكُعَتَيْنِ وَمَعَ عُمْرَ رَكُعَتَيْنِ وَمَعَ عُثْمَانَ رَكُعَتَيْنِ صَدُرًا مِنْ إِمَارَتِهِ [قال الألباني: صحيح (النسائي: عندوه وهذا اسناد حسن]. [انظر: ٢٠٥١، ٢٥٠٨].

(۱۲۳۹۱) حضرت انس ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ میں نے میدانِ منی میں نبی علیٹا کے ساتھ دورکعتیں پڑھی ہیں،حضرت صدیق اکبر ڈلٹٹؤاورحضرت عمر ڈلٹٹؤ کے ساتھ بھی اور حضرت عثان ڈلٹٹؤ کے ابتدائی دورِخلافت میں بھی دورکعتیں ہی پڑھی ہیں۔

( ١٢٤٩٢) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ مُسَاحِقٍ عَنْ عَامِرٍ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِى ابُنَ الزُّبَيْرِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ مَا رَأَيْتُ إِمَامًا أَشْبَهَ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِمَامِكُمْ هَذَا لِعُمَرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ بِالْمَدِينَةِ يَوْمَئِذٍ وَكَانَ عُمَرُ لَا يُطِيلُ الْقِرَاءَةَ [انظر: ١٣٧٥،١٣٣٤،].

(۱۲۳۹۲) حضرت انس طالقی ، حضرت عمر بن عبدالعزیز میشد کے متعلق'' جبکہ وہ مدینہ منورہ میں تھے'' فرماتے تھے کہ میں نے تہمارے اس امام سے زیادہ نبی علیلا کے ساتھ مشابہت رکھنے والی نماز پڑھتے ہوئے کسی کونہیں ویکھا، حضرت عمر بن عبدالعزیز میسید طویل قراءت نہ کرتے تھے۔

( ١٢٤٩٣ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا أَبَانُ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ الْعَطَّارَ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَبَحَ أُضْحِيَّتَهُ بِيَدِهِ وَكَانَ يُكَبِّرُ عَلَيْهَا [راجع: ١١٩٨٢].

(۱۲۴۹۳)حضرت انس ڈاٹنؤ سے مروی ہے کہ انہوں نے دیکھا ہے کہ نبی علیثا قربانی کا جانورا پنے ہاتھ سے ذ نج کرتے تھے اور اس پرتکبیر پڑھتے تھے۔

( ١٢٤٩٤) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا أَبَانُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ بَيْنَمَا نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ فِى أَصْحَابِهِ إِذْ مَرَّ بِهِمْ يَهُودِيُّ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُدُّوهُ فَقَالَ كَيْفَ قُلْتَ قَالَ قُلْتُ سَامٌ عَلَيْكُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَحَدٌ مِنْ أَهُلِ الْكِتَابِ فَقُولُوا

## هي مُناهُ المَّهُ وَفَيْنِ الْمِيسَةِ مِنْ أَنْ الْمُنافِيسِينَ مِنْ أَلَّى الْمُنْ الْمِيسِينَ وَالكَ الْمُنْ الْمُنْ الْمِيسِينَ وَالكَ الْمُنْ اللهِ اللهُ الله

وَعَلَيْكَ أَيْ مَا قُلْتَ [راجع: ١٢٤٥٤].

(۱۲۳۹۳) حضرت انس بڑا ٹھڑے مروی ہے کہ نبی علیہ اپنے صحابہ نگائی کے ساتھ بیٹے ہوئے تھے کہ ایک یہودی نے نبی علیہ ا سلام کرتے ہوئے''السام علیک'' کہا، نبی علیہ نے صحابہ نگائی سے فر مایا اسے میرے پاس بلا کرلاؤ،اوراس سے پوچھا کہ کیاتم نے''السام علیک'' کہا تھا؟اس نے اقر ارکیا تو نبی علیہ نے فر مایا جب تہہیں کوئی'' کتابی' سلام کر ہے قو صرف''وعلیک'' کہا کرو یعنی تونے جو کہاوہ تچھ پر ہی ہو۔

( ١٢٤٩٥) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا لَيْكُ عَنْ زَيْدٍ يَعْنِى ابْنَ الْهَادِ عَنْ عَمْرٍ و عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ إِذَا ابْتُلِيَ عَبْدِي بِحَبِيبَتَيْهِ ثُمَّ صَبَرَ عَوَّضْتُهُ مِنْهُمَا الْجَنَّةَ يُريدُ عَيْنَيْهِ وَصحه البحاري (٣٥٣٥)].

(۱۲۳۹۵) حضرت انس ڈٹائٹڈ سے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیٹی کو بیفر ماتے ہوئے ساہے کہ اللہ تعالیٰ فر ما تاہے جب سی شخص کو آئکھوں کے معاملے میں امتخان میں مبتلا کیا جائے اوروہ اس پرصبر کرے تو میں اس کاعوض جنت عطاء کروں گا۔

( ١٢٤٩٦ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا لَيْتٌ عَنْ يَزِيدَ يَعْنِي ابْنَ الْهَادِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرِو عَنْ أَنَسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنِّي لَأَوَّلُ النَّاسِ تَنْشَقُّ الْأَرْضُ عَنْ جُمُجُمَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخُرَ وَأُعْطَى لِوَاءَ الْحَمْدِ وَلَا فَخُرَ وَأَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخُرَ وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يَدُخُلُ الْجَنَّةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخُرَ وَإِنِّي آتِي بَابَ الْجَنَّةِ فَآخُذُ بِحَلْقَتِهَا فَيَقُولُونَ مَنْ هَذَا فَيَقُولُ أَنَا مُحَمَّدٌ فَيَفْتَحُونَ لِي فَأَدْخُلُ فَإِذَا الْجَبَّارُ عَزَّ وَجَلَّ مُسْتَقْبِلِي فَٱسْجُدُ لَهُ فَيَقُولُ ارْفَعُ رَأْسَكَ يَا مُحَمَّدُ وَتَكَلَّمُ يُسْمَعُ مِنْكَ وَقُلُ يُقُبَلُ مِنْكَ وَاشْفَعُ تُشَفَّعُ فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأَقُولُ أُمَّتِي أُمَّتِي يَا رَبِّ فَيَقُولُ اذْهَبُ إِلَى أُمَّتِكَ فَمَنْ وَجَدْتَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ شَعِيرٍ مِنُ الْإِيمَانِ فَأَدُخِلُهُ الْجَنَّةَ فَأُقْبِلُ فَمَنْ وَجَدْتُ فِي قَلْبِهِ ذَلِكَ فَأُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ فَإِذَا الْجَبَّارُ عَزَّ وَجَلَّ مُسْتَقْبِلِي فَأَسْجُدُ لَهُ فَيَقُولُ ارْفَعُ رَأْسَكَ يَا مُحَمَّدُ وَتَكَلَّمُ يُسْمَعُ مِنْكَ وَقُلْ يُقْبَلُ مِنْكَ وَاشْفَعُ تُشَفّعُ فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأَقُولُ أُمَّتِي أُمَّتِي أَيُ رَبِّ فَيَقُولُ اذْهَبُ إِلَى أُمَّتِكَ فَمَنْ وَجَدْتَ فِي قَلْبِهِ نِصْفَ حَبَّةٍ مِنْ شَعِيرٍ مِنُ الْإِيمَانِ فَأَدُخِلُهُمُ الْجَنَّةَ فَأَذُهَبُ فَمَنُ وَجَدُتُ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَلِكَ أُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ فَإِذَا الْجَبَّارُ عَزَّ وَجَلَّ مُسْتَقْبِلِي فَأَسُجُدُ لَهُ فَيَقُولُ ارْفَعُ رَأْسَكَ يَا مُحَمَّدُ وَتَكَلَّمُ يُسْمَعُ مِنْكَ وَقُلُ يُقْبَلُ مِنْكَ وَاشُفَعُ تُشَفَّعُ فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَٱقُولُ أُمَّتِي أُمَّتِي فَيَقُولُ اذْهَبُ إِلَى أُمَّتِكَ فَمَنُ وَجَدُتَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلِ مِنْ الْإِيمَانِ فَأَدْخِلُهُ الْجَنَّةَ فَأَذْهَبُ فَمَنْ وَجَدْتُ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَلِكَ أَدْخَلْتُهُمْ الْجَنَّةَ وَفَرَغَ اللَّهُ مِنْ حِسَابِ النَّاسِ وَأَدُخَلَ مَنْ بَقِيَ مِنْ أُمَّتِي النَّارَ مَعَ أَهُلِ النَّارِ فَيَقُولُ أَهْلُ النَّارِ مَا أَغْنَى عَنْكُمْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْبَدُونَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا تُشْرِكُونَ بِهِ شَيْئًا فَيَقُولُ الْجَبَّارُ عَزَّ وَجَلَّ فَبِعِزَّتِي لَأُعْتِقَنَّهُمْ مِنُ النَّارِ فَيُرْسِلُ إِلَيْهِمْ فَيَخُرُجُونَ وَقَدْ

امُتَحَشُّوا فَيَدُخُلُونَ فِي نَهَرِ الْحَيَاةِ فَيَنْبُتُونَ فِيهِ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِي غُثَاءِ السَّيْلِ وَيُكْتَبُ بَيْنَ آغَيْنِهِمُ هَوُلَاءِ عُتَقَاءُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَيُذْهَبُ بِهِمْ فَيَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ فَيَقُولُ لَهُمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ هَوُلَاءِ الْجَهَنَّمِيُّونَ فَيَقُولُ الْجَبَّارُ بَلُ هَوُلَاءِ عُتَقَاءُ الْجَبَّارِ عَزَّ وَجَلَّ [احرجه الدارمي (٥٣). قال شعيب: اسناده حيد].

(۱۲۴۹۱) حضرت انس ڈاٹھؤے مروی ہے کہ میں نے نبی علیا کو یہ فرماتے ہوئے سا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے میری قبر کھلے گی اور میں اس پر فخو نہیں کرتا، میں قیامت کے دن تمام لوگوں کا مردار ہوں گا اور میں اس پر بھی فخر نہیں کرتا، میں جنت کے درواز سے پر بہنچ کراس کا حلقہ پکڑوں گا، اندر سے پوچھا جائے گا کہ کون؟ میں کہوں گا محمد (سُلُ اللّٰی ہُول) چنا نچہ درواز ہ کھل جائے گا اور میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا، اور گا میں پروردگار کے سامنے بہنچ جاؤں گا اور اسے درکھی ہو جاؤں گا، اور گی سے جمہد اسکی ٹینے جاؤں گا اور اسے درکھیے ہی سجدہ ریز ہوجاؤں گا، اللہ تعالی فرمائے گا کہ اے محمد اسکی ٹینے ہیں اپنا سراٹھا کہ کہوں گا پروردگار! جائے گی، چنا نچہ میں اپنا سراٹھا کر کہوں گا پروردگار! جائے گی، چنا نچہ میں اپنا سراٹھا کر کہوں گا پروردگار! میری امت، میری امت، اللہ تعالی فرمائے گا کہ آ پ بی امت کے پاس جائے اور جس کے دل میں میں جو کے دانے کے میری امت، میری امت، اللہ تعالی فرمائے گا کہ آ پ اپنی امت کے پاس جائے اور جس کے دل میں میں جو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو، اسے جنت میں داخل کر دیجئے، چنا نچہ میں ایسا ہی کروں گا اور جس کے دل میں اتنا ایمان محسوس ہوگا، اسے جنت میں داخل کر دوں گا۔

دوسری مرتبہ ای تمام تفصیل کے ساتھ جو کے نصف دانے کے برابرایمان رکھنے والوں کو جنت میں داخل کرنے کا حکم ہو
گا اور میں ایسا ہی کروں گا، تیسری مرتبہ ای تمام تفصیل کے ساتھ رائی کے ایک دانے کے برابرایمان رکھنے والوں کو جنت میں
داخل کرنے کا حکم ہوگا اور میں ایسا ہی کروں گا، پھر اللہ لوگوں کے حساب کتاب سے فارغ ہوجائے گا اور میری باتی امت کو اہل
جہنم کے ساتھ جہنم میں داخل کردے گا جہنمی ان سے کہیں گے کہتم تو اللہ کی عبادت کرتے تھے اور اس کے ساتھ کسی کوشر یک نہیں
خبراتے تھے ، تہمیں اس کا کیا فائدہ ہوا؟ اس پر اللہ تعالی فرمائے گا مجھے اپنی عزت کی قتم! میں ان لوگوں کو جہنم سے ضرور آزاد
کروں گا، چنا نچہ اللہ انہیں جہنم سے نکال لے گا، اس وقت وہ جل کرکوئلہ ہو چکے ہوں گے، پھر انہیں نہر حیات میں غوط دلوا یا
جائے گا اور وہ ایسے اگر آئیس کے جیسے سلاب کوڑے پردانے اگ آتے ہیں، اور ان کی آئھوں کے درمیان لکھ دیا جائے
گا کہ پیاللہ کے آزاد کردہ لوگ ہیں، جب بیلوگ جنت میں داخل ہوں گے تو اہل جنت کہیں گے کہ یہ جہنمی ہیں، لیکن اللہ فرمائے
گا نہیں، بلکہ یہ پروردگارے آزاد کردہ لوگ ہیں۔

( ١٢٤٩٧) حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ النُخُزَاعِيُّ حَدَّثَنَا لَيْثُ بُنُ سَعُدٍ عَنْ يَزِيدَ بُنِ الْهَادِ عَنْ عَمْرِو بُنِ أَبِي عَمْرِو عَنْ أَنَسِ الْمَادِ عَنْ عَمْرِو بُنِ أَبِي عَمْرِو عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنِّى لَأَوَّلُ النَّاسِ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ كَمَا تَنْبُتُ الْحَبَّةُ الْحَبِيةِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنِّى كَالْوَلُ النَّاسِ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ كَمَا لَكُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنِّى لَأَوَّلُ النَّاسِ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ كَمَا لَكُولُ النَّاسِ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ كَمَا لَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنِّى لَأَوَّلُ النَّاسِ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ كَمَا

(۱۲۴۹۷) گذشته حدیث ای دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٢٤٩٨) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنُ قَتَادَةً عَنُ آنَسِ قَالَ وَحَدَّثَ آنَسُ بُنُ مَالِكِ آنَّ نِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِيضُعَةٍ وَعِشُوينَ رَجُلًا مِنُ صَنَادِيدِ قُرَيْشٍ فَٱلْقُوا فِى طُوِّى مِنْ أَطُوَاءِ بَدُرٍ حَبِيثٍ مُخْبِثٍ قَالَ وَكَانَ إِذَا ظَهَرَ عَلَى بَدُرٍ أَقَامَ بَالْعَرْصَةِ ثَلَاثَ لَيَالٍ قَالَ فَلَمَّا ظَهْرَ عَلَى بَدُرٍ أَقَامَ ثَلَاثَ لَيَالٍ حَتَّى إِذَا كَانَ النَّالِثُ أَمَرَ بِرَاحِلَتِهِ فَشُدَّتُ بِرَحُلِهَا ثُمَّ مَشَى وَاتَبُعَهُ أَصْحَابُهُ قَالُوا فَمَا نَرَاهُ يَنْطِيقُ إِلَّا لِيَقُضِى حَاجَتَهُ قَالَ النَّالِثُ أَمَرَ بِرَاحِلَتِهِ فَشُدَّتُ بِرَحُلِهَا ثُمَّ مَشَى وَاتَبُعَهُ أَصْحَابُهُ قَالُوا فَمَا نَرَاهُ يَنْطِيقُ إِلَّا لِيَقُضِى حَاجَتَهُ قَالَ النَّالِ عَتَى قَامَ عَلَى شَفَةِ الطُّوَى قَالَ فَجَعَلَ يُنَادِيهِمْ بِأَسْمَائِهِمْ وَأَسُمَاءِ آبَائِهِمْ يَا فُلَانُ بُنَ فُلان أَسَرَّكُمْ أَنَّكُمْ حَتًّى قَامَ عَلَى شَفَةِ الطُّوَى قَالَ فَجَعَلَ يُنَادِيهِمْ بِأَسْمَائِهِمْ وَأَسُمَاءِ آبَائِهِمْ يَا فُلانُ بُنَ فُلان أَسَرَّكُمْ أَنَّكُمُ أَلَّالَ عَمَو يَالَةِ مَا تُكَلِّهُ مِنَ أَجُسُولِهُ مَا لَكُهُمْ مِنْ أَنْهُمْ وَأَلُولُ مِنْهُمْ قَالَ قَتَادَةُ أَخْيَاهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ حَتَى فَى اللَّهُ وَرَسُولَةُ هُلُ وَتَوْمِيحًا وَتَصْغِيرًا وَنَقِيمَةً

(۱۲۲۹۸) حضرت انس ڈٹاٹٹڈ سے مروی ہے کہ بی طیٹا نے بیس سے پچھ زائد سر دارانِ قریش کے متعلق جم فر مایا کہ انہیں تھنچ کر بدر کے ایک کو کیں میں ان کی تمام تر خباشوں کے ساتھ کچینک دیا جائے ، چنا نچہ ایسا ہی ہوا ، نبی علیہا کا معمول تھا کہ کسی قوم پر فنح حاصل ہونے کے بعد وہاں بیمی تین را تیں رکے رہے ، تیسر سے حاصل ہونے کے بعد وہاں تین را تیں رکے رہے ، تیسر سے دن آپ تَنَافَیْقُلُم نے سواری تیار کرنے کا حکم دیا ، سواری تیار ہوگئی تو نبی علیہ ایک طرف کو چل پڑے ، صحابہ ڈوائٹی آپ کے پیچپے دن آپ تی تُنافِی ایک تھا کہ نبی علیہ ایک تھا وہ اور انہیں نبی علیہ اس کے اور ان کے باوں کے نام سے پکار پکار کرآ وازیں دینے گئے ، اور فرمانے گئے کہ کیا اب شہیں یہ بات اچھی لگ رہی ہے ان کے اور ان کے باوں کے نام سے پکار پکار کرآ وازیں دینے گئے ، اور فرمانے کے کہ کیا اب شہیں یہ بات اچھی لگ رہی ہے کہ کاش! تم نے اللہ اور اس کی اطاعت کی ہوتی ؟ کیا تم سے تبہارے رہ بیوں بی میں روح نہیں ہے ، نبی علیہ ان فرمایا کو تم جس کے دست قدرت میں مجر (مُنافِیُمُلُم) کی جان ہے ، میں ان سے جو کہ رہا ہوں ، تم ان سے ذیا دہ نبیس نبی علیہ کی بات سننے کے لئے دوبارہ زندگی عطاء فرمائی تھی اور اس کا مقصد زجرو تی خوان کی تحقیر اور سزاتھی۔ کہ ان کی تحقیر اور سزاتھی۔ کہ ان کی تحقیر اور سزاتھی۔ ان کی تحقیر اور سزاتھی۔ وہ نبیس نبی علیہ کی بات سننے کے لئے دوبارہ زندگی عطاء فرمائی تھی اور اس کا مقصد زجرو تو نبی ان کی تحقیر اور سزاتھی۔

( ١٢٤٩٩) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ مُحَمَّدٍ وَهُوَ آبُو إِبْرَاهِيمَ الْمُعَقِّبُ حَدَّثَنَا عَبَّادُ يَغْنِى ابْنَ عَبَّادٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ وَخَالَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ قُرَيْشٍ وَالْأَنْصَارِ فِى دَارِى الَّتِى بِالْمَدِينَةِ [راجع: ١٢١١٣].

(۱۲۴۹۹) حضرت انس ڈلاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹیا نے مہاجرین وانصار کے درمیان مواخات ہمارے مدینہ منورہ والے گھر میں فرمائی تھی۔

( ١٢٥٠٠ ) قَالَ أَبُو عَبُدالرَّحْمَنِ حَدَّثَنَاهُ أَبُو إِبْرَاهِيمَ الْمُعَقِّبُ وَكَانَ مِنْ خِيَارِ النَّاسِ وَعَظَّمَ أَبُو عَبُدِالرَّحْمَنِ أَمْرَهُ جِدًّا

## هِي مُناهُ المَّهُ بِنَيْلِ بِيدِ مِنْ أَن الْمُ المَنْ بِينِ مِنْ أَن الْمُ الْمُنْ الْمِينِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

(۱۲۵۰۰) ابوعبدالرحمٰن کہتے ہیں کہ ہم سے بیرحدیث ابوابراہیم معقب نے بیان کی تھی جو کہ بہترین انسان تھے اور ابوعبدالرحمٰن نے ان کی بڑی تعریف بیان کی۔

( ١٢٥.١) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنُ أَيُّوبَ عَنُ أَبِى قِلَابَةَ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَبَاهَى النَّاسُ فِى الْمَسَاجِدِ [انظر: ٢٤٠٦].

(۱۲۵۰۱) حضرت انس بڑٹائڈ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا قیامت اس وفت تک قائم نہ ہوگی جب تک لوگ مساجد کے بارے میں ایک دوسرے پرفخرنہ کرنے لگیں۔

( ١٢٥.٢) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِى هَاشِمٍ حَدَّثَنَا أَبُو يَعْقُوبَ يَعْنِى إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ ثَابِتًا الْبُنَانِيَّ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَقَدُ هَلْ سَالُتُ أَنْسًا هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَقَدُ قَلَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ رَسُولَهُ وَمَا فَضَحَهُ بِالشَّيْبِ مَا كَانَ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ يَوْمَ مَاتَ ثَلَاثُونَ شَعَرَةً بَيْضَاءَ وَقِيلَ لَهُ أَفَضِيحَةٌ هُو قَالَ أَمَّا أَنْتُمْ فَتَعُدُّونَهُ فَضِيحَةً وَأَمَّا نَحْنُ فَكُنَّا نَعُدُّهُ زَيْنًا

(۱۲۵۰۲) ثابت بڑگائؤ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بڑگاؤے پوچھا کیا نبی علیٹا کے بال سفید ہو گئے تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ جس وقت اللہ نے بی علیٹا کو اپنے پاس بلایا،اس وقت تک انہیں بالوں کی سفیدی سے شرمندہ نہیں ہونے دیا، وصال کے دیا آپٹائٹیڈ کے سراورڈ اڑھی میں تمیں بال بھی سفید نہ تھے،کسی نے پوچھا کہ بالوں کا سفید ہونا باعث شرمندگی ہے؟ تو حضرت انس بڑگائڈ نے فرمایا تم لوگ اسے شرمندگی کا سبب سمجھتے ہو، ہم تو اسے سبب زینت سمجھتے تھے۔

( ١٢٥.٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ يَغْنِى ابْنَ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ أَبِى سَلَمَةَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ أَبِى طَلْحَةَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى بَيْتِ أُمَّ سُلَيْمٍ عَلَى حَصِيرٍ طَلْحَةَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى بَيْتِ أُمِّ سُلَيْمٍ عَلَى حَصِيرٍ قَدْ تَغَيَّرَ مِنْ الْقِدَمِ قَالَ وَنَضَحَتُهُ مِنْ مَاءٍ فَسَجَدَ عَلَيْهِ [انظر: ١٣٤٠].

(۱۲۵۰۳) حضرت انس ڈلاٹٹؤ کے مروی ہے کہ نبی ملیٹیا نے حضرت امسلیم ڈلٹٹا کے گھر میں ایک پرانی چٹائی پر''جس کا رنگ بھی پرانا ہونے کی وجہ سے بدل چکا تھا''نماز پڑھی ،انہوں نے اس پریانی کا چھڑ کا ؤکر دیا تھا۔

( ١٢٥.٤) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةً عَنُ آبِي النَّضُرِ عَنُ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ ٱلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ وَأَهْلِ الْجَنَّةِ آمَّا أَهْلُ الْجَنَّةِ فَكُلُّ ضَعِيفٍ مُتَضَعِّفٍ أَشْعَتَ ذِى طِمْرَيْنِ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ وَأَمَّا أَهْلُ النَّارِ فَكُلُّ جَعْظَرِيٍّ جَوَّاظٍ جَمَّاعٍ مَنَّاعٍ ذِى تَبَعِ

(۱۲۵۰۴) حضرت انس ڈٹاٹڈ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیٹا نے فرمایا کیا میں تمہیں اہل جہنم اور اہل جنت کے بارے نہ بتاؤں؟ جنتی تو ہروہ کمزور، پپا ہوا، پراگندہ حال اور فقرو فاقہ کا شکار شخص ہوگا جواگر اللہ کے نام پرکوئی قتم کھالے تو اللہ اس کی قتم کو ضرور پوراکرے اور جہنمی ہروہ بداخلاق ،متکبر، مال کو جمع کرنے والا اور دوسروں کو نہ دینے والاضخص ہے جس کی دنیا میں اتباع کی ( ١٢٥.٥) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ آبِي حَبِيبٍ وَعُقَيْلُ بُنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنُ يَبِيعَ الرَّجُّلُ فَحُلَةَ فَرَسِهِ

(۱۲۵۰۵)حضرت انس بڑاٹھڑ ہے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے انسان کواپنا نرگھوڑ ابیچنے ہے منع فر مایا ہے۔

( ١٢٥٠٦) حَدَّثَنَا حَسَنَّ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنُ بُكُيْرِ بْنِ الْآشَجِّ عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ آبِى سُلَيْمٍ عَنُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ بِمِنَّى رَكْعَتَيْنِ وَصَلَّاهَا أَبُو بَكُرٍ بِمِنَّى رَكُعَتَيْنِ وَصَلَّاهَا عُمَرُ بِمِنَّى رَكْعَتَيْنِ وَصَلَّاهَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ بِمِنَّى رَكْعَتَيْنِ أَرْبَعَ سِنِينَ ثُمَّ أَتَمَّهَا بَعُدُ [راجع: ١٢٤٩١].

(۱۲۵۰۱) حضرت انس ولانٹنڈ سے مروی ہے کہ میدانِ مٹی میں نبی علیٹا نے دور کعتیں پڑھی ہیں، حضرت صدیق اکبر ولانٹنڈ اور حضرت عمر دلانٹنڈ اور حضرت عثمان ولانٹنڈ نے بھی ابتدائی دورِ خلافت میں چار سال تک دور کعتیں ہی پڑھی ہیں پھروہ انہیں مکمل کرنے لگے تھے۔

(١٢٥.٧) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ آبِي هِلَالٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ بَنِي إِشْرَائِيلَ تَفَرَّقَتُ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ فِرْقَةً فَهَلَكَتُ سَبْعُونَ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ بَنِي إِشْرَائِيلَ تَفَرَّقَتُ عَلَى الْمَنْقِينِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً فَتَهُلِكُ إِحْدَى وَسَبْعِينَ فِرْقَةً وَاحِدَةً وَإِنَّ أُمَّتِي سَتَفْتَرِقُ عَلَى اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً فَتَهُلِكُ إِحْدَى وَسَبْعِينَ وَرَقَةً وَاحِدَةً وَإِنَّ أُمَّتِي سَتَفْتَرِقُ عَلَى اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً فَتَهُلِكُ إِحْدَى وَسَبْعِينَ وَرَقَةً وَاحِدَةً وَإِنَّ أُمَّتِي سَتَفْتَرِقُ عَلَى اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً فَتَهُلِكُ إِحْدَى وَسَبْعِينَ وَرَقَةً وَالَمُ اللّهِ مَنْ تِلْكَ الْفِرْقَةُ قَالَ الْجَمَاعَةُ الْجَمَاعَةُ الْجَمَاعَةُ وَالْمَا اللّهِ مَنْ تِلْكَ الْفِرْقَةُ قَالَ الْجَمَاعَةُ الْجَمَاعَةُ الْجَمَاعَةُ الْحَمَاعَةُ الْمَالِمَ اللّهِ مَنْ تِلْكَ الْفِرْقَةُ قَالَ الْجَمَاعَةُ الْجَمَاعَةُ الْجَمَاعَةُ الْمَالِمَ اللّهُ مَنْ تِلْكَ الْفِرْقَةُ قَالَ الْجَمَاعَةُ الْجَمَاعَةُ الْمَ

(۱۲۵۰۷) حضرت انس بڑا تھا ہے مروی ہے کہ نبی طالیہ ارشاد فر مایا بنی اسرائیل اکہتر فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے جن میں سے ستر فرقے ہلاک ہو گئے تھے اور صرف ایک بچاتھا جبکہ میری امت بہتر فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی جن میں سے اکہتر فرقے ہلاک ہوجا ئیں گے اور صرف ایک فرقہ بچے گا ، صحابہ مٹائیڈ نے پوچھا یار سول اللہ! وہ ایک فرقہ کون سا ہوگا؟ نبی طالیہ ان فر مایا جو جماعت کے ساتھ چمٹا ہوا ہوگا۔

( ١٢٥.٨) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ أَنَا مِنُ أَهُلِ النَّارِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصُوَاتَكُمْ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ جَلَسَ ثَابِتُ بُنُ قَيْسٍ فِى بَيْتِهِ فَقَالَ أَنَا مِنُ أَهُلِ النَّارِ وَاحْتَبَسَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ سَعُدٌ إِنَّهُ لَجَارِى وَمَا عَلِمْتُ لَهُ شَكُوى قَالَ فَآتَاهُ سَعُدٌ فَذَكَرَ لَهُ قُولَ عَمْرٍ وَ مَا شَأْنُ ثَابِتٍ اشْتَكَى فَقَالَ سَعُدٌ إِنَّهُ لَجَارِى وَمَا عَلِمْتُ لَهُ شَكُوى قَالَ فَآتَاهُ سَعُدٌ فَذَكَرَ لَهُ قُولَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ثَابِتُ أَنْزِلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ وَلَقَدُ عَلِمْتُهُ أَنِّى مِنْ أَرُفَعِكُمْ صَوْبًا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ثَابِتُ أَنْزِلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ وَلَقَدْ عَلِمْتُهُ أَنِّى مِنْ أَرُفَعِكُمْ صَوْبًا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مِنْ أَهُلِ النَّارِ فَذَكَرَ ذَلِكَ سَعُدٌ لِلنَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلُ هُو مِنْ أَهُلِ النَّارِ فَذَكَرَ ذَلِكَ سَعُدٌ لِلنَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلُ هُو مِنْ أَهُلِ النَّارِ فَذَكَرَ ذَلِكَ سَعُدٌ لِلنَّيِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلُ هُو مِنْ أَهُلِ الْجَنَّةِ [راحع: ٢٦٤١].

( ١٢٥.٩) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنُ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ أَهُلَ الْيَمَنِ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُواْ ابْعَثْ مَعَنَا رَجُلًا يُعَلِّمُنَا فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِ أَبِى عُبَيْدَةَ بُنِ الْجَرَّاحِ فَأَرْسَلَهُ مَعَهُمْ فَقَالَ هَذَا أَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ [راجع: ٢٢٨٦].

(۱۲۵۰۹) حضرت انس ڈٹاٹٹڈ سے مروی ہے کہ جب اہل یمن نبی مائیلیا کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے نبی مائیلا سے درخواست کی کہان کے ساتھ ایک آ دمی کو بھیج دیں جوانہیں دین کی تعلیم دے، نبی مائیلا نے حضرت ابو عبیداللہ بن جراح ڈٹاٹٹو کا ہاتھ پکڑااورانہیں ان کے ساتھ بھیج دیااورفر مایا بیاس امت کے امین ہیں۔

( ١٢٥١) حَدَّثَنَا حَسَنَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِفُلَانِ نَخْلَةً وَأَنَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطِهَا إِيَّاهُ أَقِيمَ حَائِطِي بِهَا فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطِهَا إِيَّاهُ بِنَخْلَةٍ فِي الْجَنَّةِ فَأَبَى فَأَتَاهُ أَبُو الدَّحْدَاحِ فَقَالَ بِعْنِي نَخْلَتَكَ بِحَائِطِي فَفَعَلَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِنَخْلَةٍ فِي الْجَنَّةِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدُ ابْتَعْتُ النَّخْلَة بِحَائِطِي قَالَ فَاجْعَلُهَا لَهُ فَقَدُ أَعْطَيْتُكَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولُ اللَّهِ إِنِّي قَدُ ابْتَعْتُ النَّخْلَة فِي الْجَنَّةِ قَالَهَا مِرَارًا قَالَ فَأَتَى امْرَأَتَهُ فَقَالَ يَا أُمَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُمْ مِنْ عَذُقٍ رَاحَ لِلَّبِي الدَّحْدَاحِ فِي الْجَنَّةِ قَالَهَا مِرَارًا قَالَ فَأَتَى امْرَأَتَهُ فَقَالَ يَا أُمَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُمْ مِنْ عَذُقٍ رَاحَ لِلَّهِي الدَّحْدَاحِ فِي الْجَنَّةِ قَالَتُهُ مِرَارًا قَالَ فَأَتِي امْرَأَتَهُ فَقَالَ يَا أُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُمْ مِنْ عَذُقٍ رَاحَ لِلَهِي الدَّخْدَاحِ فِي الْجَنَّةِ فَقَالَتُ رَبِحَ الْبَيْعُ أَوْ كُلِمَةً تُشْبِهُهَا [صححه الدَّحُدَاحِ اخْرُجِي مِنْ الْحَاكِطِ فَإِنِّي قَدْ بِغُتُهُ بِنَخْلَةٍ فِي الْجَنَّةِ فَقَالَتُ رَبِحَ الْبَيْعُ أَوْ كَلِمَةً تُشْبِهُهَا [صححه ابن حبان (٢٥٥)، والحاكم (٢٠/٢). قال شعب: اسناده صحيح].

(۱۲۵۱۰) حضرت انس والنون سے مروی ہے کہ ایک آ دمی نبی طبیقا کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگایا رسول اللہ! فلاں آ دمی کا ایک باغ ہے، میں وہاں اپنی دیوار قائم کرنا چاہتا ہوں ، آ پ اسے تھم دے دیجئے کہ وہ مجھے بیہ جگہ دے دے تا کہ میں اپنی دیوار کھڑی کرلوں ، نبی طبیقا نے متعلقہ آ دمی سے کہہ دیا کہ جنت میں ایک درخت کے بدلے تم اسے بیہ جگہ دے دو، لیکن اس نے انکار کردیا ، حضرت ابوالد حداح والنی کو پتہ چلاتو وہ اس کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ اپنا باغ میرے باغ کے وض فروخت کر

## هُ مُناهًا أَحَدُن بِل يُسِيدُ مَرْمُ اللهُ اللهُ عَنْدُهُ اللهُ عَنْدُو اللهُ عَنْدُو اللهُ عَنْدُهُ اللهُ عَنْدُو اللّهُ عَنْدُو ا

دو،اس نے نیج دیا، وہ اسے خرید نے کے بعد نبی ایٹیا کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میں نے وہ باغ اپنے باغ کے بدلے خریدلیا ہے، آپ بیا سی شخص کو دے دیا ہوں کے بدلے خریدلیا ہے، آپ بیا سی شخص کو دے دیا ہوں کہ میں نے بیہ باغ آپ کو دے دیا ، نبی الیٹیا نے بیان کر کئی مرتبہ فر مایا کہ ابوالد حداح کے لئے جنت میں کتنے بہترین کچھے ہیں ،اس کے بعدوہ اپنی بیوی کے پاس پہنچا وراس سے فر مایا کہ اے ام دحداح! اس باغ سے نکل چلو کہ میں نے اسے جنت کے باغ کے عوض فروخت کر دیا ہے، ان کی بیوی نے کہا کہ کا میاب تجارت کی۔

(١٢٥١١) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنُ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ يَحُلِقَ الْحَجَّامُ رَأْسَهُ أَخَذَ أَبُو طَلْحَةَ شَعَرَ أَحَدِ شِقَى رَأْسِهِ بِيَدِهِ فَأَخَذَ شَعَرَهُ فَجَاءَ بِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ يَحُلِقَ الْحَجَّامُ رَأْسَهُ أَخَذَ أَبُو طَلْحَةَ شَعَرَ أَحَدِ شِقَى رَأْسِهِ بِيَدِهِ فَأَخَذَ شَعَرَهُ فَجَاءَ بِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَكُولُونَ الْحَجَّامُ رَأْسَهُ أَخَذَ اللَّهُ عَلَيْهِ إِللَى أُمِّ سُلَيْمٍ تَدُوفُهُ فِي طِيبِهَا [انظر: ١٤١٠٥،١٣٥٤، ١٤١٠٥].

(۱۲۵۱۱) حضرت انس ٹٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیٹانے (نجمۃ الوداع کے موقع پر) جب حلاق سے سرمنڈ وانے کا ارادہ کیا تو حضرت ابوطلحہ ٹٹاٹٹؤ نے سرکے ایک حصے کے بال اپنے ہاتھوں میں لے لیے، پھروہ بال ام سلیم اپنے ساتھ لے گئیں اوروہ انہیں اپنی خوشبو میں ڈال کر ہلالیا کرتی تھیں۔

( ١٢٥١٢) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا بَكُو بُنُ سَوَادَةً عَنْ وَفَاءٍ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ بَيْنَمَا نَخُنُ نَقُرَأُ فِينَا الْعَرَبِيُّ وَالْعَجَمِيُّ وَالْأَسُودُ وَالْأَبْيَضُ إِذْ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَنْتُمْ فِي خَيْرٍ تَقُرَؤُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَثْقَفُونَهُ وَسَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَثْقَفُونَهُ لَقَدَحَ يَتَعَجَّلُونَ أَجُورَهُمْ وَلَا يَتَأَجَّلُونَهَا [انظر: ١٢٦٠٩].

(۱۲۵۱۲) حضرت انس وٹاٹٹوئٹ مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ قر آن کریم کی تلاوت کررہے تھے، ہم میں عربی، عجمی اور کالے گورے، ہر طرح کے لوگ موجود تھے، اسی دوران نبی علیا تشریف لے آئے اور فرمانے لگے کہ تم بھلائی پر ہو (اور بہترین زمانے میں ہو) کہ تم کتاب اللہ کی تلاوت کررہے ہواور رسول اللہ منافی تی تا ہمارے درمیان موجود ہیں ، عنقریب لوگوں پر ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا جس میں لوگ ایسے کھڑ کھڑ ائیں گے جسے برتن کھڑ کھڑ اتے ہیں، وہ اپنا اجرفوری وصول کرلیں گے، آگے گئے بچھ نہ رکھیں گے۔

( ١٢٥١٣) حَدَّثَنَا هَارُونُ بُنُ مَعُرُوفٍ حَدَّثَنَا ابُنُ وَهُبٍ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ أَبِى ذِنْبٍ عَنْ مَوْهُوبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَزُهْرَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ كَانَ يُخَالِفُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ مَا يَحْمِلُكَ عَلَى هَذَا فَقَالَ إِنِّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى صَلَاةً مَتَى تُوَافِقُهَا أُصَلِّى مَعَكَ وَمَتَى تُخَالِفُهَا أُصَلِّى وَأَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِى

(۱۲۵۱۳) مروی ہے کہ حضرت انس ڈاٹھڑا، عمر بن عبدالعزیز بیشڈ کے خلاف کیا کرتے تھے، ایک مرتبہ عمر بن عبدالعزیز بیشڈ نے ان سے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے فر مایا کہ میں نے نبی علیشا کوجونماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اگرتم اس کی موافقت کرو گے تو

میں تمہارے ساتھ نماز پڑھوں گااورا گرتم اس کے خلاف کرو گے تو میں اپنی نماز اکیلے پڑھ کر گھر چلا جاؤں گا۔

( ١٢٥١٤) حَدَّثَنَا هَارُونُ بُنُ مَعُرُوفٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ وَهُبٍ قَالَ وَأَخْبَرَنِى عَمْرُو بُنُ الْحَارِثِ عَنُ بُكَيْرِ بُنِ الْآسَجِّ أَنَّ الضَّحَّاكَ بُنَ عَبْدِ اللَّهِ الْقُرَشِيَّ حَدَّثَهُ عَنُ أَنسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ الْأَشَجِّ أَنَّ الضَّحَاكَ بُنَ عَبْدِ اللَّهِ الْقُرَشِيَّ حَدَّثَهُ عَنُ أَنسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَرَهُبَةٍ وَرَهُبَةٍ وَرَهُبَةٍ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ صَلَّى سُبُحَةَ الضَّحَى ثَمَانِ رَكَعَاتٍ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ إِنِّى صَلَّيْتُ صَلَاةً رَغْبَةٍ وَرَهُبَةٍ وَرَهُبَةٍ سَلَلْتُ أَنْ لَا يَبْتَلِى أَمِّتِى بِالسِّنِينَ فَفَعَلَ وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يَنْظِيرَ عَلَيْهِمْ عَدُوّهُمْ فَفَعَلَ وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يَلْبِسَهُمْ شِيعًا فَأَبَى عَلَى [صححه ابن حزيمة: (٢٢٨١)، قال شعيب، صحيح لغيره وهذا اسناد ضعيف]. [انظر: ٢٦١٧].

(۱۲۵۱۵) حضرت انس ڈلاٹٹؤ سے مروی ہے کہ ایک آ دمی نبی مالیٹیا کے پاس آیا، اس نے وضو کر رکھا تھالیکن پاؤں پر ناخن برابر جگہ چھوٹ گئی تھی ، نبی مالیٹیا نے اس سے فر مایاوا پس جا کراچھی طرح وضو کرو۔

( ١٢٥١٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِى سَلَمَةُ بُنُ وَرُدَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلُ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ رُبُعُ الْقُرْآنِ وَإِذَا زُلْزِلَتُ الْأَرْضُ رُبُعُ الْقُرْآنِ وَإِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ رُبُعُ الْقُرْآنِ [اظنر: ١٣٣٤].

(۱۲۵۱۷) حضرت انس بڑا ٹھڑا ہے مروی ہے کہ نبی ملیٹیا نے فر مایا سورۂ کا فرون چوتھا کی قرآن کے برابر ہے،سورۂ زلزال چوتھا کی قرآن کے برابر ہےاورسورۂ نصر بھی چوتھا کی قرآن کے برابر ہے۔

(١٢٥١٧) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بُنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

#### هي مُنالُمُ احَدُّرُ مِنْ لِي مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّل

لَيُصِيبَنَّ أَقُوَامًا سَفُعٌ مِنُ النَّارِ عُقُوبَةً بِذُنُوبٍ عَمِلُوهَا ثُمَّ لَيُدُخِلُهُمُ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحُمَتِهِ فَيُقَالُ لَهُمُ الْجَهَنَّمِيُّونَ [راحع: ١٢٢٩٥].

(۱۲۵۱۷) حضرت انس ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیٹا نے فر مایا کچھ لوگ اپنے گنا ہوں کی وجہ سے جہنم میں داخل کیے جائیں گے، جب وہ جل کر کوئلہ ہو جائیں گے تو انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا، (اہل جنت پوچیس گے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہیں) بتایا جائے گا کہ یہ جہنمی ہیں۔

( ١٢٥١٨ ) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بُنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَشُرَبَ الرَّجُلُ وَهُوَ قَائِمٌ [راجع: ٢٢٢٠].

(١٢٥١٨) حضرت انس والنفؤ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے کھڑے ہوکریانی پینے سے منع فر مایا ہے۔

( ١٢٥١٩) حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ حَمَّادُ وَالْجَعْدُ قَدْ ذَكْرَهُ قَالَ عَمَدَتُ أُمُّ سُلَيْمٍ إِلَى نِصْفِ مُدِّ شَعِيرٍ فَطَحَنَتُهُ ثُمَّ عَمَدَتُ إِلَى عُكَةٍ كَانَ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ سَمْنٍ فَاتَخَذَتْ مِنْهُ خَطِيفَةً قَالَ ثُمَّ أَرْسَلَتْنِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَآتَيْتُهُ وَهُوَ فِي أَصْحَابِهِ فَقُلْتُ إِنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ أَرْسَلَتْنِي إِلَيْكَ تَدُعُوكَ فَقَالَ أَنَا وَمَنْ مَعِي قَالَ فَجَاءَ هُو وَمَنْ مَعَهُ قَالَ فَدَخَلَتُ فَقُلْتُ لِآبِي طَلْحَةً قَدْ جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ مَعَهُ فَخَرَجَ أَبُو طَلْحَةً فَمَشَى إِلَى جَنْبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ مَعَهُ فَخَرَجَ أَبُو طَلْحَةً فَمَشَى إِلَى جَنْبِ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَدَخَلَ عَشَرةً قَالَ فَدَخَلَ فَأَتُكُوا عَتَى شَيِعُوا ثُمَّ مَعْهُ فَكَرَ عَلَا فَتَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَوَضَعَ يَدَهُ فِيهَا ثُمَّ قَالَ اللَّهِ إِنَّمَا هِي خَطِيفَةٌ اتَّخَذَتُهَا أُمُّ سُلَيْمٍ مِنْ نِصْفِ مُدَّ شَعِيرٍ قَالَ فَدَخَلَ فَأَتُكُوا عَشَرةٌ فَاكُلُوا حَتَى شَبِعُوا ثُمَّ مَثَرةً فَاكُلُوا حَتَى شَيعُوا قَالَ وَبَقِيتُ كَمَا هِي فَالَ فَاكُلُوا حَتَى شَيعُوا قَالَ وَبَقِيتُ كَمَا هِي قَالَ فَاكُلُوا حَتَّى شَيعُوا قَالَ وَبَقِيتُ كَمَا هِي قَالَ فَاكُلُوا حَتَى شَلِي قَالَ فَاكُلُوا حَتَّى الْكُوا حَتَى اللَّهُ عَلَى الْوالِحَتَى شَيعُوا قَالَ وَبَقِيتُ كَمَا هِي قَالَ فَاكُوا حَتَى الْمَالِمَ عَلَى اللَّهُ الْمُحَدِ الْمُعُوا عَلَى وَالْمَا وَالَالَ وَالْمَالِقَ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَلْمَ الْمُلُوا حَتَى الْمَاحِلُ عَلْمَ الْمَا عَلَى اللَّهُ الْمَلْوا حَتَى اللَّهُ الْمَالِمُ الْمَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالَا وَالَعُوا عَلَى اللَّهُ الْمَالَا اللَّهُ الْمَا عَلَى اللَّهُ الْمَالَا الْ

(۱۲۵۱۹) حضرت انس ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ام سلیم ڈاٹھانے نصف مدکے برابر جوپیے، پھر گھی کا ڈبہا ٹھایا، اس میں سے تھوڑ اسا جو گھی تھا وہ نکالا اوران دونوں چیزوں کو ملاکر''خطیفہ''(ایک قتم کا کھانا) تیار کیا اور مجھے نبی علیلیا کو بلانے کے لئے بھیجے دیا، میں نبی علیلیا کے پاس پہنچا تو آپ منگا ٹیٹی مسلوم ان منگلیا کے درمیان رونق افروز تھے، میں نے نبی علیلیا سے عرض کیا کہ مجھے حضرت ام سلیم ڈاٹھیا نے آپ کے پاس کھانے کی وعوت دے کر بھیجا ہے، نبی علیلیا نے فر مایا مجھے اور میرے ساتھیوں کو بھی ؟ یہ کہہ کر نبی علیلیا اپنے ساتھیوں کو لے کر روانہ ہوگئے۔

میں نے جلدی سے گھر پہنچ کر حضرت ابوطلحہ ڈٹاٹٹؤ سے کہا کہ نبی علیٹیا تو اپنے ساتھیوں کوبھی لے آئے ، یہ من کر حضرت ابوطلحہ ڈٹاٹٹؤ نبی علیٹیا تو اپنے ساتھیوں کوبھی لے آئے ، یہ من کر حضرت ابوطلحہ ڈٹاٹٹؤ نبی علیٹیا کی طرف چلے گئے اور آپ منٹاٹٹؤ کے بہاو میں چلتے چلتے کہہ دیا کہ یارسول اللّه منٹاٹٹؤ کی بہاں تو تھوڑ اسا''خطیفہ''
ہے جوام سلیم نے نصف مد کے برابر جو سے بنایا ہے؟ نبی علیٹیا جب ان کے گھر پہنچے تو وہ کھانا نبی علیٹیا کے پاس لایا گیا، نبی علیٹیا نے

#### هي مُنالُمُ احَدِّينِ لِنِيدِ مِنْ أَن الْمُ الْحَدِّينِ لِنِيدِ مِنْ أَلِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

اس پراپنادست مبارک رکھا،اورفر مایا دس آ دمیوں کو بلاؤ، چنانچہ دس آ دمی اندر آئے اورانہوں نے خوب سیر ہوکر کھانا کھایا، پھر دس دس کر کے چالیس آ دمیوں نے وہ کھانا کھالیا اور خوب سیراب ہوکرسب نے کھایا اور وہ کھانا جیسے تھا، ویسے ہی باقی رہا اور ہم نے بھی اسے کھایا۔

( ١٢٥٢) حَدَّثَنَا حُجَيْنٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ أَبِي سَلَمَةً عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ عَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَوْ اطَّلَعَتْ امْرَأَةٌ مِنْ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَوْ اطَّلَعَتْ امْرَأَةٌ مِنْ اللَّهُ نِياءِ أَهْلِ الْأَرْضِ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِى نَفْسِى بِيكِهِ لَوْ اطَّلَعَتْ امْرَأَةٌ مِنْ اللَّهُ نِياءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ عَلَى الْمُلَوْنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِى نَفْسِى بِيكِهِ لَوْ الطَّلَعَتُ امْرَأَةٌ مِنْ اللَّهُ نِيا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا فِيهَا إِراحِعِهَا وَلَنَصِيفُهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِنْ اللَّهُ نَيْهِ وَمَا فِيهَا إِراحِعِهَا وَلَنَصِيفُهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِنْ اللَّهُ نَيْا وَمَا فِيهَا إِراحِعِ الْمَا عَلَى اللَّهُ عَلَى وَمَا فِيهَا إِراحِعِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ وَمَا فِيهَا إِراحِعِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَعْلِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

( ١٢٥٢١) حَدَّثَنَا حُجَيْنٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي بَكُرِ الثَّقَفِيِّ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةَ عَرَفَةَ مِنَّا الْمُكَبِّرُ وَمِنَّا الْمُهِلُّ لَا يُعَابُ عَلَى الْمُكِبِّرِ الثَّقَفِيِّ عَلَى الْمُهِلِّ إِهْلَالُهُ [راجع: ٩٣ - ١٢].

(۱۲۵۲۱) حضرت انس ڈاٹٹڈ سے مروی ہے کہ عرفہ کے دن نبی ملیٹا کے ساتھ ہم میں سے پچھالوگ تہلیل کہہ رہے تھے ،اور بعض تکبیر کہہ رہے تھے اوران میں سے کوئی کسی پرعیب نہیں لگا تا تھا۔

( ١٢٥٢٢) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَغْنِى ابْنَ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسِ قَالَ وَلَقَدُ فَزِعَ أَهُلُ الْمَدِينَةِ لَيْلَةً فَانْطَلَقَ قِبَلَ الْحُسَنَ النَّاسِ وَكَانَ أَشْجَعَ النَّاسِ قَالَ وَلَقَدُ فَزِعَ أَهُلُ الْمَدِينَةِ لَيْلَةً فَانْطَلَقَ قِبَلَ الصَّوْتِ فَرَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاجِعًا قَدُ اسْتَبْرًا لَهُمُ الصَّوْتَ وَهُوَ عَلَى فَرَسٍ لِأَبِي الصَّوْتِ فَرَّحِ مَا عَلَيْهِ سَرْجٌ وَفِي عُنُقِهِ السَّيْفُ وَهُو يَقُولُ لِلنَّاسِ لَمْ تُرَاعُوا لَمْ تُرَاعُوا وَقَالَ لِلْفَرَسِ وَجَدُنَاهُ طَلْحَةً عُرْي مَا عَلَيْهِ سَرْجٌ وَفِي عُنُقِهِ السَّيْفُ وَهُو يَقُولُ لِلنَّاسِ لَمْ تُرَاعُوا لَمْ النَّوْو وَقَالَ لِلْفَرَسِ وَجَدُنَاهُ وَهُو إِلَّا لَا اللهِ مَلْ فَلْ اللهِ مَلْ وَلُولَ لِلنَّاسِ لَمْ تُرَاعُوا لَمْ اللهِ وَقَالَ لِلْفَرَسِ وَجَدُنَاهُ وَهُو يَقُولُ لِلنَّاسِ لَمْ تُرَاعُوا لَمْ اللهِ وَقَالَ لِلْفَرَسِ وَجَدُنَاهُ اللهَ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ وَلَى الْفَرَسُ قَبْلَ ذَلِكَ يُبِطَّأُ قَالَ مَا سُبِقَ بَعْدَ ذَلِكَ [صححه البحارى (٢٨٢٠)، ومسلم (٢٣٠٨) وقال الترمذي: صحيح]. [انظر: ٢٩٥١، ٢٩٥، ١٢٩٥].

(۱۲۵۲۲) حضرت انس ڈاٹٹوئٹ مروی ہے کہ نبی علیکا تمام لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت بھی اور بہادر تھے، ایک مرتبہ رات کے وقت اہل مدینہ دشمن کے خوف سے گھبرااٹھے، اوراس آ واز کے رخ پر چل پڑے، دیکھا تو نبی علیک واپس چلے آ رہے ہیں اور حضرت ابوطلحہ ڈاٹٹوئٹ کے بے زین گھوڑ ہے پر سوار ہیں، گردن میں تلوار لٹکا رکھی ہے اور لوگوں سے کہتے جا رہے ہیں کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، مت گھبراؤ اور گھوڑ ہے کے متعلق فر مایا کہ ہم نے اسے سمندر جیسا رواں پایا، حالا نکہ پہلے وہ گھوڑ است تھالیکن اس کے بعداس سے کوئی گھوڑ ا آ گے نہ بڑھ سکا۔

## وي مُنالِهُ احَدُن بل مِينَا مَتْرَم اللهِ مِن مِن مَالكُ عَنْ اللهِ مِن مَالكُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ مِن مَالكُ عَنْ اللهِ مِن مَالكُ عَنْ اللهِ مِن مَاللهُ مِن اللهِ مِن مَالكُ عَنْ اللهِ مِن مَالكُ عَنْ اللهِ مِن مَاللهُ مِن اللهِ مِن مَاللهُ مِن اللهِ مِن مَاللهُ مِن اللهِ مِنْ مَاللهُ مِنْ اللهِ مِن مَا لللهُ مِن اللهِ مِن مَا لللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهِ مِن اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ مِن اللهُ مُن اللهُ مِن اللهُ اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ اللهُ مِن اللهُ اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ اللهُ اللهُ مِن اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ مِن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

(١٢٥٢٢) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنُ قَتَادَةَ عَنُ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنُ مُسْلِمٍ يَزْرَعُ زَرْعًا أَوْ يَغْرِسُ غَرْسًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ [صححه البحارى (٢٣٢٠)، وملسم (٥٥٥٣)]. [انظر: ١٣٠٨٠، ١٣٤٢٢، ١٣٥٨٧، ١٣٥٨١، ١٣٥٨٩).

(۱۲۵۲۳) حضرت انس ڈاٹٹئئے سے مروی ہے کہ نبی علیقیانے ارشاد فر مایا جومسلمان کوئی کھیت اگا تا ہے یا کوئی پوداا گا تا ہے اور اس سے کسی پرندے ،انسان یا درندے کورزق ملتا ہے تو وہ اس کے لیے صدقہ کا درجہ رکھتا ہے۔

( ١٢٥٢٥) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعُنِى ابُنَ زَيْدٍ عَنُ ثَابِتٍ عَنُ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا بِمَاءٍ فِى قَدَحٍ رَحْرَاحٍ فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَابِعَهُ فِى الْقَدَحِ فَجَعَلَ الْمَاءُ يَنْبُعُ وَجَعَلَ الْقَوْمُ يَتَوَضَّنُونَ مِنْهُ وَيَخُرُجُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ قَالَ وَجَعَلَ الْقَوْمُ يَتَوَضَّنُونَ قَالَ فَحَزَرُتُ الْقَوْمَ فَإِذَا مَا بَيْنَ السَّبْعِينَ إِلَى الشَّمَانِينَ [راحع: ٢٤٣٩].

(۱۲۵۲۵) حضرت انس وٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیٹیانے ایک کشادہ پیالے میں پانی منگوایا،اوراپنی انگلیاں اس پیالے میں رکھ دیں، میں نے دیکھا کہ نبی علیٹیا کی انگلیوں کے نیچے سے پانی ابل رہاہے،اورلوگ اس سے وضوکرتے رہے میں نے اندازہ کیا تولوگوں کی تعدادستر سے اس کے درمیان تھی۔

( ١٢٥٢٦) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِى ابْنَ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَوْ غَيْرِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَالَ ابْنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَ بَنَاتٍ أَوْ أُخْتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَ أَخَوَاتٍ حَتَّى يَمُتْنَ أَوْ يَمُوتَ عَنْهُنَّ كُنْتُ أَنَا وَهُوَ كَهَاتَيْنِ وَأَشَارَ بِأُصْبُعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسُطَى [صححه ابن حبان (٤٤٧). قال شعب: اسناده صحبح]. انظر: ١٢٦٢١.

(۱۲۵۲۱)حضرت انس ڈلاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے ارشاد فر مایا جوشخص دویا تنین بیٹیوں یا بہنوں کا ذ مہ دار بنا (اور ذ مہ داری نبھائی) یہاں تک کہوہ فوت ہوگئیں، یاوہ شخص خود فوت ہوگیا تو میں اوروہ ان دوانگیوں کی طرح ساتھ ہوں گے، یہ کہہ کر نبی ملیکانے شہادت والی اور درمیانی انگلی کی طرف اشار ہ فر مایا۔

( ١٢٥٢٧) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِى ابْنَ زَيْدٍ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ آبِى بَكُرٍ عَنْ جَدِّهِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَرْفَعُ الْحَدِيثَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدُ وَكُلَ بِالرَّحِمِ مَلَكًا فَيَقُولُ أَى رَبِّ نُطُفَةٌ أَىٰ رَبِّ عَلَقَةٌ أَىٰ رَبِّ مُضْغَةٌ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَقْضِى خَلْقَهَا قَالَ يَقُولُ أَىٰ رَبِّ ذَكَرٌ أَوْ أُنشَى شَقِى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَقْضِى خَلْقَهَا قَالَ يَقُولُ أَىٰ رَبِّ ذَكَرٌ أَوْ أُنشَى شَقِى أَوْ سَعِيدٌ فَمَا الرِّزُقُ فَمَا اللَّرْوَقُ فَمَا اللَّرْوَقُ فَمَا اللَّوْرُقُ فَمَا اللَّا اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ أَنْ يَقْضِى خَلْقَهَا قَالَ يَقُولُ أَىٰ رَبِّ ذَكَرٌ أَوْ أُنشَى شَقِى أَوْ سَعِيدٌ فَمَا الرِّزُقُ فَمَا اللَّا لَهُ إِنظَى: ١٢١٨١].

(۱۲۵۲۷) حضرت انس ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشاد فر مایا اللہ تعالیٰ نے ماں کے رخم پرایک فرشتہ مقرر کرر کھا ہے ، جو اپنے اوقت پر بیہ کہتا رہتا ہے کہ پروردگار! اب نطفہ بن گیا ، پروردگار! اب جما ہوا خون بن گیا ، پروردگار! اب گوشت کی بوٹی بن گیا ، پروردگار! اب گوشت کی بوٹی بن گیا ، پھر جب اللہ اسے پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ پروردگار! پیشقی ہوگا یا سعید؟ مذکر ہوگا یا مؤنث؟ رزق کتنا ہوگا؟اورعمرکتنی ہوگی؟ پیسب چیزیں ماں کے بیٹ میں ہی لکھ لی جاتی ہیں ۔

( ١٢٥٢٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ أَبِى بَكْرِ بُنِ أَنَسٍ عَنُ أَنَسٍ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ

(۱۲۵۲۸) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٢٥٢٩ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ يَعْنِى ابْنَ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ آبِى سَلَمَةَ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ آبِى عَبْدِ الرَّحُمَنِ عَنْ آنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ تُوُفِّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا فِى رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ عِشْرُونَ شَعَرَةً بَيْضَاءَ [راجع: ١٣٣١].

(۱۲۵۲۹) حضرت انس الله عمروى به كه نبي عليه كوصال كوفت ان كى مبارك دُارُهى مين بين بال بحى سفيد نه تقطر (۱۲۵۲۰) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ وَحَسَنُ بُنُ مُوسَى قَالَا حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنُ أَبِى إِسْحَاقَ عَنُ أَبِى أَسْمَاءَ الصَّيْقَلِ عَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ خَرَجُنَا نَصُرُ خُ بِالْحَجِّ فَلَمَّا قَدِمُنَا مَكَّةَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ الصَّيْقَلِ عَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ خَرَجُنَا نَصُرُ خُ بِالْحَجِّ فَلَمَّا قَدِمُنَا مَكَّةَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَجْعَلَهَا عُمْرَةً قَالَ وَلَوُ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ آمْرِى مَا اسْتَذْبَرُتُ لَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً وَلَكِنْ سُقْتُ الْهَدُى وَقَرَنْتُ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ [انظر: ١٣٨٤٩].

(۱۲۵۳۰) حضرت انس ڈٹائٹ ہے مروی ہے کہ ہم لوگ جج کا تلبیہ پڑھتے ہوئے نکلے، مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد نبی علینا نے ہمیں یہ حکم دیا کہا ہے عمرہ بنا کراحرام کھول لیں ،اورفر مایا اگروہ بات جو بعد میں میرے سامنے آئی ، پہلے آجاتی تو میں بھی اسے عمرہ بنا لیتالیکن میں مدی کا جانو راپنے ساتھ لایا ہوں ،اور جج وعمرہ دونوں کا تلبیہ پڑھا ہوا ہے۔

( ١٢٥٣١) حَدَّثَنَا حَسَنٌ وَعَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنُ سِنَانِ بُنِ رَبِيعَةَ عَنُ أَنَسٍ قَالَ عَفَّانُ فِي حَدِيثِهِ قَالَ أَبُو رَبِيعَةَ عَنُ أَنَسٍ قَالَ عَفَّانُ فِي حَدِيثِهِ قَالَ أَبُو رَبِيعَةَ قَالَ سَمِعُتُ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ابْتَلَى اللَّهُ الْعَبْدَ

## هي مُنالِمًا مَرْنِ فِيلِ مِيدِ مِنْ أَن اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ ال

الْمُسْلِمَ بِبَلاءٍ فِي جَسَدِهِ قَالَ اللَّهُ اكْتُبُ لَهُ صَالِحَ عَمَلِهِ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ فَإِنْ شَفَاهُ غَسَلَهُ وَطَهَّرَهُ وَإِنْ اللَّهُ عَسَلَهُ وَطَهَّرَهُ وَإِنْ اللَّهُ الْكَبُورِ اللَّهُ الْكُبُورِ اللَّهُ الْكُبُورِ اللَّهُ اللَّهُ عَمَلِهِ اللَّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ فَإِنْ شَفَاهُ غَسَلَهُ وَطَهَّرَهُ وَإِنْ اللَّهُ وَرَحِمَهُ [اخرجه البخاري في الأدب المفرد (١٠٥١). قال شعيب: صحيح لغيره وهذا اسناد حسن]. [انظر: ١٣٥٣٥].

(۱۲۵۳۱) حضرت انس ٹاٹھؤے مروی ہے کہ نبی علیہ ارشاد فر مایا اللہ تعالی جب کی بندہ مسلم کوجسمانی طور پر کسی بیاری میں مبتلا کرتا ہے تو فرشتوں سے کہد دیتا ہے کہ یہ جتنے نیک کام کرتا ہے ان کا ثواب برابر لکھتے رہو، پھرا گراسے شفاء بل جائے تو اللہ اسے دھوکر پاک صاف کر چکا ہوتا ہے اورا گراسے اپ پاس واپس بلالے تو اس کی مغفرت کر دیتا ہے اوراس پر حم فرما تا ہے۔ (۱۲۵۳۲) حَدَّ ثَنَا حَسَنَ حَدَّ ثَنَا حَمَّادُ أَخْبَرَ نَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِیُّ وَثَابِتٌ عَنُ اُنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَتَیْتُ عَلَی مُوسَی لَیْلَةَ أُسُوِی بِی عِنْدَ الْکیشِبِ الْاَحْمَرِ وَهُو قَائِمٌ یُصَلِّی فِی قَبْرِهِ [راجع: ۲۳۴۵] عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اَتَیْتُ عَلَی مُوسَی لَیْلَةَ أُسُوِی بِی عِنْدَ الْکیشِبِ الْاَحْمَرِ وَهُو قَائِمٌ یُصَلِّی فِی قَبْرِهِ [راجع: ۲۳۴۵] عَلَیْ وَسَلَّمَ اَتَیْتُ عَلَی مُوسَی لَیْلَةَ أُسُوِی بِی عِنْدَ الْکیشِبِ الْاَحْمَرِ وَهُو قَائِمٌ یُصَلِّی فِی قَبْرِهِ [راجع: ۲۳۵۴] عَلَیْ مُوسَی لَیْلَة أُسُوِی ہِی عِنْدَ الْکیشِبِ الْاَحْمَرِ وَهُو قَائِمٌ یُصَلِّی فِی قَبْرِهِ اللهِ سِی مِرفی ہے کہ نبی عَلِیْه فِی اللهِ سِی مِرفی عَلِیْه کِی سِی مِنْ مِراح مِی عَلِیْ اللهِ مِی عَنْدَ الْکیشِبِ اللهُ مِی حضرت موی عَلِیْه کے پاس سے سرخ مِی کے قریب گذراتو دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں کھڑے نہ نماز پڑھر ہے ہیں۔

( ١٢٥٣٣ ) حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُتِيتُ بِالْبُرَاقِ وَهُوَ دَابَّةٌ أَبْيَضُ فَوْقَ الْحِمَارِ وَدُونَ الْبَغْلِ يَضَعُ حَافِرَهُ عِنْدَ مُنْتَهَى طَرُفِهِ فَرَكِبْتُهُ فَسَارَ بِي حَتَّى أَتَيْتُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ فَرَبَطْتُ الدَّابَّةَ بِالْحَلْقَةِ الَّتِي يَرْبِطُ فِيهَا الْأَنْبِيَاءُ ثُمَّ دَخَلْتُ فَصَلَّيْتُ فِيهِ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجُتُ فَجَائَنِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَام بِإِنَاءٍ مِنْ خَمْرٍ وَإِنَاءٍ مِنْ لَبَنٍ فَاخْتَرْتُ اللَّبَنَ قَالَ جِبْرِيلُ أَصَبْتَ الْفِطْرَةَ ثُمَّ عُرِجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ فَقِيلَ وَمَنْ أَنْتَ قَالَ جِبُرِيلُ قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ فَقِيلَ وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ قَالَ قَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بِآدَمَ فَرَحَّبَ وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ ثُمَّ عُرِجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ فَقِيلَ وَمَنْ أَنْتَ قَالَ جِبْرِيلُ فَقِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ فَقِيلَ وَقَدُ أُرْسِلَ إِلَيْهِ قَالَ قَدُ أُرْسِلَ إِلَيْهِ قَالَ فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بِابْنَي الْخَالَةِ يَحْيَى وَعِيسَى فَرَحَّبَا وَدَعَوَا لِي بِخَيْرٍ ثُمَّ عُرِجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلٌ فَقِيلَ مَنْ أَنْتَ قَالَ جِبْرِيلُ فَقِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقِيلَ وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ قَالَ وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ فَالَ وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ فَالَ وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ فَالْتَحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بِيُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلَام وَإِذَا هُوَ قَدُ أُعْطِىَ شَطْرَ الْحُسْنِ فَرَحَّبَ وَدَعَا لِى بِخَيْرٍ ثُمَّ عُرِجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبُرِيلُ فَقِيلَ مَنُ أَنْتَ قَالَ جِبُرِيلُ قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ فَقِيلَ قَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ قَالَ قَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ فَفُتِحَ الْبَابُ فَإِذَا أَنَا بِإِدْرِيسَ فَرَحَّبَ بِى وَدَعَا لِى بِخَيْرٍ ثُمَّ قَالَ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا ثُمَّ عُرِجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ الْخَامِسَةِ فَاسْتَفُتَحَ جِبُرِيلٌ فَقِيلَ مَنْ أَنْتَ قَالَ جِبُرِيلٌ فَقِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ فَقِيلَ قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ قَالَ قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بِهَارُونَ فَرَحَّبَ وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ ثُمَّ عُرِجَ بِنَا

إِلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبُرِيلُ فَقِيلَ مَنْ أَنْتَ قَالَ جِبْرِيلُ قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ فَقِيلَ وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ قَالَ قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام فَرَحَّبَ وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ ثُمَّ عُرِجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَاسْتَفُتَحَ جِبُرِيلُ فَقِيلَ مَنْ أَنْتَ قَالَ جِبُرِيلٌ قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيلَ وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ قَالَ قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بِإِبْرَاهِيمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِذَا هُوَ مُسْتَنِدٌ إِلَى الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَإِذَا هُوَ يَدُخُلُهُ كُلَّ يَوْمٍ سَبُعُونَ ٱلْفَ مَلَكِ لَا يَعُودُونَ إِلَيْهِ ثُمَّ ذَهَبَ بِي إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى وَإِذَا وَرَقُهَا كَآذَان الْفِيَلَةِ وَإِذَا ثَمَرُهَا كَالْقِلَالِ فَلَمَّا غَشِيَهَا مِنْ آمُرِ اللَّهِ مَا غَشِيَهَا تَغَيَّرَتُ فَمَا أَحَدٌ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَصِفَهَا مِنْ حُسْنِهَا قَالَ فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَىَّ مَا أَوْحَى وَفَرَضَ عَلَىَّ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ خَمْسِينَ صَلَاةً فَنَزَلْتُ حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ مَا فَرَضَ رَبُّكَ عَلَى أُمَّتِكَ قَالَ قُلْتُ خَمْسِينَ صَلَاةً فِي كُلِّ يَوْم وَلَيْلَةٍ قَالَ ارْجِعُ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلُهُ التَّخْفِيفَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ وَإِنِّى قَدُ بَلَوْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَخَبَرْتُهُمْ قَالَ فَرَجَعُتُ إِلَى رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ فَقُلْتُ أَيْ رَبِّ خَفِّفْ عَنْ أُمَّتِي فَحَطَّ عَنِّي خَمْسًا فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ مَا فَعَلْتَ قُلْتُ حَطَّ عَنِّي خَمْسًا قَالَ إِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلُهُ التَّخْفِيفَ لِأُمَّتِكَ قَالَ فَلَمْ أَزَلُ أَرْجِعُ بَيْنَ رَبِّي وَبَيْنَ مُوسَى وَيَحُطُّ عَنِّي خَمْسًا خَمْسًا حَتَّى قَالَ يَا مُحَمَّدُ هِيَ خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ بِكُلِّ صَلَاةٍ عَشْرٌ فَتِلْكَ خَمْسُونَ صَلَاةً وَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا كُتِبَتْ حَسَنَةً فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتُ عَشُرًا وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا لَمْ تُكْتَبُ شَيْئًا فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتُ سَيِّنَةً وَاحِدَةً فَنَزَلْتُ حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى مُوسَى فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ ارْجِعُ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلُهُ التَّخْفِيفَ لِأُمَّتِكَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ ذَاكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ رَجَعْتُ إِلَى رَبِّي حَتَّى لَقَدْ اسْتَحَيْتُ [صححه مسلم (۱٦٢)]. [انظر: ١٤٠٩٦، ٢٥٨٦].

(۱۲۵۳۳) حضرت انس ڈٹاٹٹو سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا شب معراج میر ہے پاس براق لایا گیا جو گدھاہے بڑا اور خچر سے چھوٹا جانورتھا، وہ اپنا قدم وہاں رکھتا تھا جہاں تک اس کی نگاہ پڑتی تھی ، میں اس پرسوار ہوا، پھر روانہ ہو کر بیت المقدس پہنچا اور اس حلقے سے اپنی سواری باندھی جس سے دیگر انبیاء میٹھ باندھتے جلے آئے تھے ، پھر وہاں داخل ہو کر دور کعتیں پڑھیں ، پھر وہاں سے نکلا تو جریل علیہ میر ہے پاس ایک برتن شراب کا اور ایک دور ھے کا برتن لائے ، میں نے دور ھے والا برتن منتخب کر لیا ، حضرت جریل علیہ کہنے لگے آپ نے فطرت کو یالیا۔

پھر آسانِ دنیا کی طرف لے کر چلے اور اس کے دروازہ کو کھٹکھٹایا، اہل آسان نے کہا کہ کون ہے؟ انہوں نے کہ جرئیل! انہوں نے کہ جبرئیل! انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ (حضرت) محمناً پلٹیٹے ہیں! انہوں نے کہا کیاوہ بیرا: انہوں نے کہا کیاوہ بلائے گئے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا کیاوہ بلائے گئے ہیں؟ انہوں نے کہاہاں۔ انہوں نے دروازہ کھول دیااور (پہلے ہی) آسان میں حضور مُثَاثِیَّا ہے خضرت آدم علیا ا

ملاقات کی ،انہوں نے خوش آ مدید کہااور دعا دی۔

پھر آپ مَنْ اللّٰهِ آپُو جرئیل لے کر دوسرے آسان پر چڑھے اس کے دروازے پر بھی فرشتوں نے پہلے آسان کی طرح سوال کیا کہ کون ہے؟ انہوں نے کہا جبرئیل! انہوں نے کہا تمہارے ساتھ کون ہیں؟ انہوں نے کہا حضرت رسول کریم مَنْ اللّٰهِ آبُ انہوں نے کہا وہ بلائے گئے ہیں؟ انہوں نے کہا وہ بلائے گئے ہیں؟ انہوں نے دروازہ کھول دیا، وہاں حضرت کی علیا آسے ملاقات ہوئی، انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور دعا دی۔

پھر تیسرے آسان پرتشریف لے گئے اور وہاں بھی یہی گفتگو ہوئی جو دوسرے میں ہوئی تھی ، پھر چوتھے پر چڑھے اور وہاں بھی یہی گفتگو ہوئی جو دوسرے میں ہوئی تھی ، پھر چوتھے پر چڑھے اور وہاں بھی یہی گفتگو ہوئی ، پھر چھٹے آسان پر چڑھے وہاں کے فرشتوں نے بھی یہی گفتگو کی ، پھر ساتویں آسان پر پہنچے وہاں کے فرشتوں نے بھی یہی گیا۔

تیسرے آسان پرحضرت یوسف الیہ سے ملاقات ہوئی جنہیں آ دھاحسن دیا گیا تھا، انہوں نے بھی مجھے خوش آ مدید کہا اور دعا دی، چوشے آسان پرحضرت ادر لیں الیہ سے ملاقات ہوئی جنہیں اللہ نے بلند جگہ اٹھالیا تھا، انہوں نے بھی مجھے خوش آ مدید کہا اور دعا دی، پانچویں آسان پرحضرت ہارون الیہ سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی مجھے خوش آ مدید کہا اور دعا دی، ساتویں آسان پرحضرت مولی الیہ سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی مجھے خوش آ مدید کہا اور دعا دی، ساتویں آسان پرحضرت ابراہیم الیہ سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی مجھے خوش آ مدید کہا اور دعا دی، ساتویں آسان پرحضرت ابراہیم الیہ سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی مجھے خوش آ مدید کہا اور دعا دی، وہ بیت المعمور سے فیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے ابراہیم الیہ سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی مجھے خوش آ مدید کہا اور دعا دی، وہ بیت المعمور سے فیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے جہاں روزانہ سر ہزار فرشتے داخل ہوتے ہیں اور دوبارہ ان کی باری نہیں آتی، پھر مجھے سدرۃ المنتہٰی لے جایا گیا جس کے پتے ہاتھی کے کان برابراور پھل ہجر کے منظے برابر سے، جب اللہ کے تھم سے اس چیز نے اسے ڈھانپ لیا جس نے ڈھانپ تو وہ بدل گیا اور اب کی انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ اس کاحسن بیان کر سکے۔

پھراللہ تعالیٰ نے جو وحی کرناتھی وہ وحی کی منجملہ اس کے بیبھی وحی کی کہتمہاری امت پر پچاس نمازیں ہرروز وشب میں فرض ہیں۔

پھر رسول انور مَنَّ الْقَيْمُ وَہاں کے نیچ تشریف لائے یہاں تک کہ جب حضرت موی علیا کے پاس پہنچے تو انہوں آپ مَنَّ اللَّهِ مَا اور کہا اے محرمنًا اللَّهُ مَنْها رے پروردگار نے تم ہے کیا عہد لیا ہے؟ رسول اکرم مَنَّ اللَّهُ عَنِی ہرروز وشب میں پچاس نمازیں فرض کی ہیں حضرت موی علیا نے کہا اے محرمنًا للَّهُ اللَّهُ اللهِ عالی است نہیں رکھتی ، اپنے رب کے پاس واپس جاکر اس سے تخفیف کی درخواست سیحے ، کیونکہ میں بنی اسرائیل کو آز ما چکا ہوں ، حضور مَنَّ اللَّهُ اللهِ عالی الله علی جگہ میں ہی جگہ میں ہی اسرائیل کو آز ما چکا ہوں ، حضور مَنَّ اللَّهُ اللهُ علی الله علی کے اور اس اپنی جگہ میں ہی جگہ میں ہی اس الله کی جگہ میں ہی اس الله کے بائی جگہ میں ہی جائے ہوں معاف فر ما دیں اور آپ مَنَّ اللهُ اللهُ کی پاس اللهُ کی پاس اللهُ کی بالله کی الله کی جگہ میں کے انہوں نے پھر آپ مَنْ اللهُ کی ہوں کے حضور میں بھیجا نوض کہ اس طرح حضرت موی علیا اس مول انور مَنْ اللهُ کی کو جور دی کہ الله تعالی نے فر مادیا اے محمد اِمَنَّ اللهُ کَا مُن ورانہ دن رات میں یا نج نمازیں ہیں اور ہرنماز پردس کا رسول انور مَنْ اللهُ کُلُو کِی کُلُو کُلُ

## هي مُناهُ المَّهُ بِينِ مِنْ إِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

ثواب ہے لہذا یہ بچاس نمازیں ہو گئیں، جو شخص نیکی کاارادہ کر ہے لیکن اس پڑمل نہ کر سکے اس کے لئے ایک نیکی ککھی جائے گی،
اوراگرممل کرلیا تو دس نیکیاں لکھ دوں گا،اور جو شخص گناہ کاارادہ کر لے لیکن اس پڑمل نہ کرے تو بچھ نیس لکھا جائے اوراگراس پر
عمل بھی کر لے تو صرف ایک گناہ لکھا جائے گا، میں نے واپس آ کر حضرت موٹ عایشا کو بتایا تو انہوں نے پھر تخفیف کا مشورہ دیا،
نبی عایشا نے فر مایا کہ میں اپنے پروردگار کے پاس اتنی مرتبہ جاچکا ہوں کہ اب مجھے شرم آ رہی ہے۔

( ١٢٥٣٤) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَاهُ جِبُرِيلُ وَهُوَ يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ فَأَخَذَهُ فَصَرَعَهُ وَشَقَّ عَنُ قَلْبِهِ فَاسْتَخْرَجَ الْقَلْبَ ثُمَّ شَقَّ الْقَلْبَ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ عَلَقَةً فَقَالَ هَذِهِ حَظُّ الشَّيْطَانِ مِنْكَ قَالَ فَعَسَلَهُ فِي طَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ ثُمَّ لَأَمَهُ ثُمَّ الْمَهُ ثُمَّ الْمَهُ ثُمَّ الْمَهُ ثُمَّ الْمَهُ ثُمَّ اللَّهُ عَلَقَةً فَقَالَ هَذِهِ حَظُّ الشَّيْطَانِ مِنْكَ قَالَ فَعَسَلَهُ فِي طَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ ثُمَّ لَأَمَهُ ثُمَّ الْمَهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهُ الل

(۱۲۵۳۴) حضرت انس ٹاٹھ سے مروی ہے کہ بی علیا نے فر مایا ایک مرتبہ میں بجین میں دوسر ہے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا،
اچا تک ایک شخص آیا اور اس نے مجھے پکڑ کر پیٹ جاک کیا، اور اس میں خون کا جما ہوا ایک ٹکڑا نکالا اور اسے بھینک کر کہنے لگا کہ
یہ آپ کے جسم میں شیطان کا حصہ تھا، پھر اس نے سونے کی طشتری میں رکھے ہوئے آب زمزم سے پیٹ کو دھویا اور پھرا سے ی
کرٹا نکے لگا دیئے، یہ د کھے کر سب بچے دوڑتے ہوئے اپنی والدہ کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ مجمد (منا لیٹیا می الدہ کے باس گئے اور کہنے لگے کہ مجمد (منا لیٹیا کے سینہ دوڑتی ہوئی آ کیں تو دیکھا کہ ہم نبی علیا کے سینہ میں کہ ہم نبی علیا کے سینہ مبارک پرسلائی کے نشان دیکھا کرتے تھے۔
مبارک پرسلائی کے نشان دیکھا کرتے تھے۔

( ١٢٥٣٥) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ عِيسَى يَعْنِى الطَّبَّاعَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنُ إِسْحَاقَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ أَبِى طَلْحَةَ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِطَعَامٍ صَنَعَتُهُ فَأَكُلَ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِطَعَامٍ صَنَعَتُهُ فَأَكُلَ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِطَعَامٍ صَنَعَتُهُ فَأَكُلَ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُمْتُ أَنَا وَالْمَتِيمُ وَرَائَهُ وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا فَصَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُمْتُ أَنَا وَالْمَتِيمُ وَرَائِهُ وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا فَصَلَالًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُمْتُ أَنَا وَالْمَتِيمُ وَرَائَهُ وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا فَصَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُمْتُ أَنَا وَالْمَتِيمُ وَرَائَهُ وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا فَصَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُمْتُ أَنَا وَالْمَتِيمُ وَرَائَهُ وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا وَالْمَتَيْنِ ثُمَّ الْصَوَفُ [راجع: ١٢٣٦٥].

(۱۲۵۳۵) حضرت انس ڈھٹھٹا ہے مروی ہے کہ ان کی دا دی حضرت ملیکہ نے ایک مرتبہ نبی علیٹا کی کھانے پر دعوت کی ، نبی علیٹا نے کھانا تناول فرمانے کے بعد فرمایا اٹھو، میں تمہارے لیے نماز پڑھ دوں ، حضرت انس ڈھٹھٹا کہتے ہیں کہ میں اٹھ کرایک چٹائی لے آیا جوطویل عرصہ تک استعال ہونے کی وجہ ہے سیاہ ہو چکتھی ، میں نے اس پر پانی چھڑک دیا ، نبی علیٹا اس پر کھڑے ہوگئے ، میں اورایک میٹیم بچہ نبی علیٹا کے پیچھے کھڑے ہوگئے اور بڑی بی جارے پیچھے کھڑی ہوگئیں ، پھر نبی علیٹا نے ہمیں دور کعتیں پڑھا نمیں اوروا پس تشریف لے گئے۔

( ١٢٥٣٦) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ أَبِى طُلْحَةَ عَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ أَوْلَا اللَّهِ بُنِ أَبِى طُلْحَةَ عَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ أَوْلَا الْحَسَنَةُ مِنْ الرَّجُلِ الصَّالِحِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنْ النَّبُوَّةِ وَسُلَّمَ الرَّوْيَا الْحَسَنَةُ مِنْ الرَّجُلِ الصَّالِحِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنْ النَّبُوَّةِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّوْيَا الْحَسَنَةُ مِنْ الرَّجُلِ الصَّالِحِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنْ النَّبُوَّةِ وَاللَّهِ مَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّوْيَا الْحَسَنَةُ مِنْ الرَّجُلِ الصَّالِحِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنْ النَّبُوّةِ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّوْيَا الْحَسَنَةُ مِنْ الرَّجُلِ الصَّالِحِ جُزْءٌ مِنْ سِتَةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنْ النَّبُوّةِ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّوْيَا الْحَسَنَةُ مِنْ الرَّجُلِ الصَّالِحِ جُزْءٌ مِنْ سِتَةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ مِنْ الرَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللللَّهُ مِ

(۱۲۵۳۷) حضرت انس رٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰہ مَثَاٹِیْٹِ نے ارشاد فر مایا نیک مسلمان کا اچھا خواب اجزاءِ نبوت میں سے چھیالیسواں جزوہو تا ہے۔

(١٢٥٣٧) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ عِيسَى قَالَ أَخْبَرَنِى مَالِكٌ عَنِ الْعَلَاءِ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ بَعْدَ الظَّهْرِ فَقَامَ يُصَلِّى الْعَصْرَ فَلَمَّا فَرَعَ مِنْ صَلَاتِهِ تَذَاكُرْنَا تَعْجِيلَ الصَّلَاةِ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تِلُكَ صَلَاةً الْمُنَافِقِينَ ثَلَاتَ مَرَّاتٍ يَجْلِسُ أَحَدُهُمْ حَتَّى إِذَا اصْفَرَّتُ الشَّمْسُ وَكَانَتُ بَيْنَ وَسَلَّمَ يَقُولُ تِلُكَ صَلَاةً الْمُنَافِقِينَ ثَلَاتَ مَرَّاتٍ يَجْلِسُ أَحَدُهُمْ حَتَّى إِذَا اصْفَرَّتُ الشَّمْسُ وَكَانَتُ بَيْنَ قَرْنَى شَيْطَانِ قَامَ نَقَرَ أَرْبَعًا لَا يَذْكُرُ اللَّهَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا [راجع: ٢٢٠٢٢].

(۱۲۵۳۷) علاء ابن عبدالرحمٰن مِیشید کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم ظہر کی نماز پڑھ کر حضرت انس ڈاٹیؤ کی خدمت میں حاضر ہوئے ، کچھ ہی دیر بعد وہ عصر کی نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے ، جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے ان سے کہا کہ عصر کی نماز اتن جلدی؟ انہوں نے فر مایا کہ میں نے نجی ملیٹا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے وہ منافق کی نماز ہے کہ منافق نماز کو چھوڑے رکھتا ہے ، حتی کہ جب سورج شیطان کے دوسپنگوں کے درمیان آ جاتا ہے تو وہ نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے اور چارٹھونگیں مارکراس میں اللہ کو بہت تھوڑ ایا دکرتا ہے۔

( ١٢٥٣٨ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ عَمْرٍو مَوْلَى الْمُطَّلِبِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَعَ لَهُ أُحُدٌ فَقَالَ هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَإِنِّى أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا[راجع: ٢٢٥٠].

(۱۲۵۳۸) حضرت انس ڈٹاٹیؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ جب نبی علیثیا نے احد پہاڑ کو دیکھا تو فر مایا کہ اس پہاڑ سے ہم محبت کرتے ہیں اور بیہ ہم سے محبت کرتا ہے ، اے اللہ! حضرت ابراہیم علیثیا نے مکہ مکر مہ کوحرم قرار دیا تھا اور میں مدینہ منورہ کے دونوں کونوں کے درمیان والی جگہ کوحرام قرار دیتا ہوں۔

( ١٢٥٣٩) حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ أَتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَتَهُ زَيْنَبَ وَكَأَنَّهُ دَخَلَهُ لَا أَدْرِى مِنْ وَسَلَّمَ مَنْزِلَ زَيْدِ بُنِ حَارِقَةَ فَرَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَتَهُ زَيْنَبَ وَكَأَنَّهُ دَخَلَهُ لَا أَدْرِى مِنْ قَوْلِ حَمَّادٍ أَوْ فِي الْحَدِيثِ فَجَاءَ زَيْدٌ يَشُكُوهَا إِلَيْهِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ قَالَ فَنَزَلَتُ وَاتَقِ اللَّهَ وَتُخْفِى فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ إِلَى قَوْلِهِ زَوَّجُنَاكَهَا يَعْنِى زَيْنَبَ [صححه واتَّقِ اللَّهُ قَالَ فَنَزَلَتُ وَاتَقِ اللَّهَ وَتُخْفِى فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ إِلَى قَوْلِهِ زَوَّجُنَاكَهَا يَعْنِى زَيْنَبَ [صححه البحارى (٤٧٨٧)، وابن حبان (٥٠٤٠)، والحاكم (٢٧/٢). قال شعيب: اسناده ضعيف وفي متنه غرابة].

## الله المرابعة المرابع

(۱۲۵۳۹) حضرت انس و النفظ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیلا حضرت زید بن حارثہ و النفظ کے گھر تشریف لے گئے، وہاں صرف ان کی اہلیہ حضرت زید بناتھ کا اہلیہ کی شکایت لے کر نبی علیلا کے پاس صرف ان کی اہلیہ حضرت زید و اللہ کی شکایت لے کر نبی علیلا کے پاس آئے، نبی علیلا نے ان سے فرمایا کہ اپنی بیوی کو اپنی پاس رکھواور اللہ سے ڈرو، اس پر بیآ بیت نازل ہوئی وَ اتّقِ اللّهَ وَتُخفِی فِی اَنْهُ سِکَ۔

(۱۲۵٤) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا الْمُبَارَكُ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى أُحِبُّ هَذِهِ السَّورَةَ قُلُ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُبُّكَ إِيَّاهَا أَذُ خَلَكَ الْجَنَّةَ [راجع: ٩٥٥، ١٦] السُّورَةَ قُلُ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُبُّكَ إِيَّاهَا أَذُ خَلَكَ الْجَنَّةَ [راجع: ٩٥٠] اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُبُّكَ إِيَّاهَا أَذُ خَلَكَ الْجَنَّةَ [راجع: ٩٥٠] اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُبُكَ إِينَ آيا اور كَهَ لِكَا كَهُ مِينَ سورةَ اخلاص سعمِت ركاتًا اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

(١٢٥٤١) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ أَنَسٍ عَنُ إِسْحَاقَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ عَنْ عَمِّهِ أَنَسٍ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَبِعُهُ مِنْ الصَّحْفَةِ فَلَا أَزَالُ أُحِبَّهُ أَبَدًا [صححه البحاري (٢٠٩٢)، ومسلم ٢٠٤١)، وابن حبان (٤٥٣٩)].

(۱۲۵۳۱) حضرت انس ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ میں نے نبی ٹائیلا کو برتن میں کدو کے ٹکڑے تلاش کرتے ہوئے دیکھا تو میں اس وقت ہے اسے پیند کرنے لگا۔

( ١٢٥٤٢ ) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا الْمُبَارَكُ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ عَنُ أَنسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرُتَهُ قَالَ لَا قَالَ فَأَخْبِرُهُ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرُتَهُ قَالَ لَا قَالَ فَأَخْبِرُهُ قَالَ فَلَا بَاللَّهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرُتَهُ قَالَ لَا قَالَ فَأَخْبِرُهُ قَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرُتَهُ قَالَ لَا قَالَ فَأَخْبِرُهُ قَالَ فَا خُبِرُهُ قَالَ فَا خُبِرُهُ قَالَ فَا خُبِرُهُ قَالَ فَا خُبِرُهُ قَالَ لَهُ أَحَبَّكَ الَّذِى أَخْبَبُتَنِى لَهُ [راجع: ٢٥٤٧].

(۱۲۵۴۲) حفزت انس ڈاٹٹو کے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی مالیٹی کی مجلس میں بیٹے ہواتھا کہ وہاں سے ایک آدمی کا گذر ہوا،

بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے کسی نے کہا یارسول الله منگا ٹیٹی ایس شخص سے محبت کرتا ہوں، نبی مالیٹی نے اس سے فر ما یا کیا تم نے

اسے بیہ بات بتائی بھی ہے؟ اس نے کہا نہیں، نبی مالیٹی نے فر ما یا پھر جا کراسے بتا دو، چنا نچہ اس نے اس آدمی سے مل کراسے بتا

دیا کہ میں اللہ کی رضا کے لئے آپ سے محبت کرتا ہوں، اس نے جواب دیا کہ جس ذات کی خاطر تم مجھ سے محبت کرتے ہو، وہ تم

سے محت کرے۔

(١٢٥٤٣) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بُنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ التَّيْمِيُّ عَنْ قُرَيْشٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى بِنَا الْجُمْعَةَ حِينَ تَمِيلُ الشَّمْسُ [راحع: ١٣٣٢]. (١٢٥٣٣) حَفرت انس شَّ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى بِنَا الْجُمْعَةَ حِينَ تَمِيلُ الشَّمْسُ [راحع: ١٣٥٢]. (١٢٥٣) حَفرت انس شَّ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا يَلِيَّا بَمِيلَ جَعهَ كَنْمَازِ وَالْ كَوفت بَى يَرْهَاد ياكرت تَحد فقد (١٢٥٤) حَفرت انس شَيْمُانُ بُنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا ابُنُ عَطِيَّةً يَعْنِى الْحَكَمَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنْسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُعَلِيْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَالَ الْمُعْلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُرُجُ إِلَى الْمُسْجِدِ فِيهِ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ وَمَا مِنْهُمْ أَحَدٌ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنْ حُبُوتِهِ إِلَّا أَبُو بَكُرٍ وَعُمَرُ فَيَتَبَسَّمُ إِلَيْهِمَا وَيَتَبَسَّمَانِ إِلَيْهِ [صححه الحاكم (١٢١/١) وقال الترمذي: غريب، وقال الألباني: ضعيف (الترمذي: ٣٦٦٨)].

(۱۲۵۳) حضرت انس ڈائٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیہ استجد میں آئے تو وہاں انصار ومہاجرین سب بی موجود ہوتے ، کین سوائے حضرت ابو بکر ڈاٹٹؤ وعمر ڈاٹٹؤ وعمر ڈاٹٹؤ کو کی اپنا سرنداٹھا تاتھا، نبی علیہ انہیں دکھ کر مسکراتے اور وہ دونوں نبی علیہ کو کی کر مسکراتے ۔ (۱۲۵۵) حَدَّثَنَا سُکیمان بُن دَاوُدَ حَدَّثَنَا آبُو عَامِرِ یَعْنِی الْحَزَّازَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ آنَسِ آنَ آسُودَ کَانَ یُنظّف الْمَسْجِدَ فَمَاتَ فَدُفِنَ کَیْلًا وَآتی النّبی صَلّی اللّه عَلَیْهِ وَسَلّمَ فَا نُجِرَ فَقَالَ انْطَلِقُوا إِلَی قَبْرِهِ فَانْطَلَقُوا إِلَی قَبْرِهِ فَقَالَ اِنَّ هَذِهِ الْقُبُورَ مُمْتَلِئَةٌ عَلَی آهُلِهَا ظُلُمَةً وَإِنَّ اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ یُنُورُهَا بِصَلَاتِی عَلَیْهَا فَاتَی الْقَبْرَ فَصَلّی عَلَیْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ اِنَّ هَذِهِ الْقُبُورَ مُمْتَلِئَةٌ عَلَی آهُلِهَا ظُلُمَةً وَإِنَّ اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ یُنُورُهَا بِصَلَاتِی عَلَیْهَا فَاتَی الْقَبْرَ فَصَلّی عَلَیْهِ وَقَالَ اِنَّ هَذِهِ الْقُبُورَ مُمُتَلِئَةٌ عَلَی آهُلِهَا ظُلُمَةً وَإِنَّ اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ یُنُورُهَا بِصَلَاتِی عَلَیْهَا فَآتی الْقَبْرَ فَصَلّی عَلَیْهِ وَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْاَنْصَارِ یَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّ آخِی مَاتَ وَلَمْ تُصَلِّ عَلَیْهِ قَالَ فَآیْنَ قَبْرُهُ فَآخُورَهُ فَانُولَ وَلَمْ رَسُولُ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ مَعَ الْاَنْصَارِیّ

(۱۲۵۴۵) حضرت انس پڑھٹو سے مروی ہے کہ ایک حبثی مسجد کی صفائی ستھرائی کرتا تھا، ایک دن وہ فوت ہو گیا اورلوگوں نے
را توں رات اسے دفن کر دیا، نبی علیہ کو پتہ چلا تو آپ منگھٹو نے صحابہ بھائیڈ سے فر مایا اس کی قبر پر چلو، چنا نچہ وہ اس کی قبر پر گئے،
نبی علیہ نے فر مایا ان قبروں میں رہنے والوں پر ظلمت چھائی ہوئی ہے، میری نماز کی برکت سے اللہ انہیں منور کر دے گا، چنا نچہ
نبی علیہ نے اس کی قبر پر جا کرنماز جنازہ پڑھی، اس پر ایک انصاری کہنے لگایا رسول اللہ! میر ابھائی بھی فوت ہوا تھا لیکن آپ نے
اس کی قبر پر نماز جنازہ نہیں پڑھی تھی ؟ نبی علیہ انے فر مایا اس کی قبر کہاں ہے؟ انصاری نے اس کی نشاندہی کی تو نبی علیہ اس کے
ساتھ بھی حلے گئے۔

( ١٢٥٤٦) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ قَالَ أَبِى وَأَمُلَاهُ عَلَيْنَا يَعْنِى أَبَا دَاوُدَ مَعَ عَلِيٍّ بُنِ الْمَدِينِيِّ فَقَالَ قَالَ شُعْبَةُ أَخْبَرَنِى ثَابِتٌ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ أَحْسَبُهُ قَالَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [راجع: ١٢٤٧٠].

(۱۲۵۴۷) حضرت انس رٹھاٹیؤے مروی ہے جناب رسول اللّہ مثّاً ٹیٹیٹم نے ارشا دفر مایا قیامت کے دن ہر دھوکے باز کے لئے ایک حجنڈا ہوگا۔

(١٢٥٤٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ حَفْصَةَ قَالَتُ سَأَلُتُ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ بِمَا مَاتَ ابُنُ آبِي عَمْرَةَ فَقَالُوا بِالطَّاعُونِ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّاعُونُ شَهَادَةٌ لِكُلِّ مُسْلِمٍ [صححه البحارى (٢٨٣٠)، ومسِلم (١٩١٦). [انظر: ١٣٣٣٨، ١٣٣٦٨، ١٣٧٤، ١٣٧٤، ١٣٨٥.].

(۱۲۵ ۴۷) حضرت حفصہ ذلی ہیں کہ میں نے حضرت انس ڈلیٹیؤ سے سے یو چھا کہ ابن ابی عمر ہ کیسے فوت ہوئے؟ انہوں

#### هي مُناهُ اَحَدُرُ مِنْ لِي يَدِيمَ مِنْ مُن الْمُ الْحَدُرُ مِنْ لِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الل

- نے بتایا کہ طاعون کی بیاری ہے ،انہوں نے فر مایا کہ نبی مایٹیانے ارشا دفر مایا طاعون ہرمسلمان کے لئے شہادت ہے۔
- ( ١٢٥٤٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَنَمْ حَتَّى يَعْلَمَ مَّا يَقُولُ [راحع: ١٩٩٤].
- (۱۲۵۴۸) حضرت انس و النفظ سے مروی ہے کہ نبی علیظ نے فر مایا جب تم میں سے کسی کونماز پڑھتے ہوئے اونگھ آنے لگے تواسے حاسے کہ وہ کا کہ دوا پس جا کرسوجائے یہاں تک کہ اسے پیتہ چلنے لگے کہ وہ کیا کہدر ہاہے؟
- ( ١٢٥٤٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ ثَابِتٍ عَنُ أَبِيهِ عَنُ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَبِي طَلْحَةَ أَقْرِءُ قَوْمَكَ السَّلَامَ فَإِنَّهُمْ مَا عَلِمْتُ أَعِقَّةٌ صُبُرٌ [احرجه الطيالسي (٢٠٤٩) اسناد ضعيف].
- (۱۲۵۳۹) حضرت انس بڑاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیّا نے حضرت ابوطلحہ بڑاٹنڈ سے فر مایا کہ اپنی قوم کومیرا سلام کہنا ، کیونکہ میں ایسے عفیف اور صابرلوگ نہیں جانتا۔
- ( . ١٢٥٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ ثَابِتٍ حَدَّثِنِي آبِي أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّقُبَلَهُ نِسَاءٌ وَصِبْيَانٌ وَخَدَمٌ جَائِينَ مِنْ عُرْسٍ مِنْ الْأَنْصَارِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ وَقَالَ وَاللَّهِ إِنِّي لَأُحِبُّكُمْ وَسَلَّمَ السَّاهُ عَلَيْهِمْ وَقَالَ وَاللَّهِ إِنِّي لَأُحِبُّكُمْ وَسَلَّمَ السَّاهُ عَلَيْهِمْ وَقَالَ وَاللَّهِ إِنِّي لَأُحِبُّكُمْ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ وَقَالَ وَاللَّهِ إِنِّي لَأُحِبُّكُمْ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَقَالَ وَاللَّهِ إِنِّي لَأُحِبُّكُمْ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ وَقَالَ وَاللَّهِ إِنِّي لَأُومِبُّكُمْ وَسَلَّمَ السَّقُوبَ الْفَالِ عَمْدُهُ فَلَ وَاللَّهِ إِنِّينَ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا وَاللَّهِ إِلَيْ لَا اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَقَالَ وَاللَّهِ إِنِّ الْوَقِيمِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ إِنِّ فَلَوْسُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَقَالَ وَاللَّهِ إِلَى لَا عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ إِلَيْلَ اللللَّهِ اللَّهِ الْعَلَيْمُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ
- (۱۲۵۵۰) حضرت انس ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیٹا کے سامنے انصار کی کچھ عورتیں ، بیچے اور خادم ایک شادی سے آتے ہوئے گذرے ، نبی علیٹانے انہیں سلام کیا اور فر مایا اللہ کی قتم! میں تم لوگوں سے محبت کرتا ہوں۔
- ( ١٢٥٥١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوا قَالُوا وَمَا رِيَاضُ الْجَنَّةِ قَالَ حِلَقُ الذِّكْرِ وقال الألباني: حسن (الترمذي: ٢٥٥٠). اسناده ضعيف].
- (۱۲۵۵۱) حضرت انس ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے نبی ملیٹا نے ارشاد فر مایا جب تم جنت کے باغات سے گذروتو اس کا کھل کھایا کرو، صحابہ مٹائیٹر نے یو چھا جنت کے باغات ہے کیا مراد ہے؟ نبی ملیٹلانے فر مایا ذکر کے حلقے۔
- ( ١٢٥٥٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا عَمَّارٌ يَغْنِى أَبَا هَاشِمٍ صَاحِبَ الْبَغُوتِ عَنُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ بِلَالًا بَطَّأَ عَنُ صَلَّةِ الصَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا حَبَسَكَ فَقَالَ مَرَرْتُ بِفَاطِمَةَ وَهِى تَطْحَنُ وَالصَّبِيُّ وَكَفَيْتِنِى الرَّحَا وَكَفَيْتِنِى الصَّبِيِّ وَإِنْ شِئْتٍ كَفَيْتُكِ الصَّبِيَّ وَكَفَيْتِنِى الرَّحَا وَكَفَيْتِنِى الصَّبِيِّ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَمَعَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمَالِقُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْ
- (۱۲۵۵۲) حضرت انس وٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت بلال وٹاٹٹؤ نے نماز فجر میں کچھ تا خیر کردی ، نبی علیٹانے ان سے پوچھا کہ تہہیں کس چیز نے رو کے رکھا؟ انہوں نے فر مایا کہ میں حضرت فاطمہ وٹاٹٹا کے پاس سے گذرا ، وہ آٹا پیس رہی تھیں اور

## هي مُنالِم اَحَدُرُن بل يَدِيدُ مَتْرَى اللهُ ال

بچہرور ہاتھا، میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ جا ہیں تو میں آٹا پیں دیتا ہوں اور آپ بچے کوسنجال لیں ، اور اگر جا ہیں تو میں بچے کوسنجال لیتا ہوں اور آپ آٹا پیں لیں؟ انہوں نے فر مایا کہ اپنے بچے پر میں زیادہ نرمی کرسکتی ہوں ، اس وجہ ہے مجھے دیر ہوگئی ، نبی علیشا نے فر مایا تم نے اس پررحم کھایا ، اللہ تم پررحم فر مائے۔

( ١٢٥٥٣) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَرُبٌ يَغْنِى ابْنَ شَدَّادٍ حَدَّثَنَا يَخْيَى حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ أَنَسِ أَنَّ أَنَسَ أَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ فِى السَّفَرِ يَغْنِى الْمَغْرِبَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ فِى السَّفَرِ يَغْنِى الْمَغُرِبَ وَالْعِشَاءَ [راجع: ٢٤٣٥].

(۱۲۵۵۳)حضرت انس ڈالٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹیا سفر میں نما زِمغرب وعشاء اکٹھی پڑھ لیتے تھے۔

( ١٢٥٥٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقُبِلُ وَمَا عَلَى الْأَرْضِ شَخْصٌ أَحَبَّ إِلَيْنَا مِنْهُ فَمَا نَقُومُ لَهُ لِمَا نَعْلَمُ مِنْ كَرَاهيَتِهِ لِذَلِكَ [راجع: ١٢٣٧.].

(۱۲۵۵۳) حضرت انس طالفی سے مروی ہے کہ ہماری نگا ہوں میں نبی مالیا سے زیادہ محبوب کو کی شخص نہ تھا ،لیکن ہم نبی مالیا کو د مکھ کر کھڑے نہ ہوتے تھے کیونکہ ہم جانتے تھے کہ نبی مالیا اسے اچھانہیں سمجھتے۔

( ١٢٥٥٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ وَيَثْبُتَ الْجَهْلُ وَتُشْرَبَ الْخُمُورُ وَيَظُهَرَ الزِّنَا [صححه البخاری (٨٠)، ومسلم (٢٦٧١)].

(۱۲۵۵۵)حضرت انس بن ما لک رٹائٹڈ سے مروی ہے کہ نبی علیثیا نے ارشا دفر مایا علامات قیامت میں یہ بات بھی شامل ہے کہ علم اٹھالیا جائے گا، جہالت چھا جائے گی ،شرابیں پی جائیں گی اور بد کاری کا دور دورہ ہوگا۔

( ١٢٥٥٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بُنُ عَطِيَّةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُخَيْسِ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ اسْتُشْهِدَ مَوْلَاكَ فُلَانٌ قَالَ كَلَّا إِنِّي رَأَيْتُ عَلَيْهِ عَبَائَةً غَلَّهَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا [انظر: ١٢٨٨٤].

(۱۲۵۵۱) حضرت انس ڈٹاٹٹڈ سے مروی ہے صحابہ کرام ٹٹاٹٹڈ نے نبی ملیٹیا سے عرض کیا یارسول الڈمٹٹاٹٹیڈ آ پ کا فلاں غلام شہید ہو گیا؟ نبی ملیٹیا نے فر مایا ہر گزنہیں، میں نے اس پر ایک عباء دیکھی تھی جو اس نے فلاں دن مال غنیمت میں سے خیانت کر کے حاصل کی تھی۔

( ١٢٥٥٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بُنُ عَبُدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا نَافَعٌ أَبُو غَالِبِ الْبَاهِلِيُّ شَهِدَ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ قَالَ فَقَالَ الْعَلَاءُ بُنُ زِيَادٍ الْعَدَوِيُّ يَا أَبَا حَمْزَةَ سِنُّ أَيِّ الرِّجَالِ كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذُ بُعِثَ قَالَ ابْنَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ ثُمَّ كَانَ مَاذَا قَالَ كَانَ بِمَكَّةَ عَشُرَ سِنِينَ وَبِالْمَدِينَةِ عَشُرَ سِنِينَ فَتَمَّتُ لَهُ سِتُّونَ سَنَةً . ابْنَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ ثُمَّ كَانَ مَاذَا قَالَ كَانَ بِمَكَّةَ عَشُرَ سِنِينَ وَبِالْمَدِينَةِ عَشُرَ سِنِينَ فَتَمَّتُ لَهُ سِتُّونَ سَنَةً . ثُمَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِ قَالَ سِنُّ أَيِّ الرِّجَالِ هُو يَوْمَئِذٍ قَالَ كَأَشَبِ الرِّجَالِ وَأَحْسَنِهِ وَآجُمَلِهِ وَٱلْحَمِهِ وَٱلْحَمِهِ

قَالَ يَا أَبَا حَمُزَةَ هَلُ عَزَوْتَ مَعَ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعُمُ عَزَوْتُ مَعَهُ يَوْمَ حُنَيْنٍ فَحَرَجَ الْمُشُوكِونَ بِكَثْرَةٍ فَحَمَلُوا عَلَيْنَا حَتَى رَأَيْنَا حَيْلَنَا وَرَاءَ ظُهُورِنَا وَفِى الْمُشُوكِينَ رَجُلَّ يَحْمِلُ عَلَيْنَا فَيَدُقْنَا وَيُحَطِّمُنَا فَلَمَّ رَأَى ذَلِكَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُجَاءُ بِهِمُ أُسَارَى رَجُلًا وَجُلَّا وَرَجُلًا مَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِينَ رَأَى الْفَقْحَ فَجَعَلَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجَاءُ بِهِمُ أُسَارَى رَجُلًا وَجُلَّا وَجُلَّا وَجُلَّا وَجُلَّا وَجُلَّا وَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ عَلَيْ وَسَلَّمَ إِنَّ عَلَيْ وَسَلَّمَ إِنَّ عَلَيْ وَسَلَّمَ إِنَّ عَلَيْ وَسَلَّمَ وَجِيءَ وَسَلَّمَ وَجَعَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ وَسَلَّمَ وَحَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَ يَعْدُونَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَ يَا نَبِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا نَبِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ يَا بَعِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ يُعْرَفُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَعْمُ لِيلُوفِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَعْمُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَصُعْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَصُونَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَعْمُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا الْعَلَمُ الْمُعْتِى وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ الْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمَا مَا الْعَالِ الْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَا الْمُسْلِكُ عَنْهُ مُنْذُ الْيُوفِى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَ

اس شخص کوجلداز جلد قتل کر ڈالے )لیکن وہ صحابی اس بات کے انتظار میں تھے کہ آپ اس شخص کوقتل کرنے کا حکم فر مائیں گے تو میں اس شخص کوقتل کروں اور میں اس بات ہے ڈرتا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ میں اس شخص کوقتل کر دوں اور آپ مجھ سے ناراض ہو جائیں، جب آپ مَنْ اللّٰیٰ اللّٰ و یکھا کہ وہ صحابی کچھنہیں کر رہے یعنی کسیٰ طریقہ پر اس محض کوقتل نہیں کرتے تو بالآ خرمجبوراً آ پُسَانُ الْفِيَّارِ فِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مِصابي نِ عرض كيا يارسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْمِ ميري نذر سطريقه برمكمل موكى؟ آپ مِنَاللَّيْمَ مِن ارشاد فرمایا که میں اس وقت تک جورُ کار ہا اور میں نے اس محض کو بیعت نہیں کیا تو اس خیال ہے کہتم اپنی نذر مکمل کرلو، انہوں نے عرض کیا یا رسول الله منظافی آپ نے مجھے اشارہ کیوں نہیں کیا؟ آپ منظافی آئے فرمایا پیغیبر کے لیے آ نکھ نے خفیہ اشارہ کرنا مناسب نہیں ہے۔

( ١٢٥٥٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ بَيْنَمَا نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَخُلِ لَنَا لِأَبِي طَلُحَةً يَتَبَرَّزُ لِحَاجَتِهِ قَالَ وَبِلَالٌ يَمْشِي وَرَاثَهُ يُكُرِّمُ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَمْشِي إِلَى جَنْبِهِ فَمَرَّ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَبْرٍ فَقَامَ حَتَّى لَمَّ إِلَيْهِ بِلَالٌ فَقَالَ وَيُحَكَ يَا بِلَالُ هَلْ تَسْمَعُ مَا أَسْمَعُ قَالَ مَا أَسْمَعُ شَيْئًا قَالَ صَاحِبُ الْقَبْرِ يُعَذَّبُ قَالَ فَسُئِلَ عَنْهُ فَوُجِدَ يَهُودِيًّا [اخرجه البخارى في

الأدب المفرد (٨٥٣) قال شعيب: اسناده صحيح].

(۱۲۵۵۸) حضرت انس ڈلاٹنڈ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی مالیّل حضرت ابوطلحہ ڈلاٹنڈ کے باغات میں قضاء حاجت کے لئے جا رہے تھے،حضرت بلال رہا تھ نئے نبی مایئیا کے پیچھے چل رہے تھے،اوروہ نبی مایئیا کے پہلومیں چلنا بےاد بی سمجھتے تھے، چلتے جلتے نبی مایئیا كا گذرايك قبركے پاس سے ہوا، نبي علينيا و ہاں كھڑے ہو گئے يہاں تك كەحضرت بلال التائيز بھى آپنچے، نبي علينيا نے فر مايا ہائے بلال! کیا تمہیں بھی وہ آ واز سنائی دے رہی ہے جو میں سن رہا ہوں؟ انہوں نے عرض کیا کہ مجھے تو کوئی آ واز سنائی نہیں دے رہی ، نبی مایئلانے فر مایا اس قبر والے کوعذ اب ہور ہاہے ، یو چھنے پرمعلوم ہوا کہ وہ یہودی تھا۔

( ١٢٥٥٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ قِرَامٌ لِعَائِشَةَ قَدُ سَتَرَتُ بِهِ جَانِبَ بَيْتِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمِيطِى عَنَّا قِرَامَكِ هَذَا فَإِنَّهُ لَا تَزَالُ تَصَاوِيرُهُ تَعُرِضُ لِي فِي صَلَاتِي [صححه البخاري (٣٧٤)]. [انظر: ١٤٠٦٧].

(۱۲۵۹) حضرت انس والثن اس مروی ہے کہ حضرت عائشہ والٹ کے پاس ایک پردہ تھا جوانہوں نے اپنے گھر کے ایک کونے میں لٹکا دیا، نبی ملیکی نے ان سے فرمایا یہ پردہ یہاں سے ہٹا دو، کیونکہ اس کی تصاور مسلسل نماز میں میرے سامنے آتی رہیں۔ ( ١٢٥٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ مَعَ ثَابِتٍ فَقَالَ لَهُ إِنِّي اشْتَكَيْتُ فَقَالَ أَلَا أَرْقِيكَ بِرُقْيَةِ أَبِى الْقَاسِمِ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَامُ قَالَ بَلَى قَالَ قُلُ اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ مُذُهِبَ الْبَأْسِ اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شَافِيَ إِلَّا أَنْتَ اشْفِ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا [صححه البحاري (٢٤٥)].

## هي مُنافاً احَدُن بن بيت مترة م المحال المنظمة المنظمة

(۱۲۵ ۱۰) عبدالعزیز بین کی ایک مرتبہ ہم لوگ حضرت انس بڑاٹیؤ کے پاس ثابت کے ساتھ گئے، ثابت نے اپنی بیاری کے متعلق بتایا، انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ فر مایا بیاری کے متعلق بتایا، انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ فر مایا بیاری کہوا ہے اللہ! لوگوں کے رب! تکالیف کو دور کرنے والے! باشفاء عطاء فر ما کہ تو ہی شفاء دینے والا ہے، تیرے علاوہ کوئی شفاء دینے والا ہے، تیرے علاوہ کوئی شفاء دینے والا ہے، ایسی شفاء دینے والانہیں ہے، ایسی شفاء عطاء فر ماجو بیاری کا نام ونشان بھی نہ چھوڑ ہے۔

( ١٢٥٦١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا سِنَانٌ أَبُو رَبِيعَةَ حَدَّثَنَا أَنَسٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ يَعْلَمُ الْمُتَخَلِّفُونَ عَنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ وَصَلَاةِ الْغَدَاةِ مَا لَهُمْ فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبُوًا

(۱۲۵ ۲۱) حضرت انس پڑٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹیا نے ارشا دفر مایا اگر نمازِ عشاءاور نمازِ فجر سے پیچھے رہ جانے والوں کو بیہ معلوم ہو جائے کہان دونوں نماز وں کا کیا ثو اب ہے تو وہ ان میں ضرور شرکت کریں اگر چہ گھٹنوں کے بل ہی آنا پڑے۔

( ١٢٥٦٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا سِنَانٌ حَدَّثَنَا أَنَسٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ غُصْنًا فَنَفَضَهُ فَلَمْ يَنْتَفِضُ ثُمَّ نَفَضَهُ فَانْتَفَضَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُصْنًا فَنَفَضَهُ فَلَمْ يَنْتَفِضُ ثُمَّ نَفَضَهُ فَانْتَفَضَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمُدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ تَنْفُضُ الْخَطَايَا كُمَا تَنْفُضُ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا [احرحه البخارى في الأدب المفرد (٦٣٤) قال شعيب: اسناده حسن في المتابعات والشواهد].

(۱۲۵۱۲) حضرت انس ٹائٹو سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہی علیہ انے کی درخت کی ٹبنی کو پکڑ کر ہلایا لیکن اس کے پے نہیں جھڑے دوبارہ ہلانے پر بھی نہ جھڑے، البتہ تیسری مرتبہ ہلانے پر اس کے پے جھڑنے گئے، نبی علیہ نے فرمایا کہ سُبنہ کا اللّهِ وَالْدَ إِلَٰهَ إِلّهَ إِلّهَ إِلّهَ إِلّهَ إِلّهَ إِلّهَ اللّهُ اُوراللّهُ اُکْبَرُ سے گناہ اس طرح جھڑجاتے ہیں جیے درخت سے اس کے پے جھڑجاتے ہیں۔ (۱۲۵۹۳) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ النَّمَيْرِیُّ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ لَهُ ثَلَاثَةٌ مِنْ وَلَدِهِ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْتَ إِلَّا أَذْخَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَبُويُهِ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ

(۱۲۵٬۱۳) حضرت انس ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا وہ مسلمان آ دمی جس کے تین نا بالغ بیچے فوت ہو گئے ہوں ،اللّٰد ان بچوں کے ماں باپ کواپنے فضل وکرم سے جنت میں دا خلہ عطا ءفر مائے گا۔

( ١٢٥٦٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ وَعَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ عَلِي بُنِ زَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَوَّلُ مَنْ يُكُسَى حُلَّةً مِنْ النَّارِ إِبْلِيسُ فَيَضَعُهَا عَلَى حَاجِبِهِ وَيَسْحَبُهَا مِنْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَذُرِّيَّتُهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ يُنَادِى وَا ثُبُورَاهُ وَيُنَادُونَ يَا ثُبُورَهُمْ فَالَ عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَهَا مَرَّتَيْنِ حَتَّى يَقِفُوا خَلُفِهِ وَذُرِّيَّتُهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُو يُنَادِى وَا ثُبُورَاهُ وَيُنَادُونَ يَا ثُبُورَهُمْ فَيُقَالُ لَهُمْ لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا عَلَى النَّارِ فَيَقُولُ يَا ثُبُورَاهُ وَيَقُولُونَ يَا ثُبُورَهُمْ فَالَ عَفَّالُ لَهُمْ لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا عَلَى عَفَانُ وَذُرِّيَّتُهُ خَلْفَهُ وَهُمْ يَقُولُونَ يَا ثُبُورَهُمْ قَالَ عَفَّانُ حَاجِبَيْهِ [احرجه عبد بن حميد (١٢٢٥). اسناده قَالَ عَفَّانُ وَذُرِّيَّتُهُ خَلْفَهُ وَهُمْ يَقُولُونَ يَا ثُبُورَهُمْ قَالَ عَفَّانُ حَاجِبَيْهِ [احرجه عبد بن حميد (١٢٢٥). اسناده

ضعيف]. [انظر: ١٣٦٣٨،١٢٥٨٨].

(۱۲۵ ۱۳) حضرت انس ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے ارشاد فرما یا جہنم کالباس سب سے پہلے ابلیس کو پہنا یا جائے گا اور وہ اسے اپنی ابروؤں پررکھے گا، اس کے پیچھے اس کی ذریت تھتی چلی آرہی ہوگی، شیطان ہائے ہلاکت کی آ وازلگار ہا ہوگا اور اس کی ذریت بھی ہائے ہلاکت کہ رہی ہوگی، یہی کہے گا ہائے کی ذریت بھی ہائے ہلاکت کہ رہی ہوگی، یہی کہے گا ہائے ہلاکت اور اس کی ذریت بھی یہی کہے گی، اس موقع پر ان سے کہا جائے گا کہ آج ایک ہلاکت کونہ پکارا، کئی ہلاکتوں کو پکارو۔ ہلاکت اور اس کی ذریت بھی یہی کہے گی، اس موقع پر ان سے کہا جائے گا کہ آج ایک ہلاکت کونہ پکارا، کئی ہلاکتوں کو پکارو۔ (۱۲۵ ۲۵ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ وَعَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَیُّوبَ عَنْ أَبِی قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّی یَتَبَاهَی النَّاسُ فِی الْمَسَاجِدِ [راجع: ۲:۲۶، ۱].

(۱۲۵۷۵) حضرت انس ڈٹائٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیقائے فر مایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک لوگ مساجد کے بارے میں ایک دوسرے پرفخرنہ کرنے لگیں۔

( ١٢٥٦٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ وَعَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ يَوْمَ أُحُدٍ اللَّهُمَّ إِنَّكَ إِنْ تَشَأُ أَنُ لَا تُعْبَدَ فِي الْأَرْضِ [صححه مسلم (١٧٤٣)]. [انظر: ١٣٦٨٤]. (١٢٥٦٦) حضرت انس اللَّهُ عَلَيْهِ عَمُ وى م كَمْ وَهُ احد كَدن نِي عَلِيْهِ كَ دِعاء يَتِي كَداكِ الله! كيا توبي چا بهنا م كم آج كه و يعد تيرى عبادت نه كي جائية الله على عليها كي وعاء يَتِي كداكِ الله! كيا توبي چا بهنا م كم آج كه العدتيرى عبادت نه كي جائية .

(١٢٥٦٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ آدَمَ تَرَكَهُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدَعَهُ فَجَعَلَ إِبْلِيسُ يُطِيفُ بِهِ يَنْظُرُ إِلَيْهِ فَلَمَّا رَآهُ أَجُوَفَ عَرَفَ أَنَّهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ آدَمَ تَرَكَهُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدَعَهُ فَجَعَلَ إِبْلِيسُ يُطِيفُ بِهِ يَنْظُرُ إِلَيْهِ فَلَمَّا رَآهُ أَجُوفَ عَرَفَ أَنَّهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ آدَمَ تَرَكَهُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدَعَهُ فَجَعَلَ إِبْلِيسُ يُطِيفُ بِهِ يَنْظُرُ إِلَيْهِ فَلَمَّا رَآهُ أَجُوفَ عَرَفَ أَنَّهُ اللَّهُ عَرَفَ أَنَّهُ عَزَقَ وَجَلَّ آدَمَ تَرَكَهُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدَعَهُ فَجَعَلَ إِبْلِيسُ يُطِيفُ بِهِ يَنْظُرُ إِلِيْهِ فَلَمَّا رَآهُ أَجُوفَ عَرَفَ أَنَّهُ كَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ آلَهُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدَعَهُ فَجَعَلَ إِبْلِيسُ يُطِيفُ بِهِ يَنْظُرُ إِلِيْهِ فَلَمَّا رَآهُ أَجُوفَ عَرَفَ أَنَّهُ كُولَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ آلَكُ وَصَحَمَ مَسُلَم (٢٦١٦)، وابن حبان (٢٦٣)، والحاكم (٣٧/١)]. [انظر: ٢٣١٤)، عَلْمُ لَكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَمَالِكُ وصححه مسلم (٢٦١٦)، وابن حبان (٢٦٦)، والحاكم (٣٧/١)]. [انظر: ٢٣١٥).

(۱۲۵۶۷) حضرت انس ٹاٹٹو سے مروی ہے کہ نبی ملیکیا نے ارشا دفر مایا جب اللہ نے حضرت آ دم ملیکیا کا پتلا تیار کیا تو کچھ عرصے تک اسے یونہی رہنے دیا، شیطان اس پتلے کے اردگر دیکرلگا تا تھا اور اس پرغور کرتا تھا، جب اس نے دیکھا کہ اس مخلوق کے جسم کے درمیان میں پیٹے ہے تو وہ سمجھ گیا کہ بیمخلوق اپنے اوپر قابونہ رکھ سکے گی۔

( ١٢٥٦٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنُ ثَابِتٍ عَنُ أَنَسٍ قَالَ كَانَتُ الْحَبَشَةُ يَزُفِنُونَ بَيْنَ يَدَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَرْقُصُونَ وَيَقُولُونَ مُحَمَّدٌ عَبُدٌ صَالِحٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَقُولُونَ قَالُوا يَقُولُونَ مُحَمَّدٌ عَبُدٌ صَالِحٌ [صححه ابن حبان (٥٨٧٠). قال شعيب، اسناده صحيح].

(۱۲۵ ۱۸) حفزت انس ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ پچھبٹی نبی علیقا کے سامنے رقص کرتے ہوئے یہ گانا گارہے تھے کہ محمد (سَلَاثَیْکِمْ) نیک آ دمی ہیں، نبی علیقانے پوچھا بیلوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ کہہ رہے ہیں محمد (سَلَاثَیْکِمْ) نیک آ دمی ہیں۔

## 

( ١٢٥٦٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنُ أَنَسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ فَيَبُقَى مِنْهَا مَا شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَيُنْشِىءُ اللَّهُ تَعَالَى لَهَا يَعْنِى خَلُقًا حَتَّى يَمُلَأَهَا [صححه مسلم (٢٨٤٨)، وابن حبان (٧٤٤٨)]. [انظر: ١٣٨٩١،١٣٨٢].

(۱۲۵ ۲۹) حضرت انس رٹاٹٹؤ ہے مروی ہے کہ نبی مالیٹیا نے فر مایا کہ جنتی جنت میں داخل ہو جا نمیں گے تو جنت میں کچھ جگہ زائد نج جائے گی ،اللّٰداس کے لئے ایک اورمخلوق کو پیدا کر کے جنت کو بھر دے گا۔

( ۱۲۵۷ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنْسِ قَالَ وَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُعْطِيتُ الْكُونُورَ فَإِذَا هُوَ نَهَرٌ يَجْرِى كَذَا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ حَافَّتَاهُ قَبَابُ اللَّوُلُو لِيْسَ مَشْفُوفًا فَضَرَبْتُ بِيدِى إِلَى تُرْبَتِهِ فَإِذَا فِي اللَّهُ لُو لَيْسَ مَشْفُوفًا فَضَرَبْتُ بِيدِى إِلَى تُرْبَتِهِ فَإِذَا مِسْكَةٌ ذَفِرَةٌ وَإِذَا حَصَاهُ اللَّوْلُو لُو إصححه ابن حبان (۲۶۷۱). قال شعب: اسناده صحبح]. [انظر: ۱۳۹۱]. مِسْكَةٌ ذَفِرَةٌ وَإِذَا حَصَاهُ اللَّوْلُو أَصححه ابن حبان (۲۶۷۱). قال شعب: اسناده صحبح]. [انظر: ۱۳۵۳]. (۱۲۵۷ ) مِسْكَةٌ ذَفِرَةٌ وَإِذَا حَصَاهُ اللَّوْلُو لُو السَّالِيَّا فِي السَّاوَلِ اللَّهُ الللللَّه

( ١٢٥٧١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنُ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى رَجُلِ مِنْ بَنِى النَّجَّارِ يَعُودُهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا خَالُ قُلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَالَ أَوَخَالُ أَنَا أَوُ عَمَّ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا بَلْ خَالٌ فَقَالَ لَهُ قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ هُوَ خَيْرٌ لِى قَالَ نَعَمُ [انظر: 1709، ٢١٠٥٠].

(۱۲۵۷) حضرت انس ولائو سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیظ بنونجار کے ایک آ دمی کے پاس اس کی عیادت کے لئے تشریف کے گئے تشریف کے گئے اور اس سے فرمایا ماموں جان! لا الله الا الله کا اقرار کر لیجئے ، اس نے کہا ماموں یا چچا؟ نبی علیظ نے فرمایا نہیں ، ماموں! لا الله کہہ لیجئے ، اس نے ہوچھا کہ کیا ہے میرے ق میں بہتر ہے؟ نبی علیظ نے فرمایا ہاں۔

(١٢٥٧٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ فَقَالَ لَوْ تَرَكُوهُ فَلَمْ يُلَقِّحُوهُ لَصَلُحَ فَتَرَكُوهُ فَلَمْ يُلَقِّحُوهُ فَخَرَجَ أَصُواتًا فَقَالَ مَا هَذَا قَالُوا يُلَقِّحُونَ النَّخُلَ فَقَالَ لَوْ تَرَكُوهُ فَلَمْ يُلَقِّحُوهُ لَصَلُحَ فَتَرَكُوهُ فَلَمْ يُلَقِّحُوهُ فَخَرَجَ شِيطًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَكُمْ قَالُوا تَرَكُوهُ لِمَا قُلْتَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَكُمْ قَالُوا تَرَكُوهُ لِمَا قُلْتَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَكُمْ قَالُوا تَرَكُوهُ لِمَا قُلْتَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَمُو دِينِكُمْ فَإِلَى وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ مِنْ أَمْرِ دِينِكُمْ فَإِلَى وصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ أَمُو دِينِكُمْ فَإِلَى وصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ مِنْ أَمْرِ دِينِكُمْ فَإِلَى وصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاسَلَّمَ إِذَا كَانَ مِنْ أَمْرِ دِينِكُمْ فَإِلَى وصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهَ عَلَيْهِ وَاللهُ مَا أَنْهُ مُ أَعْلَمُ بِهِ فَإِذَا كَانَ مِنْ أَمْرِ دِينِكُمْ فَإِلَى وصَحَه مسلم (٢٣٦٣)، وابن حبان (٢٢)]. [انظر: ٢٥٤٢].

(۱۲۵۷۲) حضرت انس ڈلٹٹؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی مالیٹیا کے کا نوں میں پچھآ وازیں پڑیں ، نبی ملیٹیانے پوچھا کہ یہ کسی آ وازیں ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ مجور کی پیوند کاری ہور ہی ہے ، نبی ملیٹیانے فر مایا اگریدلوگ پیوند کاری نہ کریں تو شایدان کے

## 

حق میں بہتر ہو، چنانچہلوگوں نے اس سال پیوند کاری نہیں گی، جس کی وجہ سے اس سال تھجور کی فصل انچھی نہ ہوئی، نبی علیہ ا وجہ پوچھی تو صحابہ ٹٹائٹی نے عرض کیا کہ آپ کے کہنے پرلوگوں نے پیوند کاری نہیں گی، نبی علیہ انے فر مایا اگرتمہارا کوئی دنیوی معاملہ ہوتو وہتم مجھ سے بہتر جانتے ہواوراگردین کا معاملہ ہوتو اسے لے کرمیرے پاس آیا کرو۔

( ١٢٥٧٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنُ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخَى بَيْنَ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ وَبَيْنَ أَبِي طَلْحَةَ [صححه مسلم (٢٥٢٨)]:

(۱۲۵۷۳) حضرت انس رٹاٹٹئؤ سے مروی ہے کہ نبی مَلیّٹا نے حضرت ابوعبیدہ بن الجراح رٹاٹٹؤ اور حضرت ابوطلحہ رٹاٹٹؤ کے درمیان موا خات کارشتہ قائم فر مایا تھا۔

( ١٢٥٧٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِى ابْنَ كَثِيرٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْحَمِيدِ عَنُ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتُ تُعْجِبُهُ الْفَاغِيَةُ وَكَانَ أَعْجَبُ الطَّعَامِ إِلَيْهِ الدُّبَّاءَ

(۱۲۵۷) حضرت انس ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی مَلیِّیا کو حنا کی کلی بہت کیندھی اور کھانوں میں سب سے زیادہ پہندیدہ کھانا کدوتھا۔

( ١٢٥٧٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا جَعُفَرٌ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكُونُ فِى الصَّلَاةِ فَيَقُرَأُ سُورَةً خَفِيفَةً مِنْ أَجُلِ الْمَرُأَةِ وَبُكَاءِ الصَّبِيِّ [صححه مسلم (٤٧٠)، وابن حزيمة: (١٦٠٩)]. [انظر: ١٢٦١٥].

(۱۲۵۷۵) حضرت انس ڈلاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیٹا بعض او قات نماز میں ہوتے تھےلیکن کسی بیچے کے رونے کی وجہ ہے اس کی ماں کی خاطرنماز مختصر کر دیتے تھے۔

( ١٢٥٧٦) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ مَالِكَ بُنَ أَنَسٍ عَنْ إِسْحَاقَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ أَبِى طَلْحَةَ عَنْ أَنَسٍ بُنِ مَالِكٍ قَالَ كُنْتُ أَمْشِى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ بُرُدٌ نَجُرَانِيٌّ غَلِيظُ الْحَاشِيَةِ فَادْرَكَهُ أَعْرَابِيٌّ فَجَبَذَهُ جَبُذَةً حَتَّى رَأَيْتُ صَفْحَ أَوْ صَفْحَةَ عُنُقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ أَتَّرَتُ فَأَدُرَكَهُ أَعْرَابِيٌّ فَجَبَذَهُ جَبُذَتِهِ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ أَعْطِنِي مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي عِنْدَكَ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَضَحِكَ ثُمَّ أَمْرَ لَهُ بِعَطَاءٍ [صححه البحارى (٣١٤٩)، ومسلم (٧٥٠١)]. [انظر: ١٣٢٢، ١٣٢٢].

(۱۲۵۷۱) حَفرتُ انس وَلَا اللهُ عَمروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی عَلَیْشا کے ساتھ چلا جار ہاتھا، آپ مَنَّا اللهُ عَمو فِی کنارے والی ایک نجرانی چا در اوڑھ رکھی تھی، راستے میں ایک دیہاتی مل گیا اور اس نے نبی علیہ کی چا در کوایسے تھسیٹا کہ اس کے نشانات نبی علیہ کی گردن مبارک پر پڑگئے اور کہنے لگا کہ اے محمد! مَنَّا اللهُ کا جو مال آپ کے پاس ہے اس میں سے مجھے بھی دیجے، نبی علیہ نے اس کی طرف دیکھا اور صرف مسکراد ہے، پھراسے بچھ دینے کا حکم دیا۔

( ١٢٥٧٧) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْغَافِقِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِى أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْأَسَدِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّقُوا دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ وَإِنْ كَانَ كَافِرًا فَإِنَّهُ لَيْسَ دُونَهَا حِجَابٌ

(۱۲۵۷۷) حضرت انس ڈاٹٹوئا سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا مظلوم کی بددعاء سے بچا کرو،اگر چہوہ کا فر ہی ہو، کیونکہ اس کی دعاء میں کوئی چیز حائل نہیں ہوتی ۔

( ١٢٥٧٨ ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ

(۱۲۵۷۸)اور نبی ملیکانے فر مایا جس چیز میں تنہیں شک ہو،ا ہے چھوڑ کروہ چیز اختیار کرلوجس میں تنہیں کوئی شک نہ ہو۔

(١٢٥٧٩) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنُ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا مُحَمَّدُ يَا سَيِّدَنَا وَابُنَ سَيِّدِنَا وَابُنَ خَيْرِنَا وَابُنَ خَيْرِنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَاللَّهِ مَا أُحِبُّ أَنْ عَلَيْكُمْ بِتَقُواكُمْ وَلَا يَسْتَهُويَنَكُمْ الشَّيُطَانُ أَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَاللَّهِ مَا أُحِبُّ أَنْ تَعْفِي عَنُونَ مَنْزِلَتِى اللَّهِ عَالَمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ [احرحه عبد بن حميد (١٣٠٩) قال شعيب: اسناده صحيح]. وانظر: ١٣٦٣١، ١٣٥٦٤).

(۱۲۵۷) حضرت انس بڑاٹیؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے نبی ملیٹا کو مخاطب کر کے کہا اے محمد! منافیڈیل، اے ہمارے سردار ابن سردار ، اے ہمارے خیر ابن خیر! نبی ملیٹا نے فر مایا لوگو! تقویٰ کو اپنے اوپر لازم کرلو، شیطان تم پر حملہ نہ کر دے ، میں صرف محمد بن عبداللہ ہوں ، اللہ کا بندہ اور اس کا پیغیبر ہوں ، بخدا! مجھے یہ چیز پسند نہیں ہے کہ تم مجھے میرے مرتبے ہے ''جواللہ کے یہاں ہے'' بڑھا چڑھا کر بیان کرو۔

( ١٢٥٨ ) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنُ ثَابِتٍ عَنُ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَكَفَانَا وَآوَانَا وَكُمْ مِمَّنُ لَا كَافِيَ لَهُ وَلَا كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَكَفَانَا وَآوَانَا وَكُمْ مِمَّنُ لَا كَافِيَ لَهُ وَلَا كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَكُفَانَا وَآوَانَا وَكُمْ مِمَّنُ لَا كَافِي لَهُ وَلَا مُؤْوِى [صححه مسلم (٥ ٢٧١)، وابن حبان (٥٠٤٠). [انظر: ٢٧٤٢، ١٣٦٨٨، ١٣٤٤].

(۱۲۵۸۰) حضرت انس وٹائٹوزے مروی ہے کہ نبی ملیٹیا جب اپنے بستر پرتشریف لاتے تو یوں کہتے کہ اس اللہ کاشکر ہے جس نے جمیں کھلا یا پلایا، ہماری کفایت کی اور ٹھکانہ دیا، کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کی کوئی کفایت کرنے والا یا انہیں ٹھکانہ دینے والا کوئی نہیں ہے۔

( ١٢٥٨١ ) حَدَّثَنَا حَسَنٌ يَعْنِى ابْنَ مُوسَى حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ وَحُمَيْدٍ عَنُ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عَلَى بَغْلَةٍ شَهْبَاءَ فَمَرَّ عَلَى حَائِطٍ لِبَنِى النَّجَّارِ فَإِذَا هُوَ بِقَبْرٍ يُعَذَّبُ صَاحِبُهُ فَحَامَتُ الْبَغْلَةُ فَقَالَ لَوْلَا أَنْ لَا تَدَافَنُوا لَدَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يُسْمِعَكُمْ عَذَابَ الْقَبْرِ [انظر: ٢٨٢٢، ٢٨٢١].

## مُنْ الْمُ الْمُدِينَ بِلْ بِينَةِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

(۱۲۵۸۱) حضرت انس بڑاٹنڈ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیٰلا اپنے سفید خچر پر سوار مدینہ منورہ میں بنونجار کے کسی باغ سے گذرے، وہاں کسی قبر میں عذاب ہور ہاتھا، چنانچہ خچر بدک گیا، نبی علیٰلا نے فر مایا اگرتم لوگ اپنے مردوں کو دفن کرنا حچوڑ نہ دیتے تو میں اللہ سے بید عاء کرتا کہ وہ تہہیں بھی عذابِ قبر کی آ واز سنا دے۔

( ١٢٥٨٢ ) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّمَاءِ [صححه مسلم (٩٦ ٨)، وابن حزيمة :(١٤١٢)]. [انظر: ٢٢٦٤].

(۱۲۵۸۲) حضرت انس ڈلٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے بارش کی دعاء کی تو ہتھیلیوں کا آوپر والاحصہ آسان کی جانب کرلیا۔

( ١٢٥٨٣ ) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنُ حُمَيْدٍ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جَاهِدُوا الْمُشُرِكِينَ بِٱلْسِنَتِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ [راجع: ١٢٢٧].

(۱۲۵۸۳) حضرت انس ڈاٹنٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹیانے ارشاد فر مایا مشرکین کے ساتھ اپنی جان ، مال اور زبان اور ہاتھ کے ذریعے جہاد کرو۔

( ١٢٥٨٤) حَدَّثَنَا حَسَنَّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنُ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنُ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَدُوهٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنُ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَلَقَابُ قَوْسٍ أَحَدِكُمْ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنُ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَلَقَابُ قَوْسٍ أَحَدِكُمْ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنُ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَلَقَابُ قَوْسٍ أَحَدِكُمْ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنُ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَلَقَابُ قَوْسٍ أَحَدِكُمْ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنُ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَلَقَابُ قَوْسٍ أَحَدِكُمْ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنُ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَلَقَابُ قَوْسٍ أَحَدِكُمْ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنُ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَلَقَابُ قَوْسٍ أَحَدِكُمْ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنُ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَلَقَابُ قَوْسٍ أَحَدِكُمْ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَلَقَابُ قَوْسٍ أَحَدِكُمْ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَلَقَابُ قَوْسٍ أَحَدِكُمْ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا [صححه مسلم (١٨٨٠)، وابن حبان (٢٠٦٤)]. [راجع: ١٢٣٧٥].

(۱۲۵۸۴)حضرت انس ڈٹاٹنؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے ارشاد فر مایا اللہ کے راستے میں ایک صبح یا شام جہاد کرنا دنیا و مافیہا سے بہتر ہےاور جنت میں ایک کمان رکھنے کی جگہ دیناو مافیھا ہے بہتر ہے۔

( ١٢٥٨٥ ) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنُ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنُ نَفُسٍ تَمُوتُ لَهَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ فَيَسُرُّهَا أَنْ تَرُجِعَ إِلَى الدُّنْيَا إِلَّا الشَّهِيدَ فَإِنَّ الشَّهِيدَ يَسُرُّهُ أَنْ يَرُجِعَ إِلَى الدُّنْيَا فَيُقْتَلَ لِمَا يَرَى مِنْ فَضُلِ الشَّهَادَةِ [راجع: ٢٢٩٨].

(۱۲۵۸۵) حضرت انس ڈٹاٹیؤ سے مروی ہے کہ نبی علیٹا نے فر مایا جنت میں داخل ہونے والا کو کی شخص بھی جنت سے نکلنا نبھی پسند نہیں کرے گا سوائے شہید کے کہ جس کی خواہش بیہ ہوگی کہ وہ جنت سے نکلے اور پھر اللّٰہ کی راہ میں شہید ہو، کیونکہ اسے اس کی فضیلت نظر آ رہی ہوگی۔

( ١٢٥٨٦ ) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْتُ الْمَعُمُورُ فِي السَّمَاءِ السَّابِعَةِ يَدُخُلُهُ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعُونَ أَلُفَ مَلَكٍ ثُمَّ لَا يَعُودُونَ إِلَيْهِ الجعن ٢٨٢٥٣٣.

(۱۲۵۸۶) حضرت انس ڈاٹٹیؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹیانے ارشاد فر مایا بیت المعمور ساتویں آ سان پر ہے، جس میں روزانہ ستر

ہزارفرشتے داخل ہوتے ہیں ،اور دوبارہ ان کی باری نہیں آتی۔

(١٢٥٨٧) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنُ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حُفَّتُ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ وَحُفَّتُ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ [انظر: ١٤٠٧٥، ١٣٧، ٥].

(۱۲۵۸۷) حضرت انس ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے ارشا دفر مایا جنت کومشقتوں سے اورجہنم کوخوا ہشات سے ڈھانپ دیا گیا ہے۔

( ١٢٥٨٨) حَدَّثَنَا حَسَنَّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيِّ بُنِ زَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلُ مَنْ يُكْسَى حُلَّةً مِنْ النَّارِ إِبْلِيسُ يَضَعُهَا عَلَى حَاجِبَيْهِ وَهُوَ يَسْحَبُهَا مِنْ خَلْفِهِ وَذُرِّيَّتُهُ مِنْ خَلْفِهِ وَذُرِّيَّتُهُ مِنْ خَلْفِهِ وَهُوَ يَسْحَبُهَا مِنْ خَلْفِهِ وَذُرِّيَّتُهُ مِنْ خَلْفِهِ وَهُوَ يَشُورًا هُ مَنْ يُكُسَى حُلَّةً مِنْ النَّارِ إِبْلِيسُ يَضَعُهَا عَلَى حَاجِبَيْهِ وَهُوَ يَسْحَبُهَا مِنْ خَلْفِهِ وَذُرِّيَّتُهُ مِنْ خَلْفِهِ وَهُو يَشُورًا هُورًاهُ فَيُنَادُونَ يَا ثَبُورًاهُمُ فَيُقُولُ يَا ثُبُورًاهُ فَيُنَادُونَ يَا ثُبُورًاهُمْ خَتَى يَقِفَ عَلَى النَّارِ فَيَقُولُ يَا ثُبُورًاهُ فَيُنَادُونَ يَا ثَبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا [راجع: ٢٥٦٤].

(۱۲۵۸۸) حضرت انس و المنظر الم

(۱۲۵۸۹) حضرت انس ڈگاٹئؤ سے مروی ہے کہ نبی علیٹا نے فر مایا مؤمن وہ ہوتا ہے جس سے لوگ مامون ہوں ،مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسر ہے مسلمان سلامت رہیں ،مہا جروہ ہوتا ہے جو گنا ہوں سے ہجرت کر لے ،اوراس ذات کی قتم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے ،کوئی شخص اس وقت تک جنت میں داخل نہ ہوگا جب تک اس کے پڑوی اس کی ایڈ اءرسانی سے محفوظ نہ ہوں ۔

( ١٢٥٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيٍّ بُنِ زَيْدٍ وَيُونُسَ وَحُمَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ فَذَكَرَ مِثْلَهُ

(۱۲۵۹۰) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٢٥٩١) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنُ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

# هي مُنالِمًا أَمَّرُ مِنْ بِل مِيدِ مَرْمُ فَي اللهُ عِنْ فَي اللهُ عَنْ فَي اللهُ اللهُ عَنْ فَي اللهُ اللهُ عَنْ فَي اللهُ اللهُ عَنْ فَي اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ أَلِي اللهُ اللهُ عَنْ فَي اللهُ اللهُ عَنْ أَلَّا لِلللهُ عَنْ أَنْ أَلْ اللّهُ عَنْ أَلْنَالِكُ عَنْ أَلْنَا لِلللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ أَلْنَا لِي عَلَى اللّهُ عَنْ أَلْنَا لِلللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَل

وَسَلَّمَ عَادَ رَجُلًا مِنُ الْأَنْصَارِ فَقَالَ يَا خَالُ قُلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَالَ أَخَالٌ أَمْ عَمَّ فَقَالَ لَا بَلُ خَالٌ قَالَ فَخَيْرٌ لِي وَسَلَّمَ نَعُمْ [راجع: ٢٥٧١].

(۱۲۵۹۱) حضرت انس ر النفظ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیظ انصار کے ایک آ دمی کے پاس اس کی عیادت کے لئے تشریف کے گئے تشریف کے گئے تاریس ہے اور اس سے فرمایا ماموں جان! لا الله الا الله کا اقرار کر لیجئے ، اس نے کہا ماموں یا چچا؟ نبی علیظ نے فرمایا نہیں ، ماموں! لا الله کہہ لیجئے ، اس نے پوچھا کہ کیا یہ میرے ق میں بہتر ہے؟ نبی علیظ نے فرمایا ہاں۔

( ١٢٥٩٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الُوَهَّابِ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنُ قَتَادَةَ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ نَبِى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا عَدُوَى وَلَا طِيَرَةَ وَيُعْجِبُنِى الْفَأْلُ قَالُوا يَا نَبِى اللَّهِ مَا الْفَأْلُ قَالَ الْكَلِمَةُ الْحَسَنَةُ [راجع: ٣ - ٢٢٠].

(۱۲۵۹۲)حضرت انس ڈلٹٹؤ کے مروی ہے کہ نبی علیٰلا نے فر مایا بدشگونی کی کوئی حیثیت نہیں ،البتہ مجھے فال یعنی اچھااور پا کیزہ کلمہاحیما لگتا ہے۔

( ١٢٥٩٣) حَدَّثَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنُ عَمْرِو بُنِ عَامِرٍ الْأَنْصَارِىِّ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ سَأَلْنَاهُ عَنُ الْوُضُوءِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ فَقَالَ أَمَّا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وَأَمَّا نَحْنُ فَكُنَّا نُصَلِّى الصَّلَوَاتِ بِطُهُورٍ وَاحِدٍ [راجع: ١٢٣٧١].

(۱۲۵۹۳)عمروبن عامر نے حضرت انس ڈاٹٹؤ سے ہرنماز کے وقت وضو کے متعلق پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ نبی علیلا تو ہر نماز کے وقت نیا وضوفر ماتے تھے اور ہم بے وضو ہونے تک ایک ہی وضو سے کئی کئی نمازیں بھی پڑھ لیا کرتے تھے۔

( ١٢٥٩٤) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا سُكَيْنٌ قَالَ ذَكَرَ ذَاكَ أَبِي عَنُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَلُقَ ابْنُ آدَمَ شَيْئًا قَطُّ مُذُ خَلَقَهُ اللَّهُ أَشَدَّ عَلَيْهِ مِنْ الْمَوْتِ ثُمَّ إِنَّ الْمَوْتَ لَآهُونَ مِمَّا بَعْدَهُ

(۱۲۵۹۳) حضرت انس ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی مالیٹا نے ارشا دفر مایا ابن آ دم کو جب سے اللہ نے پیدا کیا ہے، اس نے موت سے زیادہ بخت کوئی چیز نہیں دیکھی الیکن اس کے بعدیبی موت اس کے لئے انتہائی آ سان ہوجائے گی۔

( ١٢٥٩٥ ) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ الرَّاسِبِيُّ عَنُ قَتَادَةً عَنُ أَنَسٍ قَالَ قَلَمَا خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا قَالَ لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ [راجع: ١٢٤١].

(۱۲۵۹۵) حضرت انس ڈھٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے بہت کم ہمیں کوئی خطبہ ایسا دیا ہے جس میں یہ نہ فر مایا ہو کہ اس شخص کا ایمان نہیں جس کے پاس امانت داری نہ ہواوراس شخص کا دین نہیں جس کے پاس وعدہ کی پاسداری نہ ہو۔

( ١٢٥٩٦) حَدَّثَنَا أَسُوَدُ بُنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنِ الْمُخْتَارِ بُنِ فُلْفُلٍ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسًا عَنْ ظُرُوفِ النَّبِيذِ فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّا زُفِّتَ مِنْ شَيْءٍ قَالَ وَقَالَ لِى نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ الْمُقَيَّرُ [راجع: ١٢١٢٣].

#### هي مُنالُمُ احَدِّينَ بن بيدِ مَتْرَم كَرِّ الْمُحْدِينَ بن مَالِكُ الْمِيدِ مِنْ أَلِي الْمُعْدِينَةُ فِي ال

(۱۲۵۹۲) مختار بن فلفل مُرَيِّنَة كہتے ہیں كہ ایک مرتبہ میں نے حضرت انس ڈگاٹئا سے پوچھا كہ برتنوں میں پینے كا كیا حکم ہے؟ انہوں نے جواب دیا كہ نبی ملیّلا نے'' مزفت'' سے منع فر مایا ہے، میں نے پوچھا كہ'' مزفت'' سے كیا مراد ہے؟ انہوں نے فر مایا لگ لگا ہوا برتن ۔

( ١٢٥٩٧) حَدَّثَنَا أَسُوَدُ بُنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنِ الْمُخْتَارِ بُنِ فُلُفُلٍ أَنَّ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ حَدَّتَهُمُ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى لَكُمْ إِمَامٌ فَلَا تَسْبِقُونِي بِالرُّكُوعِ وَلَا بِالشَّجُودِ وَلَا بِالْقِيَامِ فَإِنِّى أَرَاكُمْ مِنُ أَمَامِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى لَكُمْ إِمَامٌ فَلَا تَسْبِقُونِي بِالرُّكُوعِ وَلَا بِالشَّجُودِ وَلَا بِالْقِيَامِ فَإِنِّى أَرَاكُمْ مِنُ أَمَامِي وَمِنْ خَلُفِي وَايْمُ اللَّذِي نَفُسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ رَأَيْتُهُ مَا رَأَيْتُ لَضَحِكْتُمُ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا رَأَيْتَ لَضَحِكْتُمُ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا رَأَيْتَ قَالَ رَأَيْتُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ [راجع: ٢٠٢٠].

(۱۲۵۹۷) حضرت انس بن ما لک دُلِنُوْ ہے مروی ہے کہ ایک دن نبی علیہ اے فرمایا میں تہماراامام ہوں، لہذارکوع ، بحده، قیام، میں مجھ ہے آگے نہ بڑھا کرو، کیونکہ میں تہمیں اپ آگے ہے بھی دیکھا ہوں اور پیچھے ہے بھی، اوراس ذات کی قتم جس کے دست قدرت میں محمطانی نی ایک جان ہے، جو میں دیکھ چکا ہوں، اگرتم نے وہ دیکھا ہوتا تو تم بہت تھوڑ اہنتے اور کثرت ہے رویا کرتے، سحابہ ٹولڈ آنے نو چھایارسول اللہ کا نی آئی آپ نے کیادیکھا ہے؟ فرمایا میں نے اپی آ تکھوں سے جنت اور جہنم کودیکھا ہے۔ کرتے، سحابہ ٹولڈ آنے نو چھایارسول اللہ کا نی آئی آئی آئی ہوئی آئی آئی آئی ہوئی آئی آئی ہوئی آئی اللّب کے مائی اللّه علیٰ ہو وَسَلّم خَرَجَ وَلَمُ اللّه عَلَیْ اللّه عَلَیْه وَسَلّم خَرَجَ وَلَمُ اللّه عَلَیْ اللّه عَلَیْه وَسَلّم اللّه عَلَیْ اللّه عَلَیْه وَسَلّم اللّه عَلَیْ اللّه عَلَیْه وَسَلّم اللّه اللّه عَلَیْه وَسَلّم اللّه عَلَیْ اللّه عَلَیْه وَسَلّم اللّه عَلَیْ اللّه جَلَیْ اللّه جَلَیْ اللّه جَلَیْ اللّه جَلَیْ اللّه جَلَیْ اللّه عَلَیْ اللّه جَلَیْ اللّه عَلَیْ اللّه عَلَیْ اللّه عَلَیْ اللّه عَلَیْ اللّه جَلَیْ اللّه جَلَیْ اللّه جَلَیْ اللّه جَلَیْ اللّه عَلَیْ اللّه جَلَیْ اللّه عَلیْ اللّه ال

(۱۲۵۹۸) حفرت انس ٹٹاٹٹ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ماہِ رمضان میں نبی ملیٹی با ہرتشریف لائے ،اور مخضری نماز پڑھا کر جلے گئے ،کا فی دیر تک اندررہے ، جب صبح کئے ،کا فی دیر تک اندررہے ، جب صبح ہوئی تو ہم نے عرض کیا اے اللہ کے نبی اہم آج رات بیٹھے ہوئے تھے ،آپتشریف لائے اور مخضری نماز پڑھائی اور کا فی دیر تک کے لئے گھر میں چلے گئے ؟ نبی ملیٹیا نے فرمایا میں نے تمہاری وجہ سے ہی ایسا کیا تھا۔

( ١٢٥٩٩) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَتُ شَجَرَةٌ فِي طَرِيقِ النَّاسِ تُؤُذِى النَّاسَ فَأَتَاهَا رَجُلٌ فَعَزَلَهَا عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدُ رَأَيْتُهُ يَتَقَلَّبُ فِي ظِلِّهَا فِي الْجَنَّةِ [انظر: ١٣٤٤٣].

(۱۲۵۹۹) حضرت النس ڈائٹو سے مروی ہے کہ ایک درخت سے راستے میں گذر نے والوں کواذیت ہوتی تھی ، ایک آدی نے اسے آکر ہٹادیا، نبی علیہ انے فرمایا میں نے جنت میں اسے درختوں کے سائے میں پھرتے ہوئے دیکھا ہے۔ (۱۲۵۰۰) حَدَّثَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِمٍ أَنْبَانَا جَعْفَرٌ یَعْنِی الْأَحْمَرَ عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ عَنْ أَنَسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

# 

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاصُّوا الصُّفُوفَ فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَقُومُ فِي الْخَلَلِ [انظر: ١٣٤٤٣].

(۱۲۷۰۰) حضرت انس ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹیا نے فر مایا صفوں کو پر کیا کرو، کیونکہ درمیان کی خالی جگہ میں شیاطین گھس جاتے ہیں۔

(١٢٦.١) حَدَّثَنَا أَسُوَدُ بُنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَغْنِى ابْنَ زَيْدٍ عَنْ سَلْمٍ الْعَلَوِى أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ يَقُولُ دَّحَلَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ صَفْرَةٌ فَكَرِهَهَا فَلَمَّا قَامَ الرَّجُلُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ وَعَلَيْهِ صُفْرَةٌ فَكَرِهَهَا فَلَمَّا قَامَ الرَّجُلُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِبَغْضِ أَصْحَابِهِ لَوْ أَمَرْتُمُ هَذَا أَنْ يَدَعَ هَذِهِ الصُّفُرَةَ قَالَهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا قَالَ أَنَسُ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِبَغْضِ أَصْحَابِهِ لَوْ أَمَرْتُمُ هَذَا أَنْ يَدَعَ هَذِهِ الصُّفُرَةَ قَالَهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا قَالَ أَنَسُ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَّمَا يُواجِهُ الرَّجُلَ بِشَيْءٍ يَكُرَهُهُ فِي وَجُهِهِ [راحع: ١٢٣٩٩٤].

(۱۲۶۰۱) حضرت انس ٹٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹیا کے یہاں ایک آ دمی آیا،اس پر پیلا رنگ لگا ہوا دیکھا تو اس پر نا گواری ظاہر فر مائی جب وہ چلا گیا تو کسی صحابی سے دو تین فر مایا کہ اگرتم اس شخص کو بیرنگ دھود بینے کا حکم دیتے تو کیا ہی اچھا ہوتا؟ اور نبی علیٹیا بیے عادت مبارکتھی کہ کسی کے سامنے اس طرح کا چہرہ لے کرنڈ آتے تھے جس سے نا گواری کا اظہار ہوتا ہو۔

(١٢٦.٢) حَدَّثَنَا أَسُوَدُ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ الصَّيْدَلَانِيُّ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَائِلٌ فَأَمَرَ لَهُ بِتَمْرَةٍ فَلَمْ يَأْخُذُهَا أَوْ وَحَشَ بِهَا قَالَ وَأَتَاهُ آخَرُ فَأَمَرَ لَهُ بِتَمْرَةٍ قَالَ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ تَمْرَةٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَقَالَ لِلْجَارِيَةِ اذْهَبِى إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَأَعْطِيهِ الْأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا الَّتِى عِنْدَهَا [انظر: ١٣٧٦٧].

(۱۲۶۰) حضرت انس ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیا کے پاس ایک سائل آیا، نبی علیا نے اسے تھجوریں دینے کا حکم دیا، لیک اس نے انہیں ہاتھ نہ لگایا، دوسرا آیا تو نبی علیا نے اسے تھجوریں دینے کا حکم دیا، اس نے خوش ہو کرانہیں قبول کرلیا اور کہنے لگا سبحان اللہ! نبی علیا کی طرف سے تھجوریں، اس پر نبی علیا نے اپنی باندی سے فرمایا کہ ام سلمہ ڈاٹٹوں کے پاس جاؤاورا سے ان کے پاس درہم دلوا دو۔

( ١٢٦.٣ ) حَدَّثَنَا أَسُوَدُ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ صَالِحٍ عَنُ خَالِدِ بُنِ الْفَرْزِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا إِنَّ الْمُزَّاتِ حَرَامٌ وَالْمُزَّاتُ خَلُطُ التَّمْرِ وَالْبُسُرِ

( ١٢٦.٤ ) حَدَّثَنَا أَسُوَدُ بُنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ رَأَيْتُ عِنْدَ أَنَسٍ قَدَحًا كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ ضَيَّةُ فِضَّةٍ [راجع: ٢٤٣٨].

(۱۲۶۰۴) حمید میشد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس وٹاٹنڈ کے پاس نبی ملیٹیا کا ایک پیالہ دیکھا جس میں جاندی کا حلقہ لگا ہوا تھا۔

#### هي مُناهُ احَدُرِي شِل بِيدِ مَرْجُم ﴾ ﴿ وَهُ حَلَى اللهُ ا

( ١٢٦.٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَاصِمٍ نَحُوَهُ [راجع ١٢٤٣٧].

(۱۲۷۰۵) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٢٦.٦ ) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا جَسُرٌ عَنُ ثَابِتٍ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طُوبَى لِمَنُ آمَنَ بِى وَرَآنِى مَرَّةً وَطُوبَى لِمَنْ آمَنَ بِى وَلَمْ يَرَنِى سَبْعَ مِرَادٍ

(۱۲۷۰۷) حضرت انس ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹیانے فر مایا ایک مرتبہ طُو بی (خوشخبری) ہے ان لوگوں کے لئے جنہوں نے مجھے دیکھااور مجھ پرایمان لائے ،اور سات مرتبہ طو بی ہے ان لوگوں کے لئے جو مجھ پربن دیکھے ایمان لائیں گے۔

( ١٢٦.٧ ) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا جَسُرٌ عَنُ ثَابِتٍ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدِدْتُ أَنِّى لَقِيتُ إِخُوَانِى قَالَ فَقَالَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَلَيْسَ نَحُنُ إِخُوَانَكَ قَالَ أَنْتُمْ أَصْحَابِى وَلَكِنُ إِخُوَانِى الَّذِينَ آمَنُوا بِى وَلَمْ يَرَوْنِى

(۱۲۶۰۷) حضرت انس ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیّقا نے فر مایا کاش! میں اپنے بھائیوں سے مل پا تا ،صحابہ کرام ٹٹاٹٹؤ نے عرض کیا کہ کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ نبی علیّقا نے فر مایاتم میر سے صحابہ ہو، میر سے بھائی وہ لوگ ہیں جو مجھ پرایمان لائے ہوں گےلیکن میری زیارت نہ کر سکے ہوں گے۔

( ١٢٦.٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ بَكُرٍ آبُو وَهُبٍ حَدَّثَنَا سِنَانُ بُنُ رَبِيعَةَ عَنِ الْحَضُرَمِیِّ عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ امْرَأَةً آتَتُ النَّبِیَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ یَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنَهٌ لِی كَذَا وَكَذَا ذَكَرَتُ مِنُ حُسُنِهَا وَجَمَالِهَا فَآثَرُتُكَ بِهَا فَقَالَ قَدُ قَبِلْتُهَا فَلَمْ تَزَلُ تَمُدَحُهَا حَتَّى ذَكَرَتُ أَنَّهَا لَمْ تَصْدَعُ وَلَمْ تَشْتَكِ شَيْئًا قَطَّ قَالَ لِلَا . حَاجَةَ لِی فِی ابْنَتِكِ

(۱۲۶۰۸) حضرت انس ڈٹاٹیؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک خاتون نبی ملیٹی کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اپنی بیٹی کے حسن و جمال کی تعریف کر کے کہنے گئی کہ وہ میں نے آپ کی نذر کی ، نبی ملیٹی نے فر مایا مجھے قبول ہے ، تعریف کرتے کرتے اس کے منہ سے یہ نکل گیا کہ بھی اس کے سرمیں در دہوا اور نہ بھی وہ بیار ہوئی ، نبی ملیٹیں نے فر مایا پھر مجھے تمہاری بیٹی کی ضروت نہیں۔

(١٢٦.٩) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ بَكُو بُنِ سَوَادَةً عَنْ وَفَاءَ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ خَرَجَ إِلَيْنَا فَقَالَ إِنَّ فِيكُمْ خَيْرًا مِنْكُمْ يَغْنِى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يَتَعُرُونَ مِنْ وَالْعَرَبِيُّ وَالْعَرَبِيُّ وَالْعَرَبِيُّ وَالْعَرَبِيُّ وَالْعَرَبِيُّ وَالْعَرَالُ وَاللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ فِيكُمُ الْأَخْمَرُ وَالْأَبْيَضُ وَالْعَرَبِيُّ وَالْعَجَمِيُّ وَسَيَأْتِي زَمَانٌ يَقُرَنُونَ فِيهِ الْقُرْآنَ يَتَثَقَّفُونَهُ كَمَا يَتَثَقَّفُونَهُ الْقَدَحُ يَتَعَجَّلُونَ أَجُورَهُمُ وَلَا يَتَأَجَّلُونَهَا [راجع: ٢٥١٥].

(۱۲۷۰۹) حضرت انس ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیثیا تشریف لے آئے اور فرمانے لگے کہ تمہارے درمیان ایک ذات (خود نبی ملیٹیا) تم سے بہتر موجود ہے کہ تم کتاب اللہ کی تلاوت کررہے ہواورسرخ وسفیدعر بی وعجمی سب تمہارے درمیان

## هي مُناهُ المَدِينِ بل يَينِيهُ مَرْمُ اللهُ اللهُ عَينَهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَينَهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَينَهُ اللهُ عَلمَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلمَ اللهُ عَلمَ اللهُ عَلمَ اللهُ عَلمَ اللهُ عَلمَ اللهُ عَلمُ اللهُ عَلمَ اللهُ عَلمَ اللهُ عَلمَ اللهُ عَلمَ اللهُ عَلمَ اللهُ عَلمَ اللهُ عَلمُ عَلمُ اللهُ عَلمُ عَلمُ اللهُ عَلمُ اللهُ عَلمُ اللهُ عَلمُ عَلمُ اللهُ عَلمُ اللهُ عَلمُ عَلمُ اللهُ عَلمُ اللهُ عَلمُ عَلمُ عَلمُ اللهُ عَلمُ عَلمُ اللهُ عَلمُ اللهُ عَلمُ عَلمُ اللهُ عَلمُ اللهُ عَلمُ اللهُ عَلمُ عَلمُ عَلمُ عَلمُ اللهُ عَلمُ عَلمُ عَلمُ اللهُ عَلمُ عَلمُ عَلمُ اللهُ عَلمُ عَلمُ اللهُ عَلمُ عَلمُ اللهُ

موجود ہیں ،عنقریب لوگوں پرایک زمانہ ایسا بھی آئے گا جس میں لوگ ایسے کھڑ کھڑا نمیں گے جیسے برتن کھڑ کھڑاتے ہیں ،وہ اپنا اجرفوری وصول کرلیں گے ،آگے کے لئے کچھ نہ رکھیں گے۔

( ١٢٦١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَيُّوبَ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُدَمُ عَلَيْكُمْ غَدًا أَقُوامٌ هُمْ أَرَقٌ قُلُوبًا لِلْإِسْلَامِ مِنْكُمْ قَالَ فَقَدِمَ الْأَشْعَرِيُّ وَلَيْ مَلْمَ يَقُدُمُ عَلَيْهُ مَ عَلَيْكُمْ غَدًا أَقُوامٌ هُمْ أَرَقٌ قُلُوبًا لِلْإِسْلَامِ مِنْكُمْ قَالَ فَقَدِمَ الْأَشْعَرِيُّ فَلَمَّا دَنَوُا مِنْ الْمَدِينَةِ جَعَلُوا يَرُتَجِزُونَ يَقُولُونَ غَدًا نَلْقَى الْأَحِبَّهُ اللَّهُ عَرْبُونَ فِيهِمْ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ فَلَمَّا دَنَوُا مِنْ الْمَدِينَةِ جَعَلُوا يَرُتَجِزُونَ يَقُولُونَ غَدًا نَلْقَى الْأَحِبَّهُ مُحَمَّدًا وَجِزْبَهُ فَلَمَّا أَنُ قَدِمُوا تَصَافَحُوا فَكَانُوا هُمْ أَوَّلَ مَنْ أَحُدَثَ الْمُصَافَحَةَ [راجع: ٩ ٢٠٤٤].

(۱۲۷۱) حضرت انس ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیٹانے ارشاد فر مایا تمہارے پاس الیی قومیں آئیں گی جن کے دل تم سے بھی زیادہ نرم ہوں گے، چنانچہ ایک مرتبہ اشعریین آئے ، ان میں حضرت ابومویٰ اشعری ڈٹاٹٹؤ بھی شامل تھے، جب وہ مدینہ منورہ کے قریب پہنچ تو یہ رجزیہ شعر پڑھنے لگے کہ کل ہم اپنے دوستوں یعنی محمد (مَثَاثِیْنِم) اور ان کے ساتھیوں سے ملاقات کریں گے، وہاں پہنچ کرانہوں نے مصافحہ کیا، اورسب سے پہلے مصافحہ کی بنیاد ڈالنے والے یہی لوگ تھے۔

(١٢٦١) حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بُنُ مُوسَى قَالَ أَبُو عَبُدَالرَّحْمَنِ عَبُد اللَّهِ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ الْحَكَمِ بُنِ مُوسَى حَدَّثَنَا عَبُدَالرَّحْمَنِ عَبُد اللَّهِ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ الْحَكَمِ بُنِ مُوسَى حَدَّثَنَا عَبُدَالرَّحْمَنِ بُنُ أَبِى الرِّجَالِ عَنِ نُبَيْطِ بُنِ عُمَرَ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ صَلَّى فِي مَسْجِدِى أَرْبَعِينَ صَلَاةً لَا يَفُوتُهُ صَلَاةً كُتِبَتُ لَهُ بَرَاءَةٌ مِنُ النَّارِ وَنَجَاةٌ مِنُ الْعَذَابِ وَبَرِىءَ مِنُ النَّفَاقِ مَسْجِدِى أَرْبَعِينَ صَلَاةً لَا يَفُوتُهُ صَلَاةً كُتِبَتُ لَهُ بَرَاءَةٌ مِنُ النَّارِ وَنَجَاةٌ مِنُ الْعَذَابِ وَبَرِىءَ مِنُ النَّفَاقِ مَسْجِدِى أَرْبَعِينَ صَلَاةً لَا يَفُوتُهُ صَلَاةً كُتِبَتُ لَهُ بَرَاءَةً مِنْ النَّارِ وَنَجَاةٌ مِنْ الْعَذَابِ وَبَرِىءَ مِنْ النَّفَاقِ مَنْ الْمَارِي السَّامِ وَمَعْ مِنُ النَّفَاقِ مَنْ الْمَارِي السَّالِ مِنْ النَّالَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الدَّعَاءَ لَا يُورَقِي السَّحَاقَ عَنْ بُرَيْدِ بُنِ أَبِى مَرْيَمَ عَنْ أَنْسِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الدُّعَاءَ لَا يُرَدُّ بَيْنَ الْآذَانِ وَالْإِقَامَةِ فَادُعُوا [صححه ابن حزيمة: قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الدُّعَاءَ لَا يُرَدُّ بَيْنَ الْآذَانِ وَالْإِقَامَةِ فَادُعُوا [صححه ابن حزيمة:

(۲۷، و۲۲، و۲۲، و۲۷)، وابن حبان (۱۲۹٦). قال شعیب: اسناده صحیح]. [انظر: ۱۳۷، ۳،۱۳۳۹].

(۱۲۶۱۲) حضرت انس ڈلاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹیانے ارشا دفر مایا اذ ان اور اقامت کے درمیانی وفت میں کی جانے والی دعاءر دنہیں ہوتی لہٰذااس وفت دعاء کیا کرو۔

(۱۲۱۳) حَدَّثَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرِ حَدَّثَنَا يُونُسُ يَعْنِى ابْنَ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِى مَرْيَمَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ مَا اللّهُ عَلَا وَجُلْ مُسْلِمٌ اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ الْجَنَّةُ ثَلَاثًا إِلّا قَالَتُ الْجَنَّةُ اللّهُمَّ أَجِرُهُ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا سَأَلَ رَجُلْ مُسْلِمٌ اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ الْجَنَّةُ ثَلَاثًا إِلّا قَالَتُ الْجَنَّةُ اللّهُمَّ أَجِرُهُ مِنْ النَّارِ الْجَعَةُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَلّا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَلّا اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمُعْلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمُعْلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللللهُ الللللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ ا

بندے کو مجھ سے بچالے۔

( ١٢٦١٤) حَدَّثَنَا خُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ جَابِرٍ عَنْ خَيْثَمَةَ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعُودُ زَيْدَ بُنَ أَرْقَمَ وَهُو يَشْتَكِى عَيْنَيْهِ فَقَالَ لَهُ يَا زَيْدُ لَوْ كَانَ بَصَرُكَ لِمَا بِهِ كَيْفَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعُودُ زَيْدَ بُنَ أَرْقَمَ وَهُو يَشْتَكِى عَيْنَيْهِ فَقَالَ لَهُ يَا زَيْدُ لَوْ كَانَ بَصَرُكَ لِمَا بِهِ كَيْفَ كُنْتَ تَصْنَعُ قَالَ إِذًا أَصْبِرَ وَأَحْتَسِبَ قَالَ إِنْ كَانَ بَصَرُكَ لِمَا بِهِ ثُمَّ صَبَرُتَ وَاحْتَسَبْتَ لَتَلْقَيَنَّ اللَّهَ عَزَّ كُنْتَ تَصْنَعُ قَالَ إِذًا أَصْبِرَ وَأَحْتَسِبَ قَالَ إِنْ كَانَ بَصَرُكَ لِمَا بِهِ ثُمَّ صَبَرُتَ وَاحْتَسَبْتَ لَتَلْقَيَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَلَيْسَ لَكَ ذَنْبٌ [انظر: ٢٦٦٤٤].

(۱۲۶۱۴) حفرت انس ڈھٹٹؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی علیٹا کے ساتھ حضرت زید بن ارقم ڈھٹٹؤ کی عیادت کے لئے گیا، ان کی آنکھوں کی بصارت ختم ہوگئ تھی ، نبی علیٹا نے ان سے فر مایا زید! بیہ بتا ؤ کہ اگر تمہیں آنکھیں وہاں چلی جائیں جہاں کے لئے ہیں تو تم کیا کرو گے؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں صبر کروں گا اور ثواب کی امیدرکھوں گا، نبی علیٹا نے فر مایا اگر تمہاری بینائی ختم ہوگئی اور تم نے اس پرصبر کیا اور ثواب کی امیدر کھی ، تو تم اللہ سے اس طرح ملو گے کہتم پرکوئی گنا ہبیں ہوگا۔

( ١٢٦١٥ ) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ مَهْدِئٌ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ مَعَ أُمِّهِ وَهُوَ فِى الصَّلَاةِ فَيَقُرَأُ بِالسُّورَةِ الْخَفِيفَةِ قَالَ جَعْفَرٌ أَوْ بِالشُّورَةِ الْقَصِيرَةِ [راجع: ٢٥٧٥].

(۱۲۷۱۵) حضرت انس ڈلٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیٹا بعض اوقات نماز میں ہوتے تھے لیکن کسی بچے کے رونے کی وجہ ہے اس کی مال کی خاطرنما زمخضر کردیتے تھے۔

( ١٢٦١٦) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ يَعْنِى ابْنَ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى حُسَيْنٍ الْمَكَّى الْمُقُرِىءُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُعَظِّمَ اللَّهُ رِزْقَهُ وَأَنْ يَمُدَّ فِي أَجَلِهِ فَلْيَصِلُ رَحِمَهُ

(۱۲۶۱۷) حضرت انس ڈٹائڈ سے مروی ہے کہ نبی علی<sup>نیں</sup> نے ارشادفر مایا جوشخص بیہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کے رزق میں اضا فہ کر دے اور اس کی عمر بڑھاد ہے تو اسے صلدرحمی کرنی جا ہیے۔

( ١٢٦١٧) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا رِشُدِينُ قَالَ حَدَّثَنِى عَمْرُو بُنُ الْحَارِثِ عَنُ بُكُيْرٍ عَنِ الضَّحَاكِ الْقُرشِيِّ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى سَفَرٍ صَلَّى سُبْحَةَ الضَّحَى ثَمَانِ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى سَفَرٍ صَلَّى سُبْحَةَ الضَّحَى ثَمَانِ رَكَعَاتٍ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ إِنِّى صَلَّيْتُ صَلَاةً رَغْبَةٍ وَرَهُبَةٍ سَأَلْتُ رَبِّى عَزَّ وَجَلَّ ثَلَاثًا فَأَعْطَانِى اثْنَتَيْنِ وَكَاتِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ إِنِّى صَلَّيْتُ صَلَاةً رَغْبَةٍ وَرَهُبَةٍ سَأَلْتُ رَبِّى عَزَّ وَجَلَّ ثَلَاثًا فَأَعْطَانِى اثْنَتَيْنِ وَمَعْنَى وَاحِدَةً سَأَلْتُهُ أَنْ لَا يَبْتَلِى أُمَّتِى بِالسِّنِينَ وَلَا يُظْهِرَ عَلَيْهِمْ عَدُوَّهُمْ فَفَعَلَ وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يَلْبِسَهُمْ شِيعًا فَانَكُولَ وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يَلْبِسَهُمْ شِيعًا فَانَبِي عَلَى وَسَالُتُهُ أَنْ لَا يَلْبِسَهُمْ شِيعًا فَانَبِي عَلَى وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يَلْبِسَهُمْ شِيعًا فَانَبِي عَلَى وَاحِدَةً سَأَلْتُهُ أَنْ لَا يَبْتِلِى أُمَّتِى بِالسِّنِينَ وَلَا يُظْهِرَ عَلَيْهِمْ عَدُولَهُمْ فَفَعَلَ وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يَلْبِسَهُمْ شِيعًا فَانَانِهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى السِّنِينَ وَلَا يُظْهِرَ عَلَيْهِمْ عَدُولًهُ مُ فَفَعَلَ وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يَلْبِسَهُمْ شِيعًا فَابُى عَلَى السَّذِي السَّعِنِي وَاحِدَةً سَأَلُولُهُ الْفَوْلَ وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يَلْعَلَى مَالِيقِ الْمُعْرَاقِ الْتَكُولُ وَسَأَلْوالِمَ الْفَلَاقُ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَالِي السِّيعَ الْفَالُولُ اللَّهُ الْمَالِيقُ الْفَالِقُولُ الْعَلَاقُ الْمَالِيقُ الْمَالِي الْعَلَاقِ اللْعَلَاقُ الْعَالِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقُ اللَّهُ الْمَالَاقُ الْفَالُ اللَّهُ الْفَالِيقُولُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَيْقِ الْمَالُولُولُ اللَّهُ الْعَلَاقُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْ اللَّهُ الْعَلَاقُ اللَّهُ الْعَلَاقُ اللَّهُ الْعَلَاقِ اللَّهُ الْعَلَاقُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ اللَّهُ الْعَلَاق

(۱۲۷۱۷) حضرت انس بڑاٹنڈ سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیظا کوسفر میں جاشت کی آٹھ رکعتیں پڑھتے ہوئے دیکھا ہے،اور

### هي مُنالُمُ احَدُرُ فِينَ لِي مِنْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

نمازے فارغ ہوکر نبی علیظ نے فرمایا میں نے شوق اور خوف والی نماز پڑھی، میں نے اپنے پروردگارے تین چیزوں کی درخواست کی ،اس نے مجھے دو چیزیں عطاء فرمادیں اورایک سے روک دیا، میں نے بیدرخواست کی کہ میری امت قحط سالی میں مبتلا ہوکر ہلاک نہ ہو،اور دشمن کوان پر کممل غلبہ نہ دیا جائے ،اللہ نے اسے منظور کرلیا، پھر میں نے تیسری درخواست بیپش کی کہ انہیں مختلف فرقوں میں تقسیم نہ ہونے دیے لیکن اللہ نے اسے منظور نہیں کیا۔

( ١٢٦١٨ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ وَخَلَفُ بُنُ الْوَلِيدِ قَالَا حَدَّثَنَا الْمُبَارَكُ قَالَ حَدَّثَنِى ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ أَخْبَرَنِى أَنَسُ بُنُ مَالِكِ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى أُحِبُّ فُلَانًا فِى اللَّهِ قَالَ فَأَخْبَرُتَهُ قَالَ لَا قَالَ فَأَخْبِرُهُ فَقَالَ تَعُلَمُ رَجُلًا قَالَ لِلنَّهِ قَالَ لِلنَّهِ قَالَ لِلنَّهِ قَالَ لَا قَالَ فَقَالَ لَهُ فَقَالَ تَعُلَمُ اللهِ قَالَ فَقَالَ لَهُ فَأَحَبَّكَ الَّذِى أَحْبَبُتَنِى لَهُ وَقَالَ خَلَفٌ فِى حَدِيثِهِ فَلَقِيَهُ [راجع: ٢٥٥٧].

(۱۲ ۱۱۸) حفرت انس بڑا تی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی علیہ کی مجلس میں بیٹے ہوا تھا کہ وہاں سے ایک آ دمی کا گذر ہوا،

بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے کسی نے کہا یارسول اللّٰہ مَا تُلِیّا بیں اس شخص سے محبت کرتا ہوں، نبی علیہ نے اس سے فر ما یا کیا تم نے

اسے بیہ بات بتائی بھی ہے؟ اس نے کہا نہیں، نبی علیہ نے فر ما یا پھر جا کراسے بتا دو، اس پروہ آ دمی کھڑا ہوا اور جا کراس سے

کہنے لگا کہ بھائی! میں اللّٰہ کی رضا کے لئے آپ سے محبت کرتا ہوں، اس نے جواب دیا کہ جس ذات کی خاطر تم مجھ سے محبت
کرتے ہو، وہ تم سے محبت کرے۔

( ١٢٦١٩) حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ وَمُوَمَّلٌ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنُ قَتَادَةً وَثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ غَلَا السِّعُرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوُ سَعَّرُتَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَالِقُ السِّعُرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوُ سَعَّرُتَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ هُو الْحَالِقُ الْشَعُرُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يَطُلُبُنِي آحَدٌ بِمَظْلَمَةٍ ظَلَمْتُهَا إِيَّاهُ فِي دَمٍ وَلَا اللَّهَ وَلَا يَطُلُبُنِي آحَدٌ بِمَظْلَمَةٍ ظَلَمْتُهَا إِيَّاهُ فِي دَمٍ وَلَا مَالَ [انظر: ٣٠ ١٤١].

دور تا ہے۔"

( ١٢٦٢١) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ زِيَادٍ الْبُرُجُمِیُّ قَالَ سَمِعْتُ ثَابِتًا الْبُنَانِیَّ يُحَدِّثُ عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ كَانَ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ أَوْ ثَلَاثُ أَخَوَاتٍ اتَّقَى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَأَقَامَ عَلَيْهِنَّ كَانَ مَعِى فِى الْجَنَّةِ هَكَذَا وَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ الْأَرْبَعِ [راجع: ٢٥٢٦].

(۱۲۲۲) حضرت انس ڈٹاٹنؤ سے مروی ہے کہ نبی علیٰ آپ ارشا دفر ما یا جس شخص کی تین بیٹیاں یا بہبیں ہوں، وہ ان کا ذ مہ دار بنا اوران کے معاملے میں اللہ سے ڈرتار ہا، وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا، یہ کہہ کرنبی علیٰ ان عارانگلیوں سے اشار ہ فر مایا۔

(۱۲۹۲۲) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا حَرُبُ بُنُ مَيْمُونِ عَنِ النَّصْرِ بُنِ أَنَسٍ عَنُ أَنَسٍ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِلْأَنْصَارِ وَلِأَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ وَلِأَزُواجِ الْأَنْصَارِ وَلِلْأَرْواجِ الْأَنْصَارِ وَلِلْأَرْواجِ الْأَنْصَارِ وَلِلْاَنِيِّ وَلَوُلَا الْفِيجُرَةُ لَكُنْتُ امْرَأً مِنُ الْأَنْصَارِ وَلَوْلَا اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَالْمَارِ وَلَوْلَا اللهِ عَلَيْهِ فَي اللّهُ اللّهُ وَالْمَارِ وَلَوْلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ و

( ١٢٦٢٣ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا حَرُبٌ عَنِ النَّضُرِ بُنِ أَنَسٍ عَنُ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا أَخَذْتُ بَصَرَ عَبُدِى فَصَبَرَ وَاحْتُسَبَ فَعِوَضُهُ عِنْدِى الْجَنَّةُ

(۱۲۷۲۳) حضرت اَنس ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیٹیانے فر مایا کہ اللہ تعالیٰ فر ما تا ہے جب میں کسی شخص کی بینائی واپس لے لوں اور وہ اس برصبر کرے تو میں اس کاعوض جنت عطاء کروں گا۔

( ١٢٦٢٤ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا حَرْبٌ قَالَ سَمِعْتُ عِمْرَانَ الْعَمِّىَّ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَيْثُ خَلَقَ الدَّاءَ خَلَقَ الدَّوَاءَ فَتَدَاوَوُا

(۱۲۶۲۴) حضرت انس ڈٹاٹنؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹیانے ارشا دفر مایا اللہ نے جب بیاری کو پیدا کیا تو اس کا علاج بھی پیدا کیا ، اس لئے علاج کیا کرو۔

( ١٢٦٢٥ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا زَائِدَةُ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ مَعْمَرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فَضُلَ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ النَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ [صححه البحارى (٣٧٧٠)، ومسلم (٢٤٤٦)]. [انظر: ١٣٨٢١].

(۱۲۷۲۵) حضرت انس ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیقیانے ارشاد فر مایا عائشہ ڈٹاٹٹا کو دیگرعورتوں پرایسی ہی فضیلت ہے جیے ژید کودوسرے کھانوں پر۔

## هي مُناهُ اَمَدُ بَنْ بِل رَبِيدِ مَرْجُم ﴾ (٨١ ) وهي مُناهُ المين مانس بن مالك عيدة الله

- ( ١٢٦٢٦ ) حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا أَبُو جَعُفَرٍ عَنِ حَمِيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهْبَةِ وَمَنُ انْتَهَبَ فَلَيْسَ مِنَّا [راجع: ١٢٤٤٩].
- (۱۲۷۲۷) حضرت انس ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیٹا نے لوٹ مار کرنے سے منع کرتے ہوئے فر مایا ہے کہ جوشخص لوٹ مار کرتا ہے، وہ ہم میں ہے نہیں ہے۔
- ( ١٢٦٢٦م ) حَدَّثَنَا خَلَفُ بُنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا أَبُو جَعُفَرِ عَنِ حَمِيْدٍ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُنْبَذَ التَّمُرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا وَالتَّمْرُ وَالْبُسُرُ جَمِيعًا [راجع: ١٢٤٥.].
- (۱۲۲۲۱م) حضرت انس والنتواسے مروی ہے کہ نبی ملیٹیانے تھجور اور کشش یا کچی اور کپی تھجور کو اکٹھا کر کے (نبیذ بنانے ہے) منع فر مایا ہے۔
- ( ١٢٦٢٧) حَدَّثَنَا هَيْثُمُ بُنُ حَارِجَةَ حَدَّثَنَا رِشُدِينُ بُنُ سَعْدٍ عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الْوَلِيدِ عَنُ آبِى حَفْصِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَنْسَ بُنَ مَالِكٍ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مَثَلَ الْعُلَمَاءِ فِى الْأَرْضِ كَمَثَلِ النَّجُومِ فِى السَّمَاءِ يُهْ تَذَى بِهَا فِى ظُلُمَاتِ الْبُرِّ وَالْبَحْرِ فَإِذَا انْطَمَسَتُ النَّجُومُ أَوْشَكَ أَنْ تَضِلَّ الْهُدَاةُ
- (۱۲۶۲۷) حضرت انس ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹیا نے فر مایا زمین میں علماء کی مثال ایسے ہے جیسے آسان میں ستارے کہ جن کے ذریعے برو بحرکی تاریکیوں میں راستہ کی رہنمائی حاصل کی جاتی ہے،اگرستارے بےنور ہوجا ئیں تو راستے پر چلنے والے بھٹک جائیں۔
- ( ١٢٦٢٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنُ ثَابِتٍ عَنُ أَنَسٍ قَالَ كَانَ شَعَرُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُجَاوِزُ أُذُنَيْهِ [راحع: ١٢٤١٦].
  - (۱۲ ۱۲۸) حضرت انس ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا کے بال کا نوں ہے آ گے نہ بڑھتے تھے۔
- ( ١٢٦٢٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَيُّوبَ عَنُ حُمَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدُوَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنُ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا [راجع: ٢٤٦٣].
- (۱۲۷۲۹)حضرت انس ڈٹاٹنؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹیانے ارشادفر مایا اللہ کے راستے میں ایک صبح یا شام کو جہاد کے لئے نکلنا دنیاو مافیہا سے بہتر ہے۔
- ( ١٢٦٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بُنُ أَيُّوبَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ وَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَابُ قَوْسِ أَحَدِكُمْ خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَهُلِ الْجَنَّةِ اطَّلَعَتُ إِلَى الدُّنْيَا لَمَلَأَتُ مَا بَيْنَهُمَا وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَهُلِ الْجَنَّةِ اطَّلَعَتُ إِلَى الدُّنْيَا لَمَلَأَتُ مَا بَيْنَهُمَا رِيحَ الْمِسُكِ وَلَطُيِّبَ مَا بَيْنَهُمَا وَلَنَصِيفُهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا الدُّنْيَا لَمَلَأَتُ مَا بَيْنَهُمَا رِيحَ الْمِسُكِ وَلَطُيِّبَ مَا بَيْنَهُمَا وَلَنَصِيفُهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا

## هي مُنالِمًا مَرْبِينِ مِنْ إِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِينِ مِنْ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

(۱۲۷۳) حضرت انس بٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹیا نے ارشا دفر مایاتم میں سے کسی کے کمان یا کوڑار کھنے کی جنت میں جوجگہ ہو گی ، وہ دنیاو مافیہا سے بہتر ہے ، اوراگر کوئی جنتی عورت زمین کی طرف جھا تک کر دیکھے لےتو ان دونوں کی درمیانی جگہ خوشبو سے تھرجائے ، اورمہک پھیل جائے اوراس کے سرکا دو پٹہ دنیاو مافیہا ہے بہتر ہے۔

(١٢٦٣١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا مَهْدِئٌ قَالَ حَدَّثَنَا غَيْلَانُ بُنُ جَرِيرٍ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ إِنَّكُمْ لَتَعْمَلُونَ أَعْمَالًا هِىَ أَدَقُّ فِى أَعْيُنِكُمْ مِنُ الشَّعْرِ إِنْ كُنَّا لَنَعُدُّهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْمُوبِقَاتِ [صححه البحارى (٦٤٩٢)].

(۱۲۶۳) حضرت انس ڈٹاٹٹڈ سے مروی ہے کہتم لوگ ایسے اعمال کرتے ہوجن کی تمہاری نظروں میں پر کاہ سے بھی کم حیثیت ہوتی ہے،لیکن ہم انہیں نبی مَلیّئیا کے دورِ باسعادت میں مہلک چیزوں میں شار کرتے تھے۔

( ١٢٦٣٢) حَدَّثَنَا عَارِمٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمَنِ الْأَصَمِّ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ إِلَى عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ بِجُبَّةِ سُنْدُسٍ فَقَالَ عُمَرُ أَتَبُعَثُ بِهَا إِلَىَّ وَقَدُ قُلْتَ فِيهَا مَا قُلْتَ قَالَ إِنِّى لَمُ أَبْعَثُ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا إِنَّمَا بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتَبِيعَهَا وَتَنْتَفِعَ بِثَمَنِهَا [راجع: ٢٤٦٨].

(۱۲۹۳۲) حضرت انس ڈلٹھڈ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ انے حضرت عمر ڈلٹھڑ کے پاس ایک ریشمی جبہ بھیجا، حضرت عمر ڈلٹھڑ کے سے ملاقات ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ آپ نے مجھے ریشمی جبہ بھیجوایا ہے حالانکہ اس کے متعلق آپ نے جوفر مایا ہے وہ فر مایا ہے؟
نبی علیہ انے فر مایا میں نے وہ تمہارے پاس پہننے کے لئے نہیں بھیجا، میں نے تو صرف اس لئے بھیجا تھا کہتم اسے نیچ دویا اس سے کسی اور طرح نفع حاصل کرلو۔

( ١٢٦٣٣) حَدَّثَنَا عَارِمٌ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ آبِي يَقُولُ حَدَّثَنَا أَنَسُ بُنُ مَالِكٍ أَنَّهُ ذُكِرَ لَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِمُعَاذٍ مَنْ لَقِى اللَّهَ لَا يُشُولُ بِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ قَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَفَلَا أُبَشِّرُ النَّاسَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِمُعَاذٍ مَنْ لَقِي اللَّهَ لَا يُشُولُ بِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ قَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَفَلَا أُبُشِّرُ النَّاسَ قَالَ لَا إِنْ إِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يُشُولُ اللَّهُ لَا يُشَولُ اللَّهُ لَا يَسَكِمُونُ عَلَيْهَا أَوْ كَمَا قَالَ [صححه البحاري (٢٩٥)]. [انظر: ٥٩٥ ١٣].

(۱۲۶۳۳) حضرت انس بڑاٹھؤے مروی ہے کہ نبی علیمیا نے حضرت معاذ بڑاٹھؤ سے فرمایا جوشخص اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے کہ وہ اس کے ساتھ کسی کوشریک نہ تھہرا تا ہوتو وہ جنت میں داخل ہوگا ،انہوں نے عرض کیاا ہے اللہ کے نبی ! کیا میں لوگوں کو یہ خوشخبری نہ سنا دوں؟ نبی علیمیا نے فرمایانہیں ، مجھے اندیشہ ہے کہ وہ اسی پر بھروسہ کرکے بیٹھ جا کیں گے۔

( ١٢٦٣٤) حَدَّثَنَا عَارِمٌ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ أَبِى يُحَدِّثُ أَنَّ أَنَسًا قَالَ قِيلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَكِبَ حِمَارًا وَانْطَلَقَ الْمُسْلِمُونَ لَكُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَكِبَ حِمَارًا وَانْطَلَقَ الْمُسْلِمُونَ يَمْشُونَ وَهِى أَرُضٌ سَبِخَةٌ فَلَمَّا انْطَلَقَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِلَيْكَ عَنِّى فَوَاللَّهِ لَقَدُ آذَانِى يَمْشُونَ وَهِى أَرُضٌ سَبِخَةٌ فَلَمَّا انْطَلَقَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِلَيْكَ عَنِّى فَوَاللَّهِ لَقَدُ آذَانِى رِيحُ حِمَارِكَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ وَاللَّهِ لَحِمَارُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطْيَبُ رِيحًا مِنْكَ قَالَ رِيعُ عِنْكَ قَالَ

#### هي مُناهُ احْرِينَ بل يَهِ مِنْ مَنْ اللهُ اللهِ مِنْ بل يَهِ مِنْ بل يَهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ ا

فَغَضِبَ لِعَبْدِ اللَّهِ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ قَالَ فَغَضِبَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَصْحَابُهُ قَالَ وَكَانَ بَيْنَهُمْ ضَرُبٌ بِالْجَرِيدِ وَبِالْأَيْدِى وَالنَّعَالِ فَبَلَغَنَا أَنَّهَا نَزَلَتُ فِيهِمْ وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا [صححه البحارى (٢٦٩١)، ومسلم (١٧٩٩)]. [انظر: ١٣٣٢].

( ١٢٦٢٥ ) حَدَّثَنَا عَارِمٌ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ حَدَّثَنَا السُّمَيْطُ السَّدُوسِيُّ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ فَتَحْنَا مَكَّةَ ثُمَّ إِنَّا غَزَوْنَا حُنَيْنًا فَجَاءَ الْمُشْرِكُونَ بِأَحْسَنِ صُفُوفٍ رَأَيْتُ أَوْ رَأَيْتَ فَصُفَّ الْخَيْلُ ثُمَّ صُفَّتُ الْمُقَاتِلَةُ ثُمَّ صُفَّتُ النِّسَاءُ مِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ ثُمَّ صُفَّتُ الْغَنَمُ ثُمَّ صُفَّتُ النَّعَمُ قَالَ وَنَحْنُ بَشَرٌ كَثِيرٌ قَدُ بَلَغْنَا سِتَّةَ آلَافٍ وَعَلَى مُجَنِّبَةِ خَيْلِنَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ فَجَعَلَتُ خُيُولُنَا تَلُوذُ خَلْفَ ظُهُورِنَا قَالَ فَلَمْ نَلْبَتْ أَنْ انْكَشَفَتْ خُيُولُنَا وَفَرَّتُ الْأَعْرَابُ وَمَنْ نَعْلَمُ مِنْ النَّاسِ قَالَ فَنَادَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا لَلْمُهَاجِرِينَ يَا لَلْمُهَاجِرِينَ ثُمَّ قَالَ يَا لَلْأَنْصَارِ يَا لَلْأَنْصَارِ قَالَ أَنَسٌ هَذَا حَدِيثُ عِمِّيَّةٍ قَالَ قُلْنَا لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَيْمُ اللَّهِ مَا أَتَيْنَاهُمْ حَتَّى هَزَمَهُمْ اللَّهُ قَالَ فَقَبَضْنَا ذَلِكَ الْمَالَ ثُمَّ انْطَلَقُنَا إِلَى الطَّائِفِ فَحَاصَرُنَاهُمُ ٱرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ رَجَعُنَا إِلَى مَكَّةَ قَالَ فَنَزَلْنَا فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِى الرَّجُلَ الْمِائَةَ وَيُعْطِى الرَّجُلَ الْمِائَةَ وَيُعْطِى الرَّجُلَ الْمِائَةَ قَالَ فَتَحَدَّثَ الْأَنْصَارُ بَيْنَهَا أَمَّا مَنْ قَاتَلَهُ فَيُعْطِيهِ وَأَمَّا مَنْ لَمْ يُقَاتِلُهُ فَلَا يُعْطِيهِ قَالَ فَرُفِعَ الْحَدِيثُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ · عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ أَمَرَ بِسَرَاةِ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ أَنْ يَدُخُلُوا عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ لَا يَدُخُلُ عَلَىَّ إِلَّا أَنْصَارِتُى أَوْ الْأَنْصَارُ قَالَ فَدَخَلْنَا الْقُبَّةَ حَتَّى مَلَأْنَا الْقُبَّةَ قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ أَوْ كَمَا قَالَ مَا حَدِيثٌ أَتَانِي قَالُوا مَا أَتَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَا حَدِيثٌ أَتَانِي قَالُوا مَا أَتَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَلَا تَرُضَوْنَ أَنْ يَذُهَبَ النَّاسُ بِالْأَمُوالِ وَتَذُهِبُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تَدُخُلُوا بُيُوتَكُمْ قَالُوا رَضِينَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أَخَذَ النَّاسُ شِعْبًا وَأَخَذَتُ الْأَنْصَارُ شِعْبًا

## الله المرافظ مناه المرافظ مناه المرافظ مناه المنافظ ا

لَأَخَذُتُ شِعْبَ الْأَنْصَارِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ رَضِينَا قَالَ فَارْضَوْا أَوْ كَمَا قَالَ [صححه مسلم (٥٥٠)]. (۱۲۹۳۵)حضرت انس بن ما لک ڈٹاٹٹ سے روایت ہے کہ ہم نے مکہ فتح کرلیا پھر ہم نے حنین کا جہاد کیا ،مشرکین اچھی صف بندی کر کے آئے جومیں نے دیکھیں۔ پہلے گھڑسواروں نےصف باندھی پھرپیدل لڑنے والوں نے اس کے پیچھےعورتوں نے صف بندی کی پھر بکریوں کی صف باندھی گئی۔ پھراونٹوں کی صف بندی کی گئی اور ہم بہت لوگ تھے اور ہماری تعداد جھے ہزار کو پہنچ چکی تھی اورا یک جانب کے سواروں پرحضرت خالد بن ولید ڈٹاٹنؤ سالا رتھے۔ پس ہمارے سوار ہماری پشتوں کے پیچھے پناہ گزیں ہونا شروع ہوئے اورزیادہ دیر نہ گزری تھی کہ ہمارے گھوڑے ننگے ہوئے اور دیہاتی بھا گےاوروہ لوگ جن کوہم جانتے ہیں۔تو حدیث میرے چچاؤں کی ہے۔ہم نے کہالبیک اے اللہ کے رسول پھر آپ مَالْالْتُلِمْ آگے بڑھے پس اللہ کی قتم ہم پہنچنے بھی نہ یائے تھے کہ اللہ نے ان کو شکست دے دی۔ پھر ہم نے وہ مال قبضہ میں لے لیا پھر ہم طائف کی طرف چلے تو ہم نے اس کا جالیس روز محاصرہ کیا پھرہم مکہ کی طرف لوٹے اور اترے اور رسول الله مَثَالْتَیْمِ نے ایک ایک کوسوسواونٹ دینے شروع کر دیئے۔ یہ دیکھے کر انصار آپس میں باتیں کرنے لگے کہ نبی علیثا انہی لوگوں کوعطاء فر مارہے ہیں جنہوں نے آپ سے قبال کیا تھا اور جنہوں نے آ پِسَنَاتُنْکِمْ ہے قال نہیں کیا، انہیں کچھنہیں دے رہے، نبی علیِّہ کو یہ بات پینچی تو آ پِسَنَاتُکِمْ نے ان کوایک خیمہ میں جمع کر کے فرمایا،اےانصاری جماعت مجھےتم ہے کیابات پنجی ہے،وہ کہنے لگے یارسول اللہ! آپ کو کیابات معلوم ہوئی ہے؟ دومرتبہ یہی بات ہوئی، پھرنبی مَلِیِّهِ نے فرمایا اے جماعت انصار کیاتم خوش نہیں ہو کہ لوگ تو دنیا لے جائیں اورتم محمر مَلَا لَیْمَ کم کھیرے ہوئے ، ا پے گھروں کو جاؤ ،انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہم خوش ہیں نبی ملیٹیا نے فر مایا اگرلوگ ایک وا دی میں چلیں اور انصار ا یک گھاٹی میں چلیں تو میں انصار کی گھاٹی کواختیار کروں گاوہ کہنے لگے یارسول اللہ! ہم راضی ہیں ، نبی مَلِیٰہِانے فر مایا خوش رہو۔ ( ١٢٦٣٦ ) حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بُنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِلَالٍ يَعْنِى ابْنَ عَلِيٌّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمْ يَكُنُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَّابًا وَلَا فَحَّاشًا وَلَا لَقَّانًا كَانَ يَقُولُ لِأَحَدِنَا عِنْدَ الْمُعَاتَبَةِ مَا لَهُ تَرِبَتُ جَبِينَهُ [راجع: ١٢٢٩٩].

(۱۲۷۳۷) حفزت انس ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹیا گالیاں دینے والے، لعنت ملامت کرنے والے یا بیہودہ با تیں کرنے والے نہ تھے، عمّاب کے وقت بھی صرف اتنافر ماتے تھے کہ اسے کیا ہو گیا، اس کی پیٹانی خاک آلود ہو۔

( ١٢٦٣٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الزَّبَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ يَغْنِى ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَوْهَبٍ قَالَ سَمِعْتُ ٱنَسَ بُنَ مَالِكٍ يَقُولُ لَقَدُ كُنَّا نُصَلِّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً لَوْ صَلَّاهَا أَحَدُكُمُ الْيَوْمَ لَعِبْتُمُوهَا عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ شَرِيكٌ وَمُسْلِمُ بُنُ أَبِى نَمِرٍ أَفَلَا تَذْكُرُ ذَاكَ لِأَمِيرِنَا وَالْأَمِيرُ يَوْمَئِذٍ عُمَرُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيرِ فَقَالَ قَدْ فَعَلْتُ

## هي مُناهُ المَدُن فيل بينية مترقم في المناه المناه

(۱۲۲۳) حفرت النس ولَّا النَّهُ فرمات سے کہ ہم نے نبی علیہ کے ساتھ نماز اس طرح پڑھی ہے کہ اگر آج تم میں سے کوئی شخص اس طرح پڑھنے گئے کہ آپ یہ بات ہمارے گورز کوئی پیلی بتا ہے ؟ اس وقت حفرت عمر بن عبدالعزیز بَیْنَا یَد یہ کے گورز سے ، انہوں نے فرمایا کہ میں یہ بھی کرچکا ہوں۔ کوکیوں نہیں بتا ہے؟ اس وقت حفرت عمر بن عبدالعزیز بَیْنَا یَد کُلُفُ بُنُ حَلِیفَة حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ عُمَرَ عَنُ آنسِ قَالَ کُنْتُ جَالِسًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَلْقَةِ وَرَجُلٌ قَائِمٌ يُصَلِّى فَلَمَّا رَكَعَ وَسَجَدَ جَلَسَ کُنْتُ جَالِسًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَلْقَةِ وَرَجُلٌ قَائِمٌ يُحِلِّى فَلَمَّا رَكَعَ وَسَجَدَ جَلَسَ وَتَشَهَدَ ثُمَّ دَعًا فَقَالَ اللَّهُ مَا إِنِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَرَوْنَ بِمَا دَعًا قَالُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَرَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْدَ (١٣٩٥) والنسائي، (٣٥/٥). قال شعيب: اللَّهُ عَلَى قَالَ عَقَانُ دَعًا بِالسَّمِةِ [صححه ابن حبان (٩٩٨) وابو داود (١٣٩٥) والنسائي، (٣/٥). قال شعيب: صحبه اسناده قوی]. [انظر: ١٣٦٥، ١٣٤].

(۱۲۲۳۸) حضرت انس ڈاٹھؤ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی علیہ کے ساتھ علقے میں بیٹھا ہوا تھا اور ایک آ دمی کھڑا نماز پھر رہا تھا، رکوع وجود کے بعد جب وہ بیٹھا تو تشہد میں اس نے بید عاپڑھی ''اے اللہ! میں تجھے سے سوال کرتا ہوں کیونکہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہی ہیں، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، نہایت احسان کرنے والا ہے، آسان وز مین کو بغیر نمونے کے پیدا کرنے والا ہے، اور بڑے جلال اور عزت والا ہے، اے زندگی دینے والے اے قائم رکھنے والے! میں تجھ ہی سے سوال کرتا ہوں۔''نبی علیہ اللہ اور بڑے جلال اور عزت والا ہے، اے زندگی دینے والے اے قائم رکھنے والے! میں تجھ ہی سے سوال کرتا ہوں۔''نبی علیہ اللہ اور اس کے رسول مُنافِقینِ ہی زیادہ جانتے ہیں، نبی علیہ اللہ اور اس کے رسول مُنافِقینِ ہی زیادہ جانتے ہیں، نبی علیہ انہ فیل اس کے فرمایا اس کے اس سے ماعظم کے ذریعے وعا ما تگی میے کہ جب اس کے ذریعے دعا ء ما تگی جائے تو اللہ اسے ضرور قبول کرتا ہے اور جب اس کے ذریعے سوال کیا جائے تو وہ ضرور عطاء کرتا ہے۔

( ١٢٦٣٩) حَدَّنَنَا حُسَيْنٌ حَدَّنَنَا حَلَفٌ عَنْ حَفُصِ بُنِ عُمَرَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقَوْمِ فَقَالَ الرَّجُلُ السَّلَامُ وَسَلَّمَ جَالِسًا فِي الْحَلْقَةِ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَالْحَمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ فَلَمَّا عَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ فَلَمَّا جَلَسُ الرَّجُلُ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا أَنْ يُحْمَدَ وَيَنْبَغِي لَهُ فَقَالَ لَهُ جَلَسَ الرَّجُلُ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا أَنْ يُحْمَدَ وَيَنْبَغِي لَهُ فَقَالَ لَهُ النَّيْقُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ قُلْتَ فَرَدًّ عَلَيْهِ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِى نَفْسِى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِى نَفْسِى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِى نَفْسِى النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِى نَفْسِى النَّهُ مَا لَكُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِى نَفْسِى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِى نَفْسِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِى كُمُ اللَّهُ مَلَى أَنْ يَكْتُبُهَا فَمَا ذَرَوْا كَيْفَ يَكُتُبُوهَا وَلَى الْعَوْمَ الِلَهُ (١٤٤١) وابن حبان (١٤٥٠)

#### هي مُناهَادَ إِنْ بِلْ بِيدِ مَرْمُ اللهِ اللهُ اللهُ

(۱۲۹۳۹) حضرت انس ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی ملیلیا کے ساتھ حلقے میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک آ دمی نے آ کر نبی ملیلیا کو اور دوسر ہے لوگوں کوسلام کیا، سب نے اسے جواب دیا، جب وہ بیٹھ گیا تو کہنے لگا الْمُحمَّدُ لِلَّهِ حَمْدًا کَثِیرًا طَیّبًا مَّارَکًا فِیہِ حَمَّا یُجِبُّ رَبُّنَا أَنْ یُحْمَدَ وَیَنْبَغِی لَهُ نبی ملیلیا نے اس سے پوچھا کہ تم نے کیا کہا؟ اس نے ان کلیمات کو دہرا دیا، نبی ملیلیا نے فرمایا اس ذات کی قتم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، میں نے دس فرشتوں کو اس کی طرف تیزی سے بوصتے ہوئے دیکھا کہ کون اس جملے کو پہلے لکھتا ہے، لیکن انہیں سمجھنہیں آئی کہ ان کلمات کا ثو اب کتا کہ تھیں؟ چنا نچھا نہوں نے اللہ سے یو چھا تو اللہ نے فرمایا کہ ایک کہا ہے۔

( ١٢٦٤ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ وَعَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا خَلَفُ بُنُ خَلِيفَةَ حَدَّثَنِى حَفُصُ بُنُ عُمَرَ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالْبَائَةِ وَيَنْهَى عَنُ التَّبَتُّلِ نَهْيًا شَدِيدًا وَيَقُولُ تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ إِنِّى مُكَاثِرٌ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [احرحه ابن حبان (٢٨ ٤ ٤] [انظر: ١٣٦٠٤].

(۱۲۶۴۰) حضرت انس ڈٹاٹیؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹیا نکاح کرنے کا حکم دیتے اور اس سے اعراض کرنے کی شدید ممانعت فرماتے اور ارشاد فرماتے کہ محبت کرنے والی اور بچوں کی ماں بننے والی عورت سے شادی کیا کرو کہ میں قیامت کے دن دیگر انبیاء مَلِیّلاً پرتمہاری کثرت سے فخر کروں گا۔

(١٦٦٤١) حَدَّقَنَا حُسَيْنُ حَدَّقَنَا حَلَفُ بُنُ حَلِيفَةَ عَنْ حَفْصِ عَنْ عَمِّهِ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ آهُلُ بَيْتٍ مِنْ الْأَنْصَارِ لَهُمْ جَمَلٌ يَسْنُونَ عَلَيْهِ وَإِنَّ الْمَجْمَلُ اسْتُصْعِبَ عَلَيْهِمْ فَمَنَعَهُمْ ظَهْرَهُ وَإِنَّ الْأَنْصَارَ جَانُوا إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِأَصْحَابِهِ قُومُوا فَقَامُوا فَتَحَلَ الْحَائِطُ وَقَدْ عَطِشَ الزَّرُعُ وَالنّحُلُ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِأَصْحَابِهِ قُومُوا فَقَامُوا فَتَحَلَ الْحَائِطُ وَالْحَمَلُ فِي نَاحِيَةٍ فَمَشَى النّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ قُومُوا فَقَامُوا فَتَحَلَ الْحَائِطُ وَالْحَمَلُ فِي نَاحِيَةٍ فَمَشَى النّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْكَالِبُ وَإِنَّ نَحُوهُ فَقَالَتُ الْأَنْصَارُ يَا نَبِى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْكَلِبِ وَإِنَّ نَحُوهُ حَتَّى حَرَّ سَاجِدًا بَيْنَ يَدَيْهِ فَاخَذَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَقْبَلَ نَحُوهُ حَتَّى خَرَّ سَاجِدًا بَيْنَ يَدَيْهِ فَاخَذَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَقْبَلَ نَحُوهُ حَتَّى خَرَّ سَاجِدًا بَيْنَ يَدَيْهِ فَاخَذَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَقْبَلَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَقْبَلُ تَسْجُدُ لِلسَّمِ الْعَمَلِ فَقَالَ لَا يَصُلُحُ لِبَشُو أَنْ يَسْجُدُ لِبَشْرٍ وَلُو صَلَحَ لِبَشُو أَنْ يَسْجُدُ لِلْمَاسُ فَي الْعَمَلِ فَقَالَ لَا يَصُلُحُ لِبَشُو وَالْو مَلْحَ لِبَشُو وَلُو صَلَحَ لِبَشُو أَنْ يَسْجُدُ لِلْمَالَةُ مَنْ فَدُومِ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَولَ اللّهُ عَلْمُ وَلَا مِنْ فَدُومِ اللّهُ عَلْمُ وَلَا لَا عَلَى مَلْولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُولُولُ اللّهُ عَلْمُ وَلَا مَالُ شَعْبِهُ وَالْمَالُ عَلْمُ وَلَو عَلَمْ عَلَمُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ وَلَا لَلْمَ اللّهُ عَلْمُ وَلَا لَمَالُ شَعْبِ الللّهُ عَلْمُ وَلَا اللّهُ عَلْمُ وَلَا اللّهُ عَلْمُ وَلَا لَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَاهُ الللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ ا

(۱۲۲۴) حضرت انس بڑاٹیؤ سے مروی ہے کہ انصار کا ایک گھر انا تھا جس کے پاس پانی لا دنے والا ایک اونٹ تھا ، ایک دن وہ

# 

اونٹ بخت بدک گیااور کسی کواپنے اوپر سوار نہیں ہونے دیا، وہ لوگ نبی ملیٹا کے پاس آ کر کہنے نگے کہ ہماراا یک اونٹ تھا جس پر ہم پانی بھر کر لا یا کرتے تھے، آج وہ اس قدر بدکا ہوا ہے کہ ہمیں اپنے اوپر سوار ہی نہیں ہونے دیتا، اور کھیت اور باغات خشک پڑے ہوئے ہیں، نبی ملیٹا نے صحابہ ڈٹاکٹٹر سے فر مایا اٹھو، اور چل پڑے، وہاں پہنچ کر باغ میں واخل ہوئے تو دیکھا کہ وہ اونٹ ایک کونے میں ہے، نبی ملیٹا اس کی طرف چل پڑے، یہ دیکھ کر انصار کہنے گئے یا رسول اللّٰہ مَنَا اُلْتُعَا ہِیتَ وحشی کتے کی طرح ہوا ہوا ہے، ہمیں خطرہ ہے کہ ہیں یہ آپ پر حملہ ہی نہ کردے، نبی ملیٹا نے فر مایا مجھے اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔

(١٢٦٤٢) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا خَلَفٌ عَنُ حَفْصٍ عَنُ آنَسٍ بُنِ مَالِكٍ آنَّهُ قَالَ انْطُلِقَ بِنَا إِلَى الشَّامِ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ وَنَحُنُ أَرْبَعُونَ رَجُلًا مِنُ الْأَنْصَارِ لِيَفْرِضَ لَنَا فَلَمَّا رَجَعَ وَكُنَّا بِفَجِّ النَّاقَةِ صَلَّى بِنَا الْعَصْرَ ثُمَّ سَلَّمَ وَدَخَلَ فُسُطَاطَهُ وَقَامَ الْقَوْمُ يُضِيفُونَ إِلَى رَكُعَتَيْهِ رَكْعَتَيْنِ أُخُرَيَيْنِ قَالَ فَقَالَ قَبَّحَ اللَّهُ الْوُجُوهَ فَوَاللَّهِ مَا سَلَّمَ وَدَخَلَ فُسُطَاطَهُ وَقَامَ الْقُومُ يُضِيفُونَ إِلَى رَكُعَتَيْهِ رَكُعَتَيْنِ أُخُرَيَيْنِ قَالَ فَقَالَ قَبَّحَ اللَّهُ الْوُجُوهَ فَوَاللَّهِ مَا أَصَابَتُ السُّنَّةَ وَلَا قَبِلَتُ الرُّخُصَةَ فَأَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ أَقُوامًا يَتَعَمَّقُونَ فِى اللَّهِ يَهُولُ أَنِ تَعْمَلُونَ كَمَا يَمُونَ السَّهُمُ مِنُ الرَّمِيَّةِ

(۱۲۲۳) حفرت انس ڈائٹو فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہمیں چالیس انصاری حفرات کے ساتھ شام میں عبدالملک کے پاس لے جایا گیا، تا کہ وہ ہمارا وظیفہ مقرر کردے، واپسی پر جب ہم'' فی الناقہ'' میں پنچ تو اس نے ہمیں عصر کی دور کعتیں پڑھا کیں، پر جب ہم'' فی الناقہ' میں پنچ تو اس نے ہمیں عصر کی دور کعتیں پڑھا کیا اللہ ان پھر کرا پنے فیمے میں چلا گیا، لوگ کھڑے ہو کر مزید دور کعتیں پڑھنے گئے، حضرت انس ڈائٹو نے یدد کھے کرفر مایا اللہ ان چہروں کو بدنما کرے، بخدا! انہوں نے سنت پر عمل کیا اور ندر خصت قبول کی، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے نبی طیا ہا کو یہ فرمات ہوئے سناہے پھولوگ دین میں خوب تعتی کریں گے اور دین سے اس طرح نکل جا کیں گے جسے تیرشکار سے نکل جا تا ہے۔ ہوئے سناہے پھولوگ دین میں خوب تعتی کریں گے اور دین سے اس طرح نکل جا کیں گے میٹرو مؤلی المُمطّلِبِ بنی عَدْدِ اللّهِ بنی حَدْمُو بن اُنّه سَمِعَ اُنْسَ بْنَ مَالِكُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَدّی اللّهُ عَدْمُو وَسَدّم النّهِی صَدّی اللّهُ عَدْمُو النّه وَسُدَّم النّهِی صَدّی اللّهُ عَدْمُو النّه مَانَی اللّهُ عَدْمُو اللّهِ صَدّی اللّهُ عَدْمُو النّه النّه عَدْمُو اللّه اللّه اللّه عَدْمُو اللّه الل

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّمَا نَزَلَ فَكُنْتُ أَسْمَعُهُ يُكُثِرُ أَنْ يَقُولَ اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْهُمَّ وَالْحَزَنِ وَالْعَجْزِ وَالْحَبْنِ وَالْبُحْلِ وَصَلَعِ الدَّيْنِ وَعَلَيْهِ الرِّجَالِ فَلَمْ أَزَلُ أَحْدُمُهُ حَتَّى أَقْبَلْنَا مِنْ خَيْبَرَ وَأَقْبَلَ بِصَفِيّةَ وَالْكَسَلِ وَالْجُنْنِ وَالْبُحُلِ وَصَلَعِ الدَّيْنِ وَعَلَيْهِ الرِّجَالِ فَلَمْ أَزَلُ أَحْدُمُهُ حَتَّى أَقْبَلَ مِنْ خَيْبَرَ وَأَقْبَلَ بِصَفِيّةَ بِنَتِ حُيَى قَدْ حَازَهَا فَكُنْتُ أَرَاهُ يُحَوِّى وَرَائَهُ بِعَبَانَةٍ أَوْ بِكِسَاءٍ ثُمَّ يُرْدِفُهَا وَرَائَهُ حَتَى إِذَا كُنَا بِالصَّهُبَاءِ مِنْ عَنْ عَنْ وَاللَّهُ مَا يَنْ عَنْ اللَّهُ مَا فَي نِطِع ثُمَّ أَرْسَلَنِى فَدَعَوْتُ رِجَالًا فَأَكُلُوا فَكَانَ ذَلِكَ بِنَانَهُ بِهَا ثُمَّ أَقْبَلَ حَتَى إِذَا بَدَا لَهُ أَحُدٌ صَنَعَ حَيْسًا فِى نِطِع ثُمَّ أَرْسَلَنِى فَدَعَوْتُ رِجَالًا فَأَكُلُوا فَكَانَ ذَلِكَ بِنَانَهُ بِهَا ثُمَّ أَقْبَلَ حَتَى إِذَا بَدَا لَهُ أَحُدُ مَا مَنْ جَبَلَيْهَا كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ قَالَ هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ فَلَمَّا أَشُرَفَ عَلَى الْمَدِينَةِ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّى أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ جَبَلَيْهَا كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ فَلَلَ مَلَا اللَّهُمَّ إِنِي أَنِي أَكُولُ اللَّهُمُ إِنِى أَعِيمُ وَصَاعِهِمُ وَصَاعِهِمُ وصحه البحارى (٢٢٣٥)، ومسلم (١٣٦٥)، وابن حان (٤٧٢٥). [راجع: ١٢٥٠]. [راجع: ١٢٥٠]. [راجع: ٢٢٥٠].

(۱۲۲۴۳) حضرت انس والنوز ہے مروی ہے کہ نبی مالیہ انے حضرت ابوطلحہ والنوز ہوئے ،اور میں سے کوئی بچہ ہمارے کیے متخب کر وجومیری خدمت کیا کرے،حضرت ابوطلحہ والنوز مجھے اپنے بیچھے بٹھا کر روانہ ہوئے ،اور میں نبی مالیہ کا خادم بن گیا، خواہ نبی مالیہ کہیں بھی منزل کرتے ، میں آپ منگاہ کو کٹرت ہے یہ کہتے ہوئے سنتا تھا کہ اے اللہ! میں پریشانی ،غم ، لا چاری ، سستی ،بخل ، بزدلی ،قرضوں کے بوجھا ور لوگوں کے غلبے ہے آپ کی بناہ میں آتا ہوں۔

میں مستقل نبی علیہ کا خادم رہا، ایک موقع پر جب ہم خیبر سے واپس آ رہے تھے، نبی علیہ کے ساتھ اس وقت حضرت صفیہ خلی ہی تھیں جنہیں نبی علیہ نے منتخب فر مایا تھا، تو میں نے دیکھا کہ نبی علیہ اپنے پیچھے کسی چادر یا عباء سے پر دہ کرتے پھر انہیں اپنے پیچھے بٹھا لیتے، جب ہم مقام صبباء میں پہنچ تو نبی علیہ نے حلوہ بنایا اور دستر خوان پر چن دیا، پھر مجھے بھیجا اور میں بہت سے لوگوں کو بلا لا یا، ان سب نے وہ حلوہ کھایا، جو دراصل نبی علیہ کا دلیمہ تھا، پھر نبی علیہ روانہ ہوئے اور جب احد پہاڑ نظر آیا تو فر مایا کہ بید پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں، پھر جب مدینہ کے قریب پہنچ تو فر مایا اے اللہ! میں اس کے دونوں پہاڑ وں کے درمیانی جگہ کو حرام قرار دیتا ہوں جیسے حضرت ابر اہیم علیہ نے مکہ کو حرم قرار دیا تھا، اے اللہ! ان کے صاع اور مدیمیں برکت عطاء فر ما۔

(۱۲۶۳) حضرت انس ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا کی وہ آخری نماز جو آپ مَٹَاٹِیُٹِم نے لوگوں کے ساتھ پڑھی، وہ ایک کپڑے میں لیٹ کرحضرت صدیق اکبر ڈاٹنڈ کے پیچھے پڑھی تھی۔

( ١٢٦٤٥ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ عَنُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا غَزَا قَوْمًا لَمْ يَغُزُ بِنَا لَيْلًا حَتَّى يُصْبِحَ فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا كَفَّ عَنْهُمْ وَإِنْ لَمْ يَسْمَعُ أَذَانًا أَغَارَ عَلَيْهِمْ [انظر:

17171,01071,.7071,7.171].

(۱۲۶۴۵) حضرت انس ٹاٹٹٹ سے مروی ہے کہ نبی مالیٹی جب کسی قوم پر حملے کا ارادہ کرتے تو رات کوحملہ نہ کرتے بلکہ صبح ہونے کا انتظار کرتے ،اگروہاں سے اذان کی آواز ستائی دیتی تو رک جاتے ،ورنہ حملہ کردیتے۔

( ١٢٦٤٦) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ أَخْبَرَنَا إِسُمَاعِيلُ قَالَ أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فَأَبْصَرَ جُدُرَانَ الْمَدِينَةِ أَوْضَعَ رَاحِلَتَهُ فَإِنْ كَانَ عَلَى دَابَّةٍ حَرَّكَهَا مِنْ حُبِّهَاحَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فَٱبْصَرَ أَخْبَرَنِي مُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فَٱبْصَرَ جُدُرَانَ الْمَدِينَةِ أَوْضَعَ رَاحِلَتَهُ فَإِنْ كَانَ عَلَى دَابَّةٍ حَرَّكَهَا مِنْ حُبِّهَا [صححه البحارى (٢٠١٠)، وابن حبان جُدُرَانَ الْمَدِينَةِ أَوْضَعَ رَاحِلَتَهُ فَإِنْ كَانَ عَلَى دَابَّةٍ حَرَّكَهَا مِنْ حُبِّهَا [صححه البحارى (٢٧١٠)، وابن حبان

(۱۲۶۳۱) حضرت انس ڈلائٹڑ سے مروی ہے کہ نبی مالیکی جب کسی سفر سے واپس آتے ،اور مدینہ کی دیواروں پرنظر پڑتی تو سواری سے کو د پڑتے ،اورا گرسواری پررہتے تو اس کی رفتار مدینہ کی محبت میں تیز کر دیتے تھے۔

( ١٢٦٤٧) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا هَبَّتُ الرِّيحُ عُرِفَ ذَلِكَ فِي وَجُهِهِ [صححه البحاري (٣٤٠)، وابن حبان (٦٦٤)]. [انظر: ١٢٦٤٨].

(۱۲۶۴۷) حضرت انس ٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ جب آندھی چلتی تو نبی علیہ اپنے چہرہ انور پرخوف کے آثار واضح طور پرمحسوس کیے حاسکتے تھے۔

( ١٢٦٤٨) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بُنُ عُمَيْرٍ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ عَنُ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا هَبَّتُ الرِّيحُ عُرِفَ ذَلِكَ فِي وَجُهِهِ [مكرر ما قبله].

(۱۲۶۴۸) حضرت انس ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ جب آندھی چلتی تو نبی ملیّا کے چیرۂ انور پرخوف کے آثارواضح طور پرمحسوس کیے جا سکتے تھے۔

( ١٣٦٤٩ ) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ أَبَانَ بُنِ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ رَوَاحَةَ يَقُولُ حَدَّثَنِى أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّهُ لَمْ يَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الضُّحَى قَطُّ إِلَّا أَنْ يَخُرُجَ فِى سَفَرٍ أَوْ يَقُدَمَ مِنْ سَفَرٍ [راجع: ١٢٣٧٨].

(۱۲۲۴۹) حضرت انس بٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیثیا کو چاشت کی نماز پڑھتے ہوئے نہیں ویکھاالا بیر کہ آپ مَلَاثَلِیْمَ مفر پر جارہے ہوں یاسفرسے واپس آرہے ہوں۔

( ١٢٦٥ ) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بُنُ عُمَيْرٍ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فَنَظَرَ إِلَى جُدُرَاتِ الْمَدِينَةِ أَوْضَعَ نَاقَتَهُ وَإِنْ كَانَ عَلَى دَابَّةٍ حَرَّكَهَا مِنْ حُبِّهَا [راحع: ٢٦٤٦]

## هي مُناهُ اَمَرُ بِنَ بِيدِ مِنْ مِن الْمُ الْمُرْبِينِ مِنْ الْمِيدِ مِنْ الْمُ الْمِنْ الْمِينَةِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلِيهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِي عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللّهِ عَلَيْهِ الللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْه

(۱۲۷۵۰) حضرت انس ٹڑٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا جب کسی سفر سے واپس آتے ،اور مدینہ کی دیواروں پرنظر پڑتی تو سواری سے کود پڑتے ،اورا گرسواری پررہتے تو اس کی رفتار مدینہ کی محبت میں تیز کردیتے تھے۔

(١٢٦٥١) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ وَاسْمُهُ مُظَفَّرُ بُنُ مُدُرِكٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصُومُ حَتَّى يُقَالَ صَامَ صَامَ وَيُفُطِرُ حَتَّى يُقَالَ أَفُطَرَ أَفُطَرَ [صححه مسلم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصُومُ حَتَّى يُقَالَ صَامَ صَامَ وَيُفُطِرُ حَتَّى يُقَالَ أَفُطَرَ أَفُطَرَ [صححه مسلم (١١٥٨)]. [انظر: ١٣٦٨، ١٣٢٥، ٥

(۱۲۷۵۱) حفرت انس رفائن سے مروی ہے کہ بی مایٹ جب روز ہ رکھتے تو لوگ ایک دوسرے کو مطلع کردیتے کہ بی مایٹ نے روز ہ کی نیت کرلی ہے اور جب افطاری کرتے تب بھی لوگ ایک دوسرے کو مطلع کرتے تھے کہ بی مایٹ نے روز ہ کھول لیا ہے۔ (۱۲۵۵) حَدَّثَنَا آبُو کَامِل حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ رَجُلًا قَالَ یَا رَسُولَ اللّهِ الرَّجُلُ یُحِبُّ الْقَوْمَ وَلَا یَبُلُغُ عَمَلُهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ [انظر: ۱۳۲۵، ۱۳۳٤، ۱۳۸۱).

(۱۲۷۵۲) حضرت انس و النوسی این این ایک آدمی نے بارگاہِ رسالت میں عرض کیا یارسول الله منگافی ایک آدمی کسی قوم سے مجت کرتا ہے کیک ایک آدمی کے ساتھ وہ سے مجت کرتا ہے کیکن ان کے اعمال تک نہیں پہنچتا، تو کیا تھم ہے؟ نبی علیہ انے فر مایا انسان اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے۔

( ١٢٦٥٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنُ أَنَسٍ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَطَوُّعًا قَالَ فَقَامَتُ أُمَّ سُلَيْمٍ وَأُمَّ حَرَامٍ خَلْفَنَا قَالَ ثَابِتٌ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ وَأَقَامَنِى عَنْ يَمِينِهِ فَصَلَّيْنَا عَلَى بِسَاطٍ [انظر: ١٣٦٢٩].

(۱۲۷۵۳) ابولبید میشینی نے مازہ بن زیار میشینی سے بیان کیا کہ میں نے حجاج بن یوسف کے زمانے میں اپنے گھوڑے کو بھیجااور سوچا کہ ہم بھی گھڑ دوڑ کی شرط میں حصہ لیتے ہیں، پھر ہم نے سوچا کہ پہلے حضرت انس ڈاٹٹؤ سے جاکر پوچھے لیتے ہیں کہ کیا آپ لوگ بھی نبی مائیلی کے زمانے میں گھڑ دوڑ پر شرط لگایا کرتے تھے؟ چنانچہ ہم نے ان کے پاس آکران سے پوچھا تو انہوں نے لوگ بھی نبی مائیلیں کے زمانے میں گھڑ دوڑ پر شرط لگایا کرتے تھے؟ چنانچہ ہم نے ان کے پاس آکران سے پوچھا تو انہوں نے

# هي مُناهُ احَدُرُ فَيْنَ الْمُناعِدُ مِنْ الْمُناعِدُ فَيْنَ اللَّهِ مِنْ مَا لَكُ عَلَيْهُ وَ ١٩٥٨ و ١٩٥٨ و ا

جواب دیاہاں!ایک مرتبہانہوں نے اپنے ایک گھوڑے پر''جس کا نام سبحہ تھا'' گھڑ دوڑ میں حصہ لیا تھااور وہ سب ہے آ گے نکل گیا تھا جس سے انہیں تعجب ہوا تھا۔

( ١٢٦٥٥) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا سَلُمْ الْعَلَوِیُّ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ قَالَ رَأَى النَّبِيُّ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَجُلٍ صُفْرَةً أَوْ قَالَ أَثْرَ صُفْرَةٍ قَالَ فَلَمَّا قَامَ قَالَ لَوْ أَمَرُتُهُ هَذَا فَعَسَلَ عَنْهُ هَذِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَجُلٍ صُفْرَةً قَالَ أَثْرَ صُفْرَةٍ قَالَ فَلَمَّا قَامَ قَالَ لَوْ أَمَرُتُهُ هَذَا فَعَسَلَ عَنْهُ هَذِهِ الصَّفُرَةَ قَالَ وَكَانَ لَا يَكَادُ يُوَاجِهُ أَحَدًا فِي وَجُهِهِ بِشَيْءٍ يَكُوهُ اللَّهُ وَالحَادَ ).

(۱۲۷۵۵) حضرت انس ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملائیائے ایک آ دمی پر پیلا رنگ لگا ہوا دیکھا تو اس پر نا گواری ظاہر فر مائی اور فر ما یا کہا گرتم اس شخص کو بیرنگ دھو دینے کا حکم دیتے تو کیا ہی اچھا ہوتا؟ اور نبی ملائیا بیاعا دت مبارکتھی کہ کسی کے سامنے اس طرح کا چہرہ لے کرنہ آتے تھے جس سے نا گواری کا اظہار ہوتا ہو۔

( ١٢٦٥٦) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ وَعَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ عَنْ مُوسَى بْنِ أَنْسِ قَالَ عَقَّانُ فِي حَدِيثِهِ قَالَ عَلْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ تَرَكُتُمُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ تَرَكُتُم بِالْمَدِينَةِ وَبَاللَّمَ مِنْ وَادٍ إِلَّا وَهُمْ مَعَكُمْ فِيهِ قَالُوا يَا بِالْمَدِينَةِ رِجَالًا مَا سِرْتُمْ مِنْ مَسِيرٍ وَلَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ وَلَا قَطَعْتُمْ مِنْ وَادٍ إِلَّا وَهُمْ مَعَكُمْ فِيهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يَكُونُونَ مَعَنَا وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ قَالَ حَبَسَهُمُ الْعُذُرُ [قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٨٠٥٥). وَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يَكُونُونَ مَعَنَا وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ قَالَ حَبَسَهُمُ الْعُذُرُ [قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٨٠٥٥). قال شعيب: اسناد عفان صحيح واسناد ابي كامل في انقطاع. قلت: ورد الاسناد عنده: قالا حدثنا حماد عن موسى من انسيًا. أانظ: ١٣٢٧٠.

(۱۲۷۵۲) حفزت انس ڈٹاٹٹڈ سے مروی ہے کہ نبی علیٹا (جب غزوہ تبوک سے واپسی پر مدینہ منورہ کے قریب پہنچے تو) فر مایا کہ مدینہ منورہ میں کچھلوگ ایسے بھی ہیں کہتم جس راستے پر بھی چلے اور جس وادی کو بھی طے کیا، وہ اس میں تمہار سے ساتھ رہے، صحابہ ٹٹاٹٹٹ نے عرض کیایا رسول اللّمثلُاٹٹیٹٹم! کیاوہ مدینہ میں ہونے کے باوجود ہمار سے ساتھ تھے؟ فر مایا ہاں! مدینہ میں ہونے کے باوجود ، کیونکہ انہیں کسی عذر نے روک رکھا ہے۔

(١٢٦٥٧) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا سَلُمْ الْعَلَوِيُّ عَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ قُدِّمَتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَصْعَةٌ فِيهَا قَرْعٌ قَالَ وَكَانَ يُعْجِبُهُ الْقَرْعُ قَالَ فَجَعَلَ يَلْتَمِسُ الْقَرْعَ بِأُصُبُعِهِ أَوْ قَالَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَصْعَةٌ فِيهَا قَرْعٌ قَالَ وَكَانَ يُعْجِبُهُ الْقَرْعُ قَالَ فَجَعَلَ يَلْتَمِسُ الْقَرْعَ بِأُصْبُعِهِ أَوْ قَالَ بِأَصَابِعِهِ [انظر: ١٣١٤٦].

(۱۲۹۵۷) حضرت انس ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں ایک پیالے میں کدو لے کرنبی ملیٹیں کی خدمت میں حاضر ہوا، نبی ملیٹیں کوکدو بہت پہندتھا،اس لئے اسے اپنی انگلیوں سے تلاش کرنے لگے۔

( ١٢٦٥٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ يَعْنِى ابْنَ سَعْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ أَبْصَرَ فِي يَدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ يَوْمًا وَاحِدًا فَصَنَعَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ مِنْ وَرِقٍ قَالَ فَطَرَحَ

### هي مُناهُ امَرُ بن بل بيدِ مترَم كي المعلى الله المعلى الم

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمَهُ وَطَرَحَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ [صححه البخاري (٥٨٦٨)، ومسلم (٢٠٩٣)، وابن حبان (٤٩٠، و٤٩٠)]. [انظر: ١٣١٧، ١٣٦٣، ١٣٣٥)].

- (۱۲۷۵۸) حضرت انس ڈکٹٹؤ سے مروی ہے کہ ایک دن انہوں نے نبی ملیٹیا کے ہاتھ میں جاندی کی ایک انگوٹھی دیکھی ، نبی ملیٹیا کود مکھے کرلوگوں نے بھی جاندی کی انگوٹھیاں بنوالیں ،اس پر نبی ملیٹیا نے اپنی انگوٹھی اتارکر پھینک دی ،اورلوگوں نے بھی اپنی اپنی انگوٹھیاں اتار پھینکیں۔
- ( ١٢٦٥٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنُ ثَابِتٍ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ عَلَى نِسَائِهِ جَمِيعًا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ [انظر: ١٣٦٨٣].
- (۱۲۷۵۹) حضرت انس ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹھ مجھی کبھارا پنی تمام از واج مطہرات کے پاس ایک ہی رات میں ایک ہی عنسل سے چلے جایا کرتے تھے۔
- ( ١٢٦٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ وَعَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ قَالَ عَفَّانُ فِي حَدِيثِهِ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ أُقِيمَتُ صَلَاةُ الْعِشَاءِ قَالَ عَفَّانُ أَوْ أُخِّرَتُ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً فَقَامَ مَعَهُ يُنَاجِيهِ حَتَّى نَعَسَ الْقَوْمُ أَوْ قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَذُكُو وُضُوءًا [صححه مسلم (٣٦٧)، وابن حبان (٤٤٤)]. [انظر: ١٣٨٦٨].
- (۱۲۷۷) حضرت انس ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نمازعشاء کا وقت ہو گیا ، ایک آ دمی آیا اور کہنے لگایار سول اللہ! مجھے آپ سے ایک کام ہے ، نبی ملیٹیا اس کے ساتھ مسجد میں تنہائی میں گفتگو کرنے لگے یہاں تک کہ لوگ سو گئے ، پھر نبی ملیٹیا نے نماز پڑھائی اور راوی نے وضو کا ذکر نہیں کیا۔
- ( ١٢٦٦١) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ وَعَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ مُوسَى أَبِى الْعَلَاءِ وَقَالَ عَفَّانُ فِى حَدِيثِهِ حَدَّثَنَا مُوسَى أَبُو الْعَلَاءِ وَقَالَ عَفَّانُ فِى حَدِيثِهِ حَدَّثَنَا مُوسَى أَبُو الْعَلَاءِ عَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى صَلَاةَ الظَّهْرِ أَيَّامَ الشِّتَاءِ وَمَا نَدُرِى مَا ذَهَبَ مِنْ النَّهَارِ أَكْثَرُ أَوْ مَا بَقِى مِنْهُ [راجع: ٥ ١ ٢٤١].
- (۱۲۶۱۱) حضرت انس ڈلاٹٹا ہے مروی ہے کہ نبی علیما سردی کے ایام میں نماز پڑھاتے تھے تو ہمیں کچھ پیۃ نہ چلتا تھا کہ دن کا اکثر حصہ گذرگیا ہے یا باقی ہے۔
- (١٢٦٦٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةَ الْحَرَّانِيُّ عَنْ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ قَالَ سُئِلَ أَنَسُ بُنُ مَالِكٍ عَنْ خِضَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ شَابَ إِلَّا يَسِيرًا وَلَكِنَّ أَبَا بَكُو وَعُمَرَ بَعُدَهُ خَضَبًا بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ
- (۱۲۷۷۲) حضرت انس والتُوزي نبي علينها كے خضاب كے متعلق يو چھا گيا تو انہوں نے فر مايا كه نبی علينها كى مبارك ڈاڑھى ميں

تھوڑے سے بال سفید نہ تھے ، البتہ حضرت صدیق اکبر ﴿ اللّٰهُ وَسَلَّم ﴿ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ يَحْمِلُهُ حَتَّى (١٢٦٦٢) قَالَ وَجَاءَ أَبُو بَكُو بِأَبِيهِ أَبِى قُحَافَةً إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ يَحْمِلُهُ حَتَّى وَضَعَهُ بَيْنَ يَدَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِى بَكُو لَوْ وَضَعَهُ بَيْنَ يَدَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِى بَكُو فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِى بَكُو فَاللّهَ مَلْكُولُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِحْيَتُهُ وَرَأْسُهُ كَالثّغَامَةِ بَيَاضًا فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَيْرُوهُمَا وَجَنّبُوهُ السَّوَادَ [صححه ابن حبان (٤٧٢)، والحاكم (٤٤٢٣). قال شعب: اسنادہ صحیح].

(۱۲۱۲۳) حضرت انس ڈاٹٹو فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق ڈاٹٹو فتح مکہ کے دن اپنے والد ابوقیا فہ ڈاٹٹو کواپنی پیٹے پر بٹھا کر نبی علیا کے خدمت میں لے کرآئے ،اور نبی علیا کے پاس پہنچ کر انہیں اتار دیا ، نبی علیا نے حضرت صدیق اکبر ڈاٹٹو کے اعزاز کا خیال رکھتے ہوئے فرمایا کہ اگر بزرگوں کو گھر میں ہی رہنے دیتے تو ہم خود ان کے پاس چلے جاتے ، الغرض! ابو قیافہ ڈاٹٹو نے اسلام قبول کرلیا ،اس وقت ان کے سراورڈ اڑھی کے بال'' تفامہ'' نامی بوٹی کی طرف سفید ہو چکے تھے ، نبی علیا انے فرمایا ان کارنگ بدل دو، کیکن کالارنگ کرنے سے پر ہیز کرنا۔

( ١٢٦٦٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ جَابِرٍ عَنْ خَيْثَمَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى زَيْدِ بُنِ أَرُقَمَ يَعُودُهُ وَهُوَ يَشُكُو عَيْنَيْهِ قَالَ كَيْفَ أَنْتَ لَوْ كَانَتُ عَيْنُكَ لِمَا بِهَا قَالَ إِذًا أَصْبِرُ وَأَحْتَسِبُ قَالَ لَوْ كَانَتُ عَيْنُكَ لِمَا بِهَا لَلْقِيتَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى غَيْرِ ذَنْبٍ [راجع: ١٢٦١٤].

(۱۲۷۲۳) حضرت انس ڈاٹھ کے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ است و منزت زید بن ارقم بڑاٹھ کی عیادت کے لئے گئے ، ان کی آئھوں کی بصارت ختم ہوگئ تھی ، نبی علیہ نے ان سے فر مایا زید! یہ بتاؤا گرتمہیں آئھیں وہاں چلی جا کیں جہاں کے لئے ہیں تو تم کیا کرو گے ؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں صبر کروں گا اور ثواب کی امیدر کھوں گا ، نبی علیہ نے فر مایا اگرتمہاری بینائی ختم ہوگئ اور تم نے اس پرصبر کیا اور ثواب کی امیدر کھی ، تو تم اللہ سے اس طرح ملو گے کہتم پرکوئی گنا ہیں ہوگا۔

( ١٢٦٦٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنُ جَابِرٍ عَنُ أَبِى نَصْرٍ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ كَنَّانِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا غُلَامٌ بِبَقُلَةٍ كُنْتُ أَجْتَنِيهَا [راحع: ١٢٣١١].

(۱۲۷۷۵) حضرت انس بڑاٹنؤ سے مروی ہے کہ نبی علیلیانے میری کنیت اس سبزی کے نام پر رکھی تھی جو میں چتا تھا۔

( ١٢٦٦٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ شَيْحٍ لَنَا عَنْ أَنَسٍ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ النَّخُلِ حَتَّى يَزْهُوَ وَالْحَبِّ حَتَّى يُفُرَكَ وَعَنْ الثِّمَارِ حَتَّى تُطُعِمَ

(۱۲۷۷۱) حضرت انس ڈاٹھ سے مروی ہے کہ نبی ملیّلا نے خوشہ بننے سے پہلے تھجوراور چھلنے سے پہلے دانے اور پھل پکنے سے پہلے ان کی بیچ سے منع فر مایا ہے۔

#### مناها مَذْرَضِل مِيدِ مَرْمُ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلا ال

(١٢٦٦٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنُ أَيُّوبَ عَنُ أَبِى قِلَابَةَ عَنُ أَنَسٍ أَنَّ نَاسًا أَتَوُا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عُكُلٍ فَاجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ فَأَمَرَ لَهُمْ بِذَوْدِ لِقَاحٍ فَأَمَرَهُمْ أَنُ يَشُرَبُوا مِنْ أَبُوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا [انظر: الطر: ١٣٠٧٦،١٢٩٦٧].

(۱۲۲۷) حضرت انس رفائن سے مروی ہے کہ قبیلہ عرینہ کے پھولوگ نبی طائلا کے پاس آئے لیکن انہیں مدینہ منورہ کی آب وہوا موافق نہ آئی، نبی طائلا نے ان سے فرمایا کہ اگرتم ہمارے اونٹوں کے پاس جاکران کا دودھاور پیشاب پوتو شاید تندرست ہوجاؤ۔ (۱۲۶۸) حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَّزَّاقِ قَالَ آخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسٍ قَالَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَطِيفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي غُسُلٍ وَاحِدٍ [صححه ابن حزیمة: (۲۳۰) وقال الترمذی: حسن صحیح وقال الألبانی: صحیح (ابن ماحة: ۸۸۵)، والترمذی: ۱۶۰)، والنسائی: ۱۲۳/۱). [انظر: ۲۹۰۱].

(۱۲۷۸)حضرت انس ڈٹاٹنؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیّلا مجھی کبھارا پنی تمام از واج مطہرات کے پاس ایک ہی رات میں ایک ہی عسل سے چلے جایا کرتے تھے۔

( ١٢٦٦٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ ٱخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِى قَالَ أَخْبَرَنِى أَنَسُ بُنُ مَالِكِ قَالَ فُرِضَتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَوَاتُ لَيْلَةَ أُسُرِى بِهِ خَمْسِينَ ثُمَّ نُقِصَتُ حَتَّى جُعِلَتُ خَمْسًا ثُمَّ نُودِى يَا مُحَمَّدُ إِنَّهُ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَوَاتُ لَيْلَةَ أُسُرِى بِهِ خَمْسِينَ ثُمَّ نُقِصَتُ حَتَّى جُعِلَتُ خَمْسًا ثُمَّ نُودِى يَا مُحَمَّدُ إِنَّهُ لَا يَكُونُ لَكَ يَهِذِهِ الْخَمْسِ خَمْسِينَ [قال الترمذى: حسن صحيح غريب وقال الألباني: صحيح الترمذى: ٣ ٢١)].

(۱۲۲۹) حضرت انس رفات مروی ہے کہ شب معراج نی علیا پر پچاس نمازیں فرض ہوئی تھیں، کم ہوتے ہوتے پائی رہ گئیں، اور پھرنداءلگائی گئی کدا ہے کہ اسٹانی نی آب البنانی عن آئیس، آپ کوان پانچ پر پچاس ہی کا ثواب ملے گا۔
( ۱۲۲۷) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ آخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ آئیسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ كَانَتُ الصَّلَاةُ تُقَامُ فَیْكُلْمُ النَّبِیُّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم الرَّجُلَ فِی حَاجَتِهِ تَکُونُ لَهُ فَیَقُومُ بَیْنَهُ وَبَیْنَ الْقِبْلَةِ فَمَا یَزَالُ قَانِمًا یُکلِّمهُ فَرُبَّمَا النَّبِیُّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم لَهُ آقال الألبانی: صحیح (الترمذی: ۱۸۰۵) .

رُایْتُ بَعْضَ الْقُومِ لَیْنَعُسُ مِنْ طُولِ قِیَامِ النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم لَهُ [قال الألبانی: صحیح (الترمذی: ۱۸۰۵)].

رُایْتُ بَعْضَ الْقُومِ لَیْنَعُسُ مِنْ طُولِ قِیَامِ النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم لَهُ [قال الألبانی: صحیح (الترمذی: ۱۸۰۵)].

(۱۲۲۷-۱) حضرت انس ڈٹائٹوئے مروی ہے کہ بعض اوقات نماز کا وقت ہوجاتا تو ایک آدمی آکرا بی کی ضرورت کے حوالے ہے نبی علیہ کے ساتھ با تیں کرنے لگتا اور ان کے اور قبلہ کے درمیان کھڑا ہوجاتا، اوروہ مسلسل با تیں کرتا رہتا یہاں تک کہ اس کی خاطر نبی علیہ کے زیادہ دیر کھڑے رہے رہے کی صورت میں بعض اوگ سوبھی جاتے تھے۔

کی خاطر نبی علیہ کے زیادہ دیر کھڑے رہے رہے کی صورت میں بعض اوگ سوبھی جاتے تھے۔

( ١٢٦٧١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهُرِى قَالَ أَخْبَرَنِى أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهُرَ حِينَ زَالَتُ الشَّمُسُ

(۱۲۷۷)حضرت انس ڈلٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی مَلیِّلا ظہر کی نمازز والسمْس کے وقت پڑھتے تھے۔

# 

(١٢٦٧٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعُمَرٌ عَنُ الزُّهُرِى قَالَ أَخْبَرَنِى أَنَسُ بُنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى الْعَصْرَ فَيَذُهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْعَوَالِى وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ قَالَ الزُّهُرِيُّ وَالْعَوَالِى عَلَى وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى الْعَصْرَ فَيَذُهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْعَوَالِى وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ قَالَ الزُّهُرِيُّ وَالْعَوَالِى عَلَى مِيلَيْنِ مِنْ الْمَدِينَةِ وَثَلَاثَةٍ أَحْسَبُهُ قَالَ وَأَرْبَعَةٍ [صححه البحارى (٣٢٩)، ومسلم (٢٢١)، وابن حبان مِيلَيْنِ مِنْ الْمَدِينَةِ وَثَلَاثَةٍ أَحْسَبُهُ قَالَ وَأَرْبَعَةٍ [صححه البحارى (٣٢٩)، ومسلم (٢٢١)، وابن حبان (١٨٥)، و١٣٦٤، ١٣٣١٥].

(۱۲۶۷۲) حضرت انس ڈلٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹیا عصر کی نماز اس وقت پڑھتے تھے کہ نماز کے بعد کوئی جانے والاعوالی جانا جا ہتا تو سورج بلند ہوتا تھا۔

(١٢٦٧٣) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهُوِىِّ قَالَ أَخْبَرَنِى أَنَسُ بُنُ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قُرِّبَ الْعَشَاءُ وَنُودِىَ بِالصَّلَاةِ فَابُدَؤُوْا بِالْعَشَاءِ ثُمَّ صَلُّوا [راجع: ٢١٠٠].

(۱۲۶۷۳) حضرت انس بڑاٹھؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیّٹا نے فر مایا جب رات کا کھانا سامنے آجائے اور نماز کھڑی ہوجائے تو پہلے کھانا کھالو پھرنماز پڑھو۔

( ١٢٦٧٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَاهَدُوا هَذِهِ الصُّفُوفَ فَإِنِّى أَرَاكُمْ مِنْ خَلْفِى [احرجه عبدالرزاق (٢٤٢٧) و عبد بن حميد (١٢٥١) قال شعيب: اسناده صحيح].

(۱۲۶۷) حضرت انس بن ما لک دلاتن سے مروی ہے کہ ایک دن نبی ملیٹا نے فر مایا صفوں کی درنتگی کا خیال رکھا کرو، کیونکہ میں تمہیں اپنے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔

( ١٢٦٧٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اصْطَنَعَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ فَنَقَشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ لَا تَنْقُشُوا عَلَيْهِ [قال الترمذي: حسن صحيح اصحيح (الترمذي: ١٧٤٥)].

(۱۲۷۷۵) حضرت انس بڑاٹھ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ اے اپنے لیے ایک انگوشی بنوائی اور اس پرمحمد رسول اللہ نقش کروایا اور فرمایا کوئی شخص اپنی انگوشی پر بیرعبارت نقش نہ کروائے۔

( ١٢٦٧٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرِّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهُلِ الْبَادِيَةِ كَانَ اسْمُهُ زَاهِرًا كَانَ يُهُدِى لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهَدِيَّةَ مِنْ الْبَادِيَةِ فَيُجَهِّزُهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ زَاهِرًا بَادِيَتُنَا وَنَحُنُ حَاضِرُوهُ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ زَاهِرًا بَادِيَتُنَا وَنَحُنُ حَاضِرُوهُ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَهُو لَا يَبْصِرُهُ فَقَالَ الرَّجُلُ أَرْسِلْنِى مَنْ هَذَا فَالْتَفَتَ فَعَرَفَ النَّيَّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَهُو لَا يَبْصِرُهُ فَقَالَ الرَّجُلُ أَرْسِلْنِى مَنْ هَذَا فَالْتَفَتَ فَعَرَفَ النَّيَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَهُو لَا يَبْصِرُهُ فَقَالَ الرَّجُلُ أَرْسِلْنِى مَنْ هَذَا فَالْتَفَتَ فَعَرَفَ النَّيْقَ وَسَلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَمْ وَهُو لَا يَبْصِرُهُ فَقَالَ الرَّجُلُ أَرْسِلْنِى مَنْ هَذَا فَالْتَفَتَ فَعَرَفَ النَّيْقَ وَاللَّهُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الرَّهُ الْمَالِمُ الْمَالُولَ الْمَالُولُولُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالُولُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْلِلُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَلْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمَالُولُولُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمَلْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمَلْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمَالُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُومُ الللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْم

# هي مُنالًا اَحْدُرُ مِنْ لِي اِللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

يَأْلُو مَا أَلْصَقَ ظَهُرَهُ بِصَدْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ عَرَفَهُ وَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ مَنْ يَشْتَرِى الْعَبْدَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذًا وَاللَّهِ تَجِدُنِى كَاسِدًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكِنْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْتَ غَالٍ [صححه ابن حبان (٩٩٥). قال شعب: اسناده صحبح]. اللَّهِ لَسْتَ بِكَاسِدٍ أَوْ قَالَ لَكِنْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْتَ غَالٍ [صححه ابن حبان (٩٩٥). قال شعب: اسناده صحبح]. (١٢٦٤١) حضرت انس رُلِيَّ فَي عَروى ہے كہ ايك ديها تى آدى' جس كانام زاہرتھا' ديهات ہے آتے ہوئے نبى عليه كَلَا تَو نبى عَلِيها اللهِ عَلَى مَدُولَ مَدُولَى مَدُولَى مَد يہ لَكُرا تَا تَقَاء اور جب واليس جانے لگتا تو نبى عَلِيها الله بهت پَجُود ہے كر رفعت فر ماتے تھے ، اور ارشاد فرماتے تھے كوكر الم ماراد يهات ہے اور ہم اس كا شهر ہيں ، نبى عليها اس سے مجت فر ماتے تھے كوكر رنگت كے اعتبار ہے وہ قبول صورت نہ تھا۔

( ١٢٦٧٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنُ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ آنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْكُنُصَارَ عَيْبَتِى الَّتِى أَوَيْتُ إِلَيْهَا فَاقْبَلُوا مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَاعْفُوا عَنُ مُسِيئِهِمْ فَإِنَّهُمْ قَدُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَبَقِى الَّذِى لَهُمْ

(۱۲۷۷۸) حضرت انس رہا تھ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا انصار میرا پر دہ ہیں جن کے پاس میں نے آ کر ٹھکا نہ حاصل کر لیا، اس لئے تم انصار کے نیکوں کی نیکی قبول کرو، اور ان کے گنا ہگار ہے تجاوز اور درگذر کرو، کیونکہ انہوں نے اپنا فرض نبھا دیا اور ان کاحق باقی رہ گیا۔

( ١٢٦٧٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهُرِى عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِلْأَنْصَارِ وَلِأَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ وَلِأَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ وَلِأَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ [صححه ابن حبان (٢٢٨). قال شعيب: اسناده صحيح].

(۱۲۷۷) حضرت انس ڈلٹنؤ سے مروی ہے کہ ایک نبی ملیٹیانے فر مایا اے اللہ! انصار کی انصار کے بچوں کی اور انصار کے بچوں

( ١٢٦٨. ) قَالَ مَعْمَرٌ وَٱخْبَرَنِي أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ [قال شعيب: اسناد صحيح].

(۱۲۷۸۰) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٢٦٨١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهُوِىِّ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَالَ الْإِمَامُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمُدُ [راجع: ٩٨]

(۱۲۷۸۱) حضرت الس التَّخُوْت مروى بِ كما يك مرتبه في عليَهِ جب المام سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ كَهِوْتَمْ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ كَهِو. (۱۲۸۲) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنْسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ السَّجْدَةِ أَوْ الرَّكْعَةِ يَمْكُثُ بَيْنَهُمَا حَتَّى نَقُولَ أَنْسِىَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إصححه البحارى

(٨٠٠)، ومسلم (٢٧/٤)، وابن خزيمة: (٦٠٩)، وابن حبان (١٨٨٥)]. [انظر: ٢٧٩٠، ١٣٣٥٩، ٢٠١٢].

(۱۲۶۸۲) حضرت انس ٹڑاٹٹ سے مروی ہے کہ بعض اوقات نبی ملیٹا سجدہ یا رکوع سے سراٹھاتے اوران دونوں کے درمیان اتنا لمباوقفہ فرماتے کہ جمیں پیرخیال ہونے لگتا کہ کہیں نبی ملیٹا بھول تونہیں گئے ۔

(١٢٦٨٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ مَا صَلَّيْتُ بَعُدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَلَاةً أَخَفَّ مِنْ صَلَاةٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَمَامِ رُكُوعٍ وَسُجُودٍ [اخرجه عبدالرزاق (٣٧١٨) و عبد بن حميد (١٢٥٠) قال شعيب: اسناده صحيح].

(۱۲۶۸۳) حضرت انس ٹاٹٹو سے مروی ہے کہ میں نے نبی مالیٹا کے بعدان جیسی خفیف اور مکمل رکوع سجدے والی نماز کسی کے پیچھے نہیں پڑھی۔

( ١٢٦٨٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ شَهُرًا فِي صَلَاقِ الصَّبُحِ يَدُعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ أَحْيَاءِ الْعُرَبِ عُصَيَّةً وَذَكُوانَ وَدِعُلٍ أَوْ لِحُيَّانَ [انظر: ١٢١١]. في صَلَاقِ الصَّبُحِ يَدُعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ أَحْيَاءِ الْعُرَبِ عُصَيَّةً وَذَكُوانَ وَدِعْلٍ أَوْ لِحُيَّانَ [انظر: ١٢١١]. (١٢٦٨٣) حضرت السَّ رَلِّ النَّا عَمُولَ عَلَى الْمُعَلِّمُ فَيَا اللَّهُ مَهِينَ تَكَ فَحَرَى نَمَا زَمِسُ قَنُوتِ نَا زَلَه بِرُعَى اور رَعَلَ ، ذَكُوانَ ، عصيه اور بنولحيان كَقَبَال بِر بدوعاء كرت رہے۔

(١٢٦٨٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَّوٌ عَنِ الزُّهْرِئِ عَنُ آنَسٍ قَالَ سَقَطَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ فَرَسٍ فَاكُو النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ فَرَسٍ فَلَحُجْشَ شِقُّهُ الْكَيْمَنُ فَلَا عَلَيْهِ فَصَلَّى بِهِمْ قَاعِدًا وَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنُ اقْعُدُوا فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا جُعِلً الْإِمَامُ لِيُوْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا سَجَدَ فَاسُجُدُوا وَإِنْ صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ [راحع: ١٢٠٨٩].

## هي مُناهُ المَّهُ بن بن مَناهُ المَّهُ بن بن مَناهُ المُن عَنِينَةُ وَهِم المُن عَنْهُ وَهِم المُن عَنْهُ وَهِم

(۱۲۱۸۵) حضرت انس ٹاٹٹو ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیظا گھوڑ ہے ہے گر پڑے جس سے دائیں جھے پر زخم آگیا، ہم لوگ عیادت کے لئے نبی علیظا کے پاس آئے ،اس دوران نماز کا وقت آگیا، نبی علیظا نے بیٹھ کرنماز پڑھائی اور ہم نے بھی بیٹھ کر نماز پڑھی، نماز پڑھی، نماز ہے فارغ ہو کر نبی علیظا نے فرمایا امام تو ہوتا ہی اس لئے ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے ،اس لئے جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، جب وہ رکوع کر ہے تو تم بھی رکوع کرو، جب وہ تجدہ کر ہے تو تم بھی تجدہ کرو، جب وہ سیمتے اللّه کُلِمَنْ تحصید کے تو تم دی کہتو تم دی کہتو تم کہتو تم میں بیٹھ کرنماز پڑھو۔

(١٢٦٨٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو جَعُفَرٍ يَعُنِى الرَّاذِيَّ عَنِ الرَّبِيعِ بُنِ أَنَسٍ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ مَا زَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُنُتُ فِى الْفَجْرِ حَتَّى فَارَقَ الدُّنُيَا [احرجه عبدالرزاق(٤٩٦٤) اسناد ضعيف] (١٢٦٨٧) حَفرت الْسَ وَلَيَّ عَبُدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَمَّنُ سَمِعَ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا شِعَارَ فِي الْإِسْلَامِ وَلَا جَلْفَ فِى الْإِسْلَامِ وَلَا جَلْبَ وَلَا جَلَبَ وَلَا جَلَبَ وَلَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ

(۱۲۷۸۷) حضرت انس والتی سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشاد فر مایا اسلام میں و فے سٹے کے نکاح کی''جس میں کوئی مہر مقرر نہ کیا گیا ہو'' کوئی حیثیت نہیں ہے،اسلام میں فرضی محبوباؤں کے نام لے کراشعار میں تشبیہات دینے کی کوئی حیثیت نہیں، اسلام میں کسی قبیلے کا حلیف بننے کی کوئی حیثیت نہیں، زکوۃ وصول کرنے والے کا اچھا مال چھا نٹ لینا یا لوگوں کا زکوۃ سے بچنے کے حیلے اختیار کرنا بھی میجے نہیں ہے۔

( ١٢٦٨٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ آخُبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ آخُبَرَنِى آنَسُ بْنُ مَالِكُ آنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ حِينَ زَاغَتُ الشَّمْسُ فَصَلَّى الظُّهُرَ فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ عَلَى الْمِنْبُرِ فَذَكَرَ السَّاعَةَ وَذَكَرَ أَنَّ بَيْنَ يَدَيُهَا أُمُورًا عِظَامًا ثُمَّ قَالَ مَنُ آحَبٌ أَنْ يَسُألَ عَنْ شَيْءٍ فَلَيسُألُ عَنْهُ فَوَاللَّهِ لَا تَسْأَلُونِى عَنْ شَيْءٍ إِلَّا الْجَبُرُتُكُمْ بِهِ مَا دُمْتُ فِى مَقَامِى هَذَا قَالَ أَنَسٌ فَاكُثَرَ النَّاسُ الْبُكَاءَ حِينَ سَمِعُوا ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَكْثَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقُولَ سَلُونِى قَالَ أَنَسٌ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ أَيْنَ مَدُّ عَلَى وَسُلَمَ أَنْ يَقُولَ سَلُونِى قَالَ أَنَسٌ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ أَيْنَ مَدُّ خَلِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ النَّارُ قَالَ فَقَامَ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ حُذَافَةً فَقَالَ مَنْ أَبِى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَبُوكَ حُذَافَةً قَالَ مَنْ أَبِى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قِالَ أَبُوكَ حُذَافَةً قَالَ مَنْ أَبِى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَا لَهُ عَلَى وَكُنَ عُمَرُ عَلَى رُكُبَتَيْهِ فَقَالَ مَنْ أَبِى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَسِولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ مَلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَالَ عُمَرُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَالَ عُمْرُ عَلَى وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَالَ عُمْرُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَالَ عُمْرَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّارُ آلِكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالنَّا أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالنَّارُ آلِكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالنَّارُ أَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالنَّارُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْفَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْ اللَّهُ عَلَهُ الْمَالَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْوَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَ عَلَهُ الْوَلَا الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْه

## هي مُناهُ المَهُ مِن بل مِينَةِ مَتْرَم لِهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

اس پرحضرت عمر و النائز گھٹنوں کے بل جھک کر کہنے لگے کہ ہم اللہ کو اپنا رب مان کر ، اسلام کو اپنا دین قر ار دے کر اور محکم اللہ گؤی ہے اللہ کو اپنا رب مان کر خوش اور مطمئن ہیں ، حضرت عمر ولا نیڈ کی ہید بات سن کر نبی عالیہ خاموش ہو گئے ، تھوڑی دیر بعد فر ما یا اس ذات کی قتم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے اس دیوار کی چوڑ ائی میں ابھی میرے سامنے جنت اور جہنم کو پیش کیا گیا تھا ، جبکہ میں نماز پڑھ رہا تھا ، میں نے خیراور شرمیں آج کے دن جیسا کوئی دن نہیں دیکھا۔

(١٢٦٨٩) حَدَّثَنَا عَبُدُالرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ عَلَى أَحَدٍ يَقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ [صححه مسلم (١٤٨)، وابن حبان (١٨٤٨، و٢٨٤٩)]. [انظر: ١٣٧٦٥، ١٣٧٦، ١٣٧٦].

(۱۲۷۸۹) حضرت انس بٹاٹنؤ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰمثَالْالْیُوَّمِ نے ارشاد فر مایا قیامت اس وفت تک قائم نہیں ہوگی جب تک زمین میں اللّٰداللّٰہ کہنے والا کوئی صحف باقی ہے۔

( ١٢٦٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ عُمَرَ بُنِ كَيْسَانَ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنُ وَهُبِ بُنِ مَانُوسَ عَنُ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنُ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَشُبَهَ بِصَلَاةٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ هَذَا الْعُلَامِ جُبَيْرٍ عَنُ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَشُبَهَ بِصَلَاةٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ هَذَا الْعُلَامِ يَعْنِي عُمَرَ بُنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ فَحَزَرُنَا فِى الرُّكُوعِ عَشُرَ تَسْبِيحَاتٍ وَفِى السُّجُودِ عَشُرَ تَسْبِيحَاتٍ وَقال اللهِ عَنْ مَعْنِي اللهِ عَلْمُ لَا اللهِ عَلَى اللهُ كُوعِ عَشُرَ تَسْبِيحَاتٍ وَفِى السَّجُودِ عَشُرَ تَسْبِيحَاتٍ وَقال اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشُولَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى الللهِ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الل

(۱۲۹۰) حضرت انس ڈاٹھ مصرت عمر بن عبدالعزیز ڈاٹھ کے متعلق'' جبکہ وہ مدینہ منورہ میں تھ' فرماتے تھے کہ میں نے اس نوجوان سے زیادہ نبی ملیکیا کے ساتھ مشابہت رکھنے والی نماز پڑھتے ہوئے کسی کونہیں دیکھا، راوی کہتے ہیں کہ ہم نے اندازہ لگایا تو وہ رکوع وجود میں دس دس مرتبہ بیچ پڑھتے تھے۔

(١٢٦٩١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ وَثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَقُوَامًا سَيَخُرُجُونَ مِنْ النَّارِ قَدُ أَصَابَهُمْ سَفُعٌ مِنْ النَّارِ أَوْ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَقُوامًا سَيَخُرُجُونَ مِنْ النَّارِ قَدُ أَصَابَهُمْ سَفُعٌ مِنْ النَّارِ عُقُوبَةً بِذُنُوبٍ عَمِلُوهَا لِيُخْرِجَهُمُ اللَّهُ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ فَيَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ [احرجه عبدالرزاق (٥ ٥ ٨ ٢٠) قال

شعيب: اسناده صحيح].

(۱۲ ۱۹۱) حضرت انس بڑاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا کچھلوگ اپنے گنا ہوں کی وجہ سے جہنم میں داخل کیے جا کیں گے، جب وہ جل کرکوئلہ ہوجا کیں گے تو انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا، (اہل جنت پوچھیں گے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہیں) بتایا جائے گا کہ ہیے جہنمی ہیں۔

( ١٢٦٩٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنُ ثَابِتٍ عَنُ أَنَسٍ قَالَ فَزِعَ أَهُلُ الْمَدِينَةِ مَرَّةً فَرَكِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَسًا كَأَنَّهُ مُقْرِفٌ فَرَكَضَهُ فِي آثَارِهِمْ فَلَمَّا رَجَعَ قَالَ وَجَدُنَاهُ بَحُرًا [راجع: ٢٥٢٢].

(۱۲۹۲) حفرت انس ڈاٹٹ کے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رات کے وقت اہل مدینہ دشمن کے خوف سے گھراا تھے، نبی مایٹا ایک بے زین گھوڑے پرسوار ہوکر آ واز کے رخ پر چل پڑے اور واپس آ کر گھوڑے کے متعلق فرمایا کہ ہم نے اسے سمندر جیسارواں پایا۔ (۱۲۹۳) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنْسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَمَنَّى أَحَدُکُمُ الْمَوْتَ [انظر: ۲۰۱۱، ۱۳۱۹، ۱۳۱۹].

(۱۲۹۹۳)حضرت انس بن ما لک ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹیانے فر مایاتم میں سے کوئی شخص اپنے او پر آنے والی کسی تکلیف کی وجہ سے موت کی تمنانہ کرے۔

( ۱۲۹۶) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ لِي عَبُدُ الْمَلِكِ إِنَّ أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوُمُّ الْقُوْمَ أَقُووُهُمُ لِلْقُرْآنِ [الحرجة عبدالرزاق(٣٨١٠) قال شعيب: صحيح لغيرة وهذا اسناد ضعيف] (١٢٦٩٣) حضرت انس ﴿ ثَاثِيَّةُ سَهِ مروى ہے كہ نبى طَيْلِا نے فرمايا لوگوں كى امامت وہ مخص كروائے جوان ميں سب سے زيادة قرآن يرُ صنے والا ہو۔

( ١٢٦٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ وَمُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِى ابْنُ شِهَابٍ عَنُ أَنسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّهُ قَالَ آخِرُ نَظُرَةٍ نَظُرُتُهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ اشْتَكَى فَأَمَرُ أَبَا بَكُرٍ فَصَلَّى لِلنَّاسِ فَلَا آخِرُ نَظُرَةٍ نَظُرَ إِلَى النَّاسِ فَنَظُرُ أَبَا بَكُرٍ فَصَلَّى لِلنَّاسِ فَكَشَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُتْرَةَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ فَنَظَرَ إِلَى النَّاسِ فَنَظُرُتُ إِلَى وَجُهِهِ كَانَّهُ وَرَقَةُ مُصْحَفٍ حَتَّى نَكُصَ أَبُو بَكُرٍ عَلَى عَقِبَيْهِ لِيَصِلَ إِلَى الصَّفِّ وَظَنَّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدُ أَنْ يُصَلِّى لِلنَّاسِ فَتَبَسَّمَ حِينَ رَآهُمُ صُفُوفًا وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَيْهِمُ أَنُ أَتِثُوا صَلَاتَكُمُ وَأَرْحَى السِّتْرَ وَسَلَّمَ يُرِيدُ أَنْ يُصَلِّى لِلنَّاسِ فَتَبَسَّمَ حِينَ رَآهُمُ صُفُوفًا وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَيْهِمُ أَنُ أَتِثُوا صَلَاتَكُمُ وَأَرْحَى السِّتُرَ وَسَلَّمَ يُرِيدُ أَنْ يُصَلِّى لِلنَّاسِ فَتَبَسَّمَ حِينَ رَآهُمُ صُفُوفًا وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَيْهِمُ أَنُ أَتِشُوا صَلَاتَكُمُ وَأَرْحَى السِّتُولَ وَسَلَّمَ يُرِيدُ أَنْ يُومِهِ ذَلِكَ [راجع: ١٢٠٩].

(۱۲۹۵) حضرت انس بڑاٹھ سے مروی ہے کہ وہ آخری نظر جو میں نے نبی ملیٹھ پر پیر کے دن ڈالی، وہ اس طرح تھی کہ نبی ملیٹھ نے ایس جرہ مبارکہ کا پردہ ہٹایا،لوگ اس وقت حضرت صدیق اکبر بڑاٹھ کی امامت میں نماز اداکر رہے تھے، میں نے نبی ملیٹھ کے اپنے مجرہ مبارک کودیکھا تو وہ قرآن کا ایک کھلا ہواصفی محسوس ہور ہاتھا،حضرت صدیق اکبر بڑاٹھ نے صف میں شامل ہونے کے چہرہ مبارک کودیکھا تو وہ قرآن کا ایک کھلا ہواصفی محسوس ہور ہاتھا،حضرت صدیق اکبر بڑاٹھ نے صف میں شامل ہونے کے

## هي مُناهُ المَرْبِينِ مِنْ أَلَيْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

لئے پیچھے ہٹمنا جا ہااوروہ بیسمجھے کہ نبی ملائیلالوگوں کونماز پڑھانے کے لئے آنا چاہتے ہیں،کیکن نبی ملائیلانے انہیں صفوں میں کھڑا ہوا د کھے کرتبسم فرمایا اورانہیں اشارے سے اپنی جگہ رہنے اورنما زمکمل کرنے کا حکم دیا ،اور پردہ لٹکا لیااوراسی دن آپ مَلَّا ٹَلْیَا ہُونیا سے رخصت ہوگئے۔

( ١٢٦٩٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنُ أَيُّوبَ عَنُ أَبِى قِلَابَةَ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا مِنُ الْيَهُودِ قَتَلَ جَارِيَةً مِنُ الْأَنْصَارِ عَلَى حُلِيٍّ لَهَا ثُمَّ أَلْقَاهَا فِى قَلِيبٍ وَرَضَخَ رَأْسَهَا بِالْحِجَارَةِ فَأُخِذَ فَأُتِى بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ حَتَّى يَمُوتَ فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ [صححه مسلم (١٦٧٢)].

(۱۲۹۹۱) حضرت انس ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ ایک یہودی نے ایک انصاری بڑی کواس زیور کی خاطرقتل کر دیا جواس نے پہن رکھا تھا، قتل کر کے اس نے اس بڑی کوایک کنوئیں میں ڈالا اور پتھر مار مار کراس کا سر کچل دیا، اس یہودی کو پکڑ کرنبی علیہ اے سامنے لایا گیا، نبی علیہ انے تھم دیا کہ اسے اسنے پتھر مارے جائیں کہ یہ مرجائے، چنانچے ایسا ہی کیا گیا اور وہ مرگیا۔

(۱۲۹۹۷) حضرت انس ڈاٹٹوئے مروی ہے کہ قبیلہ عمکل اور عربیہ کے پچھلوگ مسلمان ہو گئے ، لیکن انہیں مدینہ منورہ کی آب و ہوا موافق نہ آئی ، نبی علیہ ان سے فرمایا کہ اگرتم ہمارے اونٹوں کے پاس جاکران کا دود ھاور پبیٹا ب پیوتو شاید تندرست ہو جاؤ ، چنا نچے انہوں نے ایسا ہی کیا ، لیکن جب وہ صحیح ہو گئے تو دوبارہ مرتد ہوکر کفر کی طرف لوٹ گئے ، نبی علیہ کے مسلمان چروا ہے کو تل کر دیا ، اور نبی علیہ کے اونٹوں کو بھاکہ کر کے گئے ، نبی علیہ ان کے پیچھے صحابہ جھائی کہ کو بھیجا ، انہیں پکڑ کر نبی علیہ کے سامنے پیش کیا گیا ، نبی علیہ ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کٹوا دیئے ، ان کی آئھوں میں سلائیاں پھروا دیں اور انہیں پھر یا علیہ کے ماتھ کے علاقوں میں چھوڑ دیا جس کے پھروہ جائے تھے یہاں تک کہ وہ مرگئے ۔

( ١٢٦٩٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَّرٌ عَنُ أَبِي عُثْمَانَ عَنُ أَنَسٍ قَالَ لَمَّا تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْنَبَ أَهُدَتُ إِلَيْهِ أُمُّ سُلَيْمٍ حَيْسًا فِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ قَالَ أَنَسٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاذُهَبُ فَادُعُ مَنْ لَقِيتَ فَجَعَلُوا يَدُخُلُونَ يَأْكُلُونَ وَيَخُرُجُونَ وَوَضَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ عَلَى الطَّعَامِ وَدَعَا فِيهِ وَقَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ وَلَمْ أَدَعُ أَحَدًّا لَقِيتُهُ إِلَّا دَعَوْتُهُ فَأَكُلُوا حَتَّى شَبِعُوا وَخَرَجُوا فَبَقِيَتُ وَدَعَا فِيهِ وَقَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ وَلَمْ أَدَعُ أَحَدًّا لَقِيتُهُ إِلَّا دَعُوتُهُ فَأَكُلُوا حَتَّى شَبِعُوا وَخَرَجُوا فَبَقِيتُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ فَأَطَالُوا عَلَيْهِ الْحَدِيثَ فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَجِى مِنْهُمْ أَنْ يَقُولَ لَهُمْ شَيْئًا فَخَرَجَ وَتَرَكَعُهُمْ فِى الْبَيْتِ فَأَنْوَلَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدُخُلُوا بَيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يَقُولَ لَهُمْ شَيْئًا فَخَرَجَ وَتَرَكَعُهُمْ فِى الْبَيْتِ فَأَنْوَلَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدُخُلُوا بَيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يَقُولَ لَهُمْ شَيْئًا فَخَرَجَ وَتَرَكَعُهُمْ فِى الْبَيْتِ فَأَنْوَلَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا لَا تَدْخُلُوا بَيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤُذِنَ لَكُمُ فَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنُ إِذَا دُعِيتُمْ فَادُخُلُوا حَتَّى بَلَغَ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ [صححه مسلم (٢١٤١٥)، والحاكِم (٤١٧/٤)]. [راجع: ١٢١١].

(١٢٦٩٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ صَبَّحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ بُكُرَةً وَقَدُ خَرَجُوا بِالْمَسَاحِى فَلَمَّا نَظَرُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ وَقَالَ اللَّهُ اكْبَرُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ وَقَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ وَقَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ خَرِبَتُ خَيْبُرُ إِنَّا إِذَا نَوْلُنَا بِسَاحَةٍ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ [راحع: ١٢١١].

(١٢٩٩) حضرت النس رُلَّ النَّئِ عَمُ وى م كَ بَى عَلِيْهَا عَزوهَ خَيْرَ كَ لِعَ صَحَى وقت تشريف لے كئے ،لوگ اس وقت كام پر نكلے هوئے تقے ،وہ كہنے لگے كہ محمداور لشكر آگئے ، پھر وہ اپنے قلع كی طرف بھا گئے لگے ، نبى علیہ نا تھے بلند كر كے تين مرتبہ الله اكبر كہاا ور فر مايا خيبر بربا وہو گيا جب ہم كى قوم كے حن ميں اترتے ہيں تو ڈرائے ہوئے لوگوں كي صَحَى برى بدترين ہوتى ہے۔ (١٢٧٠٠) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّ اقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ قَالَ لَمَّا أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ فَوَ مَعْهُمُ مَسَاحِيهِمُ فَلَمَّا رَأَوهُ وَمَعَهُ الْجَيْشُ نَكَصُوا فَرَجَعُوا إِلَى فَرَوعِهِمُ وَمَعَهُمُ مَسَاحِيهِمُ فَلَمَّا رَأَوهُ وَمَعَهُ الْجَيْشُ نَكَصُوا فَرَجَعُوا إِلَى حَصْنِهِمُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ أَكْبَرُ خَرِبَتُ خَيْبَرُ إِنَّا إِذَا نَزَلُنَا بِسَاحَةٍ قَوْمٍ فَسَاءً صَبَاحُ وَسُلُمُ اللَّهُ الْكَبُرُ خَرِبَتُ خَيْبَرُ إِنَّا إِذَا نَزَلُنَا بِسَاحَةٍ قَوْمٍ فَسَاءً صَبَاحُ الْمُنْذُرِينَ [صححه مسلم (١٣٦٥)].

(۱۲۷۰۰) حضرت انس ڈاٹٹیؤ سے مروی ہے کہ نبی مالیٹا غز وہ خیبر کے لئے مبح کے وقت تشریف لے گئے ،لوگ اس وقت کام پر نکلے

## هي مُناهُ اَمَدُ بن بل يَنِيهُ مَرْمُ اللهُ الله

ہوئے تھے، وہ کہنے لگے کہ محمد اور لشکر آگئے، پھر وہ اپنے قلعے کی طرف بھا گئے گئے، نبی طینا نے اپنے ہاتھ بلند کر کے تین مرتبہ اللہ اکر کہا اور فرما یا نیبر بربادہوگیا جب بم کسی قوم کے حن میں اترتے ہیں تو ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح بڑی بدترین ہوتی ہے۔ (۱۲۷.۱) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِي بِالْبُرَاقِ لَيْلَةً أُسُرِى بِهِ مُسَرَّجًا مُلَجَّمًا لِيَرْكَبَهُ فَاسْتَصْعَبَ عَلَيْهِ وَقَالَ لَهُ جِنْرِيلُ مَا يَحْمِلُكَ عَلَى هَذَا فَوَاللَّهِ مَا رَكِبَكَ أُسُرِى بِهِ مُسَرَّجًا مُلَجَمًا لِيَرْكَبَهُ فَاسْتَصْعَبَ عَلَيْهِ وَقَالَ لَهُ جِنْرِيلُ مَا يَحْمِلُكَ عَلَى هَذَا فَوَاللَّهِ مَا رَكِبَكَ أَسُرِى بِهِ مُسَرَّجًا مُلَجَمًا لِيَرْكَبَهُ فَاسْتَصْعَبَ عَلَيْهِ وَقَالَ لَهُ جِنْرِيلُ مَا يَحْمِلُكَ عَلَى هَذَا فَوَاللَّهِ مَا رَكِبَكَ أُسُوى بِهِ مُسَرَّجًا مُلَجَمًا لِيَرْكَبَهُ قَالَ فَارْفَضَّ عَرَقًا [صححه ابن حیان (۲۱) وقال الترمذی: حسن غریب وقال الألبانی: صحیح الاسناد (الترمذی: ۳۱۱)].

(۱۲۷۰۱) حضرت انس ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ شب معراج نبی علیقا کی خدمت میں زین اور لگام کسا ہوا براق پیش کیا گیا، تا کہ آ پ منگافٹیڈاس پرسوار ہوجا کیں، کیکن وہ ایک دم بد کنے لگا، حضرت جریل علیقانے اس سے فرمایا یہ کیا کررہے ہو؟ بخدا! تم پران سے زیادہ کوئی معزز شخص بھی سوارنہیں ہوا، اس پروہ شرم سے یانی یانی ہوگیا۔

( ۱۲۷.۲) حَدَّثَنَا عَبُدُالرَّزَاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنُ قَتَادَةً عَنُ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُفِعَتُ لِي سِدُرَةُ الْمُنتَهَى فِي السَّمَاءِ السَّابِعَةِ نَبْقُهَا مِثْلُ قِلَالِ هَجَوَ وَوَرَقُهَا مِثْلُ آذَانِ الْفِيلَةِ يَخُورُجُ مِنْ سَاقِهَا نَهْرَانِ طَاهِرَانِ وَنَهْرَانِ بَاطِئانِ فَقُلُتُ يَاجِبُولِلُ مَا هَذَانِ قَالَ أَمَّا الْبَاطِئانِ فَفِي الْجَنَّةِ وَأَمَّا الظَّاهِرَانِ فَالنِّيلُ وَالْفُرَاتُ ظَاهِرَانِ وَنَهْرَانِ بَاطِئانِ فَقُلُتُ يَاجِبُولِلُ مَا هَذَانِ قَالَ أَمَّا الْبَاطِئانِ فَفِي الْجَنَّةِ وَأَمَّا الظَّاهِرَانِ فَالنِيلُ وَالْفُرَاتُ فَلَالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْفُرَاتُ وَالْفُرَاتُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

(١٢٧.٣) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِى قَالَ أَخْبَرَنِى أَنَسُ بُنُ مَالِكٍ قَالَ لَمْ يَكُنُ أَحَدُ أَشْبَهَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْحَسَنِ بُنِ عَلِيٍّ وَفَاطِمَةَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ [صححه البحارى (٣٧٥٢)، وابن حبان (٦٩٧٣)، والحاكم (٦٨/٣)]. [انظر: ١٣٠٨٥].

(۱۲۷۰۳) حضرت انس بڑاٹنڈ سے مروی ہے کہ صحابہ کرام بڑاٹی میں سے حضرت امام حسن بڑاٹنڈ سے بڑھ کرنبی علیہ اے مشابہہ کوئی نہ تھا۔

( ١٢٧.٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنُ قَتَادَةً عَنُ أَنَسٍ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّا أَعُطَيْنَاكَ الْكُوثُورَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ نَهْرًا فِي الْجَنَّةِ حَافَّتَاهُ قِبَابُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ نَهْرًا فِي الْجَنَّةِ حَافَّتَاهُ قِبَابُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ نَهْرًا فِي الْجَنَّةِ حَافَّتَاهُ قِبَابُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْ هَذَا يَا جِبُرِيلُ قَالَ هَذَا الْكُوثُورُ الَّذِي أَعُطَاكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ [صححه البحاري (٦٤٩٤)، وابن اللَّهُ لُو فَقُلْتُ مَا هَذَا يَا جِبُرِيلُ قَالَ هَذَا الْكُوثُورُ الَّذِي أَعُطَاكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ [صححه البحاري (٦٤٩٤)، وابن حبان (٦٤٧٤) وقال الترمذي: حسن صحيح]. [انظر: ٢٠١٨، ١٣١٨، ١٣٤٥، ١٣٤٥، ١٢٤١٥].

## هي مُناهُ اَحَدُن شِل بِيدِ مِنْ مِي اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

- (۱۲۷۰ هزیت انس ڈاٹٹؤ سے سورہ کوثر کی تفسیر میں مروی ہے کہ جناب رسول اللّه مَنَّائِثْیَّوْمِ نے ارشاد فر مایا وہ جنت کی ایک نہر ہے اور فر مایا میری اس پرنظر پڑی تو اس کے دونوں کناروں پرموتیوں کے خیمے لگے ہوئے تھے، میں نے جریل مایٹیا ہے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ نہرکوثر ہے جواللّہ نے آپ کوعطاء فر مائی ہے۔
- (۰۵-۱۲۷) حضرت انس ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نماز عیدالفطر سے قبل کچھ تر تھجوریں تناول فرماتے تھے، وہ نہ ملتیں تو حجو ہارے ہی کھالیتے ،اوراگروہ بھی نہ ملتے تو چند گھونٹ یانی ہی پی لیتے۔
- ( ١٢٧.٦) حَدَّثَنَا عَبُدُالرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنُ قَتَادَةً فِي قَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ وَظِلِّ مَمُدُودٍ عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا مِائَةَ عَامٍ لَا يَقُطَعُهَا [راجع: ٢٠٩٤].
- (۱۲۷۰۱) حضرت انس ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا جنت میں ایک درخت ایسا بھی ہے جس کے سائے میں اگر کوئی سوار سوسال تک چلتار ہے تب بھی اس کا سامیختم نہ ہو۔
- ( ١٢٧.٧) قَالَ مَعْمَرٌ وَٱخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بُنُ زِيَادٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُهُ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ وَاقْرَؤُوا إِنْ شِنْتُمْ وَظِلِّ مَمْدُودٍ [راجع: ٢٠٠٦].
- (۷۰۷) گذشته حدیث حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹیؤ ہے بھی مروی ہے اور حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹیؤ فرماتے تھے کہ اگرتم چاہوتو بیآیت پڑھا**دوَ ظِلِّ مَمْدُودِ**
- (١٢٧.٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كُنْتُ رَدِيفَ أَبِي طَلْحَةَ وَهُوَ يُسَايِرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ رِجُلِي لَتَمَسُّ غَرَزَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْتُهُ يُلَبِّي يُسَايِرُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْتُهُ يُلَبِّي يَسَايِرُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْتُهُ يُلَبِّي بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ مَعًا [صححه البحاري (٢٩٨٦)].
- (۱۲۷۰۸) حضرت انس ڈٹاٹٹڈ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں حضرت ابوطلحہ ڈٹاٹٹڈ کے پیچھے سواری پر بیٹھا ہوا تھا، وہ نبی علیہ کے ساتھ گفتگو کررہے تھے، وہ کہتے ہیں کہ میرے پاؤں نبی علیہ کی رکاب سے لگ جاتے تھے اور میں نے نبی علیہ کو جج وعمرہ کا تلبیدا کھے پڑھتے ہوئے سنا۔
- ( ١٢٧.٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنُ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنُ أَنَسٍ أَنَّ مُنَادِى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَادَى إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنُ أَكُلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ فَإِنَّهَا رِجُسٌ [راجع: ١٢١٦٤].

(۱۲۷۰۹) حضرت انس والتفویز ہے مروی ہے کہ نبی ملیٹی نے میدمنا دی کروا دی کہ اللہ اور اس کے رسول تمہیں گدھوں کے گوشت سے منع کرتے ہیں کیونکہ ان کا گوشت نا یاک ہے۔

( ١٢٧١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَالِكٌ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ آبِى طَلْحَةَ عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ آنَّ جَدَّتَهُ مُلَكُكَةَ دَعَتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِطَعَامِ صَنَعَتُهُ لَهُ قَالَ فَأَكَلَ ثُمَّ قَالَ قُومُوا فَلِأُصَلِّى لَكُمْ قَالَ فَقُمْتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَفَفْتُ أَنَا إِلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدُ السُودَ مِنْ طُولِ مَا لَبِتَ فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَفَفْتُ أَنَا وَالْمَتِيمُ وَرَائَهُ وَالْعَجُوزُ وَرَائَنَا فَصَلَّى لَنَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَف [راجع: ١٢٣٥].

(۱۲۷۱) حفرت انس رفائن سے مروی ہے کہ ان کی دادی حفرت ملیکہ نے ایک مرتبہ نبی علیقا کی کھانے پر دعوت کی ، نبی علیقا نے کھانا تناول فرمانے کے بعد فرمایا اٹھو، میں تمہارے لیے نماز پڑھ دوں ، حضرت انس رفائن کہتے ہیں کہ میں اٹھ کرایک چٹائی لے آیا جوطویل عرصہ استعال ہونے کی وجہ ہے سیاہ ہو چکی تھی ، میں نے اس پر پانی چھڑک دیا ، نبی علیقا اس پر کھڑے ہوگئے ، میں اور ایک میتیم بچہ نبی علیقا کے بیچھے کھڑے ہوگئے اور بردی بی ہمارے بیچھے کھڑی ہوگئیں ، پھر نبی علیقا نے ہمیں دور کعتیں پڑھا ئیں اور واپس تشریف لے گئے۔

( ١٢٧١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِى أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَعَلَيْهِ الْمِغْفَرُ فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ هَذَا ابْنُ خَطَلٍ مُتَعَلَّقٌ بِالْأَسْتَارِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْتُلُوهُ [راجع: ٢٠٩١]. اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْتُلُوهُ [راجع: ٢٠٩١].

(۱۲۷۱۲) حفرت انس الله الله عَمَّوَى مِهِ كُهُ مِي الله الله عَمَّنُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مَالِكٍ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمُوَاتِ فَإِنَ كَانَ خَدُرًا اسْتَبْشَرُهِ اللهِ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ أَعُمَالُكُمْ تُعُرَضُ عَلَى أَقَادِ بِكُمْ وَعَشَائِو كُمْ مِنْ الْأَمُواتِ فَإِنَ كَانَ خَدُرًا اسْتَبْشَرُهِ اللهِ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ قَالُوا اللَّهُمَّ لَا تُمِتُهُمْ حَتَّى تَهُدِيهُمْ كَمَا هَدَيْتَنَا

(۱۲۷۱۳) حضرت انس ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹیانے فرمایا تمہارے اعمال تمہارے فوت شدہ قریبی رشتہ داروں اور خاندان والوں کے سامنے بھی رکھے جاتے ہیں ،اگرا چھے اعمال ہوں تو وہ خوش ہوتے ہیں ،اگر دوسری صورت ہوتو وہ کہتے ہیں

## هي مُناهَا مَرْبِينِ مِنْ الْمِيدِ مِنْ مِن اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مِن مَالكُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

كەاپاللە! انهیں اس وفت تک موت نه دیجئے گاجب تک انہیں ہدایت نه دے دیں ، جیسے ہمیں عطاء فر مائی۔

( ١٢٧١٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَعَبُدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِى عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ [انظر: ١٣٨٩].

(۱۲۷۱) حضرت انس ولا تنو سے مروی ہے کہ نبی مالیکا نے دیاءاور مزونت میں نبیذیبینے سے منع فر مایا ہے۔

( ١٢٧٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَّرٌ عَنُ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهْيَمُ يَا عَبُدَ لَقِى عَبُدَ الرَّحُمَٰنِ بُنَ عَوْفٍ وَبِهِ وَضَرٌ مِنْ خَلُوقٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهْيَمُ يَا عَبُدَ الرَّحُمَٰنِ قَالَ تَزَوَّجُتُ امْرَأَةً مِنُ الْأَنْصَارِ قَالَ كَمُ أَصُدَقْتَهَا قَالَ وَزُنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلِمُ وَلَوْ بِشَاةٍ قَالَ آنَسٌ لَقَدُ رَأَيْتُهُ قَسَمَ لِكُلِّ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ مِاثَةَ أَلُفٍ دِينَارٍ عَنْ إِنَّا لَهُ مُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلِمُ وَلَوْ بِشَاةٍ قَالَ آنَسٌ لَقَدُ رَأَيْتُهُ قَسَمَ لِكُلِّ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ مِاثَةَ أَلُفٍ دِينَارٍ

(۱۲۷۵) حضرت انس بڑا ٹیڈ کے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ کی ملا قات حضرت عبدالرحمٰن بن عوف بڑا ٹیڈ سے ہوئی ، تو ان کے اوپر'' خلوق''نا می خوشبو کے اثر ات دکھائی دیئے ، نبی علیہ نے فر ما یا عبدالرحمٰن! یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں نے ایک انساری خاتون سے شادی کرلی ہے ، نبی علیہ نے بوچھا کہ مہرکتنا دیا؟ انہوں نے بتایا کہ مجور کی تصلی کے برابرسونا، نبی علیہ ان فر ما یا پھرولیمہ کرو، اگر چہا کہ بری میں ہو۔

حضرت انس ڈاٹٹؤ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں ہے دیکھا کہ حضرت عبدالرحمٰن ڈٹاٹٹؤ کے انتقال کے بعدان کی ہر بیوی کوورا ثت کے حصے میں ہے ایک ایک لا کھورہم ملے۔

( ١٢٧١٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنُ ثَابِتٍ وَأَبَانَ وَغَيْرِ وَاحِدٍ عَنُ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا شِغَارَ فِي الْإِسُلَامِ [اخرجه عبدالرزاق (٤٣٤ ، ١) قال شعيب: اسناده صحيح].

(۱۲۷۱۷) حضرت انس ڈاٹنؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹیانے ارشاد فر مایا اسلام میں وٹے سٹے کے نکاح کی''جس میں کوئی مہرمقرر نہ کیا گیا ہو'' کوئی حیثیت نہیں ہے۔

(١٢٧١٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَقَ صَفِيَّةً وَجَعَلَ ١٢٧١٧) عِتْقَهَا صَدَاقَهَا [صححه مسلم (١٣٦٥)، وابن حبان (٤٠٩١) وقال الترمذي: حسن صحيح]. [انظر: ٢٧٧٣، ١٢٧٢٠].

(۱۲۷۱۷)حضرت انس ڈلٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیٹا نے حضرت صفیہ ڈلٹٹا بنت جی کوآ زاد کر دیا اوران کی آ زادی ہی کوان کا مہر قرار دے دیا۔

( ١٢٧١٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ سَأَلَ أَهْلُ مَكَّةَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آيَةً فَانْشَقَّ الْقَمَرُ بِمَكَّةَ مَرَّتَيْنِ فَقَالَ اقْتَرَبَتُ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ وَإِنْ يَرَوُا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ

# الله المرابية منزا المرابية منزم المرابية منزم المرابية منزم المرابية منزم المرابية المرابية

مُستَمِرُ [صححه البخاري (٣٦٣٧)، ومسلم (٢٨٠٢)، والحاكم (٤٧٢/٢)]. [انظر :١٣١٨٦، ١٣٣٢، ١٣٣٥،

(۱۲۷۱۸) حضرت انس ٹٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ اہل مکہ نے نبی ملیٹا سے کوئی معجز ہ دکھانے کی فر مائش کی تو نبی ملیٹا نے انہیں دومر تبہ شق قمر کامعجز ہ دکھایا اوراس پر بیر آیت نا زل ہوئی کہ قیامت قریب آگئی اور جا ندشق ہوگیا.....

( ١٢٧١٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كَانَ الْفُحْشُ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا رَانَهُ [قال الترمذي: حسن غريب وقال كَانَ الْحَيَاءُ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا زَانَهُ [قال الترمذي: حسن غريب وقال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ١١٨٥)، والترمذي: ١٩٧٤)].

(۱۲۷۱۹) حضرت انس ٹٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹھانے ارشاد فر مایا جس چیز میں بے حیائی پائی جاتی ہو، وہ اسے عیب دار کر دیتی ہےاور جس چیز میں بھی حیاء پائی جاتی ہو، وہ اسے زینت بخش دیتی ہے۔

(۱۲۷۲) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنْسٍ قَالَ مَا عَدَدُتُ فِي رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِحْيَتِهِ إِلَّا أَرْبَعَ عَشُوةَ شَعَرَةً بَيْضَاءَ [صححه ابن حبان (۲۹۲ و ۲۲۹۳). قال شعيب: اسناده صحيح] (۱۲۷۲۰) حضرت انس فِالنَّئُ سے مروی ہے کہ میں نے نبی مَایِنِهِ کی ڈاڑھی اور سر میں صرف چودہ بال ہی سفید گئے ہیں۔

( ١٢٧٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِى عَنُ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَقَاطَعُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخُوانًا وَلَا يَجِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ [راجع: ١٢٠٩٧].

(۱۲۷۲۱) حضرت الن النافظ سے مروی ہے کہ بی علیہ نے فرمایا آپس میں قطع تعلقی بغض، پشت پھیرنا اور حسد نہ کیا کرواور اللہ کے بندو! بھائی بھائی ہے۔ کے بندو! بھائی ہے کہ کی کرنا حلال نہیں ہے۔ (۱۲۷۲۲) حَدَّفَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّفَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِی قَالَ حَدَّفَنِی آنَسُ بُنُ مَالِكٍ آنَ رَجُلًا مِنُ الْآعُوابِ آتَی رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ مَتَی السَّاعَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ مَتَی السَّاعَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ مَتَی السَّاعَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ مَنَ الْحَبَرُتُ [راحع: ۲۹۹]. لَلَّهُ وَرَسُولَهُ فَقَالَ لَا اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبُتَ [راحع: ۲۹۹].

(۱۲۷۲۲) حضرت انس ٹاٹٹو سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک دیہاتی آیا اور کہنے لگایارسول الله مُنٹاٹٹو ہیا جا کم ہوگی؟
نی ملیٹھ نے فرمایاتم نے قیامت کے لئے کیا تیاری کررکھی ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے کوئی بہت زیادہ اعمال تو مہیانہیں کرر کھے،
البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، نبی ملیٹھ نے فرمایا کہ انسان قیامت کے دن اس شخص
کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے۔

#### هُ مُناهُ المَيْنِ مِنْ الْمِيدِ مِنْ مِنْ الْمِيدِ مِنْ الْمِيدِ مِنْ الْمِيدِ مِنْ الْمِيدِ مِنْ اللهِ عِنْ اللهِ عِنْ اللهِ عِنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ

(١٢٧٢٠م) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الْأَشْعَثِ بُنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَنسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ مَرَّرَجُلَّ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ نَاسٌ فَقَالَ رَجُلٌ مِمَّنُ كَانَ عِنْدَهُ إِنَّى لأحبُّ هَذَا الرَّجُلَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْلَمَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَهُ قَالَ لُهُ مَا قَالَ لَهُ فَقَامَ إِلَيْهِ فَأَعْلَمَهُ فَقَالَ أَحبَّكَ الذَى أَحْبَبُتنِي لَهُ قَالَ لُمَّ رَجَلَ فَسَأَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتَ مَعَ مَنُ أَحْبَبُتَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتَ مَعَ مَنُ أَحْبَبُتَ وَلَكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتَ مَعَ مَنُ أَحْبَبُتَ وَلَكَ مَا اكْتَسَبْتَ [سقط من الميمنية. احرجه عبدالرزاق (٢٠٣١٩)].

(۱۲۷۲) م) حضرت انس ٹائٹو سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی مالیٹا کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا کہ وہاں سے ایک آدی کا گذر ہوا، بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے کسی نے کہایا رسول اللّٰہ فَائْلِیْ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ حَصٰ سے محبت کرتا ہوں، نبی مالیٹا نے اس سے فر مایا کیا تم نے اس بیا اللّٰہ کی ہے؟ اس نے کہانہیں، نبی مالیٹا نے فر مایا پھر جا کرا سے بتا دو، اس پروہ آدی کھڑا ہوا اور جا کراس سے کہنے لگا کہ بھائی! میں اللّٰہ کی رضا کے لئے آپ سے محبت کرتا ہوں، اس نے جواب دیا کہ جس ذات کی خاطر تم مجھ سے محبت کرتے ہو، وہ تم سے محبت کرے پھر وہ شخص واپس آیا تو نبی مالیٹا نے اس سے پوچھا، اس نے اس کا جواب بتا دیا، نبی مالیٹا نے فر مایا تم اس کے ساتھ ہوگے جس کرتے ہواور تمہیں وہی ملے گا جوتم کماتے ہو۔

( ١٢٧٢٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَّرٌ عَنُ آشُعَتَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ شَعَرُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَنْصَافِ أُذُنَيْهِ

(۱۲۷۲۳)حضرت انس ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیثیا کے بال نصف کان تک ہوتے تھے۔

( ١٢٧٢٣م ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ شَعَرُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَنْصَافِ أُذُنِيهِ [سقط من الميمنية].

( ۱۲۷۲۳ م ) حضرت انس ڈاٹٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹیا کے بال نصف کان تک ہوتے تھے۔

( ١٢٧٢٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنُ ثَابِتٍ عَنُ أَنَسٍ قَالَ نَظَرَ بَعُضُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضُوءًا فَلَمْ يَجِدُوا قَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَاهُنَا مَاءٌ قَالَ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضُوءً فَلَهُ يَتُوطُ عَنَى الْمَاءُ ثُمَّ قَالَ تَوَضَّنُوا بِسُمِ اللَّهِ فَرَأَيْتُ الْمَاءَ يَغُورُ يَعْنِى بَيْنَ أَصَابِعِهِ وَالْقَوْمُ يَتَوَضَّنُونَ حَتَى تَوَضَّنُوا عَنُ آخِرِهِمْ قَالَ ثَابِتٌ قُلْتُ لِأَنَسٍ كُمْ تُرَاهُمْ كَانُوا قَالَ نَحُوا مِنْ سَبْعِينَ وَالْفَوْمُ يَتَوَضَّنُونَ حَتَى تَوَضَّنُوا عَنُ آخِرِهِمْ قَالَ ثَابِتٌ قُلْتُ لِأَنَسٍ كُمْ تُرَاهُمْ كَانُوا قَالَ نَحُوا مِنْ سَبْعِينَ وَالْفَوْمُ يَتَوَضَّنُونَ حَتَى تَوَضَّنُونَ عَنَى آخِرِهِمْ قَالَ ثَابِتُ قُلْتُ لِأَنَسٍ كُمْ تُرَاهُمْ كَانُوا قَالَ نَحُوا مِنْ سَبْعِينَ وَالْفَوْمُ يَتَوَضَّنُونَ وَمَنْ يَكُولُ عَنَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ لَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

(١٢٧٢٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسٍ أَوْ عَنِ النَّضِرِ بُنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَعَدَنِى أَنْ يُدُخِلَ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِى أَرْبَعَ مِائَةٍ أَلُفٍ فَقَالَ أَبُو بَكُو اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَعَدَنِى أَنْ يُدُخِلَنَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْجَنَّةَ كُلَنَا فَقَالَ عُمَرُ حَسُبُكَ يَا أَبَا بَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْجَنَّةَ كُلَنَا فَقَالَ عُمَرُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ الْمُعَلِّ وَسَلَّمَ صَدَقَ عُمَرُ اللَّهُ عَلَى إِنْ شَاءَ أَدُخَلَ خَلُقَهُ الْجَنَّةَ بِكُفِّ وَاحِدٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَ عُمَرُ

(۱۲۷۲) حضرت انس ڈٹاٹٹ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشاد فر ما یا اللہ تعالی نے جُھے ہے یہ وعدہ فر مایا ہے کہ وہ میری امت کے چارلا کھ آ دمیوں کو جنت میں داخل فر مائے گا، حضرت ابو بکر ڈٹاٹٹؤ نے عرض کیا یا رسول اللہ مُٹاٹٹٹٹٹ اس تعداد میں اضافہ کیجے،
نبی علیہ نبی نائٹ نے اپنی جھیلی جمع کر کے فر مایا کہ استے افراد مزید ہوں گے، حضرت ابو بکر ڈٹاٹٹؤ نے پھرعرض کیا یا رسول اللہ مُٹاٹٹٹٹٹ اس تعداد میں اضافہ کیجے، نبی علیہ ان کہ استے افراد مزید ہوں گے، اس پر حضرت عمر ڈٹاٹٹؤ کہنے گے کہ ابو بکر! بس کیجے، حضرت ابو بکر ڈٹاٹٹؤ نے فر مایا عمر! پیچھے ہٹو، اگر اللہ تعالیٰ ہم سب ہی کو جنت میں کلی طور پر داخل فر ما دے تو تمہارا اس میں کو بحنت میں کلی طور پر داخل فر ما دے تو تمہارا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، حضرت عمر ڈٹاٹٹؤ نے کہا کہ اگر اللہ چا ہے تو ایک ہی ہاتھ میں ساری مخلوق کو جنت میں داخل کر دے، نبی علیہ ان مربح کہتے ہیں۔

(۱۲۷۲) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ آخْبَرَنَا مَعْمَرْ عَنِ الرُّهُوِى قَالَ آخْبَرَنِي آنَسُ بُنُ مَالِكٍ أَنَّ نَاسًا مِنْ الْأَنْصَارِ قَالُوا يَوْمَ حُنَيْنِ حِينَ آفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِيهِ آمُوالَ هَوَازِنَ وَطَفِقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْطِى وَبَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَعْطِى فَرَيْشًا وَيَتُرُكُنَا مِنُ فَرَيْسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِمَقَالِيهِمْ فَالْ آنَسُ فَحُدْتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِمَقَالِيهِمْ فَالْ آنَسُ فَحُدْتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِمَقَالِيهِمْ فَالْ آنَسُ فَحُدِّتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِمَقَالِيهِمْ فَالْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِمَعْلَوْا شَيْئًا وَآمَا نَاسُ حَدِيثُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنِّي لَكُمْ يَعْلُوا عَقَالَ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنِّى لَكُعُولُ اشَيْئًا وَامَا نَاسُ حَدِيثُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنِّى لَكُعُولُ اشَيْئًا وَآمَا نَاسُ حَدِيثُةٌ السَانُهُمُ وَسَلَمَ إِنِّى لَكُمُ عَلَوْا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنِّى لَكُولُ اللَّهِ فَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنِّى لَكُعُولُ اللَّهِ إِلَى رِحَالِكُمُ فَوَ اللَّهِ لَمَا وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنِّى لَكُولُوسَ اللَّهِ اللَهِ وَلَا اللَّهِ فَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَرَسُولِ اللَّهِ إِلَى رِحَالِكُمُ فَوَ اللَّهِ لَمَا اللَّهُ وَرَسُولُ اللَّهُ وَرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسُلَمَ إِنَّهُ وَاللَهِ لَمَا اللَّهُ وَرَسُولُ اللَّهُ وَرَسُولُ اللَّهُ وَرَسُولُ اللَّهُ وَرَسُولُ اللَّهُ وَرَسُولُ اللَّهُ وَرَسُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ وَرَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ وَرَسُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا عَلَيْهُ اللَّهُ وَلَا اللَهُ وَلَا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ الللَهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ ع

وہ قریش کودیئے جارہے ہیں اور ہمیں نظر انداز کررہے ہیں جبکہ ہماری تلواروں ہے ابھی تک خون کے قطرے فیک رہے ہیں۔

نی علیہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ کی اجازت نہدی ، جب وہ سب جمع ہوگئے تو نبی علیہ تشریف لائے اور فر مایا کہ خصے ہیں جمع کیا اور ان کے علاوہ کی اور کو آنے کی اجازت نہدی ، جب وہ سب جمع ہوگئے تو نبی علیہ تشریف لائے اور فر مایا کہ آپ کے حوالے سے جمعے کیا با تیں معلوم ہور ہی ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ ہمارے صاحب الرائے حضرات نے تو کچھ بھی نہیں کہا ، باقی کچھ نوعمر لوگوں نے الی الی بات کہی ہے ، نبی علیہ ان کی جارہ کی بات کہی ہے ، نبی علیہ ان کی علیہ ان کی تا لیف تفریب ہی ہو کہ لوگ اس بات پرخوش نہیں ہو کہ لوگ مال و دولت لے کر چلے جا کیں اور تم چیغبر خدا کو اپ جہت بہتر ہے جو وہ لوگ لے جا کیں اور تم چیغبر خدا کو اپ جہت بہتر ہے جو وہ لوگ لے کر وہ الی جا کیں جا کہ بین اور تم چیغبر خدا کو اپ جو ہو گئے نے عرض کیا یا رسول اللہ تکا گئے! ہم راضی ہیں ، پھر نبی علیہ ان فر مایا عنظریب تم میرے بعد بہت زیادہ ترجیحات و کیھو گئے گئے تہ میں ان کہ ہم صرفر نبیاں تک کہ اللہ اور اس کے رسول سے آ ملو ، کیونکہ میں اپ حوش پر میرے بعد بہت زیادہ ترجیحات و کیھو گئی گئے گئی کہ ہم صرفر نبیں تک کہ اللہ اور اس کے رسول سے آ ملو ، کیونکہ میں اپ حوش پر تم ایس اور ترجیحات و کیھو گئی گئے ہیں کہ ہم صرفر نبیں کر سکے۔

١٢٧٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَطُلُعُ عَلَيْكُمُ الْآنَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَطَلَعَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ تَنْطِفُ لِحْيَتُهُ مِنْ وُضُوئِهِ قَدْ تَعَلَّقَ نَعُلَيْهِ فِي يَدِهِ الشِّمَالِ فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ فَطَلَعَ ذَلِكَ الرَّجُلُ مِثْلَ الْمَرَّةِ الْأُولَى فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الثَّالِثُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ مَقَالَتِهِ أَيْضًا فَطَلَعَ ذَلِكَ الرَّجُلُ عَلَى مِثْلِ حَالِهِ الْأُولَى فَلَمَّا قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبِعَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ فَقَالَ إِنِّي لَاحَيْتُ أَبِي فَأَقْسَمْتُ أَنْ لَا أَدْخُلَ عَلَيْهِ ثَلَاثًا فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تُؤْوِيَنِي إِلَيْكَ حَتَّى تَمْضِيَ فَعَلْتَ قَالَ نَعَمُ قَالَ أَنَسٌ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُحَدِّثُ أَنَّهُ بَاتَ مَعَهُ تِلْكَ اللَّيَالِي الثَّلَاتَ فَلَمْ يَرَهُ يَقُومُ مِنْ اللَّيْلِ شَيْئًا غَيْرَ أَنَّهُ إِذَا تَعَارَّ وَتَقَلَّبَ عَلَى فِرَاشِهِ ذَكَرَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَكَبَّرَ حَتَّى يَقُومَ لِصَلَاةِ الْفَجْرِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ غَيْرَ أَنِّي لَمْ أَسْمَعُهُ يَقُولُ إِلَّا خَيْرًا فَلَمَّا مَضَتُ الثَّلاثُ لَيَالِ وَكِدْتُ أَنْ أَحْتَقِرَ عَمَلَهُ قُلْتُ يَا عَبْدَ اللَّهِ إِنِّي لَمْ يَكُنْ بَيْنِي وَبَيْنَ أَبِي غَضَبٌ وَلَا هَجُرٌ ثَمَّ وَلَكِنْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَكَ ثَلَاتَ مِرَارٍ يَطْلُعُ عَلَيْكُمُ الْآنَ رَجُلٌ مِنْ آهُلِ الْجَنَّةِ فَطَلَعْتَ آنْتَ الثَّلَاتَ مِرَارٍ فَآرَدُتُ أَنْ آوِىَ إِلَيْكَ لِٱنْظُرَ مَا عَمَلُكَ فَٱقْتَدِىَ بِهِ فَلَمْ أَرَكَ تَعْمَلُ كَثِيرَ عَمَلٍ فَمَا الَّذِى بَلَغَ بِكَ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا هُوَ إِلَّا مَا رَأَيْتَ قَالَ فَلَمَّا وَلَيْتُ دَعَانِي فَقَالَ مَا هُوَ إِلَّا مَا رَأَيْتَ غَيْرَ أَنِّي لَا أَجِدُ فِي نَفْسِي لِأَحَدٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ غِشًّا وَلَا أَحْسُدُ أَحَدًا عَلَى خَيْرٍ أَعُطَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ هَذِهِ الَّتِي بَلَغَتُ بِكَ وَهِيَ الَّتِي لَا نُطِيقُ [اخرجه عبدالرزاق (٢٠٥٥) و عبد بن حميد (١٦٠) قال شعيب: اسناده صحيح].

(۱۲۷۲۷) حضرت انس ڈائٹؤے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی طائٹوا کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، نبی طائٹوا نے فر مایا ابھی تھوڑی در کے بعد تنہمارے پاس ایک جنتی آ دمی آئے گا، ویکھا تو ایک انصاری صحابی چلے آرہے ہیں جن کی ڈاڑھی ہے وضو کے پانی کے قطرات فیک رہے ہیں، انہوں نے اپنے بائیں ہاتھ میں اپنی جوتی اٹھار کھی ہے، دوسرے دن بھی نبی طائٹوا نے یہی اعلان کیا اور وہی صحابی آئے ، تیسرے دن جب نبی طائٹوا نے بہی اعلان کیا تو بھی وہی صحابی ڈاٹٹوا آئے ، تیسرے دن جب نبی طائٹوا ہے تو حضرت عبداللہ بن عمر و بن عاص ڈاٹٹوان صحابی ڈاٹٹوا کے پیچھے چلے گئے اور ان سے کہنے لگے کہ میں نے اپنے والد صاحب کو قسمیں دے کر اور بہت اصرار کے بعد اس بات پر آ مادہ کیا ہے کہ میں تین دن تک گھر نہیں جاؤں گا، اگر آپ مجھے اپنے یہاں تھمرا سکتے ہیں تو آپ بہت اصرار کے بعد اس بات پر آ مادہ کیا ہے کہ میں تین دن تک گھر نہیں جاؤں گا، اگر آپ مجھے اپنے یہاں تھمرا سکتے ہیں تو آپ جو تکمل کریں گے ، میں بھی وہی مل کروں گا، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر و ڈاٹٹو کو اجازت دے دی۔

حضرت عبداللہ دائلہ اللہ علی میں کہ وہ ان تین راتوں میں ان کے ساتھ رہے، لیکن کی رات انہیں قیام کرتے ہوئے نہیں دیکھا، البتہ اتنا ضرور ہوتا تھا کہ جب وہ سوکر بیدار ہوتے اور بستر سے اٹھتے تو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے نماز فجر کے لئے اٹھ جاتے، نیز میں نے انہیں ہمیشہ خیر ہی کی بات کرتے ہوئے دیکھا، جب تین را تیں گذر گئیں اور میں اپنی ساری محنت کو تقیر سبجھنے لگا، تو میں نے ان سے کہا کہ بندہ خدا! میرے اور والدصاحب کے درمیان کوئی ناراضگی یاقطع تعلقی نہیں ہے (جس کی وجہ سے میں یہاں رہ پڑا ہوں) کیکن میں نے نبی مالیہ کو تین مرتبہ یفر ماتے ہوئے سا کہ ابھی تنہار بے پاس ایک جنتی آ دمی آئے گا اور میں بہاں رہ پڑا ہوں) کیکن میں نے نبی مالیہ کو تین مرتبہ یفر ماتے ہوئے سا کہ ابھی تنہار بے پاس ایک جنتی آ دمی آئے گا اور مین مرتبہ آپ بی آئے تو مجھے بیخواہش پیدا ہوئی کہ میں آپ کے پاس کچھ وقت گذار کر آپ کے اعمال دیکھوں اور خود بھی اس کی افتد اء کروں، لیکن میں نے آپ کواس دوران کوئی بہت زیادہ عمل کرتے ہوئے نہیں دیکھا، پھر آپ اس مقام تک کیے بہتی مالیہ کے گئی تو وہی ہیں جو آپ نے دیکھا، پھر جب بہتی علی سیک کرواپس جانے لگا تو انہوں نے مجھے آواز دے کر بلایا تو کہنے گئی کھمل تو وہی ہیں جو آپ نے دیکھے، البتہ میں اپنے میں کو ملی کو ملی کو ملی کو اللہ تو وہی ہیں جو آپ نے دیکھے، البتہ میں اپنے عبد اللہ می کی مسلمان کے متعلق کوئی کینہ نہیں رکھتا اور کی مسلمان کو ملی خواں اور خیر پر اس سے حسنہ نہیں کرتا، حضرت عبداللہ میں کی مسلمان کے متعلق کوئی کینہ نہیں رکھتا اور کی مسلمان کو ملی خواں ور خیر کر اس سے حسنہ نہیں کرتا، حضرت عبداللہ میں کو مینے خواں میں کی میں طاقت نہیں ہو ۔

( ١٢٧٢٨) حَدَّثَنَا مَحْبُوبُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ هِلَالِ بُنِ أَبِي زَيْنَبَ عَنْ خَالِدٍ يَغْنِى الْحَدَّاءَ عَنْ مُحَمَّدٍ يَغْنِى ابُنَ سِيرِينَ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ هَلُ قَنَتَ عُمَرُ قَالَ نَعَمْ وَمَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْ عُمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُدَ الرُّكُوعِ [احرجه ابويعلى (٢٨٣٤) اسناده صحيح]. [انظر: ١٣٢١٧].

(۱۲۷۲۸)امام ابن سیرین میشد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس ڈٹاٹٹؤے پوچھا کہ کیا حضرت عمر ڈٹاٹٹؤ قنوتِ نازلہ پڑھتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ حضرت عمر ڈٹاٹٹؤے بہتر ذات یعنی نبی ملیٹیا بھی قنوتِ نازلہ رکوع کے بعد پڑھتے تھے۔

( ١٢٧٢٩ ) حَدَّثَنَا غَسَّانُ بُنُ مُضَرَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ يَعْنِي ابْنَ يَزِيدَ أَبُو مَسْلَمَةَ قَالَ سَأَلُتُ أَنَسًا أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فِي النَّعُلَيْنِ قَالَ نَعَمْ [راجع: ١٩٩٩].

#### هي مُناهُ المَرْبِينِ مِنْ المِيدِ مَرْمِ اللهِ اللهِ مِنْ المُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

- (۱۲۷۲۹) ابومسلمہ میں ہے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت انس ڈاٹھؤے پوچھا کہ کیا نبی ملیٹا اپنے جوتوں میں نماز پڑھ لیتے تھے؟ انہوں نے فر مایا جی ہاں!
- ( .١٢٧٣) حَدَّثَنَا غَسَّانُ بُنُ مُضَرَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ يَغْنِى ابْنَ يَزِيدَ أَبُو مَسْلَمَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسًا أَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَوُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَقَالَ إِنَّكَ لَتَسُأَلُنِى عَنْ شَيْءٍ مَا آخْفَظُهُ أَوْ مَا سَأَلْنِي آحَدٌ قَبُلَكَ [انظر: ١٣٠٠٥].
- (۱۲۷۳۰) ابومسلمہ میں کہ بین کہ میں نے حضرت انس بڑاٹاؤے پوچھا کہ نبی علینیا قراءت کا آغاز بسم اللہ ہے کرتے تھے یا الحمد للہ ہے؟ انہوں نے فرمایا کہتم نے مجھ سے ایسا سوال پوچھا ہے جس کے متعلق مجھے ابھی کچھ یا دنہیں ہے۔
- (١٢٧٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الْعَمِّيُّ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ [صححه البحاري (٢٨٤)، وابن حبان (٢٠٩)].
- (۱۲۷۳) حضرت انس والنوز ہے مروی ہے کہ نبی علیا مجھی بھارا پنی تمام از واج مطہرات کے پاس ایک ہی رات میں ایک ہی غنسل سے چلے جایا کرتے تھے۔
- ( ١٢٧٣٢) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنُ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنُ النَّارِ [راجع: ٢١٧٨].
- (۱۲۷۳۲) حفرت انس ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی مائیٹا نے ارشا دفر مایا جوشخص میری طرف جان بو جھ کرکسی جھوٹی بات کی نسبت کرے،اے اپناٹھ کا نہ جہنم میں بنالینا جا ہے۔
- (١٢٧٣٠) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا لَيْكُ قَالَ حَدَّثِنِي سَعِيدٌ يَغْنِي الْمَقْبُوِيَّ عَنُ شَوِيكِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ أَبِي نَمِوَ عَنُ السَّاعَةُ يَا أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامَ فَحَدَّرَ النَّاسَ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ مَتَى السَّاعَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَبَسَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَجُهِهِ فَقُلْنَا لَهُ اقْعُدُ فَإِنَّكَ قَدْ سَأَلْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَجُهِهِ فَقُلْنَا لَهُ الْعُبْدَ وَسَلَّمَ مَا يَكُرَهُ قَالَ ثُمَّ قَامَ النَّانِيَةَ فَقَالَ يَا رَسُولُ اللَّهِ مَتَى السَّاعَةُ قَالَ يَا رَسُولُ اللَّهِ مَتَى السَّاعَةُ قَالَ يَا رَسُولُ اللَّهِ مَتَى السَّاعَةُ قَالَ يَا رَسُولُ اللَّهِ مَتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَجُهِهِ أَشَدَّ مِنُ الْأُولَى فَأَجُلَسُنَاهُ قَالَ ثُمَّ قَامَ النَّالِغَةَ فَقَالَ يَا رَسُولُ اللَّهِ مَتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُحِكَ وَمَا أَعُدَدُتَ لَهَا قَالَ آعُدَدُتُ لَهَا حُبَّ اللَّهِ مَتَى السَّاعَةُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُحَكَ وَمَا أَعُدَدُتَ لَهَا قَالَ آعُدَدُتُ لَهَا حُبَ اللّهِ وَلَيْكَ مَعَ مَنُ آخُبَبُتَ [احرحه النسائي في الكبري وَرَسُولِهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْلِسُ فَإِنَّكَ مَعَ مَنُ آخُبَبُتَ [احرحه النسائي في الكبري ٥٠٤٥). قال شعب: اسناده قوي].
- (۱۲۷۳۳) حضرت انس ٹاٹٹو سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ انے کھڑے ہوکرلوگوں کو ڈرایا، اسی اثناء میں ایک آدمی نے کھڑے ہوکر پوچھایارسول اللہ! قیامت کب آئے گی؟ نبی علیہ کے روئے انور پرنا گواری کے آثار نظر آئے تو ہم نے اس سے

كها كه ييرة جاوَى بم نے بى عليہ اساوال بو چھا ہے جوانہيں اچھانہيں لگا، تين مرتباى طرح ہوا، بالآخر بى عليہ اس اس اس سے كها كه يك اسك كه يك الله اوراس كرسول ہے جب كرتا ہوں، نى عليہ انداوراس كرسول ہے جب كرتا ہوں، نى عليہ نے فرمايا كرتو تم قيامت كردن اس خص كرماتھ ہو گے جس كرماتھ تم محبت كرتے ہو۔ (١٢٧٣٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللّهِ بُنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ الطّويلُ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ الرَّبيِّعَ بِنُتَ النَّصْو عَمَّةُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ الرَّبيِّعَ بِنُتَ النَّصْو عَمَّةُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ كَسَرَتُ ثَنِيَّةً جَارِيَةٍ فَعَرَضُوا عَلَيْهِمُ الْأَرْشَ فَابُواْ وَطَلَبُوا الْعَفُو فَابُواْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا مُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا اللَّهِ أَنَسُ بُنِ مَالِكٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَسُ بُنِ مَالِكٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَكُسُرُ ثَنِيَّةُ الرَّبيِّعِ لَا وَاللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ الْقَوْمُ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ وَسُولُ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهُ مَالَةُ وَسَلَّمَ فَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهُ لَابُرَّهُ وَرَاحِهِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهُ لَابُرَّهُ وَرَاحِهِ وَاللَهُ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهُ مَالَةُ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَلْهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ مُنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ الْمُعَقَا الْقُومُ اللَّهُ وَالَ فَقَالَ وَسُلُهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالَا فَقَا

(۱۲۷۳۳) حفرت انس ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ رہے '' جو حضرت انس ڈاٹٹؤ کی پھوپھی تھیں'' نے ایک لڑکی کا دانت توڑدیا، پھر
ان کے اہل خانہ نے لڑکی والوں کو تا وان کی پیشکش کی لیکن انہوں نے انکار کردیا، پھر انہوں نے ان سے معافی ما تھی لیکن انہوں
نے معاف گرنے سے بھی انکار کردیا، اور نبی تلیٹا کے پاس آ کر قصاص کا مطالبہ کرنے لگے، نبی تلیٹا نے قصاص کا حکم دے دیا،
اسی اثناء میں ان کے بھائی اور حضرت انس ڈلٹٹؤ کے پچپانس بن نضر آ گئے اور وہ کہنے لگے یارسول اللہ مَا لَّیْتُوْا کیار بجع کا دانت تو ٹر
دیا جائے گا؟ اس ذات کی قتم جس نے آ پکوحق کے ساتھ بھیجا ہے، اس کا دانت نہیں تو ڈا جائے گا، نبی تالیٹا نے فر مایا انس!
کتاب اللہ کا فیصلہ قصاص ہی کا ہے، اسی اثناء میں وہ لوگ راضی ہو گئے اور انہوں نے انہیں معاف کر دیا اور قصاص کا مطالبہ
ترک کر دیا، اس پر نبی علیٹا نے فر مایا اللہ کے بعض بندے ایسے ہوتے ہیں جواگر کسی کام پر اللہ کی قتم کھالیں تو اللہ انہیں ان کی قتم میں ضرور سے اکر تا ہے۔

( ١٢٧٢٥) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ الْأَحُولُ عَنْ أَنَسٍ قَالَ سَأَلُتُهُ عَنْ الْقُنُوتِ أَقَبُلَ الرُّكُوعِ أَوْ بَعُدَ الرُّكُوعِ فَقَالَ فَقُالَ قَبُلَ الرُّكُوعِ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهُمْ يَزُعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ بَعُدَ الرُّكُوعِ فَقَالَ كَذَبُوا إِنَّمَا قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهُرًا يَدُعُو عَلَى نَاسٍ قَتَلُوا نَاسًا مِنْ أَصْحَابِهِ يُقَالُ لَهُمْ الْقُرَّاءُ [صححه البحارى (٢٠٠٢)، ومسلم (٢٧٧)].

(۱۲۷۳۵) عاصم احول میلید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس ڈاٹٹؤ سے پوچھا کہ قنوت رکوع سے پہلے ہے یا رکوع کے بعد؟ انہوں نے فر مایا رکوع سے پہلے، میں نے کہا کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی ملیٹیا نے رکوع کے بعد قنوت پڑھی ہے؟ انہوں نے فر مایا وہ غلط کہتے ہیں، وہ تو نبی ملیٹیا نے صرف ایک ماہ تک پڑھی تھی جسمیں نبی ملیٹیا اپنے قراء صحابہ کوشہید کرنے والے لوگوں کے خلاف بددعا فر ماتے تھے۔

#### هي مُناهُ المَدِينِ اللهِ عِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ ا

(١٢٧٣٦) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ دَعَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَكْتُبَ لَنَا بِالْبَحْرَيْنِ قَطِيعَةً قَالَ فَقُلْنَا لَا إِلَّا أَنْ تَكْتُبَ لِإِخْوَانِنَا مِنْ الْمُهَاجِرِينَ مِثْلَهَا فَقَالَ إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِى أَثْرَةً فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِى قَالُوا فَإِنَّا نَصْبِرُ [راجع: ٢١٠٩].

(۱۲۷۳۱) حفزت انس ڈٹاٹٹڈ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیٹا نے ہمیں بلایا تا کہ بحرین سے آئے ہوئے مال کا حصہ ہمیں تقسیم کردیں،لیکن ہم لوگ کہنچ گئے کہ پہلے ہمارے مہاجر بھائیوں کا ہمارے برابر کا حصہ الگ کیجئے ، نبی ملیٹا نے ان کے جذبہ ایٹار کود کھے کرفر مایا میرے بعد تمہیں ترجیحات کا سامنا کرنا پڑے گا،لیکن تم صبر کرنا تا آئکہ مجھ سے آملو،صحابہ ٹٹائٹڈ نے عرض کیا کہ ہم صبر کریں گے۔

( ١٢٧٣٧) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ أَبِي إِسْمَاعِيلَ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ بِالْكُوفَةِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ النَّبِيذِ فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَقَّتِ

(۱۲۷۳۷) عمار بن عاصم مُنِينَة كہتے ہیں كەا يك مرتبه میں كوفه میں حضرت انس پڑاٹو كی خدمت میں حاضر ہوااوران سے نبیذ کے متعلق یو چھا تو انہوں نے فر مایا كه نبی مَالِیْلانے د باءاور مزفت سے منع فر مایا ہے۔

( ١٢٧٣٨) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ عَنْ نُفَيْعِ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ يُخْشَرُ النَّاسُ عَلَى وُجُوهِهِمْ قَالَ إِنَّ الَّذِي أَمْشَاهُمْ عَلَى أَرْجُلِهِمْ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُمْشِيَهُمْ عَلَى وُجُوهِهِمْ

(۱۲۷۳۸) حضرت انس ڈاٹھ ہے مروی ہے کہ کسی محض نے عرض کیایارسول اللہ مُٹَاٹِیْ آباد اوگوں کوان کے چہروں کے بل کیے اٹھایا جائے گا؟ نبی علیہ نے فرمایا جو ذات انہیں پاؤں کے بل چلانے پر قادر ہے، وہ انہیں چہروں کے بل چلانے پر بھی قادر ہے۔ (۱۲۷۲۹) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَیْرٍ حَدَّثَنَا یَحْیَی عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ أَعْرَابِیًّا أَنَّی رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ

فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ قَامَ إِلَى جَانِبِ الْمَسْجِدِ قَالَ فَصَاحَ بَعْضُ النَّاسِ فَكَفَّهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ أَمَرَ بِذَنُوبٍ مِنْ مَاءٍ فَصُبَّ عَلَى بَوْلِهِ [راجع: ١٢١٠].

(۱۲۷۳۹) حضرت انس ڈھٹڑے مروی ہے کہ ایک مرتبہ دور نبوت میں ایک دیہاتی نے آ کرمسجد نبوی میں پیشا ب کر دیا ،لوگوں نے اسے روکا تو نبی مُلیٹا نے فر مایا اسے چھوڑ دو ،اور حکم دیا کہ اس پرپانی کا ایک ڈول بہا دو۔

( ١٢٧٤ ) حَدَّثَنَا يَعُلَى حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنُ نُفَيْعٍ عَنُ أَنَسٍ بُنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنُ أَحَدٍ غَنِيٍّ وَلَا فَقِيرٍ إِلَّا يَوَدُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَّهُ كَانَ أُوتِيَ فِي الدُّنْيَا قُوتًا [راجع: ٢١٨٧].

(۱۳۷۰) حضرت انس ڈاٹٹو کے مروی ہے کہ نبی علیقائے ارشاد فر مایا قیامت کے دن ہر فقیراور مالدار کی تمنا یہی ہو گی کہ اسے د نیامیں بقدرگذارہ دیا گیا ہوتا۔

# هي مُنهُا اَحَدُن شِن المِيدِ مِنْ أَن المُعَالِينِ مِن مَا لكَ عَلَيْهِ مِنْ أَلْ اللهِ مِن مَا لكَ عَنْ اللهِ

(١٢٧٤١) حَدَّثَنَا يَعْلَى حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْآخُنَسِ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ مُرَّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَدَنَةٍ أَوْ هَدِيَّةٍ فَقَالَ لِصَاحِبِهَا ارْكَبُهَا فَقَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ أَوْ هَدِيَّةٌ قَالَ وَإِنْ [صححه مسلم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَدَنَةٍ أَوْ هَدِيَّةٍ فَقَالَ لِصَاحِبِهَا ارْكَبُهَا فَقَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ أَوْ هَدِيَّةٌ قَالَ وَإِنْ [صححه مسلم (١٣٢٣)]. [انظر: ١٣٧٧٦،١٢٩٢٣].

(۱۲۷۳) حضرت انس بڑا ٹیٹ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیٹا کا گذرایک آ دمی پر ہوا جو قربانی کا جانور ہانکتے ہوئے چلا جار ہا تھا، نبی ملیٹا نے اس سے سوار ہونے کے لئے فرمایا، اس نے کہا کہ بیقربانی کا جانور ہے، نبی ملیٹا نے فرمایا کہ اگر چہ قربانی کا جانور ہی ہو۔

(۱۲۷٤۲) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنْسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ قَالَ الْحَمْدُلِلَّهِ اللَّذِي أَطُعَمَنَا وَسَقَانَا وَكَفَانَا وَآوَانَا فَكُمْ مَنْ لَا كَافِي لَهُ وَلَا مُؤُوِى [راحع: ١٢٥٨]. فِرَاشِهِ قَالَ الْحَمْدُلِلَّةِ اللَّذِي أَطُعَمَنَا وَسَقَانَا وَكَفَانَا وَآوَانَا فَكُمْ مَنْ لَا كَافِي لَهُ وَلَا مُؤُوى [راحع: ١٢٥٨]. فراشِهِ قَالَ الْحَمْدُلِلَّةِ اللَّذِي أَطُعَمَنَا وَسَقَانَا وَكَفَانَا وَآوَانَا فَكُمْ مَنْ لَا كَافِي لَهُ وَلَا مُؤُوى [راحع: ١٢٥٨]. (١٢٥٣) حضرت انس الله كاشر عب كه نبي عليه الله الله الله كالله كالله كالله كالله كالله كالله عنه الله كالله كالله

(١٢٧٤٣) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِى ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ وَثَابِتٍ وَحُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ وَقَدْ حَفَزَهُ النَّفُسُ فَقَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ قَالَ النَّهُ قَالَ النَّهُ مَا اللَّهُ جَلَسْتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ قَالَ أَيُّكُمْ الْمُتَكَلِّمُ بِالْكَلِمَاتِ فَإِنَّهُ لَمْ يَقُلُ بَأْسًا فَقَالَ الرَّجُلُ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ جَلَسْتُ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ قَالَ النَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ رَأَيْتُ اثْنَى عَشَرَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا أَيُّهُمْ يَرُفَعُهَا وَقَدْ حَفَزَنِى النَّفَسُ فَقُلْتُهُنَّ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ رَأَيْتُ اثْنَى عَشَرَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا أَيُّهُمْ يَرُفَعُهَا

. [صححه مسلم (۲۰۰)، وابن خزيمة: (۲۲۱)، وابن حبان (۱۲۲۱)]. [انظر: ۱۳٦٨٠].

(۱۲۷ ۳۳) حفرت انس و الفؤات مروی ہے کہ ایک مرتبہ نماز کھڑی ہوئی تو ایک آ دمی تیزی ہے آیا، اس کا سانس پھولا ہوا تھا، صف تک پہنچ کروہ کہنے لگا' المحمد لله حمدا کثیر اطیبا مبارکا فیه" نبی علیا نے نمازے فارغ ہوکر پوچھا کہتم میں سے کون بولا تھا؟ اس نے اچھی بات کہی تھی، چنا نچہوہ آ دمی کہنے لگایارسول الله منگا تی اولا تھا، میں تیزی سے آرہا تھا، اورصف کے قریب پہنچ کرمیں نے بیہ جملہ کہا تھا، نبی علیا نے فرمایا میں نے بارہ فرشتوں کواس کی طرف تیزی سے بروستے ہوئے دیکھا کہ کون اس جملے کو پہلے اٹھا تا ہے۔

( ١٢٧٤٤) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ أَنْبَأَنَا حَمَّادٌ قَالَ أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ وَثَابِتٌ وَحُمَيْدٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكُرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ كَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ الْقُرْآنَ بِالْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ [صححه ابن حبان عليه وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكُرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ كَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ الْقُرْآنَ بِالْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ [صححه ابن حبان ( ١٨٠٠) . قال شعيب: اسناده صحيح]. [انظر: ١٤٠٩٧،١٣١٣٤].

( ۱۲۷ منرت انس ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ نبی ملیٹلا اور خلفاءِ ثلاثہ ٹٹائٹی نماز میں قراءت کا آغاز الْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

( ١٢٧٤٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قِيَامِ السَّاعَةِ وَأُقِيمَتُ الصَّلَاةُ فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ قَالَ آيْنَ السَّائِلُ عَنْ السَّاعَةِ فَقَالَ الرَّجُلُ هَا أَنَا ذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ وَمَا أَعُدَدُتَ لَهَا فَإِنَّهَا قَائِمَةٌ قَالَ مَا أَعُدَدُتُ لَهَا مِنْ كَبِيرِ عَمَلٍ غَيْرَ أَنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ قَالَ فَأَنْتَ مَعَ مَنْ آخُبَبْتَ قَالَ فَمَا فَرِحَ الْمُسْلِمُونَ بِشَيْءٍ بَعْدَ الْإِسْلَامِ **أَشَدَّ مِمَّا فَرِحُوا بِهِ** [صححه البخارى (٣٦٨٨)، ومسلم (٢٦٣٩)، وابن حبان (٥٦٥)]. [انظر: ١٣٠٧٨،

(۱۲۷ مضرت انس و النوز سے مروی ہے کہ ایک آ دمی نے پوچھا یا رسول الله مَثَالِثَیْنِ اللهِ عَیامت کب قائم ہو گی؟ اس وقت ا قامت ہو چکی تھی اس لئے نبی ملینی نماز پڑھانے لگے، نماز سے فارغ ہو کرفر مایا کہ قیامت کے متعلق سوال کرنے والا آ دی كهال ٢٠١٠ في كها يارسول الله من الله على يهال مول ، نبي ماينيا في فرماياتم في قيامت كے لئے كيا تيارى كرر كھى ٢٠١٠س نے کہا کہ میں نے کوئی بہت زیادہ اعمال ،نماز ،روزہ تو مہیانہیں کرر کھے،البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ میں اللہ اوراس کے رسول سے محبت کرتا ہوں ، نبی مَایِئلانے فر مایا کہ انسان قیامت کے دن اس شخص کے ساتھ ہو گا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے ،حضرت انس ڈٹاٹٹؤ فر ماتے ہیں کہ میں نےمسلمانوں کواسلام قبول کرنے کے بعداس دن جتنا خوش دیکھا ،اس سے پہلے بھی نہیں دیکھا۔ ( ١٢٧٤٦ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا لَيْثُ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ حَدَّثَنِي أَنْسُ بُنُ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيُّ أَنَّهُ كَانَ ابْنَ عَشْرِ سِنِينَ مَقْدِمَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ قَالَ وَكَانَ أُمَّهَاتِي يُوطِئْنَنِي عَلَى خِدْمَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُنْتُ أَعْلَمَ النَّاسِ بِشَأْنِ الْحِجَابِ حِينَ أُنْزِلَ وَكَانَ أَوَّلَ مَا أُنْزِلَ ابْتَنَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِزَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشِ أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَا عَرُوسًا فَدَعَا الْقَوْمَ فَأَصَابُوا مِنْ الطَّعَامِ ثُمَّ خَرَجُوا وَبَقِىَ رَهُطٌ مِنْهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَطَالُوا الْمُكُتَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ وَخَرَجْتُ مَعَهُ لِكُيْ يَخُرُجُوا فَمَشَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَشَيْنَا مَعَهُ حَتَّى جَاءَ عَتَبَةَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ وَظَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ قَدْ خَرَجُوا فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ فَإِذَا هُمْ قَدْ خَرَجُوا فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ بِسِتْرٍ. وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْحِجَابَ [صححه البحارى (١٦٦)، ومسلم (١٤٢٨)]. [انظر: ١٣٥١٢].

(۱۲۷ ۲۲) حضرت انس ڈھٹنٹ سے مروی ہے کہ نبی ملیقا کی مدینہ منورہ تشریف آوری کے وقت ان کی عمر دس سال تھی ، وہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ مجھے نبی علیثیا کی خدمت کی ترغیب دیا کرتی تھیں ،اس لئے پر دہ کا حکم جب نازل ہوا ،اس وقت کی کیفیت تمام

لوگوں میں سب سے زیادہ مجھے معلوم ہے، اس رات نبی علیظ نے حضرت زینب ڈٹاٹھا کے ساتھ خلوت فر مائی تھی ، اور صبح کے وقت نبی علیظ دولہا تھے، اس کے بعد نبی علیظ نے لوگوں کو دعوت دی ، انہوں نے آ کر کھانا کھایا اور چلے گئے ، لیکن کچھ لوگ وہیں بیٹھ رہے اور کافی دیر تک بیٹھے رہے ، حتیٰ کہ نبی علیظ خود ہی اٹھ کر باہر چلے گئے ، میں بھی باہر چلا گیا تا کہ وہ بھی چلے جا کیں ، نبی علیظ اور میں چلتے ہوئے حضرت عائشہ ڈٹاٹھا کے ججر ہے کی چو کھٹ پر جا کر رک گئے ، نبی علیظ کا خیال تھا کہ شایدا ب وہ لوگ چلے گئے ہوں گئے نبی علیظ کے اندر داخل ہوکر پر دہ لاکا موں گئے تھے ، پھر نبی علیظ نے اندر داخل ہوکر پر دہ لاکا کیا اور اللہ نے آ یہ جاب نازل فرمادی۔

(۱۲۷ ۴۸) حُضرت انس ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ میں نے میدانِ منی میں نبی مایٹا کے ساتھ دورکعتیں پڑھی ہیں،حضرت صدیق اکبر ڈاٹٹؤاورحضرت عمر ڈاٹٹؤ کے ساتھ بھی اورحضرت عثان بٹاٹؤ کے ابتدائی دورِخلافت میں بھی دورکعتیں ہی پڑھی ہیں۔

(١٢٧٤) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا لَيْ حَدَّثِنِي سَعِيدُ بُنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ شَرِيكِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ أَبِي نَمِرٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَنْسَ بُنَ مَالِكٍ يَقُولُ بَيْنَمَا نَحُنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُلُوسًا فِي الْمَسْجِدِ ذَحَلَ رَجُلٌ عَلَى جَمَلٍ فَأَنَاحَهُ فِي الْمَسْجِدِ فَعَقَلَهُ ثُمَّ قَالَ أَيُّكُمْ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ أَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ أَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْ أَجُبُتُكَ فَقَالَ الرَّجُلُ إِنِّي يَا مُحَمَّدُ سَائِلُكَ فَمُشَدِّدٌ عَلَيْكَ فِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ الْمَرَكَ اللَّهُ اللَّهُ

#### هي مُنالِمُ احَدُّن بِل بُيتِ مَرْم ﴾ ﴿ هُلُ اللَّهُ عِنْهُ ﴾ ﴿ هُلُ اللَّهُ عِنْهُ ﴾ ﴿ هُلُ اللَّهُ عِنْهُ ﴾ ﴿ هُمُ اللَّهُ عِنْهُ ﴾ وأنه اللهُ عَنْهُ أَنْهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّ عِنْهُ أَلَّهُ عَنْهُ عَنْهُ أَلَّهُ عَنْهُ عَنْهُ أَلَّهُ عَنْهُ أَلَّهُ عَنْهُ أَلَّهُ عَنْهُ أَلَّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلِكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُه

هَذِهِ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَائِنَا فَتُقَسِّمَهَا عَلَى فُقَرَائِنَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ نَعُمُ قَالَ الرَّجُلُ آمَنْتُ بِمَا جِئْتَ بِهِ وَأَنَا رَسُولُ مَنْ وَرَائِي مِنْ قَوْمِي قَالَ وَأَنَا ضِمَامُ بُنُ ثَعْلَبَةَ أَخُو بَنِي سَعْدِ بُنِ بَكُرٍ الرَّجُلُ آمَنْتُ بِمَا جِئْتَ بِهِ وَأَنَا رَسُولُ مَنْ وَرَائِي مِنْ قَوْمِي قَالَ وَأَنَا ضِمَامُ بُنُ ثَعْلَبَةَ أَخُو بَنِي سَعْدِ بُنِ بَكُرٍ الرَّجُلُ آمَنْتُ بِمَا جِئْتَ بِهِ وَأَنَا رَسُولُ مَنْ وَرَائِي مِنْ قَوْمِي قَالَ وَأَنَا ضِمَامُ بُنُ ثَعْلَبَةَ أَخُو بَنِي سَعْدِ بُنِ بَكُرٍ الرَّجُلُ آمَنْتُ بِمَا جِئْتَ بِهِ وَأَنَا رَسُولُ مَنْ وَرَائِي مِنْ قَوْمِي قَالَ وَأَنَا ضِمَامُ بُنُ ثَعْلَبَةَ أَخُو بَنِي سَعْدِ بُنِ بَكُرٍ وصححه البخاري (٦٣)، وابن خزيمة: (٢٣٥٨)، وابن حباذ (١٥٤)].

(۱۲۷۳۹) حضرت انس ڈاٹنڈ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم رسول الله مَنَائِیْزُ کے ساتھ مبحد میں بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک شخص اونٹ پرسوار آیا، آ کرمبحد میں اونٹ بٹھایا اور (اترکر) اونٹنی کورٹی ہے باندھا، پھر پوچھنے لگاتم میں محد مَنَائِیْزُ کون ہیں؟ اس وقت رسول اللّٰهُ مَنَّائِیْزُ کم کیدلگائے ہوئے درمیان میں بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے جواب دیا کہ بیگورے آ دمی تکیہ لگائے ہوئے جو بیٹھے ہیں یہی محد مَنَائِیْزُ میں۔

وہ تخص آپ منگائی کے مرف متوجہ ہو کر کہنے لگا اے عبدالمطلب کے بیٹے! آپ منگائی کے این این رہا ہوں (مدعا کہو) اس خص نے کہا میں آپ سے بچھ یو چھنا چا ہتا ہوں اور پو چھنے میں ذرائح تی سے کام لوں گا ، آپ مجھ سے ناراض نہ ہوں آپ منگائی کے اور گزشتہ لوگوں کے پروردگار کی قتم دے کر دریا فت کرتا ہوں کہ کیا اللہ نے آپ کو سب لوگوں کے لیے پیغیر بنا کر بھیجا ہے؟ آپ منگائی کے نے فرمایا ہاں اللہ کی قتم! (سب کے لیے اس نے مجھے پیغیر بنا کر بھیجا ہے) وہ بولا میں آپ کو اللہ کی قتم اور کر بھیجا ہے کہ کیا اللہ نے آپ کو شازی پڑھنے کہ کیا اللہ نے آپ کو اللہ کی قتم ویا ہوں کہ کیا اللہ نے آپ کو ہرسال ماہ کا تھم دیا ہے؟ آپ منگائی کے نے فرمایا ہاں! اللہ کی قتم ، وہ بولا میں آپ کو اللہ کی قتم ، وہ بولا میں آپ کو اللہ کی قتم ، وہ بولا میں آپ کو اللہ کی قتم ، وہ بولا میں آپ کو اللہ کی قتم ، وہ بولا میں آپ کو اللہ کی قتم ، وہ بولا میں آپ کو بی تھم دیا ہوں بتا ہوں ہوں کہ کہ کہو بیکم دیا ہے کہ آپ ہمارے مال داروں سے زکو ہو وصول کر نے فرماء میں تقسیم کریں؟ آپ شکھ تھم اور اس ہو کھو (اللہ کی طرف سے ) لائے ہیں میں سب پرایمان لا یا اور میں اپنی قوم کا نمائندہ ہوں اللہ کی قتم ایس نقلبہ ہے۔

( ١٢٧٥.) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا شُعُبَةُ وَحَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنِى شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَكُتُبَ إِلَى الرُّومِ قَالُوا إِنَّهُمْ لَا يَقُرَؤُونَ كِتَابًا إِلَّا مَخْتُومًا قَالَ لَمَّا أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ كَانِّى أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِ رَسُولِ مَخْتُومًا قَالَ فَاتَّخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ كَانِّى أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَقُشُهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ [صححه البحارى (٦٥)، ومسلم (٢٠٩٢)، وابن حبان اللَّهِ صَلَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَقُشُهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ [صححه البحارى (٦٥)، ومسلم (٢٠٩٢)، وابن حبان (٦٣٩٠)]. [انظر: ٢٠٩٨) وابن حبان (٣٩٠)]. [انظر: ٢٠٩٨) وابن مي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَقُشُهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمَاهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللّهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولُ اللهُ الل

(۱۲۷۵۰) حضرت انس ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ جب نبی ملیٹا نے رومیوں کوخط لکھنے کا ارادہ کیا تو صحابۂ کرام بٹی کُٹٹڑ نے عرض کیا کہ وہ لوگ صرف مہر شدہ خطوط ہی پڑھتے ہیں ، چنا نچہ نبی ملیٹا نے چاندی کی انگوشی بنوالی ،اس کی سفیدی اب تک میری نگا ہوں کے سامنے ہے ،اس پر بیعبارت نقش تھی'' محمد رسول اللہ'' مَثَلِّ اللَّیْہُ م

#### هي مُنالُمُ المَدِينِ مِنْ المِيدِ مِنْ أَن المُ المَدِينِ مِنْ المُن السِيدِ مِن المُن السِيدِ السِيدِ مِن المُن السِيدِ مِن المُن السِيدِ السِيدِ

- ( ١٢٧٥١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَهْرَمُ ابْنُ آدَمَ وَيَبْقَى مِنْهُ اثْنَتَانِ الْحِرْصُ وَالْأَمَلُ [راجع: ١٢١٦٦].
- (۱۲۷۵) حضرت انس ٹٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے ارشاد فر مایا انسان تو بوڑ ھا ہو جا تا ہے لیکن دو چیزیں اس میں ہمیشہ رہتی ہیں ،ایک حرص اورایک امید۔
- ( ١٢٧٥٢) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنِى شُغْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بُنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ إِنَّ الْخَيْرَ خَيْرُ الْآخِرَةِ أَوْ قَالَ اللَّهُمَّ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُ الْآخِرَةُ فَاغْفِرُ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَهُ قَالَ شُغْبَةُ فَكَانَ قَتَادَةُ يَقُولُ هَذَا فِي قَصَصِهِ [انظر: ١٤٠٠٠، ١٣٩٦٢، ١٢٧٩٨].
- (۱۲۷۵۲) حضرت انس طافی سے مروی ہے کہ نبی علیہ فر مایا کرتے تھے اصل خیر آخرت ہی کی خیر ہے، یا بیفر ماتے کہا ہے اللہ! آخرت کی خیر کے علاوہ کوئی خیرنہیں ، پس انصار اور مہاجرین کومعاف فر ما۔
- ( ١٢٧٥٣) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنِى شُعْبَةُ عَنُ أَبِى صَدَقَةَ مَوْلَى أَنَسِ وَأَثْنَى عَلَيْهِ شُعْبَةُ خَيْرًا قَالَ سَأَلْتُ أَنَسًا عَنُ صَلَاةٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الظُّهُرَ إِذَا زَالَتُ الشَّمْسُ وَالْعَصْرَ بَيْنَ صَلَاتَيْكُمْ هَاتَيْنِ وَالْمَغْرِبَ إِذَا غَرَبَتُ الشَّمْسُ وَالْعِشَاءَ إِذَا غَابَ الشَّفَقُ وَالصَّبْحَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ إِلَى أَنْ يَنْفَسِحَ الْبَصَرُ [راجع: ١٢٣٣٦].
- " (۱۲۷۵۳) ابوصدقہ''جوحضرت انس بڑا ٹھڑ کے آزاد کردہ غلام ہیں' کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بڑا ٹھڑ سے نبی ملیٹا کی نماز کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ نبی ملیٹا ظہر کی نماز زوال کے بعد پڑھتے تھے،عصران دونمازوں کے درمیان پڑھتے تھے، مغرب غروب آفتاب کے وقت پڑھتے تھے اور نماز فجراس وقت پڑھتے مغرب غروب آفتاب کے وقت پڑھتے تھے اور نماز فجراس وقت پڑھتے تھے جب طلوع فجر ہوجائے یہاں تک کہ نگا ہیں کھل جائیں۔
- ( ١٢٧٥٤ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنُ سُلَيْمَانَ بُنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى عَلَى صِبْيَانِ وَهُمْ يَلْعَبُونَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ [راحع: ١٢٣٦٢].
- (۱۲۷۵۳) سیار کہتے ہیں کہ میں ثابت بنانی ہوئنڈ کے ساتھ چلا جار ہاتھا، راستے میں ان کا گذر کچھ بچوں پر ہوا،انہوں نے انہیں حضرت انس ڈٹائڈ سے مروی ہے کہایک مرتبہ نبی مَالِیْلا کا گذر کچھ بچوں پر ہوا، جوکھیل رہے تھے، نبی مَالِیْلا نے انہیں سلام کیا۔
- ( ١٢٧٥٥) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ شُعْبَةُ أَنْبَأَنَاهُ عَنْ هِشَامٍ بُنِ زَيْدِ بُنِ أَنَسٍ عَنْ جَدِّهِ أَنَسٍ بُنِ مَالِكٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَسِمُ غَنَمًا قَالَ هِشَامٌ أَحْسَبُهُ قَالَ فِي آذَانِهَا قَالَ ثُمَّ قَالَ بَعْدُ فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَسِمُ غَنَمًا قَالَ هِشَامٌ أَحْسَبُهُ قَالَ فِي آذَانِهَا قَالَ ثُمَّ قَالَ بَعْدُ فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَسِمُ غَنَمًا قَالَ هِشَامٌ أَخْسَبُهُ قَالَ فِي آذَانِهَا قَالَ ثُمَّ قَالَ بَعْدُ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَسِمُ غَنَمًا قَالَ هِشَامٌ أَخْسَبُهُ قَالَ فِي آذَانِهَا قَالَ ثُمَّ قَالَ بَعْدُ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَسِمُ غَنَمًا قَالَ هِشَامٌ أَخْسَبُهُ قَالَ فِي آذَانِهَا قَالَ ثُمَّ قَالَ بَعْدُ فِي

[انظر: ۲۷۸۰، ۱۳۲۹، ۱۳۷۸، ۱۳۷۸].

#### هي مُناهُ اَحَدُّى شِنْ البِيدِ مَرْمُ ﴾ ﴿ هُ ﴿ هُ ﴿ هُ ﴿ هُ ﴿ هُ ﴿ هُ لَكُ السِّينَ مَا لَكُ عَالِيَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الل

(۱۲۷۵۵) حضرت انس ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی ملیٹا کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ آپ ملیٹیٹی بکری کے کان پر داغ رہے ہیں۔

( ١٢٧٥٦) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنِي شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رِبُعِيٍّ بُنِ حِرَاشٍ عَنْ أَبِي الْأَبْيَضِ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عَامِرٍ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ مُحَلِّقَةٌ [راجع: ٢٥٥٦] بُنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ مُحَلِّقَةٌ [راجع: ٢٥٥٦] بن مالِكِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ مُحَلِّقَةً [راجع: ٢٥٥٦] وقت بِرُ صَتِ تَصْ جَبُ مورج روثن اورا بِي علق كَ شَكَل عَلَى مَا رَاسُ وقت بِرُ صَتِ تَصْ جَبُ مورج روثن اورا بِي علق كَ شَكَل عَلَى مِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ مُلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ مَا وَاللَّهُ مَا وَاللَّهُ مَا وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ مَا وَاللَّهُ مَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا وَاللَّهُ مَا وَالْمُ اللَّهُ مَا وَالْعَالِي اللَّهُ مَا وَاللَّهُ مَا وَاللَّهُ مَا وَاللَّهُ وَالْعَالِي اللَّهُ مَا وَالْمُ اللَّهُ مَا وَالْمُ اللَّهُ مَا وَالْعَالَ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا وَاللَّهُ مَا وَاللَّهُ مَا وَالْمُ اللَّهُ مَا وَاللَّهُ مَا وَاللَّهُ مَا وَاللَّهُ مَا وَاللَّهُ مَا وَاللَّهُ مَا وَاللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا وَاللَّهُ مَا وَاللَّهُ مَا وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا وَاللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الل

( ١٢٧٥٧) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِى ابْنَ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَلْتُ حَدَّثَنَا بِشَيْءٍ شَهِدُتَهُ مِنْ هَذِهِ الْأَعَاجِيبِ لَا تُحَدِّثُنَا بِهِ عَنْ غَيْرِكَ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهُرَ وَقَعَدَ عَلَى الْمَقَاعِدِ الَّتِي كَانَ يَأْتِيهِ عَلَيْهَا جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامِ قَالَ فَجَاءَ بِلَالٌ فَاذَنَهُ بِصَلَاةِ الْعَصْرِ فَقَالَ مَنْ كَانَ لَهُ أَهُلٌ بَعِيدٌ بِالْمَدِينَةِ لِيَقْضِى حَاجَتَهُ وَيُصِيبَ مِنْ الْوَضُوءِ وَبَقِى نَاسٌ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ لَيْسَ لَهُمُ مَنْ كَانَ لَهُ أَهُلٌ بَعِيدٌ بِالْمَدِينَةِ لِيَقْضِى حَاجَتَهُ وَيُصِيبَ مِنْ الْوَضُوءِ وَبَقِى نَاسٌ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ لَيْسَ لَهُمُ أَهُلُونَ بِالْمَدِينَةِ قَالَ فَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَدَح أَرُوحَ فِى أَسْفَلِهِ شَيْءٌ مِنْ مَاءٍ قَالَ فَوَضَعَ أَصَابِعَهُ هَوُلَاءِ الْأَرْبَعَ ثُمَّ وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَقَدَح فَمَا وَسِعَتُ كَفَّهُ فَوَضَعَ أَصَابِعَهُ هَوُلَاءِ الْأَرْبَعَ ثُمَّ وَلَا فَوَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفَّهُ فِى الْقَدَحِ فَمَا وَسِعَتُ كَفَّهُ فَوضَعَ أَصَابِعَهُ هَوُلَاءِ الْأَرْبَعَ ثُمَّ وَلَا قَالَ الْدُنُوا فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفَهُ فِى الْقَدَحِ فَمَا وَسِعَتُ كَفَّهُ فَوضَعَ أَصَابِعَهُ هَوُلَاءِ الْأَرْبَعَ ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَانِينَ [راحع: 17 وَعَلَا فَقُلْنَا يَا أَبَا حَمْزَةً كُمْ تُرَاهُمُ كَانُوا قَالَ الْبَعِيدُ إِلَى الشَّمَانِينَ [راحع: 17 و عَلَى السَّبْعِينَ إِلَى الشَّمَانِينَ [راحع: 17 و عَلَى السَّبْعِينَ إِلَى الشَّمَانِينَ [راحع: 17 و عَيْدُ السَّبْعِينَ إِلَى الشَّمَانِينَ [راحع: 17 و عَنْ 18 وَضَعَ أَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُولِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَلْقَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْمَالِقَ الْمُولُولُهُ الْمَالِي اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمَالِيقَ الْمُهُ الْمُولُولُ الْمَاعِمُ الْمُولُولُولُولُولُ اللَّهُ عَلَى ا

(۱۲۷۵۷) ثابت مین کے جہ ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت انس ڈاٹھؤ سے عرض کیا کہ اے ابوہمزہ! ہمیں کوئی ایسا عجیب واقعہ بتا ہے جس میں آپ خود موجود ہوں اور آپ کی کے حوالے سے اسے بیان نہ کرتے ہوں؟ انہوں نے فر مایا کہ ایک مرتبہ نی علیہ ان نے ظہر کی نماز پڑھائی، اور جا کر اس جگہ پر بیٹھ گئے جہاں حضرت جبر میل علیہ ان کے پاس آیا کرتے تھے، پھر حضرت ببر میل علیہ ان کے پاس آیا کرتے تھے، پھر حضرت بلال ڈاٹھؤ نے آ کرعصر کی اذان دی، ہروہ آدمی جس کا مدینہ منورہ میں گھر تھا وہ اٹھ کر قضاءِ عاجت اور وضو کے لئے چلا گیا، پھے مہاجرین رہ گئے جن کا مدینہ میں کوئی گھر نہ تھا، نبی علیہ ایک کشادہ برتن پانی کا لایا گیا، نبی علیہ ان ہمیں کوئی گھر نہ تھا، نبی علیہ ان خدمت میں ایک کشادہ برتن پانی کا لایا گیا، نبی علیہ ان کے اس سے وضو کرو، اس سے وضو کرو، مایا قریب آ کر اس سے وضو کرو، اس وقت نبی علیہ کا دست مبارک برتن میں ہی تھا، چنا نچہ ان سب نے اس سے وضو کر لیا، اور ایک آدمی ایسا نہ رہا جس نے وضو نہ کہا ہو۔

میں نے پوچھا کہا ہے ابوحزہ! آپ کی رائے میں وہ کتنے لوگ تھے؟ انہوں نے فرمایا ستر سے اس کے درمیان۔ ( ۱۲۷۵۸) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ یَعْنِی ابْنَ زَاذَانَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ کانَ یُعْجِبُهُ الْقَرْعُ [احرجه عبد بن حمید (۱۳۱٦) قال شعیب: صحیح وهذا اسناد حسن].

# هي مُناهُ المَدِينَ بل مِينِدِ مَتْرَم اللهِ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ

(١٢٧٥) حضرت انس والنفؤے مروی ہے کہ نبی علیقا کو کدو بہت پسند تھا۔

( ١٢٧٥٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا زَائِدَةً حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ قَالَ حُدِّثُتُ عَنْ أَنَسٍ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ أَطُولُ النَّاسِ أَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُؤَذِّنُونَ [انظر: ١٣٨٧].

(۱۲۷۵۹) حضرت انس بڑاٹھئا ہے مروی ہے کہ نبی مالیا آیا مت کے دن سب سے زیادہ کمبی گردنوں والےلوگ مؤذن ہوں گے۔

( ١٢٧٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا فُتِحَتُ مَكَّةً قَالَ قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَنَائِمَ فِي قُرَيْشِ فَقَالَتُ الْأَنْصَارُ إِنَّ هَذَا لَهُو الْعَجَبُ إِنَّ سُيُوفَنَا تَقُطُّرُ مِنْ دِمَائِهِمْ وَإِنَّ غَنَائِمَنَا تُرَدُّ عَلَيْهِمْ فَبَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا سُيُوفَنَا تَقُطُّرُ مِنْ دِمَائِهِمْ وَإِنَّ غَنَائِمَنَا تُرَدُّ عَلَيْهِمْ فَبَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا هَوَ الَّذِي بَلَغَكَ وَكَانُوا لَا يَكُذِبُونَ فَقَالَ أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَرْجِعَ النَّاسُ بِالدُّنْيَا هُوَ اللَّذِي بَلَغَنِى عَنْكُمْ فَقَالُوا هُو الَّذِي بَلَغَكَ وَكَانُوا لَا يَكُذِبُونَ فَقَالَ أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَرْجِعَ النَّاسُ بِالدُّنْيَا وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى بُيُوتِكُمْ لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا أَوْ شِعْبًا وَسَلَّكَتُ الْأَنْصَارُ وَاحِده البَحارى (٢٣٦٤)، ومسلم (٥٩٠٠)]. والشِرَ عَلَيْ لَتَهُ لِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى شِعْبً لَسَلَكُتُ وَادِى الْأَنْصَارِ أَوْ شِعْبً لَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى شِعْبًا لَسَلَكُتُ وَادِى الْأَنْصَارِ أَوْ صِحه البَحارى (٢٣٦٤)، ومسلم (٩٥٠)]. والظر: ٣٤٤٤ لَهُ لَكُ لَكُ النَّاسُ وَادِياً أَوْ شِعْبًا لَسَلَكُتُ وَادِى الْأَنْصَارِ أَوْ شِعْبَ الْأَنْصَارِ [صححه البحارى (٣٣٦٤)، ومسلم (٩٥٠)].

(۱۰ کا ۱۱ دو ترت انس ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ غزوہ حنین کے موقع پراللہ نے جب بنوہوازن کا مال غنیمت نبی علیہ کوعطاء فر مایا اور نبی علیہ قل میں موسواونٹ دینے لگے تو انصار کے کچھلوگ کہنے لگے اللہ تعالیٰ نبی علیہ کی بخشش فر مائے ، کہ وہ قریش کے ایک ایک آ دمی کوسوسواونٹ دینے لگے تو انصار کے کچھلوگ کہنے لگے اللہ تعالیٰ نبی علیہ کی بخشش فر مائے ، کہ وہ قریش کو دیئے جار ہے ہیں اور جمیں نظرا نداز کررہے ہیں جبکہ ہماری تلواروں سے ابھی تک خون کے قطر سے فیک رہے ہیں۔

وہ قریش کو دیئے جارہے ہیں اور جمیس نظرا نداز کررہے ہیں جبکہ ہماری تلواروں سے ابھی تک خون کے قطر سے فیک رہے ہیں۔

نبی موجود میں معالم میں کہ تاہم مقابلہ علی نہ بن میں جبکہ ہماری تلواروں سے ابھی تک خون کے قطر سے فیک رہے ہیں۔

نبی مالیکا کو بیہ بات معلوم ہوئی تو آپ منگا نی انساری صحابہ ٹھا گئے کو بلا بھیجااور فر مایا کہ آپ کے حوالے ہے مجھے کیا باتیں معلوم ہور ہی ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ بیہ بات ٹھیک ہے اور انہوں نے جھوٹ نہیں بولا ، نبی مالیا کے نہ بات کہ لوگ اس بات پرخوش نہیں ہو کہ لوگ مال و دولت لے کر چلے جائیں اور تم پیغمبر خدا کو اپنے گھروں میں لے جاؤ ، اگر سارے لوگ ایک وادی یا گھاٹی میں چل رہے ہوں اور انسار دوسری جانب ، تو میں انسار کی وادی اور گھاٹی کو اختیار کروں گا۔

(١٢٧٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ عَنُ شُعْبَةَ عَنُ حُمَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ قَالَ إِنَّ رَجُلًا دَعَا رَجُلًا فِي السَّوقِ فَقَالَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ فَالْتَفَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الرَّجُلُ إِنَّمَا عَنَيْتُ رَجُلًا فَقَالَ رَسُولُ السَّوقِ فَقَالَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ فَالْتَفَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الرَّجُلُ إِنَّمَا عَنَيْتُ رَجُلًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمُّوا بِاسْمِى وَلَا تَكَنَّوُا بِكُنْيَتِى [راحع: ١٢١٥].

(۱۲۷۱) حضرت انس ڈلٹٹؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ بازار ایک آ دمی نے'' ابوالقاسم'' کہہ کرکسی کو آ واز دی ، نبی علیلانے پیچھے مڑکرد یکھا تو اس نے کہا کہ میں نے کسی اور کو آ واز دی ہے ،اس پر نبی علیلانے فرمایا میرے نام پرتو اپنا نام رکھالیا کرو،لیکن میری کنیت پراپنی کنیت ندرکھا کرو۔

## هي مُنلهُ احَدُّن بن بن مَنالهُ احْدُن بن بن مَنالهُ احْدُن بن بن مَالكُ عَيْنَةً فِي عَلَى عَالَى عَيْنَةً فِي

- (١٢٧٦٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ قَالَ قَالَتُ الْأَنْصَارُ نَحْنُ اللَّهِ مَا يَقِينَا أَبَدًا فَأَجَابَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ إِنَّ الْحَيْرَ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا عَلَى اللَّهِ مَا بَقِينَا أَبَدًا فَأَجَابَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ إِنَّ الْحَيْرَ اللَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا عَلَى الْجَهَادِ مَا بَقِينَا أَبَدًا فَأَجَابَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ إِنَّ الْحَيْرَ الْخَيْرُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ إِنَّ الْحَيْرَ الْعَيْرُ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ إِنَّ الْحَيْرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ إِنَّ الْحَيْرَ الْعَرْدِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَ إِنَّ الْحَيْرَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَ إِنَّ الْحَيْرُ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ
- (۱۲۷ ۱۲) حضرت انس وٹائٹ ہے مروی ہے کہ انصار کہا کرتے تھے کہ ہم ہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمسنا ٹیٹٹے ہے جہاد پر بیعت کی ہے جب تک ہم زندہ ہیں، اور نبی ملیٹا جوابا فر مایا کرتے تھے اے اللہ! آخرت کی خیر ہی اصل خیر ہے، پس انصار اور مہاجرین کومعاف فرما۔
- (١٢٧٦٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ وَمُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ قَالَا حَدَّثَنَا شُغْبَةُ وَالْخُفَّافُ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ آنَسٍ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَتِشُوا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ فَوَاللَّهِ إِنِّى لَآرَاكُمْ مِنْ بَعْدِ ظَهْرِى إِذَا مَا رَكَعْتُمْ وَإِذَا مَا سَجَدُتُهُ [راجع: ١٢١٧٢].
- (۱۲۷ ۱۳۳) حضرت انس بڑاٹیؤ سے مروی ہے کہ نبی علیثا نے فر مایا رکوع وجود کومکمل کیا کرو، کیونکہ میں بخداتمہیں اپنی پشت کے پیچھے سے بھی دیکچر ہاہوتا ہوں۔
- (١٢٧٦٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ وأَسْبَاطٌ قَالَا حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَخَفُّ النَّاسِ صَلَاةً فِي تَمَامٍ [صححه مسلم (٢٦٤)، وابن حزيمة (٢٦٠١)]. [انظر: ٢٨٠٣، ٢٢٨٠٠، وكن حريمة (٢٠١٠)]. [انظر: ٢٨٠٣، ١٢٨٧٣، ١٣٤٨٢، ١٣٤٤٧)].
  - ( ۱۲۷ ۲۴ ) حضرت انس بٹائٹڑ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹھ کی نما زسب سے زیادہ خفیف اور مکمل ہوتی تھی۔
- (١٢٧٦٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً فَقَالَ ارْكَبُهَا قَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ ارْكَبُهَا قَالَ أَرْكَبُهَا قَالَ ارْكَبُهَا قَالَ ارْكَبُها وَسحمه البحارى (٢٧٥٤)، وابن خزيمة :(٢٦٦٦) [انظر: ٢٦٩٤، ١٣١٢، ١٣٤٩، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٣٩٤، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٤، ١٩٤٠، ١٩٤٤، ١٩٤٠، ١٩٤٤، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠
- (۱۲۷ ۱۵) حضرت انس بڑا تئے ہوئے ہوئے چلاجا رہاہے، نبی علیشانے اس سے سوار ہونے کے لئے فر مایا ،اس نے کہا کہ بیقر بانی کا جانور ہے، نبی علیشانے دو تین مرتبہ اس سے فر مایا کہ سوار ہوجاؤ۔
- ( ١٢٧٦٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُضَحِّى بِكَبْشَيْنِ أَمُلَحَيْنِ يُذَكِّيهِمَا بِيَدِهِ وَيَطَأُ عَلَى صِفَاحِهِمَا وَيَذُكُرُ اللَّهَ عَزَّوَ جَلَّ [راحع: ١٩٨٢].

# هي مُناهُ المَهُ وَمُنالِ مِينَةِ مَتْرَم اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

(۱۲۷۲۱) حضرت النس و المنظر ال

(۱۲۷۷۷) حضرت انس ٹاٹٹوئے مروی ہے کہ قبیلہ عمکل اور عرینہ کے کچھ لوگ مسلمان ہو گئے ، لیکن انہیں مدینہ منورہ کی آب و ہوا موافق نہ آئی ، نبی طینیا نے ان سے فرمایا کہ اگرتم ہمارے اونٹوں کے پاس جاکران کا دودھ اور پیشاب پیوتو شاید تندرست ہو جاؤ ، چنا نچہ انہوں نے ایسا ہی کیا، لیکن جب وہ صحیح ہو گئے تو دوبارہ مرتد ہوکر کفر کی طرف لوٹ گئے ، نبی طینیا کے مسلمان چروا ہے گوتل کر دیا ، اور نبیل کے اونٹوں کو بھاکر لے گئے ، نبی طینیا نے ان کے پیچھے صحابہ ٹھائی کو بھیجا ، انہیں پکڑ کر نبی طینیا کے سامنے پیش کیا گیا ، نبی طینیا کے ان کے پیچھے صحابہ ٹھائی کو بھیجا ، انہیں پھر وا دیں اور انہیں پیشر کیا گیا ، نبی طینیا نہیں کی آئی کھوں میں سلا ئیاں پھر وا دیں اور انہیں پھر کے علاقوں میں چھوڑ دیا جس کے پھر وہ چاہئے تھے یہاں تک کہ وہ مرگئے ۔

( ١٢٧٦٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ وَمُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَكُتُبَ إِلَى نَاسٍ مِنْ هَذِهِ الْأَعَاجِمِ قِيلَ لَهُ إِنَّهُمْ لَا يَقْبَلُونَ

كِتَابًا إِلَّا بِخَاتَمٍ قَالَ فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَةٍ نَقُشُهُ وَقَالَ ابْنُ بَكُرٍ وَنَقُشُهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ كَانِّى أَنْظُرُ إِلَى

بَصِيصِهِ أَوْ بَيَاضِهِ فِي يَدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [رَاحِع: ١٢٧٥].

(۱۲۷ ۱۸) حضرت انس رٹائٹڈ سے مروی ہے کہ جب نبی ملیٹیا نے مجمیوں کوخط لکھنے کا ارادہ کیا تو صحابہ کرام رٹائٹڈ نے عرض کیا کہ وہ لوگ صرف مہر شدہ خطوط ہی پڑھتے ہیں، چنانچہ نبی ملیٹیا نے چاندی کی انگوٹھی بنوالی ،اس کی سفیدی اب تک میری نگا ہوں کے سامنے ہے ،اس پر بیعبارت نقش تھی" محمد رسول اللہ" مَنَائِلَیْوَلِم ۔

( ١٢٧٦٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنُ قَتَادَةَ عَنُ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الصَّلَاةِ وَسَلَّمَ وَزَيْدَ بُنَ ثَابِتٍ تَسَحَّرًا فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ سُحُورِهِمَا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الصَّلَاةِ فَصَلَّى فَقُلْنَا لِأَنْسٍ كُمْ كَانَ بَيْنَ فَرَاغِهِمَا وَسُحُورِهِمَا وَدُخُولِهِمَا فِي الصَّلَاةِ قَالَ كَانَ قَدُرَ مَا يَقُرَأُ رَجُلٌ فَصَلَّى فَقُلْنَا لِأَنْسٍ كُمْ كَانَ بَيْنَ فَرَاغِهِمَا وَسُحُورِهِمَا وَدُخُولِهِمَا فِي الصَّلَاةِ قَالَ كَانَ قَدُرَ مَا يَقُرَأُ رَجُلٌ خَمُسِينَ آيَةً [صححه البحاري (١٣٤٩)، وابن حبان (١٤٩٧)]. [الطر: (١٣٤٩٤)].

(۱۲۷ ۱۹) حضرت انس ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیقیا اور حضرت زید بن ثابت ڈٹاٹٹؤ نے اکٹھے سحری کی مسحری سے فارغ ہوکر نبی علیقیا نماز کے لئے کھڑے ہوئے ،اور نماز پڑھائی ،ہم لوگ حضرت انس ڈٹاٹٹؤ سے پوچھنے لگے کہ سحری سے فراغت اور نماز کھڑی ہونے کے درمیان کتناوقفہ تھا؟انہوں نے بتایا کہ جتنی دیر میں ایک آ دمی پچاس آیات پڑھ سکے۔

( . ١٢٧٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ وَرَوْحٌ قَالَا حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُوَاصِلُوا فَقِيلَ إِنَّكَ تُواصِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنِّى لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ إِنَّ رَبِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُواصِلُوا فَقِيلَ إِنَّكَ تُواصِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنِّى لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ إِنَّ رَبِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُواصِلُوا فَقِيلَ إِنَّكَ تُواصِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنِّى لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ إِنَّ رَبِّى لَسُقِينِى وَيَسُقِينِى [صححه البحارى (١٩٦١)، وابن حزيمة: (٢٠٦٩)، وابن حبان (٤٧٥) و و٥٥٩) وقال الترمذي: حسن صحيح]. [انظر: ٢٠٢٦، ١٣٩٧، ١٣١٥، ١٣١٥، ١٣٤٩٥، ١٣٢١، ١٣٩٧٢، ١٣٦١٧].

(۱۲۷۷) حفرت انس ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیثیا نے فر مایا ایک ہی سحری سے مسلسل کئی روز ہے نہ رکھا کرو ،کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ تو اس طرح کرتے ہیں؟ نبی علیثیا نے فر مایا میں اس معاطلے میں تمہاری طرح نہیں ہوں ،میرارب مجھے کھلا پلا ویتا ہے۔

(١٢٧١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَوٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ وَمُحَمَّدُ بُنُ بَكُو أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ عَنُ قَتَادَةً عَنُ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ يَهُودِيًّا قَتَلَ جَارِيَةً عَلَى أَوْضَاحٍ لَهَا فَقَتَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [صححه البحارى (٢٤١٣)، يَهُودِيًّا قَتَلَ جَارِيةً عَلَى أَوْضَاحٍ لَهَا فَقَتَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [صححه البحارى (٢٤١٣)، وابن حبان (٩٩١، ٩٩٥)]. [انظر: ١٢٩٢٦ / ١٣٠٣، ١٣١٩، ١٣٧٩، ١٣٧٩، ١٣٨٧]. ومسلم (١٢٧٦) وابن حبان (٩٩١، ٩٩٥)]. [انظر: ١٢٩٢٦ / ١٢٩٣، ١٣٩٥، ١٣٩٥ / ١٢٥٤]. (١٢٤٤) حضرت انس والتَّوْ سَعْروى بَ كَدايك يهودى نَ ايك انصارى فِي كواس زيوركى خاطر قل كرديا جواس نے بهن ركھا تھا، نبى عَلِيْهِ نِ قصاصاً اسے بھى قبل كرواديا۔

( ١٢٧٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنُ قَتَادَةً عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ بِالزَّوْرَاءِ فَأَتِى بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ لَا يَغُمُرُ أَصَابِعَهُ فَأَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَتَوَضَّنُوا فَوَضَعَ كَفَّهُ فِى الْمَاءِ فَجَعَلَ كَانَ بِالزَّوْرَاءِ فَأَتِى بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ لَا يَغُمُرُ أَصَابِعِهِ حَتَّى تَوَضَّا الْقَوْمُ قَالَ فَقُلْتُ لِآنَسٍ كُمْ كُنْتُمْ قَالَ كُنَا ثَلَاتَ الْمَاءُ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ وَأَطْرَافِ أَصَابِعِهِ حَتَّى تَوَضَّا الْقَوْمُ قَالَ فَقُلْتُ لِآنَسٍ كُمْ كُنْتُمْ قَالَ كُنَا ثَلَاتَ الْمَاءُ وَسَلَم (٢٢٧٩)، وابن حبان (٢٥٤٧). [انظر: ٢٢٧٧، ٢٢٧١) وابن حبان (٢٥٤٧). [انظر: ٢٢٧٧، ٢٢٧١) وابن حبان (٢٥٤٧).

(۱۲۷۷۲) حضرت انس ڈاٹٹوئٹ مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیقیا مقام زوراء میں تھے، نبی ملیٹیا کے پاس پانی کا ایک پیالہ لا یا گیا جس میں آپ کی انگل ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیقیا مقام زوراء میں تھے، نبی ملیٹیا کے باس پانی کا ایک پیالہ لا یا گیا ہے جس میں آپ کی انگل ہے مسلم کے وضوکر لیا ، جس میں ہے اتنا پانی نکلا کہ سب نے وضوکر لیا ، کسی نے حضرت انس ڈاٹٹوؤ سے پوچھا کہ اس وقت آپ کتنے لوگ تھے؟ انہوں نے بتایا کہ ہم لوگ تین سوتھے۔

( ١٢٧٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ بَكُرٍ وَمُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَا حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَىً وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا [راحع: ٢٧١٧].

(۱۲۷۲) حضرت انس رہا ہیں ہے کہ نبی مالیا نے حضرت صفیہ رہا ہی بنت جبی کوآ زاد کر دیا اور ان کی آ زادی ہی کوان کا

مہرقرار دے دیا۔

(١٢٧٧٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَوٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنِي شُعْبَةُ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ فَزَعٌ بِالْمَدِينَةِ فَاسْتَعَارَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَرَسًا لَنَا يُقَالُ لَهُ مَنْدُوبٌ قَالَ مَالِكٍ قَالَ كَانَ فَزَعٌ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا رَأَيْنَا مِنْ فَزَعٍ وَإِنْ وَجَدُنَاهُ لَبَحُرًا قَالَ حَجَّاجٌ يَعْنِي الْفَرَسَ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا رَأَيْنَا مِنْ فَزَعٍ وَإِنْ وَجَدُنَاهُ لَبَحُرًا قَالَ حَجَّاجٌ يَعْنِي الْفَرَسَ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا رَأَيْنَا مِنْ فَزَعٍ وَإِنْ وَجَدُنَاهُ لَبَحُواً قَالَ حَجَّاجٌ يَعْنِي الْفَرَسَ وَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ (٢٣٠٧)، وابن حبان (٩٩٥) وقال الترمذي: حسن صحيح]. [انظر:

(۱۲۷۷۳) حضرت انس ڈلٹنڈ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رات کے وقت اہل مدینہ دشمن کے خوف سے گھبرااٹھے، نبی علیہ اِنسانے ہمارا ایک گھوڑا'' جس کا نام مندوب تھا'' عاریۂ لیا اور فر مایا گھبرانے کی کوئی بات نہیں اور گھوڑے کے متعلق فر مایا کہ ہم نے اسے سمندر جبیبارواں یایا۔

( ١٢٧٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ آبِى قَزَعَةَ عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ كُنْتُ رَدِيفَ آبِى طَلْحَةَ قَالَ وَكَانَتُ رُكْبَةُ آبِى طَلْحَةَ تَكَادُ أَنُ تُصِيبَ رُكْبَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهِلُّ بِهِمَا

(۱۲۷۷) حضرت انس ڈلٹٹؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں حضرت ابوطلحہ ڈلٹٹؤ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا،قریب تھا کہ حضرت ابوطلحہ ڈلٹٹؤ کا گھٹنا نبی مَالِیُلا کے گھٹنے سے ل جا تا اور نبی مَالِیُلا حج اور عمر ہ دونوں کا تلبیہ پڑھتے ہوئے چلے جارہے تھے۔

( ١٢٧٧٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ وَحَجَّاجٌ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ هِشَامَ بُنَ زَيْدِ بُنِ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ دَارَ الْحَكَمِ بُنِ أَيُّوبَ فَإِذَا قَوْمٌ قَدُ نَصَبُوا دَجَاجَةً يَرُمُونَهَا فَقَالَ أَنَسٌ نَهَى دَخَلْتُ مَعَ جَدِّى أَنَسِ بُنِ مَالِكِ دَارَ الْحَكَمِ بُنِ أَيُّوبَ فَإِذَا قَوْمٌ قَدُ نَصَبُوا دَجَاجَةً يَرُمُونَهَا فَقَالَ أَنَسُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُصْبَرَ الْبَهَائِمُ [راجع: ١٢١٨٥].

(۱۲۷۷) ہشام بن زید کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے دادا حضرت انس ڈٹاٹنڈ کے ساتھ دارِ حکم بن ایوب میں داخل ہوا، وہاں کچھ لوگ ایک مرغی کو باندھ کر اس پرنشانہ بازی کررہے تھے، یہ دیکھ کر حضرت انس ڈٹاٹنڈ نے فر مایا کہ نبی علیظانے جانور کو باندھ کر اس پرنشانہ درست کرنے سے منع فر مایا ہے۔

( ١٢٧٧٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ وَحَجَّاجٌ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ هِشَامِ بُنِ زَيْدٍ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ مَرَدُنَا فَانَفَجْنَا أَرُنَبًا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ فَسَعَوُا عَلَيْهَا فَلَعَبُوا فَسَعَيْتُ حَتَّى أَدُرَكُتُهَا فَأَتَيْتُ بِهَا أَبَا طَلْحَةَ فَذَبَحَهَا فَبَعَثَ فَأَنُفَجُنَا أَرُنَبًا بِمَرِّ الظَّهُرَانِ فَسَعَوُا عَلَيْهَا فَلَعَبُوا فَسَعَيْتُ حَتَّى أَدُرَكُتُهَا فَأَتَيْتُ بِهَا أَبَا طَلْحَةً فَذَبَحَهَا فَبَعَثَ بِهَا أَوْ فَخِذِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَبِلَهُ قَالَ حَجَّاجٌ قُلْتُ لِشُعْبَةَ فَقُلْتُ أَكَلَهُ قَالَ نَعَمُ أَكُلَهُ قَالَ حَجَّاجٌ قُلْتُ لِشُعْبَةَ فَقُلْتُ أَكَلَهُ قَالَ نَعَمُ أَكُلَهُ قَالَ عَجَاجٌ قُلْتُ لِشُعْبَةً وَقُلْتُ أَكَلَهُ قَالَ نَعَمُ أَكُلَهُ قَالَ عَبَالُهُ فَالَ لِي بَعْدُ قَبِلَهُ إِرَاحِعَ: ٢٠٢٠٦].

(۱۲۷۷۷)حضرت انس ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ مرالظہران نامی جگہ پر اچا نک ہمارے سامنے ایک خرگوش آ گیا، بیچے اس کی

## هي مُناهُ اَحْدِرَضِيل مِيدِ مَتْرَم كُون اللهِ عَلَيْهِ مَتْرَم كُلُون اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ كُون مُناه اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ لَهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ لَهِ اللهِ عَلَيْهُ لَهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ لَهُ اللهِ عَلَيْهُ لَهُ اللهِ عَلَيْهُ لَهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ لَهُ اللهِ عَلَيْهُ لَهُ اللهِ عَلَيْهُ لَهُ اللهِ عَلَيْهُ لَهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَ

طرف دوڑے، کیکن اسے بکڑنہ سکے یہاں تک کہ تھک گئے ، میں نے اسے بکڑ لیا ، اور حضرت ابوطلحہ ڈٹاٹٹڑ کے پاس لے آیا ، انہوں نے اسے ذرج کیااوراس کا ایک بہلونبی علیقا کی خدمت میں میرے ہاتھ بھیج دیااور نبی علیقانے اسے قبول فر مالیا۔ در میں دریہ ہوتی و میری و میں دوریہ ہوتی ہوتی ہوتی و میرو کی درجہ کا دریہ دیوں میرد کا در میں دریہ ہوتی ہوتی ہ

( ١٢٧٧٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ وَحَجَّاجٌ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بُنِ زَيْدٍ عَنُ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ يَهُودِيًّا قَتَلَ جَارِيَةً عَلَى أَوْضَاحٍ لَهَا قَالَ فَقَتَلَهَا بِحَجَرٍ قَالَ فَجِيءَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِهَا رَمَقٌ خَارِيَةً عَلَى أَوْضَاحٍ لَهَا قَالَ فَقَتَلَهَا بِحَجَرٍ قَالَ فَجِيءَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ حَجَرَيْنِ [صححه البحارى فَقَالَتُ نَعُمُ وَأَشَارَتُ بِرَأْسِهَا فَقَتَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ حَجَرَيْنِ [صححه البحارى فقالَتُ نَعْمُ وَأَشَارَتُ بِرَأْسِهَا فَقَتَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ حَجَرَيْنِ [صححه البحارى (٦٨٧٩)، ومسلم (١٣١٢)، وابن حبان (٩٩٩٠)]. [انظر: ١٣١٣٨].

(۱۱۷۷۸) حضرت انس رٹائٹڑ ہے مروی ہے کہ ایک یہودی نے ایک انصاری بچی کواس زیور کی خاطر قتل کر دیا جواس نے پہن رکھا تھا قبل اور پھر مار مارکراس کاسر کچل دیا ، جب اس بچی کو نبی علیہ کے پاس لایا گیا تو اس میں زندگی کی تھوڑی ہی رمق باقی تھی ، نبی علیہ ایک آ دمی کا نام لے کر اس سے پوچھا کہ تمہیں فلاں آ دمی نے مارا ہے؟ اس نے سر کے اشارے سے کہانہیں ، دوسری مرتبہ بھی یہی ہوا، تیسری مرتبہ اس نے کہا ہاں! تو نبی علیہ نے اس یہودی کودو پھروں کے درمیان قبل کروادیا۔

( ١٢٧٧٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بُنِ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْأَنْصَارِ إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِى أَثَرَةً فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِى فَمَوْعِدُكُمْ الْحَوْضُ [صححه البحارى (٣٧٩٣)].

(۱۲۷۷) حضرت انس ڈٹاٹنؤ سے مروی ہے کہ نبی علیٰا نے انصار سے فر مایا عنقریب تم میرے بعد بہت زیادہ تر جیجات دیکھو گےلیکن تم صبر کرنا یہاں تک کہ اللہ اوراس کے رسول ہے آ ملو، کیونکہ میں اپنے حوض پرتمہاراا نظار کروں گا۔

( ١٢٧٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بُنِ زَيْدٍ قَالَ سَمِعُتُ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ أَنَّ أُمَّهُ حِينَ وَلدتُ انْطَلَقُوا بِالصَّبِىِّ إِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُحَنِّكَهُ قَالَ فَإِذَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مِرْبَدٍ يَسِمُ غَنَمًا قَالَ شُعْبَةُ وَأَكْبَرُ عِلْمِي أَنَّهُ قَالَ فِي آذَانِهَا [راجع: ٥٥٧٥].

(۱۲۷۸) حضرت انس ٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں ایک بچے کو لے کر''جومیری والدہ کے یہاں ہوا تھا'' نبی علیقا ک خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ آپ مِنگاٹیؤ کمباڑے میں بکری کے کان پر داغ رہے ہیں۔

( ١٢٧٨١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا التَّيَّاحِ يَزِيدَ بُنَ حُمَيْدٍ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَرَكَةُ فِي نَوَاصِي الْخَيْلِ [راجع: ٩ ٢١٤٩].

(۱۲۷۸۱) حضرت انس و التخطیت مروی ہے کہ نبی عالیہ نے ارشادفر ما یا گھوڑوں کی پیشانیوں میں برکت رکھ دی گئی ہے۔ (۱۲۷۸۲) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِی التَّیَّاحِ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ یُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

## هي مُنالِهُ المَوْرِينِ بل يَهِ مِنْ مُن المَّا المَوْرِينِ بل يَهِ مِنْ مَن المَّا المَوْرِينِ بل يَهِ مِن مَا لك عَنْ اللهِ مِن مَا لللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَبِي ذَرِّ السَّمَعُ وَأَطِعُ وَلَوْ لِحَبَشِيٌّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ [راجع: ١٢١٥].

(۱۲۷۸۲) حضرت انسُ ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے حضرت ابو ذر ڈاٹنڈ سے ارشا دفر مایا بات سنتے اور ماننے رہو،خواہ تم پر ایک حبشی'' جس کاسرکشمش کی طرح ہو'' گورنر بنا دیا جائے۔

( ١٢٧٨٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ أَبِى التَّيَّاحِ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَالِطُنَا حَتَّى إِنْ كَانَ لَيَقُولُ لِأَحْ لِى يَا أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النَّغَيْرُ قَالَ وَكَانَ إِذَا حَضَرَتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَالِطُنَا حَتَّى إِنْ كَانَ لَيَقُولُ لِأَحْ لِى يَا أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النَّغَيْرُ قَالَ وَكَانَ إِذَا حَضَرَتُ الصَّلَاةُ نَصَحْنَا لَهُ طَرَفَ بِسَاطٍ ثُمَّ أَمَّنَا وَصَفَّنَا خَلْفَهُ قَالَ شُعْبَةُ ثُمَّ إِنَّ أَبَا النَّيَّاحِ بَعُدَمَا كَبِرَ قَالَ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَقُلُ صَفَّنَا خَلْفَهُ وَلَا أَمَّنَا [راجع: ١٢٢٢٣].

(۱۲۷۸۳) حضرت انس ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹیا ہمارے یہاں آتے تھے اور میرے چھوٹے بھائی کے ساتھ ہنسی نداق کیا کرتے تھے،ایک دن نبی ملیٹیا نے اسے ممگین دیکھا تو فر مایا اے ابوعمیر! کیا کیا نغیر؟ چڑیا، جومرگئی تھی اور ہمارے لیے ایک جا در بچھائی گئی جس پر نبی ملیٹیا نے نماز پڑھائی اور ہم نے ان کے پیچھے کھڑے ہوکرصف بنالی۔

( ١٢٧٨٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ عَطَاءِ بُنِ أَبِى مَيْمُونَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُخُلُ الْخَلَاءَ فَأَخْمِلُ أَنَا وَغُلَامٌ نَخْوِى إِدَاوَةً مِنْ مَاءٍ وَعَنَزَةً فَيَسْتَنْجِى بِالْمَاءِ [راجع: ٢٢١٢].

(۱۲۷۸۳) حضرت انس بن ما لک بڑاٹیؤ سے مروی ہے کہ نبی علیقا جب قضاء حاجت کے لئے جاتے تو میں اور میرے جیسا ایک لڑکا پانی کا برتن اور نیز ہ اٹھاتے تھے اور نبی علیقا پانی سے استنجاء فر ماتے تھے۔

( ١٢٧٨٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ عَلِى بُنَ زَيْدٍ يَقُولُ سَمِعْتُ أَنَسُا يُحَدِّثُ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا يَتَمَنَّى الْمُؤْمِنُ أَوْ قَالَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَاعِلَّا فَلْيَقُلُ اللَّهُمَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا يَتَمَنَّى الْمُؤْمِنُ أَوْ قَالَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَاعِلَّا فَلْيَقُلُ اللَّهُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا يَتَمَنَّى الْمُؤْمِنُ أَوْ قَالَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَاعِلَا فَلْيَقُلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ قَالَ لَا يَتَمَنَّى الْمُؤْمِنُ أَوْ قَالَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَاعِلَّا فَلْيَقُلُ اللَّهُمَّ وَلَا لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِى وَتَوَقَيْنِى مَا كَانَتُ الْوَقَاةُ خَيْرًا لِى والخِيمِ والليلة الله المؤمني والله المؤمني والله المؤمني الله والمؤمني والله الله الله المؤمني والله المؤمني الله المؤمني الله المؤمني والله الله المؤمني المؤمن

(١٠٦١) قال شعيب: صحيح وهذا اسناد ضعيف]. [راجع: ٢٠٠٠].

(۱۲۷۸۵) حضرت انس بن مالک و النظام مروی ہے کہ نبی علیتا نے فر مایاتم میں سے کوئی شخص اپنے اوپر آنے والی کسی تکلیف کی وجہ سے موت کی تمنا نہ کرے، اگر موت کی تمنا کرنا ہی ضروری ہوتو اسے یوں کہنا چاہئے کہ اے اللہ! جب تک میرے لیے زندگی میں کوئی خیر ہے، مجھے اس وقت تک زندہ رکھ، اور جب میرے لیے موت میں بہتری ہوتو مجھے موت عطا ۔فر مادینا۔

( ١٢٧٨٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ مُعَاوِيَةَ بُنِ قُرَّةَ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ ابْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمُ [راجع: ١٢٢١].

(۱۲۷۸۶)حضرت انس بڑائٹڈ سے مروی ہے کہ نبی مالیڈانے فر مایا قوم کا بھانجاان ہی میں شار ہوتا ہے۔

## مُنامُ احَدُرُ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ مُنامُ احَدُرُ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

(١٢٧٨٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بُنِ قُرَّةَ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ اللَّهُمَّ لَا عَيْشُ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَهُ قَالَ شُعْبَةُ أَوْ قَالَ اللَّهُمَّ إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الْآخِرَهُ فَأَصْلِحُ الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَهُ [صححه البحارى (٦٤١٣)، ومسلم (١٨٠٥)]. [انظر: ١٣٢٢٣].

(۱۲۷۸۷) حضرت انس ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیٰہ فر مایا کرتے تھے اصل خیر آخرت ہی کی خیر ہے ، یا بیفر ماتے کہا ہے اللہ! آخرت کی خیر کے علاوہ کوئی خیرنہیں ، پس انصارا ورمہاجرین کی اصلاح فر ما۔

( ١٢٧٨٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خَالِدٍ عَمَّنُ سَمِعَ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ رُئِيَ أَوْ رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبطَيْهِ

(۱۲۷۸۸) حضرت انس رہائٹنڈ سے مروی ہے کہ جب نبی ملیٹیا سجدے میں جاتے تھے تو میری نظر آپ مَلَاثَیْنَام کی مبارک بغل کی سفیدی پر پڑ جاتی تھی۔

( ١٢٧٨٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ يَقُولُ مَا أَوْلَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ أَكْثَرَ أَوْ أَفْضَلَ مِمَّا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ فَقَالَ ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ فَمَا أَوْلَمَ قَالَ أَطْعَمَهُمْ خُبْزًا وَلَحْمًا حَتَّى تَرَكُوهُ [صححه مسلم (١٤٢٨)].

(۱۲۷۸۹) حضرت انس ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیتیا نے حضرت زینب ڈٹاٹنا کے موقع پر جو ولیمہ فر مایا ،اس سے زیادہ بہتر ولیمہ اپنی کسی اہلیہ سے شادی کے موقع پرنہیں فر مایا ، ثابت بنانی میشد نے حضرت انس ڈٹاٹنڈ سے پوچھا کہ نبی علیتیا نے کیا ولیمہ فر مایا ؟ انہوں نے جواب دیا کہ نبی علیتیا نے انہیں روٹی گوشت کھلایا اورا تنا کھلایا کہلوگوں نے خود ہی چھوڑا۔

( .١٢٧٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ قَالَ كَانَ يَنُعَتُ لَنَا صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّى فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ قُلْنَا قَدُ نَسِىَ مِنْ طُولِ مَا يَقُومُ [راجع: ٢٦٨٢].

(۱۲۷۹۰) حضرت انس ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ بعض اوقات نبی علیّیا سجدہ یا رکوع سے سراٹھاتے اوران دونوں کے درمیان اتنا لمباوقفہ فرماتے کہ ہمیں پیرخیال ہونے لگتا کہ ہیں نبی علیہؓ بھول تونہیں گئے۔

(١٢٧٩١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ يَقُولُ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُوَ قَدْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُوَ قَدْ تَنَجَى بِهِنَّ قَالَ فَقَالَ يَا أَنْجَشَةُ وَيُحَكَ ارْفُقُ بِالْقُوَارِيرِ [صححه البحارى (٢٠٩٥)، ومسلم (٢٣٢٣)]. [انظر: ٢٢٥٥، فقالَ يَا أَنْجَشَةُ وَيُحَكَ ارْفُقُ بِالْقُوَارِيرِ [صححه البحارى (٢٠٩٥)، ومسلم (٢٣٢٣)].

(۱۲۷۹۱) حضرت انس را النفظ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیکیا سفر پر تھے اور حدی خوان امہات المؤمنین کی سواریوں کو ہا تک رہا

تها، اس نے جانوروں کوتیزی سے ہانگنا شروع کردیا، اس پرنی علیہ انے ہنتے ہوئے فرمایا انجشہ! ان آ بگینوں کوآ ہتہ لے کرچلو۔ (۱۲۷۹۲) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمٍ بُنِ آبِی الْجَعْدِ یُحَدِّثُ عَنْ أَنسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ مَحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمٍ بُنِ آبِی الْجَعْدِ یُحَدِّثُ عَنْ أَنسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ مَحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمٍ بُنِ آبِی الْجَعْدِ یُحَدِّثُ عَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَتَى السَّاعَةُ فَقَالَ مَا أَعُدَدُتَ لَهَا فَقَالَ مَا أَعُدَدُتُ لَهَا مِنْ كَثِيرِ صَلَامٍ وَلَا صَوْمٍ وَلَا صَدَقَةٍ إِلَّا أَنِّى أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَالَ أَنْتَ مَعَ مَنْ أَخْبَبُتَ [صححه البحاری (۱۲۱۳)، ۱۲۷۹). ومسلم (۲۲۳۹). وانظر: ۱۳۷۹، ۱۳۱۹، ۱۳۷۹).

(۱۲۷۹۲) حضرت انس وٹاٹٹؤے مروی ہے کہ ایک آ دمی نے نبی ملیٹا سے پوچھا کہ قیامت کب قائم ہوگی؟ نبی ملیٹا نے فر مایاتم نے قیامت کے لئے کیا تیاری کررکھی ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے کوئی بہت زیادہ اعمال، نماز، روزہ تو مہیانہیں کرر کھے، البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول ہے محبت کرتا ہوں، نبی ملیٹا نے فر مایا کہتم قیامت کے دن اس شخص کے ساتھ ہو گے جس کے ساتھ تم محبت کرتے ہو۔

(١٢٧٩٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ عَتَّابًا مَوْلَى ابْنِ هُرْمُزَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ يَقُولُ بَايَغْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِى هَذِهِ يَعْنِى الْيُمْنَى عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِيمَا اسْتَطَعْتُ [راجع: ١٢٢٧].

(۱۲۷۹۳) حضرت انس ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ میں نے اپنے اس دائیں ہاتھ سے نبی ملیٹی کی بیعت بات سننے اور مانے کی شرط پر کی تھی اور نبی ملیٹیانے اس میں'' حسب طاقت'' کی قید لگادی تھی۔

(١٢٧٩٤) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ وَهَاشِمْ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَتَابٍ وَقَالَ هَاشِمْ مَوْلَى بَنِى هُرُمُزَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ يَقُولُ لَوْلَا أَنُ أَخْشَى أَنُ أُخْطِءَ لَحَدَّثُتُكُمْ بِأَشْيَاءَ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكِنَّهُ قَالَ مَنْ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ قَالَ هَاشِمْ قَالَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [احرحه الدارمي (٢٤١) قال شعب: صحيح عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [احرحه الدارمي (٢٤١) قال شعب: صحيح وهذا اسناد حسن].

(۱۲۷۹) حضرت انس ﴿ النَّوْ عَمُونِ عَمُ مَرَى عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ كَانديشه نه وتا تو مِن ثَمَ عَنِياً كَ بَهِت كَا احاديث بيان كرتاليكن بَي عَلَيْهِ فَ ارشا و فر ما يا جه كُوخُص ميرى طرف جان بوجه كركس جمولى بات كي نسبت كرے، اے اپنا محكانہ جہنم ميں بنا لينا چا ہے۔ (١٢٧٥٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنِى شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنُ أَنسِ (١٢٧٥٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنِى شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنُ أَنسِ (١٢٧٥٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثِنِى شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنُ أَنسِ (١٢٥٥) فَي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ طَعْمَ الْإِيمَانِ مَنْ كَانَ يُوجِبُّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ طَعْمَ الْإِيمَانِ مَنْ كَانَ يُحِبُّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُلَاثً مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ طَعْمَ الْإِيمَانِ مَنْ كَانَ يُحِبُّ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ كَانَ اللّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَرَسُولُهُ أَحَبٌ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَمَنْ كَانَ أَنْ يُلْقَى فِي النّادِ أَحَبٌ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَرْجِعَ فِى الْكُفُو بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهُ وَسُده البحارى (٢١)، ومسلم النّادِ أَحَبٌ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَرْجِعَ فِى الْكُفُو بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهُ وَسَالِمُ السَادِ الْحَبُ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَرْجِعَ فِى الْكُفُو بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ عَنَّ وَمَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّه

(٤٣)]. [انظر: ١٣٩١١، ١٣٩١١). [١٣٩٥].

(۱۲۷۹۵) حضرت انس بن مالک ڈٹاٹٹائے مروی ہے کہ نبی علیہ انشاد فرمایا تین چیزیں جس شخص میں بھی ہوں گی ،وہ ایمان کی حلاوت محسوس کرے گا ،ایک تو بید کہ اللہ اور اس کے رسول دوسروں سے سب سے زیادہ محبوب ہوں ، دوسرا بید کہ انسان کس سے محبت کرے تو صرف اللہ کی رضاء کے لئے ،اور تیسرا بید کہ انسان کفر سے نجات ملنے کے بعد اس میں واپس جانے کوای طرح ناپہند کرے جیسے آگ میں چھلانگ لگانے کونا پہند کرتا ہے۔

(١٢٧٩٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثِنِي شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ آنسِ بَنِ مَالِكٍ قَالَ جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَنْصَارَ فَقَالَ أَفِيكُمْ أَحَدٌ مِنْ غَيْرِكُمْ قَالُوا لَا إِلَّا ابْنَ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ قَالَ حَجَّاجٌ أَوْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَقَالَ إِنَّ أَخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ قَالَ حَجَّاجٌ أَوْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَقَالَ إِنَّ قُورَيْشًا حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ وَمُصِيبَةٍ وَإِنِّى أَرَدُتُ أَنْ أَجْبُرَهُمْ وَأَتَأَلَقُهُمْ أَمَا تَوْضَوْنَ أَنْ يَوْجِعَ النَّاسُ بِالدُّنْيَا وَتَوْجِعُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى بُيُوتِكُمْ لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا وَسَلَكَتُ الْأَنْصَارُ شِعْبًا لَمَانُ الترمذى: وَمَسَلَم وَابِن حَبان (١٠٥١) وقال الترمذى: لَسَلَكُتُ شِعْبَ الْأَنْصَارِ [صححه البحارى (٤٣٣٤)، ومسلم (١٥٠١)، وابن حبان (١٠٥١) وقال الترمذى:

حسن صحيح]. [انظر: ۲۸۹۷، ۲۸۰۷، ۲۸۸۸، ۱۳۹۵، ۱۳۹۸، ۱۳۹۷، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸].

(۱۲۷۹۲) حضرت انس رٹائٹؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ آپ مُٹائٹی آئے نے انصاری صحابہ ٹٹائٹی کوجمع کیااوران سے پوچھا کہتم میں انصار کے علاوہ تو کوئی نہیں ہے؟ انہوں نے عرض کیانہیں ،البتہ جاراایک بھانجا ہے، نبی علیلانے فر مایا کسی قوم کا بھانجا ان ہی میں شار ہوتا ہے ، پھر فر مایا قریش کا زمانہ جا ہلیت اور مصیبت قریب ہی ہے اوراس کے ذریعے میں ان کی تالیف قلب کرتا ہوں ،
کیا تم لوگ اس بات پرخوش نہیں ہو کہ لوگ مال و دولت لے کر چلے جائیں اور تم پنجمبر خدا کواپے گھروں میں لے جاؤا گرلوگ ایک راستے پرچلوں گا۔

( ١٢٧٩٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَأَلَّفَهُمْ وَأَجْبُرَهُمْ

(۱۲۷۹۷) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

(١٢٧٩٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الْآخِرَهُ قَالَ شُعْبَةُ أَوْ قَالَ اللَّهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَهُ فَأَكْرِمُ الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَهُ [راجع: ٢٧٥٢].

(۱۲۷۹۸) حضرت انس ڈاٹٹڑ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹی فر مایا کرتے تھے اصل خیر آخرت ہی کی خیر ہے، یا بیفر ماتے کہ اے اللہ! آخرت کی خیر کے علاوہ کوئی خیرنہیں ، پس انصار اور مہاجرین کومعز زفر ما۔

#### هي مُناهُ اَحَدُّنِ مِنْ الْمِينِيِّ مِنْ أَي اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ الل

(۱۲۷۹) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنِي شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَنْسَ بُنَ مَالِكٍ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَتَى السَّاعَةُ قَالَ مَا أَعْدَدُتَ لَهَا قَالَ حُبَّ اللَّهِ عَزَّ وَجَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَتَى السَّاعَةُ قَالَ مَا أَعْدَدُتَ لَهَا قَالَ حُبَّ اللَّهِ عَزَّ وَجَالَ أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبُتَ [صححه مسلم (۲۲۳۹)، وابن حبان (۸)]. [انظر: ۲۲۵۹۵]. وجَلَّ ورَسُولِهِ قَالَ أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبُتَ [صححه مسلم (۲۲۳۹)، وابن حبان (۸)]. [انظر: ۲۵۵۹] وجَلَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَ

(١٢٨٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَجَّاجٌ قَالَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ نَبِى إِلَّا وَقَدْ أَنْذَرَ أُمَّتَهُ الْأَعُورَ الْكَذَّابَ أَلَا إِنَّهُ أَعُورُ وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعُورَ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَفَرَ قَالَ حَجَّاجٌ كَافِرٌ [راجع: ٢٠٢٧].

(۱۲۸۰۰) حضرت انس ٹٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ حضور نبی مکرم مَلَّاٹِیْؤ کم نے ارشاد فر مایا دنیا میں جو نبی بھی مبعوث ہوکر آئے ، انہوں نے اپنی امت کو کانے کذاب سے ضرور ڈرایا ، یا در کھو! د جال کا نا ہو گا اور تمہارا ب کا نانہیں ہے ، اور اس کی دونوں آئکھوں کے درمیان کا فرلکھا ہوگا۔

(۱۲۸۰۱) حَدِّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرِ آخُبَرَنَا شُعْبَةُ وَحَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنِي شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ

يُحَدِّثُ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَا مِنْ أَحَدٍ يَدُخُلُ الْجَنَّةَ يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنيَا وَإِنَّ لَهُ مَا عَنْ النَّرْضِ مِنْ شَيْءٍ غَيْرَ الشَّهِيدِ فَإِنَّهُ يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجِعَ فَيُقْتَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ لِمَا يَرَى مِنْ الْكُرَامَةِ [راحع:٢٠٢٥]

عَلَى الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ غَيْرَ الشَّهِيدِ فَإِنَّهُ يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجِعَ فَيُقْتَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ لِمَا يَرَى مِنْ الْكُرَامَةِ [راحع:٢٠٢١]

عَلَى الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ غَيْرَ الشَّهِيدِ فَإِنَّهُ يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجِعَ فَيقُتَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ لِمَا يَرَى مِنْ الْكُرَامَةِ [راحع:٢٠٢١]

عَلَى الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ غَيْرَ الشَّهِيدِ فَإِنَّهُ يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجِعَ فَيقُتَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ لِمَا يَرَى مِنْ الْكُورَامَةِ [راحع:٢٠٠١]

عَلَى الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ غَيْرَ الشَّهِيدِ فَإِنَّهُ يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجِعَ فَيقُتُلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ لِمَا يَرَى مِنْ الْكُورَامَةِ [راحع:٢٠٠١]

عَلَى الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ عَيْرَ الشَّهِيدِ فَإِنَّهُ يَتَمَالَى أَنْ يَرْجِعَ فَيقُتُلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ لِمَا يَرَى مِنْ الْكُورَامِةِ إِنَّ لَهُ عَلَى مَا يَعْتَ عِلَى اللَّهُ عَلَى مِعْ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مِنْ الْكُولُ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَا يَعْتَ مِعْ عَلَيْكُ اللَّهُ مِنْ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى

(١٢٨.٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ وَحَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثِنِي شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ آنسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخُرِجُوا مِنْ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِنْ النَّهُ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِنْ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ شَعِيرَةً آخُرِجُوا مِنْ النَّهُ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِنْ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ بُرَّةً [صححه البحاري (٤٤)، أخْرِجُوا مِنْ اللَّهُ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِنْ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ بُرَّةً [صححه البحاري (٤٤)، وابن حبان (٤٨٤)]. [راجع: ١٢١٧٧].

(۱۲۸۰۲) حضرت انس ڈاٹٹوئے مروی ہے کہ نبی ملیٹی نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ہراس شخص کوجہنم سے نکال لوجو لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا اقرار کرتا تھا اور اس کے دل میں جو کے دانے کے برابر بھی خیر موجود ہو، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ

ہراں شخص کوجہنم سے نکال لوجو لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا قرار کرتا تھا اوراس کے دل میں ذرے کے برابر بھی خیر موجود ہو، پھراللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ہراس شخص کوجہنم سے نکال لوجو لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا اقرار کرتا تھا اوراس کے دل میں گندم کے دانے کے برابر بھی خیر موجود ہو۔

( ١٢٨.٣ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ وَيَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَا أَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَخَفِّ النَّاسِ صَلَاةً فِي تَمَامٍ [راجع: ٢٧٦٤].

(۱۲۸۰۳)حضرت انس ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیکیا کی نماز سب سے زیادہ خفیف اور مکمل ہوتی تھی۔

(۱۲۸۰٤) حَدَّثَنَا صُعْبَةٌ عَلَ أَنْبَانِي قَتَادَةٌ عَنْ قَتَادَةٌ وَيَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةٌ عَنْ قَتَادَةٌ وَأَسُودُ يَعْنِي شَاذَانَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ عَالَ أَنْبَانِي قَتَادَةٌ قَالَ سَمِعْتُ أَنْسَ بُنَ مَالِكِ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ قَالَ أَنْبَانِي قَتَادَةٌ قَالَ الرَّكُنُهَا قَالَ الرَّكُنُهَا قَالَ الرَّكُنُهَا قَالَ الرَّكُنُهَا قَالَ الرَّكُنُهَا قَالَ الرَّكُنُهَا وَيُحَكَ فِي الثَّالِثَةِ [راجع: ١٢٧٦]. يَسُوقُ بَدَنَةٌ الرُّكُنُهَا قَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ الرَّكُنُهَا قَالَ الرَّكُنُهَا وَيُحَكَ فِي الثَّالِثَةِ [راجع: ١٢٧٥]. يَسُوقُ بَدَنَةٌ الرَّكُنُهَا قَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ الرُّكُنُهَا قَالَ الرِّكُنُهَا وَيُحَكَ فِي الثَّالِثَةِ [راجع: ١٢٥٠]. وشرت السَّرَقُ بَعْنَ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا يَكُومُ اللَّهُ عَلَيْهِ كَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَ

( ١٢٨.٥) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ سَمِعْتُ شُعْبَةَ يُحَدِّثُ قَالَ قُلْتُ لِقَتَادَةَ أَسَمِعْتَ أَنَسًا يُحَدِّثُ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ الْبُصَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ قَالَ نَعَمْ وَكَفَّارَتُهُ دَفْنُهُ [راجع: ١٢٠٨٥].

(۱۲۸۰۵) حضرت انس ٹٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰه مَنَّاتَیْنِیْم نے ارشاد فر مایا مسجد میں تھو کنا گناہ ہے اور اس کا کفارہ اسے دفن کردینا ہے۔

(١٢٨٠٦) حَدَّثَنَا بَهُزُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُوَاصِلُوا قَالَ إِنَّكُمْ لَسُتُمْ فِي ذَلِكَ مِثْلِى إِنِّى أَظُلُّ أَوْ قَالَ أَبِيتُ أَطُعَمُ وَأُسْقَى [راجع: ١٢٧٠]. قَالُوا إِنَّكَ تُواصِلُ قَالَ إِنَّكُمْ لَسُتُمْ فِي ذَلِكَ مِثْلِى إِنِّى أَظُلُّ أَوْ قَالَ أَبِيتُ أَطُعَمُ وَأُسْقَى [راجع: ١٢٨٠]. (١٢٨٠١) حضرت انس بِنَّا اللَّهُ عَمْ وَى ہے كہ نبي عَلِيْهِ نے فرمايا ايك بى حرى ہے مسلسل كى روز ہے ندركھا كرو،كى نے عرض كيا يارسول الله! آپ تواس طرح كرتے ہيں؟ نبي عَلِيْهِ نے فرمايا ميں اس معاطع ميں تنهارى طرح نبيں ہوں، ميرارب مجھے كھلا پلا و يتاہے۔

( ١٢٨.٧) حَدَّثَنَا بَهُزٌ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ أَخْبَرَنِى عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ جَمَعَ الْأَنْصَارَ فَقَالَ هَلْ فِيكُمْ أَحَدٌ مِنْ غَيْرِكُمْ قَالُوا لَا إِلَّا ابْنَ أُخْتٍ لَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ أَوْ قَالَ مِنْ الْقَوْمِ [راجع: ٢٧٩٦].

(۷۰۰) حضرت انس والفنظ سے مروی ہے کہ نبی علیلانے جب انصار کو جمع کیا تو فر مایا کیاتم میں انصار کے علاوہ کوئی اور بھی

ہے؟ انہوں نے کہانہیں ،سوائے ایک بھانجے کے ، نبی طائیا نے فر مایا بھانجا بھی قوم ہی میں شارہوتا ہے۔ ( ۱۲۸۰۸ ) قَالَ فَذَكُرُتُ ذَلِكَ لِمُعَاوِيَةَ بُنِ قُرَّةً فَحَدَّثَنِي عَنْ أَنَسِ [راجع: ۲۲۱۱].

(۱۲۸۰۸) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٢٨.٩) حَدَّثَنَا بَهُزَّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي قَتَادَةُ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا عَدُوَى وَلَا طِيَرَةَ قَالَ وَيُعْجِبُنِي الْفَأْلُ فَقُلْتُ مَا الْفَأْلُ قَالَ الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ [راجع: ٣ ٢٢٠].

(۱۲۸۰۹) حضرت انس ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹیانے فر مایا بیاری متعدی ہونے اور بدشگونی کی کوئی حیثیت نہیں ،البتہ مجھے فال یعنی اچھااور یا کیز ہ کلمہ اچھا لگتا ہے ، میں نے پوچھا فال سے کیا مراد ہے؟ تو فر مایا اچھا کلمہ۔

( ١٢٨١) حَدَّثَنَا حَجَّا جُ حَدَّثَنِى شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ عِكْرِمَةً أَنَّهُ قَالَ لَمَّا نَزَلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ثُمَّ يَقُولُ قَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَنِينًا لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا لَنَا فَنزَلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكُفِّرَ عَنْهُمُ سَيِّنَاتِهِمُ و قَالَ شُعْبَةُ كَانَ قَتَادَةٌ يُذَكُّرُ هَذَا الْحَدِيثَ فِي قَصَصِهِ عَنْ أَنْسِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْحُدِيثَ فِي قَصَصِهِ عَنْ أَنْسِ مَالِكِ قَالَ نَوْلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ لَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْحُدِيثَ فِي قَصَصِهِ عَنْ أَنْسِ مُلِكِ قَالَ نَوْلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ لَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْحُدِيثَ فِي قَصَصِهِ عَنْ أَنْسِ مُبِينًا لِيَغُفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ثُمَّ يَقُولُ قَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْحُدِيثَ قَلَ فَتَحْنَا لَكَ فَتُحَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا تَأْتُونُ الْسَ فَآتَيْتُهُمْ وَلَكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنَا لَكَ هَذَا الْحَدِيثُ قَالَ فَقَادَةً عَنْ أَنْسُ وَآخِرُهُ عَنْ عَرْمُ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ فَآتَيْتُهُمْ بِالْكُوفَةِ وَحَدَّدُونُ وَيَهُولُ أَوْلُهُ عَنْ أَنْسٍ وَآخِرُهُ مُ غَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ فَآتَيْتُهُمْ بِالْكُوفَةِ فَا خَبْرَتُهُمْ بِذَلِكَ [راجع: ١٢٥٠١].

(١٢٨١١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ وَحَجَّاجٌ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ فِي حَدِيثِهِ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيَّ بُنَ زَيْدٍ قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ فِي حَدِيثِهِ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ زَيْدٍ قَالَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا يَنُوعُ يَدَهُ مِنْ يَدِهَا حَتَّى تَذُهَبَ بِهِ حَيْثُ شَاءَتُ [قال البوصيري: هذا اسناد ضعيف وقال عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا يَنُوعُ يَدَهُ مِنْ يَدِهَا حَتَّى تَذُهَبَ بِهِ حَيْثُ شَاءَتُ [قال البوصيري: هذا اسناد ضعيف وقال الألباني: صحيح (ابن ماجة: ٤١٧٧). قال شعيب: اسناده ضعيف]. [انظر: ١٣٢٨٩].

(۱۲۸۱۱) حضرت انس ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ مدینہ منورہ کی ایک عام باندی بھی نبی ملیلیا کا دست مبارک پکڑ کراپنے کام کاج کے

لئے نبی مَایْشِ کو لے جایا کرتی تھی اور نبی مَایْشِاس سے اپنا ہاتھ نہ چھڑاتے تھے۔

(١٢٨١٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ يَعْنِى الْأَنْصَارِىَّ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ لَنُ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ أَوُ قَالَ مَنْ ذَا الَّذِى يُقُرِضُ اللَّهَ قَرُضًا حَسَنًا قَالَ جَاءَ أَبُو طَلْحَةَ بُنُ سَهُلِ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ أُسِرَّهُ لَمْ أُعْلِنُهُ فَقَالَ وَكُذَا وَلَوْ اسْتَطَعْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ أُسِرَّهُ لَمْ أُعْلِنُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَعَلُهُ فِي فُقَرَاءِ قَرَاجِتِكَ أَوْ قَالَ فِي فُقَرَاءِ أَهُولِكَ [راجع: ٢١٦٨].

(۱۲۸۱۲) حضرت انس ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ جب بیآیت نازل ہوئی کہ''تم نیکی کے اعلیٰ در ہے کواس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیزخرج نہ کرو' اور بیآیت کہ'' کون ہے جواللہ کوقرض حسنہ دیتا ہے'' تو حضرت ابوطلحہ ڈٹاٹٹؤ کہنے لگے یارسول اللہ! میرافلاں باغ جوفلاں جگہ پر ہے، وہ اللہ کے نام پر دیتا ہوں اور بخدا! اگر بیمکن ہوتا کہ میں اسے مخفی رکھوں تو بھی اس کا پہتہ بھی نہ لگنے دیتا، نبی علیٹیانے فر مایا اسے اپنے خاندان کے فقراء میں تقسیم کر دو۔

(١٢٨١٣) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى قَالَ سَمِعْتُ هَلَالَ بُنَ أَبِى دَاوُدَ الْحَبَطِى آبَا هِشَامٍ قَالَ آخِى هَارُونُ بُنُ آبِى دَاوُدَ وَلَحَبَطِى آبَا هِشَامٍ قَالَ آخِى هَارُونُ بُنُ آبِى دَاوُدَ حَدَّثِنِى قَالَ آتَيْتُ أَنْسَ بُنَ مَالِكٍ فَقُلْتُ يَا أَبَا حَمْزَةَ إِنَّ الْمَكَانَ بَعِيدٌ وَنَحُنُ يُعْجِبُنَا أَنْ نَعُودَكَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَيُّمَا رَجُلٍ يَعُودُ مَرِيطًا فَإِنَّمَا يَخُوضُ فِى الرَّحْمَةِ فَإِذَا قَعَدَ عِنْدَ الْمَرِيضِ غَمَرَتُهُ الرَّحْمَةُ قَالَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا لِلصَّحِيحِ الَّذِى يَعُودُ الْمَرِيضَ مَا لَهُ قَالَ تُحَطَّعَنْهُ ذُنُوبُهُ [انظر: ١٣٧٠٨].

(۱۲۸۱۳) مروان بن ابی داؤد مینید کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت انس ڈاٹٹوئے کے پاس آیا اور عرض کیا کہ اے ابو حمزہ! جگہ دور کی ہے لیکن ہمارا دل جاہتا ہے کہ آپ کی عیادت کو آیا کریں ، اس پر انہوں نے اپنا سراٹھا کرکہا کہ میں نے نبی علیلا کو یہ فرماتے ہوئے سامندر میں غوطے لگا تا ہے ، اور جب مریض کے فرماتے ہوئے سامندر میں غوطے لگا تا ہے ، اور جب مریض کے پاس بیٹھتا ہے تو اللہ کی رحمت اسے ڈھانپ لیتی ہے ، میں نے عرض کیا یا رسول الله متافیظیظ ایہ تو اس تندرست آ دمی کا تھم ہے جو مریض کی عیادت کرتا ہے ، مریض کا کیا تھم ہے ؟ نبی علیلا نے فرمایا اس کے گناہ معاف کردیئے جاتے ہیں۔

(۱۲۸۱٤) حَدَّثَنَا الْمُؤَمَّلُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ وَعَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنُ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُهُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثُ مَنُ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ أَنُ يَكُونَ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ وَرَسُولُهُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثُ مَنُ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ أَنُ يَكُونَ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ وَأَنُ يَكُوهَ الْعَبُدُ أَنْ يَرُجِعَ عَنْ الْإِسْلَامِ كَمَا يَكُونَهُ أَنْ يُقُذَفَ فِي النَّارِ وَأَنْ يُحِبَّ الْعَبُدُ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ [صححه مسلم (٤٣)، وابن حبان (٢٣٧)]: [انظر: ١٢٤١٦، ١٦،١٦١]. العَبُدُ الْعَبُدُ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ [صححه مسلم (٤٣)، وابن حبان (٢٣٧)]: [انظر: ١٣٤٠، ١٦،١٦١]. (١٢٨١٣) حضرت انس بن ما لك رَلِيْ يَعْ مروى ہے كہ نبى طَيْهِ فِي ارشاوفر ما يا تين چيز بن جس محص ميں بھى ہوں گى، وه ايمان كى طلوت محسوس كرے گا، ايك تو يہ كه الله اور اس كرسول دوسروں سے سب سے زياده محبوب ہوں، دوسرا يہ كه انسان كى طلاقت محسوس كرے گا، ايك تو يہ كه الله اور اس كرسول دوسروں سے سب سے زياده محبوب ہوں، دوسرا يہ كه انسان كى

## مناها أحدُّن بل بينية مترم المناه المناسب مناها أحدُّن بل بينية مترم المناسب من الك عليه المناسب من الك عليه المناسب من الك المناسب من الك عليه الك عليه الك عليه الك عليه المناسب من الك عليه المناسب من الك عليه الك على ا

ے محبت کرے تو صرف اللہ کی رضاء کے لئے ،اور تیسرا بیر کہ انسان کفر سے نجات ملنے کے بعداس میں واپس جانے کواس طرح ناپیند کرے جیسے آگ میں چھلانگ لگانے کونا پیند کرتا ہے۔

( ١٢٨١٥) حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنُ أَنْسٍ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَأَنَا ابْنِي بِسِعِ سِنِينَ فَانْطَلَقَتُ بِى أُمُّ سُلَيْمٍ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْعِ سِنِينَ فَمَا قَالَ لِي لِشَيْءٍ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَأَتَانِي ذَاتَ يَوْمٍ وَأَنَا ٱلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ أَوْ قَالَ مَعَ وَمَا قَالَ لِي لِشَيْءٍ لَمُ أَفْعَلُهُ أَلَا فَعَلْتَ كَذَا وَكَذَا وَأَتَانِي ذَاتَ يَوْمٍ وَأَنَا ٱلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ أَوْ قَالَ مَعَ الصِّبْيَانِ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا وَدَعَانِي فَأَرْسَلَنِي فِي حَاجَةٍ فَلَمَّا رَجَعْتُ قَالَ لَا تُخْبِرُ أَحَدًا وَاحْتَبَسْتُ عَلَى أُمْنِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَاجَةٍ لَهُ قَالَتُ وَمَا قَالَ لَا يُحْبِرُ أَحَدًا وَاحْتَبَسْتُ عَلَى أَمِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَاجَةٍ لَهُ قَالَتُ وَمَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَاجَةٍ لَهُ قَالَتُ وَمَا قَالَ لَا يُحْبِرُ بِهَا أَحَدًا قَالَتُ أَنُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَاجَةٍ لَهُ قَالَتُ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْتُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَي

(۱۲۸۱۵) حضرت انس والنظر سے کہ نبی علیظ مدینہ منورہ تشریف لائے تو اس وقت میری عمر نوسال تھی ،ام سلیم والنظر مجھ کے کرنبی علیظ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا یا رسول اللہ! یہ میرا بیٹا ہے آپ اسے اپنی خدمت کے لئے قبول فر مالیجئے ، میں نے نبی علیظ کی خدمت نوسال تک کی ، نبی علیظ نے بھی مجھ سے یہ بیس فر مایا کہتم نے فلاں کام کیوں کیا ، نہ ہی یہ فر مایا کہتم نے فلاں کام کیوں نہیں کیا ؟

ایک مرتبہ میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، اسی دوران نبی علیہ تشریف لے آئے اور ہمیں سلام کیا، پھر میراہاتھ پکڑ کر مجھے کسی کام سے بھیج دیا جب میں واپس آگیا، تو نبی علیہ نے فر مایا یہ کسی کو نہ بتا نا، ادھر مجھے گھر پہنچنے میں دیر ہوگئی تھی چنا نچہ جب میں گھر واپس پہنچا تو حضرت ام سلیم ڈھٹا (میری والدہ) کہنے لگیں کہ اتنی دیر کیوں لگا دی؟ میں نے بتایا کہ نبی علیہ انہوں نے اپنے کسی کام سے بھیجا تھا، انہوں نے پوچھا کیا کام تھا؟ میں نے کہا کہ نبی علیہ انہوں نے کہا کہ پھر نبی علیہ الے راز کی حفاظت کرنا۔

( ١٢٨١٦ ) حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنُ أَنَسٍ أَنَّ أَبَا طَيْبَةَ حَجَمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعِ مِنْ تَمْرٍ وَكَلَّمَ أَهْلَهُ فَوَضَعُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ

(۱۲۸۱۷) معزت انس ڈاٹٹوئے مروی ہے کہ ابوطیبہ نے نبی عَلَیْلا کے سینگی لگائی ، نبی عَلیْلا نے اسے ایک صاع تھجور دینے کا حکم دیا اوراس کے مالک سے بات کی توانہوں نے اس پر تخفیف کردی۔

( ١٢٨١٧ ) حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنُ أَنَسِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَصْحَابِهِ سَلُونِى فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَبِي قَالَ أَبُوكَ حُذَافَةُ لِلَّذِي كَانَ يُنْسَبُ إِلَيْهِ فَقَالَتُ لَهُ أُمَّهُ يَا بُنَيَّ لَقَدُ

## هي مُنالُمُ احَذِينِ لِيهِ مِنْ مِن اللهِ اللهِ مِنْ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

قُمْتَ بِأُمِّكَ مَقَامًا عَظِيمًا قَالَ أَرَدُتُ أَنُ أُبُرِّىءَ صَدُرِى مِمَّا كَانَ يُقَالُ وَقَدُ كَانَ يُقَالُ فِيهِ (۱۲۸۱۷) حفزت انس رُلِّنَّوَّ ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَلَّالِیَّا نَظِیم نے ارشاد فر مایا قیامت تک ہونے والی کسی چیز کے متعلق تم مجھ سے سوال کر سکتے ہو، ایک آ دمی نے یو چھ لیا یا رسول الله مَلَّالِیَّ فِلِ ایمیرا باپ کون ہے؟ نبی ملیک نے فر مایا تمہارا باپ حذافہ ہے، ان کی والدہ نے ان سے کہا کہ تمہارا اس سے کیا مقصد تھا؟ انہوں نے کہا کہ میں لوگوں کی باتوں سے چھٹکا را حاصل کرنا چا ہتا

( ١٢٨١٨ ) حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنُ ثَابِتٍ وَحُمَيْدٍ عَنُ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ الْقَرْعُ فَكَانَ إِذَا جِىءَ بِمَرَقَةٍ فِيهَا قَرْعٌ جَعَلْتُ الْقَرْعُ مِمَّا يَلِيهِ

تھا، دراصل ان کے متعلق کچھ یا تیں مشہورتھیں۔

(۱۲۸۱۸) حضرت انس ٹٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹیا کو کدو بہت پہندتھا ،اس لئے جب بھی کدو کا سالن آتا تو میں اسے الگ کر کے نبی ملیٹیا کے سامنے کرتا تھا۔

( ١٢٨١٩ ) حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنُ ثَابِتٍ عَنُ أَنَسٍ أَنَّ عِتْبَانَ بُنَ مَالِكٍ ذَهَبَ بَصَرُهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ جِنُتَ صَلَّيْتَ فِى دَارِى أَوْ قَالَ فِى بَيْتِى لَاتَّخَذُّتُ مُصَلَّاكَ مَسْجِدًا فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ فَذَكُرُوا مَالِكَ بُنَ فَصَلَّى فِى دَارِهِ أَوْ قَالَ فِى بَيْتِهِ وَاجْتَمَعَ قَوْمُ عِتْبَانَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَذَكُرُوا مَالِكَ بُنَ فَصَلَّى فِى دَارِهِ أَوْ قَالَ فِى بَيْتِهِ وَاجْتَمَعَ قَوْمُ عِتْبَانَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَذَكُرُوا مَالِكَ بُنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ وَإِنَّهُ يُعَرِّضُونَ بِالنَّفَاقِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْيُسَ يَشْهَدُ أَنْ اللَّهُ وَاتِّى رَسُولَ اللَّهِ قِالُوا بَلَى قَالَ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَا يَقُولُهَا عَبُدٌ صَادِقٌ بِهَا إِلَّا حُرِّمَتُ عَلَيْهِ النَّهُ وَأَنِّى رَسُولُ اللَّهِ قَالُوا بَلَى قَالَ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَا يَقُولُهَا عَبُدٌ صَادِقٌ بِهَا إِلَّا حُرِّمَتُ عَلَيْهِ النَّارُ [راجع: ١٢٤١]

P. 0711, [1771].

(۱۲۸۲۰) حضرت انس وٹاٹنؤ سے مروی ہے کہ جب اہل یمن نبی علیٹا کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے نبی علیٹا سے درخواست کی کہ ان کے ساتھ ایک آ دمی کو بھیج دیں جو انہیں دین کی تعلیم دے، نبی علیٹا نے فر مایا میں تمہارے ساتھ اس امت کے امین کو بھیجوں گا، پھر نبی علیٹا نے ان کے ساتھ حضرت ابوعبیدہ ڈٹاٹنؤ کو بھیج دیا۔

(١٢٨٢) حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنُ ثَابِتٍ عَنُ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ فَأَعُطَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَنَمًا بَيْنَ جَبَّلَيْنِ فَأَتَى الرَّجُلُ قَوْمَهُ فَقَالَ أَى قَوْمِى أَسْلِمُوا فَوَاللَّهِ إِنَّ مُحَمَّدًا لَيُعْطِى عَطِيَّةَ رَجُلٍ مَا يَخَافُ الْفَاقَةَ أَوْ قَالَ الْفَقْرَ قَالَ وَحَدَّثَنَاهُ ثَابِتٌ قَالَ قَالَ أَنَسُ إِنْ كَانَ الرَّجُلُ مُحَمَّدًا لَيُعْطِى عَطِيَّةَ رَجُلٍ مَا يَخَافُ الْفَاقَةَ أَوْ قَالَ الْفَقْرَ قَالَ وَحَدَّثَنَاهُ ثَابِتٌ قَالَ قَالَ أَنَسُ إِنْ كَانَ الرَّجُلُ مُحَمَّدًا لَيُعْطِى عَطِيَّةً رَجُلٍ مَا يَخَافُ الْفَاقَةَ أَوْ قَالَ الْفَقْرَ قَالَ وَحَدَّثَنَاهُ ثَابِي قَالَ قَالَ أَنْ الرَّجُلُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّانِيَّ الْوَ قَالَ دُنْيَا يُضِيبُهَا فَمَا لَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْلِمُ مَا يُويدُ إِلَّا أَنْ يُصِيبَ عَرَصًا مِنُ الدُّنْيَا أَوْ قَالَ دُنْيَا يُضِيبُهَا فَمَا يُعْمِى مِنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ حَتَّى يَكُونَ دِينُهُ أَحَبٌ إِلَيْهِ أَوْ قَالَ أَكْبَرَ عَلَيْهِ مِنُ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا [صححه مسلم يُن يَوْمِهِ ذَلِكَ حَتَّى يَكُونَ دِينُهُ أَحَبٌ إِلَيْهِ أَوْ قَالَ أَكْبَرَ عَلَيْهِ مِنُ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا [صححه مسلم (٢٣١٢))، وابن حبان (٢٠٤، ٤٥، و٢٧٣٣)]. [انظر: ٢٣١٧، ١٤٧٤].

(۱۲۸۲۱) حضرت انس ٹڑاٹٹ سے مروی ہے کہ ایک آ دمی آیا اور اس نے نبی علیٹا سے پچھ مانگا، نبی علیٹا نے اسے صدقہ کی بکریوں میں سے بہت می بکریاں''جودو پہاڑوں کے درمیان آسکیں'' دینے کا حکم دے دیا، وہ آ دمی اپنی قوم کے پاس آ کر کہنے لگالوگو! اسلام قبول کرلو، کیونکہ محمر مُلِّالِیْکِٹِمُ اتنی بخشش دیتے ہیں کہ انسان کوفقر و فاقہ کا کوئی اندیشہ نیس رہتا، دوسری سند سے اس میس سے اضافہ بھی ہے کہ بعض اوقات نبی علیٹا کے پاس ایک آ دمی آ کرصرف دنیا کا ساز وسامان حاصل کرنے کے لئے اسلام قبول کر لیتا، لیکن اس دن کی شام تک دین اس کی نگا ہوں میں سب سے زیا دہ مجوب ہوچکا ہوتا تھا۔

( ١٢٨٢٢) حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ وَحَسَنَ الْكَشْيَبُ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنُ أَنَسٍ قَالَ حَسَنَ عَنُ ثَابِتٍ وَحُمَيْدٍ عَنُ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى بَغُلَتِهِ الشَّهْبَاءِ بِحَاثِطٍ لِبَنِى النَّجَّارِ فَسَمِعَ أَصُواتَ قَوْمٍ لَنَسَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ الشَّهْبَاءِ بِحَاثِطٍ لِبَنِى النَّجَّارِ فَسَمِعَ أَصُواتَ قَوْمٍ يُعَدَّبُونَ فِى قُبُورِهِمْ فَحَاصَتُ الْبُغُلَةُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوُلَا أَنُ لَا تَدَافَنُوا لَسَأَلُتُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنُ يُسْمِعَكُمْ عَذَابَ الْقَبْرِ [راجع: ١٢٥٨١].

(۱۲۸۲۲) حضرت انس ڈلاٹڈئے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیٹھ اپنے سفید خچر پرسوار مدینہ منورہ میں بنونجار کے کسی باغ سے گذرے، وہاں کسی قبر میں عذاب ہور ہاتھا، چنانچہ خچر بدک گیا، نبی علیٹھ نے فر مایا اگرتم لوگ اپنے مردوں کو دفن کرنا حچھوڑ نہ دیتے تو میں اللہ سے بیدعاءکرتا کہ وہ تہمیں بھی عذابِ قبر کی آ واز سنادے۔

( ١٢٨٢٣) حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ آنَسٍ أَنَّ غُلَامًا يَهُودِيًّا كَانَ يَضَعُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضُوئَهُ وَيُنَاوِلُهُ نَعْلَيْهِ فَمَرِضَ فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ عَلَيْهِ وَٱبُوهُ قَاعِدٌ عِنْدَ رَأْسِهِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا فُلَانُ قُلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَنَظَرَ إِلَى أَبِيهِ فَسَكَّتَ ٱبُوهُ فَأَعَادَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَظَرَ إِلَى أَبِيهِ فَقَالَ أَبُوهُ أَطِعُ أَبَا الْقَاسِمِ فَقَالَ الْغُلَامُ أَشُهَدُ أَنُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّكَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَخْرَجَهُ بِي مِنُ النَّارِ [صححه البحاري (١٣٥٦)، وابن حبان (٢٩٦٠، ٤٨٨٥، و٤٨٨٤)]. [انظر: ١٤٠٢٢، ١٣٤٠٨].

(۱۲۸۲۳) حضرت انس والنوئة سے مروی ہے کہ ایک یہودی لڑکا نبی ملیٹا کے لئے وضوکا پانی رکھتا تھا اور جوتے پکڑا تا تھا، ایک مرتبہ وہ بیمارہ وگیا، نبی ملیٹیا اس کے پاس تشریف لے گئے، وہاں اس کا باپ اس کے سربانے بیٹھا ہوا تھا، نبی ملیٹیا نے اسے کلمہ پڑھنے کی تلقین کی ، اس نے اپنے باپ کو دیکھا، وہ خاموش رہا، نبی ملیٹیا نے اپنی بات دوبارہ دہرائی اور اس نے دوبارہ اپنی باپ کو دیکھا، اس نے کہا کہ ابوالقاسم مَثَلِ تُلِیُّوْکی بات مانو، چنانچہ اس لڑکے نے کلمہ پڑھ لیا، نبی ملیٹیا جب وہاں سے نکلے تو آپ مَثَلِیُّ کہم نے کہا کہ ابوالقاسم مَثَلِ تُلِیُّوْکی بات مانو، چنانچہ اس لڑکے نے کلمہ پڑھ لیا، نبی ملیٹیا جب وہاں سے نکلے تو آپ مَثَلِیُّ کہم نے بچالیا۔

( ١٢٨٢٤ ) حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنْسٍ مِثْلَهُ

(۱۲۸۲۴) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

(١٢٨٢٥) حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ وَعَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنُ ثَابِتٍ عَنُ أَنْسٍ قَالَ حَضَرَتُ الصَّلَاةُ فَقَامَ جِيرَانُ الْمُسْجِدِ إِلَى مَنَاذِلِهِمُ يَتَوَضَّنُونَ وَبَقِى فِى الْمَسْجِدِ نَاسٌ مِنُ الْمُهَاجِدِينَ مَا بَيْنَ السَّبْعِينَ إِلَى الشَّمَانِينَ فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَاءٍ فَأَتِى بِمِخْضَبٍ مِنْ حِجَارَةٍ فِيهِ مَاءٌ فَوَضَعَ أَصَابِعَ يَدِهِ الْيُمْنَى فِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَاءٍ فَأَتِى بِمِخْضَبٍ مِنْ حِجَارَةٍ فِيهِ مَاءٌ فَوَضَعَ أَصَابِعَ يَدِهِ الْيُمْنَى فِى الْمُسْجِدِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَاءٍ فَأَتِي بِمِخْضَبٍ مِنْ حِجَارَةٍ فِيهِ مَاءٌ فَوَضَعَ أَصَابِعَ يَدِهِ الْيُمْنَى فِى الْمُسْجِدِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَاءٍ فَأَتِي بِمِخْضَبٍ مِنْ حِجَارَةٍ فِيهِ مَاءٌ فَوَضَعَ أَصَابِعَ يَدِهِ الْيُمْنَى فِي الْمُسْتِعِينَ السَّمُ بِمَاءٍ وَالْمَعْ وَهُمْ يَتَوَضَّنُونَ وَيَقُولُ تَوَضَّنُوا حَى عَلَى الْوُضُوءِ حَتَّى تَوَضَّنُوا جَمِيعًا وَهُمْ كَانَ فِيهِ [راحع: ١٢٤٣٩].

(۱۲۸۲۵) حفرت الس الله على مروى ہے كه ايك مرتبه نماز كا وقت آيا تو ہروہ آدى جس كامديد منورہ بيس گھر تقاوہ ائھ كر قضاءِ حاجت اور وضوكے لئے چلاگيا، كھ مہاجرين رہ گئے جن كامديد بيس كوئى گھر نه تقا اور وہ ستر، آسى كے درميان سخے، نبى عليها كى خدمت بيس ايك كشادہ برتن بيل اتى كالاياگيا، نبى عليها نے اپنى تقيياں اس بيس ركھ ديں ليكن اس برتن بيس اتى تنجائش نهتى، لهذا نبى عليها نے جارانگلياں بى ركھ كرفر مايا قريب آكر اس سے وضوكرو، اس وقت نبى عليها كا دست مبارك برتن بيس بى تھا، چنا نچ ان سب نے اس سے وضوكرليا، اوراكيك آدى بھى ايياندر ہاجس نے وضونه كيا ہواور پھر بھى اس بيس اتنابى پانى نئى گيا۔ ان سب نے اس سے وضوكرليا، اوراكيك آدى بھى ايياندر ہاجس نے وضونه كيا ہواور پھر بھى اس بيس اتنابى پانى نئى گيا۔ ان سب نے اس سے وضوكرليا، اوراكيك آدى بھى ايياندر ہاجس نے وضونه كيا ہواور پھر بھى اس بيس اتنابى پانى نئى گيا۔ ان سب نے اس سے وضوكرليا، اوراكيك آدى بھى ايياندر ہاجس نے وضونه كيا ہواور پھر بھى اس بيس الله بن آبي طلك ته آبي الله بن آبي طلك ته آبي بيس الله عكنيه و سكتم و هو في عباء ق يه نئا بيعيرا لله فقال لي المعك تم تم نكا و سكتم فقال كوئي تكم فقال كر سكول الله صكى الله عكنيه و سكتم الله عكنيه و سكتم فقال كر سُولُ الله صكى الله عكنيه و سكتم أبت الكائم الله عُب التّم و و سكتم و سكتم و سكتم و سكتم و سكتم و سكتم الله عكنيه و سكتم الله عكنيه و سكتم الله عكنيه و سكتم الله عكنيه و سكتم و سكتم الله عكنيه و سكتم و س

# هي مُناهُ المَّهُ بن بن مَناهُ المَّهُ بن بن مَا النَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ ﴾ ٢٥ ﴿ ٢٥ ﴿ ٢٥ ﴿ مُسْلَمَ النِّسِ بن مَا النَّهِ عِنْهُ ﴾ ﴿ و ٢٥ ﴿ مُسْلَمُ النِّسِ بن مَا النَّا عِنْهُ ﴾ ﴿ و ٢٥ ﴿ مُسْلَمُ النِّسِ بن مَا النَّا عِنْهُ ﴾ ﴿ و ٢٥ ﴿ مُسْلَمُ النِّسِ بن مَا النَّا عِنْهُ ﴾ ﴿ و ٢٥ ﴿ وَهُمْ مِنْ النَّا النَّهِ عَنْهُ ﴾ ﴿ و ٢٥ ﴿ وَهُمْ مُنْ النَّهُ اللَّهُ عَنْهُ ﴾ ﴿ و ٢٥ ﴿ وَهُمْ مُنْ النَّا النَّهِ مِنْ مَا النَّا النَّهُ عَنْهُ ﴾ ﴿ و اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ ﴾ و اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللّلَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللّلْمُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَالَّاللَّهُ عَلَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَا اللَّهُ عَلَالَّا عَلَالَّاللَّهُ عَلَالِكُ عَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَا عَلَّهُ عَلَاللّاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا عَلَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَاللَّ عَلَاكُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّ

(۱۲۸۲۷) حضرت انس و النظام الن

(۱۲۸۲۷) حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنُ ثَابِتٍ عَنُ أَنَسٍ أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا إِذَا كُنَّا عِنْدَكَ فَحَدَّثُنَا رَقَّتُ قُلُوبُنَا فَإِذَا خَرَجُنَا مِنْ عِنْدِكَ عَافَسْنَا النِّسَاءَ وَالصِّبْيَانَ وَفَعَلْنَا وَفَعَلْنَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ تِلْكَ السَّاعَةَ لَوْ تَدُومُونَ عَلَيْهَا لَصَافَحَتُكُمُ الْمَلَائِكَةُ وَفَعَلْنَا وَفَعَلْنَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ تِلْكَ السَّاعَة لَوْ تَدُومُونَ عَلَيْهَا لَصَافَحَتُكُمُ الْمَلَائِكَةُ وَفَعَلْنَا وَفَعَلْنَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ تِلْكَ السَّاعَة لَوْ تَدُومُونَ عَلَيْهَا لَصَافَحَتُكُمُ الْمَلَائِكَةُ وَلَعْلَانَا وَفَعَلْنَا فَقَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ تِلْكَ السَّاعَة لَوْ تَدُومُونَ عَلَيْهَا لَصَافَحَتُكُمُ الْمَلَائِكَةُ وَلَعْلَا وَفَعَلْنَا وَفَعَلْنَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ تِلْكَ السَّاعَة لَوْ تَدُومُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُلَائِكَةُ وَلَا لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَالِكُ السَّاعَة لَوْ تَدُومُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَالِ السَّاعَةُ لَوْ مَعْدِلَ عَلَيْهِ وَالْمَلِيلِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْلَى الْمُعَلِيلُهُ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْنَ عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَالْمَالِكُ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالُولُ السَّاعُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُولِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ السَّاعُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْعَلَقُولُ السَّاعُ الْمُعَلِيْهُ وَاللَّهُ الْمُلِلِلْ اللَّهُ الْمُلِي اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُلِلِقُولُ السَّاعُ اللَّه

( ١٢٨٢٨) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ عُلَيَّةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى الصِّبْيَانَ وَالنِّسَاءَ مُقْبِلِينَ قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ مِنْ عُرْسٍ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُمْثِلًا فَقَالَ اللَّهُمَّ أَنْتُمْ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَى اللَّهُمَّ أَنْتُمْ مِنْ أَحَبِ النَّاسِ إِلَى اللَّهُمَّ أَنْتُمْ وَسُلَّمَ مُمْثِلًا فَقَالَ اللَّهُمَّ أَنْتُمْ مِنْ أَحَبِ النَّاسِ إِلَى اللَّهُمَّ أَنْتُمْ مِنْ أَحَبِ النَّاسِ إِلَى اللَّهُمَّ أَنْتُمْ وَمُ اللَّهُ مَا اللَّهُمَ أَنْتُمُ مِنْ أَحَبُ النَّاسِ إِلَى اللَّهُمَّ أَنْتُمُ وَسُلَّمَ اللَّهُ مَا اللَّهُمَ أَنْتُمُ مِنْ أَحَبِ النَّاسِ إِلَى اللَّهُمَّ أَنْتُمُ مِنْ أَحَبِ النَّاسِ إِلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَالِنَاسِ إِلَى يَعْنِي الْأَنْصَارَ [صححه البحارى (٣٧٨٥)، ومسلم (٢٥٠٥)].

(۱۲۸۲۸) حضرت انس ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے نبی علیا کے سامنے انصار کی بچھ عورتیں اور بچے ایک شادی سے آتے ہوئے گذرے، نبی علیا نے کھڑے کھڑے تین مرتبہ فر مایا اللہ کی تتم ائم لوگ میرے نز دیک سب سے زیادہ محبوب ہو۔

(١٢٨٢٩) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ حَدَّثَنَا أَنَسٌ قَالَ عَطَسَ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَمَّتَ أَحَدَهُمَا أَوُ قَالَ سَمَّتَ أَحَدَهُمَا وَتَوَكَ الْآخَرَ فَقِيلَ هُمَا رَجُلَانِ عَطَسَا فَشَمَّتَ أَوْ قَالَ فَسَمَّتَ أَحَدَهُمَا وَتَرَكُتَ الْآخَرَ فَقَالَ إِنَّ هَذَا حَمِدَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَإِنَّ هَذَا لَمْ يَحْمَدُ اللَّهَ قَالَ سُلَيْمَانُ أُرَاهُ نَحُواً مِنْ هَذَا [راجع: ١٩٨٤].

(۱۲۸۲۹) حفزت انس طَلَّمُوَّ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی عَلِیْه کی مجلس میں دوآ دمیوں کو چھینک آئی، نبی عَلِیْه نے ان میں سے ایک کواس کا جواب (یو حمل الله کہہ کر) دے دیا اور دوسرے کو چھوڑ دیا، کسی نے پو چھا کہ دوآ دمیوں کو چھینک آئی، آپ نے ان میں سے ایک کوجواب دیا، دوسرے کو کیوں نہ دیا؟ فر مایا کہ اس نے الحمد لله کہا تھا اور دوسرے نے نہیں کہا تھا۔ نے ان میں سے ایک کوجواب دیا، دوسرے کو کیوں نہ دیا؟ فر مایا کہ اس نے الحمد لله کہا تھا اور دوسرے نے نہیں کہا تھا۔ ( ۱۲۸۳ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا سُکَيْمَانُ التَّيْمِيُّ حَدَّثَنَا أَنْسُ بْنُ مَالِكِ قَالَ سُکَانَتُ أُمُّ سُکَیْمٍ مَعَ أَذْ وَاجِ النَّبِیِّ

#### هُ مُنافِهِ اللهِ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ ا

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَسُوقُ بِهِنَّ سَوَّاقٌ فَقَالَ لَهُ يَا أَنْجَشَهُ رُوَيْدَكَ بِالْقَوَادِيدِ [راحع: ١٢١١].
(١٢٨٣٠) حضرت انس طَلَّمُ عَمروى ہے كہ نبى طَلِيَّا ایک سفر میں تھے، نبی طَلِیًّا كا ایک حدی خوان تھا'' جس كا نام انجشہ تھا'' وہ امہات المؤمنین كی سوار يوں كو ہا تک رہا تھا، حضرت انس طَلَّمُو كی والدہ بھی ان كے ساتھ تھیں، نبی طَلِیًّا نے فر ما یا انجشہ! ان آ بَکینوں كو آ ہتہ لے كرچلو۔

(١٢٨٣١) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَنْسَ بُنَ مَالِكٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَذَبَ عَلَى فَلْيَتَبُوّاً مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ فَلْيَتَبُوّاً مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ هَكُذَا مَرَّتَيْنِ وَحَدَّثَنَا بِهِ مَرَّةً أُخْرَى فَقَالَ وَسَلَّمَ مَنْ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبُوّاً مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ [راجع: ١٢١٨] قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبُوّاً مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ [راجع: ١٢١٨] قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبُوّاً مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ [راجع: ١٢٨٨] قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبُوّاً مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ [راجع: ٢١٨٨] فَاللَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبُوّاً مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ وَراجع: ١٢٨٣] حضرت الس الله عمروى ہے كہ نبى علينا الله الله على الله عمر عالى الله عمر عالى الله على الله الله على ال

(١٢٨٣٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنِي شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَى يُحِبَّ لِأَخِيهِ أَوْ لِجَارِهِ مَا يُحِبُّ بُنِ مَالِكٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ أَوْ لِجَارِهِ مَا يُحِبُّ لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ أَوْ لِجَارِهِ مَا يُحِبُّ لِلَّا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبُّ لِأَخِيهِ أَوْ لِجَارِهِ مَا يُحِبُّ لِللَّهِ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبُّ لِأَخِيهِ أَوْ لِجَارِهِ مَا يُحِبُّ لِللَّهِ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَلَهُ يَشُلُكُ حَجَّاجٌ [صححه البحارى (١٣)، ومسلم (٤٥)، وابن حبان (٢٣٤)، و(٢٣٥). [انظر: ١٤٨٠]. [انظر: ٢٤٨]

(۱۲۸۳۲) حضرت انس ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰمِ اَللّٰہِ عَلَیْ اِسْتُ اِللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہ

(١٢٨٣٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ وَحَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنِي شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْأَنْصَارَ كَرِشِي وَعَيْبَتِي وَإِنَّ النَّاسَ سَيَكُثُرُونَ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْأَنْصَارَ كَرِشِي وَعَيْبَتِي وَإِنَّ النَّاسَ سَيَكُثُرُونَ وَيَقِلُونَ فَاقْبَلُوا مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَاعْفُوا عَنْ مُسِينِهِمْ وَقَالَ حَجَّاجٌ عَنْ مُسِينِهِمْ [صححه البحاري (٣٨٠١)، ويبن مبان (٧٢٦٥)]. [انظر: ١٣٩١].

(۱۲۸۳۳) حضرت انس ڈاٹٹڈ سے مروی ہے کہ نبی علیّا نے فر مایا انصار میرا پر دہ ہیں لوگ بڑھتے جا ئیں گے اور انصار کم ہوتے جا ئیں گے،اس لئے تم انصار کے نیکوں کو کی نیکی قبول کرو،اوران کے گنا ہگار سے تجاوز اور درگذر کرو۔

( ١٢٨٣٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةً يُحَدِّثُ عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَلَا أَدْرِى أَشَىءٌ أُنْزِلَ أَوْ كَانَ يَقُولُهُ لَوْ أَنَّ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَيْنِ مِنْ مَالٍ لَتَمَنَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَلَا أَدْرِى أَشَىءٌ أُنْزِلَ أَوْ كَانَ يَقُولُهُ لَوْ أَنَّ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَيْنِ مِنْ مَالٍ لَتَمَنَّى اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ [راجع: ٢٥٣٠]. أَوْ لَا بُنَعْ يَعْ وَادِيًا ثَالِقًا وَلَا يَمُلُأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التَّرَابُ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ [راجع: ٢٥٣]. (١٢٨٣٣) حضرت انس والمَنْ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ وَيَعَلِمُ بَهِ اللَّهُ عَلَى مَنْ اللَّهُ عَلَى مَنْ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَى مَنْ اللَّهُ عَلَى مَالِلُهُ اللَّهُ عَلَى مَالِي اللَّهُ عَلَى مَالِي اللَّهُ عَلَى مَالِكُ اللَّهُ عَلَى مَالِكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَى مَالِكُ اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَى مَالِمُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَ

## هي مُناهُ اَحْدِينَ بل يَنْ مَرْمُ اللهِ مِنْ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِينَّ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مِ

کا فرمان ، کہا گرابن آ دم کے پاس مال سے بھری ہوئی دووا دیاں بھی ہوتیں تو وہ تیسری کی تمنا کرتا اور ابن آ دم کا پیپے صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے،اور جوتو بہ کرتا ہے،اللہ اس کی تو بہ قبول فر مالیتا ہے۔

( ١٢٨٣٥ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنِي شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فَلَا أَدُرِى أَشَىءٌ أُنْزِلَ عَلَيْهِ فَذَكَرَهُ

(۱۲۸۳۵) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٢٨٣٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِّبَ الْخَمْرَ فَجَلَدَهُ بِجَرِيدَتَيْنِ نَحْوَ الْأَرْبَعِينَ قَالَ وَفَعَلَهُ ٱبُو بَكُرٍ فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ اسْتَشَارَ النَّاسَ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَخَفُّ الْحُدُودِ ثَمَانُونَ قَالَ فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ

(۱۲۸۳۷) حضرت انس والفئؤے مروی ہے کہ نبی مالیٹی کے پاس ایک آ دمی کولا یا گیا جس نے شراب پی تھی ، نبی مالیٹیا نے اے تقریباً چاکیس مرتبہ دوٹہنیوں سے مارا،حضرت ابوبکرصدیق ڈلٹٹؤ نے بھی ایبا ہی کیالیکن جبحضرت عمر فاروق ڈلٹٹؤ کا دورِ خلا فت آیا تو حضرت عمر رٹائٹڑ نے اس کے متعلق مشورہ کیا ،حضرت عبدالرحمٰن بنعوف رٹاٹٹڑ نے بیرائے دی کہ سب ہے کم در جے کی حدای کوڑے ہے، چنانچے حضرت عمر ڈاٹٹؤ نے شراب نوشی کی سز ااسی کوڑے مقرر کر دی۔

( ١٢٨٣٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَيَزِيدُ بُنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ أَلَا أُحَدِّثُكُمْ بِحَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُحَدِّثُكُمْ أَحَدٌ بَعْدِى سَمِعَهُ مِنْهُ إِنَّ مِنْ ٱشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ وَيَفْشُوَ الزِّنَا وَيُشُوَبَ الْخَمْرُ وَيَذُهَبَ الرِّجَالُ وَيَبُقَى النِّسَاءُ حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ امْرَأَةً قَيِّمٌ وَاحِدٌ [راجع: ١١٩٦٦].

(١٢٨٣٧) حضرت انس را النيئا ہے مروى ہے كہ ميں تمہيں نبي مايئيا ہے تني ہوئى ايك ايسى حديث سنا تا ہوں جوميرے بعد كوئى تم سے بیان نہ کرے گا، میں نے نبی مایٹی کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کی علامات میں بیہ بات بھی ہے کہ ملم اٹھالیا جائے گا، اس وفت جہالت کاغلبہ ہوگا ، بد کاری عام ہوگی ،اورشراب نوشی بکثر ت ہوگی ،مردوں کی تعداد کم ہوجائے گی اورعورتوں کی تعداد برط جائے گی حتیٰ کہ بچاس عورتوں کا ذمہ دار صرف ایک آ دمی ہوگا۔

( ١٢٨٣٨ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنِي شُغْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةً يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ لَأُحَدِّثَنَّكُمْ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ يَذْهَبُ الرِّجَالُ وَيَبْقَى النِّسَاءُ [مكرر ما قبله].

(۱۲۸۳۸) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٢٨٣٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَيَزِيدُ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

#### هي مناه اَمَرْبِينِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ مِنْ اللهُ اللهِ مِنْ اللهُ اللهِ مِنْ اللهُ اللهِ مِنْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْلَا أَنْ لَا تَدَافَنُوا لَدَعَوْتُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُسْمِعَكُمْ عَذَابَ الْقَبْرِ [صححه مسلم (٢٨٦٨)، وابن حبان (٣١٣١)]. [انظر: ١٣٩٢].

(۱۲۸۳۹) حضرت انس ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیّا نے فر مایا اگرتم لوگ اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ نہ دیتے تو میں اللہ سے بیدد عاءکرتا کہ وہ تہہیں بھی عذا ہے قبر کی آ واز سنادے۔

( ١٢٨٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنِى شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِى صَلَاةٍ فَإِنَّهُ يُنَاجِى رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَلَا يَبُزُقَنَّ قَالَ حَجَّاجٌ يَبُصُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ وَلَكِنْ عَنْ شِمَالِهِ وَتَحْتَ قَدَمِهِ [راحع: ٢٠٨٦].

(۱۲۸ ۴۰) حضرت انس ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیہؓ نے ارشاد فر مایا جبتم میں سے کو کی شخص نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے مناجات کررہا ہوتا ہے ،اس لئے اس حالت میں تم میں سے کو کی شخص اپنی دائیں جانب نہ تھو کا کرے بلکہ بائیں جانب یاا پنے یاوُں کے پنچےتھو کا کرے۔

(١٢٨٤١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا شُعُبَةُ وَحَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنِى شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةً يُحَدِّثُ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِى بَكُرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فَلَمْ أَسْمَعُ أَحَدًّا مِنْهُمُ مَالِكٍ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْبِي بَكُمْ وَعُمْرَ وَعُثْمَانَ فَلَمْ أَسْمَعُ أَحَدًّا مِنْهُمُ يَشُولُ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَالَ حَجَّاجٌ قَالَ شُعْبَةُ قَالَ قَتَادَةٌ سَأَلُتُ أَنْسَ بُنَ مَالِكٍ بِأَى شَيْءٍ كَانَ يَقُورًا بِشَمِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَفُتِحُ الْقِرَاءَةَ فَقَالَ إِنَّكَ لَتَسْأَلُنِى عَنْ شَيْءٍ مَا سَأَلَئِى عَنْهُ أَحَدُ [صححه رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَفْتِحُ الْقِرَاءَةَ فَقَالَ إِنَّكَ لَتَسْأَلُئِى عَنْ شَيْءٍ مَا سَأَلَئِى عَنْهُ أَحَدُ [صححه مسلم (٣٩٩)، وابن حزيمة: (٤٩٤، و٩٥، و٤٩١)، وابن حبان (٣٩٩). [انظر: ٢٨٧١، ١٣٩٥، ١٣٩٥،

(۱۲۸ ۴۱) حضرت انس ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیٹا کے ساتھ اور حضرات خلفاءِ ثلاثہ ڈاٹٹؤ کے ساتھ نماز پڑھی ہے، میں نے ان میں سے کسی ایک کوبھی بلند آ واز سے''بسم اللہ'' پڑھتے ہوئے نہیں ہنا۔

قادہ مینیا کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس ڈاٹٹؤ سے پوچھا نبی مالیا کسی چیز سے قراءت کا آغاز فرماتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہتم نے مجھ سے ایسی چیز کے متعلق سوال پوچھا ہے کہ اس سے پہلے کسی نے ایسا سوال نہیں کیا۔

(١٢٨٤٢) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثِنِي شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ الدُّبَّاءَ قَالَ حَجَّاجٌ الْقَرْعَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ قَالَ حَجَّاجٌ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ الدُّبَّاءَ قَالَ حَجَّاجٌ الْقَرْعَ قَالَ فَا لَي مَالِكِ قَالَ أَنَسٌ فَجَعَلْتُ أَتَتَبَعُهُ فَأَضَعُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ لِمَا أَعْلَمُ أَنَّهُ يُحِبُّهُ [احرحه الطيالسي فَأَتِي بِطَعَامٍ أَوْ دُعِي لَهُ قَالَ أَنَسٌ فَجَعَلْتُ أَتَتَبَعُهُ فَأَضَعُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ لِمَا أَعْلَمُ أَنَّهُ يُحِبُّهُ [احرحه الطيالسي فَأَتِي بِطَعَامٍ أَوْ دُعِي لَهُ قَالَ أَنَسٌ فَجَعَلْتُ أَتَتَبَعُهُ فَأَضَعُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ لِمَا أَعْلَمُ أَنَّهُ يُحِبُّهُ [احرحه الطيالسي (١٩٧٦) والدارمي (٢٠٥٧) قال شعيب: اسناده صحيح]. [انظر: ١٩٧٦) والدارمي (٢٠٥٧) قال شعيب: اسناده صحيح]. [انظر: ١٩٧٦)

(۱۲۸ ۴۲) حضرت انس ڈلٹنؤ سے مروی ہے کہ نبی مائیلہ کو کدو بہت پسندتھا ، ایک مرتبہ نبی مائیلہ کی خدمت میں کھانا پیش کیا گیا یا

## 

كى نے دعوت كى توچونكہ مجھے معلوم تھا كہ نبى عليه كوكدوم غوب بالبذا ميں اسے الگرك نبى عليه كے سامنے كرتار ہا۔ (١٢٨٤٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنِى شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ اعْتَدِلُوا فِى السُّجُودِ وَلَا يَبْسُطُ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الْكُلُبِ [راجع: ١٢٠٨٩].

(۱۲۸ ۴۳) حضرت انس ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا سجدوں میں اعتدال برقر اررکھا کرو، اورتم میں سے کو کی شخص کتے کی طرح اپنے ہاتھ نہ بچھائے۔

(١٢٨٤٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنِى شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةً يُحَدِّثُ عَنْ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ آنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَوُّوا صُفُوفَكُمْ فَإِنَّ تَسُوِيَةَ الصَّفُوفِ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ [صححه البخارى (٧٢٣)، ومسلم (٤٣٣)، وابن حزيمة: (١٥٤٣)، وابن حبان (٢١٧١، و٢١٧١)]. [راجع: ٢٥٢٦].

(۱۲۸۳۳) حضرت انس الله المنظر المستخطر وي مهم كه نبى عليه المنظر المنظيل سيدهى ركها كروكيونكه صفول كى در تنگى نماز كاحسن مهم و الم ١٢٨٥٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنِي شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةً يُحَدِّثُ عَنْ آنسِ بِهِ مَالِكٍ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبُ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ بَنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبُ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ [صححه البحارى (٥٠)، ومسلم (٤٤)]. [انظر: ١٣٩٥].

(۱۲۸ ۴۵) حضرت انس ڈاٹنؤ سے مروی ہے کہ نبی علیثیانے ارشاد فر مایاتم میں سے کو نکی شخص اس وقت تک مؤمن نہیں ہوسکتا جب تک کہ میں اس کی نگا ہوں میں اس کے والد ،اولا داور تمام لوگوں سے زیا دہ محبوب نہ ہوجاؤں۔

(١٢٨٤٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمَنِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنُ ثَابِتٍ عَنُ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَلْعَقُ أَصَابِعَهُ الثَّلَاتَ إِذَا أَكُلَ وَقَالَ إِذَا وَقَعَتُ لُقُمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيُمِطُ عَنْهَا الْأَذَى وَلَيُأْكُلُهَا وَلَا يَدَعُهَا لِلشَّيْطَانِ وَلْيَسُلُتُ أَحَدُكُمُ الصَّحْفَةَ فَإِنَّكُمْ لَا تَدُرُونَ فِي أَيِّ طَعَامِكُمُ الْبَرَكَةَ [صححه مسلم (٣٠٠٥)، لِلشَّيْطَانِ وَلْيَسُلُتُ أَحَدُكُمُ الصَّحْفَةَ فَإِنَّكُمْ لَا تَدُرُونَ فِي أَيِّ طَعَامِكُمُ الْبَرَكَةَ [صححه مسلم (٣٠٠٥)، وابن حبان (٣٤٩) و ٢٥٢٥). [انظر: ١٤١٣٥].

(۱۲۸۴۷) حضرت انس ٹاٹٹڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹیا کھانا کھا کراپی تین انگلیوں کو جائے لیتے تھے اور فرماتے تھے کہ جبتم میں سے کسی کے ہاتھ سے لقمہ گر جائے تو وہ اس پر لگنے والی چیز کو ہٹا دے اور اسے شیطان کے لئے نہ چھوڑے اور پیالہ اچھی طرح صاف کرلیا کروکیونکہ تہمیں معلوم نہیں کہ کھانے کے کس جھے میں برکت ہوتی ہے۔

(١٢٨٤٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْتَجِمُ وَلَمْ يَكُنْ يَظُلِمُ أَحَدًا أَجْرَهُ [راجع: ١٢٢٣].

# هي مُنالِمًا مَرْبِينِ مِنْ إِنْ مِنْ الْمُعَالِمُ مِنْ الْمُعَالِمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

(۱۲۸ ۴۷۷) حضرت انس ڈکاٹنؤ سے مروی ہے کہ نبی علیلا نے سینگی لگوائی اور آپ مَلَاٹِیَوَم کسی کی مزدوری کے معاملے میں اس پرظلم نہیں فرماتے تھے۔

- ( ١٢٨٤٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنُ سُفْيَانَ عَنِ الزُّبَيْرِ يَعْنِى ابْنَ عَدِى قَالَ شَكُوْنَا إِلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ مَا نَلْقَى مِنُ الْحَجَّاجِ فَقَالَ اصْبِرُوا فَإِنَّهُ لَا يَأْتِى عَلَيْكُمْ عَامٌ أَوْ يَوْمٌ إِلَّا الَّذِى بَعْدَهُ شَرَّ مِنْهُ حَتَّى تَلْقَوْا رَبَّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ سَمِعْتُهُ مِنْ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راجع: ١٢١٨٦].
- (۱۲۸۴۸) زبیر بن عدی میشد کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت انس والٹنڈ سے حجاج بن یوسف کے مظالم کی شکایت کی ، انہوں نے فرمایا صبر کرو، کیونکہ ہرسال یا دن کے بعد آنے والا سال اور دن اس سے بدتر ہوگا، یہاں تک کہتم اپنے رب سے جاملو، میں نے یہ بات تمہارے نبی مُثالثِیْن ہے۔
  نے یہ بات تمہارے نبی مُثالثِیْن ہے نی ہے۔
- (١٢٨٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ عَمْرٍ و حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ سَنْبَرٌ الْجَحْدَرِيُّ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ نَاسًا أَتُوا الْمَدِينَةَ فَاجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ فَأَمَرَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِبِلِ وَرَاعِيهَا وَأَمْرَهُمْ أَنْ يَشُرَبُوا مِنْ أَبُوالِهَا وَٱلْبَانِهَا قَالَ فَقَتَلُوا الرَّاعِي وَأَطْرَدُوا الْإِبِلَ فَبَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَمَلَ أَعْيَنَهُمْ وَطَرَحَهُمْ فِي الشَّمْسِ حَتَّى مَاتُوا وَسَمَلَ أَعْيَنَهُمْ وَطَرَحَهُمْ فِي الشَّمْسِ حَتَّى مَاتُوا إِراجِع: ١٢٦٩٧].
- (۱۲۸۵۰) حضرت انس بڑا ٹھڑ سے مروی ہے کہ کچھ لوگ مسلمان ہوکر مدینہ منورہ آگئے، لیکن انہیں مدینہ منورہ کی آب وہوا موافق نہ آئی، نبی علیہ ان سے فرمایا کہ اگرتم ہمارے اونٹوں کے پاس جاکران کا دودھ پیوتو شاید تندرست ہو جاؤ، چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا، لیکن جب وہ صحیح ہو گئے تو دوبارہ مرتد ہوکر کفر کی طرف لوٹ گئے، نبی علیہ انہیں جو واہے گوتل کردیا، اور نبی علیہ انہیں کی کرکر نبی علیہ کے سامنے پیش کیا گیا، اور نبی علیہ ان کے بیچھے صحابہ مخالیہ کی محیا، انہیں پکڑ کر نبی علیہ کے سامنے پیش کیا گیا، نبی علیہ انہیں پھر اور انہیں پھر لے علاقوں میں بی علیہ انہیں تھر الے علاقوں میں جوڑ دیا یہاں تک کہوہ مرگئے۔
- ( ١٢٨٥١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسٍ قَالَ سَأَلَ النَّاسُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَخْفَوْهُ بِالْمَسْأَلَةِ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ لَا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ إِلَّا بَيَّنْتُهُ لَكُمْ قَالَ

أَنَسٌ فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ يَمِينًا وَشِمَالًا فَإِذَا كُلُّ إِنْسَانِ لَاوِ رَأْسَهُ فِي ثُوْبِهِ يَبْكِي قَالَ وَأَنْشَأَ رَجُلٌ كَانَ إِذَا لَاحَى يُدْعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَبِي قَالَ أَبُوكَ حُذَافَةٌ قَالَ أَبُو عَامِرٍ وَأَحْسَبُهُ قَالَ فَقَالَ رَجُلٌ يَا يَدُعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَبِي قَالَ ثَمَّ أَنْشَأَ عُمَرُ فَقَالَ رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسُلَامِ دِينًا وَسُولَ اللَّهِ فِي النَّارِ قَالَ فِي النَّارِ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا رَأَيْتُ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِ كَالْيَوْمِ قَطُّ إِنَّهُ صُورَتُ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ حَتَّى رَأَيْتُهُمَا دُونَ الْحَائِطِ [صححه البحارى (٢٣٦٢)، ومسلم والشَّرِ كَالْيَوْمِ قَطُّ إِنَّهُ صُورَتُ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ حَتَّى رَأَيْتُهُمَا دُونَ الْحَائِطِ [صححه البحارى (٢٣٦٢)، ومسلم والشَّرِ كَالْيَوْمِ قَطُّ إِنَّهُ صُورَتُ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ حَتَّى رَأَيْتُهُمَا دُونَ الْحَائِطِ [صححه البحارى (٢٣٦٢)، ومسلم والشَّرِ كَالْيَوْمِ قَطُ إِنَّهُ صُورَتُ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ حَتَّى رَأَيْتُهُمَا دُونَ الْحَائِطِ [صححه البحارى (٢٣٠١)]. [انظر: ٢٣٠١]. [انظر: ٢٣٠٩]. [انظر: ٢٣٠٩].

(۱۲۸۵۱) حضرت انس ولائٹؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ جناب رسول اللہ منظی ہے اور پیش آئے ،ظہر کی نماز پڑھائی اور سلام پھیر کرمنبر پر کھڑے ہوگئے اور قیامت کا ذکر فر مایا ، نیز یہ کہ اس سے پہلے بڑے اہم امور پیش آئیس گے ، پھر فر مایا کہ جو شخص کوئی سوال پوچھنا چاہتا ہے وہ پوچھ لے ، بخداتم مجھ ہے جس چیز کے متعلق بھی '' جب تک میں یہاں کھڑا ہوں' سوال کرو گئے ، میں تہمیں ضرور جواب دوں گا ، بین کرلوگ کٹرت ہے آہ و بکا ءکرنے لگے ،اور نبی ملینا بار بار یبی فر ماتے رہے کہ مجھ سے پوچھو، چنا نچہ ایک آ دمی نے کھڑے ہوکر پوچھایا رسول اللہ! میں کہاں داخل ہوں گا ؟ فر مایا جہنم میں ،عبداللہ بن حذا فہ ڈھاٹھ نے پوچھو، چنا نچہ ایک آئی میں اب کون ہے؟ نبی علینا نے فر مایا تمہارا باپ حذا فہ ہے۔

اس پر حضرت عمر ڈٹاٹیئز گھٹنوں کے بل جھک کر کہنے لگے کہ ہم اللہ کو اپنا رب مان کر ، اسلام کو اپنا دین قر ار دے کر اور محک اللیٹیئز کو اپنا نبی مان کر خوش اور مطمئن ہیں ، حضرت عمر ڈٹاٹیئز کی ہیہ بات سن کر نبی طابیقا خاموش ہو گئے ، تھوڑی دیر بعد فر مایا اس ذات کی قتم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے اس دیوار کی چوڑ ائی میں ابھی میرے سامنے جنت اور جہنم کو پیش کیا گیا تھا ، جبکہ میں نماز پڑھ رہا تھا ، میں نے خیراور شرمیں آج کے دن جیسا کوئی دن نہیں دیکھا۔

(۱۲۸۵۲) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ عَمْرٍ و حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنُ قَتَادَةً عَنُ أَنَسِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَتِهُوا الرُّكُوعَ وَالشَّجُودَ فَوَاللَّهِ إِنِّى لَّأَرَاكُمْ مِنْ بَعْدِ ظَهْرِى إِذَا مَا رَكَعْتُمْ وَإِذَا مَا سَجَدُتُمُ [راجع: ٢٢٠٣]. الرُّكُوعَ وَالشَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ إِنِّى الْآرَاكُمْ مِنْ بَعْدِ ظَهْرِى إِذَا مَا رَكَعْتُمْ وَإِذَا مَا سَجَدُتُهُ [راجع: ٢٢٠٥]. (١٢٨٥٢) حضرت انس شَالتُوك مِروى ہے كہ نبى عَلِيَّا نے فرما يا ركوع وجودكو كمل كيا كرو، كيونكه ميں بخداتم بين اپنى پشت كے بيجھے سے بھى و كيور ہا ہوتا ہوں۔

( ١٢٨٥٣) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ وَعَبُدُ الصَّمَدِ قَالَا حَدَّثَنَا هِشَامٌ وَعَبُدُ الْوَهَّابِ قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنُ قَتَادَةَ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا عَدُوى وَلَا طِيَرَةَ وَيُعْجِبُنِى الْفَأْلُ قَالَ قِيلَ يَا نَبِىَّ اللَّهِ مَا الْفَأْلُ قَالَ الْكَلِمَةُ الْحَسَنَةُ قَالَ أَبُو عَامِرٍ أَوْ قَالَ الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ [راجع: ٢٢٢٠٣].

(۱۲۸۵۳) حضرت انس ٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیہ انے فر مایا بدشگونی کی کوئی حیثیت نہیں ،البتہ مجھے فال لیناا چھالگتا ہے، کسی نے پوچھااے اللہ کے نبی! فال سے کیا مراد ہے؟ نبی علیہ انے فر مایا اچھی بات۔

#### وي مُناهُ اَمَوْنِ مِنْ لِي مِيدِ مَرْمُ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

(۱۲۸۵۴) حسرَ انس والنَّوْ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک دیہاتی آیا اور کہنے لگایارسول اللّٰدُ مَثَافَیْدُ اِلَّمَ اِللّٰہِ عَلَیْ اِللّٰہِ اللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اللّٰہِ اِللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰمِ

( ١٢٨٥٥) حَدَّقَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا حَرْبُ بُنُ مَيْمُونِ أَبُو الْحَطَّابِ الْأَنْصَادِئٌ عَنِ النَّضُرِ بُنِ أَنسٍ عَنُ أَنسٍ عَلَ أَنتظِرُ أُمَّتِى تَعْبُرُ عَلَى الصِّرَاطِ إِذْ جَاءَنِى عِيسَى فَقَالَ هَذِهِ الْأَنْبِياءُ قَدْ جَائتُكَ يَا مُحَمَّدُ يَسْأَلُونَ أَوْ قَالَ يَجْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَيَدْعُونَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُفَرِقَ جَمْعَ الْأُمْمِ إِلَى حَيْثُ يَشَاءُ اللَّهُ لِغَمِّ مَا هُمْ فِيهِ وَالْحَلْقُ مُلْجَمُونَ فِي الْعَرَقِ وَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَهُو عَلَيْهِ كَالرَّكُمةِ وَأَمَّا اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ أَنْ يُفَرِقَ جَمْعَ النَّكَافِرُ فَيَتَغَشَّاهُ الْمُونُ تُ قَالَ قَالَ لِعِيسَى انْتَظِرُ حَتَّى أَرْجِعَ إِلَيْكَ قَالَ فَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَوْتُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى

(۱۲۸۵۵) حضرت انس وٹاٹٹوئے مروی ہے کہ نبی علیظانے مجھ سے بیان فر مایا کہ قیامت کے دن میں کھڑا اپنی امت کا انتظار کر ہا ہوں گاتا کہ وہ بل صراط کوعبور کر لے ، کہ ای اثناء میں میرے پاس جضرت عیسی علیظا آئیں گے اور کہیں گے کہ اے محمد! منگافیونی بیسارے انبیاء علیلا استحصے ہوکر آپ کے پاس آئے ہیں تا کہ آپ اللہ سے دعاء کر دیں کہ امتوں کی اس بھیڑ کو جہاں چاہے متفرق کر کے ان کے ٹھکا نوں میں پہنچا دے کیونکہ لوگ بہت پریشان ہورہے ہیں ، اس وقت سب لوگ پسینے کی لگام منہ میں ڈالے ہوں گے۔

مسلمان پرتو وہ زکام کی طرح ہوگا اور کا فر پرموت جیسی کیفیت طاری ہو جائے گی ، نبی ملیٹا ان سے فر مائیں گے کہ آپ یہاں میراا نظار سیجئے ، میں ابھی آپ کے پاس واپس آتا ہوں ، چنانچہ نبی ملیٹا جا کرعرش کے بینچے کھڑے ہو جائیں گے ،اوروہ

## وي مُناهُ المَهُ إِن بل يُوسِدُ مَرْمُ اللهُ الل

( ١٢٨٥٦) حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا حَرُبُ بُنُ مَيْمُونِ عَنِ النَّضُرِ بُنِ آنَسٍ عَنُ آنَسٍ قَالَ سَأَلْتُ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ يَشُفَعَ لِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ قَالَ أَنَا فَاعِلْ بِهِمْ قَالَ فَأَيْنَ أَطُلُبُكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَا نَبِيَّ اللَّهِ قَالَ الْمُ اللَّهِ قَالَ الْمُ اللَّهِ قَالَ الْمُ الْقَلَ عَلَى الصِّرَاطِ قَالَ فَأَنَا عِنْدَ الْمِيزَانِ قَالَ قَلْتُ فَإِذَا لَمْ أَلْقَكَ عَلَى الصِّرَاطِ قَالَ فَأَنَا عِنْدَ الْمِيزَانِ قَالَ الْمُ الْحَوْضِ لَا أُخْطِىءُ هَذِهِ الثَّلَاتَ مَوَاطِنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ قَالَ الْمُ الْعَيْرَانِ قَالَ فَأَنَا عِنْدَ الْحَوْضِ لَا أُخْطِىءُ هَذِهِ الثَّلَاتَ مَوَاطِنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

(۱۲۸۵۲) حضرت انس بھا تھا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے نبی ملیٹا ہے درخواست کی کہ قیامت کے دن میری سفارش فرما ئیں، نبی ملیٹا نے فرمایا میں کردوں گا، میں نے پوچھا کہ میں قیامت کے دن آپ کوکہاں تلاش کروں؟ نبی ملیٹا نے فرمایا سب سے پہلے تو مجھے بل صراط پر تلاش کرنا، میں نے عرض کیا کہ اگر میں آپ کو وہاں نہ پاؤں تو؟ فرمایا پھر میں میزانِ عمل کے پاس موجود ہوں گا، ورقیامت کے دن ان پاس موجود ہوں گا، ورقیامت کے دن ان تین مجہوں گا، میں نہ جاؤں گا۔

( ١٢٨٥٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُخْتَارِ بُنِ فُلُفُلٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا خَيْرَ الْبَوِيَّةِ قَالَ فَقَالَ ذَاكَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَام

(۱۲۸۵۷) حضرت انس بڑاٹھؤ سے مروی ہے کہ ایک آ دمی نے نبی ملیٹی کومخاطب کرتے ہوئے ''یا خیر البرید'' کہہ دیا، نبی ملیٹیا نے فرمایا کہ وہ تو حضرت ابراہیم ملیٹیا تھے۔

( ١٢٨٥٨) حَدَّثَنَا سَهُلُ بُنُ يُوسُفَ يَغْنِى الْمِسْمَعِىَّ عَنْ حُمَيْدٍ وَيَزِيدُ بُنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ عَنْ لَنَسِ قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَلِأَهْلِ الْمَدِينَةِ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا فَقَالَ قَدِمْتُ عَلَيْكُمْ وَلَكُمْ يَوْمَانِ تَلْعَبُونَ فِيهِمَا فَإِنَّ اللّهَ قَدُ ٱبْدَلَكُمْ يَوْمَيْنِ خَيْرًا مِنْهُمَا يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ النَّحْرِ [راجع: ٢٠٢٩].

(۱۲۸۵۸) حضرت انس ڈکاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹی جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو پہۃ چلا کہ دودن ایسے ہیں جن میں لوگ زمانۂ جاہلیت سے جشن مناتے آ رہے ہیں ، نبی علیٹیانے فر مایا اللہ نے ان دو دنوں کے بدلے میں تنہیں اس سے بہتر دن یوم ر الفطراور یوم الاضحیٰ عطاءفر مائے ہیں۔ ( ١٢٨٥٩ ) حَدَّثَنَا سَهُلُ بُنُ يُوسُفَ عَنُ حُمَيْدٍ قَالَ سُئِلَ أَنَسُ بُنُ مَالِكٍ هَلُ خَضَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا لَمْ يَشِنْهُ الشَّيْبُ قَالَ فَقِيلَ يَا أَبَا حَمْزَةَ وَشَيْنٌ هُوَ قَالَ يُقَالُ كُلُّكُمْ يَكُرَهُهُ وَخَضَبَ أَبُو بَكْرٍ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ وَخَضَبَ عُمَرُ بِالْحِنَّاءِ [راجع: ١٢٠٧٧].

(۱۲۸۵۹) حمید کہتے ہیں کسی شخص نے حضرت انس وٹاٹٹؤ سے پوچھا کہ کیا نبی علیا خضاب لگاتے تھے؟ انہوں نے فر مایا کہ نبی علیا کی مبارک ڈاڑھی کے اگلے حصے میں صرف سترہ یا ہیں بال سفید تھے، اور ان پر بڑھا پے کا عیب نہیں آیا، کسی نے پوچھا کہ کیا بڑھا پا عیب ہے؟ انہوں نے فر مایا تم میں سے ہر شخص اسے نا پہند شمجھتا ہے، البتہ حضرت صدیق اکبر وٹاٹیؤ مہندی اور وسمہ کا خضاب لگاتے تھے جبکہ حضرت عمر وٹاٹیؤ صرف مہندی کا خضاب لگاتے تھے۔

( ١٢٨٦٠) حَدَّثَنَا سَهُلٌ أَخُبَرَنَا حُمَيْدٌ عَنُ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ خَلَلٍ فَسَدَّدَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِشْقَصٍ فَأَخْرَجَ الرَّجُلُ رَأْسَهُ [راحع: ١٢٠٧٨].

(۱۲۸ ۱۰) حضرت انس بٹاٹٹؤے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیٹا اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آ دمی آ کر کسی سوراخ ہے اندرجھا نکنے لگا، نبی مَلیٹا نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی کنگھی سیدھی کی تو اس نے اپنا سرنکال لیا۔

( ١٢٨٦١ ) حَدَّثَنَا سَهُلٌ عَنُ خُمَيْدٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بُنِ بَكُرٍ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنُ ثَابِتٍ عَنُ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُضَحِّى بِكَبْشَيْنِ أَمُلَحَيْنِ قَالَ ابْنُ بَكُرٍ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ أَمُلَحَيْنِ قَالَ أَبِي أَسْنَدَاهُ جَمِيعًا عَنُ ثَابِتٍ عَنُ أَنَسٍ [قال الألباني: صحيح (النسائي: ٢١٩/٧)].

(۱۲۸ ۱۱) حضرت انس بناٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیکہ دو چتکبرے سینگ دارمینڈ ھے قربانی میں پیش کیا کرتے تھے۔

( ١٢٨٦٢) حَدَّثَنَا سَهُلٌ عَنُ حُمَيْدٍ عَنُ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شُجَّ يَوْمَ أُحُدٍ وَكَسَرُوا رَبَاعِيَتَهُ فَجَعَلَ يَمُسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجُهِهِ وَهُوَ يَقُولُ كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ خَضَّبُوا وَجُهَ نَبِيِّهِمْ بِالدَّمِ وَهُوَ يَدْعُوهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ فَأُنْزِلَتُ لَيْسَ لَكَ مِنْ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ [راجع: ١١٩٧٨].

(۱۲۸ ۲۲) حضرَت انس رِ النَّمَةُ سے مروی کے کہ غزوہ احد کے دن نبی علیہ کے الگے چار دانت ٹوٹ گئے تھے اور آپ مِنَا النَّیْهُ کی پیشانی پربھی زخم آیا تھا ، حتی کہ اس کا خون آپ مِنَا النَّیْهُ کے چبرہ مبارک پر بہنے لگا ، اس پر نبی علیہ نے فر مایا وہ قوم کیے فلاح پائے گئی جس نے اپنے نبی کے چبرے کوخون سے رنگین کر دیا ، جبکہ وہ انہیں ان کے رب کی طرف بلار ہا ہو؟ اس پر بیر آیت نازل ہوئی کہ'' آپ کوکسی متم کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ اللہ ان پر متوجہ ہوجائے ، یا نہیں سزادے کہ وہ ظالم ہیں۔''

( ١٢٨٦٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنُ حُمَيْدٍ قَالَ سُئِلَ أَنَسٌ عَنُ صَوْمٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَطَوُّعًا قَالَ كَانَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لَا يَصُومُ [راجع: ٢٠٣٥].

( ۱۲۸ ۶۳) حمید کہتے ہیں کہ سی مخص نے حضرت انس ڈاٹٹؤ سے نبی علیٹیا کے نفلی روز وں کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فر مایا کہ

## هي مُناهُ العَدِينِ اللهِ الله

نی مالیٹا کسی مہینے میں اس تسلسل کے ساتھ روزے رکھتے کہ ہم یہ سوچنے لگتے کہ اب نبی مالیٹا کوئی روزہ نہیں چھوڑیں گے اور بعض اوقات روزے چھوڑتے تو ہم کہتے کہ شایداب نبی مالیٹا کوئی روزہ نہیں رکھیں گے۔

( ١٢٨٦٤) حَدَّثَنَا يَحْيَي حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنُ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُودُ اللَّهُمَّ إِنَّى أَعُودُ اللَّهُمَّ إِنَّى أَعُودُ اللَّهُمَّ إِنَّى أَعُودُ اللَّهُ فِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُودُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ الْكُسُلِ وَالْبُخُلِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ [صححه ابن حبان (١٠١٠) وقال الترمذي: ١٣٨١٨،١٣٥، والنسائي: ٢٥٧/٨ و ٢٦٠، و٢٧١) [انظر: ١٣٨١، ١٦٥، ٢، ١٣٥، ١٥، والنسائي: ١٣٨١، ١٥٠ و ٢٠، و ٢٧١) [انظر: ١٢٨ ١٣٠ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ ال

( ١٢٨٦٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ دَحَلْتُ الْجَنَّةُ فَرَّائِثُ قَصْرًا مِنْ النَّعِلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْجُمَرَ الْمِوالَةِ الْحَمْرَ الْمِوالَةِ الْحَمْرَ الْمُوا لِشَابِّ مِنْ قُرَيْشٍ فَظَنَنْتُ أَنِّى أَنَا هُوَ قَالُوا لِعُمَرَ ابْنِ الْحَطَّابِ [راجع: ٢٠٠٩] ذَهْبٍ قُلْتُ لِمَنْ هَذَا الْقَصْرُ قَالُوا لِشَابِ مِنْ قُرَيْشٍ فَظَنَنْتُ أَنِّى أَنَّا هُوَ قَالُوا لِعُمَرَ الْمِوالَةِ وَمِالَ الْمُحَلِّ الْمِحْدِي مِنْ الْمُعَلِّ الْمِوالَةِ وَمِالَ وَعَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَالِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَالِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِلْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالُولِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَالِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَالِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُوالَةِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَهِاللَّهُ وَالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَالْمُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ الْمُعْلِي وَلَالِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعُلِّ وَلَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي الْمُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُولِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُوالِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الل

(۱۲۸۱۲) حَدِّثَنَا يَحْیَی عَنُ حُمَيْدٍ عَنُ آنَسٍ آنَّ آبَا مُوسَی اسْتَحْمَلَ النَّبِیَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَوَافَقَ مِنْهُ شُغُلًا قَالَ وَانَا آخِلِفُ لَآخِمِلُکُمْ فَلَمَّا قَفَی دَعَاهُ فَقَالَ حَلَفْتَ لَا تَحْمِلُنَا قَالَ وَآنَا آخِلِفُ لَآخِمِلَنَکُمْ فَحَمَلَهُمْ [راحع: ۲۸،۷۹] وَاللَّهِ لَا آخِمِلُکُمْ فَلَمَّا قَفَی دَعَاهُ فَقَالَ حَلَفْتَ لَا تَحْمِلُنَا قَالَ وَآنَا آخِلِفُ لَآخِمِلَنَکُمْ فَحَمَلَهُمْ [راحع: ۲۸،۷۹] وَاللَّهِ لَا آخِمِلُکُمْ فَلَمَّا قَفَی دَعَاهُ فَقَالَ حَلَفْتَ لَا تَحْمِلُنَا قَالَ وَآنَا آخِلِفُ لَآخِمِلَنَکُمْ فَحَمَلَهُمْ [راحع: ۲۸،۷۹] وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا عَلَى وَلَى جَالِمُ لَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَى مَا عَلَى مُعْمِولُونَ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَى مَا عَلَى مُعْمِولُونَ عَلَى مَا عَلَى مُعْمَلُونَ مَعْمَلُهُمْ وَلَا عَلَى مُعْمَلُونَ مُولِنَ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الل

( ١٢٨٦٧) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا أَنَّ أَبَا مُوسَى قَالَ اسْتَحْمَلُنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَلَفَ لَا يَحْمِلُنَا ثُمَّ حَمَلَنَا قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ حَلَفْتَ لَا تَحْمِلُنَا قَالَ وَأَنَا أَخُلِفُ لَآخُمِلَنَكُمْ [انظر: ١٣٦٥٥].

(۱۲۸ ۲۷) حضرت انس بڑا ٹھڑا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابوموی اشعری بڑا ٹھڑا نے نبی علیا سے سواری کے لئے کوئی جانور مانگا، نبی علیا اس وقت کسی کام میں مصروف تھے، اس لئے فرما دیا کہ بخدا! میں تمہیں کوئی سواری نہیں دوں گا، کیکن جب وہ بلیٹ کر جانے کے تو انہیں واپس بلایا اورایک سواری مرحمت فرمادی، وہ کہنے گلے یارسول اللّٰہ مَنَّیٰ اللّٰہ ہِ نِیْ اللّٰہ اللّٰہ ہُ اللّٰہ ہُ کہا گئے تو انہیں دیں گے؟ فرمایا اب تم کھالیتا ہوں کہ تمہیں سواری ضرور دوں گا۔

#### 

( ١٢٨٦٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنُ حُمَيْدٍ عَنُ أَنَسٍ أَنَّ جَنَازَةً مَرَّتُ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَبَتُ ثُمَّ مَرَّتُ جَنَازَةٌ أُخْرَى فَقَالُوا خَيْرًا وَتَتَابَعَتُ الْأَلُسُنُ لَهَا بِالنَّرِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَبَتُ ثُمَّ مَرَّتُ جَنَازَةٌ أُخْرَى فَقَالُوا لَهَا شَرًّا وَتَتَابَعَتُ الْأَلُسُنُ لَهَا بِالشَّرِّ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَبَتُ أَنْتُم شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ لَهَا شَرًّا وَتَتَابَعَتُ الْأَلُسُنُ لَهَا بِالشَّرِّ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَبَتُ أَنْتُم شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ لَهَا الرَّالِي فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَبَتُ أَنْتُم شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ إِلَا الرَّمَذِي: حسن صِحيح وقال الألباني: صحيح (الترمذي: ٥٨ ١٠)].

(۱۲۸ ۱۸) حضرت انس ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹیا کے سامنے سے ایک جنازہ گذرا، کسی شخص نے اس کی تعریف کی ، پھرکئی لوگوں نے اس کی تعریف کی ، نبی ملیٹیا نے فر مایا واجب ہوگئی ، پھر دوسرا جنازہ گذرااورلوگوں نے اس کی مذمت کی ،ان کی دیکھا دیکھی بہت سے لوگوں نے اس کی مذمت بیان کی ، نبی ملیٹیا نے فر مایا واجب ہوگئی ،تم لوگ زمین میں اللہ کے گواہ ہو۔

( ١٢٨٧٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنُ سُفُيَانَ قَالَ حَدَّثَنِى الزَّبَيْرُ بُنُ عَدِى قَالَ أَتَيْنَا أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ نَشُكُو إِلَيْهِ الْحَجَّاجَ فَقَالَ لَا يَأْتِى عَلَيْكُمْ يَوْمٌ أَوْ زَمَانٌ إِلَّا الَّذِى بَعْدَهُ شَرَّ مِنْهُ سَمِعْتُهُ مِنْ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راجع: ١٢١٨٦].

(۱۲۸ ۲۹) زبیر بن عدی مینید کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت انس ڈاٹٹؤ سے حجاج بن یوسف کے مظالم کی شکایت کی ،انہوں نے فر مایا صبر کرو، کیونکہ ہرسال یا دن کے بعد آنے والا سال اور دن اس سے بدتر ہوگا، یہاں تک کہتم اپنے رب سے جاملو، میں نے یہ بات تمہارے نبی مَثَاثِیُولِ سے نی ہے۔

( .١٢٨٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عِيسَى عَنْ ابْنِ جَبْرِ بُنِ عَتِيكٍ عَنْ أَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُجْزِىءُ فِى الْوُضُوءِ رَطُلَانِ مِنْ مَاءٍ [قال الترمذي: غريب وقال الألباني: صحبح (الترمذي: ٩٠٥)].

(۱۲۸۷۰) حضرت انس اللفوظ سے مروی ہے کہ نبی علیتھانے فر مایا وضو کے لئے دورطل پانی ہی کافی ہے۔

(١٢٨٧١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ وَلَا يَبْسُطُ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ السَّبُع [راجع: ١٢٠٨٩].

(۱۲۸۷) حضرت انس ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیقیانے فر مایا تجدوں میں اعتدال برقر اررکھا کرو،اورتم میں سے کو کی شخص کتے کی طرح اپنے ہاتھ نہ بچھائے۔

( ١٢٨٧٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ فَإِنَّ مِنْ حُسُنِ الصَّلَاةِ إِقَامَةَ الصَّفِّ [راجع: ١٢٨٤٤].

(۱۲۸۷۲) حفرت انس ﴿ اللَّهُ اللَّهِ عَمْ وَى بِ كَهُ بِي مَالِينِهِ نِهُ مَا يَاصْفِيل سِيرُهِى رَكِمَا كَرُوكِونَكُ صِفُول كَى دَرِيَكَى نَمَا زَكَاحَسَ بِ -(۱۲۸۷۲) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ

# هي مُناهًا أَمُدُن بن بيدِ مترجم في المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالية المحالية

أَخَفُّ النَّاسِ صَلَاةً فِي تَمَامٍ [راجع: ٢٧٦٤].

(۱۲۸۷۳) حضرت انس ہلاٹیئا ہے مروی ہے کہ نبی علیکا کی نما زسب سے زیادہ خفیف اور مکمل ہوتی تھی۔

( ١٢٨٧٤) حَدَّثَنَا أَسُودُ بْنُ عَامِرٍ شَاذَانُ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبْرٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ بِإِنَاءٍ يَكُونُ رَطُلَيْنِ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ [قال الألباني: ضعيف (ابو داود: ٩٥)].

(۱۲۸۷۳) حضرت انس رہا تھ ہے مروی ہے کہ نبی علیثا اس برتن سے وضوفر مالیتے تھے جس میں دورطل پانی ہوتا ،اور ایک صاع پانی سے عسل فرمالیتے۔

( ١٢٨٧٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْعُمَرِيُّ عَنُ إِسْحَاقَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنُ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى حَصِيرٍ [احرحه عبدالرزاق (٣٩٥) قال شعيب: صحيح].

(۱۲۸۷۵)حضرت انس ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹیانے چٹائی پرنماز پڑھی ہے۔

( ١٢٨٧٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا شُعُبَةُ عَنُ قَتَادَةَ عَنُ أَنَسٍ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَلْفَ أَبِى بَكُو وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَكَانُوا لَا يَجْهَرُونَ بُ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ [راحع: ١٢٨٤١].

(۱۲۸۷۲) حفرت انس ولائمزُ سے مروی ہے کہ میں نے نبی ملائِلا کے ساتھ اور حضرات خلفاءِ ثلاثہ ولائمزُ کے ساتھ نماز پڑھی ہے، یہ حضرات بلند آواز سے ' بسم اللّٰہ' نہیں پڑھتے تھے۔

( ١٢٨٧٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنِي سُفُيَانُ عَنِ السُّدِّى عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْصَرِفُ عَنْ يَمِينِهِ [راجع: ١٢٣٨٤].

(۱۲۸۷۷) حضرت انس بڑاٹنؤ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰه مَثَالَةُ يَجْمَاز پڑھ کردا کیں جانب سے واپس جاتے تھے۔

( ١٢٨٧٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بُنُ وَرُدَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ يَقُولُ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ

(۱۲۸۷۸) حضرت انس را النیز ہے مروی ہے کہ نبی علیکیا نے منبر پر خطبہ دیا ہے۔

( ١٢٨٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُنْمَانُ لَا يَنْقُصُونَ التَّكْبِيرَ [راجع: ١٢٨٨].

(۱۲۸۷۹) حضرت انس ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیظا ورحضرت ابو بکر وعمر وعثان ڈٹائٹٹر تکبیر مکمل کیا کرتے تھے۔

( ١٢٨٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنُ قَتَادَةً عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ إِنَّمَا قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا يَدْعُو بَعْدَ الرُّكُوعِ [راجع: ١٢١٧٤].

# مناه المرابيد منزم كري مناه المرابيد منزم كري من مناه المناسب مناه المناسب مناه المناسب مناه المناسبة كري

(۱۲۸۸۰)حضرت انس ڈٹاٹؤ سے مروی ہے کہ آپ مُٹاٹٹیٹم نے ایک مہینے تک فجر کی نماز میں رکوع کے بعد قنوتِ نازلہ پڑھی اور عرب کے کچھ قبائل پربدد عاءکرتے رہے پھراہے ترک کردیا۔

( ١٢٨٨١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنُ أَبِى التَّيَّاحِ الضَّبَعِيِّ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُوَ يُنَاوِلُ أَصْحَابَهُ وَهُمْ يَبُنُونَ الْمَسْجِدَ أَلَا إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الْآخِرَهُ فَاغْفِرُ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَهُ [راجع: ٢٢٠٢].

(۱۲۸۸۱) حضرت انس ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ مسجد نبوی کی تغمیر کے دوران نبی طائیا اپنے سحابہ ٹٹائٹا کواینٹیں پکڑاتے جارہے تھے اور فر ماتے جارہے تھے کہ اصل زندگی تو آخرت کی ہے،اےاللہ!انصاراورمہاجرین کی مغفرت فرما۔

( ١٢٨٨٢) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ وَابُنُ جَعُفَرٍ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ بِالْمَدِينَةِ فَزَعٌ فَاسْتَعَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَسًا لِأَبِى طَلْحَةً يُقَالُ لَهُ مَنْدُوبٌ فَرَكِبَهُ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ مَا رَأَيْنَا مِنْ فَزَعٍ وَإِنْ وَجَدُنَا لَبَحُورًا [راجع: ١٢٧٧٤].

(۱۲۸۸۲) حضرت انس ڈاٹٹڑ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رات کے وفت اہل مدینہ دشمن کے خوف سے گھبرااٹھے، نبی علیہ ا ہمارا ایک گھوڑا'' جس کا نام مندوب تھا'' عاریۂ لیا اور فر مایا گھبرانے کی کوئی بات نہیں اور گھوڑے کے متعلق فر مایا کہ ہم نے اسے سمندر جبیبارواں پایا۔

( ١٢٨٨٣) حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنِ الزُّهْرِى عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ وَعَلَيْهِ مِغْفَرٌ [راجع: ١٢٠٩١].

(۱۲۸۸۳) حضرت انس ڈاٹٹیؤ سے مروی ہے کہ فتح کمہ کے دن نبی علیکی جب مکہ مکر مہیں داخل ہوئے تو آپ مَنْ الْثِیْمَ نے خود پہن رکھا تھا۔

(۱۲۸۸٤) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ حَدَّنَنَا الْحَكُمُ بُنُ عَطِيَّةً عَنُ أَبِي الْمَخِيسِ الْيَشْكُوِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَنْسَ بُنَ مَالِكٍ يَقُولُ قِيلَ

يَارَسُولَ اللَّهِ قَدُ اسْتُشْهِدَ مَوْ لَاكَ فُكَانَ قَالَ كَلَّا إِنِّي رَأَيْتُ عَلَيْهِ عَبَاءَةً غَلَّهَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا [راحع: ٥٥١]

يَارَسُولَ اللَّهِ قَدُ اسْتُشْهِدَ مَوْ لَاكَ فُكَانَ قَالَ كَلَّا إِنِّي رَأَيْتُ عَلَيْهِ عَبَاءَةً غَلَّهَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا [راحع: ٥٥١]

(١٢٨٨٥) حضرت انس رُكَّيْنِ عَمروى ہے صحابہ كرام رُكَافِيْنَ فِي اللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَرضَ كيا يارسول اللَّهُ اللَّهِ اللهِ اللهُ ا

( ١٢٨٨٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ السُّدِّتِي عَنْ يَحْيَى بُنِ عَبَّادٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَيْتَامٍ فِي حِجْرِهِ وَرِثُوا خَمْرًا أَنْ يَجْعَلَهَا خَلًا فَكَرِهَ ذَلِكَ وَقَالَ وَكِيعٌ مَرَّةً أَفَلَا يَجْعَلُهَا مَا حِوْدُ كَالِكَ وَقَالَ وَكِيعٌ مَرَّةً أَفَلَا يَجْعَلُهَا

#### 

(۱۲۸۸۵) حضرت انس ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ حضرت ابوطلحہ ڈاٹٹؤ نے نبی ملیٹا سے پوچھا کہا گریٹیم بچوں کوورا ثت میں شراب ملے تو کیااس کاسر کہ بتایا جاسکتا ہے؟ نبی ملیٹا نے اس پر ناپسندید گی کاا ظہمار فر مایا۔

(١٢٨٨٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنُ قَتَادَةً عَنُ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَزِّرُ فِى الْخَمْرِ بِالنِّعَالِ وَالْجَرِيدِ قَالَ ثُمَّ ضَرَبَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ فَلَمَّا كَانَ زَمَنُ عُمَرَ وَدَنَا النَّاسُ مِنُ الرِّيفِ وَالْقُرَى الْخَمْرِ بِالنِّعَالِ وَالْجَرِيدِ قَالَ ثُمَّ ضَرَبَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ فَلَمَّا كَانَ زَمَنُ عُمَرَ وَدَنَا النَّاسُ مِنُ الرِّيفِ وَالْقُرَى النَّاسُ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَوْفٍ أَرَى أَنُ تَجْعَلَهُ كَأَخَفُ الشَّصَارَ فِي ذَلِكَ النَّاسَ وَفَشَا ذَلِكَ فِي النَّاسِ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَوْفٍ أَرَى أَنُ تَجْعَلَهُ كَأَخَفُ الْحُدُودِ فَضَرَبَ عُمَرُ لَمَانِينَ [راحع: ١٢١٦٣].

(۱۲۸۸۱) حضرت انس ڈاٹھؤ سے مروی ہے کہ نبی علیٹی نے شراب نوشی کی سز امیں ٹہنیوں اور جوتوں سے مارا ہے، حضرت ابو بکر صدیق ڈاٹھؤ نے (چالیس کوڑے) مارے ہیں، لیکن جب حضرت عمر فاروق ڈاٹھؤ کے دورِ خلافٹ میں لوگ مختلف شہروں اور بستیوں کے قریب ہوئے (اوران میں وہاں کے اثرات آنے گئے) تو حضرت عمر ڈاٹھؤ نے اپنے ساتھیوں سے بوچھا کہ اس کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ڈاٹھؤ نے بیرائے دی کہ سب سے کم درجے کی حد کے برابراس کی سزامقرر کرد دی۔

( ١٢٨٨٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنُ عَلِيٍّ بُنِ زَيْدِ بُنِ جُدُعَانَ عَنُ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَرُتُ لَيْلَةَ أُسُرِى بِى عَلَى قَوْمٍ تُقْرَضُ شِفَاهُهُمْ بِمَقَارِيضَ مِنْ نَارٍ قُلْتُ مَا هَؤُلَاءِ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَرُتُ لَيْلَةَ أُسُرِى بِى عَلَى قَوْمٍ تُقُرَضُ شِفَاهُهُمْ بِمَقَارِيضَ مِنْ نَارٍ قُلْتُ مَا هَؤُلَاءِ قَالَ هَؤُلَاءِ قَالَ هَؤُلَاءِ قَالَ هَؤُلَاءِ قَالَ هَؤُلَاءِ ثَالَةً وَلَاءً فَالَاءً مُؤُلَاءً أُمَّتِكَ مِنْ آهُلِ الدُّنْيَا كَانُوا يَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَيَنْسَوْنَ أَنْفُسَهُمْ وَهُمْ يَتُلُونَ الْكِتَابَ آفَلَا يَعْفُلُونَ [راجع: ٢٢٣٥].

(۱۲۸۸۷) حضرت انس ڈٹاٹٹا سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے نے فر مایا شب معراج میں ایسے لوگوں کے پاس سے گذراجن کے منہ آگ کی قینچیوں سے کا ثے جارہے تھے، میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا گیا کہ یہ آپ کی امت کے خطباء ہیں، جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے تھے اور اپنے آپ کو بھول جاتے تھے اور کتاب کی تلاوت کرتے تھے، کیا یہ بچھتے نہ تھے۔

( ١٢٨٨٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ [راجع: ٢٧٩٦].

(۱۲۸۸۸) حضرت انس طالفتا ہے مروی ہے کہ نبی ملیٹیانے فر مایا قوم کا بھانجا ان ہی میں شار ہوتا ہے۔

( ١٢٨٨٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَابُنُ جَعُفَرٍ يَعْنِي غُنُدَرًا قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِلَحْمِ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ فَقَالَ هُو لَهَا صَدَقَةٌ وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ [راجع: ١٢١٨٣].

(۱۲۸۸۹) حضرت انس والفظ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ (حضرت عائشہ والفظ کی باندی) بریرہ کے پاس صدقہ کا گوشت آیا تو نبی علیٹا نے فرمایا بیاس کے لئے صدقہ ہے اور ہمارے لیے ہدیہے۔

#### هي مُنالُمُ احَدِّينَ بن بيدِ مَتْرَم اللهِ اللهِ مِنْ مَن المُ احَدِّينَ بن مَا اللهِ مِن مَا اللهُ عَلَيْهُ اللهِ

- ( ١٢٨٩. ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا أَبُو الْعُمَيْسِ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ الْأَسَدِى قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا
- (۱۲۸۹۰)حضرت انس بن ما لک ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ ایک دن نبی ملیٹیا نے فر مایا جومیں جا نتا ہوں ،اگرتم نے وہ جانے ہوتے تو تم بہت تھوڑ اہنتے اور کثرت سے رویا کرتے ۔
- (١٢٨٩١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بُنُ سُلَيْمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ يَقُولُ بَعَثَنِى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَاجَةٍ فَجِنْتُ وَهُوَ يَأْكُلُ تَمُرًّا وَهُوَ مُقْعٍ [صححه مسلم (٤٤)]. [انظر: ١٣١٣٢].
- (۱۲۸۹۱) حضرت انس ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیّلا نے مجھے اپنے کسی کام سے بھیجا، میں جب واپس آیا تو نبی ملیّلا اکڑوں بیٹھ کر کھجوریں تناول فرمارہے تھے۔
- ( ١٢٨٩٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسٍ أَنَّ خَيَّاطًا دَعَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتُبَعُ الْقَرْعَ مِنْ الصَّحْفَةِ قَالَ أَنَسُ فَمَا زِلْتُ يُعْجِبُنِي الْقَرْعُ مُنْذُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ [صححه ابن حبان (٩٣٥). فَمَا زِلْتُ يُعْجِبُنِي الْقَرْعُ مُنْذُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ [صححه ابن حبان (٩٣٥). قال شعيب: اسناده صحيح]. [انظر: ١٣٦٧٨، ١٣٨٩، ١٤١١].
- (۱۲۸۹۲) حضرت انس ولا تفظ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک درزی نے کھانے پر نبی طایشا کو بلایا، وہ کھانا لے کرحاضر ہوا تواس میں پرانا روغن اور دوتھا، میں نے دیکھا کہ نبی طایشا پیالے میں سے کدو تلاش کررہے ہیں، اس وقت سے مجھے بھی کدو پہند آنے لگا۔ (۱۲۸۹۳) حَدَّفْنَا وَکِیعٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بُنِ زَیْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا قَالَ نَهَی رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَبْرِ الْبَهِیمَةِ [راجع: ۱۲۸۵].
  - (۱۲۸۹۳)حضرت انس ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیثیانے جانور کو باندھ کراس پرنشانہ درست کرنے ہے منع فر مایا ہے۔
- ( ١٢٨٩٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنُ شُعْبَةَ عَنُ قَتَادَةً وَابُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةً الْمَعْنَى عَنُ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَادَ أَنْ يَكُتُبَ كِتَابًا إِلَى الرُّومِ فَقِيلَ لَهُ إِنْ لَمْ يَكُنُ مَخْتُومًا لَمْ يُقُرَأُ كِتَابُكَ فَاتَّخَذَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَادَ أَنْ يَكُتُبُ كِتَابًا إِلَى الرُّومِ فَقِيلَ لَهُ إِنْ لَمْ يَكُنُ مَخْتُومًا لَمْ يُقُرَأُ كِتَابُكَ فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ وَنَقَشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ فَكَأَنِّى أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي كُفِّهِ [راجع: ١٢٧٥].
- (۱۲۸۹۵) حضرت انس والنفظ سے مروی ہے کہ جب نبی علیظانے رومیوں کو خط لکھنے کا ارادہ کیا تو صحابہ کرام مخالفانے عرض کیا کہ

## مناه العربين بالمائد منزم المستدمة من المائد منزم المستدمة من المائد منزم المستدمة من المائد منزم المستدمة المستدمة منزم المستدمة منزم المستدمة منزم المستدمة المس

وہ لوگ صرف مہر شدہ خطوط ہی پڑھتے ہیں ، چنانچہ نبی ملیٹیانے جا ندی کی انگوشی بنوالی ،اس کی سفیدی اب تک میری نگاہوں کے سامنے ہے،اس پر بیرعبارت نقش تھی'' محدرسول اللہ'' مَثَالِثَیْمَامِ

( ١٢٨٩٦ ) قَالَ أَبُو عَبُد الرَّحْمَنِ قَرَأْتُ عَلَى أَبِي هَذَا الْحَدِيثَ وَجَدَهُ فَأَقَرَّ بِهِ وَحَدَّثَنَا بِبَعْضِهِ فِي مَكَانٍ آخَرَ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هِلَالٍ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ تَزَوَّجَ أَبُو طَلْحَةَ أُمَّ سُلَيْمٍ وَهِيَ أُمُّ أَنْسٍ وَالْبَرَاءِ قَالَ فَوَلَدَتْ لَهُ ابْنًا قَالَ فَكَانَ يُحِبُّهُ حُبًّا شَدِيدًا قَالَ فَمَرِضَ الصَّبِيُّ مَرَضًا شَدِيدًا فَكَانَ أَبُو طُلْحَةَ يَقُومُ صَلَاةَ الْغَدَاةِ يَتَوَضَّأُ وَيَأْتِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُصَلَّى مَعَهُ وَيَكُونُ مَعَهُ إِلَى قَرِيبٍ مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ وَيَجِيءُ يَقِيلُ وَيَأْكُلُ فَإِذَا صَلَّى الظُّهْرَ تَهَيَّأَ وَذَهَبَ فَلَمْ يَجِيءُ إِلَى صَلَاةِ الْعَتَمَةِ قَالَ فَرَاحَ عَشِيَّةً وَمَاتَ الصَّبِيُّ قَالَ وَجَاءَ أَبُو طَلْحَةَ قَالَ نَسَجَتُ عَلَيْهِ ثَوْبًا وَتَرَكَّتُهُ قَالَ فَقَالَ لَهَا أَبُو طَلْحَةَ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ كَيْفَ بَاتَ بُنَيَّ اللَّيْلَةَ قَالَتْ يَا أَبَا طَلْحَةَ مَا كَانَ ابْنُكَ مُنْذُ اشْتَكَى أَسْكَنَ مِنْهُ اللَّيْلَةَ قَالَ ثُمَّ جَائَتُهُ بِالطَّعَامِ فَأَكُلَ وَطَابَتُ نَفُسُهُ قَالَ فَقَامَ إِلَى فِرَاشِهِ فَوَضَعَ رَأْسَهُ قَالَتُ وَقُمْتُ أَنَا فَمَسِسْتُ شَيْئًا مِنْ طِيبٍ ثُمَّ جِئْتُ حَتَّى دَخَلْتُ مَعَهُ الْفِرَاشَ فَمَا هُوَ إِلَّا أَنْ وَجَدَ رِيحَ الطّيبِ كَانَ مِنْهُ مَا يَكُونُ مِنْ الرَّجُلِ إِلَى ٱهْلِهِ قَالَ ثُمَّ أَصْبَحَ أَبُو طَلْحَةَ يَتَهَيَّأُ كَمَا كَانَ يَتَهَيَّأُ كُلَّ يَوْمٍ قَالَ فَقَالَتُ لَهُ يَا أَبَا طَلْحَةَ أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا اسْتَوْدَعَكَ وَدِيعَةً فَاسْتَمْتَعْتَ بِهَا ثُمَّ طَلَبَهَا فَأَخَذَهَا مِنْكَ تَجْزَعُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ لَا قَالَتُ فَإِنَّ ابْنَكَ قَدُ مَاتَ قَالَ أَنَسٌ فَجَزِعَ عَلَيْهِ جَزَعًا شَدِيدًا وَحَدَّثَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا كَانَ مِنْ أَمْرِهَا فِي الطَّعَامِ وَالطِّيبِ وَمَا كَانَ مِنْهُ إِلَيْهَا قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبِتُّمَا عَرُوسَيْنِ وَهُوَ إِلَى جَنْبِكُمَا قَالَ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَارَكَ اللَّهُ لَكُمَا فِي لَيْلَتِكُمَا قَالَ فَحَمَلَتُ أُمُّ سُلَيْمٍ تِلْكَ اللَّيْلَةَ قَالَ فَتَلِدُ غُلَامًا قَالَ فَحِينَ أَصْبَحْنَا قَالَ لِي أَبُو طَلْحَةَ احْمِلْهُ فِي خِرْقَةٍ حَتَّى تَأْتِيَ بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاخْمِلُ مَعَكَ تَمْرَ عَجْوَةٍ قَالَ فَحَمَلْتُهُ فِي خِرْقَةٍ قَالَ وَلَمْ يُحَنَّكُ وَلَمْ يَذُقُ طَعَامًا وَلَا شَيْئًا قَالَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَدَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ مَا وَلَدَتْ قُلْتُ غُلَامًا قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ فَقَالَ هَاتِهِ إِلَىَّ فَدَفَعْتُهُ إِلَيْهِ فَحَنَّكَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ لَهُ مَعَكَ تَمْرُ عَجْوَةٍ قُلْتُ نَعَمْ فَٱخْرَجْتُ تَمَرَاتٍ فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَمْرَةً وَٱلْقَاهَا فِي فِيهِ فَمَا زَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلُوكُهَا حَتَّى اخْتَلَطَتُ بِرِيقِهِ ثُمَّ دَفَعَ الصَّبِيَّ فَمَا هُوَ إِلَّا أَنُ وَجَدَ الصَّبِيُّ حَلَاوَةَ التَّمْرِ جَعَلَ يَمُصُّ بَعْضَ حَلَاوَةِ التَّمْرِ وَرِيقَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ أَوَّلُ مَنْ فَتَحَ أَمْعَاءً ذَلِكَ الصَّبِيِّ عَلَى رِيقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِبُّ الْأَنْصَارِ التَّمْرُ فَسُمِّيَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي طَلْحَةَ قَالَ فَخَرَجَ مِنْهُ رَجُلٌ كَثِيرٌ قَالَ وَاسْتُشْهِدَ عَبْدُاللَّهِ بِفَارِسَ اصححه

## هي مُناهُ المَرْبِينِ مِنْ إِنْ بِيدِ مِنْ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ا

البخاري ومسلم]. [راجع: ٥٣ ، ١٢ ، ١٤ ٠٥٤].

(۱۲۸۹۲) حضرت انس والثنة سے مروی ہے کہ حضرت ابوطلحہ والثنة نے ام سلیم والثنا ہے''جو کہ حضرت انس والثنة اور حضرت براء والنفرز کی والدہ تھیں'' شادی کرلی ،ان کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوا ،حضرت ابوطلحہ والٹنز کواس سے بڑی محبت تھی ،ایک دن وہ بچہ انتہائی شدید بیار ہو گیا ،حضرت ابوطلحہ ڈاٹٹؤ کامعمول تھا کہ وہ فجر کی نماز پڑھنے کے لئے اٹھتے تو وضوکر کے بارگاہ نبوت میں حاضر ہوتے اور نبی مَائِیْا کے ہمراہ نماز ادا کرتے ، نصف النہار کے قریب تک ویبیں رہتے ، پھر گھر آ کر قیلولہ کرتے ، کھانا کھاتے ،اورظہر کی نماز کے بعد تیار ہوکر چلے جاتے پھرعشاء کے وقت ہی واپس آتے ،ایک دن وہ دوپہر کو گئے ،تو ان کے پیچیےان کا بیٹا فوت ہو گیا،ان کی زوجہ حضرت امسلیم ڈاٹھٹانے اسے کپڑ ااوڑ ھا دیا جب حضرت ابوطلحہ ڈاٹٹڈ واپس آئے تو انہوں نے بچے کے بارے یو چھا،انہوں نے بتایا کہ پہلے ہے بہتر ہے، پھران کے سامنے رات کا کھانالا کررکھا،انہوں نے کھانا کھایا، حضرت امسلیم ڈٹافٹانے بناؤسنگھارکیا،حضرت ابوطلحہ ڈٹاٹٹؤاپنے بستر پرسرر کھکر لیٹ گئے ،وہ کہتی ہیں کہ میں کھڑی ہوگئی اورخوشبو لگا کرآئی اوران کے ساتھ بستر پرلیٹ گئی ، جب انہیں خوشبو کی مہک پینچی تو انہیں وہی خواہش پیدا ہوئی جو ہرمر دکواپنی بیوی سے ہوتی ہے، مبیح ہوئی تو وہ حسب معمول تیاری کرنے لگے، حضرت امسلیم ڈٹاٹھانے حضرت ابوطلحہ ڈٹاٹھڑے کہا کہا ہے ابوطلحہ!اگر کوئی آ دمی آپ کے پاس کوئی چیز امانت رکھوائے ، آپ اس سے فائدہ اٹھائیں پھروہ آپ سے اس کا مطالبہ کرے اور وہ چیز آپ سے لے لیو کیااس پرآپ جزع فزع کریں گے،انہوں نے کہانہیں،انہوں نے کہا پھرآپ کا بیٹا فوت ہو گیا ہے،اس پروہ سخت ناراض ہوئے اور نبی ملیکی کی خدمت میں حاضر ہوئے ، اور کھانے کا ، خوشبولگانے کا اور خلوت کا سارا واقعہ بیان کیا ، نبی مایئیانے فر مایا تعجب ہے کہ وہ بچے تمہارے پہلومیں پڑار ہااورتم دونوں نے ایک دوسرے سے خلوت کی ،انہوں نے عرض کیا یا رسول الله! ایسا ہی ہواہے، نبی علیٰ اِن الله تمہاری رات کومبارک فرمائے ، چنانچے حضرت امسلیم ظاففا ای رات امید ہے ہو تنئیں،اوران کے یہاںلڑ کا پیدا ہوا،مبح ہوئی تو حضرت ابوطلحہ ڈاٹٹڑنے مجھ سے کہا کہ اسے ایک کپڑے میں لپیٹ کرنبی علیہ اے پاس لے جاؤاورا پنے ساتھ کچھ عجوہ تھجوریں بھی لے جانا ،انہوں نے خودا سے گھٹی دی اور نہ ہی کچھ چکھایا ، میں نے اسے اٹھا کر ا یک کیڑے میں لپیٹا اور نبی مَلِیْلِ کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کیا یا رسول اللہ! حضرت امسلیم فِی اُنٹو کے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے، نبی مَالِیَّا نے اللّٰدا کبر کہدکر یو چھا کیا پیدا ہوا؟ میں نے عرض کیالڑ کا ، نبی مَالِیَّا نے الحمد للّٰد کہد کرفر مایا اسے میرے یاس لاؤ ، میں نے وہ نبی مَائِیں کو پکڑا دیا نبی مَائِیں نے اسے گھٹی دینے کے لئے یو چھا کہتمہارے پاس عجوہ کھجوریں ہیں؟ میں نے عرض کیا جی ہاں!اور تھجوریں نکال لیں ، نبی ملیّنیہ نے ایک تھجور لے کراپنے منہ میں رکھی اور اسے چباتے رہے ، جب وہ لعاب دہن میں مل گئی تو نبی مایشانے بیچے کواس سے گھٹی دی ،ا ہے تھجور کا مزہ آنے لگا اوروہ اسے چو سے لگا، گویا اس کی انتزیوں میں سے پہلی چیز جو گئی وہ نبی ماینیا کالعاب دہن تھا،اور نبی ماینیانے فر مایا انصار کو تھجور ہے بڑی محبت ہے، پھراس کا نام عبداللہ بن ابی طلحہ رکھا،اس کی نسل خوب چلی اوروه ایران میں شہید ہوا۔

## 

(١٢٨٩٧) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ آبِي عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بُنُ الْحَبْحَابِ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا أَوْ مَهْرَهَا قَالَ يَحْيَى أَوْ أَصْدَقَهَا عِتْقَهَا [صححه البحاري (٣٧١)، ومسلم (١٣٦٥)، وابن حبان (٢٠٦٥)].

(۱۲۸ ۹۷) حضرت انس ٹاکٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹیا نے حضرت صفیہ ٹاکٹٹا بنت جی کوآ زاد کر دیا اوران کی آ زادی ہی کوان کا مہر قرار دے دیا۔

( ١٢٨٩٨) حَدَّثَنَا يَخْيَى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُمْ قَالَ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ دُعَائِهِ وَقَالَ يَحْيَى مَرَّةً مِنْ الدُّعَاءِ إِلَّا فِي الِاسْتِسْقَاءِ فَإِنَّهُ كَانَ يَرُفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبِطَيْهِ [صححه البحارى (١٠٣١)، ومسلم (٩٥٨)، وابن حزيمة: (١٧٩١)، وابن حبان (٢٨٦٣)]. [انظر: ٢٥٠٥١].

(۱۲۸۹۸) حضرت انس بڑاٹنؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹیا کسی دعاء میں ہاتھ نہ اٹھاتے تھے، سوائے استیقاء کے موقع پر کہ اس وقت آپ مَنگالِیُکِمُ اپنے ہاتھ اتنے بلند فر ماتے تھے کہ آپ مَنگالِیکُم کی مبارک بغلوں کی سفیدی تک دکھائی دیتی۔

( ١٢٨٩٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ أَسْلِمُ قَالَ إِنِّى أَجِدُنِى كَارِهًا قَالَ وَإِنْ كُنْتَ كَارِهًا [راجع: ١٢٠٨٤].

(۱۲۸۹۹) حضرت انس والنواسي عروى ہے كہ نبى ماليا نے ايك آ دمى سے اسلام قبول كرنے كے لئے فر مايا ، اس نے كہا كہ مجھے پندنہيں ہے ، نبى ماليا انے فر مايا پسندنه بھى ہوتب بھى اسلام قبول كرلو۔

(۱۲۹۰) حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ آنَسِ قَالَ كُنْتُ آسُقِى أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَوَّاحِ وَأَبْقَ بْنَ كَعْبِ وَسُهَيْلَ ابْنَ بَيْضَاءَ وَنَفَوًا مِنْ أَصْحَابِهِ عِنْدَ أَبِي طَلْحَةَ وَأَنَا آسُقِيهِمْ حَتَّى كَادَ الشَّرَابُ أَنْ يَأْخُذَ فِيهِمْ فَأَتَى آتٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ أَوْمَا شَعَرْتُمُ أَنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتُ فَمَا قَالُوا حَتَّى نَنْظُرَ وَنَسُأَلَ فَقَالُوا يَا أَنَسُ اكْفِ مَا بَقَى الْهُ الْمُسُلِمِينَ فَقَالَ أَوْمَا شَعَرُتُمُ أَنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتُ فَمَا قَالُوا حَتَّى نَنْظُرَ وَنَسُأَلَ فَقَالُوا يَا أَنْسُ اكْفِ مَا بَقَى الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ أَوْمَا شَعَرُتُمُ أَنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتُ فَمَا قَالُوا حَتَّى نَنْظُرَ وَنَسُأَلَ فَقَالُوا يَا أَنْسُ اكْفِ مَا بَقَى إِلَّا التَّمْرُ وَالْبُسُرُ وَهِي حَمْرُهُمْ مَوْمِيْدٍ [الحرجه ابن حبان (٢٦٩٥)] في إِنَافِكَ قَالَ فَوَاللَّهِ مَا عَادُوا فِيهَا وَمَا هِي إِلَّا التَّمْرُ وَالْبُسُرُ وَهِي حَمْرُهُمْ مَوْمَنِ إِلَا عَلَيْهِ وَمَا بَعْ إِلَى التَّمْرُ وَالْبُسُرُ وَهِي حَمْرَتُ الْمُولِ عَلَى الْمَالُولِ وَمُولِمُولِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَالُولُ اللَّهُ وَسَلَّمَ الْمُولِ فَي مُولِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُول فَي يَكُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَبَيْكَ كَلِهُ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَلَا لَيْكُ فَى الْمَالُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَبَيْكَ كَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَبَيْكَ فَرَالِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَبَيْكَ فَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَبَيْكَ فَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَبَيْكَ وَمُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَبَيْكَ

بِعُمْرَةٍ وَحَجِّ [راجع: ١٢١١٥].

(۱۲۹۰۱) حضرت انس طالفن سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیقا کو حج وعمرہ کا تلبیدا کٹھے پڑھتے ہوئے سنا ہے کہ آپ منافیقی آبایوں فرمار ہے تھے"لبیك بعمرة و حج"

( ١٢٩.٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنُ شُعْبَةَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنُ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنُ الشُّرْبِ قَائِمًا قُلْتُ فَالْأَكُلُ قَالَ ذَاكَ أَشَدُّ [راجع: ١٢٢٠٩].

(۱۲۹۰۲) حضرت انس جلائی سے مروی ہے کہ نبی ملیکانے اس بات سے منع فر مایا ہے کہ کوئی شخص کھڑے ہو کر پیے میں نے کھانے کا تھم پوچھا تو فر مایا بیاس سے بھی زیادہ سخت ہے۔

( ١٢٩.٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ حُمَيْدٍ وَيَزِيدَ آخُبَرَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَقُدَمُ عَلَيْكُمُ أَقُواهُ أَرَقُّ مِنْكُمْ أَفْئِدَةً فَقَدِمَ الْأَشْعَرِيُّونَ فِيهِمْ آبُو مُوسَى فَجَعَلُوا لَمَّا قَدِمُوا الْمَدِينَةَ يَرْتَجِزُونَ غَدًّا نَلْقَى الْأَحِبَّهُ مُحَمَّدًا وَجِزُبَهُ [راجع: ١٢٠٤٩].

(۱۲۹۰۳) حضرت انس بڑا ٹھٹا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ مسلمانوں نے نبی علیا کو بدر کے کنوئیں پر بیآ واز لگاتے ہوئے سنا اے ابوجہل بن ہشام! اے عتبہ بن ربعہ! اور اے امیہ بن خلف! کیاتم ہے تمہارے رب نے جو وعدہ کیا تھا، اسے تم نے سے پایا؟ مجھ سے تو میرے رب نے جو وعدہ کیا تھا، میں نے اسے سے پایا، سے ابد ہوا تھا ہے خوض کیا یا رسول اللّہ مُنَا اللّہ اللّہ تَا اللّہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّہ اللّٰہ اللّٰہ

## هي مُناهُ المَدِينِ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

صحابہ ٹٹائٹڑنے عرض کیایارسول اللہ مُٹائٹٹٹے! کیاوہ مدینہ میں ہونے کے باوجود ہمارے ساتھ تھے؟ فرمایا ہاں! مدینہ میں ہونے کے باوجود، کیونکہ انہیں کسی عذرنے روک رکھا ہے۔

( ١٢٩.٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنُ حُمَيْدٍ عَنُ أَنَسٍ قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ وَقُتِ صَلَاةِ الصُّبْحِ فَصَلَّى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ وَقُتِ صَلَاةِ الصُّبْحِ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ حِينَ طَلَعَ الْفَجُرُ ثُمَّ صَلَّى الْعَدَاةَ بَعْدَ مَا أَسُفَرَ ثُمَّ قَالَ أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ وَقُتِ صَلَاةِ الصُّبْحِ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ وَالْحِنَ 1115.

(۱۲۹۰۱) حضرت انس ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ کس شخص نے نبی علیٹا سے نمازِ فجر کا وقت پو چھا تو نبی علیٹا نے حضرت بلال ڈٹاٹٹؤ کو طلوع فجر کے وقت حکم دیا اور نماز کھڑی کر دی ، پھرا گلے دن خوب روشنی میں کر کے نماز پڑھائی ،اورفر مایا نمازِ فجر کا وقت پو چھنے والا کہاں ہے؟ ان دووقتوں کے درمیان نماز فجر کا وقت ہے۔

(۱۲۹.۷) حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنُ حُمَيْدٍ عَنُ أَنَسٍ أَنَّ بَنِى سَلِمَةَ أَرَادُوا أَنْ يَتَحَوَّلُوا مِنُ دِيَارِهِمُ إِلَى قُرُبِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ يَا بَنِى سَلِمَةَ أَلَا تَخْتَسِبُونَ آثَارَكُمُ فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعْرَى الْمَسْجِدُ فَقَالَ يَا بَنِى سَلِمَةَ أَلَا تَخْتَسِبُونَ آثَارَكُمُ فَكُوهِ وَسُولًا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِلَّمَ أَنْ يُعْرَى الْمَسْجِدُ فَقَالَ يَخْيَى الْمَسْجِدَ وَضَرَبَ عَلَيْهِ فَقَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمَدِينَةَ فَقَالَ يَحْيَى الْمَسْجِدَ وَضَرَبَ عَلَيْهِ أَبِى هَاهُنَا وَقَدْ حَدَّثَنَا بِهِ فِي كِتَابٍ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ [راجع: ٥٦ ١٠٥].

(۱۲۹۰۷) حضرت انس وٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ بنوسلمہ نے ایک مرتبہ بیارادہ کیا کہ اپنی پرانی رہائش گاہ سے منتقل ہوکر مسجد کے قریب آ کرسکونت پذیر ہوجا نیں ، نبی علیہ است معلوم ہوئی تو آ پ منٹاٹٹؤ کو مدینہ منورہ کا خالی ہونا اچھانہ لگا ،اس لئے فرمایا اے بنوسلمہ! کیاتم مسجد کی طرف المحضے والے قدموں کا ثواب حاصل کرنانہیں جا ہے ؟

( ١٢٩.٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنُ حُمَيْدٍ عَنُ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ بُكَاءَ صَبِيٍّ فِي الصَّلَاةِ فَخَفَّفَ فَظَنَنَا أَنَّهُ خَفَّفَ مِنُ أَجُلِ أُمِّهِ رَحْمَةً لِلصَّبِيِّ [انظر: ١٣١٦٣،١٢٩٨].

(۱۲۹۰۸) حضرت انس ڈگاٹڈ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیثیا نے نماز پڑھاتے ہوئے کسی بچے کے رونے کی آ وازشی اورنماز ملکی کردی ،ہم لوگ سمجھ گئے کہ نبی علیثیا نے اس کی ماں کی وجہ سے نماز کو ملکا کردیا ہے ، بیاس بچے پر شفقت کا اظہار تھا۔

( ١٢٩.٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَتَمَّ صَلَاةً مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا أَوْجَزَ [راجع: ١٩٨٩].

(۱۲۹۰۹)حضرت انس بڑاٹیؤ سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیٰلاسے زیادہ کسی کونما زمکمل اورمخضر کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔

( ١٢٩١. ) حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا أَشْعَتُ عَنِ الْحَسَنِ عَنُ أَنَسٍ نَحْوَهُ مِثْلَهُ [انظر: ١٣١٨٢].

(۱۲۹۱۰) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٢٩١١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ سُئِلَ أَنَسٌ هَلُ اتَّخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا قَالَ نَعَمُ أَخَّرَ

#### هي مُناهُ اَحَدُن شِل مِيدِ مَرْمُ اللهِ اللهِ مِنْ مَناهُ اَحَدُن شِل مِيدِ مِنْ مَا لَكُ عَلِيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

الْعِشَاءَ لَيْلَةً إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ فَقَالَ إِنَّ النَّاسَ قَدُ صَلَّوْا وَرَقَدُوا وَإِنَّكُمْ لَمْ تَزَالُوا فِي صَلَاةٍ مَا انْتَظُرْتُمُوهَا فَكَانِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ خَاتَمِهِ [صححه البحاري (٥٧٢)]. [انظر: ١٣١٠، ١٢٩٩].

(۱۲۹۱۱) حمید مینید کہتے ہیں کہ کسی محض نے حضرت انس ڈاٹٹؤ سے پوچھا کیا نبی علیٹیا نے انگوٹھی بنوائی تھی؟ انہوں نے فر مایا ہاں! ایک مرتبہ نبی علیٹیا نے نمازِ عشاء کونصف رات تک مؤخر کر دیا ، اور فر مایا لوگ نماز پڑھ کرسو گئے لیکن تم نے جتنی دیر تک نماز کا انتظار کیا ،تم نماز ہی میں شار ہوئے ،اس وقت نبی علیٹیا کی انگوٹھی کی سفیدی اب تک میری نگا ہوں کے سامنے ہے۔

( ١٢٩١٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنُ حُمَيْدٍ عَنُ أَنَسٍ قَالَ أُقِيمَتُ الصَّلَاةُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَجِى لِرَجُلٍ حَتَّى نَعَسَ أَوْ كَادَ يَنْعَسُ بَغْضُ الْقَوْمِ [راجع: ٢٥١٦].

(۱۲۹۱۲) حضرت انس ہٹائنڈ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نماز کا وقت ہو گیا ، نبی ملیٹلاا یک آ دمی کے ساتھ مسجد میں تنہائی میں گفتگو فرمار ہے تھے ، جب وقت آپ مُلَاثِیَّا نُماز کے لئے اٹھے تو لوگ سو چکے تھے۔

( ١٢٩١٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ سُئِلَ أَنَسٌ عَنْ صَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ فَقَالَ مَا كُنَّا نَشَاءُ أَنْ نَرَاهُ مُصَلِّيًا إِلَّا رَأَيْنَاهُ وَلَا نَائِمًا إِلَّا رَأَيْنَاهُ [راجع: ٢٠٣٥].

(۱۲۹۱۳) حمید کہتے ہیں کہ کسی مختص نے حضرت انس ڈاٹٹؤ سے نبی علیٹیا کی رات کی نماز کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فر مایا کہ ہم رات کے جس وقت نبی علیٹیا کونماز پڑھتے ہوئے ویکھنا جا ہتے تھے، دیکھ سکتے تھے اور جس وقت سوتا ہوا دیکھنے کا ارا دہ ہوتا تو وہ بھی دیکھے لیتے تھے۔

( ١٢٩١٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنُ حُمَيْدٍ عَنُ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبَلَ عَلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ وَتَرَاصُوا فَإِنِّى أَرَاكُمْ مِنْ بَعْدِ ظَهْرِى [راجع: ٢٠٣٤].

(۱۲۹۱۵) حضرت انس بن ما لک ڈٹاٹٹا ہے مروی ہے کہ ایک دن نماز کھڑی ہوئی تو نبی ملیٹا ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فر مایا صفیں سیدھی کرلواور جڑ کر کھڑ ہے ہو کیونکہ میں تنہیں اپنے پیچھے ہے بھی دیکھتا ہوں۔

( ١٢٩١٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ

#### 

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَادَ أَنْ يَكُتُبَ لِنَاسٍ مِنْ الْأَنْصَارِ إِلَى الْبَحْرَيْنِ فَقَالُوا لَا إِلَّا أَنْ تَكُتُبَ لِإِخُوانِنَا مِنْ الْأَنْصَارِ إِلَى الْبَحْرَيْنِ فَقَالُوا لَا إِلَّا أَنْ تَكُتُبَ لِإِخُوانِنَا مِنْ الْمُهَاجِرِينَ مِثْلَهَا فَدَعَاهُمْ فَأَبُوْا قَالَ أَمَا إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِى أَثَرَةً فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِى [راحع: ١٢٩١٩] المُهَاجِرِينَ مِثْلَهَا فَدَعَاهُمْ فَأَبُوْا قَالَ أَمَا إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِى أَثَرَةً فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِى [راحع: ١٢٩١٩] (١٢٩١٩) حَفرت انس رَّيَّةُ سے مروى ہے كہ ايك مرتبہ نبى عليَّا نے انصار کو بلايا تا كہ بحرين سے آئے ہوئے مال كا حصہ انہيں تقسيم كرديں ، ليكن وہ كہنے گئے كہ پہلے ہمارے مہاجر بھائيوں كا ہمارے برابركا حصہ الگ يَجِحَ ، نبى عليَهُ ن ان كے جذبہ ايثار کو دكي كُورْ مايا ميرے بعد تمهميں ترجيحات كاسا مناكرنا پڑے گا،كين تم صبركرنا تا آئكہ مجھے ہے آ ملو۔

( ١٢٩١٧) حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنِ التَّيْمِيِّ عَنُ أَنَسٍ قَالَ ذُكِرَ لِى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَلَمْ أَسُمَعُهُ مِنْهُ إِنَّ فِيكُمْ قَوْمًا يَعْبُدُونَ وَيَدُأَبُونَ حَتَّى يُعْجَبَ بِهِمْ النَّاسُ وَتُعْجِبَهُمْ نَفُوسُهُمْ يَمُرُقُونَ مِنُ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنْ الرَّمِيَّةِ [انظر: ٣٠٠٣].

(۱۲۹۱۷) حضرت انس ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ مجھ سے نبی علیہ کا یہ فر مان بیان کیا گیا ہے لیکن میں نے اسے خود نہیں سنا کہتم میں ایک قوم ایسی آئے گی جوعبادت کرے گی اور دبنداری پر ہوگی جتی کہ لوگ ان کی کثر سے عبادت پر تعجب کیا کریں گے اور وہ خود مجھے خود پہندی میں مبتلا ہوں گے ، وہ لوگ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔
مجھی خود پہندی میں مبتلا ہوں گے ، وہ لوگ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔
مدمون کے ہوئی کردیں کے ، وہ لوگ دین ہے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔

( ١٢٩١٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكُرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ كَانُوا يَفُتَتِبُحُونَ الْقِرَاءَةَ بِالْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ [راحع: ١٢٠١٤].

(۱۲۹۱۸) حضرت انس بڑا ٹھؤے مروی ہے کہ نبی علیہ اور خلفاءِ ثلاثہ ٹٹاکٹی نماز میں قراءت کا آغاز "الحمدلله رب العلمین" ہے کرتے تھے۔

( ۱۲۹۱۹) حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا التَّيْمِيُّ عَنُ أَنَسٍ قَالَ كُنْتُ قَائِمًا عَلَى الْحَيِّ أَسُقِيهِمْ مِنْ فَضِيخ تَمْرٍ قَالَ فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّ الْبَحْمُرَ قَلْ حُرِّمَتُ قَالُوا أَكُفِنُهَا يَا أَنَسُ فَأَكُفَأْتُهَا قُلْتُ مَا كَانَ شَرَابُهُمْ قَالَ الْبُسُرُ وَالرُّطُبُ و قَالَ الْبَعْمُ مَا لَا الْبُسُرُ وَالرُّطَبُ و قَالَ الْبُعْمُ مَنْ كَانَ مَعَنَا قَالَ أَنَسُ قَالَ أَبُو بَكُرِ بُنُ أَنَسٍ كَانَتُ خَمْرَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَأَنَسَ يَسْمَعُ فَلَمْ يُنْكِرُهُ و قَالَ بَعْضُ مَنْ كَانَ مَعَنَا قَالَ أَنَسُ كَانَتُ خَمْرَهُمْ يَوْمَئِذٍ إصححه البحارى ( ۱۹۸ م ) و مسلم ( ۱۹۸ م ) وابن حبان ( ۲۹۵ و ۲۳۵ و ۳۲ ۲ و ۱۳۰ م ) [انظر: ۲۰۰ م ] كَانَتُ خَمْرَهُمْ يَوْمَئِذٍ إِسححه البحارى ( ۱۳۸ م ) ومسلم ( ۱۹۸ م ) وابن حبان ( ۲۳۵ و ۳۲ م ) [انظر: ۲۰۰ م ] ومسلم ( ۱۳۹۱ ) حضرت السي رَفِي المَّوْلُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

( ١٢٩٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنْسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِرَجُلٍ وَهُوَ يُهَادَى بَيْنَ ابْنَيْهِ قَالُوا نَذَرَ أَنْ يَمْشِى قَالَ إِنَّ اللَّهُ عَزَّوَ جَلَّ لَغَنِيٌّ عَنْ تَغْذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يَرْكَبَ [راحع: ٢٠٦٢] ابْنَيْ عَنْ تَغْذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يَرْكَبَ [راحع: ٢٠٦٢] عَرْتِ انس اللَّهُ عَنَّ عَمْروى ہے كہ جناب رسول اللَّهُ عَنْ تَغْذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يَرْكُبَ [راحع: ٢٠٦٢] عضرت انس اللَّهُ عَنْ عَمْروى ہے كہ جناب رسول اللَّهُ طَالِيْ آئِمَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّه

چلتے ہوئے دیکھا تو پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے پیدل چل کر جج کرنے کی منت مانی تھی ، نبی ملیٹا نے فرمایا اللہ اس بات سے غنی ہے کہ بیٹ شخص اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا کرے ، پھرآپ مُلٹیڈ کا سے سوار ہونے کا تھم دیا ، چنا نچہ وہ سوار ہو گیا۔

( ١٢٩٢١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ وَوَكِيعٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ التَّفُلُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ وَكَفَّارَتُهُ هُوَ أَنْ يُوَارِيَهُ [راجع: ١٢٠٨٥].

(۱۲۹۲۱) حضرت انس ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰدُمَّ کَاٹِیْڈِ کے ارشا دفر ما یامسجد میں تھو کنا گناہ ہےاوراس کا کفار ہ اسے دفن کر دینا ہے۔

( ١٢٩٢٢ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ مِثْلَهُ وَقَالَ كَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا

(۱۲۹۲۲) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

(۱۲۹۲۳) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنُ بُكُيْرِ بُنِ الْأَخْنَسِ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ يَقُولُ مُرَّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ إِنَّهَا هَدِيَّةٌ أَوْ بَدَنَةٌ فَقَالَ وَإِنْ [راجع: ١٢٧٤] اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَدِيَّةٍ أَوْ بَدَنَةٍ فَقَالَ ارْكُبُهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا هَدِيَّةٌ أَوْ بَدَنَةٌ قَالَ وَإِنْ [راجع: ١٢٩٢] اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَدِيَّةٍ أَوْ بَدَنَةٍ فَقَالَ ارْكُبُها فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا هَدِيَّةٌ أَوْ بَدَنَةٌ قَالَ وَإِنْ [راجع: ١٢٩٢٣] اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ مِعْدِيَّةٍ أَوْ بَدَنَةٍ فَقَالَ ارْكُبُها فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا هَدِيَّةٌ أَوْ بَدَنَةٌ قَالَ وَإِنْ إِنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ مِعْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ

( ١٢٩٢٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَبَحَ فَسَمَّى وَكَبَّرَ [راجع: ١٩٨٢].

(۱۲۹۲۴) حضرت انس والنفظ سے مروی ہے کہ نبی علیقیانے قربانی کرتے ہوئے اللہ کا نام لے کرتکبیر کہی۔

( ١٢٩٢٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنُ شُعْبَةَ عَنُ قَتَادَةً وَابُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةً عَنُ أَنْسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُضَحِّى بِكَبْشَيْنِ أَقُرَّنَيْنِ أَمُلَحَيْنِ قَالَ قِيلَ وَرَأَيْتُهُ يَذُبَحُهُمَا بِيدِهِ قَالَ وَرَأَيْتُهُ وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا قَالَ وَسَمَّى وَكَبَّرَ [راجع: ١٩٨٢].

(۱۲۹۲۵) حفرت انس ولا الله عمر وى بى كەنبى ئالله و چتكبر ئىستىگ دارمىند ھے قربانى ميں پیش كياكرتے تھے، اورالله كانام كرتكبير كہتے تھے، ميں نے ديكھا ہے كەنبى ئاليھ انبيس اپنے ہاتھ سے ذرئح كرتے تھے اوران كے پہلو پر اپنا پاؤں ركھتے تھے۔ (۱۲۹۲۱) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا هَمَّامُ بُنُ يَحْيَى عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ يَهُو دِيًّا رَضَخَ رَأُسَ امْرَأَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ وَراجِع: ۱۲۷۷١]. حَجَرَيْنِ فَقَتَلَهَا فَرَضَخَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأُسَهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ [راجع: ۱۲۷۷۱].

(۱۲۹۲۷) حضرت انس والنوز سے مروی ہے کہ ایک یہودی نے ایک انصاری بچی کواس زیور کی خاطر قبل کر دیا جواس نے پہن

## هي مُناهُ اَحَدُينَ بن يَدِيدُ مَرْمُ اللهِ اللهِ مِنْ اللهُ اللهِ مِنْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ

رکھا تھا ،اور پھر مار مارکراس کا سرمچل دیا ، نبی ملیٹا نے بھی قصاصاً اس کا سردو پھروں کے درمیان کچل دیا۔

( ١٢٩٢٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ قَيْسٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ مَرَّ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَلْعَبُ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا صِبْيَانُ

(۱۲۹۲۷) سیار کہتے ہیں کہ میں ثابت بنانی میشانی کے ساتھ چلا جار ہاتھا، راستے میں ان کا گذر کچھ بچوں پر ہوا، انہوں نے انہیں حضرت انس ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیثیا کا گذر کچھ بچوں پر ہوا، جو کھیل رہے تھے، نبی علیثیانے انہیں سلام کیا۔

( ١٢٩٢٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ أَبِي صَالِحٍ وَكَانَ دَبَّاغًا وَكَانَ حَسَنَ الْهَيْنَةِ عِنْدَهُ أَرْبَعَةُ أَحَادِيتَ قَالَ سَمِعُتُ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُخُلُ نَاسٌ الْجَحِيمَ حَتَّى إِذَا كَانُوا حُمَمًا أُخُرِجُوا فَأُدْخِلُوا الْجَنَّةَ فَيَقُولُ آهُلُ الْجَنَّةِ هَؤُلَاءِ الْجَهَنَّمِيُّونَ [راجع: ١٢٢٨٣].

(۱۲۹۲۸) حضرت انس ڈٹاٹٹڈ سے مروی ہے کہ نبی علیثیا نے فر مایا میری امت کے کچھلوگ جہنم میں داخل کیے جا ئیں گے، جب وہ جل کرکوئلہ ہوجا ئیں گے تو انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا ،کہیں گے کہ یہ جہنمی ہیں۔

( ١٢٩٢٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنُ ثَابِتٍ عَنُ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَبَيْكَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ مَعًا [انظر: ١٢٢٨٣].

(۱۲۹۲۹) حضرت انس ﴿ الله عَمْرُول مِ كُهُ بِي عَلِيْهِ فِي عَمْرُه كَا تَلْبِيدا كَتُصْ رِرُ صَتْ مُولَ إِيلِ فَرِ مَا يَالَبَيْكَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ مَعًا (۱۲۹۲) حضرت انس ﴿ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِحَجّةٍ وَعُمْرَةٍ مَعًا (۱۲۹۲) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بُنُ سُلَيْمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ أَهَلَ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِحَجّةٍ وَعُمْرَةٍ [اخرجه الحميدي (۱۲۱٦) قال شعيب: صحيح اسناده قوى].

(۱۲۹۳۰) حضرت انس والنوز ہے مروی ہے کہ نبی مایٹیانے جج وعمرہ کا تلبیدا کھا پڑھا۔

( ١٢٩٣١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ عَنُ سَهُلِ أَبِي الْآسَدِ عَنُ بُكُيْرٍ الْجَزَرِيِّ عَنُ أَنَسٍ قَالَ كُنَّا فِي بَيْتِ رَجُلٍ مِنُ الْأَنْصَارِ فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى وَقَفَ فَأَخَذَ بِعِضَادَةِ الْبَابِ فَقَالَ الْأَيْمَةُ مِنْ قُرَيْشٍ وَلَهُمُ عَلَيْكُمْ حَقَّ وَلَكُمْ مِثْلُ ذَلِكَ مَا إِذَا اسْتُرْجِمُوا رَحِمُوا وَإِذَا حَكَمُوا عَدَلُوا وَإِذَا عَاهَدُوا وَقُوا فَمَنْ لَمُ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ [راحع: ١٢٣٣٢].

(۱۲۹۳۱) حضرت انس ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ ہم لوگ آیک انصاری کے گھر میں تھے، نبی علیلا آئے اور کھڑے ہوکر دروازے کے کواڑ پکڑ لیے،اور فرمایا امراء قریش میں ہے ہوں گے،اوران کاتم پر حق بنتا ہے،اوران پر تمہارا بھی اسی طرح حق بنتا ہے، جب لوگ ان ہے رحم کی درخواست کریں تو وہ ان ہے رحم کا معاملہ کریں،وعدہ کریں تو پورا کریں،فیصلہ کریں تو انصاف کریں، جو خص ایسانہ کرے اس پراللہ کی،فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔

( ١٢٩٣٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَمَّنْ سَمِعَ أَنَسًا يَقُولُ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَعْدٍ وَهُوَ يَدْعُو

بِأُصْبُعَيْنِ فَقَالَ أَخَدُ يَا سَعُدُ

(۱۲۹۳۲) حضرت انس ڈلٹٹؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیٹا کا گذر حضرت سعد ڈلٹٹؤ پر ہوا ، وہ دوانگلیوں سے اشار ہ کرتے ہوئے دعا کررہے تھے ، نبی ملیٹا نے فر مایا سعد! ایک انگلی رکھو۔

( ١٢٩٣٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنُ هِشَامٍ عَنُ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ قَامَتُ عَلَى أَحَدِكُمُ الْقِيَامَةُ وَفِي يَدِهِ فَسِيْلَةٌ فَلْيَغْرِسُهَا [احرجه عبد بن حميد (١٢١٦). قال شعيب: اسناده صحيح]. [انظر: ١٣٠١٢].

(۱۲۹۳۳)حضرت انس ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیّٹا نے فر مایا اگرتم میں سے کسی پر قیامت قائم ہوجائے اوراس کے ہاتھ میں تھجور کا پودا ہو، تب بھی اسے جا ہے کہا ہے گاڑ دے۔

( ١٢٩٣٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ قَالَ شُعْبَةُ سَمِعْتُ ثَابِتًا عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رُئِيَ بَيَاضُ إِبِطَيْهِ [صححه مسلم (٩٥٥)، وابن حبان (٨٧٧)]. [انظر: ١٣٢١، ١٣٢٩، ١٣٢٥].

(۱۲۹۳۴) حَفرت انس ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی مائیٹا اپنے ہاتھ اسنے بلندفر ماتے کہ آپ مُلٹٹیٹؤ کی مبارک بغلوں کی سفیدی تک دکھائی دیتی۔

( ١٢٩٢٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ خَالِدٍ الْحَدَّاءِ عَنْ أَبِى قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْحَمُ أُمَّتِى أَبُو بَكْرٍ وَأَشَدُّهَا فِي دِينِ اللَّهِ عُمَرُ وَأَصْدَقُهَا حَيَاءً عُثْمَانُ وَأَعْلَمُهَا بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ وَسَلَّمَ أَرْحَمُ أُمَّتِي وَأَعْلَمُهَا بِاللَّهِ أُبَيَّ وَأَعْلَمُهَا بِالْفَرَائِضِ زَيْدُ بُنُ ثَابِتٍ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ آمِينٌ وَآمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَبُنُ عَبَلُ وَالْحَرَامِ اللَّهِ أَبَى وَأَعْلَمُهَا بِالْفَرَائِضِ زَيْدُ بُنُ ثَابِتٍ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ آمِينٌ وَآمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَبُو عُبَيْدَةً بُنُ الْجَوَّاحِ [انظر: ٢٤٠٤].

(۱۲۹۳۵) حضرت انس ولانتوئے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشاد فر مایا میری امت میں سے میری امت پرسب سے زیادہ مہر بان ابو بکر ولانتو ہیں، دین کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت عمر ولانتو ہیں، سب سے زیادہ سخی حیاء والے عثمان ولائتو ہیں، ملم حلال وحرام کے سب سے بڑے عالم معاذبین جبل ولائتو ہیں، کتاب اللہ کے سب سے بڑے قاری ابی بن کعب ولائتو ہیں، ملم وراثت کے سب سے بڑے عالم زید بن ثابت ولائتو ہیں، اور ہر امت کا امین ہوتا ہے، اس امت کے امین ابو عبیدہ بن الجراح ولائتو ہیں۔

( ١٢٩٣٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنُ هَمَّامٍ عَنُ قَتَادَةً قَالَ قُلُتُ لِأَنَسٍ أَيُّ اللّبَاسِ كَانَ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحِبَرَةُ [راحع: ٤٠٤٠].

(۱۲۹۳۱) قنادہ مُرہیٰ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس ڈٹاٹٹؤ سے پوچھا کہ نبی علیٹیا کوکون سالباس پیندتھا، انہوں نے فر مایا دھاری داریمنی جا در۔

#### هي مُنالًا اَحْدُن بَل يُوسِدُ مَتْرَم كَلْ اللَّهُ عِنْ اللَّهِ مِنْ مَا اللَّهِ عِنْدُ اللَّهِ اللَّهِ عَنْدُ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهِ عَنْدُ اللَّهِ عَنْدُ اللَّهِ عَنْدُ اللَّهِ عَنْدُ اللَّهُ عَنْدُوا اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ عَنْدُوا اللَّهُ عَنْدُوا اللَّهُ عَنْدُوا اللَّهُ عَلَالَّا لَلَّهُ عَلَّا لَا اللَّهُ عَلَالَّا عَلَّا عَلَالَّاللَّهُ عَلَ

(۱۲۹۳۷) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ شُرَيْحِ عَنْ أَبِي بَحْرٍ عَنْ أَنْسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَجِبْتُ لِلْمُؤْمِنِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْضِى لِلْمُؤْمِنِ قَصَاءً إِلَّا كَانَ خَيْرًا لَهُ أَبُو بَحْرٍ اسْمُهُ ثَعْلَبَةُ [راحع: ١٢١٨] والمال عَضِرت السَّ اللَّهُ لَا يَقْضِى لِلْمُؤْمِنِ فَيْلِا نَ فَرَمَا يَا مِحْصَةِ مسلمان پرتجب بوتا ہے كه الله الله كے لئے جوفيصله بھى فرماتا ہے وہ الله الله كے لئے جوفيصله بھى فرماتا ہے وہ الله كے قام بهتر ہى ہوتا ہے۔

( ١٢٩٣٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنُ سُفْيَانَ عَنِ الْمُخْتَارِ بُنِ فُلْفُلٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا خَيْرَ الْبَرِيَّةِ قَالَ ذَاكَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامِ [راجع: ١٢٨٥٧].

(۱۲۹۳۸) حضرت انس بڑاٹھ سے مروی ہے کہ ایک آ دمی نے نبی علیا کو مخاطب کرتے ہوئے ''یا خیر البرید'' کہہ دیا، نبی علیا نے فرمایا کہ وہ تو حضرت ابراہیم علیا تھے۔

( ١٢٩٣٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْمُخْتَارِ بُنِ فُلْفُلٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا خَيْرَ الْبَرِيَّةِ قَالَ ذَاكَ إِبْرَاهِيمُ أَبِى

(۱۲۹۳۹) حضرت انس ڈٹاٹٹؤے مروی ہے کہ ایک آ دمی نے نبی ملیٹیا کومخاطب کرتے ہوئے ''یا خیبر البیرید'' کہددیا، نبی ملیٹیا نے فرمایا کہ وہ تو میرے والدحضرت ابراہیم ملیٹیا تھے۔

( ١٢٩٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِى حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنْ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا رَقَدَ أَحَدُكُمْ عَنْ الصَّلَاةِ أَوْ غَفَلَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ أَقِمْ الصَّلَاةَ لِذِكْرِى [راجع: ١٩٩٥].

(۱۲۹۴۰) حضرت انس ولانتوا سے مروی ہے کہ نبی علیا ہے فر مایا جو محض نماز پڑھنا بھول جائے یا سو جائے ، تو اس کا کفارہ یہی ہے کہ جب یاد آئے ،اسے پڑھ لے کیونکہ اللہ تعالی فر ما تا ہے ''میری یاد کے لئے نماز قائم سیجئے''۔

( ١٢٩٤٠م ) قَالَ وَكَانَ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا غَزَا قَالَ اللَّهُمَّ أَنْتَ عَضُدِي وَأَنْتَ نَصِيرِي وَبِكَ أُقَاتِلُ[صححه ابن حبان (٤٧٦١) وقال الترمذي: حسن غريب، وقال الالباني، صحيح (ابو داود: ٢٦٤٢)، والترمذي: ٣٥٨٤].

۱۲۹۴۰) اور فرمایا که نبی طایق جب کسی غزوے پر روانه ہوتے تو فرماتے اے اللہ! تو ہی میرابازو ہے، تو ہی میرامددگار ہے، اور تیرے ذریعے ہی میں قال کرتا ہوں۔

(١٢٩٤١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ مَهُدِئٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَنَسِ بُنِ سِيرِينَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُضِحَ لَهُ حَصِيرٌ فَصَلَّى عَلَيْهِ قَالَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ رَأَيْتُهُ يُصَلِّى الضَّحَى قَالَ لَمُ أَرَهُ إِلَّا ذَلِكَ الْيَوْمَ [راجع: ٢٣٥٤].

(۱۲۹۳۱) حضرت انس وٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی مالیٹی کے لئے ایک چٹائی کے کونے پریانی حیشرک دیا گیا، نبی مالیٹی نے وہاں دو

#### هي مُنالِمًا مَرْبِينِ مِنْ إِنْ الْمُنْ الْمِينِ مِنْ أَلِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

ر کعتیں پڑھ دیں ،ایک آ دمی نے بین کرحضرت انس ڈاٹنؤے پوچھا کیا نبی ملیٹیا چاشت کی نماز پڑھتے تھے؟ انہوں نے فر مایا کہ میں نے نبی ملیٹیا کووہ نماز صرف اس دن پڑھتے ہوئے و کیھاتھا۔

(١٢٩٤٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنُ أَنَسِ بُنِ سِيرِينَ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ شَهْرًا بَعُدَ الرُّكُوعِ [صححه مسلم (٦٧٧)]. [انظر: ١٣٦٣٧].

(۱۲۹۴۲)حضرت انس ڈلٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ٹائٹا نے ایک مہینہ تک رکوع کے بعد قنوتِ نازلہ پڑھی ہے۔

( ١٢٩٤٣) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رِبُعِیٌّ عَنْ أَبِی الْأَبْیَضِ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِیُّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یُصَلِّی الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَیْضَاءُ مُحَلِّقَةٌ فَأَرْجِعُ إِلَی أَهْلِی وَعَشِیرَتِی مِنْ نَاحِیَةِ الْمَدِینَةِ فَأَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَدْ صَلَّی فَقُومُوا فَصَلُّوا [راجع: ٢٣٥٦].

(۱۲۹۳۳) حضرت انس ڈلٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی مَلینًا عصر کی نمازاس وقت پڑھتے تھے جب سورج روش اوراپنے حلقے کی شکل میں ہوتا تھا، میں مدینہ منورہ کے ایک کونے میں واقع اپنے محلے اور گھر میں پہنچتا اوران سے کہتا کہ نبی مَلینَا نماز پڑھ چکے ہیں لہٰذا تم بھی اٹھ کرنماز پڑھلو۔

( ١٢٩٤٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسٍ قَالَ إِنْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُصِيبُ التَّمْرَةَ فَيَقُولُ لَوْلَا أَنِّى أَخْشَى أَنَّهَا مِنْ الصَّدَقَةِ لَأَكَلْتُهَا [صححه ابن حبان (٣٢٩٦)، وقال الألباني: صحبح (ابوداود: ٢٥٩١)]. [انظر: ١٣٧٤٢، ١٣٧٤٢].

(۱۲۹۴۳) حضرت انس ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ بعض اوقات نبی علیہ کوراستے میں ایک تھجور پڑی ہوئی ملتی تو نبی علیہ فر ماتے اگر مجھے بیا ندیشہ نہ ہوتا کہ بیصد قد کی ہوگی تو میں اسے کھالیتا۔

( ١٢٩٤٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنُ ثَابِتٍ عَنُ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِى بَيْتِ أُمِّ حَرامٍ عَلَى بِسَاطٍ [انظر: ١٣٦٢٩].

(۱۲۹۴۵) حضرت انس بٹائٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیہٰ انے حضرت ام حرام بٹائٹا کے گھر میں بستر پرنماز پڑھی۔

(١٢٩٤٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمَنِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنُ ثَابِتٍ عَنْ عَبُدِ الرَّحُمَنِ بُنِ أَبِى لَيْلَى قَالَ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبُلًا مَمُدُودًا بَيْنَ سَارِيَتَيْنِ فَقَالَ لِمَنْ هَذَا قَالُوا لِحَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ فَإِذَا عَجَزَتُ تَعَلَّقَتُ بِهِ فَقَالَ لِتُصَلِّ مَا طَاقَتُ فَإِذَا عَجَزَتُ فَلْتَقْعُدُ [انظر: ٢٩٤٧، ٢٥١٥٢، ١٣١٥، ١٣٧٢].

(۱۲۹۴۷) حضرت انس و النفظ سے مروی ہے کہ رسول الله منافظ ایک مرتبہ مبحد میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ دوستونوں کے درمیان ایک رسی لٹک رہی ہے، پوچھا بیکسی رسی ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ بیاز بین کی رسی ہے، نماز پڑھتے ہوئے جب انہیں سستی یا تھکا دے محسوس ہوتی ہے تو وہ اس کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ لیتی ہیں، نبی مایٹیا نے فر مایا جبتم میں سے کوئی شخص نماز پڑھے تو

#### هي مُناهُ اَمَدُن بَل يَنِيدُ مَرْمُ اللهُ عِنْدُ مُن اللهُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عِنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عِنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُوا اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُوا اللهُ عَنْدُوا اللهُ عَنْدُوا اللهُ عَنْدُوا اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُوا اللّهُ عَنْدُوا اللّهُ عَنْدُوا اللّهُ عَنْدُوا اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُوا الللّهُ عَاللّهُ عَنْدُوا الللّهُ عَنْدُوا اللّهُ عَنْدُوا الللّهُ عَنْدُوا اللللّهُ عَنْدُوا الللّهُ عَنْدُوا اللّهُ عَلَاللّهُ عَلْمُ عَا

نشاط کی کیفیت برقر ارر ہے تک پڑھے اور جب ستی یا تھ کا وٹ محسوں ہوتو رک جائے۔

( ١٢٩٤٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ [صححه ابن حبان (٢٤٩٣)، و٢٥٨٧). قال شعيب: اسناده صحيح]. [راجع: ٢٩٤٦].

(۱۲۹۴۷) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

(١٢٩٤٨) حَدَّثَنَا بَهُزَّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنَا أَنَسُ بُنُ سِيرِينَ قَالَ سَمِعْتُ أَنْسَ بُنَ مَالِكٍ قَالَ كَانَ مِنُ الْأَنْصَارِ ضَخْمٌ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُصَلِّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَسَطُوا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَسَطُوا لَهُ حَصِيرًا وَنَضَحُوهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ أَصَلَّى مَعَكَ فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا وَدَعَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَسَطُوا لَهُ حَصِيرًا وَنَضَحُوهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ أَصَلَّى مَعَكَ فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا وَدَعَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَسَطُوا لَهُ حَصِيرًا وَنَضَحُوهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَسَطُوا لَهُ حَصِيرًا وَنَصَحُوهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَسَطُوا لَهُ حَصِيرًا وَنَصَحُوهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَسَطُوا لَهُ حَصِيرًا وَنَصَحُوهُ فَصَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَسَطُوا لَهُ حَصِيرًا وَنَصَحُوهُ فَصَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَسَطُوا لَهُ حَصِيرًا وَنَصَحُوهُ فَصَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَتَدُو فَصَنَعَ لَهُ وَمَوْدُ وَلَى مَا وَأَيْتُهُ وَسَلَّمَ وَمَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الضَّحَى قَالَ مَا رَأَيْتُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الضَّحَى قَالَ مَا رَأَيْتُهُ وَسَلَّمَ يُولِلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِلَى مَا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِلَّا يَوْمَونُهُ وَالْعَا عَالَ مَا وَلَا مَا وَلَا مَا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِلَا يَوْمَونُولُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَهُ عَلَيْهِ وَاللَهُ عَلَيْهِ وَاللَهُ عَلَيْهُ وَاللَهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَهُ عَلَى مَا وَاللَهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَهُ عَلَيْهِ وَاللَهُ عَلَيْهِ وَاللَهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَهُ عَلَيْ

(۱۲۹۳۸) حضرت انس ڈاٹھ سے مروی ہے کہ ایک آدی ہوا بھاری جرکم تھا، وہ نبی علیہ کے ساتھ نماز پڑھنے کے لئے بار بارنہیں آسکتا تھا، اس نے نبی علیہ سے عرض کیا کہ میں بار بار آپ کے ساتھ آکر نماز پڑھنے کی طافت نہیں رکھتا، اگر آپ کی دن میرے گھر تشریف لاکر کسی جگہ نماز پڑھ دیں تو میں ویہیں پر نماز پڑھ لیا کروں گا، چنا نچہ اس نے ایک مرتبہ دعوت کا اہتمام کر کے نبی علیہ کو بلایا، اور ایک چٹائی کے کونے پر پانی چھڑک دیا، نبی علیہ نے وہاں دور کعتیں پڑھ دیں، آل جارود میں سے ایک آدمی نے یہ سے کہ ناز پڑھتے تھے؟ انہوں نے فر مایا کہ میں نے نبی علیہ کو وہ نماز سرف اسی دن پڑھتے ہوئے دیکھا تھا۔

( ١٢٩٤٩) حَدَّثَنَا بَهُزُ بُنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا ثُمَامَةُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ أَنَسٍ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَانَهُ أَصْحَابُهُ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَخَرَجَ فَصَلَّى بِهِمْ فَخَفَّفَ ثُمَّ دَخَلَ بَيْتَهُ فَأَطَالَ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى بِهِمْ فَخَفَّفَ ثُمَّ دَخَلَ بَيْتَهُ فَأَطَالَ ثُمَّ أَصْبَحَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّيْتَ فَجَعَلْتَ تُطِيلُ إِذَا دَخَلْتَ وَتُحَمِّفُ إِذَا خَرَجُتَ قَالَ مِنْ أَجُلِكُمْ مَا فَعَلْتُ [راحع: ٩٨ ١٢٥].

(۱۲۹۳۹) حضرت انس ڈاٹٹوئے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ماہِ رمضان میں نبی علیہ اہرتشریف لائے ،اور مخضری نماز پڑھا کر چلے گئے ،کافی دیر گذرنے کے بعد دوبارہ آئے اور مخضری نماز پڑھا کر دوبارہ واپس چلے گئے اور کافی دیر تک اندر رہے ، جب صبح ہوئی تو صحابہ مخافظ نے عرض کیا اے اللہ کے نبی ! ہم آج رات بیٹھے ہوئے تھے ، آپ تشریف لائے اور مخضری نماز پڑھائی اور کافی دیر تک کے لئے گھر میں چلے گئے ؟ نبی علیہ ان فرمایا میں نے تمہاری وجہ ہے ہی ایسا کیا تھا۔

( ١٢٩٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ هَمَّامٍ وَبَهْزٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ سَمَّاكِ إِنَّ اللَّهُ أَمْرَنِي أَنْ أَقُرَأَ عَلَيْكَ قَالَ أَبُيُّ آللَّهُ سَمَّانِي لَكَ قَالَ اللَّهُ سَمَّاكَ لِي قَالَ بَهُزٌ فِي حَدِيثِهِ فَجَعَلَ لِأَبُنِّي إِنَّ اللَّهُ أَمْرَنِي أَنْ أَقُرَأَ عَلَيْكَ قَالَ أَبُنَى آللَهُ سَمَّانِي لَكَ قَالَ اللَّهُ سَمَّاكَ لِي قَالَ بَهُزٌ فِي حَدِيثِهِ فَجَعَلَ

# هي مُناهُ احَدِّينَ بل مِنْ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

يُبْكِي [راجع: ١٢٣٤٥].

(۱۲۹۵۰) حضرت انس بڑٹائنئ سے مروی ہے کہ نبی علینیا نے ایک مرتبہ حضرت ابی بن کعب بڑٹائنڈ سے فرمایا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ جہیں قرآن پڑھ کر سناؤں ،حضرت ابی بن کعب بڑٹائنڈ نے عرض کیا کہ کیا اللہ نے میرانام لے کر کہا ہے؟ نبی علینیا نے فرمایا ہاں! بین کر حضرت ابی بن کعب بڑٹائنڈروپڑے۔

( ١٢٩٥١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمَنِ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنُ رَبِيعَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ يَقُولُ مَا كَانَ فِي رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِحْيَتِهِ عِشْرُونَ شَعَرَةً بَيْضَاءَ [راجع: ١٣٣١].

(۱۲۹۵۱) حضرت انس بٹائٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیقا کی مبارک ڈاڑھی میں ہیں بال بھی سفید نہ تھے۔

( ١٢٩٥٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ عَتَّابٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ قَالَ بَايَعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِيمَا اسْتَطَعْتُ [راجع: ١٢٢٢٧].

(۱۲۹۵۲) حضرت انس مٹاٹنؤ کے مروی ہے کہ میں نے نبی مالیّلا کی بیعت بات سننےاور ماننے کی شرط پر کی تھی اور نبی مالیّلا نے اس میں'' حسب طاقت'' کی قید لگا دی تھی۔

(١٢٩٥٣) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِى عَنْ حَمَّادِ بُنِ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ وَأَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ النَّاسِ وَأَشْجَعُ النَّاسِ وَأَجُودَ النَّاسِ كَانَ فَزَعٌ بِالْمَدِينَةِ فَخَرَجَ النَّاسُ قِبَلَ الصَّوْتِ فَاسْتَقْبَلَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ سَبَقَهُمْ فَاسْتَثْبَرَأَ الْفَزَعَ عَلَى فَرَسٍ لِأَبِى طَلْحَةً عُرْيٍ مَا عَلَيْهِ سَرُجٌ فِى عُنُقِهِ السَّيْفُ فَقَالَ لَمْ تُرَاعُوا وَقَالَ لِلْفَرَسِ وَجَدُنَاهُ بَحُرًا أَوْ إِنَّهُ لَبَحْرٌ [راجع: ٢٥٩٢].

(۱۲۹۵۳) حضرت انس ڈٹاٹٹڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹی تمام لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت پیخی اور بہا در تھے، ایک مرتبہ رات کے وفت اہل مدینہ دشمن کے خوف سے گھبراا تھے، اور اس آ واز کے رخ پرچل پڑے، دیکھا تو نبی ملیٹ واپس چلے آ رہے ہیں اور حضرت ابوطلحہ ڈٹاٹٹڈ کے بے زین گھوڑ ہے پرسوار ہیں، گردن میں تلوارلؤکا رکھی ہے اورلوگوں سے کہتے جا رہے ہیں کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ،مت گھبراؤ اور گھوڑ ہے ہے متعلق فرمایا کہ ہم نے اسے سمندرجیسارواں پایا۔

( ١٢٩٥٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهُدِى حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنِ أَبِى عِصَامٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ ثَلَاثًا وَيَقُولُ هُوَ أَهْنَأُ وَأَمْرَأُ وَأَبْرَأُ [راجع: ٢٢١٠].

(۱۲۹۵۴)حضرت انس ڈاٹنؤ سے مروی ہے کہ نبی علی<sup>میں</sup> تین سانسوں میں پانی پینے تھے اور فرماتے تھے کہ بیے طریقہ زیادہ آ سان ،خوشگواراورمفید ہے۔

( ١٢٩٥٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا عَزُرَةُ بُنُ ثَابِتٍ الْآنْصَارِيُّ عَنْ ثُمَامَةَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ أَنَسٍ أَنَّ أَنَساً كَانَ

## هي مُنالُمُ احَذِينَ بل يَنْ مِنْ مُنَالًا اللهُ عِنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ الل

يَتَنَقَّسُ فِي الْإِنَاءِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا [راجع: ١٢١٥٧].

(۱۲۹۵۵) حفرت انس رہا ہیں ہیں ہیں ہیں مالیں تین سانسوں میں پانی پیا کرتے تھے،خود حضرت انس رہا ہی تین سانس لیتے تھے۔

( ١٢٩٥٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ عَلَى نِسَائِهِ فِي غُسُلٍ وَاحِدٍ [راحع: ٢٦٦٨].

(۱۲۹۵۲) حضرت انس ڈلٹنؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹی مجھی بھارا پی تمام از واج مطہرات کے پاس ایک ہی رات میں ایک ہی عنسل سے چلے جایا کرتے تھے۔

( ١٢٩٥٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ عَلَى نِسَائِهِ فِي لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ فِي غُسُلٍ وَاحِدٍ [راجع: ١٢١٢١].

(۱۲۹۵۷) حضرت انس ڈٹائٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹی مجھی بھارا پنی تمام از واج مطہرات کے پاس ایک ہی رات میں ایک ہی عنسل سے چلے جایا کرتے تھے۔

( ١٢٩٥٨) حَدَّثَنَا بَهُزَّ حَدَّثَنَا سَلِيمُ بُنُ حَيَّانَ قَالَ سَمِعْتُ مَرُوانَ الْأَصْغَرَ يُحَدِّثُ عَنُ أَنَسِ أَنَّ عَلِيًّا قَدِمَ مِنُ الْيَمَنِ ١٢٩٥٨) حَدَّثَنَا بَهُزَّ حَدَّثَنَا سَلِيمُ بُنُ حَيَّانَ قَالَ سَمِعْتُ مَرُوانَ الْأَصْغَرَ يُحَدِّثُ عَنُ أَنْسِ أَنَّ عَلِيَّا قَدِمَ مِنُ الْيَمَنِ فَقَالَ أَهْلَلْتُ بِمَا أَهْلَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَهْلَلْتُ بِمَا أَهْلَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَهْلَلْتُ بِمَا أَهْلَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَهُلَاتُ بِمَا أَهْلَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَى الْهَدَى لَأَخْلَلْتُ [اخرجه البخارى: ١٧٢/٢ و مسلم: ٩/٤]

( ١٢٩٥٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ عَنُ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فِى الْجَنَّةِ شَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِى ظِلِّهَا مِائَةَ عَامٍ لَا يَقُطَعُهَا قَالَ فَحَدَّثُتُ بِهِ أَبِى قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ [راجع: ٢٠٩٤].

(۱۲۹۵۹) حضرت انس ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیہ انے فر مایا جنت میں ایک درخت ایسا بھی ہے جس کے سائے میں اگر کوئی سوارسوسال تک چلتار ہے تب بھی اس کا سابیٹ تم نہ ہو۔

( ١٢٩٦.) قَالَ قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحُمَنِ مُشَرِّ مَالِكُ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحُمَنِ أَنَّهُ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ بَعْدَ الظَّهْرِ فَقَامَ يُصَلِّى الْعَصْرَ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ ذَكُرْنَا تَعْجِيلَ الصَّلَاةِ أَوْ ذَكَرَهَا فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ بَعْدَ الظَّهْرِ فَقَامَ يُصَلِّى الْعَصْرَ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ ذَكُرْنَا تَعْجِيلَ الصَّلَاةِ أَوْ ذَكَرَهَا فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِينَ تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِينَ يَبْدِلِسُ أَحَدُهُمْ حَتَّى إِذَا

#### هي مُناهُ المَوْرِضِيل مِيدِ مَرْمُ ﴾ ﴿ وَهُ ﴿ وَهُ ﴿ وَهُ لَيْ مُناهُ اللَّهِ مِنْ مَا لَكُ عُولَيْهُ ﴾ و من الما المنظم المنظم

اصْفَرَّتُ الشَّمْسُ وَكَانَتُ بَيْنَ قَرْنَىُ الشَّيْطَانِ أَوْ عَلَى قَرْنِ الشَّيْطَانِ قَامَ فَنَقَرَ أَرْبَعًا لَا يَذْكُرُ اللَّهَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا [راجع: ١٢٠٢٢].

(۱۲۹۲۰) علاء ابن عبدالرحمٰن میشانید کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم ظہر کی نماز پڑھ کر حضرت انس ڈاٹٹوئؤ کی خدمت میں حاضر ہوئے ، کچھ ہی دیر بعد وہ عصر کی نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے ، جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے ان سے کہا کہ عصر کی نماز اتن جلدی؟ انہوں نے فر مایا کہ میں نے نبی عائیلا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے وہ منافق کی نماز ہے کہ منافق نماز کوچھوڑے رکھتا ہے ، حتی کہ جب سورج شیطان کے دوسینگوں کے درمیان آجاتا ہے تو وہ نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے اور چارٹھونگیں مارکراس میں اللہ کو بہت تھوڑ ایا دکرتا ہے۔

( ١٢٩٦١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنُ شُعْبَةَ عَنُ قَتَادَةَ عَنُ أَنَسٍ عَنُ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُوْيَا الْمُؤْمِنِ أَوْ الْمُسْلِمِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنْ النَّبُوَّةِ

(۱۲۹۲۱) حضرت انس ولانتؤے بحوالہ عباد و بن صامت ولانتؤ مروی ہے کہ جناب رسول اللّه مَلَّالَثْیَمْ نے ارشاد فر مایا مسلمان کا خواب اجزاءِ نبوت میں سے چھیالیسواں جزوہوتا ہے۔

( ١٢٩٦٢ )حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ [صححه مسلم(٢٢٦٤)]

(۱۲۹۲۲) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٢٩٦٣) قَرَاْتُ عَلَى عَبُدِ الرَّحْمَنِ مَالِكٌ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَجُلٌ وَقَالَ ابُنُ خَطَلٍ مُتَعَلَّقٌ بِأَسْتَارِ الْكُعْبَةِ فَقَالَ وَخَلَ مَكَّةً عَامَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ فَلَمَّا نَزَعُهُ جَانَهُ رَجُلٌ وَقَالَ ابُنُ خَطَلٍ مُتَعَلَّقٌ بِأَسْتَارِ الْكُعْبَةِ فَقَالَ اتَّالُوهُ قَالَ مَالِكٌ وَلَمْ يَكُنُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَنِذٍ مُحْرِمًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ [راحع: ٢٠٩١].

(۱۲۹۲۳) حضرت انس ٹائٹوئے مروی ہے کہ فتح مکہ کے دن نبی ملینیا جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو آپ مَلَاثَیَّم نے خود پہن رکھا تھا، کسی شخص نے آ کر بتایا کہ ابن خطل خانۂ کعبہ کے پردوں کے ساتھ چمٹا ہوا ہے، نبی ملینیا نے فر مایا پھر بھی اسے قبل کردو، امام مالک پیشانیے فرماتے ہیں کہ اس دن نبی ملینیا حالت احرام میں نہ تھے۔

( ١٢٩٦٤) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَتَزَوَّجَهَا قَالَ فَقَالَ لَهُ ثَابِتٌ مَا أَصْدَقَهَا قَالَ نَفْسَهَا أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا [راجع: ٥٢٠١].

(۱۲۹۲۴) حضرت انس ڈلٹٹڑ سے مروی ہے کہ نبی مَالِیّا نے حضرت صفیہ ڈلٹٹا کوآ زادکر کے ان سے نکاح کرلیا۔

راوی نے حضرت انس ڈاٹٹؤ سے پوچھااے ابوحمزہ! نبی ملیٹیانے انہیں کتنامہر دیا تھا؟ انہوں نے فر مایا کہ نبی علیٹیانے ان کی آزادی ہی کوان کامہر قرار دیے کران سے نکاح کیا تھا۔

# هي مُناهُ المَّهُ بِينِ مِنْ مَا السَّعِيدِ مَرْمَ اللهُ اللهُ عِنْدُ اللهُ عَلَيْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُوا اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُوا اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ اللهُ عَنْدُ اللهُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ الل

( ١٢٩٦٥) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنُ أَبِي قِلَابَةَ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهُرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا وَصَلَّى الْعَصْرَ بِذِى الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ [راحع: ١٢١.٧].

(۱۲۹۷۵) حضرت انس ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیثاً نے مدینه منورہ میں ظہر کی جارر کعتیں اور ذوالحلیفہ میں عصر کی وور کعتیں پڑھی ہیں۔

( ١٢٩٦٦) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِى قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى عَلَى أَزُوَاجِهِ وَسَوَّاقٌ يَسُوقُ بِهِنَّ يُقَالُ لَهُ أَنْجَشَةُ فَقَالَ وَيُحَكَ يَا أَنْجَشَةُ رُوَيُدَكَ سَوْقَكَ بِالْقَوَارِيرِ قَالَ أَبُو قِلَابَةَ تَكَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَلِمَةٍ لَوْ تَكَلَّمَ بِهَا بَعْضُكُمْ لَعِبْتُمُوهَا عَلَيْهِ يَعْنِى قَوْلَهُ سَوْقَكَ بِالْقُوَارِيرِ وصححه البحارى (١٤٩٥)، ومسلم (٢٣٢٣)، وابن حبان (٥٨٠٥). وانظر: ١٣٤١.

(۱۲۹۲۲) حضرت انس بڑاٹھ سے مروی ہے کہ ایک آ دی'' جس کا نام انجشہ تھا'' امہات المؤمنین کی سواریوں کو ہا تک رہا تھا ، نبی ملیٹلاا پی از واج مطہرات کے پاس آئے تو نے فر مایا انجشہ!ان آ بگینوں کو آہتہ لے کرچلو۔

(١٢٩٦٧) حَدَّثُنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بُنُ أَبِي عُنْمَانَ حَدَّثِنِي أَبُو رَجَاءٍ مَوْلَى أَبِي قِلَابَةً قَالَ آنَا أُحَدَّثُكُمْ حَدِيثَ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ إِيَّاىَ حَدَّثِنِي أَنَسُ بُنُ مَالِكٍ أَنَّ نَفَرًا مِنْ عُكُلٍ ثَمَانِيَةً قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَايَعُوهُ عَلَى الْإِسُلَامِ فَاسْتَوْخَمُوا الْأَرْضَ فَسَقِمَتُ آجُسَامُهُمُ فَشَكُوا ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَلَا تَخُورُجُونَ مَعَ رَاعِينَا فِي إِبِلِهِ فَتُصِيبُونَ مِنْ أَبُوالِهَا وَٱلْبَانِهَا فَالُوا بَلَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ٱلاَ تَخُورُجُونَ مَعَ رَاعِينَا فِي إِبِلِهِ فَتُصِيبُونَ مِنْ أَبُوالِهَا وَٱلْبَانِهَا فَصَحُوا فَقَتَلُوا الرَّاعِي وَأَطُرَدُوا النَّعَمَ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى فَخَرَجُوا فَشَوبُوا مِنْ أَبُوالِهَا وَٱلْبَانِهَا فَصَحُوا فَقَتَلُوا الرَّاعِي وَأَطُرَدُوا النَّعَمَ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى فَخَرَجُوا فَشَوبُوا مِنْ أَبُوالِهَا وَٱلْبَانِهَا فَصَحُوا فَقَتَلُوا الرَّاعِي وَأَطُرَدُوا النَّعَمَ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرْسَلَ فِي آئَارِهِمُ فَأَدُرِكُوا فَجِيءَ بِهِمْ فَآمَرَ بِهِمْ فَقُطْعَتْ آيْدِيهِمْ وَآرُجُلُهُمْ وَسُمِرَتُ الْمُوا فِي الشَّمْسِ حَتَّى مَاتُوا [صححه البحاري (٢٨٩٩)، ومسلم (٢١٢١)، وإن حبان (٢٣٤٤). أَعُينُهُمْ ثُمَّ نُبِذُوا فِي الشَّمْسِ حَتَّى مَاتُوا [صححه البحاري (٢٨٩٩)، ومسلم (٢٧١)، وإن حبان (٢٣٤٤).

(۱۲۹۷۷) حضرت انس ڈاٹھٹا سے مروی ہے کہ قبیلہ عمل کے آٹھ آ دمی نبی ملیٹا کے پاس آ کرمسلمان ہو گئے ، لیکن انہیں مدینہ منورہ کی آب وہوا موافق نہ آئی ، نبی ملیٹا نے ان سے فر مایا کہ اگرتم ہمارے اونٹوں کے پاس جاکران کا دودھاور پیشا ب پیوتو شاید تندرست ہوجاؤ ، چنانچے انہوں نے ایسا ہی کیا ، لیکن جب وہ صحیح ہو گئے تو دوبارہ مرتد ہوکر کفر کی طرف لوٹ گئے ، نبی ملیٹا کے مسلمان چروا ہے کوتل کر دیا ، اور نبی ملیٹا کے اونٹوں کو بھگا کرلے گئے ، نبی ملیٹا نے ان کے بیچھے صحابہ جو گئے کہ تو ہو بارہ مرتد ہوکر کفر کی طرف لوٹ گئے ، نبی ملیٹا کے اونٹوں کو بھگا کرلے گئے ، نبی ملیٹا نے ان کے بیچھے صحابہ جو گئے کہ تو ہو ہو گئے دوبارہ مرتد ہوکر کفر کی طرف لوٹ گئے ، نبی ملیٹا کے سامنے پیش کیا گیا ، نبی ملیٹا نبیاں کیا کہ وہ مرگئے ۔

'بی ملیٹا کے سامنے پیش کیا گیا ، نبی ملیٹا نبیاں تک کہ وہ مرگئے ۔
'یں اور انہیں پھر لیے علاقوں میں چھوڑ دیا یہاں تک کہ وہ مرگئے ۔

١٢٩٦٨) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بُنُ صُهَيْبٍ قَالَ سُئِلَ أَنَسُ بُنُ مَالِكٍ عَنُ النُّومِ فَقَالَ قَالَ

#### هي مُناهُ المَرْبِينِ مِنْ مِن اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَكُلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ شَيْئًا فَلَا يَقُرَبَنَّ أَوْ لَا يُصَلِّينَ مَعَنَا [صححه مسلم (٣٦٥)].

(۱۲۹۲۸) حضرت انس ڈٹاٹنؤ سے ایک مرتبہ کسی نے کہن کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ نبی ملیٹا نے فر مایا جو شخص اس درخت میں سے پچھ کھائے ، وہ ہمارے قریب نہ آئے ، یا ہمارے ساتھ نماز نہ پڑھے۔

( ١٢٩٦٩) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ عَنُ أَنْسٍ قَالَ مَرُّوا بِجِنَازَةٍ فَأَثْنُواْ عَلَيْهَا خَيْرًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَبَتُ وَمَنُ أَثْنَيْتُم عَلَيْهِ خَيْرًا وَجَبَتُ لَهُ النَّارُ أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ أَنْتُم شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ النَّهُ مُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ [النظر: ١٤٠٤]. [انظر: ١٤٠٤]. [انظر: ١٤٠٤]. [انظر: ١٤٠٤].

(۱۲۹۲۹) حضرت انس رفائن سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ کھلوگ ایک جنازہ لے کر گذرے، لوگوں نے اس کی تعریف کی،

ہی سیان نے تین مرتبہ فر مایا داجب ہوگئی، تھوڑی دیر بعد ایک دوسرا جنازہ گذرااورلوگوں نے اس کی ندمت بیان کی، نبی سیان نے

پھر تین مرتبہ فر مایا واجب ہوگئی، حضرت عمر رفائن نے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، پہلا جنازہ گذرااورلوگوں

نے اس کی تعریف کی تب بھی آپ نے تین مرتبہ فر مایا واجب ہوگئی اور جب دوسرا جنازہ گذرااورلوگوں نے اس کی ندمت

بیان کی تب بھی آپ نے تین مرتبہ فر مایا واجب ہوگئی؟ نبی ملیان نے ارشاد فر مایا تم لوگ جس کی تعریف کردو، اس کے لئے جنت

واجب ہوگئی اور جس کی ندمت بیان کردو، اس کے لئے جہنم واجب ہوگئی، پھر تین مرتبہ فر مایا کہ تم لوگ زمین میں اللہ کے گواہ ہو۔

واجب ہوگئی اور جس کی ندمت بیان کردو، اس کے لئے جہنم واجب ہوگئی، پھر تین مرتبہ فر مایا کہ تم لوگ زمین میں اللہ کے گواہ ہو۔

واجب ہوگئی اور جس کی ندمت بیان کردو، اس کے لئے جہنم واجب ہوگئی، پھر تین مرتبہ فر مایا کہ تم لوگ زمین میں اللہ کے گواہ ہو۔

واجب ہوگئی اور جس کی ندمت بیان کردو، اس کے لئے جہنم واجب ہوگئی، پھر تین مرتبہ فر مایا کہ ہوگئی اللہ فی سے حالہ سے اللہ فی اللہ ف

(۱۲۹۷۰) حضرت انس و التفظیر سے مروی ہے کہ نبی علیلا کے سامنے سے ایک جنازہ گذرا، لوگوں نے اس کی تعریف کی ، نبی علیلا نے فر مایا واجب ہوگئی، لوگوں نے عرض کیا نے فر مایا واجب ہوگئی، لوگوں نے عرض کیا کہ آپ نے دونوں کے لئے '' واجب ہوگئی'' فر مایا، اس کی کیا وجہ ہے؟ نبی علیلا نے فر مایا بی توم کی گواہی ہے اور مسلمان زمین میں اللہ کے گواہ ہیں۔
میں اللہ کے گواہ ہیں۔

( ١٢٩٧١ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ وَعَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ صَلَّى رَسُوا

اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّبْحَ بِغَلَسٍ ثُمَّ قَالَ اللّهُ أَكْبَرُ خَرِبَتُ خَيْبَرُ إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ قَالَ فَخَرَجُوا يَسْعَوْنَ فِي السِّكَكِ وَهُمْ يَقُولُونَ مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ قَالَ فَظَهَرَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِمْ فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ وَسَبَى ذَرَارِيَّهُمْ وَصَارَتُ صَفِيَّةُ لِدِحْيَةَ الْكُلْبِيِّ ثُمَّ صَارَتُ إِلَى صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُدُ فَتَزَوَّجَهَا وَجَعَلَ صَدَاقَهَا عِتْقَهَا قَالَ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُدُ فَتَزَوَّجَهَا وَجَعَلَ صَدَاقَهَا عِتْقَهَا قَالَ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُدُ فَتَزَوَّجَهَا وَجَعَلَ صَدَاقَهَا عِتْقَهَا قَالَ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُدُ فَتَزَوَّجَهَا وَجَعَلَ صَدَاقَهَا عِتْقَهَا قَالَ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُدُ فَتَزَوَّجَهَا وَجَعَلَ صَدَاقَهَا عِتْقَهَا قَالَ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْنِ إِنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمَهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّ

(۱۲۹۷) حضرت انس ڈاٹٹڈ سے مروی ہے کہ نبی طایئی نے خیبر میں فجر کی نماز منداند ھیرے پڑھی ،اور تو اللہ اکبر کہہ کرفر مایا خیبر برباد ہوگیا، جب ہم کسی قوم کے حن میں اترتے ہیں تو ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح بڑی بدترین ہوتی ہے،لوگ اس وقت کا م پر نکلے ہوئے تھے، وہ کہنے گئے کہ محمد اورلشکر آگئے، پھر نبی عائیلانے خیبر کو فتح کرلیا،ان کے لڑا کا افراد کو قتل اور بچوں کو قیدی بنالیا، حضرت صفیہ ڈٹاٹھا،حضرت دحیہ ڈٹاٹھا کے حصے میں آگئی، بعد میں وہ نبی عائیلا کے پاس آگئیں اور نبی عائیلا نے انہیں آزاد کر کے ان سے نکاح کرلیا اوران کی آزادی ہی کوان کا مہر قرار دے دیا۔

( ١٢٩٧٢) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِى ابْنَ زَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنُ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّحَذُتُ خَاتَمًا مِنْ فِضَةٍ وَنَقَشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى قَدُ اتَّحَذُتُ خَاتَمًا مِنْ فِضَةٍ وَنَقَشْتُ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ فَلَا تَنْقُشُوا عَلَيْهِ [راجع: ١٢٠١٦]. وسَلَمَ إِنِّى قَدُ اتَّحَذُتُ خَاتَمًا مِنْ فِضَةٍ وَنَقَشْتُ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ فَلَا تَنْقُشُوا عَلَيْهِ [راجع: ١٢٠١]. (١٢٩٧٢) حضرت انس اللَّهُ عَلَيْهِ عَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ فَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَا تَنْقُشُوا عَلَيْهِ إِنْ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَا تَنْقُشُ بُوالُى اورفر ما يا كَهْمَ فَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الرِّجَالَ عَنْ الْمُزَعْفَرِ [راجع: ١٢٠٠١].

(۱۲۹۷ ) حضرت انس ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ سی شخص نے بارگاہ نبوت میں عرض کیا یا رسول اللہ منظافی آئے ہم لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کب چھوڑیں گے؟ فرمایا جب تم میں وہ چیزیں ظاہر ہوجا ئیں جو بنی اسرائیل میں درآئی تھیں، جب بے حیائی بڑوں میں اور حکومت حچھوٹوں میں اورعلم کمینوں میں آجائے۔

( ١٢٩٧٥) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِى الْمَسِيرِ وَكَانَ حَادٍ يَحُدُو بِنِسَائِهِ أَوْ سَائِقٌ قَالَ فَكَانَ نِسَاؤُهُ يَتَقَدَّمُنَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ يَا أَنْجَشَةُ وَيُحَكَ ارْفُقُ بِالْقُوَارِيرِ [راجع: ٢٧٩١].

(۱۲۹۷۵) حضرت انس الله الله عمروی بی کدایک مرتبه نبی علیه استر پر تخداور حدی خوان امهات المؤمنین کی سوار یول کو ہا تک رہا تھا ،اس نے جانوروں کو تیزی سے ہا نکنا شروع کر دیا ،اس پر نبی علیه استے ہوئے فرما یا انجشہ !ان آ بگینوں کو آ ہستہ لے کر چلو۔ (۱۲۹۷۸) حَدَّثْنَا عَبْدُ الْآعُلَى بُنُ عَبْدِ الْآعُلَى حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ أَنسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ حَرَّجُنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنُ الْمَدِينَةِ فَجَعَلَ يُصَلّى رَكُعَتَيْنِ رَكُعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعَ قَالَ يَحْيَى فَقُلْتُ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنُ الْمَدِينَةِ فَجَعَلَ يُصَلّى رَكُعَتَيْنِ رَكُعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعَ قَالَ يَحْيَى فَقُلْتُ لِللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنُ الْمَدِينَةِ فَجَعَلَ يُصَلّى رَكُعَتَيْنِ رَكُعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعَ قَالَ يَحْيَى فَقُلْتُ لِللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ يَحْيَى فَقُلْتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ الْمَدِينَةِ فَجَعَلَ يُصَلّى رَكُعَتَيْنِ رَكُعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعَ قَالَ يَحْيَى فَقُلْتُ اللّهُ عَشُوا [صححه البحارى (۱۸۸۱) ومسلم (۱۹۳)، وابن حزيمة: (۱۹۹)، وابن حبان (۲۷۰۱) وابن حزيمة: (۲۷۹)، وابن حبان (۲۷۰۱) و ۲۷۰۱) و ۲۷۰۱، و ۲۷۰۱) و ۲۷۰۱) و ۲۷۰۱، و ۲۷۰۱) و ۲۷۰۱) و ۲۷۰۱، و ۲۷۰۱) و ۲۷۰۱ و ۲۷۰۱) و ۲۷۰۱ و ۲۷۰۱) و ۲۷۰۱ و ۲۰۰۱ و ۲۰

(۱۲۹۷۱) حضرت انس ٹاٹٹڑ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی ملیٹیا کے ساتھ مدینہ منورہ سے نکلے، نبی ملیٹیاوا پسی تک دودو رکعتیں پڑھتے رہے، راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس ٹاٹٹڑ سے پوچھا کہ نبی ملیٹیا نے اس سفر میں کتنے دن قیام فر مایا تھا؟ انہوں نے بتایا دس دن۔

( ١٢٩٧٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى عَنْ يَخْيَى عَنْ أَنَسٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مَكَّةَ فَسَمِغْتُهُ يَقُولُ لَبَيْكَ عُمْرَةً وَحَجَّةً [راجع: ١١٩٨٠].

(۱۲۹۷۷) حضرت انس طافی ہے مروی ہے کہ ہم لوگ نبی ملیکیا کے ساتھ مکہ مکرمہ روانہ ہوئے ، میں نے نبی ملیکیا کو حج وعمرہ کا تلبیہ استھے پڑھتے ہوئے سنا کہ آپ سکی تالیج ایول فر مار ہے تھے"لبیك عصرة و حجا"

( ١٢٩٧٨) عَنْ عَبْدِ الْمُعْلَى حَدَّتَنَا يَحْيَى بُنُ آبِى إِسْحَاقَ عَنْ أَنْسِ قَالَ أَقْبَلُنَا مِنْ خَيْبَرَ أَنَا وَأَبُو طَلْحَةَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَفِيَّةُ وَرِيفَتُهُ قَالَ فَعَثَرَتُ نَاقَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصُوعَتُ صَفِيَّةُ قَالَ فَاقَتَحَمَ أَبُو طَلْحَةَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ جَعَلَنِى اللَّهُ فِدَاكَ قَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصُوعَتُ صَفِيَّةُ قَالَ فَاقْتَحَمَ أَبُو طَلْحَةً فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ جَعَلَنِى اللَّهُ فِدَاكَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصُوعَتُ صَفِيَّةُ قَالَ لَا عَلَيْكَ الْمَوْأَةَ قَالَ فَالْحَةَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ جَعَلَنِى اللَّهُ فِدَاكَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَجُهِهِ التَّوْبَ فَانْطَلَقَ إِلَيْهَا أَشُولُونَ قَالَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آيِبُونَ عَابِدُونَ تَائِبُونَ لِوَبِّنَا حَامِدُونَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ آيِبُونَ عَابِدُونَ تَائِبُونَ لِوَبِّنَا حَامِدُونَ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آيِبُونَ عَابِدُونَ تَائِبُونَ لِوَبِنَا حَامِدُونَ عَلَيْهِ لَهُ لَهُ لَهُ وَسَلَّمَ آيِبُونَ عَابِدُونَ تَائِبُونَ لِوَبِنَا حَامِدُونَ فَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آيِبُونَ عَابِدُونَ تَائِبُونَ لِوَبِنَا حَامِدُونَ فَلَو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آيِبُونَ عَابِدُونَ تَائِبُونَ لِوبَنَا كَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آيِبُونَ عَابِدُونَ تَائِبُونَ لِوبُكَا الْمَدِينَةَ [صححه البحارى (٣٠٨٥)، ومسلم (١٣٤٥)]. [انظر: ١٣٠٠٠].

(۱۲۹۷۸) حضرت انس ڈائٹڑ ہے مروی ہے کہ میں اور حضرت ابوطلحہ والٹڑ خیبر سے واپس آر ہے تھے، نبی مایٹا کے پیچھے حضرت

صفیہ نظافی سوارتھیں، ایک مقام پر نبی علیا کی اونٹنی پھسل گئی، نبی علیا اور حضرت صفیہ خلافی گر گئے، حضرت ابوط کہ ڈلائٹو تیزی سے وہاں پہنچ اور کہنے گئے یا رسول اللہ متال لیڈ منا اللہ مجھے آپ پر قربان کرے، کوئی چوٹ تو نہیں آئی ؟ نبی علیا نے فر مایا نہیں، خاتون کی خبرلو، چنا نبیہ حضرت ابوطلحہ ڈلائٹو اپنے چہرے پر کپڑا اڈ ال کران کے پاس پہنچ اور حضرت صفیہ بھائی پر کپڑا اڈ ال دیا، اس کے بعد سواری کو دوبارہ تیارکیا، پھر ہم سب سوار ہو گئے اور ہم میں سے ایک نے دائیں جانب سے اور دوسرے نے بائیں جانب سے اسے اپنے گھیرے میں لے لیا، جب ہم لوگ مدینہ منورہ کے قریب پہنچ یا پھر یا چھا توں کی پشت پر پہنچ تو نبی علیا آئے فر مایا ہم اللہ کی عبادت کرتے ہوئے ، تو بہ کرتے ہوئے ، اور اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے واپس آئے ہیں، نبی علیا مسلسل یہ جملے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے ، تو بہ کرتے ہوئے ، اور اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے واپس آئے ہیں، نبی علیا مسلسل یہ جملے کہتے رہے تا آئیکہ مدینہ منورہ میں داخل ہوگئے۔

( ١٢٩٧٩) حَدَّثَنَا رَوْحُ بُنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بُنُ حَسَّانَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ فَدَعَا بِإِنَاءٍ وَفِيهِ ثَلَاثُ ضِبَابٍ حَدِيدٍ وَحَلْقَةٌ مِنْ حَدِيدٍ فَأَمْرَ أَنَسُ بُنُ مَالِكٍ حَدِيدٍ وَحَلْقَةٌ مِنْ حَدِيدٍ فَأَخْوِجَ مِنْ غِلَافٍ أَسُودَ وَهُو دُونَ الرَّبُعِ وَفَوْقَ نِصْفِ الرَّبُعِ فَأَمَرَ أَنَسُ بُنُ مَالِكٍ فَحَدِيدٍ وَحَلْقَةٌ مِنْ حَدِيدٍ فَأَمْرَ أَنَسُ بُنُ مَالِكٍ فَعَمِلَ لَنَا فِيهِ مَاءٌ فَأَتُينَا بِهِ فَشَوِبُنَا وَصَبَبُنَا عَلَى رُبُوسِنَا وَوَجُوهِنَا وَصَلَّيْنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَمِلَ لَنَا فِيهِ مَاءٌ فَأَتُينَا بِهِ فَشَوِبُنَا وَصَبَبُنَا عَلَى رُبُوسِنَا وَوَجُوهِنَا وَصَلَّيْنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهُولَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهُولَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْهُولَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ فَلَالْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَوْلِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِلْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِلْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَا

( ١٢٩٨) حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ قَالَ سُئِلَ أَنَسُ بُنُ مَالِكٍ عَنْ رَفْعِ الْآيْدِى فَقَالَ قَامَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَحَطَ الْمَطُرُ وَأَجُدَبَتُ الْأَرْضُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَحَطَ الْمَطُرُ وَأَجُدَبَتُ الْأَرْضُ هَلَكَ الْمَالُ قَالَ فَاسْتَسْقَى فَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبُطَيْهِ وَمَا نَرَى فِى السَّمَاءِ سَحَابَةً فَقَامَ فَصَلَّى هَلَكَ الْمَالُ قَالَ فَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَوْالَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَوْالَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَوْالَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَوْالَيْنَا قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ مَ وَالْيَنَا وَالْعَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهَ وَاللَهُ وَالَوْ الْمَالِينَةِ وَاللَّهُ عَلَيْهَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَ

(۱۲۹۸) حمید مین کی کہ جو جی کے حض نے حضرت انس والٹو کے دریافت کیا کہ کیا نبی علیا دعاء میں ہاتھ اٹھاتے تھے؟ تو انہوں نے فر مایا کہ ایک مرتبہ جمعہ کے دن نبی علیا سے لوگوں نے عرض کیا کہ یارسول الله مین الله بارش رکی ہوئی ہے، زمینیں خشک پڑی ہیں اور مال نتاہ ہور ہے ہیں؟ نبی علیا نے بیس کراپنے ہاتھ اسنے بلند کیے کہ مجھے آپ مین الله بارک بغلوں کی سفیدی نظر آنے گئی ، اور نبی علیا نے طلب باراں کے حوالے سے دعاء فر مائی ، جس وقت آپ مین اللی این دست مبارک بلند کیے تھے ، اس وقت آپ مین اللی این دست مبارک بلند کیے تھے ، اس وقت آپ مین اللہ کے اللہ دست مبارک بلند کیے تھے ، اس وقت ہمیں آسان پرکوئی بادل نظر نہیں آر ہا تھا ، اور جب نماز سے فارغ ہوئے تو قریب کے گھر میں رہنے والے نوجوانوں کو اس وقت ہمیں آسان پرکوئی بادل نظر نہیں آر ہا تھا ، اور جب نماز سے فارغ ہوئے تو قریب کے گھر میں رہنے والے نوجوانوں کو

# هُ مُنْ الْمُ الْمُرْبِينِ مِنْ الْمُ الْمُرْبِينِ مِنْ الْمُرْبِينِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِينِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّلِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الل

ا ہے گھر واپس پہنچنے میں دشواری ہور ہی تھی ، جب اگلا جمعہ ہوا تو لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللّٰهُ مَنَّا اللّٰهُ عَلَیْ اللِّمِ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللللّٰ اللّٰهِ الللّٰ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰ اللّٰمِ الللّٰ اللّٰمِ الللّٰ الللللّٰمِ الللّٰمِلْمُلْمِلْمِلْمُلِي الللّٰمِلْمُلْمُلْمُلْمُ

( ١٢٩٨١) حَذَّثَنَا عُبَيْدَةُ بُنُ حُمَيْدٍ عَنُ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ خَرَجَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَلَقَّنَهُ الْأَنْصَارُ بَيْنَهُمْ فَقَالَ وَالَّذِى نَفُسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنِّى لَأُحِبُّكُمْ إِنَّ الْأَنْصَارَ قَدُ قَضَوُا مَا عَلَيْهِمْ وَبَقِى الَّذِى عَلَيْكُمْ فَأَحْسِنُوا إِلَى مُحْسِنِهِمْ وَتَجَاوَزُوا عَنْ مُسِيئِهِمْ [صححه ابن حبان (٢٢٦٦، و٢٢٧١). قالِ اللّذِي عَلَيْكُمْ فَأَحْسِنُوا إِلَى مُحْسِنِهِمْ وَتَجَاوَزُوا عَنْ مُسِيئِهِمْ [صححه ابن حبان (٢٢٦٦، و٢٢٧١). قالِ شعب: اسناده صحيح]. [انظر: ١٣١٦٨].

(۱۲۹۸۱) حضرت انس ٹاٹٹڈ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیٹی باہر نکلے تو انصار سے ملاقات ہوگئی ، نبی علیٹی نے فر مایا اس ذات کی قتم جس کے دست قدرت میں محمر مُنٹاٹٹیڈ کی جان ہے ، میں تم سے محبت کرتا ہوں ،تم انصار کے نیکوں کی نیکی قبول کرو ، اور ان کے گنا ہگار سے تجاوز اور درگذر کرو ، کیونکہ انہوں نے اپنا فرض نبھا دیا ہے اور ان کاحق باقی رہ گیا۔

( ١٢٩٨٢) حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ عَنُ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ عَنُ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَدَاةٍ قَرَّةٍ أَوْ بَارِدَةٍ فَإِذَا الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ يَحْفِرُونَ الْخَنْدَقَ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنَّ الْخَيْرَ حَيْرُ الْآخِرَهُ فَاغْفِرُ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَهُ فَأَجَابُوهُ نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا عَلَى الْجِهَادِ مَا بَقِينَا أَبَدًا [راحع: ٢٧٦٢].

(۱۲۹۸۲) حضرت انس ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹلا سردی کے ایک دن باہر نکلے تو دیکھا کہ مہاجرین وانصار خندق کھود ہے ہیں، نبی ملیٹلا نے فرمایا اے اللہ!اصل خیر آخرت ہی کی خیر ہے، پس انصار اور مہاجرین کومعاف فرما ہصحابہ ٹھائیڈ نے جواباً پیشعر پڑھا کہ'' ہم ہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمر مثلی ٹیٹیلا سے جہاد پر بیعت کی ہے جب تک ہم زندہ ہیں''۔

(۱۲۹۸۳) حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ بُنُ حُمَيْدٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ أَعْطَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَنَائِمِ حُنَيْنِ عُيَيْنَةَ وَالْأَقْرَعَ وَغَيْرَهُمَا فَقَالَتُ الْأَنْصَارُ أَيُعْطِى غَنَائِمَنَا مَنْ تَقُطُّرُ سُيُوفُنَا مِنْ دِمَائِهِمُ أَوْ تَقُطُّرُ وَمَاؤُهُمْ مِنْ سُيُوفِنَا فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَا الْأَنْصَارَ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ أَمَا يَمُ مَعْمَدٍ إِلَى دِيَارِكُمْ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَالَّذِى نَفْسُ تَرُضُونَ أَنْ يَذُهَبَ النَّاسُ بِالدُّنْيَا وَتَذُهَبُونَ بِمُحَمَّدٍ إِلَى دِيَارِكُمْ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَالَّذِى نَفْسُ مَحَمَّدٍ بِيدِهِ لَوْ سَلَكَ النَّاسُ بِالدُّنْيَا وَتَذُهَبُونَ بِمُحَمَّدٍ إِلَى دِيَارِكُمْ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًّا وَسَلَكَتُ الْأَنْصَارُ شِعْبًا لَسَلَكُتُ شِعْبَ الْأَنْصَارِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالِ الْمُعْمِى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَنِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَن الْأَنْصَارِ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالِي عَلَى اللَّهُ الْمَالِي عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَالِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالِي عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ

#### هِي مُنالِمُ الْمَرْبِينِ بِلِي مِينِي مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

نبی مالینیا کو بیہ بات معلوم ہوئی تو آپ منگافیئی نے انصاری صحابہ ٹھائیئی کو بلا بھیجااور فر مایا اے گروہ انصار! کیاتم لوگ اس بات پرخوش نہیں ہو کہ لوگ مال و دولت لے کر چلے جا ئیں اور تم پیغیبر خدا کو اپنے خیموں میں لے جاؤ، وہ کہنے لگے کیوں نہیں یا رسول اللہ، پھر نبی مائیٹی نے فر مایا اس ذات کی قتم جس کے دست قدرت میں محمر منگافیئی کی جان ہے، اگر لوگ ایک وادی میں چل رہے ہوں اور انصار دوسری گھائی میں تو میں انصار کے داست کو اختیار کروں گا،انصار میر اپر دہ ہیں،اور اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصار ہی کا ایک فرد ہوتا۔

( ١٢٩٨٤) حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ بُنُ حُمَيْدٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعِيدُوا سَمْنَكُمْ فِى سِقَائِكُمْ وَتَمْرَكُمْ فِى وِعَائِكُمْ فَإِنِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعِيدُوا سَمْنَكُمْ فِى سِقَائِكُمْ وَتَمْرَكُمْ فِى وِعَائِكُمْ فَإِنِّى صَائِمٌ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى فِى نَاحِيَةِ الْبَيْتِ فَصَلَّيْنَا بِصَلَابِهِ ثُمَّ دَعَا لِأُمِّ سُلَيْمٍ وَأَهْلِهَا ثُمَّ قَالَتُ أَمَّ سُلَيْمٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِى خُويُصَّةً قَالَ وَمَا هِى قَالَتُ أَنَسٌ قَالَ فَمَا تَرَكَ يَوْمَئِذٍ مِنْ خَيْرِ آخِرَةٍ وَلَا دُنْيَا إِلَّا دَعَا بِهِ مِنْ قَوْلِهِ اللَّهِ إِنَّ لِى خُويُصَّةً قَالَ وَمَا هِى قَالَتُ أَنَسٌ قَالَ لَمَ سُلَيْمٍ عَلَيْهِ مِنْ خَيْرِ آخِرَةٍ وَلَا دُنْيَا إِلَّا دَعَا بِهِ مِنْ قَوْلِهِ اللَّهُ إِنَّ لِى خُويُصَّةً قَالَ وَمَا هِى قَالَتُ أَنَسٌ قَالَ لَمَ عَرْفَيْدٍ مِنْ خَيْرِ آخِرَةٍ وَلَا دُنْيَا إِلَّا دَعَا بِهِ مِنْ قَوْلِهِ اللّهُ إِنَّ لِى خُويُصَةً قَالَ وَمَا هِى قَالَتُ أَنَسٌ قَالَ أَنَسٌ حَدَّثَتْنِى الْبَنِي أَنَّهُ دُفِنَ مِنْ صُلْبِى عِشُرُونَ وَمِانَةٌ وَلِلْهُ مَالًا وَوَلَدًا وَبَارِكُ لَهُ فِيهِمْ قَالَ فَقَالَ أَنَسٌ حَدَّثَتْنِى الْبَنِي أَنَّهُ دُفِنَ مِنْ صُلْبِى عِشُرُونَ وَمِانَةٌ وَلِيْكُ لَولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَالًا وَلِكُولِهِ لِهِ اللَّهُ مُالِكُولِهِ اللَّهُ مُالُولُ الْفَارِ مَالًا [راجع: ١٢٠٧٦].

(۱۲۹۸۳) حفرت انس ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ حضرت ام سلیم ڈاٹٹو کے بہاں تشریف لائے ، انہوں نے بنی علیہ کے سامنے تھجوریں اس کے برتن میں اور کھی بنی علیہ کے سامنے تھجوریں اس کے برتن میں اور کھی اس کی بالٹی میں واپس ڈال دو، پھر گھر کے ایک کونے میں کھڑے ہو کر آپ تا پھیٹی نے دور کعت نماز پڑھی ، ہم نے بھی نبی علیہ اس کی بالٹی میں واپس ڈال دو، پھر گھر کے ایک کونے میں کھڑے ہو کر آپ تا پھیٹی نے دعاء فر مائی ، حضرت ام سلیم ڈاٹٹو اے موسلیم خات کے اہل خانہ کے لئے دعاء فر مائی ، حضرت ام سلیم ڈاٹٹو نے عرض کیا ہے؟ عرض کیا آپ کا خادم آنس ، اس پر نبی علیہ نے دنیا و میارت کی کوئی خیر ایس نہ چھوڑی جو میرے لیے نہ ما تگی ہو، اور فر مایا اے اللہ! اسے مال اور اولا دعطاء فر ما اور ان میں برکت عطاء فر ما، وہ خود کہتے ہیں کہ جھے میری بیٹی نے بتایا ہے کہ میری نسل میں سے ایک سوہیں سے زائد آ دمی فوت ہو کر دفن ہو پھیا ہیں اور میں مال ودولت میں تمام انصار سے بڑھ کر ہوں۔

(۱۲۹۸۵) حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ عَنْ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ اسْتَشَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَخُرَجَهُ إِلَى بَدُرٍ فَأَشَارَ عَلَيْهِ بَعُمرُ ثُمَّ اسْتَشَارَهُمْ فَقَالَ بَعْضُ الْأَنْصَارِ إِيَّاكُمْ إِلَى بَدُرٍ فَأَشَارَ عَلَيْهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ قَائِلُ الْأَنْصَارِ تَسْتَشِيرُنَا يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّا لَا نَقُولُ يُرِيدُ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ قَائِلُ الْأَنْصَارِ تَسْتَشِيرُنَا يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّا لَا نَقُولُ يُرِيدُ نَبِي اللَّهِ إِنَّا لَا اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامِ اذْهَبُ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ وَلَكِنْ وَالَّذِى لَكَ كَمَا قَالَتُ بَنُو إِسُرَائِيلَ لِمُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ اذْهَبُ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ وَلَكِنْ وَالَّذِى لَكَ كَمَا قَالَتُ بَنُو إِسُرَائِيلَ لِمُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ اذْهَبُ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ وَلَكِنْ وَالَّذِى لَكَ كُمَا قَالَتُ بَنُو إِسُرَائِيلَ لِمُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ اذْهَبُ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ وَلَكِنْ وَالَّذِى الْعَالَ الْمُنَاكَ وَالَا أَنْ أَبِى عَدِى إِلَى بَوْكِ الْعِمَادِ لَاتَبُعْنَاكَ [راجع: ٥٤ ٢ ١٠]. المَعْشَلَ بِالْحَقِي لَوْلُول عَمُورِه كَيَاءَ اللَّالِمُ عَلِي الْمَالِي الْمَالِكَ وَلَا الْمَالِي الْمَالُولُ الْمُولَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُ الْمَالَقُولُ الْمَالُولُ الْمَالَقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُ الْمَلْفُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُعْلِقُ الْمَالِي الْمُعْتَى اللَّهُ الْمَالُولُ الْمُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَلِي الْمُؤْلِقُولُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمَالَ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالَقُولُ اللَّهُ الْمَالَى الْمَالُولُ الْمَالِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالُول

## 

میں حضرت صدیق اکبر ڈاٹٹو نے ایک مشورہ دیا، پھر دوبارہ مشورہ مانگا تو حضرت عمر ڈاٹٹو نے ایک مشورہ دے دیا، یہ دکھ کر نی علیا خاموش ہوگئے، ایک انصاری نے کہا کہ نبی علیا تم ہے مشورہ لینا چاہ رہے ہیں، اس پر انصاری صحابہ ڈاٹٹو کہ کہنے گئے یا رسول اللہ! بخدا ہم اس طرح نہ کہیں گے جیسے بنی اسرائیل نے حضرت موک علیا ہے کہا تھا کہتم اور تمہارارب جاکراؤہ ہم یہاں بیٹے ہیں، بلکہ اگر آپ اونوں کے جگر مارتے ہوئے برک الغماد تک جائیں گے، تب بھی ہم آپ کے ساتھ ہوں گے۔ بیٹے ہیں، بلکہ اگر آپ اونوں کے جگر مارتے ہوئے برک الغماد تک جائیں گے، تب بھی ہم آپ کے ساتھ ہوں گے۔ ( ۱۲۹۸۸) حکد تُنا مُحکد بُن عَبْدِ اللّهِ یَعْنِی الْآنصادِی حَدَّنَا حُمَیْدٌ عَنْ آنسِ قَالَ سَمِعَ النّبِیُّ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ نِدَاءَ صَبِی وَهُوَ فِی الصّلَاقِ فَحَفَّفَ فَطَنّنَا آنَهُ إِنّمَا فَعَلَ ذَلِكَ رَحْمَةً لِلصّبِی إِذْ عَلِمَ أَنَّ أُمَّهُ مَعَهُ فِی الصّلَاقِ [راجع: ۲۹۰۸].

(۱۲۹۸۱) حفرت انس ولانوئے سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ انے نماز پڑھاتے ہوئے کسی بچے کے رونے کی آ وازسی اور نماز ملکی کردی، ہم لوگ سمجھ گئے کہ نبی علیہ ان کی مال کی وجہ سے نماز کو ہلکا کردیا ہے ، بیاس بچے پر شفقت کا اظہار تھا۔ (۱۲۹۸۷) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا حُمَیْدٌ عَنْ اُنْسِ آنَّهُ سُئِلَ اخْتَضَبَ النَّبِیُّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمْ یَشِنْهُ الشَّیْبُ [راجع: ۱۲۰۷۷].

(۱۲۹۸۷)حمید کہتے ہیں کسی مخص نے حضرت انس والٹنڈے یو چھا کہ کیا نبی ملیٹیا خضاب لگاتے تھے؟ انہوں نے فر مایا کہ نبی علیٹیا پر بڑھا بے کاعیب نہیں آیا۔

( ١٢٩٨٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدُخُلُ عَلَى أُمِّ سُلَيْمٍ وَلَهَا ابْنٌ مِنْ أَبِى طَلْحَةَ يُكُنَى أَبَا عُمَيْرٍ وَكَانَ يُمَازِحُهُ فَدَخَلَ عَلَيْهِ فَوَآهُ حَزِينًا فَقَالَ مَالِى أَرَى أَبَا عُمَيْرٍ حَزِينًا فَقَالُوا مَاتَ نُغَرُهُ الَّذِي كَانَ يَلْعَبُ بِهِ قَالَ فَجَعَلَ يَقُولُ أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ آراجع: ١٢١٦١.

(۱۲۹۸۸) حضرت انس ولافؤے مروی ہے کہ حضرت ابوطلحہ ولافؤ کا ایک بیٹا ''جس کا نام ابوعمیرتھا'' نبی طینا اس کے ساتھ بننی فران کی ایک دن نبی طینا نے آئے مگین و یکھا تو فر مایا کیا بات ہے ابوعمیر عمکین و کھائی و سے رہا ہے؟ گھر والوں نے بتایا کہ اس کی ایک چڑیا مرگئ ہے جس کے ساتھ یہ کھیاتا تھا ، اس پر نبی طینا کہ سے لگے اے ابوعمیر! کیا کیا نغیر؟ (چڑیا ، جومرگئ تھی) ، بتایا کہ اس کی ایک چڑیا مرگئ ہے جس کے ساتھ یہ کھیلا تھا ، اس پر نبی طینا کھی گئے اے ابوعمیر! کیا کیا نغیر؟ (چڑیا ، جومرگئ تھی) ، در مرکئ تھی کہ انسی ایک محتمد کہ انسی ایک محتمد کہ انسان کے میٹ کے اس کا ایک میں آبی طلحة فبعَثَتُ بدِ محتمد انسان الله حکمی الله عکمی الله عکمی

(۱۲۹۸۹) حضرت انس ڈاٹٹوئا سے مروی ہے کہ حضرت ام سلیم ڈاٹٹوئا کے یہاں حضرت ابوطلحہ ڈاٹٹوئا کا بچہ پیدا ہوا ،انہوں نے اپنے بیٹے انس کے ساتھ اسے نبی ملیٹلا کے پاس بھیجااور نبی ملیٹلا نے اسے گھٹی دی۔

( ١٢٩٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنُ أَنْسٍ قَالَ رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَشَقَّ

# مُناكًا أَمَّهُ إِنْ بِلِ يُؤْمِنُ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

عَلَيْهِ حَتَّى عُرِفَ ذَاكَ فِي وَجُهِهِ فَحَكَّهُ وَقَالَ إِنَّ أَحَدَكُمُ أَوُ الْمَرْءَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ عَنَّ وَجَلَّ أَوْ رَبَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَلْيَبْزُقُ إِذَا بَزَقَ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ وَأَوْمَا هَكَذَا كَانَّهُ فِي ثَوْبِهِ قَالَ وَجَلَّ أَوْ رَبَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَلْيَبْزُقُ إِذَا بَزَقَ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ وَأَوْمَا هَكَذَا كَانَّهُ فِي ثَوْبِهِ قَالَ وَكُنَّا نَقُولُ لِحُمَيْدٍ فَيَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ مَنْ هُو يَعْنِى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يَزِيدُنَا عَلَيْهِ [صححه البحاري (٤٠٥)]. [انظر: ١٣٠٩٧].

(۱۲۹۰) حفرت انس ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی مالیٹیا کو قبلۂ مسجد کی طرف تھوک لگا ہوا نظر آیا، نبی مالیٹیا کی طبیعت پر بیہ چیز اتنی شاق گذری کہ چبرۂ مبارک پر نا گواری کے آٹارواضح ہو گئے، نبی مالیٹیا نے اسے صاف کر کے فر مایا کہ انسان جب نماز پڑھنے کے لئے کھڑا ہو تا ہے تو اپنے رب سے مناجات کرتا ہے، اس لئے اسے چاہئے کہ اپنی بائیں جانب یا پاؤں کے پنچے تھو کے، اور اس طرح اشارہ کیا کہ اسے کپڑے میں لے کرمل لے۔

(١٢٩٩١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ آنَسِ قَالَ جَاءَ رَجُلَّ آسَرَعَ الْمَشْىَ فَانْتَهَى إِلَى الْقَوْمِ وَقَدُ انْبَهَرَ فَقَالَ حِينَ قَامَ فِى الصَّلَاةِ الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ قَالَ مَنْ الْمُتَكَلِّمُ أَوْ مَنْ الْقَائِلُ فَإِنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ قَالَ مَنْ الْمُتَكَلِّمُ أَوْ مَنْ الْقَائِلُ قَالَ فَسَكَّتَ الْقَوْمُ فَقَالَ مَنْ الْمُتَكَلِّمُ أَوْ مَنْ الْقَائِلُ فَإِنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ وَقَدْ انْبَهَرْتُ أَوْ مَنْ الْقَائِلُ فَإِنَّهُ قَالَ مَنْ الْمُتَكَلِّمُ أَوْ مَنْ الْقَائِلُ فَإِنَّهُ قَالَ خَيْرًا أَوْ لَمْ يَقُلُ بَأُسًا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى الْتَهَيْتُ إِلَى الصَّفِّ وَقَدُ انْبَهَرْتُ أَوْ حَفَزَنِى النَّفُسُ قَالَ فَالَ خَيْرًا أَوْ لَمْ يَقُلُ بَأَسًا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى انْتَهَيْتُ إِلَى الصَّفِّ وَقَدُ انْبَهَرْتُ أَوْ حَفَزَنِى النَّفُسُ قَالَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدُ رَأَيْتُ اثْنَى عَشَرَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا أَيُّهُمْ يَرُفَعُهَا ثُمَّ قَالَ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ إِلَى الصَّقَ وَقَدُ انْبَهُرْتُ أَوْ يَقُولُ مَا أَدُرَكَ وَيَقُضِ مَا سَبَقَهُ [راجع: ٧٥ - ٢٢].

(۱۲۹۹۱) حضرت انس ٹاٹٹوئے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نماز کھڑی ہوئی تو ایک آدمی تیزی ہے آیا، اس کا سانس پھولا ہوا تھا،
صف تک پہنچ کروہ کہنے لگا اُلْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا کیفیو اُلْ مَبَارَکًا فِیهِ نبی طین نے نمازے فارغ ہوکر پوچھا کہتم میں ہے کون
بولا تھا؟ اس نے اچھی بات کہی تھی، چنانچہوہ آدمی کہنے لگایارسول الله مَنالِیْ اِلله مِن بین کے اور ہے آرہا تھا، اورصف کے
قریب پہنچ کر میں نے یہ جملہ کہا تھا، نبی طینوانے فر مایا میں نے بارہ فرشتوں کواس کی طرف تیزی ہے ہوئے ویکھا کہون
اس جملے کو پہلے اٹھا تا ہے، پھر فر مایا جب تم میں سے کوئی شخص نماز کے لئے آئے تو سکون سے چلے، جتنی نماز مل جائے سوپڑھ
لے اور جورہ جائے اسے قضاء کرلے۔

( ١٢٩٩٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنُ آنَسٍ قَالَ نَادَى رَجُلٌ يَا أَبَا الْقَاسِمِ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى الْمَا عَدَّثَ أَبَا الْقَاسِمِ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمُ أَغْنِكَ إِنَّمَا دَعَوْتُ فَلَانًا قَالَ تَسَمَّوُا بِاسْمِى وَلَا تَكَنَّوُا بِكُنْيَتِي

(۱۲۹۹۲) حضرت انس بڑاٹھئاسے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیٹی جنت البقیع میں تھے، کہ ایک آ دمی نے'' ابوالقاسم'' کہہ کرکسی کو آ واز دی، نبی ملیٹیانے پیچھے مڑ کردیکھا تو اس نے کہا کہ میں آپ کونہیں مراد لے رہا، اس پر نبی ملیٹیانے فر مایا میرے نام پر تو اپنا

نام رکھالیا کروہلیکن میری کنیت پراپنی کنیت نہ رکھا کرو۔

(۱۲۹۹۳) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّنَنَا حُمَيْدٌ قَالَ سُئِلَ أَنَسٌ هَلُ اتَّحَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا قَالَ انعَمُ أَخَّرَ لَيُلَةً صَلَاةً الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ إِلَى قُرُبٍ مِنْ شَطْرِ اللَّيْلِ فَلَمَّا صَلَّى أَفْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ النَّاسُ قَدُ مَلَوْا وَنَامُوا وَلَمْ تَزَالُوا فِي صَلَاةٍ مَا انتظرُ تُمُوهًا قَالَ أَنَسٌ كَانِّي أَنْظُرُ الْآنَ إِلَى وَبِيصِ خَاتَمِهِ [راجع: ١٢٩١] صَلَّوْا وَنَامُوا وَلَمْ تَزَالُوا فِي صَلَاةٍ مَا انتظرُ تُمُوهًا قَالَ أَنَسٌ كَانِّي أَنْظُرُ الْآنَ إِلَى وَبِيصِ خَاتَمِهِ [راجع: ١٢٩١] صَلَّةُ إِلَى قَبْلِهِ لَيَهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ لَا الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ لَيْهِ اللَّهُ النَّاسُ قَلْ النَّاسُ قَلْ النَّاسُ قَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ لَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ لَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ لَكُ عَلَيْهِ لَيْهِ لَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ لَا عَلَيْهِ لَا عَلَيْهِ كَا الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ لَا عَلَيْهِ عَلَيْهُ لَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ لَيْهُ عَلَيْهِ لَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ كَاللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ كَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ لَلْ اللَّهُ عَلِيهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّالُولُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللل

( ١٢٩٩٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنُ أَنَسٍ قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ وَقُتِ صَلَاةِ الْغَدَاةِ فَصَلَّى حِينَ طَلَعَ الْفَجُرُ ثُمَّ أَسُفَرَ بِهِمْ حَتَّى أَسُفَرَ فَقَالَ أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ وَقُتِ صَلَاةِ الْغَدَاةِ قَالَ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ وَقُتُ [راجع: ١٢١٤٣].

(۱۲۹۹۳) حضرت انس ڈٹاٹٹڈ سے مروی ہے کسی شخص نے کہ نبی علیٹیا سے نماز فجر کا وقت پوچھا تو نبی علیٹیا نے حضرت بلال ڈٹاٹٹؤ کو طلوع فجر کے وقت تھم دیا اور نماز کھڑی کر دی ، پھرا گلے دن خوب روشنی میں کر کے نماز پڑھائی ،اور فر مایا نماز فجر کا وقت پوچھنے والا کہاں ہے؟ ان دووقتوں کے درمیان نماز فجر کا وقت ہے۔

( ١٢٩٥٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنُ أَنَسٍ قَالَ كُنَّا نُصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ يَنْطَلِقُ الْمُنْطَلِقُ مِنَّا إِلَى بَنِي سَلِمَةَ وَهُوَ يَرَى مَوَاقِعَ نَبْلِهِ [راجع: ٢٩٦٠].

(۱۲۹۹۵)حضرت انس ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ ہم لوگ نبی علیٹلا کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھتے تھے، پھر ہم میں ہے کو کی شخص بنو سلمہ کے پاس جاتا تو اس وقت بھی وہ اپنا تیرگرنے کی جگہ کو بخو بی د مکھ سکتا تھا۔

( ١٢٩٩٦) حَدَّثَنَا إِسُمَاعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ سَعِيدِ بُنِ يَزِيدَ وَهُوَ أَبُو سَلَمَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَنَسٍ أَصَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَعُلَيْهِ قَالَ نَعَمُ [راجع: ١٩٩٩].

(۱۲۹۹۱) سعید بن بزید مینند کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت انس ڈاٹٹڈ سے پوچھا کہ کیا نبی ملیٹی اپنے جوتوں میں نماز پڑھ لیتے تھے؟ انہوں نے فر مایا جی ہاں!

(١٢٩٩٧) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنُ أَبِى قِلَابَةَ قَالَ قَالَ أَنَسٌ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينًا وَإِنَّ أَمِينَنَا آيُّهَا الْأُمَّةُ أَبُو عُبَيْدَةً بُنُ الْجَرَّاحِ [راجع: ١٢٣٨٢].

(۱۲۹۹۷) حضرت انس ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰه مَثَاثِیْتُم نے ارشا دفر مایا ہرامت کا ایک امین ہوتا ہے اور ابوعبیدہ

اس امت کے امین ہیں۔

(١٢٩٩٨) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنُ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ عَلَى نِسَائِهِ فِى لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ بِغُسُلٍ وَاحِدٍ [راجع:١٩٦٨].

(۱۲۹۹۸) حفرت انس ڈلاٹڑ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹیا مجھی کھارا پنی تمام از واج مطہرات کے پاس ایک ہی رات میں ایک ہی غسل سے چلے جایا کرتے تھے۔

( ١٢٩٩٩) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنُ قَتَادَةَ عَنُ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُضَحِّى بِكُبْشَيْنِ أَقُرَنَيْنِ يَطَأُ عَلَى صِفَاحِهِمَا وَيَذُبَحُهُمَا بِيَدِهِ وَيُسَمِّى وَيُكَبِّرُ [راجع: ١١٩٨٢].

(۱۲۹۹۹) حفرت انس ڈلاٹڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹیا دو چتکبرے سینگ دارمینڈ ھے قربانی میں پیش کیا کرتے تھے،اوراللہ کا نام لے کرتکبیر کہتے تھے،انہیں اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے تھے اوران کے پہلو پراپنا یاؤں رکھتے تھے۔

( ١٣٠٠٠) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنُ يَحْيَى بُنِ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ قَالَ أَنَسٌ أَفَّبَلُتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَأَبُو طَلُحَةً وَصَفِيَّةُ رَدِيفَتُهُ عَلَى نَاقَتِهِ فَيَيْنَمَا نَحْنُ نَسِيرُ إِذْ عَثَرَتُ نَاقَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصُرِعَ وَصُوعَتُ الْمَرُأَةُ فَاقْتَحَمَ أَبُو طَلُحَةً عَنُ نَاقَتِهِ قَالَ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ هَلُ صَرَّكَ شَيْءٌ قَالَ لَا عَلَيْكَ فَصُرِعَ وَصُوعِتُ الْمَرُأَةِ فَالْفَى أَبُو طَلُحَةً ثَوْبَهُ عَلَى وَجُهِهِ ثُمَّ قَصَدَ الْمَرُأَةَ فَسَدَلَ الثَّوْبَ عَلَيْهَا فَقَامَتُ فَشَدَّ لَهُمَا عَلَى بِالْمَرُ أَقِ فَالْفَى أَبُو طَلُحَةً ثَوْبَهُ عَلَى وَجُهِهِ ثُمَّ قَصَدَ الْمَرُأَةَ فَسَدَلَ الثَّوْبَ عَلَيْهَا فَقَامَتُ فَشَدَّ لَهُمَا عَلَى بِالْمَرُ أَقِ فَالَّهَ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَجُهِهِ ثُمَّ قَصَدَ الْمَرُاةَ فَسَدَلَ الثَّوْبَ عَلَيْهَا فَقَامَتُ فَشَدَّ لَهُمَا عَلَى إِلْمُهِ الْمَدِينَةِ قَالَ آيِبُونَ تَابُبُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ فَلَمْ يَزَلُ يَقُولُ رَاجِيهِمَا فَرَكِبَا لَسِيرُ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِظَهْرِ الْمَدِينَةِ قَالَ آيِبُونَ تَابُبُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ فَلَمْ يَزَلُ يَقُولُ وَاللَّهُ وَيَعَلَى الْمُدِينَةَ [راجع: ١٢٩٨٥].

(۱۳۰۰) حضرت انس و فائن سے مروی ہے کہ میں اور حضرت ابوطلحہ و فائن خیبر سے واپس آرہے تھے، نبی علیہ اسے بیچھے حضرت صفیہ و فائن سوار تھیں، ایک مقام پر نبی علیہ کی اونٹی بھسل گئی، نبی علیہ اور حضرت صفیہ و فائن گر گئے، حضرت ابوطلحہ و فائن تیزی سے وہاں پہنچے اور کہنے گئے یا رسول اللہ مقام پر نبی علیہ اللہ مجھے آپ پر قربان کرے، کوئی چوٹ تو نہیں آئی ؟ نبی علیہ نے فر مایا نہیں، خاتون کی خبرلو، چنا نبی حضرت ابوطلحہ و فائن اپنے چہرے پر کپڑ او ال کران کے پاس پہنچے اور حضرت صفیہ و فائن پر کپڑ او ال دیا، اس کے بعد سواری کو دوبارہ تیا رکیا، پھر ہم سب سوار ہو گئے اور ہم میں سے ایک نے دائیں جانب سے اور دوسرے نے بائیں جانب سے اسے اپنے گئیرے میں لے لیا، جب ہم لوگ مدینہ منورہ کے قریب پہنچے یا پھر یا عملاقوں کی پشت پر پہنچ تو نبی علیہ مالس سے جملے اسے اپنے گئیرے میں انہ کی عبادت کرتے ہوئے، تو بہ کرتے ہوئے، اور اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے واپس آئے ہیں، نبی علیہ مسلسل سے جملے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، تو بہ کرتے ہوئے، اور اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے واپس آئے ہیں، نبی علیہ مسلسل سے جملے رہے تا آئی کہ ہم مدینہ منورہ میں داخل ہوگئے۔

(١٣.٠١) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنُ أَنَسٍ أَنَّ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ سَلَامٍ بَلَغَهُ مَقُدَمُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ فَأَتَاهُ فَسَأَلَهُ عَنُ أَشْيَاءَ قَالَ إِنِّى سَائِلُكَ عَنُ أَشْيَاءَ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا نَبِيٌّ قَالَ مَا أَوَّلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ وَمَا أَوَّلُ طَعَامٍ يَأْكُلُهُ أَهُلُ الْجَنَّةِ وَمَا بَالُ الْوَلَدِ يَنْزِعُ إِلَى أَبِيهِ وَالْوَلَدِ يَنْزِعُ إِلَى أُمِّهِ قَالَ أَخْهَ إِلَى أُمِّهِ قَالَ أَمَّا أَوَّلُ النَّاعَةِ فَنَارٌ تَحْشُرُهُمْ مِنْ الْمَشْرِقِ قَالَ الْمَا الْفَاعِدِ مِنْ الْمَلَائِكَةِ قَالَ أَمَّا أَوَّلُ أَشُرَاطِ السَّاعَةِ فَنَارٌ تَحْشُرُهُمْ مِنْ الْمَشْرِقِ إِلَى الْمَغْرِبِ وَأَوَّلُ طَعَامٍ يَأْكُلُهُ أَهُلُ الْجَنَّةِ زِيَادَةً كَبِدِ حُوتٍ وَأَمَّا الْوَلَدُ فَإِذَا سَبَقَ مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَ الْمَرْأَةِ لَمَاءً الرَّجُلِ نَزَعَتُ الْوَلَدَ [راجع: ١٢٠٨].

(۱۳۰۰۱) حضرت انس رکھنٹوئے مروی ہے کہ نبی ملیٹی کی مدینہ منورہ تشریف آوری کے بعد حضرت عبداللہ بن سلام رکھنٹو بارگاہِ
رسالت میں حاضر ہوئے اور کہنے گے یا رسول الله مکاٹیٹی میں آپ سے باتیں پوچھتا ہوں جنہیں کسی نبی کے علاوہ کوئی نہیں
جانتا، قیامت کی سب سے پہلی علامت کیا ہے؟ اہل جنت کا سب سے پہلا کھانا کیا چیز ہوگی؟ اور بچہ اپنے ماں باپ کے مشابہہ
کیسے ہوتا ہے؟ نبی ملیٹی نے فرمایا ان کا جواب مجھے ابھی ابھی حضرت جبریل ملیٹی نے بتایا ہے، عبداللہ کہنے گے کہ وہ تو فرشتوں
میں یہود یوں کا دیمن ہے۔

نبی اینا نے فرمایا قیامت کی سب سے پہلی علامت تو وہ آگ ہوگی جومشرق سے نکل کرتمام لوگوں کومغرب میں جمع کر لے گی ، اور اہل جنت کا سب سے پہلا کھانا مجھلی کا جگر ہوگی ، اور بچے کے اپنے ماں باپ کے ساتھ مشابہہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہا گرم دکا'' پانی''عورت کے پانی پرغالب آجائے تو وہ بچے کو اپنی طرف تھینج لیتا ہے ، اور اگر عورت کا'' پانی''مردکے پانی پر غالب آجائے تو وہ بچے کو اپنی طرف تھینج لیتی ہے۔

( ١٣٠.٢) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ أَنَسٌ أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ فَحَدَّثُتُ بِهِ أَيُّوبَ فَقَالَ إِلَّا الْإِقَامَةَ [راجع: ٢٠٢٤].

(۱۳۰۰۲) حضرت انس بن ما لک ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ حضرت بلال ڈٹاٹٹؤ کو بیتھم تھا کہ اذ ان کے کلمات جفت عدد میں اور اقامت کے کلمات طاق عدد میں کہا کریں۔

( ١٣..٣) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ حَدَّثَنَا أَنَسُ بُنُ مَالِكٍ قَالَ ذُكِرَ لِى أَنَّ نَبِىَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَلَمْ أَسْمَعُهُ مِنْهُ إِنَّ فِيكُمْ قَوْمًا يَعْبُدُونَ وَيَدْأَبُونَ يَعْنِى يُعْجِبُونَ النَّاسَ وَتُعْجِبُهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَمْرُقُونَ مِنْ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنْ الرَّمِيَّةِ [راجع: ١٢٩١٧].

(۱۳۰۰۳) حضرت انس ڈٹاٹڈ سے مروی ہے کہ مجھ سے نبی ملائیں کا بیفر مان بیان کیا گیا ہے لیکن میں نے اسے خود نہیں سنا کہتم میں ایک قوم ایسی آئے گی جوعبادت کرے گی اور دبنداری پر ہوگی ، حتیٰ کہلوگ ان کی کثر ت عبادت پر تعجب کیا کریں گے اور وہ خود بھی خود پسندی میں مبتلا ہوں گے ، وہلوگ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیرشکار سے نکل جاتا ہے۔

( ١٣.٠٤) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ حَدَّثَنَا أَنَسُ بُنُ مَالِكٍ قَالَ إِنِّى لَقَائِمٌ عَلَى الْحَيِّ أَسُقِيهِمْ مِنُ فَضِيخٍ لَهُمْ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّهَا حُرِّمَتُ الْحَمْرُ فَقَالُوا أَكْفِنُهَا يَا أَنَسُ فَأَكُفَأْتُهَا فَقُلْتُ لِأَنَسٍ مَا هِيَ قَالَ فَضِيخٍ لَهُمْ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّهَا حُرِّمَتُ الْحَمْرُ فَقَالُوا أَكْفِنُهَا يَا أَنَسُ فَأَكُفَأْتُهَا فَقُلْتُ لِأَنَسٍ مَا هِيَ قَالَ

# هي مُناهُ المَوْرَضِ لِيَدَ مِنْ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ

بُسْرٌ وَرُطَبٌ قَالَ فَقَالَ آبُو بَكُرِ بُنُ أَنَسٍ كَانَتُ خَمْرَهُمْ يَوْمَئِذٍ قَالَ وَحَدَّثَنِي رَجُلٌ عَنُ آنَسٍ أَنَّهُ قَالَ ذَلِكُ أَيْضًا [راجع: ١٢٩١٩].

(۱۳۰۰۴) حضرت انس ٹاٹٹؤے مروی ہے کہ میں ایک دن کھڑ الوگوں کوفین ٹیلا رہاتھا کہ ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ شراب حرام ہوگئ ، وہ کہنے لگے انس! تمہارے برتن میں جتنی شراب ہے سب انڈیل دو ، راوی نے ان سے شراب کی تفتیش کی تو فر مایا کہ وہ تو صرف کچی اور کی تھجور ملاکر بنائی گئی نبیزتھی۔

( ١٣٠٠٥) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ سَعِيدُ بُنُ يَزِيدَ أَخْبَرَنَا قَالَ قُلْتُ لِآنَسِ بُنِ مَالِكٍ أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَفُتِحُ الْقِرَاءَةَ بُ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَوْ بُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَقَالَ إِنَّكَ لَتَسْأَلُنِى عَنْ شَيْءٍ مَا سَأَلَنِي عَنْهُ أَحَدٌ [راجع: ٢٧٣٠].

(۱۳۰۰۵) سعید بن بزید میلید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس والٹوئے یو چھا کہ کیا نبی ملیٹی قراءت کا آغاز بسم اللہ ہے کرتے تھے یا الحمد للہ ہے؟ انہوں نے فرمایا کہتم نے مجھ سے ایسا سوال پو چھا ہے جس کے متعلق مجھ سے کسی نے نہیں پو چھا۔

( ١٣٠.٦) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا يَخْيَى بُنُ أَبِى إِسْحَاقَ قَالَ سَأَلُتُ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ عَنُ قَصْرِ الصَّلَاةِ فَقَالَ سَافَرُنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعُنَا فَسَأَلْتُهُ هَلُ أَقَامَ فَقَالَ نَعَمُ أَقَمْنَا بِمَكَّةَ عَشُرًا [راجع: ٢٩٧٦].

(۱۳۰۰۱) حضرت انس وٹاٹیؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی ملائیا کے ساتھ مدیند منورہ سے نکلے، نبی ملائیا واپسی تک دودو رکعتیں پڑھتے رہے، راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس ڈاٹیؤ سے پوچھا کہ نبی ملائیا نے اس سفر میں کتنے دن قیام فر مایا تھا؟ انہوں نے بتایا دس دن۔

(۱۳.۰۷) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا حُمَيُدٌ الطَّوِيلُ عَنُ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَوْفٍ الْمَدِينَةَ آخَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بُنِ الرَّبِيعِ فَقَالَ أَقَاسِمُكَ مَالِى نِصْفَيْنِ وَلِى الْمُوآتَانِ فَأَطُلِّقُ إِحْدَاهُمَا فَإِذَا انْقَضَتُ عِدَّتُهَا فَتَزَوَّجُهَا فَقَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِى آهْلِكَ وَمَالِكَ دُلُّونِى عَلَى السُّوقِ فَأَطُلِقُ إِحْدَاهُمَا فَإِذَا انْقَضَتُ عِدَّتُهَا فَتَزَوَّجُهَا فَقَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِى آهْلِكَ وَمَالِكَ دُلُّونِى عَلَى السُّوقِ فَلَالُوهُ فَانْطَلَقَ فَمَا رَجَعَ إِلَّا وَمَعَهُ شَيْءٌ مِنْ أَقِطٍ وَسَمْنٍ قَدُ اسْتَفْصَلَهُ فَرَآهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَلُوهُ فَانُطُلَقَ فَمَا رَجَعَ إِلَّا وَمَعَهُ شَيْءٌ مِنْ أَقِطٍ وَسَمْنٍ قَدُ اسْتَفْصَلَهُ فَرَآهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ وَعَلَيْهِ وَضَرَّ مِنْ صُفُرَةٍ فَقَالَ مَهُيَمُ قَالَ تَزَوَّجُتُ امْرَأَةً مِنُ الْأَنْصَارِ قَالَ مَا أَصُدَقْتَهَا قَالَ نَوَاةً مِنْ الْمَالِكَ وَعَلَيْهِ وَسَلَمَ فَذَلُوهُ مِنْ الْأَنْصَارِ قَالَ مَا أَصُدَقْتَهَا قَالَ نَوَاةً مِنْ الْمَلِي وَعَلَى مَا أَصُدَقُتُهَا قَالَ نَوَاةً مِنْ ذَهِبٍ قَالَ حُمَيْدُ الْمُكَالِقِ وَالْمَعُولُ وَلَوْ بِشَاقٍ [صححه البحارى (٤٩٠ ٢))، ومسلم (٢٠٤٧)، وابن حبان (٢٠٤٠). [انظر: ٢٠٤٥، ١٣٥٤ [١٩٤ مِلْ ١٤٤].

(۱۳۰۰۷) حضرت انس ڈلٹٹؤ سے مروی ہے کہ جب حضرت عبدالرحمٰن بنعوف ڈلٹٹؤ مدینہ منورہ آئے تو نبی علیٹانے ان کے اور حضرت سعد بن رہیج ڈلٹٹؤ کے درمیان بھائی جارہ قائم کردیا ،حضرت سعد ڈلٹٹؤ نے ان سے فرمایا کہ میں اپنا سارا مال دوحصوں میں

### هي مُناهَا مَرْبِينِ مِنْ الْمِينِي مِنْ مِن الْمُعَالِينِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ الله

تقتیم کرتا ہوں ، نیز میری دو بیویاں ہیں ، میں ان میں ہے ایک کوطلاق دے دیتا ہوں ، جب اس کی عدت گذر جائے تو آپ اس سے نکاح کر لیجئے گا، حضرت عبدالرحمٰن ڈٹاٹٹؤ نے فر مایا اللہ تعالیٰ آپ کے مال اور اہل خانہ کوآپ کے لیے باعث برکت بنائے ، مجھے باز ارکاراستہ دکھا دیجئے ، چنا نچہانہوں نے حضرت ابین عوف ڈٹاٹٹؤ کوراستہ بتا دیا ، اوروہ چلے گئے ، واپس آئے تو ان کے پاس کچھ پنیراور گھی تھا جووہ منافع میں بچاکر لائے تھے۔

کچھ عرصے بعد نبی علیٹا نے حضرت عبدالرحمٰن ڈلٹٹؤ کو دیکھا تو ان پرزر درنگ کے نشانات پڑے ہوئے تھے، نبی علیٹا نے ان سے فر مایا بینشان کیسے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ میں نے ایک انصاری خاتون سے شادی کرلی ہے، نبی علیٹا نے پوچھا مہر کتنا دیا؟ انہوں نے بتایا کہ مجور کی مشخل کے برابرسونا، نبی علیٹا نے فر مایا ولیمہ کرو،اگر چہ صرف ایک بکری ہی ہے ہو۔

(١٣.٠٨) حَدَّثَنَا بَهُوْ بُنُ أَسَوِ أَبُو الْأَسُودِ الْعَمِّىُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ آخُبَرَنَا إِسْحَاقُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ آبِي طَلْحَةً عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ هَوَازِنَ جَانَتُ يَوْمَ حُنَيْنِ بِالصِّبْيَانِ وَالنِّسَاءِ وَالْمِيلِ وَالنَّعَمِ فَجَعَلُوهُمْ صُفُوفًا يُكَثِّرُونَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا الْتَقُوا وَلَى الْمُسُلِمُونَ مُدُيرِينَ كَمَا قَالَ اللَّهُ عَنْ وَجَلَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ يَا مَهْ شَرَ الْأَنْصَارِ أَنَا عَبُدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ فَهَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْدُو اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمُ يَطْعَنُوا بِرُمْحٍ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِوا بِيسَيْفِ وَلَمُ يَطْعَنُوا بِرُمْحٍ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمُ يَعْمُونُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ فَانْطُورُ مَنُ أَحَدُهَا فَقَامَ رَجُلُ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ عُمَولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ فَالْمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ عُمَولُ لَا أَنُو طَلْحَةً مَا هَذَا مَعُلِ قَالَتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عُمَولُ اللَّهِ الْعُمْولِكِينَ أَنْ الْعُلَقَاءِ انْهُورُهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّ الْمُشُورِكِينَ أَنْ أَبْعَجَ بِهِ بَعُنْهُ فَقَالَ أَبُو طُلُحَةً يَا رَسُولَ اللَّهِ الْعُنْ مَنْ يَعْدُلُ اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

(۱۳۰۰۸) حفرت انس وٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ بنو ہوازن کے لوگ غزوہ حنین میں بنچے ،عورتیں ، اونٹ اور بکریاں تک لے کر آئے تھے ، انہوں نے اپنی کثرت ظاہر کرنے کے لئے ان سب کو بھی مختلف صفوں میں کھڑا کردیا ، جب جنگ چھڑی تو مسلمان پیٹھ پھیر کر بھاگ گئے جیسا کہ اللہ تعالی نے فر مایا ہے ، اس پر نبی ملیش نے مسلمانوں کو آواز دی کہ اے اللہ کے بندو! میں اللہ کا بندہ اور رسول (یہاں) ہوں ، اے گروہ انصار! میں اللہ کا بندہ اور رسول (یہاں) ہوں ، اس کے بعد اللہ نے (مسلمانوں کو فتح نبی علیہ نے اس دن بیاعلان بھی فر مایا تھا کہ جو تحض کسی کا فر کو تل کرے گا، اس کا سارا ساز و سامان قبل کرنے والے کو سلے گا، چنا نچہ حضرت ابوطلحہ وٹاٹنڈ نے تنہا اس دن بیس کا فروں کو تل کیا تھا اور ان کا ساز و سامان لے لیا تھا، اسی طرح حضرت ابو قادہ وٹاٹنڈ نے بارگا و نبوت میں عرض کیا یار سول اللّٰہ ٹاٹیڈ با میں نے ایک آ دمی کو کند ھے کی رسی پر مارا، اس نے زرہ پہن رکھی تھی، فقادہ وٹاٹنڈ نے بارگا و نبوت میں عرض کیا یار سول اللّٰہ ٹاٹیڈ با میں نے ایک آ دمی کو کند ھے کی رسی پر مارا، اس نے زرہ پہن رکھی تھی، میں نے اسے بڑی مشکل سے قابو کر کے اپنی جان بچائی، آپ معلوم کر لیجئے کہ اس کا سامان کس نے لیا ہے؟ ایک آ دمی نے کھڑے مور کے ہوکر عرض کیا کہ وہ سامان میں نے لیا ہے، یارسول اللّٰہ ٹاٹیڈ باآآپ بانہیں میری طرف سے اس پر راضی کر لیجئے اور سیسامان مجھ ہی کو دے دیجئے ، بی علیہ کی عادت مبار کہ بیتھی کہ اگر کوئی شخص کسی چیز کا سوال کرتا تو یا اسے عطاء فرما دیتے یا پھر سکوت فرما لیتے ، اس موقع پر بھی آپ ٹاٹیڈ با خاموش ہو گئے ، لیکن حضر ہے مر وٹاٹیڈ کہنے گئے بخدا! ایسانہیں ہوسکتا کہ اللّٰہ اپنے ایک سکوت فرما لین غلیہ کے مسکر اگر فرما یا کہ عمر سے بہیں۔
شرکو مالی غذیمت عطاء کر دے اور نبی علیہ اور قبہیں دے دیں؟ نبی علیہ اللہ مسکوت کے کہدر ہے ہیں۔

غزوہ حنین ہی میں حضرت ام سلیم ڈاٹھا کے پاس ایک خنجرتھا، حضرت ابوطلحہ ڈاٹھا نے ان سے پوچھا کہ بیتمہارے پاس کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ بید میں نے اپنے پاس اس لئے رکھا ہے کہا گرکوئی مشرک میرے قریب آیا تو میں اسی سے اس کا پیٹ بھاڑ دوں گی ، حضرت ابوطلحہ ڈاٹھا نے بارگا و رسالت میں عرض کیا یا رسول اللّٰہ مَاکُٹاٹیا آپ نے ام سلیم کی بات سنی؟ پھروہ کہنے لگیس یا رسول اللّٰہ مَاکُٹاٹیا ہے جولوگ آپ کوچھوڑ کر بھاگ گئے تھے، انہیں قبل کروا دیجئے ، نبی علیا نے فر مایا ام سلیم! اللّٰہ نے ہماری کھایت خود ہی فر مائی اور ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کیا۔

(١٣٠٩) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بُنُ أَخْضَرَ قَالَ حَدَّثَنَا ابُنُ عَوْنِ قَالَ حَدَّثَنِى هِشَامُ بُنُ زَيْدِ بُنِ أَنْسٍ عَنُ أَنْسٍ لَمَّا كَانَ يَوْمُ حُنَيْنٍ وَجَمَعَتُ هَوَزِانُ وَغَطَفَانُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمُعًا كَثِيرًا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَشُرَةِ آلَافٍ أَوْ أَكْثَرَ وَمَعَهُ الطَّلَقَاءُ فَجَانُوا بِالنَّعَمِ وَالذُّرِيَّةِ فَذَكَرَ الْحُدِيثَ [انظر: ٢١ - ١٤] اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَشُرَةِ آلَافٍ أَوْ أَكْثَرَ وَمَعَهُ الطَّلَقَاءُ فَجَانُوا بِالنَّعَمِ وَالذُّرِيَّةِ فَذَكَرَ الْحُدِيثَ [انظر: ٢١ - ١٤] (١٣٠٩) گذشته مديث الله وسرى سند عَهِم مروى ہے۔

( ١٣٠١) حَدَّثَنَا بَهُزَّ حَدَّثَنِى مُوسَى بُنُ سَعِيدٍ عَنُ أَبِى التَّيَّاحِ عَنُ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلُورُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَا أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهَا ابْنُ صَغِيرٌ يُقَالُ لَهُ أَبُو عُمَيْرٍ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَزُورُ أُمَّ سُلَيْمٍ أَخْيَانًا وَيَتَحَدَّثُ عِنْدَهَا النَّعُيْرُ قَالَ نَعُرٌ يَلُعَبُ بِهِ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَزُورُ أُمَّ سُلَيْمٍ أَخْيَانًا وَيَتَحَدَّثُ عِنْدَهَا فَتُدْرِكُهُ الصَّلَاةُ فَيُصَلِّى عَلَى بِسَاطٍ وَهُو حَصِيرٌ يَنْضَحُهُ بِالْمَاءِ [راحع: ٢٢٢٣].

(۱۳۰۱۰) حضرت انس ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ بی علیظ حضرت ام سلیم ڈٹاٹھا کے یہاں تشریف لے جایا کرتے تھے،ان کا ایک چھوٹا بیٹا تھا جس کا نام ابوعمیرتھا، نبی علیظ نے اس سے فر مایا اے ابوعمیر! کیا ہوا نغیر ؟ بیا لیک چڑیاتھی جس سے وہ کھیلا کرتا تھا، بعض اوقات نماز کا وقت آجا تا تو حضرت ام سلیم ڈٹاٹھا نبی علیظ کے لئے جائے نماز بچھا دیتیں جس پر آپ مٹاٹیڈٹو کہانی چھڑک کرنماز پڑھتے تھے۔ (١٣.١١) حَدَّثَنَا بَهُزُ بُنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنُ أَنَسٍ أَنَّ أُسَيْدَ بُنَ حُضَيْرٍ وَعَبَّادَ بُنَ بِشُو كَانَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى لَيْلَةٍ ظَلْمَاءَ حِنْدِسٍ قَالَ فَلَمَّا خَرَجَا مِنْ عِنْدِهِ أَضَاءَتُ عَصَا عَنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى لَيْلَةٍ ظَلْمَاءَ حِنْدِسٍ قَالَ فَلَمَّا خَرَجَا مِنْ عِنْدِهِ أَضَاءَتُ عَصَا أَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى لَيْلَةٍ ظَلْمَاءَ حَيْدِسٍ قَالَ فَلَمَّا خَرَجَا مِنْ عِنْدِهِ أَضَاءَتُ عَصَا أَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى لَيْلَةٍ ظَلْمَاءَ حَيْدِسٍ قَالَ فَلَمَّا خَرَجَا مِنْ عِنْدِهِ أَضَاءَتُ عَصَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَرَاقَ الْمَاءَتُ عَصَا هَذَا وَعَصَا هَذَا [راجع: ٢٤٣١].

(۱۳۰۱۱) حفزت انس ہلا ٹھڑا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رات کے وقت حضرت اسید بن حفیر ہلا ٹھڑا اور عباد بن بشر ہلا ٹھڑا ہے کسی کام سے نبی علیہ اس بیٹھے گفتگو کررہے تھے، اس دوران رات کا کافی حصہ بیت گیا اور وہ رات بہت تاریک تھی، جب وہ نبی علیہ اس بیٹھے گفتگو کررہے تھے، اس دوران رات کا کافی حصہ بیت گیا اور وہ رات بہت تاریک تھی، جب وہ نبی علیہ اس کی علیہ اس کی ملائی روثن ہوگئی اور وہ اس کی روشن ہوگئی اور وہ اس کی روشن میں جلنے گئے، جب دونوں اپنے اپنے راستے پر جدا ہونے گئے تو دوسرے کی لاٹھی بھی روشن ہوگئی۔

(۱۳.۱۲) حَدَّثَنَا بَهُزُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ زَیْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنْسَ بُنَ مَالِكٍ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ قَامَتُ السَّاعَةُ وَبِيدِ أَحَدِكُمْ فَسِيلَةٌ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا يَقُومَ حَتَّى يَغُرِسَهَا فَلْيَفْعَلُ [راجع: ١٢٩٣] وسَلَّمَ إِنْ قَامَتُ السَّاعَةُ وَبِيدِ أَحَدِكُمْ فَسِيلَةٌ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا يَقُومَ حَتَّى يَغُرِسَهَا فَلْيَفْعَلُ [راجع: ١٢٩٣] وسَلَّمَ إِنْ قَامَتُ السَّاعَةُ وَبِيدِ أَحَدِكُمْ فَسِيلَةٌ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا يَقُومَ حَتَّى يَغُرِسَهَا فَلْيَفُعَلُ [راجع: ١٣٠١] وراس كے ہاتھ بن السَّاعَةُ وَبِيدِ أَحَدِثَ مَروى ہے كہ بَى مَالِيَّا نِهِ فَر مايا اگرتم بن سے كى پر قيامت قائم ہوجائے اور اس كے ہاتھ بن كھوركا يودا ہو، تب بھى اگر ممكن ہوتو اسے جا ہے كہ اسے گاڑ دے۔

(۱۳.۱۲) حَدَّثَنَا بَهُزُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنِي هِشَامُ بُنُ زَيْدٍ قَالَ دَحَلُتُ مَعَ جَدِّى دَارَ الْإِمَارَةِ فَإِذَا دَجَاجَةٌ مَصْبُورَةٌ تُرْمَى فَكُلَّمَا أَصَابَهَا سَهُمْ صَاحَتُ فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُصْبَرَ الْبَهَائِمُ [راحع:١٢١٨] فَكُلَّمَا أَصَابَهَا سَهُمْ صَاحَتُ فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُصْبَرَ الْبَهَائِمُ [راحع:١٢١٥] فَكُلَّمَا أَصَابَهَا سَهُمْ صَاحَتُ فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُصْبَرَ الْبَهَائِمُ [راحع:١٢٥] فَكُلَّمَا أَصَابَهَا سَهُمْ صَاحَتُ فَقَالَ نَهِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُصْبَرَ الْبَهَائِمُ [راحع:١٣٥] اللهُ مَنْ رَبِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُصْبَرَ الْبَهَائِمُ وَالْمَالَةُ وَلَا اللهُ مَلْمَا اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُصْبَرَ الْبَهَائِمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُصَبَّرَ الْبَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ مَا لَهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مَعْ مَا أَنْ اللهُ عَلَيْهُ مَا أَنْ اللهُ عَلَيْهُ مَا أَنْ اللهُ عَلَيْهُ مَا أَنْ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا إِلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا أَلَا عَلَالَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَالُهُ مَا أَنْ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَالُهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُوا مِنْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّ

( ۱۲۰۱٤) حَدِّثَنَا بَهُزَّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ وَحُمَيْدٌ عَنُ أَنْسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مَنعَنِى يَا أَبَا حَفْصٍ أَنُ أَدُخُلَهُ إِلَّا مَا أَعْرِفُ هُوَ لِعُمْرَ بُنِ الْحَطَّابِ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مَنعَنِى يَا أَبَا حَفْصٍ أَنُ أَدُخُلَهُ إِلَّا مَا أَعْرِفُ هُو لِعُمْرَ بُنِ الْحَطَّابِ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مَنعَنِى يَا أَبَا حَفْصٍ أَنُ أَدُخُلَهُ إِلَّا مَا أَعْرِفُ هُو لَا يَعْمَرِ بَنِ الْحَطَّابِ قَالَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ كُنْتُ أَغَارُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مَنعَنِى يَا أَبَا حَفْصٍ أَنُ أَذُو حَدَانِ (٤٠٥) مِنْ غَيْرَتِكَ قَالَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ كُنْتُ أَغَارُ عَلَيْهِ وَإِنِّى لَمْ أَكُنُ أَغَارُ عَلَيْكَ [الحرحة ابن حبان (٤٠٥)] مِنْ غَيْرَتِكَ قَالَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ كُنْتُ أَغَارُ عَلَيْهِ فَإِنِّى لَمْ أَكُنُ أَغَارُ عَلَيْكَ [الحرحة ابن حبان (٤٠٥)] مِنْ غَيْرَتِكَ قَالَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ كُنْتُ أَغَارُ عَلَيْهِ فَإِنِّى لَمْ أَكُنُ أَغَارُ عَلَيْكَ [الحرحة ابن حبان (٤٠٥)] مِنْ عَيْرِت الْسَ ثَلْقُولُ عَلَى مِنْ وَجُوالَ عَلَى مَا يَحْدُلُ مِنْ مَا يَعْوِلُ مَا يَعْمَلُ مَنْ عَلَيْكُ إِلَى مَا عَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِوالَ مَا عَنَا يَعْ مَنْ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ إِلَى مَا عَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْحَالِ اللَّهُ مَا يَعْرَبُ مَا عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْتُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

﴿ ١٣٠٨ ) حَدَّثَنَا بَهُزٌ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بُنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ آبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ عَمِّهِ أَنَسِ

بُنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ وَآصَحَابُهُ مَعَهُ إِذْ جَاءَ آغَرَابِيًّ فَبَالَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ آصُحَابُهُ مَهُ مَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا تُزْرِمُوهُ دَعُوهُ ثُمَّ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ الْقَذَرِ وَالْبَوْلِ وَالْحَلَاءِ آوُ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّمَا فِي اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّمَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّهُ عِلْهُ إِنَّهُ عِلْهِ مِنْ مَاءٍ فَشُنّهُ عَلَيْهِ وَالصَّلَاةِ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِرَجُلٍ مِنْ الْقَوْمِ وَسَلّمَ إِنَّهُ إِنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّهُ عِلْهُ وَالْمَلْوَ فَقَالَ وَالْمَالُوةِ فَقَالَ وَالْمَلْوَ فَقَالَ وَالْمَلْوِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَيْهُ عِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَالْمَعُومُ اللّهِ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَعُومُ وَالْمَالَ عَلَيْهُ وَالْمَالُولُ وَاللّهُ الْمَعْمِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا الللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلْمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ عَلَا اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ

( ١٣.١٦) حَدَّثَنَا بَهُزُّ وَعَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ أُخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ آبِي طَلَحَةً عَنُ أَنَسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ قَائِمًا يُصَلِّى فِى بَيْتِهِ فَجَاءَ رَجُلٌ فَاطَّلَعَ فِى الْبَيْتِ وَقَالَ عَفَّانُ فِى بَيْتِهِ فَجَاءَ رَجُلٌ فَاطَّلَعَ فِى الْبَيْتِ وَقَالَ عَفَّانُ فِى بَيْتِهِ فَاخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَهُمًا مِنْ كِنَانَتِهِ فَسَدَّدَهُ نَحْوَ عَيْنَيْهِ حَتَّى انْصَرَفَ [قال الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَهُمًا مِنْ كِنَانَتِهِ فَسَدَّدَهُ نَحْوَ عَيْنَيْهِ حَتَّى انْصَرَفَ [قال الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَهُمًا مِنْ كِنَانَتِهِ فَسَدَّدَهُ نَحُو عَيْنَيْهِ حَتَّى انْصَرَفَ [قال الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَهُمًا مِنْ كِنَانَتِهِ فَسَدَّدَهُ نَحُو عَيْنَيْهِ حَتَّى انْصَرَفَ [قال

(۱۳۰۱۷) حضرت النس النائظ عمروی ہے کہ ایک مرتبہ نی النائل ہے گھر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک آ دی آ کرکی سوراخ سے اندرجھا نکنے لگا، نی النائل نے اپنے ترکش سے ایک تیز نکال کراس کی طرف سیدھا کیا تو وہ آ دی پیچھے ہے گیا۔
(۱۳.۱۷) حَدَّثَنَا بَهْزُ وَعَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ أَبِي طَلْحَةً عَنُ أَنسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجِيءُ الدَّجَالُ فَيطا الْأَرْضَ إِلَّا مَكَةً وَالْمَدِينَةَ فَيَأْتِي مَالُكُ قَالُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجِيءُ الدَّجَالُ فَيطا الْأَرْضَ إِلَّا مَكَةً وَالْمَدِينَةَ فَيَأْتِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجِيءُ الدَّجَالُ فَيطا الْأَرْضَ إِلَّا مَكَةً وَالْمَدِينَةَ فَيَأْتِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجِيءُ الدَّجَالُ فَيطا الْأَرْضَ إِلَّا مَكَةً وَالْمَدِينَةَ فَيَاتِ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ الْمَلَاثِكَةِ فَيَأْتِي سَبْحَةَ الْجَرُفِ فَيضِوبُ رِوَاقَهُ فَتَرْجُفُ الْمُدِينَةُ فَيَجِدُ بِكُلِّ نَقُبٍ مِنْ نِقَابِهَا صُفُوفًا مِنُ الْمَلَاثِكَةِ فَيَأْتِي سَبْحَةَ الْجَرُفِ فَيضوبُ رِواقَهُ فَتَرْجُفُ الْمَدِينَةُ فَلَاثَ رَجَفَاتٍ فَيخُرُجُ إِلَيْهِ كُلُّ مُنَافِقَةٍ وصححه البحاری (۱۸۸۱)، ومسلم (۲۹۶۳)، وابن حان (۲۸۰۳). [انظر: ۲۹۰۳]. [انظر: ۲۹۰۳]. [انظر: ۲۹۰۳].

(۱۳۰۱۷) حضرت انس ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی طائیں نے ارشاد فر مایا د جال آئے گا تو مکہ اور مدینہ کے علاوہ ساری زمین کو اپنے پیروں سے روندڈ الے گا، وہ مدینہ آنے کی کوشش بھی کرے گالیکن اس کے ہر دروازے پر فرشتوں کی صفیں پائے گا، پھروہ ''جرف'' کے ویرانے میں پہنچ کر اپنا خیمہ لگائے گا، اس وقت مدینہ منورہ میں تین زلز لے آئیں گے اور ہر منافق مردوعورت مدینہ سے نکل کرد جال سے جاملے گا۔

### 

( ١٣.١٨ ) حَدَّثَنَا بَهُزٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ وَثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوُلَا الْهِجُرَةُ لَكُنْتُ امْرَأً مِنْ الْأَنْصَارِ

(۱۳۰۱۸) حضرت انس بٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹیا نے فر مایا اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصار ہی کا ایک فر د ہوتا۔

( ١٣.١٩ ) حَدَّثَنَا بَهُزٌّ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنُ أَنَسٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ قَالَ أَيُّكُمْ الْقَائِلُ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَأَرَمَّ الْقَوْمُ قَالَ فَأَعَادَهَا ثَلَاتَ مَرَّاتٍ فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا قُلْتُهَا وَمَا أَرَدْتُ بِهَا إِلَّا الْخَيْرَ قَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدُ ابْتَدَرَهَا اثْنَا عَشَرَ مَلَكًا فَمَا دَرَوُا كَيْفَ يَكُتُبُونَهَا حَتَّى سَأَلُوا رَبَّهُمْ عَزُّو جَلَّ قَالَ اكْتُبُوهَا كَمَا قَالَ عَبُدِي [صححه ابن خزيمة (٤٦٦) قال شعيب: اسناده صحيح][انظر: ١٣٨٨٠] (۱۳۰۱۹) حضرت انس ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نماز کھڑی ہوئی تو ایک آ دمی آیا،صف تک پہنچ کروہ کہنے لگا''الحمدلله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه" نبى مَايِئا نے نمازے فارغ موكر يو چھاكم ميں سےكون بولاتھا؟ لوگ خاموش رہے، نبى مايئا نے تین مرتبہ یو چھا، بالآ خروہ آ دمی کہنے لگایارسول اللّه مَثَالِثَیْمَ! میں بولا تھا،اورمیراارادہ تو خیر ہی کا تھا، نبی مایئیانے فر مایا میں نے بارہ فرشتوں کواس کی طرف تیزی ہے بڑھتے ہوئے دیکھا کہ کون اس جملے کو پہلے اٹھا تا ہے،لیکن انہیں سمجھ نہ آئی کہاس کا کتنا ثواب تکھیں چنانچے انہوں نے اللہ تعالیٰ ہے یو چھا،اللہ تعالیٰ نے فر مایا پے کلمات اسی طرح لکھ لوجیے میرے بندے نے کہے ہیں۔ ( ١٣.٢. ) حَدَّثَنَا بَهُزٌ وَعَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنْسِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَمَا أَنَا أَسِيرُ فِي الْجَنَّةِ فَإِذَا أَنَا بِنَهَرٍ حَافَّتَاهُ قِبَابُ الدُّرِّ الْمُجَوَّفِ قَالَ فَقُلْتُ مَا هَذَا يَا جِبُرِيلُ قَالَ هَذَا الْكُوْثَرُ الَّذِي أَعْطَاكَ رَبُّكَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ فَضَرَبْتُ بِيَدِى فَإِذَا طِينُهُ مِسْكٌ أَذْفَرُ وَقَالَ عَفَّانُ الْمُجَوَّفُ [راجع:٤١٢٥،١٢٧٠]. (۱۳۰۲۰) حضرت انس ڈکٹٹؤ سے مروی ہے کہ جنا ب رسول اللّٰمثَاکٹیٹیٹم نے ارشا دفر مایا میں جنت میں داخل ہوا تو احیا تک ایک نہر پرنظر پڑی جس کے دونوں کناروں پرموتیوں کے خیمے لگے ہوئے تھے، میں نے اس میں ہاتھ ڈال کریانی میں بہنے والی چیز کو پکڑا تو وہ مہکتی ہوئی مشک تھی، میں نے جبریل ملیٹا سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ بینہرکوژ ہے جواللہ نے آپ کو عطاءفر مائی ہے۔

(١٣.٢١) حَدَّثَنَا بَهُزُّ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ أَخْبَرَنِي قَتَادَةُ قَالَ حَدَّثَنِي أَنَسُ بُنُ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ شَهُرًا ثُمَّ تَرَكَهُ [راجع: ٢١٧٤].

(۱۳۰۲۱) حضرت انس ﴿ اللَّهُ عَمْوى ہے كه نِي عَلِيَّا نے ايك مهينة تك ركوع كے بعد قنوتِ نازله پڑھى ہے پھراسے ترك فرماديا تھا۔ (۱۳.۲۲) حَدَّثَنَا بَهُزْ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةً و حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا قَتَادَةً عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ وَلَا يَبْسُطُ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ كَالْكُلْبِ وَلَا يَبْزُقُ

#### هي مُناهُ اَمَدُن بل يَنْ مَرْمَ اللهُ عَنْ مُنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

بَیْنَ یَدَیْهِ وَلَا عَنْ یَمِینِهِ فَإِنَّمَا یُنَاجِی رَبَّهُ وَلَکِنْ عَنْ یَسَادِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ [راحع: ٢٠٨٩،١٢٠٨]. (١٣٠٢٢) حضرت انس طَالِّوْ ہے مروی ہے کہ نبی مَلیِّا نے فر ما یا سجدوں میں اعتدال برقر اررکھا کرو،اورتم میں ہے کو کی شخص کتے کی طرح اپنے ہاتھ نہ بچھائے۔

اور جبتم میں ہے کو کئی شخص نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے منا جات کررہا ہوتا ہے ،اس لئے اس حالت میں تم میں ہے کو کئی شخص اپنی دائیں جانب نہ تھو کا کرے بلکہ بائیں جانب یا اپنے پاؤں کے پنچے تھو کا کرے۔ یہ عبدیں دوں میں عبدیں میں وی ویزیں میں تاہدیں ہوتا ہیں ہیں ہوتا ہے۔

( ١٣.٢٣ ) حَدَّثَنَا بَهُزُّ وَحَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ عَفَّانُ فِي حَدِيثِهِ حَدَّثَنَا فَتَادَةُ أَنَّ أَنَسًا أَخْبَرَهُ أَنَّ الزُّبَيْرَ وَعَبُدَ الرَّحْمَنِ بُنَ عَوْفٍ شَكُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَمْلَ فَاسْتَأْذَنَا فِي غَزَاةٍ لَهُمَا فَرَخَّصَ لَهُمَا فَ قَدْ مِنْ أُنِّ مِنْ عَوْفٍ شَكُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَمْلَ فَاسْتَأْذَنَا فِي غَزَاةٍ لَهُمَا فَرَخَّصَ لَهُمَا

فیی قیمیصِ الْتحریرِ قَالَ بَهُزُ قَالَ أَنَسٌ فَرَأَیْتُ عَلَی کُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَمِیصًّا مِنُ حَرِیرٍ [راجع: ٢٢٥٥].
(١٣٠٢٣) حفرت انس ڈاٹٹو ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت زبیر ڈاٹٹو اورعبدالرحمٰن بنعوف ڈاٹٹو نے نبی مایٹیا ہے جووں کی شکایت کی ، نبی علیہ نے ان میں سے ہرایک کوریشی قیص شکایت کی ، نبی علیہ ان میں سے ہرایک کوریشی قیص بہنے ہوئے دیکھا ہے۔

( ١٣.٢٤) حَدَّثَنَا بَهُزُ وَحَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَا ٱنْبَانَا هَمَّامٌ قَالَ عَفَّانُ حَدَّثَنَا وَقَالَ بَهُزْ آخْبَرَنَا قَتَادَةُ عَنُ آنسِ أَنَّ رَجُلًا مِنُ الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَتَى السَّاعَةُ قَالَ وَيُلَكَ وَمَا أَعُدَدُتَ لِلسَّاعَةِ قَالَ مَا أَعُدَدُتُ لِلسَّاعَةِ قَالَ مَا أَعُدَدُتُ لَهَا شَيْنًا إِلَّا أَنِّى أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبُتَ قَالَ قَالَ أَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبُتَ قَالَ قَالَ أَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبُتَ قَالَ قَالَ نَعُمُ وَأَنْتُمُ كَذَلِكَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ يُؤَخَّرُ هَذَا فَلَنْ يُدُوكِكُ الْهُومُ حَتَّى فَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ يُؤَخَّرُ هَذَا فَلَنْ يُدُوكِكُ الْهُومُ حَتَّى بَنُ شُعْبَةً قَالَ آنَسٌ وَكَانَ مِنْ ٱقُوانِي قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ يُؤَخَّرُ هَذَا فَلَنْ يُدُوكُهُ الْهَومُ حَتَى بَنُ شُعْبَةً قَالَ آنَسُ وَكَانَ مِنْ ٱقُوانِي قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ يُؤَخِّرُ هَذَا فَلَنْ يُدُوكُهُ الْهُومُ مُتَى بَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ يُؤَخِّرُ هَذَا فَلَنْ يُدُوكُهُ الْهَومُ مُتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ يُؤَخِّرُ هَذَا فَلَنْ يُدُوكُهُ الْهُومُ مُ عَتَى السَّاعَةُ وَقَالَ عَقَانُ فَقَوْحُنَا بِهِ يَوْمَتِهِ فَوَحًا شَدِيدًا [صححه البحارى (٢١٦٧)، ومسلم (٢٩٥٣)].

(۱۳۰۲۳) حضرت انس و النفظ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک دیہاتی آیا اور کہنے لگایار سول الله مُلَا فی اِ قیامت کب قائم ہوگی؟

نی علیہ نے فر مایاتم نے قیامت کے لئے کیا تیاری کررکھی ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے کوئی بہت زیادہ اعمال تو مہیانہیں کرر کھی البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں ، نی علیہ نے فر مایا کہتم اس کے ساتھ ہو گے جس کے ساتھ تم محبت کرتے ہو، حضرت انس والنظ فر ماتے ہیں کہ صحابہ والنظ نے نو چھا ہمارا بھی یہی تم ہے؟ نبی علیہ نے فر مایا ہاں! تمہارا بھی یہی تم ہے ، چنا نچہ میں نے مسلمانوں کو اسلام قبول کرنے کے بعد اس دن جتنا خوش دیکھا، اس سے پہلے بھی نہیں دیکھا، اس سے پہلے بھی نہیں دیکھا، اس سے پہلے بھی نہیں کہ موجائے گی۔

اسی دوران حضرت مغیرہ بن شعبہ والنظ کا ایک غلام' 'جو میرا ہم عمرتھا'' وہاں سے گذرا تو نبی علیہ اگر اس کی زندگی ہوئی تو یہ بیا جس کے ایک کہ قیامت قائم ہوجائے گی۔

( ١٣٠٢٥ ) حَدَّثَنَا بَهُزٌ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَأَلُتُ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ أَخَضَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

#### هي مُناهُ اَمَدُ بن بن مَناهُ اَمَدُ بن بن مَناهُ اَمَدُ بن بن مَا النَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّ

قَالَ لَمْ يَبْلُغُ ذَلِكَ إِنَّمَا كَانَ شَيْءٌ فِي صُدُغَيْهِ وَلَكِنُ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خَضَبَ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ [صححه البخاري (٥٥٥٠)]. [انظر: ١٣٦٦٥].

(۱۳۰۲۵) قمارہ میں کہ میں نے حضرت انس ڈاٹٹؤ سے پوچھا کہ کیا نبی ملیٹا نے خضاب لگایا ہے؟ انہوں نے فر مایا یہاں تک نوبت ہی نہیں آئی، نبی ملیٹا کی کنپٹیوں میں چند بال سفید تھے، البتہ حضرت صدیق اکبر ڈاٹٹؤ مہندی اور وسمہ کا خضاب لگاتے تھے۔

( ١٣.٢٦) حَدَّثَنَا بَهُزَّ وَعَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا هَمَّامٌ أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ عَنُ أَنَسٍ أَنَّ يَهُودِيًّا مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ السَّامُ عَلَيْكُمْ فَرَدَّ عَلَيْهِ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا قَالَ السَّامُ عَلَيْكُمْ فَأَخِذَ الْيَهُودِيُّ فَجِيءَ بِهِ فَاعْتَرَفَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُدُّوا عَلَيْهِمْ مَا قَالُوا [راجع: ٤٥٤ ١]. رُدُّوا عَلَيْهِمْ مَا قَالُوا [راجع: ٤٥٤ ١].

(۱۳۰۲۱) حضرت انس ڈگاٹڈ سے مروی ہے کہ ایک یہودی نے نبی ملیٹی اور صحابہ ڈٹاٹٹڈ کوسلام کرتے ہوئے"السام علیکم" کہا، نبی ملیٹیا نے صحابہ ٹٹاٹٹڈ سے فر مایا اس نے "السام علیك"کہا ہے، یہودی کو پکڑ کر لایا گیا تو اس نے اس کا اقر ارکیا نبی ملیٹیا نے فر مایا جب تمہیں کوئی" کتابی" سلام کرے تو اسے اس کا جملہ لوٹا دیا کرو۔

(١٣.٢٧) حَدَّثَنَا بَهُزُّ وَعَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا أَبَانُ بُنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنُ أَنَسُ بُنُ مَالِكٍ أَنَّ نَبِىَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ لَوْ أَنَّ لِابُنِ آدَمَ وَادِيَيْنِ مِنْ مَالٍ لَابْتَغَى وَادِيًا ثَالِثًا وَلَا يَمُلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التَّرَابُ قَالَ عَفَّانُ ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ [راجع: ٣٥٢٣].

(۱۳۰۲۷) حضرت انس ڈاٹھؤے مروی ہے کہ نبی علیا فرماتے تھے کہ اگر ابن آ دم کے پاس مال سے بھری ہوئی دووادیاں بھی ہوتیں تو وہ تیسری کی تمنا کرتا اور ابن آ دم کا پیٹ صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے، اور جوتو بہ کرتا ہے، اللہ اس کی تو بہ قبول فر مالیتا ہے۔ ( ۱۳۰۲۸ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنِ قَتَادَةً عَنِ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كَانَ لِلا بُنِ آدَمَ وَادِيَيْنِ فَذَكَرَ مِثْلَهُ

(۱۳۰۲۸) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٣.٢٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ وَحَدَّثَنِي بَهُزُّ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ وَقَالَ عَفَّانُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَهُرَمُ ابْنُ آدَمَ وَيَشِبُّ مِنْهُ اثْنَتَانِ الْحِرْصُ عَلَى الْمَالِ وَالْحِرْصُ عَلَى الْعُمُرِ [راجع: ٢١٦٦].

(۱۳۰۲۹) حضرت انس ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی مایٹیانے ارشا دفر مایا انسان تو بوڑ ھا ہوجا تا ہے کیکن دو چیزیں اس میں جوان ہو جاتی ہیں ، مال کی حرص اور کمبی عمر کی امید۔

### هي مُنايًا اَمَدُن بنبل يَهُ مِنْ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ مَا لِللهِ عَلَيْهِ مِنْ مَا لَكُ عَلَيْهُ وَ اللهِ

( ١٣.٣٠) حَدَّثَنَا بَهُزٌ وَحَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالًا حَدَّثَنَا أَبَانُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ نَخُلًا لِأُمِّ مُبَشِّرٍ امْرَأَةٍ مِنُ الْأَنْصَارِ فَقَالَ مَنْ غَرَسَ هَذَا الْغَرْسَ أَمُسُلِمٌ أَمْ كَافِرٌ قَالُوا مُسْلِمٌ قَالَ مَنْ غَرَسَ هَذَا الْغَرْسَ أَمُسُلِمٌ أَمْ كَافِرٌ قَالُوا مُسْلِمٌ قَالَ لَا يَغُرِسُ مُسْلِمٌ غَرْسًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ إِنْسَانٌ أَوْ دَابَّةٌ أَوْ طَائِرٌ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةً [راجع: ٢٥٢٣].

(۱۳۰۳۰) حضرت انس ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی مالیٹی ام مبشر نامی انصاری خاتون کے باغ میں تشریف لے گئے اور فرمایا کہ یہ باغ کسی مسلمان نے لگایا ہے یا کا فرنے؟ لوگوں نے بتایا مسلمان نے ، نبی مالیٹی نے ارشاد فرمایا جومسلمان کوئی پودا اگا تا ہے اور اس سے کسی پرندے ، انسان یا درندے کورزق ملتا ہے تو وہ اس کے لیے صدقہ کا درجہ رکھتا ہے۔

( ١٣.٣١) حَدَّثَنَا بَهُزُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَوَّامِ الْقَطَّانُ قَالَ أَبِى وَهُوَ عِمْرَانُ بُنُ دَاوَرَ وَهُوَ أَعْمَى حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنُ أَنسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَخُلَفَ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ عَلَى الْمَدِينَةِ مَرَّتَيْنِ يُصَلِّى بِهِمْ وَهُوَ أَعْمَى [راجع: ٢٣٦٩].

(۱۳۰۳۱) حضرت انس ڈلٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹلانے حضرت ابن ام مکتوم ڈلٹنڈ کومدینہ منورہ میں اپنا جانشین دومر تبہ بنایا تھا وہ نابینا تنے اورلوگوں کونماز پڑھایا کرتے تنے۔

( ١٣.٣٢ ) حَدَّثَنَا بَهُزٌ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْتَجِمُ ثَلَاثًا وَاحِدَةً عَلَى كَاهِلِهِ وَاثْنَتَيْنِ عَلَى الْأَخْدَعَيْنِ [راجع: ٥ ٢ ٢ ١].

(۱۳۰۳۲) حضرت انس ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹیا دو مرتبہ اخد عین اور ایک مرتبہ کاہل نا می کندھوں کے درمیان مخصوص جگہوں پرسینگی لگواتے تھے۔

(١٣.٣٢) حَدَّثَنَا بَهُزٌ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَنَسٍ كَيْفَ كَانَتُ قِرَاءَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ يَمُدُّ صَوْتَهُ مَدًّا

(۱۳۰۳۳) قیادہ مُواللہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت انس ڈلاٹٹا سے نبی علیقیا کی قراءت کی کیفیت کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ نبی علیقیا بنی آ واز کو کھینچا کرتے تھے۔

( ١٣.٣٤) حَدَّثَنَا بَهُزُّ وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنُ قَتَادَةَ عَنُ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ قَوْلٍ لَا يُسْمَعُ وَعَمَلٍ لَا يُرْفَعُ وَقَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَعِلْمٍ لَا يَنْفَعُ [راجع: ١٢٢٢٢].

(۱۳۰۳۴) حضرت انس ولانٹوئاسے مروی ہے کہ نبی علیا ہید دعاء فر مایا کرتے تھے اے اللہ! میں نہ بن جانے والی بات، نہ بلند ہونے والے عمل ،خشوع سے خالی دل ،اورغیر نافع علم ہے آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔

( ١٣.٣٥ ) حَدَّثَنَا بَهُزٌّ وَحَسَنُ بُنُ مُوسَى قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

#### 

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنُ الْبَرَصِ وَالْجُنُونِ وَالْجُذَامِ وَمِنْ سَيِّءِ الْأَسْقَامِ [صححه ابن حبان (٨٣)]. [انظر: ١٣٧٠٩].

- (۱۳۰۳۵)حضرت انس ٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیّلا بید عاءفر مایا کرتے تھے کہا ےاللہ! میں برص،جنون ،کوڑ ھاور ہر بدترین بیاری ہے آپ کی بناہ مانگتا ہوں۔
- ( ١٣.٣٦) حَدَّثَنَا بَهُزُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةً عَنُ أَنْسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمُرُّ بِالتَّمْرَةِ فَمَا يَمُنَعُهُ مِنْ أَخْدِهَا إِلَّا مَخَافَةُ أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً [احرجه ابوداود (١٥٥٤) والنسائي ٢٧٠/٨. قال شعب: اسناده صحيح].
- (۱۳۰۳۱) حضرت انس بڑاٹھ سے مروی ہے کہ نبی ملیکی کورا سے میں تھجور پڑی ہوئی ملتی اورانہیں بیاندیشہ نہ ہوتا کہ بیصد قہ کی ہوگی تو وہ اسے کھالیتے تھے۔
- (١٣.٣٧) حَدَّثَنَا بَهُزَّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنُ أَنَسِ أَنَّ جَارِيَةً وُجِدَ رَأْسُهَا بَيْنَ حَجَرَيْنِ فَقِيلَ لَهَا مَنْ فَعَلَ بِكِ هَذَا أَفُلَانٌ أَفُلَانٌ حَتَّى سَمَّى الْيَهُودِئَ فَأَوْمَأَتُ بِرَأْسِهَا نَعَمْ فَأُخِذَ الْيَهُودِئُ فَاعْتَرَفَ فَأَمَرَ بِهِ النَّبِئُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُضَّ رَأْسُهُ بِالْحِجَارَةِ [راجع: ٢٧٧١].
- (۱۳۰۳۷) حفزت انس ڈٹاٹٹڑ سے مروی ہے کہ ایک یہودی نے ایک انصاری بچی کو پھر مار مارکراس کا سرکچل دیا ،اس بچی سے پوچھا کہ کیا تہمار سے ساتھ بیسلوک فلاں نے کیا ہے ،فلاں نے کیا ہے یہاں تک کہ جب اس یہودی کا نام آیا تو اس نے سرکے اشار سے ہاں کہد دیا ،اس یہودی کو پکڑ کرنبی مالیٹی کے سامنے لایا گیا ،اس نے اپنے جرم کا اعتراف کرلیا ، نبی مالیٹی نے تھم دیا اور اس کا سربھی پھروں سے کچل دیا گیا۔
- ( ١٣.٣٨) حَدَّثَنَا بَهُزُ حَدَّثَنَا آبُو هِلَالِ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنُ آنَسٍ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَعَدَنِى رَبِّى عَزَّ وَجَلَّ أَنُ يُدُخِلَ مِنْ أُمَّتِى الْجَنَّةَ مِائَةَ ٱلْفِي فَقَالَ آبُو بَكُو يَا رَسُولَ اللَّهِ زِدْنَا قَالَ لَهُ وَهَكَذَا وَأَشَارَ بِيَدِهِ قَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ زِدْنَا فَقَالَ وَهَكَذَا فَقَالَ عُمَرُ قَطُكَ يَا أَبَا بَكُو قَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ زِدُنَا فَقَالَ وَهَكَذَا فَقَالَ عُمَرُ قَطُكَ يَا أَبَا بَكُو قَالَ يَا نَبِي اللَّهِ زِدُنَا فَقَالَ وَهَكَذَا فَقَالَ عُمَرُ قَطُكَ يَا أَبَا بَكُو قَالَ يَا نَبِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَ عُمَرُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَادِرٌ أَنْ يُدْخِلَ النَّاسَ الْجَنَّةَ كُلَّهُمْ بِحَفْنَةٍ وَاحِدَةٍ قَالَ النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَ عُمَرُ [انظر: ٢٢٧٦٥].
- (۱۳۰۳۸) حضرت انس و النوائية سے مروی ہے کہ نبی علیا نے ارشاد فر مایا اللہ تعالی نے مجھ سے یہ وعدہ فر مایا ہے کہ وہ میری امت کے ایک لاکھ آ دمیوں کو جنت میں داخل فر مائے گا، حضرت ابو بکر و النوائی نے عرض کیا یا رسول الله منظ النوائی اس تعداد میں اضافہ سیجے ،

  نبی علیا نے اپنی ہمتے کر کے فر مایا کہ استے افراد مزید ہوں گے، حضرت ابو بکر و النوائی نے بھرعرض کیا یا رسول الله منظ النوائی اس تعداد میں اضافہ سیجے ، نبی علیا نے بھرا بی ہمتے کر کے فر مایا کہ استے افراد مزید ہوں گے، اس پر حضرت عمر و النوائی کہنے گے کہ تعداد میں اضافہ سیجے ، نبی علیا نے بھرا بی ہمتے کر کے فر مایا کہ استے افراد مزید ہوں گے، اس پر حضرت عمر و النوائی کہنے گے کہ

# 

ابوبکر!بس کیجئے ،حضرت ابوبکر ڈاٹٹؤ نے فر مایاعمر! پیچھے ہٹو،حضرت عمر ڈاٹٹؤ نے کہا کہا گراللہ چاہے تو ایک ہی ہاتھ میں ساری مخلوق کو جنت میں داخل کردے ، نبی مالیٹھ نے فر مایا عمر سچے کہتے ہیں۔

(١٣.٣٩) حَدَّثَنَا بَهُزُّ حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنُ أَنْسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ يَسْتَغُجِلُ قَالَ يَقُولُ دَعَوْتُ الْعَبْدُ بِخَيْرٍ مَا لَمْ يَسْتَغُجِلُ قَالَ يَقُولُ دَعَوْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ يَسْتَغُجِلُ قَالَ يَقُولُ دَعَوْتُ رَبِّي فَلَمْ يَسْتَجِبُ لِي [احرجه أبو يعلى (٢٨٦٥) قِال شعب: صحبح لغيره وهذا اسناد حسن في الشواهد]. [انظر: ١٣٢٣٠].

(۱۳۰۳۹) حضرت انس ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیٹا نے ارشاد فر مایا بندہ اس وقت تک خیر پر رہتا ہے جب تک وہ جلد بازی سے کام نہ لے ،صحابہ ٹٹاٹٹ نے پوچھایا رسول اللّہ مَٹاٹٹٹٹ جلدی سے کیا مراد ہے؟ فر مایا بندہ یوں کہنا شروع کر دے کہ میں نے اپنے پروردگار سے اتنی دعا کیں کیں لیکن اس نے قبول ہی نہیں کی۔

(١٣.٤٠) حَدَّثَنَا بَهُزُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةً قَالَ حَدَّثَنَا أَنْسُ بُنُ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوَ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمُ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمُ كَثِيرًا [صححه ابن حبان (٢٩٢٥)، وقال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ١٩١٤)]. [انظر: ١٣٨٧٦، ١٣٦٦٦، ١٣٨٧٥].

( ۱۳۰ ۴۰۰ ) حضرت انس بن ما لک ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ ایک دن نبی علیثیا نے فر مایا جومیں جانتا ہوں ،اگرتم نے وہ جانتے ہوتے تو تم بہت تھوڑ اہنتے اور کثرت سے رویا کرتے۔

(١٣.٤١) حَدَّثَنَا بَهُزُ حَدَّثَنَا أَبَانُ حَدَّثَنَا قَتَادَةً عَنُ أَنسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ وَرَفَعَ أُصْبُعَيْهِ السَّبَّابَةَ وَالْوُسُطَى فَضَّلَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخُورَى [انظر: ١٣٥٢]. بعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ وَرَفَعَ أُصْبُعَيْهِ السَّبَّابَةَ وَالْوُسُطَى فَضَّلَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخُورَى [انظر: ١٣٥٣]. (١٣٠٥) حضرت انس والتَّيْنَ مِعُول عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

(١٣.٤٢) حَدَّثَنَا بَهُزُ وَحَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُغِيرَةِ عَنُ ثَابِتٍ قَالَ عَفَّانُ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ قَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَيْءٍ قَالَ وَكَانَ يُعْجِبُنَا أَنْ يَجِيءَ الرَّجُلُ نَهِينَا فِي الْقُرْآنِ أَنْ نَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ آتَانَا مِنْ أَهُلِ الْبَادِيَةِ الْعَاقِلُ يَسْأَلُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ آتَانَا مِنُ أَهُلِ الْبَادِيَةِ الْعَاقِلُ يَسْأَلُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ آتَانَا رَسُولُكَ وَزَعَمَ لَنَا أَنَّكَ تَزُعُمُ أَنَّ اللَّهُ عَلَ وَجَعَلَ آرُسَلَكَ قَالَ صَدَقَ قَالَ فَمَنْ خَلَقَ السَّمَاءَ قَالَ اللَّهُ قَالَ فَمَنْ خَلَقَ السَّمَاءَ وَخَلَقَ الْأَرْضَ خَلَقَ اللَّهُ قَالَ وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا خَمُسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِنَا وَلَيْلَتِنَا قَالَ وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا زَكَاةً فِي ٱلْمُولِكَ بِهَذَا قَالَ نَعُمُ قَالَ وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا زَكَاةً فِي ٱلْمُولِكَ إِينَا قَالَ صَدَقَ قَالَ فَبِالَذِى ٱرْسَلَكَ قَالَ نَعُمُ قَالَ وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا زَكَاةً فِي ٱمُورَكَ بِهَذَا قَالَ نَعُمُ قَالَ وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا زَكَاةً فِي ٱلْمُولِكَ بِهَا اللَّهُ قَالَ وَيَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا وَكَا قَالَ عَلَى الْمُولُكَ اللَّهُ الْمَالِكَ قَالَ وَيَعْمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا وَكَاهُ فَي الْمُولُكَ بِي اللَّهُ عَلَى مُنْ اللَّهُ قَالَ وَرَعْمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا وَكَاهُ فَي الْمُولُكَ إِلَى اللَّهُ عَلَى وَوْعَمَ رَسُولُكَ أَنْ عَلَيْنَا وَكَاقًا لَا عَلَى السَمَاعِ اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُولُكَ اللَّهُ الْمُولُكَ الْمُ اللَّهُ الْمُولُكَ الْمُولُكَ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُولُ اللَّهُ الْمَا عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْ

#### هي مُناهُ احْدُرُن بل يُولِيهُ مِنْ اللهُ اللهُ

صَدَقَ قَالَ فَبِالَّذِى أَرْسَلَكَ آللَّهُ أَمَرَكَ بِهَذَا قَالَ نَعَمُ قَالَ وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا صَوْمَ شَهْرِ رَمَضَانَ فِى سَنَتِنَا قَالَ عَفَّانُ قَالَ صَدَقَ قَالَ فَبِالَّذِى أَرْسَلَكَ آللَّهُ أَمَرَكَ بِهَذَا قَالَ نَعَمُ وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا الْحَجَّ مَنُ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا قَالَ صَدَقَ قَالَ فَبِالَّذِى أَرْسَلَكَ آللَّهُ أَمَرَكَ بِهَذَا قَالَ نَعَمُ قَالَ عَفَّانُ ثُمَّ وَلَى ثُمَّ قَالَ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْنُ صَدَقَ وَالَّذِى بَعَنَكَ بِالْحَقِّ لَا أَزِيدُ وَلَا أَنْتَقِصُ مِنْهُنَّ شَيْئًا قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْنُ صَدَقَ لَيَدُ خُلَنَّ الْجَنَّةَ [راجع: ١٢٤٨٤].

(۱۳۰۴۲) حضرت انس ڈاٹٹؤ کہتے ہیں کہ (چونکہ) رسول الله منگاٹیؤ سے بکثر ت سوال کرنے ہے جمیں قرآن میں ممانعت کر دی گئی تھی ،اس لئے ہم دل سے خواہش مند ہوتے تھے کہ کوئی عقل مند بدوی آ کر حضور مَثَاثِیْنَا مسے کوئی مسئلہ دریا فت کرے اور ہم سنیں چنانچہ (ایک مرتبہ) بدوی نے حاضر ہوکر (حضورمَالْقَیْمِ) ہے عرض کیا کہ آپ کا قاصد ہمارے پاس آیا تھا اور کہتا تھا کہ آ پ فر ماتے ہیں کہ خدانے مجھ کو پیغیبر بنایا ہے؟ آ پ مُلَاثِیْنِ نے فر مایا وہ ٹھیک کہتا تھا ، بدوی بولا آ سانوں ، زمینوں اور پہاڑوں کو کس نے پیدا کیا؟ آپ نے فرمایا خدانے ، بدوی بولا آپ کوشم ہے اس ذات پاک کی جس نے آسانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ، بہاڑوں کو قائم کیا (بیربتا ہے کہ) کیا واقعی اللہ تعالیٰ نے آپ کورسول بنا کر بھیجا ہے؟ حضور مَثَاثِیَّتِم نے فر مایا ہاں! بدوی بولا آپ کا قاصد کہتا تھا کہ ہم پردن رات میں پانچ نمازیں فرض ہیں ،حضورمَالْ اِلْیَا اِسْ نے ٹھیک کہا، بدوی بولا آپ کواس اللّٰہ کی قتم! جس نے آپ کورسول بنا کر بھیجا ہے (بتاہیے) کیا آپ کواللہ نے اس کا تھم دیا ہے؟ حضور مَنَا اَلْیَا اِن اِبدوی بولا آ پ کے قاصد نے کہاتھا کہ ہم پراپنے مال کی زکوۃ نکالنا فرض ہے؟ نبی ملیِّش نے فر مایا اس نے پیچ کہا،اس نے کہا کہاس اللّٰہ کی قتم جس نے آپ کو بھیجا ہے کیا اس نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ نبی علیہ انے فر مایا ہاں! اس نے کہا کہ آپ کے قاصد کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم پرسال میں ایک ماہ کے روز ہے فرض ہیں؟ حضور مَنْ اللَّهُ عَلَمْ نے فر مایا اس نے سچے کہا، بدوی بولا آپ کواس اللّہ کی قتم! جس نے آپ کو پیغیبر بنایا ہے (یہ بتایئے کہ) کیا آپ کواللہ نے اس کا حکم دیا ہے؟ حضور مَنْ اَلْتُیْمِ نے فر مایا ہاں! بدوی بولا آپ کے قاصد نے پیجمی کہا تھا کہ ہم میں سے صاحب استطاعت پر کعبہ کا حج فرض ہے؟ حضورمَالْ لَیْنَامِ نے فر مایا اس نے سیج کہا آخر کار وہ بدوی پیٹے پھیر کر جاتے ہوئے کہنے لگا کہ اس اللہ کی تتم! جس نے آپ کوسچائی کے ساتھ مبعوث فر مایا میں اس میں ذرا بھی کمی بیشی نہیں کروں گا ،حضور مَنْ اللّٰهُ اللّٰہ نے فر مایا اگر بیسچا ہے تو جنت میں داخل ہو گیا۔

(١٣.٤٣) حَدَّثَنَا بَهُزُّ وَحَجَّاجٌ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُغِيرَةِ الْمَغْنَى عَنْ ثَابِتٍ عَنْ آنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلَّى فِي رَمَضَانَ فَجِنْتُ فَقُمْتُ خَلْفَهُ قَالَ وَجَاءَ رَجُلَّ فَقَامَ إِلَى جُنْبِى ثُمَّ جَاءَ آخَرُ حَتَّى كُنَّا وَهُمَا فَلَمَّا أَحَسَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّا خَلْفَهُ تَجَوَّزَ فِي الصَّلَاةِ ثُمَّ قَامَ فَدَخَلَ مَنْزِلَهُ فَصَلَّى وَسُلَّمَ أَنَّا خَلُفَهُ تَجَوَّزَ فِي الصَّلَاةِ ثُمَّ قَامَ فَدَخَلَ مَنْزِلَهُ فَصَلَّى وَسُلَّمَ أَنَّا خَلُولُ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ أَنَّا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَطِنْتَ بِنَا اللَّيْلَةَ قَالَ نَعَمْ فَذَاكَ الَّذِي صَلَاةً لَمْ يُصَلِّهَا عِنْدَنَا قَالَ فَلَمَّا أَصْبَحْنَا قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَطِنْتَ بِنَا اللَّيْلَةَ قَالَ نَعَمْ فَذَاكَ الَّذِي صَنَعْتُ قَالَ نَعَمْ فَذَاكَ الَّذِي حَمَلَتِي عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ الْعَلْمُ وَاللَّهُ فِي آخِرِ الشَّهْرِ قَالَ فَأَخَذَ رِجَالٌ يُواصِلُونَ مِنْ حَمَّلَى عَلَى اللَّهِ عَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الْكَانَ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمَعْنَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْحُلْفَقُولُ اللَّهُ اللَّهِ الْمَعْمَ قَالَ فَا عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالَةِ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَاقِ اللَّهُ الْمُولَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّه

## هي مُناهُ المَهُ إِن بَل مِينَةِ مَرْمُ اللهُ ال

أَصْحَابِهِ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَالُ رِجَالٍ يُوَاصِلُونَ إِنّكُمْ لَسْتُمْ مِثْلِى أَمَا وَاللّهِ لَوُ مُدَّلِى الشَّهُرُ لَوَاصَلُتُ وِصَالًا يَدَعُ الْمُتَعَمِّقُونَ تَعَمُّقَهُمْ [صححه مسلم (١١٠٤)].

(۱۳۰۴) حضرت انس ڈٹاٹوئے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ماہِ رمضان میں نی ملیٹا نماز پڑھ رہے تھے، میں آکران کے پیچھے کھڑا ہوگیا، ایک طرح ہوتے ہوتے ایک جماعت بن گئی، نی ملیٹا کو جب اپ پیچھے میں موجودگی کا حساس ہوا تو نماز مختصر کر کے اپنے گھر چلے گئے، اور وہاں و لی نماز پڑھی جو ہمارے سامنے نہ پڑھی تھی، مسلح ہوئی تو ہم نے عرض کیایا رسول اللہ! رات کو آپ ہماری موجودگی کو بھانپ لیا تھا؟ نی ملیٹا نے فر مایا ہاں اور اس وجہ سے میں نے ایسا کیا تھا، پھر نبی ملیٹا نے مہینے کے آخر میں صوم وصال فر مایا، پچھلوگوں نے بھی ایسا ہی کیا، نبی ملیٹا کو خبر ہوئی تو فر مایا کہ لوگوں کو کیا ہوگیا ہے کہ وہ وصال کرتے ہیں، اگر میم ہمینہ لمباہو جاتا تو میں استے دن مسلسل روزہ رکھتا کہ دین میں تعتق کرنے والے اپنا تعتی چھوڑ دیتے، میں تمہاری طرح نہیں ہوں، (مجھے تو میر ارب کھلاتا پلاتار ہتا ہے)۔

(١٣.٤٤) حَدَّثَنَا بَهُزُّ وَحَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنس دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا هُوَ إِلَّا أَنَا وَأُمِّى وَأُمُّ حَرَامٍ خَالِتِى قَالَ فَقَالَ قُومُوا فَلِأُصَلِّى لَكُمْ فِى غَيْرِ وَقُتِ صَلَاةٍ قَالَ حَجَّاجٌ قَالَ فَصَلَّى بِنَا صَلَاةً قَالَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ لِثَابِتٍ أَيْنَ جَعَلَ أَنسًا قَالَ جَعَلَهُ عَلَى يَمِينِهِ قَالَ صَلَاةٍ قَالَ حَجَّاجٌ قَالَ فَصَلَّى بِنَا صَلَاةً قَالَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ لِثَابِتٍ أَيْنَ جَعَلَ أَنسًا قَالَ جَعَلَهُ عَلَى يَمِينِهِ قَالَ ثُمُ وَعَالَ اللّهِ خُويُدِمُكَ ادْعُ اللّهَ لَهُ ثُمَّ دَعًا لِنَا أَهُلَ الْبَيْتِ بِكُلِّ خَيْرٍ مِنْ خَيْرٍ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ قَالَ قَالَتُ أُمِّى يَا رَسُولَ اللَّهِ خُويُدِمُكَ ادْعُ اللَّهَ لَهُ ثُمَّ ذَعًا لِيهِ اللّهُمُّ أَكُيْرُ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَبَارِكُ لَهُ فِيهِ [صححه مُسلم (٦٦٠)]. [انظر: ٢٣٠٤، ١٣٣٠].

(۱۳۰۴) حضرت انس ولا تفاع مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی نالیکی ہمارے یہاں تشریف لائے ،اس وقت گھر میں میرے، والد اور میری خالہ ام حرام کے علاوہ کوئی نہ تھا، نماز کا وقت نہ تھا کین نبی نالیکی نبی نالیکی نبی نالیکی نبی نالیکی نبی نالیکی کے علاوہ کوئی نہ تھا، نماز کا وقت نہ تھا کہ نبی نالیکی نے حضرت انس ڈاٹٹی کو کہاں کھڑا کیا؟ انہوں نے کہا وائیں جانب، بہر حال! نبی نالیکی نے ہمارے اہل خانہ کے لئے دنیا و آخرت کی تمام بھلا ئیاں ما تکیں، پھر میری والدہ نے عرض کیا یارسول اللہ! اپنے خادم انس کے لئے دعاء کرد بہتے ،اس پر نبی نالیکی نہ و نیا و آخرت کی ہم خرمیرے لیے ما تکی ،اور فر مایا اے اللہ! اسے مال اور اولا دعطاء فر ما اور ان میں برکت عطاء فر ما۔

( ١٣.٤٥) حَدَّثَنَا بَهُزٌ وَعَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ وَحَدَّثَنَا هَاشِمْ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُغِيرَةِ قَالَ عَفَّانُ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ حَدَّثَنَا أَنَسٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وُلِدَ لِى اللَّيْلَةَ غُلَامٌ فَسَمَّيْتُهُ بِالسِمِ أَبِى إِبْرَاهِيمَ قَالَ ثُمَّ دَفَعَهُ إِلَى أُمُّ سَيْفٍ امْرَأَةِ قَيْنٍ يُقَالُ لَهُ أَبُو سَيْفٍ بِالْمَدِينَةِ قَالَ فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وُلِدَ لِى النَّيْلَةَ غُلَامٌ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا فَانُطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا إِلَى أَمْ سَيْفٍ وَهُو يَنْفُخُ بِكِيرِهِ وَقَدُ امْتَلَا الْبَيْتُ دُخَانًا قَالَ فَٱسْرَعْتُ الْمَشْىَ الْمَشْى وَهُو يَنْفُخُ بِكِيرِهِ وَقَدُ امْتَلَا الْبَيْتُ دُخَانًا قَالَ فَٱسْرَعْتُ الْمَشْى

بَيْنَ يَدَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَقُلْتُ يَا أَبَا سَيْفٍ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَادَعَا بِالصَّبِى فَضَمَّهُ إِلَيْهِ قَالَ أَنَسُ فَلَقَدُ رَأَيْتُهُ بَيْنَ قَالَ فَأَمْسَكَ قَالَ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَا بِالصَّبِى فَضَمَّهُ إِلَيْهِ قَالَ أَنَسُ فَلَقَدُ رَأَيْتُهُ بَيْنَ يَدَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَكِيدُ بِنَفْسِهِ قَالَ فَدَمَعَتُ عَيْنَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَكِيدُ بِنَفْسِهِ قَالَ فَدَمَعَتُ عَيْنَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَدُمَعُ الْعَيْنُ وَيَحْزَنُ الْقَلْبُ وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يُرُضِى رَبَّنَا عَزَّوَجَلَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَدُمَعُ الْعَيْنُ وَيَحْزَنُ الْقَلْبُ وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يُرُضِى رَبَّنَا عَزَّوَجَلَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَدُمَعُ الْعَيْنُ وَيَحْزَنُ الْقَلْبُ وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يُرُضِى رَبَّنَا عَزَّوَجَلَّ وَاللَّهِ إِنَّا بِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ [صححه البحارى (٢٣٠٥)، ومسلم (٢٣١٥)، وابن حبان (٢٩٠٢)].

(۱۳۰۴۵) حفرت انس ڈائٹو سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ آخ رات میرے یہاں بچہ بیدا ہواہے، میں نے اس کا نام اپنے جدا مجد حضرت ابراہیم علیہ کے نام پر رکھا ہے، پھر نبی علیہ انے حضرت ابراہیم ڈاٹٹو کو دودھ پلانے کے لئے مدینہ کے ایک لوہار''جس کا نام ابوسیف تھا'' کی بیوی ام سیف کے حوالے کر دیا، نبی علیہ بچے سے ملنے کے لئے وہاں جایا کرتے تھے، میں بھی نبی علیہ کے ساتھ گیا ہوں، وہاں پہنچ تو ابوسیف بھٹی بچھونک رہے تھے اور پورا گھر دھوئیں سے بھرا ہوا تھا، میں نبی علیہ کے آگے تیزی سے چرا ہوا تھا، میں نبی علیہ کے آگے تیزی سے چانا ہوا ابوسیف کے پاس پہنچ اور ان سے کہا کہ ابوسیف! نبی علیہ تشریف لائے ہیں، چنا نجہ وہ کرگئے۔

نی الیّا نے وہاں بی گئے کر بی کو بلایا اور انہیں اپ سینے سے بیٹا لیا، میں نے دیکھا کہ وہ بی نی الیّا کے ساسے موت و حات کی کھکٹ میں تھا، یہ کیفیت و کی کر نی الیّا کی آنکھول سے آنور وال ہو گے اور فر بایا آنکھیں روتی ہیں، دل غم سے بوجس ہوتا ہے لیکن ہم وہی بات کہیں گے جس سے ہمار ارب راضی ہو، بخدا! ابر اہیم! ہم تہماری جدائی سے مگین ہیں۔
بر النّظُو سُمِّیتُ بِهِ لَمْ یَشُهُدُ مَعَ النّبِیِّ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ یَوْمَ بَدُرُ قَالَ فَشَقَ عَلَیْهِ وَقَالَ فِی اَوَّلِ مَشُهَدُ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ یَوْمَ بَدُرُ قَالَ فَشَقَ عَلَیْهِ وَقَالَ فِی اَوَّلِ مَشُهَدِ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ یَوْمَ بَدُرُ قَالَ فَشَقَ عَلَیْهِ وَقَالَ فِی اَوَّلِ مَشُهَدِ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ یَوْمَ بَدُرُ قَالَ فَشَقَ عَلَیْهِ وَقَالَ فِی اَوَّلِ مَشُهَدِ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ یَوْمَ بَدُرُ قَالَ فَشَقِدَ مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ یَوْمَ بَدُرُ قَالَ فَشَقِدَ مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ یَوْمَ اللّهُ عَلْ وَاللّهُ عَلَیْهِ وَنَوْلَتُ هَدُوهِ اللّهِ عَلْمُ وَسَلّمَ یَوْمَ اللّهُ عَلَیْهِ وَنَوْمَ اللّهُ عَلَیْهِ وَمَوْمَ اللّهُ عَلَیْهِ وَمَعْ یَوْمَ اللّهُ عَلَیْهِ وَمَدْ اللّهُ عَلَیْهِ وَمَیْهُ مَنْ قَصَی یَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَمَا بَدَیْکُوا تَبْدِیلًا قَالَ فَکَانُوا یَرُونَ اللّهَ الْوَیْ اللّهُ عَلَیْهِ وَفِی اَصْحَالِهِ فَوْمَ اللّهُ عَلَیْهِ وَفِی اللّهُ عَلْهُ وَمِیْ اللّهُ عَلَیْهِ وَفِی اَسْحَالِهِ فَعَیْ اللّهُ عَلْهُ مَنْ قَصَی یَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَسُولُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَیْهِ وَنَوْمَ اللّهُ عَلَیْهِ وَمُنْ اللّهُ عَلْهُ وَمِیْ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ الل

(۱۳۰۴۲) حضرت انس ڈٹاٹیؤ سے مروی ہے کہ میرانا م میرے چپانس بن نضر کے نام پررکھا گیا تھا، جوغز وہُ بدر میں نبی علیہا کے ساتھ شریک نہیں ہو سکے تھے، اور اس کا انہیں افسوس تھا اور وہ کہا کرتے تھے کہ میں نبی علیہا کے ساتھ سب سے پہلے غزوہ میں

## 

شر یک نہیں ہوسکا ،اگراب اللہ نے نبی علیّا کے ساتھ کسی غزوے کا موقع عطا ، کیا تو اللہ دیکھے گا کہ میں کیا کرتا ہوں ، چنا نچہوہ غزوہَ احد میں نبی علیّا کے ساتھ شریک ہوئے۔

میدان کارزار میں انہیں اپنے سامنے سے حفزت سعد بن معافر ٹاٹٹو آتے ہوئے دکھائی دیئے ، وہ ان سے کہنے گئے کہ ابوعمرو! کہاں جارہے ہو؟ بخدا! مجھے تو احد کے پیچھے سے جنت کی خوشبو آرہی ہے، یہ کہہ کراس ہے جگری سے لڑے کہ بالآخر شہید ہو گئے اور ان کے جسم پر نیزوں، تلواروں اور تیروں کے آس سے زیادہ نشانات پائے گئے ، ان کی بہن اور میری پھوپھی حضرت رہتے بنت نظر کہتی ہیں کہ میں بھی اپنے بھائی کو صرف انگل کے پوروں سے پہچان کی ہوں ، اور اس مناسبت سے یہ آیت منازل ہوئی تھی کہ '' پچھوگ کہ '' پچھوگ کے اللہ سے کیا ہوا وعدہ سے کردکھایا ، ان میں سے بعض تو اپنی امید پوری کر چکے اور بعض منتظر ہیں '' سے حابہ رہا میں گئے ہوں کہ یہ آ یت حضرت انس ٹاٹٹو اور ان جیسے دوسر سے صحابہ ٹوائٹو سی جوئی ہے بارے نازل ہوئی ہے۔

(۱۲.٤٧) حَدَّثَنَا بَهُوْ وَحَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَا حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ قَالَ آنسٌ إِنِّى لَقَاعِدٌ عِنْدَ الْمُسْجِدِ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْمُسْجِدِ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ إِذْ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْمَسْجِدِ يَا رَسُولَ اللَّهِ حَبِّى الْمُطُرُ هَلَكَتُ الْمُوَاشِى اذْعُ اللَّهُ أَنْ يَسْقِينَا قَالَ آنسٌ فَرَفَعَ يَدَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا أَرَى فِي السَّمَاءِ مِنْ سَحَابٍ فَأَلْفَ بَيْنَ السَّحَابِ قَالَ حَجَّاجٌ فَالَّفَ اللَّهُ بَيْنَ السَّحَابِ فَوَالْنَا قَالَ حَجَّاجٌ فَالَّفَ اللَّهُ بَيْنَ السَّحَابِ فَوَالْنَا قَالَ حَجَّاجٌ فَالَّفَ اللَّهُ بَيْنَ السَّحَابِ فَوَالْنَا قَالَ حَجَّاجٌ سَعَيْنَا حَتَّى رَأَيْتُ الرَّجُلُ الشَّدِيدَ تَهُمُّهُ نَفُسُهُ أَنْ يَأْتِي آهُلَهُ فَمُطِرُنَا سَبُعًا وَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى حَجَّاجٌ سَعَيْنَا حَتَّى رَأَيْتُ الرَّجُلُ الشَّدِيدَ تَهُمُّهُ نَفُسُهُ أَنْ يَأْتِي آهُلَهُ فَمُطِرُنَا سَبُعًا وَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ فِي الْجُمُعَةِ الْمُقْبِلَةِ إِذْ قَالَ بَعْضُ آهُلِ الْمَسْجِدِ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَهَدَّمَتُ الْبُيُوتُ وَسَلَمَ يَخُطُبُ فِي الْجُمُعَةِ الْمُقْبِلَةِ إِذْ قَالَ بَعْضُ آهُلِ الْمَسْجِدِ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَهَدَّمَتُ الْبُيُوتُ وَلِي السَّفَارُ اذْعُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُرْفَعَهَا عَنَّا قَالَ فَوَقَعَ يَدُيْهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ حَوَالْيَنَا وَلَا بَعُصُ أَهُولَ اللَّهُ عَرَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا قَالَ فَتَقَوَّرَ مَا خُولُنَا وَلَا بَعْضُ آصَالَ اللَّهُمَ حَوَالْيَنَا وَلَا عَلَيْنَا قَالَ فَتَقَوَّرَ مَا حَوْلَنَا وَلَا يَمُعُرُ [صححه البحارى (٣٣٤)، والسحوان (١٨٥٥)، والسحوان (١٨٥٥). [انظر: ٣٦٩٣].

(۱۳۰۴) حفرت انس بھا ہوا تھا، نبی ملیشا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ کچھلوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مکا گھڑا بارش رکی ہوئی ہے، زمینیں خشک پڑی ہیں اور مال بتاہ ہورہے ہیں؟
بی ملیشا نے یہ من کراپنے ہاتھا تنے بلند کیے کہ مجھے آپ کی مبارک بغلوں کی سفیدی نظر آنے گئی، اور نبی ملیشا نے طلب باراں کے حوالے سے دعاء فر مائی، جس وقت آپ مکا گھڑا نے اپنے دست مبارک بلند کیے تھے، اس وقت ہمیں آسان پرکوئی بادل نظر نہیں آرہا تھا، اور جب نماز سے فارغ ہوئے تو قریب کے گھر میں رہنے والے نوجوانوں کو اپنی چینچنے میں دشواری ہو رہی تھی، جب اگلا جمعہ ہوا تو لوگوں نے عرض کیا یارسول اللہ مکا گھڑا گھروں کی عمارتیں گر گئیں اور سوار مدینہ سے باہر ہی رکنے پر مجبور ہو گئے، یہ من کر نبی طیشا نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ ایہ بارش ہمارے اردگر دفر ما، ہم پر نہ برسا، چنا نچے مدینہ سے بارش

( ١٣.٤٨) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا شُعُبَةُ عَنْ عَمْرِو بُنِ عَامِرِ الْأَنْصَارِى قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ يَقُولُ أَتِى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ قَالَ فَقُلْتُ لِأَنْسِ أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّا عَلَى الصَّلَى الصَّلَى الصَّلَى الصَّلَى الصَّلَى الصَّلَةِ وَاحِدٍ قَالَ ثُمَّ سَٱلْتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ قَالَ نَعَمُ قَالَ قُلْتُ فَأَنْتُمْ قَالَ كُنَّا نُصَلِّى الصَّلَوَاتِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ قَالَ ثُمَّ سَٱلْتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ عِنْدَ كُلِّ صَلَاقٍ وَاحِدٍ قَالَ ثُمَّ سَٱلْتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ مَا لَمْ نُحُدِثُ [راجع: ١٢٣٧١].

(۱۳۰۴۸) حفرت انس و التفظیت مروی ہے کہ نبی ملیٹیا کے پاس وضو کے لئے پانی کا برتن لا یا گیا اور نبی ملیٹیا نے اس سے وضو فرمایا، راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس والتی سے پوچھا کیا نبی ملیٹیا ہرنماز کے وقت نیا وضوفر ماتے تھے؟ انہوں نے فرمایا ہاں! راوی نے حضرت انس والتی سے پوچھا کہ آپ لوگ کیا کرتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم بے وضو ہونے تک ایک ہی وضوے کئی کئی نمازیں بھی پڑھ لیا کرتے تھے۔

( ١٣.٤٩) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ سَمِعْتُ شُعْبَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِى التَّيَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبُلَ أَنْ يَبُنِى الْمَسْجِدَ يُصَلِّى فِى مَرَابِضِ الْغَنَمِ [صححه مسلم (٢٦٠)، وابن حائد (٢٦٠)، وابن حزيمة: (١٣٨٥)، وابن حبان (٢٢٠١)]. [راجع: ١٢٣٦٠].

(۱۳۰۸) حفرت انس التفائل عمروی ہے کہ مجد نبوی کی تغیر سے پہلے نبی علیا کہ کریوں کے باڑے میں بھی نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔
(۱۳۰۵) حَدَّفَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّفَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّهِ بْنَ الْمُخْتَادِ عَنْ مُوسَى بْنِ أَنْسِ يُحَدِّثُ عَنْ أَنْسِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأُمَّهُ وَخَالَتُهُ فَصَلّی بِهِمْ فَجُعِلَ أَنَسٌ عَنْ يَمِينِهِ وَأُمَّهُ وَخَالَتُهُ فَصَلّی بِهِمْ فَجُعِلَ أَنَسٌ عَنْ يَمِينِهِ وَأُمَّهُ وَخَالَتُهُ فَصَلّی بِهِمْ فَجُعِلَ أَنَسٌ عَنْ يَمِينِهِ وَأُمَّهُ وَخَالَتُهُ خَالَ مُعْبَدُ كَانَ هُو وَرَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأُمَّهُ وَخَالَتُهُ فَصَلّی بِهِمْ فَجُعِلَ أَنَسٌ عَنْ يَمِينِهِ وَأُمَّهُ وَخَالَتُهُ خَالَ مُخْتَادِ أَشَبٌ مِنْى [احرجه مسلم: ۱۲۸/۲، وابوداود (۱۰۹) والنظر: ۱۳۷۸، ۱۳۷٤، والموداود (۱۳۹۸) والنسائی: ۲/۸۲، وابن ماجه (۹۷۰) [انظر: ۱۳۷۸، ۱۳۷٤].

(۱۳۰۵۰) حضرت انس ڈکاٹنڈ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ وہ تھے، نبی ملیٹیا، ان کی والدہ اور خالہ تھیں، نبی ملیٹیانے ان سب کونماز پڑھائی ،انس ڈکاٹنڈ کودائیں جانب اوران کی والدہ اور خالہ کوان کے پیچھے کھڑا کر دیا۔

( ١٣.٥١) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا يَتَمَنَّى أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ لِضُرِّ أَصَابَهُ فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَلْيَقُلُ اللَّهُمَّ أَخْيِنِى مَا كَانَتُ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي وَتَوَقَّنِي إِذَا كَانَتُ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي [صححه البحارى (٦٧١ ٥)، ومسلم (٦٢٨٠)]. [راجع: ١٢٦٩٣].

(۱۳۰۵۱) حضرت انس بن ما لک ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایاتم میں سے کوئی شخص اپنے او پر آنے والی کسی تکلیف کی وجہ سے موت کی تمنا نہ کرے ، اگر موت کی تمنا کرنا ہی ضروری ہوتو اسے یوں کہنا چاہئے کہ اے اللہ! جب تک میرے لیے زندگی میں کوئی خیر ہے ، مجھے اس وقت تک زندہ رکھ، اور جب میرے لیے موت میں بہتری ہوتو مجھے موت عطاء فر مادینا۔

### هي مُنالِهُ المَرْبِينِ بن مَنالِهُ اللهِ مِنْ اللهُ اللهِ مِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلِيهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

( ١٣٠٥٢ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنُ ثَابِتٍ عَنُ أَنْسٍ قَالَ خَدَمْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشُرَ سِنِينَ وَمَا كُلُّ أَمْرِى كَمَا يُحِبُّ صَاحِبِى أَنْ يَكُونَ مَا قَالَ لِى فِيهَا أُفِّ وَلَا قَالَ لِى لِمَ فَعَلْتَ هَذَا وَأَلَّا فَعَلْتَ هَذَا [صححه البحارى (٢٧٦٨)، ومسلم (٢٣٠٩)]. [انظر: ١٣٠٦، ١٣٤، ١٢٤، ١٢٥١، ١٣٤٥].

(۱۳۰۵۲) حضرت انس ڈٹاٹٹ ہے مروی ہے کہ میں نے دس سال سفر وحضر میں نبی علیقی کی خدمت کا شرف حاصل کیا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ میرا ہر کام نبی علیقی کو پہند ہی ہو، لیکن نبی علیقیا نے مجھے بھی اف تک نہیں کہا، نبی علیقیا نے مجھے سے بھی پینیس فرمایا کہتم نے بیکام کیوں کیا؟ یا بیکام تم نے کیوں نہیں کیا؟

( ١٣.٥٢) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ وَهَاشِمٌ الْمَعْنَى قَالَا حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنْسٍ قَالَ خَدَمْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا حَتَّى إِذَا رَآيْتُ أَنِّى قَدْ فَرَغْتُ مِنْ خِدْمَتِهِ قُلْتُ يَقِيلُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجْتُ إِلَى صِبْيَانِ يَلْعَبُونَ قَالَ فَجِنْتُ أَنْظُرُ إِلَى لَعِبِهِمْ قَالَ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا أَنْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي عَنْ الْإِنْيَانِ الَّذِى فَيَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَنْ الْإِنْيَانِ الَّذِى فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَنْ الْإِنْيَانِ الَّذِى كُنْتُ آتِيهَا فِيهِ فَلَمَّ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي فَيْءٍ حَتَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَنْ الْإِنْيَانِ الَّذِى كُنْتُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَلَى وَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِوهُ قَالَ ثَامِتُ فَعَلَى وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِوهُ قَالَ ثَامِتُ مُعَدِّدًا بِهِ لَحَدَّثُكُ بِهِ الْحَدُّا مِنْ النَّاسِ أَوْ لَوْ كُنْتُ مُحَدِّثًا بِهِ لَحَدَّثُنُكُ بِهِ يَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ مُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ مُعَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ الْمَالُولُ وَالْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَل

(۱۳۰۵۳) حضرت انس و النفظ سے مروی ہے کہ میں نبی علیا کی خدمت سے جب فارغ ہوا تو میں نے سوچا کہ اب نبی علیا تعلیم لیا کہ اس کا کھیل دکھ بی رہاتھا کہ نبی علیا آ گئے اور بچوں کو' جو کھیل رہے تھے' سلام کیا ، اور مجھے بلاکرا پنے کسی کام سے بھیج ویا اورخو دا یک دیوار کے سائے میں بیٹھ گئے ، یہاں تک کہ میں واپس آ گیا ، جب میں گھروا پس پہنچا تو حضرت ام سلیم واپس آ کہا کہ بیا گئیں کہ اتنی دیر کیوں لگا دی؟ میں نے بتایا کہ نبی علیا نے اپنے کسی کام سے بھیجا تھا ، انہوں نے کہا کہ بھر نبی علیا کے راز کی اپنے کسی کام سے بھیجا تھا ، انہوں نے پوچھا کیا کام تھا؟ میں نے کہا کہ یہ ایک راز ہے ، انہوں نے کہا کہ پھر نبی علیا کے راز کی حفاظت کرنا ، ٹابت! اگروہ راز میں کسی سے بیان کرتا تو تم سے بیان کرتا۔

( ١٣.٥٤) حَدَّثَنَا بَهُزَّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسٌ قَالَ صَارَتُ صَفِيَّةُ لِدِحْيَةَ فِي مَقْسَمِهِ وَجَعَلُوا يَمُدَحُونَهَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَيَقُولُونَ مَا رَأَيْنَا فِي السَّبْي مِثْلَهَا قَالَ فَبَعَثَ وَجَعَلُوا يَمُدَحُونَهَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَيَقُولُونَ مَا رَأَيْنَا فِي السَّبْي مِثْلَهَا قَالَ فَبَعَثَ إِلَى أَمِّى فَقَالَ أَصْلِحِيهَا قَالَ ثُمَّ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ مِنْ خَيْبَرَ حَتَّى إِذَا جَعَلَهَا فِي ظَهْرِهِ نَزَلَ ثُمَّ ضَرَبَ عَلَيْهَا الْقُبَّةَ فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ مِنْ خَيْبَرَ حَتَّى إِذَا جَعَلَهَا فِي ظَهْرِهِ نَزَلَ ثُمَّ ضَرَبَ عَلَيْهَا الْقُبَّةَ فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ مِنْ خَيْبَرَ حَتَّى إِذَا جَعَلَهَا فِي ظَهْرِهِ نَزَلَ ثُمَّ ضَرَبَ عَلَيْهَا الْقُبَّةَ فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ مِنْ خَيْبَرَ حَتَّى إِذَا جَعَلَهَا فِي ظَهُرِهِ نَزَلَ ثُمَّ ضَرَبَ عَلَيْهَا الْقُبَّةَ فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خَيْبَوَ حَتَى إِذَا جَعَلَهَا فِي ظَهْرِهِ نَزَلَ ثُمَّ ضَرَبَ عَلَيْهَا الْقُبُّةَ فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَضُلُ زَادٍ فَلْيَأْتِنَا بِهِ قَالَ فَجَعَلُوا يَأْكُلُونَ مِنْ ذَلِكَ الْحَيْسِ وَيَشُرَبُونَ مِنْ حِياضِ إِلَى جَنْبِهِمْ مِنْ حَتَى جَعَلُوا مِنْ ذَلِكَ سَوَادًا حَيْسًا فَجَعَلُوا يَأْكُلُونَ مِنْ ذَلِكَ الْحَيْسِ وَيَشُرَبُونَ مِنْ حِياضِ إِلَى جَنْبِهِمْ مِنْ مَاءِ السَّمَاءِ قَالَ فَقَالَ أَنَسٌ فَكَانَتُ تِلُكَ وَلِيمَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهَا وَانْطَلَقُنَا حَتَى إِذَا رَأَيْنَا جُدُرَ الْمَدِينَةِ هَشِشْنَا إِلَيْهَا فَرَفَعْنَا مَطِيَّنَا وَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَطِيَّتَهُ قَالَ وَصَفِيّةُ رَائِنَا جُدُرَ الْمَدِينَةِ هَشِشْنَا إِلَيْهَا فَرَفَعْنَا مَطِيَّنَا وَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَطِيَّتَهُ قَالَ وَصَفِيَّةُ خَلُوهُ وَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَطِيَّتَهُ قَالَ وَصَفِينَةُ خَلُوهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَطِيَّتُهُ قَالَ وَلَهُ وَلَا فَعُورَتُ مَطِيَّةُ رَسُولِ اللَّهِ فَصُرِعَ وَصُرِعَتُ قَالَ فَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْ النَّاسِ يَنْظُرُ إِلَيْهِ وَلَا فَعَيْرَتُ مَطِيَّتُهُ وَسَلَّمَ فَسَتَرَهَا قَالَ فَلَيْسَ أَحَدُ مِنْ النَّاسِ يَنْظُرُ إِلَيْهِ وَلَا فَعَرَتُ مَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلُونُ وَلَا فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ فَاتَيْنَاهُ فَقَالَ لَمْ تُطَوْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا الْمَعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا الْمَالِمَ عَلَيْهُ وَلَا الْمَوْمِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا الْمُولِ اللَّه مَا مَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْعَالَ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ ال

(۱۳۰۵) حضرت انس بڑا تھا ہے مروی ہے کہ حضرت صفیہ بڑا تھا، حضرت دحیہ کبی بڑا تھا کے حصے میں آئی تھیں، کی شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ مُٹا اللہ تکا تی تھا اور دھیہ کے حصے میں ایک نہایت خوبصورت با ندی آئی ہے، نی طینا نے ان کی تمنا کے عوض انہیں خرید لیا، اور خرید کر انہیں حضرت امسلیم بڑا تھا کے پاس بھیجے دیا، تاکہ وہ انہیں بنا سنوار کردہن بنا کیں، پھر نی طینا خیبر سے نکلے تو انہیں سواری پر بھا کر پردہ کرایا اور انہیں اپنے چھچے بھالیا ضبح ہوئی تو نبی طینا نے فرمایا جس شخص کے پاس زاکد تو شہ ہووہ اسے ہمارے پاس کے آئے ، چنا نچے لوگ زاکد کھجوریں، ستو اور کھی لانے گے، پھر انہوں نے اس کا حلوہ بنایا، اور وہ حلوہ کھایا اور قریب کے حوض سے پانی پیا جس میں بارش کا پانی جمع تھا، یہ نبی طینا کا ولیمہ تھا، پھر ہم روانہ ہوگئے اور مدینہ منورہ کے قریب بہنچ کر لوگ اپنے رواج کے مطابق سواریوں سے کود کر ازنے گے، نبی طینا بھی ای طرح ازنے گے لیکن اونمنی پھسل گئی اور نبی طینا زمین پر گر کے مطابق سواریوں سے کود کر ازنے گے، نبی طینا بھی ای طرح ازنے گے لیکن اونمنی پردہ کرایا، پھر اپنے تیجھے بھا لیا ہم نبی طینا کے پاس پہنچ اور فرمایا کوئی نقصان نہیں ہوا، اور نبی طینا مدینہ میں داخل ہو گے، بچیاں نکل نکل کر حضرت صفیہ بڑھا کو کر نے پر بینے گیس۔

( ١٣.٥٥) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنُ ثَابِتٍ عَنُ آنَسٍ قَالَ لَقَدُ رَآيُتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِيمَةً مَا فِيهَا خُبُزٌ وَلَا لَحُمَّ حِينَ صَارَتُ صَفِيَّةُ لِدِحْيَةَ الْكُلْبِيِّ فِى مَقْسَمِهِ فَجَعَلُوا يَمُدَحُونَهَا فَذَكَرَ مَعْنَاهُ [راجع: ٢٢٦٦].

(۱۳۰۵۵) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٣.٥٦) حَدَّثَنَا بَهُزُّ وَحَدَّثَنَا هَاشِمٌ قَالَا حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُغِيرَةِ عَنِ ثَابِتٍ عَنِ أَنَسٍ قَالَ لَمَّا انْقَضَتْ عِدَّةُ زَيْنَتِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِزَيْدٍ اذْهَبُ فَاذْكُرُهَا عَلَى قَالَ فَانْطَلَقَ حَتَّى أَنَاهَا قَالَ وَهِى زَيْنَبَ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِزَيْدٍ اذْهَبُ فَاذْكُرُهَا عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَقِبَى فَافُدُتُ يَا زَيْنَبُ ٱبْشِرِى ٱرْسَلَنِى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُرُهَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَهَا فَوَلَيْتُهَا ظَهْرِى وَرَكَضْتُ عَلَى عَقِبَى فَقُلْتُ يَا زَيْنَبُ ٱبْشِرِى ٱرْسَلَنِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عَقِبَى فَقُلْتُ يَا زَيْنَبُ ٱبْشِرِى ٱرْسَلَنِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَهَا فَوَلَيْتُهَا ظَهْرِى وَرَكَضْتُ عَلَى عَقِبَى فَقُلْتُ يَا زَيْنَبُ ٱبْشِرِى ٱرْسَلَنِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذُكُولِ قَالَتْ مَا أَنَا بِصَانِعَةٍ شَيْنًا حَتَى أُوْامِرَ رَبِّى عَزَّ وَجَلَّ فَقَامَتُ إِلَى مَسْجِدِهَا وَنَزَلَ يَعْنِى الْقُرْآنَ وَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطْعَمَنَا النِّجُبُزُ وَاللَّحْمَ قَالَ هَاشِمْ حِينَ عَرَفْتُ أَنَّ النَّبِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطْعَمَنَا النِّجُبُزُ وَاللَّحْمَ قَالَ هَاشِمْ حِينَ عَرَفْتُ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطُعَمَنَا النِّجُبُزُ وَاللَّحْمَ قَالَ هَاشِمْ حِينَ عَرَفْتُ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطُعِمْنَا النِّجُبُزُ وَاللَّحْمَ قَالَ هَاشِمْ حِينَ عُرَفُونَ فِي الْبَيْتِ بَعْدَ الطَّعَامِ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطُعِمْنَا النَّحُبُزُ وَاللَّحْمَ فَالْ هَمْ فَخَرَجَ النَّاسُ وَبَقِى رِجَالٌ يَتَحَدَّفُونَ فِي الْبَيْتِ بَعْدَ الطَّعَامِ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطُعِمْنَا النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ النَّاسُ وَبَقِى رِجَالٌ يَتَحَدَّفُونَ فِي الْبَيْتِ بَعْدَ الطَّعَامِ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاتَبُعْتُهُ فَجَعَلَ يَتَتَبَعُ حُجَرَ نِسَائِهِ فَجَعَلَ يُسَلِّمُ عَلَيْهِنَ وَيَقُلُنَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ وَجَدُتُ الْمُلْفَى وَاللَّهُ لَا يَسَلَمُ عَلَيْهِ وَيَقُلُنَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ وَجَدُتُ الْمُنْفَى وَبَيْنَهُ وَنَوْلُ الْمُحْتَى وَبَيْنَهُ وَنَوْلَ الْمِحَابُ قَالَ وَوَعِظَ الْقَوْمُ بِمَا وُعِظُوا بِهِ قَالَ هَالِمَ هُ وَلَا مُسْتَأْوِينَ إِنَاهُ وَلَا مُسْتَأْوِينَ إِنَّهُ وَنَوْلَ الْمُحِولِ اللَّهُ لَا يَسْتَحْدِي مِنْ الْحَقِي وَلَا مُسَلِّي وَحَدِينَ إِنَّهُ وَلَوْلُ الْمُحَلِّى الْمَعْمُ عَيْمَ مِنْ الْحَقِي إِلَى الْمُولِينَ إِلَى اللَّهُ وَلَكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْدِي مِنْ الْحَقِي وَاللَّهُ لَا يَسْتَعُونَ الْمُعَلِي وَلِي الْمُعْمَى مِنْ الْحَقَ الْمَعْمِ عَيْمَ مِنْ الْحَقِقِ الْعَلَقِي مَا اللَّهُ مَا الْمَعْمُ وَاللَّهُ لَا يُسْتَعُونَا الْفَوْمُ وَاللَّهُ الْمُعْمِعِ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُعْمَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِي

(۱۳۰۵۱) حفرت انس ڈاٹھ سے مروی ہے کہ جب حفرت زینب بنت بجش ڈاٹھا کی عدت پوری ہوگئی تو نبی علیہ نے حفزت زید بن حارثہ ڈاٹھ سے فر مایا کہ زینب کے پاس چنچ تو خود کہتے ہیں کہ وہ آٹا گوندھ رہی تھیں، جب میں نے انہیں و یکھا تو میر سے ول میں ان کی اتنی عظمت پیدا ہوئی کہ میں ان کی طرف نظرا تھا کو دیکھ بھی نہ سکا،
کیونکہ نبی علیہ نے ان کا تذکرہ کیا تھا، چنا نچہ میں نے اپنی پیٹ پھیری اورا لئے پاؤں اوٹ گیا اور ان سے کہ ویا کہ زینب!
خوشخری ہے، نبی علیہ نے مجھ تمہارے پاس بھیجا ہے، وہ تمہارا ذکر کررہے سے، انہوں نے جواب دیا کہ میں جب تک اپنی رب سے مشورہ نہ کرلوں، پچھ نہ کروں گی، یہ کہ کروہ اپنی جائے نماز کی طرف بڑھ کئیں، اور ای دوران قر آن کر کیم کی آیت نازل ہوگئی۔

اب مجھے یا ذہیں کہ میں نے نبی ملیٹا کولوگوں کے جانے کی خبر دی یا کسی اور نے بہر حال! نبی ملیٹا و ہاں ہے چلتے ہوئے اپنے گھر میں داخل ہوگئے ، میں نے بھی داخل ہونا چا ہاتو آپ مَلَّ الْآئِمُ نے پر دہ لٹکا لیا اور آیت تجاب نازل ہوگئی ، اور لوگوں کو اس کے ذریعے تھیجت کی گئی اور اسٹی کے اسٹی کے اور اسٹی کا ایسان کا ایسان کا ایسان کا میں اور اور اور اور اور اور ا

( ١٣٠٥٧ ) حَدَّثَنَا بَهُزٌ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ مَاتَ ابُنٌ لِأَبِى طَلْحَةَ مِنْ أُمِّ سُلَيْمٍ فَقَالَتُ لِأَهْلِهَا لَا تُحَدِّثُوا أَبَا طَلُحَةً بِابْنِهِ حَتَّى أَكُونَ أَنَا أُحَدِّثُهُ قَالَ فَجَاءَ فَقَرَّبَتُ إِلَيْهِ عَشَاءً فَأَكَلَ وَشَرِبَ قَالَ ثُمَّ تَصَنَّعَتُ لَهُ ٱخْسَنَ مَا كَانَتُ تَصَنَّعُ قَبُلَ ذَلِكَ فَوَقَعَ بِهَا فَلَمَّا رَأَتُ أَنَّهُ قَدْ شَبِعَ وَأَصَابَ مِنْهَا قَالَتُ يَا أَبَا طَلْحَةَ أَرَأَيْتَ أَنَّ قَوْمًا أَعَارُوا عَارِيَتَهُمْ أَهُلَ بَيْتٍ وَطَلَبُوا عَارِيَتَهُمْ أَلَهُمْ أَنْ يَمْنَعُوهُمْ قَالَ لَا قَالَتُ فَاحْتَسِبُ ابْنَكَ فَانْطَلَقَ حَتَّى أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ بِمَا كَانَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَارَكَ اللَّهُ لَكُمَا فِي غَابِرِ لَيُلَتِكُمَا قَالَ فَحَمَلَتُ قَالَ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ وَهِيَ مَعَهُ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَى الْمَدِينَةَ مِنْ سَفَرٍ لَا يَطُرُقُهَا طُرُوقًا فَدَنَوُا مِنْ الْمَدِينَةِ فَضَرَبَهَا الْمَخَاضُ وَاحْتَبَسَ عَلَيْهَا أَبُو طَلْحَةَ وَانْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ يَا رَبِّ إِنَّكَ لَتَعْلَمُ أَنَّهُ يُعْجِبُنِي أَنُ ٱخُورُجَ مَعَ رَسُولِكَ إِذَا خَرَجَ وَٱذْخُلَ مَعَهُ إِذَا دَخَلَ وَقَدُ احْتَبَسْتُ بِمَا تَرَى قَالَ تَقُولُ أُمُّ سُلَيْمٍ يَا أَبَا طَلْحَةَ مَا أَجِدُ الَّذِى كُنْتُ أَجِدُ فَانْطَلَقْنَا قَالَ وَضَرَبَهَا الْمَخَاضُ حِينَ قَدِمُوا فَوَلَدَتُ غُلَامًا فَقَالَتُ لِي أُمِّي يَا أَنَسُ لَا يُرْضِعَنَّهُ أَحَدٌ حَتَّى تَغُدُو بِهِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَلَمَّا ٱصْبَحْتُ احْتَمَلْتُهُ وَانْطَلَقْتُ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَصَادَفْتُهُ وَمَعَهُ مِيْسَمٌ فَلَمَّا رَآنِي قَالَ لَعَلَّ أُمَّ سُلَيْمٍ وَلَدَتُ قُلْتُ نَعَمُ قَالَ فَوَضَعَ الْمِيسَمَ قَالَ فَجِنْتُ بِهِ فَوَضَعْتُهُ فِي حِجْرِهِ . قَالَ وَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَجُوةٍ مِنْ عَجُوةِ الْمَدِينَةِ فَلَاكَهَا فِي فِيهِ حَتَّى ذَابَتُ ثُمَّ قَذَفَهَا فِي فِي الصَّبِيِّ فَجَعَلَ الصَّبِيُّ يَتَلَمَّظُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْظُرُوا إِلَى حُبِّ الْأَنْصَارِ التَّمْرَ قَالَ فَمَسَحَ وَجُهَهُ وَسَمَّاهُ عَبْدَ اللَّهِ [صححه مسلم (٢١١٩، و٢١٤٤)، وابن حبان (٤٥٣١، و٢١٨٧، و ۱۸۸۸). [راجع: ۲۸۲۲].

(۱۳۰۵) حضرت انس بڑاٹھ سے مروی ہے کہ حضرت ابوطلحہ بڑاٹھ کا ایک بیٹا بیارتھا، وہ فوت ہو گیا، ان کی زوجہ حضرت ام سلیم بڑاٹھ نے گھر والوں سے کہہ دیا کہ تم میں سے کوئی بھی ابوطلحہ کو ان کے بیٹے کی موت کی خبر نہ دے، چنانچہ جب حضرت ابوطلحہ بڑاٹھ واپس آئے تو انہوں نے ان کے سامنے رات کا کھانا لاکر رکھا، انہوں نے کھانا کھایا، اور پانی پیا، پھر حضرت ام سلیم بڑاٹھ نے خوب اچھی طرح بناؤ سنگھار کیا، حضرت ابوطلحہ بڑاٹھ نے ان کے ساتھ ''خلوت'' کی، جب انہوں نے دیکھا کہ وہ اچھی طرح سیراب ہو چکے ہیں تو انہوں نے حضرت ابوطلحہ بڑاٹھ سے کہا کہ اے ابوطلحہ! دیکھیں توسہی ، فلاں لوگوں نے عاربیہ کوئی چیز لی، اس سے فائد واٹھاتے رہے، جب ان سے واپسی کا مطالبہ ہو، کیا وہ انکار کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہانہیں ، انہوں نے کہا کہ چرا سے بیٹے برصبر کیجئے۔

صبح ہوئی تو وہ نبی مَایِّیا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ ذکر کیا ، نبی مَایِّیا نے فر مایا اللّٰہ تم دونوں میاں بیوی کے

## 

لے اس رات کومبارک فرمائے، چنا نچہ وہ امید ہے ہوگئیں، نبی علیہ ایک مرتبہ سفر میں تھے، حضرت اسلیم خاتی بھی ان کے ہمراہ تھیں، نبی علیہ کا معمول تھا کہ سفر ہے والی آنے کے بعد رات کے وقت مدینہ میں داخل نہیں ہوتے تھے، وہ مدینہ منورہ کے قریب پنچے تو حضرت ام سلیم خاتی کو درد کی شدت نے ستایا، حضرت ابوطلحہ خاتی ان کے ساتھ رک گئے اور نبی علیہ چلے گئے، حضرت ابوطلحہ خاتی کہ کہ کہ اے اللہ! تو جانتا ہے کہ مجھے یہ بات بوی محبوب ہے کہ تیرے رسول جب مدینہ نے کلیں تو میں بھی واخل ہوں اور اب تو دیکھ رہا ہے کہ میں کیے رک گیا ہوں، حضرت ام سلیم خاتی کا ان کے ساتھ نگلیں تو میں اس کے ساتھ نگلیں تو میں اس کے میں کہ موں تو میں بھی واخل ہوں اور اب تو دیکھ رہا ہے کہ میں کیے رک گیا ہوں، حضرت اس سلیم خاتی کہا کہ اے ابوطلحہ! اب مجھے درد کی شدت محسوس نہیں ہورہی، البذا ہم روانہ ہوگے ، اور مدینہ بچنی کر ان کی تکلیف سلیم خاتی اور میں ہوں کا میں اس بچکوا ٹھا کر نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے دیکھا کہ دوبارہ بڑھ گئی، اور بالآخران کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوا، انہوں نے مجھے ہی کو مایا شایدا مسلیم کے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے، میں نے عرض کیا جی اجی ہور میں منگوا کیں، ایک مجبور لے کرا ہے منہ میں چا کرزم کیا، اور اس بچکو نبی علیہ کی گور میں رکھ دیا، نبی علیہ نے نبی کی کور میں رکھ دیا، نبی علیہ نبی کور انصار کی محبوب چیز ہے، اور اس کا نام کیا، اور تھوک جمع کر کے اس کے منہ میں شرکا دیا جے وہ چا شنے لگا، نبی علیہ نبی کور انصار کی محبوب چیز ہے، اور اس کا نام کیا، اور تھوک جمع کر کے اس کے منہ میں شرکا دیا جے وہ چا شنے لگا، نبی علیہ نے فر مایا محبور انصار کی محبوب چیز ہے، اور اس کا نام کیداللہ رکھ دیا۔

(۱۲.۵۸) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّازَّقِ آخُبَرَنَا مَعُمَّ قَالَ آخُبَرَنِی عَاصِمُ بُنُ سُلَیْمَانَ عَنُ آنسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ مَا رَآیْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ عَلَی شَیْءٍ قَطُّ مَا وَجَدَ عَلَی آصُحَابِ بِنُو مَعُونَةَ آصُحَابِ سَوِیَّةِ الْمُنْدِرِ بُنِ عَمْرٍ و فَمَکَ شَهُرًا یَدُعُو عَلَی الَّذِینَ آصَابُوهُمْ فِی قُنُوتِ صَلَاةِ الْعَدَاةِ یَدُعُو عَلَی دِعُلِ الْمُنْدِرِ بُنِ عَمْرٍ و فَمَکَ شَهُرًا یَدُعُو عَلَی الَّذِینَ آصَابُوهُمْ فِی قُنُوتِ صَلَاةِ الْعَدَاةِ یَدُعُو عَلَی دِعُلِ الْمُنْدِرِ بُنِ عَمْرٍ و فَمَکَ شَهُرًا یَدُعُو عَلَی الَّذِینَ آصَابُوهُمْ فِی قُنُوتِ صَلَاةِ الْعَدَاةِ یَدُعُو عَلَی دِعْلِ وَدَخُوانَ وَعُصَیَّةً وَلِحْیَانَ وَهُمْ مِنْ بَنِی سُلَیْمِ [صححه البحاری (۱۳۰۰) ومسلم (۱۲۷۷)] [راجع: ۱۲۱۱] وراجع: ۱۲۱۱] وراجع: ۱۲۱۱] الله یک مین بینی سُلیْم و السِین بوا، جتنا بیرمعونه والے الشکر پربوا، آپ مَنْ الله عَلَیْ الله الله بِنْ مِی اور رائل، ذکوان، عصیه اور بولیان کے قبائل پربددعاء کرتے رہے، جنہوں نے انہیں شہیدکردیا تھا۔

( ١٣.٥٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّازَقَ عَنُ مَعْمَرٍ قَالَ قَالِ الزُّهُرِيُّ وَأَخْبَرَنِي أَنَسُ بُنُ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ الإِنْنَيْنِ كَشَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتُرَ الْحُجْرَةِ فَرَأَى أَبَا بَكُو وَهُوَ يُصَلِّى بِالنَّاسِ قَالَ فَنَظُرْتُ إِلَى وَجُهِهِ كَأَنَّهُ وَرَقَةُ مُصْحَفٍ وَهُوَ يَتَبَسَّمُ قَالَ وَكِذُنَا أَنُ نُفْتَتَنَ فِي صَلَاتِنَا فَرَحاً لِرُوْيَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنَا وَكِذُنَا أَنُ نُفْتَتَنَ فِي صَلَاتِنَا فَرَحاً لِرُوْيَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنَا وَكِذُنَا أَنْ نُفُتَتَنَ فِي صَلَاتِنَا فَرَحاً لِلهِ قَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ يَمُتُ وَلَكِنَّ رَبَّهُ أَرْسَلَ إِلَيْهِ كَمَا أَرْسَلَ إِلَى مُوسَى فَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَمُتُ وَلَكِنَّ رَبَّهُ أَرْسَلَ إِلَيْهِ كَمَا أَرْسَلَ إِلَى مُوسَى فَمَا اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَمُتُ وَلَكِنَ رَبَّهُ أَرْسَلَ إِلَيْهِ كَمَا أَرْسَلَ إِلَى مُوسَى فَمَ فَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ حَتَّى يَقُطَعَ فَمُ عَنْ قَوْمِهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَاللهِ إِنِّى لَا رُجُو أَنْ يَعِيشَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يَقُطَعَ فَمَ عَنْ قَوْمِهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَاللهِ إِنِّى لَا رُجُو أَنْ يَعِيشَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يَقُطَعَ

# هي مُنالِهُ المَدِّينِ بن مَال مِنْ مِنْ مِنْ المُنْ مِنْ المُنْ المِنْ مِنْ المُنْ المِنْ المِنْ المُنْ المِنْ المُنْ المِنْ المُنْ المِنْ المُنْ المِنْ المُنْ المِنْ المُنْ ال

أَيْدِى رِجَالَ مِنَ الْمُنَافِقِينَ وَالْسِنَتَهُمْ يَزْعُمُونَ أَوْ قَالَ يَقُولُونَ إِنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْمَاتَ وَصِحِهِ البحارى (٢٨٠) ومسلم (٢٩١) وابن حزيمة (٢٦٨ و ٢٥٠) وابن حبان (٢٨٠٥). [راجع: ٢٠٩٦]. [صححه البحارى (٢٨٠)]. [راجع: ٢٠٩٦]. (١٣٠٥٩) حضرت الس خَلَيْوَ ہے مروی ہے کہ پیر کے دن نبی طَیْوَ این چرہ مبارک کود یکھا تو وہ قر آن کا ایک کھلا ہوا صَغی صدیق اکبر خَلَیْوَ کی امامت میں نماز ادا کررہے تھے، میں نے نبی طَیْوَ کے چہرہ مبارک کود یکھا تو وہ قر آن کا ایک کھلا ہوا صَغی محبوں ہور ہاتھا، نبی طَیْوَ کود کی کر جمیں اتی خوشی ہوئی، قریب تھا کہ ہم آ زمائش میں پڑجاتے، حضرت صدیق اکبر خَلَیْوَ نے اپنی جگہ ہے حرکت کرنا جا ہی، لیکن نبی طَیْوَ کے ان اللہ سے اللہ کہ کہ تبی طَیْوَ کا کہ اس کے باس ان کے رب ہے رخصت ہو گئے، حضرت عمر خُلِیْوَ کہ ہوگئے اور کہنے لگے کہ نبی طَیْوَ کا کو صال نہیں ہوا ہے، ان کے پاس ان کے رب نے ویہا ہی پیغا م بھیجا ہے جیسے حضرت موکی طَیْوَ کی باس بھیجا تھا اور وہ چالیس راتوں تک اپنی تو م ہے دور رہے تھے، بخدا مجھے نے ویہا ہی پیغا م بھیجا ہے جیسے حضرت موکی طَیْوَ کی باس بھیجا تھا اور وہ چالیس راتوں تک اپنی تو م ہے دور رہے تھے، بخدا مجھے امید ہے کہ نبی طَیْوَ وہارہ جسمانی حیات پائیں گئا کہ ان منافقین کے ہاتھ اور زبانیں کا ب دیں جو یہ کہتے ہیں کہ نبی طَیْوَ کا کہ اس میوا ہو اللہ ہوگیا ہے۔

( ١٣.٦٠) حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَنْبَأَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهُرِى قَالَ أَخْبَرَنِى أَنَسُ بُنُ مَالِكٍ وَكَانَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِى تُوفِّى فَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِى تُوفِّى فَلَكُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِى تُوفِّى فَلَكُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّذِى تُوفِّى فَلَكُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَتَى إِذَا كَانَ يَوْمُ الإِثْنَيْنِ فَلَكُمَ الْحَدِيثَ [راحع: ١٣٠٦].

(۱۳۰ ۲۰) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٣.٦١) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِى عَنِ صَالِحِ بُنِ كَيْسَانَ قَالَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِى أَنَسُ بُنُ مَالِكٍ أَنَّ أَبَا بَكُو كَانَ يُصَلّى بِهِمْ فِى وَجَعِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِى تُوُفِّى فِيهِ كَانَ يَوْمُ الإِثْنَيْنِ وَهُمْ صُفُوفٌ إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ كَشَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتْرَ الْحُجْرَةِ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ [راحع: ٢٠٩٦].

(۱۳۰۲۱) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٣.٦٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّازَّقِ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنِ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ فَاطِمَةَ بَكَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ يَا أَبَتَاهُ مِنْ رَبِّهِ مَا أَدُنَاهُ يَا أَبَتَاهُ إِلَى جِبْرِيلَ أَنْعَاهُ يَا أَبَتَاهُ جَنَّةُ الْفِرُدُوسِ مَأْوَاهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ يَا أَبَتَاهُ مِنْ رَبِّهِ مَا أَدُنَاهُ يَا أَبَتَاهُ إِلَى جِبْرِيلَ أَنْعَاهُ يَا أَبَتَاهُ جَنَّةُ الْفِرُدُوسِ مَأْوَاهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ يَا أَبَتَاهُ مِنْ رَبِّهِ مَا أَدُنَاهُ يَا أَبَتَاهُ إِلَى جِبْرِيلَ أَنْعَاهُ يَا أَبَتَاهُ جَنَّةُ الْفِرُدُوسِ مَأْوَاهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ يَا أَبَتَاهُ مِنْ رَبِّهِ مَا أَدُنَاهُ يَا أَبَتَاهُ إِلَى جِبْرِيلَ أَنْعَاهُ يَا أَبَتَاهُ جَنَّةُ الْفِرُدُوسِ مَأْوَاهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ يَا أَبَتَاهُ مِنْ رَبِّهِ مَا أَدُنَاهُ يَا أَبَتَاهُ إِلَى إِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ يَا أَبَتَاهُ مِنْ رَبِّهِ مَا أَدُنَاهُ يَا أَبَتَاهُ إِلَى جَبْرِيلَ أَنْعَاهُ يَا أَبَتَاهُ كَا أَنِهُ إِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلَامً لَا أَنَاهُ إِلَيْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ يَا أَبَتَاهُ مُ مِنْ رَبِّهِ مَا أَدُنَاهُ يَا أَبَتَاهُ إِلَى إِلَيْكُولُولَاهُ إِلَى اللّهُ عَلَيْهُ الْفِرُدُولُ مِنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ الْعَالَقُولُولَ اللّهُ الْعَلَامُ الْعُنَاهُ يَا أَنْتُوا لِلْكُامِ مِنْ الْعَالَةُ مِنْ اللّهُ الْعُلْمُ لَلْهُ وَلِي اللّهُ الْعُلْمُ لَا أَنْهُ اللّهُ الْعَلَالُ لَا اللّهُ الْعُلْمُ لَا اللّهُ الْعَالَقُولُ اللّهُ الْعُلْمُ لِلْهِ لَا أَنْكُولُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَامُ اللّهُ الْعُلَالِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

(۱۳۰ ۶۲۲) حضرت انس ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا کے مرض الوفات میں حضرت فاطمہ ڈٹاٹھارو نے لگیں اور کہنے لگیں ہائے ابا جان! آپ اپنے رب کے کتنے قریب ہو گئے ، ہائے ابا جان! جبریل کو میں آپ کی رخصتی کی خبر دیتی ہوں ، ہائے ابا جان! آپ کاٹھکانہ جنت الفردوس ہے۔

( ١٣٠٦٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّازَّقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ أَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النِّسَاءِ

(۱۳۰ ۱۳) حضرت انس را الله او مروی ہے کہ نبی طینا نے عورتوں سے بیعت لیتے ہوئے ارشاد فر مایا کہ وہ نو حہٰ ہیں کریں گی ،
اس پرعورتوں نے کہا کہ یارسول الله! زمانۂ جاہلیت میں کچھ عورتوں نے ہمیں پرسد دیا تھا، کیا ہم انہیں اسلام میں پرسد دے سکتے ہیں؟ نبی طینا نے فر مایا اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ، نیز اسلام میں وٹے سے کے نکاح کی''جس میں کوئی مہر مقرر نہ کیا گیا ہو'' کوئی حیثیت نہیں ہے ، اسلام میں فرضی محبوباؤں کے نام لے کراشعار میں تشبیہات دینے کی کوئی حیثیت نہیں ، اسلام میں کسی قبیلے کا حلیف بننے کی کوئی حیثیت نہیں ، زکو ہ وصول کرنے والے کا اچھا مال چھا نے لینا یا لوگوں کا زکو ہ سے نبین ہے کے حیلے اختیار کرنا بھی صحبح نہیں ہے اور جو محض لوٹ مارکرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔

(١٣٠٦٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّازَّقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ قَتَادَةً عَنُ أَنَسٍ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَلِكَ فِي السَّحَرِ يَا أَنَسُ إِنِّي أُرِيدُ الصِّيَامَ فَأَطْعِمْنِي شَيْئًا قَالَ فَجِئْتُهُ بِتَمْرٍ وَإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ بَعْدَ مَا أَذَّنَ بِلَالٌ وَذَلِكَ فِي السَّحَرِ يَا أَنَسُ انْظُرُ إِنْسَانًا يَأْكُلُ مَعِي قَالَ فَدَعَوْتُ زَيْدَ بُنَ ثَابِتٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي شَرِبُتُ شَرْبَةَ سَوْبَةً وَسَلَّمَ وَأَنَا أُرِيدُ الصِّيَامَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أُرِيدُ الصِّيَامَ فَتَسَحَّرَ مَعَهُ وَصَلَّى رَكُعَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ فَأُقِيمَتُ الصَّلَاةُ [قال الألباني: صحيح الاسناد (النسائي: ٤/٧٤)].

(۱۳۰ ۱۳۳) حضرت انس و گانتوئے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طائیوں نے مجھ سے حری کے وقت فر مایا کہ انس! میں روزہ رکھنا چا ہتا ہو، اس مجھے کچھ کھلا ہی دو، میں کچھ کھجوریں اور ایک برتن میں پانی لے کر حاضر ہوا، اس وقت تک حضرت بلال و گانتوا ذان دے چکے تھے، نبی طائیوں نے فر مایا انس! کوئی آ دمی تلاش کر کے لاؤ جو میرے ساتھ کھانے میں شریک ہوسکے، چنا نچہ میں حضرت زید بن ثابت و گانتو کو بلا کر لے آیا، وہ کہنے گئے یا رسول اللہ متابع کا بی نے ستوؤں کا شربت پیا ہے، اور میر اارادہ روزہ رکھنے کا جب نبی طائیوں نے اکتھے سحری کی، اس کے بعد نبی طائیوں نے دور کھتیں پر میں اور با ہرنکل آئے اور نماز کھڑی ہوگئی۔

( ١٣.٦٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّازَّقِ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنِ ثَابِتٍ عَنِ أَنَسٍ قَالَ خَدَمْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشُرَ سِنِينَ لَا وَاللَّهِ مَا سَبَّنِى سَبَّةً قَطُّ وَلَا قَالَ لِى أُفِّ قَطُّ وَلَا قَالَ لِى لِشَىءٍ فَعَلْتُهُ لِمَ فَعَلْتَهُ وَلَا لِشَىءٍ لَمُ آفْعَلُهُ ٱلَّا فَعَلْتَهُ [راجع: ٢٥٠٥٢].

(١٣٠٦٥) حضرت انس والنفؤ سے مروی ہے کہ میں نے دس سال سفر وحضر میں نبی علیق کی خدمت کا شرف حاصل کیا ہے، یہ

## هي مُنالِمُ احَدُّينَ بن بيدِ مَنْ أَي اللهُ الل

ضروری نہیں ہے کہ میرا ہر کام نبی مایٹیا کو پسند ہی ہو، لیکن نبی مایٹیا نے مجھے بھی اف تک نہیں کہا، نبی مایٹیا نے مجھ سے بھی یہ نہیں فرمایا کہتم نے بیاکام کیوں کیا؟ یا بیاکام تم نے کیوں نہیں کیا؟

(١٣.٦٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّازِّقِ حَدَّثَنَا مَعُمَّوْ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسٍ قَالَ نَوَلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ مَرْجِعَنَا مِنْ الْحُدَّيْبِيَةِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدُ أُنْزِلَتُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا هَنِينًا مَرِينًا يَا عَلَى آيَةٌ أَحَبُ إِلَى مِمَّا عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ قَرَأَهَا عَلَيْهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا هَنِينًا مَرِينًا يَا عَلَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَكَ مَاذَا يَفْعَلُ بِكَ فَمَاذَا يَفْعَلُ بِنَا فَنَزَلَتُ عَلَيْهِمُ لِيُدُخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِمُ لِيدُخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِمُ لِيدُخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ حَتَّى بَلَغَ فَوْزًا عَظِيمًا [راحع: ١٢٢٥].

(۱۳۰۲۱) حضرت انس ر النظر عمروی ہے کہ نبی طیسی جدیدیہ واپس آرہے تھے تو صحابہ کرام می النظر کی اور پریشانی کے آثار تھے کیونکہ انہیں عمرہ اداکرنے سے روک دیا گیا تھا اور انہیں حدیدیہ میں ہی اپنے جانور قربان کرنے پڑے تھے، اس موقع پر آپ می گائی کے ان کی فیٹ کے ان کی فیٹ کے ان کی فیٹ کے ان کی فیٹ کے ان کی میں بھر نبی کی کی ان کی میں ہے کہ ان کی میں ہی اپنے ان کی تلاوت فر مائی ، تو ایک مسلمان نے یہ میں کر کہا ایک نازل ہوئی ہیں جو مجھے ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہیں ، پھر نبی میں سال کی تلاوت فر مائی ، تو ایک مسلمان نے یہ می کر کہا یا رسول اللہ می گائی آپ کو مبارک ہو کہ اللہ نے قور گا عیامی ان کی مارے لیے کیا تھم ہے؟ اس پر بیر آبت نازل ہوئی لیک خور کا اللہ کو کی میں و انگر مین کر کہا گیڈ خول اللہ کو کی نیوں کو ان کی تلک کو گور ان عظیماً

( ١٣٠٦٧) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا رَبَاحٌ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَكُونُ فِى أُمَّتِى الْحَتِلَافُ وَفُرُقَةٌ يَخُرُجُ مِنْهُمْ قَوْمٌ يَقُرَنُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ سِيمَاهُمْ الْحَلْقُ وَالتَّسْبِيتُ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ فَأَنِيمُوهُمُ التَّسْبِيتُ يَعْنِى اسْتِنْصَالَ الشَّعْرِ الْقَصِيرِ [راجع: ١٣٣٧].

(۱۳۰ ۲۷) حضرت انس ڈاٹٹوئے مروی ہے کہ نبی مائیٹانے فر مایاعنقریب میری امت میں اختلاف اورتفرقہ ہازی ہوگی ،اوران میں سے ایک قوم ایسی نکلے گی جوقر آن پڑھتی ہوگی لیکن وہ اس کے حلق سے نیچ ہیں اترے گا ،ان کا شعار سرمنڈ وانا اور چھوٹے بالوں کو جڑسے اکھیڑنا ہوگا ،تم انہیں جب دیکھوتو قتل کردو۔

( ١٣٠٦٨ ) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا رَبَاحٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ أَلَا أُصَلِّى لَكُمْ صَلَاةً رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى بِهِمْ صَلَاةً حَسَنَةً لَمْ يُطُولُ فِيهَا

(۱۳۰ ۲۸) حضرت انس ڈٹاٹٹؤنے ایک مرتبہ لوگوں سے فر مایا کہ کیا میں تنہیں نبی علیلیا جیسی نماز نہ پڑھاؤں؟ پھرانہوں نے عمد ہ طریقے سے نماز پڑھائی اوراسے زیادہ لمبانہیں کیا۔

( ١٣.٦٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دَارِنَا فَحُلِبَ لَهُ دَاجِنٌ فَشَابُوا لَبَنَهَا بِمَاءِ الدَّارِ ثُمَّ نَاوَلُوهُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَرِبَ

## هي مُناهُ اَمَدُن شِن مِيدِ مَرْمُ ﴾ ﴿ الله عَلَيْهُ الله عَلِيهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ اللهُ عَلِي اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

وَٱبُو بَكُرٍ عَنْ يَسَارِهِ وَأَعْرَابِنَّ عَنْ يَمِينِهِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْطِ أَبَا بَكُرٍ عِنْدَكَ وَخَشِيَ أَنْ يُعْطِيَهُ الْأَعْرَابِيَّ قَالَ فَأَعْطَاهُ الْأَعْرَابِيَّ ثُمَّ قَالَ الْآيْمَنَ فَالْآيْمَنَ [راجع: ١٢١٠١].

(۱۳۰۷) حفرت انس و المؤلف سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا ہمارے گر تشریف لائے، ہم نے ایک پالتو بحری کا دودھ دو ہا اور گھر کے کو کیں میں سے پانی لے کراس میں ملایا اور نبی علیا کی خدمت میں پیش کردیا، نبی علیا کی دا کیں جانب ایک دیمانی تھا، اور ہا کیں جانب حضرت صدیق اکبر و المحقوظ تھے، نبی علیا جب اسے نوش فرما چک تو حضرت عمر و الله نفظ نے عرض کیا کہ یہ ابو بحر کودے دیجے ، لیکن نبی علیا نے دودھ کا وہ برتن دیہاتی کودے دیا اور فرمایا پہلے دا کیں ہاتھ والے کو، پھراس کے بعدوالے کو۔ کودے دیجے ، لیکن نبی علیا نبیا نفظ الله محمد و کا وہ برتن دیہاتی کودے دیا اور فرمایا پہلے دا کیں ہاتھ والے کو، پھراس کے بعدوالے کو۔ ( ۱۳۰۷) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنُ ثَابِتٍ عَنُ آئیسٍ قَالَ مُرَّ بِجِنَازَةٍ عَلَی رَسُولِ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ اَثْنُوا عَلَیْها فَقَالُوا بِنُسَ الْمَرْءُ کَانَ فِی دِینِ اللّهِ فَقَالَ وَجَبَتُ اَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللّهِ فِی و اللّهِ فَقَالَ وَجَبَتُ اَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللّهِ فِی اللّهِ فَقَالَ وَجَبَتُ اَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللّهِ فَالَوْ وَ اِلْتُو اِللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

(۱۳۰۷۰) حضرت انس ڈٹاٹنؤ سے مروی ہے کہ نبی ملائیلا کے سامنے سے ایک جنازہ گذرا، کسی شخص نے اس کی تعریف کی ، پھرکئ لوگوں نے اس کی تعریف کی ، نبی ملائیلانے فر مایا واجب ہوگئی ، پھر دوسرا جنازہ گذرااورلوگوں نے اس کی ندمت کی ،ان کی دیکھا دیکھی بہت سے لوگوں نے اس کی ندمت بیان کی ، نبی ملائیلانے فر مایا واجب ہوگئی ،تم لوگ زمین میں اللہ کے گواہ ہو۔

( ١٣.٧١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بُنُ حَسَّانَ وَرَوْحٌ حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ حَسَّانَ عَنْ مَوْوَانَ مَوْلَى هِنْدِ ابْنَةِ الْمُهَلَّبِ قَالَ رَوْحٌ أَرْسَلَتْنِى هِنْدٌ إِلَى أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ وَلَمْ يَقُلُ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى حَاجَةٍ فَسَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ أَصْحَابَهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْوِصَالِ

(۱۳۰۷) مروان''جوکہ ہند بنت مہلب کے آزاد کردہ غلام تھ'' کہتے ہیں کہ مجھے ہندنے حضرت انس ڈٹاٹٹؤ کے پاس اپنے کسی کام سے بھیجا، تو میں نے انہیں اپنے ساتھیوں کو بیر حدیث سناتے ہوئے سنا کہ نبی عَلِیْلِانے صومِ وصال (بغیرافطاری کے سلسل کئی دن تک روزہ رکھنے ) سے منع فرمایا ہے۔

( ١٣.٧٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ زَكِرِيَّا بُنِ أَبِي زَائِدَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أَيُّوبَ اللهِ فُرِيقِيٌّ عَنُ إِسْحَاقَ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَال قَال رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حُنَيْنٍ مَنْ تَفَرَّدَ بِدَمِ رَجُلٍ فَقَتَلَهُ فَلَهُ سَلَبُهُ قَال فَجَاءَ أَبُو طَلْحَةَ بِسَلَبِ أَحَدٍ وَعِشُرِينَ رَجُلًا [صححه ابن حبان (٤٨٤١). قال شعيب: صحيح].

(۱۳۰۷۲) حضرت انس ڈلاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیثیا نے غزوہ ٔ حنین کے دن اعلان فرما دیا کہ جو مخص کسی کا فرکوتل کرے گا ،اس کا ساز وسامان اسی کو ملے گا ، چنانچے حضرت ابوطلحہ ڈلاٹنڈ نے اکیس آ دمیوں کوتل کرکے ان کا سامان حاصل کیا۔

( ١٣.٧٣ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ أُسَامَةَ عَنُ سُلَيْمَانَ بُنِ الْمُغِيرَةِ عَنُ ثَابِتٍ عَنُ أَنَسٍ قَالَ جَاءَ أَبُو طَلُحَةً يَوْمَ حُنَيْنٍ

#### هي مُناهُ اَحَدُونِ شِل بِيدِ مَرْمُ ﴾ ﴿ لَهُ هِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

يُضْحِكُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أُمِّ سُلَيْمٍ قَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ أَلَمُ تَرَ إِلَى أُمِّ سُلَيْمٍ مُتَقَلّدَةً خِنْجَرًا فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَصْنَعِينَ بِهِ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ قَالَتُ أَرَدْتُ إِنْ دَنَا مِنِّى أَحَدٌ مِنْهُمْ طَعَنْتُهُ بِهِ [انظر: ٩٥ - ١٤].

(۱۳۰۷۳) حضرت انس ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ غز وہ حنین کے دن حضرت ابوطلحہ ڈٹاٹنڈ نبی علیقا کو ہنسانے کے لئے آئے اورعرض کیا یا رسول اللہ! ام سلیم کوتو دیکھیں کہ ان کے پاس خنجر ہے، نبی علیقائے ان سے پوچھا کہ اے ام سلیم! تم اس کا کیا کروگی؟ انہوں نے کہا کہ اگرکوئی مشرک میرے قریب آیا تو میں اس سے اس کا پیٹ بھاڑ دوں گی۔

( ١٣.٧٤) حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ أَخْبَرَنِى هِلَالُ بُنُ سُوَيْدٍ أَبُو مُعَلَّى قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ وَهُوَ يَقُولُ أُهُدِيَتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةُ طَوَائِرَ فَأَطْعَمَ خَادِمَهُ طَائِرًا فَلَمَّا كَانَ مِنُ الْغَدِ أَتَتُهُ بِهِ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَمُ أَنْهَكِ أَنْ تَرُفَعِى شَيْئًا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَأْتِى بِرِزُقِ كُلِّ غَدٍ

(۱۳۰۷۳) حضرت انس طالفیئے سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیمیا کے پاس ہدید کے طور پرتین پرندے آئے ، نبی علیمیا نے ان میں سے ایک پرندہ اپنی ایک خادمہ کودے دیا ،اگلے دن اس نے وہی پرندہ نبی علیمیا کی خدمت میں پیش کیا تو نبی علیمیا کیا میں نے تمہیں اگلے دن کے لئے کوئی چیز اٹھار کھنے سے منع نہیں کیا تھا؟ ہردن کارزق اللہ خوددیتا ہے۔

( ١٣.٧٥) حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ السَّدُوسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بُنُ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا قَالَ فَيَلْتَزِمُهُ يَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا قَالَ فَيَلْتَزِمُهُ وَيُكُبِّلُهُ قَالَ لَي عَمْ إِنْ شَاءَ [حسنه الترمذي: وقال الألباني: حسن (ابن ماحة: ٢٧٣٠)، والترمذي: ٨٢٧١). اسناده ضعيف].

(۱۳۰۷) حضرت انس المن الله على مروى ہے كہ ايك آدى نے بارگا و نبوت ميں عرض كيا يارسول الله مكان ہے جب كوئى اين دوست سے ملح تو كيا اس سے جمك كرمل سكتا ہے؟ بى طيش نے فرما يا نہيں ، سائل نے پوچھا كيا اس سے چمك كرمل سكتا ہے؟ بى طيش نے فرما يا ہاں! اگرچا ہے تو مصافح كرسكتا ہے۔ دوست سے ملح و مايا ہاں! اگرچا ہے تو مصافح كرسكتا ہے۔ درسكتا ہے؟ بى طيش نے فرما يا ہاں! اگرچا ہے تو مصافح كرسكتا ہے۔ (١٣٠٧١) حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بُنُ مُسُلِم حَدَّثَنَا الْالُوزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بُنُ آبِي كِثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي آبُو قِلابَةَ الْحَرُمِيُّ عَنُ السَّر بُوا وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أَنْ يَأْتُوا إِبِلَ الصَّدَقَةِ فَيَشُرَبُوا مِنُ آبُو اِلهَا وَ الْبَانِها فَفَعَلُوا الْمَدِينَةَ فَامْرَهُمْ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أَنْ يَأْتُوا إِبِلَ الصَّدَقَةِ فَيَشُرَبُوا مِنُ آبُو اِلهَا وَ الْبَانِها فَفَعَلُوا فَعَدُوا وَقَتَلُوا رُعَاتَها أَوْ رِعَانَها وَ سَالَّم أَنْ يَأْتُوا إِبِلَ الصَّدَقَةِ فَيَشُرَبُوا مِنُ آبُو اِلهَا وَ الْبَانِها فَفَعَلُوا فَصَحُوا فَارْتَدُوا وَقَتَلُوا رُعَاتَها أَوْ رِعَانَها وَسَاقُوهَا فَبَعَتَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَا فَةً فَعَلُوا وَقَتَلُوا رُعَاتَها أَوْ رِعَانَها وَسَاقُوهَا فَبَعَتَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَافَةً فَلَتُ بِهِمْ فَقَطّعَ آيُدِيّهُمْ وَ آرْجُلَهُمْ وَلَمْ يَحْسِمُهُمْ حَتَّى مَاتُوا وَسَمَلَ أَعُينَهُمْ [راحع: ١٢٦٧].

(۱۳۰۷۱) حضرت انس ڈاٹٹنز سے مروی ہے کہ قبیلہ عمل کے آٹھ آ دمی نبی علیلا کے پاس آ کرمسلمان ہو گئے ،لیکن انہیں مدینہ

#### هي مُنايًا مَوْن بن يَهِ مِنْ مَن اللهُ اللهُ مِنْ بن مَن اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ الللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ الللهُ مِنْ اللهُ مِنْ الله

منورہ کی آب وہوا موافق نہ آئی، نبی طائیہ نے ان سے فرمایا کہ اگرتم ہمار سے اونٹوں کے پاس جاکران کا دودھ اور پیشاب پوتو شاید تندرست ہوجاؤ، چنانچے انہوں نے ایسا ہی کیا، کین جب وہ سے ہو گئے تو دوبارہ مرتد ہوکر کفر کی طرف لوٹ گئے، نبی طائیہ کے مسلمان چروا ہے کونٹل کر دیا، اور نبی طائیہ کے اونٹوں کو بھاکا کرلے گئے، نبی طائیہ نے ان کے پیچھے صحابہ ڈاکٹی کو بھیجا، انہیں پکڑ کر نبی طائیہ کے سامنے پیش کیا گیا، نبی طائیہ نے ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کٹوا دیئے، ان کی آئھوں میں سلائیاں پھروا دیں اور انہیں پھر لیے علاقوں میں چھوڑ دیا یہاں تک کہوہ مرگئے۔

( ١٣.٧٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُو حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ آبِى عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ آنَّهُ حَدَّثَهُمْ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَادَ أَنْ يَكُتُبَ إِلَى الْأَعَاجِمِ فَقِيلَ إِنَّهُمْ لَا يَقْبَلُونَ كِتَابًا إِلَّا بِنَقْشٍ فَاتَّخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا مِنْ فِضَةٍ وَنَقَشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ [راحع: ١٢٧٥٠].

(۱۳۰۷۷) حفرت انس ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ جب نبی مائیٹی نے عجمیوں کو خط لکھنے کا ارادہ کیا تو صحابہ کرام ٹٹاٹٹئی نے عرض کیا کہ وہ لوگ صرف مہر شدہ خطوط ہی پڑھتے ہیں، چنا نچہ نبی مائیٹی نے چاندی کی انگوشی بنوالی ،اس کی سفیدی اب تک میری نگا ہوں کے سامنے ہے،اس پر بیعبارت نقش تھی'' محدرسول اللہ'' مَنْ الْنَیْمَارُ۔

( ١٣.٧٨) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ قَالَ حَدَّثَنِى حُسَيْنُ بُنُ وَاقِدٍ قَالَ حَدَّثَنِى ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنِى أَنَسُ بُنُ مَالِكِ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنَى السَّاعَةُ قَالَ مَا قَدَّمْتَ لَهَا قَالَ حُبَّ اللَّهِ وَرَسُولِهِ قَالَ آنْتَ مَعَ مَنْ آخُبَبُتَ [راجع: ١٢٧٤٥].

(۱۳۰۷۸) حضرت انس ٹاٹٹ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک دیہاتی آیا اور کہنے لگایارسول اللّٰہ مَاٹُلٹِیْنَا! قیامت کب قائم ہوگی؟ نبی علیّا نے فرمایاتم نے قیامت کے لئے کیا تیاری کرر تھی ہے؟ اس نے کہا کہ اللّٰہ اور اس کے رسول کی محبت نبی علیہ انے فرمایا کہ تم اس کے ساتھ ہو گے جس سے تم محبت کرتے ہو۔

( ١٣.٧٩) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ قَالَ أَخْبَرَنِى عَلِى بُنُ مَسْعَدَةَ الْبَاهِلِى قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَسْتَقِيمُ إِيمَانُ عَبْدٍ حَتَّى يَسْتَقِيمَ قَلْبُهُ وَلَا يَسْتَقِيمُ قَلْبُهُ حَتَّى يَسْتَقِيمَ قَلْبُهُ وَلَا يَسْتَقِيمُ قَلْبُهُ حَتَّى يَسْتَقِيمَ لِللّهُ وَلَا يَسْتَقِيمُ قَلْبُهُ حَتَّى يَسْتَقِيمَ لِسَانُهُ وَلَا يَدُخُلُ رَجُلٌ الْجَنَّةَ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ

(۱۳۰۷۹) حفرت انس ڈلاٹڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے ارشاد فر مایا کسی مخص کا ایمان اس وقت تک متنقیم نہیں ہوسکتا جب تک اس کا دل متنقیم نہ ہو،اور دل اس وقت تک متنقیم نہیں ہوسکتا جب تک زبان متنقیم نہ ہو،اور کوئی ایبا شخص جنت میں داخل نہیں ہو گا جس کا پڑوی اس کی ایذ اءر سانی سے محفوظ نہ ہو۔

( .١٣.٨ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ قَالَ أَخْبَرَنِى عَلِيٌّ بُنُ مَسْعَدَةَ الْبَاهِلِيُّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ ابْنِ آدَمَ خَطَّاءٌ فَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ وَلَوْ أَنَّ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَيْنِ مِنْ مَالٍ

# هي مُنالِهَ احْدِينَ بل يَنْ مَرْقَ اللَّهِ مِنْ مَن اللَّهِ اللَّهِ مِن مَا لكُ عَيْنَةً فِي اللَّهِ عَلَيْهُ فَي اللَّهِ اللَّهِ مِن مَا لكُ عَيْنَةً فَي اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ فَي اللَّهِ مِن مَا لكُ عَيْنَةً فَي اللَّهِ عَلَيْهُ فَي اللَّهِ عَلَيْهُ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ فَي اللَّهُ عَلَيْهُ فَي اللَّهُ عَلَيْهُ فَي اللَّهُ عَلَيْهُ فَي اللَّهُ عَلَيْهُ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ فَي اللَّهُ عَلَيْهُ فَي اللَّهُ عَلَيْهُ فَي اللَّهُ عَلَيْهُ فَي اللَّهُ عَلَيْهُ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ فَي اللَّهُ عَلَيْهُ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ فَي اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْ

لَابُتَغَى لَهُمَا ثَالِثًا وَلَا يَمُلَأُ جَوُفَ ابُنِ آدَمَ إِلَّا التَّرَابُ [صححه ابن حبان (٦١٣) وقال الترمذي: غريب، وقال الألباني: حسن (ابن ماحة: ٢١٥٥)، اوالترمذي: ٩٤٩٠). اسناده ضعيف]. [راجع: ١٢٢٥٣].

(۱۳۰۸۰) حضرت انس ڈٹاٹھؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹیا نے فرمایا ہرانسان خطا کار ہے اور بہترین خطا کار وہ لوگ ہیں جو تو بہ کرنے والے ہوں اوراگرابن آ دم کے پاس مال سے بھری ہوئی دووادیاں بھی ہوتیں تو وہ تیسری کی تمنا کرتا اور ابن آ دم کا پیپہ صرف قبر کی مٹی ہی بھرسکتی ہے۔

( ١٣٠٨١ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ حَدَّثَنِى جَرِيرُ بْنُ حَازِمِ الْأَزُدِىُّ أَبُو النَّضُرِ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ قِرَاءَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتُ مَدًّا [راجع: ١٢٢٢٢].

(۱۳۰۸۱) حضرت انس پڑھٹڑ سے نبی مائیٹوں کی قراءت کی کیفیت کے متعلق مروی ہے کہ نبی مائیٹوں پی آ واز کو کھینچا کرتے تھے۔

( ١٣٠٨٢) حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ سَعِيدٍ وَهُوَ أَبُو أَحْمَدَ الطَّالَقَانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَاشِدٍ قَالَ سَمِعْتُ مَكُحُولًا يُحَدِّثُ عَنْ مُوسَى بُنِ أَنْسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَمْ يَبُلُغُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الشَّيْبِ مَا يَخْضِبُ وَلَكِنَّ أَبَا بَكُرٍ كَانَ يَخْضِبُ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ حَتَّى يَقُنَا شَعَرُهُ [انظر: ١٣٣٦٢، ١٣٣١].

(۱۲۰۸۲) قنادہ مُنظِیّا کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس ڈٹاٹٹؤ سے پوچھا کہ کیا نبی ملیّا نے خضاب لگایا ہے؟ انہوں نے فر مایا یہاں تک نوبت ہی نہیں آئی ، نبی ملیّا کی کنپٹیوں میں چند بال سفید تھے،البتة حضرت صدیق اکبر ڈٹاٹٹؤ مہندی اور وسمہ کا خضاب لگاتے تھے۔

( ١٣.٨٣) قَالَ عَبْد اللّهِ وَجَدُتُ فِى كِتَابِ أَبِى بِخَطِّ يَدِهِ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ أَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ حَمْزَةَ حَدَّثَنَا خَلَفٌ أَبُو الرَّبِيعِ إِمَامُ مَسْجِدِ سَعِيدِ بْنِ أَبِى عَرُوبَةَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّ هَذَا الدِّينَ مَتِينٌ فَأَوْغِلُوا فِيهِ بِرِفْقٍ

(۱۳۰۸۳) حضرت انس بڑاٹنؤ سے مروی ہے کہ نبی مائیٹیا نے ارشا دفر مایا بید دین بڑاسنجیدہ اورمضبوط ہے،لہذا اس میں نرمی کوشامل رکھا کرو۔

( ١٣٠٨٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى بُنُ عَبُدِ الْآعُلَى عَنُ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِىٰ عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَقَاطَعُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخُوانًا وَلَا يَجِلُّ لِمُسْلِمِ أَنْ يَهْجُرَ آخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةٍ آيًامٍ [راجع: ١٢٠٩٧].

(۱۳۰۸) حضرت انس ڈاٹٹئے ہے مروی ہے کہ نبی ملیکی نے فرمایا آپس میں قطع تعلقی بغض، پشت پھیرنا اور حسدنہ کیا کرواوراللہ کے بندو! بھائی بھائی بن کررہا کرو،اورکسی مسلمان کے لئے اپنے بھائی سے تین دن سے زیادہ قطع کلامی کرنا حلال نہیں ہے۔ ( ۱۳.۸۵) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنِ مَعْمَدٍ عَنُ الزَّهْرِی عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِی آشبَهَ لَهُمْ وَجُهَّا

#### هَ مُنْ الْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راجع: ١١٣]. بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راجع: ٢٧٠٣].

(۱۳۰۸۵) حفرت انس ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ صحابہ کرام ٹھکٹٹے میں سے حضرت امام حسن ڈاٹنڈ سب سے بڑھ کرنبی ملیٹا کے مشاہر ہت

(١٣.٨٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْآَعُلَى حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنُ قَتَادَةً عَنُ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ سَأَلَتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَتُ مَا يَرَى الرَّجُلُ فِى مَنَامِهَا فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَتُ مَا يَرَى الرَّجُلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَتُ مَا يَرَى الرَّجُلُ البَيْنُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَمُ مَاءُ الرَّجُلِ غَلِيظٌ آبْيَضُ يَعْنِى الْمَاءَ فَلْتَغْتَسِلُ قَالَتُ أُمَّ سَلَمَةَ أَوْيَكُونُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمُ مَاءُ الرَّجُلِ غَلِيظٌ آبْيَضُ وَمَاءُ الْمَرْأَةِ رَقِيقٌ أَصُفَرُ فَمِنُ آيِهِمَا سَبَقَ أَوْ عَلَا قَالَ سَعِيدٌ نَحُنُ نَشُكُ يَكُونُ الشَّبَهُ [راحع: ١٢٢٤٧].

(۱۳۰۸۱) حضرت انس و النظاعة مروى به كدا يك مرتبه لحضرت المسليم و النظائة في مايشات بوجها كدا گرعورت بهي اى طرح "خواب ديجهي اورات الزال موجائة و "خواب ديجهي اورات الزال موجائة و "خواب ديجهي اورات الزال موجائة و التخاص كرنا چائه المومنين حضرت المسلمة و النظائة النظائة النظائة النظائة النظائة النظائة المحمل موسكا ب ابى مايشان فرما يا السام كرنا چائه گاز ها اور سفيد موتا به اورعورت كا پانى پيلا اور پتلا موتا ب، دونوں ميں سے جو عالب آجائے بچهاى كم مشابه موتا به دونوں ميں سے جو عالب آجائے بچهاى كم مشابه موتا ب دونوں ميں سے جو عالب آجائے بچهاى كم مشابه موتا ب

(١٣.٨٧) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ إِسْحَاقَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرْتُ أَنُ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرْتُ أَنُ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَإِذَا شَهِدُوا وَاسْتَفْبَلُوا قِبْلَتَنَا وَأَكْلُوا ذَبِيحَتَنَا وَصَلَّوْا صَلَاتَنَا فَقَدْ حَرُمَتُ عَلَيْنَا دِمَاؤُهُمْ وَآمُوالُهُمْ إِلَّا فَاللَّهُ عَلَيْهِمُ وَالْمُوالُهُمْ إِلَّا اللَّهُ مَا لِللَّهُ مَا لِللَّهُ مَا لِللَّهُ مَا لِللَّهُ مَا لِلْمُسْلِمِينَ وَعَلَيْهِمُ مَا عَلَيْهِمْ [صححه البحارى (٣٩٢)]. [انظر: ١٣٣٨١].

(۱۳۰۸۷) حضرت انس ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی مائیٹا نے ارشادفر مایا مجھے اس بات کا تھم دیا گیا ہے کہ لوگوں ہے اس وقت تک قال کرتا رہوں جب تک وہ اس بات کی گواہی نہ دیے لگیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محرماً لیٹیٹے اللہ کے رسول ہیں ، جب وہ اس بات کی گواہی دیے لگیس ، تارا ذبیحہ کھانے لگیس اور ہماری طرح نماز پڑھنے لگیس تو ہم پر ان کی جان و مال کا احترام واجب ہو گیا ، سوائے اس کلمے کے قت کے ، ان کے حقوق بھی عام مسلمانوں کی طرح ہوں نے اور ان کے فرائض بھی دیگرمسلمانوں کی طرح ہوں گے اور ان کے فرائض بھی دیگرمسلمانوں کی طرح ہوں گے۔

( ١٣.٨٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ سَلَّامٍ أَبِي الْمُنْذِرِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حُبِّبَ إِلَى النِّسَاءُ وَالطِّيبُ وَجُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ [راحع: ١٢٣١٨].

(۱۳۰۸۸) حضرت انس ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے فر مایا دنیا میں سے میر سے نز دیک صرف عورت اورخوشبو کی محبت ڈ الی گئی ہےاور میری آئکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔

## 

( ١٣.٨٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ خَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بُنُ جَابِرٍ يَعْنِى اللَّقِيطِىَّ قَالَ حَدَّثَنِى مُوسَى بُنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ عَنُ أَبِيهِ قَالَ كَانَ إِذَا قَامَ الْمُؤَدِّنُ فَأَذَّنَ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ فِى مَسْجِدٍ بِالْمَدِينَةِ قَامَ مَنْ شَاءَ فَصَلَّى حَتَّى تُقَامَ الصَّلَاةُ وَمَنْ شَاءَ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَعَدَ وَذَلِكَ بِعَيْنَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(۱۳۰۸۹) حفرت انس ڈگائٹئے سے مروی ہے کہ مجد نبوی میں جب مؤ ذن کھڑا ہو کرا ذانِ مُغرب دیتا تھا تو اس کے بعد جو جا ہتا وہ دورکعتیں پڑھ لیتا تھا، یہاں تک کہ نماز کھڑی ہو جاتی اور جو جا ہتا وہ دورکعتیں پڑھ کر بیٹھ جا تا اوریہ سب کچھ نبی علیقیا کے سامنے ہوتا تھا۔

( ١٣.٩٠) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ عَنُ حُمَيْدٍ عَنُ أَنَسٍ قَالَ كُنَّا نُصَلِّى الْمَغْرِبَ مَعَ نَبِى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَنْطَلِقُ الرَّجُلُ إِلَى بَنِى سَلِمَةَ وَهُوَ يَرَى مَوْقَعَ سَهْمِهِ [راحع: ١٢١٦].

(۱۳۰۹۰) حضرت انس ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ ہم لوگ نبی ملیٹیا کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھتے تھے، پھر ہم میں ہے کو نک شخص بنو سلمہ کے پاس جاتا تو اس وفت بھی وہ اپنا تیرگرنے کی جگہ کو بخو بی د مکھ سکتا تھا۔

( ١٣.٩١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنُ أَنَسٍ قَالَ أُقِيمَتُ الصَّلَاةُ فَخَرَجَ نَبِى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَضَ لَهُ رَجُلٌ فَحَبَسَهُ حَتَّى كَادَ بَعْضُ الْقَوْمُ أَنْ يَنْعَسَ [راجع: ٢٥١٥].

(۱۳۰۹۱) حضرت انس ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نماز کا وقت ہو گیا ، نبی ملیٹھ ایک آ دمی کے ساتھ مسجد میں تنہائی میں گفتگو فرمار ہے تھے، جب وقت آپ مَنْ ٹِلٹِیْ نِمُناز کے لئے اٹھے تو لوگ سوچکے تھے۔

(١٣.٩٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنْ سَلْمٍ الْعَلَوِيِّ عَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ يَا بُنَيَّ [راجع: ١٢٣٩٣].

(۱۳۰۹۲) حفرت انس بنافظ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیکیانے مجھے''اے میرے پیارے بیٹے!'' کہہ کرمخاطب کیا تھا۔

(١٣.٩٣) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنُ قَتَادَةً عَنُ آنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَجَرَ عَنُ الشُّرُبِ قَائِمًا قَالَ فَقِيلَ لِأَنَسٍ فَالْأَكُلُ قَالَ ذَاكَ أَشَدُّ أَوْ أَشَرُّ [راجع: ١٢٢٠٩].

(۱۳۰۹۳) حضرت انس ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ کوئی شخص کھڑے ہو کر ہے میں نے کھانے کا تھم پوچھا تو فرمایا بیاس سے بھی زیادہ سخت ہے۔

( ١٣.٩٤) حَلَّكُنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ أَنْبَأَنَا عَاصِمْ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ أَحَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُدِينَةَ قَالَ نَعَمْ هِى حَرَامٌ حَرَّمَهَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ النَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ [صححه البحارى (١٨٦٧)، ومسلم (١٣٦٦)]. [انظر: ١٣٥٣١، ١٣٥٨٤].

(۱۳۰۹۳) عاصم میشد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس ڈاٹٹؤے پوچھا کہ کیا نبی علیتھانے مدینه منورہ کوحرم قرار دیا تھا؟ انہوں

## هي مُناهُ احَدُّى شِن مِينَ مَرْمُ اللهِ مِن مَا اللهِ مِن مَاللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِن مَا اللهُ عَلِينَةُ لِيهُ

نے فرمایا ہاں! بیرم ہے،اللہ اوراس کے رسول نے اسے حرم قرار دیا ہے،اس کی گھاس تک نہیں کاٹی جاسکتی، جوشخص ایسا کرتا ہےاس پراللہ،فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔

(١٣.٩٥) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱنْبَآنَا حُمِيْدٌ عَنْ آنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ أَنْ يَلِيَهُ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ فِي الصَّلَاةِ لِيَأْخُذُوا عَنْهُ [راجع: ١١٩٨٥].

(۱۳۰۹۵) حضرت انس ڈٹاٹنڈ ہے مروی ہے کہ نبی ملیٹیا اس بات کو پیند فر ماتے تھے کہ نماز میں مہاجرین اور انصار مل کران کے قریب کھڑے ہوں تا کہ مسائل نماز سکھ لیں۔

(١٣.٩٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَنْبَأَنَا حُمَيْدٌ عَنُ أَنَسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ ذَاتَ لَيْلَةٍ يُصَلَّى فِى حُجْرَتِهِ فَجَاءَ أُنَاسٌ مِنُ أَصْحَابِهِ فَصَلَّوْهِ مِصَلَاتِهِ فَخَفَّفَ ثُمَّ دَخَلَ الْبَيْتَ ثُمَّ خَرَجَ فَفَعَلَ ذَلِكَ مِرَارًا كُلُّ خُجُرَتِهِ فَجَاءَ أُنَاسٌ مِنُ أَصْحَابِهِ فَصَلَّوْا بِصَلَاتِهِ فَخَفَّفَ ثُمَّ دَخَلَ الْبَيْتَ ثُمَّ خَرَجَ فَفَعَلَ ذَلِكَ مِرَارًا كُلُّ ذَلِكَ يُصَلِّى وَيَنْصَرِفُ فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّيْنَا مَعَكَ الْبَارِحَةَ وَنَحُنُ نُحِبُّ أَنْ تَمُدَّ فِى خَلْكَ يُصَلِّى وَيَنْصَرِفُ فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّيْنَا مَعَكَ الْبَارِحَةَ وَنَحُنُ نُحِبُ أَنْ تَمُدَّ فِى صَلَيْكَ وَعَمْدًا فَعَلْتُ ذَلِكَ [راجع: ١٢٠٨٢].

(۱۳۰۹۲) حضرت انس ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹھ ایک مرتبہ رات کے وقت اپنے تجرے میں نماز پڑھ رہے تھے، کچھ لوگ آئے اور وہ نبی علیٹھ کی نماز میں شریک ہو گئے، نبی علیٹھ نماز مختر کر کے اپنے گھر میں تشریف لے گئے، ایسا کئی مرتبہ ہوا حتی کہ صبح ہوگئی، تب لوگوں نے عرض کیا یا رسول الله مثل لیٹھ آپ نماز پڑھ رہے تھے، ہماری خواہش تھی کہ آپ اسے لمباکر دیتے، نبی علیٹھ نے فرمایا مجھے تمہاری موجودگی کاعلم تھالیکن میں نے جان ہو جھ کرہی ایسا کیا تھا۔

(١٣.٩٧) حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى نُخَامَةً فِى قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَحَكَّهَا فَرُبِي فِى وَجُهِهِ شِدَّةُ ذَلِكَ عَلَيْهِ فَقَالَ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا قَامَ يُصَلِّى فَإِنَّمَا يُنَاجِى رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَإِذَا بَصَقَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبُصُقُ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسُرَى أَوْ يَفْعَلُ هَكَذَا وَأَخَذَ طَرَفَ رِدَائِهِ فَبَصَقَ فِيهِ ثُمَّ ذَلَكَ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ [راجع: ١٢٩٩.].

(۱۳۰۹۷) حضرت انس بڑا ٹھڑ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ اس کو قبلۂ مسجد کی طرف تھوک لگا ہوا نظر آیا ، نبی علیہ اس کی طبیعت پر یہ چیز اتنی شاق گذری کہ چہرہ مبارک پرنا گواری کے آثار واضح ہو گئے ، نبی علیہ انے اسے صاف کر کے فر مایا کہ انسان جب نماز پڑھنے کے لئے کھڑا ہوتا ہے تو اپ رب سے مناجات کرتا ہے ، اس لئے اسے چاہئے کہ اپنی بائیں جانب یا پاؤں کے پنچے تھو کے ،اوراس طرح اشارہ کیا کہ اسے کپڑے میں لے کرمل لے۔

( ١٣.٩٨) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ أَنا حُمَيْدٌ عَنُ آنَسٍ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ أَخَذَتْ بِيَدِهِ مَقُدَمَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا أَنَسُ ابْنِي وَهُوَ غُلَامٌ كَاتِبٌ قَالَ أَنَسٌ فَحَدَمْتُهُ تِسْعَ سِنِينَ فَمَا قَالَ لِي لِشَيْءٍ صَنَعْتُهُ أَسَأْتَ أَوْ بِنُسَمَا صَنَعْتَ [راجع: ١٢٢٧٦].

#### هي مُنالاً احَدُّين بل يَهِ اللهِ مِنْ اللهُ الل

(۱۳۰۹۸) حضرت انس ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی مائیٹی کی مدینہ منور وتشریف آوری پرحضرت ام سلیم ڈٹاٹنٹ میرا ہاتھ پکڑ کرنبی مائیٹی کے پاس آئیں اور کہنے لگیس یا رسول اللہ مَاٹیٹیٹی بیر میرا بیٹا ہے اور لکھنا جانتا ہے، چنانچہ میں نے نوسال تک نبی مائیٹی کی خدمت کی ، میں نے جس کام کوکرلیا ہو، نبی مائیٹی نے بھی مجھ سے بینہیں فر مایا کہتم نے بہت براکیا، یا غلط کیا۔

( ١٣.٩٩) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ وَالْأَنْصَارِى قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ الْمَعْنَى عَنُ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ إِنْ كَانَ يُعْجِبُنَا الرَّجُلُ مِنْ آهُلِ الْبَادِيَةِ يَجِىءُ فَيَسْأَلُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَجَاءَ أَعْرَابِي فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ اللَّهِ مَنَى السَّاعَةُ قَالَ وَأُقِيمَتُ الصَّلَاةُ فَنَهَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ آيْنَ السَّائِلُ عَنُ السَّاعَةِ فَقَامَ الرَّجُلُ فَقَالَ آنَا فَقَالَ وَمَا أَعْدَدُتَ لَهَا قَالَ مَا أَعْدَدُتُ لَهَا مِنْ كَثِيرِ صَلَاةٍ وَلَا صِيَامٍ إِلَّا أَنِّى أُحِبُ اللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَرْءُ مَعَ مَنُ آحَبُ قَالَ فَمَا وَلَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَرْءُ مَعَ مَنُ آحَبُ قَالَ فَمَا وَلَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَرْءُ مَعَ مَنُ آحَبُ قَالَ فَمَا وَلَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَرْءُ مَعَ مَنُ آحَبُ قَالَ فَمَا وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَرْءُ مَعَ مَنُ آحَبُ قَالَ فَمَا وَلَا الْمُنْعَادِي عُمَلٍ صَلَاقٍ وَلَا صَوْمِ إِلَا الْمُعْمَادِيُّ مِنْ كَثِيرِ عَمَلٍ صَلَاقٍ وَلَا صَوْمٍ وَاللَّهُ اللَّهُ مَالَا الْمُنْصَادِيُّ مِنْ كَثِيرِ عَمَلٍ صَلَاقٍ وَلَا صَوْمِ وَالْمَا الْمَالَعِينَ فَرِحُوا بِشَىء بَعُدَ الْإِسْلَامِ فَرَحَهُمُ بِذَلِكَ وَقَالَ الْأَنْصَادِيُّ مِنْ كَثِيرِ عَمَلٍ صَلَاقٍ وَلَا صَوْمِ وَالْمَامِ الْمَالَاقُ وَلَا الْمُعْمَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَامِ وَلَا الْمَالَاقُولُ وَمَا الْمُدُونَ الْمَالَاقُ وَلَا الْمُدُولُولُ الْمُنْ الْمِي مَلْ كَثِيرِ عَمَلٍ صَلَاقً وَلَا مَالِكُ اللَّه مَا اللَّه مَا اللَّه مَا الْمُلْعُ مَلْ اللَّه مَا اللَّه مَا اللَّه مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه مَا اللَّهُ اللَّه مَا اللَّه مُا اللَّه مَا اللَّهُ مَا اللَّه مَا اللَّه مَا اللَّهُ الْمَا اللَّه مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّه مَا اللَّه مَا ا

(۱۳۰۹۹) حضرت انس و النوائية سے مروی ہے کہ جمیں اس بات سے بوی خوشی ہوتی تھی کہ کوئی دیہاتی آ کرنی ملیہ سے سوال کرے، چنانچہ ایک مرتبدایک دیہاتی آیا اور کہنے لگایارسول الله مکالیٹی آیا مت کب قائم ہوگی؟ اس وقت اقامت ہو چکی تھی اس کئے نبی ملیہ انماز پڑھانے گئے، نماز سے فارغ ہو کر فرمایا کہ قیامت کے متعلق سوال کرنے والا آ دمی کہاں ہے؟ اس نے کہا یا رسول الله مکالیٹی الله میں یہاں ہوں، نبی ملیہ نے فرمایا تم نے قیامت کے لئے کیا تیاری کررکھی ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے کوئی بہت زیادہ اعمال، نماز، روزہ تو مہیانہیں کررکھے، البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، نبی ملیہ اس محبت کرتا ہوں، نبی ملیہ اللہ اس میں اس محبت کرتا ہوں، نبی ملیہ اللہ اور کو اس میں میں میں اس محبت کرتا ہے، حضرت انس میں میں نہیں ویکھا۔

کہ میں نے مسلمانوں کو اسلام قبول کرنے کے بعداس دن جتنا خوش دیکھا، اس سے پہلے بھی نہیں دیکھا۔

( ١٣١٠) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنُ آنسِ بُنِ مَالِكٍ سُئِلَ هَلُ اصْطَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا قَالَ نَعَمُ أَخَّرَ لَيْلَةً الصَّلَاةَ صَلَاةَ الْعِشَاءِ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ ثُمَّ صَلَّى فَلَمَّا صَلَّى أَقْبَلَ بِوَجْهِهِ فَقَالَ إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا وَنَامُوا وَإِنَّكُمْ لَمُ تَزَالُوا فِى صَلَاةٍ مُنْذُ انْتَظُرْتُمُ الصَّلَاةَ قَالَ فَكَانِّى أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ خَاتَمِهِ [راجع: ٢٩١١].

(۱۳۱۰) حمید میشد کہتے ہیں کہ کی محض نے حضرت انس ڈاٹٹوئے پوچھا کیا نبی علیہ نے انگوشی بنوائی تھی؟ انہوں نے فر مایا ہاں! ایک مرتبہ نبی علیہ نے نما زِعشاء کونصف رات تک مؤخر کر دیا، اور نماز کے بعد ہماری طرف متوجہ ہو کر فر مایا لوگ نماز پڑھ کرسو گئے لیکن تم نے جتنی دیر تک نماز کا انتظار کیا، تم نماز ہی میں شار ہوئے، اس وقت نبی علیہ کی انگوشی کی سفیدی اب تک میری نگا ہوں کے سامنے ہے۔ (۱۳۱۸) حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنُ ثَابِتٍ عَنُ أَنْسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاصَلَ فِي آخِوِ الشَّهُو فَوَاصَلَ أَنَّ مِنُ النَّاسِ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَوْ مُدَّ لَنَا الشَّهُو لَوَاصَلُتُ الشَّهُو لَوَاصَلُتُ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَوْ مُدَّ لَنَا الشَّهُو لَوَاصَلُتُ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَوْ مُدَّ لَنَا الشَّهُو لَوَاصَلُتُ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَوْ مُدَّ لَنَا الشَّهُو لَوَاصَلُتُ وَسَلَّمَ وَسَلِيهُ وَسَلَّمَ وَسَلِي وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَمُ وَسَلَّمَ وَسَلِّمَ وَلِكَ مَسَلِمُ وَسَلِي وَسَلَّمَ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَّمَ وَسَلَّمُ وَسَلَّمَ وَسَلَّمُ وَسَلَّمُ وَسَلَّمُ وَسَلَّمُ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمُ وَسَلَّمُ وَسَلَمُ وَسَلَّمُ وَسَلَّمُ وَسَلَّمُ وَسَلِمُ وَسَلَّمُ وَسَلَّمُ وَسَلَّمُ وَسَلِمُ وَسَلَّمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَّمُ وَسَلَّمُ وَسَلَمُ وَسَلِمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَّمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلِمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسُلِمُ وَسَلِمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسُلِمُ وَسُولُ وَسُلِمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسُولُ وَسُلِمُ وَسُلِمُ وَسُولُ وَالْمُعُمُولُ وَسَلَمُ وَسُلِمُ وَسُلُمُ وَسُلِمُ وَسُولُ وَاللَّهُ وَسُلِمُ وَسُلِمُ وَسُلِمُ وَسُلِمُ وَسُلِمُ وَسُولُ وَالْمُعُمُولُ وَسُلِمُ وَسُلِمُ وَسُلِمُ وَسُلِمُ وَسُلِمُ وَسُلِمُ وَسُلِمُ وَسُلِمُ وَالْمُولُ وَسُلِمُ وَسُلِمُ وَالْمُوا مُوسُلِمُ وَسُلِمُ وَسُولُ وَالْمُولِمُ وَ

ر ۱۳۱۹) مقرت اس بھو تھے سروی ہے کہ ایک سرتبہ بی علیہ اسے کی جینے ہے اس میں سوم وصال سرمایا، پھو توں ہے ہی ایسا بی کیا، نبی علیہ اس فرخبر ہوئی تو فر مایا کہ اگر میر مہینہ لمباہو جاتا تو میں اسے دن مسلسل روز ہ رکھتا کہ دین میں تعمق کرنے والے اپنا تعمق چھوڑ دیتے، میں تمہاری طرح نہیں ہوں، مجھے تو میرارب کھلاتا پلاتار ہتا ہے۔

(١٣١.٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ عَنُ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْفَكَّتُ قَدَمُهُ فَقَعَدَ فِى مَشُرُبَةٍ لَهُ دَرَجَتُهَا مِنْ جُذُوعٍ وَآلَى مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا فَآتَاهُ أَصْحَابُهُ يَعُودُونَهُ فَصَلَّى بِهِمْ قَاعِدًا وَهُمْ قِيَامٌ فِى مَشُرُبَةٍ لَهُ دَرَجَتُهَا مِنْ جُذُوعٍ وَآلَى مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا فَآتَاهُ أَصْحَابُهُ يَعُودُونَهُ فَصَلَّى بِهِمْ قَاعِدًا وَهُمْ قِيَامٌ فَلَمَّا حَضَرَتُ الصَّلَاةُ الْأُخْرَى قَالَ لَهُمْ انْتَمُّوا بِإِمَامِكُمْ فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلَّى بِهِمْ قَاعِدًا وَهُمْ قِيَامٌ فَكُمُ اللَّهُ إِنَّا صَلَّى قَائِمًا فَصَلَّى اللَّهُ وَلَا قَالَ الشَّهُرُ تِسُع وَعِشُولِينَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ آلَيْتَ شَهْرًا قَالَ الشَّهُرُ تِسُع وَعِشُولِينَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ آلَيْتَ شَهُرًا قَالَ الشَّهُرُ تِسُع وَعِشُولِينَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ آلَيْتَ شَهْرًا قَالَ الشَّهُرُ تِسُع وَعِشُولِينَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ آلَيْتَ شَهُرًا قَالَ الشَّهُرُ تِسُع وَعِشُولِينَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ آلَيْتَ شَهُرًا قَالَ الشَّهُرُ تِسُع وَعِشُولِينَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ آلَيْتَ شَهُرًا قَالَ الشَّهُرُ تِسُع وَعِشُولَانَ (٢١١١).

(۱۳۱۰) حفرت انس ڈٹائٹ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ کے پاؤں میں موج آگی اور آپ مُٹائٹی اپنے بالا خانے میں فروکش ہوگئے، جس کی سیڑھیاں لکڑی کی تھیں، اوراز واج مطہرات سے ایک مہینے کے لئے ایلاء کرلیا، صحابہ کرام ڈٹائٹی نوٹی کی عیادت کے لئے آئے تو نبی علیہ نے انہیں بیٹھ کرنماز پڑھائی جبکہ صحابہ کرام ڈٹائٹی کھڑے رہے، جب اگلی نماز کا وقت ہوا تو نبی علیہ نے ان سے فرمایا کہ اپنے امام کی افتداء کیا کرو، اگروہ کھڑے ہوکرنماز پڑھو، اوراگروہ بیٹھ کرنماز پڑھو، اوراگروہ بیٹھ کرنماز پڑھو، اوراگروہ بیٹھ کرنماز پڑھے تو تم بھی کھڑے ہوکرنماز پڑھو، اوراگروہ بیٹھ کرنماز پڑھو، اوراگروہ بیٹھ کرنماز پڑھو، الغرض! ۲۹ دن گذرنے کے بعد نبی علیہ ہے اوکوں نے پوچھا یارسول اللّٰہ مَا اِللّٰہ ہے ایک مینے کے لئے ایلاء فرمایا تھا؟ نبی علیہ نے فرمایا مہینہ بعض اوقات ۲۹ کا بھی ہوتا ہے۔

(۱۳۱۰) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ عَنُ أَنْسٍ قَالَ أَوْلَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِزَيْنَبَ فَلَسَلِّمُ الْمُسْلِمِينَ خُبُزًا وَلَحُمَّا ثُمَّ خَرَجَ كَمَا كَانَ يَصْنَعُ إِذَا تَزَوَّجَ فَيَأْتِى حُجَرَ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ فَيُسَلِّمُ فَاشْبَعَ الْمُسْلِمِينَ خُبُزًا وَلَحُمَّا ثُمَّ خَرَجَ كَمَا كَانَ يَصْنَعُ إِذَا تَزَوَّجَ فَيَأْتِى حُجَرَ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ فَيُسَلِّمُ وَيَدُعُونَ لَهُ ثُمَّ رَجَعَ وَأَنَا مَعَهُ فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى الْبَابِ إِذَا رَجُلَانِ قَدْ جَرَى عَلَيْهِ وَيَدُعُونَ لَهُ ثُمَّ رَجَعَ وَأَنَا مَعَهُ فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى الْبَابِ إِذَا رَجُلَانِ قَدْ جَرَى بَيْنَهُمَا الْحَدِيثُ فِي نَاحِيَةِ الْبَيْتِ فَلَمَّا أَبْصَرَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْصَرَفَ فَلَمَّا رَأَى الرَّجُلَانِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُورَفَ فَلَمَّا رَأَى الرَّجُلَانِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ رَجَعَ وَثَبَا فَزِعَيْنِ فَخَرَجَا فَلَا أَدْرِى أَنَا أَخْبَرُتُهُ أَوْ مَنْ أَخْبَرَهُ فَلَمَّا رَأَى النَّيِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راحع: ٢٠٤].

(۱۳۱۰۳) حضرت انس ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹیا نے حضرت زینب ڈٹاٹٹا کے ولیمے میں مسلمانوں کوخوب پیٹ بھر کرروٹی اور گوشت کھلایا ، پھر حسب معمول واپس تشریف لے گئے اوراز واج مطہرات کے گھر میں جا کرانہیں سلام کیا اورانہوں نے

## هي مُناهُ احَدُّى فَيْنِ مِينِهِ مَتْهِم كُولِ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

نبی مائیٹا کے لئے دعا نمیں کی ، پھروالیس تشریف لائے ، جب گھر پہنچ تو دیکھا کہ دوآ دمیوں کے درمیان گھر کے ایک کونے میں باہم گفتگو جاری ہے ، نبی مائیٹا ان دونوں کو دیکھ کر پھروالیس چلے گئے ، جب ان دونوں نبی مائیٹا کواپنے گھرسے پلٹتے ہوئے دیکھا تو وہ جلدی سے اٹھ کھڑے ہوئے ، اب مجھے یا دنہیں کہ نبی مائیٹا کوان کے جانے کی خبر میں نے دی یاکسی اور نے ، بہر حال! نبی مائیٹا گھروالیں آگئے۔

( ١٣١.٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ عَنُ أَنَسٍ قَالَ كَانَتُ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَقَارِبَةً وَأَبُو بَكُرٍ حَتَّى كَانَ عُمَرُ فَمَدَّ فِى صَلَاةِ الْغَدَاةِ [راجع: ٢١٤٠].

(۱۳۱۰ه) حضرت انس ڈٹاٹنؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹیا کی ساری نمازیں قریب قریب برابر ہوتی تھیں ،اسی طرح حضرت صدیق اکبر ڈٹاٹنؤ کی نمازیں بھی ،لیکن حضرت عمر ڈٹاٹنؤ نے فجر کی نماز طویل کرنا شروع فر مائی۔

( ١٣١.٥) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱلْحُبَرَنَا حُمَيْدٌ عَنُ أَنَسٍ قَالَ مَا شَمِمْتُ رِيحًا قَطُّ مِسْكًا وَلَا عَنْبَرًا ٱطْيَبَ مِنْ رِيحِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَا مَسِسْتُ قَطُّ خَزًّا وَلَا حَرِيرًا ٱلْيَنَ مِنْ كَفِّ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ [راجع: ٢٠٧١].

(۱۳۱۰۵) حضرت انس ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ میں نے نبی مالیکا کی مہک سے عمدہ مشک وعبر کی کوئی مہک نہیں سوٹکھی اور نبی مالیکا کی تقیلی سے زیادہ زم کوئی ریٹم بھی نہیں چھوا۔

( ١٣١.٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ آخُبَرَنَا حُمَيْدٌ عَنُ أَنَسٍ قَالَ قَالَ الْمُهَاجِرُونَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا رَأَيْنَا مِثْلَ قَوْمٍ قَدِمْنَا عَلَيْهِمُ الْحُسَنَ مُواَسَاةً فِي قَلِيلٍ وَلَا أَحْسَنَ بَذُلًا فِي كَثِيرٍ لَقَدُ كَفَوْنَا الْمَنُونَةَ وَأَشُرَكُونَا فِي الْمُهُنَا حَتَّى لَقَدُ كَفَوْنَا الْمَنُونَةَ وَأَشُرَكُونَا فِي الْمُهُنَا حَتَى لَقَدُ حَسِنَا أَنْ يَذُهَبُوا بِاللَّهُ عِرَّ كُلِّهِ قَالَ لَا مَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِمُ وَدَعَوْتُمُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمُ [قال الترمذي: حسن صحيح عربينَا أَنْ يَذُهُبُوا بِاللَّهُ عَرَّ الترمذي: ١٣١٥٣)]. [انظر: ١٣١٥].

(۱۳۱۰) حضرت انس ڈگاٹٹؤے مروی ہے کہ ایک مرتبہ مہاجرین صحابہ ڈگاٹٹانے بارگاہ نبوت میں عرض کیا یا رسول اللّہ مَگاٹٹِٹانِ اللّہ مَگاٹٹِٹِٹِلِ اللّہ مَگاٹٹِٹِٹِلِ اللّہ مَگاٹٹِٹِٹِلِ اللّہ مَگاٹٹٹِٹِلِ اللّہ مَلْ اللّٰ الللّٰ اللّٰ ال

(١٣١.٧) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ عَنُ أَنَسٍ قَالَ أَبِى و حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِئُ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنُ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِئُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنُ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخُلِ وَفِتْنَةِ الدَّجَّالِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ [راجع: ١٢٨٦٤].

#### 

(۱۳۱۷) حضرت انس بڑاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیہ اید دعاء فر مایا کرتے تھے اے اللہ! میں سستی ، بڑھا ہے ، بز دلی ، بخل ، فتنہ دجال اور عذا بِقبر سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔

( ١٣١.٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ عَنُ أَنَسٍ أَنَّ ابْنًا لِأُمِّ سُلَيْمٍ صَغِيرًا كَانَ يُقَالُ لَهُ أَبُو عُمَيْرٍ وَكَانَ لَهُ نُغَيْرٌ وَكَانَ رَسُولَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهِ ضَاحَكُهُ فَرَآهُ حَزِينًا فَقَالَ مَا بَالُ أَبِى عُمَيْرٍ قَالُوا يَا رَسُولَ رَسُولَ اللَّهِ مَاتَ نُغَيْرُهُ قَالَ فَعَلَ اللَّهِ مَاتَ نُغَيْرُهُ قَالَ فَعَلَ اللَّهِ مَاتَ نُغَيْرُهُ قَالَ فَجَعَلَ يَقُولُ يَا أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النَّغَيْرُ [راجع: ١٢١٦١].

(۱۳۱۸) حفرت انس وَالنَّوْ ہے مروی ہے کہ حفرت ابوطلحہ وَالنَّوْ کا ایک بیٹا '' جس کا نام ابوعمیر تھا'' نبی عَلیْها سے ساتھ ہنی فراق کے ماتھ ہنی مذاق کیا کرتے تھے، ایک دن نبی علیہ نے اسے ممگین دیکھا تو فر مایا کیا بات ہے ابوعمیر عمگین دکھائی دے رہا ہے؟ گھر والوں نے بتایا کہ اس کی ایک چڑیا مرگئ ہے جس کے ساتھ یہ کھیلاتھا، اس پر نبی علیہ کہنے گے اے ابوعمیر! کیا کیا نغیر؟ (چڑیا، جومرگئ تھی) بتایا کہ اس کی ایک چڑیا گئی ہوئی گئی ہوئی گئی آئی انس آخضت رسول اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ لَهُ مَدُن اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ لَهُ مَدْنُهُ الشّیْبُ قِیلَ آؤشَنْ هُوَ قَالَ کُلُکُمْ یَکُرَهُهُ إِنَّمَا کَانَتُ شُعَیْرَات فِی مُقَدّم لِحُیتِهِ [راجع: ۱۲۰۷۷].

(۱۳۱۰۹) حمید کہتے ہیں کی شخص نے حضرت انس ڈاٹٹؤ سے پوچھا کہ کیا نبی ملیٹی خضاب لگاتے تھے؟ انہوں نے فر مایا کہ نبی ملیٹیا کی مبارک ڈاڑھی کے اگلے حصے میں صرف ستر ہ یا ہیں بال سفید تھے، اور ان پر بڑھا پے کاعیب نہیں آیا، کسی نے پوچھا کہ کیا بڑھا یا عیب ہے؟ انہوں نے فر مایاتم میں سے ہرفض اسے ناپسند سمجھتا ہے۔

( ١٣١١) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ عَنُ أَنَسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ انْصُرُ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا نَنْصُرُهُ مَظْلُومًا فَكَيْفَ نَنْصُرُهُ ظَالِمًا قَالَ تَمْنَعُهُ مِنْ الظَّلْمِ [صححه البحارى (٢٤٤٪)، وابن حبان (٢١٥، ٥، و٢٥٥)].

(۱۳۱۱) حضرت انس المنظمة عمروى ہے كه نبى عليه انے فر مايا ہے بھائى كى مددكيا كرو، خواه وہ ظالم ہويا مظلوم ،كى نے پوچھايا رسول الله مَظلوم كى مددكرنا توسجھ ميں آتا ہے ، ظالم كى كيے مددكرين؟ فر مايا استظلم كرنے سے روكو، يجى اس كى مدد ہے۔ (۱۳۱۱) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ عَنُ آنسِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِنَخُولٍ لِبَنِى النَّجَادِ فَسَمِعَ صَوْتًا فَقَالَ مَا هَذَا قَالُوا قَبْرُ رَجُلٍ دُفِنَ فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلَا أَنْ لَا تَدَافَنُوا لَدَعُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلَا أَنْ لَا تَدَافَنُوا لَذَعُونُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلَا أَنْ لَا تَدَافَنُوا لَدَعُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلَا أَنْ لَا تَدَافَنُوا لَدَعُونُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُسْمِعَكُمْ عَذَابَ الْقَبْرِ [راجع: ١٢٠٣].

(۱۳۱۱) حضرت انس و التفاسية عمروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ اللہ بینہ منورہ میں بنونجار کے کسی باغ ہے گذر ہے ، وہاں کسی قبر سے آ واز سنائی دی ، نبی علیہ اس کے متعلق دریافت فر مایا کہ اس قبر میں مردے کو کب دفن کیا گیا تھا لوگوں نے بتایا کہ یارسول اللہ متافیۃ اللہ اللہ متافیۃ اللہ متا

#### هي مُناكا اَمَرُ بن بن مَناكا اَمَرُ بن بن مَا النَّهِ مِنْ مَن الْمَا اَمْرُ بن بن مَا النَّهِ عِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّ

(١٣١١٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ عَنُ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الدَّجَّالَ مَمْسُوحُ الْعَيْنِ الْيُسْرَى عَلَيْهَا ظَفَرَةٌ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ [راجع: ١٢١٦٩].

(۱۳۱۱۲) حضرت انس ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹیانے ارشاد فر مایا د جال کی بائیں آئھ پونچھ دی گئی ہوگی ،اس پرموٹی پھلی ہو گی ،اوراس کی دونوں آئکھوں کے درمیان'' کافر'' لکھا ہوگا۔

( ١٣١١٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ عَنُ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى لَا يُقَالَ فِي الْأَرْضِ اللَّهَ اللَّهَ [راجع: ٢٠٦٦].

(۱۳۱۱۳) حضرت انس طالط سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰهُ طَالِقَائِم نے ارشاد فر مایا قیا مت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک زمین میں اللّٰہ اللّٰہ کہنے والا کو کی شخص باقی ہے۔

( ١٣١٤) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ عَنُ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شُجَّ فِي وَجُهِهِ يَوْمَ أُحُدٍ وَكُسِرَتُ رَبَاعِيَتُهُ وَرُمِيَ رَمْيَةً عَلَى كَتِفَيْهِ فَجَعَلَ الدَّمُ يَسِيلُ عَلَى وَجُهِهِ وَهُوَ يَمُسَحُهُ عَنُ وَجُهِهِ وَهُو يَقُولُ كَيْفَ تُفْلِحُ أُمَّةٌ فَعَلُوا هَذَا بِنَبِيِّهِمْ وَهُوَ يَدُعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَأَنْزَلَ لَيْسَ لَكَ مِنُ الْأَمْرِ شَىٰءٌ أَوُ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِلَى آخِرِ الْآيَةَ [راحع: ١٩٨٧].

(۱۳۱۱) حفرت انس ڈاٹٹو کے عقے اور آپ کو وہ احد کے دن نبی ملیٹا کے اگلے چار دانت ٹوٹ گئے تھے اور آپ من کا ٹیٹو کی بیٹانی پر بھی زخم آیا تھا اور کندھے پر تیر لگا تھا ،حتی کہ اس کا خون آپ منگا ٹیٹو کے چرہ مبارک پر بہنے لگا ،اس پر نبی ملیٹا نے اپ چہرے سے خون پو نجھتے ہوئے فر مایا وہ قوم کیے فلاح پائے گی جوا پنے نبی کے ساتھ یہ سلوک کرے جبکہ وہ انہیں ان کے رب کی طرف بلار ہا ہو؟ اس پر بہ آیت نازل ہوئی کہ'' آپ کو کسی قتم کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ اللہ ان پر متوجہ ہوجائے ، یا انہیں سزادے کہ وہ فلالم ہیں۔''

( ١٣١٥) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ آخَبَرَنَا حُمَيْدٌ عَنُ آنَسٍ قَالَ آعُطَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَنَائِمِ حُنَيْنِ الْآلُونِ عَبْنَ الْإِبِلِ وَعُبَيْنَةَ بُنَ حِصْنٍ مِاثَةً مِنُ الْإِبِلِ فَقَالَ نَاسٌ مِنُ الْآنُصَارِ يُعْطِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَنَائِمَنَا نَاسًا تَقُطُرُ سُيُوفُهُمْ مِنْ دِمَائِنَا أَوْ تَقُطُرُ سُيُوفُنَا مِنْ دِمَائِهِمْ فَبَلَغَهُ ذَلِكَ فَٱرْسَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى وَالَّذِي الْفُولُونَ اللَّهُ عَلَى وَالَّهُ اللَّهُ عَلَى وَلَوْلَا الْهِجُرَةُ لَكُنْتُ الْمُرَالَّ مِنْ الْأَنْصَارِ [راحع: ١٢٩٥].

(۱۳۱۵) حضرت انس ڈاٹٹٹؤ سے مروی ہے کہ غز وہ حنین کے موقع پر اللہ نے جب بنو ہوازن کا مال غنیمت نبی علیثیں کوعطاء فر مایا

## هي مُنالِا المَوْرِضِ لِيَدِيدِ مِنْ أَلِي اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهُ اللهِ اللهُ ا

اور نبی علیجھ عیبینہ اورا قرع وغیرہ کے ایک ایک آ دمی کوسوسواونٹ دینے لگے تو انصار کے کچھلوگ کہنے لگے نبی علیجھ جارہے ہیں اورہمیں نظرانداز کررہے ہیں جبکہ ہماری تلواروں سے ابھی تک خون کے قطرے قبک رہے ہیں۔

نی طائیں کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ مکا لیے ہے انصاری صحابہ شکاتی کو بلا بھیجااور فرمایا اے گروہ انصار! کیائم لوگ اس بات پرخوش نہیں ہو کہ لوگ اللہ بات پرخوش نہیں ہو کہ لوگ مال و دولت لے کرچے جا کیں اور تم پیغیبر خدا کو اپنے تیموں میں لے جاؤ، وہ کہنے گئے کیوں نہیں یا رسول اللہ، پھر نبی علیہ ان ہے، اگر لوگ ایک وادی میں چل رسول اللہ، پھر نبی علیہ ان ہے، اگر لوگ ایک وادی میں چل رہے ہوں اور انصار دوسری گھائی میں تو میں انصار کے داستے کو اختیار کروں گا، انصار میر اپر دہ ہیں، اور اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصار ہی کا ایک فرد ہوتا۔

( ١٣١١) حَدَّثُنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ عَنُ أَنَسٍ أَنَّ عَمَّهُ غَابَ عَنُ قِتَالِ بَهُ إِ فَقَالَ غِبْتُ مِنْ أَوَّلِ قِتَالٍ قَاتَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُشُوكِينَ لَيْنُ اللَّهُ أَشْهَدَنِى قِتَالًا لِلْمُشُوكِينَ لَيَرَيَنَّ اللَّهُ مَا أَصْنَعُ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ وَسَلَّى اللَّهُ مَا أَصْنَعُ مَوْلَاءِ يَعْنِى أَصْحَابَهُ وَأَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا جَاءَ أَحُدٍ انْكَشَفَ الْمُسْلِمُونَ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنِّى أَعْتَذِرُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هَوُلَاءِ يَعْنِى أَصْحَابَهُ وَأَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا جَاءَ بِهِ هَوُلَاءِ يَعْنِى الْمُشُوكِينَ ثُمَّ تَقَدَّمَ فَلَقِيهُ سَعْدٌ لِأَخْرَاهَا دُونَ أُحُدٍ وَقَالَ يَزِيدُ بِبَعْدَادَ بِأَخْرَاهَا دُونَ أُحُدٍ وَقَالَ يَزِيدُ بِبَعْدَادَ بِأَخْرَاهَا دُونَ أُحُدٍ فَقَالَ سَعْدٌ أَنَا مَعَكَ قَالَ سَعْدٌ فَلَمْ أَسْتَطِعُ أَنْ أَصْنَعَ مَا صَنَعَ قَوْجِدَ فِيهِ بِضُعْ وَثَمَانُونَ مِنْ بَيْنِ ضَرْبَةٍ بِسَيْفٍ وَطَعْنَةٍ بِرُمْحٍ وَرَمْيَةٍ بِسَهُمٍ قَالَ فَكُنَّا نَقُولُ فِيهِ وَفِى أَصْحَابِهِ نَزَلَتُ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَطَعْنَةٍ بِرُمْحٍ وَرَمْيَةٍ بِسَهُمٍ قَالَ فَكُنَّا نَقُولُ فِيهِ وَفِى أَصْحَابِهِ نَزَلَتُ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَسَعْهِ إِلَاهُ مَنَا لَا اللَّهُ مَالَ فَكُنَّا نَقُولُ فِيهِ وَفِى أَصْحَابِهِ نَزَلَتُ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَصَابَعُ المَالَولَ الْمَصَالَ عَلَى مُونَ قَالَ فَكُنَّا نَقُولُ فِيهِ وَفِى أَصْحَابِهِ نَزَلَتُ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ

(۱۳۱۱) حضرت انس بڑا تھ ہوری ہے کہ میرے چپانس بن نفر جوغزوہ بدر میں نبی علیا کے ساتھ شریک نہیں ہوسکے تھے،
اوراس کا انہیں افسوس تھا اور وہ کہا کرتے تھے کہ میں نبی علیا کے ساتھ سب سے پہلے غزوہ میں شریک نہیں ہوسکا، اگراب اللہ
نے نبی علیا کے ساتھ کی غزوے کا موقع عطاء کیا تو اللہ دیکھے گا کہ میں کیا کرتا ہوں، چنا نچہ وہ غزوہ احد میں نبی علیا کے ساتھ
شریک ہوئے ،اس موقع پر مسلمان منتشر ہوگئے تو وہ کہنے لگے یا اللہ! میں اپنے ساتھیوں کی اس حرکت پر آپ سے عذر کرتا ہوں
اور مشرکیان کے اس حملے سے بیزاری ظاہر کرتا ہوں، پھروہ آگے بڑھے تو انہیں اپنے سامنے سے حضرت سعد بن معاذ ڈاٹٹو آتے
ہوئے دکھائی دیئے ،وہ ان سے کہنے لگے کہ ابوعمرو! کہاں جارہے ہو؟ بخدا! مجھے تو احد کے پیچھے سے جنت کی خوشبو آرہی ہے،
موزت سعد ڈاٹٹو نے کہا میں آپ کے ساتھ ہوں، لیکن بعدوہ کہتے تھے کہ جوکام انس نے کر دیاوہ میں نہ کرسکا، اور ان کے جہم پر
نیزوں، تکواروں اور تیروں کے آس سے زیادہ نشانات پائے گئے،''ہم بچھتے تھے کہ بیر آیت حضرت انس ڈاٹٹو اور ان میں سے بعض تو
نیزوں، تکواروں اور تیروں کے آس سے زیادہ نشانات پائے گئے،''ہم بچھتے تھے کہ بیر آبواوعدہ بچ کردکھایا، ان میں سے بعض تو
اپنی امید پوری کر چے اور بعض منتظر ہیں''۔

(١٣١١٧) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى يَعْنِى ابْنَ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

# هي مُنايًا مَرْبِينِ مِنْ إِنِينِهِ مَرْمِ اللهِ مِنْ اللهِي مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِي اللهِ الل

وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا ٱلْفَطرَ عِنْدَ أُنَاسٍ قَالَ ٱلْفَطرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ وَتَنَزَّلَتُ عَلَيْكُمُ الْمُلَائِكَةُ [راجع: ١٢٢٠١].

(۱۳۱۷) حضرت انس رٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹی جب کسی کے یہاں روزہ افطار کرتے تو فرماتے تمہارے یہاں روزہ داروں نے روزہ کھولا ، نیکوں نے تمہارا کھانا کھایا اوررحمت کے فرشتوں نے تم پرنزول کیا۔

( ١٣١٨) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ومُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ يُسَلِّمُونَ عَلَيْنَا فَكَيْفَ نَرُدُّ عَلَيْهِمْ قَالَ قُولُوا وَعَلَيْكُمْ [راجع: ١٢١٦٥].

(۱۳۱۸) حضرت انس ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام ڈاٹٹؤ نے نبی ملیٹیا سے بید مسئلہ پوچھا کہ اہل کتاب ہمیں سلام کرتے ہیں، ہم انہیں کیا جواب دیں؟ نبی ملیٹیانے فر مایا صرف"و علیکم"کہد یا کرو۔

( ١٣١١٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنُ قَتَادَةَ عَنُ أَنْسِ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُوَاصِلُوا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ تُوَاصِلُ قَالَ إِنِّى لَسُتُ كَأَحَدِكُمْ إِنِّى أَبِيتُ أُطُعَمُ وَأُسُقَى [راجع: ٢٧٧٠].

(۱۳۱۹) حضرت انس ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹیانے فر مایا آیک ہی سحری سے مسلسل کی روز نے نہ رکھا کر و ہمکی نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ تو اس طرح کرتے ہیں؟ نبی ملیٹیانے فر مایا میں اس معاطے میں تمہاری طرح نہیں ہوں ، میرارب مجھے کھلا پلا ویتا ہے۔

( ١٣١٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الْمَدِينَةُ يَأْتِيهَا الدَّجَّالُ فَيَجِدُ الْمَلَاثِكَةَ يَحُرُسُونَهَا فَلَا يَقُرَبُهَا الدَّجَّالُ وَلَا الطَّاعُونُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ [راجع: ٢٢٦٩]. ( ١٧١٧ ) دور مِن السِي وَاللّهُ مِن مِن مِن مَن مَن مَن مَن مَن مَن الْمَا اللَّهُ فَيْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ [راجع: ٢٢٦٩].

(۱۳۱۲۰) حضرت انس ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ حضور نبی مکرم سرور دو عالم مَنْاٹٹیٹے نے فر مایا د جال مدینہ منورہ کی طرف آئے گالیکن وہاں فرشتوں کواس کا پہرہ دیتے ہوئے یائے گا ،انشاءاللہ مدینہ میں د جال داخل ہو سکے گا اور نہ ہی طاعون کی و باء۔

( ١٣١٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنْسِ قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَجُلٍ وَهُوَ يَسُوقُ بَدَنَةً قَالَ ارْكَبُهَا قَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ ارْكَبُهَا وَيُحَكَ [راحع: ٢٧٦٥].

(۱۳۱۲) حضرت انس ڈٹاٹنؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیٹی کا گذرایک آ دمی پر ہوا جوقر بانی کا جانور ہا نکتے ہوئے چلا جار ہا تھا، نبی ملیٹیانے اس سے سوار ہونے کے لئے فر مایا ،اس نے کہا کہ بیقر بانی کا جانور ہے ، نبی ملیٹیانے پھراس سے فر مایا کہ سوار ہوجاؤ۔

(١٣١٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِيَعْتَدِلُ أَحَدُكُمْ فِى صَلَاتِهِ وَلَا يَفْتَرِشُ ذِرَاعَيْهِ كَالْكُلْبِ [راج: ١٢٠٨٩].

## هي منافي احدين بن مينومتري والمنافي الما المنافي المنا

(۱۳۱۲۲) حضرت انس ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی مایٹیونے فر مایا سجدوں میں اعتدال برقر اررکھا کرو،اورتم میں سے کو کی شخص کتے کی طرح اپنے ہاتھ نہ بچھائے۔

( ١٣١٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ عَنْ كَثِيرِ بُنِ خُنَيْسٍ عَنْ أَنَسٍ بُنِ مَالِكٍ أَنَّهُ حَدَّنَهُمْ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَخُطُّبُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَتَى السَّاعَةُ فَقَالَ وَمَا أَعُدَدُتَ لِلسَّاعَةِ قَالَ حُبُّ اللَّهِ وَرَسُولِهِ قَالَ أَنْتَ مَعَ مَنْ أَخْبَبُتَ [انظر: ٩ ٢٧٩].

(۱۳۱۲۳) حفزت انس ڈٹاٹٹ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک دیہاتی آیا اور کہنے لگایارسول اللّٰمَثَالِیُّیْمُ! قیامت کب قائم ہوگی؟ نبی مَلِیُّا نے فرمایاتم نے قیامت کے لئے کیا تیاری کررتھی ہے؟ اس نے کہا کہ اللّٰداوراس کے رسول کی محبت نبی مَلِیُّا نے فرمایا کہ تم اس کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت کرتے ہو۔

( ١٣١٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ آخُبَرَنَا سُفُيَانُ يَعْنِى ابْنَ حُسَيْنِ عَنُ الزُّهْرِى عَنُ آنَسٍ قَالَ لَمَّا مَرِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَضَهُ الَّذِى تُوُقِّى فِيهِ آتَاهُ بِلَالٌ يُؤْذِنَهُ بِالصَّلَاةِ فَقَالَ بَعْدَ مَرَّتَيْنِ يَا بِلَالٌ قَلْدُ بَلَّغْتَ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُصَلِّ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَدَعُ فَرَجَعَ إِلَيْهِ بِلَالٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِآبِي أَنْتَ وَأُمِّى مَنْ يُصَلِّى بِالنَّاسِ قَالَ مُرْ آبَا فَلْيُصَلِّ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَدَعُ فَرَجَعَ إِلَيْهِ بِلَالٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِآبِي أَنْتَ وَأُمِّى مَنْ يُصَلِّى بِالنَّاسِ قَلْمَ النَّ مَقَدَّمَ آبُو بَكُو رُفِعَتْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السُّتُورُ قَالَ فَنَظُرُنَا بَكُو فَلْكُونُ وَظَنَّ آنَّهُ يُرِيدُ الْخُرُوجَ إِلَى الصَّلَاةِ فَاشَارَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الصَّلَاةِ فَاشَارَ وَطَنَّ آنَهُ يُرِيدُ الْخُرُوجَ إِلَى الصَّلَاةِ فَاشَارَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى آبِي بَكُو إِنْ يَقُومَ فَيُصَلِّى فَصَلَّى أَبُو بَكُو بِالنَّاسِ فَمَا رَايْنَاهُ بَعْدُ وَاللَّهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى آبِي بَكُو أَنْ يَقُومَ فَيُصَلِّى فَصَلَّى أَبُو بَكُو بِالنَّاسِ فَمَا رَايْنَاهُ بَعْدُ وَالَحَعَ لَهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى آبِي بَكُو أَنْ يَقُومَ فَيُصَلِّى فَصَلَّى أَبُو بَكُو بِالنَّاسِ فَمَا رَايْنَاهُ بَعْدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى آبِي بَكُو أَنْ يَقُومَ فَيُصَلِّى فَصَلَّى أَلُو بَكُو بِالنَّاسِ فَمَا رَايْنَاهُ بَعْدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَبِي بَكُو إِلَى الْعَلَاقُ مَا مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَنْ يَقُومَ فَيُصَلِّى فَصَلَى الْمُ وَسُلِمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ إِلَى أَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ إِلَى الْعُومُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِلَى الْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ وَالَعُلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ إِلَى الْمُؤْمِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الَعُومُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ عُلِيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

(۱۳۱۲) حضرت انس ڈٹاٹٹ ہے مروی ہے کہ نبی علیہ جب مرض الوفات میں جتلا ہوئے تو ایک موقع پر حضرت بلال ڈٹاٹٹ نبی علیہ کونماز کی اطلاع دینے کے لئے حاضر ہوئے، دومر تبہ کے بعد نبی علیہ نے ان سے فرمایا بلال! تم نے پیغام پہنچا دیا، جو چاہ نماز پڑھ لے اور جو چاہے چھوڑ دے، حضرت بلال ڈٹاٹٹ نے لیٹ کر پوچھایا رسول اللّہ مکاٹیٹیہ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں لوگوں کونماز کو حاد یں، جب حضرت ابو بکر ڈٹاٹٹ نماز بڑھانے کی کونماز کون پڑھائے فرمایا ابو بکرے جا کر کہو کہ وہ لوگوں کونماز پڑھادی، جب حضرت ابو بکر ڈٹاٹٹ نماز پڑھانے کے لئے آگے بڑھے تو نبی علیہ انے گھر کا پر دہ ہٹایا، ایسامحسوس ہوتا تھا جسے سفید کا غذ ہواور اس پر چا در ڈال دی گئی ہو، کونماز کے لئے تشریف لا نا چاہتے ہیں لیکن نبی علیہ انہیں اشارے حضرت صدیق اکبر ڈٹاٹٹ چیچے ہٹنے لگے اور یہ سمجھے کہ نبی علیہ انہ ناز کے لئے تشریف لا نا چاہتے ہیں لیکن نبی علیہ انہیں اشارے سے فرمایا کہ کھڑے دیو ہوں کونماز پڑھائی اور اس کے بعد ہم نے نبی علیہ کونمیں دیکھا۔

( ١٣١٥) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ دُورِ الْأَنْصَارِ قَالُوا بَلَى قَالَ دُورُ بَنِى النَّجَارِ قَالَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالَّذِينَ

#### ﴿ مُنْ الْمَا مَرْبُونِ بِلِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا

يَلُونَهُمْ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ دُورُ بَنِى الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالَّذِينَ يَلُونَهُمْ قَالُوا نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ دُورُ بَنِى سَاعِدَةً قَالَ ثُمَّ رَفَعَ صَوْتَهُ فَقَالَ فِى كُلِّ دُورِ الْأَنْصَارِ خَيْرٌ [صححه البحارى (٣٠٠٠)، ومسلم (٢٥١١)]. [راجع: ٣٩٢].

(۱۳۱۲۵) حضرت انس بھائٹ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا کیا میں تہہیں یہ نہ بتاؤں کہ انصار کے گھروں میں سب سے
بہترین گھرکون سا ہے؟ لوگوں نے کہا کیوں نہیں ، فر مایا بنونجار کا گھر ، پھر فر مایا اس کے بعد جولوگ سب سے بہتر ہیں ان کے
بار سے بتاؤں؟ لوگوں نے کہا کیوں نہیں فر مایا بنوعبدالا شہل کا ، پھر فر مایا اس کے بعد جولوگ سب سے بہتر ہیں ان کے بار سے
بتاؤں؟ لوگوں نے کہا کیوں نہیں فر مایا بنو حارث بن خزرج کا پھر فر مایا اس کے بعد جولوگ سب سے بہتر ہیں ان کے بار سے
بتاؤں؟ لوگوں نے کہا کیوں نہیں فر مایا بنی ساعدہ کا پھر آ واز بلند کر کے فر مایا انصار کے ہر گھر میں خیر ہے۔

( ١٣١٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ قَتَادَةً عَنُ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ لَأُحَدِّثَنَّكُمْ بِحَدِيثٍ لَا يُحَدِّثُكُمْ بِهِ أَحَدٌ بَعْدِى سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ وَيَظْهَرَ الْجَهُلُ وَيُظْهَرَ النِّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ وَيَظْهَرَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مِنْ أَشُرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ وَيَظْهَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مِنْ أَشُواطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ وَيَظْهَرَ الزِّنَا وَيَقِلَّ الرِّجَالُ وَيَكُثُو النِّسَاءُ حَتَّى يَكُونَ قَيْمَ خَمْسِينَ امْرَأَةً رَجُلٌ وَاجِدٌ [راجع: ١٩٦٦].

(۱۳۱۲) حضرت انس ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ میں تہمیں نبی عائیہ سے سی ہوئی ایک ایسی حدیث سناتا ہوں جومیر ہے بعد کوئی تم سے بیان نہ کرے گا، میں نے نبی عائیہ کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کی علامات میں یہ بات بھی ہے کہ علم اٹھالیا جائے گا، اس وقت جہالت کا غلبہ ہوگا، بدکاری عام ہوگی، اور شراب نوشی بکٹر ت ہوگی، مردوں کی تعداد کم ہوجائے گی اور عور توں کی تعداد بروھ جائے گی حتیٰ کہ پچاس عور توں کا ذمہ دار صرف ایک آ دمی ہوگا۔

( ١٣١٢٧) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِى مَسِيرٍ لَهُ فَكَانَ حَادٍ يَحُدُو بِنِسَائِهِ أَوْ سَائِقٌ قَالَ فَكَانَ نِسَاؤُهُ يَتَقَدَّمُنَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ يَا أَنْجَشَهُ وَيُحَكَ ارْفُقُ مَسِيرٍ لَهُ فَكَانَ حَادٍ يَحُدُو بِنِسَائِهِ أَوْ سَائِقٌ قَالَ فَكَانَ نِسَاؤُهُ يَتَقَدَّمُنَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ يَا أَنْجَشَهُ وَيُحَكَ ارْفُقُ بِاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الل اللَّهُ اللَّ

(۱۳۱۲) حَفرَت انس وَالنَّوْ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نجی مالیہ سفر پر تھے اور حدی خوان امہات المؤمنین کی سوار یوں کو ہا تک رہا تھا ، اس نے جانوروں کو تیزی سے ہا نکنا شروع کر دیا ، اس پر نجی مالیہ اسے ہوئے فرما یا انجھہ! ان آ بگینوں کو آستہ لے کرچلو۔ (۱۳۱۲۸) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ وَرَوْحٌ فَالَا حَدَّثَنَا هِ شَامُ بُنُ حَسَّانَ قَالَ رَوْحٌ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ دِهُقَانَ وَقَالَ يَزِيدُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ دِهُقَانَ عَنْ آئسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْكُلَ يَزِيدُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ دِهُقَانَ عَنْ آئسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ أَوْ يَشُرَبَ بِشِمَالِهِ قَالَ رَوْحٌ فِي حَدِيثِهِ وَيَشُرَبَ بِشِمَالِهِ [انظر: ۲۹ ۱۳۱۲، ۲۰۰۱].

الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ أَوْ يَشُرَبَ بِشِمَالِهِ قَالَ رَوْحٌ فِي حَدِيثِهِ وَيَشُرَبَ بِشِمَالِهِ [انظر: ۲۹ ۱۳۲، ۲۰۰۱].

# هي مُنالِهَ أَمُّن بَل يَسِينَ مَرَّم اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مِن مَالكَ عَلَيْهُ اللهُ عَلِيهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عِلْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلِي اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْ

( ١٣١٢٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ حَسَّانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ دِهُقَانَ عَنْ أَنْسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنُ يَأْكُلَ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ

(۱۳۱۲۹) حضرت انس ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیّا نے انسان کوبائیں ہاتھ سے کھانے پینے سے منع فر مایا ہے۔

( ١٣١٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ عَنُ قَتَادَةَ عَنُ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ بِنُتَ حُيَى وَجَعَلَ ذَلِكَ صَدَاقَهَا [راجع: ١٢٧١٧].

(۱۳۱۳۰) حضرت انس ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹیا نے حضرت صفیہ ڈاٹٹا بنت جبی کوآ زاد کر دیا اوران کی آ زادی ہی کوان کا مهر قرار دے دیا۔

( ١٣١٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَأَبُو قَطَنٍ قَالَا أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ وَلَمْ يَقُلُ أَبُو قَطَنٍ مُتَعَمِّدًا

(۱۳۱۳) حضرت انس ٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ ابوالقاسم مَا اُٹٹیٹے ارشاد فر مایا جو محض میری طرف جان بو جھ کر کسی جھوٹی بات کی نسبت کرے،اسے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنالینا جاہے۔

( ١٣١٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْوَاسِطِیُّ وَهُوَ الْمُزَنِیُّ قَالَ حَدَّثَنِی مُصْعَبُ بْنُ سُلَیْمٍ عَنُ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ أُهْدِیَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ تَمُرٌ فَجَعَلَ یَقْسِمُهُ بِمِکْتَلِ وَاحِدٍ وَآنَا رَسُولُهُ بِهِ حَتَّی فَرَغَ مِنْهُ قَالَ فَجَعَلَ یَأْکُلُ وَهُوَ مُقْعِ آکُلًا ذَرِیعًا فَعَرَفْتُ فِی آکُلِهِ الْجُوعَ [راحع: ١٢٨٩١].

(۱۳۱۳۲) حضرت انس ٹاٹٹٹا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیثیا کی خدمت میں کہیں سے ہدیۂ تھجوریں آئیں، نبی علیثیا اے ایک تھیلی سے تقسیم کرنے لگے، میں اس میں نبی علیثیا کا قاصدتھا، یہاں تک کہ نبی علیثیا فارغ ہو گئے اورخوداکڑوں بیٹھ کرجلدی جلدی تھجوریں تناول فرمانے لگے جس سے مجھے نبی علیثیا کی بھوک کا اندازہ ہوا۔

(١٣١٣٣) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لِنَعْلَيْهِ قِبَالَانِ[راجع: ١٢٢٥٤].

(۱۳۱۳۳) حضرت انس ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹیا کے مبارک جوتوں کے دو تھے تھے۔

( ١٣١٣٤) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنُ قَتَادَةً وَلَابِتٍ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكُرٍ وَعُمَرَ وَعُفَمَانَ كَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ الْقِرَاءَةَ بِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ [راجع: ٢٧٤٤]. وسَلَّمَ وَأَبَا بَكُرٍ وَعُمَرَ وَعُفَمَانَ كَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ الْقِرَاءَةَ بِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ [راجع: ٢٧٤٤]. (١٣١٣٥) حفرت السَّ ثَلَّةُ عَلَى مَروى ہے كہ نبى طَيْ اور خلفاء ثلاثة ثنافَةً أنماز مِن قراءت كا آغاز الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ عَلَيْهِ مَنْ مَنْ مَا يَعْدَ الْعَمْدُ لِلَّهِ وَبُ الْعَالَمِينَ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ الْعَلَمُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَ

( ١٣١٣٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا

#### 

رَفَعَ رَأْسَهُ مِنُ الرُّكُوعِ قَامَ حَتَّى نَقُولَ قَدُ أَوْهَمَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنُ السَّجُدَةِ جَلَسَ بَيْنَ السَّجُدَتَيْنِ حَتَّى نَقُولَ قَدُ أَوْهَمَ [انظر:١٣٦١].

(۱۳۱۳۵) حضرت انس ڈکٹٹؤ سے مروی ہے کہ بعض اوقات نبی مائیلہ سجدہ یا رکوع سے سراٹھاتے اوران دونوں کے درمیان اتنا لمباوقفہ فرماتے کہ میں پیرخیال ہونے لگتا کہ کہیں نبی مائیلہ بھول تونہیں گئے۔

( ١٣١٣٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَصَوْتُ أَبِي طَلُحَةَ فِي الْجَيْشِ أَشَدُّ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مِنْ فِئَةٍ [احرجه عبد بن حميد (١٣٨٤). قال شعيب: اسناده صحيح].

(۱۳۱۳) حفرت انس ر النوری ہے کہ بی علیہ نے فر ما یا لئکر میں ابوطلحہ را انٹورکی و اوز ہی مشرکین کی لوگوں سے بھاری ہے۔
(۱۳۱۳) حَدَّثَنَا یَزِیدُ أَخْبَرَنَا جَوِیرٌ یَغْنِی ابْنَ حَازِم عَنْ قَتَادَةً قَالَ قُلْتُ لِأَنْسِ بْنِ مَالِكٍ كَیْفَ كَانَ شَعَرُ رَسُولِ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّم قَالَ کَانَ شَعَرًا رَجِلًا لَیْسَ بِالسّبُطِ وَ لَا بِالْجَعْدِ بَیْنَ أُذُنیْهِ وَعَاتِقَیْهِ [راحع: ۲٤،۹].
(۱۳۱۳) قادہ رُسِلْ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس را تو اس بیالیہ کے بالوں کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے فر مایا کہ نی علیہ کے بالوں کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے درمیان نی علیہ کے بال ملکے گھنگھریا لے تھے، نہ بہت زیادہ گھنگھریا لے اور نہ بہت زیادہ سید ھے، اور وہ کا نوں اور کندھوں کے درمیان تک ہوتے تھے۔

(١٣١٣) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنُ هِ شَامِ بُنِ زَيْدِ بُنِ أَنَسٍ عَنُ أَنَسٍ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ جَارِيَةً خَرَجَتُ عَلَيْهَا أَوْضَاحٌ فَأَخَذَهَا يَهُودِنَى فَرَضَخَ رَأْسَهَا وَأَخَذَ مَا عَلَيْهَا فَأْتِى بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِهَا رَمَقٌ فَقَالَ لُهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَتَلَكِ فُلَانٌ فَقَالَتُ بِرَأْسِهَا لَا فَقَالَ فَكُونُ وَسُلَّمَ مَنْ قَتَلَكِ فُلَانٌ فَقَالَتُ بِرَأْسِهَا لَا فَقَالَ فَكُونُ وَسُلَّمَ مَنْ قَتَلَكِ فُلَانٌ فَقَالَتُ بِرَأْسِهَا لَا فَقَالَ فَكُونُ وَلَانًا فَلَانٌ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَخَ رَأُسَهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ قَالَ فَفُلَانٌ الْيَهُودِيُّ فَقَالَتُ بِرَأُسِهَا نَعَمُ فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَخَ رَأُسَهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ وَالَحَادُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَخَ رَأُسَهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ وَالحَعَ وَاللَّهُ مَلِكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَخَ رَأُسَهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ وَالحَعَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَخَ رَأُسَهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ وَالحَعَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَخَ رَأُسَهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ

(۱۳۱۳۸) حضرت انس فالنوئے مروی ہے کہ ایک یہودی نے ایک انصاری بی کواس زیوری خاطرقل کردیا جواس نے پہن رکھا تھا ہم اور پھر مار مارکراس کا سرکچل دیا، جب اس بی کونبی ملیشا کے پاس لایا گیا تو اس میں زندگی کی تھوڑی می رمتی باتی تھی، نمیشیشا نے ایک آ دمی کا نام لے کراس سے بوچھا کہ تہمیں فلاں آ دمی نے مارا ہے؟ اس نے سر کے اشار سے کہانہیں، دوسری مرتبہ بھی یہی ہوا، تیسری مرتبہ اس نے کہا ہاں! تو نبی ملیشا نے اس یہودی کودو پھروں اے درمیان قبل کروادیا۔ (۱۲۷۲۹) حکوف کی نیو گئی اللہ عکر کے وسکر کی مقبل حدیث شعبة إلّا أنّ قبّادَة قال فی حدیث فاعتر ف الْیکھو دِی آراجع: ۱۲۷۷۱).

(۱۳۱۳۹) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

#### هي مُناهَا مَوْن بن بين مَن المَا الله مِن المَا الله مِن المَا الله مِن المَا اللهُ المَا اللهُ مِن المَا اللهُ مِن المَا المُن المَا اللهُ مِن المَا اللهُ مِن المَا اللهُ مِن المَا المَا اللهُ مِن المَا المَا اللهُ مِن المَا اللهُ مِن المَا اللهُ مِن المَا اللهُ مِن المَا اللهُ اللهُ مِن المَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مِن المَا اللهُ الل

( ١٣١٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا رِبُعِيٌّ بُنُ الْجَارُودِ بُنِ أَبِي سَبُرَةَ التَّمِيمِیُّ قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بُنُ أَبِي الْحَجَّاجِ عَنِ الْجَارُودِ بُنِ أَبِي سَبْرَةَ عَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ الْحَجَّاجِ عَنِ الْجَارُودِ بُنِ أَبِي سَبْرَةَ عَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ فَصَلَّى حَيْثُمَا تَوَجَّهَتُ بِهِ أَنْ يُصَلِّى عَلَى رَاحِلَتِهِ فَصَلَّى حَيْثُمَا تَوَجَّهَتُ بِهِ أَنْ يُصَلِّى عَلَى رَاحِلَتِهِ فَصَلَّى حَيْثُمَا تَوَجَّهَتُ بِهِ إِللْكَالَةِ ثُمَّ خَلَى عَنْ رَاحِلَتِهِ فَصَلَّى حَيْثُمَا تَوَجَّهَتُ بِهِ إِللْكَالَةِ فَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَى عَلَى رَاحِلَتِهِ فَصَلَّى حَيْثُمَا تَوَجَّهَتُ بِهِ إِللْكَالَةِ فَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مَا وَدَ ١٢٥٥ ). قال شعيب: صحيح وهذا اسناد حسن].

(۱۳۱۴) حضرت انس ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی مایٹیا جب اپنی اونٹنی پر دوران سفرنوافل پڑھنا چاہتے تو قبلہ رخ ہوکرتکبیر کہتے ، پھرا سے چھوڑ دیتے اوراس کارخ جس سمت میں بھی ہوتا ،نماز پڑھتے رہتے تھے۔

( ١٣١٤١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنُ عَطَاءِ بُنِ أَبِى مَيْمُونَةَ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ لِلْغَائِطِ أَتَيْتُهُ أَنَا وَغُلَامٌ بِإِذَاوَةٍ وَعَنَزَةٍ فَاسْتَنْجَى [راجع: ٢١٢٤].

(۱۳۱۳) حضرت انس بن ما لک رٹائٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیّقِا جب قضاء حاجت کے لئے جاتے تو میں پانی پیش کرتا تھا اور نبی علیّقِاس سے استنجاء نر ماتے تھے۔

(١٣١٤٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا صَدَقَةُ بُنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ وَقَّتَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى قَصِّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمِ الْأَظَافِرِ وَحَلْقِ الْعَانَةِ فِى كُلِّ أَرْبَعِينَ يَوْمًا مَرَّةً [راجع: ١٢٢٥٧].

(۱۳۱۴۲) حضرت انس ڈٹاٹھؤ سے مروی ہے کہ نبی ملائیوا نے ہمارے لیے مونچھیں کا شنے ، ناخن تراشنے اور زیریاف بال صاف کرنے کی مدت جالیس دن مقرر فر مائی تھی۔

(١٣١٤٣) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنُ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنُ أَنسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤْتَى بِأَنْعَمِ أَهُلِ الدُّنْيَا مِنُ أَهُلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُصْبَغُ فِى النَّارِ صَبُغَةً ثُمَّ يُقَالُ لَهُ يَا ابْنَ آدَمَ هَلُ رَأَيْتَ بَوْمً الْقِيَامَةِ فَيُصْبَغُ فِى النَّاسِ فِى الدُّنْيَا مِنُ ابْنَ آدَمَ هَلُ رَأَيْتَ بَوْمً الْمَلَّةِ النَّاسِ فِى الدُّنْيَا مِنُ أَهُلِ النَّهِ يَا رَبِّ وَيُؤْتَى بِأَشَلَّةِ النَّاسِ فِى الدُّنْيَا مِنُ أَهُلِ النَّهِ الْمَوَّ اللَّهِ يَا رَبِّ وَيُؤْتَى بِأَشَلَّةُ النَّاسِ فِى الدُّنْيَا مِنُ أَهُلِ الْمَوْ اللَّهِ يَا رَبِّ وَيُؤْتَى بِأَشَلَةُ النَّاسِ فِى الدُّنْيَا مِنُ أَهُلِ النَّامِ فِى الدُّنْيَا مِنْ أَهُلِ الْمَوْتَ الْمَوْتَ الْمَوْتَ الْمَا وَاللَّهِ يَا رَبِّ وَيُؤْتَى بِأَشَلَةُ النَّاسِ فِى الدُّنْيَا مِنُ أَهُلُ اللَّهُ يَا ابْنَ آدَمَ هَلُ رَأَيْتَ بُؤُسًا قَطُّ هَلُ مَرَّ بِكَ شِدَّةً فَطُّ فَيَقُولُ لَا وَاللَّهِ يَا رَبِّ مَا مَرَّ بِى بُوْسٌ قَطُّ وَلَا رَأَيْتُ شِدَّةً قَطُّ [صححه مسلم (٢٨٠٧)]. [انظر: ٥٩ ١٣٦].

(۱۳۱۳) حضرت انس ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ بی علیہ نے ارشاد فر مایا قیامت کے دن اہل جہنم میں سے ایک آدمی کو لا یا جائے گا جو دنیا میں بڑی نعمتوں میں رہا ہوگا ،اسے جہنم کا ایک چکرلگو ایا جائے گا پھر پوچھا جائے گا کہ اے ابن آدم! کیا تو نے بھی کوئی خیر دیکھی ہے؟ کیا تجھ پر سے بھی نعمتوں کا گذر ہوا ہے؟ وہ کہے گا کہ پروردگار! قتم کھا کر کہتا ہوں کہ بھی نہیں ،اس کے بعد اہل جنت میں سے ایک آدم کولا یا جائے گا جو دنیا میں بڑی مصیبتوں میں رہا ہوگا ،اسے جنت کا ایک چکرلگو ایا جائے گا اور پھر پوچھا جائے گا کہ پروردگار! قتم جائے گا کہ پروردگار! قتم جائے گا کہ پروردگار! قتم

# هي مُنالِهِ المَرْبِينِ مِنْ إِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

کھا کر کہتا ہوں کہ بھی نہیں ، مجھ پر کوئی پریشانی نہیں آئی اور میں نے کوئی تکلیف نہیں دیکھی ۔

( ۱۳۱٤٤) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ عَنُ أَنْسِ بُنِ سِيرِينَ قَالَ تَلَقَّيْنَا أَنْسَ بُنَ مَالِكٍ حِينَ قَدِمَ مِنُ الشَّامِ

فَلَقِينَاهُ بِعَيْنِ التَّمْرِ وَهُوَ يُصَلِّى عَلَى دَابَّتِهِ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ فَقُلْنَا لَهُ إِنَّكَ تُصَلِّى إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ فَقَالَ لَوُلَا أَنِّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ ذَلِكَ مَا فَعَلْتُ [صححه البحارى ( ١٠٠١)، ومسلم (٢٠٧)].

(١٣١٣٢) انس بن سيرين بُينَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ ذَلِكَ مَا فَعَلْتُ إصححه البحارى (١١٠٥)، ومسلم (٢٠١٥). السيرين بُينَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ ذَلِكَ مَا فَعَلْتُ إِسَالًا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمَلُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمَلُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمَلُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمَلُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْلَى وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمَلُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَالِكُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْوَالَعُلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْوَالِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّ

(۱۳۱۵) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أُخْبِرَنَا هَمَّامُ بُنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبُو غَالِبِ الْحَيَّاطُ قَالَ شَهِدُتُ أَنْسَ بُنَ مَالِكٍ صَلَّى عَلَى جِنَازَةِ رَجُلِ فَقَامَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَلَمَّا رُفعَ أَيَى بِجِنَازَةِ امْرَأَةٍ مِنْ فُرِيشٍ أَوْ مِنْ الْأَنْصَارِ فَقِيلَ لَهُ يَا أَبَا حَمْزَةَ هَدِهِ جِنَازَةً وَكُلانَةً الْبَنَةِ فُكُانِ فَصَلِّ عَلَيْهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا فَقَامَ وَسَطَهَا وَفِينَا الْعَلاَءُ بُنُ زِيَادٍ الْعَدَوِيُ فَلَمَّا رَأَى الْبَاحَمْزَةَ هَكُذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُومُ مِنْ الْحَيْلَةِ فَيَالِهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُومُ مِنْ الْحَيْلِ حَيْثُ قُمْتَ وَمِنْ الْمَوْلَةِ حَيْثُ قُمْتَ قَالَ نَعَمُ قَالَ فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا الْعَلاَءُ فَقَالَ احْفَظُوا [راحع: ١٢٢٠] الرَّجُلِ حَيْثُ فَمْتَ وَمِنْ الْمَوْلَةِ حَيْثُ قُمْتَ قَالَ نَعَمُ قَالَ فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا الْعَلاَءُ فَقَالَ احْفَظُوا [راحع: ١٢٠٤] الرَّجُلِ حَيْثُ فَمْتَ وَمِنْ الْمَوْلَةِ حَيْثُ قُمْتَ قَالَ نَعَمُ قَالَ فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا الْعَلاَءُ فَقَالَ احْفَظُوا [راحع: ١٢٠٤] الرَّحْفِقِ عَلَى عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَى عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْوَلَى عَلَيْهُ وَسَلَى الْقَرْعُ مِنْ الْمَوْقِ يَتَعْمُ فِيقًا لَقُومُ مِنْ وَمُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ كَانَ الْقَرْعُ مِنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ كَانَ الْقُرْعُ مِنْ الْمَلَى فَرَقُ مَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ كَانَ الْقُرْعُ مِنْ الْمَوْقُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْقَرْعُ الْمَالَعُمُ فِي الْمَرَقِ يَتَنَعُ بِهِمَا الْقَرْعُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْوَسُطَى فَرَقَ مَنْ أَنْسُ بُنِ مِلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ مُنَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُولُ وَى الْمُولِقُ مَلْعُهُ فِي الْمُولُولُ وَالْمَالُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ وَلَيْكُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ مُنَالَقُولُ وَاللَّهُ الْعَلَولُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَولُولُ اللَّهُ مُنَا الْمُؤْلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ الْمُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَل

(۱۳۱۳۲) حضرت انس ڈٹاٹنؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں ایک پیالے میں کدو لے کر نبی ملیّلا کی خدمت میں حاضر ہوا ، نبی ملیّلا کوکدو بہت پہندتھا ،اس لئے اسے اپنی انگلیوں سے تلاش کرنے لگے۔

( ١٣١٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ عَتَّابًا مَوْلَى ابْنِ هُرْمُزَ يَقُولُ صَحِبْتُ ٱنَسَ بْنَ مَالِكٍ فِى سَفِينَةٍ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ بَايَغْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِى هَذِهِ وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِيمَا

استطَعْتُ [راجع: ١٢٢٢٧].

(۱۳۱۴۷) حفرت انس ڈٹاٹڈ سے مروی ہے کہ میں نے اپنے اس ہاتھ ۔ نبی علیثیا کی بیعت بات سننے اور ماننے کی شرط پر کی تھی اور نبی علیثیا نے اس میں'' حسب طاقت'' کی قید لگا دی تھی۔

( ١٣١٤٨) حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ قَالَ أَنَسٌ فَلَمَّا دَفَنَّا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي التَّرَابِ وَرَجَعُتُمُ وَرَجَعُنَا قَالَتُ فَاطِمَةُ يَا أَنَسُ أَطَابَتُ أَنْفُسُكُمُ أَنُ دَفَنْتُمْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي التَّرَابِ وَرَجَعُتُمُ (١٣١٢٨) حَفرت انس رُّنَّ مُن عروى ہے كہ جب ہم لوگ ني طيع كي تدفين سے فارغ ہوكروالي آ عَ تو حضرت فاطمہ رُنَّ فَرانِ لَيْنَ كُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا فَا مَن كَامَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّرَابِ كَمْ نِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّهِ عَرَامٍ فَا قَامَتِي عَنْ يَمِينِهِ وَأُمَّ حَرَامٍ خَلُقَنَا [انظر: ١٣١٤٩].

(۱۳۱۴۹) حضرت انس ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ میں نے نبی مالیٹا کے ساتھ حضرت ام حرام ڈاٹٹا کے گھر میں نماز پڑھی ، نبی مالیٹا نے مجھے اپنی دائیں جانب اور حضرت ام حرام ڈاٹٹا کو ہمارے پیچھے کھڑا کیا۔

( ١٣١٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَعَفَّانُ قَالَا أَخْبَرَنَا هَمَّامُ بُنُ يَحْيَى عَنُ إِسْحَاقَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ آبِى طَلْحَةَ قَالَ عَفَّانُ وَهَمَّامٌ أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ ابْنُ أَخِى أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ عَنُ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَطُرُقُ أَهْلَهُ لَيْلًا كَانَ يَقُدَمُ خُدُوةً أَوْ عَشِيَّةً [راجع: ١٢٢٨٨].

(۱۳۱۵۰) حفزت انس ڈٹاٹٹا سے مروی ہے کہ نبی ملیکی رات کو بلا اطلاع سفر سے واپسی پراپنے گھرنہیں آتے تھے، بلکہ ضبح یا دو پہرتشریف لاتے تھے۔

(۱۳۱۵) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ أَبُو الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِیُّ عَنُ آبِی مِجْلَزٍ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ قَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا بَعُدَ الرُّكُوعِ يَدُعُو عَلَى دِعْلٍ وَذَكُوانَ وَعُصَيَّةَ [راجع: ١٢١٧٦]. (١٣١٥) حضرت انس اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا بَعُدَ الرُّكُوعِ يَدُعُو عَلَى دِعْلٍ وَذَكُوانَ وَعُصَيَّةً [راجع: ١٢١٧٦]. (١٣١٥) حضرت انس اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا بَعُنَّا أَيْكُ مَهِيْ تَكَ فَحْرَى نَمَا وَمِي رَوع كَ بعد قنوتِ نازله برُهِي اور رعل ، ذكوان اورعصيه كِ قبائل يربدوعاء كرت رب \_ .

(١٣١٥٢) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ وَابْنُ أَبِي عَدِى عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَرَأَى حَبْلًا مَمْدُودًا بَيْنَ سَارِيَتَيْنِ قَالَ ابْنُ أَبِي عَدِى فِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَرَأَى حَبْلًا مَمْدُودًا بَيْنَ سَارِيَتَيْنِ قَالَ ابْنُ أَبِي عَدِى فِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْمَسْجِدِ فَسَأَلَ عَنْهُ فَقَالُوا فَلَانَهُ تُصَلِّى فَإِذَا غُلِبَتُ تَعَلَّقَتْ بِهِ فَقَالَ لِتُصَلِّ مَا عَقَلَتُ فَإِذَا غُلِبَتُ فَلْتَنَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَالًا عَنْهُ فَقَالُوا فَلَانَهُ تُصَلِّى فَإِذَا غُلِبَتُ تَعَلَّقَتْ بِهِ فَقَالَ لِيُصَلِّ مَا عَقَلَتُ فَإِذَا غُلِبَتُ فَلْتَنْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ لَاللَهُ عَلَيْهُ وَلَالَهُ لِمُعْتَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالَةً لَوْا فَلَانَهُ تُعَالَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالَهُ لِمُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لِيَّالَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لِمُسْجِدِهُ فَلَالًا لِكُونَا فَلَالًا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

(۱۳۱۵۲) حضرت انس والثمثائ ہے مروی ہے کہ رسول الله مَثَالِثَا عَلَيْ الله مُتَالِثَا الله مَثَالِثَا الله مَثَالِثَا الله مَثَالِثَا الله مَثَالِثَا الله مَثَالِثَا الله مَثَالِثَا الله مَثَالِثَالِ الله مَثَالِثَالِ الله مَثَالِثَالِ الله مَثَالِثَالِ الله مَثَالِقُول کے درمیان

ایک ری لٹک رہی ہے، پوچھا میکسی رسی ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ فلاں خاتون کی رسی ہے، نماز پڑھتے ہوئے جب انہیں سستی یا تھکا وٹ محسوس ہوتی ہے تو وہ اس کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ لیتی ہیں، نبی ملینیا نے فر مایا اسے کھول دو، پھر فر مایا جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھے تو نشاط کی کیفیت برقر ارر ہے تک پڑھے اور جب سستی یا تھکا وٹ محسوس ہوتو رک جائے۔

( ١٣١٥٣) حَدَّثَنَا مُعَاذٌ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَتُ الْمُهَاجِرُونَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا رَأَيْنَا مِثْلَ قَوْمٍ قَدِمُنَا عَلَيْهِمُ أَحْسَنَ بَذُلًا مِنْ كَثِيرٍ وَلَا أَحْسَنَ مُوَاسَاةً فِى قَلِيلٍ قَدْ كَفَوْنَا الْمَنُونَةَ وَأَشُرَكُونَا فِى الْمَهُنَا فَقَدُ خَشِينَا أَنْ يَذُهَبُوا بِالْأَجْرِ كُلِّهِ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَّا مَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِمْ بِهِ وَدَعَوْتُهُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمْ [راجع: ٢ - ١٣١].

(۱۳۱۵۳) حضرت انس بڑگاؤئے مروی ہے کہ ایک مرتبہ مہاجرین صحابہ نگاؤٹانے بارگاہ نبوت میں عرض کیا یا رسول اللّه مُنگاؤُلِمُا جس قوم کے پاس ہم آئے ہیں (انصار) ہم نے تھوڑے میں ان جیسا بہترین غمخواراور زیادہ میں ان جیسا بہترین خرج کرنے والا کسی قوم کونہیں پایا، انہوں نے ہمارا بوجھ اٹھایا اور اپنی ہر چیز میں ہمیں شریک کیا، حتیٰ کہ ہم تو یہ بجھنے لگے ہیں کہ سارا اجرو تو اس نو یہی لوگ لے جائیں گے ان کے سارا اجرو تو اب تو یہی لوگ لے جائیں گے، نبی مائیلا نے فر مایانہیں، جب تک تم ان کاشکریدا داکرتے رہوگے اور اللّٰہ تعالیٰ ہے ان کے لئے دعاء کرتے رہوگے۔

( ١٣١٥٤) حَدَّثَنَا مُعَاذٌ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنُ آنَسٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَوْفٍ مُهَاجِرًا آخَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بُنِ الرَّبِيعِ فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ لِى مَالٌ فَنِصْفُهُ لَكَ وَلِى امْرَأْتَانِ فَانُظُرُ أَحَبَّهُمَا إِلَيْكَ حَتَّى أُطَلِّقَهَا فَإِذَا انْقَضَتُ عِدَّتُهَا تَزَوَّجُهَا قَالَ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِى أَهْلِكَ وَمَالِكَ دُلُّونِى عَلَى السُّوقِ قَالَ وَفَقَدَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى السُّوقِ قَالَ وَفَقَدَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامًا ثُمَّ أَتَاهُ وَعَلَيْهِ وَضَرُ صُفُرَةٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ مَهُيمُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَهُ وَلَوْ بِشَاقٍ [راحع: ١٣٠٠٥].

(۱۳۱۵) حضرت انس ڈاٹھؤ سے مروی ہے کہ جب حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ڈاٹھؤ مدینہ منورہ آئے تو نبی علیظانے ان کے اور حضرت سعد بن رہیج ڈاٹھؤ کے درمیان بھائی چارہ قائم کردیا، حضرت سعد ڈاٹھؤ نے ان سے فرمایا کہ میں اپنا سارا مال دوحصوں میں تقسیم کرتا ہوں، نیز میری دو بیویاں ہیں، میں ان میں سے ایک کوطلاق دے دیتا ہوں، جب اس کی عدت گذر جائے تو آپ اس سے نکاح کر لیجئے گا، حضرت عبدالرحمٰن ڈاٹھؤ نے فرمایا اللہ تعالیٰ آپ کے مال اور اہل خانہ کو آپ کے لیے باعث برکت بنائے، مجھے بازار کا راستہ دکھا دیجئے، چنا نچے انہوں نے حضرت ابن عوف ڈاٹھؤ کوراستہ بتا دیا، اوروہ چلے گئے، واپس آئے تو ان کے یاس کچھ پنیراور کھی تھا جووہ منافع میں بچا کرلائے تھے۔

## وي مُنالِهُ المَدِينَ بل يَيْدِ مَرْمُ اللهُ الل

کھوم سے بعد نبی ملیکی نے حضرت عبدالرحمٰن ڈاٹٹو کو دیکھا تو ان پر زر درنگ کے نشانات پڑے ہوئے تھے، نبی ملیکیانے ان سے فرمایا بینشان کیسے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ میں نے ایک انصاری خاتون سے شادی کرلی ہے، نبی ملیکیانے پوچھا مہر کتنا دیا؟ انہوں نے بتایا کہ مجور کی مشمل کے برابرسونا، نبی ملیکیانے فرمایا ولیمہ کرو،اگر چوصرف ایک بکری ہی ہے ہو۔

( ١٣١٥٥) حَدَّثَنَا مُعَاذٌ حَدَّثَنَا ابُنُ عَوْنِ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ كَانَ أَنَسُ بُنُ مَالِكٍ إِذَا حَدَّثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا فَفَرَعَ مِنْهُ قَالَ أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(۱۳۱۵۵) محمد مُسَلَمَة كَهَتِهِ بين كه حضرت انس والثَّمَةُ جب نبي عَلِيَّا كے حوالے ہے كوئی حدیث بیان كرتے تو آخر میں بیفر ماتے'' یا جیسے نبی عَلِیَّا نے ارشا دفر مایا''

(١٣١٥٦) حَدَّثَنَا مُعَاذٌ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ أَبِى عَرُوبَةَ عَنُ قَتَادَةً عَنُ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكُو وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ كَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ قِرَاءَتَهُمْ فِى صَلَاتِهِمْ بِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ [راحع: ١٢٠١٤]. (١٣١٥٦) حضرت انس اللَّئُوَ سے مروى ہے كہ نبى طَيْشِا اور خلفاءِ ثلاث اللَّهِ اللهِ مَن قراءت كا آ غاز الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سِي كُورِ مَن اللهِ مَن اللهُ مُن اللهِ مَن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ مَن اللهُ ا

( ١٣١٥٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ آبِى عَدِى عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَخَفُّ أَوْ أَتَمَّ النَّاسِ صَلَاةً وَأَوْجَزِهِ [راحع: ١٩٨٩].

(۱۳۱۵۷) حضرت انس ٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی مائٹا لوگوں میں سب سے زیادہ نماز کومکمل اورمخضر کرنے والے تھے۔

( ١٣١٥٨) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عَدِى عَنُ حُمَيْدٍ عَنُ أَنَسٍ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُهَاجِرُونَ يَحْفِرُونَ الْخَنْدَقَ فِى غَدَاةٍ بَارِدَةٍ قَالَ أَنَسٌ وَلَمْ يَكُنُ لَهُمْ خَدَمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ إِنَّمَا الْخَيْرُ خَيْرُ الْآخِرَهُ فَاغْفِرُ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَهُ قَالَ فَأَجَابُوهُ نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا عَلَى الْجِهَادِ مَا بَقِينَا أَبَدًا وَلَا نَفِرُّ وَلَا نَفِرُ وَلَا نَفِرُ وَلَا نَفِرُ [راحع: ٢٧٦٢].

(۱۳۱۵۸) حضرت انس ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی مالیٹا سردی کے ایک دن باہر نکلے تو دیکھا کہ مہاجرین وانصار خندق کھودر ہے ہیں ، نبی مالیٹا نے فر مایا اے اللہ! اصل خیر آخرت ہی کی خیر ہے ، پس انصار اور مہاجرین کومعاف فر ما،صحابہ ٹٹائٹڑ نے جواباً پیشعر پڑھا کہ''ہم ہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد مَثَاثِیْزِ کہتے جہاد پر بیعت کی ہے جب تک ہم زندہ ہیں''۔

( ١٣١٥٩) حَدُّثَنَا ابُنُ أَبِى عَدِى عَنْ حُمَيْدٍ عَنُ أَنَسٍ قَالَ أَسُلَمَ نَاسٌ مِنْ عُرَيْنَةَ فَاجْتَوُوا الْمَدِينَةَ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ خَرَجْتُمْ إِلَى ذَوْدٍ كُنَا فَشَرِبْتُمْ مِنْ ٱلْبَانِهَا قَالَ حُمَيْدٌ وَقَالَ قَتَادَةً عَنُ آنَسٍ وَٱبُوَالِهَا فَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ خَرَجْتُمْ إِلَى ذَوْدٍ كُنَا فَشَرِبْتُمْ مِنْ ٱلْبَانِهَا قَالَ حُمَيْدٌ وَقَالَ قَتَادَةً عَنُ آنَسٍ وَٱبُوَالِهَا فَفَعَلُوا فَلَمَّا صَحَّوا كَفَرُوا بَعْدَ إِسُلَامِهِمْ وَقَتَلُوا رَاعِى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤْمِنًا أَوْ مُسْلِمًا وَسَاتُوا ذَوْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَرَبُوا مُحَارِبِينَ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَرَبُوا مُحَارِبِينَ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَرَبُوا مُحَارِبِينَ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَرَبُوا مُحَارِبِينَ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَرَبُوا مُحَارِبِينَ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَرَبُوا مُحَارِبِينَ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَرَبُوا مُحَارِبِينَ فَآرُسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّامَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَا لَعْمَا لَكُولُوا فَالْعُوا فَالْعُوا فَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَكُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُسْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلَامُ الْعُلُولُوا الْعُرَالُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُ

فی آفادِهِم فَاُحِدُوا فَقَطَّعَ آیْدِیهُمْ وَآرْ جُلَهُمْ وَسَمَرَ آغینَهُمْ وَتَرَکّهُمْ فِی الْحَرَّةِ حَتَّی مَاتُوا [راحع: ١٢٠٦٥] فی آفادِهِم فَاُحِدُوا فَقَطَعَ آیْدِیهُمْ وَآرْ جُلَهُمْ وَسَمَرَ آغینَهُمْ وَتَرَکّهُمْ فِی الْحَرَّةِ حَروی ہے کہ قبیلہ عرینہ کے کچھ لوگ مسلمان ہوگئے، لیکن انہیں مدینہ منورہ کی آب وہوا موافق نہ آئی، نی طینیا نے ان سے فرمایا کہ اگرتم ہمارے اونٹول کے پاس جاکران کا دودھ پیوتو شاید تندرست ہوجاؤ، چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا، لیکن جب وہ مجھ ہوگئے تو دوبارہ مرتد ہوکر کفر کی طرف لوٹ گئے، نبی طینیا کے مسلمان چروا ہے کو آل کر دیا، اور نبی طینیا نے اونٹول کو بھاکہ کر ایسا ہی کو بھاکہ انہیں کی کر کر نبی طینیا کے سامنے پیش کیا گیا، نبی طینیا نے ان کے ہاتھ پاؤل مخالف سمت سے کٹوا دیئے، ان کی آنکھول میں سلائیاں پھروا دیں اور انہیں پھر لیے علاقوں میں چھوڑ دیا یہاں تک کہوہ مرگئے۔

( ١٣١٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنْسٍ قَالَ قَدِمَ رَهُطٌّ مِنْ عُرَيْنَةَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ وَذَكَرَ أَيْضًا فِي حَدِيثِهِ قَالَ حُمَيْدٌ فَحَدَّثَ قَتَادَةُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَأَبُوَالِهَا

(۱۳۱۷۰) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٣١٦١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنُ حُمَيْدٍ عَنُ أَنَسٍ قَالَ كَانَتُ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَقَارِبَةً وَصَلَاةُ أَبِى بَكُرٍ حَتَّى بَسَطَ عُمَرُ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ [راجع: ١٢١٤٠].

(۱۳۱۷) حضرت انس ڈلٹنؤ سے مروی ہے کہ نبی علیلہ کی ساری نمازیں قریب قریب برابر ہوتی تھیں ،اسی طرح حضرت صدیق اکبر ڈلٹنؤ کی نمازیں بھی ،لیکن حضرت عمر ڈلٹنؤ نے فجر کی نماز طویل کرنا شروع فرمائی۔

( ١٣١٦٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنُ حُمَيْدٍ عَنُ أَنَسٍ قَالَ كُنَّا نُصَلِّى الْمَغْرِبَ فِي بَيْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ نَأْتِي بَنِي سَلِمَةَ وَأَحَدُنَا يَرَى مَوَاقِعَ نَبْلِهِ [راجع: ٢١٦٠].

(۱۳۱۲۲) حضرت انس ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ ہم لوگ نبی ملیٹلا کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھتے تتھے، پھر ہم میں سے کوئی شخص بنو سلمہ کے پاس جاتا تواس وفت بھی وہ اپنا تیرگرنے کی جگہ کو بخو بی د کھے سکتا تھا۔

( ١٣١٦٣) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِى عَنُ حُمَيْدٍ عَنُ أَنَسَ قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى إِذْ سَمِعَ بِكُاءَ صَبِى فَتَجَوَّزَ فِى صَلَاتِهِ فَظَنَنَا أَنَّهُ إِنَّمَا خَفَّفَ مِنْ أَجُلِ الصَّبِى أَنَّ أُمَّهُ كَانَتُ فِى الصَّلَاةِ [راحع: ١٩٠٨] بكاء صبِى فَتَحَوِّزَ فِى صَلَاتِهِ فَظَنَنَا أَنَّهُ إِنَّمَا خَفَّفَ مِنْ أَجُلِ الصَّبِى أَنَّ أُمَّهُ كَانَتُ فِى الصَّلَاةِ [راحع: ١٩٠٨] (١٣١٣) حفرت انس ولَّ اللَّهُ عَرَى مَ وى بَهُ كَانَتُ فِى الصَّلَاقِ الرَّيْ اور السَّالُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ مَا لَكُ مِنْ الْمُعَلِي وَالْمَارِقِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَوَّذُ مُن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَوَّذُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَوَّذُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

#### هي مُناكا اَمَدُن بَل بَيْنَةِ مِنْ مِي اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

الله كى پناه ما نَكَتْ ہوئے كہتے تھے اے الله! ميں ستى ، بڑھا ہے ، بزولى ، بخل ، فتنهُ وجال اور عذا بِ قبرے آپ كى پناه ميں آتا ہوں۔ ( ١٣١٦٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عَدِى عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ أُقِيمَتُ الصَّلَاةُ وَعَرَضَ رَجُلٌ لِلنَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَدَّثَهُ فَحَبَسَهُ بَعُدَمَا أُقِيمَتُ الصَّلَاةُ حَتَّى نَعَسَ بَعْضُ الْقَوْمِ [راجع: ٢٥١٥].

(۱۳۱۷۵) حضرت انس بٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نماز کا وقت ہو گیا ، نبی ملیٹیا ایک آ دمی کے ساتھ مسجد میں تنہائی میں گفتگو فر مار ہے تھے ، جب وقت آ پ مٹاٹٹیؤ نماز کے لئے اٹھے تو بعض لوگ سوچکے تھے۔

( ١٣١٦٦) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنُ حُمَيْدٍ عَنُ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُحِبُّ أَنُ يَلِيَهُ فِي الصَّلَاةِ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ لِيَحْفَظُوا عَنْهُ [راجع: ١٩٨٥].

(۱۳۱۲۲) حضرت انس ڈلائٹڑ سے مروی ہے کہ نبی علیہ اس بات کو پسند فر ماتے تھے کہ نماز میں مہاجرین اور انصار مل کران کے قریب کھڑے ہوں تا کہ مسائل نماز سیکھ لیس۔

( ١٣١٦٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عَدِى عَنُ حُمَيْدٍ عَنُ أَنَسٍ قَالَ أُقِيمَتُ الصَّلَاةُ وَكَانَ بَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ نِسَائِهِ شَىٰءٌ فَجَعَلَ يَرُدُّ بَعُضُهُنَّ عَلَى بَعْضٍ فَجَاءَ أَبُو بَكُو فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ احْثُ فِى أَفُواهِهِنَّ التُّرَابَ وَاخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ [راجع: ٢٠٣٧].

(۱۳۱۷۷) حضرت انس ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نماز کا وقت قریب آگیا، اس وقت نبی ملیٹی اور از واج مطہرات کے درمیان کچھنٹی ہور ہی تھی، اور از واج مطہرات ایک دوسرے کا دفاع کر رہی تھیں، اسی اثناء میں حضرت صدیق اکبر ڈٹاٹٹؤ تشریف لے آئے اور کہنے لگے یارسول اللّمٹٹاٹٹیڈیم! ان کے منہ میں مٹی ڈالیے اور نماز کے لیے باہر چلیے۔

( ١٣١٦٨) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِى عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ ذَاتَ يَوْمٍ وَهُوَ مَعْصُوبُ الرَّأْسِ قَالَ فَتَلَقَّاهُ الْأَنْصَارُ وَنِسَاؤُهُمْ وَأَبْنَاؤُهُمْ فَإِذَا هُوَ بِوُجُوهِ الْأَنْصَارِ فَقَالَ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ مِعْصُوبُ الرَّأْسِ قَالَ إِنَّ الْأَنْصَارَ قَدْ قَضُوا مَا عَلَيْهِمْ وَبَقِى مَا عَلَيْكُمْ فَأَخْسِنُوا إِلَى مُحْسِنِهِمْ وَتَجَاوَزُوا عَنُ مُسِيئِهِمْ وَالْحَيْثُكُمْ فَأَخْسِنُوا إِلَى مُحْسِنِهِمْ وَتَجَاوَزُوا عَنْ مُسِيئِهِمْ [راجع: ١٢٩٨١].

(۱۳۱۷۸) حضرت انس ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیٹیا ہا ہر نکلے تو انصار سے ملا قات ہوگئی ، نبی ملیٹیا نے فر مایا اس ذات کی قتم جس کے دست قدرت میں محمر مُنٹاٹٹیؤ کی جان ہے ، میں تم سے محبت کرتا ہوں ،تم انصار کے نیکوں کی نیکی قبول کرو ، اور ان کے گنا ہگار سے تجاوز اور درگذر کرو ، کیونکہ انہوں نے اپنا فرض نبھا دیا ہے اور ان کاحق باقی رہ گیا۔

( ١٣١٦ ) حَدَّثَنَا ابُنُ أَبِي عَدِى عَنُ حُمَيْدٍ عَنُ أَنَسٍ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ كُسِرَتْ رَبَاعِيَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشُجَّ فِي وَجُهِهِ قَالَ فَجَعَلَ الدَّمُ يَسِيلُ عَلَى وَجُهِهِ فَجَعَلَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنُ وَجُهِهِ وَيَقُولُ كَيْفَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجُهِ وَيَقُولُ كَيْفَ يَفُلِحُ قَوْمٌ خَضَبُوا وَجُهَ نَبِيِّهِمْ بِالدَّمِ وَهُوَ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَيْسَ لَكَ مِنُ

# هي مُنالَّا اَمْرُن بَل يُونِي مِنْ مَا اللهُ عِنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَّا لِلللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَّا لِلللّهُ عَلَيْ

الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ [راجع: ١١٩٧٨].

(۱۳۱۹) حضرت انس ڈلائڈ سے مروی ہے کہ غزوہ احد کے دن نبی ملیکیا کے اگلے چار دانت ٹوٹ گئے تھے اور آپ سُلاُئیڈ کم کی بیٹانی پربھی زخم آیا تھا ہتی کہ اس کا خون آپ سُلاُئیڈ کے چہرہ مبارک پر بہنے لگا ،اس پر نبی ملیکیا نے فر مایا وہ قوم کیے فلاح پائے گئی جس نے اپنے نبی کے چہرے کوخون سے رنگین کر دیا ، جبکہ وہ انہیں ان کے رب کی طرف بلا رہا ہو؟ اس پر بیر آیت نازل ہو کی کہ جس نے اپنے کہ کوئی اختیار نہیں ہے کہ اللہ ان پرمتوجہ ہوجائے ،یا انہیں سزادے کہ وہ ظالم ہیں۔'

( ١٣١٧ ) حَدَّقَنَا ابْنُ أَبِي عَدِى عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ أَبُو طَلْحَةَ بَيْنَ يَدَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُفَعُ رَأْسَهُ مِنْ خَلْفِهِ يَنْظُرُ إِلَى مَوَاقِعِ نَبْلِهِ فَيَتَطَاوَلُ أَبُو طَلْحَةَ بِصَدْرِهِ يَقِى بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَيَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ نَحْرِى دُونَ نَحْرِكَ طَلْحَة بِصَدْرِهِ يَقِى بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَيَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ نَحْرِى دُونَ نَحْرِكَ [راجع: ٢٠٤٧].

(۱۳۱۷) حفرت انس ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ حضرت ابوطلحہ ڈٹاٹنڈ، نبی ملیٹا کے آگے کھڑے ہوئے تیرا ندازی کررہے تھے، بعض اوقات نبی ملیٹا تیروں کی بوچھاڑ دیکھنے کے لئے پیچھے سے سراٹھاتے تو حضرت ابوطلحہ ڈٹاٹنڈ سینہ سپر ہو جاتے تا کہ نبی ملیٹا کی حفاظت کرسکیں ،اورعرض کرتے یا رسول الڈمٹاٹلیٹیزا آپ کے سینے کے سامنے میراسینہ پہلے ہے۔

( ١٣١٧) حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي عَدِى عَنْ حُمَيْدٍ عَنُ آنَسٍ قَالَ سَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا طَرَقَ لَيْلًا لَمْ يُغِرُ عَلَيْهِمْ حَتَّى يُصْبِحَ فَإِنْ سَمِعَ إِلَيْهَا لَيْلًا قَالَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا طَرَقَ لَيْلًا لَمْ يُغِرُ عَلَيْهِمْ حَتَّى يُصْبِحَ فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا أَمْسَكَ وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا يُصَلُّونَ أَغَارَ عَلَيْهِمْ قَالَ فَلَمَّا أَصْبَحْنَا رَكِبَ وَرَكِبَ الْمُسْلِمُونَ قَالَ فَخَرَجَ أَذُانًا أَمْسَكَ وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا يُصَلُّونَ أَغَارَ عَلَيْهِمْ قَالَ فَلَمَّا رَأَوْا رَسُولَ اللَّهِ وَالْمُسْلِمِينَ قَالُوا مُحَمَّدٌ وَاللَّهِ أَهُلُ الْقَرْيَةِ إِلَى حُرُوثِهِمْ مَعَهُمْ مَكَاتِلُهُمْ وَمَسَاحِيهِمْ فَلَمَّا رَأَوْا رَسُولَ اللَّهِ وَالْمُسْلِمِينَ قَالُوا مُحَمَّدٌ وَاللَّهِ وَالْمُسْلِمِينَ قَالُوا مُحَمَّدٌ وَاللَّهِ وَالْمُسْلِمِينَ قَالُوا مُحَمَّدٌ وَاللَّهِ وَالْمُعْمِيسُ قَالَ وَقُولَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ عَرِبَتُ خَيْبُو إِنَّا إِذَا نَزَلُنَا وَالْمُسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَاعَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَدِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسُولِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسُولِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَعُمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَلَلْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ وَالَعُ وَالَوْلَا الْمُعَلِّمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عُلَيْهِ وَلَوْلَا الْمُعَلِّمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمَا عَلَيْكُوا وَاللَّهُ وَاللَّهُ الللَّهُ عَلَيْه

(۱۳۱۷) حفزت انس ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ نبی ملیکا جب کسی قوم پر جملے کا ارادہ کرتے تو رات کوحملہ نہ کرتے بلکہ سبح ہونے کا انتظار کرتے ،اگروہاں سے اذان کی آواز سنائی دیتی تو رک جاتے ،ورنہ حملہ کردیتے۔

نبی طائیں عزر کے لئے تشریف لے گئے ، تو رات کوخیبر پہنچے ، مبئح ہوئی تو نبی طائیں اپنی سواری پرسوار ہوئے اور مسلمان اپنی سواری پر ، الغرض! جب ہم کسی قوم کے صحن میں اپنی سواری پر ، الغرض! جب ہم کسی قوم کے صحن میں اتر تے ہیں تو ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح بڑی بدترین ہوتی ہے ، لوگ اس وقت اپنے اوز ار لے کر کام پر نکلے ہوئے تھے ، وہ نبی طائیں اور مسلمانوں کو د کھے کر کے کہ محد اور لشکر آ گئے ، حضرت انس ڈاٹٹو کہتے ہیں کہ میں حضرت ابوطلحہ ڈاٹٹو کے بیچے بیٹھا ہوا

# الله المرابية من الما المرابية من المرابية من المرابية من المرابية المرابية

تھااورمیرے یا وَں نبی مَلِیُّلِا کے یا وَں ہے لگ جاتے تھے۔

( ١٣١٧٢) حَدَّثَنَا رَوُحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِى زِيَادٌ يَعْنِى ابْنَ سَعْدٍ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأَى فِى يَدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا مِنُ وَرِقٍ يَوْمًا وَاحِدًا ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ اصْطَرَبُوا الْخَوَاتِيمَ مِنْ وَرِقٍ وَلَبِسُوهَا فَطَرَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمَهُ فَطَرَحَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ [راحع: ١٢٦٥٨].

(۱۳۱۷۲) حضرت انس ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ ایک دن انہوں نے نبی ملائیا کے ہاتھ میں چاندی کی ایک انگونٹی دیکھی ، نبی ملائیا کو د کھے کرلوگوں نے بھی چاندی کی انگوٹھیاں بنوالیں ، اس پر نبی ملائیا نے اپنی انگوٹھی اتار کر بھینک دی ، اورلوگوں نے بھی اپنی اپنی انگوٹھیاں اتار پھینکیں۔

( ١٣١٧٣ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا زُرَارَةُ بُنُ أَبِى الْحَلَالِ الْعَتَكِئُ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ يَقُولُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ وَبَيْنَ يَدَيْهِ مَرَقَةٌ فِيهَا دُبَّاءٌ فَجَعَلَ يَتَنَبَّعُهُ يَأْكُلُهُ

(۱۳۱۷۳) حضرت انس ڈھٹھ سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیہ کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھا، آپ مٹالٹیٹی کے سامنے جوشور بہ تھا اس میں کدوتھا،اور نبی علیہ اسے تلاش کر کے کھار ہے تھے۔

( ١٣١٧٤) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنُ مُحَمَّدٍ قَالَ سَأَلُتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ هَلُ خَضَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمْ يَكُنُ رَأَى مِنُ الشَّيْبِ إِلَّا يَعْنِى يَسِيرًا وَقَدْ خَضَبَ أَبُو بَكُرٍ وَعُمَرُ أَخْسِبُ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ [صححه البحارى (٩٩٤)، ومسلم (٢٣٤١)].

(۱۳۱۷) حمید کہتے ہیں کی شخص نے حضرت انس ڈٹاٹٹ ہے ہو چھا کہ کیا نبی ملیٹا خضاب لگاتے تھے؟ انہوں نے فر مایا کہ نبی ملیٹا کی مبارک ڈاڑھی کے اگلے حصے ہیں صرف سترہ یا ہیں بال سفید تھے، اور ان پر بڑھا پے کاعیب نہیں آیا، کسی نے پوچھا کہ کیا بڑھا پاعیب ہے؟ انہوں نے فر مایا تم میں سے ہر شخص اسے نا پہند سمجھتا ہے، البتہ حضرت صدیق اکبر ڈٹاٹٹؤ مہندی اور وسمہ کا خضاب لگاتے تھے جبکہ حضرت عمر ڈٹاٹٹؤ صرف مہندی کا خضاب لگاتے تھے۔

( ١٣١٧) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا زُرَارَةُ بُنُ أَبِى الْحَلَالِ الْعَتَكِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا أَنْجَشَةُ كَذَاكَ سَيْرُكَ بِالْقَوَارِيرِ [انظر: ١٢٩٦٦].

(۱۳۱۷۵) حضرت انس ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیمًا نے فر مایا انجشہ! ان آ مجینوں کو آہتہ لے کر چلو۔

( ١٣١٧٦) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ وَعَبُدُ الْوَهَّابِ أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ قَائِلًا مِنْ النَّاسِ قَالَ يَا نَبِى اللَّهِ أَمَا يَرِدُ الدَّجَّالُ الْمَدِينَةَ قَالَ أَمَا إِنَّهُ لَيَعْمِدُ إِلَيْهَا وَلَكِنَّهُ يَجِدُ الْمَلَائِكَةَ صَافَّةً بِنِقَابِهَا وَأَبُوَابِهَا يَحُرُسُونَهَا مِنْ الدَّجَّالِ [راحع: ٢٢٦٩].

## هي مُنالِمًا مَرْبِينِ مِنْ إِنْ الْمُعَالِمُ اللَّهِ مِنْ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللّلَا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

(۱۳۱۷) حضرت انس ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ ایک آ دمی نے پوچھا یا رسول اللہ! کیا د جال مدینہ منورہ میں داخل ہو سکے گا؟ حضور نبی مکرم سرور دوعالم مُٹاٹٹٹؤ کمنے فر مایا د جال مدینہ منورہ کی طرف آئے گالیکن و ہاں فرشتوں کواس کا پہرہ دیتے ہوئے پائے گا،انشاءاللہ مدینہ میں د جال داخل ہو سکے گا اور نہ ہی طاعون کی و باء۔

( ١٣١٧٧) قَالَ قَالَ عَبُدُ الْوَهَّابِ فِي حَدِيثِهِ قَالَ قَتَادَةُ وَحَدَّثَنَا أَنَسُ بُنُ مَالِكٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّهُ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَفَرَ يُهَجَّاهُ يَقُرَؤُهُ كُلُّ مُؤْمِنِ أُمِّيِّ أَوْ كَاتِبٍ [راجع: ٢٠٢٧].

(۷۷۱–۱۳۱۱) حضرت انس ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ حضور نبی مکرم مَثَاٹِٹِیْز کے ارشا دفر مایا د جال کی دونوں آئکھوں کے درمیان کا فرلکھا ہوگا جسے ہرمسلمان پڑھ لے گاخواہ وہ ان پڑھ ہویا پڑھالکھا۔

( ١٣١٧٨ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ مِنْ الْخَيْرِ [راحعٰي، ٢٨٣٢].

(۱۳۱۷) حضرت انس ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّہ مَثَلِّ ﷺ ارشاد فر مایاتم میں سے کو کی شخص اس وقت تک مؤمن نہیں ہوسکتا جب تک اپنے بھائی کے لئے وہی پیندنہ کرنے لگے جواپنے لیے پیند کرتا ہے۔

( ١٣١٧٩) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِى مُوسَى بُنُ أَنْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ يَقُولُ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَبِى قَالَ أَبُوكَ فُكُلْنٌ فَنَزَلَتْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبُدَ لَكُمْ تَسُوْكُمْ إِلَى تَمَامِ الْآيَةَ [صححه البحارى (٧٢٩٥)، ومسلم (٢٣٥٩)].

(۱۳۱۷) حضرت انس ٹٹاٹٹڈ سے مروی ہے کہ ایک آ دمی نے بارگا و نبوت میں عرض کیا یا رسول اللّه مَثَّلِظُمْ! میرا باپ کون ہے؟ نبی مَلِیَّا نے فر مایا تمہارا باپ فلا لصحص ہے،اس پر بیآیت کممل نا زل ہوئی کہا ہے اہل ایمان! ایسی چیز وں کے متعلق سوال مت کیا کروجوا گرتمہارے سامنے ظاہر ہوجا کیں تو تمہیں بری گئیں۔

( ١٣١٨ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بُنُ مَالِكٍ أَنَّ أُكَيْدِرَ دُومَةَ أَهُدَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُبَّةَ سُنْدُسٍ أَوْ دِيبَاجٍ شَكَّ فِيهِ سَعِيدٌ قَبْلَ أَنْ يَنْهَى عَنْ الْحَرِيرِ فَلَبِسَهَا فَتَعَجَّبَ النَّاسُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُبَّةَ سُنْدُسٍ أَوْ دِيبَاجٍ شَكَّ فِيهِ سَعِيدٌ قَبْلَ أَنْ يَنْهَى عَنْ الْحَرِيرِ فَلَبِسَهَا فَتَعَجَّبَ النَّاسُ مِنْهَا وَصَحَمَهُ السَّعَدِ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الْجَنَّةِ أَحْسَنُ مِنْهَا [صححه البحارى مِنْهَا فَقَالَ وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ لَمَنَادِيلُ سَعْدِ بُنِ مُعَاذٍ فِي الْجَنَّةِ أَحْسَنُ مِنْهَا [صححه البحارى

(٢٦١٦)، ومسلم (٢٤٦٩)، وابن حبّان (٧٠٣٦، ٧٠٣٥). [انظر: ٧٦٣٢، ١٣٤٢٨، ١٣٤٨٩، ٣٩٨٠].

(۱۳۱۸۰) حضرت انس ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ اکیدر دومہ نے نبی مالیٹیا کی خدمت میں ایک رکیٹمی جوڑ اہدیہ کے طور پر بھیجا، لوگ اس کی خوبصورتی پر تعجب کرنے گئے، نبی مالیٹیا نے فر مایا اس ذات کی تتم جس کے دست قدرت میں محمد مثل تائیڈ کی جان ہے سعد کے رومال''جوانہیں جنت میں دیئے گئے ہیں''وہ اس سے بہتر اور عمدہ ہیں۔

( ١٣١٨١ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنْسَ بُنَ مَالِكٍ أَنْبَأَهُمْ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ

# هي مُناهُ المَيْنِ مِنْ الْمِيدِ مِتْمَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَكْتُوبٌ ك ف ر أَى كَافِرٌ يَقُرَؤُهَا الْمُؤْمِنُ أُمِّي وَكَاتِبٌ [راجع: ١٢٠٢٧].

(۱۳۱۸) حضرت انس ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ حضور نبی مکرم مَثَلِّ النِّیْزِ نے ارشاد فر مایا د جال کی دونوں آئٹھوں کے درمیان کا فرلکھا ہو گا جسے ہرمسلمان پڑھ لے گاخواہ وہ ان پڑھ ہو یا پڑھالکھا۔

(١٣١٨٢) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا أَشُعَثُ عَنِ الْحَسَنِ عَنُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ مَا صَلَّيْتُ خَلْفَ أَحَدٍ بَعُدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْجَزَ صَلَاةً وَلَا أَتَمَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راحع: ١٢٩١٠].

(١٣١٨٢) حضرت انس والثن است مروى ہے كہ ميں نے نبي مايشا سے زياده كسى كونما زمكمل اور مخضر كرتے ہوئے نہيں ويكھا۔

( ١٣١٨٣) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا يُوْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُقُذَفَ فِى النَّارِ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَّا سِوَاهُمَا وَحَتَّى يُقُذَفَ فِى النَّارِ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَكُونَ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُقُذِفَ فِى النَّارِ أَحَبً إِلَيْهِ مِنْ أَنْ نَجَّاهُ اللَّهُ مِنْهُ وَلَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ يَعُودَ فِى الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ نَجَّاهُ اللَّهُ مِنْهُ وَلَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ الْخُمْعِينَ [صححه ابن حبان (١٧٩). قال شعيب: اسناده صحيح]. [انظر: ١٤٠٠٤].

(۱۳۱۸۳) حضرت انس بن ما لک ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیہ انسان فر مایاتم میں سے کوئی اس وقت تک مؤمن نہیں ہوسکتا جب تک اسے اللہ اور اس کے رسول دوسروں سے سب سے زیادہ محبوب نہ ہوں ، اور انسان کفر سے نجات ملنے کے بعد اس میں واپس جانے کواسی طرح ناپند کر ہے جیسے آگ میں چھلانگ لگانے کونا پہند کرتا ہے۔

اورتم میں ہے کو کی شخص اس وفت تک مؤمن نہیں ہوسکتا جب تک کہ میں اس کی نگا ہوں میں اس کے والد ،اولا داور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہوجاؤں۔

( ١٣١٨٤) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ مَنْصُورًا قَالَ سَمِعْتُ طَلْقَ بُنَ حَبِيبٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ [انظر: ٥٠٠٥].

(۱۳۱۸۴) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٣١٨٥) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا أَشُعَتُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظَّهُرَ ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَلَمَّا عَلَا جَبَلَ الْبَيْدَاءِ أَهَلَ [قال الألباني: صحيح (النسائي: ٩٤/٨)]. [راجع: ٢٤٧٤]. (١٣١٨٥) حضرت انس وَلِيَّوْ ہے مروی ہے کہ نبی عَلِیْقِ ظهر کی نماز پڑھ کراپئی سواری پرسوار ہوئے اور جب جبل بیداء پر چڑھے

تو تلبيه پڙھاليا۔

( ١٣١٨٦ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ أَهُلَ مَكَّةَ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرِيَهُمُ آيَةً فَأَرَاهُمُ انْشِقَاقَ الْقَمَرِ مَرَّتَيْنِ [راجع: ١٢٧١٨].

(١٣١٨٦) حضرت انس والثن سے مروی ہے كہ اہل مكہ نے نبي علينيا ہے كوئى معجز ہ دكھانے كى فر مائش كى تو نبي علينيا نے انہيں دو

( ١٣١٨٧) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنُ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بُنُ مَالِكٍ أَنَّ نَبِىَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا مِائَةَ عَامٍ لَا يَقُطَعُهَا [راجع: ٢٠٩٤].

(۱۳۱۸۷) حضرت انس ٹٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیّا نے فر مایا جنت میں ایک درخت ایسا بھی ہے جس کے سائے میں اگر کوئی سوار سوسال تک چلتار ہے تب بھی اس کا سامیٹتم نہ ہو۔

( ١٣١٨٨) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنُ قَتَادَةً قَالَ حَدَّثَ أَنَسُ بُنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَا أَنَا أَسِيرُ فِى الْجَنَّةِ إِذْ عَرَضَ لِى نَهَرٌ حَافَّتَاهُ قِبَابُ اللَّوُلُوِ الْمُجَوَّفِ فَقُلْتُ مَا هَذَا يَا جِبُرِيلُ قَالَ هَذَا الْكُوثَرُ الَّذِى أَعْطَاكَ رَبُّكَ قَالَ فَأَهُوَى الْمَلَكُ بِيَدِهِ فَأَخُوجَ مِنْ طِينِهِ مِسْكًا أَذْفَرَ [راجع: ٤ ٢٧٠].

(۱۳۱۸۸) حفرت انس ڈگاٹئئے سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰد مَثَالِیْکُٹِی ارشاد فر مایا میں جنت میں داخل ہوا تو ا چا تک ایک نہر پرنظر پڑی جس کے دونوں کناروں پرموتیوں کے خیمے گئے ہوئے تھے، فرشتے نے اس میں ہاتھ ڈال کر پانی میں بہنے والی چیز کو پکڑا تو وہ مہکتی ہوئی مشک تھی، میں نے جریل ملیئیا سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ بینہرکوژ ہے جواللّٰہ نے آپ کو عطاء فر مائی ہے۔

( ١٣١٨٩) حَدَّثَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرٍ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمٍ بُنِ أَبِى الْجَعْدِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُشِى حَتَّى انْتَهَى إِلَى الْمَسْجِدِ قرِيبًا مِنْهُ قَالَ أَتَاهُ شَيْخٌ أَوْ رَجُلٌ قَالَ مَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُشِى حَتَّى انْتَهَى إِلَى الْمَسْجِدِ قرِيبًا مِنْهُ قَالَ أَتَاهُ شَيْخٌ أَوْ رَجُلٌ قَالَ مَن كَثِيرِ مَتَى السَّاعَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَمَا أَعْدَدُتَ لَهَا فَقَالَ الرَّجُلُ وَالَّذِى بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَعْدَدُتُ لَهَا مِنْ كَثِيرِ مَلَاقٍ وَلَا صِيَامٍ وَلَكِنِّى أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ قَالَ فَأَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبُتَ [راجع: ٢٧٩٢].

(۱۳۱۸۹) حفرت انس ڈٹاٹٹا سے مروی ہے کہ ایک آ دمی نے نبی ملیٹیا سے پوچھا کہ قیامت کب قائم ہوگی؟ نبی ملیٹیا نے فر مایا تم نے قیامت کے لئے کیا تیاری کررکھی ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے کوئی بہت زیادہ اعمال، نماز، روزہ تو مہیانہیں کرر کھے، البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، نبی ملیٹیا نے فر مایا کہتم قیامت کے دن اس شخص کے ساتھ ہو گے جس کے ساتھ تم محبت کرتے ہو۔

( ١٣١٩ ) حَدَّثَنَا أَسُودُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُمٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِشْرِينَ يَوُمًا [انظر: ١٣٤٩٧، ١٣٤٩٩].

(۱۳۱۹۰) حضرت انس را تشوی ہے کہ نبی ملیکی نے بیس دن تک نماز فجر میں قنوت نازلہ پڑھی ہے۔

( ١٣١٩١) حَدَّثَنَا رَوْحٌ وَمُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ قَالَا حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَرَخَ بِهِمَا جَمِيعًا أَوْ لَبَّى بِهِمَا جَمِيعًا

(۱۳۱۹) حضرت انس بالنفؤے مروی ہے کہ نبی علیا نے حج اور عمرہ دونوں کا تلبیہ پڑھا تھا۔

( ١٣١٩٢) حَدَّثَنَا رَوْحٌ وَعَفَّانُ الْمَعْنَى قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ فَتَى مِنْ الْأَنْصَارِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى أُرِيدُ الْجِهَادَ وَلَيْسَ لِى مَالٌ أَتَجَهَّزُ بِهِ فَقَالَ اذْهَبُ إِلَى فُلَانِ الْأَنْصَارِيِّ فَإِنَّهُ قَدُ كَانَ تَجَهَّزَ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقُونُكَ السَّلَامَ وَيَقُولُ لَكُ ادْفَعُ إِلَى مَا تَجَهَّزُتَ بِهِ فَقَالَ وَمَرِضَ فَقُلُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقُونُكَ السَّلَامَ وَيَقُولُ لَكَ ادْفَعُ إِلَى مَا تَجَهَّزُتَ بِهِ فَقَالَ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ يَا فُكَانَةُ ادْفَعِي إِلَيْهِ مَا جَهَزُتِنِي بِهِ وَلَا تَحْبِسِي عَنْهُ شَيْئًا فَإِنَّكِ وَاللَّهِ إِنْ حَبَسْتِ عَنْهُ شَيْئًا لَا لَكُ وَلِكَ فَقَالَ يَا فُكَانَ تَعْبُونُ إِنَّ فَتَى مِنْ أَسُلَمَ [صححه مسلم (١٨٥٤)، وابن حبان (٢٧٤٠)].

(۱۳۱۹) حضرت انس بن ما لک ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ ایک انصاری نوجوان نے آ کر ہارگاہِ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللّه کُلاْٹِیْڈ ایم جہا دمیں شرکت کرنا چاہتا ہوں لیکن اسے پیے نہیں کہ اس کے لئے سامانِ سفر تیار کرسکوں؟ نبی علیہ نے فر مایا کہ فلال انصاری کے پاس چلے جاؤ کہ انہوں نے تیاری کی تھی لیکن وہ بیارہو گئے ،ان سے جاکر کہوکہ نبی علیہ تہمیں سلام کہدر ہے ہیں ، اور فر مار ہے ہیں کہتم نے جو سامانِ سفر تیار کیا تھا، وہ مجھے دے دو، اس انصاری نے جاکر متعلقہ صحابی کو پیغام پہنچا دیا، انہوں نے اپنی بیوی سے کہد دیا کہتم نے میرے لیے جو سامانِ سفر تیار کیا تھا، وہ سب انہیں دے دو، اور پچھ بھی نہرو کنا، کیونکہ خداکی تتم اس میں سے پچھ بھی رو کا تو اس میں برکت نہیں ہوگی۔

( ١٣١٩٣) حَدَّثَنَا رَوُحٌ وَعَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَغَدُوَةٌ فِى سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنُ الدُّنيَا وَمَا فِيهَا وَلَقَابُ قَوْسِ أَحَدِكُمْ مِنُ الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنُ الدُّنيَا وَمَا فِيهَا [راجع: ١٢٣٧٥].

(۱۳۱۹۳) حضرت انس ٹاٹٹڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے ارشاد فر مایا اللہ کے راستے میں ایک صبح یا بیٹام جہاد کرنا دنیاو مافیہا ہے بہتر ہے اور جنت میں ایک کمان رکھنے کی جگہ دنیاو مافیھا ہے بہتر ہے۔

( ١٣١٩٤) حَدَّثَنَا رَوْحٌ وَعَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنْسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوْتَى بِالرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَقُولُ لَهُ يَا ابْنَ آدَمَ كَيْفَ وَجَدُّتَ مَنْزِلَكَ فَيَقُولُ أَيْ رَبِّ خَيْرُ مَنْزِلٍ فَيَقُولُ سَلُ وَتَمَنَّ فَيَقُولُ أَيْ رَبِّ خَيْرُ مَنْزِلٍ فَيَقُولُ سَلُ وَتَمَنَّ فَيَقُولُ مَا أَسُأَلُ وَأَتَمَنَّى إِلَّا أَنْ تَرُدَّنِي إِلَى الدُّنْيَا فَأَقْتَلَ فِي سَبِيلِكَ عَشُرَ مَرَّاتٍ لِمَا يَرَى مِنْ فَضُلِ الشَّهَادَةِ وَيُؤْتَى بِالرَّجُلِ مِنْ آهُلِ النَّارِ فَيَقُولُ لَهُ يَا ابْنَ آدَمَ كَيْفَ وَجَدُتَ مَنْزِلَكَ فَيَقُولُ أَيْ رَبِّ شَرُّ فَيُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اللَّهُ مَا أَنْكُ فَيَقُولُ أَيْ رَبِّ شَرُّ فَي وَجَدُتَ مَنْزِلَكَ فَيَقُولُ أَيْ رَبِّ شَرُّ فَي وَجَدُتَ مَنْزِلَكَ فَيَقُولُ أَيْ رَبِّ شَرُّ فَي وَجَدُتَ مَنْزِلَكَ فَيَقُولُ أَيْ رَبِّ شَرُّ فَي وَعَلَى اللَّهُ مَنْ فَيَقُولُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ مُنْ فَيَقُولُ أَيْ مَنْ اللَّهُ مَنْ فَيَقُولُ اللَّهُ عَلَيْ فَي مُ اللَّهُ عِلْ اللَّهِ إِلَى النَّارِ [صححه ابن حبان (٢٥٥٠)، والحاكم (٢٥/٥٧)، وقال الألباني: صحيح ذَلِكَ وَأَيْسَرَ فَلَمُ تَفْعَلُ فَيُرَدُّ إِلَى النَّارِ [صححه ابن حبان (٢٥٥٠)، والحاكم (٢٥/٥٧)، وقال الألباني: صحيح (النسائي: ٢/٣٦)]. [راجع: ١٢٣٦٧].

(۱۳۱۹ه) حضرت انس ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹیا نے فر مایا قیامت کے دن اہل جنت میں سے ایک آ دمی کو لایا جائے گا،

# 

الله تعالی اس سے پوچھے گا کہ اے ابن آ دم! تو نے اپناٹھ کا نہ کیسا پایا؟ وہ جواب دے گاپروردگار! بہترینٹھ کا نہ پایا، الله تعالی فرمائے گا کہ مانگ اور تمنا ظاہر کر، وہ عرض کرے گا کہ میری درخواست اور تمنا تو صرف اتنی ہی ہے کہ آپ مجھے دنیا میں واپس بھیج دیں اور میں دسیوں مرتبہ آپ کی راہ میں شہید ہوجاؤں، کیونکہ وہ شہادت کی فضیلت دکھے چکا ہوگا۔

ایک جہنمی کولا یا جائے گا اور اللہ اس سے پوچھے گا کہ اے ابن آ دمی! تو نے اپنا ٹھکانہ کیسا پایا؟ وہ کہے گا پروردگار! بدترین ٹھکانہ ،اللہ فر مائے گا اگر تیرے پاس روئے زمین کی ہر چیز موجود ہوتو کیا تو وہ سب پچھا پنے فدیے میں دے دے گا؟ وہ کہے گا ہاں!اللہ فر مائے گا کہ تو جھوٹ بولتا ہے ، میں نے تو تجھ سے دنیا میں اس سے بھی ہلکی چیز کا مطالبہ کیا تھا ،کیکن تو نے اسے پورانہ کیا چنا نچہ اسے جہنم میں لوٹا دیا جائے گا۔

(١٣١٥) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ ثَابِتٍ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكْثِرُ أَنَ يَقُولَ فِى دُعَائِهِ اللَّهُمَّ آتِنَا فِى اللَّذُنَيَا حَسَنَةً وَفِى الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ قَالَ شُعْبَةُ فَقُلْتُ لِثَابِتٍ يَقُولَ فِى دُعَائِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعُمُ [صححه مسلم (٢٦٩٠)، وابن حبان (٩٣٨، و٩٣٨)]. أَسَمِعَهُ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعُمُ [صححه مسلم (٢٦٩٠)، وابن حبان (٩٣٨، و٩٣٨)]. [انظر: ١٣١٨، ١٣٢١٥، ١٣٢١٥].

(۱۳۱۹۵) حضرت انس ڈلٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیکی بکثرت بید عاءفر ماتے تھے کہا ہے اللہ! ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطاءفر ما اور آخرت میں بھی بھلائی عطاءفر مااور ہمیں عذا بے جہنم ہے محفوظ فر ما۔

( ١٣١٩) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَى الْحَمْرَةَ ثُمَّ نَحَرَ الْبُدُنَ وَالْحَجَّامُ جَالِسٌ ثُمَّ قَالَ لِلْحَجَّامِ وَوَصَفَ هِشَامٌ ذَلِكَ وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى ذُوَابَتِهِ الْحَمْرَةَ ثُمَّ نَحَرَ الْبُدُنَ وَالْحَجَّامُ جَالِسٌ ثُمَّ قَالَ لِلْحَجَّامِ وَوَصَفَ هِشَامٌ ذَلِكَ وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى ذُوَابَتِهِ الْحَمْرَةَ ثُمَّ الْبُدُنَ وَالْحَجَّامُ بَيْنَ النَّاسِ وَحَلَقَ الْآخَرَ فَأَعْطَاهُ أَبَا طَلْحَةَ [راجع: ١٢١١٦].

(۱۳۱۹۲) حضرت انس ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹی جب جمرہ عقبہ کی رمی اور جانور کی قربانی کر چکے توسینگی لگوائی اور بال کا شنے والے کے سامنے پہلے سرکا داہنا حصہ کیا، اس نے اس حصے کے بال تراشے، نبی ملیٹیں نے وہ بال حضرت ابوطلحہ ڈٹاٹؤ کو دے دیئے، پھر بائیں جانب کے بال منڈ وائے تو وہ عام لوگوں کودے دیئے۔

( ١٣١٩٧) حَدَّثَنَا رَوُحٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ سَمِعْتُ ثَابِتًا الْبُنَانِيَّ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا يَتَمَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ مِنْ ضُرِّ أَصَابَهُ فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَلْيَقُلُ اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتُ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي [راجع: ٢٦٩٣].

(۱۳۱۹۷) حضرت انس بن ما لک ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایاتم میں سے کوئی شخص اپنے او پر آنے والی کسی تکلیف کی وجہ سے موت کی تمنا نہ کرے، اگر موت کی تمنا کرنا ہی ضروری ہوتو اسے یوں کہنا چاہئے کہ اے اللہ! جب تک میرے لیے زندگی میں کوئی خیر ہے، مجھے اس وقت تک زندہ رکھ، اور جب میرے لیے موت میں بہتری ہوتو مجھے موت عطاء فر مادینا۔ ( ١٣١٩٨ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيَّ بُنَ زَيْدٍ وَعَبُدَ الْعَزِيزِ بُنَ صُهَيْبٍ قَالَا سَمِعْنَا أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ بِمِثْلِهِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مِنْ ضُرِّ نَزَلَ بِهِ [راجع: ٢٠٠٠ ].

(۱۳۱۹۸) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

(۱۳۱۹۹) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ مَنْصُورًا قَالَ سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ أَبِي الْجَعْدِ يُحَدِّثُ عَنُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَتَى السَّاعَةُ فَقَالَ مَا أَعْدَدُتَ لَهَا قَالَ مَا أَعْدَدُتُ لَهَا مَالِكُ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَتَى السَّاعَةُ فَقَالَ مَا أَعْدَدُتَ لَهَا قَالَ مَا أَعْدَدُتُ لَهَا مِنْ كَثِيرِ صِيامٍ وَلَا صَلَاقٍ وَلَا صَدَقَةٍ وَلَكِنِّى أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ قَالَ أَنْتَ مَعَ مَنْ أَخْبَبْتَ [راحع: ١٢٩٦]. مِنْ كَثِيرِ صِيامٍ وَلَا صَلَاقٍ وَلَا صَدَقَةٍ وَلَكِنِّى أُحِبُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ قَالَ أَنْتَ مَعَ مَنْ أَخْبَبْتَ [راحع: ١٢٩٩]. (١٣١٩٩) حضرت السَّ اللهُ عَروى ہے كہ ايك آدى نے نبى طِيلا ہے بوچھا كہ قيامت كر قامَ ہوگى؟ نبى طِيلا نے فرمايا تم الله على الله اوراس كرسول ہے جا كہا كہ مِن الله ورا عالم الله اوراس كرسول ہے جا كہا كہ مِن الله اوراس كرسول ہے جا كہ تا ہوں، نبى طِيلا نے فرمايا كرثم قيامت كے دن الشخص كے ساتھ ہو گے جا كہ عن الله اوراس كرسول ہے جب كرتا ہوں، نبى طِيلا نے فرمايا كرثم قيامت كے دن الشخص كے ساتھ ہم عبت كرتے ہو۔

( ١٣٢٠ ) حَدَّثَنَا رَوُحٌ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ سَعُدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ يَقُولُ مَا أَعُرِفُ شَيْئًا مِمَّا عَهِدُتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيَوُمَ فَقَالَ أَبُو رَافِعٍ يَا أَبَا حَمْزَةَ وَلَا الصَّلَاةَ فَقَالَ أَوَلَيْسَ قَدْ عَلِمْتَ مَا صَنَعَ الْحَجَّاجُ فِى الصَّلَاةِ

(۱۳۲۰ا)حضرت انس ڈکاٹنڈ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّہ مَثَاثِیَّتُم کے پاس ایک مرتبہ وہ جو کی روٹی اور پرانا روغن لے کر آئے تھے۔

حضرت انس ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰہ مَٹاٹٹٹٹے کی زرہ ایک یہودی کے پاس مدینہ منورہ میں گروی رکھی ہوئی تھی ، نبی مَلٹِٹا نے اس سے چندمہینوں کے لئے بَو لیے تھے۔

اور میں نے ایک دن انہیں بیفر ماتے ہوئے سا کہ آج شام کو آل محمد ( مَثَاثِیَّتِیْم) کے پاس غلے یا گندم کا ایک صاع بھی نہیں ہے،اس وفت نبی مَالِیُّا کی نواز واج مطہرات تھیں۔ ( ١٣٢.٢ ) حَدَّثَنَا رُوْحٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِكُلِّ نَبِى دَعُوَةً قَدُ دَعَا بِهَا فِى أُمَّتِهِ وَإِنِّى اخْتَبَأْتُ دَعُوتِى شَفَاعَةً لِأُمَّتِى [راحع: ٣ ١٢٤].

(۱۳۲۰۲) حضرت انس ولا المؤلئ سے مروی ہے کہ نبی علیہ اسٹا دفر مایا ہر نبی کی ایک دعاء ایک ضرور تھی جوانہوں نے اپنی امت کے لئے محفوظ کرر کھی ہے۔
لیے مانکی اور قبول ہوگئ ، جبکہ میں نے اپنی دعاء اپنی امت کی سفارش کرنے کی خاطر قیامت کے دن کے لئے محفوظ کرر کھی ہے۔
(۱۳۲.۳) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا هِ شَمَامٌ بُنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ نَبِیَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْصِيبَنَّ نَاسًا سَفُعٌ مِنُ النَّارِ عُقُوبَةً بِذُنُوبٍ عَمِلُوهَا ثُمَّ لَیُدُ حِلُهُمُ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِفَصْلِ رَحْمَتِهِ يُقَالُ لَهُمُ الْجَهَنَّمِیُّونَ [راجع: ۱۲۲۹].

(۱۳۲۰۳) حضرت انس بڑاٹمؤ سے مروی ہے کہ نبی مائیوا نے فر مایا کچھلوگ اپنے گنا ہوں کی وجہ سے جہنم میں داخل کیے جائیں گے، جب وہ جل کرکوئلہ ہو جائیں گے تو انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا، (اہل جنت پوچھیں گے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہیں) بتایا جائے گا کہ یہ جہنمی ہیں۔

( ١٣٢.٤) حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ أَبِي عَبُدِ اللَّهِ عَنُ قَتَادَةً عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي دُعَاثِهِ اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنُ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبُنِ وَالْبُخُلِ وَالْهَرَمِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنُ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَفِتْنَةِ الْمَمَاتِ [صححه ابن حبان (٢٣٠). قال الألباني: صحيح الاسناد (النسائي: ٢٥٧/٨، و٢٠١)]. وانظر: ٢٦٠١م، ١٣٤٥، ١٣٤٥].

(۱۳۲۰ ) حضرت انس ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹیا بید عاءفر مایا کرتے تھے اے اللہ! میں سستی ، بڑھا ہے ، بز دلی ، بخل ، فتنہ د جال اور عذا بِ قبر سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔

( ١٣٢.٥) حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بُنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا إِسُرَاثِيلُ عَنُ آبِى إِسْحَاقَ عَنُ بُرَيْدِ بُنِ آبِى مَرْيَمَ عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَأَلَ اللَّهَ الْجَنَّةَ ثَلَاثًا قَالَتُ الْجَنَّةُ اللَّهُمَّ آدُخِلُهُ الْجَنَّةَ وَمَنْ اسْتَعَاذَ باللَّهِ مِنْ النَّارِ ثَلَاثًا قَالَتُ النَّارُ اللَّهُمَّ آعِذُهُ مِنْ النَّارِ [راجع: ٢١٩٤]

(۱۳۲۰۵) حضرت انس ڈکٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیہ انسان فر مایا جوشخص تین مرتبہ جنت کا سوال کرلے تو جنت خود کہتی ہے کہا ہے اللہ!اس بندے کو مجھ میں دا خلہ عطاء فر مااور جوشخص تین مرتبہ جہنم سے بناہ ما تگ لے ، جہنم خود کہتی ہے کہا ہے اللہ!اس بندے کو مجھ سے بچالے۔

( ١٣٢.٦) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصُومُ حَتَّى يُقَالَ قَدُ أَفُطَرَ [راجع: ٢٦٥١].

(۱۳۲۰ ) حضرت انس بڑاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹیا جب روز ہ رکھتے تو لوگ ایک دوسرے کومطلع کردیتے کہ نبی ملیٹیانے روز ہ

# 

كى نيت كرلى ہے اور جب افطارى كرتے تب بھى لوگ ايك دوسرے كومطلع كرتے تھے كہ نى عليہ فار ورو كھول ليا ہے۔ ( ١٣٢.٧ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ أَبَا التَّيَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ يَسْرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا وَأَسْكِنُوا وَلَا تَنَفِّرُوا [راجع: ٢٣٥٨].

(۱۳۲۰۷)حضرت انس ٹاٹٹڑ سے مروی ہے کہ نبی مالیّا نے ارشاد فر مایا آ سانیاں پیدا کیا کرو،مشکلات پیدا نہ کرو،سکون دلایا کرو،نفرت نہ پھیلایا کرو۔

( ١٣٢.٨) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ سَلْمٍ الْعَلَوِى عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنْتُ أَخُدُمُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُنْتُ أَدُخُلُ عَلَيْهِ بِغَيْرِ إِذْنِ فَجِئْتُ ذَاتَ يَوْمٍ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ يَا بُنَىَّ إِنَّهُ قَدْ حَدَثَ آمُرٌ فَلَا تَدُخُلُ عَلَى إِلَّا بِإِذْنِ [راجع: ٢٣٩٣].

(۱۳۲۰۸) حضرت انس بڑا ٹھڑا ہے مروی ہے کہ میں نبی ملیٹی کی خدمت کیا کرتا تھا،اور بغیرا جازت لیے بھی نبی ملیٹیا کے گھر میں چلا جایا کرتا تھا،ایک دن حسب معمول میں نبی ملیٹیا کے گھر میں داخل ہوا تو آپ مَلَّا لَیْکُٹِر نے فر مایا بیٹا!اللہ کی طرف سے نیا تھم آگیا ہے،اس لئے اب اجازت لئے بغیراندرند آیا کرو۔

(١٣٢.٩) حَدَّثَنَا رَوْحٌ وَعَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَا حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ لَوْ أُهْدِى إِلَى كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ وَلَوْ دُعِيتُ قَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ إِلَيْهِ وَقَالَ رَوْحٌ عَلَيْهِ لَأَجَبْتُ [صححه ابن حبان (٢٩٢٥) وقال الترمذى: حسن صحيح، وقال الألباني: صحيح (الترمذى: ١٣٣٨)].

(۱۳۲۰۹) حضرت انس ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰہ مَثَاٹینِٹل نے ارشاد فر مایا اگر مجھے کہیں سے ہدیہ میں بکری کا ایک کھر آئے تب بھی قبول کرلوں گا ،اورا گرصرف ای کی دعوت دی جائے تب بھی قبول کرلوں گا۔

( ١٣٢١ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ فَلَمَّا رَوْحٌ حَدَّثَنَا رَوْحٌ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ قَالَ فَأَوْمَا بِخِنْصَرِهِ قَالَ فَسَاخَ [راجع: ١٢٢٨٥].

(۱۳۲۱۰) حضرت انس را النظامة عمروى ہے كہ نبى مليكانے ارشادِر بانی '' جب اس كے رب نے اپنی تجلى ظاہر فر مائی'' كى تفسير ميں فر ما يا ہے كہ چھنگليا كے ايك كنارے كے برابر تجلى ظاہر ہوئى۔

(۱۳۲۱) حَدِّثَنَا رَوْحٌ حَدِّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاتَقَاطَعُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخُوانًا [صححه مسلم (۲۰۵۹)]. [انظر: ۱۴۰۲، ۲۱، ۱۳۹۷]. ولا تَبَاغَضُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخُوانًا [صححه مسلم (۲۰۵۹)]. وانظر: ۱۴۲۱) حضرت انس اللَّذَ عمروى ہے كہ نبى طَلِيْهِ نے فرمایا آپس میں قطع تعلقی بغض، پشت پھیرنا اور حسدنه كیا كرواورالله كے بندو! بھائى بھائى بن كرد ہاكرو۔

( ١٣٢١٢ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ وَزَكَرِيًّا بْنُ إِسْحَاقَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِى أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ قَالَ

#### هي مُناهُ احَدُرُ مِنْ لِي مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقَاطَعُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمِ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالِ [راجع: ١٢٠٩٧].

(۱۳۲۱۲) حضرت انس فَيْ الْمَانِ عِمْ وَى ہے كه بَى عَلِيْهِ فِ فرمايا آ پَى مِن قطع تعلقى بَغض ، پشت پچيرنا اور حدنه كيا كرواورالله كي بندو! بھائى بھائى بھائى بے نيان دن سے زيادة قطع كلائى كرنا حلال نہيں ہے۔ ( ۱۳۲۱۲) حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بُنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ وَرُدَانَ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى أَنْسِ بُنِ مَالِكِ فِي رَهْطٍ مِنْ أَوْرُدَانَ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى أَنْسِ بُنِ مَالِكِ فِي رَهْطٍ مِنْ أَوْرُدَانَ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى أَنْسِ بُنِ مَالِكِ فِي رَهْطٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ قَالَ صَلَّيْتُمْ يَعْنِى الْعَصْرَ قَالُوا نَعَمْ قُلْنَا أَخْبِرُنَا أَصْلَحَكَ اللَّهُ مَتَى كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى هَذِهِ الصَّلَاةَ قَالَ كَانَ يُصَلِّيهَا وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ [احرحه الطيالسي (۲۱۳۸). قال شعب: صحيح وهذا اسناد حسن].

(۱۳۲۱۳) عبدالرحمٰن بن وردان مُیشنی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ اہل مدینہ کے ایک وفد کے ساتھ حضرت انس ڈٹاٹیؤ ک خدمت میں حاضر ہوئے ، انہوں نے پوچھا کہ آپ لوگوں نے عصر کی نماز پڑھ لی؟ ہم نے اثبات میں جواب دیا اور پوچھا کہ یہ بتا ہے ''اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ عمدہ سلوک کرے'' کہ نبی علیہ ایس نماز کب پڑھتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ نبی علیہ ایس نماز اس وقت پڑھتے تھے جب کہ سورج روشن اور صاف ہوتا تھا۔

( ١٣٢١٤) حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بُنُ مَخُلَدٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنُ قَتَادَةَ أَنَّ أَنسَ بُنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ النُّخَاعَةُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ وَكَفَّارَتُهَا دَفُنُهَا [راجع: ١٢٠٨٥].

(۱۳۲۱۳) حضرت انس ٹڑٹٹ ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰه مَلَّاثِیْتِم نے ارشاد فر مایا مسجد میں تھو کنا گناہ ہے اور اس کا کفارہ اسے دفن کردینا ہے۔

( ١٣٢٥) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ عُمَرَ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ أَنَسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ لَهُ فَصَّ حَبَشِىٌّ وَنَقَشَهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ [صححه مسلم (٢٠٩٤)، وابن حبان (٦٣٩٤)]. [انظر: ١٣٣٩١].

(۱۳۲۱۵) حضرت انس ڈلٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیکیا نے جا ندی کی ایک انگوشی بنوالی ،جس کا تگیبنہ جبشی تھا اور اس پریہ عبارت نقش تھی''محمدرسول اللہ'' مَنْلِیْلِیْمِکہ۔

( ١٣٢١٦) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَغْتَسِلُ وَالْمَرُأَةُ مِنْ نِسَائِهِ مِنْ الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ [راحع: ١٢١٨٠].

(۱۳۲۱۷) حضرت انس ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی مالیٹلاا وران کی اہلیہ محتر مدایک ہی برتن سے عسل کرلیا کرتے تھے۔

( ١٣٢١٧ ) حَدَّثَنَا مَحْبُوبُ بُنُ الْحَسَنِ عَنْ خَالِدٍ يَعْنِي الْحَذَّاءَ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ هَلْ قَنَتَ عُمَرُ

#### هي مُنلاً امَدُرُ مِنْ لِيَدِيمَتُومُ وَهُ ﴿ اللَّهُ مِنْ لِي اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

قَالَ نَعَمْ وَمَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْ عُمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُدَ الرُّكُوعِ [راجع: ١٢٧٣٥].

(۱۳۲۷) ابن سیرین میشد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس ڈاٹٹؤ سے پوچھا کہ حضرت عمر ڈاٹٹؤ نے قنوت نازلہ پڑھی ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں! حضرت عمر ڈاٹٹؤ سے بہتر ذات یعنی نبی مایٹلانے خود پڑھی ہے،رکوع کے بعد۔

(۱۳۲۸) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ ذَاوُدَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكُثِرُ أَنْ يَدُعُو يَقُولُ اللَّهُمَّ آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ [راحع ١٣١٩] (١٣٢١٨) حضرت انس رُثَاثِثُ سے مروی ہے کہ نبی علیا المبرت بیدعا ءفر ماتے تھے کہ اے اللہ! ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطاءفر ما اور ہمیں عذا ہے جنو ظفر ما۔

( ١٣٢١٩) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنُ ثَابِتٍ سَمِعَ أَنَسًا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُفَعُ يَدَيْهِ فِى الدُّعَاءِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبطَيْهِ فَذَكَرُتُ ذَلِكَ لِعَلِيِّ بُنِ زَيْدٍ قَالَ إِنَّمَا ذَاكَ فِى الاسْتِسْقَاءِ قَالَ قُلْتُ أَسَمِعْتَهُ مِنْ أَنْسٍ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ قَالَ قُلْتُ أَسَمِعْتَهُ مِنْهُ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ [راحع: ١٢٩٣٤].

(۱۳۲۱۹) حضرت انس ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا اپنے ہاتھ اسنے بلند فر ماتے کہ آپ مَلَاثِیَّا کی مبارک بغلوں کی سفیدی تک وکھائی دیتی۔

( ١٣٢٠) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِى بِغَوْبٍ حَرِيرٍ فَجَعَلُوا يَمَسُّونَهُ وَيَنْظُرُونَ فَقَالَ أَتَعْجَبُونَ مِنْ هَذَا لَمَنَّادِيلُ سَعْدٍ أَوْ مِنْدِيلُ سَعْدِ بُنِ مُعَاذٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنْ هَذَا أَوْ ٱلْيَنُ مِنْ هَذَا [راجع: ١٣١٨].

(۱۳۲۲) حضرت انس ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹی کی خدمت میں ایک رکیٹی جوڑ اہدیہ کے طور پر کہیں سے آیالوگ اسے چھونے اور دیکھنے لگے، نبی ملیٹیانے فرمایاتم اس پر تعجب کررہے ہو،سعد کے رومال'' جوانہیں جنت میں دیئے گئے ہیں'' وہ اس سے بہتر اور عمدہ ہیں۔

(١٣٢١) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ حَمَّادٍ وَعَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ وَعَتَّابٍ مَوْلَى ابْنِ هُوْمُزَ وَرَابِعِ أَيْضًا سَمِعُوا أَنَسًا يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ كَذَا قَالَ لَنَا أَخُطَأَ فِيهِ وَإِنَّمَا هُوَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ

(۱۳۲۲) حضرت انس والنُّوُ ہے مروی ہے کہ نبی مایٹیائے ارشاد فر مایا جو محض میری طرف جان بو جھ کرکسی جھوٹی بات کی نسبت کرے،اے اپناٹھ کانہ جہنم میں بنالینا جا ہے۔

( ١٣٢٢) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ وَأَبُو سَعِيدٍ يَغْنِى مَوْلَى بَنِى هَاشِمٍ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ أَنْسٍ سَمِعَ أَنَسًا عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا [صححه

البخاري (٢٦٢١)، ومسلم (٢٣٥٩)، وابن حبان (٧٩٢)]. [راجع: ١٣٨٧٢].

(۱۳۲۲۲) حضرت انس بن ما لک ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ ایک دن نبی مُلیِّا نے فر مایا جو میں جانتا ہوں ، اگرتم نے وہ جاتنے ہوتے تو تم بہت تھوڑ ا بینتے اور کثرت سے رویا کرتے۔

( ١٣٢٣) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَنَسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَهُمُ يَحْفِرُونَ الْخَنْدَقَ اللَّهُمَّ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرَ الْآخِرَهُ فَأَصْلِحُ الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَهُ [راحع: ١٢٧٨٧].

(۱۳۲۲۳) حضرت انس ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیثیا فر مایا کرتے تھے اصل خیر آخرت ہی کی خیر ہے ، یا بیفر ماتے کہاے اللہ! آخرت کی خیر کے علاوہ کوئی خیرنہیں ، پس انصار اور مہاجرین کی اصلاح فر ما۔

( ١٣٢٢٤) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِى بِي وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِي [انظر: ١٣٩٨١].

(۱۳۲۲۳) حضرت انس ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹیانے ارشا دفر مایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے گمان''جووہ میرے ساتھ کرتا ہے'' کے قریب ہوتا ہوں ،اور جب وہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہی ہوتا ہوں۔

(١٣٢٥) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ هِشَامِ بُنِ زَيْدِ بُنِ آنَسٍ قَالَ سَمِعْتُ آنَسًا يَقُولُ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ السَّامُ عَلَيْكُمْ فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا أَضْرِبُ عُنْقَهُ قَالَ لَا إِذَا سَلَّمُوا عَلَيْكُمْ فَقُولُوا وَعَلَيْكُمْ [صححه البحارى (٢٩٢٦)]. [انظر: ١٣٣١٧].

(۱۳۲۲۵) حضرت انس ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک کتابی آ دمی بارگا ہے نبوت میں حاضر ہوا اور نبی علیہ کا کوسلام کرتے ہوئے اس نے السّامُ عَلَیْکُمْ کہا، یہن کرحضرت عمر ڈٹاٹنڈ کہنے لگے یارسول اللّهُ مَاکُلُٹیْمُ اللّهُ کا لیس کی گردن نہ اڑا دوں؟ نبی علیہ اللہ مناکنہ کی مایانہیں، البتہ جب اہل کتاب تہہیں سلام کیا کریں تو تم صرف وَ عَلَیْکُمْ کہا کرو۔

( ١٣٢٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ عَنْ أَنْسٍ قَالَ كُنْتُ آمْشِى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ بُرُدٌ نَجُرَانِيٌّ غَلِيظُ الْجَاشِيَةِ وَأَعُرَابِيٌّ يَسْأَلُهُ مِنْ آهُلِ الْبَادِيَةِ حَتَّى انْتَهَى إِلَى بَغْضِ حُجَرِهِ فَجَذَبَهُ جَذْبَةً حَتَّى انْشَقَّ الْبُرُدُ وَحَتَّى تَغَيَّبُتُ حَاشِيَتُهُ فِى عُنُقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ مِنْ تَغْيِيرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ آمَرَ لَهُ بِشَىءٍ فَأَعْطِيَهُ [راحع: ٢٥٧٦].

(۱۳۲۲) حفرتُ انس و النظر التعديم وي من كه ايك مرتبه مين بني عليه كساتھ چلا جار ہاتھا، آپ مَن النظر أن موٹ كنارے والى ايك نجرانی چا دراوڑ هر كھی تھى، راستے ميں ایك دیہاتی مل گيا اور اس نے نبی علیه كی چا دركوا يے كھسيٹا كه وہ بجث گئ اور اس كے نشانات نبی علیه كی گردن مبارك پر پڑ گئے، نبی علیه میں صرف يہی تبديلی ہوئی كه است بچھ دینے كاتھم دیا جواسے دے دیا گیا۔ (۱۳۲۷) حَدَّنَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّنَنَا هَمَّامٌ حَدَّنَنَا إِسْحَاقُ عَنْ أَنْسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَتَ

(۱۳۲۷) حضرت انس و النفؤ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے ان کے ماموں حضرت حرام والنفؤ کو' جو حضرت امسلیم والنفا کے بھائی سے' ان سر صحابہ و النفؤ کے ساتھ بھیجا تھا جو بئر معو نہ کے موقع پر شہید کر دیۓ گئے تھے، اس وقت مشرکین کا سر دار عامر بن طفیل تھا، وہ ایک مرتبہ نبی علیا کے پاس آیا تھا اور کہا تھا کہ میرے متعلق تین میں سے کوئی ایک بات قبول کر لیجئے ، یا تو شہری لوگ آپ کے اور دیہاتی لوگ میرے ہوجا کیں ، یا میں آپ کے بعد خلیفہ نا مزد کیا جاؤں ، در نہ پھر میں آپ کے ساتھ بنو خطفان کے ایک ہزار سرخ وزرد گھوڑ وں اور ایک ہزار سرخ وزرد اونٹوں کو لے کر جنگ کروں گا، اسے کی قبیلے کی عورت کے گھر میں بعد از ان کسی نے نیز سے سے زخمی کر دیا اور وہ کہنے لگا کہ فلاں قبیلے کی عورت کے گھر میں ایسا پھوڑ املا جیسے اونٹ میں ہوتا ہے ، میر ا گھوڑ الے کر آ ؤ ، گھوڑ ے پر سوار ہوا اور اس کی پشت سے اثر نا نصیب نہ ہوا ، راستے ہی میں مرگیا۔

حفرت حرام والنكر القاء انہوں کے ان میں سے ایک کاتعلق بنوا میہ سے تھا اور دوسر النکر اتھا ، انہوں نے ان دونوں سے فر مایا کہ تم میرے قریب ہی رہنا تا آ نکہ میں واپس آ جاؤں ، اگر تم مجھے حالت امن میں پاؤ تو بہت بہتر ، ورنداگروہ مجھے قل کردیں تو تم میرے قریب تو ہو گے ، باتی ساتھیوں کو جا کر مطلع کردینا ، یہ کہ کر حضرت حرام والنواز واند ہو گئے ۔ متعلقہ قبیلے میں پہنچ کر انہوں نے فر مایا کیا مجھے اس بات کی اجازت ہے کہ نبی ملیلا کا بیغام آپ لوگوں تک پہنچا سکوں ؟ انہوں نے اجازت دے دی ، حضرت حرام والنواز ان کے سامنے پیغام ذکر کرنے گئے ، اور دشمنوں نے پیچھے سے ایک آ دمی کو اشارہ کردیا جس نے پیچھے سے آ کر ان کے ایسا نیزہ گھونیا کہ جسم کے آ ریار ہوگیا، حضرت حرام والنواز آ دمی ہی گیا کہ وہ پہاڑ لوب کو جبہ کی قشم ! میں کا میاب ہوگیا" گرگے ، پھر انہوں نے تمام صحابہ والنی کا کہ وہ پہاڑ

#### هي مُنالًا احَدْرُ بَضِيل بِينِيهِ مَرْجُم ﴾ ٢٣٦ ﴿ هُلِ اللَّهِ عَنْهُ لَهُ اللَّهُ عَنْهُ ﴾ ٢٣١ ﴿ هُلِ اللَّهُ عَنْهُ لَهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ لَهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ اللَّالِي عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْ

کی چوٹی پر چڑھ گیا تھا،ای مناسبت سے بیوحی نازل ہوئی''جس کی پہلے تلاوت بھی ہوئی تھی، بعد میں منسوخ ہوگئی'' کہ ہماری قوم کو بیہ پیغام پہنچادو کہ ہم اپنے رب سے جا ملے ہیں،وہ ہم سے راضی ہو گیا اوراس نے ہمیں راضی کردیا،ادھر نبی علیثا جالیس دن تک قبیلۂ رعل، ذکوان، بنولحیان اور عصیہ''جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول مَلَّا تَیْنِیْم کی نا فر مانی کی تھی'' کے خلاف بددعاء فرماتے رہے۔

( ١٣٢٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُنْبَذَ الْبُسُرُ وَالتَّمُرُ جَمِيعًا [راجع: ٥ - ١٢٤].

(۱۳۲۸) حضرت انس والثن اسے مروی ہے کہ نبی ملیکھ نے کچی اور بکی تھجورکوا کٹھا کر کے نبیذ بنانے سے منع فر مایا ہے۔

( ١٣٢٦٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوُ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمُ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا [راجع: ٢٠٠٤].

(۱۳۲۲۹) حضرت انس بن ما لک ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ ایک دن نبی ملیٹیا نے فر مایا جومیں جا نتا ہوں ،اگرتم نے وہ جانے ہوتے تو تم بہت تھوڑ اہنتے اور کثرت سے رویا کرتے۔

( ۱۳۲۷) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَزَالُ الْعَبْدُ بِخَيْرٍ مَالَمُ يَسْتَغْجِلُ قَالُوا وَكَيْفَ يَسْتَغْجِلُ قَالَ يَقُولُ قَدْدَعَوْتُ رَبِّى فَلَمْ يَسْتَجِبُ لِى [راحع: ١٣٠٩] الْعَبْدُ بِخَيْرٍ مِمَالَمُ يَسْتَجِبُ لِى [راحع: ١٣٠٩] الْعَبْدُ بِخَيْرٍ مِمَالَمُ يَسْتَجِبُ لِى إِراحِع: ١٣٠٩] حضرت انس وَلَا فَيْ عَلَيْهِ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ فَي ارشاد فرما يا بنده اس وقت تك فير پر ربتا ہے جب تك وه جلد بازى سے كام نہ لے ،صحابہ وَفَائِدُ فَي لِي رسول اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ إِلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهُ

(١٣٢٣) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ وَحَسَنُ بُنُ مُوسَى قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ مَا خَطَبَنَا النَّبِيُّ وَ١٣٢٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَ إِلَّا قَالَ مَا خَطَبَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا قَالَ لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ [راجع: ١٢٤١].

(۱۳۲۳) حضرت انس والثن کے مروی ہے کہ نبی علیہ ایسان کے ہمیں کوئی خطبہ ایسانہیں دیا جس میں بیرنہ فر مایا ہو کہ اس شخص کا ایمان نہیں جس کے پاس امانت داری نہ ہواور اس شخص کا دین نہیں جس کے پاس وعدہ کی پاسداری نہ ہو۔

(۱۳۲۲) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنْسٍ أَنَّ أُمَّ حَارِثَةً قَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ كَانَ حَارِثَةً أَصَابَ خَيْرًا وَإِلَّا أَكْثَرُتُ الْبُكَاءَ قَالَ يَا أُمَّ حَارِثَةً إِنَّهًا جِنَانٌ كَثِيرَةٌ وَإِنَّهُ لَفِي الْفِرُدُوسِ الْأَعْلَى حَارِثَةً إِنَّهُ أَصَابَ خَيْرًا وَإِلَّا أَكْثَرُتُ الْبُكَاءَ قَالَ يَا أُمَّ حَارِثَةً إِنَّهُا جِنَانٌ كَثِيرَةٌ وَإِنَّهُ لَفِي الْفِرُدُوسِ الْأَعْلَى عَالِ النَّمَدِي عَربِ إِلنَظر: ٢٨٠٩) وابن حبان (٩٥٨) وقال الترمذي: حسن صحيح غريب إلى انظر: ٢٨٠٩) وابن حبان (٩٥٨) وقال الترمذي: حسن صحيح غريب إلى انظر: ١٤٠٦٠١٥) حضرت انس اللَّمَ اللهُ عَلَيْهُ عَمْ وَلَيْ مَرْتِ مِعْرَتُ عَارِثُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَى اللهُ مَا يَا مِعْمُ مِنْ كُمْ وَلَيْهُ وَلَيْهُ إِلَى اللهُ مَا يَا اللهُ مَا اللهُ مَا يَا اللهُ مَا يَا اللهُ مَا يَا اللهُ مَا يَا عَلَى اللهُ مَا يَا اللهُ اللهُ اللهُ مَا يَا اللهُ مَا يَا عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ مَا يَا عَلَاهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ إِلَا اللهُ ا

# 

جنت صرف ایک تونہیں ہے، وہ تو بہت ی جنتیں ہیں اور حارثدان میں سے جنت الفر دوس میں ہے۔

( ١٣٢٣٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا أَبَانُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ يَهُودِيًّا دَعَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى خُبْزِ شَعِيرٍ وَإِهَالَةٍ سَنِخَةٍ فَأَجَابَهُ [انظر: ١٣٨٩٦].

(۱۳۲۳۳) حضرت انس ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰہ مَٹاٹٹٹٹِ کو ایک مرتبہ ایک یہودی نے جو کی روٹی اور پرانے روغن کی دعوت دی جو نبی مَلیِّلا نے قبول فر مالی۔

( ١٣٢٢٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنُ قَتَادَةَ عَنُ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُضَحِّى بِكُبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقُرَنَيْنِ يَذُبَحُهُمَا بِيَدِهِ وَيَضَعُ رِجُلَهُ عُلَى صِفَاحِهِمَا وَيُسَمِّى وَيُكَبِّرُ [راجع: ١٩٨٢].

(۱۳۲۳) حفرت انس التفائل مروى ہے كہ نبى علينا دو چتكبر سينگ دار مينڈ ھے قربانى ميں پيش كيا كرتے تھے، اور الله كانام كے كرتے تھے، ميں نے ديھا ہے كہ نبى علينا انہيں اپنا ہاتھ سے ذرج كرتے تھے اور ان كے پہلو پر اپنا پاؤں ركھتے تھے۔ ( ١٣٢٥) حَدَّثْنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا سُكِيْمَانُ حَدَّثَنَا قَابِتٌ عَنْ أَنْسِ قَالَ مُرَّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ

بِجِنَازَةٍ فَأُثْنِيَ عَلَيْهَا خَيْرًا فَقَالَ وَجَبَتُ وَمُرَّ بِجِنَازَةٍ فَأَثْنِيَ عَلَيْهَا شَرًّا فَقَالَ وَجَبَتُ [راجع: ٢٩٧٠].

(۱۳۲۳۵) حضرت انس ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی مالیٹیا کے سامنے سے ایک جنازہ گذرا،لوگوں نے اس کی تعریف کی ، نبی مالیٹیا نے فر مایا واجب ہوگئی ، پھر دوسرا جنازہ گذرااورلوگوں نے اس کی مذمت کی ، نبی مالیٹیا نے فر مایا واجب ہوگئی۔

( ١٣٢٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنِى أَبِى حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ عَنُ آنَسٍ قَالَ لَمُ يَخُرُجُ إِلَيْنَا نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحِجَابِ فَرَفَعَهُ فَلَمَّا وَسَلَّمَ فَلَاثًا وَأَقِيمَتُ الصَّلَاةُ فَذَهَبَ أَبُو بَكُو يَتَقَدَّمُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحِجَابِ فَرَفَعَهُ فَلَمَّا وَضَحَ لَنَا وَجُهُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا نَظُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِينَ وَضَحَ لَنَا فَأَوْمَا بِيَدِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَبِى بَكُو أَنْ يَتَقَدَّمَ وَأَرْخَى نَبِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَبِى بَكُو أَنْ يَتَقَدَّمَ وَأَرْخَى نَبِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَبِى بَكُو أَنْ يَتَقَدَّمَ وَأَرْخَى نَبِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَبِى بَكُو أَنْ يَتَقَدَّمَ وَأَرْخَى نَبِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِجَابَ فَلَنْ يَقُدِرَ عَلَيْهِ حَتَّى مَاتَ [صححه البحارى (١٨٨)، ومسلم (١٩٤٥)، وابن حبان (٢٠٦٥)].

(۱۳۲۳۱) حضرت انس ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیہ جب مرض الوفات میں مبتلا ہوئے تو تین دن تک باہرنہیں آئے ، ایک مرتبہ نماز کھڑی ہوئی حضرت الوبکر ڈٹاٹٹؤ نماز پڑھانے کے لئے آگے بڑھے تو نبی علیہ نے گھر کا پردہ ہٹایا ، ہم نے ایسا منظر بھی نہیں دیکھا تھا جیسے نبی علیہ کا رخ تاباں اس وقت نبی علیہ نے حضرت ابو بکر ڈٹاٹٹؤ کو اشارے سے فر مایا کہ آگے بڑھ کرنماز مکمل کریں ، اور نبی علیہ نے پردہ لٹکالیا ، پھروصال تک نبی علیہ انساز کے لئے نہ آسکے۔

( ١٣٢٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنِى أَبِى حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بُنُ مَالِكٍ قَالَ أَقْبَلَ نَبِى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

شَابٌ لَا يُعْرَفُ قَالَ فَيَلْقَى الرَّجُلُ أَبَا بَكْرٍ فَيَقُولُ يَا أَبَا بَكْرٍ مَنْ هَذَا الرَّجُلُ الَّذِى بَيْنَ يَدَيْكَ فَيَقُولُ هَذَا الرَّجُلُ يَهُدِينِي إِلَى السَّبِيلِ فَيَحْسِبُ الْحَاسِبُ أَنَّهُ إِنَّمَا يَهُدِيْهِ الطَّرِيقَ وَإِنَّمَا يَعُنِي سَبِيلَ الْخَيْرِ فَالْتَفَتَ أَبُو بَكُرٍ فَإِذَا هُوَ بِفَارِسٍ قَدُ لَحِقَهُمُ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ هَذَا فَارِسٌ قَدُ لَحِقَ بِنَا قَالَ فَالْتَفَتَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللَّهُمَّ اصْرَعْهُ فَصَرَعَتْهُ فَرَسُهُ ثُمَّ قَامَتْ تُحَمِّحِمُ قَالَ ثُمَّ قَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ مُرْنِي بِمَا شِنْتَ قَالَ قِفْ مَكَانَكَ لَا تَتْرُكَنَّ أَحَدًا يَلُحَقُ بِنَا قَالَ فَكَانَ أَوَّلُ النَّهَارِ جَاهِدًا عَلَى نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ آخِرُ النَّهَارِ مَسْلَحَةً لَهُ قَالَ فَنَزَلَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَانِبَ الْحَرَّةِ ثُمَّ بَعَثَ إِلَى الْأَنْصَارِ فَجَائُوا نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمُوا عَلَيْهِمَا وَقَالُوا ارْكَبَا آمِنَيْنِ مُطْمَئِنَيْنِ قَالَ فَرَكِبَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكُرٍ وَحَفُّوا حَوْلَهُمَا بِالسِّلَاحِ قَالَ فَقِيلَ بِالْمَدِينَةِ جَاءَ نَبِيُّ اللَّهِ فَاسْتَشْرَفُوا نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ وَيَقُولُونَ جَاءَ نَبِيُّ اللَّهِ فَأَقْبَلَ يَسِيرُ حَتَّى جَاءَ إِلَى جَانِبِ دَارِ أَبِى أَيُّوبَ قَالُوا فَإِنَّهُ لَيُحَدِّثُ أَهْلَهَا إِذُ سَمِعَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ وَهُوَ فِي نَخُلٍ لِأَهْلِهِ يَخْتَرِفُ لَهُمْ مِنْهُ فَعَجِلَ أَنْ يَضَعَ الَّذِي يَخُتَرِفُ فِيهَا فَجَاءَ وَهِيَ مَعَهُ فَسَمِعَ مِنْ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آيُّ بُيُوتِ آهُلِنَا ٱقْرَبُ قَالَ فَقَالَ ٱبُو ٱيُّوبَ أَنَا يَا نَبِيَّ اللَّهِ هَذِهِ دَارِى وَهَذَا بَابِي قَالَ فَانْطَلِقُ فَهَيَّءُ لَنَا مَقِيلًا قَالَ فَذَهَبَ فَهَيَّا لَهُمَا مَقِيلًا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ قَدْ هَيَّأْتُ لَكُمَا مَقِيلًا فَقُومًا عَلَى بَرَكَةِ اللَّهِ فَقِيلًا فَلَمَّا جَاءَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ سَلَامٍ فَقَالَ أَشْهَدُ آنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ حَقًّا وَٱنَّكَ جِنْتَ بِحَقٌّ وَلَقَدُ عَلِمَتُ الْيَهُودُ ٱنِّى سَيِّدُهُمْ وَابْنُ سَيِّدِهِمْ وَٱغْلَمُهُمْ وَابْنُ أَعْلَمِهِمْ فَادْعُهُمْ فَاسْأَلُهُمْ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ وَيُلَكُمْ اتَّقُوا اللَّهَ فَوَالَّذِى لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِنَّكُمْ لَتَعْلَمُونَ أَنَّى رَسُولُ اللَّهِ حَقًّا وَٱنِّى جِنْتُكُمْ بِحَقٌّ أَسْلِمُوا قَالُوا مَا نَعْلَمُهُ ثَلَاثًا [صححه البخاري (١١ ٣٩١)].

(۱۳۲۷) حضرت انس بڑا تھڑ ہے مروی ہے کہ نبی علیہ جب مدیدہ منورہ تشریف لائے تو حضرت ابو بکرصدیق بڑا تھ کو اپنے بیچھے بھی ہے ہوئے ہوئے تھے، حملہ نبی علیہ جوان اور غیر معروف تھے، اس کئے راستہ میں اگرکوئی آ دمی ملتا اور یہ پوچھتا کہ ابو بکر! آ پ کے آ گے یہ کون صاحب ہیں؟ تو وہ جواب دیتے کہ یہ مجھے راستہ دکھا رہے ہیں، سبحھے والا یہ بچھتا کہ نبی علیہ انہیں راستہ دکھارہ ہیں اور حضرت صدیق اکبر بڑا تھڑا اس سے خیر کا راستہ مراد لے رہے تھے۔ ایک مرتبہ راستہ میں حضرت صدیق اکبر بڑا تھڑا سے خیر کا راستہ مراد لے رہے تھے۔ ایک مرتبہ راستہ میں حضرت صدیق اکبر بڑا تھڑا نے بیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک شہواران کے انہائی قریب پہنچ چکا تھا، وہ نبی علیہ اس کی طرف متوجہ ہو کر فر مایا اے اللہ! اے گرا ذی علیہ اس کی طرف متوجہ ہو کر فر مایا اے اللہ! اے گرا دے ، اس کی طرف متوجہ ہو کر فر مایا اے اللہ! اے گرا دے ، اس کے گھوڑ ہے نے اسے اپنی پشت سے گرا دیا اور جنہنا تا ہوا کھڑا ہوگیا، وہ شہوار کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی!

# هي مُناهُ المَرْبِينِ مِنْ المَيْدِ مِنْ المَيْدِ مِنْ المَيْدِ مِنْ المَيْدِ مِنْ المَيْدِ مِنْ المَالِينِ المُنْ الْمِينَةُ اللهِ المُعْلِقَةُ لَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّاللَّا اللَّا الللَّهُ الللللَّ اللَّا اللّ

مجھے کوئی حکم دیجئے ، نبی ملیکیانے فرمایا اپنی جگہ پر ہی جا کررکواور کسی کو ہمارے پاس پہنچنے نہ دو ، دن کے ابتدائی حصے میں جوشخص نبی ملیکیا کے خلاف کوشش کرر ہاتھا ،اس طرح دن کے آخری حصے میں وہی نبی ملیکیا کا ہتھیا ربن گیا۔

اس طرح سفر کرتے کرتے نبی علیہ ان پھر ملے علاقے کی جانب پہنچ کر پڑاؤ کیا اور انصار کو بلا بھیجا، وہ لوگ آئے اور دونوں حضرات کوسلام کیا اور کہنے لگے کہ امن واطمینان کے ساتھ سوار ہو کرتشریف لے آئے، چنانچہ نبی علیہ اور حضرت صدیق اکبر رٹا ٹیڈ سوار ہوئے اور انصار نے ان دونوں کے گرد سلے سپاہیوں سے حفاظتی حصار کرلیا، ادھر مدینہ منورہ میں اعلان ہوگیا کہ نبی علیہ اقتریف لے آئے ہیں، چنانچہ لوگ جھا تک جھا تک کر نبی علیہ کودیکھنے اور اللہ کے نبی آگئے، کے نعرے لگانے لگے، نبی علیہ انصاری ڈاٹھ کے گھر کے پاس پہنچ کراتر گئے۔

نی ملی اہل خانہ ہے باتیں کری رہے تھے کہ عبداللہ بن سلام کو یہ خبر سننے کو ملی ، اس وقت وہ اپنے تھجور کے باغ میں اپنے اہل خانہ کے لئے تھجوریں کا خبر کا خبر کا خبری جلدی جبوریں کا خمیں اور اپنے ساتھ ہی لے کر نبی ملی کا خدمت میں حاضر ہو گئے ، نبی ملی کی باتیں میں اور واپس گھر چلے گئے ، ادھر نبی ملی نے لوگوں سے پوچھا کہ ہمارے رشتہ داروں میں سب سے زیادہ قریب کس کا گھر ہے؟ حضرت ابوابوب انصاری ڈاٹٹو نے اپنے آپ کو چیش کیا اور عرض کیا کہ یہ میرا داروں میں سب سے زیادہ قریب کس کا گھر ہے؟ حضرت ابوابوب انصاری ڈاٹٹو نے اپنے آپ کو چیش کیا اور عرض کیا کہ یہ میرا مکان ہے اور یہ میرا دروازہ ہے ، نبی ملی ایک کی ملی کہ پھر جا کر ہمارے لیے آپرام کرنے کا انتظام کرو، حضرت ابوابوب ڈاٹٹو نے جا کر انتظام کیا اور واپس آپر کر کہنے گئے کہ اے اللہ کے نبی ! آپرام کا انتظام ہوگیا ہے ، آپ دونوں چل کر''اللہ کی برکت پ' آپرام کر لیجئے۔

جب نبی ملیشا تشریف لائے تو ان کی خدمت میں عبداللہ بن سلام بھی عاضر ہوئے اور کہنے گئے کہ میں اس بات کی گواہی و یتا ہوں کہ آپ اللہ کے سپے رسول ہیں اور حق لے کرآئے ہیں ، یبودی جانے ہیں کہ میں ان کا سردار ابن سردار اور عالم بن عالم ہوں ، آپ انہیں بلا کر ان سے پوچھے چنا نچہ جب وہ آئے تو نبی علیشانے ان سے فرمانیا اے گروہ یہود! اللہ سے ورو، اس اللہ کی متم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ، تم جانے ہو کہ میں اللہ کا سپارسول ہوں ، اور میں تمہارے پاس حق لے کرآیا ہوں ، اس اللہ کا تم اسلام قبول کرلو، انہوں نے کہا کہ میں پچھ معلوم نہیں۔

( ١٣٢٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنِى أَبِى حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بُنُ الْحَبْحَابِ عَنُ آنَسِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الدَّجَّالُ مَمْسُوحُ الْعَيْنِ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَ فَ رِيهَجَّاهَا يَقُرَوُهُ كُلُّ مُسْلِمٍ كَ فَ ر [صححه مسلم ( ٢٩٣٣)]. [انظر: ٢٩٣٣، ١٣٤١٨، ١٣٦٥، ١٣٤١٥].

(۱۳۲۳۸) حضرت انس ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ حضور نبی مکرم مَٹاٹٹٹٹر نے ارشا دفر مایا د جال کی دونوں آئکھوں کے درمیان کا فرلکھا ہوگا جسے ہرمسلمان پڑھ لے گاخواہ وہ ان پڑھ ہویا پڑھالکھا۔

( ١٣٢٣٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو عِصَامٍ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَنَفَّسُ فِي الشَّرَابِ ثَلَاثًا وَيَقُولُ إِنَّهُ أَدُواً وَأَنْمِاً قَالَ أَنَسٌ وَأَنَا أَتَنَفَّسُ ثَلَاثًا [راجع: ١٢٢١]. (١٣٢٣٩) حضرت انس التَّنُ سے مروی ہے کہ نبی مَلِیْهِ تَین سانسوں میں پانی پیتے تصاور فرماتے تھے کہ بیطریقہ زیادہ آسان، خوشگواراورمفید ہے۔

( ١٣٢٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ يَزِيدُ بُنُّ حُمَيْدٍ الضَّبَعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَنَسُ بُنُ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ فِي عُلُوِّ الْمَدِينَةِ فِي حَيّ يُقَالُ لَهُ بَنُو عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ فَأَقَامَ فِيهِمْ أَرْبَعَ عَشُرَةَ لَيْلَةً ثُمَّ إِنَّهُ أَرْسَلَ إِلَى مَلَإٍ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ قَالَ فَجَائُوا مُتَقَلِّدِينَ سُيُوفَهُمْ قَالَ فَكَانِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَأَبُو بَكُرٍ رِدُفُهُ وَمَلَأُ بَنِي النَّجَارِ حَوْلَهُ حَتَّى ٱلْقَى بِفِنَاءِ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ فَكَانَ يُصَلَّى حَيْثُ أَدْرَكَتُهُ الصَّلَاةُ وَيُصَلَّى فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ ثُمَّ إِنَّهُ أَمَرَ بِالْمَسْجِدِ فَأَرْسَلَ إِلَى مَلَإٍ مِنْ بَنِي النَّجَارِ فَجَانُوا فَقَالَ يَا بَنِي النَّجَارِ ثَامِنُونِي حَائِطَكُمُ هَٰذَا فَقَالُوا وَاللَّهِ لَا نَطْلُبُ ثَمَّنَهُ إِلَّا إِلَى اللَّهِ قَالَ وَكَانَ فِيهِ مَا أَقُولُ لَكُمْ كَانَتُ فِيهِ قُبُورُ الْمُشْرِكِينَ وَكَانَ فِيهِ حَرْثُ وَكَانَ فِيهِ نَخُلٌ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقُبُورِ الْمُشْرِكِينَ فَنُبِشَتُ وَبِالْحَرْثِ فَسُوِّيَتُ وَبِالنَّحُلِ فَقُطِعَ قَالَ فَصَفُّوا النَّخُلَ إِلَى قِبُلَةِ الْمَسْجِدِ وَجَعَلُوا عِضَادَتَيْهِ حِجَارَةً قَالَ وَجَعَلُوا يَنْقُلُونَ ذَلِكَ الصَّخُرَ وَهُمْ يَرُتَجِزُونَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُمْ يَقُولُ اللَّهُمَّ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُ الْآخِرَهُ فَانْصُرُ الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَهُ [صححه البخاري(٢٨) ومسلم(٢٤) وابن خزيمة(٧٨٨) وابن حبان(٣٣٢٨)][راجع:٢٠٢١] (۱۳۲۴۰) حضرت انس ڈکاٹنؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹیا جب مدینہ منور ہ تشریف لائے تو مدینہ کے بالا کی حصے میں بنوعمر و بن عوف کے محلے میں پڑاؤ کیااور وہاں چودہ راتیں مقیم رہے ، پھر بنونجار کے سر داروں کو بلا بھیجا، وہ اپنی تکواریں لٹکائے ہوئے آئے ، وہ منظراب بھی میرے سامنے ہے کہ نبی مَایِئِیہا پی سواری پرسوار تھے، مصرت صدیق اکبر ڈاٹٹؤان کے پیچھے تھے اور بنونجاران کے اردگر دیتھے، یہاں تک کہ نبی ملیکیا حضرت ابوا یوب انصاری ڈاٹٹؤ کے صحن میں پہنچ گئے ،ابتداء جہاں بھی نماز کا وقت ہوجا تا نبی ملیکیا ویہیں نماز پڑھ لیتے ،اور بکریوں کے باڑے میں بھی نماز پڑھ لیتے تھے، پھرنبی مالیّلانے ایک مسجد تعمیر کرنے کا حکم دے دیا ،اور بنو نجار کےلوگوں کو بلا کران سے فر مایا ہے بنونجار!اپنے اس باغ کی قیمت کا معاملہ میرے ساتھ طے کرلو، وہ کہنے لگے کہ ہم تو اس کی قیمت اللہ ہی ہے کیس گے،اس وقت وہاں مشرکین کی کچھ قبریں، ویرانہ اور ایک درخت تھا، نبی ملیٹھا کے حکم پرمشرکین کی قبروں کواکھیڑ دیا گیا، وہرانہ کو برابر کر دیا گیا،اور درخت کو کاٹ دیا گیا،قبلۂ مسجد کی جانب درخت لگا دیا اوراس کے درواز وں کے کواڑ پھر کے بنادیئے ،لوگ نبی علیمیا کواپنٹیں پکڑاتے تھے،اور نبی علیمیا فرماتے جارہے تھے کہا ہے اللہ!اصل خیرتو آخرت کی ہے،اےاللہ!انصاراورمہاجرین کی نصرت فرما۔

( ١٣٢٤١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو التَّيَّاحِ حَدَّثَنَا أَنَسٌ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا وَكَانَ لِى أَخْ يُقَالُ لَهُ أَبُو عُمَيْرٍ قَالَ أَحْسِبُهُ قَالَ فَطِيمًا فَقَالَ وَكَانَ إِذَا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَآهُ قَالَ أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النَّغَيْرُ قَالَ نُغَرُّ كَانَ يَلْعَبُ بِهِ قَالَ فَرُبَّمَا تَحْضُرُهُ الصَّلَاةُ وَهُوَ فِى بَيْتِنَا فَيَأْمُرُ بِالْبِسَاطِ الَّذِى تَحْتَهُ فَيُكْنَسُ ثُمَّ يُنْضَحُ بِالْمَاءِ ثُمَّ يَقُومُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَقُومُ خَلْفَهُ فَيُصَلِّى بِنَا قَالَ وَكَانَ بِسَاطُهُمْ مِنْ جَرِيدِ النَّخُلِ [صححه البحارى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَقُومُ خَلْفَهُ فَيُصَلِّى بِنَا قَالَ وَكَانَ بِسَاطُهُمْ مِنْ جَرِيدِ النَّخُلِ [صححه البحارى

(۱۳۲۳) حضرت انس ڈاٹٹڈ سے مروی ہے کہ نبی مالیٹا تمام لوگوں میں سب سے اچھے اخلاق والے تھے، میر اایک بھائی تھا جس کا نام ابوعمیر تھا، غالبًا یہ بھی فر مایا کہ اس کا دودھ چھڑا دیا گیا تھا، نبی مالیٹ جب تشریف لاتے تو اس سے فر ماتے ابوعمیر! کیا ہوا نغیر، یہ ایک پرندہ تھا جس سے وہ تھیلتا تھا، بعض اوقات ہمارے گھر ہی میں نماز وقت ہو جاتا تو نبی مالیٹا اپنے نیچ بستر کوصاف کرتے اور اس پر پانی چھڑک دینے کا تھم دیتے اور نماز کے لئے کھڑے ہو جاتے، ہم لوگ چیچے کھڑے ہو جاتے اور نبی مالیٹا ہمیں نماز پڑھادیتے، یا درہے کہ ہمار ابستر کھجور کی شاخوں سے بنا ہوا تھا۔

( ١٣٢٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنُ ثَابِتٍ عَنُ أَنَسٍ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَبْدِ اللَّهِ بُنِ أَبِي طُلْحَةَ حِينَ وُلِدَ وَهُوَ يَهُنَأُ بَعِيرًا لَهُ وَعَلَيْهِ عَبَائَةٌ فَقَالَ مَعَكَ تَمُرٌ فَنَاوَلُتُهُ تَمَرَاتٍ فَٱلْقَاهُنَّ فِي فِيهِ فَلاَكَهُنَّ أَبِي طُلْحَةَ حِينَ وُلِدَ وَهُو يَهُنَأُ بَعِيرًا لَهُ وَعَلَيْهِ عَبَائَةٌ فَقَالَ مَعَكَ تَمُرٌ فَنَاوَلُتُهُ تَمَرَاتٍ فَٱلْقَاهُنَّ فِي فِيهِ فَلاَكَهُنَّ ثَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُبُّ الْأَنْصَارِ ثُمَّ فَعَرَ فَاهُ ثُمَّ أَوْجَرَهُنَّ إِيَّاهُ فَجَعَلَ يَتَلَمَّظُ الصَّبِيُّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُبُّ الْأَنْصَارِ التَّهُ وَسَمَّاهُ عَبْدَ اللَّهِ [راجع: ٢١٨٢٦].

(۱۳۲۴) حفزت انس ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ میں حفزت ابوطلحہ ڈاٹٹؤ کے بیٹے عبداللہ کو لے کرنبی مالیٹیا کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے دیکھا کہ نبی مالیٹیا اپنے اونٹوں کوقطران مل رہے ہیں، نبی مالیٹیا نے فر مایا کیا تمہارے پاس کچھ ہے؟ میں نے عرض کیا عجوہ محجوریں ہیں، نبی مالیٹیا نے ایک محجور لے کراہے منہ میں چبا کرزم کیا، اورتھوک جمع کرکے اس کے منہ میں ٹیکا دیا جے وہ جا شخ لگا، نبی مالیٹیا نے فر مایا محجور انصار کی محبوب چیز ہے، پھر نبی مالیٹیا نے اس کا نام عبداللہ رکھ دیا۔

( ١٣٢٤٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ قَتَادَةً وَالْقَاسِمِ جَمِيعًا عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمُ أَهُلُ الْكِتَابِ فَقُولُوا عَلَيْكُمْ وَقَالَ الْآخِرُ وَعَلَيْكُمْ [انظر: ٤٥٢١].

(١٣٢٣٣) حفرت انس الله المستمروى به كه بى عليه المنطب المسلم الله من المام كرية صرف "عليكم" كها كرور (١٣٢٣) حفر الله عبد المسلم المستمد حدّ فنها حمّادٌ عن حميد عن أنس أنّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَتَاكُمُ أَهُلُ الْيَمْنِ وَهُمُ أَرَقُ فَلُوبًا مِنْكُمُ وَهُمُ أَوَّلُ مَنْ جَاءَ بِالْمُصَافَحَةِ [قال الألباني: صحيح دون "وهم اول." فانه المستمد الدون المدن المد

مدرج (ابو داود: ۲۱۳). قال شعیب: اسنادہ صحبح]. [انظر: ۱۳۶۹]. (۱۳۲۴۳) حضرت انس ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی مائٹیانے فر مایا تمہارے پاس یمن کے لوگ آئے ہیں جوتم سے بھی زیادہ رقیق القلب ہیں،اوریہی وہ پہلےلوگ ہیں جومصافحہ کارواج اپنے ساتھ لے کرآئے۔

( ١٣٢٤٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا ثُمَامَةُ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتُوهُ لَيْلَةً فِى رَمَضَانَ وَصَلَّى لَهُمْ فَخَفَّفَ ثُمَّ ذَخَلَ فَأَطَالَ الصَّلَاةَ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى بِهِمْ ثُمَّ ذَخَلَ فَأَطَالَ الصَّلَاةَ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى بِهِمْ ثُمَّ ذَخَلَ فَأَطَالَ الصَّلَاةَ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى بِهِمْ ثُمَّ ذَخِلَ فَأَطَالَ الصَّلَاةَ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى بِهِمْ ثُمَّ ذَخِلَ فَأَطَالَ الصَّلَاةَ فُفَعَلَ ذَلِكَ مِرَارًا فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَيْنَاكَ فَفَعَلُتَ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ مِنْ أَجْلِكُمْ فَعَلْتُ ذَلِكَ مِرَارًا فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَيْنَاكَ فَفَعَلْتَ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ مِنْ أَجْلِكُمْ فَعَلْتُ ذَلِكَ إِرَاحِع: ٩٨ و٢٤].

(۱۳۲۵) حضرت انس و کاٹٹؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ماہِ رمضان میں نبی علیہ ابرتشریف لائے ،اورمخضری نماز پڑھا کر چلے گئے ،کافی دیرگذرنے کے بعد دوبارہ آئے اورمخضری نماز پڑھا کردوبارہ واپس چلے گئے اور کافی دیر تک اندر ہے ، جب صبح ہوئی تو ہم نے عرض کیا اے اللہ کے نبی اہم آج رات حاضر ہوئے تھے، آپ تشریف لائے اورمخضری نماز پڑھائی اور کافی دیر تک کے لئے گھر میں چلے گئے؟ نبی علیہ نے فرمایا میں نے تمہاری وجہ سے ایسا ہی کیا تھا۔

( ١٣٢٤٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ وَعَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ الْمَعْنَى عَنْ سِمَاكٍ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ بِبَرَائَةٌ مَعَ أَبِى بَكْرٍ الصِّلِّيقِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَلَمَّا بَلَغَ ذَا الْحُلَيْفَةِ قَالَ عَفَّانُ لَا يُبَلِّغُهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ بِبَرَائَةٌ مَعَ أَبِى بَكْرٍ الصِّلِّيقِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَلَمَّا بَلَغَ ذَا الْحُلَيْفَةِ قَالَ عَفَّانُ لَا يُبَلِّغُهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَتَ بِبَرَائَةٌ مَعَ أَبِى بَكْرٍ الصِّلِيقِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَلَمَّا بَلَغَ ذَا الْحُلَيْفَةِ قَالَ عَفَّانُ لَا يُبَلِّغُهَا إِلَّا أَنَا أَوْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِى فَبَعَثَ بِهَا مَعَ عَلِي قَال استنكر الحديث الخطابى وابن تيمية وابن كثير والحور قانى وقال الألبانى: حسن الاسناد (الترمذى: ٩٠٠). قال شعيب: اسناده ضعيف لنكارة متنه]. [انظر: ٢٤٠٦٤].

(۱۳۲۷۱) حفرت انس ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی مایٹی نے حضرت صدیق اکبر ڈٹاٹٹؤ کوسورہ براءت کے ساتھ مکہ مکرمہ کی طرف بھیجا، کیکن جب وہ ذوالحلیفہ کے قریب پہنچے تو نبی مایٹیں نے انہیں کہلوایا کہ عرب کے دستور کے مطابق یہ پیغام صرف میں یا میرے اہل خانہ کا کوئی فردہی پہنچا سکتا ہے، چنانچہ نبی مایٹیں نے حضرت علی ڈٹاٹؤ کووہ پیغام دے کر بھیجا۔

(١٣٢٤٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنُ ثَابِتٍ عَنُ أَنْسٍ أَنَّ أُمَّ أَيْمَنَ بَكَتُ لَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ إِنِّى قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ إِنِّى قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ إِنِّى قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ إِنِّى قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ إِنِّى قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ النَّبِيَ

(۱۳۲۴۷) حضرت انس ڈٹاٹٹڈ سے مروی ہے کہ نبی عائیلا کی و فات پر حضرت ام ایمن ڈٹاٹٹارو نے لگیس بھی نے پوچھا کہتم نبی عائیلا پر کیوں رور بی ہو؟ انہوں نے جواب دیا میں جانتی ہوں کہ نبی عائیلا دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ، میں تو اس وحی پر رور بی ہوں جو منقطع ہوگئی۔

( ١٣٢٤٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنُ ثَابِتٍ عَنُ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى نُخَامَةً فِى قِبُلَةِ الْمَسْجِدِ فَحَكَّهَا بِيَدِهِ [انظر: ١٣٦٨٢،١٣٥٣٤].

# هي مُناهُ المَدِينَ بل يُسِيدُ مَتْرَى اللهُ الل

(۱۳۲۴۸)حضرت انس ڈلٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی مائیٹا نے مسجد میں قبلہ کی جانب ناک کی ریزش گلی ہوئی دیکھی تو اسے اپنے ہاتھ سے صاف کر دیا۔

( ١٣٢٤٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ أَهُلُ الْيَمَنِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا ابْعَثْ مَعَنَا رَجُلًا يُعَلِّمُنَا كِتَابَ رَبِّنَا وَالسُّنَّةَ قَالَ فَأَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِ آبِي عُبَيْدَةَ فَدَفَعَهُ إِلَيْهِمْ وَقَالَ هَذَا أَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ [راجع: ١٢٢٨٦].

(۱۳۲۷۹) حفرت انس ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ جب اہل یمن نبی علیدہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے نبی علیدہ درخواست کی کہ ان کے ساتھ ایک آ دمی کو بھیج دیں جوانہیں دین کی تعلیم دے، نبی علیدہ نظیدہ درخواست کی کہ ان کے ساتھ ایک آ دمی کو بھیج دیں جوانہیں دین کی تعلیم دے، نبی علیدہ نظیدہ درخان کا ہاتھ پکڑ کران کے ساتھ بھیج دیا اور فر مایا بیاس امت کے امین ہیں۔

( ١٣٢٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنُ ثَابِتٍ عَنُ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَرَادَ أَنُ يَخُلِقَ رَأْسَهُ قَبَضَ أَبُو طَلُحَةَ عَلَى أَحَدِ شِقَى رَأْسِهِ فَلَمَّا حَلَقَهُ الْحَجَّامُ آخَذَهُ فَجَاءَ بِهِ أُمَّ سُلَيْمٍ فَجَعَلَتُ تَجْعَلُهُ فِي طِيبِهَا [راجع: ٢٥١١].

(۱۳۲۵) حضرت انس ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیہ انے (ججۃ الوداع کے موقع پر) جب حلاق سے سرمنڈ وانے کا ارادہ کیا تو حضرت ابوطلحہ ڈاٹٹؤ نے سرکے ایک حصے کے بال اپنے ہاتھوں میں لے لیے، پھروہ بال ام سلیم اپنے ساتھ لے گئیں اوروہ انہیں اپنے خوشبو میں ڈال لیا کرتی تھیں۔

(١٣٢٥١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ وَحَسَنَ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنُ ثَابِتٍ عَنُ أَنَسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَأَيْتُ كَأْنِي اللَّيْلَةَ فِي دَارِ رَافِعِ بُنِ عُقْبَةَ قَالَ حَسَنَ فِي دَارِ عُقْبَةَ بُنِ رَافِعٍ فَأُوتِينَا بِتَمْرٍ مِنْ تَمْرِ ابْنِ قَالَ رَأَيْتُ كَأْنِي اللَّيْلَةَ فِي دَارِ رَافِعِ بُنِ عُقْبَةَ قِل حَسَنَ فِي دَارِ عُقْبَةَ بْنِ رَافِعٍ فَأُوتِينَا بِتَمْرٍ مِنْ تَمْرِ ابْنِ طَابٍ فَأَوَّلْتُ أَنَّ لَنَا الرِّفْعَة فِي الدُّنْيَا وَالْعَاقِبَة فِي الْآخِرَةِ وَأَنَّ دِينَنَا قَدُ طَابَ [صححه مسلم (٢٢٧٠)]. وانظ: ١٤٠٨٩ [صححه مسلم (٢٢٧٠)].

(۱۳۲۵) حفرت انس ٹاٹٹ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی مالیہ ارشاد فرمایا آج رات میں نے بیخواب دیکھا کہ گویا میں رافع بن عقبہ کے گھر میں ہوں ، اور وہاں'' ابن طاب'' نامی مجوری ہمارے سامنے پیش کی گئیں ، میں نے اس کی تعبیر بیہ لی کہ (رافع کے لفظ سے) دنیا میں رفعت (عقبہ کے لفظ سے) آخرت کا بہترین انجام ہمارے لیے ہی ہے اور (طاب کے لفظ سے) ہمارا دین یا کیزہ ہے۔

( ١٣٢٥٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ يَعْنِى ابْنَ آبِى بَكْرٍ الْمُزَنِىَّ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بُنُ آبِى مَيْمُونَةَ قَالَ وَلَا أَعُلَمُهُ إِلَّا عَنُ آنَسٍ قَالَ مَا رُفِعَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرٌ فِيهِ الْقِصَاصُ إِلَّا أَمَرَ فِيهِ بِالْعَفُو أَعُلَمُهُ إِلَّا عَنُ آنَسٍ قَالَ مَا رُفِعَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرٌ فِيهِ الْقِصَاصُ إِلَّا أَمَرَ فِيهِ بِالْعَفُو أَعُلُهُ إِلَّا عَنُ آنَسٍ قَالَ مَا رُفِعَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرٌ فِيهِ الْقِصَاصُ إِلَّا أَمَرَ فِيهِ بِالْعَفُو اللهِ عَنْ آنَسٍ قَالَ مَا رُفِعَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرٌ فِيهِ الْقِصَاصُ إِلَّا أَمَرَ فِيهِ بِالْعَفُو إِلَا عَنْ آنَسٍ قَالَ مَا رُفِعَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرٌ فِيهِ الْقِصَاصُ إِلَّا أَمَنَ فِيهِ بِالْعَفُو إِلَا عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ آنَسٍ قَالَ مَا رُفِعَ إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آمُرٌ فِيهِ اللّهِ عَنْ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُولِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ فَي إِلَيْ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ عَلَيْهِ اللللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللهُ الللللّهُ الللّهُ الللللللللهُ اللللللهُ اللللللّهُ الللللهُ اللللللللهُ الللللهُ الل

[انظر: ١٣٦٧٩].

(۱۳۲۵۲) حضرت انس ڈلاٹنؤ سے مروی ہے کہ نبی علیّا کے سامنے جب بھی قصاص کا کوئی معاملہ پیش ہوا تو آپ مَلَاثَیْؤ کے اس میں معاف کرنے کی ترغیب ہی دی۔

( ١٣٢٥٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْمُثَنَّى عَنْ ثُمَامَةَ عَنْ أَنَسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ رَدَّدَهَا ثَلَاثًا وَإِذَا أَتَى قَوْمًا فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ شَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثَلَاثًا [صححه البحارى (٩٤) كَانَ إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ رَدَّدَهَا ثَلَاثًا وَإِذَا أَتَى قَوْمًا فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثَلَاثًا [صححه البحارى (٩٤) وقال الترمذي: حسن صحيح غريب. قال شعيب: اسناده [انظر: ١٣٣٤١].

(۱۳۲۵۳) حضرت انس ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیا جب کوئی بات کہتے تو تین مرتبدا سے دہراتے تھے اور جب کسی قوم کے یاس جاتے تو انہیں تین مرتبہ سلام فرماتے۔

( ١٣٢٥٤) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبٍ حَدَّثَنَا بِسُطَامُ بُنُ حُرَيْثٍ عَنْ أَشُعَتَ الْحَرَّانِيِّ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَفَاعَتِى لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِى [صححه ابن حبان (٦٤٦٨)، والحاكم (١٩/١)، وقال الألباني: صحيح (ابو داود: ٤٧٣٩)].

(۱۳۲۵) حضرت انس طافئہ سے مروی ہے کہ نبی مالیہ نے ارشاد فر مایا میری امت میں سے میری شفاعت کے مستحق کبیرہ گناہوں کاارتکاب کرنے والے ہوں گے۔

( ۱۳۲۵) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا عَمَّارٌ أَبُو هَاشِمِ صَاحِبُ الزَّعُفَرَانِیِّ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ فَاطِمَةَ نَاوَلَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِسُرَةً مِنْ خُبُولِ شَعِيرٍ فَقَالَ هَذَا أَوَّلُ طَعَامٍ أَكَلَهُ أَبُوكِ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ( ۱۳۲۵) حضرت انس وَلَّهُ فَا سَهِ مروى ہے كہ ايك مرتبه حضرت فاطمہ وَلَيْهَا نے نبی طَلِیْهِ کے سامنے جوكی روثی كا ایک مکڑا پیش کیا، نبی طَلِیْهِ نے فرمایا یہ پہلاکھانا ہے جوتمہا را باپ تین دن بعد کھار ہاہے۔

( ١٣٢٥١) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ عَنُ أَنَسٍ أَنَّ أَعْرَابِيًّا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَعْدَدُتَ لَهَا قَالَ لَا إِلَّا أَنِّى أُحِبُ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَعْدَدُتَ لَهَا قَالَ لَا إِلَّا أَنِّى أُحِبُ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَعْدَدُتَ لَهَا قَالَ لَا إِلَّا أَنِّى أَلْكُ عَنُ السَّاعَةِ قَالَ وَثَمَّ عُكَرُمٌ فَقَالَ إِنْ يَعِشُ هَذَا فَلَنُ يَبُلُغَ وَرَسُولَهُ قَالَ الْمَرْءُ مَعَ مَنُ أَحَبُ ثُمَّ قَالَ آيْنَ السَّائِلُ عَنُ السَّاعَةِ قَالَ وَثَمَّ عُكَرُمٌ فَقَالَ إِنْ يَعِشُ هَذَا فَلَنُ يَبُلُغَ اللَّهُ وَسَلَّمَ عُلَمٌ فَقَالَ إِنْ يَعِشُ هَذَا فَلَنُ يَبُلُغَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ قَالَ الْمَرْءُ مَعَ مَنُ أَحَبُ ثُمَّ قَالَ آيْنَ السَّاعَةِ قَالَ وَثَمَّ عُلَامٌ فَقَالَ إِنْ يَعِشُ هَذَا فَلَنُ يَبُلُغَ اللَّهُ وَمَا السَّاعَةُ [احرجه ابويعلى (٢٧٥٨). قال شعب: صحيح وهذا اسناد حسن]. [انظر: ٢٥٠١]. اللهَوَمَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ [احرجه ابويعلى (٢٧٥٨). قال شعب: صحيح وهذا اسناد حسن]. [انظر: ٢٥٠] ولا الله كُنَّ السَّاعَةُ إِن مِن مَنْ اللهُ وَمِنا اللهُ اللهُ

## وي مُناهُ المَّهُ وَسَلِي مِنْ الْمُنْ وَالْمُ وَالْمُنْ وَالْمُ وَالْمُنْ وَاللَّهُ وَاللَّا لِللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لِللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّ

وہاں سے گذراتو نبی علیما نے فر مایا اگراس کی زندگی ہوئی توبہ بڑھا پے کونبیں پنچے گا کہ قیامت قائم ہوجائے گی۔

( ١٣٢٥٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَرُبُ بُنُ شَدَّادٍ بَصُرِئٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى يَغْنِى ابْنَ أَبِى كَثِيرٍ قَالَ عَمْرُو بْنُ زُنَيْبٍ الْعَنْبَرِئُ إِنَّ أَنْسَ بُنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُ أَنَّ مُعَاذًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَيْنَا أُمَّرَاءُ لَا يَسْتَنُّونَ بِسُنَّتِكَ وَلَا يَأْخُذُونَ بِأَمْرِكَ فَمَا تَأْمُرُ فِى أَمْرِهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا طَاعَةَ لِمَنْ لَمُ يُطِعُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ

(۱۳۲۵۷) حضرت انس ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت معاذ بن جبل ڈٹاٹٹؤ نے بارگاہِ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللّٰه مَثَالِثْنِیْمَ! بیہ بتا ہے کہ اگر ہمارے حکمران ایسے لوگ بن جائیں جوآپ کی سنت پڑمل نہ کریں اور آپ کے حکم پڑمل نہ کریں تو ان کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں؟ نبی مَالِئِلِانے فرمایا جواللہ کی اطاعت نہیں کرتا ،اس کی اطاعت نہ کی جائے۔

(١٣٢٥٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ آبِي يَزِيدَ قَالَ سَمِعْتُ مُوسَى بُنَ أَنسٍ يُحَدِّثُ عَنُ آبِيهِ أَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَدْعُو لَهُمْ أَوُ يَحْفِرَ لَهُمْ نَهُرًا فَأَخْبِرَ النَّانِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَدْعُو لَهُمْ أَوْ يَحْفِرَ لَهُمْ نَهُرًا فَأَخْبِرَ النَّانِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ فَقَالَ لَا يَسْأَلُونِى الْيَوْمَ شَيْئًا إِلَّا أَعْطُوهُ فَأَخْبِرَتُ الْأَنْصَارُ بِذَلِكَ فَلَمَّا سَمِعُوا مَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا ادْعُ اللَّهَ لَنَا بِالْمَغْفِرَةِ فَقَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِلْأَنْصَارِ وَلِأَبْنَاءِ النَّامَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا ادْعُ اللَّهَ لَنَا بِالْمَغْفِرَةِ فَقَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِلْأَنْصَارِ وَلِأَبْنَاءِ النَّامَ وَلَا أَنْصَارِ وَلِأَبْنَاءِ النَّامَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا ادْعُ اللَّهَ لَنَا بِالْمَغْفِرَةِ فَقَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِلْأَنْصَارِ وَلِأَبْنَاءِ النَّامَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا ادْعُ اللَّهَ لَنَا بِالْمَغْفِرَةِ فَقَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِلْأَنْصَارِ وَلِلْآبُنَاءِ أَبْنَاءِ أَبُنَاءِ الْأَنْصَارِ وَلِلْآبُنَاءِ أَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ وَلِلْآبُنَاءِ أَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ

(۱۳۲۵۸) حضرت انس ولائٹوئے مروی ہے کہ ایک مرتبہ انصار میں پانی کا معاملہ بہت پیچیدہ ہوگیا، وہ لوگ اکٹھے ہوکر نبی علینیا کے پاس بید درخواست لے کرآئے کہ انہیں ایک جاری نہر میں سے پانی لینے کی اجازت دی جائے، وہ اس کا کرابیا داکر دیں گے، یاان کے لئے دعاکر دیں، نبی علینیانے فرمایا انصار کوخوش آمدید! بخدا! آج تم مجھ سے جو مانگو کے میں تمہیں دوں گا، بین کر وہ کہنے لگے یا رسول اللہ مکا ٹیٹی ہارے لیے اللہ سے بخشش کی دعاء کر دیجئے ، نبی علینیانے فرمایا اے اللہ! انسار کی انسار کے بچوں کی اور انسار کے بچوں کی مغفرت فرما۔

( ١٣٢٥٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ إِبُرَاهِيمَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَلَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبُدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ أَنْ يَسُقُطَ عَلَى بَعِيرِهِ وَقَدْ أَضَلَّهُ بِأَرْضِ فَلَاةٍ

(۱۳۲۵۹) حضرت انس ڈلاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیمیانے ارشاد فر مایا اللہ تعالیٰ کواپنے بند کے کے تو بہ کرنے پراس شخص سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جس کااونٹ کسی جنگل میں گم ہوجائے اور پچھ عرصے بعد دوبارہ مل جائے۔

( ١٣٢٦ ) وَحَدَّثَ بِذَلِكَ شَهُرٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً

(۱۳۲۷۰) میرحدیث شهربن حوشب نے حضرت ابو ہریرہ والٹی کے حوالے سے بھی بیان کی ہے۔

( ١٣٢٦١ ) حَدَّثَنَا وَهُبُ بُنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ ثَابِتًا الْبُنَانِيَّ يُحَدِّثُ عَنُ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

#### مناها أحدُّن بن الماست منتم المنظمة من الماست المنس بن مالك عليه المنس المنس بن مالك عليه المنس المنس بن مالك عليه المنس

وَسَلَّمَ كَانَ يَعُرِضُ لَهُ الرَّجُلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَعُدَمَا يَنُزِلُ مِنْ الْمِنْبَرِ فَيُكُلِّمُهُ ثُمَّ يَدُخُلُ فِي الصَّلَاةِ [صححه ابن حزيمة: (١٨٣٨)، وابن حبان (٥٠٨٥) وقال الترمذي: غريب، وقال الألباني: شاذ (ابو داود: ١١٢)، وابن ماحة: ١١١٧)، والترمذي: ١١٥)، والنسائي: ٣/١١). قال شعيب: اسناده صحيح].

(۱۳۲۷) حضرت انس ڈاٹٹؤٹے مروی ہے کہ بعض اوقات نبی ملیٹیا جمعہ کے دن منبر سے پنچاتر رہے ہوتے تھے اور کوئی آ دی اپنے کسی کام کے حوالے سے نبی ملیٹیا سے کوئی بات کرنا چاہتا تو نبی ملیٹیا اس سے بات کر لیتے تھے، پھر بڑھ کرمصلی پر چلے جاتے اور لوگوں کونماز پڑھا دیتے۔

( ۱۳۲۲) حَدَّثَنَا وَهُبْ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعُتُ حُمَيْدَ بُنَ هِلَالٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ كَأْنِي أَنْظُو إِلَى عُبَارِ مَوْكِبِ جِبُرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَام سَاطِعًا فِي سِحَّةِ بَنِي غَنْمٍ حِينَ سَارَ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ [احرحه البحارى: ١٣٦/٤] ( ١٣٢٦٢) حضرت انس فِاتْوُ ہے مروی ہے کہ حضرت جریل طائِق کی سواری کی ٹاپ سے اڑنے والا وہ گردوغبارا بھی تک میری نگاموں کے سامنے ہے جو بنوعنم کی گلیوں میں بنوقر بظہ کی طرف جاتے ہوئے ان کے ایرانگانے سے پیدا ہوا تھا۔

(۱۳۲۲) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرِ و حَدَّثَنَا هِشَامٌ يَعْنِى ابْنَ سَنْبَرِ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ قَالَ لَأَحَدُنْكُمْ بِحَدِيثٍ لَا يُحَدِّثُكُمُ وُهُ أَحَدٌ بَعْدِى سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ مِنْ أَشُواطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ وَيُشُرَبَ الْخَمْرُ وَيَظْهَرَ النِّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ مِنْ أَشُواطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ وَيَظْهَرَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ مِنْ أَشُواطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ وَيَظْهَرَ النِّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ مِنْ أَشُواطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ ويَظْهَرَ النِّهَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَيَطْهَرَ النِّهَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ مِنْ أَشُواطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ ويَطْهَرَ النِّهَ الْوَاحِدُ [راحع: ١٩٦١]. ويَطْهِرَ الزِّنَا وَتَقِلَّ الرِّخَالُ وَيَكُثُو النِّسَاءُ حَتَّى يَكُونَ فِي الْخَمْسِينَ امْرَأَةً الْقَيِّمُ الْوَاحِدُ [راحع: ١٩٦١]. (١٣٢٦٣) حفرت السَّةُ عَلَيْهِ كُومِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ كُومِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِعْ مَعْمُ الْعَالِيا عِلَى عَمِولَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ كُومِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ كُومِ اللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ وَيَعْلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

( ١٣٢٦٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَشُرَبَ الرَّجُلُ قَائِمًا [راحع: ٢٢٠٩].

(۱۳۲۷۳) حفرت انس ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ نبی علیہ اے اس بات سے منع فر مایا ہے کہ کوئی صحف کھڑے ہو کر پانی ہے۔ (۱۳۲۵) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بُنُ عَمْرٍ و حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ وَلَا يَسُجُدُ أَحَدُكُمْ بَاسِطًا ذِرَاعَيْهِ كَالْكُلْبِ [راحع: ١٢٠٨٩].

(۱۳۲۷۵) حضرت انس ٹاکٹڑ سے مروی ہے کہ نبی ملائلا نے فر مایا تجدوں میں اعتدال برقر اررکھا کرو،اورتم میں سے کوئی شخص کتے کی طرح اپنے ہاتھ نہ بچھائے۔

#### هي مُنالِهُ امَدُن بن يَهِ مِنْ مَن اللهُ اللهُ عَيْنَةُ مِنْ اللهِ اللهُ عَيْنَةُ لَهُ اللهُ عَيْنَةُ لَهُ ال

( ١٣٢٦٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ وَعَبُدُ الْوَهَّابِ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَالْهُرَمِ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْهَرَمِ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ قَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ وَالْبُحُلِ وَالْجُبْنِ [راجع: ٤ ١٣٢٠].

(۱۳۲۶۷) حضرت انس ڈاٹنؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیّنا ہید عاءفر مایا کرتے تھے اے اللہ! میں سستی ، بڑھا ہے ، بز دلی ، بخل ، فتنہ د جال اور عذا بِ قبر سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔

(١٣٢٦٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنُ قَتَادَةً عَنُ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ ٱقْرَنَيْنِ أَمُلَحَيْنِ ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ وَسَمَّى وَكَبَّرَ وَوَضَعَ رِجُلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا [راحع: ١٩٨٢].

(۱۳۲۷) حفرت النس الله المنظور على المنظر المنظر المنظر على المنظر المنظم المنظر المنظم المنظر المنظم المنظر المنظم المنظم المنظر المنظم المنظ

(۱۳۲۶۸) حضرت انس ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیثیا عصر کی نماز اس وفت پڑھتے تھے کہ نماز کے بعد کوئی جانے والاعوالی جانا حیا ہتا تو وہ جا کرواپس آ جاتا ، پھر بھی سورج بلند ہوتا تھا۔

( ١٣٢٧ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً قَالَ أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ عَنْ مُوسَى بُنِ أَنسِ بُنِ مَالِكٍ عَنُ أَنسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَقَدُ تَرَكْتُمْ بِالْمَدِينَةِ رِجَالًا مَا سِرْتُمْ مِنْ مَسِيرٍ وَلَا أَنْفَقُتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ وَلَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَقَدُ تَرَكْتُمْ بِالْمَدِينَةِ وَلَا أَنْفَقُتُمْ مِنْ وَادٍ إِلَّا وَهُمْ مَعَكُمْ فِيهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يَكُونُونَ مَعَنَا وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ قَالَ حَبَسَهُمْ الْعُذُرُ [راجع: ٢٥٦٦].

(۱۳۲۷) حضرت انس ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیظ جب غزوہ تبوک سے واپسی پرمدینہ منورہ کے قریب پہنچے تو فر مایا کہ مدینہ منورہ میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہتم جس راستے پر بھی چلے اور جس وادی کو بھی طے کیا، وہ اس میں تمہارے ساتھ رہے،

# هي مُنالًا اَحْدُرُ مِنْ لِي اِللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ مَالِكُ اللَّهِ مِنْ مَالكُ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

صحابہ ٹٹائٹڑنے عرض کیایارسول اللہ مٹائٹیٹے! کیاوہ مدینہ میں ہونے کے باوجود ہمارے ساتھ تھے؟ فرمایا ہاں! مدینہ میں ہونے کے باوجود، کیونکہ انہیں کسی عذرنے روک رکھاہے۔

( ١٣٢٧١ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ حُمَيْدٍ أَنَّ أَنَسًا سُئِلَ عَنْ شَعَرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا رَأَيْتُ شَعَرًا أَشَبَهَ بِشَعْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَتَادَةَ فَفَرِحَ يَوْمَئِذٍ قَتَادَةُ [انظر: ١٣٨٩٤].

(۱۳۲۷) حمید میشد کہتے ہیں کہ سی شخص نے حضرت انس ڈاٹٹؤ سے نبی مُلیّا کے بالوں کے متعلق دریا فت کیا تو انہوں نے فر مایا کہ میں نے نبی مُلیّا کے بالوں کے ساتھ قتا وہ کے بالوں سے زیادہ مشابہہ کسی کے بالنہیں دیکھے،اس دن قتادہ میشد یہن کر بہت خوش ہوئے تھے۔

( ١٣٢٧٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ عَمْرٍ و حَدَّثَنَا خَارِجَةُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ مِنْ وَلَدِ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ انْصَرَفْنَا مِنْ الظُّهْرِ مَعَ خَارِجَةَ بُنِ زَيْدٍ فَدَخَلُنَا عَلَى أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ فَقَالَ يَا جَارِيَةُ انْظُرِى هَلْ حَانَبُ قَالَ قَالَتُ نَعَمُ فَقُلْنَا لَظُهْرِ مَعَ الْإِمَامِ قَالَ فَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا كُنَّا نُصَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(۱۳۲۷۲) عبداللہ میں کہ مم لوگ خارجہ بن زید میں کہ مم لوگ خارجہ بن زید میں کہ میں کہ کہ انہوں ہے فارغ ہوکر حضرت انس وٹائٹؤ کے پاس پہنچ ، انہوں نے اپنی باندی سے فرمایا کہ دم کھو! نماز وقت ہوگیا؟ اس نے کہا جی ہاں! ہم نے ان سے کہا کہ ہم تو ابھی امام کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھ کرآ رہے ہیں؟ (اورآ پ عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں)؟ لیکن وہ کھڑے ہوگئے اور نماز عصر پڑھ لی ،اس کے بعد فرمایا کہ ہم نبی علیثیا کے ساتھ اس طرح نماز پڑھتے تھے۔

( ١٣٢٧٣) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ بَكُرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ أَنَّ يَهُودِيًّا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَدُرُونَ مَا قَالَ وَهُوَ مَعَ أَصْحَابِهِ فَقَالَ السَّامُ عَلَيْكُمْ فَرَدَّ عَلَيْهِ الْقُومُ فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَدُرُونَ مَا قَالَ قَالُوا نَعَمْ قَالَ السَّامُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتَ كَذَا قَالَ السَّامُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَلْتَ كَذَا وَكَذَا قَالَ نَعَمْ فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتَ كَذَا وَكَذَا قَالَ نَعَمْ فَقَالَ نَبِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَحَدٌ مِنْ آهُلِ الْكِتَابِ فَقُولُوا عَلَيْكَ أَيُ وَكَذَا قَالَ نَعَمْ فَقَالَ نَبِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَحَدٌ مِنْ آهُلِ الْكِتَابِ فَقُولُوا عَلَيْكَ أَيْ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَحَدٌ مِنْ آهُلِ الْكِتَابِ فَقُولُوا عَلَيْكَ أَيْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَحَدٌ مِنْ آهُلِ الْكِتَابِ فَقُولُوا عَلَيْكَ أَيْ عَلَيْكُمْ أَحَدٌ مِنْ آهُلِ الْكِتَابِ فَقُولُوا عَلَيْكَ أَيْ عَلَيْكُ مَا قُلْتَ [راجع: ٤٥٤ ٢].

(۱۳۲۷۳) حضرت انس بڑٹٹؤ سے مروی ہے کہ ایک یہودی نے نبی علیہ کوسلام کرتے ہوئے ''المسام علیك'' کہا، نبی علیہ ا نے صحابہ ٹٹائٹڑ سے فر مایا اسے میرے پاس بلا کرلاؤ،اوراس سے پوچھا کہ کیاتم نے ''المسام علیك'' کہا تھا؟اس نے اقر ارکیا تو نبی علیہ انے (اپنے صحابہ ٹٹائٹڑ سے ) فر مایا جب تہہیں کوئی'' کتابی' سلام کرے تو صرف'و علیك'' کہا کرو۔

( ١٣٢٧٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ بَكُرٍ السَّهُمِيُّ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي طَرِيقٍ مَعَهُ نَاسٌ مِنْ أَصُحَابِهِ فَلَقِيَتُهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً فَقَالَ يَا أُمَّ فُلَانٍ

## هي مُناهُ اَمَدُن بَل يَهِيدُ مَتْرَم اللهِ اللهُ عَيْنَةُ لَهُ اللهُ عَيْنَةً لَا لَهُ عَيْنَةً لَا لِمُعْلِقًا لِلللهُ عَيْنَةً لَا لَهُ عَلَيْنَا اللهُ عَيْنَةً لِلللهُ عَيْنَةً لِلللهُ عَيْنَةً لِلللهُ عَيْنَةً لَا لِمُعْلِقًا لِلللّهُ عَلَيْنَا لِلللّهُ عَلَيْنَ اللهُ عَيْنَا لِلللّهُ عَلَيْنَا للللّهُ عَيْنَا لِلللّهُ عَيْنَا لِلللّهُ عَيْنَا لَهُ عَلَيْنَا لِلللّهُ عَلَيْنَا لِلللّهُ عَلَيْنَا للللّهُ عَلَيْنَا لِلللّهُ عَلَيْنَا لِللّهُ عَلَيْنَا لِلللّهُ عَلَيْنَا لِللللّهُ عَلَيْنَا لِلللّهُ عَلَيْنَا لِلللّهُ عَلَيْنَا لِلللّهُ عَلَيْنَا لمُعِلّمُ عَلَيْنَا لِلللّهُ عَلَيْنَا لِللللّهُ عَلَيْنَا لِلللّهُ عَلَيْنَا لِلللّهُ عَلَيْنَا لِلللّهُ عَلَيْنَا لِلللّهُ عَلَيْنَا لِلللّهُ عَلَيْنَا لِلللّهُ عَلَيْنَا لِلللْمُ عَلَيْنَ

الجُلِسِي فِي أَنِّي نُوَاحِي السَّكُكِ شِنْتِ أَجُلِسُ إِلَيْكِ فَفَعَلَتُ فَجَلَسَ إِلَيْهَا حَتَّى قَضَتُ حَاجَتَهَا[راجع:١٩٦٣] الْجُلِسِي فِي أَنِّي نُوَاحِي السَّكُكِ شِنْتِ أَجُلِسُ إِلَيْكِ فَفَعَلَتُ فَجَلَسَ إِلَيْهَا حَتَّى قَضَتُ حَاجَتَهَا[راجع:١٩٦٣] (١٣٢٧) حضرت انس رُلِّيْنَ اللهِ عَلَيْهِا كَهُ مِن اللهِ عَلَيْهِا كُوا يَكُ خَاتُون عَلَى اور كَهَ لَكَى يا رسول اللهُ مَلَيْنَا بِحِيدَ آپ سے ایک کام ہے، نبی طَلِیْها نے اس سے فرمایا کہتم جس گلی میں چاہو بیٹھ جاؤ، میں تنہارے ساتھ بیٹھ جاؤں گا، چنانچوہ وایک جگہ بیٹھ گئی اور نبی طَلِیْها بھی اس کے ساتھ بیٹھ گئے اور اس کا کام کردیا۔

( ١٣٢٧٥ ) حَدَّثَنَا وَهُبُ بُنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنُ مُحَمَّدٍ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا حَلَقَ بَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا حَلَقَ بَنُو النَّاسِ حَلَقَ بَدُا بِشِقِّ رَأْسِهِ الْأَيْسَرَ فَقَسَمَهُ بَيْنَ النَّاسِ حَلَقَ بَدُا بِشِقِّ رَأْسِهِ الْأَيْسَرَ فَقَسَمَهُ بَيْنَ النَّاسِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسِ وَالْعَامِدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

(۱۳۲۷) حضرت انس بڑاٹھ سے مروی ہے کہ نبی علیہ انے جب حلق کروایا تو بال کاٹنے والے کے سامنے پہلے سر کا داہنا حصہ کیا، اس نے اس حصے کے بال تراشے، نبی علیہ انے وہ بال حضرت ابوطلحہ بڑاٹھ کو دے دیئے، پھر بائیں جانب کے بال منڈ وائے تو وہ عام لوگوں کودے دیئے۔

( ١٣٢٧٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُمْ أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ آنَسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِى صَلَاتِهِ فَلَا يَتُفُلُ أَمَامَهُ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ فَإِنَّهُ يُنَاجِى رَبَّهُ وَلْيَتْفُلُ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ [راجع: ٢٠٨٦].

(۱۳۲۷) حضرت انس ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے ارشاد فر مایا جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے مناجات کررہا ہوتا ہے ،اس لئے اس حالت میں تم میں سے کوئی شخص اپنی دائیں جانب نہ تھوکا کرے بلکہ بائیں جانب یا اپنے یا وُں کے بنچے تھوکا کرے۔

( ١٣٢٧٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُو قَالَ أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ أُتِى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ قَدْرَ مَا يَغُمُرُ أَصَابِعَهُ أَوْ لَا يَغُمُرُ أَصَابِعَهُ شَكَّ سَعِيدٌ فَجَعَلُوا يَتَوَضَّنُونَ وَالْمَاءُ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ قَالَ قُلْنَا لِأَنْسِ كُمْ كُنْتُمْ قَالَ ثَلَاتَ مِائَةٍ [راجع: ٢٧٧٧].

(۱۳۲۷۷) حضرت انس ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علینیا مقام زوراء میں تھے، نبی علینیا کے پاس پانی کا ایک پیالہ لا یا گیا جس میں آپ کی انگلی بھی مشکل سے کھلتی تھی ، نبی علینیا نے اپنی انگلیوں کو جوڑ لیا اور اس میں سے اتنا پانی لکلا کہ سب نے وضوکر لیا ، کسی نے حضرت انس ڈٹاٹٹؤے پوچھا کہ اس وقت آپ کتنے لوگ تھے؟ انہوں نے بتایا کہ ہم لوگ تین سوتھے۔

( ١٣٢٧٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنْ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَسَجَّرُوا فَإِنَّ فِى السَّحُورِ بَرَكَةً [انظر: ١٣٤٢٣].

(۱۳۲۷۸) حضرت انس بڑاٹیؤ سے مروی ہے کہ نبی مالیٹا نے ارشا دفر مایاسحری کھایا کرو، کیونکہ سحری میں برکت ہوتی ہے۔

( ١٣٢٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ وَعَبُدُ الْوَهَّابِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتُحًّا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ مَرْجِعَهُ مِنْ الْحُدَيْبِيةِ وَهُمْ مُخَالِطُهُمُ الْحُزُنُ وَالْكَآبَةُ وَقَدُ نَحَرَ الْهَدَى بِالْحُديْبِيةِ فَقَالَ لَقَدُ أُنْزِلَتُ وَمَا تَأَخَّرَ مَرْجِعَهُ مِنْ الدُّنِيَّةِ وَهُمْ مُخَالِطُهُمُ الْحُزُنُ وَالْكَآبَةُ وَقَدُ نَحَرَ الْهَدُى بِالْحُديْبِيةِ فَقَالَ لَقَدُ أُنْزِلَتُ لِيدُخِلَ آيَةً هِى آحَبُ إِلَى مِنْ الدُّنْيَا جَمِيعًا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ عَلِمْنَا مَا يُفْعَلُ بِنَا فَأَنْزِلَتُ لِيدُخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجُرِى مِنْ تَحْتِهَا الْآنُهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَثِّمَ عَنْهُمُ سَيِّنَاتِهِمُ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا قَالَ عَبْدُ الْوَهَابِ فِى حَدِيثِهِ وَأَصْحَابُهُ مُخَالِطُو الْحُزْنِ وَالْكَآبَةِ وَقَالَ فِيهِ فَقَالَ قَائِلٌ هَنِينًا لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْرًا عَظِيمًا قَالَ اللَّهُ عَزَ وَجَلَّ مَاذَا يَفْعَلُ بِكَ [راحع: ١٢٥١].

(۱۳۲۷) حضرت انس بڑا ٹھٹا ہے مروی ہے کہ نبی علیہ جب حدید ہے واپس آرہے تھے تو صحابہ کرام بڑا ٹھٹا پڑم اور پریٹانی کے آثار تھے کیونکہ انہیں عمرہ اداکر نے ہے روک دیا گیا تھا اور انہیں حدید پیلی سے جانور قربان کرنے پڑے تھے، اس موقع پر آپ سِٹا ٹیٹیٹ پر یہ آیت نازل ہوئی ''إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا اللہ سے صواط مستقیما'' نبی علیہ نے فرمایا مجھ پر دوآ یتیں ایسی نازل ہوئی ہیں جو مجھے ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہیں، پھر نبی علیہ نے ان کی تلاوت فرمائی، توایک مسلمان نے یہ س کر کہا یارسول اللہ مَثَاثِی اُلِی مُنابِ بَرِی ہے تھے۔ نازل ہوئی ایسی کر ہے اس پر یہ آیت نازل ہوئی ایسی کی کہا ہے کیا تھم ہے؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی ایسی کے کیا تھم ہے؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی ایک نے کہا کہ کو میارک ہوکہ اللہ نے تازل ہوئی اللہ کو کہا کہ کو کہا تھی ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی ایک کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہا کہ کو کہا کہا کہ کو کہا کہ کا کہ کو کہا کہ کہ کہا کہا تھا کہ کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہا کہ کو کہا کہا کہا کہا کہا کہ کو کہا کہا کہ کو کہا کہا کہ کو کہا کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہا کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہا کہ کو کہا کہا کہ کو کہا کہا کہا کہ کو کہا کہا کہ کو کہا کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہ کو کہا کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہ کو ک

( ١٣٢٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ عَنُ قَتَادَةَ عَنُ آنَسِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَتِمُّوا الصَّفَّ الْأَوَّلَ وَالَّذِى يَلِيهِ فَإِنْ كَانَ نَقُصٌّ فَلْيَكُنُ فِى الصَّفِّ الْآخِرِ [راجع: ٢٣٧٧].

(۱۳۲۸) حضرت انس ڈلٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹیانے فر مایا پہلے اگلی پھراس کے بعد والی صفوں کو کلمل کیا کرواور کو کی کمی ہوتو وہ آخری صف میں ہونی چاہئے۔

( ١٣٢٨١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ عَنُ قَتَادَةَ عَنُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْخَصَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزَّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ فِى قُمْصٍ مِنْ حَرِيرٍ فِى سَفَرٍ مِنْ حِكَةٍ كَانَتُ بِهِمَا [راجع: ٥ ٢٢٥].

(۱۳۲۸) حضرت انس ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیٹیا نے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ڈاٹٹؤ اور حضرت زبیر بن عوام ڈاٹٹؤ کو جوؤں کی وجہ سے ریشمی کپڑے پہننے کی ا جازت مرحمت فر مادی۔

( ١٣٢٨٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِى عَلِي بْنِ يَزِيدَ أَخِى يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الزُّهْرِى عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَهَا وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفُسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنُ بِالْعَيْنِ نَصَبَ النَّفُسَ وَرَفَعَ الْعَيْنَ [قال الترمذي: حسن غريب وقال ابو حاتم في "العلل": وهذا

حديث منكر. وقال الألباني: ضعيف الاسناد (ابو داود: ٣٩٧٦، و٣٩٧٧)، والترمذي: ٢٩٢٩)].

(۱۳۲۸۲) حضرت انس بن ما لک ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن مِاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ وَالْعَيْنُ بِالْعَيْنِ نَصَبَ النَّهُ مَن وَوَ فَعَ الْعَيْنَ مِينَ 'نَفس'' كِلفظ كومنصوب اور' عين'' كےلفظ كوم فوع پڑھا ہے۔

( ١٣٢٨٣) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ انْطَلَقَ حَارِثَةُ بُنُ سُواقَةَ نَظَارًا مَا انْطَلَقَ لِللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنِى لِلْقِتَالِ فَأَصَابَهُ سَهُمْ فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنِى لِللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنِى حَارِثَةُ إِنْ يَكُ فِى الْجَنَّةِ أَصْبِرُ وَٱحْتَسِبُ فَقَالَ يَا أُمَّ حَارِثَةً إِنَّهَا جِنَانٌ كَثِيرَةٌ وَإِنَّ حَارِثَةَ فِى الْفِرْدَوْسِ حَارِثَةً إِنْ يَكُ فِى الْجَنَّةِ أَصْبِرُ وَٱحْتَسِبُ فَقَالَ يَا أُمَّ حَارِثَةً إِنَّهَا جِنَانٌ كَثِيرَةٌ وَإِنَّ حَارِثَةً فِى الْفِرْدَوْسِ الْأَعْلَى [راحع: ٢٢٧٧].

(۱۳۲۸۳) حفرت انس ڈاٹٹوئٹ مروی ہے کہ ایک مرتبہ حفرت حارثہ ڈاٹٹوئٹسر پر نکلے، راستے میں کہیں سے نا گہانی تیران کے آ کرنگا اور وہ شہید ہو گئے ، ان کی والدہ نے بارگا ورسالت میں عرض کیا یارسول اللّٰه مَثَاثِیْتُوَا آپ جانتے ہیں کہ مجھے حارثہ سے کتنی محبت تھی ، اگر تو وہ جنت میں ہے تو میں صبر کرلوں گی ، نبی مائِٹیا نے فر مایا اے ام حارثہ! جنت صرف ایک تونہیں ہے، وہ تو بہت ی جنتیں ہیں اور حارثہ ان میں سب سے افضل جنت میں ہے۔

( ١٣٢٨٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ يَغْنِى ابْنَ آبِى أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِى الضَّحَّاكُ بُنُ شُرَحْبِيلَ عَنُ آغْيَنَ الْبَصْرِیِّ عَنُ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِآهُلِهِ وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا فَعَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَلَى رَسُولِهِ

(۱۳۲۸ ) حضرت انس ڈاٹٹیؤ ہے مروی ہے کہ نبی علیٹانے ارشا دفر مایا جوشخص اپنے ورثاء کے لئے مال چھوڑ جائے ، و ہ اس کے اہل خانہ کا ہے ، اور جوقرض چھوڑ جائے ،اس کی ا دائیگی اللہ اوراس کے رسول مَثَاثِیَّا کم کے ذہے ہے۔

( ۱۳۲۸ ) حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ رَحَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ وَلِعَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ فِي السَّفَرِ مِنْ حِكَةٍ كَانَتُ بِهِمَا [راحع: ٥ - ٢٦] لِلزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ وَلِعَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ فِي السَّفَرِ مِنْ حِكَةٍ كَانَتُ بِهِمَا [راحع: ٥ - ٢١] لِلزَّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ وَلِعَبْدِالرَّحْمَنِ بِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا وَلَا عَمْرَتُ عَبْدِالرَّمِنِ بِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَوْلَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُولَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَمُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُولَ لَيْعَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ مَا وَلَا عَلَ وَجُولَ لَى وَجَدَةً مَا مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا مِنْ فِي السَّفِي وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُولَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُولَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهِ وَالْمُولِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا مُعَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُولِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا مُعَلِي الللَّه

( ١٣٢٨٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ الْأَنْصَارِى قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْتَجِمُ وَلَا يَظْلِمُ أَحَدًّا أَجُرَهُ [راحع: ١٢٢٣٠].

(۱۳۲۸ ) حضرت انس ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علی<sup>یں</sup> نے سینگی لگوائی اور آپئلٹیٹے کی مزدوری کے معاملے میں اس پرظلم نہیں فرماتے تھے۔

( ١٣٢٨٧ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ حَدَّثَنَا زِيَادُ بُنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنْسٍ قَالَ سَدَلَ رَسُولُ اللَّهِ

## هي مُناهَا مَرْبِينِ مِنْ الْمِيدِ مِنْ مِنْ اللهِ مِنْ مِنْ اللهِ مِنْ مَا لَكُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاصِيَتَهُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَسُدُلَهَا ثُمَّ فَرَّقَ بَعُدُ

(۱۳۲۸۷) حضرت انس والٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیکا ایک عرصے تک'' جب تک اللہ کومنظور ہوا'' سر کے بال کنگھی کے بغیر رکھتے ، پھر آ پ مَنْکالْٹِیْلِم نے ما نگ نکالنا شروع کر دی۔

( ١٣٢٨٨ ) حَدَّثَنَا عُثُمَانُ بُنُ عُمَرَ ٱخْبَرَنَا مَالِكُ بُنُ أَنَسٍ عَنُ إِسْحَاقَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ أَبِى طَلْحَةَ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا عَلَى الَّذِينَ قَتَلُوا أَهُلَ بِنُرِ مَعُونَة ثَلَاثِينَ صَبَاحًا عَلَى رِعُلٍ وَذَكُوانَ وَلِحْيَانَ وَبَنِى عُصَيَّةَ عَصَتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَنَوْلَ فِى ذَلِكَ قُوْآنَ فَقَرَأُنَاهُ بَلِّعُوا عَنَّا قَوْمَنَا أَنَّا قَدُ لَقِينًا رَبَّنَا فَوَضِى عَنَّا وَأَرْضَانَا [صححه البحارى (٢٨١٤)، ومسلم (٢٧٧)، وابن حبان (٢٥١٤)].

(۱۳۲۸۸) حضرت انس وٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی مائیلا تمیں دن تک قبیلہ رعل ، ذکوان ، بنولیمیان اور عصیہ '' جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول مَلُاٹٹیئلم کی نا فر مانی کی تھی' کے خلاف بدد عاءفر ماتے رہے ، ان لوگوں نے بئر معونہ پرصحابہ کوشہید کر دیا تھا ، اور اس سلسلے میں قرآن کریم کی ایک آیت بھی نازل ہوئی تھی جوہم پہلے پڑھتے تھے (پھر تلاوت منسوخ ہوگئ) کہ ہماری طرف سے ہماری قوم کو یہ پیغیا دو کہ ہم اپنے رب سے مل بچے ، وہ ہم سے راضی ہوگیا اور ہمیں بھی راضی کردیا۔

( ١٣٢٨٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنَا عَلِى ۚ بُنُ زَيْدٍ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ إِنْ كَانَتُ الْخَادِمُ مِنْ أَهُلِ الْمَدِينَةِ وَهِى أَمَةٌ تَأْخُذُ بِيَدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا يَنْزِعُ يَدَهُ مِنْهَا حَتَّى تَذُهَبَ بِهِ حَيْثُ شَاءَتُ [راجع: ١٢٨١١].

(۱۳۲۸۹) حضرت انس ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ مدینہ منورہ کی ایک عام باندی بھی نبی مَلیِّشا کا دست مبارک پکڑ کراپنے کام کاج کے لئے نبی مَلیِّشا کو لے جایا کرتی تھی اور نبی مَلیِّشاس سے اپنا ہاتھ نہ چھڑاتے تھے۔

( ١٣٢٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنْسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَهُوَ فِي رَحْلٍ لَهُ لَبَيْكَ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشَ الْآخِرَهُ فَاغْفِرُ لِلْأَنْصَادِ وَالْمُهَاجِرَهُ تَوَاضُعًا فِي رَحْلِهِ [راحع: ٢٧٦٢]. في رَحْلٍ لَهُ لَبَيْكَ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشَ الْآخِرَهُ فَاغْفِرُ لِلْأَنْصَادِ وَالْمُهَاجِرَهُ تَوَاضُعًا فِي رَحْلِهِ [راحع: ٢٧٦٢]. (١٣٢٩) حفرت انس رَلِيَّ مُن مول مَهُ كَهُ بَي عَلِيًا اللهِ فَي عَلَى فَرَما يَا كَرْتَ تَصَالَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

#### هي مُناهًا مَوْرَضِيل مِيدِيدَ مَنْ فِي اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

( ١٣٢٩٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ الُولِيدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِى نَعَامَةَ الْحَنَفِيِّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكُرٍ وَعُمَرُ لَا يَقُرَؤُوْنَ يَعْنِى لَا يَجْهَرُونَ

(۱۳۲۹۲) حضرت انس ولانتوا ہے مروی ہے کہ نبی علیثیا اور حضرات شیخین وٹاکٹی بلند آ واز ہے بسم اللہ نہ پڑ کھتے تھے۔

( ١٣٢٩٣) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الُوَلِيدِ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ آخِرُ صَلَاةٍ صَلَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ بُرُدٌ مُتَوَشِّحًا بِهِ وَهُوَ قَاعِدٌ [راحع: ١٢٦٤٤].

(۱۳۲۹۳) حضرت انس ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیکیا کی وہ آخری نماز جو آپ مُٹاٹیکیٹر نے لوگوں کے ساتھ پڑھی، وہ ایک کپڑے میں لیٹ کر بیٹھ کر پڑھی تھی۔

( ١٣٢٩٤) حَدَّثَنَا أَزُهَرُ بُنُ الْقَاسِمِ وَعَبُدُ الْوَهَّابِ قَالَا حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنُ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ مَا بَيْنَ نَاجِيَتَى حَوْضِى مَثَلُ مَا بَيْنَ صَنْعَاءَ وَالْمَدِينَةِ أَوْ مَثَلُ مَا بَيْنَ الْمَدِينَةِ وَعَمَّانَ قَالَ عَبْدُ الْوَهَابِ شَكَّ هِشَامٌ [راجع: ١٢٣٨٩].

(۱۳۲۹۳) حضرت انس بڑا تھ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَنَا اللهُ مَنَا فِي ارشاد فرمايا ميرے حوض کے دونوں کناروں کا درمیانی فاصلہ اتناہے جتنامہ پینہ اور صنعاء یامہ پینہ اور عمان کے درمیان ہے۔

( ١٣٢٩٥) حَدَّثَنَا آزُهُرُ بُنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ آنَسِ بُنِ مَالِكِ آنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الرَّجُلِ يَرْقُدُ عَنْ الصَّلَاةِ آوُ يَغْفُلُ عَنْهَا قَالَ لِيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا [راحع: ١٩٩٥].

(۱۳۲۹۵) حضرت انس و النفظ سے مروی ہے کہ ایک آ دمی نے نبی علیثیا سے پوچھا کہ جوشخص نماز پڑھنا بھول جائے یا سوجائے ،تو اس کا کیا تھم ہے؟ نبی علیثیا نے فر مایا جب یا د آئے ،اسے پڑھ لے۔

( ١٣٢٩٦) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى عَنُ قَتَادَةً عَنُ أَنْسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَخْضِبُ وَ عَلَيْ إِنَّمَا كَانَ الْبَيَاضُ فِي مُقَدَّمِ لِحُيَتِهِ وَفِي الْعَنْفَقَةِ وَفِي الرَّأْسِ وَفِي الصَّدُغَيْنِ شَيْئًا لَا يَكَادُ يُرَى وَإِنَّ أَبَا فَطُ إِنَّمَا كَانَ الْبَيَاضُ فِي مُقَدَّمِ لِحُيَتِهِ وَفِي الْعَنْفَقَةِ وَفِي الرَّأْسِ وَفِي الصَّدُغَيْنِ شَيْئًا لَا يَكَادُ يُرَى وَإِنَّ أَبَا فَطُ إِنَّمَا كَانَ الْبَيَاضُ فِي مُقَدَّمِ لِحُيتِهِ وَفِي الْعَنْفَقَةِ وَفِي الرَّأْسِ وَفِي الصَّدُغَيْنِ شَيْئًا لَا يَكَادُ يُرَى وَإِنَّ أَبَا لَهُ وَلِي الْعَنْفَقِهِ وَفِي الرَّأْسِ وَفِي الطَّذِي السَّدِينَا فَلَا يَكُادُ يُوكِى وَإِنَّ أَبَا لَا يَكُادُ يُوكِى وَإِنَّ أَبَا لَهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِيمِ (١٣٤١ع)، وابن حبان (٢٩٦١)]. [انظر: ١٣٨٤، ١٣٢١، ١٣٨٤].

(۱۳۲۹۱) حضرت انس وٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے بھی خضاب نہیں لگایا، آپ مٹاٹٹٹٹ کی ڈاڑھی کے اگلے حصے میں، ٹھوڑی کے اوپر بالوں میں، سرمیں اور کنپٹیوں پر چند بال سفید تھے، جو بہت زیادہ محسوس نہ ہوتے تھے، البتہ حضرت ابو بکر وٹاٹٹؤ مہندی کا خضاب کیا کرتے تھے۔

( ١٣٢٩٧) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا شُعُبَةُ حَدَّثَنَا جَعُفَرُ بُنُ مَعْبَدٍ ابْنُ أَخِى حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحِمْيَرِى قَالَ ذَهَبْتُ مَعَ وَسَلَّمَ إِذَا بَايَعَهُ النَّاسُ أَوْ كُنَّا إِذَا بَايَعُنَا رَسُولَ حُمَيْدٍ إِلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَايَعَهُ النَّاسُ أَوْ كُنَّا إِذَا بَايَعُنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلَقِّنُنَا أَنْ يَقُولَ لَنَا فِيمَا اسْتَطَعْتَ قَالَ أَبِى لَيْسَ هُوَ حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ [انظر: ٧٠ . ١٤] اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلُقِّنُنَا أَنْ يَقُولَ لَنَا فِيمَا اسْتَطَعْتَ قَالَ أَبِى لَيْسَ هُوَ حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ [انظر: ٧٠ . ٤]

(۱۳۲۹۷) حضرت انس ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ جب ہم لوگ نبی علیّا سے بیعت کرتے تھے تو نبی علیّا اس میں'' حسب طاقت'' کی قیدلگا دیتے تھے۔

( ١٣٢٩٨) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهُرًا يَدُعُو عَلَى رِعُلٍ وَذَكُوانَ وَبَنِى لِحُيَانَ وَعُصَيَّةَ عَصَوْا اللَّهَ وَرَسُولَهُ [صححه البحارى ( ١٠٠١) ومسلم (٧٧٧)]. [انظر: ٢٧٧١، ٣٩٩٦، ١٣٩٩، ١٤٠٤].

(۱۳۲۹۸)حضرت انس ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ آپ مٹاٹٹؤ کم نے ایک مہینے تک فجر کی نماز میں قنوتِ نازلہ پڑھی اور رعل ، ذکوان ، عصیہ اور بنولحیان کے قبائل پر بددعاءکرتے رہے۔

( ١٣٢٩ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا حَزْمٌ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ حَدَّثَنَا آنَسُ بْنُ مَالِكٍ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ ذَاتَ يَوْمٍ لِبَعْضِ مَخَارِجِهِ وَمَعَهُ نَاسٌ مِنُ ٱصْحَابِهِ فَانْطَلَقُوا يَسِيرُونَ فَحَضَرَتُ الصَّلَاةُ فَلَمْ يَجِدُ الْقَوْمُ مَاءً يَتَوَضَّنُونَ بِهِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا نَجِدُ مَا نَتَوَضَّا بِهِ وَرَأَى فِي وُجُوهِ أَصْحَابِهِ فَلَمْ يَجِدُ الْقَوْمُ مَاءً يَتَوَضَّنُونَ بِهِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا نَجِدُ مَا نَتَوَضَّا بِهِ وَرَأَى فِي وَجُوهِ أَصْحَابِهِ كَرَاهِيَةَ ذَلِكَ فَانْطَلَقَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ فَجَاءَ بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ يَسِيرٍ فَٱخَذَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَوَضَّا كَرَاهِيَةَ ذَلِكَ فَانْطُكَقَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمُ فَجَاءَ بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ يَسِيرٍ فَٱخَذَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَوَضَّا أَنُو مُنَا اللَّهُ مَدَّ أَصَابِعَهُ الْأَرْبَعَةَ عَلَى الْقَدْحِ ثُمَّ قَالَ هَلُمُوا فَتَوضَّنُوا فَتَوَضَّا الْقَوْمُ حَتَّى أَبْلَغُوا فِيمَا يُرِيدُونَ قَالَ مُنْ اللَّهُ عَنَى أَوْ نَحُو ذَلِكَ [صححه البحارى (٣٥٧٤)].

(۱۳۲۹) حضرت انس و کافیز سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیظ سمی سفر پر روانہ ہوئے ، پچھ صحابہ و کافیز بھی ہمراہ تھے ، نماز کا وقت قریب آگیا، لوگوں نے وضو کے لئے پانی تلاش کیا لیکن پانی نہیں ملا ، انہوں نے نبی علیظ سے عرض کیا یا رسول اللہ! ہمیں وضو کے لئے پانی نہیں مل رہا ، نبی علیظ نے ان کے چہروں پر پریشانی کے آٹارد کھے ، ایک آدمی گیا اور ایک پیالے میں تھوڑ اسا پانی سے وضو کے لئے پانی نہیں مل رہا ، نبی علیظ نے ان کے چہروں پر پریشانی کے آٹارد کھے ، ایک آدمی گیا اور ایک پیالے میں تھوڑ اسا پانی سے وضو کیا گئی ہے وضو کرنے یہ کہ میں ان ہوگوں کو اس پانی سے وضو کرنے کا حکم دے دیا ، لوگ اس سے وضو کرتے رہے یہاں تک کہ سب لوگوں نے وضو کر لیا ، کسی نے حضرت انس و کافیز سے لوگوں کی تعداد پوچھی تو انہوں نے فرمایا سریا اس کے قریب۔

( ١٣٣٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ قَلَّ لَيْلَةٌ تَأْتِى عَلَىَّ إِلَّا وَأَنَا أَرَى فِيهَا خَلِيلِى عَلَيْهِ السَّلَام وَأَنَسٌ يَقُولُ ذَلِكَ وَتَدُمَعُ عَيْنَاهُ

(۱۳۳۰۰) حضرت انس ڈٹاٹٹؤ فر مایا کرتے تھے کہ بہت کم کوئی رات ایسی گذرتی ہے جس میں مجھے اپنے خلیل مُٹاٹٹیٹؤ کی زیارت نصیب نہ ہوتی ہو، یہ کہتے ہوئے حضرت انس ڈٹاٹٹؤ کی آئکھوں ہے آنسور واں ہوتے تھے۔

( ١٣٣٠) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا شَدَّادٌ أَبُو طَلْحَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ أَبِى بَكْرٍ عَنُ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ أَتَتُ الْأَنْصَارُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجَمَاعَتِهِمْ فَقَالُوا إِلَى مَتَى نَنْزَعُ مِنْ هَذِهِ الْآبَارِ فَلَوْ أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَا اللَّهَ لَنَا فَفَجَّرَ لَنَا مِنُ هَذِهِ الْجِبَالِ عُيُونًا فَجَانُوا بِجَمَاعَتِهِمْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَآهُمُ قَالَ مَرْحَبًا وَأَهُلًا لَقَدْ جَاءَ بِكُمْ إِلَيْنَا حَاجَةٌ قَالُوا إِى وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ إِنَّكُمْ لَنُ تَسْأَلُونِي الْيَوْمَ شَيْئًا إِلَّا أُوتِيتُمُوهُ وَلَا أَسُأَلُ اللَّهَ شَيْئًا إِلَّا أَعُطَانِيهِ فَٱقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ فَقَالُوا الدُّنْيَا تُولِيدُونَ فَاطُلُبُوا الْآخِرَةَ فَقَالُوا بِجَمَاعَتِهِمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ اذْعُ اللَّهَ لَنَا أَنْ يَغْفِرَ لَنَا فَقَالَ اللَّهُ مَّاعُولِ اللَّهِ اللَّهَ لَنَا أَنْ يَغْفِرَ لَنَا فَقَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِلْأَنْصَارِ وَلِلْأَبْنَاءِ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِلْأَنْصَارِ وَلِلْآبُنَاءِ اللَّهُ وَالْولَادِنَا مِنْ غَيْرِنَا قَالَ وَأَولَادِ اللَّهُ الْعَلَامِ اللَّهِ وَأَولَادِنَا مِنْ غَيْرِنَا قَالَ وَأَولَادِ اللَّاسُولِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَأَولَادِنَا مِنْ غَيْرِنَا قَالَ وَأَولَادِ الْأَنْصَارِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَأَولَادِنَا مِنْ غَيْرِنَا قَالَ وَأَولَادِ الْأَنْصَارِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمُوالِينَا قَالَ وَمَوَالِي الْأَنْصَارِ

(۱۳۳۱) حضرت انس رفاق سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ انصارا کھے ہوکر نبی علیہ کے پاس آئے اور کہنے گئے کہ ہم کب تک کنووں سے پانی تھنچ کرلاتے رہیں گے، نبی علیہ کے پاس چلتے ہیں کہ وہ اللہ سے ہمارے لیے دعاء کردیں کہ ان پہاڑوں سے چشے جاری کردے، نبی علیہ نے انہیں دیکچ کرفر مایا انصار کوخوش آید ید! بخدا! آج تم مجھ سے جو ما نگو کے میں تمہیں دوں گا اور میں اللہ سے تمہارے لیے جس چیز کا سوال کروں گا ، اللہ وہ مجھے ضرور عطاء فر مائے گا ، بین کروہ ایک دوسر سے سے کہنے گے موقع غنیمت سمجھوا وراپ گنا ہوں کی معافی کا مطالبہ کرلو، چنا نچہوہ کہنے گئے یارسول اللہ مُنافِید ہمارے لیے اللہ سے بخشش کی دعاء کر دیجے ، نبی علیہ نے فر مایا اے اللہ! انصار کی افسار کے بچوں کی اور انصار کے بچوں کی مغفر سے فر ماوہ کہنے گئے یارسول اللہ! ہماری دوسری اولا دکیا ہم میں شامل نہیں ہے؟ نبی علیہ نے انہیں بھی دعاء میں شامل کرلیا ، پھر انہوں نے اپنے موالی کا ذکر کیا تو نبی علیہ نے انہیں بھی شامل کرلیا۔

( ١٣٣٠ م ) قَالَ وَحَدَّثَتْنِي أُمِّى عَنُ أُمِّ الْحَكِمِ بِنُتِ النَّعُمَانِ بُنِ صُهْبَانَ أَنَّهَا سَمِعَتُ أَنَسًا يَقُولُ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ هَذَا غَيْرَ أَنَّهُ زَادَ فِيهِ وَكَنَائِنِ الْأَنْصَارِ

(۱۳۳۰م) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(١٣٣.٢) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُغِيرَةِ عَنُ ثَابِتٍ عَنُ أَنَسٍ قَالَ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا وَأُمِّى وَخَالَتِى فَقَالَ قُومُوا أُصَلِّى بِكُمْ فِى غَيْرِ حِينِ صَلَاةٍ قَالَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنُ الْقَوْمِ لِثَابِتٍ أَيْنَ جَعَلَ أَنَسًا مِنْهُ قَالَ عَلَى يَمِينِهِ وَالنِّسُوةَ خَلْفَهُ [راجع: ٤٤ ١٣٠].

(۱۳۳۰۲) حفزت انس ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ ہمارے یہاں تشریف لائے ،اس وقت گھر میں میرے، والدہ اور میری خالہ ام حرام کے علاوہ کوئی نہ تھا، نماز کا وقت نہ تھا لیکن نبی علیہ نے فر مایا اٹھو میں تنہارے لیے نماز پڑھ دوں (چنا نچہ نبی علیہ انہوں نے کہا نبوں نے کہا کہ نبی علیہ نے جمیں نماز پڑھائی کو کہاں کھڑا کیا؟ انہوں نے کہا دائیں جانب، اور عورتوں کوان کے پیچھے۔

( ١٣٣.٣ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِى الْعُمَرِيَّ قَالَ سَمِعْتُ أُمَّ يَحْيَى قَالَتْ سَمِعْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ

يَقُولُ مَاتَ ابْنٌ لِآبِي طَلْحَةَ فَصَلَّى عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ آبُو طَلْحَةَ خَلْفَ النَّبِیِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ آبُو طَلْحَةَ خَلْفَ النَّبِیِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَ آبِي طَلْحَةَ كَانَّهُمْ عُرُفُ دِيكٍ وَآشَارَ بِيَدِهِ

(۱۳۳۰۳) حضرت انس ڈاٹٹنڈ سے مروی ہے کہ حضرت ابوطلحہ ڈاٹٹنڈ کا ایک بیٹا فوت ہو گیا، نبی ملیٹیا نے اس کی نمازِ جنازہ پڑھائی، حضرت ابوطلحہ ڈاٹٹنڈ نبی ملیٹیا کے پیچھے کھڑے ہوئے، اور حضرت ام سلیم ڈاٹٹنا، ابوطلحہ ڈاٹٹنڈ کے پیچھے کھڑی ہوئیں، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے وہ سب مرغ کی کلغی ہوں۔

( ١٣٣.٤) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بُنُ سَوَّارٍ قَالَ أَخْبَرَنِى سُلَيْمَانُ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الْبُنَانِيِّ عَنْ آنَسٍ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَأَنَّا مَعَهُ وَأُمَّ سُلَيْمٍ فَجَعَلَنِى عَنْ يَمِينِهِ وَأُمَّ سُلَيْمٍ مِنْ خَلْفِنَا [راجع: ٤٤ ١٣٠].

(۱۳۳۰ )حضرت انس ٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیٹیا نے ہمیں نماز پڑھائی، میں اور ام سلیم ان کے ہمراہ تھے، نبی ملیٹیا نے مجھے اپنی دائیں جانب اورام سلیم کو ہمارے پیچھے کھڑا کر دیا۔

( ١٣٣.٥ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ حَيَّةٌ ثُمَّ يَذُهَبُ الْذَاهِبُ إِلَى الْعَوَالِى فَيَأْتِيهَا وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ [راجع: ٢٦٧٢].

(۱۳۳۰۵) جھنرت انس پڑاٹنؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹیا عصر کی نماز اس وقت پڑھتے تھے کہ نماز کے بعد کوئی جانے والاعوالی جانا چاہتا تو وہ جا کرواپس آ جاتا ، پھر بھی سورج بلند ہوتا تھا۔

( ١٣٣.٦) حَدَّثَنَا أَبُو قَطَنٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصَّبُرُ عِنْدَ الصَّدُمَةِ أُرَاهُ قَالَ الْأُولَى شَكَّ آبُو قَطَنٍ [راحع: ١٢٤٨٥].

(۱۳۳۰۲) حضرت انس بالٹنؤ سے مروی ہے کہ نبی مایٹیا نے فر مایا صبر تو صدمہ کے آغاز میں ہوتا ہے۔

(١٣٣.٧) حَدَّثَنَا آبُو قَطَنٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنُ قَتَادَةً عَنُ آنَسٍ قَالَ قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهُرًا بَعُدَ الرُّكُوعِ يَدُعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ ثُمَّ تَرَكُهُ [راجع: ١٢١٧٤].

(۱۳۳۰۷) حضرت انس ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ آپ مُٹاٹٹٹے کے ایک مہینے تک فجر کی نماز میں رکوع کے بعد قنوتِ نازلہ پڑھی اور عرب کے قبائل پر بددعاءکرتے رہے پھراہے ترک فر مادیا۔

( ١٣٣.٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنُ ثَابِتٍ وَقَتَادَةً عَنُ أَنَسٍ قَالَ لَمَّا حُرِّمَتُ الْخَمْرُ قَالَ إِنِّي يَوْمَئِذٍ لَكَا النَّاسُ آئِيتَهُمْ بِمَا فِيهَا حَتَّى كَادَتُ السِّكَكُ أَنُ لَاسْقِيهِمْ لَآسُقِي أَحَدَ عَشَرَ رَجُلًا فَآمَرُونِي فَكَفَأْتُهَا وَكَفَأَ النَّاسُ آئِيتَهُمْ بِمَا فِيهَا حَتَّى كَادَتُ السِّكَكُ أَنُ تُمْتَنَعَ مِنْ رِيحِهَا قَالَ آنَسٌ وَمَا خَمْرُهُمْ يَوْمَئِذٍ إِلَّا الْبُسُرُ وَالتَّمْرُ مَخْلُوطَيْنِ قَالَ فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّهُ كَانَ عِنْدِى مَالُ يَتِيمٍ فَاشْتَرَيْتُ بِهِ خَمْرًا أَفَتَأَذَنُ لِى أَنْ آبِيعَهُ فَآرُدَ عَلَى الْبَتِيمِ مَالَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّهُ كَانَ عِنْدِى مَالُ يَتِيمٍ فَاشْتَرَيْتُ بِهِ خَمْرًا أَفَتَأُذَنُ لِى أَنْ آبِيعَهُ فَآرُدٌ عَلَى الْبَتِيمِ مَالَهُ

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتُ عَلَيْهِمُ الثُّرُوبُ فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا وَلَمْ يَأْذَنْ لَهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْعِ الْخَمْرِ [احرجه عبدالرزاق (٥٠٥٠)]

(۱۳۳۰۸) حفزت انس ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ جس دن شراب حرام ہوئی میں حضرت ابوطلحہ ڈٹاٹٹؤ کے یہاں گیا وہ آ دمی کو پلار ہا تھا، جب اس کی حرمت معلوم ہوئی تو انہوں نے مجھے تھم دیا کہ تمہارے برتن میں جتنی شراب ہے سب انڈیل دو، بخدا! دوسر لوگوں نے بھی اپنے برتنوں کی شراب انڈیل دی ، حتیٰ کہ مدینہ کی گلیوں سے شراب کی بدبو آنے لگی ، اوران کی اس وفت شراب بھی صرف پکی اور کی تھجور ملاکر بنائی گئی نبیزتھی۔

حفرت انس ڈاٹٹ کہتے ہیں کہ ایک آ دمی ہارگاہ نبوت میں حاضر ہوکر کہنے لگا کہ میرے پاس ایک پیتم کا مال تھا، میں نے اس سے شراب خرید لیتھی، کیا آپ مجھے اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ میں اسے بچ کراس پیتم کواس کا مال لوٹا دوں؟ نبی علیہ ا نے فر مایا اللہ تعالیٰ کی مار ہو یہودیوں پر کہ ان پر چر بی کوحرام قرار دیا گیا تو وہ اسے بچ کراس کی قیمت کھانے گئے، اور نبی علیہ ا نے شراب کو پیچنے کی اجازت نہیں دی۔

( ١٣٠٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسٍ أَنَّ رَجُلًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَا نَبِيَّ وَسَلَّمَ كَانَ يَبْتَاعُ وَكَانَ فِي عُقْدَتِهِ يَعْنِي عَقْلَهُ ضَعْفٌ فَآتَى أَهْلُهُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَا نَبِيً اللَّهِ احْجُرُ عَلَى فُلَانَ فَإِنَّهُ يَبْتَاعُ وَفِي عُقْدَتِهِ ضَعْفٌ فَدَعَاهُ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَهَاهُ عَنْ الْبَيْعِ فَقَالَ هُو هَا وَلَا فَقَالَ يَا نَبِي اللَّهِ إِنِّى لَلَّهُ إِنِّى اللَّهِ إِنِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كُنْتَ غَيْرَ تَارِكٍ الْبَيْعَ فَقُلُ هُو هَا وَلَا فَقَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كُنْتَ غَيْرَ تَارِكٍ الْبَيْعَ فَقُلُ هُو هَا وَلَا فَقَالَ يَا نَبِي اللَّهِ إِنِّى لَلَّهُ إِنِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كُنْتَ غَيْرَ تَارِكٍ الْبَيْعَ فَقُلُ هُو هَا وَلَا غَلَا لَهُ إِنِّى اللَّهُ إِنِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كُنْتَ غَيْرَ تَارِكٍ الْبَيْعَ فَقُلُ هُو هَا وَلَا خَلَابَةُ وَلَا هَا لِللَهُ إِنِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كُنْتَ غَيْرَ تَارِكٍ الْبَيْعَ فَقُلُ هُو هَا وَلَا الْعَمَدِى: حسن خِلَابَةَ وَلَا هَا لاَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْعَلَى عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْعَبْعَ فَقُولُ هُو اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْعَلَى عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَاللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْعَلَيْمِ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى عَلَلْ هُو اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا الْتَعْمَلُولُوا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عُلْمُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ

(۱۳۳۰) حضرت انس ر النظر سے مروی ہے کہ نبی مالیہ کے دورِ باسعادت میں ایک آدی ''جس کی عقل میں کچھ کمزوری تھی'' خرید وفروخت کیا کرتا تھا (اور دھو کہ کھاتا تھا) اس کے اہل خانہ نبی مالیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے گئے اے اللہ کے نبی! فلال شخص پرخرید وفروخت کی پابندی لگادیں کیونکہ اس کی عقل کمزور ہے، نبی مالیہ نے اسے بلا کراسے خرید وفروخت کرنے سے منع کر دیا، وہ کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی! میں اس کام سے نہیں رک سکتا، نبی مالیہ اگرتم خرید وفروخت کو نہیں چھوڑ سکتے تو پھر معاملہ کرتے وقت یہ کہد دیا کرو کہ اس معاطے میں کوئی دھو کہنیں ہے۔

( ١٣٣١ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرُّوَّاسِىُّ حَدَّثَنَا حَسَنٌ عَنِ السُّدِّى قَالَ سَأَلُتُ أَنَسًا عَنُ الِانْصِرَافِ فَقَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْصَرِفُ عَنْ يَمِينِهِ [راجع: ١٢٨٧٧].

(۱۳۳۱۰) سعدی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس والٹؤ سے پوچھا کہ نبی ملیٹی کس طرف سے واپس جاتے تھے؟ انہوں نے

فر مایا کہ میں نے جناب رسول اللهُ مَثَلُ اللَّهُ مَثَلَ اللَّهُ مَثَلُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَثَلُ اللَّهُ مَثَلُ اللَّهُ مَثَلُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَثَلُ اللَّهُ مَثَلُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِن

(١٣٣١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِئَ آخُبَرَنَا زَائِدَةُ عَنِ الْمُخْتَارِ بُنِ فُلُفُلِ عَنُ آنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِى نَفُسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ رَأَيْتُمْ مَا رَأَيْتُ لَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا وَلَضَّحِكُتُمْ قَلِيلًا قَالُوا مَا رَأَيْتَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِى نَفُسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ رَأَيْتُمُ مَا رَأَيْتُ لَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا وَلَضَّحِكُتُمُ قَلِيلًا قَالُوا مَا رَأَيْتَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَا لَكُوا مَا رَأَيْتُ الْمَعْقِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِقِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْهُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِى الْمُعْلِيلُو قَالَ إِلَى الرَّاكُمُ مِنْ أَمَامِى وَمِنْ خَلْفِى [راجع: ١٢٠٢، ١].

(۱۳۳۱) حضرت انس بن ما لک ڈٹاٹھ ہے مروی ہے کہ ایک دن نبی علیہ انماز سے فارغ ہوکر ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فر مایا اس ذات کی قتم جس کے دست قدرت میں محمر مُٹاٹھ ٹیٹو کی جان ہے، جو میں دیکھے چکا ہوں، اگرتم نے وہ دیکھا ہوتا تو تم بہت تھوڑا ہنتے اور کثر ت سے رویا کرتے ، صحابہ ٹٹاٹھ نے پوچھایار سول اللّہ مُٹاٹھ ٹیٹو اُلا پہنے کیا دیکھا ہے؟ فر مایا میں نے اپنی آئکھوں سے جنت اور جہنم کو ڈیکھا ہے اور لوگو! میں تمہارا امام ہوں، لہذا رکوع، سجدہ، قیام، قعود اور اختیام میں مجھ سے آگے نہ بڑھا کرو، کیونکہ میں تمہیں اینے آگے سے بھی دیکھیا ہوں اور پیچھے سے بھی۔

( ١٣٦١ ) حَدَّثَنَا أَنَسُ بُنُ عِيَاضٍ حَدَّثِنِي يُوسُفُ بُنُ أَبِي ذَرَّةَ الْأَنْصَارِيُّ عَنُ جَعُفَرِ بُنِ عَمُرِو بُنِ أُمَيَّةَ الطَّمْرِيِّ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُعَمَّرٍ يُعَمَّرُ فِي الْإِسُلَامِ أَرْبَعِينَ سَنَةً إِلَّا صَرَفَ اللَّهُ عَنْهُ ثَلَاثَةَ أَنُواعٍ مِنُ الْبَلَاءِ الْجُنُونَ وَالْجُذَامَ وَالْبَرَصَ فَإِذَا بَلَغَ خَمُسِينَ سَنَةً لَيَّنَ اللَّهُ عَلَيْهِ صَرَفَ اللَّهُ عَنْهُ ثَلَاثَةً أَنُواعٍ مِنُ الْبَلَاءِ الْجُنُونَ وَالْجُذَامَ وَالْبَرَصَ فَإِذَا بَلَغَ خَمُسِينَ سَنَةً أَخَبَّهُ اللَّهُ وَأَحَبَّهُ أَهُلُ السَّمَاءِ الْجَسَابَ فَإِذَا بَلَغَ سِتِينَ سَنَةً أَحَبَّهُ اللَّهُ وَأَحَبَّهُ أَهُلُ السَّمَاءِ فَإِذَا بَلَغَ النَّمَانِينَ قَبِلَ اللَّهُ حَسَنَاتِهِ وَتَجَاوَزَ عَنْ سَيِّنَاتِهِ فَإِذَا بَلَغَ يَسْعِينَ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا فَإِذَا بَلَغَ يَسْعِينَ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ وَسُمِّى آلِسِيرَ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ وَشَفَعَ لِأَهُلِ بَيْتِهِ

(۱۳۳۱) حضرت انس ڈٹاٹٹؤے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا جس شخص کو اسلام کی حالت میں چالیس برس کی عمر مل جائے،
اللہ اس سے تین قسم کی بیاریاں جنون ، کوڑھ ، چیچک کو دور فرما دیتے ہیں ، جب وہ پچاس سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اللہ اس پر
حساب کتاب میں آسانی فرما دیتا ہے ، جب ساٹھ سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اللہ اسے اپنی طرف رجوع کی تو فیق عطاء فرما تا ہے
جواسے محبوب ہے ، جب وہ ستر سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اللہ تعالی اور سارے آسان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں ، اور
جب وہ اسی سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اللہ تعالی اس کی نیکیاں قبول فرمالیتا ہے اور اس کے گنا ہوں سے درگذر فرما تا ہے ، اور جب
نوے سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اللہ اس کی نیکیاں قبول فرمالیتا ہے اور اس کے گنا ہوں سے درگذر فرما تا ہے ، اور جب
نوے سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اللہ اس کی سفارش قبول ہوتی ہے۔
جاتا ہے اور اس کے اہل خانہ کے حق میں اس کی سفارش قبول ہوتی ہے۔

فانده: محدثين في اس حديث كود موضوع" قرارديا -

( ١٣٣١٣ ) حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ سَعُدٍ عَنُ سُفُيَانَ عَنُ عَاصِمٍ عَنُ أَنَسٍ قَالَ قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهُرًا [راجع: ١٢١١].

(۱۳۳۱۳) حضرت انس ر النفظ ہے مروی ہے کہ آپ مُن النفظ ہے ایک مہیے مدنجر ن نماز بیں رکوع کے بعد قنوتِ نازلہ پڑھی۔ (۱۳۲۱٤) حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ عَوْنِ قَالَ أَخْبَرَنَا مِسْعَرٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِبْعَالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِبْعَالَهُ مَعْفَرُ بُنُ عَوْنِ قَالَ أَخْبَرَنَا مِسْعَرٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِبْعَالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِبْعَالَهُ عَلَيْهِ وَسِلَمَ قَالَ الْعَبَيْهِ وَإِنِّى اخْبَاتُ دَعُوتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ [راجع: ۲۶۰۳]. (۱۳۳۱۳) حضرت انس رائن ہوں ہے کہ نی علیا نے ارشادفر مایا ہر نی کی ایک دعاء ایی ضرورتھی جوانہوں نے ما تکی اور

(۱۳۳۱۴) حضرت انس ٹٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیثیا نے ارشاد فر مایا ہر نبی کی ایک دعاء ایسی ضرورتھی جوانہوں نے مانگی اور قبول ہوگئی ، جبکہ میں نے اپنی دعاءا بنی امت کی سفارش کرنے کی خاطر قیامت کے دن کے لئے محفوظ کررکھی ہے۔

دیتاہے۔

( ١٣٦١) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ يَغْنِى ابْنَ سَعْدٍ قَالَ أَخْبَرَنِى أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ بَعَثَنِى أَبُو طَلُحَةً إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَدْعُوهُ وَقَدْ جَعَلَ لَهُ طَعَامًا فَٱقْبَلْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَعَا فِيهَا بِالْبَرَكَةِ ثُمَّ قَالَ آدُخِلُ اللَّهِ إِنَّمَا صَنَعْتُ شَيْئًا لَكَ قَالَ فَمَسَّهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَعَا فِيهَا بِالْبَرَكَةِ ثُمَّ قَالَ آدُخِلُ اللَّهِ إِنَّمَا صَنَعْتُ شَيْئًا لَكَ قَالَ فَمَسَّهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَعَا فِيهَا بِالْبَرَكَةِ ثُمَّ قَالَ آدُخِلُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَعَا فِيهَا بِالْبَرَكَةِ ثُمَّ قَالَ آدُخِلُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَعَا فِيهَا بِالْبَرَكَةِ ثُمَّ قَالَ آدُخِلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَعَا فِيهَا بِالْبَرَكَةِ ثُمَّ قَالَ آدُخِلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَعَا فِيهَا بِالْبَرَكَةِ ثُمَّ قَالَ آدُخِلُ عَشَرَةً فَقَالَ كُلُوا فَأَكُلُوا حَتَّى شَبِعُوا وَخَرَجُوا وَقَالَ آدُخِلُ عَشَرَةً فَقَالَ كُلُوا فَأَكُلُوا حَتَّى شَبِعُوا وَخَرَجُوا وَقَالَ آدُخِلُ عَشَرَةً فَاكُلُوا حَتَّى شَبِعُوا فَعَرَجُوا وَقَالَ آدُخِلُ عَشَرَةً وَيُكُوا حَتَّى شَبِعُوا فَمَا زَالَ يُدُخِلُ عَشَرَةً وَيُعُوا عَتَى لَمْ يَتُقَ مِنْهُمُ آحَدٌ إِلَّا دَخَلَ فَأَكَلَ حَتَى شَبِعَ ثُمَ هَيَّاهَا فَإِذَا هِي مِنْ أَكُلُوا مِنْهَا [صحه مسلم (٢٠٤٠)].

(۱۳۳۱) حفرت انس بھا تھا ہے ہے۔ کہ ایک مرتبہ حفرت ابوطلحہ بھا تھا کو کھانے پر بلانے کے لئے بھیجے دیا،
میں نبی طیا کے پاس پہنچا تو آپ مکا شیخ صحابہ کرام بھا تھا کے درمیان رونق افروز سے، میں نے طیا سے عرض کیا کہ مجھے حضرت ابوطلحہ بھا تھا نے کی دعوت دے کر بھیجا ہے، نبی طیا نے لوگوں سے فر مایا اٹھو، حضرت ابوطلحہ بھا تھا نے کی دعوت دے کر بھیجا ہے، نبی طیا نے لوگوں سے فر مایا اٹھو، حضرت ابوطلحہ بھا تھا نے کی علیہ جب ان کے نبہو میں چلتے جہد دیا کہ یا رسول اللہ مکا تھا تھا ہیں نے تو صرف آپ کے لئے کھانا تیار کیا تھا، نبی طیا جب ان کے گھر پہنچ تو وہ کھانا نبی طیا ہے باس لایا گیا، نبی طیا نے اس پر اپنا دست مبارک رکھا، اور برکت کی دعا کر کے فر مایا دس آ دمیوں نے وہ کھانا کھالیا کو بلاؤ، چنا نبی دس آ دمیوں نے وہ کھانا کھالیا۔ اور خوب سیر ہوکر کھانا کھالیا، پھر دس دس کر کے سب آ دمیوں نے وہ کھانا کھالیا۔ اور خوب سیر اب ہوکر سب نے کھایا اور وہ کھانا جیسے تھا، و یہ بی باقی رہا اور ہم نے بھی اسے کھایا۔

(١٣٣١٧) حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ زَيْدِ بُنِ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنْسَ بُنَ مَالِكٍ

يُحَدِّثُ أَنَّ يَهُودِيًّا مَرَّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ السَّامُ عَلَيْكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا أَلَا السَّامُ عَلَيْكُمْ أَهُلُ عَلَيْكُمْ أَهُلُ لَا وَلَكِنُ إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهُلُ الْكِتَابِ فَقُولُوا وَعَلَيْكُمْ إِرَاحِع: ١٣٢٢٥].

(۱۳۳۱۷) حضرت انس ولانتوا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک کتابی آ دمی بارگاہِ نبوت میں حاضر ہوا اور نبی علیہ کوسلام کرتے ہوئے اس نے ''السام علیک''کہا، نبی علیہ نے فر مایا''وعلیک''کھر صحابہ ڈٹائٹٹا سے فر مایا تم جانتے ہو کہ اس نے کیا کہا ہے؟ یہ کہہ رہاہے ''السام علیک''یہن کر صحابہ ڈٹائٹٹا کہ یارسول اللہ مٹاٹٹٹٹا کیا ہم اس کی گردن نہ اڑا ویں؟ نبی علیہ ان فر مایا نہیں،البتہ جب اہل کتاب تہمیں سلام کیا کریں تو تم صرف''و علیہ کم ''کہا کرو۔

( ١٣٣٨) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ هِشَامَ بُنَ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنْسَ بُنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ أَنَّ يَهُودِيَّةً جَعَلَتُ سُمَّا فِى لَحْمٍ ثُمَّ أَتَتُ بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَكَلَ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّهَا جَعَلَتُ فِيهِ سُمَّا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا نَفْتُلُهَا قَالَ لَا قَالَ فَجَعَلْتُ أَعْرِفُ ذَلِكَ فِى لَهُوَاتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [صححه البحارى (٢٦١٧)، ومسلم (٢١٩٠)].

(۱۳۳۱۸) حفزت انس ڈاٹٹوئٹ مروی ہے کہ ایک یہودیہ ورت نے گوشت میں زہر ملایا اور نبی ملیٹیا کی خدمت میں لے آئی، نبی ملیٹیا نے ابھی اس میں سے ایک لقمہ ہی کھایا تھا کہ فر مانے لگے اس عورت نے اس میں زہر ملایا ہے، صحابہ کرام ٹوکٹی کہنے لگے یارسول اللّهُ مَاکٹیٹی ایک ہم اسے قبل نہ کردیں؟ نبی ملیٹیا نے فر مایانہیں، راوی کہتے ہیں کہ میں نبی ملیٹیا کے تالومیں اس زہر کے اثرات دیکھے رہاتھا۔

( ١٣٦٩) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةً قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بُنُ مَالِكٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَبُى بُنِ كَعُبٍ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَمَرَنِى أَنْ أُقُوِئَكَ الْقُرْآنَ أَوْ أَقُرَأَ عَلَيْكَ الْقُرُآنَ قَالَ آللَّهُ سَمَّانِى لَكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ قَدْ ذُكِرُتُ عِنْدَ رَبِّ الْعَالَمِينَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَذَرَفَتْ عَيْنَاهُ [راجع: ١٢٣٤٥].

(۱۳۳۱۹) حضرت انس ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹی نے ایک مرتبہ حضرت ابی بن کعب ڈٹاٹٹؤ سے فرمایا کہ اللہ نے مجھے تھم دیا ہے کہ تہمیں قرآن پڑھ کر سناؤں ،حضرت ابی بن کعب ڈٹاٹٹؤ نے عرض کیا کہ کیا اللہ نے میرانام لے کرکہا ہے؟ نبی ملیٹی نے فرمایا ہاں! یہن کر حضرت ابی بن کعب ڈٹاٹٹؤرو پڑے۔

( ١٣٣٢ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ أَخُبَرَنَا سَعِيدٌ عَنُ قَتَادَةً عَنُ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرُفَعُ أَصُبُعَيْهِ الْوُسُطَى وَالَّتِى تَلِيهَا ثُمَّ يَقُولُ إِنَّمَا بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ فَمَا فَضَّلَ إِخْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى النَّهَ : ٢ ٣٣٥٠).

(۱۳۳۲۰) حضرت انس ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی مائیلانے فر مایا میں اور قیامت ان دوانگلیوں کی طرح انتہے بھیجے گئے ہیں ، یہ

# هي مُناهُ المَدِينَ بل يَيْدِ مَرْمُ اللهُ اللهُ

کہہ کرنبی مَائِیا نے شہادت والی انگلی اور درمیانی انگلی کی طرف اشارہ فر مایا۔

(١٣٢١) حَدَّثَنَا رَوُحْ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً حَدَّثَنَا أَنَسُ بُنُ مَالِكٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُجَاءُ بِالْكَافِرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ لَهُ أَرَايْتَ لَوْ كَانَ لَكَ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا أَكُنْتَ مُفْتَدِيًا بِهِ فَيَقُولُ نَعَمْ يَا رَبِّ قَالَ بِالْكَافِرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ لَهُ أَرَايْتَ لَوْ كَانَ لَكَ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا أَيْسَرَ مِنْ ذَلِكَ فَذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَ وَجَلَّ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ فَيُقَالُ لِمَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنَ وَجَلَّ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الل المُعْلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَ

(۱۳۳۲) حضرت انس ر النون سے کہ ہی علیہ نے ارشاد فر مایا قیامت کے دن ایک کا فرکولا کراس سے کہا جائے گا کہ یہ بتا، اگر تیرے پاس روئے زمین کے برابر سونا موجود ہوتو کیا تو وہ سب اپنے فدیے میں دے دے گا؟ وہ کہے گاہاں! اللہ فر مائے گا کہ میں نے تو تجھ سے دنیا میں اس سے بھی ہلکی چیز کا مطالبہ کیا تھا، بہی مراد ہے اس ارشا در بانی کی '' بیشک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور مرگئے جب کہ وہ کا فرہی تھے، ان میں کسی سے زمین بھر کر بھی سونا قبول نہیں کیا جائے گا گو کہ وہ اسے فدیئے میں پیش کردے۔''

( ١٣٣٢ ) حَدَّثَنَا عَامِرٌ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ وَقَالَ أَبِي حَدَّثَنَا أَنَسٌ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَأَيْتُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ صُوِّرَتَا فِي هَذَا الْحَائِطِ فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ أَوْ كَمَا قَالَ

(۱۳۳۲۲) حفزت انس نگاٹیؤے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی مالیٹا نے فر مایا میں نے جنت اور جہنم کو دیکھا کہ وہ اس دیوار میں میرے سامنے پیش کی گئی ہیں، میں نے آج جیسا بہترین اور سخت ترین دن نہیں دیکھا۔

( ١٣٣٢ ) حَدَّثَنَا عَارِمٌ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ نَبِيٍّ قَدْ سَأَلَ سُؤَالًا أَوْ قَالَ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعُوَةٌ قَدْ دَعَا بِهَا فَاسْتَخْبَأْتُ دَعُوتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَوْ كَمَا قَالَ [صححه مسلم (٢٠٠٠) وعلقه البحاري (٦٣٠٥)].

(۱۳۳۲۳) حضرت انس و المنظر الم

و جَعَلَتْ تَقُولُ كَلَّا وَاللَّهِ الَّذِى لَا إِلَهُ إِلَّا هُو لَا يُعْطِيكُهُنَّ وَقَدُ أَعْطَانِيهِنَّ أَوْ كَمَا قَالَ فَقَالَ نِبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكِ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا فَالَ حَسِبتُ أَنَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللَّهُ عَلَيْهِ أَوْ قَالَ قَرِيبًا مِنْ عَشْرَةِ الْمُعْالِهَا أَوْ كَمَا قَالَ [صححه البحارى (٢١٢٨)، ومسلم (١٧٧١)].
قالَ عَشْر أَمْعَالِهَا أَوْ قَالَ قَرِيبًا مِنْ عَشْرَةِ الْمُعْالِهَا أَوْ كَمَا قَالَ [صححه البحارى (٢١٢٨)، ومسلم (١٧٧١)].
(١٣٣٢٣) حضرت الس بَنْ اللهُ عَروى بَي اللهُ اللهُ عَلَيْهِ كَلَ مِي يَعْقِلُ كَو مِي بَعْدَ لِللهِ اللهُ عَلَى مَعْقَلَ مَهِ عَلَيْهِ وَمِولَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ كَو وَلَا لِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ كَوْ وَلَا لِي اللهُ عَلَيْهِ كَلَى عَلَيْهِ كَلَى وَلَا لَكُولُولُ عِلَى اللهُ عَلَيْهِ كَلَ مِي عَلِيهِ كَلَيْهِ كَلَى عَلَيْهِ كَلَى وَلَا لَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ كَلَى عَلَيْهِ كَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

(۱۳۲۲) حَدَّثَنَا عَارِمٌ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ آبِي يُحَدِّثُ أَنَّ آنسًا قَالَ قِيلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَكِبَ حِمَارًا وَانْطَلَقَ الْمُسْلِمُونَ لَيْمُ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ أَبُی فَانْطَلَقَ إِلَيْهِ نَبِی اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِلَيْكَ عَنِّى قَدْ آذَانِى رِيحُ حِمَارِ كَ يَمْشُونَ وَهِي آرُضْ سَبِخَةٌ فَلَمَّا آتَاهُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِلَيْكَ عَنِّى قَدْ آذَانِى رِيحُ حِمَارِ كَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنُ الْأَنْصَارِ فَوَاللَّهِ لَرِيحُ حِمَارِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطْيَبُ رِيحًا مِنْكَ قَالَ فَعَضِبَ لِكُلِّ وَاحِد مِنْهُمَا أَصْحَابُهُ قَالَ فَكَانَ بَيْنَهُمْ صَرْبٌ بِالْمُحْرِيدِ وَبِالْأَيْدِى لِعَبْدِ اللَّهِ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ قَالَ فَعَضِبَ لِكُلِّ وَاحِد مِنْهُمَا أَصْحَابُهُ قَالَ فَكَانَ بَيْنَهُمْ صَرْبٌ بِالْمُحْرِيدِ وَبِالْأَيْدِى لِعَبْدِ اللَّهِ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ قَالَ فَعَضِبَ لِكُلِّ وَاحِد مِنْهُمَا أَصْحَابُهُ قَالَ فَكَانَ بَيْنَهُمْ صَرْبٌ بِالْمُحِيدِ وَبِالْأَيْدِى لِعَبْدِ اللَّهِ رَجُلٌ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ افْتَتَلُوا فَآصَلِحُوا بَيْنَهُمُ صَرْبٌ بِالْمُحِيدِ وَبِالْأَيْدِى لَا عَلَيْهُ مَا لَعَيْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُقْوَلِ مِلْهُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُقَالِمُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُقْلِمُ وَالْمُ لَكُومُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُقْلِى اللَّهُ عَلَيْهُ مِلْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْفِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِ وَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا لَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مِنْ الْمُؤْمُ وَمُ اللَّهُ الْمُعْمُ وَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَمُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ وَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُعْلِى اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ ال

#### هي مُناهُ المَدِينِ بن مَا السِّيدِ مَرْمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

( ١٣٣٦) حَدَّثَنَا عَارِمٌ حَدَّثَنَا مُعُتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ أَسَرَّ إِلَىَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِرًّا فَمَا أَخْبَرُتُ بِهِ أَحَدًا بَعْدَهُ وَلَقَدْ سَٱلْتَنِى عَنْهُ أُمَّ سُلَيْمٍ فَمَا أَخْبَرْتُهَا بِهِ [صححه البحارى ( ٦٢٨٩)، ومسلم ( ٢٤٨٢)].

(۱۳۳۲) حضرت انس و النفو سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ انے مجھے سے دازی ایک بات فرمائی تھی ، میں نے وہ بات آج

تک کی کونہیں بتائی ، حتی کہ میری والدہ حضرت اسلیم و النفی نفی مجھ سے وہ بات پوچھی تو میں نے انہیں بھی نہیں بتائی۔
(۱۳۳۲۷) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ قَالَ الْحَبَرَنَا هِ شَامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ نَبِیَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَابَیْنَ نَاحِیَتَی حَوْضِی حَمَا بَیْنَ صَنْعَاءً وَالْمَدِینَةِ أَوْ مَا بَیْنَ الْمَدِینَةِ وَعَمَّانَ شَكَّ هِ شَامٌ [راحع: ۱۲۳۸ میلی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَم اللَّهُ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَم اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَم اللَّهُ اللَّهُ عَلَیْهُ وَسَلَم اللَّهُ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَم اللَّهُ عَلَیْهِ وَعَمَّانَ شَلَقُ هِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَم اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَیْهِ مِنَا اللَّهُ عَلَیْهُ عَلَیْهِ اللَّهُ اللَّه

( ١٣٣٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِئَّ حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ حَسَّانَ عَنُ أَنَسِ بُنِ سِيرِينَ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصِفُ مِنْ عِرْقِ النَّسَا ٱلْيَةَ كَبْشٍ عَرَبِيٍّ أَسُودَ لَيْسَ بِالْعَظِيمِ وَلَا بِالصَّغِيرِ يُجَزَّأُ ثَلَاثَةَ أَجُزَاءٍ فَيُذَابُ فَيُشُرَبُ كُلَّ يَوْمٍ جُزْءٌ [صححه الحاكم (٢٩٢/٢) وصحح اسناده البوصيري، وقال الألباني: صحيح (ابن ماجة: ٣٤٦٣)].

(۱۳۳۲۸) حفرت الَى وَاللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

فَكُن غَدًّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فَالْتَقُوْا فَهَزَمَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَوَاللَّهِ مَا أَمَاطَ رَجُلٌ مِنْهُمُ عَنْ مَوْضِعِ كَفَّى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَقَدُ جَيَّفُوا فَقَالَ يَا النَّبِیِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَقَدُ جَيَّفُوا فَقَالَ يَا النَّبِیِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَقَدُ جَيَّفُوا فَقَالَ يَا اللَّهِ عَدُّولَ مِنْهُمُ عَيْرَ أَنَّهُمْ لَا اللَّهِ عَدُعُوهُمُ بَعُدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَقَدُ جَيَّفُوا فَقَالَ مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ غَيْرَ أَنَّهُمْ لَا لَهُ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَدُعُوهُمُ بَعُدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَقَدُ جَيَّفُوا فَقَالَ مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ غَيْرَ أَنَّهُمْ لَا لَهُ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَدُعُوهُمُ بَعُدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَقَدُ جَيَّفُوا فَقَالَ مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ غَيْرَ أَنَّهُمْ لَا يَسْتَطِيعُونَ جَوَابًا فَأَمَرَ بِهِمْ فَجُرُّوا بِأَرْجُلِهِمْ فَأَلْقُوا فِي قَلِيبِ بَدْرٍ [صححه مسلم (۲۸۷٤)، وابن حبان يَسْتَطِيعُونَ جَوَابًا فَأَمَرَ بِهِمْ فَجُرُّوا بِأَرْجُلِهِمْ فَأَلْقُوا فِي قَلِيبِ بَدْرٍ [صححه مسلم (۲۸۷٤)، وابن حبان (۲۷۲)، و۲۵۹). [انظر: ۲۲۵۳، ۲۳۷، ۱۲۷، ۱۱۵.

(۱۳۳۹) حضرت انس ڈائٹو نے مروی ہے کہ نی طیٹیا جب بدر کی طرف روانہ ہو گئے تو لوگوں سے مشورہ کیا ، اس کے جواب میں حضرت صدیق اکبر ڈائٹو نے ایک مشورہ دیا ، پر دوبارہ مشورہ مانگا تو حضرت عمر ڈائٹو نے ایک مشورہ دے دیا ، پد دکھی کر بی کی علیٹی خاموش ہوگئے ، انصار نے کہا کہ یا رسول اللہ! شاید آپ کی مراد ہم ہیں؟ حضرت مقداد ڈائٹو نے عرض کیا یا رسول اللہ! اس ذات کی قتم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے اگر آپ ہمیں تھم دیں تو سمندروں میں تھس پڑیں ، اوراگر آپ تھم کم دیں تو سمندروں میں تھس پڑیں ، اوراگر آپ تھم دیں تو سمندروں میں تھس پڑیں ، اوراگر آپ تھم دیں تو سمندروں میں تھس پڑیں ، اوراگر آپ تھم دیں تو سمندروں میں تھس بڑی میں ہے ، نبی طیٹی دیں تو ہوئے جو جا کی مراد ہم ہوں اللہ! معاملہ آپ کے ہاتھ میں ہے ، نبی طیٹی اپنے تھا ہوں اگر آپ کے جھے جا کیں ، الہٰذا یا رسول اللہ! معاملہ آپ کے ہاتھ میں ہے ، نبی طیٹی السے تھا ہوں تھا ، تھا ہوں کے دون کے بار کے مناس ہوئے ہوں کہ تار کر کے روانہ ہو گئے اور بدر میں پڑاؤ کیا ، قران کی جھے ابوسفیان اوراس کے ساتھیوں کے متعلق بو چھا ، وہ کہنے لگا کہ ابوسفیان کا تو جھے کوئی علم نہیں ہوئے ہوں ، ابو جہل اورامیہ بن خلف آگے ہیں ، وہ لوگ جب اسے مارتے تو وہ ابوسفیان کے بار کے نار خلال میں ہوئے ہوئے وہ کہنا کہ بھے ابوسفیان کا کیا پھٹی البہت قریش آگے ہیں ، اس وقت نبی طیٹی انہان زیڑھ رہے ہوئے میں اس وقت نبی طیٹی انہاں گر ہوئے ہوئے در مایان شاء اللہ کل فلاں شخص یہاں ، چنا نجی آ منا سامنا ہونے پر مشرکین کو اللہ نے شکست سے دو چار کر دیا اور بخد الیک آدری بھی نبی طیٹی کی بنائی ہوئی جنہیں ہا لئا تھا۔

أَبِى سُفْيَانَ قَالَ فَتَكَلَّمَ أَبُو بَكُرٍ فَأَعُرَضَ عَنْهُ ثُمَّ تَكَلَّمَ عُمَرُ فَأَعْرَضَ فَقَالَ سَعُدُ بُنُ عُبَادَةَ إِيَّانَا تُرِيدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَوْ أَمَرْتَنَا أَنْ نُخِيضَهَا الْبِحَارَ لَآخَضْنَاهَا وَلَوْ أَمَرْتَنَا أَنْ نَضْرِبَ أَكْبَادَهَا إِلَى بَرُكِ الْغِمَادِ قَالَ فَذَكَرَ عَفَّانُ نَحُو حَدِيثِ عَبْدِ الصَّمَدِ إِلَى قَوْلِهِ فَمَا أَمَاطَ أَحَدُهُمْ عَنْ مَوْضِعِ يَدِ رَسُولِ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راجع: ١٣٣٢٩].

(١٣٣١) حَدَّثَنَا أَبُو جَعُفَرٍ الْمَدَائِنِيُّ وَهُوَ مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ عَنُ مُحَمَّدُ بُنُ إَسْحَاقَ عَنُ مُحَمَّدُ بُنِ الْمُنْكَدِرِ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَمَامَ الدَّجَّالِ سِنِينَ مُحَمَّدُ بُنِ الْمُنْكَدِرِ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَمَامَ الدَّجَّالِ سِنِينَ خَدَّاعَةً يُكَذَّبُ فِيهَا الصَّادِقُ وَيُصَدَّقُ فِيهَا الْكَاذِبُ وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْأَمِينُ وَيُوْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ وَيَتَكَلَّمُ فِيهَا الرَّويَيْضَةُ قَالَ الْفُويُسِقُ يَتَكَلَّمُ فِي آمْرِ الْعَامَّةِ

(۱۳۳۳) حضرت انس ڈاٹٹوئے مروی ہے کہ جناب رسول الله منگافیو کے ارشاد فرمایا خروج دجال سے پہلے کچھ سال دھوکے والے ہوں گے ، جن میں سیچے کو جھوٹا اور جھوٹے کو سیچا قرار دیا جائے گا ، امین کو خائن اور خائن کو امین سمجھا جائے گا ، اور اس میں ''رویبھنہ'' بڑھ چڑھ کر بولے گا ، کسی نے پوچھا کہ رویبھنہ سے کیا مراد ہے؟ نبی مایٹیانے فرمایا فاسق آ دی امور عامہ میں دخل اندازی کرنے لگے گا۔

( ١٣٣٢) حَدَّثَنَا أَبُو جَعُفَرٍ الْمَدَائِنِيُّ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ عَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ الثَّفُلُ قَالَ عَبَّادٌ يَعْنِى ثُفُلَ الْمَرَقِ [احرحه الترمذي في الشمائل (١٧٩). قال شعيب: صحيح وهذا اسناد حسن].

(۱۳۳۲) حضرت انس ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیقیا کو کھر چن بہت پہندتھی۔

(۱۳۲۲) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ آبِی شَیْبَةَ قَالَ آبُو عَبْد الرَّحْمَنِ وَسَمِعْتُهُ آنَا مِنْ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِی عَبْدُ اللَّهِ بُنِ دِینَارٍ قَالَ سَمِعْتُ آنَسَ بُنَ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ اللَّهِ بُنِ دِینَارٍ قَالَ سَمِعْتُ آنَسَ بُنَ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ مَنْ إِدُرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ دِینَارٍ قَالَ سَمِعْتُ آنَسَ بُنَ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ سِنِينَ خَدَّاعَاتٍ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ (۱۳۳۳) عدیث نمبر (۱۳۳۳) اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٣٣٢٤) حَدَّثَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرِ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ مَرَرُتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ الْمَدِينَةِ فَرَأَى قُبَّةً مِنْ لَبِنٍ فَقَالَ لِمَنْ هَذِهِ فَقُلْتُ لِفُلَانِ فَقَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ الْمَدِينَةِ فَرَأَى قُبَّةً مِنْ لَبِنٍ فَقَالَ لِمَنْ هَذِهِ فَقُلْتُ لِفُلَانِ فَقَالَ أَنُو اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ ا

ضعيف (ابو داود: ٢٣٧ ٥). قال شعيب: محتمل لتحسين لطرقه وشواهده، وهذا اسناد ضعيف].

(۱۳۳۳) حضرت انس ڈائٹڈ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی علیہ کے ساتھ مدینہ منورہ کے کسی راستے سے گذر رہا تھا،
نبی علیہ کو ہاں اینٹوں سے بنا ہوا ایک مکان نظر آیا، نبی علیہ نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ میں نے عرض کیا فلاں صاحب کا، نبی علیہ انے فر ما یا یا در کھو! مسجد کے علاوہ ہر تعمیر قیامت کے دن انسان پر بوجھ ہوگی، پچھ عرصے کے بعد نبی علیہ کا دوبارہ وہاں سے گذر ہوا، تو وہاں وہ مکان نظر نہ آیا، نبی علیہ انے پوچھا کہ اس مکان کا کیا بنا؟ میں نے عرض کیا کہ اس کے مالک کو آپ کی بات معلوم ہوئی تو اس نے منہدم کردیا، نبی علیہ انے اسے دعاء دی کہ اللہ اس پر رحم فرمائے۔

( ١٣٣٢٥) حَدَّثَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ عَنْ عَبُدِ الْأَعْلَى عَنْ بِلَالِ بُنِ أَبِى مُوسَى عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ أَرَادَ الْحَجَّاجُ أَنْ يَجْعَلَ ابْنَهُ عَلَى قَضَاءِ الْبَصْرَةِ قَالَ فَقَالَ أَنَسٌ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّادَ الْحَجَّاجُ أَنْ يَجْعَلَ ابْنَهُ عَلَى قَضَاءِ الْبَصْرَةِ قَالَ فَقَالَ أَنَسٌ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَظُلُبُهُ وَلَمْ يَسُتَعِنُ عَلَيْهِ أَنْزَلَ اللَّهُ مَلَكًا يُسَدِّدُهُ يَشَولُ مَنْ طَلَبَ الْقَضَاءَ وَاسْتَعَانَ عَلَيْهِ وُكِلَ إِلَيْهِ وَمَنْ لَمْ يَظُلُبُهُ وَلَمْ يَسْتَعِنُ عَلَيْهِ أَنْزَلَ اللَّهُ مَلَكًا يُسَدِّدُهُ وَاللَّهُ وَلَمْ يَسْتَعِنُ عَلَيْهِ أَنْزَلَ اللَّهُ مَلَكًا يُسَدِّدُهُ وَاللَّهُ وَلَمْ يَشْتَعِنُ عَلَيْهِ أَنْزَلَ اللَّهُ مَلَكًا يُسَدِّدُهُ وَاللَّهُ وَلَمْ يَشْتَعِنُ عَلَيْهِ أَنْزَلَ اللَّهُ مَلَكًا يُسَدِّدُهُ وَاللَّهُ وَلَمْ يَشْتَعِنُ عَلَيْهِ أَنْزَلَ اللَّهُ مَلَكًا يُسَدِّدُهُ وَاللَّهُ وَلَهُ يَسْتَعِنُ عَلَيْهِ أَنْزَلَ اللَّهُ مَلَكًا يُسَدِّدُهُ وَلَوْ إِلَيْهِ وَمَنْ لَمْ يَطُلُبُهُ وَلَمْ يَسْتَعِنُ عَلَيْهِ أَنْزَلَ اللَّهُ مَلَكًا يُسَدِّدُهُ وَلَهُ مَا لَهُ اللَّهُ مَلَكًا يُسَدِّدُهُ وَلَلْ إِلَيْهِ وَمَنْ لَمْ يَطُلُبُهُ وَلَهُ مَا لَكُولَ اللَّهُ مَلَكًا يُسَدِّ

(۱۳۳۵) بلال بن ابی موی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حجاج نے اپنے بیٹے کو بھرہ کا قاضی مقرر کرنا چاہا تو حضرت انس ڈٹاٹٹ نے اس سے فرمایا کہ میں نے نبی علیقہ کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جوشن عہد ہ قضا کوطلب کرتا ہے،اسے اس کے حوالے کردیا جاتا ہے اور جسے زبرد تی عہد ہ قضاء دے دیا جائے ،اس پرایک فرشتہ نازل ہوتا ہے جواسے سیدھی راہ پرگامزن رکھتا ہے۔ ہے اور جسے زبرد تی عہد ہ قضاء دے دیا جائے ،اس پرایک فرشتہ نازل ہوتا ہے جواسے سیدھی راہ پرگامزن رکھتا ہے۔

( ١٣٣٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنُ قَتَادَةً عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ آهُلَ مَكَّةَ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرِيَهُمُ آيَةً قَالَ فَأَرَاهُمُ انْشِقَاقَ الْقَمَرِ مَرَّتَيْنِ [راجع: ٢٧١٨].

(۱۳۳۳۱) حضرت انس ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ اہل مکہ نے نبی علیہ سے کوئی معجز ہ دکھانے کی فرمائش کی تو نبی علیہ اپنیں دو مرتبہ شق قمر کامعجز ہ دکھایا اور اس پر بیر آیت نازل ہوئی کہ قیامت قریب آگئی اور چا ندشق ہوگیا .....

(۱۳۳۷) حَدَّثَنَا مَكَّى بُنُ إِبُرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ سَعِيدٍ يَغْنِى ابْنَ أَبِى هِنْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِى عَمْرٍو عَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَثِيرًا مَا كَانَ يَدُعُو بِهَوُلَاءِ الدَّعَوَاتِ اللَّهُمَّ إِنِّى بَنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَثِيرًا مَا كَانَ يَدُعُو بِهَوُلَاءِ الدَّعَوَاتِ اللَّهُمَّ إِنِّى أَنْهُ إِنِّى مَالِكُ أَنْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعُبُولِ وَالْعُبُولِ وَالْمُعُلِي وَالْمُعُولِ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُمُ وَالْمُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُمُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُلِي وَالْمُعُمِلُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُالَى اللَّهُ ا

## هي مُنالًا اَمَدُن بل يَيْدُ مَرْمُ اللهُ اللهُ عَنْدُ مَرْمُ اللهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُوا اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَلَاللّهُ عَنْدُ اللّهُ اللّهُ عَلْ

لا جاری ،ستی ، بخل ، بز د لی ،قرضوں کے بوجھاورلوگوں کے غلبے سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔

( ١٣٣٨) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ إِسْحَاقَ الطَّالُقَانِىُّ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ يَعْنِى ابْنَ مُبَارَكٍ عَنْ عَاصِمٍ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّاعُونُ شَهَادَةٌ لِكُلِّ مُسْلِمِ [راجع: ١٢٥٤٧].

(۱۳۳۸) حضرت انس و التفريخ سے مروى ہے كہ نبى ماينيا نے ارشا دفر مايا طاعون ہرمسلمان كے لئے شہادت ہے۔

( ١٣٣٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ أَخْبَرَنَا لَيْثُ عَنْ يَزِيدَ يَغْنِى ابْنَ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بُنِ آبِي بَكُو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مُسُلِمٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ الْكُوثَوِ فَقَالَ نَهَوَ أَعُطَانِيهِ اللَّهِ بُنِ مُسُلِمٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنْسَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ الْكُوثُو فَقَالَ عَمْو لَا لَكُهِ إِنَّ يَلْكَ رَبِّي أَشَدُّ بَيَاضًا مِنْ اللَّهِ وَاللَّهِ إِنَّ يَلْكَ رَبِّي اللَّهِ إِنَّ يَلْكَ رَبِّي أَشَدُ بَيَاضًا مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ إِنَّ يَلْكَ وَاللَّهُ وَالْمُولُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

٢٥٤٢). قال شعيب: اسناده صحيح]. [انظر: ٢٥٠٥، ١٣٥١، ١٣٥١، ١٣٥١، ١٣٥١].

(۱۳۳۹) حضرت انس ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ کسی شخص نے نبی علیقیا ہے'' کوژ'' کے متعلق پوچھا، نبی علیقیا نے فر مایا کہ یہ ایک نہر
کا نام ہے جو میرے رب نے مجھے عطاء فر مائی ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، اور اس میں
اونٹوں کی گردنوں کے برابر پرندے ہوں گے، حضرت عمر ڈاٹٹو نے عرض کیا کہ یارسول اللم مُلٹوٹو ہی پرندے خوب صحت مند
ہوں گے، نبی علیقیانے فر مایا عمر! انہیں کھانے والے ان سے بھی زیادہ صحت مند ہوں گے۔

( ١٣٣٤ ) حَدَّثَنَا فَزَارَةُ بُنُ عُمَرَ وَيُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ مُسَاحِقٍ عَنْ عَامِرٍ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ مَا رَأَيْتُ إِمَامًا أَشْبَهَ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِمَامِكُمُ لِعُمَرَ بُنِ عَبْدِ الْعَذِيزِ قَالَ وَكَانَ عُمَرُ لَا يُطِيلُ الْقِرَاءَةَ [راجع: ٢٤٩٢].

(۱۳۳۴) حضرت انس ڈاٹٹؤ، حضرت عمر بن عبدالعزیز ڈاٹٹؤ کے متعلق'' جبکہ وہ مدینہ منورہ میں تھے'' فر ماتے تھے کہ میں نے تہمارے اس امام سے زیادہ نبی ملائٹا کے ساتھ مشابہت رکھنے والی نماز پڑھتے ہوئے کسی کونہیں دیکھا، حضرت عمر بن عبدالعزیز میشلیطویل قراءت نہ کرتے تھے۔

(۱۳۲۱) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِى هَاشِمٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْمُثَنَّى قَالَ سَمِعْتُ ثُمَامَةَ بُنَ أَنَسٍ يَذُكُو أَنَّ أَنَسًا إِذَا تَكَلَّمَ تَكَلَّمَ تَكَلَّمَ ثَلَاثًا وَيَذُكُو أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا تَكَلَّمَ تَكَلَّمَ ثَلَاثًا وَكَانَ يَسْتَأْذِنُ ثَلَاثًا قَالَ تَكَلَّمَ تَكَلَّمَ تَكَلَّمَ ثَلَاثًا وَكَانَ يَسْتَأْذِنُ ثَلَاثًا إِذَا تَكَلَّمَ تَكَلَّمَ تَكَلَّمَ ثَلَاثًا وَكَانَ يَسْتَأْذِنُ ثَلَاثًا إِدَا عَكَلَمُ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْتَأْذِنُ ثَلَاثًا إِدَاحِعِ ١٣٢٥] أَبُوسَعِيدٍ وَحَدَّثَنَا بَعُدَ ذَلِكَ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْتَأْذِنُ ثَلَاثًا [راحع:٣٥ ٢] أَبُوسَعِيدٍ وَحَدَّثَنَا بَعُدَ ذَلِكَ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْتَأْذِنُ ثَلَاثًا [راحع:٣٥ ٢] أَبُوسَعِيدٍ وَحَدَّثَنَا بَعُدَ ذَلِكَ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْتَأْذِنُ ثَلَاثًا [راحع:٣٥ ٢] [اسم بات يه وَسَلَّمَ كَانَ يَسْتَأْذِنُ ثَلَاثًا إِن النَّهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْتَأْذِنُ ثَلَاثًا إِدَامِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَالْ مَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا مَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى مَا عَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالَةُ فَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى الْمَالَا عُلَاقًا اللَّهُ السَعِيدِ وَتَعْتَ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَالُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَاقُولُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللْعُولُولُ

#### هي مُناهُ احَدُرُ مِنْ لِي مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْلِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

( ١٣٣٤٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثِنِي سَلَمَةُ بُنُ وَرُدَانَ أَنَّ أَنْسَ بُنَ مَالِكٍ صَاحِبَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَ رَجُلًا مِنْ صَحَابَتِهِ فَقَالَ أَيْ فُلانُ هَلُ تَزَوَّجُتَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَ رَجُلًا مِنْ صَحَابَتِهِ فَقَالَ أَيْ فُلانُ هَلُ تَزَوَّجُتَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَ رَجُلًا مِنْ صَحَابَتِهِ فَقَالَ أَيْ فُلانُ هَلُ تَزَوَّجُ بِهِ قَالَ ٱلنِّسَ مَعَكَ قُلُ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ قَالَ بَلَى قَالَ رُبُعُ الْقُرُآنِ قَالَ ٱلنِّسَ مَعَكَ إِذَا زُلُولَتُ الْأَرْضُ قَالَ بَلَى قَالَ رُبُعُ الْقُرْآنِ قَالَ ٱللهِ قَالَ بَلَى قَالَ رَبُعُ الْقُرْآنِ قَالَ ٱللهِ قَالَ بَلَى قَالَ رَبُعُ الْقُرْآنِ قَالَ ٱللهِ مَعَكَ آيَةُ الْكُوسِيِّ اللَّهُ لَا إِلَهُ اللهُ لَا إِللهُ قَالَ بَلَى قَالَ رَبُعُ الْقُرْآنِ قَالَ ٱللهُ لَا إِللهُ قَالَ اللهُ قَالَ بَلَى قَالَ رَبُعُ الْقُرْآنِ قَالَ ٱللهُ لَا إِللهَ لَا إِللهُ قَالَ اللهُ قَالَ بَلَى قَالَ رَبُعُ الْقُرْآنِ قَالَ ٱللهُ لَا إِللهُ هُو قَالَ اللهُ الدَّرُونَ قَالَ رَبُعُ الْقُرْآنِ قَالَ اللهُ اللهُ قَالَ اللهُ قَالَ اللهُ قَالَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ قَالَ اللهُ عَالَ اللهُ الل

(۱۳۳۲) حضرت انس بڑا شئے ہے مروی ہے کہ نبی علیہ اپنے اپنے صحابہ ان گئے میں سے کی شخص سے پوچھا کہ کیا تم نے شادی کر لی ہے؟ انہوں نے عرض کیا تہیں ، میر ہے پاس کچھ ہے ،ی نہیں کہ جس کی وجہ سے ہیں شادی کرسکوں ، نبی علیہ نے ان سے پوچھا کیا تمہارے پاس' قل ھواللہ احد' نہیں ہے؟ انہوں نے عرض کیا کیوں نہیں ،فر مایا یہ چوتھائی قرآن ہے ، پھر نبی علیہ نے ان سے پوچھا کیا تمہارے پاس سورہ کا فرون نہیں ہے؟ انہوں نے عرض کیا کیوں نہیں ،فر مایا یہ چوتھائی قرآن ہے ، پھر نبی علیہ نے ان سے پوچھا کیا تمہارے پاس سورہ زلزال نہیں ہے؟ انہوں نے عرض کیا کیوں نہیں ،فر مایا یہ چوتھائی قرآن ہے ، پھر نبی علیہ ان سے پوچھا کیا تمہارے پاس سورہ زلزال نہیں ہے؟ انہوں نے عرض کیا کیوں نہیں ،فر مایا یہ چوتھائی قرآن ہے ، پھر نبی علیہ ان سے پوچھا کیا تمہارے پاس سورہ نفر نہیں ہے؟ انہوں نے عرض کیا کیوں نہیں ،فر مایا یہ چوتھائی قرآن ہے ، پھر نبی علیہ ان سے پوچھا کیا تمہارے پاس آیت الکری نہیں ہے؟ انہوں نے عرض کیا کیوں نہیں ،فر مایا یہ چوتھائی قرآن ہے ، نبی علیہ آنہوں نے عرض کیا کیوں نہیں ،فر مایا پھر شادی کرلو۔

(۱۳۲۲) حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بُنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ يَعْنِى ابْنَ آبِى سَلَمَةَ الْمَاجِشُونَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْمَعْنَى مَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَدُخُلُ عَلَى بَيْتِ أُمَّ سُلَيْمٍ فَيَنَامُ عَلَى فِرَاشِهَا وَلَيْسَتُ فِيهِ قَالَ فَجَاءَ ذَاتَ يَوْمٍ فَنَامَ عَلَى فِرَاشِهَا فَأْتِيتُ فَقِيلَ لَهَا هَذَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَائِمٌ فِي بَيْتِكِ فِي قَالَ فَجَاءَتُ وَقَدْ عَرِقَ وَاسْتَنْقَعَ عَرَقُهُ عَلَى قِطْعَةِ أَدِيمِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَائِمٌ فِي بَيْتِكِ عَلَى فِرَاشِكَ قَالَ فَجَاءَتُ وَقَدْ عَرِقَ وَاسْتَنْقَعَ عَرَقُهُ عَلَى قِطْعَةِ أَدِيمِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَائِمٌ فِي بَيْتِكِ عَلَى فَرَاشِكِ قَالَ فَجَعَلَتُ تُنشِفُ ذَلِكَ الْعَرَقَ فَتَعْصِرُهُ فِي قَوَارِيرِهَا فَفَزِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا تَصْنَعِينَ قَالَ فَجَعَلَتُ تُنشِفُ ذَلِكَ الْعَرَقُ فَتَعْصِرُهُ فِي قَوَارِيرِهَا فَفَزِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا تَصْنَعِينَ قَالَ فَجَعَلَتُ تُنشِفُ ذَلِكَ الْعَرَقُ فَتَعْصِرُهُ فِي قَوْارِيرِهَا فَفَزِعَ النَبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْعَرَاقِ وَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ الْعَبْعِينَ عَلَى الْعَرَقُ فَيَعْمِ وَلَ عَلَيْهِ مِن عَلَيْهِ الْعَالِمَ الْعَلَى مَنْ عَلَيْهِ الْعَلَى مَنْ عَلَيْهُ مِن عَلَيْهِ الْعَلَى مَنْ عَلَيْهُ مَنْ عَلَيْهُ مَنِ عَلَيْهُ مَنْ عَلَيْهُ مَعَلَى عَلَيْهِ الْعِيمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مِن عَلَيْهُ مَنْ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ عَلَيْهُ مَلْ عَنْ عَلَيْهُ مَنْ عَرَقُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْق

نی مَالِیًا گھبرا کراٹھ بیٹھےاور فرمایا ام سلیم! بید کیا کررہی ہو؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللّٰهُ مَالُوْلِی لئے برکت کی امیدر کھتے ہیں، نبی مَالِیُلا نے فرمایاتم نے سیح کیا۔

( ١٣٣٤٤) حَدَّثَنَا سَيَّارُ بُنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا جَعُفَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ الضَّبَعِيُّ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنُ أَنْسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ طَيْرَ الْجَنَّةِ كَأَمْثَالِ الْبُخْتِ تَرْعَى فِى شَجَرِ الْجَنَّةِ فَقَالَ أَبُو بَكُرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذِهِ لَطَيْرٌ نَاعِمَةٌ فَقَالَ أَكَلَتُهَا أَنْعَمُ مِنْهَا قَالَهَا ثَلَاثًا وَإِنِّى لَآرُجُو أَنْ تَكُونَ مِمَّنْ يَأْكُلُ مِنْهَا يَا أَبَا بَكُرٍ

(۱۳۳۴) حضرت انس ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ نبی مالیا ہے فر مایا جنت میں اونٹوں کی گردنوں کے برابر پرندے ہوں گے، جو درختوں میں چرتے پھریں گے، حضرت ابو بکر ڈاٹٹؤ نے عرض کیا کہ یارسول اللّه مَثَالِیَّ اِللّه مَثَالِیَّ اِللّه مَثَالِیْ اِللّه مَلْکَ اللّه مَلْکُ اللّه مَلْکَ اللّه مَلْکُ اللّه مِلْکُ اللّه مِلْکُ اللّه مَلْکُ اللّه مِلْکُ اللّه مَلْکُ اللّه مِلْکُ اللّهُ مَلْکُ اللّهُ مِلْکُ اللّهُ مَلْکُ اللّهُ مَلْکُولِ اللّهُ مِلْکُ اللّهُ مَلْکُ اللّهُ مَلْکُ اللّهُ مِلْکُ اللّهُ مَلْکُ اللّهُ مِلْکُ اللّهُ مَلْکُرُ اللّهُ مَلْکُ اللّهُ مِلْکُ اللّهُ مَلْکُ اللّهُ مِلْکُ مِلْکُ اللّهُ مِلْکُ اللّهُ مِلْکُ مِلْکُ مِلْکُ مِلْکُ اللّهُ مِلْکُ مُلْکُ مِلْکُ مُلْکُ مُلْکُمُ مِلْکُ مُلْکُ مُلْکُ مُلْکُ مِلْکُ مُلْکُ مُلْکُمُ مِلْکُ مُلْکُمُ مِلْکُ مُلْکُ مُلْکُمُ مِلْکُمُ مُلْکُمُ مُلْکُمُ مِلْکُمُ مُلْکُمُ مُلْکُمُ مُلْکُمُ مُلْکُمُ مُلْکُمُ مِلْکُمُ مُلْکُمُ مُلْکُمُ مُلْکُمُ مُلِمُ مُلِمُ مُلْکُمُ مُلِمُ مُلْکُمُ مُلْکُمُ مُلْکُمُ مُلْکُمُ مُلِمُ مُ

(١٣٢٥) حَدَّثَنَا سَيَّارٌ حَدَّثَنَا جَعُفَرٌ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنُ أَنْسٍ قَالَ لَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الَّذِى دَخَلَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ أَضَاءَ مِنُ الْمَدِينَةِ كُلُّ شَيْءٍ فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الَّذِى مَاتَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةِ أَضَاءَ مِنُ الْمَدِينَةِ كُلُّ شَيْءٍ وَمَا فَرَغُنَا مِنْ دَفْنِهِ حَتَّى أَنْكُونَا قُلُوبَنَا [صححه ابن حبان ٢٦٣٤٣)، عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَظُلَمَ مِنُ الْمَدِينَةِ كُلُّ شَيْءٍ وَمَا فَرَغُنَا مِنْ دَفْنِهِ حَتَّى أَنْكُونَا قُلُوبَنَا [صححه ابن حبان ٢٦٣٤٣)، والترمذى: والحاكم (٧/٣) وقال الترمذى: غريب صحيح، وقال الألبانى: صحيح (ابن ماحة: ١٣٨١)، والترمذى: والحاكم (٣٦١٨). قال شعيب: صحيح وهذا اسناد ضعيف]. [انظر: ٢٥٥٦، ١٣٥٥].

(۱۳۳۴۵) حضرت انس ڈٹاٹڈ سے مروی ہے کہ جب نبی علیظا مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تھے، تو مدینہ کی ہر چیز روش ہوگئ تھی اور جب دنیا سے رخصت ہوئے تو مدینہ کی ہر چیز تاریک ہوگئ اور ابھی ہم تد فین سے فارغ نہیں ہوئے تھے کہ ہم نے اپنے دلوں کی حالت کوتبدیل یایا۔

(١٣٢٤٦) حَدَّثَنَا حَسَنَّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنُ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ وَأَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنُ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَخُرُجُ مِنُ النَّارِ أَرْبَعَةٌ يُعُرَضُونَ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَيَأْمُرُ بِهِمْ إِلَى النَّارِ فَيَلْتَفِتُ صَلَّى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَيَأْمُرُ بِهِمْ إِلَى النَّارِ فَيَلْتَفِتُ أَرْجُو إِنْ أَخُرَجْتَنِى مِنْهَا أَنْ لَا تُعِيدَنِى فِيهَا فَيَقُولُ فَلَا نُعِيدُكَ فِيهَا أَنْ لَا تُعِيدَنِى فِيهَا فَيَقُولُ فَلَا نُعِيدُكَ فِيهَا وَصَحَهُ مَسَلَم (١٩٢)، وابن حبان (٦٣٢)]. [انظر: ١٤٠٨٧].

(۱۳۳۷) حضرت انس ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیثانے ارشاد فرمایا جہنم سے چار آ دمیوں کو نکالا جائے گا، انہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ سامنے پیش کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر کہے گا کہ پروردگار! مجھے تو یہ امید ہوگئے تھی کہ اگر تو مجھے جہنم سے نکال رہا ہے تو اس میں دوبارہ واپس نہ لوٹائے گا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ پھر تو اس میں دوبارہ واپس نہ جائے گا۔

#### الله المرافين المنظمة المنظمة

( ١٣٣٤ ) حَدَّثَنَا حَسَنَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تَبَاعَ الثَّمَرَةُ حَتَّى تَنُوهُو وَعَنْ الْعِنبِ حَتَّى يَسُودٌ وَعَنْ الْحَبِّ حَتَّى يَشُتَدُّ [صححه ابن حبان (٩٩٥)، أَنْ تُبَاعَ الثَّمَرَةُ حَتَّى تَنُوهُو وَعَنْ الْعِنبِ حَتَّى يَسُودٌ وَعَنْ الْحَبِّ حَتَّى يَشُتَدُّ [صححه ابن حبان (٩٩٥)، وابن ماجة: ٢٢١٧)، والحاكم (١٩/٢) وقال الترمذي: حسن غريب، وقال الألباني: صحيح (ابو داود: ٣٣٧١)، وابن ماجة: ٢٢١٧)، والترمذي: ٢٢١٥). [انظر: ١٣٦٤٨].

(۱۳۳۷) حفزت انس ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹیا نے اس بات سے منع کیا ہے کہ پھل پکنے سے پہلے ،کشمش (انگور) سیاہ ہونے سے پہلے اور گندم کا دانہ پخت ہونے سے پہلے بیچا جائے۔

(۱۳۲۸) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ عَنُ ثَابِتٍ عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ مَلِكَ ذِى يَزَنَ آهُدَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُلَّةً قَدُ أَخَذَهَا بِثَلَاثَةٍ وَثَلَاثِينَ بَعِيرًا أَوْ ثَلَاثٍ وَثَلَاثِينَ نَاقَةً [قال الألباني: ضعيف (ابو داود: ٣٤ ٤٠)]. (١٣٣٨) حضرت انس التَّوْ ہے مروی ہے کہ ذی برن باوشاہ نے نبی عَلِیْهِ کی خدمت میں ایک جوڑا بھیجا جو اس نے ٣٣ اونٹ یا اونٹیوں کے وض لیا تھا۔

(١٣٢٤٩) حَدَّثَنَا هَاشِمْ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ جَاءَ رَجُلَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجُلُ يُحِبُّ الرَّجُلَ وَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَعْمَلَ كَعَمَلِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ فَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَعْمَلَ كَعَمَلِهِ فَإِذَا كُنَّا مَعَهُ فَحَسُبُنَا أَنْ نَعْمَلَ كَعَمَلِهِ فَإِذَا كُنَّا مَعَهُ فَحَسُبُنَا

(۱۳۳۷) حضرت انس ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ ایک آ دمی نے بارگا و رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ مُٹاٹٹو ہا! ایک آ دمی کی قوم سے محبت کرتا ہے کیکن ان کے اعمال تک نہیں پہنچتا، تو کیا حکم ہے؟ نبی مالیٹا نے فر مایا انسان اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے، حضرت انس ڈاٹٹو فر ماتے ہیں کہ اسلام کے بعد میں نے صحابہ ڈٹاٹٹو کو اس بات سے زیادہ کسی بات پرخوش ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، ہم نبی مالیٹا سے محبت کرتے ہیں، اگر چہ ان جیسے اعمال کی طاقت نہیں رکھتے ؛ جب ہم ان کے ساتھ ہوں گے تو کہی ہمارے لیے کافی ہے۔

( ١٣٣٥ ) حَدَّثَنَا هَاشِمْ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ قَالَ أَنَسٌ مَا شَمِمْتُ شَيْنًا عَنْبَرًا قَطُّ وَلَا مِسْكًا قَطُّ وَلَا مَسِسْتُ شَيْنًا قَطُّ دِيبَاجًا وَلَا حَرِيرًا ٱلْيَنَ شَيْنًا قَطُّ أَطْيَبَ مِنْ رِيحِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا مَسِسْتُ شَيْنًا قَطُّ دِيبَاجًا وَلَا حَرِيرًا ٱلْيَنَ مَسَّا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَابِتٌ فَقُلْتُ يَا أَبَا حَمْزَةَ ٱلسَّتَ كَأَنَّكَ تَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَابِتٌ فَقُلْتُ يَا أَبَا حَمْزَةَ ٱلسَّتَ كَأَنَّكَ تَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَابِتٌ فَقُلْتُ يَا أَبَا حَمْزَةَ ٱلسَّتَ كَأَنَّكَ تَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَأَنَّكَ تَسُمَعُ إِلَى نَعْمَتِهِ فَقَالَ بَلَى وَاللَّهِ إِنِّى لَآرُجُو أَنْ ٱلْقَاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَقُولَ يَا

#### هي مُناهُ اَمَدُن بَل يَنْ مَرْمَ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ ال

رَسُولَ اللَّهِ خُويِّدِمُكَ قَالَ خَدَمْتُهُ عَشُرَ سِنِينَ بِالْمَدِينَةِ وَأَنَا غُلَامٌ لَيْسَ كُلُّ أَمْرِى كَمَا يَشْتَهِى صَاحِبِى أَنُ يَكُونَ مَا قَالَ لِي فِيهَا أُفِّ وَلَا قَالَ لِي لِمَ فَعَلْتَ هَذَا وَأَلَّا فَعَلْتَ هَذَا [صححه البحارى (٢٥٦١)، ومسلم يَكُونَ مَا قَالَ لِي فِيهَا أُفِّ وَلَا قَالَ لِي لِمَ فَعَلْتَ هَذَا وَأَلَّا فَعَلْتَ هَذَا [صححه البحارى (٢٥٦١)، ومسلم (٢٣٣٠)] [انظر: ١٣٤٠٧].

(۱۳۳۵) حضرت انس ڈاٹھ سے سے کہ میں نے کوئی عزر اور مشک یا کوئی دوسری خوشبونی مالیٹا کی مہک سے زیادہ عدہ نہیں سو تھی ، اور میں نے کوئی ریشم و دیا، یا کوئی دوسری چیز نبی مالیٹا سے زیادہ نرمنہیں چھوئی ، (ثابت کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے ابو حمزہ! کیا آپ نے نبی مالیٹا کوئیوں دیکھایاان کی آواز نہیں سنی؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں ، بخدا! جھے امید ہے کہ قیامت کے دن میں ان سے ملوں گا اور عرض کروں گا کہ یا رسول اللّٰد مَالَّةُ اِنَّا آپ کا جھوٹا سا خادم حاضرہ ) میں نے مدینہ منورہ میں نبی مالیٹ ہی ہو، نبی مالی خدمت کی ہے، میں اس وقت اور کا تھا، میمکن نہیں ہے کہ میرا ہر کام دوسرے کی خواہش کے مطابق ہی ہو، کیا نبی نبی نبی کہا ، اور نہ ہی کہی یہ فرمایا کہتم نے بیکائم کیوں کیا؟ یا بیکام کیوں نہیں کیا؟

(١٣٥١) حَدَّثَنَا هَاشِمٌ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنُ ثَابِتٍ عَنُ أَنَسٍ بُنِ مَالِكٍ قَالَ إِنِّى لَأَسْعَى فِي الْغِلْمَانِ يَقُولُونَ جَاءَ مُحَمَّدٌ فَأَسْعَى فَلَا أَرَى شَيْنًا قَالَ حَتَّى جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَاحِبُهُ أَبُو بَكُو فَكُنَّا فِي بَعْضِ حِرَارِ الْمَدِينَةِ ثُمَّ بَعَثَنَا رَجُلٌ مِنُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لِيُؤْذِنَ بِهِمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَاحِبُهُ أَبُو بَكُو فَكُنَّا فِي بَعْضِ حِرَارِ الْمَدِينَةِ ثُمَّ بَعَثَنَا رَجُلٌ مِنُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لِيُؤْذِنَ بِهِمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَاحِبُهُ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ فَخَرَجَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ حَتَّى إِنَّ الْعَوَاتِقَ لَقُوْقَ فَالَّتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَاحِبُهُ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ فَخَرَجَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ حَتَّى إِنَّ الْعَوَاتِقَ لَقُوْقَ فَالَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَاحِبُهُ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ فَخَرَجَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ حَتَّى إِنَّ الْعَوَاتِقَ لَقُوقَ الْبُيُوتِ يَتَرَائِينَهُ يَقُلُنَ أَيُّهُمْ هُوَ أَيُّهُمْ هُو قَالَ فَمَا رَأَيْنَا مَنْظُوا مُشْبِهًا بِهِ يَوْمَنِذٍ قَالَ أَنْسُ بُنُ مَالِكٍ وَلَقَدُ رَأَيْتُهُ الْبُعُوتِ يَتَرَائِينَهُ يَقُلُنَ أَيُّهُمْ هُو قَالَ فَمَا رَأَيْنَا مَنْظُوا مُشْبِهًا بِهِ يَوْمَنِذٍ قَالَ أَنَسُ بُنُ مَالِكٍ وَلَقَدُ رَأَيْتُهُ يَوْمَ فَيْ فَلَى الْمُورِ مِنْ الْمُهُمْ وَ قَالَ فَمَا رَأَيْنَا مَنْطُوا مُشْبِها بِهِ يَوْمَنِذٍ قَالَ أَنْسُ بُنُ مَالِكٍ وَلَقَدُ رَأَيْتُهُ يَوْمَ ذَخِلَ عَلَيْنَا وَيَوْمَ قَبِضَ فَلَمُ أَلَ يَوْمَيْنِ مُشْهُا بِهِمَا (راجع: ٢٥٩ مَلَ الْمُدِينَةُ مَنْ وَيُومُ فَلِمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَى الْمُعْمِلُولُ وَلَقَلْ الْمُعَلِيقِ وَلَوْلُونَ الْمُعَلِي وَلَيْهُ مَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْنَا وَيَوْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعُولُ الْمُعَلِي اللّهُ الْمُولِقُ الْمُعْلِقُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمَا مَا اللّهُ الْعُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ ا

(۱۳۳۵) حضرت انس نا النواز سے مروی ہے کہ میں بچوں کے ساتھ دوڑ رہاتھا، جب بچے یہ کہتے کہ من النواز آ کے تو میں اتنا تیز دوڑتا کہ بچھ ندد یکھتا تھا، جی کہ بی علیا اور آ پ کے رفیق دوڑتا کہ بچھ ندد یکھتا تھا، جی کہ بی علیا اور آ پ کے رفیق دوڑتا کہ بچھ ندد یکھتا تھا، جی کہ بی علیا اور آ پ کے رفیق محتر م حضرت صدیق اکبر نالنواز تشریف لے آئے، ہم اس وقت مدینہ کے کسی علاقے میں تھے، ہم نے ایک دیہاتی آ دی کو انسار کے پاس یہ خبر دے کر بھیجا، اور پانچ سو کے قریب انصاری صحابہ ٹو ایکٹی نی علیا کا استقبال کرنے کے لئے نکل پڑے، وہ لوگ جب نی علیا اور حضرت صدیق اکبر خلافی کے اس پہنچ تو کہنے گئے کہ آپ دونوں حضرات امن وامان کے ساتھ مطاع بن کر داخل ہو جا ہے، نبی علیا اور حضرت صدیق اکبر خلافیا کو دیکھنے اور آ پس میں پوچھنے گئیں کہ نبی علیا کون سے ہیں؟ ہم نے اس خوا تین بھی اپنے گھروں کی چھتوں پر چڑھ کر نبی علیا کہ جب نبی علیا مدید مورہ میں داخل ہوئے اور وہ دن بھی دیکھا جب دن جی ایکٹی کہ بیس دیکھا۔ آپ منظر بھی نہیں دیکھا، میں نے بیدن بھی دیکھا۔ آپ منظر بھی نہیں دیکھا، میں نے بیدن بھی دیکھا۔ اس منظر بھی نہیں دیکھا، میں نے بیدن بھی دیکھا کہ جب نبی علیا کہ جب نبی علیا کہ جب نبی علیا کہ جب نبی علیا کہ بیا تہر خلال ہوئے اور وہ دن بھی دیکھا۔ آپ منظر بھی نہیں دیکھا۔ آپ منظر بھی نہیں دیکھا۔

## هي مُناهُ المَرْبِينِ مِنْ إِن اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ ا

( ١٣٢٥٢ ) حَدَّثَنَا هَاشِمٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ أَبِى التَّيَّاحِ وَقَتَادَةً وَحَمْزَةً الطَّبِّيِّ أَنَّهُمْ سَمِعُوا أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ يَقُولُ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ هَكَذَا وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسُطَى وَكَانَ قَتَادَةُ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ هَكَذَا وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسُطَى وَكَانَ قَتَادَةُ يَعُولُ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ العَيْبِ: اسناده يَقُولُ كَفَضُلِ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى [صححه مسلم (٢٩٥١)، وابن حبان (٢٦٤٠). قال شعيب: اسناده صحيح]. [انظر: ١٣٩٩].

(۱۳۳۵۲) حضرت انس رٹائٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے فر مایا میں اور قیامت ان دوا نگلیوں کی طرح اکٹھے بھیجے گئے ہیں ، یہ کہہ کرنبی ملیٹلانے شہادت والی انگلی اور درمیانی انگلی کی طرف اشار ہ فر مایا۔

(۱۳۲۵) حَدَّثَنَا هَاشِمْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً قَالَ قَالَ أَنْسُ بُنُ مَالِكِ قَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَصْحَابَ الْكِتَابِ يُسَلِّمُونَ عَلَيْنَا فَكَيْفَ نَرُدُّ عَلَيْهِمْ قَالَ قُولُوا وَعَلَيْكُمْ [راجع: ١٢١٦]. يارَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَصْحَابَ الْكِتَابِ يُسَلِّمُونَ عَلَيْنَا فَكَيْفَ نَرُدُّ عَلَيْهِمْ قَالَ قُولُوا وَعَلَيْكُمْ [راجع: ١٢١٦]. (١٣٥٣) حضرت الس وَلَّيْنَا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام وَلَیْنَا نے نبی عَلِیْلا سے بیمسله پوچھا کہ اہل کتاب ہمیں سلام کرتے ہیں، ہم انہیں کیا جواب دیں؟ نبی عَلِیْلا نے فرمایا صرف" وعلیکم"کہ دیا کرو۔

( ١٣٣٥٦) حَدَّثَنَا هَاشِمْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ قَتَادَةُ أَنْبَآنِي قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ قَالَ قُلُتُ أَنْتَ سَمِعْتَهُ قَالَ نَعَمُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُضَحِّى بِكُبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقُرَنَيْنِ وَيُسَمِّى وَيُكَبِّرُ وَلَقَدُ رَأَيْتُهُ يَذْبَحُهُمَا بِيَدِهِ وَاضِعًا عَلَى صِفَاحِهِمَا قَدَمَهُ [راجع: ٢٩٨٢].

(۱۳۳۵) حفرت انس ر النظر على المرادى م كه نبى عليه و چتكبر سينگ دارميند هے قربانى ميں پيش كيا كرتے تھے، اور الله كا ام كرتكبير كہتے تھے، ميں نے ديكھا ہے كه نبى عليه انہيں اپنا ہاتھ سے ذرج كرتے تھے اور ان كے پہلو پر اپنا پاؤں ركھتے تھے۔ (۱۳۳۵) حَدَّثَنَا هَاشِمْ حَدَّثَنَا سُكِيْمَانُ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ مِنَّا رَجُلٌ مِنْ بَنِي النَّجَارِ قَدُ قَرَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْطَلَقَ هَارِبًا حَتَّى لَحِقَ بِأَهُلِ الْكِتَابِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْطَلَقَ هَارِبًا حَتَّى لَحِقَ بِأَهُلِ الْكِتَابِ

(۱۳۳۵۷) حضرت انس ڈٹاٹڈ سے مروی ہے کہ ہم بنونجار میں سے ایک آ دی نبی علیلہ کا کا تب تھا،اس نے سورہ بقرہ اور آل عمران بھی پڑھ رکھی تھی، کچھ عرصے بعدوہ آ دمی مرتد ہو کرمشر کین سے جا کرمل گیا،مشر کین نے اسے بڑاا چھالا اور کہنے لگے کہ محمد کاٹٹیڈ کو یہی لکھ لکھ کردیا کرتا تھا، کچھ ہی عرصے بعداللہ نے اس کی گردن توڑ دی اوروہ مرگیا،لوگوں نے اس کے لئے قبر کھودی اورا سے قبر میں اتاردیالیکن اگلادن ہوا تو دیکھا کہ زمین نے اسے باہر نکال پھینکا ہے،انہوں نے کئی مرتبہ اسے دفن کیا،ہر مرتبہ زمین نے اسے نکال باہر پھینکاحتیٰ کہ لوگوں نے اسے یہی پڑا چھوڑ دیا۔

( ١٣٣٥٨ ) حَدَّثَنَا هَاشِمْ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنُ ثَابِتٍ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ ابْنٌ لِأَبِى طَلْحَةَ لَهُ نُغَرٌ يَلْعَبُ بِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النَّغَيْرُ [انظر: ١٤١٧].

(۱۳۳۵۸) حضرت انس ڈٹاٹیڈ سے مروی ہے کہ حضرت ابوطلحہ ڈٹاٹیڈ کا ایک بیٹا''جس کا نام ابوعمیرتھا''اس کے پاس ایک چڑیا تھی جس سے وہ کھیلتا تھا،ایک دن نبی ملیٹلانے فر مایا اے ابوعمیر! کیا کیا نغیر؟ (چڑیا، جومرگئی تھی)

( ١٣٣٥٩) حَدَّثَنَا هَاشِمْ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنُ ثَابِتٍ قَالَ وَصَفَ لَنَا أَنْسُ بُنُ مَالِكٍ صَلَاةً رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّى بِنَا فَرَكَعَ فَاسْتَوَى قَائِمًا حَتَّى رَأَى بَعْضُنَا أَنَّهُ قَدْ نَسِى ثُمَّ سَجَدَ فَاسْتَوَى قَاعِدًا حَتَّى رَأَى بَعْضُنَا أَنَّهُ قَدْ نَسِى ثُمَّ اسْتَوَى قَاعِدًا [راجع: ٢٧٩٠].

(۱۳۳۵۹) حضرت انس ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ بعض اوقات نبی علیّیا سجدہ یا رکوع سے سراٹھاتے اوران دونوں کے درمیان اتنا لمباوقفہ فر ماتے کہ ممیں پیرخیال ہونے لگتا کہ کہیں نبی علیّیا بھول تو نہیں گئے۔

( ١٣٣٦ ) حَدَّثَنَا هَاشِمٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ قَتَادَةُ أَخْبَرَنِى عَنُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَكُتُبَ إِلَى الرُّومِ قِيلَ لَهُ إِنَّ كِتَابَكَ لَا يُقْرَأُ حَتَّى يَكُونَ مَخْتُومًا فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَةٍ فَنَقَشَهُ أَوُ نَقَشَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ فَكَأْنِي ٱنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ [راجع: ٢٧٥٠].

(۱۳۳۱۰) حفرت انس بڑا تھ سے مروی ہے کہ جب نبی علیقیانے رومیوں کو خط لکھنے کا ارادہ کیا تو صحابہ کرام می کھڑنے نے عرض کیا کہ وہ لوگ صرف مہر شدہ خطوط ہی پڑھتے ہیں، چنانچہ نبی علیقیانے جا ندی کی انگوشی بنوالی ،اس کی سفیدی اب تک میری نگا ہوں کے سامنے ہے ،اس پر بیرعبارت نقش تھی'' محمد رسول اللہ'' مَنگا فیجیائے۔

( ١٣٣٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا أَرَادَ رَسُولُ

## 

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَكُتُبَ إِلَى الرُّومِ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ

(۱۳۳۱) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٣٣١٢) حَدَّثَنَا هَاشِمْ وَحُسَيْنٌ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَاشِدٍ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ مُوسَى بُنِ أَنَسٍ عَنُ أَبِيهِ قَالَ لَمُ يَبُلُغُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الشَّيْبِ مَا يَخْضِبُهُ وَلَكِنُ أَبُو بَكُرٍ كَانَ يَخْضِبُ رَأْسَهُ وَلِحْيَتَهُ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ قَالَ هَاشِمْ حَتَّى يَقْنَنُوا شَعْرَهُمُ

(۱۳۳۷۲) حضرت انس ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی مایٹی کی مبارک ڈاڑھی میں اتنے بال سفید نہ تھے جنہیں خضاب لگانے کی ضرورت پڑتی ،البتة حضرت صدیق اکبر ڈٹاٹٹؤا پنے سراورڈ اڑھی پرمہندی اور وسمہ کا خضاب لگاتے تھے۔

( ١٣٦٣) حَدَّثَنَا هَاشِمْ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ الزُّهْرِىَّ يُحَدِّثُ عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ آنَّهُ رَآى فِي يَدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ يَوْمًا وَاحِدًّا فَصَنَعَ النَّاسُ الْخَوَاتِيمَ مِنْ وَرِقٍ فَلَبِسُوهَا فَطَرَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمَهُ فَطَرَحَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ [راجع: ٢٦٥٨].

(۱۳۳۷۳) حضرت انس ڈاٹٹٹ سے مروی ہے کہ ایک دن انہوں نے نبی ملیٹیا کے ہاتھ میں جاندی کی ایک انگوٹھی دیکھی ، نبی ملیٹیا کود کھے کرلوگوں نے بھی جاندی کی انگوٹھیاں بنوالیں ،اس پر نبی ملیٹیا نے اپنی انگوٹی اتار کر پھینک دی ،اورلوگوں نے بھی اپنی اپنی انگوٹھیاں اتار پھینکیں۔

( ١٣٣٦٤) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ عِيسَى وَهَاشِمْ قَالَا حَدَّثَنَا لَيْثُ حَدَّثِنِى ابْنُ شِهَابٍ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ حَيَّةٌ فَيَذُهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْعَوَالِي وَسُلَّى الْعَوَالِي الْعَوَالِي الْعَوَالِي وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ [راجع: ٢٦٧٧].

(۱۳۳۷۳) حضرت انس ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹیا عصر کی نماز اس وقت پڑھتے تھے کہ نماز کے بعد کوئی جانے والاعوالی جانا چاہتا تو وہ جا کرواپس آجا تا ، پھر بھی سورج بلند ہوتا تھا۔

( ١٣٣٦٥) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنِي لَيْثٌ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ أَنَسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ كَذَبَ عَلَى قَالَ حَسِبْتُهُ أَنَّهُ قَالَ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ

(۱۳۳۷۵) حضرت انس طالٹو کے مروی ہے کہ نبی علیہ اے ارشاد فر مایا جو محص میری طرف جان بو جھ کرکسی حجمو ٹی بات کی نسبت کرے،اے اپنا ٹھکا نہ جہنم میں بنالینا جا ہے۔

( ١٣٣٦٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِى عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ قَالَ أَنَسٌ لَا عَلَيْكُمْ أَنُ لَا تَعْجَبُوا لِعَمَلِ رَجُلٍ حَتَّى تَعْلَمُوا مَا يُخْتَمُ لَهُ بِهِ فَقَدُ يَعْمَلُ الرَّجُلُ بُرُهَةً مِنْ دَهْرِهِ أَوْ زَمَانًا مِنْ عُمْرِهِ عَمَلًا سَيِّنًا لَوْ مَاتَ عَلَيْهِ مَاتَ عَلَى شَرِّ فَيَتَحَوَّلُ إِلَى عَمَلٍ صَالِحٍ فَيُخْتَمُ لَهُ بِهِ وَقَدْ يَعْمَلُ الْعَبُدُ بُرُهَةً مِنْ دَهْرِهِ أَوْ زَمَانًا مِنْ عُمْرِهِ عَمَلًا صَالِحًا لَوْ

# هي مُنالِهُ المَرْبِينِ مِنْ الْمُنالِمِينَةُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

مَاتَ عَلَيْهِ مَاتَ عَلَى حَيْرٍ فَيَتَحَوَّلُ إِلَى عَمَلٍ سَنِّ عَلَيْهِ فَالُ وَقَدْ رَفَعَهُ حُمَيْدٌ مَرَّةً ثُمَّ كَفَّ عَنْهُ السلام السلام

( ١٣٦٧) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ إِسْحَاقَ قَالَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بُنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيَقُدَمُ عَلَيْكُمْ قَوْمٌ هُمْ أَرَقٌ قُلُوبًا لِلْإِسْلَامِ مِنْكُمْ قَالَ فَقَدِمَ الْأَشْعَرِيُّونَ مِنْهُمُ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ فَلَمَّا قَرُبُوا مِنُ الْمَدِينَةِ جَعَلُوا يَرُتَجِزُونَ وَجَعَلُوا يَقُولُونَ غَدًا نَلْقَى الْأَحِبَّةَ مُحَمَّدًا وَجِزْبَهُ قَالَ وَكَانَ هُمُ أَوَّلَ مَنْ أَحْدَتَ الْمُصَافَحَة [راجع: ٩ ؟ ٢٠١].

(۱۳۳۷۷) حضرت انس ڈاٹنؤے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے ارشاد فر مایا تمہارے پاس ایسی قومیں آئیں گی جن کے دل تم سے بھی زیادہ نرم ہوں گے، چنانچہ ایک مرتبہ اشعر پین آئے ،ان میں حضرت ابوموی اشعری ڈاٹنؤ بھی شامل تھے، جب وہ مدینہ منورہ کے قریب بہنچ تو بیر جزنیشعر پڑھنے گئے کہ کل ہم اپنے دوستوں یعنی محمد (مَنَّاتِیْنِمُ) اوران کے ساتھیوں سے مِلا قات کریں گے اور یہی وہ پہلے لوگ سے جنہوں نے مصافحہ کارواج ڈالا۔

( ١٣٦٨) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بُنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا عَاصِمُ الْأَحُولُ حَدَّثَنِي حَفْصَةُ بِنْتُ سِيرِينَ قَالَتُ قَالَ لِى أَنْسُ بُنُ مَالِكٍ بِمَ مَاتَ يَحْيَى بُنُ أَبِي عَمْرَةَ فَقُلْتُ بِالطَّاعُونِ فَقَالَ أَنْسُ بُنُ مَالِكٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّاعُونُ شَهَادَةٌ لِكُلِّ مُسْلِم [راجع: ٢٥٤٧].

(۱۳۳۷۸) حضرت حفصہ ﷺ کہتی ہیں کہ حضرت انس وٹاٹٹؤنے مجھے یو چھا کہ ابن ابی عمرہ کیسے فوت ہوئے؟ میں نے بتایا کہ طاعون کی بیاری سے ، انہوں نے فر مایا کہ نبی ملیٹیا نے ارشا دفر مایا طاعون ہرمسلمان کے لئے شہادت ہے۔

( ١٣٣٦٩) حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِیُّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِیلُ بُنُ عُبَیْدِ اللَّهِ قَالَ قَدِمَ أَنَسُ بُنُ مَالِكٍ عَلَى الْوَلِیدِ بُنِ عَبْدِ الْمَلِكِ فَسَأَلَهُ مَاذَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَذْکُرُ بِهِ السَّاعَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ یَقُولُ أَنْتُمْ وَالسَّاعَةُ کَهَاتَیْنِ

(۱۳۳۱۹) ایک مرتبہ حضرت انس والٹن ولید بن عبدالملک کے پاس تشریف لے گئے، اس نے ان سے پوچھا کہ آپ نے قیامت کے متعلق نبی علیظا کو کیا فرماتے ہوئے سنا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے نبی علیظا کو پیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ تم اور قیامت ان دوانگلیوں کی طرح ہو۔

( ١٣٣٧. ) حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ كَتَبِّ إِلَىَّ قَتَادَةُ حَدَّثَنِي أَنَسُ بُنُ مَالِكٍ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكُرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ الْقِرَاءَةَ بِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا يَذُكُرُونَ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فِي أَوَّلِ الْقِرَاءَةِ وَلَا فِي آخِرِهَا [صححه مسلم (۳۹۹)، وابن حبان (۱۸۰۳)].

(۱۳۳۷) حضرت انس ڈاٹنؤ سے مروی ہے کہ میں نے نبی مالیٹا اور خلفاءِ ثلاثہ ٹٹاکٹا کے پیچھے نماز پڑھی ہے، وہ نماز میں قراءت كا آغازالُحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سے كرتے تھاوروہ قراءت كے آغازياا ختام پربسم الله كاذ كرنہيں كرتے تھے۔

( ١٣٣٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَقَدْ حَدَّثَنَاهُ أَبُو الْمُغِيرَةِ عَنْ أَنْسٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي خِلَافٌ وَفُرْقَةٌ قَوْمٌ يُحْسِنُونَ الْقِيلَ وَيُسِينُونَ الْفِعْلَ يَقُرَنُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِمْ وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ يَمْرُقُونَ مِنْ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنْ الرَّمِيَّةِ لَا يَرْجِعُونَ حَتَّى يَرْتَذُوا عَلَى فُوقِهِ هُمُ شَرُّ الْخَلْقِ وَالْخَلِيقَةِ طُوبَى لِمَنْ قَتَلَهُمْ وَقَتَلُوهُ يَدْعُونَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ وَلَيْسُوا مِنْهُ فِي

شَيْءٍ مَنْ قَاتَلَهُمْ كَانَ أَوْلَى بِاللَّهِ مِنْهُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا سِيمَاهُمْ قَالَ التَّحْلِيقُ [راجع: ٧٣٠٦٧].

(۱۳۳۷) حضرت انس را الثور ہے مروی ہے کہ نبی علیہ انے فر ما یا عنقریب میری امت میں اختلاف اور تفرقہ بازی ہوگی ، اور ان میں سے ایک قوم ایسی نکلے گی جو بات اچھی اورعمل برا کرے گی ، وہ قر آن پڑھتی ہو گی لیکن وہ اس کے حلق سے پنچنہیں اتر ب گاہتم ان کی نمازوں کے آ گے اپنی نمازوں کواور ان کے روزوں کے آ گے اپنیروزوں کوحقیر سمجھو گے، وہ لوگ دین ہے اسی طرح نکل جائیں گے جیسے تیرشکار سے نکل جاتا ہے، جس طرح تیراپی کمان میں جھی واپس نہیں آ سکتا پہلوگ بھی دین میں جھی واپس نہ آئیں گے، بیلوگ بدترین مخلوق ہوں گے، اس مخص کے لئے خوشخری ہے جونہیں قتل کرے اور وہ اسے قتل کریں ، وہ کتاب اللہ کی دعوت دیتے ہوں گے لیکن ان کا اس ہے کوئی تعلق نہیں ہوگا ، جوان سے قبال کرے گاوہ اللہ کے اتنا ہی قریب ہو گا ، صحابہ جُنَائِیْنَ نے بوجھایار سول اللہ! ان کی علامت کیا ہوگی؟ نبی علیہ انے فر مایا ان کی علامت سرمنڈ وانا ہوگا۔

( ١٣٣٧٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ أَبِي طَلْحَةَ حَدَّثَنِي أَنَسُ بُنُ مَالِكٍ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ وَعَلَيْهِ رِدَاءٌ نَجْرَانِيٌ غَلِيظُ الصَّنْعَةِ فَجَاءَ أَعْرَابِيُّ مِنْ خَلْفِهِ فَجَذَبَ بِطَرَفِ رِدَائِهِ جَذْبَةً شَدِيدَةً حَتَّى أَثَرَتُ الصَّنْعَةُ فِي صَفْحٍ عُنُقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ أَعُطِنَا مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي عِنْدَكَ قَالَ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَبَسَّمَ ثُمَّ قَالَ مُرُوالَهُ [راجع: ١٢٥٧٦].

(۱۳۳۷۲) حضرت انس برالنیز سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی مالیا کے ساتھ چلا جار ہاتھا، آپ منگالیز کم نے موٹے کنارے والی

## هي مُناهُ المَرْبِينِ مِنْ أَي مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

ایک نجرانی چا در اوڑھ رکھی تھی ، راستے میں ایک دیہاتی مل گیا اور اس نے نبی ملیٹا کی چا در کوایسے گھسیٹا کہ اس کے نشانات نبی علیٹا کی گردن مبارک پر پڑ گئے اور کہنے لگا کہ اے محمد! منگاٹیٹی ، اللہ کا جو مال آپ کے پاس ہے اس میں سے مجھے بھی دیجئے ، نبی علیٹا نے اس کی طرف دیکھا اور صرف مسکرا دیئے ، پھرا ہے کچھ دینے کا تھم دیا۔

( ١٣٢٧٣) حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا صَفُوَانُ حَدَّثَنِى رَاشِدُ بُنُ سَعُدٍ وَعَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ جُبَيْرٍ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا عَرَجَ بِى رَبِّى عَزَّ وَجَلَّ مَرَرُتُ بِقَوْمٍ لَهُمُ أَظُفَارٌ مِنْ نُحَاسٍ يَخُمُشُونَ وُجُوهَهُمْ وَصُدُورَهُمْ فَقُلْتُ مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جِبُرِيلُ قَالَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ لُحُومَ النَّاسِ وَيَقَعُونَ فِي أَعُرَاضِهمُ

(۱۳۳۷۳) حضرت انس ولائٹؤے مروی ہے کہ نبی علیثا نے ارشاد فر مایا جب مجھے پروردگارِ عالم نے معراج پر بلایا تو میرا گذر ایک الی قوم پر ہوا جن کے ناخن تا نبے کے تھے اور وہ ان سے اپنے چہرے اور سینے نوچ رہے تھے، میں نے پوچھا جبریل! یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ بیالوگوں کا گوشت کھانے والے (غیبت کرنے والے) اور لوگوں کی عزت پر انگلیاں اٹھانے والے لوگ ہیں۔

( ١٣٣٧٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا صَفُوَانُ بُنُ عَمْرٍو عَنْ عُثْمَانَ بُنِ جَابِرٍ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحَرْبُ خُدْعَةٌ

(۱۳۳۷۳) حضرت انس بن ما لک ٹٹاٹٹ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَنَّاتُنِیْمُ نے ارشاد فرمایا جنگ تو چال کا نام ہے۔ (۱۳۲۷ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْیَمَانِ حَدَّثَنَا صَفُوانُ بُنُ عَمْرٍ و عَنْ عُثْمَانَ بُنِ جَابِرٍ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِلُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحَرْبُ خُدْعَةٌ

(۱۳۳۷۵) حضرت انس بن ما لک الاثنائة ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله مثالثاتی ارشا دفر مایا جنگ تو حیال کا نام ہے۔

( ١٣٣٧٦) حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ الْأَنْصَارِى آنَّهُ سَمِعَ حُمَيْدَ بْنَ عُبَيْدٍ مَوْلَى بَنِى الْمُعَلَّى يَقُولُ سَمِعُتُ ثَابِتًا الْبُنَانِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الْمُعَلَّى يَقُولُ سَمِعُتُ ثَابِتًا الْبُنَانِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَهُ الْمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَهُ الرَّمِيكَائِيلَ ضَاحِكًا قَطُّ قَالَ مَا ضَحِكَ مِيكَائِيلُ مُنْذُ خُلِقَتُ النَّارُ

(۱۳۳۷) حضرت انس بن ما لک و النظام مروی ہے کہ جناب رسول الله من الله من الله الله الله الله الله من ال

## 

اس کے ساتھ ستر ہزار یہودی ہوں گے،جن پرسبز چا دریں ہوں گی۔

( ١٣٣٧٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُصْعَبٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ أَنَسٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنِ أَنَسٍ بُنِ مَالِكٍ قَالَ دَحَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ مَكَّةَ وَعَلَى رَأْسِهِ مِغْفَرٌ [راجع: ١٢٠٩١].

(۱۳۳۷۸) حضرت انس بڑا ٹیڈ سے مروی ہے کہ فتح مکہ کے دن نبی ملیٹی جب مکہ مکر مہیں داخل ہوئے تو آپ مٹائیٹیٹی نے خود پہن رکھا تھا۔

( ١٣٣٧٩) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُهَاجِرٍ عَنُ عُرُوةَ بُنِ رُوَيْمٍ قَالَ أَقْبَلَ أَنَسُ بُنُ مَالِكٍ إِلَى مُعَاوِيَةً بُنِ أَبِى سُفْيَانَ وَهُوَ بِدِمَشُّقَ قَالَ فَدَخَلَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةٌ حَدِّثُنِى بِحَدِيثٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ فِيهِ أَحَدٌ قَالَ قَالَ أَنَسٌ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْإِيمَانُ يَمَانِ هَكَذَا إِلَى لَخْمٍ وَجُذَامَ

(۱۳۳۷) عروہ بن رویم کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت انس ڈاٹٹؤ ،حضرت امیر معاویہ ڈاٹٹؤ کے پاس تشریف لائے جبکہ وہ دشق میں تھے، جب وہاں پنچے تو حضرت امیر معاویہ ڈاٹٹؤ نے ان سے فر مائش کی کہ کوئی ایسی حدیث سنا ہے جو آپ نے نبی علیہ سے خود سنی ہواور اس میں آپ کے اور نبی علیہ کے درمیان کوئی واسطہ نہ ہو، انہوں نے جواب دیا کہ میں نے نبی علیہ کو یہ فر ماتے ہوئے سنا ہے کہ ایمان یمنی ہے، اس طرح کنم اور جذام تک۔

( ١٣٣٨) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِى أَنَسُ بُنُ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْأَنْصَارِ إِنَّكُمْ سَتَجِدُونَ أَثَرَةً شَدِيدَةً فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقُوْا اللَّهَ وَرَسُولُهُ فَإِنِّى عَلَى الْحَوْضِ قَالُوا سَنَصْبِرُ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَأَخْفَاهُ وَظَنَنْتُ أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْحَدِيثِ وَرَسُولُهُ فَإِنِّى عَلَى الْحَوْضِ قَالُوا سَنَصْبِرُ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَأَخْفَاهُ وَظَنَنْتُ أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْحَدِيثِ وَرَاحِهِ: ٢٧٢٦].

(۱۳۳۸) حضرت انس ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیکیا نے انصار سے فر مایا عنقریب تم میرے بعد بہت زیادہ تر جیجات دیکھو گےلیکن تم صبر کرنا یہاں تک کہ اللہ اور اس کے رسول سے آ ملوء کیونکہ میں اپنے حوض پرتمہاراا نظار کروں گا ، انہوں نے عرض کیا کہ ہم صبر کریں گے۔

( ١٣٣٨١) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ إِسْحَاقَ وَالْحَسَنُ بُنُ يَحْيَى قَالَا حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ يَعْنِى ابْنَ الْمُبَارَكِ قَالَ أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ عَنُ أَنَسٍ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُمِرْتُ أَنُ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِذَا شَهِدُوا أَنُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَإِذَا شَهِدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَاسْتَقْبَلُوا قَلْمُ وَأَنْ مُحَمَّدًا وَسُولُ اللَّهِ وَاسْتَقْبَلُوا قَبْلَتَنَا وَأَكُوا ذَبِيحَتَنَا وَصَلَّوُا صَلَاتَنَا فَقَدْ حَرُمَتُ عَلَيْنَا دِمَاؤُهُمْ وَأَمُوالُهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا لَهُمْ مَا لِلْمُسْلِمِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَيْهِمْ وَاحْدَى اللَّهُ اللَّهُ اللهُ أَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا عَلَيْهِمْ مَا عَلَيْهِمْ وَالْعَلَى اللَّهُ اللهُ اللهُ أَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ فَا أَلُولُهُوا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُه

### هي مُناهَامَوْن بن بيد مترم كي هي ١٨٩ له ١٨٩ هي مستدانس بن مَالكَ عَيْنَةُ لَهُ

(۱۳۳۸۱) حضرت انس را النظر سے مروی ہے کہ نبی علیہ اے ارشاد فر مایا مجھے اس بات کا تھم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے اس وقت تک قال کرتا رہوں جب تک وہ اس بات کی گواہی نہ دیے لگیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محرمنا لیڈیٹے اللہ کے رسول ہیں ، جب وہ اس بات کی گواہی نہ دیے لگیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور ہماری طرح نماز پڑھنے لگیں تو ہم پر وہ اس بات کی گواہی دیے گئیں اور ہماری طرح نماز پڑھنے لگیں تو ہم پر ان کی جان و مال کا احترام واجب ہوگیا ، سوائے اس کلمے کے قت کے ، ان کے حقوق بھی عام مسلمانوں کی طرح ہوں گے اور ان کے فرائفن بھی دیگر مسلمانوں کی طرح ہوں گے اور ان کے فرائفن بھی دیگر مسلمانوں کی طرح ہوں گے۔

( ١٣٣٨٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُصُعَبٍ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِیُّ عَنُ أَیُّوبَ بُنِ مُوسَی عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَیْرٍ عَنُ ثَابِتٍ عَنُ آبَسٍ قَالَ أَنَا عِنْدَ ثَفِنَاتِ نَاقَةٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ حِینَ قَالَ لَبَیْكَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ مَعًا وَذَلِكَ أَنَسٍ قَالَ أَنَا عِنْدَ ثَفِنَاتِ نَاقَةٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ حِینَ قَالَ لَبَیْكَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ مَعًا وَذَلِكَ فَى خَجَّةِ الْوَدَاعِ [صححه ابن حبان (٣٩٣٦) وصحح اسناده البوصیری وقال الألبانی: صحیح الاسناد (ابن ماحة: ٧٩١٧). قال شعیب: صحیح وهذا اسناد حسن فی المتابعات والشواهد]. [راجع: ٢٩٢٩].

(۱۳۳۸۲) حضرت انس ڈلاٹٹؤ سے مروی ہے کہ جس وفت ججۃ الوداع کے موقع پر نبی ملیٹیانے جج وعمرے کا تلبیہ اکٹھا پڑھا، میں نبی ملیٹیا کی اونٹنی کے گھٹنے کے قریب تھا۔

( ١٣٣٨٣) حَدَّثَنَا آبُو الْمُغِيرَةِ عَنُ مُعَانِ بُنِ رِفَاعَةَ قَالَ حَدَّثَنِى عَبُدُ الْوَهَّابِ بُنُ بُخْتٍ الْمَكِّى عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَضَّرَ اللَّهُ عَبُدًا سَمِعَ مَقَالَتِى هَذِهِ فَحَمَلَهَا فَرُبَّ حَامِلِ الْفِقْهِ فِيهِ غَيْرُ فَقِيهٍ وَرُبَّ حَامِلِ الْفِقْهِ إِلَى مَنُ هُوَ آفْقَهُ مِنْهُ ثَلَاثُ لَا يُغِلُّ عَلَيْهِنَّ صَدُرُ مُسْلِمٍ إِخُلَاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَمُنَاصَحَةُ أُولِى الْآمُرِ وَلُزُومُ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّ دَعُوتَهُمْ تُحِيطُ مِنْ وَرَائِهِمُ [تكلم في اسناده

البوصيري وقال الألباني: صحيح (ابن ماجة: ٢٣٦). قال شعيب: صحيح لغيره وهذا اسناد حسن].

(۱۳۳۸۳) حضرت انس و التفائد سے مروی ہے کہ نبی علیہ ارشاد فر مایا اللہ تعالی اس خص کو' جومیری باتیں سنے اور اٹھا کرآ گے پھیلا دے' تر وتازہ رکھے، کیونکہ بہت سے فقدا ٹھانے والے لوگ فقیہہ نہیں ہوتے ، اور بہت سے حامل فقدلوگوں سے دوسر سے لوگ زیادہ برٹ نفقیہہ ہوتے ہیں، تین چیزیں ایسی ہیں کہ مسلمان کے دل میں ان کے متعلق خیانت نہیں ہونی چاہیے، ایک توبیہ کہ مسلمانوں کے کہ ملک خالص اللہ کی رضا کے لئے کیا جائے ، دوسرا بیا کہ حکمرانوں کے ساتھ خیر خواہی کی جائے ، اور تیسرا بیا کہ مسلمانوں کی اکثریت کے تابع رہے کیونکہ ان کی دعاسب کوشامل ہوتی ہے۔

( ١٣٣٨٤) حَدَّثَنَا عِصَّامُ بُنُ خَالِدٍ وَيُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالًا حَدَّثَنَا الْعَطَّافُ بُنُ خَالِدٍ عَنُ زَيْدِ بُنِ آسُلَمَ قَالَ صَلَّيْنَا مَعَ عُمَرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الظُّهُرَ ثُمَّ انْصَرَفْنَا إِلَى أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ نَسْأَلُ عَنْهُ وَكَانَ شَاكِيًا فَلَمَّا دَخَلْنَا عَلَيْهِ سَلَّمُنَا عُمَرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الظُّهُرَ ثُمَّ انْصَرَفْنَا إِلَى أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ نَسْأَلُ عَنْهُ وَكَانَ شَاكِيًا فَلَمَّا دَخَلُنَا عَلَيْهِ سَلَّمُنَا قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصُونًا مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ إِمَامٍ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ مِنْ إِمَامِكُمْ هَذَا قَالَ عِصَامٌ فِي حَدِيثِهِ كَذَا قَالَ آبِي وَسَلَّمَ مِنْ إِمَامِكُمْ هَذَا قَالَ عِصَامٌ فِي حَدِيثِهِ كَذَا قَالَ آبِي

## هي مُناهُ احْدِينَ بل بينيامترم ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ مَا لَكُ عَالَيْهُ اللَّهُ عَالَيْهُ ﴾ ﴿ مُناهُ النَّه بين مَا لك عَالَيْهُ وَهِ

قَالَ زَيْدٌ مَا يَذُكُرُ فِي ذَلِكَ أَبَا بَكُرٍ وَلَا عُمَرَ قَالَ قَالَ زَيْدٌ وَكَانَ عُمَرُ يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ وَيُخَفِّفُ الْقُعُودَ وَالْقِيَامَ [قال الألباني: صحيح (النساء: ١٦٦/٢). قال شعيب: اسناده حسن].

(۱۳۳۸) زید بن اسلم پیشید کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نے ظہر کی نماز حضرت عمر بن عبدالعزیز بیشید کے ساتھ پڑھی ، نماز کے بعد ہم لوگ حضرت انس بڑائٹ کو پوچھنے کے لئے ''کہوہ بیار ہو گئے تھے' نکلے ، ان کے گھر پہنچ کر ہم نے انہیں سلام کیا ، انہوں نے پوچھا کہ کیا تم نے نماز پڑھ کی ؟ ہم نے اثبات میں جواب دیا ، انہوں نے اپنی باندی سے وضو کے لئے پانی منگوایا اور فر مایا کہ میں نے نبی طابقا کے بعد ان سے سب سے زیادہ مشابہت رکھنے والی نماز تہمارے اس امام سے زیادہ کی نہیں دیکھی ، دراصل حضرت عمر بن عبدالعزیز بیشید کوع و مجدہ کھمل کرتے تھے لیکن جلسہ اور قیا مختر کرتے تھے۔

(١٣٢٨) حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ شُعَيْبِ بُنِ أَبِى حَمْزَةً قَالَ أَخِبَرَنِى أَبِى قَالَ مُحَمَّدٌ يَعْنِى الزُّهْرِىَّ أَخْبَرَنِى أَنَسُ بُنُ مَالِكٍ أَنَّهُ رَأَى فِى أُصْبُعِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ يَوْمًا وَاحِدًا ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ الشُطَرَبُوا خَوَاتِمَ مِنْ وَرِقٍ فَلَبِسُوهَا فَطَرَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمَهُ فَطَرَحَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ [راجع: ١٢٦٥٨].

(۱۳۳۸۵) حفرت انس ڈلٹنڈ سے مروی ہے کہ ایک دن انہوں نے نبی ملیٹیا کے ہاتھ میں چاندی کی ایک انگوٹھی دیکھی ، نبی ملیٹیا کود مکھے کرلوگوں نے بھی چاندی کی انگوٹھیاں بنوالیس ،اس پر نبی ملیٹیا نے اپنی انگوٹھی اتار کر پھینک دی ،اورلوگوں نے بھی اپنی اپنی انگوٹھیاں اتار پھینکیں۔

(١٣٣٨٦) حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ شُعَيْبٍ قَالَ حَدَّثِنِي أَبِي عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَنَسُ بُنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ فِي حَوْضِي مِنْ الْأَبَارِيقِ عَدَدَ نُجُومِ السَّمَاءِ [صححه البحارى (٢٥٨٠)، ومسلم (٢٣٠٣)، وابن حبان (٢٥٩٥).

(۱۳۳۸۶) حضرت انس ڈکاٹنؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیئیا نے فر مایا میر سے خوض کے برتن آسان کے ستاروں کی تعداد کے برابر ہوں گے۔

(١٣٢٨٧) حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهُرِى قَالَ أَخْبَرَنِى أَنَسُ بُنُ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهُجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ لِيَالٍ يَلْتَقِيَانِ فَيَصُدُّ هَذَا وَيَصُدُّ هَذَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِى يَبُدَأُ بِالسَّلَامِ [راحع: ٢٠٩٧].

(۱۳۳۸۷) حضرت انس ڈاٹٹوئے مروی ہے کہ نبی ملیٹیانے فر مایا آپس میں قطع تعلقی ، بغض، پشت پھیرنا اور حسد نہ کیا کرواور اللہ کے بندو! بھائی بھائی بن کررہا کرو،اور کسی مسلمان کے لئے اپنے بھائی سے تین دن سے زیادہ قطع کلامی کرنا حلال نہیں ہے کہ دونوں آسے بندو! بھائی بین کررہا کرو،اور کسی مسلمان کے لئے اپنے بھائی سے تین دن سے زیادہ قطع کلامی کرنا حلال نہیں ہے کہ دونوں آسے میں بہترین وہ ہے جوسلام میں پہل کرے۔

### هي مُناهُ اَمَدُن بَل يَيْدَ مَرْمُ ﴾ ﴿ وَهُ ﴿ اللَّهُ عَنْهُ أَوْهُ لِللَّهُ عَنْهُ ﴾ ﴿ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ ﴾ ﴿ وَهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ ﴾ ﴿ وَهُ لَا لَهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ ﴾ ﴿ وَهُ لَا لَهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَالَّاللَّهُ عَلَالَّالَّ عَلَالَّا عَلَالَّالَّ عَلَالَّا لَلَّهُ عَالَّالَّالَّ عَلَالَّا عَلَالَّالَّالَّا عَلَالَّ اللَّهُ عَلْ

( ١٣٢٨٨ ) حَدَّثَنَا حَيُوةً بُنُ شُرَيْحٍ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بُنِ زَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسُلٍ وَاحِدٍ [صححه مسلم (٣٠٩)].

(۱۳۳۸۸) حضرت انس ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹھ مجھی کبھارا پنی تمام از واج مطہرات کے پاس ایک ہی رات میں ایک ہی عنسل سے چلے جایا کرتے تھے۔

(١٣٢٨٩) حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ عَنْ عُمَرَ بُنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عِقَالٍ عَنْ أَنسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَسْقَلَانُ أَحَدُ الْعَرُوسَيْنِ يُبْعَثُ مِنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَبْعُونَ ٱلْفًا لَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ وَيُبْعَثُ مِنْهَا خَمْسُونَ ٱلْفًا شُهَدَاءَ وُفُودًا إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَبِهَا صُفُوفُ الشَّهَدَاءِ رُؤُوسُهُمْ مُقَطَّعَةٌ فِى آيْدِيهِمْ تَثِجُّ آوْدَاجُهُمْ دَمَّا يَقُولُونَ رَبَّنَا آتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ فَيَقُولُ صَدَقَ عَبِيدِى اغْسِلُوهُمْ بِنَهَرِ الْبَيْضَةِ فَيَخُرُجُونَ مِنْهَا نُقِيًّا بِيضًا فَيَسُرَحُونَ فِى الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاؤُواْ [قال شعب: موضوع].

(۱۳۳۹) حضرت انس ڈاٹھڈ سے مروی ہے کہ نبی علیہ انے فر مایا شہر عسقلان عروس البلاد میں سے ایک ہے، اس شہر سے قیامت کے دن ستر ہزارا لیے آ دمی اٹھیں گے جن کا کوئی حساب کتاب نہ ہوگا، اور پچاس ہزار شہداء اٹھائے جا کیں گے جواللہ کے مہمان ہوں گے، یہاں شہداء کی صفیں ہوں گی جن کے کئے ہوئے سران کے ہاتھوں میں ہوں گے اور ان کی رگوں سے تا زہ خون بہدر ہا ہوگا، اور وہ کہتے ہوں گے کہ پروردگار! تونے ہم سے اپنے رسولوں کی زبانی جو وعدہ فر مایا تھا اسے پورا فر ما، بیشک تو وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، اللہ تعالی فر مائے گا کہ میرے بندوں نے پچ کہا، انہیں نہر بیفنہ میں عنسل دلاؤ، چنا نچہ وہ اس نہر سے صاف شخرے اور گورے ہو کرنگلیں گے اور جنت میں جہاں جا ہیں گے، سیر وتفریج کرتے پھریں گے۔

فانده: محدثين في ال حديث كود موضوع" قرارديا -

( ١٣٣٩ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا بُرَيْدُ بُنُ أَبِى مَرْيَمَ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدَّعُوَةُ لَا تُرَدُّ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فَادُعُوا [راحع: ٢٦٦٢]

(۱۳۳۹۰) حضرت انس ڈکاٹنؤ سے مروی ہے کہ نبی علیٰقانے ارشاد فر مایا اذ ان اور اقامت کے درمیانی وفت میں کی جانے والی دعاءر دنہیں ہوتی لہٰذااس وفت دعاء کیا کرو۔

(١٣٣٩١) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةٌ بُنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِى عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمٌ مِنْ وَرِقٍ فَصُّهُ حَبَشِىٌّ [راجع: ١٣٢٥].

(۱۳۳۹۱) حضرت انس ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی مالیٹلا کے پاس جا ندی کی ایک انگوٹھی تھی جس کا نگیبنہ جسٹی تھا۔

( ١٣٣٩٢ ) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ دَعَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقْتُ مَعَهُ قَالَ فَجِيءَ بِمَرَقَةٍ فِيهَا دُبَّاءٌ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ ذَلِكَ اللَّبَّاءَ وَيُعْجِبُهُ فَلَمَّا رَآيْتُ ذَلِكَ جَعَلْتُ أَلْقِيهِ إِلَيْهِ وَلَا أَطْعَمُ مِنْهُ شَيْئًا فَقَالَ أَنَسٌ فَمَا زِلْتُ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ ذَلِكَ اللَّبَّاءَ وَيُعْجِبُهُ فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ جَعَلْتُ أَلْقِيهِ إِلَيْهِ وَلَا أَطْعَمُ مِنْهُ شَيْئًا فَقَالَ أَنَسٌ فَمَا زِلْتُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا أَطْعَمُ مِنْهُ شَيْئًا فَقَالَ أَنَسٌ فَمَا زِلْتُ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا أَطْعَمُ مِنْهُ شَيْئًا فَقَالَ أَنَسُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا أَطْعَمُ مِنْهُ شَيْئًا فَقَالَ أَنَسُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

(۱۳۳۹۲) حضرت انس ڈٹاٹنؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ آ دمی نے نبی ملیٹیا کی دعوت کی تھی ، میں بھی وہاں چلا گیا ،شور بہ آیا تو اس میں کدوتھا ، نبی ملیٹیا کوکدو بہت پسندتھا ،اس لئے میں اسے الگ کر کے نبی ملیٹیا کے سامنے کرتا رہا ،البتہ خودنہیں کھایا اور میں اس وقت سے کدوکو پسند کرنے لگا۔

ُ ( ١٣٣٩٣ ) حَدَّثَنَا هَاشِمْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الْعَمِّيُّ عَنُ عَلِى بُنِ زَيْدٍ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَلِجُ حَاثِطَ الْقُدُسِ مُدْمِنُ الْخَمْرِ وَلَا الْعَاقُ لِوَالِدَيْهِ وَلَا الْمَنَّانُ عَطَائَهُ

(۱۳۳۹۳) حضرت انس ڈلاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیٰلائے ارشا دفر مایا باغاتِ جنت میں عا دی شراب خور ، والدین کا نا فر مان اورا حسان کرکے جتانے والا کو کی مخص داخل نہ ہوگا۔

( ١٣٦٩) حَدَّثَنَا هَاشِمْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ طَهُمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا قَالَ كَانَتُ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ تَفُخِرُ عَلَى نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْكَحَنِى مِنُ السَّمَاءِ وَأَطْعَمَ عَلَيْهَا يَوْمَثِلْ خُبُزًا وَلَحُمَّا وَكَانَ الْقَوْمُ جُلُوسًا كَمَا هُمْ فِي الْبَيْتِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي الْبَيْتِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فَحَرَجَ فَلَيْتُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَلْبَتَ ثُمَّ رَجَعَ وَالْقَوْمُ جُلُوسٌ كَمَا هُمْ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَعُرِفَ فِي وَجُهِهِ فَنُزِّلَ آيَةُ الْحِجَابِ [صححه البخارى ٢٤٢١)].

(۱۳۳۹) حضرت انس ڈاٹٹوئٹ سے مروی ہے کہ حضرت زینب بنت جحش ڈٹٹٹا دیگر از واج مطہرات پر فخر کرتے ہوئے فر ماتی تھیں کہ اللہ نے آسان پر میرا نکاح نبی مالیٹا سے کیا ہے، نبی مالیٹا نے ان کے ولیے میں روٹی اور گوشت کھلا یا تھا، پچھلوگ کھا نا کھانے کے بعد نبی مالیٹا کے گھر ہی میں بیٹھے رہے تھے، نبی مالیٹا اٹھ کر چلے گئے، پچھ دیرا نظار کرنے کے بعد واپس آئے تو لوگ پھر بھی بیٹھے ہوئے تھے، یہ چیز نبی مالیٹا کو بڑی نا گوارگی اور چہرہ مبارک پر اس کے آثار ظاہر ہو گئے اور اس موقع پر آیت جاب نازل ہوگئی۔

( ١٣٣٥) حَدَّثَنَا هَاشِمْ حَدَّثَنَا الْمُبَارَكُ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى بَيْتِهِ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ مَتَى السَّاعَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَمَا إِنَّهَا قَائِمَةٌ فَمَا أَعُدَدُتَ لَهَا قَالَ وَاللَّهِ مَا أَعُدَدُتُ مِنْ كَثِيرٍ عَمَلٍ إِلَّا أَنِّى أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ قَالَ فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَخْبَبُتَ وَلَكَ مَا احْتَسَبُتَ [صححه ابن حبان (٦٤٥)، وقال الألباني: صحيح بغيره هذا اللفظ (الترمذي: ٢٣٨٦). قال شعيب صحيح وهذا اسناد حسن].

## هي مُناهُ المَدُن بل مِينَدِ مَرْمَ اللهُ مِنْ الللهُ مِنْ الللهُ مِنْ الللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ

(۱۳۳۹۵) حضرت انس والنون السر والنون ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی ملینا کے بہاں ان کے گھر میں تھا، کہ ایک آوی نے بیسوال پوچھا یا رسول الله منال ہوں ، البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں ، نبی ماینا نے فرمایا کہتم اسی کے ساتھ ہو گے جس سے تم محبت کرتے ہوا ور تہ ہیں وہی ملے گا جو تم نے کمایا۔

(١٣٩٦) حَدَّثَنَا هَاشِمْ حَدَّثَنَا الْمُبَارَكُ عَنِ الْحَسَنِ عَنُ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يُسْنِدُ ظَهْرَهُ إِلَى خَشَبَةٍ فَلَمَّا كَثُرَ النَّاسُ قَالَ ابْنُوا لِى مِنْبَرًا أَرَادَ أَنْ يُسْمِعَهُمْ فَبَنَوْ إِلَهُ عَتَبَتَيْنِ فَتَحَوَّلَ مِنُ الْجَشَبَةِ إِلَى الْمِنْبَرِ قَالَ فَأَخْبَرَنِى أَنْسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَ الْجَشَبَةَ تَحِنُّ حَنِينَ الْوَالِدِ قَالَ فَالْحَسَنَةِ تَحِنُّ حَنِينَ الْوَالِدِ قَالَ فَمَا زَالَتُ تَحِنُّ حَتَى نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ الْمِنْبَرِ فَمَشَى إِلَيْهَا فَاحْتَضَنَهَا الْوَالِدِ قَالَ فَمَا زَالَتُ تَحِنُّ حَتَى نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ الْمِنْبَرِ فَمَشَى إِلَيْهَا فَاحْتَضَنَهَا فَسَكَنَتُ [صححه ابن حزيمة: (١٧٧٦)، وابن حبان (٢٥٠٥). قال شعيب: صحيح وهذا اسناد حسن].

(۱۳۳۹۱) حضرت انس ولائٹوئے مروی ہے کہ نبی علیہ جب جمعہ کا خطبہ ارشاد فر ماتے تھے تو لکڑی کے ایک ستون کے ساتھ اپنی پشت مبارک کوسہارا دیتے تھے، لوگوں کی تعداد جب بڑھ ٹی تو نبی علیہ ان کہ میرے لیے منبر بناؤ، مقصد یہ تھا کہ سب تک آواز پہنچ جائے، چنا نبچہ صحابہ و گائٹوؤ نے دوسیر حیوں کا منبر بنا دیا، نبی علیہ اس ستون سے منبر پر منتقل ہو گئے، حضرت انس ولائٹوؤ فر ماتے ہیں کہ انہوں نے خودا ہے کا نوں سے اس سے کے رونے کی ایسی آواز سی جسے گشدہ بچہ بلک بلک کر روتا ہے، اور وہ مسلسل روتا ہی رہا، یہاں تک کہ نبی علیہ منبر سے نبچ از ہے اور اس کی طرف چل کر گئے، اسے سینے سے لگایا تب جا کر وہ خاموش ہوا۔

( ١٣٣٩٧ ) حَدَّثَنَا هَاشِمٌ حَدَّثَنَا الْمُبَارَكُ عَنُ إِسْمَاعِيلَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ أَبِى طَلْحَةَ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ مَا عُرِضَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طِيبٌ قَطُّ فَرَدَّهُ [انظر: ٢٥٣٥، ٢٨٣١].

(١٣٣٩٤) حَطَرَت الْسَ الْكَانُّةُ سِيَ عَمُوى ہے كہ نبى عَلِيْهِ كى خدمت ميں جب خوشبو پيش كى جاتى تو آ پِ مَنَ الْنَهِ عَمُو وَ عَنُ آنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ (١٣٣٨) حَدَّثَنَا هَاشِمْ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ يَعْنِى ابْنَ آبِى سَلَمَةَ عَنُ عَمْرِو بْنِ آبِى عَمْرٍ وَ عَنُ آنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّى آعُوذُ بِكَ مِنُ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْبُحُلِ وَالْجُبُنِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَعَلَبَةِ الرِّجَالِ وَالجع: ١٢٢٥].

(۱۳۳۹۸) حضرت انس ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا کثرت سے بید عافر ماتے تھے کہ اے اللہ! میں پریشانی عُم ، لا چاری، سستی ، بخل ، بز دلی ،قرضوں کے بوجھاورلوگوں کے غلبے سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔

( ١٣٣٩ ) حَدَّثَنَا هَاشِمٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ عَنْ إِسْحَاقَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ أَبِى طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُخُلُ بَيْتَ أُمِّ سُلَيْمٍ وَيَنَامُ عَلَى فِرَاشِهَا وَلَيْسَتُ فِى بَيْتِهَا قَالَ فَأُتِيَتُ يَوْمًا

#### هي مُناهُ اَمْ رَضِيل مِيدِ مِرْمُ ﴾ ﴿ مَناهُ اللهُ عِنْهُ مِن مَا اللهُ عِنْهُ ﴾ ﴿ مَناهُ اللهُ عِنْهُ لَهُ ﴾

فَقِيلَ لَهَا هَذَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَائِمٌ عَلَى فِرَاشِكِ قَالَتُ فَجِئْتُ وَذَاكَ فِى الصَّيْفِ فَعَرِقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى اسْتَنْقَعَ عَرَقُهُ عَلَى قِطْعَةِ أَدَمٍ عَلَى الْفِرَاشِ فَجَعَلْتُ أُنَشَفُ ذَلِكَ الْعَرَقَ وَأَعُصِرُهُ فِى قَارُورَةٍ فَفَزِعَ وَأَنَا أَصْنَعُ ذَلِكَ فَقَالَ مَا يَصْنَعِينَ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ نَرْجُو بَرَكَتَهُ لِصِبْيَانِنَا قَالَ أَصَبْتِ [راجع: ١٣٣٤٣].

(۱۳۳۹) حضرت انس ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیظا حضرت ام سلیم ڈٹاٹٹا کے گھر تشریف لاکران کے بستر پرسوجاتے تھے، وہ
وہاں ہوتی تھیں، ایک دن نبی علیظا حسب معمول آئے اوران کے بستر پرسوگئے، کسی نے انہیں جاکر بتایا کہ نبی علیظا تمہارے گھر
میں تمہارے بستر پرسور ہے ہیں، چنا نچہ وہ گھر آ کیں تو دیکھا کہ نبی علیظا پسینے میں بھیگے ہوئے ہیں اورہ پسینہ بستر پر بچھے ہوئے
چڑے کے ایک مکڑے پرگر رہا ہے، انہوں نے اپنا دو پٹہ کھولا اور اس پسینے کواس میں جذب کرکے ایک شیشی میں نچوڑ نے لگیں،
نبی علیظا گھرا کراٹھ بیٹھے اور فر مایا ام سلیم! یہ کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللّٰہ مَاکُظِیْمُ! ہم اس سے اپنے بچوں کے
لئے برکت کی امیدر کھتے ہیں، نبی علیظانے فر مایا تم نے صحیح کیا۔

( ١٣٤٠) حَدَّثَنَا هَاشِمْ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ عَنُ إِسْحَاقَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ أَبِى طَلْحَةَ عَنُ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى بَيْتِ أُمِّ سُلَيْمٍ عَلَى حَصِيرٍ قَدْ تَغَيَّرَ مِنُ الْقِدَمِ وَنَضَحَهُ بِشَىءٍ مِنْ مَاءٍ وَسُكَمْ عِنْ مَاءٍ فَسَجَدَ عَلَيْهِ [راجع: ٣٠٥٠].

(۱۳۴۰) حضرت انس و النوس مروی ہے کہ بی علیہ نے حضرت ام سلیم و النوب کے گھر میں ایک پرانی چٹائی پر 'جس کا رنگ بھی پرانا ہونے کی وجہ ہے بدل چکا تھا' ہمیں نماز پڑھائی، میں نے اس پر پانی کا چھڑکاؤ کردیا تھا پھر نبی علیہ اس پر تجدہ کیا۔
(۱۳٤١) حَدَّقَنَا یُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّقَنَا حَمَّادٌ یَغینی ابْنَ زَیْدٍ عَنْ قَابِتٍ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أَعُوابِيًّا أَتَی مَسْجِدَ النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَبَالَ فِیهِ فَقَامَ إِلَیْهِ الْقُومُ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَبَالَ فِیهِ فَقَامَ إِلَیْهِ الْقُومُ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَبَالَ فِیهِ فَقَامَ إِلَیْهِ الْقُومُ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَبَالَ فِیهِ فَقَامَ إِلَیْهِ الْقُومُ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَبَالَ فِیهِ فَقَامَ إِلَیْهِ الْقُومُ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَبَالَ فِیهِ فَقَامَ إِلَیْهِ الْقُومُ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَبَالَ فِیهِ فَقَامَ إِلَیْهِ الْقُومُ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَمَ (۱۲۹۲)، ومسلم (۱۲۸۶)، وابن حزیمة: (۱۹۳۱) کومُرت انس ڈی اُن مُحَمِّد کے لئے روکا، نبی علیا آئے مرابی میت روکو، اسے چھوڑ دو، پھراس کے فارغ ہونے کے بعد پانی منگوا کر اس پیٹا بر بہادیا۔

(١٣٤.٢) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعُنِى ابْنَ زَيْدٍ عَنُ ثَابِتٍ عَنُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ إِنِّى لَا آلُو أَنُ أُصَلَّى بِكُمُ كَمَّا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى بِنَا قَالَ فَكَانَ أَنَسْ يَصْنَعُ شَيْئًا لَا أَرَاكُمْ تَصْنَعُونَهُ كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأُسَهُ مِنُ الرَّكُمْ تَصْنَعُونَهُ كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأُسَهُ مِنُ السَّجُدَةِ قَعَدَ إِذَا رَفَعَ رَأُسَهُ مِنُ الرُّكُوعِ انْتَصَبَ قَائِمًا حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ لَقَدُ نَسِى وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأُسَهُ مِنُ السَّجُدَةِ قَعَدَ عَتَى يَقُولَ الْقَائِلُ لَقَدُ نَسِى وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأُسَهُ مِنُ السَّجُدَةِ قَعَدَ عَتَى يَقُولَ الْقَائِلُ لَقَدُ نَسِى وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأُسَهُ مِنُ السَّجُدَةِ قَعَدَ عَتَى يَقُولَ الْقَائِلُ لَقَدُ نَسِى وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأُسَهُ مِنُ السَّهُ مِنُ السَّجُدَةِ قَعَدَ عَتَى يَقُولَ الْقَائِلُ لَقَدُ نَسِى وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأُسَهُ مِنُ السَّعُونَةُ وَالسَّهُ مِنُ السَّعُونَةُ وَلَا الْقَائِلُ لَقَدُ نَسِى وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأُسَهُ مِنُ السَّعُ مِنْ السَّعُونَ السَّعُ مَنْ السَّعُونَ وَالْكُولُ الْقَائِلُ لَقَدُ نَسِى [راجع: ١٢٩٠].

### 

(۱۳۴۰۲) حفرت انس ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ جس طرح نبی ملیٹیا ہمیں نماز پڑھاتے تھے میں تنہیں اس طرح نماز پڑھانے میں کوئی کوتا ہی نہیں کرتا ، راوی کہتے ہیں کہ حضرت انس ڈٹاٹٹؤ جس طرح کرتے تھے میں تنہیں اس طرح کرتے ہوئے نہیں ویکھا، بعض اوقات نبی ملیٹیا سجدہ یا رکوع سے سراٹھاتے اور ان دونوں کے درمیان اتنا لمباوقفہ فرماتے کہ ہمیں بیہ خیال ہونے لگتا کہ کہیں نبی ملیٹیا بھول تونہیں گئے۔

( ١٣٤.٣) حَدَّثَنَا يُونُسُ وَسُرَيْجٌ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَغْنِى ابْنَ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثْرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ مَا هَذَا قَالَ إِنِّى تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزُنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ أَوْلِمُ وَلَوْ بِشَاةٍ [انظر: ١٣٨٩].

(۱۳۴۰۳) حضرت انس بڑاٹیؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیقا کی ملاقات حضرت عبدالرحمٰن بن عوف بڑاٹیؤ سے ہوئی ، تو ان کے اوپر'' خلوق''نا می خوشبو کے اثر ات دکھائی دیئے ، نبی علیقا نے فر مایا عبدالرحمٰن! یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں نے ایک انصاری خاتون سے مجبور کی تعظی کے برابرسونے کے عوض شادی کرلی ہے ، نبی علیقانے فر مایا اللہ مبارک کرے ، پھرولیمہ کرو،اگر چہ ایک بکری سے ہی ہو۔

( ١٣٤.٤) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِى ابْنَ زَيْدٍ عَنُ ثَابِتٍ عَنُ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ آنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَتَى السَّاعَةُ قَالَ وَمَاذَا آغُدَدُتَ لَهَا قَالَ لَا إِلَّا أَنِّى أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ قَالَ فَإِنَّكَ مَعَ مَنُ آخُبَبُتَ قَالَ آنَسٌ فَمَا فَرِحُنَا بِشَىءٍ بَعُدَ الْإِسْلَامِ فَرَحَنَا بِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكَ مَعَ مَنُ آخُبَبُتَ قَالَ فَآنَا أُحِبُ وَعُمَرَ وَآنَا أَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمُ لِحُبِّى إِيَّاهُمْ وَإِنْ كُنْتُ لَا أَعُمَلُ بِعَمَلِهِمْ فَإِنْ كُنْتُ لَا أَعْمَلُ بِعَمَلِهِمْ

(۱۳۴۰) حضرت انس بڑا تھے ہمروی ہے کہ ایک آ دمی نے بارگاہِ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللّہ مَلَا لَقَیْقِاً! قیا مت کب آئے گا؟ نبی علیہ الله اور اس کے لئے کیا تیاری کررکھی ہے؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں ، سوائے اس کے کہ میں اللہ اور اس کے رسول ( مَلَا لَقَیْقِاً) سے محبت کرتا ہوں ، نبی علیہ ان نے ساتھ ہو گے جس سے تم محبت کرتے ہو، حضرت انس بڑا تھے فرماتے ہیں کہ اسلام کے بعد میں نے صحابہ ٹولٹی کو اس بات سے زیادہ کی بات پرخوش ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، ہم نبی علیہ اور حضرات ابو بکر وعمر بڑا تھی سے محبت کرتے ہیں ، اگر چہ ان جیسے اعمال کی طاقت نہیں رکھتے ، جب ہم ان کے ساتھ ہوں گے تو کہی ہارے لیے کافی ہے۔

( ٥٠٤٠٥) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَغْنِى ابْنَ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ أَنَّ أَنَسًا سُئِلَ خَضَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كَانَ يَخْضِبُ وَلَوْ شِئْتُ أَنْ أَعُدَّ شَمَطَاتٍ كُنَّ فِى قَالَ لَمْ يَبُلُغُ شَيْبُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كَانَ يَخْضِبُ وَلَوْ شِئْتُ أَنْ أَعُدَّ شَمَطَاتٍ كُنَّ فِى لِحْيَتِهِ لَقَعَلْتُ وَلَكِنَّ أَبَا بَكُو كَانَ يَخْضِبُ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ وَكَانَ عُمَرُ يَخْضِبُ بِالْحِنَّاءِ [صححه البحارى لِحْيَتِهِ لَقَعَلْتُ وَلَكِنَّ أَبَا بَكُو كَانَ يَخْضِبُ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ وَكَانَ عُمَرُ يَخْضِبُ بِالْحِنَّاءِ [صححه البحارى

(٥٨٩٥)، ومسلم (٢٣٤١)]. [راجع: ١٣٠٥٢].

(۱۳۴۰۵) حمید کہتے ہیں کسی مخص نے حضرت انس ڈٹاٹٹا ہے پوچھا کہ کیا نبی ملیٹیا خضاب لگاتے تھے؟ انہوں نے فر مایا کہ نبی ملیٹیا پر بڑھا پے کا عیب نہیں آیا، اگر میں نبی ملیٹیا کی ڈاڑھی میں سفید بالوں کو گننا چاہوں تو گن سکتا ہوں، البتہ حضرت صدیق اکبر ڈٹاٹٹؤ مہندی اور وسمہ کا خضاب لگاتے تھے جبکہ حضرت عمر ڈٹاٹٹؤ صرف مہندی کا خضاب لگاتے تھے۔

( ١٣٤.٦) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ آنَسٍ قَالَ خَدَمْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ سِنِينَ فَوَاللَّهِ مَا قَالَ لِى أُفِّ قَطُّ وَلَا قَالَ لِشَيْءٍ صَنَعْتُهُ لِمَ صَنَعْتَ كَذَا وَهَلَّا صَنَعْتَ كَذَا وَكَذَا

(۱۳۴۰ ) حضرت انس وٹاٹٹڈ ہے مروی ہے کہ میں نے دس سال سفر وحضر میں نبی ملیٹی کی خدمت کا شرف حاصل کیا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ میرا ہر کام نبی ملیٹی کو پسند ہی ہو، لیکن نبی علیٹیا نے مجھے بھی اف تک نہیں کہا، نبی ملیٹیا نے مجھ سے بھی یہ بیس فرمایا کہتم نے بیکام کیوں کیا؟ یابیکام تم نے کیوں نہیں کیا؟

(١٣٤.٧) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنُ ثَابِتٍ عَنُ أَنَسٍ قَالَ مَا مَسِسْتُ بِيَدَىَّ دِيبَاجًا وَلَا حَرِيرًا ٱلْيَنَ مِنْ كَفِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا شَمِمْتُ رَائِحَةً كَانَتُ ٱطْيَبَ مِنْ رَائِحَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راجع: ١٣٣٥].

(۱۳۴۰۷) حضرت انس ٹاٹٹڈ سے مروی ہے کہ میں نے کوئی عنبراورمشک یا کوئی دوسری خوشبونبی مالیّیا کی مہک سے زیادہ عمدہ نہیں سونگھی ،اور میں نے کوئی ریشم ودیبا ، یا کوئی دوسری چیز نبی مالیّیا کی تنقیلی سے زیادہ نرمنہیں چھوئی۔

( ١٣٤.٨) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ أَنَسِ أَنَّ عُلَامًا مِنْ الْيَهُودِ كَانَ يَخُدُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ وَهُوَ بِالْمَوْتِ فَدَعَاهُ إِلَى الْإِسْلَامِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ وَهُوَ بِالْمَوْتِ فَدَعَاهُ إِلَى الْإِسْلَامِ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ وَهُوَ بِالْمَوْتِ فَدَعَاهُ إِلَى الْإِسْلَامِ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَهُوَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَقَالَ لَهُ أَبُوهُ أَطِعُ أَبَا الْقَاسِمِ فَأَسْلَمَ ثُمَّ مَاتَ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدِهِ وَهُو يَقُولُ الْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِى أَنْقَذَهُ بِى مِنْ النَّارِ [راحع: ٢٨٢٣].

(۱۳۴۰۸) حضرت انس وٹاٹھؤے مروی ہے کہ ایک یمبودی لڑکا نبی ملیٹیا کی خدمت کرتا تھا، ایک مرتبہ وہ بیار ہوگیا، نبی ملیٹا اس کے پاس تشریف لے گئے، وہ مرنے کے قریب تھا، وہاں اس کا باپ اس کے سرہانے بیٹھا ہوا تھا، نبی ملیٹیا نے اسے کلمہ پڑھنے کی تلقین کی ، اس نے اپنے باپ کو دیکھا، اس نے کہا کہ اُبوالقاسم ملیٹیٹی کی بات مانو، چنا نچہ اس لڑکے نے کلمہ پڑھ لیا، اور اس وقت مرگیا، نبی ملیٹیا جب وہاں سے نکلے تو آپ ملیٹیٹی میڈر مارہے تھے کہ اس اللہ کاشکر ہے جس نے اسے میری وجہ سے جہنم سے بھالیا۔

( ١٣٤.٩) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعُنِى ابْنَ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كُنْتُ سَاقِىَ الْقَوْمِ يَوْمَ حُرِّمَتُ الْخَمْرُ قَالَ وَكَانَ أَبُو طَلْحَةَ قَدُ اجْتَمَعَ إِلَيْهِ بَعْضُ أَصْحَابِهِ فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ أَلَا إِنَّ الْخَمْرَ قَدُ حُرِّمَتُ قَالَ فَقَالَ لِي أَبُو طَلُحَةَ اخُرُجُ فَانُظُرُ قَالَ فَخَرَجُتُ فَنَظُرُتُ فَسَمِعْتُ مُنَادِيًا يُنَادِى أَلَا إِنَّ الْخَمُرَ قَلْ حُرِّمَتُ قَالَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ قَلْ قَيْلَ سُهَيْلُ ابْنُ بَيْضَاءَ وَهِيَ فِي فَأَخْبَرُتُهُ قَالَ فَاذُهَبُ فَأَهْرِقُهَا قَالَ فَجِنْتُ فَأَهْرَقُتُهَا قَالَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ قَلْ قَيْلَ سُهَيْلُ ابْنُ بَيْضَاءَ وَهِيَ فِي فَأَخْبَرُتُهُ قَالَ فَانْوَلَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِلَى آخِرِ الْآيَةَ بَطْنِهِ قَالَ فَأَنْوَلَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِلَى آخِرِ الْآيَةَ فَالَ وَكَانَ خَمْرُهُمْ يَوْمَئِذُ الْفَضِيخَ الْبُسُرَ وَالتَّمْرَ [صححه البحارى (٢٤٦٤)، ومسلم (١٩٨٠)].

(۱۳۴۹) حضرت انس بھا تھا ہے۔ ہم وی ہے کہ جس دن شراب جرام ہوئی ، میں حضرت ابوطلحہ بھا تھا کے بہاں ان کے پچھ دوستوں کو پلارہا تھا ایک مسلمان آیا اور کہنے لگا کہ کیا آپ لوگوں کو خبر نہیں ہوئی کہ شراب جرام ہوگئی ، انہوں نے بیس کر بچھ سے کہا کہ باہر نکل کر دیکھو، میں نے باہر نکل کر دیکھو، میں نے باہر نکل کر دیکھو، میں نے باہر نکل کر دیکھو تو ایک منادی کی بیر آواز سنائی دی کہ لوگو! شراب جرام ہوگئی ، میں نے حضرت ابو طلحہ مٹاٹھ کو بتا دیا ، وہ کہنے لگے کہ جا کر تمہارے برتن میں جنتی شراب ہے سب انڈیل دو، چنا نچہ میں نے جا کراسے بہا دیا ، اس موقع پر بعض لوگ کہنے گئے کہ ہیل بن بیضا ء مارے گئے کیونکہ ان کے پیٹ میں شراب تھی ، اس پر اللہ نے بیر آب موقع پر صرف پکی موجود پہلے کھائی چکے ۔۔۔۔۔' اس موقع پر صرف پکی اور کی کھی مور ملا کر بنائی گئی نبیز تھی ، بہی اس وقت شراب تھی ۔

( ١٣٤١) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَغِنِى ابْنَ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنْسِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى مَسِيرٍ لَهُ وَكَانَ مَعَهُ عُكُرُمُ أَسُودُ يُقَالُ لَهُ أَنْجَشَهُ يُحُدُو قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُحَكَ مَسِيرٍ لَهُ وَكَانَ مَعَهُ عُكُرُمُ أَسُودُ يُقَالُ لَهُ أَنْجَشَهُ يُحِدُو قَالَ وَفِى حَدِيثِ أَبِى قِلَابَةَ يَغْنِى النِّسَاءَ [راحع: ٢٩٦٦] يَا أَنْجَشَهُ رُويُدُا سَوْقَكَ بِالْقُوَارِيرِ ارْفُقُ بِالْقُوَارِيرِ قَالَ وَفِى حَدِيثِ أَبِى قِلَابَةَ يَغْنِى النِّسَاءَ [راحع: ٢٩٦٦] يَا أَنْجَشَهُ رُويُدُا سَوْقَكَ بِالْقُوَارِيرِ ارْفُقُ بِالْقُوَارِيرِ قَالَ وَفِى حَدِيثِ أَبِى قِلَابَةَ يَغْنِى النِّسَاءَ [راحع: ٢٩٦٦] يَا أَنْجَشَهُ رُويُدُا سَوْقَكَ بِالْقُوارِيرِ ارْفُقُ بِالْقُوَارِيرِ قَالَ وَفِى حَدِيثِ أَبِى قِلَابَةَ يَغْنِى النِّسَاءَ [راحع: ٢٩٦] يَا أَنْجَ مَرُولُ مِ كَدَايِكَ آدَى ' جَمِي كَانَ مَا جُحْدَةُ مَا 'الْهَاتُ الْمَوْمَنِينَ كَى سُوارَيولَ كُو بِا تَكَ رَبِا تَا مَا يُحْدَةُ مَا 'الْهَاتُ الْمَوْمِنِينَ كَى سُوارَيولَ كُو بِا تَكَ رَبِا تَالَ بَيْنُولُ وَلَى الْمَاتِ الْمَوْمِنِينَ كَى سُوارَ يُولُ كَا مَا عُرْمَا يَا مَا يُحْدَةُ مَا 'الْهَا بَعْدُ لَحَدُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْكِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَامُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْقِ لَا اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَيْقِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعَلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَالَةُ الْمُعْلِي اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْهِ اللَّهُ الْمُعْلَقِهُ اللَّهُ الْمُعْلِيْهُ اللِهُ الْمُعَلِي اللِّهُ اللَّهُ الْمُو

( ١٣٤١١ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِى ابْنَ زَيْدٍ عَنُ ثَابِتٍ عَنُ أَنَسٍ قَالَ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَمَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ قَالَ فَأَوْلَمَ بِشَاةٍ أَوْ ذَبَحَ شَاةً [صححه البحارى (١٦٨ ٥)، وملسم (١٢٨)].

(۱۳۴۱) حضرت انس بڑا تھئا ہے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیٹی کواپنی کسی زوجہ محتر مہ کا ایسا ولیمہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا جیسا حضرت زینب بن جمش بڑا تھا ہے نکاح کے موقع پر کیا تھا کہ اس میں نبی ملیٹیا نے و لیمے کے لئے بکری ذبح کروائی تھی۔

( ١٣٤١٢) حَدَّثَنَا يُونُسُ وَمُؤَمَّلٌ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِى ابْنَ زَيْدٍ حَدَّثَنَا سَلُمْ الْعَلَوِيُّ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتُ آيَةُ الْحِجَابِ ذَهَبْتُ أَدْخُلُ كَمَا كُنْتُ أَدْخُلُ فَقَالَ لِى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَائَكَ يَا بُنَيَّ [راجع: ١٢٣٩٣].

(۱۳۴۱۲) حضرت انس ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ جب آیت حجاب نازل ہوگئی تب بھی میں حسب سابق ایک مرتبہ نبی علیقیا کے گھر

میں داخل ہونے لگا ،تو نبی ملینہ نے فر مایا بیٹا! پیچھےر ہو(ا جازت لے کراندر آؤ)

(١٣٤١٣) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا حَبِيْبُ بُنُ حَجَرٍ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ عَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ خَرَجْتُ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَوَجِّهًا إِلَى أَهْلِي فَمَرَرْتُ بِغِلْمَانِ يَلْعَبُونَ فَأَعْجَبَنِي لَعِبُهُمْ فَقُمْتُ عَلَى الْغِلْمَانِ فَانْتَهَى إِلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا قَائِمٌ عَلَى الْغِلْمَانِ فَسَلَّمَ عَلَى الْغِلْمَانِ ثُمَّ أَرْسَلَنِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَاجَةٍ لَهُ فَرَجَعْتُ فَخَرَجْتُ إِلَى آهْلِي بَعْدَ السَّاعَةِ الَّتِي كُنْتُ أَرْجِعُ إِلَيْهِمْ فِيهَا فَقَالَتُ لِي أُمِّي مَا حَبَسَكَ الْيَوْمَ يَا بُنَيَّ فَقُلْتُ أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَاجَةٍ لَهُ فَقَالَتُ أَيُّ حَاجَةٍ يَا بُنَيَّ فَقُلْتُ يَا أُمَّاهُ إِنَّهَا سِرٌّ فَقَالَتُ يَا بُنَيَّ احْفَظُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِرَّهُ قَالَ ثَابِتٌ فَقُلْتُ يَا أَبَا حَمْزَةَ أَتَحْفَظُ تِلْكَ الْحَاجَةَ الْيَوْمَ أَوْ تَذْكُرُهَا قَالَ إِي وَاللَّهِ وَإِنِّي لَا أَذُكُرُهَا وَلَوْ كُنْتُ مُحَدِّثًا بِهَا أَحَدًا مِنُ النَّاسِ لَحَدَّثُتُكَ بِهَا يَا ثَابِتُ [راجع: ٥ ٢٨١].

(١٣٨١٣) حفرت انس والنو سے مروى ہے كہ ميں نبي عايده كى خدمت سے جب فارغ ہوا تو ميں نے سوچا كداب نبي عايده قيلوله کریں گے چنانچہ میں بچوں کے ساتھ کھیلنے نکل گیا ، میں ابھی ان کا کھیل دیکھ ہی رہاتھا کہ نبی ملیٹی آ گئے اور بچوں کو'' جو کھیل رہے تھے' سلام کیا،اور مجھے بلاکراپے کسی کام سے بھیج دیا اورخودایک دیوار کے سائے میں بیٹھ گئے، یہاں تک کہ میں واپس آ گیا، جب میں گھرواپس پہنچاتو حضرت امسلیم فی فار میری والدہ) کہنے لگیس کہ اتنی دیر کیوں لگادی؟ میں نے بتایا کہ نبی ملیکی نے اپنے کسی کام سے بھیجا تھا، انہوں نے پوچھا کیا کام تھا؟ میں نے کہا کہ بیدایک راز ہے، انہوں نے کہا کہ پھرنبی علیثیا کے راز کی حفاظت کرنا ، ثابت! اگروہ راہ میں کسی سے بیان کرتا تو تم سے بیان کرتا۔

( ١٣٤١٤ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ وَحَسَنُ بُنُ مُوسَى قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آزُهَرَ اللَّوْنِ كَانَ عَرَقُهُ اللُّؤُلُوَ إِذَا مَشَى تَكَفَّأَ وَلَا مَسِسْتُ دِيبَاجًا وَلَا حَرِيرًا ٱلْيَنَ مِنْ كَفِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا شَمِمْتُ رَائِحَةً مِسُكٍ وَلَا عَنْبَرٍ ٱلْحَيَبَ رَائِحَةً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَسَنٌ مِسْكَةٍ وَلَا عَنْبَرَةٍ [صححه مسلم (٢٣٣٠)، وابن حبان (٤٠٦٤، و ٢٣١٠)]. [انظر: ١٣٨٨٧].

(۱۳۴۱۳) حضرت انس التفوُّ ہے مروی ہے کہ نبی مایٹی کا رنگ کھلتا ہوا تھا، پسینہ موتیوں کی طرح تھا، جب وہ چلتے تو پوری قوت سے چلتے تھے، میں نے کوئی عزراورمشک یا کوئی دوسری خوشبونبی علیثی کی مہک سے زیادہ عمدہ نہیں سوتھی ،اور میں نے کوئی ریشم و دیبا، یا کوئی دوسری چیز نبی مایشا سے زیادہ نرمنہیں چھوئی۔

( ١٣٤١٥ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ وَسُرَيْجٌ قَالَا حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ هِلَالِ بْنِ عَلِيٌّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً وَقَالَ سُرَيْحٌ صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا صَلَاةً ثُمَّ رَقِىَ الْمِنْبَرَ فَقَالَ

### هي مُنالِهُ المَدُن بَل يَسِيدُ مَتْرَم اللهُ ال

فیی الصَّلَاقِ وَفِی الرُّکُوعِ ثُمَّ قَالَ إِنِّی لَآرَاکُمْ مِنْ وَرَائِی تَکَمَا أَرَاکُمْ مِنْ أَمَامِی [صححه البحاری (۱۹)]. (۱۳۳۱۵) حضرت انس بن ما لک ڈٹاٹڈ سے مروی ہے کہ ایک دن نبی طینیا نماز سے فارغ ہو کرمنبر پررونق افروز ہوئے اور نماز رکوع کے متعلق فر مایا میں تہمیں اینے آگے ہے جس طرح دیکھتا ہوں پیچھے ہے بھی اسی طرح دیکھتا ہوں۔

( ١٣٤١٦) حَدَّثَنَا يُونُسُ وَسُرَيْجٌ قَالَا حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ هَلَالِ بُنِ عَلِيٍّ بُنِ أَسَامَةَ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ شَهِدُنَا ابْنَةً لِوَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْقَبْرِ فَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ عَلَى الْقَبْرِ فَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْقَبْرِ فَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ عَلَى الْقَبْرِ فَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَسُولُ اللَّهِ عَنْ مَا لَكُ مُ مِنْ رَجُلٍ لَمْ يُقَارِفُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ وَلَا مُؤْلِلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللِمُ اللَّ

(۱۳۴۱) حفزت انس ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ ہم لوگ نبی علینیا کی صاحبز ادی کے جنازے میں شریک تھے، نبی علینیا قبر پر بیٹھے ہوئے تھے، میں اللہ تھے ہوئے دیکھا، نبی علینیا نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی آ دمی ایسا بھی ہے جو رات کواپنی بیوی کے قریب نہ گیا ہو؟ حضرت ابوطلحہ ڈٹاٹٹؤ نے عرض کیا جی ہاں! میں ہوں، نبی علینیا نے فرمایا قبر میں تم اترو، چنا نچہ وہ قبر میں اتر ۔۔

( ١٣٤١٧) حَدَّثَنَا يُونُسُ وَسُرَيْجٌ قَالَا حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ عُنْمَانَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَنْسَ بُنَ مَالِكُ اخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى الْعَصْرَ بِقَدْرِ مَا يَذُهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى بَنِى حَارِثَةَ بُنِ الْحَارِثِ وَيَرْجِعُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى الْعَصْرَ بِقَدْرِ مَا يَذُعَرُ وَ وَيُبَعِّضُهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ وَبَقَدْرِ مَا يَنْحَرُ الرَّجُلُ الْجَزُورَ وَيُبَعِّضُهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ وَكَانَ يُصَلِّى الْجُمُعَة عَلَى الْجُمُعَة حِينَ تَمِيلُ الشَّمْسُ وَكَانَ يُصَلِّى الْحَرْجَ إِلَى مَكَّةَ صَلَّى الظُّهُرَ بِالشَّجَرَةِ رَكُعَتَيْنِ

(۱۳۴۱۷) حضرت انس را النظائے مروی ہے کہ نبی ملیلا عصر کی نماز اس وقت پڑھتے تھے کہ اگر کوئی شخص بنوحارثہ بن حارث کے یہاں جاتا تو وہ غروب آفتاب سے پہلے پہلے واپس آسکتا تھا، اور اتنا وقت ہوتا تھا کہ اگر کوئی آدمی اونٹ کو ذیح کرلے تو غروب آفتاب سے بہلے باور نمازِ جمعہ زوال کے وقت پڑھتے تھے، اور جب مکہ مکرمہ کے لئے نکلتے تھے تو ظہر کی دورکعتیں پڑھتے تھے۔

( ١٣٤١٨) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِى ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ وَشُعَيْبِ بْنِ الْحَبْحَابِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ رَاهِمِهُ وَسُلَمَةً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الدَّجَّالُ آعُورُ وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعُورَ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ يَقُرَؤُهُ كُلُسُ بِأَعُورَ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ يَقُرَؤُهُ كُلُ مُوْمِنِ كَاتِبٌ وَسَلَّمَ قَالَ الدَّجَّالُ آعُورُ وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعُورَ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ يَقُرَؤُهُ كُلُ مُوْمِنِ كَاتِبٌ وَخَيْرُ كَاتِبٍ [راحع: ١٣٢٣٨].

(۱۳۴۱۸) حضرت انس ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ حضور نبی مکرم مَٹاٹیٹی نے ارشاد فر مایا د جال کا نا ہوگا اور تمہا راب کا نانہیں ہے ، اور اس کی دونوں آئکھوں کے درمیان کا فرلکھا ہوگا ، جسے ہر پڑھا لکھا اور ہران پڑھ مسلمان پڑھ لے گا۔

( ١٣٤١٩ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ وَحَسَنُ بُنُ مُوسَى قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ

#### هي مُنالِهَ احَذِينَ بل يَهِ اللهِ مَنْ اللهُ ال

رُجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَتَى تَقُومُ السَّاعَةُ وَعِنْدَهُ عُلَامٌ مِنُ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ مُحَمَّدٌ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنْ يَعِشُ هَذَا الْعُلَامُ فَعَسَى أَنْ لَا يُدُرِكُهُ الْهَرَمُ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ وصححه مسلم (٢٩٥٣)]. [انظر: ١٣٨٨٦].

(۱۳۴۹) حضرت انس ولائن سے مروی ہے کہ ایک شخص نے بارگا و نبوت میں عرض کیا یا رسول اللّه مَثَلَّا اللّهِ عَلَیْ ا اس وقت نبی مَلِیْلا کے پاس ایک انصاری لڑکا'' جس کا نام محمد تھا'' بھی موجود تھا ، نبی مَلِیْلا نے فر مایا اگریہ لڑکا زندہ رہا تو ہوسکتا ہے کہ اس پر بڑھایا آنے سے پہلے ہی قیامت آجائے۔

( ١٣٤٢ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ وَحَسَنُ بُنُ مُوسَى قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنْسِ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قِيَامِ السَّاعَةِ وَأُقِيمَتُ الصَّلَاةُ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ السَّاعِةِ فَقَالَ الرَّجُلُ هَا أَنَا ذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَمَا أَعْدَدُتَ لَهَا فَإِنَّهَا قَائِمَةٌ قَالَ مَا أَعْدَدُتُ لَهَا مِنْ كَثِيرِ السَّاعَةِ فَقَالَ الرَّجُلُ هَا أَنَا ذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَمَا أَعْدَدُتَ لَهَا فَإِنَّهَا قَائِمَةٌ قَالَ مَا أَعْدَدُتُ لَهَا مِنْ كَثِيرِ عَمَلٍ غَيْرَ أَنِّى أُحِبُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبُتَ قَالَ فَمَا فَرِحَ الْمُسْلِمُونَ بِشَىءٍ بَعْدَ الْإِسُلَامِ أَشَدَّ مِمَّا فَرِحُوا بِهِ [راحع: ٥ ٢٧٤].

(۱۳۶۲) حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ قَالَ وَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسُلِمٍ يَغُوسُ غَوْسًا أَوْ يَزُرَعُ ذَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةً [راحع: ٢٥٢٣] مُسُلِمٍ يَغُوسُ غَوْسًا أَوْ يَزُرَعُ ذَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةً [راحع: ٢٥ ١٥] مُسُلِمٍ يَغُوسُ غَوْسًا أَوْ يَزُرَعُ وَرَاعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةً [راحع: ٢٥ م] السَّلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا كُلُومُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا اللَّهِ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَاعِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَ

( ١٣٤٢٣ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ بُنِ صُهَيْبٍ وَقَتَادَةَ عَنُ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً [صححه مسلم (٩٥ ، ١)، وابن حبان (٦٦ ٢٣)].

(۱۳۴۲۳) حضرت انس بالٹنؤے مروی ہے کہ نبی مائیائے ارشا دفر ما یاسحری کھایا کرو، کیونکہ بحری میں برکت ہوتی ہے۔

( ١٣٤٢٤) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنُ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمَّا صَوَّرَ اللَّهُ آدَمَ فِي الْجَنَّةِ تَرَكَهُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَتُرُكَهُ فَجَعَلَ إِبْلِيسُ يَطِيفُ بِهِ وَيَنْظُرُ مَا هُوَ فَلَمَّا رَآهُ أَجُوفَ عَرَفَ أَنَّهُ خُلِقَ خَلُقًا لَمْ يَتَمَالَكُ [راجع: ٢٥٦٧].

(۱۳۳۲۳) حضرت انس نگاٹھئاسے مروی ہے کہ نبی ملیٹیانے ارشاد فر مایا جب اللہ نے حضرت آ دم ملیٹیا کا پتلا تیار کیا تو کچھ عرصے تک اسے یونہی رہنے دیا ، شیطان اس پتلے کے اردگر دچکر لگا تا تھا اور اس پرغور کرتا تھا ، جب اس نے دیکھا کہ اس مخلوق کے جسم کے درمیان میں پیٹ ہے تو وہ سمجھ گیا کہ بیمخلوق اپنے او پر قابونہ رکھ سکے گی۔

( ١٣٤٢٥) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنُ قَتَادَةً حَدَّثَنَا أَنَسُ بُنُ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ كَيْفَ يُحْشَرُ الْكَافِرُ عَلَى وَجُهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الَّذِى آمُشَاهُ عَلَى رِجُلَيْهِ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُمْشِيَهُ عَلَى وَجُهِهِ فِى النَّارِ [صححه البحارى (٢٧٦٠)، ومسلم (٢٨٠٦)، وابن حبان (٧٣٢٣)].

( ١٣٤٢٧) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةً قَالَ وَحَدَّثَ أَنَسُ بُنُ مَالِكٍ أَنَّ نَبِى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَكْتُوبٌ كِ ف ر كُفُرٌ مُهَجَّى يَقُولُ كَافِرْ يَقُرَؤُهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ أُمِّى وَكَاتِبْ [راجع: ٢٠٢٧].

## مناها أحدُّ بن الما احدُّ بن الما المنظمة المنظم

(۱۳۴۷) حضرت انس ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ حضور نبی مکر م مَثَاثِیْتِ ارشاد فر مایا د جال کا نا ہو گا اور تمہا را ب کا نانہیں ہے ، اور اس کی دونوں آئکھوں کے درمیان کا فرلکھا ہوگا ، جسے ہر پڑھا لکھا اور ہران پڑھ مسلمان پڑھ لے گا۔

( ١٣٤٢٨ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةً قَالَ وَحَدَّثَ أَنَسُ بُنُ مَالِكٍ أَنَّهُ أُهُدِى لِنَبِى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُبَّةٌ مِنْ سُنُدُسٍ وَكَانَ يَنْهَى عَنْ الْحَرِيرِ فَعَجِبَ النَّاسُ مِنْهَا فَقَالَ وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنَّ مَنَادِيلَ سَعْدِ بُنِ مُعَاذٍ فِي الْجَنَّةِ أَحْسَنُ مِنْ هَذَا [راجع: ١٣١٨].

(۱۳۲۸) حضرت انس ٹاٹٹ سے مروی ہے کہ اکیدر دومہ نے نبی علیثیا کی خدمت میں ایک ریشی جوڑ اہدیہ کے طور پر بھیجا، لوگ اس کی خوبصورتی پر تعجب کرنے گئے، نبی علیثیانے فر مایا اس ذات کی تئم جس کے دست قدرت میں محمر مُثَاثِیَّتِم کی جان ہے سعد کے رومال'' جوانہیں جنت میں دیئے گئے ہیں'' وہ اس سے بہتر اور عمدہ ہیں۔

( ۱۳۶۲۹) حَدِّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَيَّانَ وَهُوَ أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنُ حُمَيْدٍ عَنْ أَنْسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقُبِلُ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ فَيَقُولُ تَرَاصُّوا وَاعْتَدِلُوا فَإِنِّى أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِى [راحع: ٢٠٣٤] وسَلَّمَ يُقْبِلُ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ فَيَقُولُ تَرَاصُّوا وَاعْتَدِلُوا فَإِنِّى أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِى [راحع: ٢٠٣٤] (١٣٣٢٩) حَنْرَت انس بن ما لک اللَّئِ سَعَم وی ہے کہ ایک دن نماز کھڑی ہوئی تو نبی طین اماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا صفیں سیدھی کرلوا ور جڑ کر کھڑے ہوکیونکہ میں تمہیں اپنے چھے سے بھی دیکھتا ہوں۔

( ١٣٤٣ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَيَّانَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنُ أَنْسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلْيَمْشِ عَلَى هِينَتِهِ فَمَا أَدُرَكَهُ صَلَّى وَمَا سَبَقَهُ أَتَمَّ [راجع: ٥٧ - ١١].

(۱۳۴۳) حفرت انس ڈٹاٹٹا ہے مروی ہے کہ نبی مایٹانے فر مایا جب تم میں سے کوئی فخص نماز کے لئے آئے تو سکون سے چلے ، جتنی نمازمل جائے سورپڑھ لےاور جورہ جائے اسے قضاء کرلے۔

( ١٣٤٣١ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِى ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رُقَيَّةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا لَمَّا مَاتَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدْخُلُ الْقَبْرَ رَجُلٌ قَارَفَ أَهْلَهُ فَلَمْ يَدُخُلُ عُثْمَانُ بُنُ عَفَّانَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ الْقَبْرَ [انظر: ١٣٨٨٩].

## هي مُناهُ المَرْبِينِ مِنْ المِيدِ مِنْ المِيدِ مِنْ المِيدِ مِنْ المِيدِ مِنْ المِيدِ مِنْ المِيدِ مِنْ المُ

(۱۳۳۲) حضرت انس ڈٹاٹٹؤے مروی ہے کہ نبی علیقا دشمن پرطلوع فجر کے وقت حملے کی تیاری کرتے تھے،اور کان لگا کر سنتے تھے،اگر وہاں سے اذان کی آ واز سنائی دیتی تو رک جاتے ور نہ حملہ کر دیتے ،ایک دن ای طرح نبی علیقانے کان لگا کر سنا تو ایک آ دمی کے اللہ اکبر،اللہ اکبر کہنے کی آ واز سنائی دی ، نبی علیقانے فر مایا فطرت سلیمہ پر ہے، پھر جب اس نے "امشھدان لا الہ الا اللہ" کہا تو فر مایا کہ تو جہنم کی آگ ہے نکل گیا۔

( ١٣٤٣٢) حَدَّثَنَا يُونُسُ وَإِسْحَاقُ بُنُ عِيسَى قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ عَلِيِّ بُنِ زَيْدٍ عَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ مَلِكَ الرُّومِ آهُدَى لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَقَةً مِنْ سُنْدُسٍ فَلَبِسَهَا وَكَانِّى أَنْظُرُ إِلَى يَدَيْهَا تَالَبُدُبَانِ مِنْ طُولِهِمَا فَجَعَلَ الْقُومُ يَقُولُونَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُنْزِلَتُ عَلَيْكَ هَذِهِ مِنُ السَّمَاءِ فَقَالَ وَمَا يُعْجِبُكُمُ تَذَبُدُبَانِ مِنْ طُولِهِمَا فَجَعَلَ الْقُومُ يَقُولُونَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُنْزِلَتُ عَلَيْكَ هَذِهِ مِنُ السَّمَاءِ فَقَالَ وَمَا يُعْجِبُكُمُ مِنْ السَّمَاءِ فَقَالَ وَمَا يُعْجِبُكُمُ مِنْ السَّمَاءِ فَقَالَ وَمَا يُعْجِبُكُمُ مِنْهَا فَوَالَّذِى نَفْسِى بِيدِهِ إِنَّ مَنْدِيلًا مِنْ مَنَادِيلِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنْهَا ثُمَّ بَعَتَ بِهَا إِلَى جَعْفَرِ بُنِ مَعَاذٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنْهَا ثُمَّ بَعَتَ بِهَا إِلَى جَعْفَرِ بُنِ مَعَاذٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنْهَا ثُمَّ بَعَتَ بِهَا إِلَى جَعْفَرِ بُنِ أَسِلُ أَبِي طَالِبٍ فَلَبِسَهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى لَمْ أُعْطِكُهَا لِتَلْبَسَهَا قَالَ فَمَا أَصْنَعُ بِهَا قَالَ أَرْسِلُ أَبِي طُولِ فَلَا النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى لَمْ أُعْطِكُهَا لِتَلْبَسَهَا قَالَ فَمَا أَصْنَعُ بِهَا قَالَ أَرْسِلُ إِلَى أَخِيكَ النَّهَ الْمَعْلِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْإِنانِ وَلَا الْأَلِنَانِي: ضعيف الاسناد (ابو داود: ٤٧ ؟ ٤). قال شعيب :اسناده ضعيف ومتنه منكر]. [انظر: ٢٣٦٦].

(۱۳۳۳) حفرت انس والفائن سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ روم کے بادشاہ نے نبی علیا کی خدمت میں ایک ریشی جبہ '' جس میں سونے کا کام ہوا تھا'' بججوایا ، نبی علیا نے اسے پہن لیا ، لمباہونے کی وجہ سے وہ نبی علیا کے ہاتھوں میں جھول رہا تھا، لوگ کہنے گے یارسول اللہ! کیا ہی آ پ پر آسان سے اتر اہے؟ نبی علیا نے فرمایا کیا تہ ہیں اس پر تبجب ہورہا ہے؟ اس ذات کی قتم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے ، جنت میں سعد بن معاذ والفائل کے صرف رو مال ہی اس سے بہتر ہیں پھر نبی علیا نے وہ جب حضرت جعفر والفائل کے پاس بجوادیا ، انہوں نے اسے پہن لیا ، نبی علیا نے فرمایا ہی ہیں نے تہ ہیں پہننے کے لئے نہیں ویا ، انہوں نے بوچھا کہ پھر میں اس کا کیا کروں؟ نبی علیا نے فرمایا اپنے بھائی نجاشی کے پاس بھیج دو۔

( ۱۳٤٣٤) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا حَزُمْ عَنْ مَيْمُونِ بُنِ سِيَاهٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحَبَ أَنْ يُمَدَّ لَهُ فِي عُمْرِهِ وَأَنْ يُزَادَ لَهُ فِي رِزْقِهِ فَلْيَبَرَ وَالِدَيْهِ وَلْيَصِلُ رَحِمَهُ [انظر: ١٣٨٤٧]. عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحَبُ أَنْ يُمَدَّ لَهُ فِي عُمْرِهِ وَأَنْ يُزَادَ لَهُ فِي رِزْقِهِ فَلْيَبَرَ وَالِدَيْهِ وَلَيْصِلُ رَحِمَهُ [انظر: ١٣٨٣٧] حَرْت انس وَلَّا فَوْلُهُ عَرْقَ مِي بات پندهوكهاس كامر السه الله عَلَيْهِ وَالله ين كَماته وسلوك كر عاورصله رحى كياكر عرب المودن في من اصافه موجائ ،اسے چاہئ كه اپن والدين كے ماتھ حسن سلوك كر عاورصله رحى كياكر عرب المعتقابِ من الله عَلَيْهِ وَالله يَنْ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَزَالُ جَهَنَمُ تَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلُ الْمُتَلَاقِي فَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَزَالُ جَهَنَّمُ تَقُولُ هَلُ عِنْ مَزِيدٍ حَتَى يَضَعَ فِيهَا رَبُّ الْعِزَّةِ قَدَمَهُ فَتَقُولُ قَطْ وَعِزَّتِكَ وَيُزُوّى بَعْضُهَا إِلَى بَعْضِ [راحع: ٢٠٤٥].

(۱۳۴۵) حضرت انس بالثنة ہے مروی ہے کہ نبی ملینیا نے فر مایا جہنم مسلسل یہی کہتی رہے گی کہ کوئی اور بھی ہے تو لے آؤ، یہاں

#### هي مناها مَدْبن بن بيدِ مترم كي المحالي المعالية مترم كي المحالية المستكانيس بن مالك عينه الم

تک کہ پروردگارعالم اس میں اپنا پاؤں لٹکا دے گا اس وقت اس کے حصے ایک دوسرے کے ساتھ مل کرسکڑ جا ئیں گے اور وہ کہے گی کہ تیریءزت کی تنم!بس،بس۔

( ١٣٤٣٦) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ رُشَيْدٍ قَالَ حَدَّثِنِى أَنَسُ بُنُ سِيرِينَ قَالَ أَتَيْنَا أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ فِى يَوْمِ خَمِيسٍ فَدَعَا بِمَائِدَتِهِ فَدَعَاهُمُ إِلَى الْغَدَاءِ فَتَغَذَّى بَعْضُ الْقُوْمِ وَٱمْسَكَ بَعْضٌ ثُمَّ أَتَوْهُ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ فَفَعَلَ مِثْلَهَا فَدَعَا بِمَائِدَتِهِ ثُمَّ دَعَاهُمْ إِلَى الْغَدَاءِ فَأَكَلَ بَعْضُ الْقَوْمِ وَٱمْسَكَ بَعْضٌ فَقَالَ لَهُمْ أَنَسُ بُنُ مَالِكٍ لَعَلَّكُمْ مِثْلَهَا فَدَعَا بِمَائِدَتِهِ ثُمَّ دَعَاهُمْ إِلَى الْغَدَاءِ فَأَكَلَ بَعْضُ الْقَوْمِ وَٱمْسَكَ بَعْضٌ فَقَالَ لَهُمْ أَنَسُ بُنُ مَالِكٍ لَعَلَّكُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ فَلَا يُفُطِرُ حَتَّى نَقُولَ مَا فِى نَفْسِهِ أَنْ يَصُومَ الْعَامَ ثُمَّ يُفُطِرُ فَلَا يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ مَا فِى نَفْسِهِ أَنْ يَصُومَ الْعَامَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُفُطِرَ الْعَامَ ثُمَّ يُفُطِرُ فَلَا يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ مَا فِى نَفْسِهِ أَنْ يَصُومَ الْعَامَ وَكَانَ أَحَبُ الطَّوْمِ إِلَيْهِ فِى شَعْبَانَ

(۱۳۳۷) انس بن سیرین میشنه کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ جعرات کے دن حضرت انس دلاتھ کی خدمت میں حاضر ہوئے ، انہوں نے ہمارے لیے دسترخوان منگوایا ، اور کھانے کی دعوت دی ، کچھلوگوں نے کھالیا اور کچھلوگوں نے ہاتھ روکے رکھا، پھر پیر کے دن حاضری ہوئی تو انہوں نے پھر دسترخوان منگوایا اور حسب سابق کھانے کی دعوت دی ، اس مرتبہ بھی کچھ لوگوں نے کھالیا اور کچھلوگوں نے نہ کھایا ، حضرت انس دلاتھ نے یہ د کھے کرفر مایا شایدتم لوگ پیروالے اور جعرات والے ہو، نہی ملینا بعض اوقات اسے روز ہے رکھتے کہ ہم ہے جھنے لگتے کہ اس سال نبی ملینا کے دل میں کوئی روز ہ چھوڑ نے کا ارادہ نہیں ہے ، اور بعض اوقات اتنا افطار فرماتے کہ ہم ہے جھنے لگتے کہ اس سال نبی ملینا کے دل میں کوئی روز ہ رکھنے کا ارادہ نہیں ہے ، اور نبی ملینا کو ماہ شعبان میں روز ہ رکھنے کا ارادہ نہیں ہے ، اور نبی ملینا کو ماہ شعبان میں روز ہ رکھنے اس سے زیا دہ پہندتھا۔

(۱۳۶۷) حَدَّثَنَا يُونُسُ وَحَسَنُ بُنُ مُوسَى قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنُ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ عَنُ أَبِي قِلَابَةَ عَنُ أَنْسِ
بُنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَبَاهَى النَّاسُ فِى الْمَسَاجِدِ [راحع: ٢٤٠٦]
بُنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَبَاهَى النَّاسُ فِى الْمَسَاجِدِ [راحع: ٢٤٠٦]
(١٣٣٧) حضرت السُّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ عَتَى يَتَبَاهَى النَّاسُ فِى الْمَسَاجِدِ [راحع: ٢٠٥٠]
بارے میں ایک دوسرے یرفخرنہ کرنے لگیں۔

( ١٣٤٣٨) حَدَّثَنَا يُونُسُ وَحَسَنُ بُنُ مُوسَى قَالَا أَنْبَأَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيٍّ بُنِ زَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ عَمَّالُ اللهِ فَقَالَ لَا فَوْمًا ذَكُرُوا عِنْدَ عُبَيْدِ اللّهِ بُنِ زِيَادٍ الْحَوْضَ فَأَنْكُرَهُ وَقَالَ مَا الْحَوْضُ فَبَلَغَ ذَلِكَ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ فَقَالَ لَا جَرَمَ وَاللّهِ لَآفُعَلَنَ فَأَتَاهُ فَقَالَ ذَكُرُتُمُ الْحَوْضَ فَقَالَ عُبَيْدُ اللّهِ هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ جَرَمَ وَاللّهِ لَأَفْعَلَنَ فَأَتَاهُ فَقَالَ ذَكُرُتُمُ الْحَوْضَ فَقَالَ عُبَيْدُ اللّهِ هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَذُكُوهُ فَقَالَ نَعَمُ يَقُولُ أَكْثَوُ مِنْ كَذَا وَكَذَا مَرَّةً إِنَّ مَا بَيْنَ طَرَفَيْهِ كَمَا بَيْنَ أَيْلَةَ إِلَى مَكَّةَ أَوْ مَابَيْنَ صَلّامَةً وَسَلّمَ يَذُكُوهُ فَقَالَ نَعَمُ يَقُولُ أَكْثَوُ مِنْ كَذَا وَكَذَا مَرَّةً إِنَّ مَا بَيْنَ طَرَفَيْهِ كَمَا بَيْنَ أَيْلَةَ إِلَى مَكَّةَ أَوْ مَابَيْنَ صَلّامَةً وَسَلّمَ يَدُومُ السّمَاءِ قَالَ حَسَنٌ وَإِنَّ آنِيَتَهُ لَأَكُثُومُ مِنْ عَدَدٍ نُجُومِ السّمَاءِ قَالَ حَسَنٌ وَإِنَّ آنِيَتَهُ لَأَكُثُو مِنْ عَدَدٍ نُجُومِ السّمَاءِ فَالَ حَسَنٌ وَإِنَّ آنِيَتَهُ لَأَكُثُورُ مِنْ عَدَدٍ نُجُومِ السّمَاءِ اللّهُ بَن يُولِي وَمَا يَوْلَ عَرَاكُومُ اللّهُ عَلَى مَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

## هُ مُنْ الْمُ الْمُرْنِ بِلْ يَنْ مِنْ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ مَا لَكُ عِنْ اللَّهِ مِنْ مَا لَكُ عَنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلْكُوالِي عَلَيْكُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَيْكُ عَلَّا عَلَّا عَلَيْكُوا عَلَّالْعُلِي عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا ع

نے اس کا انکار کرتے ہوئے کہا کیما حوض؟ حضرت انس ڈاٹٹؤ کو پہتہ چلا تو فر مایا بخدا! میں اسے قائل کر کے رہوں گا، چنا نچہ وہ ابن زیادہ کے پاس پہنچا اور اس سے فر مایا کیا تم لوگ حوضِ کوٹر کا تذکرہ کررہے تھے؟ ابن زیاد نے پوچھا کہ کیا آپ نے بی مالیا کو اس کا تذکرہ کر تے ہوئے سنا ہے؟ انہوں نے فر مایا ہاں! آپ مَالَّۃ اَلْتِیْ ہے شار مرتبہ فر ماتے تھے کہ اس کے دونوں کناروں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا ایلہ اور مکہ کے درمیان ہے (یاصنعاء اور مکہ کے درمیان ہے ) اور اس کے برتن آسان کے ستاروں کی تعداد ہے بھی زیادہ ہوں گے۔

( ١٣٤٣٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنُ عَلِيٍّ بُنِ زَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّهُ ذُكِرَ الْحَوْضُ عِنْدَ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ زِيَادٍ فَذَكَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَاللَّهِ لَٱفْعَلَنَّ بِهِ وَلَٱفْعَلَنَّ

(۱۳۴۳۹) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

(١٣٤٠) حَدَّثَنَا يُونُسُ وَحَسَنُ بُنُ مُوسَى قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ مَنْ كَانَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ مَنْ كَانَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَوْ يَصُولُهُ وَرَسُولُهُ أَنْ يُقُذَفَ فِي النَّارِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَكُوبُ وَرَجُلٌ اللَّهِ مِنْ أَنْ يَقُدُفَ فِي النَّارِ أَحَبُ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَوْ يَصُرَانِيًّا وَاحْدَ (١٣٤٤ عَنَا ١٢٨١٤].

(۱۳۴۴) حضرت انس بن ما لک ڈگاٹڈ سے مروی ہے کہ نبی علیہ اے ارشا دفر مایا تین چیزیں جس شخص میں بھی ہوں گی ، وہ ایمان کی حلاوت محسوس کرے گا ، ایک تو بید کہ اللہ اور اس کے رسول دوسروں سے سب سے زیادہ محبوب ہوں ، دوسرا بید کہ انسان کسی سے محبت کرے تو صرف اللہ کی رضاء کے لئے ، اور تیسرا بید کہ انسان یہودیت یا عیسائیت سے نجات ملنے کے بعد اس میں واپس جانے کوائی طرح ناپند کرے جیسے آگ میں چھلانگ لگانے کوناپند کرتا ہے۔

( ١٣٤١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الْآنُصَارِيُّ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يُرِدُ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا اسْتَعْمَلَهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا اسْتِعْمَالُهُ قَالَ يُوَقِّقُهُ لِعَمَلٍ صَالِحٍ قَبْلَ مَوْتِهِ [راجع: ٥٩ - ١٢].

(۱۳۴۳) حضرت انس ڈٹاٹٹڈ سے مروی ہے کہ نبی طائیٹانے ارشاد فر مایا اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فر ماتے ہیں تو اسے استعال فر ماتے ہیں ،صحابہ ٹٹاٹٹڈ نے پو چھا کہ کیسے استعال فر ماتے ہیں؟ نبی علیٹانے فر مایا اسے مرنے سے پہلے ممل صالح کی تو فیق عطاء فر مادیتے ہیں۔

( ١٣٤٤٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنُ أَنْسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِى بَيْتَ أُمَّ سُلَيْمٍ فَيَنَامُ عَلَى فِرَاشِهَا وَلَيْسَتُ أُمُّ سُلَيْمٍ فِى بَيْتِهَا فَتَأْتِى فَتَجِدُهُ نَائِمًا وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَامُ إِذَا نَامَ ذَفَّ عَرَقًا فَتَأْخُذُ عَرَقَهُ بِقُطْنَةٍ فِى قَارُورَةٍ فَتَجْعَلُهُ فِى مِسْكِهَا

## 

(۱۳۴۲) حضرت انس ولا تعنی مروی ہے کہ نی علیا حضرت اسلیم ولا کے گر تشریف لاکران کے بستر پر سوجاتے تھے، وہ وہال نہیں ہوتی تھیں، ایک دن نی علیا حسب معمول آئے اوران کے بستر پر سوگئے، وہ گھر آئیں تو دیکھا کہ نبی علیا پینے میں بھیکے ہوئے ہیں وہ روئی سے اس پینے کواس میں جذب کر کے ایک شیشی میں نچوڑ نے لگیں، اور اپنی خوشبو میں شامل کرلیا۔
﴿ ١٣٤٤٣) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ حَدَّثَنَا قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ شَجَرَةً كَانَتُ عَلَى طَرِيقِ النَّاسِ قَالَ النَّبِیُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَقَدُ رَآيَتُهُ لَا النَّبِیُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَقَدُ رَآيَتُهُ يَتَقَلَّبُ فِي ظِلْلَهَا فِي الْجَنَّةِ [راجع: ٢٥٩٩].

(۱۳۳۳) حضرت انس ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ ایک درخت سے راستے میں گذر نے والوں کواذیت ہوتی تھی ،ایک آ دمی نے اسے آ کر ہٹادیا ، نبی ملیکیا نے فر مایا میں نے جنت میں اسے درختوں کے سائے میں پھرتے ہوئے دیکھا ہے۔

( ١٣٤٤٤) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا سَلَّامٌ يَعْنِى ابْنَ مِسْكِينٍ عَنْ آبِى ظِلَالٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ عَبْدًا فِى جَهَنَّمَ لَيُنَادِى ٱلْفَ سُنَةٍ يَا حَنَّانُ يَا مُنَّانُ قَالَ فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِجِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامِ اذْهَبُ فَأْتِنِى بِعَبْدِى هَذَا فَينُطِلِقُ جِبْرِيلُ فَيَجِدُ آهْلَ النَّارِ مُكِبِّينَ يَبْكُونَ فَيَرْجِعُ إِلَى لِجِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامِ اذْهَبُ فَأْتِنِى بِعَبْدِى هَذَا فَينُطِلِقُ جِبْرِيلُ فَيَجِدُ آهْلَ النَّارِ مُكِبِّينَ يَبْكُونَ فَيَرْجِعُ إِلَى رَبِّهِ فَيُخْبِرُهُ فَيَقُولُ انْتِنِى بِهِ فَإِنَّهُ فِى مَكَانِ كَذَا وَكَذَا فَيَجِىءُ بِهِ فَيُوقِفُهُ عَلَى رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَيَقُولُ لَهُ يَا رَبِّهِ فَيَجِىءُ بِهِ فَيُوقِفُهُ عَلَى رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَيَقُولُ لَهُ يَا رَبِّهِ فَيَوْقِفُهُ عَلَى رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَيَقُولُ لَهُ يَا مَعْنِ عَنْهُ وَمَقِيلٍ فَيَقُولُ رُدُّوا عَبْدِى فَيَقُولُ يَا وَبُو مَا عَبْدِى فَيَقُولُ يَا وَسُرَّ مَقِيلٍ فَيَقُولُ رُدُّوا عَبْدِى فَيقُولُ يَا وَبِي مَا كُنْتُ الْرُجُو إِذْ آخُرَجْتَنِى مِنْهَا أَنْ تَرُدَّنِى فِيهَا فَيَقُولُ دَعُوا عَبْدِى

(۱۳۳۳) حضرت انس ڈٹاٹیڈ سے مروی ہے کہ نبی علیہ اے ارشاد فر مایا جہنم میں ایک بندہ ایک ہزار سال تک' یا حنان یا منان' کہہ کر اللہ کو پکارتا رہے گا، اللہ تعالی حضرت جریل علیہ سے فر ما نمیں گے کہ جا کر میرے اس بندے کو لے کر آؤ، جریل چلے جا نمیں گے، اور وہ لوگ رور ہے ہوں گے (حضرت جریل علیہ اسے ، اور وہ لوگ رور ہے ہوں گے (حضرت جریل علیہ اسے بہچان نہ سکیں گے کہوہ فلاں فلاں جگہ جریل علیہ اسے بہچان نہ سکیں گے کہوہ فلاں فلاں جگہ میں ہے، اللہ تعالی فرما نمیں گے کہوہ فلاں فلاں جگہ میں ہے، اسے وہاں سے نکال کر میرے پاس لاؤ، چنا نچہ جریل علیہ اسے لاکر بارگاہ خداوندی میں پیش کر دیں گے، اللہ تعالی اس سے پوچھیں گے کہ بندے! تو نے اپنا ٹھکا نہ اور آرام کرنے کی جگہ کیسی پائی؟ وہ کہے گا کہ پروردگار! جب آپ ببرترین آرام گاہ ، اللہ تعالی فرما نمیں گے کہ میرے بندے کو واپس جہنم میں واپس لوٹا دیں گے، اس پر اللہ تعالی فرما نمیں گے کہ میرے بندے کوچھوڑ دو۔
میرے بندے کوچھوڑ دو۔

( ١٣٤٤٥ ) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ يَغْنِى ابْنَ زَيْدٍ عَنْ سِمَاكٍ يَغْنِى ابْنَ عَطِيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِى قِلَابَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَفَعَهُ قَالَ إِذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتُ الصَّلَاةُ فَابُدَؤُوْا بِالْعَشَاءِ [راجع ١١٩٩٣].

## هي مُناهُ المَان بين مَنْ المَ الله الله مِنْ الله الله مِنْ الله مِنْ الله الله مِنْ الله مِنْ

(۱۳۴۴۵) حضرت انس ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملائیا نے فر مایا جب رات کا کھانا سامنے آجائے اور نماز کھڑی ہوجائے تو پہلے کھانا کھالو۔

( ١٣٤٤٦) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ عِيسَى قَالَ سَمِعْتُ مَالِكًا يُحَدِّثُ عَنِ الزُّهْرِى عَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ ابْنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقُ بِأَسْتَارِ الْكُعْبَةِ فَقَالَ اقْتُلُوهُ [راجع: ٢٠٩١].

(۱۳۴۷) حضرت انس ڈٹاٹٹؤے مروی ہے کہ فتح کمہ کے دن نبی ملیٹیا جب مکہ کرمہ میں داخل ہوئے تو آپ مُٹاٹٹؤ کے خود پہن رکھا تھا، جب نبی ملیٹیانے اسے اتارا تو کسی شخص نے آ کر بتایا کہ ابن خطل خانۂ کعبہ کے پردوں کے ساتھ چمٹا ہوا ہے، نبی ملیٹیا نے فرمایا پھر بھی اسے قبل کردو۔

( ١٣٤٤٧ ) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَخَفِّ النَّاسِ صَلَاةً فِي تَمَامِ [راجع: ٢٧٦٤].

(۱۳۴۴۷) حضرت انس والنفظ ہے مروی ہے کہ نبی مالیکی کی نماز سب سے زیادہ خفیف اور مکمل ہوتی تھی۔

( ١٣٤٤٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو قَطَنٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ أَتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَجُلٍ يَسُوقُ بَدَنَةً قَالَ ارْكَبُهَا وَيُحَكَ أَوْ وَيُلَكَ عَلَى رَجُلٍ يَسُوقُ بَدَنَةً قَالَ ارْكَبُهَا قَالَ إِنَّهَا بَدَنَةً قَالَ ارْكَبُهَا وَيُحَكَ أَوْ وَيُلَكَ وَالْحَادِ وَالْحَادِ وَالْعَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ

(۱۳۴۸) حضرت انس ڈٹاٹنئے سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیٹا کا گذر ایک آ دمی پر ہوا جوقر بانی کا جانور ہا تکتے ہوئے چلا جار ہا تھا، نبی علیٹانے اس سے سوار ہونے کے لئے فر مایا ، اس نے کہا کہ بیقر بانی کا جانور ہے ، نبی علیٹانے دو تین مرتبہ اس سے فر مایا کہ سوار ہوجاؤ۔

( ١٣٤٤٩) حَدَّثَنَا أَبُو قَطَنٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بُنِ قُرَّةَ عَنْ أَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ابْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمُ أَوْ مِنْ أَنْفُسِهِمُ [راجع: ١٢٢١].

(۱۳۳۴۹) حضرت انس ڈلائٹڑ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹیانے انصار سے فر مایا کیاتم میں تنہار سے علاوہ بھی کوئی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہماراایک بھانجا ہے، نبی ملیٹیانے فر مایا قوم کا بھانجاان ہی میں شار ہوتا ہے۔

( ١٣٤٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو قَطَنِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنُ قَتَادَةً عَنُ أَنَسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنُ الْعَجْزِ وَالْجُبُنِ وَالْبُخْلِ وَالْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ [راجع: ٢٣٢٠].

(۱۳۴۵۰) حضرت انس ٹٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا بید دعاء فر مایا کرتے تھے اے اللہ! میں سستی ، بڑھا ہے ، بز دلی ، بخل ، فتنہ د جال اور عذا بے قبر سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔

## هي مُناهُ المَرْبِينِ مِنْ إِلَيْهِ مِنْ أَلِي اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

( ١٣٤٥١) حَدَّثَنَا كَثِيرُ بُنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا جَعُفَرٌ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ الْبَصْرِيُّ الْقَصِيرُ عَنُ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ خَدَمْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشُرَ سِنِينَ فَمَا أَمَرَنِي بِآمْرٍ فَتَوَانَيْتُ عَنْهُ أَوْ ضَيَّعْتُهُ فَلَامَنِي فَإِنْ لَامَنِي أَحَدٌ مِنْ آهُلِ بَيْتِهِ إِلَّا قَالَ دَعُوهُ فَلَوْ قُلْرَ أَوْ قَالَ لَوْ قُضِيَ أَنْ يَكُونَ كَانَ [انظر بعده].

(۱۳۳۵) حضرت انس ڈٹاٹیڈ فرماتے ہیں کہ میں نے دس سال تک نبی طائیلا کی خدمت کی ہے، نبی طائیلانے اس دوران اگر مجھے کسی کا حکم دیا اور مجھے اس میں تاخیر ہوگئی یا وہ کام نہ کرسکا تو نبی طائیلانے نے مجھے بھی ملامت نہ کی ،اگراہل خانہ میں سے کو کی شخص ملامت کرتا تو آپ مُلاٹیڈ فرمادیتے کہاہے چھوڑ دو،اگر تقدیر میں بیاکام لکھا ہوتا تو ضرور ہوجا تا۔

( ١٣٤٥٢) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بنُ ثَابِتٍ حَدَّثَنِى جَعُفَرُ بُنُ بُوُقَانَ عَنُ عِمْرَانَ الْبَصْرِیِّ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ خَدَمْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ سِنِينَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ

(۱۳۴۵۲) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٣٤٥٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَزِيدَ عَنُ أَيُّوبَ يَعْنِى الْقَصَّابَ أَبِى الْعَلَاءِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَفْتَرِشُ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ فِي الصَّلَاةِ كَالْكُلْبِ [راجع: ٢٠٨٩].

(١٣٣٥٣) حَدَّثَنَا يُونُسُ خَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَغْنِى ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (١٣٤٥٤) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَغْنِى ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أُسُوى بِى مَوَرُتُ بِرِجَالٍ تُقُرَضُ شِفَاهُهُمْ بِمَقَادِيضَ مِنْ نَارٍ قَالَ فَقُلْتُ مَنْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أُسُوى بِى مَوَرُتُ بِرِجَالٍ تُقُرَضُ شِفَاهُهُمْ بِمَقَادِيضَ مِنْ نَارٍ قَالَ فَقُلْتُ مَنْ مَوْلَاءِ يَا جَبُولِ لَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أُسُوى بِى مَوَرُتُ بِرِجَالٍ تُقُرَضُ شِفَاهُهُمْ بِمَقَادِيضَ مِنْ نَارٍ قَالَ فَقُلْتُ مَنْ هَوُلَاء يَعْطِياء مِنْ أُمَّيَكَ يَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَيَنْسَوْنَ أَنْفُسَهُمْ وَهُمْ يَتُلُونَ الْكِتَابَ هَوْلَاء يَا جَبُولِيلُ قَالَ هَوْلُاء عَلَى مَنْ أُمْرِقُ يَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَيَنْسَوْنَ أَنْفُسَهُمْ وَهُمْ يَتُلُونَ الْكِتَابَ الْفَلَا يَغْقِلُونَ [راحع: ١٢٣٥٥].

(۱۳۳۵) حضرت انس ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹیانے نے فر مایا شب معراج میں ایسے لوگوں کے پاس سے گذراجن کے مندآ گ کی قینچیوں سے کا نے جارہے تھے، میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا گیا کہ بیرآ پ کی امت کے خطباء ہیں، جو لوگوں کو نیکی کا تھم دیتے تھے اور اپنے آپ کو بھول جاتے تھے اور کتاب کی تلاوت کرتے تھے، کیا یہ بچھتے نہ تھے۔

( ١٣٤٥٥) حَدَّنَنَا أَبُو سَلَمَةَ يُوسُفُ بُنُ يَعْقُوبَ الْمَاجِشُونُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ زَارَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى دَارِنَا فَحَلَبْنَا لَهُ دَاجِنًا لَنَا وَشُبْنَا لَبَنَهَا مِنْ مَاءِ الدَّارِ وَعَنْ يَمِينِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ وَمِنْ وَرَاءِ الرَّجُلِ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ وَعَنْ يَسَارِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو بَكُم فَشَرِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَتَى إِذَا نَزَعَ الْقَدَحَ عَنْ فِيهِ أَوْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو بَكُم فَشَرِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَتَى إِذَا نَزَعَ الْقَدَحَ عَنْ فِيهِ أَوْ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَدَحَ الْأَعُوابِيقَ

#### هي مناها مَوْن بن بيد مترم كي المحلي المعلقة المعلق المعلقة ال

(۱۳۵۵) حضرت انس رفائٹ سے مروی ہے کہ نبی علیا جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو میں دس سال کا تھا، جب دنیا ہے رخصت ہوئے تو ہیں سال کا تھا، میری والدہ مجھے نبی علیا کی خدمت کی ترغیب دیا کرتی تھیں، ایک مرتبہ نبی علیا ہمارے گھر تشریف لائے، ہم نے ایک پالتو بکری کا دودھ دوہا اور گھر کے کنوئیں میں سے پانی لے کراس میں ملایا اور نبی علیا کی خدمت میں پیش کر دیا، نبی علیا کی دائیں جانب ایک دیہاتی تھا، اور بائیں جانب حضرت صدیق اکبر بڑا ٹیڈ تھے، حضرت عمر بڑا ٹیڈ بھی ایک کونے میں تھے، نبی علیا جب اسے نوش فر ما چکے تو حضرت عمر بڑا ٹیڈ نے عرض کیا کہ یہ ابو بکر کودے دیجے ، لیکن نبی علیا نے دودھ کا وہ برتن دیباتی کودے دیا اور فر مایا پہلے دائیں ہاتھ والے کو، پھراس کے بعد والے کو۔

( ١٣٤٥٦) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ مَنْصُورٍ يَعْنِى السَّلُولِيَّ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ يَعْنِى ابْنَ زَاذَانَ عَنُ ثَابِتٍ عَنُ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقِيلُ عِنْدَ أُمَّ سُلَيْمٍ وَكَانَ مِنْ أَكْثَرِ النَّاسِ عَرَقًا فَاتَّخَذَتُ لَهُ نِطعًا فَكَانَ يَقِيلُ عَلَيْهِ وَخَطَّتُ بَيْنَ رِجُلَيْهِ خَطًّا فَكَانَتُ تُنَشِّفُ الْعَرَقَ فَتَأْخُذُهُ فَقَالَ مَا هَذَا يَا أُمَّ سُلَيْمٍ فَقَالَتُ عَرَقُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَجْعَلُهُ فِي طِيبِي فَدَعَا لَهَا بِدُعَاءٍ حَسَنِ [راحع: ٢٤٢٣].

(۱۳۴۵) حضرت انس ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیقا حضرت ام سلیم ڈٹاٹٹا کے یہاں قیلولہ کے لئے تشریف لاتے تھے، اور نبی علیقا کو پسینہ بہت آتا تھا، حضرت ام سلیم ڈٹاٹٹا نے نبی علیقا کے لئے چیڑے کا ایک بستر بنوار کھا تھا، نبی علیقا ای پر قیلولہ فر ماتے تھے، بعد میں وہ اس پسینے کونچوڑ لیا کرتی تھیں، ایک مرتبہ نبی علیقا نے پوچھا کہ ام سلیم! یہ کیا کر دبی ہو؟ انہوں نے کہا کہ یارسول اللہ آپ کے اس پسینے کوہم اپنی خوشبو میں شامل کریں گے نبی علیقا نے انہیں دعا دی۔

( ١٣٤٥٧) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَ أُمَّ سُلَيْمٍ تَنْظُرُ إِلَى جَارِيَةٍ فَقَالَ شُمِّى عَوَارِضَهَ وَانْظُرِى إِلَى عُرُقُوبِهَا [صححه الحاكم (٢/٢١) واحرحه ابوداود في مراسيله. قال شعيب: حسن].

(۱۳۳۵۷) حضرت انس ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیمیا نے حضرت ام سلیم ڈاٹٹ کوایک باندی دیکھنے کے لئے بھیجااور فر مایا اس کے جسم کی خوشبوکوسونگھ کردیکھنااوراس کی ایڑی کے پٹھے پرغور کرنا۔

( ١٣٤٥٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ بُنُ عَطَاءٍ آبُو نَصْرٍ الْعِجْلِيُّ الْحَقَّافُ قَالَ آخِبَرَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ آنَّهُ آنْبَا هُمُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ بَيْنَمَا أَنَا أَسِيرُ فِى الْجَنَّةِ إِذْ عُرِضَ لِى نَهَرٌ حَافَتَاهُ قِبَابُ اللَّوْلُةِ الْمُجَوَّفِ قَالَ فَقُلْتُ يَا جِبُرِيلُ مَا هَذَا قَالَ هَذَا الْكُوثَرُ الَّذِى أَعْطَاكَ رَبُّكَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ فَضَرَبُتُ بِيَدَى فِيهِ فَإِذَا طِينُهُ الْمِسْكُ الْأَذْفَرُ وَإِذَا رَضُرَاضُهُ اللَّوْلُؤُ [راحع: ٢٧٠٤].

(۱۳۳۵۸) حضرت انس ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَثَاثِیْ ارشاد فر مایا میں جنت میں داخل ہوا تو ا جا تک ایک نہر پرنظر پڑی جس کے دونوں کناروں پرموتیوں کے خیمے لگے ہوئے تھے، میں نے اس میں ہاتھ ڈال کر پانی میں بہنے والی چیز کو

## هي مُنالُهُ احْدِينَ بل يَنْ مَرْقُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

پکڑا تو وہ مہکتی ہوئی مشک تھی اوراس کی کنگریاں موتی تھے، میں نے جبریل ملیٹیا سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ بینہر کوثر ہے جواللہ نے آپ کوعطاءفر مائی ہے۔

( ١٣٤٥٩ ) قَالَ أَبِي و قَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ مِنْ كِتَابِهِ قَرَأْتُ قَالَ الْمَلَكُ الَّذِى مَعِى أَتَدُرِى مَا هَذَا هَذَا الْكُوْتَرُ الَّذِى أَعُطَاكَ رَبَّكَ فَضَرَبَ بِيَدَيْهِ إِلَى أَرْضِهِ فَٱخْرَجَ مِنْ طِينِهِ الْمِسُكَ

(۱۳۵۹) اورا یک دوسری روایت میں ہے کہ میرے ساتھی فرشتے نے کہا کہ کیا آپ کومعلوم ہے کہ یہ کیا چیز ہے؟ یہ کور ہے جو
آپ کو آپ کے رب نے عطاء فر مائی ہے، پھراس نے اپنا ہاتھ اس کی زمین پر مارکراس کی ٹی میں سے مشک نکال کردکھائی۔
(۱۳٤٦) حَدَّثَنَا عَلِیٌّ بُنُ عَاصِم آخُبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ آبِی بَکُرِ بُنِ أَنْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنْسَ بُنَ مَالِكٍ يَقُولُ مَا خَرَ جَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِی يَوْمٍ فِطْرٍ قَطُّ حَتَّى يَا کُلَ تَمَرَاتٍ قَالَ وَكَانَ آنَسٌ يَا کُلُ قَبُلَ آنُ يَخُرُجَ
ثَلَاثًا فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَزُدَادَ أَكُلَ خَمُسًا فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَزُدَادَ أَكُلَ وِتُرًا

(۱۳۴۷۰) حفرت انس ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ عیدالفطر کے دن نبی ملیٹیا عیدگاہ کی طرف اس وقت تک نہیں نکلتے تھے جب تک ایک ایک کرکے چند کھجوریں نہ کھالیتے ،حضرت انس ڈٹاٹٹؤ بھی نکلنے سے پہلے تین یا پانچ یا زیادہ ہونے کی صورت میں طاق عدد میں کھجوریں کھالیتے تھے۔

( ١٣٤١) حَدَّقَنَا عَلِيُّ بُنُ عَاصِمٍ أَخْبَرَنَا حُصَيْنُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِى لَيْلَى عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ أَنَى أَبُو طَلْحَةً بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيرٍ فَآمَرَ بِهِ فَصُنِعَ طَعَامًا ثُمَّ قَالَ لِى يَا أَنْسُ انْطَلِقُ انْتِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ عِنْدَهُ فَقُلْتُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ عِنْدَهُ فَقُلْتُ إِنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ لِلنَّاسِ قُومُوا فَقَامُوا فَجِنْتُ آمُشِى بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَى أَبِى طَلْحَةً فَاخْبَرُنَهُ قَالَ فَصَحْتَنَا قُلْتُ إِنِّى لَمُ أَسْتَطِعُ أَنْ أَرُدٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَهُ فَلَمَّا وَمُوا فَقَامُ وَلَا لَهُمُ الْعَجْوَلُو وَدَخَلَ عَاشِرَ عَشَرَةٍ فَلَمَّا وَحَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَهُ فَلَمَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَهُ فَلَمَّا اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْبَابِ قَالَ لَهُمُ الْعُدُوا وَدَخَلَ عَاشِرَ عَشَرَةٍ فَلَمَّا وَخَلَ الْقُومُ وَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَاكُلُوا قَالَ قُلْمُ وَأَكُلُوا قَالَ قُلْمُ وَأَكُلُوا قَالَ قُلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَاكُلُوا قَالَ قُلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

(۱۳۳۱) حضرت انس ڈاٹھڑا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابوطلحہ ڈاٹھڑا دو مد جو لے کر آئے ، اور کھانا تیار کرنے کے لئے کہا، پھر مجھ سے کہا کہ انس! جا کرنبی علیہ کا لا و اور تہہیں معلوم ہی ہے کہ ہمارے پاس کیا ہے، میں نبی علیہ کے پاس پہنچا تو آ پ منگا ہے تھا کہ اور تھے، میں نے نبی علیہ سے عرض کیا کہ مجھے حضرت ابوطلحہ ڈاٹھڑا نے آپ کے آپ کہ کہا تھے اور میرے ساتھیوں کو بھی ؟ یہ کہہ کرنبی علیہ اپنے ساتھیوں کو لے کر پاس کھانے کی دعوت دے کر بھیجا ہے، نبی علیہ انے فر ما یا مجھے اور میرے ساتھیوں کو بھی ؟ یہ کہہ کرنبی علیہ اپنے ساتھیوں کو لے کر

میں نے جلدی سے گھر پہنچ کر حضرت ابوطلحہ ڈاٹٹؤ سے کہا کہ نبی علیہ اور نہیں کر ساتھ ہوں کو بھی لے آئے ، یہ من کر حضرت ابوطلحہ ڈاٹٹؤ نے کہا کہ تو نہیں کر سان کے گھر پہنچ تو فر مایا بیٹے جاؤ ، پھر دس آ دمی اندر آئے اور انہوں نے کہا کہ میں نبی علیہ ان کے ہمراہ تھے ، پھر دس دس کر کے سب لوگوں بیٹے جاؤ ، پھر دس آ دمی اندر آئے اور انہوں نے خوب سیر ہوکر کھانا کھایا ، نبی علیہ ان کے ہمراہ تھے ، پھر دس دس کر کے سب لوگوں نے وہ کھانا کھانا کھانا کھانا نہی کہ میں نے حضرت انس ڈاٹٹؤ سے پوچھا کہ وہ کتنے لوگ تھے ؟ انہوں نے بتایا اس سے پچھاو پر ، اور اہل خانہ کے لئے بھی اتنا نی گیا تھا کہ جس سے وہ سیر اب ہوجا کیں ۔
تھے؟ انہوں نے بتایا اس سے پچھاو پر ، اور اہل خانہ کے لئے بھی اتنا نی گیا تھا کہ جس سے وہ سیر اب ہوجا کیں ۔
( ۱۳۶۱۲ ) حَدَّثَنَا عَلِی اُنْجُرَنَا حُمْدُ اُنْسِ قَالَ اُقَامَ بِلَالْ الصَّلَاةَ فَعَرَضَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّی بالنَّاس ار احد : ۲ د ۱۲ د ۱۲ د قالَ فَاقَامَهُ حَتَّی نَعَسَ بَعْضُ الْقَوْمُ ثُمَّ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ فَصَلَّی بالنَّاس ار احد : ۲ د ۱۲ د ۱۲ د ۱۲ کیکھانی فَصَلَّی بالنَّاس ار احد : ۲ د ۱۲ د ۱۲ کیکھانی فَصَلَّی بالنَّاس ار احد : ۲ د ۱۲ د ۱۲ کیکھانی فَصَلَّی بالنَّاس ار احد : ۲ د ۱۲ کیکھانی فَصَلَّی بالنَّاس ار احد : ۲ د ۱۲ کیکھانی فَالَا فَافَامَهُ حَتَّی نَعَسَ بَعْضُ الْقَوْمُ ثُرَّ جَاءَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّی بالنَّاس ار احد : ۲ د ۱۲ کیکھانی کی فیکھوں کے انگوں کی کھیں کے دور سے انگوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کے دور کی کھوں کے دور کی کھوں کے دور کی کھوں کے دور کے دور کی کھوں کی کھوں کے دور کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کے دور کی کھوں کے دور کی کھوں کی کھوں کے دور کھوں کی کھوں کی کھوں کے دور کی کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کے دور کھوں کی کھوں کے دور کھوں کی کھوں کے دور کھوں کے دور کھوں کی کھوں کے دور کھوں کی کھوں کے دور کھوں کے دور کو کھوں کی کھوں کی کھوں کے کھوں کے دور کھوں کی کھوں کے دور کھوں کے دور کھوں کی کھوں کے دور کھوں کی کھوں کے دور کھوں کے دور کھوں کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کھوں کے دور کھوں کے دور کے دور کھوں کے دور کے دور کھوں کے

ور المعدد الله المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع الله على الله على الله على المنافع الله المنافع الله على الله على

( ١٣٤٦٣ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنُ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَافَرَ فِى رَمَضَانَ فَرَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَدَعَا بِمَاءٍ عَلَى يَدِهِ ثُمَّ بَعَثَهَا فَلَمَّا اسْتَوَتُ قَائِمَةً شَرِبَ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ [راجع: ٢٢٩٤].

(۱۳۳۷۳) حضرت انس ڈلٹنڈ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ما و رمضان میں نبی ملیٹیں سفر پر تھے، نبی ملیٹیں کے سامنے ایک برتن لایا گیا، آپ مَلَالْتُیَکِّم نے اسے اپنے ہاتھ پر رکھا تا کہ لوگ د مکیے لیں اور اسے نوش فر مالیا۔

( ١٣٤٦٤) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ أَبِى بَكُو قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ يَقُولُ ثَارَتُ أَرُنَبٌ فَتَبِعَهَا النَّاسُ فَكُنْتُ فِى أَوَّلِ مَنْ سَبَقَ إِلَيْهَا فَأَخَذْتُهَا فَأَتَيْتُ بِهَا أَبَا طَلْحَةَ قَالَ فَأَمَرَ بِهَا فَذُبِحَتُ ثُمَّ سُوِّيَتُ قَالَ ثُمَّ أَخَذَ فَكُنْتُ فِى أَوَّلِ مَنْ سَبَقَ إِلَيْهَا فَأَخَذُتُهَا فَأَتَيْتُهُ بِهِ قَالَ فَأَمَرَ بِهَا فَذُبِحَتُ ثُمَّ سُوِّيَتُ قَالَ ثُمَّ أَخَذَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَأَتَيْتُهُ بِهِ قَالَ قُلْتُ إِنَّ أَبَا طَلْحَةَ أَرُسَلَ إِلَيْكَ بِعَجُزِ عَجُزَهَا فَقَالَ ائْتِ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَأَتَيْتُهُ بِهِ قَالَ قُلْتُ إِنَّ أَبَا طَلْحَةَ أَرُسَلَ إِلَيْكَ بِعَجُزِ هَا فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَأَتَيْتُهُ بِهِ قَالَ قُلْتُ إِنَّ أَبَا طَلْحَةَ أَرُسَلَ إِلَيْكَ بِعَجُزِ هَا فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَأَتَيْتُهُ بِهِ قَالَ قُلْتُ أَنِ أَبَا طَلْحَةً أَرُسَلَ إِلَيْكَ بِعَجُزِ

(۱۳۳۷۳) حضرت انس ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ کسی جگہ پراچا تک ہمارے سامنے ایک خرگوش آگیا، بچے اس کی طرف دوڑے، (لیکن اسے پکڑنہ سکے یہاں تک کہ تھک گئے)، میں نے اسے پکڑلیا،اور حضرت ابوطلحہ ڈٹاٹنڈ کے پاس لے آیا،انہوں نے اسے ذنج کیااور بھون کراس کا ایک پہلونبی مالیٹیں کی خدمت میں میرے ہاتھ بھیج دیااور نبی مالیٹیں نے اسے قبول فر مالیا۔

( ١٣٤٦٥) حَدَّثَنَا عَلِیٌّ عَنْ حَنْظَلَةَ السَّدُوسِیِّ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ شَهُرًا بَعُدَالرُّ كُوعِ فِى صَلَاقِ الْغَدَاقِ يَدْعُو [احرجه عبدالرزاق (٤٩٦٥) قال شعيب: صحيح اسناده ضعيف][انظر: ١٤٠٥] بعدالرزاق (١٤٠٥) قال شعيب: صحيح اسناده ضعيف][انظر: ١٤٠٥] (١٣٣٦٥) حضرت انس اللَّهُ مَنْ اللهِ عَمْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عِلْمَى اور السَّمْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلِي اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَي

### هي مُنالِهُ المَرْبِينِ مِنْ إِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

- ( رعل ، ذکوان ،عصیہ اور بنولحیان کے قبائل پر ) بددعاء کرتے رہے۔
- ( ١٣٤٦٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ وَاقِدٍ عَنُ الثَّوْرِيِّ عَنْ جَابِرٍ عَنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَنَّانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَقُلَةٍ كُنْتُ ٱجْتَنِيهَا [راجع: ١٢٣١١].
  - (۱۳۴۷۱) حضرت انس ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی مالیٹا نے میری کنیت اس سبزی کے نام پر رکھی تھی جو میں چتنا تھا۔
- ( ١٣٤٦٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَزِيدَ عَنُ هِشَامِ الدَّسُتُوائِيِّ وَشُعْبَةَ جَمِيعًا عَنُ قَتَادَةَ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبُزَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ وَكَفَّارَتُهَا دَفُنُهَا [راجع: ١٢٠٨٥].
- (۱۳۴۷۷) حضرت انس ڈٹاٹنؤ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰه مَا کَاٹِیْزِ آئے ارشاد فر مایا مسجد میں تھو کنا گناہ ہے اور اس کا کفار ہ اے دفن کر دینا ہے۔
- ( ١٣٤٦٨) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرٍ و حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رِبُعِیِّ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَبْیَضِ حَدَّثَنَا أَنَسُ بُنُ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى بِنَا الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ مُحَلِّقَةٌ ثُمَّ أَرْجِعُ إِلَى قَوْمِى وَهُمْ فِى نَاحِیَةِ الْمَدِینَةِ فَأَجِدُهُمْ جُلُوسًا فَأَقُولُ لَهُمْ قُومُوا فَصَلُّوا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ صَلَّى [راجع: ٢٣٥٦].
- (۱۳۴۷۸) حضرت انس ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیظا عصر کی نماز اس وقت پڑھتے تھے جب سورج روثن اور اپنے حلقے کی شکل میں ہوتا تھا، میں مدینہ منورہ کے ایک کونے میں واقع اپنے محلے اور گھر میں پہنچتا اور ان سے کہتا کہ نبی علیظا نماز پڑھ چکے ہیں لہذا تم بھی اٹھ کرنماز پڑھلو۔
- ( ١٣٤٦٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَزِيدَ عَنْ هِشَامِ الدَّسُتُوَائِيِّ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ ذَهَبُتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخُبْزِ شَعِيرٍ وَإِهَالَةٍ سَنِخَةٍ [راجع: ١٢٣٨٥].
- (۱۳۴٬ ۱۹) حضرت انس ڈٹاٹیؤ سے مروی ہے کہ جنا ب رسول اللّٰدمَٹاٹیٹیؤ کے پاس ایک مرتبہ میں جو کی رو ٹی اور پرا نا روغن لے کر آیا تھا۔
- ( ١٣٤٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَخْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةَ وَعَلَى رَأْسِهِ مِغْفَرٌ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ ابْنَ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِٱسْتَارِ الْكُعْبَةِ فَقَالَ اقْتُلُوهُ الجع: ١٧٠٩١.
- (۱۳۴۷) حضرت انس ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ فتح مکہ کے دن نبی علیہ جب مکہ مرمہ میں داخل ہوئے تو آ بِ مَنَالَّیْوَ اِ نے خود پہن رکھا تھا، کی شخص نے آ کر بتایا کہ ابن خطل خان کعبہ کے پردوں کے ساتھ چمٹا ہوا ہے، نبی علیہ انے فر مایا پھر بھی اسے قل کردو۔ (۱۳۶۷۱) حَدَّثَنَا یَحْیَی بُنُ إِسْحَاقَ قَالَ آخْبَرَ نِی حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

#### هي مُنالِمُ احَدِّينِ مِنْ المِيدِ مِنْ أَلِي اللهِ مِنْ المُ اللهِ مِنْ المُنالِقِينِ اللهِ اللهُ اللهِ اله

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنُ الْإِفْعَاءِ وَالتَّوَرُّكِ فِي الصَّلَاةِ قَالَ عَبْدِ اللَّهِ كَانَ أَبِي قَدُ تَوَكَ هَذَا الْحَدِيثَ (۱۳۴۷) حضرت انس التَّنَّئَ ہے مروی ہے کہ نبی مَلِیُّا نے نماز میں اکڑوں بیٹھنے ہے اورکولہوں پر بیٹھ کردونوں پاؤں ایک طرف نکال لینے ہے منع فرمایا ہے۔

عبدالله كہتے ہیں كەمىرے والدامام احمد مين نے بيحد بث ترك كردى تفي \_

(۱۳٤٧٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمْ يُبْعَثْ نَبِيْ فَيْلِي إِلَّا حَدَّرَ الْوَقِيلَ إِلَّا حَدَّرَ الْوَقِيلَ الْكَدَّابِ فَاحْذَرُوهُ فَإِنَّهُ أَعُورُ أَلَا وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعُورَ [راحع: ٢٧٠]. انبول السَّرت السَّرِ اللَّهُ عَلَيْ مَعْوث موكرة عَ ما انبول السَّرِي عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِهُ

( ١٣٤٧٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَتِهُوا الطَّفَّ الْمُقَدَّمَ ثُمَّ الَّذِى يَلِيهِ فَمَا كَانَ مِنْ نَقْصٍ فَلْيَكُنْ فِى الصَّفِّ الْمُؤَخَّرِ [راحع: ١٣٧٧].

(۱۳۴۷۳) حضرت انس بڑا ٹھڑے مروی ہے کہ نبی مالیٹیانے فر مایا پہلے اگلی پھراس کے بعد والی صفوں کو کممل کیا کرواور کوئی کمی ہوتو وہ آخری صف میں ہونی جاہتے۔

( ١٣٤٧٤ ) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةً فَلَاكَرَ حَدِيثًا وَقَالَ قَتَادَةُ كَانَ يَقُولُ أَتِيَّمُوا الصَّفَّ الْمُقَدَّمَ ثُمَّ الَّذِى يَلِيهِ فَإِنْ كَانَ نَقُصٌ فَلْيَكُنْ فِى الصَّفِّ الْمُؤَخَّرِ

(۱۳۴۷)حضرت انس ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیتیا نے فر مایا پہلے اگلی پھراس کے بعد والی صفوں کو کمل کیا کرواور کو کی کمی ہوتو وہ آخری صف میں ہونی جاہئے۔

( ١٣٤٧٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسٍ قَالَ جَمَعَ الْقُرْآنَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَةُ نَفَرٍ كُلُّهُمْ مِنْ الْأَنْصَارِ أَبَى بُنُ كَعْبٍ وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَأَبُو زَيْدٍ [صححه البحارى (٣٠٠٣)، ومسلم (٢٣٦٥)، وابن حبان (٧١٣٠)]. [انظر: ١٣٩٨٤].

(۱۳۴۷۲) حضرت انس ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیتیانے ایک مرتبہ حضرت ابی بن کعب ڈٹاٹٹؤ سے فر مایا کہ اللہ نے مجھے تھم دیا ہے کہ تہمیں قرآن پڑھ کرسناؤں، حضرت ابی بن کعب ڈٹاٹٹؤ نے عرض کیا کہ کیا اللہ نے میرانام لے کرکہا ہے؟ نبی علیتیانے فر مایا

ہاں! بین کر حضرت الی بن کعب بڑھنڈرو پڑے۔

( ١٣٤٧٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَهُطًا مِنْ عُكُلٍ وَعُرَيْنَةَ أَتُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا نَاسًا أَهُلَ ضَرْعٌ وَلَمْ نَكُنُ أَهُلَ رِيفٍ اسْتَوْخَمُنَا الْمَدِينَةَ فَأَمَرَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَوْدٍ وَرَاعٍ وَأَمَرَهُمْ أَنُ يَخُرُجُوا فِيهَا فَيَشُرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبُوالِهَا وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَاقُوا الذَّوْدَ فَانُطَلَقُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا فِى نَاحِيَةِ الْحَرَّةِ قَتَلُوا رَاعِى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَاقُوا الذَّوْدَ وَكَا بَعْدَ إِسُلَامِهِمْ فَلَيْقِ وَاسَلَّمَ وَاسْتَاقُوا الذَّوْدَ وَكَا أَنَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي طَلِيهِمْ فَلَيْقِ وَسَلَّمَ وَاسْتَاقُوا الذَّوْدَ وَكَامُوا بَعْدَ إِسُلَامِهِمْ فَلَيْقِ وَسُلَّمَ وَسُتَاقُوا الذَّوْدَ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسُلَامِهِمْ فَلَيْقِ وَسُلَّمَ فِي طَلِيهِمْ فَلَيْقِ وَسَلَّمَ وَسَمَرَ أَغُيْنَهُمْ وَسَمَرَ أَغُينُهُمْ وَتَرَكَهُمْ فِى نَاحِيَةِ الْحَرَّةِ حَتَّى مَاتُوا وَهُمْ كَذَلِكَ قَالَ قَتَادَةً وَذُكِرَ لَنَا أَنَّ هَذِهِ الْمُالِكَ فَي وَلَيْكُ فِيهِمْ إِلَيْ فَتَادَةً وَذُكِرَ لَنَا أَنَّ هَذِهِ اللَّهُ مُنْ رَلِكَ فِيهِمْ إِرَاحِي رَاجِع: ١٢٩٥٥].

(۱۳۷۷) حضرت انس ڈٹائٹؤ سے مروی ہے کہ قبیلہ عمل اور عرینہ کے پچھلوگ مسلمان ہوگئے ،لیکن انہیں مدینہ منورہ کی آب و
ہوا موافق نہ آئی ، نبی ملیٹا نے ان سے فرمایا کہ اگرتم ہمارے اونٹوں کے پاس جاکران کا دودھ اور پیشاب پیوتو شاید تندرست ہو
جاؤ ، چنا نچہ انہوں نے ایسا ہی کیا ،لیکن جب وہ صحیح ہوگئے تو دوبارہ مرتد ہوکر کفر کی طرف لوٹ گئے ، نبی ملیٹا کے مسلمان چروا ہے
کوتل کردیا ،اور نبی ملیٹا کے اونٹوں کو بھاگر کے گئے ، نبی ملیٹا نے ان کے پیچھے صحابہ بڑائی کا کہ بھیجا ،انہیں پکڑ کر نبی ملیٹا کے سامنے
پیش کیا گیا ، نبی ملیٹا نے ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کٹوا دیئے ، ان کی آئھوں میں سلائیاں پھروا دیں اور انہیں
پیشر کیا گیا ، نبی ملیٹا نے ان کے ہاتھ کہ وہ مرگئے۔

( ١٣٤٧٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلْفَ أَبِى · بَكْدٍ فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَهُوَ قَاعِدٌ [راجع: ٢٦٤٤].

(۱۳۴۷۸) حفزت انس ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ نبی علیٰلیانے بیٹھ کرایک کپڑے میں لیٹ کر حفزت صدیق اکبر ڈاٹٹؤ کے پیچھے نماز پڑھی تھی۔

( ١٣٤٧٩) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قُرَّةَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ بِلَالٍ عَنْ شَرِيكٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ يَقُولُ مَا صَلَّتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا أَتَمَّ وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا أَتَمَّ وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا أَتَمَّ وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا أَتَمَّ وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِا أَتَمَّ وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِا أَتَمَّ وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا أَتَمَ وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا أَتَمَ وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِى فَيُخَفِّفُ مَخَافَةَ أَنْ تُفْتَتَنَ أُمَّهُ [صححه البحارى (٨٠٧)، وملسم ٢٩٥)، وابن حبان (١٨٨٦). [انظر: ١٣٥٩٤، ١٣٥٩٤].

(۱۳۴۷) حضرت انس بھن سے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیا ہے زیادہ ہلکی اور کممل نمازکی امام کے پیچھے نہیں پڑھی، بعض اوقات نبی ملیا اس کے بیکھے نہیں پڑھی، بعض اوقات نبی ملیا کسی بیچے کے رونے کی آ وازس کرنماز مختر کردیتے تھے، اس اندیشے سے کہ کہیں اس کی ماں پریشان نہ ہو۔ ( ۱۳۶۸) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ حَدَّثَنَا سَعِیدُ بْنُ أَبِی عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ عَنْ النَّبِی صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ

أَنَّهُ قَالَ إِنَّ الْعَبُدَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ إِنَّهُ لَيَسْمَعُ خَفُقَ نِعَالِهِمْ فَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيَقُولَانِ لَهُ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ يَعْنِي مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُولُ آشُهَدُ أَنَّهُ عَبُدُاللَّهِ وَرَسُولُهُ كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ يَعْنِي مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عِلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُولُ آشُهَدُ أَنَّهُ عَبُدُاللَّهِ وَرَسُولُهُ فَيُوالُ لَهُ انْظُرُ إِلَى مَقْعَدِكَ فِي النَّارِ قَدُ آبُدَلَكَ اللَّهُ بِهِ مَقْعَدًا فِي الْجَنَّةِ فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا [راجع: ٢٢٩٦].

(۱۳۴۸۰) حضرت انس بالثن سے مروی ہے کہ نبی مالیا نے فر مایا جب انسان کو دفن کر کے اس کے ساتھی چلے جاتے ہیں ، تو مردہ ان کے جوتوں کی آ ہٹ تک سنتا ہے، پھر دوفر شنے آ کراہے بٹھاتے ہیں ،اوراس سے نبی ملیٹا کے متعلق یو چھتے ہیں کہتم اس آ دمی کے متعلق کیا کہتے ہو؟ اگروہ مؤمن ہوتو کہہ دیتا ہے کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محم مَثَاثِیَمُ الله اس کے بندے اور رسول ہیں، پھراہے جہنم کا ایک دروازہ کھول کر دکھایا جاتا ہے اوراس ہے کہا جاتا ہے کہا گرتم اپنے رب کے ساتھ کفر کرتے تو تمہاراٹھکانہ یہاں ہوتا ہکین چونکہتم اس پرایمان رکھتے ہواس لئےتمہاراٹھکانہ دوسراہے، چنانچہوہ ان دونوں جگہوں کودیکھتا ہے۔ ( ١٣٤٨١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ نَخُلًا لِبَنِي النَّجَّارِ فَسَمِعَ صَوْتًا فَفَزِعَ فَقَالَ مَنْ أَصْحَابُ هَذِهِ الْقُبُورِ قَالُوا يَا نَبِيَّ اللَّهِ نَاسٌ مَاتُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَالَ تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ وَفِتْنَةِ الدَّجَّالِ قَالُوا وَمَا ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ تُبْتَلَى فِي قُبُورِهَا فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ أَتَاهُ مَلَكٌ فَسَأَلَهُ مَا كُنْتَ تَعْبُدُ فَإِنَّ اللَّهُ هَدَاهُ قَالَ كُنْتُ أَعْبُدُ اللَّهَ قَالَ فَيُقَالُ لَهُ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ قَالَ فَيَقُولُ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ قَالَ فَمَا يُسْأَلُ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا قَالَ فَيُنْطَلَقُ بِهِ إِلِّي بَيْتٍ كَانَ لَهُ فِي النَّارِ فَيُقَالُ هَذَا بَيْتُكَ كَانَ فِي النَّارِ وَلَكِنَّ اللَّهَ عَصَمَكَ وَرَحِمَكَ فَٱبْدَلَكَ بِهِ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ فَيَقُولُ دَعُونِي حَتَّى أَذُهَبَ فَأُبَشِّرَ أَهْلِي فَيُقَالُ لَهُ اسْكُنْ وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ أَتَاهُ مَلَكٌ فَيَقُولُ لَهُ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ فَيَقُولُ كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ فَيَضُرِبُهُ بِمِطْرَاقٍ مِنْ حَدِيدٍ بَيْنَ أُذُنِّيهِ فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهُ الْخَلْقُ غَيْرَ الثَّقَلَيْنِ [قال الألباني: صحيح (ابوداود: ٢٥٧١). قال شعيب: صحيح واسناده قوى].

(۱۳۴۸) حضرت انس ٹاٹٹوئے سے مروی ہے کہ نبی ملائیا نے فر مایا جب انسان کو دفن کر کے اس کے ساتھی چلے جاتے ہیں، تو مردہ
ان کے جوتوں کی آ جٹ تک سنتا ہے، پھر دو فر شے آ کرا ہے بٹھاتے ہیں، اور اس سے نبی ملائیا کے متعلق پوچھے ہیں کہتم اس
آ دمی کے متعلق کیا کہتے ہو؟ اگروہ مؤمن ہوتو کہہ دیتا ہے کہ میں اس بات کی گوائی دیتا ہوں کہ محمر منائیلی اللہ اس کے بندے اور
رسول ہیں، پھرا ہے جہنم کا ایک دروازہ کھول کر دکھایا جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ اگر تم اپنے رب کے ساتھ کفر کرتے تو
تہمارا ٹھکانہ یہاں ہوتا، لیکن چونکہ تم اس پر ایمان رکھتے ہواس لئے تمہارا ٹھکانہ دوسرا ہے، یہ کہ کر اس کے لئے جنت کا ایک
دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اور اس کی قبرستر گز کشادہ کردی جاتی ہے اور اس پر شادا بی انڈیل دی جاتی ہے۔

اوراگروہ کا فریا منافق ہوتو فرشتہ جب اس سے پوچھتا ہے کہتم اس آ دمی کے متعلق کیا کہتے ہو؟ وہ جواب دیتا ہے کہ

## هي مُناهُ اَمَرُ بَنْ بِلِ بِينِهِ مَرْمُ اللهِ اللهِ مِنْ اللهُ اللهِ مِنْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

مجھے تو پچھ معلوم نہیں ، البتہ میں نے لوگوں کو پچھ کہتے ہوئے سنا ضرورتھا، فرشتہ اس سے کہتا ہے کہتم نے پچھ جانا، نہ تلاوت کی اور نہ ہدایت پائی، پھروہ فرشتہ اپنے گرز سے اس پراتنی زور کی ضرب لگا تا ہے جس کی آواز جن وانس کے علاوہ اللہ کی ساری مخلوق سنتی ہے، بعض راوی یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کی قبراتنی تنگ کردی جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسر سے میں گھس جاتی ہیں۔ (۱۳۶۸۲) حَدَّنَنَا عَبْدُ الْوَ هَابِ حَدَّنَنَا هِ شَامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسٍ قَالَ کَانَ نَبِیُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَخَفِّ النَّاسِ صَلَاةً فِي تَمَامِ [راجع: ۲۷٦٤].

- (۱۳۴۸۲) حضرت انس والتُنوَّ سے مروی ہے کہ نبی ملائِلا کی نما زسب سے زیادہ خفیف اور مکمل ہوتی تھی۔
- ( ١٣٤٨٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنْسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ
  - (۱۳۸۸) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔
- ( ١٣٤٨٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةً عَنْ آنَسٍ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ النَّخَاعَةُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا [راجع: ١٢٠٨٥].
- (۱۳۴۸ ) حضرت انس بڑاٹنؤ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰدمَنَا ﷺ ارشا دفر مایامسجد میں تھو کنا گناہ ہے اور اس کا کفارہ اسے دفن کردینا ہے۔
- ( ١٣٤٨٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةً عَنْ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ آنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِی الصَّلَاةِ فَلَا يَتُفُلُ أَمَامَهُ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ فَإِنَّهُ يُنَاجِی رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلَكِنْ لِيَتُفُلُ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ [راحع: ٢٠٨٦].
- (۱۳۷۸۵) حضرت انس جل شن سے کہ نبی علیہ اسٹا دفر مایا جب تم میں سے کو کی شخص نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے مناجات کررہا ہوتا ہے ،اس لئے اس حالت میں تم میں سے کو کی شخص اپنی دائیں جانب نہ تھو کا کرے بلکہ بائیں جانب یا اپنے یا وُں کے بنچے تھو کا کرے۔
- ( ١٣٤٨٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سُئِلَ سَعِيدٌ عَنُ لَيْلَةِ الْقَدُرِ فَٱخْبَرَنَا عَنُ قَتَادَةَ عَنُ آنَسٍ آنَّ نَبِىَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْتَمِسُوهَا فِى الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فِى تَاسِعَةٍ وَسَابِعَةٍ وَخَامِسَةٍ
- (۱۳۴۸۲) حضرت انس بڑاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹیا نے ارشا دفر مایا شب قدر کورمضان کے آخری عشرے کی نو، سات اور یا نجے کو تلاش کیا کرو۔
- ( ١٣٤٨٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ عَنُ سَعِيدٍ عَنُ قَتَادَةً عَنُ آنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَتِشُوا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ وَاللَّهِ لَأَرَاكُمْ مِنْ بَعْدِ ظَهْرِى إِذَا رَكَعْتُمْ وَإِذًا سَجَدْتُمْ [راجع: ١٢١٧٣].
- (١٣٨٨) حضرت انس النفوز ہے مروی ہے كہ نبي مايندا نے فر ما يا ركوع و جود كو كمل كيا كرو، كيونكہ ميں بخدا تمہيں اپني پشت كے

#### ھی مندا کا اَحَدِین بل بینید مترم کے کہ کہ کہ کہ کہ کہ ایک کی ایک کی ایک کی ایک کی ایک کی کا کہ کہ کہ کہ کہ کا چیجے سے بھی دیکے رہا ہوتا ہوں۔

( ١٣٤٨٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةً وَحَدَّثَنَا أَنَسُ بُنُ مَالِكٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَجَنَازَةُ سَعْدٍ مَوْضُوعَةً اهْتَزَّ لَهَا عَرْشُ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ [صححه مسلم (٢٤٦٧)، وابن حبان (٣٢٥). قال شعيب: صحيح لغيره وهذا اسناد قوى].

(۱۳۴۸۸) حضرت انس بڑاٹنؤ سے مروی ہے کہ حضرت سعد بن معا ذرناٹنؤ کا جنازہ رکھا ہوا تھا اور نبی مَلِیَّا فر مار ہے تھے کہ اس پر رحمٰن کاعرش بھی ہل گیا۔

(١٣٤٨٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ عَنُ سَعِيدٍ عَنُ قَتَادَةً عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ أُكَيْدِرَ دُومَةَ أَهُدَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ الْحَرِيرِ وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَنْهَى نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ الْحَرِيرِ فَلَبِسَهَا فَعَجَبَ النَّاسُ مِنْهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَمَنَادِيلُ سَعُدٍ فِي الْجَنَّةِ فَعَرَبُ النَّاسُ مِنْهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَمَنَادِيلُ سَعُدٍ فِي الْجَنَّةِ أَلَى النَّاسُ مِنْهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَمَنَادِيلُ سَعُدٍ فِي الْجَنَّةِ أَنْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَمَنَادِيلُ سَعُدٍ فِي الْجَنَّةِ وَسَلَّمَ وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَمَنَادِيلُ سَعْدٍ فِي الْجَنَّةِ وَسَلَّمَ وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَمَنَادِيلُ سَعْدٍ فِي الْجَنَّةِ وَسَلَّمَ وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ إِيدِهِ لَمَنَادِيلُ سَعْدٍ فِي الْجَنَّةِ وَسَلَّمُ وَالَّذِى نَفْسُ مُنَوْلُ اللَّهِ الْعَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ إِيدِهِ لَمَنَادِيلُ سَعْدٍ فِي الْجَنَّةِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَعَ الْمَالَةِ عَلَى الْمَعْلَاقِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَالْمَالِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَعِ الْمَالِيلُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَالْمَالِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّذِى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَالْمَعَ الْمُ

(۱۳۷۸) حضرت انس ڈٹائٹا سے مروی ہے کہ اکیدر دومہ نے نبی ملیٹیا کی خدمت میں ایک ریٹمی جوڑ اہدیہ کے طور پر بھیجا، لوگ اس کی خوبصورتی پر تعجب کرنے لگے، نبی ملیٹیانے فر مایا اس ذات کی تئم جس کے دست قدرت میں محمد مُلٹیٹیٹی کی جان ہے سعد کے رو مال'' جوانہیں جنت میں دیئے گئے ہیں' وہ اس سے بہتر اور عمدہ ہیں۔

( ١٣٤٩.) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنُ قَتَادَةً عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ أَنَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَجُلٍ يَسُوقُ بَدَنَةً فَقَالَ ارْكَبُهَا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا بَدَنَةٌ فَقَالَ ارْكَبُهَا قَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ ارْكَبُهَا قَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ ارْكَبُهَا وَيُحَكَ أَوْ وَيُلَكَ ارْكَبُهَا شَكَّ هِشَامٌ [راجع:: ١٢٧٦٥].

(۱۳۳۹۰) حضرت انس وٹاٹٹو سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیما کا گذرایک آ دمی پر ہوا جوقر بانی کا جانور ہا نکتے ہوئے چلا جار ہا تھا، نبی علیما نے اس سے سوار ہونے کے لئے فر مایا ،اس نے کہا کہ بیقر بانی کا جانور ہے، نبی علیما نے دو تین مرتبہ اس سے فر مایا کہ سوار ہوجاؤ۔

(١٣٤٩١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ عَنُ سَعِيدٍ عَنُ قَتَادَةً عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ قَالَ لَا تَزَالُ جَهَنَّمُ يُلُقَى فِيهَا وَتَقُولُ هَلُ مِنْ مَزِيدٍ حَتَّى يَضَعَ رَبُّ الْعِزَّةِ فِيهَا قَدَمَهُ فَيَنْزَوِىَ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ تَزَالُ جَهَنَّمُ يُلُقَى فِيهَا وَتَقُولُ هَلُ مِنْ مَزِيدٍ حَتَّى يَضَعَ رَبُّ الْعِزَّةِ فِيهَا قَدَمَهُ فَيَنْزَوِىَ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ وَتَقُولُ قَطْ وَعِزَّتِكَ وَكَرَمِكَ وَلَا يَزَالُ فِي الْجَنَّةِ فَضُلَّ حَتَّى يُنْشِىءَ ٱللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهَا خَلُقًا فَيُسْكِنَهُمْ فَضُلَ الْجَنَّةِ [راجع: ٢٤٠٧].

(۱۳۳۹۱) حضرت انس ٹاٹٹڑ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹھ نے فر مایا جہنم مسلسل یہی کہتی رہے گی کہ کوئی اور بھی ہے تو لے آؤ، یہاں تک کہ پروردگار عالم اس میں اپنا پاؤں لٹکا دے گا اس وقت اس کے حصے ایک دوسرے کے ساتھ مل کرسکڑ جائیں گے اور وہ

# هي مُناهُ المَرْبِينِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

کہ گی کہ تیریءزت کی قتم!بس،بس،اس طرح جنت میں بھی جگہزا کدنچ جائے گی ،حتیٰ کہ اللہ اس کے لئے ایک اور مخلوق کو پیدا کر کے جنت کے باقی ماندہ حصے میں اسے آیا دکر دے گا۔

( ١٣٤٩٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ نَبِىَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ إِنَّ فِى الْجَنَّةِ شَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِى ظِلِّهَا مِائَةَ عَامٍ لَا يَقُطَعُهَا [راجع: ١٢٠٩٤].

(۱۳۴۹۲) حضرت انس طانتی سروی ہے ہم نبی مالیا نے فر مایا جنت میں ایک درخت ایسا بھی ہے جس کے سائے میں اگر کوئی سوارسوسال تک چلتارہے تب بھی اس کا سامیے تم نہ ہو۔

(١٣٤٩٣) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ عَنُ سَعِيدٍ عَنُ قَتَادَةً عَنُ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ يَهُودِيًّا مَرَّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَدُرُونَ مَا قَالَ هَذَا قَالُوا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ فَقَالَ الْسَّامُ عَلَيْكُمْ فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّدُرُونَ مَا قَالَ هَذَا قَالُوا سَلَّمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَا وَلَكِنَّهُ قَالَ كَذَا وَكَذَا ثُمَّ قَالَ رُدُّوهُ عَلَيْ فَوَدُّوهُ عَلَيْهِ فَقَالَ قُلْتَ السَّامُ عَلَيْكُمْ سَلَّمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَا وَلَكِنَّهُ قَالَ كَذَا وَكَذَا ثُمَّ قَالَ رُدُّوهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمُ أَحَدٌ مِنْ أَهُلِ الْكِتَابِ فَقُولُوا وَعَلَيْكُمْ أَحَدٌ مِنْ أَهُلِ الْكِتَابِ فَقُولُوا وَعَلَيْكُمْ أَكُدُ مِنْ أَهُلِ الْكِتَابِ فَقُولُوا وَعَلَيْكَ أَى وَعَلَيْكَ مَا قُلْتَ [راجع: ١٢٤٥٤].

(۱۳۲۹۳) حفرت انس ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ ایک یہودی نے نبی علیشا اور صحابہ ٹوٹٹو کو گذرتے ہوئے سلام کرتے ہوئے "السام علیکم" کہا، نبی علیشا نے صحابہ ٹوٹٹو سے فرمایاتم جانے ہوکہ اس نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! اس نے سلام کیا ہے، نبی علیشا نے فرمایانہیں، اس نے یہ کہا ہے، اسے میرے پاس بلاکر لاؤ، اور اس سے بوچھا کہ کیا تم نے "المسام علیکم" کہا تھا؟ اس نے افرار کیا تو نبی علیشا نے فرمایا جبتہیں کوئی "کتابی، سلام کرے قو صرف" و علیک "کہا کرو۔ علیکم" کہا تھا؟ اس نے آفرار کیا تو نبی علیشا نے فرمایا جبتہیں کوئی "کتابی، سلام کرے قو صرف" و علیک "کہا کرو۔ کا بیت تک تعرف الله عکیله و سکتم و زید بن مالیک آن نبی الله عکیله و سکتم الله عکیله و سکتم الله عکیله و سکتم و زید بن قابت تھی الله عکیله و سکتم الله علیله و سکتم الله عکیله و سکتم الله و سکتم الله عکیله و سکتم الله عکیله و سکتم الله و سکتم الله و سکتم الله و سکتم الله و سکتم و سکتم و راحی الله و سکتم و سکتم و راحی الله و سکتم و سکتان میں تراس کا تو تھا کہ الله و سکتم و

( ١٣٤٩٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ قَالَ سُئِلَ سَعِيدٌ عَنُ الْوِصَالِ فَأَخْبَرَنَا عَنُ قَتَادَةَ عَنُ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا لَا تُوَاصِلُوا قِيلَ لَهُ إِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنِّى لَسُتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ إِنَّ رَبِّى يُطْعِمُنِى وَيَسْقِينِى [راجع: ٢٧٧٠].

(۱۳۴۹۵) جفرت انس ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی مالیا نے فر مایا ایک ہی سحری سے مسلسل کی روزے نہ رکھا کرو،کسی نے عرض کیا

## 

یارسول اللہ! آپ تو اس طرح کرتے ہیں؟ نبی ملیٹانے فر مایا میں اس معاملے میں تمہاری طرح نہیں ہوں ،میرارب مجھے کھلا پلا دیتا ہے۔

(١٣٤٩٦) حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ بُنُ حُمَيْدٍ عَنْ جُمَيْدٍ الطَّوِيلِ عَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ شَبَابٌ مِنْ الْأَنْصَارِ سَبْعِينَ رَجُلًا يُقَالُ لَهُمُ الْقُرَّاءُ قَالَ كَانُوا يَكُونُونَ فِي الْمَسْجِدِ فَإِذَا أَمْسَوْا انْتَحَوُا نَاحِيَةً مِنْ الْمَدِينَةِ فَيَتَدَارَسُونَ وَيُصَلُّونَ يَحْسِبُ آهُلُوهُمُ النَّهُمُ فِي الْمَسْجِدِ وَيَحْسِبُ آهُلُ الْمَسْجِدِ أَنَّهُمْ فِي آهُلِيهِمْ حَتَّى إِذَا كَانُوا فِي وَيُصَلُّونَ يَحْسِبُ آهُلُوهُمُ إِنَّهُمْ فِي الْمَسْجِدِ النَّهُمُ فِي آهُلُوهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَيَحْسِبُ آهُلُ الْمَسْجِدِ النَّهُمُ فِي آهُلِيهِمْ حَتَى إِذَا كَانُوا فِي وَبُحْسِبُ آهُلُوهُمُ النَّهُمُ إِنَّالُهُمْ فِي الْمَسْجِدِ وَيَحْسِبُ آهُلُ الْمَسْجِدِ النَّهُمُ فِي آهُلِيهِمْ حَتَى إِذَا كَانُوا فِي وَبُحْسِبُ آهُلُ الْمُسْجِدِ النَّهُمُ فِي آهُلِيهِمْ حَمْرَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى وَجُدِ الشَّبُحِ السَّنَعُذَبُوا مِنُ الْمَاءِ وَاحْتَطَبُوا مِنْ الْحَطِبِ فَجَانُوا بِهِ فَٱسْنَدُوهُ إِلَى حُجْرَةٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَهُ مَنْ مَعُونَةً فَدَعَا النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَتَلَتِهِمْ خَمْسَةً عَشَرَيَّوُمًا فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ [انظر: ١٣٤٩ / ١٣٤٩].

(۱۳۴۹۱) حضرت انس ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ انصار کے ستر نوجوان تھے جنہیں قراء کہا جاتا تھا، وہ مسجد میں ہوتے تھے، جب
شام ہوتی تو مدینہ کے کسی کونے میں چلے جاتے ، سبق پڑھتے اور نماز پڑھتے تھے، ان کے گھر والے یہ بمجھتے کہ وہ مسجد میں ہیں اور
مسجد والے یہ بمجھتے کہ وہ گھر میں ہیں ، صبح ہونے کے بعد وہ بیٹھا پانی لاتے اور لکڑیاں کا ٹیتے اور انہیں لاکر نبی عالیہ اسے ججرے کے
پاس لٹکا دیتے ، ایک مرتبہ نبی عالیہ نے ان سب کوروانہ فر مایا اور وہ بئر معونہ کے موقع پر شہید ہو گئے ، نبی عالیہ پندرہ دن تک فجر ک
نماز میں ان کے قاتلوں پر بدد عاء فر ماتے رہے تھے۔

( ١٣٤٩٧ ) حَدَّثَنَا أَسُوَدُ بُنُ عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَتُ فِتْيَةٌ بِالْمَدِينَةِ يُقَالُ لَهُمْ الْقُرَّاءُ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ

(۱۳۴۹۷) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے ً۔

( ١٣٤٩٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو قَطَنٍ حَدَّثَنَا ابُنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ كَانَ أَنَسٌ إِذَا حَدَّثَ حَدِيثًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَرَ غَ مِنْهُ قَالَ أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(۱۳۴۹۸) محمد میشد کہتے ہیں کہ حضرت انس ڈاٹٹؤ جب نبی مالیّا کے حوالے سے کوئی حدیث بیان کرتے تو آخر میں بیفر ماتے ''یا جیسے نبی مالیّا نے ارشا دفر مایا''

( ١٣٤٩٩) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ شَبَابٌ مِنْ الْأَنْصَارِ يُسَمَّوْنَ الْقُرَّاءَ فَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ [راجع: ١٣٤٩٦].

(۱۳۹۹) حدیث نمبر (۱۳۴۹۷) اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٣٥. ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ عَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَتُ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَقَارِبَةً وَصَلَاةُ أَبِى بَكُو وَسَطٌ وَبَسَطَ عُمَرُ فِي قِرَاءَةِ صَلَاةِ الْغَدَاةِ [راحع: ١٢١٤]

### هي مُناهُ اَمَوْنِ فِينِ مِنْ الْمِينِيةِ مِنْ أَلَيْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّ

(۱۳۵۰۰) حضرت انس ڈٹاٹٹڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹی کی ساری نمازیں قریب قریب برابر ہوتی تھیں ،اسی طرح حضرت صدیق اکبر ڈٹاٹٹڈ کی نمازیں بھی درمیانی ہوتی تھیں ،لیکن حضرت عمر ڈٹاٹٹڈ نے فجر کی نماز طویل کرنا شروع فر مائی۔

( ١٣٥٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الْآنُصَارِيُّ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنُ آنَسٍ قَالَ كَانَ صَبِيٌّ عَلَى ظَهُرِ الطَّرِيقِ فَمَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَلَمَّا رَأَتُ أُمُّ الصَّبِيِّ الْقَوْمَ خَشِيَتُ أَنْ يُوطَأَ ابْنَهَا فَسَعَتُ وَحَمَلَتُهُ وَقَالَتُ ابْنِى ابْنِى قَالَ فَقَالَ الْقَوْمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا كَانَتُ هَذِهِ لِتُلْقِى ابْنَهَا فِى النَّارِ قَالَ فَقَالَ النَّهِ مُا كَانَتُ هَذِهِ لِتُلْقِى ابْنَهَا فِى النَّارِ قَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا وَلَا يُلْقِى اللَّهُ حَبِيبَهُ فِى النَّارِ [راحع: ٢٠٤١].

(۱۳۵۰) حضرت انس بڑا ٹھڑے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی مالیٹا آپنے چند صحابہ بڑا ٹھڑا کے ساتھ کہیں جارہے تھے، راستے میں ایک بچہ پڑا ہوا تھا، اس کی ماں نے جب لوگوں کو دیکھا تو اسے خطرہ ہوا کہ کہیں بچہ لوگوں کے پاؤں میں روندا نہ جائے، چنا نچہ وہ دوڑتی ہوئی ''میرا بیٹا، میرا بیٹا، پکارتی ہوئی آئی اور اسے اٹھا لیا، لوگ کہنے لگے یا رسول اللّٰمثَالِیُّیْمُ اِیٹ بیٹورت اپنے بیٹے کو کبھی آگ میں نہیں ڈالے گا۔ آگ میں نہیں ڈال سکتی، نبی مالیٹا نے انہیں خاموش کروایا اور فر مایا اللہ بھی اپنے دوست کوآگ میں نہیں ڈالے گا۔

( ١٣٥.٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ قَالَ قَالَ أَنَسٌ مُرَّ بِشَيْحٍ كَبِيرٍ يُهَادَى بَيْنَ ابْنَيْهِ قَالَ فَقَالَ مَا بَالُ هَذَا قَالُوا نَذَرَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ يَمُشِى قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ عَنْ تَعُذِيبٍ هَذَا نَفْسَهُ لَعَنِيٌّ فَأَمَرَهُ أَنْ يَمُشِى قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ عَنْ تَعُذِيبٍ هَذَا نَفْسَهُ لَعَنِيٌّ فَأَمَرَهُ أَنْ يَرُكُ بَ فَرَكِبَ وَاحِع: ٢٠٦٢].

(۱۳۵۰۲) حفزت انس ڈٹاٹٹڑ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّہ مَٹاٹٹیٹڑ نے ایک آ دمی کواپنے دوبیٹوں کے کندھوں کا سہارا لے کر چلتے ہوئے دیکھا تو پوچھا بید کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے پیدل چل کر جج کرنے کی منت مانی تھی ، نبی علیہ نے فر مایا اللّہ اس بات سے نمی ہے کہ بیخص اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا کرے ، پھر آپ مَٹاٹٹٹیٹر نے اسے سوار ہونے کا تھم دیا ، چنا نچہ وہ سوار ہوگیا۔

(١٣٥.٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ انْتَهَى إِلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا فِي غِلْمَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا ثُمَّ أَخَذَ بِيَدَى فَأَرْسَلَنِي فِي رِسَالَةٍ وَقَعَدَ فِي ظِلِّ جِدَارٍ أَوُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا فِي غِلْمَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهَ أَخَذَ بِيَدَى فَأَرْسَلَنِي فِي رِسَالَةٍ وَقَعَدَ فِي ظِلِّ جِدَارٍ أَوْ فِي جِدَارٍ حَتَّى رَجَعْتُ إِلَيْهِ فَلَمَّا أَتَيْتُ أُمَّ سُلَيْمٍ قَالَتُ مَا حَبَسَكَ قَالَ قُلْتُ أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا أَخْبَرُتُ بِهِ بَعْدُ أَحَدًا قَطُّ [راجع: ١٢٠٨٣].

(۱۳۵۰۳) حفرت انس ڈٹاٹٹؤ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بچوں کے ساتھ کھیل رہاتھا،ای دوران نبی مَالِیَّا تشریف لے آئ اور ہمیں سلام کیا، پھرمیراہاتھ پکڑ کر مجھے کسی کام سے بھیج دیا اورخود ایک دیوار کے سائے میں بیٹھ گئے، یہاں تک کہ میں واپس آ گیا،اوروہ پیغام پہنچا دیا جو نبی مَالِیَّا نے دے کر مجھے بھیجا تھا، جب میں گھرواپس پہنچا تو حضرت ام سلیم ڈٹاٹٹا (میری والدہ) کہنے

لگیں کہ اتنی دیر کیوں لگا دی؟ میں نے بتایا کہ نبی ملیٹی نے اپنے کسی کام سے بھیجا تھا ، انہوں نے پوچھا کیا کام تھا؟ میں نے کہا کہ بیا لیک راز ہے ، انہوں نے کہا کہ پھر نبی ملیٹیا کے راز کی حفاظت کرنا ، چنانچہاس کے بعد میں نے بھی وہ کسی کے سامنے بیان نہیں کیا۔

( ١٣٥.٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ وَلِأَهُلِ الْمَدِينَةِ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ قَدِمْتُ عَلَيْكُمْ وَلَكُمْ يَوْمَانِ تَلْعَبُونَ فِيهِمَا إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ ٱبْدَلَكُمْ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ النَّحْرِ [راحع: ٢٠٢٩].

(۱۳۵۰۴) حضرت انس ڈٹاٹئئے سے مروی کے کہ نبی علیہ جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو پہۃ چلا کہ دودن ایسے ہیں جن میں لوگ زمانۂ جاہلیت سے جشن مناتے آرہے ہیں، نبی علیہ نے فر مایا اللہ نے ان دو دنوں کے بدلے میں تمہیں اس سے بہتر دن یوم الفطراور یوم الاضحیٰ عطاء فر مائے ہیں۔

( ١٢٥.٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ جَاءَ أَبُو مُوسَى الْآشُعَرِى يَسْتَحْمِلُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَافَقَ مِنْهُ شُغُلًا فَقَالَ وَاللَّهِ لَا أَحْمِلُكَ فَلَمَّا قَفَى دَعَاهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدُ حَلَفْتَ أَنْ لَا تَحْمِلَنِي قَالَ وَآنَا أَحْلِفُ لَأَحْمِلَنَكَ [راجع: ١٢٠٧٩].

(۱۳۵۰۵) حضرت انس ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابومویٰ اشعری ڈٹاٹٹؤ نے نبی ملیٹیا سے سواری کے لئے کوئی جانور مانگا، نبی ملیٹیااس وقت کسی کام میں مصروف تھے،اس لئے فر مادیا کہ بخدا! میں تہہیں کوئی سواری نہیں دوں گا،کیکن جب وہ پلٹ کر جانے گئے تو انہیں واپس بلایا اورا یک سواری مرحمت فر مادی، وہ کہنے گئے یارسول اللّمَثَاثِیْتُوَا اِ آپ نے توقتم کھائی تھی کہ مجھے کوئی سواری نہیں دیں گے؟ فر مایا اب قتم کھالیتا ہوں کتمہیں سواری ضرور دوں گا۔

( ١٣٥.٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنُ أَنَسِ قَالَ سُئِلَ أَنَسٌ عَنُ عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَنُ الدَّجَّالِ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنُ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخُلِ وَفِتْنَةِ الدَّجَالِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ [راحع: ١٢٨٦٤].

(۱۳۵۰۱) حضرت انس ڈاٹٹو کے مروی ہے کہ نبی علیہ اید دعاء فر مایا کرتے تھے اے اللہ! میں سستی ، بڑھا ہے ، بز دلی ، بخل ، فتنہ وجال اور عذا بِ قبرے آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔

(١٣٥.٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ صَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَوْمِهِ تَطَوَّعُ قَالَ كَانَ يَصُومُ مِنْ الشَّهْرِ حَتَّى نَقُولَ مَا يُرِيدُ أَنْ يُفُطِرَ مِنْهُ شَيْئًا وَيُفُطِرُ جَتَّى نَقُولَ مَا يُرِيدُ أَنْ يُفُطِرَ مِنْهُ شَيْئًا وَيُفُطِرُ جَتَّى نَقُولَ مَا يُرِيدُ أَنْ يُفُطِرَ مِنْهُ شَيْئًا وَيَفُطِرُ جَتَّى نَقُولَ مَا يُرِيدُ أَنْ يَعُولَ مَا يُرِيدُ أَنْ يَفُولَ مَا يُرِيدُ أَنْ يَعُولَ مَا يُرِيدُ أَنْ يَعُولُ مَا يُنَاهُ وَلَا يَرَاهُ يَانُولُهُ مَا إِلَا مَا كُنَا فَهُ إِلَى مَا اللَّهُ مِنْ اللَّيْلُ مُصَلِّياً إِلَّا رَأَيْنَاهُ وَلَا يَرَاهُ مَا إِلَّا رَأَيْنَاهُ وَلَا يَوْمُ اللَّهُ مَا يَعْمُ مَعْلَى اللَّهُ مَا يَعْ مَعْلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَا يَعْمُ لِي عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا إِلَا يَعْمُ لَا وَالْمُ لَا وَالْمُ لَا وَالْمُ لَا وَالْعَلَى وَوْلَ كَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مَا يَعْلِي اللِي اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مَا عَالِهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مَا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مُنَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مُعُلِقًا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مُعَلِيْهُ وَاللَّهُ مَا عُلُولُ مَا يُعْرِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَ

### هي مُنزلُمُ احَذِرَ فَبِل بَيْنِي مِنْ مِي اللَّهِ مِن مَا لكَ عَنْ اللَّهِ مِن مَا لكَ عَنْ اللَّهِ مِن مَا لك عَنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْلُولِ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْلُهُ اللَّهُ عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَّا عِلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّا عُلِّلَّا عَلَّا عُلِّلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَالِكُ عَلَّا عَلَّا عَلَيْكُ عَلَّا عَلَّ

نے فرمایا کہ ہم رات کے جس وقت نبی نائیں کونماز پڑھتے ہوئے و کھنا چا ہتے تھے، دکھے سکتے تھے اور جس وقت سوتا ہوا د کھنے کا ارادہ ہوتا تو وہ بھی دکھے لیتے تھے، اسی طرح نبی نائیں کسی مہینے میں اس تسلسل کے ساتھ روز ررکھتے کہ ہم یہ سوچنے لگتے کہ اب نبی نائیں کوئی روزہ نہیں جھیں گئے۔
نبی نائیں کوئی روزہ نہیں چھوڑیں گے اور بعض اوقات روز رے چھوڑتے تو ہم کہتے کہ ثما یدا ب نبی نائیں کوئی روزہ نہیں رکھیں گے۔ (۱۲۵۰۸) حکد ثنا یعقو ب حکد تنا آبی عن ابن اِستحاق قال ذکر الزَّهُ رِیَّ عَن اُویْسِ بْنِ آبی اُویْسِ عَن آئیسِ بْنِ مُولِ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَذَا رَمَضَانُ قَدْ جَاءَ تُفْتَحُ فِیهِ آبُوابُ الْجَنَّةِ وَتُسَلِّمُ اللَّهِ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَذَا رَمَضَانُ قَدْ جَاءَ تُفْتَحُ فِیهِ آبُوابُ الْجَنَّةِ وَتُسَلِّمُ اللَّهِ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ النسائی: فی اسنادہ: هذا حطا. و کذا قال ابو حانہ وغیرهما وقال الألبانی: صحیح (النسائی: ۲۸/۱). قال شعیب: متنه صحیح].

(۱۳۵۰۸) حضرت انس ڈٹاٹنؤ سے مروی ہے کہ جناب رسول مَٹاٹٹیؤ کمنے ارشاد فر مایا یہ ما و رمضان آ گیا ہے، اس ما و مبارک میں جنت کے درواز ہے کھول دیئے جاتے ہیں ، جہنم کے درواز ہے بند کر دیئے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔

(١٣٥.٩) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مُسْلِمِ ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ عَنُ أَبِيهِ عَنُ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ الْكُوثُو فَقَالَ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ عَنُ أَبِيهِ عَنُ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ الْكُوثُو فَقَالَ هُو نَهُو أَعُطَانِيهِ اللَّهُ عَزَ وَجَلَّ فِي الْجَنَّةِ تُرَابُهُ الْمِسْكُ مَاوُهُ أَبْيَضُ مِنُ اللَّبِنِ وَأَخْلَى مِنُ الْعَسَلِ تَرِدُهُ طَيْرٌ أَعْطَانِيهِ اللَّهُ عَزَ وَجَلَّ فِي الْجَنَّةِ تُرَابُهُ الْمِسْكُ مَاوُهُ أَبْيَضُ مِنُ اللَّبِنِ وَأَخْلَى مِنُ الْعَسَلِ تَرِدُهُ طَيْرٌ أَعْطَانِيهِ اللَّهُ عَزَ وَجَلَّ فِي الْجَنَّةِ تُوابُهُ الْمِسْكُ مَاوُهُ أَبْيَضُ مِنُ اللَّهِ إِنَّهَا لَنَاعِمَةٌ فَقَالَ أَكُلتُهَا أَنْعَمُ مِنْهَا [قال الترمذي: أَعْنَاقِ الْجُزُورِ قَالَ قَالَ أَبُو بَكُورٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا لَنَاعِمَةٌ فَقَالَ أَكُلتُهَا أَنْعَمُ مِنْهَا [قال الترمذي: عنه ٢٥٠٤]. وهذا اسناد حسن]. [انظر: حسن غريب، وقال الألباني: حسن صحيح (الترمذي: ٢٥٤٢). قال شعيب: صحى وهذا اسناد حسن]. [انظر: ١٣٥٠١، ١٣٥١٤].

(۱۳۵۰۹) حضرت انس ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ کی شخص نے نبی علیقاسے'' کوژ'' کے متعلق پوچھا، نبی علیقائے فر مایا کہ بیا ایک نہر کا نام ہے جو میرے رب نے مجھے عطاء فر مائی ہے، اس کی مٹک ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفیدا ورشہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، اور اس میں اونٹوں کی گردنوں کے برابر پرندے ہوں گے، حضرت ابو بکر ڈاٹٹؤ نے عرض کیا کہ یا رسول اللّهُ مَثَلُقْتُومُ! پھر تو وہ پرندے خوب صحت مندہوں گے۔ پرنا میں کھانے والے ان سے بھی زیادہ صحت مندہوں گے۔

( ١٣٥١.) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِى عَنْ صَالِحٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ حَدَّثَنِى أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ أَنَّ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَيْنِ مِنْ ذَهَبٍ أَحَبُّ أَنَّ لَهُ وَادِيًا ثَالِثًا وَلَمْ يَمْلَأُ فَاهُ إِلَّا التَّرَابُ وَاللَّهُ يَتُوبُ عَلَى مَنْ تَابَ [راجع: ٢٧٤٧].

(۱۳۵۱) حضرت انس و النظر المنظر المنظ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ بَدُرٍ مَنْ يَنْظُرُ مَا فَعَلَ أَبُو جَهُلٍ قَالَ فَانْطَلَقَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ فَوَجَدَ ابْنَى عَفْرَاءَ قَدُ ضَرَبَاهُ حَتَّى بَرَكَ قَالَ فَأْخَذَ بِلِحُيَتِهِ ابْنُ مَسْعُودٍ فَقَالَ آنْتَ أَبُو جَهْلٍ آنْتَ الشَّيْخُ الضَّالُّ قَالَ فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ هَلْ فَوْقَ رَجُلٍ قَتَلْتُمُوهُ أَوْ قَالَ قَتَلَهُ قَوْمُهُ [راجع: ١٢١٦٧].

(۱۳۵۱۱) جھنرت انس ڈٹاٹو کے مروی ہے کہ غزوہ بدر کے دن نبی علیہ ارشاد فر مایا کون جا کرد کیھے گا کہ ابوجہل کا کیا بنا؟ حضرت ابن مسعود ڈٹاٹو اس خدمت کے لئے چلے گئے ، انہوں نے دیکھا کہ عفراء کے دونوں بیٹوں نے اسے مار مارکر شھنڈا کر دیا ہے ، حضرت ابن مسعود ڈٹاٹو کئے ابوجہل کی ڈاڑھی بکڑ کر فر مایا کیا تو ہی ابوجہل ہے؟ کیا تو ہی گراہ بڈھا ہے؟ اس نے کہا کیا تم نے مجھے سے بڑے بھی کئی آ دمی کولل کیا ہے؟

(۱۲۰۱۲) حَدَّثَنَا يَعُقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنُ صَالِحٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ إِنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ أَنَ أَعُلَمُ النَّاسِ بِالْحِجَابِ
لَقَدُ كَانَ أَبَيُّ بْنُ كَعْبٍ يَسْأَلُنِي عَنْهُ قَالَ أَنَسٌ أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرُوسًا بِزَيْنَبَ ابْنَةِ
جَحْشٍ قَالَ قَالَ وَكَانَ تَزَوَّجَهَا بِالْمَدِينَةِ فَدَعَا النَّاسَ لِلطَّعَامِ بَعُدَ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَلَسَ مَعَهُ رِجَالٌ بَعْدَمَا قَامَ الْقُومُ حَتَّى قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَشَى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَلَسَ مَعَهُ رِجَالٌ بَعْدَمَا قَامَ الْقُومُ حَتَّى قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَشَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَشَيْتُ مَعَهُ حَتَّى بَلَغَ حُجُرةً عَائِشَةَ ثُمَّ ظَنَّ أَنَّهُمْ قَلْ خَرَجُوا فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ قَالَ فَإِذَا هُمْ جُلُوسٌ
مَكَانَهُمْ فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ قَالَ الْإِينَةَ حَتَّى بَلَغَ حُجُرةً عَائِشَةَ فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ فَإِذَا هُمْ قَلْ قَامُوا فَصَرَبَ مَكَانَهُمْ فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ فَإِذَا هُمْ قَلْ قَامُوا فَصَرَبَ مَكَانَهُمْ فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ فَإِذَا هُمْ قَلْ قَامُوا فَصَرَبَ مَنْ اللَّهُ مِنْ وَبَيْنَهُ بِالسِّنَدِ وَأَنْزِلَ الْحِجَابُ [راحع: ١٢٧٤ ١].

(۱۳۵۱۲) حفرت انس والتواس مروی ہے کہ پردہ کا حکم جب نازل ہوا، اس وقت کی کیفیت تمام لوگوں میں سب سے زیادہ مجھے معلوم ہے اور حضرت ابی بن کعب والتو بھی مجھے معلق پوچھتے تھے، اس رات نبی طابی نے حضرت زینب والتوں کی ساتھ کھلوگ ساتھ خلوت فرمائی تھی ، اور صبح کے وقت نبی طابی ولہا تھے، اس کے بعد نبی طابی نے لوگوں کو دعوت دی، نبی طابی کے ساتھ کھلوگ و رہیں بیٹھ رہے اور کافی دریتک بیٹھ رہے ہمتی کہ نبی طابی خود ہی اٹھ کر باہر چلے گئے، میں بھی باہر چلا گیا تا کہ وہ بھی چلے جا کیں، نبی طابی اور میں چلتے ہوئے حضرت عاکشہ والتھ کے جرے کی چو کھٹ پر جا کررک گئے، نبی طابی کا خیال تھا کہ شایداب وہ لوگ چلے گئے ہوں گے، چن غیابی اور میں جب نبی طابی اور اللہ نے تھے، دوبارہ اسی طرح ہوا تو اس مرتبہ واقعی وہ لوگ جا جی خیے، پھر نبی طابی نا ندرداخل ہو کر پردہ لاکا لیا اور اللہ نے آیت تجاب نازل فرمادی۔

( ١٣٥١٣) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ صَالِحٍ قَالَ ابُنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي أَنَسُ بُنُ مَالِكٍ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ تَابَعَ الُوَحْيَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبُلَ وَفَاتِهِ حَتَّى تُوُفِّى أَكْثَرَ مَا كَانَ الْوَحْيُ يَوْمَ تُوفِّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [صححه البحارى (٤٩٨٢)، ومسلم (٣٠١٦)].

(١٣٥١٣) حضرت انس طالفظ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیظ پر آپ کی وفات ہے قبل مسلسل وحی نازل فر مائی ، تا آ نکہ

آپ کا وصال ہوگیا ،اورسب سے زیادہ وحی اس دن نازل ہوئی جس دن آپ مَثَاثِیْتُم کا وصال ہوا۔

( ١٣٥١٤) حَدَّثَنَا يَعُقُوبُ حَدَّثَنَا أَبُو أُوَيُسٍ قَالَ أَخْبَرَنِى ابْنُ شِهَابِ أَنَّ أَخَاهُ أَخْبَرَ أَنَّ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا الْكُوثِوُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَا الْكُوثُورُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُو اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْعَسَلِ فِيهِ طُيُورٌ أَعْنَاقُهَا كَأَعْنَاقِ الْجُزُرِ فَقَالَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ إِنَّهَا لَنَاعِمَةٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلُوهَا أَنْعَمُ مِنْهَا وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلُوهَا أَنْعَمُ مِنْهَا وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلُوهَا أَنْعَمُ مِنْهَا وَالَعَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلُوهَا أَنْعَمُ مِنْهَا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلُوهَا أَنْعَمُ مِنْهَا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلُوهَا أَنْعَمُ مِنْهَا وَالْعَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلُوهَا أَنْعَمُ مِنْهَا وَالْعَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلُوهَا أَنْعَمُ مِنْهَا وَالَعَمَ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلُوهَا أَنْعَمُ مِنْهَا وَالْعَالُوهَا أَنْعَمُ مِنْهَا وَالْعَالَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا الْعَلَى وَالْعَالَ وَلَا الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَالَى فَالَ وَالْوَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا الْعَامُ وَلَا أَلْهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْوَالِمُ الْعَلَى وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْعُلُولُ وَلَمْ الْعَلَولُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْوَالُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْعُلُولُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَوْلُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْ

(۱۳۵۱۳) حضرت انس والنفؤے مروی ہے کہ کی شخص نے نبی علیظ ہے'' کوژ'' کے متعلق پوچھا، نبی علیظ نے فر مایا کہ یہ ایک نبر کا نام ہے جو میرے رب نے مجھے عطاء فر مائی ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفیداور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا،اوراس میں اونٹوں کی گردنوں کے برابر پرندہ ہوں گے، حضرت عمر والنفؤ نے عرض کیا کہ یارسول اللّمَثَالَةُ آئِم اَلَّا مِی اَنہیں کھانے والے ان سے بھی زیادہ صحت مندہوں گے۔ نبی علیظ نے فر مایا عمر! انہیں کھانے والے ان سے بھی زیادہ صحت مندہوں گے۔

(١٢٥١٥) حَدَّثَنَا يَعُقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِى عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِى حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ الْأَنْصَارِى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا غَشِى قَرْيَةٌ بَيَاتًا لَمُ يُغِرُ حَتَّى يُصْبِحَ فَإِنْ سَمِعَ تَأْذِينًا لِلصَّلَاةِ آمُسَكَ وَإِنْ لَمْ يَسْمَعُ تَأْذِينًا لِلصَّلَاةِ آغَارَ [راجع: ١٢٦٤٥].

(۱۳۵۱۵) حضرت انس ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملینیا جب کسی قوم پر حملے کا ارادہ کرتے تو رات کوحملہ نہ کرتے بلکہ ضبح ہونے کا انتظار کرتے ،اگروہاں سے اذان کی آواز سنائی دیتی تو رک جاتے ،ورنہ حملہ کردیتے۔

( ١٣٥١٦) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي عَاصِمُ بُنُ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ الْأَنْصَارِكَ ثُمَّ الظَّفَرِئُ عَنُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ الْأَنْصَارِكِ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَا كَانَ أَحَدٌ أَشَدَّ تَعَجِيْلًا لِصَلَاةِ الْعَصْرِ مِنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كَانَ أَبْعَدَ رَجُلَيْنِ مِنُ الْأَنْصَارِ دَارًا مِنُ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُصُرَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْسَالَةُ الْعَلَمُ اللَّهُ عَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ ا

(۱۳۵۱۷) حفرت انس و التفاريس مروى ہے كہ نمازِ عفر نبى عليها سے زيادہ جلدى پڑھنے والا كوئى نہ تھا، انصار ميں سے دوآ دى السے تھے جن كا گھر مسجد نبوى سے سب سے زيادہ دورتھا، ايك تو حضرت ابولبا بہ بن عبدالمنذر و التفاؤ تھے جن كاتعلق بنومرو بن عوف سے تھا اور دوسرے حضرت ابولبا بہ والتفاؤ كا گھر قباء ميں تھا، اور حضرت ابولبا بہ والتفاؤ كا گھر قباء ميں تھا، اور حضرت ابولبا بہ والتفاؤ كا گھر قباء ميں تھا، اور حضرت ابولبا بہ والتفاؤ كا گھر بنوحار شميں تھا، يدونوں نبى عليها كے ساتھ نماز عصر پڑھتے اور جب اپنى قوم ميں واپس چنجتے تو انہوں حضرت ابولبا بہ فاتو كا گھر بنوحار شميں تھا، يدونوں نبى عليها كے ساتھ نماز عصر پڑھتے اور جب اپنى قوم ميں واپس چنجتے تو انہوں

### وي مُناهُ الله عليه منزم المنه من الما المنه الم

نے اب تک نما زعصر نہ پڑھی ہوتی تھی کیونکہ نبی ملینیا اسے جلدی پڑھ لیا کرتے تھے۔

( ١٣٥١٧) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ أَخْبَرَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثِنِي زِيَادُ بُنُ أَبِي زِيَادٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ انْصَرَفْتُ مِنُ الشَّهُ إِلَنَّاسِ إِذْ كَانَ عَلَى الْمَدِينَةِ إِلَى عَمْرُو بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طُلْحَةَ نَعُودُهُ فِي شَكُوى لَهُ فَمَا قَعَدُنَا مَا سَٱلْنَا عَنْهُ إِلَّا قِيَامًا قَالَ ثُمَّ انْصَرَفْنَا فَدَخَلْنَا عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكِ أَبِي طُلْحَةَ نَعُودُهُ فِي شَكُوى لَهُ فَمَا قَعَدُنَا مَا سَٱلْنَا عَنْهُ إِلَّا قِيَامًا قَالَ ثُمَّ انْصَرَفُنَا فَدَخَلْنَا عَلَى أَنْسِ بْنِ مَالِكِ فِي دَارِهِ وَهِي إِلَى جَنْبِ دَارِ أَبِي طُلْحَةً قَالَ فَلَمَّا قَعَدُنَا أَتَتُهُ الْجَارِيَةُ فَقَالَتُ الصَّلَاةَ يَا أَبَا حَمْزَةً قَالَ قُلْنَا أَيُّ وَي مَلْحَةً قَالَ قُلْنَا أَنَّ أَنَّ الثَّهُ وَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ قَالَ الْعُصُرُ قَالَ الْعَصْرُ قَالَ فَلْنَا إِنَّمَا صَلَّيْنَا الظَّهُو الْآنَ قَالَ فَقَالَ إِنَّكُمْ تَرَكُتُهُ الصَّلَاةَ حَتَى السَّعَلَاةِ وَحِمَكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولَ بُعِثْتُ أَنَ الشَّهُ مَا لَكُ فَقَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولَ بُعِثْتُ أَنَ السَّعَةُ كَهَاتَيْنِ وَمَدَّ أُصُبُعَيْهِ السَّبَّابَةَ وَالُوسُطَى وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ وَمَدَّ أُصُبُعَيْهِ السَّبَّابَةَ وَالُوسُطَى

(۱۳۵۱۷) زیاد بن ابی زیاد میستای کتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اور عمر ظہر کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئے، یہ نماز ہشام بن اساعیل نے لوگوں کو پڑھائی تھی، کہ اس وقت مدینے کے گور نروہ ہی تھے، نماز پڑھ کرہم عمر و بن عبداللہ کی مزاج پڑی کے لئے گئے، وہاں ہم بیٹے نہیں، صرف کھڑے کھڑے ہیں ان کا حال دریا فت کیا، پھر حضرت انس ڈھٹٹ کی خدمت میں حاضر ہوئے ، ان کا گھر حضرت ایس ٹھٹٹ کے گھر کے ساتھ تھا، ابھی ہم وہاں جا کر ہیٹھے ہی تھے کہ ایک باندی ان کے پاس آئی اور کہنے گئی کہ اے ابو حمز ہ ! نماز کا قوت ہوگیا ہے، ہم نے پوچھا کہ اللہ تعالی کی رحمتیں آپ پر نازل ہوں، کون سی نماز ؟ انہوں نے فرمایا نماز عصر، ہم نے عرض کیا کہ ہم تو ظہر کی نماز ابھی پڑھ کر آئے ہیں، انہوں نے فرمایا تم نے نماز کو چھوڑ دیا یہاں تک کہتم نے اسے بھلا دیا، میں نے نمی نائی ایک ساتھ بھیجا گیا ہے، یہ کہہ کرا پی شہادت والی اور درمیان والی انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے اسے دراز کیا۔

(١٣٥١٨) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ أَبِى الْعَبَّاسِ حَدَّثَنَا أَبُو أُويُسِ عَنِ الزُّهُرِىِّ عَنُ آخِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مُسْلِمِ أَنَّهُ سَمِعَ أَنْسَ بُنَ مَالِكٍ يَقُولُ إِنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ الْكُوثَرِ فَذَكَرَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ أَكَلَتُهَا أَنْعَمُ مِنْهَا [راجع: ٩٠٩٥].

(۱۳۵۱۸) حدیث نمبر (۱۳۵۰۹) اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٣٥١٩ ) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا أَبُو أُوَيْسٍ عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمِ ابْنُ آخِي الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْكُوْثَوِ مِثْلَ حَدِيثِ الزُّهْرِِّي سَوَاءً

(۱۳۵۱۹) حدیث نمبر (۱۳۵۰۹) اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٢٥٢. ) حَدَّثُنَا

(۱۳۵۲۰) ہمارے پاس دستیاب نسخے میں یہاں صرف لفظ'' حدثنا'' لکھا ہوا ہے۔

#### هي مُناهُ احَدُينَ بل يَسِيمَتْم كُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلِينَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلِيهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلِيهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلِي عَلِي عَاللّهُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلِي ع

(١٣٥١) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِى عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِى يَحْيَى بْنُ الْحَارِثِ الْجَابِرُ عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ مَوْلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَعَمْرِو بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ وَعَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ بَعُدَ ثَلَاثٍ وَعَنْ النَّبِيذِ فِي الدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَقَّتِ قَالَ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُدَ ذَلِكَ أَلَا إِنِّي قَدْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ ثَلَاثٍ ثُمَّ بَدَا لِي فِيهِنَّ نَهَيْتُكُمْ عَنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُدَ ذَلِكَ أَلَا إِنِّي قَدْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ ثَلَاثٍ ثُمَّ بَدَا لِي فِيهِنَّ نَهَيْتُكُمْ عَنْ وَيُذَكِّرُ اللَّاخِرَةَ الْقَبُورِ ثُمَّ بَدَا لِي آنَّهَا تُرِقُ الْقَلْبَ وَتُدُمعُ الْعَيْنَ وَتُذَكِّرُ الْآخِرَةَ فَزُورُوهَا وَلَا تَقُولُوا هُجُرًا وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لَكُومِ الْأَصَاحِيِّ أَنْ تَأْكُلُوهَا فَوْقَ ثَلَاثٍ لَيَالٍ ثُمَّ بَدَا لِى أَنَّ النَّاسَ يُتُحِفُونَ ضَيْفَهُمْ وَيُخَبِّنُونَ لِغَائِبِهِمْ عَنْ لُحُومِ الْأَصَاحِيِّ أَنْ تَأْكُلُوهَا فَوْقَ ثَلَاثٍ لِيَالٍ ثُمَّ بَدَا لِى أَنَّ النَّاسَ يُتُحِفُونَ ضَيْفَهُمْ وَيُخَبِّنُونَ لِغَائِبِهِمْ فَلَى الشَّهُ وَلَوْ الْمَارِبُوا مِنْ النَّهُ عَلَى إِنْ مَا مَسْكُوا مَا شِنْتُمْ وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا فَمَنْ شَاءَ وَكَا سِقَائَهُ عَلَى إِثْمَ [انظر: ١٣٥٠].

(۱۳۵۲) حضرت انس ڈٹائٹ ہے مروی ہے کہ بی علیہ نے قبرستان جاتے ، تین دن کے بعد قربانی کا گوشت کھانے اور دباء، نقیر ،
عنتم اور مزفت میں نبیذ پینے ہے منع فرمایا تھا، پھر کچھ عرصہ گذرنے کے بعد فرمایا کہ میں نے پہلے تہہیں تین چیزوں ہے منع کیا تھا، اب میری رائے یہ ہوئی تھا، اب ان کے بارے میں میری رائے واضح ہوگئی ہے، میں نے تہہیں قبرستان جانے ہے منع کیا تھا، اب میری رائے یہ ہوئی ہے کہ اس سے دل زم ہوتے ہیں، آئھیں آنسو بہاتی ہیں، اور آخرت کی یادتا زہ ہوتی ہے، اس لئے قبرستان جایا کرو، لیکن بیودہ گوئی مت کرنا، اس طرح میں نے تہہیں تین دن کے بعد قربانی کا گوشت کھانے ہے منع کیا تھا، اب میری رائے یہ ہوئی ہے کہ لوگ اپنے مہمانوں کو یہ گوشت تھے کے طور پر دیتے ہیں اور غائبین کے لئے محفوظ کر کے رکھتے ہیں، اس لئے تم جب تک چاہو، اسے رکھ سکتے ہو، نیز میں نے ہو، پی سکتے ہو، البتہ چاہو، اسے رکھ سکتے ہو، نیز میں نے ہو، البتہ کوئی نشر آور چیز مت بینا، اب جو چاہو ہوں ہے مشکیزے کا منہ گناہ کی چیز پر بند کر لے۔

( ١٣٥٢٢) حَدَّثَنَا يَغُقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ الْمُنْكَدِرِ التَّيْمِيُّ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهُرَ فِي مَسْجِدِهِ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ صَلَّى بِنَا الْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ آمِنًا لَا يَخَافُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ [صححه ابن حبان (٢٧٤٦). قال شعيب: صحيح وهذا اسناد حسن].

(۱۳۵۲۲) حضرت انس و التي التي عروى ہے كه نبى عليه في الم كا نماز معجد نبوى ميں چار ركعت كے ساتھ پڑھى اور نماز عصر ذوالحليفه ميں پنج كردوركعتوں ميں پڑھائى ،اس وقت برطرف امن وامان تھا، ججة الوداع ميں توكى قتم كاكوئى خوف نه تھا۔ (۱۳۵۲ ) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ عَنْ أَنسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ كُذَّ نُن نُصَلِّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَبِلَمَ الْجُمُعَة ثُمَّ نَرْجِعُ إِلَى الْقَائِلَةِ فَنَقِيلُ [صححه البحارى دور)، وابن حزيمة: (۱۸۷۷)، وابن حبان (۲۸۱، و۲۸۱)].

### هي مُناهُ المَرْبِينِ بن مَناهُ المَرْبِينِ مِنْ أَن مِنْ المُناعِدِ مِنْ أَن المُن المِنْ المِنْ المُن المُ

(۱۳۵۲۳) حضرت انس ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ ہم لوگ نبی عَلِیْلا کے ساتھ نما نے جمعہ پڑھتے اور اس کے بعد آرام گاہ میں پہنچ کر قیلولہ کرتے تھے۔

( ١٣٥٢٤) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِى حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ أَقِيمَتِ الصَّلَاةُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ كَانَ بَيْنَ نِسَاءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ كَانَ بَيْنَ نِسَاءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرَدُ بَعْضَهُنَّ عَنْ بَعْضٍ قَالَ فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرَدُ بَعْضَهُنَّ عَنْ بَعْضٍ قَالَ فَجَاءَ هُ أَبُو بَكُو فَقَالَ يَسُولُ اللهِ الْحَدُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرَدُ بَعْضَهُنَّ عَنْ بَعْضٍ قَالَ فَجَاءَ هُ أَبُو بَكُو فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ احْدُ فِي أَفُواهِ هِنَّ التَّرَابَ وَاخُرُ جُ إِلَى الصَّلَاةِ [راجع: ٢٠٣٧].

(۱۳۵۲۴) حضرت انس ڈٹاٹٹ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نماز کا وقت قریب آگیا،اس وقت نبی ملیٹی اور از واج مطہرات کے درمیان کچھٹنی ہور ہی تھی دوررے کا دفاع کر رہی تھیں، اسی اثناء میں حضرت صدیق اکبر ڈٹاٹٹؤ تشریف لیے آئے اور کہنے لگے یارسول الله مُٹاٹٹیڈیم!ان کے منہ میں مٹی ڈالیے اور نماز کے لیے باہر چلیے۔

( ١٣٥٢٥ ) حَدَّثَنَا يَغْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِى حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ عَنُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَضَرَتُ الصَّلَاةُ وَقُرِّبَ الْعَشَاءُ فَابُدَؤُوا بِالْعَشَاءِ

(۱۳۵۲۵) حضرت انس ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹیا نے فر مایا جب رات کا کھانا سامنے آ جائے اور نماز کھڑی ہوجائے تو پہلے کھانا کھالو۔

(١٣٥٢٦) حَدَّثَنَا يَعْفُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِى عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةً عَنُ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ رَأَيْتُ فَبَاءَ أُكَيْدِرَ حِينَ قُدِمَ بِهِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ الْمُسْلِمُونَ يَلْمِسُونَهُ بِآيْدِيهِمُ وَيَتَعَجَّبُونَ مِنْ هَذَا فَوَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ وَيَتَعَجَّبُونَ مِنْ هَذَا فَوَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَكَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَعْجَبُونَ مِنْ هَذَا فَوَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَمَنَادِيلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فِى الْجَنَّةِ أَحْسَنُ مِنْ هَذَا [انظر: ١٢١١٧].

(۱۳۵۲۱) حضرت انس رٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ اکیدر دومہ نے نبی ملیٹیا کی خدمت میں ایک رکیٹمی جوڑ اہدیہ کے طور پر بھیجا، لوگ اس کی خوبصورتی پر تعجب کرنے لگے، نبی ملیٹیانے فر مایا اس ذات کی تتم جس کے دست قدرت میں محمر مُلَاثِیْرُم کی جان ہے سعد کے رومال''جوانہیں جنت میں دیئے گئے ہیں''وہ اس سے بہتر اور عمدہ ہیں۔

(١٣٥٢) حَدَّثَنَا سُرَيْحُ بُنُ النَّعُمَانِ حَدَّثَنَا آبُو عُبَيْدَةً يَعْنِى عَبْدَ الْمُؤْمِنِ بُنَ عُبَيْدِ اللَّهِ السَّدُوسِى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَالَّذِى السَّدُوسِى قَالَ دَخَلُتُ عَلَى آنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَالَّذِى السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ نَفْسِى بِيَدِهِ أَوْ قَالَ وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ أَخْطَأْتُمْ حَتَّى تَمْلَأَ خَطَايَاكُمْ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتُهُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَعَفَرَ لَكُمْ وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ أَوْ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَوْ لَمُ تُخْطِئُوا لَجَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَعَفَرَ لَكُمْ وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ أَوْ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَوْ لَمُ تُخْطِئُوا لَجَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِقَوْمٍ يُخْطِئُونَ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ فَيَغْفِرُ لَهُمْ

## هي مُناهُ اَمْرُبِن بَل يُنظِيم مِنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

(۱۳۵۲۷) آخشن سدوی میشانی کیتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت انس ڈٹاٹیؤ کی خدمت میں حاضر ہوا، انہوں نے فر مایا کہ میں نے نبی علیقی کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے اس ذات کی فتم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، اگرتم استے گناہ کرلو کہ تمہارے گناہوں سے زمین وآسان کے درمیان ساری فضا بھر جائے، پھرتم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگوتو وہ تمہیں پھر بھی معاف کر دےگا، اس ذات کی فتم جس کے دست قدرت میں محمد (سَلَ اللّٰہُ اِللّٰہُ کَا وراللّٰہ اسے معافی مانگے گی اور اللّہ اسے معاف کردےگا۔

( ١٣٥٢٨) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنُ سَلْمٍ الْعَلَوِیِّ عَنُ آنَسٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتُ آيَةُ الْحِجَابِ
جِنْتُ أَذْخُلُ كَمَا كُنْتُ أَذْخُلُ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَائَكَ يَا بُنَىَّ [راجع: ١٢٩٣].
جِنْتُ أَذْخُلُ كَمَا كُنْتُ أَذْخُلُ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَائَكَ يَا بُنَىَّ [راجع: ١٢٩٣].
(١٣٥٢٨) حفرت انس والله عن الله عن الميلا عنه الميلا الميكم تبه بي عليها كرا عن الله عنه الميل الله عنه الميلا الميكم تبه بي عليها كرا عن الله عنه الله عنه الله الله عنه الله عنه الله عنه الله الله عنه المنه الله عنه المنه عنه الله عنه المنه عنه الله عنه الله عنه المنه عنه الله عنه الله عنه المنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه المنه عنه الله عنه الله عنه المنه عنه المنه عنه الله عنه المنه عنه المنه عنه المنه عنه المنه الله عنه المنه عنه المنه عنه المنه عنه المنه المنه عنه المنه عنه المنه عنه المنه عنه عنه المنه عنه المنه عنه المنه عنه المنه عنه المنه عنه المنه عنه عنه المنه عنه عنه المنه عنه المنه عنه المنه عنه المنه عنه المنه عنه عنه المنه عنه عنه عنه المنه عنه عنه عنه المنه عنه المنه عنه المنه عنه المنه عنه المنه عنه المنه عنه عنه المنه عنه المنه عنه المنه عنه المنه المنه عنه عنه المنه عنه عنه المنه عنه المنه عنه المنه المنه عنه المنه عنه المنه عنه المنه عنه عنه المنه المنه المنه عنه المنه عنه المنه عنه المنه المنه المنه عنه المنه عنه المنه المنه المنه عنه المنه عنه المنه عنه المنه المنه عنه المنه عن

( ١٣٥٢٩) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ أَبِى طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْزِلُ الدَّجَّالُ حِينَ يَنْزِلُ فِى نَاحِيَةِ الْمَدِينَةِ فَتَرْجُفُ ثَلَاتَ رَجَفَاتٍ فَيَخُرُجُ إِلَيْهِ كُلُّ كَافِرٍ وَمُنَافِقٍ [راجع: ١٣٠١٧].

(۱۳۵۲۹) حضرت انس فَالْمُوَّت مروى به كه نَي عَلِيْهِ في ارشاد فر ما يا دجال آئ كا تو مدينه ك ايك جانب بينج كرا پنا خيمه لكائ اس وقت مدينه منوره ميں تين زلز لے آئيں گے اور ہر كا فراور منا فق مردو تورت مدينه سے نكل كر دجال سے جاسلے گا۔ ( ١٣٥٣ ) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ قَتَادَةً قَالَ حَدَّثَنَا آنسُ بُنُ مَالِكِ آنَ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُرَى فِيهِ أَبَارِيقُ الدَّهَبِ وَالْفِضَةِ كَعَدَدِ نُجُومِ السَّمَاءِ آوُ الْحُثَرَ مِنْ عَدْدِ نُجُومِ السَّمَاءِ آوُ الْحُثَرَ مِنْ عَدْدِ نُجُومِ السَّمَاءِ آوَ الْحَدَر مِنْ عَدْدِ نُجُومِ السَّمَاءِ [صححه مسلم (۲۳۰٤)، وابن حبان (۲۶۰۶)].

(۱۳۵۳۰) حضرت انس ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیّلا نے فر مایا حوشِ کوثر پرسونے چاندی کے آبخورے آسان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہوں گے۔

(١٣٥٣١) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ لَقَدُ دُعِى نَبِى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمِ الْمِرَارِ وَهُوَ يَقُولُ وَالَّذِى نَفُسُ مُحَمَّدٍ ذَاتَ يَوْمِ الْمِرَارِ وَهُوَ يَقُولُ وَالَّذِى نَفُسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا أَصْبَحَ عِنْدَ آلِ مُحَمَّدٍ صَاعُ حَبِّ وَلَا صَاعُ تَمْرٍ وَإِنَّ لَهُ يَوْمَئِذٍ تِسْعَ نِسُوةٍ وَلَقَدُ رَهَنَ دِرْعًا لَهُ عِنْدَ بِيهِ مِالْمَدِينَةِ أَخَذَ مِنْهُ طَعَامًا فَمَا وَجَدَ لَهَا مَا يَفْتَكُّهَا بِهِ [راحع: ١٢٣٨٥].

(۱۳۵۳) حضرت انس ڈاٹھ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَنَالِثَیْمَ کے پاس ایک مرتبہ وہ جو کی روٹی اور پرانا روغن لے کر آئے تھے اور میں نے ایک دن انہیں بیفر ماتے ہوئے سنا کہ آج شام کوآل محمد (مَنَالِثَیْمَ) کے پاس غلے یا گندم کا ایک صاع بھی

نہیں ہے،اس وقت نبی مالیلہ کی نواز واج مطہرات تھیں۔

اور جناب رسول الله مَنْالِثَیْمُ کی زرہ ایک یہودی کے پاس مدینہ منورہ میں گروی رکھی ہو نَی تھی ، نبی عَلِیْلا نے اس سے چند مہینوں کے لئے بھو لیے تنصاورا سے چھڑانے کے لئے نبی عَلِیْلا کے پاس چھ نہ تھا۔

( ١٣٥٣٢) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنُ قَتَادَةً عَنُ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ نَبِى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَوْ أَنَّ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَيْنِ مِنْ مَالٍ لَابْتَغَى وَادِيًا ثَالِثًا وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التَّوَابُ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ [راجع: ١٢٢٥٣].

( ١٣٥٣٤) حَدَّثَنَا حَسَنَّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى نُخَامَةً فِي قِبُلَةِ الْمَسْجِدِ فَحَتَّهَا بِيَدِهِ [راحع: ١٣٢٤٨].

(۱۳۵۳۴) حضرت انس ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیّا نے معجد میں قبلہ کی جانب ناک کی ریزش لگی ہوئی دیکھی تو اسے اپنے ہاتھ سے صاف کر دیا۔

( ١٣٥٢٥) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنُ أَبِى رَبِيعَةً عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ عَبْدٍ يَبْتَلِيهِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِبَلَاءٍ فِى جَسَدِهِ إِلَّا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِلْمَلَكِ اكْتُبُ لَهُ صَالِحَ عَمَلِهِ الَّذِى كَانَ يَعْمَلُهُ فَإِنْ شَفَاهُ اللَّهُ غَسَلَهُ وَطَهَرَهُ وَإِنْ قَبَضَهُ غَفَرَ لَهُ وَرَحِمَهُ [راحع: ١٢٥٣١].

(۱۳۵۳۵) حفرت انس ڈاٹٹوئے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشاد فر مایا اللہ تعالی جب کی بندہ مسلم کوجسمانی طور پر کسی بیاری میں جتال کرتا ہے تو فرشتوں سے کہ دیتا ہے کہ بیہ جتنے نیک کام کرتا ہے ان کا ثواب برابر لکھتے رہو، پھرا گراسے شفاء مل جائے تو اللہ استداسے دھوکر پاک صاف کر چکا ہوتا ہے اورا گراسے اپنے پاس واپس بلالے تواس کی مغفرت کردیتا ہے اوراس پر دم فرماتا ہے۔ اللہ استداسے دھوکر پاک صاف کر چکا ہوتا ہے اورا گراسے اپنے پاس واپس بلالے قال بنی رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسَلّمَ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ

### هي مُنالِهَ المَرْبِينِ بِنَ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

بِامْرَأَةٍ فَدَعًا رِجَالًا عَلَى الطُّعَامِ [صححه البخاري (١٧٠٥)، وابن حبان (٥٧٩٥)].

(۱۳۵۳۷) حضرت انس ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹیانے ایک خاتون سے نکاح کیااورلوگوں کو کھانے کی دعوت پر بلایا۔

( ١٣٥٣٧ ) حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا عُمَارَةُ يَغْنِى ابْنَ زَاذَانَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ الْمُؤَذِّنَ أَوُ بِلَالًا كَانَ يُقِيمُ فَيَدُخُلُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَسْتَقْبِلُهُ الرَّجُلُ فِى الْحَاجَةِ فَيَقُومُ مَعَهُ حَتَّى تَخْفِقَ عَامَّتُهُمْ رُؤُوسُهُمْ

(۱۳۵۳۷) حفزت انس ٹاٹٹؤے مروی ہے کہ بعض اوقات مؤذن اقامت کہتا، نبی ملیٹیا مجد میں داخل ہوتے تو سامنے سے ایک آ دمی اپنے کسی کام سے نبی ملیٹیا کے پاس آ جاتا، نبی ملیٹیا اس کے ساتھ کھڑے ہوجاتے ،حتیٰ کہ اکثر لوگوں کے سراونگھ سے ملنے لگتے۔

( ١٣٥٣٨ ) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ حَدَّثَنَا زِيَادٌ النُّمَيْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنِى أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا عَلَا نَشْزًا مِنُ الْأَرْضِ قَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الشَّرَفُ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ وَلَكَ الْحَمُدُ عَلَى كُلِّ حَالِ [راجع: ٢٣٠٦].

(۱۳۵۳۸) حفرت انس ٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیّا جب کسی ٹیلے پر یا بلند جگہ پر چڑھتے تو یوں کہتے کہا ہے اللہ! ہر بلندی پر تیری بلندی ہے اور ہرتعریف پر تیری تعریف ہے۔

( ١٣٥٣٩ ) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ حَدَّثَنَا مَطَرٌ الْوَرَّاقُ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَطُوفُ عَلَى تِسْعِ نِسُوةٍ فِي ضَخُوَةٍ

(۱۳۵۳۹) حضرت انس ڈاٹٹڑ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹی مجھی بھارا پی تمام از واج مطہرات کے پاس ایک ہی وفت میں چلے جایا کرتے تھے۔

( ١٣٥٤ ) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنُ شُعَيْبِ بُنِ الْحَبُحَابِ وَعَبُدِالْعَزِيزِ بُنِ صُهَيْبٍ وَثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَقَ صَفِيَّةً وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا [راجع: ١٩٧٩] ( ١٣٥٣ ) حضرت انس ڈٹاٹڑ ہے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے حضرت صفیہ ڈٹاٹٹا بنت جی کوآ زاد کردیا اور ان کی آ زادی ہی کوان کا مہر قرار دے دیا۔

( ١٣٥٤١) حَدَّثَنَا حَسَنَّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِى ابْنَ زَيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى بَكُو عَنْ جَدِّهِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِ فَأَخَذَ مِشْقَصًا أَوْ مَشَى إِلَيْهِ فَجَعَلَ يَخْتِلُهُ فَكَانِّى أَنْظُرُ إِلَيْهِ لَيَطْعَنُ بِهَا [صححه البحارى (٢٤٢)، ومسلم (٢١٥٧)]. [انظر: ١٣٥٧٧].

### هي مُنانَا اَحَدُنُ بَل يَنْ مُنَا اللَّهُ مِنْ اللَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلِي مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنِ

(۱۳۵۴) حضرت انس ڈٹاٹنڈے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علینی اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آ دمی آ کرکسی سوراخ سے اندر جھا نکنے لگا، نبی علینی نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی کنگھی لے کراس کی طرف قدم بڑھائے ، تو وہ پیچھے مٹنے لگا،ایبا محسوس ہوتا تھا کہ نبی علینیا وہ کنگھی اسے دے ماریں گے۔

( ١٣٥٤٢) حَدَّثَنَا حَسَنَّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنُ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ أَنْ يَحُلِقَ الْحَجَّامُ رَأْسَهُ أَخَذَ أَبُو طَلْحَةَ شَعَرَ أَحَدِ شِقَّى رَأْسِهِ بِيَدِهِ فَأَخَذَ شَعَرَهُ وَجَاءَ بِهِ إِلَى أُمِّ سُلَيْمٍ قَالَ فَكَانَتُ أُمَّ سُلَيْمٍ تَدُوفُهُ فِي طِيبِهَا [راجع: ١٢٥١١].

(۱۳۵۳۲) حضرت انس ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیٹیانے (ججۃ الوداع کے موقع پر)جب حلاق سے سرمنڈ وانے کاارادہ کیا تو حضرت ابوطلحہ ڈٹاٹٹؤ نے سرکے ایک حصے کے بال اپنے ہاتھوں میں لے لیے، پھروہ بال ام سلیم اپنے ساتھ لے گئیں اوروہ انہیں اپنے خوشبو میں ڈال کر ہلایا کرتی تھیں۔

( ١٣٥٤٤) حَدَّثَنَا حَسَنْ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ وَالْحَسَنِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مُتَوَكِّمًا عَلَى أَسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ وَعَلَيْهِ ثَوْبُ قُطْنٍ قَدْ خَالَفَ بَيْنَ طَوَفَيْهِ فَصَلَّى بِهِمُ [احرجه الطيالسي خَرَجَ مُتَوَكِّمًا عَلَى أُسَامَة بُنِ زَيْدٍ وَعَلَيْهِ ثَوْبُ قُطْنٍ قَدْ خَالَفَ بَيْنَ طَوَفَيْهِ فَصَلَّى بِهِمُ [احرجه الطيالسي خَرَجَ مُتَوَكِّمًا عَلَى أُسَامَة بُنِ زَيْدٍ وَعَلَيْهِ ثَوْبُ قُطْنٍ قَدْ خَالَفَ بَيْنَ طَوَفَيْهِ فَصَلّى بِهِمُ [احرجه الطيالسي (٢١٤٠) قال شعيب :اسناد حسن صحيح واما اسناد الحسن فمرسل]. [انظر: ٢١٤٠١، ١٣٧٩٨، ١٣٧٩٥].

(۱۳۵۴) حضرت انس ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹیا حضرت اسامہ بن زید ڈٹاٹٹؤ کا سہارا لیے باہرتشریف لائے ،اس وقت آ پِمَنَاٹِیْنِم کے جسم اطہر پرروئی کا کپڑاتھا، جس کے دونوں کنارے مخالف سمت سے کندھے پرڈال رکھے تھے،اور پھرآپ مَنَاٹِیْئِم نے لوگوں کونماز پڑھائی۔

( ١٣٥٤٥) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنُ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُؤْتَى بِرَجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ أَهُلِ الْجَنَّةِ فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَا ابُنَ آدَمَ كَيُفَ وَجَدُتَ مَنْزِلِكَ فَيَقُولُ أَى رَبِّ خَيْرَ مَنْزِلٍ فَيَقُولُ لَهُ سَلُ وَتَمَنَّهُ فَيَقُولُ مَا أَسُأَلُ وَأَتَمَنَّى إِلَّا أَنْ تَرُدَّنِى إِلَى الدُّنْيَا فَأَقْتَلَ لِمَا

#### هي مُناهُ احَدُرُ مِنْ لِي يَدِيدُ مِنْ أَن الْمُ الْمُن مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

رَأَى مِنْ فَضُلِ الشَّهَادَةِ قَالَ ثُمَّ يُؤُتَى بِرَجُلٍ مِنْ أَهُلِ النَّارِ فَيَقُولُ لَهُ يَا ابْنَ آدَمَ كَيْفَ وَجَدُتَ مَنْزِلَكَ فَيَقُولُ أَى مِنْ أَهُلِ النَّارِ فَيَقُولُ لَهُ يَا ابْنَ آدَمَ كَيْفَ وَجَدُتَ مَنْزِلَكَ فَيَقُولُ أَيْ مَنْ الْمُؤْتِ مِنْهُ بِطِلَاعِ الْأَرْضِ ذَهَبًا فَيَقُولُ نَعَمْ أَى رَبِّ فَيَقُولُ كَذَبْتَ قَدُ سَأَلْتُكَ مَا هُوَ أَقُلُ مِنْ ذَلِكَ فَلَمْ تَفْعَلُ فَيُرَدُّ إِلَى النَّارِ [راجع: ١٢٣٦٧].

(۱۳۵۴۵) حضرت انس رفی شخط سے مروی ہے کہ نبی علیظ نے فر مایا قیامت کے دن اہل جنت میں سے ایک آ دمی کو لا یا جائے گا،
الله تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ اے ابن آ دم! تو نے اپنا ٹھکا نہ کیسا پایا؟ وہ جواب دے گا پروردگار! بہترین ٹھکا نہ پایا، الله تعالیٰ
فر مائے گا کہ مانگ اور تمنا ظاہر کر، وہ عرض کرے گا کہ میری درخواست اور تمنا تو صرف اتنی ہی ہے کہ آپ مجھے دنیا میں واپس
بھیج دیں اور میں دسیوں مرتبہ آپ کی راہ میں شہید ہوجاؤں، کیونکہ وہ شہادت کی فضیلت دکھے چکا ہوگا۔

ایک جہنمی کولا یا جائے گا اور اللہ اس سے پوچھے گا کہ اے ابن آ دم! تونے اپناٹھکا نہ کیٹا پایا؟ وہ کہے گا پروردگار! بدترین ٹھکا نہ، اللہ فرمائے گا اگر تیرے پاس روئے زمین کی ہر چیز موجود ہوتو کیا تو وہ سب کچھا ہے فدیے میں دے دے گا؟ وہ کہے گا ہاں! اللہ فرمائے گا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، میں نے تو تچھ سے دنیا میں اس سے بھی ہلکی چیز کا مطالبہ کیا تھا، کیکن تونے اسے پورا نہ کیا چنانچہ اسے جہنم میں لوٹا دیا جائے گا۔

( ١٣٥٤٦) حَدَّثَنَا حَسَنَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيُّ عَنُ آنَسٍ قَالَ انْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ آبُو بَكُو الصِّلِيقُ وَعُمَرُ وَنَاسٌ مِنُ الْآعُرَابِ حَتَّى دَخُلَ دَارَنَا فَحُلِبَتُ لَهُ شَاهٌ وَشُنَّ عَلَيْهِ مِنْ مَاءِ بِثُونَا حَسِبُتُهُ قَالَ فَشَوِبَ وَأَبُو بَكُو عَنْ يَسَادِهِ وَعُمَرُ مُسْتَقْبِلُهُ وَعَنْ يَمِينِهِ أَعُوابِيٌّ فَقَالَ وَشُوبَ وَأَبُو بَكُو عَنْ يَسَادِهِ وَعُمَرُ مُسْتَقْبِلُهُ وَعَنْ يَمِينِهِ أَعُوابِيٌّ فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَبُو بَكُو فَقَالَ اللَّهُ مَا اللَّهِ أَبُو بَكُو فَقَالَ اللَّهُ مَا فَقَالَ لَنَا أَنَسُ فَهِى سُنَةٌ فَهِى سُنَةٌ وَصححه البحارى (٢٠٧١)، ومسلم (٢٠٢٩). [انظر:٢٠٤٩].

(۱۳۵۲) حضرت انس ڈاٹھ سے مروی ہے کہ نبی طینی جب مدید منورہ تشریف لائے تو میں دس سال کا تھا، جب دنیا سے رخصت ہوئے تو ہیں سال کا تھا، میری والدہ مجھے نبی طینی کی خدمت کی ترغیب دیا کرتی تھیں، ایک مرتبہ نبی طینی ہمارے گھر تشریف لائے، ہم نے ایک پالتو بکری کا دودھ دو ہا اور گھر کے کنوئیں میں سے پانی لے کراس میں ملایا اور نبی طینی کی خدمت میں پیش کردیا، نبی طینی کی دائیں جانب ایک دیہاتی تھا، اور بائیں جانب حضرت صدیق اکبر ڈاٹھ تھے، جضرت عمر ڈاٹھ سامنے بیٹھے ہوئے تھے، نبی طینی جب ایسے نوش فر ما چک تو حضرت عمر ڈاٹھ نے عرض کیا کہ یہ ابو بکرکود سے دیجئے ایکن نبی طینی نے دودھ کا وہ برتن دیباتی کودے دیا اور فر مایا پہلے دائیں ہاتھ والے کو، پھراس کے بعدوالے وہ حضرت انس ڈاٹھ فر ماتے ہیں کہ یہی سنت ہے۔ وہ برتن دیباتی کودے دیا اور فر مایا پہلے دائیں ہاتھ والے کو، پھراس کے بعدوالے وہ حضرت انس ڈاٹھ فر ماتے ہیں کہ یہی سنت ہے۔ وہ برتن دیباتی کودے دیا اور فر مایا پہلے دائیں ہاتھ والے وہ بھراس کے بعدوالے وہ حضرت انس ڈاٹھ فر ماتے ہیں کہ یہی سنت ہے۔ خر م آنکہ سیمنے آنس بُن مَالِلْ فَذَکرَ مَعْمَا وُ

(۱۳۵۳۷) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

## مَنْ الْمَا اَمْرُونَ بْلِ مُنْ الْمَا اَمْرُونَ بْلِ مُنْ الْمَا اَمْرُونَ بْلِ مُنْ الْمِي الْمُنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

(۱۳۵۴۸) حضرت انس بن ما لک دلالٹوئے سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَثَلِقَیْکِم نے ارشاد فر مایا میں جنت میں داخل ہوا تو اپنے آ گے کسی کی آ ہٹ سنی ، دیکھا تو وہ غمیصاء بنت ملحان تھیں جو کہ حضرت انس ڈلاٹوئ کی والدہ تھیں ۔

( ١٣٥٤٩) حَدَّثَنَا حَسَنَّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيِّ بُنِ زَيْدِ بُنِ جُدْعَانَ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسُرِى بِى رِجَالًا تُقْرَضُ شِفَاهُهُمْ بِمَقَارِيضَ مِنْ نَارٍ فَقُلْتُ يَا جِبْرِيلُ مَنْ هَوُلَاءِ قَالَ هَوُلَاءِ خُطَبَاءُ مِنْ أُمَّتِكَ يَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَيَنْسَوْنَ أَنْفُسَهُمْ وَهُمْ يَتُلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا يَغْقِلُونَ [راجع: ١٢٢٣٥].

(۱۳۵۴۹) حضرت انس ڈلائٹ ہے مروی ہے کہ نبی علیا نے نے فر مایا شب معراج میں ایسے لوگوں کے پاس سے گذراجن کے مند آگ کی قینچیوں سے کا نے جارہے تھے، میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا گیا کہ یہ دنیا کے خطباء ہیں، جولوگوں کو نیکی کا تھم دیتے تھے اور کتاب کی تلاوت کرتے تھے، کیا یہ بچھتے نہ تھے۔

( ١٣٥٥ ) حَدَّثَنَا حَسَنٌ وَعَفَّانُ الْمَعْنَى قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمَّا صَوَّرَ آدَمَ تَرَكَهُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَتُوكُهُ فَجَعَلَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَقَ آنَهُ خَلُقٌ لَا يَتَمَالَكُ [راجع: ٢٥٥٧].

(۱۳۵۵۰) حضرت انس ر النفظ سے مروی ہے کہ نبی علیظ نے ارشاد فر مایا جب اللہ نے حضرت آدم علیظ کا پتلا تیار کیا تو کچھ عرصے تک اسے یونہی رہنے دیا، شیطان اس پتلے کے اردگر دی چکر لگا تا تھا اور اس پرغور کرتا تھا، جب اس نے دیکھا کہ اس مخلوق کے جسم کے درمیان میں پیٹ ہے تو وہ سمجھ گیا کہ بیمخلوق اپنے اوپر قابونہ رکھ سکے گی۔

( ١٣٥٥١) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ جَعُفَرٍ يَعْنِى الْمَخْزُومِيَّ وحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةُ الْقَاعِدِ نِصْفُ صَلَاةِ الْقَائِمِ [راجع: ١٣٢٦٩].

(۱۳۵۵) حضرت انس بڑاٹھ سے مروی ہے کہ نبی علیمیانے فرمایا بیٹھ کرنماز پڑھنے کا ثواب کھڑے ہوکر پڑھنے ہے آ دھا ہے۔

( ١٣٥٥٢) حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ الزُّهْرِیِّ بُنِ شِهَابٍ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِیَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ یَوْمَ الْفَتْحِ وَعَلَیْهِ الْمِغْفَرُ قَالَ فَقِیلَ لَهُ إِنَّ ابْنَ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكُغْبَةِ فَقَالَ اقْتُلُوهُ [راجع: ١٢٠٩١].

(١٣٥٥٢) حفرت انس والنواس مروى ہے كہ فتح كمه كے دن نبي عليا جب كمه كرمه ميں داخل ہوئے تو آ بِ سَلَا لَيْنَا مِ خود بهن

#### الله المرافيل ميدومتر المرافيل منها المرافيل منها المرافيل المراف

(۱۳۵۵۳) حفرت انس ڈاٹٹؤے نبی مالیٹا کے حلیہ مبارک کے متعلق مروی ہے کہ نبی مالیٹا درمیانے قد کے تھے، آپ مَنَا الیّکَا اللّهِ علک نہ بہت زیادہ جھوٹا تھا اور نہ بہت زیادہ لمبا، آپ مَنَا اللّهِ عَلَیْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ

( ١٣٥٥٤) حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بُنُ أَنْسَ عَنْ إِسْحَاقَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ أَبِى طَلْحَةَ عَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُكُبُ قَوْمٌ مِنْ أُمَّتِى ثَبَجَ الْبَحْرِ أَوْ ثَبَجَ هَذَا الْبَحْرِ هُمُ الْمُلُوكُ عَلَى الْأَسِرَّةِ أَوْ كَالْمُلُوكِ عَلَى الْأَسِرَّةِ [صححه البحارى (٢٧٨٨)، ومسلم (١٩١٢)، وابن حبان (٢٦٦٧)].

(۱۳۵۵۴) حضرت انس ڈلٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے ارشا دفر مایا میری امت کی ایک جماعت اس سطح سمندر پرسوار ہو کر (جہاد کے لئے) جائے گی ، وہ لوگ ایسے محسوس ہوں گے جیسے تختوں پر با دشاہ بیٹھے ہوں۔

( ١٣٥٥٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ أَبِى بَكُرٍ الثَّقَفِى أَنَّهُ سَأَلَ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ وَهُمَا غَادِيَانِ إِلَى عَرَفَةَ كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ فِى هَذَا الْيَوْمِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ يُهِلُّ الْمُهِلُّ مِنَّا فَلَا يُنْكِرُ عَلَيْهِ [راجع: ٣٠ ٢٠].

(۱۳۵۵) محمد بن ابی بکر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس ڈٹاٹڈ سے پوچھا کہ عرفہ کے دن آپ لوگ کیا کررہے تھے؟ انہوں نے فر مایا کہ نبی علیشا کے ساتھ ہم میں سے پچھلوگ تہلیل کہہ رہے تھے،ان پر بھی کوئی نکیر نہ ہوتی تھی اور بعض تکبیر کہہ رہے تھے اور ان پر بھی کوئی نکیر نہ کی گئی۔

( ١٣٥٥٦) حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنُ ثَابِتٍ عَنُ أَنْسٍ قَالَ وَشَهِدُتُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَامُ يَوْمَ دَخَلَ عَلَيْنَا الْمَدِينَةَ فَلَمُ أَرَ يَوْمًا أَضُواً مِنْهُ وَلَا أَحْسَنَ مِنْهُ وَشَهِدُتُهُ يَوْمَ مَاتَ فَلَمُ أَرَ يَوْمًا أَقْبَحَ مِنْهُ [راجع:٥ ٣٣٤]

### مُناهُ اَمَدُن بَل مِيدِ مَرْمُ اللهُ الله

(۱۳۵۵۱) حضرت انس ڈاٹٹؤ کہتے ہیں کہ میں نے اس دن سے زیادہ روشن اور حسین دن کو کی نہیں دیکھا جب نبی علیتیا مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تھے،اور میں نے نبی علیتیا کی دنیا سے زخصتی کا دن بھی پایا ہے،اوراس دن سے زیادہ تاریک اور قتیج دن کو کئی نہیں دیکھا۔

( ١٣٥٥٧) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِى هَاشِمِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ بِلَالٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ يَعْنِى ابْنَ أَبِى نَمِوِ عَنُ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ مَا صَلَّيْتُ وَرَاءً إِمَامٍ قَطُّ أَحَفَّ صَلَاةً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا أَتَمَّ وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ وَرَاثَهُ فَيُخَفِّفُ مَخَافَةَ أَنْ يَشُقَ عَلَى أُمِّهِ [راجع: ١٣٤٩] رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ وَرَاثَهُ فَيُخَفِّفُ مَخَافَةَ أَنْ يَشُقَ عَلَى أُمِّهِ [راجع: ١٣٤٩] (١٣٥٥٤) حَرْت السَّيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِي قَلْمَ وَرَاثَهُ فَيُخَفِّفُ مَخَافَةَ أَنْ يَشُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ اللَّهُ مَا وَارْنَ كُرَامُ وَيَ تَصَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَالَكُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُحْوِرِ وَالْمُحْوِرِ وَالْمُحْوِرِ وَالْبُخُلِ وَالْمُجُنِ وَالْكُسُلِ وَالْهُومِ وَصَلَع عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمُ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنُ اللَّهُمُ وَالْحَزَنِ وَالْبُخُلِ وَالْجُنُنِ وَالْمُحَنِّ وَالْمُعَلِ وَالْهُومِ وَصَلَع وَاللَّهُ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمُ إِنِّى الْمُومُ وَلَى وَالْمُورَى وَالْبُخُلِ وَالْمُحُنِّ وَالْمُحُنِ وَالْمُومِ وَالْمَا فَاللَهُ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمُ إِنِّى اعْمُو فَى اللَّهُمُ وَالْمَورَا وَالْمُحُونِ وَالْمُولِ وَالْمُعُونُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعَلِقُ وَالْمُولُ وَالْمُعَلِقُ وَالْمُولُ وَالْمُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَال

(۱۳۵۸) حضرت انس ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیما آٹھ چیزوں سے پناہ ما نگا کرتے تھے ،ثم ، پریشانی ، لا جاری ،ستی ، بخل ، بز دلی ،قرضہ کاغلبہاور دشمن کاغلبہ۔

( ١٢٥٥٩) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعُنِى ابُنَ بِلَالٍ عَنْ عَمْرِو بُنِ أَبِى عَمْرِو عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبَلَ مِنْ خَيْبَرَ فَلَمَّا رَأَى أُحُدًّا قَالَ هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ فَلَمَّا أَشُرَفَ عَلَى الْمَدِينَةِ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّى أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَا بَتَيْهَا كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ [راحع: ١٢٦٤٣].

(۱۳۵۹) حضرت انس ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی مالیٹیا خیبر سے واکس آرہے تھے، جب احد پہاڑ نظر آیا تو فر مایا کہ یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں، پھر جب مدینہ کے قریب پنچے تو فر مایا اے اللہ! میں اس کے دونوں پہاڑوں کے درمیانی جگہ کوحرام قرار دیتا ہوں جیسے خضرت ابراہیم مالیٹیانے مکہ کوحرم قرار دیا تھا۔

(١٣٥٦٠) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا إِسُحَاقُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ أَبِى طَلْحَةَ عَنُ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَطُرُقُ أَهْلَهُ لَيْلًا كَانَ يَدْخُلُ غُدُوةً أَوْ عَشِيَّةً [راحع: ١٢٢٨٨].

(۱۳۵۲۰) حضرت انس ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹیارات کو بلا اطلاع سفر سے واپسی پراپنے گھرنہیں آتے تھے، بلکہ ضبح یا دوپہر کوتشریف لاتے تھے۔

( ١٣٥٦١ ) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ حَدَّثَنَا الْمُخْتَارُ بْنُ فُلْفُلٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَوُ رَأَيْتُمُ مَا رَأَيْتُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا قَالُوا وَمَا رَأَيْتُ يَا

#### هي مُناهَا مَرْبِينَ بل يَنْ مَنْ مَن المَا مَرْبِينَ بل يَنْ مِنْ المَنْ مِنْ بل يَنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِينَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّلَّ اللَّهِ مِنْ اللَّهِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّالِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّالِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّلِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِيْ

رَسُولَ اللَّهِ قَالَ رَأَيْتُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ وَحَضَّهُمْ عَلَى الصَّلَاةِ وَنَهَاهُمْ أَنْ يَسْبِقُوهُ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَنَهَاهُمْ أَنْ يَنْصَرِفُوا قَبُلَ انْصِرَافِهِ مِنْ الصَّلَاةِ وَقَالَ إِنِّى أَزَاكُمْ مِنْ أَمَامِى وَمِنْ خَلْفِى [راحع: ٢٠٢٠].

(۱۳۵۱) حفرت انس بن ما لک ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ ایک دن نبی طائیہ نماز سے فارغ ہوکر ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فر مایا اس ذات کی فتم جس کے دست قدرت میں محمر مَنَاٹٹؤ کی جان ہے، جو میں دکھے چکا ہوں، اگرتم نے وہ دیکھا ہوتا تو تم بہت تھوڑا ہنتے اور کثر ت سے رویا کرتے ، صحابہ ٹھاٹٹ نے پوچھایار سول اللّہ مَنَاٹٹؤ ہا آ پ نے کیاد یکھا ہے؟ فر مایا میں نے اپنی آ تکھوں سے جنت اور جہنم کو دیکھا ہے اور لوگو! میں تمہارا امام ہول، لہذا رکوع ، سجدہ، قیام، قعود اور اختتام میں مجھ سے آ گے نہ بڑھا کرو، کیونکہ میں تمہیں اپنے آ گے سے بھی دیکھتا ہوں اور چیھے سے بھی۔

( ١٢٥٦٢) حَدَّنَنَا مُؤَمَّلُ حَدَّنَنَا حَمَّادٌ يَغِنِي ابْنَ سَلَمَةَ حَدَّنَنَا عَلِيٌ بُنُ زَيْدٍ قَالَ بَلَغَ مُصْعَبَ بُنَ الزُّبَيْرِ عَنْ عَرِيفِ
الْكَنْصَارِ شَيْءٌ فَهَمَّ بِهِ فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَنَسُ بُنُ مَالِكٍ فَقَالَ لَهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
اسْتَوْصُوا بِالْكَنْصَارِ خَيْرًا أَوْ قَالَ مَعْرُوفًا الْفَبَلُوا مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَتَجَاوَزُوا عَنْ مُسِينِهِمْ فَٱلْقَى مُصْعَبْ نَفْسَهُ
عَنْ سَرِيرِهِ وَٱلْزَقَ خَدَّهُ بِالْبِسَاطِ وَقَالَ أَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الرَّأْسِ وَالْعَيْنِ فَتَرَكَهُ
عَنْ سَرِيرِهِ وَٱلْزَقَ خَدَّهُ بِالْبِسَاطِ وَقَالَ أَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الرَّأْسِ وَالْعَيْنِ فَتَرَكَهُ
عَنْ سَرِيرِهِ وَٱلْزَقَ خَدَّهُ بِالْبِسَاطِ وَقَالَ أَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الرَّأْسِ وَالْعَيْنِ فَتَرَكَهُ
عَنْ سَرِيرِهِ وَٱلْوَقَ خَدَة بِالْبِسَاطِ وَقَالَ أَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الرَّأُسِ وَالْعَيْنِ فَتَرَكَهُ
عَنْ سَرِيرِهِ وَٱلْوَى الرَّهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَيْنِ فَتَرَكَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى الرَّاهِ مِلْكُولُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَارِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَارِ عَلَيْهُ وَمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِ الْوَالِ الْمَالِ الْوَالَ عَلَيْهِ وَلَى مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُسَامِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَ كَرَوالَ لَيْسُولُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالُولُ وَالْمَا وَلَا عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى الْوَالِمُولُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي الْوَلَالِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى الْعَلَالُولُ وَلَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى مَعْمَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُولُ وَاللَّالَةُ وَلَالِهُ وَلِلْكُولُ مِلْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُولُ وَالْعَلَى الْعَلَالُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى الْعَلَالُولُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعُولُ مِلْكُولُ مِلْ اللَّهُ عَلَيْهُ

( ١٣٥٦٣) حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنُ حُمَيْدٍ عَنُ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِیِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَا اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَا أَیُّهَا النَّاسُ قُولُوا بِقَوْلِکُمْ وَلَا یَسْتَهُوِیَنَّکُمْ سَیِّدِنَا وَیَا خَیْرَنَا وَابْنَ خَیْرِنَا فَقَالَ النَّبِیُّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَا أَیُّهَا النَّاسُ قُولُوا بِقَوْلِکُمْ وَلَا یَسْتَهُوِیَنَکُمْ اللَّهِ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَا أَیُّهَا النَّاسُ قُولُوا بِقَوْلِکُمْ وَلَا یَسْتَهُوِیَنَکُمْ اللَّهِ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَا أَیُّهَا النَّاسُ قُولُوا بِقَوْلِکُمْ وَلَا یَسْتَهُوِیَنَکُمْ اللَّهِ عَلَیْهِ وَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا أُحِبُّ أَنْ تَرْفَعُونِی فَوْقَ مَا رَفَعَنِی اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ

[اخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة (٢٤٨) قال شعيب: صحيح وهذا اسناد ضعيف].

(۱۳۵۷۳) حضرت انس ڈاٹھؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک محض نے نبی علیہ کا کو خاطب کرکے کہا اے ہمارے سردار ابن سردار، اے ہمارے نبی علیہ نے فر مایا لوگو! تقوی کا کواپنے اوپرلازم کرلو، شیطان تم پر جملہ نہ کردے، میں صرف محمد بن عبداللہ ہوں، اللہ کا بندہ اور اس کا پنجمبر ہوں، بخدا! مجھے یہ چیز پندنہیں ہے کہ تم مجھے میرے مرتبے سے''جواللہ کے یہاں ہے'' برھاجے ماکر بیان کرو۔

( ١٣٥٦٤ ) حَدَّثَنَاه الْأَشْيَبُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ وَعَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ وَلَا يَسْتَجُرِ نَتَّكُمُ

الشَّيْطَانُ [راجع: ١٢٥٧٩].

(۱۳۵۲۴) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٣٥٦٥) حَدَّثَنَا مُوَمَّلٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ الْيَهُودَ دَخَلُوا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّامُ عَلَيْكُمْ فَقَالَتُ عَائِشَةُ السَّامُ عَلَيْكُمْ يَا وَسَلَّمَ السَّامُ عَلَيْكُمْ فَقَالَتُ عَائِشَةُ السَّامُ عَلَيْكُمْ يَا إِخُوَانَ الْقِوَدَةِ وَالْخَنَازِيرِ وَلَعْنَةُ اللَّهِ وَغَضَبُهُ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ مَهُ فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَا سَمِعْتَ مَا قَالُوا قَالَ إِخُوانَ الْقِورَدَةِ وَالْخَنَازِيرِ وَلَعْنَةُ اللَّهِ وَغَضَبُهُ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ مَهُ فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَا سَمِعْتَ مَا قَالُوا قَالَ إِخُوانَ الْقِورَدَةِ وَالْخَنَازِيرِ وَلَعْنَةُ اللَّهِ وَغَضَبُهُ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ مَهُ فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَا سَمِعْتَ مَا قَالُوا قَالَ أَوْمَا سَمِعْتِ مَا رَدَدُتُ عَلَيْهِمْ يَا عَائِشَةُ لَمُ يَدُخُلُ الرِّفُقُ فِى شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ وَلَمْ يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ وَمَا سَمِعْتِ مَا رَدَدُتُ عَلَيْهِمْ يَا عَائِشَةً لَمْ يَدُخُلُ الرِّفُقُ فِى شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ وَلَمْ يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ اللَّهُ وَمَا سَمِعْتِ مَا رَدَدُتُ عَلَيْهِمْ يَا عَائِشَةً لَمْ يَدُخُلُ الرِّفُقُ فِى شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ وَلَمْ يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَا شَانَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ كَى فَدَمَت مِن عاصْرَهُ وَ اورسلام كرتَ ہوئِ (١٣٥٥) حضرت الس طَلِيْ فَي مِهُ مَا يَا إِنَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ فَقَالَتُهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ مُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ السَمِعُ عَلَيْهُ وَدُولَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا عَلَوْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَي

مچھین کی جائے اسے عیب دار بنادیتی ہے۔

( ١٣٥٦٧) حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنُ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُرُّ بِالتَّمْرَةِ فَمَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَأْخُذَهَا فَيَأْكُلَهَا إِلَّا مَخَافَةَ أَنْ تَكُونَ مِنْ تَمُّرِ الصَّدَقَةِ [انظر: ٤٤٢].

(۱۳۵۷۷) حضرت انس ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیثیا کورا سے میں تھجور پڑی ہوئی ملتی اورانہیں بیاندیشہ نہ ہوتا کہ بیصدقہ کی ہوگی تو وہ اسے کھالیتے تھے۔

( ١٢٥٦٨) حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنُ أَنَسٍ أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصُحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَعْضُهُمْ لَا أَتَزَوَّجُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ أُصَلِّى وَلَا أَنَامُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ أَصُومُ وَلَا أَفُطِرُ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ وَسَلَّمَ قَالَ بَعْضُهُمْ أَصُومُ وَأَفْطِرُ وَأُصَلِّى وَآنَامُ وَآتَزَوَّجُ النِّسَاءَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا بَالُ أَقُوامٍ قَالُوا كَذَا وَكَذَا لَكِنِّى آصُومُ وَأَفْطِرُ وَأُصَلِّى وَآنَامُ وَآتَزَوَّجُ النِّسَاءَ

### هي مُناهُ امَهُ إِن بَل بِيدِ مَرْمِي اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن مَا لك عَلَيْهُ وَمُن اللَّهِ مِن مَا لك عَلَيْهُ وَهِم

فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنْتِي فَلَيْسَ مِنْي [صححه البخاري (٦٣ · ٥)، ومسلم (١٤٠١)، وابن حبان (١٤)]. إانظر:

(۱۳۵ ۱۸) حضرت انس ٹائٹڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا کے صحابہ ٹٹائٹٹے کے ایک گروہ میں سے ایک مرتبہ کسی نے بیہ کہا کہ میں بھی شادی نہیں کروں گا، دوسر سے نے کہد دیا کہ میں ساری رات نماز پڑھا کروں گا اور سونے سے بچوں گا، اور تیسر سے نے کہد دیا کہ میں ہمیشہ روز سے رکھا کروں گا، ہوں گا، نبی ملیٹا کو جب بیہ بات معلوم ہوئی تو آپ منا ٹیٹی نے فر مایا لوگوں کو کیا ہوگیا ہے کہ ایس ایس باتیں کرتے ہیں، میں تو روزہ بھی رکھتا ہوں اور ناغہ بھی کرتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، اور عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں، اب جو محص میری سنت سے اعراض کرتا ہے، وہ مجھ سے نہیں ہے۔

( ١٣٥٦٩) حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنُ أَنَسٍ قَالَ مَرَّ رَجُلٌ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجُلَّ مَا لَيْهِ وَسَلَّمَ وَجُلٌ مَا لَهِ فَقَالَ رَسُولُ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ جَالِسٌ فَقَالَ الرَّجُلُ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى لَأُحِبُ هَذَا فِى اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرُتَهُ بِذَلِكَ قَالَ لَا قَالَ لَا قَالَ قُمُ فَأَخْبِرُهُ تَثْبُتُ الْمَوَدَّةُ بَيْنَكُمَا فَقَامَ إِلَيْهِ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ الرَّجُلُ أَحَبَّكَ الَّذِى أَخْبَتَنِي فِيهِ [راحع: ٧٥ ٢٤]. اللّهِ صَلَّى اللّهِ أَوْ قَالَ أُحِبُّكَ لِلَّهِ فَقَالَ الرَّجُلُ أَحَبَّكَ الَّذِى أَخْبَتَنِي فِيهِ [راحع: ٧٥ ٢٤].

(۱۳۵۹) حضرت انس والنوز ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص نبی علیقہ کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا کہ وہاں ہے ایک آ دمی کا گذر ہوا، بیٹھے ہوئے آ دمی نے کہایارسول اللہ منگائی ایک مرتبہ ایک شخص ہے مجبت کرتا ہوں ، نبی علیقہ نے اس سے فر مایا کیا تم نے اسے مید بات بتا کی بھی ہے؟ اس نے کہانہیں ، نبی علیقہ نے فر مایا پھر جا کرا ہے بتا دو ، اس پروہ آ دمی کھڑا ہوا اور جا کراس ہے کہنے لگا کہ بھائی! میں اللہ کی رضا کے لئے آپ ہے محبت کرتا ہوں ، اس نے جواب دیا کہ جس ذات کی خاطر تم مجھ سے محبت کرتے ہو ، وہ تم سے محبت کرتے ہو ،

( ١٣٥٧ ) حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَسْقِى فَبَسَطَ يَدَيْهِ ظَاهِرَهُمَا مِمَّا يَلِى السَّمَاءَ [راجع: ٢٥٨٢].

(۱۳۵۷) حضرت انس ڈلٹنڈ سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیقا کو ہارش کے لئے دعاءکرتے ہوئے دیکھا کہ وہ ہتھیلیوں کا اوپر والاحصہ آسان کی جانب کرکے ہاتھ پھیلا کر دعا کررہے ہیں۔

( ١٣٥٧١) حَدَّثَنَا بَهُزُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَغْنِى ابْنَ سَلَمَةً حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنُ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَلُقَى رَجُلًا فَيَقُولُ يَا فُلَانُ كَيْفَ أَنْتَ فَيَقُولُ بِخَيْرٍ أَخْمَدُ اللَّهَ فَيَقُولُ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ كَيْفَ أَنْتَ يَا فُلَانُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ كَيْفَ أَنْتَ يَا فُلَانُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ كَيْفَ أَنْتَ يَا فُلَانُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ كَيْفَ أَنْتَ يَا فُلَانُ فَقَالَ بِخَيْرٍ إِنْ شَكُونَ قَالَ فَسَكَّتَ عَنْهُ فَقَالَ يَا نَبِى اللَّهِ إِنَّكَ كُنْتَ تَسُالُئِي فَتَقُولُ جَعَلَكَ اللَّهُ بِخَيْرٍ وَإِنَّكَ أَنْكَ اللَّهُ بِخَيْرٍ وَإِنَّكَ الْيَهُ بِخَيْرٍ وَإِنَّكَ اللَّهُ بِخَيْرٍ وَإِنَّكَ اللَّهُ بِخَيْرٍ وَإِنَّكَ الْيَهُ بِخَيْرٍ وَإِنَّكَ اللَّهُ بِخَيْرٍ وَإِنَّكَ اللَّهُ بِخَيْرٍ وَإِنَّكَ اللَّهُ بِخَيْرٍ وَإِنَّكَ الْيَهُ بِخَيْرٍ وَإِنَّكَ الْيَوْمُ سَكَتَ عَنِى فَقَالَ لَهُ إِنِّى كُنْتُ ٱسْأَلُكَ فَتَقُولُ بِخَيْرٍ أَحْمَدُ اللَّهَ فَأَقُولُ جَعَلَكَ اللَّهُ بِخَيْرٍ وَإِنَّكَ الْيَوْمُ سَكَتَ عَنِى فَقَالَ لَهُ إِنِّى كُنْتُ ٱسْأَلُكَ فَتَقُولُ بِخَيْرٍ أَحْمَدُ اللَّهَ فَأَقُولُ جَعَلَكَ اللَّهُ بِخَيْرٍ وَإِنَّكَ الْيَوْمُ سَكَتَ عَنِى فَقَالَ لَهُ إِنِّى كُنْتُ ٱسْأَلُكَ فَتَقُولُ بِخَيْرٍ أَحْمَدُ اللَّهَ فَأَقُولُ جَعَلَكَ اللَّهُ بِخَيْرٍ وَإِنْكَ

# وي مُنالِهُ المَدِينَ بل يَسِيْمَتُومُ وَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

الْيَوْمَ قُلْتَ إِنْ شَكَرْتُ فَشَكَّكُتَ فَسَكَّتُ عَنْكَ

(۱۳۵۷) حضرت انس بھائن ہے مروی ہے کہ ایک آ دمی جب بھی نبی علینا کو ملتا تو نبی علینا اس سے دریافت فرماتے کہ تمہارا کیا حال ہے؟ اور وہ ہمیشہ یہی جواب دیتا کہ المحمد للہ! خیریت ہے ہوں، نبی علینا سے جواباً فرما دیتے کہ اللہ تمہیں خیریت ہی سے مال ہے؟ اور وہ ہمیشہ یہی جواب دیتا کہ المحمد للہ افات ہوئی تو آپ منگا تا تاہے؟ اس سے ملاقات ہوئی تو آپ منگا تاہے خسب معمول اس سے بوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے؟ اس نے جواب دیا کہ خیریت سے ہوں بشر طیکہ شکر کروں، اس پر نبی علینا خاموش ہوگئے۔

اس نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی ! پہلے تو جب آپ مجھ سے میرا حال دریافت کرتے تھے تو مجھے دعاء دیتے تھے کہ اللہ متہیں خیریت سے رکھے ، آج آپ خاموش ہو گئے؟ نبی علیہ انے فر مایا کہ پہلے میں تم سے سوال کرتا تھا تو تم یہ کہتے تھے کہ المحمد للہ! خیریت سے ہوں ، اس لئے میں جوابا کہہ دیتا تھا کہ اللہ تمہیں خیریت سے رکھے ، لیکن آج تم نے کہا کہ ''اگر میں شکر کروں'' تو مجھے شک ہوگیا اس لئے میں خاموش ہوگیا۔

( ١٣٥٧٢) حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِى ابْنَ زَيْدٍ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِى قِلَابَةً عَنْ أَنَسٍ قَالَ أَنَا أَعْلَمُ النَّاسِ أَوْ مَنْ أَعْلَمُ النَّاسِ بِآيَةِ الْحِجَابِ تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْنَبَ ابْنَةَ جَحْشٍ فَذَبَحَ شَاةً فَدَعَا أَصْحَابَهُ فَأَكُوا وَقَعَدُوا يَتَحَدَّثُونَ وَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُرُجُ وَيَدُخُلُ وَهُمْ قُعُودٌ وَزَيْنَبُ قَاعِدةٌ فِى نَاحِيَةِ الْبَيْتِ وَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعُودٌ وَزَيْنَبُ قَاعِدةٌ فِى نَاحِيَةِ الْبَيْتِ وَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعُودٌ وَزَيْنَبُ قَاعِدةٌ فِى نَاحِيَةِ الْبَيْتِ وَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُوبُ مَا شَاءَ اللَّهُ وَيَرْجِعُ وَهُمْ فَعُودٌ وَزَيْنَبُ قَاعِدةٌ فِى نَاحِيَةِ الْبَيْتِ وَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمُ أَنْ يَقُولَ لَهُمْ شَيْئًا فَنَزَلَتْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدُخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤُذِنَ لَكُمْ إِلَى عَنْ وَجَلَّ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءٍ حِجَابٍ قَالَ طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنُ إِذَا دُعِيتُمْ فَادُخُلُوا الْآيَاتُ إِلَى قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ فَاسُألُوهُنَّ مِنْ وَرَاءٍ حِجَابٍ قَالَ فَامُ وَلَكُنُ إِلَا اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحِجَابٍ مَكَانَهُ فَضُوبِ [صححه البحارى (٢٩٤٤)].

(۱۳۵۷) حفرت انس بڑا تھئے ہے مروی ہے کہ پردہ کا تھم جب نازل ہوا، اس وقت کی کیفیت تمام لوگوں میں سب سے زیادہ مجھے معلوم ہے، نبی علیہ نے حضرت زینب بڑا ہے ساتھ نکاح فر مایا، اس کے بعد نبی علیہ نے بکری ذرج کر کے لوگوں کو دعوت دی، انہوں نے آ کر کھانا کھایا اور بیٹھ کر با تیں کرتے رہے اور کافی دیر تک بیٹھے رہے، جی کہ نبی علیہ خودہی اٹھ کر باہر چلے گے، میں بھی باہر چلا گیا تا کہ وہ بھی چلے جا کیں، لیکن وہ بیٹھے ہی رہے بار بار ایسا ہی ہوا، ادھر حضرت زینب بڑا ہا کیونے میں بیٹھی ہوئی تھیں، نبی علیہ کو ان سے پچھ کہتے ہوئے جا بسموں ہوا، اس موقع پر بیآ یت نازل ہوئی کہ اے اہل ایمان! پغیبر کے گھری اس وقت تک واضل نہ ہوا کرو جب تک تہمیں کھانے کے لئے بلایا نہ جائے، نیز اس کے پکنے کا انتظار نہ کیا کرو، البتہ جب میں اس وقت تک واضل نہ ہوا کرو جب تک تہمیں کھانے کے لئے بلایا نہ جائے، نیز اس کے پکنے کا انتظار نہ کیا کرو، البتہ جب میں بلایا جائے تو چلے جاؤ ..... پھر نبی علیہ کے تھم پر پردہ کرا دیا گیا۔

( ١٣٥٧٣) حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بُنُ زَاذَانَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ مَلَكَ الْمَطِرِ اسْتَأْذَنَ رَبَّهُ أَنُ يَأْتِى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَذِنَ لَهُ فَقَالَ لِأُمِّ سَلَمَةَ امْلِكِي عَلَيْنَا الْبَابَ لَا يَدُخُلُ عَلَيْنَا أَحَدٌ قَالَ وَجَاءَ

الُحُسَيْنُ لِيَدْخُلَ فَمَنَعَتْهُ فَوَتَبَ فَدَخَلَ فَجَعَلَ يَقُعُدُ عَلَى ظَهَرِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتُحِبُّهُ قَالَ نَعَمُ قَالَ أَمَا إِنَّ أُمَّتَكَ سَتَقْتُلُهُ وَإِنْ وَعَلَى عَاتِقِهِ قَالَ فَقَالَ الْمَلَكُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتُحِبُّهُ قَالَ نَعَمُ قَالَ أَمَا إِنَّ أُمَّتَكَ سَتَقْتُلُهُ وَإِنْ فَعَلَى عَاتِقِهِ قَالَ فَقَالَ الْمَلَكُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتُحِبُّهُ قَالَ نَعَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتُعُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتُعِينَةً بِطِينَةٍ حَمْرًاءَ فَأَخَذَتُهَا أَمَّ سَلَمَةً فَصَرَّتُهَا فِي شَيْتُ أَرَيْتُكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ع

( ١٣٥٧٥ ) حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيَشْهَدُ لَهُ أَرْبَعَةٌ أَهُلُ أَبْيَاتٍ مِنْ جِيرَانِهِ الْأَدُنَيْنَ إِلَّا قَالَ قَدُ قَبِلْتُ فِيهِ عِلْمَكُمْ فِيهِ وَغَفَرْتُ لَهُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

[صححہ ابن حبان (۲۰۲۶) والحاکم فی "المستدرك" (۲۰۷۸) اسنادہ ضعیف، و بھذہ السیاقہ غیر محفوظ]
(۱۳۵۷۵) حضرت انس والٹوئ ہے مروی ہے کہ نبی طائیا نے ارشاد فر مایا جوشن اسلام کی حالت میں فوت ہوجائے اوراس کے قریبی پڑوسیوں میں سے چارگھروں کے لوگ اس کے قت میں بہتری کی گواہی وے دیں، تو اللہ تعالیٰ فر ما تا ہے کہ میں نے اس کے متعلق تمہارے علم کوقبول کرلیا اور جوتم نہیں جانتے ، اسے معاف کردیا۔

( ١٣٥٧٦ ) حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ الْعُقَيْلِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي آبِي عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَهْلِينَ مِنْ النَّاسِ وَإِنَّ أَهْلَ الْقُوْآنِ أَهْلُ اللَّهِ وَخَاصَّتُهُ [راجع: ١٣٠٩٤].

- (۱۳۵۷۱) حضرت انس ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰہ مَثَاٹُٹیٹِ آنے ارشاد فر مایا لوگوں میں سے پچھے اہل اللّٰہ ہوتے ہیں ، قر آن والے ،اللّٰہ کے خاص لوگ اور اہل اللہ ہوتے ہیں۔
- ( ١٣٥٧٧ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ عِيسَى حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَغْنِى ابْنَ زَيْدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِى بَكُرٍ عَنُ جَدِّهِ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ أَنْ رَجُلًا اطَّلَعَ فِى بَغْضِ حُجَرِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِشْقَصِ أَوْ مَشَاقِصَ فَكَانِّى أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَخْتِلُهُ لِيَطْعَنَهُ [راجع: ١٣٥٤١].
- (۱۳۵۷۷) حضرت انس ڈٹاٹٹا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیٹا اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آ دمی آ کر کہی سوراخ سے اندرجھا نکنے لگا، نبی ملیٹا نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی کنگھی لے کراس کی طرف قدم بڑھائے ،تو وہ پیچھے بٹنے لگا،ایبامحسوں ہوتا تھا کہ نبی ملیٹا و کنگھی اسے دے ماریں گے۔
- ( ١٣٥٧٨ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا شَوِيكٌ عَنْ عَاصِمِ الْأَحُولِ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ لِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا ذَا الْأُذُنَيْنِ [راجع: ٢١٨٨].
  - (١٣٥٧٨) حضرت انس بناتن السين الثن المنافظ الما مراتبه نبي علينها في مجهة "الدوكانون وال" كهدكر مخاطب فرما يا تقار
- ( ١٣٥٧٩ ) حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بُنُ النَّعُمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنُ ثَابِتٍ وَعَبُدِ الْعَزِيزِ بُنِ صُهَيْبٍ عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ ٱعْتَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عِنْقَهَا صَدَاقَهَا [راحع: ٢٩٧١].
- (۱۳۵۷۹) حضرت انس ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیکیا نے حضرت صفیہ ڈاٹھا بنت جی کوآ زاد کر دیا اوران کی آ زادی ہی کوان کا مہر قرار دے دیا۔
- ( ١٣٥٨ ) حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِى ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِ وَأُمُّ سُلَيْمٍ وَأُمُّ حَرَامٍ خَلُفَنَا عَلَى بِسَاطٍ [انظر: ١٣٦٢٩].
- (۱۳۵۸۰) حضرت انس رٹاٹنؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیثیا نے ہمیں نماز پڑھائی اس وفت امسلیم اور ام حرام ہمارے پیچھے چٹائی پڑھیں۔
- (١٣٥٨١) حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا حَرُبُ بُنُ مَيْمُونِ عَنِ النَّضُرِ بُنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَتُ أُمُّ سُلَيْمٍ اذْهَبُ إِلَى نَبِى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلُ لَهُ إِنْ رَأَيْتَ أَنْ تَغَدُّى عِنْدَنَا فَافْعَلْ قَالَ فَجِنْتُهُ فَبَلَّغُتُهُ فَكَالًا عَلَى أَمْ سُلَيْمٍ وَأَنَا لَدَهِشَّ لِمَنْ أَقْبَلَ مَعَ فَقَالَ انْهَضُوا قَالَ فَجِنْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى أُمَّ سُلَيْمٍ وَأَنَا لَدَهِشَّ لِمَنْ أَقْبَلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ فَقَالَ انْهَضُوا قَالَ فَجِنْتُ فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَثْوِ ذَلِكَ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ فَقَالَ انْهُضُوا يَا أَنسُ فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَثُو ذَلِكَ

قَالَ هَلُ عِنْدَكِ سَمُنَ قَالَتُ نَعَمُ قَدُ كَانَ مِنْهُ عِنْدِى عُكَّةٌ فِيهَا شَىْءٌ مِنْ سَمُنِ قَالَ فَأْتِ بِهَا قَالَتُ فَجِنْتُهُ بِهَا فَقَتَحَ رِبَاطُهَا ثُمَّ قَالَ بِسُمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ أَعْظِمُ فِيهَا الْبَرَكَةَ قَالَ فَقَالَ اقْلِبِهَا فَقَلَبُتُهَا فَعَصَرَهَا نَبِيُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُسَمِّى قَالَ فَأَخَذُتُ نَقْعَ قِدْرٍ فَأَكَلَ مِنْهَا بِضَعٌ وَثَمَانُونَ رَجُلًا فَقَصَلَ فِيهَا فَصُلَّ فَدَفَعَهَا عَمْلُ فَدَفَعَهَا فَصُلَّ فِيهَا فَصُلَّ فَدَفَعَهَا إِلَى أُمِّ سُلَيْمٍ وَهُوَ يُسَمِّى قَالَ فَأَخَذُتُ نَقْعَ قِدْرٍ فَأَكُلَ مِنْهَا بِضُعٌ وَثَمَانُونَ رَجُلًا فَقَصَلَ فِيهَا فَصُلَّ فَدَفَعَها إِلَى أُمِّ سُلَيْمٍ فَقَالَ كُلِى وَٱطْعِمِى جِيرَانَكِ [صححه مسلم (٢٠٤٠)].

(۱۳۵۸۱) حضرت انس بڑا تھ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت اسلیم بڑا تھا نے بھے نے فر مایا کہ بی بلیا کے پاس جا کر کہو کہ اگر اس مرتبہ حارت میں ماضر ہوکر پیغام پہنچا دیا، بی بلیا نے فر مایا اسلیم بہنچا نے بوجھا کہ دیا ہے گھرایا ہوا تھا، حضرت اسلیم بہنچا نے بوجھا انس! جمہیں کیا بہنچا اس وقت میں نبی بلیا بھی گھر میں تشریف لے آئے اور حضرت اسلیم بہنچا سے بوجھا کہ تبہارے پاس گھی ہے؟ انہوں نے ہوا؟ اس وقت نبی بلیا بھی گھر میں تشریف لے آئے اور حضرت اسلیم بہنچا سے بوجھا کہ تبہارے پاس گھی ہے؟ انہوں نے اثبات میں جواب دیا اور کہا کہ میرے پاس گھی کا ڈبہ ہے جس میں تھوڑا سا گھی موجود ہے؟ نبی بلیا نے فر مایا وہ میرے پاس لے آئے میں وہ ڈب لے کر نبی بلیا نے باس آیا، نبی بلیا نے اس کا ڈھکن کھولا ، اور کیم اللہ پڑھ کر بید عاء کی کہ اے اللہ! اس میں سے میں وہ ڈب لے کر نبی بلیا ہا نہوں نے اسے اٹھا ہی انہوں نے اسے اٹھا یا تو نبی بلیا اس میں سے خوب برکت پیدا فرما، پھر نبی بلیا ہے حضرت اسلیم براتھا کے برابر کھی نکل آیا، اس سے آئی ہے بھی زائد کو گوں نہوں نے اسے اٹھا یا تو نبی بلیا اس سے آئی ہے بھی زائد کو گوں نے کھا نا کھا لیا لیکن وہ پھر بھی نج گیا، جو نبی بلیا نے حضرت اسلیم براتھا کے حوالے کر دیا اور فرمایا کہ خود بھی کھا وَ اور اپنے کہا نے کھا نا کھا لیا لیکن وہ پھر بھی نج گیا، جو نبی بلیا نے حضرت اسلیم براتھا کے حوالے کر دیا اور فرمایا کہ خود بھی کھا وَ اور اپنے دیوسیوں کو بھی کھا وَ۔

( ١٣٥٨٢) حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى الزِّنَادِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِى عَمْرِو عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ أَقُبَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سَفَرٍ مِنْ بَعْضِ أَسْفَارِهِ فَلَمَّا بَدًا لَنَا أُحُدٌ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ فَلَمَّا أَشُرَفَ عَلَى الْمَدِينَةِ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّى أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا مِثْلَ مَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ اللَّهُمَّ بَارِكُ فِي مُدِّهِمُ وَصَاعِهِمُ [راحع: ٢٢٥٠].

(۱۳۵۸۲) حضرت انس بڑا تیز کے مروی کے کہ نبی علیا تھی جبرے واپس آرہے تھے، جب احد پہاڑنظر آیا تو فر مایا کہ یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتے ہیں، پھر جب مدینہ کے قریب پہنچ تو فر مایا اے اللہ! میں اس کے دونوں پہاڑوں کے درمیانی جگہ کوحرام قرار دیتا ہوں جسے حضرت ابراہیم علیا نے مکہ کوحرم قرار دیا تھا، اے اللہ! ان کے صاع اور مدمیں برکت عطاء فر ما۔

( ١٣٥٨٣ ) حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ أَخُو ابْنِ أَبِى حَزْمِ الْقُطَعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِى ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ وَمَا تَشَاؤُوْنَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ هُوَ أَهْلُ

### هي مُناهُ المَهُ وَمَن لِي يَدِي مَرْم اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن مَا لك عَلَيْهُ وَهِ اللَّهِ مِن مَا لك عَلَيْهُ وَهُ اللَّهِ مِن مَا لك عَلَيْهُ وَهُ اللَّهِ مِن مَا لك عَلَيْهُ وَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ فَي اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلِيهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّالِي عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْلُواللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَّ

التَّقُوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ رَبُّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ أَنَا أَهُلُّ أَنُ أَتَّقَى أَنُ يُجْعَلَ مَعِى إِلَهًا آخَرَ وَمَنُ اتَّقَى أَنُ يَجْعَلَ مَعِى إِلَهًا آخَرَ فَهُوَ آهُلٌّ لِأَنُ أَغْفِرَ لَهُ [راحع: ١٢٤٦٩].

(۱۳۵۸۳) حضرت انس بڑا تھڑے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ انے یہ آیت'' هواهل التقوی واهل المغفر ق'' تلاوت فرمائی اور فرمایا کہ تمہارے رب نے فرمایا ہے، میں اس بات کا اہل ہوں کہ مجھ سے ڈرا جائے اور میرے ساتھ کسی کومعبود نہ بنایا جائے، جومیرے ساتھ کسی کومعبود بنانے سے ڈرتا ہے وہ اس بات کا اہل ہے کہ میں اس کی مغفرت کردوں۔

( ١٣٥٨٤) حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنُ قَتَادَةً عَنُ أَنَسٍ قَال قَال رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسَجَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً [راجع: ١٣٤٢٣].

(۱۳۵۸۴) حضرت انس بٹائٹزے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے ارشا دفر مایاسحری کھایا کرو، کیونکہ سحری میں برکت ہوتی ہے۔

( ١٣٥٨٥) حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَسِى صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا [راجع: ٥٩٩٥].

(١٣٥٨٥) حضرت انسَ اللَّهُ عَرَف ہے كہ بى علیہ اللَّهِ عَوَائَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ جَائِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كَانَ (١٣٥٨٦) حَدَّثَنَا سُرَیْجٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَائَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لَابْتَعَى إِلَيْهِمَا ثَالِئًا وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التَّرَابُ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لَابْتَعَى إِلَيْهِمَا ثَالِئًا وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التَّرَابُ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ

(۱۳۵۸۱) حضرت انس فَاتَّوَ سے مروی ہے کہ نی طَیْنا نے فرمایا اگر ابن آ دم کے پاس مال سے بھری ہوئی دووادیاں بھی ہوتیں تو وہ تیسری کی تمنا کرتا اور ابن آ دم کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بی بھر سکتی ہے، اور جوتو بہ کرتا ہے، اللہ اس کی تو بہ قبول فرمالیتا ہے۔ (۱۳۵۸۷) وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغُوسُ غَرْسًا أَوْ يَزُرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلَ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بُهُمَةٌ إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ [راجع: ۱۲۵۲].

(۱۳۵۸۷) گذشته سند ہی سے مروی ہے کہ نبی علیہ اے ارشاد فر مایا جومسلمان کوئی کھیت اگا تا ہے یا کوئی پوداا گا تا ہے اور اس سے کسی پرندے،انسان یا درندے کورزق ملتا ہے تو وہ اس کے لیے صدقہ کا درجہ رکھتا ہے۔

( ١٣٥٨٨ ) حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنُ قَتَادَةَ عَنُ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنُ مُسْلِم فَذَكَرَ مِثْلَهُ

(irann) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٣٥٨٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنُ قَتَادَةَ عَنُ أَنَسٍ عَنُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرُسًا أَوْ يَزُرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلَ مِنْهُ دَابَّةٌ أَوْ إِنْسَانٌ إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ

### هي مُناهُ المَهُ بن بن مَا النَّاسِينَ مَرْمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

(۱۳۵۸۹) حضرت انس ٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی مَلیّنا نے ارشاد فر مایا جومسلمان کوئی کھیت اگا تا ہے یا کوئی پوداا گا تا ہے اور اس سے کسی پرند ہے،انسان یا درند ہے کورزق ملتا ہے تو وہ اس کے لیے صدقہ کا درجہ رکھتا ہے۔

( ١٣٥٩ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَاصِمٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ وَذَكَرَ رَجُلًا عَنِ الْحَسَنِ قَالَ اسْتَشَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ فِي الْأُسَارَى يَوْمَ بَدُرٍ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَمْكَنَكُمْ مِنْهُمْ قَالَ فَقَامَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اضْرِبُ أَعْنَاقَهُمْ قَالَ فَأَعْرَضَ عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثُمَّ عَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَمْكَنَكُمْ مِنْهُمْ وَإِنَّمَا هُمْ إِخُوَانُكُمْ بِالْأَمْسِ قَالَ فَقَامَ عُمَرُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اضْرِبُ أَعْنَاقَهُمْ فَأَعْرَضَ عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثُمَّ عَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِلنَّاسِ مِثْلَ ذَلِكَ فَقَامَ أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ تَرَى أَنْ تَعُفُو عَنْهُمُ وَتَقُبَلَ مِنْهُمُ الْفِدَاءَ قَالَ فَذَهَبَ عَنُ وَجُهِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كَانَ فِيهِ مِنْ الْغَمِّ قَالَ فَعَفَا عَنْهُمُ وَقَبِلَ مِنْهُمُ الْفِدَاءَ قَالَ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَوْلَا كِتَابٌ مِنْ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ إِلَى آخِرِ الْآيَةَ (۱۳۵۹۰) حضرت انس وٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹیا نے غزوۂ بدر کے قیدیوں کے متعلق لوگوں سے مشورہ کرتے ہوئے فر مایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان پر قدرت عطاء فر مائی ہے (ابتمہاری کیا رائے ہے؟) حضرت عمر وٹاٹنڈ کھڑے ہو کر کہنے لگے یا رسول الله! مجھےا جازت دیجئے کہان سب کی گردنیں اڑا دوں ؛ نبی علیثیانے ان کی بات سے اعراض کر کے دوبارہ فر مایالوگو!الله نے تمہیں ان پر قدرت عطاء فر مائی ہے،کل بیتمہارے ہی بھائی تھے،حضرت عمر ڈٹاٹنڈ نے دوبارہ کھڑے ہوکرعرض کیا یا رسول الله! مجھےاجازت دیجئے کہان سب کی گردنیں اڑا دوں ، نبی مالیلیا نے ان کی بات سے اعراض کر کے تیسری مرتبہ پھراپنی بات د ہرائی ،اس مرتبہ حضرت صدیق اکبر ڈاٹٹؤ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے یارسول اللہ! ہماری رائے بیہے کہ آپ انہیں معاف کر کے ان سے فدیہ قبول کرلیں ، بین کرنبی مَالِیّلا کے چہرے سے غم کی کیفیت دور ہوگئی ،اورانہیں معاف کر کے ان سے فدیہ قبول کر ليا،اسموقع يربية يت نازل موئى"لولا كتب من الله سبق....."

(١٣٥٩١) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَاصِمٍ عَنُ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلُفَ أَبِى بَكُرٍ فِى ثَوْبٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ [راجع: ٢٦٤٤].

(۱۳۵۹) حفرت السَّ وَ الْمَا اللَّهُ عَمَارُ وَ اللَّهِ اللَّهِ عَمَارُ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ (۱۳۵۹) حَدَّنَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ قَالَ بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى خَلُفَ أَبِى بَكُو فِى وَجَعِهِ الَّذِى مَاتَ فِيهِ قَاعِدًا مُتَوَشِّحًا بِقُوْبٍ قَالَ أَظُنَّهُ قَالَ بُرُدًا ثُمَّ دَعَا وَسَلَّمَ صَلَّى خَلُفَ أَبِى بَكُو فِى وَجَعِهِ الَّذِى مَاتَ فِيهِ قَاعِدًا مُتَوَشِّحًا بِقَوْبٍ قَالَ أَظُنَّهُ قَالَ بُرُدًا ثُمَّ دَعَا أَسَامَةً وَسَلَّمَ صَلَّى غَلُهُ وَكَانَ فِى الْكِتَابَ الَّذِى مَعِى عَنْ أَسَامَةً ارْفَعْنِى إِلَيْكَ قَالَ يَزِيدُ وَكَانَ فِى الْكِتَابَ الَّذِى مَعِى عَنْ أَسَامَةً فَالْ بَاللَّهُ عَلْ الرَّالِينَ وَعَالَ الْالبانى: صحيح الاسناد

(الترمذي: ٣٦٣). قال شعيب: رجاله ثقات].

(۱۳۵۹۲) ثابت بنانی میشد کہتے ہیں کہ تمیں یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ نبی ملیٹیانے اپنے مرض الوفات میں اپنے جسم مبارک پر ایک کپڑ الپیٹ کر بیٹھ کر حضرت صدیق اکبر ڈاٹٹؤ کی افتداء میں نماز پڑھی ہے، پھر نبی ملیٹیانے حضرت اسامہ ڈاٹٹؤ کو بلایا اوراپی پشت کوان کے سینے سے لگادیا اور فر مایا اسامہ! مجھے اٹھاؤ۔

راوی پزید کہتے ہیں کہ میری کتاب میں حضرت انس ڈٹاٹٹؤ کا نام بھی تھا ( کہ بیدوایت حضرت انس ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے ) لیکن استاذ صاحب نے اسے منکر قرار دیا اور ثابت ہی کے نام سے اسے محفوظ قرار دیا۔

( ١٣٥٩٣ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَاصِمٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ وَخَالِدٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ وَقَدْ أُقِيمَتُ الصَّلَاةُ فَلْيَمْشِ عَلَى هِينَتِهِ فَلْيُصَلِّ مَا أَدُرَكَ وَلْيَقُضِ مَا سُبِقَهُ [راجع: ٨٩٥٥].

(۱۳۵۹۳)حضرت انس ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملائیا نے فر مایا جب تم میں سے کو کی شخص نماز کے لئے آئے تو سکون سے چلے ، جتنی نمازمل جائے سو پڑھ لے اور جورہ جائے اسے قضاء کرلے۔

( ١٣٥٩٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ صَاحِبُ الطَّعَامِ قَالَ أَخْبَرَنِى جَابِرُ بُنُ يَزِيدَ وَلَيْسَ بِجَابِرٍ
الْجُعُفِیِّ عَنِ الرَّبِیعِ بُنِ أَنَسٍ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ بَعَثَنِی رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَی حَلِیقٍ
النَّصُرَانِیِّ لِیَبْعَتَ إِلَیْهِ بِأَثْوَابٍ إِلَی الْمَیْسَرَةِ فَاتَیْتُهُ فَقُلْتُ بَعَثَنِی إِلَیْكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ
لِیَبْعَتَ إِلَیْهِ بِأَثْوَابٍ إِلَی الْمَیْسَرَةِ فَقَالَ وَمَا الْمَیْسَرَةُ وَمَتَی الْمَیْسَرَةُ وَاللَّهِ مَا لِمُحَمَّدٍ سَائِقَةٌ وَلَا رَاعِیَةٌ
فَرَجَعْتُ فَاتَیْتُ النَّهِ مَالَّهِ مَنْ يُبَایِعُ لَآنُ یَلْبَسَ
فَرَجَعْتُ فَاتَیْتُ النَّهِ مَنْ يُبَایِعُ لَآنُ یَلْبَسَ
اَحَدُکُمْ ثَوْبًا مِنْ رِقَاعٍ شَتَّی خَیْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ یَأْخُذَ بِأَمَانِیهِ أَوْ فِی آمَانِیهِ مَا لَیْسَ عِنْدَهُ

(۱۳۵۹) حضرت انس ڈگائٹ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ انے مجھے حلیق نصرانی کے پاس میہ پیغام دے کر بھیجا کہ نبی علیہ اس وہ کپڑے بھیج دے جومیسرہ کی طرف ہیں، چنانچہ میں نے اس کے پاس جا کراس سے یونہی کہد دیا کہ نبی علیہ ان فیجھے تہاں دے پاس بھیجا ہے تاکہ تم نبی علیہ اس کے پاس وہ کپڑے بھیجوا دو جومیسرہ کی طرف ہیں، اس نے کہا کون سامیسرہ؟ کب کا میسرہ؟ بخدا! محمد (مَنَّا لِنَّیْرُ اَنِی کَا ایک بھی بکری یا چروا ہا نہیں ہے، میں میہ کروا پس آگیا، نبی علیہ نے مجھے دیکھتے ہی فر مایا دیمن خدانے جھوٹ بولا، میں سب سے بہترین فریدوفروخت کرنے والا ہوں، تم میں سے کوئی شخص کپڑے کی کتر نیں جمع کرکے ان کا کپڑ ابنا کر پہن لے، بیاس سے بہترین فریدوفروخت کرنے والا ہوں، تم میں سے کوئی شخص کپڑے کی کتر نیں جمع کرکے ان کا کپڑ ابنا کر پہن لے، بیاس سے بہتر ہے کہ کسی امانت میں سے ایس چیز پر قبضہ کرلے جس کا اسے حق نہ ہو۔

( ١٣٥٩٥ ) قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ وَجَدْتُ هَذَا الْحَدِيثَ فِي كِتَابِ أَبِي بِخَطِّ يَدِهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ مَنْ لَقِى اللَّهَ

لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْنًا دَخَلَ الْجَنَّةَ [راجع: ١٢٦٣٣].

(۱۳۵۹۵) حضرت انس ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹی نے حضرت معافر ڈلٹٹؤ سے فر مایا جوشخص اللہ سے اس حال میں ملا قات کرے کہوہ اس کے ساتھ کسی کوشریک نہ تھہرا تا ہوتو وہ جنت میں داخل ہوگا۔

( ١٣٥٩٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنُ آبِي التَّيَّاحِ عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ كَانَ مَوْضِعُ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِبَنِى النَّجَارِ وَكَانَ فِيهِ حَرْثٌ وَنَخُلٌ وَقُبُورُ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ يَا بَنِى النَّجَارِ ثَامِنُونِي بِهِ فَقَالُوا لَا نَبْتَغِي بِهِ ثَمَنًا إِلَّا عِنْدَ اللَّهِ قَالَ فَقَطَعَ النَّخُلَ وَسَوَّى الْحَرْثَ وَنَبَشَ قُبُورَ الْمُشْرِكِينَ ثَامِنُونِي بِهِ فَقَالُوا لَا نَبْتَغِي بِهِ ثَمَنًا إِلَّا عِنْدَ اللَّهِ قَالَ فَقَطَعَ النَّخُلَ وَسَوَّى الْحَرْثَ وَنَبَشَ قُبُورَ الْمُشْرِكِينَ قَالَ وَكَانَ نَبِيًّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يَبْنِي الْمَسْجِدَ يُصَلِّى حَيْثُ أَذُرَكَتُهُ الصَّلَاةُ وَفِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَكَانَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يَبْنِي الْمَسْجِدَ يُصَلِّى حَيْثُ أَذُرَكَتُهُ الصَّلَاةُ وَفِي مَرَابِضِ الْغَنْمِ وَكَانَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُمْ يَنْقُلُونَ الصَّخُورَ لِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ اللَّهُمَّ إِنَّ الْخَيْرَ خَيْرُ اللَّهُمَّ إِنَّ الْخَيْرَ خَيْرُ لَكُونَ الْتَابُ عِلْمُ لِلْلَانُصَارِ وَالْمُهَاجِرَهُ [راحع: ٢٠٢١].

(۱۳۵۹) حضرت انس ٹراٹئو سے مروی ہے کہ نبی علیہ جب مدیدہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ کے بالا کی حصے میں بنوعمرہ بن ہوئ وہ کے محلے میں پڑاؤ کیا اور وہاں چودہ را تیں مقیم رہے، پھر بنونجار کے سرداروں کو بلا بھیجا، وہ اپنی تلواریں لئکائے ہوئے آئے، وہ منظراب بھی میر ہے سامنے ہے کہ نبی علیہ اپنی سواری پر سوار تھے، حضرت صدیق اکبر ڈاٹٹونان کے پیچھے تھے اور بنونجاران کے اردگرد تھے، یہاں تک کہ نبی علیہ حضرت ابوا یوب انساری ٹراٹٹونے کئی میں پہنچ گئے، ابتداء جہاں بھی نماز کا وقت ہوجاتا نبی علیہ ویسی نماز پڑھ لیتے، اور بکر یوں کے باڑے میں بھی نماز پڑھ لیتے تھے، پھر نبی علیہ نے ایک مجدتھیں کرنے کا حکم دے دیا، اور بنو نبیار کے لوگوں کو بلا کران سے فر مایا اے بنونجار! اپنے اس باغ کی قیمت کا معالمہ میرے ساتھ طے کراو، وہ کہنے لگے کہ ہم تو اس کی قیمت اللہ بی ہے لیں گے، اس وقت وہاں مشرکین کی پچھ قبری، ویرانداور ایک درخت تھا، نبی علیہ کے حکم پرمشرکین کی تھے تھے، ویرانداور ایک درخت تھا، نبی علیہ کے حکم پرمشرکین کی تھے تھے، ویرانداور ایک درخت تھا، نبی علیہ کے حکم پرمشرکین کی قیمت کا معالمہ میر کے بناد سے درخت تھا، نبی علیہ کہ کو ان کے درواز وں کواکھیڑ دیا گیا، ویراندکو برابر کر دیا گیا، اور درخت کو کاٹ دیا گیا، قبلیہ مجد کی جانب درخت تھا، نبی علیہ کے کا کہ بھر تو آخرت کی کے کواڑ پھر کے بناد ہے تھے کہ اے اللہ! اصل خیرتو آخرت کی سے ان انساداور مہاجرین کی نفرت فرما۔

( ١٣٥٩٧) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُحْبَسُ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَهُتَمُّونَ لِذَلِكَ فَيَقُولُونَ لَوْ اسْتَشْفَعُنَا عَلَى رَبِّنَا عَزَّ وَجَلَّ فَيُرِيحُنَا مِنْ مَكَانِنَا فَيَأْتُونَ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَهُتَمُّونَ لِذَلِكَ فَيَقُولُونَ لَوْ اسْتَشْفَعُنَا عَلَى رَبِّنَا عَزَّ وَجَلَّ فَيُرِيحُنَا مِنْ مَكَانِنَا فَيَأْتُونَ الْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ فَاشْفَعُ لَنَا إِلَى آمُونَ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمُ وَيَذُكُو خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ ٱكْلَهُ مِنْ الشَّجَرَةِ وَقَدْ نَهِى عَنْهَا وَلَكِنُ انْتُوا نُوحًا فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذُكُو خَطِيئَتَهُ سُوَالَهُ اللَّهُ نُوحًا فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذُكُو خَطِيئَتَهُ سُوَالَهُ اللَّهُ عَلَى وَجَلَّ فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُ لَسُتُ هُنَاكُمْ وَلَكِنُ انْتُوا إِبْرَاهِيمَ خَلِيلَ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَلَكِنُ الْسُتُ هُنَاكُمْ وَلَكِنُ النَّهُ اللَّهُ عَنْ وَجَلَّ فِيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُ لَسُتُ هُنَاكُمْ وَيَذُكُو لَكُولُ لَسُتُ هُنَاكُمْ وَيَذَكُو لَا لِمُقَالِ اللَّهُ عَنْ وَجَلَّ فِيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُ لَسُتُ هُنَاكُمْ وَيَذُكُو بَطِينَتَهُ سُوالَهُ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ فِيأَتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُ لَسُتُ هُنَاكُمْ

وَيَذُكُرُ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ ثَلَاتَ كَذِبَاتٍ كَذَبَهُنَّ قَوْلَهُ إِنِّي سَقِيمٌ وَقَوْلَهُ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا وَأَتَى عَلَى جَبَّارٍ مُتْرَفٍ وَمَعَهُ امْرَأَتُهُ فَقَالَ آخُبِرِيهِ أَنِّي آخُوكِ فَإِنِّي مُخْبِرُهُ أَنَّكِ أُخْتِي وَلَكِنُ ائْتُوا مُوسَى عَبْدًا كَلَّمَهُ اللَّهُ تَكْلِيمًا وَٱغْطَاهُ التَّوْرَاةَ قَالَ فَيَأْتُونَ مُوسَى فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ خَطِينَتَهُ الَّتِى أَصَابَ قَتْلَهُ الرَّجُلَ وَلَكِنُ انْتُوا عِيسَى عَبْدَ اللَّهِ وَرَسُولَهُ وَكَلِمَةَ اللَّهِ وَرُوحَهُ فَيَأْتُونَ عِيسَى فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَلَكِنْ ائْتُوا مُحَمَّدًا عَبْدَ اللَّهِ وَرَسُولَهُ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ فَيَأْتُونِي فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ فِي دَارِهِ فَيُؤْذَنُ لِي عَلَيْهِ فَإِذَا رَأَيْتُهُ وَقَعْتُ سَاجِدًا فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدَعَنِي ثُمَّ يَقُولُ ارْفَعْ رَأْسَكَ يَا مُحَمَّدُ وَقُلْ تُسْمَعُ وَاشْفَعُ تُشَفَّعُ وَسَلُ تُعُطَ قَالَ فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأَخْمَدُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ بِثَنَاءٍ وَتَخْمِيدٍ يُعَلَّمُنِيهِ ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا فَأُخْرِجُهُمْ فَأَدْخِلُهُمْ الْجَنَّةَ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ فَأُخْرِجُهُمْ مِنْ النَّارِ وَأَدْخِلُهُمْ الْجَنَّةَ ثُمَّ ٱسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ الثَّانِيَةَ فَيُؤْذَنُ لِي عَلَيْهِ فَإِذَا رَأَيْتُهُ وَقَعْتُ سَاجِدًا فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدَعَنِي ثُمَّ يَقُولُ ارْفَعُ رَأْسَكَ مُحَمَّدُ وَقُلْ تُسْمَعُ وَاشْفَعُ تُشَفَّعُ وَسَلْ تُعْطَ قَالَ فَأَرْفَعُ رَأْسِي وَأَحْمَدُ رَبِّي بِثَنَاءٍ وَتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِيهِ ثُمَّ ٱشْفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا فَأُخْرِجُهُمْ فَأُدْخِلُهُمْ الْجَنَّةَ قَالَ هَمَّامٌ وَأَيْضًا سَمِعْتُهُ يَقُولُ فَأُخُوجُهُمْ مِنُ النَّارِ فَأُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ قَالَ ثُمَّ أَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ الثَّالِثَةَ فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّي وَقَعْتُ سَاجِدًا فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدَعَنِي ثُمَّ يَقُولُ ارْفَعْ مُحَمَّدُ وَقُلْ تُسْمَعْ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ وَسَلْ تُعْطَ فَٱرْفَعُ رَأْسِي فَأَخْمَدُ رَبِّي بِثَنَاءٍ وَتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِيهِ ثُمَّ ٱشْفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا فَأُخْرِجُ فَأُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ قَالَ هَمَّامٌ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ فَأُخْرِجُهُمْ مِنْ النَّارِ فَأُدْخِلُهُمْ الْجَنَّةَ فَلَا يَبْقَى فِي النَّارِ إِلَّا مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآنُ أَي وَجَبَ عَلَيْهِ الْخُلُودُ ثُمَّ تَلَا قَتَادَةُ عَسَى أَنُ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا قَالَ هُوَ الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ الَّذِى وَعَدَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ نَبِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راجع: ٢١٧٧].

(۱۳۵۹۷) حضرت انس ر پی پی اور وہ کہیں گے کہ نبی علیظ نے فر مایا قیامت کے دن سارے مسلمان انکھے ہوں گے، ان کے دل میں یہ بات ڈالی جائے گی اور وہ کہیں گے کہ اگر ہم اپنے پرور دگار کے سامنے کسی کی سفارش لے کر جائیں تو شاید وہ ہمیں اس جگہ سے راحت عطاء فر مادے، چنانچہ وہ حضرت آ دم علیظ کے پاس جائیں اور ان سے کہیں گے کہ اے آ دم! آپ ابوالبشر ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اپنے فرشتوں سے آپ کو سجدہ کروایا، اور آپ کو تمام چیزوں کے نام سکھائے، الہٰ ذا آپ ہمارے رب سے سفارش کردیں کہ وہ ہمیں اس جگہ سے نجات دے دے۔

حضرت آ دم مَالِیُلِا جواب دیں گے کہ میں تو اس کا اہل نہیں ہوں اور انہیں اپنی لغزش یاد آ جائے گا اور وہ اپنے رب سے حیاء کریں گے اور فر مائیں گے کہتم حضرت نوح مَلِیُلا کے پاس چلے جاؤ ، کیونکہ وہ پہلے رسول ہیں جنہیں اللہ نے اہل زمین کی طرف بھیجا تھا ، چنانچہ وہ سب لوگ حضرت نوح مَلِیُلا کے پاس جائیں گے اور ان سے کہیں گے کہ آپ اپنے پروردگارہے ہماری

سفارش کردیجئے ، وہ جواب دیں گے کہتمہارا گوہرمقصود میرے پاس نہیں ہے،تم حضرت ابراھیم علیٰیا کے پاس چلے جاؤ کیونکہ اللہ نے انہیں اپناخلیل قرار دیاہے۔

چنانچے وہ سب لوگ حضرت ابراہیم علیہ کے پاس جائیں گے، لیکن وہ بھی یہی کہیں گے کہ تمہارا گو ہر مقصود میرے پاس نہیں ہے، البتہ تم حضرت موسی علیہ کے پاس چلے جاؤ، کیونکہ اللہ نے ان سے براہ راست کلام فر مایا ہے، اور انہیں تو رات دی تھی، حضرت موسی علیہ بھی معذرت کرلیں گے کہ میں نے ایک شخص کو ناحق قبل کر دیا تھا البتہ تم حضرت عیسی علیہ کے پاس چلے جاؤ، وہ اللہ کے بندے، اس کے رسول اور اس کا کلمہ اور روح تھے لیکن حضرت عیسی علیہ بھی معذرت کرلیں گے اور فر مائیں گے کہ تم محم مَثَلُ اللہ کے بندے، اس کے رسول اور اس کا کلمہ اور روح تھے لیکن حضرت عیسی علیہ بھی معذرت کرلیں گے اور فر مائیں گے کہتم محم مَثَلُ اللہ کے بندے، اس جو ہوں مقارش کریں گے، جن کی اگلی بچھی لغزشیں اللہ نے معاف فر مادی ہیں۔

نی علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے پروردگار کے پاس حاضری کی اجازت چاہوں گاجو مجھے لی جائے گی ، میں اپنے رب کو دکھے کر سجدہ ریز ہوجاؤں گا ، اللہ جب تک چاہے گا مجھے سجد ہے ہی کی حالت میں رہنے دے گا ، پھر مجھ سے کہا جائے گا کہ اے محمد اِمَلَ اِللّٰهِ آَا ہِ ہُم ہو ہو ہو ہو ہو گا ، ہوگا ، ہوگا ، ہوگا ، ہوگا ، ہوگا ، ہوگا ، ہو ما تکیں گے وہ ملے گا اور جس کی سفارش کریں گے قبول کر لی جائے گی ، چنا نچہ میں اپنا سراٹھا کر اللّٰہ کی ایسی تعریف کروں گا جو وہ خود مجھے سکھائے گا ، پھر میں سفارش کروں گا تو اللہ میر بے ایک حدمقر رفر ماد سے گا اور میں انہیں جنت میں داخل کروا کردوبارہ آؤں گا ، تین مرتبہ ای طرح ہوگا ، چوتھی مرتبہ میں کہوں گا کہ پروردگار! اب صرف وہی لوگ باقی بچے ہیں جنہیں قرآن نے روک رکھا ہے ، یعنی ان کے لئے جہنم واجب ہو چکی ہے ، پھر قادہ نے آیت مقام محمود کی تلاوت کر کے اس کو مقام محمود قراردیا۔

( ١٣٥٩٨) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِى خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ أَبِى قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينًا وَإِنَّ أَمِينَ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَبُو عُبَيْدَةَ بُنُ الْجَوَّاحِ [راجع: ١٢٣٨٢].

(۱۳۵۹۸) حضرت انس بڑاٹنڈ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰهُ مَثَلِّقَیْقِ کے ارشاد فر ماً یا ہرامت کا ایک امین ہوتا ہے اور ابوعبیدہ اس امت کے امین ہیں۔

( ١٣٥٩٩) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنُ قَتَادَةَ عَنُ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَضُرِبُ شَعَرُهُ إِلَى \* مَنْكِبَيْهِ [راجع: ١٢١٩٩].

(۱۳۵۹۹) حضرت انس ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی مایٹا کے بال کندھوں تک آتے تھے۔

( ١٣٦٠) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنُ قَتَادَةً قَالَ سَأَلُتُ أَنَسًا كُمُ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَنُسُا كُمُ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَنُسُوكُونَ فِى ذِى الْقَعْدَةِ وَعُمْرَتَهُ أَيْضًا فِى الْعَامِ الْمُقْبِلِ فِى ذِى الْقَعْدَةِ وَعُمْرَتَهُ أَيْضًا فِى الْعَامِ الْمُقْبِلِ فِى ذِى الْقَعْدَةِ وَعُمْرَتَهُ أَيْضًا فِى الْعَامِ الْمُقْبِلِ فِى ذِى الْقَعْدَةِ وَعُمْرَتَهُ مَعَ حَجَّتِهِ [راجع: ٢٣٩٩].

(١٣٧٠٠) قبادہ مِينَة كہتے ہيں كەميں نے حضرت انس والنيزے يو چھا كەنبى ماينا نے كتنے جج كيے تھے؟ انہوں نے فر مايا كہ جار

مرتبہ،ایک عمرہ تو حدیبیہ کے زمانے میں، دوسرا ذیقعدہ کے مہینے میں مدینہ ہے، تیسراعمرہ ذیقعدہ ہی کے مہینے میں جرانہ ہے جبکہ آپ مَنْ اللّٰیُونِم نے غزوُہ حنین کا مال غنیمت تقسیم کیا تھا اور چوتھا عمرہ حج کے ساتھ کیا تھا۔

(١٣٦.١) حَدَّثَنَا عَفَّانُ وَبَهُزُ قَالَا حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اسْتَسْقِ اللَّهَ لَنَا قَالَ فَاسْتَسْقَى وَمَا نَرَى فِى السَّمَاءِ قَزَعَةً قَالَ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ فَأَمُطِرُنَا فَمَا جَعَلَتُ تُقُلِعُ فَلَمَّا أَتَتُ الْجُمُعَةُ قَامَ إِلَيْهِ ذَلِكَ الرَّجُلُ أَوْ غَيْرُهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَرُفَعَهَا عَنَا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَرُفَعَهَا عَنَا قَالَ فَدَعَا فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَى السَّحَابِ يُسْفِرُ يَمِينًا وَشِمَالًا وَلَا يُمُطِرُ مِنْ جَوْفِهَا قَطْرَةً [صححه البخارى (١٠١٥)]. [انظر: ١٣٧٧٩].

(١٣٦.٢) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنُ قَتَادَةً عَنُ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا بَزَقَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَبُزُقُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَبُزُقُ عَنْ شِمَالِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسُرَى [راحع: ٢٠٨٦].

(۱۳۲۰۲) حضرت انس ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملائیا نے ارشاد فر مایا جب تم میں سے کو کی شخص تھو کنا جا ہے تو اپنی دائیں جا نب نہ تھو کا کرے بلکہ بائیں جانب یا اپنے یا وُں کے نیچے تھو کا کرے۔

(١٣٦.٣) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنُ قَتَادَةً عَنُ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتُ نَعُلُهُ لَهَا قِبَالَانِ [راجع: ١٢٢٥٤].

(۱۳۷۰۳)حضرت انس ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹیا کے مبارک جوتوں کے دو تھے تھے۔

( ١٣٦.٤) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا خَلَفُ بُنُ خَلِيفَةَ قَالَ آبِي وَقَدُ رَآيْتُ خَلَفَ بُنَ خَلِيفَةَ وَقَدُ قَالَ لَهُ إِنْسَانٌ يَا أَبَا أَحْمَدَ حَدَّثَكَ مُحَادِبُ بُنُ دِثَارٍ قَالَ آبِي فَلَمُ أَفْهَمُ كَلَامَهُ كَانَ قَدُ كَبِرَ فَتَرَكْتُهُ حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنُ آنسِ بُنِ مَالِكٍ حَدَّثَكَ مُحَادِبُ بُنُ دِثَارٍ قَالَ آبِي فَلَمُ أَفْهَمُ كَلَامَهُ كَانَ قَدُ كَبِرَ فَتَرَكْتُهُ حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنُ آنسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُو بِالْبَائِةِ وَيَنْهَى عَنُ التَّبَتُّلِ نَهْيًا شَدِيدًا وَيَقُولُ تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ إِنِّى مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [راجع: ١٢٦٤].

(۱۳۷۰ه) حضرت انس ڈلاٹٹ ہے مروی ہے کہ نبی ملیٹیا نکاح کرنے کا تھم دیتے اور اس سے اعراض کرنے کی شدید ممانعت فرماتے اور ارشاد فرماتے کہ محبت کرنے والی اور بچوں کی ماں بننے والی عورت سے شادی کیا کرو کہ میں قیامت کے دن دیگر

انبیاء مین برتمهاری کثرت سے فخر کروں گا۔

( ١٣٦٠٥) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا خَلَفُ بُنُ خَلِيفَةَ حَدَّثَنَا حَفُصُ ابْنُ أَخِى أَنَسٍ عَنُ أَنَسٍ بُنِ مَالِكٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَجَدَ فَتَشَهَّدَ ثُمَّ قَالَ وَسُجِلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَجَدَ فَتَشَهَّدَ ثُمَّ قَالَ فِي الْحَلْقَةِ وَرَجُلْ قَائِمٌ يُصَلِّى فَلَمَّا رَكَعَ وَسَجَدَ فَتَشَهَّدَ ثُمَّ قَالَ فِي الْحَلَالِ فِي اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَتَدُرُونَ بِمَا دَعَا اللّهَ قَالَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَسَلّمَ أَتَدُرُونَ بِمَا دَعَا اللّهَ قَالَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَسَلّمَ أَتَدُرُونَ بِمَا دَعَا اللّهَ قَالَ اللّهُ وَسَلّمَ أَتُدُرُونَ بِمَا دَعَا اللّهَ قَالَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الّذِى إِذَا دُعِى بِهِ أَجَابَ وَإِذَا سُئِلَ بِهِ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُه

(۱۳۷۰) حضرت انس بڑا ٹھڑنے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی علیہ کے ساتھ حلقے میں بیٹھا ہوا تھا اور ایک آ دمی کھڑا نماز پھر رہا تھا، رکوع وجود کے بعد جب وہ بیٹھا تو تشہد میں اس نے بید عاپڑھی ''اے اللہ! میں تجھے سوال کرتا ہوں کیونکہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہی ہیں، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، نہایت احسان کرنے والا ہے، آسان وز مین کو بغیر نمونے کے پیدا کرنے والا ہے اور بڑے جلال اور عزت والا ہے، اے زندگی دینے والے اے قائم رکھنے والے! میں تجھ ہی سے سوال کرتا ہوں۔''نبی علیہ نہا نے فرمایا تم جاور بڑے جلال اور عزت والا ہے، اے زندگی دینے والے اے قائم رکھنے والے! میں تجھ ہی سے سوال کرتا ہوں۔''نبی علیہ نے فرمایا تم جانتے ہو کہ اس نے کیا دعا کی ہے؟ صحابہ مؤلڈ آنے عرضکیا اللہ اور اس کے رسول مُلُلڈ آنے ہی ہیں، نبی علیہ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے دست قد رت میں میری جان ہاس نے اللہ سے اس کے ذریعے دعا ما گی جائے تو اللہ اسے ضرور قبول کرتا ہا اور جب اس کے ذریعے دعا ما گی جائے تو اللہ اسے ضرور قبول کرتا ہا اور جب اس کے ذریعے دعا ما گی جائے تو اللہ اسے طاء کرتا ہے۔

( ١٣٦.٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْمُخْتَارُ بُنُ فُلْفُلٍ حَدَّثَنَا أَنَسُ بُنُ مَالِكٍ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ إِنِّى إِمَّامُكُمْ فَلَا تَسْبِقُونِى بِالرُّكُوعِ وَلَا بِالسُّجُودِ وَلَا بِالْقِيَامِ فَإِنِّى أَرَاكُمْ مِنْ بَيْنِ يَدَىَّ وَمِنْ خَلْفِى ثُمَّ قَالَ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَوْ رَأَيْتُمْ مَا رَأَيْتُ لَصَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَكِينَامُ فَإِنِّى أَرَاكُمْ مِنْ بَيْنِ يَدَىَّ وَمِنْ خَلْفِى ثُمَّ قَالَ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَوْ رَأَيْتُمْ مَا رَأَيْتُ لَصَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَكِينَامُ وَلَكَكُنْتُمْ كَثِيرًا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا رَأَيْتَ قَالَ رَآيُتُ الْحَنَّةَ وَالنَّارَ [راحع: ٢٠٢٠].

( ١٣٦.٧ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتُ عَلَيْهِ

#### هي مُنالًا اَحَدُّى مِنْ الْمِيدِ مِنْ مِنْ الْمِيدِ مِنْ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِي مِنْ اللهِ اللهِ اللهِينَّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِينَّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِينَّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِينَّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِينَّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِينَّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِينَّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِي اللهِ اللهِ

جَنَازَةٌ فَأَنْنُواْ عَلَيْهَا خَيُرًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَبَتُ ثُمَّ وَجَبَتُ ثُمَّ مُوَّ عَلَيْهِ بِجِنَازَةٍ أُخْرَى فَأَثُنُوا عَلَيْهِ اللَّهِ عِلَيْهِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَبَتُ ثُمَّ قَالَ أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ (راجع: ١٢٩٧، ١٢٩٧) عَلَيْهَا مَسْرَت السِ رَبِي اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَبَتُ ثُمَّ قَالَ أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ (راجع: ١٢٩٧) عَلَيْها كَارَ الراحي اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْها كَاللَّهِ عَلَيْها كَاللَّهِ عَلَيْها كَاللَّهِ عَلَيْها كَاللَهِ فِي اللَّهُ عَلَيْها كَاللَّهُ عَلَيْها كَاللَهُ عَلَيْها كَاللَّهُ عَلَيْها عَلَيْها كَاللَّهُ عَلَيْها عَلَى اللَّهُ عَلَيْها عَلَيْها عَلَيْها عَلَى اللَّهُ عَلَيْها عَلَى اللَّهُ عَلَيْها عَلَقَالُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْها عَلَيْها عَلَيْها عَلَى اللَّهُ عَلَيْها عَلَا اللَّهُ عَلَيْها عَلَى اللَّهُ عَلَيْها عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْها عَلَى اللَّهُ عَلَيْها عَلَى اللَّهُ عَلَيْها عَلَيْها عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْها عَلَيْها عَلَى اللَّهُ عَلَيْها عَلَيْها عَلَى اللَّهُ عَلَيْها عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْها عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ

( ١٣٦.٨) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنُ أَنَسِ أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَكُتُبُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا أَمُلَى عَلَيْهِ عَلِيمًا حَكِيْمًا كَتَبَ وَسَلَّمَ فَإِذَا أَمُلَى عَلَيْهِ عَلِيمًا حَكِيْمًا كَتَبَ وَسَلَّمَ فَإِذَا أَمُلَى عَلَيْهِ عَلِيمًا حَكِيْمًا كَتَبَ عَلِيمًا حَكِيْمًا كَتَبَ عَلِيمًا حَكِيمًا كَتَب عَلِيمًا حَلِيمًا عَلَيْهِ عَلِيمًا عَلَيْهِ عَلِيمًا عَكِيمًا كَتَب عَلَيمًا عَلَيْهِ عَلِيمًا حَكِيمًا كَتَب عَلَيمًا عَلَيْهِ عَلِيمًا عَلَيْهِ عَلِيمًا حَكِيمًا كَتَب عَلَيمًا حَكِيمًا كَتَب عَلَيمًا عَلَيْهِ عَلِيمًا عَلَيْهِ عَلِيمًا عَلَيْهِ عَلَيهِ عَلِيمًا عَلَيْهِ عَلِيمًا عَلَيْهِ عَلِيمًا عَلَيْهِ عَلَيهِ عَلِيمًا عَلَى عَلَيْهِ عَلِيمًا عَلَيْهِ عَلِيمًا عَلَى اللَّه عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِيمًا عَلَيْهِ عَلِيمًا عَلَيه عَلَيْهِ عَلِيمًا عَلَيْهِ عَلِيمًا عَلَيْهِ عَلَيمًا عَلَيْهِ عَلَيمًا عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَكُولَ أَنْ كَثِيمًا فَالَ عَلْمَ عَمَّالًا فَلَ أَنْ أَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ فَا لَا أَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيمًا فَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى الللللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى الللللَّه

(۱۳۱۰) حضرت انس و التو التي مروى ہے كہ ايك آدى نبى عليها كاكاتب تھا، اس نے سورة بقرہ اور آل عمران بھى پڑھ ركھى تھى، نبى عليها اسے "سميعا" لكھود يتا، نبى عليها فرماتے اس اس طرح لكھو، كين وہ كتى ، نبى عليها است اس طرح لكھو، كين وہ كہتا كہ ميں جيسے چاہوں لكھوں ، اسى طرح نبى عليها است "عليما حكيما" لكھ ديتا كہ ميں جيسے چاہوں لكھوں ، اسى طرح نبى عليها است "عليما حكيما" لكھ ديتا كھا، جب وہ آدى مرا كہم عدوہ آدى مرتد ہوكر عيسائى ہوگيا، اور كہنے لگا كہ ميں محمد (مَنَّا تَقَيْمُ) كے پاس جو چاہتا تھا لكھ ديتا تھا، جب وہ آدى مرا اور اسے وہ اور اسے وہ اور اسے وہ اسے باہر پھينك ديا۔

حضرت انس بڑاٹنؤ کہتے ہیں کہ مجھ سے حضرت ابوطلحہ بڑاٹنؤ نے بیان کیا کہ وہ اس جگہ پر گئے تھے جہاں وہ آ دمی مراتھا، انہوں نے اسے باہر پڑا ہوایایا۔

( ١٣٦.٩) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً قَالَ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنُ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعُطَى أَبَا سُفْيَانَ وَعُيَيْنَةَ وَالْأَقُرَعَ وَسُهَيْلَ بُنَ عَمْرٍ وِ فِى الْآخِرِينَ يَوْمَ حُنَيْنِ فَقَالَتُ الْأَنْصَارُ يَا رَسُولَ اللَّهِ سُيُوفُنَا تَقُطُرُ مِنْ دِمَائِهِمْ وَهُمْ يَذُهَبُونَ بِالْمَغْنَمْ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَمَعَهُمْ فِى قُبَّةٍ لَلَّهِ سُيُوفُنَا تَقُطُرُ مِنْ دِمَائِهِمْ وَهُمْ يَذُهَبُونَ بِالْمَغْنَمْ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمَعَهُمْ فِى قُبَةٍ لَهُ وَسَلَّمَ فَعَلَى أَنْهُمُ أَحَدُ مِنْ غَيْرِكُمْ قَالُوا لَا إِلَّا ابْنُ أَخْتِنَا قَالَ ابْنُ أَخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ ثُمَّ قَالَ آفَلُتُمْ الشَّعَارُ وَالنَّاسُ الدِّثَارُ أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذُهَبَ النَّاسُ بِالشَّاقِ وَالْبَعِيرِ وَتَذُهَبُونَ كَذَا وَكَذَا قَالُوا نَعَمُ قَالَ آنَتُمُ الشِّعَارُ وَالنَّاسُ الدِّثَارُ أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذُهَبَ النَّاسُ بِالشَّاقِ وَالْبَعِيرِ وَتَذُهَبُونَ بَوْ مَالِكَ النَّاسُ بِالشَّاقِ وَالْبَعِيرِ وَتَذُهَبُونَ بَرَسُولِ اللَّهِ إِلَى دِيَارِكُمُ قَالُوا بَلَى قَالَ الْمُعْرَدُ وَالنَّاسُ الدِّثَارُ أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذُهَبَ النَّاسُ وَادِيًا وَسَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا وَسَلَكَتُ الْأَنْصَارُ وَقَالَ حَمَّادٌ آعُطَى مِانَةً مِنْ الْإِبِلِ يُسَمِّى كُلَّ شَعْبًا لَسَلَكَتُ الْمَالَ عَمَّادٌ آعُطَى مِانَةً مِنْ الْإِبِلِ يُسَمِّى كُلَّ وَالْعَرِهِ وَالْ عَوْلَا عَلَى الْفَالِدِ مِنْ هَوْلُاءَ [انظر: ١٢٩٨ ].

#### هي مُناهُ احَدُرُ مِنْ لِي مِيدِ مِرْمُ ﴾ ﴿ وَهُ حَلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللّلْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ

(۱۳۷۰) حضرت انس ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ غز وہ حنین کے موقع پراللہ نے جب بنوہوازن کا مالی غنیمت نبی علیقیا کوعطاء فر مایا اور نبی علیقیا عیبینہ اورا قرع وغیرہ کے ایک ایک آ دمی کوسوسواونٹ دینے لگے تو انصار کے پچھلوگ کہنے لگے نبی علیقیا قریش کو دیئے جارہے ہیں اور ہمیں نظرانداز کررہے ہیں جبکہ ہماری تلواروں سے ابھی تک خون کے قطرے فیک رہے ہیں۔

نی طایقا کو بید بات معلوم ہوئی تو آپ مُنافیقیا نے انصاری صحابہ رُکافیقا کو بلّا بھیجا اور فر مایا اے گروہ انصار! کیاتم لوگ اس بات پرخوش نہیں ہو کہ لوگ مال و دولت لے کر چلے جا کیں اور تم پیغمبر خدا کو اپنے خیموں میں لے جاؤ، وہ کہنے گئے کیوں نہیں یا رسول اللہ، پھر نبی طایقا نے فر مایا اس ذات کی قتم جس کے دست قدرت میں محمر مُنافیقیا کی جان ہے، اگر لوگ ایک وادی میں چل رہے ہوں اور انصار دوسری گھائی میں تو میں انصار کے راستے کو اختیار کروں گا، انصار میر اپر دہ ہیں، اور اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصار ہی کا ایک فرد ہوتا۔

وَقَدَمِى تَمَسُّ قَدَمَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ فَاتَيْنَاهُمْ حِينَ بَزَعَتُ الشَّمْسُ وَقَدُ آخْرَجُوا وَقَدَمِى تَمَسُّ قَدَمَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَرَّ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عُرَّ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَرَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ فَعَعَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالتَّمْ وَاللَّهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالتَّمْ وَاللَّهُ الْوَا إِنْ وَلَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالتَّمُ وَاللَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَدُ فَقَالُوا إِنْ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالتَّمْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالتَّهُ الْعَضَاءُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَهُ لَقَدُ وَقَعَ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ إِي وَاللَّهِ لَقَدُ وَقَعَ وَسَحَه مسلم وَلَهُ وَلَلَهُ وَلَهُ وَلَلَهُ وَلَلَهُ وَلَلَهُ وَلَكُ وَاللَهُ لَقَدُ وَقَعَ وَسَحَه مسلم وَاللَهُ وَلَكُ وَاللَهُ لَقَدُ وَلَعَ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ إِي وَاللَّهِ لَقَدُ وَقَعَ وَسَحَه مسلم وَاللَّهُ وَلَهُ وَلَا إِي وَاللَّهِ لَقَدُ وَقَعَ وَصَحَه مسلم اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا وَو اللَّهُ وَلَا وَالَ وَلَا اللَّهُ وَلَا إِلَا اللَهُ عَلَوْ وَاللَهُ اللَّهُ وَلَا إِلَا اللَهُ عَلَوْ وَاللَهُ وَلَا إِلَا اللَهُ وَلَا إِلَا اللَهُ عَلَوْ وَا اللَهُ وَلَا اللَهُ عَلَوْ وَا اللَهُ عَلَا وَاللَهُ وَلَا أَلُو اللَّهُ وَلَا إِلَا اللَهُ عَ

(۱۳ ۱۱۰) حفرت انس ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ غزوہ خیبر کے دن میں حضرت ابوطلحہ ڈاٹٹؤ کے پیچھے سواری پر بیٹھا ہوا تھا اور ایس اور پاؤں نو پھٹا کے پاؤں کو چھور ہے تھے، ہم وہاں پہنچے تو سورج نکل چکا تھا اور اہل خیبر اپنے مویشیوں کو نکال کر کلہاڑیاں اور کدالیں لے کرنکل چکے تھے، ہمیں دیکھ کر کہنے لگے محمد (منگاٹیڈ کا) اور کشکر آگئے، نبی مایٹیانے اللہ اکبر کہہ کرفر مایا کہ خیبر بربا دہوگیا، جب ہم کسی قوم کے محن میں اتر تے ہیں تو ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح بڑی بدترین ہوتی ہے، اللہ تعالی نے انہیں شکست سے دو

چارکردیا، وہ مزید کہتے ہیں کہ حضرت صفیہ ڈی تھا،''جو بہت خوبصورت تھیں'' حضرت دحیہ کلبی ڈی ٹیٹ کے حصے میں آئی تھیں، نبی علیہ اسے خوبصورت تھیں'' حضرت دحیہ کا بھیجے دیا، تا کہ وہ انہیں بنا سنوار کر دلہن بنا کمیں، نبی علیہ استوار کر دلہن بنا کمیں خوبلا کے باس بھیجے دیا، تا کہ وہ انہیں بنا سنوار کر دلہن بنا کمیں، نبی علیہ نبی علیہ نبی اور دستر خوان بچھا کراہے دستر خوان پر کھا گیا، اور دستر خوان بچھا کراہے دستر خوان پر کھا گیا، لوگوں نے سیراب ہوکراہے کھایا، اس دوران لوگ بیسوچنے لگے کہ نبی علیہ ان سے نکاح فر ما کمیں گے یا انہیں باندی بنا کمیں گے ؟ لیکن جب نبی علیہ نبیس سواری پر بٹھا کر پر دہ کرایا اور انہیں اپنے پیچھے بٹھا لیا تو لوگ ہجھے گئے کہ نبی علیہ ان سے نکاح فر مالیا ہو لوگ ہجھے گئے کہ نبی علیہ انہیں اپنے پیچھے بٹھا لیا تو لوگ ہجھے گئے کہ نبی علیہ ا

مدینه منورہ کے قریب پہنچ کرلوگ اپنے رواج کے مطابق سواریوں سے کودکراتر نے لگے، نبی ملیٹیا بھی اسی طرح اتر نے لگے لیکن اونٹنی پھسل گئی اور نبی علیٹیا زمین پرگر گئے ، حضرت صفیہ ڈٹاٹٹؤ بھی گر گئیں ، دیگراز واج مطہرات دیکھ رہی تھیں ، وہ کہنے لگیس کہ اللہ اس یہودیہ کو دورکرے اوراس کے ساتھ ایسا ایسا کرے ، ادھر نبی علیٹیا کھڑے ہوئے اورانہیں پر دہ کرایا ، پھراپنے پھچے بٹھالیا ، میں نے بوچھااے ابوجزہ! کیا واقعی نبی علیٹیا گر گئے تھے؟ انہوں نے فرمایا ہاں اللہ کی قتم! گرگئے تھے۔

( ١٣٦١م ) وَشَهِدْتُ وَلِيمَةَ زَيْنَبَ بِنُتِ جَحْشٍ فَآشُبَعَ النَّاسَ خُبْزًا وَلَحْمًا وَكَانَ يَبْعَثْنِى فَآدُعُو النَّاسَ فَلَمَّا فَرَغَ قَامَ وَتَبِعْتُهُ وَتَخَلَّفَ رَجُلَانِ اسْتَأْنَسَ بِهِمَّا الْحَدِيثُ لَمْ يَخُرُجَا فَجَعَلَ يَمُرُّ بِنِسَائِهِ وَيُسَلِّمُ عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ يَا أَهُلَ الْبَيْتِ كَيْفَ أَصْبَحْتُم فَيقُولُونَ بِخَيْرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ وَجَدُتَ أَهْلَكَ فَيقُولُ بِخَيْرٍ فَلَمَّا رَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ فَلَمَّا بَلَغَ الْبَابَ إِذَا هُوَ بِالرَّجُلَيْنِ قَدُ اسْتَأْنَسَ بِهِمَا الْحَدِيثُ فَلَمَّا رَأَيَاهُ قَدُ رَجَعَ فَلَمَّا وَلَيْهُ وَاللَّهِ مَا أَدُرِى أَنَا أَخْبَرُتُهُ أَوْ نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ بِأَنَّهُمَا قَدْ خَرَجَا فَلَ جَوَاللَّهِ مَا أَدُرِى أَنَا أَخْبَرُتُهُ أَوْ نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ بِأَنَّهُمَا قَدْ خَرَجَا فَلَ مُواللَّهِ مَا أَدُرِى أَنَا أَخْبَرُتُهُ أَوْ نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ بِأَنَّهُمَا قَدْ خَرَجَا فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ فَلَمَّا وَقَالَ فَوَاللَّهِ مَا أَدُرِى أَنَا أَخْبَرُتُهُ أَوْ نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ بِأَنَّهُمَا قَدْ خَرَجَا فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ فَلَمَّا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي أَسُكُفَّةِ الْبَابِ أَرْخَى الْحِجَابَ بَيْنِى وَبَيْنَهُ وَآنْزَلَ اللَّهُ الْحِجَابَ هَذِهِ الْآيَاتِ لَا تَدْخُلُوا وَضَعَ رِجُلَهُ فِى أُسُكُفَّةِ الْبَابِ أَرْخَى الْحِجَابَ بَيْنِى وَبَيْنَهُ وَأَنْزَلَ اللَّهُ الْحِجَابَ هَذِهِ الْآيَاتِ لَا تَدْخُلُوا بِيُولِينَ إِنَّاهُ حَتَّى فَرَعَ مِنْهَا [راحع: ٣٥٦].

(۱۱۰ ۱۳ م) حضرت انس بڑا تھ ہے مروی ہے کہ میں حضرت زینب بڑا تھا کے و لیے میں بھی موجود تھا،اوراس نکاح کے و لیے میں بی علیا نے لوگوں کوخوب پیٹ بھر کرروٹی اور گوشت کھلایا، باتی تو سب لوگ کھا پی کر چلے گئے،لیکن دوآ دمی کھانے کے بعد ویہیں بیٹھ کر باتیں کرنے گئے، بید کھے کر بی علیا خود ہی گھرسے باہر چلے گئے،آپ بڑا تی کے بیچھے بیچھے میں بھی نکل آیا، نبی علیا وقت گذارنے کے لئے باری باری اپنی از واج مطہرات کے ججروں میں جاتے اور انہیں سلام کرتے، وہ پوچھتیں کہ یارسول اللہ مٹا تی تی بیٹی تو وہ بیٹھے ہوئے ای اللہ مٹا تی بیٹی تو وہ بیٹھے ہوئے ای اللہ مٹا تی بیٹی تو وہ بیٹھے ہوئے ای طرح باتیں کررہے تھے،انہوں نے جب نبی علیا کو واپس آتے ہوئے دیکھا تو کھڑے درواز سے لیے گئے۔

اب مجھے یا دنہیں کہ میں نے نبی ملیٹی کوان کے جانے کی خبر دی یا کسی اور نے بہر حال! نبی ملیٹیہ وہاں سے چلتے ہوئے اپنے گھر میں داخل ہو گئے ، میں نے بھی داخل ہونا جا ہا تو آپ نے پر دہ لٹکا لیااور آیت حجاب نا زل ہوگئی۔ (١٣٦١) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنُ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ الْيَهُودَ كَانَتُ إِذَا حَاضَتُ الْمَرْأَةُ مِنْهُمُ أَخْرَجُوهَا مِنُ الْبَيْتِ فَلَمْ يُؤَاكِلُوهَا وَلَمْ يُجَامِعُوهَا فَسَأَلَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ ذَلِكَ فَانْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَيَسْأَلُونَكَ عَنُ الْمَحِيضِ قُلُ هُو آذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ حَتَّى فَرَعَ مِنُ الْهَجِيضِ قُلُ هُو آذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ حَتَّى فَرَعَ مِنُ الْهَبَعِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ يَصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ قَالَتُ الْيَهُودُ مَا يُرِيدُ هَذَا اللَّهِ فَلَمْ مَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَتَى ظَنَتَا أَنَّهُ قَدُ وَجَدَ الْيَهُودُ قَالَتَ كَذَا قَلَا يَكُ مَنْ أَمُونَا إِلَّا خَالَفَنَا فِيهِ فَجَاءَ عَبَّادُ بُنُ بِشُو وَأُسَيْدُ بُنُ حُضَيْرٍ فَقَالَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْيَهُودُ قَالَتُ كَذَا وَكَذَا أَفَلَا نَدُعُهُ مَنَ الْمَولَ اللّهِ مِنْ عَنْدِهِ وَاسْتَقْبَا أَنَّهُ لَمُ عَنْ أَنْ وَجُهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَتَى فِى آثَارِهِمَا فَطَنَا أَنَّهُ لَمُ يَجِدُ عَلَيْهِ وَاسْتَقْبَا أَنَّهُ لَمُ يَجِدُ عَلَيْهِمَا [راحع: ١٢٣٥].

(۱۳ ۱۱) حضرت انس ڈاٹھٹا سے مروی ہے کہ یہودیوں میں جب کی عورت کو''ایام'' آتے تو وہ لوگ ان کے ساتھ نہ کھاتے پیتے تھے اور نہ ایک گھر میں اسم ہوتے تھے، سحابہ کرام ڈھاٹھ اس کے متعلق نبی ملیٹا سے دریافت کیا تو اللہ تعالیٰ نے بہ آیت نازل فرمادی کہ'' بیلوگ آپ سے ایام والی عورت کے متعلق سوال کرتے ہیں، آپ فرمادی کہ'' ایام'' بذات خود بیاری ہے، نازل فرمادی کہ'' بیلوگ آپ سے ایام والی ورت کے متعلق سوال کرتے ہیں، آپ فرمادی کہ'' ایام' بذات خود بیاری ہونے اس لئے ان ایام میں عورتوں سے الگ رہواور پاک ہونے تک ان سے قربت نہ کرو'' بی آیت مکمل پڑھنے کے بعد نبی ملیٹا نے فرمایا صحبت کے علاوہ سب کچھ کر سکتے ہو، یہودیوں کو جب بیہ بات معلوم ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ بیر آدی تو ہر بات میں ہماری خالفت ہی کرتا ہے۔

پھر حصرت اسید بن حفیر والتینا ورعباد بن بشیر والتینا ، نبی علینا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے یارسول الله متالیا تی نہودی ایسے کہدرہے ہیں ، کیا ہم اپنی ہویوں سے قربت بھی نہ کرلیا کریں؟ (تا کہ یہودیوں کی مکمل مخالفت ہوجائے) یہ سن کرنبی علینا روئے انور کا رنگ بدل گیا ، اور ہم یہ بھھنے لگے کہ نبی علینا ان سے ناراض ہو گئے ہیں ، وہ دونوں بھی وہاں سے چلے گئے ، لیکن کچھ ہی دیر بعد نبی علینا کے پاس کہیں سے دودھ کا ہدیہ آیا تو نبی علینا نے ان دونوں کو بلا بھیجا اور انہیں وہ پلا دیا ، اس طرح ہم سمجھ گئے کہ نبی علینا ان سے ناراض نہیں ہیں۔

(١٣٦٢) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسِ أَنَّهُ قَالَ مَا صَلَّيْتُ خَلْفَ رَجُلٍ أَوْجَزَ صَلَاةً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَقَارِبَةً وَكَانَتْ صَلَاةُ أَبِى بَكُو مُتَقَارِبَةً فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ مَدَّ فِي صَلَاةِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَامَ حَتَّى نَقُولَ قَدْ أَوْهَمَ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَامَ حَتَّى نَقُولَ قَدْ أَوْهَمَ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَامَ حَتَّى نَقُولَ قَدْ أَوْهَمَ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَامَ حَتَّى نَقُولَ قَدْ أَوْهَمَ وَكَانَ يَقُعُدُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ حَتَّى نَقُولَ قَدْ أَوْهَمَ [رصححه مسلم (٤٧٣)]. [راجع: ١٣١٥٥].

(۱۳ ۱۱۲) حضرت انس ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ میں نے نبی مالیٹا سے زیادہ مخضر نماز کسی کے پیچھے نہیں پڑھی، نبی مالیٹا کی نماز قریب قریب برابر ہوتی تھی، حضرت صدیق اکبر ڈٹاٹٹؤ کا بھی یہی حال تھا،البتة حضرت عمر ڈٹاٹٹؤ نے فبحر کی نماز کمبی کرنا شروع کی تھی،اور

بعض اوقات نبی طایٹی سجدہ یا رکوع سے سراٹھاتے اور ان دونوں کے درمیان اتنا لمباوقفہ فر ماتے کہ ہمیں پیرخیال ہونے لگتا کمہ کہیں نبی عایٹی بھول تونہیں گئے۔

( ١٣٦١٣) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثِنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ إِنَّا أَعُطَيْنَاكَ الْكُوثُورَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُعُطِيتُ الْكُوثُورَ فَإِذَا هُو نَهُرٌ يَجْرِى وَلَمْ يُشَقَّ شَقًّا فَإِذَا حَافَتَاهُ قِبَابُ اللَّهُ لُو نَصَرَبُتُ بِيَدِى إِلَى تُرْبَيِّهِ فَإِذَا هُوَ مِسْكَةٌ ذَفِرَةٌ وَإِذَا حَصَاهُ اللَّوُلُو [راجع: ٢٥٧٠].

(۱۳۱۱۳) حضرت انس ٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیٹانے ارشاد فر مایا مجھے کوثر عطاء کی گئی ہے، وہ ایک نہر ہے جوسطح زمین پر بھی بہتی ہے، اس کے دونوں کناروں پر موتیوں کے خیمے لگے ہوئے ہیں، جنہیں تو ڑانہیں گیا، میں نے ہاتھ لگا کراس کی مٹی کو دیکھا تو وہ مشک خالص تھی، اوراس کی کنکریاں موتی تھے۔

( ١٣٦١٤) حَدَّثَنَا عَفَّانُ أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ الْمُوْتَ مِنْ ضُرِّ أَصَابَهُ وَلَكِنْ لِيَقُلُ اللَّهُمَّ أَخْيِنِي مَا كَانَتُ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي وَتَوَقَّنِي إِذَا كَانَتُ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي اللَّهُ مَا كَانَتُ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي وَتَوَقَّنِي إِذَا كَانَتُ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي اللَّهُ مَا كَانَتُ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي وَتَوَقَنِي إِذَا كَانَتُ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي اللَّهُ اللَّهُ مَا كَانَتُ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي وَتَوَقَنِي إِذَا كَانَتُ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي

(۱۳ ۱۱۴) حضرت انس بن ما لک ڈٹاٹٹ سے مروی ہے کہ نبی علیظانے فر مایاتم میں سے کوئی شخص اپنے اوپر آنے والی کسی تکلیف کی وجہ سے موت کی تمنا نہ کرے ، اگر موت کی تمنا کرنا ہی ضروری ہوتو اسے یوں کہنا چاہئے کہ اے اللہ! جب تک میرے لیے زندگی میں کوئی خیر ہے ، مجھے اس وقت تک زندہ رکھ ، اور جب میرے لیے موت میں بہتری ہوتو مجھے موت عطاء فر مادینا۔

( ١٣٦١٥) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُكُثِرُ أَنْ يَقُولَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنُيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ [راجع: ١٣١٩].

۔(۱۳۶۱۵) حضرت انس ڈاٹھٹا سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا بکثر ت بیدعاءفر ماتے تھے کہا ےاللہ! ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطاءفر ما اورآ خرت میں بھی بھلائی عطاءفر مااورہمیں عذابِجہم ہے محفوظ فر ما۔

( ١٣٦١٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ لِقَدْ سَقَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَدَحِي هَذَا الشَّرَابَ كُلَّهُ الْعَسَلَ وَالْمَاءَ وَاللَّبَنَ [صححه مسلم (٢٠٠٨) وابن حبان (٢٩٤٥) والحاكم (٤/٥٠١)]. هذَا الشَّرَابَ كُلَّهُ الْعَسَلَ وَالْمَاءَ وَاللَّبَنَ [صححه مسلم (٢٠٠٨) وابن حبان (٢٩٤٥) والحاكم (٤/٥٠١)]. (١٣٦١١) حضرت إنس اللَّيُّ يَا لِلْ يَعْلَى مروى بِ كه مِن فَي الله كوم مِن كامشروب بلايا به بهربهي، ياني بهي اوردوده بهي \_ \_ بهربهي، ياني بهي اوردوده بهي \_ \_ بهدا الله بهي المردوده بهي \_ \_ بهدا الله بهي المردوده بهي \_ \_ بهدا الله بهي المردوده بهي \_ \_ بهدا الله بهي المردود والله بهي المردود والله بهي الله بهي المردود والله المردود والله بهي المردود والله بهي المردود والله بهي المردود والله بهي المردود والله المردود والله المردود والله المردود والمحمد المردود والم المردود والمردود والم

( ١٣٦١٧ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنُ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنُ الْوِصَالِ قَالَ فَقِيلَ إِنَّكَ تُوَاصِلُ قَالَ إِنِّى أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي [راجع: ٢٧٧٠].

(۱۳۷۱۷) حضرت انس بڑا ٹیڈ سے مروی ہے کہ نبی مالیا نے فر مایا ایک ہی سحری ہے مسلسل کئی روز ہے نہ رکھا کرو ،کسی نے عرض کیا

# هي مُناهُ احْرُبِينِ مِنْ إِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اله

یارسول اللہ! آپ تو اس طرح کرتے ہیں؟ نبی علیہ نے فر مایا میں اس معاملے میں تمہاری طرح نہیں ہوں ،میرارب مجھے کھلا پلا دیتا ہے۔

( ١٣٦١٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ وَبَهُزُ قَالَا حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنُ أَنَسٍ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا رُفِعَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ سَكِرَ فَأَمَرَ قَرِيبًا مِنْ عِشْرِينَ رَجُلًا فَجَلَدَهُ كُلُّ رَجُلٍ جَلْدَتَيْنِ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ [صححه ابن حبان (٥٠٥). قال شعيب: اسناده صحيح].

(۱۳۶۱۸) حضرت انس ڈٹائٹؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی مُلیّٹا کی خدمت میں ایک آ دمی کو پیش کیا گیا جس نے نشہ کیا ہوا تھا ، نبی مُلیّٹا نے تقریباً ہیں آ دمیوں کو تکم دیا اور ان میں سے ہرایک نے اسے دو دوشاخیں یا جو تے مارے۔

( ١٣٦١٩) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بُنُ فَضَالَةَ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَرَ الظُّهُرَ إِلَى وَقُتِ الْعَصْرِ ثُمَّ نَزَلَ وَشَعِمَعَ بَيْنَهُمَا فَإِذَا زَاغَتُ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ صَلَّى الظَّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ [صححه البحارى (١١١٢)، فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا فَإِذَا زَاغَتُ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ صَلَّى الظَّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ [صححه البحارى (١١١٢)، ومسلم (٧٠٤)، وابن حبان (١٥٥٦، و٢٥٩١)]. [انظر: ١٣٨٣٥].

(۱۳ ۱۱۹) حضرت انس ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہا گرنبی ملیٹا زوال شمس سے قبل سفر پرروانہ ہوتے تو نما نے ظہر کونما نے عصر تک مؤخر کر دیتے ، پھرا تر کر دونوں نمازیں اکٹھی پڑھ لیتے اورا گرسفر پرروانہ ہونے سے پہلے زوال کا وقت ہوجا تا تو آپ سَلَاٹیڈِم پہلے نما نِہ ظہر پڑھتے ، پھرسوار ہوتے۔

(۱۳۷۲۰) حضرت انس مٹائٹؤے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰدَمَّلَاثَیْزُ نے ارشا دفر مایا جس شخص کو بیہ بات پسند ہو کہ اس کی عمر میں برکت اور رزق میں اضا فہ ہو جائے ،اسے جاہئے کہ صلہ رحمی کیا کرے۔

( ١٣٦٢١) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا رِشُدِينُ بُنُ سَعْدٍ عَنْ قُرَّةَ وَعُقَيْلٍ وَيُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادٍ مِنْ ذَهَبٍ الْتَمَسَ مَعَهُ وَادِياً آخَرَ وَلَنْ يَمُلَأَ فَمَهُ إِلَّا النَّرَابُ ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ [راجع: ٢٧٤٧].

(۱۳ ۱۲۱) حضرت انس ٹٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹیا نے فر مایا اگر ابن آ دم کے پاس مال سے بھری ہوئی دووا دیاں بھی ہوتیں تو وہ تیسری کی تمنا کرتا اور ابن آ دم کا پیٹ صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے ،اور جوتو بہ کرتا ہے ،اللہ اس کی تو بہ قبول فر مالیتا ہے۔ (۱۳۶۲) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا کَیْٹُ حَدَّثَنِی عُقَیْلٌ فَذَ کَرَهُ

## 

(۱۳۲۲) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(۱۳۶۲) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ عَنْ سَعُدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةً عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ وَسُولُ الْلَّهِ صَلَّى إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيِّرُوا الشَّيْبَ وَلَا تُقَرِّبُوهُ السَّوَادَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ وَسُولُ الْلَّهِ صَلَّى إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيِّرُوا الشَّيْبَ وَلَا تُقَرِّبُوهُ السَّوَادَ (١٣٦٢٣) حضرت انس وَلَا يَعْ صروى ہے كَا فِي النَّادِفِر مايا بالوں كى سفيدى كوبدل ديا كرو، ليكن كالے رنگ ك

(۱۳۶۲۳) حضرت انس ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ بی ملیٹیا نے ارشاد فر مایا بالوں کی سفیدی کو بدل دیا کرو، کیلن کا لیے رنگ کے قریب بھی نہ جانا۔ "

(١٣٦٢٤) حَدَّثَنَا هَارُونُ قَالَ ابْنُ وَهُبٍ وَحَدَّثَنِى أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ أَنَّ حَفُصَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسِ حَدَّثَهُ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِصَلَاقِ الْمُنَافِقِ يَدَعُ الْعَصْرَ حَتَّى إِذَا كَانَتُ بَيْنَ قَرُنَى الشَّيْطَانِ أَوْ عَلَى قَرُنَى الشَّيْطَانِ قَامَ فَنَقَرَهَا نَقَرَاتِ الدِّيكِ لَا يَذُكُرُ اللَّهَ فَيهَا إِلَّا قَلِيلًا [صححه ابن حبان (٢٦٠). قال شعب: صحبح وهذا اسناد حسن].

(۱۳۷۲) حضرت انس ڈاٹٹؤ ہے مروی ہے کہ نبی علیہ انے فر مایا کیا میں تہہیں منافق کی نماز کے متعلق نہ بتاؤں؟ منافق نمازعصر کوچھوڑ کے رکھتا ہے، حتیٰ کہ جب سورج شیطان کے دوسینگوں کے درمیان آجا تا ہے تو وہ نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے اور مرغ کی طرح ٹھونگیں مارکراس میں اللہ کو بہت تھوڑ ایا دکرتا ہے۔

يُكُونَّ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَى النَّاسِ فَيَقُولُ بَنُ سَلَمَةَ حَدَّقَنَا قَابِتٌ عَنْ اَنَسِ انَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَجَلَّ فَلْيَقُضِ بَيْنَنَا فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ يَا آدَمُ أَنْتُ الَّذِى حَلَقَكَ اللَّهُ بِيدِهِ وَٱسْكَنكَ جَنَتَهُ فَاشْفَعُ لَنَا إِلَى رَبِّكَ فَلْيَقْضِ بَيْنَنا فَيَقُولُ إِلَى لَسْتُ هُنَاكُمْ وَلَكِنُ انْتُوا نُوحًا رَأْسَ النَّبِيّينَ فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُونَ يَا أَنْ اللهُ عَنَاكُمْ وَلَكِنُ انْتُوا الْوَحَارَ أَسَ النَّبِيينَ فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُونَ يَا نُوحُ اشْفَعُ لَنَا إِلَى رَبِّكَ فَلْيَقُضِ بَيْنَنا فَيَقُولُ إِلَى لَسْتُ هُنَاكُمْ وَلَكِنُ انْتُوا الْمِيمَ خَلِيلَ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَيَقُولُونَ يَا وَعَ اشْفَعُ لَنَا إِلَى رَبِّكَ فَلْيَقُضِ بَيْنَنا فَيَقُولُ إِلَى لَسْتُ هُنَاكُمْ وَلَكِنُ النُّوا إِلَى رَبِّكَ عَزَّ وَجَلَّ فَيَقُولُونَ يَا مُوسَى اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَيَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فَيَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فَيَقُولُ اللهُ عَزَلَ بِهِ اللهِ عَزَلُومَ وَلَكُنُ انْتُوا عِيسَى اشْفَعُ لَنَا إِلَى رَبِّكَ عَزَلُومَ وَلَكُنُ انْتُوا عَيسَى اللّهُ عَزَلُ وَجَلَّ فَيقُولُونَ يَا مُوسَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَكِنُ النَّوا عَيسَى اللهُ عَلَى وَجَلَّ فَيقُولُ وَيَقُولُ إِنِّى لَسُتُ هُنَاكُمْ وَلَكِنُ انْتُوا عِيسَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا تَأْتُونَ عِيسَى فَيقُولُونَ يَا عَيسَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَولُ لَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَكُنُ النَّهُ عَلَيْهِ وَلَى فَيَقُولُونَ يَا مُحَمَّدًا مُلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَيَأْتُولُ وَلَا فَقَالُ مَنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَيَأْتُولُ وَلَا فَيَالُومُ وَقَالَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَيَأْتُولِى فَيَقُولُونَ يَا مُحَمَّدُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَيَأْتُولِ وَلَا فَقَالُ مَنْ الْمَا فَقَلَ لَ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَيَأْتُولُ وَلَا فَقَالُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَيَأْتُولُ وَلَا فَقَالُ مَنْ أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَيَأْتُولُ وَلَا فَقَالُ مَنْ أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَيَأْتُولُ وَلَا فَقَالُ مَنْ أَنْ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَيَأْتُولُ وَلَا فَقَالُ مَنْ أَنَ عَلَاهُ وَلَا فَقَالُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَل

مُحَمَّدٌ فَيُفْتَحُ لِى فَأْخِرُ سَاجِدًا فَأَحُمَدُ رَبِّى عَزَّ وَجَلَّ بِمَحَامِدَ لَمْ يَحْمَدُهُ بِهَا أَحَدٌ كَانَ بَعْدِى فَيَقُولُ أَى رَبِّ أُمَّتِى بِهَا أَحَدٌ كَانَ بَعْدِى فَيَقُولُ أَى رَاسَكَ وَقُلُ يُسْمَعُ مِنْكَ وَسَلْ تُعْطَهُ وَاشْفَعُ تُشَقَّعُ فَيَقُولُ أَى رَبِّ أُمَّتِى فِيهَا أَحَدٌ كَانَ بَعْدِى فَيُقُولُ أَى رَبِّ أُمَّتِى فَيُقَالُ أَخْرِجُهُمُ ثُمَّ أَخِرُ جُهُمُ ثُمَّ أَخِرُ عَنُ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ شَعِيرَةٍ مِنْ إِيمَانٍ قَالَ فَأُخْرِجُهُمُ ثُمَّ أَخِرُ سَاجِدًا فَأَخُومُهُ إِيمَانَ قَالُ اللَّهُ مَنْ كَانَ بَعْدِى فَيُقَالُ لِى ارْفَعُ رَأُسَكَ وَسَلْ تُعْطَهُ وَاشْفَعُ تُشْفَعُ فَأَقُولُ أَى رَبِّ أُمَّتِى فَيُقَالُ آخُرِجُ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ بُرَّةٍ مِنْ إِيمَانٍ قَالَ فَأُخْرِجُهُمُ فَا أَخْرِجُهُمُ اللّهُ عَلَيْهِ مِثْقَالُ بُرَّةٍ مِنْ إِيمَانِ قَالَ فَأُخْرِجُهُمُ فَا أَخْرِجُهُمُ اللّهُ الْحَدُّ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ بُرَّةٍ مِنْ إِيمَانٍ قَالَ فَأُخْرِجُهُمُ فَا أَوْلُ مِثْلَ ذَلِكَ فَيُقَالُ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ إِيمَانِ قَالَ فَأُخْرِجُهُمُ فَا أَوْلُ مِثْلَ ذَلِكَ فَيُقَالُ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ إِيمَانِ قَالَ فَأَخُومُهُمُ اللّهُ مَا حِدًا فَأَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ فَيُقَالُ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ إِيمَانِ قَالَ فَأَخُومُهُمُ

(۱۳۷۲۵) حضرت انس والنوئے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا قیامت کے دن سارے مسلمان استھے ہوں گے، ان کے دل میں یہ بات ڈالی جائے گی اور وہ کہیں گے کہ اگر ہم اپنے پروردگار کے سامنے کسی کی سفارش لے کرجائیں تو شاید وہ ہمیں اس جگہ ہے راحت عطاء فر ماد ہے، چنانچے وہ حضرت آ دم علیہ کے پاس جائیں اور ان سے کہیں گے کہ اے آ دم! آپ ابوالبشر ہیں، اللہ تعالی نے آپ کوائے ہاتھ سے بیدا کیا، اپنے فرشتوں سے آپ کو بحدہ کروایا، اور آپ کو تمام چیزوں کے نام سکھائے، لہٰذا آپ ہمارے رب سے سفارش کردیں کہ وہ ہمیں اس جگہ سے نجات دے دے۔

حضرت آدم عَلِيْهِ جواب دیں گے کہ میں تو اس کا اہل نہیں ہوں اور انہیں اپی لغزش یا د آجائے گی اور وہ اپنے رب سے محیاء کریں گے اور فر مائیں گے کہ تم حضرت نوح علیہ کے پاس چلے جاؤ ، کیونکہ وہ پہلے رسول ہیں جنہیں اللہ نے اہل زمین کی طرف بھیجاتھا، چنا نچہ وہ سب لوگ حضرت نوح علیہ کے پاس جائیں گے اور ان سے کہیں گے کہ آب اپنے پروردگارہ ہماری سفارش کر دیجئے ، وہ جواب دیں گے کہ تمہارا گوہر مقصود میرے پاس نہیں ہے ،تم حضرت ابراھیم علیہ کے پاس چلے جاؤ کیونکہ اللہ نے انہیں اپنا خلیل قرار دیا ہے۔

چنانچے وہ سب لوگ حضرت ابراہیم علیہ کے پاس جائیں گے، کین وہ بھی یہی کہیں گے کہ تمہارا گوہر مقصود میرے پاس خبیں ہے، البتہ تم حضرت موئی علیہ کے پاس چلے جاؤ، کیونکہ اللہ نے ان سے براہ راست کلام فر مایا ہے، اور انہیں تو رات دی تھی، حضرت موئی علیہ بھی معذرت کرلیں گے کہ میں نے ایک شخص کو ناحق قبل کر دیا تھا البتہ تم حضرت عیسی علیہ کے پاس چلے جاؤ، وہ اللہ کے بندے، اس کے رسول اور اس کا کلمہ اور روح تھے لیکن حضرت عیسی علیہ بھی معذرت کرلیں گے اور فر ما تمیں گئی ہے معذرت کرلیں گے اور فر ما تمیں گئی ہے کہ تم محرفاً اللہ تا بھی فرما کیوں ہوا وہ وہ تمہاری سفارش کریں گے، جن کی اگلی بچھلی لغزشیں اللہ نے معاف فر ما دی ہیں اور حضرت عیسی علیہ ایک بھی فرما کیں گئی ہو کہ موجود چیز کو عیسی علیہ ہو گئی ہو گئی ہو گئی میں موجود چیز کو عیسی علیہ ہوگا ہو گئی ہو

ا نبی ملیشافر ماتے ہیں کہ میں اپنے پروردگار کے پاس حاضری کی اجازت جا ہوں گاجو مجھے مل جائے گی ، میں اپنے رب کو د کھے کرسجدہ ریز ہو جاؤں گا ، اللہ جب تک جا ہے گا مجھے سجدے ہی کی حالت میں رہنے دے گا ، پھر مجھے سے کہا جائے گا کہ اے

## 

محمہ! منگانی آئی اسراتوا ٹھائیے ، آپ جو کہیں گے اس کی شنوائی ہوگی ، جو مانگیں گے وہ ملے گا اور جس کی سفارش کریں گے قبول کرلی جائے گی ، چنانچہ میں اپنا سراٹھا کر اللہ کی الیی تعریف کروں گا جو وہ خود مجھے سکھائے گا ، پھر میں سفارش کروں گا تو اللہ میرے لیے ایک حدمقرر فرما دے گا اور میں انہیں جنت میں داخل کروا کردوبارہ آؤں گا ، تین مرتبہ ای طرح ہوگا ، چوتھی مرتبہ میں کہوں گا کہ پروردگار! اب صرف وہی لوگ باقی بچے ہیں جنہیں قرآن نے روک رکھا ہے۔

چنانچ جہنم سے ہراس شخص کو نکال لیا جائے گا جولا الدالا اللہ کہتا ہوا وراس کے دل میں جو کے دانے کے برابر بھی خیر موجود ہو، پھر جہنم سے ہراس شخص کو نکال لیا جائے گا جولا الدالا اللہ کہتا ہوا وراس کے دل میں گندم کے دانے کے برابر بھی خیر موجود ہو، جہنم سے ہراس شخص کو نکال لیا جائے گا جولا الدالا اللہ کہتا ہوا وراس کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی خیر موجود ہو۔

( ١٣٦٢٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنُ ثَابِتٍ عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ آنَّ أُمَّ آيْمَنَ بَكَتُ حِينَ مَاتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيَمُوتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيَمُوتُ وَلَكِنْ إِنَّمَا ٱبْكِى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيَمُوتُ وَلَكِنْ إِنَّمَا ٱبْكِى عَلَى الْوَحْيِ الَّذِى انْقَطَعَ عَنَّا مِنُ السَّمَاءِ [راجع: ١٣٢٤٧].

(۱۳۶۲) حضرت انس ڈگاٹٹ سے مروی ہے کہ نبی علیثیا کی وفات پرحضرت ام ایمن ڈگاٹٹارو نے لگیس بھی نے پوچھا کہتم نبی علیثیا پر کیوں رور ہی ہو؟ انہوں نے جواب دیا میں جانتی ہوں کہ نبی علیثیاد نیا سے رخصت ہو گئے ہیں ، میں تو اس وحی پر رور ہی ہوں جو منقطع ہوگئی۔

( ١٣٦٢٧) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثٌ مَنْ كَانَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَأَنْ يُحِبَّ الْعَبُدَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ عَنَّ وَجَلَّ وَأَنْ يُعُدَّ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَأَنْ يُحِبَّ الْعَبُدَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ عَنْ وَجَلَّ وَأَنْ يُقُذَفَ فِي النَّارِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يُعَادَ فِي الْكُفُرِ [راجع: ٥ ٢٧٩].

(۱۳۷۲) حضرت انس بن مالک ڈاٹٹوئے مروی ہے کہ نبی علیا نے ارشاد فرمایا تین چیزیں جس شخص میں بھی ہوں گی، وہ ایمان کی حلاوت محسوس کرے گا،ایک توبید کہ اللہ اوراس کے رسول دوسروں سے سب سے زیادہ محبوب ہوں، دوسرایہ کہ انسان کسی صاحبت کرے تو صرف اللہ کی رضاء کے لئے ،اور تیسرایہ کہ انسان کفر سے نجات ملنے کے بعد اس میں واپس جانے کواس طرح ناپند کرے جیسے آگ میں چھلانگ لگانے کونا پیند کرتا ہے۔

( ١٣٦٢٨) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ وَسُلَيْمَانُ التَّيْمِیُّ عَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهِ عَلَى مُوسَى وَهُو قَائِمٌ يُصَلِّى فِى قَبْرِهِ عِنْدَ الْكَثِيبِ الْأَحْمَرِ [راحع: ١٢٣٤] وَسَلَّمَ قَالَ لَمَّا أُسُوى بِي مَرَدُتُ عَلَى مُوسَى وَهُو قَائِمٌ يُصَلِّى فِى قَبْرِهِ عِنْدَ الْكَثِيبِ الْأَحْمَرِ [راحع: ١٢٢٨] وَسَلَمَ قَالَ لَمَّا أُسُوى بِي مَروى ہے كہ نِي طَيْهِ نِي مَراج مِن حضرت موى عَلِيهِ كَ پاس سے گذراتو و يكھا كروه مرخ شِلے كے پاس ابنى قبر مِن كُور كُن الرَّهُ ورب بين ۔

کدوه مرخ شِلے كے پاس ابنى قبر مِن كُور كُن الرَّرُ ورب بين ۔

( ١٣٦٢٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى أُمَّ

حَرَامٍ فَأَتَيْنَاهُ بِتَمْرٍ وَسَمْنٍ فَقَالَ رُدُّوا هَذَا فِي وِعَائِهِ وَهَذَا فِي سِقَائِهِ فَإِنِّي صَائِمٌ قَالَ ثُمَّ قَالَ فَصَلَّى بِنَا تَطُوُّعًا فَأَقَامَ أُمَّ حَرَامٍ وَأُمَّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا وَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ فِيمَا يَحْسَبُ ثَابِتٌ قَالَ فَصَلَّى بِنَا تَطُوُّعًا عَلَيْ بِسَاطٍ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَتُ أُمَّ سُلَيْمٍ إِنَّ لِي خُويُصَّةً خُويُدِمُكَ أَنَسٌ اذُعُ اللَّهَ لَهُ فَمَا تَرَكَ يَوْمَئِذٍ عَلَى بِسَاطٍ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَتُ أُمَّ سُلَيْمٍ إِنَّ لِي خُويُصَّةً خُويُدِمُكَ أَنَسٌ اذُعُ اللَّهَ لَهُ فَمَا تَرَكَ يَوْمَئِذٍ خَيْرًا مِنْ خَيْرِ اللَّذُنيَا وَلَا الْآخِرَةِ إِلَّا دَعَا لِي بِهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ أَكْثِرُ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَبَارِكُ لَهُ فِيهِ قَالَ أَنَسُ خَيْرًا مِنْ خَيْرِ الثَّنِي الْبَنِي الْنَيْ وَلَا اللَّهُ مَا أَكْثِرُ مِنِي عَلَى اللَّهُ مَا أَكْثِرُ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَبَارِكُ لَهُ فِيهِ قَالَ أَنَسٌ خَيْرًا مِنْ خَيْرِ الثَّذِي الْبَنِي الْبَنِي الْبَيْقِى اللَّهُ مَا أَلْ اللَّهُمَّ الْمُبْتَعَ فِي الْأَنْصَارِ رَجُلَّ أَكُثِرَ مِنِي مَالًا ثُمَّ قَالَ أَنَسُ يَا تُبِي الْبُنِي الْبَنِي أَنِي قَدُ دَفَنْتُ مِنْ صُلْبِي بِضُعًا وَتِسْعِينَ وَمَا أَصْبَحَ فِي الْأَنْصَارِ رَجُلُّ أَكُثِرَ مِنِي مَالًا ثُمَّ قَالَ اللَّهُ مَا أَنْهِ اللَّهُ مَا أَمْلِكُ صَفْرًاءَ وَلَا بَيْضَاءَ إِلَّا خَاتَمِي [صححه ابن حبان (٢٠٠٧) وقال الألباني: صحيح (ابو د: ٢٠٠٨)]. [راجع: ٢٠٠٥]. [راجع: ٢٠٥٤)]. [راجع: ٢٠٥٤)]. [راجع: ٢٠٥٤]

( ١٣٦٣) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنُ ثَابِتٍ عَنُ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ حَضَرَتُ الصَّلَاةُ فَقَامَ جِيرَانُ الْمَسْجِدِ يَتَوَضَّنُونَ وَبَقِى مَا بَيْنَ السَّبْعِينَ وَالثَّمَانِينَ وَكَانَتُ مَنَازِلُهُمْ بَعِيدَةً فَدَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِخْضَبٍ فِيهِ مَاءٌ مَا هُوَ بِمَلْآنَ فَوَضَعَ أَصَابِعَهُ فِيهِ وَجَعَلَ يَصُبُّ عَلَيْهِمْ وَيَقُولُ تَوَضَّنُوا حَتَّى تَوَضَّنُوا كُلُّهُمْ وَبَقِى فِي الْمِخْضَبِ نَحُو مَا كَانَ فِيهِ وَهُمْ نَحُو السَّبْعِينَ إِلَى الْمِائَةِ [راجع: ٢٤٣٩].

(۱۳۷۳) حضرت انس رہا تھی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نماز کا وقت آیا تو ہروہ آدمی جس کامدینہ منورہ میں گھر تھا وہ اٹھ کر قضاءِ حاجت اور وضو کے لئے چلا گیا، کچھ مہاجرین رہ گئے جن کامدینہ میں کوئی گھر نہ تھا اور وہ ستر، آس کے درمیان تھے، نبی علیہ کا خدمت میں ایک کشادہ برتن پانی کا لایا گیا، نبی علیہ اپنی ہے ہے متعلیاں اس میں رکھ دیں لیکن اس برتن میں اتنی گنجائش نہ تھی، لہذا نبی علیہ ان میں ایک کشادہ برتن میں ہی تھا، چنا نچہ نبیہ علیہ ان سب نے اس سے وضو کرو، اس وقت نبی علیہ کا دست مبارک برتن میں ہی تھا، چنا نچہ ان سب نے اس سے وضو کر لیا، اور ایک آدمی تھی ایس میں اتنا ہی پانی نے گیا۔

### الله المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المنه المن

( ١٣٦٣) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنُ ثَابِتٍ عَنُ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا مُحَمَّدُ يَا خَيْزُفَا وَابُنَ خَيْرِنَا وَيَا سَيِّدَنَا وَابُنَ سَيِّدِنَا فَقَالَ قُولُوا بِقَوْلِكُمْ وَلَا يَسْتَجْرِكُمْ الشَّيْطَانُ أَوُ الشَّيَاطِينُ قَالَ إِخْدَى الْكَلِمَتَيْنِ أَنَا مُحَمَّدٌ عَبُدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ مَا أُحِبُ أَنْ تَرُفَعُونِي فَوْقَ مَنْزِلَتِي الَّتِي أَنْزَلَنِيَ اللَّهُ عَرَّسُولُهُ أَنَا مُحَمَّدٌ عَبُدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ مَا أُحِبُ أَنْ تَرُفَعُونِي فَوْقَ مَنْزِلَتِي الَّتِي أَنْزَلَنِيَ اللَّهُ عَزَ وَجَلَّ [راحع: ٢٥٧٩].

(۱۳۱۳) حضرت انس وٹاٹٹ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے نبی ملیٹیا کو مخاطب کر کے کہاا ہے محمد! مناٹٹیٹی اے ہمارے سردار ابن سردار ابن ہمارے ہمارے خیرابن خیر! نبی ملیٹیا نے فر مایا لوگو! تقویٰ کو اپنے اوپر لا زم کرلو، شیطان تم پر حملہ نہ کر دے ، میں صرف محمد بن عبداللہ ہوں ، اللہ کا بندہ اور اس کا پینمبر ہوں ، بخدا! مجھے یہ چیز پہند نہیں ہے کہ تم مجھے میرے مرتبے ہے ''جواللہ کے یہاں ہے'' بڑھا چڑھا کر بیان کرو۔

(١٣٦٣٢) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ جَبْرٍ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَرُأَةُ مِنْ نِسَائِهِ يَغْتَسِلَان مِنْ ٱلْإِنَاءِ الْوَاحِدِ [راحع: ٢١٢٩].

(۱۳۷۳) حضرت انس و النفظ سے مروی ہے کہ نبی ملینا اور ان کی اہلیہ محتر مدایک ہی برتن سے منسل کرلیا کرتے تھے۔

( ١٣٦٣٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بُنُ الْحَبْحَابِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَكْثَرُتُ عَلَيْكُمْ فِي السِّوَاكِ [راحع: ١٢٤٨٦].

(١٣٦٣٣) حضرت الس ظَنْ الله عمروى بكه نبى عليه في المشاوفر ما يا ميس نتيم بين مواكر في كا حكم كثرت سے ويا به (١٣٦٣) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَفِّانُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ الْحَبْحَابِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الدَّجَّالُ مَمْسُوحُ الْعَيْنِ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ قَالَ ثُمَّ تَهَجَّاهُ ك ف ريقُرَؤُهُ كُلُّ مُسُلِم [راحع: ١٣٢٨].

(۱۳۷۳) حضرت انس ٹاٹٹڈ سے مروی ہے کہ حضور نبی مکرم مَثَاثِیَّتِم نے ارشاد فر مایا د جال کی دونوں آئکھوں کے درمیان کا فرلکھا ہوگا جے ہرمسلمان پڑھ لے گاخواہ وہ ان پڑھ ہویا پڑھالکھا۔

( ١٣٦٣٥ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ وَحَضَرَتُ الصَّلَاةُ فَابُدَؤُوا بِالْعُشَاءِ [راجع: ٩٩٣].

(۱۳۷۳۵) حضرت انس ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹیا نے فر مایا جب رات کا کھانا سامنے آجائے اور نماز کھڑی ہوجائے تو پہلے کھانا کھالو۔

( ١٣٦٣٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنُ قَتَادَةَ عَنُ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ شَهُرًا ثُمَّ تَرَكَهُ [راجع: ١٢١٧٤].

## 

(۱۳۷۳۱)حضرت انس ڈلٹنؤ سے مروی ہے کہ نبی علیلیا نے ایک مہینہ تک رکوع کے بعد قنوتِ نازلہ پڑھی ہے پھرا ہے ترک فر ما دیا تھا۔

( ١٣٦٣٧ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بُنُ سِيرِينَ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ شَهْرًا بَعُدَ الرُّكُوعِ [راجع: ٢٩٤٢].

(۱۳۷۳۷)حضرت انس ڈاٹٹٹڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹلانے ایک مہینہ تک رکوع کے بعد قنوتِ نازلہ پڑھی ہے۔

( ١٣٦٣٨) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنُ عَلِيٍّ بُنِ زَيْدٍ عَنُ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَوَّلَ مَنُ يُكُسَى حُلَّةً مِنُ النَّارِ إِبْلِيسُ فَيَضَعُهَا عَلَى حَاجِبِهِ وَيَسْحَبُهَا وَهُوَ يَقُولُ يَا ثُبُورَاهُ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَوَّلَ مَنُ يُكُسَى حُلَّةً مِنُ النَّارِ إِبْلِيسُ فَيَضَعُهَا عَلَى حَاجِبِهِ وَيَسْحَبُهَا وَهُوَ يَقُولُ يَا ثُبُورَاهُ مَ لَكُولَ يَا ثُبُورَاهُمُ فَيُقَالُ لَا وَذُرِّيَّتُهُ خَلْفَهُ وَهُمْ يَقُولُونَ يَا ثُبُورَاهُمُ فَيُقَالُ لَا تَدُعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَاذْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا [راجع: ١٢٥٦٤].

(۱۳۲۸) حضرت انس و النوس مروی ہے کہ نبی علیہ استان و فرمایا جہنم کالباس سے پہلے ابلیس کو پہنا یا جائے گا اور وہ اسے اپنی ابرووُں پررکھے گا،اس کے پیچھے اس کی ذریت تھتی چلی آرہی ہوگی، شیطان ہائے ہلاکت کی آواز لگار ہا ہوگا اور اس کی ذریت بھی ہائے ہلاکت کی آواز لگار ہا ہوگا اور اس کی ذریت بھی ہائے ہلاکت کہ رہی ہوگی، یہی کہتے گہتے وہ جہنم کے پاس پہنچ کررک جائیں گے، شیطان پھر یہی کہے گا ہائے ہلاکت اور اس کی ذریت بھی یہی کہے گی،اس موقع پر ان سے کہا جائے گا کہ آج ایک ہلاکت کونہ پکارا، کئی ہلاک وں کو پکارو۔ (۱۳۲۹) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا عَلِیٌ بُنُ زَیْدٍ قَالَ أَظُنَّهُ عَنُ أَنْسِ بُنِ مَالِكِ أَنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْ اللَّهُ عَلَیْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَسَلَّمَ قَالَ لَصَوْتُ أَبِی طَلْحَةَ أَشَدُّ عَلَی الْمُشْرِ کِینَ مِنْ فِئَةٍ [انظر: ۱۳۷۸].

(۱۳۷۳۹) حضرت انس جلائی ہے مروی ہے کہ نبی ملیٹیانے فر مایالشکر میں ابوطلحہ جلائی کی آ واز بی کئی لوگوں سے بھاری ہے۔

( ١٣٦٤ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنُ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِزَارُ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ فَلَمَّا رَأَى شِدَّةَ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ قَالَ إِلَى الْكَعْبَيْنِ لَا خَيْرَ فِيمَا أَسُفَلَ مِنْ ذَلِكَ الْمُسْلِمِينَ قَالَ إِلَى الْكَعْبَيْنِ لَا خَيْرَ فِيمَا أَسُفَلَ مِنْ ذَلِكَ الْمُسْلِمِينَ قَالَ إِلَى الْكَعْبَيْنِ لَا خَيْرَ فِيمَا أَسُفَلَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ قَالَ إِلَى الْكَعْبَيْنِ لَا خَيْرَ فِيمَا أَسُفَلَ مِنْ ذَلِكَ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ قَالَ إِلَى اللّهُ عَبَيْنِ لَا خَيْرَ فِيمَا أَسُفَلَ مِنْ ذَلِكَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللللللّهُ اللللللللللللللللّهُ الللللللللللللللللللللللللل

(۱۳۷۴) حضرت انس ڈاٹٹیؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹیا نے فر مایا تہبند نصف پنڈ لی تک ہونا چاہئے ، جب نبی ملیٹیا نے ویکھا کہ مسلمانوں کواس سے پریشانی ہور ہی ہے تو فر مایا مخنوں تک کرلو،اس سے بیچے ہونے میں کوئی خیرنہیں ہے۔

(١٣٦٤١) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُجَاوِزُ شَعْرُهُ شَحْمَةَ أُذُنَيْهِ [راجع: ١٢١٤٢].

(۱۳۲۴) حضرت انس ڈاٹٹیؤ سے مروی ہے کہ نبی مالیٹیا کے بال کان کی لو ہے آ گے نہ بڑھتے تھے۔

( ١٣٦٤٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ

## هي مُناهَا مَدْ بن الم المَدْ بن الم المنظمة من الم المنظمة ال

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آيَةُ النَّفَاقِ بُغُضُ الْأَنْصَارِ وَآيَةُ الْإِيمَانِ حُبُّ الْأَنْصَارِ [راحع: ١٢٣٤]. (١٣٦٣) حفرت انس ولَّا ثَنَّ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللَّهُ فَا اَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اِنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اورا بمان کی علامت انصار سے محبت کرنا ہے۔

( ١٣٦٤٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ جَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ أَبِى التَّيَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا فَتِحَتْ مَكَّةً قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغَنَائِمَ فِى قُرَيْشٍ فَقَالَتُ الْأَنْصَارُ هَذَا لَهُوَ الْعَجَبُ إِنَّ سُيُوفَنَا تَقُطُرُ مِنْ دِمَائِهِمْ وَإِنَّ غَنَائِمَنَا تُرَدُّ عَلَيْهِمْ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَمَعَهُمْ فَقَالَ مَا هَذَا اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَإِنَّ غَنَائِمَنَا تُرَدُّ عَلَيْهِمْ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَمَعَهُمْ فَقَالَ مَا هَذَا اللَّهِ عَلَيْهِمْ فَلُوا هُوَ الَّذِى بَلَغَكَ وَكَانُوا لَا يَكْذِبُونَ فَقَالَ أَمَا تَرُضُونَ أَنْ يَرُجِعَ النَّاسُ بِالدُّنْيَا وَتَرْجِعُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى بُيُوتِكُمْ لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا أَوْ شِعْبًا وَسَلَكَتُ الْأَنْصَارِ وَاحِي النَّاسُ وَادِيًا أَوْ شِعْبًا وَسَلَكَتُ الْأَنْصَارِ وَاحِيًا أَوْ شِعْبًا وَسَلَكَتُ الْأَنْصَارِ وَاحِي الْآلُولُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى بُيُوتِكُمْ لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا أَوْ شِعْبًا وَسَلَكَتُ الْأَنْصَارِ إِلَا عَلَيْهِ وَسَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا أَوْ شِعْبًا لَسَلَكُتُ وَادِى الْمُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى بُيُوتِكُمْ لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا أَوْ شِعْبًا وَسَلَكَتُ الْأَنْصَارِ وَاحِي الْمُعْرَاقِ الْوَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَنْصَارِ [راحع: ١٢٧٦ ].

(۱۳۷۳) حضرت انس ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ غز وؤ حنین کے موقع پر اللہ نے جب بنو ہوازن کا مال غنیمت نبی علیثیا کوعطاء فر ما یا اور نبی علیثیا عیبینہ اورا قرع وغیرہ کے ایک ایک آ دمی کوسوسواونٹ دینے لگے تو انصار کے کچھلوگ کہنے لگے نبی علیثیا قریش کو دیئے جارہے ہیں اور ہمیں نظرانداز کررہے ہیں جبکہ ہماری تلواروں سے ابھی تک خون کے قطرے فیک رہے ہیں۔

نبی علیظ کویہ بات معلوم ہوئی تو آپ مَلَا اللّٰہِ انصاری صحابہ ان اللہ کے باا بھیجااور فرمایا اے گروہ انصار! کیاتم لوگ اس بات پرخوش نہیں ہو کہ لوگ مال و دولت لے کرچلے جائیں اور تم پیغیبر خدا کواپنے خیموں میں لے جاؤ، وہ کہنے لگے کیوں نہیں یا رسول الله، پھر نبی علیظ نے فرمایا اس ذات کی قتم جس کے دست قدرت میں محمد مُلَّا اللّٰهُ کا جان ہے، اگر لوگ ایک وادی میں چل رہے ہوں اور انصار دوسری گھائی میں تو میں انصار کے راستے کواختیار کروں گا،انصار میر اپر دہ ہیں،اور اگر جمرت نہ ہوتی تو میں انصار ہی کا ایک فرد ہوتا۔

( ١٣٦٤٤ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِى التَّيَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ قَالَتُ الْأَنْصَارُ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَأَعْطَى قُرَيْشًا إِنَّ هَذَا الْعَجَبُ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ

(۱۳۷۴) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٣٦٤٥) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ كُنَّا نَأْتِي أَنَسًا وَحَبَّازُهُ قَائِمٌ قَالَ فَقَالَ يَوْمًا كُلُوا فَوَاللَّهِ مَا أَعُلَمُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَغِيفًا رَقِيقًا وَلَا شَاةً سَمِيطًا حَتَّى لَحِقَ بِرَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ [راجع: ١٣٢١] رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَغِيفًا رَقِيقًا وَلَا شَاةً سَمِيطًا حَتَّى لَحِقَ بِرَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ [راجع: ١٣٢٨] (١٣٦٥) قاده مُن الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَالْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى مَعْرَت السَّ ثَنَافَةً كَى خدمت مِن عاضر مواكرت تح مَان كريها نا نبائى مقرر عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ مِن مِن مَن مِن عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ مَعْرَت الْسَلِيمَ عَلَى مَعْرَت الْمَعْمَ مِن مَن مَا اللهُ عَلَيْهِ وَمَهُم سَن مَعْنَ مَوْلَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَن مَالْ مَعْنَى مُولَى اللهُ عَلَى مَعْرَت اللهُ عَلَيْهِ وَمُ مَا فَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَا فَي اللهُ عَلَى مَعْرَت اللهُ عَلَيْهِ عَلَى مَعْرَت اللهُ عَلَيْهِ وَمَا فَي اللهُ عَلَى مُولِيمًا لَهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلَى مَعْرَت اللهُ عَلَى مَعْرَت عَلَيْهُ وَلِهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَل

### هي مُناهُ المَرْبِينِ مِنْ مِي مِنْ مِنْ اللهِ مِنْ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ ا

( ١٣٦٤٦ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَنْصَرِفُ فَلْيَنَمْ [راجع: ١٩٩٤].

(۱۳۶۴) حضرت انس ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیلانے فر مایا جب تم میں سے کسی کونماز پڑھتے ہوئے اونگھ آنے لگے تو اسے جا ہے کہ واپس جاکر سوجائے۔

( ١٣٦٤٧) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [راجع: ٢٤٧٠].

(۱۳۷۴) حضرت انس ڈاٹٹؤے مروی ہے جناب رسول الله مُثَاثِقَیْم نے ارشاوفر مایا قیامت کے دن ہروھو کے باز کے لئے ایک حصنڈ اہوگا۔

( ١٣٦٤٨) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ عَنُ أَنْسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنُ بَيْعِ الْعَنَا عَنْ بَيْعِ الْعِنَا حَتَّى يَسُودٌ وَعَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يَشُودٌ وَعَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يَشُودٌ وَعَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يَشُودٌ وَعَنْ بَيْعِ الْعَنَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَنَا فَي الْعَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا مَا عَلَيْهِ وَلَا مُعَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَوْلَ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَوْ وَ

( ١٣٦٤٩) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنُ أَنَسٍ قَالَ مَا سَمِعْتُهُ يُحَدِّثَ حَدِيثًا عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا قَالَ أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(۱۳۶۴) حمید بینید کہتے ہیں کہ حضرت انس ڈاٹٹؤ جب نبی ملیٹیا کے حوالے سے کوئی حدیث بیان کرتے تو آخر میں بیفر ماتے ''یا جیسے نبی ملیٹیانے ارشا دفر مایا''

( ١٣٦٥) حَدَّثَنَا عَقَّانُ حَدَّثَنَا آبُو الْآَحُوصِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ الْحَارِثِ التَّيْمِیُّ عَنُ عَمْرِو بُنِ عَامِرِ عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ ثَلَاثٍ عَنُ زِيَارَةِ الْقُبُورِ وَعَنُ لُحُومِ الْآضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ وَعَنُ هَذِهِ الْآنبِذَةِ فِي الْآوُعِيَةِ قَالَ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُدَ ذَلِكَ آلَا إِنِّي كُنْتُ نَهَا ثُورُ وَهَا وَلَا تَقُولُوا نَهَيْتُكُمْ عَنُ ثَلَاثٍ نَهَيْتُكُمْ عَنُ زِيَارَةِ الْقُبُورِ ثُمَّ بَدَالِي آنَهَا تُرِقُ الْقُلُوبَ وَتُدُمِعُ الْعَيْنَ فَزُورُوهَا وَلَا تَقُولُوا فَهَيْتُكُمْ عَنُ ثَلَاثٍ بَهُ مَنْ شَاءَ أَوْ كَانَ هَمُ بَدَا لِي آنَ النَّاسَ يَبْتَغُونَ أَدَمَهُمْ وَيُتُحِفُونَ صَيْفَهُمْ وَيَرُوعُونَ ضَيْفَهُمْ وَيَرُفَعُونَ لَا يَعْفِونَ فَيَوْمِ الْأَصْاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ ثُمَّ بَدَالِي آنَّ النَّاسَ يَبْتَغُونَ أَدَمَهُمْ وَيُتُحِفُونَ صَيْفَهُمْ وَيَرُفَعُونَ لَا يَعْفِونَ الْعَامِي فَيْ الْعَلَى إِنْهِ إِنْ النَّاسَ يَبْتَغُونَ أَدَمَهُمْ وَيُتُحِفُونَ صَيْفَهُمْ وَيَرُفَعُونَ لِعَلِيهِمْ فَكُلُوا وَآمُسِكُوا مَا شِنْتُمْ وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ هَذِهِ الْآوُعِيَةِ فَاشُرَبُوا فِيمَا شِنْتُمْ مَنْ شَاءَ أَوْ كَانَ سَقَائَهُ عَلَى إِثْمِ [راحع: ١٣٥١].

(۱۳۷۵) حضرت اُنس ڈاٹٹؤ ہے مروی ہے کہ نبی علیٹیانے تین چیزوں یعنی قبرستان جانے ، تین دن کے بعد قربانی کا گوشت کھانے اور دباء ،نقیر ،منتم اور مزفت میں نبیز پینے سے منع فر مایا تھا ، پھر کچھ عرصہ گذرنے کے بعد فر مایا کہ میں نے پہلے تہہیں تین

# هي مُنالِمُ احَدُّن بَن بِينَ مَتْرَم وَ اللهُ عَنْ فَي اللهُ عَنْ فَي اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ ال

چیزوں سے منع کیا تھا، میں نے تہہیں قبرستان جانے سے منع کیا تھا، اب میری رائے یہ ہوئی ہے کہ اس سے دل زم ہوتے ہیں،
آئکھیں آنسو بہاتی ہیں، اور آخرت کی یا و تازہ ہوتی ہے، اس لئے قبرستان جایا کرو، لیکن بیہودہ گوئی مت کرنا، اسی طرح میں
نے تہہیں تین دن کے بعد قربانی کا گوشت کھانے سے منع کیا تھا، اب میری رائے یہ ہوئی ہے کہ لوگ اپنے مہمانوں کو یہ گوشت
تخفے کے طور پر دیتے ہیں اور غائبین کے لئے محفوظ کر کے رکھتے ہیں، اس لئے تم جب تک چاہو، اسے رکھ سکتے ہو، نیز میں نے تہہیں ان برتنوں میں نبیذ پینے سے منع کیا تھا، اب تم جس برتن میں چاہو، پی سکتے ہو، البتہ کوئی نشہ آور چیز مت بینا، اب جو چاہے وہ اپنے مشکیزے کا منہ گناہ کی چیز پر بند کرلے۔

( ١٣٦٥١) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو رَبِيعَةَ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى أَغْرَابِيٍّ يَعُودُهُ وَهُوَ مَحْمُومٌ فَقَالَ كَفَّارَةٌ وَطَهُورٌ فَقَالَ الْأَغْرَابِيُّ بَلْ حُمَّى تَفُورُ عَلَى شَيْحٍ كَبِيرٍ تُزِيرُهُ الْقُبُورَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَرَكَهُ

(۱۳۷۵) حفرت انس ڈٹاٹٹؤے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیقا کسی دیہاتی کی عیادت کے لئے اس کے پاس تشریف لے گئے'' جے بخار چڑھ گیا تھا''اور فر مایا کہ انشاءاللہ یہ بخارتمہارے گنا ہوں کا کفارہ اور باعث طہارت ہوگا، وہ دیہاتی کہنے لگا کہ نہیں، یہ تو جوش مارتا ہوا بخار ہے جوایک بوڑھے آ دمی پر آیا ہے اوراسے قبرد کھا کر ہی چھوڑے۔
اور کھڑے ہوگئے۔

(١٣٦٥٢) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا الْمُبَارَكُ قَالَ حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ آبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ يَقُولُ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُرِضَ عَلَيْهِ طِيبٌ فَرَدَّهُ قَطُّ [راجع: ١٣٣٩]. بن مَالِكٍ يَقُولُ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُرِضَ عَلَيْهِ طِيبٌ فَرَدَّهُ قَطُّ [راجع: ١٣٩٧]. (١٣٦٥) حضرت انس والتَّوْ سَهِ مروى ہے كه نبى عليه كى خدمت ميں جب بھى خوشبو پيش كى جاتى تو آ پسَ اللَّهُ عَلَيْهِ كَا خدمت ميں جب بھى خوشبو پيش كى جاتى تو آ پسَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَرَاتَ عَصْدَ فَرَاتَ عَصْدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا سَعَالِهُ عَلَيْهِ وَمَا سَعَالَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ وَمُوالِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ وَمِنْ عَلَيْهِ وَمُنْ عَلَيْهُ وَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُنْ عَلَيْهِ وَمُنْ عَلَيْهِ وَمُنْ عَلَيْهِ وَمُنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَمُنْ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَمُنْ عَلَيْهِ وَمُنْ عَلَيْهُ وَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُونَ مَنْ عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَيْكُونُ الْعَلَامِ وَمُ عَلِي اللَّهُ مَا عَلَيْهُ وَسُولُ اللَّهِ مَا عَلَى اللَّهُ عَلْهُ وَسُلَمَ عَرْضَ عَلَيْهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

( ١٣٦٥٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَجَرَ عَنْ الشَّرْبِ قَائِمًا قَالَ فَقُلْتُ فَالْأَكُلُ قَالَ أَشَرُّ وَأَخْبَتُ [راجع: ١٢٢٠٩].

(۱۳۷۵۳) حضرت انس ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹیانے اس بات سے منع فر مایا ہے کہ کوئی شخص کھڑے ہوکر ہے میں نے کھانے کا تکام یو چھاتو فر مایا بیاس سے بھی زیادہ سخت ہے۔

( ١٣٦٥٤ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ عَنُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ . فِي سَفَرٍ فَأَتِيَ بِإِنَاءٍ مِنْ مَاءٍ فَشَرِبَ فِي رَمَضَانَ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ [راجع: ١٢٢٩٤].

(۱۳۷۵) حضرت انس وٹاٹٹوئٹ مروی ہے کہ ایک مرتبہ ماہِ رمضان میں نبی ملیٹیا سفر پر تھے، نبی ملیٹیا کے سامنے ایک برتن لایا گیا، آپ مَنْ ٹِلِیْکِمْ نے اسے نوش فر مالیاا ورلوگ د کھے رہے تھے۔

### هي مُناهُ احَدُرُ مِنْ لِي مِيدِ مَتْرَم كُولِ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

( ١٣٦٥٥) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ يَقُولُ إِنَّ أَبَا مُوسَى قَالَ اسْتَحْمَلْنَا وَرُسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَلَفَ أَنْ لَا يَحْمِلَنَا ثُمَّ حَمَلَنَا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ حَلَفْتَ أَنْ لَا يَحْمِلَنَا ثُمَّ حَمَلَنَا ثُقُ حَمَلُنَا قُالُ اللَّهِ عِلَّا لَا يَعْمِلَنَا ثُمَّ حَمَلُنَا ثُمَّ حَمَلُتَنَا قَالَ وَأَنَا أَحْلِفُ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَآخُمِلَنَّكُمْ [راجع: ١٢٨٦٧].

(۱۳۷۵) حضرت انس ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابومویٰ اشعری ڈاٹٹو نے نبی ملیٹیا سے سواری کے لئے کوئی جانور ما نگا، نبی ملیٹیا اس وقت کسی کام میں مصروف تھے،اس لئے فر مادیا کہ بخدا! میں تمہیں کوئی سواری نہیں دوں گا،کیکن جب وہ پلٹ کر جانے گئے تو انہیں واپس بلایا اورا یک سواری مرحمت فر مادی، وہ کہنے لگے یارسول اللّمَثَّالِیَّتُوَّا ! آپ نے تو فتم کھائی تھی کہ مجھے کوئی سواری نہیں دیں گے ؟ فر مایا اب قتم کھالیتا ہوں کتمہیں سواری ضرور دوں گا۔

( ١٣٦٥٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ وَشُعَيْبُ بُنُ الْحَبْحَابِ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الدَّجَّالَ أَغُورُ وَإِنَّ رَبَّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ لَيْسَ بِأَعُورَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَ فَ رَيَّفُرَوُهُ كُلُّ مُؤْمِنِ قَارِءٌ وَغَيْرُ قَارِءٍ وَقَدُ قَالَ حَمَّادٌ أَيْضًا مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ [راجع: ١٣٢٨].

(۱۳۷۵) حفرت انس ڈاٹٹٹؤ سے مروی ہے کہ حضور نبی مکرم مَٹاٹٹٹٹم نے ارشا دفر مایا دُ جال کا نا ہوگا اور تنہا را ب کا نانہیں ہے ، اور اس کی دونوں آئٹھوں کے درمیان کا فرککھا ہوگا ، جسے ہرمسلمان پڑھ لے گا خواہ وہ پڑھا لکھا ہویاان پڑھ ہو۔

(١٣٦٥٧) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ قَالَ قَلِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هَذَانِ الْيَوْمَانِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هَذَانِ الْيَوْمَانِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هَذَانِ الْيَوْمَانِ قَالُوا كُنَّا نَلْعَبُ فِيهِمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدُ ٱبْدَلَكُمْ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ النَّخُورِ [راجع: ٢٠٠٢].

(۱۳۷۵) حضرت انس ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیہ جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو پیۃ چلا کہ دودن ایسے ہیں جن میں لوگ زمانۂ جاہلیت سے جشن مناتے آرہے ہیں، نبی علیہ نے فر مایا اللہ نے ان دو دنوں کے بدلے میں تنہیں اس سے بہتر دن یوم الفطراور یوم الاضحیٰ عطاء فر مائے ہیں۔

(١٣٦٥٨) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ مَا كَانَ شَخْصٌ أَحَبَّ إِلَيْهِمُ رُوْيَةً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانُوا إِذَا رَأَوْهُ لَمْ يَقُومُوا لِمَا يَعْلَمُونَ مِنْ كَرَاهِيَتِهِ لِذَلِكَ[راجع:١٢٣٧]

(۱۳۶۵۸) حضرت انس ڈلائڈ سے مروی ہے کہ صحابہ کرام ڈنائٹٹر کی نگاہوں میں نبی ملیٹلاسے زیادہ محبوب کو کی شخص نہ تھا،کیکن وہ نبی ملیٹلا کود مکھے کر کھڑے نہ ہوتے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ نبی ملیٹلااسے اچھانہیں سبجھتے۔

( ١٣٦٥٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ ٱخْبَرَنَا حُمَيْدٌ عَنْ آنَسٍ آنَّهُ قَالَ لَمَّا ٱقْبَلَ ٱهْلُ الْيَمَنِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

# هي مُناهَا مَرْن بل يَهِ مِنْ مَن المَا مَرْن بل يَهِ مِن مَن المَا مَرْن بل يَهِ مِن مَا لك عَنْ اللهِ مِن مَا للهُ عَنْ اللهُ عَنْ الل

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ جَائِكُمُ آهُلُ الْيَمَنِ هُمُ أَرَقُ مِنْكُمْ قُلُوبًا قَالَ أَنَسٌ وَهُمُ أَوَّلُ مَنْ جَاءَ بِالْمُصَافَحَةِ [راجع: ١٣٢٤٤].

(۱۳۷۵۹) حضرت انس بڑاٹنٹ سے مروی ہے کہ نبی ملینا نے فر مایا تمہارے پاس یمن کے لوگ آئے ہیں جوتم ہے بھی زیادہ رقیق القلب ہیں ،اوریہی وہ پہلے لوگ ہیں جومصافحہ کارواج اپنے ساتھ لے کر آئے۔

( ١٣٦٦.) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ قَالَ قُلْتُ لِأَنَسٍ أَيُّ اللّبَاسِ كَانَ أَحَبَّ أَوْ أَعْجَبَ إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحِبَرَةُ [راجع: ٤ . ٢٤٠].

(۱۳۷۷۰) قیادہ میں کہ میں نے حضرت انس ڈاٹٹؤ سے بوچھا کہ نبی ملیٹا کوکون سالباس پیندتھا، انہوں نے فر مایا دھاری داریمنی جا در۔

(١٣٦٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ زَيْدٍ عَنُ أَنَسٍ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ مَلِكَ الرُّومِ آهُدَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتُقَةً مِنْ سُندُسٍ فَكَأَنِّى أَنْظُرُ إِلَى يَدَيُهَا تَذَبُذَبَانِ مِنْ طُولِهِمَا فَجَعَلَ الْقُومُ يَلْتَمِسُونَهَا وَيَقُولُونَ أُنْزِلَتُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذِهِ مِنْ السَّمَاءِ قَالَ وَمَا يُغْجِبُكُمْ مِنْهَا وَالَّذِى الْقَوْمُ يَلْتَمِسُونَهَا وَيَقُولُونَ أُنْزِلَتُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذِهِ مِنْ السَّمَاءِ قَالَ وَمَا يُغْجِبُكُمْ مِنْهَا وَالَّذِى الْقَوْمُ يَلْتَمِسُونَهَا وَيَقُولُونَ أُنْزِلَتُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذِهِ مِنْ السَّمَاءِ قَالَ وَمَا يُغْجِبُكُمْ مِنْهَا وَالَّذِى نَفُسِى بِيَدِهِ لَمَنْدِيلٌ مِنْ مَنَادِيلِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فِى الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنْ هَذِهِ ثُمَّ بَعَتَ بِهَا إِلَى جَعْفَو قَالَ فَلَبِسَهَا فَالَ فَلَيْسَهَا قَالَ فَمَا أَصْنَعُ بِهَا عِمْقُولُ لَكُ لِيَلْبَسَهَا قَالَ فَمَا أَصْنَعُ بِهَا عَمْدُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى لَمْ أَبْعَثُ بِهَا إِلِيْكَ لِتَلْبَسَهَا قَالَ فَمَا أَصْنَعُ بِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى لَمْ أَبْعَثُ بِهَا إِلَى أَخِيكَ لِتَلْبَسَهَا قَالَ فَمَا أَصْنَعُ بِهَا قَالَ الْعَثُ بِهَا إِلَى أَخِيكَ النَّجَاشِى [راحع: ١٣٤٣].

(۱۳ ۱۹) حفرت انس ڈاٹھؤے مروی ہے کہ ایک مرتبہروم کے بادشاہ نے نبی علیہ کی خدمت میں ایک ریشی جبہ ''جس میں سونے کا کام ہوا تھا'' بھجوایا ، نبی علیہ اسے پہن لیا ، لمباہونے کی وجہ سے وہ نبی علیہ کے ہاتھوں میں جھول رہا تھا، لوگ کہنے گئے یارسول اللہ! کیا ہی آ پ پر آسان سے اتر اہے؟ نبی علیہ نے فرمایا کیا تمہیں اس پر تجب ہورہا ہے؟ اس ذات کی قتم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے ، جنت میں سعد بن معاذر ڈاٹھؤ کے صرف رو مال ہی اس سے بہت بہتر ہیں پھر نبی علیہ نے وہ جب حضرت جعفر ڈاٹھؤ کے پاس بھجوادیا ، انہوں نے اسے بہن لیا ، نبی علیہ نے فرمایا ہی میں نے تمہیں پہنٹے کے لئے نہیں دیا ، انہوں نے بوچھا کہ پھر میں اس کا کیا کروں؟ نبی علیہ نے فرمایا ہے بھائی نجاشی کے پاس بھیج دو۔

( ١٣٦٦٢) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُنْبَذَ التَّمْرُ وَالْبُسُرُ جَمِيعًا [راجع: ٥ ، ٢٤٠].

(۱۳۲۲) حضرت انس الله عَدَّقَنَا عَمَّامٌ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا أَنَسٌ قَالَ بَهُزٌ فِي حَدِيثِهِ قَالَ أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ عَدُّ السَّالَ الْسُولُ اللهُولُ فِي حَدِيثِهِ قَالَ أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ عَنْ اللهُ الْمَعَلَّا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ أَهُلِ الْجَنَّةِ أَحَدٌ يَسُرُّهُ يَرُجِعُ وَقَالَ بَهُولُ أَنْ يَرُجِعَ إِلَى الدُّنْيَا أَنْسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ أَهُلِ الْجَنَّةِ أَحَدٌ يَسُرُّهُ يَرُجِعُ وَقَالَ بَهُولُ أَنْ يَرُجِعَ إِلَى الدُّنْيَا

## هي مُناهُ احَدُرُ بِضِيل بِيدِ مَرْمُ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ لَا لَهُ عَالَيْ الْمِالَ الْمُعَالَيْنَ الْمِيلِ مِن مَا لَكُ عَلَيْهُ ﴾ ﴿ وَهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

وَلَهُ عَشَرَةُ أَمْثَالِهَا إِلَّا الشَّهِيدُ فَإِنَّهُ وَدَّ لَوْ أَنَّهُ رَجَعَ قَالَ بَهُزٌ رَجَعَ إِلَى الدُّنْيَا فَاسْتُشْهِدَ لِمَا رَأَى مِنْ الْفَضْل[راجع:٢٦:٢٦].

(۱۳۲۷۳) حضرت انس بڑا تھئا ہے مروی ہے کہ نبی علیا انے فر مایا جنت میں داخل ہونے والا کوئی شخص بھی جنت سے نکلنا بھی پندنہیں کرے گاسوائے شہید کے کہ جس کی خواہش میہ ہوگی کہ وہ جنت سے نکلے اور پھر اللہ کی راہ میں شہید ہو، کیونکہ اسے اس کی عزت نظر آرہی ہوگی۔

( ١٣٦٦٤ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنُ أَنْسٍ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُؤْمِنُ عَبُدٌ حَتَّى يُحِبُّ لِنَفْسِهِ مِنْ الْخَيْرِ [راجع: ٢٨٣٢].

(۱۳۶۲۳) خطرت انس ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مثالثاً الله عنا ارشاد فر مایا کو کی شخص اس وقت تک مؤمن نہیں ہوسکتا جب تک المپنے مسلمان بھائی کے لئے وہی پسند نہ کرنے لگے جوانے لیے پسند کرتا ہے۔

(١٣٦٥) حُذَّتَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ قُلُتُ لِأَنْسِ بُنِ مَالِكٍ أَخَضَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَكِنُ أَبُو بَكُو خَضَبَ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ [احع: ١٣٠٥] وَسَلَّمَ قَالَ لَمْ يَبُلُغُ ذَلِكَ إِنَّمَا كَانَ شَيْئًا فِي صُدْغَيْهِ وَلَكِنُ أَبُو بَكُو خَضَبَ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ [راحع: ١٣٠٥] وَسَلَمَ قَالَ لَمْ يَبُلُغُ ذَلِكَ إِنَّمَا كَانَ شَيْئًا فِي صُدْغَيْهِ وَلَكِنُ أَبُو بَكُو خَضَبَ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ [راحع: ١٣١٥] الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَيْهِ لَهُ عَلَيْهِ لَ عَنْ الله عَلَيْهِ لَهُ عَلَيْهِ لَهُ عَلَيْهِ لَ عَنْ الله عَلَيْهِ لَهُ عَلَيْهِ لَ عَنْ الله عَلَيْهِ لَهُ عَلَيْهِ لَ عَنْ الله وَالله عَلَيْهِ لَكُو بَالله عَلَيْهِ لَهُ عَلَيْهِ لَ عَلَيْهِ لَ عَلَى الله عَنْ الله عَلَيْهِ لَهُ عَلَيْهِ لَهُ عَلَيْهِ لَ عَلَيْهِ لَهُ عَلَيْهِ لَ عَلَيْهِ لَهُ عَلَيْهِ لَهُ عَلَيْهِ لَهُ عَلَيْهِ لَهُ عَنْ الله عَلَيْهِ لَهُ عَلَيْهِ لَهُ عَلَيْهِ لَهُ عَلَيْهِ لَهُ عَلَيْهِ لَعْنَ الله عَلَيْهِ لَهُ عَلَيْهِ لَهُ عَلَيْهِ لَعَلَيْهُ لَهُ عَلَيْهِ لَهُ عَلَيْهِ لَعُلَالِكُمُ الله عَلَيْهِ لَعْمَ الله عَلَمُ عَلَيْهُ وَلِكُ عَلَيْهِ لَكُونَا عَلَا عَلَى الله عَلَيْهِ لَهُ عَلَيْهُ لَعُنْ عَلَيْهِ لَا عَلَالْكُونَا عَلَا عَلَى الله عَلَيْهُ لَهُ عَلَيْهُ لَعْ عَلَيْهِ لَكُونَا عَلَيْهُ لَعْ عَلَيْهِ لَكُونُ اللّهُ عَلَيْهُ لَعْ عَلَيْهِ لَهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْهِ لَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ لَهُ عَلَيْهِ لَا عَلَيْهِ لَهُ عَلَيْهِ لَكُونُ اللّهُ عَلَيْهُ لَا عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْهُ لَلْهُ عَلَيْهُ لَكُونُ اللّهُ عَلَيْهُ لَا عَلَيْهِ لَهُ عَلَيْهِ لَا عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ لَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا لَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ لَكُونُ أَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْهُ

( ١٣٦٦٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ أَخُبَرَنَا أَنَسُ بُنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمُ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا [راجع: ٢٣٠٤].

ُ (۱۳۲۲۲) حضرت انس بن ما لک ڈٹاٹنٹ سے مروی ہے کہ ایک دن نبی ملیّنا نے فر مایا جو میں جانتا ہوں ،اگرتم نے وہ جانے ہوتے تو تم بہت تھوڑ اہنتے اور کثرت سے رویا کرتے۔

( ١٣٦٦٧ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى عَلَى رَجُلٍ يَسُوقُ بَدَنَةً فَقَالَ ارْكَبُهَا قَالَ إِنَّهَا بَدَنَّةٌ قَالَ وَيُلَكَ ارْكَبُهَا [راجع: ١٢٧٦٥].

(۱۳۷۷) حضرت انس ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیٹا کا گذر ایک آ دمی پر ہوا جو قربانی کا جانور ہا تکتے ہوئے چلا جار ہاتھا، نبی ملیٹا نے اس سے سوار ہونے کے لئے فر مایا،اس نے کہا کہ بیقر بانی کا جانور ہے، نبی ملیٹا نے اس سے پھر فر مایا کہ سوار ہو جاؤ۔

( ١٣٦٦٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ وَبَهُزٌ قَالَا حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ بَهُزٌ فِي حَدِيثِهِ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا عَدُوَى وَلَا طِيَرَةَ وَيُعْجِبُنِي الْفَأْلُ الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ وَالْكَلِمَةُ الطَّيْبَةُ وَالْكَلِمَةُ الطَّالِحَةُ [راجع: ٣ - ٢٢١].

#### ﴿ مُنْ الْمُ الْمُرْبِينِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ ( مع مد مدون حوز مد السر طالفند من من من الله في الله الله في الله الله من الله محمد زا العن المراس كون

(۱۳۷۷۸) حضرت انس ڈاٹنٹ ہے مروی ہے کہ نبی مالیا نے فر مایا بدشگونی کی کوئی حیثیت نہیں ،البتہ مجھے فال بعنی اچھا اور پا کیزہ کلمہا حیما لگتا ہے۔

( ١٣٦٦٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوهُ [مكرر ما قبله]. (١٣٦٩) گذشته عديث ال دومري سند سے بھي مروي ہے۔

( ١٣٦٧. ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَبُو عِصَامٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَنَفَّسُ فِى الشَّرَابِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَيَقُولُ إِنَّهُ أَرُوَى وَأَمْرَأُ وَأَبْرَأُ قَالَ أَنَسُ وَأَنَا أَتَنَفَّسُ فِى الشَّرَابِ ثَلَاثًا [راجع: ١٢٢١].

(۱۳۷۷۰) حضرت انس ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیکی تنین سانسوں میں پانی پینے تھے اور فر ماتے تھے کہ بیرطریقہ زیادہ آ سان ،خوشگواراورمفیدہے۔

(١٣٦٧١) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ الْآَصَمُّ قَالَ سُئِلَ أَنَسٌ عَنُ التَّكَبِيرِ فِى الصَّلَاةِ وَأَنَا أَسُمَعُ فَقَالَ يُكَبِّرُ إِذَا رَكَعَ وَإِذَا سَجَدَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنُ السُّجُودِ وَإِذَا قَامَ بَيْنَ الرَّكُعَتَيْنِ قَالَ فَقَالَ لَهُ حَكِيمٌ عَمَّنُ تَحْفَظُ هَذَا قَالَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِى بَكُرٍ وَعُمَرَ ثُمَّ سَكَتَ قَالَ فَقَالَ لَهُ حَكِيمٌ عَمَّنُ تَحْفَظُ هَذَا قَالَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِى بَكُرٍ وَعُمَرَ ثُمَّ سَكَتَ قَالَ فَقَالَ لَهُ حَكِيمٌ وَعُثْمَانَ قَالَ وَعُثْمَانَ [راجع: ١٢٢٨٤].

(۱۳۷۷) عبدالرحمٰن اصم کہتے ہیں کہ کسی مختص نے حضرت انس ڈٹاٹٹؤ سے نماز میں تکبیر کا تھم پوچھا تو میں نے انہیں یہ جواب دیتے ہوئے سنا کہ انسان جب رکوع مجدہ کرے ہمجدے سے سراٹھائے اور دور کعتوں کے درمیان کھڑا ہوتو تکبیر کے ، تکیم نے ان سے پوچھا کہ آپ کو بید کے جوالے سے یا دہے؟ انہوں نے فرمایا نبی علینا اور حضرات ابو بکر وعمر ڈٹاٹٹا کے حوالے سے ، پھروہ خاموش ہوگئے ، تکیم نے ان سے پوچھا کہ حضرت عثمان ڈٹاٹٹؤ کے حوالے سے بھی؟ انہوں نے فرمایا ہاں!

( ١٣٦٧٢) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بُنُ زِيَادٍ الثَّقَفِيُّ سَمِعَ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ

(۱۳۷۷۲) حضرت انس ڈٹاٹٹؤ سے مروکی ہے کہ نبی مالیٹا نے فر مایا اس شخص کا ایمان نہیں جس کے پاس ا مانت داری نہ ہواور اس شخص کا دین نہیں جس کے پاس وعدہ کی پاسداری نہ ہو۔

(١٣٦٧٣) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنُ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمُوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَٱلْسِنَتِكُمْ [راحع: ١٢٢٧١].

(۱۳۶۷۳) حضرت انس ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیقیانے ارشاد فر مایا مشرکیین کے ساتھ اپنی جان ، مال اور زبان کے ذریعے جہاد کرو۔

## هي مُناهُ اَمَرُ بن بن الما اَمَرُ بن بن الما اَمَرُ بن بن الما اَمَرُ بن بن مَا لك عِنهُ اللهِ عِنهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

( ١٣٦٧٤) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنُ آنسِ قَالَ نَزَلَتُ عَلَى النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتُحًا مُبِينًا إِلَى آخِرِ الْآيَةِ مَرْجِعَهُ مِنُ الْحُدَيْبِيَةِ وَأَصْحَابُهُ مُخَالِطُو الْحُزُنِ وَالْكَآبَةِ فَقَالَ نَزَلَتُ عَلَىَّ آيَةً هِى أَحَبُ إِلَى مِنُ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا جَمِيعًا قَالَ فَلَمَّا تَلَاهَا نَبِى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَجُلٌ مِنُ الْقَوْمِ هِى أَحَبُ إِلَى مِنُ اللَّهُ عَلَى مَاللَّهُ عَلَى مَاذَا يَفْعَلُ بِكَ فَمَاذَا يَفْعَلُ بِنَا فَٱنْوَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْآيَةَ الَّتِي بَعُدَهَا لِيُدُخِلَ هَاللَّهُ مِنِينًا وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجُرِى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ حَتَّى خَتَمَ الْآيَةَ [راحع: ١٢٢٥].

(۱۳۱۷) حضرت انس ٹاٹھ کے مروی ہے کہ نبی علیا جب حدیدیہ واپس آ رہے تھے تو صحابہ کرام ٹھ کھٹھ پڑم اور پریٹانی کے آٹار تھے کیونکہ انہیں عمرہ اداکرنے ہے روک دیا گیا تھا اور انہیں حدیدیہ میں ہی اپنے جانور قربان کرنے پڑے تھے، اس موقع پر آپ مُلَّ اللّٰہ اللّٰہ

( ١٣٦٧٥ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ أَنَّ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ الزُّبَيْرَ بُنَ الْعَوَّامِ وَعَبُدَ الرَّحْمَنِ بُنَ عَالِمٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ الزُّبَيْرَ بُنَ الْعَوَّامِ وَعَبُدَ الرَّحْمَنِ بُنَ عَالِمٍ عَوْفٍ شَكَوَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُمَّلَ فَرَخَّصَ لَهُمَا فِي قَمِيصِ الْحَرِيرِ فِي غَزَاةٍ لَهُمَا وَاحْجَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُمَّلَ فَرَخَّصَ لَهُمَا فِي قَمِيصِ الْحَرِيرِ فِي غَزَاةٍ لَهُمَا وَالْحَى وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُمَّلَ فَرَخَّصَ لَهُمَا فِي قَمِيصِ الْحَرِيرِ فِي غَزَاةٍ لَهُمَا وَالْعَامِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْعُلْمَا فَى الْمُؤْمَا فِي قَمِيصِ الْعَوْامِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْكُولُ اللَّهُ الْعُلْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْقُلْمَا فَلَ

(۱۳۷۷۵) حضرت انس ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت زبیر ڈاٹٹؤ اور عبدالرحمٰن بن عوف ڈاٹٹؤ نے ایک غزوے میں نبی مَالِیَا سے جووَں کی شکایت کی ، نبی مَالِیَا نے انہیں رہیٹمی کپڑے پہننے کی اجازت مرحمت فرمادی۔

( ١٣٦٧٦ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ شَهُرًا ثُمَّ تَرَكَهُ [راجع: ١٢١٧٤].

(۱۳۶۷) حضرت انس ڈلٹنؤ سے مروی ہے کہ نبی علیٰہ انے ایک مہینہ تک رکوع کے بعد قنوتِ نا زلہ پڑھی ہے پھرا سے ترک فر ما دیا تھا۔

(١٣٦٧٧) حَدَّثَنَا عَفَّانُ وَبَهُزُ قَالَا حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَال أَنْبَأَنَا قَتَادَةُ عَنُ أَنَسٍ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ حَادِياً لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُوَيُدَكَ يَا وَسَلَّمَ كَانَ يُقَالُ لَهُ أَنْجَشَهُ قَال وَكَانَ حَسَنَ الصَّوْتِ قَال فَقَال النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُوَيُدَكَ يَا أَنْجَشَهُ لَا تَكْسِرِ الْقَوَارِيْرَ قَال قَتَادَةُ يَعْنِى ضَعَفَةَ النِّسَاءِ [صححه البحارى (٢٢١١)، ومسلم (٢٣٢٣)، وابن حبان (٨٥٠١).

(۱۳۶۷۷) حضرت انس طالٹی سے مروی ہے کہ ایک آ دمی''جس کا نام انجشہ تھا'' حدی خوان تھا،اس کی آ واز بہت اچھی تھی ،

# هي مُناهَا مَهُ إِن بَلِ يَعِيدُ مَرْمُ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ

نى ماينا نے فرمايا انجشہ!ان آ بگينوں كو آسته لے كرچلو\_

( ١٣٦٧٨) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنُ قَتَادَةً قَالَ حَدَّثَنِى أَنَسٌ أَنَّ حَيَّاطًا بِالْمَدِينَةِ دَعَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ لِطَعَامِهِ قَالَ فَإِذَا خِينَ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُجِبُهُ وَسَلَّمَ يَعُجِبُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُجِبُهُ وَسَلَّمَ يَعُجُهُ وَسَلَّمَ يَعُجِبُهُ وَسَلَّمَ يَعُجِبُهُ وَسَلَّمَ يَعُجِبُهُ وَسَلَّمَ يَعُجِبُهُ وَسَلَّمَ يَعُجِبُهُ وَسَلَّمَ يَعُجُهُ وَسَلَّمَ يَعُتَامُ وَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْجَبُهُ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلِهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلِهُ عَلَيْهُ وَلِهُ عَلَيْهُ وَلِهُ عَلَيْهُ وَلِهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَمُ عَلَيْهُ وَلِهُ عَلَيْهُ وَلَمُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُونُ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَمُ عَلَيْهُ وَالْمَعُولُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعُولُولُ وَالْمُعَلِمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَمُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَهُ عَلَيْهُ وَاللَمُ عَلَيْهُ وَاللَمُ عَلِيهُ وَالَا عَلَاهُ عَلَيْهُ وَاللَا عَلَاهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَي

( ١٣٦٧٩) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ بَكُو يَعْنِى الْمُزَنِى قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءً يَعْنِى ابْنَ آبِى مَيْمُونَةَ يُحَدِّثُ وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُرْفَعْ إِلَيْهِ قِصَاصٌ قَطُّ إِلَّا أَمْرَ بِالْعَفْوِ قَالَ ابْنُ بَكُو كُنْتُ أَخَدُنُهُ عَنْ أَنَسٍ وَقَالُوا لَهُ عَنْ أَنَسٍ لَا شَكَّ فِيهِ فَقُلْتُ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ أَنَسٍ [راحع: ٢٥٢٥]. بَكُو كُنْتُ أُحَدِّثُهُ عَنْ أَنَسٍ [راحع: ٢٥٢٥]. والمنا الله عَنْ أَنَسٍ وَقَالُوا لَهُ عَنْ أَنَسٍ لَا شَكَ فِيهِ فَقُلْتُ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ أَنَسٍ وَالوَ آ بِ مَا يُعْفِي قَالُوا لَهُ عَنْ أَنَسٍ عَلَيْهِ كَما مِنْ وَالْوَآ بِ مَا عَلَيْهِ وَاللّهُ عَنْ أَنْسٍ وَالْوَآ بِ مَا عَلَيْهِ عَنْ أَنْسٍ وَالوَآ بِ مَا عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْ أَنْسٍ وَالوَآ بِ مَا عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْ أَنْسٍ وَالوَآ بَ مِنْ اللّهُ عَنْ أَنْسٍ وَالوّا لَهُ عَنْ أَنْسٍ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْ أَنْسٍ وَالوّا بَعْنَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ أَنْسٍ وَالوّا بَعْلَالُهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

( ١٣٦٨) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ وَثَابِتٌ وَحُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ فَدَخَلَ الصَّفَّ وَقَدُ حَفَزَهُ النَّفَسُ فَقَالَ الْحَمُدُ لِلَّهِ حَمُدًّا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ قَالَ أَيُّكُمُ الْمُتَكَلِّمُ بِهَا فَإِنَّهُ لَمْ يَقُلُ إِلَّا حَيْرًا فَقَالَ الرَّجُلُ صَلَاتَهُ قَالَ أَيُكُمُ الْمُتَكَلِّمُ بِالْكَلِمَاتِ فَآرَمَّ الْقَوْمُ فَقَالَ أَيُّكُمُ الْمُتَكَلِّمُ بِهَا فَإِنَّهُ لَمْ يَقُلُ إِلَّا حَيْرًا فَقَالَ الرَّجُلُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْتَكُمُ الْمُتَكِلِمُ مِن النَّهُ مَ يَرْفَعُهَا وَزَادَ حُمَيْدٌ عَنْ جَنْدُ وَقَدْ حَفَزَنِى النَّفَسُ فَقُلْتُهَا فَقَالَ لَقَدُ رَأَيْتُ اثْنَى عَشَرَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا أَيُّهُمْ يَرُفَعُهَا وَزَادَ حُمَيْدٌ عَنْ جَنْدُ وَقَدْ حَفَزَنِى النَّفَسُ فَقُلْتُهَا فَقَالَ لَقَدُ رَأَيْتُ اثْنَى عَشَرَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا أَيُّهُمْ يَرُفَعُهَا وَزَادَ حُمَيْدٌ عَنْ إِنَّا مَا أَنْ وَقَدْ حَفَزَنِى النَّفَسُ فَقُلْتُهَا فَقَالَ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ فَلْيَمْشِ عَلَى نَحُو مَا كَانَ يَمْشِى فَلْيُصَلِّ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ فَلْيَمْشِ عَلَى نَحُو مَا كَانَ يَمْشِى فَلْيُصَلِّ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ فَلْيَمْشِ عَلَى نَحُو مَا كَانَ يَمْشِى فَلْيُصَلِّ مَا سَبَقَهُ قَالَ آبُو عَبُد الرَّحْمَنِ وَالْإِرْمَامُ السُّكُوتُ [راجع: ٢٤٤٣] .

(۱۳۱۸) حضرت انس و النظر سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نماز کھڑی ہوئی تو ایک آ دی تیزی ہے آیا، اس کا سانس پھولا ہوا تھا،
صف تک پہنچ کروہ کہنے لگا''الحمد لله حمدا کثیر اطیبا مبار کا فیه" نبی النظر نے نماز سے فارغ ہوکر پوچھا کہتم میں سے
کون بولا تھا؟ اس نے اچھی بات کہی تھی، چنانچہوہ آ دمی کہنے لگایارسول الله مَنالِقَاعِ میں بولا تھا، میں تیزی سے آرہا تھا، اورصف
کے قریب پہنچ کرمیں نے یہ جملہ کہا تھا، نبی ملی افرا میں نے بارہ فرشتوں کو اس کی طرف تیزی سے بوصتے ہوئے و یکھا کہ
کون اس جملے کو پہلے اٹھا تا ہے، پھر فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص نماز کے لئے آئے تو سکون سے چلے، جنتی نماز مل جائے سو بڑھ لے اور جورہ جائے اسے قضاء کرلے۔

( ١٣٦٨١ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا

### هي مُناهُ المَرْبِضِ البِيدِ مَرْمُ اللهِ اللهِ مَرْمُ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ ا

يَقُولُونَ وَهُمْ يَخْفِرُونَ الْخَنْدَقَ نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا عَلَى الْإِسْلَامِ مَا بَقِينَا أَبَدًا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنَّ الْخَيْرَ خَيْرُ الْآخِرَهُ فَاغْفِرُ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَهُ وَأَتِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْخَيْرُ خَيْرُ الْآخِرَهُ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْخَيْرُ خَيْرُ الْآخِرَهُ وَسَلَّمَ بِخُبْزِ شَعِيرٍ عَلَيْهِ إِهَالَةٌ سَنِخَةٌ فَأَكَلُوا مِنْهَا وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْخَيْرُ خَيْرُ الْآخِرَهُ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْخَيْرُ خَيْرُ الْآخِرَهُ الْآخِرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْخَيْرُ خَيْرُ الْآخِرَهُ وَسَلَّمَ إِنَمَا الْخَيْرُ عَيْرُ الْآخِرَهُ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْخَيْرُ عَيْرُ الْآخِرَةُ وَسَلَّمَ إِنَّهَا الْخَيْرُ عَيْرُ الْآخِرَةُ الْآخِرَةُ وَسَلَّمَ إِنَّهَا الْخَيْرُ عَيْرُ الْآخِيرَةُ وَسَلَّمَ إِنَّهَا الْخَيْرُ عَيْرُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهَا الْخَيْرُ عَيْرُ الْآخِورَةُ وَسَلَّمَ إِنَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهَا الْخَيْرُ عَيْرُ الْآخِيرَةُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهَا الْخَيْرُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهَا الْخَيْرُ الْآخِورَةُ وَسَلَّمَ إِنْ الْمُافِقِلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ الْمُعَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ (١٨٠٥)، وابن حبان (٩٥٧٥)]. [انظر: ١٤١٤].

(۱۳۱۸) حفرت انس و المنظر المن

(۱۳۶۸۲) حضرت انس ڈاٹٹؤ کے مروی ہے کہ نبی ملیٹیا نے مسجد میں قبلہ کی جانب ناک کی ریزش لگی ہوئی دیکھی تو اسے اپنے ہاتھ سے صاف کر دیا۔

( ١٣٦٨٣) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ أَخْبَرَنِي ثَابِتٌ عَنُ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ عَلَى نِسَائِهِ فِي لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ أَجْمَعَ هَكَذَا وَرُبَّمَا قَالَ حَمَّادٌ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ [راجع: ٢٦٥٩].

(۱۳۷۸۳) حفرت انس ڈاٹٹڑ سے مروی ہے کہ نبی مالیّا مجھی بھارا پی تمام از واج مطہرات کے پاس ایک ہی رات میں ایک ہی عنسل سے چلے جایا کرتے تھے۔

( ١٣٦٨٤ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ أَنْبَأَنَا ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ أُحُدٍ اللَّهُمَّ إِنَّكَ إِنْ تَشَأَ لَا تُعْبَدُ فِي الْأَرْضِ [راجع: ٢٥٦٦].

(۱۳۷۸) حضرت انس پڑٹٹڑ ہے مروی ہے کہ غزوہ احد کے دن نبی علیٹی کی دعاء پیھی کہ اے اللہ! کیا تو یہ چاہتا ہے کہ آج کے بعد تیری عبادت نہ کی جائے۔

( ١٣٦٨٥) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ أَخْبَرَنِي ثَابِتٌ عَنُ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصُومُ حَتَّى يُفَالَ قَدُ صَامَ وَيُفْطِرُ حَتَّى يُفَالَ قَدُ أَفْطَرَ وَقَدُ قَالَ مَرَّةً أَفْطَرَ أَفْطَرَ أَفْطَرَ [راجعي، ٢٦٥١].

(۱۳۷۸۵) حضرت انس و النفرنات مروی ہے کہ نبی علیہ جب روز ہ رکھتے تو لوگ ایک دوسرے کومطلع کر دیتے کہ نبی علیہ نے روز ہ کی نیت کرلی ہے اور جب افطاری کرتے تب بھی لوگ ایک دوسرے کومطلع کرتے تھے کہ نبی علیہ نبی علیہ نے روز ہ کھول لیا ہے۔ (۱۳۷۸) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ حُمَیْدٍ عَنْ أَنْسٍ مِثْلَ هَذَا [راجع: ۱۲۰۳۵].

## هي مُناهُ المَوْرِينِ بل يَيْدِ مَرْمُ اللهِ اللهِ مِنْ اللهُ عَنْدُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

(۱۳۷۸۷) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

(۱۳۱۸۷) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ أَخْبَونَا ثَابِتٌ عَنُ أَنْسِ بُنِ مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْتَمِعُ وَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا أَمْسَكَ وَإِلَّا أَغَارَ فَاسْتَمَعَ ذَاتَ يَوْمٍ فَسَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ اللَّهُ أَغَارَ اللَّهُ أَكْبَرُ فَقَالَ عَلَى الْفِطْرَةِ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَالَ خَرَجْتَ مِنْ النَّارِ [راحع: ١٣٧٨]. اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ فَقَالَ عَلَى الْفِطْرَةِ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِللَهُ إِلَّا اللَّهُ فَقَالَ خَرَجْتَ مِنْ النَّارِ [راحع: ١٣٧٨]. (١٣٨٨) حضرت انس اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الل

( ١٣٦٨٨) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَكُفَانَا وَآوَانَا وَكُمْ مِمَّنُ لَا كَافِى لَهُ وَلَا مُؤْوِى [راجع: ١٢٥٨٠].

(۱۳۶۸) حضرت انس ڈکاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹی جب اپنے بستر پرتشریف لاتے تو یوں کہتے کہ اس اللہ کاشکر ہے جس نے ہمیں کھلا یا پلا یا ، ہماری کفایت کی اور ٹھکا نہ دیا ، کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کی کوئی کفایت کرنے والا یا انہیں ٹھکا نہ دینے والا کوئی نہیں ہے۔

(١٣٦٨٩) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ قَالَ أَخْبَرَنِى ثَابِتٌ عَنُ أَنَسٍ قَالَ مَرَّ بِى النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا ٱلْعَبُ مَعَ الصِّبْيَانِ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا ثُمَّ دَعَانِى فَبَعَثَنِى إِلَى حَاجَةٍ لَهُ فَجِئْتُ وَقَدُ ٱبْطَأْتُ عَنُ أُمِّى فَقَالَتُ مَا حَبَسَكَ أَيْنَ كُنْتَ فَقُلْتُ بَعَثَنِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى حَاجَةٍ فَقَالَتُ أَى بُنَى وَمَا هِى فَقُلْتُ حَبَسَكَ أَيْنَ كُنْتَ فَقُلْتُ أَيْنَ كُنْتَ فَقُلْتُ بَعَثَنِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى حَاجَةٍ فَقَالَتُ أَى بُنَى وَمَا هِى فَقُلْتُ إِنَّى كُنْتَ فَقُلْتُ لَا تُحَدِّنُ بِسِرِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدًا ثُمَّ قَالَ وَاللَّهِ يَا ثَابِتُ لَوْ كُنْتُ حَدَّثُتُ بِهِ أَحَدًا لَحَدَّثُ لَيْ وَاللَّهِ يَا ثَابِتُ لَوْ كُنْتُ حَدَّثُتُ بِهِ أَحَدًا لَحَدَّثُ لَكَ وَاللَّهِ يَا ثَابِتُ لَوْ كُنْتُ حَدَّثُتُ بِهِ أَحَدًا لَحَدَّثُ لَكَ وَاللَّهِ يَا ثَابِعُ لَوْ كُنْتُ حَدَّثُتُ بِهِ أَحَدًا لَحَدَّثُ لُكُ وَاحِدٍ (اجع: ١٢٨٥٥).

(۱۳۶۸) حفزت انس ڈگاٹٹؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، اسی دوران نبی علیٹی تشریف لے آئے اور ہمیں سلام کیا، پھر میراہاتھ پکڑ کر مجھے کسی کام سے بھیج دیا، جب میں گھرواپس پہنچا تو حضرت امسلیم ڈگاٹٹ (میری والدہ) کہنے گئیں کہ اتنی دیریکوں لگا دی؟ میں نے بتایا کہ نبی علیٹیا نے اپنے کسی کام سے بھیجا تھا، انہوں نے پوچھا کیا کام تھا؟ میں نے کہا کہ بیدایک راز ہے، انہوں نے کہا کہ پھرنبی علیٹیا کے راز کی حفاظت کرنا، بخدااے ثابت! اگر میں وہ کسی سے بیان کرتا تو تم سے سان کرتا۔

( ١٣٦٩. ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا مَعْشَرَ

#### هي مُناهُ اَمَرُ بِنَيْلِ بِيدِ مِنْ أَنْ بِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

الْأَنْصَارِ ٱلْهُ آتِكُمْ ضُلَّالًا فَهَدَاكُمُ اللَّهُ بِي وَأَعْدَاءً فَٱلَّفَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ بِي ثُمَّ قَالَ لَهُمْ أَلَا تَقُولُونَ ٱتَيْتَنَا طَرِيدًا فَآوَيْنَاكَ وَخَائِفًا فَأَمَّنَّاكَ وَمَخْذُولًا فَنَصَرْنَاكَ فَقَالُوا بَلُ لِلَّهِ الْمَنُّ عَلَيْنَا وَلِرَسُولِهِ

(۱۳۲۹) حضرت انس رفائن سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ایک مرتبہ انصار سے مخاطب ہوکر فر مایا اے گروہ انصار! کیا ایسانہیں ہے کہ جب میں تمہارے پاس آیا تو تم بے راہ تھے، اللہ نے میرے ذریعے تمہیں ہدایت عطاء فر مائی؟ کیا ایسانہیں ہے کہ جب میں تمہارے پاس آیا تو تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ نے میرے ذریعے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کی الفت پیدا کردی؟ کیا پھر بھی تم یہ نہیں کہتے کہ آپ ہمارے پاس خوف کی حالت میں آئے تھے، ہم نے آپ کوامن دیا، آپ کوآپ کی قوم نے نکال دیا تھا، ہم نے آپ کو ٹھکا نہ دیا، اور آپ بے یارو مددگار ہو چکے تھے، ہم نے آپ کی مدد کی؟ انہوں نے عرض کیا کہیں ہم پر اللہ اور اس کے رسول کا بی احسان ہے۔

(١٣٦٩١) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاصَلَ فِى رَمَضَانَ فَوَاصَلَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَأُخْبِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ مُدَّ لِى الشَّهُرُ لَوَاصَلُتُ وِصَالًا يَدَعُ الْمُتَعَمِّقُونَ تَعَمُّقَهُمْ إِنِّى أَظُلُّ يُطُعِمُنِى رَبِّى وَيَسُقِينِى [راجع: ٢٢٧٣].

(۱۳ ۲۹۱) حضرت انس ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طائیں نے کسی مہینے کے آخر میں صومِ وصال فر مایا ، کچھ لوگوں نے بھی ایبا ہی کیا ، نبی طائیں کوخبر ہوئی تو فر مایا کہ اگر بیر مہینہ لمبا ہو جاتا تو میں اسنے دن مسلسل روز ہ رکھتا کہ دین میں تعمق کرنے والے اپنا تعمق چھوڑ دیتے ، میں تمہاری طرح نہیں ہوں ، مجھے تو میرارب کھلاتا پلاتا رہتا ہے۔

(١٣٦٩٢) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنْسِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ أُحُدٍ وَهُوَ يَسُلُتُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ وَهُوَ يَقُولُ كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ شَجُوا نَبِيَّهُمْ وَكَسَرُوا رَبَاعِيَتَهُ وَهُوَ يَدُعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ يَسُلُتُ الدَّمَ عَنْ وَجُهِهِ وَهُوَ يَقُولُ كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ شَجُوا نَبِيَّهُمْ وَكَسَرُوا رَبَاعِيَتَهُ وَهُوَ يَدُعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ فَانُولَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَيْسَ لَكَ مِنْ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ [صححه مسلم فَأَنْوَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَيْسَ لَكَ مِنْ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ [صححه مسلم (۱۷۱۹)، وابن حبا ن(۲۰۷۰). وعلقه البحاري]. [انظر: ۱۲۱۸].

(۱۳۱۹) حضرت انس فِلْ الله عمروی ہے کہ غزوہ احد کے دن نبی علیہ نے اپنے چہرے سے خون پو نچھتے ہوئے فر مایا وہ قوم
کیے فلاح پائے گی جواپنے نبی کوزخی کردے اور ان کے دانت تو ژدے ، جبکہ وہ انہیں ان کے رب کی طرف بلار ہا ہو؟ اس پر یہ
آیت نازل ہوئی کہ'' آپ کو کسی فتم کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ اللہ ان پر متوجہ ہوجائے ، یا انہیں سزادے کہ وہ ظالم ہیں۔'
(۱۳۹۸) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ أَخْبَرَنَا قَابِتٌ عَنْ آئیسِ آنَ آئیسَ بُنَ النَّصُو تَعَیَّبَ عَنْ قِتَالِ بَدُرٍ فَقَالَ
تَعَیَّبُتُ عَنْ آوَّلِ مَشْهَدٍ شَهِدَهُ النَّبِیُّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ لَیْنُ رَآئیتُ قِتَالًا لَیَریَنَ اللَّهُ مَا أَصْنَعُ فَلَمَّا کَانَ یَوْمُ
اُحُدٍ انْهَزَمَ آصُحَابُ النَّبِی صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ أَقْبَلَ آئیسٌ فَرَآی سَعْدَ بُنَ مُعَاذٍ مُنْهَزِمًا فَقَالَ یَا آبَا عَمْر وِ
اُکُدٍ انْهَزَمَ آصُحَابُ النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ أَقْبَلَ آئیسٌ فَرَآی سَعْدَ بُنَ مُعَاذٍ مُنْهَزِمًا فَقَالَ یَا آبَا عَمْر وِ

### هي مُناهُ اَمَدُ بِنَ بِل يَسْدِ مَرْمُ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

أَيْنَ أَيْنَ قُمُ فَوَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ إِنِّى لَآجِدُ رِيحَ الْجَنَّةِ دُونَ أُحُدٍ فَحَمَلَ حَتَّى قُتِلَ فَقَالَ سَعُدُ بُنُ مُعَاذٍ فَوَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ مَا اسْتَطَعْتُ مَا اسْتَطَاعَ فَقَالَتُ أُخْتُهُ فَمَا عَرَفْتُ أَخِى إِلَّا بِبَنَانِهِ وَلَقَدُ كَانَتُ فِيهِ بِضُعُ وَلَكَانُونَ ضَرْبَةً مِنْ بَيْنِ ضَرْبَةٍ بِسَيْفٍ وَرَمْيَةٍ بِسَهُمْ وَطَعْنَةٍ بِرُمْحٍ فَٱنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَى قَوْلِهِ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا [راحع: ٢٦ . ١٣].

(۱۳۱۹۳) حفزت انس ڈٹاٹٹڑ ہے مروی ہے کہ میرانام میرے چچاانس بن نضر کے نام پررکھا گیا تھا، جوغز وہ بدر میں نبی علیقا کے ساتھ شریک نہیں ہوسکے تھے،اوراس کا انہیں افسوس تھا اوروہ کہا کرتے تھے کہ میں نبی علیقا کے ساتھ سب سے پہلے غزوہ میں شریک نہیں ہوسکا،اگراب اللہ نے نبی علیقا کے ساتھ کسی غزوے کا موقع عطاء کیا تو اللہ دیکھے گا کہ میں کیا کرتا ہوں، چنانچہ وہ غزوۂ احد میں نبی علیقا کے ساتھ شریک ہوئے۔

میدان کارزار میں انہیں اپنے سامنے سے حضرت سعد بن معافر ڈاٹٹٹٹ آئے ہوئے دکھائی دیئے ، وہ ان سے کہنے گئے کہ ابوعمرو! کہاں جارہے ہو؟ بخدا! مجھے تو احد کے پیچھے سے جنت کی خوشبو آرہی ہے ، یہ کہہ کراس بے جگری سے لڑے کہ بالآخر شہید ہوگئے اور ان کے جسم پر نیزوں ، تلواروں اور تیروں کے اُسی سے زیادہ نشانات پائے گئے ، ان کی بہن اور میری پھوپھی حضرت رہے بنت نظر کہتی ہیں کہ میں بھی اپنے بھائی کو صرف انگلی کے پوروں سے پہچان سکی ہوں ، اور اسی مناسبت سے یہ آیت مضرت رہے بنا ان ہوئی تھی کہ '' کچھلوگ وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ سے کرد کھایا ، ان میں سے بعض تو اپنی امید پوری کر چکے اور بعض منتظر ہیں '' سے صحابہ مخالفہ سمجھتے تھے کہ یہ آیت حضرت انس ڈاٹٹٹا اور ان جیسے دوسرے صحابہ مخالفہ کے بارے نازل ہوئی ہے۔

( ١٣٦٩٤) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ الْعَضْبَاءَ كَانَتْ لَا تُسْبَقُ فَجَاءَ أَعُرَابِيٌّ عَلَى قَعُودٍ لَهُ فَسَابَقَهَا فَسَبَقَهَا الْآعُرَابِيُّ فَكَأَنَّ ذَلِكَ اشْتَدَّ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ حَقًّا عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ لَا يَرْفَعَ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الدُّنْيَا إِلَّا وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ حَقًّا عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ لَا يَرْفَعَ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الدُّنْيَا إِلَّا وَضَعَهُ [علقه البحارى وقال الألباني: صحيح (ابو داود: ٢٠٨٤)].

(۱۳۹۹۳) حضرت انس ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹی کی ایک اونٹنی''جس کا نام عضباء تھا'' بھی کسی سے پیچیے نہیں رہی تھی، ایک مرتبہ ایک ویہاتی اپنی اونٹنی پر آیا اور وہ اس سے آگے نکل گیا، مسلمانوں پر بیہ بات بڑی گراں گذری، نبی ملیٹی نے ان کے چہروں کا اندازہ لگالیا، پھرلوگوں نے خود بھی کہا کہ یا رسول اللّٰمثَالَّةُ تُلِمُا!عضباء پیچھے رہ گئی، نبی ملیٹیس نے فر مایا اللّٰہ پرحق ہے کہ دنیا میں جس چیز کووہ بلندی دیتا ہے، بہت بھی کرتا ہے۔

( ١٣٦٩٥ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُؤْتَى بِأَشَدِّ النَّاسِ كَانَ بَلَاءً فِى الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَقُولُ اصْبُغُوهُ صَبْغَةً فِى الْجَنَّةِ فَيَصُبُغُونَهُ فِيهَا صَبْغَةً فَيَقُولُ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَا ابْنَ آدَمَ هَلُ رَأَيْتَ بُوْسًا قَطُّ آوْ شَيْنًا تَكُرَهُهُ فَيقُولُ لَا وَعِزَّتِكَ مَا رَآيْتُ شَيْنًا الْحُرَهُهُ فَطُّ ثُمَّ يُوْتَى بِأَنْعَمِ النَّاسِ كَانَ فِي اللَّانْيَا مِنْ آهُلِ النَّارِ فَيقُولُ اصْبُعُوهُ فِيهَا صَبْعَةً فَيقُولُ يَا ابْنَ آدَمَ هَلُ رَآيْتَ خَيْرًا قَطُّ وَلَا قُرَّةً عَيْنٍ قَطُّ [راحع: ١٣١٩] هَلُ رَآيْتَ خَيْرًا قَطُّ وَلَا قُرَّةً عَيْنٍ قَطُّ [راحع: ١٣١٩] هَلُ رَآيْتَ خَيْرًا قَطُّ وَلَا قُرَّةً عَيْنٍ قَطُ [راحع: ١٣١٩] هَلُ رَآيْتَ خَيْرًا قَطُّ وَلَا يَعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِحِيْنَ الْمَالِحِيْنَ اللَّهُ عَيْنٍ فَطُ وَلَا يَعْلَى اللَّهُ اللَهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا يَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

( ١٣٦٩٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنُ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ آدَمَ وَصَوَّرَهُ ثُمَّ تَرَكَهُ فِى الْجَنَّةِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَتْرُكُهُ فَجَعَلَ إِبْلِيسُ يُطِيفُ بِهِ فَلَمَّا رَآهُ ٱنجُوفَ عَرَفَ أَنَّهُ خَلْقٌ لَا يَتَمَالَكُ [راجع: ١٢٥٦٧].

(۱۳۹۹) حضرت انس ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے ارشا دفر مایا جب اللہ نے حضرت آ دم ملیٹا کا پتلا تیار کیا تو تک اسے یونہی رہنے دیا، شیطان اس پتلے کے اردگر دچکر لگا تا تھا اور اس پرغور کرتا تھا، جب اس نے دیکھا کہ اس مخلوق کے جسم کے درمیان میں پیٹ ہے تو وہ سمجھ گیا کہ پرمخلوق اپنے او پر قابونہ رکھ سکے گی۔

(١٣٦٩٧) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنُ ثَابِتٍ قَالَ قِيلَ لِأَنْسٍ هَلُ شَابَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا شَانَهُ اللَّهُ بِالشَّيْبِ مَا كَانَ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ إِلَّا سَبْعَ عَشْرَةَ أَوْ ثَمَانِ عَشْرَةَ [صححه ابن حبان (٢٩٢٦)، والحاكم (٢٠٨/٢). اسناده صحيح].

(١٣٦٩٤) ثابت مُنَيْنَة كَبَة بين كركس في حضرت انس ولانتؤت يوجها كدكيا نبى عليناك بال مبارك سفيد بوگئ تقيا انهول فرمايا كدالله تعالى ف نبى علينا كواس مع محفوظ ركها ، اور آپ مَنَّالَيْنَة كسراور دارهم مين صرف ستره يا الله اس السفيد تقر (١٣٦٩٨) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِ شَامِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَحْ لِي لِيُحَنِّكُهُ فِي الْمِرْبَدِ قَالَ فَرَ أَيْتُهُ يَسِمُ شِياهًا أَحْسَبُهُ قَالَ فِي آذَانِهَا [راجع: ٥٥٧٥].

(۱۳۹۹۸) حضرت انس ڈاٹٹیؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی علیقا کی خدمت میں اپنے بھائی کو گھٹی دلوانے کے لئے حاضر ہوا تو دیکھا کہ آپ سِکاٹٹیؤ کم بری کے کان پر داغ رہے ہیں۔

( ١٣٦٩٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ ٱلْحَبَرَنِي قَتَادَةُ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَوُّوا صُفُوفَكُمْ فَإِنَّ تَسُوِيَةَ الصَّفِّ مِنْ

### 

تَمَامِ الصَّلَاةِ قَالَ عَبُد اللَّهِ أَظُنَّهُ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَحْسَبُ أَنِّى قَدُ أَسْقَطْتُهُ [راحع: ٢٥٦]. (١٣٦٩) حضرت انس وَ النَّرَ عَمُ وَى جَهُ نَى عَلِيْهِ فَرْ ما ياصفيس سيرهى ركها كروكيونكه صفول كى در تنكى نما زكاحسن جـ (١٣٧٩) حَدَّثَنَا عَفَّانُ أَخْبَرَنَا خَالِدُ بُنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ حَسَّانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ دِهُقَانَ عَنْ أَنْسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ

( • • ۱۳۷ ) حضرت انس ولانٹیؤ سے مروی ہے کہ نبی مالیٹیانے انسان کو بائیں ہاتھ سے کھانے پینے سے منع فر مایا ہے۔

( ١٣٧٠) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنُ قَتَادَةً عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ آنَّهُمْ سَٱلُوا نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَقَالَ لَا تَسْأَلُونِى الْيُوْمَ عَنُ شَيْءٍ إِلَّا ٱنْبَأْتُكُمْ بِهِ فَآشُفَقَ ٱصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ يَكُونَ بَيْنَ يَدَى أَمْرٍ قَدْ حَضَرَ قَالَ فَجَعَلْتُ لَا ٱلْتَفِتُ يَمِينًا وَلَا شِمَالًا إِلَّا وَجَدْتُ كُلَّ رَجُلٍ لَا قًا رَأْسَهُ فِى ثَوْبِهِ يَبْكِى فَٱنْشَا رَجُلٌ كَانَ يُلاحَى فَيُدْعَى إِلَى غَيْرِ يَمِينًا وَلَا شِمَالًا إِلَّا وَجَدْتُ كُلَّ رَجُلٍ لَا قًا رَأْسَهُ فِى ثَوْبِهِ يَبْكِى فَٱنْشَا رَجُلٌ كَانَ يُلاحَى فَيُدُعَى إِلَى غَيْرِ يَمِينًا وَلَا شِمَالًا إِلَّا وَجَدْتُ كُلَّ رَجُلٍ لَا قًا رَأْسَهُ فِى ثَوْبِهِ يَبْكِى فَٱنْشَا رَجُلٌ كَانَ يُلاحَى فَيُدُعَى إِلَى غَيْرِ لَهِ فَقَالَ يَا نَبِى اللَّهِ مَنُ آبِى قَالَ آبُوكَ حُذَافَةً قَالَ ثُمَّ قَامَ عُمَرُ أَوْ قَالَ ثُمَّ ٱنْشَا عُمَرُ فَقَالَ رَضِينَا بِاللَّهِ رَبَّا فَيَ اللَّهِ مَنْ آبِى قَالَ لَا بُوكَ حُذَافَةً قَالَ ثُمَّ قَامَ عُمَرُ أَوْ قَالَ ثُمَّ ٱنْشَا عُمَرُ فَقَالَ رَضِينَا بِاللَّهِ رَبَّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا عَائِذًا بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ الْفِتَنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ أَنْ كُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ أَنْ كَالُونَ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِ قَطُّ صُورَتُ لِى الْجَنَّةُ وَالنَّارُ حَتَّى رَأَيْتُهُمَا دُونَ هَذَا الْحَائِطِ [راحع: ١٢٥٥].

(۱۳۷۱) حضرت انس ڈاٹٹوئے مروی ہے کہ ایک مرتبہ جناب رسول الله مُلٹائٹوئنز وال کے بعد باہر آئے،ظہر کی نماز پڑھائی اور سلام پھیر کرمنبر پر کھڑے ہوگئے اور قیامت کا ذکر فرمایا، نیزید کہ اس سے پہلے بڑے اہم امور پیش آئیں گے، پھر فرمایا کہ جو شخص کوئی سوال پوچھنا چاہتا ہے وہ پوچھ لے، بخداتم مجھ سے جس چیز کے متعلق بھی ''جب تک میں یہاں کھڑا ہوں سوال کرو گے، میں تمہیں ضرور جواب دوں گا، بین کرلوگ کٹر ت سے آہ و بکاء کرنے گئے، اور نبی ملیٹ بارباریبی فرماتے رہے کہ مجھ سے پوچھو، چنا نچہ ایک آدمی نے کھڑے ہوکر پوچھایا رسول اللہ! میں کہاں داخل ہوں گا؟ فرمایا جہنم میں،عبداللہ بن حذا فہ ڈاٹٹوئٹ نے پوچھو، چنا نچہ ایک اللہ ایک ون ہے؟ نبی علیٹ نے فرمایا تہما رابا پ حذا فہ ہے۔

اس پرحضرت عمر ڈاٹٹؤ گھٹنوں کے بل جھک کر کہنے لگے کہ ہم اللّد کو اپنارب مان کر ،اسلام کو اپناھین قرار دے کر اور محمطًا ٹیڈٹے کو اپنا نبی مان کرخوش اور مطمئن ہیں ،حضرت عمر ڈاٹٹؤ کی بیہ بات سن کر نبی ملیٹیا خاموش ہو گئے ،تھوڑی دیر بعد فر مایا اس ذات کی قتم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے اس دیوار کی چوڑ ائی میں ابھی میرے سامنے جنت اور جہنم کو پیش کیا گیا تھا، جبکہ میں نماز پڑھ رہاتھا، میں نے خیراور شرمیں آج کے دن جیسا کوئی دن نہیں دیکھا۔

(١٣٧.٢) حَدَّثَنَا ۚ رَوُحٌ حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَس بِمِثْلِهِ قَالَ وَكَانَ قَتَادَةً يَذُكُرُ هَذَا الْحَدِيثَ إِذَا سُئِلَ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤُكُمْ

(۱۳۷۰۲) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

### هي مُناهُ المَرْبِنِ لِيدِ مَرْمُ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ

(۱۳۷.۳) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ بُرَيْدِ بُنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الدُّعَاءَ لَا يُرَدُّ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فَادُعُوا [راجع: ٢٦١٢]. (١٣٤٠٣) حضرت انس وَلَّيْ سَعِمُ وى ہے كہ نبى عَلِيَّا نے ارشاد فر ما يا اذان اورا قامت كے درميانى وقت ميں كى جانے والى وعاءر دنہيں ہوتى لہٰذااس وقت ميں دعا كيا كرو۔

(١٣٧٠٤) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ الْحَجَّاجِ آخْبَرَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بُنُ ثَابِتِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الزَّبَيْرِ قَالَ مُصْعَبُ بُنُ ثَابِتِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الزَّبَيْرِ قَالَ طَلَبْنَا عِلْمَ الْعُودِ الَّذِي فِي مَقَامِ الْإِمَامِ فَلَمْ نَقْدِرُ عَلَى أَحَدٍ يَذُكُو لَنَا فِيهِ شَيْئًا قَالَ مُصْعَبُ فَأَخْبَرَنِي قَالَ طَلَبْنَا عِلْمَ الْعُودِ الَّذِي فِي مَقَامِ الْإِمَامِ فَلَمُ نَقْدِرُ عَلَى أَحَدٍ يَذُكُو لَنَا فِيهِ شَيْئًا قَالَ مُصْعَبُ فَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بُنُ مُسْلِمٍ بُنِ السَّائِبِ بُنِ خَبَّابٍ صَاحِبُ الْمَقْصُورَةِ فَقَالَ جَلَسَ إِلَى أَنْسُ بُنُ مَالِكٍ يَوْمًا فَقَالَ هَلُ مَنْ مَالِكٍ يَوْمًا فَقَالَ هَلُ مَنْ مَالِكٍ يَوْمًا فَقَالَ هَلُ مَنْ مَالِكِ يَوْمًا فَقَالَ هَلُ مَا أَذُرِي لِمَ صُنِعَ فَقَالَ أَنَسٌ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى مَشَعَ هَذَا وَلَمْ أَسْأَلُهُ عَنْهُ فَقُلْتُ لَا وَاللَّهِ مَا أَذُرِي لِمَ صُنِعَ فَقَالَ أَنَسٌ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ عَلَيْهِ يَمِينَهُ ثُمَّ يَلْتَفِتُ إِلَيْنَا فَقَالَ اسْتَوُوا وَاعْدِلُوا صُفُوفَكُمْ [صححه ابن حبان (٢١٦٨) عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ عَلَيْهِ يَمِينَهُ ثُمَّ يَلْتَفِتُ إِلَيْنَا فَقَالَ اسْتَوُوا وَاعْدِلُوا صُفُوفَكُمُ [صححه ابن حبان (٢١٦٨) وقال الألباني: ضعيف (ابو داود: ٢٦٩، و ٢٧٠)].

(۱۳۷۰) مصعب بن ثابت مُرَاتِ مَرَاتِ مُرَاتِ مَرَاتِ مَرَاتِ مُرَاتِ مَرَاتِ مَنْ مَالِي مَرَاتِ مَ مَاتِ مَرَاتِ مَرَاتِ مَاتِ مَرَاتِ مَرَاتِ مَاتِ مَرَاتِ مَرَاتِ مَاتِ مَرَاتِ مَاتِ مَرَاتِ مَاتِ مَاتِعِ مَرَاتِ مَاتِ مَاتِ مَاتِ مَات

( ١٣٧٠) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ وَعَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ الْبَرَاءَ بُنَ مَالِكٍ كَانَ يَحْدُو بِالرِّجَالِ وَٱنْجَشَةَ يَخْدُو بِالنِّسَاءِ وَكَانَ حَسَنَ الصَّوْتِ فَحَدَا فَأَعْنَقَتُ الْإِبِلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا ٱنْجَشَةُ رُوَيْدًا سَوْقَكَ بِالْقَوَارِيرِ [راجع: ٢٧٩١].

(۰۵) حضرت انس ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ حضرت براء بن ما لک ڈٹاٹنڈ کے لئے حدی خوانی کرتے تھے اور انجٹ ڈٹاٹنڈ عور توں کے لیے ، انجٹ کی آ واز بہت اچھی تھی ، جب انہوں نے حدی شروع کی تو اونٹ تیزی سے دوڑنے لگے ، اس پر نبی علیظانے فر مایا انجٹہ!ان آ بگینوں کو آ ہت ہے کرچلو۔

( ١٣٧.٦) حَدَّثَنَا غَسَّانُ بُنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنُ ثَابِتٍ وَحُمَيْدٌ عَنُ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَحُفَّتُ الْبَيْ عَسَلَم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَنْ الْبَيْعَ مَلْكُوهِ وَحُفَّتُ النَّارُ بِالشَّهُوَاتِ[صححه مسلم(٢٨٢٢) وابن حبان (٢١٦)].[اراجع:٥٥٥] وابن حبان (٢١٦)].[اراجع:٥٥٥] حُفَّاتُ النَّادُ بِالشَّهُو النِّادُ بِالشَّهُو النِّادُ مِا يَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللِّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّ

( ١٣٧.٧) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ خَالِدٍ قَالَ آخُبَرَنِي أُمَيَّةُ بُنُ شِبُلٍ عَنْ عُثْمَانَ بُنِ يَزُدَوَيُهِ قَالَ خَرَجْتُ إِلَى الْمَدِينَةِ مَعَ عُمَرَ بُنِ يَزِيدَ وَعُمَرُ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ عَامِلٌ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يُسْتَخْلَفَ قَالَ فَسَمِعْتُ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ وَكَانَ بِهِ وَضَحَّ شَدِيدٌ قَالَ وَكَانَ عُمَرُ يُصَلِّى بِنَا فَقَالَ أَنَسٌ مَا رَأَيْتُ أَحَدًّا أَشْبَةَ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَحَّ شَدِيدٌ قَالَ وَكَانَ عُمَّرُ يُصَلِّى بِنَا فَقَالَ أَنَسٌ مَا رَأَيْتُ أَحَدًّا أَشْبَةَ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ هَذَا الْفَتَى كَانَ يُخَفِّفُ فِي تَمَامٍ

(۷۰۷) حضرت انس ٹٹاٹٹ ،حضرت عمر بن عبدالعزیز ٹٹاٹٹ کے متعلق'' جبکہ وہ مدینہ منورہ میں تھے'' فرماتے تھے کہ میں نے تہارے اس امام سے زیادہ نبی علیا کے ساتھ مشابہت رکھنے والی نماز پڑھتے ہوئے کسی کونہیں ویکھا، حضرت عمر بن عبدالعزیز میں کھنے مکمل اورمخضرنماز پڑھاتے تھے۔

( ١٣٧.٨) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا هِلَالُ بُنُ آبِى دَاوُدَ يَعْنِى الْحَبَطِىُّ آبُو هِشَامِ قَالَ آخِى هَارُونُ بُنُ آبِى دَاوُدَ يَعْنِى الْحَبَطِىُّ آبُو هِشَامِ قَالَ آخِى هَارُونُ بُنُ آبِى دَاوُدَ آتَيْتُ آنَسَ بُنَ مَالِكٍ فَقُلْتُ يَا آبَا حَمْزَةَ إِنَّ الْمَكَانَ بَعِيدٌ وَنَحْنُ يُعْجِبُنَا آنُ نَعُودَكَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ آيُّمَا رَجُلٍ عَادَ مَرِيضًا فَإِنَّمَا يَخُوضُ فِى الرَّحْمَةِ فَإِذَا قَعَدَ عَرِيضًا فَإِنَّمَا يَخُوضُ فِى الرَّحْمَةِ فَإِذَا قَعَدَ عَرِيضًا فَإِنَّمَا يَخُوضُ فِى الرَّحْمَةِ فَإِذَا قَعَدَ عَرِيضًا فَإِنَّمَا يَعُودُ الْمَرِيضَ فَالْمَرِيضَ مَا لَهُ عِنْدَ الْمَرِيضِ غَمَرَتُهُ الرَّحْمَةُ قَالَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الصَّحِيحُ الَّذِى يَعُودُ الْمَرِيضَ فَالْمَرِيضَ مَا لَهُ قَالَ تُحَلَّى فَلُكُ إِنَّ اللَّهِ هَذَا الصَّحِيحُ الَّذِى يَعُودُ الْمَرِيضَ فَالْمَرِيضَ مَا لَهُ قَالَ تُحَلَّى عَلَيْهِ وَلَا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الصَّحِيحُ الَّذِى يَعُودُ الْمَرِيضَ فَالْمَرِيضَ فَالْمَرِيضَ مَا لَهُ قَالَ تُحَطَّى عَنْهُ ذُنُوبُهُ [راحع: ١٢٨١٣].

(۱۳۷۰) مروان بن ابی داؤد میشد کتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت انس ڈھٹڈ کے پاس آیا اور عرض کیا کہ اے ابو حمزہ! جگہ دور کی ہے لیکن ہمارا دل چاہتا ہے کہ آپ کی عیادت کو آیا کریں ، اس پر انہوں نے اپنا سراٹھا کر کہا کہ میں نے نبی عایشا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو محض کی بیار کی عیادت کرتا ہے ، وہ رحمت الہیہ کے سمندر میں غوطے لگا تا ہے ، اور جب مریض کے پاس بیٹھتا ہے تو اللہ کی رحمت اسے و ھانپ لیتی ہے ، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ متافیق اپنے ایت دمی کا تھم ہے جو مریض کی عیادت کرتا ہے ، مریض کا کیا تھم ہے ؟ نبی عایشانے فرمایا اس کے گناہ معاف کردیے جاتے ہیں۔

(١٣٧.٩) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَعَمَلٍ لَا يُرْفَعُ وَقَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَقَوْلٍ لَا يُسْمَعُ [راحع: ١٣٠٣٤].

(۱۳۷۰۹) حضرت انس ٹاٹٹو سے مروی ہے کہ نبی مالیٹی یہ دعاء فر مایا کرتے تھے اے اللہ! میں نہ ٹی جانے والی بات، نہ بلند ہونے والے عمل بخشوع سے خالی دل،اور غیر نافع علم سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔

( ١٣٧١ ) حَدَّثْنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثْنَا سَلَّامٌ يَعْنِى ابْنَ مِسْكِينٍ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ خَدَمْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَشْرَ سِنِينَ فَمَا قَالَ لِى أُفِّ قَطُّ وَلَا قَالَ لِمَ صَنَعْتَ كَذَا [راجع: ٢٥،٥٢]

## 

(۱۳۷۱) حضرت انس ولانٹوئٹ مروی ہے کہ میں نے دس سال سفر وحضر میں نبی علیقی کی خدمت کا شرف حاصل کیا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ میں نبی علیقیا نے مجھے سے بھی پنہیں ضروری نہیں ہے کہ میرا ہر کام نبی علیقیا کو پہند ہی ہو، لیکن نبی علیقیا نے مجھے بھی اف تک نہیں کہا، نبی علیقیا نے مجھے سے بھی پنہیں فرمایا کہتم نے بیکام کیوں کیا؟ یا بیکام تم نے کیوں نہیں کیا؟

- ( ١٣٧١) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا سَلَّامٌ عَنْ عُمَرَ بُنِ مَعْدَانَ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ شَهِدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِيمَةً مَا فِيهَا خُبُزٌ وَلَا لَحْمٌ
- (۱۳۷۱) حفرت انس الله عمروى بكر من في الله المسلم الله المسلم الم
- (۱۳۷۱۲) حضرت انس ڈٹاٹنؤ سے مروی ہے کہ نبی علیٰلانے ہمارے لیے مونچھیں کا منے ، ناخن تراشنے اور زیریاف بال صاف کرنے کی مدت چالیس دن مقرر فر مائی تھی۔
- (١٣٧١٣) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ أَبِى صَالِحٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُخُلُ نَاسٌ النَّارَ حَتَّى إِذَا صَارُوا فَحُمَّا أُدُخِلُوا الْجَنَّةَ فَيَقُولُ أَهْلُ الْجَنَّةِ مَنْ هَؤُلَاءِ فَيُقَالُ هَؤُلَاءِ الْجَهَنَّمِيُّونَ [راجع: ٢٢٨٣].
- (۱۳۷۱) حفرت انس و الله المروى ہے كه نى مايئا نے فرمايا كھالوگ جہنم ميں داخل كيے جائيں گے، جب وہ جل كركوئله بو جائيں گے تو انہيں جنت ميں داخل كرديا جائے گا، اہل جنت پوچيس كے كه بيكون لوگ ہيں؟ انہيں بتايا جائے گا كه يہ جہنى ہيں۔ (١٣٧١٤) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً حَدَّثَنَا أَنَسُ بُنُ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ نَبِيَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا أَبْصَرَهُمُ أَهُلُ الْجَنَّةِ قَالُوا هَوُلَاءِ الْجَهَنَّمِيُّونَ [راجع: ٥ ٢ ٢ ٢].
- (۱۳۷۱) حضرت انس والثن سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیما کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے کہ جب جنتی انہیں دیکھیں گے تو کہیں گے کہ بیج ہنمی ہیں۔
- ( ١٣٧١٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنُ قَتَادَةً عَنُ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكُرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ كَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ الْقِرَاءَةَ بِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ [راجع: ٤ ٢٠١٤].
- (۱۳۷۱) حضرت انس ٹاٹٹا سے مروی ہے کہ نبی ملیکھا ورخلفاءِ ثلاثہ ٹٹائٹٹا نماز میں قراءت کا آغاز الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ہے کرتے تھے۔
- ( ١٣٧١٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةً يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

## هي مُنزلُمُ احَدْرُ مِنْ لِي مِينَ مِنْ أَن الْمُ الْحَدْرُ مِنْ لِي مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُضَحِّى بِكُبْشَيْنِ أَمُلَحَيْنِ أَقُرَّنَيْنِ وَيُكَبِّرُ وَلَقَدْ رَأَيْتُهُمَا يَذُبَحُهُمَا بِيَدِهِ وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا [راجع:١٩٨٣].

(۱۳۷۱) حضرت انس و النظر علی مروی ہے کہ نبی علیا دو چتکبر سے سینگ دارمینڈ سے قربانی میں پیش کیا کرتے تھے، اور اللہ کا نام لے کر تکبیر کہتے تھے، میں نے دیکھا ہے کہ نبی علیا انہیں اپنے ہاتھ سے ذرج کرتے تھے اور ان کے پہلو پر اپنا پاؤں رکھتے تھے۔ (۱۳۷۷) حَدَّتُنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّتُنَا شُعْبَةُ قَال سَمِعْتُ قَتَادَةً یُحَدِّثُ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَال رَحَّصَ أَوْأَرْحَصَ النَّبِی لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَ الزَّبَیْرِ بْنِ الْعَوَّامِ فِی لُبْسِ الْحَرِیرِ مِنْ حِکَّةِ کَانَتُ بِھِمَا [راجع: ١٢٢٥]. النَّبِی لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ وَ الزَّبَیْرِ بْنِ الْعَوَّامِ فِی لُبْسِ الْحَرِیرِ مِنْ حِکَّةِ کَانَتُ بِھِمَا [راجع: ١٢٥٥]. النَّبِی لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ وَ الزَّبَیْرِ بْنِ الْعَوَّامِ فِی لُبْسِ الْحَرِیرِ مِنْ حِکَّةِ کَانَتُ بِھِمَا [راجع: ٢٠٥٥]. (۱۳۵۱) حضرت انس و الله عن مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا نے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف واللہ الله و حضرت زبیر بن عوام والله کو وول کی وجہ سے رہی کی اجازت مرحمت فرمادی۔

( ١٣٧١٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ إِمُلاءً عَنُ قَتَادَةً عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ رِعُلًا وَعُصَيَّةً وَذَكُوانَ وَبَنِى لَحُيَانَ أَتُواْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّهُمْ قَدُ أَسُلَمُوا وَاسْتَمَدُّوا عَلَى قَوْمِهِمْ فَأَمَدَّهُمُ وَسَلِّم لَكُوا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعِينَ مِنُ الْأَنْصَارِ قَالَ كُنَّا نُسَمِّيهِمْ الْقُرَّاءَ فِى زُمَانِهِمْ كَانُوا يَخْتَطِبُونَ بِالنَّهَارِ وَيُصَلُّونَ بِاللَّيْلِ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِبِشْرِ مَعُونَةَ غَدَرُوا بِهِمْ فَقَتَلُوهُمْ فَقَنَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعِينَ مِنُ الْأَنْصَارِ قَالَ كُنَّا نُسَمِّيهِمْ الْقُرَّاءَ فِى زُمَانِهِمْ كَانُوا يَهُمُ وَسَلَّمَ بِالنَّهَارِ وَيُصَلَّوهُمْ فَقَنَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّهَارِ وَيُصَلَّدُونَ بِاللَّيْلِ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِيشِرِ مَعُونَةَ غَدَرُوا بِهِمْ فَقَتَلُوهُمْ فَقَنَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهُرًا يَدُعُو عَلَى هَذِهِ الْأَخْيَاءِ عُصَيَّةً وَرِعُلٍ وَذَكُوانَ وَبَنِى لَحْيَانَ و حَدَّثَنَا أَنَسُ أَنَّا قَرَأَنَا بِهِمْ قُورَانًا بَلَعُوا عَلَى هَذِهِ الْأَخْيَاءِ عُصَيَّةً وَرِعُلُ وَزَخِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَرْضَى عَنَّا وَأَرْضَانَا ثُمَّ نُسِخَ أَوْ رُفِعَ [راجع: ١٢٠٨٧].

(۱۳۷۱) حضرت انس و النوائي سے مروی ہے کہ نبی علیہ اس قبیلہ رعل، ذکوان، عصیہ اور بنولیمیان کے پچھلوگ آئے اور یہ فلا ہر کیا کہ وہ اسلام قبول کر بچلے ہیں، اور نبی علیہ سے اپنی قوم پر تعاون کا مطالبہ کیا، نبی علیہ نے ان کے ساتھ ستر انصاری صحابہ و کا تھا ہوں کے لئے بھیج دیے ،حضرت انس و کا نی کہ ہم انہیں'' قراء'' کہا کرتے تھے، یہ لوگ دن کو ککڑیاں کا شخے اور رات کو نماز میں گذار دیتے تھے، وہ لوگ ان تمام حضرات کو لے کر روانہ ہو گئے، راتے میں جب وہ'' ہیر معونہ' کے پاس اور رات کو نماز میں گذار دیتے تھے، وہ لوگ ان تمام حضرات کو لے کر روانہ ہو گئے، راتے میں جب وہ'' ہیر معونہ' کے پاس کہنچ تو انہوں نے صحابہ کرام و کا گذار کے ساتھ دھو کہ کیا اور انہیں شہید کر دیا ، نبی علیہ کو پتہ چلا تو آ پ مان نی تا ہے مہینے تک فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھی اور رعل ، ذکوان ، عصیہ اور بنولیمیان کے قبائل پر بددعاء کرتے رہے۔

حضرت انس ٹاٹٹٹا کہتے ہیں کہ ان صحابہ ٹٹاٹٹا کے بیہ جملے کہ''ہماری قوم کو ہماری طرف سے بیہ پیغام پہنچا دو کہ ہم اپ رب سےمل چکے ، وہ ہم سے راضی ہو گیا اور ہمیں بھی راضی کر دیا''ایک عرصے تک قر آن کریم میں پڑھتے رہے ، بعد میں ان کی تلاوت منسوخ ہوگئی۔

( ١٣٧١٩) حَدَّثَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بُنُ عَيَّاشٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمٍ بُنِ أَبِى الْجَعْدِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُشِى حَتَّى انْتَهَى إِلَى الْمَسْجِدِ أَوْ قَرِيبًا مِنْهُ أَتَاهُ شَيْخٌ أَوْ رَجُلٌ فَقَالَ

### هي مُناهُ اَمَدُن بن بيدِ مَرْمُ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَ

مَتَى السَّاعَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا أَعُدَدُتَ لَهَا قَالَ الرَّجُلُ وَالَّذِى بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيًّا مَا أَعُدَدُتُ لَهَا مِنُ كَثِيرِ عَمَلٍ صَلَاةٍ وَلَا صِيَامٍ وَلَكِنِّى أَحَبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ قَالَ أَنْتَ مَعَ مَنْ أَخْبَبُتَ [راجع: ٢٧٩٢].

(۱۳۷۱) حضرت انس ڈاٹھؤے مروی ہے کہ ایک آ دمی نے نبی علیظ سے پوچھا کہ قیامت کب قائم ہوگی؟ نبی علیظ نے فر مایا تم نے قیامت کے لئے کیا تیاری کررکھی ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے کوئی بہت زیادہ اعمال، نماز، روزہ تو مہیانہیں کرر کھے، البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، نبی علیظ نے فر مایا کہتم قیامت کے دن اس شخص کے ساتھ ہو گے جس کے ساتھ تم محبت کرتے ہو۔

( ١٣٧٢) حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بُنُ إِسُمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنُ أَيُّوبَ وَهِشَامٍ عَنُ مُحَمَّدٍ يَعْنِى ابُنَ سِيرِينَ عَنُ آتَسِ قَالَ لَمَّا حَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ بِمِنَّى أَخَذَ شِقَّ رَأْسِهِ الْآيُمَنَ بِيدِهِ فَلَمَّا فَرَغَ نَاوَلَنِي فَقَالَ يَا أَنَسُ انْطَلِقُ بِهَذَا إِلَى أُمِّ سُلَيْمٍ فَلَمَّا رَأَى النَّاسُ مَا خَصَّهَا بِهِ مِنُ ذَلِكَ تَنَافَسُوا فِى الشِّقِ الْآخِرُ هَذَا يَأْخُذُ الشَّيْءَ قَالَ مُحَمَّدٌ فَحَدَّثُتُهُ عَبِيدَةَ السَّلُمَانِيَّ فَقَالَ لَآنُ يَكُونَ عِنْدِى اللَّقِي اللَّهِ صَفْرَاءَ وَبَيْضَاءَ أَصُبَحَتُ عَلَى وَجُهِ الْأَرْضِ وَفِى بَطُنِهَا [راحع: ١٢١٦].

(۱۳۷۲) حفرت انس ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ جب نبی علیہ انے میدانِ منی میں سرمنڈ وانے کا ارادہ کیا تو پہلے سرکا داہنا حصہ آگے کیا، اور فارغ ہوکر وہ بال مجھے دے کر فر مایا انس! بیام سلیم کے پاس لیے جاؤ، جب لوگوں نے دیکھا کہ نبی علیہ ان خصوصیت کے ساتھ اپنے بال حضرت ام سلیم ڈاٹھا کو بجوائے ہیں تو دوسرے حصے کے بال حاصل کرنے میں وہ ایک دوسرے سے مسابقت کرنے لگے، کسی کے حصے میں پچھآ گئے۔

(١٣٧١) جَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ إِسْحَاقَ ٱخْبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ خَدَمْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعَ سِنِينَ فَمَا قَالَ لِي قَطُّ لِشَيْءٍ صَنَعْتُهُ قَطُّ أَسَأْتَ وَلَا بِنُسَ مَا صَنَعْتَ [راجع: ٢٢٧٦].

(۱۳۷۲) حضرت انس ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ میں نے نوسال تک نبی علیقیا کی خدمت کی ، میں نے جس کام کوکر لیا ہو ، نبی علیقا نے کبھی مجھ سے پنہیں فر مایا کہتم نے بہت برا کیا ، یا غلط کیا۔

(١٣٧٢) حَدَّثَنَا عَقَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنُ قَتَادَةً قَالَ سَأَلُتُ أَنَسًا كُمْ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعُمْ الْمُتَمَرِ أَوْبَعًا عُمْرَتَهُ النِّهِ صَلَّى الْمُقْبِلِ فِي ذِى الْقَعْدَةِ وَعُمْرَتَهُ أَيْضًا مِنْ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فِي ذِى الْقَعْدَةِ وَعُمْرَتَهُ أَيْضًا مِنْ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فِي ذِى الْقَعْدَةِ وَعُمْرَتَهُ أَيْضًا مِنْ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فِي ذِى الْقَعْدَةِ وَعُمْرَتَهُ مَعَ حَجَّتِهِ [راحع: ٢٣٩٩]. الْقَعْدَةِ وَعُمْرَتَهُ مَعَ حَجَّتِهِ [راحع: ٢٣٩٩]. الْقَعْدَةِ وَعُمْرَتَهُ مَعَ حَجَّتِهِ [راحع: ٢٣٩٩]. اللهُ عَلَيْهِ مِنْ الْجِعِرَّانَةِ فِي ذِى الْقَعْدَةِ وَعُمْرَتَهُ مَعَ حَجَّتِهِ [راحع: ٢٣٩٩]. اللهُ عَلَيْهِ مِنْ الْجِعِرَّانَةِ فِي ذِى الْقَعْدَةِ وَعُمْرَتَهُ مَعَ حَجَّتِهِ [راحع: ٢٣٩٩].

## هي مُنزُي اَحَدُن بِل يَنْ مِنْ مُن اللهُ اللهِ مِنْ مِن مَا اللهِ مِنْ مَا اللهِ مِنْ مَا اللهِ مِن مَا اللهِ مِن مَا اللهِ مِنْ مَالمِن مِنْ مَا اللهِ مِنْ مَا المِن مِنْ مَا اللهِ مِنْ مَا مِنْ اللهِ مِنْ مَا اللهِ مَا مِنْ اللهِ مَا مِنْ اللهِ مَا مِنْ

مرتبہ،ایک عمرہ تو حدیبیے کے زمانے میں، دوسرا ذیقعدہ کے مہینے میں مدینہ ہے، تیسراعمرہ ذیقعدہ ہی کے مہینے میں جرانہ سے جبکہ آپ مَنْ اللّٰیِ اللّٰہِ اللّٰ

(١٣٧٣) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ آبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاذَا تَرَى نَزَلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ قَالَ إِنَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاذَا تَرَى نَزَلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ الْمِرْ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُجِبُّونَ وَإِنَّهُ لَيْسَ لِى مَالٌ أَحَبُ إِلَى مِنْ أَرْضِى بَيْرُحَاءً وَإِنَّهُ لَيْسَ لِى مَالٌ أَحَبُ إِلَى مِنْ أَرْضِى بَيْرُحَاءً وَإِنِّهُ لَيْسَ لِى مَالٌ أَحَبُ إِلَى مِنْ أَرْضِى بَيْرُحَاءً وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَحِ بَيْحٍ بَيْرُحَاءً خَيْرٌ رَابِحٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَحٍ بَحْ بَيْرُحَاءً خَيْرٌ رَابِحٌ فَقَسَمَهَا بَيْنَهُمْ حَدَائِقَ [راجع: ١٢٤٦٥].

(۱۳۷۲) حفرت انس ڈٹاٹٹ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابوطلحہ ڈٹاٹٹ بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ کی کیارائے ہے؟ اللہ نے بیآیت نازل فرمائی کہ''تم نیکی کا اعلیٰ درجہ اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ اپنی محبوب چیز نہ خرج کردو' اور مجھے اپنے سارے مال میں'' بیرحاء'' سب سے زیا دہ محبوب ہے، میں اسے اللہ کے نام پرصد قہ کرتا ہوں اور اللہ کے یہاں اس کی نیکی اور ثواب کی امیدر کھتا ہوں ، نبی علیہ انے فرمایا واہ! بیتو بڑا نفع بخش مال ہے، کہ گھرانہوں نے وہ باغ لوگوں میں تقسیم کردیا۔

( ١٣٧٢٤) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنِى الزَّبَيْرُ بُنُ الْحِرِّيتِ عَنُ آبِى لَبِيدٍ قَالَ أَرْسِلَتُ الْحَيْلُ الْمَانَ الْحَيْلُ الْمَعْلَ الْمَعْلَ الْمَعْلَ الْمَعْلَ الْمَعْلَ الْمَعْلَ الْمَعْلَ الْمَعْلَ الْمَعْلَ اللَّهِ عَلَى الْمَعْلَ اللَّهِ عَلَى الْمَعْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعْلَ وَهُو فِي قَصْرِهِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَٱتَيْنَاهُ وَهُو فِي قَصْرِهِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَٱتَيْنَاهُ وَهُو فِي قَصْرِهِ فِي الزَّاوِيَةِ فَسَالُنَاهُ فَقُلْنَا يَا أَبَا حَمْزَةَ أَكُنْتُمْ تُرَاهِنُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ فِي الزَّاوِيَةِ فَسَالُنَاهُ فَقُلُنَا يَا أَبَا حَمْزَةَ أَكُنْتُمْ تُرَاهِنُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ الْعَلَى وَالْعَجَبَهُ [راحع: ٤ ٢٥٥ ١].

(۱۳۷۲) ابولبید مُیشد نے مازہ بن زیار مُیشد سے بیان کیا کہ میں نے حجاج بن یوسف کے زمانے میں اپنے گھوڑے کو بھیجااور سوچا کہ ہم بھی گھڑ دوڑ کی شرط میں حصہ لیتے ہیں، پھر ہم نے سوچا کہ پہلے حضرت انس ڈاٹٹڈ سے جاکر پوچھ لیتے ہیں کہ کیا آپ لوگ بھی نمی میڈو دوڑ کی شرط میں حصہ لیتے ہیں کہ کیا آپ لوگ بھی نبی میڈو کی خور دوڑ بین گھڑ دوڑ پر شرط لگایا کرتے تھے؟ چنانچہ ہم نے ان کے پاس آکران سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا ہاں! ایک مرتبہ انہوں نے اپنے ایک گھوڑ سے پر''جس کا نام سجہ تھا'' گھڑ دوڑ میں حصہ لیا تھا اور وہ سب سے آگے نکل گیا تھا جس سے انہیں تعجب ہوا تھا۔

( ١٣٧٢٥ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ آبِي لَيْلَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى فِي الْمَسْجِدِ حَبْلًا مَمْدُودًا بَيْنَ سَارِيَتَيْنِ فَقَالَ مَا هَذَا الْحَبْلُ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لِحَمْنَةَ

## هي مُناهُ احَدُرُ مِنْ لِي يَدِيدُ مَرْدُ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الل

بِنْتِ جَحْشٍ تُصَلِّى فَإِذَا أَعْيَتُ تَعَلَّقَتُ بِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِتُصَلِّ مَا أَطَاقَتُ فَإِذَا أَعْيَتُ فَلْتَجْلِسُ [راحع: ١٢٩٤٦].

(۱۳۷۲۵) حضرت انس ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ رسول اللّٰہ مُٹاٹٹٹٹٹا کیک مرتبہ مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ دوستونوں کے درمیان ایک رسی لٹک رہی ہے، پوچھا یہ کیسی رسی ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ بیر حمنہ بنت جحش کی رسی ہے، نماز پڑھتے ہوئے جب انہیں سستی یا تھکا وٹ محسوس ہوتی ہے تو وہ اس کے ساتھ اپنے آپ کو با ندھ لیتی ہیں، نبی ملیٹیا نے فر مایا جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھے تو نشاط کی کیفیت برقر ارر ہے تک پڑھے اور جب سستی یا تھکا وٹ محسوس ہوتو رک جائے۔

( ١٣٧٢٦ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ [راجع: ١٢٩٤٦].

(۱۳۷۲۷) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٣٧٢٧) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ إِسْحَاقَ آخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ يَغْنِى ابْنَ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ كَأَنَّهُ يَغْنِى الْسَاقِ فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَقَالَ أَوْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَلَا خَيْرَ فِى النَّاقِ فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَقَالَ أَوْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَلَا خَيْرَ فِى النَّاقِ فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَقَالَ أَوْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَلَا خَيْرَ فِى النَّاقِ فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَقَالَ أَوْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَلَا خَيْرَ فِى النَّاقِ فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَقَالَ أَوْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَلَا خَيْرَ فِى النَّاقِ فَشَقَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ أَوْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَلَا خَيْرَ فِى اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَقَالَ أَوْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَلَا خَيْرَ فِى اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَقَالَ أَوْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَلَا خَيْرَ فِى اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَقَالَ أَوْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَلَا خَيْرَ فِى اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ فَقَالَ أَوْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَلَا خَيْرَ فِى السَّاقِ فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَقَالَ أَوْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَلَا خَيْرَ فِى

(۱۳۷۲۷) حضرت انس ولائن سے مروی ہے کہ نبی مالیہ نے فر مایا تہبند نصف پنڈلی تک ہونا جا ہے ، جب نبی مالیہ نے دیکھا کہ مسلمانوں کواس سے پریشانی ہور ہی ہے تو فر مایا مخنوں تک کرلو،اس سے نیچے ہونے میں کوئی خیرنہیں ہے۔

(١٣٧٨) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا الْأُوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّثِنِي أَنَسُ بُنُ مَالِكٍ قَالَ أَصَابَ النَّاسَ سَنَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَامَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَامَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُيْهِ وَمَا تُرَى فِي هَلَكَ الْمَالُ وَجَاعَ الْعِيَالُ فَادُعُ اللَّهَ أَنْ يَشْقِينَا فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا تُرَى فِي هَلَكَ الْمَالُ وَجَاعَ الْعِيَالُ فَادُعُ اللَّهَ أَنْ يَشْقِينَا فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ وَمَا تُرَى فِي السَّمَاءِ قَرَعَةٌ فَثَارَ سَحَابٌ أَمْثَالُ الْجِبَالِ ثُمَّ لَمْ يَنْزِلُ عَنْ مِنْبَرِهِ حَتَى رَأَيْنَا الْمَطَرَ يَتَحَادَرُ عَلَى لِحْيَتِهِ فَذَكَرَ السَّمَاءِ قَرَعَةٌ فَثَارَ سَحَابٌ آمُثَالُ الْجِبَالِ ثُمَّ لَمْ يَنْزِلُ عَنْ مِنْبَرِهِ حَتَّى رَأَيْنَا الْمَطَرَ يَتَحَادَرُ عَلَى لِحُيَتِهِ فَذَكَرَ اللَّهُ مِنَا وَصحه البحارى (٩٣٣)، ومسلم (٩٩٨)].

(۱۳۷۲) حضرت انس را النظر التحدید کے دن کا میں ایک اللہ اللہ اللہ میں ایک مرتبہ قط سالی ہوئی ، جمعہ کے دن نبی مالیہ خطبہ دے دعا دے رہے تھے کہ ایک دیہاتی کھڑا ہوا اور عرض کیا کہ یارسول اللہ منافی ہور ہے ہیں اور بچے بھو کے ہیں ، اللہ سے دعا کر دیجئے کہ وہ جمیں پانی سے سیراب کر دے ؟ نبی مالیہ نے بیس کر اپنے ہاتھ بلند کیے اور نبی مالیہ نباراں کے حوالے سے دعاء فر مائی ، جس وفت آ پ منافی ہی ہے دست مبارک بلند کیے تھے ، اس وفت جمیں آ سان پرکوئی بادل نظر نہیں آ رہا تھا ، اس وفت جمیں آ سان پرکوئی بادل آئے اور نبی مالیہ منبر سے نبچے اتر نے بھی نہیں پائے تھے کہ ہم نے آ پ منافیہ کی ڈاڑھی پر بارش کا اس وقت بہاڑ وں جیسے بادل آئے اور نبی مالیہ منبر سے نبچے اتر نے بھی نہیں پائے تھے کہ ہم نے آ پ منافیہ کی ڈاڑھی پر بارش کا

## هي مُناهُ المَدِينِ بن مَناهُ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

یانی میکتے ہوئے دیکھا ..... پھرراوی نے پوری حدیث ذکری۔

( ١٣٧٢٩) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنُ قَتَادَةً عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَهُرَمُ ابْنُ آدَمَ وَيَشِبُّ مِنْهُ اثْنَتَانِ الْحِرُصُ عَلَى الْمَالِ وَالْحِرُصُ عَلَى الْعُمْرِ [راحع: ٢١٦٦].

(۱۳۷۲۹) حضرت انس ڈاٹنؤ سے مُروی ہے کہ نبی مائیٹا نے ارشادفر مایا انسان تو بوڑ ھا ہو جا تا ہے لیکن دو چیزیں اس میں جوان ہوجاتی ہیں ، مال کی حرص اور کمبی عمر کی امید۔

( ١٣٧٣) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ عَنُ أَنَسِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ الْجُنَّةَ فَإِذَا كَانَ قَبْلَ مَوْتِهِ تَحَوَّلَ فَعَمِلَ عَمَلَ أَهْلِ لَيَعْمَلُ الْبُرُهَةَ مِنْ عُمُرِهِ بِالْعَمَلِ الَّذِى لَوْ مَاتَ عَلَيْهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ فَإِذَا كَانَ قَبْلَ مَوْتِهِ تَحَوَّلَ فَعَمِلَ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ فَمَاتَ فَدَخَلَ النَّارَ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ الْبُرُهَةَ مِنْ عُمُرِهِ بِالْعَمَلِ الَّذِى لَوْ مَاتَ عَلَيْهِ دَخَلَ النَّارَ فَإِذَا كَانَ قَبْلَ مَوْتِهِ تَحَوَّلَ فَعَمِلَ عَمَلَ النَّارَ فَإِذَا كَانَ قَبْلَ مَوْتِهِ تَحَوَّلَ فَعَمِلَ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمَاتَ فَدَخَلَ الْجَنَّةَ [راجع: ٢٢٣٨].

(۱۳۷۳) حضرت انس ٹاٹٹوئے مروی ہے کہ نبی ملیٹیانے فرمایا بعض اوقات ایک شخص ساری زندگی یا ایک طویل عرصه اپنے نیک اعمال پر گذار دیتا ہے کہ اگراسی حال میں فوت ہو جائے تو جنت میں داخل ہو جائے لیکن پھراس میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے اوروہ گنا ہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے ، اسی طرح ایک آ دمی ایک طویل عرصے تک ایسے گنا ہوں میں مبتلا رہتا ہے کہ اگراسی حال میں مرجائے تو جہنم میں داخل ہو، کیکن پھراس میں تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے اوروہ نیک اعمال میں مصروف ہو جاتا ہے۔

(١٣٧٣) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ مِهْرَانَ عَنُ أَبِى سُفْيَانَ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكُثِرُ أَنْ يَقُولَ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتُ قَلْبِى عَلَى دِينِكَ فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ وَسُلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكُثِرُ أَنْ يَقُولَ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتُ قَلْبِى عَلَى دِينِكَ فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهَا وَقَدُ آمَنَا بِكَ وَبِمَا جِنْتَ بِهِ قَالَ إِنَّ الْقُلُوبَ بِيَدِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يُقَلِّبُهَا وَاللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ يُقَلِّبُهَا وَاللَّهُ اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ يُقَلِّبُهَا وَاللَّهُ اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ يُقَلِّبُهَا وَاللَّهُ اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ يُقَلِّبُهَا وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ يُقَلِّبُهَا وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ يُقَلِّبُهُا وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ يُقَلِّمُهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ يُعَلِّيهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّ

(۱۳۷۳) حضرت انس ڈٹاٹٹؤے مروی ہے کہ نبی ملیٹا بکٹرت بید عاء ما نگا کرتے تھے کہ اے دلوں کو پھیرنے والے ،میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطاء فرما ، ایک مرتبہ صحابہ ٹٹاٹٹؤ نے عرض کیا یا رسول اللّمُٹَاٹِٹِڈِ ایم آپ پراور آپ کی تعلیمات پر ایمان لائے ہیں ، کیا آپ کو ہمارے متعلق کسی چیز سے خطرہ ہے؟ نبی ملیٹانے فرمایا دل اللّٰہ کی انگلیوں میں سے صرف دوانگلیوں کے درمیان ہیں ، وہ جیسے چاہتا ہے انہیں بدل دیتا ہے۔

( ١٣٧٣٢) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ فَذَكَرَ حَدِيثًا قَالَ وَأَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ آبِي بَكْرٍ عَنُ أَنْسٍ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَنْسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَذَا ابْنُ آدَمَ وَهَذَا أَجَلُهُ وَثَمَّ أَمَلُهُ [راجع: ١٢٦٣].

(۱۳۷۳) حفرت انس ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیثا نے زمین پراپی انگلیاں رکھ کربیابن آ دم ہے، پھرانہیں اٹھا کرتھوڑ اسا پیچھے رکھااور فر مایا کہ بیاس کی موت ہے، پھراپنا ہاتھ آ گے کر کے فر مایا کہ بیاس کی امیدیں ہیں۔ (۱۳۷۳) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَ عَنْهُ فَإِنْ كَانَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ كَانَ أَعْجَبَ لِرُوْيَا الرَّجُلُ الَّذِى لَا يَعْرِفُهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَ عَنْهُ فَإِنْ كَانَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ كَانَ أَعْجَبَ لِرُوْيَاهُ إِلَيْهِ فَجَاءَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ فَقَالُتْ يَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَ عَنْهُ فَإِنْ كَانَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ كَانَ أَعْجَبَ لِرُوْيَاهُ إِلَيْهِ فَجَاءَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ فَقَالُتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَآيْتُ كَأْنِى دَخَلْتُ الْجَنَّةُ فَسَمِعْتُ وَجْبَةً ارْتَجَّتْ لَهَا الْجَنَّةُ فَلَانُ بَنُ فُلَانِ وَفُلَانُ بُنُ فُلَانِ وَقُلَانُ بُنُ فُلَانِ وَقُلَانُ بُنُ فُلَانِ وَقُلَانُ بُنُ فُلَانِ وَقُلَانُ بَنُ فَلَانِ وَقَلَانُ بَنُ فَلَانِ وَقُلَانُ بَنُ فُلَانَ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِمْ فِيهِ عَلَيْهِمْ فِيهَا لَمُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فِيلًا الْقَمْ لِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَلَى هَذَا رُوْيَاكِ فَقَصَّتُ فَقَالَ هُو كَمَا الْمَرْأَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِلْمُ الْمَوْلَةِ قُصَى عَلَى هَذَا رُوْيَاكِ فَقَصَّتُ فَقَالَ هُو كَمَا الْمَرْأَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِلْمُولَةٍ قُصَى عَلَى هَذَا رُوْيَاكِ فَقَصَّتُ فَقَالَ هُو كَمَا وَلَاكُ وَلَانً وَلَا مُولَا اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَلَى هَذَا رُوْيَاكِ فَقَصَّتُ فَقَالَ هُو كَمَا وَلَاكُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَلَى هَذَا رُوْيَاكِ فَقَصَتُ فَقَالَ هُو كَمَا فَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَلَى هَذَا رُوْيَاكِ فَقَصَّتُ فَقَالَ هُو كَمَا وَلَا عُلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى عَلَى عَلَى هَذَا رُوْيَاكِ فَقَصَّتُ فَقَالَ هُو كَمَا فَاللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَاهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

(۱۳۷۳) حضرت انس فافو سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا ایجھے خوابوں سے خوش ہوتے تھے اور بعض اوقات پوچھتے تھے کہ تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہوتا تو وہ نبی ملیٹا ہے اس کی تعبیر دریافت کر لیتا، اگراس میں کوئی پریٹانی کی بات نہ ہوتی تو نبی ملیٹا اس سے بھی خوش ہوتے ، اس تناظر میں ایک عورت آئی اور کہنے گئی یا رسول الله مَثَالِیّٰ اللهِ اللهُ مَثَالِیّٰ اللهِ اللهُ مَثَالِیّٰ اللهِ اللهُ مَثَالِیْ اللهِ اللهُ مَا اللهُ مَثَالِیْ اللهِ اللهُ مَا اللهُ اللهُ

اس خاتون نے بیان کیا کہ جب انہیں وہاں لایا گیا تو ان کے جسم پر جو کپڑے تھے، وہ کالے ہو چکے تھے اور ان کی رگیں پھولی ہوئی تھیں ،کسی نے ان سے کہا کہ ان لوگوں کو نہر بیدخ میں لے جاؤ، چنا نچہ انہوں نے اس میں غوطہ لگایا اور جب باہر نکلے تو ان کے چہرے چود ہویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے تھے، پھرسونے کی کرسیاں لائی گئیں، وہ ان پر بیٹھ گئے، پھرایک تھالی لائی گئی جس میں کچی تھجوریں تھیں، وہ ان تھجوروں کو کھانے لگے، اس دوران وہ جس تھجورکو بلٹتے تھے تو حسب منشاء میوہ کھانے کو ملتا تھا۔

کھے جداس کشکرے ایک آ دمی فتح کی خوشجری لے کرآیا، اور کہنے لگایارسول اللّه مَثَلَّ اللّهُ اللّهِ عَلَیْ ہمارے ساتھ ایسا ایسا معاملہ پیش آیا اور فلاں فلاں آ دمی شہید ہوگئے، یہ کہتے ہوئے اس نے انہی بارہ آ دمیوں کے نام گنوادیئے جوعورت نے بتائے سخے، نبی علینیا نے فر مایا کہ اپنا خواب اس آ دمی کے سخے، نبی علینیا نے فر مایا کہ اپنا خواب اس آ دمی کے سامنے بیان کرو، اس نے بیان کیا تو وہ کہنے لگا کہ اس نے نبی علینیا سے جس طرح بیان کیا ہے، حقیقت بھی اس طرح ہے۔

( ١٣٧٣٤) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ الْآَصَمُّ قَالَ سُئِلَ أَنَسٌ عَنُ التَّكْبِيرِ فِى الصَّلَاةِ وَآنَا أَسُمَعُ فَقَالَ يُكَبِّرُ إِذَا رَكَعَ وَإِذَا سَجَدَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنُ السُّجُودِ وَإِذَا قَامَ بَيْنَ الرَّكُعَتَيْنِ قَالَ فَقَالَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآبِى بَكُو وَعُمَرَ ثُمَّ سَكَتَ فَقَالَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآبِى بَكُو وَعُمَرَ ثُمَّ سَكَتَ فَقَالَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآبِى بَكُو وَعُمَرَ ثُمَّ سَكَتَ فَقَالَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآبِى بَكُو وَعُمَرَ ثُمَّ سَكَتَ فَقَالَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآبِى بَكُو وَعُمَرَ ثُمَّ سَكَتَ فَقَالَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآبِى بَكُو وَعُمَرَ ثُمَّ سَكَتَ فَقَالَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآبِى بَكُو وَعُمَرَ ثُمَّ سَكَتَ فَقَالَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآبِى بَكُو وَعُمَرَ ثُمَّ سَكَتَ فَقَالَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآبِى بَكُو وَعُمَرَ ثُمَّ سَكَتَ فَقَالَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآبِى بَكُو وَعُمَرَ ثُمَّ سَكَتَ فَقَالَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآبِى بَكُو وَعُمَرَ ثُمَّ سَكَتَ فَقَالَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآبِى بَكُو لَى مُعْلَقُ فَالَ وَعُمْمَانَ وَرَاحِع: ١٢٦٨٤].

(۱۳۷۳) عبدالرحمٰن اصم کہتے ہیں کہ کی مختص نے حضرت انس ڈٹاٹٹ نے نماز میں تکبیر کا تھم پوچھا تو میں نے انہیں یہ جواب دیتے ہوئے سنا کہ انسان جب رکوع سجدہ کرے، سجدے سے سراٹھائے اور دورکعتوں کے درمیان کھڑا ہوتو تکبیر کہے، تکیم نے ان سے پوچھا کہ آپ کو بیرحدیث کس کے حوالے سے یاد ہے؟ انہوں نے فرمایا نبی علیشا اور حضرات ابو بکر وعمر ڈٹاٹٹا کے حوالے سے، پھروہ خاموش ہوگئے، تکیم نے ان سے پوچھا کہ حضرت عثمان ڈٹاٹٹا کے حوالے سے بھروہ خاموش ہوگئے، تکیم نے ان سے پوچھا کہ حضرت عثمان ڈٹاٹٹا کے حوالے سے بھی ؟ انہوں نے فرمایا ہاں!

( ١٣٧٣٥ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ إِسْحَاقَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنْ عَبُدِ الْعَزِيزِ بُنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ وَهُوَ يَخْطُبُ فَذَكَرَهُ فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَأَشَارَ عَبْدُ الْعَزِيزِ فَجَعَلَ ظَهْرَهُمَا مِمَّا يَلِي وَجُهَهُ [صححه البحاري (٩٣٢)].

(۱۳۷۳۵) حدیث استیقاء اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٣٧٣٠) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بُنُ زَيْدٍ وَحُمَيْدٌ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَوَّزَ ذَاتَ يَوْمٍ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ تَجَوَّزُتَ قَالَ سَمِعْتُ بُكَاءَ صَبِّى فَظَنَنْتُ أَنَّ أُمَّهُ مَعَنَا تُصَلِّى فَآرَدُتُ أَنْ أُفْرِعَ لَهُ أُمَّهُ وَقَدْ قَالَ حَمَّادٌ آيْضًا فَظَنَنْتُ أَنَّ أُمَّهُ تُصَلِّى مَعَنَا فَآرَدُتُ أَنْ أُفْرِعَ لَهُ أُمَّهُ

(۱۳۷۳۱) حضرت انس ڈٹاٹٹ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ انے نماز فجر پڑھاتے ہوئے نماز ہلکی کردی، کسی نے پوچھایا رسول اللہ! آپ نے نماز کیوں مختصر کردی؟ نبی علیہ نے فرمایا میں نے ایک بچے کے رونے کی آ واز سی، میں سمجھا کہ ہوسکتا ہے اس کی ماں ہمارے ساتھ نماز پڑھ رہی ہو، اس لئے میں نے جا ہا کہ اس کی ماں کو فارغ کردوں۔

( ۱۳۷۳۷) قَالَ عَفَّانُ فَوَجَدُتُهُ عِنْدِى فِي غَيْرِ مَوْضِعِ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ وَحُمَيْدٍ وَثَابِتٍ عَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ ( ۱۳۷۳) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٣٧٣٨) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً قَالَ أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ عَنِ الْحَسَنِ وَعَنُ أَنَسٍ فِيمَا يَحْسَبُ حُمَيْدٌ أَنَّ وَالْاَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ وَهُوَ مُتَوَكِّىءٌ عَلَى أُسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ وَهُوَ مُتَوَشِّحٌ بِغَوْبٍ قُطُنٍ قَدُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ وَهُوَ مُتَوَكِّىءٌ عَلَى أُسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ وَهُوَ مُتَوَشِّحٌ بِغَوْبٍ قُطُنٍ قَدُ خَالَفَ بَيْنَ طَرَقَيْهِ فَصَلَّى بِالنَّاسِ [راجع: ٤٤ ١٣٥].

(۱۳۷۳۸) حضرت انس ڈاٹھؤ سے مروی ہے کہنی ملیا حضرت اسامہ بن زید ڈاٹھؤ کا سہارا لیے باہرتشریف لائے ،اس وقت

# هي مُناهُ المَرْبِينِ مِنْ المِيدِ مِنْ المُناسِدِ مِنْ المُناسِدِ مِنْ المُناسِدِ مِنْ النَّاسِ الْمَاسِ النَّاسِ النَّ

آ پِمَالِیَّنِیُمُ کے جسم اطہر پرروئی کا کپڑا تھا، جس کے دونوں کنارے مخالف سمت سے کندھے پرڈال رکھے تھے،اور پھرآپ مَالِیَّیْنِیْمَ نے لوگوں کونماز پڑھائی۔

( ١٣٧٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاوَرَ عَنْهُ بَلَعْهُ إِفْبَالُ أَبِى سُفْيَانَ قَالَ فَتَكَلَّمُ أَبُو بَكُو فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ تَكَلَّمَ عُمَرُ فَآغُرَضَ عَنْهُ فَقَالَ سَعْدُ بُنُ عُبُادَةً إِنَّا يُرِيدُ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِى نَفْسِى بِيدِهِ لَوْ أَمْرَتَنَا أَنْ يُخِيضَهَا الْبِحَارَ لَآخَصُنَاهَا وَلَوْ آمَرُتَنَا أَنْ يَضِيبُ الْمُعَدِّ إِنْ يَعْمِدِ الْبِعْمَادِ لَفَعَلْنَا قَالَ حَمَّادٌ قَالَ سُلَيْمٌ عَنِ ابْنِ عَوْنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ الْبِعْمَادِ فَقَعَلْنَا قَالَ حَمَّادٌ قَالَ سُلَيْمٌ عَنِ ابْنِ عَوْنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ الْبِعْمَادِ فَنَدَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ فَانْطَلَقُوا حَتَى نَزَلُوا بَدُرًّا وَوَرَدَتُ عَلَيْهِمْ رَوَايَا قُرْيُشُ فَيْنَ وَلِيقُ مُنْ ابْنِي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ فَانْطَلَقُوا حَتَى نَزَلُوا بَدُرًّا وَوَرَدَتُ عَلَيْهِمْ رَوَايَا قُرْيُشُ وَقِيهُمْ عُكُومٌ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُونَهُ عَنْ ابْنِي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَعُنْبَةً بُنُ رَبِيعَةً وَشَيْبَةً وَشَيْبَةً وَالْمَوْدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْمَامُ وَعُنْبَةً بُنُ حَلَفٍ فَإِذَا قَالَ ذَاكَ ضَرَبُوهُ فَإِذَا صَرَبُوهُ قَالَ نَعُمُ آنَا أَخُورُكُمْ هَذَا أَبُو جَهُلِ وَعُنْبَةً وَسَلْمَ وَالْمُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْهُ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا وَلَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَوْضِعِ يَدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلُمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَى ا

## 

اسے چھوڑ دیتے ہو، پھرنبی مَلِیُّانے اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے فر مایا ان شاء اللّٰدکل فلاں شخص یہاں گرے گا اور فلاں شخص یہاں، چنانچہ آمنا سامنا ہونے پرمشر کین کواللّٰدنے شکست سے دو حیار کر دیا اور بخدا ایک آدمی بھی نبی مَلیُلا کی بتائی ہوئی جگہ سے نہیں ہلاتھا۔

( ١٣٧٤ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ صُهَيْبٍ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السُّحُورِ بَرَكَةً [راجع: ١١١٩٧٢].

( ۲۰۰ ) حضرت انس والنفظ سے مروی ہے کہ نبی علیمانے ارشا دفر ما یاسحری کھایا کرو، کیونکہ سحری میں برکت ہوتی ہے۔

( ١٣٧٤١) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِكُلِّ نَبِی دَعُوَةٌ دَعَا بِهَا فَاسْتُجِیبَ لَهُ وَإِنِّی اسْتَخْبَأْتُ دَعُوتِی شَفَاعَةً لِأُمَّتِی یَوْمَ الْقِیَامَةِ [راجع: ٣ - ٢٤].

(۱۳۷۱) حضرت انس ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیکانے ارشاد فر مایا ہر نبی کی ایک دعاء الیی ضرورتھی جوانہوں نے مانگی اور

قبول ہوگئی، جبکہ میں نے اپنی دعاءا بنی امت کی سفارش کرنے کی خاطر قیامت کے دن کے لئے محفوظ کرر کھی ہے۔

(١٣٧٤٢) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمُرُّ بِالتَّمْرَةِ فَمَا يَمُنَعُهُ مِنْ أَخْدِهَا إِلَّا مَخَافَةُ أَنْ تَكُونَ مِنْ صَدَقَةٍ [راجع: ٢٩٤٤].

(۱۳۷ / ۱۳۷) حضرت انس را النظر السن مروی ہے کہ نبی علیق کوراستے میں تھجور پڑی ہوئی ملتی اورانہیں بیاندیشہ نہ ہوتا کہ بیصد قد کی ہوگی تو وہ اسے کھالیتے تھے۔

( ١٣٧٤٣) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُخْتَارِ سَمِعْتُ مُوسَى بْنَ أنْسٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّهُ وَامْرَأَةً مِنْهُمْ فَجَعَلَ أَنْسًا عَنْ يَمِينِهِ وَالْمَرْأَةَ خَلْفَ ذَلِكَ [راجع: ٥٠،٥١].

(۱۳۷ / ۱۳۷) حضرت انس ڈاٹٹڈ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیّقائے انہیں اور ان کی ایک عورت کونماز پڑھائی ، انس ڈاٹٹڈ کو دائیں جانب اور ان کی خاتون کوان کے پیچھے کھڑا کر دیا۔

( ١٣٧٤٤) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا عَاصِمُ الْأَحُولُ قَالَ حَدَّثَنِى النَّضُرُ بُنُ أَنَسِ وَأَنَسَ يَوْمَنِذٍ حَىُّ الْمَوْتَ لَتَمَنَّيَتُهُ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ لَتَمَنَّيَتُهُ [صححه البحارى ( ٧٢٣٣)، ومسلم (٧٢٣٠)].

(۱۳۷ مسرت انس ڈاٹٹؤ کے صاحبز ادین نظر کہتے ہیں کہ اگر نبی ملیٹانے بین فرمایا ہوتا کہتم میں سے کو کی شخص موت کی تمنا نہ کرے تو میں موت کی تمنا ضرور کرتا ،اس وقت حضرت انس ڈاٹٹؤ بھی حیات تھے۔

( ١٣٧٤٥ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بُنُ زِيَادٍ عَنْ عَاصِمِ الْآَحُولِ قَالَ حَدَّثَتْنِى حَفْصَةُ بِنْتُ سِيرِينَ قَالَتُ قَالَ لِي أَنْسُ بُنُ مَالِكٍ بِمَا مَاتَ يَحْيَى بُنُ آبِي عَمْرَةَ فَقُلْتُ بِالطَّاعُونِ فَقَالَ آنَسُ بُنُ مَالِكٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

## هي مُناهَا مَرْينَ بن يَهِ مِنْ اللهُ الله

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّاعُونُ شَهَادَةٌ لِكُلِّ مُسْلِم [راجع: ١٢٥٤٧].

(۱۳۷۴۵) حضرت هصه ہیں کہ حضرت انس ڈاٹٹو نے مجھ سے پوچھا کہ ابن ابی عمرہ کیے فوت ہوئے؟ میں نے بتایا کہ طاعون کی بیاری سے ، انہوں نے فر مایا کہ نبی مالیلانے ارشاد فر مایا طاعون ہرمسلمان کے لئے شہادت ہے۔

( ١٣٧٤٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبَانُ الْعَطَّارُ حَدَّثَنَا فَتَادَةُ عَنُ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا بَالُ أَقُوامٍ يَرُفَعُونَ أَبْصَارَهُمُ إِلَى السَّمَاءِ فِي صَلَاتِهِمُ فَاشْتَدَّ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ حَتَّى قَالَ لَيَنْتَهُنَّ عَنْ ذَلِكَ أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمُ [راجع: ١٢٠٨٨].

(۱۳۷۳۲) حضرت انس ڈٹٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹیا نے فر مایا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ دورانِ نماز آسان کی طرف نگا ہیں اٹھا کر دیکھتے ہیں؟ نبی ملیٹیا نے شدت سے اس کی ممانعت کرتے ہوئے فر مایا کہ لوگ اس سے باز آ جائیں ورنہ ان کی بصارت ا جک لی جائے گی۔

(١٣٧٤٧) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي هِشَامُ بُنُ زَيْدِ بُنِ أَنَسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا قَالَ جَاثَتُ امْرَأَةٌ مِنُ الْآنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهَا ابُنْ لَهَا فَقَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّكُمْ لَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَى النَّبِيِّ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهَا ابُنْ لَهَا فَقَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّكُمْ لَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَى النَّاسِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهَا ابْنُ لَهَا فَقَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّكُمْ لَأَحَبُ النَّاسِ إِلَى النَّاسِ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهَا ابْنُ لَهَا فَقَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّكُمْ لَأَحَبُ النَّاسِ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهَا ابْنُ لَهَا فَقَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّكُمْ لَأَحَبُ النَّاسِ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهَا ابْنُ لَهَا فَقَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّكُمْ لَآحَبُ النَّاسِ إِلَى النَّهِ إِلَى النَّهِ إِلَى النَّهِ إِلَى النَّهِ إِلَى النَّهِ وَسَلَّمَ مَعَهَا ابْنُ لَهَا فَقَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّذُهُ إِلَى النَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّالَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَصَحِمُ اللَّهُ عَلَالَ وَاللَّذِي اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَيْهُ الْحَبْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْتُهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهُ الْحَبْ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَ

(۱۳۷۴۷) حفرت انس ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ ایک انصاری عورت اپنے بچے کے ساتھ نبی ملیٹیا کی خدمت میں حاضر ہوئی، نبی ملیٹیا نے اس سے فرمایا اس ذات کی قتم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے،تم لوگ مجھے تمام لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب ہو، یہ جملہ تین مرتبہ فرمایا۔

( ١٣٧٤٨) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا آبُو رَبِيعَةَ عَنُ آنَسِ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا ابْتَلَى اللَّهُ الْعَبُدَ الْمُسْلِمَ بِبَلَاءٍ فِى جَسَدِهِ قَالَ لِلْمَلَكِ اكْتُبُ لَهُ صَالِحَ عَمَلِهِ الَّذِى كَانَ يَعْمَلُ فَإِنْ شَفَاهُ غَسَلَهُ وَطَهَّرَهُ وَإِنْ قَبَضَهُ غَفَرَ لَهُ وَرَحِمَهُ [راجع: ٢٥٣١].

(۱۳۷۸) حضرت انس ولا تو سروی ہے کہ نی مالیہ نے ارشاد فر مایا اللہ تعالی جب کی بندہ مسلم کوجسمانی طور پر کسی بیاری میں مبتلا کرتا ہے تو فرشتوں سے کہ دیتا ہے کہ بیہ جتنے نیک کام کرتا ہے ان کا ثواب برابر لکھتے رہو، پھراگراسے شفاء لل جائے تو اللہ اسے دھوکر پاک صاف کر چکا ہوتا ہے اوراگراسے اپنے پاس واپس بلالے تو اس کی مغفرت کردیتا ہے اوراس پررحم فرماتا ہے۔ (۱۳۷۹) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبَانُ حَدَّثَنَا قَتَادَةً حَدَّثَنَا أَنْسُ بُنُ مَالِكُ أَنَّهُ رَأَى النَّبِیَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَذُبَحُ أَضْحِیَّتَهُ بِیکِد نَفْسِهِ وَیُکِبِّرُ عَلَیْها [راجع: ۱۹۸۲].

# هي مُنالِا اَحْدِينَ بل يَبِيدِ مَتْرِم اللهِ اللهُ ال

بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَفُرَنَيْنِ يَضَعُ رِجُلَهُ عَلَى صَفْحَتَيْهِمَا وَيَذْبَحُهُمَا بِيدِهِ وَيُسَمِّى وَيُكَبِّرُ [راحع: ١٩٨٢].

(١٣٧٥) حفرت انس والتواسم مروى ہے کہ بی طیط ادو چتکبر سینگ دارمینڈ سے قربانی میں پیش کیا کرتے ہے، اوراللہ کا نام لے کر تئیر کہتے ہے، میں نے دیکھا ہے کہ بی طیط انہیں اپنا ہاتھ سے ذرج کرتے ہے اوران کے پہلو پر اپنا پاؤں رکھتے ہے۔

(١٣٧٥١) حَدَّثَنَا حَلَفُ بُنُ الْوَلِيدِ قَالَ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنْسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ عَبْدِ اللّهِ بُنِ عَبْدِ اللّهِ بُنِ عَبْدِ قَالَ سَمِعْتُ أَنْسًا يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَتَوَضَّا بِالْمَكُولِ وَكَانَ يَغْتَسِلُ بِحَمْسِ مُكَاكِيّ [صححه البحاری (٢٠٨٦)، ومسلم صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ یَتَوضًا بِالْمَکُولِ وَکَانَ یَغْتَسِلُ بِحَمْسِ مُکَاکِيّ [صححه البحاری (٢٠٨٦)، ومسلم صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ یَتَوضًا بِالْمَکُولِ وَکَانَ یَغْتَسِلُ بِحَمْسِ مُکَاکِيّ [صححه البحاری (٢٠٨٦)، ومسلم (٢٠٠٩)، وابن حزیمةی، (٢١١)، وابن حبان (٢٠٠١). [راحع: ١٢١٨)]. [راحع: ٢١٨٥].

(۱۳۷۵۲) حضرت انس الله عَدَّقَ مروى م كه نبى طينه پائي كَيْ مكوك پانى سے شسل اورا يک مكوك پانى سے وضوفر ماليا كرتے تھے۔ (۱۳۷۵۳) حَدَّقَنَا عَفَّانُ حَدَّقَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِى مُعَاذٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِى مَيْمُونِ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَدَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ لِحَاجَتِهِ نَجِىءُ أَنَا وَعُلَامٌ مِنَّا بِإِذَاوَةٍ مِنْ مَاءٍ [راحع: ١٢١٢٤].

(۱۳۷۵۳) حعزت انس بن ما لک ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی طائیں جب قضاء حاجت کے لئے جاتے تو میں اور ایک لڑ کا پانی کا برتن پیش کرتے تھے۔

( ١٣٧٥٤) حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بُنُ النَّعُمَانِ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنُ هِلَالِ بُنِ عَلِيٍّ عَنُ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَا يَوْمًا ثُمَّ رَقِى الْمِنْبَرَ فَآشَارَ بِيَدِهِ قِبَلَ قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ ثُمَّ قَالَ قَدْ رَآيُتُ آيُّهَا النَّاسُ مُنْدُ صَلَّيْتُ لَكُمُ الصَّلَاةَ الْجَنَّةِ وَالنَّرِ مُمَثَّلَتَيْنِ فِي قِبَلِ هَذَا الْجِدَارِ فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِ يَقُولُهَا ثَلَاتَ مَرَّاتٍ لَكُمُ الصَّلَاةَ الْجَنَّدِ وَالشَّرِ يَقُولُهَا ثَلَاتَ مَرَّاتٍ وَصَحَمَّهُ البَحَارِي ( ٤٤٩)].

(۱۳۷۵) حضرت انس ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی مائیڈا نے ہمیں نماز پڑھائی اورمنبر پر بیٹھ کر قبلہ کی جانب اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے فر مایا لوگو! میں نے آج تہمیں جو نماز میں پڑھائی ہے اس میں جنت اور جہنم کو اپنے سامنے ویکھا کہ وہ اس دیوار میں میر ہے سامنے پیش کی گئی ہیں ، میں نے آج جیسا بہترین اور سخت ترین دن نہیں دیکھا تین مرتبہ فر مایا۔

( ١٣٧٥) حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنُ هِلَالِ بُنِ عَلِيٍّ عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ آخُبَرَنِى بَعْضُ مَنُ لَا أَتَهِمُهُ مِنُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِلَالٌ يَمْشِيَانِ بِالْبُقِيعِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا بِلَالُ هَلُ تَسْمَعُ مَا أَسْمَعُ قَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَسْمَعُ قَالَ اللَّهِ مَا أَسْمَعُ أَلُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا بِلَالُ هَلُ وَالْجَاهِلِيَّةِ

# هي مُناهُ المَّهُ بِنَ بِلِ بِينِيمَ مَرْمِ السِّينِ مِنْ مِن مَا لكَ عِنْهُ وَ اللهِ عَنْهُ وَاللهِ عَنْهُ وَ اللهِ عَنْهُ وَاللهِ عَنْهُ وَاللّهُ عَلّمُ اللّهُ اللّهُ عَلَاللّهُ عَلّمُ اللّهُ عَلّمُ اللّهُ عَلّمُ اللّهُ عَلّمُ اللّهُ عَلّمُ اللّهُ عَلّمُ اللّهُ عَلَاللّهُ عَلّمُ اللّهُ عَلّمُ اللّهُ عَلّمُ اللّهُ عَلّمُ اللّهُ عَلّمُ اللّهُ عَلّمُ اللّهُ عَلَاللّهُ عَلّمُ اللّهُ عَلّمُ اللّهُ عَلّمُ اللّهُ عَلّمُ ال

(۱۳۷۵) حفزت انس ڈاٹھؤے مروی ہے کہ مجھے نبی مالیٹا کے بعض ایسے صحابہ ڈاٹھڑنے ''جنہیں میں مہم نہیں سمجھتا'' بتایا کہ ایک دن نبی مالیٹا اور حضرت بلال ڈاٹھڑ جنت البقیع میں چلے جارہے تھے، نبی مالیٹا نے فر مایا بلال! جیسے میں سن رہا ہوں ، کیاتم بھی کوئی آ واز سن رہا ، نبی مالیٹا نے فر مایا کیاتم نہیں سن کوئی آ واز نہیں سن رہا ، نبی مالیٹا نے فر مایا کیاتم نہیں سن رہا ، جا کہ اہل جا ہلیت کوان کی قبروں میں عذاب دیا جارہا ہے۔

( ١٣٧٥٦) حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ مُسَاحِقٍ عَنُ عَامِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ أَنَسُ بُنُ مَالِكٍ مَا رَأَيْتُ إِمَامًا أَشْبَهَ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِمَامِكُمْ هَذَا قَالَ وَكَانَ عُمَرُ يَعْنِى ابْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَا يُطِيلُ الْقِرَاءَةَ [راجع: ٢٤٩٢].

(۱۳۷۵۲) حضرت انس ڈاٹنڈ ،حضرت عمر بن عبدالعزیز ڈاٹنڈ کے متعلق'' جبکہ وہ مدینہ منورہ میں تھے' فرماتے تھے کہ میں نے تہمارے اس امام سے زیادہ نبی ملیکیا کے ساتھ مشابہت رکھنے والی نماز پڑھتے ہوئے کسی کونہیں دیکھا، حضرت عمر بن عبدالعزیز میں اللہ طویل قراءت نہ کرتے تھے۔

( ١٣٧٥٧ ) حَدَّثَنَا أَسُوَدُ بُنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ رَأَيْتُ عِنْدَ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَدَحًا كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ ضَبَّةُ فِضَّةٍ [راجع: ١٢٤٣٨].

(۱۳۷۵۷) حمید میشد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس ڈاٹٹؤ کے پاس نبی مائیلا کا ایک پیالہ دیکھا جس میں جاندی کا حلقہ لگا ہوا تھا۔

( ١٣٧٥٨ ) حَدَّثَنَاه يَحْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَاصِمٍ فَلَاكَرَهُ [راجع: ١٢٤٣٧].

(۱۳۷۵۸) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٣٧٥ ) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ هِشَامِ بُنِ زَيْدِ بُنِ أَنْسٍ عَنُ أَنْسٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْمِرْبَدِ وَهُوَ يَسِمُ غَنَمًا قَالَ شُعْبَةُ حَسِبْتُهُ قَالَ فِى آذَانِهَا [راحع: ٥ ٢٧٥].

(۱۳۷۵) حضرت انس ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی علیا کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ آپ مَاٹٹؤ کم اڑے میں مجری کے کان پر داغ رہے ہیں۔

( .١٣٧٦) حَدَّثَنَا ٱسُوَدُ بُنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ مُوسَى بُنِ ٱنَسِ بُنِ مَالِكٍ عَنْ آبِيهِ ٱنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ شَهْرًا يَدُعُو عَلَى رِعُلٍ وَذَكُوانَ وَعُصَيَّةَ عَصَوْا اللَّهَ وَرَسُولَهُ [صححه مسلم (٦٧٧)].

(۱۳۷۹۰) حضرت انس ڈٹاٹنؤ سے مروی ہے کہ آپ مُٹاٹیئے نے ایک مہینے تک فجر کی نماز میں قنوتِ نازلہ پڑھی اور رعل ، ذکوان اور عصیہ لحیان کے قبائل پر بددعاء کرتے رہے ، جنہوں نے اللہ اوراس کے رسول کی نافر مانی کی۔

( ١٣٧٦١) حَدَّثَنَا أَسُوَدُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ شَهْرًا يَدُعُو يَلُعَنُ رِعُلًا وَذَكُوانَ وَعُصَيَّةَ عَصَوْا اللَّهَ وَرَسُولَهُ [راجع: ١٣٢٩٨].

# هي مُنالِمُ المَدِينَ بل يَنِيدُ مَرْمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّلِي اللَّهِ مِنْ اللّلَّ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّ

(۱۳۷۱) حضرت انس ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ آپ مُٹاٹٹٹٹ ایک مہینے تک فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھی اور رعل ، ذکوان اور عصیہ لحیان کے قبائل پر بددعاء کرتے رہے ، جنہوں نے اللہ اوراس کے رسول کی نا فر مانی کی۔

( ١٣٧٦٢) حَدَّثَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُفَعُ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ [راجع: ٢٩٣٤].

(۱۳۷۶) حضرت انس دلان المنظر موی ہے کہ نبی ملیکہ و عاء میں ہاتھ استے اٹھاتے تھے، آپ مَلَاثَیْرُ کی مبارک بغلوں کی سفیدی تک دکھائی دیتی۔

( ١٣٧٦٣) حَدَّثَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنُ ثَابِتٍ عَنُ أَنَسٍ أَنَّ نَاسًا سَأَلُوا أَزُوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ عِبَادَتِهِ فِى السِّرِّ قَالَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ مَا بَالُ أَقُوَامٍ يَسْأَلُونَ عَمَّا أَصْنَعُ أَمَّا أَنَا فَأُصَلِّى وَأَنَامُ وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَتِى فَلَيْسَ مِنِّى [راجع: ٦٨ ١٣٥].

(۱۳۷۱۳) حضرت انس و النفظ سے مروی ہے کہ نبی علیہ اسے صحابہ و النفظ میں سے پچھالوگوں نے از واج مطہرات سے نبی علیہ کا انفرادی عبادت کے متعلق سوال کیا، نبی علیہ کو جب بیہ بات معلوم ہوئی تو آپ منافظ نے اللہ کی حمد و ثناء کے بعد فر ما یا لوگوں کو کیا ہوگیا ہے کہ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں، میں تو روزہ بھی رکھتا ہوں اور ناغہ بھی کرتا ہوں ، نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، اور عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں ، اب جو مض میری سنت سے اعراض کرتا ہے ، وہ مجھ سے نہیں ہے۔

( ١٣٧٦٤) حَدَّثَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ عَلِيِّ بُنِ زَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمُرُّ بِبَيْتٍ فَاطِمَةَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ إِذَا خَرَجَ إِلَى الْفَجْرِ فَيَقُولُ الصَّلَاةَ يَا أَهُلَ الْبَيْتِ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذُهِبَ عَنْكُمُ الرِّجُسَ أَهُلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا [قال الترمذي: حسن غريب، وقال الألباني: ضعيف (الترمذي: حسن غريب، وقال الألباني: ضعيف (الترمذي: ٣٢٠٦)]. [انظر: ٣٤٠٨].

(۱۳۷۷۳) حفزت انس ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیا چھ ماہ تک مسلسل جب نماز فجر کے وقت حضرت فاطمہ ڈٹاٹھا کے گھر کے قریب سے گذرتے تصفق فرماتے تصاب اہل بیت! نماز کے لئے بیدار ہوجاؤ،''اے اہل بیت!اللہ چاہتا ہے کہتم سے گندگی کودورکردےاور تمہیں خوب یاک کردے''

( ١٣٧٦٥) حَدَّثَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنُ ثَابِتٍ عَنُ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُقَامُ السَّاعَةُ حَتَّى لَا يُقَالَ فِي الْأَرْضِ اللَّهُ اللَّهُ [راجع: ٢٦٨٩].

(۱۳۷۷۵) حضرت انس ر التو التو عمروی ہے کہ جناب رسول الله مَثَلِّ التَّهُ عَلَیْ ارشاد فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک زمین میں الله الله کہنے والا کو کی مخص باتی ہے۔

( ١٣٧٦٦ ) حَدَّثَنَا أَسُوَدُ بُنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ فَأَعْطَاهُ غَنَمًا بَيْنَ جَبَلَيْنِ فَأَتَى قَوْمَهُ فَقَالَ يَا قَوْمِ أَسُلِمُوا فَإِنَّ مُحَمَّدًا يُعْطِى عَطَاءَ رَجُلٍ لَا يَخَافُ الْفَاقَةَ وَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيَجِىءُ إِلَيْهِ مَا يُرِيدُ إِلَّا الدُّنْيَا فَمَا يُمْسِى حَتَّى يَكُونَ دِينُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنُ الدُّنْيَا بِمَا فِيهَا [راجع: ٢٨٢١].

(۱۳۷۱) حضرت انس ڈاٹھ سے مروی ہے کہ ایک آ دمی آیا اور اس نے نبی علیہ سے پچھ مانگا، نبی علیہ نے اسے صدقہ کی بکریوں میں سے بہت می بکریاں''جودو پہاڑوں کے درمیان آسکیں'' دینے کا حکم دے دیا، وہ آ دمی اپنی قوم کے پاس آکر کہ کہنے لگالوگو! اسلام قبول کرلو، کیونکہ محم منالیہ گائے بخشش دیتے ہیں کہ انسان کوفقر وفاقہ کا کوئی اندیشہیں رہتا، دوسری سندسے اس میں یہاضافہ بھی ہے کہ بعض اوقات نبی علیہ اس ایک آ دمی آکر صرف دنیا کا ساز وسامان حاصل کرنے کے لئے اسلام قبول کرلیتا، لیکن اس دن کی شام تک دین اس کی نگاموں میں سب سے زیادہ مجبوب ہوچکا ہوتا تھا۔

(١٣٧٦٧) حَدَّثَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بُنُ زَاذَانَ عَنُ ثَابِتٍ عَنُ أَنَسٍ قَالَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَائِلٌ فَأَمَرَ لَهُ بِتَمْرَةٍ فَوَحَشَ بِهَا ثُمَّ جَاءَ سَائِلٌ آخَرُ فَأَمَرَ لَهُ بِتَمُرَةٍ فَقَالَ سُبُحَانَ اللَّهِ تَمْرَةٌ مِنُ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْجَارِيَةِ اذْهَبِى إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَأَعُطِيهِ الْأَرْبَعِينَ دِرُهَمًا الَّتِي عِنْدَهَا [راحع: ٢ ٢٦٠٢].

(۱۳۷۷۷) حضرت انس ڈاٹٹوئے مروی ہے کہ نبی ملیا کے پاس ایک سائل آیا، نبی ملیا نے اسے مجوری دینے کا حکم دیا، لیکن اس نے انہیں ہاتھ نہ لگایا، دوسرا آیا تو نبی ملیا نے اسے مجوری دینے کا حکم دیا، اس نے خوش ہو کر انہیں قبول کرلیا اور کہنے لگا سجان! نبی ملیا کی طرف سے محجوری، اس پر نبی ملیا نے اپنی باندی سے فر مایا کہ ام سلمہ ڈاٹٹو کے پاس جاؤ اور اسے ان کے پاس رکھے ہوئے جالیس درہم دلوا دو۔

( ١٣٧٦٨) حَدَّثَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ عَنُ لَيْثٍ عَنْ يَحْيَى بُنِ عَبَّادٍ عَنُ أَنَسٍ قَالَ كَانَ فِي حِجْرِ أَبِي طَلْحَةَ يَتَامَى فَابْتَاعَ لَهُمْ خَمْرًا فَلَمَّا حُرِّمَتُ الْخَمْرُ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَجْعَلُهُ خَدًّا قَالَ لِا قَالَ فَٱهْرَاقَهُ [راجع: ٢٢١٣].

(۱۳۷۱۸) حفرت انس ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ حضرت ابوطلحہ ڈاٹٹؤ کی سر پرتی میں کچھیٹیم زیر پرورش تھے، انہوں نے ان کے پیسوں سے شراب خرید کررکھ لی، جب شراب حرام ہوگئ تو انہوں نے نبی ملیٹیا سے پوچھا کہ اگریٹیم بچوں کے پاس شراب ہوتو کیا ہم اسے سر کنہیں بناسکتے ؟ فر مایانہیں چنانچے انہوں نے اسے بہادیا۔

( ١٣٧٦٩) حَدَّثَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرٍ وَحُسَيْنٌ قَالَا حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ قَالَ حُسَيْنٌ عَنِ السُّلِّيِّ وَقَالَ أَسُودُ حَدَّثَنَا السُّلِّيُّ السُّلِّيُّ عَنْ يَخْيَى بُنِ عَبَّادٍ أَبِى هُبَيْرَةَ عَنُ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ فِى حِجْرِ أَبِى طَلْحَةَ يَتَامَى فَابْتَاعَ لَهُمْ خَمُرًا فَلَمَّا حُرِّمَتُ الْخَمُرُ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَصْنَعُهُ خَلًّا قَالَ لَا قَالَ فَأَهُرَاقَهُ [مكرر ما قبله].

# مُنْ الْمُ الْمُرْبِينَ بْلِي يَوْمِ مِنْ الْمُرْبِينَ بْلِي اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِي مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ

(۱۳۷۱۹) حضرت انس ڈٹاٹٹ مروی ہے کہ حضرت ابوطلحہ ڈٹاٹٹ کی سرپرتی میں پچھیٹیم زیر پرورش تھے، انہوں نے ان کے پیسوں سے شراب خرید کررکھ لی ، جب شراب حرام ہوگئ تو انہوں نے نبی ملیٹیا سے پوچھا کہ اگریٹیم بچوں کے پاس شراب ہوتو کیا ہم اسے شرکہ نبیں بناسکتے ؟ فرمایانہیں چنانچہ انہوں نے اسے بہادیا۔

( ١٣٧٠) حَدَّثَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ وَحَجَّاجٌ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنِى عَمْرُو بُنُ عَامِرٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَنْسَ بُنَ مَالِكٍ يَقُولُ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِي بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَتَوَضَّا قَالَ عَمْرُو قُلْتُ لِأَنْسِ مُعَتُ أَنْسَ بُنَ مَالِكٍ يَقُولُ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِي بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَتَوَضَّا قَالَ عَمْرُو قُلْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِي بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَتَوَضَّا قَالَ عَمْرُو قُلْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتِي بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَتَوَضَّا قَالَ عَمْرُو قُلْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتِي بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَتَوَضَّا قَالَ عَمْرُو قُلْتُ اللَّهُ يَعْمُ اللَّهُ يَعْمُونُ وَاحِدٍ ثُمَّ سَأَلْتُهُ لَا اللَّهُ يَعْمُ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَالْ مَا لَمُ يُحْدِثُ [راجع: ١٢٣٧١].

(۱۳۷۷) حفرت انس و النظر السلام السلا

(۱۳۷۷) جفنرت انس والفئاسے مروی ہے کہ نبی علیا نے ارشاد فر مایاصفیں جوڑ کراور قریب قریب ہوکر بنایا کرو، کندھے ملالیا کرو، کیونکہ اس ذات کی فتم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، میں دیکھتا ہوں کہ چھوٹی بھیڑوں کی طرح شیاطین صفوں کے بچے میں گھس جاتے ہیں۔

(١٣٧٧) حَدَّثَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عِيسَى عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ جَبُرٍ عَنُ أَنَسٍ قَالَ عَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُلَامًا كَانَ يَخُدُمُهُ يَهُودِيَّا فَقَالَ لَهُ قُلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَجَعَلَ يُنْظُرُ إِلَى أَبِيهِ قَالَ فَقَالَ لَهُ قُلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَجَعَلَ يُنْظُرُ إِلَى أَبِيهِ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ صَلُّوا عَلَى أَخِيكُمُ وَقَالَ لَهُ قُلُ مَا يَقُولُ لَكَ قَالَ قَالَ قَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ صَلُّوا عَلَى أَخِيكُمُ وَقَالَ غَيْرُ أَسُودَ أَشُهَدُ أَنُ لَا إِلَهَ إِلَا اللَّهُ وَأَنِّى رَسُولُ اللَّهِ قَالَ فَقَالَ لَهُ قُلُ مَا يَقُولُ لَكَ مُحَمَّدٌ

(۱۳۷۲) حضرت انس بناتی سے مروی ہے کہ ایک یہودی لڑکا نبی مایٹی کی خدمت کرتا تھا، ایک مرتبہ وہ بہار ہو گیا، نبی مایٹی اس کے پاس عیادت کے لیے تشریف لے گئے، نبی مایٹی نے اسے کلمہ پڑھنے کی تلقین کی ،اس نے اپنے باپ کود یکھا،اس نے کہا کہ

ابوالقاسم مَثَاثِثَيْرَ كِي بات مانو، چنانچه اس لا کے نے کلمہ پڑھ الیا، نبی مَایَا اینے ابعائی کی نماز جنازہ پڑھو۔

( ١٣٧٧٣ ) حَدَّثَنَا أَسُودُ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنُ عَاصِمٍ عَنُ أَنَسٍ وَجَابِرٍ عَنُ أَبِى نَضُرَةَ عَنُ أنسٍ قَالَ كَنَّانِى بِبَقُلَةٍ كُنْتُ أَجْتَنِيهَا يَغْنِى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راجع: ١٢٣١١].

(۱۳۷۷) حضرت انس ڈاٹٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹیانے میری کنیت اس سبزی کے نام پر رکھی تھی جو میں چنتا تھا۔

( ١٣٧٧٤ ) حَدَّثَنَا أَسُوَدُ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ يَا ذَا الْأُذُنَيْنِ [راجع: ١٢١٨٨].

( ۱۳۷۷ ) حضرت انس ولا تنظ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی مالیّا نے مجھے''اے دو کا نوں والے'' کہہ کرمخاطب فر مایا تھا۔

( ١٣٧٧٥) حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا عُرِجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ قَالَ ٱتَيْتُ عَلَى إِدْرِيسَ فِي السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ [قال الترمذي: حسن صحيح، وقال الألباني: صحيح (الترمذي: ٧٥ ٣١)].

(۱۳۷۷۵) حضرت انس ولائٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹیا نے ارشاد فر مایا شب معراج چوتھے آسان پر میری ملاقات حضرت ادریس ملیٹیا سے کرائی گئی۔

( ١٣٧٧٦) حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ فِي تَفُسِيرِ شَيْبَانَ عَنُ قَتَادَةً قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا ٱبْصَرَهُمُ آهُلُ الْجَنَّةِ قَالُوا هَوُلَاءِ الْجَهَنَّمِيُّونَ [راجع: ٥ ٢ ٢ ٩].

(۱۳۷۷) حضرت انس ڈٹاٹٹ سے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیٹیا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جب جنتی انہیں دیکھیں گے تو کہیں گے کہ بیج نبنی ہیں۔

(۱۳۷۷) حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ فِي تَفْسِيرِ شَيْبَانَ عَنْ قَتَادَةً حَدَّثَنَا أَنْسُ بُنُ مَالِكٍ أَنَّ الرَّبَيِّعِ أَتَّتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِى أُمُّ حَارِثَةً بَنِ سُرَاقَةً فَقَالَتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَلَا تُحَدِّثُنِي عَنْ حَارِثَةً وَكَانَ قَتِلَ يَوْمَ بَدُرِ أَصَابَهُ سَهُمْ غَرْبٌ فَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ أَجْتَهِدُ عَلَيْهِ الْبُكَاءَ فَقَالَ يَا أُمَّ حَارِثَةً إِنَّهَا جِنَانٌ فِي الْجَنَّةِ وَأَوْسَطُهَا وَأَفْضَلُهَا إِرَاحِع:١٣٢٣] وَإِنَّ ابْنَكِ أَصَابَ الْفِوْدُوْسَ الْأَعْلَى قَالَ قَتَادَةُ وَالْفِرْدُوْسُ رَبُوةُ الْجَنَّةِ وَأَوْسَطُهَا وَأَفْضَلُهَا وَرَحِي الْجَنَّةِ وَالْفَرَدُوسَ الْأَعْلَى قَالَ قَتَادَةُ وَالْفِرْدُوْسُ رَبُوةُ الْجَنَّةِ وَأَوْسَطُهَا وَأَفْضَلُهَا وَالْفَضَلَهُ الرَاحِع:١٣٢١] وَإِنَّ ابْنَكِ أَصَابَ الْفِرْدُوْسَ الْأَعْلَى قَالَ قَتَادَةُ وَالْفِرْدُوْسُ رَبُوةُ الْجَنَّةِ وَأَوْسَطُهَا وَأَفْضَلُهَا وَافْضَلُها وَرَاحِع:١٣٢١] وعرت السِ وَلَا عَلَى عَارَةُ وَالْفَرْدُوسُ وَعَرْوهُ بِدِر مِي كَبِي سَامُ اللهُ وَلَيْقُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَالْسُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

( ١٣٧٧٨ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ فِي تَفْسِيرِ شَيْبَانَ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بُنُ مَالِكٍ أَنَّ نِبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ

فِي بَغْضِ أَسْفَارِهِ وَرَدِيفُهُ مُعَادُ بُنُ جَبَلٍ لَيْسَ بَيْنَهُمَا غَيْرُ آخِرَةِ الرَّحْلِ إِذْ قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَغْدَيْكَ ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ يَا مُعَادُ بُنَ جَبَلٍ قَالَ لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَغْدَيْكَ ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ يَا مُعَادُ بُنَ جَبَلٍ قَالَ لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَغْدَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَغْدَيْكَ قَالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ اللَّهُ وَلَا يُشُرِكُوا بِهِ شَيْئًا قَالَ فَهَلْ تَدُرِى مَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ إِذَا هُمْ فَعَلُوا ذَلِكَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عِلَى اللَّهِ إِذَا هُمْ فَعَلُوا ذَلِكَ قَالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَإِنَّ حَقَّهُمْ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ لَا يُعَذِّبَهُمْ [احرحه عبد بن حميد (١٩٩١). قال شعيب: اسناده صحيح].

(۱۳۷۸) حضرت انس ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیظا کسی سفر میں تھے، آپٹلٹٹؤ کے پیچھے سواری پر حضرت معاذ بی علیظا کی حضرت اس ڈاٹٹؤ بیٹھے تھے، اوران دونوں کے درمیان کجاوے کے پیچھے حصے کے علاوہ کوئی اور چیز حائل نہ تھی، اسی دوران نبی علیظا نے دومرتبہ کچھ وقفے سے حضرت معاذ ڈاٹٹؤ کو ان کا نام لے کر پکارا اور انہوں نے دونوں مرتبہ کہا ''لبیک یا رسول اللہ وسعد یک'' نبی علیظانے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ بندوں پر اللہ تعالیٰ کا کیا حق ہے؟ انہوں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں، نبی علیظانے فرمایا بندوں پر اللہ کاحق بہے کہ وہ صرف اسی کی عبادت کریں، اور کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ مظہرا کیں، کیا تم یہ جانتے ہو کہ بندے جب بیکام کرلیس تو اللہ پر بندوں کا کیا حق ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے ساتھ شریک نہیں عذاب نہ دے۔

( ١٣٧٩) حَدَّنَنَا حُسَيْنٌ فِي تَفْسِيرِ شَيْبَانَ عَنْ قَتَادَةً قَالَ وَحَدَّنَنَا أَنَسُ بُنُ مَالِكُ أَنَّ رَجُلًا نَادَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَهُو يَخْطُبُ النَّاسَ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَحَطَ الْمَطُرُ وَأَمْحَلَتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى السَّمَاءِ وَمَا نَرَى كَثِيرَ النَّرُ صُ وَقَحَطَ النَّاسُ فَاسْتَسُقِي فَنَشَأَ السَّحَابُ بَعْضَهُ إِلَى بَعْضِ ثُمَّ مُطِرُوا حَتَّى سَالَتُ مَثَاعِبُ الْمَدِينَةِ وَاطَّرَدَتُ طُرُقُهَا أَنْهَارًا فَمَا زَالَتُ كَذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْجُمُعَةِ الْمُقْبِلَةِ مَا تُقْلِعُ ثُمَّ قَامَ ذَلِكَ الرَّجُلُ أَوْ غَيْرُهُ وَنَبَى اللَّهِ طُرُقُها أَنْهَارًا فَمَا زَالَتُ كَذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْجُمُعَةِ الْمُقْبِلَةِ مَا تُقْلِعُ ثُمَّ قَامَ ذَلِكَ الرَّجُلُ أَوْ غَيْرُهُ وَنَبَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ فَقَالَ يَا نَبِي اللَّهِ اذْعُ اللَّهَ أَنْ يَحْسِمَهَا عَنَّا فَضَحِكَ نَبِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ فَقَالَ يَا نَبِيَ اللَّهِ اذْعُ السَّحَابُ يَتَصَدَّعُ عَنْ الْمَدِينَةِ يَمِينًا وَشِمَالًا يُمُطِرُ وَيِهَا شَيْئًا وَلِحَالًا فَلَا وَلَا عَلَيْهَ وَسَلَّمَ عُمُ قَالَ اللَّهُمَ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا فَلَاعًا رَبَّهُ فَجَعَلَ السَّحَابُ يَتَصَدَّعُ عَنْ الْمَدِينَةِ يَمِينًا وَشِمَالًا يُمُطِرُ مَا حَوْلَهَا وَلَا يُمُطِرُ فِيهَا شَيْئًا وَراحِع: ١٣٦٥]

(۱۳۷۷) حفرت انس رفائن سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ جمعہ کے دن نبی علیا سے ایک نے عرض کیا کہ یارسول الله مَنَافِیْ اِبارش کی دعا کر دہ بچئے ، نبی علیا نے طلب بارال کے حوالے سے دعاء فرمائی ، جس وقت آپ مَنَافِیْ اِب وست مبارک بلند کیے تھے ، اس وقت جمیں آسان پرکوئی بادل نظر نہیں آر ہاتھا ، اور جب بارش شروع ہوئی تورکتی ہوئی نظر نہ آئی ، جب اگلا جمعہ ہوا تو اسی نے عرض کیا یا رسول الله مَنَافِیْ عَلَمْ بارش رکنے کی دعا کر دیں ، یہ من کر نبی علیا نے اللہ سے دعا کی اور میں نے دیکھا کہ باول دائیں بائیں حصف کے اور مدینہ کے اندرایک قطرہ بھی نہیں فیک رہاتھا۔

( ١٣٧٨) حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الْمُخْتَارِ قَالَ سَمِعْتُ مُوسَى بُنَ أَنَسٍ قَالَ وَرُبَّمَا قَعَدُنَا إِلَيْهِ أَنَا وَهُوَ قَالَ وَكَانَ مِنُ فِتُيَانِنَا أَحُدَثُ مِنِّى سِنَّا يُحَدِّثُ عَنُ آنَسٍ أَنَّ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّ أَنَسًا وَامْرَأَةً فَجَعَلَ أَنَسًا عَنُ يَمِينِهِ وَالْمَرُأَةَ خَلْفَهُمَا [راحع: ١٣٠٥].

(۱۳۷۸۰) حضرت انس ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیکیا نے انہیں اور ان کی ایک عورت کونماز پڑھائی ، انس ڈاٹٹؤ کو دائیں جانب اور ان کی خاتون کوان کے پیچھے کھڑا کر دیا۔

(١٣٧٨١) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ يَعْنِى ابْنَ عُيَيْنَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جُدْعَانَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَوْتُ أَبِى طَلْحَةً فِى الْجَيْشِ خَيْرٌ مِنْ فِئَةٍ قَالَ وَكَانَ يَجُثُو بَيْنَ يَدَيْهِ فِى الْحَرْبِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَوْتُ أَبِى طَلْحَةً فِى الْجَيْشِ خَيْرٌ مِنْ فِئَةٍ قَالَ وَكَانَ يَجُثُو بَيْنَ يَدَيْهِ فِى الْحَرْبِ ثَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَوْتُ أَبِى طَلْحَةً فِى الْجَيْشِ خَيْرٌ مِنْ فِئَةٍ قَالَ وَكَانَ يَجُثُو بَيْنَ يَدَيْهِ فِى الْحَرْبِ ثَلَمَ يَنْهُ وَيَقُولُ وَجُهِى لِوَجُهِكَ الْوِقَاءُ وَنَفْسِى لِنَفْسِكَ الْفِدَاءُ [احرحه الحميدى (٢٠٢١) قال ثُعيب: صحيح وهذا اسناد ضعيف]. [راجع: ١٢١١، ١٢١١، ١٣٦٣٩].

(۱۳۷۸) حضرت انس ڈاٹھڈاسے مروی ہے کہ نبی ملیکیا نے فر مایالشکر میں ابوطلحہ ڈاٹھڈا کی آ واز ہی کئی لوگوں سے بہتر ہے ،حضرت ابوطلحہ ڈاٹھڈ جنگ کے موقع پر نبی ملیکیا کے سامنے سینہ سپر ہوجاتے تصے اور اپنا ترکش ہلاتے ہوئے کہتے تھے کہ میراچہرہ آ پ کے چہرے کے لئے بچاوًاور میری ذات آپ کی ذات پرفدا ہو۔

(١٣٧٨٢) حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ حَدَّثَنَا الْمُبَارَكُ عَنُ إِسْمَاعِيلَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ آبِى طَلْحَةَ عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ مَا عُرِضَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طِيبٌ قَطُّ فَرَدَّهُ [راحع: ١٣٩٧].

# هُ مُنْ الْمُ الْمُرْنِ بِلِ يُوسَدُّم اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ مِنْ اللهِ مِنْ مَا لَكُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ لِللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَّا عِلْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَّا لِلللّهُ عَلَيْ اللّ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ مَخْضُوبًا بِالْوَسْمَةِ [صححه البحاري (٣٧٤٨)].

(۱۳۷۸۴) حضرت انس ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ عبیداللہ بن زیاد کے پاس حضرت امام حسین ڈاٹٹؤ کا سرلایا گیا،اسے ایک طشتری میں رکھا گیا،ابن زیاداسے چھڑی سے کریدنے لگا،اوران کے حسن و جمال سے متعلق کچھنا زیبابات کہی،حضرت انس ڈاٹٹؤ نے فورا فرمایا کہ بیتمام صحابہ ٹٹائٹڈ میں نبی مَالِیَا کے سب سے زیادہ مشابہہ تھے،اس وقت ان پروسمہ کا خضاب ہوا ہوا تھا۔

( ١٣٧٨٥) حَدَّثَنَا الْفَضُلُ بُنُ دُكَيْنٍ حَدَّثَنَا عَزُرَةُ بُنُ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنِى ثُمَامَةُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ أَنَسٍ أَنَّ أَنَسُنَا كِانِ لَا يَرُدُّ الطِّيبَ وَيَزُعُمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ كَانَ لَا يَرُدُّ الطِّيبَ [راجع: ٢٢٠٠].

(۱۳۷۸۵) حفرت انس وٹاٹنؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیکیا کی خدمت میں جب خوشبو پیش کی جاتی تو آپ مکاٹیکی اسے رونہ فر مات تھے اس لئے حضرت انس وٹاٹنؤ بھی اسے رونہیں کرتے تھے۔

(١٣٧٨٦) حَدَّثَنَا الْفَضُلُ بُنُ دُكَيْنٍ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ بُكَيْرٍ بُنِ الْآخُنَسِ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ مُرَّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَدَنَةٍ أَوْ هَدِيَّةٍ فَقَالَ لِلَّذِى مَعَهَا أَوْ لِصَاحِبِهَا ارْكَبُهَا قَالَ إِنَّهَا بَدَنَةُ أَوْ هَدِيَّةٌ قَالَ وَإِنْ [راجع: ١٢٧٤١].

(۱۳۷۸۱) حضرت انس ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ کا گذر ایک آ دمی پر ہوا جو قربانی کا جانور ہا نکتے ہوئے چلا جا رہا تھا، نبی علیہ نے اس سے سوار ہونے کے لئے فرمایا ،اس نے کہا کہ بیقر بانی کا جانور ہے، نبی علیہ نے فرمایا کہ اگر چیقر بانی کا جانور ہی ہو۔

(١٣٧٨٧) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ عَمْرِو بُنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْتَجِمُ وَلَمْ يَكُنُ يَظُلِمُ أَحَدًا أَجْرَهُ [راجع: ١٢٢٣].

(۱۳۷۸۷) حضرت انس ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیقیا نے سینگی لگوائی اور آپ مٹاٹٹیؤ کسی کی مزدوری کے معالمے میں اس پرظلم نہیں فرماتے تھے۔

( ١٣٧٨٨) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنُ قَتَادَةً عَنُ أَنْسٍ قَالَ قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهُرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ يَدُعُو عَلَى حَتَّى مِنُ أَخْيَاءِ الْعَرَبِ ثُمَّ تَرَكَهُ [راجع: ١٢١٧٤].

(۱۳۷۸) تصرت انس ڈاٹٹو ہے مروی ہے کہ آپ مَاٹٹیو کے ایک مہینے تک فجر کی نماز میں قنوتِ نازلہ پڑھی اور عرب کے کچھ قبائل پر بددعاء کرتے رہے پھرا ہے ترک فرمادیا تھا۔

(١٣٧٨٩) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ يَعْنِى ابُنَ مِغُولٍ عَنِ الزُّبَيْرِ بُنِ عَدِیٌّ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ مَا زَمَانٌ يَأْتِى عَلَيْهِ بُنِ عَدِیٌّ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ مَا زَمَانٌ يَأْتِى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راحع:٢١٨٦]. عَلَيْكُمْ مِلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راجع:٢١٨٦]. (١٣٧٨٩) حفرت انس وَلَا مَانُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَروى ہے كہ برسال يا دن كے بعد آنے والا سال اور دن اس سے بدتر ہوگا، میں نے بہ بات

## هي مُناهُ المَّهُ رَضِيل بِيدِ مَرْمُ ﴾ ﴿ هُلِ اللهُ عِنْهُ ﴾ ﴿ مُناهُ المَّهُ رَضِيل بِيدِ مَرْمُ ﴾ وهي هي منه الله عليه المُناعِنَةُ ﴾ وها

تمہارے نبی مَثَالِثَیْرِ کے سی ہے۔

( ١٣٧٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ حَدَّثَنِى بُرَيْدُ بْنُ آبِى مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنِى أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى عَلَىَّ صَلَاةً وَاحِدَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرَ صَلَوَاتٍ وَحَطَّ عَنْهُ عَشْرَ خَطِينَاتٍ [راجع: ٢٠٢١].

(۹۰) حضرت انس ڈلٹنؤ سے مروی ہے کہ نبی علیٰہ نے فر مایا جوشخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھے گا ،اللہ اس پر دس رحمتیں نازل فر مائے گااوراس کے دس گناہ معاف فر مائے گا۔

( ١٣٧٩) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ حَدَّثَنِى بُرَيْدُ بُنُ أَبِى مَرْيَمَ قَالَ قَالَ أَنَسٌ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ . عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا سَأَلَ رَجُلٌ مُسْلِمٌ الْجَنَّةَ ثَلَاتَ مَرَّاتٍ قَطُّ إِلَّا قَالَتُ الْجَنَّةُ اللَّهُمَّ أَدْخِلُهُ الْجَنَّةَ وَلَا اسْتَجَارَ مِنُ النَّارِ إِلَّا قَالَتُ النَّارُ اللَّهُمَّ أَجِرُهُ [راجع: ٢١٩٤].

(۱۳۷۹) حضرت انس ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیٰٹانے ارشاد فر مایا جو مخص تین مرتبہ جنت کا سوال کر لے تو جنت خود کہتی ہے کہا ہے اللہ! اس بندے کو مجھ میں دا خلہ عطاء فر مااور جو مخص تین مرتبہ جہنم سے پناہ ما تگ لے ، جہنم خود کہتی ہے کہا ہے اللہ! اس بندے کو مجھ سے بچالے۔

( ١٣٧٩٢) حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ حَدَّثَنَا أَبَانُ عَنُ قَتَادَةً حَدَّثَنَا أَنَسٌ أَنَّ يَهُودِيًّا أَخَذَ أَوْضَاحًا عَلَى جَارِيَةٍ ثُمَّ عَمَدَ إِلَيْهَا فَرَضَّ رَأْسَهَا بَيْنَ حَجَرَيْنِ فَأَدُرَكُوا الْجَارِيَةَ وَبِهَا رَمَقٌ فَأَخَذُوا الْجَارِيَةَ وَجَعَلُوا يَتُبَعُونَ بِهَا النَّاسَ أَهَذَا هُوَ أَوْ هَذَا هُوَ فَأَتُوا بِهَا عَلَى الرَّجُلِ فَأَوْمَتُ إِلَيْهِ بِرَأْسِهَا فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُضَّ رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ [راجع: ٢٧٧١].

(۱۳۷۹۲) حضرت انس بھا تھا ہے مروی ہے کہ ایک یہودی نے ایک انصاری بچی کواس زیور کی خاطر قبل کر دیا جواس نے پہن رکھا تھا ، قبل اور پھر مار مار کراس کا سرکچل دیا ، جب اس بچی کو نبی علیا گیا تھا اس میں زندگی کی تھوڑی ہی رمتی باقی تھی ، نبی علیا ہے ایک آدمی کا نام لے کراس سے پوچھا کہ تہ ہیں فلاں آدمی نے مارا ہے؟ اس نے سرکے اشارے سے کہانہیں ، دوسری مرتبہ بھی یہی ہوا، تیسری مرتبہ اس نے کہا ہاں! تو نبی علیا ہے اس یہودی کودو پھروں کے درمیان قبل کروا دیا۔

( ١٣٧٩٣) حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَاشِدٍ عَنُ مَكْحُولٍ عَنُ مُوسَى بُنِ أَنَسٍ عَنُ أَبِيهِ قَالَ لَمْ يَبُلُغُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ الشَّيْبِ مَا يَخْضِبُهُ وَلَكِنَّ أَبَا بَكْرٍ خَضَبَ رَأْسَهُ وَلِخْيَتَهُ حَتَّى يَقُنُو شَعْرُهُ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ [راجع: ١٣٠٨٢].

( ۱۳۷۹۳) قنادہ بھی کہ میں نے حضرت انس ڈاٹٹؤ سے پوچھا کہ کیا نبی علیثیا نے خضاب لگایا ہے؟ انہوں نے فر مایا یہاں تک نوبت ہی نہیں آئی ، نبی علیثیا کی کنپٹیوں میں چند بال سفید تھے، البتہ حضرت صدیق اکبر ڈاٹٹؤ مہندی اور وسمہ کا خضاب ( ١٣٧٩٤) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ جَعُفَو آخُبَوَنَا شَوِيكُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ أَبِى نَمِو عَنُ أَنَسِ بُنِ مَا صَلَيْتُ وَرَاءَ إِمَامٍ قَطُّ أَخَفَّ وَأَتَمَّ مِنْ صَلَاةٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راحع: ١٣٤٧]. ما سَلَيْتُ وَرَاءَ إِمَامٍ قَطُّ أَخَفَّ وَأَتَمَّ مِنْ صَلَاةٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راحع: ١٣٤٩]. (١٣٧٩٠) حضرت انس اللَّهُ عَلَيْ عمروى ہے كہ بین نے نبی علیہ اس اوقات نبی علیہ اس اوقات نبی علیه اس کی مال پریثان نہ ہو۔ اوقات نبی علیه اس کی مال پریثان نہ ہو۔ اوقات نبی علیه اس کے قبور الله من الله الله من ا

( ١٣٧٩٦) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنُ الْمُعَلَّى بُنِ زِيَادٍ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ صَلَّى الْعَصُرِّ فَجَلَسَ يُمْلِى خَيْرًا حَتَّى يُمْسِى كَانَ أَفْضَلَ مِنْ عِتْقِ ثَمَانِيَةٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ

(۱۳۷۹۲) حضرت انس دلانش سے مروی ہے کہ نبی ملینیا نے ارشاد فر مایا جو محض نما زعصر پڑھے، پھر بیٹھ کراچھی بات املاء کروائے تا آ نکہ شام ہوجائے ،تو بید حضرت اساعیل ملینیا کی اولا دمیں ہے آٹھ غلام آزاد کرنے سے زیادہ افضل ہے۔

( ١٣٧٩٧) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ حَبِيبِ بُنِ الشَّهِيدِ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلَى أُسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ مُتَوَشِّحًا فِى ثَوْبٍ قِطْرِتَّى فَصَلَّى بِهِمُ أَوْ قَالَ مُشْتَمِلًا فَصَلَّى بِهِمُ [انظر: ٩٩٧١].

(۱۳۷۹۷) حضرت انس ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیکی حضرت اسامہ بن زید ڈٹاٹٹؤ کا سہارا لیے باہرتشریف لائے ،اس وقت آپ مَٹاٹٹیٹؤ کے جسم اطہر پرایک کپڑا تھا، جس کے دونوں کنارے مخالف سمت سے کندھے پرڈال رکھے تھے،اور پھرآپ مَٹاٹٹیٹؤ نے لوگوں کونماز پڑھائی۔

( ١٣٧٩٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ مِثْلَهُ [راحع: ٤٤ ١٣٥].

(۱۳۷۹۸) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٣٧٩٩) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنُ حَبِيبِ بُنِ الشَّهِيدِ عَنُ الْحَسَنِ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَكَّأُ عَلَى أُسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ مُتَوَشِّحًا فِى ثَوْبٍ قِطْرِتَّى فَصَلَّى بِهِمُ أَوْ قَالَ مُشْتَمِلًا فَصَلَّى بِهِمُ [راحع: ١٣٧٩٧].

(۱۳۷۹) حضرت انس ڈاٹٹٹا سے مروی ہے کہ نبی ملیکی حضرت اسامہ بن زید ڈاٹٹٹ کا سہارا لیے باہرتشریف لائے ، اس وقت آ پِمَاٹِیٹِکِم کے جسم اطہر پرروئی کا کپڑ اتھا، جس کے دونوں کنارے مخالف سمت سے کندھے پرڈال رکھے تھے،اور پھر آپ مِنَاٹِیٹِکِم ( ١٣٨٠) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ التَّيْمِىُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيٍّ بُنِ زَيْدٍ عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مُوسَى بُنَ عِمْرَانَ عَلَيْهِ السَّلَام كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنُ يَدُخُلَ الْمَاءَ لَمْ يُلُقِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مُوسَى بُنَ عِمْرَانَ عَلَيْهِ السَّلَام كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنُ يَدُخُلَ الْمَاءَ لَمْ يُلُقِ عَوْرَتَهُ فِى الْمَاءِ فَي الْمَاءِ

(۱۳۸۰۰) حضرت انس ڈلٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹیانے ارشاد فر مایا حضرت موسیٰ ملیٹیا جب نہر کے پانی میں غوطہ لگانے کا اراد ہ کرتے تو اس وفت تک کپڑے نہا تارتے تھے جب تک پانی میں اپناستر چھیانہ لیتے۔

(١٣٨.١) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْآصَمِّ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكُرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ يُتِثُونَ التَّكْبِيرَ إِذَا رَفَعُوا وَإِذَا وَضَعُوا [راجع: ١٢٢٨٤].

(۱۳۸۰) حضرت انس ڈاٹٹٹو سے مروی ہے کہ نبی مالیٹا اور حضرت ابو بکر وعمر وعثان ڈٹاٹٹٹر تکبیر مکمل کیا کرتے تھے، جب سجد ہے میں جاتے یا سراٹھاتے ( تب بھی تکبیر کہا کرتے تھے )۔

(١٣٨.٢) حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بُنُ عَمْرِو الْكَلْبِيُّ حَدَّثَنَا أَبَانُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا مَضَى دَعَاءُ فَقَالَ كَيْفَ قُلْتَ قَالَ قُلْتُ سَامٌ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا مَضَى دَعَاءُ فَقَالَ كَيْفَ قُلْتَ قَالَ قُلْتُ سَامٌ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَقُولُوا عَلَيْكُمْ أَىٰ مَا عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَقُولُوا عَلَيْكُمْ أَىٰ مَا قُلْتُهُ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَقُولُوا عَلَيْكُمْ أَىٰ مَا قُلْتُهُ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَقُولُوا عَلَيْكُمْ أَىٰ مَا قُلْتُهُ وَاللّهُ مِنْ أَهُلِ الْكِتَابِ فَقُولُوا عَلَيْكُمْ أَىٰ مَا قُلْتُهُ وَاللّهَ مِنْ أَهُلُوا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا سَلّمَ عَلَيْكُمْ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَقُولُوا عَلَيْكُمْ أَىٰ مَا قُلْلُهُ مُولُوا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا سَلّمَ عَلَيْكُمْ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَقُولُوا عَلَيْكُمْ أَىٰ مَا قُلْلُهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا سَلّمَ عَلَيْكُمْ أَحَدٌ مِنْ أَهُلِ الْكِتَابِ فَقُولُوا عَلَيْكُمْ أَىٰ مَا وَاللّهُ مَا مُنْ أَنْهُ إِلَالَهُ مَا مُؤْلِدُ وَاللّهُ مُنْ أَنْهُ مُنْ أَوْلُوا عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ أَنْ مُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ أَيْنُ مُ أَنْ مُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا مَا عَلَيْكُمْ أَنْ مُنْ أَنْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلُوا عَلْكُمْ أَنْ مُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِقُولُوا عَلَيْكُمْ أَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مُ مُنْ أَنْهُ لَا عُلْمُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ مِنْ أَنْهُ لَا لَاللّهُ عَلَيْهُ مِنْ أَنْهُ لِللّهُ عَلَيْكُمْ أَلُوا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكُمْ أَلَى مُنْ أَلُهُ مُنْ أَلَا عَلَيْكُوا ال

(۱۳۸۰۲) حضرت انس ڈٹاٹٹڑے مروی ہے کہ ایک یہودی نے نبی علیہ اوسلام کرتے ہوئے"السام علیك" کہا، نبی علیہ انسانہ علیک کہا، نبی علیہ انسانہ علیک کہا، نبی علیہ انسانہ علیک کہا تھا؟ اس نے اقرار کیا تو سحابہ ٹٹاٹٹڑ سے فرمایا اسے میرے پاس بلا کرلاؤ، اور اس سے پوچھا کہ کیا تم نے "السام علیک" کہا تھا؟ اس نے اقرار کیا تو نبی علیہ انسانہ ٹٹاٹٹر اپنے صحابہ ٹٹاٹٹڑ سے ) فرمایا جب تمہیں کوئی" کتا بی "سلام کرے تو صرف" و علیک "کہا کرو۔

( ١٣٨.٣) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ بَكُرٍ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنُ أَنَسٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ لَنُ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ أَوْ مَنْ ذَا الَّذِى يُقُرِّضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا قَالَ قَالَ أَبُو طَلْحَةَ وَكَانَ لَهُ حَاثِطٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تُحَبُّونَ أَوْ مَنْ ذَا الَّذِى يُقُرِّضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا قَالَ قَالَ أَبُو طَلْحَةً وَكَانَ لَهُ حَاثِطٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ حَاثِطِى لِلَّهِ وَلَوْ اسْتَطَعْتُ أَنْ أُسِرَّهُ لَمْ أُعْلِنُهُ فَقَالَ اجْعَلْهُ فِى قَرَابَتِكَ أَوْ أَقُرَبِيكَ [راجع: ١٢١٦٨].

(۱۳۸۰۳) حضرت انس ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ جب بیآیت نازل ہوئی کہ''تم نیکی کے اعلیٰ در ہے کواس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک اپنی پہندیدہ چیز خرج نہ کرو' اور بیآیت کہ'' کون ہے جواللہ کو قرض حسنہ دیتا ہے' تو حضرت ابوطلحہ ڈٹاٹنڈ کہنے گئے یارسول اللہ! میرافلاں باغ جوفلاں جگہ پر ہے، وہ اللہ کے نام پر دیتا ہوں اور بخدا! اگر بیمکن ہوتا کہ میں اسے مخفی رکھوں تو مجمعی اس کا پہنہ بھی نہ لگنے دیتا، نبی علیمیا نے فرمایا اسے اپنے خاندان کے فقراء میں تقسیم کردو۔

( ١٣٨.٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ بَكُو حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُدَمُ عَلَيْكُمْ

## هي مُناهُ المَوْنِينِ بل يَهِ مِنْ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

قَوْمٌ هُمْ أَرَقُ أَفْتِدَةً مِنْكُمْ فَلَمَّا دَنَوُا مِنُ الْمَدِينَةِ جَعَلُوا يَرُتَجِزُونَ غَدًّا نَلْقَى الْأَحِبَّهُ مُحَمَّدًا وَحِزُبَهُ فَقَدِمَ الْأَشْعَرِيُّونَ فِيهِمْ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ [راجع: ٢٠٤٩]

(۱۳۸۰) حفرت انس فاقت سروی ہے کہ بی علیہ نے ارشاد فر مایا تہمارے پاس ایسی تو پیس آئیل گرن کے ول تم ہے بھی زیادہ نرم ہوں گے، چنا نچے ایک مرتب اشعرین آئے، ان پیس حفرت ابوموی اشعری فاقت بھی شامل سے، جب وہ مدید منورہ کے ریب پنچے تو یہ رجز بیشعر پڑھنے کے کہ کل ہم اپ دوستوں یعن محمد (مَنْ اَنْ اَوران کے ساتھوں سے ملاقات کریں گے۔ کریب پنچے تو یہ رجز بیشعر پڑھنے کے کہ کل ہم اپ دوستوں یعن محمد (مَنْ اَنْ اَوْلَمَ رَسُولُ اللّهِ مَنْ بَکُو قَالَ حَدَّدُنَا حُمَیْدٌ عَنْ اُنسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ اَوْلَمَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حِينَ بَني بِزَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشِ فَاشَبَعَ النَّاسَ خُبْزًا وَلَحْمًا ثُمَّ خَرَجَ إِلَى حُجَوِ اُمَّهَاتِ الْمُوْمِنِينَ كَمَا وَسَلّمَ حَينَ بَني بِزَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ فَاشَبَعَ النَّاسَ خُبْزًا وَلَحْمًا ثُمَّ خَرَجَ إِلَى حُجَوِ اُمَّهَاتِ الْمُوْمِنِينَ كَمَا كَانَ يَصُنّعُ صَبِيحَةً بِنَافِهِ فَيُسَلّمُ عَلَيْهِ وَيُسُلّمُنَ عَلَيْهِ وَيَدُعُونَ لَهُ فَلَمًا رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ وَلَكَ مَنْ بَيْتِهِ فَلَمًا رَأَيُ النَّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ رَجَعَ عَنْ بَيْتِهِ وَلَكُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ رَجَعَ عَنْ بَيْتِهِ وَثَبَا مُسُوعَيْنِ قَالَ فَمَا الْدِي اَنْ اَخْبَوْتُهُ بِخُرُوجِهِمَا أَمْ أُخْبِرَ فَرَجَعَ حَتَّى دَخَلَ الْبَيْتَ وَأَرْخَى السِّتُو بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَأَنْزِلَتُ آيَةُ الْحِجَابِ [راجع: ۱۲۰۶].

(۱۳۸۰) حضرت انس ڈائٹ سے مروی ہے کہ جس پہلی رات نبی علیا حضرت زینب بنت جش ڈاٹٹ کے یہاں رہے، اس کی صبح نبی علیا افراد و توت و لیمددی، اور مسلما نوں کوخوب پیٹ بھر کرروٹی اور گوشت کھلایا، پھر حسب معمول واپس تشریف لے گئے اور از واج مطہرات کے گھر میں جا کر انہیں سلام کیا اور انہوں نے نبی علیا کے لئے دعا کیں کی، پھر واپس تشریف لائے، جب گھر پہنچ تو دیکھا کہ دوآ دمیوں کے درمیان گھر کے ایک کونے میں باہم گفتگو جاری ہے، نبی علیا ان دونوں کو دیکھر کو اپس چلے گئے، جب ان دونوں نبی علیا کو اپنی علیا اور کے بہر حال ان بی علیا اور نبیس کہ نبی علیا اور خوجلدی سے اٹھ کھڑے ہوئے ، اب مجھے یا زئبیں کہ نبی علیا کو ان کے جب ان دونوں نبی علیا کو اور نبی بہر حال! نبی علیا نے گھر واپس آ کرمیر سے اور اپن درمیان پردہ لٹکا لیا اور کو تا تا کی میں بائر کی میں نبیر حال! نبی علیا اور کے بہر حال! نبی علیا ان کے جانے کی خبر میں نے دی یا کسی اور نے ، بہر حال! نبی علیا نبی علیا ان کرمیر سے اور اپن آ کرمیر سے اور اپن آ کرمیر کے اور اپن آ کرمیر کا درمیان کی دو کہ کسیا کہ اور کے ، بہر حال! نبی علیا ہوئے کہ خوبا نازل ہوگئی۔

( ١٣٨.٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ بَكُو حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنُ أَنَسٍ قَالَ أَرَادَ بَنُو سَلِمَةَ أَنُ يَتَحَوَّلُوا عَنْ مَنَازِلِهِمْ إِلَى قُرْبِ الْمَسْجِدِ فَكُرِهَ نَبِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ تَعْرَى الْمَدِينَةُ فَقَالَ يَا بَنِي سَلِمَةَ أَلَا تَحْتَسِبُونَ آثَارَكُمُ

(۱۳۸۰۱) حفرت انس ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ بنوسلمہ نے ایک مرتبہ بیارادہ کیا کہ اپنی پرانی رہائش گاہ سے منتقل ہوکر مجد کے قریب آ کرسکونت پذیر ہوجا کیں ، نبی ملینیا کو یہ بات معلوم ہوئی تو آ پِسَلَالْیَا گُوکر بینہ منورہ کا خالی ہونا اچھانہ لگا ،اس لئے فر مایا اے بنوسلمہ! کیاتم مسجد کی طرف المحضے والے قدموں کا ثواب حاصل کرنانہیں جا ہے۔

(١٣٨.٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنْسٍ قَالَ سَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى خَيْبَرَ فَانْتَهَيْنَا

## هي مُناهُ احَدُن بل يَنْ مَرَّم اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ الل

إِلَيْهَا فَلَمَّا أَصُبَحُنَا الْفَدَاةَ رَكِبَ وَرَكِبَ الْمُسْلِمُونَ وَرَكِبُتُ حَلْفَ أَبِي طَلْحَةَ وَإِنَّ فَدَمِي لَتَمَسُّ فَلَمَّا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَرَجَ أَهُلُ حَيْبَرَ بِمَكَاتِلِهِمْ وَمَسَاحِيهِمْ إِلَى زُرُوعِهِمْ وَأَرَاضِيهِمْ فَلَمَّا رَسُولُ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُسْلِمِينَ رَجَعُوا هِرَابًا وَقَالُوا مُحَمَّدٌ وَالْحَمِيسُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ الْحَبُرُ حَرِبَتُ حَيْبَرُ إِنَّا إِذَا نَوْلُنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَوِينَ [راحع: ١٢٨٥] صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ الْحَبْرُ عَرِبَتُ حَيْبُرُ إِنَّا إِذَا نَوْلَنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَوِينَ [راجع: ١٢٥٤] عَرْدَةُ خَيْبِرَكِ فَلَا الْحَيْدِينَ وَراحة فَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنْدَ بَعْضِ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَ الْوَلُمُ عُلَوْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَل

(۱۳۸۰۸) حضرت انس الناتئ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا اپنی کسی اہلیہ (غالبًا حضرت عاکشہ الناتئی کے پاس سے ، دوسری اہلیہ نبی علیا کے پاس اپنے خادم کے ہاتھ ایک پیالہ بجوایا جس میں کھانے کی کوئی چیزتھی ، حضرت عاکشہ الناتئی اس خادم کے ہاتھ پر مارا جس سے اس کے ہاتھ سے پیالہ نیچ گر کرٹوٹ گیا اور دو مکڑے ہوگیا ، نبی علیا نے یہ دیکھ کرفر مایا کہ تمہاری ماں نے اسے برباد کردیا ، پھر برتن کے دونوں مکڑے لے کرانہیں جوڑااورا یک دوسرے کے ساتھ ملا کرکھانا اس میں سمینا اور فر مایا اسے کھاؤ ، اور فارغ ہونے تک اس خادم کورو کے رکھا ، اس کے بعد خادم کودوسرا پیالہ دے دیا اور ٹوٹا ہوا پیالہ اس گھر میں چھوڑ دیا۔ کھاؤ ، اور فارغ ہونے تک اس خادم کورو کے رکھا ، اس کے بعد خادم کودوسرا پیالہ دے دیا اور ٹوٹا ہوا پیالہ اس گھر میں چھوڑ دیا۔ کھاؤ ، اور فارغ ہونے تک اس خادم کورو کے رکھا ، اس کے بعد خادم کودوسرا پیالہ دے دیا اور ٹوٹا ہوا پیالہ اس گھر میں چھوڑ دیا۔ کھاؤ ، اور فارغ ہونے کہ اللّه علیٰہ و سَلّم یَسْ اللّه مُنافِق مِنْ اللّه مُنام و کھاؤ کہ کھوٹر دیا۔ ما وَعَدَیْ وَیَا شَیْبَة بُن رَبِیعَة وَیَا اُمْیَة بُن حَلَیْ اللّه مُنادِی اُفُواماً قَدْ جَیَّفُوا قَالُ مَا وَعَدَیْ وَیَا اَدْ مُنام مِنْ اللّه مُنام عَیْر اللّه مُنام عَیْر اللّه مُنام عَیْر اللّم مُنام عَیْر اللّه عَدْر مُنام عَیْر اللّه مُنام عَیْر اللّه عَدْر اللّه مُنام عَیْر اللّه عَدْر اللّه مُنام عَدْر اللّه مُنام عَدْر اللّه مُنام عَدْر اللّه عَدْر اللّه عَدْر اللّه مُنام عَدْر اللّه مُنام عَدْر اللّه ع

## هي مُناهُ احَدُن شِل مِيدِهِ مِنْ أَل مِنْ اللهُ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ ال

آ پ ان لوگول کوآ واز دے رہے ہیں جومردہ ہو چکے؟ نبی علیہ انے فر مایا میں جو بات کہدر ہا ہوں ،تم ان سے زیادہ نہیں س رہے،البتہ وہ اس کا جواب نہیں دے سکتے۔

( ١٣٨١. ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ بَكُو حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنُ آنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يَلِيَهُ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ لِيَحْفَظُوا عَنْهُ [راحع: ٩٨٥].

(۱۳۸۱۰) حضرت انس وٹاٹھؤے مروی ہے کہ نبی ملیکیا اس بات کو پسند فر ماتے تھے کہ نماز میں مہاجرین اور انصار مل کران کے قریب کھڑے ہوں تا کہا حکام نماز سیکھ سکیں۔

( ١٣٨١١) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ بَكُرٍ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنُ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَرَآيْتُ قَصْرًا مِنْ ذَهَبٍ فَقُلْتُ لِمَنْ هَذَا الْقَصْرُ فَقَالُوا لِشَابٌ مِنْ قُرَيْشٍ فَظَنَنْتُ أَنِّى أَنَا هُوَ فَقُلْتُ مَنْ قَالُوا عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ [راجع: ٢٠٦٩].

(۱۳۸۱) حضرت انس ٹاٹٹؤے مروی ہے کہ نبی مالیگانے فر مایا ایک مرتبہ میں جنت میں داخل ہوا تو وہاں سونے کا ایک محل نظر آیا، میں نے پوچھا میمل کس کا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ بیا لیک قریشی نو جوان کا ہے، میں سمجھا کہ شایدوہ میں ہی ہوں،اس لئے پوچھاوہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا عمر بن خطاب ٹاٹٹؤ۔

( ١٣٨١٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ بَكُو حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنُ آنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلُتُ الْجَنَّةَ فَإِذَا آنَا بِنَهَوْ يَجُوى حَافَّتَاهُ خِيَامُ اللَّوُلُو فَضَرَبُتُ بِيَدِى إِلَى مَا يَجُوى فِيهِ فَإِذَا هُوَ مِسْكُ آذُفَرُ قُلْتُ يَا جِبُويلُ مَا هَذَا قَالَ هَذَا الْكُوثَوُ الَّذِى أَعْطَاكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ [راجع: ٢٠٣١].

(۱۳۸۱۲) حضرت انس الله الله عمروی ہے کہ جناب رسول الله مَا لَاللهُ عَلَيْهِ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ الله

السر ۱۳۸۱۳) حفرت انس بن ما لک رفائظ سے مروی ہے کہ ایک دن نماز کھڑی ہوئی تو نبی علیظ ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فر مایا صفیں سیدھی کرلوا ور جڑ کر کھڑے ہو کیونکہ میں تنہیں اپنے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔

( ١٣٨١٤) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةً حَدَّثَنَا زَائِدَةً حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ حَدَّثَنَا أَنَسُ بُنُ مَالِكٍ قَالَ أُقِيمَتُ الصَّلَاةُ فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَجْهِهِ فَقَالَ أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ وَتَرَاصُّوا فَإِنِّى أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِى رَاحِع: ١٢٠٣٤].

## هي مُناهُ احَدِينَ بل يَهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

(۱۳۸۱۴) حضرت انس بن ما لک ڈاٹھؤ سے مروی ہے کہ ایک دن نماز کھڑی ہو کی تو نبی علیظِ ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فر مایا صفیں سیدھی کرلواور جڑ کر کھڑ ہے ہو کیونکہ میں تمہیں اپنے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔

( ١٣٨١٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو النَّضُرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ طَلُحَةً حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنُ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَغَدُونَ ۚ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَةٌ فَذَكَرَ يَعْنِي ذَكَرَ حَدِيثَ سُلَيْمَانَ بُنِ دَّاوُدَ [راجع: ٢٤٦٣].

(۱۳۸۱۵) حدیث نمبر (۱۲۴۷۳) اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٣٨١٦) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِى ابْنَ جَعْفَرِ قَالَ آخْبَرَنِى حُمَيْدٌ عَنُ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَدُوةٌ فِى سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنُ اللَّهُ أَيْ الْمَوْفِي وَمَا فِيهَا وَلَقَابُ قَوْسٍ أَحَدِكُمُ أَوْ مَوْضِعُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ النَّهُ الْمَوَاقَةُ مِنْ نِسَاءِ أَهُلِ الْجَنَّةِ اطَّلَعَتُ إِلَى الْأَرْضِ لَآضَاءَتُ مَا فَدَمِهِ مِنْ النَّهُ مَا اللَّهُ الْمَوْفَقَا عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِنْ اللَّهُ لَيَا وَمَا فِيهَا وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ نِسَاءِ أَهُلِ الْجَنَّةِ اطَّلَعَتُ إِلَى الْأَرْضِ لَآصَاءَتُ مَا بَيْنَهُمَا رِيحًا وَلَنْصِيفُهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِنْ اللَّهُ لَيَا وَمَا فِيهَا [راحع: ٢٤٦٣].

(۱۳۸۱۷) حضرت انس ڈٹاٹٹڑ سے مروی ہے کہ نبی علیّا نے ارشاد فر مایا اللہ کے راستے میں ایک صبح یا شام کو جہاد کے لئے نکلنا دنیاو مافیہا سے بہتر ہے،اورا گرکوئی جنت میں جوجگہ ہوگی ،وہ دنیاو مافیہا سے بہتر ہے،اورا گرکوئی جنتی عورت زمین کی طرف جھا تک کر دکھے لے تو ان دونوں کی درمیانی جگہ روش ہو جائے اور خوشبو سے بھر جائے ،اوراس کے سرکا دویٹہ دنیاو مافیہا سے بہتر ہے۔

( ١٣٨١٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ بَكُو حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنُ آنَسٍ قَالَ مَا كُنَّا نَشَاءُ آنُ نَرَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُصَلِّيًا إِلَّا رَأَيْنَاهُ أَوْ نَائِمًا إِلَّا رَأَيْنَاهُ قَالَ وَكَانَ يَصُومُ مِنُ الشَّهْرِ حَتَّى نَقُولَ لَا نَرَاهُ يُرِيدُ أَنْ يَضُومَ مِنْهُ شَيْئًا [راجع: ١٢٠٣٥]. شَيْئًا وَيُفْطِرُ مِنُ الشَّهْرِ حَتَّى نَقُولَ لَا نَرَاهُ يُرِيدُ أَنْ يَصُومَ مِنْهُ شَيْئًا [راجع: ١٢٠٣٥].

(۱۳۸۱۷) حمید کہتے ہیں کہ کی شخص نے حضرت انس ڈٹاٹٹا سے نبی ملیٹا کی رات کی نماز کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فر مایا کہ ہم رات کے جمل وقت نبی ملیٹا کونماز پڑھتے ہوئے دیکھنا چاہتے تھے، دیکھ سکتے تھے اور جس وقت سوتا ہوا دیکھنے کا ارادہ ہوتا تو وہ بھی دیکھ لیتے تھے، اسی طرح نبی ملیٹا کسی مہینے میں اس تسلسل کے ساتھ روزے رکھتے کہ ہم میسوچنے لگتے کہ اب نبی ملیٹا کوئی روزہ نہیں رکھیں گے۔ روزہ نہیں چھوڑ ہے تھے کہ شایدا ب نبی ملیٹا کوئی روزہ نہیں رکھیں گے۔

( ١٣٨١٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ بَكُو حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ سُئِلَ أَنَسٌ عَنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَنْ الدَّجَّالِ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُحْلِ وَفِتْنَةِ الدَّجَّالِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ رَاجِع: ١٢٨٦٤ وَالْبُحُلِ وَفِتْنَةِ الدَّجَّالِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ رَاجِع: ١٢٨٦٤.

(۱۳۸۱۸) حضرت انس ڈاٹٹؤ سے کسی شخص نے عذاب قبراور د جال کے متعلق پو چھا تو فرمایا کہ نبی مَلیِّلا یہ دعاءفر مایا کرتے تھے اے اللہ! میں سستی ، بز دلی ، بخل ، فتنۂ د جال اور عذاب قبر ہے آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔

( ١٣٨١٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ بَكُو حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنُ أَنَسٍ قَالَ بَعَثَتُ أُمُّ سُلَيْمٍ مَعِى بِمِكْتَلٍ فِيهِ رُطَبٌ فَلَمْ أَجِدُ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى بَيْتِهِ إِذْ هُوَ عِنْدَ مُوْلِى لَهُ قَدْ صَنَعَ لَهُ ثَرِيدًا أَوْ قَالَ ثَرِيدَةً بِلَحْمٍ وَقَرْعٍ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى بَيْتِهِ إِذْ هُو عِنْدَ مُولِى لَهُ قَدْ صَنَعَ لَهُ ثَرِيدًا أَوْ قَالَ ثَرِيدَةً بِلَحْمٍ وَقَرْعٍ فَدَعَانِى فَأَقْعَدَنِى مَعَهُ فَرَآيَٰتُهُ يُعْجِبُهُ الْقَرْعُ فَجَعَلْتُ أَدَّعُهُ قِبَلَهُ فَلَمَّا تَعَدَّى وَرَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ وَضَعْتُ الْمِكْتَلُ فَدَعَانِى فَأَقْعَدَنِى مَعَهُ فَرَآيَٰتُهُ يُعْجِبُهُ الْقَرْعُ فَجَعَلْتُ أَدَعُهُ قِبَلَهُ فَلَمَّا تَغَدَّى وَرَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ وَضَغْتُ الْمِكْتَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يَأْكُلُ مِنْهُ وَيَقُسِمُ حَتَّى أَتَى عَلَى آخِرِهِ [راجع: ١٢٠٧٥].

(۱۳۸۱۹) حضرت انس ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ام سلیم ڈاٹٹا نے میرے ہاتھ ایک تھیلی میں تر تھجوریں بھر کر
نی مالیٹا کی خدمت میں بھیجیں، میں نے نبی مالیٹا کو گھر میں نہ پایا، کیونکہ نبی مالیٹا قریب ہی اپنے ایک آزاد کردہ غلام کے یہاں
گئے ہوئے تھے جس نے نبی مالیٹا کی دعوت کی تھی ، میں وہاں پہنچا تو نبی مالیٹا کھانا تناول فرمار ہے تھے، نبی مالیٹا نے مجھے بھی گھانے
کے لئے بلالیا، دعوت میں صاحب خانہ نے گوشت اور کدوکا ٹرید تیار کررکھا تھا، نبی مالیٹا کو کدو بہت پندتھا، اس لئے میں اسے
الگ کر کے نبی مالیٹا کے سامنے کرتا رہا، جب کھانے سے فارغ ہو کر نبی مالیٹا اپنے گھروا پس تشریف لائے تو میں نے وہ تھیلی
نبی مالیٹا کے سامنے رکھ دی، نبی مالیٹا اسے کھاتے گئے اور تقسیم کرتے گئے یہاں تک کہ تھیلی خالی ہوگئی۔

( ١٣٨٢ ) حَدَّثَنَا الْأَحُوَصُ بُنُ جَوَّابٍ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بُنُ رُزَيْقٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ آنسٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَ أَبِى بَكُرٍ وَمَعَ عُمَرَ فَلَمْ يَجُهَرُوا بِ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحْمَنِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ [صححه أبن خزيمة: (٤٩٧) وذكر ابن ححر في اتحافه بان ابا حاتم حزم في علله بان الاعمش اخطا فيه. وقال البزار: لا نعلم روى الاعمش عن شعبة غير هذا الحديث. قال شعيب: اسناده قوى].

(۱۳۸۲۰) حضرت انس ڈاٹٹڈ سے مروی ہے کہ میں نے نبی مالیٹا اور حضرات شیخین ٹٹاٹٹڑ کے ساتھ نماز پڑھی ہے، یہ حضرات اونچی آ واز سے بسم اللّذہیں پڑھتے تھے۔

(١٣٨٢١) حَلَّاثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ جَعُفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِى عَبُدُ اللَّهِ يَعْنِى ابُنَ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ مَعْمَرِ بُنِ حَزْمٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَنْسَ بُنَ مَالِكٍ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضُلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضُلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ [راجع: ١٢٦٢٥].

(۱۳۸۲) حضرت انس ڈکاٹیؤ سے مروی ہے کہ نبی علیٰلانے ارشا دفر مایا عا کشہ ڈکاٹھا کودیگرعورتوں پرالیی ہی فضیلت ہے جیسے ثرید کو دوسرے کھانوں پر۔

( ١٣٨٢٢) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ أَخْبَرَنِى حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ أَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِينَةِ ثَلَاثًا يَبْنِى عَلَيْهِ بِصَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَى فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيمَتِهِ فَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ النَّمْ وَالْأَقِطِ وَالسَّمْنِ فَكَانَتُ وَلِيمَتَهُ فَقَالَ كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْرٍ وَلَا لَحْمِ أَمَرَنَا بِالْأَنْطَاعِ فَأَلْقِى فِيهَا مِنْ التَّمْرِ وَالْأَقِطِ وَالسَّمْنِ فَكَانَتُ وَلِيمَتَهُ فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ أَوْ مَا مَلَكَتُ يَمِينَهُ فَقَالُوا إِنْ حَجَبَهَا فَهِى مِنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ أَوْ مَا مَلَكَتُ يَمِينَهُ فَقَالُوا إِنْ حَجَبَهَا فَهِى مِنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَإِنْ لَمُ

يَحْجُبُهَا فَهِيَ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ فَلَمَّا ارْتَحَلَ وَطَّأَ لَهَا خَلْفَهُ وَمَدَّ الْحِجَابَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّاسِ [صححه البحاري (٥٠٨٥)، وابن حبان (٧٢١٣)].

(۱۳۸۲) حفرت انس بڑا ٹیٹ سے مروی ہے کہ حفرت حارثہ بڑا ٹیٹ کوغزوہ بدر میں کہیں سے نا گہانی تیرآ کر لگا اور وہ شہید ہو گئے ، ان کی والدہ نے بارگاہِ رسالت میں عرض کیا یا رسول الله مُٹائیٹی آ ب جانتے ہیں کہ مجھے حارثہ سے کتنی محبت تھی ، اگر تو وہ جنت میں ہے تو میں صبر کرلوں گی ، ورنہ پھر میں جو کروں گی وہ آ پ بھی دیکھ لیس گے؟ نبی علیش نے فر مایا اے ام حارثہ! جنت میں ہے تو میں ہے ہوہ تو بہت ی جنتیں ہیں اور حارثہ ان میں سب سے افضل جنت میں ہے۔

( ١٣٨٢٤ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنِي جَبُرُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ يَكُفِى أَحَدَكُمْ مُذَّ فِى الْوُضُوءِ

(۱۳۸۲۴) حضرت انس و النفظ سے مروی ہے کہ نبی مایٹا نے ارشاد فر مایا تمہارے لیے وضومیں ایک مدیانی کافی ہوجانا جا ہے۔ (۱۳۸۲۵) حَدَّثَنَا مُعَاوِیَةُ بُنُ عَمْرِو أَخْبَرَنَا زَائِدَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ حَدَّثُتُ عَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكِ عَنْ النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ٱطُولُ النَّاسِ أَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُؤَذِّنُونَ [راجع: ٢٧٥٩].

(۱۳۸۲۵) حضرت انس ٹٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹیانے فر مایا قیامت کے دن سب سے زیادہ کمبی گردنوں والےلوگ مؤ ذن ہوں گے۔

( ١٣٨٢٦ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا زَائِدَةُ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ مَعْمَرٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ يَقُولُ اتَّكَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ابْنَةِ مِلْحَانَ قَالَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَضَحِكَ

## هي مُناهُ احَدُّينَ بن مِنْ المَيْدِ مَتْرَم اللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلِيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلِيهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلِي اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الل

فَقَالَتُ مِمَّ ضَحِكْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ مِنْ أُنَاسٍ مِنْ أُمَّتِى يَرْكَبُونَ هَذَا الْبَحْرَ الْأَخْصَرَ غُزَاةً فِى سَبِيلِ اللَّهِ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الْمُلُوكِ عَلَى الْآسِرَّةِ قَالَتُ ادْعُ اللَّهَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ يَجْعَلَنِى مِنْهُمْ فَقَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلُهَا مِنْهُمْ فَقَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلُهَا مِنْهُمْ فَنَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلُهَا مِنْهُمُ كَمَثَلِ الْمُلُوكِ عَلَى الْآسِرَّةِ قَالَتُ ادْعُ اللَّهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ يَجْعَلَنِى مِنْهُمْ فَقَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلُهَا مِنْهُمُ فَقَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلُهَا مِنْهُمُ فَقَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى الْهُمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُحْوِمُ مَعَ الْبِهَا قَرَظَةَ حَتَى إِذَا هِى قَفَلَتُ وَكِبَتُ دَابَّةً لَهَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِى الْمُولِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْتَى الْمُعْمَى الْمُعْمَلِي اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُولِقُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الل اللهُ ال

(۱۳۸۲۱) حضرت انس ڈٹاٹیڈ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ انے بنت ملحان کے گھر میں فیک لگائی ،سراٹھایا تو آپ مکٹاٹیڈ کے چہرے پرمسکرا ہٹ تھی ،انہوں نے نبی علیہ سے مسکرانے کی وجہ پوچھی تو نبی علیہ نفر مایا مجھے اپنی امت کے ان لوگوں کود کیے کہتری آئی جواس سبزسمندر پراللہ کے راستے میں جہاد کے لئے سوار ہوکرنگلیں گے ،اور وہ ایسے محسوس ہوں گے کہ گویا تختوں پر بادشاہ بیٹھے ہوں ،انہوں نے عرض کیا یارسول اللہ!اللہ سے دعاء فر ماد بجئے کہوہ مجھے بھی ان میں شامل فر مادیں ، نبی علیہ نے ان کے حق میں دعاء فر مادی کہا ہے اللہ!السے بھی ان میں شامل فر ما۔

پھران کا نکاح حضرت عبادہ بن صامت ڈاٹٹؤ ہے ہو گیا ،اوروہ اپنے بیٹے قرظہ کے ساتھ سمندری سفر پرروانہ ہو ئیں ، واپسی پر جب ساحل سمندر پروہ اپنے جانور پرسوار ہو ئیں تو وہ بدک گئی اوروہ اس ہے گر کرفوت ہو گئیں۔

(١٣٨٢٧) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ مَعْمَرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنْسًا يَقُولُ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ابْنَةٍ مِلْحَانَ فَاتَّكَا عِنْدَهَا فَذَكَرَ مَعْنَاهُ [صححه البحارى (٢٧٨٨)، ومسلم (١٩١٢)]. [انظر: ١٣٨٢٧].

(۱۳۸۲۷) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٣٨٢٨ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا زَائِدَةُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ وَهُبٍ حَدَّثَنَا زَيْدٌ الْعَمِّى عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَوَضَّا فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ قَالَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ أَشُهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فُتِحَتْ لَهُ مِنْ الْجَنَّةِ ثَمَانِيَةُ أَبُوَابٍ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ دَخَلَ [قال الألباني: ضعيف (ابن ماحة: ٤٦٩). قال شعيب: صحيح لغيره وهذا اسناد ضعيف].

(۱۳۸۲۸) حضرت انس ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹیانے ارشا دفر مایا جو مخص وضوکرے اور اچھی طرح کرے ، پھر تین مرتبہ یہ کلمات کے آشھڈ آنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَ حُدَهُ لَا شَوِيكَ لَهُ وَآنَ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ تَوْجِنت کے آٹھوں دروازے اس کے لئے کھول دیئے جائیں گے کہ جس دروازے سے جاہے ، جنت میں داخل ہوجائے۔

( ١٣٨٢٩ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنُ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبُقَى مِنُ الْجَنَّةِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَبُقَى فَيُنْشِىءُ اللَّهُ لَهَا خَلْقًا مَا شَاءَ [راجع: ٢٥٦٩].

(۱۳۸۲۹) حضرت انس ڈلٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی مالیٹانے فر مایا جنت میں زائد جگہ نج جائے گی ،تو اللہ اس کے لئے ایک اور

مخلوق کو پیدا کر کے جنت کے باقی ماندہ حصے میں اسے آباد کردے گا۔

( ١٣٨٣) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بُنُ حَسَّانَ قَالَ أَخْبَرَنَا عُمَارَةُ يَعْنِى ابْنَ زَاذَانَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنْسِ قَالَ اسْتَأْذَنَ مَلَكُ الْمَصَّرِ أَنُ يَأْتِى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَذِنَ لَهُ فَقَالَ لِأُمِّ سَلَمَةَ احْفَظِى عَلَيْنَا الْبَابَ لَا يَدُخُلُ آحَدٌ فَجَاءَ الْحُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا فَوَثَبَ حَتَّى دَخَلَ فَجَعَلَ يَصْعَدُ عَلَى مَنْكِبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعُمُ قَالَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ تَقْتُلُهُ وَإِنْ شِنْتَ أَرَيْتُكَ وَسَلَّمَ نَعُمُ قَالَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ تَقْتُلُهُ وَإِنْ شِنْتَ أَرَيْتُكَ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ الْمَلَكُ أَتُوجَبُّهُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعُمُ قَالَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ تَقْتُلُهُ وَإِنْ شِنْتَ أَرَيْتُكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعُمُ قَالَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ تَقْتُلُهُ وَإِنْ شِنْتَ أَرَيْتُكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعُمُ قَالَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ تَقْتُلُهُ وَإِنْ شِنْتَ أَرَيْتُكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعُمُ قَالَ فَإِنَّ أُمَّتِكُ تَقُتُلُهُ وَإِنْ شِنْتَ أَرَاهُ تُوابَا أَحْمَرَ فَأَخَذَتُ أُمَّ سَلَمَةَ ذَلِكَ التَّوَابَ فَصَرَّتُهُ فِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا فَالَ فَكُنَا نَسْمَعُ يُقُتِلُ بِيدِهِ فَأَرَاهُ تُوابًا أَحْمَرَ فَأَخَذَتُ أُمَّ سَلَمَةَ ذَلِكَ التَّوَابَ فَصَرَّتُهُ فِى طَرَفِ ثَوْبِهَا قَالَ فَكُنَّا نَسْمَعُ يُقْتَلُ بِكُوبُهَا وَالَ فَكُنَّا نَسْمَعُ يُقْتَلُ بِكُوبُهَا وَالَ فَكُنَا نَسْمَعُ يُقُتِلُ بِكُوبُهَا وَالَ فَكُنَا نَسْمَعُ يُقْتَلُ بِكُوبُهَا وَالَ فَكُنَا نَسْمَعُ يُقْتَلُ بِكُونَ الْعَرْفِ عَوْبُونَا فَالَا فَا فَالَ فَكُنَا نَسْمَعُ يُقْتِلُ مِالْمَةً وَلِكُونَ الْمَالُ فَلَ فَلُهُ لَكُونُ الْمُعُلِّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِّى اللَّهُ الْمَالِقُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الْمُتَلِقُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَه

(۱۳۸۳) حضرت انس ڈکٹٹؤ سے مروی ہے کہ آیک مرتبہ نبی علیٹی نے تین کنگریاں لیں اور ان میں سے اسے ایک کو، پھر دوسری کو، پھرتیسری کو، زمین پررکھ کرفر مایا بیابن آ دم ہے، بیاس کی موت ہے،اور بیاس کی امیدیں ہیں۔

(۱۲۸۳۲) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ عَنْ زِيادٍ النَّمَيْرِيِّ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ عَبُدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ إِذَا لَقِي النَّبِيِّ صَلَّى الرَّجُلَ مِنْ أَصْحَابِهِ يَقُولُ تَعَالَ نُوْمِنْ بِرَبِّنَا سَاعَةً فَقَالَ ذَاتَ يَوْمٍ لِرَجُلٍ فَغَضِبَ الرَّجُلُ فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الرَّجُلَ مِنْ أَصْحَابِهِ يَقُولُ تَعَالَ اللَّهِ أَلَا تَرَى إِلَى ابْنِ رَوَاحَةَ يُرَخِّبُ عَنْ إِيمَانِكَ إِلَى إِيمَانِ سَاعَةٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَرَى إِلَى ابْنِ رَوَاحَةً يُرَخِّبُ الْمَجَالِسَ الَّتِي تُبَاهِى بِهَا الْمَلَاثِكَةُ عَلَيْهِمُ السَّلَام صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْحَمُ اللَّهُ ابْنَ رَوَاحَةً إِنَّهُ يُحِبُّ الْمَجَالِسَ الَّتِى تُبَاهِى بِهَا الْمَلَاثِكَةُ عَلَيْهِمُ السَّلَام صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْحَمُ اللَّهُ ابْنَ رَوَاحَةً إِنَّهُ يُحِبُّ الْمَجَالِسَ الَّتِي تُبَاهِى بِهَا الْمَلَاثِكَةُ عَلَيْهِمُ السَّلَام صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْحَمُ اللَّهُ ابْنَ رَوَاحَةً إِنَّهُ يُحِبُّ الْمَجَالِسَ الَّتِي تُبَاهِى بِهَا الْمَلَاثِكَةُ عَلَيْهِمُ السَّلَام صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْحَمُ اللَّهُ ابْنَ رَوَاحَةً إِنَّهُ يُحِبُّ الْمَجَالِسَ الْتِي تُبَاهِى بِهَا الْمَلَامِ عَلَيْهِمُ السَّلَام اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ مَعُولُ كَا وَتَعْمَى كَمَ جَبِ الْحَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاسَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَلَالِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمَلِي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَلْعَلِي عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُعَلِّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

تو وہ غصے میں آگیا اور نبی ملیٹیا کے پاس آ کر کہنے لگا کہ یا رسول اللّٰہ مَا کاٹیڈیڈی! ابن رواحہ کوتو دیکھئے، یہلوگوں کو آپ پر ایمان لانے سے موڑ کرتھوڑی دیر کے لئے ایمان کی دعوت دے رہاہے، نبی مَلِیٹیا نے فر مایا اللّٰہ تعالیٰ ابن رواحہ پر اپنی رحمتیں برسائے ، وہ ان مجلسوں کو پہند کرتے ہیں جن پر فرشتے فخر کرتے ہیں۔

( ١٣٨٣٣) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ عَنُ ثَابِتٍ وَعَبُدِ الْعَزِيزِ عَنُ آنَسٍ قَالَ خَدَمُتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشُرَ سِنِينَ فَمَا قَالَ لِشَىءٍ صَنَعْتُهُ لِمَ صَنَعْتَهُ وَمَا مَسِسْتُ شَيْئًا ٱلْيَنَ مِنْ كَفُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا شَمَمْتُ طِيبًا ٱطْيَبَ مِنْ رِيحٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(۱۳۸۳۳) حضرت انس ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ میں نے دس سال تک نبی مایشا کی خدمت کا شرف حاصل کیا ہے، بخدا! میں نے اگر کوئی کام کیا تو نبی مایشانے مجھے ہے بھی پنہیں فر مایا کہتم نے بیاکم اس طرح کیوں کیا؟

اور میں نے کوئی عنبراورمشک یا کوئی دوسری خوشبو نبی مالیّیا کی مہک سے زیادہ عمدہ نہیں سونگھی ،اور میں نے کوئی ریشم و دیبا، یا کوئی دوسری چیز نبی مالیّیا سے زیادہ نرم نہیں چھوئی۔

( ١٣٨٣٤) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بُنُ الْفَضُلِ قَالَ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ عَنْ عَبُدِ اللهِ صَلَّى الْعَزِيزِ بُنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ عُبَيْدِ بُنِ رِفَاعَةَ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَبِى عَيَّاشٍ زَيْدِ بُنِ صَامِتٍ الزُّرَقِيِّ وَهُوَ يُصَلِّى وَهُوَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَبِى عَيَّاشٍ زَيْدِ بُنِ صَامِتٍ الزُّرَقِيِّ وَهُوَ يُصَلِّى وَهُوَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّى أَسُالُكَ بِأَنَّ لَكَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَبِى عَيَّاشٍ زَيْدِ بُنِ صَامِتٍ الزُّرَقِيِّ وَهُوَ يُصَلِّى وَهُوَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّى أَسُالُكَ بِأَنَّ لَكَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ دَعَا اللّهَ بِاسْمِهِ الْآعُظَمِ الَّذِى إِذَا دُعِى بِهِ أَجَابَ وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ دَعَا اللّهَ بِاسْمِهِ الْآعُظَمِ الَّذِى إِذَا دُعِى بِهِ أَجَابَ وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى

(۱۳۸۳) حضرت انس بڑا ٹھڑ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ ابوعیاش زید بن صامت کے پاس ہے گذرتے ہوئے انہیں دورانِ نماز اس طرح دعاء کرتے ہوئے ساکہ ''اے اللہ! میں تجھ ہے سوال کرتا ہوں کیونکہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہی ہیں، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، نہایت احسان کرنے والے، آسان وز مین کو بغیر نمونے کے پیدا کرنے والے اور بڑے جلال اورعزت والے۔'' نبی علیہ انہوں نے اللہ ہے اس کے اس اسم اعظم کے ذریعے دعا مانگی ہے کہ جب اس کے ذریعے دعا مانگی جائے تو وہ ضرور قبول کرتا ہے۔ ورجب اس کے ذریعے سوال کیا جائے تو وہ ضرور عطاء کرتا ہے۔

( ١٣٨٣٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا الْمُفَصَّلُ بُنُ فَضَالَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنُ أَنْسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخْوَ الظَّهُرَ إِلَى وَقُتِ بُنِ مَالِكِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخْوَ الظَّهُرَ ثُمَّ رَكِبَ [راجع: ١٣٦٩] الْعَصْرِ ثُمَّ يَنْزِلُ فَيَجْمَعُ بَيْنَهُمَا وَإِذَا زَاغَتُ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ صَلَّى الظَّهُرَ ثُمَّ رَكِبَ [راجع: ١٣٦٩] الْعَصْرِ ثُمَّ يَنْزِلُ فَيَجْمَعُ بَيْنَهُمَا وَإِذَا زَاغَتُ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ صَلَّى الظَّهُرَ ثُمَّ رَكِبَ [راجع: ١٣٦٩] الْعَصْرِ ثُمَّ يَنْزِلُ فَيَجْمَعُ بَيْنَهُمَا وَإِذَا زَاغَتُ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرُتَحِلَ صَلَّى الظَّهُرَ ثُمَّ رَكِبَ [راجع: ١٣٦٩] الْعَصْرِ ثُمَّ يَنْ فَلَ الْعَلَى الطَّهُرَ الْمُ وَتَعَلَى الطَّهُرَ الْمُولَ الْمُولِي الْمُعَلِّمُ وَالْمَعَى اللَّهُ الْمُنْ عَلَيْهُ الْمُفَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُ الْمُؤْلِقُ مَلْ عَلَى الْمُفَالِقُ الْمُفَى الْمُفَالِقُولُ الْمُولِ الْمُلْكِ اللَّهُ الْمُسَلِّى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُفَالِقُولُ الْمُؤَالِ الْمُلَالِقُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُفَالِقُولُ الْمُفَالُولُ اللَّهُ الْمُعَلِي الْمُعْلَى الْمُولِي الْمُلْلُولُ الْمُلْلُولُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْلُولُ الْمُلْلُولُ الْمُنْ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْعُلُ الْمُلْمُ الْمُلْعِلِي الْمُلْعُلِي الْمُعَلِي اللْمُنْ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْعُلُلُ الْمُلْتُولُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَ

(١٣٨٣١) حَدَّنَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ إِسْحَاقَ الطَّالَقَانِيُّ حَدَّنَنَا ابُنُ مُبَارَكٍ عَنِ الْاُوْزَاعِيِّ عَنُ إِسْحَاقَ بُنِ أَبِي طَلْحَةً عَنُ آنسِ بَنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ أَبُو طَلْحَةً يَتَتَرَّسُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتُوْسٍ وَاحِدٍ وَكَانَ أَبُو طَلْحَةً عَسَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُرُ إِلَى مَوَاقِعِ نَبِيهِ [صححه البحارى (٢٩٠٢)]. الرَّمْي فَكَانُ إِذَا رَمَى أَشُرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُرُ إِلَى مَوَاقِعِ نَبِيهِ [صححه البحارى (٢٩٠٢)]. الرَّمْي فَكَانُ إِذَا رَمَى أَشُوفَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُرُ إِلَى مَوَاقِعِ نَبِيهِ إِلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُرُ إِلَى مَوَاقِعِ نَبِيهِ إِلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّاعُونُ شَهَادَةً لِكُلِّ مُسْلِمٍ [راحع: ٢٥٤٧]. مَالِكُ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّاعُونُ شَهَادَةً لِكُلِّ مُسْلِمٍ [راحع: ٢٥٤٧].

(١٣٨٣٧) حضرت انس والفؤے مروى ہے كه نبى عليما نے ارشاد فر مايا طاعون ہرمسلمان كے كئے شہادت ہے۔

( ١٣٨٣٨ ) حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ خَاتَمُ النَّبِيِّ طَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِضَّةً فَصُّهُ مِنْهُ [صححه البحاري (٥٨٧٠)، وابن حبان (٦٣٩١)].

(۱۳۸۳۸) حضرت انس ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی مایٹی کی انگوشی جاندی کی تھی اوراس کا تگینہ بھی جاندی ہی کا تھا۔

( ١٣٨٣٩) حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ مَوْهَبٍ عَنْ مَالِكِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ حَارِثَةَ الْأَنْصَارِى أَنِّ أَنْسَ بُنَ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ رَجُلٍ يُنْعِشُ لِسَانَهُ حَقَّا يُعْمَلُ بِهِ بَعُدَهُ إِلَّا أَجْرَى اللَّهُ عَلَيْهِ أَجْرَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ وَقَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ثَوَابَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

(۱۳۸۳۹) حفرت انس ڈاٹھئے سے مروی ہے کہ نبی مائیس نے ارشاد فر مایا جو محض اپنی زبان کو بچ پر ٹابت قدم رکھے جس پراس کے بعد بھی عمل کیا جاتا رہے، تو اللہ تعالی اس کا ثواب قیامت تک اس کے لئے جاری فر مادیتے ہیں، پھر اللہ تعالی قیامت کے دن اسے پورا پورا اجرو ثواب عطاء فر مادےگا۔

﴿ (١٣٨٤) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ وَعَتَّابٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا سَلَّامُ بُنُ أَبِى مُطِيعٍ عَنُ اللَّهِ عَنُ اللَّهِ عَنُ أَبِى قَلَابَةَ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ رَضِيعٍ عَائِشَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مَيِّتٍ اللَّهِ عَنْ أَبِى قِلَابَةَ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ رَضِيعٍ عَائِشَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مَيِّتٍ يُكُونُوا مِاثَةً فَيَشْفَعُونَ لَهُ إِلَّا شُفْعُوا فِيهِ [انظر : ٢٤٥٩].

(۱۳۸۴۰) حضرت عائشہ ڈٹاٹٹا ہے مروی ہے کہ جس مسلمان میت پرسو کے قریب مسلمانوں کی ایک جماعت نما ذِ جنازہ پڑھ لے اوراس کے حق میں سفارش کرد ہے ،اس کے حق میں ان لوگوں کی سفارش قبول کرلی جاتی ہے۔

( ۱۳۸٤۱) قَالَ سَلَّامٌ فَحَدَّثَنَا بِهِ شُعَيْبُ بُنُ الْحَبْحَابِ فَقَالَ حَدَّثَنِي بِهِ أَنْسُ بُنُ مَالِكٍ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (۱۳۸۴) گذشته حدیث اس دوسری سندے حضرت انس ڈاٹٹؤے بھی مروی ہے۔

## هي مُناهُ المَيْنِ مِنْ الْمِينِي مِنْ الْمِينِي مِنْ الْمِينِ مِنْ الْمُنافِينِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

( ١٣٨٤٢) حَدَّثَنَا نُوحُ بُنُ مَيْمُونِ أَخْبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ يَعْنِى الْعُمَرِىَّ عَنُ إِسْحَاقَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ آبِى طَلْحَةَ عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ شَهِدُتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِيمَتَيْنِ لَيْسَ فِيهِمَا خُبُزٌ وَلَا لَحُمْ قَالَ قُلْتُ يَا أَبَا حَمْزَةَ أَيُّ شَيْءٍ فِيهِمَا قَالَ الْحَيْسُ

(۱۳۸۴۲) حضرت انس ڈکاٹنؤ سے مروی ہے کہ میں نے نبی مائیٹا کے''ا بسے ولیموں میں بھی شرکت کی ہے جس میں روٹی تھی اور نہ گوشت ،راوی کہتے ہیں کہ میں نے یو چھااے ابوحمزہ! پھر کیا تھا؟انہوں نے فر مایا حلوہ۔

( ١٣٨٤٣) حَدَّثَنَا يَعْمَرُ بُنُ بِشُو حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ عَنُ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ سَاقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُدُنَّا كَثِيرَةً وَقَالَ لَبَيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجِّ وَإِنِّى لَعِنْدَ فَخِذِ نَاقَتِهِ الْيُسُرَى

(۱۳۸۴۳) حضرت انس ڈاٹٹوئے مروی ہے کہ نبی مالیٹا اینے ساتھ سفر جج میں بہت سے اونٹ لے کر گئے تھے اور آپ مَاکٹیٹوئم نے حج وعمرہ دونوں کا تلبیہ پڑھا تھا ،اور میں آپ مَاکٹیٹو کمی اونٹنی کی بائیں جانب ران کے قریب تھا۔

( ١٣٨٤٤ ) حَدَّثَنَا يَعْمَرُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّى عَنْ أَبِي إِيَاسٍ عَنْ أَنَسٍ بُنِ مَالِكٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِكُلِّ نَبِيٍّ رَهْبَانِيَّةٌ وَرَهْبَانِيَّةُ هَذِهِ الْأُمَّةِ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

(۱۳۸۴۳) حفزت انس ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ نبی مالیٹیانے ارشادفر مایا ہر نبی کی رہبا نیت رہی ہے،اس امت کی رہبا نیت جہاد فی سبیل اللہ ہے۔

( ١٣٨٤٥) حَدَّثَنَا أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَخْضِبُ قَطُّ إِنَّمَا كَانَ الْبَيَاضُ فِى مُقَدَّمِ لِحُيَتِهِ فِى الْعَنْفَقَةِ قَلِيلًا وَفِى الرَّأْسِ نَبُذٌ يَسِيرٌ لَا يَكَادُ يُرَى و قَالَ الْمُثَنَّى وَالصَّدُغَيْنِ [راجع: ١٣٢٩٦].

(۱۳۸۴۵) حضرت انس ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی مالیٹیا نے بھی خضاب نہیں لگایا، آپ مَٹاٹیٹیٹم کی ڈاڑھی کے اگلے جھے میں، ٹھوڑی کے اوپر بالوں میں،سر میں اور کنپٹیوں پر چند بال سفید تھے،جو بہت زیادہ محسوس نہ ہوتے تھے۔

( ١٣٨٤٦ ) حَدَّثَنَاه عَلِيٌّ بُنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا الْمُثَنَّى عَنْ قَتَادَةَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ

(۱۳۸۴۷) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

(١٣٨٤٧) حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بُنُ عَبُدِ الْمَلِكِ الْحَرَّانِيُّ حَدَّثَنَا حَزُمُ بُنُ آبِي حَزُمِ الْقُطَعِيُّ حَدَّثَنَا مَيْمُونُ بُنُ سِيَاهٍ عَنُ السَّامِ عَنُ سَرَّهُ أَنْ يُمَدَّ لَهُ فِي عُمْرِهِ وَيُزَادَ لَهُ فِي رِزْقِهِ السَّالَحِينِيُّ يَبَارَكَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَقَالَ وَالِدَيْهِ آيْضًا و قَالَ يُونُسُ وَالِدَيْهِ وَقَالَ وَالِدَيْهِ وَقَالَ يَونُسُ وَالِدَيْهِ وَقَالَ وَالِدَيْهِ وَلَيْكُ وَلَا يَهُ فَى رِزْقِهِ وَقَالَ وَقَالَ السَّالَحِينِيُّ يَبَارَكَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَقَالَ وَالِدَيْهِ آيْضًا و قَالَ يُونُسُ وَالِدَيْهِ وَقَالَ يَونُسُ وَالِدَيْهِ وَقَالَ يَونُسُ وَالِدَيْهِ وَلَا يَهُ فِي رِزْقِهِ وَالدَيْهِ آيَاتُهُ وَقَالَ السَّالَحِينِيُّ يَبَارَكَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَقَالَ وَالدَيْهِ آيُصُلُ وَقَالَ يُونُسُ وَالِدَيْهِ وَقَالَ يَوْنُسُ وَالِدَيْهِ وَقَالَ يَوْنُسُ وَالِدَيْهِ وَقَالَ يَوْنُسُ وَالِدَيْهِ وَقَالَ يَوْنُسُ وَالِدَيْهِ وَقَالَ وَقَالَ يَوْنُسُ وَالِدَيْهِ وَقَالَ يَوْنُسُ وَالِدَيْهِ وَقَالَ يَوْنُسُ وَالِدَيْهِ وَقَالَ وَالدَيْهِ وَقَالَ وَقَالَ يَوْنُسُ وَالِدَيْهِ وَقَالَ وَالْمَالَعِينَى يَامِلُونُ لَنُ وَقَالَ يَوْنُسُ وَالِدَيْهِ وَلَا لَهُ مُنْ مُنْ سَرَّهُ إِلَى السَّالَحِينِيُّ يَهُ اللَّهُ عَلَى يُولُولُ مَنْ وَلِي اللَّهُ لَهُ فِي رِزْقِهِ [راجع: ١٣٤٤].

(١٣٨٨٤) حضرت انس بن الثيناء مروى ہے كہ جناب رسول الله مَثَالِينَا إلى الله مَثَالِثَا عَلَيْم نے ارشاد فر ما یا جس شخص كو بیہ بات پسند ہو كہ اس كى عمر

# مُنالِهُ المَدْنُ بَلِ يُسْدِّ مَرِّم المُ السَّالِ السِّينَ مِنْ المُن السِّينِ اللَّهِ المُن السِّينِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ الللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللْلِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُعِلَّالِي اللللْمُ

مِن بركت اوررزق مِن اضافہ موجائے ،اسے چاہئے كہ اپنے والدين كے ساتھ حسن سلوك كرے اور صله رحمى كياكرے۔ ( ١٣٨٤٨) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ عَنُ أَنَسٍ قَالَ كَانَ بَيْنَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ وَبَيْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ كَلَامٌ فَقَالَ خَالِدٌ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ تَسْتَطِيلُونَ عَلَيْنَا بِأَيَّامٍ سَبَقْتُمُونَا بِهَا فَبَلَعَنَا أَنَّ ذَلِكَ ذُكِرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ دَعُوا لِى أَصْحَابِى فَوَالَذِى نَفْسِى بِيدِهِ لَوُ أَنْفَقْتُمْ مِثْلَ أُحُدٍ أَوْ مِثْلَ الْجِبَالِ ذَهَبًا مَا بَلَغْتُمُ أَعْمَالَهُمُ

(۱۳۸۴) حضرت انس ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ حضرت خالد بن ولید ڈٹاٹٹؤ اور حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ڈٹاٹٹؤ کے درمیان کچھنخ ہوگئ تھی، حضرت خالد ڈٹاٹٹؤ نے حضرت ابن عوف ڈٹاٹٹؤ سے کہیں فر ما دیا تھا کہ آپ لوگ ہم پران ایا م کی وجہ سے لمبے ہونا چاہتے ہیں جن میں آپ ہم پراسلام لانے میں سبقت لے گئے؟ نبی طائبھ کو بیہ بات معلوم ہوئی تو فر مایا کہ میرے صحابہ ڈٹائٹؤ کو میرے لیے چھوڑ دو، اس ذات کی قتم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، اگرتم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دوتو ان کے اعمال کے برابر نہیں پہنچ سکتے۔

(١٣٨٤٩) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ أَبِى أَسْمَاءَ الصَّيْقَلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ خَرَجْنَا نَصُرُخُ بِالْحَجِّ فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَجْعَلَهَا عُمْرَةً وَقَالَ لَوُ اسْتَقْبَلُتُ مِنْ أَمْرِى مَا اسْتَذْبَرْتُ لَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً وَلَكِنْ سُقْتُ الْهَدْى وَقَرَنْتُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ والحع: ١٢٥٣٠].

(۱۳۸۴۹) حضرت انس ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ ہم لوگ حج کا تلبیہ پڑھتے ہوئے نکلے، مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد نبی علیٹانے ہمیں بیہ حکم دیا کہا سے عمرہ بنا کراحرام کھول لیں ،اورفر مایا اگروہ بات جو بعد میں میرے سامنے آئی ، پہلے آجاتی تو میں بھی اے عمرہ بنا لیتالیکن میں ہدی کا جانورا پنے ساتھ لایا ہوں ،اور حج وعمرہ دونوں کا تلبیہ پڑھا ہوا ہے۔

( ١٣٨٥) حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ آبِي الصَّهْبَاءِ حَدَّثَنَا نَافِعٌ آبُو غَالِبِ الْبَاهِلِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي السَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبْعَثُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاءُ تَطِشُّ عَلَيْهِمُ أَنْسُ بُنُ مَالِكٍ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبْعَثُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاءُ تَطِشُّ عَلَيْهِمُ (١٣٨٥٠) حضرت السَّ اللَّهُ عَلَيْهِ فَ ارشا دفر ما يا قيامت كدن لوكول كوجب الحاياجائي الوّآسان كويا الله عَلَيْهِمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلِيهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللهُواللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

(١٣٨٥١) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ قَيْسٍ الْحُدَّانِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ قَتَادَةً عَنْ آنَسٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرُنِى بِمَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَىّ مِنْ الصَّلَاةِ فَقَالَ افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَى عِبَادِهِ صَلَوَاتٍ خَمْسًا قَالَ هَلْ قَبْلَهُنَّ أَوْ بَعْدَهُنَّ قَالَ افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَى عِبَادِهِ صَلَوَاتٍ خَمْسًا قَالَ هَلْ قَبْلَهُنَّ أَوْ بَعْدَهُنَّ قَالَ افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَى عِبَادِهِ صَلَوَاتٍ خَمْسًا قَالَ هَلْ قَبْلَهُنَّ أَوْ بَعْدَهُنَّ قَالَ افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَى عِبَادِهِ صَلَوَاتٍ خَمْسًا قَالَ وَالَّذِى بَعَنَكَ بِالْحَقِّ لَا أَزِيدُ فِيهِنَّ شَيْئًا وَلَا أَنْقِصُ مِنْهُنَّ شَيْئًا قَالَ عَالَ وَالَّذِى بَعَنَكَ بِالْحَقِّ لَا أَزِيدُ فِيهِنَّ شَيْئًا وَلَا أَنْقِصُ مِنْهُنَّ شَيْئًا قَالَ

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْجَنَّةَ إِنْ صَدَقَ [صححه ابن حبان (١٤٤٧، و٢٤١٦)، والحاكم (٢٠١٧)، وقال الألباني: صحيح (النسائي: ٢٨/١)].

(۱۳۸۵) حضرت انس ڈاٹھ سے مروی ہے کہ ایک آ دمی نبی علیا کی خدمت میں حاضر ہوا ، اور کہنے لگا یارسول اللّہ مَالَیٰ اِلَّمِی ہے یہ بتا ہے کہ اللّہ نے بندوں پر پانچ نمازیں فرض کی ہیں ، اس نے پوچھا کہ ان سے پہلے یا بعد میں بھی کوئی نماز فرض ہے؟ نبی علیا نے تین مرتبہ فر مایا کہ اللّہ نے اپنے بندوں پر پانچ نمازیں فرض کی ہیں ، اس پروہ کہنے لگا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کوئل کے ساتھ بھیجا ، میں اس میں کسی قسم کی کی بیشی نہیں کروں گا ، نبی علیا نے فر مایا اگریہ سے اربا تو جنت میں داخل ہوگا۔

( ١٣٨٥٢) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ حُمَيْدًا حَدَّثَ قَالَ سُئِلَ أَنَسٌ عَنُ الْحِجَامَةِ لِلْمُحْرِمِ فَقَالَ احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ وَجَعٍ كَانَ بِهِ [صححه ابن حزيمة: (٢٦٥٨). قال شعيب: اسناده صحيح].

(۱۳۸۵۲) حمید پیشا کہتے ہیں کہ کسی نے حضرت انس ڈاٹٹؤ سے حالت احرام میں سینگی لگوانے کے متعلق دریا فت کیا تو انہوں نے فر مایا کہ نبی ملیکھانے اپنی کسی تکلیف کی وجہ سے سینگی لگوائی تھی۔

( ١٣٨٥٣) حَدَّثَنَا خَلَفُ بُنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ عَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا حَامِلُوكَ عَلَى وَلَدِ نَاقَةٍ النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا حَامِلُوكَ عَلَى وَلَدِ نَاقَةٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَلْ تَلِدُ الْإِبِلَ إِلَّا النُّوقُ [قال

الترمذي: حسن صحيح غريب وقال الألباني: صحيح (ابو داود: ٩٩٨)، والترمذي: ٩٩١)].

(۱۳۸۵۳) حضرت انس ڈٹاٹٹؤے مروی ہے کہ ایک آ دمی نبی ملیٹی کی خدمت میں حاضر ہوا ،اوراس نے نبی ملیٹیا ہے سواری کے لئے درخواست کی ، نبی ملیٹیا نے فر مایا ہم تمہیں اونٹنی کے بچے پرسوار کریں گے ، وہ کہنے لگایارسول اللّٰدمَثَالِیْتَیْمُ! میں اونٹنی کے بچے کو لے کر کیا کروں گا؟ نبی ملیٹیا نے فر مایا کیا اونٹنیاں اونٹوں کے علاوہ بھی کسی چیز کوجنتی ہیں؟

( ١٣٨٥٤ ) حَدَّثَنَا خَلَفُ بُنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْمَرَ وَلَمْ أَشُمَّ مِسْكَةً وَلَا عَنْبَرَةً ٱطْيَبُ دِيحًا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راجع: ٢٠٧١].

(۱۳۸۵۳) حضرت انس التاتئ سے مروی ہے کہ نبی طائیہ کارنگ گندی تھا، اور میں نے نبی طائیہ کی مہک سے عمدہ کوئی مہک نہیں سوکھی۔ (۱۳۸۵۰) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً قَالَ آخُبَرَنَا ثَابِتٌ آنَّهُمْ سَٱلُوا آنسَ بُنَ مَالِكٍ آكَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِشَاءَ الْآخِرَةِ ذَاتَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِشَاءَ الْآخِرَةِ ذَاتَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمٌ فَقَالَ نَعَمْ ثُمَّ قَالَ آخَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِشَاءَ الْآخِرَةِ ذَاتَ كَانَكُمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِشَاءَ الْآخِرَةِ ذَاتَ لَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَهُ فَقَالَ نَعَمْ ثُمَّ قَالَ آخَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِشَاءَ الْآخِرَةِ ذَاتَ لَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَضَاءَ الْآخِرَةِ فَالَ إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلَّوا وَنَامُوا وَإِنَّكُمْ لَمْ تَزَالُوا فِی صَلَاقٍ مَا انْتَظُولُتُهُ

الصَّلَاةَ قَالَ أَنَسُ وَكَانِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ خَاتَمِهِ وَرَفَعَ يَدَهُ الْيُسُرَى [صححه مسلم (٦٤٠)، وابن حبان (٢٥٠)، وابن حبان (٢٧٥٠).

(۱۳۸۵۵) حمید میشاد کہتے ہیں کہ کسی شخص نے حضرت انس ڈاٹٹؤ سے پوچھا کیا نبی ملیٹا نے انگوشی بنوائی تھی؟ انہوں نے فر مایا ہاں! ایک مرتبہ نبی ملیٹا نے نما زعشاء کونصف رات تک مؤخر کر دیا، اور فر مایا لوگ نما زیڑھ کر سو گئے لیکن تم نے جتنی دیر تک نماز کا انتظار کیا، تم نماز ہی میں شار ہوئے ، اس وقت نبی ملیٹا کی انگوشی کی سفیدی اب تک میری نگا ہوں کے سامنے ہے اور انہوں نے اپنا بایاں ہاتھ بلند کیا۔

( ١٣٨٥٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا جَعُفَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ أَصَابَنَا مَطَرٌ وَنَحُنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَسَرَ ثَوْبَهُ حَتَّى أَصَابَهُ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ صَنَعْتَ هَذَا قَالَ إِنَّهُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ [راجع: ١٣٩٢].

(۱۳۸۵۲) حضرت انس ڈٹاٹٹؤ سے مروی کے کہا کی مرتبہ نبی علیہ کے دور باسعادت میں بارش ہوئی ، نبی علیہ ان با ہرنکل کراپنے کپڑے جسم کے اوپر والے جصے سے ہٹا دیئے تا کہ بارش کا پانی جسم تک بھی پہنچ جائے ،کسی نے پوچھا یا رسول اللّمَثَالْثَیْمَ اِ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ فرمایا کہ یہ بارش اپنے رب کے پاس سے تا زہ تا زہ آئی ہے۔

(۱۳۸۵۷) حَدَّثَنَا عَقَانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حُدَّثَنَا ثُمَامَةُ عَنُ أَنْسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَانَهُ أَصْحَابُهُ فَحَرَجَ إِلَيْهِمْ فَصَلَّى بِهِمْ فَحَفَّفَ ثُمَّ ذَخَلَ فَأَطَالَ فَلَمَّا إِلَيْهِمْ فَصَلَّى بِهِمْ فَحَفَّفَ ثُمَّ ذَخَلَ فَأَطَالَ فَلَمَّا إِلَيْهِمْ فَصَلَّى بِهِمْ فَحَفَّفَ ثُمَّ ذَخَلَ بَيْتَكَ فَأَطَلُتَ فَقَالَ إِنِّى فَعَلْتُ أَصْبَحَ قَالُوا جِنْنَاكَ الْبَارِحَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَصَلَّيْتَ بِنَا فَخَفَّفُتُ ثُمَّ ذَخِلُت بَيْتَكَ فَأَطَلُت فَقَالَ إِنِّى فَعَلْتُ أَصْبَحَ قَالُوا جِنْنَاكَ الْبَارِحَة يَا رَسُولَ اللَّهِ فَصَلَّيْتَ بِنَا فَخَفَّفُتُ ثُمَّ ذَكُلُت بَيْتَكَ فَأَطَلُت فَقَالَ إِنِّى فَعَلْتُ ذَيْكُ مِنْ أَجْلِكُمْ قَالَ جَمَّادٌ وَكَانَ حَدَّثَنَا هَذَا الْحَدِيثَ ثَابِتٌ عَنْ ثُمَامَةَ فَلَقِيتُ ثُمَامَةً فَلَقِيتُ ثُمَامَةً فَسَأَلْتُهُ [راحع: ۹۸ - ۱۲] ذَلِكَ مِنْ أَجْلِكُمْ قَالَ جَمَّادٌ وَكَانَ حَدَّثَنَا هَذَا الْحَدِيثَ ثَابِتُ عَنْ ثُمَامَةً فَلَقِيتُ ثُمَامَةً فَلَقِيتُ ثُمَامَةً فَلَقِيتُ ثُمَامَةً فَلَالِي عَمَادُ إِلَا عَلَى مَعْ اللَّهُ وَكَانَ حَدَّلَا اللَّهِ مَلْ اللهُ عَلَيْهِ إِلَيْ فَلَا عَمَالُهُ أَلُولُهُ وَكَانَ حَدَّثَ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَالُولُ فَلَا عَالِهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَالِكُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَالْعَلَا عَلَا عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَمْ وَلَا عَلَيْكُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَوْلُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَالَ عَلَيْكُ وَلَا عَلَا عَلَيْكُولُوا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُوا عَلَيْكُولُ مَا عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُولُ مَا عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُوا عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُوا مَا عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُوا فَلَالُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ مَا عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَا ال

( ١٣٨٥٨) حَدَّثَنَا عَفَّانُ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنُ حَجَّاجِ الْأَخُولِ عَنُ قَتَادَةَ عَنُ أَنَسٍ عَنُ النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ نَسِیَ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا یَعْنِی فَلْیُصَلِّهَا قَالَ فَلَقِیتُ حَجَّاجًا الْأَخُولُ فَحَدَّثَنِی بِهِ [راجع: ٩٩٥].

(۱۳۸۵۸) حفرت انس ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیّا نے فر مایا جو شخص نماز پڑھنا بھول جائے یا سو جائے ،تو اس کا کفارہ یہی ہے کہ جب یاد آئے ،اسے پڑھ لے۔

(۱۳۸۵۹) حضرت انس ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی مالیّلا جب کسی مریض کی عیادت کے لئے تشریف لے جاتے تو اس کے لئے دعاء فرماتے کہ اے لوگوں کے رب! اس تکلیف کو دور فرما، شفاء عطاء فرما کہ تو ہی شفاء دینے والا ہے، تیرے علاوہ کوئی شفاء دینے والانہیں ہے،ایسی شفاء عطاء فرما جو بیاری کا نام ونشان بھی باقی نہ چھوڑے۔

(۱۳۸ ۲۰) حضرت انس ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملائیا نے فر مایار سالت اور نبوت کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے ،اس لئے اب میرے بعد کوئی رسول یا نبی نہ ہوگا ،لوگوں کو یہ بات بہت بڑی معلوم ہوئی ، نبی ملائیا نے فر مایا البتہ '' مبشرات'' باقی ہیں ،لوگوں نے پوچھا یارسول اللہ! مبشرات سے کیا مراد ہے؟ نبی ملائیا نے فر مایا مسلمان کا خواب ، جواجز اء نبوت میں سے ایک جزو ہے۔

( ١٣٨٦١) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنُ عَلِيٍّ بُنِ زَيْدٍ عَنُ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَأَيْتُ فِيمَا يَرَى النَّائِمُ كَانِّى مُرُدِفٌ كَبْشًا وَكَأَنَّ ظُبَةَ سَيْفِى انْكَسَرَتُ فَأَوَّلْتُ أَنِّى أَقْتُلُ صَاحِبَ الْكَتِيبَةِ وَأَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهُلِ بَيْتِي يُقْتَلُ

(۱۳۸۷) حضرت انس رٹائٹؤ ہے مروی ہے کہ نبی علیہ انے ارشاد فر مایا میں نے ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ گویا میں نے اپنے پیچھے ایک مینڈ ھے کو بٹھا رکھا ہے، اور گویا میری تلوار کا دستہ ٹوٹ گیا ہے، میں نے اس کی تعبیر بیدلی کہ میں مشرکین کے علم بردار کو قتل کروں گا، (اور بیر کہ میر سے اہل بیت میں ہے بھی ایک آ دمی شہید ہوگا، چنا نچہ نبی علیہ این کے علم بردار طلحہ بن ابی طلحہ کوقل کیا اوراد هر حضرت حمز ہ رٹائٹؤ شہید ہوئے)

( ١٣٨٦٢) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَادَ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ فَقَالَ يَا خَالُ قُلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ خَالٌ أَمْ عَثْمٌ قَالَ بَلْ خَالٌ قَالَ وَخَيْرٌ لِى أَنْ أَقُولَهَا قَالَ نَعَمْ [راجع: ١٢٥٧١].

# هي مُناهُ المَرْبِينِ مِنْ إِنِيدِ مِنْ أَن الْمُ الْمُرْبِينِ مِنْ أَلِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

(۱۳۸۷۲) حضرت انس بڑا ٹھڑ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیٹھ انصار کے ایک آ دمی کے پاس اس کی عیادت کے لئے تشریف لیے گئے اور اس سے فرمایا ماموں جان! لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ کا اقرار کر لیجئے ،اس نے کہا ماموں یا چچا؟ نبی علیٹھ نے فرمایا نہیں ، ماموں! لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ کہا یہ میرے فق میں بہتر ہے؟ نبی علیٹھ نے فرمایا ہاں۔

(١٣٨٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنُ ثَابِتٍ عَنُ أَنَسٍ أَنَّ قُرِيْشًا صَالَحُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيٍّ اكْتُبُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَقَالَ سُهَيْلٌ أَمَّا بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَلَكِنُ اكْتُبُ مَا نَعُوفُ بِاسْمِكَ اللَّهُ وَسَلَّمَ لِعَلِيٍّ اكْتُبُ مِنْ اكْتُبُ مَا نَعُوفُ بِاسْمِكَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَلَكِنُ اكْتُبُ مَا نَعُوفُ بِاسْمِكَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَقَالَ اللَّهُ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَلَكِنُ اكْتُبُ مَا نَعُوفُ بِاسْمِكَ اللَّهُ وَقَالَ النَّهِ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ لَوْ عَلِمُنَا أَنَكَ رَسُولُ اللَّهِ لَاتَبَعْنَاكَ وَلَكِنُ اكْتُبُ اسْمَكَ وَاسْمَ أَنِيكَ قَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكْتُبُ مِنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ وَاشْتَرَطُوا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ أَبِيكَ قَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ أَلْكُ رَسُولُ اللَّهِ وَاشْتَرَطُوا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ مَنْ جَاءَ مِنْكُمُ لَمُ نَوْدًهُ عَلَيْهُ وَمَنْ جَاءَ مِنَا رَدَدُتُمُوهُ عَلَيْنَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَكُتُ هَا لَلْهُ وَصَلَّى اللَّهُ أَنْكُتُ اللَّهُ اللَّهُ وَسَلَّمَ أَنَّ مَنْ جَاءَ مِنْكُمُ لَمُ اللَّهُ إِلَيْهِمُ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ الْمَعُولُ اللَّهِ اللَّهُ إِلَّهُ مَنْ ذَهَبَ مِنَا إِلَيْهِمُ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ [صححه مسلم (١٧٨٤)، وابن حبان (١٧٨٤)].

( ١٣٨٦٤) حَدَّثَنَا عَفَّانُ وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنُ ثَابِتٍ عَنُ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجُلُ يُحِبُّ الْقَوْمَ وَلَا يَبْلُغُ عَمَلَهُمْ قَالَ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ [راجع: ٢٦٥٢].

(۱۳۸۷۴) حضرت انس ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ ایک آ دمی نے بارگا و رسالت میں عرض کیا یا رسول اللّٰہ مَٹاٹیٹیڈا! ایک آ دمی کسی قوم سے محبت کرتا ہے لیکن ان کے اعمال تک نہیں پہنچتا ، تو کیا تھم ہے؟ نبی ملیٹا نے فر مایا انسان اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے۔

( ١٣٨٦٥) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَسَمِعْتُ خَشْفَةً فَقُلْتُ مَا هَذِهِ الْخَشْفَةُ فَقِيلَ الرُّمَيْصَاءُ بِنْتُ مِلْحَانَ [راجع: ١٣٥٤٨].

## هي مُناهُ احَدُّينَ بل يُسِيدُ مَتْرَم اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

(۱۳۸۷۵) حضرت انس بن ما لک ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰہ ٹٹاٹٹٹٹے نے ارشادفر مایا میں جنت میں داخل ہوا تو اپنے آ گے کسی کی آ ہٹ سنی ، دیکھا تو وہ رمیصاء بنت ملیحان تھیں ۔

( ١٣٨٦٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا جَعُفَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنُ أَنَسٍ قَالَ لَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الَّذِى قَدِمَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ أَضَاءَ مِنْهَا كُلُّ شَيْءٍ فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الَّذِى مَاتَ فِيهِ أَظُلَمَ مِنْهَا كُلُّ شَيْءٍ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَيْدِى حَتَّى أَنْكُونَا قُلُوبَنَا [راجع: ١٣٣٤].

(۱۳۸۶۷) حضرت انس ڈلاٹٹؤ سے مروی ہے کہ جب نبی علیظامہ بینہ منورہ میں داخل ہوئے تھے ،تو مدینہ کی ہر چیز روشن ہوگئ تھی اور جب دنیا سے رخصت ہوئے تو مدینہ کی ہر چیز تا ریک ہوگئ اورا بھی ہم تد فین سے فارغ نہیں ہوئے تھے کہ ہم نے اپنے دلوں کی حالت کو تبدیل یایا۔

(١٣٨٦٠) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا خَالِدٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهُرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا وَصَلَّى الْعَصْرَ بِذِى الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ وَبَاتَ بِهَا حَتَّى أَصْبَحَ فَلَمَّا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَحِلُّوا فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرُويَةِ أَهَرُهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَحِلُّوا فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرُويَةِ أَهَلُوا بِالْحَجِّ وَنَحَرَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَحِلُّوا فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرُويَةِ أَهَلُوا بِالْحَجِّ وَنَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَحِلُوا فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرُويَةِ أَهَلُوا بِالْحَجِّ وَنَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَحِلُّوا فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرُويَةِ أَهَلُوا بِالْحَجِّ وَنَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَ بَدَنَاتٍ بِيَدِهِ قِيَامًا وَضَحَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَ بَدَنَاتٍ بِيدِهِ قِيَامًا وَضَحَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدُنَاتٍ بِيدِهِ قِيَامًا وَضَحَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَقُونَيْنِ أَمُلُكَيْنِ آمُلُكَيْنِ [صححه البحارى (١٥٥١)، وابن حزيمة: (٢٨٩٤)، وابن حبان (٢٩٠٤)].

(۱۳۸۷۷) حضرت انس را النظر سے مروی ہے کہ نبی علیا نے ظہر کی نماز مدینہ منورہ میں چاررکعتوں کے ساتھ اداکی ،اورعصر کی نماز و دولکیفہ میں دورکعت کے ساتھ پڑھی ،رات ویہیں پر قیام فر مایا اور نمازِ فجر پڑھ کراپنی سواری پرسوارہوئے ،اورراستے میں شہیج و تکبیر پڑھتے رہے ، جب مقام بیداء میں پنچ تو ظہراورعصر کواکٹھا داکیا ، جب ہم لوگ مکہ مکرمہ پنچ تو نبی علیا نے صحابہ مخالفہ کو احرام کھول لینے کا تکم دیا ، آٹھ ذی الحجہ کو انہوں نے دوبارہ حج کا احرام با ندھا ، نبی علیا نے اپنے دست مبارک سے سات اونٹ کھڑے کو کے اور مدینہ منورہ میں آپ منا النظر المورک و چسکیر سے سات اونٹ کھڑے کو کے اور مدینہ منورہ میں آپ منا النظر کا مرب سے سات اونٹ کھڑے کو کے اور مدینہ منورہ میں آپ منا النظر کے کھڑے دیا کے خراص کی قربانی فر ماتے تھے۔

(١٣٨٦٨) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ أُقِيمَتُ الصَّلَاةُ لِلْعِشَاءِ الْآخِرَةِ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ لِى حَاجَةٌ فَقَامَ يُنَاجِيهِ حَتَّى نَعَسَ الْقَوْمُ أَوْ بَعْضُ الْقَوْمِ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَذْكُرُ وُضُوءًا [راجع: ٢٦٦٠].

(۱۳۸۷۸) حضرت انس ٹٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نمازعشاء کا وفت ہو گیا ، ایک آ دمی آیا اور کہنے لگایا رسول اللہ! مجھے آپ سے ایک کام ہے، نبی ملائیلاس کے ساتھ مسجد میں تنہائی میں گفتگو کرنے لگے یہاں تک کہ لوگ سو گئے ، پھر نبی ملائلا نے نماز پڑھائی اور راوی نے وضو کا ذکر نہیں کیا۔

## هي مُناهُ احَدُرُ بَضِيل بِيدِ مَرْمُ ﴾ ﴿ مَناهُ الصَّالِينَ بِينَ مَرْمُ ﴾ ﴿ مَناهُ الصَّالِينَ بِينَ مَا لكَ عَيْنَةُ ﴾ ﴿ مَناهُ الصَّالِينَ بِينَ مَا لكَ عَيْنَةً ﴾ ﴿ مَناهُ الصَّالِينَ مِنْ مَا لكَ عَيْنَةً ﴾ ﴿ مَناهُ الصَّالِينَ مِنْ مَا لكَ عَيْنَةً ﴾ ﴿ مَن المَا الصَّالِينَ مِن مَا لكَ عَيْنَةً ﴾ ﴿ مَن المَا الصَّالِينَ مِن مَا لكَ عَيْنَةً ﴾ ﴿ مَن المَا الصَّالِينَ مِن مَا لكَ عَيْنَةً ﴾ ﴿ مَن المَا الصَّالِينَ مِن مَا لكَ عَيْنَةً ﴾ ﴿ مَن المَا الصَّالِينَ مِن مَا لكَ عَيْنَةً ﴾ ﴿ مَن المَا الصَّالِينَ مِن مَا لكَ عَيْنَةً ﴾ ﴿ مَن المَا الصَّالِينَ مِن مَا لكَ عَيْنَةً ﴾ ﴿ مَن المَا الصَّالِينَ مِن مَا لكَ عَيْنَةً ﴾ ﴿ مَن المَالِينَ مِن مَا لكُ عَيْنَةً ﴾ ﴿ مَن المَا الصَّالِينَ مِن مَا لكُ عَيْنَةً ﴾ ﴿ مَن المَا الصَّالِينَ مِن مَا لكُ عَيْنَةً ﴾ ﴿ مَن المَا الصَّالِينَ مِن مَا لكُ عَيْنَةً ﴾ وأَن المُن المُ

- ( ١٣٨٦٩) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنُ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى لَا يُقَالَ فِي الْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ [راجع: ١٢٦٨٩].
- (۱۳۸۷۹) حضرت انس ڈٹاٹٹڈ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰمِئَاٹِیْٹِ نے ارشاد فر مایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک زمین میں اللّٰداللّٰہ کہنے والا کوئی شخص باقی ہے۔
- ( ١٣٨٧ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنُ ثَابِتٍ عَنُ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيْنَ أَبِي قَالَ فِي النَّارِ قَالَ فَلَمَّا قَفَّا دَعَاهُ فَقَالَ إِنَّ أَبِي وَأَبَاكَ فِي النَّارِ [راجع: ٢٢١٦].
- (۱۳۸۷۰) حضرت انس ٹڑاٹنڈ سے مروی ہے کہ ایک آ دمی نے نبی علیقیا سے پوچھا کہ میرے والد کہاں ہوں گے؟ نبی علیقیا نے فر مایا جہنم میں، پھر جب وہ پیٹے پھیر کر جانے لگا تو فر مایا کہ میرااور تیرا باپ دونوں جہنم میں ہوں گے۔
- (۱۳۸۷) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا مَرْحُومٌ قَالَ سَمِعْتُ ثَابِتًا يَقُولُ كُنْتُ مَعَ آنَسٍ جَالِسًا وَعِنْدَهُ ابْنَةٌ لَهُ فَقَالَ آنَسٌ جَاءَتُ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ هَلُ لَكَ فِيَّ حَاجَةٌ فَقَالَتُ ابْنَتُهُ مَا كَانَ أَقَلَّ جَاءَتُ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَضَتُ عَلَيْهِ نَفْسَهَا [صححه حَيَائَهَا فَقَالَ هِي خَيْرٌ مِنْكِ رَغِبَتُ فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَضَتُ عَلَيْهِ نَفْسَهَا [صححه البحاري (۲۱۲۰)].
- (۱۳۸۷) ثابت بُوَاللَّهُ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت انس رٹائٹڈ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، وہاں ان کی ایک صاحبز ادی بھی موجودتھی، حضرت انس رٹائٹڈ کہنے لگے کہ ایک عورت نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی کہ اے اللہ کے نبی ! کیا آپ کومیری ضرورت ہے؟ حضرت انس رٹائٹڈ کی صاحبز ادی کہنے لگی کہ اس عورت میں شرم و حیاء کتنی کم تھی، حضرت انس رٹائٹڈ نے فرمایا وہ تجھ سے بہترتھی، اسے نبی علیہ کی طرف رغبت ہوئی اور اس نے اپنے آپ کو نبی علیہ کے سامنے پیش کردیا۔
- ( ١٣٨٧٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي مُوسَى بُنُ أَنَسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمُ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا [راجع: ١٣٢٢٢].
- (۱۳۸۷۲) حضرت انس بن ما لک ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ ایک دن نبی علیٹا نے قرمایا جو میں جانتا ہوں ، اگرتم نے وہ جاتنے ہوتے توتم بہت تھوڑ اہنتے اور کثرت سے رویا کرتے۔
- ( ١٣٨٧٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا أَنَسُ بُنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ تَعْلَمُونَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ [راجع: ١٣٠٤٠].
  - (۱۳۸۷۳) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔
- ( ١٣٨٧٤ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنُ ثَابِتٍ عَنُ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اسْتَوُوا اسْتَوُوا فَوَاللَّهِ إِنِّى لَأَرَاكُمْ مِنْ خَلْفِي كَمَا أَرَاكُمْ مِنْ بَيْنِ يَدَى [قال الالباني: صحيح (النسائي: ١٤٠٩)]. [انظر: ٩٩٠٩] فَوَاللَّهِ إِنِّي لَأَرَاكُمْ مِنْ خَلْفِي كَمَا أَرَاكُمْ مِنْ بَيْنِ يَدَى آقال الالباني: صحيح (النسائي: ١٤٠٩)]. [انظر: ٩٩٠٩]

## هي مُناهُ المَدْبِن بَينِي مِنْ مِن المُناهِ مِنْ مِن مِن المُن اللهِ مِن مَا اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ

(۱۳۸۷ ) حضرت انس بن ما لک ڈلاٹٹؤ سے مروی ہے کہ ایک دن نماز کھڑی ہوئی تو نبی ملیٹی ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فر مایا صفیں سیدھی کرلواور جڑ کر کھڑ ہے ہو کیونکہ میں تمہیں اپنے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔

(١٣٨٧٥) حَدَّثَنَا عَفَّانُ وَبَهُزٌ قَالَا حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ بَهُزٌ فِي حَدِيثِهِ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةً يَقُولُ فِي قَصَصِهِ حَدَّثَنَا أَنَسُ بُنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَخُرُجُ قَوْمٌ مِنُ النَّارِ بَعُدَ مَا يُصِيبُهُمْ سَفُعٌ قَالَ بَهُزٌ بَنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَخُرُجُ قَوْمٌ مِنُ النَّارِ بَعُدَ مَا يُصِيبُهُمْ سَفُعٌ قَالَ بَهُزٌ فَيَادُخُونَ النَّارِ بَعُدَ مَا يُصِيبُهُمْ سَفُعٌ قَالَ بَهُزُ فَيَدُخُونَ النَّارِ بَعُدَ مَا يُصِيبُهُمْ سَفُعٌ قَالَ بَهُزُ فَلَا مَنْ النَّارِ بَعُدَ مَا يُصِيبُهُمْ سَفُعٌ قَالَ بَهُزُ فَيَادَهُ فِي حَدِيثِهِ قَالَ وَكَانَ قَتَادَةُ يَقُولُ عُوقِبُوا فَيَدُونُ الْجَنَّةِ يُسَمِّيهِمْ أَهُلُ الْجَنَّةِ الْجَهَنَّمِينِينَ قَالَ عَفَّانُ فِي حَدِيثِهِ قَالَ وَكَانَ قَتَادَةُ يَقُولُ عُوقِبُوا فِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا أَذُرِى فِي الرِّوَايَةِ هُوَ أَوْ كَانَ يَقُولُهُ قَتَادَةُ [راجع: ١٢٢٩٥].

(۱۳۸۷۵) حضرت انس ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیئیا نے فر مایا کچھلوگ جہنم میں داخل کیے جا ئیں گے، جب وہ جل کرکوئلہ ہوجا ئیں گےتو انہیں جنت میں داخل کردیا جائے گا ،اہل جنت ان کا نام رکھ دیں گے کہ یہ جہنمی ہیں۔

( ١٣٨٧٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ أَنَّ أَنَسًا أَخْبَرَهُ أَنَّ جَارِيَةً وُجِدَ رَأْسُهَا بَيْنَ حَجَرَيْنِ فَقِيلَ لَهَا مَنْ فَعَلَ بِكِ هَذَا أَفُلَانٌ أَفُلَانٌ حَتَّى سَمَّوُا الْيَهُودِيَّ فَأَوْمَأَتُ بِرَأْسِهَا قَالَ فَأُخِذَ الْيَهُودِيُّ فَجِيءَ بِهِ فَاعْتَرَفَ فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُضَّ رَأْسُهُ بِالْحِجَارَةِ [راحع: ٢٧٧١].

(۱۳۸۷) حضر تانس ڈاٹٹ ہے مروی ہے کہ ایک یہودی نے ایک انصاری بچی کو پھر مار مارکراس کا سر کچل دیا،اس بچی ہے پوچھا کہ کیا تمہارے ساتھ میسلوک فلال نے کیا ہے، فلال نے کیا ہے یہاں تک کہ جب اس یہودی کا نام آیا تو اس نے سر کے اشارے سے ہاں کہددیا،اس یہودی کو پکڑ کرنبی ملیٹ کے سامنے لایا گیا،اس نے اپنے جرم کا اعتراف کرلیا، نبی ملیٹانے تھم دیا اوراس کا سربھی پھرول سے کچل دیا گیا۔

(١٣٨٧) حَدَّثَنَا عَفَّانُ وَبَهُزُ قَالَا حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا فَتَادَةُ عَنُ أَنَسِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَضُرِبُ شَعَرُهُ مَنْكِبَيْهِ قَالَ بَهْزُ إِنَّ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَعَرًا يَضُرِبُ بَيْنَ مَنْكِبَيْهِ [راجع: ١٢١٩]. (١٣٨٧٤) حضرت انس اللَّئُوْت مروى ہے كہ بى مَالِيَّا كے بال كندهوں تك آتے تھے۔

﴿ ( ١٣٨٧٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ وَبَهُزٌ قَالَا حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنُ قَتَادَةً عَنُ آنَسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آتِمُّوا الرُّكُوعَ وَالشَّجُودَ فَإِنِّى أَرَاكُمُ مِنْ بَعْدِ ظَهْرِى إِذَا مَا رَكَعْتُمُ وَإِذَا مَا سَجَدُتُمُ [راحع: ٢١٧٢].

(۱۳۸۷۸) حضرت انس ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی مالیا آنے فر مایا رکوع وجود کو کمل کیا کرو، کیونکہ میں بخداتمہیں اپنی پشت کے پیچھے ہے بھی دیکھر ہاہوتا ہوں۔

( ١٣٨٧٩) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنُ أَنَسٍ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ بَعَثَتُ مَعَهُ بِقِنَاعٍ فِيهِ رُطَبٌ إِلَى النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَقَبَضَ قَبْضَةً فَبَعَتَ بِهَا إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ وَذَكَرَهُ إِمَّا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ أَكُلَ أَكُلَ رَاحُلٍ يُعْرَفُ إِمَّا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ أَكُلَ أَكُلَ رَجُلٍ يُعْرَفُ أَنَّهُ يَشْتَهِيهِ [راجع: ١٢٢٩٢].

## المن الما المرابي المنظم المن

(۱۳۸۷۹) حضرت انس ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ام سلیم ڈٹاٹٹا نے ایک تھالی میں تھجوریں رکھ کرنبی مالیٹا کے پاس جھیجیں، نبی مالیٹا نے اس میں سے ایک مٹھی بھر کراپنی ایک زوجہ محتر مہ کو بھجوا دیں، پھرایک مٹھی بھر کو دوسری زوجہ کو بھجوا دیں، پھر جو باقی نجے گئیں، وہ بیٹھ کرخود تناول فرمالیں،اوراس ہے معلوم ہوتا تھا کہ نبی مالیٹا کواس وقت ان کی تمناتھی۔

( ١٣٨٨) حَدَّثَنَا بَهُزُّ وَعَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنُ آنَسٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الصَّلَاةِ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدُ ابْتَدَرَهَا اثْنَا عَشَرَ مَلَكًا فَمَا دَرَوُا كَيْفَ وَمَا أَرَدُتُ بِهَا إِلَّا الْخَيْرَ قَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدُ ابْتَدَرَهَا اثْنَا عَشَرَ مَلَكًا فَمَا دَرَوُا كَيْفَ وَمَا أَرَدُتُ بِهَا إِلَّا الْخَيْرَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدُ ابْتَدَرَهَا اثْنَا عَشَرَ مَلَكًا فَمَا دَرَوُا كَيْفَ وَمَا أَرَدُتُ بِهَا إِلَّا الْخَيْرُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدُ ابْتَدَرَهَا اثْنَا عَشَرَ مَلَكًا فَمَا دَرَوُا كَيْفَ

(۱۳۸۸) حضرت انس ڈٹائٹ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نماز کھڑی ہوئی تو ایک آ دمی آیا، صف تک پہنچ کر وہ کہنے لگا "الحمدلله حمدا کثیرا طیبا مبار کا فیہ" نبی المیٹا نے نماز سے فارغ ہوکر پوچھا کہتم میں سےکون بولا تھا؟ لوگ خاموش رہے، نبی المیٹا نے تین مرتبہ پوچھا، بالآ خروہ آ دمی کہنے لگایارسول الله مَائِلاً فی اور میر اارادہ تو خیر بی کا تھا، نبی المیٹا نے فرمایا میں نے بارہ فرشتوں کواس کی طرف تیزی سے بوھتے ہوئے دیکھا کہون اس جملے کو پہلے اٹھا تا ہے، لیکن انہیں سمجھ نہ آئی کہ اس کا کتنا تو اب کھیں چنا نجی انہوں نے اللہ تعالی سے پوچھا، اللہ تعالی نے فرمایا یہ کلمات اس طرح کھے لوجیسے میرے بندے نے کہ ہیں۔

( ١٣٨٨١ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ وَبَهُزٌ قَالَا حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنُ قَتَادَةً قَالَ بَهُزٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةً عَنُ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتُ نَعْلُهُ لَهَا قِبَالَانِ [راجع: ٢٢٥٤].

(۱۳۸۸۱) حضرت انس ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹیا کے مبارک جوتوں کے دو تھے تھے۔

( ١٣٨٨٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنُ قَتَادَةً عَنُ أَنَسٍ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا بَزَقَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْزُقُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنُ يَمِينِهِ وَلُيَبْزُقُ عَنْ شِمَالِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى [راجع: ٢٠٨٦].

(۱۳۸۸۲)حضرت انس ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے ارشاد فر مایا جب تم میں سے کو کی صحف تھو کنا خاہے تو اپنی دائیں جانب یا سامنے نہ تھو کا کرے بلکہ ہائیں جانب یا اپنے پاؤں کے نیچے تھو کا کرے۔

( ١٣٨٨٣) حَدَّثَنَا بَهُزُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسٌ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَمَا أَنَا أَسِيرُ فِي الْجَنَّةِ فَإِذَا أَنَا بِقَصْرٍ فَقُلْتُ لِمَنْ هَذَا يَا جِبْرِيلُ وَرَجَوْتُ أَنْ يَكُونَ لِى قَالَ قَالَ لَعُمَرَ قَالَ ثُمَّ سِرْتُ سَاعَةً فِي الْجَنَّةِ فَإِذَا أَنَا بِقَصْرٍ خَيْرٍ مِنْ الْقَصْرِ الْأَوَّلِ قَالَ فَقُلْتُ لِمَنْ هَذَا يَا جِبْرِيلُ وَرَجَوْتُ أَنْ يَكُونَ لِى قَالَ قَالَ لِعُمَرَ فَالَ لِعُمَرَ وَإِنَّ فِيهِ لَمِنْ الْمُورِ الْعِينِ يَا أَبَا حَفْصٍ وَمَا مَنعَنِى أَنْ أَدْخُلَهُ إِلَّا غَيْرَتُكَ قَالَ فَاكَ فَالَ فَاكُ عَمَرَ ثُمَّ قَالَ اللهُ عَيْرَتُكَ قَالَ فَاكُورَ وَقَتْ عَيْنَا عُمَرَ ثُمَّ قَالَ اللهُ عَيْرَتُكَ قَالَ فَاغُرَوْرَقَتْ عَيْنَا عُمَرَ ثُمَّ قَالَ

# هُ مَنْ لَمُ الْمُ الْمُنْ لِلْهُ الْمُنْ لِلْمَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْأَعَارَ

(۱۳۸۸) حضرت انس بڑا تھڑ ہے مروی ہے کہ نبی طائیں نے فرمایا ایک مرتبہ میں جنت میں گھوم رہا تھا کہ ایک کل پر پہنچ کررک گیا، میں نے پوچھا جریل! یہ کل کس کا ہے؟ میرا خیال تھا کہ ایسا کل تو میرا ہوسکتا ہے، انہوں نے جواب دیا کہ بی عمر کا ہے، تھوڑی دوراور آ کے چلا تو پہلے ہے بھی زیادہ خوبصورت ایک اور کل آیا، میں نے پوچھا جریل! یہ کس کا ہے، اس مرتبہ بھی میرا یہی خیال تھا کہ ایسا کل تو میرا ہوسکتا ہے، لیکن انہوں نے بتایا کہ یہ بھی عمر ہی کا ہے اور اے ابوحف اس میں ایک حور میں بھی میری کے خیال تھا کہ ایسا کل قو میرا ہوسکتا ہے، لیکن انہوں نے بتایا کہ یہ بھی عمر ہی کا ہے اور اے ابوحف اس میں ایک حور میں بھی میری کھی تنہاری غیرت کے علاوہ اس میں داخل ہونے سے کسی چیز نے نہیں روکا، حضرت عمر رہا تھی میں یہ ن کر ڈیڈ با گئیں اور وہ کہنے لگے کہ آپ پر تو میں کی طرح آپی غیرت مندی کا اظہار نہیں کرسکتا۔

( ١٣٨٨٤) حَدَّثَنَا عَفَّانُ وَبَهُزُ قَالَا حَدَّثَنَا هَمَّامٌ أَخْبَرَنَا قَتَادَةٌ قَالَ عَفَّانُ فِى حَدِيثِهِ حَدَّثَنَا أَنَسُ بُنُ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا وَلَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ قَالَ بَهُزٌ وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ مَنْ نَسِى صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا وَلَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ قَالَ بَهُزٌ وَقَالَ هَمَّامٌ سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ بَعْدَ ذَلِكَ وَزَادَ مَعَ هَذَا الْكَلَامِ أَقِمُ الصَّلَاةَ لِذِكْرِى [راجع: ٥ ٩ ٩ ١].

(۱۳۸۸۴)حضرت انس ڈٹاٹنؤ سے مروی ہے کہ نبی مالیٹیانے فر مایا جو شخص نماز پڑھنا بھول جائے تو اس کا کفارہ یہی ہے کہ جب یا دآئے ،اسے پڑھ لے۔

( ١٣٨٨٥) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ الْمُخْتَارِ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ حَدَّثَنَا أَنَسُ بُنُ مَالِكٍ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَآنِى فِي الْمَنَامِ فَقَدُ رَآنِى فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِى وَرُوْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَآنِى فِي الْمَنَامِ فَقَدُ رَآنِى فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِى وَرُوْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزُءًا مِنْ النَّبُوَّةِ قَالَ عَفَّانُ فَسَأَلُتُ حَمَّادًا فَحَدَّثَنِى بِهِ وَذَهَبَ فِي حِرَّوْرِهِ [صححه البحارى (١٩٩٤)].

(۱۳۸۸۵) حضرت انس ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰدُمَّ کاٹٹٹٹے نے ارشا دفر مایا جوشخص خواب میں میری زیارت کرے وہ سمجھ لے کہ اسنے میری ہی زیارت کی ہے کیونکہ شیطان میری شباہت اختیار کر ہی نہیں سکتا ، اورمسلمان کا خواب اجزاءِ نبوت میں سے چھیالیسواں جز وہوتا ہے۔

( ١٣٨٨) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَغْنِى ابْنَ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَتَى تَقُومُ السَّاعَةُ وَعِنْدَهُ غُلَامٌ مِنُ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ مُحَمَّدٌ فَقَالَ إِنْ يَعِشُ هَذَا فَعَسَى أَنْ لَا يُدْرِكَهُ الْهَرَمُ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ [راجع: ١٣٤١٩].

(۱۳۸۸۱) حضرت انس ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے بارگاہِ نبوت میں عرض کیا یا رسول اللّمطَاٹِیْٹِمْ اِ قیامت کب آئے گی؟ اس وفت نبی ملیٹھ کے پاس ایک انصاری لڑکا'' جس کا نام محمد تھا'' بھی موجود تھا، نبی ملیٹھ نے فر مایا اگریپلڑکا زندہ رہا تو ہو سکتا ہے کہ اس پر برد ھایا آنے سے پہلے ہی قیامت آجائے۔

( ١٣٨٨٧ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

## هي مُناهُ المَرْبُن بل بينيه مترجم المحرف المعالق المع

وَسَلَّمَ أَزْهَرَ اللَّوْنِ كَانَ عَرَقُهُ اللُّوُلُوَ وَكَانَ إِذَا مَشَى تَكَفَّأَ وَمَا مَسِسْتُ دِيبَاجًا قَطُّ وَلَا حَرِيرًا وَلَا شَيْئًا قَطُّ الْيَنَ مِنْ كَفِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا شَمَمْتُ رَائِحَةً قَطُّ مِسْكَةً وَلَا عَنْبَرَةً أَطْيَبَ مِنْ رِيجِهِ [راجع: ١٣٤١٤].

(۱۳۸۸۷) حضرت انس ڈاٹٹڈ سے مروی ہے کہ نبی ملائیا کارنگ کھلٹا ہوا تھا، پسینہ موتیوں کی طرح تھا، جب وہ چلتے تو پوری قوت سے چلتے تھے، میں نے کوئی عزراور مشک یا کوئی دوسری خوشبو نبی ملائیا کی مہک سے زیادہ عمدہ نہیں سوٹکھی ،اور میں نے کوئی ریشم و دیبا، یا کوئی دوسری چیز نبی ملائیا سے زیادہ زم نہیں چھوئی۔

( ١٣٨٨) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنُ ثَابِتٍ عَنُ آنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ قَالَ عَلَى الْفِطْرَةِ فَقَالَ آشُهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشُهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشُهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَالَ خَرَجُتَ مِنْ النَّارِ [راجع: ٢٣٧٦].

(١٣٨٨) حضرت انس الله تعلق مروى ہے كه نبى عليه فيان كاكر سنا تواكي آدى كالله اكبر الله اكبر كہنے كى آواز سنا كى دى، نبى عليه نبى عليه الله الله كالله كالله

(۱۳۸۸۹) حضرت انس ڈلٹٹؤ سے مروی ہے کہ جب نبی ملیٹیا کی صاحبز ادی حضرت رقیہ ڈلٹٹا کا انتقال ہوا تو نبی ملیٹیا نے فر مایا ان کی قبر میں ایسافخص نہیں اتر ہے گا جورات کواپنی بیوی سے بے حجاب ہوا ہو۔

( ١٣٨٩) حَدَّثَنَا عَفَّانٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً قَالَ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنُ أَنَسٍ قَالَ جَاءَ أُنَاسٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا ابْعَثُ مَعَنَا رِجَالًا يُعَلِّمُونَا الْقُرْآنَ وَالسَّنَّةَ فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ سَبْعِينَ رَجُلًا مِنُ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُمْ الْقُورَاءُ فِيهِمْ خَالِي حَرَامٌ يَقُرُونُ وَالْقُرْآنَ وَيَتَدَارَسُونَهُ بِاللَّيْلِ وَكَانُوا بِالنَّهَارِ يَجِينُونَ بِالْمَاءِ فَيَضَعُونَهُ فِي الْقُورَاءِ فَيَعَنَّهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُسْجِدِ وَيَحْتَطِبُونَ فَيَبِيعُونَهُ وَيَشْتَرُونَ بِهِ الطَّعَامَ لِأَهُلِ الصَّفَّةِ وَالْفُقَرَاءِ فَبَعَثَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَقُرُوهُمُ قَبْلُ أَنْ يَبُلُغُوا الْمَكَانَ فَقَالُوا اللَّهُمَّ ٱلْمِلْعُ عَنَّا نَبِيَّنَا آنَا قَدْ لَقِينَاكَ فَرَضِينَا عَنْكَ وَرَضِينَا عَنْكَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصُحَابِهِ إِنَّ إِخُوانَكُمُ الَّذِينَ قُتِلُوا قَالُوا لِرَبِّهِمْ بَلِغُ عَنَّا نَبِينَا آنَا قَدُ لَقِينَاكَ فَرَضِينَا عَنْكَ وَرَضِينَ عَنْكَ وَرَضِينَ عَنْكَ وَرَضِينَ عَنْكَ وَرَضِينَ عَنْكَ وَرَضِينَ عَنْكَ وَرَضِينَا عَنْكَ وَرَضِينَ عَنْكَ وَرَضِينَا عَنْكَ وَرَضِينَ عَنْكَ وَرَضِينَا عَنْكَ وَرَضِينَا عَنْكَ وَرَضِينَا عَنْكَ وَرَضِينَا عَنْكَ وَرَضِينَ عَنْكَ وَرَضِينَ عَنْكَ وَرَضِينَ عَنْكَ وَرَضِينَا عَنْكَ وَيَعْتَلَ وَاللَّهُ وَيَعْتُلُوا وَلُوا لِولَا لِورَالِهُ وَالْكُوا لِلْكُوا فَلُوا لِولَا لِورَالِهُ وَالْمَالِيَا وَلَا وَلَوْلَا وَلُوا لِلْوَا لِولَا لِلْوَالِمِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَوْلَا فَيْلُوا لِلْمُوا لِيَتَا لَيْكُوا الْمُعْوِلُونَ الْ

(۱۳۸۹۰) حضرت انس ڈاٹھؤ سے مروی ہے کہ پچھلوگ نبی ملیٹیا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ ہمارے ساتھ پچھ لوگوں کو بھیج دیجئے جو ہمیں قرآن وسنت کی تعلیم دیں ، چنانچہ نبی ملیٹیا نے ان کے ساتھ ستر انصاری صحابہ کو بھیج دیا جنہیں قراء کہا

( ١٣٨٩٢) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا [راجع، ٢٢٢٣].

(۱۳۸۹۲) حضرت انس والثنيَّة ہے مروى ہے كہ نبى عليِّها تمام لوگوں ميں سب ہے اچھے اخلاق والے تھے۔

( ١٣٨٩٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ ثَابِتٍ عَنُ أَنَسٍ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعْرَفُ بِهِ [راجع: ٢٤٧٠].

(۱۳۸۹۳) حضرت انس ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے جناب رسول اللّٰمَثَاثِیْتُم نے ارشاد فر مایا قیامت کے دن ہر دھوکے باز کے لئے ایک حجنڈ اہوگا جس سے وہ پہچانا جائے گا۔

(١٣٨٩٤) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنُ حُمَيْدٍ أَنَّ أَنْسًا سُئِلَ عَنْ شَعَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ شَعَرِ وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ شَعَرِ قَتَادَةً فَفَرِحَ يَوْمَئِذٍ قَتَادَةً أَراحِع: ١٣٢٧] رَأَيْتُ شَعْرًا أَشُبَهُ بِشَعْرٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ شَعَرِ قَتَادَةً فَفَرِحَ يَوْمَئِذٍ قَتَادَةً أَراحِع: ١٣٨٩٨) حميد مُنِيَّة كُتِ بِين كَهُ صَحْص نے حضرت انس رَفَّقَتُ بِي مَالِيُهِ كَ بالوں كَ مَا تُو انہوں نے فر ما يا كہ مِن فَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ كَ بالول كَ مَا يَعْدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ شَعْرِ وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ شَعْرِ قَتَادَةً فَفَرِحَ يَوْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَمَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَعْتَادَةً وَمَ عَلَيْهِ وَمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَعْمَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَمَعْمَا عَلَيْهِ وَمَعْمَا عَلَيْهِ وَمَعْمَا عَلَيْهِ مَعْمَا عَلَيْهِ وَمِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْكِ وَالْ عَلَيْكِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَالَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ

( ١٣٨٩٥ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبَانُ بُنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ يَجْتَمِعُ لَهُ غَدَاءٌ وَلَا عَشَاءٌ مِنْ خُبُزٍ وَلَحْمٍ إِلَّا عَلَى ضَفَفٍ [صححه ابن حبان (٩٥٥) قال شعيب: اسناده صحيح].

# هي مُناهًا مَوْرِضِ لِيَدِيمَةُ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ ال

(۱۳۸۹۵) حضرت انس ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹیا کے پاس کسی دن دو پہراور رات کے کھانے میں روٹی اور گوشت جمع نہیں ہوئے ،الا بیہ کہ بھی مہمان آ گئے ہوں۔

( ١٣٨٩٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبَانُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنُ أَنَسٍ أَنَّ يَهُودِيًّا دَعَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى خُبْزِ شَعِيرٍ وَإِهَالَةٍ سَنِخَةٍ فَأَجَابَهُ وَقَدُ قَالَ أَبَانُ أَيْضًا أَنَّ خَيَّاطًا [راجع: ١٣٨٩٦، ١٣٨٣].

(۱۳۸۹۲) حضرت انس ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ ایک یہودی نے جناب رسول اللّٰمَثَاثِیْتُم کے لئے جو کی رو ٹی اور پرانا روغن لے کر دعوت کی تھی۔

( ١٣٨٩٧) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ قَالَ أَنَسٌ مَا أَعُرِفُ فِيكُمْ الْيَوُمَ شَيْئًا كُنْتُ أَعُهَدُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ قَوْلَكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ قُلْتُ يَا أَبَا حَمْزَةَ الصَّلَاةَ قَالَ قَدُ صَلَّى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَقَالَ عَلَى أَنِّى لَمُ صَلَّةً وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَقَالَ عَلَى أَنِّى لَمُ الْ وَمَانَّ عَلَى أَنِّى لَمُ الْ وَمَانَعُمُ هَذَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ زَمَانًا مَعَ نَبِيًّ

(۱۳۸۹۷) حفرت انس ڈگاٹئ فرماتے تھے کہ نبی ملیٹیا کے دور باسعادت میں جو چیزیں میں نے دیکھی ہیں، آج ان میں سے ایک چیز بھی نہیں دیکھتا ہیں، آج ان میں سے ایک چیز بھی نہیں دیکھتا سوائے اس کے کہتم ''لا الدالا اللہ'' کہتے ہو، راوی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیاا ہے ابو حمزہ! کیا ہم نماز نہیں پڑھتے؟ فرمایا تم غروبِ آفتاب کے وقت تو نمازِ عصر پڑھتے ہو، کیا یہ نبی ملیٹیں کی نماز تھی؟ البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ تمہارے اس زمانے سے بہترز مانہ کی ممل کرنے والے کے لئے میں نے نہیں دیکھا اللہ یہ کہ وہ نبی کا زمانہ ہو۔

(١٣٨٩) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ إِنِّى لَرَدِيفُ آبِى طَلْحَةً قَالَ وَأَبُو طَلْحَةً إِلَى جَنْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَإِنِّى لَأَرَى قَدَمِى لَتَمَسُّ قَدَمَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى خَرَجَ أَهُلُ الزَّرْعِ إِلَى زُرُوعِهِمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى خَرَجَ أَهُلُ الزَّرْعِ إِلَى زُرُوعِهِمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّا إِذَا نَزَلُنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ [راجع: ١٣٦١].

(۱۳۸۹۸) حفرت انس ڈٹاٹٹ سے مردی ہے کہ غزوہ خیبر کے دن میں حضرت ابوطلحہ ڈٹاٹٹؤ کے پیچھے سواری پر بیٹھا ہوا تھا اور میرے پاؤں نبی علیٹھ کے پاؤں کوچھور ہے تھے، ہم وہاں پہنچے تو سورج نکل چکا تھااوراہل خیبرا پے مویشیوں کو نکال کر کلہا ڑیاں اور کدالیں لے کرنکل چکے تھے، ہمیں دیکھ کر کہنے لگے محمد (مَثَاثِیْمُ ) اورلشکر آ گئے، نبی علیٹھ نے اللہ اکبر کہہ کرفر مایا کہ خیبر بربا دہو گیا، جب ہم کسی قوم کے میں اتر تے ہیں تو ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح بڑی بدترین ہوتی ہے۔

( ١٣٨٩٩) حَلَّاثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ وَحُمَيْدٌ عَنُ أَنَسِ أَنَّ عَبُدَ الرَّحْمَنِ بُنَ عَوْفٍ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَآخَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيِّ فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ أَيْ أَخِي أَنَا

#### هي مُناهَ اَمَدُن شِل مِيدِ مَنْ المَاسَدِ مِنْ المُعَالِينَ اللهِ مِنْ المُعَالِقُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُعَالِقُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

أَكْثَرُ أَهُلِ الْمَدِينَةِ مَالًا فَانْظُرُ شَطْرَ مَالِى فَخُذْهُ وَتَحْتِى امْرَأَتَانِ فَانْظُرُ آيُّهُمَا أَعُجَبُ إِلَيْكَ حَتَّى أُطَلَقَهَا فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِى آهُلِكَ وَمَالِكَ دُلُّونِى عَلَى السُّوقِ فَدَلُّوهُ عَلَى السُّوقِ فَذَهَبَ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِى آهُلِكَ وَمَالِكَ دُلُّونِى عَلَى السُّوقِ فَدَلُّوهُ عَلَى السُّوقِ فَذَهَبَ فَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْ إِلَيْهُ مَهْ يَمْ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَزَوَّجُتُ امْرَأَةً فَقَالَ مَا أَصُدَقُتَهَا قَالَ وَزُنَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهْيَمُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَزَوَّجُتُ امْرَأَةً فَقَالَ مَا أَصُدَقُتَهَا قَالَ وَزُنَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهْيَمُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَزَوَّجُتُ امْرَأَةً فَقَالَ مَا أَصُدَقُتَهَا قَالَ وَزُنَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهُيَمُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَزَوَّجُتُ امْرَأَةً فَقَالَ مَا أَصُدَقُتَهَا قَالَ وَزُنَ لَلْهُ مَنْ ذَهِبٍ قَالَ أَوْلِمُ وَلَوْ بِشَاقٍ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَلَقَدُ رَأَيْتُنِى وَلَوْ رَفَعْتُ حَجَرًا لَوَجُوتُ أَنْ أُصِيبَ نَوْاقٍ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ أَوْلِمُ وَلَوْ بِشَاقٍ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ فَلَقَدُ رَأَيْتُنِى وَلَوْ رَفَعْتُ حَجَرًا لَوَجُوتُ أَنْ أُصِيبَ ذَهِبًا أَوْ فِضَةً أَوهُ فِضَةً أَوْ فِضَةً أَوْلُ وَضَلَّا أَوْلُو فَاللَّهُ الْمُعْدِى اللهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ الْولَاللَّهُ الْوَدُةُ مِنْ اللَّهُ فَالَ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْولَالِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْولَالَةِ الْمُعْمِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَلْهُ اللَّولَةُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ال

(۱۳۸۹) حضرت انس ڈٹائٹؤ سے مروی ہے کہ جب حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ڈٹاٹٹؤ مدینہ منورہ آئے تو نبی علیا نے ان کے اور حضرت سعد بن رہیج ڈٹاٹٹؤ کے درمیان بھائی چارہ قائم کردیا،حضرت سعد ڈٹاٹٹؤ نے ان سے فرمایا کہ میں اپناسارامال دوحصوں میں تقسیم کرتا ہوں، نیز میری دو بیویاں ہیں، میں ان میں سے ایک کوطلاق دے دیتا ہوں، جب اس کی عدت گذر جائے تو آپ اس سے نکاح کر لیجئے گا،حضرت عبدالرحمٰن ڈٹاٹٹؤ نے فرمایا اللہ تعالیٰ آپ کے مال اور اہل خانہ کو آپ کے لیے باعث برکت بنائے، مجھے بازار کا راستہ دکھا دیجئے، چنا نچے انہوں نے حضرت ابن عوف ڈٹاٹٹؤ کوراستہ بنا دیا،اوروہ چلے گئے،واپس آئے تو ان کے ہاس کی چھ پنیراور کھی تھا جووہ منافع میں بچا کرلائے تھے۔

کھے وصے بعد نبی مایٹیانے حضرت عبدالرحمٰن وٹاٹٹو کو دیکھا تو ان پرزر درنگ کے نشانات پڑے ہوئے تھے، نبی مایٹیانے ان سے فرمایا بینشان کیسے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ میں نے ایک انصاری خاتون سے شادی کرلی ہے، نبی مایٹیانے پوچھا مہرکتنا دیا؟ انہوں نے بتایا کہ مجورکی مشکل کے برابرسونا، نبی مایٹیانے فرمایا ولیمہ کرو، اگر چصرف ایک بکری ہی ہے ہو۔

(١٣٩٠) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ قَتَادَةً عَنُ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ عَبُدَ الرَّحْمَنِ بُنَ عَوْفٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنُ الْسُورِ: اللهُ عَلَى وَزُنِ نَوَاقٍ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ فَجَازَ ذَلِكَ [صححه البحارى (٢٢)، ٥)، ومسلم (٢١)]. [انظر: الطر: ١٤٠٠٧، ١٣٩٤٣، ١٣٩٤٢].

(۱۳۹۰۰) حضرت انس ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ڈٹاٹٹؤ نے تھجور کی تشکی کے برابرسونے کے عوض ایک انصاری خانون سے شادی کر لی نبی علیمیانے اسے جائز قرار دے دیا۔

( ١٣٩.١) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ ثَابِتًا يُحَدِّثُ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى النَّاسِ وَأَجُودَ النَّاسِ قَالَ فُزِّعَ أَهُلُ الْمَدِينَةِ لَيْلَةً قَالَ فَانْطَلَقَ النَّاسُ قِبَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ سَبَقَهُمْ وَهُوَ يَقُولُ لَمْ تُرَاعُوا قَالَ وَهُوَ النَّاسُ قِبَلَ الصَّوْتِ فَتَلَقَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ سَبَقَهُمْ وَهُوَ يَقُولُ لَمْ تُرَاعُوا قَالَ وَهُوَ عَلَى فَرَسٍ لِأَبِى طَلْحَةَ عُرْيٍ فِى عُنُقِهِ السَّيْفُ فَجَعَلَ يَقُولُ لِلنَّاسِ لَمْ تُرَاعُوا قَالَ وَقَالَ إِنَّا وَجَدْنَاهُ بَحُوا الْوَ

إِنَّهُ لَبُحُرٌ يَعُنِي الْفَرَسَ [راجع: ٢٥٢٢].

(۱۳۹۰) حضرت انس ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملائٹا تمام لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت، کنی اور بہا در تھے، ایک مرتبہ رات کے وقت اہل مدینہ دشمن کے خوف سے گھبراا مھے، اور اس آ واز کے رخ پر چل پڑے، دیکھا تو نبی ملائٹا واپس چلے آ رہے ہیں اور حضرت ابوطلحہ ڈاٹٹؤ کے بے زین گھوڑ ہے پر سوار ہیں، گردن میں تلوار لئکا رکھی ہے اور لوگوں سے کہتے جارہے ہیں کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، مت گھبراؤ اور گھوڑ ہے کے متعلق فر مایا کہ ہم نے اسے سمندرجیسارواں پایا۔

(١٣٩.٢) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ وَثَابِتٌ عَنُ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يُهَادَى بَيْنَ ابْنَيْنِ لَهُ فَقَالَ مَا هَذَا فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ نَذَرَ أَنْ يَحُجَّ مَاشِيًّا فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنْ تَغْذِيبِهِ نَفْسَهُ فَلْيَرْكُبُ [راجع: ٢٠٦٢].

(۱۳۹۰۲) حفزت انس ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّہ مَٹاٹٹٹٹؤ نے ایک آ دمی کواپنے دو بیٹوں کے کندھوں کا سہارا لے کر چلتے ہوئے دیکھا تو پوچھا میہ کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے پیدل چل کر جج کرنے کی منت مانی تھی ، نبی علیہ ا فرمایا اللّہ اس بات سے غنی ہے کہ میٹے خص اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا کرے ، پھر آپ مَٹاٹٹٹٹؤ کے اسے سوار ہونے کا حکم دیا ، چنانچہ وہ سوار ہو گیا۔

(١٣٩.٣) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنُ أَنَسٍ أَنَّ النَّاسَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكَ الْمَالُ وَأَقْحَطُنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَاسْتَسْقَى وَصَفَ حَمَّادٌ وَبَسَطَ يَدَيْهِ حِيَالَ صَدْرِهِ وَبَطُنُ كَفَّيُهِ مِمَّا يَلِى الْأَرْضَ وَمَا فِى السَّمَاءِ قَزَعَةٌ فَمَا انْصَرَفَ حَتَّى أَهَمَّتُ الشَّابَ الْقُوِيَّ نَفُسُهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى أَهُلِهِ فَمُطِرُنَا إِلَى الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ تَهَدَّمَ الْبُنْيَانُ وَانْقَطَعَ الرُّكُبَانُ ادْعُ اللَّهَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ اللَّهُ مَوَالِينَا وَلَا عَلَيْنَا فَانْجَابَتُ حَتَّى كَانَتُ الْمَدِينَةُ كَانَهَا فِى إِكْلِيلٍ [راجع: ٢٠٤٧].

(۱۳۹۰۳) حضرت انس ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ جمعہ کے دن نبی علیہ سے لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول الله مَثَاثِیْنَا اللهِ اللهُ عَلَیْهِ ہے اوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول الله مَثَاثِیْنَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

( ١٣٩.٤) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ وَحُمَيْدٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ أُخْبِرَ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ سَلَامٍ بِقُدُومِهِ وَهُوَ فِي نَخْلِهِ فَآتَاهُ فَقَالَ إِنِّي سَائِلُكَ عَنُ آشَيَاءَ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا نَبِيٌّ فَإِنُ آخُبُرُتَنِي بِهَا آمَنُتُ بِكَ وَإِنْ لَمْ تَعْلَمُهُنَّ عَرَفْتُ أَنَّكَ لَسْتَ بِنَبِيٍّ قَالَ فَسَالَهُ عَنُ الشَّبَهِ وَعَنُ آوَلِ شَيْءٍ يَحْشُرُ النَّاسَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَنِي بِهِنَّ جَبُرِيلُ آنِفًا قَالَ ذَاكَ عَدُو الْيَهُودِ قَالَ أَمَّا الشَّبَهُ إِذَا سَبَقَ مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَ المَرْأَةِ فَهَتَ بِالشَّبَهِ وَآمَّا الشَّبَةُ إِذَا سَبَقَ مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَ الرَّجُلِ فَهَتَ بِالشَّبَةِ وَآمَّا أَوَّلُ شَيْءٍ يَأْكُلُهُ أَهْلُ الْجَنَّةِ فَزِيادَةُ كَيدِ الْحُوتِ وَآمَّا وَإِذَا شَبَقَ مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَ الرَّجُلِ فَهَتَ بِالشَّبَةِ وَآمَّا أَوَّلُ شَيْءٍ يَأْكُلُهُ أَهُلُ الْجَنَّةِ فَزِيادَةُ كَيدِ الْحُوتِ وَآمَّا وَأَنَّ سَبَعَ مَاءُ النَّمُ إِنَّ النَّهُ عِنْ اللَّهُ إِنَّ الْمَشُوقِ فَتَحُشُّرُهُمُ إِلَى الْمَعْوِا بِإِسْلَامِي يَبْهَتُونِي فَقَالَ أَشَى وَاللَّهُ إِنَّ الْبَهُودَ قَوْمٌ بُهُتُ وَإِنَّهُمُ إِلَى الْمَعْولِ فَقَالَ أَنْكَ وَابُعْتُ إِلَيْهِمْ فَعَالُوا اللَّهِ إِنَّ الْبَهُودَ قَوْمٌ بُهُتُ وَإِنَّهُمُ إِلَى الْمَعْولِ وَقَالُ الْمَعْولِ اللَّهِ فَقَالُوا الْمَالِعِينَا فَقَالَ وَالْمُنَا وَابُنُ سَيَامُ وَعَلَى الْمَعْدُ إِلَى الْمَعْدُ إِلَى الْمَالَةُ مَلَى الْمَعْدُ إِلَى الْمَعْدُ إِلَى الْمَعْدُ إِلَى الْمَعْلَى وَالْمَالُولُ اللّهِ فَقَالُوا الْمَالُولُ اللّهِ فَقَالُوا الْمَالُولُ اللّهِ فَقَالُوا الْمَالُولُ اللّهُ مِنْ فَلَالُوا اللّهِ فَقَالُوا الْمَارُولُ اللّهُ فَقَالُوا الْمَالُولُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ إِلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

(۱۳۹۰) حضرت انس ڈٹاٹٹوئے مروی ہے کہ نبی علیثیا کی مدینہ منورہ تشریف آوری کے بعد حضرت عبداللہ بن سلام ڈٹاٹٹوؤیارگاہِ
رسالت میں حاضر ہوئے اور کہنے گئے یا رسول اللہ مُٹاٹٹوؤیا میں آپ چند تین با تیں پوچھتا ہوں جنہیں کسی نبی کے علاوہ کو کی نہیں
جانتا، اگر آپ نے مجھے ان کا جواب دے دیا تو میں آپ پر ایمان لے آوں گا اور اگر آپ کووہ با تیں معلوم نہ ہو میں تو میں سمجھ
جاؤں گا کہ آپ نبی نہیں ہیں، انہوں نے کہا کہ قیامت کی سب سے پہلی علامت کیا ہے؟ اہل جنت کا سب سے پہلا کھا نا کیا چیز
ہوگی؟ اور بچہا ہے ماں باپ کے مشابہہ کیسے ہوتا ہے؟ نبی علیش نے فر مایا ان کا جواب مجھے ابھی ابھی حضرت جریل علیش نے بتایا
ہے،عبداللہ کہنے لگے کہ وہ تو فرشتوں میں یہودیوں کا دشمن ہے۔

نبی علیا نے فرمایا قیامت کی سب سے پہلی علامت تو وہ آگ ہوگی جومشرق سے نکل کرتمام لوگوں کو مغرب میں جمع کر لے گی ،اوراہل جنت کا سب سے پہلا کھانا مچھلی کا جگر ہوگی ،اور بچے کے اپنے مال باپ کے ساتھ مشابہہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اگر مردکا'' پانی ''عورت کے پانی پر غالب آجائے تو وہ بچے کو اپنی طرف تھنچے لیتا ہے ،اورا گرعورت کا'' پانی ''مرد کے پانی پر غالب آجائے تو وہ بچے کو اپنی طرف تھنچے لیتا ہے ،اورا گرعورت کا'' پانی ''مرد کے پانی پر غالب آجائے تو وہ بچے کو اپنی طرف تھنچے لیتا ہے ،اورا گرعورت کا'' پانی ''مرد کے پانی پر غالب آجائے تو وہ بچے کو اپنی طرف تھنچے لیتی ہے ، یہ من کرعبداللہ کہنے گئے کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کا تھنے والی قوم ہیں ،اگر انہیں کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں ، پھر کہنے گئے یا رسول اللہ کا گئی گئی گئی گا ،اس لئے آپ ان کے پاس پیغام بھیج میرے اسلام کا پنتہ چل گیا تو وہ آپ کے سامنے جھے کہتم میں ابن سلام کیسا آدمی ہے؟

#### 

چنانچ نی طینا نے انہیں بلا بھیجا، اور ان سے پوچھا کہ عبداللہ بن سلام تم میں کیسا آدمی ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم میں سب سے بہتر ہے اور سب سے بہتر کا بیٹا، ہماراعالم اورعالم کا بیٹا ہے، ہم میں سب سے بڑا فقیہہ ہے اور سب سے برخ فقیہہ ہے اور سب سے برخ فقیہہ کے اللہ اسے بیا کہ فقیہہ کا بیٹا ہے، نبی علینا نے فر مایا یہ بتا و ، اگر وہ اسلام قبول کر لے تو کیا تم بھی اسلام قبول کر لو گے؟ وہ کہنے لگے اللہ اس بے کر کھے، اس پر حضرت عبداللہ بن سلام رفیا نئے ہا ہم میں سب سے بدتر ہے اور ہم میں جا بل اور جا بل کا بیٹا ہے، حضرت عبداللہ بن سلام رفیان نئے نے فر مایا یارسول اللہ! میں بہتر ہے اور سب سے بدتر کا بیٹا ہے اور ہم میں جا بل اور جا بل کا بیٹا ہے، حضرت عبداللہ بن سلام رفیان نے فر مایا یارسول اللہ! میں نے تو آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہودی بہتان با ندھنے والی قوم ہیں۔

(۱۲۹.۵) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ أَنْ فَارِسِبًّا كَانَ جَارًا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَوْمَا إِلَيْهِ وَعَائِشَةُ مَعِى يُومٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَوْمَا إِلَيْهِ وَعَائِشَةُ مَعِى يُومٍ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُذَا وَوَصَفَ حَمَّادٌ أَيْ لَا قَالَ الرَّجُلُ بِيدِهِ هَكَذَا وَوَصَفَ حَمَّادٌ أَيْ لَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَكَذَا أَيْ لَا قَالَ الرَّجُلُ بِيدِهِ هَكَذَا وَصَفَ حَمَّادٌ أَيْ لَا وَسَفَ حَمَّادٌ أَيْ لَا فَقَالَ هَكَذَا أَيْ قُومًا فَذَهَبَا وَرَحِيهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَكَذَا أَيْ لَا فَقَالَ هَكَذَا أَيْ قُومًا فَذَهَبَا وَرَحِيهِ مَا لَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَكَذَا أَيْ لَا فَقَالَ هَكَذَا أَيْ قُومًا فَذَهَبَا وَرَحِيهِ مَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَكَذَا أَيْ لَا فَقَالَ هَكَذَا أَيْ قُومًا فَذَهَبَا وَرَحِيهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَكَذَا أَيْ لَا فَقَالَ هَكَذَا أَيْ قُومًا فَذَهَبَا وَرَحِيهُ مَرَّ وَصَفَ حَمَّادٌ أَيْ لَا وَيَقُولُ ذَا أَيْ لَا فَقَالَ هَكَذَا أَيْ قُومًا فَذَهَبَا وَرَحِيهُ اللَّهُ عَلَى مَرَّ الْمَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَى عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمُ وَعُولُ كَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا فَذَهَبَا وَرَحِيهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَا عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ا

(۱۲۹.۱) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّدُنَا حَمَّادُ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنُ أَنَسٍ أَنَّ أُسَيْدَ بُنَ حُضَيْرٍ وَعَبَّادَ بُنَ بِشُورٍ كَانَا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي لَيْلَةٍ ظُلُمَاءَ حِنْدِسٍ فَخَرَجَا مِنْ عِنْدِهِ فَأَضَاءَتُ عَصَا أَحَدِهِمَا فَجَعَلَا يَمْشِيانِ فِي ضَوْبُهَا فَلَمَّا تَفَرَّقَا أَضَانَتُ عَصَا ذَا وَعَصَا ذَا وَعَمَا وَمُعَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَ عَلَيْ وَالْ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى مُ وَالْ عَلَى اللَّهُ وَالْ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْمَ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَالْ عَلَى اللَّهُ عَاللَا عَلَى اللَّهُ عَلَى

( ١٣٩.٧ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَغْنِي ابْنَ سَلَمَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنْسِ أَنَّ حَارِثَةَ ابْنَ الرُّبَيِّعِ جَاءَ يَوْمَ بَدْرٍ نَظَّارًا وَكَانَ غُلَامًا فَجَاءَ سَهُمْ غَرْبٌ فَوَقَعَ فِي ثُغُرَةٍ نَحْرِهِ فَقَتَلَهُ فَجَاءَتُ أُمُّهُ الرُّبَيِّعُ فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدُ

## مُنافًا اخْدِينَ بل يَنْ مَرْمُ اللهِ مِنْ مَنْ اللهِ مِنْ مَا لَكُ عَلَيْهُ وَ اللهِ مِنْ مَا لَكُ عَلَيْهُ و

عَلِمْتَ مَكَانَ حَارِثَةَ مِنِّي فَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَسَأَصْبِرُ وَإِلَّا فَسَيَرَى اللَّهُ مَا أَصْنَعُ قَالَ فَقَالَ يَا أُمَّ حَارِثَةَ إِنَّهَا لَيْسَتُ بِجَنَّةٍ وَاحِدَةٍ وَلَكِنَّهَا جِنَانٌ كَثِيرَةٌ وَإِنَّهُ فِي الْفِرْدَوْسِ الْأَعْلَى [راجع: ٢٢٧٧].

(۱۳۹۰۷) حضرت انس ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ غزوہ بدر حضرت حارثہ ڈاٹٹؤ'' جو کہ نوعمرلڑ کے تھے'' سیر پر نکلے، راستے میں کہیں سے نا گہانی تیران کے آ کرنگا اور وہ شہید ہو گئے ، ان کی والدہ نے بارگا ہِ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللَّه مَثَاثَةُ اِ آپ جانتے ہیں کہ مجھے حارثہ سے کتنی محبت تھی ،اگر تو وہ جنت میں ہے تو میں صبر کرلوں گی ، ورنہ پھر میں جو کروں گی وہ آپ بھی دیکھ لیس گے؟ نی مَایِنْا نے فرمایا اے ام حارثہ! جنت صرف ایک تونہیں ہے، وہ تو بہت ہی جنتیں ہیں اور حارثدان میں سب سے اقضل جنت میں ہے۔ ( ١٣٩.٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنِي شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَبُّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا تَقَرَّبَ الْعَبْدُ مِنِّى شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَإِذَا تَقَرَّبَ مِنِّي ذِرَاعًا تَقَرَّبُتُ إِلَيْهِ بَاعًا وَإِذَا أَتَانِي يَمُشِي أَتَيْتُهُ هَرُولَةً [راجع: ٢٢٥٨].

(۱۳۹۰۸) حضرت انس ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی مالیّا نے فر مایا اللہ تعالیٰ فر ماتے ہیں اگر میرا بندہ بالشت برابر میرے قریب ہوتا ہے تو میں ایک گز کے برابراس کے قریب ہوجاتا ہوں اور اگروہ ایک گز کے برابر میرے قریب ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ کے برابراس کے قریب ہوجا تا ہوں ،اوراگروہ میرے پاس چل کرآتا ہے تو میں اس کے پاس دوڑ کرآتا ہوں۔

( ١٣٩.٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنِي شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدُّثُ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ وَقَالَ حَجَّاجٌ فِي حَدِيثِهِ سَمِعْتُ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا أَدْرِى أَشَىٰءٌ أُنْزِلَ أَمْ كَانَ يَقُولُهُ لَوْ أَنَّ لِابْنِ آدَمَ وَقَالَ حَجَّاجٌ لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لَتَمَنَّى وَادِياً ثَالِثًا وَلَا يَمُلَأُ جَوُفَ ابُنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ [راجع: ٢٢٥٣].

(۱۳۹۰۹) حضرت انس ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیمیں کویہ کہتے ہوئے سنتا تھا ، مجھے معلوم نہیں کہ بیقر آن کی آیت تھی یا نبی علیمیم کا فرمان ، کہا گرابن آ دم کے پاس مال سے بھری ہوئی دووادیاں بھی ہوتیں تو وہ تیسری کی تمنا کرتا اور ابن آ دم کا پیپے صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے،اور جوتو بہ کرتا ہے،اللہ اس کی تو بہ قبول فر مالیتا ہے۔

( ١٣٩١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَجَّاجٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ أَوْ لِجَارِهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ وَلَمْ يَشُكَّ حَجًّاجٌ حَتَّى يُحِبُّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ [راجع: ٢٨٣٢].

(۱۳۹۱۰) حضرت انس بڑھنٹا سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰہ مَناکھنٹی ارشا دفر مایاتم میں سے کو کی شخص اس وقت تک مؤمن نہیں ہوسکتا جب تک اپنے بھائی یا پڑوی کے لئے وہی پسند نہ کرنے لگے جواپنے لیے پسند کرتا ہے۔

( ١٣٩١١ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يُحَدِّثُ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا

#### هي مُناهُ اَمَدُ بِينِ مِنْ الْمِيدِ مِنْ مِن مَالِكُ مِنْ الْمِيدِ مِنْ مَالِكُ مِنْ اللَّهِ مِن مَا لك مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِن مَا لك مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِن مَا لك مِنْ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

يُوُمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِلنَّاسِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ وَحَتَّى يُحِبَّ الْمَوْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ عَزَّوَ جَلَّ [راحع: ٢٨٣٢] (١٣٩١١) حضرت انس طَلَّوْ ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللهُ مَلَّا لَیْمَ اللهُ اللهُ عَلَیْمِ نِی اللهُ اللهُ مَل نہیں ہوسکتا جب تک لوگوں کے لئے وہی پسندنہ کرنے لگے جواپنے لیے پسند کرتا ہے اور کسی انسان سے اگر محبت کرے تو صرف اللہ کی رضاء کے لئے کرے۔

( ١٣٩١٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنِي شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكِ [راجع: ١٩٨٢].

( ١٣٩١٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنُ شُعْبَةَ عَنُ قَتَادَةَ عَنُ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُضَحِّى بِكُبْشَيْنِ أَمُلَحَيْنِ أَقُرَنَيْنِ وَيُسَمِّى وَيُكَبِّرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ رَأَيْتُهُ يَذُبَحُهَا بِيَدِهِ وَاضِعًا قَدَمَهُ يَعْنِى عَلَى صَفْحَتِهِمَا [راجع: ١٩٨٢].

(۱۳۹۱۳،۱۳۹۱۲) حضرت انس ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیظا دو چتکبر ہے سینگ دارمینڈ ھے قربانی میں پیش کیا کرتے تھے، اوراللہ کا نام لے کرتکبیر کہتے تھے، میں نے دیکھا ہے کہ نبی علیظا نہیں اپنا ہاتھ سے ذرج کرتے تھے اوران کے پہلو پر اپنا پاؤں رکھتے تھے۔

( ١٣٩١٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَيَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسٍ قَالَ يَخْيَى أَخْبَرَنَا قَتَادَةً عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ يَخْيَى أَخْبَرَنَا قَتَادَةً عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ قَالَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ [راجع: ١٩٨٢].

(۱۳۹۱۴) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٣٩١٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا أَنَسٌ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُضَحِّى بِكُبْشَيْنِ فَذَكَرَ مَعْنَاه [راجع: ١٩٨٢].

(۱۳۹۱۵) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٣٩١٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ آخْبَرَنَا شُعْبَةُ وَحَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنِى شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةً يُحَدِّثُ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْأَنْصَارَ كَرِشِى وَعَيْبَتِى وَإِنَّ النَّاسَ يَكُثُرُونَ وَيَقِلُّونَ فَاقْبَلُوا مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَاعْفُوا عَنْ مُسِينِهِمْ [راجع: ١٢٨٣٣].

(۱۳۹۱۷) حضرت انس طِلْمُنْ ہے مروی ہے کہ نبی مالیا نے فر مایا انصار میرا پردہ ہیں لوگ بڑھتے جائیں گے اور انصار کم ہوتے جائیں گے،اس لئے تم انصار کے نیکوں کو کی نیکی قبول کرو،اوران کے گنا ہگار سے تجاوز اور درگذر کرو۔

( ١٣٩١٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنِي شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدُ شَرِبَ الْخَمْرَ فَجَلَدَهُ نَحْوَ الْأَرْبَعِينَ وَفَعَلَهُ أَبُو بَكُرٍ

#### هي مُناهَا مَذِينَ لِيَدِينَ مَرْمَ وَهُ وَ اللَّهِ مِنْ مَا اللَّهِ مِنْ مَا لِكُ مِنْ اللَّهِ مِنْ مَا للك مِنْ مَا للك مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا لِمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّال

فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ اسْتَشَارَ النَّاسَ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَوْفٍ أَخَفُّ الْحُدُودِ ثَمَانُونَ فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَقَالَ حَجَّاجٌ ثَمَانُونَ وَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ [راجع: ١٢١٦٣].

(۱۳۹۱) حضرت انس ڈاٹھ سے مروی ہے کہ نی علیہ ایک آدمی کو لایا گیا جس نے شراب پی تھی ، نبی علیہ انے اسے چالیس کوڑے مارے ،حضرت ابو بکر صدیق ڈاٹھ نے نبھی یہی کیا، لیکن جب حضرت عمر فاروق ڈاٹھ کا دور خلافت آیا تو حضرت عمر ڈاٹھ نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ اس کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ڈاٹھ نے بیرائے دی کہ سب سے کم در ہے کی حد کے برابراس کی سزااس کی کرزااس کی کرزااس کی کرزااس کی کوڑے مقرر کر دیجئے ، چنانچے حضرت عمر ڈاٹھ نے شراب نوشی کی سزااس کوڑے مقرر کردی۔

( ١٣٩١٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَوٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَالْحَجَّاجُ قَالَ حَدَّثَنِى شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةً يُحَدِّثُ عَنُ آنسِ وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ أَنَّ بُنِ مَالِكٍ قَالَ أَبِى و حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ آنسِ وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ آهُلَ الْكُتَابِ يُسَلِّمُونَ عَلَيْنَا أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ آهُلَ الْكُتَابِ يُسَلِّمُونَ عَلَيْنَا أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ آهُلَ الْكُتَابِ يُسَلِّمُونَ عَلَيْنَا فَعَنْ هَذَا الْحَدِيثِ هَلْ فَكُيْفَ نَرُدُ عَلَيْهِمْ فَقَالَ قُولُوا وَعَلَيْكُمْ و قَالَ حَجَّاجٌ قَالَ شُعْبَةُ لَمْ آسُأَلُ قَتَادَةً عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ هَلْ سَمِعْتَهُ مِنْ آنسِ [راجع ٢١٦٥٥].

(۱۳۹۱۸) حضرت انس ٹاٹٹ ٹاٹٹ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام ٹاکٹانے نبی علیٹا سے بید مسئلہ پوچھا کہ اہل کتاب ہمیں سلام کرتے ہیں، ہم انہیں کیا جواب دیں؟ نبی علیٹانے فر مایا صرف" و علیکم"کہد دیا کرو۔

( ١٣٩١٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةً يُحَدِّثُ عَنُ أَنسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ أَلَا أَحَدُّثُكُمُ اللهُ عَدْيَ مَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُحَدِّثُكُمْ أَحَدٌ بَعْدِى سَمِعْتُهُ مِنْهُ إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُحَدِّثُكُمْ أَحَدٌ بَعْدِى سَمِعْتُهُ مِنْهُ إِنَّ مِنْ أَشُرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ وَيَظُهَرَ الْجَهْلُ وَيَهُشُو الزِّنَا وَيُشُرَبَ الْخَمْرُ وَيَذُهَبَ الرِّجَالُ وَيَبُقَى النِّسَاءُ حَتَّى السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ وَيَظُهَرَ الْجَهْلُ وَيَفْشُو الزِّنَا وَيُشُرَبَ الْخَمْرُ وَيَذُهَبَ الرِّجَالُ وَيَبُقَى النِّسَاءُ حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ امْرَأَةً وَاحِدٌ [راحع: ١٩٦٦].

(۱۳۹۱۹) حضرت انس ٹٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ میں تنہیں نبی علیہ سے سی ہوئی ایک الی صدیث سنا تا ہوں جومیر ہے بعد کوئی تم سے بیان نہ کرےگا، میں نے نبی علیہ کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کی علامات میں بیہ بات بھی ہے کہ علم اٹھالیا جائےگا، اس وقت جہالت کا غلبہ ہوگا، بدکاری عام ہوگی، اور شراب نوشی بکثر ت ہوگی، مردوں کی تعداد کم ہوجائے گی اور عور توں کی تعداد بڑھ جائے گی حتیٰ کہ پچیاس عور توں کا ذمہ دار صرف ایک آ دمی ہوگا۔

( ١٣٩٢) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ يَرُفَعُ الْحَدِيثَ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُرُفَعَ الْعِلْمُ وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ وَيَقِلَّ الرِّجَالُ وَيَكُثُرَ النِّسَاءُ حَتَّى يَكُونَ قَيِّمَ خَمْسِينَ امْرَأَةً رَجُلٌ وَاحِدٌ [راحع: ١٩٦٦] الْعِلْمُ وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ وَيَقِلَّ الرِّجَالُ وَيَكُثُرَ النِّسَاءُ حَتَّى يَكُونَ قَيِّمَ خَمْسِينَ امْرَأَةً رَجُلٌ وَاحِدٌ [راحع: ١٩٦٦] المُعلَمُ ويَظْهَرَ الْجَهْلُ وَيَقِلَ الرِّجَالُ وَيَكُثُرَ النِّسَاءُ حَتَّى يَكُونَ قَيِّمَ خَمْسِينَ امْرَأَةً رَجُلٌ وَاحِدٌ [راحع: ١٩٦٦] المُونِينَ الْمُولِقُ اللَّهُ الل

# هي مُناهُ اَحَدُن شِن مِيدِ مِنْ أَن مِن اللهُ اللهِ مِن مَن اللهُ مِن مَن اللهُ اللهِ مِن مَا اللهُ عِنْ اللهِ

جہالت کا غلبہ ہوگا ،مردوں کی تعداد کم ہوجائے گی اورعورتوں کی تعداد بڑھ جائے گی حتیٰ کہ بچپاس عورتوں کا ذیمہ دارصرف ایک آ دمی ہوگا۔

( ١٣٩٢١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنِى شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبَى بُنِ كَعْبٍ قَالَ حَجَّاجٌ حِينَ أُنْزِلَ لَمْ يَكُنُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالَا جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَمَرَنِى أَنُ أَقُرَأَ عَلَيْكَ لَمْ يَكُنُ الَّذِينَ كَفَرُوا قَالَ وَقَدُ سَمَّانِى قَالَ نَعَمْ قَالَ فَبَكَى [راجع: ١٢٣٤].

(۱۳۹۲) حضرت انس ولافئ سے مروی ہے کہ نبی علیہ انسان ایک مرتبہ حضرت ابی بن کعب ولافئ سے فرمایا کہ اللہ نے مجھے تکم دیا ہے کہ ''لم یکن الذین کفووا'' والی سورت تمہیں پڑھ کر سناؤں، حضرت ابی بن کعب ولافئ نے عرض کیا کہ کیا اللہ نے میرا نام کے کرکہا ہے؟ نبی علیہ انے فرمایا ہاں! یہ ن کر حضرت ابی بن کعب ولافئ دو پڑے۔

( ١٣٩٢٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنِى شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ رُخُصَ أَوْ رَخَّصَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ بُنِ الْعَوَّامِ فِى لُبْسِ الْحَرِيرِ مِنْ حِكَةٍ كَانَتُ بِهِمَا [راجع: ٢٢٥٥].

(۱۳۹۲۲) حضرت انس ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیٹیا نے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ڈاٹٹؤ اور حضرت زبیر بن عوام ڈاٹٹؤ کوجوؤں کی وجہ سے ریشمی کپڑے پہننے کی اجازت مرحمت فر مادی۔

( ١٣٩٢٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ قَتَادَةَ عَنُ أَنَسٍ قَالَ رُخُصَ لِلزُّبَيْرِ بُنِ الْعَوَّامِ ولِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْفٍ فِى لُبْسِ الْحَرِيرِ يَعْنِى لِعِلَّةٍ كَانَتُ بِهِمَا قَالَ شُعْبَةُ أَوْ قَالَ رَحَّصَ لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ[راجع: ٥ ٢ ٢ ٢]

(۱۳۹۲۳) حضرت انس ڈاٹٹیؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیٹلا نے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ڈاٹٹیؤ اور حضرت زبیر بن عوام ڈاٹٹیؤ کو جووَں کی وجہ سے ریشمی کپڑے پہننے کی اجازت مرحمت فر مادی۔

( ١٣٩٢٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنُ شُعْبَةً حَدَّثَنَا قَتَادَةً عَنُ أَنَسٍ قَالَ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ فِي الْحَرِيرِ [راجع: ٥٥٢٢].

(۱۳۹۲۴) حفرت انس بڑاٹٹؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیٹیا نے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف بڑاٹٹؤ اور حضرت زبیر بن عوام بڑاٹؤ کو جووَں کی وجہ سے ریشمی کپڑے پہننے کی اجازت مرحمت فر مادی۔

( ١٣٩٢٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ عَنُ شُعْبَةَ قَتَادَةً عَنُ آنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوُلَا أَنْ لَا تَدَافَنُوا لَدَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يُسْمِعَكُمْ عَذَابَ الْقَبْرِ [راجع: ١٢٨٣٩].

#### مَنْ الْمُ الْمُدِينَ بِلْ يَسْدِمْ مَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

(۱۳۹۲۵) حضرت انس ٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیثیا نے فرمایا اگرتم لوگ اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ نہ دیتے تو میں اللہ سے بید عاءکرتا کہ وہ تہمیں بھی عذا ہے قبر کی آ واز سنا دے۔

( ١٣٩٢٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا شُعُبَةُ وَحَجَّاجٌ حَدَّثَنِى شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِى الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ يُنَاجِى رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَلَا يَبُزُقَنَّ قَالَ قَالَ حَجَّاجٌ فَلَا يَبْصُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ وَلَكِنْ عَنْ شِمَالِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ [راحع: ١٢٠٨٦].

(۱۳۹۲۷) حضرت انس ٹڑاٹٹ سے مروی ہے کہ نبی ملائیلانے ارشاد فر مایا جبتم میں سے کو کی شخص نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے مناجات کررہا ہوتا ہے ،اس لئے اس حالت میں تم میں سے کو کی شخص اپنے سامنے یا اپنی دائیں جانب نہ تھو کا کرے بلکہ بائیں جانب یا اپنے یاوُں کے نیچے تھو کا کرے۔

( ١٣٩٢٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي هِشَامٌ عَنُ قَتَادَةَ عَنُ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكُرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ كَانُوا يَسْتَفُتِحُونَ الْقِرَاءَةَ بِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالْمِينَ [راحع: ٢٠١٤].

(۱۳۹۲۷) حضرت انس و النفظ سے مروی ہے کہ نبی علیہ اور خلفاءِ ثلاثہ مثالثہ نماز میں قراءت کا آغاز الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ہے کرتے تھے۔

( ١٣٩٢٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ شَكَّ فِي عُثْمَانَ

(۱۳۹۲۸) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٣٩٢٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنِى شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِى بَكُرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَلَمْ أَسْمَعُ أَحَدًا مِنْهُمْ يَقُولُ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ [راحع: ٢٨٤١].

(۱۲٬۹۲۹) حضرت انس ڈلاٹٹڈ سے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیٹلا کے ساتھ اور حضرات خلفاءِ ثلاثہ ڈلاٹٹڈ کے ساتھ نماز پڑھی ہے، میں نے ان میں سے کسی ایک کوبھی بلند آ واز ہے''بہم اللّٰد'' پڑھتے ہوئے نہیں سنا۔

( ١٣٩٣ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ قَتَادَةُ سَأَلُتُ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ بِأَى شَيْءٍ كَانَ يَسْتَفُتِحُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقِرَائَةَ قَالَ إِنَّكَ لَتَسْأَلُنِي عَنْ شَيْءٍ مَا سَأَلَنِي عَنْهُ أَحَدٌ

(۱۳۹۳۰) قیادہ مُرہینیا کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس ڈاٹٹوئے پوچھا کہ نبی علیلا نماز میں قراءت کا آغاز کس چیز ہے فرماتے تھے؟انہوں نے فرمایا کہتم نے مجھ ہے ایساسوال پوچھا ہے جواب تک کسی نے نہیں پوچھا۔

(١٣٩٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنِي شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ الدُّبَّاءَ قَالَ فَأْتِيَ بِطَعَامٍ أَوْ دُعِيَ لَهُ قَالَ

# هي مُنالِمُ الْمَرْبِينِ مِنْ الْمِينِي مِنْ الْمُ الْمُرْبِينِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

أنَسٌ فَجَعَلْتُ أَتَتَبَّعُهُ فَأَضَعُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ لِمَا أَعْلَمُ أَنَّهُ يُحِبُّهُ [راجع: ٢٨٤٢].

(۱۳۹۳) حضرت انس ڈٹائٹؤ سے مروی ہے کہ نبی مالیٹیں کو کدو بہت پسندتھا ، ایک مرتبہ نبی ملیٹیں کی خدمت میں کھانا پیش کیا گیا یا کسی نے دعوت کی تو چونکہ مجھے معلوم تھا کہ نبی ملیٹیں کو کدومرغوب ہے لہٰذا میں اسے الگ کر کے نبی ملیٹیں کے سامنے کرتارہا۔

( ١٣٩٣٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ فَتَادَةً يُحَدِّثُ عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ قَالَ و حَدَّثَنِى أَبِى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنَا قَتَادَةً عَنُ آنَسٍ قَالَ قَالَ وَلَا يَعْدِ وَسُلَّمَ آنَهُ قَالَ وَسَلَّمَ آنَهُ وَسَلَّمَ آنِهُوا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ فَوَاللَّهِ إِنِّى لَآرَاكُمْ بَعْدِى وَرُبَّمَا قَالَ مِنْ بَعْدِ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنِهُوا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ فَوَاللَّهِ إِنِّى لَآرَاكُمْ بَعْدِى وَرُبَّمَا قَالَ مِنْ بَعْدِ طُهُرِى إِذَا رَكَعْتُمْ وَسَجَدُتُمْ [راجع: ١٢١٧٢].

(۱۳۹۳۲) حفرت انس ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی مالیٹا نے فر مایا رکوع و ہجود کو مکمل کیا کرو، کیونکہ میں بخداتمہیں اپنی پشت کے پیچھے سے بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں۔

( ١٣٩٣٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَجَّاجٌ حَدَّثَنِى شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكِ [راجع: ١٢٠٨٩].

( ١٣٩٣٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنُ شُعْبَةَ عَنُ قَتَادَةً عَنُ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راحع: ١٢٠٨٩]. ( ١٣٩٣٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنُ شُعْبَةَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنُ أَنَسٍ عَنُ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اعْتَدِلُوا فِى السُّجُودِ وَلَا يَبْسُطُ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الْكُلْبِ [راحع: ١٢٠٨٩].

(۱۳۹۳۳–۱۳۹۳۳) حضرت انس ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا سجدوں میں اعتدال برقر اررکھا کرو،اور تم میں ہے کوئی شخص کتے کی طرح اپنے ہاتھ نہ بچھائے۔

( ١٣٩٣٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا شُعُبَةُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنْسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اعْتَدِلُوا فِي الصَّلَاةِ وَلَا يَبْسُطُ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ كَانْبِسَاطِ الْكُلْبِ هَكَذَا قَالَ يَزِيدُ اعْتَدِلُوا فِي الصَّلَاةِ [راحع: ١٢٠٨٩]. الصَّلَاةِ وَلَا يَبْسُطُ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ كَانْبِسَاطِ الْكُلْبِ هَكَذَا قَالَ يَزِيدُ اعْتَدِلُوا فِي الصَّلَاةِ [راحع: ١٢٠٨٩]. (١٣٩٣٧) حضرت انس بِالنَّئَةُ سے مروی ہے کہ نبی علیہ فرمایا مجدوں میں اعتدال برقر اردکھا کرو، اورتم میں سے کوئی فض کے کی طرح اپنے ہاتھ نہ بچھائے۔

( ١٣٩٣٧ ) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ فَذَكَرَهُ [راحع: ١٢٠٨٩].

(۱۳۹۳۷) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٣٩٣٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَوُّوا صُفُوفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفُوفِ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ [راجع: ٢٥٦٦].

# هي مُناهُ المَرْبِينِ مَنْ الْمِيدِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ الل

(۱۳۹۳۸) حفرت انس ﴿ الله عَمروى ہے كه نِي عَلِيْهِ نے فرما ياصفيں سيرهى ركھا كروكيونكه صفوں كى درتنگى نماز كاحسن ہے۔ (۱۳۹۳۹) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقِيمُوا صُفُو فَكُمْ فَإِنَّ مِنْ حُسُنِ الصَّلَاةِ إِقَامَةَ الصَّفِّ [راجع: ٢٥٢٥].

(۱۳۹۳۹) حضرت انس ڈاٹٹو کے مروی ہے کہ نبی مالیٹی نے فر ما یاصفیں سیدھی رکھا کروکیونکہ صفوں کی درنتگی نماز کاحسن ہے۔ (۱۳۹۶) حَدَّثَنَا آبُو قَطَنِ قَالَ سَمِعْتُ شُعْبَةَ یَقُولُ عَنْ قَتَادَةَ مَا رَفَعَهُ فَظَنَنْتُ آنَّهُ یَعْنِی الْحَدِیثَ فَقَالَ لِی عَبْدُ اللَّهِ بُنُ عُثْمَانَ هَذَا أَحَدُّهَا

(۱۳۹۴۰) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

(١٣٩٤١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ قَتَادَةً عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَتِمُّوا صُفُوفَكُمْ فَإِنَّ تَسُوِيَةَ الصَّفِّ يَعْنِى مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ [راحع: ١٢٢٥٦].

(۱۳۹۴) حضرت انس طالنظ ہے مروی ہے کہ نبی علیمیا نے فر مایاصفیں سیدھی رکھا کرو کیونکہ صفوں کی درنتگی نماز کاحسن ہے۔

( ١٣٩٤٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثِنِي شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ

آئیس بننِ مَالِكِ آنَّ عَبُدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ تَزَوَّجَ الْمُرَأَةُ عَلَى وَزُنِ نَوَاقٍ مِنْ ذَهَبٍ فَجَازَ ذَلِكَ [راحع:١٣٩٠] (١٣٩٣٢) حضرت انس ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ڈاٹٹو نے تھجور کی تشکی کے برابرسونے کے عوض ایک انصاری خاتون سے شادی کرلی نبی علیمیا نے اسے جائز قراردے دیا۔

( ١٣٩٤٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ وَسُفْيَانُ عَنْ حُمَيْدٍ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ يَقُولُ أَنَّ عَبُدَ الرَّحْمَنِ بُنَ عَوْفٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةٌ مِنَ الْآنُصَارِ عَلَى وَزُنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ [راجع: ١٣٠٠٧].

(۱۳۹۳۳) تحضرت انس بڑھ نے مروی ہے کہ حضرت عبد الرحمٰن بن عوف بڑھ نے تھجور کی مسلی کے برابرسونے کے عوض ایک انصاری خاتون سے شادی کرلی (نبی مایٹیانے اسے جائز قرار دے دیا)۔

(١٣٩٤٣م) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا شُعُبَةُ عَنُ قَتَادَةً عَنُ آنَسٍ وَسُفُيَانُ عَنُ حُمَيْدٍ عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ يَقُولُ تَزَوَّجَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَوْفٍ امْرَأَةً مِنُ الْأَنْصَارِ عَلَى وَزُنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ فَجَازَ ذَلِكَ قَالَ وَكَانَ الْحَكُمُ يَأْخُذُ بِهَذَا [راجع: ١٣٩٠].

(۱۳۹۳۳م) حضرت انس وٹائٹؤ سے مروی ہے کہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف وٹائٹؤ نے تھجور کی مختصلی کے برابرسونے کے عوض ' ایک انصاری خاتون سے شادی کر لی نبی ملیٹلانے اسے جائز قرار دے دیا۔

( ١٣٩٤٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنِى شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ فَزَعٌ بِالْمَدِينَةِ فَاسْتَعَارَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَرَسًا لِأَبِى طَلْحَةَ يُقَالُ لَهُ

## هي مُناهُ احَدُرُ مِنْ لِي اللهِ مِنْ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

مَنْدُوبٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا رَأَيْنَا مِنْ فَزَعٍ وَإِنْ وَجَدُنَاهُ لَبُحُواً [راجع: ١٢٧٧٤]. (١٣٩٣) حضرت انس ڈاٹو ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رات کے وقت اہل مدینہ دشمن کے خوف ہے گھبراا مخے، نبی علیہ انہائے م حاراایک گھوڑا'' جس کا نام مندوب تھا'' عاربیۂ لیا اور فرمایا گھبرانے کی کوئی بات نہیں اور گھوڑے کے متعلق فرمایا کہ ہم نے اسے سمندر جیساروال پایا۔

( ١٣٩٤٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَزِيدَ الْوَاسِطِيُّ عَنُ هِشَامِ الدَّسُتُوائِيُّ عَنُ قَتَادَةَ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْبُزَاقَ فِي الْمَسْجِدِ خَطِينَةٌ وَكَفَّارَتُهَا دَفُنُهَا [راجع: ٢٢].

(۱۳۹۴۵) حضرت انس ولانٹیز سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّہ مَثَالْتَیْزِ نے ارشا دفر مایا مسجد میں تھو کنا گناہ ہے اور اس کا کفارہ اسے دفن کردینا ہے۔

( ١٣٩٤٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَبَهُزٌ وَأَبُو النَّضُرِ قَالُوا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً قَالَ بَهُزٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ وَقَالَ أَبُو النَّصُرِ سَمِعْتُ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ يَقُولُ كَانَ فَزَعٌ بِالْمَدِينَةِ فَاسْتَعَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَسًا النَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَسًا لِأَبِى طَلْحَةَ فَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثٍ مُحَمَّدِ بُنِ جَعْفَرٍ [راجع: ١٢٧٧٤].

(۱۳۹۴۷) حدیث نمبر (۱۲۷۷) اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

(١٣٩٤٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنِى شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بُنُ مَالِكٍ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ قَالَ حَجَّاجٌ فِي حَدِيثِهِ يَعْنِى مَالِكٍ قَالَ وَالسَّاعَةُ وَالْوَسُطَى قَالَ شُعْبَةُ وَسَمِعْتُ قَتَادَةَ يَقُولُ فِي قَصَصِهِ كَفَصْلِ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْوَى فَلَا أُصْبُعَتُ أَنْسٍ أَمْ قَالَهُ قَتَادَةً [راجع: ١٢٧٦٥٢].

(۱۳۹۴۷) حضرت انس بڑاٹنؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا میں اور قیامت ان دوانگلیوں کی طرح انتہے بھیجے گئے ہیں ، یہ کہہ کرنبی ملیٹا نے شہادت والی انگلی اور درمیانی انگلی کی طرف اشارہ فر مایا۔

( ١٣٩٤٨) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنِي شُعْبَةُ وَأَسُودُ بُنُ عَامِرٍ شَاذَانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ قَتَادَةً قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلٍ يَسُوقُ بَدَنَةً ارْكَبُهَا قَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ ارْكَبُهَا قَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ ارْكَبُهَا وَيُحَكَ فِي الثَّالِثَةِ [راجع: ٢٧٦٥].

(۱۳۹۴۸) حضرت انس ٹاٹٹؤے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طبیقا کا گذرا یک آ دمی پر ہوا جوقر بانی کا جانور ہا نکتے ہوئے چلا جار ہا تھا، نبی طبیقانے اس سے سوار ہونے کے لئے فر مایا ، اس نے کہا کہ بیقر بانی کا جانور ہے ، نبی طبیقانے دو تین مرتبہ اس سے فر مایا کہ سوار ہوجاؤ۔

( ١٣٩٤٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يَسُوقُ

# 

بَدَنَةً قَالَ ارْكُبُهَا قَالَ إِنَّهَا بَدَنَّةٌ قَالَ ارْكُبُهَا وَيُحَكَّ [راجع: ٢٧٦٥].

(۱۳۹۳۹) حضرت انس بڑا ٹھڑے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیظ کا گذرایک آ دمی پر ہواجو قربانی کا جانور ہا نکتے ہوئے چلا جارہا تھا، نبی علیشانے اس سے سوار ہونے کے لئے فرمایا، اس نے کہا کہ بیقربانی کا جانور ہے، نبی علیشانے دو تین مرتبہ اس سے فرمایا کہ سوار ہوجاؤ۔

( ١٣٩٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنِى شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ [راجع: ١٢٨٤٥].

(۱۳۹۵۰) حضرت انس ڈکاٹنؤ سے مروی ہے کہ نبی علیٰلانے ارشاد فر مایاتم میں سے کو نکی شخص اس وفت تک مؤمن نہیں ہوسکتا جب تک کہ میں اس کی نگاہوں میں اس کے والد ،اولا داور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہوجاؤں۔

(١٣٩٥١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنِى شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتَ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ طَعْمَ الْإِيمَانِ مَنْ كَانَ يُحِبُّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَمَنْ كَانَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ آحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَمَنْ كَانَ أَنْ يُلْقَى فِى النَّارِ آحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَرْجِعَ فِى الْكُفُرِ بَعُدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ [راجع: ٥ ٢٧٩].

(۱۳۹۵) حضرت انس بن ما لک رفائظ ہے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشاد فر مایا تین چیزیں جس شخص میں بھی ہوں گی ، وہ ایمان کی حلاوت محسوں کرے گا ، ایک تو بید کہ اللہ اور اس کے رسول دوسروں سے سب سے زیادہ محبوب ہوں ، دوسرا بید کہ انسان کسی سے محبت کرے تو صرف اللہ کی رضاء کے لئے ، اور تیسرا بید کہ انسان کفر سے نجات ملنے کے بعد اس میں واپس جانے کو ای طرح نا پہند کرے جیسے آگ میں چھلانگ لگانے کو ناپہند کرتا ہے۔

(۱۲۹۵۲) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعِفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنِى شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنُ أَنسِ قَالَ جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَنْصَارَ فَقَالَ أَفِيكُمْ أَحَدٌ مِنْ غَيْرِكُمْ فَقَالُوا لَا إِلَّا ابْنُ أُخْتِ لَنَّا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ قَالَ حَجَّاجٌ مِنْ ٱنْفُسِهِمْ فَقَالَ إِنَّ قُرَيْشًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ قَالَ حَجَّاجٌ مِنْ ٱنْفُسِهِمْ فَقَالَ إِنَّ قُرَيْشًا حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ وَمُصِيبَةٍ وَإِنِّى أَرَدُتُ أَنْ أُجِيزَهُمْ وَٱتَالَقَهُمْ أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَرْجِعَ النَّاسُ بِالدُّنْيَا حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ وَمُصِيبَةٍ وَإِنِّى أَرَدُتُ أَنْ أُجِيزَهُمْ وَٱتَالَقَهُمْ أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَرْجِعَ النَّاسُ بِالدُّنْيَا وَتَرْجِعُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى بَيُوتِكُمْ لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًّا وَسَلَكَتُ الْأَنْصَارُ شِعْبًا لَنَاسُ وَادِيًّا وَسَلَكَتُ الْأَنْصَارُ شِعْبًا لَسَلَكُتُ شِعْبَ الْأَنْصَارِ [صححه البحارى (٤٣٣٤)، وبسلم (٥٩٥)]. [راحع: ٢٧٦].

(۱۳۹۵۲) حضرت انس ڈٹاٹٹو سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ آپ مَٹاٹٹیو نے انصاری صحابہ ٹٹاٹٹو کو جمع کیا اور ان سے پوچھا کہ تم میں انصار کے علاوہ تو کوئی نہیں ہے؟ انہوں نے عرض کیانہیں ، البنتہ ہمارا ایک بھانجا ہے ، نبی ملیکو نے فر مایاکسی قوم کا بھانجا ان

#### هي مُناهُ احَدُرُ فِينَ لِيَدِ مَرْمُ كُولِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّالِي مِنْ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِنْ اللَّمِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِل

ہی میں شار ہوتا ہے، پھر فر مایا قریش کا زمانۂ جاہلیت اور مصیبت قریب ہی ہے اور اس کے ذریعے میں ان کی تالیف قلب کرتا ہوں، کیاتم لوگ اس بات پرخوش نہیں ہو کہ لوگ مال و دولت لے کر چلے جائیں اورتم پیغیبر خدا کواپنے گھروں میں لے جاؤاگر لوگ ایک راستے پرچل رہے ہوں اور انصار دوسرے راستے پرتو میں انصار کے راستے پر چلوں گا۔

( ١٣٩٥٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنِى شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتُحًا مُبِينًا قَالَ الْحُدَيْبِيَةُ [راحع: ١٥٢١].

(۱۳۹۵۳) حضرت انس و النظر المنظر المن

( ۱۲۹۵۶) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسٍ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَلْفَ الْمِرِوعَ عُمْرَ وَعُمْرَ وَعُمْمَانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمْ فَكَانُوا لَا يَجْهَرُونَ بِ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ [راحع: ١٢٨٤] أبى بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُمْرَ وَعُنَمَانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمْ فَكَانُوا لَا يَجْهَرُونَ بِ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ [راحع: ١٢٨٤] (١٣٩٥٣) حَفرت انس فِي اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنْ اللَّهُ عَنْهُمْ فَكَانُوا لَا يَعْمَلُونَ فَي اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُمْ فَكَانُوا لَا يَعْمَلُونَ فَي اللَّهُ عَنْهُمْ فَكَانُوا لَا يَعْمَلُونَ فَي اللَّهُ عَنْهُمْ فَكَانُوا لَا يَعْمَلُونَ وَعُمْرَ وَعُلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ فَرَاتُ وَالَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُ اللَّهُ وَالْمُنَالِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلَا عَلَا لَا يَهُ وَالْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُولِ وَعُمْرَات فَعُلُوا فَرَقِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَكُولُوا فَا اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُمْ وَالْمُعُولُونَا عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعُلِقُولُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الل

( ١٣٩٥٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنِى شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةً يُحَدِّثُ عَنُ آنسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ يَكُتُبَ إِلَى الرُّومِ كِتَابًا قَالُوا إِنَّهُمْ لَا يَقُرَنُونَ كِتَابًا إِلَّا مَخْتُومًا قَالَ فَاتَّخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا مِنْ فِضَةٍ كَأْنِّى أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِى يَدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْشُهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ [راحع: ٢٧٥٠].

(۱۳۹۵۵) حضرت انس والتنوست مروی ہے کہ جب نبی علیتهائے رومیوں کوخط لکھنے کا ارادہ کیا تو صحابہ کرام میکنوٹا نے عرض کیا کہ وہ لوگ صرف مہر شدہ خطوط ہی پڑھتے ہیں، چنانچہ نبی علیتهائے جاندی کی انگوٹھی بنوالی، اس کی سفیدی اب تک میری نگاہوں کے سامنے ہے، اس پر بیرعبارت نقش تھی'' محمد رسول اللہ'' مَثَلِّ اللَّهِ اللہ مُثَالِقَائِم کے

( ١٣٩٥٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَجَّاجٌ حَدَّثَنِى شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راجع: ١٢١٦٦].

( ١٣٩٥٧ ) و حَدَّثَنِى أَبِى حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنُ شُعْبَةَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنُ أَنَسٍ عَنُ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ يَهْرَمُ ابْنُ آدَمَ وَتَبْقَى مِنْهُ اثْنَتَانِ الْحِرُصُ وَالْأَمَلُ [راجع: ٢١٦٦].

(۱۳۹۵۷-۱۳۹۵۷) حضرت انس بڑگائئا ہے مروی ہے کہ نبی علیثا نے ارشاد فر مایا انسان تو بوڑ ھا ہو جا تا ہے لیکن دو چیزیں اس میں ہمیشہ رہتی ہیں ،ایک حرص اورایک امید۔

( ١٣٩٥٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَجَّاجُ حَدَّثَنِى شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ

# 

مَالِكِ أَنَّهُ قَالَ انْشَقَّ الْقَمَرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِرْقَتَيْنِ [راجع: ١٢٧١٨].

(۱۳۹۵۸) حضرت انس بالنوز ہے مروی ہے کہ نبی مایٹھا کے دور باسعاوت میں جا نددو مکروں میں تقسیم ہو گیا تھا۔

( ١٣٩٥٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ سَمِعَ أَنَسًا يَقُولُ انْشَقَّ الْقَمَرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راجع: ١٢٧١٨].

(۱۳۹۵۹)حضرت انس بٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی مَلیٹیا کے دور باسعادت میں جا ند دوککڑوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔

( ١٣٩٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنِي شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ آنسِ بُنِ مَالِكٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (ح)

( ١٣٩٦١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةً وَهِشَامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا عَدُوَى وَلَا طِيَرَةً وَيُعْجِبُنِى الْفَأْلُ قَالَ الْفَالُ قَالَ الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ وَاللَّفُظُ لِمُحَمَّدِ بُنِ جَعْفَرٍ [راحع: ٢٢٠٣].

(۱۳۹۷-۱۳۹۷) حضرت انس ڈاٹٹئے سے مردی ہے کہ نبی طائیں نے فر مایا کوئی بیاری متعدی نہیں ہوتی ، بدشگونی کی کوئی حیثیت نہیں ،البتہ مجھے فال لینااحچھا لگتا ہے ،کسی نے یو حچھا کہ فال سے کیا مراد ہے؟ تو فر مایا احچمی بات۔

( ١٣٩٦٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بُنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الْآخِرَهُ وَقَالَ شُعْبَةُ أَوْ قَالَ اللَّهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَهُ فَاكْرِمُ الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَهُ [راحع: ٢٧٥٢].

(۱۳۹۷۲) حضرت انس ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹی فرمایا کرتے تھے اصل زندگی آخرت ہی کی زندگی ہے، یا بیفر ماتے کہ اےاللہ! آخرت کی زندگی کےعلاوہ کوئی زندگی نہیں ،پس انصار اورمہاجرین کومعز زفر ما۔

( ١٣٩٦٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنِى شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ (ح) ( ١٣٩٦٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِى بِلَحْمٍ فَقِيلَ لَهُ إِنَّهُ قَدُ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَوِيرَةَ فَقَالَ هُو لَهَا صَدَقَةٌ وَهُو لَنَا هَدِيَّةٌ [راجع: ١٢١٨٣].

(۱۳۹۷۳-۱۳۹۷۳) حضرت انس پڑاٹھ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ (حضرت عائشہ بڑاٹھ کی باندی) بریرہ کے پاس صدقہ کا گوشت آیا تو نبی ملیٹھ نے فرمایا بیاس کے لئے صدقہ ہے اور ہمارے لیے ہدیہ ہے۔

( ١٣٩٦٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ قَتَادَةَ عَنُ آنَسٍ آنَّ بَرِيرَةَ تُصُدِّقَ عَلَيْهَا بِصَدَقَةٍ فَقَالَ رَسُولُ لَلَهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ [راجع: ١٢١٨٣].

(۱۳۹۷۵) حضرت انس ڈٹاٹٹا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ (حضرت عائشہ ڈٹاٹٹا کی باندی) بریرہ کے پاس صدقہ کی کوئی چیز آئی، تو نبی علیٹا نے فرمایا بیاس کے لئے صدقہ ہے اور ہمارے لیے ہدیہے۔

#### المناه المذين المناه ال

( ١٣٩٦٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنِى شُعْبَةُ عَنُ قَتَادَةَ قَالَ سَوِعْتُ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنَى السَّاعَةُ قَالَ وَمَا أَعْدَدُتَ لَهَا قَالَ حُبَّ اللَّهِ وَرَسُولِهِ قَالَ أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبُتَ [راجع: ٢٧٩٩].

(۱۳۹۲۷) حضرت انس ڈٹاٹٹڈ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک دیہاتی آیا اور کہنے لگایا رسول اللّهُ مَثَاثِیْمُ! قیامت کب قائم ہوگی؟ نبی علیّا نے فرمایا تم نے قیامت کے لئے کیا تیاری کرر کھی ہے؟ اس نے کہا کہ اللّہ اور اس کے رسول سے محبت ، نبی علیّا نے فرمایا کہتم اس کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت کرتے ہو۔

( ١٣٩٦٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ قَتَادَةً قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا وَقَدُ أَنْذَرَ أُمَّتَهُ الْأَعُورَ الْكَافِرَ أَلَا إِنَّهُ أَعُورُ وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعُورَ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَ فَ رِ [راجع: ٢٠٢٧].

(۱۳۹۷۷) حضرت انس ٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ حضور نبی مکرم ٹاٹٹیؤ کے ارشا دفر مایا دنیا میں جو نبی بھی مبعوث ہوکر آئے ،انہوں نے اپنی امت کو کانے کذاب سے ضرورڈ رایا ، یا در کھو! د جال کانا ہو گا اور تمہا راب کانانہیں ہے ،اوراس کی دونوں آئکھوں کے درمیان کا فرلکھا ہوگا۔

( ١٣٩٦٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَجَّاجٌ حَدَّثَنِى شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ أَحَدٍ يَدُخُلُ الْجَنَّةَ يُجِبُّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا وَإِنَّ لَهُ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ غَيْرَ الشَّهِيدِ فَإِنَّهُ يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا وَيُقْتَلَ عَشْرَ مَوَّاتٍ لِمَا يَرَى مِنْ الْكُوَامَةِ [راجع: ٢٦ ٢٠]

(۱۳۹۷۸) حضرت انس ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا جنت میں داخل ہونے والا کو کی شخص بھی جنت سے نکلنا کبھی پسند نہیں کرے گا سوائے شہید کے کہ جس کی خواہش بیہوگی کہ وہ جنت سے نکلے اور پھراللّٰد کی راہ میں شہید ہو، کیونکہ اے اس کی عزت نظر آرہی ہوگی۔

( ١٣٩٦٩) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ الْأَعُورُ حَدَّثَنِى شُعْبَةُ وَيَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنُ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ يَقُولُ إِنَّ النَّبِىَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامُ مِنْ أَخَفِّ النَّاسِ صَلَاةً فِي تَمَامٍ [راجع: ٢٧٦٤].

(۱۳۹۲۹) حضرت انس ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیکی کی نما زسب سے زیادہ خفیف اور مکمل ہوتی تھی۔

( ١٣٩٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَجَّاجٌ حَدَّثَنِى شُعْبَةُ حَدَّثَنِى قَتَادَةُ عَنُ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخُرِجُوا مِنُ النَّارِ وَقَالَ حَجَّاجٌ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَخْرِجُوا مِنُ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَمَنْ كَانَ فِى قَلْبِهِ مِنْ الْحَيْرِ مَا يَزِنُ ذَرَّةً أَخْرِجُوا مِنْ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَمَنْ كَانَ فِى

## هي مُناهُ المَرْبِينِ مِنْ إِيدِ مِنْ مِن المَا المَرْبِينِ مِنْ أَلِي اللهِ اللهُ اللهِ ا

قُلْبِهِ مِنُ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ شَعِيرَةً أَخْرِجُوا مِنُ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَمَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِنْ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ بُرَّةً [راجع: ١٢١٧٧].

(۱۳۹۷) گذشتہ حدیث اس دوسری سندہے بھی مروی ہے،البنۃ اس میں کیڑے کے وزن کے برابرایمان رکھنے والوں کو بھی جہنم سے نکال لینے کا ذکر ہے۔

( ١٣٩٧٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ آخُبَرَنَا شُعْبَةُ وَبَهُزٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَجَّاجٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُوَاصِلُوا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ تُوَاصِلُ قَالَ إِنِّى لَسْتُ كَاْحَدِكُمْ إِنِّى آبِيتُ وَقَالَ بَهُزٌ إِنِّى آظَلُّ أَوْ آبِيتُ أُطْعَمُ وَأُسْقَى [راجع: ١٢٧٧.].

(۱۳۹۷۲) حضرت انس ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ نبی علیہ انے فر مایا ایک ہی سحری ہے مسلسل کئی روزے نہ رکھا کرو،کسی نے عرض کیا یارسول اللہ! آپ تو اس طرح کرتے ہیں؟ نبی علیہ انے فر مایا میں اس معاطے میں تمہاری طرح نہیں ہوں ،میر ارب مجھے کھلا پلا دیتا ہے۔

(١٣٩٧٣) حَدَّثَنَا بَهُزُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِى قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى عَلَى رَجُلٍ يَسُوقُ بَدَنَةٌ قَالَ ارْكَبُهَا قَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ ارْكَبُهَا قَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ ارْكَبُهَا قَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ وَيُحَلِّ يَسُوقُ بَدَنَةٌ قَالَ ارْكَبُهَا قَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ ارْكَبُهَا وَاللَّهِ مَدَنَةً قَالَ ارْكَبُهَا وَراحِع: ١٢٧٦٥].

(۱۳۹۷۳) حضرت انس ڈلٹٹ مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ کا گذرایک آ دمی پر ہوا جو قربانی کا جانور ہانکتے ہوئے چلا جا رہا تھا، نبی علیہ نبی علیہ نے اس سے سوار ہونے کے لئے فرمایا ، اس نے کہا کہ بیرقربانی کا جانور ہے ، نبی علیہ نے دو تین مرتبہ اس سے فرمایا کہ سوار ہوجاؤ۔

( ١٣٩٧٤) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعُوتًى شَفَاعَةً لِأُمَّتِى [راجع: ٣٠٤٠].

# هي مُناهُ المَدِينَ بل بينية مترم المحالي المعالي المعالي المعالي المعالية المعالية

(۱۳۹۷) حضرت انس ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹیانے ارشاد فر مایا ہر نبی کی ایک دعاءالیی ضرورتھی جوانہوں نے مانگی اور قبول ہوگئی، جبکہ میں نے اپنی دعاءا بنی امت کی سفارش کرنے کی خاطر قیامت کے دن کے لئے محفوظ کررکھی ہے۔

( ١٣٩٧٥) حَدَّثَنَا بَهُزٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ أَخْبَرَنِى عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ الْأَنْصَارَ فَقَالَ هَلْ فِيكُمْ أَحَدٌ مِنْ غَيْرِكُمْ قَالُوا لَا إِلَّا ابْنَ أُخْتٍ لَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَقَالَ مَرَّةً مِنْهُمْ فَحَدَّثَنِى بِهِ عَنْ أَنْسٍ [راجع: ٢٧٩٦].

(۱۳۹۷۵) حضرت انس ٹڑاٹھئا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ آپ مُلٹھٹی آنساری صحابہ ٹھاٹٹھ کوجمع کیا اور ان ہے پوچھا کہ تم میں انسار کے علاوہ تو کوئی نہیں ہے؟ انہوں نے عرض کیانہیں ، البتہ ہمارا ایک بھانجا ہے ، نبی علیٹھانے فر مایاکسی قوم کا بھانجا ان ہی میں شارہوتا ہے۔

( ١٣٩٧٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ يُسَلِّمُونَ عَلَيْنَا فَكَيْفَ نَرُدُّ عَلَيْهِمْ قَالَ قُولُوا وَعَلَيْكُمْ [راجع: ١٢١٦٥].

(۱۳۹۷) حضرت انس بڑاٹنؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام ٹٹائٹٹانے نبی علیٹا سے بیمسئلہ پوچھا کہ اہل کتاب ہمیں سلام کرتے ہیں ،ہم انہیں کیا جواب دیں؟ نبی علیٹانے فر مایا صرف"و علیکم"کہد دیا کرو۔

( ١٣٩٧٧) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقَاطَعُوا وَ لَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخُوَانًا [راجع: ١٣٢١].

(۱۳۹۷۷) حضرت انس بڑاٹنؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا آپس میں قطع تعلقی ،بغض ، پشت پھیرنا اور حسد نہ کیا کرواور اللّٰہ کے بندو! بھائی بھائی بن کرر ہا کرو۔

( ١٣٩٧٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكُثِرُ أَنْ يَدْعُوَ اللَّهُمَّ آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ قَالَ شُعْبَةُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِقَتَادَةً فَقَالَ قَتَادَةُ كَانَ أَنَسٌ يَقُولُ هَذَا [راجع: ١٣١٩].

(۱۳۹۷۸) حضرت انس ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیثیا بکثرت بید عاءفر ماتے تھے کہ اے اللہ! ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطاء فر مااور آخرت میں بھی بھلائی عطاءفر مااور ہمیں عذابِ جہنم ہے محفوظ فرما۔

( ١٣٩٧٩ ) حَدَّثَنَا ٱبُو دَاوُدَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنُ قَتَادَةً قَالَ سَأَلْتُ أَنَسًا عَنُ نَبِيذِ الْجَرِّ فَقَالَ لَمْ ٱسْمَعْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ شَيْنًا قَالَ وَكَانَ أَنَسٌ يَكُوهُهُ

(١٣٩٧) قاده مينية كہتے ہيں كہ ميں نے حضرت انس الثنائے ملے كى نبيذ كے متعلق يو چھا تو انہوں نے فر مايا كہ ميں نے

# 

نبی علینا سے اس کے متعلق کچھ ہیں سنا ، راوی کے بقول حضرت انس رٹائٹڑا سے ناپسند فر ماتے تھے۔

( ١٣٩٨) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ أَخْبَرَنَا شُغْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتِى بِثَوْبٍ حَرِيرٍ فَجَعَلُوا يَمَسُّونَهُ وَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ فَقَالَ أَتَعْجَبُونَ مِنْ هَذَا لَمَنَادِيلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فِى الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنْ هَذَا وَٱلْيَنُ مِنْ هَذَا أَوْ قَالَ مِنْدِيلُ [راجع: ١٨١١٨].

(۱۳۹۸) حضرت انس ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ کسی نے نبی ملیٹی کی خدمت میں ایک رکیٹی جوڑ اہدید کے طور پر بھیجا، لوگ اسے د کھے اور چھوکراس کی خوبصورتی پر تعجب کرنے لگے، نبی ملیٹیں نے فر مایا سعد کے رو مال'' جوانہیں جنت میں دیئے گئے ہیں''وہ اس سے بہتر اور عمدہ ہیں۔

( ١٣٩٨١ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِى بِى وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِي [راجع: ١٣٢٢٤].

(۱۳۹۸) حضرت انس ٹاٹٹؤے مروی ہے کہ نبی طائیا نے ارشاد فر مایا اللہ تعالیٰ فر ماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے گمان''جووہ میرے ساتھ کرتا ہے'' کے قریب ہوتا ہوں ،اور جب وہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہی ہوتا ہوں۔

( ١٣٩٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمُ [راجع: ٢٧٩٦].

(۱۳۹۸۲) حضرت انس ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی مالیا ان کا بھانجا ان ہی میں شارہوتا ہے۔

(١٣٩٨٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ قَالَ كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنَامُونَ ثُمَّ يُصَلُّونَ وَلَا يَتَوَضَّنُونَ [صححه مسلم (١٧٦)].

(۱۳۹۸۳) حضرت انس ڈٹاٹڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا کے صحابہ ٹٹائٹٹا سوجاتے تھے، پھراٹھ کر تازہ وضو کیے بغیر ہی نماز پڑھ لیتے تھے۔

( ١٣٩٨٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ و حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ سَمِعْتُ شُعْبَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسٍ قَالَ جَمَعَ الْقُرْآنَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَةٌ قَالَ يَحْيَى كُلُّهُمْ مِنْ الْأَنْصَارِ أَبَنَّ بُنُ كَعْبٍ وَمَعَاذُ بُنُ جَبَلٍ وَزَيْدُ بُنُ ثَابِتٍ وَآبُو زَيْدٍ قَالَ قُلْتُ مَنْ آبُو زَيْدٍ قَالَ أَحَدُ عُمُومَتِى [راجع: ١٣٤٧].

(۱۳۹۸۴) حضرت انس ڈلاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملائیا کے دور باسعادت میں چارصحابہ ٹٹاٹٹا نے پورا قرآن یا دکرلیا تھا ،اوروہ ، چاروں انصار سے تعلق رکھتے تھے ،حضرت ابی بن کعب ڈلاٹٹؤ ، حضرت معاذ بن جبل ڈلٹٹؤ ،حضرت زید بن ثابت ڈلٹٹؤ ،حضرت ابوزید ڈلٹٹؤ میں نے ابوزید کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فر مایا وہ میرے ایک چھاتھے۔

( ١٣٩٨٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنُ شُعْبَةَ حَدَّثَنِى قَتَادَةُ عَنُ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نُهِيَ عَنْ

# 

الشُّرْبِ قَائِمًا قَالَ قُلْتُ فَالْأَكُلُ قَالَ ذَاكَ أَشَدُّ [راجع: ١٢٢٠٩].

(۱۳۹۸۵) حضرت انس والنو سے مروی ہے کہ نبی ملائیا نے اس بات سے منع فر مایا ہے کہ کوئی شخص کھڑے ہو کر پیے میں نے کھانے کا حکم پوچھا تو فر مایا بیاس سے بھی زیادہ سخت ہے۔

( ١٣٩٨٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنَا قَتَادَةً عَنْ أَنْسٍ قَالَ الْحَجَرُ الْأَسُوَدُ مِنْ الْجَنَّةِ

(۱۳۹۸۷) حضرت انس ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰه مَاکُاٹٹیؤ کم نے ارشا دفر مایا حجرا سودجنتی پھر ہے۔

( ١٣٩٨٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَأَبُو نُوحٍ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسٍ قَالَ أَبُو نُوحٍ وسَمِعَهُ مِنْهُ (ح)

( ١٣٩٨٨) حَدَّثَنَا هَاشِمٌ وَالْحَجَّاجُ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَخَفِّ النَّاسِ صَلَاةً فِي تَمَامٍ [راجع: ٢٧٦٤].

(۱۳۹۸۷ – ۱۳۹۸۸) حضرت انس ڈاٹٹئے ہے مروی ہے کہ نبی علیقی کی نما زسب سے زیادہ خفیف اور مکمل ہوتی تھی۔

( ١٣٩٨٩) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةً يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ أَلَا أَحَدُّثُكُمْ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَذْهَبُ الرِّجَالُ وَيَبْقَى النِّسَاءُ [راحع: ١١٩٦٦].

(۱۳۹۸۹) حضرت انس ڈاٹٹوئے سے مروی ہے کہ میں تمہیں نبی علیا سے نی ہوئی ایک حدیث سنا تا ہوں، میں نے نبی علیا کو یہ فرماتے

ہوئے ساہے کہ قیامت کی علامات میں بیہ بات بھی ہے کہ مردوں کی تعداد کم ہوجائے گی اورعورتوں کی تعداد بڑھ جائے گی۔

( ١٣٩٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنْسِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَلْمَدِينَةِ يَأْتِيهَا الدَّجَّالُ فَيَجِدُ الْمَلَاثِكَةَ عَلَيْهِمُ السَّلَام يَحُرُسُونَهَا فَلَا يَقُرَبُهَا الدَّجَّالُ وَلَا الطَّاعُونُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى [راجع: ٢٢٦٩].

(۱۳۹۹۰) حضرت انس والنوز ہے مروی ہے کہ حضور نبی مکرم سرور دو عالم مَثَالِيَّةِ اللهِ غَرِمَا يا د جال مدينه منوره کی طرف آئے گاليکن

و ہاں فرشتوں کواس کا پہرہ دیتے ہوئے پائے گا ،انشاءاللہ مدینہ میں د جال داخل ہوسکے گا اور نہ ہی طاعون کی و باء۔

( ١٣٩٩١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( ح )

(١٣٩٩٢) و حَدَّثَنِى الضَّحَّاكُ يَعْنِى ابْنَ مَخُلَدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (ح)

( ١٣٩٩٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَزِيدَ الْوَاسِطِيُّ عَنْ هِشَامِ الدَّسْتُوائِيِّ وَشُعْبَةَ جَمِيعًا عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبُزَاقُ وَقَالَ يَزِيدُ وَالضَّحَّاكُ بُنُ مَخْلَدٍ فِي حَدِيثِهِمَا النَّخَاعَةُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا [راجع: ١٢٠٨٥].

(۱۳۹۹-۱۳۹۹-۱۳۹۹۳) حضرت انس ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰه مَثَّاثِیْوَ بِنے ارشاد فر مایا مسجد میں تھو کنا گناہ ہے اوراس کا کفارہ اسے دفن کر دینا ہے۔

# هي مُناهُ المَوْرَانِ بل يَوْدِ مَرْجُ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ

(١٣٩٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ قَتَادَةُ أَخْبَرَنِى أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا عَدُوى وَلَا طِيَرَةَ وَيُعْجِبُنِى الْفَأْلُ قُلْتُ وَمَا الْفَأْلُ قَالَ الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ [راحع: ١٢٢٠]. عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا عَدُوى وَلَا طِيرَةَ وَيُعْجِبُنِى الْفَأْلُ قُلْتُ وَمَا الْفَأْلُ قَالَ الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ [راحع: ١٢٢٠]. (١٣٩٩ه) حضرت انس اللَّذَ عمروى ہے كہ نبى عَلِيْهِ نے فرما يا بدشكونى كى كوئى حيثيت نبيس، البت مجھے فال لينا اچھا لگتا ہے، ميں نے يوچھا كہ فال سے كيا مراد ہے؟ تو فرما يا انجھى بات ۔

( ١٣٩٥) حَدَّثَنَا هَاشِمٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ أَبِي التَّيَّاحِ وَقَتَادَةَ وَحَمْزَةَ الظَّبِّيِّ أَنَّهُمْ سَمِعُوا أَنَسًا يَقُولُ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ هَكَذَا وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسُطَى وَكَانَ قَتَادَةُ يَقُولُ كَفَضُلِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ هَكَذَا وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسُطَى وَكَانَ قَتَادَةُ يَقُولُ كَفَضُلِ الْحَدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى [راجع: ١٢٢٠٣].

(۱۳۹۹۵) حضرت انس ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی مائیلانے فر مایا میں اور قیامت ان دوانگلیوں کی طرح انتہے جیجے گئے ہیں ، یہ کہدکر نبی مائیلانے شہادت والی انگلی اور درمیانی انگلی کی طرف اشار ہ فر مایا۔

( ١٣٩٩٦) حَدَّثَنَا الْأَسُودُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ قَتَادَةَ عَنُ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ شَهُرًا يَلُعَنُ رِغُلًا وَذَكُوَانَ وَعُصَيَّةً عَصَوْا اللَّهَ وَرَسُولَهُ [راجع: ١٣٢٩٨].

(۱۳۹۹۱) حضرت انس بڑاٹھ کے مروی ہے کہ آپ مُٹاکھ کے ایک مہینے تک فجر کی نماز میں قنوتِ نازلہ پڑھی اور رعل ، ذکوان ، عصیہ کے قبائل پر بددعاءکرتے رہے ، جنہوں نے اللہ اوراس کے رسول کی نا فر مانی کی۔

(١٣٩٧) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِى هَاشِمٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهُرًا يَدُعُو عَلَى رِعُلٍ وَذَكُوانَ وَبَنِى فُلَانٍ وَعُصَيَّةَ عَصَوْا اللَّهَ وَرَسُولَهُ قَالَ مَرُوانُ يَعْنِى فَقُلْتُ لِآنَسٍ قَنَتَ عُمَرُ قَالَ عُمَرُ لَا [راجع: ١٣٢٩٨].

(۱۳۹۹۷) حضرت انس ٹٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ آپ مُٹاٹٹٹو نے ایک مہینے تک فجر کی نماز میں قنوتِ نازلہ پڑھی اور رعل ، ذکوان ، عصیہ اور بنولحیان کے قبائل پر بدد عاء کرتے رہے ، جنہوں نے اللہ اوراس کے رسول کی نافر مانی کی۔

( ١٣٩٨) حَدَّثَنَا بَهُزُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانَ أَحَدُّكُمْ فِى صَلَاةٍ فَإِنَّهُ يُنَاجِى رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَلَا يَتْفِلَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَتْفِلُ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ [راجع: ١٢٠٨٦].

(۱۳۹۹۸) حضرت انس ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملائلانے ارشاد فر مایا جب تم میں سے کو کی شخص نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے منا جات کر رہا ہوتا ہے، اس لئے اس حالت میں تم میں سے کو کی شخص اپنے سامنے یا اپنی دائیں جانب نہ تھو کا کرے بلکہ بائیں جانب یا اپنے یا وُں کے نیچے تھو کا کرے۔ بلکہ بائیں جانب یا اپنے یا وُں کے نیچے تھو کا کرے۔

( ١٣٩٩٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ

## 

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُلَاطِفُنَا كَثِيرًا حَتَّى إِنَّهُ قَالَ لِأَخِ لِى صَغِيرٍ يَا أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النَّعَيْرُ (١٣٩٩٩) حضرت انس رَّنَّ ثَنَّ ہے مروی ہے کہ نبی عَلِیْهِ ہمارے ساتھ بہت ملاطفت فرماتے تھے جتی کہ میرے چھوٹے بھائی ہے فرماتے اے ابوعمیر! کیا ہوا نغیر؟

( ١٤.٠٠) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنِى شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةً قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بُنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنَّ الْخَيْرَ خَيْرُ الْآخِرَهُ أَوْ قَالَ اللَّهُمَّ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرَ الْآخِرَهُ فَاغْفِرُ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَهُ قَالَ شُعْبَةُ كَانَ يَقُولُ قَتَادَةُ هَذِهِ فِي قَصَصِهِ [راحع: ٢٧٥٢].

(۱۴۰۰۰) حضرت انس ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹیا فر مایا کرتے تھے اصل خیر آخرت ہی کی خیر ہے، یا بیفر ماتے کہاے اللہ! آخرت کی خیر کے علاوہ کوئی خیز نہیں ، پس انصاراورمہاجرین کومعاف فر ما۔

(۱۰۰۱) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَبَحَ وَسَمَّى وَكَبَّرَ [راجع: ١٩٨٢] (١٠٠٠) حضرت انس جُلِّنَا سے مروی ہے کہ نبی مَلِیَّا نے جانورکوذی کرتے ہوئے اللّٰد کا نام لے کرتکبیر کہی۔

(١٤..٢) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا آبُو عَبُدِ اللَّهِ السُّلَمِيُّ حَدَّثَنَا آبُو دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ آنَسٍ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَلْفَ آبِى بَكُرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ فَلَمُ يَكُونُوا يَسْتَفْتِحُونَ الْقِرَاءَةَ بِ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَالَ شُعْبَةُ فَقُلْتُ لِقَتَادَةَ آسَمِعْتَهُ مِنْ آنَسٍ قَالَ نَعَمُ نَحُنُ سَٱلْنَاهُ عَنْهُ [راجع: ١٢٨٤١].

(۱۴۰۰۲) حضرت انس ڈلٹنڈ سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیٹا کے ساتھ اور حضرات خلفاءِ ثلاثہ ڈلٹنڈ کے ساتھ نماز پڑھی ہے، یہ حضرات''بسم اللہ'' ہے اپنی قراءت کا آغاز نہیں کرتے تھے۔

(٣. ٣) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ السُّلَمِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ انْشَقَّ الْقَمَرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راحع: ١٢٧١٨].

(۱۲۰۰۳) جضرت انس طالفی ہے مروی ہے کہ نبی مالیٹیا کے دور باسعادت میں جا نددوککروں میں تقسیم ہو گیا تھا۔

( ١٤.٠٤) حَدَّثَنَا رَوُحٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ عَنْ النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا یُوْمِنُ أَکْ یُوْمِنُ اَحَدُکُمْ حَتَّی یُفُذَف فِی النَّارِ أَحَبَّ إِلَیْهِ مِنْ أَنْ یَعُودَ فِی أَحَدُکُمْ حَتَّی یُفُذِف فِی النَّارِ أَحَبَّ إِلَیْهِ مِنْ أَنْ یَعُودَ فِی کُفْرٍ بَعْدَ إِذْ نَجَّاهُ اللَّهُ مِنْهُ وَلَا یُوْمِنُ أَحَدُکُمْ حَتَّی أَکُونَ أَحَبُ إِلَیْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِینَ اللَّهُ مِنْهُ وَلَا یُوْمِنُ أَحَدُکُمْ حَتَّی أَکُونَ أَحَبٌ إِلَیْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِینَ اللَّهُ مِنْهُ وَلَا یُوْمِنُ أَحَدُکُمْ حَتَّی أَکُونَ أَحَبٌ إِلَیْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِینَ اللَّهُ مِنْهُ وَلَا یُوْمِنُ أَحَدُکُمْ حَتَّی أَکُونَ أَحَبٌ إِلَیْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِینَ اللّٰهُ مِنْهُ وَلَا یُوْمِنُ أَحَدُکُمْ حَتَّی اَکُونَ أَحَبٌ إِلَیْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِینَ اللّٰهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِینَ اللّٰمَ مِنْهُ وَلَا یُوْمِنُ أَحَدُکُمْ حَتَّی أَکُونَ أَحَبٌ إِلَیْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِینَ اللّٰمِ مِنْ وَلَدِهِ مِنْ وَلَدِهِ وَيَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِینَ

(۱۳۰۰ ا) حضرت انس بن ما لک ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیہ فیا ارشا دفر مایاتم میں سے کوئی اس وقت تک مؤمن نہیں ہوسکتا جب تک اسے اللہ اور اس کے رسول دوسروں سے سب سے زیادہ محبوب نہ ہوں ، اور انسان کفر سے نجات ملنے کے بعد اس میں

## هُ مُنْ الْمُ الْمُرْنِ بْلِ يَسِيدُ مِنْ أَلِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

واپس جانے کوای طرح نا پند کرے جیسے آگ میں چھلانگ لگانے کو نا پند کرتا ہے۔

اورتم میں ہے کوئی شخص اس وقت تک مؤمن نہیں ہوسکتا جب تک کہ میں اس کی نگا ہوں میں اس کے والد ،اولا داور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہوجاؤں۔

( ١٤.٠٥) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ مَنْصُورًا قَالَ سَمِعْتُ طَلْقَ بْنَ حَبِيبٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

(۱۴۰۰۵) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٤..٦) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ السُّلَمِىُّ قَالَ حَدَّثَنِى حَرَمِیٌّ بُنُ عُمَارَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِى قَتَادَةُ وَحَمَّادُ بُنُ أَبِى سُلَيْمَانَ وَسُلَيْمَانُ التَّيْمِیُّ سَمِعُوا أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَذَبَ عَلَىؓ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ [انظر: ١٢١٧٨].

(۱۴۰۰۲) حضرت انس ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیمیا نے ارشاً دفر مایا جوشخص میری طرف جان بو جھ کرکسی جھوٹی بات کی نسبت کرے،اسے اپناٹھکانہ جہنم میں بنالینا چاہتے یہ بات دومر تنبہ فر مائی۔

( ١٤٠.٧ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ عَنُ شُعْبَةَ عَنُ قَتَادَةَ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ عَبُدَ الرَّحْمَنِ بُنَ عَوُفٍ تَزَوَّجَ عَلَى وَزُنِ نَوَاةٍ مِنُ ذَهَبٍ قَالَ فَكَانَ الْحَكُمُ يَأْخُذُ بِهِ [راجع: ٢٩٩٠٠].

(۷۰۰-۷) حضرت انس ڈکاٹھؤ سے مروی ہے کہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ڈکاٹھؤ نے تھجور کی مشکل کے برابرسونے کے عوض ایک انصاری خاتون سے شادی کرلی (نبی علیٹلانے اسے جائز قرار دے دیا)۔

( ١٤..٨ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ [راحع: ٢٨٣٢].

(۱۳۰۰۸) حضرت انس ڈلاٹٹؤ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰہ مَثَلِیْٹِیْٹِم نے ارشاد فر مایاتم میں سے کو کی شخص اس وقت تک مؤمن نہیں ہوسکتا جب تک اپنے بھائی کے لئے وہی پسند نہ کرنے لگے جواپنے لیے پسند کرتا ہے۔

( ١٤.٠٩) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ حُمَيْدٍ وَشُغْبَةٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ نَفْسٍ تَمُوتُ لَهَا عِنْدَ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ خَيْرٌ يَسُرُّهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَى اللّهُ نِيَا وَمَا فِيهَا إِلّا الشّهِيدَ يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجِعَ فَيُقْتَلَ فِى الدُّنْيَا لِمَا يَرَى مِنْ فَضُلِ الشّهَادَةِ اللّهُ نَيْ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللهُ الللللهُ الللللّهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللّهُ الللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللللهُ الللهُ اللللللهُ اللللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللل

(۱۴۰۰۹) حضرت انس وٹاٹنؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا جنت میں داخل ہونے والا کو کی شخص بھی جنت سے نکلنا کبھی پسند نہیں کرے گا سوائے شہید کے کہ جس کی خواہش میہ ہوگی کہ وہ جنت سے نکلے اور پھر اللّٰہ کی راہ میں شہید ہو، کیونکہ اسے اس کی

عزت نظرآ رہی ہوگی۔

( ١٤٠١.) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ السُّلَمِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنْسِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَخَفِّ النَّاسِ صَلَاةً فِي تَمَامِ [راجع: ٢٧٦٤].

(۱۴۰۱۰) حضرت انس رٹائٹیؤ سے مروی ہے کہ نبی عالیقی کی نما زسب سے زیادہ خفیف اور مکمل ہوتی تھی۔

( ١٤.١١ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ السُّلَمِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ سَمِعَ أَنَسًا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعْجِبُهُ الدُّبَّاءُ قَالَ أَنَسٌ فَجَعَلْتُ أَضَعُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ [راحع: ٢٨٤٢].

(۱۳۰۱) حضرت انس بٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملائیں کو کدو بہت پسندتھا ،ایک مرتبہ نبی ملائیں کی خدمت میں کھانا پیش کیا گیا یا کسی

نے دعوت کی تو چونکہ مجھے معلوم تھا کہ نبی علیدا کو کدومرغوب ہے لہذا میں اے الگ کرے نبی ملیدا کے سامنے کرتا رہا۔

( ١٤.١٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ السُّلَمِيُّ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَأَلُتُ أَنَسًا عَنْ نَبيذِ الْجَرِّ فَقَالَ لَمْ أَسْمَعُ مِنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ شَيْئًا وَكَانَ أَنَسٌ يَكُرَهُهُ

(۱۳۰۱۲) قادہ مُینید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس والٹیؤے ملے کی نبیذ کے متعلق یو چھا تو انہوں نے فر مایا کہ میں نبی علیلا سے اس کے متعلق کچھنہیں سنا ، راوی کے بقول حضرت انس ڈاٹٹیڈا سے ناپسندفر ماتے تھے۔

( ١٤.١٣ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا حَرَمِيٌّ بُنُ عُمَارَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلْقِى فِي النَّارِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ حَتَّى يَضَعَ قَدَمَهُ أَوْ رِجُلَهُ عَلَيْهَا وَتَقُولُ قَطُ قَطُ [راجع: ٢٤٠٧].

(۱۳۰۱۳) حضرت انس ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیمیانے فر مایا جہنم مسلسل یہی کہتی رہے گی کہ کوئی اور بھی ہے تو لے آؤ، یہاں تک کہ پروردگارعالم اس میں اپنایا وَ ل اٹکا دے گا اس وقت وہ کہے گی کہ تیری عزت کی قتم! بس ،بس ۔

( ١٤.١٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَحْمَدَ الْجُنَيْدِيُّ حَدَّثَنَا رَجُلٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ وَكَانَ بِهَذَا الْحَدِيثِ مُعْجَبًا عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَوُّوا صُفُوفَكُمْ فَإِنَّ تَسُوِيَةَ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ

(۱۳۰۱۴) حضرت انس ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیٹیانے فر مایاصفیں سیدھی رکھا کرو کیونکہ صفوں کی درنتگی نماز کاحسن ہے۔

( ١٤.١٥ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا حَرَمِيٌّ بْنُ عُمَارَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ [احرجه ابويعلي (٢٩٠٩). قال شعيب: صحيح متواتر]. [راجع: ٢٨٤٤].

(۱۳۰۱۵) حضرت انس والثنيز ہے مروی ہے کہ نبی علينا نے ارشا دفر ما يا جو محض ميري طرف جان بوجھ کرکسی جھوٹی بات کی نسبت

کرے،اے اپناٹھ کا نہنم میں بنالینا جاہے۔

( ١٤.١٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ حَدَّثَنَى عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ وَحُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ قَالَ مُطِرُنَا بَرَداً وَأَبُو طَلُحَةً صَائِمٌ فَجَعَلَ يَأْكُلُ مِنْهُ قِيلَ لَهُ أَتَاكُلُ وَأَنْتَ صَائِمٌ فَقَالَ إِنَّمَا هَذَه بَرَكَةٌ

(۱۲۰۱۷) حضرت انس ڈٹاٹنؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ (مدینہ منورہ) میں اولوں کی بارش ہوئی ، اس دن حضرت ابوطلحہ ڈٹاٹنؤ روزے سے تھے، وہ اولے اٹھااٹھا کرکھانے لگے، کسی نے ان سے کہا کہ آپ روزہ رکھ کرید کھارہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ

( ١٤٠١٧ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الزُّهْرِيُّ أَبُو الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي عَمِّى يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ شُعْبَةَ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنْسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُضَحِّى بِكُبْشَيْنِ أَقُرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ وَيُسَمِّى وَيُكَبِّرُ وَلَقَدُ رَأَيْتُهُ يَذُبَحُهُمَا بِيَدِهِ وَاضِعًا عَلَى صِفَاحِهِمَا قَدَمَهُ [راحع: ١١٩٨٢]. (۱۴۰۱۷) حضرت انس ٹاٹٹا سے مروی ہے کہ نبی ملیکا دو چتکبر ہے سینگ دار مینڈ ھے قربانی میں پیش کیا کرتے تھے، اور اللہ کا نام لے کرتکبیر کہتے تھے، میں نے دیکھا ہے کہ نبی علیثا انہیں اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے تھے اوران کے پہلو پراپنا پاؤں رکھتے تھے۔ ( ١٤٠١٨ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَمِّي يَغْقُوبُ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اعْتَدِلُوا فِي سُجُودِكُمْ وَلَا يَفْتَرِشُ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ الْكُلْبِ أَتِمُّوا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ فَوَاللَّهِ إِنِّي لَأَرَاكُمْ مِنْ بَعْدِى أَوْ مِنْ بَعْدِ ظَهْرِى إِذَا رَكَعْتُمْ وَإِذَا سَجَدْتُمْ [راجع:

(۱۲۰۱۸) حضرت انس ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیہ انے فر مایا سجدوں میں اعتدال برقر اررکھا کرو،اورتم میں ہے کو کی شخص کتے کی طرح اپنے ہاتھ نہ بچھائے اور رکوع و بچودکمل کیا کرو، بخدا جبتم رکوع و بچود کرتے ہوتو میں تمہیں اپنے پیچھے سے دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ ( ١٤٠١٩ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بُنُ عَامِرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أنَسٍ أَنَّ عُمُومَةً لَهُ شَهِدُوا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلَالِ فَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يُفْطِرُوا وَأَنْ يَخُورُجُوا إِلَى عِيدِهِمْ مِنُ الْغَدِ

(۱۴۰۱۹) حضرت انس ڈاٹٹوئے سے مروی ہے کہ ان کے کسی چھانے نبی مالیٹیا کے سامنے عید کا جا ندد میکھنے کی شہادت دی ، نبی مالیٹیانے لوگوں کوروز ہختم کرنے کا حکم دیا اورفر مایا اگلے دن نما زِعید کے لئے تکلیں۔

(١٤٠٢) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ أَبِى طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ هَوَازِنَ جَائَتُ يَوْمَ حُنَيْنٍ بِالنِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ وَالْإِبِلِ وَالْغَنَمِ فَجَعَلُوهَا صُفُوفًا وَكَثُرُنَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا الْتَقَوْا وَلَّى الْمُسْلِمُونَ مُدْبِرِينَ كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عِبَادَ اللَّهِ أَنَا عَبُدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ ثُمَّ قَالَ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ قَالَ فَهَزَمَ اللَّهُ الْمُشْرِكِينَ وَلَمْ يَضْرِبُوا بِسَيْفِ وَلَمْ يَطْعَنُوا بِرَمْحِ قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَنِذِ عِشْرِينَ رَجُلًا وَأَخَدَ أَسُلَابَهُمُ وَقَالَ أَبُو طَلْحَةً يَوْمَنِذِ عِشْرِينَ رَجُلًا وَأَخَدَ أَسُلَابَهُمُ وَقَالَ أَبُو طَلْحَةً يَوْمَنِذِ عِشْرِينَ رَجُلًا وَأَخَدَ أَسُلَابَهُمُ وَقَالَ أَبُو طَلْحَةً يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى ضَرَبُتُ رَجُلًا عَلَى حَبُلِ الْعَاتِقِ وَعَلَيْهِ دِرْعٌ لَهُ وَأَجْهِضْتُ عَنْهُ وَقَدْ قَالَ حَمَّادٌ أَيْضًا فَأَعْجِلْتُ عَنْهُ وَقَدْ قَالَ حَمَّادٌ أَيْضًا فَأَعْجِلْتُ عَنْهُ وَقَدْ قَالَ حَمَّادٌ أَيْضًا فَأَعْجِلْتُ عَنْهُ وَقَدْ قَالَ حَمَّادٌ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَمْرُ وَلَعْ يَعْمَلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَدَقَ عَمْرُ وَلَقِي أَبُو طُلْحَةَ أَمَّ سُلَيْمٍ وَمَعَهَا خِنْجَرٌ فَقَالَ أَبُو طَلْحَةً مَا هَلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَدَقَ عَمْرُ وَلَقِي أَبُو طُلْحَةَ أَمَّ سُلَيْمٍ وَمَعَهَا خِنْجَرٌ فَقَالَ أَسُوهِ وَيَعْطِيكُهَا قَالَ وَشَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَ عُمْرُ وَلَقِي آبُو طُلْحَةَ أَمَّ سُلَيْمٍ وَمَعَها خِنْجَرٌ فَقَالَ أَبُو طُلْحَةً مَا هَذَا مَعْنَ فَقَالَ إَنْ وَلَا عَمْدُ وَلَقِي مَا اللَّهُ فَقَالَ إِنَّ اللَّهُ قَدْ كَفَى وَآخَسَنَ مَا تَقُولُ أُمُّ سُلَيْمٍ وَاحِعَ النَّهُ وَالَتُ إِنَ وَلَا اللَّهِ الْعُلَقَاءِ انْهَزَمُوا بِكَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهُ قَدْ كَفَى وَآخُسَنَ مَا تُشَورُهُ وَالِحَاءُ اللَّهُ قَلْ كَالُو اللَّهُ الْمُنْ مَعْدَا أَنْ الْعَلَقَاءِ الْهَزَمُوا بِكَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهُ قَدْ كَفَى وَآخُسَنَ مَا أُمْ اللَّهُ وَالَحَالُ إِنَّ اللَّهُ قَدْ كَفَى وَآخُسَنَ مَا الْمُؤْمُولُ أُمُّ سُلِيمًا لِللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا مُؤْمُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُولُ اللَّهُ الْعَلَا إِلَا اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ الْمُوا الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْوالُ إِلَا ا

(۱۴۰۲۰) حضرت انس ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ بنو ہوازن کے لوگ غز وہ ٔ حنین میں بیچے ، عورتیں ، اونٹ اور بکریاں تک لے ک آئے تھے ، انہوں نے اپنی کثرت ظاہر کرنے کے لئے ان سب کو بھی مختلف صفوں میں کھڑا کر دیا ، جب جنگ حچھڑی تو مسلمان پیٹھے پھیر کر بھاگ گئے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہے ، اس پر نبی علیٹیا نے مسلمانوں کو آ واز دی کہ اے اللہ کے بندو! میں اللہ کا بندہ اور رسول (یہاں) ہوں ، اے گروہ انصار! میں اللہ کا بندہ اور رسول (یہاں) ہوں ، اس کے بعد اللہ نے (مسلمانوں کو فتح اور) کا فروں کو شکست سے دوجا رکر دیا۔

نبی علیا نے اس دن یہ اعلان بھی فر مایا تھا کہ جو محص کسی کا فرکوتل کرے گا ، اس کا سارا ساز و سامان قبل کرنے والے کو سے گا ، چنا نچہ حضرت ابوطلحہ مڑا تو نئو نے تنہا اس دن ہیں کا فروں کوتل کیا تھا اوران کا ساز و سامان لے لیا تھا ، اسی طرح حضرت ابو قبادہ ڈٹا ٹوئٹ نے بارگا و نبوت ہیں عرض کیا یا رسول اللہ مٹا ٹیٹٹے ابیس نے ایک آ دمی کوکند ھے کی رسی پر مارا ، اس نے زرہ پہن رکھی تھی ، میں نے اسے بڑی مشکل سے قابو کر کے اپنی جان بچائی ، آپ معلوم کر لیجئے کہ اس کا سامان کس نے لیا ہے؟ ایک آ دمی نے میں نے اسے بڑی مشکل سے قابو کر کے اپنی جان بچائی ، آپ معلوم کر لیجئے کہ اس کا سامان کس نے لیا ہے؟ ایک آ دمی نے کھڑے ہو کر عور کر اپنی ہو گئی ، آپ معلوم کر لیجئے کہ اس کا سامان کس نے لیا ہے؟ ایک آ دمی نے کھڑے اور کی ملینا کی ماد سے بیا ہو کہ اور کے اپنی کی ماد سے بیا پھر سے بی ملینا کی ماد سے بیا پھر سے میں کو دے دیجئے ، نبی ملینا کی مادت مبار کہ میتھی کہ اگر کوئی شخص کسی چیز کا سوال کرتا تو یا اسے عطاء فرما دیتے یا پھر سکوت فرما لیسے ، اس موقع پر بھی آپ مناظم ہوگئے ، لیکن حضرت عمر ڈٹائٹو کہنے گئے بخدا! ایسانہیں ہوسکتا کہ اللہ اپنے ایک مسرک خزوہ حنین ہی میں حضرت اور نبی علینا وہ تمہیں دے دیں؟ نبی علینا نے مسکر اکر فرمایا کہ عمر سے کہدر ہے ہیں۔
شرکو مالی غذمت عطاء کردے اور نبی علینا وہ تمہیں دے دیں؟ نبی علینا نے مسکر اکر فرمایا کہ عمر سے کہدر ہے ہیں۔
غزوہ حنین ہی میں حضرت اسلیم ڈٹائٹ کے بیاس ایک خبر تھا ، حضرت ابوطلحہ ڈٹائٹوئے نے ان سے بوچھا کہ بیتہمارے یاس کیا

#### مناها أحدُّن بن بيد مترة م المناه الم

ہے؟ انہوں نے کہا کہ بیمیں نے اپنے پاس اس لئے رکھا ہے کہ اگر کوئی مشرک میرے قریب آیا تو میں اس سے اس کا پہیں بھاڑ دوں گی ،حضرت ابوطلحہ ڈٹاٹٹٹ نے بارگا و رسالت میں عرض کیا یا رسول اللّه مَٹاٹٹٹٹٹ آپ نے ام سلیم کی بات سنی؟ پھروہ کہنے لگیس یا رسول اللّه مَٹاٹٹٹٹٹ جولوگ آپ کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے ، انہیں قتل کروا دیجئے ، نبی علیہ اللّه نے نہا اللّه نے ہماری کفایت خود ہی فر مائی اور ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کیا۔

(١٤.٢١) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بُنُ أَخْضَرَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنِ حَدَّثِنِي هِشَامُ بُنُ زَيْدٍ عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ حُنَيْنِ وَجَمَعَتُ هَوَازِنُ وَعَطَفَانُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمُعًا كَثِيرًا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمُعًا كَثِيرًا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْتُقَوِّا وَلَى النَّاسُ قَالَ وَالنَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُلْقَتَ عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُلْقَاعَ وَقَسَمَ فِيهَا فَقَالَتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُلْقَاعَ وَقَسَمَ فِيهَا فَقَالَتُ اللَّهُ عَنْدَ الْكَرَّةِ وَتُقْسَمُ الْغَيْسِمَةُ وَقَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْطُلْقَاءَ وَقَسَمَ فِيهَا فَقَالَتُ اللَّهُ عَنْدَ الْكَرَّةِ وَتُقْسَمُ الْغَيْسِمَةُ وَلَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْطُلْقَاءَ وَقَسَمَ فِيهَا فَقَالَتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُلِيقِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَيْمِ وَقَعَدَ فِى قُبَّةٍ فَقَالَ أَى مُعْشَرَ الْأَنْصَارِ شَعْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُرْمُونَ الْوَالِمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمَ الْعَلَيْمَ الْعَلَيْمِ وَاللَّهُ الْعَلَيْمُ وَالَوْ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَسِنَا قَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

(۱۳۰۲) حضرت انس ر النظام عروی ہے کہ بنوہ وازن کے لوگ غزوہ حنین میں بہت بری جمعیت لے کر آئے تھے، نبی ملیٹا کے ساتھ دس ہزاریا اس سے کچھزیا دہ لوگ تھے، ان میں طلقاء بھی شامل تھے، انہوں نے اپنی کثرت فلا ہر کرنے کے لئے جانوروں اور بچوں کو بھی مختلف صفوں میں کھڑا کر دیا، جب جنگ چھڑی تو مسلمان پیٹھ پھیر کر بھاگ گئے، اس پر نبی ملیٹا نے اپنے سفید فچر سلمانوں کو آواز دی کہ اے اللہ کے بندو! میں اللہ کا بندہ اور رسول (یہاں) ہوں، پھر دائیں جانب رخ کر کے فرمایا اے گروہ انصار! انہوں نے کہ البیک یا رسول اللہ! آپ خوش ہوں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، پھر نبی ملیٹا نے بائیں جانب رخ کر کے فرمایا اے گروہ انصار! انہوں نے کہ البیک یا رسول اللہ! آپ خوش ہوں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، پھر نبی ملیٹا نے وہ مالیٹیمت القاء کے فرمایا اوں کو فتح اور) کا فروں کو فکست سے دو جار کر دیا اور مسلمانوں کو بہت سامال غنیمت ملا، نبی ملیٹا نے وہ مالیٹیمت القاء کے درمیان تقسیم فرمادیا، اس پر پچھ انصاری کہنے گئے کہ جملے کے وقت ہمیں بلایا جاتا ہے اور مالی غنیمت دوسروں کو دیا جاتا ہے،

## هي مُناهُ المَرْبِينِ مِنْ إِلَيْهِ مِنْ أَن الْمُ الْمُرْبِينِ مِنْ أَلِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الل

نی طیش کویہ بات معلوم ہوئی تو انصار کوا یک خیے میں جمع کیا اور فر مایا اے گروہ انصار! تمہارے حوالے سے یہ کیا بات مجھے معلوم ہوئی ہے؟ وہ خاموش رہے، نبی طیش نے دوبارہ یہی بات فر مائی، وہ پھر خاموش رہے، نبی طیش نے فر مایا اے گروہ انصار! اگر لوگ ایک وادی میں چل رہے ہوں اور انصاری دوسری گھاٹی میں تو میں انصار کا راستہ اختیار کروں گا، پھر فر مایا کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ لوگ دنیا لے جا ئیں اور تم اپنے گھروں میں پیغیبر خدا کو سمیٹ کر لے جاؤ؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہم راضی ہیں، ہشام بن زیدنے حضرت انس ڈاٹٹوئے بوچھا کہ کیا آپ اس موقع پر موجود تھے؟ انہوں نے فر مایا میں کہا خائب ہو سکتا تھا؟

(١٤.٢٢) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ عُلَامًا يَهُودِيًّا كَانَ يَخْدُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَقَالَ لَهُ أَسْلِمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَودُهُ فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَقَالَ لَهُ أَسْلِمُ فَنَظَرَ إِلَى أَبِيهِ وَهُوَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَقَالَ أَطِعُ أَبَا الْقَاسِمِ فَأَسْلَمَ فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدِهِ وَهُوَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَقَالَ أَطِعُ أَبَا الْقَاسِمِ فَأَسْلَمَ فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدِهِ وَهُوَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَقَالَ أَطِعُ أَبَا الْقَاسِمِ فَأَسْلَمَ فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدِهِ وَهُوَ يَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى أَنْقَذَهُ بِى مِنْ النَّارِ [راحع: ٢٨٢٣].

(۱۲۰۲۲) حفرت انس بڑا تھا ہے مروی ہے کہ ایک یہودی اڑکا نبی علیا کی خدمت کرتا تھا، ایک مرتبدہ یارہوگیا، نبی علیا اس کے اس بات بیضا ہوا تھا، نبی علیا نے اسے کلمہ پڑھنے کی باس تشریف لے گئے، وہ مرنے کے قریب تھا، وہاں اس کا باپ اس کے سر بانے بیشا ہوا تھا، نبی علیا نے اسے کلمہ پڑھایا، اورای وقت تلقین کی، اس نے اپنیا باپ کود یکھا، اس نے کہا کہ ابوالقا م کا ایکٹی کیا بات مانو، چنا نچاس لڑکے نے کلمہ پڑھ لیا، اورای وقت مرگیا، نبی علیا جب وہاں سے نکلے تو آپ کا ایکٹی کہ اس اللہ کا شکر ہے جس نے اسے میری وجہ سے جہنم سے بچالیا۔ مرگیا، نبی علیا بولگ میں الگہ عکن اس انگہ عکن انس آن خکر ما میں الیکٹو و کان یکٹ کہ النبی صلّی اللّه عکن انس آن خکر ما و مو کو کہ انس الله عکن و مو کو کہ کہ اس اللہ عکن اللّه عکن و مسلّم من عندہ و مو کو کہ کہ کہ لیکٹو اللّه عکن و مسلّم من عندہ و مو کو کہ کہ کہ لیکٹو اللّه عکن و من النّادِ مسلّم اللّه عکن و مسلّم مِن عندہ و مو کہ کو کہ کہ کہ لیکٹو الّذی انْ قدَه کو می من النّادِ

(۱۳۰۲۳) حضرت انس فالمقاسة مروی ہے کہ ایک یہودی لڑکا نبی علیا کی خدمت کرتا تھا، ایک مرتبہ وہ یمارہ وگیا، نبی علیا اس کے پاس تشریف لے گئے، وہ مرنے کے قریب تھا، وہاں اس کا باپ اس کے سرہانے بیٹھا ہوا تھا، نبی علیا نے اے کلمہ پڑھنے کی تلقین کی ،اس نے اپ اور یکھا، اس نے کہا کہ ابوالقا سم مَثَلَّ اللَّهُ عَلیْ اس نے اپ کود یکھا، اس نے کہا کہ ابوالقا سم مَثَلَّ اللَّهُ عَلیْ اللَّهُ عَلیْ اللَّهُ عَلیْهِ وَسَلَمَ مُنُ الْقَاسِمِ حَدَّ ثَنَا عِیسَمی یَعُنِی ابْنَ طَهُمَانَ قَالَ سَمِعْتُ آنَسَ بُنَ مَالِكِ یَقُولُ إِنَّ لِلنَّبِی صَلَی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ عِنْدِی سِرًّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ عِنْدِی سِرًّ اللَّهُ الْحَدُ الْهَا اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ عِنْدِی سِرًّ الْلَا أُحْبِرُ بِهِ آحَدًا الْهُ الْحَدَّ الْمَدَالُونَ الْقَامُ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ عِنْدِی سِرًّ الْلَا أُحْبِرُ بِهِ آحَدًا الْهُ الْحَدُ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ عِنْدِی سِرًّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ عِنْدِی سِرًّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ عِنْدِی سِرًّ الْلَا أُحْبِرُ بِهِ آحَدًا الْهُ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ عَنْدِی سِرًّ الْلَا أُحْبِرُ بِهِ آحَدًا الْهُ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ عَنْدِی سِرًّ الْلَا الْمُ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ عَنْدِی سِرً الْلَا الْحَدُنَ الْمُعَانَ قَالَ سَمِعْتُ الْسَدُى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْدِی سِرً اللَّهُ عَلْدُ وَسَلَمَ عَنْدِی سِرَّ اللَّهُ الْمُعْدُلُونَا اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ عَنْدِی سِرُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ عَلْ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ عَنْدِی سِرُ اللَّهُ عَلْدِی اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْدِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُعْدُلُونَا اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ الْمُعْدُ اللَّهُ الْمُعْدُلُونَا اللَّهُ الْمُعْدُ الْمُعْدُ الْمُعْدُ الْمُوالِقُ الْمُعْدُ الْمُعْدُلُ الْمُعْدُ الْمُ الْمُ

(۱۳۰۲۳) حضرت انس ڈٹاٹٹا سے مروی ہے کہ میرے یاس نبی ملیٹھ کا ایک ایبا راز ہے جو میں کسی کونہیں بتاؤں گا تا آ نکہ ان

ہے جاملوں۔

( ١٤٠٢٥ ) حَدَّثَنَا هَاشِمْ حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ طَهُمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ [انظر: ١٢١٨٧].

(۱۳۰۲۵) حضرت انس ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ میں نے نبی مالیٹیا کو بیفر مائتے ہوئے سا ہے کہ جوشخص میری طرف جان ہو جھ کرکسی حجو ٹی بات کی نسبت کرے ،اسے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنالینا چاہئے۔

( ١٤.٢٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنُ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمِ بُنِ أَبِى الْجَعْدِ عَنُ أَنَسٍ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ الْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ فَقَالَ لَبَيْكَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ مَعًا [انظر: ٢٩ ٢٠].

(۱۳۰۲۷) حضرت انس ڈٹاٹٹا سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیا کو جج وعمرہ کا تلبیدا کھے پڑھتے ہوئے سا ہے کہ آپ مُلاٹٹا ایوں فرمار ہے تصلید کی بحجہ وعُمْرَ ق مَعًا

(١٤٠٢٧) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ خَالِدٍ أَخْبَرَنَا رَبَاحٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ ابْنَةَ حُيَىً وَجَعَلَ عِنْقَهَا صَدَاقَهَا [صححه البخاري (٥٠٨٦)، ومسلم (١٣٦٥)].

(۱۳۰۲۷) حضرت انس ڈکاٹنؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے حضرت صفیہ ڈکٹٹا بنت جی کوآ زاد کر دیا اوران کی آ زادی ہی کوان کا مهر قرار دے دیا۔

( ١٤.٢٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا شُعُبَةُ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بُنَ عَامِرِ الْكُنْصَارِئَ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ الْمُؤَذِّنُ إِذَا أَذَّنَ قَامَ أَصُحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْتَدِرُونَ السَّوَارِى حَتَّى يَخُرُجَ كَانَ الْمُؤَذِّنُ إِذَا أَذَنَ قَامَ أَصُحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ كَذَيْكَ يَعْنِى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ وَلَمْ يَكُنُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ كَذَيْكَ يَعْنِى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ وَلَمْ يَكُنُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ إِلَّا قَوْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ كَذَيْكَ يَعْنِى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ وَلَمْ يَكُنُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ إِلَّا قَوْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ كَذَيْكَ يَعْنِى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ وَلَمْ يَكُنُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ إِلَّا قَوْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ كَذَيْكَ يَعْنِى الرَّكُعَتِيْنِ قَبْلَ الْمُغْرِبِ وَلَمْ يَكُنُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ إِلَّا قَوْمِ لَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ كَذَيْكَ يَعْنِى الرَّكُولَالَةِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ كَذَيْكَ يَعْنِى الرَّعْنَ وَالْوَامِ وَالْمَامِقُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْمَامِ وَالْمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنِ الْلَهُ الْمُعْرِبِ وَلَمْ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْعَامِقِ اللْعَلَالَةُ وَلِي اللَّهُ الْعَلَيْدِ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللَهُ الْعَلَى الْكُولُولُ وَالْمَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُلْعِلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْولِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْعَلَى اللَّهُ ال

(۱۳۰۲۸) حضرت انس ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ مؤ ذن جب اذان دے چکتا تو صحابہ کرام ٹٹاٹٹۂ جلدی سے ستونوں کی طرف لیکتے ، یہاں تک کہ نبی علیثی تشریف لے آتے اور وہ مغرب سے پہلے کی دورکعتیں ہی پڑھ رہے ہوتے تھے اورا ذان وا قامت کے درمیان بہت تھوڑ اوقفہ ہوتا تھا۔

(١٤.٢٩) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ سَالِم بُنِ أَبِى الْجَعُدِ عَنْ سَعْدٍ مَوْلَى الْحَسَنِ بَنِ عَلِيٍّ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ عَلِيٍّ فَأَتَيْنَا ذَا الْحُلَيْفَةِ فَقَالَ عَلِيٌّ إِنِّى أُرِيدُ أَنْ أَجْمَعَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَمَنْ أَرَادَ بُنِ عَلِيٍّ قَالَ ثَمَّ لَبَى قَالَ لَبَيْكَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ مَعًا قَالَ وَقَالَ سَالِمٌ وَقَدُ أَخْبَرَنِى أَنْسُ بُنُ مَالِكٍ قَالَ ذَلِكَ فَلْيُقُلُ كَمَا أَقُولُ ثُمَّ لَبَى قَالَ لَبَيْكَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ مَعًا قَالَ وَقَالَ سَالِمٌ وَقَدُ أَخْبَرَنِى أَنْسُ بُنُ مَالِكٍ قَالَ ذَلِكَ فَلْيُقُلُ كَمَا أَقُولُ ثُمَّ لَبَى قَالَ لَبَيْكَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ مَعًا قَالَ سَالِمٌ وَقَدُ أَخْبَرَنِى أَنْسُ بُنُ مَالِكٍ قَالَ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّهُ لَيْهِلُّ بِهِمَا جَمِيعًا [راحع: ٢٦ - ١٤]. وَاللّهِ إِنَّ دِجْلِى لَتَمَسُّ رِجُلَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَإِنّهُ لَيْهِلُّ بِهِمَا جَمِيعًا [راحع: ٢٦ - ١٤]. واللّهِ إِنَّ وَجُلِى لَتَمَسُّ رِجُلَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَإِنّهُ لَيْهِلُ بِهِمَا جَمِيعًا [راحع: ٢٦ - ١٤]. الله عَلَيْهِ وَاللّهِ إِنَا لَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ إِنْ وَالْعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَلْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ إِنْ وَالْعَلِيهِ عَنْ وَعَرْتَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ إِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ إِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَلْهُ عَلَيْهِ وَلَوْلُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهِ وَالْعُولِ الللهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللهُ عَلَيْهُ

#### هي مُنالِمًا مَرْبِينِ مِنْ إِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

اور عمرے کو جمع کرنا چاہتا ہوں اس لئے جس شخص کا یہی ارادہ ہوتو وہ ای طرح کے جیسے میں کہوں ، پھرانہوں نے تلدیہ پڑھتے ہوئے کہالکینگ مِحجّد وعُمْرَ و معگا سالم کہتے ہیں کہ مجھے حضرت انس ڈٹاٹٹ نیایا ہے کہ میرے پاؤں نبی علینا کے پاؤں سے لگ رہے تھے اور نبی علینا بھی حج اور عمرے دونوں کا تلبیہ پڑھ رہے تھے۔

(١٤.٣٠) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ السُّدِّى قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ قَالَ قُلْتُ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَى إِبْرَاهِيمَ لَوْ عَلَى ابْنِهِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ لَا أَدْرِى رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَى إِبْرَاهِيمَ لَوْ عَاشَ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَى إِبْرَاهِيمَ لَوْ عَاشَ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَلَا لَكَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَى قَالَ أَمَّا أَنَا فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْصَوِفُ عَنْ يَمِينِهِ [راجع: ١٢٨٧٧].

(۱۳۰۳۰) حضرت انس بڑاٹنؤ سے مروی ہے کہ سعدی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بڑاٹنؤ سے پوچھا کیا نبی علیہ انے اپنے بیٹے ابراہیم بڑاٹنؤ کی نماز جنازہ پڑھی تھی؟ انہوں نے فر مایا مجھے معلوم نہیں ، ابراہیم بڑاٹنؤ پر اللہ کی رحمتیں ہوں ، اگر وہ زندہ رہتے تو صدیق و نبی ہوتے ، میں نے پوچھا کہ نماز پڑھ کر میں دائیں جانب سے واپس جایا کروں یا بائیں جانب سے؟ انہوں نے فر مایا میں نے دیکھا ہے کہ جناب رسول اللہ مُنالِقَیْظِ نماز پڑھ کردائیں جانب سے واپس گئے تھے۔

( ١٤.٣١) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْأَحُولُ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا وَقَالَ لَهُ قَائِلٌ بَلَغَكَ أَنَّ رَسُولُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا حِلْفَ فِى الْإِسْلَامِ قَالَ فَغَضِبَ ثُمَّ قَالَ بَلَى بَلَى قَدُ حَالَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ قُرَيْشٍ وَالْأَنْصَارِ فِى دَارِهِ [راجع: ١٢١١٣].

(۱۳۰۳۱) حضرت انس ڈاٹٹؤ سے کسی نے کہا کیا آپ کو بیر حدیث پینجی ہے کہ نبی علیٹی نے فر مایا اسلام میں کوئی مخصوص معاہدہ نہیں ہے ،اس پروہ غصے میں آ گئے اور فر مایا کیوں نہیں ، کیوں نہیں ، نبی علیٹیا نے مہاجرین وانصار کے درمیان مواخات ہمارے گھر میں فر مائی تھی۔

(١٤٠٣٢) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْأَحُولُ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ حَالَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ فِي دَارِ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ

(۱۳۰۳۲) حفرت الس و النفظ عن مروى ہے كه نبى عليه في الله عن وانصار كے درميان مواخات بھار كے هر ميں فرما كى تھى۔ (۱۶.۳۲) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنِ الْحَسَنِ وَعَنُ أَنَسٍ فِيمَا يَحْسَبُ حَمَّادٌ أَنَّ رَدِيهِ وَهُوَ مُتُوَشِّحٌ بِثُوْبِ قُطُنِ قَدْ خَالَفَ بَيْنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَتَوَكَّا عَلَى أُسَامَةً بُنِ زَيْدٍ وَهُوَ مُتُوشِحٌ بِثُوْبِ قُطُنِ قَدْ خَالَفَ بَيْنَ

طَرَفَيْهِ فَصَلَّى بِالنَّاسِ [راجع: ١٣٥٤٤].

(۱۳۰۳۳) حضرت انس و النظر الله الله عنه الله الله عضرت اسامه بن زید و الله کا سهارا لیے باہرتشریف لائے ،اس وقت آپ آلی اللہ کے جسم اطہر پرروئی کا کیڑا تھا،جس کے دونوں کنارے مخالف سمت سے کندھے پرڈال رکھے تھے،اور پھر آپ مَلَا اللَّهِ

نے لوگوں کونماز پڑھائی۔

( ١٤.٣٤) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنُ ثَابِتٍ عَنُ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلًا كَانَ يُتَّهَمُ بِامْرَأَةٍ فَبَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا لِيَقْتُلُهُ فَوَجَدَهُ فِي رَكِيَّةٍ يَتَبَرَّدُ فِيهَا فَقَالَ لَهُ نَاوِلُنِي يَدَكَ فَنَاوَلَهُ يَدَهُ فَإِذَا هُوَ مَجْبُوبٌ لَيْسَ لَهُ ذَكَرٌ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ لَمَجْبُوبٌ مَا لَه مِنْ ذَكَرٍ وصححه مسلم (٢٧٧١)].

(۱۴۰۳۵) حضرت انس ڈاٹنؤ سے مروی ہے کہ نبی علیا انے ارشاد فر مایا میری امت میں سے میری امت پرسب سے زیادہ مہر بان ابو بکر ڈاٹنؤ ہیں، دین کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت عمر ڈاٹنؤ ہیں، سب سے زیادہ سجی حیاء والے عثان ڈاٹنؤ ہیں، طلل وحرام کے سب سے بڑے عالم معاذ بن جبل ڈاٹنؤ ہیں، کتاب اللہ کے سب سے بڑے قاری ابی بن کعب ڈاٹنؤ ہیں، علم وراشت کے سب سے بڑے قاری ابی بن کعب ڈاٹنؤ ہیں، اور ہر امت کا امین ہوتا ہے، اس امت کے امین ابو عبیدہ بن الجراح ڈاٹنؤ ہیں۔

(١٤.٣٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيُبٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيَرِدَنَّ الْحَوْضَ عَلَى رِجَالٌ حَتَّى إِذَا رَأَيْتُهُمْ رُفِعُوا إِلَى فَاخْتُلِجُوا دُونِي فَلَأَقُولَنَّ يَا رَبِّ وَسَلَّمَ قَالَ لَيَرِدَنَّ الْحَوْضَ عَلَى رِجَالٌ حَتَّى إِذَا رَأَيْتُهُمْ رُفِعُوا إِلَى فَاخْتُلِجُوا دُونِي فَلَأَقُولَنَّ يَا رَبِّ وَسَلَّمَ قَالَ لَيَرِدَنَّ الْحَوْضَ عَلَى رِجَالٌ حَتَّى إِذَا رَأَيْتُهُمْ رُفِعُوا إِلَى فَاخْتُلِجُوا دُونِي فَلَأَقُولَنَّ يَا رَبِّ وَسَلَّمَ قَالَ لَيَرِدَنَ الْحَوْضَ عَلَى رِجَالٌ حَتَّى إِذَا رَأَيْتُهُمْ رُفِعُوا إِلَى فَاخْتُلِجُوا دُونِي فَلَأَقُولَنَّ يَا رَبِّ وَسَلَّمَ قَالَ لَيَرِدَنَ الْحَوْضَ عَلَى رِجَالٌ حَتَّى إِذَا رَأَيْتُهُمْ رُفِعُوا إِلَى فَاخْتُلِجُوا دُونِي فَلَأَقُولَنَّ يَا رَبِّ وَسَلَّمَ قَالَ لِيَوْدُ إِلَى فَلَالُهُ إِنَّكَ لَا تَدُرِى مَا أَخْدَثُوا بَعُدَكَ [صححه البحارى (٢٥٨٢)، ومسلم (٢٣٠٤)].

(۱۳۰۳۱) حضرت انس ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹیانے ارشاد فر مایا میرے پاس حوضِ کوثر پر کچھآ دمی ایسے بھی آئیں گے کہ میں دیکھوں گا،'' جب وہ میرے سامنے پیش ہوں گئے''انہیں میرے سامنے سے اچک لیا جائے گا، میں عرض کروں گا پرور دگار!

# هي مُناهُ المَّرْانِ بَالْ يَسِيدُ مَرْمِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ مَا لَكُ عَلِيدُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلِيهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلِيهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْعُلِي عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِي عَا

میرے ساتھی ،ارشاد ہوگا کہ آپنیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا چیزیں ایجاد کر لی تھیں۔

(۱٤.٣٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَوٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ عَبُدَ الْعَزِيزِ بُنَ صُهَيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ اَنْسَ بُنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ عَبُدَ الْعَزِيزِ بُنَ صُهَيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّهُ قَالَ مَنْ لَبِسَ الْحَوِيرَ فِي الدُّنْيَا فَلَنْ يَكُبَسَهُ فِي الْآخِرَةِ [راحع: ١٢٠٠٨]. عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ قَالَ مَنْ لَبِسَ الْحَوِيرَ فِي الدُّنْيَا فَلَنْ يَكُبَسَهُ فِي الْآخِرَةِ [راحع: ١٢٠٠٨]. (١٢٠٣٥) حَفرت انس اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَهِنا ہِ مُحدد اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى الللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَالِمَ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ا

(١٤.٣٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي الشُّحُورِ بَرَكَةً [راجع: ١٩٧٢].

(۱۳۰۳۸) حضرت انس بڑاٹیؤ سے مروی ہے کہ نبی مایٹیانے ارشا دفر مایاسحری کھایا کرو، کیونکہ بھری میں برکت ہوتی ہے۔

( ١٤.٣٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبُدِ الْعَزِيزِ بُنِ صُهَيْبٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَتَمَنَّى أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ مِنْ ضُرِّ نَزَلَ بِهِ فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَلْيَقُلُ اللَّهُمَّ آخينِي مَا كَانَتُ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتُ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي [راجع: ٢٠٠٢].

(۱۳۰۳۹) حضرت انس بن مالک را گائن سے مروی ہے کہ نبی مالیا آنے فر مایا تم میں سے کوئی شخص اپنے اوپر آنے والی کسی تکلیف کی وجہ سے موت کی تمنا نہ کرے ، اگر موت کی تمنا کرنا ہی ضروری ہوتو اسے یوں کہنا چاہئے کہ اے اللہ! جب تک میرے لیے زندگی میں کوئی خیر ہے ، مجھے اس وقت تک زندہ رکھ، اور جب میرے لیے موت میں بہتری ہوتو مجھے موت عطاء فر مادینا۔

( ١٤.٤٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الْعَزِيزِ بُنَ صُهَيْبٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُضَحِّى بِكُبْشَيْنِ قَالَ أَنَسٌ وَأَنَا أُضَحِّى بِهِمَّا [راحع: ٢٠٠٧].

(۱۴۰۴۰) حضرت انس ر اللؤے مروی ہے کہ نبی مالیکا دومینڈ ھے قربانی میں پیش کیا کرتے تھے، اور میں بھی یہی کرتا ہوں۔

(١٤.٤١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بُنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتُ عَلَيْهِ جَنَازَةٌ فَأَثْنُوا عَلَيْهَا خَيْرًا فَقَالَ وَجَبَتُ وَجَبَتُ وَمَرَّتُ عَلَيْهِ جَنَازَةٌ فَأَثْنُوا عَلَيْهَا فَقُالَ وَجَبَتُ وَمَرَّتُ عَلَيْهِ جَنَازَةٌ فَأَثْنُوا عَلَيْهَا فَقُالَ وَجَبَتُ وَمَرَّتُ عَلَيْهِ جَنَازَةٌ فَأَثْنُوا عَلَيْهَا فَقُالَ وَجَبَتُ فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَوْلُكَ الْأَوَّلُ وَجَبَتُ وَقُولُكَ الْآخَرُ وَجَبَتُ قَالَ أَمَّا الْآخَرُ وَجَبَتُ قَالَ أَمَّا الْآخَرُ فَأَثْنُوا عَلَيْهَا شَرًّا فَقُلْتُ وَجَبَتُ لَهُ النَّارُ وَأَنْتُمُ اللَّهِ فَوْلُكَ الْآخَرُ فَأَثْنُوا عَلَيْهَا شَوَّا فَقُلْتُ وَجَبَتُ لَهُ النَّارُ وَأَنْتُمُ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ [راجع: ٢٩٦٩].

(۱۳۰ ۳۱) حضرت انس ڈٹاٹٹ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ کچھ لوگ ایک جنازہ لے کرگذرے، لوگوں نے اس کی تعریف کی،
نبی علیہ انے تین مرتبہ فرمایا واجب ہوگئ، تھوڑی دیر بعد ایک دوسرا جنازہ گذرااورلوگوں نے اس کی ندمت بیان کی ، نبی علیہ نے
پھر تین مرتبہ فرمایا واجب ہوگئ، حضرت عمر ڈٹاٹٹؤ نے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، پہلا جنازہ گذرااورلوگوں

# هي مُناهَا مَهُ وَمِنْ لِي يَنْ مُعَلِّى مُنَا اللهُ مِنْ فَالْ مِنْ مُنَا اللهُ مِنْ فَاللهُ عِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهُ مِنْ اللهِ مُنْ اللهُ مُنْ اللهِ مُنْ اللهُ مُنْ اللهِ مُنْ اللهُ مُنْ اللهِ مُنْ اللهُ مُنْ اللهِ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهُ لِللْ اللهُ مُنْ اللهُ الللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ الل

نے اس کی تعریف کی تب بھی آپ نے نتیوں مرتبہ فرمایا واجب ہوگئی اور جب دوسرا جنازہ گذرااورلوگوں نے اس کی ندمت بیان کی تب بھی آپ نے نتین مرتبہ فرمایا واجب ہوگئی؟ نبی ملیکیا نے ارشاد فرمایا تم لوگ جس کی تعریف کر دو،اس کے لئے جنت واجب ہوگئی اور جس کی ندمت بیان کر دو،اس کے لئے جہنم واجب ہوگئی ،تم لوگ زمین میں اللہ کے گواہ ہو۔

(١٤.٤٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بُنِ صُهَيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُجَوِّزُهَا وَيُكْمِلُهَا يَعْنِى يُخَفِّفُ الْصَّلَاةَ [راجع: ٢٠١٣].

(۱۳۰ ۴۲) حضرت انس ناتش سے مروی ہے کہ نبی علیته الوگوں میں سب سے زیادہ نماز کومکمل اور مختصر کرنے والے تھے۔

(١٤.٤٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَفِيَّةَ فَقَالَ لَهُ ثَابِتٌ مَا أَصْدَقَهَا قَالَ أَصْدَقَهَا نَفْسَهَا أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا [راحع: ١١٩٧٩].

(۱۳۴ مه) حضرت انس ٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیمیا جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے توبید عاء پڑھتے کہا ہے اللہ! میں خبیث جنات مردوں اورعورتوں سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔

(١٤٠٤٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَسِلُ بِخَمْسَةِ مَكَاكِيكَ وَكَانَ يَتُوضَّا بِالْمَكُوكِ [راحع: ١٢١٨]. (١٣٠٣٥) حضرت انس اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغِيَّا يا فَي مَوك يا في سَعْسل اورا يك مكوك يا في سے وضوفر ماليا كرتے تھے۔

( ١٤٠٤٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ عَنُ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ فَقَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ الْمَدِينَةِ فَكُنَّا نُصَلِّى رَكُعَتَيْنِ حَتَّى نَرْجِعَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَسَأَلْتُهُ كُمُ أَقَمْتُمْ بِمَكَّةَ قَالَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ قُلْتُ فَبِمَ أَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَبَيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ [راحع: ٢٩٧٦].

(۱۳۰۳۱) حضرت انس ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی مالیٹا کے ساتھ مدینہ منورہ سے نکلے، نبی مالیٹا واپسی تک دودو رکعتیں پڑھتے رہے، راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس ڈٹاٹٹؤ سے پوچھا کہ نبی ملیٹا نے اس سفر میں کتنے دن قیام فر مایا تھا؟ انہوں نے بتایا دس دن ، میں نے پوچھا کہ نبی ملیٹا نے احرام کس چیز کا با ندھا تھا؟ انہوں نے فر مایا جج اور عمرہ دونوں کا۔

#### هي مُناهُ اَحَدُن بَل يَدِيدُ مَرْمُ السَّال السِّيدِ مَرْمُ الْحَدِيدِ مِرْمُ السَّال السِّيدِ مِنْ مَا السَّمِيدِ السَّال السَّال السِّيدِ مِنْ مَا السَّمِيدِ السَّال السَّال السَّمِيدِ السَّال السَّال السَّالِ السَّلِي السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّلِي السَّالِ السَّلِي السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّلِي السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِي السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِي السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِي السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِي السَّالِ السَّلِي السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِي السَّالِي السَّلِي السَّالِي السَّالِ السَّالِي السَّالِ السَّالِي السَّالِ السَّالِي السَّالِي السَّالِي السَّالِي السَّالِي السَّلِي السَّالِ

(۱٤.٤٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِى حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ عَنُ أَنَسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَبَيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ مَعًا أَوْ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راجع: ١٢١٥] اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَبَيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ مَعًا أَوْ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَاجع: ١٢١٥] اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِرَاجِع: ١٢١٥ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَعَمْرَةٍ مَعًا عَمْرَةً وَعُمْرَةٍ مَعًا

( ١٤.٤٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ يَقُولُ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُلَامًا مِنَّا فَحَجَمَهُ فَأَعْطَاهُ أَجُرَهُ صَاعًا أَوْ صَاعَيْنِ وَكَلَّمَ مَوَالِيَهُ أَنْ يُخَفِّفُوا عَنْهُ مِنْ ضَرِيبَتِهِ [راحع: ١٩٨٨].

(۱۴۰۴۸) حضرت انس وٹاٹیؤ سے مروی ہے کہ نبی مالیٹلانے ہم میں سے ایک لڑکے کو بلایا ،اس نے نبی مالیٹلا کے مینگی لگائی ، نبی مالیٹلا نے اسے ایک صاع گندم دی اور اس کے مالک سے بات کی تو انہوں نے اس پر تخفیف کر دی۔

( ١٤٠٤٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَوٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنُ قَتَادَةً عَنُ أَنْسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ شَهُرًا يَدُعُو عَلَى أَخْيَاءٍ مِنُ الْعَرَبِ رِعْلٍ وَبَنِى لِخْيَانَ وَعُصَيَّةً وَذَكُوانَ فِي صَلَاةِ الصَّبْحِ [راحع: ١١٩٨٨]. شَهُرًا يَدُعُو عَلَى أَخْيَاءٍ مِنُ الْعَرَبِ رِعْلٍ وَبَنِى لِخْيَانَ وَعُصَيَّةً وَذَكُوانَ فِي صَلَاةِ الصَّبْحِ [راحع: ١١٩٨٨]. (١٣٠٣٩) حضرت انس رَلَّيْ عَرُ عَمُ وى ہے كہ آ پَ مَلِيَّةً إِنْ ايك مَهِيْ تَكَ فَجْرَكَ مَمَازَ مِي قَنُوتِ نَازَلَه بِرُهِي اور رَعْل، ذكوان، عصيه اور بولي ان كَقَبَال بِرُهُ عَاءِ كُر تَ رہے۔ عصيه اور بولي إن كَقبَال بِرُهُ عَاءِ كُر تَ رہے۔

(.٥٠٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ حَنْظَلَةَ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ [راجع: ١٣٤٦٥].

(۱۴۰۵۰) حضرت انس ٹٹٹٹڑ سے مروی ہے کہ آپٹٹٹٹٹ ایک مہینے تک فجر کی نماز میں رکوع کے بعد قنوتِ نازلہ پڑھی اور (رعل، ذکوان،عصیہ اور بنولحیان کے قبائل پر) بددعاءکرتے رہے۔

( ١٤.٥١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنُ قَتَادَةَ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَرُفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنُ الدُّعَاءِ إِلَّا عِنْدَ الِاسْتِسْقَاءِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ [راحع: ١٢٨٩٨].

(۱۴۰۵۱) حضرت انس را النظر سے مروی ہے کہ نبی علیظا کسی دعاء میں ہاتھ نداٹھاتے تھے،سوائے استسقاء کے موقع پر کہاس وقت آ پِ مَا النظر اللہ ہے ہاتھ استے بلندفر ماتے کہ آ پِ مَا لَا لِنَا اللہ اللہ کے استان کے سال ویتی۔

( ١٤٠٥٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ قَتَادَةَ عَنُ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ نَسِىَ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنُهَا فَإِنَّ كَفَّارَتَهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا [راجع: ٥٩٩٥].

(۱۳۰۵۲) حضرت انس ڈکاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹیانے فر مایا جوشخص نماز پڑھنا بھول جائے یا سو جائے ،تو اس کا کفارہ یہی ہے کہ جب یاد آئے ،اسے پڑھ لے۔

#### هي مُنالِمُ المَرْبِينِ مِنْ إِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

( ۱٤٠٥٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ حَمْزَةَ الطَّبِّى قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ يَقُولُ مَا صَلَّيْتُ يَعْنِى وَرَاءَ رَجُلٍ أَوْ أَحَدٍ مِنُ النَّاسِ أَخَفَّ صَلَاةً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى تَمَامٍ صَلَّيْتُ يَعْنِى وَرَاءَ رَجُلٍ أَوْ أَحَدٍ مِنُ النَّاسِ أَخَفَّ صَلَاةً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى تَمَامٍ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى تَمَامٍ (١٣٠٥٣) حضرت انس اللَّهُ عَلَيْهِ عَمْروى ہے كہ مِن نے نبى طَيْئِا ہے زيادہ بلكى اور كمل نمازكى امام كے بيجھے نبيس پڑھى۔

( ١٤٠٥٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكُ أَنَّ أُمَّهُ أُمَّ سُلَيْمٍ سَالَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ الْمَرْأَةُ تُوى فِي مَنَامِهَا مَا يَوى الرَّجُلُ فَقَالَ إِذَا رَأَتُ ذَلِكَ فِي مَنَامِهَا فَلْتَغْتَسِلُ فَقَالَتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَحْيَتُ أَوَيَكُونُ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ أُمَّ سَلَمَةً زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَحْيَتُ أَوَيَكُونُ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَةُ [راحع: ١٢٢٤٧]. الشَّبَةُ مَاءُ الرَّجُلِ أَبْيَضُ غَلِيظٌ وَمَاءُ الْمَرْأَةِ أَصْفَرُ رَقِيقٌ فَمِنْ أَيْهِمَا سَبَقَ أَوْ عَلَا يَكُونُ الشَّبَةُ [راحع: ١٢٤٤]. الشَّبَةُ مَاءُ الرَّجُلِ أَبْيَضُ غَلِيظٌ وَمَاءُ الْمَرْأَةِ أَصْفَرُ رَقِيقٌ فَمِنْ أَيْهِمَا سَبَقَ أَوْ عَلَا يَكُونُ الشَّبَةُ [راحع: ١٢٤٥]. الشَّبَةُ مَاءُ الرَّجُلِ أَبْيَضُ غَلِيظٌ وَمَاءُ الْمَرْأَةِ أَصْفَرُ رَقِيقٌ فَمِنْ أَيْهِمَا سَبَقَ أَوْ عَلَا يَكُونُ الشَّبَةُ [راحع: ٢٤٥]. الشَّبَةُ مَاءُ الرَّجُولِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى السَّبَةُ وَمَاءُ السَّعَ الْمَوْنَ عَلَى وَمَاءُ الْمَرْأَةِ أَصْفَورُ رَقِيقٌ فَمِنْ أَيْهِمَا سَبَقَ أَوْ عَلَا يَاكُونُ الشَّبَةُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى السَّالِ وَلَيْسِلُ مَنْ السَّامِ وَمَا عَلَى السَّامُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ الْعَلَى السَّامُ اللَّهُ الْمَلْهُ اللَّهُ عَلَى السَلَّامُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى السَّهُ الْعَلَى الْمَلَى السَّهُ عَلَيْهُ عَلَى السَّامُ عَلَيْهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى السَّهُ الْمَا وَلَ عَلَى السَّهُ عَلَى الْعَلَى السَّهُ الْمَاءُ السَّهُ عَلَيْهُ عَلَى السَّهُ عَلَيْهُ عَلَى السَّهُ عَلَى الْمَاءُ وَلَى الْمَاعُولُ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمَاءُ مَلَى اللَّهُ الْمَاءُ اللَّهُ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمُومُ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمَاءُ اللَّهُ الْمُعَلَّمُ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمَاءُ اللَّهُ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمَاءُ ا

( ١٤٠٥٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ انْطَلَقَ حَارِثَةُ ابْنُ عَمَّتِى يَوْمَ بَدُرٍ مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ غُلَامًا نَظَارًا مَا انْطَلَقَ لِلْقِتَالِ قَالَ فَأَصَابَهُ سَهُمْ فَقَتَلَهُ قَالَ فَجَائَتُ أُمُّهُ عَمَّتِى إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَتُ يُّا رَسُولَ اللّهِ ابْنِي حَارِثَةُ إِنْ يَكُنُ فِي فَجَائَتُ أُمُّهُ عَمَّتِى إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَتُ يُّا رَسُولَ اللّهِ ابْنِي حَارِثَةً إِنْ يَكُنُ فِي الْجَنّةِ أَصْبِرُ وَٱخْتَسِبُ وَإِلّا فَسَيَرَى اللّهُ مَا أَصْنَعُ قَالَ يَا أُمَّ حَارِثَةَ إِنَّهَا جِنَانٌ كَثِيرَةٌ وَإِنَّ حَارِثَةً فِي الْفِرْدَوْسِ الْأَعْلَى [راجع: ١٢٢٧٧].

(۱۳۰۵۱) حفرت انس ڈٹاٹٹ سے مروی ہے کہ غزوہ بدر حضرت حارثہ ڈٹاٹٹؤ''جو کہ نوعمرلڑکے تھے''سیر پر نکلے، راستے میں کہیں سے نا گہانی تیران کے آئرلگا اور وہ شہید ہو گئے ، ان کی والدہ نے بارگاہِ رسالت میں عرض کیایا رسول اللّٰه مَاٹُلٹِیْمُ اِ آ پ جانے ہیں کہ مجھے حارثہ سے کتنی محبت تھی ،اگر تو وہ جنت میں ہے تو میں صبر کرلوں گی ، ورنہ پھر میں جو کروں گی وہ اللہ بھی د مکھے لیں گے؟

#### 

نى عَيْنِهِ نَوْمَا يَا اَ اَمُ مَا رَدُ اِ جَنت صَرف ا يَكُ وَ نَهِ مَ الْهُ مَدَى الْهُ مِنْ الرَّالِ اللهِ مَنَى السَّاعَةُ قَالَ أَمَا إِنَّهَا قَائِمَةٌ فَمَا أَعُدَدُتَ مَلَى اللهِ مَنَى السَّاعَةُ قَالَ أَمَا إِنَّهَا قَائِمَةٌ فَمَا أَعُدَدُتَ مَلَى اللّهِ مَنَى السَّاعَةُ قَالَ أَمَا إِنَّهَا قَائِمَةٌ فَمَا أَعُدَدُتَ لَهَا مَا أَعُدَدُتُ لَهَا مِنْ كَثِيرِ عَمَلٍ غَيْرَ أَنِّى أُحِبُ اللّهَ وَرَسُولَهُ قَالَ أَمَا إِنَّهَا قَائِمَةٌ فَمَا أَعُدَدُتُ لَهَا مِنْ كَثِيرِ عَمَلٍ غَيْرَ أَنِّى أُحِبُ اللّهَ وَرَسُولَهُ قَالَ أَمَا إِنَّهَا قَائِمَةٌ فَمَا أَعُدَدُتَ لَهَا مَن كَثِيرِ عَمَلٍ غَيْرَ أَنِّى أُحِبُ اللّهَ وَرَسُولَهُ قَالَ أَمَا إِنَّهَا قَائِمَةٌ فَمَا أَعُدَدُتُ لَهَا مِنْ كَثِيرِ عَمَلٍ غَيْرَ أَنِّى أُحِبُ اللّهَ وَرَسُولَهُ قَالَ أَمِنَا عَمَى مَنْ أَحْبَثُ وَلَكَ مَا احْتَسَبُتَ قَالَ ثُمَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُصَلّى فَلَمَّا قَصَى صَلَاتَهُ قَالَ آيْنَ السَّائِلُ وَلَكَ مَا احْتَسَبُتَ قَالَ ثُمَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُصَلّى فَلَمَّا قَصَى صَلَاتَهُ قَالَ آيْنَ السَّائِلُ عَنْ السَّاعَةِ فَأَتِى بِالرَّجُلِ فَنَطُورَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُلَى الْبَيْتِ فَإِذَا عُلَامٌ مِنْ دَوْسٍ مِنْ رَهُ طِ أَبِى الْمَدَنُ وَاللّهُ مَا لَكُومُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ هَذَا الْعُلَامُ إِنْ طَالَ بِهِ عُمُولًا لَمْ يَوْمَ السَّاعَةُ قَالَ الْحَسَنُ وَآخَرَنِى أَنَسُ أَنَّ الْعُلَامُ كَانَ يَوْمَئِذٍ مِنْ أَفُوا إِنِى [راحع: ٢٥٦١].

حضرت انس ڈاٹٹؤ کہتے ہیں کہوہ لڑ کا میرا ہم عمرتھا۔

( ١٤.٥٨) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ أَبُو إِسْمَاعِيلَ الْقَنَّادُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُوبِهِ عَنُ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ يَقُولُ رَبُّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا تَلَقَّانِي عَبُدِى شِبُرًا تَلَقَّيْتُهُ ذِرَاعًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُوبِهِ عَنُ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ يَقُولُ رَبُّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا تَلَقَّانِي عَبُدِى شِبُرًا تَلَقَّيْتُهُ ذِرَاعًا وَإِذَا تَلَقَّيْتُهُ بَاعًا وَإِذَا تَلَقَّانِي يَمُشِى تَلَقَّيْتُهُ أَهُرُولُ [راجع: ٢٢٥٨].

(۱۳۰۵۸) حضرت انس ڈٹاٹٹا ہے مروی ہے کہ نبی علیہ انے فر مایا اللہ تعالیٰ فر ماتے ہیں اگر میر ابندہ بالشت برابر میرے قریب ہوتا ہے تو میں ایک گڑ کے برابر میرے قریب ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ کے برابر اس کے قریب ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ کے برابر اس کے قریب ہوجا تا ہوں اور اگروہ میرے پاس چل کرآتا ہے تو میں اس کے پاس دوڑ کرآتا ہوں۔ برابراس کے قریب ہوجاتا ہوں ،اور اگروہ میرے پاس چل کرآتا ہے تو میں اس کے پاس دوڑ کرآتا ہوں۔

( ١٤.٥٩) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبَانُ يَعُنِى الْعَطَّارَ أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ وَأَوْمَاً عَفَّانُ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسُطَى [راجع: ٢٥٣٥٢].

(۱۴۰۵۹) حضرت انس پڑاٹھ کے مروی ہے کہ نبی ملائلانے فر مایا میں اور قیامت آن دوانگلیوں کی طرح استھے جیجے گئے ہیں ، یہ

# مَنْ الْمُ الْمُرْنِ بْلِ يُوسِدُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

کہہ کرنبی مایئیں نے شہادت والی انگلی اور درمیانی انگلی کی طرف اشار ہ فر مایا۔

( ١٤٠٦ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبَانُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ حَارِثَةُ أُصِيبَ يَوْمَ بَدُرٍ فَقَالَتُ أُمُّ حَارِثَةَ يَا نَبِى اللَّهِ إِنْ كَانَ ابْنِي أَصَابَ الْجَنَّةَ وَإِلَّا أَجْهَدُتُ عَلَيْهِ بِالْبُكَاءِ قَالَ يَا أُمَّ حَارِثَةَ إِنَّهَا جِنَانٌ كَثِيرَةٌ فِي جَنَّةٍ وَإِنَّ حَارِثَةَ أَصَابَ الْفِرُدُوسَ الْأَعْلَى [راجع: ١٣٢٣٢].

(۲۰ ۱۳۰) حضرت انس رفائقۂ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جار نہ رفائقۂ کی والدہ نے بارگا ہِ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللّه مَنَافِیْۃ ﷺ! اگرتو وہ جنت میں ہے تو میں صبر کرلوں گی ، ورنہ پھر میں کثر ت ہے آ ہ و بکاء کروں گی ، نبی مَلِیْا نے فر مایا اے ام حار نہ! جنت صرف ایک تونہیں ہے ، وہ تو بہت ہی جنتیں ہیں اور حارثہ ان میں سے جنت الفردوس میں ہے۔

(١٤٠٦١) وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ وَاللَّفُظِ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ لَا تَدَابَرُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخُوَانًا [راجع: ١٣٢١].

(۱۲۰ ۱۲۱) گذشته سند ہی سے مروی ہے کہ نبی ملیکی نے فر مایا آپس میں قطع تعلقی ، بغض ، پشت پھیرنا اور حسد نہ کیا کرواوراللہ کے بندو! بھائی بھائی بن کرر ہا کرو۔

(١٤٠٦٢) وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ تَرَاصُّوا صُفُوفَكُمْ وَقَارِبُوا بَيْنَهَا وَحَاذُوا بَيْنَ الْأَعْنَاقِ فَوَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنِّي لَآرَى الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ مِنْ خَلَلِ الصَّفِّ كَأَنَّهُ الْحَذَفُ [راحع: ١٣٧٧١].

(۱۲۰ ۱۲) اور نبی طائیلانے ارشاد فرمایا صفیں جوڑ کراور قریب تریب ہو کر بنایا کرو، کندھے ملالیا کرو، کیونکہ اس ذات کی قتم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، میں دیکھتا ہوں کہ چھوٹی بھیڑوں کی طرح شیاطین صفوں کے بچ میں گھس جاتے ہیں۔ (۱۶.۶۳) حَدَّثَنَا عَفَّانُ وَبَهْزٌ قَالَا حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا فَتَادَةٌ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

١٤٠٦) حَدَثْنَا عَفَانَ وَبَهِزَ قَالَا حَدَثْنَا هَمَامَ حَدَثْنَا قَتَادَةً عَنَ أَنسِ بِنِ مَالِكٍ أَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَى الله عليهِ وسلم قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ لَا يَظُلِمُ الْمُؤْمِنَ حَسَنَةً يُثَابُ عَلَيْهَا الرِّزُقَ فِي الدُّنْيَا وَيُجُزَى بِهَا فِي الْآخِرَةِ قَالَ وَأَمَّا الْكَافِرُ فَيُطُعَمُ بِحَسَنَاتِهِ فِي الدُّنْيَا حَتَّى إِذَا أَفْضَى إِلَى الْآخِرَةِ لَمْ يَكُنُ لَهُ حَسَنَةٌ يُعْطَى بِهَا خَيْرًا [راحع: ٢٢٦٢].

(۱۳۰ ۱۳۳) حضرت انس ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیما نے ارشاد فر مایا اللہ کسی مسلمان کی نیکی ضائع نہیں کرتا ، و نیا میں بھی اس پر عطاء فر ما تا ہے اور آخرت میں بھی ثواب دیتا ہے ، اور کا فرکی نیکیوں کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیا جاتا ہے ، یہی وجہ ہے کہ جب وہ آخرت میں پہنچے گا تو وہاں اس کی کوئی نیکی نہیں ہوگی جس کا اسے بدلہ دیا جائے۔

( ١٤٠٦٤ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ أَخْبَرَنَا سِمَاكُ بُنُ حَرْبٍ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَتَ بِبَرَائَةٌ مَعَ أَبِى بَكُو إِلَى أَهُلِ مَكَّةَ قَالَ ثُمَّ دُعَاهُ فَبَعَتَ بِهَا عَلِيًّا قَالَ لَا يُبَلِّغُهَا إِلَّا رَجُلٌ مِنْ آهُلِى [راجع: ١٣٢٤٦].

(۱۲۰۷۳) حضرت انس ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی مایٹا نے حضرت صدیق اکبر ڈاٹٹؤ کوسورۃ براءت کے ساتھ مکہ مکرمہ کی طرف

# هي مُناهُ المَرْبِضِيلِ مِينِيهِ مَتْرُم اللهِ اللهِ مِنْ المَا اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

بھیجا، کیکن جب وہ ذوالحلیفہ کے قریب پہنچے تو نبی ملیٹا نے انہیں کہلوایا کہ عرب کے دستور کے مطابق یہ پیغام صرف میں یا میرےاہل خانہ کا کوئی فردہی پہنچاسکتا ہے، چنانچہ نبی ملیٹلانے حضرت علی ڈلاٹیڈا کووہ پیغام دے کربھیجا۔

( ١٤.٦٥ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَبَاهَى النَّاسُ فِي الْمَسَاجِدِ [راجع: ٢ . ١٤٤].

(۱۴۰۷۵) حضرت انس ٹٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیّا نے فر مآیا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہو گی جب تک لوگ مساجد کے بارے میں ایک دوسرے پرفخر نہ کرنے لگیں۔

( ١٤.٦٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا نُوحُ بُنُ قَيْسٍ حَدَّثَنَا الْأَشْعَثُ بُنُ جَابِرِ الْحَدَّانِيُّ عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَبُّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ مَنُ ٱذْهَبْتُ كَرِيمَتَيْهِ ثُمَّ صَبَرَ وَاحْتَسَبَ كَانَ ثَوَابُهُ الْجَنَّةَ

(۲۲ ۱۳۰) حضرت انس بڑاٹھؤ سے مروی ہے کہ میں نے نبی عائیلا کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے کہ اللہ تعالیٰ فر ماتا ہے جب میں کسی مختص کی بینائی واپس لےلوں اور وہ ثو اب کی نیت سے اس پرصبر کر ہے تو اس کاعوض جنت ہوگی۔

(١٤.٦٧) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ صُهَيْبٍ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ قِرَامٌ لِعَائِشَةَ قَدُ سَتَرَتُ بِهِ جَانِبَ بَيْتِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمِيطِى قِرَامَكِ هَذَا عَنِّى فَإِنَّهُ لَا يَزَالُ تَصَاوِيرُهُ تَعْرِضُ لِى فِى صَلَاتِى [راجع: ٢٥٥٩].

(۱۲۰ ۲۷) حفرت الس قُالِمُوْ سے مروی ہے کہ حفرت عاکش فَالَّا کے پاس ایک پردہ تھا جوانہوں نے اپ گھر کے ایک کونے میں لئکا دیا، نبی علیہ نے ان سے فرمایا یہ پردہ یہاں سے ہٹادو، کیونکہ اس کی تصاویر سلسل نماز میں میر سے ساخ آتی رہیں۔ (۱۶۰۸۸) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَلَفُ بُنُ حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ عُمَرَ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ مِنْ دُعَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمِ لَا يَنْفَعُ وَقَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَدُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ وَنَفْسٍ لَا تَشْبَعُ اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَوُلَاءِ الْأَرْبَعِ [صححه الحاکم (۱۰٤/۱) وقال الألباني: صحیح وهذا اسناد قوی].

(۱۲۰ ۱۸۷) حضرت انس ولانتو سے مروی ہے کہ نبی علیہ اید دعاء فر مایا کرتے تھے اے اللہ! میں نہ سنی جانے والی بات، نہ بلند ہونے والے عمل ،خشوع سے خالی دل،اورغیرنا فع علم ہے آپ کی بناہ میں آتا ہوں۔

( ١٤.٦٩) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ دِينَارٍ حَدَّثَنِي يَخْيَى بُنُ يَزِيدَ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنُ رَجُلٍ كَانَتُ تَخْتَهُ امْرَأَةٌ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَتُ بَعُدَهُ رَجُلًا فَطَلَّقَهَا قَبُلَ أَنُ يَدُخُلَ بِهَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُعُدَهُ رَجُلًا فَطَلَّقَهَا قَبُلَ أَنُ يَدُخُلَ بِهَا الْآوَلِ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا حَتَّى يَكُونَ الْآخَرُ قَدُ ذَاقَ مِنْ عُسَيْلَتِهَا وَذَاقَتُ مِنْ عُسَيْلَتِهِا وَذَاقَتُ مِنْ عُسَيْلَتِهِا

## هي مُناهُ اَمَهُ بِنَ بِلِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

(۱۴۰ ۱۹) حضرت انس ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیہ اسے بید مسئلہ پو چھا گیا کہ ایک شخص کے نکاح میں ایک عورت تھی ، جسے اس نے تین طلاقیں دے دیں ،اس عورت نے ایک دوسر شخص سے نکاح کرلیا ،اس دوسرے آ دمی نے اسے خلوت ِ صححہ سے پہلے ہی طلاق دے دی ، کیا بی عورت پہلے شو ہر کے لئے حلال ہو جائے گی ؟ نبی علیہ انے فر مایانہیں ، جب تک دوسرا شو ہراس کا شہدا ور وہ عورت دوسرے شو ہر کا شہدنہ چکھ لے۔

( ١٤.٧. ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ٱخْبَرَنِى جَعْفَرُ بُنُ مَعْبَدٍ قَالَ ذَهَبْتُ إِلَى ٱنَسِ بُنِ مَالِكٍ ٱنَا وَحُمَيْدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ فَسَمِعْتُ ٱنَسًا قَالَ كُنَّا إِذَا بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلَقِّنُنَا هُوَ فِيمَا اسْتَطَعْتَ [راجع: ١٣٢٩٧].

(۱۳۰۷۰) حضرت انس بڑاٹنؤ سے مروی ہے کہ جب ہم لوگ نبی ملیٹیا سے بیعت کرتے تھے تو نبی ملیٹیا اس میں'' حسب طاقت'' کی قید لگا دیتے تھے۔

( ١٤.٧١) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ أَبِى مُعَاذٍ عَطَاءِ بُنِ أَبِى مَيْمُونِ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ لِحَاجَتِهِ نَجِىءُ أَنَا وَغُلَامٌ مِنَّا بِإِدَاوَةٍ مِنْ مَاءٍ [راحع: ٢١٢٤].

(۱۷۰۷۱) حضرت انس بن ما لک ڈٹاٹنؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیّلِا جب قضاء حاجت کے لئے جاتے تو میں اور ایک لڑکا پانی کا برتن پیش کرتے تھے۔

(١٤.٧٢) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ إِسْرَائِيلَ سَأَلْتُ أَبِى عَنْهُ فَقَالَ شَيْخٌ ثِقَةٌ أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ يَعْنِى الْفَزَارِيَّ عَنِ الْأَوْزَاعِیِّ عَنْ إِسْحَاقَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ أَبِى طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ بَعَثَّنِى أُمِّى إِلَى الْفَزَارِيَّ عَنِ الْأَوْزَاعِیِّ عَنْ إِسْحَاقَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ أَبِى طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ بَعَثَّنِى أُمِّى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَىءٍ فَرَأَيْتُهُ قَائِمًا فِي يَدِهِ الْمِيسَمُ يَسِمُ الصَّدَقَة [صححه البحارى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَىءٍ فَرَأَيْتُهُ قَائِمًا فِي يَدِهِ الْمِيسَمُ يَسِمُ الصَّدَقَة [صححه البحارى (١٥٠٢)، ومسلم (٢١١٩)، وابن حبان (٤٥٣٣)].

(۱۳۰۷۲) حضرت انس بڑاٹنؤ سے مروی ہے کہ میری والدہ نے ایک مرتبہ مجھے نبی علیقیا کی خدمت میں پچھ دیے کر بھیجا، میں نے وہاں پہنچ کر دیکھا کہ آپ مَنَا لِلْنَائِیْمَ کھڑے ہیں، اور آپ مَنَالِثَیْمَ کے دست مبارک میں داغ لگانے کا آلہ ہے جس سے آپ مَنَائِیْمَ م صدقہ کے جانوروں کوداغ رہے ہیں۔

(١٤.٧٢) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً قَالَ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنُ أَنَسِ أَنَّ أُخْتَ الرُّبَيِّعِ أُمَّ حَارِثَةَ جَرَحَتُ إِنْسَانًا فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقِصَاصُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقِصَاصُ الْقِصَاصُ فَقَالَتُ أُمَّ الرُّبَيِّعِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُقُتَصُّ مِنُ فَلَانَةَ لَا وَاللَّهِ لَا يُقْتَصُّ مِنُهَا أَبَدًا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَلَهُ لَكُونَ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ لَا يُقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَا يُقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَلَهُ لَابُونَهُ وَصَلَى اللَّهِ لَا لَهُ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَا لَهُ اللَّهُ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَلَهُ لَا اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَلَهُ وَسَلَّمَ إِنَ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَلَهُ لَا اللَّهِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَا اللَّهُ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَا لَكَ اللَّهُ لَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ الْسَمَاعُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

مسلم (١٦٧٥)، وابن حبان (٦٤٩١)].

(۱۲۰۷۳) حضرت انس ڈاٹیؤ سے مروی ہے کہ رہے ''جوحضرت حارثہ ڈاٹیؤ کی والدہ تھیں' نے ایک لڑکی کا دانت تو ڑدیا ، پھروہ لوگ نبی علیشا کے پاس آ کر قصاص کا مطالبہ کرنے گئے ، نبی علیشا نے قصاص کا حکم دے دیا تو رہیج کی والدہ کہنے لکیس یا رسول اللّٰه مَثَلِی اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ الللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ الللّٰہ اللّٰہ الللّٰہ الللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ الللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ الللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ

( ١٤.٧٤) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنُ آنَسٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَاهُ غَنَمًا بَيْنَ جَبَلَيْنِ فَأَتَى قَوْمَهُ فَقَالَ أَى قَوْمِ أَسُلِمُوا فَوَاللَّهِ إِنَّ مُحَمَّدًا لَيُعْطِى عَطَاءَ مَنُ لَا يَخَافُ الْفَاقَةَ وَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيَجِىءُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يُرِيدُ إِلَّا الدُّنْيَا فَمَا يُمْسِى حَتَّى يَكُونَ دِينُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ أَوْ أَعَزَّ عَلَيْهِ مِنُ الدُّنِيَا بِمَا فِيهَا [راجع: ١٢٨٢١].

(۱۳۰۷) حضرت انس و الله عمروی ہے کہ ایک آ دی آیا اور اس نے نبی طابیہ سے پچھ مانگا، نبی طابیہ نے اسے صدقہ کی کمریوں میں سے بہت می بکریاں''جودو بہاڑوں کے درمیان آسکیں'' دینے کا حکم دے دیا، وہ آ دمی اپنی قوم کے پاس آکر کہ کہنے لگالوگو!اسلام قبول کرلو، کیونکہ محم مکا اللہ گائے گئے اتن ہے جی کہ انسان کوفقر وفاقہ کا کوئی اندیشنہیں رہتا، دوسری سندسے اس میں بیاضافہ بھی ہے کہ بعض اوقات نبی علیہ ایس ایک آ دمی آکر صرف دنیا کا ساز وسامان حاصل کرنے کے لئے اسلام قبول کر لیتا، لیکن اس دن کی شام تک دین اس کی نگا ہوں میں سب سے زیادہ محبوب ہو چکا ہوتا تھا۔

( ١٤.٧٥) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حُفَّتُ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ وَحُفَّتُ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ [راجع: ٢٥٨٧].

(۱۳۰۷۵) حضرت انس دلائنز سے مروی ہے کہ نبی مالیکا نے ارشاد فر مایا جنت کومشقتوں سے اور جہنم کوخواہشات سے ڈھانپ دیا گیا ہے۔

(١٤.٧٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ وَحُمَيْدٌ عَنُ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِمَقْبَرَةٍ لِبَنِى النَّجَادِ فِى حَائِطٍ وَهُوَ عَلَى بَغُلَةٍ شَهْبَاءَ فَإِذَا هُوَ بِقَبْرٍ يُعَذَّبُ فَحَاصَتُ الْبَغُلَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلَا أَنُ لَا تَدَافَنُوا لَسَأَلُتُ اللَّهَ أَنْ يُسْمِعَكُمْ عَذَابَ الْقَبْرِ [راحع: ١٢٥٨١].

(۱۳۰۷۱) جھزت انس والٹن سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ اپنے سفید خچر پرسوار مدینہ منورہ میں بنونجار کے کسی باغ سے گذرے، وہاں کسی قبر میں عذاب ہور ہاتھا، چنانچہ خچر بدک گیا، نبی علیہ اپنے فر مایا اگرتم لوگ اپنے مردوں کو دفن کرنا حجوز نہ

# هي مُناهُ امَدُن بن يهد مترم كي المعلى المعل

دیتے تو میں اللہ سے بید عاء کرتا کہ وہمہیں بھی عذابِ قبر کی آ واز سنا دے۔

( ١٤.٧٧ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ وَبَهُزٌ قَالَا حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنُ قَتَادَةً عَنُ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا أُبَيًّا فَقَالَ إِنَّ اللَّهُ سَمَّاكَ لِى فَجَعَلَ يَبْكِي [راجع: ٥ ٢٣٤]. اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَمْرَنِي أَنُ أَقُرَأَ عَلَيْكَ فَقَالَ سَمَّانِي لَكَ فَقَالَ اللَّهُ سَمَّاكَ لِي فَجَعَلَ يَبْكِي [راجع: ٥ ٢٣٤].

(۱۳۰۷۷) حضرت انس ڈلاٹھؤ سے مروی ہے کہ نبی علیہ ایک مرتبہ حضرت ابی بن کعب ڈلاٹھؤ سے فر مایا کہ اللہ نے مجھے تھم ویا ہے کہ جہیں قرآن پڑھ کر سناؤں ،حضرت ابی بن کعب ڈلاٹھؤ نے عرض کیا کہ کیا اللہ نے میرانام لے کر کہا ہے؟ نبی علیہ انے فر مایا ہاں! یہن کر حضرت ابی بن کعب ڈلاٹھؤرو پڑے۔

( ١٤.٧٨) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنُ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنُ نَفْسٍ مَنْفُوسَةٍ تَمُوتُ لَهَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ يَسُرُّهَا أَنْ تَرُجِعً إِلَى الدُّنْيَا إِلَّا الشَّهِيدَ فَإِنَّهُ يَسُرُّهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا فَيُقْتَلَ لِمَا يَرَى مِنْ فَضْلِ الشَّهَادَةِ [راجع: ٢٢٩٨].

(۱۲۰۷۸) حضرت انس ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹیانے فر مایا جنت میں داخل ہونے والا کوئی شخص بھی جنت سے نکلنا کبھی پیند نہیں کرے گا سوائے شہید کے کہ جس کی خواہش میہ ہوگی کہ وہ جنت سے نکلے اور پھر اللّٰہ کی راہ میں شہید ہو، کیونکہ اسے اس کی عزت نظر آرہی ہوگی۔

(١٤.٧٩) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنُ ثَابِتٍ عَنُ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى نَحُوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَنَزَلَتُ قَدُ نَرَى تَقَلُّبَ وَجُهِكَ فِى السَّمَاءِ فَلَنُولِيَّنَكَ قِبُلَةً تَرُضَاهَا فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْمَوْرَامِ فَمَوَّ رَجُلٌ مِنْ بَنِى سَلَمَةَ وَهُمْ رُكُوعٌ فِى صَلَاةِ الْفَجُو وَقَدُ صَلَّوْا رَكْعَةً فَنَادَى أَلَا إِنَّ الْقِبُلَةَ قَدُ حُولَتُ إِلَى الْكُعْبَةِ قَالَ فَمَالُوا كَمَا هُمْ نَحُو الْقِبُلَةِ [صححه مسلم (٢٧٥)، و ٢٧١).

أَهْلِيهِمْ فَيَقُولُونَ لَقَدُ ازْدَدُتُمْ بَعُدَنَا حُسْنًا وَجَمَالًا وَيَقُولُونَ لَهُنَّ وَأَنْتُمْ قَدُ ازْدَدُتُمْ بَعُدَنَا حُسْنًا وَجَمَالًا وَيَقُولُونَ لَهُنَّ وَأَنْتُمْ قَدُ ازْدَدُتُمْ بَعُدَنَا حُسْنًا وَجَمَالًا وصححه مسلم (٢٨٣٣)، وابن حبان (٧٤٢٥)].

(۱۳۰۸) حضرت انس بڑا ٹھڑ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹی نے ارشاد فر مایا اہل جنت کے لئے ایک بازار لگایا جائے گا جہاں وہ ہر جعہ کو آیا کریں گے، اس میں مشک کے ٹیلے ہوں گے، جب وہ اس بازار کی طرف تکلیں گے تو ہوا چلے گی جس سے ان کے چہروں، کپڑوں اور گھرول میں مشک بھر جائے گی، اور اس سے ان کاحسن و جمال مزید بڑھ جائے گا، جب وہ اپنے اہل خانہ کے پاس واپس آئیں گے تو وہ کہیں گے کہ یہاں سے جانے کے بعد تو تمہارے حسن و جمال میں مزید اضافہ ہو گیا، وہ لوگ این اللہ خانہ سے کہیں گے کہ ہمارے سیجھے تو تمہاراحسن و جمال بھی خوب بڑھ گیا۔

(١٤.٨١) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنُ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتُ لَنُ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ قَالَ أَبُو طَلْحَةً يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَى رَبَّنَا يَسُأَلُنَا مِنُ أَمُوَالِنَا وَإِنِّى أُشْهِدُكَ أَنِّى قَدُ جَعَلْتُ أَرْضِى بَيْرُحَاءَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الجَعَلُهَا فِى قَرَابَتِكَ فَقَسَمَهَا بَيْنَ حَسَّانَ بُنِ ثَابِتٍ وَأُبَى بُنِ كَعْبٍ [صححه مسلم (٩٨٥)، وابن حزيمة: (٢٣٦٠)، وابن حبان (٧١٨٣)].

(۱۴۰۸۱) حضرت انس المثن عمروی ہے کہ جب بیآیت نازل ہوئی کہ'' تم نیکی کے اعلیٰ در ہے کواس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک اپنی پندیدہ چیز خرج نہ کرو'' تو حضرت ابوطلحہ المائیؤ کہنے گئے یا رسول اللہ! ہم سے ہما را رب ہما را مال طلب فر مار ہا ہوں کہ میرا بیرحاء نامی جو باغ ہے، میں وہ اللہ کے نام پر دیتا ہوں، نبی طینی نے فر مایا اسے اپنی خاندان کے فقراء میں تقسیم کردوچنا نچہ انہوں نے اسے حضرت حسان بن ثابت المائی اور ابی بن کعب المائی کے درمیان تقسیم کردیا۔ خاندان کے فقراء میں تقسیم کردوچنا نچہ انہوں نے اسے حضرت حسان بن ثابت المائی اور ابی بن کعب المائی کے درمیان تقسیم کردیا۔ (۱۶۰۸۲) قال عَفّانُ سَالُتُ عَنْهَا غَیْرَ وَاحِدٍ مِنْ آهُلِ الْمَدِینَةِ فَرْعَمُوا اَنْهَا بَیْرُ حَالَ بُلُسُ بِشَیْءٍ [راجع: ۱۲۳۱۸].

(۱۴۰۸۲) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٤.٨٣) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا سَلَّامُ أَبُو الْمُنْذِرِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُبِّبَ إِلَىَّ مِنُ الدُّنْيَا النِّسَاءُ وَالطَّيبُ وَجُعِلَتُ قُرَّةً عَيْنِى فِى الصَّلَاةِ [راجع: ١٢٣١٨].

(۱۳۰۸۳) حضرت انس بڑاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا دنیا میں سے میر سے نز دیک صرف عورت اور خوشبو کی محبت ڈ الی گئی ہےاور میری آئکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔

( ١٤.٨٤) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ الْجَعْدِ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَنْسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ يَا بُنَيَّ [صححه مسلم (١٥١٨)].

(۱۳۰۸۴) حضرت انس ر ٹائٹزے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیثیانے مجھے''اے میرے پیارے بیٹے!'' کہہ کرمخاطب کیا تھا۔

#### هي مُناهُ المَوْرِينَ بل يَدِيدُ مَرْقِي اللهِ اللهِ مِن مَالك اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

( ١٤.٨٥) حَدَّثَنَا عَقَّانُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ يَقُولُ إِنِّى لَآغُرِفُ الْيَوْمَ ذُنُوبًا هِىَ أَدَقُ فِى أَعْيُنِكُمْ مِنْ الشَّعْرِ كُنَّا نَعُدُّهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْكَبَائِرِ [احرجه عبد بن حميد (٢٢٤)]

· (۱۳۰۸۵) حضرت انس ڈکاٹیؤ سے مروی ہے کہتم لوگ ایسے اعمال کرتے ہوجن کی تمہاری نظروں میں پر کاہ سے بھی کم حیثیت ہوتی ہے، کیکن ہم انہیں نبی مَالِیْلا کے دورِ باسعادت میں مہلک چیزوں میں شار کرتے تھے۔

( ١٤.٨٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمُرُّ بِبَابٍ فَاطِمَةَ سِتَّةَ أَشُهُرٍ إِذَا خَرَجَ إِلَى صَلَاةِ الْفَجْرِ يَقُولُ الصَّلَاةُ يَا أَهُلَ الْبَيْتِ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ آهُلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا [راحع: ١٣٧٦٤].

(۱۳۰۸۱) حضرت انس ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹی چھے ماہ تک مسلسل جب نمازِ فجر کے وقت حضرت فاطمہ ڈٹاٹھا کے گھر کے قریب سے گذرتے تھے تو فرماتے تھے اے اہل بیت! نماز کے لئے بیدار ہوجاؤ،''اے اہل بیت!اللہ چاہتا ہے کہتم سے گندگی کودورکردے اور تمہیں خوب یاک کردے؟''

(١٤.٨٧) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً قَالَ آخُبَرَنَا ثَابِتٌ وَٱبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ آنَّ رَجُلَانِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَخُرُجُ آرُبَعَةٌ مِنْ النَّارِ قَالَ آبُو عِمْرَانَ آرُبَعَةٌ قَالَ ثَابِتٌ رَجُلَانِ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَخُرُجُ أَرْبَعَةٌ مِنْ النَّارِ قَالَ فَيَلْتَفِتُ آحَدُهُمْ فَيَقُولُ أَى رَبِّ قَدْ كُنْتُ آرُجُو فَيُعُونُ الْخُورُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ مِنْهَا عَزَّ وَجَلَّ الْمُعَلِي فِيهَا فَيُنْجِيهِ اللَّهُ مِنْهَا عَزَّ وَجَلَّ [راحع: ١٣٤٦].

(۱۳۰۸۷) حضرت انس ٹڑٹڈ سے مروی ہے کہ نبی طائیہ نے ارشاد فر مایا جہنم سے چار آدمیوں کو نکالا جائے گا، انہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ سامنے پیش کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر کہے گا کہ پروردگار! مجھے تو یہ امید ہوگئ تھی کہ اگر تو مجھے جہنم سے نکال رہا ہے تو اس میں دوبارہ واپس نہ لوٹائے گا؟ چنا نچہ اللہ تعالیٰ اسے نجات عطاء فر مادے گا۔

(١٤.٨٨) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنُ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ بَيْنَمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا فُلَانُ هَذِهِ فُلَانَةُ زَوْجَتِى فَقَالَ الرَّجُلُ يَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا فُلَانُ هَذِهِ فُلَانَةُ زَوْجَتِى فَقَالَ الرَّجُلُ يَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا فُلانُ هَذِهِ فُلَانَةُ زَوْجَتِى فَقَالَ الرَّجُلُ يَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا فُلانُ هَذِهِ فُلانَةُ زَوْجَتِى فَقَالَ الرَّجُلُ يَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا فُلانُ هَذِهِ فَلاَنَةُ زَوْجَتِى فَقَالَ الرَّجُلُ يَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا فُلانُ هَذِهِ فَلاَنَةُ زَوْجَتِى فَقَالَ الرَّجُلُ يَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا فُلانُ هَذِهِ فَلانَةُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا فُلانُ هَذِهِ فَلانَةُ وَوَجَتِى فَقَالَ الرَّجُلُ يَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا فُلانُ هَذِهِ فَلانَةُ وَلَا إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجُولِى مِنْ ابْنِ آدَمَ مَجُرَى الدَّمِ اللَّهُ مَنْ كُنْتُ آفُنُ إِنِ الشَّيْطَانَ يَجُولِى مِنْ ابْنِ آدَمَ مَجُرَى الدَّهِ وَاللَّهُ مَنْ كُنْتُ آفُولُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجُولِى مِنْ ابْنِ آدَمَ مَجُرَى اللَّهِ وَاللَّهُ مَنْ كُنْتُ الْمُؤْنُ بِهِ فَإِنِّى لَهُ الْكُنُ لِلْمُؤْنَ بِكَ قَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجُولِى مِنْ ابْنِ آدَمَ مَجُرَى اللَّهُ وَاللَهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ

(۱۳۰۸۸) حضرت انس برالٹو سے مروی ہے کہ ایک آ دمی نبی ملائیں کے پاس سے گذرا، اس وقت نبی ملائیں کے پاس ان کی کوئی زوجہ محتر مہتھیں، نبی ملائیں نے اس آ دمی کو اس کا نام لے کر پکارا کہ اے فلاں! یہ میری بیوی ہیں، وہ آ دمی کہنے لگا یا رسول

# هي مُناهُ المَهْ بِنَ بِلِي مِنْ إِنِيدِ مِنْ أَنْ الْمُنا الْمِينِ مِنْ أَلِي اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّال

اللهُ مَثَاثِیْ اللهِ الله الله مَثَاثِیْ اللهِ الله اللهِ ال

( ١٤٠٨٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَقْبَلَهُ ذَاتَ يَوْمٍ صِبْيَانُ الْأَنْصَارِ وَالْإِمَاءُ فَقَالَ وَاللَّهِ إِنِّى لَأُحِبُّكُمْ [راجع: ٢٥٥٠].

(۱۳۰۸۹) حضرت انس ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے نبی ملیٹا کے سامنے اِنصار کی کچھ باندیاں اور بچے گذرے، نبی ملیٹیانے (انہیں سلام کیا اور) فرمایا اللہ کی قتم! میں تم لوگوں سے محبت کرتا ہوں۔

(۱٤٠٩) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَهُ عَدُو بِأَزُوا جِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا حَدَا عَدِ جَيِّدُ الْحُدَاءِ وَكَانَ حَالِي وَكَانَ أَنْجَشَةُ يُحُدُو بِأَزُوا جِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا حَدَا أَعْنَقَتُ الْإِبِلُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُحَكَ يَا أَنْجَشَةُ رُويُدًا سَوْقَكَ بِالْقُوَارِيرِ [راحع: ١٢٧٩]. أَعْنَقَتُ الْإِبِلُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُحَكَ يَا أَنْجَشَةُ رُويُدًا سَوْقَكَ بِالْقُوَارِيرِ [راحع: ١٢٧٩]. اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُحَكَ يَا أَنْجَشَةُ رُويُدًا سَوْقَكَ بِالْقُوَارِيرِ [راحع: ٢٧٩١]. (١٣٠٩٠) حضرت السِ خُلِيلًا عَرَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُحَكَ يَا أَنْجَشَةُ رُويُدًا سَوْقَكَ بِالْقُوارِيرِ [راحع: ٢٩٠٩]. عضرت السِ خُلِيلًا غَوْرُون عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَيُولُ عَلَقُلُ اللّهُ عَلَيْهِ عُلَا عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَي

(١٤.٩١) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنُ ثَابِتٍ عَنُ أَنَسٍ أَنَّ نَفَرًا مِنُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ عَمَلِهِ فِي السِّرِّ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا أَزُوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ عَمَلِهِ فِي السِّرِّ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا أَنُواجُ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ أَكُلُ اللَّهُ مَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ أَصُومُ وَلَا أَفْطِرُ فَقَامَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوا كَذَا وَكَذَا وَلَكِنِّى أَصَلَّى وَأَنَامُ وَأَصُومُ وَأَفْطِرُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنُ رَغِبَ عَنْ سُنَتِي فَلَكُ مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوا كَذَا وَكَذَا وَلَكِنِّى أَصَلِّى وَأَنَامُ وَأَصُومُ وَأَفْطِرُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنُ رَغِبَ عَنْ سُنَتِي

(۱۴۰۹۱) حضرت انس ڈاٹھؤ سے مروی ہے کہ نبی علیہ اسے حابہ ٹنگھڑ کے ایک گروہ نے از واج مطہرات سے نبی علیہ کے انفرادی
اعمال کے متعلق پوچھا پھران میں سے ایک مرتبہ کسی نے یہ کہا کہ میں بھی شادی نہیں کروں گا، دوسر سے نے کہہ دیا کہ میں ساری
رات نماز پڑھا کروں گا اورسونے سے بچوں گا، اور تیسر سے نے کہہ دیا کہ میں بھی گوشت نہیں کھاؤں گا، نبی علیہ کو جب یہ بات
معلوم ہوئی تو آپ منگھ نے اللہ کی حمد و ثناء کر کے فر مایا لوگوں کو کیا ہوگیا ہے کہ ایسی ایسی با تیں کرتے ہیں، میں تو روزہ بھی رکھتا
ہوں اور نانے بھی کرتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں اورسوتا بھی ہوں، اورعورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں، اب جو شخص میری سنت
سے اعراض کرتا ہے، وہ مجھ سے نہیں ہے۔

( ١٤.٩٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ امْرَأَةً كَانَ فِي عَقْلِهَا شَيْءٌ فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي حَاجَةً فَقَالَ يَا أُمَّ فُلَانٍ انْظُرِى إِلَى أَيِّ الطَّرِيقِ شِنْتِ فَقَامَ مَعَهَا يُنَاجِيهَا حَتَّى قَضَتُ حَاجَتَهَا

(۱۳۰۹۲) حضرت انس ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ مدینہ منورہ کے کسی راستے میں نبی ملیٹی کو ایک خاتون ملی اور کہنے لگی یا رسول اللّٰہ کَاٹِٹِٹِمْ! مجھے آپ سے ایک کام ہے، نبی ملیٹیانے اس سے فر مایا کہتم جس گلی میں چاہو بیٹھ جاؤ ، میں تبہارے ساتھ بیٹھ جاؤ آ گا، چنانچہ وہ ایک جگہ بیٹھ گئی اور نبی ملیٹیا بھی اس کے ساتھ بیٹھ گئے اور اس کا کام کردیا۔

( ١٤.٩٣) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنُ ثَابِتٍ عَنُ أَنَسٍ قَالَ كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّهُ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُمُطِرَ السَّمَاءُ وَلَا تُنْبِتَ الْأَرْضُ وَحَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ امْرَأَةً الْقَيِّمُ الْوَاحِدُ وَحَتَّى أَنَّ الْمَرْأَةَ لَتَمُرُّ بِالْبَعْلِ فَيَنْظُرُ إِلَيْهَا فَيَقُولُ لَقَدُ كَانَ لِهَذِهِ مَرَّةً رَجُلٌ ذَكَرَهُ حَمَّادٌ مَرَّةً هَكَذَا وَقَدُ ذَكَرَهُ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَشُكُ فِيهِ وَقَدُ قَالَ أَيْضًا عَنْ أَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَحْسِبُ

(۱۴۰۹۳) حضرت انس ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ ہم لوگ آئیں میں بائیں کرتے تھے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک ایسانہ ہوجائے کہ آسان سے بارش ہواور زمین سے پیداوار نہ ہو،اور پچاس عور توں کا ذمہ دار صرف ایک آ دمی ہو،اور ایک عورت ایک تو ہم کو گائے ہوں اور ایک عورت ایک تو ہم ہوتا تھا۔ ایک عورت ایک تھی کو کی شوہر ہوتا تھا۔

( ١٤.٩٤) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسِ أَنَّ أَهُلَ الْيَمَنِ لَمَّا قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا ابْعَثْ مَعَنَا رَجُلًا يُعَلِّمُنَا السُّنَّةَ وَالْإِسْلَامَ قَالَ فَأَخَذَ بِيَدِ أَبِى عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ وَقَالَ هَذَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا ابْعَثْ مَعَنَا رَجُلًا يُعَلِّمُنَا السُّنَّةَ وَالْإِسْلَامَ قَالَ فَأَخَذَ بِيَدِ أَبِى عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ وَقَالَ هَذَا أَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ [راجع: ٢٢٨٦].

(۹۴ ۹۴) حضرت انس ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ جب اہل یمن نبی ملیٹی کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے نبی ملیٹیا سے درخواست کی کہان کے ساتھ ایک آ دمی کو بھیج دیں جوانہیں دین اور سنت کی تعلیم دے ، نبی ملیٹیا نے ان کے ساتھ حضرت ابو عبیدہ ڈٹاٹٹؤ کو بھیج دیا اور فر مایا بیاس امت کے امین ہیں۔

(١٤.٩٥) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ آخُبَرَنَا ثَابِتٌ عَنُ آنَسِ آنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ كَانَتُ مَعَ آبِى طَلْحَةً يَوْمَ حُنَيْنِ فَإِذَا مَعَ أُمِّ سُلَيْمٍ فَقَالَتُ أُمَّ سُلَيْمٍ خَنْجَرٌ فَقَالَ آبُو طَلْحَةً مَا هَذَا مَعَكِ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ فَقَالَتُ أُمَّ سُلَيْمٍ اتَّخَذُتُهُ إِنْ دَنَا مِنِى آحَدُ مِنُ الكُفَّارِ آبْعَجُ بِهِ بَطْنَهُ فَقَالَ آبُو طَلْحَةً يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَلَا تَسْمَعُ مَا تَقُولُ أُمَّ سُلَيْمٍ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا فَقَالَتُ يَا اللَّهِ فَقَالَ اللَّهِ أَقَدَ كَفَانَ وَسُولَ اللَّهِ أَقَدَ اللَّهِ فَقَالَ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ كَفَانَ وَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ كَفَانَا وَالْحَدَا وَاللَّهُ اللَّهِ فَقَالَ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ كَفَانَا وَالْحَدِهُ مَا اللَّهِ فَقَالَ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدُ كَفَانَا وَالْحَدِهُ مَا اللَّهُ فَقَالَ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ كَفَانَا وَالْحَدَالُ مَنْ بَعُدُنَا مِنُ الطَّلَقَاءِ انْهَزَمُوا بِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَدُ كَفَانَا وَصَحَده مسلم (١٨٠٩)، وابن حبان (٧١٨٥)]. [راحع: ٢١٣٥ / ٢١٥].

(۱۳۰۹۵) حفرت انس ولا تنواس مروی ہے کہ غزوہ و تنین کے دن حفرت ام سلیم ولا تا حضرت ابوطلحہ ولا تنواک ساتھ تھیں، حضرت ام سلیم ولا تنویس ایک خبر تھا، انہوں نے پوچھاام سلیم! یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہا گرکوئی مشرک میرے قریب آیا تو میں اس سے اس کا پیٹ بھاڑ دول گی، یہ من کروہ کہنے گئے یا رسول اللّه مَالَّةُ تَا اللّهُ اللّهُ مَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ فَلَا عَمْ اللّهِ اللّهُ ال

( ١٤.٩٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً قَالَ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُعْطِى يُوسُفُ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَامُ شَطْرَ الْحُسُنِ [راحع: ٢٥٣٣].

(۱۴۰۹۲) حضرت انس و النفظ ہے مروی ہے کہ نبی علیما نے فر مایا حضرت یوسف علیما کونصف حسن دیا گیا ہے۔

(١٤.٩٧) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنُ قَتَادَةً وَثَابِتٌ وَحُمَيْدٌ عَنُ آنَسٍ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْبَتْ وَحُمَيْدٌ عَنُ آنَسٍ آنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ الْقِرَاءَةَ بُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ إِلَّا آنَّ حُمَيْدًا لَهُ يَذْكُرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راجع: ٢٧٤٤].

(۱۴۰۹۷) حضرت انس ٹائٹڈ سے مروی ہے کہ نبی طلینا اور خلفاءِ ثلاثہ ٹٹائٹٹ نماز میں قراءت کا آغاز الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ہے کرتے تھے۔

( ١٤.٩٨) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنُ ثَابِتٍ عَنُ آنَسٍ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَأَيْتُ كَأْنِّى فِى دَارِ عُقْبَةَ بُنِ رَافِعٍ فَأْتِينَا بِرُطَبٍ مِنْ رُطِبِ ابْنِ طَابٍ فَأَوَّلْتُ أَنَّ الرِّفُعَةَ لَنَا فِى الدُّنْيَا وَالْعَاقِبَةَ فِى الْآخِرَةِ وَأَنَّ دِينَنَا قَدُ طَابَ [راجع: ١٣٢٥].

(۱۳۰۹۸) حضرت انس بڑا ٹھڑ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیٹی نے ارشاد فرمایا آج رات میں نے بیخواب دیکھا کہ گویا میں رافع بن عقبہ کے گھر میں ہوں ، اور وہاں'' ابن طاب''نا می مجوری ہمارے سامنے پیش کی گئیں ، میں نے اس کی تعبیر یہ لی کہ (رافع کے لفظ سے) دنیا میں رفعت (عقبہ کے لفظ سے) آخرت کا بہترین انجام ہمارے لیے ہی ہے اور (طاب کے لفظ سے) ہمارا دین یا کیزہ ہے۔

( ١٤.٩٩) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنُ ثَابِتٍ عَنُ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اسْتُووا فَوَا اللهِ إِنِّى لَا رَاكُمْ مِنْ خَلْفِي كَمَا أَرَاكُمْ مِنْ بَيْنِ يَدَىَّ [راجع: ١٣٨٧٤].

(۹۹ ما) حضرت انس بن ما لک را النظام مروی ہے کہ ایک دن نماز کھڑی ہوئی تو نبی ملیک ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فر مایا صفیں سیدھی کرلوا ورجڑ کر کھڑے ہو کیونکہ میں تمہیں اپنے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔

( ١٤١٠) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ اسْتَوُوا وَتَرَاصُّوا [راجع: ٢٠٣٤].

(۱۴۱۰۰) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٤١٨) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَقَدُ أُخِفُتُ فِى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَمَا يَخَافُ أَحَدٌ وَلَقَدُ أُوذِيتُ فِى اللَّهِ وَمَا يُؤْذَى أَحَدٌ وَلَقَدُ أَتَتُ عَلَى ثَلَاثُونَ مِنْ بَيْنِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَمَا لِى وَلَا لِبِلَالٍ طَعَامٌ يَأْكُلُهُ ذُو كَبِدٍ إِلَّا شَىءٌ يُوَارِيهِ إِبِطُ بِلَالٍ [راحع: ٢٣٣٦].

(۱۳۱۰) حَفَرتُ انس طَالِمُ عَن جَمَروی کے کہ جناب رسول اللّٰمَ کَالْیَا عَمْ اللّٰهِ اللّٰهِ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهِ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهِ لَا اللّٰهِ کَا اللّٰهِ کَا اللّٰهِ کَا اللّٰهِ کَا اللّٰهُ لَاللّٰهِ کَا اللّٰهِ کَا اللّٰهِ لَا اللّٰهِ لَا اللّٰهِ لَلْمُ لَا

گذرگئیں اور میرے پاس اپنے لیے اور بلال کے لئے اتنا کھانا بھی نہ تھا کہ جسے کوئی جگرر کھنے والا جاندار کھا سکے،سوائے اس کے جو بلال کی بغل میں ہوتا تھا۔

(١٤١.٢) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَنْبَأَنَا ثَابِتٌ وَعَلِيٌّ بُنُ زَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ الْمُشْرِكِينَ لَمَّا رَهِقُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي سَبْعَةٍ مِنَ الْاَنْصَارِ وَرَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشٍ قَالَ مَنْ يَرُدُّهُمْ عَنَّا وَهُوَ رَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ فَلَمَّا أَرْهَقُوهُ أَيْضًا قَالَ مَنْ يَرُدُّهُمْ عَنِّى وَهُوَ رَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ فَلَمَّا أَرْهَقُوهُ أَيْضًا قَالَ مَنْ يَرُدُّهُمْ عَنِّى وَهُو رَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ خَتَى قُتِلَ السَّبْعَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِصَاحِبِهِ مَا أَنْصَفُنَا إِخُوانَنَا [صححه مسلم ديه عَلَيْ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِصَاحِبِهِ مَا أَنْصَفُنَا إِخُوانَنَا [صححه مسلم ديه الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِصَاحِبِهِ مَا أَنْصَفُنَا إِخُوانَنَا [صححه مسلم ديه الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِصَاحِبِهِ مَا أَنْصَفُنَا إِخُوانَنَا [صححه مسلم ديه الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِصَاحِبِهِ مَا أَنْصَفُنَا إِخُوانَنَا وصحه مسلم ديه الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِصَاحِبِهِ مَا أَنْصَفُنَا السَّبْعَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِصَاحِبِهِ مَا أَنْصَفُنَا إِخُوانَنَا وسَعَالَ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لِيقَاحِهِ مَا أَنْصَفُنَا إِخُوانَنَا وسَعَالَا مَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيْصًا عَلَيْهِ وَسُلَّهُ مَا أَنْصَافُونَا إِنْ الْعَلَى اللّهِ عَلَيْهِ وَسُلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمَا مِنْ الْعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْهِ اللْهُ عَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الْمُحَالِمُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ الْعَلْمُ الْمُعْلَقِهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْعَلَالَ وَالْمَالِمِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَمْ الْمُعْوْلِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَالْمَالِمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

(۱۳۱۰۲) حضرت انس ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ جب مشرکین نے غزوہ احد میں نبی ملیٹیا پر ہجوم کیا تو اس وقت آپ مَلَاثْنَا مات انصاری اور دوقریش صحابہ ڈٹائٹؤ کے درمیان تھے، نبی ملیٹیا نے فر مایا نہیں مجھ سے کون دور کرے گا اور وہ جنت میں میرار فیق ہو گا؟ ایک انصاری نے آگے بڑھ کرقال شروع کیا ، حتیٰ کہ شہید ہو گئے ، اسی طرح ایک ایک کر کے ساتوں انصاری صحابہ ڈٹائٹؤ شہید ہو گئے ، نبی ملیٹیا نے اپنے قریش ساتھیوں سے فر مایا کہ ہم نے اپنے بھائیوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔

(١٤١.٣) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً قَالَ أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ وَثَابِتٌ وَحُمَيْدٌ عَنْ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ غَلَا السِّعُرُ السَّعُرُ السَّعُرُ السَّعُرُ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ غَلَا السِّعُرُ سَعِّرُ لَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عُو الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ إِنِّى لَأَرْجُو أَنُ الْقَى اللَّهَ عَزَّ وَسُلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عُو الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ إِنِّى لَأَرْجُو أَنُ الْقَى اللَّهَ عَزَّ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ إِنِّى لَأَرْجُو أَنُ الْقَى اللَّهُ عَزَ اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ اللَّهُ عُلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْوَالِمُ الْمُؤْلِقُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

(۱۳۱۰) حضرت انس ولانفذ ہے مروی ہے کہ غزوہ احد کے دن حضرت ابوطلحہ ولانفذ نبی علیہ اے آ کے کھڑے تیز اندازی کررہے

## هي مُناهُ المَدْبِنِ فِينِ البِيدِ مَرْمِ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْ المِلمُ اللهِ

تھے، نبی علیٹا ان کے پیچھے کھڑے انہیں ڈھال بنائے ہوئے تھے، وہ بہترین تیرانداز تھے، جب وہ تیر پھینکتے تو نبی علیٹا جھا نک کر دکھتے کہ وہ تیر کہاں جا کر گرا ہے، حضرت ابوطلحہ ڈٹاٹٹو اپنا سینہ بلند کر کے عرض کرتے یا رسول اللہ! میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کہیں کوئی تیرآپ کونہ لگ جائے، میراسینہ آپ کے سینے سے پہلے ہے، اور وہ اپ آپ کونبی علیٹا کے آگر کھتے تھے اور کہتے تھے یارسول اللہ! میراجس سخت ہے، آپ مجھے اپنے کام کے لئے بھیجئے، اور مجھے جوچا ہے تھم دیجئے۔

(١٤١٠٥) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنُ ثَابِتٍ عَنُ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَرَادَ أَنُ يَحْلِقَ رَأْسِهُ فِي مِسْكِهَا بِمِنَى أَخَدَ أَبُو طَلْحَةَ شِقَّ رَأْسِهِ فَحَلَقَ الْحَجَّامُ فَجَاءَ بِهِ إِلَى أُمِّ سُلَيْمٍ وَكَانَتُ أُمُّ سُلَيْمٍ تَجْعَلُهُ فِي مِسْكِهَا وَكَانَ يَعْرَاقًا فَجَاءَ ذَاتَ يَوْمٍ فَجَعَلَتُ تَسْلُتُ الْعَرَقَ وَتَجْعَلُهُ فِي وَكَانَ مِعْرَاقًا فَجَاءَ ذَاتَ يَوْمٍ فَجَعَلَتُ تَسْلُتُ الْعَرَقَ وَتَجْعَلُهُ فِي وَكَانَ يَعْرَاقًا فَجَاءَ ذَاتَ يَوْمٍ فَجَعَلَتُ تَسْلُتُ الْعَرَقَ وَتَجْعَلُهُ فِي وَكَانَ مِعْرَاقًا فَجَاءَ ذَاتَ يَوْمٍ فَجَعَلَتُ تَسْلُتُ الْعَرَقَ وَتَجْعَلُهُ فِي وَكَانَ مِعْرَاقًا فَجَاءَ ذَاتَ يَوْمٍ فَجَعَلَتُ تَسْلُتُ الْعَرَقَ وَتَجْعَلُهُ فِي وَكَانَ مِعْرَاقًا فَجَاءَ ذَاتَ يَوْمٍ فَجَعَلَتُ تَسْلُتُ الْعَرَقَ وَتَجْعَلُهُ فِي وَكَانَ مِعْرَاقًا فَجَاءَ ذَاتَ يَوْمٍ فَجَعَلَتُ تَسْلُتُ الْعَرَقَ وَتَجْعَلُهُ فِي وَكَانَ مِعْرَاقًا فَجَاءَ ذَاتَ يَوْمٍ فَجَعَلَتُ تَسْلُتُ الْعَرَقَ وَتَجْعَلُهُ فِي قَالَتُ يَا أَمْ سُلَيْمٍ قَالَتُ يَا أَمْ سُلَيْمٍ قَالَتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ عَرَقُكَ أُرِيدُ أَنْ الْقَلَ مَا تَجْعَلِينَ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ قَالَتُ يَا نَبِيَ اللَّهِ عَرَقُكَ أُرِيدُ أَنْ أَدُونَ بِهِ طِيبِي [راجع: ١٢٥١].

(۱۴۱۰۵) حضرت انس رفی نظرت انس رفی نظرت انس روی ہے کہ نبی علینی نے (جمۃ الوداع کے موقع پر) جب حلاق سے سرمنڈوانے کا ارادہ کیا تو حضرت ابوطلحہ رفی نظرت اسلیم اللے معرف کے بال اللہ علی میں جائے ہے ، پھروہ بال ام سلیم اپنے ساتھ لے گئیں اوروہ انہیں اپنے خوشبو میں ڈال کر ہلا یا کرتی تھیں نیز نبی علینی حضرت ام سلیم بی نظر اللہ کے تو وہ نبی علینی کا پسیند ایک شیشی میں جمع کرنے لگیں ، نبی علینی بیدار ہوگئے اور فرمایا ام سلیم! کیا کررہی ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی! آپ کے پسینے کوا نبی خوشبو میں شامل کروں گی۔

(١٤١.٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرُفَعُوا أَصُوَاتَكُمْ فَوُقَ صَوْتِ النَّبِيِّ قَالَ قَعَدَ ثَابِتُ بُنُ قَيْسٍ فِى بَيْتِهِ فَفَقَدَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِسَعْدِ بُنِ مُعَاذٍ يَا أَبَا عَمْرٍ وَ مَا شَأْنُ ثَابِتِ بُنِ قَيْسٍ لَا يُرَى أَاشُتكَى فَقَالَ مَا عَلِمْتُ لَهُ بِمَرَضٍ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِسَعْدِ بُنِ مُعَاذٍ يَا أَبَا عَمْرٍ وَ مَا شَأْنُ ثَابِتِ بُنِ قَيْسٍ لَا يُرَى أَاشُتكى فَقَالَ مَا عَلِمْتُ لَهُ بِمَرَضٍ وَإِنَّهُ لَجَارِى فَدَخَلَ عَلَيْهِ سَعْدٌ فَذَكَرَ لَهُ قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ نَوْلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ وَقَدْ هَلَكُتُ أَنَا مِنْ أَهُلِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ نَوْلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ وَقَدْ هَلَكُتُ أَنَا مِنْ أَهُلِ النَّهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ نَوْلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ وَقَدْ هَلَكُتُ أَنَا مِنْ أَهُلِ النَّارِ فَذَكَرَ ذَلِكَ سَعْدٌ لِلنَبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَلُ هُو مِنْ أَهُلِ الْجَنَّةِ [راجع: ١٥٥ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَلُ هُو مِنْ أَهُلِ الْجَنَّةِ [راجع: ١٤٥ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَلُ هُو مِنْ أَهُلِ الْجَنَّةِ [راجع: ١٤٥٠].

(۱۳۱۰) حضرت انس ڈاٹٹڈ ہے مروی ہے کہ جب بیآیت نازل ہوئی کہ''اے اہل ایمان! نبی کی آواز پراپی آواز کواونچانہ کیا
کرو'' تو حضرت ثابت بن قیس ڈاٹٹڈ'' جن کی آواز قدرتی طور پراونجی تھی'' کہنے گئے کہ میں جہنمی بن گیا،اور بیسوچ کراپنے گھر
میں بی تمکین ہوکر بیٹھر ہے،ایک دن نبی ملیٹیا نے حضرت سعد بن معاذ ڈاٹٹڈ سے پوچھا کہ اے ابوعمرو! ثابت کا کیا معاملہ ہے، کیا
وہ بیار ہیں؟ حضرت سعد ڈاٹٹڈ نے عرض کیا کہ وہ تو میرے پڑوی ہیں لیکن میں نہیں جانتا کہ وہ بیار ہیں،حضرت سعد ڈاٹٹڈ ان کے
پاس آئے اور کہنے گئے کہ نبی ملیٹیا تمہاری غیر حاضری کے متعلق پوچھر ہے تھے، کیا بات ہے؟ وہ کہنے گئے کہ میں ہی تو وہ ہوں
جس کی آواز نبی ملیٹیا کی آواز سے اونجی ہوتی ہے اور میں بات کرتے ہوئے اونچا بولتا ہوں،اس لئے میرے سارے اعمال ضا کع

## هي مُناهُ اَمَهُ بِينِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

موگے اور میں جہنمی ہوگیا، حضرت سعد طَّانَّوْ نے یہی بات نبی طَیْسًا ہے آ کر ذکر کردی، نبی طَیْسًا نے فر مایانہیں بلکہ وہ تو جستی ہے۔ (۱٤١٠٧) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا قَتَادَةً عَنُ أَنْسٍ أَنَّ نَاسًا مِنْ عُرَیْنَةً قَدِمُوا الْمَدِینَةَ فَاجْتَوَوُهَا فَبَعَثَ بِهِمُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فِی إِبلِ الصَّدَقَةِ وَقَالَ اشْرَبُوا مِنْ ٱلْبَانِهَا وَٱبْوَالِهَا فَقَتَلُوا رَاعِی رَسُولِ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فِی إِبلِ الصَّدَقَةِ وَقَالَ اشْرَبُوا مِنْ ٱلْبَانِهَا وَٱبْوَالِهَا فَقَتَلُوا رَاعِی رَسُولِ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَالْبَالُهِ وَالْبَالُهِ وَالْبَالُهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَالْبَالُهِ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَالْبَالُهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَالْفَاهُمْ بِالْحَرَّةِ قَالَ ٱلْسَلَامِ فَالَى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَیْهُ وَالْدُوسُ اللَّهِ عَلَیْهُ وَالْوَا وَرُبُعَهُ وَاللَهُ مَالُولُ اللَّهُ عَلَیْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَیْهُ وَلَیْ اللَّهُ عَلَیْهُ وَلَالَ اللَّهُ الْوَلَامُ اللَّهُ وَالْوَا وَرُبُقَمَا قَالَ حَمَّادٌ یَکُدُمُ الْالْرُضَ بِفِیهِ حَتَّی مَاتُوا

(۱۳۱۰) حضرت انس ڈٹاٹٹ سے مروی ہے کہ قبیلہ عربینہ کے پچھلوگ مسلمان ہو گئے ،کین انہیں مدینہ منورہ کی آب وہوا موافق نہ آئی ، نبی علیہ ان سے فرمایا کہ اگرتم ہمارے اونٹوں کے پاس جاکران کا دودھاور پیشاب پیوتو شاید تندرست ہو جاؤ ، چنا نچہانہوں نے ایسا ہی کیا،کین جب وہ صحیح ہو گئے تو دوبارہ مرتد ہوکر کفر کی طرف لوٹ گئے ، نبی علیہ کے مسلمان چروا ہے کوئل کردیا،اور نبی علیہ کا کو بھیجا،انہیں پکڑکر نبی علیہ کے سامنے پیش کردیا،اور نبی علیہ کے اونٹوں کو بھی کا کرلے گئے ، نبی علیہ کے ان کے بیچھے صحابہ شاکیہ کو بھیجا،انہیں پکڑکر نبی علیہ کے سامنے پیش کیا گیا، نبی علیہ کے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کٹوا دیئے ،ان کی آئھوں میں سلائیاں پھروا دیں اور انہیں پھر یلے علاقوں میں چھوڑ دیا یہاں تک کہ وہ مرگئے۔

( ١٤١٠٨) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَهَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنُ أَنَسٍ بِنَحُوِ حَدِيثِ حَمَّادٍ [راحع: ١٢٦٩٧]. (١٣١٠٨) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(١٤١٠٩) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا جَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أَبَا بَكُو كَانَ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ وَكَانَ أَبُو بَكُو يَخْتَلِفُ إِلَى الشَّامِ وَكَانَ يُعْرَفُ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُغْرَفُ وَكَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُعْرَفُ وَكَانَ النَّبِيلَ فَلَمَّا دَنُوا مِنْ الْمَدِينَةِ يَعْرَفُ فَكَانُوا يَقُولُونَ يَا أَبَا بَكُو مَا هَذَا الْعُلَامُ بَيْنَ يَدَيُكَ قَالَ هَذَا يَهْدِينِي السَّبِيلَ فَلَمَّا دَنُوا مِنْ الْمَدِينَةِ فَمَا رَأَيْتُ لَا الْحَرَّةَ وَبَعَثَا إِلَى الْأَنْصَارِ فَجَانُوا فَقَالُوا قُومًا آمِنَيْنِ مُطَاعَيْنِ قَالَ فَشَهِدُتُهُ يَوْمَ دَخَلَ الْمَدِينَةَ فَمَا رَأَيْتُ وَلَا الْمُدِينَةَ فَمَا رَأَيْتُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَشَهِدُتُهُ يَوْمَ مَاتَ فَمَا رَأَيْتُ يَوْمًا كَانَ أَقْبَحَ وَلَا يَوْمَ مَاتَ فَمَا رَأَيْتُ يَوْمً مَاتَ فَمَا رَأَيْتُ يَوْمً مَاتَ فَمَا رَأَيْتُ يَوْمًا كَانَ أَقْبَحَ وَلَا أَطْلَمَ مِنْ يَوْمٍ مَاتَ فِيهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَالِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهُ وَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِلَيْهُ وَسَلَّمُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِلَى الْمُعَلِيْهِ وَسَلَّمُ إِلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِلَى مَا عَلَى الْعُلْمَ مِنْ يَوْمٍ مَاتَ فِيهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَالْمَا مِنْ يَوْمُ مَاتَ فِيهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ مَا عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ وَالْمَا عَلَيْهُ وَلَمُ الْمَالُولُونَ يَوْمَ مَاتَ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمُ وَالْمَا عَلَيْهُ وَلَمُ عَلَيْهِ وَلَمَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَمَا عَلَيْهُ وَلَمَا عَلَيْهُ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَا عُلَالَهُ عَلَيْهِ وَلَمَا عَلَيْهُ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمُلْمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا

(۱۳۱۹) حضرت انس ولائٹو سے مروی ہے کہ جب نبی ملیکہ نے ہجرت فر مائی تو نبی ملیکہ سواری پر آ گے ہیٹھے ہوئے تھے اور حضرت صدیق اکبر ولائٹو پیچھے، حضرت صدیق اکبر ولائٹو کو راستوں کاعلم تھا کیونکہ وہ شام آتے جاتے رہتے تھے، جب بھی کی جماعت پر ان کا گذر ہوتا اور وہ لوگ پوچھتے کہ ابو بکر! یہ آپ کے آ گے کون بیٹھے ہیں؟ تو وہ فر ماتے کہ بیر ہبر ہیں جو میری رہنمائی کررہے ہیں، مدینہ منورہ کے قریب پہنچ کر انہوں نے مسلمان ہونے والے انصاری صحابہ ولائٹو کے پاس پیغام بھیجا، وہ لوگ ان دونوں کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ دونوں امن وامان کے ساتھ مدینہ میں داخل ہوجا ہے، آپ کی اطاعت کی جائے گی ، چنانچہوہ دونوں مدینہ منورہ میں داخل ہوگئے۔

#### هي مُناهُ اَفَرُونَ بِل يُدِيدُ مِنْ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

حضرت انس طاقی کہتے ہیں کہ میں نے اس دن سے زیادہ روش اور حسین دن کوئی نہیں دیکھا جب نبی علیہ اس منورہ میں داخل ہوئے تھے،اور میں نے نبی علیہ کی دنیا سے زخصتی کا دن بھی پایا ہے،اوراس دن سے زیادہ تاریک اور قبیج دن کوئی نہیں دیکھا۔

( ١٤١٠) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنُ ثَابِتٍ عَنُ آنَسِ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَكَ قَتْلَى بَدُرٍ ثَلَاثَةَ أَنَامٍ حَتَّى جَيَّفُوا ثُمَّ أَتَاهُمُ فَقَامَ عَلَيْهِمُ فَقَالَ يَا أُمَيَّةُ بُنَ خَلَفٍ يَا أَبَا جَهُلِ بُنَ هِشَامٍ يَا عُتُبَةُ بُنَ رَبِيعَةَ يَا شَيْبَةُ بُنَ رَبِيعَةَ يَا شَيْبَةُ بُنَ رَبِيعَةَ يَا شَيْبَةُ بُنَ رَبِيعَةَ هَلُ وَجَدْتُ مَا وَعَدَنِى رَبِّى حَقَّا قَالَ فَسَمِعَ عُمَرُ صَوْتَهُ فَقَالَ يَا رَبُولَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى فَقَالَ فَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى فَقَالَ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ مِنْهُمْ وَلَكِنَّهُمْ لَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يُجِيبُوا [راحع:١٣٣٩].

(۱۳۱۰) حضرت انس ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ تین دن کے بعد نبی علیظ مقتولین بدر کی لاشوں کے پاس گئے اور فر مایا اے ابوجہل بن ہشام! اے عتبہ بن رہیعہ! اورا ہے امیہ بن خلف! کیاتم سے تمہار سے رب نے جو وعدہ کیا تھا، اسے تم نے سپا پایا؟ مجھ سے تو میر سے رب نے جو وعدہ کیا تھا، میں نے اسے سپا پایا، حضرت عمر ڈاٹٹؤ نے عرض کیایا رسول اللّمُ اللّٰہ اللّٰہ

(١٤١١) حَدَّتُنَا عَقَّانُ حَدَّتَنَا حَمَّادٌ قَالَ آخَبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ آنسِ آنَّ آبَا طَلُحَةَ مَاتَ لَهُ ابْنُ فَقَالَتُ أَمُّ سُلَيْمٍ لَا تُخْبِرُوا آبَا طَلُحَةً وَضَعَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ طَعَامًا لَخُبِرُوا آبَا طَلُحَةً وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَامٌ فَقَالَتُ يَا آبَا طَلُحَةً إِنَّ آلَ فُلَانِ اسْتَعَارُوا مِنْ آلِ فُلَانِ عَارِيَةً فَبَعَثُوا إِلَيْهِمُ ابْعَثُوا إِلَيْهِمُ ابْعَثُوا إِلَيْهِمُ ابْعَثُوا إِلَيْهِمُ ابْعَثُوا إِلَيْنَا بِعَارِيَتِنَا فَآبُوا آنُ يُردُّوهَا فَقَالَ آبُو طَلُحَةً لَيْسَ لَهُمُّ ذَلِكَ إِنَّ الْعَارِيَةَ مُودَاةً إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ فَقَالَ بَارَكَ اللَّهُ عَنَى وَجَلَّ وَإِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ فَقَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَهُمَا فِي لَيْلَتِهِمَا قَالَ فَعَلِقَتْ بِعُكُومٍ فَوَلَدَتُ فَأَرْسَلَتُ بِهِ مَعِى أُمُّ سُلَيْمٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَمَلُتُ تَمُوا قَاتَيْتُ بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَكَمَلْتُ تَمُوا قَاتُونَ بِهِ مَعِى أُمُّ سُلَيْمٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَمَلُتُ تَمُوا قَاتَمْتُ بِهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ عَبَائَةٌ وَهُو يَهُنَا بُعِيرًا لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُلُ مَعْوَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهُ عَبَائَةٌ وَهُو يَهُنَا بُعِيرًا لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُولِقُ الْمَالِقُ فَعَرَقُوا لَوَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى الْمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَمَّاهُ عَبْدَ اللَّهِ فَمَا كَانَ فِي الْأَنْصَارِ التَّمُ وَسَمَّاهُ عَبْدَ اللَّهِ فَمَا كَانَ فِي الْأَنْصَارَ التَّمُ وَعَلَى الْمُعَلِّمُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمَالَ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ال

(۱۱۱۳) حضرت انس ولانٹوئے سے مروی ہے کہ حضرت ابوطلحہ ولانٹوئا کا ایک بیٹا بیارتھا، وہ فوت ہو گیا، ان کی زوجہ حضرت امسلیم ولائٹوئا نے گھروالوں سے کہددیا کہتم میں سے کوئی بھی ابوطلحہ کوان کے بیٹے کی موت کی خبر نددے، چنانچہ جب حضرت ابوطلحہ ولائٹوئا واپس

# هي مُنالِهُ احَذِينِ بل يَسِيدُ مَرْقِي اللهُ ال

آئے تو انہوں نے ان کے سامنے رات کا کھانا لا گررکھا، انہوں نے کھانا کھایا، اور پانی پیا، پھر حضرت ام سلیم بڑھانے خوب اچھی طرح بناؤ سنگھار کیا، حضرت ابوطلحہ بڑھئا نے ان کے ساتھ'' خلوت'' کی، جب انہوں نے دیکھا کہ وہ اچھی طرح سیراب ہو چکے ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ وہ اچھی طرح سیراب ہو چکے ہیں تو انہوں نے عاربیہ کوئی چیز لی، اس سے فائدہ اٹھائے رہے، جب ان سے واپسی کا مطالبہ ہو، کیا وہ انکار کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہانہیں، انہوں نے کہا کہ پھراپنے طبیعے برصبر کیجئے۔

صبح ہوئی تو وہ نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ ذکر کیا، نبی علیہ نے فر مایا اللہ تم دونوں میاں ہوی کے لئے اس رات کومبارک فرمائے، چنا نچہ وہ امید سے ہوگئیں، اور بالآخران کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوا، انہوں نے مجھ سے کہا کہ انس! تم پہلے اسے نبی علیہ کے پاس لے کر جاؤ، چنا نچہ کو میں اس بچے کواٹھا کر نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے دیکھا کہ نبی علیہ اسے اونٹوں کو قطران مل رہے ہیں، نبی علیہ ان مجھے و کیھتے ہی فرمایا شایدام سلیم کے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے، میں نے عرض کیا جی بال! اور اس بچے کو نبی علیہ کی گود میں رکھ دیا، نبی علیہ نے بچوہ کھور میں مناوا کمیں، ایک مجمور لے کراہے منہ میں چیا کرنرم کیا، اور تھوک جمع کر کے اس کے منہ میں ٹیکا دیا جے وہ چا شخ لگا، نبی علیہ نے فرمایا مجبور انصار کی مجبوب چیز ہے، اور اس کا نام عبد اللہ رکھ دیا، انصار میں اس سے افضل کوئی جو ان نہ تھا۔

( ١٤١١٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا سَلَّامُ بُنُ مِسْكِينٍ فَذَكَرَهُ

(۱۴۱۲) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(١٤١٣) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنُ أَنْسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى رَجُلِ مِنْ أَصْحَابِهِ يَعُودُهُ وَقَدُ صَارَ كَالُفَرْخِ فَقَالَ لَهُ هَلْ سَأَلُتَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ قُلْتُ اللَّهُمَّ مَا كُنْتَ مُعَاقِعي بِهِ فِي الْآخِرَةِ فَعَجِّلُهُ فِي الدُّنْيَا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا طَاقَةَ لَكَ بِعَذَابِ اللَّهِ مَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا طَاقَةَ لَكَ بِعَذَابِ اللَّهِ مَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا طَاقَةَ لَكَ بِعَذَابِ اللَّهِ مَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا طَاقَةَ لَكَ بِعَذَابِ اللَّهِ مَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا طَاقَةَ لَكَ بِعَذَابِ اللَّهِ مَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكَ بِعَذَابِ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكَ بِعَذَابِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مُ رَبِّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ [راحع: ١٢٠٧].

(۱۳۱۱۳) حفرت انس رٹائٹڈ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ کسی مسلمان کی عیادت کے کئے تشریف لے گئے ، وہ چوز ہے کی طرح ہو چکا تھا، نبی علیہ نبی علیہ نبی علیہ اس سے پوچھا کیا تم کوئی دعاء ما نگتے تھے؟ اس نے کہا جی ہاں! میں بید دعاء ما نگتا تھا کہ اے اللہ! تو نے مجھے آخرت میں جوسزا دینی ہے، وہ دنیا ہی مین دے دے ، نبی علیہ نے فر مایا سجان اللہ! تمہارے اندراس کی ہمت ہے اور نہ طاقت ، تم نے بید دعاء کیوں نہ کی کہ اے اللہ! مجھے دنیا میں بھی بھلائی عطاء فر مااور آخرت میں بھی بھلائی عطاء فر مااور ہمیں عذا ہے جمعوظ فرما۔

( ١٤١١٤) حَلَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنُ أَنْسِ أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا يَقُولُونَ وَهُمْ يَحْفِرُونَ الْخَنْدَقَ نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا عَلَى الْإِسْلَامِ مَا بَقِينَا أَبَدًا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنَّ الْخَيْرَ خَيْرُ الْآخِرَهُ فَاغْفِرْ لِلْآنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَهُ فَأَتِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخُرِ

## هي مُناهُ اَمَهُ رَضِيل مِيدِ مَرْمُ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

شَعِيرٍ وَإِهَالَةٍ سَنِخَةٍ فَأَكَلُوا مِنْهَا وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْخَيْرُ خَيْرُ الْآخِرَهُ [راجع:١٣٦٨]. (۱۳۱۱۳) حضرت انس ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ صحابہ کرام ٹٹاٹٹۂ خندق کھودتے ہوئے بیشعر پڑھتے جاتے تھے کہ ہم ہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے محد (مَثَالْثُیْمِ) کے دست حق پرست پر مرتے دم تک کے لئے اسلام کی یقینی بیعت کی ہے، اور نبی عالیا جوا بایہ جملہ کہتے تھے کہاے اللہ! اصل خیرتو آخرت کی خیر ہے، پس تو انصار اور مہاجرین کومعاف فرما، پھرنبی علیثیا کے پاس جو کی روٹی لائی گئی جس پر سنا ہوا رغن رکھا تھا ،صحابہ مٹیکٹیٹر نے اس کو تناول فر مالیا اور نبی علیکہ فر مانے لگے کہاصل بھلائی تو آخرت کی بھلائی ہے۔ ( ١٤١٥ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَاهُ جَبُريلُ عَلَيْهِ السَّلَامِ وَهُوَ يَلُعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ فَأَخَذَهُ فَصَرَعَهُ فَشَقَّ عَنْ قَلْبِهِ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ عَلَقَةً فَقَالَ هَٰذَا حَظُّ الشَّيْطَانِ مِنْكَ ثُمَّ غَسَلَهُ فِي طَسُتٍ مِنْ ذَهَبِ بِمَاءِ زَمْزَمَ ثُمَّ لَأَمَهُ وَأَعَادَهُ فِي مَكَانِهِ وَجَاءَ الْغِلْمَانُ يَسْعَوْنَ إِلَى أُمِّهِ يَعْنِي ظِنُرهِ فَقَالُوا إِنَّ مُحَمَّدًا قَدُ قُتِلَ فَاسْتَقْبَلُوهُ وَهُوَ مُنْتَقِعُ اللَّوْنِ قَالَ لِي أَنَسٌ فَكُنْتُ أَرَى أَثَرَ الْمِخْيَطِ فِي صَدْرِهِ وَرُبَّمَا قَالَ حَمَّادٌ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَاهُ آتٍ [راجع: ٢٢٤٦]. (۱۳۱۵)حضرت انس ہلانٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیہ انے فر مایا ایک مرتبہ میں بحیین میں دوسرے بچوں کے ساتھ تھیل رہا تھا، ا جا نک ایک شخص آیا اوراس نے مجھے پکڑ کر پیٹ جا ک کیا،اوراس میں خون کا جما ہواایک مکٹرا نکالا اوراسے پھینک کر کہنے لگا کہ یہ آ پ کے جسم میں شیطان کا حصہ تھا ، پھراس نے سونے کی طشتری میں رکھے ہوئے آ ب زمزم سے پیٹ کو دھویا اور پھرا سے ی كر ٹا نكے لگا دیئے ، بیدد مکھ كرسب بچے دوڑتے ہوئے اپنی والدہ كے پاس گئے اور كہنے لگے كەمحمد (مَثَلَّ عَلِیْمَ )قتل ہو گئے ، والدہ دوڑتی ہوئی آئیں تو دیکھا کہ نبی ملیلا کے چہرہ انور کا رنگ متغیر ہور ہاہے،حضرت انس ڈٹاٹٹڑ کہتے ہیں کہ میں نبی ملیلا کے سینہ مبارک برسلائی کےنشان دیکھا کرتا تھا۔

( ١٤١٦٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنُ ثَابِتٍ عَنُ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثُ مَنُ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ مَنُ كَانَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَالرَّجُلُ يُحِبُّ الرَّجُلَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّهِ مِنْ أَنْ يَرْجِعَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصُرَانِيًّا [راحع: ٤ ٢٨١].

(۱۳۱۱) حَفرت انس بن ما لک ڈاٹٹؤ سے مروی کے کہ نبی مَالِیْلا نے ارشادفر مایا تین چیزیں جس شخص میں بھی ہوں گی ، وہ ایمان کی حلاوت محسوس کرے گا ، ایک تو بید کہ اللہ اور اس کے رسول دوسروں سے سب سے زیادہ محبوب ہوں ، دوسرا بید کہ انسان کسی سے محبت کرے تو صرف اللہ کی رضاء کے لئے ، اور تیسرا بید کہ انسان یہودیت یا عیسائیت سے نجات ملنے کے بعد اس میں واپس جانے کواسی طرح ناپند کرے جیسے آگ میں چھلا نگ لگانے کونا پند کرتا ہے۔

( ۱٤١١٧) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُخُلُ عَلَيْنَا وَكَانَ لِى أَخْ صَغِيرٌ وَكَانَ لَهُ نُغَيْرٌ يَلْعَبُ بِهِ فَمَّاتَ نُغَرُهُ الَّذِى كَانَ يَلْعَبُ بِهِ فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَرَآهُ حَزِينًا فَقَالَ لَهُ مَا شَأْنُ أَبِى عُمَيْرٍ حَزِينًا فَقَالُوا مَاتَ نُغَرُهُ الَّذِى كَانَ يَلْعَبُ بِهِ يَا

# هي مُناهُ اَمَدُ بِنَ بِلِ بِيدِ مِنْ مِي اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ [صححه ابن حبان (١٠٩) وقالِ الألباني: صحيح (ابو داود: ٩٦٩)].

(١٢١١٥) حضرت الس المناقظ عروى به كه حضرت العطاد الناقية كا ايك بينا (٢٠٠٥) حضرت السوميس المناقلة كا ايك بينا (٢٠١٥) حضرت السوم المناقلة على المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة على المناقلة على المناقلة ا

(۱۳۱۹) حضرت انس ر التفریخ سے مروی ہے کہ ایک آ دی نے پوچھا یا رسول الله منگالی ایک ایک وقت اقامت ہوگی ہیں اس لئے نبی علیہ انماز پڑھانے الگرے انکار سے فارغ ہوکر فر مایا کہ قیامت کے متعلق سوال کرنے والا آ دمی کہاں ہے؟ اس نے کہا یا رسول الله منگالی پی بہاں ہوں، نبی علیہ نے فر مایا تم نے قیامت کے لئے کیا تیاری کررکھی ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے کہا یا رسول الله منگل بہت زیادہ اعمال تو مہیانہیں کرر کھے، البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، نبی علیہ اللہ اور اس کے دن اس محبت کرتا ہوں میں علیہ اللہ اور اس کے دن اس محبت کرتا ہے ، حضرت انس مخال فر ماتے ہیں کہ میں نے مسلمانوں کو اسلام قبول کرنے کے بعد اس دن جتنا خوش دیکھا، اس سے پہلے بھی نہیں دیکھا کیونکہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔

( ١٤١٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ أَبِى طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ خَالَهُ حَرَامًا أَخَا أُمِّ سُلَيْمٍ فِى سَبْعِينَ إِلَى بَنِى عَامِرٍ فَلَمَّا قَدِمُوا قَالَ لَهُمْ خَالِى أَتَقَدَّمُكُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ خَالِى أَنْقَدَّمُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَإِلَّا كُنْتُمْ مِنِّى قَرِيبًا قَالَ فَتَقَدَّمَ فَأَمَّنُوهُ فَبَيْنَمَا هُوَ يُحَدِّثُهُمْ عَنْ

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَوْمَنُوا إِلَى رَجُلِ فَطَعَنَهُ فَانْفَذَهُ فَقَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ فُزْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ ثُمَّ مَالُوا عَلَى بَقِيَّةٍ أَصْحَابِهِ فَقَتَلُوهُمْ إِلَّا رَجُلًا أَعْرَجَ مِنْهُمْ كَانَ قَدْ صَعِدَ الْجَبَلَ قَالَ هَمَّامٌ فَأَرَاهُ قَدْ ذَكَرَ مَعَ الْاعْرَجِ آخَرَ مَعَهُ عَلَى الْجَبَلِ قَالَ وَحَدَّثَنَا آنَسُ أَنَّ جِبُولِلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ آتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَعْرَجَ آخَهُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الرَّاحِينَ وَعُصَيَّةً الَّذِينَ عَصَوْا اللَّهَ وَرَسُولُهُ الْوَحَمَالُ الرَّحْمَنَ [راحع: ١٣٢١٧].

(۱۳۱۲) حفرت انس ڈٹاٹٹڑ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے ان کے ماموں حضرت حرام ڈٹاٹٹڑ کو'' جوحضرت ام سلیم ڈٹاٹٹا کے بھائی سخے''ان سترصحابہ ڈٹاٹٹڑ کے ساتھ بھیجا تھا جو بئر معونہ کے موقع پرشہید کر دیئے گئے تھے، میرے ماموں نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہتم میرے قریب ہی رہنا تا آ نکہ میں واپس آ جاؤں ،اگرتم مجھے حالت امن میں پاؤتو بہت بہتر ، ورنہ اگروہ مجھے تل کر دیں تو تم میرے قریب تو ہوگے ، باقی ساتھیوں کو جا کرمطلع کر دینا ، یہ کہہ کر حضرت حرام ڈٹاٹٹؤروانہ ہوگئے۔

متعلقہ قبیلے میں پہنچ کرانہوں نے فرمایا کیا مجھے اس بات کی اجازت ہے کہ نبی علیہ اور دشمنوں نے پیچھے سے ایک آدی کو انہوں نے اجازت دے دی، حضرت حرام ڈاٹنڈ ان کے سامنے پیغام ذکر کرنے گئے، اور دشمنوں نے پیچھے سے ایک آدی کو اشارہ کردیا جس نے پیچھے سے آکران کے ایسا نیزہ گھونپا کہ جسم کے آرپار ہو گیا، حضرت حرام ڈاٹنڈ نیہ کہتے ہوئے ''اللہ اکبر، رب کعبہ کی قسم! میں کامیاب ہو گیا'' گر گئے، پھرانہوں نے تمام صحابہ ڈاٹیڈ کو شہید کردیا، صرف ایک لنگڑ آدی ہی گیا کہ وہ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گیا تھا، پھر حضرت جریل علیہ ارگاہِ نبوت میں حاضر ہوئے اور بیوا قعد ذکر کیا کہ وہ لوگ اپنے رب سے ل گئے، وہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے، چنا نچہ بیوجی نازل ہوئی'' جس کی پہلے تلاوت بھی ہوتی تھی، بعد میں منسوخ ہوگئی'' کہ ہماری قوم کو یہ پیغام پہنچا دو کہ ہم اپنے رب سے جاسلے ہیں، وہ ہم سے راضی ہو گیا اور اس نے ہمیں راضی کر دیا ادھر نبی علیہ تمیں دن تک قبیلہ رعل، ذکوان، بنولحیان اور عصیہ ''جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول مُنافِینہ کی کافر مانی کی تھی'' کے خلاف بدد عا فر ماتے رہے۔

١٤١٢) حَدَّثَنَا بَهُزَّ حَدَّثَنَا أَبَانُ بُنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا أَنَسُ بُنُ مَالِكٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ التَّفُلُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ وَكَفَّارَتُهُ دَفْنُهَا [راجع: ٥٨٢٠].

(۱۳۱۲) حضرت انس ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰہ مَنَّالْتَیْزِ کے ارشادفر مایامسجد میں تھو کنا گناہ ہے اوراس کا کفارہ اسے دفن کردینا ہے۔

( ١٤١٢٢ ) حَدَّثَنَا بَهُزٌ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ يَعْنِي ابْنَ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَنَسٍ كَيْفَ كَانَتُ قِرَاءَةُ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ يَمُدُّ صَوْتَهُ مَدًّا [راجع: ١٣٠٣].

(۱۳۱۲۲) قمادہ میں کہ میں کے میں نے ایک مرتبہ حضرت انس ڈاٹٹؤ سے نبی ملیٹھا کی قراءت کی کیفیت کے متعلق پوچھا تو

انہوں نے فر مایا کہ نبی ملیٹھا پنی آ واز کو کھینچا کرتے تھے۔

(١٤١٣) حَدَّثَنَا بَهْزٌ وحَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالًا حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنُ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكُرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ كَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ الْقِرَاءَةَ بَعُدَ التَّكْبِيرِ بِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ فِى الصَّلَاةِ قَالَ عَفَّانُ يَعْنِى فِى الصَّلَاةِ بَعُدَ التَّكْبِيرِ [راحع: ٢٠١٤].

(۱۳۱۲۳) حضرت انس پڑٹائٹا سے مروی ہے کہ نبی ملیٹیا اور خلفاءِ ثلاثہ ٹٹائٹی نماز میں قراءت کا آغاز الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ہے کرتے تھے۔

(١٤١٤) حَدَّثَنَا بَهُزٌ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ عَنُ أَنَسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مِنْ أَشُرَاطِ السَّاعَةِ قَالَ هَمَّامٌ وَرُبَّمَا قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ قَالَ هَمَّامٌ كِلَاهُمَا قَدْ سَمِعْتُ حَتَّى يُرْفَعَ الْعِلْمُ وَيَظُهَرَ النِّمَا عَلَى مَرْافَعَ الْعِلْمُ وَيَظُهَرَ الزِّنَا وَيَقِلَّ الرِّجَالُ وَيَكُثُرَ النِّسَاءُ حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ امْرَأَةً الْقَيِّمُ الْوَاحِدُ [راجع: ١٩٦٦].

(۱۳۱۲۳) حضرت انس ٹٹاٹٹؤ سے مرفو عامروی ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک علم اٹھانہ لیا جائے ،اس وقت جہالت کا غلبہ ہوگا،شراب نوشی عام ہوگی ، بد کاری رائج ہو جائے گی ، مردوں کی تعداد کم ہو جائے گی اورعورتوں کی تعداد بڑھ جائے گی حتی کہ بچیاس عورتوں کا ڈمہ دارصرف ایک آ دمی ہوگا۔

( ١٤١٢٥) حَدَّثَنَا بَهُزَّ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَمَا أَنَا أَسِيرُ فِى الْجَنَّةِ وَإِذَا أَنَا بِنَهَرٍ حَافَتَاهُ قِبَابُ الدُّرِّ قَالَ قُلْتُ مَا هَذَا يَا جِبْرِيلُ قَالَ هَذَا الْكُوثُورُ الَّذِى أَعْطَاكَ رَبُّكَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ هَذَا الْكُوثُورُ الَّذِى أَعْطَاكَ رَبُّكَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ فَضَرَبُتُ بِيدِى فَإِذَا طِينُهُ مِسْكُ أَذْفَرُ [راجع: ٤ ٧٧٠].

(۱۳۱۲۵) حضرت انس ڈٹاٹٹ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّہ مَٹاٹٹیڈ آئے ارشاد فر مایا میں جنت میں داخل ہوا تو ا چا تک ایک نہر پرنظر پڑی جس کے دونوں کناروں پرموتیوں کے خیمے لگے ہوئے تھے، میں نے اس میں ہاتھ ڈال کر پانی میں بہنے والی چیز کو پکڑا تو وہ مہکتی ہوئی مشک تھی، میں نے جبریل ملیٹا سے پوچھا کہ بید کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ بینہرکوٹر ہے جواللّہ نے آپ کو عطاء فر مائی ہے۔

( ١٤١٢ ) حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْوِصَالِ قَالَ قِيلَ لَهُ إِنَّكَ تُوَاصِلُ قَالَ إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَشُقِينِي [راجع: ٢٧٧٠].

(۱۳۱۲۷) حفرت انس ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ نبی مایٹیونے فر مایا ایک ہی سحری سے مسلسل کئی روزے نہ رکھا کرو ،کسی نے عرض کیا یا رسول اللّٰہ! آپ تو اس طرح کرتے ہیں؟ نبی مایٹیونے فر مایا میں اس معاطے میں تمہاری طرح نہیں ہوں ،میرارب مجھے کھلا پلا ویتا ہے۔

( ١٤١٢٧ ) حَدَّثَنَا بَهُزٌّ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنُ قَتَادَةً عَنُ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنْدَ الزَّوَالِ فَاحْتَاجَ

# هي مُناهُ المَّهُ بن بن مَناهُ المَّهُ بن بن مَناهُ المُناهِ مِنْ مَناهُ المَنْ مِن مَناهُ المُنْ مِنْ المُناهِ المُنْ مِنْ المُنْ المِنْ مِن مَا لك عَلَيْهُ لَهُ المُنْ المِنْ مِن مَا لك عَلَيْهُ لَهُ المُنْ المِنْ مِن مَا لك عَلَيْهُ لَهُ المُنْ المِنْ المِنْ المُنْ المِنْ المُنْ المِنْ المُنْ المِنْ المُنْ المُنْ

أَصْحَابُهُ إِلَى الْوُضُوءِ قَالَ فَجِيءَ بِقَعْبٍ فِيهِ مَاءٌ يَسِيرٌ فَوَضَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفَّهُ فِيهِ فَجَعَلَ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ حَتَّى تَوَضَّأَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ قُلْتُ كَمْ كُنْتُمْ قَالَ زُهَاءَ ثَلَاثِ مِائَةٍ [راجع: ٢٧٧٢].

(۱۳۱۲۷) حضرت انس ڈٹاٹٹ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ مقام زوراء میں تھے، نبی علیہ کے پاس پانی کا ایک پیالہ لا یا گیا جس میں آپ کی انگلی بھی مشکل سے تھلتی تھی ، نبی علیہ انگلیوں کو جوڑ لیا اور اس میں سے اتنا پانی نکلا کہ سب نے وضو کر لیا ،
کسی نے حضرت انس ڈٹاٹٹ سے پوچھا کہ اس وقت آپ کتنے لوگ تھے؟ انہوں نے بتایا کہ ہم لوگ تین سوتھے۔

( ١٤١٢٨ ) حَدَّثَنَا بَهُزَّ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنْسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُؤْمِنُ عَبُدٌ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ مِنْ الْخَيْرِ [راحع: ١٢٨٣٢].

(۱۳۱۲۸) حضرت انس ڈٹاٹنؤ سے مروی ئے کہ جناب رسول اللّٰہ مَثَاٹِیْزِ کم نے ارشا دفر مایا کوئی شخص اس وقت تک مؤمن نہیں ہوسکتا جب تک اپنے بھائی کے لئے وہی پسندنہ کرنے لگے جواپنے لیے پسند کرتا ہے۔

( ١٤١٢٩ ) حَدَّثَنَا بَهُزُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ أَهُلِ الْجَنَّةِ أَكُونَا بَهُزُ حَدَّثَنَا بَهُزُ حَدَّثَنَا بَهُزُ مَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَشَرَةُ أَمُثَالِهَا إِلَّا الشَّهِيدَ فَإِنَّهُ يَوَدُّ أَنَّهُ يَرْجِعُ إِلَى الدُّنيَا فَاسْتُشْهِدَ عَشْرَ مَرَّاتٍ لِمَا رَأَى مِنْ الْفَضْلِ [راجع: ٢٦٠٢٦].

(۱۳۱۲۹) حضرت انس ڈٹٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیٹلانے فر مایا جنت میں داخل ہونے والا کوئی شخص بھی جنت سے نکلنا کبھی پیند نہیں کرے گا سوائے شہید کے کہ جس کی خواہش بیہ ہوگی کہ وہ جنت سے نکلے اور پھر اللّٰد کی راہ میں شہید ہو، کیونکہ اسے اس کی عزت نظر آرہی ہوگی۔

( ١٤١٣ ) حَدَّثَنَا بَهُزٌ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنْسِ أَنَّ يَهُودِيًّا مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وُدُوا وَسَلَّمَ إِنَّمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وُدُوا عَلَيْهِمُ مَا قَالُوا [راجع: ١٢٤٥٤].

(۱۳۱۳) حضرت انس ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ ایک یہودی نے نبی علیہ کوسلام کرتے ہوئے"السام علیك" کہا، نبی علیہ نبی علیہ ف صحابہ ٹٹاٹٹؤ سے فر مایا اسے میرے پاس بلا کرلاؤ،اوراس سے پوچھا کہ کیاتم نے "السام علیك" کہا تھا؟اس نے اقرار کیا تو نبی علیہ نے (اپنے صحابہ ٹٹاٹٹؤ سے) فر مایا جب تمہیں کوئی" کتا بی "سلام کرے تو صرف" و علیك" کہا کرو۔

( ١٤١٣) حَدَّثَنَا بَهُزُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدُ دَعَاهُ خَيَّاطٌ مِنُ أَهُلِ الْمَدِينَةِ فَإِذَا خُبُزُ شَعِيرٍ وَإِهَالَةٌ سَنِخَةٌ قَالَ فَإِذَا فِيهَا قَرُّعٌ قَالَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ الْقَرُعُ قَالَ أَنَسُ لَمُ أَزَلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ الْقَرْعُ مَنْذُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَنَسُ لَمُ أَزَلُ يُعْجِبُنِى الْقَرْعُ مُنْذُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ [راجع: ٢٨٩٢].

## هي مُناهُ المَّيْنِ مِنْ المِيدِ مِنْ المِيدِ مِنْ المُعَالِينِ مِنْ المُعَالِينِ المُعَالِينَ المُعَالِمُ المُعَالِينَ المُعَالِينَ المُعَالِينَ المُعَالِينَ المُعَالِمُ المُعِلِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمِ المُعَالِمُ المُعالِمِ المُعَالِمُ المُعالِمُ المُع

(۱۳۱۳) حضرت انس ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک درزی نے کھانے پر نبی ملیٹی کو بلایا، وہ کھانا لے کرحاضر ہوا تو اس میں پرانا روغن اور دوخفا، میں نے دیکھا کہ نبی ملیٹی پیالے میں سے کدو تلاش کررہے ہیں، میں اسے نبی ملیٹیا کے سامنے کرنے لگا اور اس وقت سے مجھے بھی کدو پسند آنے لگا۔

( ١٤١٣٢) حَدَّثَنَا بَهُزٌ وَحَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ عَفَّانُ فِي حَدِيثِهِ أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بُنُ مَالِكٍ أَنَّ رَهُطًا مِنْ عُرَيْنَةَ أَتُواْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا إِنَّا قَدُ اجْتَوَيْنَا الْمَدِينَةَ فَعَظُمَتُ بُطُونُنَا وَانْتَهَشَتُ أَعْضَاؤُنَا فَامَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَلْحَقُوا بِرَاعِي الْبِيلِ فَيَشُرَبُوا مِنْ ٱلْبَانِهَا وَٱبُوالِهَا قَالَ فَلَحِقُوا بِرَاعِي الْبِيلِ فَشَرِبُوا مِنْ ٱلْبَانِهَا وَٱبُوالِهَا قَالَ فَلَحِقُوا بِرَاعِي الْبِيلِ فَشَرِبُوا مِنْ ٱلْبَانِهَا وَٱبُوالِهَا قَالَ فَلَحِقُوا بِرَاعِي الْبِيلِ فَشَرِبُوا مِنْ ٱلْبَانِهَا وَٱبُوالِهَا حَتَّى صَلْحَتُ الْبِيلِ فَشَرِبُوا مِنْ ٱلْبَانِهَا وَٱبُوالِهَا قَالَ فَلَحِقُوا بِرَاعِي الْبِيلِ فَشَرِبُوا مِنْ ٱلْبَانِهَا وَٱبُوالِهَا قَالَ فَلَحِقُوا بِرَاعِي الْبِيلِ فَشَرِبُوا مِنْ ٱلْبَانِهَا وَٱبُوالِهَا حَتَّى صَلْحَتُ الْمَعْمَ وَالْمَوا الرَّاعِي وَسَاقُوا الْإِيلَ فَبَلَعَ ذَلِكَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَثَ فِي طَلِيهِمُ فَطَعُ ٱلْوَانُهُمْ ثُمَّ قَتَلُوا الرَّاعِي وَسَاقُوا الْإِيلَ فَبَلَعَ ذَلِكَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَثَ فِي طَلِيهِمُ فَعَطَعَ ٱلْدِيهُمُ وَالْرُجُلَهُمُ وَسَمَرَ ٱغَيْنَهُمْ قَالَ قَتَادَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ إِنَّمَا كَانَ هَذَا قَبُلَ أَنْ

(۱۴۱۳۲) حضرت انس وٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ قبیلہ عربینہ کے پچھلوگ مسلمان ہو گئے، کین انہیں مدینہ منورہ کی آب وہوا موافق نہ آئی، نبی ٹائیل نے ان سے فر مایا کہ اگرتم ہمارے اونٹول کے پاس جاکران کا دودھ اور ببیثاب پیوتو شاید تندرست ہو جاؤ، چنا نجہانہوں نے ایساہی کیا، کیکن جب وہ صحیح ہو گئے تو دوبارہ مرتد ہوکر کفر کی طرف لوٹ گئے، نبی ٹائیل کے مسلمان جروا ہے کوتل کردیا، اور نبی ٹائیل کے اونٹول کو بھا کر لے گئے، نبی ٹائیل نے ان کے پیچھے صحابہ رٹھ گئے کو بھیجا، انہیں پکڑ کر نبی ٹائیل کے سامنے پیش کردیا، اور نبی ٹائیل نے ان کے ہاتھ پاؤل محالف سمت سے کٹوا دیئے، ان کی آئھوں میں سلائیاں پھروا دیں اور انہیں پھر لیے علاقوں میں چھوڑ دیا یہاں تک کہوہ مرگئے۔

(١٤١٣) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْمُخْتَارُ بُنُ فُلْفُلِ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجُهِهِ فَقَالَ إِنِّى إِمَّامُكُمُ فَلَا تَسْبِقُونِى بِالرُّكُوعِ وَلَا بِالسُّجُودِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجُهِهِ فَقَالَ إِنِّى إِمَّامُكُمُ فَلَا تَسْبِقُونِى بِالرُّكُوعِ وَلَا بِالسُّجُودِ وَلَا بِاللَّهِ وَمَا رَأَيْتَ قَالَ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَوْ رَأَيْتُهُ مَا رَأَيْتُ وَلَا بَاللَّهِ وَمَا رَأَيْتَ قَالَ رَأَيْتُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ [راجع: ٢٠٢٠].

(۱۲۱۳۳) حضرت انس بن ما لک ڈگائٹ سے مروی ہے کہ ایک دن نبی علیہ ان نے فارغ ہوکر ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایالوگو! میں تمہاراامام ہوں، لہذارکوع ، سجدہ، قیام ، قعوداوراختام میں مجھ سے آگے نہ بڑھا کرو، کیونکہ میں تمہیں اپنے آگ سے بھی دیکتا ہوں آور بیچھے سے بھی ، اور اس ذات کی قتم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، جومیں دیکھے چکا ہوں ، اگر تم نے وہ دیکھا ہوتا تو تم بہت تھوڑ ا ہنتے اور کثرت سے رویا کرتے ، صحابہ ڈٹاکٹٹر نے پوچھایا رسول اللہ متاکٹٹی آپ نے کیا دیکھا ہے؟ فرمایا میں نے اپنی آئکھوں سے جنت اور جہنم کودیکھا ہے۔

( ١٤١٣٤ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنُ أَنَسٍ قَالَ مَاتَ ابُنٌ لِأَبِى طَلْحَةَ مِنْ أُمِّ سُلَيْمٍ قَالَ

فَقَالَتُ أُمُّ سُلَيْمٍ لِأَهْلِهَا لَا تُحَدِّثُوا أَبَا طَلْحَةً بِابْنِهِ حَتَّى أَكُونَ أَنَا أُحَدِّثُهُ فَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ بَهْ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَبَاتَ يَبُكِى وَبِتُ قَالَتُ أُمِّى يَا أَنَسُ لَا يُطْعَمُ شَيْنًا حَتَّى تَغُدُو بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَبَاتَ يَبُكِى وَبِتُ مُجْتَنِحًا عَلَيْهِ أَكَالِنُهُ حَتَّى أَصْبَحْتُ فَعَدُوتُ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا مَعَهُ مِيسَمٌ فَلَمَّا مُجْتَنِحًا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا مَعَهُ مِيسَمٌ فَلَمَّا مُجْتَنِحًا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا مَعَهُ مِيسَمٌ فَلَمَّا رَأَى الطَّيِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا مَعَهُ مِيسَمٌ فَلَمَّا رَأَى الطَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا مَعَهُ مِيسَمٌ فَلَمَّا رَأَى الطَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا مَعَهُ مِيسَمٌ فَلَمَّا رَأَى الطَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا مَعَهُ مِيسَمٌ فَلَمَّا رَأَى الطَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا مَعَهُ مِيسَمٌ فَلَمَّا رَأَى الطَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَدَ [راحع: ٢٨٢٦]. والمَعْدِقُ السَّيْمَ وَلَكَ أَمَّ سُلَيْمٍ وَلَدَتْ قَالَ قَلْمُ لَعْنُ أَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْدَ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْدَ إِلَى السَّامُ فَاللَهُ عَلَيْهُ مِنْ يَدِهِ وَلَعْدُولَ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَالِهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى عَمْ مَوى اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الللَّ

انس! اے کوئی عورت دو دھ نہ پلائے ، بلکہ تم پہلے اسے نبی علیہ اسے بی علیہ کے پاس لے کر جاؤ ، چنا نچے ہی کو میں اس بچے کواٹھا کر نبی علیہ اسے کوئی عورت دو دھ نہ بلکہ تم پہلے اسے نبی علیہ اسے اونٹوں کو قطران مل رہے ہیں ، نبی علیہ انے مجھے دیجھے ہی فر مایا شایدام سلیم کے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے ، میں نے عرض کیا جی ہاں! اوراس بچے کو نبی علیہ کی گود میں رکھ دیا ، نبی علیہ انہ آلہ اپنے ہاتھ سے رکھ دیا اور بیٹھ گئے۔

( ١٤١٣٥) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنُ أَنَسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَكَلَ طَعَامًا لَعِقَ أَصَابِعَهُ الثَّلَاتَ وَقَالَ إِذَا وَقَعَتْ لُقُمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيُمِطُ عَنْهَا الْأَذَى وَلْيَأْكُلُهَا وَلَا يَدَعُهَا لِلشَّيْطَانِ وَأَمَرَنَا أَنْ نَسْلِتَ الصَّحْفَةَ وَقَالَ إِنَّكُمْ لَا تَذُرُونَ فِي أَيِّ طَعَامِكُمُ الْبَرَكَةَ [راجع: ٢٨٤٦].

(۱۳۱۳۵) حضرت انس ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹی کھانا کھا کراپنی تین انگلیوں کو چاٹ لیتے تھے اور فر ماتے تھے کہ جب تم میں سے کسی کے ہاتھ سے لقمہ گر جائے تو وہ اس پر لگنے والی چیز کو ہٹا دے اور اسے شیطان کے لئے نہ چھوڑے اور پیالہ اچھی طرح صاف کرلیا کروکیونکہ تمہیں معلوم نہیں کہ کھانے کے کس جھے میں برکت ہوتی ہے۔

( ١٤١٣٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنُ أَنَسٍ أَنَّ ثَمَانِينَ رَجُلًا مِنُ أَهُلِ مَكَّةَ هَبَطُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ مِنْ جَبَلِ التَّنْعِيمِ عِنْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ فَأَخَذَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِلْمًا فَعَفَا عَنْهُمْ وَنَوَلَ الْقُرْآنُ وَهُوَ الَّذِى كَفَّ آيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَآيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظُفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ [راجع: ٢٥٢١].

(۱۳۱۳۱) حضرت انس ڈلٹٹؤ سے مروی ہے کہ صلح حدیبیہ کے دن نماز فجر کے وفت جبل تنعیم کی جانب سے اسلحہ سے لیس اُسی اہل مکہ نبی مالیٹی اور صحابہ کی طرف بڑھنے گئے، نبی مالیٹیا نے انہیں صحیح سالم پکڑلیا اور معاف فر مادیا، اس موقع پربیر آیت نازل ہوئی "وَهُوَ الَّذِی تَحْفَ آیْدِیَهُمْ عَنْکُمْ ....."

( ١٤١٣٧ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ صُهَيْبٍ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّخَذَ خَاتَمًا وَنَقَشَ فِيهِ نَقُشًا فَلَا يَنْقُشُ أَحَدٌ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّخَذَ خَاتَمًا وَنَقَشُ فَلَا يَنْقُشُ أَحَدٌ

# هي مُناهُ المَّهُ الله المِيدِ مَنْ المُ اللهُ ا

عَلَى نَقُشِهِ [راجع: ١٢٠١٢].

(۱۳۱۳۸) حفرت انس ولَيْ تَنَا عَروى ہے كه نى عَلِيْهِ كوكدو بہت پندتھا، ايك مرتبه نى عَلِيْهِ كى خدمت مِيں كھانا پيش كيا گيا يا كسى نے دعوت كى تو چونكه مجھے معلوم تھا كه نى عَلِيْهِ كوكدوم غوب ہے لہذا ميں اسے الگ كر كے نى عَلِيْهِ كَسَامِنے كرتا رہا۔ (۱۶۱۳۹) حَدَّثَنَا بَهُزُ حَدَّثَنَا شُعُبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ جَبْرٍ أَنَّهُ سَدِعَ أَنْسَ بُنَ مَالِكٍ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَسِلُ بِحَمْسَةِ مَكَاكِيكَ وَيَتَوَضَّا بُمَكُوكٍ [راجع: ١٢١٨٠].

(۱۳۱۳۹)حضرت انس وٹاٹنؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹیں پانچ مکوک پانی سے عسل اور ایک مکوک پانی سے وضوفر مالیا کرتے تھے۔

( ١٤١٤ ) حَدَّثَنَا بَهُزَّ حَدَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ أَخْبَرَنِي قَتَادَةً قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا بَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ نَبِيًّا إِلَّا أَنْذَرَ أُمَّتَهُ الدَّجَّالَ أَلَا إِنَّهُ الْأَعُورُ الْكَذَّابُ أَلَا إِنَّهُ أَعُورُ وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعُورَ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَفَرَ [راحع: ٢٠٢٧].

(۱۳۱۴) حَفرت انس ڈاٹٹؤ ہے مروی ہے کہ حضور نبی مکرم مُلٹٹٹٹ ارشاد فر مایا دنیا میں جو نبی بھی مبعوث ہوکر آئے ،انہوں نے اپنی امت کو کانے کذاب سے ضرور ڈرایا ، یا در کھو! د جال کانا ہوگا اور تنہا راب کانانہیں ہے ، اور اس کی دونوں آئکھوں کے درمیان کا فراکھا ہوگا۔

( ١٤١٤١ ) حَدَّثَنَا بَهُزَّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَهُلُ الْكِتَابِ إِذَا سَلَّمُوا عَلَيْنَا كَيْفَ نَرُدُّ عَلَيْهِمْ قَالَ قُولُوا وَعَلَيْكُمْ [راجع: ١٢١٦٥].

(۱۳۱۳) حضرت انس نظفظ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام ٹھکٹھ نے نبی ملیقا سے بید مسئلہ پوچھا کہ اہل کتاب ہمیں سلام کرتے ہیں ،ہم انہیں کیا جواب دیں؟ نبی ملیقانے فر مایا صرف ''و علیکم'' کہد یا کرو۔

( ١٤١٤٢ ) حَدَّثَنَا بَهُزٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَوُّوا صُفُوفَكُمْ فَإِنَّ تَسُوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ [راجع: ١٢٨٤٤].

(۱۳۱۳۲) حضرت انس ڈکاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی مالیٹیانے فر مایاصفیں سیدھی رکھا کرو کیونکہ صفوں کی درشکی نماز کاحسن ہے۔

(١٤١٤٣) حَدَّثَنَا بَهُزَّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ قَتَادَةً عَنُ أَنْسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اعْتَدِلُوا فِى السُّجُودِ وَلَا يَبْسُطُ أَحَدُكُمُ ذِرَاعَيْهِ كَمَا يَبْسُطُ الْكُلُبُ [راجع: ١٢٠٨٩].

(۱۳۱۳۳) حضرت انس ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی مالیٹانے فر مایا سجدوں میں اعتدال برقر اررکھا کرو، اورتم میں ہے کوئی شخص

کتے کی طرح اپنے ہاتھ نہ بچھائے۔

( ١٤١٤٥) حَدَّثَنَا بَهُزُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانَ أَحَدُّكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّةُ عَزَّوَجَلَّ فَلَا يَتُفُلَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ وَلَيْتُفُلُ عَنْ يَسَارِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ [راجع:١٢٠٨٦] صَلَاتِهِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّةُ عَزَّوَجَلَّ فَلَا يَتُفُلَنَّ بَيْنَ يَدُيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ وَلَيْتُفُلُ عَنْ يَسَارِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ [راجع:١٢٠٨] صَلَاتِهِ فَإِنَّهُ يَنَا جَى رَبَّهُ عَرَّوَ اللَّهِ عَنْ يَمَا لِي اللَّهِ عَنْ يَسَارِهِ وَ اللَّهُ عَنْ يَسَارِهِ وَ اللَّهُ عَنْ يَسَارِهِ وَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ وَلَيْتُولُونَ عَنْ يَسَارِهِ وَلَهُ فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَنْ يَسَارِهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَنْ يَسَارِهِ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَنْ يَسَارِهِ وَلَا عَنْ يَسَارِهِ وَلَا عَنْ يَسَارِهِ وَلَوْ عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلْ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالِكُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَعُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِلْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالَاعُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَ

( ١٤١٤٦ ) حَدَّثَنَا بَهُزٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَتُ بِالْمَدِينَةِ فَزُعَةٌ فَاسْتَعَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَسًا لِأَبِى طَلْحَةَ يُقَالُ لَهُ مَنْدُوبٌ فَرَكِبَهُ وَقَالَ مَا رَأَيْنَا مِنْ فَزَعٍ وَإِنْ وَجَدُنَاهُ لَبَحُرًا [راجع: ٢٧٧٤].

(۱۳۱۳۷) حضرت انس ڈٹاٹنؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رات کے وفت اہل مدینہ دشمن کے خوف سے گھبراا تھے، نبی علی<sup>نیوں</sup> نے ہمارا ایک گھوڑا'' جس کا نام مندوب تھا'' عاربیۂ لیا اور فر مایا گھبرانے کی کوئی بات نہیں اور گھوڑے کے متعلق فر مایا کہ ہم نے اسے سمندرجیسارواں یایا۔

(١٤١٤) حَدَّثَنَا بَهُزَّ حَدَّثَنَا شُعُبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِى أَنْسُ بُنُ سِيرِينَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَجُلٌ مِنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى لَا أَسْتَطِيعُ أَنُ السَّطِيعُ أَنُ يُصَلِّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى لَا أَسْتَطِيعُ أَنُ أَصَلَى مَعَكَ فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا وَدَعَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِ وَبَسَطُوا لَهُ حَصِيرًا وَنَضَحُوهُ فَصَلَّى أَصَلَى مَعَكَ فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا وَدَعَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِ وَبَسَطُوا لَهُ حَصِيرًا وَنَضَحُوهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُطَيِّهُ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الشَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الشَّحَى قَالَ مَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الضَّحَى قَالَ مَا وَأَيْتُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الضَّحَى قَالَ مَا وَأَيْتُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الضَّحَى قَالَ مَا وَأَيْتُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الضَّحَى قَالَ مَا وَأَيْتُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الشَّعَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِيهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الشَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الشَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الشَّعَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُومَنِيلُ وَالحَع: ١٣٥٤ ٢].

(۱۳۱۲) حفرت انس بڑا ٹڑا سے مروی ہے کہ ایک آ دمی بڑا بھاری بھر کم تھا، وہ نبی علیظ کے ساتھ نماز پڑھنے کے لئے بار بارنہیں آ سکتا تھا، اس نے نبی علیظ سے عرض کیا کہ میں بار بار آ پ کے ساتھ آ کرنماز پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا، اگر آ پ کسی دن میرے گھر تشریف لاکر کسی جگہ نماز پڑھ دیں تو میں ویہیں پرنماز پڑھ لیا کروں گا، چنانچہ اس نے ایک مرتبہ دعوت کا اہتمام کر کے نبی علیظ کو بلایا، اور ایک چٹائی کے کونے پریانی چھڑک دیا، نبی علیظ نے وہاں دور کعتیں پڑھ دیں، آل جارود میں سے ایک

آ دمی نے بیہن کر حضرت انس ڈاٹنڈ سے پوچھا کیا نبی ملیٹیا چاشت کی نماز پڑھتے تھے؟ انہوں نے فر مایا کہ میں نے نبی ملیٹیا کووہ نماز صرف اسی دن پڑھتے ہوئے دیکھا تھا۔

( ١٤١٤٨) حَدَّثَنَا بَهُزُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ أَخْبَرَنَا ثُمَامَةُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ أَنَسٍ عَنُ أَنَسٍ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَانَهُ أَصْحَابُهُ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَخَرَجَ فَصَلَّى بِهِمْ فَخَفَّفَ ثُمَّ دَخَلَ بَيْتَهُ فَأَطَالَ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى بِهِمْ فَخَفَّفَ ثُمَّ دَخَلَ بَيْتَهُ فَأَطَالَ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى بِهِمْ فَخَفَّفُ ثُمَّ دَخَلَ بَيْتَهُ فَأَطَالَ فَلَمَّا أَصُبَحَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّيْتَ فَجَعَلْتَ تُطِيلُ إِذَا دَخَلْتَ وَتُخَفِّفُ بِهِمْ فَخَفَّفُ إِذَا ذَخَلْتَ وَتُخَفِّفُ إِذَا خَرَجُتَ قَالَ مِنْ أَجُلِكُمْ فَعَلْتُ مَا فَعَلْتُ [راجع: ١٢٥٩٨].

(۱۳۱۴۸) حضرت انس رفی تو سے کہ ایک مرتبہ ماہِ رمضان میں نبی علیہ اہرتشریف لائے ،اور مخضری نماز پڑھا کر چلے گئے ،کافی دیر گذر نے کے بعد دوبارہ آئے ،کافی دیر گذر نے کے بعد دوبارہ آئے اور کافی دیر تک اندر ہے ، جب صبح ہوئی تو ہم نے عرض کیا اے اللہ کے نبی ! آج رات آپ تشریف لائے اور مخضری نماز پڑھائی اور کافی دیر تک کے لئے گھر میں چلے گئے ؟ نبی علیہ نے فرمایا میں نے تمہاری وجہ سے ایسا ہی کیا تھا۔

(١٤١٤٩) حَدَّثَنَا بَهُزَّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَغْنِى ابْنَ سَلَمَةً قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ الْحَبْحَابِ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنُ الْهَبِ مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَقَ صَفِيَّةً وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا [راجع: ١٩٧٩]. [١٩٧٩] مَعْرَت الْس بْنِ مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَقَ صَفِيةً وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا [راجع: ١٩٧٩]. (١٣١٣٩) مَعْرَت الْس بْنَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَعْرَت صَفيه بْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَقَ صَفِيةً وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا [راجع: ١٩٧٩]. (١٣١٣٩) مَعْرَت اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَقَ صَفِيةً وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا [راجع: ١٩٧٩]. (١٣٩٩) مَعْرَت اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَقَ صَفِيةً وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا [راجع: ١٩٧٩]. (١٣٩٩) مَعْرَت اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَعَرَت صَفيه فَيْهُا بنت جِي كُوآ زادكر ديا اوران كي آ زادي بي كوان كا مِي قَرَارد عنه اللهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ مِي اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

( ١٤١٥ ) حَدَّثَنَا بَهُزٌ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا [راجع: ٢٧١٧].

(۱۳۱۵۰)حضرت انس ڈلٹٹئ سے مروی ہے کہ نبی علیتیا نے حضرت صفیہ ڈلٹٹٹا بنت جبی کوآ زاد کر دیا اوران کی آ زادی ہی کوان کا مہر قرار دے دیا۔

( ١٤١٥١ ) حَدَّثَنَا بَهُزَّ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنُ قَتَادَةً عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَجَرَ عَنُ الشُّرْبِ قَائِمًا قَالَ قَتَادَةُ فَسَأَلُنَا أَنَسًا عَنُ الْأَكُلِ قَالَ الْأَكُلُ أَشَدُ [راجع: ٩ ٢٢٠٩].

(۱۳۱۵) حفزت انس ڈلاٹٹ ہے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے اس بات سے منع فر مایا ہے کہ کوئی شخص کھڑے ہو کر پیے میں نے کھانے کا حکم پوچھا تو فر مایا بیاس ہے بھی زیادہ سخت ہے۔

(۱٤١٥٢) حَدَّثَنَا بَهُزَّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا هِ شَامُ بُنُ زَيْدٍ عَنْ جَدِّهِ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ كُنْتُ عُلَامًا جَوَادًا فَصِدُتُ أَرْنَبًا فَضَوَيْنَاهَا فَأَرْسَلَ مَعِى أَبُو طَلْحَةً بِعَجُزِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَيْتُهُ بِهَا [راحع: ٢٢٠٦] فَشَوَيْنَاهَا فَأَرْسَلَ مَعِى أَبُو طَلْحَةً بِعَجُزِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَيْتُهُ بِهَا [راحع: ٢٢٠٦] فَشَويْنَاهَا فَأَرْسَلَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَيْتُهُ بِهَا [راحع: ٢٠٥٦] (١٣١٥٢) حضرت انس مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَيْتُهُ بِهَا وَرَاسُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ ا

## هي مُنالِم احَدُرُن بل يَهِ مِن مِن المُ احَدُرُن بل يَهِ مِن مَالكُ عِنْ اللَّهِ مِن مَالكُ عِنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللّلْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللّلِي اللَّهُ عَلَيْ اللّلَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّا اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَّا عَلّلِي اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَيْكُ عَلَّا عَاللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَ

( ١٤١٥٣) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا أَبِى عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُقَالُ لِلْكَافِرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا أَكُنْتَ تَفْتَدِى بِهِ فَيَقُولُ نَعَمْ قَالَ يُقَالُ لَهُ قَدْ سُئِلْتَ أَيْسَرَ مِنْ ذَلِكَ [راجع: ١٣٣٢١].

(۱۳۱۵۳) حضرت انس ڈٹاٹٹڈ سے مروی ہے کہ نبی علیٰا نے ارشاد فر مایا قیامت کے دن ایک جہنمی سے کہا جائے گا کہ یہ بتا ،اگر تیرے پاس روئے زمین کے برابرسونا موجود ہوتو کیا تو تو وہ سب کچھا پنے فدیے میں دے دے گا؟ وہ کہے گا ہاں!اللہ فر مائ گا کہ میں نے تو تجھے سے دنیا میں اس سے بھی ہلکی چیز کا مطالبہ کیا تھا۔

( ١٤١٥٤) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ هِشَامِ حَدَّثَنِى أَبِى عَنُ قَتَادَةَ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ أَحَبَّ الثِّيَابِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ يَلُبَسَهَا الْحِبَرَةُ [راجع: ٢٤٠٤].

(۱۳۱۵) حضرت انس و النفوز ہے مروی ہے کہ نبی علیمیں کو دھاری داریمنی جا در والالباس سب سے زیادہ پسندتھا۔

( ١٤١٥ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُعَادُ بُنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ ثَنَا أَنَسُ بُنُ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدُورُ عَلَى نِسَائِهِ فِي السَّاعَةِ الْوَاحِدَةِ مِنْ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُنَّ إِحْدَى عَشُوةَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُطِيقُ ذَلِكَ قَالَ كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّهُ أُعْطِى قُوَّةً ثَلَاثِينَ [صححه البحارى (٢٦٨)، وابن عبان (٢٦٨)).

(۱۳۱۵۵) حضرت انس ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹیا مجھی بھارا پنی تمام از واج مطہرات کے پاس ایک ہی رات میں ایک ہی عنسل سے چلے جایا کرتے تھے، اس وقت ان کی تعداد گیارہ تھی ، میں نے حضرت انس ڈٹاٹٹؤ سے پوچھا کیا ان میں اتن طاقت تھی؟ انہوں نے فرمایا ہم آپس میں باتیں کرتے تھے کہ نبی ملیٹیا کوتیس آ دمیوں کے برابرطاقت دی گئی ہے۔

( ١٤١٥٦) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ تَمُرَةً فَقَالَ لَوْ لَا أَنَّى أَخَافُ أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً لَا كَلْتُهَا [صححه مسلم (١٠١٧)].

(۱۳۱۵۲) حضرت انس را النظامة عمروی ہے کہ نبی علیقیا کو ایک جگہ راستے میں ایک تھجور پڑی ہوئی ملی ، نبی علیقیانے فر مایا اگر تو صدقہ کی نہ ہوتی تو میں تجھے کھالیتا۔

( ١٤١٥٧ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِى أَبِى حَدَّثَنَا عَلِىٌّ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِى أَبِى عَنُ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بُنُ مَالِكٍ أَنَّ نَبِىَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ لِكُلِّ نَبِى ذَعُوتًا وَإِنِّى اخْتَبَأْتُ دَعُوتِى شَفَاعَةً لِأُمَّتِى يَوُمَ الْقِيَامَةِ [راجع: ٢٤٠٣].

(۱۳۱۵۷) حضرت انس ٹڑاٹئؤ سے مروی ہے کہ نبی علیٹیانے ارشا دفر مایا ہر نبی کی ایک دعاءالیی ضرورتھی جوانہوں نے مانگی اور قبول ہوگئی ، جبکہ میں نے اپنی دعاءا بنی امت کی سفارش کرنے کی خاطر قیامت کے دن کے لئے محفوظ کررکھی ہے۔